

علاء المستن كى كتب Pdf قائل عين طاصل 2 5 3 "ونقر حقى PDF BOOK" چین کو جوائی کری http://T.me/FigaHanfiBooks عقائد پر مشتل ہوسٹ حاصل کرنے کے لیے تخقیقات چینل ٹیکرام جمائن کریں https://t.me/tehqiqat طاء المسنت کی ٹایاب کتب گوگل سے اس لک المنظم ال https://archive.org/details/ @zohaibhasanattari طالب دفا۔ کے وال مطابق لاوسب حسراق وطالاي





مفتی معاذرضاخان فارسی وارسی وارسی وارسی وارسی وارسی وارسی وارست برکاتیم مالید

زبيه منظر 40 اردو بازار لا مور 37352022

ا کیریا سائرز

هي النرغيب والنرفيب (اول) ( المرازل) ( المرا

(جمله حقوق تجن ناشر محفوظ ہیں)

الصلوة والسلام عليك يا سيدى يا رسول الله وعلى الك واصحابك يا حبيب الله

| الترغيب دالتر ہيب (حلداوّل)            | ***********            | نام كتاب    |
|----------------------------------------|------------------------|-------------|
| امام ابومحدز کی الدین عبدالعظیم منذری  | **********             | معنف        |
| مفتى معاذ رضا خان دامت بركاتهم العاليه | ********               | ترجمه وتخ ت |
| 920                                    |                        | صفحات       |
| 600                                    | ,                      | تعداد       |
| حافظ محمر ظغرشاه                       | *********              | كمپوز نگ    |
| متبر2017 و                             | *******                | اشاعت       |
| محمدا كبرقادري                         | *********              | ناشر        |
| و 1 موليا                              | hd 4 2 1 1 d d 2 p d d | قيمت        |
|                                        |                        |             |

ضروری گزارش

ہم اپنے اُن تمام احباب کے شکر گزار ہیں جو ہمارے ادارے کی طرف سے ٹاکع شدہ کتب کودل ہے بیند کرتے ہیں۔ یہ کتاب''الترغیب والتر ہیب'ال وقت آپ کے پیش نظر ہے۔ گرآپ کواس میں کسی قتم کی کمی وبیثی و کمپوزنگ کی غلطی نظر آپ کواس میں کسی قتم کی کمی وبیثی و کمپوزنگ کی غلطی نظر آپ کواس میں کسی قتم کی کمی وبیثی و کمپوزنگ کی غلطی نظر آپ کو اور اور کا کہ ان اغلاط کی اسکا ایڈیشن میں تھی جو سکے۔ آپ تعاوی فرما کرادارہ کی مزید ترقی کا سبب بنیں ۔ التند تعالیٰ آپ کے اس تعاوی کو تبول فرمائے۔ آپ مین

## انتساب

کنزالعمال کے مصنف محدث کبیر علا معلی منتقی مترمی عیاب علا معملی منتقی مترمی وحشالتد

نیازمند معاذ رضا خان عفی عنه



# بناير الزعل المعين

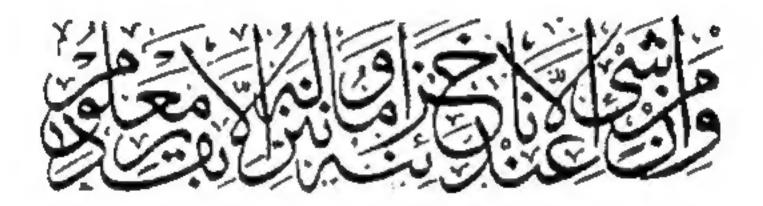



## عرضِ ناشر

### بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين

الله رب العزت جل شاند کا بے حدوشار شکر کہ اس کی رحمت کا ملہ اعانت ونصرت اور اس کے محبوب کریم حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابر کا ت کے وسیلہ جلیلہ سے جمیں آپ قار کین کی خدمت میں مختلف موضوعات پر معیاری و بنی اسلامی کتب شائع کر کے چش کرنے کی سعادت حاصل ہے۔الحمد نلہ۔

ہم اہلِ شوق و محبت کی علمی بیاس بچھانے کے لئے حتی الا مکان سعی و کا وش میں مسلسل کوشاں ہیں۔ای سلسلے کی ایک کڑی امام حافظاز کی الدین عبدالعظیم منڈری کی مشہور ومعروف کتاب''الترغیب والتر ہیب'' ہے جواس وقت ہم آپ کی خدمت میں پیش کررہے ہیں۔

یہاں اس بات کی وضاحت فاکدے سے خالی ہیں ہوگی کداب تک اس کتاب کے جتنے بھی نسخے اُردور جنے کے ساتھ شائع ہوئے ہیں وہ ناکم کی ہیں۔ بیاس کتاب کا پہلا کمل اُردور جمہ ہے جس میں عربی متن کو ساتھ شامل کیا گیا ہے اِحادیث کی تخ تنج کی گئی ہے اور اس بات کی بھر پورکوشش کی گئی ہے کہ ترجمہ کی زبان آ سان اور عام فہم ہو۔

امید ہے کہ یہ کتاب علم دوست طلقول میں مقبولیت حاصل کرے گی دری حدیث دینے والے حضرات و مبلغین کے لئے بدا کے نعمت فی مستقب کے اپنے مستف کی ایک نعمت فیر مستقب کے اپنے کا ب سے مستف کتاب کے مستف فاضل مسترجم 'جارے ادارے کو بھی اپنی نیک دعاؤں میں یا در کھیں۔

انسان خطا کا بتلائے ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ کتاب میں کہیں کوئی غلطی ندرہ جائے اس کے باوجودا گر بشری تقاضوں کے تحت کی مقام پرکوئی کوتا ہی رہ گئی ہوتو آپ ہمیں اس ہے آگاہ کر کے شکر بیکا موقع دیں۔ آپ کی معاونت رہنمائی اور مشورے ادارے کے معیار کی بہتری اور عمد گی کے لئے اہم حیثیت رکھتے ہیں۔

> آپکاخیراندیش محمدا کبرقادری

## عرض مترجم

اللہ جارک و تعالیٰ کا بے حدوث ارشکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے سب سے مجوب رسول کی اُمت میں پیدا کیا 'جس رسول کے حوالے سے اس نے قر آن مجید میں اہل ایمان پر اپنے احسان کا ذکر کیا۔ وہ رسول جو تمام جہانوں کے لئے رحمت ہیں 'جنہیں تمام بی نوع انسان کی ہدایت و رہنمائل کے لئے مبعوث کیا گیا 'جواللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی ساری تلوق سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں 'جن کے بارے میں قر آن نے بیر کہا: وہ خواہش نفس سے کلام نہیں کرتے بلکہ وقی کے مطابق کلام کرتے ہیں۔ ان کی بیان کی ہوئی یا توں کی اس عظمت واہمیت کے بیش نظر صحابہ کرام نے اس بات کا بحر پورا ہمتام کیا کہ ان کے الفاظ و افعال کو بحر پورا حقیا طرک میں امت میں مضبوط ہوتی افعال کو بحر پورا حقیا طرک میں امت میں مضبوط ہوتی ۔ ابتدائی زمانوں میں یہ معمول تھا کہ کوئی محدث اپنے جائے گئی۔ جس کے نیتے میں محدثین نے بیش بہا مجومے جات مرتب کے ۔ ابتدائی زمانوں میں یہ معمول تھا کہ کوئی محدث اپنے اس تذہ سے بی ہوئی روایات کو سند کے ذکر کے ساتھ اپنی کتاب میں تقل کردیتا تھا۔ بعد کے زمانے میں یہ اسلوب سامنے آبیا کہ کوئی عالم مختلف محدثین کی کتابوں میں یہ کورد وایات کو ایک جگہ جم تو کردیتا تھا۔ عام طور پر اس اسلوب میں دوایات کے مضمون کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ۔

اسی طرز اور ای توحیت کی ایک کتاب "الترخیب والتر ہیب" ہے۔ کتاب اور اس کے فاضل مصنف کا تعارف ہم نے آئندہ صفحات میں دے دیا ہے۔ اللہ تعالی اور اس کے بیارے دسول کے فعنل وکرم کے تحت ہمیں بیرتو فیق اور سعادت نصیب ہوئی کہ ہم اس کتاب کا اُردو ترجمہ کریں۔ ہم نے اس بات کی مجر پورکوشش کی ہے کہ دوایات کے متن میں استعمال ہونے والے عربی الفاظ کو اُردو کے مروجہ محاورے میں ختقل کیا جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عربی فیفی طور پرمؤنٹ سے متعلق الفاظ ہوتے ہیں' لیکن اُردومتن میں اس کے لئے ڈکر کی ترکیب استعمال ہوتی ہے' اس طرح بھی اس کے برعس بھی ہوجا تا الفاظ ہوتے ہیں' لیکن اُردومتن میں اس کے لئے ڈکر کی ترکیب استعمال ہوتی ہے' اس طرح بھی اس کے برعس بھی ہوجا تا ہے۔ کتاب کی اہمیت اور احادیث کی عظمت کے پیش نظر ہم نے اس چیز کا خیال رکھا ہے کہ اصل کتاب کا متن بھی ترجے کے ساتھ مشامل کیا جائے۔

اس کام کے لئے برادر مکرم محمد اکبرقادری نے جمیں متوجہ کیا۔ اللہ تعالی ہماری ادران کی اس کوشش کواپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اورائے دنیاو آخرت میں ہمارے اور ہمارے والدین کی مغفرت کامیا بی وکامرانی کے حصول کا ذریعہ بنائے۔ معاذر صاعفی مند

## امام منذري ومناللة

آپ كانام: عبدالعظيم كثيت: ابومجمداورلقب: زكى الدين ہے۔

آ پ کے آباؤاجداد ملک شام سے تعلق رکھتے ہیں تاہم آپ کی جائے پیدائش اور جائے قیام مصر ہے۔ آپ مصر کے شہر ضطاط میں شعبان کے مہینے میں 581 ہجری میں پیدا ہوئے۔

قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد آپ نے علم حدیث کیے کا آغاز کیا اور بہت جلداس میں مہارت حاصل کرلی۔ آپ نے علم حدیث کی طلب میں سفر کئے۔ آپ نے اپنے زمانے کے جلیل القدرائر محدثین سے استفادہ کیا اور بیدعالم ہوگیا کہ آپ کو' عافظ وقت '' اور''محدث معر' کا خطاب دیا گیا۔ آپ کے اس آخہ کی فہرست میں دوافراد مشہور دمعروف ہیں۔ شخ ابولعرموکی الکیلائی جو حضرت شخ عبدالقادر جیلائی کے صاحبر اور بیر اورا مام مونی الدین این قد امر خبلی جوشام کے مشہور خبلی فقیہ ہیں۔ ای طرح امام منذری کے شاگردوں کی طویل فیرست ہے۔ امام منذری نے ایک طویل عرصے تک وارا کھ بیث الکا لمیہ میں ورب مدیث دیا۔ جہال خلق کشر نے ان سے استفادہ کیا۔ آپ کے خلافہ میں سے زیادہ شہرت قاضی القضاق تقی الدین ابوالفتے محمد بن علی کو حاصل جہال خلق کشر نے ان سے استفادہ کیا۔ آپ کے خلافہ میں سے زیادہ شہرت قاضی القضاق تقی الدین ابوالفتے محمد بن علی کو حاصل مونی' جو تاریخ میں' ابن و قبل الحدیث کے نام سے معروف ہیں اور امام منذری کے دوسرے معروف شاگر درشیدا مام شرف الدین عبد المومن بین خلف دمیا طبی ہیں' جو مشہور کتاب ' فیا الدین' کے مصنف ہیں۔

ہفتہ کے دن 4 ذیقعدہ 656 ہجری میں 75 برس کی عمر میں امام منڈری کا انتقال ہو گیا۔ دارالحدیث کا ملیہ میں ان کی نماز جناز ہ اداکی گئی اور انہیں سپر دِ خاک کر دیا گیا۔

#### حافظ ما جي

آ پ کانام ابراہیم بن محمد ہے۔لقب بر ہان الدین اور اسم منسوب دمشقی ہے۔ آپ 'نا جی' کے نام سے معروف ہیں'810 جحری میں پیدا ہوئے اور آپ کا انتقال رمضان المبارک کے مہینے میں 900 ججری میں ہوا۔

آپ نے جافظ ابن جحراور ان کے معاصر اہل علم سے ساع کیا۔علم حدیث میں بھر پورمہارت رکھتے تھے ساری زندگی اپنی زبان اور قلم کے ذریعے آپ نے علم حدیث کی خدمت کی۔

عافظ ناجی نے ''کتاب الترغیب والتر ہیب' پر تعلیقات تحریر کی ہیں۔ تاہم اس کتاب کے شائع شدہ نسخوں میں ان تعلیقات میں امتیاز نہیں کیا گیا بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ جن روایات کے بعد متن میں ذکر ہونے والے کسی مشکل لفظ کے مفہوم کی وضاحت کی گئی ہے' وہ وضاحت حافظ ناجی کی تحریر کر دہ ہے۔ واللہ اعلم

# الترغيب والتربهيب

ال كابكانام الترغيب والترهيب من الحديث الشريف"--

یہ کتاب5766روایات پر مشتمل ہے۔ بیدوہ ترقیم ہے جومطبوعہ نسخے کے ناشر نے بیان کی ہے ورنداس کتاب میں اس ترقیم کے مطابق ذکر ہونے والی بہت می روایات الیم ہیں جن کے خمن میں مزیدر دایات موجود ہیں۔ اگر ان سب کی الگ سے ترقیم کی جائے تو ان کی تعداد 10 ہزار سے تجاوز کر جائے گی۔

اس کتاب میں مصنف نے صرف وہ روایات ذکر کی ہیں جن میں کسی عمل کوکرنے کی ترغیب ہے یا کسی عمل سے روکا گیا ہے۔ اس اعتبار سے اس کتاب میں ذکر ہونے والی زیادہ تر روایات اپنے نفس مضمون کے اعتبار سے" حدیث قولی" کی حیثیت رکھتی ہیں۔

فاضل مصنف نے کتاب کے آغاز میں جومقد مرتج ریکیا ہے اس میں اپنے اسلوب کی وضاحت کر دی ہے۔ ترفیبی اور تربیبی روایات کے ہارے میں فاضل مصنف سے پہلے پانچ افراد نے''الترغیب والتر ہیب' کے عنوان سے کتابیں ریک ہیں:

1- ابن زنجوب 2- ابن شاہین 3- امام پہلی 4- ابوالقاسم اصبانی 5- ابوموی مدینی امام منذری نے بیوضا حت کی ہے کہ انہوں نے ابوالقاسم اصبانی کی کتاب ''التر غیب والتر ہیب'' ہے استفادہ کیا ہے۔ امام منذری نے بیر کتاب دارالحدیث الکاملیہ میں اپنے شاگر دوں کواملاء کروائی تھی۔ بہت سے علماء نے ان ہے اس کتاب کا ساع کیا۔ امام منذری کے انتقال کے بعداس کتاب کی شہرت میں اتفااضافہ ہوا کہ اس موضوع پران سے پہلے کی تحریری گئی کتا میں معدوم ہوگئیں۔ علماء نے اس کتاب کی مختلف حوالوں سے خدمت کی ہے جن میں سب سے زیادہ شہرت حافظ ابن حجر عسقلانی کی خدمت کو حاصل ہوئی جنہوں نے اس کتاب کی مختلف حوالوں سے خدمت کی ہے جن میں سب سے زیادہ شہرت حافظ ابن حجر عسقلانی کی خدمت کو حاصل ہوئی جنہوں نے اس کتاب کی اختصار کیا تھا۔ یہ کتاب مطبوع اور متداول ہے۔

اس کتاب کے ترجے کے وقت اس کے دوشنے ہمارے سمامنے موجود تھے۔ 1 - الترغیب والتر ہیب مطبوعہ دارا بن کثیر/ دارالنکلم الطیب -1435 مدیمطابق 2014 ء ہیروت کبنان اس کی تحقیق دلفتہ یم کی خدمت تین افراد نے سرانجام دی اور یہ برٹ خطابی 4 جلدوں میں ہے۔ 2 - الترغیب والتر ہیب مطبوعہ دارالگتاب العربی -1435 مدیمطابق 2014 ء ہیروت کبنان اس کی تحقیق کی خدمت ڈ اکٹر مجمد اسکندرائی نے سرانجام دی اور یہ بار یک خط میں 1 جلد میں ہے۔

## فهرست

| مضایین مشخد                                                   | مضایین صفح                                                  |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| كِتَابُ الْعِلْمِ                                             | شرف انتساب                                                  |
| کتاب علم کے یارے میں روایات                                   | وعائے نبوی                                                  |
| علم،اے حاصل کرنے اے سیجنے اور اس کی تعلیم دینے کے بارے        |                                                             |
| عن ترفیری روایات ۸۷                                           | عرض مترجم ٢                                                 |
| تیز علا وادر طالب علم کی فضیلت کے بارے میں جو پہنے منقول      | امام منذری                                                  |
| ٨٧                                                            | الترغيب والترجيب                                            |
| تصل:                                                          | مقدمة البؤلف كا                                             |
| ئصل: 1•۵                                                      | كِتَابُ الْإِيْمَانِ                                        |
| باب علم مے حصول سے لئے سفر کرنے کی ترغیب میں۔۔۔۔۔             |                                                             |
| باب: صدیت کے ساع ،اس کی تبلیغ اورائے (تحریری طور پر)          | صدق، اخلاص اور نیک نیت سے متعلق تر فیبی روایات ۲۵           |
| نقل کرنے کے بارے میں ترقیبی روایات ۱۰۹                        | المل:                                                       |
| نی اکرم مُؤَیِّنِاً کی طرف جموثی بات منسوب کرنے سے متعلق      | ریا کاری ہے متعلق تربیبی روایات بس مخص کوریا کاری کا اندیشہ |
| ر ينى رؤايات ١٠٩                                              | بوده كيايز هے؟                                              |
| اب:علماء کی جم مشینی اختیار کرنے سے متعلق ترفیعی روایات _ ۱۱۳ | فصل:ك٢ ا                                                    |
| اب:علماء کی عزت واحر ام تعظیم وتو قیر کے متعلق تر نیبی        | كتاب وسنت كى بيروى كرتے منعلق ترفيبى روايات _ ١٨            |
|                                                               | باب: سنت ترک کرنے برعت کے ادا تکاب 20 ا                     |
| ورعلماء کوضا کع کرنے باان ہے لا پر واہی اختیار کرنے ہے        | اور نفسانی خواہشات (کی بیروی) سے متعلق تر بین روایات ۵۵ ا   |
|                                                               | باب: انتصام کا آغاز کرنے ، تا کداس کی پیروی کی جائے کے      |
| ب:الله تعالیٰ کی رضا کی بجائے (سمی اور مقصد کیلئے)علم         | بارے میں تر نیبی روایات ما                                  |
| اصل کرنے سے متعلق تربیعی روایات ۲۰                            | اور برے کام کے آغاز سے متعلق تربیبی روایات جواس اندیشے م    |
| ب بعلم کو پھیلائے اور بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے کے           | کے تحت بیں کہ کہیں اس کی پیروی ندگی جائے ۸۲ یا              |
|                                                               | <u></u>                                                     |

| The state of the s | الله الدعيب والتدهيب (الل) كلهم زور والمراهيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المراح المراح المرست معنامين المراح ا | الدعيب والتدهيب (الل) كنهر : (فرق المعلى) المعلى ال |
| مفاين مني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | و متعلق تر يعي روايارين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ہاب انمازے متعلق مطلق تر نیبی روایات نیز رکوع کرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | the second and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مجده کرنے اور حشوع کی نضیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | د م<br>د قری داده د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| باب: نماز کواس کے ابتدائی وقت میں اداکر نے کر غیب ۲۹۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [ F ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| یاب: باجماعت نمازادا کرنے سے متعلق تر فیبی روایات ۲۹۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 00.04-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| باب: جماعت (میں نمازیوں) کی کثرت ہے متعلق<br>میر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| تر فيرى روايات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ب المار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| di militari di militari di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ر این روایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| البالما ووران المساري المراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بران بن و برست سبه سه بر کرد کان دو و کوروو از اسر ار اراد ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| المعلق المستعلق المستعلم المستعلق المستعلق المستعلم المست |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ہ جب میں معرورے جبیر ہا جماعت مار بین مربیات ہوئے<br>سرمتعلق تا میں روا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اوران کے علاوہ دیگرامور ہے متعلق تربیس روایات اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| سے میں روایات<br>ا ان فاع میں ک معلقہ - غیر را ایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | باب: مساجد کی طرف پریال جائے ہے متعلق تر نیمی روایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| بات اور الما المرام المرام المرام المنظم المنظم المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام<br>الما من المرام الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خاص طور پر جب تاریخی ہو میں ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| یاب ایک تمارے بعد دومری تماز کا انظار تر نے سے منتق<br>- غیر سانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نیزاس کی نصلیت کے بارے میں جو پھیمنقول ہے۔ مہم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| باب بمبع اور عمر کی نماز کی حفاظت کرنے سے متعلق تر نیبی<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| روایات بر صورت کرد در د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| یاب: آ دی کے میں کی ثمار اوا کرنے کے بعد اپنی نماز جگہ پر جیٹھنے<br>معدالا سے نہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | باب، من من من من بارو من المن المن المن المن المن المن المن ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| رہنے سے محال ترجیبی روایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | سزی) بااس جیسی کوئی بد بودار چیز کھائی ہواس کے لئے مجد میں<br>سن سمتعلقیت میں اللہ میں اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| اب: بجر عفراورمغرب کی تما ڈے بعد بخصوص اڈ کاریز ھئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المحالات الم |
| مر معلق تربیجی روایات <u>سه سه</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | باب خواتین کیئے اپنے گھرول میں نمازادا کرنے بھروں میں متعادید نے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اب: نسی عذر کے بغیر عصر کی نماز تضاء کردینے ہے متعلق تربیبی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | رہے ہے متعلق تر نیبی روایات بہت است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| روایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اوراُن کے گھرول سے ہاہر نظنے سے متعلق تربیبی روایات ۲۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| إب: أمامت كرتے ہوئے ممل نماز اواكر نے ؛ورا بیٹھے طریقے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | باب: پاچی نماز دل اوران کی حفاظت کرنے ان کے واجب<br>سے نامیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ے تمازا داکر نے ہے متعلق تر غیبی روایات اوران دونوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ہونے پرائمان رکھنے سے متعلق تر غیبی روایات ۲۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| .9/               | ا المالين المالين المالين المالين                                 | ۲      | النرغيب والترهيب(اوّل) ﴿ النرغيب والترهيب (اوّل) ﴿ النرغيب والترهيب (اوّل) ﴿ اللَّهُ الْأَلْكُ الْمُ |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 83                | مقرابين                                                           | منح    | مغرامين                                                                                              |
| يستنسأ            | باب: (نماز کے دوران) کسی ضرورت کے بغیر مجدے کی                    | ااناتا | چیز ول کی عدم موجود کی ہے متعلق تربیعی روایات                                                        |
|                   | ے کنگروغیرہ جٹانایا اُن پر پھونک مارنا                            | List.  | باب الین آ دی کی امامت ہے متعلق تربیبی روایات                                                        |
| r% <sup>φ</sup> . | باب: نماز کے دوران پہلو پر ہاتھ رکھنے متعلق رہبی                  |        | جولوگول کی امامت کرتا ہوا ورو ولوگ اُسے نابیند کرتے                                                  |
| افس               | روايات                                                            | 1777   | ہول                                                                                                  |
| P41 ,_            | باب: نمازی کے آگے ہے گزرنے سے متعلق تربیبی                        | וייניו | باب: ربل صف ے متعلق ترفیبی روایات                                                                    |
| <b>~9</b> i       | ر دایات                                                           |        | باب: صف ملانے اور خالی جگہ پڑ کرنے ہے متعلق تر نیبی                                                  |
|                   | باب: جو محض جان بوجه کرنما زیر کسکر دیتا ہے یا نما زکو ملکا<br>سم | rar    | روايات                                                                                               |
| سوس.              | - <u> </u>                                                        | (      | ا الرون ہے، الرق من من الر سے ہوئے سے معلق رہی                                                       |
| ·                 | اس کخصوص دنت میں اور نہیں کر تا 'اس سمتعلق                        | 700    | روا يات                                                                                              |
|                   | تربیمی روایات                                                     | ١,     | ا ورحوا مین کے بہل صف میں کھڑ ہے ہوئے نیز جو تف مف                                                   |
|                   | كثاث الثفافل                                                      | roa'   | کوئیڑھا کرتاہے(اس سے متعلق تربینی روایات)                                                            |
| (*'j +            | کتاب توافل کے بارے میں روایات                                     |        | باب:امام کے چیجے آمین کہنے اور دعا کے بارے میں ترقیبی                                                |
|                   | (روزانیه) دلنا در دات ش مار در کعات سنتین ما قاعد گی              | ďΦΛ    | روایات                                                                                               |
| + ام              | ے ادا کرنے ہے متعلق ترغیبی روایات                                 | وم     | نیز آدی رکوع سے اتھنے کے بعد اور تماز کے آغاز میں کیا ہے۔                                            |
|                   | باب: مبح سے پہلے کیا دورکعت ما قاعد کی ہے ادا کرنے نہ سر          | ron    | 98                                                                                                   |
| rir               | متعلق ترغيبي روايات                                               | المائي | باب :مقتدی کے رکوع اور حبد ے کے بعد امام ہے مہلے سرا                                                 |
|                   | باب:ظہرے مہلے اور بعد کی (سنت) نماز کے مارے میں                   | ۳۲۳    | ے علق رہیں روایات                                                                                    |
| ele.              | ترقيبي روايات                                                     |        | رکوع یا مجود ممل ندکر نے اور اُن کے درمیان پشت کوسید معان                                            |
| ďiA.              | باب بعصرے بہلے کی نمازے متعلق تر نیبی روایات                      | ۵۲۳    | ر کھنے سے متعلق تربیبی روایات                                                                        |
|                   | باب بمغرب اورعشاء کے درمیان (نفل یاسنت) نمازادر                   | ۵۲۳    | نیز خشوع کے بارے میں جو کچھ منقول ہے                                                                 |
| rr.               | کرنے سے متعلق تر غیبی روایات                                      | 4      | باب نماز کے دوران آسان کی طرف نگاہ اٹھائے کے بار۔                                                    |
|                   |                                                                   |        | میں ترینگی روایات                                                                                    |
| ۲۲۲               | تر غیبی روایات                                                    |        | بب نرز کے دور ن إدھر أدھر د يکھنے ہے متعلق تر يہي                                                    |
| Ų                 | وترکی نمازے متعلق ترغیبی روایات 'جو محض وتر ادانہیں کرتا'ام       | ۲X۲    | روایات اور دیگر چیزی بن کاذ کرجواہے                                                                  |

March of the forest of the forest of the first of عاب: على دست (مقروض) محض كوة ساني فروجم كرين أميم مبلت وسيخ يا أست وجمها دائيكي مواف كرنے يا معن وب والله المنت معنى تراسى روا إنها أيز الواتال كوانت ال ( قيم ) کافرام بوتا ۵۹۸ آرمینی روایات باب بسر مخص كون قد ياما جست لاحق مودوه اس كوالشاتعالى كى باب : بعلائی کے مختلف کا موں میں خرج کرنے سے متعلق · بر را وش ذکر کرست اس بارے میں ترفیمی روایات ۲۲۲ ترفیمی روایات یاب جب دسینے والے کی خوش کے بغیر کوئی چیز ال ری ہو اباب بعورت کے لئے اسے شوہر کے مال میں سے صدقہ کرنے اُس چیز کو حاصل کرنے ہے متعلق تربیعی روایات \_\_\_\_\_ ۱۲۲ سے متعلق تر غیبی روایات یاب : جس مخص کے یاس ماستے بغیر کوئی چیز آرہی ہواوراس إباب : كمانا كملاف اورياني بلان مسيمتعلق ترغيبي روايات کے لا کی کے بغیرا رہی ہوئواسے قبول کرنے ہے متعلق ترغیبی اورابیانه کرنے سے متعلق تربیبی روایات روايات بطور خاص اس دفت جب آدى اس چيز كامحاج بمي ہواوراس چیز کووالیس کرنے کی ممانعت خواد آدی اُس سے باب: بهلاني كاشكرىياداكرنا بهلائي كريبواك بدلدديداور اس کودعادینے ہے متعلق ترغیبی روایات \_\_\_\_\_ کار باب: الله كے تام ير بعنت كے علاوہ مجھادر ماستخف ہے متعلق كِتَابُ الصَّوْمِ ترییمی روای<u>ا</u>ت\_\_\_\_\_ کتاب: روز ہے کے بارے میں روایات \_\_\_\_\_ ۲۱ کے باب: مدد درنے ہے متعلق ترفیبی روایات \_\_\_\_ 112 مطلق روزے کے بارے میں ترقیبی روایات \_\_\_\_\_ ۲۱ باب: پوشیده طور برصدقه کرنے سے متعلق ترفیبی روایات \_ ۲۲۰ روز ہے کی نصیات اورروز و دار کی دعاک نصیات کے بارے باب : شوہراور تر بی رشنہ داروں برصدقہ کرنے ہے متعلق میں جو پی منقول ہے ترنيبي روايات نيز أن كود دمرول پرمقدم كرنا ا تواب کی امیرر کھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھنے ہے بب ال بارے تربیلی روایات کرآ دی اسیخ آقائے یا متعلق رئیمی روایات قری رشتہ دارے اُن کا اضافی مال مائے 'تو وہ اس کے جواب میں بخل کا اظہ رکرے یاد ہ ایناصد قبہ اجنبی لوگوں کو دبیرے ۔ ایاب: رمضان میں محمل عذر کے بغیر روز ہ تو ژو سے سے حالانكماس كقري رشته دارمخاج مول ٢٢٢ متعلق تريين روايات معلق مرين باب. قرض (دینے) ہے متعلق تر غیبی روایات اِس کی فضیلت اباب: شوال کے چھروز ل سے متعلق تر غیبی روایات \_\_\_\_ ۲۵۸ کے بارے میں جو کچھ منقول ہے۔ ۔ ۔ ۲۲۸ ایاب: جو محص میدان عرفات میں موجود تدہواس کیلئے عرف کے

|          | ا الله المعامير                                                                                                                                       |            | الندعيب والنرهيب(اوّل) ﴿ النَّرِعِيبِ والنَّرِهِيبِ والدَّولِ الرَّلِ الرَّلِ الرَّلِ الرَّلِ الرَّلِ |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| منج      | مقاين                                                                                                                                                 | منح        | معمايان                                                                                               |
| <u> </u> | کے ذریعے (سحری کرنا)                                                                                                                                  | ۷۲۰        | ون روز و رکھنے سے متعلق ترغیبی روایات                                                                 |
|          | باب: افطاری جلدی کرنے ادر محری میں تاخیر کرنے کے                                                                                                      |            | باب: الله کے مہینے محرم کے روزوں کے بارے میں ترقیبی                                                   |
| A+1_     | بارے شریق روایات                                                                                                                                      | ۷۲۳        | روایات                                                                                                |
|          | ماب: کھچور کے ذریعے ادرا گروہ نہ لیے تو مانی کے ذریعے                                                                                                 | اور        | باب:عاشورہ کے دن روز ہر کھنے سے متعلق تربیبی روایات                                                   |
| 4+1      | ''افطار کرنے ہے متعلق تر نیبی روایات                                                                                                                  | 410        | اِس دن میں اسپے اہل خانہ پر زیادہ خرچ کرنا                                                            |
| A+1"     | باب: کھانا کھلانے سے متعلق تر نیبی روایات                                                                                                             | 242        | باب شعبان کے روز ول سے متعلق تر غیبی روایات                                                           |
| U        | جس ردز ہ دارکے ماس روز ہ کے بغیرافراد کھائی رہے ہوں ا                                                                                                 |            | مرميني مل من دن لطور خاص ايام بيش من روز _ ركن                                                        |
| ۸۰۵      | متعلق ترفيي روايات                                                                                                                                    | 44         | يه متعلق ترفيبي روايات                                                                                |
| فنفر     | باب: روز ہ دار کے لیے غیبت پخش کلامی جھوٹ اوران کی •                                                                                                  |            | باب: وراورجمعرات كون روز وركض متعلق ترغيبي                                                            |
| ۲•۸      | چیروں ہے متعالق تر بیمی روایات                                                                                                                        | 229        | روا <u>يا</u> ت                                                                                       |
| Al+      | باب:اعتكاف سے متعلق ترفيبي روايات                                                                                                                     |            | باب:بدھ جعرات جعداور ہفتہ کے دن روز ور کھنے ہے                                                        |
|          | باب: صدقة فطرية متعلق ترغيبي روايات اوراس كى تاكيدكا                                                                                                  |            | متعتق ترغيبي روايات                                                                                   |
| VII.     | بيان                                                                                                                                                  |            | نیز جمعه یا ہفتہ کے دن کؤروز ورکھنے کیلئے مخصوص کرنے کی                                               |
|          | كِتَابُ الْعِيدَيْنِ وَالْأَصْمِيَّة                                                                                                                  |            | ممانعت کے بارے میں جو بچھ منقول ہے                                                                    |
|          | یاب: حیدین کے بادے شی اور قربانی کے بارے میں                                                                                                          | T .        | باب: ایک دن ( تفلی )روزه رکھنے اور ایک دن شدر کھنے ہے                                                 |
| ۸۱۳      |                                                                                                                                                       |            | متعلق ترغیبی روایات                                                                                   |
|          | باب:عید کے دن تکبیر کہنے سے متعلق ترغیبی روایات اور اِس                                                                                               | <b>ZAY</b> | يد مفرت داؤد ماينا كاروز وركين كاطريقه                                                                |
| ۵۱۸      | كى فضيلت كاتذكره                                                                                                                                      | باس        | باب: فاتون کے لئے اس بارے مس تھی روایات کہ جب                                                         |
| AP       | باب:قربانی کرنے سے متعلق تر نیبی روایات                                                                                                               | ۷٩٠        | كانتوېرموجودېو                                                                                        |
| Ar+      | جانور کامثلہ کرنے ہے متعلق تربیبی روایات                                                                                                              | 490        | تواُس کی اجازت کے بغیر'دہ (عورت) تفلی روزہ رکھے ب                                                     |
|          | كِتَابُ الْحَجُ                                                                                                                                       | ٥          | م فر فق كے لئے جب روز وكرال ہوئة أس كے لئے روز                                                        |
| AYP      | كماب: حج كے بارے ميں روايات                                                                                                                           | 491        | ر کھنے سے متعمق تربیبی روایات                                                                         |
| Are      | جانور کامٹلہ کرنے ہے متعلق تربیبی روایات<br>جنتاب المذیخ<br>کتاب المذیخ<br>کتاب: جے کے ہادے میں روایات<br>جے اور عمرہ کرنے کے ہادے میں تر نیمی روایات | _ا94       | اوراس کے کے روز ورز کرکے کی ترغیب                                                                     |
| ۸۳r      | اب: ج اور عمره من خرج کرنے ہے متعلق تر نیمی وایات س                                                                                                   | ;          | ؛ ب سحرى كرنے سے متعلق تر غيبي روايات بطور خاص كھجور                                                  |

#### بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على ميدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليمًا

## مقدمة المؤلف

ٱلْسَحَسَدُ اللَّهُ السَّهُ لِذِي السَّمَعِيْدِ وَلَى الْعَقِيدِ وَى الْعَقْوِ الْوَاسِعِ وَالْعِقَابِ الشَّدِيُدِ مَنْ هَذَاهُ اللَّهُ فَهُوّ السَّدِيْدُ السَّعِيْدُ وَمَنْ أَصَلَّهُ فَهُوَ الطَّرِيْدُ الْبَعِيْدُ وَمَنْ آرُشَدَهُ اللَّي سَبِيلِ النَّجَاةِ وَوَقَفَهُ فَهُوَ الرَّهِينَدُ كُلَّ الرَّهِينِدِ يَعْلَمُ مَا ظَهَرَ وَمَا بَطَنَ وَمَا خَفِي وَمَا عَلَنَ وَمَا هَجَسَ وَمَا كَمَنَ وَهُوَ ٱفْرَبْ اِلْي كُلّ مَرِيْدٍ مِنْ حَبُلِ الْوَرِيْدِ . قَسَمَ الْحَلْقَ قِسُمَيْنِ وَجَعَلَ لَهُمْ مَنُزِلَتَيْنِ ۚ فَرِيْقٌ فِي الْجَنَّةِ وَ فَرِيْقٌ فِي السَّعِيْرِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمُمَا يُرِيْدُ . رَخْبَ فِي ثُوَابِهِ ' وَرَهَّبَ مِنْ عِقَابِهِ ۚ وَ لِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِعَةُ ۖ فَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيْدِ . أَحْمَدُهُ وَهُوَ آهَلُ الْحَمْدِ وَالتَّمْجِيْدِ وَآثُكُرُهُ وَالشَّكُرُ لَدَيْهِ مِنْ آسْبَابِ الْمَزِيْدِ وَآشْهَدُ آنْ لَا اِللَّهِ الْا اللهُ وَحُـدَهُ لَا شَسِرِيْكَ لَـهُ ذُوْ الْعَرُضِ الْمَجِيْدِ وَالْبَطْشِ الشَّدِيْدِ اشْهَادَةً كَافِلَةً لِي عِنْدَهُ بِأَعْلَى دَرَجَاتِ أَوْلِي التَّوْجِيْدِ ۚ فِي دَارِ الْقَرَارِ وَالتَّابِيْدِ .

وَاشْهَادُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْبَشِيرُ النَّذِيرُ ۖ اَشُوَفْ مَنُ اَظُلَّتِ السَّمَاءُ وَاقَلَّتِ الْبِيدُ وَلَكُى اللَّهُ عَلَيْهِ رَعَىلى اَصْحَابِه أُولِي الْمَعُونَةِ عَلَى الطَّاعَةِ وَالنَّايِيْدِ وَكَالْةً ذَائِمَةً فِي كُلِّ حِيْنِ تَنْمُو وَتَزِيْدُ وَلَا تَنْفَدُ مَا ذَامَتِ

الذُّنْيَا وَالأَخِرَةُ وَلَا تَبِيُّدُ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَيْيُرًا .

آمًّا بَـعُـدُ! فَـلَـمًّا وَفَى اللهُ سُبُحَانَهُ وَ تَعَالَى لِإِمْلَاءِ كِتَابٍ مُخْتَصَرِ آبِي دَاوُدَ وَإمْلَاءِ كِتَابِ الْمِحَلَافِيَّاتِ ا وَمَذَاهِبِ السَّلُفِ وَذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللهِ عَلَيْنَا وَسِعَةٍ مِنْهُ 'سَٱلِّنِي يَعْضُ الطَّلَكِةِ الْحِذَاقِ أُولِي الْهِمَعِ الْعَالِيّةِ مِمَّنّ إِتَّصَفَ بِالزُّهُ لِهِ فِي اللَّهُ نَيَّا وَالْإِقْبَالِ عَلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ وَادَهُ اللهُ قُرَبًا مِنْهُ وَعَزُ وُفًا عَنْ ذَارٍ الْعَرُورِ ۚ أَنْ أُمْلِي عَلَيْهِ كِتَابًا جَامِعًا فِي التَّرُغِيْبِ وَالتَّرُهِيْبِ ۖ مُجَرَّدًا عَنِ التَّطُويْلِ ، بِذِكْرِ اِسْنَادٍ ، أَوُ كَثْرَةٍ

فَ اسْتَخَرْتُ اللهُ تَعَالَى وَاسْعَفْتُهُ بِطَلَيَتِهِ ' لِمَا وَقَرَ عِنْدِي مِنْ صِدْقِ نِيَّتِهِ وَإِخَلاصِ طُوْبَتِه ' وَامْلَيْتُ عَلَيْهِ هٰ ذَا الْكِتَابَ ' صَغِيْلَ الْمُحْجَمِ ' غَزِيْرِ الْعِلْمِ' حَاوِيًا لِمَا تَفَرَّقَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْكُتُبِ ' مُقْتَصِرًا فِي عَلَى مَا وَرَدَ' صَرِيُحًا فِي التَّرْعِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ وَلَمْ اَذْكُرْ مَا كَانَ مِنْ اَفْعَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَرَّدَةِ عِلْ زِيَادَةِ نَوْعِ مِنْ صَرِيْتِ هِ مَا إِلَّا نَادِرًا فِي ضِمَنِ بَابٍ ' أَوْ نَحْوِهِ لِلَاّتِي لَوْ فَعَلْتُ ذَلِكَ لَخَرَجَ هَٰذَا الْإِمْلاءُ إِلَى حَدِّ الْإِلْسَهَابِ الْمُمِلِّ مَعَ أَنَّ الْهِمَمَ قَدُ دَاخِلُهَا الْقُصُورُ وَالْبَوَاعِثُ قَدْ غُلِبَ عَلَيْهَا الْفَتُورُ وَقِصَرُ الْعُمَرِ مَانِعٌ مِنُ

إشيئقاءِ الْمَقْصُوٰدِ.

فَاذَا أُشِيْرُ إلى حَالِمِهِ آغُنى عَنِ النَّطُولِيلِ بِإِيْرَادِهِ \* وَاشْتَرَكَ فِي مَعْرِفَةِ حَالِهِ مَنْ لَهُ يَدٌ فِي هٰذِهِ الصَّنَاعَةِ وَغَيْرِهِ . وَآمَّا دَفَائِسُ الْعِلَلِ فَلاَ مَطْمَعَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا لِغَيْرِ الْجَهَابَدَةِ النَّفَادِ مِنْ آئِمَةِ هٰذَا الشَّانُ وَقَدْ آصُرَائِكُ وَغَيْرِهِ . وَآمَّا دَفَائِسُ الْعَلَلِ فَلاَ مَطْمَعَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا لِغَيْرِ الْجَهَابَدَةِ النَّقَادِ مِنْ آئِمَةِ هٰذَا الْكِنَابِ طَلَبًا لِلْا خُتِصَارِ \* وَخَوْفًا مِّنَ التَّنْفِيْرِ الْمُنَاقِضِ لِلْمَقْصُولِ \* وَلاَنَّ مَنْ تَقَدَّمَ مِنَ الْعَلَمَ اللَّهُ فِي هُذَا الْكَنَابِ طَلَبًا لِلْا خُتِصَارِ \* وَخَوْفًا مِّنَ التَّنْفِيْرِ الْمُنَاقِضِ لِلْمَقْصُولِ \* وَلاَنَّ مَنْ تَقَدَّمَ مِنَ الْعَلَمَ اللَّهُ الْمَوْضُوعَ وَلَمْ يُسَيِّنُوا الْعَلْمَ عَلَى عَلْلِ كَيْنِهِ مِنَ الْآخَادِيْتِ الْوَارِدَةِ فِي هٰذَا الْكَنَابِ \* وَفِي غَيْرِه مِنْ كُتُهِا الْمَالَا فَي مَنْ الْتَرْهِيْبِ وَالتَّرُهِيْبِ \* خَتْى اَنَ كَثِيرًا مِنْهُمْ ذَكُرُو الْمَوْضُوعَ وَلَمْ يُسَيِّنُوا الْعَلَامَ عَلَى عَلْلِ كَيْنِهِ مِنَ الْآخَادِيْتِ الْوَارِدَةِ فِي هٰذَا الْكَنَابِ \* وَفِي غَيْرِه مِنْ كُتُهِا . حَالَهُ \* وَقَدْ آشَهُمْ اللَّهُ الْكَلَامُ عَلَى عَلْلِ كَيْنُهِ مِنَ الْآخَادِيْتِ الْوَارِدَةِ فِي هٰ اللَّهُ الْقَالِ وَيْ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَارِدَةِ فِي هٰذَا الْكَنَابِ \* وَفِي غَيْرِه مِنْ كُتُهِا .

فَإِذَا كَانَ ٱسْنَادُ الْحَدِيْثِ صَحِيتُكًا ۖ أَوْ حَسَنًا ' أَوْ مَا قَارَبُهُمَا صَدَرْتُهُ بِلَفْظَةِ (عَنُ).

وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ مُرْسَلاً أَوْ مُنْقَطِعًا ' إَوْ مُعْضَلا ' أَوْ فِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ مُنْهَمٌ أَوْ ضَعِيْفٌ وَقَقَ أَوْ فِيقِهُمْ كَلامٌ لا يَضُرُ ' أَوْ رُوى مَرُفُوعًا وَالصَّحِيْحُ وَقَفَهُ ' أَوْ مُنْصِلُه وَالصَّحِيْحُ وَقَفَهُ ' أَوْ مُنْصِلُه وَالصَّحِيْحُ وَقَفَهُ ' أَوْ مُنْصِلُهُ وَالصَّحِيْحُ وَقَفَهُ ' أَوْ مُنْصِلُهُ وَالصَّحِيْحُ وَقَفَهُ ' أَوْ مُنْصِلُهُ وَالصَّحِيْحُ وَقَفَهُ ' أَوْ مُنْصَحَّحَهُ أَوْ حَسَنَهُ بَعْضُ مَن حَرَّجَهُ ' أَصُدُرُهُ ايَضَا بِلَفْظَةِ (عَنْ) ' ثُمَّ أَشِيرُ السَّالُة ' أَوْ كَانَ السَّنَادُة صَعِيفًا لَكِنْ صَحَّحَهُ أَوْ حَسَنَهُ بَعْضُ مَن حَرَّجَهُ ' أَصُدُرُهُ ايَضَا بِلَفَظَةِ (عَنْ) ' ثُمَّ أَشِيرُ اللَّهِ اللهِ الْوَالِي الْمُحْتَلَقُ فِيهِ ، فَاقُولُ : رَوَاهُ قَلانٌ مِنْ رَوَايَة فَلان (اَوْ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وَإِذَا كَانَ فِي الْإِسْنَادِ مَنْ قِيْلَ فِيْهِ كَذَّابٌ ' أَوْ وَضَّاعٌ ' أَوْ مُتَّهَمٌ ' أَوْ مُجَمَّعٌ عَلَى تُرْكِه آوُ صُعُهِه ' أَوْ مُتَّهَمٌ ' أَوْ مَالِكٌ اللهُ اللهُ وَيُهِ تَوْتِيُفًا لَا اللهُ عَلَيْهِ فَقَطْ ' وَلَمْ أَوْ فِيْهِ تَوْتِيُفًا لِمَا لَا لَكُ عِلْمَ اللهُ ال

وَقَدْ اِسْتَوْعَبْتُ حَمِيْعَ مَا كَانَ مِنَّ هَلَا النَّوْعِ فِي:

1-كِتَابُ مُؤَطًّا مَالِكٍ .

2- (وَ كِتَابُ مُسْنَدِ الْإِمَامِ ٱحْمَدَ)

3-وُ كِنَابُ صَرِيعِ الْبُخَارِي

4- وَ كِتَابُ صَحِيْحٍ مُسْلِمٍ

5- وَ كِتَابُ سُنَنِ آبِي دَاوُدَ \* وَ كِتَابُ الْمَرَاسِيْلِ لَهُ \_

6-وَ يَكْتَابُ جَامِعِ آمِي عِنْسَى اليَّوْمَذِيّ

[- وَ كِتَابُ سُنَنِ السَّنَائِيِّ الْكُيْرِي وَ كِتَابُ ٱلْيَوْمُ وَاللَّيْلَةُ (لَهُ)

8-وَ كِتَابُ سُنَنِ ابْنِ مَاجَهُ

9-وَ كِتَابُ الْمُفْجَمِ الْكَبِيْرِ وَ كِتَابُ الْمُفْجَمِ الْآوْسَطِ وَكِتَابُ الْمُفْجَمِ الصَّغِيْرِ النَّلاقَةُ لِلطَّبْرَانِيّ.

10-وَ كِتَابُ مُسْنَدِ آبِي يَعْلَى الْمُوْصَلِيّ .

11- وَ كِنَابُ مُسْنَدِ آبِي بَكْرِ الْبَوَّارِ

12-وَ كِتَابُ صَحِيْح ابْنِ حِبَّانَ

13-وَ كِتَابُ الْمُسْتَدُرَكِ عَلَى الصَّحِيَةِ لِلْكَاكِمِ آبِي عَبْدِاللهِ النَّيْسَابُوْدِي . (رَضِى اللهُ عَنْهُمُ اجْمَعِيْنَ)

وَلَمُ اَثُولُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ عِنَى الْأَصُولِ السَّبْعَةِ وَصَحِيْحِ ابْنِ حِبّانَ وَ مُسْعَدُوكِ الْحَاكِمِ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى فِيْهِ ذَهُ وَلَ اللّهَ الْإِمْلاءِ اَوْ يَسْيَانٌ (اَوْ اَكُونَ قَدْ ذَكُوتُ غَيْرَهُ اَوْ مَا يُغْنِى عَنْهُ وَقَدْ يَكُونُ لِلْحَدِيْثِ عَلَى فَيْهِ ذَهُ وَلَا يَعْدِيثُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ وَلَا لَكُولُ لَلْعَلِيْلِ فَاكْتُولُ اللّهَ عَلَى فَي بَابٍ ثُمَّ لَا أَعِيدُهُ \* فَيَتَوَهُمُ النَّاظِرُ إِنِى تَوَكُنُهُ \* وَقَدْ يَوِدُ الْحَدِيثُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّعَابَةِ بِلَفُظٍ وَاحِدٍ اَوْ بِٱلْفَاظِ مُتَفَارِبَةٍ فَاكْتَهِى بِوَاحِدٍ مِنْهَا عَنْ سَائِرِهَ اللّهَ لَا أَتُولُكُ لَا أَتُولُكُ لَا أَتُولُكُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى وَعُهِ اَوْ يُطُلّانِهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللهُ الللللهُ اللّهُ اللللللهُ الللللهُ الللهُ اللللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ

وَاصَفْتُ الى ذَلِكَ جُمَّلًا مِنَ الْآحَادِيْثِ مَعْزُوَّةً إلى أَصُولِهَا كَصِحِيْحِ ابُنِ عُزَيْمَةً وَ كُتُبِ ابْنِ ابِي الدُّنْيَا وَشُعَبِ الْإِيْمَانِ لِللَّيْهِ فِيْ وَكِتَابِ الزُّهُدِ الْكَبِيْرِ لَهُ وَكِتَابِ التَّرْشِيْبِ وَالتَّرْهِيَبِ لَابِي الْقَاسِمِ الْآصُبَهَانِيّ وَغَيْرِ ذَلِكَ كَمَا سَتَقِفُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى .

رَّاشَوْعَبْتُ حَمِيْعَ مَا فِي كِتَابِ آبِي الْقَاسِمِ الْأَصْبَهَانِيِّ مِمَّا لَمْ يَكُنَ فِي الْكُتُبِ الْمَذُكُورَةِ وَهُوَ قَلِيُلْ اَوْ أَصْرَبْتُ عَنُ ذِكْرِ مَا فِيْهِ مِنَ الْاَحَادِيُثِ الْمُحَقَّقَةِ الْوَضْعِ .

وَإِذَا كَانَ الْحَدِيْثُ فِي الْاصُولِ السَّبُعَةِ لَمُ اعْزُهُ إِلَى غَيْرِهَا مِنَ الْمَسَانِيَّدِ وَالْمَعَاجِمِ إِلَّا مَادِرًا لِفَائِدَةِ طَلَّا لِللَّهُ عَيْرِهَا مِنَ الْمَسَانِيَّدِ وَالْمَعَاجِمِ إِلَّا مَادِرًا لِفَائِدَةِ طَلَّا لِللَّهُ عَالَى الْمَسَانِيَّةِ وَالْمَعَاجِمِ إِنَّا الْعَائِدَةِ طَلَّا لِللَّهُ عَلَى الْمَسَانِيَّةِ فِي الْصَّحِيْحِيْنِ . لِللَّهُ عَلَى الْمَسَانِيَةِ فِي الصَّحِيْحِيْنِ . لِللَّهُ عَلَى الْمَسَانِيَّةِ فِي الْمَسَانِيَةِ فِي الْمَسَانِيَةِ فِي الْمَانِ وَ مُسْتَقَدُوكِ الْحَاكِمِ إِنْ لَمْ يَكُنُ مَتَنَاهُ فِي الصَّحِيْحِيْنِ . الْمُسَانِيَةِ فَا السَّعِيْمِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

أُنْهُ عَلَى كَثِيْدٍ مِهَا حَضَرَنِي فِي حَالِ الْإِمْلاءِ مِمَّا تَسَاهَلَ اَبُو دَاوُدَ فِي السُّكُوتِ عَن تَصْعِيفِه ' اَوْ

النِسُومَ لِدَى فِي تَحْسِينِهِ \* أَوِ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ فِي تَصْعِيْجِهِ \* لَا إِلْيَقَادًا عَلَيْهِمْ . رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ بَلَ مِفْيَاسًا لِـمُتِكَـصِّـرٍ فِـى نَظَائِرِهَا مِنْ هَاذَا الْكِتَابِ ' وَكُلُّ حَدِيثِ عَزَوْتُهُ اللَّي آبِيَ دَاوُدَ وَ سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ كُمَّا ذَكَرُهُ اَبُوْ

دَاؤُدَ وَلَا يَنْزِلُ عَنْ دَرْجَةِ الْحَسَنِ وَقَدْ يَكُونُ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيْحَيْنِ.

وَانْهَا اَسْتَمِهَ لُهُ الْعَوْنَ عَلَى مَا ذَكُوتُ مِنَ اللَّقَوِيِّ الْمَتِيْنِ وَأَمُّدُّ كُفَّ الطَّرَاعَةِ إِلَى مَنْ يُجِبُبُ دَعْوَةً الْمُصْطَرِيْنَ ' أَنْ يَنْفَعَ بِهِ كَاتِبَهُ وَقَارِتَهُ وَمُسْتَمِعَهُ وَ جَمِيْعَ الْمُسْلِمِيْنَ ' وَأَنْ يَرُزُقَنِي فِيْدِ مِنَ الْإِخْلَاصِ ' مَا يَكُونُ كَفِيُلاً لِي فِي الاحِرَةِ بِالْحَلاصِ ، وَمِنَ التَّوْفِيْقِ مَا يَدُلَّنِي عَلَى اَرْشَدِ طَرِيْقٍ، وَارْجُوْ مِنْهُ الْإِعَانَةَ عَلَى حَرْنِ الْإِنْمِ وَسَهْلِهِ ۚ وَٱتَّوَكُّلُ عَلَيْهِ ۚ وَٱغْتَصِمُ بِحَيْلِهِ ۚ وَهُوَّ حَسِّبِي وَ يَعْمَ الْوَكِيْلُ .

ثُمَّ بَعْدَ تَمَامِهِ رَآيَتُ أَنَّ أُفَدِّمَ فَهُرِسْتَ مَا فِيْهِ مِنَ الْآبُوابِ وَالْكُتُبِ لِيَسْهُلَ الْكَشْفُ عَلَى مَنْ ازَادَ شَيْنًا مِنْ ذَٰلِكَ \* وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ .

### مقدمهمؤلف

الشرنعانی کے سے برطرح کی جمرخصوص ہے (جو گلوت کی گلیق) کا آقاز کرنے والا ہے اور (آیا مت کے دن) دوبارہ (آئیس زیرکی دینے والا ہے) وہ بے نیاز اور لائی جمد ہے۔ وسیح معانی دینے والا اور زبردست مزادیے والا ہے جے وہ ہدایت عطا کرد ہے وہ درست مزادیے والا ہے جے وہ ہدایت عطا کرد ہے وہ درست ہوتا ہے اور سعادت مند ہوتا ہے اور جے وہ گمراہ کردے وہ پر ہا اور دورج و جاتا ہے جے وہ نجات کے راہت کی رہنمائی اور تو فیق عطا کردے وہ بی حقیق ہدایت یا فتہ ہے وہ طاہری اور باطنی خفیداور علانہ پست اور بلند چیز ول کاعلم رکھتا ہے اور دہ شدرگ ہورت علی کراہ ہوگا اور ہے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس نے گلوت کو ووجھوں بیں تقیم کیا اور ان کے لئے دو مقامات متعین کے ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک جنم میں ہوگا۔ بے شک تمہارا پروروگا روہ کرتا ہے جو وہ ارادہ کرتا ہے۔ اس نے اپنے ٹو اب کی ترغیب دی اور اپنی مزاسے ڈرایا اور انڈرت کی لئے بانے جسے تصوص ہے جو قص نیک میل کرتا ہے تو وہ اپنی ذات کے لئے کرتا ہے اور جو برائی کرتا ہے تو اس کا وبال اور انڈرت کی لئے کرتا ہے اور جو برائی کرتا ہے تو اس کا وبال ایں پر ہوگا اور تمہارا پروردگار بندوں پر قلم کرنے والائیس ہے۔

سیس اس کی جمہ بیان کرتا ہوں اور وہ جمہ اور ہزرگی کا الّ ہے اور جس اس کا شکر اوا کرتا ہوں اور اس کے شکر پر مزید نہیں ہوتی ہیں ہیں اس بات کی گوا ہی ویتا ہوں کہ اللہ تقالی کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے وہی ایک معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ ہزرگ عرش کا ما مک ہے اور زبر دست گرفت کرنے والا ہے۔ بیا یک الی گوا ہی ہے جو قر ار اور ابدیت کے مقام (لیمنی جنت) میں قو حیدوالوں کے بلند درجات کے بارے بھی اللہ تقالی کی بارگاہ میں میر کی فیل ہوگی اور بیس اس بات کی گوا ہی ویتا ہول کے دھفرت جمہ مثل فیڈ جا اس کے بند ہے اور اس کے دسول ہیں۔ وہ خوش خبری سنانے والے اور ڈرانے والے ہیں۔ آسان نے جن پر مالیہ کیا اور ذیا اور ڈرانے والے ہیں۔ آسان نے جن پر مالیہ کیا اور ذیا اور ڈرانے والے ہیں۔ آسان نے جن پر مالیہ کیا اور ذیا سے برورود نازل کر سے مالیہ کیا اور ڈیا وہ ہوتا رہے اور جب تک و نی و رجن اصی ہو اور جرگھڑی میں بروھتا اور ڈیا وہ ہوتا رہے اور جب تک و نی و رجن ہیں وہ ختم نہ ہواور (اللہ تعالی ان پر) بہت ساسلام بھی نازل کرے۔

ا بعد! جب الندتون في في بيتون عطاكي (كمين) كتاب ومخفر الإداؤد كتاب الخلافيات و مذابب السلف اللاء كرداؤر تويالندتوالي كا بهم برنضل تفاراس كي بعد بعض ذين طلباء جو بلند بهتول كي ما لك عضادراس بات سي منفق سخے كدوني سے التعنق سخے كدوني سے التعنق سخے ادراس بات سي منفق سخے كدوني سے التعنق سخے ادرام ادر عمل كر حوالے سے الله تعالى كي طرف متوجہ سخے الله تعالى أنيس التي بارگاه كا قرب عطاكر سادر فريب كي مرافعات ديا ) سے انہيں انتعلق ركھے انہوں نے جھ سے يرفر مائش كى كديس انہيں ايك كتاب الماء كرداؤں جوز نيبى اور تربيبى روايات كى جو مع مواور اساد كي ذكريا تعليات كى كثرت كے حوالے سے طوالت سے ياك ، و۔

تومیں نے اللہ تعانی سے ان کی اس فر ماکش کی چھیل کے حوالے سے استخارہ کیا آوراس سے مدد ماتھی اور جب میرے سامنے

ان کی نیت کی بیائی اور ان کی خود اس کا اخلاص ثابت ہو گیا تو میں نے انہیں میہ کتاب الماء کروائی جس کا جم جھوٹا ہے اور علم بہت زیر ہے۔ یہ ان تمام روایات پر مشتن ہے جو گئ کتابوں میں متقرق مقامات پر موجود ہیں۔ میں نے اس کتاب میں صرف ان روایات کو ذکر کرنے پر اکتف ء کیا ہے جو صراحت کے ساتھ ترغیب و تر ہیب کے بارے میں متقول ہیں۔ میں نے اس میں وہ روایات ذکر نہیں کی ہیں جن کا تعلق نبی اکرم منافظ تی اگر م منافظ تی ہے افعال ہے ہے لیکن ان میں کسی ترغیب یا تر ہیب کا ذکر نہیں ہے۔ اگر ایسا کی بھی ہے تو کسی یا تر ہیب کا ذکر نہیں ہے۔ اگر ایسا کی بھی ہے تو کسی یا بیس منعنی طور پر ایسا کیا ہوگا کیونکہ اگر میں ان روایات کو بھی شامل کرتا تو کتاب میں اتنی طوائت آ ج تی جواکتا ہمت کہا عث ہوتی اور لوگوں کی بیصورت صال ہے کہ ان کی ہمتوں میں کو تا تا گئی ہے اور کوششوں میں فتور آ چکا ہے۔ عمروں کا کم ہوج نا مقصود کو کمل طور پر حاصل کرنے میں رکاوٹ من چکا ہے۔

شی اس میں کوئی حدیث ذکر کرول گا اور پھراس کتاب کا حوالہ دول گا کہ مشہور کتب سے مصنفین ائمہ میں ہے جس نے اس کو دوایت کیا ہوگا ان کتب کا ذکر آئے آ رہا ہے۔ اور میں حوالے بیس کی ایک کتاب کا ذکر کروں گا 'اور دوسر کی کا ٹیس کرول گا 'اس کی دحیا خضار ہے۔ فاض طور پر جب کوئی روایت صحیحین یا ان دونول بیس ہے کی ایک کتاب بیس موجود ہو پھر بیس اس روایت کی سند کے سی یا صن یا ضعیف د فیرہ ہونے کی طرف اشارہ کردول گا آگر اس کے تاقل کا پیطر ایش نہ ہو کہ انہوں نے صرف میں جو روایات غل کرنے کا استرام کیا ہو۔ البتہ بیس سند ذکر ٹیس کروں گا 'جیسا کریہ ہات پہلے گزر چکی ہے 'کیونکہ مند ذکر کرنے کا سب سے بڑا مقصد سے ہوتا ہے کہ صحیح 'حسن یا ضعیف ہونے کے حوالے سے روایت کی حالت کی معرف حاصل ہوا اور یہ چیز صرف انمہ اور د فظان حدیث کو حاصل ہو گا در یہ چیز صرف انمہ اور د فظان حدیث کو حاصل ہو گا در دوایت کی حالت کی معرف حاصل ہوا اور جب بیس نے روایت کی حاست کی طرف اشارہ کردیا تو یہ چیز سند ذکر کر نے سے بے نیاز کردے گی اور روایت کی حالت کی معرف بیس دو خض بھی حصد وار ہوجائے گا جواس نئی معرف رفت بیس دو خض بھی حصد وار ہوجائے گا جواس نی معرف رفت اس دو خض بھی حصد وار ہوجائے گا جواس نی معرف بیس نے اختصار کے جیس القدر ناقد مین کو جواس نے تو خیب میں دوئر ہیں ہوئی کے جیس القدر ناقد مین کو جوشھ مود سے دور کرد نے بھرا کیک معرف ہوں کا میا ہے 'جوشھ مود سے دور کرد نے بھرا کیک بہلو سے بھی کہ معتقد میں اہل علم نے تو غیب ونر ہیب سے متناتی روایات بیس نی کر ہونے والی بہت کی بہاں تک کہ انہوں نے کئی جگر موضوع روایات نقل کردیں اور ان کی حالت بیان ٹیس کی ۔ اس کتاب میں ذکر ہونے والی بہت کی روایات سے بار سے جس تفصیلی کارم بھر نے آپی دوسری کتابوں میں کیا ہے۔

جب سی حدیث کی سند سی یا ان کے قریب ہوتو میں نے اسے لفظ 'عنی' کے ساتھ نقل کیا ہوگا' ای طرح اگر کوئی روایت مرسی منقطع یا معصل ہویا اس کی سند میں کوئی مہم راوی ہویا ضعیف راوی ہوئی ہے تقد قرار دیا گیا ہوئیا تقدراوی ہو جے ضعیف قرار دیا گیا ہوئیا تقدراوی تقد ہوں یا ان کے بارے میں ایسا کلام کیا گیا ہو جو نقصان وہ شہویا کوئی روایت مرفوع حدیث کیا ہواور اس کی سند کے بقیدراوی تقد ہوں یا ان کے بارے میں ایسا کلام کیا گیا ہو جو نقصان وہ شہویا کوئی روایت مرفوع حدیث کے طور پر منقول ہواور درست ہویا اس کی سند ضعیف ہو کے طور پر منقول ہواور درست ہویا اس کی سند ضعیف ہو کیوں کی سند ضعیف ہو کیا اس کی سند ضعیف ہو کین اسے نقل کرنے والے مصنف نے سی بیا حسن قرار دے دیا ہوتو میں الی روایت کو بھی لفظ ''عن' کے ساتھ نقل کرول گا اور پھر اس کے ارسال یا انقطاع یا عضل کی طرف اشارہ کردول گا ، میں سے اس کے ارسال یا انقطاع یا عضل کی طرف یا جس راوی کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے اس کی طرف اشارہ کردول گا میں سے اس کے ارسال یا انقطاع یا عضل کی طرف اور کی کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے اس کی طرف اشارہ کردول گا میں سے اس کے ارسال یا انقطاع یا عضل کی طرف یا جس راوی کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے اس کی طرف اشارہ کردول گا میں سے دور سے میں اختلاف پایا جاتا ہے اس کی طرف اشارہ کردول گا میں سے دیا ہوتو میں اختلاف پایا جاتا ہے اس کی طرف اشارہ کردول گا میں سے دور سے میں اختلاف پایا جاتا ہے اس کی طرف اشارہ کردول گا میں سے دور سے میں اختلاف پایا جاتا ہے اس کی طرف اشارہ کو میں مورد کیا ہوتوں کی میں دیا ہوتوں کی میں دور سے میں اختلاف پایا جاتا ہے اس کی طرف اس کی طرف اس کی طرف اس کی طرف اس کی میں میں مورد کیا ہوتوں کی میں میں مورد کی میں مورد کی میں مورد کی میں مورد کیا ہوتوں کی میں میں مورد کی میں مورد کیا ہوتوں کی میں مورد کی میں مورد کی کی میں مورد کی مورد کیا ہوتوں کی مورد کی میں مورد کی مورد کیا ہوتوں کی مورد کی

میں نے اس (تر ہیب وتر ہیب) کے بارے میں تمام تر روایات ان کتابوں سے حاصل کی ہیں: میں ہے اس (تر ہیب وتر ہیب میں میں میں میں میں اور ایات ان کتابوں سے حاصل کی ہیں:

مؤطاامام ، بک-مندامام احمد مسیح بخاری مسیح مسلم-منن ابوداؤد-امام ابوداؤد کی کتاب مراسل - جامع تزندی -سنن سائی کبری - ا، من کی کتاب البوم والبیلة -سنن ابن ماجه میم کبیر - بینم اوسط میخ صغیر بیتینوں امام طبر انی کی کتابیس میں - مسند ابو یعلیٰ - مند ابو بک کی کتابیس میں - مسند ابو یعلیٰ ان حضرات - مند ابو بکر بزار - سیح ابن حبان - اور مستدرک علی اسیح سین جوامام ابوعبد الله حاکم غیشا پوری کی تصنیف ہے ۔ انتد تعالیٰ ان حضرات سے راضی ہو۔

یں نے ان کہ بول بی سے سات بنیادی کتابول (شایداس سے مراد صحاح ست اور مؤط امام مالک ہیں) اور سے ابر حبان اور متدرک حاکم میں سے (ترغیب وتر ہیب کے بارے میں) کوئی روایت ترکشیں کی البت الماء کر وائے کے دوران ذھول ہوگی ہویا بھول ہوگئی ہویا میں نے کوئی دوسری الین روایت ذکر کردی ہوجواس سے بے نیاز کردی تو معاملہ مختلف ہے۔ بعض اوقات کی حدیث میں دوختیف پہلوؤں یا ان سے ذیادہ کا ذکر ہوتا ہے اور میں اس حدیث کوئی ایک باب میں ذکر کردوں گا اور دوبارہ ذکر نہیں کردل گاتو دیکھنے دالے کو بیروہ ہم ہوسکتا ہے کہ میں نے اسے ترک کردیا ہے۔ ای طرح بعض اوقات کوئی حدیث صی ہرام کی ایک جماعت سے منقول ہوگی اور اس کے الفاظ ایک جیسے یا قریب تو یب ہول گرتو میں نے ان میں سے کی ایک کو ذکر کردی ہوگا ای طرح مسانید اور معالم میں ایسے نے اس میں ہے پر ذھول یا نسیان غیب آگی ہوگا ہیں نے طرح مسانید اور معالم میں نے سے من نے مرف ای روایت کو ترک کیا ہوگا جس میں جھے پر ذھول یا نسیان غیب آگی ہوگا ہیں نے طرح مسانید اور معالم میں ہے اسے میں نے موال یا نسیان غیب آگی ہوگا ہیں نے

ترک کی جانے والی روایت سے زیاوہ بہتر سندوالی روایت کو ذکر کر دیا ہوگا 'یا اس روایت میں ان انتہا کی منکر ہونا پایا جا ہوگا 'یا اس کے جھوٹے یا باطل ہونے پر انفی ق ہوگا (تو اس وجہ ہے میں نے وہ روایت ذکر نہیں کی ہوگی)۔ میں نے ان تمام روایات کے حوالے ذکر کرویئے ہیں جسے صحیح ایمن خزیمہ 'این ابودنیا کی کما میں 'امام بیہی کی شعب الایمان 'ان کی کماب الزبد امکبیر'ابوالقاسم مصبح این خوجہ 'اوراس کے علاوہ دیگر کما ہیں جن ہے ان شاء اللہ عنقریب والتر ہیب''اوراس کے علاوہ دیگر کما ہیں جن ہے آب ان شاء اللہ عنقریب والتر ہیب''اوراس کے علاوہ دیگر کما ہیں جن سے آب ان شاء اللہ عنقریب والتر ہیب' اوراس کے علاوہ دیگر کما ہیں جن سے آب ان شاء اللہ عنقریب والتر ہیب' اوراس کے علاوہ دیگر کما ہیں جن سے آب ان شاء اللہ عنقریب والتر ہیب' اوراس کے علاوہ دیگر کما ہیں جن سے آب ان شاء اللہ عنقریب والتر ہیب' اوراس کے علاوہ دیگر کما ہیں جن

ابوالقاسم اصبانی کی کتاب میں ندکورہ کتابوں میں سے جوروایات ڈکرنیں ہوئی تھیں میں وہ سب ذکر کردی ہیں حالانکہ وہ تحوزی ہی ہیں اور میں نے ان کی کتاب میں ندکوران روایات کو ذکرنیں کیا جن کا جھوٹا ہوتا واضح ہے۔ جب کوئی حدیث سات بنیا دی کتابوں میں ندکور ہوتو پھر میں نے اس کے حوالے میں مسانید یا سعاجم کا ذکرنیں کیا البت نا درطور پر کیا بھی ہوتو اختف رکے ساتھ کی فوئد کے لئے کیا ہوگا اس طرح اگر کسی روایت کامتن سے چین میں نے ہوتو ہیں نے اس کا حوالہ سے ابن حبان اور مستدرک حاکم کا دیا ہوگا۔

املاء کروانے کے دوران میں نے بہت کا ایک روایات پر تعبیہ کی ہے جسے ضعیف قرار دینے کے حوالے سے فی موثی افتیار کرکے امام ابوداؤ دینے تسابل کیا ہویا جسے حصیح قرار دینے میں امام ابن حبان یا امام حاکم نے تسابل کیا ہوا ہے تیں ہوائی کے مقدان حضرات پر تقید کرنانہیں ہے بلکہ اس کتاب کی روایات میں بصیرت حاصل کرنے والے فخص کے لئے رہنمائی قراہم کرنا ہے۔ جس روایت کی نسبت میں نے امام ابوداؤ دکی طرف کی ہوادر، س پرکوئی تنجرہ نہ کیا ہوتو وہ ولیسی ہوگی جسی امام ابوداؤ دکی طرف کی ہوادر، س پرکوئی تنجرہ نہ کیا ہوتو وہ ولیسی ہوگی جسی امام ابوداؤ دینے درجے سے مہیں ہوگی بلکہ بعض اوقات دہ سے جسین کی شرط کے مطابق بھی ہوسکتی ہوگی جسی امام ابوداؤ دینے درجے سے مہیس ہوگی بلکہ بعض اوقات دہ سے جسین کی شرط کے مطابق بھی ہوسکتی ہوسکتیں ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتیں ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتیں ہوسکتی ہوسکتیں ہوسکتیں ہوسکتیں ہوسکتیں ہوسکتیں ہوسکتیں ہوسکتیں ہوسکتیں ہوسکتیں ہوسکتی ہوسکتیں ہوسکتی

یں نے جو کچھ ذکر کیا ہے اس کے حوالے ہے میں نے قوت اور مضبوطی رکھنے والی ذائت سے مدوطنب کرتا ہوں اور میں بیچارگی کا ہاتھ اس کے سامنے پھیلا تا ہوں جو مجبور لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے (اور بیروعا کرتا ہوں) کہ دہ اس کتاب نے ذریع اس کے کلانے دانے اس کو پڑھنے والے اس کو سننے والے اور تمام سلمانوں کو فقع عطا کرے اور وہ اس کتاب (کی تحریر کے حوسب سے زیادہ حوسب سے زیادہ عن سے اضاص نصیب کرے جو آخرت میں نجات کے لئے میرا کفیل ہوا ور الی تو فتی عطا کرے جو سب سے زیادہ ہوا یت والے طریقے کی طرف میری رہنمائی کرے میں اس کی ذات سے بیامیدر کھتا ہوں کہ وہ اس کا میں ہوات اور آس نی کے موالے سے میری مدد کرے گی میں اس پر تو کل کرتا ہوں اس کی ری کو مضبوطی سے تھا متا ہوں 'و ہی میرے سے کا فی ہے اور وہ بہترین کارساڑے۔

اس کتاب کو تممل کرنے کے بعد مجھے بیمناسب محسوں ہوا کہ میں اس کے آغاز میں ابواب اور کتب کی فہرست بناووں تا کہ جو مخص ( کسی مضمون سے متعلق کوئی بھی حدیث تلاش کرنا جا ہتا ہو ) اس کے لئے سہولت ہؤ باقی اللہ تعالیٰ ہے ہی مدوحاصل کی جاسکتی

# كِتَابُ الْإِيْمَانِ كَتَابِ: ايمان كَ بارك بيس روايات كَتَابُ فِي الْإِنْحُلاصِ وَالضِّدُقِ وَالنِّيَةِ الصَّالِحَةِ السَّافِي فِي الْإِنْحُلاصِ وَالضِّدُقِ وَالنِّيَةِ الصَّالِحَةِ السَّادُ غِيْبُ فِي الْإِنْحُلاصِ وَالضِّدُقِ وَالنِّيَةِ الصَّالِحَةِ السَّادُ غِيْبُ روايات صدق، اخلاص اور نيك نيت معلق ترغيبي روايات

1- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنُهُمَا قَالَ سَمِعَتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ:

إِنْكَلِكُ ثَلَالَةُ نَفَوٍ مِمَّنُ كَانَ قَبُلَكُمْ حَنَى آوَاهُمُ الْمَينَتُ إِلَى غَارٍ فَدَعَلُوا فَانْحَدَرَتُ صَخْرَةً مِنَ الْجَبّلِ

فَسَلَاتُ عَلَيْهِمُ اللّهَ بِصَالِحِ آعُمَالِكُمُ فَقَالَ رَجُلٌ

فَسَلَاتُ عَلَيْهِمُ اللّهُمَ كَانَ لِي الْعَارُ فَقَالُوا إِنَّهُ لَا يُنْجِينُكُمْ مِنْ هَافِهِ الصَّخْرَةِ إِلّا اَنْ تَدْعُوا اللّهَ بِصَالِحِ آعُمَالِكُمُ فَقَالَ رَجُلّ فَسَلَاتُ عَلَيْهِمُ اللّهُمَّ كَانَ لِي المَوانِ شَيْخَانِ كَيْرَان وَكُنْتُ لَا أَغْمِقُ قَبْلَهُمَا الْعَلَا وَلا مَا لا قَلَمُ اللّهُ مَا عَنُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

زَادَ بَعُضُ الرُّوَاةِ: وَالصَّبِيَّةُ يَتَضَاخُونَ عِنْدَ قَدَمَيَّ فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا غَبُوْقَهُمَا

ٱللَّهُمَّ إِنَّ كُنُتُ فَعَلَّتُ ذَلِكَ اِبْتِغَاء وَجُهِكَ فَفَرِّجُ عَنَّا مَا نَحُنُ فِيْدِ مِنُ هَاذِهِ الصَّخْرَةِ فَانْفَرَجَتْ شَيْنًا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ الْخُرُوجَ مِنْهَا

قَالَ النّبِيُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ الْاحر: اللَّهُمَّ كَانَتُ لِيُ إِنْكُ عَبَى كَانَتُ احَبُ النّاسِ إِلَى فَأَرَدُتُهَا عَنُ لَغُيلِهُ وَمِنْهُ وَيَنَا فَعَلَتُ حَتَى الْمَثُ بِهَا سَنَةً مِنَ السِّينِينَ فَجَاءَ يَنِي فَأَعُطَيْتُهَا عِشُويُنَ وَمِائَةٍ وَيَنَا وَعَلَى اَنْ تَغُلِلُ بَيْتِي وَابْهُو يَنَ لَكُولُتُ عَلَيْهَا فَالْتُ لَا يَحِلُّ لَكَ اَنْ تَغُطَّ الْفَحَاتُم إِلَّا بِحَقِّهِ فَتَحَرَّجُتُ مِنَ الْمُوبُ وَمَعَ عَلَيْهَا فَالْتُ لَا يَحِلُّ لَكَ اَنْ تَغُطَّ الْمَحْرَبُ اللّهُمَّ إِلَّا بِحَقِّهِ فَتَحَرَّجُتُ مِنَ اللّهُمَّ اللّهُمَّ إِلَّا بِحَقِّهِ فَتَحَرَّجُتُ مِنَ اللّهُمَّ اللّهُمَّ إِلَّ كُنتُ فَعَلَى اللّهُمَّ إِلَى كُنتُ فَعَلَتُ مَعِيمِ المِحلِي المِعلَى المُعلَى اللّهُمَّ إِلَى كُنتُ اللّهُمَّ إِلَى كُنتُ فَعَلَى اللّهُمَّ إِلَى كُنتُ فَعَلَى اللّهُمَ اللّهُمَّ إِلَى كُنتُ اللّهُمَ إِلَى كُنتُ فَعَلَى اللّهُمَّ إِلْ كُنتُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُمَّ إِلَى اللّهُ مَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُمَّ إِلَى اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

ذِلِكَ إِنِينَاءَ وَجُهِكَ فَافُرُجُ عَنَا مَا فَحُنُ فِيهِ قَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ غَيْرَ آلَهُمْ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ الْخُرُوجِ مِنْهَا
قَالَ النّبي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَقَالَ النَّالِث: اللَّهُمَّ إِنِّي اِسْتَأْجَرُتُ أَجَرَاءَ وَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَتُهُمْ غَيْرَ رَجُلِ
وَاحِيدٍ تَرَكَ الّذِي لَهُ وَذَهَبَ فَنَمَّوْتُ أَجْرَهُ حَتَى كَثُوتُ مِنْهُ الْآمُوالُ فَجَاءً نِي بَعْدَ حِيْنٍ فَقَالَ لِي يَا عَبْدَ اللّهِ أَوْ
وَاحِيدٍ تَرَكَ الّذِي لَهُ وَذَهَبَ فَنَمَّوْتُ أَجْرَهُ حَتَى كَثُوتُ مِنْهُ الْآمُوالُ فَجَاءً نِي بَعْدَ حِيْنٍ فَقَالَ لِي يَا عَبْدَ اللّهِ لَا تَسْتَهُونِى اللّهِ أَوْ
وَالْحَدُونَ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّهِ لَا تَسْتَهُونِى اللّهِ لَا تَسْتَهُونِى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ مِنَ الْإِيلِ وَالْبَقَرِ وَالْفَنَمِ وَالرَّقِيْقِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّهِ لَا تَسْتَهُونِى اللّهِ لَا تَسْتَهُونِى اللّهِ لَا تَسْتَهُونِى اللّهِ لَا أَسْتَهُونِى اللّهُ لَا أَسْتَهُونِى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللللّهُ الللهُ الللهُ الللللّهُ اللللهُ اللللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللله

وَفِيْ رِوَايَةٍ اَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابَيْنَمَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِمَّنُ كَانَ قَبُلَكُمُ يَمُشُونَ إِذُ اصَابَهُ مَ صَطَرٌ فَأُووُا إِلَى غَارٍ فَانُطَبَقَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَبَعْضِ إِنَّهُ وَاللّٰهِ يَا هَوُلَاءِ لَا يُنْجِيْكُمُ إِلَّا الصِّدُقُ فَلَيدُ عُكُلُ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ اللّهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ فَقَالَ أَحَدُهُمْ اللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اللهُ كَانَ لِي أَجِيرٌ عَمَلَ لِي فَلْيَدُ عُكُلُ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ اللهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ فَقَالَ أَحَدُهُمْ اللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اللّهُ كَانَ لِي أَجِيرٌ عَمَلَ لِي فَلْيَ الْهُوقِ قَرَاعُتُهُ فَصَارَ مِنْ أَمْرِهِ إِلَى الْ الْمُتَوَى عَمَدَتُ إِلَى ذَلِكَ الْفَرَقِ فَرَاعُتُهُ فَصَارَ مِنْ أَمْرِه إِلَى الْ الشَورَ فَا لَكُونَ فَرَاعُتُهُ فَصَارَ مِنْ أَمْرِه إِلَى الْ الشَعْرَبُتُ مِنْ اللّهُ الْمُقَوقِ فَرَاعُتُهُ فَصَارَ مِنْ أَمْرِه إِلَى الْ الشَعْرَبُ مِنْ اللّهُ الْمُعَلِقُ اللّهُ الْمُقَلِقُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى الْعَلَمُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى الْعَلَمُ اللّهُ عَلَى الْمُعَلِيْفُهُ اللّهُ عَلَى الْمُعَمِّلُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُولِ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَمُ اللّهُ عَلَى الْمُعَلَّلُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعَلَّى الْمُعَلِمُ الْمَعْمُ الْمَاحِلُ عَنْ الْمَاعُلُولُ اللّهُ عَلَى الْمُعَلِي الْمَاحِلُ عَنْ الْمُلْمُ الْمُعَلِي اللّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعْمَلِي الْمُعْلِى الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْرَافُ اللّهُ عَلَى الْمُعْمُولُ اللّهُ الْمُعْمُ الْمُعْمَلِي اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمَلِي اللّهُ عَلَى الْمُعْمَلِهُ اللّهُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُولُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْرِعُ عَلَى الْمُعْمَلُهُ الْمُعَلِى الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْمَالِقُولُ الْمُعْمُولُ عَلَى الْمُعْمَلِيْنُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمُ الْمُعْمِعُ اللّهُ الْمُعْ

فَذَكُرَ الْحَدِيْتَ قَرِيبًا مِنَ الْآوَّلِ

رَوَاهُ البُّخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَّالْنَسَائِيُّ وَرُوَاهُ ابُنُ حِبَانٍ فِي صَحِيْحِهِ مِنْ حَدِيْثِ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالْحَيْنَ إِلَيْ لَلْفُظُهُ فِي "بِرِّ الْوَالِدَيْنِ "إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

قَوْلُهُ : (وَ كُنْتُ لَا أَغْيِقُ قَبْلَهُمَا اَهَلَا وَلَا مَالًا)

ٱلْخَبُونَ بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ هُوَ الَّذِي يُشُوبُ بِالْعَشِيِّ وَمَعْنَاهُ كُنْتُ لَا أُقَدِّمُ عَلَيْهِمَا فِي شُرْبِ اللَّبَنِ اَهُلَّا وَلَا غَيْرَهُمْ يَتَضَاغُونُ بِالضَّادِ وَالْغَيْنِ الْمُعْجَمَنَيْنِ آَيْ يَصِيْحُونَ مِنَ الْجُوعِ اَلسَّنَهُ اَلْعَامُ الْمُقْحَطُ الَّذِي لَمُ تَنْبُتُ الْاَرْضُ فِيْهِ شَيْنًا سَوَاءً نَوْلَ غَيْثَ أَمْ لَمُ يَنْزُلْ تَفُضُّ الْخَاتَمِ هُوَ بِتَشْدِيْدِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنِ الْوَطْئَ

ٱلْقَرَقُ بِفَتْحَ الْفَاءَ وَالرَّاء مِكْيَالٌ مَعُرُوكُ

فَانُسَاحَتُ هُوّ بِالسِّيْنِ وَالْحَاءِ الْمُهُمَلَتَيْنِ أَيْ تَنَجَّتُ الطَّخُرَةُ وَزَالَتُ عَنِ الْعَارِ

" تم سے پہلے زمانے ہیں تین اوگ ایک سفر کے لئے تکلے دات گزار نے کے لئے وہ ایک منار کے پاس آئے اوراس میں داخل ہوگئے اس دوران بہاڑ کی چوٹی سے ایک بڑا پھر گرااوراس نے (غار کے) دہانے کو بند کردی تو انہوں نے ایک دوسر سے سے بہر کہ اب غار کے دہانے سے پھر ہتما ہوا محسوں نہیں ہور ہااس لئے اس کو ہٹانے کے لئے ہمیں اپنے اپنی ل کے دسیلے سے ایک تحق کے بیار کے دہا کہ فی چاہیے تو ان میں سے ایک شخص نے بید کہا اے میر سے مروردگار! میر سے مال باپ بوڑھے تھے لیکن

میں ان سے پہلے اپنے یوئی پچوں میں ہے کی اور کو دوو ہینے کے لئے ٹیمیں دیتا تھا ایک مرتبہ میں (جانوروں کو) چراتے ہوئے ور جلا گیااور جب والیس آیا تو وہ اس وقت سوچکے تھے میں نے ان کے لئے دود ہدوہ لیا اور جب (ان کے پاس یہ) توالیمیں سویا ہوا پایا تو جھے بیا چھائیوں لگا کہ میں ان سے پہلے اپنے اہل خانہ میں ہے کی اور کو دود ہدی ہے گئے دول تو میں ہاتھ میں دود ہ کابرتن پکڑ کران کے بیدار ہوئے کا انتظار کرتار ہا یہاں تک کرمج صاوق ہوگئی (یہاں بعض راد بوں نے بیالف ظفل کیے ہیں:) اس ووران میرے نیچ میرے پاؤی کے پاس بھوک ہے جی جہ بسیرے مال باپ بریوار ہوئے تو انہوں نے وہ دود ہ بی ووران میرے بروردگار! اگر میں نے یہ تیری رضا کے لیا تھا تو اس عارف میں دورگار! اگر میں نے یہ تیری رضا کے کیا تھا تو اس عارف میں دورگار! اگر میں نے یہ تیری رضا کے کیا تھا تو اس عارف میں دورگار! اگر میں نے یہ تیری رضا کے کیا تھا تو اس عارف میں دولوگ وہاں سے پاہرئیس نگل سکتے تھے۔

گیا لیکن وہ لوگ وہاں سے باہرئیس نگل سکتے تھے۔

نی اکرم منگیر ارش و قرماتے ہیں: دوسرے فض نے کہا: اے میرے پروردگار! میری! یک پیچ زادتی جس سے ہیں سب سے ذیادہ محبت کرتا تھا میں اس سے پی فوائش پوری کرتا چاہتا تھا لین دہ میرے لئے رکادٹ بنی رہی یہ ان تک کہا یک مرتبہ قبط سی اگی اور ان دہ میرے پاس آئی تو اس نے اسے ایک سویس دیناراس شرط پردیے کہ دہ میری رہاہ میں رکاوٹ نہیں ہے گی اس نے میری یہ بات مان کی یہاں تک کہ جب میں اس کے قریب ہونے لگا تو اس نے یہ کہا جہارتہ ہمارے لئے یہ بات جا تر نہیں ہے کہ میرے ساتھ ناحق طور پر بیمل کرونو میں ایسا کرنے سے بازا می اور میں نے اسے ترک کردیا حالاتکہ وہ مجھے سب سے زیادہ مجبوب میں نے جورتم اسے دی تھی میں نے جورتم اسے دی تھی کرونو میں ایسا کرنے سے بازا می اور میں ہے دی اور دی اور کی اس کے پاس بی دی ہے دی اے میرے پروردگاز!اگر میں نے بیتیری رضا کے سنے کیا تھا تو ہم میں سے جورتم اسے دی تھی میں نے جورتم اسے دی کو میا کہ دہ اوگ ہا ہر نکل میں دورت حال میں ہیں اس میں کشادگی عطا کردے تو وہاں سے پھر مزید میٹ کیا لیکن وہ پھر انتائیس ہن تھا کہ دہ اوگ ہا ہر نکل حقے۔

نی آکرم منافیق نے استاد فربایا: پھر تیسرے تعقی نے دعا کرتے ہوئے پید کہا: اے میرے پروردگار! ہیں نے ایک مرتبہ کھ لوگوں کومر دور دکھ پھر ہیں نے ان کی مر دوری ادا کر دی ان ہیں ہے ایک مر دور نے اپنی مر دوری نہیں کی اور و سے ہی جا گیا ہیں نے اس کی رقم کو کاروبار میں مگایا جس کے بیٹیے ہیں بہت سال مال اکتھا ہوگیا ایک طویل عرصہ کر رنے کے بعد وہ شخص میرے پاس آیا اور بول اے خدا کے بندے ! تم جھے میرا معاوضہ اوا کروتو ہیں نے ابن سے کہا: بیر تمام اور نے گائے بحریاں اور غذم جو تہمیں نظر آدہ یہ تیں بیسب تمہاری مردوری ہیں (تم آئیس حاصل کراو) اس نے کہا: اے خدا کے بندے تم میرے سے تھ نداتی نہ کروہیں سے کہا: ہیں تمہارے سے نہ ندات نہیں کر دہا پھراس نے وہ سب پھھ حاصل کیا اور آئیس ساتھ لے کر چلاگی میں نے س میں ہے کھی اپنے پاس نہیں رکھا تھا اے میرے پروردگار! اگر ہیں نے تیری دھا کی حصول کے لئے ایسا کی تھ تو اس پھرکو س (غار) کے منہ سے بازے اور ہم جس صورت حال ہیں ہیں (اس سے ہمیں نجات وے دے دے) تو وہ پھروہاں سے ہٹ گیا اور وہ لوگ منہ اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔

( يهاب الكوروايت مين بيالفاظ مين ) نبي اكرم سَنَ يَخْفِظ في ارشاد فرمايا: " كيك مرتبه بهي زمائي مين تمن آدمي سفر برروانه بوئي راست مين انبين بارش في آليا تووه بناه حاصل كرن كي لك أيك غارمين حِلْ مَنْ عَارِكامنه بند بوگيا تو انهول في الك دوسرے سے بيكها كرالله كي تنم إاب صرف سي بياني تهہیں یہاں سے بیام ہوکہ اس نے اس میں ہوگی ہوئے ہوئے کو اپنے اس مل کے وسیلہ دعاکر نی چ ہے جس کے برے سرے یں اے اللہ اس کے اس کے درور کھا تھا اوراس نے چاولوں کے ایک فرق (ماینے کے محصوص توبہ بات جاتا ہے کہ بیس نے ایک فرق (ماینے کے محصوص توبہ بات جاتا ہے کہ بیس نے ایک فرق (ماینے کے محصوص تیانے) کے عوض میں میرے پاس کام کیا تھا اوراس کے بعدوہ اپنا معاوضہ وصول کے بغیر چااگیا تھا تو ہیں نے ان چاولوں کو کاروبار میں استعمال کیا آئیں گھیت میں بودیا تو وہ استے زیادہ ہوگئے کہ میں نے ان کے ذریعے گائیں خریدلیں ایک ون وہ مزدور میرے پاس آیا اوراپ معاوضے کا مطالبہ کیا تو ہیں نے اس سے کہا: بیگائیں تمہارے ان چولوں کا بدلہ ہیں تو وہ ان کا ئیوں کو ہا تک کرلے گیا اے اللہ! اگر توبہ بات جاتا ہے کہ ہیں نے تیرے فول کی وجہ سے بیکام کیا تھا تو غار کے مذہ ہوئے کہ ہیں نے تیرے فول کی وجہ سے بیکام کیا تھا تو غار کے مذہ ہے تھا ہمنے میں کہا دیگا تھیں کردے تو غار کے مذہ ہمنے تھا ہمنے گا۔

اس کے بعدراوی نے پہلی حدیث کے قریب قریب کے الفاظ آت کیے ہیں بیردایت امام بخاری ،امام مسلم اورا مام سائی نے نقل کی جین بیردایت امام بخاری ،امام مسلم اورا مام سائی نے نقل کی ہے۔ امام ابن حبان نے اسے اپنی سیح میں حضرت ابو ہر برہ دفاؤنڈ کے حوالے سے مختصر دوایت کے طور پرنقل کیا ہے اوران کی روایت کے الفاظ '' والدین کے ساتھ حسن سلوک'' سے متعلق باب میں آئیں گے اگر اللہ نے جابا۔

متن کے الفاظ و کست لا اغبق قبلهما اهلا و لا مالا "میں لفظ الغیری میں غیرز برہے اس سے مراد: شام کوئی جانے والی چیز ہے اور اس کا مطلب ہے ہے کہ میں دود دوالدین ہے پہلے اپنے اہلی خانہ یا کسی اور کوئیس دیتا تھ۔

لفظا" يتطعاغون المين صادب اورفين بيعن وه بحوك سے چيخ ويكاركرر مے متھے۔

لفظ'' السنة'' سے مراد قحط والا سال ہے جس میں پیدا وار نہ ہوئی ہو خوا واس سال میں بارش نازل ہوئی ہویا نہ ہوئی ہو ''نفض الخاتم'' میں ضاد برشد ہے نہ مجبت کرنے کا کنامیہ ہے۔

لفظ الفرق المين ف اورزيرز برب بياي كامعروف يانه ب-

لفظ و فانساحت "بير اورح كماته بين وه يقر كهسك كيا اورغاري بين يا

2 - وَعَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ عَنْ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ فَارَقَ الذُنْبَا عَلَى الإنحَلاصِ لِلْهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَفَامَ الصَّلَاةَ وَآتِنَى الزَّكَاةَ فَارَقَهَا وَاللَّهُ عَنْهُ رَاضِ

رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ صَعِيعٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ

'' جو خص ایس حالت میں دنیا سے رخصت ہو کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ نغالیٰ کی وصدا نبیت پر ایمان رکھتا ہو کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور نماز قائم کرے ، زکوۃ اداکرے وہ دنیا سے لا تعلق ہوجا تا ہے اور اللہ تعالی اس سے راضی

حديث2: تنعب الإيسان للبيريقى - التساسع والتلاتون من تعب الإيسان الغامين والأربعون من نعب الإيسان وهو باب فى إخاد من العبل لله - حديث:6573 ميردايت امام ابن ماجه اورامام عالم في القل كى ما اورامام عالم فرمات بين بيام بخارى اورامام مسلم كى شرط كمطابق مج

3- وَعَنْ آبِي فِرَاسٍ وَجُلٌّ مِنْ أَسْلَمَ قَالَ: نَادئ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ آلِ خَلاصُ وَفِي لَفُظٍ آخَوَ : قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَلُوْنِي عَمَّا شِئْتُمْ فَادئ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ مَا الإِسْلامُ قَالَ إِفَامُ الصَّلاةِ وَإِيْتًاءِ الزَّكَاةِ قَالَ فَمَا الْإِيْمَانُ قَالَ الْإِخْلاصُ قَالَ فَمَا الْمِيْفِينُ قَالَ التَّصْدِيْقُ رَوَاهُ الْبَيْهَةِ فِي وَهُوَ مُرْسَلٌ

ار شادفر وبیا: اخلاص۔ ارشادفر وبیا: اخلاص۔

دوسری روایت میں بیالفاظ میں: ایک مرتبہ نبی اکرم مَنْ اَنْتُنْ اِنْتُ اِنْتُوا اِنْتُ اِنْتُوا اِنْتُ الْمُنْتُلِقِينَ الْمُنْتُمُ اللَّهُ اللّٰ اللَّهُ اللَّهُ اللّٰ اللّ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّ

مدروایت امام بیمی نقل کی ہے اور بدروایت مرسل ہے۔

4 - وَعَنْ مُنْعَافِ اَنْ جَهَلِ اللّهِ قَالَ حِيْنَ بُعِتَ اللّهِ الْهَ وَاللّهِ اللّهِ اللهِ أَوْصِيعَ اقَالَ أَعْلِصُ دِيْنَكَ يَكُفِكَ الْعَمَلُ الْقَلِيلُ . رَوَاهُ الْحَاكِم مِن طَوِيْق عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ زُحَرِ عَنِ ابْنِ آبِي عِمْرَانَ وَقَالَ صَحِبُحُ الْاسْنَادِ كَذَا قَالَ الْعَمَلُ الْقَلِيلُ . رَوَاهُ الْحَاكِم مِن طَوِيْق عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ زُحَرِ عَنِ ابْنِ آبِي عِمْرَانَ وَقَالَ صَحِبُحُ الْاسْنَادِ كَذَا قَالَ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ

بدردایت امام حاکم نے عبیدانلد بن زحر کے حوالے سے ابن ابوعمران سے قال کی ہے اور بد بات بیان کی ہے اس کی سندھیج

أ وَرُوِى عَنْ ثَوْبَان قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ: طُوْبلى لِلْمُخْلِصِيْنَ أُولئِكَ
 مَصَابِيعُ الْهُدئ تَنْجَلِى عَنْهُمْ كُلُّ فِتْنَةٍ ظُلَمَاءَ . رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ

حديث3:أثعب الإيسان للبيهةي - ااتسابسع والتلاثون من أثعب الإيسان الغامس والأربعون من أثعب الإيسان وهو ساب في إخلاص العبل لله \* حديث:6575

حديث4:البستندك على الصعيعين للعاكم " كتاب الرقاق" حديث:7914 تقسير ابن أبي حاتم - بورة البساء' توله تعالى : وأحنصوا دينهم له - حديث:6194 حلية الأولياء - معاذين جبل' حديث:857

هديث5:نعب الإيبان للبيهتي - التساسع والثلاثون من تعب الإيبان\* الغامق والأربعون من تعب الإيبان وهو ساب في إخلاص العب لله - حديث: 6581 الإخلاص والنية لابن أبى الدئيا "حديث: 1 حلية الأولياء"حديث: 26 وہ دی حضرت توبان دی تنزیبان کرتے ہیں: میں نے ہی اکرم منابھا کو بیاد شادفر ماتے ہوئے سنا ہے: ''ا خناص والے لوگوں کومیارک باد ہو کیونکہ وہ لوگ ہدایت کا چراغ ہیں جن کے ذریعے ہر فتنے کی تاریکی ختم ہوجائے گ ' بید وایت امام نیمنی نے تنق کی ہے۔

6 - وَعَنْ اَبِسَى سَعِيدِ الْخُدْرِي عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ قَالَ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ: نَضَرَ اللهُ إِمْراً سَبِعَ مَقَالِتِى فَوَعَاهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ لَيْسَ بِفَقِيْهٍ ثَلَاثُ لَا يَغِلُّ عَلَيْهِنَ قَلْبُ إِمْرَىءٍ مُؤْمِنٍ إِخُلاَصُ الْعَمَلِ لِلْهِ سَبِعَ مَقَالِتِي فَوَعَاهَا فَرُبُ وَعُهِ لِيسَ بِفَقِيْهِ ثَلَاثُ لَا يَغِلُّ عَلَيْهِنَ قَلْبُ إِمْرَىءٍ مُؤْمِنٍ إِخُلاَصُ الْعَمَلِ لِللهِ وَالْمُنَاصَةَةُ لِآئِهِمْ قَالَ دُعَاءَ هُمْ مُحِيَّظٌ مِنْ وَرَائِهِمْ

رَوَاهُ الْبَرَّارُ بِبِاسْسَادٍ حَسَسَ وَرَوَاهُ ابْسُ حِبَانٍ فِي صَحِيْدِهِ مِنْ حَدِيْتٍ ۚ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَيَأْتِي فِي سَمَاعِ الْحَدِيْثِ إِنْ شَاءً اللّه تَعَالَى

قَالَ الْسَحَافِظُ عَبْدُ الْعَظِيْمِ وَقَدْ رُوِى هَلْذَا الْحَلِيْتُ أَيْضًا عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَمُعَاذِ بُنِ جَبَلِ وَالنَّعُمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ وَجُبَيْرِ بُنِ مُطُعِمٍ وَآبِى الْلَّرُدَاءِ وَآبِى قُرْصَافَةَ جَدْدَةَ بْنِ خَيْشَنَةَ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُم وَبَعْضِ أَسَانِيْدِهِمْ صَحِيْحٌ

الله حضرت ابوسعید خدری بنی تفوییان کرتے ہیں: نبی اکرم منی توام نے جمہ الوداع کے خطبہ کے دوران بدارشاد فر مایا تھا.
"الله تعالی اس شخص کوخوش رکھے جو ہماری بات من کراہے محفوظ کر لے بعض اوقات براہ راست علم سیکھنے والطخف
(حقیق طور پر) عالم نہیں ہوتا۔ تین چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کسی مومن کادل خیانت نہیں کرتا عمل کا الله
تعالیٰ کے لئے خالص ہونا مسلمان حکم انوں کے لئے خیر خوابی اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنا کیونکہ ان کی وعا غیر موجود افراد کے جن میں بھی تبول ہوتی ہے"۔

بیردوایت امام بزارئے حسن سند کے ساتھ فقل کی ہے امام ابن حیان نے اسے اپنی سیح بیں حضرت زید بن ثابت طالفز کے حوا حوالے سے فقل کیا ہے۔ بیردوایت'' حدیث کے ساع'' سے متعلق باب میں آئے آئے گی۔

(عافظ عبدالعظیم منذری مُسَنِیمیان کرتے ہیں: بیروایت حضرت عبداللہ بن مسعود رُنی تُنز حضرت معاذبن جبل طالبی حضرت نعمان بن بشیر دِن تُنز حضرت جبیر بن مظعم دِن تُنز حضرت ابدورواء بِن تنز حضرت ابدقر صافہ دِن تُنز حضرت جندرہ بن خیشہ بِن تَنزؤور ویگر صحابہ کرام کے حوالے سے بھی منقول ہے اوران میں سے بعض روایات کی سندھیجے ہے۔

1 و وَعَنْ مُصْعَبِ بُنِ سَعُلِ عَنْ آبِيّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ آنَّهُ ظُنَّ آنَّ لَهُ فَصَّلًا عَلَى مِنْ دُوْرِه مِنْ اَصْحَاب رَسُولِ مَدِيث 6 صحيح ابن عبان - كتاب العلم في كررعية الله جل وعلا - حديث: 67 السندرك على لصحيحين للعاكم - كتاب العلم وأما حديث كعب بن مالك - حديث: 266 بنن الداري "بالب الاقتداء بالعلماء حديث 237 من أبي داؤر - كتاب العلم ساب فضل تشير العلم " حديث 3193 من الداري الله عبيه وملم العلم ساب فضل تشير العلم " حديث 3193 من الترمذي أبواب العلم عن رمول الله عليه وسعم - باب ما جاء في العث من ملح علما حديث: 228 الجسامع للترمذي أبواب العلم عن رمول الله صلى الله عليه وسعم - حديث: 5676 مسد على تسليع السياع العدم - حديث: 5676 مسد أحد من حبل - مستد الدنبين " حديث جبير بن علمم - حديث: 16457

اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَا لَلْتُلْكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْ

41-1

الله الأرمهوب بن معدسة النيخ والدك حوالي سه بات تقل كى يهن الكي مرتبه أنبل به خيال إلا ووان الدون رفعنيات ويحمة بن جو كمزود ورجد كه بين تو نبي اكرم من يجزار في ارشادفر مايا:

"الندنقال ال امت كي مرواس كركز درافراد كي دعاؤن نماز ول ادراخلاس كي بركت ہے كريد كا"۔

بیروایت اہام نسانی اور ویکر حصر است نے تعلق کی ہے بیروایت امام بخاری نے بھی تقل کی ہے لیکن ان کی روایت میں اضام کاذکر نیس ہے۔

وَعَسِ السَّسَحَاكِ بَنِ فَيْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ آنَا عَيْمُ الشَّرِيْكِي فَلَوَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَعُولُ آنَا عَيْمُ الشَّرِيْكِي إِنَهَ النَّاسُ اَخْلِصُوا اَعْمَالَكُمْ فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لا يَغْبَلُ مِنَ الْآعْمَ اللهِ وَلِللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَلِللهُ عَلَى اللهِ وَلِلْهُ عَلَى اللهِ وَلِلُهُ عَلَى اللهِ وَلِلُهُ عَلَى اللهِ وَلِلْهُ عَلَى اللهِ وَلِلْهُ عَلَى اللهِ وَلِلْهُ عَلَى اللهِ وَلِلْهُ عَلَى اللهِ وَلِللهُ عَلَى اللهِ وَلِللهُ عَلَى اللهِ وَلِلْهُ عَلَى اللهِ وَلِلْهُ عَلَيْهُ اللهِ وَلِلْهُ عَلَى اللهِ وَلِلْهُ عَلَيْهِ اللهِ وَلِلْهُ عَلَى اللهِ وَلِلْهُ عَلَى اللهِ وَلِلْهُ عَلَيْهُ اللهِ وَلِلْهُ عَلَى اللهِ وَلِلْهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلَيْسَ لِللهِ مِنْهَا شَيْءًا لَهُ عَلَى اللهُ وَلِلْهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلِلْهُ عَلَى اللهِ وَلِلْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلَاللهُ عَلَيْهُ اللهِ وَلِلْهُ عَلَيْهُ اللهِ وَلِلْهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلَالُهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلِلْهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلِلْهُ عَلَيْهُ اللهِ وَلَا اللهُ وَلِلْهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ وَلِلْهُ الللهُ اللهِ وَلِلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهِ وَلَاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ

رَوَاهُ الْبُزَّارُ بِاسْنَادِ لَا بَأْسِ بِهِ وَالْبَيْهَةِيُّ . قَالَ الْحَافِظِ لَلْكِنَّ الصَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ مُخْتَلَفٌ فِي صُحْبِيتِهِ ﴿ وَهِ اللَّهِ الْبُزَّارُ بِاسْنَادِ لَا بَأْسِ بِهِ وَالْبَيْهَةِيُّ . قَالَ الْحَافِظِ لَلْكِنَّ الصَّحَّالُ بْنَ قَيْسٍ مُخْتَلَفٌ فِي صُحْبِيتِهِ ﴿ وَهِ اللَّهِ مَعْرِت ضَاكَ بَنَ فِيسِ بْنَ تَنْبِيالَ كُرِيتِ مِن : بِي اكرم نَنْ يَهِمُ فَيْ الرَثَادِقُ ما يا ہے:

"الله تق الى ارشاد فرما تا ہے: میں شرک سے پاک ہوں جو تفق کی عمل میں میرے ساتھ کی کوشر یک بنائے گا' تو وہ عمل میرے شریک کوشر یک بنائے گا' تو وہ عمل میرے شریک کے لئے مخصوص ہو گا اللہ تو اللہ کو خالص کر لوکیونکہ اللہ تعالی فرما تا ہے: کہ وہ صرف ای عمل کو تجول کرتا ہے جو اخلاص کے ساتھ اس کے لئے کیا گیا ہو' اور تم چیز کے بارے میں ) بیرند کہو کہ بیر حصہ اللہ تعالی کے لئے ہے' کیونکہ وہ چیز رشتہ داروں کے لئے ہے' کیونکہ وہ چیز رشتہ داروں کے لئے ہے' کیونکہ وہ چیز رشتہ داروں کے لئے شار ہوگی اس میں اللہ تعالی کے لئے ہے گا ور بیر حصہ تشریب ہوگا' اور تم بیرنہ کہو کہ بیر حصہ اللہ تعالی کے لئے ہے گا ور بیر حصہ تم ادول کے لئے ہے' کیونکہ وہ وہم داروں کے لئے ہے' کیونکہ وہ میں شارتین ہوگا' اور تم بیرنہ کہو کہ بیر حصہ اللہ تعالی کے لئے جھے بھی شارتین ہوگا' ۔

مدروایت امام برار نے ایک سند کے ساتھ فقل کی ہے جس میں کوئی ترج نہیں ہے اے امام بہتی نے بھی نقل کیا ہے۔

صبت 7: صبح السفارى - كساب العرباد والسير باب من امتعان بالفعقاء والصالعين في العرب - حديث: 2761 مقدة عبد امرزاق الصنعانى - كشاب العرباد باب لبن الغنيسة - حديث: 9392السنن الكبرى فلنسائى - كشاب العرباد الأستنصار بالفعيف - حديث: 9392السعر الزخار صبتد البزار - ومعاروى طلعة بن مصرف حديث: 1031 الدعم الأوسط للطبراي بالفعيف - حديث: 9228 السعر الزخار صبتد البزار - ومعاروى طلعة بن مصرف حديث الإبعان فقد وحا للطبراي ما الماطن في جواب الشهيث - العالى والسيعون من شعب الإبسان وهو باب في الزهد وقصر الأمل حديث: 10076 حديث: 10076 حديث 8:سنن الدارقطى - كشاب الطريادة باب النية - حديث: 111 مصنف ابن أبي شيبة - كشاب الزهد والتلاثون من شعب الإبسان وهو باب في الإبسان للبريقي - الشامع والثلاثون من شعب الإبسان وهو باب في إخلاص العبل لله - حديث: 550 معبم الصحابة لا من شعب الإبسان وهو باب في إخلاص العبل لله - حديث: 6550معبم الصحابة لا من شعب الإبسان وهد باب في إخلاص العبل لله - حديث: 6550معبم الصحابة لا من قامع - الصحاب بن قيس بن حالم بن وهد بن شعبة بن وائلة حديث: 729

الترغيب والترهيب (اوّل) ( المحري المح

حافظ منذرى قرماتے ہيں: حضرت منحاك بن قيس الله كائ كے محالي مونے كے بارے ميں اختراف ہے۔

9- وَعَنْ آبِى أَمَّامَةً قَالَ جَاءً رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آزَايُتَ رَجُلًا عَزَا يَلْتَهِ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا شَيْءٍ لَهُ فَاعَادَهَا ثَلَاثَ مِوَارٍ وَيَقُولُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا شَيْءٍ لَهُ فَاعَادَهَا ثَلَاثَ مِوَارٍ وَيَقُولُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا شَيْءٍ لَهُ فَاعَادَهَا ثَلَاثَ مِوَارٍ وَيَقُولُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا شَيْءٍ لَهُ فَاعَادَهَا ثَالِمًا وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَشْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا شَيْءً لَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَشْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ الَّا مَا كَانَ لَهُ حَالِطُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَشْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ اللَّهُ عَا كَانَ لَهُ حَالِطُ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَشْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ اللَّهُ عَا كَانَ لَهُ حَالِطُ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَشْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ اللَّهُ عَلَى إِلَا مَا كَانَ لَهُ حَالِطُ وَاللَّالَ اللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَذَى وَجَلَّ لَا يَشْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مِنَا اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

رَوَاهُ اَبُو دَاوُدُ وَالنَّسَانِيُّ بِإِسْنَادِ جَيِّدٍ وَسَيَاتِی اَحَادِیْتُ مِنْ هَذَا النَّوْعِ فِی الْحَهَادِ اِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی اللهِ تَعَالَی اللهِ ا

ا مام ابوداؤ داورا مام نسائی نے اسے عمدہ سند کے ساتھ نفل کیا ہے اگر اللہ نے چاہا تو اس نوعیت کی روایات جہاد سے متعلق ہب میں آئے آئیں گی۔

10° - وَعَسَٰ آبِى الْكَرْدَاءِ عَنِ النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:الَّذُّنِيَا مَلْعُوْلَةٌ مَلْعُوْنٌ مَا فِيْهَا إِلَّا مَا ابْتِغِيُ بِه وَجُهُ اللَّهِ تَعَالَى

رَوَاهُ الطَّبَرَالِيُّ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ

الله الله حضرت الودرداء والله في اكرم من الله كايفر مان فقل كرتي بين:

'' د نیاملعون ہے اور د نیا میں جو بچھ ہے وہ بھی ملعون ہے البتہ وہ چیزملعون نہیں ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول مقعبود ہو''۔

ا مام طبرانی نے اسے ایس سند کے ساتھ فقل کیا ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

11- وَعَنْ عَبَادَة بِنِ السَّامِت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يجاء بالدنيا يَوْمِ الْقِيَامَة فَيُقَالُ مِيزوا مَا كَانَ مِنْهَا للهِ

حديث 9:السنش للنسائى - كتساب الجههاد' من غزا يلتبس الأجر والذكر - حديث: 3103السبن الكراى للنسائى - كتاب السعهاد' من عرا يسلب الألف من اسببه أحد - السعهاد' من عبرا يسلبب الألف من اسببه أحد - حديث: 1119لبعجهم الأوسط للطيرانى - بساب الألف من اسببه أحد - حديث: 1119لبعجهم الكبير للطيرانى - بساب الصاد' ما أمند أبو أمامة - تداد أبو عبار' حديث 7471

حديث 10 :مسعنف ابن أبى تبية - كتساب المؤهد' مسا ذكر فى زهد الأنبياء وكالامهم عليهم السلام - كلام أبى الدداء رضى الله عنه " حديث. 33923شعب الإيسان للبيهقى - التساسع والتسلائون من تبعب الإيسان ُ فصل فيها يقول العاصل فى حوالب النشبييت - الحادى والسيعون من تبعب الإيسان وهو باب فى الزهد وفصر الأمل حديث:1009 عَرُّ وَحَلَّ فِيماز ويرمى سائره فِي النَّال . رَوَاهُ الْبَيْهَةِي عَن شهر بن حَوْشَب عَنهُ مَوْفُولًا وال والا معرب عباده بن صامت إلان الرائزة مات بن :

" قیامت کے دن دنیا کولا یا جائے گا اور تھم ہوگا کہ اس میں ہے جو پچھ بھی اللہ تغالی کے لئے ہے اے ایک کر نوتو ان چیز دں کوا لگ کرلیا جائے گا اور باتی سب کوآگ میں ڈال دیا جائے گا"۔

امام بہلی نے اسے شہر بن حوشب سے موقوف روایت کے طور پرنقل کیا ہے۔

12 • وَرَوَاهُ اَيُسطَّسا عَسَ شهر عَسَ عَمُوو بن عبسة رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمِ الْقِيَامَة جِيْءَ بالدنيا فهميز مِنْهَا مَا كَانَ للَّه وَمَا كَانَ لغير اللَّه رمى بِهِ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ مَوْقُوْف اَيْطًا

قَالَ الْحَافِظِ وَقَد يُقَالَ إِن مثل هنذَا لَا يُقَالُ من قبل الرَّأَى وَالِاجْتِهَاد فسبيله سَبِيل الْمَرْفُوع

بیروایت بھی موقوف ہے۔ حافظ بیان کرتے ہیں: اس طرح کی بات اپنی رائے اور اجتہاد کے ذریعے ہیں کی جاسکتی ہے تو اس کا تھم مرفوع روایت کا ہوگا۔

13 - وَدُوِىَ عَنِ ابْسِ عَبَّام رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من أخلص لله اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ظَهرت ينابيع الْحِكْمَة من قلبه على لِسَانه

ذكره رؤين المعبدوى فِي كِتَابِهِ وَلَمْ أَره فِي شَيْءٍ مِن الْأُصُول الَّيُ جمعها وَلَمْ أقف لَهُ على إسْنَاه صَحِيْح وَلا حسن إِنَّمَا ذكر فِي كتب الصَّعَفَاء كالكامل وَغَيْرِهِ للْكِن رَوَاهُ الْحُسَيِّن بن الْحُسَيْن الْعروزِى فِي زُوالده فِي كتاب الزَّهْد لعبد الله بن الْمُبَارِك فَقَالَ حَدثنَا آبُو مُعَاوِيَة آنباآنا حجاج عَن مَكْحُول عَن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذكره مُوسلا وَكَذَا رَوَاهُ آبُو الشَّيْخ ابُن حَبَان وَغَيْرِهِ عَن مَكْحُول مُوسلا وَاللهُ آعُلَمُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذكره مُوسلا وَكَذَا رَوَاهُ آبُو الشَّيْخ ابُن حَبَان وَغَيْرِهِ عَن مَكْحُول مُوسلا وَاللهُ آعُلَمُ هُ \* مَعْرت عَبِاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذكره مُوسلا وَكَذَا رَوَاهُ آبُو الشَّيْخ ابُن حَبَان وَغَيْرِهِ عَن مَكْحُول مُوسلا وَاللهُ آعُلَمُ

''جو شخص المند تعالیٰ کے لئے جالیس دن تک اخلاص اختیار کرتا ہے تو اس کے دل کے راستے سے اس کی زبان پر تعکمت کے جیشے جاری موجاتے ہیں''۔

مديث11:شعب الإيسان للبيسيقى - التاسع والتلاثون من شعب الإيسان' الغامس والأربعون من بتعب الإيسان وهو ساب فى إخلاص العبل لله - حديث:6563'الزهد لابن أبى الدنيا مديث:6

مديث12: تعب الإيهان للبيهفى - التاسع والتلاثون من نعب الإيسان الغامس والأربعون من تعب الإيهان وهو ماس فى إحادم امعل لله \* حديث:6564

حديث 13:مسئد انتسباب القضاعى - من أخلص لله أربعين حياحا ظهرت يتابيع العكبة من قلبه على ' حديث 446'مصنف امن نمى نسبة - كتساب الرهد' ما ذكر فى زهد الأنبيا، وكلامهم عليهم السلام - مسا ذكر عن نبيتا صلى الله عليه وسلم فى الرهد حديث:33676 حلية الأولياء - يعيى بن معاذ' حديث: 14987 الزهدوالرفائق لابن البيارك - مات فصل دكر امنه عروجل ْ حديث 1003

رزین عبدری نے اسے اپی کتاب می لفل کیا ہے۔

تا ہم میں نے بیروایت ان اصول بیں تیمی جوانہوں نے جمع کے بیں اور میں اس وایت کی سی میں یا جسین سند پرواقف نہیں ہوسکا۔ اس روایت کا فرضعیف راویوں ہے متعلق کتابوں جیسے" الکال" اور دیگر کتابوں میں ہوا ہے تا ہم حسین ہن حسین مروزی نے عبداللہ بن مبارک کی کتاب" الزہد" پر جوزوا کد تخریر کئے ہیں ان میں بیروایت کھول کے حوالے سے نبی اکرم من تقافی سے مروزی نے عبداللہ بن مبارک کی کتاب "الزہد" پر جوزوا کد تخریر کئے ہیں ان میں بیروایت کھول کے حوالے سے نبی اکرم من تقافی سے "مرسل" روایت کے طور پر نقل کی ہے۔ ابوشے بین حبان اور دیگر حضرات نے بھی اے کھول کے حوالے سے "مرسل" روایت کے طور پر نقل کیا ہے۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔

14 - وَرُوِىَ عَنَ آسِيُ فَرِ آنَّ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قد آفلح من أخلص قلبه للإيمان وَجعل اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قد آفلح من أخلص قلبه للإيمان وَجعل أَذُنه مستمعة وعينه ناظرة قَام وَجعل أَذُنه مستمعة وعينه ناظرة قَام الأذن فقمع وَالْعين مقرة بِمَا يوعى الْقلب وقد آفلح من جعل قلبه واعيا

رَوَاهُ أَخُمِدُ وَالْبَيْهَقِيّ وَفِي اِسْنَادَ أَخْمِدُ اخْتِمَالَ للتحسين

الله الله معرست البوذ رغفاري في تطريان كرت من أكرم مَنْ الله عَدَار شادفر مايا ب:

مديث 14:مسند أحيد بن مثبل - مديث أبى ند الففاري - حديث:20785 بُعب الإيسان للبيبيقي - أبيامى صفات الذات حديث: 103 مسعبح استفارى - بساب بعد، الوحس يسب الله الرحين الرحيب قال الشيخ "حديث: 1 مسعيح البغارى - كتاب الإيسان "باب : ما جآء إن الأعسال بالنية والعسبة - مديث:54مبعيج البخارى - كتاب العثق أباب الغطإ والنسيان في كعتالة والطلاق ونعوه - حديث: 2412مسعبح البغاري - كتساب السبئسانسب بساب هجرة النبي صلى الله عليه ومله وأصعابه إنى البيدينة - حسديث: 3707مسعيسح البغارى - كتساب الشكساح بساب من هساجير أو عسل خيرا لتزويج امرأة فله مساكوي -حديث:4785صعبح البغارى - كتاب الأيسان والنذور " باب النية في الأيسان - حديث:6322مبعبح البغارى - كتاب انعيل باب في ترك العيل - حديث: 6570مبعبج مسلم - كتساب الإُمسارة باب قوله مسلى الله عليه وسلم : " إنسها الأعسار بالنية -حديث: 3621مسعيح ابن خزيسة - كتساب الومنوء ُ جساع أبواب الومنوء ومثنه - بساب إيجاب إحداث النية للومنوء والفسل حديث:143مستغرج أبى عوائة - مبتدأ كتاب الجهاد" باب الغير الدال<sup>ع</sup>لى أن من قائل للبلتم - حديث:5995صعبح ابن حبان - كتساب ابسر فالإحسنان باب الإخلاص وأعبال السر - حديث: 389منن أبى داوُد - كتساب الطندق أبواب تفريع أبسواب البطلاق - بساب فيسبسا عشى بسه الطلاق والنيسات' مديث: 1895مشس ابن مساجه - كتساب المنزهد' بساب النية -حديث: 4225البستان للنسبائي - مؤر الهرة " باب النية في الوضوء - حديث:74البشن الكبرك للنسبائي - كتاب الطهارة ' انتية في الوطنوء " حديث: 76السسنتقي لابن الجارود " كتساب البطرسارة في النية في الأعبال " حديث: 61نسرح مسالي الآثار للطعاوى - كمتاس الطلاق بناب طلاق العكرة - حديث:3002مشكل الآثار للطعاوى - بناب مينك مشكل ما روق من ربيول الله حسلى الله عليه وسلم "حديث: 4456بشن الدارقطني " كتاب الطهارة باب النية " حديث:109السنن الكبرى للبيهقي - كناب البطهارة' جباع أبوأب البيواك - بياب الثية في الطهارة العكبية' حديث؛ 169مبعرفة البينن والآثار للبيهفي - باب النبة في الوطوء" حديث: 151السسنس الصغير للهيهقي - بساب احتصبسال العبد الصدق والتية والإخلاص فيعا يقول ويعبل لله عز" حديث: 1مسند أحمد بن حنيل - مستد العشرة العيشرين بالجنة أمسند الخلقاء الراشدين - أول مسند عبر بن الغطاب رضي الله عنه "حديث: 168 مستد الطيالسي - الأفراد عن عبر" حديث: 36مستد العبيدي - أحساريث عبر بن الغطاب رضى الله عسبه عن ربول الله حيلي" مديث:30اليسعسر الزخل مستند اليزار - ومسيا روي علقية بن وقاص الليثي" مديث: 258البعجب الأوسط للطبراني - بساب الألف من اسعه أحيد -حديث: 39مستد التسهاب القضاعي - الأعسال بالنيات مديث: 1نعب الإيهان للبيهيقي - التسابسع والتسلانون من يتعب الإيهان كلغامس والأربعون من يُعب الإيسان وهو ساب في إخلاص العبل ثلَّه - حديث: 6551الزهد والرقائق لابن البيارك - باب الإخلاص والنية " مديث: 188 "ووفض كاميب بوكياجس في البيخ ول كوايمان كے لئے فالص كرايا اورات ول كومنا مت كوائي ذبان كو الله الله الله الله الله كان توايك كوچابذ سوائي الله الله الله كان توايك كوچابذ سوائي الله كان توايك برتن بوتائي اوراً نكه برابرتن بوتائي جس كو ول جمع كرتائي اوروه مخص كامياب بوكميا جس في الله ول كوايخ الدر (عم كو) محفوظ كرنے كى جگه بناليا".

یہ روایت اوم احمد اور ایام بیری نے نفل کی ہے اور امام احمد کی نقل کردہ سندھن ہونے کا احمال رکھتی ہے۔

## فصل:

15 - عَن عسمو بسن الُسَحطاب رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعَتُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْإَعْمَالَ بِالنِّيَةِ وَفِي رِوَايَةٍ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لكل امرىء مَا نوى

فَمَنُ كَانَت هجرته إلَى الله وَرَسُوله فَهجرَته إلَى الله وَرَسُوله وَمَنْ كَانَت هجرته إلى دنيا يُصِيبها أوُ المُرَاة يِنْكِحها فَهجرَته إلى مَا هَاجِر إلَيْهِ

رَوَاهُ البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَّابُو دَاوُد وَالبِّرْمِلِيِّ وَالنَّسَائِيّ

قَالَ الْسَحَافِظِ وَزَعَمَ بِعضِ الْمُتَآخِرِينِ آن هنذَا الحَدِيْثِ بلغ مبلغ التَّوَاتُو وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ انْفَرد بِهِ يحيى بن سعيد الْانْصَّارِيّ عَن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيْمَ النَّيْمِيّ ثُمَّ رَوَاهُ عَن الْانْصَارِيّ خلق كثير نَحُو مِالَتِي رَاو وَقِيْلُ سَبْعِ مِاللَّهُ رَاو وَقِيْلُ اكْثر من ذَلِكَ وَقد رُوِيَ من طرق كَنِيْرَة غير طَوِيْقِ الْانْصَارِيّ وَلَا يَصِح مِنْهَا شَيْءٍ كَذَا قَالَه الْحَافِظِ عَلَى بن الْمَدِيْنِي وَغَيْرِهِ من الْاَئِمَة

وَقَالَ الْحَطَابِيِّ لَا أَعْلَمُ فِي ذَٰلِكَ حَلاقًا بَيْنِ اَهْلِ الْحَدِيْثِ وَاللَّهُ اَعْلَمُ

حضرت عمر بن خطاب الله تفاييان كرت بين في الرم مَنْ الله كويدار شادفر مات بوے سا ب

میروایت اوم بخاری امام سلم امام ابوداؤ دامام ترفدی اورامام نسانی فی الحکی ہے۔

حافظ بیان کرتے ہیں: بعض متافزین کا یہ کہتا ہے کہ بیصد بڑت توائز کی حد تک پینیجی ہے حالا نکہ ایہ نہیں ہے کیونکہ یجی بن سعیدا نصاری اسے محمد بن ابراہیم تھی سے نقل کرنے ہیں منفرد ہیں اور پھر انصاری ہے دوسو کے نگ بھگ اور ایک قول کے مطابق سات سوافر اواور ایک تول کے مطابق اس سے بھی زیادہ افراد نے اسے روایت کیا ہے۔ یہ روایت انصاری کے علاوہ دیگر حوالوں سے بھی منقول ہے کیکن ان میں سے کوئی بھی منتنز نہیں ہے۔ حافظ کی بن مدین اور دیگر اتمہ نے ای طرح بیان کیا ہے۔ علامہ خطابی فرماتے ہیں: میرے علم کے مطابق اس بارے بیں علم حدیث کے ماہرین کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ باتی اللہ بہتر جانتا ہے۔

ألاً وَعَنُ عَائِشَة قَالَت قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغُزُو جَيش الْكَعْمَة فَإِذَا كَالُوا ببيداء من الآوض يدخسف باَوَّلهم وَ آخوهم . قَالَت قُلُتُ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يخسف باَوَّلهم وَ آخوهم وَ إِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يخسف باَوَّلهم وَ آخوهم وَ فَي بِعثون على نباتهم وَ مَنْ لَيْسَ مِنْهُم قَالَ يخسف باَوَّلهم وَ آخوهم ثُمَّ يبعثون على نباتهم رَواهُ البُخَارِيِّ وَمُسلِم وَعَنْ لَيْسَ مِنْهُم قَالَ يخسف باَوَّلهم وَ آخوهم ثُمَّ يبعثون على نباتهم

''(قیامت سے پچھ پہلے) ایک گئر خانہ کتبہ پر تملہ کرنے کے لئے آئے گا جب وہ بیداء کے مقام کے قریب پہنیں گئے تو اس گئر کے آئے واس گئر کے آئے والے جھے کوز جن جی دھنسادیا جائے گا ام الموشین بیان کرتی ہیں میں نے عرض کی: یارسول انڈیان کے آئے والوں کو اور ان کے بیچھے والوں کوز جن جی کسے دھنسادیا جائے گا حالانکہ ان کے ساتھ ان کے بازار بھی ہوں گے (اوران جی شریک افراد کا جملے کے ساتھ کوئی تعلق نیس ہوگا) اور ایسے لوگ بھی ہوں گے والوں کی تو تملہ کرنے کے لئے نہیں آئے ہوں گے ) تو نبی اکرم خالیا ہے ہوں گے جوان میں سے نہیں ہوں گے (ایون کو بھی جو تملہ کرنے کے لئے نہیں آئے ہوں گے ) تو نبی اکرم خالیا ہے ارشاد فرمایا: ان کے آئے والوں کو اور بیچھے والوں کو بھی دھنسادیا جائے گا' اور پھر قیامت کے دن انہیں ان کی نیتوں ارشاد فرمایا: ان کے آئے والوں کو اور بیچھے والوں کو بھی دھنسادیا جائے گا' اور پھر قیامت کے دن انہیں ان کی نیتوں کے مطابق دویارہ زندہ کیا جائے گا''۔

بدروایت امام بخاری امام سلم اور دیگر حضرات نے قال کی ہے۔

17 - وَعَنُ آبِى هُرَيُرَة فَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يَبْعَثُ النَّاسِ على نياتهم رَوَاهُ ابْن مَاجَه بِإِسْنَادٍ حَسَنٌ وَرَوَاهُ آيَطَنَا مِن حَدِيبُ جَابِر إِلَّا آنه قَالَ يَحْشُر النَّاسِ ﴿ وَهُ اللهِ مَعْرِت ابُومِ رِيه نُنْ تَذِيبِان كرتے ہِن: بِي اكرم مُؤَيَّتِهُ ارشَاد فرماتے ہِن:

" (قبامت كرن ) نوكول كوال كى نبيت كے حساب سے دوباره زنده كيا جائے گا"۔

امام ابن ماجہ نے اسے حسن سند کے ساتھ تھا کیا ہے انہوں نے اسے حصرت جابر بڑگٹڈ کے حوالے سے بھی عل کیا ہے اور وہا پرایک لفظ مختنف ہے۔

18 - وَعَسُ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَجعُنَا مِن غَزُّوَة تَبُوكَ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِن ٱقْوَامًا خِلفنا مالُمَدِيْنَةِ مَا سلكنا شعبًا وَلَا وَادِيا إِلَّا وهم مَعنا حَبسهم الْعنس

رَوَاهُ الْمُخَارِى وَآبُو دَاوُد وَلَفُظِهِ إِن النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَد تو كُتُمُ بِالْمَدِيْنَةِ اقْوَامًا مَا سِرُتُمُ مَدست 16: صعب المحارى - كشاب البيوع بالب ما ذكر في الأبواق - حديث: 2028 صعبح الله حمان - كشاب النارج ذكر العبر المعمل قرل من نفى كون الغسف في هذه الأمة - حديث: 6863 ملية الأولياء - معمد من بونة مدبث: 6315 مدبث: 17: سن ابن ماجه " كتاب الزهد باب النية - حديث: 4227 مسند أحد بن حنبل مسند أبي هربرة رصى الله عنه مديث: 8904 مسند أحد بن حنبل مسند أبي يعلى البوصلي - طاوس حديث: 6115

مسيرًا وَلَا أَسْفَقَتُم مِن نَفَقَةً وَلَا قطعتُمْ مِن وَاد إِلَّا وهم مَعكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْف يكونُونَ مَعنا وهم بِالْمَدِيْرَةِ قَالَ حَبسهم الْمَرَض

بوسیور سر معرف انس بڑئؤ بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ ہم نی اکرم مُکٹٹٹٹا کے ساتھ غزوہ تبوک ہے واپس آرہے تھے آپ مرٹیٹل نے ارشادفر مایا:

'' پچھانے لوگ بھی ہیں جو ہمارے ساتھ نہیں آئے وہ مدینہ منورہ میں ہی رہ گئے لیکن ہم جس بھی پہاڑی راستے سے '' رکھانے اور جس بھی نشینی راستے سے گز رہے' تو وہ ہمارے ساتھ شارہوں کے بیدہ الوگ ہیں جومعذور ہونے کی وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں آسکے''۔

بدروایت اه م بخاری اورامام ابوداؤو نفقل کی ہے امام ابوداؤد کی روایت میں بدالفاظ ہیں: نبی اکرم من المرائم نے ارشادفر مایا

''تم نے مدینہ منورہ میں پھوا بسے افراد کو چھوڑا ہے کہ تم نے جب بھی کسی پڑاؤ کی جگہ ہے سنر کیااور تم نے جو بھی چیز خرج کی اور تم نے جس بھی دادی کوعبور کیا تو وہ لوگ (اجروثواب کے حصول کے اعتبار سے ) تمہارے ساتھ شار ہوں کے ۔لوگوں نے عرض کی نیارسول اللہ! وہ ہمارے ساتھ کیسے ہوسکتے ہیں؟ حالانکہ دہ 'قومہ بینہ منورہ ہیں موجود ہیں' تو نبی اکرم مظافیر نیا نے ارشاد فرمایا: بیدہ الوگ ہیں جو بیاری کی وجہ ہے نہیں آسکے''۔

19 - وَعَـنُ آبِـى هُرَيُرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن الله لَا ينظر إلى أجسامكم وَلَا إلى صوركُمْ وَلاَيِلَى أَجسامكم وَلا إلى صوركُمْ وَلاَيَكُمْ وَلاَيَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن الله لَا ينظر إلى قُلُوبكُمْ . رَوَاهُ مُسْلِم

مديت 18:صعبح البغارى " كتساب السجهاد والسير أ باب من حبسه العند عن المزو - حديث: 2704 صعبح البغارى - كتاب البغازى أ باب نزول النبى صلى الله عليه وسلم العجر - حديث: 4170 مستغرج أبى عوانة - ميتداً كتاب الجهاد " بيان عقاب من مات - حديث: 6005 صعبح ابن حبان - كتساب السيد " بهاب التقسليد والجرس للدواب - ذكر شفضل الله جل وعلا أحديث: 4804 من أبى داور - كتساب السجهاد أ باب في الرخصة في القود من العند - حديث: 2160 من ابن ماجه - كتاب الجهاد أ باب في الرخصة في القود من العند - حديث: 2160 من ابن ماجه - كتاب البهاد " حديث: 2761 مستف ابن أبى شيبة - كتساب السفسازى " صاحفظ أبو يكر في غزوة ثبوك - حديث: 36328 السنس الكبراى طبيعهم حديث العبهاد " حديث المناب السيد أ ماب من اعتند بالمضعف والعرض والزمانة والعند في ثرك الجهاد " حديث حديث أحديد من مالك رضى الله تعالى عنه " حديث: 1800 مستند أصد بن حديد " مستند أنسس بن مالك رضى الله تعالى عنه " حديث: 1800 مستند عبد بن حديد " مستند أنسس بن مالك "

عديث 19: صعبح مسلم - كتباب البر والصلة والآداب باب تعريم ظلم البسلم - حديث: 4756 صعبح ابن حبان - كتاب البر والإحسان ماب الإحلاص وأعبال السر - ذكر الإخبار بأن على البرء تعهد قلبه وعبله مديث: 395 مسند أحيد بن حبيل مسند أبي هريرة رضي الله عنه - حديث: 7649 السعجم الكبير للطبراني - من اسبه العارث العارث أبو مالك الأنعرى - شريع بين عبيد العضرمي عن أبي مالك عديث: 3375 أتعب الإيمان للبيهةي - التباسع واشلائون من تعب الأنعرى - شريع بين عبيد العضرمي عن أبي مالك عديث - العادى والسيعون من نعب الإيمان وهو باب في الزهد وقصر الأمل المربث فقل وبيا يقول العاطق في جواب التشبيث - العادى والسيعون من نعب الإيمان وهو باب في الزهد وقصر الأمل عديث: 348 مديث 348 ملية الأولياء - يديد من الأصم حديث: 4965 مديث 4965 مديث

الله الله حصرت ابو ہر رو النائز بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَلَافِیّا نے ارشاد فر مایا ہے:

" بے تنک اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کی طرف نہیں ویکھناہے بلکہ وہ تمہارے دلوں کی طرف ویکھناہے ا ویکھناہے ''۔

میروایت امام مسلم نے تقل کی ہے۔

20 - وَعَنُ آبِي كَبُشَة الْآن مَارِى رَضِى اللّهُ عَنْهُ آنه صمع رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ ثَلَانَ السّم عَلَيْهِنَ وَأَحَدِثُكُمْ حَدِيثًا فاحفظوه قَالَ مَا نقص مَال عبد من صَدَقَة وَلَا ظلم عبد مطلمة صبر عَلَيْهَا إِلّا وَالله عَلَيْهِ بَابِ فقر آوْ كلمة نَحْوَهَا وَأُحَدِثُكُمْ حَدِيثًا فاحفطوه وَالله عَلَيْهِ بَابِ فقر آوْ كلمة نَحْوَهَا وَأُحَدِثُكُمْ حَدِيثًا فاحفطوه قَالَ إِنّسَمَا اللهُ نَيًا لاربعة نفر عبد رزقه الله مَالا وعلما فَهُو يَتَعْبى فِيْهِ ربه ويصل فِيْهِ رحمه ويعلم لله فِيْهِ حَقًا فَهِلْذَا بِأَفْضَل المَنَازِل وَعبد رزقه الله علما وَلَمْ يرزقه مَالا فَهُو صَادِق النّية يَقُولُ لَو آن لى مَالا لعملت بِعَمَل فَلان فَهُو بنيته فأجرهما سَوَاء وَعبد رزقه الله مَالا وَلَمْ يرزقه علما يخبط فِي مَاله بِغَيْر علم وَلا يَتَقِى فِيْهِ ربه وَلا يَصْل فِيْهِ رَحمَه وَلا يعلم لله فِيْهِ حَقًا فَهِلَا باخبُ الْمَنازِل وَعبد لم يرزقه الله مَالا وَعبد لم يرزقه الله مَالا وَهبه الله علما قَهُو يَقُولُ لُو وَعبد لم يرزقه الله مَالا وَهو يَقُولُ لُو الله مَالا لعملت فِيْهِ بِعَمَل فَلان فَهُو بنيته فوزرهما سَوَاء

رَوَاهُ آخَمه وَاليَّرْمِلِى وَاللَّفُظ لَهُ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيْح . وُرَوَاهُ ابْن مَاجَه وَلَفُظِه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مثل هٰلِهِ الْامة كَمثل اَرْبَعَة نفر رجل آتَاهُ الله مَالا وعلما فَهُوَ يَعْمل بِعِلْمِهِ فِي مَاله يُنْفِقهُ فِي حَقّه وَرجل آتَاهُ الله علما وَلَمْ يؤنه مَالا وَهُو يَقُولُ لُو كَانَ لِي مثل هذَا عملت فِيْهِ بِمثل الَّذِي يُنْفِقهُ فِي حَقّه وَرجل آتَاهُ الله علما وَلَمْ يؤنه مَالا وَهُو يَقُولُ لُو كَانَ لِي مثل هذَا عملت فِيْهِ بِمثل الَّذِي يعْمل قَلْو يَعْمل قَال رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فهما فِي الْاجر سَوَاء وَرجل آتَاهُ الله مَالا وَلَمْ يؤنه علما فَهُو يخط فِي مَاله يُنْفِقهُ فِي غَير حَقه وَرجل لم يؤنه الله علما وَلا مَالا وَهُو يَقُولُ لَو كَانَ لِي مثل هذَا عملت فِيْهِ مثل الله عُمل الله عُمل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فهما فِي الُوزر سَوَاء

الله المحال المحرسة الوكوف انمارى وفافة اليان كرتے بيں: انہوں نے نبي اكرمُ سُؤَيْوَا كو سارشاد فرماتے ہوئے ساہے:

" ثمين باتيں بين جن كے حوالے سے ميں شم المحاسكا ہوں ميں شہيں ايك بات بتا تا ہوں تم استے يا در كھ ہوا وہ تين چيزيں ميد تبر صدقہ كرنے ہے آدى كامال كم نبيس ہوتا 'جب كو كُوفَق كسى برظلم كرك اور دوسرا فحق صبر سے كام لے تو اللہ تعالى اس كى عزت ميں اضافہ كرتا ہے اور جب كو كُوفق (غيرضر ورى طور ير)، نگتا ہے تو اللہ تعالى اس كي عزت ميں اضافه كرتا ہے اور جب كو كُوفق (غيرضر ورى طور ير)، نگتا ہے تو اللہ تعالى اس كي غزت ميں اضافه كرتا ہے اور جب كو كي شخص (غيرضر ورى طور ير)، نگتا ہے تو اللہ تعالى اس كي غزت ميں اضافه كرتا ہے اور جب كو كي شخص (غيرضر ورى طور ير)، نگتا ہے تو اللہ تعالى اس كي غزت ميں اضافه كرتا ہے اور جب كو كي شخص (غيرضر ورى طور ير)، نگتا ہے تو اللہ تعالى اس كي غزت ميں اضافه كرتا ہے اور جب كو كي شخص (غيرضر ورى طور ير)، نگتا ہے تو اللہ تعالى اس كي غزت ميں اضافه كرتا ہے اور جب كو كي شخص اللہ على اس كي عزت ميں اضافه كرتا ہے اور جب كو كي شخص اللہ على اللہ على اللہ على اس كي عزت ميں اضافه كرتا ہے اور جب كو كي شخص اللہ على اللہ

(پھرنبی اکرم مُثَاثِیَّا نے ارشاد فرمایا: ) میں تمہیں ایک بات بتائے لگا ہوں تم اے ایسی طرح سے یا در کھنا اون میں چارتم کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ شخص جے اللہ تعالیٰ نے مال اور علم عطا کیا ہواوروہ اس بارے میں بند تعالیٰ سے

حديث 20 أيستن كترمذى الجامع الصعيح أبواب الزهدعن رسول الله صلى الله عليه وسلم \* ساب ١٠ جاء مثل الدني مثل أربية نصر \* حديث:2303 مستند أحبد بن حثيل \* حديث أبي كيشة الأنبيارى - حديث:17715 البيعيم الكبير ليطهرانى - ساب الباء \* من «سه يعيش \* من بكئى أبا كيشة أبو كيشة الأنبيارى\* حديث:18684 زرنا ہو اور صلد رمی کام فیٹا دو وہ اس بارے میں اللہ تعالی کی کوادہ کرتا دواریا منعی سب سے زیادہ اضیات والے مقام میں ہوگا وہ سراوہ فنعی بیٹے اللہ تعالی نے علم دیا ہوگئن دولت شددی ہوا ورا میں نہیت کی ہوا دورہ دیے اگر میرے پاس بھی دولت ہوتی تو میں بھی فلاں فخص کی طرح (اسے اللہ کی راہ میں فریق کرنے کا ) میں کرنا تو ایسے فضم کواپی نہیت کے مطابق اجر سے گایے دونوں افرادا جروثو اس کے اعتبارے برابر کی فضیات رکھتے ہیں تیسرادہ فخص کے بیٹ سے مطابق اور علم عطانہ کیا ہوا دروہ اپنے مال کے بارے میں جاہوں والا میں کرنا ہوا اور اس مال سے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرتا نہ ہواس کے ذریعے صدر جی نہ کرنا ہواس کے بارے میں اللہ تعالی ہو دینوں کے ذریعے صدر جی نہ کرنا ہواس کے بارے میں اللہ تعالی ہو دینوں میں ہوگا' اور دہ فخص جے اللہ تی نہ برا عطا کیا ہونے علم طور پرخرج کرتا) تو ایسے فخص کواپی نہت کے مطابق بدلے گائے دونوں افراد (لیمنی تیسری اور چیتی قسم کے طور پرخرج کرتا) تو ایسے فخص کواپی نہت کے مطابق بدلے گائے دونوں افراد (لیمنی تیسری اور چیتی قسم کے افراد) گناہ میں برابر کی حیثیت دیکھ ہیں۔

بدروایت امام احمداورا مام ترندی نے نقل کی ہے اور روایت کے بیالفاظ امام ترندی کے بین ایام ترندی فرماتے ہیں بیسن سیح ہے بدروایت امام ابن ماجہ نے بھی نقل کی ہے اور امام ابن ماجہ کے نقل کر دوالفاظ میہ بین:

" نبی اکرم منایقی نے ارش دفر مایا: اس امت کی مثال چار آدمیوں کی طرح ہے جن جن سے ایک کواللہ تعالی نے ول اور علم دونوں عطا کئے ہوں تو وہ ملم کے مطابق اپنے بال کے بارے جن عمل کرتا ہوا اور اس مال کوئی طور پرخرج کرتا ہو دومراوہ جے اللہ تعالی نے علم عطا کیا ہولیکن مال نہ دیا ہوا اور وہ یہ سوچے کہ اگر میرے پاس بھی اس فضی کی طرح ول موتا تو جس بھی اس مال کوائی طرح فرج کرتا جس طرح پیشے میں اللہ کی راہ جس ) خرج کرتا ہے جی اگرم مؤلی ہی اس مال کوائی طرح فرج کرتا جس طرح پیشے ہیں تیسراوہ خضی جے اللہ تعالی نے مال دیا ہوا اور علم بیں یہ دونوں افرادا جروثو اب کے اعتبارے برابر کی حیثیت دکھتے ہیں تیسراوہ خضی جے اللہ تعالی نے نہ ارد یا ہوا دورہ اللہ کی بنیاد پر مال میں تصرف کرتا ہوا دورا سے غلاطور پرخرج کرتا ہو چوتفاوہ خض جے اللہ تعالی نے نہ ماں دیا ہوا دورہ ایس بھی اپنی اللہ کوائی طرح خرج کرتا جس مارح فدال شخص (ناخی طور پر) خرج کرتا ہے جی اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو جس بھی اپنی مال کوائی طرح خرج کرتا جس طرح فدال شخص (ناخی طور پر) خرج کرتا ہے جی اگرم مؤلیقی اور اور اور افراد (لیعنی تیسرا اور چوتف طرح فدال میں برابر کی حیثیت دیں تا ہو جوتف اور افراد (لیعنی تیسرا اور چوتف فرد) کورہ میں برابر کی حیثیت دیکھتے ہیں '۔

21 - وَعَنِ الْبِنِ عَبَّاسَ أَنَّ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا يروى عَن ربه عَزَّ وَجَلَّ إِن اللَّه كُتب الْحَسَنَات والسبئات ثُمَّ بَيْن ذٰلِكَ فَمَنُ هم بحسنة فَلَمْ يعملها كتبها الله عِنْده حَسَنَة كَامِلَة فَال هم به فعملها كتبها الله عِنْده حَسَنَة كَامِلَة فَال هم به فعملها كتبها الله عِنْده عشر حَسَنَات إلى سَبْعِمائة ضعف إلى اَضْعَاف كَثِيْرَة وَمَنُ هم بسيئة فَلَمُ يعملها مبن الله عِنْده عشر حَسَنَات إلى سَبْعِمائة ضعف إلى اَضْعَاف كَثِيْرَة وَمَنُ هم بسيئة فَلَمُ يعملها مبن الله على الله على الله على الله على الله الله على عاده مدين هنبل مستد عبد الله بن العساس من عبد الله الله عن عاده مدين هنبل مدين العساس من عبد الله الله عن عاده مدين هنبال هدين العساس من عبد الله الله عن عاده مدين هنبال عدين العساس من عبد الله الله عن عاده الله عن عاد

دی ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس تعقیق آگرم خُلَیْ آئی کے حوالے سے آپ کے بروردگار کے بارے میں سے بات نقل کر سے بیس کہ اللہ تعانی سے نیکیاں اور برائیاں متعین کردی ہیں اور پھرانیس بیان کردیا ہے جو تحص کسی نیکی کا ارادہ کر سے اور اس پڑمل نہ کر سے اللہ تعانی اپنی پارگاہ میں اس کوائی کھمل نیکی کے طور پرنوٹ کر سے گا اور اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کر کے اس پڑمل بھی کر سے تو اللہ تعانی اس کوا پی بارگاہ میں دس گنا ہے کہ کر سامت موگنا تک اور اس سے بھی بیشار گنا ذیادہ نوش کر سے گا اور جو شخص کی برائی کا ارادہ کر سے اور اس پڑمل کہ کر سے الفاظ ذاکہ جو برائی کا ارادہ کر سے الفاظ ذاکہ جو برائی کا ارادہ کر سے مادے گا اور اس پڑمل کر سے الفاظ ذاکہ جوں یا اسے منادے گا اور ان سے بھی بیا الفاظ ذاکہ جوں یا اسے منادے گا اور ان سے بھی بیا لئے منادے گا اور ان سے بعلی (کی نافر مائی کر سے ) وہی شخص بلاکت کا شکار ہوگا جو (حقیقی طور پر) بلاکت کا شکار ہونے وال ہو۔
تعالی (کی نافر مائی کر سے ) وہی شخص بلاکت کا شکار ہوگا جو (حقیقی طور پر) بلاکت کا شکار ہونے وال ہو۔

بدروایت امام بخاری اور امام سلم نے روایت کی ہے۔

22- وَعَنُ آبِى هُويُوهَ آنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ إذا اَرَادَ عَبِدى اَن يعْمل سَيِّنَة فَلَا تكتبوها عَلَيْهِ حَتَى يعملها فَإن عَملها فاكتبوها بِعِنْلِهَا وَإن تَركها من اَجلى فاكتبوها لَهُ حَسَنَة وَإن اَرَادَ اَن يعْمل حَسَنَة فَلَمْ يعملها اكتبوها لَهُ حَسَنَة فَإن عَملها فاكتبوها لَهُ بِعشو اَمْفَالهَا إلى سَبْع مِالله . رَوَاهُ البُخَادِي وَاللَّفُظُ لَهُ وَمُسْلِم

وه العرب الوجريره المنتبيان كرتين: ي اكرم الكافي في ارشادفر مايا:

"الله تعلی (اعمال نوث کرنے والے فرشتوں ہے) فرماتا ہے: جب میراکوئی بندہ برائمل کرنے کاارادہ کرئے تو تم اس کوایک گناہ کے اسے نوٹ نہ کرنا جب تک وہ اس کمل کا مرتکب نہیں ہوجاتا جب وہ اس کمل کوکر لے گا' تو تم اس کوایک گناہ کے طور پرنوٹ کرنا وراگروہ میری رضا کی خاطر اس گناہ کوڑک کردیتا ہے تو تم اس بات کوئیگ کے طور پرنوٹ کرلینا اوراگروہ کرلینا اوراگروہ کرلینا اوراگروہ اس نیکی کوکر لے نا کا ارادہ کر کے اور اس کونہ کرلیا گا کہ نیک کے طور پرنوٹ کرلینا اوراگروہ اس نیکی کوکر لے نا تو تم است دی گراسات سوگنا تک نوٹ کرلینا"۔

میردایت امام بخاری اورامام سلم نے قال کی ہے اور روایت کے بیالفاظ امام بخاری کے قل کردویں۔

23 - وَلِي رِوَايَةٍ لَسُسْلِمٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن هم بحسنة فَكُم يعملها كتبت لَهُ حَسَنَة وَمَنْ هم بحسنة فَكُم يعملها كتبت لَهُ حَسَنَات إلى سَبْعِمائة ضعف وَمَنْ هم بسيئة فَلَمُ يعملها لم تنجب عَلَيْهِ وَإِن عَملها كتبت

 کرے اور اس پر کمل بھی کرلے تو اس کے لئے دس گنا ہے لے کرسمات موگنہ تک بیکیاں توٹ کی جاتی ہیں اور جو تفق مناہ کا ارادہ کرے اور اس پڑکل نہ کر سکے تو اسے گناہ کے طور پر نوٹ نبیس کیا جاتا اور آگروہ اس گناہ پڑکل کرلے تو چیز اس کے لئے گناہ کے طور پر نوٹ کی جاتی ہے'۔

24- وَلِى أَخْرِى لَهُ قَالَ عَن مُحَمَّد رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ الله عَوَّ وَجَلَّ إذا تحدث عَدِى بِأَن يعُمل حَسَدَة فَآنا أكتبها لَهُ حَسَنة مَا لَم يعملها فَإذَا عَملها فَآنا أكتبها لَهُ بِعشر آمُنَالها وَإذَا تحدث بَان يعُمل سَيِّنَة فَآنا أغفرها لَهُ مَا لَم يعملها فَإذَا عَملها فَآنا أكتبها لَهُ بِمِثْلِها وَإِن تَركها فاكتبوها لَهُ حَسَنة إِنَّمَا بِأَن يعُمل سَيِّنَة فَآنا أغفرها لَهُ مَا لَم يعملها فَإذَا عَملها فَآنا أكتبها لَهُ بِمِثْلِها وَإِن تَركها فاكتبوها لَهُ حَسَنة إِنَّمَا بُركها مِن جَراى بَقَتُح الْجِيم وَتَشْديد الرَّاء آى مِن آجلى

ا الماد مسلم بى كى ايك اورروايت على بدالقاظ بين: نى اكرم مَنْ اللَّهِ إِلَى الرَّم مَنْ اللَّهُ الرَّاد فرمايا:

"الله تعانی فرما تا ہے: جب میرابندہ کوئی نیک عمل کرنے کاارادہ کرتاہے تو ہیں اسے ایک نیکی کے طور پرنوٹ کر لیتا ہوں جب تک وہ اس نیکی پڑھل کرے تو ہیں اس کے لئے دس نیکیاں نوٹ کرتا ہوں اورا گرمیرا کوئی بندہ برا کام کرنے کاارادہ کرئے تو ہیں اس سے درگز رکرتا ہوں جب تک وہ اس گناہ کاارتکاب نیس کر بیٹا اگر وہ گناہ کاارتکاب کرئے تو ہیں اس کے لئے ایک گناہ نوٹ کرتا ہوں اورا گروہ اسے ترک کاارتکاب نیس کر بیٹا اگر وہ گناہ کاارتکاب کرئے تو ہیں اس کے لئے ایک گناہ نوٹ کرتا ہوں اورا گروہ اسے ترک کردے تو ہی اس نے مرف میرے خوف کی وجہ سے اسے ترک کیا ہے"۔

مین کا بیلفظ" جرائ" میں نے پرز برہے اور رپشد ہے۔ اس سے مراؤ" میری وجہ سے "ہے۔

25 - وَعَنْ مَعَنَ بِمِن يَوْيُدُ وَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَّا قَالَ كَانَ آبِيْ يَوْيُدُ أَحْرِجَ وَنَالِير يَتَصَدَّق بِهَا فوضعها عِنْد رجل فِي الْمَسْجِد فَجِئْت فأَحَدْتها فَآتَيْته بِهَا فَقَالَ وَاللَّهُ مَا إِياكِ أَرِدُت فَخَاصَمته إِلَى رَسُولُ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَكَ مَا نَوَيْت يَا يَوْيُد وَلَكَ مَا أَحَدْت يَا معن رَوَاهُ البُخَارِيْ

نیت کی تھی اورا ہے معن اجتہیں وہ ل جائے گا جوتم نے عاصل کرلیا ہے۔

بدروایت امام بخاری نے مقل کی ہے۔

الله الله المريره التنابيان كرتي بين: ني اكرم مَنْ يَنْمُ فَالْمَادِ مَا الله الله الله الله الله المالية

'ایک فیص نے سوچا (بینی نیت کی) کہ میں آئ رات ضرور صدقہ دول گادو صدیے کے مال کوے کر لکا اور اعلی
میں کی چورکودے دیا الحے دن لوگ آئیں میں بات چیت کررہ نے تھے کہ گرشتر رات کمی نے چورکو صدقہ دے دیا ہے
تواس فیص نے دل میں کہا: اے اللہ الم طرح کی حمہ تیرے لئے تصوص ہا گرچہ میراصد قد چور کے پاس پہنی میں ایک زنا کرنے والی حورت
لیکن میں پکر کی دوبارہ صدقہ کروں گا گئے دن وہ صدقے کا مال لے کر نکلا اور العلمی میں ایک زنا کرنے والی حورت
کودے دیا گئے دن لوگ بات چیت کررہ ہے تھے کہ گزشتہ رات زنا کرنے والی حورت کو کسی نے صدقہ دے دیا ہے
تواس فیص نے کہا: اے میرے پرورد گار ابر طرح کی حمر تیرے لئے تخصوص ہا گرچہ میراصد قد ایک زنا کرنے والی
عورت کے پاس چند محمر ہے برورد گار ابر طرح کی حمر تیرے ان تو میں کو صدقہ دے دیا گیا ہے تو وقی فی مورت کے پاس چند میں ضرور صدقہ دول گا تیسری را ست اس نے صدیقے کا مال لیا اور کسی فوشحال فینی
کودے دیا گئے دن لوگ بات چیت کرد ہے تھے کہ گزشتہ رات کسی خوشحال فینی کوصد قد دے دیا گیا ہے تو وقی فی کودے دیا گیا ہے کہ تو اس کی وجہ سے وہ ذنا کرنے والی حورت یا مال وارشخاس تک بہنی ہے تو اس میت کی کہ بی ہو اور دنا کرنے والی حورت یا مال وارشخاس تک بہنی ہا تو اور دنا کرنے والی حورت یا مال وار وجوصد قد دیا تھا تو ہوسکتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ ذنا کرنے ہے دیے گئی ہو اور جوصد قد دیا تھا تو ہوسکتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ ذنا کرنے سے دیے گئی ہو اور جوصد قد خوشی شخص

حديث 26: صعبح البغارى - كتساب الركساة أباب إذا تصدق على غنى وهو لا يعلم - حديث: 1366 معبح مسهم - كتاب الزكاة أباب ثبوت أجر البنصدق - حديث: 1760 صعبح ابن حبان - كتاب الزكاة أباب صدقة النطوع - ذكر الغبر الدال على إساحة إعطاء الهرء صدقته من أخذها حديث: 3415 السين للنسائى - كتساب الزكسة أباب إذا أعطاها عبيا وهو لا ينشع - حديث: 2488 السنن الكبرى حديث: 2274 السنن الكبرى مديث: 2488 النسان الكبرى مديث: 7380 السنن الكبرى التسائل عديث: 7380 النسان الكبرى منسند أبى هريرة رضى الله عنه - حديث: 8097 مديث: 8097 مسند أبى هريرة رضى الله عنه - حديث: 8097

کوریات تو ہوسکتا ہے کہ اس نے عبرت حاصل کی ہوا ورجھی اللہ تعالی کے دیے ہوئے مال میں سے خرج کرنے تکے۔
یہ روایت ان مسلمُ امام بخاری اور امام تر ندی نے تعل کی ہے روایت کے بیالفاظ امام بخاری کے ہیں۔
مسلم اور تریدی کی روایت میں بیالفاظ ہیں:

"مرقہ کرنے والے تخص سے کہا گیاتہ ما راصدقہ قبول کرلیا گیا ہے"۔ اس بعدرادی نے پیری حدیث نقل کی ہے۔ 27 - وَعَنْ آبِیُ اللَّارُ دَاءِ سِلغ بِهِ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن آتی فرَاشه وَهُوَ یَـنُوِی آں یَقُومُ یُصَلِّی مِنَ اللَّہٰ لِ فغلبته عَبِاهُ حَتَّی أصبح کتب لَهُ مَا نوی وَ کَانَ نَومه صَدَقَة عَلَيْهِ مِن رِبه

رُوَّاهُ النَّسَائِسَى وَابْنُ مَاجَةَ بِاِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَرَوَاهُ ابْن حَبَان فِي صَحِيْحِهِ مَن حَدِيْثِ آبِي ذَر آوْ آبِي الذَّرْ دَاءِ على الشَّك قَالَ الْحَافِظِ عبد الْعَظِيْمِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَسَتَآتِي آحَادِيْتُ من هنذا النَّوْعِ مُتَفَرِّقَة فِي آبُوَابِ مُتَعَذِّدَة من هنذا الْكتاب إنْ شَاءً اللَّه تَعَالَى

2 - الته هي عدد الدَّيّاء وَوَا رَقُوهُ الدور خَافِي رَبّ

2 - التَّرُهيب من الرِّياء ومَا يَقُوله من خَافَ شَيئًا مِنْهُ ريا كارى معلق ربيبى روايات بس مخص كوريا كارى كاانديشه بووه كياير هے؟

28- عَنْ آبِي هُرَيْرَة قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِن آوَّلَ النَّاسِ يقُضى يَوُم لَفِينَامَة عَلَيْهِ رَجَلِ اسْتشهد قَالَى سَبِه فَعرفها قَالَ قَمَا عملت فِيهَا قَالَ قَاتَلت فِيك حَتّى القِي استشهدت قَالَ كذبت وَلَكِنَك قَاتَلت لِآن يُقَالَ هُوَ جرىء فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ آمر بِه فسحب عَلَى وَجِهِه حَتّى القِي فِي النَّارِ وَرجِل تعلم المُعلم وَعلمه وقر القرآن فَأتى بِه فَعرفهُ نعمه فعرفها قَالَ فَمَا عملت فِيهَا قَالَ تعلمت الْعلم وعلمته وقرات فِيك الْقُرْآن قَالَ كذبت وَلَكِنَك تعلمت ليقال عَالم وقرات القُرْآن ليقال هُو قارىء فَقَدُ قِيْلَ ثُمَّ آمر بِه فسحب عَلَى وَجِهِه حَتَّى القِي فِي النَّارِ وَرجل وسع الله عَلَيْهِ وَاعَطَاهُ مِن اَصْنَاف المَال فَاسَى بِه فَعرفها قَالَ فَمَا عملت فِيهَا قَالَ مَا تركت مِن سَيِيل تحب اَن ينْفق فِيهَا إِلَّا انفقت فِيهَا فَالَ مَا تركت مِن سَيِيل تحب اَن ينْفق فِيهَا إِلَّا انفقت فِيهَا فَالَ مَا تركت مِن سَيِيل تحب اَن ينْفق فِيهَا إِلَّا انفقت فِيهَا

من الندغيب والندهيب (ادّل) (4 ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ النَّهُ الْإِنْمَالِ كِنَابُ الْإِنْمَالِ

پھرایک ایسے مخص کولایا جائے گا جسے اللہ تعالی نے ونیامیں مال ودولت میں کثرت عطا کی تھی اور مختف اقسام کا ہال عطاکیا تھا' اسے لایا جائے گا اللہ تعالی اسے اپنی تعمین یا دکروائے گاوہ ان کو یا دکرے گا' تواللہ تعالی ان سے دریافت کرے گئم نے ان کے بدلے میں کیا کیا؟ تو وہ عرض کرے گا:اے اللہ! میں نے ہراس جگہ پر مال کوخرچ کیا' جس سے 'تو راضی ہوتا میں نے تیمری رضا کے حصول کے لئے اسے وہاں خرچ کیا تھا تو اللہ تعدی فرمائے گاتم ناظ کہدرہ ہوتا میں سنے کیا تھا تا کہ یہ کہا جائے گئم بڑے گئی ہواوروہ کہددیا گیا' پھر تھم ہوگا' تو اس کومنہ کیا گئی ہوئے کہ میں ڈول و یا جائے گئی ہوئے دیا ہوں کو کہددیا گیا' پھر تھم ہوگا' تو اس کومنہ کیا گئی تھا تا کہ یہ کہا جائے گئی ہوئے وروہ کہددیا گیا' پھر تھم ہوگا' تو اس کومنہ کیا گھسیٹ کرآگ میں ڈول و یا جائے گئی'۔

میردوایت امام سلم ادرا مام نسائی نے نقل کی ہے اسے امام تر ندی نے بھی نقل کیا ہے اور اسے حسن قرار دیا ہے امام ابن حبان نے اسے اپنی تیج میں روایت کیا ہے امام تر ندی اور امام ابن حبان کی روایت کے الفاظ ایک جیسے ہیں۔

29 - وَعَنِ الْوَلِيد بن آبِي الْوَلِيد آبِي عُثْمَان الْمَلِيْتِي آن عَقَبَة بن مُسْلِم حَدَثهُ آن شعبا الأصبحي خدثهُ آن ه دخل الْمَلِيْنَةِ فَإِذَا هُوَ بِرَجُل قد اجْتمع عَلَيْهِ النَّاس فَقَالَ من هُذَا قَالُوا أَبُو هُو يُرَة قَالَ عدوت مِنهُ حَتَى قعدت بَيْن يَدَيْهِ وَهُو يحدث النَّاس فَلَمَّا سكت وخلاقلت لَهُ آسالك بِحَق وبحق لما حَدَّثتِي حَدِينا سمعته من رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعقلته وعلمته فَقَالَ آبُو هُرَيْرَة أفعل لأحدثك حَدِينا حَدَّثيهِ رسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعقلته وعلمته فَقَالَ آبُو هُرَيْرَة أفعل لأحدثك حَدِينا حَدَّثيهِ رسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعقلته وعلمته أبُو هُرَيْرَة نشغة فَمَكُنَّنَا قَلِيلا ثُمَّ آفاق فَقَالَ لأحدثنك حَدِينا حَدَّثيهِ رسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علقته وعلمته ثمَّ نشغ آبُو هُرَيْرَة نشغة فَمَكُنَّنَا قَلِيلا ثُمَّ آفاق فَقَالَ لأحدثنك حَدِينا حَدَّثيهِ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنا وَهُو فِي هَذَا الْيَيْت مَا مَعنا آخِد غَيْرِى وَعَيْرِه ثُمَّ نشغ آبُو هُو فِي هَذَا الْيَيْت مَا مَعنا آخِد غَيْرِى وَعَيْرِه ثُمَّ نشغ آبُو هُو يُعِلَى هذَا الْيَتْت مَا مَعنا آخَد غَيْرِى وَعَيْرِه ثُمَّ نشغ آبُو هُو يُولُ فَيْ هذَا الْيَيْت مَا مَعنا آخَد غَيْرِى وَعَيْرِه ثُمَّ نشغ آبُو هُورَيْرة الْيَيْت مَا مَعنا آخَد غَيْرى وَعَيْرِه ثُمَّ نشغ آبُو هُورُ فِي هذَا الْيَيْت مَا مَعنا آخَد غَيْرى وَعَيْره وَمُ لَا مُنا وَهُو فِي هذَا الْيَيْت مَا مَعنا آخَد غَيْرى وَعَيْره وَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنا وَهُو فِي هذَا الْيَيْت مَا مَعنا آخَد عَيْر ع

الله على الله على الله على الله على وجهه فقال العمل المحدثك حديثا حَلَيْنِهِ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله بَارَكُ وَتَعَالَى إذا كَانَ يَوْم الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله بَارَكُ وَتَعَالَى إذا كَانَ يَوْم الله عَلَيْ العَماد ليقضى بَيِّنَهُم وكل أمة جائية قاقل من يدعى به رجل جمع الْقُورْ ان ورجل قتل في يَنْ الله عَزَّ وَجَلَّ للقارىء الم اعلمك مَا انزلت على رَسُولى قالَ بَلَى يَا رب عَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ للقارىء الم اعلمك مَا انزلت على رَسُولى قالَ بَلَى يَا رب لَمَالُ فَهُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ للقارىء الم اعلمك مَا انزلت على رَسُولى قالَ بَلَى يَا رب لَمَالُ فَهُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ لله تَعَارَكُ وتَعَالَى بِل أَردُت ان يُقَالَ فَلان قارىء وقد قِيلَ ذَلِكَ وَيُؤْرِي مِن المَالُ فَيَعُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ الله تَعَارَكُ وتَعَالَى بِل أَردُت ان يُقَالَ فَلان قارىء وقد قِيلَ ذَلِكَ وَيُؤْرِي مِن المَالُ فَيْكُولُ الله تَعَارَ وَتَعَالَى عَلَى الله تَعَارَ الله تَعَالَى عَلَى الله عَزَوْلُ الله تَعَالَى الله عَزَوْلُ الله تَعَالَى عَلَى الله عَلَي الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الله عَلَى ا

قَالَ الْوَلِيد آبُو عُنُمَان الْمَدِيْتِي وَآخِرِينَى عَقبَة آن شفيا هُوَ الَّذِي دخل على مُعَاوِية فَاخْبرهُ بِهِنذَا قَالَ آبُو عُنْمَان وحَدثنى الْعَلَاء بن آبِى حَكِيم آنه كَانَ سيافا لمعاوية قَالَ فَدخل عَلَيْهِ رجل فَاخْبرهُ بِهِنذَا عَنْ آبِى هُولِدَ هَذَا فَكيف بِمن بَقِى مِنَ النَّاس ثُمَّ بَكَى مُعَاوِيّة بكاء شَدِيْدا حَتَى ظننا آنه هُرَيْرة فَقَالَ مُعَاوِيّة قد فعل بهؤلاء هذَا فكيف بِمن بَقِى مِنَ النَّاس ثُمَّ بَكَى مُعَاوِيّة بكاء شَدِيْدا حَتَى ظننا آنه هالك وَقُلْنَا قد جَاءَ هذَا الرجل بشر ثُمَّ آفَاق مُعَاوِيّة وَمسح عَن وَجهه وَقَالَ صدق الله وَرَسُوله اصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَن كَانَ يُرِيد الْحَيَاة الدُّنْيَا وَزينتهَا نوف إليهِمْ أَعْمَالهم فِيْهَا وهم فِيْهَا لَا يبخسون أولَئِكَ الَّذِي اللهُ لَيْسَ لَهُمْ فِي الأخرة إلَّا النَّار وحبط مَا صَنعُوا فِيْهَا وِياطل مَا كَانُوا يعُملُونَ

وَرَوَاهُ الْمِن خُرَيِّمَة فِي صَبِعِيْجِهِ نَحُو هَلَا لَم يَخْتَلَفَ إِلَّا فِي حَرِفَ أَوْ حَرَفِين قَوْلِهِ جرىء هُوَ بِفُتْحِ الْبُونِ والشين الْمُفْجَمَة وَبعدهَا غين مُعُجمَة أَى شهق حَتَى الْبِيمِ وَكُسر الرَّاء وبالمد أَى شُهرَاع نشغ بِفَتْح النُّون والشين الْمُفْجَمَة وَبعدهَا غين مُعُجمَة أَى شهق حَتَى كَاديغشي عَلَيْهِ أَسقا أَوْ شوقا

الترغيب والترهيب (ادّل) ﴿ المَحْرَى اللهِ اللهُ اللهُ

نے اسے سمجھا اور باور کھا اس کے بعد محضرت ابو ہر برہ ڈٹاٹٹ بے ہوئی کی کی کیفت طاری ہوئی کچھ درگرز دگی جنب ان کی طبیعت کم سنبھلی تو انہوں نے فر مایا: میں تنہار سے سامتے وہ حدیث ضرور بیان کروں گا جو نبی اکرم منگر نیا ہے ہم سے بیان کی تھی میں اور نبی اکرم منگر نیا ہی تھی ہیں تہاں موجود جس تھا اور میر سے اور نبی اکرم منگر نیا ہی تھی ہیں ہیں تھا اور میر سے اور نبی اکرم منگر نیا ہی تھی ہیں ہیں تھی اس کے بعد دوبا بو ہر یہ وہ ڈٹوئٹ کے کہ کے منہ پر ہاتھ کھیرا بھر ہولے میں محضرت ابو ہر یہ وہ حدیث ضرور بیان کروں گا جو نبی اکرم منگر نیا ہی ہوئے ہیں اور نبی اکرم منگر نیا ہوئی کہ منہ پر ہاتھ کھیرا بھر ہولے میں منہیں وہ حدیث ضرور بیان کروں گا جو نبی اگرم منگر نیا ہوئی کہ منہ بیان کی تھی میں اور نبی اکرم منگر نیا ہوئی کی کیفیت طاری ہوئی اور ان بیاں میر نے اور نبی اکرم منگر نیا ہوئی کی کیفیت طری ہوئی اور ان کا ایران میں ہوا کہ وہ منہ کے بل کر می میں اور نبی اکرم منگر نیا ہوئی کے بہتر ہوئی تو انہوں نے کا بیا ہم ہوا کہ وہ منہ کے بل کر می میں اور نبی اکرم منگر نیا ہوئی ہوئی اور ان تو انہوں نے کہ بھر مایا تھا:

" جب قیامت کا دن ہوگا' تو اللہ تعالی بندول کی طرف نزول فرمائے گا تا کدان کے درمین فیصلہ کردے اوراس وقت ہر گروہ تھننوں کے بل جھکا ہواہو گاسب سے پہلے جن افراد کو پیش کیا جائے گاان میں ایک ایب احض ہوگا جس نے قرآن کاعلم حاصل کیا ہوگا ایک ایبالمخص ہوگا جواللہ کی راہ میں مارا گیا ہوگا' اورایک مخص ہوگا جس کے یاس ( دنیامیں ) مال وروئت ہوگی اللہ تعالی قرآن کے عالم ہے دریافت کرے گا کیا میں نے تنہیں اس چیز کاعلم عطانہیں کیا جو میں نے اپنے رسول پرنازل کی تھی وہ عرض کرے گا کیول نہیں اے میرے پرور د گارا تو املاد تعالی فریائے گا' تو تم نے اپنے اس علم کے حوالے ہے کیا تمل کیا تو وہ عرض کرے گامیں رات دن اس کے ساتھ مصروف رہا تو اللہ تعالی فرمائے گائم غلط کہدر ہے ہوفر شنے بھی اس کو ہیں سے کہ تم غلط کہدر ہے ہواللہ تعالی فرمائے گاتمہاری نبیت بیقی کہ ب کہا ج سے کہ فلال مخص قر آن کاعالم ہے توب بات کہددی گئی اس کے بعد مال والے شخص کولایا ج سے گا' تو انتد تعی کی اس سے دریا فٹ کرے گا کیا بیں نے تمہیں کشادگی عطانبیں کی تھی کتمہیں کسی کا محتاج نہیں رہنے دیا تھ وہ عرض کرے گاجی ہاں اے میرے پر دردگار اتونے میعطا کی تھی تواللہ تعالی فرمائے گامیں نے جو تہیں عطاک تھا تو تم نے اس حوالے سے کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گامیں نے اسے صلدحی کے حوالے سے خرچ کیا اور صدقہ کی تو بند تعالی فرمائے گاتم غدط كهدر ب بوفر شنة بھى اس سے كہيں كے كہتم غلط كهدر ہے بواللہ تعالیٰ فرمائے گاتم رامقصد بياتھا كہ ہوگ بي کہیں کہ فدر ل شخص بروائخی ہے تو بیہ یات کہددی گئی پھراس شخص کولا یا جائے گا جواللہ کی راہ میں مارا کیا تھا تو القد تعی لی اس سے فرمائے گا کہ مہیں کس لئے آل کیا گیا؟ وہ عرض کرے گااے میرے پروردگار! مجھے تیری راہ میں جہاد کرنے كالحكم ملاتو ميں نے جہاد ميں حصه ليا يمهال تک كه جھے ل كرديا گيا توالله تعالی فرمائے گاتم غلط كهه رہے ہؤا ورفر شتے بھی کہیں گے تم غلط کہدرہے ہواللہ تعالی فر مائے گاتمہا رامقصود میتھا کہ بیرکہا جائے فلاں شخص بڑا بہادرہے تو یہ بات کہہ

(حضرت ابوہریرہ فٹاتنیان کرتے میں)اس کے بعدنی اکرم ملاقظ نے میرے گھنوں پرہاتھ مارااور فرمایا اے

، بو ہریرہ! امندن کی کئوت میں سے میدوہ تمن افراد بین جن کے لئے قیامت کے دن سب سے پہلے آگر کو بحز کا یا جائے گا۔ ابوعثان ولید بیان کرتے ہیں: عقبہ نامی راوی نے شغی نامی راوی کے حوالے سے میہ بات نقل کی ہے: وہ حضرت معاویہ بڑاڑ: کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آئیس بیرحدیث بیان کی۔

ابوعنان بیان کرتے ہیں:علاء بن ابو علیم جو حضرت امیر معاویہ بڑا ہوں کے بیاں ایک شخص موجود تھا جس نے ان کے ساسنے حضرت مرتبہ میں حضرت امیر معاویہ بڑا ہوں کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کے پاس ایک شخص موجود تھا جس نے ان کے ساسنے حضرت ابو ہر رہو جائز کے حوالے کے باس ایک شخص موجود تھا جس نے ان کے ساسنے حضرت ابو ہر رہو جائز کے حوالے کا ایک شخص موجود تھا اس کو گانو جولوگ ان کے ابو ہر رہو جائز کی حوالے کا کہ ان کے بعد حضرت معاویہ جائز ہوا تھا کہ ہوگا؟ اس کے بعد حضرت معاویہ جائز ہوا کہ ہیں یہ مسل ہوگا؟ اس کے بعد حضرت معاویہ جائز ہوا کہ ہیں یہ مسل ہوگا؟ اس کے بعد حضرت معاویہ جائز کی طبیعت سنبھی تو انہوں نے اپنے چہرے کوصاف نے یہ کہانیہ آدی ایک بری چیز لے کرآیا ہے جب حضرت معاویہ جائز کی طبیعت سنبھی تو انہوں نے اپنے چہرے کوصاف کیا اور بولے :اللہ کے رسول نے می ارشاد فر مایا ہے: (ارشاد باری تعالی ہے:)

'' بے تئک وہ انوگ جود نیا کی زندگی اور اس کی زیب وزینت حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم آئیس ان کے اعمال کا بدلہ آئیس اس دنیا میں ای دے دیں گے اور اس میں آئیس کوئی کی ٹبیس دی جائے گی بیدہ الوگ ہیں جن کا آخرت میں حصہ آگ کے علاوہ اور پچھٹیس ہوگا' اور انہوں نے دنیا میں جو پچھ کیا تھا' وہ ضائع ہوجائے گا' اور جو پچھانہوں نے عمل کیا تھا وہ کالعدم شار ہوگا''۔

بدروایت امام ابن فزیمه نے اپنی میں مقل کی ہے البتہ اس کے ایک دوالفاظ مختلف ہیں۔

لفظ" ہے ی " میں ج پرزیر ہے اور رپرزیر ہے اور مدہے۔ اس ہے مراد بہاور ہونا ہے لفظ و نشخ " میں نون اور شین پرز بر ہے ا اس کے بعدغ ہے۔ اس سے مرادیہ ہے کہ وہ بے تاب ہو گیا۔ یہاں تک کہ اس پر خش کی کیفیت طاری ہونے گئی۔

30- وَعَنْ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ عَمُرو بن الْعَاصِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخُبرينى عَن الْجِهَاد والغزو فَقَالَ يَا عبد الله بن عَمُرو إن قَاتَلت صَابِرًا محتسبا بَعثكِ اللّٰهِ صَابِرًا محتسبا وَإن قَاتَلت مرانيا مكاثرا بَعثك الله عرائيا مكاثرا يَا عبد الله بن عَمُرو على أى حَال قَاتَلت أو قتلت بَعثك الله على يَلك الْحَال . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد . قَالَ الْحَافِظِ وَسَتَأْتِي آحَادِيتُ من هَذَا النّوع فِي يَاب مُفُرد فِي الْجِهَاد إنْ شَاءَ الله تَعَالى يَعْلَى

هي النرغيب والنرهب (ادّل) يه هي هي هي هي النرغيب والنرهب (ادّل) يكاب الإنهاد

موے نواب کے حصول کے لئے جنگ کرو سے نواللہ تعالیٰ تہیں قیامت کے دن مبرکرنے والے اور نواب کے حصول کے طلب ہوتے واب سے اور کے اور اگرتم ریا کاری کے لئے یا مال کی کثر ت کے صول کے اراد سے کے تحت جنگ میں حصہ او میں اور ا گار کے طور پر زندہ کرے گا اور اگرتم ریا کاری کے لئے یا مال کی کثر ت کے حصول کے اراد سے کے تحت جنگ میں حصہ او میں اور انتہ قاریب رید با کارفنم اور کثرت کے طلب**کارفض کے طور پر زیمرہ کرے گا: اے عبد**اللہ بن عمر و! تم جس بھی حالت میں جنگ میں تعالی جیس ایک ریا کارفنم اور کٹرت کے طلب**کارفض کے طور پر زیمرہ کرے گا: اے عبد**اللہ بن عمر و! تم جس بھی حالت میں جنگ میں حصه لومے با مارے جاؤمے اللہ تعالی تہمیں ای حالت میں زندہ کرے گا'۔

بيرحد يبث امام ابوداؤر في نفل كي ب

عافظ بیان کرتے ہیں بعنقریب ای نوعیت کی روایات جہاد سے متعلق باب میں الگ سے آئیں گی اگر اللہ نے جاہد

31 - وَعَنُ أَبِى بِن كَعْبِ قَالَ وَمُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِرِ هِذِهِ الْأَمة بالسناء والرفعة وَالدِّينِ والسّمكينِ فِي الْارْضِ فَمَنْ عمل مِنهُم عمل الانجرة لللنيالم يكن لَهُ فِي الانجرة من نصيب

رَوَاهُ آحْدمد وَابْس حبّان فِي صَدِيرِج وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَةِي وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيْح الْإِسْنَاد وَفِي دِوَايَةٍ للبيهقي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بشر هٰذِهِ الْامة بالتيسير والسناء والرفعة بِالدّينِ والتمكين لِي الْبِلاد والنصر فَمَنْ عمل مِنْهُم بِعَمَل الْآخِرَةِ للدنيا فَلَيْسَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ من نصيب

و المراد الماد الماد المنظم المنظم المنظم المراد المنظم المنظم المنظم الماد ا

"ال امت كوعزت وين سربلندي اورز مين مل غلبے كے حصول كى خوشخرى دے دو!ان ميں سے جو بھی مخص آخرت سے متعنق کو لُکمل صرف دنیا کے حصول کے لئے کرے گااس کے لئے آخرت میں کو کی حصہ ہیں ہوگا''۔

بدروایت امام احداورامام ابن حبان امام حاکم اورامام بین فقل کی ہام حاکم فرماتے ہیں اس کی سندسے ہے۔ المام يهين كى الك روايت من بدالفاظ من : ني اكرم مَنْ مَنْ الله في الرام المانية

"اس امت کوآسانی بحزت دین کے ذریع سر بلندی بشهروں میں غلبے اور (اللہ تعالی کی) مدد کی خوشخبری دے دو!ان میں ہے جو بھی شخص آخرت ہے متعلق کو کی عمل مرف دنیا کے لئے کرے گا تو اس شخص کے لئے آخرت میں کو کی حصہ

32 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رِجل يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي اَقَف الْموقف أربد وَجه الله وَأُدِيد اَن يسرى موطَنى فَلَمُ يرَد عَلَيْهِ رَسُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نزلت (فَعَنُ كَانَ يَرُحُو لِقَاء دِبِه فليعمل عملا صَالحا وَلَا يُشْرِك بِعبَادة ربه أحدا) الْكَهُف

رَّوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح على شرطيهما وَالْبَيْهَةِيَّ من طَرِيقه ثُمَّ قَالَ رَوَاهُ عَبْدَانِ عَنِ ابْسِ الْمُبَارِك فَأْرُسِلَهُ لَم يِذْكُرِ فِيهِ ابْنِ عَبَّاس

🤏 📽 حضرت عبدالله بن عباس بی نیمان کرتے ہیں: ایک شخص نے عرض کی: یار سول ابتدا جب میں ( عبادت کے کئے) کھڑا ہوتا ہوں تو میرا تقصود رہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی رضا حاصل ہواور یہ بھی ذہن میں ہوتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ لیں تو نبی رم من قدم ن اسكولى جواب ميس ويايهان تك كديد آيت نازل موكى:

یہ است است کی دردگاری بارگاہ میں حاضری کا یقین رکھتا ہوا ہے جا ہے کہ تیک عمل کرے اور اینے پروردگاری عماوت میں کوشر یک نہ کرے اور اینے پروردگاری عماوت میں کوشر یک نہ کرے '۔

یدروایت امام حکم نے من کی ہے اور میر بات بیان کی ہے: میام بخاری اور امام سلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے ام بیہتی نے اے ابنی سند کے ساتھ عل کیا ہے اور میر بات بیان کی ہے عبدان نے اسے عبداللّذ بن مبارک سے قتل کیا ہے انہوں نے میدروایت مرسل روایت سے طور رِنقل کی ہے انہوں نے اس میں مفرح عبداللّذ بن عباس بڑھنات منقول ہوئے کاذکر نہیں کیا ہے۔

33 - وَعَنُ آبِى هِنْد الدَّارِى اَنه سعع النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِن قَامَ مَقَام دِيَاء وَسُمْعَة رايا اللَّه بِه يَوْم الْمَقِسَامَة وَسسمع حَرَوَاهُ أَحْمِد بِإِمْنَادٍ جَيِّدٍ وَّالْهِيْهِيِّى وَالطَّبَرَانِيِّ وَتَفْظِهِ اَنه سعع رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِن رايا بِاللَّهِ لغير اللَّه فَقَدْ برىء مِن الله

ا مناہ وہندواری بی تنافزیان کرتے ہیں: انہوں نے بی اکرم مَلَیْفِیْم کو بیار شادفر ماتے ہوئے ساہے: ''جوفص ریا کاری کے لئے پچھ کرے گا ہے دیا کاری کرنے والے کے طور پر زندہ کیا جائے گا''۔

ا، م احد نے اسے عمدہ سند کے ساتھ تعل کیا ہے اہام بیعتی ادرا ہام طبرانی نے بھی اسے نقل کیا ہے اہام طبرانی کی روایت کے الفاظ یہ بیں از میں نے نبی اکرم منگائی کو میار شادفر ماتے ہوئے سنا ہے:

"جوفض الله تعالى كے ساتھ غيرالله كے لئے ربا كارى كرے كا تودہ الله تعالى سے لاتعلق ہوجائے كا"۔

34- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من سمع النَّاس بِعَمَلِهِ سمع اللَّه بِهِ سامع خلقه وصغره وحقره

رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِير بأسانيد آحدها صَحِيت وَالْبَيْهَقِي

یدردایت ا، م طبرانی نے مجم کبیر میں کئی اسناد سے حوالے ہے قال کی ہے جن میں سے ایک سندسی ہے اسے امام بہتی نے بھی دایت کیا ہے۔

35- وَعَلُ حُنْدُ بِ بِن عد الله وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النّبِي صَلّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ من سمع سمع الله بِه وَمَنْ براء يراء الله بِه . رَوَاهُ البُخوارِي وَمُسْلِم منمع بتَشْدِيد الْمِيم وَمَعْنَاهُ مِن أَطهر عمله للنّاس رِيَاء أَطهر الله بيّنه الْقَاسِدَة فِي عمله للنّاس وَ فضحه على رُؤُوس الأشهاد

ر یا کاری کوفا بر کردے گا"۔ ریا کاری کوفا بر کردے گا"۔

يدروايت امام بخاري اورامام مسلم في فقل كى ہے۔

لفظ المرح المرسم برشد المرسم مراديد المرسم المرسم المرسم المرسم المرسم المرسم الفظ المرسم الفظ المرسم المر

میدروایت امام طبرانی نے حسن سند کے ساتھ نفتل کی ہے۔

37 - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا من عبد يَقُومُ فِي الدُّنيَا مقام سمعة ورياء إلَّا سمع الله بِه على رُوُوسَ الْمُحَلانق يَوُم الْفِيَامَة . رَوَاهُ الطَّبَرَانِتي بِإِسْنَادٍ حسن

المع المرت معاذ بن جبل والتناسيان كرت بين: في اكرم مَا التي في ارشاد فرمايا ب

'' جوبھی بندہ شہرت اور دکھاوے کے لئے کوئی عمل کرے گا اللہ نقائی قیامت کے دن مخلوق کے سامنے اس کی اس نبیت کوظا ہر کر دیے گا''۔

بدردایت امام طبرانی نے حسن سند کے ساتھ نقل کی ہے۔

38 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِى اللَّهُ عَنَّهُمَا قَالَ مَن رايا بِشَىءٍ فِي الدُّنيَا من عمله وَكله الله الله اليه يَوْم الْقِيَامَة وَقَالَ انْظُر هَلُ يُغنى عَنْك شَيْتًا . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيِّ مَوْقُوفًا

''جوش دنیا میں کئی کمل کے بارے میں ریا کاری سے کام لے گا تیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کواس کمل کے سپر دکر دے گا (یاوہ کمل اس کے سپر دکر دے گا)ادر فرمائے گا: ویکھو! کیا یہ تہارے کس کام آرہا ہے؟''

بیردایت امام بیکی نے موقوف روایت کے طور پر نقل کی ہے۔

98 - وَرُوِى عَنْ آبِي هُرَيُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ سَمِعَتُ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من تزين بعَمَل اللَّخِرَةِ وَهُو لَا يريدها وَلَا يطلبها لعن فِي السَّمَوَات وَالْاَرُض \_ رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْاَوْسَطِ مَدَبِتَ 37:البعر الزخار مسند البزار - أول الغامى والعشرين مدينة 2302 المعجم الكبير للطبراني - بقية الهيم من الله معاد - شرعبيل بن معتبر العبسي حديثة 17065

" بۇلغى آخرىت سىمتعلق كى قىل كے ذريعے دنيا كى زيب دنديئت حاصل كرنا جا ہے ادراس كى حالت بيەبوكە دە تخرت كى ئوب كى تاب كى تاب كا طلبگار بھى ئەبھۇ تو آسانوں اورز بىن بىس اس پرلدنت كى جائے كى " \_

بدروایت امام طبرانی نے جم اوسط میں نقل کی ہے۔

40 • وَرُدِى عَن الْسَجَارُود قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من طلب الدُّنْيَا بِعَمَل الإحِرَةِ طمس وّجهه ومحق ذكره وَأنبتِ اسْمه فِي النَّارِ . رَوَاهُ الطَّبَوَانِيّ فِي الْكَبِيْر

الله الله الله المائة والمائة والمائة والمائة والمراح المائة والمرام المائة والمائة والمائة والمائة والمائية والمائة و

'' جو محض آخرت سے متعلق عمل کے ذریعے و نیاطلب کرے گااس کے چبرے کو بگاڑ دیا جائے گااس کا تذکر ہفتم ہوجائے گا' اوراس کا نام جہنمیوں میں نوٹ کرلیا جائے گا''۔

میدوایت ا، مطبرانی نے جم کبیریس نقل کی ہے۔

41 - وَعَنُ آبِى هُسَرَيْرَة رَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ ثَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يخوج فِي آخو الزّمَان رجال يختلون اللّذُنيَا بِاللّذِينِ يلبسُونَ للنّاس جُلُود الضّان من اللين السنتهم احلى من الْعَسَل وَقُلُوبهم قُلُوب النّاب يَقُولُ اللّه عَنَّ وَجَلَّ آبِى يغترُونَ أَم عَلى يحترنون فَيى حَلَفت لَا بْعَثَن على أُولَئِكَ مِنْهُم فَتُنَة تدع النّدَل مَنْهُم فَتُنَة تدع النّحليم حيران ﴿ وَالْهُ النِّرْمِلِينَ مَن دِوَايَةٍ يحيى بن عبيد سَمِعت آبِي يَقُولُ سَمِعت آبًا هُرَيُرَة فَذكره وَرَوَاهُ مُخْتَصِرًا من حَدِيثِ ابْن عمر وَقَالَ حَدِيثٍ حسن

الوجريه الوجريه التفايان كرتے بين: بي اكرم مَثَالِيَةُمْ فِي ارشاد فرمايا ہے:

''' خزی زمانے میں پچھ لوگ پیدا ہوں گے جودین کے ذریعے دنیا کود ہوکہ دیں گے وہ لوگوں کے سرمنے بھیڑی کھال کالہ س پہنیں گئری سے گفتگو ایوں کریں گے کہان کی زبانیں شہدسے زیاوہ پیٹی محسوس ہوں گی لیکن ان کے دل بھیڑیوں کے دل ہوں گے امتد تعالی فر ، تا ہے: کیاریا لوگ میر ہے ساتھ دھوکہ کرنا چاہتے ہیں یامیر سے خلاف دلیر ہے ہوئے ہیں؟ مجھے اپنی ذات کی تم ہے! جولوگ بھی ایسے ہوں گے ہیں انہیں مختلف تتم کی آئر ماکشوں میں بیتلاء کروں کا جواری ہوں گی جو برد بارترین خص کو بھی جیران کردیں گی۔

بردوایت امام ترفری نے کی بن عبید کے حوالے سے بول قل کی ہو دیان کرتے ہیں: بیس نے اپنے والد کو یہ بیان کرتے ہیں۔ بیس نے اپنے والد کو یہ بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے دھڑت الوہر یوہ ڈائٹ کا یہ بیان قل کیا ہے: انہوں نے بہ حدیث ذکر کی ہے امام ترفری نے یہ دوایت حفرت عبدالله بن عمر الله بن عمر الله کے سے خفر دوایت کے طور پر بھی نقل کی ہے اور یہ بات بیان کی ہے بہ مد میث من من الله عکر فی من قصیب الکی النّامی بھا یحبون و باوز الله مدین میں است عدد الله من است عدد الله من است عصد الله من است عصد الله من است عصد الله من الله الفطعی حدیث 14352 السموم الکسر اللطبرانی من است عدد الله من است عصد الله من الله الفطعی حدیث 14352 السموم الکسر اللطبرانی من است عدد الله من است عصد الله الفطعی حدیث 14352 الله عصد الله من است عصد الله الفطعی حدیث 14352 الله علی مدیث الله الفطعی حدیث المنام میں است عصد الله الفطعی مدیث المنام میں الله الفطعی المنام میں المنام المنام میں المنام المنام میں المنام ا

بِمَا يِكُرِهُونَ لَقِي اللَّهِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَصْبَان رَوَاهُ الطَّبَرَ انِيَّ فِي الْأَوْسَطِ

''جوض لوگوں کی مجبوب چیز کے حوالے سے ان کے ساتھ دو تی کا اظہار کرئے اور ان کی ناپسندیدہ چیز کے بارے میں اللہ تعالی کی مرضی کے خلاف چلے تو جب وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس پر غضبنا کہ ہوگا''۔

سيروايت امام طبراني في جم اوسط مين تقل كي ہے۔

43 - وَرُوِى عَسَهُ اَيَسَشًا قَـالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تعوذوا بِاللّٰهِ من جب الْحزن قَالُوا يَسَارَسُولُ اللّٰهِ وَمَا جب الْحزن قَالَ وَاد فِي جَهَنَم تتعوذ مِنْهُ جَهَنَّم كُل يَوْم مائة مرّة وَمِائَة قِيْلَ يَا رَسُولُ اللّٰهِ وَمَنْ يَذْخِلَهُ قَالَ الْفُرَّاءِ المراؤون بأعمالهم

رَوَاهُ النِّرْمِدِيِّ وَقَالَ حَدِيَّتٌ غَرِيْبٌ وَابْنُ مَاجَةَ وَلَفُظِهِ تعوذوا بِاللَّهِ مَن جب الْحزن قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَسَا جسب الْحزن قَالَ وَاد فِى جَهَنَّم تتعوذ مِنْهُ جَهَنَّم كُل يَوْم اَرْبَعِمِانَة مَوّة قِيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يدْخلهُ قَالَ أعد لسلقراء السمرائين بأعمالهم وَإِن مِن أَبْعَض الْقُرَّاء إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ الَّذِيْنَ يزورُونَ الْأَمْرَاء وَلِي بعض النّسخ الْاُمَرَاء الجورة

وَرَوَاهُ الْسَطَّبَ وَانِى فِى الْآوُسَطِ بِنَحْوِهِ إِلَّا اَنه قَالَ يلقى فِيْهِ الغوارون قيل يَا وَسُوْلَ اللّهِ وَمَا الغوارُوْنَ قَالَ المراؤون بأعمالهم فِي الْدُّنْيَا

النبي سے بدروايت منقول ب: ني اكرم نائيم في ارشادفر مايا ب:

''جب حزن (غم کے کئوی) سے اللہ کی بناہ مانگوالوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ! جب حزن سے مراد کیا ہے؟ بی اکرم منگائیڈ کے ارشاد فر مایا: بیجنم میں موجودا کی حصہ ہے جس ہے جہنم بھی روزانہ ایک سومرتبہ بناہ ، گلق ہے عرض کی گئی یارسول اللہ! کون توگ اس میں داخل جول میے؟ نبی اکرم منگر کی ارشاد فر مایا: قرآن کے وہ عالم جوابے اٹھال کے ذریعے دکھاوا کرتے متھے۔

میردایت!، م ترفری اورا مام این ماجه نے نقل کی ہے امام ترفری کہتے ہیں: بیرحدیث فریب ہے امام ابن ماجه کی روایت میں بیر الفاظ ہیں ''' (نبی آکرم منافیق نے فرمایا: )جب ترن سے بناہ ما گوالوگوں نے عرض کی: یارسول، نقد! جب ترن کیا ہے؟ نبی اکرم منافیق نے ارشاد فرمایا: بیجہ میں موجودایک جگہ ہے جس سے چہنم روزانہ چارسومر تبہ بناہ مانگی ہے عرض کی گئی یارسول اللہ ااس میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ نبی اکرم منافیق نے ارشاد فرمایا: اسے قرآن کے ان عالموں کے لئے تی رکبا گیا ہے جواہے اتمال کے حوالے سے دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ تعالی کے زد کی قرآن کے عالموں ہیں مب سے زیادہ نا بہند بدہ وگ وہ ہیں جوامراء سے ملئے کے لئے جاتے ہیں''۔

يهال بعض شخول ميں بيالفاظ ہيں:''الله تعالیٰ كے نزد ميك ناپسنديد وترين عالم وہ ہيں جو ظالم تحكمرانوں ہے ميل جول ركھتے

الم طبراني في است جم اوسط مل روايت كيا اوراس من بيربات فدكور ا

" أي اكرم طَائِرَةُ فَ ارشاد قر ما يا جناس من داوك بازلوك والحيائي مراوكون في عرض كى يارسول الله! وهوك بازلوك والمحائي المراوكيا به الحرام طَائِرَةُ في المرادكيا به الحرام طَائِرَةُ في المرادكيا به الحرادكيا به الحرادكيا به المرادكيا به المرادكيات المرادكيات المرادكيات المرادكيات المرادك المردك المر

على معرر وي ربي الله بن عباس المائية بيان كرت بين: بي اكرم المائية إلى فرمايات: الله المائية المائية

''بے شک جہنم میں ایک جگہ ہے جہنم بھی روزانہ چارسوم تبداس سے پناہ مانگتی ہے اورا سے حصرت محمد مثل فیزم کی امت کے
ان ریا وکا رانوگوں کے لئے بنایا گیا ہے جواللہ کی کماپ کے عالم ہوتے ہیں اور خیرات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات (کی رضا) کی
میت نہیں کرتے ہیں جوج کے لئے جاتے ہیں اوراللہ کی راہ میں (جہاد کے) لئے نگلتے ہیں (لیکن ان کا مقصوداللہ تعالیٰ کی
رضا کا حصول نہیں ہوتا)''۔

حافظ بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس بڑھ ہے اس ددایت کامرفوع حدیث کے طور پرمنقول ہوناغریب ہے ٹاید بیردوایت موقوف ہو باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔

45 - وَعَـنِ ابْنِ مَسْعُود وَضِـيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من احسن الصّلاة حَيْثُ يرَاهُ النَّاسِ وأساء ها حَيْثُ يَخُلُو فَتِلكِ استهانة استهان بها ربه تَبَارَك وَتَعَالَى

رَوَاهُ عبد الرَّزَاقِ فِي كِتَابِهِ وَأَبُو يعلى كِلاهُمَا من رِوَايَةٍ اِبْرَاهِيْمَ بن مُسْلِم الهجرى عَنُ آبِي الْآخُوَّص عَنهُ . وَرَوَاهُ مِنْ هَاذِهِ الطّرق ابْن جرير الطَّبَرِيّ مَرْفُوْعا آيْضًا وموقوفا على ابْن مَسْعُوّد وَهُوَ أشبه

'' جو شخص مو گول کے سمامنے ایجھے طریقے سے نماز ادا کرے اور تنہائی میں برے طریقے سے نماز ادا کریے تو یہ تو بین کے متراد ف جو گاجس کے ذریعے وہ اپنے برورد گار کی تو بین کررہا ہوگا''۔

بدر و بت ا، معبدالرزاق نے اپنی کتاب میں اوراس کے علاوہ امام ابویعلیٰ نے بھی نقل کی ہے۔

یہ بیات اسے ابراہیم بن مسلم ہجری کی ابواحوص کے حوالے ہے حضرت ابن مسعود نے قتل کر دوروایت کے طور پر قتل کیا ہے اورائی سند کے حوالے سے ابن جزیر طبری نے اسے مرفوع روایت کے طور پر حضرت عبداللہ بن مسعود ہڑتا تا پر موقوف روایت کے طور پر بھی نقل کیا ہے اور بیڈیا دہ موزول ہے۔

46 - وَعَلْ شَذَاد بِن اَوْس رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ اَنه صمع النَّبِى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من صَامَ يرانى فَقَدُ أشرك وَمَنْ صلى يرانى فَقَدُ أشرك وَمَنْ تصدق يرائى فَقَدُ أشرك رَوَاهُ الْبَيْهَ قِدَى من طَوِيْق عبد المعجيد بن بهوام عن شهر بن حَوْشَب وَسَيَاْتِی أَمَّ من هنذَا إِنْ شَاءَ اللهِ عَالَىٰ مَالُهُ اللهِ عَالَىٰ اللهِ عَالَىٰ اللهِ عَالَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الل

و و و و د منرت شدادین اول بن ان کرتے ہیں: انہوں نے ہی اکرم منافظ کو بیار شادفر ماتے ہوئے ساہے: ''جو محض ریا کاری کے طور پر روزہ رکھتا ہے وہ شرک کامر تکب ہوتا ہے جو شخص ریا کاری کے طور پرنی زیز ہوتا ہے وہ شرک کامر تکب ہوتا ہے اور جو محض ریا کاری کے طور پر صدقہ کرتا ہے وہ شرک کامر تکب ہوتا ہے''۔

یہ روایت امام بیبی نے عبد الجیدین بہرام کے حوالے سے شہر بن حوشب کے حوالے سے نقل کی ہے اس مے بارے میں زیادہ مکمل کلام آئے آئے گا۔ اگر اللہ نے جاہا۔

47 - وَعَنُ ربيع بن عبد الرَّحُمَٰن بن آبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيّ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَذِهٖ قَالَ خوج علينا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَنَحُنُ نتذاكر الْمَسِيْع الدَّجَّال فَقَالَ الا اخْبركُمْ بِمَا هُوَ اخوف عَلَيْكُمْ عِنْدِى من السَّمِينِ الدَّجَّال فَقَالَ الا اخْبركُمْ بِمَا هُوَ اخوف عَلَيْكُمْ عِنْدِى من السَّمِينِ الدَّجَالِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ النَّرك الْحَفى آن يَقُومُ الرجل فَيصَلى فيزين صبَلاته لما يوى من نظو دجل

رَوَاهُ ابُسْ مَاجَه وَالْبَيْهَقِيّ ربيح بِضَم الرَّاء وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة بعُدهَا يَاء آخر الْحُرُوف وحاء مُهْملَة وَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِ إِنْ شَاءً اللَّه تَعَالَى

کی حضرت ابوسعید خدری الفنزیمیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ ہم دجال کے بارے میں بات چیت کررہے تھے ہی اکرم منافظہ ہی رے پاک تشریف لائے آپ منافظہ نے فرمایا: کیا میں تنہیں ایک ایک چیز کے بارے میں نہ ہتاؤں؟ جومیرے نزدیک دجال سے بھی زیدہ خطرناک ہے ہم نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ بتا ہے نبی اکرم سائیڈ اسے رشادفرمایا: وہ پوشیدہ قتم کا شرک ہے وہ یہ ہے کہ آ دمی نماز کے لئے کھڑا ہوں۔

بیروایت او مابن ماجدادرا مام بیمی نفش کی ہے۔لفظ رہنے میں دیر پیش ہےب پر ذبر ہے اس کے بعد کی ہے اور آخر میں ح ہے اس کے بارے میں کلام آگے آئے گا۔

48 - وَعَنَّ مَسْحُسَمُود بِسَ لِبِيد قَالَ حُرِجِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا آيهَا النَّاسِ إِيَّاكُمُ وشوكَ السرائرِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا شوك السرائرِ قَالَ يَقُومُ الرجل فَيصَلى فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر النَّاسِ إِلَيْهِ فَذَلِكَ شوك السرائر ﴿ رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ

ﷺ حضرت محمود بن لبید النظامیان کرتے ہیں: نبی اکرم منافظ انتریف لائے اور ارشاوفر ماید اے بوگو! پوشید و شرک سے نئج کے رہو کو کو کو کا ایک اللہ! پوشید و شرک سے مراد کیا ہے؟ آپ منافظ آئے نے فر مایا: آ وی کھڑ اہوکر نماز اوا کرتا ہے ور اسے سنوارتا ہے نیوشش کرتے ہوئے کہلوگ اس کی طرف دیکھیں کیے چیز پوشید و شرک ہے۔

بدروریت اوم ابن خزیمہ نے اپن سیح میں نقل کی ہے۔

49 - وَعَنْ زِيد بن أسلم عَنْ آبِيْهِ أن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ مُوجٍ إِلَى الْمَسْيِعِد فَوجدَ معَاذًا عِنُد قبر رَسُولُ

الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يِبكَى فَقَالَ مَا يبكيك قَالَ حَدِيْتٍ سمعته من رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْهَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْهَ مِن الرِّيَاء شرك وَمَنْ عادى آوُلِيَاء الله فَقَدْ بارز الله بالمحاربة إن الله يحب ألابُوار الاتقباء الأحفياء النبير من الرِّياء شرك عَضَرُوا لم يعرفوا قُلُوبهم مصابيح الهدى ينحرجُون من كل غراء مظلمة النبير أن عَابُوا لم يعرفوا قُلُوبهم مصابيح الهدى ينحرجُون من كل غراء مظلمة وَوَاهُ أَنْ مُاجَه وَالْحَاكِم وَالْبَيْهُ قِي فِي كتاب الزّهُد لَهُ وَغَيْرِهِ قَالَ الْحَاكِم صَحِيْح وَلا عِلْهَ لَهُ لَهُ مَا الله عَلْهُ الله عَلَيْهِ وَاللّهُ لَهُ وَغَيْرِهِ قَالَ الْحَاكِم صَحِيْح وَلا عِلْهَ لَهُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله الله الله الله الله المحالِم المُعْلَمُ الله عَلْمُ الله المُعْلَمُ الله المُعْلَمُ الله المُعْلَمُ الله المُعْلَمُ الله المُعْلَمُ الله عَلَمُ الله المُعْلَمُ الله المُعْلَمُ الله المُعْلَمُ الله المُعْلَمُ الله المُعْلَمُ الله الله الله المُعْلَمُ الله المُعْلَمُ الله المُعْلَمُ الله المُعْلَمُ الله الله المُعْلَمُ الله المُعْلَمُ الله الله المُعْلَمُ الله الله الله الله الله المُعْلِمُ الله المُعْلِمُ الله المُعْلَمُ الله المُعْلَمُ الله الله المُعْلَمُ الله الله الله الله الله المُعْلَمُ الله المُعْلِمُ الله المُعْلَمُ الله المُعْلَمُ الله المُعْلَمُ الله المُعْلَمُ الله المُعْلَمُ الله المُعْلِمُ الله المُعْلَمُ اللهُ الله المُعْلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله المُعْلَمُ الله المُعْلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ

''تھوڑی میں ریا کاری بھی شرک ہے'اور جوخص اللہ کے دوستوں ہے دشنی رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کومقا ہے کا چیلنج دیتا ہے اللہ تعالیٰ نیک اور پر ہیز گارلوگوں کومجبوب رکھتا ہے جوا یے لوگ ہوتے ہیں کہ ڈگر دہ غیر موجود ہوں' بقوان کی غیر موجود گی محسوس نہیں ہوتی' اور اگر موجود ہوں' نوان کو بہجانا نہیں جاتا ان کے دل ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں جو ہرتئم کے گردو غبار اور تاریکی ہے نکل جاتے ہیں'۔

بیروایت امام ابن ماجدامام حاکم' نے امام بیمی نے اپنی کتاب' الزمر' میں اور دیگر حضرات نے نقل کی ہے ام م حاکم فرماتے میں: بیصدیث سجے ہے اور اس میں کوئی علت نہیں ہے۔

58 - وَعَنْ مَحْمُود بِن لِبِيد اَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ قَالَ إِن أَحُوف مَا اَخَاف عَلَيْكُمُ الشَّرك الْآصُغَر يَا رَسُولُ اللهِ قَالَ الرِّيَاء يَقُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ إِذَا جزى النَّاس بأعمالهم الْأَهُ عَلُولًا إلَى الَّذِيْنَ كُنْتُمُ تراؤون فِى الدُّنيَا فانظروا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدهم جَزَاء

وَرَوَاهُ أَحُمد بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَّابْن آبِي الدُّنيَّا وَالْبَيُّهَةِيَّ فِي الزَّهْدِ وَغَيْرِه

قَالَ الْحَافِظِ رَحِمَهُ اللَّهُ ومحمود بن لبيد رأى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَصِح لَهُ مِنْهُ سَماع فِيْمَا ارى . وَقَاد خرج اَبُوْ بَكُرٍ بن خُوزَيُمَة حَدِيْثٍ مَحْمُود الْمُتَقَدَّم فِي صَحِيْحِهِ مَعَ اَنه لَا يخرج فِيْهِ شَيْنًا من الْمَرَاسِيل وَذكر ابْن آبِي حَاتِم آن البُخَارِيّ قَالَ لَهُ صُحْبَة

قَالَ وَقَالَ ابِي لَا يعرف لَهُ صُحُبة وَرجع ابْن عبد الْبر اَن لَهُ صُحُبة وَقد دَوَاهُ الطَّبَرَابِي بِاسْنَادٍ بَيِّدٍ عَن مَحْمُود بن لْبيد عَن رَافع بن خديج وَقِبُل إِن حَلِيبٍ مَحْمُود هُوَ الصَّوَابِ دون ذكر رَافع بن خديج فِيْهِ وَاللَّهُ مديت 49: سست مدك على الصعيعين للعاكم - كتاب الإيمان حديث: 4 سن ماجه - كتاب الفتن اباب بن نرجى له السلامة من العتن - حديث: 3987 مشكل الآثار للطعادى - بناب بينان مشكل ما دوى عن رمول لله جسى الله عليه وسلم حديث: 1547 السعيم الكبير للطهرائى - بنفية الهيم مواية أهل الكوفة - أسلم مولى عبر حديث: 1714 مسند الشهاب لفضاعى - إن الله بنصب الأبرار الأخفياء الأنقياء حديث: 499 شعب الإيمان للبيرة عن التناسع والثلاثون من نعب الإيمان المناس والأربعون من نعب الإيمان وهو باب فى إخفاص العبل لله - حديث: 6526 معرفة الصعابة لأبى نعبم الأصبهاني - ماب الهيم من الهيم عن المدين جبل الأنصارى حديث: 5381

والله والمرت محدود بن لبيد جوالا بيان كرتے بين: نبي اكرم من الله أم ارشاد فرمايا ہے:

"جن چروں کے بارے بیل مجھے تہمارے حوالے سے اندویشہ بان بیل سب سے ذیادہ خطرناک چرجیونا شرک سب لوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ! چھوٹے شرک سے مراد کیا ہے؟ نبی اکرم مَلَّ فَتَیْمَان فر بایا: ریا عکار کی جب اللہ تعالی (قیامت کے دن ) لوگوں کوان کے اعمال کا بدلہ دے گا تو (ریا کاری کرنے والے لوگوں سے ) فرمائے گا: تم لوگ ان کے پاس چلے جو زجن کے لئے تم و نیا بیس ریا کاری کرتے تھے اور پھراس بات کا جائز ولوکہ کیا تہمیں ان کے پاس سے کوئی بدلہ مات ہے؟"

سے لئے تم و نیا بیس ریا کاری کرتے تھے اور پھراس بات کا جائز ولوکہ کیا تہمیں ان کے پاس سے کوئی بدلہ مات ہے؟"
سے روایت امام احمد نے عمدہ صند کے ساتھ اللی کی ہے اسے امام ابن ابود نیا ادرامام بیجی نے کتاب "الز ہم" میں اور دیگر حضرات سے روایت امام احمد نے عمدہ صند کے ساتھ آئی کی ہے اسے امام ابن ابود نیا ادرامام بیجی نے کتاب "الز ہم" میں اور دیگر حضرات سے روایت امام احمد نے عمدہ صند کے ساتھ آئی کیا ہے۔

حافظ بیان کرتے ہیں: حضرت محمود بن لبید رفینو نے نبی اکرم منگریز کی ذیارت کی ہوئی ہے تاہم میرے خیال میں ان کا نبی اکرم منگریز کے حوالے سے جوروایت گزریجی ہے وہ امام ابوہکر بن خزیمہ نے آئی ''میسے ''میس نظری ہے۔ حالا نکہ انہوں نے اس کاب میں کوئی ''مرک' روایت نقل نہیں کی۔ ابن ابوہ تم نے یہ بات مجمی و کرکی ہے کہ امام بخاری فریاتے ہیں: انہیں ( یعنی حضرت محمود بن لبید کو ) صحافی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ابن ابوحاتم کہتے ہیں: میرے والد کا یہ کہنا ہے: ان کا صحافی ہونا معروف نہیں ہے البتہ ابن عبدالبراس قول کو ترجے دی ہے کہ یہ صحافی ہیں۔ امام طرانی نئے بیروایت عمدہ سند کے ساتھ حضرت محمود بن لبید جی نئو کے حوالے سے حضرت دافع بن خدی جی انگریت تقل کی ہے۔ ایک قول کے میں منقول ہے وہ دورست ہے۔ مطابق: جوروایت حضرت دافع بن خدی کے ذکر کے بغیر حضرت محمود بن لبید جی نئو سے معتول ہے وہ دورست ہے۔ مطابق: جوروایت حضرت دافع بن خدی کے ذکر کے بغیر حضرت محمود بن لبید جی نئو سے معتول ہے وہ دورست ہے۔ مطابق: جوروایت حضرت دافع بن خدی کے ذکر کے بغیر حضرت محمود بن لبید جی نئو سے معتول ہے وہ دورست ہے۔

51 - وَعَنُ آبِى سعيد بن آبِى فَضَالَة وَكَانَ من الصَّحَابَة قَالَ سَمِعُتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم يَشُولُ إِذَا جمع الله الْاَوَّلِين والآخرين يَوْم الْقِيَامَة لِيُوْم لَا ريب فِيْهِ نَادَى مُنَاد من كَانَ أشرك فِي عمله لله آحَدًا فليطلب ثَوَابه من عِنْده فَإِن الله أغنى الشُّوكَاء عَن الشّوك

رَوَاهُ اليِّرْمِذِي فِي التَّفْسِيرِ من جَامِعِه وَابْنُ مَاجَةً وَابْن حِبَانِ فِي صَحِيْحِهِ وَالْبَيُّهَةِي

ﷺ حضرت ابوسعید بن ابوفضالہ ڈٹائڈ' جوسحالی رسول ہیں وہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مٹائڈڈٹا نے ارشادفر ، یا ہے: '' قیامت کا دن جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے اس دن اللہ تعالیٰ تمام پہلے والے اور بعد والے افراد کوا کٹھا کرے گا' '' اس میں اور جس میں میں میں

اور پسرایک منادی بلند آواز میں بیسکے گا:

''جس شخص نے اپنے کسی عمل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کوشر بیک کیا تھا تو وہ اس (شریک) ہے، پے عمل کا بدئہ طلب کریے کیے تکہ اللہ تعالیٰ اس بات ہے پاک ہے کہ اس کا کوئی شریک ہو''۔

بیردایت امام ترفدی نے اپنی ' جامع ترفدی' کی کتاب التعبیر سنیل امام این ماجد امام این حبون نے اپنی ' صحیح'' میں وراہام بیمجی نے تقل کی ہے۔ 52 - رَعَسُ ابِي هُرَسُوَةَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ آمَا أَعْنِي النُّسُوكَاء عَس . الشرك فَمَن عمل لى عمله أشوك فِيْهِ غَيْرِى فَأَمَا مِنْهُ بَرِىء وَهُوَ لَلَّذَى الشوك

رُوْاهُ الْس مَاجَه وَ اللَّفظ لَهُ وَ النَّ خُوزَيْمَة فِي صَبِحِيْجِهِ وَ الْبَيْهَةِي ورواة ابْن مَاجَه لِقَات

"القد تعالی قرما تا ہے: میں شرک سے پاک ہوں جو تھی کو اُن عمل میر سے سلئے کر سے اور اس میں کسی و دسر ہے کو بھی شر یک سريانوين اس العنق موول كالوروه كل اس كے لئے شار موگا جس كواس شخص نے شريك كيا"۔

یه روایت امام ابن ماجهٔ روایت کے الفاظ انہی کے قتل کردہ بین امام ابن خزیمہ اورامام بیہ بی نے قبل کی ہے اورامام ابن ماجہ کی روایت کے را دی تعدیں۔

53 - وَعَنْ شَهِر بِن حَوْشَب عَن عبد الرَّحْمَٰن بن غنم قَالَ لما دخلت مَسْجِد الْجَابِيَّة ألفينا عبادّة بن المصّامِت فَأَخذ يَمِيني بِشمَالِهِ وشمال آبِي الدُّرُدَاءِ بِيَمِينِهِ فَخرج يمشي بَيْننَا وَنَحُنُ ننتجي وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا نسناجي فَلَقَالَ عَبَادَة بن الصَّامِت لَيْن طَال بكما عمر أحَدكُمًا أوْ كلاكما لتوشكان أن تريا الوجل من ثبج الْمُسْلِمِينَ يَغْنِي مِن وسط قراء الْقُرِّ أَن عَلَى لِسَان مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد اَعَادَهُ وابَدَاه فأحل حَلاله وَحرم حرّامه وَنزل عِند مّنَازِله لا يحور مِنهُ إلَّا كمّا يحور رأس الحمار الْمَيِّت

قَالَ فَبَيْنَكُمَا لَـحُنُ كَذَٰلِكَ إِذْ طلع علينا شَذَاد بن أَوُس وعَوْف بن مَالَك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَجَلَسَا إِلَيْهِ فَقَالَ شَلَّاد إِن أَخُوفَ مَا آخَافَ عَلَيْكُمْ آيِهَا النَّاسِ لِما سَمِعت من رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِن الشَّهُوَّةِ الْحَفية والشرك فَقَالَ عبَّادَة بن الصَّامِت وَابُو الدُّرُدَاءِ اللَّهُمَّ غفرا أَوَّلم يكن رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ قَد حَدثنا أَن الشَّيْطَانِ قد يئس أَن يعبد فِي جَزِيرَة الْمَعَرَبِ فَآمَا الشَّهُوَة الْخفية فَقَدُ عرفناها هِيَ شهوات الدُّنيَا من نسائها وشهواتها فَمَا هندًا الشّرك الَّذِي تنحوفنا بِهِ يَا شَدَّاد فَقَالَ شَدَّاد آرَايُتُم لَو رَآيَتُم رجملا يُصَلِّي لرجل أَوْ يَصُوم لرجل أَوْ يَتَصَدَّق لَهُ لقد أشرك قَالَ عَوْف بن مَالك عِنْد ذلِكَ أفلا يعمد الله إلى مَا الْمَتِنِي بِهِ وَجِهِه مِن ذَلِكَ الْعَمَلِ كُله فَيقبل مَا خلص لَهُ ويدع مَا أَشْرِكَ بِهِ قَالَ شَدَّاد عِنُد ذَٰلِكَ فَإِينَ سَمِعُتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِن الله عَزَّ وَجَلَّ قَالَ أَنا خير قسيم لمن اشرك بِي من اشرك بِي شَيْنًا فَإِن جسده وَعَمله وقليله وَكَثِيره لشَرِيكه الَّذِي أشرك بِه أَنا عَنهُ غَنِي

رَوَاهُ آخُمد وَشهر يَاْتِي ذكره وَرَوَاهُ الْبَيُّهَقِيّ وَلَفُظِهِ عَن عبد الرَّحُمن بن غنم أنه كَانَ فِي مَسْجِد دمشق مَعَ نفر من أَصْبَحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيهم معَاذِ بن جبل فَقَالَ عبد الرَّحُمس يَا ايَهَا النَّاسِ إِن أحوف مَا آخَاف عَلَيْكُمُ الشُّركَ الْنَحْفي فَقَالَ معَاذ بن جبل اللَّهُمَّ غفرا أوما سَمِعْتُ رَسُولُ اللّه صَدَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَيْثُ وَدعنا إِن الشَّيْطَان قد يئس أَن يعبد فِي جزيرتكم هنذِهِ وَللِّكِن بطاع فِيْمَا تَحْتَقِرُونَ من أعمالكُمْ فَقَدْ رَصِي بِذَٰلِكَ فَقَالَ عبد الرَّحْمَٰنِ أَنْشدك اللَّه يَا مِعَاذِ أَمَا سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من صَامَ رِيّاء فَقَدْ أشرك وَمَنْ تصدق رِيّاء فَقَدْ أشرك

م يقول من سهم ربيد مستسر و ربيد القائم ورواه أخمد أيضًا والْتَحاكِم من روايَة عبد الوَاحِد بن زيد عَن عبَادَة بسن نسسى: قَسَالَ دبحسست على شَكَاد بن أَوْس فِي مُصَلَّاهُ وَهُوَ يبكى فَقُلْتُ يَا ابًا عبد الرَّحْمن مَا الَّلِئُ ابكاك قَالَ حَدِيثٍ سمعته من رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم قلت وَمَا هُوَ قَالَ نَيْنَمَا آمَا عِنْد رَسُولُ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ رَايَت بِوَجْهِهِ أمرا سَاءَ نِى فَقُلْتُ بِآبِى وَأَمِي يَا رَسُولَ اللّهِ مَا الَّذِي ارِي بِوَجْهِلْ قَالُ أمرا أتسخوف عملى أميسي الشَّرك وشهوة يُحفية قلت وتشرك أمتك من بعُدك قَالَ يَا شَدَّاد اللَّهُم لا يعُهدُونَ شــمــــا وَلَا وثنا وَلَا حجرا وَلَـٰكِن يراؤون النَّاس بأعمالهم قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرِّيّاء شرك هُوَ قَالَ نعم قلت فَمَا الشَّهُوَةَ الْخفية قَالَ يصبح أحدهم صَائِما فتعرض لَهُ شَهُوَة من شهوات الدُّنْيَا فيفطر قَالَ الْحَاكِم وَاللَّفُظ

قبلت كَيْفَ وَعبد الْوَاحِد بن زيد الزَّاهِد مَتْرُوك وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه مُخْتَصِرًا من دِوَايَةٍ رواد بن الْجواح عَن عَامر بن عبد الله عَن الْحسن بن ذكو ان عَن عبّادَة بن نسى عَن شَذّاد قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّـمَ إِن احدوف مَـا آنحاف عـلى أمتِى الْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ اما إِنِّي لست آفُول يعْبدُونَ شمسا وَلا قمرا وَلا وثنا وَلَٰكِن أعمالا لغير الله وشهوة خُفيّة

وعسامسر بسن عبسد اللَّه لا يعرف ورواد يَأْتِي الْكَلامِ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وروى الْبَيْهَةِيّ عَن يعلى بن شَكَّاد عَنْ آبِيْهِ قَالَ كُنَّا نعد الرِّبَاء فِي زمن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المشّرك الْآصُغَرُ

کی شہر بن حوشب نے عبدالرحمٰن بن عنم کا بیربیان نقل کیا ہے: میں جا بید ( نامی شہر ) کی مسجد میں داخل ہوا تو وہاں میں نے حضرت عبادہ بن صامت بڑائن کوموجود پایاانہوں نے اپنے بائیں ہاتھ کے ذریعے میراوایاں ہاتھ پکڑلیا' اوراپنے دائیں ہاتھ کے ذر لیے حضرت ابودر داء جنائنڈ کا بایاں ہاتھ پکڑلیا پھروہ ہمارے ساتھ چلتے ہوئے دہاں سے باہرا ئے ہم اس دوران بات چیت كرر ہے تھے جس كے بارے ميں اللہ زيادہ بہتر جانتا ہے بھر حضرت عبادہ بن صامت حالتنے نے فرمایا: اگرتم دونوں ميں سندكى ايك ک یا دونوں کی عمرطویل ہوئی توتم ضرور کسی ایسے مخص کود کھو کے جو حفرت محد سائیٹا کی زبانی نازل ہونے والے قرآن کو بار بر رپڑ هتا ہو گامستقل پڑ هتا ہوگا وہ اس کے حلال کوحلال تجھتا ہوگا 'اور ترام کوحرام سجھتا ہوگا وہ قرمین کی تلاوت کرتا رہے گالیکن اس کے باوجود وہ یوں رہے گا جیسے مردہ گدھے کا سرجو تاہے راوی بیان کرتے ہیں: ابھی ہم یہ گفتگو کررے تھے کہ ای دوران حضرت شدادین اوس بنانفزاور حضرت عوف بن مالک منافزومان آ محیح اور حضرت عباده بن صامت بنانزے سامنے بیٹھ محیے حضرت شداد برلانز بو الدرائي المراد المراد المراد المراد المراد المراد بالمراد براده المراد بالمراد بالمراد المراد المراد المراد المراد بالمراد بال میں میں نے نی اکرم من این کی زبانی ساہ اوروہ یہ از نی اکرم من این ارشادفر مایا ہے:)

" بوشیده شبوت اورشرک (کے ہارے میں سب سے زیادہ اندیشہ ہے)"۔

تو حضرت عبارہ بن صامت النفظ اور حضرت ايوورواء النفظ فيانا اے الله التيري معافى كاسوال ہے ( پھرانبول نے فرمايا)

"شیوهان اس بت سے مایوس ہو چکا ہے کہ اب جزیرہ نماعرب پراس کی عبادت کی جائے"۔

بنہاں تک پوشدہ شہوت کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں تو ہمیں ہیں چہ ہے کہ اس سے مرادد نیا ہیں عورتوں کی طرف دہ پی اور رقا و کے کیئن وہ شرک کون ساہے جس کے حوالے سے آپ ہمیں خوف دلارہے ہیں تو حضرت شداد بڑا تانے فر ، یا ایسے خص کے بارے میں آپ کیارائے رکھتے ہیں جو تمازادا کرتا ہے تو اسے کری انسان کے لئے ادا کرتا ہے روزہ رکھتا ہے تو کسی انسان کے لئے رکھتا ہے صدقہ کرتا ہے تو کسی انسان کے لئے کرتا ہے کیاوہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے تو حضرت عوف بن مالک بڑا تو ان کیا ہوا اور وہ صرف اس کی برتا ہے تو حضرت عوف بن مالک بڑا تو ان کہا کہا ایسانہ ہیں ہے کہ القد تعرفی ایسے کمل کی طرف تو جہیں فرماتا جس میں اس کی رضا کی نیت نہ کی گئی ہوا اور وہ صرف اس کم کم تو جہیں فرماتا جس میں اس کی رضا کی نیت نہ کی گئی ہوا اور وہ صرف اس کم کو ہوا رشاد کرتا ہے جو خالص طور پر صرف اس کے لئے کیا گیا ہوا تو حضرت شداد بڑی تو نے نہایا بیں نے نبی اگرم مؤلی تو کہ ارشاد

''جے میرے ساتھ ٹٹریک کیا جاتا ہے میں اس سے بہتر ہوں (لینی میں ٹٹرک سے پاک ہوں)اور جوفض کسی کومیر اٹٹریک بناتا ہے' تواس کاجسم اس کاٹمل اس کاتھوڑ ایازیادہ سب کچھاس ٹریک کے لئے ہوتا ہے' جیےاس نے میرا ٹٹریک بنایا ہے میں اس (عمل یہ ٹٹرک) ہے بے نیاز ہوں''۔

بدروایت امام احمد نے اور امام بیتی نے قل کی ہان کے الفاظ یہ ہیں.

عبدالرحمان بن عنم کے بارے میں بیر منقول ہے: حضرت عبدالرحمان نگائزدمشق کی مجد میں چند صحابہ کرام کے ساتھ موجود تھے جن میں سے ایک حضرت معاذبین جبل نگائز بھی تھے حضرت عبدالرحمان نگائز اولے۔ اے لوگوا تمہارے بارے میں جھے جس چیز کاسب سے ذیادہ اندیشہ ہے وہ شرک نفی ہے تو حضرت معاذبین جبل نگائز نے فر مایا: اللہ تعالی سے معفرت کا سوال ہے کیا آپ فی اکرم منافیظ کو بیارشادفر ماتے ہوئے نہیں سنا؟ اس وقت جب آپ منگائے جمیس رفصت (لینی الوداعی خطاب) کر رہے ہے کو آپ منافیظ کو بیارشادفر مایا تھا: ''شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اس جزیرہ (نماعرب) میں سی عبادت کی جات کی البت جب آپ منگائے کہ اس جزیرہ (نماعرب) میں سی عبادت کی جات ہوئے ابت جب آپ منگائے کہ اس جزیرہ (نماعرب) میں سی عبادت کی جات ہوئے ابت جب آپ منگائے کہ اس جزیرہ (نماعرب) میں سی عبادت کی جات ہوئے ابت جب آپ بھی راضی ہوجائے گا''۔

تو حضرت عبدا مرحمٰن برنائظ نے فرمایا: اسے معاذ! میں آپ کواللہ کی قشم دے کروریافت کرتا ہوں' کیا آپ نے نبی اکرم مالیج کا کو میارش دفر استے ہوئے نہیں سناہے: '' جو شخص ریا کاری کے طور پرروز ورکھتا ہے دو شرک کا مرتکب ہوتا ہے جوریا کاری کے طور پر صدقہ کرتا ہے دہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے''۔

اس کے بعد (امام بیکی ) نے الی حدیث ذکر کی ہے جن کی سندقوی نہیں ہے اس روایت کوام احمد ور ،م حام نے عبد بواحد بن زید کے حوالے سے عبادہ بن نی سے روایت کیا ہے عبادہ بن نی بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ ہیں حضرت شداد بن اوس دان نی بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ ہیں حضرت شداد بن اوس دان کی نماز کی جگہ پر کیا تو ہیں نے ویکھا کہ وہ رورہے ہیں نے دریافت کیا: اے ابوعبدالرحمٰن آپ کیوں رورہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہیں. س حدیث کی وجہ سے رورہا ہوں جو ہیں نے نبی اکرم مُنافِقِهم کی زبانی سی ہے ہیں نے دریافت کی وہ

ولل الندغيب والترهبب (اذل) في المولال في المولال في المولال في المولال الإنعاد

مدیث کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا: ''ایک مرتبہ میں نبی اکرم مُنَّا اُنٹیکا کی خدمت میں صفر ہواتو آپ مُنگیکا کے پر پریشانی کے آثار نظر آئے میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میرے مال باب آپ پر قربان ہوں آپ کے چیرے پر پریشانی کے آثار نظر آرہے ہیں، تو نبی اکرم مُنگیکی نے ارشاد فرمایا: یہ اس اندیتے کے اُٹرات میں جو جھے اپنی امت کے بارے میں سئانور اور خیر شرک کے حوالے سے ہیں نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ کے بعد کیا آپ کی امت شرک میں بران اور جو اسٹر کی بوت اسٹر کی بران اور جو بران کی بارک میں کریں گے بلکہ اپنی اور جو اسٹر کی بران اللہ! کیاریا کاری شرک ہے؟ نبی اگر م مُنگیکی نے ارشاد فرمایا: بی بارک میں کے موج کے دفت دون ورک کے حرض کی: خورش کی خورش کی خورش کی دفت دون ورک کردیں گے۔
لیس سے لیکن پھر آئیس دنیادی خوابش لاحق ہوگی تو دوروز سے کوٹرک کردیں گے۔

بدروایت امام حاکم نے فقل کی ہے وہ فرماتے ہیں:سند کے اعتبار سے بی ہے۔

اہام منڈری بیان کرتے ہیں: اہام حاکم کااس روایت کوسند کے اختبارے صحیح قراروینا درست نہیں ہے کیونکہ اس کی سندکا ایک راوی عبد انواحد بن زیدمتر وک ہے اہام ابن ماجہ نے بید دوایت روادین جراح کے حوالے سے قبل کی ہے تا مربن عبداللہ نے استے حسن بن ذکوان کے حوالے سے عبادہ بن تی کے حوالے سے قبل کیا ہے کہ حضرت شداد نڈ شنزیان کرتے ہیں: بی اکرم منگانی آئے نے ارشاد فرمایا ہے:

'' جس چیز کے بارے میں مجھے اپنی امت کے حوالے ہے۔ سب سے زیادہ اندیشہ ہے وہ اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنا ہے' اور میں بیٹیں کہتا کہ وہ سوری یا جا تدیا بتوں کی عبادت کریں گے بلکہ وہ غیراللہ (کے لئے دکھاوے کے طور پر)عمل کریں گے اور خفیہ شہوت کی پیروی کریں گے''۔

ال روایت کا ایک رادی عامر بن عبدالله معروف نبیس ہے اور رواو بن جراح کے بارے میں کلام آھے آئے گا ام بیمی نے ہے۔ یعلیٰ بن شداد کے حوالے سے ان کے والد کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے وہ فر ماتے میں :

"نى اكرم من الين كار من الترك من بم ريا كارى كوچونا شرك شاركرت من الدار

54 - وَعَنِ الْفَاسِم بن محيمرة أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ لَا يقبل الله عملا فِيْهِ مِثْقَال حَبَّة من خَرُدَل مَن رِيَاء \_رَوَاهُ ابْن جرير الطَّبَرِيِّ مُرْسلا

الله الله معزت قاسم بن تغير و التنظيمان كرية بين: بي اكرم مُثَالِقَامُ في ارشاد فرمايات:

"التدمة لى السيمل كوقيول بيس كرتاجس بيس رائى كودائي جمتني ريا كارى بو"\_

بدروایت این جرم طبری نے مرسل روایت کے طور پر تقل کی ہے۔

55 - وَرُوِىَ عَن عدى بن حَاتِم قَالَ قَالُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤمر يَوْم الْفِيَامَة بناس مِنَ النَّاس اِلَى الْجَنَّة حَتَّى اِذا دنوا مِنْهَا و استنشقوا رِيْحهَا و نظروا اِلْي قُصُوْرهَا وَمَا أعد اللهِ لاهلها فِيْهَا مُودُوا آن اصر اوهم عَنْهَا لا نصب لَهُمْ فِيهَا فير جعون بحسوة مَا رَجَعَ الاولونَ بِمِدْلِهَا فَبَقُولُونَ رَبّنا لو ادخلتنا النّار فيل أن تعربنا مَا أريتنا من ثوابك وَمَا أَعدَدْت فِيهَا لاوليانك كَانَ اهُون علينا قَالَ ذَاك اردْت بكم كُنتُم إذا علوته سارز مونى بالعطائم وَإِذَا لَقِيتُمُ النّاس لقيتموهم مخبين تراؤون النّاس بِحُلاف مَا تعطوني من فُلُوبكُمُ هبتم النّاس وَلَمْ تهابوني وأجللتم النّاس وَلَمْ تجلوني وتركتم للنّاس وَلَمْ تتركوني البّوم اذيقكم آليم العَذَاب مَعَ مَا حرمتم من النّواب رَوّاهُ الطّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير وَالْبَيْهَةِيّ

الله الله معرت عدى بن حاتم بن تأنيان كرت بين: ني اكرم مَنْ الله في ارشادفر مايا ب

'' تیا مت کے دن کی کھات اور جو کھی اللہ تعالی نے اہل جنت کے لئے تیا دکیا ہے اس سب کودیکھیں گئے اور اس کی خوشبومسوں کریں گئے دہاں کے کلات اور جو کھی اللہ تعالی نے اہل جنت کے لئے تیا دکیا ہے اس سب کودیکھیں گئے وہ تھی ہوگا آہیں جنت کی طرف ہے واپس نے وہ ایس اس کودیکھیں گئے وہ اوگ السی حسرت کے ساتھ وہاں ہے واپس آئیں کھی کے کوئی اس سے پہلے اس طرح کی حسرت کے ساتھ وہاں ہے واپس آئیں ہو گئے کوئی اس سے پہلے اس طرح کی حسرت کے ساتھ واپس ٹیس آیا ہوگا وہ اوگ عرض کریں گے: اے بھارے پروردگا را تو اپنا اجرو تو اب اور اپنی تعتین' جوتو نے اپنے دوستوں کے لئے تیار کی بین وہ سب ہمیں دکھانے سے پہلے اگر بھیں جہنم میں وافل کر دیتا تو جا ہو ہو گئے ہوں ہو گئی ہیں کی جا بیتا تھا کہ تمہارے ساتھ ای طرح کیا جائے تم وہ اوگ ہوکہ جبتم میں وافل کر دیتا تو جہا ہوتے ہے تو کہ ہو گئی ہوں کہ دریعے میر کی نافر مائی کا بیس کہی جا تھا اور جبتم لوگوں ہے ملاک تے تھے تھو تو کہ وہ کہ دریا کو کوئی کرتے ہے اور جبتم لوگوں کے مائی دریے ہے تھے اور جبتم لوگوں کے مائی کہ جہت کہ کوئی اور میر کے تھے تھے اور جبتم نے کوئی کروں کا خوف تھا اور جبتم نے کوئی کروں کے مائی کہ جہت کوئی کروں گئی جہت کوئی کروں کے بہت بھی کروں کا جہت کے جہتم نے کوئی کروں گئی جہت کی کہ دور گئی کروں گئی کی جائے گئی کروں گئی کروں گئی کروں کی تھے تھے اور جبری تعظیم نہیں کرتے تھے تم نے لوگوں کے بہت بھی کروں گئی ہوں گئی ہوں گئی کروں گئی کے جہتے کہت کے کہا اور میر کی تعظیم نہیں کرتے تھے تم نے لوگوں کے لئے بہت بھی کروں گئی کہ دور تھیں جہاں کے جس جتا ہے تھی کروں گئی ۔

میروایت امام طبرانی نے جم کبیر میں اس کےعلادہ امام بیقی نے بھی نقل کی ہے۔

57 - وَعَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إذا كَانَ آخر الزّمَان صَارَت أميني ثَلَاث فرق فرقة يغبدُونَ اللهِ خالِصا وَفرُقَة يغيدُونَ اللهِ رِيَاء وَفرُقَة يغبدُونَ اللهِ لِيستاكلوا بِهِ النّاسِ فَإِذَا جسمعهم اللّه يَوْم الْقِيَامَة قَالَ للّذي يستأكل النّاس بعزتي وَجَلَالِي مَا اردُت بعبادتي فَيقُولُ النّاسِ فَإِذَا جسمعهم اللّه يَوْم الْقِيَامَة قَالَ للّذي يستأكل النّاس بعزتي وَجَلالِي مَا اردُت بعبادتي فَيقُولُ للّذي كَانَ يعبده وَعزتك وحلالك استأكل بِهِ النّاسِ قَالَ لم ينفعك مَا جمعت انْطَلقُوا بِهِ إِلَى النّارِ ثُمَّ يَقُولُ للّذي كَانَ يعبده إلى مَا أَردُت بعبادتي قَالَ بعزتك وجلالك رِيَاء النّاسِ قَالَ لم يضعد إلَى مِنْهُ شَيْءِ انْطَلقُوا بِه إِلَى النّارِ ثُمَّ يَقُولُ للّذي كَانَ يعبده خَالِصا بعزتي وَجَلالِيْ مَا أَردُت بِعبادتي قَالَ بعزتك و حلالك آنت أَعْلَمُ إِلَى النّارِ ثُمَّ يَقُولُ لللّذي كَانَ يعبده خَالِصا بعزتي وَجَلالِيْ مَا أَردُت بعبادتي قَالَ بعزتك و حلالك آنت أَعْلَمُ بِيلِكَ مِن أَردُت بِهِ أَردُت بِهِ أَردُت بِه أَردُت بِه أَردُت بِه أَردُت بِه إِلَى الْجَنَّة

رَوَاهُ الطَّسَرَ الِنِي فِي الْآوُسَطِ مِن رِوَايَةٍ عبيد بن اِسْحَاقِ الْعَطَّارِ وَيَقِيَّة رُوَاتِه ثِقَات وَالْبَيْهَقِي عَن مولى أنس وَلَمْ يسمه قَالَ قَالَ أنس قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذكره بِاخْتِصَار ﴿ هِ حَرْت الْسِ بَن مَا لَكَ ثَلَّتُنْ عَالَ كُرِيَّ عَيْمٍ: نِي الرَّمِ ثَلَيْتُهُم فِي ارْتَاوِقُر ما يا ب ان آخری زمانے میں میری امت میں تین گروہ بن جائیں گواہ فالعی طور پر انڈرت کی کی عردت کرے گائے کہ اس کے زرید ہو انڈرت کی کا اورا کی کروہ انڈرت الی کی عبادت اس لئے کرے گاتا کراس کے زرید ہو ہو کہ کا اورا کی کروہ انڈرت الی کی عبادت اس لئے کرے گاتا کراس کے زرید ہو ہو کہ ماسکہ مال کا صلی کرے تا کہ اس کے زرید ہو کو ماسکہ مال کی صلی کہ ان میں کہ ہو کہ اندرت کے درید کی کا میں کر عزت اور جلال کی تتم ہے میں لوگوں کا مال حاصل کرنا چاہتا تھا تو اند تعالی فرمائے گا تھی ہو کہ ہو کہ کہ اس جہنم کی طرف سے جاؤ ااس کے اجتماعہ ہو کہ ہو کہ کہ ہو کہ کہ میں کہ ہو کہ ہو کہ کہ ہو کہ ہو کہ کہ ان کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ کہ ہو ک

بیروایت امام طرانی نے مجم اوسط میں عبید بن اسحاق عطار کے حوالے سے قال کی ہے اس کے باتی راوی ثقہ ہیں ا، مہیری ن اسے حضرت الس بڑا تھ کے ایک غلام کے حوالے سے نقل کیا ہے تاہم انہوں نے اس کانام ذکر نہیں کیا وہ غلام یہ کہتا ہے: حضرت الس بڑا تھ نے یہ بات بیان کی ہے: نبی اکرم فار بڑا فر مایا ہے اس کے بعدانہوں نے اس حدیث کو تقرروایت کے طور پرنقل کردیا ہے۔

58 - وَعَدُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤُتِى يَوُمِ الْقِيَامَة بصحف محتمة فتنصب بَيْن يَدى الله تَعَالَى فَيَقُولُ بَهَارَك وَتَعَالَى ألقوا هٰذِهِ واقبلوا هٰذِهِ فَتَقُولُ الْمَلائِكَة وَعَرَّتك وجلالك مَا رَاينَا إلَّا خيرا فَيَقُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ إِن هٰذَا كَانَ لغير وَجْهى وَإِنِّي لَا أقبل إلَّا مَا ابْتغِي بِهِ وَحَهى رَوَاهُ الْبَزَّارِ وَالطَّبَرَانِي بِاسْنَادَيُنِ رُوَاة آحدهمَا رُوَاة الصَّحِيْح وَالْبَيْهَةِيِّ

ﷺ ان کے حوالے سے بیات منقول ہے کہ نی اکرم منگافی انداز قربایا ہے: قیامت کے دن مہر بند صحیفے لائے جائے کے اور اللہ تعالی کے سامنے دکھ دیئے جائے کا اللہ تعالی کے اور اللہ تعالی کے سے اور اللہ تعالی کے سے بیل کے اور اللہ تعالی کے سے بیل کو اللہ تعالی کے سے بیل کے اور بیل کے اور بیل کے اور بیل کے اور بیل کے در اور بیل کے اور بیل کے اور بیل کے اور بیل کے در اور بیل کے در اور بیل کے در اور بیل کے اور بیل کے در اور کی کے دیک کے در اور کی کے در کے در اور کی کے در اور کی کے در اور کی کے در کے در کے در کے در کی کے در ک

50 - وَرُوِيَ عَسَ مَعَاذَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَن رجلا قَالَ حَدائِني حَدِيثًا سمعته من رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ لَمَ قَالَ فَهُكَى مَعَاذَ حَتَّى ظَنَنْتَ أَنه لا يسكت ثُمَّ سكت ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله عَنَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبِيَ اللهُ اللهِ الل رَلَهُ لَهُ عَلَمُ الْفَطَعَتِ حَجَتَكَ عِنْدَ اللَّهُ يَوُم الْقِيَامَة يَا مِعَادُ إِنِ اللَّهِ خلق سَبْعَة أَمَلَاكَ قبل أَن يحلق السَّمَوَات وَالْأَرْضِ لُمَّ عَلَى السَّمَوَاتِ فَجعل لكل سَمَّاء من السَّبْعَة ملكا بوابا عَلَيْهَا قد جالها عظما فتصعد الحفظة بِعَمْلَ العَبْدِ مِن حِبْنِ أَصبِحِ إِلَى أَن أَمُسَى لَهُ نور كنور الشَّمْس حَتَّى إذا صعدت بِهِ إلَى السَّمَاء الدُّنيّا ذكرته فَكُنُولَهُ فَيَقُولُ الْمَلَكُ لِلْحَفَظَةَ اصْرِبُوا بِهِلَا الْعَمَلُ وَجِه صَاحِبِه أَنَا صَاحِبِ الْغَيْبَةَ آمرِنِي رَبِّي أَن لَا أَدع عمل من الختاب النَّاس يجاوزني إلني غَيْرِي قَالَ ثُمَّ تَأْتِي الْحفظة بِعَمَل صَالح مِن أعمال العَبْد فتمر فتزكيه وتكثره حَسْى لِمالِع بِهِ إِلَى السَّمَاء النَّائِيَة فَيَقُولُ لَهُمُ الْملَك الْمُوكُل بالسماء النَّائِيّة قفوا واضربوا بِهاذَا الْعَمَل وَجه صَاحبه إِنَّهُ أَرَادَ بِعَمَلِه هذَا عرض الدُّنُيَا آمريني رَبِّي أَن لَا أَدع عمله يجاوزني إِلَى غَيْرِي إِنَّهُ كَانَ يفتخر على النَّاس فِي مجَالِسهم قَالَ وتسمعد الْحفظة بِعَمَل العَبْد يبتهج نورا من صَدَقَة وَصِيّام وَصَلاة قد أعجب الْحفظة فتبجباوزوا بِسِهِ إِلَى السَّمَاء النَّالِئَة فَيَقُولُ لَهُمُ الْملك الْمُوكل بِهَا قَفُوا واضربوا بِهلاً الْعَمَل وَجه صَاحِبه أَنَا مَلَكَ الْكَبِر أَمُولِنِي رَبِّنِي أَنْ لَا أَدْع عَمله يجاوزني إِلَىٰ غَيْرِي إِنَّهُ كَانَ يتكبر على النَّاس فِي

قَى اللَّهِ وَسَعِمَهُ الْحَفْظَةُ بِعَمَلُ الْعَبُدُ يزهر كُمَّا يزهر الْكُوكب الدُّرِّي لَهُ دوى من تَسْبِيح وَصَلاة وَحج وَعهرَة حَتَّى يجاوِزُوا بِهِ إِلَى السَّمَاء الرَّابِعَة فَيَقُولُ لَهُمُ الْملك الْمُوكل بِهَا قفوا واضربوا بِهذَا الْعَمَل وَجه صّاحبه اضربوا ظهره وبطنه أنا صَاحب الْعجب آمرنِيُ رَبِّي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غَيْرِي إِنَّهُ كَانَ إِذَا

عمل عملا أدخل العجب فِي عمله

قَالَ وتصعد الْحفظة بِعَمَل الْعَبْد حَتَّى يجاوزوا بِهِ إِلَى السَّمَاء الْخَامِسَة كَانَّهُ الْعَرُوس المزفوفة إلى بَعْلَهَا فَيَقُولُ لَهُمُ الْملك الْمُوكل بهَا قفوا وأضربوا بِهالدًا الْعَمَل وَجه صَاحبه واحملوه على عَاتِقه آنا ملك الْحَسَد إِنَّهُ كَانَ يحُسد النَّاس مِمَّن يتَعَلُّم وَيعُمل بِمثل عمله وكل من كَانَ يَأْخُذ فضلا من الُعِبَادَة يحسدهم رُبُقَع فيهم أمرنِي رَبِّي أَن لَا أَدع عمله يجاوزني إلى غَيْرِي قَالَ وتصعد الحفظة بِعَمَل العَبُد من صَلاة وزَكاة وَحج وَعمرَة وَصِيَام فيجاوزون بِهِ إِلَى السَّمَاء السَّادِسَة فَيَقُولُ لَهُمُ الْملك الْمُوكل بِهَا قفوا واضربوا بِهاذَا الُعَمَل وَجه صَاحِبه إِنَّهُ كَانَ لَا يرحم إِنْسَانا قطُّ من عباد اللَّه اَصَابَهُ بلاء اَوُّ ضرّ بل كَانَ يشمت به اَنا ملك الرَّحْمَة أَمرنِي رَبِّي أَن لَا أَدع عسمله يجاوزني إلى غَيْرِي قَالَ وتصعد الْحفظة بِعَمَل العَبُد إلَى السَّمَاء السَّابِعَة من صَوْم وَصَلَاة وَنَفَقَة واجتهاد وورع لَهُ دوِي كَدَوِيّ الرَّعُد وضوء كضوء الشَّمْس مَعَه ثَلَاثَة

مراه المستحد المستحدة السبايعة فيقُولُ لَهُمُ الْمُوكِل بها قفوا واضوبوا بهذا الْعَمَل الْعَمَل الله مسلك فيسجاوزون بسه الله السبايعة فيقُولُ لَهُمُ الْمُوكِل بها قفوا واضوبوا بهذا الْعَمَل الْعَمَلُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ الل الاف مند فيسبب وورب من من قليد إنّى أحبب عن ربّى كل عمل لم يود به وَحد ربّى إنه أَرَادَ بِعَمَلِد عبر الله إنَّهُ اَوَادَ بِهِ رَفَعَة عِنْدَ الْفُقَهَاءُ وذكوا عِنْدَ الْعَلْمَاءُ وصوتا فِي الْمُذَائِنَ اَعرِنِي رَبِّي اَنْ لَا ادْع عملا يحاوزني إلى غَيْرِي وكل عمل لم يكن لله خالِصا فَهُوَ رِيّاء وَلَا يقبل الله عمل الْمرَانِي فَالَ وتصعد الْعفطة يسعد من العبد من صكاة وزكاة وصِيام وحج وعمرة وخلق حسن وصمت وذكر لله تعالى وتشبعه مكرناك السَّمَوَات حَتَّى يقطعوا بِهِ الْحجب كلهَا إلَى الله عَزَّ وَجَلَّ فيقفون بَيْن يَدَيْدٍ وَيشْهِدُونَ لَهُ بِالْعَمَلِ الصَّالِع المسخملص لله قَالَ فَيَقُولُ الله لَهُمُ اَنْتُمُ الْحفظة على عمل عَبدِى وَانَا الرَّقِيبِ على نَفسه إِنَّهُ لم يردني بِهِلْا الْعَسَمَ لَ وَارَادَ بِهِ غَيْرِى فَعَلَيهِ لَعُنَتِى فَتَقُولُ الْمَكَارِثَكَة كلهًا عَلَيْهِ لَعنتك ولعنتنا وَتقول السَّمَوَات كلهَا عَلَيْهِ لعنة الله ولعنتنا وتلعنه السَّمَوَات السَّبع وَمَنْ فِيهِنَّ

قَسَالَ مسعَاذَ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَنْت رَسُولُ اللَّه وَاَنا معَاذَ قَالَ اقتِد بِي وَإِن كَانَ فِي عَمَلك تَقُصِير يَا معَاذ حَافِظ على لسَانك من الوقيعة فِي إخوانك من حَملَة الْقُرْآن واحمل ذنوبك عَلَيْك وَلَا تحملهَا عَلَيْهِمْ وَلَا تىزك نَىفسك بدمهم وَلَا ترفع نَفسك عَلَيْهِمْ وَلَا تدخل عمل الدُّنْيَا فِيْ عمل الْاخِرَةِ وَلَا تنكبر فِي مجلسك لگى يحذر النَّاس من سوء خلقك وَكِرْ تناج رجلا وعندك آخر

وَ لا تتعطيم على النَّاس فَيَنْقَطِع عَنْك خير الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ وَلا تمزق النَّاس فتمزقك كلاب النَّار بَوْم الْقِيَامَة فِي النَّارِ قَالَ اللَّه تَعَالَى وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا (النَّاعات 2) أَنَدُرِي مَا هن يَا معَاذ

قَلْتُ مَا هِن بِاَبِي أَنْت وَأَمِي قَالَ كلاب فِي النَّارِ تنشط اللَّحُم والعظم

قسلت بِآبِي آنْت وَأمي فَمَنّ يُطَيّق هَاذِهِ الْخِصَالِ وَمَنْ ينجو مِنْهَا قَالَ يَا مِعَاذَ إِنَّهُ ليسير على من يسره الله

قَالَ فَمَا رَآيُت أَكْثُر تِلَاوَة لِلْقُرْآنِ من معَادْ للحذر مِمَّا فِي هٰذَا الحَدِيْث

رَوَاهُ ابْسِ الْمُبَارِكُ فِي كتبابِ الزَّهْدَ عَن رجل لم يسمه عَن معَاذ وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي غير الصّحِيْح وَالْمَحَاكِم وَغَيْرِهمَمَا وَرُوِي عَن عَلَى وَغَيْرِهٖ وَبِالْجُمْلَةِ فَآثَارِ الْوَضِعِ ظَاهِرَة عَلَيْهِ فِي جَمِيعِ طرفه وبجميع

جوآپ نے نبی اکرم منٹی پیٹم کی زبانی سی ہوراوی کہتے ہیں: حضرت معاذی ٹائڈرونے گئے یہاں تک کہ یوں محسوں ہوا کہ اب وہ خاموش بیں ہول کے پھردہ خاموش ہوئے اورانہول نے فرمایا: میں نے نی آکرم مَنَّ الْفِیْلِ کوسنا آپ البیلائے نے بھے خاصب کر کے ارشادفر ، یا: اےمعاذ! میں نے عرض کی: میرے مال باپ آپ پر قربان ہول میں حاضر ہوں نبی اکرم س بیج نے ارشادفر ، یہ میں تمہیں ایک ایس بات بتانے لگاہوں اگرتم اس کومادر کھوگے توبیتہیں فائدہ دے گی اورا گرتم نے اسے یادنہ رکھ،ورض نع مرد و تو مت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ شی تمباری جست منقطع ہوجائے گی (اس کے بعد آپ سائٹی آب نے فرمایا)

روی من الدنتان کے خوا کیا اس تعالی نے ذیان اورا سان کو پیدا کرنے سے پہلے سات فرشتوں کو پیدا کیا اس کے بعداس نے آسانوں کے بیدا کیا تا ہوں کہ بیدا کیا تا ہوں کے دوت یہ شم کے اعمال کو ساتھ کے دوت یہ شم کے دوت اور کی طرف ہوتے ہیں تو ان اعمال کی روشی سورج کی دوشی کی مانتہ ہوتی ہے بیباں تک کہ جب وہ فرشتے دنیاوی آسان کا در بان فرشته اعمال نوٹ کرنے ہیں تو اس کے دوت اور کی طرف ہوتے ہیں اوراس کے ذیادہ ہونے کا ذکر کرتے ہیں تو اس آسان کا در بان فرشته اعمال نوٹ کرنے ہیں تو اس کے ذیادہ ہونے کا ذکر کرتے ہیں تو اس آسان کا در بان فرشته اعمال نوٹ کرنے گئے سے والے فرختوں سے کہتا ہے: اس کیل کو کرنے والے کے مند پر ماردو میں فیبت کے متعلق فرشتہ ہوں اور پر سے کہتا ہونہ کرنے ہیں کہر بھی میل نوٹ کو رہے کہ فیبت کرنے والے کو میں ہونے ہیں اور اس کے پاک ہونے اور ذیادہ ہونے کا ذکر کرتے ہیں جب وہ دورے آسان پر پہنچ ہیں تو دوسرے آسان کو دوسرے آسان پر پہنچ ہیں تو دوسرے آسان ہونے کے متب پر دورد گئے دول کو کا ظہراد کیا کرتے ہیں کہر ہیں ایک خور کے جو کہ کہر کرتے ہیں ایک مولے کا دوفر کا ظہراد کیا کرتے ہیں ہوں ہوئے ہیں اور بیا تا دورتی ہوئی ہیں ہوئی ہیں جو گؤوں کے سائے اس کو کرکا ظہراد کیا کرتے ہیں ہیں ہوئی ہیں جو گؤوں کے سائے اس کو کہا ظہراد کیا کرتے ہیں ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ور شیتے جب اور بیاات ہوئی ہے کہ اس تمل شیر ہی تا ہیں ہی تو ہی اور دیشت جب تیسرے آسان پر تو پہتے ہیں آر دورت سے میان کی دربان خورشتہ جب تیسرے آسان پر تو پہتے ہیں آر اس آسان کا دربان خورشتہ جب تیسرے آسان پر تو پہتے ہیں آر اس آسان کا دربان خورشتہ جب تیسرے آسان پر تو پہتے ہیں تو اس آسان کا دربان خورشتہ جب تیسرے آسان پر تو پہتے ہیں آس آس کر تو ہوں کو کھی کر فرشتے خوش ہوتے ہیں اور میت جب تیسرے آسان پر تو پہتے ہیں آر اس آسان کی دیت کی اس تو تا ہوئی ہے کہ اس تو تا ہوئی ہوئی ہیں ہوئی ہیں ور شیتے جب تیسرے آسان پر تو پہتے ہیں آس آسان کی دورا کیا کہ کیا ہوئی کہ اس تو تا ہوئی ہوئی ہیں ور شیت جب تیسرے آسان پر تو پہتے ہیں آس کے دورا کیا کہ کو کھی کھی کھی کی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی ک

کفہرواور پیٹس اس نوعیت کے عمل کوآگے نہ جانے دول پیٹھی تکبرے متعلق فرشتہ ہول اور میرے پروردگارنے بیھے پیٹلم
دیاہے کہ بیس اس نوعیت کے عمل کوآگے نہ جانے دول پیٹھی لوگوں کی محفل بیس ان کے سامنے تکبر کاا ظہار کیا کرتا تھا ہی
اکرم ظاہر ارش دفریاتے ہیں اس طرح اعمال نوٹ کرنے والے فرشتے کسی بندے کاعل لے کراوپر کی طرف جاتے ہیں اوروہ عمل
یوں چک رہ ہوتا ہے جس طرح چک دارستارہ چکتا ہے اس عمل سے تبیع نماز جج اور عمرے کی آ واز آتی ہے یہ ل تک کہ فرشتے وہ
عمل لے کر چوشے آسان تک بہنچتے ہیں تو وہاں در بان فرشتہ آئیس کہتا ہے تھم میا واور پیٹل کرنے والے کے منہ پر مار دواور اس
کواس کے فاہر پراور باطن پر مارنا کیونکہ ہیں خود پسندی سے متعلق فرشتہ ہول اور میرے پرورد گارنے جمجے بیتھ میں دیا ہے کہا کواس کے فاہر بر اور والی اس کے فاہر پر اور والی ہائی میں خود پسندی کوشال کردیتا تھا تبی اگرم سی تی اور وہ عمل یول
ای طرح فرشتے کسی بندے کا عمل لے کراوپر کی طرف جاتے ہیں اور پانچویں آسان سے متعلق فرشتہ آئیس ہے کہتا ہے کہ تم رہادواور اس کے کندھے پر دکھود کو کوئٹ میں حدے متعلق فرشتہ آئیس ہے کہتا ہے کہتم خود بیٹوں میں کرنے والے کے منہ پر مارواور اس کے کندھے پر دکھود کرونکہ میں حدے متعلق فرشتہ آئیس ہے کہتا ہے کہتم میں اور کوئل در بیٹل کر کرکر نے والے کے منہ پر مارواور اس کے کندھے پر دکھود کرونکہ میں حدے متعلق فرشتہ آئیس ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہی اور کوئل در بیٹل کی کرنے والے کے منہ پر مارواور اس کے کندھے پر دکھود کرونکہ میں حدے متعلق فرشتہ آئیس ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے دول وہ سے حدد کرتا تھا اور سے حدد

اس میں عیب بیان کرتا تھا میرے پروردگار نے جھے بیتھ دیاہے کہ میں اس کے عمل کواپنے سے آگے نہ جانے دول نی اکرم مرائیز آرشاد فرماتے ہیں: ای طرح عمل نوٹ کرنے والے فرشتے کی بندے کی نماز ذکو ہ جج عمرہ اور دوزہ اوران سے مناور ویکر اعمال کو لے کراو پر کی طرف جاتے ہیں اور چھٹے آسان تک پہنچ جاتے ہیں توجھٹے آسان کا دربان فرشتہ ان سے بیہ کہت تھم جا واور بیمل عمل کرنے والے کے منہ پر مار دو کیونکہ بیخض اللہ تعالیٰ کے مصیبت زدہ پریشن صل بندوں پر ذرائجی مرمز مرکز کرتا تھا بلکہ بیان کی مصیبت زدہ پریشن صل بندوں پر ذرائجی مرمز کرتا تھا بلکہ بیان کی مصیبت پرخوش ہوا کرتا تھا اور میں رحمت سے متعلق فرشتہ ہوں میرے پروردگار نے جھے بیسے کہ دیو ہے کہاں کے مسیبت سے تعلق فرشتہ ہوں میرے پروردگار نے جھے بیسے کہ دیو ہے کہاں کے کہاں کے کہاں کے کہاں کو سے تھے نہ جانے دول۔

نی اکرم سُلِیَّزِ ارشاد فرہاتے ہیں: اسی طرح اعمال نوٹ کرنے والے فرشتے کسی بندے کے روزے ، نماز بعد قی اجتہا واور تقوئی کے متعلق اعمال کولے کراو پر کی طرف جاتے ہیں تو ساتویں آسان تک پہنچ جاتے ہیں اوروہ عمل بجلی کی کڑک کی ماند (آواز والا) اور سورج کی روشنی کی ماندروشنی والا ہوتا ہے جب کہ تین بڑار فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں جب وہ فرشتے ساتویں آسان پر چنج ہیں تو اس آسان کا گران فرشتہ آئیں یہ کہتا ہے تم تھی جاؤاور اس عمل کواس کے کرنے والے کے منہ پر مارد واور اس کے دیگر اعضاء پر بھی مازواور اس کے دل پر تالالگادو کیونکہ ہیں کوئی بھی ایسا عمل اپنے پروردگار کی بارگاہ تک میں برواں کے دیگر عضاء پر بھی مازواور اس کے دل پر تالالگادو کیونکہ ہیں کوئی بھی ایسا عمل اپنے پروردگار کی رضا کا حصول نہ وں گا جو عمل آدی نے میرے پروردگار کی رضا کے لئے نہ کیا ہو اور اس عمل کے ذریعے اس کا مقصود اللہ تعابی کی رضا کا حصول نہ جو اس نے دوئی گھراس نے دوئی ہیں مشہور ہوجائے۔

میرے پروردگارنے مجھے بیتھم دیا ہے کہ میں ایسے تھی کے مل کوآ گے نہ جانے دون جومل خالص طور پرانڈ تعالیٰ کے لئے نہ ہو بلکہ اس میں ریا کاری شامل ہو تو اللہ تعالیٰ ریا کارٹھن کے مل کو قبول نہیں کرتا ہے۔

نی اکرم منگینی ارشادفر ماتے ہیں: اعمال کونوٹ کرنے دالے فرشتے کی بندے کی نماز ، زکو قاءروزے ، تج ، عمرہ ، ایجھافل آ ، فاموثی اوراللہ تعالی کے ذکر کے اعمال کو لے کراوپر کی طرف جاتے ہیں اوران اعمال کے ساتھ آسان کے فرشتے چتے ہیں یہاں تک کہ تمام تجاب پار کر کے وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں بھی جاتا ہے اوروہ فرشتے ہی گواہی دیتے ہیں کہ یہ نیک عمل ہے اور فالس طور پر اللہ تعالی کے ساتھ ایس کی جاتا ہے اور فالس طور پر اللہ تعالی کے ساتھ ایس کی اگر منظر ہوئے ہیں: اللہ تعالی فرما تا ہے: تم میر سے بند سے کمل سے متعلق عمران فرشتے ہوا اور میں اس کی ذات کا نگر ان ہوں اس نے اس عمل کے ذریعے میری ذات مراز ہیں لی تھی بلکہ میری ، جائے کسی اور کی رضا مراز تھی تو اس بے میری لاحت ہو پھر تمام تا ہوں کے فرشتے ہیں: اسے اللہ ایس پر تیری اور تماری لعنت ہو پھر تمام تم فرشتے کہتے ہیں: اسے اللہ ایس پر تیری اور تماری لعنت ہو پھر تمام تم فرشتے کہتے ہیں: اسے اللہ ایس موجود تمام کوق لعنت کرتی ہے۔

حضرت معاذبر النظام المرتبي بين بين بين في عض كى نيارسول الله! آپ الله كرسول بين اور بين معاذبون ( مين ان سب چيزوں ہے كيسے نيج سكتابون ) نبى اكرم مُنَّ النَّيْزِ في ارشاد فرمايا: تم ميرى پيروى كرو! اے معاذ اگر تمهارے عمل ميں كوئى كوتا بى بوئى ( تو وہ معاف بوجائے گى ) تم اسپنے ان بھائيوں مين عيب نه نكالوجو قر آن كے عالم بين جس نے اس حوالے سے اپى زبان ك رہ دید کی اپنے کا وکافران خودا کھا گا اے ان پر شدۃ الوا اوران کی برائی بیان کر کے اپنے آپ کی اپنی ٹی کو ظاہر کرنے کی کوشش نہ کروا ار نووان سے بعند مرتبہ نہ مجھوا ورو نیا ہے متعلق عمل کو آخرت ہے متعلق عمل میں وافحل نے کروا درا بی محفل میں تکبر کا اضہار نہ کروا تر ت کہ کہ کو گئی ہے کہ اور جب تمہار سے پاس دو آ دمی موجود ہوں اور میں ہے کس آیس کے ساتھ سرکوشی شرب سے نہ کرواور لوگوں کے سما شفا بی عظمت اور دعب کا اظہار نہ کروور نہ دنیا اور آخرت کی محلائی تم سے لا تعلق ہوجا ہے گی اور لوگوں کے درمیان انتشار پیدا کرنے کی کوشش نہ کروور نہ قیامت کے دن جہنم کے کتے تمہار ہے کالا نے تار شاوفر ، یا ہے: ''اور قسم ہے آسانی ہے (روح قبض کرنے والے فرشتوں کی کا ا

(نبی کرم من تیزائے ارشا دفر مایا: )ا ہے معاذ! کیاتم جانئے ہو؟ وہ کئے کیسے ہیں؟ میں نے عرض کی: میرے مال ہوپ آپ پر ترب نہوں وہ کیا ہے؟ '' پ سَکُنْ تَیْزَائِ نے فر مایا: جہنم کے کئے ایسے ہیں جو گوشت اور بازی کوالگ الگ کردیں مجے میں نے عرض کی: میرے ، ں باپ آپ پر قربان ہوں کون محض ہے؟ جوان سب خامیوں سے بیخے کی طاقت رکھتا ہوا اورکون ان سے نب ت پاسکت ہے تو نبی اکرم من کیڈیا نے ارش وفر مایا السمعاذ اللہ تعالی انہیں جس کے لئے آسمان کردے اس کے لئے بیاآ سان ہوں ہے۔

۔ راوکی بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت معاذ خاتیز سے زیادہ قر آن کی تلادیت کرنے والا اورکوئی شخص نہیں ویکھااوراُن کے مکثر ت تلاوت کرنے کی وجہ بہی تھی کہاس حدیث میں جوامور نہ کور ہوئے ہیں حضرت معاذ خاتذان سے ڈراکرتے تھے۔

ہ رک مورد کے میں اس کے بین المیرو ایت امام عبداللہ بن مبارک نے اپنی کتاب الزمد میں ایسے شخص کے حوالے نظل کی ہے مسکانام ندکورنبیں ہے ابن حبان اور امام حاکم اور دیگر حضر ات نے بھی اے نقل کیا ہے بیر وایت حضرت علی بڑا تو ہے منقول ہے تا ہم مخضر یہ ہے کہ اس کے تمام طرق اور اس کے الفاظ ہے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بیر وایت موضوع ہے۔

## فصل

60 - عَنْ آبِى عَلِي رَجُلٍ مِّنْ بَنِي كَاهِلَ قَالَ حَطَبَ ابُو مُوسَى الْاَشْعِرِيّ فَقَالَ يَا آيهَا النَّاسِ اتَقُوا هَالَمَا الشَّرِكَ فَإِنَّهُ احْفَى مِن دَبِيبِ النَّمُلَ فَقَامَ إلَيْهِ عَبد اللَّه بن حزن وقيس بن المضارب فَقَالًا وَاللَّه لَنخُرجَنَّ مِمَّا قَلْتَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ الْعُلَى عَلَيْهِ وَلَمْ الْعُلَى عَالَ لَلَهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ الْعُلَى عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ الْمُعْلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُوا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْ الللّهُ اللّهُ اللّ

ٱللَّهُمَّ إِنَّا يَعُونُ ذِبِكَ مِن أَنَّ نِشُرِكَ بِكَ شَيْئًا نعلمهُ ونستغفرك لما لا نعلمهُ

رَوَاهُ أَحْمد وَالطَّنرَانِي وَرُواته إلى آبِي عَلَى مُحْتَج بهم فِي الصَّحِيْح

وَآبُوْ عَلَى وَثَقَهُ ابْن حَان وَلَمُ أَر آَحَدًا جرحه وَرَوَاهُ آبُوُ يعلى بِنَحْوِمٍ من حَدِيْثٍ حُذَيْفَة اِلَّا اَمه قَالَ فِيْهِ يَهُوَلُ كَل يَوْمِ ثَلَاثَ مَرَّات

ﷺ بنوکائل سے تعلق رکھنے والے ابوعلی نامی ایک صاحب بیان کرتے ہیں: حضرت ابوموی اشعری بڑونے خصہ و بیتے ہوئے میہ بات ارشاد فرمائی:''اے لوگو!اس شرک ( یعنی ریا کاری ) سے بیتے رہو! کیونکہ میہ چیوٹی کی آ داز ہے بھی زیادہ پوشیدہ ہوتی

سے اس پرعبداللہ بن حزن اور قیس بن مضارب تامی صاحبان کھڑے ہوئے اور بولے: اللہ کی تم اتب نے جو پچھ کہا ہے یا تو آ سے اس پرعبداللہ بن حزن اور قیس بن مضارب تامی صاحبان کھڑے ہوئے اور بولے: اللہ کی تم اتب نے جو پچھ کہا ہے یا تو آ ہے اس پر مبد اللہ بتانا ہو گاور نہ ہم حضرت عمر مثالث کی خدمت میں حاضر ہوں گے خواہ وہ ہمیں اندر نے کی اجزت دیں یانہ ویر ،

تو سرت او دن ارشادفر مایا: "اے لوگو!اس شرک (لینی ریا کاری) سے فائے کے رہو! کیونکہ یہ چیونی کی آواز سے بھی زیادہ فلے سیا تقبہ دیے ، دے میں اللہ کومنظور تھا اس شخص نے عرض کی بیارسول اللہ! جب اس کی حالت چیونٹی کی آ داز ہے جمی زید و پوشیر و ہے ا ہ میں ہے۔ تو پھر ہم اس سے کیسے نے سینے بیں؟ تو نبی اکرم مُثَاثِیْنِ سے ارشاد فر مایا بتم بید عارِد ماکرد:''اے ابتد! ہم اس چیز سے تیری بناد ما تکتے

میں کہ ہم کی کو تیرائٹریک بنا کیں جب کہ میں اس کاعلم ہواور ہم اس چیز کے بارے میں بھی تجھ سے مغفرت دیب کرتے ہیں جس

بدروایت امام احمداورامام طبرانی نفل کی ہے ابوعلی تک اس کے تمام راوی متند ہیں اور'' سیح''ان سے ستدلال کیا جاتا ہے' اورامام ابن حبان نے ابوعلی کو تقد قرار دیاہے (مصنف کہتے ہیں) میں نے بھی کسی کواس پرجرح کرتے ہوئے نیں دیکھ۔ امام ابویعتیٰ نے حضرت حذیفہ بڑی و کے حوالے سے اس کی مانندروایت نقل کی ہے تاہم اس روایت میں بیر ندکورہے نی ا كرم مَنْ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِي كلَّه روز اللَّهُ تين مرتبه برُّ ها كروً " . .

## 3 - التَّرْغِيْب فِي اتِباع الْكتاب وَالسّنة کتاب دسنت کی پیروی کرنے سے متعلق ترغیبی روایات

81 - عَن الْعِرْبَاض بن سَارِيَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وعِظنا رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ موعظة وجلت مِنْهَا الْقُلُوبِ وذرفت مِنْهَا اِلْعُيُونِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَّهَا موعظة مُودع فأوصنا

قَــالَ أوصيـكم بنقوى الله والسمع وَالطَّاعَة وَإِن تَأْمَر عَلَيْكُمُ عبد وَإِنَّهُ مِن يَعش مِنْكُمْ فسيرى الْحِبَلافا كثيرا فَعَلَيْكُمْ بِسنتي وَسنة الْنُحلَفَاء الرَّاشِدين المهديين عضوا عَلَيْهَا بالنواجذ وَإِيَّاكُمْ ومحدثات الأُمُور فَإِن

رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُد وَاليِّرُمِذِي وَابْنُ مَاجَةً وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحِهِ وَقَالَ البِّرُمِذِي حَدِيْت حَسَنٌ صَحِيْح قُـوْلِمه عـضوا عَلَيْهَا بالنواجذ أي اجتهدوا على السّنة والزموها واحرصوا عَلَيْهَا كَمَايلُوم العاض على الشَّيَّء بسر اجده خَوْقًا من ذَهَابه وتفلته والنواجذ بالنُّون وَالْجِيمِ والذال الْمُعْخَمَة هِيَ الأبياب وَقِيْلَ حدبث 61: وسعيع امن حسان - ذكر وصف البفرقة النباجية من بين الفرق التي تفترق عليها أمه حديث، 5اسبسدرك عمى التقديميسن للعاكم - كشاب البعليم وأصاحبديث عبدالله بن مسعود - حديث:298ستين الدارمي - ساب انساع السنة حديث: 100 السنش الكبرى للبيريقى - كتساب آواب الـقساطسي ساب ما يفضي به الفاضي ويفتى به استتى ؛ فيانه عدجائر -حديث،18914اسه عجبه الكبير للطبرائي - من اسعه عسد الله من اسه عفيف - عيد الرصيس من أبي بلاد العراعي ' حديث: 15436شعب الإيسان للبسريفي - التساسع والتسلاشون مس شعب الإيسان فصل في مصل العباعة والربعة وكراهية الاحتلاف والفرقة وما جاء في - حديث:7238حلية الأولياء - خالد بن معدان ُ حديث:7187

الأضراس

مرت عربض بن ساریہ فرن تنیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ نی اکرم ساتی آئے جس سالیا وعظ کیا جے سی کردلوں پرخوف طاری ہوگیا اور آنکھوں ہے آنوجاری ہوگئے تو ہم نے عرض کی: بارسول اللہ! بول محسول ہوتا ہے جسے بیالودا کی وعظ ہے تو آپ سیل کوئی ہوایت بھی نی اکرم سی تی آئے ارشاوفر مایا: ہیں تمہیں اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہنے اور (عالم وقت) کی اطاعت وفر مانبرداری کرنے ہوایت کی ہوایت کی تاہموں نواو کی غلام کوتمہارا حاکم مقرر کردیا جائے تم میں ہے جو تخص (میرے بعد) زندہ رہ کا وہ بہت زیادہ کی ہوایت کر تاہموں نواو کی غلام کوتمہارا حاکم مقرر کردیا جائے تم میں ہے جو تخص (میرے بعد) زندہ رہ کا وہ بہت زیادہ کو تابی کو اور ایک صورت حال میں) تم پر لازم ہے کہ میری سنت اور ہوایت یا فقہ اور ہوایت کے مرکز خلفاء کی سنت کو اختیار کروادرا ہے مضبوفی سے تھا ہے رکھواور نے پیوا ہونے والے امور سے تابی کے رہنا کیونکہ جربدعت گراہی ہے'۔

کو اختیار کروادرا ہے مضبوفی سے تھا ہے رکھواور نے پیوا ہونے والے امور سے تابی کے رہنا کیونکہ جربدعت گراہی ہے'۔

مرطرح دانوں کے ذریعے کوئی چیز پکڑنے والوضی اسے پکڑ کے رکھتا ہے اسے خوف کے تحت کہ کہیں وہ چیز رخصت نہ ہوجائے یا جس طرح دانوں کے درائے والے ناز اور نام کی خواس نے بیل کے مول نی درائے والے نائے قبل کو اور الم ایک میں اور تاور نویس ہیں۔

30 - وعٹ آبئی شرفیع المنے قبل خورے علینا رکسون کا اللہ صلّی اللہ تعکیہ و سلّم فقال آبگیس تشبہ فون کے ویک آبی اللہ کو آبی نی اللہ کو آبین والی نا اللہ کو آبی کو اللہ کو آبی اللہ کو آبی اللہ کو آبی کو اللہ کو آبی کو کہ کو تھا کہ کو کے اللہ کو آبی کو کہ کو تھا کہ کو کو کر کو اللہ کو آبی کو کو کو کر گوتا ہے انہ کو کر کو ان اللہ کو آبی کو کر کو گوتا کے انہ کو کر کو کو کر کو کر کو کر کو کو کر کو

قَالَ إِن هَاذَا الْقُرُ آن طرفه بيد الله وطرفه بِآيْدِيكُمْ فَتمسكُوا بِهِ فَإِنَّكُمْ لن تضلوا وَلن تهلكوا بعده آبَدًا

رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيْرِ بِإِمْنَادٍ جَيِّدٍ

ﷺ حطرت ابوشری فرائی بات کی جائی بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ نبی اکرم منگر فرائی بیاں تشریف دیے ادرآپ نوائی آئی اسلام کے ارشاد فر مایا: ''کیاتم موگ اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اورکوئی عبادت کے لوگن نہیں ہے اور میں اللہ کارسول ہوں؟ تولوگوں نے عرض کی: کیول نہیں (بینی ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں) تو نبی اکرم من اللہ فیز ہے ارشاد فر مایا: ہے شک اس کی گواہی دیتے ہیں) تو نبی اکرم من اللہ فیز ہے ارشاد فر مایا: ہے شک اس کر کھو! اس کی گواہی دیتے ہیں کہ تواسے مضبوطی سے تھام کر دھو! اس کے بعد تم بھی بائٹ کا ذیک رنبیں ہوگئے۔

بیروایت امام طبرانی نے مجم کبیر میں عمدہ سند کے ساتھ قل کی ہے۔

63 - وَرُوِىَ عَس جُبَير بن مطعم قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجُحْفَةِ فَقَالَ اَلَيْسَ تَشْهَدُوں اَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ وَانِّنِي رَسُولُ الله وَان الْقُرُ آن جَاءَ من عِنْد الله قُلْنَا ملَى

قَـالَ فأبشروا فَإن هٰذَا الْقُرُآن طرفه بيد الله وطرفه بِآيَدِيكُمْ فَتمسكُوا بِهِ فَإِنَّكُمْ لِ تهدكوا وَلنُ تصدو بعده آندًا

رَوَاهُ الْبَرَّارِ وَالطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيْرِ وَالصَّغِيرِ

ﷺ حفزت جبیر بن مطعم المحتمنيان كرتے ہیں: ايك مرتبه بم نبي اكرم سُلَقَيْمُ كے ساتھ" بحفہ" ، می جگہ پرموجود تھے نبی

اکرم مؤیریم نے ارشاد فرمایا: کیاتم اس بات کی گوائی نہیں دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے اکل نہیں ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے؟ تو ہم نے عرض کی: کیول نہر معبود ہے! س کا کوئی شریک نہیں ہے اور میں اللہ کارسول ہوں ہے قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے؟ تو ہم نے عرض کی: کیول نہر (یعنی ہم اس بات کی گوائی ویتے ہیں) تو نبی اگرم مُن اللّٰہ فی ارشاد فرمایا: تم بید خوشخیری قبول کرو کہ اس قرآن کی ایک طرف النہ تو پا کے باتھ میں ہے اور ایک طرف تہمارے ہاتھ میں ہے تو تم اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھو! تم اس کے بعد بھی ہلا کت کا ترکی رئیں ہو سے اور ایک طرف تہمارے ہاتھ میں ہو سے اور ایک طرف تہمارے ہاتھ میں ہے تو تم اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھو! تم اس کے بعد بھی ہلا کت کا ترکی رئیں ہو سے اور ایک طرف تہمارے کا تھی ہوگئی اور گراہ نہیں ہو سے آ

بدروایت امام بزارنے اورامام طبرانی نے جھم کبیراور جھم صغیر میں نقل کی ہے۔

64 - وَعَنُ أَبِينَ سَعِيُدِ الْحُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أكل طيبا وَعمل فِي سنه وَأَمِنَ النَّاسِ بوائقه دخل الْجَنَّة قَالُولُ إِيَا رَسُولَ اللهِ إِن هَلْذَا فِي أَمَتكَ الْبَوْمِ كُثِيرِقَالَ وسيكون فِي فوم بعدى وَوَاهُ ابْن آبِيُ اللَّذُنِيَا فِي كتابِ الصمت وَغَيْرِهِ وَالْحَاكِمِ وَاللَّفُظ لَهُ وَقَالَ صَحِيْحِ الْإِسْنَاد

ا المراق المراق

بیروایت ابن ابود نیائے کماب الصمت میں نقل کی ہے امام حاکم نے بھی اسے نقل کیا ہے 'تا ہم روایت کے الفاظ ان کے نقل کردہ نیس ہیں وہ یہ کہتے ہیں: بیروایت سند کے اعتبار سے جے ہے۔

65 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من تمسك بِسنتي عِنْد فَسَاد أميتي فَلهُ أجر مائة شَهِيد

رَوَاهُ الْبَيْهَ قِي من رِوَايَةِ الْنحسن بن قُتَيْبَة وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيَ من حَدِيَثٍ آبِي هُرَيْرَة بِاسْنَادٍ لَا بَأْس بِه اللَّا آنه قَالَ فَلهُ أَجر شَهِيد

ﷺ حَضرت عبدالله بن عباس رُفِظاہیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَلَاتِیْزَائے نے ارش دفر مایا ہے:'' جو محص میری امت میں نساد کے دفت میری سنت کومضبوطی سے تھام کے دیکھے گا اسے ایک سوشہیدوں کا اجر کے گا''۔

بیروایت امام بیم بی نے حسن بن قتیبہ کے حوالے ہے اور امام طبر انی نے حضرت ابو ہریرہ مل*ان کے حو*لے ہے ایسی سند کے ساتھ نقل کی ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے تا ہم اس میں سیالفاظ ہیں :''اسے ایک شہید کا اجر ملے گا''۔

66 - وَعنهُ أَيْضًا أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطب النَّاسِ فِي حجَّة الْوَدَاع فَقَالَ إِن الشَّيْطَالِ
قد ينس أَن يعبد بأرضكم وَلْكِن رَضِى أَن يطاع فِيْمَا سوى ذَلِكَ مِمَّا تحاقرُ وُنَ من أعمالكُمُ فاحذروا إِيّى قد ينس أَن يعبد بأرضكم وَلْكِن رَضِى أَن يطاع فِيْمَا سوى ذَلِكَ مِمَّا تحاقرُ وُنَ من أعمالكُمُ فاحذروا إِيّى قد تركت فِيكُمْ مَا إِن اغْتَصَمُّتُم بِهِ فَلَنُ تضلوا أَبَدًا كتاب الله وَسنة نبيه الحَدِيث 
وَرَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح الْإِسْنَاد

اخدج الهنماري بعِكْرِمَة وَاحْدج مُسلِم بِآبِي أويس وَله أصل في الصَّحِيْح

ور وہ انہی کے بیروایت منقول ہے: ٹی اگرم مُلَّاتِیَّا کے تجہ الوواع کے موقع پرلوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے ارشا دِفرہ یا اسلام مُلَّاتِیْلُ کے تجہ الوواع کے موقع پرلوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے ارشا دِفرہ بن کے بیان اس کی سے ٹواہش کے بیان اس کی سے ٹواہش کی بیان کے مواجع کے بیان کی میں ٹواہش ہوگی کہ اس کی بیروی کی جائے اور یوں تم اپنے اعمال کے حوالے سے اپنے آپ کو کم تر کرلوتو تم لوگ اس چیز سے جی کے دہنا ہے ہیں جی میں تہارے باس ایس چیز یں چھوڑ کر جار ہا ہوں کہ اگرتم آئیس مضبوطی سے تھام کے رکھو کے تو بھی ممراہ نہیں ہو گئے وہ اللہ کی سنت جین ''۔

سی میں تہارے باس کے ٹی کی سنت جین ''۔

سی اور اس کے ٹی کی سنت جین ''۔

۔ پیروایت امام حاکم نے نقل کی ہے اور بیربات بیان کی ہے: بیسند کے اعتبار سے بیجے ہے۔ امام بخاری نے عکر مدسے جب کہ امام سلم نے ابواویس سے روایات نقل کی ہیں اور اس حدیث کی اصل ''صبح'' میں موجود

ج- 67 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُود وَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ الاقتصاد فِي السّنة أحسن من الاجْنِهَاد فِي الْبِدُعَة رَوَاهُ الْحَاكِم مَوُ قُوفًا وَقَالَ إِسْنَاده صَحِيْح على شَرطهمَا

و حضرت عبدالله بن مسعود جائزافر ماتے ہیں: سنت کواختیار کرنابدعت کے بارے میں کوشش کرنے سے زیادہ

٠, ٢٠

برہے۔ امام عالم نے اسے موتوف روایت کے طور پڑقل کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: اس کی سندا مام مسلم اورامام بخاری کی شراکظ کے مطابق میچے ہے۔

68 - وَعَنْ آبِي آيُوْبَ الْانْصَارِيّ قَالَ خرج علينا رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مرعوب فَقَالَ واطيعوني مَا كنت بَيْن أَظْهِركُمْ وَعَلَيْكُمْ بِكِتَابِ الله أحلُّوا حَلاله وحرموا حرَامه رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكِيئر وَرُوَاته يُقَات

'' جب تک میں تمہارے درمیان موجود ہوں تم لوگ میری اطاعت کرواورتم پرلازم ہے کہ اللہ کی کتاب (کے مطابق عمل کرو) تم اس کے حلال کوحلال تر اردواوراس کی حرام قرار دی ہوئی چیز کوحرام مجھو''۔

بدردایت ا، مطرانی نے مجم کبیر میں نقل کی ہے اوراس کے راوی تقدیمیں۔

69 وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُود قَالَ إِن هَاذَا الْقُرُ آن شَافِع مُشَفع من اتبعهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّة وَمَنْ تَركه أَوُ اعرص عَهُ أَوُ كلمة مَحْوَهَا زَجِ فِي قَفاهُ إِلَى النَّارِ

رَوَاهُ الْبَرَّارِ هَنگَذَا مَوْفُولُا على ابن مَسْعُوْد وَرَوَاهُ مَوْظُولُهَا من حَدِيْثٍ جَابِر وَإِسْهَاد الْمَرْفُوع جيد ﴿ ﴿ وَمَرْتَ عَبِدَاللَّهُ بَن مُسعود إِلَّيْوَافُر ماتے ہیں: بیقر آن سفارش کرنے والا ہے اوراس کی سفارش اس شخص کے قل میں الترغيب والنرهيب (اوّل) ( الله عَالَ الله عَالَى الله عَالَ الله عَالَى الله عَالله عَلَى الله عَالَى الله عَلَى الله عَالَى الله عَالَى الله عَالَى الله عَلَى ا علی است متبول ہوگی جواس کی پیروی کرے گابیاس فض کو جنت میں لے جائے گا' اور جوفض اسے جھوڑ دے گایاس ست مزموز را گا (یا اس کی ما نند کوئی کلمہ ہے ) تو اس مخص کوگر دن کے بل آگ میں پھینک دیا جائے گا''۔

ے روایت امام بزارئے حضرت عبداللہ بن مسعود بڑاتھ کے حوالے سے ای طرح موتوف دوایت کے طور پرنقل کی سبے جرکہ حضرت جابر بيئة أي أسي المي مرفوع حديث كے طور برنقل كيا ہے اور مرفوع روايت كى سندعمدہ ہے۔

عهر ورُوِى عَنِ ابْنِ عَبَّام قَالَ حَطْب رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِن اللَّه قد أعُطى كل فِئ حق حَقه إلّا أن الله قد فرض فَرَامُض وَمن سِننا وحد حدودا وَأحل حَكالٍا وَحرم حَرَامًا وَشُوع الدّين فَجعله سهملا سَمَحًا وَاسِعًا وَلَمْ يَجعله ضيقا ألا إِنَّهُ لا إِيمَان لمن لا أَمَانَة لَهُ وَلا دين لمن لا عهد لَهُ وَمَنْ نكث دئَّة اللُّه طلبه وَمَنْ نكث ذِفَتِتي خاصمته وَمَنْ خاصمته فلجت عَلَيْهِ وَمَنْ نكث ذِفّتِي لَم ينل شَفَاعَتِي وَلَمُ يرد على الْحَوْضِ الحَدِيْثِ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيْر

قُوْلِهِ فلجت عَلَيْهِ بِالْجِيم أَى ظَهرت عَلَيْهِ بِالْحَجَّةِ والبرهان وظفرت بِهِ

و و الله معزت عبدالله بن عباس بي الناد من الرم من الرم من النافي في المرم من الناد من المراد عبد الله الماد فره و الله الماد في الماد ف

" بے شک اللہ تعالی نے ہرتق دارکواس کاحق دیاہے اللہ تعالی نے پچھ فرض لازم کیے ہیں پچھ سنتیں مقرر کی ہیں پچھ حدود مقرر کی ہیں کچھ چیزوں کوحلال قرار دیاہے کچھ کوحرام قرار دیاہے اس نے جودین مقرر کیا ہے اسے آسان نرم اور وسعت والا بهنايد ہے اسے تنگی والانہيں بنايا ہے بيد بات يا در کھنا كه اس شخص كاايمان نبيس ہوتا جس ميں امانت نه ہو اوراس شخص كادين نبيس ہوتا جوعهد (کی پاسداری)نه کرے اور جوش اللہ تعالی کی دی ہوئی پناہ کوتو ڑدیتا ہے تو اللہ تعالی اس ہے جساب لے گا'اور جومیری دى بيونى بدايت كى خلاف ورزى كريكامين اس كامقابل فريق بنول كا اوراس ئ اختلاف كرون كا جوفض ميرى دى بهوئى پزه کوتو ژویے گا ہے میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی اور وہ میرے حوض پرنہیں آسکے گا''۔

بدردایت امام طبرانی نے جم کبیر میں تقل کی ہے۔

متن کے الفاظ" فدحت علیه " ج کے ساتھ ہے لینی انہوں نے جحت اور پر ہان کی بنیاد پر ان پر غلبہ حامل کیا اور ان کے غلاف كامياني حاصل كي\_

71 - وَعَنْ عَابِس بن ربيعَة قَالَ رَايَّت عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَدُهُ يقبل الْحجر يُعْنِي الأسود وَيَقُولُ إِيِّي لأَعْلِم أَنَّكَ حِحر لَا تَمُفَع وَلَا تضر وَلَوْلَا أَيْنَى رَأَيْت رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقبلك مَا قبلتك رَوَاهُ البُحَارِي وَمُسْلِم وَّ أَبُو دَاؤِد وَ البِّوْمِذِي وَ النَّسَائِي

ارشاد فر ، یا بجھے معلوم ہے کہتم صرف ایک پھر ہوتم (بذات خود ) نہ تو کوئی نفع دے سکتے ہواور نہ کوئی نقصان کر سکتے ہوا گر میں نے ني اكرم من ينيز كوتهمين بوسددية بوئ شدد يكها جوتا توس في تهمين بوسريس ويناتها".

بيروايت بخاري مسلم ،ابوداؤد، ترندي ،نسائي نفل کي ہے۔

72 - وَعَنْ عُرُولَة بن عبد الله بن قُشَيْر قَالَ حَداثِنَى مُعَاوِيّة بن قُرَّة عَنْ آبِيْهِ قَالَ أَتبت رَسُولُ الله صَلَى الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهُط من مزينة فَبَايَعْنَاهُ وَإِنَّهُ لَمُطلق الأزرار فأدخلت يَدى فِي جب قميصه فمسست النَّعَاتُم . قَالَ عُرُوة فَمَا رَآيَت مُعَاوِيّة وَكَا ابْنه قط فِي شتاء وَكَا صيف إلَّا مطلقي الأزرار

رَوَاهُ ابُن مَاجَه وَابُن حِبَان فِي صَحِيْحِهِ وَاللَّفَظ لَهُ وَقَالَ ابْن مَاجَه إِلَّا مُطلَقَة أزرارهما

وہ اللہ عروہ بن عبداللہ بیان کرتے ہیں: معاویہ بن قرہ نے اپنے والد کے حوالے سے بدوایت نقل کی ہے دہ بیان کر ہے ہیں میں نبی اگرم سائیڈ نم کی خدمت اس وقت حاضر ہوا جب آپ مائیڈ نم مزید قبیلے کے افراد کے درمیان تشریف فرما تھے ہم نے "ب مائیڈ کم کی بیعت کی آپ مائیڈ کم کی بیان کے "ب مائیڈ کم کی بیعت کی آپ مائیڈ کم کی بیان کے ایما ہوئے تھے تو میں نے اپنا ہاتھ آپ من تی تھی کے کر بیان کے ایما وارآپ من تی تی میر نبوت کو چھولیا۔

رادی عروہ بیان کرتے ہیں: میں نے بید یکھا کہ معاویہ بن قرہ اوران کےصاحبز اوے گری یاسر دی ہرموسم میں قبیص کے بٹن کھیے رکھتے تھے (لیمنی وہ نبی اکرم منگائیڈ کو کے سنت کی ہیروی کرتے ہوئے ایسا کرتے تھے )۔

بدروایت امام ابن ماجه نے اور امام ابن حبان نے اپنی میچ میں نقل کی ہے روایت کے الفاظ امام ابن حبان کے نقل کروہ ہیں ابن ماجہ کی روایت میں میدالفاظ ہیں:

''مگران کے بٹن (ہمیشہ) کھلے ہوتے تھے''۔

73 - وعَنْ زيد بن أسلم قَالَ رَايَتِ ابْن عمر يُصَلِّي محلولا أزراره فَسَالته عَن ذلك

فَقَالَ رَايَّت رَسُوْلُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَله . رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ عَن الْوَلِيد بن مُسْلِم عَن زيد وَرَوَاهُ الْبَيْهَةِيِّ وَغَيْرِهِ عَن زُهَيْر بن مُحَمَّد عَن زيد

وہ کی انہوں نے تماز اوا کرتے ہیں: میں نے معفرت عبداللہ بن مر بڑا کو یکھا کے انہوں نے تماز اوا کرتے ہوئے اپنے بین کھولے ہوئے اپنے میں اور یافت کیا تو انہوں نے فرمایا: میں نے نبی اکرم من الیجی کو اید کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

بیردایت ابن فزیمہ نے اپن تھی دلیدین مسلم کے حوالے سے زید سے قال کی ہے جبکہ امام بیبی اور دیگر حصرات نے اس کو زہیر بن مجد کے حوالے سے زید سے نقل کیا ہے۔

74- رَعَىٰ مُجَاهِد قَالَ كُنَّا مَعَ ابْن عمر رَحِمَهُ اللَّهُ فِي سفر فَمر بِمَكَانِ فحاد عَنهُ فَسنلَ لم فعلت ذلِكَ قَالَ رَايَت رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعل هٰذَا فَفعلت

رَوَاهُ أَخْمَدُ وَالْبَرَّارِ بِالسُنَادِ جَيِّدٍ . فَوْلِهِ حاد بِالْحَاء وَالدَّالِ الْمُهْمَلَتَيْنِ أَى تنحى عَنهُ وَأَحَدْ يَمِيدا أَوْ شمالا

ا کی اللہ بیان کرنے ہیں: ہم حضرت عبداللہ بن عمر اللہ اللہ کے ساتھ سفر کردے تھے ایک مقام پر بہتی کروہ ، مراستے سے بہت گئے ان سے دریافت کیا گیا: آپ نے ایسا کیول ہے تو انہول نے جواب ویا میں نے نبی اگرم من بیزام کو دیکھا کہ آپ سی تیزام

نے (اس مقام سے کررتے ہوسے) ای طرح کیا تھا تو میں نے بھی دیدائی کیا ہے'۔

میروایت امام احمداورامام بزارنے عمدہ سند کے ساتھ لفتل کی ہے۔

متن كالفاظ والمعين حاوروب-اس مراويه كدووان ميث محداوردا تين باكس مواديم

رِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنه كَانَ يَأْتِي شُجَرَة بَيْن مَكَّة وَالْمَدينَة فيقيل تحتهَا وينجر أَنَّ رُسُولُ الله صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يفعل ذَلِك ـرَوَاهُ الْبَزَّارِ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْس بِهِ

جوج ہے حضرت عبداللہ بن عمر جائف کے بارے میں یہ بات منقول ہے: مکہ اور یہ بند کے درمیان سفر کے دوران و واکیہ مخصوم درخت کے پاس آگراس کے بنچے بچھ دیر کے لئے آرام کیا کرتے بتنے اور یہ بات بیان کرتے بتنے: نبی اکرم مُل فَیْنَا نے ایسا کیا تھا۔ امام بزار نیاس روایت کوالی سند کے ماتھ تل کیا ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

76 و قَ نِ ابْسِ سِيسِوِين قَالَ كنت مَعَ ابْن عَمر رَحِمَهُ اللهُ بِعَرَّفَاتُ فَلَمَّا كَانَ حِبُن رَاح رحت مَعَه عَنَى التَهى الآمَام فَصلى مَعَه الآوَلى وَالْعصر ثُمَّ وقف وَآنا وَآصُحَاب لَى حَتَّى آفَاضَ الامام فأفضنا مَعَه حَتَّى التَهى إلَى الْمضيق دون المأزمين فَآنَاخ وأنخنا وَنَحُنُ نحسب آنه بُرِيد آن يُصَلِّى فَقَالَ غُلامه الَّذِي بمسك رَاحِلَته إلَى المُصنيق دون المأزمين فَآنَاخ وأنخنا وَنَحُنُ نحسب آنه بُرِيد آن يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَما انْتهى إلى هنذا الْمَكَان قضى حَاجِته فَهُو يَ يَحب آن يقضى حَاجِته فَهُو يَعب آن يقضى حَاجِته فَهُو يَ

رَوَاهُ آحُسمه وَرُوَاتِه مُحْتَج بهم فِي الصَّحِيْح قَالَ الْحَافِظِ رَحِمَهُ اللَّهُ والْآثَارِ عَن الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم فِي اتباعهم لَهُ واقتفائهم سنته كَثِيْرَة جداوَاللَّه الْمُوفق لَا رِب غَيْرِه

میدروایت ایام احمد بن طنبل نے نقل کی ہے اوراس کے راویوں سے بچے (بخاری اِسی مسلم) میں روایات منقول ہیں۔ حافظ ہیون کرتے ہیں: نبی اکرم منگائی آغ کی اتباع کرنے اور آپ منگائی کی سنت کی پیروی کرنے کے بارے میں صی بہکر م سے منقوں آٹار بہت زیادہ ہیں۔اللہ نعالی ہی توفیق وسینے والاجس کے علاوہ کوئی اور برورد گاڑیں ہے۔

# 4 - التَّرُهِيب من توك السّنة وارتكاب البدع والأهواء باب البدع والأهواء باب است ترك كرف برعت كارتكاب باب البنت ترك كرف برعت كارتكاب الرف المات اورنفساني خوابشات (كى بيروى) ما متعلق تربيبي روايات

٣ - عَس عَانِشَة رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَت قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أحدث فِي امريا هذا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُو رد
 لَيْسَ مِنْهُ فَهُو رد

رَوَاهُ البُحَادِي وَمُسْلِمٍ وَآبُو دَاوُد وَلَقُظِهِ: من صنع أمرا على غير أمرنا فَهُوَ رد وَابْن مَاجَه وَإِن مَاجَه وَإِنْ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَال

الله الله الله الشه المراق الله المراقي الله الله الله المرام من المرام من المرام المالية المرام المالية المرام ال

"جس نے ہمارے اس معاملے (وین) کے بارے میں کوئی الی تی چیز ایجاد کی جواس کا حصہ نہ ہو تو وہ چیز مستر دی جستے

یہ روایت امام بخیری امام مسلم اور امام ابوداؤد نے قتل کی ہے ادران کی روایت کے الفاظ بیری:

''جس شخص نے ہی رے معاطے ( لیعنی دین تکم ) سے ہٹ کرکوئی اور نیا کام کیا تو وہ مستر دہوگا''۔

یہ دوایت امام ابن ماجہ نے بھی نقل کی ہے امام مسلم کی ایک روایت میں بیالفاظ ہیں:

''جس شخص نے کوئی ایسا تمل کیا جس کے ہارے میں جماراتھم نہ ہوئو وہ مستر دہوگا''۔

78 - رَعَنُ جَابِر رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خطب الحَمَرَّتُ عَيناهُ وَعلا صَوْته وَاشْتَذَ غَضَبه كَانَهُ مُنْذر جَيش يَقُولُ صبحكم ومساكم وَيَقُولُ بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بَيْن اصبعيه السبابة وَالْوُسْطَى وَيَقُولُ أما بعد فَإن خير الحَدِيثِ كتاب الله وَخير اللهَدى هدى مُحَمَّد وَشر الأَمُور محدث نها وكل بدعة صَلالة ثُمَّ يَقُولُ أنا أوَلى بِكُل مُؤْمِن من نفسه من توك مَالا فلاهله وَمَنْ توك دينا أو ضياعًا فَإلَى وَعلى .

حبيث 77: صبح لبغرى - كناب النصلح باب إذا اصطلعوا على صلح جور فالصلح مردود - حديث: 2571 صعبح مسلم - كتاب الأفصية ساس نقض الأحكام الباطلة - حديث: 3328 صعبح ابن حبان - ذكر الزجر عن أن بعدت الهر، في أمور النسلب حديث: 26 من أبى داؤد - كتاب السنة باب في لزوم السنة - حديث: 4011 من ماجه - البقدية باب تعظيم حديث رمود لله صلى الله عبه وصلم - حديث: 14 من العراق تقتل العراق تقتل الماراة تقتل الماراة تقتل الماراة تقتل الماراة المناز الكبري للبيهة عن - كتاب الشهادات باب الاليميل حكم القاصى على الهقفى له وصنفى - حديث: 1910 السند الكبري للبيهة عن - كتاب القاضى أباب ما يحكم به العاكم - حديث: 3254 مسد وسنف مسر - حديث السيدة عائشة رضى الله عميا الماراة الماراة الماراة الماراة عن الماراة الماراة الماراة الماراة عن الماراة المار

النرغيب والنرهيب (اوّل) (وه حمّا) ( عن المنال المن

میروایت امام سلم اورامام ابن ماجداور دیگر حضرات نفل کی ہے۔

79 - وَعَنُ مُسَعَاوِمَة رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آلا إِن مِن كَانَ قَبِسَلُكُمْ مِن اَهْ لِي الْمُحَدِّقِ فِي النَّرِقُوا على ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّهُ وَإِن هَذِهِ الْاُمَة ستفرق على ثَلَاث وَسَبْعِيْنَ ثِلْنَانٍ وَوَاحِدَةٍ فِي الْجَنَّة وَهِي الْجَمَاعَة

رَوَاهُ أَخْسَمَـدُ وَأَبُّـوَ دَاوُدُ وَزَادُ فِي رِوَايَةٍ: وَإِنَّهُ لِيخُوجِ فِي أُمْتِي أَقُوام تتجارى بهم الْآهُوَاء كُمّا يتجارى الْكُلْب بِصَاحِبِهِ لَا يبُقَى مِنْهُ عرق وَلَا مفصل إلَّا دَخله قَوْلِهِ الْكُلْب بِفَتْح الْكُاف وَاللَّام

قَـالَ الْـخطابِيّ هُوَ دَاءِ يعرض لُلِانْسَان من عضة الْكلُب الْكلُبُ قَالَ وعلامة ذَلِكَ فِي الْكلُب أن تحمر عَيناهُ وَلَا يزَال يدْخلَ ذَنِه بَيْن رجلَيْهِ فَإِذَا رأى إِنْسَانا ساوره

الله معترت معاویہ بناتینیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ نی اکرم سکائیڈ مارے درمیان (خطبہ دیئے کے لئے) کورے موسئے آب سن تقییم ہوگئے تھے اور یہ امت عقریب موسئے آب سن تقییم ہوگئے تھے اور یہ امت عقریب میں تقییم ہوگئے تھے اور یہ امت عقریب 72 فرقوں میں تقییم ہوگئے تھے اور یہ امت عقریب 73 فرقوں میں تقلیم ہوجائے گی 72 فرقے جہتم میں جا کیں گے اور ایک جنت میں جائے گا اوروہ ' الجماعہ' ہوگا۔

يدروايت امام احمدادرا مام ابوداؤ ديفقل كي بانبول في ايكروايت عن يراففاظ زائد قل كيوس.

"میری امت میں پھھالیے لوگ سامنے آئیں گے جن کی نفسانی خواہشات ان کے ستھ یوں گی رہیں گی جس طرح کتے کا نے کے اثر ات متعلقہ تحق کے ساتھ رہتے ہیں اور بیاثر اُت اس شخص کی ہررگ اور ہر جوڑ میں وافل ہوجاتے ہیں'۔

لفظ'' کلب میں کاف پر زبر ہے'اور لام پر بھی زبر ہے علامہ خطابی کہتے ہیں: یہ ایک بیماری ہے جو کتے کے کا شنے کی وجہ ہے آ دمی کولائق ہوتی ہے وہ یہ فرماتے ہیں اس کی علامت کتے میں یہ ہوتی ہے کہ اس کی آٹکھیں سرخ ہوتی ہیں اوراس کی دم اس کی دونو ںٹانگوں کے درمیان ہوتی ہے'اور جب وہ کسی انسابی کود کیلتا ہے' تو اس کی طرف لیکتا ہے۔

80 - وَعَنْ عَـائِشَة رَضِمي اللُّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سِنَّة لعنتهم ولعهم الله

وكل نيس معاب الرَّائِد في كتاب اللَّه عَزَّ وَجَلَّ والمكذب بِقدر الله والمتسلط على اميني بالجبروت لبذل من اعترالله ويعز من أذلَ الله والمستحل حُرْمَة الله والمستحل من عِثْرَيِي مَا حرم الله والتارك السّنة وَوَاهُ الطَّبَرَ الله والمعستحل حُرْمَة الله والمستحل من عِثْرَيِي مَا حرم الله والتارك السّنة ورَوَاهُ الطَّبَرَ النِي فِي الْكَبِيْر وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحِه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح الْإِسْنَاد وَلا اعرف لَهُ عِلَة وَالْ صَحِيْح الْإِسْنَاد وَلا اعرف لَهُ عِلَة وَالْ اللهُ وَالله مِن اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَارِلُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ والله اللهُ الله

" چیاوگ ایسے بین جن پر میں نے بھی لعنت کی ہے اور اللہ تعالی نے بھی ان پر لعنت کی ہے اور ہر سنی ب الدعوات " نی " نے ان پر لعنت کی ہے (وہ لوگ یہ بیں ) اللہ کی کماب میں اضافہ کرنے والا اللہ کی مقرر کر دہ تفقر برکا اٹکار کرنے والا میری است پرظلم کے طور پر تھر ان سنے والا کا کہ وہ اس شخص کو ذکیل کردے جسے اللہ تعالیٰ عزت دی ہے اور اس شخص کوعزت دید ہے جسے اللہ تعالیٰ غزت دی ہے اور اس شخص کوعزت دید ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ذکیل کیا ہے اللہ تعالیٰ کی حرمت کو طال قر اردیے والا اور میری عترت کے بارے بھی اس چیز کو طال قر اردیے والا 'جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قر اردیا ہے اور سنت کو حرک کرنے والا 'ا

بدروایت امام طبرنی نے بھم کبیر میں امام ابن حبان نے اپنی سیح میں اور امام حاکم نے بھی نقل کی ہے وہ بیفر ماتے ہیں اس ک سندسیج ہے اور مجھے اس میں کسی علمت کاعلم ہیں ہے۔

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا أَخْشَى عَلَيْكُمُ شهوات الله عَلْيُ بطونكم وفرو حكم ومضلات الهوى

رَوَاهُ أَحُمِد وَالْبَزَّارِ وَالطَّبَرَانِي فِي معاجيمه التَّلائَة وَبَعض أسانيدهم رُوَاته ثِقَات

الله عفرت ابو برزه بن أن أي أكرم من المرا المن المران المان المان المان المان المان المان المان الم

'' بجھے تمہارے بارے میں تہارے بیٹوں اور تہاری شرم گاہوں کے حوالے سے گمراہ کردینے وانی خواہشات کا اندیشہ ہے' اور نفسانی خواہشات کی گمراہیوں کا (اندیشہ ہے)''۔

یدروایت امام احمدامام بزاراورامام طبرانی نے نقل کی ہے انہوں نے اپنی نتیوں معاجیم میں اسے نقل کیا ہے اوران کی بعض ان د کے راوی ثفتہ ہیں۔

82 - وَعَنُ عَـمُـرو بِس عَـوُف رَضِـى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّي اَخَاف على أمتِي من ثَلَاث من زِنَّة عَالِم وَمَنُ هوى مُتبِع وَمَنْ حكم جَائِر

رُوَاهُ الْبَرَّارِ وَالطَّبَرَايِيّ مِن طَرِيْقِ كثير بن عبد اللَّه وَهُوَ واه وَقد حسنها البِّرِّمِذِيّ فِي مَوَاضِع و صححها فِي مَوْضِع فَأنْكر عَلَيْهِ وَاحْتح بهَا ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحه

وفي الندنيب والترفيب والترفيب والترفيب يكناب الإيْمَان المام ابن فزيمه في المحيم من استدلال كيا ہے ( ليني استعال كيا ہے ) -ن فريد في المنطقة من المتحارث الشعالي قال بعث إلى عبد المعلك بن مَرُوّان فَقَالَ يَا آبَا سُلَمُهُ اللهُ عَدْ 83 - وَرُوِى عَن غُضَيْف بن الْحَارِث الشعالِي قَالَ بعث إلى عبد المعلاد يَوْم الْجُمُعَة والقصر المنابِيمَان مَا 83 - وَرُوىَ عَن عَصَيِف بِن اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ المعنابِريَّوْم الْجُمُعَة والقصص بعد اللهُ اللهُ الدَّبِ على المنابِريَّوْم الْجُمُعَة والقصص بعد اللهُ المنابِريَّة مِنْهُمَا اللهُ المنابِريَّة مِنْهُمَا وَالْعصر فَقَالَ اما إِنَّهُمَا امثل بدعتكم عِنْدِي وَلست بمجيبكم إلى شَيْءٍ مِنْهُمَّا سر فقال الله عَمَالَ إِلاَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أحدث قوم بِدعَة إلا رفع مثلها من السّنة فتعسل بِسسة خير من إخْدَاتْ بِدعَة ﴿ وَاهُ ٱخْمِدُ وَالْبُزَّارِ معیوس و معزت غضیف بن حارث ثمالی الگائزاییان کرتے ہیں: مدینه منورہ کے گورنزعبدالملک نے جھے پیغ م بھیج کردریانت کیا: اے ابوسلیمان! ہم نے دوباتوں پرلوگوں کوا کھٹا کرلیاہے انہوں نے دریافت کیا: وہ دوبا تنس کیا ہیں کواس نے کہا: ایک پرکر جمعہ کے دن منبر پر ہاتھ بلند کئے جائیں گئے اور ایک میہ کہ منع اور عصر کے بعد قصے بیان کیے جائیں گئے تو حضرت غضیف ہن حارث بڑنزنے کہا: میرے نزیک بیتم لوگوں کی ایجاد کی ہوئی برعتیں ہیں اور بیں ان دونوں میں سے کسی میں بھی شرکت نہیں رون كاس نے دريافت كيا: وه كيوں تو حضرت غضيف الأنزنے فرمايا: اس كى وجديہ كه نبى اكرم من النظام ارشادفرمايا ---" جب بھی کوئی تو م کسی بدعت کوا بیجا د کرے گی تو اس بدعت کی ما نندسنت اٹھا فی جائے گی"۔ (توحضرت غضیف اللفنذف فرمایا:)سنت كومضبوطي سے تقامنا 'بدعت ایجاد كرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ بدروایت امام احداورامام بزار نے فقل کی ہے۔ 84 - وروى عَمنهُ الطَّبَرَانِي أَنَّ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِن أَمة ابتدعت بعد نبيها فِي دينهَا إِلَّهِ أضاعت مثلهًا من السّنة ور البي عام طبراني في مدوايت نقل كي بيد أكرم مَن المراني في الرمان المراد المادفر ماياب: "جو بھی امت اپنے نبی کے بعدا ہے دین کے بارے میں کوئی بدعت ایجاد کرتی ہے تو وہ اس بدعت کی مانز کسی سنت کوضائع کردیتی ہے"۔ 85 - وَرُوِى عَنْ آبِي أُمَّامَةً رَضِي اللُّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَحت ظلّ السَّمَاء من إلَّه يعبد أعظم عِنْد اللَّه من هوى مُتبع رَوَاهُ الطَّبَرَابِي فِي الْكَبِيرِ وَابْنِ أَبِي عَاصِم فِي كتاب السّنة الله الله عند الوامامه الأنتزك والي سير بات منقول م في اكرم مَنْ يَتَمِيمُ في الرَّم مَنْ الله المارة الله والم " آسان کے بنچ ایسے کسی بھی معبود کی عبادت نہیں کی جاتی جواللہ تعالی کے نزد یک اس (نفسانی) خواہش سے زیادہ براہو جس کی پیروی کی جاتی ہے'۔ بدروایت امام طبرانی نے بھم کیر میں تقل کی ہے جیکہ این ابوعاصم نے کتاب السند میں تقل کی ہے۔ 86 - وَعَنُ انَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَأما المهلكات فشح مُطَاع

فهوى مُعِيع وَإِعْمَابِ الْمَوْءَ بِنَفْسِيهِ

رَوَاهُ الْبُوَّارِ وَالْبَيْهَةِ فِي وَغَيْرِهِ مَا وَيَأْتِي بِتَمَامِهِ فِي انْتِظَارِ الطَّلَاة إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى

و والمعرت اس جو تذرة ني اكرم مَنْ النَّهُم كاميفر مان تقل كياب:

'' جہاں تک ہلاک کرنے والی چیز ول کا تعلق ہے ( تو وہ یہ ہیں ) وہ بخل جس کی فریا نبر داری کی جائے وہ نفسانی خواہش جس کی ہیروی کی جائے' اور آ دمی کا خود بیند**ی کا شکار ہوتا''**۔

یہ روایت اہام بزارا ہام بیمتی اور و میکر حصرات نے نقل کی ہے اگر اللہ نے چاہاتو نماز کے انتظار سے متعلق ہاب میں بیدوایت تمل طور پر آھے آئے گی ۔

87 - وَعَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن اللَّه حجب التَّوْبَة

عَن كل صَاحَب بِدعَة حَتّى يدع بدعته

رَّوَاهُ الطَّبَوَالِيِّ وَإِسْنَاده حسن وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَابْن عَاصِم فِيْ كناب السِّنة من حَدِبْثِ ابْن عَبَاس وَلَهُظهِمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبِي الله اَن يقبل عمل صَاحب بِدعَة حَتَّى يدع بدعته وَرَوَاهُ ابُن مَاجَه اَيُسطَّا من حَادِيثٍ حُذَيْفَة وَلَفُظِه قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما وَلا صَلاة وَلا حجا وَلا عمرة وَلا جهادا وَلا صرفا وَلا عدلا يخرج من الاسلام كما يخرج الشَّعُر من الْعَجِين

'' بے شک اللہ تعالیٰ ہر بدعی شخص کی' تو بہ ہے تجاب کرلیتا ہے ( یعنی اسے قبول نہیں فرما تا ) جب تک وہ مخص اپنی بدعت کوترک نہیں کردیتا''۔

بدردایت امامطرانی نے نقل کی ہے اس کی سندھن ہے اس روایت کوامام ابن ماجہ نے نقل کیا ہے اور ابن عاصم نے کہا ب السند میں حضرت ابن عمباس بڑائی سے منقول روایت کے طور پڑھل کیا ہے اور ان دونوں کے نقل کردہ روایت سے الفاظ بد بیں: نبی اکرم منافظ نے ارشاد قرمایا ہے:

"الله تعالی اس بات سے انکار کرتا ہے کہ دہ کی بوئی شخص کے کمل کوقیول کرے جب تک وہ اپنی بدعت کوترک نہیں کر دیتا"۔ یکی روایت امام ابن ماجہ نے حضرت حذیفہ تلک نظرے منقول حدیث کے طور پر بھی نقل کی ہے اوراس کے الفاظ سے ہیں: نبی اکرم ملک تارشاد قرمایا ہے:

''اند نعالی کمی برعتی شخص کے روزے یا نمازیاج یا عمرے یا جہادیا فرض یا نقلی عمادت کوقبول نہیں فریا تاوہ شخص اسلام سے یوں نکل جاتا ہے' جس طرح آئے میں سے یال تکال لیا جاتا ہے''۔

88 - وَعَسِ الْعِرْبَاضِ مِن مَارِيَة رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ والمحدثات فَإِن كل محدثة ضَلالَة الترفيد والترفيب (اول) ( المراكز المرا

مين رَوَاهُ آبُو دَاوُد وَالتِسْ مِسَدِى وَابْسُ مَسَاجَةَ وَابْن حَبَان فِي صَيحِيْجِهِ وَقَالَ اليَّرْمِلِى تَحَدِيثُ عَسَنْ صَبِحِيْنٍ وَقَالَ اليَّرْمِلِى تَحَدِيثُ عَسَنْ صَبِحِيْنٍ وَتَقدم بِنَمَامِهِ بِنَحْوِهِ

ری ده در منظر من من سادید بناتنوروایت کرتے بین نی اکرم منگاتین نے ارشادفر مایا ہے: " تم نے بیدا ہونے والے امور نے فی کرریمنا کیونکہ ہرنی بیدا ہونے والی چیز گراہی ہے"۔

و الله صلّى الله عَلَهُ وَسُلَمَ الصّديق رَضِي اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن إِبُلِيسِ 89 - وَرُوِى عَنُ آبِي إِنَّى بِكُسِ الصّديق رَضِي اللّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولُ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن إِبُلِيسِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِن إِبُلِيسِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِن إِبُلِيسِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَسْتَغُفُورُونَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَسْتَغُفُورُونَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَسْتَغُفُورُونَ وَى وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَسْتَغُورُونَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى عَاصِم وَغَيْرِهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَسْتَغُورُونَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَسْتَعُولُونَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَسْتُوا وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَسْتُوا وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَسْتُوا وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلّمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَا

والمحاجة معرت الويرصديق بالأنزكوالي سيبات منقول ب: بي اكرم مَلَا يَنْ في الرشادفر مايات:

''اہلیس بیکہتا ہے: ہیں نے ان لوگوں کو گناہوں کے ذریعے ہلاکت کا شکار کیا ادرانہوں نے استغفار کے ذریعے جمعے ہلاکت کا شکار کردیا جب میں نے بیصورت حال دیکھی تو میں نے انہیں نفسانی خواہشات کے ذریعے ہلاکت کا شکار کیا تو وہ لوگ پر کمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یا فتہ ہیں اوراس وجہ ہے وہ استغفار بھی نہیں کرتے ہیں'۔

بدروایت ابن ابوعاصم اور دیگر حضرات نے نقل کی ہے۔

90 - وَعَنُ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ عمر رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لكل عمل شرة وَلِكُلِّ شرة فَنْرَة فَمَنْ كَانَت فترته إلى سنتى فَقَدُ اهْتَدَى وَمَنْ كَانَت فترته إلى غير ذلِكَ فَقَدُ هلك

رَوَّاهُ ابْسَ آبِي عَاصِم وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحِه وَرَوَاهُ ابْن حَبَان فِي صَحِيْحِه آيَضًا مِن حَذِيْتٍ آبِي هُرَيْرَة آنَّ السَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لكل عمل شوة وَلِكُلِّ شوة قَتْرَة فَإِن كَانَ صَاحِبْهَا سَاد آوُ قَارِب فارجوه وَإِن أُشِير إلَيْهِ بالأصابِع فَلَا تعدوه الشوة بِكُسُر الشين المُعْجَمَة وَتَشْديد الرَّاء بعُدهَا تَاء تَأْنِيث هِي النشاط والهمة وشرة الشَّبَاب أوله وحدثه

ا الله عند الله بن عمر جي الله بن عمر جي الله عن عبد الله بن عمر جي الله عند الله بن عمر الله بن عمر جي الله بن عمر الله بن عمر

'' ہرکل کے سے ایک خواہش ہوتی ہے اور ہرخواہش کے لئے ایک میلان ہوتا ہے تو جس تخص کامیلان میری سنت کی طرف ہوگا وہ ہدایت پالے گا 'اور جس شخص کامیلان سنت کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف ہوگا وہ ہلا کت کا شکار ہوجائے گا''۔

بدروایت این ابوعاصم نے تقل کی ہے این حیان نے اسے اپن تھے میں تقل کیا ہے انہوں نے اسے حفرت ابو ہر پرہ بن ہو ۔ حدیث 90: صحیح اس خزیمہ - کشاب الصیام جساع آبواب صوم التطوع - بساب استعساب صوم در بطار ہوم احدیث: 1957 صحیح اس حیان - ذکر اِنبسات الفائع لیسن کسانست شرشه اِلی سنة استصطفی صلی الله علیته وسلم حدیث: 11 مشکل الآنار للطعاوی - بساب بیان مشکل ما روی عن رمول الله صلی الله علیه وملم حدیث 1048 مسد آحد مدیث حسن مسئد عد الله بن عبرو بن العاص رضی الله عنہ بها - حدیث: 6601

" منقول روایت کے تور پر قل کیا ہے (ان کی روایت کے الفاظ میدیں) نی اکرم ملاکھ آبات ارشاد فرمایا ہے:
" معل کے لئے ایک قواہش ہوتی ہے اور ہرخواہش کا ایک میان ہوتا ہے تو اگر مل کرنے والا فض فعیک رہے ،
" برمل کے لئے ایک قواہش ہوتی ہے اور ہرخواہش کا ایک میان ہوتا ہے تو اگر مل کرنے والا فض فعیک رہے اورمیانہ روی العتیار کرے تواس کے بارے میں (بھلائی کی)امیدر کھواورا کراس کی طرف انگلیوں کے ذریعے اشار ہ كياجائة ومرتم المص كنتي من شجمنا".

لفظ اشرہ میں شین پرزیر ہے اور اور کو پرشد ہے جس کے بعدتائے تا نبید ہاں سے مرادنشاط اور پہند ارادہ کرنا ہے شرۃ العياب كامطلب إس كاابتدائي حصراور صدب

91 - وَعَنُ آنَسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من رغب عن سنتى فَلَيْسَ منى

الله الله الله المنظر وايت كرتي بن أي اكرم مَنْ يَنْ إلى الرم مَنْ يَنْ أَلِي المرام مَنْ يَنْ أَلِي المرام المالية المرام المالية المرام الله المرام المالية المالية المرام المالية المرام المالية المال

"جس نے میری سنت سے مندموڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے"۔

بدروایت امام مسلم فی کا ہے۔

92 - رَعَنْ عَسَمُوو بن عَوْف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبكلال بن الْحَارِث يَـوْمًا اعْـلَم يَـا بِكلل قَـالَ مَا أَعْلَمُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ اعْلَم أن من آحْيَا سنة من سنتي أميتت بعدِي كَانَ لَهُ من الاجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجُورهم شَيئنًا وَمَنُ ابتدع بِدعَة ضَلالَة لا يرضاها الله وَرَسُوله كَانَ عَلَيْهِ مثل آثام من عمل بهَا لَا ينقص ذَلِكَ من أوزار النَّاس شَيْتًا

رَوَاهُ النِّـرُمِـذِي وَابُـنُ مَـاجَةَ كِكَلاهُــمَا من طَرِيْق كثير بن عبد اللَّه بن عَمْرو بن عَوْف عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَلِّـهِ وَقَالَ البِّرُمِذِيُّ حَذِيْتٍ حَسن ـ

قَالَ الْحَافِظِ بل كثير بن عبد اللَّه مَتُرُوكَ رَوَاهُ كُمَا تقدم وَلَـٰكِن للُحَدِيْثِ شَوَاهِد

ا الله حضرت عمره بن عوف بن النيزيان كرتے مين: في اكرم من النظامة ايك مرتبه حضرت بلال بن حارث بناتذ سے فرمايا: اے بدال اتم جان لوا انہوں نے عرض کی نیارسول اللہ ایس کیا جان لوں؟ نبی اکرم من تیج ارش وفر میانتم بیرجان لوکہ جس نے میری کسی الیں سنت کوزندہ کیا جومیرے بعد ختم ہو چکی ہو تواس مخص کو ہرائ مخص کے اجر جتنا اجر ملے گاجواس پمل کرے گا ا دران لوگوں کے اجر میں کوئی کی نہیں ہوگی اور چوخص گراہی والی کوئی بدعت ایجا دکرنے جس ہے اللہ اوراس کا رسوں راضی نہ ہوں توجتے بھی ہوگ اس پڑمل کریں گے ان کے گنا ہوں کی ماننداس شخص کو گناہ ملے گا اور اُن لوگوں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگ''۔

میر دایت امام تر مذکی ادر امام ابن ماجه نے نقل کی ہےان دونوں نے میر وایت کثیر بن عبد اللہ بن عمر و بن عوف کے حو. ہے ہے ان کے دالد کے حواے سے ان کے دا دائے تقل کی ہے امام تر مذی فر ماتے ہیں سے حدیث سے۔

ہ فظ فرماتے ہیں بلکہ کثیر بن عبداللہ نامی راوی متروک ہے انہوں نے اسے نقل کیا ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے تا ہم اس روایت کےشو، مدموجود ہیں۔ الترسيس وسن سارية رضى الله عَده الله صلى الله عليه وسلم الله الله عليه وسلم الله وسلم تركتكم على مثل الْبَيْنَاء لَيَلهَا كنهارها لا يزيغ عَنْهَا إلَّا هَالك

رَوَاهُ ابْنِ أَبِي عَاصِم فِي كتاب السّنة بِإِسْنَادٍ حسن

ورود بن جی سری مین سارمید بن از این از مین انهوں نے بی اکرم ملی کوید بات ارشادفر ماتے ہوئے منام ری دن کی مانند (روش اور واضح ترین صورت حال پرچھوڑ کر جار ہاہوں جس کی رات اس کی دن کی مانند (روش اور واضح) ہے اتوار کوئی ہلا کت کا شکار ہونے والا ہی اس کوجیمور کر بھٹک سکتا ہے'۔

بدروايت ابن ابوعاصم نے كتاب السند ميں حسن سند كے ساتھ ال كى ہے۔

-94 - وَعَـنُ عَـمُـرو بِـن زُرَارَـة قَـالَ وقف عَـلَى عبد الله يَعْنِى ابْن مَسْعُوْد وَانَا أقص فَقَالَ يَا عَمُرو لِقَد ابت دعت بدعة ضَالالَة أو إنَّك المعدى من مُحَمَّد وَاصْحَابِه فَلَقَد رَايَتِهمْ تَفُرقُوا عنى حَتَّى رَايَت مَكَاني مَا فِي أحد . رَوَاهُ الطُّبُرَايِيّ فِي الْكَبِيْرِ بِإِسْنَادَيْنِ ٱحدهمًا صَحِيْح

قَالَ الْحَافِظِ عبد الْعَظِيْمِ وَتَأْتِي اَحَادِيْتْ مُتَفَرِّقَة من هٰذَا النَّوْع فِي هٰذَا الْكتاب إنْ شَاءَ الله تَعَالي الم الله عمروبن زرارہ بڑنٹز بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ (لینی حضرت عبداللہ بن مسعود بڑائنز) میرے پاس تقہرے میں اس وقت وعظ كرر باتقاان ول نے فرمایا: اے مرواتم نے ایک گراہ كرنے والی جرعت ایجادی ہے یا پھرتم حضرت محمد مُلَاثِنَا اوران كاصحاب سے زياده بدايت يافت مو؟

(عمرو کہتے ہیں:) میں نے انہیں ویکھا کہ وہ لوگ مجھے بچھوڑ کر چلے گئے یہاں تک کہ میں نے اپنی جگہ پر دیکھا تو وہاں کوئی بھی حبيس ربانھا"۔

بدروایت امام طبرانی نے اپنی کتاب میں دواسناد کے ساتھ فل کی ہے جن میں سے ایک سیجے ہے۔ حافظ عبد العظیم کہتے ہیں: اس نتم سے متعلق منفرق روایات آھے اس کتاب میں آئیں گی۔

باب الترغيب في البداءة بالخير ليستن به

والترهيب من البداءة بالشر خوف ان يستن به

باب: التحصيكام كا آغاز كرنے ، تاكماس كى بيروى كى جائے كے بارے ميں ترغيبى روايات

اور برے کام کے آغاز سے متعلق تربیلی روایات جواس اندیشے کے تحت ہیں کہ ہیں اس کی پیروی نہ کی جائے 95 - عَن جريس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا فِي صدر النَّهَارِ عِنْد رَسُوِّلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَهُ قوم غزَاة مجتابي النمار والعباء متقلدي السيوف عامتهم من مُضر بل كلهم من مُضر فتمعر وَجه رَسُولُ اللّٰه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما رأى مَا بهم من الْفَاقَة فَدخل ثُمَّ خرج فَامر بِكلاًلا فَأذن وَاقَام فصلى ثُمَّ خطب مَنَاءِ اللهِ النَّاسِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَقَكُمُ من لفس وَاحِدَة) إلى آخر الآية (إن الله كَانَ علَيْكُمُ رقيبا) اثناء ا

وَالْآيَةِ الَّتِي فِي الْحَشُرِ (اتَّقُوا اللَّهُ وَلَتَنظُر نَفْسَ مَا قَدَمَتَ لَغَدَ) الْحَشْر

تصدق رجل من ديناره من درهمه من تُوبه من صَاع بره من صَاع تمره حَتَّى قَالَ وَلَوْ بشق تَمْرَ أَ

قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِن الْآنُصَارِ بِصوة كَاذَت كَفه تعجز عَنْهَا بِل قد عجزت قَالَ ثُمَّ تتَابِع النَّاس حَتَى رَآيَت كومين مِن طَعَام وَثِيَابِ حَتَى رَآيَت وَجه رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَلَّل كَآنَهُ مِذَهِبَة فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَلَّل كَآنَهُ مِذَهِبَة فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن مِن مِن عَمل بها من بعده من غير آن الله عَلَيْهِ وَرَدها ووزر من عمل بها من غير آن ينقص من أُجُورهم شَيْءٍ وَمن سن فِي الإسكام سنة سَيِّنَة كَانَ عَلَيْهِ وزرها ووزر من عمل بها من غير آن ينقص من أوزارهم شَيْءٍ

رَوَاهُ مُسُلِم وَالنّسَائِي وَابُنُ مَاجَةَ وَالنّوْمِذِي بِاخْتِصَارِ الْقِصَّة قَوْلِهِ مِجتابي هُوَ بِالْجِيمِ الساكنة ثُمَّ تَاء مِناة وَبعد الْأَلْف بَاء مُوَحدة والنمار جمع نمرة وَهي كسّاء من صوف مخطط آى لابسى النمار قد خرقوها في رؤوسهم والحوب المقطع وقوله تمعر هُو بِالْعِينِ الْمُهملّة الْمُشَدِّدة آى تغير وقوله كَانَّهُ مذهبة ضَبطه بعض السحفاظ بدال مُهملة وهاء مَضْمُومة وَنون وضبطه بَعْضُهُم بذال مُعْجمة وبفتح الْهَاء وَبعدها بَاء مُوسِّحة وهُو الصَّحِيْح الْمَشُهُور وَمَعْنَاهُ على كلا التَّفُدِيْرَيْنِ ظهر البشر فِي وَجهه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم حَتَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم عَتَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم عَتَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم عَلَيْهِ وَسَلّم عَتَى حَدْلُوه وَلَقَهُ مِن السَرُور والمذهبة صحيفة منقشة بِالدَّهب آوْ ورقة من القرطاس مطلية بِالذَّهب يصف حسنه وتلالؤه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسلم

کھی حضرت جریر ناتفنیان کرتے ہیں: دن کے ابتدائی جے بی ہم نی اکرم منافیز کے پاس موجود سے کھے لوگ آپ منافیز کی خدمت میں حاضر ہوئے جن کے لباس پور نہیں شے انہوں نے موئے کیڑے اور عبا کیں پہنی ہوئی تھیں اور گلے میں لواریں لٹکائی ہوئی تھیں ان میں سے زیادہ ترکا 'بلکدان سب کا تعلق معنر قبیلے سے تھاان کے فاقہ کود کیے کرنی اکرم منافیز کے چرہ الورک رنگت تبدیل ہوگئی آپ منافیز کی اگر میں) تشریف سلے گئے پھرآپ منافیز کم باہر تشریف لائے تو آپ منافیز کے حصرت بلورک رنگت تبدیل ہوگئی آپ منافیز کی اگر میں) تشریف سلے گئے پھرآپ منافیز کی ایم منافیز کم نے حصرت بلورک رنگت تبدیل ہوگئی آپ منافیز کی اورا قامت کی نی اکرم منافیز کم نے نمازاوا کی پھرآپ منافیز کی نے خطبہ دیتے ہوئے ارش دفر مایا: (ارشاد باری تنوائی ہے) 'اے لوگو! اینے اس پروردگار سے ڈروجس نے تہمیں ایک جان سے پیدا کیا ہے'۔

يا يت يهال تك ب "ب شك الله تعالى تمهادا تكهال ب".

"تم الله عدرو! ادر برخض ال بات كاجائزه في كدال في آكے كے لئے كيا بھيجائے"۔

( پھر نی اکرم مناقیق نے فرمایا: ) آ دی کواپے دیناریں ہے اپنے درہم میں سے اپنے کیڑے میں ہے اپنی گندم کاصل پن تھجور کاصل صدقہ کرتا جا ہے بہال تک کہ نی اکرم منگافیق نے فرمایا بخواہ نصف تھجوری (صدقہ کرے)۔ ورادی بیان کرتے ہیں: انسارے تعلق رکھنے والا ایک فض ایک تھیلی نے کرآیا جواس سے اٹھائی نہیں جرق کی الا بھنان کرتے ہیں: انسارے تعلق رکھنے والا ایک فض ایک تھیلی نے کرآیا جواس سے اٹھائی نہیں جرق کی الا بعد کے بعد دیگر لوگ چیزیں لانے گئے یہاں تک کہ میں نے اٹائ اور کیڑوں کے دوڑ چیر دیکھے اور میں نے بی اگرام میں ایک کہ میں نے اٹائی اور کیڑوں کے دوڑ چیر دیکھے اور میں نے بی اگرام میں گئے جمرہ مبارک کودیکھا بوسونے کی طرح چیک دہا تھا نبی اکرم میں تھی ارشاد فرمایا:

پیرہ مبارت وویصا و ویصا و ویصال میں کسی ایجھے کام کا آغاز کرئے تواہے اس کا اجر ملے گا' اوراس کے بعد جو تحض اس برعمل کرسے گار کا جربھی اسے ملے گا' اوران لوگوں کے عمل میں کوئی کی تہیں ہوگی اور جو تحض اسلام میں کسی برے طریقہ کا آغاز کرئے تواس کا اس کے ذمہ ہوگا' اوران لوگوں کے گناہ میں کوئی کی تہیں ہوگی' اس کے ذمہ ہوگا' اوران لوگوں کے گناہ میں کوئی کی تہیں ہوگی' اس کے ذمہ ہوگا' اوران لوگوں کے گناہ میں کوئی کی تہیں ہوگی' اس کے ذمہ ہوگا' اوران لوگوں کے گناہ میں کوئی کی تہیں ہوگی' اس کے ذمہ ہوگا' اوران اوران ما میں ماجے نے اس دوایت کیا ہے امام ترفدی نے اس داقعہ کو مختفر طور پرنش کیا ہے۔

روایت کے بیالفاظ 'جن پی اس بیل جیم ہے جوماکن ہے اس کے بعد تا ہاں کے بعد الف ہے پھرب ہے (اس کامطر پہنے ہوئے ہون ہے ) اور لفظ ' نمار' لفظ نمرہ کی جمع ہے جوادن ہے ہوئے کرٹرے کو کہتے ہیں :اس کا مطلب کان اون ہے بیخ ہوئے ایسے ہوئے کرٹرے کو کہتے ہیں :اس کا مطلب کان اون ہے بیخ ہوئے ایسے ہوئے ایسے ہوئے سے بھاڑا ہوا تھا لفظ ''جب '' کا مطلب کان دید ہے' اور روایت کے الفاظ حیر ہیں میں ہے جس پر شد ہاس سے مراد شغیر ہونا ہے روایت کے الفاظ حیر ہیں میں ہے جس پر شد ہاس سے مراد شغیر ہونا ہے روایت کے الفاظ حیر ہیں میں ہے جس پر شد ہاس سے مراد شغیر ہونا ہے دونوں صورتوں میں اس کامنہ ہم ہم کا فطان حدیث نے وال کے ساتھ اور پیش والی با کے ساتھ اور ٹون کے ساتھ روایت کیا ہے جب بعض نے وال کے ساتھ روایت کیا ہے' اور بھی لفظ صحیح اور شہور ہے دونوں صورتوں میں اس کامنہ ہم ہم ہم اور ہا پر زبر کے ساتھ اور اس کے ساتھ روایت کیا ہے' اور بھی لفظ صحیح اور شہور ہے دونوں صورتوں میں اس کامنہ ہم میں ہوئی افظ ہم ہوں ہوئی اور خوش کی وجہ سے جبک دار ہوگی لفظ ہم ہوں یا ایسانگوا ہے' جس پر سونے کا کام ہوا ہوئی نی دیکھ میں بیان کر نے لئے استعال کیا گیا ہے۔

' کرم مُن الفیز کے حسن اور آپ من اجاز کی جبرہ مہارک کی جھل لا ہے کی صفت بیان کرنے لئے استعال کیا گیا ہے۔

96 - وَعَبِنُ حُدَيْفَة رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ سَالَ رَجُل على عهد رَسُولُ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَامُسك اللّهَ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَن سنّ خيرا فاستن بِه كَانَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ من سنّ خيرا فاستن بِه كَانَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ من سنّ خيرا فاستن بِه كَانَ لَهُ أَجُوره وَمثل أوزار أَحِم هُنَيْنًا وَمَنْ سنّ شوا فاستن بِه كَانَ عَلَيْهِ وزره وَمثل أوزار من تبعه غير منقص من أُجُورهم شَيْنًا وَمَنْ سنّ شوا فاستن بِه كَانَ عَلَيْهِ وزره وَمثل أوزار من تبعه غير منتقص من أوزار هم شَيْنًا

رَوَاهُ أَحْمِد وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح الْإِسْنَاد وَرَوَاهُ ابْن مَاجَهِ مِن حَدِيْتٍ أَبِي هُرَيْرَة

رور المال المسلم المورد المور

''جو شخص بھلائی کے کام کا آغاز کرے اور پھراس کی پیروی کی جائے 'تو اس شخص کواس کا اجرمانا ہے اور جنہوں نے اس کی پیروی کی تھی ان کے اجر کی ما نمز بھی اسے ماتا ہے اور ان لوگوں کے اجر میں کوئی کی نہیں ہوتی اور جوشخص کسی برے مریقے کا آغاز کرے بس کی بیروی کی جائے تواس کا کتاہ اے ہوتاہے اورجنہوں نے اس کی بیروی کی موان طریقے کا آغاز کرے اس کی بیروی کی موان کا کتاہ اسے ہوتاہے اورجنہوں نے اس کی بیروی کی موان کا کن وہمی اسے ہوتا ہے اوران لوگول کے گناہ میں کوئی کی نیس ہوتی ''۔
کا کن وہمی اسے ہوتا ہے اوران لوگول کے گناہ میں کوئی کی نیس ہوتی ''۔

ہ میں اور ایت امام احمد اور ان م حاکم نے تقل کی ہے وہ بیٹر ماتے ہیں : بیسند کے اعتبار سے بچے ہے امام ابن ماجہ نے اسے حضرت بیر وابت امام احمد اور ان م حاکم نے تقل کیا ہے۔ ابو ہر پر ہ بی تات ہے منقول حدیث کے طور پر نقل کیا ہے۔

الإمريوة و عن ابن مَسْعُوْد رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ من نفس تقتل ظلما إلا على اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ من نفس تقتل ظلما إلا على ابن آدم الأوَّل كفل من دَمهَا لِلاَنَّهُ آوَّل من سنّ الْقَتْل على ابن آدم الأوَّل كفل من دَمهَا لِلاَنَّهُ آوَّل من سنّ الْقَتْل

رَوَاهُ البُخَارِي وَمُسْلِمٍ وَالنِّرْمِذِي

بدروایت امام بخاری ،امام مسلم اورامام تر ندی نقل کی ہے۔

97/1 - وَعَنُ وَاثِلَة بِنِ الْاَسْقَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من سن سنة حَسَنَة فَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من سن سنة حَسَنَة فَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من سن سنة حَسَنَة فَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ إلى مها حَتَّى تَتُوك وَمَنْ مَاتَ الْجِرِهَا مَا عَمَل بِهَا فِي حَيَاتِه وَبعد معاته حَتَّى تَتُوك وَمَنْ سنة سَيِّنَة فَعَلَيْهِ إلى المها حَتَّى تَتُوك وَمَنْ مَاتَ مِرابطا جرى عَلَيْهِ عمل المرابط حَتَّى يبُعَث يَوْم الْقِيَامَة

رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيْرِ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسِ بِهِ قَالَ الْحَافِظِ وَنقدم فِي الْبَابِ قبله حَدِيْتٍ كثير بن عبد الله بن عَمْرو بن عَوْف عَنُ آبِيهِ عَنُ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبَلال بن الْحَارِث اعْلَم يَا بِلال قَالَ بن عَمْرو بن عَوْف عَنُ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبَلال بن الْحَارِث اعْلَم يَا بِلال قَالَ مَى أَعْدَ أَنْ اللهِ قَالَ إِنَّهُ مِن آخِيَا سِنة مِن سِنتى قد أُميتت بعدى كَانَ لَهُ مِن الْاجر مثل من عمل بها من عمل عَيْر أَن ينقص من أُجُورهم شَيْنًا وَمَنْ ابتدع بِدعة ضَكَلالة لَا يرضاها الله وَرَسُوله كَانَ عَلَيْهِ مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلِك من أوزار النَّاس شَيْنًا .رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالتِرْمِذِي وَحسنه

و و حصرت والله بن اسقع بن الرم من المين كا كرم من المين كار من المنال كرية من المنال كرية من المنال

" بوض کسی ایجے طریقے کا آغاز کرے تو اُسے اس کا اجر کے گاجتے بھی لوگ اس کی زندگی میں یااس کے مرنے کے بعداس پڑس کریں گئے جہاں تک کداس (کام کو) ترک کردیا جائے (لیعنی جب تک اے ترک نہیں کیا جاتا سلسل اس کا تواب ملتارے گا) اور جو تحص کسی برے طریقے کا آغاز کرئے تواس کا گناہ اس کے ذمہ ہوگا جب تک اے ترک نہیں کیا جاتا اور جو تحص (مرحد بر) پہرادیتے ہوئے مرجائے تواس کا بہرادینے کا مل مسلسل جاری رہے گا جب تک وہ تی مت کے دن زندہ نہیں ہوتا"۔

بدروایت اوم طبرانی نے جم صغیر میں ایسی سند کے ساتھ فل کی ہے جس میں کوئی حرج نہیں۔

حافظ فرمتے بیں اس سے بہلے اس باب میں کثیر بن عبداللہ بن عمرو بن عوف کے حوالے سے ان سے والد کے حوالے سے ان

الترغيب والترهيب(اوّل) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ٨٢ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ٢٨ ﴾ ﴿ الترغيب والترهيب (اوّل) ﴿ وَالْمُرْادُ لَلْ الْمُراكِدُ الْمُراكِدُ الْمُراكِدُ اللَّهُ اللّ يحتاب الإيتعاد كداداك واللے يددوايت كرريكى ب:

" بی الرم کابیزی نے سرت بین میں سرت بین میں سنت کواس وقت زندہ کرے جب وہ بیرے بعرخم ہوچکی ہوتا کی جاتا ہوگی ہوتا کی جاتا ہے کہ جو تھی ہوتا کی جاتا ہے کہ جو تھی ہوتا کی انداز کا کا آئی ہوگی اور جے تھے کہ ہوتا کی دور ہوتا کی گردار کی تھے کہ ہوتا کی اور جے تھے کہ ہوتا کی تعدید کے تعدید کی تعدید کے اوران لوگوں کے گنا میں کوئی کی نہیں ہوگی''۔

میرروایت امام این ماجداورامام ترندی نے تقل کی ہے اور امام ترمذی نے است حسن قرار دیا ہے۔

98 - وَعَنْ سَهُ لِ بُنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن هَذَا الْبَحَيْرِ خَزَائِن ولتبلك المخبزانين مَـفَاتِيحَ فطوبي لعبد جعله الله عَزَّ وَجَلَّ مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير

رَوَاهُ ابْنِ مَاجَه وَاللَّفَظ لَهُ وَابُرَ إِبِي عَاصِم وَفِي سَنَده لين وَهُوَ فِي النِّرْمِذِي بِقصَّة ارشادفرمایا بن سعد الاستان كرتے ہيں: نبي اكرم مَنْ النَّيْزُم فِي الرمْ مَنْ النِّيْزُمُ فِي الرشاد فرمايا ب

" بے شک بیہ بھلائی خزائے ہیں اوران خزانوں کی جابیاں ہیں نواس بندے کومبارک ہوجے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کے لئے چانی بنایا ہوا اور برائی کے لئے بندش بنایا ہوا اور اس بندے کے لئے بربادی ہے جسے اللہ تعالی نے برائی کے لنے جالی بن یا ہواور بھلائی کے لئے بندش بنایا ہو'۔

بیرروایت ا، م ابن ماجه نے تقل کی ہے اور بیرالفاظ انہی کے قال کردہ ہیں اوراس کے علاوہ ابن ابوعاصم نے بھی اسے نقل کیااوران کی نقل کردہ سندیں کمزوری پائی جاتی ہے اور بیردایت جامع تر ندی میں پورے واقعہ کے ساتھ مذکور ہے۔

99 - وَعَسَ أَبِى هُسرَيْسَوَة رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا من دَاع يَدْعُو إِلَى شَى ۚ إِلَّا وقف يَوْم الْقِيَامَة لَازِما لدعوته مَا ذَعَا إِلَيْهِ وَإِن ذَعَا رجل رجلًا رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَرُوَاته ثِقَات

و حضرت الوهريه في النوار وايت كرت بي بي اكرم مَا النَّا إن ارشاد فرمايات:

'' بتو بھی دعوت دینے والا کسی بھی (اچھی یابری) چیز کی طرف دعوت دیے گا'لووہ قیامت کے دن اپنی دعوت کے مماتھ کھڑا ہوجائے گا جس کی طرف دہ دعوت دیتا تھا خواہ کسی ایک شخص نے ایک ہی شخص کو دعوت دی ہو'۔ بيرروايت امام ماجه في قل كى المادراس كرزاوى تقدييل.

## كِتَابُ الْعِلْجِ

## ستاب علم کے بارے میں روایات

التَّرْغِيْب فِي الْعلم وَطَلَبه وتعلمه وتعليمه وَمَا جَاءً فِي فضل الْعلْمَاء والمتعلمين علم التَّرُغِيْب ولا المتعلمين علم السي حاصل كرني السي يتصاوران كي تعليم دينے كے بارے ميں ترغيبي روايات

نیزعلماءاورطالب علم کی فضیلت کے بارے میں جو پچھمنقول ہے

180 - عَن مُعَاوِيَة رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من يرد اللّٰه بِه حيرا يفقهه في الدّين رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسُلِمٍ وَّابُن مَا جَه وَرَوَاهُ أَبُو يعلى وَزَاد فِيْهِ: وَمَنْ لَم يفقهه لم يبال بِهِ

فِي المان رواء المعالم والمسيم والمن عب وروده ابو يعلى وراد فِيهِ؛ ومن لم يقفهه لم يبان إله ورَوَاهُ السَّلَم والسَّلَم يَقُولُ يَا آيها النَّاسِ إِنَّمَا وَرَوَاهُ السَّلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا آيها النَّاسِ إِنَّمَا الله مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا آيها النَّاسِ إِنَّمَا اللهُ مِن عَباده الله الله من عباده العلماء) العلم بالتعلم وَالْفِقَه بالتفقه وَمَنْ يُرد الله بِه حيرا يفقهه فِي اللهن و (إِنَّمَا يخَشَى الله من عباده العلماء) العلم المعلم بالتعلم وَالْفِقَه بالتفقه وَمَنْ يُرد الله بِه حيرا يفقهه فِي اللهن و (إِنَّمَا يخشَى الله من عباده العلماء) العلم المعلم بالتعلم وَالْفِقَه بالتفقه وَمَنْ يُرد الله بِه حيرا يفقهه فِي اللهن و (إِنَّمَا يخشَى الله من عباده العلماء)

وَفِي إِسْنَاده راو لم يسم

الله الله معاويد التنفيان كرتي بن اكرم التنظم فارشادفرمايا ب

'' جس مخض کے بارے بیں اللہ تعالیٰ بھلائی کاارادہ کر لےاسے دین کی سمجھ ہو جھ عطا کردیتا ہے''۔

هي الدغيب والنرهبب (اوّل) له هر (اوّل) له هر المراهب (اوّل) له هم الهر المراهب يحتاب العِلْع اس میں بیالفاظ زائدنقل کیے ہیں:" ' جوشن دین کی مجھ یو جھ بیں رکھتااللہ تعالیٰ اس کی کوئی پر داہ بیس کرتا''۔ (اس کا پیمطلب بھی ہوسکتا ہے! للد نقالی جسے دین کی سمجھ بو جھءطانبیں کرتااس کی کوئی پر داہ بیں کرتا )۔ میررست است ہوئے سنا ہے:" اے لوگو! بے شک علم سیجھنے سے آتا ہے اور بچھ بوجھ سیجھنے سے آتی ہے جس تحفل سکے ہار سے میں القر تعالی بھلائی کااراد وکر کے اسے دین کی مجھ ہو جھ عطا کر دیتا ہے اور (ارشاد باری تعالیٰ ہے:) " ہے شک اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے علماء ہی ڈریتے ہیں"۔ اس روایت کی سند میں ایک ایسار اوی ہے جس کا نام ذکر نہیں ہواہے۔ 101 - وَعَسْ عَبْدِ اللَّهِ يَغْنِي ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آزَادَ الله بِعَبُد خيرا فقهه فِي الدِّين وألهمه رشده رَوَاهُ الْبُزَّارِ وَالطَّبُوانِيِّ فِي الْكَبِيرِ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ '' جنب الله تعالیٰ کمی بندے کے بارے میں بھلائی کاارادہ کرلے تواہے دین کی سمجھ بوجھ عط کردیتاہے اورا سے بدایت (یاعقلندی) انهام کردیتا ہے'۔ بدروایت امام بزارنے اورامام طبرانی نے جم کمیر میں ایس تد کے ساتھ تل کی ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 102 - وَعَنِ ابْسِ عُسَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افضل الْعِبَادَة الْفِقْه وَ افْضَلَ الدِّينَ الْوَرِعِ ـرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي معاجيمه النَّلاثَةَ وَفِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّد بن أبي لِيلي '' سب سے زیارہ فضیلت والی عبادت (دین کی) تمجھ یو جھ حاصل کرنا ہے' اور سب سے زیادہ فضیلت والا دینی کام بدروایت امام طبرانی نے اپنی تینوں معاجیم میں ذکر کی جیں اوراس کی سند میں تدین ابولیلی نامی راوی ہے۔ 103 - وَعَنْ حُدِذَيْفَة بِنِ الْيَمَانِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَالَّ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَ الْعَلْمِ خير من فضل الْعِبَادَة وَخير دينكُمُ الْوَرع برَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْآوُسَطِ وَالْبَزَّارِ بِإِسْنَادٍ حسن الله المرت حذيف بن يمان التأنيان كرت بين: ني اكرم مَنْ يَنْ إلى في الرام مَنْ الله الله الله الله المان المانية المان المانية " علم کی فضیلت عیادت کی فضیلت سے زیادہ بہتر ہے اور تمہارے دین (کے کاموں میں) پر بیز گاری سب سے بیروایت امام طبرانی نے بھم اوسط میں تقل کی ہےامام بزار نے بھی اسے حسن سند کے ساتھ قل کیا ہے۔

194 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنِ عَمُّرُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَلِيلِ الْعلم عير من كثير الْعِبَادَة وَكفى بِالْمَرْءِ فقها إذا عبد الله وَكفى بِالْمَرُءِ جهلا إذا أعجب بِرَأْبِهِ

رَوّاهُ الطَّهَرَانِيَ فِي الْاَوْسَطِ وَفِي اِسْنَاده اِسْحَاق بن اسيَد وَفِيْه تَوْثِيق لِين وَرفع هَنَدَا الحَدِيْثُ غَرِيْبٌ قَالَ الْهُوَيِقِي وروياه صَحِيْحا من قَول مطرف بن عبد الله بن الشخير ثُمَّ ذكره وَاللَّهُ آعْلَمُ

ور و معرت عبدالله بن عمرو الله بيان كرت بين بي اكرم من الله في ارشادفر مايا ب:

"تھوڑ اللم ، زیادہ عبادت سے بہتر ہے اور آ دی کے بھے دار ہونے کے لئے اتنائی کافی ہے کہ وہ اللہ تعالی کی بندگ کرے (یعنی اس کے احکام بڑمل ویراہو) اور آ دمی کے جائل ہونے کے لئے اتنائی کافی ہے کہ وہ اپنی رائے کے والے ہے دہ اپنی دائے کے وہ اپنی رائے کے دو اپنی دائے ہے کہ وہ اپنی رائے کے دو اپنی کا شکار ہو"۔

یدد. بت امام طبرانی نے مجم اوسط میں نقل کی ہے اس کی سند میں اسحاق بن اسیدنا می داوی ہے جس کی فرم کو نیت کی گئی ہے اس روایت کا مرفوع حدیث کے طور پر منقول ہونا نحریب ہے امام بیجی کہتے ہیں: ہم نے اس روایت کو بچے سند کے ساتھ مطرف بن عبداللہ بن ہخیر کے قول کے طور پر نقل کیا ہے بھرانہوں نے اس روایت کوذکر بھی کیا ہے باتی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

#### فصل:

105 - عَنْ أَبِى هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِن نفس عَن مُؤْمِن كربَة مِن كربَ اللهُ عَنهُ كوبَة من كربَ يَوْم الْقِيَامَة وَمَنْ ستر مُسْلِما ستره الله فِي الدُّنْيَا وَالْإَخِرَةِ وَمَنْ سلك يسر على مُعسر يسر الله عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْإَخِرَةِ وَالله فِي عون العَبْد مَا كَانَ العَبْد فِي عون آخِيه وَمَنْ سلك عريقا يلْتَمس فِيْهِ علما سهل الله لَهُ بِه طَرِيْقا إِلَى الْجَنَّة وَمَا اجْتمع قوم فِي بَيت من بيُوت الله يَعلون كتاب الله وَيَدَّ وَالله فِي الله يَعلون كتاب الله وَيَدَّ وَالله فِي اللهُ فِيمَن الله فِيمَن الله فِيمَن الله فِيمَن الله فِيمَن الله فِيمَن العَبْدة وَعَرْبَيَّةُ مُ الرَّحْمَة وَذكرهمُ الله فِيمَن الله فِيمَن المُعَلَّ وَالرَّرَ الْعَبْدَ وَالْمَ وَالْوَرُ وَالْوَرُ مِلْمَ وَالْمَ مِنْ اللهُ فِيمَن عَلَيْهِمُ اللهُ فِيمَن عَلَيْهِمُ السَكِنَة وَعَرْبَيَّةُ مُ الرَّحْمَة وَذكرهمُ الله فِيمَن عِبْده بِهِ نسبه حَرَواهُ مُسْلِم وَابُو دَاوُد وَالْيَرُمِلِي وَالنَّسَائِيِّ وَابُنُ مَاجَةَ وَابُن عَبْده وَمَن أَبُطَا إِلهُ عَلَى صَعِيْحِه وَالنَّالِي وَابُنُ مَاجَة وَابُن فِي صَعِيْحِه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَعِيْح على شَرطهمَا

اله العربيده بالتاروايت كرت بين تي اكرم الكيم فالمارشادفر ماياب:

"جوفض كى مومن سے دنیا كى پریشانیول میں سے كوئى پریشانی دوركرد سے تواللہ تعالی قیامت كے دن كى پریشانیوں

حديث:105 اصبح مسلم - كتباب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر - حديث:4974 البستندك على الصعيعين للعاكم - كتباب العدود وأما حديث شرحبيل بن أوس - حديث:8228 سن أبى ماؤد - كتباب الأدب باب في الهنونة للمسلم - حديث:4316 سنن ابن ماجه - الهنقدمة باب في فصائل أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسئم - باب فضل العلماء والعث على طلب العلم "حديث: 223 مصتف ابن أبي شيبة - كتباب الأدب في الستر عنى الرجل - حديث، 2602 السنس الكبرى للنساشي - كتباب الرجم أالتدغيب في ستر العورة ودكر الدختلاف على إمراهيم من شبط في - حديث: 7050 الهنجم الأوسط الطبراني - باب الألف من المه أحد - حديث: 1980 شعب الإيمان للبيهقي " فصل في فضل العلم وترف مقداده عديث 1639 الم

سےروایت امام سلم، المام ابوداؤد، امام ترندی، امام نسائی امام ابن ماجدام ابن حبان نے اپنی سیح میں نقل کی ہے امام ها کم نے مجمی اسے نقل کی ہے امام ها کم نے مجمی اسے نقل کی ہے امام ها کم نے مجمی اسے نقل کیا ہے اور ریہ بات بیان کی ہے: بیان دونوں حضرات کی شرط کے مطابق سیح ہے۔

106 - وَعَنُ آبِنَى السَّرُدَاءِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من سلا طَرِيْفًا يسلَّمَ عَنْهُ وَإِن الْمَلَالِكَةَ لَتَضَع اَجُنِحَتِهَا لَطَالب الْعلم رضا بِمَا يسصنع وَإِن الْعَالِم لِيَسْتَغْفِر لَهُ من فِي السَّمَوَات وَمَنْ فِي الْاَرْض حَتَّى الْحِيتَان فِي المَاء وَفَصْل الْعَالم على يسصنع وَإِن الْعَالم على السَّمَوَات وَمَنْ فِي الْاَرْض حَتَّى الْحِيتَان فِي المَاء وَفَصْل الْعَالم على السَّمَوَات وَمَنْ فِي الْكَرُض حَتَّى الْحِيتَان فِي المَاء وَفَصْل الْعَالم على السَّمَوات وَمَنْ فِي الْكَوَاكِب وَإِن الْعَلمَاء وَرَثَة الْآنِينَاء إِن الْكَوَاكِب وَإِن الْعَلمَاء وَرَثَة الْآنِينَاء إِن الْكَوْلِ وَلا درهما إنسَا ورثوا الْعلم فَمَنُ آخذه آخذ بحظ وافر

رَوَاهُ أَبُو دَاؤُد وَالنِّسْرِمِذِي وَابُنُ مَاجَةَ وَابُن حَبَان فِي صَحِيْحِهِ وَالْبَيْهَةِي وَقَالَ النِّرْمِذِي لا يعرف إلّا من حَدِيْثٍ عَاصِم بن رَجَاء بن حَيْوَة وَلَيْسَ اِسْنَاده عِنْدِي بِمُتَصِل وَإِنَّمَا يرُوي عَن عَاصِم بن رَجَاء بن حَيْوَة عَن دَاوُد بن جميل عَن كثير بن قيس عَنْ آبِي اللَّرُدَاءِ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِذَا اصح

قَىالَ السمى لَيْ حَمَّهُ اللَّهُ وَمِنُ هَلِدَهِ الطَّرِيْق رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابُنُ مَاجَةَ وَابُن حَبَان فِي صَحِيْحِه وَالْبَيْهِةِي فِي السَّمِةِ وَعَنِ الْآوُزَاعِي عَن كثير بن قيس عَن يزِيُد بن سَمُرَة عَنهُ وَعَنِ الْآوُزَاعِي عَن عَيْر بن قيس عَن يزِيُد بن سَمُرة عَنهُ وَعَنِ الْآوُزَاعِي عَن عِبد السَّكُام بن سليم عَن يزِيُد بن سَمُرة عَن كثير بن قيس عَنهُ قَالَ البُّحَادِي وَهِنذَا اصح وَرُوى غير ذَلِكَ عبد السَّكُام بن سليم عَن يزِيُد بن سَمُرة عَن كثير بن قيس عَنهُ قَالَ البُّحَادِي وَهِنذَا اصح وَرُوى غير ذَلِكَ وقد اخْتلف فِي هَنذَا الحَدِيثِ اخْتِلَافًا كثيرا ذكرت بعضه فِي مُخْتَصر السِّنَن وبسطته فِي غَيْرِه وَاللَّهُ اعْلَمُ

کی حضرت ابودرداء بھی خورت ابودرداء بھی خورت ابور ہے۔ ہیں جس نے نی اکرم مکی فیا کے بیار شادفر ماتے ہوئے ساہے:

''جوخص علم کے حصول کے لئے کسی راستے پر چاتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لئے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے اور طالب علم کے مل سے راضی ہو کر فرشتے اپنے پر اس کے لئے بچھا دیتے ہیں اور عالم کے لئے آس اوں اور زمین میں موجود ہر چیز دعائے مغفرت کرتی ہے پہال تک کہ پانی میں موجود ہر چیز دعائے مغفرت کرتی ہے پہال تک کہ پانی میں موجود جو پیلیاں بھی (اس کے لئے دعائے مغفرت کرتی ہیں) اور عالم شخص کوعبادت گر او محفل پر دہی فضیلت حاصل ہے جو چودھویں کے جائد کوتر مستاروں پر حاصل ہوتی

ہے ہے تک ملاءا نبیاء کے دراث میں انبیاء دراشت میں درہم یادینارٹیس میوڑتے ہیں دہ دراشت میں ملم جھوڑتے ہیں تو جوٹنس اے حاصل کرلیتا ہے وہ بڑا حصہ حاصل کرلیتا ہے''۔ ہیں تو جوٹنس اے حاصل کرلیتا ہے وہ بڑا حصہ حاصل کرلیتا ہے''۔

یدروایت امام ابودا و دامام ترندی امام این ماجه ام این حبان نے اپن هیچ میں اور امام بینی نے نقل کی ہے امام ترندی فرماتے
ہیں یہ روایت صرف عاصم بن رجاء بن حیوہ کے حوالے ہے منقول ہے اور اس کی سند میر ہے نزدیک منتقل نہیں ہے انہوں نے اس
روایت کو عاصم بن رجاء کے حوالے سے داوُد بن جمیل کے حوالے سے کثیر بن قیس کے حوالے سے حضرت ابودر داء زائی تذکے حوالے
ہے بی اکرم مان فیز میں سے روایت کیا ہے اور ریدوایت زیادہ مشتوب۔

ا بلاء کروانے دالے صاحب نے یہ بات بیان کی ہے: اس سند کے اعتبار سے بیردایت ایام ابوداؤدایام ابن ما جداورایام ابن ما جداورایام ابن کے جانے کے جن اورایام بین تھی جس اورایام بین تی نے جن کے جانے سے کیٹر بن قیس کے جوالے سے کیٹر بن قیس کے جوالے سے بیزین سمرہ کے حوالے سے منقول ہے اورایام اوزا کی کے حوالے سے عبدالسلام بن سنیم سے حوالے سے بزید بن سمرہ کے حوالے سے کیٹر بن قیس کے حوالے سے ان سے منقول ہے امام بخاری کہتے ہیں: بیسندزیادہ مستند ہے بیروایت اس کے علاوہ بھی لفتل کی گئی ہے اس روایت کے بارے بیس بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے جس بیس سے بچھ کا ذکر میں نے مخصر اسلن بیس کیا ہے اور کس درسری جگہ پراسے زیادہ تفصیل سے ذکر کیا ہے باتی اللہ ذیادہ بہتر جانتا ہے۔

107- وَعَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ رَضِى اللَّهُ عَنَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم تعلمُوا الْعلم فَإِن له علمه لله خشية وَطلبه عبَادَة ومذاكرته تَسْبِح والبحث عَنهُ جِهَاد وتعليمه لمن لا يُعلمهُ صَهَقَة وبذله لاَعله قربَة لانه معالم الْحَلال وَالْحرَام ومنار سبل آهلِ الْجَنَّة وَهُوَ الأنيس فِي الوحشة والصاحب فِي الغربة والمحدث فِي المُحدّث فِي المُحدّث فِي المُحدِّق وَالدَّيل على السَّوَاء وَالطَّرَّاء وَالسَّلاح على الاَعْدَاء وَالزين عِنْد الأخلاء يرفع الله والمحدث فِي المُحدِّق وَالدَّيل على السَّوَاء وَالطَّرَّاء وَالسَّلاح على الاَعْدَاء وَالزين عِنْد الأخلاء يرفع الله به أَفُواسًا فِيجعلهم فِي الْخَيْر قادة قَائِمَة تقتص آثارهم ويقتدى بفعالهم وينتهى إلى وَأيهم ترغب المُمَلاثِكة فِي خديهم وباجنحتها تمسحهم ويستغفر لَهُمْ كل رطب ويابس وحيتان البَحْر وهوامه وسباع البر وأنعامه فِي خديهم وباجنحتها تمسحهم ويستغفر لَهُمْ كل رطب ويابس وحيتان البَحْر وهوامه وسباع البر وأنعامه وين المعلم حيّاة الْقُلُوب من الْجَهْل ومصابيح الاَيْصَار من الظّلم يبلغ العَيْد بِالْعلم منازِل الأخيار والدرجات العلى فِي الدُّنْيَا وَالاَحِرَةِ التفكر فِيْهِ يعدل الصّيام ومدارسته تعدل القيام بِه توصل الآرُحام وَبِد يعرف العلمي فِي الدُّنْيَا وَالْاحِرَةِ التفكر فِيْهِ يعدل الصّيام ومدارسته تعدل الأشقياء .

رَوَاهُ ابُن عبد الْسر النسمرى فِي كتاب العلم من رِوَايَةٍ مُوسَى بن مُحَمَّد بن عَطَاءِ الْقرشِي حَدثنا عبد الرَّحِيم بن رِيد الْعمى عَنُ آبِيهِ عَن الْحسن عَنهُ وَقَالَ هُوَ حَدِيَّتٌ حَسَنٌ وَللْكِن لَيْسَ لَهُ اِسْنَاد قوى وقد روينَاهُ من طرق شَتَى مَوْقُولًا كذَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَفعه غَرِيَبٌ جدا وَاللَّهُ اَعْلَمُ

الله حضرت مع ذبن جبل والتروايت كرتے بين في اكرم مَنْ الله في ارشاد فرمايا ب

"منام حاصل کرد کیونکہ ماصل کرنا اللہ تعالی کی خشیت پیدا کرتا ہے اس کا حصول عباوت ہے اس کا ندا کر ہ کرنا تبیج ہے اس برے میں بحث کرنا جہاد ہے اس کی تعلیم اس محض کودینا جواس سے واقف نہ ہوصد قہ ہے اور اس کے اہل

بیردوایت علامدابن عبدالبرنمری نے اپنی کتاب'' انعلم' میں موئی بن مجمدعطاء قرشی کے حوالے سے ان کی سند کے حوالے سے نقل کی ہے وہ بیفر ماتے ہیں: بیرحدیث حسن ہے تاہم اس کی سندقو کی نہیں ہے ہم نے بیردوایت متعدد حوالوں سے موقوف روایت کے طور پرنقل کی ہے انہوں نے یہی بات بیان کی ہے اس روایت کا مرفوع ہونا ائتہائی غریب ہے باتی اللہ بہتر جا نتا ہے۔

108 - وَعَنُ صَفُوان بن عَسَال الْمِرَادِى رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ اتيت النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ فِي الْمَصْحِد متكىء على برد لَهُ آحُمَر فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّى جِنْت أطلب الْعلم فَقَالَ مرْحَبَّ بطالب الْعلم الْعلم الْعلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم الما المعلم الما المعلم الما المعلم ال

ﷺ حضرت صفوان بن عسال مرادی ٹٹائٹونیان کرتے ہیں: میں ٹی اکرم مُلکٹیڈ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ مُن کیڈ اس وقت ابنی سرخ چا در سے ٹیک لگا کرتشریف فر ماتھ میں نے آپ مُلکٹیڈ کی خدمت میں عرض کی یارسول اللہ! میں علم سے حصول کے لئے آیا ہوں تو آپ س کتی ہے ارشاد فر مایا: علم کے طالب کوخوش آمدید! بے شک علم کے طالب کوفر شنتے اپنے پرول کے ذریعے فرصانب کینے ہیں اور پھروہ ایک دوسرے کے اوپرسوار ہوتے ہیں یہاں تک کہ آسان دنیا تک پہنے جاتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ وہ فرشتے اس طالب علم کے طالب سے مجت کرتے ہیں۔

بدردایت اوم احمد فنقل کی ہے امام طبراتی نے اسے عمرہ سند کے ساتھ فقل کیا ہے روایت کے الفاظ أنہی کے فل كردہ بيں

جَهُ، إِنْ اللّهُ عَلَىٰ النّبِ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ طلب الْعلم وَرُوى عَنْ آنَـسِ بُسِ مَالِكٍ وَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللّهُ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ طلب الْعلم عَنْد آهله تحمقلد الْخَنَاذِير الْجَوْهُر واللّؤلّؤ وَالذَّهَب . عَلَى عَلْ مُسْلِم وَوَاضِع الْعلم عِنْد آهله تحمقلد الْخَنَاذِير الْجَوْهُر واللّؤلّؤ وَالذَّهَب .

رُوَّاهُ ابْن مَّاجَه وَغَيْرِه

ہے جھ حضرت انس بن مالک جن تؤکیؤ کے حوالے سے رہ بات منقول ہے نبی اکرم منڈ آئیڈ آئی نے ارشاد فر مایا ہے: ایم عاصل کرنا ہرمسلمان پر فرض ہے اور ناائل شخص کوملم سکھانے والاشخص الیسے ہے جیسے فنزیر کو جوا ہرات موتی اور سونا بہذ دے''۔

پروایت امام ابن ماجداور دیگر حضرات نے تقل کی ہے۔

الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ من جَاءَهُ أَخِلُهُ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من جَاءَهُ أَجله وَهُوَ يَطْلب الْعلم لَقِى الله وَلَمْ يكن بَيْنه وَبَيْنَ النَّبِينِ إلَّا ذَرَجَة النُّبُوَّة حَرَّاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْآوُسَطِ

كيدرميان مرف درجنبوت كافرق موكائي

بدردایت امام طرانی نے جم اوسط میں نقل کی ہے۔

الله وعلى والشلة بن الكشفع رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسكم من طلب علما فادركه كتب الله له كفير من الإجر ومن طلب علما فلم يُدُرِكه كتب الله له كفلا من الإجر ومن طلب علما فلم يُدُرِكه كتب الله له كفلا من الإجر ومن طلب علما فلم يُدُرِكه كتب الله له كفلا من الإجر

رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِير وَرُواته ثِقَات وَفِيهِمْ كَالام

الله الله عضرت واثلد بن اسقع بن تنايان كرت بين : بي اكرم مَنَاتِيَا في ما يا يه:

'' جو خص علم حاصل کررہا ہو' اور پھراسے حاصل کر سائے تواللہ تعالی اسے دگنا اجرعطا کرتا ہے' اور جو محص علم کا حصول شروع کرے لیکن اے بوری طرح حاصل نہ کرسکے' تواللہ تعالی اے ایک گنا اجرعطا کرتا ہے''۔

یہ روایت امام طبرانی نے مجم اوسط میں نقل کی ہے اوراس کے تمام راوی ثقتہ بیں تا ہم اِن راویوں کے بارے میں کلام کما تماہے۔

112 - رَرُوِى عَن سَخْبَرَة رَضِى اللّه عَنْهُ قَالَ مر رجَلان على رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُوَ بِلاَ فَقَالا بِذِكْرِ فَقَالَ اجلسا فِنكما على خير فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتفرق عَنهُ اَصْحَابه قاما فَقَالا بِذَكْر فَقَالَ اللهِ إِنَّكَ قلت لذا اجلسا فإنكما على خير ألنا خَاصَة أم للنَّاس عَامَّة قَالَ مَا من عبد يطلب العلم إلَّا كَان كَفَّارَة مَا نَقْده مَ رَوَاهُ التِّرْمِ فَي مُخْتَصِرًا وَالطَّهَ انِي فِي الْكَبِيْرِ وَاللَّفَظ لَهُ سَخْبَرَة بِالسِّينِ الْمُهُملَة كَانَ كَانَ كَفًا لَهُ سَخْبَرَة بِالسِّينِ الْمُهُملَة لَانَا عَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

المَفْتُوحَة وَالْنَحَاء الْمُعْجَمَة الساكنة وباء مُوحدة وَرَاء بعُلهَا قَاء تَأْنِيثُ فِي صحبته اخْيالا وَاللّهُ اَعْلَمُ الْمُلْعِيمَ وَاللّهُ اَعْلَمُ الْمُلْعِيمَ وَاللّهُ اَعْلَمُ اللّهُ اللّهُ اَعْلَمُ اللّهُ اللّهُ اَعْلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

بدروایت امام ترندی نے مختفر طور پرنقل کی ہے امام طبرانی نے اسے بھم کیر جن نقل کیا ہے روایت کے الفاظ اُنہی کے قل کردہ بیں لفظ ''سخبرہ'' میں ''سین' پرزبرہے اس کے بعد' نے'' سماکن ہے اس کے بعد' ہے'' ہے' اوراس کے بعد' نو'' ہے' جوتا نیسے کی ہوئے کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔

113 - وَعَنْ آنَسِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْع يجرى للْعَبد الجرع وَهُو فِي قَبْره بعد مَوقه من علم علما أو كرى نَهوا أو حفو بِنُوا أوْ غوس نخلا أوْ بنى مَسْبِعدا أوْ ودن مُصحفا أوْ توك ولذا يسْتَغُفو لَهُ بعد مَوته

رَوَاهُ الْبَزَارِ وَالْهُ لُعَيْسٍ فِى الْحِلْية وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيْبٌ مِن حَدِيْثٍ فَتَادَة تفرد بِه آبُو نَعَيْمٍ عَن الْعَزُرَمِى صَعِيْفٍ غير آنه قد تقدمه مَا يشُهد لعضه وهما يَسَعُب فَه الْعَرْدُمِى صَعِيْفٍ غير آنه قد تقدمه مَا يشُهد لعضه وهما يَسَعُبنى هُلُذَا الْحَدِيثِ وَالْحَدِيثِ الَّذِي ذكره قبله لَا يتحالفان الْحَدِيثِ الصَّحِيْح فَقَدْ قَالَ فِيهِ إِلَّا مِن صَدَقَة جَارِيَة وَهُوَ يَجمع مَا وردا بِهِ مِن الزِّيَادَة وَالنَّقُصَانِ انْتهى

قَسَالَ الْسَحَىالِيطِ عبد الْعَظِيْمِ وَقد رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَابْن خُزَيْمَة فِي صَبِحِيْجِهِ بِنَحْوِه من حَدِيْثٍ آبِي هُرَيْرَة وَيَأْتِيْ إِنْ شَاءَ اللّٰه تَعَالَى

الله معرت الس الفيزوايت كرت بين في اكرم مَن المار ما المادر ما ياب:

''سات کام ایسے ہیں جن کا جربندے کے لئے جاری رہتا ہے حالانکہ وہ مرنے کے بعد قبر میں پہننے دِکا ہوتا ہے جو محض کسی ملم کی تعلیم دے یا نہر کھددائے یا کنوال کھدوائے یا درخت لگوائے یا مجد تقیر کرے یا قرآن مجید (تحریر کرے یا لے کروے) یا ایسی اولا دجچھوڑ کرجائے جواس کے مرنے کے بعداس کے لئے دعائے معتفرت کرتی ہو''۔

یدردایت امام بزارنے نقل کی ہے امام الوقیم نے اسے حلیۃ الاولیاء یل نقل کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے بیر حدیث قادہ سے منقول ہونے کے حوالے سے غریب ہے جے عزری نے نقل کرنے بیل الوقیم تامی راوی منفرد ہیں امام بیمی نے بیروایت نقل کی ہے اور پھر یہ بات بیان کی ہے تھ بین عبداللہ عزری تامی راوی ضعیف ہے تا ہم انہوں نے اس سے پہلے ان کے حوالے سے ایس روایات افل کیا ہیں جن میں سے بعض میں بیلگاہے کہ انہیں صدیث میں وہم ہوجاتا ہے بیٹی بیدوایت اور جوروایت انہوں نے اس سے پہنے ذکر کی ہے'تا ہم بیدونوں روایات کی مسیح روایت کے برخلاف نہیں ہیں البنتہ انہوں نے اس روایت میں بیا غاظات کے برخلاف نہیں ہیں البنتہ انہوں نے اس روایت میں بیا غاظات کے برخلاف نہیں ہیں البنتہ انہوں نے اس روایت میں بیا خالے کے برخلاف ہیں۔''اہتہ صدقہ جاریہ کا معاملہ مختلف ہے''لیکن بیالفاظ ان تمام مفاتیم کوجا مع ہیں جن میں کی وبیشی پاک جاتی ہے ان کی بات سال مناتم ہوگی۔

سناسی مافظ عبدانعظیم کہتے ہیں: بیردوایت امام این ماجہ نے لفل کی ہے امام این فزیمہ نے اپنی سیح میں اس کی مانندردایت حضرت ور بریرو جائنڈے منفول حدیث کے طور پڑنفل کی ہے اورووروایت بھی ان شاءاللہ آ گے آجائے گی۔ ور بریرو جائنڈے منفول حدیث کے طور پڑنفل کی ہے اورووروایت بھی ان شاءاللہ آ گے آجائے گی۔

الله علم يهدى صَاحبه إلى هدى أو يرده عن ردى ومَا استقام دينه خَتْى يَسْتَقِيم عمله

رَوَاهُ الطَّبْرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ وَاللَّفُظ لَهُ وَالصَّغِيرِ إِلَّا أَنه قَالَ فِيهِ حَتَّى يَسْتَقِيم عقله وإسنادهما مُتَقَارِب

الله الله معرت عمر التأفزار واليت كرتي بين في اكرم مَاليَّيْ المراشاد فرمايا ب

''کی بھی حاصل کرنے والے نے علم کی تصنیات جیسی کوئی چیز حاصل نہیں گئ کیونکہ بیصا حب علم کی ہدایت کی طرف رہنما کی کرتا ہے'اور ہے کارچیز ون سے اسے روک دیتا ہے'اور آ دمی کا دین اس وقت تک درست نہیں ہوسکتا جب تک اس کاعمل درست نہیں ہوتا''۔

یدروایت امام طبرانی نے بھم کبیر میں نقل کی ہےروایت کے بیالفاظ انہی کے قال کردہ ہیں اس کے علاوہ بھم صغیر میں بھی نقل کی ہے۔ ہے البتہ اس روایت میں ان کے بیالفاظ ہیں:

"جبتك اسى عقل محيك بيس بوتى"ان دونول روايات كى اسنادايك دوسرے كے قريب كى بيں۔

115 - وَرُوِى عَنْ آبِي ذَرِ وَآبِي هُوَيْرَة رَضِنَى اللهُ عَنْهُمَا آنَهُمَا قَالَا لباب يتعلمه الرجل آحَبَ إِنِّي من الف رَحُقة تَطَوّعا وَقَالا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا جَاءَ الْمَوْت لطَالب الْعلم وَهُوَ على هذِهِ الْحَالة مَاتَ وَهُوَ شَهِيد . رَوَاهُ الْبَوَّارِ وَالطَّبْرَائِي فِي الْآوُسَطِ إِلَّا اَنه قَالَ حيو لَهُ من الف رَحُقة

کی حضرت ابوذرغفاری بی فی اور مصرت ابو ہریرہ انگائڈ کے حوالے سے بیردوایت منقول ہے: ان دونوں مصرات نے علم کے ایک بارے بار کے بارے بیل بیٹر مایا ہے جے کوئی آدمی سیکھتا ہے کہ بید جارے نزدیک ایک ہزارتوافل اداکرنے سے زیادہ پہندیدہ ہے۔ یہ دونوں معرات بیان کرتے ہیں: نی اکرم مُنگائی آئے ارشاد فرمایا ہے:

"جب كى طالب علم كوعلم كے حصول كے دوران موت آجائے تو وہ شہيد ہونے كے عالم ميں مرتا ہے "۔

بدروایت امام بزارنے امام طبرانی نے مجم اوسط میں نقل کی ہے تاہم اس میں ان کے بدالفاظ میں: ''بداس کے لئے ایک ہزار رکعات اداکرنے سے بہتر ہے''۔

116 - وَعَنْ اَبِى ذَرِ رَضِى اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ يَا اَبَا ذَرِ لِآن تَغُدُو فتعلم

الد غيد والمترهيد (اذل) ( المراد المر المرعب والمرعب والمراعب والمراع ولا وفي حضرت ابود رغفاري الأفنابيان كرسته بين: بي اكرم مَا النَّالِم سنة ارشادفر ما يا ب یق دور ایم می کے وقت جا کرالتد کی کتاب کی ایک آیت کاعلم حاصل کرویہ تنہمارے لئے اسے زیادہ بہر "اے ابوذرائم میں کے وقت جا کرالتد کی کتاب کی ایک آیت کاعلم حاصل کرویہ تنہمارے لئے اسے زیادہ بہر ایک سور کھات ( نوافل ) ادا کر واور تم میچ کے وقت جا کرعلم سے متعلق ایک باب سیکھوخواہ اس پڑمل کیا جائے یااس پڑمل نہ کیا ہم۔ "' ميروايت امام ابن ماجه في حسن سند كے ساتھ فقل كى ہے۔ ليرود وعَسِنَ آبِي هُوَيْرَة وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَعِعْتُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الدُّنْيَا مِلْعُونَ مَلِّعُوْن مَا فِيْهَا إِلَّا ذكر الله وَمَا وَالَاهُ وعالما ومتعلما رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَابُنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِي وَقَالَ التِّرْمِذِي حَدِيْثٍ حسن الله الله عظرت الوجريره بالتنزيان كرتي بن الله في الرم من في في كويدار شادفر مات بوعد سناب: " دنیاملعون ہے اوراس میں جو پچھ بھی ہے وہ معلون ہے البیتدائلد تعالیٰ کے ذکر ، ذکر کرنے واسے افراد ، عالم ، اورطاب مع كامعامله مختلف ہے (نیتی بیلعون بیں ہیں)"۔ برروایت امام تر مذی اورامام ابن ماجه اورامام بہتی نظل کی ہے امام تر مذی فرماتے ہیں بیرحدیث سے۔ 118 - وَرُوِى عَسَ عبسد اللَّه بن مَسْعُود عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من تعلم بَابا من الْعلم ليعلم النَّاس أعطى ثُوَاب مَبِّعِينَ صديقا ﴿ وَاهُ أَبُو مَنْصُور الديلمي فِي مُسْنِد الْفردوس وَلِيْه نَكَارَة و الله الله عنرات عبدالله بن مسعود والنفظ كروالي المرم ملافظ كايدفر مان منقول به: '' جو تخص علم كالبك باب يخصي تا كه لوگول كواس كي تعليم دے تواسے ستر صد قيمن كا اجروثو اب ديا جائے گا''۔ مدروا بهت ابومنصور دیلمی نے مندفر دوس میں نقل کی ہے اور اس میں منکر ہوتا یا یا جاتا ہے۔ 119 • وَعَـنُ أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا من رجل تعدم كلمة أَوُ كَلِمَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبِعا أَوْ حَمُّسا مِمَّا فرض الله عَزَّ وَجَلَّ فيتعلمهن ويعلمهن إلَّا دخل الْجنَّة قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَة فَمَا نسيت حَلِيتًا بعد إذْ سَمِعتهنَّ من رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ وَ إِسْنَاده حسن لَو صَحَّ سَماع الْحسن من آبِي هُرَيْرَة الله المريه التناويريه التنافيان كرتين أي اكرم الكالم في أرثاوفر ماياب: ''الله تعدى نے جو چیزیں فرض قرار دی ہیں ان میں ہے کسی ایک کلے یا دویا تین یا جاریویا نج کلمات کا جو شخص عم حاصل کرتا ہے' ور( وہ ان کاعلم حاصل کر کے )ان کی تعلیم دیتا ہے'تو وہ جنت میں داخل ہوگا''۔ حضرت ابو ہرمیرہ تلافین بیان کرتے ہیں: جب سے نبی اکرم ملکی فیلم کی زبانی میں نے سیکمات سے ہیں اس کے بعد ہے میں بھی

عموني مدريك رس ميواد -عموني مدريك

مد به المام الواليم المال كى من المال كى مند حسن بي يشرطيك حسن بعرى كا معزت الوجريره الكان الماست و و 120 - وَعِنهُ إِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ المصل الصَّدَقَة أَن يتعَلَّم الْمَرْء الْمُسْلِم علما ثُمَّ يُعلمهُ أَعْدَةُ الْمُسْلِم بِرُوَاهُ ابْنِ مَاجَه بِإِسْتَادٍ حَسَنٌ من طَرِيق الْحسن ايُطَّاعَنْ آبِي هُرّيرَة

ور ہے نے اور فضیلت و الاصدقد میرہے کہ سلمال مخص علم حاصل کرنے اور پھراہے مسلمان بھائی کواس کی تعلیم دیے'۔ بدروایت ایام این ماجد نے حسن سند کے ساتھ حسن بھری کے حوالے سے بی حضر مت ابو ہر مرہ انگافی سے ا

121 - رَعَنِ ابْنِ مَسْعُود قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا حسد إلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رجل آتَاهُ الله مَالا فَسَلَّطَهُ على مَلَكته فِي الْحق وَرجل آتَاهُ الله الْحِكْمَة فَهُوَ يقُضِي بِهَا وَيعلمُهَا

زَوَاهُ البُهَادِيّ وَمُسْلِمِ الْحَسَد يُطلق وَيُرَاد بِهِ تعنى زَوَال النِّعْمَة عَن الْمَحْسُود وَهِلْاً حرَام وَيُطلق وَيُرَادِيهِ الْعِبْطَة وَهُوَ تمنى مثل مَا لَهُ وَهَالَا لَا بَأْسَ بِهِ وَهُوَ المُرَادِ لِمُنَا

الله عدرت عبداللد بن مسعود بالفرزوايت كرتي بي أكرم مَلَ فَيْ أَنْ ارشاد قر ماياب:

'' حد ( بعنی رشک ) صرف دوآ دمیوں پر کیا جا سکتا ہے ایک وو مخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال عط کیا ہو'اوراس مال کوحق ہے رہے میں خرج کرنے کی اسے توقیق دی ہواورا یک وہ خص جے اللہ تعالی نے حکمت عطاکی ہواوروہ اس کے مطابق فيلي دينامواوراس كاتعليم ديناموا

ہر دایت اوم بخدری اور اوا مسلم نے تقل کی ہے جب لفظ حسد مطلق طور پر استعمال ہوا اور اس کے ذریعے مراد ہیے ہو کہ جس فض ہے صد کیا جر ہے اس کے پاس موجود نعت کے زائل ہونے کی آرزو کی جائے توبیہ چیز حرام ہے اور جب بیلفظ الیس مجگہ <sub>پرا</sub>ستنهاں ہور ہاہو کہان سے مرا درشک کرنا ہولیجتی میہ آرز وکرنا کہ آ دمی کو دوسر ہے تھی کا مندنعمت نصیب ہوجائے 'تو اِس میں کو کی

حرج نہیں ہے اور یہاں یہی (مفہوم)مراوہ۔

عديث 121:صعبح مسلم - كتساب مساطسة البسباورين وقصرها " باب فضل من يقوم سالقرآن - حديث: 1392 مستخرج أس عوامة • صنيداً فضائل القرآن "باب حظر العسد إلا في اتنتين : رجل آناه الله القرآن - حديث:3126 صعيح ابن حسان - كتاب العلم "ذكر إدعة العسد ثبن أوتى العكبة - حديث:90 أبنن ابن ماجه " كتابِ الزهدا باب العسد - حديث:4206 مصنف اس أبي بنيبة - كنساب فسفستال القرآن من قال: العبيد في قراءة الفرآن - حديث: 29670 البيستن الكيرُى للنسبائي - كتاب العلم الاعتساط في العلم - حديث: 5669 السسنس الكبرى للبيهيقي - كتساب البيستائز أجهاع أبواب حدقة النطوع . - ماب وجوه لصدقه' عدست، 7363'مسسد أحسد بن حتيل مستند عبد الله بن مسعود رحنى الله تعالى عنه - حديث: 3981'مسسد العهيدى - 'حسارست عبيد الله من مسعود رضسي الله عليه' حديث: 98' البيعبير السرخسار مستند البيزار - قيسس بين أبسي حيارم' عديث 1665 مستند أني يعني الهوصلي - من مستند أبي معيد الغندي "حديث: 1047 البه عجم الأومط للطبراني - باب الأنف من اسه "حيد - حديث: 1735 البعجم الكبير للطيراني - من اسبه عيدالله ومنا أبند عيدالله بن عبر رضى الله عسهما \* ساليم عن أن عبر أحديث: 12941 شعب الإرسان للبيهقي \* التساسع والشلاشون من شعب الإبهان أمعادى ولعبسون من نعب الإيهان- حديث: 7250

الترغيب والنرهيب (اوّل) ( اوّل ) ( اوّل

النرعبب وسر سيس من الله عنه قال قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثل مَا بَعَثَيْنَ الله بِهِ 122 - وَعَنْ آبِي مُوسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثل مَا بَعَثَيْنَ الله بِهِ مِنْ اللهُ الل اللهدى وَالْعلم كَمثل غيث أصاب أرضًا فكانت مِنْهَا طَائِفَة طيبة قبلت المّاء وأبيت الْكارُ والعشب الله الله الله والمعشب الكارَ والعشب الكرر والمعشب الكرر والمعسب الكرر والمعسب الكرر والمعسب الكرر والمعسب الكرر والمعسب الكرر والمعدم المعتبد المراح والمعسب المعتبد المراح والمعسب المعتبد ال وَعلم وَمثل من لم يرفع بِذَلِكَ رَأْسا وَلَمُ يقبل هدى الله الَّذِي ارْسلت بِهِ رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسْلِم و والمعربة الوموك اشعرى الماؤروايت كرتے بين أي اكرم ملك الم المان ارشادفر مايا ہے:

''الله تعالیٰ نے جس ہدایت اور علم کے ہمراہ مجھے مبعوث کیا ہے اس کی مثال بارش کی مانند ہے جو کسی زمین پر پڑتی ہے تواس زمین کا پچھ حصدصاف ہوتا ہے وہ پانی کوجذب کرلیتا ہے اور وہاں سبزہ پیدا ہوجا تا ہے اور گھاس پیدا ہوتی ہے اورز مین کا پچھ حصد عدہ ( یعنی نرم ) ہوتا ہے وہاں پانی رک جاتا ہے تواللہ تعالی اس کے ذریعے لوگوں کوفائدہ پہنچا تا ہے وہ لوگ اس پانی کو پیتے ہیں اور اس کے ذریعے (جانور ل) پلاتے ہیں زراعت میں استعال کرتے ہیں ز مین کا کچھ حصہ چینیل میدان ہوتا ہے جہال نہ پانی رک سکتا ہے اور نہ ہی گھاس پیزا ہوسکتی ہے توبیداس شخص کی مثال ہے جواللہ کے دین کی مجھ بوجھ ( یعنی اس کاعلم ) حاصل کرتا ہے اور اللہ نتعالیٰ نے مجھے جس چیز کے ہمراہ مبعوث کی ہے الله تعالیٰ اس کے ذریعے اسے نفع دیتا ہے وہ میلم حاصل کرتا ہے ٔ اوراس کی تعلیم دیتا ہے ٔ اور جوشش اس (ہدا یت اورر ہنمائی جس کے ہمراہ مجھے مبعوث کیا گیاہے) کی طرف سراٹھا کرنیٹن دیکھااوراللہ تعالیٰ کی ہدایت کوقبول نہیں كرتاجس كے بمراہ مجھے بھيجا كيا ہے (اس كى مثال چنيل ميدان كى طرح ہے)"۔

بدروایت امام بخاری اور امام سلم نفقل کی ہے۔

123 - وَعَسُ آبِسَى هُرَيْرَة رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن مِمَّا يلُحق الْمُؤْمِن من عسمله وحسناته بعد مَوته علما علمه ونشره وَولدا صَالحا تَركه أَوْ مُصحفا وَرثهُ أَوْ مَسْجِدا بناه أَوْ بَيْتا ِلابِّنِ السَّبِيْلِ بناه أَوْ نَهرا أجراد أَوْ صَدَقَة أخرجهَا من مَاله فِيُّ صِحَّته وحياته تلُحقهُ منِ بعد مَوته

رَوَاهُ ابْسِن مَساجَمه بِسِاسْسَنَادٍ حَسَنٌ وَالْبَيْهَقِيّ وَرَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ مثله إلّا الله قَالَ أَوْ نَهوا كراه وَقَالَ يَعْنِي حفره وَلَمْ يدكر المصحف

الله المرادة الوهراره والتلفيان كرتين بي اكرم التي في الرم التي في الرماد فرمايات

'' مومن کے عمل اور اس کی نیکیوں میں سے جو چیزیں اس کے مرنے کے بعد بھی اس تک پہنچی رہتی ہیں ان میں سے یک علم ے جے اس نے حاصل کیااوراسے پھیلایااور نیک اولادے جے وہ چھوڑ کرجاتا ہے اور قرآن مجیدے جے وہ وراخت میں جھور کرجاتا ہے یامسجد ہے جسے اس نے بنایا ہوتا ہے یامسافر خانہ ہے جسے اس نے بنایا ہوتا ہے یا نہر ہے جسے اس نے جاری كي بهوتا ہے ياوه صدقہ ہے جے اس نے اپن صحت كے دوران اورائي زندگی كے دوران تكالا ہوتا ہے ان (سب) كا اجروثوب،س کے مرنے کے بعد بھی اس تک پہنچاہے ''۔ روایت امام این ماجہ نے حسن سند کے ساتھ لفل کی ہے امام پیمل نے بھی اے نقل کیا ہے امام ابن فزیمہ نے بیروایت اپنی میچ میں اس کی ہندنش کی ہے' تا 'مرانہوں نے بیالفاظ فل کیے میں:'' وہ نہر جسے اس نے کھروایا ہو' بعنی اے کھدوایا ہو'اورانہوں نے اپنی روایت میں قرآن مجید کاذکرنبیس کیا۔

ر الله عن أبى هُرَيْرَة رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا مَاتَ ابْن آدم انْقَطع عمله إلّا من ثَلَاث صَدَقَة جَارِيّة أَوُ علم ينتَفع بِهِ أَوْ ولد صَالح يَدْعُو لَهُ رَوَاهُ مُسْلِم وَغَيْرِه عمله إلّا من ثَلَاث صَدَقَة جَارِيّة أَوْ علم ينتَفع بِهِ أَوْ ولد صَالح يَدْعُو لَهُ رَوَاهُ مُسْلِم وَغَيْرِه

و معرت ابو ہر رہ والتنزیان کرتے ہیں: بی اکرم مظافیق نے ارشادفر مایا ہے:

ور جب السان مرجا تا ہے تو اس کا ممل منقطع ہوجا تا ہے البتہ تین چیز دن کامعالمہ مختلف ہے معدقہ جاریہ وہ مم جس کے ذریعے اللع عاصل کیا جائے اور وہ نیک اولا دجوآ دمی کے لئے دعا کرتی رہے''۔

مدروایت امام مسلم اور و گرحفرات نے نقل کی ہے۔

125 - وَعَنُ أَبِيلُ قَتَادَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خير مَا يخلف الرجل من بعده لكرت ولد صَالح يَدُعُو لَهُ وَصدقَة تجرى يبلغة أجرهَا وَعلم يعْمل بِهِ من بعده

رَوَاهُ ابْن مَاجَه بِإِسْنَادٍ صَحِيْح

الوق وه الوق وه التنزروايت كرت بين في اكرم مناتيم في ارشادفر ماياب:

''آ دمی اپنے پیچھے جو کچھے چھوڑ کر جاتا ہے اس میں سب ہے بہتر تین چیزیں جیں وہ نیک اولا د جواس کے لئے وعا کرتی رہے وہ صدقہ جوج رہیہ ہؤاوراس کا اجرآ دمی تک پہنچار ہے اوروہ علم جس پر اس کے بعد ممل کیا جاتا رہے''۔ مصحمہ سب یہ نقائی

بدروایت امام ابن ماجہ نے سی سند کے ساتھ نقل کی ہے۔

رَّوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِي إِسْنَاده عبد اللّه بن خِدَاش وَنَّقَهُ ابْن حبَان وَحده فِيمَا أعلم

ا الله عبدالله بن عباس الله موايت كرتے بين في اكرم ماليا في الرام الله الله مايا ب

"ال امت كے علىء دوسم كے ہوں كے ايك وہ تخف جے اللہ تعالیٰ نے علم عطا كيا ہوگا اوروہ اے لوگوں پرخرج كرے گا اوروہ اس كوف يرخرج كرے گا اوروہ اس كوف يرخرج كرے گا اوروہ اس كوف ير كوف يرخرج كرے گا اوروہ اس كے وف مندرك محصيال خشكى كے جانور "سان كوف الماك پرندے دعائے مغفرت كريں كے اورا يك وہ خف ہے جے اللہ تعالیٰ نے علم عطا كيا ہوگا وہ اس كے جانور "سان كوف اللہ كے بندوں سے كنجوى سے كام لے گاوہ اس بارے بيل لا لي كركھ گا اوراس كے وض بيس معاوضہ وصول كرے گا

عادهمہو سوں میں رہیں۔ بیرروایت امام طبرانی نے مجم اوسط میں نقل کی ہے اس کی سند میں عبداللہ بن خداش نامی راوی ہے جسے میر سے علم سے مطابق میں میں تاریخی میں تاریخی میں اوسط میں نقل کی ہے اس کی سند میں عبداللہ بن خداش نامی راوی ہے جسے میر سے علم سے مطابق

صرف ابن حبان نے تقد قر اردیا ہے۔

127 - وَعَنُ آبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِهِلَا الْعلم قبل أن يقبض وَقَبْط، آن يرفع وَجمع بَيْن إصبعيه الْوُسُطَى وَالَّتِي تلِى الْإِبْهَام هلكذَا ثُمَّ قَالَ الْعَالَم والمتعلم شريكان في الْخَيْر وَلَا خير فِي سَائِر النَّاس . رَوَاهُ ابْن مَاجَه من طَرِيْق عَليّ بن يزِبُد عَن الْقَاسِم عَنهُ

قَـوُلِهٖ وَلَا خير فِي سَائِر النَّاسِ اَى فِي بَقِيَّة النَّاسِ بعد الْعَالَمِ والْمتعلَمِ وَهُوَ قريبِ الْمَعْني من قَوُلِهِ الدُّنْيَا ملعونة مَلْعُوْن مَا فِيْهَا إِلَّا ذكر اللَّه وَمَا وَالَاهُ وعالما ومتعلماوَتقدم

ود ابوامامد فالتنويان كرتي بين: ني اكرم مَنْ الله في ادشادفر ماياب:

"اس علم كوحاصل كرلواس سے پہلے كه است اٹھالياجائے اوراس كا اٹھانايہ ہے كه اس كواو پر لے جاياج ہے گائی اكرم من النظام نے اپنی درميانی انگی اورائلو شے سے ساتھ والی انگل کے ذريعے اس طرح اشارہ كيا اور فر مايا: عالم اور طالب علم بھلائی ميں اس طرح شراكت دار ہوتے ہيں اور باتی لوگوں ميں كوئی بھلائی ميں اس طرح شراكت دار ہوتے ہيں اور باتی لوگوں ميں كوئی بھلائی ميں سے '۔

بدروایت امام ابن ماجدنے علی بن بزیدنامی راوی کے حوالے سے قاسم نامی راوی کے حوالے سے حصرت ابوا مامہ بڑا تنزیبے قا

روایت کے بیالفاظ: (باقی)''سارے لوگوں بین کوئی بھلائی نہیں ہے'اس سے مرادیہ ہے کہ عالم اور طالب علم کے بعد ہاتی رہ جانے والے لوگوں بیس کوئی بھلائی نہیں ہے اور بیروایت اس روایت کے مضمون کے قریب ہے جس میں بیالفاظ ہیں:

''دنیا ملعون ہے اور دنیا ہیں موجود سب کے ملعون ہے البتہ اللہ کے ذکراور جوش اللہ کا ذکر ہے وہ اور عالم اور طالب علم'ان کامعالمہ مختلف ہے''۔ بیدوایت اس سے پہلے گزر چکی ہے۔

128 - وَعَنُ آنُسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن مثل الْعلمَاء فِي الْارُض كَمثل النُّجُوْم يهتدي بهَا فِي ظلمات الْبر وَالْبَحْر فَإِذَا انطمست النُّجُوْم أوشك أن تضل الهداة

رَوَاهُ آحُمد عَنْ آبِي حَفْص صَاحب أنس عَنهُ وَلَمْ أعرفهُ وَفِيْه رشدين أيصا

الله الله الله الك المنظميان كرتي بين اكرم تلكم ألك المناوفر مايات:

''ز مین میں میں اور مندر کی آسان میں موجود )ستاروں کی مانندہے جن کے ذریعے خطنی اور سمندر کی تاریکیوں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے'ادر جب ستارے بچھ جا کیں ( تیمیٰ غروب ہوجا کیں ) تواس بات کاامکان موجود ہوتا ہے کہ ہدایت پانے والے(یابدایت دینے والے)لوگ گراہ ہوجا ئیں (یعنی وہ راستہ بھٹک جا کمیں)''۔ یہ روایت امام احمد نے حضرت انس ڈاٹٹ کے شاگر دابوحفص کے حوالے سے حضرت انس ڈاٹٹڈ سے نقل کی ہے اور میں ان صاحب سے واقف نہیں ہون!س روایت کی سند میں رشد بن نامی راوی بھی ہے۔

129 - وَعَـنُ سهل بن معَاذ بن انس عَنُ آبِيهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُم أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من علم علما فَلهُ أجر من عمل بِهِ لَا ينقص من أجر الْعَامِل شَيْءٍ . رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَسَهل يَأْتِي الْكَلام عَلَيْهِ

ﷺ سیل بن معاذبین انس اینے والد کے حوالے ہے (حضرت انس عناؤنسے) پیردوایت نقل کرتے ہیں نبی اکرم منافقین رشادفر ماماے:

" جو خص کسی علم کی تعلیم دے تواسے اس علم رحمل کرنے والے کا سااجر ملے گا'اور عمل کرنے والے کے اجر میں کوئی کی نہیں ہوگی'۔

بدروایت ا، م ابن ماجیت نقل کی ہاس کے راوی مبل کے بارے میں کلام آھے آئے گا۔

130 - وَعَنْ آبِي أُمَامَةَ قَالَ ذُكر لوَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجَلانِ آحدهمَا عَابِد وَالاخرِ عَالَم فَقَالَ عَلَيْهِ أَفْضَلَ الطَّكَرَة وَالسَّكَرَم فَضِلَ الْعَالَم على العابد كفضلى على أدناكم ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَ الله وَمَلَائِكَته وَاَهْلِ السَّمَوَات وَالْارُض حَتَّى النملة فِي جحرها وَحَتَّى الْحُومَ ليصلون على معلم النَّاسِ الْخَيْر

رَوَاهُ السِّرْمِيذِي وَقَالَ حَيدِبْتُ حَسَنَ صَحِبْح وَرَوَاهُ الْبَزَّارِ من حَدِيْثٍ عَائِشَة مُنْعَتَصِرًا قَالَ معلم الْنحيْر بسُتَغُفر لَهُ كل شَيْءٍ حَتَى الْحِتَان فِي الْبَحْرِ .

ﷺ حفرت ابوامامہ ٹڑٹٹو بیان کرتے ہیں: ٹی اکرم مُٹُٹٹیڈ کے سامنے دوآ دمیوں کاؤکر کیا گیا جن میں ہے ایک مخص عبادت گزارتھااور دوسراعالم تھ تو ٹی اکرم مُٹاٹٹیڈ نے ارشادفر مایا:

''عالم کوعبادت گزار پروہی نضیلت حاصل ہے جو جھےتم میں سے عام مخص پرحاصل ہے''۔ پھرنی اکرم منگاتیج نے ارشاد قرمایا:

" ب شک القد تعالی ادراس کے فرشنے 'اور آسان والے اور زمین والے بہاں تک کہ اپنی بل میں موجود جیونی ادر مجلل سے شک اللہ میں موجود جیونی ادر مجھلیں تک موجود جیونی ادر مجھلیں تک موجود جیونی ادر مجھلیں تک موجود ہونے والے شخص کے لئے دعائے رحمت کرتے ہیں'۔

بیردایت امام تر ندی نے تقل کی ہے وہ یہ فرماتے ہیں بیدوایت سے ہے اس روایت کوامام برارنے سیّدہ عاکثہ بڑی کے حوالے سے مختصر حدیث کے طور پرنقل کیا ہے جس میں بیالغاظ ہیں:

" بھلائی کی تعلیم دینے والے شخص کے لئے ہر چیز دعائے مغفرت کرتی ہے یہاں تک کہ سمندر میں موجود محصلیاں بھی (اس کے لئے دعائے مغفرت کرتی ہیں)"۔ الترغيب والترهيب (ادّل) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ كَتَابُ الْعِلْمِ

العُلَمَاء يَوْم الْقِيَامَة إِذَا قعد على كرسيه لفصل عباده إنِّي لم اجعَل علمي وحلمي فِيكُمْ إلَّا وَانَا أُرِيد أَن أَغْفِر لكم على مَا كَانَ فِيكُمْ وَلَا أَبَالِي رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيرِ وَرُوَاتِه ثِقَات

قَالَ الْسَحَافِظِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَانْظُرِ إِلَى قَوْلِهِ سُبْحَانَةُ وَتَعَالَى علمي وحلمي وأمعن النّظر فِيْهِ يَنْضِع لَك بإضافته النَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اَنه لَيْسَ المُوَاد بِهِ علم أكثر اَهْلِ الْزَّمَانِ الْمُجَرِّد عَن الْعَمَل بِهِ وَالْإِخْلَاص

" قیامت کے دن جب الله تعالی این بندول کے درمیان فیصله کرنے کے لئے اپنی کری پر (اپی ثنان کے

مطابق ) تشریف فرما ہوگا اس دفت و وعلماء ہے بیفر مائے گا:

" میں نے اپناعلم اورا پی بروباری تمہارے اندرصرف اس لئے رکھی تھی کیونکہ میں بید جا ہتا تھا کہ میں تمہاری مغفرت كردول خواه تمهار باندر جوم ضي خامي ہوئيں اس كى كوئى پر دانبيں كردن گا'۔

بدروایت امام طبرانی نے جم کبیر میں تقل کی ہے اور اس کے راوی تقدیس۔

حافظ کہتے ہیں: آپ دوایت کے ان الفاظ کی طرف دیکھیں کداللہ تعالی نے بیفر مایا ہے: ''میراعلم اور میری برد ہاری''۔ آپاس کے بارے میں غور دفکر کریں تو آپ کے سامنے یہ بات داشتے ہوجائے گی کدان چیزوں کی نسبت اللہ تعالی نے اپی طرف کی ہے اور یہاں وہ علم مراد نہیں ہے جوا کثر اہل زمانہ کے پاس ہے جو مل اورا خلاص سے عاری ہوتا ہے۔

132 - وَرُوِى عَسْ اَبِسَى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يبُعَث اللّه الْعباد يَوْم الْقِيَامَة ثُمَّ يُمَيِّز الْعلمَاء فَيَقُولُ يَا معشر الْعلمَاء إِنِّي لم أضَع علمي فِيكُمُ لأعِذبكم اذْعَبُوا فَقَدْ غفرت لكم

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ

الله الدمول المعرى المنظر كالمنظر كالم '' قیامت کے دن اللہ تعالی اینے بندول کودوبارہ زندہ کرے گا'اور پھرعلاء کوالگ کرے فرمائے گا.اے علاء کے کروہ! میں نے تمہارے اندرا پناعلم اس لئے نہیں رکھا تھا تا کہ جیں تمہیں عذاب دوں تم لوگ جاؤ! میں نے تمہاری مغفرت

بدردایت امام طبرانی نے جم کبیر میں تقل کی ہے۔

133 - وَرُوِى عَنْ اَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحاء بالعالم وَالْعَابِد فَيُقَالُ للعابِد ادخل الْحَدَّة وَيُقَالَ للْعَالَم قف حَتَّى تشفع للنَّاس رَوَاهُ الْاَصْبَهَانِيّ وَغَيْرِه

" قیامت کے دن ایک عالم اورایک عباوت گزارکولایا جائے گا پھرعبادت گزار کوکہا جائے گا تم جنت میں داخل

ہوجا دَاور عالم ہے کہا جائے گا:تم تھم واورلوگوں کی شفاعت کرو''۔ بیروایت اصبہا نی اوردیگر حضرات نے فقل کی ہے۔

134 - وَرُوىَ عَن جَسَاسِرِ بُنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ دَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ الْعَالِم وَالْعَابِد فَيُقَالُ للعابِد ادخل الْجَنَّة وَيُقَالُ للْعَالِم اثْبَتْ حَتَّى تشفع بِمَا ٱحْسَنت أدبهم . رَوَاهُ الْبَيْهَةِيِّ وَغَيْرِه

الله المرب جابر بن عبدالله والله والله والله والله والله والم من المرم من المربية إلى المرم من المربية المربية الله والله والل

''(قیامت کے دن) ایک عالم اورا کی عبادت گزار کوزندہ کیاجائے گا'اور عبادت گزارے کہاجائے گا:تم جنت میں داخل ہوجا وَاور عالم سے کہاجائے گا:تم تُقْهر جاوَاور پہلے ان لوگوں کی شفاعت کر دجن کی تم نے تعلیم وتر بیت کی تھی'۔ بیروایت امام بیمنی اور دیگر حضرات نے تفل کی ہے۔

135 ورُّوى عَن عبد الله بن عمر قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَ الْعَالِم على العابد سَبُعُونَ دَرَجَة مَا بَيْسَ كل دَرَجَتَيْسِ حصر الْفرس سَبْعِيْنَ عَاما وَذَلِكَ لَانِ الشَّيْطَانِ يبدع الْبِدْعَة للنَّاس فيبصرها الْعَالِم فينهى عَنُهَا وَالْعَابِد مقبل على عبَادَة ربه لَا يَوَجَهُ لَهَا وَلَا يعرِفهَا

رَوَاهُ الْاصْبَهَانِي وَعجز الْحَدِيثِ يشبه المدرج حضر الفرس يَعْنِي عدوه

د معرت عبدالله بن عمر الله الأرت مين : في اكرم الأفيام في الرام المافيام في المرام المافيام الماليام الماليام

"عالم کوعبادت گزار پرستر درجه نفسیلت ہے جن میں سے ہردودر جول کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جن فاصلہ کوئی گھڑسوارستر سال میں سے کرتا ہے اور عالم اس کی مخرسوارستر سال میں سے کرتا ہے اور عالم اس کی بعد و میں سے کہ شیطان لوگوں کے لئے کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے اور عالم اس کی بھیرت حاصل کر کے اس ہے منع کرتا ہے جبکہ عبادت گڑاد صرف اپنے پروردگار کی عبادت کی طرف متوجہ دہتا ہے نہ وہ بدیتا ہے نہ وہ بدیتا ہے نہ دہ اسے بچان سکتا ہے"۔

بیروایت اصبهانی نے نقل کی ہے اور بیر حدیث اس بات سے عاج ہے کہ بیدرج سے مشابہت رکھے اور حصر الفرس کا مطلب اس کا فی صلہ مطے کرنا ہے۔

136 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيهِ وَاحِد اَشد على الشَّيْطَانِ من الله عابد رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِيِّ مِن رِوَايَةٍ روح بن جناح تفرد بِهِ عَن مُجَاهِد عَـهُ

مديث 136: سن امن ماجه - السقدمة ' ياب في فضائل أصعاب ربول الله صلى الله عليه وملم - باب نفس لعلباء والعث على طلب العلم عديث:220 أسنس الشرعذى الجامع الصعيح ' أيواب العلم عن ربول الله صلى الله عليه وملم - باب ما جاء في نفس الفقه على العبادة ' حديث: 2673 أسنس الدارقطني - كتاب البيوع ' حديث: 2711 البعجم الأوسط للقبرائي - باب العبن ' نفس الفقه على العبادة ' حديث: 6276 ألهعجم الكبير للطبرائي - من البه عبد الله وما أشد عبد الله بن عباس رضى لله عسمها - مجاهد حديث: 1089 أمديث: 197 شعب الكبير القضاعي - لكل شيء عبساد وعباد هذا الدين الفقه ' حديث: 197 شعب الإبيان للبهمقي - فصل في فقل العلم وثرف مقداره ' حديث: 1670

الترغيب والترهيب (اوّل) في المحالي الم

الله الله معرت عبدالله بن عباس التي المرات الله عبي ني اكرم مَنْ النَّيْمُ فِي الرَّمُ مَنْ النَّيْمُ فِي الرَ "ايك عالم شيطان كے لئے ايك ہزارعبادت گزاروں سے ذیادہ سخت ہوتا ہے"۔

737 - وَرُوِى عَنْ آبِى هُرَيْرَ ةَ عَن النّبِى صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عبد الله بِشَىءٍ أفضل من فقه في دين ولفقيه وَاحِد اَسْد على الشّيطان من ألف عَابِد وَلِكُلِّ شَيْءٍ عماد وعماد هذا الدّين الْفِقُه وي دين ولفقيه وَاحِد اَسْد على الشّيطان من ألف عَابِد وَلِكُلِّ شَيْءٍ عماد وعماد هذا الدّين الْفِقُه وي الله الله وقال الله و

رَوَاهُ اللَّالِكُ اللَّهُ عَلَيْ وَالْبَيْهَ فِي إِلَّا اللهِ قَالَ احَبَّ إِلَى من أن أحيى لَيْلَة إِلَى الصّباح وَقَالَ الْمَحُفُوظ هذا اللَّفظ من قَولِ الزُّهْوِيّ

الله الله العربية والنائز، في اكرم من النيام كار فرمان تقل كرتے ميں:

''کسی بھی بندے نے اللہ تعالیٰ کی اس سے زیادہ فضیلت والی عبادت نہیں کی (جونضیلت) دین کی سمجھ ہو جھ حاصل کرنے (کوحاصل ہے)اوراکی فقیہ (بیعنی عالم) شیطان کے لئے ایک ہزار عبادت گزاروں سے زیادہ سخت ہوتا ہے ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے اوراس دین کاستون (اس کی تعلیمات کی) سمجھ ہو جھ ہے''۔

حضرت ابو ہریرہ بٹائڈ فرمائے ہیں: میں ایک گھڑی کے لئے بیٹھ کردین کاعلم حاصل کردن میدیرے نزدیک اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں شپ قندر میں رات بھرعبادت کرتارہوں''۔

بیروایت امام دار قطنی اورا مام بیمی نظل کی ہے تا ہم انہوں نے بیالفاظ آت ہیں: " بیمیر سے نز دیک اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں رات بھر صبح ہونے تک عبادت کرتار ہوں''۔

وہ فرماتے ہیں: زیادہ متندطور پر بیالفاظ زہری کے قول کے طور پر منقول ہیں۔

138 - وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةً رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ آنه مر بسوق الْمَدِيْنَةِ قَوقَف عَلَيْهَا فَقَالَ يَا آهُلِ السُّوق مَا أَعَجزكم قَالُوْا وَمَا ذَاك يَا آبًا هُرَيْرَة قَالَ ذَاك مِيرًاث رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقسم وَٱنْتُمُ هَا هُنَا آلا أَعَجزكم قَالُوْا وَمَا ذَاك يَا آبًا هُرَيْرَة قَالَ فِي الْمَسْجِد فَخُوجُوا سرَاعًا ووقف آبُو هُرَيْرَة لَهُمْ حَتَى تَدْهبون فَتَأْخُوا نَا أَنَهُ هُوَيَرَة لَهُمْ حَتَى رَجعُوا فَقَالَ لَهُمْ مَا لَكُم فَقَالُوا يَا آبَا هُرَيْرَة قد آتَيْنَا الْمَسْجِد فَدَحَلْنَا فِيهِ فَلَمْ نَر فِيهِ شَيْنًا يقسم فَقَالَ لَهُمْ آبُو هُرَيْرَة وَيعالَ لَهُمْ آبُو هُرَيْرَة وَيعكم فَذَاك مِيرَاث مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلم

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ حسن

ﷺ حضرت ابو ہریرہ فٹائٹڈ کے بارے میں میہ بات منفول ہے: وہ ایک مرتبہ دینہ کے بازارے گزرے تو وہاں تفہر مجئے؛ اور بولے: اے بازار والو! تم نوگ کیوں عاجز آ گئے ہو؟ لوگوں نے دریافت کیا: اے ابو ہریرہ! کیے ہوا؟ انہوں نے فر مایا۔ یہ اللہ کے رسول کی میراث ہے جو تھتیم ہور ہی ہے اور تم لوگ میہاں موجود ہو کیاتم لوگ جا کراس میں ہے اپنا حصد وصول نہیں کرتے ہو؟ لوگوں نے دریافت کیا ، وہ کہاں ہے ؟ حضرت الا ہریرہ ڈٹائٹٹٹ فر مایا: وہ مسجد میں ہے تو وہ لوگ تیزی ہے وہاں ہے نکلے حضرت الوہریرہ ڈٹائٹٹان کے لئے وہیں تفہر کے دریافت کیا: ابوہریہ ڈٹائٹٹان کے لئے وہیں تفہر کے دریافت کیا: کہ دوہ لوگ والی آئے تو حضرت الاہریہ ڈٹائٹٹ ان سے دریافت کیا: کیا ہوا؟ انہوں نے کہا: اے حضرت الوہریہ واقع موجد گئے اس میں واقل ہوئے ہم نے وہاں کوئی چرتشیم ہوتے ہوئے نہیں دیکھی تو حضرت الوہریہ ڈٹائٹٹ نے ان سے دریافت کیا: تم نے مسجد میں کوئیس و کھا نہوں نے جواب دیا: تی ہاں! ہم نے بھولوگوں کو دیکھا جو مل اور حرام کے بارے کو دیکھا جو نماز پڑھ درہے تھے اور پھولوگوں کو دیکھا جو مل اور حرام کے بارے میں بحث ومباحث کررہے تھے اور پھولوگوں کو دیکھا جو مل اور حرام کے بارے میں بحث ومباحث کررہے تھے اور پھولوگوں کو دیکھا جو مل اور حرام کے بارے میں بحث ومباحث کررہے تھے اور پھولوگوں کو دیکھا جو مل اور حرام کے بارے میں بحث ومباحث کررہے تھے اور پھولوگوں کو دیکھا جو مل اور حرام کے بارے میں بحث ومباحث کررہے تھے کو حضرت الوہریہ ویکھا تو حضرت الوہریہ ویکھی کو میں بیٹر کر میں بھولوگوں کو میں بیٹر کر اس بھولوگوں کے خوالوں کو میانا تھولوں کو میں بھولوگوں کی کو میں استرینا کاس ہوا میکی کے میں بیٹر کی کھولوگوں کے میں بھولوگوں کو میں بھولوگوں کو میں بھولوں کو میں بھولوگوں کے میں بھولوگوں کو میں بھولوگوں کو میں بھولوگوں کے میں بھولوگوں کو میں بھولوگوں کی میں بھولوگوں کی میں بھولوگوں کو میں بھولوگوں کے میں بھولوگوں کو میں بھولوگوں کو میں بھولوگوں کے میں بھولوگوں کو میں بھولوگوں کو میں کھولوں کے میں بھولوگوں کے میں بھولوگوں کو میں کو میں کو میں کھولوگوں کو میں بھولوں کے میں بھولوں کے میں بھولوں کو میں بھولوں کے میں کو میں

یروایت امام طبرانی نے جم میں حسن سند کے ساتھ قل کی ہے۔

#### فصل:

139 - وَعَنُ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعلم علمَان علم فِى الْقلب فَذَاك الْعلم النافع وَعلم على اللهَ على الله على ابْن آدم رَوّاهُ الْحَافِظِ ابُوْ بَكُرِ الْخَطِيب فِى تَارِيحه بِإسْنَاهِ النافع وَعلم على الْمِ النموى فِى كتاب الْعلم عَن الْحسن مُرْسلا بِإِسْنَادٍ صَحِيْح

وه الله معرت جاير الانتزاد وايت كرت بين: في اكرم مناتف في ارشاد فرمايا ي:

" اعلم دوطرح کے ہوتے ہیں ایک علم وہ ہے جودل میں ہو یہ فع دینے والاعلم ہے اور ایک علم وہ ہے جو (صرف) زبان پر ہوب آ دمی کے خلاف اللہ لتعالیٰ کی حجت ہے "۔

بدروایت حافظ ابو بکرخطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں حسن سند کے ساتھ نقل کی ہے بدابن عبدالبرنمری نے اپنی کتاب ''العلم'' میں حسن بھری کے حوالے ہے مرسل معدیث کے طور پرنقل کی ہے جو بھے سند کے ساتھ منقول ہے۔

140 - وَرُوِى عَن حسر ج أنس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الُعلَم علمَان فَعلم ثَابت فِي الْقَالِ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعلم علمَان فَعلم ثَابت فِي الْقَالِبَ وَرَوَاهُ اللهِ على عباده ﴿ وَاهُ اللهِ على وَلَهُ اللهِ عَلَى عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَى عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى عَلَمُ اللهُ عَلَى عَلَمُ اللهُ عَلَى عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَى عَلَمُ اللهُ عَلَى عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَيْ عَلَمُ ع

الله الله المن المنظر وايت كرتي بين: في اكرم مَنْ المُمْ مَن المُمُ مَن المُمُ مَن المُمْ مَن المُمْ مَن المُمُ مَن المُمْ مَن المُمُ مِن المُمُ مَن المُمُ مَن المُمُ مُن المُمُ مُن المُمُ مِن المُمُ مُن المُمُ مَن المُمُ مُن المُمُ مِن المُمُ مُن المُن المُن المُمُ مُن المُمُ مُن المُمُ مُن المُن المُمُ مُن المُمُ مُن المُمُ مُن المُن المُن المُن المُن ا

" الله دوسم كے بين ايك دوعلم ہے جودل بين مضبوط ہوتا ہے وہ نفع دينے والاعلم ہے اورا يك وہ عم ہے جوسرف زبن برجون برجوتا ہے يہ بندول كے خلاف اللہ تعالى كى ججت ہے "۔

یروایت ابومنصور دیلمی نے مندفر دوس میں نقل کی ہے اصبہانی نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے امام بیہی نے اسے نفیل بن عیاض کے حوالے ہے ان کے اپنے قول کے طور پر نقل کیا ہے انہوں نے اسے مرفوع حدیث کے طور پر نقل تہیں کیا۔ مَعْدَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ إِن مُعْرَيُرَةً وَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَمُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ إِن مِن الْعلم كَهَينَةِ الْمكنون لَا يُعلمهُ إِلّا الْعلمَاء بِاللّهِ تَعَالَى قَاذَا نطقوا بِهِ لَا يُنكره إِلّا الْعلق باللّهِ عَزَّ وَجُلّ مَن الْعلم وَوَاهُ اللهُ مَنْ مُنصُور الديلمى فِى الْمسند وَابَّوْ عبد الرَّحْمَن السّلمِى فِى الْارْبَعِين النّي لَهُ فِى التصول وَاهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ عَرْدوايت كرت إِن فِي اكرم مَن النّهُ وَارْمَا وَمُ اللهُ عَلَى التصول اللهُ ال

'' پی پیمار ایسے ہیں جو پوشیدہ ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں صرف ان لوگوں کو کم ہوتا ہے جو عارف باللہ ہوں اور جمبور ا سام کے حوالے سے کلام کرتے ہیں' تو ان کا انکار صرف وہ لوگ کرتے ہیں جواللہ نتی کی کے بارے میں نمط نبی کا شکار ہوئے ہیں''۔

یں۔ میروایت ابومنصور دیلمی نے اپنی مسند میں نقل کی ہے جبکہ ابوعبد الرحمٰن المی نے ''اربعین'' میں نقل کی ہے جونصوف کے ہدے میں انہوں نے تر تیب دی ہے۔

### 

142 - عَنْ آبِى هُوَيُوَة وَضِسَى اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَمَنُ سلك طَوِيْقا يلُتَمس فِيُهِ علما سهل اللَّه لَهُ بِهِ طَوِيْقا إِلَى الْجَنَّة ، وَوَاهُ مُسُلِم وَغَيْرِهٖ وَتقدم بِتَمَامِهِ فِي الْبَابِ قبله وهی معرست ابو بریره وَلُ تَوْمُ کَارُمُ الْآوَامُ کَارِهُم مِالْآوَامُ کَارِهُم مَالِيَقِلُ کَارِهُم مَالْآوَام

'' جو شخص علم کے حصول کے لئے کسی راستے پر چاتا ہے تو اللہ تعالی اس کی وجہ سے اس کے لئے بنت کے راستے کوآ سان کر دیتا ہے''۔

بیروایت امام سلم اورد گیر حضرات نے نقل کی ہے بیدوایت اس ہے پہلے کمل روایت کے طور پڑاس سے پہلے والے ہاب میں گزر پھی ہے۔

143 - وَعَنْ زِرِ سِن حُبَيْسُ قَالَ أَتِيتَ صَفُوان بِن عَسَّالِ الْمَرَادِى رَضِىَ اللَّهُ عَدُهُ قَالَ مَا جَاءَ بِكَ قَلْتَ أَنْسِطُ الْعَلْمِ قَالَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِن حَارِجٍ مِن بَيتِه فِي طلب الْعَلْمِ إِلَّا وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِن حَارِجٍ مِن بَيتِه فِي طلب الْعَلْمِ إِلَّا وَصَعَت لَهُ الْمَلَائِكَة آجُنِحَتَهَا رضَا بِمَا يصنع

حديث 143: صبحح ابن خزيسة - كتباب الوضوء جباع أبواب الأحداث البوجية للوصوء - بساب دكر وجوب الوصوء من العائط والبول والنوم حديث: 17 صحيح ابن حبان - كتاب العلم فكر بسط البلائكة أجنعتها لطلبة العلم - حديث: 85 لئن الس محه - السبقدمة بساب في فضائل أصحاب ربول الله صلى الله عليه وملم - بساب فصل العلماء والعث على حبب العلم حديث: 224 معسق عبد الرزاق الصنعائي - بساب كسم يبسح على الغفين حديث: 763 بيسسد أحدد من حنيل - أول مستد الكوفيين حديث حقوان من عسال البرادي رحى الله الكوفيين حديث صفوان من عسال البرادي رحى الله عديث: 851 السبقيم الكبير للطبرائي - بساب الصباء صفوان بن العطل السلمي - عناصهم من أمى النجود عن مديث: 1857

رَوَاهُ التِّرُمِذِي وَصَححهُ وَابُنُ مَاجَةَ وَاللَّفُظ لَهُ وَابُن حَبَان فِي صَحِيْحِهِ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح الْإِسْنَاد قَوْلِهِ انبط الْعلم أي أطلبه وأستخرجه

" جب کوئی فخص اینے گھر سے علم سے حصول کے لئے نکانا ہے تواس کے اس عمل سے راضی ہو کرفر شیتے اپنے پراس سر ارس میں ان

یدردایت امام ترندی نے نفل کی ہے انہوں نے اسے سیح قرار دیاہے اس کے علاوہ امام ابن ماجہ نے اسے نفل کیا ہے ،
اورروایت کے بیرالفاظ انہی کے نقل کروہ ہیں این حبان نے اسے اپنی سیح جس نقل کیاہے امام عالم نے بھی اسے نقل کیاہے اور سیر
بات ارشاد فرمائی ہے: یہ سند کے اعتبار سے میح ہے۔

روایت کے بیالفاظ انبط العلم اس سے مرادا سے طلب کرنا اور تکالناہے۔

144 - وَعَنُ قبيصَة بن المُعَارِق رَضِى اللهُ عَنْهُ فَالَ أنيت النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا قبيصَة مَا عَرَرُت جَاءَ بك قبلت كبرت سنى ورق عظمى فأتيتك لتعلمنى مَا يَنْفَعِنى الله تَعَالَى بِهِ فَقَالَ يَا قبيصَة مَا مَرَرُت بحجر وَلا شجر وَلا مدر إلَّا اسْتغفر لَك يَا قبيصَة إذا صلبت الصُّبْح فقل ثَلَاثًا سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيم وَبِحَمْدِه تعاف من الْعَمى والجذام والفلج يَا قبيصَة قل اللَّهُمَّ إِنِّى اَسالَكُ مِمَّا عندك وأفض عَلى من فضلك والشر على من بركاتك رَوَاهُ أَحْمد وَفِي إِسُنَاده راو لم يسم

ور الله المستقد المست

''اے اللہ! میں تجھے ہے اس چیز کا سوال کرتا ہول جو تیرے پاس ہے اور تو اپنافضل مجھ پرتازل کزوے اور اپنی برکتیں مجھ برپھیلا دے'۔

بدروایت امام احمد فقل کی سے اوراس کی مندیس ایک ایباراوی ہے جس کانام ذکر نیس بواہد۔ 145 - وَعَنْ آبِلَی اُمَامَةَ عَن النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن غَدا اِلَی الْمَسْجِد لَا يُويد اِلَّا اَس يَعَلَّم حيرا اَوْ يُعلمهُ كَانَ لَهُ كَاجِر حَاجٍ تَاما حجَته ﴿ وَاهُ الطَّبَرَ اِنِیْ فِی الْكَبِیْرِ بِاسْنَادٍ لَا بَاس بِهِ

النرغيب والنرهيب(اوّل) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الْمُوالِحُونِ الْمُوالِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِلِ الْوَلِّ يكتَابُ الْعِلْمِ عَلَيْهِ الْعِلْمِ والله الله المامه المائنة في اكرم مَالِيَّةً كاميفر مان فقل كرتے ہيں: ك ما تداجر ملائب بس في ايناج مكمل كيابو".

بدروایت امام طبرانی نے بھم کبیر میں اسی سند کے ساتھ فال کی ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

بيروديت، إدرس الله عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِن جَاءُ مُسْجِمَدى هَسْذَا لَم يَأْتُه إِلَّا لَحَيْرِ يَتَعَلَّمَهُ أَوْ يُعَلِّمَهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةَ الْمُجَاهِلِين فِي سَبِيْلُ اللَّهُ وَمَنْ جَاءَ بِغَيْرِ لَإِلَّا

رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالْبَيْهَةِي وَلَيْسَ فِي اِسْنَاده من ترك وَلا أجمع على ضعفه

الله المرادة الوجريره بن تنافيان كرت بين على في بي اكرم من النفي كويدار شادفر مات موسد ساب،

د جوخص میری اس مسجد میں آئے اور اس کا مقصد صرف بھلائی کی تعلیم حاصل کرنایا اس کی تعلیم وینا ہو' تو وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مانند ہوگا اور جو تھی اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لئے آئے تووہ ایسے مخص کی مانند ہوگا جو کسی دوسرے کے سامان پرنظرر کھے ہوئے ہوتا ہے"۔

ہ ۔ بیروایت امام ابن ماجداورامام بیبی نے قال کی ہے اس کی سند میں کوئی ایسارادی نہیں ہے جسے متروک قرار دیا گیا ہو یا جس کے ضعیف ہونے پراتفاق ہو۔

147 - وَرُوِى عَس عَسلى رَضِسيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا التعل عبد قطّ رَكِ تخفف وَلَا لِبِس ثُوبًا فِي طلب علم إلَّا غفر اللَّه لَهُ ذَنُوبِه حَيْثُ يخطو عتبَة ذَارِه

رَوَاهُ الطَّبْرَانِي فِي الْأَوْسَطِ . قَوْلِهِ تنخفف أي لبس خفه

الله الله معزمت على النظار وايت كرت بين: في اكرم مَنْ الله في ادشاوفر مايا ب:

'' جس بھی بندے نے علم کے حصول کے لئے جوتے پہنے یا موزے پہنے یالباس پہنا تو جیسے ہی وہ اپنے گھر کی چوکھٹ سے قدم نكالتا بالتدتعالى اسك كتابول كي مغفرت كرويتابي "-

بدردایت ابام طبرانی نیم اوسط می نقل کی بردایت کے بیالفاظ تحفف سے مرادموز سے پہنتا ہے۔

148 - وَعَـنُ أَنَسٍ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من خوج فِيْ طلب الْعلم فَهُوَ فِي سَبِيل الله حَتَّى يرجع رَوَّاهُ التِّرُمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٍ حسن

الله الله المنظر المنظر واليت كرتي بين : بي اكرم منظفي في المثادفر ما يا يه :

'' جو خص علم کے حصول کے لئے نکلیا ہے وہ اللہ کی راہ میں شار ہوتا ہے جب تک وہ واپس نہیں آتا ہے''۔ ،

بدروایت امام ترندی نظل کی ہود فرماتے ہیں نیر عدیث حسن ہے۔

149 - وَعَـنُ آبِيُ الْلَرُدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من غَدا يُوِيد الْعلم يتعلمه

لله فتح الله لَهُ بَابا إِلَى الْجَنَّة وفرشت لَهُ الْمَلاِكَة أكنافها وصلت عَلَيْهِ مَلاَئِكَة السَّمَوَات وحبتان الْبَحْر وللعالم من الفضل على العابد كَالْقَمَرِ لَيُلَة الْبَنْرِ على أَصُغَر كُوْكَب فِي السَّمَاء وَالْعُلَمَاء وَرُثَة الْآنِبِيّاء إِن الْآنِبَاء لم يورثوا دِيْنَارا وَلَا درِهما وَلَكنهُمْ ورثوا الْعلم فَمَنْ آخذه آخذ بحظه

وَمَوْتِ الْعَالَمِ مُصِيبَة لَا تجبر وثلمة لا تسد وَهُو نجم طمس موت قبيلة ايسر من موت عَالم . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ اَبُو دَاوُد وَالْتِرْمِذِي وَابُنُ مَاجَة وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحِهِ وَلَيْسَ عِنْدهم موت الْعَالَم إلى آخِره وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَاللّهُ مَن رِوَايَةِ الْوَلِيد بن مُسْلِم . حَدثنا خَالِد بن يَدِيد بن آبِي مَالك عَن عُثْمَان بن آبِمن عَنهُ وَسَيَأْتِي فِي اللّه بعده حَدِيْثٍ أَبِي الردين إنْ شَاءَ اللّه تَعَالَىٰ

الله المعرت الوورواء التأثنيان كرتے ہيں: ميں نے بى اكرم مُنَافِيَا كوبيار شادفر ماتے ہوئے سناہے:

" جوخف علم سے حصول کے لئے نظاہ ہے تا کہ وہ اللہ کی رضا کے لئے دہ علم حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ اس نے لئے جنت کی طرف درواز ہ کھول ویتا ہے اور فرشتے اپ پراس کے لئے بچھادیے جین آ سانوں کے فرشتے سمندر کی مجھاییں اس کے لئے دع کے رحمت کرتے جیں اور عالم مخف کو عابد تحف پروہ نضیلت حاصل ہے جو جودھویں دائت کے چاند کو آ سان جیں موجود سب سے چھوئے ستارے پرحاصل ہوتی ہے اور علاء انہاء کے وارث ہیں بہت کے دارا ثت میں درہم یادینا نہیں چھوڑتے ہیں بلکہ وہ وراثت میں مرہم یادینا نہیں چھوڑتے ہیں بلکہ وہ وراثت میں عمر مجھوڑتے ہیں وارث ہیں ہے وہ اس کے انتقال کرجانا ایس مصیبت ہے جس می علم چھوڑتے ہیں وہوٹ کے بین کو جو محکم کر لیتا ہے وہ اس کر لیتا ہے اور عالم کا انقال کرجانا ایس مصیبت ہے جس کا کوئی طربیں ہے ایک ایسا شرکا ف ہے بند ہیں کیا جا سکا 'دہ ایک ستارہ تھا' جو بچھ گیا' ایک بورے قبیلے کا مرج نا ایک عالم کے انتقال سے ذیادہ آسان ہے''۔

بیروایت امام ابودا ؤ دامام ترندی امام این ماجه امام این حبان نے اپن سیح میں نقل کی ہے تا ہم اس میں بیالفاظ نیس ہیں' یہ لم کا انقال کرجانا'' یہاں ہے لے کراس کے آخر تک کے اِلفاظ نیس ہیں۔

بدروایت امام بیمن نے نقل کی ہے اور انہوں نے جوالفاظ آفل کیے ہیں وہ ولید بن سلم کے نقل کردہ ہیں انہوں نے خالد بن یزید بن ابو مالک کے حوالے سے عثمان بن ایمن کے حوالے سے حضر مت ابودرواء دی تؤنی سے اس روایت کونس کیا ہے عنقریب اس کے بعد والے باب میں ابوردین کی نقل کردہ روایت آئے گی اگر اللہ نے جایا۔

التَّرُغِيْب فِي سَماع الحَدِيْثِ وتبليغه ونسخه والتوهيب من الْكَذِب عَلَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم والتوهيب من الْكَذِب عَلَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم باب: حديث كَاع، ال كَيْبَا وراست (تحرير) طور پر) فقل كرنے كي بارے يمن تنبي روايات بي اكرم مَنْ اللهُ عَلَيْهِ كَلُ طرف جَعُوثُى بات منسوب كرنے سے متعلق تربيبى روايات بى اكرم مَنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نصر الله مَدا

سمع منا شَيْنًا فَبَلغهُ كُمَا سَمعه قَرِب مبلغ أوعى من صامع

تَسَعَى مَنْ اللهُ وَاوُد وَالتِّومِ فِي وَابُن حَبَان فِي صَحِيْجِهِ إِلَّا الله قَالَ رحم الله امُوا . وَقَالَ التِّوْمِ لِي حَدِيْرَ وَالْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَدِيْرً وَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وی جی حضرت عبداللہ بن مسعود بڑا تئیز بیان کرتے ہیں: بن نے بی اکرم مُنگاتی کو بیار شادفر ماتے ہوئے ساہے:

(اللہ تعالیٰ اس بندے کوخوش رکھے جوہم ہے کوئی چیزس کراہے ای طرح آئے نشقل کردے 'جس طرح اس کوسنا تھا کیزئر بعض اوقات وہ محض جس کی طرف بات منتقل کی گئی ہووہ (ہم ہے براہ راست ) سننے والے کے مقابعے میں زیادہ بہتر صور پر ہے محفوظ رکھتا ہے''۔

بدروایت امام ابودا و دامام ترندی امام این ماجدنے اپنی تیج میں نقل کی ہے تا ہم انہوں نے بدالفاظ القل کیے ہیں: "الله تعالی اس بندے پررحم کرے "امام ترندی فرماتے ہیں بدحد بہ حسن سیح ہے

روایت کے بیدالفاظ نصر اس میں ضاو پرشد ہے البتہ علامہ خطائی نے اس کو تخفیف کے ساتھ بھی نقل کیا ہے اس کا مطلب یے ہے کہا یہ فخص کے بارے میں خوش وخرم رہنے کی وعادی جارہی ہے' نصارہ "سے مرا دہمت اور خوشی اور خوبسورتی ہے' تواب اس کا مطلب میہ وگا کہ اللہ تعالیٰ اسے آراستہ و بیراستہ رکھے ایک تول کے مطابق اس کا مطلب کھوا وربھی ہے۔

151 - وَعَنُ زِيد بِن تَابِت قَالَ سَمِعْتُ رَسُّولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَضر الله امرا سمع ما حَدِيْدا فَبَلغهُ غَيْرِه فَرب حَامِل فقه إلى من هُوَ أفقه مِنهُ وَرب حَامِل فقه لَيْسَ بفقيه ثَلَاث لا يغل عَلَيْهِنَّ قب حَدِيْدا فَبَلغهُ غَيْرِه فَرب حَامِل فقه إلى من هُوَ أفقه مِنهُ وَرب حَامِل فقه لَيْسَ بفقيه ثَلَاث لا يغل عَلَيْهِنَّ قب مُسَيلِم إخلاص الْعَمَل لله ومناصحة وُلاة الآمر وَلُزُوم الْجَمَاعَة فَإِن دعوتهم تحيط من وَرَاءَ هُمُ وَمَنْ كَانَت اللهُ مُا يَتَنه فرق الله عَلَيْهِ أمره وَجعل فقره بَيْن عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَأْته من الدُّنيَا إِلَّا مَا كتب لَهُ وَمَنْ كَانت اللهُ عَرَة نِيْنه جمع الله أمره وَجعل غناهُ فِي قلبه وأتنه الدُّنيَا وَهِي راغمة

رَوَاهُ ابْن حَبَان فِي صَحِيْحِهِ وَالْبَيْهَقِيّ بِتَقْدِيم وَتَأْخِير وروى صَدره إلى قَوْلِهِ لَيْسَ بفقيه رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُد وَالنِّرْمِذِيّ وَحسنه وَالنَّسَائِيّ وَابْنُ مَاجَةَ بِزِيّادَة عَلَيْهِمَا

گی معرت زید بن ثابت النظامی کرتے ہیں : میں نے نی اکرم منگیرا کو بیار شاد فر اتے ہوئے سا ہے:

د اللہ تعالی اس شخص کو خوش رکھے جوہم سے حدیث ن کراہے دوسرے تک منتقل کردئے کیونکہ بعض او قات علم کی بات سیمنے والا شخص اس شخص تک اسے شقل کرد ہے کے جوہم سے حدیث ن کراہے دوسرے تک منتقل کردئے کی بات سیمنے والا شخص بذات خودعا لم منبیں ہوتا ہے تین چزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں مسلمان کادل خیا نہ کا شکار نہیں ہوتا ہے کمل کا اللہ تعالی کے لئے خالص ہونا حکم انوں کے لئے خبر خواہی اور (مسلمانوں کی) جماعت کے ساتھ دہنا کیونکہ ان کی دعا ان لوگوں کو بھی محیط ہوتی ہے جو ان کے ساتھ دہنا کیونکہ ان کی دعا ان لوگوں کو بھی محیط ہوتی ہے جو ان کے ساتھ دہنا کیونکہ ان کی دعا ان لوگوں کو بھی محیط ہوتی ہے جو ان کے ساتھ نہیں ہوتے اور جس شخص کی نیت محض د نیا ہوگی اللہ تعالی اس کے معاطلے کو منظر تی کردے گا اور د نیا اس کے پاس نہیں آئے گی حرف انٹی بی آئے گی جو ان کے نصیب میں ہوگی اور جس شخص کی نیت

هي الندغيب والنرهبب (ادّل) كيه هي الله الهري هي الله الهري هي كنات العِلْمِ الله الهري الله الهري الله المعلم

۔ ہ خرت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے معالم **لے کوا کھا کردے گااس کا غنااس کے دل میں ڈال دے گا'ادرد نیااس کی طرف قر مانبر** دار ہو کر

ے۔ بیروایت امام ابن حبان نے اپن تھے میں نقل کی ہام بیمی نے اسے چھ نقتر یم و تاخیر کے ساتھ فل کیا ہے انہوں نے روایت كا بندائي حصدان الفاظ تك نقل كيا ہے: '' وہ عالم نبيس ہوتا''۔

بدروایت امام ابوداؤ واورامام ترندی نے نقل کی ہے انہول نے اسے حسن قرار دیا ہے اے امام نمائی اور امام ابن وجہ نے امنافى القاظ كساتح ملاكيا بياب

152 - وَرُوِى عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَسْجِد الُخيف من منى فَقَالَ نضر الله امُراً سمع مَقَالَتي فحفظها ووعاها وَبَلغهَا من لم يسْمعهَا ثُمَّ ذهب بهَا الى من لم يسمعها ألا قرب حَامِل فقد لَا فقد لَهُ وَرب حَامِل فقه اللَّى من هُوَ أفقه مِنْهُ البَّحَدِيْث .

رَوَاهُ الطَّبْرَانِي فِي الْآوْسَطِ

ہوئے ارشاد فرمایا:'' اللہ تعالی اس بندے کوخوش رکھے جو ہماری بات من کراہے یا در کھے اور محفوظ کرلے اور اس محض تک پہنچا دے جس نے اسے بیس سناتھا پھروہ اِس شخص تک پہنچاد ئے جسے اِس نے بیس سناتھا' خبر دار! (بعض اوقات ) براہ راست کوئی ہات سیمنے والاضخص عالم بیس ہوتااور بعض اوقات براہ راست بات سکھنے والامخص اس مخص تک بات کونتنل کردیتا ہے جواس سے زید دہ علم

بدروایت امام طبرانی فی جم اوسط مین تقل کی ہے۔

153 - وَعَنْ جُبَيس بِن مسطِّعِم قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالنحيف حيف منى يَقُولُ نـضـر الـله عبدا سمع مَقَالَتي فحفظها ووعاها وَيَلغهَا من لم يــُـمعهَا فَرب حَامِل فقه لَهُ وَرب حَامِل فقه إلى من هُوَّ افْقَه مِنْهُ ثَلَاثَ لَا يعل عَلَيْهِنَّ قلب مُؤْمِن إخلاص الْعَمَل لله والتصيحة لائمة الْمُسْلِمين وَلَزُوْم جَمَاعَتهم فَإِن دغوتهم تحفظ من وراءً هُمُ

رَوَاهُ أَحْدَمَدُ وَابْنُ مَاجَةً وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيْرِ مُخْتَصِرًا وَمُطَولًا إِلَّا اَنه قَالَ تحيط بياء بعد الْحَاء رَوَوُهُ كلهم عَن مُحَمَّد بن اِسْحَاق عَن عبد السَّلام عَن الزُّهْرِيِّ عَن مُحَمَّد بن جُبَير بن مطعم عَلْ اَبِيْهِ وَله عِنْد أَخُمِد طَرِيْق عَن صَالِح بن كيسَان عَن الزُّهُرِيّ وَإِسْنَاد هَلِهِ حسن

الله الله معرت جبیر بن مطعم الانتذبیان کرتے ہیں: مل نے منی کی مجد خیف میں نبی اکرم سی تیج کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے

"الله تعالى اس بندے وموش رکھے جو ہماری بات س کراسے یاد کرلے اورائے محفوظ کرلے اوراس کی تبلیخ اس مخص تك كردے بس نے اس كوبيں ستاتھا كيونكہ بعض اوقات علم كى كوئى بات سيھنے والأمخص اس بات كواس شخنر ك منتقل

الترغيب والتراميب (أوّل) ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يختاب العلع

کاشکارئیں ہوتا ہے کمل کا انتُد تعالی کے لئے خالص ہوتامسلمان حکمران کے لئے خیرخواہی اوران (مسلمانوں) کی جماعت كے ساتھ رہنا كيونكدان كى دعاان لوكوں كو يمي شامل ہوتى ہے جوان كے ساتھ بيس ہوتے"۔

به است امام احمدامام ابن ماجه نفل کی ہے امام طبر انی نے جم کبیر میں اسے مختصر اور طویل روایت کے طور پر نقل کیا ہے تاہم سردریت است میرد است میردایت میردایت محدین اسحاق کے حوالے سے عبدالسلام کے حوالے سے عبدالسلام کے حوالے سے این م ، ہری کے حواسے سے محمد بن جبیر بن مطعم کے حوالے سے ان کے والد (حعزرت جبیر بن مطعم مٹائٹ کا سے ان کی ہے بہی روایت ال احمدنے صالح بن کیمان کے حوالے سے زہری سے قال کی ہے اور اس روایت کی سند حسن ہے۔

154 - وَرُوِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ ارْحَمُ خلفائي قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنَ حَلَفَاؤُكُ قَالَ الَّذِيْنَ يأتونَ من بعدِى يروون أحاديثي ويعلمونها النَّاس رَوَاهُ الطَّبَرَائِي فِي الْأَوْسَطِ

المرات عبدالله بن عماس بي تعروايت كرتي بين اكرم منافع المرام منافع المرام المادفر مايا ي: "اے اللہ! میرے بعد والوں پر رحم كريا جم تے عرض كى : يارسول اللہ! آپ كے بعد والے كون بيں؟ رسول اكرم اللہ اللہ ا نے ارشادفر مایا: جومیر ہے بعد آئیں گئے اور میری احادیث روایت کریں گئے اور لوگوں کوان کی تعلیم دیں ہے''۔

بدروایت امام ظبرانی نے مجم اوسط میں نقل کی ہے۔

155 - وَعَسْ آبِى الردين قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِن قوم يَجْتَمعُونَ على كتاب الله يتعاطونه بَيْنَهُمُ إِلَّا كَانُوا أَصْيافَا لَلْهُ وَإِلَّا حَفْتِهِم الْمَكَاثِكَة حَتَّى يَقُومُوا أَوْ يخوضوا فِي حَدِيثٌ غَيْرِه وَمَا من عَبالَم يَخْرِج فِي طَلَب عَلَم مُخَافَة أَن يَمُونَ أَوُ انْتساعَه مُخَافَة أَن يَلْرِس إِلَّا كَانَ كالغازى الرَّائِح فِي سَبِيل الله وَمَنُ يسطىء بِهِ عمله لم يسْرع بِهِ نسبه ﴿ وَاهُ الطَّبُوانِيِّ فِي الْكَبِيرَ من دِوَايَةٍ إسْمَاعِيل بن عَيَّاش

الله المحارث الوردين الأتزروايت كرتي بين: في اكرم مَا كَالْفَالِي في الرم المَا وفر مايا بي:

" جب بھی پچھالوگ انٹدنعالی کی کتاب کے حوالے سے ایکٹے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کواس کی تعلیم دیتے ہیں تو پیر لوگ اللہ نتیالی کے مہمان شار ہوتے ہیں اور فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں جب تک وہ اپنی جگہ ہے اٹھتے نیں ہیں و یا کسی اور بات میں مصروف نہیں ہوجاتے ہیں جب بھی کوئی عالم علم کے حصول کے لئے نکاتا ہے جے بیاند پیٹے ہو کہ پیلم كهيل فتم نه ہوجائے يادہ عالم اس علم كونتقل كرتا ہے اس انديشے كے تحت كه بيل دہ فتم ند ہوجائے تو وہ اس غازي كي ما نند ہوتا ہے جواللہ کی راہ میں (جہاد کرنے کے لئے ) نکلیا ہے اور جس شخص کا ممل اس کوست کر دے اس کا نسب ا ہے

بدروایت ا، مطبرانی نے جم کبیر میں اساعیل بن عیاش کے حوالے نے قل کی ہے۔

158 - وَعَنْ آبِى هُرَيْرَة رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا مَاتَ ابُن آدم انْقَطع عمله إِلّا من ثَلَاث صَدَقَة جَارِيَة آوُ علم ينتَفع بِهِ آوُ ولد صَالح يَدْعُو لَهُ

الله حضرت ابو ہر رہ الائزار وایت کرتے ہیں: نبی اکرم منگیزا نے ارشاد فرمایا ہے:

''جب ابن آ دم مرجا تا ہے' تو اس کاعمل منقطع ہوجا تا ہے البنۃ نین چیز دن کامعالمہ مختلف ہے صدقہ ہاریہ اور دو علم ذریعے نفع حاصل کیا جائے' اور وہ نیک اولا دجوآ دمی کے لئے دعا کرئے'۔

یدروایت امام مسلم اوردیگر حضرات نے نقل کی ہے یہ اس سے پہلے گز رچکی ہے یہ روایت بھی گز ری ہے اوراس کی مانند دیگرروایات بھی گز ری ہیں اور عقریب ان کی ماننداورروایات آئیں گئ جوعلم کو پھیلانے وغیرہ سے متعلق ہوں گی اگرارلڈنے جابا۔

صافظ فرماتے ہیں: جو محف نفع دینے والے علم کو (تحریری طور پر ) نقل کرتا ہے اسے اس کا اجرماتا ہے اور جو محف اس کی تحریر کو پڑھتا ہے یا اس وقت تک اس کا اجرائی اس محف کو ملکارہے گا اور جب تک اس کی تحریر باقی رہے گی اس وقت تک اس کا اجرائی اس محف کو ملکارہے گا اور جب تک اس کی تحریر پر شل کیا جا تارہے گا (اس وقت تک بھی اس کا اجرائے ہے گا) اس کی وینل بیر حدید اور اس جیسی دیگرا حادیث ہیں اور جو محف غیر تافع علم کتحریری طور پر نقل کرتا ہے جو علم اس پر گناہ کو لازم کرتا ہے اتو اس کا گناہ اور جو محف کو اس پر سے گا یا اس کتح میر باقی رہے گا یا اس کتح میر پر مجل باتی بر سے گا یا اس کتام میں ہور پر محل باتی رہے گا ہور کے اس کتار ہے گا اس کی دلیل وہ احادیث ہیں جو اس سے پہلے گزر گئی ہیں جو اس محف کے بارے میں ہیں جو کو گن اچھا طریقہ آغاز کرتا ہے باتی اللہ تعالی بہتر جا نتا ہے۔

157 - وَرُوِى عَنْ آبِى هُرَيْرَة رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ من صلى عَلىّ فِي كتاب لم تزل الْمَلائِكَة تستغفر لَهُ مَا دَامَ اسْمِي فِي ذَلِكَ الْكتاب

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَغَيْرِهِ وَرُوِيَ مِن كَلَامٍ جَعْفَر بِن مُحَمَّد مَوْقُولًا عَلَيْهِ وَهُوَ أشبه

'' جو تحض بھے پرتح ریی طور پر در درد بھیجتا ہے تو فرشتے مسلسل اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں' جب تک میرانام اس تحریر میں موجود رہتا ہے''۔

یدروایت امام طبرانی اور دیگر مصرات نے تقل کی ہے اور بہی روایت امام جعفرصادق بیشند کے کلام کے طور پر بھی نقل کی گئی ہے ' اور بیزیادہ موز دل محسوس ہوتی ہے۔ الله المنتخب والنرهب (اقل) الله صلّى الله عليه وسلّم من كذب على مُنعَمدا فَلَيْسَوَّا مَفْعده مِنَ النَّهِ وَسَلَّم مَن كذب على مُنعَمدا فَلَيْسَوَّا مَفْعده مِنَ النَّهِ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّم مَن كذب عَلَى مُنعَمدا فَلَيْسَوَّا مَفْعده مِنَ النَّهِ وَعَيْرِهما وَهِذَا الْحَدِيْثِ قَد رُوى عَن غير وَ احِد مِن الصّعَابَة فِي القِسَعَ وَالسّنَى وَالْمَسَانِيد وَعَيْرِها حَتَى بلغ مبلغ التَّوَاتُو وَاللَّهُ اَعَلَمُ وَالسّنَى وَالْمَسَانِيد وَعَيْرِها حَتَى بلغ عبلغ مبلغ التَّوَاتُو وَاللَّهُ اَعَلَمُ وَالسّنَى وَالْمَسَانِيد وَعَيْرِها حَتَى بلغ عبلغ التَّوَاتُو وَاللَّهُ اَعْلَمُ وَالسّنَى وَالْمَسَانِيد وَعَيْرِها حَتَى بلغ عبلغ التَّوَاتُو وَاللَّهُ اللهُ عَلَمُ مِن وَاحِد مِن الصّعَابِة فِي القِسَعَاء وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم بَعْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم بَعْنَ عَلَيْهِ وَسَلّم بَعْنَ وَاللّه عَلَى لَيْسَ كَذَل مَا عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يَقُولُ إِن كَذَا عَلَى لَيْسَ كَذَل عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم يَقُولُ إِن كَذَا عَلَى لَيْسَ كَذَل عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يَقُولُ إِن كَذَا عَلَى لَيْسَ كَذَل عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يَقُولُ إِن كَذَا عَلَى لَيْسَ كَذَل عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يَقُولُ إِن كَذَا عَلَى لَيْسَ كَذَل عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يَقُولُ إِن كَذَا عَلَى لَيْسَ كَذَل مَا عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وَغَيْرِه وَعَيْرَه وَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وَغَيْرَه وَ مَنْ النَّالَ مَنْ الله عَلَيْه وَسَلّم وَعُيْرِه وَ مَنْ النَّالَ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلّم وَعُيْرَه وَلَا مَا عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلْم وَعُيْرَة وَلَا اللهُ عَلَيْه وَسُلْمَ وَعُيْرَة وَلَا الله عَلَى الله عَلْمَ وَعُيْرَة وَلَا الله عَلَيْه وَسُلْم وَعُيْرَة وَلَا الله عَلَى الله عَلَيْه وَسُلْم وَعُيْرَة وَلَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْه وَسُلْم وَعُيْرَة وَلَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْه وَسُلْم وَعُيْرَة وَلُو الله الله عَلَى الله عَلَيْه وَلَا الله عَلَى الله عَلَيْه وَلُولُ إِن كَذَا الله عَلْمَ وَعُرْدُوا عَلْمُ الله عَلَى الله عَلْمُ وَلُولُ الله عَلَى الْمُعَلِي الله عَلْمَ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْه وَلُولُ الله ع

کی کی حضرت مغیرہ بڑائیز بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مُن کی کے سار شادفر ماتے ہوئے نہے: ''میری طرف کوئی جموٹی بات منسوب کرناکسی اور کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے کی ماننز ہیں ہے جو مخص جان ہوجو کرمیری طرف کوئی جموٹی بات منسوب کرے وہ جہنم میں اپنے مخصوص ٹھکانے تک جنبی نے کے لئے تیار رہے''۔ بیرروایت امام مسلم اور دیگر حضرات نے نقل کی ہے۔

## 4 - التَّرْغِيب فِي مجالسة العلماء

باب:علماء کی ہم نشینی اختیار کرنے سے متعلق ترفیبی روایات

161 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مرِرتم برياض الْجَنَّة فارتعوا

حديث 158: صبح البغلى - كتباب الجنائز باب ما يكره من النباحة على البيت - حديث: 1241 صبح صبلم - باب فى الشخد برمن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحديث: فمن المصحيح ابن حيان - ذكر إبجاب دخول الثار لتتعد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحديث: 31 السست مدك على الصحيعين فلحاكم - كتباب الإيمان أو أما حديث أشعت بن جابر - حديث: 235شن المدادى - باب المقاء العديث عن الذبي صلى الله عليه وسلم أحديث: 231شن أى داور - كتباب في التشديد فى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم - حديث: 318 تشن ابن ماجه - البقدمة باب التعليظ فى شعيد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم - حديث: 30 الآشل الأبي يوسف - ساب البغرو والجيش التعليظ فى شعيد البكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وساحاء - حديث: 210 مصنع الس أى تبية - كتباب الأوب فى شعيد البكذب على النبي صلى الله عليه وسلم - حديث: 570 الزبير بن العوام أحديث: 201 الشائل لكبرى للسنائي - كتاب الكلم على النب على النبي صلى الله عليه وسلم - حديث: 5743 ترم معاتى الآثار للطعاوى - كتاب الكراهة إباب البكاء على البيت - حديث: 4628 مسند أحديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه حديث 336 شهد العبيدى - باب جامع عن أبي هريرة أحديث: 130 سند أبي على - ما أسند عبد الله من صعود رضى الله عنه حديث: 336 للبعد البذل - معبود بن لبيد حديث: 367 مسند أي يعلى - مستد عدر من الغطاب رضى الله عنه حديث: 242 الدعد - أحاديث حديث البير للطيرائى - باب الغاء أباب من اسه خزيدة - خادرين عرفتاة العندى حديث: 390 سند أمد - عديث: 1319 البعيم الكبير للطيرائى - باب الغاء أباب من اسه خزيدة - خادرين عرفتاة العندى حديث: 390 سند أمد - عديث: 1319 التعجم الكبير للطيرائى - باب الغاء أباب من اسه خزيدة - خادرين عرفتاة العندى حديث 390 سند أمد - عديث 390 سند المناث عرفتاة العندى حديث 390 سند أبيد المناث عرفتاة العندى عرفتاة العندى عرفتاة العندى عرفتاة العندى عرفتاة العندى حديث 390 سند المناث عرفتاة العندى حديث 390 سند أبيد المناث عرفتاة العندى حديث 390 سند أبيد المناث عرفتاة العندى عرفتاة العندى عرفتاة العندى حديث 390 سند المناث عرفتاة العندى حديث 390 سند المناث عرفتاة العندى عرفتاة العندى حديث 390 سند المناث عرفتات عرفتات

قَالُوْا يَا رَسُولَ اللّهِ وَمَا رِياضِ الْجَنّة قَالَ مَجَالِس الْعلم رَوَاهُ الطّبَرَانِي فِي الْكَبِير وَفِيْه راو لم يسم الله عنرت عبرالله بن عباس المعلم ما أواهُ الطّبرَانِي فِي الْكَبِير وَفِيْه راو لم يسم عنرت عبرالله بن عباس المعلم من أن المام من المنظم في المرم من المنظم في المرام من المنظم في المرام المنظم في المنظم في المرام المنظم في المنظم

" ببتم جنت کے باغات کے پاس سے گزروتوان میں سے پچھ کھانی لیا کروالوگوں نے عرض کی بارسول اللہ! جنت کے باغات کیا ہیں؟ نبی اکرم مَنَّائِیَّامِ نے قرمایا بلم کی محافل' \_ باغات کیا ہیں؟ نبی اکرم مَنَّائِیْمِ نِے قرمایا بلم کی محافل' \_

يروايت الم طرانى في مجريم الله كالم المراس كالمدين المياداوى به المراق المراق

ود معرت ابوا مامه بنگر وایت کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَّاتِیْنَ نے ارشادفر مایا ہے:

''لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا؛ تم پر لازم ہے کہ تم علاء کی ہم شینی اختیار کر دادر دانش وروں کا کدم سنو! کیونکہ اللہ تعالیٰ حکمت کے نور کے ذریعے مردہ دل کوزندگی مطاکر دیتا ہے' جس طرح وہ بنجرز مین کو ہارش کے ذریعے زندگی دیتا ہے''۔

یدروایت امام طبرانی نے مجم کبیر میں عبیداللہ بن زحر کے حوالے سے علی بن یزید کے حوالے سے قاسم سے نقل کی ہے امام زندی نے اسے حسن قرار دیا ہے نیکن اس کامتن اس سے پچھ مختلف ہے اور شایدوہ روایت موقوف ہے باتی اللہ تعالی بہتر و نتا ہے۔

163 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسَ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ أَى جلسائنا حير قَالَ من ذكركُمُ الله رُؤْيَته وَزَاد فِي علمكُمْ مَنْطِقه وذكركم بِالآخِرَة عمله ﴿ وَاهُ اَبُوْ يعلى وَرُوَاته رُوَاة الصَّحِيْح إِلَّا مبارك بن حسان

بدروایت، مام ابویعنی نے نقل کی ہے اور اس کے راوی سے کے راوی بیں صرف مبارک نامی راوی کا معاملہ مختف ہے۔

مديث 161:مسسند أحسد بن حنيل مبسند أتس بن مالك رضى الله تعإلى عنه " حديث: 1229 مسبند أبى بعلى البوصبى الله تعالى عنه " حديث: 1229 مسبند أبى بعلى البوصبى الله تسبب لبسائى عن أس حديث: 3336 البسعجم الكبير للطبرانى " من اسبه عبد الله وما أمند عبد الله من عباس رصى الله عنها" معالمد حديث: 554 حلية الأولياء " رباد عنها" معالمد حديث: 554 حلية الأولياء " رباد من عبد الله النبيري حديث: 8838 حديث 8838

الترغيب دالترفيب (اقل) في الكوام العلماء وإجلالهم وتوقيرهم . 5 - الترغيب في إكرام العلماء وإجلالهم وتوقيرهم

والترهيب من إضاعتهم وعدم المبالاة بهم

باب:علماء کی عزت واحتر ام تعظیم وتو قیر کے متعلق تر غیبی روایات

اورعلماء كوضائع كرنے باان سے لا پرواہی اختیار كرنے سے متعلق تربیبی رویات

164 - عَن جَسابِس رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يجمع بَيْنَ الرجلين من قَتُلَى أَمَّه يَعْنِيُ فِي الْقَبْرِ ثُمَّ يَقُولُ اَبِهِمَا اَكثِر أَحَذَا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشيرِ إِلَى آحِدهمَا قدمه فِي اللَّحُد ﴿ وَاهُ البُخَارِيِّ

کی کی حضرت جابر ٹائٹز بیان کرتے ہیں: ئی آگرم مُٹائٹِڈ احدے شہداء میں سے دوافرادکوایک ساتھ قبر میں رکھواتے نے آپ مُٹائٹِڈ میلے دریافت کر لیتے تھے ان میں سے کس کوقر آن زیادہ آتا ہے؟ جب ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف انٹار کیا جاتا تھا تو آپ مُٹائٹِڈ اسے لحد میں میلے اتارتے تھے"۔

ميروايت امام بخارى فقل كى ب

165 - وَغُنَّ آبِى مُوسَى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن من إجلال الله إكرام ذِى الشيبة الْمُسُلِم وحامل الْقُرُآن غير الغالى فِيْهِ وَلَا الجافى عَنهُ وإكرام ذِى السُّلُطان المقسط رَوَاهُ آبُوْ دَاوُد

و الله الله معربة ابوموى المعرى الأنوائي اكرم مَنْ الله كايه فرمان نقل كرت بين:

''الله تعالیٰ کی تعظیم میں ہے بات بھی شامل ہے کہ سفید بائوں والے مسلمان اور قر آن کے عالم کا احترام کیا جائے جوقرآن کے بارے میں غلونہ کرتا ہونا وراس ہے اعراض بھی نہ کرتا ہو نیز انصاف کرنے والے حکمران کا احترام کیا جائے''۔

بدروايت امام الدواؤر في فقل كي يهد

166 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ اَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبُرِكَة مَعَ أكابركم رَوَاهُ الطَّبَرَانِيْ فِي الْاَوْسَطِ وَالْحَاكِمِ وَقَالَ صَحِيْح عَلَى شَرُطٍ مُسْلِمٍ

"بركت تبهاد اكايرين كماتها ي-"-

بیرواہت امام طبرانی نے بھم اوسط میں تقل کی ہے امام حاکم نے بھی اسے تقل کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے بیا مام سلم کی شرط کے مطابق سیجے ہے۔

167 - وَعَسَهُ عَنِ السَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ منا من لم يوقر الْكِبِيُر وَيرْحَم الصَّغِير وَيَامُر بِالْمَغُرُوفِ وِيه عَنِ الْمُنكرِ ﴿ رَوَاهُ اَحْمِدُ وَالِيَّرُمِذِي وَابْن حِبَان فِي صَحِيْحِه و انبی کے حوالے سے بی اکرم مَا اَنْتِیْم کار فرمان منقول ہے:

"ووض ہم میں سے بیس ہے جو بھارے بڑے کی تعظیم نہیں کرتا اور چھوٹے پروٹم نہیں کرتا اور نیکی کا تھم نہیں دیتا اور برائی سے

بدردایت امام احمدا مام تر مذی اور امام این حبان نے این سیح میں نقل کی ہے۔

\* 168 - وَعَنْ عَبُسِدِ اللَّهِ بُنِ عِمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يبلغ بِهِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ لَيْسَ منا من لم برحم صَغِيرِنَا وَيعرف حق كَيِيرِنَا رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَعِيعَ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم

'' وو من ہم میں سے بین ہے جو جوارے چھوٹے پر رحم بین کرتا اور جارے بڑے نے تن کو پہایا تا تیں ہے''۔ م بدروایت امام حاکم نے لفت کی ہے اور میہ بات بیان کی ہے بیامام سلم کی شرط کے مطابق سیجے ہے۔

169 - وَعَنُ عَبَادَة بِسِ السَصَّامِـت أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ من أميتي من لم يجل كَبْيُرِنَا وَيَرُحُم صَغِيرِنَا وَيعرف لعالمنا .رَوَّاهُ أَحْمد بِإِسْنَادٍ حَسَنْ وَالطَّبَرَانِيّ وَالْمَعَاكِم إِلَّا اَنه قَالَ لَيْسَ منا د منرت م اوه بن صامت بن من اكرم مَنَا فَيْمُ كاية مان نقل كرتي بين:

'' وو مخص میری امت میں سے بیس ہوگا جو ہمارے بڑے کی تعظیم نہیں کرتا اور ہمارے چھوٹے پررحم نہیں کرتا اور ہمارے یا (کے حق کو) پہچا متا تبین ہے'۔

بدروايت المم احمد فيحسن سند كے ساتھ فقل كى باست الم طبرانى اورامام حاكم في بحى نقل كيا ہے تا ہم انہوں في بدالفاظ لقل کیے ہیں:'' وہ مخص ہم میں سے ہیں ہے''۔

170 - وَعَنْ وَالِسُلَة بِسِ الْإَسْفَعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ لَيْسَ منا من لم يوحم صَغِيرنَا ويجل كَبِيْرِنَا رَوَّاهُ الطَّبْرَانِي من رِوَّايَةٍ ابْن شهَاب عَن وَاثِلَة وَلَمْ يسمع مِنهُ

الله الله عن المقع الأنذروايت كرت بين: ني اكرم مَنْ الله عن المرم مَنْ الله عن المرم مَنْ الله المرام الم

مديث170:اليستندك على الصعيعين فلعاكيم - كتاب الإيهان وأما مديث بهرة بن جندب - مديث:193سن أبي داوُد \* كتساب الأدب ُ بناب في الرحبة \* حديث: 4313مستسن التسرمشي الجامع الصبعيح ُ أبواب البر وانصبة عن رسول الله مسلى الله عليه وسلم " بناب ما جناء في رحسة انصبيبان " حديث: 1891مصنف ابن أبي شبية – كتناب الأدب " ما ذكر في الرحسة من التواب - مديث:24838معرفة السنس والآثار للهيسيقى - كتساب العكائب ُ باب العكائب - أحساديث للتسافعي له يذكرها في الكتاب' مديث: 6349مسسنىد أحسيد بن حنيل' مستند عيد الله بن عبرو بن العاص رطنى الله عنسيها - مديث: 6568مسيند العبيدي -أحساديست عبسد الله بسن عسهرو بن العاص رمتى الله عنه " حديث: 569مسسند عبد بن حبيد - مستشد ابن عباس رمنى الله عنه " مديث: 586اليسعر الزخار مستند البزار - حسديث عبادة بن الصامت ُ حديث: 2357مستند أبي يعلى البوميلي - أبو عبران مديث:8038

النرغيب والنرهيب (اوّل) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اللهِ الْعِلْعِ اللهِ الْعِلْعِ الْعِلْعِ الْعِلْعِ الْعِلْعِ " ووقص ہم میں ہے جو ہمارے چھوٹے پر حم نیں کرتا اور ہمارے بڑے کی تعظیم نہیں کرتا"۔ شہاب زہری) نے حضرت واثلہ الانتخاب ساع جیس کیا ہے۔

رَبِرِن) كَ سَرِت والله عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ منا من لم يوسم صَغِيرِنَا وَيعرف شرف كَبِيُرِنَا رَوَاهُ الْيُرْمِذِي وَابُوْ دَاوُد اِلَّا اَنه قَالَ وَيعرف حق كَبِيْرِنَا

ب رب رب مرد من شعیب نے این دادا (حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص الله یک حوالے سے نبی اکرم من البیام کی این مال

" و و فض ہم میں سے بیں ہے جو ہمارے چھوٹے پر دخم بیں کر تا اور ہمارے بڑے کے شرف کو پہچا نتا نہیں ہے"۔ یہ روایت امام تر ندی اورامام وبوداؤد نے نقل کی ہے تاہم انہوں نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں: "ہمارے بوے کے ج کو پیچا نتائیں ہے'۔

172 - وَرُوِىَ عَنْ آبِى هُوَيْرَ ة رَضِسَى اللَّهُ عَنْسَهُ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تعلمُوا الْعلم وتعلموا للُعلم السكينة وَالْوَقار وتواضعوا لمن تعلمُونَ مِنْهُ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْاَوْسَطِ

و و الله حضرت الو بريره بن تنزوايت كرتے بين: ني اكرم مُن الله في ارشادفر مايا ہے:

" علم حاصل کرواورعلم کے لئے سکینت اوروقار سیکھواوران لوگول کے سامنے تواضع افتیار کروجن ہے تم نے علم حامل

ميردايت امام طبراتي في مجم اوسط مين نقل كي ب\_

173 - وَعَنْ سَهِلَ بن سعد السَّاعِدِى أنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ لَا يدركني زمَّان أوّ قَـالَ لَا تمدركوا زَمَانا لَا يتبع فِيهِ الْعَلِيم وَلَا يستحيي فِيْهِ من الْحَلِيم قُلُوبِهم قُلُوب الْاَعَاجِم والسنتهم الْسِنة الْعَرَب . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِي إِسْنَادِهِ ابْنِ لَهِيعَة

المن المرت المن المن المن المنظميان كرت إلى: في اكرم مَن الله المرام المناوفر ما يا يه:

"السالله الجهيئك ده زماندندآئے (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ بین:) آپ مَنْ لِیَّنْ اِنْ مِنْ اِللّٰ اِس زمانے تک ند پہنچنا جس میں عالم کی بیروی نہ کی جائے اور جس میں بردبار مخص سے حیاء نہ کی جائے ایسے وگوں کے ول مجمی لوگوں کی ما نند ہوں کے اوران کی زبانیں عربوں کی زبانیں جیسی ہوں گی'۔

سدروایت امام احمد نے قال کی ہے اور اس کی سند میں این ام یعد ما می راوی ہے۔

174 - وَحَسَنُ أَبِسَى أَصَامَةَ عَنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَ كَا يستخف بهم إلَّا مُنَافِق ذُو الشيبة فِي الْإِسَلَامُ وَذُو الْعلم وَإِمَامُ مقسط رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيْرِ من طَرِيْق عبيد الله بن زحر عَلَ عليّ بِى يَزِيْدُ عَنِ الْقَاسِمِ وَقَدْ حَسَنَهَا النِّرُمِذِيُّ لَغِيرِ هَاذًا الْمَتَّن الله المامه المنظمة عن اكرم من المنظم كار قرمان فقل كرتے بين:

'' تین لوگ ایسے ہیں' جنہیں کوئی منافق ہی حقیر سمجھے گا'بوڑ ھامسلمان صاحب علم اور عادل تکران'۔

یہ روایت امام طبر انی نے مجم کیر میں عبید اللہ بن زحر کے حوالے سے علی بن یز بد کے حوالے سے قاسم سے نقل کی ہے امام تر مذک نے اس روایت کوشن قر اردیا ہے لیکن اس کامقن ہے مختلف ہے۔

175 - وَعَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ بسر رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لقد سَمِعت حَدِيثًا مُنْذُ زِمَان إذا كنت فِي قوم عِشُرِيْنَ رجلا اَوُ أقبل اَوُ اكثر فتصفحت رُجُوهِهِمْ فَلَمْ تَرَ فيهم رجلا يهاب فِي الله عَزَّ وَجَلَّ فَاعْلَم اَن الآمر قد رق

رَوَاهُ أَحُمد وَالطَّبَرَانِي فِي الْكِينِر وَإِسْنَاده حسن

الله الله بن بنربیان کرتے ہیں: میں نے طویل عرصہ پہلے بیدهدیث ی تخی (جس کے اغاظ یہ ہیں: )

''جب تم ہیں یااس سے کم یااس سے زیادہ ایسے افراد کے درمیان موجود ہوکہ جب ان کے چروں کا جو کز ہوتو تمہیں ان میں کوئی ایسافض ند ملے جواللہ سے ڈرتا ہوئو تم بیر بات جان او کہ اب معاملہ کمزور ہو چکا ہے (لیعنی لوگوں کی دینی حالت کمزور ہو چکی ہے)''۔

بدروایت امام احمداورا مام طبرانی نے جم کبیر میں نقل کی ہے اوراس کی سندسن ہے۔

176 - وَرُوِى عَنُ آبِي مَالِكَ الْآشَعَرِى آنه سمع البي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا آخَاف على أميى إلا فَكَاتُ حَلَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا آخَاف على أميى إلا فَكَاتُ حَلَلُ اللهُ عَلَيْهِ مَن اللَّذُيَ فَيَتَحَاسِدُوا وَآنَ يَفْتَحَ لَهُمُ الْكَتَابِ يَأْخُذَهُ الْمُؤْمِن يَبْتَغِى تَأْوِيله وَمَا يعلم تَأْوِيله إلا الله وَمَا يعلم تَأْوِيله إلا الله الله وَمَا يعلم تَأْوِيله إلا الله وَالراسِحُونَ فِي الْعَلَم يَقُولُونَ آمنا بِه كل من عِنْد رَبَا وَمَا يذكر إلّا آوَلُو الآلِباب آل عمران 7 تَأْوِيله وَالْ يَلُولُ الله عَمْران 7 وَالْ عَلَم فَيضيعُوه وَلَا يَبَالُوا عَلَيْهِ . رَوَاهُ الطَّبُوانِي فِي الْكَبِيرُ

المجھے اپنی امبت کے بارے میں تین باتوں کا خوف ہے ایک ہے کہ ان کے لئے دنیازیادہ ہوہ ہے گئی توا کہ دوسرے سے حسد کریں گئی اوران کے لئے کتاب (لیمی قرآن مجید کے علم کو) کھول ویا جائے گا برموس شخص دوسرے سے حسد کریں گئی اوران کے لئے کتاب (لیمی قرآن مجید کے علم کو) کھول ویا جائے گا برموس شخص اسے حاصل کرے گا' اوراس کی تاویل تلاش کرے گا حالانکہ اس کی تاویل کا علم صرف اللہ تعالی کے پاس بے بان لوگوں کے پاس ہے جوعلم میں مہارت رکھتے ہیں اوروہ سے بہتے ہیں: کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں ہیں سبب بان لوگوں کے پاس ہے جوعلم میں مہارت رکھتے ہیں اوروہ سے بہتے ہیں: کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں ہیں ہارے یہ دردگار کی طرف سے ہے' اوراس سے تھیجت صرف عقل مندی حاصل کر سکتے ہیں (اور تیسر کی بات یہ ہمارے پر دردگار کی طرف سے ہے' اوراس سے تھیجت صرف عقل مندی حاصل کر سکتے ہیں (اور تیسر کی بات یہ ہمارے) کہ جب وہ کسی علم والے شخص کو دیکھیں گئی تواسے ضائع کر دیں گئی اوراس کی پچھ پر واہ نہیں کریں ہماری

بدروایت امام طبرانی نے بھم کبیر میں نقل کی ہے۔

6 - التَّرُهِيب من تعلم العلم لغير وَجَه اللَّه تَعَالَى

باب: الله تعالیٰ کی رضا کی بجائے (کسی اور مقصد کیلئے)علم حاصل کرنے ہے متعلق تربیبی روایات ب المدرون و الله عنه قال قال رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من تعلم علما مِمَّا يستعى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من تعلم علما مِمَّا يستعى بِهِ وَجِهِ اللّٰهِ تَعَالَى لَا يَتَعَلَّمُهِ إِلَّا لِيصِيبِ بِهِ عَرَضًا مِنِ الدُّنْيَا لَمْ يَجَدُ عَرِفُ الْجَنَّةُ يَوْمِ الْقِيَامَةَ يَغْنِي رِيْحَهَا رَوَاهُ بِيرِ . أَبُوُ دَاوُد وَابُنُ مَسَاجَةَ وَابُن حَبَسَانَ فِي صَّحِيْجِهِ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْحِ على شَرُطِ البُخَارِى وَمُسُلِمٍ وُتَقَدم حَدِيْسَيْ آبِي هُسَرَيْسَ۔ قِني أوَّل بَسَابِ السِّرِيَسَاء وَفِيْه رجل تعلم الْعلم وَعلمه وَقَرَا الْقُرْآن فَاتِي بِه فَعرفُهُ نعمه فعرفهاقًالَ فَمَا عملت فِيْهَا قَالَ تعلمت الْعلم وعلمته وقرأت فِيك الْقُرْآن قَالَ كذبت وَلَكِنْك تعلمت ليقال عَالَم وقرات الْقُرْآن لِقال هُوَ قارىء فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ آمر بِهِ فسحب عَلْي وَجِهِهِ حَتّى القِي فِي النّار العَدِيُرِ رَوَاهُ مُسْلِم وَغَيْرِه

د معرت ابو ہریرہ جائندروایت کرتے ہیں: تی اکرم مناتیج نے ارشادفر مایا ہے:

. '' جو خص کوئی ایباعلم حاصل کرئے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی جاتی ہے اور وہ محض اس علم کو صرف اس لئے حاصل کریے تا کہاس کے ذریعے دنیا وی فوائد حاصل کریے تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پائے گا''۔

( يهال روايت ميں ندكورلفظ عرف ہے مراد )اس كي خوشبو ہے۔

بدروایت امام ابوداؤداورامام ابن ماجد نفل کی ہے اور امام ابن حبان نے اسے اپن سیح میں نقل کیا ہے امام عالم نے اسے نقل کرکے بیکہا ہے: بیامام بخاری اور امام سلم کی شرط کے مطابق سے ہے اس سے پہلے حضرت ابو ہر رہے وہ النظاسے منقول ایک حدیث ر ما کاری سے متعلق باب کے آغاز میں گزر چکی ہے جش میں ایسے مخص کاؤ کرہے:'' جوعلم حاصل کرے گا'اوراس کی تعلیم دے گااس نے قرآن پڑھاہوگااسے لا پاجائے گا' تواللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کی شناخت کروائے گا' تووہ اس کی شناخت کر لے گا پھراملہ تعالی فرمائے گا:اس کے بدلے میں تم نے کیا تمل کیا تھا؟ تؤوہ جواب دے گا:میں نے علم حاصل کیا تھااور اس کی تعلیم دی تھی اور تیری رضا کے لئے قرآن پڑھا تھا تو اللہ تعالی فرمائے گا جم غلط کہدرہے ہوتم نے اس کے علم حاصل کیا تھا تا کدیدیات کہی جائے کہ یہ عالم ہے اور تم نے قرآن اس لئے پڑھا تھا تا کہ بیر کہا جائے کہ بیرقاری ہے توبیہ یات کہہ دی گئی ہے پھرس کے ہارے میں تھم ہوگا تواسے چہرے کے بل تھسیٹ کرجہنم میں ڈال دیا جائے گا''۔

بیصدین امام سلم اورد میرحفرات نفقل کی ہے۔

178 - وَرُوِى عَس كَعْب بِس مَالِك قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من طلب الْعدم ليسجماري بِهِ الْعلمَاء أَوْ ليماري بِهِ السُّقَهَاء وَيصرف بِهِ وُجُوْه النَّاسِ إِلَيْهِ أَدَّعِلهُ الله النَّار رَوَاهُ التِّرُمِذِي وَاللَّهُ ظُلَّ لَهُ وَابْنِ آبِي اللَّانَيَا فِي كتاب الصمت وَغَيْرِهِ وَالْحَاكِم شَاهِدَا وَالْبَيُّهَقِي وَقَالَ التِّرْمِذِي حَدِيْك د منرت کعب بن ما لک بن نفیران کرتے ہیں: میں نے بی اکرم من افتیا کو بیار شادفر ماتے ہوئے ساے: '' جو نفس اس کے علم عاصل کرئے تا کہ اِس کے ذریعے علماء کے ساتھ مقابلہ کرئے اور اس کے ذریعے بے دقو فوں کے ساتھ يئ كرك اورلوكول كي توجها بني جانب مبذول كرك توالله تعالى اليفي تفسى وجهم ميس داخل كريكا" -

بدردایت امام ترندی نے قبل کی ہےروایت کے بیالفاظ انہی کے قبل کردہ میں ابن ابود نیانے اے کتاب 'الصمت' میں نقل نقاریہ ک ہے دیگر حضرات نے بھی اس کوفل کیا ہے امام حاکم نے اسے شاہر دوایت کے طور پڑقل کیا ہے امام بیبی نے بھی اسے فل کیا ہے ہے۔ الام ترفدي فرمات مين مدحديث غريب ہے۔

179 - وَعَنْ جَسَابِسِ قَسَالَ قَسَالَ وَمُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ لَا تعلمُوا الْعلم لتباهوا بِيهِ الْعلمَاء وَلَا مماروا بِمِهِ السُّفَهَاء وَلَا تُستَحَيِّرُوا بِمِهِ السَّمجَالِس فَمَنْ فعل ذَلِكَ فَالنَّارِ النَّارِ رَوَّاهُ ابْنِ مَاجَه وَابْنِ حَبَّانِ فِي صَحِيْحِهِ وَالْبَيْهَةِي كُلُّهُم مَن رِوَايَةٍ يحيى بن أَيُّوبَ الغافقي عَنِ ابْنِ جريح عَنْ آبِي الزبير عَنهُ وَيحيي هذَا ثِقَة اختج بِهِ الشَّيْخَانِ وَغَيْرِهِمَا وَلَا يَلْتَفْتَ اللَّي من شَلَّا فِيْهِ وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه اَيْضًا بِنَحْوِهِ من حَدِيْثٍ خُذَيْفَة و ارتاد قراب المنظر واليت كرت بين ني اكرم مَنْ النَّهُ الرَّمُ مَنْ النَّهُ الرَّمُ اللَّهِ الرَّاد قر ما ياتٍ:

'' تم نوگ علم اس لئے حاصل نہ کروتا کہ اس کے ذریعے علاء کے سامنے فخر کا اظہار کرواوراس کے ذریعے بے وقو نوں کے ساتھ بحث ومباحثہ کرواوراس کے ذریعے مخال میں نمایاں حیثیت حاصل کروجوٹن ایبا کرے گا ( نواس کا انجام ) آگ ہوگی آگ ہوگی (یاجہتم ہوگی)"۔

بدروایت امام ابن ماجداورامام ابن حبان نے اپنی سیح میں نقل کی ہے اورامام بیمی نے اسے قل کمیا ہے ان سب حضرات نے اس کو پیکی بن ابوب عافقی کے حوالے ہے! بن جرتج کے حوالے ہے ابوز بیر کے حوالے سے حضرت جابر جاتف سے اس کیا ہے لیک ما می بدراوی ثقه ہے بیخین نے اس سے روایات نقل کی ہیں دیگر حصرات نے بھی اس سے روایات نقل کی ہیں اُس مخص کے قول کی طرف توجہ میں دی جائے گی جس نے اس کے بارے میں شاؤرائے دی ہے امام این ماجہ نے بھی اس کی مانندروایت حضرت مدیفہ والنظ سے منقول صدیث کے طور پر تقال کی ہے۔

180 • وَرُوِى عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن طلب الْعِلم ليباهى بِهِ الْعلمَاء ويعارى بِهِ السُّفَهَاء أَوْ لِيصرف وُجُوْهُ النَّاسِ إِلَيْهِ فَهُوَ فِي النَّارِ رَوَاهُ ابْنِ مَاجَه

'' جو تخص علم اس لئے حاصل کرے تا کہاس کے ذریعے علماء کے سامنے فخر کا اظہار کریے اوراس کے ذریعے بے وقو نوں کے ستر بحث كرے ياس كے ذريعے لوگول كى توجه إلى طرف ميذول كرے تو و وضح جنم ميں جائے گا'۔

میروایت امام این ماجه نے فقل کی ہے۔

181 - وَرُوِىَ عَنْ اَبِى هُمَرَيْسَ ةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من تعلم الْعلم ليباهي بِهِ الْعلمَاء ويماري بِهِ السُّفَهَاء وَيصرف بِهِ وُجُوه النَّاس أدخلة اللَّه جَهَنَّم ـرَوَاةُ ابْن مَاجَه ايُضا ولترغب والترهبب (اوّل) ( المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية 

بدروایت محی امام این ماجهد فاقل کی ہے۔

بدروايت والمن عند الله عن الله على الله عليه وسَلَّم قال من تعلم علما لغير الله أو الراديد غرالا عدد ريب عَمَرَ النَّادِ رَوَاهُ التِّرْمِلِيِّى وَابْنُ مَاجَةَ كِلَاهُمَا عَن خَالِدِ بْن دريك عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَلَمْ يسمع لِنَا

"جوض غیراللد کے لئے علم عاصل کرے یا اس کے ذریعے غیراللد (کی رضا) مرادیے تواسع جہنم میں اپ محصوص انعال تك وينج كے لئے تيارر مناجا ہے'۔

بدروایت امام ترندی اورامام این ماجه نقل کی ہے ان دونول نے معترات نے استے خالدین دریک کے حالے ب حضرت عبداللد بن عمر برات على كياب حالا نكدان صاحب في حضرت عبدالله التأثيّ الماسين كياب ويسان دونول مفرات ( بین تر فدی داین ماجه) کی سند کے داوی تقدیس

183 - وَعَسِ ابْسِنِ عَبْسَاس عَسَ السِّبِي صَسلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَكَّمَ قَالَ إِن نَاسا مِن أميتى سيتفقهون إلى الذين يَــقَـرَوُونَ الْقُرُ آنَ يَقُولُونَ نَأْتَى الْأَمَرَاءَ فَنصيبِ من دنياهم ونعتز لَهُمْ بديننا وَكا يكون ذلِك كُمَا لا يجتني م الِقتاد إِلَّا الشُّوكَ كُذَٰلِكَ لَا يَجْتَنَى مِنْ قَرِبِهِم إِلَّا قَالَ ابْنِ الصَّبَاحِ كَانَّهُ يَعْنِي الْمُعَكَايَا .

رَوَاهُ أَبُن مَاجَه وَرُوَاتِه ثِقَات

و الله عن عبد الله بن عباس الله عن أكرم مَن الله كار فرمان تقل كرت بين:

''میری امت میں سے پچھاوگ ایسے ہوں کے جودین کاعلم حاصل کریں گے دوقر 'ان کی تلاوت کریں گے اور دور کہیں گے كہ ہم امراء كے پاس جاكران كى دنيا ہي سے ابنا حصد حاصل كريں كے اور اپنے وین كے حوالے سے ان سے لا تعلق رہيں كے حال نکہ (عمی طور پر )ابیانہیں ہوسکے گاجس طرح تناد (نامی کائے داردرخت) سے صرف کانے ہی چنے جاسکتے ہیں ای طرح ن امراء کے قرب کے ذریعے صرف بی عاصل ہوگا"۔

ابن مبرل كہتے ہيں. كويا كه آپ مَلْ يَرْتُمْ كَل مراديمي كم مرف كناه حاصل موكا"\_

بيروايت الم ماجه في فقل كى بيئ اوراس كراوى تقديس

184 - وَعَنْ آبِي هُوَيُوَة وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من تعلم صوف الْكَلامِ لِيَسُبِيَ بِه قُلُوبِ الرِّجَالِ أَوُ النَّاسِ لَم يقبلِ الله مِنْهُ يَوْمِ الْقِيَامَة صرفا وَلَا عذلا ﴿ وَاهُ اَبُو دَاوُد قَالَ الْحَافِظِ يشبه أَن يكون فِيهِ انْقِطَاع قَانَ الصَّحَاك بن شُرَحْبِيل ذكره البُّخَارِي وَابْن أبِي حَاتِم وَلَمْ

يذكرُوا لَهُ رِوَايَةٍ عَن الصَّحَابَة وَاللَّهُ اَعُلَمُ

العلى معرت ابو بريره النائذروايت كرتي بين اكرم مَنْ النَّامُ فَالنَّامُ مَا الرَّادِ فَر مايا ب

''جس مخص نے گفتگو کافن صرف اس لئے سیکھا'تا کہ اس بے ذریعے لوگوں کے دل جیت لے تو تی مت کے دن القد تعان اس کی کوئی فرض یانفل عمادت قبول نہیں کرےگا''۔(یہاں ایک لفظ کے یار نے میں رادی کوشک ہے) میں میں در در در سر بلفائی

بدروایت امام ابوداؤد نے گفتل کی ہے۔

حافظ کہتے ہیں: اس بات کا حمّال موجود ہے کہ اس کی سند میں انقطاع پایا جا تا ہو کیونکہ ضی ک بن شرحبیل کا ذکر امام بخاری اور امام ابن ابوحاتم نے کیا ہے اور ان حضرات نے یہ بات ذکر نہیں کی ہے کہ اس نے کوئی روایت صحابہ سے نقل کی ہو باتی اللہ بہتر جا نتا ہے۔

186 - وَعَـنُ عَـليّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنه ذكر فتنا تكون فِي آخر الزِّمَان فَقَالَ لَهُ عمر مَنى ذَلِكَ يَا عَلَى قَالَ إذا تفقه لغير اللّذين وَتعلم الْعلم لغير الْعَمَل والتمسِت اللُّنْيَا بِعَمَل الْاَحِرَة

رَوَاهُ عبد الرَّزَاق آيضًا فِي كِنَابِهِ مَوُقُونًا وَتقَدَم حَدِيثُ ابْن عَبَّاس الْمَرْفُوع وَفِيْه وَرجل آتَاهُ الله علما في حَد له عنها الله عنها عنها عنها الله وَأَخذ عَلَيْهِ طَمَعا وشرى به ثمنا فَذَلِكَ يلجم يَوْم الْفِيَامَة بلجام من نَار وينادى مُنَاه هذا الله وَأَخذ عَلَيْهِ طَمَعا وَاشْترى بِه ثمنا وَكَذَلِكَ حَتَى يفرغ الْحساب الله وَاخذ عَلَيْهِ طَمَعا وَاشْترى بِه ثمنا وَكَذَلِكَ حَتَى يفرغ الْحساب

المجال المحال المحال المنظرات على المنظرات على الماس المنظرات على المنظرات ا

برروایت امام عبدالرزاق نے اپن کتاب مین موقوف روایت کے طور پر تقل کی ہے۔

اس سے مہلے حضرت عبداللہ بن عباس نگا اللہ عوالے سے ایک مرفوع حدیث ذکر ہو چک ہے جس میں بید کور ہے:

"ایک دو فخص جے اللہ تعالی نے علم عطا کیا ہوا وروہ اس کے حوالے سے اللہ کے بندوں ہے بخل سے کام لے اور اس کے حوالے سے اللہ کے بندوں ہے بخل سے کام لے اور اس کے حوالے سے اللہ کے بندوں ہے گی اور ایک حوالے سے لائج رکھے اور اس کا معاوضہ وصول کر ہے تو ایسے فخص کو قیامت کے دن آگ کی بنی ہوئی لگا م ڈالی جائے گی اور ایک مناوی بداخل نے علم عطا کیا تھا اور اس نے اس حوالے ہے اللہ کے بندوں سے بخل سے مناوی بداعلان کرے گا کہ بیدوہ فخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا تھا اور اس نے اس حوالے ہے اللہ کے بندوں سے بخل سے کام نیا اور اس کے حوالے سے لائی رکھا اور آس کا معاوضہ وصول کیا تو بیا علان اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک حساب ختم نہیں ہوتا"۔

والترغيب والترهيب (ادّل) (د هيب (ادّل) (د هيب والترهيب والترهيب والترهيب والترهيب والترهيب والترهيب والترهيب والترهيب والترهيب 7- التَّرْغِيْب فِي نشر العلم وَالدَّلالَة على النَّحير باب علم کو پھیلائے اور بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے کے بارے میں ترغیبی روایات وَ مَنْ قَتَادَةَ وَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خبر مَا يخلف الرجل م بعده ثلَاث ولد صَالح يَدُعُو لَهُ وَصدقَة تجُرِي يبلغهُ أجرهَا وَعلم يعُمل بِهِ من بعده رَوَاهُ ابْسَ مَاجَمه بِالسُّنَادِ صَحِيْح وَتقلم حَلِيْتٍ آبِي هُرَيْرَة إذا مَاتِ ابْن آدم انْقَطع عمله إلّا من للان صَدَقَة جَارِيَة أَوْ علم ينتفع بِهِ أَوْ ولد صَالِح يَدْعُو لَهُ عِزَوَاهُ مُسْلِم الم عفرت قاده المنفزروايت كرتي بين: ني اكرم منافية أفي ارشادفر ما يا ب " آ دی اسپے بعد جو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہے ان میں سب سے زیادہ بہتر تین چیزیں ہیں ایک وہ نیک اولا دجواس کے کے دعا کرتی ہے ایک وہ صدقہ جو جاری ہواس کا اجراس تک پہنچا ہوا یک وہ علم جس پراس کے بعد مل کیا جائے''۔ بدردایت امام ابن ماجدنے سے سند کے ساتھ قال کی ہے اس سے پہلے حضرت ابد ہریرہ نگافذ کے حوالے سے منقول بدحدیث گزرچی ہے: "جب انسان مرجاتا ہے تواس کاعمل منقطع ہوجاتا ہے البتة تبن چیزوں کامعالم مختلف ہے صدقہ جاربیاورایساعلم جس کے ذریعے تنفع حاصل کیا جائے اور دہ نیک اولا دجوآ دی کے لئے دعا کرے"۔ بدروایت امام سلم نے قال کی ہے۔ 189 - وَرُوِى عَسَ سَمُوَة بِن جُنْدُب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تصدق النَّاس بِصَدْقَة مثل علم ينشر ﴿ وَاهُ الطَّبْرَ الِيِّ فِي الْكَبِيرِ وَغَيْرِهُ و المرت من جندب الأفاروايت كرت بين: في اكرم مَنْ الله في ارشاوفر ما ياب: ''لوگوں نے کوئی بھی ایسی چیز صدقہ بیس کی جوعلم پھیلانے کی مانند (زیادہ اجر وثواب کے صول) کا باعث ہو''۔ مدردایت ا، مطبرانی نے جم بیر می نقل کی ہے اور دیگر حضرات نے بھی اسے قل کیا ہے۔ 190 - وَرُوِى عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمُ الْعَطِيَّة كلمة حق تسمعها ثُمَّ تحملهَا إلى آخ لَك مُسلِم فتعلمها إيَّاه رَوَاهُ الطَّبُرَانِي فِي الْكَبِيْرِ وَيُشبه أَن يكون مَوْقُولًا " سب سے بہترین عطیہ وہ بات ہے جسے تم سنواور پھراسے اپنے مسلمان بھائی تک نتقل کردواوراسے اس کی تعلیم دے دو"۔ بدروایت ا، مطبرانی نے جم کبیر میں نقل کی ہے اور زیادہ موزوں بدہ کہ بدروایت موتو ف ہو۔ 191 - وَرُوِى عَسَ آنَسِ بُنِ مَالِكِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الا الحبركُمُ

عَن الأجود الأجود الله الأجود الأجود وَأَنا أَجود ولد آدم وأجودكم من بعدى رجل علم علما فنشر علمه يبُعَث يَوُم الْقِيَامَة أَمَا وَحده وَرجل جاد بِنَفسِهِ للله عَزَّ وَجَلَّ حَتَى يقتل رَوَاهُ أَبُو يعلى وَالْبَيْهَقِي

الله الله الله الكران الكران الكران الكران الكران الكرام من المرام من المرام من المرام المرام

''کیا پیس تمہیں سب سے زیادہ تخی کے بارے میں شہ ہتاؤں؟ سب سے زیادہ تخی اللہ تعالیٰ ہے جوسب سے زیادہ تخی اللہ تعالیٰ ہے جوسب سے زیادہ تخی میں ہوں اور میرے بعد تم بین سے زیدہ تخی وہ فخص ہوں اور میرے بعد تم بین سے زیدہ تخی وہ فخص ہوگا جو ملم حاصل کرے گا اور پھرا ہے علم کو پھیلا دے گا اسے قیامت کے دن ایک مستقل امت کے طور پر زندہ کیا جائے گا اور (سب سے زیادہ تخی) وہ فخص ہے جوائی جان کے ہمراہ اللہ کی راہ میں (جہاد میں حصہ لیتا ہے ) یہ ال کی کہ شہیدہ و جاتا ہے کہ کہ شہیدہ و جاتا ہے ۔

بدروایت امام ابویعلی اورامام بہتی نے قل کی ہے۔

192 - وَعَنَهُ قَالَ وَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِن رجل بِنعش لِسّانه حَقًّا يعْمل بِه بعده إلّا جرى لَهُ أجره إلى يَوْم الْقِيَامَة ثُمَّ وفاه الله تَوَابه يَوْم الْقِيَامَة

رَوَاهُ أَحْمِد بِإِسْنَادٍ فِيهِ نظر وَلَكِن الْأَصُول تعضده . قَوْلِهِ ينعش آى يَقُولُ وَيذكر

الى كوالى سائلى كالاستايات منقول بنى اكرم مَنْ المُنْ الدر المادفر ماياب:

"جو محض اپنی زبان کوالیم حق بات کے لئے استعمال کرتا ہے جس پڑاس کے بعد مل کیا جائے ایسے خض کا اجراس کے بعد قیامت کے دن اللہ تغالی اس کواس کا پورا تو اب عطا کرے گا"۔ بعد قیامت کے دن تک جاری رہتا ہے بھر قیامت کے دن اللہ تغالی اس کواس کا پورا تو اب عطا کرے گا"۔ بید وایت امام احمد نے ایس سند کے ساتھ نقل کی ہے جو کل نظر ہے تا ہم اصول اس کو مضبوط کرتے ہیں۔

روایت کے بیالف ظینعش سےمرادوہ کہتا ہے اوروہ ذکر کرتا ہے۔

192/1 - وَرُوِى عَنْ آبِى أُمَامَةً وَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ا اَرْبَعَة تسجُرِى عَلَيْهِمْ أَجُورِهم بعد الْمَوْت رجل مَاتَ مرابطا فِى سَبِيْلِ اللَّه وَرجل علم علما فَآجره يجُرِى عَلَيْهِ مَا عمل بِهِ وَرجل أَجُرى صَدَقَة فأجرها لَهُ مَا جرت وَرجل ترك ولدا صَالِحا يَدُعُو لَهُ

رَوَاهُ الاِمَّامَ أَخْمَدُ وَالْبَزَّارِ وَالْطَّبَرَانِيَّ فِي الْكَبِيْرِ والأوسِطُ وَهُوَ صَحِيْح مفرقا من حَدِيثُ غير وَاحِدُ من الصَّحَابَة رَّطِيَ اللَّهُ عَنْهُم

الله حضرت ابوالمد الله في المرت بين من في اكرم مَنْ الله كويدار شادفر مات او عان الم

" جارادگ ایسے ہیں جن کے اجر مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں ایک دہ شخص ہے جواللہ کی راہ میں پہرادیتا ہے ایک وہ

هديث 191:مستند أبي يعلى البوصلي - مستند أنس بن مالك ما أمتده العسن بن أبي العسن " عديث:2725 نعب الإيسان للبيهقي - التساسن عشسر من بتعب الإيسان وهو بالب في نشر العلم وآلا " حديث: 1718 البسطالب العالية للعائط الن معر العسقلائي " كتاب العلم " باب الترغبب في طلب العلم والعث عليه -حديث:3157

النرغبب والنرهبب (اذل) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ الله ﴿ الله المُعلَمِ الله المُعلَمُ المَالِي المُعلَمِ الدَّلِي المُعلَمِ الدَّلِي المُعلَمُ المُعلَمُ اللهُ اللهُ المُعلَمُ اللهُ رہے اسر عبب رہ سے اور ایک کا جراس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک اس علم پھل ہوتا رہتا ہے اور ایک وہ فعم جوموز خصاری رہتا ہے جب تک اس علم پھل ہوتا رہتا ہے اور ایک وہ فعم جوموز جوموز جور پاتی رہتی ہے اور ایک وہ فعم جونیک اولا وجور کر ہاتا ہے دریا ہے تو اس کا جراس کا جراس کا جراس کا جراب کے مار جاتا ہے جب تک وہ چیز چلتی رہتی ہے اور ایک وہ فعم جونیک اولا وجور کر ہاتا

اس نے سے دعا مراب ۔ سدروایت امام احمداورامام برداریے نقل کی ہے امام طبرانی نے اسے بھم کبیراور بھم اوسط میں نقل کیا ہے اور بیرحدیث مجمع ہے ا اوراس كے مختلف ككڑ ہے كئى صحابہ كرام كے حوالے ہے منقول ہيں۔

مصن: 193 - رَعَنُ آبِي مَسُعُود البلرى أن رجلا أتّى النّبي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيستحمله فَقَالَ إِنّهُ قله الدع يسى فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْتِ فَلانا فَآنَاهُ فَحَمله قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من دلَّ على خير فَلهُ مثل أجر فَاعله أوِّ قَالَ عَامله

رَوَاهُ مُسُلِم وَآبُو دَاوُد وَالنِسْرِمِدِي . فَوَلِهِ أبدع بِي هُوَ بِطَم الْهِمزَة وَكسر الدَّال يَعْنِي ظلعت ركابي يُقَالَ أبدع بِهِ إِذَا كُنْتَ رَكَابِهِ أَوْ عَطَيْتَ وَبَقِي مُنْقَطِعًا بِهِ

كے لئے جانور مائے اس نے عرض كى: ميراجانورسفرك قابل نبيس رباتونى اكرم مُؤَاتِيَّا نے ارشادفر مايا: تم فلال فض كے باس جاوره اس من ك پاس كيا تواس في است سواري ك لئ جانورد ديا توني اكرم من النظام في الرم على الله ومحص بعلائي ك بارب میں رہنمائی کرے تواسے اس بھلائی کوکرنے والے (راوی کوشک ہے شایدیہ الفاظ میں:)اس پھل کرنے والے ی ماننداجرملتائے''۔

بدردايت امام سلم امام ابوداؤداورامام ترقدى فيقل كى ب

روایت کے بیالفاظ ابدع بی "اس میں ہمزہ پہیں ہے اوردال پرزیر ہے اس سے مرادید ہے کد میری رکاب كزور ہوگئ ہے سے بات کمی جاتی ہے ابدع بدیعتی جب اس کی رکاب کمزور موجائے اور جانور تھک جائے اور الی عالت میں آجائے کہ

194 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْد رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ آتى رجل النِّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُ فَقَالَ مَا عِبْدِى مَا أعطيكه وَلنَّكِن انْتِ فَلَانا فَاتى الرجل فَاعْطَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن دلّ على خير فَلهُ مثل أجر قَاعله أوْ عَامله

رَوَاهُ ابْسَ جَسَان فِي صَسِحِيْدِهِ وَرَوَاهُ الْبَوَّارِ مُعُتَقِرًا الدَّال على الْخَيْر كفاعْله .وَرَوَاهُ الطَّبَرَابِيّ فِي الُكَبِير والأوسط من حَدِيْثٍ سهل بن سعد

ا الله الله عند الله بن مسعود التنفيميان كرت بين: ايك تحص بي اكرم مَن الله كي خدمت من حاضر بوااور آب ما النائم ال

یکی مانگا تو آپ ملائیز انے فرمایا: میرے پاس تہمیں دینے کے لئے پیرٹیس ہے تم فلاں کے پاس جادُ وہ شخص اس شخص کے پاس میااس نے اسے پیچھ وے ویا تو نبی اکرم مُلائیز آئے ارشاد فرمایا: جو شخص بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے! ہے اس بھلائی کہ کرنے والے (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ میں:)اس پھل کرنے والے کی ماننداجر ملتا ہے''۔

یہ روایت امام ابن حبان نے اپنی میچے میں نقل کی ہے امام ہزار نے استے مختفر روایت کے طور پرنقل کیا ہے (جس کے الفاظ میہ ں:)

" بھلائی کے بارے میں رہنمائی کرنے والا اسے کرنے والے کی مانند ہے"۔

میدر دایت امام طبر انی نے بھم کبیر میں اور بھم اوسط میں نقل کی ہے اور حصر بت مہل بن سعد ڈی ٹنڈسے منقول حدیث سے طور پرنقل اسب

195- وَعَنُ أَنْسِ رَضِسَى اللَّهُ عَنُهُ عَن النِّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدَّالَ على الْحَيْر كفاعله وَاللّه بحب إغالة الله فان رَوَاهُ الْبَوَّارِ من دِوَايَةٍ ذِيَاد بنِ عبد الله النّميرى وَقَد وثق وَله شَوَّاهِد

الله الله معزمت الس جائزة مي اكرم من التيم كار فرمان تقل كرت بين:

" بھلائی کے بارے میں رہنمائی کرنے والا اسے کرنے والے کی مانندہ اوراللہ تعالی مجبور شخص کی مدد کرنے کو پہند کرتا ہے'۔

بیدروایت امام بزارئے زیاد بن عبدائڈ نمیری ہے منقول روایت کے طور پرنقل کی ہے اس رادی کو ثقہ قرار دیا نمیا ہے اوراس روایت کے شواہدموجود ہیں۔

196 - وَعَنْ آبِى هُرَيْسُوة آنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من دَعَا إِلَى هدى كَانَ لَهُ من الإجو مثل أجور من تبعه لا ينقص دَلِكَ من أَجُورهم شَيْنًا وَمَنُ دَعَا إِلَى ضَلَالَة كَانَ عَلَيْهِ من الْإِثْم مثل آثام من اتبعه لا ينقص دَلِكَ من آثامهم شَيْنًا ﴿ وَاقَ مُسْلِم وَخَيْرِه وَتقدم هُو وَغَيْرِه فِي بَابِ الْبَدَاءَة مِالْخَيرِ لَا يَعْمُونُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ البعه لا ينقص دَلِكَ من آثامهم شَيْنًا ﴿ وَاقَ مُسْلِم وَخَيْرِه وَتقدم هُو وَغَيْرِه فِي بَابِ الْبَدَاءَة مِالْخَيرِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْلُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَنْ آلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى بَالِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ

ر المحض ہدایت کی طرف دعوت دیے تو است ان لوگول کی مانٹرا جرمانا ہے جواس ہوایت کی بیروی کرتے ہیں اور ان دومرے لوگول کے اجرمین کوئی کی نیس ہوتی اور جوشن کسی گراہی کی طرف دعوت دیے تو اسے اس کمراہی کی بیروی

كرنے والول كے كناه جتنا كناه ملتا ہے أوران لوكوں كے كناه ميں كوئى كى نبيس بوتى "\_

یدروایت امام سلم اور دیگر حضرات نے نقل کی ہے اور بیاس سے پہلے بھی گزر چکی ہے بیاوراس کے عدوہ دیگرروایات بھل کی کا تناز کرنے سے متعلق باب میں ہیں۔

197 - وَعَنْ عَمليّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (قوا اَنفسكُمُ واهليكم نَارا) النَّغرِيم قَالَ علمُوا اَلْهليكمِ الْنَحْيُر .رَوَاهُ الْحَاكِم مَوْقُولًا وَقَالَ صَحِيْح على شَرطهمَا اند عبب والند هبب والند هبب والند هب والنار الذل المحال ا

8 - التوهيب من كتم المعلم باب علم چھيانے سے متعلق تربيبي روايات

198 - عَنْ آبِى هُرَيْرَة رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من سُيْلَ عَن علم فكند السّجه يَوُم اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ من سُيْلَ عَن علم فكند السّجه يَوُم اللّهِ عَلَيْهُ وَابْنُ مَا جَةَ وَابْن حَبَانَ فِي صَحِيْدِه وَالْبَرْهِذِي وَحسنه وَابْنُ مَا جَةَ وَابْن حَبَانَ فِي صَحِيْدِه وَالْبَيْهُ فِي وَرَوَاهُ الْحَاكِم بِنَحُوهِ وَقَالَ صَحِيْح على شَرْطِ الشّبْخَيْنِ وَلَمْ ينحر جَاهُ

وَيْنَى دِوَايَةٍ لِلابُنِ مَاجَه قَالَ مَا من رجل يحفظ علما فيكتمه إلَّا أتّى يَوْم الْقِبَامَة ملجوما بلجام من لَا ﴿ وَهِ عَرْتُ الوَمِرِهِ وَلَأَنْزُرُوايت كرتے بِين: ثِي اكرم مَنَا يَؤَمِّ ارْتَادِفْرِ ما إِنْ بِي

"جس سے کی علمی چیز کے بارے میں دریافت کیاجائے اوروہ اسے چھپالے تو قیامت کے دن اسے آگ ہے بی مولی لگام پہنائی جائے گی'۔

بدروایت امام ابوداؤ داورا مام ترندی نے نقل کی ہے امام ترندی نے اسے حسن قر ارویا ہے امام ابن ماجہ نے اورا مام ابن حبن نے اپنی تھیج میں نقل کی ہے امام بیمنی نے نقل کی ہے امام حاکم نے اس کی مانندروایت نقل کی ہے اور ریہ بات بیان کی ہے: یہ خین کی ۔ شرط کے مطابق تھے ہے لیکن ان دونوں حضرات نے اسے نقل نہیں کیا۔

الام ابن ماجه كالكروايت من بيالفاظ بين:

'' جو بھی مخص کسی علم کو یا دکرے اور پھراسے چھپالے جب وہ قیامت کے دن آئے گا' تواسے آگ کی نگام ڈالی ہوئی ہوگئ'۔

199 - وَعَلَ عَبُدِ اللّهِ بَنِ عَمُوو اَنَّ وَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مِن كتم علما البحمة الله يَوْم مدبت 198 البستندك على الصحيمين للعاكم - كتاب العلم "ومنهم يعيى بن أبى البطاع القرتى - مدبت:312 سن أبى الراد - كتاب العلم باب كراهية منع العلم - حديث:319 شن ابن ماجه - المقدمة باب في فضائل أصحاب رمول الله صلى الله علم الله عليه وسلم - ساب من سشل عن علم فلتمه مدبت: 262 سند أحدد بن حنبل مسد أبى هريرة رمى الله عه مدبت: 404 مسد أبى هريرة رمى الله عه مدبت: 404 مسد أبى يعلى البوصلى - أول مسند ابن عباس حديث: 2529 المعجم الأوسط المطرائي - باب العاد أبى السه حفق - حديث: 3131 المعجم الصغير فلطبرائي - باب التاء حديث: 316 المعجم الكبير للطرائي - باب العاد باب العاد - أسوس بن عندة البعامي حديث: 8130 شعب الإيمان وهو باب لي شر العلم وألا "حديث: 1698 شعب الإيمان وهو باب لي شر

الْفِيَامَة بلجام من نَار رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَيحِيْحِهِ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح لَا غُبَارِ عَلَيْهِ الله بن عمر و التنز أني اكرم مَنْ الله على الله بن عمر و التنز أني اكرم مَنْ الله كالية فرمان قل كرت بين ا

" جوخف كى يم كوچھيائے گااللہ تغالی اسے قيامت كے دن آگ كى بنى ہوئى لگام ڈالے گا"۔

بدروایت اوم ابن حبان نے اپنی سیح میں نقل کی ہے اور امام حاکم نے بھی اسے قال کیا ہے اور بیربات بیان کی ہے بیر حدیث سیح ہے جس بر کوئی غبار تھیں ہے۔

200 - وَعَسِ ابْسِ عَبَسَام رَضِسَى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من سُينلَ عَن علم فكتمه جَاءَ يَوْمِ الْقِيَامَة مُلجمًا بلجام من نَارِ وَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ مَا يعلم جَاءَ يَوْمِ الْقِيَامَة مُلجمًا بلجام من نَار . رَوَاهُ أَبُوُ يعلى وَرُوَاتِه ثِقَات مُحْتَج بهم فِي الصَّحِيْح وَرَوَاهُ الطَّبَرَائِيِّ فِي الْكَبِيْر والأوسط بِسَنَد جيد

الله الله معزت عبدالله بن عباس بنافنار وایت کرتے ہیں نبی اکرم مَنْ اَنْ فَا نَا اِللَّهِ اللَّهِ الله الله الله " جس فخص سے محملی بات کے بارے میں دریافت کیا جائے اور وہ اسے چھپالے نوجب وہ قیامت کے دن آئے گا' تواسے آگ کی لگام ڈالی ٹی ہوگی اور جو تخص قر آن کے بارے میں علم نہ ہونے کے باوجود کوئی ہوت کیے' تو جب وہ تى مت كرن آئے گائوائے آگ كى نگام ڈالى كئى ہوكى"۔

میرروابیت ا، م ابویعلی نے تقل کی بے اور اس کے تمام راوی ثفتہ ہیں جن سے سے میں استدلال کیا گیا۔ ہے امام طبر انی نے اسے مجم کمبیراور بھم اوسط میں عمدہ سند کے ساتھ قال کیا ہے لیکن انہوں نے اس کا صرف پہلا حصہ قل کیا ہے ( یعنی قرآن کے بارے میں ائی رائے سے تفسیر بیان کرنے والے ہے متعلق حصد فالنہیں کیا)۔

201 - وَرُوِى عَسَٰ آبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَاسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من كتم علما مِمَّا ينفع اللَّه بِهِ النَّاسِ فِي آمر اللَّينَ اللَّجمةُ اللَّه يَوْمِ الْقِيَامَة بِلجامِ من نَار رَوَاهُ ابْن مَاجِّه

قَـالَ الْـحَافِـظِ وَقد رُوِى هٰذَا الحَدِيْثِ دون قَوْلِهِ مَا ينفع اللّه بِهِ عَن جمَاعَة من الصَّحَابَة غير من ذكر مِنْهُم جَابِر بن عبد الله وَأنس بن مَالك وَعبد الله بن عَمُرو وَعبد الله بن مَسْعُوُد وَعَمُرو بن عبسة وَعلى بن طلق وعيرهم

د و حضرت الوسعيد خدر ي النافزروايت كرتي بين: ني اكرم مَلْقَالْمَ فَ ارشاوفر ما يا ب: '' جو تف کوئی ایساعلم چھپائے' جس کے ذریعے اللہ تعالی لوگوں کورین کے معاملے میں نفع دیتا ہو تو اللہ تعالی قیامت كدن ال تخص كوآك كى بن بوكى لكام دالے كا".

سيروايت امام ابن ماجهة تقل كى بير

حافظ بیان کرتے ہیں: میدیث ان الفاظ کے علاوہ بھی منقول ہے: ''جس کے ڈریعے اللہ تعالیٰ نفع عطا کرے' بیسحا بہ کرام کی ایک جماعت کے حوالے ہے منقول ہے جن میں جعزت جابرین عبداللہ پڑتا حضرت انس بن مالک ڈی تو حضرت عبداللہ بن

'' جب ال امت کا آخری حصہ پہلے والوں پرلعنت کرے گا' تو جو تخص حدیث کو چھیائے گا' تو دواس چز کو چھیائے گا جسے اللّٰہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے''۔

ميروايت امام ابن ماجد نفقل كى ہے اس ميں انقطاع پاياجا تا ہے باتى الله بہتر جانتا ہے۔

203 - وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَة رَضِى اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مثل الّذِي يَتَعَلّم العلم ثُمَّ لا ينفق مِنْهُ رَوّاهُ الطّبَرَانِيّ فِي الْآوُسَطِ وَفِي إِسْنَاده النّ لَهِيعَة ثُمَّ لا ينفق مِنْهُ رَوّاهُ الطّبَرَانِيّ فِي الْآوُسَطِ وَفِي إِسْنَاده الن لَهِيعَة صَرْت الوجريه بنيّ زَنَ عُهَا كا يرفرها نُقل كرتي بن :

'' جو تصلم حاصل کرتا ہے' اور پھرا ہے آگے بیان نہیں کرتا اس کی مثال یوں ہے جیسے کی مخض کوفز انہ حاصل ہوتا ہے' اور پھروہ اس میں سے خرچ نہیں کرتا''۔

بدروابت امام طبرانی نے بھم اوسط میں نقل کی ہے اوراس کی سند جیں ابن لہیعہ موجود ہے۔

رَوَاهُ الطَّبَرَايِي فِي الْكَبِيرِ عَن بكير بن مَعْرُوف عَنْ عَلْقَمَة

ﷺ علقمہ بن سعیدا ہے والد کے جوالے ہے این دادا (حضرت عبدالرحمٰن بن ابزی حالیٰ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں '' بیک دن نبی اکرم مناتیز کم نے خطبہ دیتے ہوئے مسلمانوں کے پچھ گروہوں کی تعریف بیان کی اور پھرارشاوفر مایا پچھ لوگوں کا کیا معاملہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو دین تعلیمات نہیں ویے ہیں انہیں تعلیم نہیں دیے ہیں انہیں وعظ وہیحت
نہیں کرتے ہیں انہیں (نیکی کا) تھم نہیں کرتے ہیں (پرائی ہے) انہیں منع نہیں کرتے ہیں پچھوگوں کو کیا ہوگیا ہے کہ
وہ اپنے پڑوسیوں سے پچھسکھتے نہیں ہیں دین کی تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں ہیں حت حاصل نہیں کرتے ہیں اللہ کہ تم
لوگوں کو اپنی پڑوسیوں کو مروز تعلیم دینی چاہے وین کی تعلیم دینی چاہے انہیں وعظ وہیحت کرنی چاہے انہیں (نیکی
کا) تھم وینا چاہے انہیں (برائی سے) منع کرنا چاہے اور دوسرے لوگوں کو اپنے پڑوسیوں سے ضرور علم حاصل
کرنا چاہے وین کی سمجھ ہو جھ حاصل کرنی چاہیے شعیحت حاصل کرنی چاہیے (یا تو وہ لوگ ایسا کرلیں گے ) یا بھر میں
انہیں سرزادوں گا۔

"بنی اسرائیل میں ہے جن لوگوں نے کفر کیاان پرداؤ دادر میں کی زبانی لعنت کی گئی ہے"۔

میروایت او مطبرانی نے بھم کبیر میں بکیرین معروف کے والے سے علقمہ نقل کی ہے۔

205 - وَعَسِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تناصحوا فِي الْعلم فَإِن خِيانَة أَحَدُكُمْ فِي عَلمه أَشد من خيانته فِي مَاله وَإِن اللَّه مسائلكم رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكِيْر ايَضًا وَرُوَاته ثِقَات إِلَّا اللهَ عَيد الْبَقَال واصْمه سعيد بن الْمَرُزُبَان فِيْهِ خلاف يَأْتِي

الله الله بن عباس الله عن اكرم مَثَلَيْكُمْ كايدِفر مان تقل كرت مين:

''عم کے بارے میں ایک دوسرے کی خیراخوائی کرو کیونکہ کی شخص کااپنے علم کے بارے میں خیانت کرناس کے مال کے بارے میں خیانت کرنے سے زیادہ شدید ہے اوراللہ تعالیٰتم سے حساب لے گا''۔

التَّرُهِيب من أن يعلم وكلا يعْمل بِعِلْمِهِ وَيَقُولُ وَكلا يَفْعَلهُ باب:اسبارے بیس تربیبی روایات کہ جوشک علم حاصل کرتا ہے اور پھرا ہے علم پرمل نہیں کرتا ہے' اور جووہ کہتا ہے وہ خوذ ہیں کرتا ہے۔

206 - عَن زيد بن اَرقم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ الِّيْ اعود بك من علم لا ينفع وَمَنْ قلب لا يخشع وَمَنْ نفس لا تشبع وَمَنْ دَعُوة لا يُسْتَجَاب لَهَا رَوَاهُ مُسُلِم وَاليَّرُمِذِي وَالنَّسَائِي وَهُوَ قِطْعَة من حَدِيْت

بدروایت امام سلم امام ترفدی اور امام نسائی نے قل کی ہے اور بدایک صدیث کا ایک کلزا ہے۔

207 - وَعَنُّ أَسَامَة بِن زِيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنه سمع رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِجاء بِالرِجلِ يَوْم الْقِيَامَة فَيلقى فِي النَّارِ فَتندلق أقتابه فيدورها كُمَا يَدُورِ الْحمارِ برحاه فتجتمع اَهْلِ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ يَا فَلَانَ مَا شَانَكَ السَّتَ كنست تَأْمرِ بِالْمَعْرُوفِ وتنهى عَن الْمُنكرِ فَيَقُولُ كنت آمر كُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلا آتيه وأنهاكم عَن الشَّرِّ وآتيه

قَسَالَ وَالِنِّىُ سسمعته يَقُولُ يَعْنِى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَرُت لَيْلَة أسرِى بِي بِأَقُوام تقُرض شفاههم بمقاريض من نَار قلت من هُوُلاءِ يَا جِبُرِيْل قَالَ خطباء أمتك الَّذِيْنَ يَقُولُونَ مَا لَا يَفُعَلُونَ

رَوَاهُ البُّخَارِى وَمُسْلِمٍ وَّاللَّفُظ لَهُ وَرَوَاهُ ابْن اَبِى الدُّنْيَا وَابْن حِبَان وَالْبَيْهَةِيّ من حَدِيْثٍ أنس وَزَاد ابْن اَبِى الدُّنْيَا وَالْبَيْهَةِيّ فِي رِوَايَةٍ لَهما وِيقرؤون كتاب الله وَلَا يعْملُوْنَ بِهِ

مديث 206: صعبح مسلم - كتباب الذكر والدعباء والتوية والأمتيقيل باب التعوذ من تر ما عبل ومن تر ما لم بعبل - مديث: 5006 من أبي داود - كتباب الصلاة باب تقريع أبواب الوتر - بساب في الاستعازة مديث: 1337 من امامه " مديث: 5006 من أبي داود - كتباب الصلاة عليه وملم - بساب الانتيقاع بالعلم والعبل به مديث: 248 السن البيقدمة بساب آداب القضاء الامتعازة من قلب لا يغشع - مديث: 5370 معنية - كتاب الدعاء باب جامع الدعاء - مديث: 5370 معنية - كتاب الدعاء مديث توافع مديث توافع الموصلي - شهر بن موت بين صغيل مستد عبد الله بن عبرو بن العاص رضي الله عشيها - مديث 6703 استد عبد الله بن عبرو من العبر للطيراني - من اسبه عبد الله ومنا أستند عبد الله بن عباس رصي الله عنها - طاوس حديث 10815 استد عبد الله بن عباس رصي الله عنها - طاوس حديث 10815

بیدوایت امام بخاری اورا ہام مسلم نے نقل کی ہے ٔ اورروایت کے الفاظ انہی کے نقل کردہ ہیں بیدروایت ابن ابود نیانے بھی نقل کی ہے ابن حبان اورا ہام بیم بی نے اسے حضرت انس جی نئو کے حوالے سے منقول حدیث کے طورِ نقل کیا ہے ابن ابود نیا اورا ہام بیم قی نے انہی ایک روایت میں بیالفاظ اضافی نقل کیے ہیں:

'' بینوگ الله کی کتاب کی تلاوت کرتے تنے اور خوداس پیمل نہیں کرتے تھے''۔

حافظ کہتے ہیں بحنقریب اس کی مانندا حادیث اس باب ہیں آئیں گی جونیکی کائٹم دینے یابرائی سے منع کرنے 'اورآ دمی کے قول کے اس کے نعل کے برخلاف ہونے سے متعلق ہے۔

208 وَرُوِى عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الزَّبَانِيَة السُوعِ إلى فسقة الْقُرَّاء مِنْهُم اللَّى عَبدة الْآوُلُان فَيَقَالُ لَهُمْ لَيْسَ من يعلم كمن لا يعلم رَوّاهُ الطَّبَرَانِيَّ وَابُوْ نُعَيْمٍ وَقَالَ غَرِيَّبٌ من حَلِيْتٍ آبِى طوالة تفود بِهِ الْعموى عَنهُ يَعْبِى عبد الله بن عمر بن عبد الْعَزيز الزَّاهد

قَالَ الْحَافِظِ رَّحِمَّةُ اللَّهُ وَلِهِنَّا الْحَدِيْثِ مَعَ غرابته شُوَاهِد وَهُوَ حَدِيْثٍ آبِي هُرَيْرَة الصَّحِيْح إِن آوَّل من يَـذُعُو اللّه يَوْمِ الْقِيَامَة رجل جمع الْقُرْآنِ لِيقال قارىء وَفِي آخِره أُولَيْكَ الْكَلاَلَة أَوَّل خلق الله تسعر بهم النَّارِيَوْمِ الْقِيَامَة وَتقدم لفظ الْحَدِيْثِ بِتَمَامِهِ فِي الرِّيَاء

"عذاب كے فرشنے فات قاريوں كو بنوں كى عبادت كرنے والوں سے زيادہ جلدى پكڑيں كے تووہ قارى يہيں سے بنوں كے عزاب كے فرشنے فات قاريوں كو بنوں كى عبادت كرنے والوں سے زيادہ جلدى پكڑيں كے اور اس كى ، نزنبير بنوں كے عبادت كراروں سے پہلے ہى جميں پكڑليا كيا ہے توان سے كہا جائے گا جس مخص كولم ہے وہ اس كى ، نزنبير ہے جے علم ندہو"۔

ر استر غیب والنہ ر ہیں۔ (اقل) کے کو ایر کہتے ہیں: ابوطوالہ سے منقول حدیث ہونے کے طور پر ہیں والی منقول حدیث ہونے کے طور پر ہیں والی سے موادعبد اللہ بن عمر بن عبد العزیز مونی ہے۔ بہت اس سے مرادعبد اللہ بن عمر بن عبد العزیز مونی ہے۔ بہت اس سے مرادعبد اللہ بن عمر بن عبد العزیز مونی ہے۔ مافظ کہتے ہیں: اس حدیث کے غریب ہونے کے باوجوداس کے شوام موجود ہیں اور وہ حضرت ابو ہم رہ انگذاسے منقوم می صدیث ہے (جس میں بید کورہے:)

صدیت ہے وہ کہ میں میں درہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جن لوگول کو ہلائے گاان میں ایک ابیاض بھی ہوگا جس نے قرآن کاعلم عامل کیا ہوگا تا کہ اسے قدری کہا جائے اور اس دوایت کے آخر میں میالفاظ ہیں

''اللّٰہ تعالٰی کی مخلوق میں سے بیہ وہ تین لوگ ہوں گے جن کے ذریعے قیامت کے دن سب سے پہلے جہم کوبھڑ کا یا جائے گا ( نیعنی جنہیں سب سے پہلے جہم میں ڈالا جائے گا)''۔

میر حدیث اس سے پہلے کمل طور برریا کاری سے متعلق باب میں گزر چکی ہے۔

209 - وَدُوِى عَن صُهَيْسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا آمن بِالْقُرُآنِ من اسْتعلّ يحادِمه

رَوَاهُ النِّرُمِذِي وَقَالَ هنذَا حَدِيْتٌ غَرِيْبٌ لَيْسَ اِسْنَاده بِالْقَوِيّ

الله الله الله المارت صهیب رومی بین فنزروایت کرتے ہیں: تی اکرم منابقی نے ارشادفر مایا ہے:

" وهخص قرآن پرامیان نبیس رکھتا جواس کی حرام کی ہوئی چیز ول کوطلال مجمتا ہو"۔

میروایت امام تر ندی نے تقل کی ہے اور بیفر مایا ہے مید عدیث فریب ہے اس کی سندقوی میں ہے۔

210 - وَعَنُ آبِى بَرِزَة الْاَسْلَمِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزُول قدما عبد حَتَّى يسَالَ عَن عمره فيمَ أفناه وَعَنُ علمه فيمَ فعل فِيْهِ وَعَنْ مَاله مِن آيِّنَ اكْتَسِهُ وَفِيم انفقهُ وَعَنْ جِسُمه فيمَ أبلاه رَوَاهُ البِّرُمِذِي وَقَالَ حَدِيْتُ حَسَنْ صَحِيْحِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِي وَغَيْرِهِ مِن حَدِيْتُ مِعَادَ بِن جبل عَن النَّبِي فيمَ أبلاه رَوَاهُ البِّرُمِذِي وَقَالَ حَدِيْتُ حَسَنْ صَحِيْحِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِي وَغَيْرِهِ مِن حَدِيْتُ مِعَادَ بِن جبل عَن النَّبِي فيمَ أبلاه رَوَاهُ البِّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا تَزَالَ قدما عبد يَوْم الْقِيَامَة حَتَّى يسْالَ عَن آربع عَن عمره فيمَ أفناه وَعَنْ شبابه فيمَ أبلاه وَعَنْ مَاله مِن آيَنَ اكْتَسِبةُ وفيم أنفقهُ وَعَنْ علمه مَاذَا عمل فِيْهِ

و البريد والملمي الفندروايت كرتي بين: ني اكرم من الفيل في الرم من المنادفر ما يا يه:

''(قیامت کے دن) آ دی کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹیں گئی۔ ہٹی اس سے اس کی عمر کے بارے میں حساب نہیں لیا جاتا کہ اس نے عمر کوکس کام میں صرف کیا اور اس کے علم کے بارے میں حساب نہیں لیا جاتا کہ اس نے اس علم برکتنا عمل کیا اور اس نے مال کے بارے میں حساب نہیں لیا جاتا کہ اس نے اس کہ مال کے بارے میں حساب نہیں لیا جاتا کہ اس نے اس کوکن کاموں میں استعمال کیا''۔

کیا اور اس سے اس کے جسم کے بارے میں حساب نہیں لیا جاتا کہ اس نے اس کوکن کاموں میں استعمال کیا''۔

ہیروایت امام تر فد کی نے قال کی ہے وہ فرماتے ہیں: بیر حدیث حسن مجھے ہے بھی روایت امام بہتی اور دیگر حضرات نے حضرت معافی دین جبل دائیں نے اس کے خوالے نے قال کی ہے وہ فرماتے ہیں: بیر حدیث حسن مجھے ہے بھی روایت امام بہتی اور دیگر حضرات نے حضرت معافی دین جبل دائیں نے حوالے نے قال کی ہے نبی اکرم میں آئی آئی نے اور شاو فرمایا ہے:

"قیامت کے دن آ دمی کے دولوں پاؤں اپنی جگہ سے اس دفت تک نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے جار چیزوں کے بارے میں حساب نہیں لیا جاتا اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے کس کام میں فریج کی ،اس کی جوانی کے بارے میں کہ اس نے کس کام میں فریج کی ،اس کی جوانی کے بارے میں کہ اس نے کس چیز میں استعمال کی ،اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے کہاں سے اسے کما یا درکہاں اسے فرچ کیا در اس کے عار سے میں کہ اس نے اس پر کس صوتک عمل کیا"۔

211 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُود رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزُول قَدما ابْن آدم يَوْم الْفِيّمامَة حَتّى بِسْالَ عَن عمس عَن عمره فيمَ أفناه وَعَنْ شبابه فيمَ أبلاه وَعَنْ مَاله من أبّل اكتسبه وفيم أبققهُ وَمَا علم علم

رَوَاهُ النِّسْرِمِدِيِّ اَيْضًا وَالْبَبُهَقِيِّ وَقَالَ النِّرْمِلِيِّ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَا نعرفه من حَدِيْثِ ابْن مَسْعُوْد عَن النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّا من حَدِيْثٍ حُسَيْن بن قيس

قَـالَ الْـحَـافِـظِ حُسَيْن هَٰذَا هُوَ حَنش وَقد وَ ثَقَهُ حُصَيْن بن نمير وَضَعفه غَيْرِه وَهذَا المَحدِيثُ حَسَنْ فِي المتابعات إذا أضيف إلى مَا قبله وَاللّهُ آعْلَمُ

الله الله معرمت عبدالله بن مسعود ﴿ مُنْ أَنَّ بِي الرَّمِ مَنَا لَيْنِ كَا يَهْرِ مَانَ قُلْ كَرْتِ بِينَ

'' قیامت کے دن ابن آدم کے دونوں پاؤں اپنی جگہ ہے اس وقت تک نہیں ہٹیں سے جب تک اس سے پاپنی چیزوں کے ہارے میں کہ اس نہیں لیاجا تا اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے کس کام میں خرچ کی اس کی جوانی کے بارے میں کہ اس نے کس کام میں خرچ کی اس کی جوانی کے بارے میں کہ اس نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا اور جواس کو علم تھا' اس پر اس نے کس حد تک عمل کیا''۔

یمی روایت امام ترندی نے بھی تقل کی ہے امام بیمتی نے بھی تقل کی ہے امام ترندی فرماتے ہیں بیہ حدیث غریب ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود ڈلٹ نے حوالے سے نبی اکرم مٹائیڈ نم سے منقول ہونے کے طور پر جم اس حدیث کوصرف حسین بن قیس سے منقول حدیث کے طور پر بہجائے ہیں۔

حافظ کہتے ہیں: حسین نامی بیر راوی صنش ہے جسے حمیین بن نمیر نے ثقۃ قرار دیا ہے جبکہ دیگر حضرات نے اسے ضعیف قرار دیا ہے متابعات کے بار ہے میں بیرصد بیث حسن شار ہوگی جبکہ اس کی نسبت اس سے پہلے کی روایات کی طرف کر دی جائے یہ تی اللہ بہتر حانتا ہے۔

212 - وَرُوِى عَنِ الْوَلِيدِ بن عَقِبَة رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن ٱنَاسًا من اَهُـلِ الْعِنَّة بِسُطَلَقُونِ إِلَى آمَاسِ من اَهْلِ الْتَّارِ فَيَقُولُونَ بِمَ دَخَلَتُمُ النَّارِ فَوَاللّهِ مَا دَخَلَمَ الْجَنَّة إِلَّا بِمَا تعلمنا مِنْكُمْ فَيَقُولُونَ إِنَّا كُنَّا نقُولُ وَلَا نَفُعل رَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيْرِ

ﷺ حضرت ولید بن عقبہ نٹائز وایت کرتے ہیں: نبی اکرم مُٹائیز آئے نے ارشاد قرمایا ہے: ''اہل جنت سے تعلق رکھنے والے کچھلوگ اہل جہنم سے تعلق رکھنے والے پچھلوگوں کی طرف جا کمیں گے تو وہ کہیں گے تم بوگ کیول جہنم میں داخل ہوئے تھے اللہ کی تئم اہم' تو جنت میں اس وجہ سے داخل ہوئے ہیں کہ ہم نے تم سے جو تعلیم صاصل کی تقی 'تو و فوگ جو اب دیں گئے ہم لوگ جو کہا کرتے تھے وہ خود نیس کرتے تھے'۔ یہ مسلم سے میں کہ ہم کے تم سے میں دوایت اہام طبر انی نے بیٹھ کمیر میں نقل کی ہے۔ یہ دوایت اہام طبر انی نے بیٹھ کمیر میں نقل کی ہے۔

يدروايت المجرد المستمال المستمال المستمال المستمال الله عليه وسلم المستمال الله عليه وسلم ما من عبد يخطب عطبة إلا الله عَزَّ وَجَلَّ سائله عَنْهَا اَظُنهُ قَالَ مَا اَرَادَ بِهَا

معليه إذ المستور الله عَلَى مَالِك بن دِيْنَار إذا حدث بِهالَا التحدِيثِ بَكَى حَسَى يَنْقَطِع ثُمَّ يَقُولُ تحسبون أن عَبُى تَقُو بكلامى عَلَيْكُمْ وَأَنَا أَعْلَمُ أَنِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَائِلَى عَنهُ يَوْم الْقِيَامَة مَا أُردْت بِهِ

دَوَاهُ ابْن آبِي الذُّنْيَا وَالْبَيْهَةِيّ مُوْسلا بِإِمْسْنَادٍ جَيِّدٍ

الک بن وینار نے حسن بھری کے حوالے سے نبی اکرم مُنَّاتِیْنَا کاریفر مان نفل کیا ہے ''جو بھی بند و کوئی خطبہ دیتا ہے' تو اللہ اس بندے سے اس خطبہ کے بارے میں دریافت کرے گا''۔

(راوی بیان کرتے ہیں: میراخیال ہےراویت میں بیالفاظ بھی ہیں: ) کہاں نے اس خطبے کے ذریعے کیامراد لی جی ؟ صرف اللّٰہ کی رضامرادُ تھی یاد نیاوی فائد ومرادتھا)

جعفرنا می راوی بیان کرتے ہیں: مالک بن وینار جب اس حدیث کو بیان کرتے تھے توروئے لگتے تھے پھر جب ان کارونا ختم بوتا تھ تو یہ فرماتے تھے: تم بوگ ہیں تھیں تھنڈی ہوتی ہیں موتا تھ تو یہ فرماتے ہوگام کرتا ہوں اس کی وجہ سے میری آلکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں حالا لکہ میں یہ بات جائتا ہوں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے بارے میں مجھ سے حساب نے گا کہ میں نے اس کے ذریعے کی مرادلیا تھا (اللہ کی رض مراد کی تھی یالوگوں کی تو جہ حاصل کرنا مرادلیا تھا)۔

بیرروایت ا، م ابن ابود نیائے اورامام بیمی نے مرسل روایت کے طور پرعمره سند کے ساتھال کی ہے۔

214 - وَعَنْ لُفُسَمَان يَغْنِى ابْن عَامر قَالَ كَانَ آبُو الذَّرْدَاءِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنَّمَا ٱخْشَى مِن رَبِّى يَوْم الْقِيَامَة آن يدعونى على رُزُوس الْخَلائق فَيَقُولُ لى يَا عُوَيْمِر فَاقُول لَبَيْكَ رِب فَيَقُولُ مَا عملت فِيْمَا علمت رَوَاهُ الْبَيْهَةِيْ

الله القرن بن عامر بيان كرت بين : حصرت ابودرداء ﴿ الله فرمات بين

'' قیامت کے دن جھےا ہے پروردگار کے بارے میں اس بات کا اندیشہ ہے کہ دہ ساری مخلوق کے سامنے مجھے بلائے گا' اور پھر مجھ سے فرمائے گا:اے تو بمر! تو میں کہوں گااے میرے پروردگار! میں عاضر ہوں' تو پروردگارفر مائے گانتہ ہیں جوملم تھاتم نے اس پرکس صد تک عمل کیا''۔ گانتہ ہیں جوملم تھاتم نے اس پرکس صد تک عمل کیا''۔

میروایت امام میمی فی فیل کی ہے۔

215 - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ تعرضت أَوْ تصديت لرَسُولُ الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُوَ يطوف بِالْبَيْتِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَى النَّاس شَرِّ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ غفرا س عَن الْحَيْر وَلَا تَسْأَلُ عَن الشَّرِّ شُوارِ النَّاسِ شُوارِ الْعَلْمَاء فِي النَّاسِ رَوَاهُ الْبَزَّارِ وَفِيْهِ الْجَلِيلِ بن مرَّة وَهُوَ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ

وہ وہ دخرت معاذبن جبل بڑ وہ اتے ہیں ایک مرتبہ میں نی اکرم مُؤیڈا کے سامنے آیا آپ مُؤیڈا اس وقت بیت اللہ کا حواف کررے سے میں ایک مرتبہ میں نی اکرم مُؤیڈا کے سامنے آیا آپ مُؤیڈا اس وقت بیت اللہ کا حواف کررے سے میں ایک مرتبہ میں اللہ! اے اللہ تیری مغفرت کا سوال ہے (پھر آپ مُؤیڈا نے بھے سے فرمایا) تم بھلائی کے بارے میں بوچھا کروبرائی کے بارے میں نہ بوچھا کروبرائی کے بارے میں نہ بوچھا کروبرائی کے بارے میں نہ بوچھا کروگوں میں جولوگوں میں سے بدترین علاء ہوں گے۔

سیروایت امام بزارئے قبل کی ہے اوراس میں جلیل بن مرونا می راوی ہے اور بیا کی غریب صدیث ہے۔

215/1 - وَرُوِى عَسَ آبِي بَوزَة رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ مثل اللهِ يَ يعلم النَّاس الْنَعْيُر وينسى نفسه مثل الفتيلة تضىء على النَّاس وتحرق نفسها ﴿ رَوَاهُ الْبُوَّارِ

و ارشادفرمایا به ایو برزه واین ارت بین: نبی اکرم مَایَقِمْ نے ارشادفرمایا ہے:

'' جو مخص لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے'اوراپئے آپ کو بھول جاتا ہے اس کی مثال چراغ کی بتی کی ، نند ہے جولوگوں کے لئے روشنی کر دیتی ہے'اور خو دکو جلالیتی ہے''۔ افتار س

میروایت امام بزار نے قال کی ہے۔

216 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِب مَامِل فَقه غير فَقِيه وَمَنْ لَم يَنْفَعهُ علمه ضره جَهله اقرإ الْقُرْآن مَا نهاك فَإِن لَم ينهك فلست تقرؤه وَوَهُ مَهر بن حَوْشَب رَوَاهُ الطَّبْرَانِيّ فِي الْكَبِيرُ وَفِيُه شهر بن حَوْشَب

" کی علمی بات سیکھنے والے والے عالم بیس ہوتے اور جس مخص کاعلم اسے نفع نہیں ویتا اس کی جہالت اسے نقصان دین ہے تم قرآن کاعلم حاصل کر دجب تک وہ تہرہیں (برائیوں) سے روکے جب وہ تہرہیں ندروک پائے تو تم س کائم حاصل اندکرو''۔

بدروایت امام طرانی نے مجم کبیر میں نقل کی ہے اوراس کی سند میں ایک راوی شہر بن حوشب ہے۔

217 - وَعَنْ جُنْدُب بن عبد الله الآزُدِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَاحِب النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مثل الَّذِي يعلم النّاس الْحَيْر وينسى نَفسه كَمثل السراح بصىء للنّاس ويحرق نَفسه الحَدِيْثِ رَوَاهُ الطّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيْر وَإِسْنَاده حسن إِنْ شَاءَ اللّه تَعَالَى

الله الله المرام مُنَّاثِيَّةُ كِصَالِى معترت جندب بن عبدالله الله المائز إلى اكرم مَنَّاثِيَّةُ كار فرمان قل كرتے ہيں "جوثول باتا ہے اس كى مثال جراغ كى ما نند ہے جوہو كوں كے "جوثول باتا ہے اس كى مثال جراغ كى ما نند ہے جوہو كوں كے لئے روشن كرتا ہے اورا ہے آپ كوجول ابتا ہے "۔

بدروایت ام طرانی نے جم کبیرین نقل کی ہے اوراس کی سنداگر اللہ نے جا ہاتوحسن ہوگی۔ مَا كَانَ هَنْكُذًا وَأَشَارَ بكفه وكل علم وبال على صَاحِيه إلَّا من عمل بيه رَوَاهُ الطَّبْرَانِيّ فِي الْكَبِيرِ أَيْضًا وَفِيه هانيء بن المتَوَكل تكلم فِيهِ ابْن حِبَان وَ وَهِ وَهِ حَصَرِت واثله بن التَّقِع بِي أَنْهُ وابيت كرت بين: بي أكرم مَنْ النَّهُ أَنْ أَنْهُ وابيا ہے: " برتغير كرنے والے كے لئے و بال كاباعث ہوگی ماسوائے اس كے جواس طرح ہو"۔ بریر رسار سیسی بی اگرم منگانی آمید این مقبل کے ذریعے اشارہ کر کے بتایا اور فریایا: "ہر ملم اسپے متعلقہ فردسکے لئے و ہال ہوگا' ماسوائے اس تخص کے جواس علم پڑلل بھی کر ہے'۔

بدروایت امام طبرانی نے مجم کیر میں نقل کی ہے اوراس کی سند میں ایک راوی مانی بن متوکل ہے جس کے بارے میں ابن حبان نے کلام کیا ہے۔

219 - وَرُوِى عَنْ آبِى هُوَيْرَة رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آشد النَّاس علَاب يَوُم الْقِيَامَة عَالَم لَم يَنْفَعهُ علمه رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الصَّغِير وَالْبَيْهَقِيّ

و الله المريده المؤلز وايت كرت بين: ني اكرم مَالَيْقِ من الرشاد فرمايا ب:

" قیامت کے دن سب سے زیادہ شدید عذاب اس عالم کوہوگا جس کے علم نے اسے فائدہ نہ دیا ہو"۔

بدروایت امام طبرانی نے جم صغیر میں اورامام بہلی نے بھی نقل کی ہے۔

220 - وَرُوِىَ عَن عمار بن يَاسر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَنْنِي رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمسَلَّمَ إلى حَيّ من قيسس أعملمهم شرائع الإسكام فَإِذَا قوم كَأَنَّهُمُ الْإِبِل الوحشية طامحة ابتصارهم لَيْسَ لَهُمُ هم إلَّا شَاة أوْ بعير هَانْصَرَ فَتَ إِلَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عمار مَا عملت فقصصت عَلَيْهِ قصّة الْقَوْم وأخبرته يِتمًا فيهم من السهوة فَقَالَ يَا عمار آلا أخبرك بِأَعْجَب مِنْهُم قوم علمُوا مَا جهل أُولَئِكَ ثُمَّ سَهوا كسهوهم رَوَاهُ الْبَزَّارِ وَالطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيْرِ

کی مخرت ممارین باسر جن نیان کرتے ہیں: نی اکرم سکا تیکا سے مجھے تیں قبیلے کی ایک شاخ کی طرف بھیجا تا کہ میں ن لوگوں کواسلامی احکام کی تعلیم دوں نو د ولوگ سرکش اوٹٹول کی ما نند نتھے انہوں نے اپنی آئکھیں اٹھائی ہوئی تھیں (یعن نو جہیں دیتے ہے)اورانبیں اپی بکریوں اورادنوں کے علاوہ اور کمی چیز کی قکرنیس تھی میں واپس تبی اکرم سائیڈ کی خدمت میں حاضر ہواتو آپ سی تیج نے ارشادفر مایا: اے مماراتم نے کیا کام کیا؟ پس نے آپ کو پوری صورت حال بنائی اوران لوگوں میں جوعدم دلچین تھی اس کے بارے میں بتایا تو آپ مَلَّاتِیْمُ نے ارشادفر مایا: اے ممار! کیامیں تنہیں ان سے بھی زیادہ جیران کن وگول کے بارسے بیس نہ بتاؤل ہے وہ لوگ ہیں جوناوانف شخص کو لیے گئاور پھرخوداس طرح غفلت کا شکارہوں کیں گئے جس طرح مدیت 219:السعجہ الصعیر للطیرانی - من اسه طاهر ' مدیت:508 تعب البیسان للبیسیقی - فصل 'مدیت:1728 بدروایت امام بزارنے نقل کی ہے اور امام طبر انی نے جم کیر میں نقل کی ہے۔

221 - وَعَنُ عَلَى بِن آبِي طَالِبٍ رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنّي لا آتَحَوَّفُ على أُمثِي مُؤْمِنا وَلا مُشْرِكًا فَأَمَا الْمُؤْمِن فَيحجزه إِيمَانه وَأَمَا الْمُشْرِكُ فِيقَمِعه كفره وَلْكِن آتَخَوَّف عَنَبُكُمْ منافقا عَالَم اللِّسَان يَقُولُ مَا تَعْرِفُونَ وَيعْمِل مَا تَنكرون

رَوَاهُ الطَّبَرَ انِي فِي الصَّغِيرِ والأوسط من رِوَايَةِ الْحَارِثُ وَهُوَ الْآغُورِ وَقَدْ وَثَقَهُ ابْن حبّان وَعَبْرِه

الله الله معرت على بن الوطالب الأنزروايت كرت مين: في اكرم مَنَاتِفَا في الرماد المرابي الم

" بجھے اپنی امت کے بارے میں نہ کی مومن کے حوالے سے کوئی اندیشہ ہے اور نہ ہی مشرک کے حوالے سے اندیشہ ہے جہاں تک مومن کا تعلق ہے تو اس کا ایمان اس کے لئے رکاوٹ ہے گا اور جہاں تک مشرک کا تعلق ہے تو اس کا کفراس کے لئے رکاوٹ ہے گا اور جہاں تک مشرک کا تعلق ہے تو اس کا کفراس کے لئے رکاوٹ ہے جوز بانی طور پرے م کا کفراس کے لئے رکاوٹ ہے گالیکن مجھے تم اوگوں کے حوالے سے منافق کا اندیشہ ہے جوز بانی طور پرے م موگا جو با تیس ایسی کرے گا جن سے تم واقف ہو گئے اور ممل وہ کرے گا جس کوتم مشرقر اردو گئے"۔

ہدروایت امام طبرانی نے بچم صغیر میں اور کبیر میں حارث کی نقل کردہ روایت کے طور پرنقل کی ہے یہ حارث اعور ہے جسے ابن حیان اور دیگر حصرات نے ثقة قر اردیا ہے۔

222 - وَعَنْ عسمرَان بن حُصَيْن رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِن الحوف مَا اَخَاف عَلَيْكُمْ بعددى كل مُنَافِق عليم اللِّسَان ﴿ وَاهُ الطّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيْرِ وَالْبَزَّارِ وَرُوَانه مُحْتَج بهم فِي الصّحِيْح وَرَوَاهُ آحُمه من حَدِيْثٍ عمر بن الْخطاب

الله الله معرسة عران بن حمين النائزروايت كرت بين : بي اكرم مَنْ يَنْ إلى فرمايات:

" مجھے اپنے بعدتم لوگوں کے بارے میں سب سے زیادہ اندیشرا پیے منافق کے حوالے ہے ہے جوز ہائی طور پر یہ لم ہوگا (لیکن اس میں ممل نہیں ہوگا)"۔

بیدوایت امام طبرانی نے مجم کبیر میں نقل کی ہےامام بزار نے بھی اسے نقل کیا ہے اس کے تمام راوی ایسے ہیں جن سے مجے میں استدلال کیا گیا ہےا مام احمد بن عنبل نے بیدوایت حصرت عمر بن خطاب ڈگائڈ سے منقول روایت کے طور پڑنقل کی ہے۔

223 - وَعَنُ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن الرجل لَا يكون مُؤْمِنا حَتَّى يكون قلبه مَعَ لِسَانه سَوَاء وَيكون لِسَانه مَعَ قلبه سَوَاء وَلَا يُخَالف قُولِهِ عمله ويامن حَاره بوانعه رَوَاهُ الْاَصْبَهَانِيِّ بِاسْنَادٍ فِيْهِ نظر

" کوئی آ دی اس وقت تک مومن بیس بوسکا جب تک اس کادل اس کی زبان کے ساتھ ندہ و اور اس کی زبان اس کے دل کے ساتھ ندہ واس کی زبان اس کے دل کے ساتھ ندہ واس کا قول اس کے مرخلاف ندہ واور اس کا مسابیاس کی زباتی سے تفوظ ندہ وا ۔

الندغيب والترهيب (ادّل) على ١٣٠ هـ ١٣٠ هـ ١٣٠ هـ ١٣٠ هـ الندغيب والترهيب ادّل العِلْقِ بدروایت امام اصبهانی نے الی سند کے ساتھ فل کی ہے جو ل نظر ہے۔

بيردوايت الام اصبها في سن المستعدد وضي الله عنه قال التي الحسب الرجل ينسى العلم كنا تعليه 224 - وَعَنْ عَبْدِ الله عَرْ حَدْد وَضِي الله عَنْ حَدْد وَالله وَالله عَنْ حَدْد وَالله و 224 - وَعَن عَبِدِ اللهِ بِنِ سَسَرِ رَوَايَةِ الْقَاسِم بِن عبد الرَّحُمْن بِن عبد اللَّهُ عَنْ جَدِّهُ عبد اللهُ عَنْ جَدِّهُ عبد اللهُ وَلَهُ اللهُ وَاللهُ وَلَهُ اللهُ وَاللهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ عَلَهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَالل

يسمع مِنْهُ وَرُواتِه ثِقَات

ع مِنهُ وَرُواته بِقاب عِن معود ظائز فرماتے ہیں جوآ دی علم بھول جا تا ہے! آ دی کے ہدے ہیں میرایم کان ہے ہیں ا اس فاس علم كوكس مناه كارتكاب كم العُسكمابون.

حوالے سے نقل کی ہے انہوں نے اسپے داداسے سائنبیں کیا ہوالیکن اس روایت کے راوی تقدیل۔

عدد وعَدْ مَدْ صُور بِسِ زَاذَان قَالَ نبشت أن بعض من يلقى فِي النَّارِ تتأذى أَهْلِ النَّادِ بربعد فَيُقَالُ لا وَيسلك مَمَا كَنسَت تَسَعُملُ مَا يَكْفِينَا مَا نَحُنُ فِيْدِ مِن الشَّرّ حَتَّى ابتلينا بك وبنتن رِيُحك فَيَقُولُ كنت عَالما ظُلُمُ أنتفع بعلمي . رَوَاهُ أَخْمِد وَالْبَيُّهُمِّي

على منصور بن زاؤان بيان كرت بين: مجھے يہ بات بتائي گئي ہے ايك مخص كو آگ ميں ڈالا جائے گا تو الل جنم اس ك بد ہو کی وجہ سے اذبیت محسوس کریں گئے تو اس سے کہا جائے گاتمہاراستیاناس ہوتم کیا کرتے تھے؟ ہم لوگ پہلے سے جس تکیف میں شخے کیا وہ کافی نہیں تھی کہ اب تمہاری وجہ سے تمہاری بدیو کے ذریعے جمیں اور بھی تکلیف ہور ہی ہے تو وہ مخص جواب دے گامی ایک عالم تھااور میں نے اسپینظم سے نفع حاصل نہیں کیا ( بعنی اس پیمل نہیں کیا )"۔ بيروايت امام احمداورامام بيبع نفل ك ب-

## 10 - التَّرِهِيب من الدَّعُوى فِي الْعلم وَالْقُرْآن

باب علم اور قر آن کے بارے میں دعوی کرنے سے متعلق تربیبی روایات

226 - عَنُ آبِي بِن كَعْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَامَ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فِي بني إِسْرَائِيل فَسنلَ أَى النَّاسِ أَعْلَمُ فَقَالَ أَنَا أَعْلَمُ فعتب اللَّه عَلَيْهِ إذ لم يرد العلم اللَّهِ فَاوحي الله إليه أن عبدا من عِبّادِي بمجمع الْبَحّرين هُوَ أَعْلَمُ مِنْك

حديث226:صعبح النظارى - كتساب النعلم "باب ما يستحب للعالم إذا بثل : أى الناس أعلم ! - حديث: 121صعبح نسب -كتساب الفضائل باب من فضائل انغضر عليه السلام - حديث:490حبصيح ابن حيان - كتاب التاريخ " ذكر وصف حال موسى عين لقى الغضر بعد فقد العوبت - حديث:6311البستندك على الصعيعين للعاكم - كتاب تواريخ استقدمين من الأنبياء والهرستين \* ذكر النبى الكِليه موسى بن عبران وأِخيه هلات بن عبران - حديث:4034بنن الترمذي الجامع الصعبح أنواب شفيسير العرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب : ومن بورة الكهف حديث: 3157ابسس الكبرى للتسائي - كتاب البعبلهم البرحيلة في طلب العلم - حبديث: 673 أحسستيد أحسد بن حتيل - مستبد الأشهبيار معديث عبد الله بن عباس -مديث:20632مسسند العبيدي - أحاديث أبي بن كعب رضي الله عنه "حديث:366

فَالَ يَا رِبِ كَيْفَ بِهِ فَقِيلً لَهُ احْمِلُ حوتا فِي مكتل فَإِذَا فقدته فَهُوَ ثُمَّ

فَلْكُو الْتَحِدِيْثِ فِي اجتماعه بالخضر إلى أن قَالَ فَانْطَلْقَا يمشيان على سَاحل الْبَحُر لَيْسَ لَهما سفية فسرت بهسما سفينة فَكَلمُوهُمُ أن يحملوهما فَعرف النخضر فحملوهما بِغَيْر نول فجّاء عُصْفُور فَوقع على حرف السَّفِينَة فَنقرَ نقرة أو نقرتين فِي الْبَحْر فَقَالَ النخضر يَا مُوسَى مَا نقص علمي وعلمك من عدم الله إلا كنقرة هذَا العصفور فِي هَلْذَا الْبَحْر فَذكر التحلِيَّتِ بِطُولِهِ

وَفِي لِوَايَةٍ بَيُنَهَا مُوسَى يعشى فِي مَلاً من بني اِسْوَالِيل إِذْ جَاءَ هُ رجل فَقَالَ لَهُ هَلْ تعلم اَحَدًا أَعْلَمُ مِنكِ قَالَ مُوسَى لَا فَاوحى الله إلى مُوسَى بل عَبدنَا الْخضر فَسَالَ مُوسَى السَّيِدُل إِلَيْهِ الحَدِيْثِ رَوَاهُ البُحَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَّغَيْرِهِمَا

الله عفرت الي بن كعب إلى الرم مَن الله كايد مران القل كرت بن

' دعفرت موی طینجا کی دن بنی اسرائیل کے درمیان خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے ' قان ہے دریافت کیا گی:
سب سے بڑاعالم کون ہے؟ تو انہوں نے قرمایا بیس سب سے بڑاعالم ہول ' تو اللہ تعالیٰ نے ان پرناراضی کا اظہار کیا کہ انہوں نے (اس بات کے) علم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں نہیں کی ' تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف کا اظہار کیا کہ انہوں نے (اس بات کے) علم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں نہیں کی ' تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف میدوی کی کہ میرے بندوں بیس سے ایک بندہ ہے جودوس ندوں (یادووریاؤں) کے مطنے کی جگہ کے پاس ہو وہ تم یہ نیادہ علم رکھتا ہوں تو ان سے دیادہ علم رکھتا ہوں تو ان سے دیادہ علم رکھتا ہوں تو ان سے کہا گیا کہتم برتن بیں چھلی دکھلو جبتم مجھلی کو غیر موجود یا دُک تو وہ بندہ وہاں ہوگا

اس کے بعدراوی نے پوری صدیت ذکری ہے جس میں حضرت خصر ملینے کے ماتھ حضرت موی نابھ کی ملاقات کا ذکر ہے آگے چل کرروایت میں بدالفاظ جین: بیدونوں صاحبان دریا کے کنار سے چلتے ہوئے جرہے تھے ان دونوں کے پاس شخص نہیں تھی ان دونوں کے پاس سے ایک مشخص گرری ان لوگوں نے ان مشخص والوں سے بات چیت کی کہ ان دونوں کومواد کرلین تو حضرت خضر طفینا کو پہچان لیا گیا تو ان لوگوں نے کسی معاوضے کے بغیران دونوں کومواد کرلیا پھراکی چڑیا آئی اور کشنی کے کنار سے پر جیٹھ گئ پھراس نے دریا جس ایک بیا دومر تبہ چورتی مارکر (پائی بیا) تو حضرت خضر طفینا کے دوریا جس ایک بی دومر تبہ چورتی مارکر (پائی بیا) تو حضرت خضر طفینا نے فرمایا: اے موئی میراعلم اور آپ کا علم اللہ تعالی کے علم جس سے ای کی بھی نہیں کرتے جتنی اس جنری کی چورتی کی بھی نہیں کرتے جتنی اس کے بعد داوی نے طویل حدیث ذکر کی ہے

ایک روایت میں بیالفاظ ہیں: ایک مرتبہ حضرت موئی طیف کی امرائیل کے پھوافراد کے درمیان چلتے ہوئے جارہ تھائی دوران ایک شخص ان کے پاس آیاادران سے کہا کہ آپ کو کسی ایسے شخص کے بارے بیں پیتہ ہے جو آپ سے بڑا عالم ہو؟ تو حضرت موئی طیف کی بارے بیں بیتہ ہے جو آپ سے بڑا عالم ہو؟ تو حضرت موئی طیف کی طرف وی کی: تی ہاں! ہمارا بندہ خضر (تم سے بڑا عالم موئی طیف نے جواب دیا تی بین این تک جانے کاراستہ دریافت کیا: اس کے بعد پوری حدیث ہے جے ایام بخاری اورایام مسلم اور دیگر حضرات نے تھے ایام بخاری اورایام مسلم اور دیگر حضرات نے تھی کہا ہے۔

الله على والترهب والترهب (اقل) في الله عنه قال قال وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُلُهِ وَالْم عنى تختلف التُبَخَارِ فِى الْبُحُو وَحَتَّى تخوص الْحَيل فِى سَبِيل الله ثُمَّ يظهر قوم يقووون القُرْآن يَقُولُونَ مَن اقرا منا من أعْلَمُ منا من أفقه منا ثُمَّ قال الاصحابه عَلْ فِي الْوَلِيْكَ من خير وقالُوا الله وَرَسُوله اعلم قَل أُولِنَ مَن مِنْكُمْ مِنْ هِذِهِ الْاَمة وَاُولِيْكَ هم وقود النَّارِ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْاَوْسَطِ وَالْبَرَّارِ بِالسَّنَادِ لا بَأْسَ بِهِ وَزَوْلهُ اللهُ وَرَسُوله اعلم قَل أُولِلَنَّ يعلى وَالْبَرَّارِ وَالطَّبَرَانِيّ الْمُصَلِّلِ اللهُ وَالْمُولُونَ مَن عِيل الْمُعَلِي

و المرات عمر بن خطاب بالتؤروايت كرتے بين: نبي اكرم مَالْيَقِمْ فِي ارشاد فرمايا ب

"اسلام کین جائے گا یہاں کے تاجر لوگ سمندر میں مختلف علاقوں کی طرف جائیں سے اور گفر سوار مختلف علاقوں کی طرف سنر کریں گئے اور یہ کہیں گے کون ہم سے بڑا قرآن کی تلادت کریں گئے اور یہ کہیں گے کون ہم سے بڑا قرآن کی تلادت کریں گئے اور یہ کہیں گے کون ہم سے بڑا قرآن کی علاقت کریں گئے اور یہ کہیں گئے کون ہم سے زیادہ دین کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے گھر نبی اکرم منافق ان است میں سے بھر نبی اکرم منافق ان است کی جملائی ہوگی تو لوگوں نے عرض کی: اللہ اوراس کا رسول زیادہ بہتر جسنے ہیں تو نبی اکرم منافق نے ارشاد قرمایا: دولوگ تم میں سے اس امت میں سے بول گئے اور وولوگ بی جنم کا ایدھن بول گئے اور وولوگ بی جنم کا ایدھن بول گئے اور وولوگ بی جنم کی ایدھن بول گئے اور وولوگ بی جنم کی ایدھن بول گئے اور وولوگ بی جنم کا ایدھن بول گئے۔

بیروایت امام طبرانی نے بمجم اوسط میں نقل کی ہے اورامام بزار نے نقل کی ہے یہ ایسی سند کے ساتھ منقول ہے جس میں کوئ حرج نہیں ہے است امام ابویعلیٰ امام بزاراورامام طبرانی نے حضرت عہاس بن عبد المطنب دی تناست منقول روایت کے طور پر بھی نقل کیا ہے۔

228 و عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاس رَضِي اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنه قَامَ لِيَلَةً بِمَكَة مِن السَّلِسُل فَيقَالَ اللَّهُمَّ هَلَ بلغت ثَلَاث مَرَّات فَقَامَ عمر بن الخطاب و كَانَ اواها فَقَالَ اللَّهُمَّ نَعَمُ وحرصت من السّلِسُل فَيقَالَ اللَّهُمَّ نَعَمُ وحرصت وجهدت و نَصَحْت فَقَالَ لَيظُهرَن الإيمَان حَتْى يود الْكَفُو إلى مواطعه ولتخاص البحاد بالإس ولياتين على وجهدت و نَصَحْت فَقَالَ لَيظُهرَن الإيمَان حَتْى يود الْكَفُو إلى مواطعه ولتخاص البحاد بالإس ولياتين على السّناس زمّسان يشعلمون فِيْدِ الْفُرْآن يتعلمونه ويقرؤونه ثُمَّ يَقُولُونَ قد قَرَانَا وَعلمنا فَمَنُ ذَا الَّذِي هُوَ خير سَالسّناس زمّسان يشعلمون فِيْدِ الْفُرْآن يتعلمونه ويقرؤونه ثُمَّ يَقُولُونَ قد قَرَانَا وَعلمنا فَمَنُ ذَا الّذِي هُوَ خير سَال فَهَلُ فَي أُولَئِكَ مِنكُمُ وَالْوَلِئِكَ هم وقود النّاد

رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيرِ وَإِسْنَاده حسن إِنَّ شَاءَ اللَّه تَعَالَى

علی حضرت عبداللہ بن عباس بھی ہی اکرم منگھ کے بارے میں تقل کرتے ہیں ایک مرتبہ مکہ کرمہ میں رات کے وقت نبی اکرم سالقیام نے ارشادفر مایا:

''اے اللہ! کیا جس نے تبلیغ کردی ہے (یا اللہ جانائے) کیا جس نے تبلیغ کردی ہے؟ یہ آپ من آئی انے تین مرتبہ ارشاد فرمایا تو حضرت عمر بن خطاب نگاٹو کھڑ ہے ہوسئے جو بڑے فرمائیر دار تھے انہوں نے عرض کی لند جا نا ہے ایس بی ہوگا ہوں ہے ترخیب دی بحر پورکوشش کی اور خیرا خواعی کی نبی اکرم منگائی آئے نے ارشا وفر مایا ایمان ضرور فل ہر ہوگا یہ ایس بی ہے آپ نے ارشا وفر مایا ایمان ضرور فل ہر ہوگا یہ ایکا بیا تا نانہ آئے ہیں کہ کو اور کو گھر ف اوٹ جائے گا'اور تم لوگ سمندروں میں سفر کرو گے'اور لوگوں پر ایساز مانہ آئے

گاکہ جس میں وہ لوگ قرآن کاعلم حاصل کریں گے وہ لوگ قرآن کاعلم حاصل کریں گے اور پھرا ہے پڑھیں سے پھریہ کہیں گے: ہم نے اسے پڑھ بھی لیا اور سیکے بھی لیا تو کون شخص ہے جوہم سے زیادہ بہتر ہو؟ کیاان لوگوں میں کوئی بھلانی ہوسکتی ہے لوگوں نے خاص کی: یارسول اللہ! پہوگ کون ہوں گے؟ نی اکرم من اللہ استاد فرمایا بیتم میں ہے (یعنی مسلمانوں میں ہے) ہول گے اور بہلوگ بی جہنم کا ایندھن ہوں گے؟ نی اکرم من اللہ استاد فرمایا بیتم میں ہے۔

بدروایت امام طبرانی نے بیم کبیر میں نقل کی ہے اورا گرانشد نے جا ہاتواس کی سندحسن ہوگی۔

229 - وَعَنْ مُجَاهِدَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا لَا أعلمهُ إِلَّا عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من قَالَ إِبِي عَالَم فَهُوَ جَاهِل

رَوَاهُ السَّطَبَرَ الِسِيَّ عَنْ لَيْتُ هُوَ ابُن آبِي معليم عَنهُ وَقَالَ لَا يَرُوى عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِهِنَذَا الإسْنَاد .قَالَ الْحَافِظِ وَسَتَأْتِي اَحَادِيُتْ تَنتظم فِيَّ سلك هَنذَا الْبَابِ فِي الْبَابِ بَعْدَهُ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى

و جو جو جو الله مين عالم مول تو وه ( در حقيقت ) جائل موگا''۔

بیروایت امام طبرانی نے لیٹ کے حوالے سے جولیث بن ابوسلیم ہے ان کے حوالے سے مجاہد سے علی کے اور وہ فرماتے بیں: بیروایت نبی اکرم منی تیزام کے حوالے سے مسرف اس سند سے منقول ہے۔

حافظ فرماتے ہیں بحقریب ایسی روایات آئیں گی جوا گلے ابواب میں آئیں گی وہ اس باب کے موضوع سے بھی مناسبت رکھتی ہول گی'اگرانڈنے جا ہا۔

الترهيب من المراء والجدال والمخاصمة والمحاججة والقهر وَالْعَلَبَة وَالتَّرُغِيب فِي تَركه للمحق والمبطل

باب: جھگڑا، بحث مخاصمت، جمت بإزرى، غصے كاا ظهاراورغلبہ ظاہر كرنے كى كوشش مے تعلق

تربيبى روايات

نیزتر پہونے والے صحص پاباطل پہونے والے صص (دونوں کے لئے )اس کوترک کرنے ہے متعق تنہیں روایات 230 - عَنُ اَسِی اُمَامَةَ رَضِسیَ اللّٰهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن توك المواء وَهُوَ مُبْطل بنی لَهُ بَیت فِی ربض الْجَنَّة وَمَنْ تَركه وَهُوَ محق بنی لَهُ فِی وَسُطَهَا وَمَنْ حسن حلقه بسی لَهُ فِی اَعُلاهَا رَوَاهُ اَسُو دَاوُد وَالْیَتْرُمِذِی وَاللَّفُظ لَهُ وَابُنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِی وَقَالَ الیّرْمِذِی تَحِدِیْتُ حَسَنٌ وَرَهَ اَهُ الطَّرَابِی فِی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اَنا زعیم بِسَیْت فی ربص الْاوُسَطِ من تحدیدی اِنْ وَعیم بِسَیْت فی ربص

وی دی سرت کردے حالانکہ وہ باطل پر ہو تو اس کے لئے جنت کے اطراف میں گھر بنادیا جائے گا'اور جو تفی کی بنادیا جائے گا'اور جو تفی کردے اس کے لئے جنت کے درمیان میں گھر بنایا جائے گا'اور جو تفی اللہ ہوگئی اللہ کے لئے جنت کے درمیان میں گھر بنایا جائے گا'اور جو تفی اللہ کی جھے میں گھر بنایا جائے گا'

بیروایت امام ابودا و داورامام ترندی نے نقل کی ہے اور روایت کے الفاظ انہی کے نقل کردہ بیں بیام ابن ماجہ اور ام کے بیال کے بیال کے بیال کے بیال کے بیال میں حضرت عبد اللہ بیالی کے بیال میں حضرت عبد اللہ بن مردی اللہ بین بین اللہ بین بین اللہ بین ال

'' نبی اکرم منگر آئے ارشاد فر مایا ہے: میں اس مختص کے لئے جنت کے اطراف میں گھر کا ضامن ہوں جوتی پرہونے کے بوجود بحث کو ترک کر دیا اوراس مختص کے لئے جنت کے درمیان میں گھر کا ضامن ہوں جوجھوٹ بوٹ ترک کر دیے فواہ مزت کے درمیان میں گھر کا ضامن ہوں جوجھوٹ بوٹ ترک کر دے فواہ مزت کے بالائی جصے میں گھر کا ضامن ہول جواپنے پوشیدہ معاملات کوسنوار لے''۔ طور پر ہی ہواوراس مختص کے لئے جنت کے بالائی جصے میں گھر کا ضامن ہول جواپنے پوشیدہ معاملات کوسنوار لے''۔

لفظ ' ربض الجنه '' مین ' ر' ، پرزبر ہاں کے بعد ' ب ' ہے پھر ' ضاد' ہاں سے مرادآس پاس کاعلاقہ ہے۔

231 - ورُوِى عَنْ آبِى النَّرُدَاءِ وآبِى اَسَامَةُ وواثلة بن الْاسْقَع وآنس بن مَالك رَضِى اللَّهُ عَنْهُم قَانُوا خوج علينا رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَنَحُنُ نتمارى فِي شَيءٍ من آمو اللّين فَغَضب غَضا شَيدِيُدا لَم يغضب مثله ثُمَّ انتهرنا فَقَالَ مهلايًا أمة مُحَمَّد إنَّمَا هلك من كَانَ قبلكُم بِهذَا ذَروا المراء لقَنَا خَيره ذَروا المراء فَإِن الممارى قد تمت خسارته ذَروا المراء لقَنَا أَعُومِن لا يُمَارِى ذَروا المراء فَإِن الممارى قد تمت خسارته ذَروا المراء لكفي إنُنَا أَن لا تَسَرَلُ المراء فَإِن الممارى لا أَشْفِع لَهُ يَوْم الْقِيَامَة ذَروا المراء فَإِن الممارى لا أَشْفِع لَهُ يَوْم الْقِيَامَة ذَروا المراء فَإِن الممارى عَنهُ رَبِي بعد السَّعِينُ وَالمراء فَإِن الممارى اللّه المراء فَإِن الممارى اللّه المراء فَإِن المراء فَإِن المراء فَإِن الممارى اللّه المراء فَإِن الممارى المراء فَإِن المَالَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلُ المراء فَإِن المراء مَا الطّبَو اللّهُ اللّهُ فِي الْكَبِيرُونُ المراء فَإِن المراء مَا المَّالِي وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلْعَالِمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

کی کے حضرت ابودرداء بھی تو حضرت ابوامامہ حقاقہ حضرت واتلہ بن استی بھی حضرت انس بن مالک دھی تو بیت سے بیان کرتے ہیں: ایک دن نی اکرم میں تی گئی مارے پاس تشریف لائے ہم اس وقت کی دبی مسئلے کے بارے ہیں بحث کررہ سے تو نی اکرم میں تھے ہیں آگئے آپ میں تی گئی کو استے غصے ہیں (پہلے) بھی نہیں دیکھا گیا تھا پھر آپ میں ڈائنے ہمیں ڈائنے ہوئے اسٹر والے تا تا تا کہ کہ است کا شکار ہوگئے تھے تم نوگ بحث مبلے کے لوگ ای وجہ سے بلاکت کا شکار ہوگئے تھے تم نوگ بحث مبلے کے لوگ ای وجہ سے بلاکت کا شکار ہوگئے تھے تم نوگ بحث مباحثے کو ترک کردو کیونکہ اس بیس بھلائی کم ہے تم لوگ بحث مباحثے کو ترک کردو کیونکہ اس بیس بھلائی کم ہے تم لوگ بحث مباحثے کو ترک کردو کیونکہ موئن تن بھی بھلائی کم ہے تم لوگ بحث مباحثے کو ترک کردو کیونکہ کو ترک کردو کیونکہ گئا ہا گار ہوئے کے اتا تا بھی کافی ہے کہ ترک کردو کیونکہ بھی کی قیامت کے دن میں لئے اتنا بی کافی ہے کہ آدی بحث کرتا ہے تم لوگ بحث مباحثے کو ترک کردو کیونکہ بحث کرنے والے شخص کی قیامت کے دن میں

شفاعت نہیں کروں گائم لوگ بحث مباحثے کوتر کے کروو کیونکہ میں جنت میں تین نتم کے گھروں کا ضا<sup>م</sup>ن ہوں اس کے احراف کے علاقے میں اس کے درمیان میں اور اس کے بالائی جھے میں جو تخص بحث کوترک کردیے اور وہ سچا ہوئتم ہوگ بحث کوترک کرد و کیونکہ میرے پروردگارنے بتوں کی عبادت کے بعدسب سے پہلے مجھے ای سے تنع کیا ہے۔

یہ پوری حدیث ہے جے امام طبر انی نے جم کبیر میں نقل کیا ہے۔

232 - وَعَنْ مُعَاذِ بُنِ جَسَلٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا ذعيم بِبَيْت فِي ربض الْحَنَّة وسيت فِي وسط السَجَنَّة وببيتُ فِي اَعلَى الْجَنَّة لمن توك المراء وَإِن كَانَ محقا وَتوك الْكَذِب وَإِن كَانَ مازحا وَحسن خلقه . رَوَاهُ الْبَزَّارِ وَالطَّبَرَانِي فِي مَعاجِيمِهِ الثَّلاثَة وَفِيْهِ سُوَيْد بن إِبْوَاهِيْمَ أَبُوْ حَايْم

المرات معاذ بن جبل التؤاروايت كرت بين: ني اكرم من النا أمر الشادفر مايات:

" میں اس مخص کے لئے جنت کے اطراف میں گھر کاضامن ہوں اور جنت کے درمیان میں گھر کاضامن ہوں ا اور جنت کے بالا کی جھے میں گھر کا ضامن ہوں جو بحث کوترک کردیتا ہے خواہ و دخت پر بن کیوں نہ ہوا ورجھوٹ کوترک كرديما بخواه وه مزاح كے طور پر بى كيول ئد ہواورا بنا اخلاق كوعده كر ليما ہے"۔

سیروایت امام براراورا مامطرانی نے اپنی نینوں میں معاجیم میں نقل کی ہے ٔ اوراس کی سند میں سوید بن ابراجیم ابوحاتم نامی أيك راوى ہے۔

233 - وَعَنْ آبِسَى سَبِعِيْدِ الْنُحُدُوِى رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْد بَاب رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسَدًا كُو يَسْزَعُ هَذَا بِآيَةً وَيَنْزَعُ هَنْذَا بِآيَةً فَخرج علينا رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا يفقا فِي وَجهـه حــب السُّرَّمَّـان فَقَالَ يَا هَؤُلَاءِ بِهِنذَا بعثتم أم بِهِنذَا أمرُتُمْ لَا توجعوا بعدِى كَفَّارًا يضُوب بَمُضكُمْ رِقَاب بعض . رَوَاهُ الطُّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيِّرِ وَفِيْهِ سُوَيْدِ اَيُضا

الله عنرت ابوسعید خدری تا تنظیمیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ ہم نی اکرم ماتیا کے دروازے کے پاک بیٹے ہوئے تھے اور بحث کررے نتھے ایک مخص ایک آیت سے استدلال کرہاتھااوردوسرا شخص دوسری آیت سے استدال کررہ تھائی اكرم مُلْقَانًا بابرتشريف لائے (توغص كى شدت كى دجه سے يول محسول جور باقعا) جيسے آپ مُلَقَامُ كے چرہ مبارك پرانار (كارس) جيرُك ديا گيا ٻا بن النظام في ارشاد فرمايا: اے لوگو! كيا تهبين اس چيز كے ليے مبعوث كيا گيا ہے يا تهبين اس كاعكم ديا گيا ہے؟ تم لوگ میرے بعد کا فرنہ ہوجانا کہ ایک دوسرے کی گردنین اڑائے لگؤ'۔

بدروایت ا، مطرانی نے مجم کبیر میں نقل کی ہے اوراس کی سند میں بھی سویدیا می راوی ہے۔

234 - وَعَسُ آبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَل قوم بعد هدى مديث232:بسن أبى داود - كتاب الأوب باب في حسن الغلق - مديث:4188 البعجم الأوسط للطسرابي - ماب العين من اميه : عبدالرحين \* حديث:4795 الهمجم الكبير للطبراني \* بساب الصاد \* ما أمئد أبو أُمامة \* بسليمان من حبسب الهماري قاصى عبر من عبد العزير' حديث: 7320 يُتعب الإيهان للبيهيقى - التساسع والتلاثون من بمب الإيهان الساسع والعبسون من نعب الإبهان وهو باب في حسن الغلق ودخل • مديث:7768

كَانُوا عَلَيْدِ إِلَّا أُوتُوا العدل . ثُمَّ قَرَا (مَا ضربوه لَكَ إِلَّا جدلا) الزعرف

اعليه إلا الرسادى وَابْنُ مَاجَةَ وَابْن آبِي الْكُنْيَا فِي كتاب الصعت وَغَيْرِهِ وَقَالَ الْيَرْمِلْى حَلِيْلُ مُرَهُ

د و ابو بريره تريَّزوايت كرته بين: ني اكرم مَنْ يَوْمُ فِي الرَّاوْمِ مَا يَا عِيمَ اللَّهُ الرَّاوْمِ ما يا ب

'' کوئی بھی قوم ہدایت پرگام زن رہنے کے بعد صرف اس وجہ ہے گمراہ ہوئی کہ ان میں بحث مباحثہ ڈال دیا گی'' اس کے بعد آپ سائیلانے بیآیت تلاوت کی:'' وہتمہارے سامنے بیمثال صرف بحث کے طور پر پیش کرتے ہیں''۔ يدروايت الام ترندى اورا بام ابن ماجه اورامام ابن ابود نيائي "سكتاب الصبت" يمن نقل كرب اورد يمر حضرات في بحر نقل کی ہے امام تر مذی فر ماتے ہیں سیصد بہے حسن سیجے ہے۔

235 - وَعَسْ عَسَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَت قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن ابْعُضِ الرِّجَالِ إِلَى اللُّه الألد المُحصم رَوَاهُ البُّحَارِي وَمُسْلِمٍ وَّاليِّرُمِذِي وَالنَّسَائِيِّ الألد بِتَشْدِيد الذَّال الْمُهْمِلَة هُوَ الشَّدِيد الْخُصُومَة الْخصم بِكُسُر الصَّاد الْمُهْمِلَة هُوَ الَّذِي يحجّ من يخاصمه

الله الله المراسة المنته المنتان المرتى بين أي اكرم المراية المناوفر مايا يها:

"الله تعالى بكنزو يك سب سنة زياده نالسنديده فخص ده ب جوائبٌا لَى جَفَكُرُ الواور بحث كريني والا بو" .

بدروایت امام بخاری امام مسلم ،امام ترندی اورامام نسائی نے نقل کی ہے لفظ 'الد' میں دپر شدہے اس سے مراد شدید بحث كرے والا ہے اور لفظ ' محصم' میں می پرزیر ہے اس ہے مرادوہ تخف ہے جوابیے مقابل فریق كے سامنے فجت پیش كرے۔

236 - وَرُوِيَ عَسِ ابْسِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَفَى بِكَ إِثْمًا أَنْ لَا تُؤَالُ مِخَاصِمًا رَوَاهُ النِّيْرِمِذِي وَقَالَ حَدِيْتٌ غَرِيْبٌ

" تمہارے گندگار ہونے کے لئے اتنائی کافی ہے کہ تمسلسل بحث کرتے رہو"۔

بدروایت اوم ترندی نظل کی ہے دوفر ماتے میں بیرعد برش فریب ہے۔

237 - وَعَلْ اَبِي هُرَيْرَة دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ العواء فِي الْقُرُآنِ كَفُر رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحِهِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَغَيْرِهِ من حَدِيثٍ زيد بن ثَالت

" قرآن کے بارے میں (لالینی) بحث کرنا کفرے"۔

یہ روایت اوم ابودا دُرنے اور امام ابن حبان نے اپنی سیح میں نقل کی ہے اور امام طبر انی اور دیگر حضرات نے سے حضرت زید بن نابت رائز ہے منقول روایت کے طور پر قال کیا ہے۔

238 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنَلَّمَ أن عِيسَى عَلَيْهِ السَّلام قَالَ

إِنَّمَا الْأُمُورِ ثَلَاثَة آمر تبين لَكُ رشده فَاتِعهُ وَأَمر تبين غية فاجنتنيه وَأَمرِ اخْتلف فِيْهِ فَرده إلى عَالم رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيرِ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْس بِهِ

الله الله عفرت عبدالله بن عباس بن فن أي اكرم تأثيثاً كاية فرمان تقل كرت بي

'' حضرت میسی علیمانے ارش دفر مایا ہے: امور تین تنم کے ہوتے ہیں ایک ایسامعاملہ جس کا ہدایت ہونا تہمارے سامنے واضح ہو' تو تم اس کی ہیروی کروایک ایسامعاملہ جس کا گمراہی ہوتا تمہارے سامنے واضح ہو' تو تم اس سے اجتناب کروایک ایسامعاملہ جس کے بارے میں اختلاف سامنے آر ہاہو' تو تم اے عالم کی طرف لوٹا دو'۔ میروایت امام طبرانی نے بچم کبیر میں اسی سند کے ساتھ تقل کی ہے' جس میں کوئی حرج نہیں ہے۔



## كِتَابُ الطَّهَارَةِ

كتاب: طهارت كے بارے میں روایات الترهيب من التخلي على طرق النَّاس أوَّ ظلهم أوْ مواردهم وَالتَّرْغِيْب فِي الانحراف عَن اسْتِقْبَالِ الْقَبْلَة واستدبارها لوگول کے راستے ان کے سائے ان کے پانی کے گھاٹ کے پاس سيمتعلق ترتيبي روايات

قضائے حاجت کرنے سے متعلق تربیبی روایات نیز (تضائے کرتے ہوئے) تبلہ کی طرف رخ کرنے یا پیٹے کرنے سے بچنے

239 - عَنُ آبِي هُوَيْرَة وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَّقُوا اللاعنين قَالُوا وَمَا اللاعنان يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي يتخلى فِي طرق النَّاس أَوْ فِي ظلهم ـرَوَاهُ مُسْلِنم وَابُوْ دَاوُد وَغَيْرِهمَا قُوْلِهِ اللاعنين يُرِيد الْآمريْنِ الجالبين اللَّعْن وَذَلِكَ أن من فعلهمًا لعن وَشتم فَلَمَّا كَانَا سَببا للألِكَ اضيف الْفِعْلِ إِلَيْهِمَا فَكَانَا كَانَّهُمَا الْلاعنان

وه العرب الوجريه والله عن اكرم مَن الله كاية مان الله كرتين:

"العنت كرفي واليك ودكامول سي بجو الوكول في عرض كى: بارسول الله! لعنت كرفي واليك دوكام كيابير؟ في اكرم مَنْ الْيَدَامُ سِنْ ارشاد فرما يا الوكول كراسة مِن ياان كرمائ مِن تقاعة حاجت كرنا"-

حديث 239:صبعبح مسبلم " كتساب البطريسارية أ باب النهبى عن التغلى فى الطرق " حديث: 423)منتصبح ابن خزيسة " كتاب الوحسوء جسساع أسواب الآواب السبعتساج إليها في إنيان الفائط والبول إلى الفراغ - بساب النهي عن التفوط على طريق السيسليين وظلهم الذى هو مجالسهم \* حديث: 66 مستخرج أبي عوانة - مبتسداً كتابب الطهارة ' بيان مظر الغلاء في طرق الناس وظلهم وإيثار النساعد به من - حديث: 364 صبيح ابن حيان - كتاب الطهارة " باب الامتطابة - ذكر الزجر عن البول فى طرق الشاس وأفنيتهم أحديث: 1431 مسند أبي يعلى الهوصلي ~ شهر بن حوثب ُ حديث: 6350 مسند أحيد بن حتبلًا مستشد أبسى هريرة رخى الله عنه - حديث: 8672'السستس الصغير للبيهةى - جساع أبـواب الـطهـارة' باب الامتسجاء -حديث: 38 معرفة السنن والآثار للبيهيقى - بساب الامتطابة \* حديث:232 السنن الكيرك للبيهيقى - كتساب الطهارة \* جساع أبواب الاستطابة \* بساب الشهى عن التغلى في طريق الناس وظلهم "حديث: 441 البست مدك على الصعيعين للعاكم \* كتساب الطهارة وأما حديث عائشة "حديث:545 مني أبي داوَّد " كتَّساب البطهارة أياب السواضع التي سهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول - حديث:23 بدروایت امامسلم،امام ابودا و داور دیجر حعزات نے نقل کی ہے۔

روایت کے بیالفاظ: ''لعنت کرنے والے دوکام''اس ہے مراد دوا سے کام بین جن کے بتیج بین لعنت حاصل ہوتی ہے'اس کی وجہ رہے ہے: جو محض بید دونوں کام کرے گا'اس پر لعنت کی جائے گی اوراس کو برا بھلاکہا جائے گا' تو جب بید دونوں لعنت کا سبب بنتے ہیں' تو اب فعل کی نسبت' اِن دونوں کی طرف کر دی گئ' تو گویا وہ دونوں لعنت کروائے والے کام ہو گئے۔

240 - وَعَنْ مُعَاذِ بُنِ جَسَلٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ وَالْ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا الْعَلاعن النّادُ عَلَيْهِ مَا لَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا الْعَلاعن النّادُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا الْعَلَامُ وَالنّادُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ

عَن مَعَاذَ وَقَالَ آبُو ذَاوُد هُوَ مُرْسِلِ يَعْنِيُ أَن آبَا سَعِيد لَم يَثُوكُ مَعَاذًا الْمَلَاعَن مَوَاضِع اللَّغن قَالَ الْـخـطابِــيّ وَالْنَمرَاد هُنَا بِالْظَلِ هُوَ الظلِ الَّذِي اتَّخذَهُ النَّاسِ مقيلاً ومنزلا ينزلونه وَلَيْسَ كَل ظَلَّ بِحرِم قَـطَاء الْـخـاجة تَـحت حايش من النَّخل وَهُوَ لَا مِحرِم قَـطَاء الْـخـاجة تَـحت حايش من النَّخل وَهُوَ لَا مَحَالَة لَهُ ظَلِّ .... انْتهى

کی کی حضرت معاذبین جبل طاقبی و ایت کرتے ہیں: نبی اکرم مثلی فی ارشاد فرمایا ہے: "لعنت کا باعث بننے والے تین کا موں سے بچو! (وہ تین کام یہ ہیں) لوگوں کے گھاٹ ان کے راستے 'اور سائے میں قضائے جاجت کرنا''۔

بیروایت امام ابوداؤ داورا مام ابن ماجه نے نقل کی ہے ان دونوں حضرات نے اسے ابوسعید حمیری کے حوالے سے حضرت معاذ الفظ سے نقل کیا ہے امام ابوداؤ دفر ماتے ہیں: میدروایت مرسل ہے بینی ابوسعیدنای راوی نے حضرت معاذ الفظ کاز ماند نہیں مال بہ

يهال روايت كےلفظ الماعن اسےمرادلعنت كےمقامات إلى-

وطانی بیان کرتے ہیں: یہاں مائے ہے مراذابیاسایہ ہے جے لوگ آرام کرنے کے لئے ایراؤ کرنے کے لئے استعال کرتے ہیں اس سے بیمراذبیں ہے: ہرتم کے سائے ہیں تضائے حاجت کرنا حرام ہے کیونکہ نبی اکرم مُلاَۃ اللہ مجوروں کے مجنڈ کے بیجے تضائے حاجت کی تھی اوراس کالازمی طور پرسایہ موجود ہوگا اُن کی بات ختم ہوگئ۔

241 - رَرُوِى عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُّولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اتَّقُوا الْمُعَانِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهِ قَبِلَ آنِ يَقُعِد اَحَدُكُمْ فِي ظلَّ يستظلَ بِهِ اَوَ فِي طَرِيْق اَوُ الْمُعَانِينَ النَّهُ عَلَيْهِ مَا الْمُعَانِينِ النَّلَاثُ يَا رَسُولُ اللَّهِ قَبِلَ آنِ يَقُعِد اَحَدُكُمْ فِي ظلَّ يستظلَ بِهِ اَوْ فِي طَرِيْق اَوْ لِللهِ عَبِلَ اللهِ عَبِلَ اللهِ عَبِلَ اللهِ عَبِلَ اللهِ عَبِلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا وَسُولُ اللهِ قَبِلَ آنِ يَقُعِد اَحَدُكُمْ فِي ظلَّ يستظل بِهِ اَوْ فِي طَرِيْق اَوْ لِنَا لَهُ مَا اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ ا

النرعيب والترهيب (ادّل) ( المَّلُّةُ الْمُولِي المُّلِّةُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْم بدروايت اهم احمر نے نقل کی ہے۔

رہ جو خص مسلمانوں کے راستے کے حوالے ہے انہیں افریت پہنچائے اس کے لئے ان ٹوگوں کی احنت واجب ہوجاتی ہے''۔ یہ روایت اوم طبر انی نے بچم کمیر میں حسن سند کے ساتھ افل کی ہے۔

243 - وَعَنْ مُسحَمَّد بن سِيرِين رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رجل لابي هُرَيْرَة أفتيتنا فِي كل شَيْءٍ يُوشك أن تفتينا فِي النحراء فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من سل سنحيمته على طَرِيْق من طرق المُسْلِمين فَعَلَيهِ لعنة الله وَالْمَكِرِيْكَة وَالنَّاس آجْمَعِيْنَ

رَوَاهُ السَّطَبَرَ الِنِي فِي الْاَوْسَطِ وَالْبَيْهَ فِي وَغَيْرِهِمَا وَرُوَاتِه ثِقَاتَ إِلَّا مُحَمَّد بن عَمْرو الْانْصَارِي . قَوْله يُوشك بِكُسُر السَّين الْمُعْجَمَة وَفتحهَا لغية . مَعْنَاهُ يكاد ويسرع والخواء والسخيمة الْغَالِط

الله المراج الله المحر بن بیان کرتے ہیں: ایک مخص نے حضرت ابو ہر میرہ نگانڈنے کہا: آپ نے ہمیں ہر چیز کے بارے می فو کی ویا ہے کول محسول ہوتا ہے کہ آپ ہمیں قضائے حاجت کرنے کے بارے میں بھی فتو کی دے دیں سے تو انہوں نے فرہ یا: میر نے نبی اکرم منافظام کو بیارشادفر ماتے ہوئے سناہے:

''جو محض مسلمانوں کے راستے میں تھنائے حاجت کرے گا'اس پراللہ تعالیٰ تمام فرشتوں اورانیانوں کی لعنت ہوگ''۔ بیر روایت امام طبرانی نے بیچم اوسط میں' امام بیہتی نے' اور ان کے علاوہ ویکر حضرات نے نقل کی ہے'اس کے راوی ثقہ ہیں' صرف محمد بن عمر وانصاری' نامی راوی کامعاملہ مختلف ہے۔

روایت کے الْفاظ'' یوٹک' میں' ش' پرز ریے اس پرز بر پڑھنادرست نیں ہے' اس کا مطلب یہ ہے :عنقریب ایہا ہوگا' اورلفظ'' خراء'' اور' سخیمہ'' سے مراد' یا خانہ ہے۔ م

244 - وَعَنُ جَابِسٍ بُنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِي اللّٰهُ عَنْدهُ قَالَ وَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّاكُمُ وَالسَّعَرِيسَ وَالصَّلَاةَ عَلَيْهَا فَإِنَّهَا مأوى الْحَيَّات وَالسِّبَاعِ وَقَصَاء الْحَاجة عَلَيْهَا فَإِنَّهَا مأوى الْحَيَّات وَالسِّبَاعِ وَقَصَاء الْحَاجة عَلَيْهَا فَإِنَّهَا الْمَلَاع . رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَرُوَاته ثِهَات

'' تم لوگ رائے کے عین درمیان میں'رات کے دفت پڑاؤ کرنے یادہاں ٹمازادا کرنے سے بچو! کیونکہ وہ سانپوں ادر در ندول کی بنادگاہ ہوتے ہیںادردہاں قضائے کرنے ہے بھی بچو! کیونکہ بیاعت کاباعث ہوتا ہے''۔

بدروایت امام ابن ماجدنے قل کی ہے اس کے داوی تقدیس۔

245 - وَعَنْ مَكْحُولُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نهى رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آن يبال بِابُوَاب

الْمَسَاجِد . رُوَاهُ أَنُو دَاوُد فِي مواسيله

و و و مکول استان کرتے ہیں:

" نبی اکرم ملایم اس بات ہے کیا ہے کہ مساجد کے درواز وں کے پاس پیشاب کیا جائے '۔

بدروایت امام ابوداؤد نے اپنی مراسل میں نقل کی ہے۔

246 - وَعَنُ آسِي هُرَيُرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من لم يسْتَقُل الْقَبْلَة وَلَمْ يستدسرها في الْغَانِط كنب لَهُ حَسَنَة ومحى عَنهُ سَيِّنَة . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَرُوَاتِه رُوَاةِ الصَّحِيْحِ

قَالَ الْمَحَافِظِ وَقَدْ جَاءَ النَّهُى عَن اسْتِقُبَالِ الْقَبْلَة واستدبارَها فِي الْحَلاَء فِي غير مّا حَدِيْثٍ صَحِيْح مَنْهُور تغنى شهرته عَن ذكره لكونه نهيا مُجَردا وَالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعلم

الله الله معرت ابو بريره بنائنزروايت كرتے بين: تي اكرم مَنَائيَّةُ فِي ارشادفر مايا ہے:

"جو من قضائے حاجبت کرتے ہوئے قبلہ کی طرف رخ یا پینے نہیں کرتا اس سے کئے (پیمل) نیکی نوٹ کیاجا تا ہے۔ اوراس کی برائی کومٹا دیا جاتا ہے "۔

مدروایت امامطرانی نے تقل کی ہے اوراس سےراوی می کے راوی ہیں۔

حافظ بیان کرتے ہیں: نفائے حاجت کرتے ہوئے قبلہ کی طرف رخ کرنے یا چنے کرنے کی ممانعت سے متعلق اور بھی سی صحیح اور مشہور روایات ندکور ہیں بین کی شہرت ان کے ذکر ہے بے نیاز کردین ہے کیونکہ بیمطلق ممانعت ہے ہاتی الندزیادہ بہتر جانتا

2 - التَّرُهيب من الْبَوْل فِي المَاء والمغتسل والجِحر

باب: یانی عسل کی جگهٔ یاسوراخ میں بیشاب کرنے سے متعلق تربیبی روایات

247 - عَن جَابِر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انه نهى أَن يبال فِي المَّاء الراكد

علی حضرت جابر بڑا تونے ہی اکرم القیارے بارے میں سے بات نقل کی ہے: آپ تا تیا ہے تھر ہے ہوئے پونی میں بیشاب کرنے ہے کا سے منع کیا ہے

میروایت امام سلم ،امام ابن ماجداور امام نسائی نے قال کی ہے۔

248 - وَعنهُ قَالَ نهي رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يبال فِي المَاء الْحَارِي

رَوَاهُ الطَّرَانِي فِي الْأَوْسَطِ بِاسْنَادٍ جَيِّدٍ

البی سے بردایت منقول ہے: أي اكرم الكا في الله بات منع كيا ہے كہ بہتے ہوئے بانى ميں بيتاب

کیاجائے۔

النرعب والنرهب (اوّل) (و المراقية المام الله المعلقة المراقية المعلقة المواقية المواق

يدوايت الم برال ماعز قال سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُ لا ينقع مَوْل فِي طست فِي الْبَيْت فَإِن الْمُكَرِيكَة لا تدخل بَيْنا فِيْهِ بَوْل منتقع وَلا تبولن فِي مغتسلك رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْاَوْسَطِ بِاسْنَادٍ حَسَنْ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح الْإِسْنَاد

روایت کرتے ہوئے سناہے: نبی اکرم منظیم نے ارشادفر مایا ہے:

" کھر میں کی طشت میں پیٹاب ند کیاجائے کیونکہ فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں پیٹاب پڑا ہوا ہو' اورتم اپنے عسل کی جگہ پر ہرگز بیٹاب ند کرنا''۔

سیروایت امام طبرانی نے مجم اوسط میں حسن سند کے ساتھ نقل کی ہے امام حاکم نے بھی اسے نقل کیاہے 'وہ فرہتے ہیں: یہ سند کے اعتبار سے سیجے ہے۔

250 - وَعَنُ حسميد بن عبد الرَّحُمْن قَالَ لِفِيت رجلا صحب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا صَحِهِ اَبُوْ هُرَيْرَة قَالَ نهى رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَن يمنشط اَحَدنَا كل يَوْم اَوْ يَبُول فِي معتسله رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُد وَالنَّسَائِيّ فِي اَوَّل حَدِيْت

کی جمید بن عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں: میری ایک ایسے صاحب سے ملاقات ہوئی 'جو نی اکرم مُلاَیُمُا کے ساتھ رہے تھے' جس طرح حضرت ابو ہر رہ بی تی میں اکرم مُلاَیْمُا کے ساتھ رہے تھے'انہوں نے یہ بات بڑئی: نبی اکرم مُلاَیُمُانے اس بات سے منع کیا ہے کہ کوئی مخص روز انہ تھی کرنے یا مسل کی جگہ پر پیشاب کرئے'۔

سيروايت امام ابودا و داورامام نسائي نفل كي بيكن انهول في دوايت كاابتدائي حصه فل كياب.

251 - وَعَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ مُغفل رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أَن يَبُول الرجل فِيُ مستحمه وَقَالَ إِن عَامَّة الوسواس مِنهُ

وراه أحسب والمنسل والمنسل والمنسل والمن عاجة والترجيدي واللّفظ لَهُ وقال حَذِيثٌ غَرِيْبٌ لا نعوفه مَوْفُوعا إلّا من مديت: 251 بنس أبي داد - كتاب الطهارة باب في البول في السنعم "حديت: 25 بني اس معه - كتاب الطهارة ومنها بساب كراهية البول في المغتسل - حديث: 302 سنن الترمذي الجامع الصعيع - أبواب الطهارة عن رمول الله صلى الله عليه وسلم باب ما عاء في كراهية البول في المغتسل - حديث: 23 المستعدك على الصعيعين للعاكم - كتاب الصهارة وأما حديث عاشة - حديث: 36 المستعد عاشة - كراهية البول في المستعم حديث: 36 مسف عبد الرزاق الصنائي - باب البول في المغتسل حديث: 944 السنن الكبرى للنسائي - كتاب الطهارة الكراهية في البول في البول في منسلة أو المستعم - حديث: 38 السنن الكبرى للنسائي - كتاب الشهي عن البول في منسلة أو المستعم - حديث: 38 السنن الكبرى للبديقي - كتاب الطهارة "جماع ابواب الاستطابة - باب النهي عن البول في منسلة أو منسلة أو مديث: 2007 مسند عبد بن حديث عبد الله بن منفل اسرتي - حديث: 3073 مسند عبد بن حديث - عبد الله بن منفل عديث: 506 السعجم الأوسط للطبرائي - باب الأنف من اسه إمعان - حديث: 3073

حَدِيْثِ اَشْعَتْ بن عبد اللَّه وَيُقَالَ لَهُ اَشْعَتْ الْاعْمَى

قَالَ الْحَافِظِ إِسْنَاده صَعِيْح مُتَصِل وَاشْعَتْ بن عبد الله ثِقَة صَدُوق وَكَذَٰ لِكَ بَقِيَّة رُوَاته وَاللهُ أَعْلَمُ و منرت عبدالله بن مغفل الفؤيمان كرية مين في اكرم الفظامة الربات منع كياب كه آدى البي عسل كر جكه میں پیشاب کرے آپ فرماتے ہیں: زیاد ور دسوے ای وجہسے بیدا ہوتے ہیں

بیرروایت امام احمد، امام نسانی ، امام این ماجهٔ امام ترندی نفل کی ہے روایت کے بیدالفاظ ان کے نقل کردہ ہیں وہ بیفر ماتے ہیں: بیصدیث غریب ہے اس صدیمت کا مرفوع ہونا 'ہمیں صرف اشعد بن عبداللہ کی نقل کردہ روایت کے حوالے سے پہتہ چل ہے اوراس راوی کواضعت المی کماجا تا ہے۔

رادی بھی ( ثقة اور صدوق ) ہیں کہاتی اللہ بہتر جانتا ہے۔

252 - وَعَنْ قَتَادَة عَن عبد اللَّه بن مسرِجس رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نهِي رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان . يبال فِي الْجُحرِ . قَالُوا لِقَتَادَة مَا يكره من الْبُول فِي الْجُحرِ قَالَ يُقَالَ إِنْهَا مسَاكِن الْجِنّ رَوَاهُ أَخْمَدُ وَأَبُّوْ ذَاوُد وَالنَّسَائِي

لوگول نے قادہ سے کہا: سوراخ میں پیٹاب کرنے کو کیوں ناپسندیدہ کہا گیا ہے؟ انہوں نے فرمایا: سر بات کی جاتی ہے: بیہ جنات کے ٹھکائے ہیں۔

سيروايت امام احمد ، امام ابوداؤد اورامام نسائي نفل كي ہے۔

## 3 - الترهيب من الككلام على النحكاد،

ہاب: قضائے حاجت کرنے کے دوران کلام کرنے کے متعلق تربیبی روایات

253 - عَنُ آبِئَ سَعِيْدِ الْخُدُرِىٰ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ إَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَنَاجى اثْنَان على غائطهما ينظر كل وَاحِد مِنْهُمَا إِلَى عَورَة صَاحِبه فَإِن الله يمقت على ذَلِك

رَوَاهُ ابُو دَاؤد وَابْسُ مَاجَةَ وَاللَّفَظ لَهُ وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ وَلَفُظِهِ كَلَفُظِ آبِي دَاؤد قَالَ سَمِعت رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يخوج الرَّجكان يضربان الْغَائِط كاشفين عَن عوراتهما يتحدثان فَإِنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يمقت على ذَلِكَ

رُوَوُهُ كُلُّهُم مِن رِوَايَّةٍ هِلَالُ بِن عِيَاضَ أَوْ عِيَاضَ بِن هِلَالُ عَنْ أَبِي سعيد وعياض هلذًا روى لَهُ أَصْحَاب السُّنَن وَكَا أَعرفهُ بِجرح وَكَا عَدَالَة وَهُوَ فِي عداد المجهولين فَوْلِهِ يضربان الْغَائِط قَالَ آبُو عَمْرو صَاحب والترغيب والترهيب (اوَل) ( المَّلُهُ الْمُعَلِّلُ المُعْلَمُ الْمُعْلِدُ المُعْلَمُ الْمُعْلِدُ المُعْلَمُ الْمُعْلِدُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِدُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ ال

رو و آدمی قضائے حاجت کرنے کے دوران اس طرح بات جیت شکریں کہان میں سے ہرایک دوسرے کی ٹرم گاہ کی طرف و کی قضائے کے دوسرے کی ٹرم گاہ کی طرف و کیے دیارہ کی شرم گاہ کی طرف و کیے دیا ہوئا ہے''۔

رت ریست امام ابوداد داورامام این ماجه نفقل کی ہے روایت کے الفاظ بیا نہی کے بین امام ابن فزیمہ نے استحاقی مجمع م نقل کیا ہے اوراس کے انفاظ امام ابوداد کے الفاظ کی مائٹہ بین وہ بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مل بین کوریار ثاوار رہتے ہوئے ساہے:

'' دو '' دی اس طرح نه کلیس کدوه دونو ل قضائے حاجت کریں ادرانہوں نے اپنی شرم گاہوں سے کپڑ اہٹایا ہوا ہواوراس دوران وہ آپس میں بات جیت بھی کرر ہے ہول میں کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات پرناراض ہوتا ہے''۔

ان سب حضرات نے بیدروانیت ہلال بن عیاض یا شاید عیاض بن ہلال کے حوالے سے حضرت ابوسعید خدری دہوں نے ان کے اور عیاض نامی اس داوی کے حوالے سے اصحاب سنن نے روایات نقل کی جین مجھے اس کے بارے میں کسی جرتا یا عدالت کا م منہیں ہے اس کا شار مجبول راویوں میں ہوتا ہے۔

روایت کے یا خاظ یست و سان الغانط "اس کے بارے پیل" تعلی "کمعنف ابو عمر و کہتے ہیں : ضوبت الارض کا مطلب یہ ہے: جبتم زمین میں مزکرو۔
کا مطلب یہ ہے: جبتم قضائے حاجت کے لئے جاو اور ضوبت فی الارض کا مطلب یہ ہے: جبتم زمین میں مزکرو۔
کا مطلب یہ ہے: جبتم قضائے حاجت کے لئے جاو اور ضوبت فی الارض کا مطلب یہ ہے: جبتم زمین میں مزکرو۔
علی الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ الله عَنْ وَجَلَّ يَمَقَت عَلَى وَلِك الله عَنْ وَالله عَنْ وَجَلَّ يَمَقَت عَلَى وَلِك وَالله عَنْ وَجَلَّ يَمَقَت عَلَى وَلِك وَالله الله عَنْ وَجَلَّ يَمَقَت عَلَى وَلِك الله عَنْ وَجَلَّ يَمَقَت عَلَى وَلِك وَالله عَنْ وَجَلَّ يَمَقَت عَلَى وَلِك الله عَنْ وَجَلَّ يَمَقَت عَلَى وَلِك الله عَنْ وَجَلَّ يَمَقَت عَلَى وَلِك

الله الله مريده الله المريده المنظر والمت كرت بين: في اكرم مُؤليًّا في الرشادفر ماياب:

"دوآدی قضائے حاجت کے لئے اس طرح سے نہ جا کیں کہ وہ دونوں بیٹھ کرآپیں میں بات چیت کررہے ہوں اور انہوں سے اپنے میں بات چیت کررہے ہوں اور انہوں سے اپنے شرم گاہ سے کپڑ اجٹایا ہوا ہو کی کونکہ اللہ تعالی اس بات پر ناراض ہوتا ہے '۔
میدروایت امام طبر انی نے بجم اوسط میں کمز ورسند کے ساتھ نفتل کی ہے۔

التَّرُهِيب من اِصَابَة الْبَول التَّوْب وَغَيْرِهٖ وَعدم الاسْتِبُرَاء مِنْهُ

باب: كيرُّ سي السين أور چيز پر پييناب لگ جائے اور اس سے شائے سيم تعلق تر بيبى روايات 255 - عسر ابْسِن عَسَّاس رَضِى السُّلُهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مر بقبرين فَقَالَ إِنَّهُ مَا لَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مو بقبرين فَقَالَ إِنَّهُ مَا اَجِدُهُمَا فَكَانَ يعشى بالنعيمة وَأَمَا الانحر فَكَانَ لَا بِسُتَو صَى لِيعذبال وَمَا يعذبال فِي كَبِيْر بَلْي إِنَّهُ كَبِيْر أَمَا أَجِدُهُمَا فَكَانَ يعشى بالنعيمة وَأَمَا الانحر فَكَانَ لَا بِسُتَو ص رَوَاهُ البُحَارِي وَهِذَا آحَد اللهَاظه وَمُسْلِمٍ وَآبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِي وَالنَّسَائِي وَابْن مَاجَه

ولا الله معزت عبدالله بن عمال بن عمال کرتے ہیں: تی اکرم ناتیجا کا گر رادد قبروں کے پال سے ہوا' آپ تا تیا اس دفر مایا ان دونوں کو عند آب ہور ہائے اوران دونوں کو (بظاہر) کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذا بنہیں ہور ہا' دیسے یہ بڑا ہی ہے ان دونوں میں سے ایک پنائی کی اور دومراشخص بیٹا ہر (کے چھینٹوں) سے نہیں بیٹا تھا۔
ان دونوں میں سے ایک پنغلی کیا کرتا تھا' اور دومراشخص بیٹا ب (کے چھینٹوں) سے نہیں بیٹا تھا۔

یہ روایت امام بخاری نے نفل کی ہے'اور روایت کے بیالفاظ انہی کے فل کر دوالفاظ میں ہے ایک روایت کے ہیں'اے امام مسلم،امام ابوداؤ وا مام ترندی،امام نمائی اورامام ابن ماجہ نے بھی نقل کیا ہے۔

256 - وَفِي رِوَايَةٍ لَلْبُخَارِي وَابُن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِحَايْطِ مِنُ حِيْطَانِ مَكَةَ أَوُ النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُمَا حِيْطَانِ مَكَةَ أَوُ النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُمَا حِيْطَانِ مَكَةَ أَوُ النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُمَا لِيسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَكَانَ الْاَحْرُ يَمُشِي بِالنَّمِيْمَةِ لَكُو مَنْ بَوْلِهِ وَكَانَ الْاَحْرُ يَمُشِي بِالنَّمِيْمَةِ لَلْهُ عَلَيْهِ وَكَانَ الْاَحْرُ يَمُشِي بِالنَّمِيْمَةِ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَكَانَ الْاَحْرُ يَمُشِي بِالنَّمِيْمَةِ اللهِ مَا لَكَانَ آحَدَهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَكَانَ الْاَحْرُ يَمُشِي بِالنَّمِيْمَةِ اللهُ عَلَيْهِ: بَابُ مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ

قَالَ السَّخطابِيِّ قَوْلِهِ وَمَا يعذبان فِي كَبِيْر مَغَنَاةً آنَهُمَا لم يعذبا فِي آمُر كَانَ يكبر عَلَيْهِمَا أَوُ يشق فعله لَو آرَادًا آن يفعلاه وَهُوَ النَّنَوُّه مِن الْبُول وَتوكَ النميمة وَلَمْ يرد آن المعْصِيّة فِي هَاتين الخصلتين ليست بكبيرة فِي حق اللّين وَآن الذَّنب فِيْهِمَا هَين سهل . قَالَ الْحَافِظِ عبد الْعَظِيْمِ ولخوف توهم مثل هذَا استدرك فقال صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَى إِنَّهُ كَبِيْرِوَ اللَّهُ آعُلَمُ

الم بخاری کی ایک روایت می اورا مام این فزیر نے اپنی مجھے میں جوروایت نقل کی ہے اس کے اغاظ یہ ہیں:

د نبی اکرم سائی مکم مرمہ یا دید منورہ میں ایک باغ کے پاس سے گزر سے تو آپ سائی کے دوآ دمیوں کی آواز سن جنہیں ان کی قبروں میں عذاب ہور ہاتھا تو نبی اکرم سائی نے ارشاوفر مایا: ان دونوں کوعذاب ہور ہا ہے اوران دونوں کو بظاہر کی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہور ہا ہے گھر آپ سائی آ نے ارشاوفر مایا: بی ہاں! ان دونوں میں سے کو بظاہر کی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہور ہا ہے گھر آپ سائی آ نے ارشاد فر مایا: بی ہاں! ان دونوں میں سے ایک چینوں) سے نبیس بچنا تھا اوردومرا چنلی کیا کرتا تھا '۔

اس صدیث کے لئے امام بخاری نے میریاب قائم کیا ہے:''کبیرہ گناہوں میں ایک بیربات بھی شامل ہے کہ آ دی بیش ب سے مینوں سے ندیجے''۔

خطائی کہتے ہیں روایت کے بیالفاظ: ''ان دونوں کو بظاہر کی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہور ہا'' س کا مطلب یہ ب ان دونوں کو کی ایسے کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہور ہا' کہ جوان کے لئے بڑا ہوتا'یا جس کو کرنا'ان کے لئے مشقت کا ہون ہوتا'اگر دہ اس کو کرنے کا ارادہ رکھتے ہوتے' اوروہ کام چیٹنا ب کے چھیٹوں سے بیٹنا اور چنلی نہ کرنا ہے'اس کے ذریعے یہ مراد نہیں ہے کہ ان دونوں صورتوں میں جس معصیت کا ارتکاب کیا گیا ہے'وہ ویلی اعتبار سے کبیرہ گناہ شار نہیں ہوتی اور ان دونوں صورتوں میں کیا جانے والا گناہ آسمان اور فرم ہے

حافظ عبدالعظیم کہتے ہیں: اس نوعیت کے وہم کے اندیشے کے تحت ہی اگرم ساتھیا نے اس کے نور أبعد ہی بیالفاندارش دفر ، نے

انے غیب والتہ العباران (والی اللہ بہتر جاتا ہے۔ "جی بال!ویے یہ بڑے ہیں" - باتی اللہ بہتر جاتا ہے۔

" بى بال اويت يه برت بن سبال الله عنهما قال وَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَامَّة عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَامَّة عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَامَة عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَامَة عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَامَة عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَامَة عَلَى اللهُ ا

البول فاستنزهوا من سون رَوَاهُ الْبَـزَّارِ وَالـطَّبَوَانِي فِي الْكَبِيْرِ وَالْحَاكِمِ وَالْذَارَقُطُنِيّ كلهم من رِوَايَةٍ أَبِي يحيى القُتَاتِ عَن مُجَامِرٍ عَنهُ وَقَالَ الدَّارَقُطُنِيّ اِسْنَادِه لَا بَأْسِ بِهِ والقتات مُخْتَلف فِي توثيقه

'' قبر کاعذاب عام طور پر بینتاب (کے چھینٹول سے نہ نیخے) کی دجہ سے ہوتا ہے تو تم لوگ بینتاب (کے چینٹول) سے سیخے کی کوشش کرو''۔

سیروایت امام بزارا مام طبرانی نے بیٹم کبیر میں امام حاکم نے امام دار قطنی نے نقل کی ہے ان سب حفزات نے بیردایت ابویکی قبات کے حوالے سے مجاہد کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس ٹیا تھا ہے نقل کی ہے امام دار تطنی فرماتے ہیں اس سند میں کوئی حرج نہیں ہے اور قبات نامی راوی کی توثیق کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔

258 - وَعَسَ آنَسِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تنزهوا من الْبَوُل فإن عَامَّة عَذَابِ الْقَبْرِ مِن الْبَوْل ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ الْمَحْفُوظ مُرْسِل

الله الله حضرت الس بن فن وايت كرت بين: ني اكرم مَنْ النَّيْلِي في ارشاوفر ما يا يه:

" بیشاب سے بیخے کی کوشش کرو! کیونکہ قبر کاعذاب عام طور پر بیشاب کی وجہ ہے ہوتا ہے"۔

بدروایت ا،م دارتطنی نے فل کی ہے و وفر ماتے ہیں جمعوظ بیرے کربدروایت مرسل ہے۔

259 - وَعَنُ آبِي بِكرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمشى بِينِي وَبَيْن رَجلَ آخِرِ إِذْ آتَى على قَبْرِين فَحَالَ إِن صَاحِبى هَذَيْن القبرين يعذبان فائتياني بجريدة قَالَ آبُو بكرَة فاستبقت أنا وصاحبى فَاتَيْنه بجريدة فَالَ آبُو بكرَة فاستبقت أنا وصاحبى فَاتَيْنه بجريدة فَشَقهَا نِصْفَيْنِ فَوضع فِي هَاذَا الْقَبُر وَاحِدَةٍ وَفِي ذَا الْقَبُر وَاحِدَةٍ وَقَالَ لَعَلَّه يُنَفِف عَنْهُمَا مَا دامتا رَطْبتين إِنَّهُمَا يعذبان بِغَيْر كَبير الْغَيْبَة وَالْبَولُ

رَوَاهُ آخْــمد وَالطَّبَرَائِي فِي الْآوْسَطِ وَاللَّفُظ لَهُ وَابْنُ مَاجَةَ مُخْتَصِرًا من رِوَايَةٍ بَحر بن مرار عَنْ جَدِّم أَبِيُ كرَة وَلَمْ يُدُرِكُهُ .

گی اس وقت تک ان دونوں کے عذاب میں تخفیف رہے گی ان دونوں کو بظاہر کسی بڑے گناہ (لیعنی جس سے بچنا مشکل ہو) کی وجہ سے عذاب نہیں ہور ہا' یعنی غیبت کرنااور پیشاب (ہے نہ بچنا)''۔

بدروایت امام احمد نے نقش کی ہے امام طبر انی نے مجم اوسط میں نقش کی ہے روایت کے بیالفاظ انہی کے نقش کردہ ہیں ا،م ابن ماجہ نے اسے محتصر روایت کے طور پرنقل کیا ہے جو بحرین مرار نے اپنے دادا حضرت ابو بکرہ ڈی ٹیڈ کے حوالے سے نقل کی ہے عالانکہ انہوں (بعنی بحر) نے ان (بعنی حضرت ابو بکرہ ڈیاٹیڈ) کا زمانہ ہیں یا یا ہے۔

260 - وَعَسُ آبِسُ هُوَيُرَة وَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكثو عَذَاب الْقَبُو من الْبَوُل . رَوَاهُ آخسم وَابُسُ مَاجَةَ وَاللَّفُظ لَهُ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح على شَرْطِ النَّشَيْخَيْنِ وَلَا أَعْلَمُ لَهُ عِلَّة قَالَ الْحَافِظِ وَهُوَ كَمَا قَالَ

د عرت ابو ہرمرہ التر وایت کرتے ہیں: نبی اکرم مناتی نے ارشادفر مایا ہے:

''اکٹرعذاب قبر پیشاب (ے نہ بیخے) کی وجہ ہے ہوتا ہے''۔

میروایت امام احمداورا مام ابن ماجد نے نقل کی ہے روایت کے الفاظ انہی کے نقل کردہ ہیں اسے امام ما کم نے بھی نقل کی ہے۔ اور میہ بات ارشاد فر مائی ہے: بیٹے خین کی شرط کے مطابق مینے ہے اور مجھے اس میں کسی علت کاعلم نبیں ہے۔

حافظ کہتے ہیں:بیای طرح ہے جس طرح انہوں نے بیان کی ہے۔

261 - وَعَنُ أَصَامَةَ رَضِيكَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ مو النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ شَدِيُد الْحو نَحُو بَقِيعِ الْفَرْقَدَقَالَ وَكَانَ النّاس يَمْشُونَ خَلفه قَالَ فَلَمّا سمع صَوْت النِّعَال وقو ذَلِكَ فِي نَفِسه فَجَلَسَ حَتّى قدمهم اللّهُ وَكَانَ النّاس يَمْشُونَ خَلفه قَالَ فَلَمّا مر ببقيع الْفَرْقَد إذا بقبرين قد دفنُوا فِيهِمَا رجلَيْنِ قَالَ فَوقف النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ من دفنتم عَاهُنا الْيَوْم فَالُوا فَلان وَفَلان قَالُوا يَا نَبِي اللّهِ وَمَا ذَاك قَالَ أَمَا آحَدهمَا فَكَانَ لا يتنزه من الْبُول وَأَمَا دفنتم عَاهُنا الْيَوْم فَالُوا فَلان وَفَلان قَالُوا يَا نَبِي اللّهِ وَمَا ذَاك قَالَ أَمَا آحَدهمَا فَكَانَ لا يتنزه من الْبُول وَأَمَا الْاحر فَكَانَ يمشى بالنميمة وَأَحد جَرِيدَة رطبة فَشَقهَا ثُمَّ جعلهَا على القبرين قَالُوا يَا نَبِي اللّهِ لم فعلت هذا الله حَلْق يعلمهُ إلّا الله وَلَوْلا تمرغ قُلُوبكُم فَل لله عنه المنه فَل المناه فَلَا الله وَلَوْلا تمرغ قُلُوبكُم ونزيدكم في الحَدِيني لسمعتم مَا أسمع

رَّوَاهُ أَحْمِد وَاللَّفَظ لَهُ وَابْنُ مَاجَةَ كَلاهُمَا مِن طَرِيق عَلَى بِن يزِيْد الإلهاني عَن الْقَاسِم عَنهُ

اراوی معرت ابراما مدن تن ایک شدید کرم دن شن نی اکرم نایش کا گرد اللی غرفد کے پاس ہے ہوا راوی بیان کرتے ہیں: جب نی اکرم مائی نے لوگوں کے جوتوں کی بیان کرتے ہیں: جب نی اکرم مائی نے لوگوں کے جوتوں کی بیان کرتے ہیں: جب نی اکرم مائی نے لوگوں کے جوتوں کی جانے جاپ کی تواس ہے میں تواس کے جوتوں کی جوتوں کی تواس ہے میں تواس ہے میں بی تو ایس کے حلی ایس کے حلی آیا آپ مائی ایس کے قرار کے جانے دیا نہ جوجود تھی نہیں تک کہ لوگوں کو ایس سے آگر دے جہاں دوقیری موجود تھی نہیں میں دوآ در میوں کو دفن کیا گی تھا راوی بیان کرتے ہیں: وہاں نی اکرم خالف کھی آپ خالف کے دریافت کیا: تم نے یہاں آج کے دفن کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا: فلاں کو اور فلال کو لوگوں نے مالی: ان دولوں میں ہے اک کواور فلال کو لوگوں نے عراق کی ایک موجود تھی کے اس کواور فلال کو لوگوں نے عراق کی الیہ اللہ کے تی اکی اموال ہے ؟ آپ خالف نے ارشاد فر مایا: ان دولوں میں ہے اب

سدروایت امام احمد نے نقل کی ہے روایت کے بیالفاظ انہی کے روایت کردہ بین اسے امام ابن ماجہ نے بھی فال کیا ہے ان ونول حضرات نے بیروایت علی بن بیزید البانی کے حوالے ہے قاسم کے حوالے سے حضرت ابوامامہ بی فاسے لفل کیا ہے ان 282 - وَ عَدِيْ عبد الْ تَحْدِيْ مِن مِنْ البانی کے تاریخ میں اللہ ہی تاریخ کا انہ میں میں میں میں میں میں میں

262 - وَعَنَ عبد الرَّحْمَن بن حَسَنَة رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خوج علينا رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهُ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَيحك مَا علمت مَا أَصَاب صَاحب بنى إِسْرَائِيل كَانُو ا إِذَا آصَابَهُم الْبُول فوطوه بِالْمُقَارِيضِ فنهاهم فعذب فِي قَيره . رَوّاهُ ابْن مَا بَعَه وَابْن حَبّان فِي صَحِيْهُ وَهُ

المجادی حضرت عبدالرحمٰن بن حسنہ خات نیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ نی اکرم خاتیا بہارے پاس تشریف مائے آپ نویس کے دست مبدک میں ایک و حمال تھی آپ نویس نے اسے دکھا اور پھر بیٹے کراس کی طرف منہ کرکے بیٹا ب کرنے گئے تو کی فنو نے کہا: تم ان کی طرف دیکھوا بیر بیٹے کر) یوں چیٹا ب کررہ ہیں 'جس طرح مورت (بیٹے کر) بیٹا ب کرتی ہے 'بی اکرم خاتیا نے کہا: تم ان کی طرف دیکھوا بیٹا ب کرتی ہے 'بی اکرم خاتیا نے کہا تم ان کی خات نے ارشا وفر مایا: تم ہا داستیانا سی ہو! کیا تنہیں پیڈیس ہے؟ بی امرائیل کے ایک فردو کیا صورت حال پیٹ آپ نوان کے (کیڑے کر) چیٹا ب لگ جا تا تھا اتو وہ قبنی کے ذریعے اسے کان لیے تھے ایک فخص نے اہیں ان انوان کے (کیڑے کر) چیٹا ب لگ جا تا تھا اتو وہ قبنی کے ذریعے اسے کان لیے تھے ایک فخص نے اہیں انساکر نے سے منع کیا تو اس کی قبر میں عذا ب دیا تھیا'۔

بدروایت امام ابن ماجه نقل کی ہے امام ابن حبان نے اسے ای می میں نقل کیا ہے۔

263 - رَعَنْ آبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنّا نمشي مَعَ رَسُولُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فمرونا على قبريد فقام فقمنا مَعَه فَجعل لونه يتغيّر حَثّى رعد كم قبيصه فَقُلْنَا مَا لَك يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَقَالَ اما تَسْمَعُونَ مَ قبريد فقام فقمنا مَعَه فَجعل لونه يتغيّر حَثّى رعد كم قبيصه فَقُلْنَا مَا لَك يَا رَسُولَ اللّٰهِ فقالَ اما تَسْمَعُونَ مَ السمع فَقُلْنَا وَمَا ذَاك يَا نَبِي اللهِ قَالَ هَذَانِ رجَلانِ يعذبان فِي قبورهما عذابا شَدِيْدا فِي ذَبُ عَين قُلْلَ فِمَ اسمع فَقُلْنَا وَمَا ذَاك يَا نَبِي اللهِ قَالَ هَذَانِ رجَلانِ يعذبان فِي قبورهما عذابا شَدِيْدا فِي ذَبُ عَين قُلْلَ فِمَ السمع فَقُلْنَا وَمَا كَانَ أَحدهما لا يستنزه من الْيُولُ وَكَانَ اللّخر يُؤْذِي النّاسِ بِلِسَابِهِ وَيَمْشَى بَيْنَهُمْ بالنميمة فَدّعا بجريدتي من جرائد النخل فَجعل فِي كل قبر وَاحِدةٍ قُلْنَا وَهل يَنْفَعِهُمْ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ يُخَمَف عَنْهُمَا مَا دامن وطبتين

رَوَاهُ ابْسَ حَبَانَ فِي صَحِيَّحه ـقَوِّلِهِ فِي ذَنْبِ هَينَ يَغْنِي هَينِ عِنْدهمًا وَفِي ظنهما أَوْ هَين عَلَيْهِمَا احتابه لَا إِنَّهُ هَيں فِي نفسِ الْاَمرِ لِاَنِ النميمة مُحرِمَة اتِّفَاقًا

ا الله عنرت الوہريره الله الله على الك مرتبه مم ني اكرم الله كاتھ على الام على الله على الله على الله على الله

ہمارا گرار دوقبروں کے پاس سے ہوائو نی اکرم مفیقا مفہر کئے آپ نقط کے ساتھ ہم بھی تفہر کئے نبی اگرم ملیقات کے جرہ مبارک کا رمگ تبدیل ہوگیا کیباں تک کہ آپ مفیقا کی قیم کی آسین کا پہنے گئی ہم نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ کو کیہ ہوا ہے؟ آپ مائی آئے ارشاو فر مایا: میں جوئن رہا ہوں کیا تھا گوگ وہ نہیں من رہے ہو؟ ہم نے عرض کی: اے اللہ کے آپ اوہ کیا ہے؟ بی اگرم من تقال نے ارشاو فر مایا: ان و قبروں والوں کو ان کی قبروں میں شدید عذاب ہور ہائے جو (بظاہرا یک) بلکے گناہ کی وجہ ہے ہے عرض کی: کس وجہ سے ہے؟ تی اگرم من تقال نے ارشاد فر مایا: ان میں سے ایک بیشاب (کے جھینوں) سے نہیں ہم نے عرض کی: کس وجہ سے ہے؟ تی اگرم من تقال ان کی چفایاں کیا گرنا تھا، گھر نبی اگرم من تقال نے فرک شاخوں میں سے جرایک کی جفایات کیا گادی ہم نے عرض کی: کیا اس کا ان کو فوٹ کہ ہوگا؟ نبی سے دوشاخیس مشکوا کیس اوران دونوں میں سے جرایک کی قبر پرایک شاخ لگادی ہم نے عرض کی: کیا اس کا ان کو فوٹ کہ ہوگا؟ نبی اگرم طابق نا ما ابن حبان نے اپنی میں ہے۔ ایک میدونوں تر دیوں گی اس وقت تک ان دونوں کے عذاب میں تخفیف رہے گے۔ اگرم طابق نے ارشاو فر مایا: بی بان نے اپنی میں ہے۔ ایک مین اس وقت تک ان دونوں کے عذاب میں تخفیف رہے گی سے۔ ایک مین میں ایک میں ہے۔ ایک مین میں ایک کی اس وقت تک ان دونوں کے عذاب میں تخفیف رہے گی سے۔ ایک مین میں ایک میں ایک کی بیا سے کو میں کی ایک کا میں دونوں کے عذاب میں تخفیف رہے گی سے۔

روایت کے بیالفاظ افز نب هین "سے مراویہ ہے کہ وووونوں کے نزدیک ہلکا تھا اوران دونوں کے گمن میں ہلکا تھ "بینی اس ے اجتنا ب کرنا ان دونوں کے لئے آسان تھا ایسانیس ہے کہ ووگنا وفی نفسہ ہلکا تھا اسکونکہ چنلی کرنا تو باز تفاق حرام ہے۔

264 - وَعَنُ شَفَى بِنُ مَاتِعِ الأَصبحَى رَضِى اللهُ عَنُهُ عَنُ رَشُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنه قَالَ ارْبَعَة يُؤُذُونَ اهْلِ النَّارِ على مَا بهم من الآذى يسعون بَيْنَ الْحَمِيمِ والجحيم يَدْعُونَ بِالْرَيْلِ وَالنَّبُور بَقُولُ آهْلِ النَّارِ بَعْضُهُمُ لَبَعض مَا بَال هُولاً يَقه آذونا على مَا بِنَا مِن الآذَى قَالَ فَرِجلَ معلق عَلَيْهِ تَابُوت من جمر وَرجل يجر أمعاء ه وَرجل يسيل فوه قَيْحا ودما وَرجل يَاكُل لَحْمه قَالَ فَيُقَالُ لصَاحب التابوت مَا بَال الْآيُعَد قد آذَانا على مَا بِنَا مِن الآذَى فَيَقُولُ إِن الْآبُعَد مَاتَ وَفِي عُمُّه امْوَال النَّاسِ مَا يجد لَهَا قَصَاء آوُ وَقَاء ثُمَّ يُقَال للَّذِى يَبِو أَمَعاء ه مَا بَال الْآبُعَد قد آذَانا على مَا بِنَا مِن الْآذَى فَيَقُولُ إِن الْآبُعَد كَانَ لَا يُبَالِي آيُنَ أَصَاب الْبَوْل مِنْهُ لا يَعْلَمُ الْحَدِيثِ ... وَذَكر بَقِيَّة الحَدِيثَ

رَوَاهُ ابْس آبِى السُّنْسَا فِي كتاب الصحت وَكتاب نع الْغَيْبَة وَالطَّبَرَانِيَ فِي الْكَيْرِ بِإِسْنَادِ لِن وَاتُو نُعَيْمٍ وَقَالَ شفى بن ماتع مُخْتَلف فِيْهِ فَقِيْل لَهُ صُحْبَة وَيَأْتِي الحَدِيْثِ بِتَمَامِهِ فِي الْغَيْبَة إِنْ شَاءَ اللّهِ تَعَالَى

ا الله المعلمة المعلم المعلم المن المعلم المن المرم المن كالما كالم المن المراكبة المال المرت الم

'' چارافرادا کیے ہیں' جوالی جہنم کو پہلے ہے ہونے والی اذبیت کی موجودگی ہیں مزیداذیت ہے دو چارکردیں گئے وہ کھولتے ہوئے پانی اور جیم (بیخی جہنم) کے درمیان بھائے پھریں گئے اور بربادی اور تباہی کی آورزیں نکالتے ہوں اللی جہنم ایک دومرے ہے گہیں گے: ان لوگوں کا کمیا معاملہ ہے؟ ہم تو پہلے ہی اذبیت ہیں تھے انہوں نے ہمیں مزید افریت کا شکار کردیا ہے (نی اکرم مل تھے آئے ارشاد فرمایا:) ان ہیں ہے لیک ایسا شخص ہوگا' جو تا ہوت میں بند ہوگا' اور وہ تا ہوت انگاروں کا بنا ہوا ہوگا' ایک وہ شخص ہوگا' جو اپنی انتراپیاں تھیدٹ رہا ہوگا' ایک وہ شخص ہوگا' جو اپنی انتراپیاں تھیدٹ رہا ہوگا' ایک وہ شخص ہوگا' جو اپنی انتراپیاں تھیدٹ رہا ہوگا' آیک وہ شخص ہوگا' جو اپنی انتراپیاں تھیدٹ رہا ہوگا' آیک وہ شخص ہوگا' جو اپنی انتراپیاں تھیدٹ رہا ہوگا' آیک وہ شخص ہوگا' جو اپنی انتراپیا گوشت کھار ہا ہوگا' آپ منتراپی ارشاد فرماید تا ہوت

المنظم ا

285 - وَعَنْ آبِى أُمَامَةَ رَضِى اللّه عَنْهُ عَنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتّقوا الْبَوْل فَإِنَّهُ آوُل مَا يُحَاسِب بِهِ الْعَبْد فِي الْقَبْر رَوَاهُ الطّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيْرِ آيَطْنا بِإِسْنَادٍ لَا بَأْس بِهِ

ولى الله عفرت الوامام والنوا من اكرم مَا النَّالِم اللَّه المام اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّاللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالّ

'' پیٹاب (کے چینٹوں) سے بیچے رہو! کیونکہ قبر میں آدی ہے مب سے پہلے ای کے بارے میں صاب لیر جائے گا''۔ بیرروایت امام طبرانی نے بھم کبیر میں نقل کی ہے اور ایس سند کے ساتھ لل کی ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بیرروایت امام طبرانی نے بھم کبیر میں نقل کی ہے اور ایس سند کے ساتھ لل کی ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

الترهيب من دُخُول الرِّجَال المُحمام بغيُّر أزر وَغَيْرِهَا إِلَّا نفسًاء أَوْ مَرِيضَة وَمَا جَاءَ فِي النَّهْي عَن ذَلِك

باب: مردول کے تہدید باند سے بغیر عمام میں داخل ہونے سے متعلق تربیبی روایات نیز خواتین کے لیے تہدید سیت یا اس کے بغیر (حمام میں داخلے کی ممانعت )الدیۃ نفس والی خواتین یا بیارخواتین کامعالم

مخلف باس بارے میں جوممانعت منقول باس کا تذکرہ

266 - عَن جَابِر رَضِى اللهُ عَنْهُ عَن النّبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من كَانَ يُؤمن بِاللّهِ وَالْيَوُم الْأَحر فَلَا يدُخل الْحمام إلّا بمئزر وَمَنْ كَانَ يُؤمن بِاللّهِ وَالْيَوْم الْاحر فَلَا يدُخل حليلته الْحمام وَمَنْ كَانَ يُؤمن بِاللّهِ وَالْيَوْم الْاحر فَلَا يدُخل حليلته الْحمام وَقَالَ عَيجيْح عَلَى شَوْطٍ مُسْلِم

و المان الم

. ........ ii

حديث 266:البستندك عبلى الصغيعين للعاكم - كتباب الأدب وأمنا حديث سالب بن عبيد النعفى في هذا ابياب -مر حديث: 7846مسبتد أحسد بن حثيل مستد جابر بن عبد الله رضى الله عته - حديث: 14387مسبد أبي يعلى البوحلى -مستند حاسر حديث: 1880البنعجم الأوسط فلطيرائي - ياب الألف من ابسه أحبد - حديث 694نعب الإبسان للبهفى -التاسع والثلاثون من نعب الإيسان وهو باب في البطاعم والمتشارب وما يجب التورع عنه منها - حديث 5336

"جوفض الله تعالى اورآخرت كے دن برايمان ركھا بوؤه جمام من تبيندك بغير داخل نه بوؤ اور جوفض الله تعالى اورآخرت كدن برايمان ركھا بوؤه جمام من تبيندك بغير داخل نه بوؤ اور جوفض الله تعالى اورآخرت كدن برايمان ركھتا بوؤه التي بيوى كوتمام من داخل نه بونے ديئے۔

بیردا بیت امام نسانی اور امام ترندی نے فقل کی ہے انہوں نے اسے حسن قرار دیا ہے اسے امام حاکم نے بھی نقل کیا ہے وہ یہ فرماتے ہیں: بیامام سلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔

267 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللَّهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ستفتح عَلَيْكُمْ أَرُضِ الْفَحِمِ وستنجدون فِيْهَا بُيُوتًا يُقَال لَهَا الحمامات فَلَا يدخلها الرِّجَال إلَّا بالأزر وامنعوها الرِّسَاء إلَّا مَرِيضَة أَوْ نفسَاء رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَ أَبُو دَاوُد وَفِي إِسْنَاده عبد الرَّحْمَٰن بن زِبّاد بن أنعم

الله الله الله بن عمر و رقي زاوايت كرتے بين: نبي اكرم من اليافي ارشادفر مايا ہے

بدروايت الما ابن ماجداورام ابوداؤد نفقل كى جئاس كى مندش ايك دادى عبدالرحم نبن زياد بن المم بهد 288 - وَعَنْ عَائِشَة رَضِى اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عَن دُخُولِ الحمامات ثُمَّ رخص للرِّ بَحال أن يد محلوها فِي الممآزد

رَوَاهُ آبُوُ دَاوُد وَلَمُ يُضعفهُ وَالْلَّفُظ لَهُ وَالْيَوْمِذِي وَابُنُ مَاجَةً وَلَمُ يَرْخَصَ للبِّسَاء

قَالَ الْسَحَافِظِ رَحِمَهُ اللّٰهُ رَوَوُهُ كلهم من حَدِيْثِ آبِئ عذرة عَن عَائِشَة وَقد سُئِلَ آبُوْ زرْعَة الرَّازِي عَنْ آبِسُ عــلارـة هَسلُ يُسسمى فَقَالَ لَا أَعْلَمُ احَدًا سَمَّاهُ وَقَالَ آبُو بَكُرٍ بن حَازِم لَا يعرف هنذا الحَدِيْثِ إلَّا من هذا الْوَجُه وَٱبُوْ عَدْرة غير مَشْهُور وَقَالَ البَّرُمِذِي إِسْنَاده لَيْسَ بِذَاكَ الْقَائِم

ﷺ سیّدہ عائشہ صدیقہ جی تنابیان کرتی ہیں: نی اکرم مُنَافِیَّا نے پہلے تمام میں داخل ہونے سے منع کیا تھا 'پھرمردوں کواس کی اجازت دیدی کہ دہ تہبند ہائدھ کراس میں جائے تیں۔

میردایت اوم ابوداؤد نے نقل کی ہے آنہوں نے اسے ضعیف قرار نہیں دیا ہے ٔ روایت کے بیالفاظ نہی کے نقل کروہ ہیں' وہ تر ندی اورا و م ابن وجہ نے میالفاظ نقل کیے ہیں:'' نبی اکرم مَن آئیڈا نے خواتین کواس کی اجازت نہیں دی''۔

حافظ بیان کرتے ہیں: تمام مصنفین نے بیدوایت الوعذرہ کی سیدہ عائشہ بڑ آئاسے روایت کے طور پر غل کی ہے اوم ابوزر ع راز کی سے الوعذرہ کے بارے میں دریافت کیا گیا کیا ان کانام بند ہے؟ انہوں نے بتایا کہ جھے نہیں علم کہ کسی نے ان کانام بیان کیا جو ابو بکرین حازم اس حدیث کو صرف اس سند کے حوالے ہے جانتے تھے ابوعذرہ نامی راوی مشہور نہیں ہیں 'اوم تر ذری فرمات ایس اس روایت کی سندائن زیادہ مستندنیوں ہے۔ المال المحلي المالية المعلق المالية النرغبب والترهيب(اوّل) ( الله عبب والترهيب (اوّل)

الله على الله عنها رَضِيَ الله عنها قالت سَمِعتُ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ الْهِ عِمَام حرَام على نسَاء أمتِي . رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ هَٰذَا حَدِيْثٍ صَحِيْح الْإِسْنَاد

امینی ، دوره است سیم رست سیم بات منقول ہے : وہ بیان کرتی ہیں : میں نے نبی اکرم منابیخ کوریرار شادفر ماتے

"حام (میں جانا) میری امت کی خواتین کے لئے حرام ہے"۔

میروایت امام حاکم نے قال کی ہے وہ فرماتے ہیں: بیرحدیث سند کے اعتبار ہے تھے ہے۔

270 - وَعَنْ آبِي آَيُوْبَ الْآنُصَارِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من كَانَ يُؤْمن بِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاَحْرِ فَلَيْكُرِم جَارِهُ وَمَنْ كَانَ يُؤمن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخرِ فَلَا يَدُخلِ الْحِمامِ إِلَّا بِمِئْزِر وَمَنْ كَانَ يُؤمن بِماللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخر فَلْيقل خيرا أوْ ليصمت وَمَنَّ كَانَ يُؤمن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخو من نِسَائِكُمْ فَلَا يدُخل

قَى الْ فنهيت بِلَالِكَ إلى عمر بن عبد الْعَزِيز رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي خِلَافَته فَكتب إلى آبِي بكر بن مُحَمَّد بن عَــمُـرو بـن حـزم أن سـل مُــحَـمَـد بن ثَابِت عَن حَدِيْته فَإِنّهُ رَضِي فَسَالَهُ ثُمّ كتب إلى عمرٍ فَمنع النِّسَاء عَن الْحسمام .رَوَاهُ ابُن حبَان فِي صَحِيْحِهِ وَاللَّفُظ لَهُ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْحِ الْإِسْنَاد وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيْر والأوسط من دِوَايَةٍ عبد الله بن صَالِح كَاتب اللَّيْث وَلَيْسَ عِنْده ذكر عمر بن عبد الْعَذِيز

وه الله معرت الوالوب انصاري جي الله من اكرم مَن الله الدفر مان تقل كرتي بين:

'' جو مخص الله تعد لي اور آخرت كے دن برايمان رڪمتا ہؤا ہے اپنے پرُوی کی عزیت افز ائی کرنی جاہيے جو مخص الله تعالی اور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہوا ہے تبہند با ندھ کرجمام میں داخل ہونا جا ہیے جو محض اللہ تع لی اور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہوا ہے بھلائی کی بات کہنی جائیے یا پھر خاموش رہنا جا ہے 'جوخاتون اللہ تعالی اور آخرت کے دن پرایمان رکھتی ہوئوہ جمام میں داخل شہو''۔

را دی بیان کر نتے ہیں: حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عہد خلافت میں اس مما نعت کا آئیں پینہ چا، تو انہوں نے اس بارے میں ابو بکر بن محمد بن عمر و بن حزم کوخط نکھا کہتم محمد بن ثابت ہے اس صدیث کے بارے بیں دریافت کرو کیونکہ وہ پسندیدہ " دمی ہیں ابو بكر بن محد نے 'أن سے اس بارے ميں دريافت كيا: پرحضرت عمر بن عبدالعزيز كواس بارے ميں خط لكھا تو انہوں نے خواتين کوحمام میں جائے ہے منع کر دیا۔

میرروایت امام ابن حبان نے اپن سیج میں نقل کی ہے روایت کے الفاظ انہی کے نقل کردہ ہیں بیام ماکم نے بھی نقل کی ہے اور رید بات بیان کی ہے: بیسند کے اعتبار ہے تھے ہے میدروایت امام طبر انی نے بیچم کبیراور بھم اوسط میں عبداللہ بن صالح کے حوالے ے نقل کی ہے جولیث کے معمد سے کین انہوں نے اس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے واقعے کا ذکر نہیں کیا۔

271 - وَعَـنِ ابْـنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احُدَرُوْا بَيْتا يُقَال لَهُ

الحمام قَالُوْا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَنقَى الُوَسِخِ قَالَ فاستتروا رَوَاهُ الْبَزَّارِ وَقَالَ رَوَاهُ النَّاسِ عَن طَاوس مُرْسلا قَالَ الْمَحَافِظِ وَرُوَاتِه كلهم مُحْتَج بهم فِي الصَّحِيْح وَرَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح عَلى شَرْطٍ مُسْلِمٍ وَلَفُظِه: اتَّقُوا بَيْتَا يُقَالَ لَهُ الْحمام قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ يِلْهِ النَّرِن وينفع الْمَويض قَالَ فَمَنْ دحله فليستتر .وَرَوَاهُ الطَّهَرَانِي فِي الْكَبِير بِنَحُو الْحَاكِم وَقَالَ فِي آوله شَرِّ الْبِيُوت الْحمام ترفع فِيْهِ الْاصُوات وتكشف فِيْهِ العورات الدَّرِن بِفَتَح الدَّالَ وَالرَّاء هُوَ الْوَسِخ

الله عنرت عبدالله بن عمال بن شاروایت کرتے ہیں: نبی اکرم مُؤَاتِیم نے ارشادفر مایا ہے:

''اُس گھرسے بچنا! جس کانام حمام ہوگا'لوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ! وہ تومیل کوصاف کردیتا ہے تو نبی اکرم مُلَّیِّنَا نے ارشاد فرمایا: تم پردہ کرکے جانا''۔

یدروایت امام بزار نے نقل کی ہے گئی لوگول نے است طاؤس کے حوالے ہے مرسل طور پرنقل کیا ہے۔ ان کتا مدین سرس تا کہ ایک مصحوبات است ماؤس کے حوالے مرسل طور پرنقل کیا ہے۔

حافظ کہتے ہیں: اس کے تمام راویوں سے سے جس استدلال کیا گیا ہے بیردایت امام حاکم نے نقل کی ہے اور یہ بات بیان کی ہے: بیاہ مسلم کی شرط کے مطابق سے جے اوران کے الفاظ یہ ہیں:

" اس گھرے بچنا! جس کا نام حمام ہوگا 'لوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ! وہ تومیل کوختم کردیتاہے' اور بیمار کو فائدہ دیتاہے' تو نبی اکرم ملائظ نے فرمایا: جواس میں جائے' وہ پردہ کر کے جائے''۔

بیردوایت امام طبرانی نے بھم کبیر میں امام حاکم کی نقل کردور دایت کی مانند نقل کی ہے اورانہوں نے اس کے آغاز میں بیالفاظ ل کیے ہیں:

''سب سے برا گھر حمام ہے جس میں آوازیں بلند ہوتی ہیں اور شرم گاہیں بے پر دو ہوتی ہیں'۔ لفظ''الدرن''میں،' دُپراور رُپرز بر ہے'اس سے مراد کیل کچیل ہے۔

272 - وَعَنُ قَاصَ الأَجناد بِالْفُسُطُنُطِينِيَّةِ اَنه حَدَثُ اَن عَمَر بِن الْخَطَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ يَا آيهَا النَّاسُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِن كَانَ يُؤمن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاحْرِ فَلَا يقعدن على النَّهُ عَلَيْهَا الْخَمَر وَمَنْ كَانَ يُؤمن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاحْرِ فَالَا يَدْخَلَ الْحَمَامِ إِلَّا بِإِزَارِ وَمَنْ كَانَ يُؤمن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاحْرِ فَالَا يَدْخَلَ الْحَمَامِ إِلَّا بِإِزَارِ وَمَنْ كَانَ يُؤمن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاحْرِ فَالَا يَدْخَلَ الْحَمَامِ إِلَّا بِإِزَارِ وَمَنْ كَانَ يُؤمن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاحْرِ فَالَا يَدْخَلَ الْحَمَامِ إِلَّا بِإِزَارِ وَمَنْ كَانَ يُؤمن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاحْرِ فَالَا يَعْمَلُ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

وَقَاصِ الأَجناد لَا أعرفهُ وَرُوِيَ آخِره أَيْضًا عَنُ آبِي هُرَيْرَة وَفِيْه أَبُوْ حيرة لَا أعرفهُ أَيُضا الحليلة بِفَتْح الْحَاء الْمُهْملَة هِيَ الزَّوْجَة

ﷺ فسطنطنیہ میں نشکر دن کے داعظ کے حوالے سے بیہ بات منقول ہے:انہوں نے بیہ بات بیان کی ہے: حضرت عمر بن خطاب ڈیٹڑنے فرمایا۔اے لوگوا میں نے نبی اکرم مُناتیکی کو بیادشادفر ماتے ہوئے سنا ہے:

''جو خص التد تعالى إورا خرت كدن پرايمان ركھتا ہوؤدہ كى ايسے دسترخوان پر ہر گزنہ بيٹے جس پرشراب كردش كررى ہواور جو خص التد تعالى اور آخرت كے دن پرايمان ركھتا ہے وہ حمام بس تہبند بائد سے بغير داخل نہ ہواور جو خص اللہ رائع الند عب والند هبب (اول) رود المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المان ركائي الموائد المان ركائع الموائد المان ركائع الموائد الموائد

تق فی اورا حرت بے دن پر بیمان رسا ہے۔ رہ بیں یہ رہ اسلام جمعے معلوم نہیں ہے۔ ہی روایت ایک مندسے ہم اور ایت ایک معلوم نہیں ہے ہی روایت ایک معلوم نہیں ہے ہی روایت ایک معلوم نہیں ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ بی تو ہر ایرہ بیان کی داوی ہے اور اس مندیس ابو خیرہ نامی راوی ہے جس اس ہے بھی واقف نہیں ہوں۔ لفظ" حلیلہ "سے مراد بیوی ہے۔

لقط حيد مد راريوب بوت الله الله الله الله الله الله عنه أن نساء من أهل حمص أوْ من أهل الشام دخل على عالم عن أهل الشام دخل على عنه الله الله عنه ال

رَوَاهُ النِّرْمِ فِي وَالسَّفُظ لَهُ وَقَالَ حَدِيْتٌ حَسَنٌ وَآبُو دَاؤِد وَابْنُ مَاجَةَ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَعِيْع على شَرطه مَا الرَّوى آخِه مَا السَّمْع عَن السَّالِب ان السَّاء دحلن على أمِ سَلمَة رَضِى اللَّهُ عَنْهَا فَسَالِنهِن مِن أنتن قُلْنَ مِن آهُل حمص

قَالَت من أصْحَاب الحمامات قُلْنَ وَبِهَا باس

قَىالَىت سَسِمِعُتُ رَسُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ايّمَا امْرَاَة نزعت لِيّابِهَا فِي غير بَيتهَا حرق اللّه فَنْهَا ستره

الولی بندلی بیان کرتے ہیں: خمص باشاید شام کی مجھ خوا تین سیّدہ عائشہ بڑا کی خدمت میں حاضر ہو کیں اوسیّرہ عائشہ بڑا کی خدمت میں حاضر ہو کیں اوسیّرہ عائشہ بڑا نے فر مایا: تم بی وہ خوا تین ہو؟ جو حمام میں داخل ہوتی ہیں میں نے نبی اکرم خانڈ اوکے بیارش دفر ، ہے ہوئے ساہے:
''جو جورت اپنے شو ہرکے گھر کے علاوہ اپنے کپڑے اتارتی ہے وہ اپنے اور اپنے پرودگارکے درمیان پروے
کو بھاڑ دیتی ہے '۔

بیروایت او می ترخی نے نقل کی ہے اور روایت کے الفاظ انہی کے نقل کر دہ ہیں وہ فرماتے ہیں: بیرودیت حسن ہیں ابوداؤ داورامام ابن ماجداورامام حاکم نے بھی نقل کی ہے امام حاکم فرماتے ہیں: یان دونوں صاحبان کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔
امام احمد ، او م ابویعنیٰ ، امام طبر انی اورامام حاکم نے دوائی ابور کی کے حوالے سے سائب سے بیروایت نقل کی ہے:
کی خواتین میدہ اُم سلمہ جائنا کی خدمت میں حاضر ہوئیں 'توسیّدہ اُم سلمہ جائنا نے ان سے دریافت کیا تم کہ سے حلق رکھتی ہو؟ انہوں نے جواب دیا: الل حمل سے 'توسیّدہ اُم سلمہ جائنا نے فرمایا: ہم سلمہ جائنا نے فرمایا: ہم سلمہ جائنا نے فرمایا: ہم سلمہ جائم میں جانے والی خواتین ہو؟ ان خواتین نے عرض کی کیاس میں کوئی حرج ہے اور کے علاوہ کہیں اورا ہے کیڑے اتارتی ہے وہ ایک اللہ میں گائے ہو کے دیا ہے اور کی کیاس میں کوئی حرج ہے علاوہ کہیں اورا ہے کیڑے اتارتی ہے وہ ایک سلمہ جائے اندہ تعالیٰ کے پر دے کوئم کردی ہے '

بَعْرَبُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنِعِيْدِ الْخُدُرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن كُن يُؤمن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاحرِ فَلَا يَدْحل حليلته الحمام وَلَا بِمنزر وَمَنُ كَانَ يُؤمن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاحرِ فَلَا يَدْحل حليلته الحمام وَمَن كَانَ يُؤمن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاحرِ فَلَا يَدْحل حليلته الحمام وَمَنْ كَانَ يُؤمن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاحرِ فَلَيسعِ إِلَى الْجُمُعَة وَمِن اسْتغنى عَنْهَا بلهو أَوْ تِحَارَة اسْتغنى الله عَهُ وَاللّه

''جو خص الله تعالی اور آخرت کے دن پرائیان رکھتا ہو دہ تہبند باند سے بغیرتمام میں داخل شد ہو اور جو خص الله تعالی اور آخرت کے دن اور آخرت کے دن اور آخرت کے دن اور آخرت کے دن پرائیان رکھتا ہو وہ اپنی بیوی کوتمام میں نہ جانے دیے اور جو شخص الله آتای اور آخرت کے دن پرائیان رکھتا ہو وہ جعہ کے لئے جلدی چلا جائے' جو شخص کسی دلچیتی کی چیزیا تجارت کی وجہ سے جعہ سے بے نیازی کا ظہار کرے گا تو الله تعالی اس سے بے نیازی اختیار کرلے گا اور الله تعالی بے نیاز اور لائن حمر ہے'۔

بیردوایت امام طبرانی نے بیم اوسط میں نقل کی ہے روایت کے بیالفاظ انہی کے نقل کردہ ہیں اے ا،م بزار نے عل کیا ہے انہوں نے اس میں جمعہ کا ذکر نہیں کیا اس میں ایک راوی علی بن پزیدالہانی ہے۔

275 - وَعَنْ عَائِشَة وَضِى اللَّهُ عَنُهَا آنَهَا سَالَت رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الْحمام فَقَالَ إِنَّهُ سَيكون بعدى حمامات وَلَا خير فِي الحمامات للنِّسَاء فَقَالَت يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا تدخله بلِوْار فَقَالَ لا وَإِن تَسِكون بعدى حمامات وَلَا خير فِي الحمامات للنِّسَاء فَقَالَت يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا تدخله بلوار فَقَالَ لا وَإِن دَخلته بإزار وَدرع وخسمار وَمَا مِن امْزَاة تنزع خمارها فِي غير بَيت زَوجها إِلَّا كشفت السَّنُو فِيْمَا بَيْنَهَا وَبَيْن رَبِهَا . رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْاَوْسُطِ مِن دِوَايَةٍ عبد الله بن لَهِيعَة

اکرم منافظ سیدہ عائشہ صدیقتہ جی تنابیان کرتی ہیں: انہوں نے نبی اگرم منافظ سے جمام کے بارے میں دریافت کیا: تو نبی اگرم منافظ سیدہ عائشہ جی تنابیان کرتی ہیں۔ انہوں کے اور خوا تین کے لئے جمام میں گوئی بھلائی نہیں ہے سیدہ عائشہ جی تنابی مرض کی: یارسول اللہ! کیا عورت تہبتہ باندہ کراس میں داخل ہو سکتی ہے؟ نبی اکرم منافظ نے ارشاد فرمایا: جی نہیں! (عورت کو ہس میں جانے کی اجازت نہیں ہے) خواہ وہ تببید تبیص اور اوڑھنی باندہ کربی اس میں کیوں نہ جارہی ہوا جو بھی عورت اپنے شوہر کے گھر کے عادد این چاورا تارتی ہے وہ اپنے اور اپنے بروردگار کے درمیان بردے کوئم کردیتی ہے ۔ '۔

بدروایت امام طبرانی نے مجم اوسط میں عبداللہ بن لہید ہے منقول روایت کے طور پر نقل کی ہے۔

276 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من كَانَ يُؤمن بِاللَّهِ وَالْيَوُمِ الْاخْرِ فَلَا يَدُخُلُ خَلِيلَتِهِ الْحَمامِ من كَانَ يُؤمن بِاللَّهِ وَالْيَوُمِ الْاخْرِ فَلَا يَدُخُلُ خَلِيلَتِهِ الْحَمامِ من كَانَ يُؤمن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخْرِ فَلَا يَجْلُس عَلَى مائدة يشرب عَلَيْهَا الْخَمرِ وَالْيَوْمِ الْاخْرِ فَلَا يَجْلُس عَلَى مائدة يشرب عَلَيْهَا الْخَمرِ من كَانَ يُؤمن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخْرِ فَلَا يَجْلُس عَلَى مائدة يشرب عَلَيْهَا الْخَمرِ من كَانَ يُؤمن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخْرِ فَلَا يَجْلُس عَلَى مائدة يشرب عَلَيْهَا الْخَمرِ من كَانَ يُؤمن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخْرِ فَلَا يَجْلُس عَلَى مائدة يشرب عَلَيْهَا الْخَمرِ من كَانَ يُؤمن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخْرِ فَلَا يَحْلُون بِالْمَرَاةَ لَيْسَ بَيْنَه وَبَيْنَهَا محرم

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَيِيرِ وَفِيَّه يحيى بنَّ آبِي سُلَيْمَانِ الْمديني

الله الله الله بن عباس جعن أني اكرم مَنْ الله كايفر مان تقل كرتي بن ا

'' جو محص القد تعالی اور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہووہ حمام میں داخل نہ ہو جو محص اللہ تعالی اور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہووہ حمام میں داخل نہ ہو جو محص اللہ تعالی اور آخرت کے دن پرایم ن رکھتا ہووہ پرایمان رکھتا ہوا ہوں کہ جو محص اللہ تعالی اور آخرت کے دن پرایم ن رکھتا ہووہ شراب نہ چیئے جو محص اللہ تعالی اور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہووہ کی ایسے دستر تقوان پر تہ بیٹھے جس پر شراب پی

ه النرغيب والنرهيب (اول) (ولا مريز المحالي ١١١) ١١١ كالم المريز المحالية العلمالية الع اسر سیست کے دائرت کے دن پرایمان رکھتا ہودہ کسی الیم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ ہوکہ اس مرداورال عورت کے ساتھ (عورت کا کوئی) محرم موجود نہ ہوا'۔

بدروایت امام طبرانی نے بھم کبیر میں نقل کی ہے اس کی سند میں بی بن ایوسلیمان مدنی نامی راوی ہے۔ برروايت الم برروا برروا معديكوب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ رَسَلُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَلّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

ستفسحون افسفا فِيُهَا بِيُوتِ يُقَال لَهَا الحمامات حرَام على أُمتِى ذُخُولِهَا فَقَالُوْا يَا رَسُولَ اللِّهِ إِنَّهَا تأمّ الوصب وتنقى الدَّرن قَالَ فَإِنَّهَا حَكَالَ لَذَكُورَ أُمِّتِي فِي الأَزْرُ حَرَامٌ عَلَى إِنَاتُ أُمْتِي

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ الْأَفْقِ بِضَم الْأَلْف وَسُكُونِ الْفَاء وَبِطَيِّهَا اَيُضًا هِيَ الْنَاحِبَة والوصب الْمَوَض

الله الله معرت مقدام بن معد يكرب التأثيار وايت كرتے بيل: نبي اكرم منابية إلى أرشاد فر مايا ہے:

" عقریب تم دوردراز کےعلاقے فتح کرو گئے وہاں پھھا ہے گھر ہوں گئے جنہیں جمام کہا جائے گا'ان میں جنامیری امت کے لئے حرام ہے لوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ! وہ بیاری کوشم کرتا ہے اورمیل کوصاف کردیتا ہے تو نی ا کرم نظافین نے ارش وفر مایا: میدمیری امت کے مردول کے لئے حلال ہوگا جبکہ وہ تنہبند ہا ندھ کر جا کیں اور میری مت کی عورتوں کے لئے حرام ہوگا"۔

بدروایت امام طبرانی نے نقل کی ہے۔

لفظار افق "میں ائر پیش ہے اور ف ساکن ہے اس سے مراد کونے کا علاقہ ہے اور لفظ وصب سے مرادی ری ہے۔

## 6 - التَّرْهِيب من تَأْخِيرِ الْغَسُلِ لِغِيرِ عَذْرِ

باب بمسى عذر کے بغیر مسل میں تا خبر کرنے سے متعلق تربیبی روایات

278 - عَسن عسمار بسن يَساسس رَضِسيَ السَّلَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَة لَا تقربهم الْمَلائِكَة جيفة الْكَافِر و المتضمخ بالخلوق وَالْجنب إلَّا أَن يتَوَضَّا

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن الْحسن بن آبِي الْحسن عَن عمار وَلَمُ يسمع مِنْهُ وَرَوَاهُ هُوَ وَغَيْرِه عَن عَطَاءِ الْخُرَاسَانِي عَن يحيى بن يعمر عَن عمار قَال:

قدمت على أهلِي لَيَّلا وَقد تشققت يداى فخلقوني بزعفران فَغَدَوْت على رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلُّـمَ فَسلمت عَلَيْهِ فَلَمْ يرد عَلَى السَّلام وَلَمْ يرحب بِي وَقَالَ اذْهَبْ فاغسل عَنْك هٰذَا فغسلته ثُمَّ حِنْت فَسلمت عَلَيْهِ فَرد عَليّ ورحب بِي وَقَالَ إِن الْمَلاثِكَة لَا تحضر جَنَازَة الْكَافِر بِخَير وَلَا المتضمخ برعفران وَلَا الْجنب قَالَ وَرخّص للْجنب إذا نَام أَوْ أكل أَوْ شرب أَن يتَوَضَّا

قَالَ الْحَافِظِ رَحِمَهُ اللَّهُ المُرَاد بِالْمَلائِكَةِ هُنَا هم الَّذِيْنَ ينزلون بِالرَّحْمَةِ وَالْبركة دون الْحفظة فَالْهُم لَا يــفــارقونه على حَالٍ من الْآخُوال ثُمَّ قِيُّلَ هٰذَا فِي حق كل من أخر الْغسُل لغير عذر ولعذر إذا أنكنه الوصُّوء فَلَمْ بِتَوَضَّا وَقِيْلَ هُوَ الَّذِي يُؤَخِّرهُ تهاونا وكسلا ويتخذ ذِّلِكَ عَادَة وَاللَّهُ اَعْلَمُ

﴿ ﴿ وَمَرْتُ مُمَارِ بِنَ يَامِرِ مَنْ تَوْرُوا مِنَ كُرِيَّ مِنْ الْمُرَامِ مُلْكَفِّقُ فَيْ الرَّادِ فِرِ ما يا ب

'' تین لوگ ایسے ہیں' جن کے پاس فرشتے نہیں جاتے ہیں' کا فر کا مردار وہ مخص جس نے ضوق (نام کی مخصوص خوشبو)لگانی ہوئی ہواور جنبی مخص البته اگروہ دضوکر لئے تو تھم مختلف ہے '۔

بیر وایت امام ابودا و کوئے حسن بن ابوالحسن سے حوالے ہے معزرت عمارین یاسر بڑٹاڈنے حوالے ہے قبل کی ہے حالا نکہ حسن نے حصرت ممار بڑنٹز سے ساع نہیں کیا ہے میدروایت انہول نے ایک اور سند کے حوالے سے عطاء خرسانی کے حوالے سے بیچی بن یعمر کے حوالے سے حضرت عمار جی کٹناسے آل کی ہے وہ بیان کرتے ہیں:

"میں رات کے ونت اپنی بیوی کے پاس آیا میر اسے ہوئے منط تواس نے میرے ہاتھ پرزعفران لگادیا استطے ون میں نبی اکرم مؤلیم کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے سلام کیا تو آپ ساتھ اسے مجھے سمام کا جواب نہیں دیا آپ نوائیز نے <u>مجھے خوش آ</u>مدیز نیم کہا' آپ نوائیزارنے فر مایا بتم جاؤ!اوراس کواپنے آپ سے دھولو! میں نے اسے وصولیا کھر میں آیا میں نے آپ من فیل کوسلام کیاتو آپ خلیظ نے جھے سلام کاجواب دیااور مجھے خوش آ مدید کہااور فرمایا: فرشتے کا فرمخص کے جنازے میں بھلائی کے ساتھ شریک نہیں ہوتے ہیں اور جس نے زعفران لگای ہواس کے پاس نیس آتے ہیں اور جنبی کے پاس نیس آتے ہیں"۔

راوی میان کرتے ہیں: نبی اکرم موڈ قرائے جنبی مخص کو بیا جازت دی ہے کہ جب وہ سونے لگے یا پچھ کھانے لگے یا چنے لگے تووضوكرك.

حافظ کہتے ہیں: یہاں فرشنوں سے مرادُوہ فرشتے ہیں جورحت اور برکت لے کرنازل ہوتے ہیں کیہاں حفاظت والے فرشتے مرادبیں ہیں (جولوگوں کے اعمال نوٹ کرتے ہیں) کیونکہ وہ کسی بھی حالت میں لوگوں ہے لاعبق نہیں ہوتے ہیں' پھر پیہ بات بیان کی گئی ہے: بیٹم ہرا س مخص کے بارے میں ہے جو کسی عذر کے بغیر شل کومؤ خرکر دے لیکن جب کوئی عذر ہوا ورآ دمی کے کے وضوکرناممکن ہواور پھردہ وضونہ کرے تو بھی بیتھم ہوگا ایک قول بیہ ہے کہ اس سے مرادوہ مخص ہے جو بلکا سمجھ کرکسل مندی سے اظهار كے طور برخسن كومؤخر كرتا ہے اوراس كوعادت بناليتا ہے باتى الله بہتر جانتا ہے۔

279 - وَعَنْ عَلَىٰ بِنِ آبِي طَالِب كرم اللَّه وَجهه عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تدخل الْمَلاثِكَة بَيْنَا فِيْهِ صُوْرَة وَلَا كلب وَلَا جنب رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْن حَبَانَ فِي صَحِيْحه

🕬 📽 حضرت علی بن ابوطالب کرم الله وجدروایت کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَاثَیْنِ نے ارش وفر ، یا ہے

مديث 279:مسعيح ابن حِبانَ - كتساب النظمينار-ة "باب أحكام العِنب - ذكر شقى دخولَ السيلائكة الدار ابتى بهما العبيب" حديث:1221 البستدءك على الصعيعين للعاكم - كتاب الطهارة وأما حديث عائشة - حديث:562 منن أبي رود - كتاب اسطهارة ' باب في العنب يؤخر الفسل - حديث: 199 السستن للنسبائي - سؤر الهرة ' صفة الوصوء - ساساً في العبب إدا لم يتوصأ" حديث: 261 أنستن الكبرلى للنسسائي - ذكر ما يتقض الوضوء وما لا ينقضه "الجنب إنا لم يتوصأ " حديث. 249

الترعيب والنرهيب (اذل) كيه والنرهيب (اذل) كيه والنرهيب والنرهيب (اذل) كيه والنرهيب والنرهيب (اذل) كيه والنرهيب والنه والنه

"فرشتے ایسے کسی گھریں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر یا کتا 'یا جنی گفس موجود ہو'۔

یہروایت امام ابودا و وامام نسائی اور امام این حبان نے اپنی سیح میں نقل کی ہے۔

يروبيك المنافعة المنطقة المنط

ے 86 اور میزارنے اپنی سی سند کے ساتھ حصرت عبداللہ بن عباس جائنا کا پیول نقل کیا ہے: '' تین وگوں کے قریب فریشتے نہیں جاتے ہیں' جنبی شخص' نیشے کا شکار خص' اور جس نے خلوق ملی ہوئی ہو''۔

## 7- الترغِيب فِي الْوضُوء وإسباغه

باب: وضوكرنے اوراچيم طرح وضوكرنے كے متعلق ترفيبي روايات

281 - عَنِ ابْنِ عُمَّوال وَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سُؤال جِبُرَ الِيل إِيَّاهُ عَ الْإِسْلَام فَقَالَ الْإِسْلَام أَن تشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَإَن مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّه وَإَن تقيم الصَّلَاة وتؤلى الزَّكَاة وتسحج وتعتمر وتغتسل من الْجَنَابَة وَأَن تتم الُوضُوء وتصوم رَمَضَان قَالَ فَإِذَا فعلت ذَلِكَ فَآنا مُسْلِم قَالَ نَعُمُ وَتَحَدِم وتعتمر وتغتسل من الْجَنَابَة وَأَن تتم الْوضُوء وتصوم رَمَضَان قَالَ فَإِذَا فعلت ذَلِكَ فَآنا مُسْلِم قَال نَعُمُ وَلَى مَد عَنْ مَعَمَّدُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

بارے میں سوال کرنے کے متعلق حدیث روایت کی ہے کہ نبی اکرم منظم نے ارشادفر مایا:

اسلام یہ ہے کہتم اس بات کی گواہی ، و کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد خلافیز اللہ کے رسوں ہیں اور تم نماز قائم کرواور تم جج کرواور تم عمرہ کر واور تم عنسل جنابت کرد نور تم وضو کمل کروا، بتم رمض ن سکے روز انہوں نے عرض کی: جب میں یہ کرلوں گا'تو کیا ہیں مسلمان ہودک گا؟ ہی اکرم خلافی نے فر مایا: جی ہاں'تو انہوں نے کہا: آپ نے بچ کہاہے''۔

بیروایت اوم ابن خزیمہ نے اپن تی میں ای طرح نقل کی ہے بیروایت سیحین میں اور دیگر کمایوں میں اس کی مانز منقول ہے تا ہم اس میں بیسیاق نہیں ہے (لینی اس میں وضو کا تذکر ونہیں ہے)۔

282 - وَعَنْ آبِي هُرَيْرَ ةَ رَضِسَى الللّٰهُ عَنْـهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِن أُمنِى يَدْعُونَ يَوُم الْقِيَامَة غرا محجلينِ من آثَار الْوضُوء فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَن يُطِيل غرته فَلْيفْعَل

رَوَاهُ البِّحَارِيِّ وَمُسَلِمٍ وَقَد قِيْلَ إِن قَوْلِهِ من اسْتَطَاعَ اللَّي آخِره اِنَّمَا هُوَ مدرح من كَلام آبِي هُرَيْرَة مَوْقُوْف عَلَيْهِ ذكره غير وَاحِد من الْحفاظ وَاللَّهُ ٱعْلَمُ

الله المنت كري المنت كري المنظمة المنظمة المنت المن المن المن المن المنظمة المن المنتان المن المنتان المنت المن المنت المنتان المنت المنتقب المنت المنت المنت المنتقب ا

وجہ سے (چمک ری) ہونگی تو تم میں سے جو خص اپنی چمک میں اضافہ کرسکتا ہوا ہے ایسا کر ، چاہیے'۔ میروایت امام بخاری اور امام سلم نے تقل کی ہے۔

ایک تول کے مطابق روایت کے بیالفاظ'' جو تفس بیاستطاعت رکھتا ہو' یہاں سے آخرتک کے الفاظ حضرت ابو ہریرہ جن کا کلام ہے' جودرمیان میں ورج ہو گئے ہیں' بیرحضرت ابو ہریرہ ٹی تنزیر موقوف ہے' کی حافظان حدیث نے بیات ذکر کی ہے' باتی اللہ بہتر جانیا ہے۔

283 - وَلَـمُسُلِم عَنُ آبِي حَازِم قَالَ كنت خلف آبِي هُرَيْرَة وَهُوَ يَتَوَضَّا للصَّلَاة فَكَانَ بِمِد يَده حَتَى ببلع إبطه فَقُلْتُ لَهُ يَا آبًا هُرَيُرَة مَا هِذَا الُّوضُوء فَقَالَ يَا بنى فروخ آنْتُمْ هَاهُنَا لَو علمت آنكُمْ هَاهُنَا مَا تَوَضَّات هِذَا الُوضُوء سَمِعت خليلى رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تبلغ الْحِلْية مِي الْمُؤْمِن حَيْثُ الُوضُوء

وَرَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِى صَحِيْحِه بِنَحُوِ هَذَا إِلَّا اَنَه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ إِن الْحِلْية نبلغ مَوَاضِع الطّهُور الْمِحلَية مَا يحلى بِهِ اَهْلِ الْجَنَّة مِن الأساور وَنَحْوَهَا

ام مسلم نے ابوحازم کا یہ بیان قل کیا ہے : جس حضرت ابو ہریرہ زندت کے پیچے موجودتھا وہ نماز کے سے وضوکر ہے سے وضوکر ہے سے وہ اپنا ہاتھ پھیلا تے سے اور بظلوں تک اسے دھوتے سے میں ان سے کہا: اے حضرت ابو ہریرہ! یہ کون ساوضو ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: اے بنوفروخ اہم لوگ یہاں ہو تو جس یہ وضونہ کرتا میں نے اپنے ضیل می فرمایا: اے بنوفروخ اہم لوگ یہاں ہو تو جس یہ وضونہ کرتا میں نے اپنے ضیل می اگرم ناتی کو بیار شاوفر ماتے ہوئے سا ہے:

" (جنت میں) مومن کا زیور و ہال تک ہوگا جہاں تک اس کا دضو ہوگا"۔

بدروایت امام ابن فزیمہ نے اپنی سی میں اس کی ما نند قل کے تاہم اس میں بدالفاظ ہیں: وہ بیان کرتے ہیں: میں نے می اکرم ناتی کا کو بدارشاد فرماتے ہوئے ساہے:

"(جنت ميس آدى كا) زيوراس مقام تك جوگا جهال تك وضو كے مقام بيل "\_

روایت کے مثن میں نفظ<sup>ور</sup> حلیہ'' سے مرادوہ چیز ہے' جوافل جنت زیور کے طور پر پہنیں گئے اس میں کنگن اور (اس طرح کی) دیگر چیزیں شامل ہیں۔

284 - وَعنهُ رَضِى اللّهُ عَنْهُ آنَ رَسُولُ اللّهَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آتَى الْمَقْبرَة فَقَالَ السّكام عَلَيْكُمْ ذَارِ قُوم مُؤْمِنِين وَإِنّا إِنْ شَاءَ اللّه بكم عَن قريب الحقون وددت آنا قد رَأينَا إِخُواننَا قَالُوا اَوَلسنا إِخوانك يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ اَنْتُمْ اَصْحَابِي وَإِحواننا اللّهِيْنَ لَم يَأْتُوا بعد قَالُوا كَيْفَ تعرف من لَم يَأْتِ بعد من أَمنك يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ اَزّايُتِ لَو اَن رجالا لَهُ حيل غر محجلة بَيْن ظَهْرى حيل دهم بهم آلا يعرف حيله قَالُوا عَلى يَا رَسُولُ اللّهِ قَالَ أَزّائِهُم يأتونَ غرا محجلين من الوضُوء وَآنا فرطهم على الْحَوْض رَوَاهُ مُسْلِم وَغَيْرِه وَسُولُ اللّهِ قَالَ فَإِنَّهُم يأتونَ غرا محجلين من الوضُوء وَآنا فرطهم على الْحَوْض رَوَاهُ مُسْلِم وَغَيْرِه

النبي سے بدروا بت منقول ہے: ئي اكرم سُر الله قبرستان تشريف لائے اور بيفر مايا:

"ا الا ايمان كي قوم كناف قد ريخ والوائم برسلام بوا الرالله في حاماً توجم عنقريب تم الليس ك"

في اند غبب والند هب (اذل) في حال ها مدائد ا كد كم لة الأول المواد المعالية

اسر سبب المراق آپ کے بھاں میں ہیں، بن سے است کا جوفر دا بھی نہیں آیا 'یاد سول اللہ! آپ (قیامت کے دن) اسے کیے بہانی ورا آئیں کے لوگوں نے عرض کی: آپ کی امت کا جوفر دا بھی نہیں آیا 'یاد سول اللہ! آپ (قیامت کے دن) اسے کیے بہانی ورا نر مایا جب و دلوگ آئیں سے تو وضو کی وجہ ستے ان کی چیٹانیاں چمک رہی ہوں گی اور میں حوض پراُن کا پیش روہوں گا''۔ بيروايت امام مسلم اور ديگر حضرات نيفل کي ہے۔

285 - وَعَنْ زِرِ عَن عبد الله رَضِي اللهُ عَنْهُ آنهم قَالُوْا يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تعرف من لم تَرِمن امنك قال غسر مسحجلون بلق من آثار الوضُّوء . رَوَاهُ ابْن مَّاجَه وَابْن حَبَّان فِي صَبِحِيْجِهِ وَرَوَاهُ أَحْمَد وَالطُّبَرَانِي بِالنَّادِ جَبِّدٍ نَنْعُومٍ من حَدِيْثِ آبِي أَمَامَة

یوں در بن حیش نے حضرت عبداللہ بن فرائے حوالے ہے (اس روایت میں سے الفاظ کیے ہیں:) او کول نے مرفر کی یار سول الله! آپ نے اپنی امت کے جن افراد کودیکھانہیں ہے آپ انہیں کیسے پہچانیں سے ؟ تو نبی اکرم مُلْآفِیْلُ نے فرمایا: دفعور کے آثاری وجهسے وہ چیک دار پیشانیوں والے ہوں مے اللہ

بدروایت المام ابن ماجدنے المام ابن حبان نے اپنی سے میں نقل کی ہے اسے المام احمداور المام طبر انی نے عمد وسند کے ماتھ فل كياب جوحضرت ابوا مامه جل فناست منقول حديث كي ما نندب\_

286 - وَعَنْ آبِسَى الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَا اَوَّلَ مِن يُؤُدِن لَهُ بِسالسُّسجُود يَسُوم الْسِيَهَامِمَة وَاَنَا اَوَّلَ مِن يَرِفِع رَأْسِه فَأَنَظُر بَيْنِ يَدَى فَاعُوف امْتِي مِن بَيْنَ الْاُمَم وَمَنْ خَلْفي مِنْ ذَٰلِكَ وَعَـنُ يَمِينِي مثل ذَٰلِكَ وَعَنْ شَمَّالِي مثل ذَٰلِكَ فَقَالَ رجل كَيُفَ تعرف أمتك يَا رَسُولَ اللّهِ من بَيْنَ الْإَمَم فِيْسَمَا بَيْسَ نسوحِ اللَّي أمتك قَبَالَ هـم غو محجلون من أثو الُوضُوء لَيْسَ لَاحَدَّ كَذَالِكَ غَيْرِهِمُ وأعرفهم أنهم يُؤْتُونَ كَتِبهِمْ بأيمانهم وأعرفهم تسْعَى بَيْن أيديهم ذُرِّيتهم مُ

رُوَّاهُ أَحْمِدُ وَفِي إِسْنَادِهِ ابِّن لَهِيعَةً وَهُوَ حَدِيْتٌ حَسَنٌ فِي المنابعات

الله الله معرت ابودرواء المُأتَّذروايت كرتے بين: نبي اكرم مَلَّالِيَّا في ارشاوفر ما يا ہے:

'' قیامت کے دن میں وہ پہلافض ہوں گا'جسے سجدہ کرنے کی اجازت ملے گی اور میں پہلافض ہوں گا'جو پہلی مرتبہ ا پنے سرکواٹھائے گا'میں اپنے سامنے دیکھوں گا' تو دیگرامتوں کے درمیان'اپی امت کو پہیون نوں گا'اپنے پیچے بھی ای طرح 'اپنے دائیں طرف مجھی ای طرح 'اوراپنے بائیں طرف مجھی ای طرح (اپنی امت کے افر دکو پہیان لوں گا)'' اليك صاحب في عرض كى: يارسول الله! آپ معترت نوح علينا سے ليكرائي امت كى درمي في امتوں كے درميال میں اپنی است کو کیے بیجیان کیں گے؟ نی اکرم مَنْ اَفْتُمْ نے ارشاد فرمایا: '' وہ توگ دضو کے اثر ات کی وجہ ہے جبک دار پیرٹنانیوں والے ہوں گئے اور ان کے علہ وہ اور کسی میں یہ نٹانی نہیں ہوگی' میں انہیں پہچان لول گا' وہ اپنے تامہ انگال اپنے دائمیں ہاتھ میں لے کرآئمیں گئے اور میں انہیں پہچان لوں گاکہ اُن کے بچے اُن کے آگے دوڑتے ہوئے آرہے ہول گئے'۔

بحرجت كل خَطِينَة مشتها رِجُكَاهُ مَعَ المَاء آوُ مَعَ آخر قطر المَاء حَتَى يخرج نقيا من الذَّنُوب رَوَاهُ مَالَكُ وَمُسُلِمٍ وَّالْيِّرُمِذِي وَلَيْسَ عِنْد مَالك وَاليِّرُمِذِي غسل الرجلَيْن

الله الله الوهريره المنظن من اكرم من الميام كالمنظم كاليفر مان تقل كرتي بين:

"جب مسلمان (راوی کوشک ہے شاید بیا انفاظ جن:) موش بنده وضوکرتے ہوئے اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے ہرگناہ نکل جاتا ہے جس کی طرف اس نے اپنی دونوں آنکھوں کے ذریعے دیکھا تھا دہ پانی کے ساتھ (راوی کوشک ہے شاید بیا انفاظ ہیں:) پانی کے آخری کے ساتھ نکل جاتا ہے جب وہ دونوں باز ودھوتا ہے تو اس کے دونوں باز وول ہے تھے پانی کے ساتھ دونوں بازووں سے ہروہ گناہ نکل جاتا ہے جس کی طرف اس نے اپنے دونوں باتھ بردھائے تھے پانی کے ساتھ (راوی کوشک ہے شاید بیا انفاظ ہیں:) پانی کے آخری قطری کے ساتھ وہ نکل جاتے ہیں جب وہ اپنے دونوں پاؤں دوس ہے تو ہروہ گناہ نکل جاتا ہے جس کی طرف وہ اپنے پاؤں کے دریعے چل کرگیا تھا پانی کے ساتھ (راوی کوشک ہے شاید بیا انفاظ ہیں:) پانی کے آخری قطرے کے ساتھ دہ نکل جاتے ہیں بیاں تک کے وہ شخص گن ہوں سے پاک ہو کر باہر آتا ہے '

بیردایت اوم مالک امام مسلم ادرامام ترندی نے تقل کی ہے البندامام مالک اورامام ترندی کی روایت میں ' پاؤں دھونے'' کاذکر نیس ہے۔

288 - وَعَنْ عُثْمَان بِنَ عَفَّان رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن تَوَضَّا فَاحْسن الْوضُوء حرجت خطاياه مِن جسده حَتَّى تَجرج مِن تَحت اَظُفَارِه

وَفِي رِوَايَةٍ : أَن عُشْمَان تَوَضَّا ثُمَّ قَالَ رَايِّت رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا مثل وضوئي هٰذَا ثُمَّ قَالَ مِن تَوَضَّا هِكَذَا غِفر لَهُ مَا تَقِدَم مِن ذَنبه وَكَانَت صِلاته ومشيه إلى الْمَسْجد نَافِلَة

رَوَاهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِـى مُخْتَصِرًّا وَلَفُظِهِ قَالَ سَمِعْتُ رَمُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِن امرىء يتَوَضَّا فَيحسن وضوء ه إلَّا غفر لَهُ مَا بَيْنه وَبَيْنَ الصَّلاة الْاُخْرِلَى حَتَّى يُصلِيهَا

وَإِسْنَاده على شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَرَوَاهُ ابن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ مُخْتَصِرًا بِنَحْوِ رِوَايَةِ النَّسَائِي وَرَوَاهُ الْن

النه عب والنه هيب والنه هيب والنه هي آخره: وقال رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يغتر العد وفي الخره: وقال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يغتر العد وفي لفط السَّسانِي قَالَ: من أتم الُوضُوء كَمَا أمره الله فالصلوات المنحمس كَفَّارَات لما بَيْنَهُنَّ وَفِي لفط السَّسانِي قَالَ: من أتم الُوضُوء كَمَا أمره الله فالصلوات المنحمس كَفَّارَات لما بَيْنَهُنَّ وَفِي لفظ السَّسانِي قَالَ: من أتم الُوضُوء كَمَا أمره الله فالصلوات المنحمس كَفَّارَات لما بَيْنَهُنَّ وَفِي فَعْرَت عَمَّانَ عَنْ فَيْنَ روايت كرت عِيل الله فالعلام مَنْ اللهُ فالعلام الله في الله فالعلام الله في الله فالعلام الله في الله فالعلام الله في الله الله في الله

ایک روایت میں بیدالفاظ میں:'' حضرت عثمان ٹنگاٹٹ نے وضوکیااور پھر یہ بات بیان کی :میں نے نبی اکرم مُلاَیْنَا کودیکھا کے ''پ سائٹینا نے میر سےاس وضو کی مانٹروضو کیا' پھرآپ مُلاَیْنَا نے ارشادفر مایا:

'' جو خص اس طرح وضوکرتا ہے' اس کے گزشتہ گنا ہوں کی مغفرت ہوجاتی ہے' اوراس کی نمہ زاوراس کامبحد تک چل کرجانا' نفل ( یعنی اضافی تو اب کا باعث شار ہوتا ہے )''۔

بیدوایت ا، مسلم اورا مامنسانی نے بخضرطور پرنقل کی ہے جس میں بیالفاظ ہیں:حضرت عثمان بڑا تفاییان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مُنافِقِیَّ کو بیارشادفر ماتے ہوئے ساہے:

''جو بندہ وضوکرتے ہوئے'اچی طرح وضوکرے اُس کے اُس نمازاوراس کے آگے والی نماز کے درمیان کے گناہ معاف ہوجائے ہیں'جب تک وہ اگلی نماز کواد انہیں کر لیتا''۔

اس کی سند شیخین کی شرط کے مطابق صحیح ہے بیروایت امام ابن فزیمہ نے اپنی صحیح میں مختم طور پرنقل کی ہے جوا،م نمائی کی روایت کی مائند ہے بہی روایت امام ابن ماجد نے بھی اختصار کے ساتھ نقل کی ہے اوراس کے آخر میں بیدالفاظ زائد نقل کیے ہیں: '' نبی اکرم سناتی ہے ارشاد فرمایا:کوئی مختص غلط نبی کا شکار ندہو''۔

امام سائی کی روایت میں بدالفاظ ہیں: آپ تا ایک اربٹا وقر مایا ہے:

'' جو تخص اس طرح ممل وضوکرے جس طرح اسے اللہ نے تھم دیاہے تو پانچ نمازی درمیان میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں''۔

289 - وَعنهُ رَضِيَ اللّهُ عَنهُ أَنه تَهُ وَضَّا فَأَحْسِ الْوضُوء ثُمَّ قَالَ مِن تَوَصَّا مِثل وصوئي هذَا تُمَّ أَنَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ

ﷺ انہی کے حوالے سے یہ بات منقول ہے: انہوں (شاید نبی اکرم نظائیۃ مراد ہیں) نے دضوکرتے ہوئے اچھی طرح وضوکیا اور پھر یہ بات بیان کی : جو تنص میرے اس وضوکی مانند وضوکرئے اور پھرمسید میں آئے اور وہ ل دور کھات اداکرے اور پھر ہیڑے ہوئے ' تو اس کے گزشتہ گنا ہول کی مغفرت ہوجاتی ہے''

وه بیان کرتے میں: نبی اکرم نظام ہے ارشادفر مایا: ''تم لوگ غلط بھی کا شکار نہ ہو جاتا''۔

بیردایت امام بخاری اور و نیر حصرات نے قال کی ہے۔

290 - وَعِنهُ رَضِي اللَّهُ عَنهُ ايسطَها آنه دَعَا بِمَاء فَتَوضًا ثُمَّ طبحك فَقَالَ الصحابه آلا تَسْآلُونِي مَا أضحكنى فَقَالُوا مَا أَضْحَكُكُ يَا آمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ رَايَت رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ تَوَضَّا كَمَا تَـرَضَات ثُـمَّ صحك فَقَالَ الاتَسَالُونِي مَا أَصْحكك فَقَالُوا مَا أَصْحكك يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ إِن العَبُد إذا دَعَا بِوضُوء فَعْسل وَجهه حط الله عَنهُ كل خَطِيئَة أَصَابَهَا بِوَجُهِهِ فَإِذَا غسل ذِرَاعَيْهِ كَانَ كَذَٰلِكَ وَإِذَا طهر قَدَمَيْهِ كَسَانَ كَسَلَالِكَ . رَوَاهُ اَحُمد بِاِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَآبُو يعلى وَرَوَاهُ الْيَزَّارِ بِاِسْنَادٍ صَحِيْح وَزَاد فِيْهِ فَاذَا مسْح رَاسه كَانَ

و انہی کے حوالے سے یہ بات بھی منقول ہے: انہوں نے ایک مرتبہ پانی منگوا کروضوکیا اور پھر ہس پڑے پھر انہوں کا ایک مرتبہ پانی منگوا کروضوکیا اور پھر ہنس پڑے پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا: تم لوگ مجھ سے دریافت نہیں کروئے کہ بیں کس بات پر ہنماہوں ؟لوگوں نے کہا: اے امیرالمؤمنین! آپ کس بات پر ایسے ہیں ؟ انہوں نے جواب دیا: پس نے نی اکرم ناٹیق کود یکھا کہ آپ ناٹیق نے ای طرح وضوكيا 'جس طرح ميں نے وضوكيا تھا ' پھر آ ب التي الله ميس پڑے تو آ پ التي الله غير مايا جمھ سے بدوريا فنت نہيں كرو كے آ پ س بات پر ہنے ہیں؟ لوگول نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ کس بات پر بنے ہیں؟ نی اکرم مُثَافِق نے ارشاد فر مایا:

" جب کوئی بنده وضوکا پائی منگوا کراہیے چبرے کو دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے ہراس گناہ کوشتم کر دیتا ہے جس کاار تکاب اس نے اپنے چیرے کے ذریعے کیا تھا' جب وہ اپنے باز دُن کو دھوتا ہے' تو بھی ای طرح ہوتا ہے' جب وہ اسينے ياؤں کو ياك كرتا ہے تو بھى اس طرح ہوتا ہے"۔

بدروایت امام احد نے عمدہ سند کے ساتھ تقل کی ہے اے امام ابدیعلیٰ نے بھی نقل کیا ہے امام برار نے اسے بیچے سند کے ساتھ تقل کیا ہے اوراس میں بیالفاظ زائد قل کیے ہیں:''جب وہ اپنے سرکاسے کرتا ہے تو بھی ای طرح ہوتا ہے''۔

291 - وَعَنْ حَمْرَانَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ قَالَ دَعَا عُثَمَّانَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ بِوضُوء وَهُوَ يُرِيد الْيُحُووُج إِلَى الصَّلالة فِي لَيْلَة بَارِدَة فَجِئْتِهِ بِمَاء فَعَسل وَجهه وَيَديه فَقُلْتُ حَسبك اللَّه وَاللَّيْلَة شَذِيْدَة الْبرد فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يسبع عبد الُوضُوء إِلَّا غفر الله لَهُ مَا تقدم من ذَنبِه وَمَا تَاخر رَوَاهُ الْبَرَّارِ بِالسَّنَادِ حسن

تشریف لے جانے لگے تھے میں ان کے پاس یانی لے کرآیا انہوں نے اسپے چیرے اور وونوں باز ووں کو دھویا میں نے کہا۔ آپ کے لئے اتنائی کافی ہے آج رات بہت شدید سردی ہے تو انہوں نے فرمایا: میں نے نبی اکرم ناتیج کو بیار شادفر، تے ہوئے ت

"جب بھی کوئی بندہ اچھی طرح وضوکرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے '۔ بدروایت امام بزار نے حسن سند کے ساتھ تھا کی ہے۔

وَهُرِ النرعيب والنرهيب والنرهيب والنرهيب والنرعيب والنرهيب والنرهيب والنرعيب والنرعيب والنرهيب والنه والنرهيب والنه والنرهيب وال

عصالاته تكون في الرجل فيصلح الله بها عمله كله وطهور الرجل لصلاته يكفر الله بطهوره ذنوبه وكنفي صَدَى ذَهُ مَافِلَة . رَوَاهُ أَبُو يعلى وَالْبَزَّارِ وَالطَّبْرَانِيّ فِي الْآوْسَطِ من رِوَايَةٍ بشار بن الحكم 

ور بعض او قات کسی آ دمی میں کوئی ایک اچھی عادت ہوتی ہے اور اللہ تعالی اس کی وجہ سے اس کے سررے مل کوٹھیک ۔ کردیتا ہے اور آ دی کا نماز کے لئے طہارت حاصل کرنا 'اللہ نعالیٰ اس کے طہارت کے حصول کے ذریعے اس کے . گناہوں کا کفارہ کردیتا ہے اوراس کی نمازاس کے لئے فل (لینی اضافی اجر دنواب کے طور پر ) ہی رہ ہاتی ہے''۔ بيدروايت الام ابويعني اورامام بزاراورامام طبراني نے بھم اوسط ميں بشار بن تھم کے حوالے سے لگال کی ہے۔

.. 293 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصنَابِ حِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَصَّا العَبُد فَ مَ طُدِ مِنْ خُرِجِتِ الْخُطَايَا مِن فِيدٍ فَإِذَا استنثر خرجتِ الْخُطَايَا مِن اَنفه فَإِذَا غسل وَجهه خرجت الْخُطَايَا من وَجهه حَتَى تنحرج من تَحت أشفار عَيُنكِهِ فَإِذَا غسل يَذِيّهِ خرجت الْخَطَايَا من يَذَيّهِ حَتَى تنحرج من تَحت أظلف إلى يَسَدُيْدِهِ فَسِافًا مسسح بِوَأُسِهِ حَرِجَت الْمُعَطَّايَا مِن رَأْسِه حَتَّى تَحْرِج مِن أُذُنَيْهِ فَإِذَا غسل رجليَّهِ حَرِجت الْخَطَايَا مِن رِجِلَيْهِ حَتَّى تَحْرِج مِن تَحِت أَطْفِار رِجلَيْهِ ثُمَّ كَانَ مَشْيِهُ إِلَى الْمَسْجِد وَصلاته نَافِلُة . رَوَاهُ . مَالِكَ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح على شُرطهمًا وَلَا عِلَّةً لَهُ والصنابحي صَحَابِيّ مَشْهُور

و و حضرت عبدالله بن صنا بحى بن الله الرم من اليام كايدفر مان نقل كرتين:

" جب بنده دضوکرتے ہوئے کلی کرتا ہے تو اس کے منہ ہے گناہ نگل جائے جیں جب دہ ناک میں پانی ڈالٹا ہے تو اس کے ناک سے گناہ نکل جاتے ہیں جب وہ اپنے چہرے کودھوتا ہے نواس کے چہرے سے گناہ نکل جاتے ہیں یہاں تك كداس كى أنكهول كے يردے كے ينجے سے بھى نكل جاتے بيل جب وہ دونوں باز ودھوتا ہے تواس كے بازود ک سے گزونک جاتے ہیں میہاں تک کہاس کے ہاتھوں کے ناختوں کے پنچے سے بھی لکل جاتے ہیں'جب وہ ا پے سرکائے کرتا ہے تواس کے سرے گناونکل جاتے ہیں بہال تک کداس کے کانوں میں ہے بھی نکل جاتے ہیں ا جب وہ اسپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں کیہاں تک کہ اس کے پاؤں کے ناخنوں ے بھی نکل جاتے ہیں' پھراس کامسجد کی طرف جانا اور نماز ادا کرنا اس کے لئے نفل ( یعنی اضافی اجرو تواب کے

میروایت امام ما لک امام نسانی امام این ماجداور امام حاکم نے قال کی ہے امام حاکم فرماتے ہیں بیدودنوں حضرات کی شرط کے مطابق سیجے ہے اور اس میں کوئی علت نہیں ہے صنا بھی مشہور صحابی ہیں۔

294 - وَعَنْ عَـمُـرو بن عَنْبَسَة السّلمِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ كنتٍ وَأَنَا فِي الْجَاهِلِيَّة أَظَ أَن النّاس على ضَلَالَة وَآنَّهُمْ لَلْسُوا عملى شَيْءٍ وهم يعْبلُونَ الْآوُثَّان فَسعِعت بِرَجُل فِيْ مَكَّة بخر أخبَارًا فَفَعَدت على رَّحِلَتِي فَقدمت عَلَيْهِ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُر الحَدِيْثِ إِلَى أَن قَالَ فَقُلْتُ يَا نَبِي اللَّهِ فَالرَضوء حَدثيني عَنهُ فَقَالَ مَا مِنكُمْ رجل يقرب وضوء ه فيعضعض ويستنشق فيستنثر إلَّا خوت خَطايَا وَجهه من فَيْهِ وخياشيمه ثُمَّ إِذَا عَسل وَجهه كَمَا أمره الله إلَّا خوت خَطَايَا وَجهه من أَطُرَاف لحيته مَعَ المَاء ثُمَّ يغسل يَدَيْهِ إِلَى الْمُوفَقِين إِلَّا خوت خَطَايًا يَدَيْهِ من أَنامله مَعَ المَاء ثُمَّ يعسح رَاسه إلَّا خوت خَطَايًا رَاسه من أَطُرَاف شعره مَعَ المَاء ثُمَّ يعسل رجليه إلَى الْكَعْبَيْنِ إِلَّا خوت خَطَايًا وجليه من أنامله مَع المَاء فَإِن هُو من أَطُرَاف شعره مَعَ المَاء ثُمَّ يغسل رجليه إلَى الْكَعْبَيْنِ إِلَّا خوت خَطَايًا وجليه من أنامله مَع المَاء فَإِن هُو مَن أَطُرَاف شعره مَع المَاء ثُمَّ يعسل رجليه إلَى الْكَعْبَيْنِ إِلَّا خوت خَطَايًا وجليه من أنامله مَع المَاء فَإِن هُو مَن أَطُرَاف شعره مَع المَاء ثُمَّ يعسل وجليه ومجله بِالَّذِي هُو لَهُ أَهُل وَفرغ قلبه لله تَعَالَى إِلَّا انْصَر ف من عَطِينه كَيُوْم وَلدته أمه ، رَوَاهُ مُسْلِم

وہ بیان کرتے ہیں: ہیں نے عرض کی: اے اللہ کے نی! آپ مجھے وضو کے بارے ہیں بڑاہے او نی اکر م خاتیجائے نے اس کے ارشاد فرمایہ: ہم ہیں ہے جو بھی فحض وضو کرنے لگنا ہے اور کا کرتا ہے اور ٹاک ہیں پائی ڈالٹا ہے اور ٹاک صاف کرتا ہے اور اس کے منسن اور اس کے منتقول سے گناہ نگل جاتے ہیں پھر جب وہ اپنا چرہ وہ وہ تا ہے جس طرح اللہ تعالی نے اسے تھم دیا ہے او اس کے حرف اس کے داؤھی کے اطراف سے بھی نگل جاتے ہیں پہر وہ کہنوں تک کہ پائی کے ساتھ اس کے داؤھی کے اطراف سے بھی نگل جاتے ہیں پہر وہ کہنوں تا اس کے دونوں باز دونوں باز دوئوں باز دوئوں باز دوئوں باز دوئوں باز دونوں باز دونوں باز دونوں باز دونوں باز دونوں باز دوئوں باز دوئوں ہے گناہ تھا کہ کہن نگل جاتے ہیں کیباں تک کہ پائوں کے کوئوں سے بھی نگل جاتے ہیں پہر اس کے دونوں پاؤک دونوں پاؤک دونوں پاؤک دونوں پاؤک جاتے ہیں کیباں سے بھی نگل جاتے ہیں کہر دونوں پاؤک ہوں ہے گئا ہے اور ایڈ تعالی کی طرف متوجہ دکھتا ہے اور اللہ تعالی کی حرف اور کھا میاتوں کی جو دونوں پائی ہوروں ہے گئا ہوں ہے گئا ہوں ہے گئا ہوں کہ کہنا ہوں کہ ہوں سے گئا ہوں ہے گئا ہوں ہورکہ ہوں ہورکہ ہوں ہورکہ ہوروں ہورو

بدروایت امام مسلم نے تقل کی ہے۔

295 - زَعَنْ آبِى أَمَامَةَ رَضِى اللّهُ عَنَهُ آنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَمَا رجل قَامَ إلى وضولِهِ يُويد الصَّلاة ثُمَّ عُسل كفيه نزلت كل خَطِينَة من كفيه مَعَ آوَّل قَطْرَة فَإِذَا مضمص واستسشق واستنثر مزلت حطيئته من لِسَانه وشفتيه مَعَ آوَّل قَطْرَة فَإِذَا عُسلُ وَجهه نزلت كل خَطِينَة من سَمعه و مصره مَعَ آوَّل قَطْرَة فَإِذَا عُسلُ وَجهه نزلت كل خَطِينَة من سَمعه و مصره مَعَ آوَّل قَطْرَة فَإِذَا عُسلُ وَجهه نزلت كل خَطِينَة من سَمعه و مصره مَعَ آوَّل قَطْرَة فَإِذَا عُسلُ مَعْ اللهُ عَرْبَعَته مَا وَل قَطْرَة فَإِذَا عُسلُ مِن كُل ذَنْب كَهَيْنَته يَوْم وَلدته أمه فَال قَلْوَ قَالَة اللهُ عَرْبَعَته وَإِن قعد قعد سالما رَوَاهُ أَحْمِد وَغَيْرِهِ من طَوِيْق عبد الحسيد د

رودوں مسرت بورہ سرت بورہ میں اور اس کانماز کرنے کا ادادہ ہوتا ہے اور گھروہ اسنے دونوں ہی دونوں ہی دونوں ہی دونوں ہی دونوں ہی گھر دونوں ہی تھ دھوتا ہے تو بہلے قطرے کے ساتھ اس کی ہقیا ہوں سے ہرگناہ نکل جاتا ہے بھر جب وہ کئی کرتا ہے اور تاک میں پہلے ڈالنا ہے اور ناک صاف کرتا ہے تو اس کی زبان اور ہونوں سے پہلے قطرے کے ساتھ تمام گناہ نکل جاتے ہیں بھر جب وہ اپناچرہ وہوتا ہے تو اس کی ساتھ تمام گناہ نکل جاتے ہیں بھر جب وہ اپناچرہ وہوتا ہے تو اس کی ساتھ تمام گناہ نکل جاتے ہیں بھر جب وہ اپناچرہ وہوتا ہے تو اس کی ساتھ تام گناہ نکل جاتے ہیں بھر جب وہ اپناچرہ وہوتا ہے تو اس کی طرح ہرگناہ سے پاک دونوں پاؤل مختول تک دھوتا ہے تو دہ اس دن کی طرح ہرگناہ سے پاک دونوا تا ہے جسے اُس دن تی طرح ہرگناہ سے پاک

نی اکرم سائیظ فر ماتے میں: پھر جب وہ تمازادا کرنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجہ کو ہلند کرتا ہے اوراگروں بیٹھار ہے (لیعنی نمازادانہ کرے) تو وہ سلامتی کے عالم میں بیٹھار ہتا ہے'۔

يدروايت الم المراورد يرضرات نعب الحيدين بهرام كحواسك منهم بن وشب سفل ك بالم ترفرات المصن قرارد ياب لين الكام من الله عن المراس المعن المراس الم

اللی کی نقل کرده ایک روایت میں بیالفاظ میں :وه بیان کرتے میں :میں نے نبی اکرم مائی تا کو بیار شاوفر ،تے ہوئے

''جو خص وضوکرتے ہوئے اچھی طرح وضوکرے' اپنے دونوں باز واور چبرے کودھوے' اپنے سر پراور کانوں پرسے کرے اور دونوں پاؤل دھوئے' پھردہ فرض نماز کے لئے کھڑا ہوا تو اس دن کے اس کے گنا ہوں کی مغفرت ہوجاتی ہے'جن کی طرف اس کے پاؤں چل کر گئے تھے' یااس کے ہاتھوں نے' جنہیں مٹھی میں لیاتھا' یااس کے کانوں نے' جس کوسنا تھا' یااس کی آنکھوں نے' جس کی طرف دیکھا تھا' یااس کے دل میں جو براخیل آیاتھا'

راوى. يان كرت بين الله كالم المراس الله كا كرم المنظم كرا في بات الخام الله على الله عليه وسالم المنظم المراسكا. 297 - وَرَوَاهُ أَيْسَطُ المِنْ مَن طَرِيْق صَحِيْح وَرَاد فِيْهِ أَنَّ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الُوصُوء يكفو مَا قبله ثُمَّ تصير الصَّلاة نَافِلَة

اجروتواب کے حصول کا باعث ) ہوتی ہے"۔

298 - وَفِي أُخُولَى لَهُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا تَوَضّاً الرّجل الْمُسْلِم خرجت ذنوبه من سَمه وبصره وَيَديه وَرجلَيْهِ فَإِن قعد قعد مغفورا لَهُ . وَإِسْنَاد هٰذِهِ حسن

و ان كُنْقُل كرده ايك اورردايت من سيالفاظ بين: تي اكرم مَنْ اللهُ الدَّرُهُ ما يا:

''جب مسلمان مخص وضوکر تاہے' تو اس کی ساعت بصارت دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں ہے اس کے گناہ نگل ہے ۔۔ ہیں اور پھر جب وہ بیٹھ آئے' تو ایس حالت میں بیٹھ آئے کہ اس کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے''۔ اس روایت کی سند حسن ہے۔

299 - وَفِي أُخُولِى لَـٰهُ أَيُـطُّا إِذَا تَوَطَّا الْمُسُلِمِ فَعَسل يَلَيْهِ كَفرِ عَنهُ مَا عملت ليداه فَإذَا غسل وَجهه كفر عَنهُ مَا نظرت إليهِ عَيناهُ وَإِذَا مسح بِرَأْسِهِ كفر بِهِ مَا سَبِعت أَذْنَاهُ فَإِذَا غسل رَجلَيْهِ كفر عَنهُ مَا مشت إليهِ قدماه ثُمَّ يَقُومُ إلى الصَّلاة فَهِي فَضِيلَة وَإِمْنَاد هٰلِهِ حسن أيضا

ان كي قل كرده أيك اورروايت مين بيالفاظ بين:

''جب مسلمان وضوکرتا ہے'اور دونوں ہاتھ دھوتا ہے'تواس کی طرف سے بیان چیز دن کا کفارہ بن جاتا ہے'جواس کے دونوں ہاتھوں نے (گناہ کا) کام کیاتھا'جب وہ اپنے چبرے کو دھوتا ہے'تواس سے اس کے دہ گناہ ختم ہوجاتے ہیں جس کی طرف اس کی آئکھوں نے دیکھاتھا'جب وہ اپنے سرکائے کرتا ہے'تواس سے اس کے دہ گناہ ختم ہوجاتے ہیں جس کی طرف اس کی آئکھوں نے دیکھاتھا'جب وہ دونوں پاؤں دھوتا ہے'تواس سے اس کے وہ گناہ ختم ہوجاتے ہیں جن کی طرف اس کے کانوں نے سناتھا'جب وہ دونوں پاؤں دھوتا ہے'تواس سے اس کے وہ گناہ ختم ہوجاتے ہیں'جن کی طرف اس کے پاؤں چل کر گئے ہے' جب دہ نماز کے لئے گھڑ ابہوتا ہے'تو یہ چیزفضیات کا باعث ہوتی ہے'۔
اس روایت کی سند بھی حسن ہے۔

300 - وَفِي رِوَايَةٍ للطبراني فِي الْكَبِيْرِ قَالَ آبُو أَمَامَةَ لَو لم أسمعهُ من وَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا سبع مَرَّات مَا حدثت بِهِ قَالَ زِاذَا تَوَضَّأَ الرجل كَمَا آمر ذهب الْإِثْم من سَمعه وبصره وَيَديه وَرجليْهِ وَإِسُنَاده حسن أَيْضاً

ﷺ ام طبرانی نے مجم کبیر میں ایک دوایت میں بیالفاظ آل کے میں : حضرت ابوامامہ ڈوٹرز فرماتے میں اگر میں نے نبی اکرم مل بھڑا سے بیان نہ کرتا' آپ نوٹی نے ارشاد فرمایا ہے اس مرتبہ نہ تن بھول سے بیان نہ کرتا' آپ نوٹی نے ارشاد فرمایا ہے ۔
'' جب آ دمی د ضوکر تا ہے جس طرح اسے تھم دیا گیا ہے تو اس کی ساعت اوراس کی بصادت اوراس کے دونوں ہاتھوں ادراس کے یاؤں سے اس کے گناہ نگل جاتے ہیں' ۔

اس کی سند بھی حسن ہے۔

301 - وَعَلَ لَغَلَمَة بِن عِباد عَنُ اَبِيهِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَا اَدْرِى كُم حَذَّثَنِيهِ رَسُولُ اللّٰه صَلَّى اللّهُ عَنْيهِ وَسَلَّمَ اَرْوَاحًا اَوُ افرادا قَالَ مَا من عبد يتَوَضَّا فَيحسن الْوضُوء فَيغسل وَجهه حَتَّى يسبل المَاء على دقعه ثُمَّ الترغب والترفيب والترفيب والترفيب (اقل) في المحالي الماء على موفقيه ثُمّ غسل رجليه حتى يسبل المقاء من كعبيه ثُمّ يَقُومُ فيصَلَى المقاء على موفقيه ثُمّ غسل رجليه حتى يسبل المقاء من كعبيه ثُمّ يَقُومُ فيصَلَى المعام عنه من ذَنبه روّاهُ الطّبَرَ انتي في الكيير باسنادٍ لين الذقن بِفَتْح الدَّال الْمُعْجَمَة وَالْقَال اللهُ وَهُو مُجْتَمع اللحيين من أسفلهما

" جو بندہ دضوکرتے ہوئے اچھی طرح وضوکر سے اور اپنے چہرے کودھوئے اور اپنی ٹھوڑی تک پیل کو بہت کھراپ دونوں باز ودھوئے یہاں تک کہ اپنی کہندوں پر پائی بہائے پھراپ پاؤں دھوئے یہاں تک کہ اپنی کہندوں تک پائی بہائے پھراپ پاؤں دھوئے یہاں تک کہ اپنی نخوں تک پائی بہائے پھروہ کھڑا ہوکر نماز اداکر ہے تواس کے گزشتہ گنا ہوں کی معانی ہوجاتی ہے' ۔۔۔ بہروایت امام طبرانی نے بچم کیر میں بحرود سند کے ساتھ قال کی ہے۔

لفظ'' ذقن' میں ' ذ'پرز براور' ق پر بھی زبرہے' اِس سے مراد جبڑوں کے ملنے کی جگہ سے جوینیچے کی طرف ہو ( یعن ٹورزی مراد ہے )۔

302 - وَعَنُ آبِى مَالِك الْآشَعَرِي رَضِى اللَّهُ عَنَّهُ قِالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَهُود شطر الْإِسمَان وَالْسَحَدُد لَلَّه تسمارُ الْسِيْزَان وَسُبْحَان اللَّه وَالْحَدُد لِلَّه تعالَى اللَّهُ عَلَيْك كل النَّاس يَغِلُو فِالع لَفُس وَالسَّمَاء وَالْأَرْض حَجَّة لَك اَوْ عَلَيْك كل النَّاس يَغِلُو فِالع لَفُس فَعِمتقها آوْ موبقها رَوَاهُ مُسَيِّلِم وَالْقِرْمِذِي وَابُنُ مَا جَة إِلَّا اَنه قَالَ إِسباع الْوضُوء شطر الإيمَان وَرَوَاهُ السَّائِي فَعِمت دون قَولِله كل النَّاس يَغَلُو فِالع لَفُس دون قَولِله كل النَّاس يَغَلُو فِالع لَفُس فَعِمت فَها آوْ موبقها رَوَاهُ مُسَيِّلِم وَالْقِرْمِذِي وَابُنُ مَا جَة إِلَّا اَنه قَالَ إِسباع الْوضُوء شطر الإيمَان وَرَوَاهُ السَّائِي دون قَولِله كل النَّاس يَغَدُّو إِلَى آخِره مِقَالَ الْبَعَافِظِ عِبد الْعَظِيْم وَقَد أَفِر دَتِ لِهِذَا الْعَجِدِيثِ وطرقه وَحكمه وقوائده جُزَّء امُفردا

مديت 302: صحيح مسلم - كتساب السطيلة باب فضل الوضوء " حديث: 354 مستقرع أبي عوانة " مبتوة كناب الطيلة المدغيب في الوضوء وثواب إسباغه " حديث: 457 مسعيع ابن عيان " كتاب الرقائق أباب الأذكار " ذكر تعفل الله عل وعاد على حامد وباعظائه مل انسيزان توابا " حديث: 458 مسعية الدارى " كتاب الطوارة باب ما جاء في الطهور " حديث: 689 من على حامد وباعظائه مل انسيزان توابا " حديث: 488 من الدارى " كتاب الطهارة باب ما جاء في الطهور " حديث: 689 من ماجه " كتاب الطوارة وسنديا المعيم أبوات الدعوات ابن ماجه " كتاب الطهارة وسنديا أبياب الوضوء تنظر الإيسان - حديث: 782 مين الترمذي الجامع الصحيح أبوات الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب صنعه حديث: 552 السندي الترمذي الباري للبريقي - كتاب المطهدة حديث: 240 السندي الكرى للبريقي - كتاب المطهدة جماع أبواب سنة الوضوء وفرضه - باب فرض الطهود ومعله من الإيمان حديث: 173 مرتث أبي ما المدين المرت أبو ما لك الأشعري - أبو سلام الأبود عن العادت العادت أبو ما لك الأشعري - أبو سلام الأبود عن العادت المدين حديث عديث: 3342 من الطهارات حديث: 2592 من العبارات حديث: 2592 من المدين حديث 589 باب في الطهارات حديث: 2595 من المدين المدين عن جاء في الطهور - حديث: 2595 من المدين المدين وهوا باب في الطهارات حديث: 2595 من المدين المدين وهوا باب في الطهارات حديث: 2595 من المدين المدين من حديث: 2591 من المدين وهوا باب في الطهارات حديث: 2591 من المدين المدين من حديث المدين وهوا باب في الطهارة المدين المدين

(راوی کوشک ب شایر بیالف ظرین:) آسان اورزین کے درمیان موجود جگر کو بحرد بیتے بین نمازنور ب صدقه بربان ب صراروشن ب ترآن تنهارے حق میں باتمهارے خلاف جست بے برخص روزاندا بی ذات کا سودا کرتا ہے تو باتو خودا زاد کروالیتا ہے ''۔ تو یا تو خودا زاد کروالیتا ہے یا خودکو برباد کروالیتا ہے''۔

یدروایت امام سلم ٔ امام تر غدی اور امام ابن ماجه نے قال کی ہے تا ہم انہوں نے بیالفاظ تا کے ہیں: "اچھی طرح وضو کرنا 'نصف ایمان ہے '۔

اہ م نسائی نے بھی میں روایت نقل کی ہے تاہم انہوں نے میدالفا ڈان کے بعد آخر تک نقل نہیں کیے ہیں: '' ہرخص اپنی ذات کاسودا کرتا ہے''

حافظ عبدالعظیم بیان کرتے ہیں: میں نے اس حدیث اس کے طرق اس کی حکمتوں اوراس کے فوائد کے بارے میں ایک مستقل رسالہ تصنیف کیا ہے۔

303 - وَعَنُ عَلَمَة بِسَ عَلَم رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا من مُشَلِم يتُوطُا فيسبغ الْوصُوء ثُمَّ يَقُومُ فِئ صَلَاته فَيعلم مَا يَقُولُ إِلَّا انْفَتَلَ وَهُو كَيَوْم وَلدته أمه الْحَدِيْث

رَوَاهُ مُسُلِم وَابُو دَاوُد وَالنَّسَائِي وَابْنُ مَاجِعَة وَابْن خُزَيْمَة وَالْحَاكِم وَاللَّفُظ لَهُ وَقَالَ صَنِعِيْع الْإِسْنَاد وَالْحَاكِم وَاللَّفُظ لَهُ وَقَالَ صَنِعِيْع الْإِسْنَاد وَالْحَاكِم وَاللَّفُظ لَهُ وَقَالَ صَنِعِيْع الْإِسْنَاد وَالْحَاكِم وَاللَّفُظ لَهُ وَقَالَ صَنِعِيْع الْإِسْنَاد

''جومسلمان وضوکرتے ہوئے اچھی طرح وضوکرے اور پھرتماز اداکرنے کے لئے کھڑا ہؤا ذروہ یہ جا انتا ہو کہ وہ کیا پڑھ ۔ رہا ہے توجب وہ نماز پڑھ کرفارغ ہوتا ہے تو وہ ہوں ہوتا ہے جیسے (اس ذفت تھا' جنب)اس کی والدہ نے اس کوجہم ۔ رہا ہے اور مار

بیروایت امام سلم امام ابوداؤ ڈامام نسائی امام ابن ماجرانام ابن فزیمہ اورانام حاکم نے نقل کی ہے روانیت سے بیالفاظ انہی کے نقل کردہ ہیں وہ فرماتے ہیں: بیسند کے اعتبار سے مجھے ہے۔

304 - وَعَنُ عَلَى بِن آبِى طَالِب رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِسباغ الُوطُوءِ فِى المكاره وإعمال الْآفَدَام إلَى الْمَسَاجِد وانتظار الصَّلاة بعد الصَّلاة يغسل الْخَطَايَا عسلا رَوَاهُ أَنُو يعلى وَالْبَزَار بِإِسْنَادٍ صَحِيْحِ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح عَلَى شَوْطٍ مُّسَلِمٍ

"جب طبیعت آمادہ نہ ہواس دنت اچھی طرح وضوکرنا اور زیادہ قدم چل کرمیری طرف جاتا اور ایک تماز کے بعدددسری نماز کا انظار کرنا کیے گنا ہوں کودھودیتے ہیں "۔ . . . .

بیردایت امام ابویعنیٰ اورامام بزارنے سی سند کے ساتھ نقل کی ہے اے امام حاکم نے بھی نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں بیامام مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔

الترغيب والترهيب (اوّل) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اللهُ الله يُحَابُ الطَّهَارُةِ النرعس وسر والله عند الله عنه أن رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الا أَدَاكُم على ما يعم 

إلى الْمُسَاجِد وانتظار الصَّلاة بعد الصَّلاة فذلكم الرِّبَاط فذلكم الرِّبَاط فذلكم الرِّبَاط

لمساجد واستور سيد والتوريد والنّسائي وَابْنُ مَاجَةَ بِمَعْنَاهُ وَرَوَاهُ ابْنَ مَاجَه النَّسَاوُ وَالْهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال صَحِيْحِهِ مِن حَدِيْتٍ أَمِى سَعِيْدِ الْمُحَدُّرِى إِلَّا آنَهُمَا قَالَا فِيْدِ:

قَىالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلا أُدلكم على مَا يكفر اللَّه بِهِ الْخَطَايَا وَيزِيْد بِهِ فِي الْحَسَنَات وَيكفر بِهِ الذُّنُوبِ قَالُوا بَالَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِسباعَ الْوضُوء على المكروهات وَكُثْرَة النحطا إلى المُسَاجِد وانتظار الصَّلاة بعد الصَّلاة فذلكم الرِّبَاط . رَوَاهُ ابْنِ حبَان فِي صَحِيْحِهِ عَن شُرَحْبِيُل بن سعد عَنهُ

الله الله المريره النائز عنى وكرم منافقة كاية فرمان تقل كرتے بين:

"كيامي تمباري رہنمائي اس چيز كى طرف نه كروں؟ جس كے ذريعے الله تعالى كن ہول كومٹاديتا ہے اورور جات كو بلندكرد يناب لوكول في عرض كى: بى بال! يارسول الله! نى اكرم مؤليزً فرمايا: جب طبيعت آماده ند بواس وقت اچھی طرح وضوکرنااورزیادہ قدم چل کرمساجد کی طرف جاناادرایک نماز کے بعددوسری نماز کا نظار کرنا میں تیاری ہے کی تیاری ہے کی تیاری ہے '۔

بدروایت امام مالک امام مسلم امام ترندی امام نسائی اورامام ابن ماجهٔ نے نقل کی ہے لیکن انہوں نے اس کامفہوم نقل کیا ہے یمی روایت امام ابن ماجہ بنے ایک اور جگہ بھی نقل کی ہے اور امام ابن حبان نے اپنی سیح میں نقل کی ہے یہ روایت حضرت ابوسعید خدری پڑائنڈ کے حوالے سے منقول ہے ان دونوں نے اس روایت میں بیالفاظ اللے میں بی اکرم ملاہیم نے ارشاد فری '' کیا میں تمہاری رہنمائی اس چیز کی طرف نہ کروں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گنا ہوں کو ٹم کردیتا ہے اور نیکیوں میں اضافه كرديتا بي ادر كنامول كاكفاره بناديتا بي الوكول في عرض كى: جي بال! يارسول الله! في اكرم من الين الرم من التناه ارش فرماید: طبیعت آمادہ ند ہونے کے وقت اچھی طرح وضوکرنا زیادہ قدم چل کرمسجد کی طرف ج نا اورایک نماز کے بعددوسری نماز کا انظار کرنا مین تیاری ہے"۔

میروایت امام ابن حبان نے اپنی و مسیح "میں شرحبیل بن سعد کے حوالے ہے معفرت ابوسعید خدری سائنڈ سے قل کی ہے۔ 306 - وَرُوِىَ عَسْ عَسَلَىّ بِسِ آبِسَى طَالَبِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِي السُّغ الُوضُوء فِي الْبرد الشَّديد كَانَ لَهُ من الْأَجرِ كَفَلان . رَوَاهُ الطُّبَرَانِيّ فِي الْآوُسَطِ

الله الله المالي الوطالب التأثيث بي اكرم مَنْ الله مان تقل كرت بين:

'' جو خص شدید مردی میں اچھی طرح وضو کرے اُنے دگنا اجر ملے گا''۔

بدروایت امام طبرانی نے جم اوسط میں نقل کی ہے۔

307 - وَعَسِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَابِيُ اللَّهِ مَ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَابِيُ اللَّهِ مَ عَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَابِيُ اللَّهُ مَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّابِي اللَّهُ مَا عَنْهُمَا

رَبِّى قَالَ يَا مُحَمَّدُ أَتَدُرِى فِيهَ يَخْتَصُمُ الْمَلاُ الْاَعْلَى قلت نَعَمُ فِى الْكَفَّارَاتِ والدرحات وَنقل الْاَفْدَام للجماعات وإسباغ الوضُوء فِى السيرات وانتظار الصَّلاة بعد الصَّلاة وَمَنْ حَافظ عَنْهِنَ عَاشَ بِحَير وَمَات ينكير وَكَانَ مِن ذَنُوبِه كَيَوْم وَلدته أمه . رَوَاهُ التِّرْمِذِي فِي حَدِيْتٍ يَانِي بِتَمَامِهِ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى فِي صَلاة الْحَمَاعَة وَقَالَ حَدِيْتُ حَسَنَ السيرات جمع سُبْرَة وَهِي شَدَّة البُرد

الله عفرت عبدالله بن عباس في الدوايت كرتے بين: نبي اكرم مالي الله ارشاد فرمايا ہے:

دو گزشته رات میرے پروردگاری طرف سے ایک پیغام رسماں میرے پاس آیا اور بولا: اے حضرت محمد! کیا آپ بید بات جانتے ہیں؟ ملاء اعلیٰ کس چیز کے بارے میں بحث کررہے ہیں؟ میں نے جواب دیا، جی ہاں! وہ کفروں درجات اور باجماعت کے لئے زیادہ قدم چل کرجانے اور شدید سردی میں اچھی طرح وضوکر نے اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے (کے بارے میں گفتگو کررہے ہیں) جو خص ان نماز وں کی حف ظت کرتاہے وہ بھلائی کے ساتھ مرجاتا ہے اور ایخ گنا ہوں کے حوالے سے بول ہوتا ہے جیسے (اس دن فرا جب) اس کی والدہ نے اسے جنم دیا تھا'۔

بیروایت امام ترندی نے ایک حدیث میں نقل کی ہے جوآ کے جل کر کمل طور پڑیا جماعت نماز سے متعبق ہاب میں آئے گی وہ فرماتے ہیں: بیحدیث حسن ہے۔

روایت کے متن میں لفظ مذکو اسبرات الفظ مبرة كى جمع باوراس سے مراوشد يدسروى ہے۔

308 - وَعَنُ آبِى بِن كَعُب رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن تَوَضَّا وَاحِدَةٍ فَتلك وَظِيفَة الُوضُوء الَّتِي لَا بُد مِنْهَا وَمَنْ تَوَضَّا اثْنَيْنِ فَلهُ كَعلان مِن الْاَجر وَمَنْ تَوَضَّا ثَلَاثًا فَذَلِكَ وضوئى ووضوء الْإَنْ الوضُوء الَّتِي لَا بُد مِنْهَا وَمَنْ تَوَضَّا اثْنَيْنِ فَلهُ كَعلان مِن الْاَجر وَمَنْ تَوَضَّا ثَلَاثًا فَذَلِكَ وضوئى ووضوء الْآنُبِياء قبلى . رَوَاهُ الاِمَام آحُسم وَابُنُ مَاجَةَ وَفِي إِسنادهما زيد الْعمى وَقد وثق وَبَقِيَّة رُوَاة آحُمد رُوَاة الطَّيحِيْح وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه أطول مِنْهُ مِن حَدِيْثٍ ابْن عمو بِإِسْنَادٍ ضَعِيْف

الى اكرم من الله الى بن كعب الخريد الرم من المرم من المراه كاليفر مان الله كرت مين ا

'' جو شخص ایک مرتبہ وضوکرتا ہے تو بیہ وضوکاایساطریقہ ہے جو ضروری ہے اور جوشی دومرتبہ وضوکرتا ہے 'تواہ رگناا جرمے گا' جوشن تین مرتبہ وضوکرتا ہے تو بیمیرااور مجھ سے پہلے کے انبیا ء کا دضوکا طریقہ ہے''۔

بیروایت امام احمداورا مام این ماجنقل کی ہے ان دونوں کی سندیٹی زیداعمی تائی راون ہے جے تقدقر اردیا گیا ہے امام احمد کی روایت کے باق تمام احمد کی معام احمد کی معام احمد کی بیات کے باق تمام راوی سجھے کے راوی ہیں اسے امام ابن ماجہ نے زیادہ طویل حدیث کے طور پر محضرت عبداللہ بن عمر شاہدے معنول حدیث کے طور پر مصنعف سند کے ساتھ تقال کیا ہے۔

309 - وَعَلُ عُشْمَان بِن عَفَّان وَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ مِن اَنهِ الْوصُوء كَمَا أمره اللّه فالصلوات المكتوبات كَفَّارَات لما يَيْنهُنَّ وَوَاهُ النَّسَائِيّ وَائِنُ مَاجَةَ بِإِثَ وَ صَحِيْح أَمره اللّه فالصلوات المكتوبات كَفَّارَات لما يَيْنهُنَّ وَوَاهُ النَّسَائِيّ وَائِنُ مَاجَةَ بِإِثَ وَصَحِيْح هُوهِ اللهُ فَالَ مَن اللهُ فالصلوات المكتوبات كَفَّارًات لما يَيْنهُنَّ وَوَاهُ النَّسَائِيّ وَائِنُ مَاجَةَ بِإِثَ وَ صَحِيْح هُوهِ اللهُ فالصلوات المكتوبات كَفَّارًات لما يَيْنهُنَّ وَوَاهُ النَّسَائِيّ وَائِنُ مَاجَةً بِإِثَ وَمَا لَهُ مَن اللهُ فالمَا مَنْ اللهُ فالمَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فالمَالُونُ اللهُ اللهُ

ولي النرغيب والترهيب (اذل) لي المحالي المحالية ا السرسبسة و المحمل وضوكر ي جس طرح الله تعالى في است علم ديا بها تو فرض نمازين درميان مين موسف واست بدروایت امام تسافی اورامام این ماجه نے سیح سند کے ساتھ لقل کی ہے۔ يردوايت المم المان ورده ما من برسد و يردوايت المام الله عليه وَسَلَّم يَقُولُ مَن تُوطَّا كُنا الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَن تُوطَّا كُنا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَن تُوطًّا كُنا أمر وصلى كما أمر غفر لله ما تقدم من عمل رَوَاهُ النَّسَائِي وَابِّنَ مَاجَةَ وَابْن حَبَان فِي صَحِيبِهِ إِلَّا أَنه قَالَ عَفْر لَهُ مَا تقدم من ذَلبه رو من منات ابوابوب انصاری بی نزیان کرتے ہیں: میں نے نی اکرم منات کو بیار شادفر ماتے ہوئے سناہے: "جوفض ای طرح وضوکرے جس طرح أسے علم دیا گیائے اوراس طرح نمازاداکرے جس طرح أسے علم دیا گیاہے تواس کے گزشتہ کمل کی مغفرت ہوجائے گی''۔ يدروايت امام نسائي امام ابن ماجه نفقل كي بيع امام ابن خبان في إستدا بي صحيح بين نقل كيا بي البند انهول من بيامة والقر كي ين :"اس كر شت كنابول كى مغفرت بوجائ ك"-8 - التَّرِيْغِيب فِي الْمُحَافظة على الوضوء وتنجديده باب بمیشه باوضور بے اوراس کی تجدید کرنے سے متعلق تر غیری روایات 311 - عَن ثَوْبَان دَضِى اللَّهُ عَنْدُ قَالَ قَالَ دَسُؤُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقِيمُوا وَّلَنْ تَعْصُوا وَاعْلَمُوا أَن خِيرِ أَعْمَالُكُمُ الصَّلَاةِ وَلَنْ يَحَافظ عَلَى الْوَضُوءَ إِلَّا مُؤْمِن رَوَاهُ ابْسِن مَسَاجَسه بِإِسْسَادٍ صَحِيَّح وَالْمَحَاكِم وَقَالَ صَوِيَّح على ضَوطهمَا وَلَا عِلَّهُ لَهُ سوى وهم أَبِي بِلَال الْاسْعَىرِى وَرُوَّاهُ ابْسَ حَبَىان فِي صَبِحِيْجِهِ مَن غيو طَرِيقٍ آبِيْ بِلَال وَقَالَ فِي اَوله سددوا وقاربوا وَاعْلَمُوا أَن خيسر أعمالكُمُ الصَّلاة الحَدِيثِ وَرَوَّاهُ ابْن مَاجَه أَيُضًا من حَدِيثٍ لَيْتُ هُوَ ابْن أَبِي سليم عَن مُحَاهِد عَن عبد الله بن عمر من حَدِيْثِ إِبِي حَفْص اللِّمَشْقِي وَهُوَّ مَجْهُول عَنْ آبِي أَمَامَةَ يرفعهُ الله الله المن المن المن المن المن المراجعة المن المرم مَنْ المرام مَنْ المرام مَنْ المرام مَنْ المرام من المرام من المرام الماليات المرام الماليات المرام المناور الماليات المرام المناور الماليات المرام المناور المناور المرام المناور المناور المرام المناور ''تم لوگ تھیک رہو اور شارنہ کرواور میہ بابت جان لوا کہتمہارے اعمال میں سب سے بہتر تم زیے اور وضو کی حق ظت صرف مؤمن كريخا"\_ ہرروایت ۱، م ابن ماجہ نے سی سند کے ساتھ نقل کی ہے امام حاکم نے بھی اسے نقل کیا ہے 'و ہ فر ، تے ہیں میدان دونوں حفزات کی شرط کے مطابق میں جے اور اس میں کوئی علت نہیں ہے البتد ابو بلال اشعری نامی رادی کواس میں دہم ہواہے بید دیت ا، م ابن حبان نے اپنی سی میں ایو بلال کے علاوہ کی اور حوالے نے ان کی ہے انہوں نے اس کے آغاز میں یہ الفاظ کے بی ، من و گُونگ رہوا ورمیاندروی اختیار کرواور میات جان لو! کرتمہارے اعمال میں سے بہتر نماز ہے' احدیت

یمی حدیث امام ابن ماجہ نے لیٹ بن ابوسلیم کے حوالے سے مجاہد کے حوالے سے محفرت عبداللہ بن عمر من اللہ سے افغال ک بے اور بیدروایت ابوطف ومشق سے منفول ہے چوالیک مجبول راوی ہے اس نے اسے حضرت ابوا مامہ بن آذہ سے مراوع حدیث کے طور پرنقل کیا ہے۔

312 - وَعَنْ رِسِعَة الحروشِي أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْتَقِيمُوا وَيَعِما إِن اسْتَقَمْتُمُ وَحَافِظُوا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْتَقِيمُوا وَيَعِما إِن اسْتَقَمْتُمُ وَحَافِظُوا عَنْ الْاَرْضَ فَإِنَّهَا امْكُمْ وَإِنَّهُ لَيْسَ آحُد عَامِل عَلَيْهَا حِيرا أَوْ شُوا إِلَّا وَهِي مِنْ مِنْ إِيهِ

رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَيِسُرِ مِن وِوَايَةٍ ابْن لَهِيعَة فَالَ العملى الْحَافِظِ عبد الْعَظِيْمِ وَرَبِيعَةِ الجرشِي مُخْتَلف فِي صحبته وروى عَن عَائِشَة وَسعد وَغَيْرِهمَا قتل يُوْم مرج راهط

الله الله معزت ربيعه جرشي بالتؤروايت كرتے ہيں: نبي اكرم مَنْ يَوْلِم نے ارشادفر مايا ہے:

''تم لوگ تھیک رہو اور میکنٹی اچھی بات ہے اگرتم تھیک رہو اور تم وضوی حفاظت کرو! تہارے اعمال میں سب سے بہترین عمل نماز ہے اور تم لوگ زمین کے حوالے ہے احتیاط کرو! کیونکہ وہ تمہاری اصل ہے روئے زمین پر جو بھی شخص جو بھی ایس ایس کے بارے میں (قیاست کے دن) خبروے گئے ۔ جو بھی اچھایا براکام کرے گا تو وہ زمین اس کے بارے میں (قیاست کے دن) خبروے گئے ۔ میدوایت امام طبر انی نے بھی کہیر میں این لہید سے منقول روایت کے طور پر تقل کی ہے۔

الملاء کروائے والے صاحب حافظ عبدالعظیم بیان کرتے ہیں: حضرت رنیعۂ جرشی جنتئے کے می بی ہونے کے ہارے میں اختلاف بایاجا تا ہے انہوں نے سیّدہ عائشہ صَدِیقۃ جنتا ورحضرت سعد جن تنزیک حوالے سے اور دیگر جعفرات کے حوالے سے روایات آل کی جنگ میں ہوا تھا۔

313 - وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةٍ رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَن اشق على امتِي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَوْلَا أَن اشق على امتِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى أَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَمْ وَصَوْء بِسُواكَ . رَوَاهُ أَخْمَد بِالسّنَادِ حَسَنَ

الله الوجريره الاتزروايت كرت بين أكرم مَنْ يَدَيْم ف ارشاوفر مايات،

'' إگر مجھے اپنی امت کے مشقت میں مبتلا ہوئے گا اندیشہ ندہ وتا تو میں آئیں ہرنماز کے ساتھ وضوکر نے کا اور ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا تھلم دیتا''۔

مدروایت امام احمر فرحسن سند کے ساتھ اُلفال کی ہے۔

عَنُ عَبُدِ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَنُ اللهِ مَن اللهُ عَنُ اللهُ عَنُهُمَا قَالَ أصبح رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلّمَ يَوْمًا فَدَعًا بِلاللّهِ فَقَالَ يَا بِلال بِمَ سبقتنى إلَى الْجَنَّة إنِّى دخلت البارحة الْجَنَّة فَسمِعت خشخشتك آمَامِى يَوْمًا فَدَعًا بِلال يَا رَسُولُ اللّهِ مَا آذِنت قط إلَّا صليت رَكَّعَتُنِ وَلَا أصابنى حدث قط إلَّا تَوَضَّات عِنْده فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُلَا . رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِى صَحِيْحه

ر الله بن بريده النبية والدكاميد بيان تقل كرت بين: أيك دن في اكرم مؤيّزة في كو وقت مصرت بلار جلي تذكو

بيروايت، الله عن ريد من ريد من بيال من الله عنهما قال كان رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

على حبر عبد قَالَ الْحَافِظِ وَأَمَا الْحَدِيْثِ الَّذِي يَرُوى عَنِ النَّبِي صَلَّى الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله قَالَ: "الْوضُوء على الوطن، نور عبدي نور "-فَلَا يحضرنى لَهُ أَصل من حَدِيْثِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَعَلَّه من كَلام بعض السَّم وَاللهُ اعْلَمُ

۔ اس معترت عبداللہ بن عمر جی ایان کرتے ہیں: نی اکرم مُلَّاتِیم ارشادفر ماتے ہیں جو محف ہون اور اللہ استان کی جود وضو کر لئے اس کے نامداعمال میں دس نیکیاں نوٹ کی جاتی ہیں'۔

بيروايت امام ابوواؤ دامام ترندى اورامام ابن ماجه فاقل كى ہے۔

حافظ فرمائے ہیں: جہال تک اس صدیث کاتعلق ہے جونی اکرم نظافی سے دوایت کی گئے ہے آپ ملافی ارثادفر، یا ہے " ''وضو ہوئے کے باوجود وضوکر نا نور علی نورے'۔

نو میر ے ذہن میں اس روایت کی کوئی اصل ( یعن حوالہ ) موجود نیس ہے جواس کے حدیث ہونے کے طور پر ہوئیہ اوسکاے سیاسلاف میں سے کسی کا کلام ہوئیاتی اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔

## 9- التَّرُهِيب من توك التَّسُمِيَة على الْوضُوء عَامِدًا

بأب : وضوكر ت وفت عان بوجه كربهم الله نه يرا صف معلق تربيبي روايات

316 - قَالَ الإِمَامِ أَبُوْ مَكْرِ بن أَبِي شيبَة رَحِمَهُ اللَّهُ ثَبِت لنا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا وضوء

مديث 314:سئن الترمذى الجامع الصعبح أبواب المتاقب عن رسول الله صلى الله عليه وسد " ماسا مديث: 3707 مع ابن حريبة " جماع أبواب ذكر الوتر وما فيه من السنن جماع أبواب التطوع غير ما تقدم دكرنا لها " ماس استعباب العاد عبد الذنب بعدته البر، لتكون تلك الصغلة كفارة حديث: 1138 صعبح ابن حبان " كشاب إضاره صلى الله عليه وملم عن منساف البعدعاية وكر البيان بأن بالمدلا كان لا تصبيه حالة حدث إلا توصاً - حديث: 1195 المستدك على الصعبع المعاكم - مس كتاب صفلة انتظوع فأما حديث عبد الله بن فروخ " حديث: 1113 مصلى ابن أبي شببة - كتاب الفصائل مى بالمدل رحسى الله عنه ولفله - حديث: 3169 المعاد والعشائي لابن أبي عاصم - ومن دكر ملال بن رماح أبي عبد الله حديث: 250 مسد أحدد بن حثيل - صفت الأنصار حديث بريدة الأملى " حديث: 2413 البعجم الكبير فلطراني " بالمعافظة على الوصو، المساء ما طرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم - حديث: 1006 شعب الإبعان للبيهة من السعافظة على الوصو، وإساعه أحديث عديث: 2598

الم ابوبكرين ابوشيه بيان كرتے بين: مارے مائے بيات ابت ابت شده بي اكرم اليَّمْ نے بيات ارشاد فرمائى

"الشخص كاوضونين بوتا جواس كے آغاز من اللّه كانام بين لينا (يابيم اللّه بين برِّحتا)".

317 • وَعَـنُ آبِى هُرَيْرَة رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلاة لمن لَا وصوء لَهُ وَلَا وضوء لمن لم يذكر اسْم اللَّه عَلَيْهِ

رَوَاهُ اَحُمِد وَاَبُوْ دَاوُد وَابُنُ مَاجَةَ وَالطَّبَرَانِي وَالْحَاكِم وَقَالَ صَعِيْح الْإِسْنَاد

قَىالَ الْبِحَافِظِ عبد الْعَظِيمِ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ فَإِنَّهُم رَوَّوُهُ عَن يَعْفُوب بن سَلَمَة اللَّيْتِي عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَة وَقد قَالَ البُحَادِيّ وَغَيْرِهِ لَا يعوف لسَلْمَة سَماع من آبِي هُرَيْرَة وَلَا ليعقوب سَماع من آبِيه النهٰي وَآبُوْ سَلْمَة آبَطًا لَا يعرف مَا رُوِي عَنهُ غير ابُنه يَعْفُوب فَايَنَ شَرْطِ الطِّيَّة

الله الله معفرت الوہرر و النظر وایت کرتے ہیں: نی اکرم منگر فیل نے ارشادفر مایا ہے: "اس مخص کی نماز نہیں ہوتی 'جس شخص کاوضونہ ہواوراس شخص کاوضونیں ہوتا' جواس کے ( آغاز میں )الند کانام ذکر نہیں کرتا''۔

بدروايت امام احمدُ امام الوداؤولمام ابن ماجهُ امام طبر اني ادرامام حاكم في الم المح ووفر مات بين: بيسند ك اعتبار الم

318 - وَعَنُ رَبَاحِ بَىنَ عَبِدَ الرَّحُمَٰنَ بِنَ آبِئَى مُثَلِّيانَ بِن حويطب عُن جَدَتِه عَن آبِيهَا قَالَ سَمِعُتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا وضوء لمن لم يذكر اسْم الله عَلَيْهِ

رَوَاهُ السِّرْمِ فِي وَالْكُفُطُ لَهُ وَابُنُ مَا جَهَ وَالْبَيْهَقِي وَقَالَ السِّرِّمِ فِي قَالَ مُحَمَّد بن إسْمَاعِيل يَعْنِي البُحَارِي أحسن شَيْءٍ فِي هذَا الْبَاب حَدِيْتٍ رَبَاح بن عبد الرَّحُمٰن عَن جدته عَن آبِيهَا قَالَ البِّرُ مِذِي وأبوها سعيد س أحسن شَيْءٍ فِي هذَا الْبَاب عَدِيْتٍ وَبَال الْحَافِظ وَفِي الْبَاب آحَادِيْتُ كَيْبُوة لَا يسلم شَيْءٍ مِنْهَا عَن مقال . وقد دهب المحسن وَاسْحَاق بن رَاهَوَيُه وَآهُلِ الْطَاهِر إلى وجوب التَّسُمِيّة فِي الُوضُوء حَنِّي إِنَّهُ إِذَا تعمد تَركهَا أعَاد الوضُوء وَهُو رِوَايَةٍ عَن الإِمَام آخُمد وَلَا شَكَ أَن الْآحَادِيْتُ الَيْقُ وَردت فِيْهَا وَإِن كَانَ لَا يسلم شَيْءٍ مِنْهَا عَن الوضُوء وَهُو رِوَايَةٍ عَن الإِمَام آخُمد وَلَا شَكَ آن الْآحَادِيْتُ الَّتِي وَردت فِيْهَا وَإِن كَانَ لَا يسلم شَيْءٍ مِنْهَا عَن

هُ النه غبب والتدهب (اوّل) في المعالمة الله المعالمة الله المعالمة الله المعالمة الله المعالمة الله المعالمة الله المعالمة المعا

مقال قولها معاصد بالترين عبدالرحمان نے اپنی دادی کے حوالے سے اس خاتون کے دالد کارید بیان نقل کیا ہے میں ۔ اکرم معرقیم کو بیار شادفر ماتے ہوئے سناہے:

''اک شخص کا دضونیں ہوتا'جواس (کے آغاز) میں اللہ کا تام ذکر نہیں کرتا''۔۔

پیروایت امام ترندی نے تقل کی ہے روایت کے بیالفاظ انہی کے تقل کردہ ہیں نیام ابن ماجاورا، م بیبی نے بھی تقل کی ا امام ترندی فروستے ہیں :امام محرین اسامیل بیعنی امام بخاری فرماتے ہیں :وس بارے میں منقول سب سے مہترین روایت وہ ب جور بارج بن عبدالرحمن نے اپنی وادی کے حوالے سے اس خاتوان کے والد سے نقل کی ہے امام تر فدی فرماتے ہیں:امل خاتوان کے والد سے نقل کی ہے امام تر فدی فرماتے ہیں:امل خاتوان کے والد حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نقیل جائے تھے۔

حافظ کہتے ہیں: اس بارے میں بہت ی روانیات منقول ہیں الیکن ان بیل کی خدیک کلام کی جہائی ہے۔
حسن بھری اسحاق بن راہویہ اور الل ظاہرائ بات کے قائل ہیں: وضو سے پہلے ہم اللہ پڑھنا واجب ہے یہاں تک کہ
اگر کو کی شخص جان یو جھ کرا سے ترک کر دیے تو اس پر دوبارہ وضوکر تالا ذم ہوگا انام احمد سے بھی ایک روائیت بہی منقول ہے اس می
کو کی شہریں سے کہ اس بارے میں جواحاد ہے منقول ہیں ان میں گفتگو کی تنجائی ہے لیکن ان کے طرق کی کام سے ایک دومرے
کو کہ شہری سے کہ اس بارے میں جواحاد ہے منقول ہیں ان میں گفتگو کی تھائی ہے لیکن ان سے طرق کی کام سے ایک دومرے
کو مضبوط کرتی ہے اور وہ تو سے حاصل کر لیتی ہیں باتی اللہ بہتر جاتا ہے۔

#### 10- التَّرْغِيب فِي السِّوَاكُ وَمَا جَاءَ فِي فَصْلَه

باب استواک کرنے کی ترغیب ٹیزاس کی فضیلت کے بارے میں چور کھ منقول ہے 319 میں اور تھے منقول ہے 319 میں آبی مُوَدُو کہ آن الله عَنْهُ إِنَّ الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا أَن اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا أَن اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلًا أَن اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا كُلُولُو اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ عَلَى عَلَى اللّٰهُ عَالِمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّ

رَوَاهُ البُخَارِي وَاللَّفُظ لَهُ وَمُسْلِمِ إِلَّا أَنْهِ قَالَ: " عِنْدِ بِكِلْ صَلاة"

وَالنَّسَائِي وَابْنُ مَاجَةً وَابْن حَبَانَ فِي صَحِيْجِهِ إِلَّا اللهِ قَالَ : "مَعَ الُوصُوء عِنْد كل صَلاة" وَرَوَاهُ آخمه وَابْنِ خُزَيْمَة فِي صَحِيْجِهِ وَعِنْدَهُمَا: " لِأَمْرِتَهِم بِالْسِّوَاكِ مَعَ كل وصوء" هي حضرت ابو بريره يُلْ النَّهُ عَلَى الرَّمِ مَثَلَقَتْمُ كارِفْرِ بالنَّقَلَ كَرَيْتُ إِلَى الْمَالِيَةِ مِنْ الْمَالِيَةِ عَلَى الْمَالِيَةِ عَلَى الْمَالِيَةِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الل

''اگر مجھا ٹی 'مت کے مشقت کا شکار ہونے کا اندیشہ تہ ہوتا 'تو میں آئیں ہر ٹماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا'۔ بیروایت اسم بخاری نے تفل کی ہے ٹروایت کے بیالفاظ انہی کے جین امام سلم نے بھی اسے تقل کیا ہے'تا ہم ان کے اغاظ ہ بیں '' ہر نماز کے دفت (مسواک کرنے کا حکم دیتا)''۔

ا، منسانی او ماین ماجدادرا مام این حبان نے اپنی مجمع میں اس کوفل کیا ہے تاہم ان کے الفاظ یہ ہیں: "برنم زکے وقت وضو کے ساتھ (مسواک کرنے کا تھم دیتا)"۔ يهى روابت ا، م احمرُ امام ابن فزيمه في التي صحيح من نقل كي هـئ ان دونوں كے الفاظ بير ہيں: " أنبيل بروضو كے ساتھ مسواك كرنے كا حكم ديتا".

320 - وَعَنْ عَسلَى بِنَ أَبِي طَالَبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَن أَشْق على أمنِي الأمرتهم بِالسِّوَّ آكِ مَعَ كل وضوء ﴿ وَاهُ الطَّبَرَ انِي فِي الْاَوْمَـ لِمِ بِاسْنَادٍ حسن 

" اگر مجھے اپنی امت کے مشقت کا شکار ہونے کا اندیشہ نہ تا' تو میں آئیں ہر دضو کے ساتھ مسواک کرنے کا تھم دیتا''۔

بيروايت امام طبراني في محم اوسط مين حسن سند كي تا تعلل كي ها-

321 - وَعَنْ زَيْسَب بنت جعش رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتِ سَفِعْتُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لُولًا أَنْ الشِّقَ عَلَى أُمِينَى لِأُمْرِتُهُمْ بِالسِّوَاكِ غِنْدَ كُلُّ صَّلَاةً كُمَّا يتوطؤون

رَّوَاهُ اَخْتَمَدَ بِإِنْسُنَادٍ بَحِيِّدٍ وَرُواهُ الْبَرَّازِ وَالطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيْرِ مِن حَدِيْثٍ الْعَبَاسِ بن عبد المطلب وَلَفُظِه:

لُولًا أَن اشق على الميني لَفَرُضَتُ عَلَيْهِمُ السِّوَاكَ عِنْد كُلِّ صَلَّاهُ كُمَّا فرضت عَلَيْهِمُ الُوضُوء

وَرَوَاهُ اَبُسُو بِعَلَى بِسَبِّوِهِ وَزَادٍ فِيْهِ وَقَالَت عَائِشَة رَصِىَ اللَّهُ عَنْهَا وَمَا زَّالَ النّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يذكر السِّوَاك حَتَّى خشيت أن ينزل فِيْهِ قُرْآن -

الله الله الله المنت محتى في المانيان كرتي من الله في الرم الدَّيْرَة كويداد شادفر مات موسة ساب:

" أكر جھے اپنی امت كے مشقت كاشكار مونے كا انديشہ نه وتا اتو مين انہيں برنماز كے وقت وضو كرتے ہوئے مسواك كرنے

حديث319:صعبح البطاري - كتساب الجبيعة إباب السواك يوم اليبية - مسيت: 861صعبح البطاري - كتباب التبشي، بدب ما يجوز من اللو " حديث:6834صعبح مسلم " كتاب الطهارة "باب السواك " حديث:396صعبح أمن خزيسة " كتاب الوطس « جسساع أبيواب الأوانس البليواتي يتوضأ فيهن أويفتسل - بساب ذكير البدليسل عبلبي أن الأمر بالسبواك أمر فضيبة لا أمر عديث 141 مستنفرج أبى عوائة \* مُبتندأ كتابب الطنيارةُ بيّان الترغيث فيّ السواك عند كل مثلاة والدنيل على إبأحة تركه · حديث: 356مسعيح ابن حيان \* كتساب البطسيسارة "باب بيشن الوجئوء \* ذكير إراب والسحسطفي بسلي الله عبيه وسلس أمر أمته بالسواظية على حديث 1074موطة عالك عملي الطهارة باب ما جاء في السواك - حديث، 143سس الدارمي - كتاب التصلاة باب بنزل الله إلى البيناء الدنيا \* حديث:1502منن أبي ماؤد \* كتاب الطهارة باب البيوك \* حديث: 43مئن اس ماجه " كشاب الطهارة ومنسها" باب السواك " حديث :285مشن الترجذي الجامع الصعبح " أبواس الطهارة عن رسور الله صلى الله عليه ومسهم بأب ما جاء في البسواك - حديث:24السشن للنسبائي - كتساب الطهارة الرخصة في البسواك مالعشي للصائم -حديث؛ 7مـعنف ان أبي نبسة - كتساب النظريسازات ما ذكر في العنواك -حدّيث؛ 1765البسنس البكري للبسائي - كتاب النظمهارة الرخصة في السنواك بالعشى للصائب \* جديث: 6شرح معاني الآثبار للطيماوي \* بناب الوضوء هل يجب لكل صلاة أم لا ! حديث: 156السسسن امكسرى للبيسيقي - كتساب البطيهارة جماع أبواب السواك - بساب نسأكيسد السواك عند القيام إلى الصلاة عديث:144معرفة البسئن والآثار للبيهيقي " باب السواك عديث:146مسئد أحبد بن عسيل " مسسد على س أس طالب رضى الله عنه أحديث: 598؛ليعر الزخار مستند البزار " أبواراقع احديث: 445مستند أبي يعلى الهوصني " حديث ام حسينه سست أبى بقيان أم البوّمشين أحديث: 6967البسعجيم الأومط للطيرائي \* بساب البيس باب البيس من اميه : مصد \* حدیث:7565السبعیم الکیپر فلطیرانی - سایب آلزای من استه زید " زیدین خالد الجهیئی بکنی آیا طلعة ویقال " و معبد ویف - أبو سلبة من عبد الرحسن حديث:5071

النرعيب والدهيب (اذل) كي المراكز العلمازة العلما

عاصم دیتا ۔ پیروایت اوم احمد نے عمدہ سند کے ساتھ قل کی ہے 'بیدروایت امام بزار نے بھی آئیل کی ہے اور مطبرانی نے جم بیرمر نقل پیرمر مراقل کی ساتھ است میں است سے میں میں میں میں میں میں انقل کی سرامی کرالفان میں میں میں میں میں میں میں ا ے اور حسر ست عمباس بن عبدالمطلب جن تُنتؤے منقول حدیث کے طور پرنقل کی ہے اس کے الفاظ میہ میں

ر سرست با جات ہے۔ مشقت کا شکار جونے کا اندیشہ نہ ہوتا اتو میں ہر نماز کے وقت ان پرمسواک کومازم قرار ویتا 'جس طرح میں نے ان کے لئے (ہرنماز کے وقت) دضوکولازم قرار دیاہے''۔

الام ابویعنی نے بھی بیروایت اس کی مانند فقل کی ہے اور انہوں نے اس روایت میں بیالفاظ زائد فل کیے ہیں: " سیّده عائشه جنّ تابیان کرتی ہیں: نبی اکرم مَلاَقِیْمُ مسلسل مسواک کاذکرکریتے رہے نبہاں تک کہ جھے بیاندیشہوا ک کہیں اس کے بارے میں قرآن ( کا حکم ) ٹازل نہ ہوجائے''۔

322 - وَعَنْ عَالِشَة رَضِسيَ اللَّهُ عَنْهَا آنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السِّوَاكُ مطهرة للفم مرضاة للرب رَوَاهُ النَّسَائِسَى وَابُسَ خُرَيْمَة فِي صَحِيْحَيْهِمَا وَرَوَاهُ البُخَارِى مُعَلِّقًا مَجُزُومًا وتعليقاته المجزومة صَحِيْحَة وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْآوْسَطِ وَالْكَبِيْرِ من حَدِيْثٍ ابْن عَبَّاس وَزَاد فِيُهِ ومجلاة لِلْبَصَرِ

الله الله سيده عن تشرصد يقد الأنبايان كرتي بين: تي اكرم من الأرافي في المرم من المالي في المراد فرمايا ب

"مسواك منه كى ياكيز كى كا باعث بإدر پرورد كاركى رضامندى كا باعث ب".

میروایت امام سائی اورامام این فزیر نے اپن اپن تھے میں نقل کی ہے اور امام بخاری نے میروایت تعلق کے طور پرنقل کی جو بیٹی ہے اوران کی بیٹنی تعلیقات سیجے شار ہوتی ہیں'امام طبرانی نے اسے بھم اوسط اور بھم کبیر میں' حضرت عبداللہ بن عہاس ٹالاے منقول حديث كطور رِنْقُل كيا بِأورانهول في اس بن يالفاظ زائد قل كيه إن:

"بيد بينانى كے لئے روشی كا ہاعث ہے"۔

323 - وَعَنُ آبِسَى آيُّدُوْبَ رَضِسَى السَّلَّهُ عَنْسَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَدِيعِ مِن سَنَ الْمُرْسَلِيْنَ الْبِحْتَانِ والتعطر والسواكِ وَالنِّكَاحِ رَوَاهُ البِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْتٌ حَسَنٌ غَريْبٌ

الله الله معرت الوالوب انصاري الله روايت كرتي بين: ني اكرم الله عن ارشاد فرمايا يه:

" حيار چيزين مرسلين عظام کي سنت ٻين ختنه کرنا 'عطرانگانا'مسواک کرنااورنکاح کرنا" به

بدروایت امام ترندی نے تقل کی ہے وہ قرماتے ہیں:بیر مدیث حسن غریب ہے۔

324 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمًا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ قَالَ عَلَيْكُمُ بِالسِّوَاكِ فَإِنَّهُ مطيهَ 

الله الله عدد الله بن عمر الله عن اكرم من كالله كار فرمان الل كرت بين:

" تم يرمسواك كرنالازم ب كيونك بيمندك لي يكز كى اور يرود دگاركى رضامندى كاباعث ب" ..

بیردایت امام احمد نے این لہیعد سے منقول روایت کے طور پرنقل کی ہے۔ معمد سریر و برو

325 - وَعَنْ شُويْحِ بِن هانيءِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَة رَضِي اللَّهُ عَنْهَا بِاَى شَيْءٍ كَانَ يبْدَأَ اللّبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَحَلَ بَيْنَهُ قَالَتَ بِالسِّوَائِدِ . رَوَاهُ مُسْلِم وَغَيْرِه

بدروایت امام سلم اور دیگر حضرات نے تقل کی ہے۔

326 - وَعَسُ زِيسَد بِن حَالِد الْبِحُهَنِيّ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ مَا كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ينحر ح من بَبته لشّيءٍ من الصَّلاة حَتْى يستاك . رَوّاهُ الطَّبَرَانِيّ بِإِسْنَادٍ لَا يَأْس بِهِ

الله الله الله الله المعنى المنظمة ال

بدروایت امام طبرانی نے اسی سند کے ساتھ نقل کی ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

327 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِاللَّهُلِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يِنْصَرِف فيستاك . رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالنَّسُائِيّ وَرُوَاتِه ثِفَات

ﷺ حضرت عبداللہ بن عمال بی اللہ ای کرتے ہیں: نبی اکرم مؤینا رات کے وفت دوادوکر کے رکعت اداکرتے ہے۔ پھرآپ نظام نمازشتم کر کے مسواک کرتے ہتے۔

بدروایت امام ابن ماجه اورامام نسائی نے قبل کی ہے اور اس کے راوی تقدیس۔

328 - وَعَنْ آبِسُ أُمَامَةَ رَضِسَى اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَمُنُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تسوكوا فَإِن السِّواكِ مسطهرة للفع موضاة للرب مَا جَاءَ نِيْ جِبُرِيْل إِلَّا اَوْصَانِيْ بِالسِّوَاكِ حَتَّى لقد حشيت آن يفُرض عَلَى وَعَلَى مسطهرة للفع موضاة للرب مَا جَاءَ نِيْ جِبُرِيْل إِلَّا اَوْصَانِيْ بِالسِّوَاكِ حَتَّى لقد حشيت آن يفُرض عَلَى وَعَلَى المِتِى وَلَوْلًا آنِيُ اَخَافَ آنِ اَسْق على اَمِتِيْ لَفُوضَته عَلَيْهِمُ وَإِنِّى لأَسْتاك جَتَى حشيت آن احفى مقادم فعى رَوَاهُ ابْن مَا جَه مِن طَرِيْق عَلَى بِن يَزِيْد عَن الْقَاسِم عَنهُ

الله الله معزت ابوامامه الأتنابيان كرت بين: نبي اكرم التي إن أرثباوفر مايا يه:

"تم لوگ مسواک کرو! کیونک مسواک کرنا مندکی پا گیزگی کاباعث ہے اور پروردگار کی رضامند کی کاباعث ہے جب جب بھی جبریل (علیا) میرے پائ آئے توانہوں نے ججھے مسواک کے بارے بیل تلقین کی بیباں تک کہ ججھے بیاندیشہ مجلی جبریل (علیا) میرے پائ آئے توانہوں نے ججھے مسواک کے بارے بیل تلقین کی بیباں تک کہ ججھے بیاندیشہ مواک کہ بیس میہ جھ پراور میری امت پر فرغ شدہ وجائے اوراگر ججھے اس بات کا اندیشہ دوتا کہ بیس ای امت کوشقت کا شکار کردوں گا تو بیس ان پراست کا ذم قرار دیتا میں مسواک کرتا رہتا ہوں بیبال تک کہ ججھے بیاندیشہ ہوتا ہے کہ ہیں میں اپنے جبڑوں کو خبی نہ کرلوں "۔

المرعب والمرهب (اول) له المرور الرار المرادي (اول) له المرور الرار المرور المرادي (اول) له المرور المرادي المرور المرادي المرور المرادي المرور المرادي المرور المرادي المرور المرادي المرور المرور المرادي المرادي المرور المرادي الم سردایت او ماتن باجد نظی بن بزید کے حوالے عقائم نافی داوی کے حوالے عظرمت ابوالوں مران باجد اللہ علیہ واللہ علیہ الله علیہ واسلیم قال لفد المدرون الله علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ الله علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ بيروايت الامائن باجد على من يريرسد رسست والله عنهما عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لقد الموت بالنبوالا من وعرب ابن عَبَّاس وَصِى اللَّهُ عَنْهُمَا عَن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لقد الموت بالنبوالا من وأحسمند وَلَفَظِه: قَالَ لقد الموت بالنبوالا من 329 - وعب ابن سهس دیسی و سی . رَوَاهُ آبُو یَعملی وَأَحسمه وَلَفَظِهِ: قَالَ لَقَد المُوتَ بِالْبِوالا مِی طَسُسُت اَسه بِهِل عَلَی فِیْدِ قُوْآن آوُ وَحی . رَوَاهُ آبُو یَعملی وَأَحسمه وَلَفَظِهِ: قَالَ لَقَد المُوتَ بِالْبِوالا مِی طَسُسُت اَسه بِهِل عَلَی فِیْدِ قُوْآن آوُ وَحی . رَوَاهُ آبُو یَعملی وَأَحسمه وَلَفَظِهِ: قَالَ لَقَد المُوتُ بِالْبِوالا مِی ین دی سراک کرنے کا (اتی مرتبہ ) علم دیا گیا کہ میں نے بیگان کیا کہ ہیں اس کے بارے میں قرآن 'یادی ناز بدروایت اوم ابویعلی اورامام احمد نقل کی ہے ان کی روایت میں بیالفاظ میں: نبی اکرم خانیز کا رشادفر ماید ہے: " مجھے مسواک کرنے کا تھم ویا گیا ایبال تک کہ مجھے سے اندیشہ ہوا کہ اس کے بارے میں میری طرف وتی نازل اس روایت کے راوی بھی تقدیس۔ 330 - وَعَسَ وَالِلَهُ بِنِ الْآمُسْقَعِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امرت بِالسِّوَالِ حَتى خشيت أن يكتب عَلى . رَوَاهُ أَحُمد وَالطَّبَرَانِيّ وَفِيْه لَيْت بن أَبِي سليم الله الله بن استع جي تزوايت كرت بين: ني اكرم مَن يُنْ الرم مَن الله بن استع جي المراد الله الله الله الله الله " بجهيمسواك كرف كالظم ديا كيا يهال تك كه جهيداند نيشه بواكه يد جهيد برفرض بوجائي " بدروایت امام احمداورامام طبرانی نے قال کی ہے اوراس کی سند میں ایب منام کا می راوی ہے۔ 331 - وَعَنْ أَمْ سَسَلَمَة رَضِى السَّلَّهُ عَنْهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا زَالَ جِهُولُ يوصيني بالسِّوَاكِ حَتَّى خفت على أضراسي رَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ بِإِسْنَادٍ لين " جريل مجيمسسل مسواك كي بارے ميں تلقين كرتے رہے كيهاں تك كد مجھے اپني واڑھوں كے بارے ميں انديشہوا"۔ میروایت امام طبرانی نے کمزورسند کے ساتھ تفل کی ہے۔ 332 - وَعَسُ عَائِشَة رَصِسَى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَزِمت السِّوَاكَ حَتَّى خشيت أن يدرد فِي . رَوَّاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْاَوْسَطِ وَرُوَاتِه رُوَاةِ الصَّحِيْحِ وَرَوَاهُ الْبَزَّارِ من حَدِيثٍ انس وَلَفْظِه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ﴾ يَبِ وَسَلَّمَ لهد أموت بِالسَّوَ الدَّحَتَى خشيب آرِ أَدُود اللهِ م شُفُوط الْآسُان الله سيّده عا كشه صديقة بري الكرتي بين: في اكرم الله في الرم الله المادفر ماياب: " میں اتنی مرتبہ مسواک کرتا ہوں کہ جھے بیا تدیشہ وتا ہے کہ ہیں میرے دانت ندگر جا کیں "۔

بدروایت امام طرانی نے بچم اوسط میں نقل کی ہے اس کے راوی بچے کے راوی بین اسے امام بزارنے مطرت الس بناتذے منقول حدیث کے طور پرنس کیا ہے جس کے الفاظ میں بیں: نی اکرم مُلَّقِیمُ نے اسٹا وفر مایا:

" جمع مسواك كرن كاظم ويا كما يهال تك كد مجمع بدائد يشر بوا كه بمل مير عدد انت ندكر في لك و كم " .

333 - وَعَنْ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنه آمر بِالسِّوَاكِ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن الْعَبْد اذا تسوك ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى قَامَ الْملك خَلفه فيستبع لَقْرَاءَ ته فيلنو مِنْهُ أَوْ كلمة نَحُوهَا حَتَى يضع فَاه على فِيْهِ . فَمَا يَخْرِجُ مِنْ فِيهِ شَيْءٍ مِنَ الْقُوْآنِ إِلَّا صَارٍ فِي جَوف الْمَلَكُ فَطُهُرُوا اَفْوَاهِكُمُ لِلْقُوْآنِ رَّوَاهُ الْبَزَّارِ بِالسِّنَادِ جَيِّدٍ لَا بَأْسَ بِهِ وَرَوَى ابْنَ مَاجَه بعضه مَوُقُولًا وَلَمَلَّه أشبه

ى الله معزت على الكُنْزَك بارك من مديات منقول ہے: انہوں نے مسواك كرنے كاتھم ديا وريد بات بيان كى: مى اكرم المالية في ارش وفر مايا ب:

"جب کوئی بنده مسواک کرنے کے بعد نماز اوا کرنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے توایک فرشتہ اس کے پیچھے کھڑ، ہوج تا ہے اوراس کی قرائت کوغور سے سنتا ہے وہ اس کے قریب ہوجاتا ہے (یہال رادی نے اس کی مانند کوئی کلم قل کیا) یہاں تک کہ وہ (فرشتہ) اپنامنہ اس آ دمی کے منہ پررکھ ویتا ہے بہاں تک کہ اس آ دمی کے منہ ہے ( قر اُت کرتے ہوئے) قرآن کا جو حصہ لکاتا ہے وہ فرشتے کے اندر چلا جاتا ہے تو قرآن کے لئے تم اپنے منہ کو پاک صاف رکھو''۔

بدروایت امام برارنے عمد وسند کے ساتھ فقل کی ہے جس میں کوئی حرج نبین ہے امام ابن ماجہ نے اس روایت کا پچھ حصہ موتوف روایت کے طور پر تفل کیا ہے اور یکی زیادہ موز دن لگتا ہے۔

334 - وَعَنْ عَالِشَة رَضِى اللَّهُ عَنْهَا زوج الَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النِّبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَصَلَ الصَّلَاةِ بِالنِّيوَ الَّهِ عَلَى الصَّلاةِ بِغَيْرِ سُوالْكُ سَبُغُونَ حَمَا ا

رَوَاهُ أَحْسَمَنَا وَالْبَزَّارِ وَٱبُّو يَعْلَى وَابْنَ خُزَيْمَة فِي صَبِعِيْتِهِ وَقَالَ فِي الْقلب من هذَا الْهَبَر شَيءٍ فَاتِّي أخَافَ أَن يكونَ مُنْحَمَّد بن إِسْحَاق لم يسمعةُ منَ ابْن شهَابٍ وَرَوَاهُ الْحَاكِمِ وَقَالَ صَحِيْح عَلَى شَرَطٍ مُسْلِمٍ كَذَا قَالَ وَمُحَمَّد بن إِسْحَاقِ إِنَّمَا أَحْرَجَ لَهُ مُسْلِمَ فِي المَتابِعات

الله المرم مُن الله كَارُوجِ مُحترِّ مرسيَّدُه عا مُنتُرْمِنَد اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كَارِفْرِ مان تقل كرتي مِن "مواك كرك نمازادا كرئے كؤ بغير مواك ك نمازادا كرنے پر ستر گنافعتيات عاصل ہے"۔

بدروایت امام احمد امام بزاراً امام ایو یعلی اور امام این تربید نے اپنی سی میں نقل کی ہے وہ بیفرماتے ہیں اس روایت کے بارے میں میرے ذہن میں پچھا بھین تھی کیونکہ بچھے بیاندیشہ تھا کہ محد بن اسحاق نامی راوی نے بیرروایت ابن شہاب ہے ہیں تی ہوگی بیروایت ا مام حاکم نے بھی نفن کی ہے وہ فرمائے ہیں نہا مام مسلم کی شرط کے مطابق سیح ہے انہوں نے اس طرح بیان کیا ہے محربن اسحاق تامی راوی کے حوالے سے امام سلم نے متابعات کے طور پر زوایات تقل کی ہیں۔

335 • وَعَنِ ابْسَنِ عَبَّاسَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اَنَّ وَمُنُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِان اُصَلِّى وَكُعَتَيْن

بسواك اَحَبَّ إِلَىّ من أَن أَصَلِى سَبِعِينَ وَكُعَة بِغَيْر سواك . وَوَاهُ أَبُو نُعَيْم فِي كتاب السّواك بإسْنَادٍ جَيِّدٍ وَ وَهِ وَ حَرْت عِبِدَاللّٰهِ بِنَامِ اللّٰهِ مِنْ الرَّم نَكَيْنَا كَارُوم الْأَثْمَا كَارُوم الْأَثْمَا كَار

''میں مسواک کرنے کے بعد دور کعات ادا کروں میرے نزدیک اسے زیادہ پیندیدہ ہے کہ میں بغیر مسواک کے میں معظم مسواک ک ستر رکعات ادا کروں''۔

بدروایت حافظ الوقیم نے کتاب 'السواک 'میں عمدہ سند کے ساتھ فقل کی ہے۔

336 - وَعَنُ جَابِرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَتَانِ بِالسِّوَالِدُ افضل من سَبْعِيْنَ رَكُعَة بِغَيْر سواك . رَوَاهُ اَبُوْ نُعَيْمِ اَيُضًا بِإِسْنَادٍ حسن

الله الله المنظم المنظم المنظم الله المنظم المراح منظم المراح المنظم ال

11 - التَّرْغِيْب فِي تَخْطِيل الْآصَابِع

والترهيب من تُركه وترك الإسباغ إذا أخل بِشَيْءٍ من الْقدر الْوَاجِبُ

باب: (وضوکرتے ہوئے)انگلیوں کا خلال کرنے کے بارے میں ترغیبی روایات اور جوفض خلال کوترک کردیتاہے بااجھی طرح وضوکرنے کوترک کردیتاہے اور یوں وہ فرض مقدار میں خلل پیدا کرتا ہے تواس کے متعلق تربیبی روایات

337 \* عَنْ آبِى ٱبُوْبَ يَعْنِى ٱلْانْصَارِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ خوج علينا رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَضَالَ حبلا المتخللون فِى الُوضُوء والمتخللون فَى اللهِ قَالَ المتخللون فِى الُوضُوء والمتخللون مَن المَتِّى قَالَ وَمَا المتخللون يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ المتخللون فِى الُوضُوء والمتخللون من الطَّعَام فَمَنْ الطَّعَام إِنَّهُ مِن الطَّعَام فَمَنْ الطَّعَام إِنَّهُ مِن الطَّعَام فَمَنْ الطَّعَام إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءِ الله على الْملكيْنِ من آن يريا بَيْن اَسْنَان صَاحِبهمَا طَعَاما وَهُو قَائِم يُصَيِّلَى

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيْرِ وَرَوَاهُ آيُطًا هُوَ وَالْإِمَامِ آحُمد كِلَاهُمَا مُخْتَصِرًا عَنُ آبِيُ آيُوْبَ وَعَطَاء قَالَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "حبذا المتخللون من امتِي فِي الْوضُوء وَالطَّعَامِ" . وَرَوَاهُ فِي الْاوُسَطِ من حَدِيْثِ أَنس ومدار طرقه كلها على وَاصل بن عبد الرَّحْمَن الرقاشِي وَقد وَثَقَهُ شُعْبَة وَعَيْرِه

المن المرت الوابوب الصارى المن توابيان كرتے بين: ايك مرتبه في اكرم الك في الله الله الله الله المرار شادفر مايا.
ميرى امت كے خلال كرنے والے لوگوں كے كيا كہتے ! حضرت الوابوب الك في عرض كى: خلال كرنے والے لوگ كون بيں؟
ارسول الله! في اكرم الله الله المرائے ارشاد فر مايا: وہ لوگ جود ضوك دوران خلال كرتے بين اوروہ لوگ جو كھانے كے بعد خلال كرتے بين اوروہ لوگ جو كھانے كے بعد خلال كرتے بين وضوكا خلال يہ ہے كرم الله كرتے ہوئے ناك ميں يانی ڈالتے ہوئے اورا تنظيوں كے درميان خلال كياجائے اور كھانے

كا خدال بدے كه كھانے كو ( دائتوں ميں سے نكالا جائے ) كيونكه فرشتوں كے لئے اس سے زيادہ تا كوار چيز اوركوئي نہيں ہوتى 'كدوہ یہ روایت امام طبرانی مجم کبیر میں نقل کی ہے انہوں نے اورامام احمہ نے اے معزت ابوابوب انصاری بڑائذا ورعطاء کے حوالے مختصر روایت مکے طور پُلقل کیا ہے میدونوں صاحبان بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُنَافِیم نے ارشادفر مایا ہے:

"ميري امت كے وضوا ور كھانے كا خلال كرنے والوں كے كيا كہنے!"

بدروادیت امام طبرانی نے مجم اوسط میں مصرت انس پڑٹڑ سے منقول روایت کے طور پڑفال کی ہے اس کے تمام ترطر ق كامدار واصل بن عبد الرحمٰن رقاعي ناى راوى يرب شي شعبه اور ديم حصرات في تقد قرار ديا ب-

338 - وَعَنْ عَبُدِ اللَّهِ يَعَنِي ابْن مَسْعُوْد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تاخللوا فَإِنَّهُ نظافة والنظافة تَدْعُو إِلَى الإيمَان وَالْإِيمَان مَعَ صَاحِبه فِي الْجِنَّة

ِرَوَاهُ الطَّبَرَائِيِّ فِي الْآوُسَطِ هِكُذَا مَرَّفُوعا وَوَقْفه فِي الْكَبِيْرِ على ابْن مَسْعُود بِإِسْنَادٍ حَسَنٌ وَهُوَ الْآشِيَّةِ الله عفرت عبدالله بن مسعود والتؤروايت كرت بي : بي اكرم مَالْقَالِم في ارشادفر مايا ب:

" تم يوك خلال كردو! كيونكه بيديا كيزك كا باعث ب اوريا كيزگي إيمان كي طرف في جاتي ب اورايمان اپ سالمي کے ساتھ جنت میں ہوگا''۔

بدروایت امام طبرانی نے مجم اوسط میں ای طرح مرفوع حدیث کے طور رنقل کی ہے جبکہ جم كبير میں حضرت عبداللد بن مسعود النظار موقوف روايت كے طور پر حسن سند كے ساتھ فال كى ہے اور يہى زيارہ موزوں ہے۔

339 - وَرُوِيَ عَبْ وَالِلَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النِّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَالَ من لم ينحلل آصَابِعه بِالْمَاءِ عِلْهُ اللَّهُ بَالِنَّارِ يَوْمِ الْقِيَامَة . رَوَاهُ الطَّبْرَ انِي فِي الْكَنِيرَ

و الله المعرفة والله فلا المرام مَن المرم مَن المرام مَن المرام المال المرية من المال المرية من المرام من المرام ا

" جوفس بانی کے ذریعے اپنی انگلیول کاخلال نہیں کرے گا اللہ تعالی قیامت کے دن آگ کے ذریعے اُن (انگلیول) کا

بدروایت امامطبرانی نے جم کبیرین تقل کی ہے :

340 - رَعَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَرِسْعُوْد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لتنتهكن الاصابع بالطهور أو لتنتهكنها التار

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْإَوْسَطِ مَرَّفُوعا وَوَقفه فِي الْكَبِيْرِ على ابْن مَسْعُود بِإِسْنَادٍ وَاللّهُ اعْلَمُ

الله عنرت عبدالله بن مسعود بن فيزروانيت كرتے بين: بي اكرم مَلَيْقِ في ارْشاوفرمايا ب:

" یا تو طہارت (کے یانی) کے ذریعے انگیو**ں کواچھی طرح دخویا جائے گائیا گ**رآگے ان کواچھی طرح اپنی لپیٹ میں

بیردوایت امام طبرانی نے بیٹم اوسط میں مرفوع حدیث کے طور پرنقل کی ہے ٔ اور پھم کبیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود جن تنہے موقو ف صدیت کے طور پرایک سند کے ساتھ قتل کی ہے ٔ ہاتی اللہ بہتر جا نتاہے۔

341 - وَفِيْ دِوَايَةٍ لَهُ فِي الْكَبِيْرِ مَوْقُوْفَة -قَالَ: خللوا الْآصَابِع الْحَمْسِ لَا يحشوها اللّه نَارِا قَوْلِهُ: لَتَنْهُكُنْ اَى لَتِبَالْعَنْ فِي غَسَلْهَا أَوْ لَتِبَالْعَنْ النَّارِ فِي إحراقها والنهك الْمُبَالعَة فِي كل شَيْءٍ وَ هِ هِ انْهُولِ نُهُ بِمُ بَيْرِ مِن بِيمُوتُوفُ رُوايَتُ تَقَلَى كَيْ إِحْرَاتَ عَبِواللّهُ بَنْ مُسعود الْيُقَافِرْ مَا يَتَ بِينِ:) "يَا نُجُولِ انْكَيُولِ كَا طَالَ كُرُو! ورثِهُ اللّهُ تَعَالَى ان مِن آكَ بَعِروكِ؟" \_

روایت کابیلفظ 'لنتبکن ''اسے مراویہ ہے کہ ان کودھونے میں یا توتم مبالغہ کرد کئیا آگ ان کوجلانے میں مبالغہ کرے گ ''نہک'' کامطلب کسی جیز میں میالغہ کرناہے۔

**342 -** وَعَنْ آبِى هُوَيْرَة وَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى رجلا لم يغسل عَقِبَيْهِ فَقَالَ ويل لِلْاَغْقَابِ مِنَ النَّارِ

343 - وَفِى رِوَايَةٍ أَن أَبَا هُرَيْرَة رأى قوما يتوضؤون من الطهرة فَقَالَ آصَبغُوا الْوضُوء فَايِّى سَعِعت آبَا الْقَاسِم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ويل لِلْاعْقَابِ مِنَ النَّارِ آوُ ويل لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّار رَوَاهُ البُحَارِى وَمُسْلِمٍ وَّالنَّسَائِي وَابْنُ مَاجَةَ مُخْتَصُوا

ﷺ ایک رواینت میں بیالفاظ میں، حضرت ابو ہریرہ بٹائزنے پیجیالوگوں کووضوکرتے ہوئے دیکھا'توارشادفر مایا: اچھی طرح دضوکرد! کیونکہ میں نے حضرت ابوالقاسم سُکھیٹی کو بیارشادفر ماتے ہوئے سناہے:

''(بعض)ایر هیوں کے لئے آگ (یا جہنم) کی بربادی ہے'(راوی کوشک ہے' شاید بیر الفاظ میں:)ایر هیوں کے لئے آگ (یا جہنم) کی بربادی ہے'(یہاں عربی کالفظ مختلف استعمال ہواہے مفہوم اس کا یمی ہے)۔

بدروایت امام بخاری ٔ امام سلم اورا مام نسانی نے فقل کی ہے امام این ماجہ نے اسے مخفر دوایت سے طور پڑھل کی ہے۔ 344 - وروی الیّرْمِذِی مِنْهُ ویل لِلْآغِقَابِ مِنَ النَّادِ ثُمَّ قَالَ وَقد رُوِی عَن النَّبِی صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اَنه قَالَ ویل لِلْاَعْقَابِ وبطون الْاَقْدَام مِنَ النَّار

قَالَ الْحَافِظِ وَهَذَا الْحَدِيْتِ الَّذِي اَشَارَ اللَّهِ التِّوْمِذِي رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيْر وَابُن حُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ من حَدِيْتٍ عبد الله بن الْحَارِث بن جُزْء الزبيدِيّ مَرْفُوْعا وَرَوَاهُ اَحُمد مَوْفُوْفًا عَلَيْهِ

کی بربادی کے ایام ترفدی نے اُن کے حوا کے سے رہ الفاظ تقل کیے ہیں: "ایرایوں کے لئے آگ ( بیعی جہم ) کی بربادی ہے" کے اُس ترفدی اُن کی اگرم مُلَّقَدُ کے حوالے سے بات متقول ہے آپ اَلَیْ اَلَمْ مُلَّقَدُ کے حوالے سے بات متقول ہے آپ اَلَیْ اَلَمْ مُلَّادِ اَلَمْ مُلَّادِ اُلِیْ اَلَمْ مُلَّادِ اُلِیْ اِلْمَامُ مُلَّادِ اُلِیْ اِلْمَامُ مُلَّادِ اِلْمَامُ مُلَا اِلْمَامُ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰم

عانظ فروتے ہیں: بیر حدیث جس کی طرف امام ترفدی نے اشارہ کیا ہے اسے امام طبرانی نے بھم کبیر میں جبکہ امام ابن خزیمہ نے دھزت عبداللہ بن حارث بن جڑء زبیدی سے مرفوع حدیث کے طور پُفل کیا ہے امام احمہ نے اِسے اُن پر (لیمنی حضرت بو ہریہ جن نئر پر) موتوف حدیث کے طور پُفل کیا ہے۔ ابو ہریہ جن نئر پر) موتوف حدیث کے طور پُفل کیا ہے۔

\* عَنْ اَبِى الْهَيْشَمِ قَالَ رَآنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتوضاً فَقَالَ بطن الْقدَم يَا اَبَا الْهَيْشَم رَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيْرِ وَفِيْهِ ابْن لَهِيعَة

الله الله المالية الوالهيثم الانزاريان كرتے ميں: نبي اكرم الآيزائے بجھے وضوكرتے ہوئے ديكھا تو آپ الآيزائے نے مجھے فريانا ابوالهيثم! يا وُل كے بنچے والے جھے كا دھيان ركھنا"۔

بدروایت امام طبرانی نے جم کبیر میں نقل کی ہے اس کی سند میں ابن لبیعد نامی رادی ہے۔

348 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَـمُوو رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى قوما وَاعْقَابِهِمْ تلوح فَقَالَ ويل لِلْاعْقَابِ مِنَ النَّارِ ٱسْبِغُوا الْوضُوء

رَوَاهُ مُسْدِم وَابُو دَاوُد وَاللَّفَظ لَهُ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنُ مَاجَةَ وَرَوَاهُ البُحَارِي بِنَحُوهِ

بدروایت امام سلم اورا مام ابودا و دنے نقل کی ہے روایت کے بیالفاظ انہیں کے قل کردو میں اسے امام نسائی امام این ماجہ نے مجی نقل کیا ہے امام بخاری نے اس کی مائندروایت نقل کی ہے۔

348 - وَفِي رِوَايَةٍ: فتردد فِي آيَة فَلَمَّا انْصَرف قَالَ إِنَّهُ لِبس علينا الْقُرُآن إِن اَقْوَامًا مِنْكُمْ يصلونَ مَعنا لا يحسنون الوضُوء فَمَنْ شهد الصَّلاة مَعنا فليحسن الُوضُوء

رَوَاهُ أَحُمد هكذَا وَرِجَالَ الرِّوَايَتَيْنِ مُحْتَج بهم فِي الصَّحِيْح وَرَوَاهُ النَّسَائِيَّ عَنُ اَبِي روح عَن رحل ﴿ ﴾ ايكروايت شِل بِالفاظ مِن:

" قرآن کی ایک آیت کے بارے میں نی اکرم گڑھ کور دوہوا جب آپ ٹڑھ نمازے قارغ ہوئے تو آپ مؤہم نے ارشادفر مایا ا

"قرآن کی تلادت ہمارے لئے مشابہہ کا باعث بنی (اس کی وجہ بیہ ہے) تم میں سے پھے لوگ ہمارے ساتھ نماز اداکررے ہوتے ہیں وہ بہت اچھی طرح وضوئیں کرتے ہیں توجوش ہمارے ساتھ نماز میں شریک ہوؤہ اچھی طرح وضوکرے "۔

بدروایت امام احمد نے اس طرح نقل کی ہے اور ان دونوں روایات کے رجال سے بچے میں استدادال کی گی ہے ( بعنی ان ہے روایات نقل کی گئی ہیں )۔ روایات نقل کی گئی ہیں )۔

يدروايت امام نسائي في ابوروح كحوالي سيالي فخص سيفل كي هم

249 - وَعَنْ رِفَاعَة بِن رَافِع أَنه كَانَ جَالِسا عِنْد رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهَا لَا تَتُمّ صَهُوهَ لَا تَدَّمَ صَهُوهُ لَا تَعَمَّ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهَا لَا تَتُمّ صَهُوهُ لَا تَتُم صَهُوهُ لَا تَتُم صَهُوهُ لَا تَتُم عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا جَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَرَجَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَعْرِت رَفَاعَهُ بِمَنْ رَافِعِ الْمُؤْمِيانِ كُرِيّةٍ مِينَ الْكِ مُرتبِدوه فِي الرَمِ مَنْ أَلَمْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّ

'' تسی بھی شخص کی نمازاس ونت تک مکمل نہیں ہوتی 'جب تک وہ انھی طرح وضوبیں کرتا' جس طرح اللہ نقولیٰ نے اسے تھم دیا ہے' وہ ایپنے چہرے کو دعو کے' دونوں باز وؤں کو کہنیوں تک دعو ئے'اپنے سرکامسے کرے'اور دونوں پاؤں گئنوں تک دعو نے''

سیروایت امام ابن ماجد نے عمر وسند کے ساتھ فقل کی ہے۔

### 12 - التَّرُّغِيَّب فِي كَلِمَات يقولهن بعد الُوطُوءِ بأب: ان كلمات كى ترغيب جنہيں آ دمى وضو كے بعد يرُّ ھے گا

350 - رُوِى عَس عمر بن الْخطاب رَضِى اللّهُ عَنْهُ عَن النّبى صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَا مِنْكُمُ من اَحَد . يَسُوَضَّا فَيِسِلغ أَوْ فيسبغ الْوطُوء ثُمَّ يَقُولُ اشهد آن لَا إِلَه إِلّا اللّه وَحده لَا شريك لَهُ وَاشْهد آن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله إِلّا فِنحت لَهُ اَبُوَابِ الْجَنَّة النَّمَانِية يدْخل من آيهَا شَاءَ

رَوَاهُ مُسْلِم وَابُقِ دَاوُد وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالًا فَيحسن الُوضُوء

وَزَاد أَبُوْ ذَاوُد ثُمَّم يسرف طسرف إلَى السَّمَاء ثُمَّ يَقُولُ فَذكره وَرَوَاهُ التِّرْمِذِي كَآبِي دَاوُد وَزَاد اللَّهُمَّ اجْعَلِي من الْتوابين واجعلني من المتطهرين المحَدِيْثِ وَتكلم فِيْدِ

الله الله المن المربين خطاب المن أن أكرم الكافي كاليفر مان أقل كرت بين:

"جوفض وضوكرت موسة الجهي طرح وضوكر اور بحرب كلمات براح.

حديث 350: صبح - كتاب الطهارة باب الذكر البستعب عقب الوضوء - حديث: 371 مسيح ابن حزسة - كتاب الوصوء جساع أبواب فضول التطبيد والاستعباب من غير إيجاب - باب فضل التهابل والتسهادة للنبي صلى الله عليه وملم بالرسالة والعبودية مديث: 221 مستبغرج أبي عوانة - مبتداً كتاب الطهارة الترغيب في الوضوء وتواب إبياغه - حديث: 463 معيم امن حبان - كتاب الطهارة باب فضل الوضوء - ذكر إيجاب دخول العنة لمن تهد لله بالوحدائية وننبيه مسلى الله عليه وملم حديث: 1055 منى أبي عاود - كتاب الطهارة باب ما يقول الرجل إذا توصأ - حديث: 1057 السن الكبرى للبيوغي - كتاب الصلاة والإقبال عديث: 3279 مناء المعالمة والإقبال عديث: 3279 منذ الشاميين حديث عقبة بن عامر الجريئي عن البي صلى الله عليه وملم - عديث: 17000 مديث: 1700 مديث: 2631

''میں اس بات کی کوائی ویتا ہوں کہ انڈ تفالی کے علاوہ کوئی معبود نیس ہے وہی ایک معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے' اور میں اس بات کی کوائی ویتا ہوں کہ معٹرت مجمد نگانڈ اس کے بندے اور اس کے دسول میں''۔ (نبی اکرم نرائڈ اسنے فرماتے ہیں:) تو اس فخص کے لئے جنت کے آٹھوں وروازے کھول دیے جا کمیں گے کہ وہ ان میں سے کہ وہ ان میں سے جا ہے' وافل ہوجائے''۔

بیردوایت امام سلم'امام ابوداوُ داورامام این ماجه نے نقل کی ہے بیردونوں حضرات بیالفاظ تو کرتے ہیں:'' د ہ انجمی طرح مضوکر ہے''۔

ا ہام ابودا ؤ دیے بیالفاظ زائد نقش کیے ہیں:'' مجمرہ واٹی نگاوآ سان کی طرف اٹھا کر پھر پیکلمات پڑھے''اس کے بعدانہوں نے حسب سابق کلمات ذکر کئے ہیں۔

بیروایت امام ترندی نے بھی امام ابوداؤ دکی روایت کی مانٹرنقل کی ہے تاہم اس میں بیالفاظ زائد نقل کیے ہیں: "اے اللہ! تو مجھے تو ہر کرنے والوں میں بناوے اور تو مجھے طہارت حاصل کرنے والوں میں بنادے"... الحدیث اس روایت کے یارے میں کلام کیا گیا ہے۔

351 - وَعَنُ آبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِى رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَمَ مِن قَرَا سُورَة الْكُهُف كَالَسَت لَلهُ نبورا يَوْم الْفِيَامَة مِن مقَامِه إلى مَكَة وَمَنُ قَرَا عشو آيَات مِن آخرِهَا ثُمَّ خرج الدَّجَال لم يعضره وَمَنْ تَوَطَّنَا فَقَالَ سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ وَبِحَمْدِك اشهد أن لا إِلَه إِلّا آنْت استغفر له وَآتُوب إلَيْك كتب فِي رق ثُمَّ جعل فِي طَابِع فَلَمْ يكسر إلى يَوْم الْفِيَامَة

رَوَاهُ السَّطَبَرَانِيِّ فِي الْآوُسَطِ وَرُوَاتِه رُوَاةِ الصَّحِيَّحِ وَاللَّفُظ لَهُ وَرَوَاهُ النَّسَائِيِّ وَقَالَ فِي آخِره حصم عَلَيْهَا بِخَاتِم فَوضعت تَحت الْعَرُش فَلَمُ تكسر إلى يَوْم الْقِيَامَة وَصوب وَقفه على آبِيُ سعيد

د منرت ابوسعید خدری تا تزروایت کرتے ہیں: نی اکرم تا ای ارشاد فرمایا ہے:

'' جوض سورہ کہف کی تلادت کرے گا'یہ قیامت کے دن اس کی جائے قیام سے لے کر' کمہ تک اس کے لئے نور ہوگی اور جوخص سورۃ کہف کی آخری دک آبات کی تلاوت کرے گا' پھرا گرد جال نکل بھی آیا'تو اس شخص کو نقصان نہیں بہنچایا ئے گا' (آپ مَنْ اَنْیَا ہِمْ نے یہ بھی فر مایا: ) جوخص وضوکرنے کے بعد ریکلمات پڑھے:

"نتو ہرعیب سے پاک ہے'اے اللہ! اور حمد تیرے لئے مخصوص ہے میں اس بات کی گوائی ویتا ہوں کہ صرف تو ہی معبود ہے' میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہول اور تیری بارگاہ میں تو بہ کرتا ہوں'

تو یکلمات ایک صحیفے میں لکھ کران برمبرنگادی جائے گی اور پھر قیامت تک وہ مرتبیں تو ڈی جائے گی'۔ بدروایت امام طبرانی مجم اوسط میں نقل کی ہے اس کے راوی سمجھے کے راوی میں روایت کے بدالفاظ انہی کے نقل کردہ میں ب روایت امام نسائی نے بھی نقل کی ہے اور اس کے آخر میں ریکمات نقل کے ہیں:

''ان پرمبرلگادی جائے گی اور انہیں عرش کے نیچے رکھ دیا جائے گا'اور پیمروہ مبر' قیامت کے دن تک نہیں' تو ڈی جائے گ درست بیہے کہ بید وایت حضرت ابوسعید خدر کی چھٹھ پرموقوف ہے۔

352 - وَرُوى عَن عُن عُن مُن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ يَعُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ مِن تَوَضَّا فَعُسل يَدَيْهِ ثُمَّ مضمض ثَلَاثًا واستنشق ثَلَاثًا وَعُسل وَجهه ثَلَاثًا وَيَديه إلى الْعرْفقين ثَلَاثًا وَمستح رَأسه ثُمَّ عُسل رَجليهِ ثُمَّ لم يتكلَّم حَتَّى يَقُولُ أشهد آن لا إله إلَّا الله وَحده لا شريك لهُ وَالشهد أن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله غفر لَهُ مَا بَيْنَ الوضوء بن . رَوَاهُ أَبُو يعلى وَالذَّارَفُطُنِي

الله الله معرب عثمان عن التنزيان كرت بين الس في بي اكرم من النام كالتنام ما التنادفر مات بوا سنام:

'' جو خص وضوکرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے پھر تمن مرتبہ کلی کرنے پھر تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالے پھر تین مرتبہ اپنا چبرہ دھوئے پھر تین مرتبہ اپنے دونوں ہاز و کہنویں تک دھوئے پھراپنے سر کامسے کرے پھراپنے دونوں پاؤں دھوئے پھرکوئی کلام کرنے سے پہلے بیکلمات پڑھائے:

'' میں اس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود ہے وہی ایک معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور میں اس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ حضرت محمد ساتھ تاراس کے بندے اور اس کے رسوں ہیں'' (نبی اکرم ساتھ تا فرماتے ہیں:) تو اس محض کے اُن دو وضووں کے درمیان کے گنا ہوں کی مغفرت ہوجائے گی''۔ بیر دوایت امام ابو پیچنی اور امام دار قطنی نے قال کی ہے۔

### 13 - التَّرْغِيْب فِي رَكَعَتَيْنِ بعد الُوضُوء

باب: وضو کے بعد دورکعت (تحیۃ الوضو)ادا کرنے کی ترغیبی روایات

353 • عَنْ آبِى هُرَيْرٌ ة رَضِى اللّهُ عَنْهُ آنَ رَسُولُ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكَال يَا بِكَال حَدَيْنِى بِأَرْحَى عَمَل عَمَلته فِى الْإِسْكَامِ إِنِّى سَمِعت دف نعليك بَيْن يَدَى فِى الْجَنَّة قَالَ مَا عَمَلت عَمَلا اَرُجَى عِنْدِى بأرحى عمل عملته فِى الْإِسْكَامِ إِنِّى سَمِعت دف نعليك بَيْن يَدَى فِى الْجَنَّة قَالَ مَا عملت عملا اَرُجَى عِنْدِى مَن آنِى لَم الطهر طهُورا فِى سَاعَة من ليل اَوْ نَهَار إلَّا صليت بِذَلِكَ الطَّهُور مَا كتب لى اَن اُصَلِّى مَن آنِى لَم اللهُ مَن لِيل اَوْ نَهَار إلَّا صليت بِذَلِكَ الطَّهُور مَا كتب لى اَن اُصَلِّى اللهُ مَن لِيل اَوْ نَهَار اللهُ صليت النَّعُل حَال الْعَشْى وَمُسْلِم اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ عَال الْعَشْى

 کیا'جومیرے نزدیک اس بات سے زیادہ امیدوالا ہو' کہ میں دن یارات کی کسی بھی گھڑی میں وضوکرتا ہوں' تو اس کے ساتھ اتی نمازا داکر لیتا ہون' جومیرے نصیب میں کھی ہوئی ہو''۔

بدروایت امام بخاری اورامام سلم نفل کی ہے لفظ وف "کامطلب طلتے ہوئے جوتے کی آواز ہے۔

354 - وَعَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِن عَامِر رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِن اَحَد يتَوَصَّا فَيحسن الْوضُوء وَيُصلَى رَكُعَتَيْنِ يقبل بِقُلْبِه وَوَجَهِه عَلَيْهِمَا إِلَّا وَجَبِت لَهُ الْجِنَّة

رَوَاهُ مُسْلِم وَابُو دَاوُد وَالنَّسَائِي وَابْنُ مَاجَةً وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِه فِي حَدِيْث

الله الله المارة المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المراج المعتبر المراج المعتبر المعتب

''جوض وضوکرتے ہوئے اچھی طرح وضوکرتا ہے' اور پھردورکعت نمازادا کرتا ہے' جس میں وہ پوری طور پرمتوجہ رہتا ہے' تواس مخص کے لئے جنت واجب ہوجاتی ہے''۔

بدروایت امام سلم امام ابودا و دا ام اما کی امام ابن ماجه نظل کی ہے امام ابن خزیمہ نے اسے اپنی سیح میں نقل کی ہے۔

356 - وَعَنُ حسمُسرَان مولى عُثمَان بن عَفَّان وَضِى اللهُ عَنْهُ أَنه راى عُنْمَان بن عَفَّان رَضِى اللهُ عَنهُ دَعَا بوضُوء فَافرغ على يَدَيْهِ من إناته فغسلهما ثَلَاث مَرَّات ثُمَّ ادخل يَمِينه فِي الْوضُوء ثُمَّ تمضمض واستنشق واستنشق واستنشر ثُمَّ غسل وجلَيْه ثَلَاثًا وَيَديه إلَى الْمَرْفقين ثَلَاثًا ثُمَّ مسح بِوَأْسِهِ ثُمَّ غسل رجلَيْه ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ رَايَت رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ بِتَوَضَّا نَحُو وضوئى هنذَا ثُمَّ قَالَ من تَوَضَّا نَحُو وضولى هذَا ثُمَّ صلى رَكْعَنين لا يحدث فِيهِمَا نفسه غفر لَهُ مَا تقلع من ذَنه

رَوَاهُ البُّخَارِيّ وَمُسْلِمٍ وَّغَيْرِهمًا

الله المجال المحال المحتمد المعنى المحتمد الم

'' جو تفس میرے اِس دضوکی مانندوضوکرے اور پھراس کے بعددورکعت نمازاداکرے' جن میں اپنے خیالوں میں گم نہ ہو' تواس مخص کے گزشتہ گنا ہول کی مغفرت ہوجاتی ہے''۔ میدوایت امام بخاری'امام سلم اور دیگر حضرات نے قبل کی ہے۔

357 - رَعَنُ آبِى السَّرُدَاءِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهُ صَلَى اللهُ عَنَهِ وَسَنَّمَ يَقُولُ مِن تَوَضَا فَاحْسِنِ الُوضُوء ثُمَّ قَامَ فصلى رَكْعَتَيْنِ آوُ أَرْبِعا يشك سهل يحسن الرُّكُوع والخشوع ثُمَّ اسْتغفر الله غفر النرغيب و. لنرهيب (ادّل) ﴿ العَلَيْ العَلِيْ العَلَيْ العَلَيْ العَلَيْ العَلَيْ العَلَيْ العَلَيْ العَلِيْ العَلَيْ العَلِيْ العَلَيْ العَلَيْ العَلَيْ العَلَيْ العَلَيْ العَلَيْ العَلْمُ العَلَيْ العَلَيْلِيْ العَلْمُ العَلَيْلِيْ العَلَيْلِيْ العَلَيْلِي العَلَيْلِي العَلَيْلِي العَلِيْ العَلَيْلِي العَلِي العَلَيْلِي العَلِيْلِيْ العَلَيْلِيْ العَلِي العَلِيْلِيْ العَلِي العَلِي العَلِي العَلِي العَلِي

لَهُ . رَوَاهُ أَحْمد بِإِسْنَادٍ حسن

الموج معرف ابودرواء والفؤیوان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم خاتی کا کوم خاتی ہوئے مورے ساہے:

د جوفض وضوکرتے ہوئے المجی طرح وضوکرے پھر کھڑے ہوکردورکعت یا چاردکعت اداکرے (بیٹک مہل الی راوی کو ہے) اس دوارن وہ رکوع بھی ٹھیک کرئے اورخشوع کا بھی خیال رکھے پھروہ فخص انڈ تعالی سے مغفرت طلب کرئے اور اس کی مغفرت ہوجاتی ہے۔

مغفرت ہوجاتی ہے ''۔ بیروایت ایام احمد نے حسن سندے ساتھ نقل کی ہے۔

## كتاب الصكلاة

# كتاب: نمازك بارے ميں روايات

التَّرْغِيُب فِي الْآذَان وَمَا جَاءَ فِي فَضله

اذان سے متعلق تر غیبی روایات اوراس کی فضیلت کے بارے میں جو پچھ منقول ہے

رَوَاهُ البُّخَارِيُّ وَمُسَّلِمٍ . قَوْلِهِ لاستهموا أي لاقتوعوا والتهجير هُوَ التبكير إلَى الصَّلاة

الله المرسة الومريه التأفذروايت كرت بين في اكريم مَنْ الْفِيْم في ارشاد فرمايا ب:

''اگرادگول کو میہ پید چل جائے کہ اذان دیے' اور بہلی صف (میں شریک ہوکر باجماعت تمازاداکرنے میں کتااجرد ورواب ہے' )اور پھرائیس اس کا موقع قرعداندازی ہے لئے تو دہ اس کے لئے قرعداندازی بھی کرلیں سے اوراگرائیس میہ پید چل جائے کہ (نمازی ادائیس کی طرف ایک اوراگرائیس میہ پید چل جائے کہ مشاء کی نمازاور مسم کی نمرز (باجم عت دامرے سبقت نے جانے کی کوشش کر میں اوراگرائیس میہ پید چل جائے کہ مشاء کی نمازاور مسم کی نمرز (باجم عت اداکر نے میں کتنا اجرد اورا بس ہے ) تو وہ ان دنوں میں ضرور شریک ہوں گئے نواہ وہ گھسٹ کرچل کر تا کیں''۔ اداکر نے میں کتنا اجرد اورا مسلم نے نقل کی ہے۔

ردایت کے بیالفاظ الستھموا "سے مراد قرعا ندازی کرتا ہے اور لفظ انھجیر "سے مرادتماز کے لئے جلدی جاتا ہے۔ 359 - وَعَنْ اَبِنَی سعید رَضِمَی اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَو يعلم النَّاس مَا فِی التّاذیں لنضار ہوا عَلَیْهِ بِالسُّیُّوفِ ۔ رَوَاهُ اَحْمد وَفِی اِسْنَادہ ابْن لَهیعَة

الله المعدد و المراك المنظر ا

''اگرلوگوں کو پہتہ چل جائے کہ اڈ ان دینے ( کا کتنا اجروثو اب ہوتا ہے ) تووہ ایک دوسرے کے ساتھ مکوار دل کے ذریعے لڑائی کریں''۔ يدروايت الم أحمد في المناه الماراس كاستدين الك راوي ابن لهيعه إلى

360 - وَعَنُّ عَبِّدِ اللَّهِ بِنِ عبد الرَّحْمَٰن بن آبِي صعصعة عَنُ آبِيْهِ اَن اَبَا سَعِيْدِ الْخُذْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ عَنْهُ قَالَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَا تَحِب الْعَنَمِ وِ البادية فَإِذَا كنت فِي عَنْمَك أَوْ باديتك فَاذَنت للصَّلَاة فارفع صَوْتَك بالنداء وَإِنَّهُ إِلَّا لَهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

فَالَ ابُوْ سعيد سمعته من رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم

وَرَوَاهُ مَالِكَ وَالْسِحَارِيّ وَالسَّسَائِمِيّ وَابْنُ مَاجَةَ وَزَاد وَلَا حجر وَلَا شجر اِلَّا شهد لَهُ وَابْن خُزَيْمَة فِيُ صَحِيْرِه وَلَفْظِه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يسمع صَوْته شجر وَلا مدر وَلا حجر وَلا جن وَلا إنس إلَّا شهد لَهُ

وہ جو اللہ بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن نے اپنے والد کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے: حضرت ابوسعید خدر کی ڈاٹٹانے ان سے فرمایہ: بیس دیکھ رہ بہوں کرتم بکر بوں میں باور رانوں میں رہنے کو پہند کرتے ہوئو جب تم اپنے بکر بوں میں باور رانوں میں ہوئو تماز کے لئے اذان دو!ادراذان دیتے ہوئے اپنی آ واز کو بلند کرو! کیونکہ اذان دینے والے مخص کی آ واز جہاں تک جاتی ہے اسے جو بھی جن یا انسان یا جو بھی چیز سنتی ہے تو وہ قیامت کے دن اس مخص کے تی میں گواہی دے گیا۔

حضرت ابوسعید ضدری الائمذنے فرمایا: میں نے نبی اکرم مائیزم کی زبانی بید بات می ہے۔

بدروایت امام ما لک امام بخاری امام نسائی اور امام این ماجه نے نقل کی ہے انہوں نے بیالفاظ زائد لقل کیے ہیں:

"جوبھی پھر یاورخت (سنتاہے) تووہ اس کے حق میں گوائی دے گا"۔

میدروایت امام ابن خزیمہ نے اپنی تھے میں نقل کی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں : وہ بیان کرتے ہیں : میں نے نبی اکرم ملائیز کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سناہے :

"ال كي آداز جو بھي درخت أيادُ هيلا أيا پھر أياجن إانسان سنناہے تؤوہ ال مخض كے بق ميں كواي دے گا"۔

361 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ وَالْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يغُفر للمؤذن مُنْتَهى اَذَانه ويستغفر لَهُ كل رطب ويابس سَمعه

رَّوَاهُ أَحْمد بِاِسْنَادٍ صَحِبُح وَالطَّبْرَانِي فِي الْكَبِيرِ وَالْبَزَّارِ اِلَّا أَنه قَالَ ويجيبه كل رطب ويابس

''مؤذن کی اذان کی آواز جہال تک جاتی ہے وہاں تک مؤذن کی مغفرت ہوجاتی ہے اور َبرتر اورخنگ چیز'جواس کی 'آواز مُنٹی ہے وہ اس کے لئے وعائے مغفرت کرتی ہے'۔

یدردایت اوم احمد نے سی سند کے ساتھ نقل کی ہے امام طبر انی نے بھم کبیر میں نقل کی ہے امام بزار نے بھی اے نقل کیا ہے ' تا ہم اس میں انہوں نے میالفاظ نقل کیے ہیں:''ہرتر اور ختک چیز'اُس کوجواب دیتی ہے''۔

362 - وَعَـنُ آبِي هُوَيُوهَ وَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فال الْمُؤَذِّن يغفو لَهُ مدى صَوْته

ويصدقه كل رطب ويابس

رَوَاهُ آخَمه وَاللَّفُظ لَهُ وَآبُو دَاوُد وَابِّن خُرَيْمَة فِي صَحِيْحِه وَعِنْدُهُمَا: وَيشْهد لَهُ كل رطب ويابس وَالنَّسَائِي وَزَاد فِيهِ: وَله مثل أجر من صلى مَعَه . وَابْنُ مَاجَةَ وَعِنْده: يغفو لَهُ مد صَوْته ويستغفو لَهُ كل رطب ويابس وَشَاهد الصَّلاة تكتب لَهُ حمس وَعِشُرُونَ حَسَنة وَيكفر عَنهُ مَا بَيْنَهُمَا . قَالَ الْخطابِي رَحِمَهُ اللهُ مَعالَى إذا استوفى وَسعه فِي رفع الصَّوْت فَيبلغ اللهُ مَدى الشَّوْق وَسعه فِي رفع الصَّوْت فَيبلغ الْفَايَة مِن الصَّوْت . قَالَ الْحَافِظ رَحِمَهُ اللهُ وَيشُهد لهذا القَوْل روَايَةٍ مِن قَالَ يغفو الفَّايَة مِن الصَّوْت . قَالَ الْحَافِظ رَحِمَهُ اللهُ وَيشُهد لهذا القَوْل روَايَةٍ مِن قَالَ يغفو لَهُ مَد صَوْته . بَتَشْهديد اللَّال آي يقلو مُلَّة صَوْته . قَالَ الْخطابِيّ رَحِمَهُ اللهُ وَفِيه وَجه آخر وَهُو انه كَلام تَعْيل وتشبيه يُريه آن الْكَلام الَّذِي يَنْتَهِى الله الصَّوْت لَو يقلو الله يكونَ مَا بَيْن أقصاه وَبَيْن مقامه الَّذِي هُوَ فَيْه ذُوب تملاً إِنْ المَالِقة غفرها الله النهي

الع الله معرت الو مريره المائنة "في اكرم مَنْ النَّيْمُ كايد فرمان تقل كرتے بين:

''مؤذن کی آواز جہاں تک جاتی ہے اس کی آئی مغفرت ہوجاتی ہے اور ہرتر اور خٹک چیز اس کی نقید بین کرتی ہے'۔ بیروایت امام احمد نے نقل کی ہے گور بیالفاظ انہی کے قل کر دہ ہیں اسے امام ابوداؤ دیے بھی نقل کیا ہے گورا، م ابن خزیمہ نے اپنی سی میں بھی نقل کیا ہے اور ان دونوں معترات نے بیالفاظ آئی کیے ہیں:

" برتر اور خنک چیزاس کے ت میں گوائی وی ہے!۔

بدروایت امام نسانی نے تقل کی ہے اور اس میں بیالفاظ زائد تقل کیے ہیں: ''اس مؤذن کو اُن سب لوگوں جتنا اجرماتا ہے'۔ بدروایت امام ابن ماجہ نے بھی نقل کی ہے اور ان کے الفاظ بہیں:

"اس کی آواز جہاں تک جاتی ہے اس کی اُتی مغفرت ہوجاتی ہے اور جرتر اور خشک چیز نماز میں شریک ہونے والے (فرشتے )اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں اس کے نامدا محال میں پچیں نیکیاں کھی جاتی ہیں اوران دونوں (یعن نماز اور جماعت کے درمیان یا ایک تماز اور دومری نماز کے دومیان یا ایک اڈ ان اور دومری اڈ ان کے درمیان ) کے اس کے گناموں کوئم کردیا جاتا ہے '۔

علامہ خطابی بیان کرتے ہیں:'' مدی ایش ء' سے مراد ہے اس کی آخری حد' اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ابتد تعالیٰ اس کی ممل مغفرت کردیتا ہے جب وہ بھر پور طریقے ہے آواز بلند کرتا ہے تو ای طرح وہ مغفرت کی بھی آخری حد تک پہنچ ہوتا ہے جس طرح وہ آواز کی آخری حد تک پہنچتا ہے ( بعنی آخری حد تک آواز بلند کرتا ہے )۔

حافظ کہتے ہیں: اس کی تائیداس دواہت کے الفاظ ہے ہوتی ہے: ''اس کی آواز جنٹی اس کی مغفرت ہو ہوتی ہے''۔ اس میں 'ڈپرشد ہے'اس سے مرادیہ ہے کہ جنٹی ویراس کی آواز رہتی ہے'اتی مقداریش (مغفرت) ہو جاتی ہے۔ علامہ خطا فی بیان کرتے ہیں: اس میں ایک اور بہلو بھی ہے' اوروہ میہ کہ بید کلام مثال بیان کرنے کے لئے ہو'اور تشبیہ کے طور پر ہو'اوراس کے ذریعے مرادیہ ہوکہ دو آواز جہال تک جاتی ہے'اگریہ بات ممکن ہوکہ اس کے کھڑے ہونے کی جگہ اور اس آخری حد کے درمیان کو کنا ہوں سے بھر دیا جائے 'تو اللہ تعالیٰ اُن گنا ہوں کی بھی مغفرت کردیتا ہے اُن ( لیعنیٰ علامہ خطابی ) کی بات یہاں

363 - وَعَنِ الْبَوَاءِ بُنِ عَازِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَن نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن اللَّه وَمَهُ لِكُنه يبصيلونَ على الصَّف المُقدم والمؤذن يغفر لَهُ مدى صَوَّته وَصدقه من سَمعه من رطب ويابس وَله اجر من صلى مَعَه . رَوَاهُ أَحْمِه وَالنَّسَائِيِّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٌ جيد وَرَوَاهُ الطَّبَرَائِيِّ عَنْ آبِي أَمَامَةٌ وَلَفَظِه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤَدِّن يغُفر لَهُ مد صَوْته وأجره مثل أجر من صلى مَعَه

د معرت براء بن عازب النفذ " نبي أكرم من الفيلم كاليفر مان القل كرتے إلى:

"ب بنك التدتعاني اوراس كفرشية ميلي مف والول يررحمت نازل كرية بين اورمؤذن كي آواز جهال تك جاتي ے اس کی اتنی مغفرت ہو جاتی ہے اور جو بھی خٹک یاتر چیزاس کی آ دازکوشتی ہے دواس کی تقدیق کرتی ہے اور جتنے لوگ اس (اذان ) کے مراو ( لینی اذان کے جواب میں ) نمازاداکرتے ہیں اس (مؤذن کو)ان ( کے اجر

بدروایت امام احداورامام نسائی فصن اورعد وستد کے ساتھ قل کی ہے۔

( صافظ عبدالعظيم منذري بيان كرت بين: ) يهي روايت الم طبراني في حضرت ابوامامه بن لاك حوال سي لقل كي ي اوراس كالفاظ يه بين : وه بيأن كرت بين : في اكرم عَلَيْظُ مِنْ ارشاد قرمايا :

"مؤون كى اتنى مغفرت بوجاتى ب جهال تك إس كى آواز جاتى باوزات أن سبكى ما تنداجرماتا ب جواس ك ساتھ تمازادا کرتے ہیں'۔

364 - وَرُوِى عَنْ آنَسٍ رَحِنِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَد الرَّحْمِن فَوق رَاس ِ الْمُؤَذِّن وَإِنَّهُ لِيغفر لَهُ مدى صَوْته أَيْنَ بلغ . رَوَّاهُ الطَّبَرَانِيَّ فِي الْآوُسَطِ

د السي المرات الس الفناروايت كرت بين: في اكرم مَنْ المُنْ الرَّمُ الْمَنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُن

"رحان كادست رحت مُؤذن كرير موتائي أوراس كي آوازجهان تك بهي جاتى باس كي اتن مغفرت موجاتى بيا-مدروایت امام طبرانی نے مجم اوسط میں نقل کی ہے۔

365 - رَعَنْ آبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الإمَام ضَامِن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الايمة واغفر للمؤذنين

رَوَاهُ أَبُوْ ذَاؤِد وَالنِّرْمِيلِي وَابْن خُنزَيْمَة وَابْن حِبَان فِي صَحِيْحَيْهِمَا إِلَّا أَنَّهُمَا قَالَا فأرشد الله الْإِلْمَة وَغفر للمؤذنين . وَلا بُن خُزَيْمَة رِوَايَةٍ كَرِوَايَةٍ آبِي دَاوُد

ود حضرت الوبريره والتنزروايت كرتي بين: ي اكرم مَنْ الله ارشاوفر مايا ب

" المام ضامن موتا ہے أورمؤ ذن الين موتاہے الله الله المركوم ايت نصيب كر الورمؤ ذنين كي مغفرت كر دے".

بدروایت امام ابوداؤ دُامام ترندی امام ابن خزیمه اورامام این حبان نے ان دونوں صاحبان نے اپنی اپنی سیح میں نفل کی ہے المنة ان دولول في بدالفاظفل كيدين:

'' توابلدتعالیٰ ائمه کو ہدایت نصیب کرے'اورمؤ ذنین کی مغفرت کرے''۔ امام ابن خزیمه کی ایک روایت امام ابوداؤد کی نقل کرده روایت کی ما نند ہے۔

386 - وَفِينَ أُخُسِرِى لَـهُ: فَسَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ العؤذنون أُمِّنَاء وَالْآئِمَة ضعناء اللَّهُمَّ اغْفِر للمؤذنين وسدد الْائِمَة.....ثَلَاث مَرَّات . وَرَوَاهُ أَحْمد من حَدِيثِ آبِي أَمَامَةَ بِإِسْنَادٍ حسن

ان کی دوسری روایت میں بیمنقول ہے: نبی اکرم نگانگانے نے ارشادفر مایا ہے:

"اذان دينے والے امين ہوتے ہيں اور امامت كرنے والے ضامن ہوتے ہيں اے اللہ! تو اذان دينے والوں كى مغفرت كردين اورامامت كرتے والوں كوسيد معار كھنا" - بير بات آپ مَلْ اَنْ اُمْ فِي مُن مرتبدار شاد قرمالى -

بدروایت امام احمد نے حفرت ابوا مامد وافنزے منقول حدیث کے طور پرحسن سند کے ساتھ قال کی ہے۔

367 - وَعَنْ عَسَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَالَت سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الإِمَّام صَامِن والمؤذن مؤتمن فأرشد الله الإلِمَّة وَعَفا عَن المؤذنين . رَوَاهُ ابْن حبَّان فِي صَعِيْحه

الله المرادة الشرمدية في المان كرتى من بين في اكرم الكيل كويدار شادفر مات مواسات الموسات الم "ا مام منامن ہوتا ہے اورمؤ ڈان امین ہوتا ہے تو اللہ تعالی ائمہ کی رہنمائی کرے اورمؤ ذمین ہے درگز رکرے"۔ ميزوايت امام ابن حبان في الي مي مي منقل كى ب-

368 - وَعَنْ آبِسَ خُسرَيْسَ وَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نُودى بِالصَّكَاةِ ادبسر الشُّيطان وَله ضراط حَتَّى لا يسمع التأذين فَإِذَا قضى الْأَذَان أقبل فَإِذَا ثوب أدبر فَإِذَا قضى التثويب أقبىل حَتَّى ينْعطر بَيْنَ الْمَرَّء وَنَفسه يَقُولُ اذكر كَذَا اذكر كَذَا لما لم يكن يذكر من قبل حَتَّى يظل الرجل مّا يلرى كم صلى . رَوَاهُ مَالِك وَالْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَّآبُو دَاوُد وَالنَّسَائِي

حديث 365:مسعبج ابن خزيمة - كتساب الإصامة في البصسلاسة "بساب ذكسر دخاء النبي صلى الله عليه وسلس للأئمة بالرشاد -حديث: 1438مستعبع ابن حيثان - كتساب الصبلاءة بناب الأذان - ذكسر إنيسات عضو الله جيل وعبلا عن البيؤذئين حديث: 1692سنن أسى داوُد - كتساب النصسالانة "بساب مسا يبجب على الدؤنن من تفاخد الوقت - مديث: 439مشسكل الآثار للطعاوى - بساب بيسان متسكل مساروى عن رسول الله صلى الله عليه وصلم "حسيت» 1819السسنس الكيري للبيهفي - كتاب الصلاة ذكر جساع أبواب الأثان والإفامة - باب فضل التأثين على الإمامة "حديث: 1870مسند أحبد بن منسل مسند أس هربرة رمنى الله عنه - حديث:7010مسبند التسافعي - ومن كتاب الإمامة "حديث: 223مسبند الطبالسي - أحاديث التسباء "ما أسند أبو هريرة - وأبسو صالح ُ حديث:2515مستد العبيدى - أحباديست أبي هِريرة رطني الله عنه ُ حديث: 966مسند اس الجلا - تريك عن الأعبش حديث:1714مسند أبي يعلى الهوصلى - مسند عَائشَة \* حديث:4443الهلجم الأوسط للطبر س \* باب الألف من اسه أحيد -حديث:73البعجم الصغير للطبرائي - من اسه الفضيل حديث: 751البعمم الكبير للطبرائي - بقية البيم بناب الواد - جستناح أبو مروان موفى الوليدين عبدالبلك حديث:18066مستند النسيباب القضاعي - الإمام مُشامن والبؤذن مؤتس مُسيث:225تعب الإيهان للبيهية - فضل الأِقان والإِقامة للصلاة البِيكتوسة مُسيث:2921

قَالَ الْخطابِيّ رَحِمَةُ اللّهُ التثويب هُنَا الْإِقَامَة والعامة لَا تعرف التثويب إلّا قُول الْمُؤَذِّن فِي صَلاة الْفَجْرِ الصَّلاة خَيْرٌ مِّنَ النّوم وَمعنى التثويب الْإِعْلَام بالشَّيء والإنذار بِوُقُوْعِهِ وَإِنَّمَا سميت الْإِقَامَة تثويبا لِآنَهُ إِعْلام بِإِقَامَة الصَّلاة وَالْإَذَانِ إِعْلام بِوَقْت الصَّلاة

الله الوبريه في تنزروايت كرت بن اكرم مَنْ الله المرام المنظم في المرم مَنْ الله المرام المرايات

''جبنمازے کے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹے پھیر کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے اوراس کی ہوا خارج ہوری ہوتی ہے وہ آئی وہ آجا تا ہے کہر جب اقامت کی وہ آخا ہے نہر جب اقامت کی جاتی وہ آجا تا ہے کہر جب اقامت کی جاتی ہے تو وہ آجا تا ہے کہر جب اقامت کی جاتی ہے تو وہ آجا تا ہے کہر جب اقامت کی جاتی ہے تو وہ آجا تا ہے کہر جب اقامت کتم ہوتی ہے تو وہ آجا تا ہے کہاں تک کہ آدمی کے ذہن میں مختلف خیالات بدا کر تا شروع کرتا ہے کہاں تک کہ یہ کہتا ہے جم فلاں چیز کو یا دکر وہ تم فلاں چیز کو یا دکر وہ آدمی کو ایسی بہتم فلاں چیز کو یا دکر وہ آدمی کو ایسی بہتم فلاں جیز کو یا دکر وہ آدمی کو ایسی بہتم فلاں چیز کو یا دکر وہ آدمی کو ایسی بوتا کہ اس نے یا دکر وہ تا ہے جو پہلے یا دندی ہوتی جی کہا ہے کہا تا ہے بیا ندازہ نہیں ہوتا کہاں نے کہا تا ہے جو پہلے یا دندی ہوتی جی کہا ہے کہا ہے بیا ندازہ نہیں ہوتا کہاں نے کئی تماز اوا کی ہے؟''۔

بدروایت امام بخاری، امام مسلم، امام ابوداؤ داور امام نمائی نفل کی ہے۔

علامہ خطائی بیان کرتے ہیں: یہال دیمویب سے مرادا قامت ہے ویسے عام لوگ تھویب سے مراد فحر کی نماز میں مؤذن کے سیکھات لیتے ہیں السطاؤ فی خیسو میں النوم ویسے تھویب کا نفوی معنیٰ کسی چیز کے واقع ہونے کے سیکھات لیتے ہیں السطاؤ فی خیسو میں النوم ویسے تھویب کا نفوی معنیٰ کسی چیز کے واقع ہونے کے ہونے کے بارے میں بتانا ہے اقامت کو تھی یب کا نام اس کے دیا تھیا ہے کیونکہ اس کے ذریعے (باجہا صند) نماز قائم ہونے کی اطلاع دی جاتی ہے۔ اوراز ان کے ذریعے نماز کے دقت کے بارے میں اطلاع دی جاتی ہے۔

369 - وَعَنْ بَحَابِر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعَتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِن الشَّيْطَانِ إِذَا سمع النداء بِالصَّلَاةِ ذهب حَنَّى يكون مَكَانِ الروحاء

قَالَ الرَّادِي والروحاء من الْمَدِبُنَةِ على سِتَّة وَثَلَاثِينَ مِيلًا . رَوَاهُ مُسُلِم فَالَّهُ وَاللَّهُ ال الله الله المُرت جابر النَّزِيان كرت بني: هن في اكرم مَكَاتِنَا كويدار ثادفر مات بهوت سام:

"جب شيطان نماز كے لئے ازان سنتا ہے تو چلاجا تا ہے يہاں تك كدوه روحاء ما مى جگد تك چلاجا تا ہے '۔

رادی بیان کرتے ہیں.'' روحاء''مدینہ منورہ سے چھٹیں میل کے قاصلے پرہے۔ میروایت اوم مسلم نے نقل کی ہے۔

"تي مت كيدن أذ ان ديخ والول كي گرونيس سي زياد واو خي هول گي "ر

يدروايت امام مسم في نقل كى بيئام ابن حبان في اسدائي وصحيح" من معزمت ابو بريره بني وسي منقول مديث ك

هور برنقل کیا ہے۔

371 - وَرُوِى عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَو اَفْسَمت للررت إِن آحَبَّ عباد اللّه إِلَى اللّه لرعاة الشَّمُس وَالْقَعَر يَعْنِيُ المؤذنين وَإِنَّهُم ليعرفون يَوْم الْقِبَامَة بطول اَعْنَاقِهم . رَوَاهُ الطّبَرَانِيّ فِي الْآوُسَطِ

''اگر میں اس بارے میں تشم اٹھاؤں' تو میں تیا ہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ کے نزد یک سب ہے زیادہ محبوب وہ بندے ہیں' جوسوری اور جائد کا خیال رکھتے ہیں' (راوی کہتے ہیں:) نبی اکرم نڑین کی مرا داؤان دینے والے افراد شھے (آپ نڈیٹی نے فرمایا:) قیامت کے دن پہلوگ اپنی گردنوں کے لمج ہونے کی وجہ سے پہلے نے جا کیں گئے'۔ بسیدروایت ایام طبر انی نے بھم اوسط میں نقل کی ہے۔

. 372 - وَعَسِ ابْسِ آبِسُ اَوُلَمْى وَضِى اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن خِيَارِ عباد اللّٰه الَّذِيْنَ يواعون الشَّمْس وَالْقَمَر والنجوم لذكر الله

رَوَاهُ السَّطَّبَرَانِي وَالسَّلُفُظ لَهُ وَالْبَزَّارِ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْحِ الْإِسْنَادِ ثُمَّ رَوَاهُ مَوْقُوْفًا وَقَالَ هَاذَا لَا يَفْسِد الْاَوَّلِ لِآنِ ابْنِ نُحَيِّئُنَةِ حَافِظ وَكَذَٰلِكَ ابْنِ الْمُبَارِكِ انْتهى . وَرَوَاهُ اَبُوْ حَفْص بن شاهين وَقَالَ تفرد بِهِ ابْنِ عُبَيْنَةِ عَن مسعر وَحدث بِه غَيْرِه وَهُوَ حَدِيْتُ غَرِيْبٌ صَحِيْح

"الله كے بندوں ميں سب ہے بہتر وہ لوگ ہيں جوسور خ اور جا نداور ستاروں كا اللہ كے ذكر كے لئے خيال ركھتے ہيں (نيعنی نماز ون كے اوقات كا خيال ركھتے ہيں)" \_\_

بیروایت امام طبرانی نے نفل کی ہے اور روایت کے بیالفاظ انہی کے جیں کام برزار اور امام حاکم نے بھی اسے نفل کیا ہے اہام حاکم کہتے جیں: بیسند کے اعتبار سے منجے ہے بھرانہوں نے اسے موقوف روایت کے طور پُفل کیا ہے وہ فریاتے ہیں: بیہ چیز پہلی روایت کوفا سرنہیں کرتی ہے کیونکہ ابن عیمینہ نامی رادی حافظ الحدیث جیں اور عبداللہ بمن مبارک بھی حافظ الحدیث جی بات یہاں ختم ہوئی۔

بیر دایت ابوحفص بن شاہین نے نقل کی ہے وہ بیان کرتے ہیں :مسعر کے حوالے سے اس روایت کو فل کرنے میں ابن عیدینہ منفر دہیں'ا دران کے حوالے ہے دیگر حضرات نے اس ووایت کو فل کیا ہے'اور بیرجد بیٹ فریب سیجے ہے۔

373 - وَرُوِىَ عَن جَسَابِر رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن المؤذسِ والملين يخرجُون من قُبُورهم يُؤذن الْمُؤذِّن ويلبى الملبى ـ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْآوُسَطِ

٠ و حضرت جابر النائز الني اكرم من النيز كان فقل كرت بين:

"اذان دينے والے اور تلبيه پڑھنے والے جب (قيامت كے دن) اپني قبروں كے توافران وينے والے

اذان دے رہے ہوں مے اور ملید پڑھنے والے ملید پڑھ دہے ہوں مے ''۔

پدروایت اه مطبرانی نے جم اوسط ش افغل کی ہے۔

374 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عِمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَالَاثَةَ على تُكْنِيَانِ الْمِسِكَ . وَأَرَاهُ قَـالَ يَـوْمِ الْقِيّـامَة زَاد فِي رِوَايَةٍ يَغْيِطهُمُ الْآولونَ وَالْاخرُونَ عبد أدّى حق اللَّه وَحَرِّ موَالِيه وَرجل أم قوما وهم بِهِ راضون وَرجل يُنَادي بالصلوات الْخمس فِي كل يَوْم وَلَيْلَة

زَوَاهُ آحُمه وَاليِّرْمِذِي من دِوَايَةٍ سُفْيَان عَنْ آبِي الْيَقَظَان عَن زَاذَان عَنهُ وَقَالَ حَدِيْتُ حَسَنْ غَرِيْبٌ قَـالَ الْحَافِظِ وَآبُو الْيَقظَان واه وَقد روى عَنهُ الْيُقَات واسِّمه عُثْمَان بن قيس قَالَه اليّرُمِذِي وَقِيلًا عُثْمَان بن عُمَيْر وَقِيْلَ عُنْمَان بن آبِي حميد وَقِيْلَ غير ذَلِكَ وَرَوّاهُ الطَّبْرَانِيّ فِي الْآوُسَطِ وَالطَّغِير بِإِسْنَادٍ لَا بَأْس بِهِ 

' و تین ( قتم کے ) نوگ مشک کے ٹیلوں پر ہول مے ( راوی کہتے ہیں : ) میراخیال ہے ٔ روایت میں بیالفاظ مجھی ہیں :

اورایک روایت میں بیالفاظ زائد ہیں: "سب پہلے والے اور بعد والے لوگ ان پررشک کررہے ہول مے ایک وو غلام جواللدت لی کے حق کواوا کرتا ہے اورا بے آتاؤں کے حق کوادا کرتا ہے ایک وہ محض جو کسی قوم کی امامت کرتا ہے اور وہ لوگ اس ہے راضی ہوتے ہیں اور ایک وہ مخص جوروز اندپائج نماز دل کے لئے اذان دیتا ہے''۔

نیروایت امام احداورامام ترفدی نے سفیان کی ابو مقطان کے حوالے سے زاؤان کے حوالے سے معرت عبداللہ بن عمر والجناسية فل كرده روايت كے طور برنقل كيا ہے امام ترندى فرماتے ہيں: بيصديث حسن غريب ہے۔

حافظ کہتے ہیں: ابر یقتفان نامی راوی وائی ہے تقدر ابوں نے اس سےروایات تقل کی ہیں اس کانام عثان بن قیس ہے یہ بات امام ترفدی نے بیان کی ہے ایک تول کے مطابق اس کانام عثمان بن عمیر ایک قول کے مطابق عثمان بن ابوحمید اور ایک قول کے مط بق اس کےعلاوہ کچھاور ہے۔

بدردایت امام طبرانی نے جم اوسط اور جم صغیر میں الی سند کے ساتھ فقل کی ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 375 - وَلَـفَظِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَائَةَ لَا يهولهم الْفَزع الْاكبر وَلَا ينالهم الْحساب

هــم عــلي كثب من مسك حَتَّى يفرغ من حِسابِ الْخَلاثق رجل قَرْأَ الْقُرْآنِ ايْتِغَاء وَجه اللَّه وَأَم بِه قوما وهم بِهِ راضون و داع يَدْعُو إِلَى الصَّلاة الْيَغَاء وَجه اللَّه وَعبد أحسن فِيْمَا بَيُّنه وَبَيْن ربه وَفِيْمَا بَيُسه وَبَيْن موَالِيه

د أن كى (لينى امام طبر انى كى) تقل كرده روايت كالفاظ يديس: في اكرم عَلَيْمَ في ارشاء قرمايات: '' تین لوگ ایسے ہیں'جنہیں بڑی گھبراہٹ (لیعنی قیامت) کی وجہ سے پریشانی نہیں ہوگی اورانہیں حساب کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا'وہ منتک کے ٹیلوں پراس وفت تک موجودر ہیں گئے جب تک مخلوق حَسَابِ ختم نہیں ہوجا تا'ایک وہ مخض 'جس نے اللہ کی رضا کے حصول کے لئے قر آن کاعلم عاصل کیااوراس کے ذریعے کی قوم کی ا، مت کی اوروہ لوگ اس سے راضی تھے ایک وہ وعوت دینے والا 'جواللہ کی رضا کی حصول کے لئے نماز کی دعوت دیتا تھ (بعنی اذان ویتا تھا) اورایک وہ غلام 'جواپے' اوراپخ پروردگار کے درمیان کے معاملات اوراپخ اوراپخ آقائی کے درمیان کے معاملات اوراپخ اوراپخ آقائی کے درمیان کے معاملات اوراپخ اوراپخ آقائی کے درمیان

بدردایت (امام طبرانی نے ) بیم کیپر میں نقل کی ہے۔

376 - وَلَفُ ظِهِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَو لَم السَعِهُ مِن رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مُرَّةً وَمَرَّةً وَمَرَّةً وَمَرَّةً وَمَرَّةً وَمَرَّةً وَمَرَّةً وَمَرَّةً عَلَى عَد سَبِعِ مَرَّات لَمَا حَدَثْت بِهِ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ثَلَاقَةً على كُثْبَان الْمَسَكُ يَوْم الْقِيَامَة لَا يهولهم الْقَرْع وَلَا يفزعون حِيْن يفزع النَّاس رجل علم الْقُرْآن فَقَام بِه يطلب بِه وَجِه الله وَمَا عِنْده ومملوك لم يعنعه رق الدُّنْيَا مِن طَاعَة ربه

اکرم طالبہ کی زبانی ایک مرتبہ یا دومری روایت) کے الفاظ یہ ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر شاہبیان کرتے ہیں: اگر ہیں نے نبی اکرم طالبہ کی زبانی ایک مرتبہ یا دومرتبہ یا تبین خرتبہ یہاں تک کہ انہوں نے سات مرتبہ کا شہر کروایا کہ اتن مرتبہ اگر ہیں نے نبی اکرم طالبہ کی زبانی سے بات نہیں ہوتی تو ہیں سے مدینہ بیان نہ کرتا ہیں نے نبی اکرم طالبہ کو بیارشادفر ماتے ہوئے ساہے:

دو تیاست کے دن تین لوگ مشک کے ٹیلوں پر ہوں کے اور انہیں قیاست کی ہولانا کی کا سامنانہیں ہوگا جہ لوگ پر بیشان ہوں گے تو وہ پر بیشان نہیں ہول گے ایک و شخص جوقر آن کا علم حاصل کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے حصور کے پر بیشان ہوں کے ایک و شخص جوقر آن کا علم حاصل کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے حصور کے جوروز اندانلہ تعالی کی رضا کے حصول اور اس کی تعلیم دیتا ہے بیا نماز ہیں اس کی تطاوت کرتا ہے ) اور ایک وہ جوروز اندانلہ تعالیٰ کی رضا کے حصول اور اس کے پاس موجود اجروثوا ہے گئے پانچ وقت او ان دیتا ہے اور ایک وہ غلام جس کی دنیا ہی خلام جس کی دنیا ہی قلام جس کی دنیا ہی فلام نہیں فلام نہیں فلام ناس کے دوروز اندانلہ تعالیٰ کی دنیا ہی فلام نہیں فیالہ کی تعلیم فلام نہیں فلام نہیں فلام نہیں فلام نہیں فلام نہیں فیالہ کی تعلیم نیا ہی فیالہ کی تعلیم نیا ہی فیالہ کی تعلیم فیالہ کی تعلیم نیا ہی نیا ہی فیالہ کی تعلیم نیا ہی فیالہ کیا تھیں نیا ہی فیالہ کی تعلیم کی فیالہ کی تعلیم کی نیا ہی فیالہ کی تعلیم کی نیا ہی فیالہ کی تعلیم کی دیا ہی فیالہ کی تعلیم کی تعلیم کی نیا ہی فیالہ کی تعلیم کی نیا ہی تعلیم کی تعلیم کی نیا ہی فیالہ کی تعلیم کی تعلیم

" 377 - وَعَنُ آنَس بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رِجلا وَهُوَ فِي مسير لَهُ يَفُولُ اللّه أكبر الله أكبر فَقَالَ نَبِى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ على الْفَطُرَة فَقَالَ اسْهِد اَن لَا اِلّه اللّه قَالَ يَفُولُ اللّهُ قَالَ اللّهِ اللّهِ قَالَ اللّهُ قَالَ اللّهُ قَالَ اللّهُ قَالَ اللّهُ قَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ قَالَ اللّهُ قَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ قَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ قَالَ اللّهُ قَالَ اللّهُ قَالَ اللّهُ اللّهُ قَالَ اللّهُ اللّهُ قَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ قَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاسْلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاسْلَاهُ قَقَامٌ يُؤَذِن

رَوَّاهُ ابْن خُزَّيْمَة فِي صَحِيْحِهِ وَهُوَّ فِي مُسْلِم بِنَحُونِ

کی کی حضرت انس بن ما لک بڑا تھنیان کرتے ہیں: نبی اگرم نوائی کے ایک شخص کوسنا نبی اکرم مزائی اس وقت سفر کر ہے سے اور وہ فخص سے کہ رہاتھا: الله اکبو الله اکبو الله اکبو (لیمنی وہ فض اوان دے رہاتھا) تو نبی اکرم نوائی بی فطرت پرے تو اس نے اور وہ فض سے کہ رہاتھا: الله الاالله نبی اکرم نوائی ایس کے نووہ نے کہا اشھ بدان لاالله الاالله نبی اکرم نوائی ایس کے نور ایس کے تو وہ کر اور افاد ان دے رہاتھا۔

بر یوں کا ایک چرواہا تھا جس کی نماز کا وقت ہوگیا تھا اور وہ کھڑ اہوا اوان دے رہاتھا۔

378 - عَنُ آبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنّا مَعَ رَسُولُ الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ بِلال يُنَادى فَلَمَّا سكت قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن قَالَ مِثْلَ هَنْدَا يَقِينا دِخل الْجَنَّة وَسَلَّمَ مِن قَالَ مِثْلَ هَنْذَا يَقِينا دِخل الْجَنَّة رَوّاهُ النَّسَائِيّ وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحِه

الله الموجود الوہریرہ بڑگزیان کرتے ہیں: ہم لوگ نی اکرہم سکھیا کے ساتھ تھے حضرت بلال بڑگڑا ذان دینے کے لئے کے سلے کھڑے ہوئے جب وہ خاموش ہوئے تو نبی اکرم سکھیا نے ارشادفر مایا:

'' جو خص اس کی ، نندکلمات یقین کے ساتھ کے گا'وہ جنت میں داخل ہوگا''۔

بدروایت امام سائی نقل کی ہے اور امام این حبان نے اپن تھے میں نقل کی ہے۔

379 - وَرُوى عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِسَى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ رجل إِلَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَيْهِ وَاللَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَن مُؤذنًا قَالَ لَا اَسْتَطِيْع فَقَالَ كَن إِمَامًا قَالَ لَا اَسْتَطِيْع فَقَالَ فَعَالَ كَن إِمَامً عَلَى عَمل يدخلنى الْجَنَّة قَالَ كن مُؤذنًا قَالَ لَا اَسْتَطِيْع فَقَالَ فَالَ لَا اَسْتَطِيْع فَقَالَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالطَّبْرَائِي فِي الْاَوْسَطِ

ﷺ حضرت عبداللہ بن عباس بی خابیان کرتے ہیں ایک فخص نی اکرم نظیفی کی خدمت میں حاضر ہوا'اس نے عرض کی :

آپ مجھے کی ایسے مل کی تعلیم و بیجئے (راوی کوشک ہے شاید یہ الفاظ ہیں:) میری کسی ایسے عمل کی طرف رہنما کی سیجئے 'جو مجھے جنت میں واخل کرواوئ نبی اکرم سائیل علی استطاعت نہیں رکھا'نی میں واخل کرواوئ نبی استطاعت نہیں رکھا'نی میں واخل کرواوئ نبی استطاعت نہیں رکھا'نی اگرم سائیل کے استطاعت نہیں رکھا'نی اکرم سائیل کے استطاعت نہیں رکھا'نی اکرم سائیل کے استطاعت نہیں رکھا'نی اکرم سائیل کے فرمایا: پھرتم امام میں جاؤا اس میں جاؤا اس میں کوشرے ہو۔

اکرم سائیل جیجے (بینی باجماعت نمازیس) کھڑے ہو۔

بيروايت! م يخارى نے اپن 'تاریخ' میں نقل کی ہے اورامام طرانی نے اپنی اوسطین نقل کی ہے۔ 380 - وَعَنِ ابْسِ عُمَرَ رَصِی الْلَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَالْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤذن الْمُحْسَبِ كالشهيد المعتشحط فِي ذَمه بِسَمَنَى على اللّٰه مَا يَشْتَهِى بَيْنَ الْاَذَان وَالْإِقَامَة

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْاَوْسَطِ وَرَوَاهُ فِي الْكَبِيرَ

الله الله الله بن عمر الله بن عمر الله وايت كرتي بين: في اكرم الكلفي في ارشاوفر ماياب:

'' نُواب کی امیدر کھنے وارا' ہو ڈن ایٹے خون میں لت بت ہونے والے شہید کی ما تند ہے' وہ اڈ ان اورا قامت کے درمین جو جا ہے' اللہ تعالیٰ کے سامنے آرز وکر ہے''۔

مدروایت امام طبرانی نے بچم اوسط میں نقل کی ہے انہوں نے بدروایت مجم کیر میں بھی نقل کی ہے۔

" ثواب كى اميدر كھنے والامؤ ذن أيخون من إلت بت ہوئے والے شہيدكى مانند ہے جب وہ مرجائے كا تو وہ اپنى

قبرمیں پرانائبیں ہوگا ( یعنی اس کاجسم سلائمت رہےگا)''۔

ان دونوں روایات میں ابراہیم بن رستم نامی راوی ہے جسے تقد قرار دیا گیا ہے۔

382 - وَرُوِى عَسُ آنَسِ بُسِ مَالِكٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَذَنَ فِي قَرْبَة أمها الله عَرَّ وَجَلَّ مَن عَذَابِه ذَٰلِكَ الْيَوْم . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي معاجيمه النَّلائَة

" جب سی میں اذان دی جاتی ہے تو اللہ تعالی اس دن اس سی کواپے عذاب ہے محفوظ رکھتا ہے"۔

برروایت امام طبرانی فی آئی مینوں معاجیم میں نقل کی ہے۔

383 - وَرَوَاهُ فِي الْكَيِسُر من حَدِيئِثِ معقل بن يسَار وَلَقَظِهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيْمَا قوم نُودى فيهم بِالْآذَانِ صِباحا إِلَّا كَانُوا فِي آمَان الله حَتَّى يمسوا وَآيَمَا قوم نُودى فيهم بِالْآذَانِ مسَاء إِلَّا كَانُوا فِي آمَان الله حَتَّى يمسوا وَآيَمَا قوم نُودى فيهم بِالْآذَانِ مسَاء إِلَّا كَانُوا فِي آمَان الله حَتَّى يصبحوا

کی امام طبرانی نے بیروایت مجم کبیر میں حضرت معقل بن نیار جھٹنڈسے منقول حدیث کے طور پر بھی نقل کی ہے جس کے الفہ ظامیہ ہیں: نبی اکرم مٹلیڈنز نے ارشا دفر مایا:

''جس بھی توم بیں مبح کے وقت اذان دے دی جائے' تو دہ لوگ شام ہونے تک اللہ تعالیٰ کی حفہ ظت میں رہتے ہیں اور جن لوگوں کے درمیان شام کے وفت اذان دے دی جائے' تو دہ مبح ہونے تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہبے ہیں''۔

384 - وَعَنُ عَقِبَة بِن عَامِر رُضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِعجب رَبك مِن راعبى غنسم على رَأْس شظية للجبل يُؤذن بِالصَّلاةِ وَيُصلى فَيَقُولُ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا اللَّى عَبدِى هَذَا يُؤذن وَيُصِلَى فَيَقُولُ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا اللَّى عَبدِى هَذَا يُؤذن وَيُقِيم الصَّلاة بِخَاف منى قد غفرت لعبدى وأدخلته الْجَنَّة

رَوَاهُ اَبُوْ ذَاوُد وَالنَّسَائِيِّ-الشَّطْية بِفَتْحِ الشِّينِ وَكسر الظَّاءِ معجمتين وبعدهما يَاء مثناة تَحت مُشَدَّدَة وتاء تَأْنِيثُ هِيَ الْقَطْعَة تَنْقَطِع من الْجَبَلِ وَلَمُ تنفصل مِنْهُ

و المرات عقبه بن عام التا وايت كرتي بن : بي اكرم مَنْ الله في الرم مَنْ الله في المرام مَنْ الله في المرام التا وفر مايا ب:

"تمہارا پروردگار بکریوں کے اس چرواہے سے خوش ہوتا ہے جو کسی پیاڑی چٹان پرنماز کے لئے اؤان ویتا ہے اور پھر نماز دو کرتا ہے القد تعدلی (فرشتوں ہے ) فرماتا ہے :تم میرے اس بندے کی طرف دیکھو! بیاڈ ان دے رہا ہے اور نرزادا کر رہا ہے ' بیر میر خوف رکھتا ہے' میں نے اپنے بندے کی مغفرت کردی ہے اور اسے جنت میں داخل کروں گا''۔

سیروایت امام ابوداؤراورامام نسائی نقل کی ہے۔

غظ''شظیہ''۔'ش' پرز برہے اور ُظ' پرز برہے اس کے بعد گ' ہے' جو شدوالی ہے' پھر' تائے تا نیٹ ہے' اس ہے مراد ٰوہ گڑا ہے' جو پہاڑ ہے ذرابہت کے ہو کیکن بالکل جدانہ ہو۔ مَعَنِ ابْنِ عُسَمَوَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من اذن النَّتَى عَسْرَهُ مِعَةً وَجَهِتَ لَهُ الْجَنَّةَ وَكتب لَهُ بِتَأْذِينِه فِي كُل يَوْم سِتُّوْنَ حَسَنَة وَبِكُل إِفَامَة ثَلَاثُونَ حَسَنَة وَكتب لَهُ النَّحَ عَشْرَهُ مِعَةً وَبِكُل إِفَامَة ثَلَاثُونَ حَسَنَة وَكتب لَهُ بِتَأْذِينِه فِي كُل يَوْم سِتُّونَ حَسَنَة وَبِكُل إِفَامَة ثَلَاثُونَ حَسَنَة وَكتب لَهُ بِتَأْذِينِه فِي كُل يَوْم سِتُّونَ حَسَنَة وَبِكُل إِفَامَة ثَلَاثُونَ حَسَنَة وَكتب لَهُ بِتَأْذِينِه فِي كُل يَوْم سِتُّونَ حَسَنَة وَبِكُل إِفَامَة ثَلَاثُونَ حَسَنَة وَكتب لَهُ بِتَأْذِينِه فِي كُل يَوْم سِتُّونَ حَسَنَة وَبِكُل إِفَامَة ثَلَاثُونَ حَسَنَة وَكتب لَهُ بَالذَّارَ فَعْلِي وَالْتَعَاكِم وَقَالَ صَحِيْح عِلَى شَوْطِ البُخَارِيّ

قَـالَ الْسَحَـافِيظِ وَهُـوَ كَـمَا قَـالَ فَإِن عبد الله بن صَالِح كَاتب اللَّيْثُ وَإِن كَانَ فِيْدٍ كَلام فَقَدُ روى عَنهُ البُحَادِيّ فِي الصَّحِيْح

الله الله عبدالله بن عمر ين من أي اكرم من الي كار من المان قل كرتي بين:

'' جو شخص بارہ سال تک اذ ان دیتارہے اس کے لئے جنت داجب ہوجاتی ہے ادراس کے اذ ان دینے کی دجہ سے روزانہ اُس کے نامہ اٹھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں ادر ہرا قامت کے بدلے بین تمیں نیکیاں لکھی جاتی ہیں''۔ روزانہ اُس کے نامہ اعمال میں ساٹھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں ادر ہرا قامت کے بدلے بین تمیں نیکیاں لکھی جاتی ہیں''۔ بیر دوایت امام ابن ماجہ امام در قطنی اور امام حاکم نے تقل کی ہے امام حاکم فرماتے ہیں: بیدا مام بخاری کی شرط کے مطابق میج

''جو خص سات سال تک تواب کی امیدر کھتے ہوئے اذان دیتار بتا ہے اس کے لئے جہنم سے بری ہونا 'نوٹ کر بیا جاتا ہے'۔

بیدوایت امام این ماجباد را مام ترفیری نیش کی ہے امام ترفیری فرماتے ہیں بیرہدیٹ غریب ہے۔ 387 مذک منافعہ میں ایک دریا اُفکار سے تبعد سے مالاً مُرین کا اُن کا اُن کا میں اُن کی کا اُن کی سے کا میں میں میں میں

387 - وَعَنْ مسلمَان الْفَارِسِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللّهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا كَانَ الرجل بِأَرْض قي فحانت الصّلاة قبليَتوصَّا قَان لم يجد مَاء فليتيمم قَان اقامً صلى مَعَه ملكاه وَإِن اذن وَاقَام صلى خَلفه من جنود الله مَا لَا يرى طرفاه

رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق فِي كِتَابِهِ عَنِ ابْنِ التَّمِيمِي عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي عُثْمَان النَّهُدِى عَنهُ القي بِكَسُر الْقَاف وَتَشْدِيد الْيَاء هِيَ الْآرُض القفر

الله الله معرت المان قارى الأفوروايت كرتے بين في اكرم مَلَّيْمَ في ارشادفر مايا ب:

"جب کوئی شخص کسی ہے آب وگیاہ جگہ پر ہو اور نماز کا دفت ہوجائے تواہے وضوکر لیما جاہے اگراہے پانی نہیں ملنا تو تیم کر لیما جاہے اگروہ اقامت کہتاہے تواس کے ساتھ دوفرشتے نماز پڑھتے ہیں اور اگروہ اؤان بھی دیتاہے اور اقامت بھی کہتاہے تواس کے ساتھ دوفرشتے نماز پڑھتے ہیں اور اگروہ اؤان بھی دیتاہے اور اقامت بھی کہتاہے تواس کے چھے اللہ تعالی کے ایسے لشکر نماز اواکرتے ہیں جس کے دونوں کن رے دکھی کی نہیں بدروایت امام عبدالرزاق نے اپنی کتاب میں ابن تھی کے حوالے سے ان کے والد کے حوالے سے ابوعثمان نہدی کے حوالے سے طر حوالے سے حضرت سلمان فاری دائٹنا سے نقل کی ہے۔

لفظ" التي" ميں تن پر زير ہے اور ئي پر شد ہے اس سے مراو ہے آب و گيا وز مين ہے۔

2 - التَّرْغِيْب فِي إِجَابَة الْمُؤَذِّن وبماذا يجِيبه وَمَا يَقُولُ بعد الْآذَان

باب:مؤذن (كى اذان) كاجواب دينے كے بارے ميں ترغيبي روايات

اورآ دی اس کا جواب کیسے دے؟ اوراؤان کے بعد کیا پڑھے؟ (اس کا بیان)

388 - عَنْ آبِى سَعِيْدِ الْمُخَدُرِى رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا سَعِفْتُمُ الْمُؤَذِّن فَقُولُوا مِثْلُ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّن

رَوَاهُ البُعُوارِيّ وَمُسْلِمٍ وَّأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه

الله المرت ابوسعيد خدري التأثؤروايت كرتے بين: نبي اكرم مؤتؤ أفي ارشاد فرمايا ہے:

"جبتم مؤذن كو(اذان ديتے ہوئے)سنؤتو وي كلمات كبؤجومؤذن كہّاہے"۔

بدروایت امام بخاری امام سلم امام ابوداؤ دامام تربزی امام نسائی اورامام ابن ماجه نظل کی ہے۔

389 - وَعَنْ عَبُدِ اللّهِ بَنِ عَمُوو بِنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا اَنه سمع النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَاسْتُمْ يَقُولُ مُنْ صلوا عَلَى فَإِنَّهُ مِن صلى عَلَى صَلَاةً صلى الله بها عشرا ثُمَّ سلوا الله على الله على الله بها عشرا ثُمَّ سلوا الله على الله على الله على الله بها عشرا ثُمَّ سلوا الله على الْوَسِيلَة فَإِنَّهُا مِنزِلَة فِي الْجَنَّة لَا تنبغي إلَّا لعبد من عباد الله وَارْجُو اَن أكون اَنا هُوَ فَمَنْ سَالَ لي الْوَسِيلَة حلت لَهُ الشَّفَاعَة . رَوَاهُ مُسلِم وَابُو دَاؤِد وَالتِّرْمِذِي وَالنَّسَائِيِّ

الله على حضرت عبدالله بن عمر والعاص (التفاييان كرتے ہيں: انہوں نے نبی اكرم الكَيْزَة كويدارشادفر ماتے ہوئے سنا ہے:
"جب تم مؤ ذن كو (اذ ان دیتے ہوئے) سنو تواس كی مانتد كلمات كہؤ جووہ كہتا ہے پجرتم مجھ پر در و د بھيجو! كيونكہ جوش مجھ پر در و د بھيجتا ہے تو اللہ تع تى اس كے بدلے بيل أس پر دس رحمتيں نازل كرتا ہے پجرتم اللہ تع تى ہے ميرے لئے وسيله كى دعاما تكو! كيونكہ يہ جنت ميں موجودا كي (تخصوص) مقام ہے جواللہ كے بندوں ميں سے صرف" ايك

مديت 388: معيع مسلم - كتساب الصلاة باب القول مثل قول الوئن لين سعه - حديث: 602وط مانك - كتاب الصلاة مانت مساب مساجساء في النداء للصلاة - حديث: 146سنس أبي داؤد - كتساب الصلاة بساب مسايسقول إذا بيع لوؤن - مديث: 443السنس الكبرى للنسية عمد مديث: 443السنس لكبرى بليه في مديث: 443السنس لكبرى بليه في مديث: 443السنس لكبرى بليه في مديث التقول المؤذن - حديث: 1782مسند أحديث حديث مسال - كتساب الصلاة و ذكر جباع أبواب الأذان والإقامة - بياب القول مثل ما يقول الهؤذن مديث: 1782مسند أحديث الصلاة في الصلاة في الصلاة المدين معيد المعدى رضي الله عنه - حديث: 1154مسند أبي معيد الغدرى من مسند أبي معيد الغدرى حديث المعدى عديث عديث الغدرى من مسند أبي معيد الغدرى عديث الغدرى المسند أبي يعلى البوصلي - من مسند أبي معيد الغدرى عديث: 1154

النر غيب والنر الله المؤلف في المال في المال في المال في النر غيب والنر الله الفيلاة الفيلاة الفيلاة المؤلف المؤلف المؤلف المراجي المؤلف المراجي المؤلف المراجي المواعدة والمراجية المراجية الم

يدروايت امام سلم امام ابوداؤ وامام ترغدى اورامام نسائى في الم المحمد

390 - وَعَنُ عَمُو بِنِ الْخَطَابِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ الْمُؤَدِّنَ اللَّهُ أَكِبُو اللَّهُ اكْبُو اللَّهُ أَكْبُو اللَّهُ أَكْبُو اللَّهُ أَكْبُو اللَّهُ أَكْبُو اللَّهُ أَكْبُو اللَّهُ أَلَا اللَّهُ قَالَ الشَّهُ اللَّهُ أَلَّهُ إِلَا اللَّهُ قَالَ الشَّهُ اللَّهُ أَلَا اللَّهُ أَلَى اللَّهُ اللَّهُ أَلَى اللَّهُ اللَّهُ أَلَى اللَّهُ اللَّهُ أَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ ال

رَوَاهُ مُسْلِم وَأَبُو دَاؤد وَالنَّسَاتِيُّ

الله الله معرت عمر بن خطاب بن زوايت كرتے بين: نبي اكرم من الفيام نے ارشاد فرمايا ہے:

" به به مؤون الله المحالة المركم الله الحرالة الحركم على الله الاالله المحالة المحالة

بدروایت امام سلم امام داؤ داورامام نسائی فقل کی ہے۔

391 - وَعَنُ جَابِسٍ بُسِ عَبُدِ اللّهِ وَضِي اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مِن قَالَ حِين بسسمع النداء اللّهُ سَمَّ رب هذه الدعوة التَّامَّة وَالصَّلاة الْقَائِمَة آتٍ مُحَمَّدًا الُوسِلة والفضيلة وابعثه مقاما مسحسم النداء اللّهُ سَمَّ رب هذه الدعوة التَّامَّة وَالصَّلاة الْقَائِمَة . رَوَاهُ البُنخَارِيّ وَابُو دَاوُد وَالتِّوْمِذِي وَالنَّسَائِيّ وَابُنُ مَا جَةَ وَرَوَاهُ الْبُنخَارِيّ وَابُو دَاوُد وَالتِّوْمِذِي وَالنَّسَائِيّ وَابُنُ مَا جَةَ وَرَوَاهُ الْبُنهَةِينَ فِي سننه الْكُبُرى وَزَاد فِي آخِره إِنَّكَ لَا تَحَلف الميعاد

الله الله معرت جابر بن عبدالله الله روايت كرتي بن اكرم تأليل فارشادفر مايا ب:

" جو خص اذان من لينے كے بعد ريده عام و هتاہے:

''اے القد الے اس کھمل دعوت اور اس کے نتیج میں قائم ہونے والی نماز کے پروردگار! تو حفرت میر مرایخ کو دسیہ اور فضیت عط فر ما در آئیس اُس مقام محمود پر فائز کردئے جس کا تونے اُن سے وعدہ کیا ہے''۔ ( نبی اکرم سائیز افر ماتے ہیں: ) تو قیامت کے دن اس فخص کے لئے میری شفاعت علال ہوجائے گئ'۔ یہ روایت امام بخاری ،امام ابوداؤد،امام ترفی کا مام نسانی' امام این ماجہ نے فل کی ہے' امام بیجی نے اسے سنن کبری میں نقل سے اوراس کے آخر میں بیالفاظ زائد قل کیے ہیں: ''بے شک تو وعدے کی ظلاف ورزی نہیں کرتا''۔

392 - وَعَنُ سَعُكِ مُنِ آبِى وَقَاصٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ عَنُ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن قَالَ حِيْن بِهِ الْمُؤَدِّن وَانَا أَشْهِدَ أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لا شريك لَهُ وَان مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله رضبت بالله رَبُّ وَبَا اللهُ وَحده لا شريك لَهُ وَان مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله رضبت بالله رَبًّا وَبِهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولا غفو الله لَهُ ذَنُوبه \_ رَوَاهُ مُسُلِم وَاليَّرُمِذِي وَاللَّهُ لَهُ لَهُ ذَنُوبه \_ رَوَاهُ مُسُلِم وَاليَّرُمِذِي وَاللَّهُ لَهُ لَهُ لَهُ ذَنُوبه وَقَالَ مُسْلِم عَفْر لَهُ ذَنبه ﴿

الله الله معترت سعد بن الى وقاص بن تنزروايت كرتي بي اكرم من الله في ارشادفر مايا يه:

"جوفص مؤذن كو(اذان ديتے ہدئے) س كريہ پڑھے:

"میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود ہے، ہا کی معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے حضرت محمد مُنَائِیْتِ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے پر در دگار ہونے اسلام کے دین ہونے اور حضرت محمد منائیئی کے رسول ہونے ہے راضی ہوں (لیمنی ان پرائیان رکھتا ہوں)۔

(نی اکرم مظافیۃ فرماتے ہیں:) توانشد تعالی اس بندے کے گنا ہوں کی مغفرت کر دیتا ہے (جو پیکلمات پڑھتا ہے)''۔ بیروایت امام مسلم اورامام ترندی نے نقل کی ہے'روایت کے الفاظ امام ترندی کے نقل کردہ ہیں'اسے امام نسائی اور امام ماجاورامام ابودا دُدنے بھی نقل کیا ہے'تاہم انہوں نے بیالفاظ تقل نہیں کیے :''اس کے گنا ہوں کی''

الامسلم نے بیالفاظفل کیے ہیں:"اس کے گناہ کی مغفرت ہوجاتی ہے"۔

393 - وَعَنُ هَلال بِن يِسَاف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آمه سَمَع مُعَاوِيَة بِحدث آنه سِمع رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَن سِمع الْمُؤَذِّن فَقَالَ مثل مَا يَقُولُ فَلهُ مثل أجره . رَوَاهُ الطَّبَرَ انِي فِي الْكَبِيْر من رِوَايَةٍ الشَّمَاعِيل بن عَبَّاش عَن الْحِجَازِيِّينَ للْكِن مَنه حسن وشواهده كَنِيْرَة

ﷺ بهال بن یہ ف بیان کرتے ہیں: انہوں نے حضرت معاویہ نگائیّ کویہ عدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے: انہوں نے نی اکرم نوائیّا کویہارش دفر ماتے ہوئے سنا ہے:

''جو محض مؤذن کو (اذان دیتے ہوئے) من کر'اس کی مانندکلمات کے جومؤذن کہتا ہے تواس مخض کواس مؤذن کی ماننداجر مطے گا''۔

یہ روایت امام طبرانی نے مجم کبیر میں اُساعیل بن عمیاش کے حوالے سے اہل حجاز سے نقل کی ہے تاہم اس کامنون سے اوراس کے شواہد بہت سے جیں۔ اوراس کے شواہد بہت سے جیں۔

394 ورُدُوِى عَن مَيْسُونَة أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ بَيْن صف الرِّ بَحَال وَاليِسَاء فَقَالَ يَا معشر اليِسَاء إذا سَمِعْتُمُ أذَان هاذَا الحبشى وإقامته فَقُلْنَ كَمَا يَقُولُ فَإِن لَكِن بِكُل حوف الف الف ذرَحَة قَالَ عمر رَصِى اللهُ عَنهُ هذَا لليِّسَاء فَمَا للرِّ جَالَ قَالَ ضعفان يَا عمر . رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكِيئِر وَفِيْه نكارَة قَالَ عمو رَصِى اللهُ عَنهُ هذَا لليِّسَاء فَمَا للرِّ جَالَ قَالَ ضعفان يَا عمر . رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكِيئِر وَفِيْه نكارَة اللهُ عَنهُ هذَا لليِّسَاء فَمَا للرِّ جَالَ قَالَ ضعفان يَا عمر . رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكِيئِر وَفِيْه نكارَة اللهُ عَنهُ هذَا لليِّسَاء فَمَا للرِّ جَالَ قَالَ ضعفان يَا عمر . رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكِيئِر وَفِيْه نكارَة اللهُ عَنهُ عَنهُ هذَا لليِّسَاء فَمَا للرِّ جَالَ قَالَ ضعفان يَا عمر . رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكِيئِر وَفِيْه نكارَة اللهُ عَنهُ عَنهُ هذَا لليِّسَاء فَمَا للرِّ جَالَ قَالَ ضعفان يَا عمر . رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكِيئِر وَفِيْه نكارَة اللهُ عَنهُ عَنهُ هذَا لليِّسَاء فَمَا للرِّ جَالَ قَالَ ضعفان يَا عمر . رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي اللهُ عَنهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ عَنهُ اللهِ اللهُ عَنهُ اللهُ عَالَهُ عَلْهُ عَمْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

نے ارشاد فر مایا: اے خواتین کے گروہ اجب تم اس حبثی کی اذ ان سنؤاوراس کی اقامت سنؤ تو اس کی مانزدگلی ہے کہ جو یہ کہتے ہے۔ کیونکہ اس کے ہرایک حرف کے یوش میں ایک ہزار ایک ہزار ( دس لا کھ ) درجات ملیں گے۔

حضرت عمر بن تزنے عرض کی ایسے مخواتین کے لئے ہے تو مردول کے لئے کیا تھم ہے تی اکرم مل بین نے ارشادفر مایا اے عمر اس کا ذائد۔

مدروایت امام طبرانی نے بچم کمیر میں تقل کی ہے اوراس میں منکر ہونا پایا جا تا ہے۔

395 - وَعَسَٰ آبِسَى هُسرَيُرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ بِلال يُنَادى فَلَمَّا سكت قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قَالَ مثلِ مَا قَالَ هنذَا يَقِينا دخل الْجنَّة

رَوَاهُ النَّسَائِي وَابُنُ مَاجَةَ فِي صَحِيْحِهِ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْحِ الْاِسْنَادُ وَرَوَاهُ آبُو يعلى عَن يزِيْد الرقاشِي عَنْ آنَسِ بن مَالك وَلَفُظِهِ: أَنَّ رَسُولُ الله صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عرس ذَات لَيْلَة فَاذِن بِلال فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قَالَ مثل مقالَته وَشهد مثل شَهَادَته فَلهُ الْجَنَّة عرس الْمُسَافِر بِعَشْدِيد الرَّاء إذا نزل آخو اللَّيْل لينستريح

بدروایت اوم نسائی نے نقل کی ہے امام ابن ماجہ نے اے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے امام حاکم نے بھی نقل کیا ہے اور وہ فرماتے ہیں: بیسند کے اعتبار سے محیح ہے نیوروایت امام ابویعلیٰ نے بیزیدرقاشی کے حوالے ہے حضرت انس بن ما مک بڑا تنوسے نقل کی ہے ۔ جس کے الفہ ظریہ ہیں:

"اکس رات نی اکرم مظایم است کے آخری عصے میں پڑاؤ کیا عضرت بلال بڑاڑنے اذان دی تو ہی اکرم مظایم است کے آخری عصے میں پڑاؤ کیا عضرت بلال بڑاڑنے اذان دی تو ہی اکرم مظایم کے ارشاد فر ملیا: جوشن اس کے کلمات کی مانتد کھمات کے اوراس کی کوائی کی مانتد کوائی دیے اُسے جنت نصیب ہوگی'۔

" عرى المسافز " من أربي شرخ السيم ادرات كَ آخرى هم شراحت حاصل كرنے كے لئے پراؤكرا ہے۔ 396 وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مِ قَالَ حِبُى يُنَادى اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى مُحَمَّد وَارْصَ عنى رضى لا سحط يُنَادى اللّهُ مَ اللّهُ مَ وَارْصَ عنى رضى لا سحط بعده الله فَهُ دَعوته \_ رَوَاهُ أَحْمد وَالطَّبَرَانِي فِي الْاَوْسَطِ وَفِيْه ابْن لَهِ عَه وَسَيَاتِي فِي بَابِ الدُّعَاء بَيْنَ الْاَدَان وَالْإِقَامَة حَدِيْتٍ آبِي أَمَامَة إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى

الله عنرت جابر بن عبد الله بن المرم مَنْ الله عن المرم مَنْ الله عن المرم مَنْ الله عن الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله

"اے اللہ! اے اس کمل دعوت اوراس نفع وینے والی ٹماز کے پروردگار! تو حضرت محمد سن کی پرورود نازل فر ما'اور ہم ہے راضی ہو جا 'ایساراضی ہو کہاس کے بعد نارانعسکی نہو''۔

(نی اکرم سائیم فرماتے ہیں:) تواللہ تعالی اس شخص کی دعا کوقیول کرلیتا ہے۔

بدروایت امام احمد نے نفتن کی ہے امام طبرانی نے میچم اوسط میں نقل کی ہے اوراس کی سند میں ایک راوی ابن لہید ہے اس روایت کا آھے جل کر''افران اورا قامت کے درمیان دعا کرتا'' سے متعلق باب میں آئے گا'جہاں حضرت ابوا مامہ بڑگا تیز ہے منقول حدیث نقل ہوگی'اگرائندنے جاہا۔

397 - وَعَنْ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ عمر رَضِيَ اللّٰهُ عَنَهُمَا أَن رجلا قَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِن المؤذنين يفضلوننا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قل كَمَا يَقُولُونَ فَإِذَا اتْنَهَيْت فسل تعطه رَوَاهُ آبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحه

کی کے حضرت عبداللہ بن تمریخ نظیریان کرتے ہیں : ایک شخص نے عرض کی : یارسول اللہ! اذان دیے والے لوگ ہم پرفضیلت حاصل کر لیتے ہیں ' بی اکرم منظ فی ارشاد فر مایا : تم بھی اس کی مانند کلمات کہ دُجوہ ہے ہیں جب و دکلمات ختم ہوجا کیں ' تو تم ما گاؤ حمہیں دیا جائے گا''۔

بدروایت امام ابوداؤ دا مامنسائی نے قال کی ہے امام ابن حبان نے اسے ابی سیح میں نقل کیا ہے۔

398 - وَعَنُ آبِى السَّرُدَاءِ رَضِى السَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَهُولُ إِذَا سَمِعُ الْمُؤَذِّنِ السَّهُ عَلَى مُجَمَّد واعطه سؤله يَوْم الْفِيَامَة وَكَانَ المُمؤذِّن السَّهُ عَلَى مُجَمَّد واعطه سؤله يَوْم الْفِيَامَة وَكَانَ المُمؤذِّن السَّهُ عَلَى مُجَمَّد واعطه سؤله يَوْم الْفِيَامَة وَكَانَ يَسُمعها من حوله وَيُحب أَن يَقُولُوا مثل ذلِكَ إِذَا سَمعُوا الْمُؤذِّن قَالَ وَمَنُ قَالَ مثل ذلِكَ إِذَا سَمع الْمُؤذِّن وَالمُوسِط وَلَفُظِه: كَانَ وَجَبت لَهُ شَفَاعَة مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْم الْفِيَامَة وَالَ اللَّهُ مَ رَب هَذِهِ الدَّوْة السَّامَة وَالصَّلاة القَائِمَة صل رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَعِع النَدَاء قَالَ اللَّهُ مَ رَب هَذِهِ الدَّوْة السَّامَة وَالصَّلاة القَائِمَة صل رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَعِع النَدَاء قَالَ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن قَالَ هَذَا عِنْد عَلَى عَبدك وَرَسُولُ اللَّهُ فِي شَفَاعَتِه يَوْم الْفِيَامَة قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن قَالَ هَذَا عِنْد عَلَى اللَّهُ فِي شَفَاعَتِه يَوْم الْفِيَامَة قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن قَالَ هَذَا عِنْد وَرَسُولُ اللّه فِي شَفَاعَتِه يَوْم الْفِيَامَة قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه فِي شَفَاعَتِي يَوْم الْفِيَامَة وَالَ وَسُولُ اللَّه فِي شَفَاعَتِه يَوْم الْفِيَامَة . وَفِي إَسنادهما صَدَقَة بن عبد اللَّه السمين

ﷺ حضرت الدورداء (نائنزیمیان کرتے ہیں: نمی اکرم مُنْائِلاً بَبِہِ مؤذن کو(اؤان دیتے ہوئے) سنتے تھے (تواس کے لد) یہ دعا پڑھتے تھے:

''اے اللہ!اے اس کمل دعوت اور اس کے منتج میں کھڑی ہونے والی نماز کے پروردگار! تو حضرت محمر س تائیج پر درود نازل فرما' اور قیامت کے دن انہیں وہ عطا کرنا' جوانہیں نے ما نگائے''۔

نی اکرم مؤلیجائے بید دعااتی بلندا واز میں پڑھی کہ آپ مؤلیجا کے آس پاس کے افرادا ہے من سکتے سے آپ مؤلیجا کی بید خواہش تھی کہ دولوگ بھی جب اذان سنا کریں تواس کی مانند دعا پڑھا کریں آپ مؤلیجائے نے ارش دفر مایا جوشس دزان سننے ک بغیراس کی ، نند دعا پڑھے گا'اس کے لئے قیامت کے دن حضرت محمد مؤلیجا کی شفاعت واجب ہوجائے گی'۔

(الترعبب والترهبب (الآل) (4) (4) (الآل) (4) يكتاب الطّـكانة

يدروايت امام طراني \_زمجم كيراور جم اوسط مين تقل كي إلى كالفاظ بدين:

" نی اکرم ملاتیم جب اذ ان سنتے تھے تو اس کے بعد میددعا پڑھتے تھے:

یں۔ استراک استمل دعوت کے اور اس کے نتیج میں کھڑی ہونے والی نماز کے پروردگار! تواہیع بندے اور اسپے رسول پرورود نازل فرما 'اور قیامت کے دن جمین ألنا کی شفاعت نصیب فرما"۔

ہے۔ نبی اکرم کائیڈ آئے نے ارشادفر مایا: جو تنص اذان کے بعدیہ دعا پڑھے گا'اللہ تعالیٰ اُسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب

ان دونول روایات کی سند میں صدقه بن عبدالله مین نامی راوی ہے۔

399 - وَعَنِ ابْسِنِ عَبَسَام رَضِسَى اللَّهُ عَنْهُ مَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سلوا اللَّه لَى الْوَسِيلَة فَإِنَّهُ لِم يسْالَهَا لَى عبد فِي الدُّنْيَا إِلَّا كنت لَهُ شَهِيدا أَوْ شَفِيعًا يَوْم الْقِهَامَة

رَوَاهُ السَطَّبَ رَانِي فِي الْآوُمَسِطِ مِن دِوَايَةِ الْوَلِيدَ بن عبد الْعلك الْحَرَّانِيُ عَن مُوسَى بن أعين والوليد مُسْتَقِيم الْحَدِيْثِ فِيْمَا رَوَّاهُ عَنِ الْيُقَاتِ وَابُن أَعِين ثِفَة مَشْهُود

ى اكرم مَنْ تَعْزَاللهُ بِنْ عَهِاسِ بِيْ عَنْدُ وايت كرت بين: بِي اكرم مَنْ تَعْزَام فِي الرشاوفر ما يا ہے:

"الله تعالى سے ميرے لئے وسيلے كى دعاكر واكر واكد جو بھى بندو دنيا بيل ميرے لئے اس كى دعاكرے كا ميں تيامت کے دن اس کا گواہ (راوی کوشک ہے شاید میدالفاظ میں .)اس کا شفاعت کرنے والا ہوؤل گا"۔

بيدروايت امام طبراني نے بحم اوسط ميں وليد بن عبدالملك حراني بحروالے سے موی بن اعين سے تقل كي ہے وليد نامي راوي نا می متنقیم الحدیث ہے اُن روایات کے بارے بی جواب نے تقدراو یوں سے نقل کی بیں جبکدابن اعین نامی راوی تقداور مشہور

400 - وَرَوَاهُ فِي الْكَبِيْرِ اَيُضًا وَلَفْظِهِ قَالَ من سمع النداء فَقَالَ أشهد أن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لا شريك لَـهُ وَان مُسحَــمَّــدًا عَبــده وَرَسُوله اللَّهُمَّ صل على مُبحَمَّد وبلغه ذَرَجَة الْوَسِيلَة عندك واجعلنا فِي شَفَاعَته يَوْم الْقِيَامَة وَجَبِت لَهُ الشَّفَاعَة . وَفِيْه اِسْحَاق بن عبد اللَّه بن كيسَان وَهُو لين الحَدِيْث

الم مطبراني ني يكيروايت مجم كيريس بهي فقل كي بأوراس كالفاظ يديس: في اكرم طالقة في أرشاد فرمايا: " جوخص اذان سننے کے بعد پیکمات پڑھے:

'' میں اس بات کی گواہی دینا ہوں کہ اللہ تعالٰی کے کوئی معبود بیں ہے وی ایک معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے' اور حضرت محمد مَنْ البَيْرُ اس كے بندے اور اس كے رسول بين اے الله! تو حضرت محمد مَنْ يَنْدُم پرورو دِنازل فر ما أور انبيس اپني بارگاہ میں دسیلہ کے درجہ تک پہنچاد ہے اور جمیں قیامت ہے دن اُن کی شفاعت ہے ہیرہ مند فریا''۔ ( نبی اکرم ملاییم فر ماتے ہیں: ) تو اس تخف کے شفاعت داجب ہوجائے گئے''۔

اس روایت (کی سند میں) ایک را دی اسحاق بن عبداللہ بن کیسان ہے جو صدیث میں کزور ہے۔

التدغيب والترفيب ( وَل ) في المسلم ال

401 - وَعَنُ عَالِشَة وَضِى اللَّهُ عَنُهَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سعع الْمُؤَذِّن يَسْشَهَّهُ عَالَ وَانَا وَإِنَا وَإِنْ حَبَانَ فِي صَحِيْحِهِ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْحِ الْإِنْ عَادَ

یردایت امام ابودا و رینفل کی ہے اور بیالفاظ انہی کے قبل کردہ ہیں اور بیروایت این حبان نے اپن تھی بیں نقل کی ہے امام عالم نے بھی نقل کی ہے وہ بیفر ماتے ہیں :سند کے اعتبارے میری ہے۔

## 3 - التَّرْغِيُّب فِي الْإِقَامَة

باب: اقامت کے بارے میں ترغیبی روایات

492 - عَنْ آبِى هُوَيْوَة وَضِى اللَّهُ عَدُّ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نُودى بِالصَّلَاةِ أَدْبُر الشَّيْسَطَّانَ وَلَهُ صَسَرَاطَ بَعَنْسَى لَا يسمع التأذينَ فَإِذَا قضى الْآذَانَ أَقِبَلَ فَإِذَا ثُوبِ أَدْبُر الْعَدِيْبُ تَقَدَم وَالْمَوَادُ بالتنويب هُنَا الْإِقَامَة

و ارتادفرمایا ای مرره التوارد ایت کرتے ہیں: می اکرم متابقة نے ارشادفرمایا ہے:

"جب نماز کے لئے اذان دی جائے توشیطان پیٹے پھیر کرجا جاتا ہے اُس کی ہوا خارج ہورہی ہوتی ہے وہ اتنی دور چلا جاتا ہے کہ اذان کی آواز نہین سکے جب اذان کمل ہوجائے تو وہ پھر آجاتا ہے پھر جب اقامت کہی جاتی ہے تو وہ پھر پیٹے کر خیلا جائے اندیکے اسلامی ہے۔

بدروایت اس سے پہلے کررچی ہے یہاں تو یب سے جراوا قامت کہا ہے۔

403 - وَعَنْ جَابِر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا ثُوبِ بِالصَّلَاةِ فتحت اَبُوَابِ السَّمَاء واستجبَب الدُّعَاء . رَوَاهُ اَحْمد من رِوَايَةِ ابْن لَهِيعَة

الله الله معرت جاير الأثنة عن اكرم مَنْ النَّيْمُ كانه فرمان قل كرية من الله

"جب نماز کے لئے اقامت کی جاتی ہے تو آسان کے دروازے کمول دیے جاتے ہیں اور دعامتی بہوتی ہے"۔

مدروایت امام احمد نے ابن لہد سے منقول روایت کے طور پر نقل کی ہے۔

عديث 402: صبح ابن حبان - كتباب الصلاة باب الأذان - ذكر البيبان بأن الشيطان إذا تباعد إنها بتساعد عد لأدان سعيت عديث 402: مديث 1584 سن أي داؤد كتاب سعيت عديث 1584 سن الداد فر - حديث 1233 سن أي داؤد كتاب الصلاة التعالى الداد فر - حديث 1584 سن أي داؤد كتاب الصلاة التعالى العالمة التعالى العالمة التعالى العالمة التعالى التعالى العالمة التعالى العالمة التعالى التعالى التعالى التعالى الأدان العالمة التعالى التعالى الأدان مديث 1534 السنان الكبرى للبيبية على الأدان الإثارة - بناب الترعيب في الأدان المدين 1882 سعد أحدين حنيل مسند أبي هريرة رضى الله عنه - حديث 1954 سند أحديث العاد ما أمند أبو هريرة - وما دوى أبو سلمة بن عبد الرحين حديث 2454 البعيم الأوسط فلطبراني - باب البين من سه . مقدام - من اسه : مفصل حديث عديث 1374

اندعب والندهبب (ادّل) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ٢٢ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ كَنَابُ الصَّلَافَ لَا السَّلَافَ الصَّلَافِ الصَّلَافِ

و الله على الله على الله عنه والله عنه قال قال رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ساعتان لا ترد على الله عَديد وَسَلَّمَ ساعتان لا ترد على الله عنويد وي الصَّلَة وَفِي الصَّفَ فِي سَبِيل الله . رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَبِيده

الله الله معرت الله بن سعد إلى تزروايت كرت بين: في اكرم مَنْ اللهُ في إرشادفر ما يا ب:

'' دو گھڑیاں ایسی ہیں'جن میں کسی دعا کرنے والی کی دعامستر ونہیں ہوتی ہے اس وقت جب نماز کے لئے اقامت کما جائے' اور اس وقت جب اللّہ کی راو میں صف بندی کی جائے''۔

بدروابت امام ابن حبان نے اپنی سیح میں نقل کی ہے۔

## 4- التّرهيب من الْخُرُوع من الْمَسْجِد بعد الْإِذَان لغير عذر

باب: اذ ان ہوجائے کے بعد کسی عذر کے بغیر مسجد سے باہر جانے سے منعلق تربیبی روایات

405 - عَنْ آبِي هُرَيْسَ قَرَيْسَ وَمَنَّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خوج رجل بَعْدَمَا أَذَن الْمُؤَذِّن فَقَالَ أَما هَالَّا فَقَدْ عَصَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كُنتُمْ فِي الْمَسْجِدِ الشَّفَاسِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كُنتُمْ فِي الْمَسْجِدِ الشَّفَا لَهُ وَالسَّنَادِهِ صَبِحِيْح وَرَوَاهُ مُسْلِم وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كُنتُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلَهُ وَالشَّنَادِةِ فَلَا يَحْرِج آحَدُّكُمْ حَتَى يُصَلِّى . رَوَاهُ آخِمَه وَاللَّفُظ لَهُ وَإِسْنَادِه صَبِحِيْح وَرَوَاهُ مُسْلِم وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَالِمُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَالِي وَالْمُؤْلِلَةُ الْعَالِمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِةُ الْمَرْنَا وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُؤْلِةُ الْمُؤْلِلَةُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِقُولُهُ الْمُؤْلِةُ الْمُؤْلِةُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِقُولُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ اللهُ الْعُلَمْ لَلْهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُولُولُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وہ کا کہ اور مریرہ بڑا تھا کہ بارے میں آیہ بات منقول ہے: ایک مرتبہ ایک مخص مؤذن کے از ان دینے کے بعد ہاہر چلا گیا کو حضرت ابوہریرہ بڑا تھا۔ اس مخص نے حضرت ابوالقاسم کڑھٹا کی نافر مانی کی ہے 'پھرانہوں نے فرمایا: ہی ، اکرم مُلاَقِلًا نے جمیں تھم دیا تھا 'آپ مُلاَثِنَا کے ارشادفر مایا تھا:

"جب تم لوگ مسجد بیل موجود ہو اور نماز کے لئے اذان دے دی جائے او کوئی مخص نماز ادا کرنے سے پہلے باہر نہ جائے"۔

بیردایت امام احمدنے تقل کی ہے اور روایت کے بیالفاظ انہی کے قل کردہ بین اس کی سندیجے ہے کہی روایت امام مسم امام ابودا وَ ذَا مام تر مَدَىٰ امام نسائی اور زیام ابن ماجہ نے قال کی ہے تا ہم اس میں بیالفاظ نہیں ہیں:

" نبی اکرم ملاقا سے ہمیں بیٹم دیا تھا" ....اس سے لے کرآ خرتک۔

406 - وَعنهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يسمع النداء فِي مَسْجِدي هذَا ثُمَّ يخرج مِنْهُ إِلَّا لَحَاجَة ثُمَّ لَا يرجع إِلَيْهِ إِلَّا مُنَافِق .

رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْأَوْسَطِ وَرُوَاتِه مُحْتَجِ بِهِم فِي الصَّحِيْحِ

النبي كوالے سي بات منقول بي نبي اكرم تَقَيَّان ارشادفر مايا ب:

'' میری اس مسجد میں از ان سننے کے بعد کسی صروبات کے بغیر باہر جائے اور پھرواپس نہ آنے والاضحان کوئی منافق بی بوگا''۔

'' جوض مسجد میں او ان کو پائے اور پھر ہاہر چلا جائے اور وہ کسی ضرورت کی وجہ ہے باہر نہ گیا ہوا وراس کا واپس سے کا اراد و بھی نہ ہو تو وہ محض منافق ہوگا''۔

بدروایت امام ابن ماجه نفقل کی ہے۔

408 - وَعَنْ سَعِيْدِ بِنِ الْمُسَيِّبِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يخوج من الْمَسْجِد أَحَد بعد النداء إلَّا مُنَافِق إلَّا لعذر أخرجته حَاجَة وَهُوَ يُزِيد الوَّجُوْع . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي مواسيله ﴿ لَمُسْجِد أَحَد بعد النداء إلَّا مُنَافِق إلَّا لعذر أخرجته حَاجَة وَهُوَ يُزِيد الوَّجُوْع . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي مواسيله ﴿ وَهُو يَزِيد الوَّجُوْع . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي مواسيله ﴿ وَهُو يَزِيد الوَّجُوْع . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي مواسيله ﴿ وَهُو يَزِيد الوَّجُوْع . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي مواسيله ﴿ وَهُو يَزِيد الوَّجُوْع . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي مواسيله ﴿ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ لَا يَعْرَبُونَ مَا نَاتُهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عُولُولًا عَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْدُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْقُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْقُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَولُولُهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ الللللهُ وَاللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ وَاللّهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ ا

"اذان ہونے کے بعد مسجد سے باہر جانے والا کوئی منافق ہی ہوگا البتہ عذر کا معاملہ مختلف ہے کہ جب کوئی مخص کسی ضرورت کے پیش نظر باہر جانے اوراس کا واپس آنے کا اراہ بھی ہو (تواس کا تھم مختلف ہے)"۔
یہ روایت امام الوداؤد نے اپنی مرابیل میں نقل کی ہے۔

## 5 - التَّرْغِيْب فِي الدُّعَاء بَيْنَ الْأَذَان وَالْإِقَامَة

باب: اذ ان اورا قامت کے درمیان دعا کرنے سے متعلق تر غیبی روایات

409 عَنْ آلَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ آنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدُّعَاء بَيْنَ الْآذَان وَالْإِقَامَة لَا يرد . رَوَاهُ آبُو دَاؤَد وَالْيَوْمِدِى وَاللَّهُ عَنْهُ وَالنَّسَائِي وَابَن حُزَيْمَة وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحَيْهِمَا وَالْإِقَامَة لَا يرد . رَوَاهُ آبُو دَالْيَوْمِدِى وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَا لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى صَحِيْحَيْهِمَا وَزَاد الْيَوْمِدِى فِي وَاللَّهِ فَالُوا فَسَمَاذَا نَقُول يَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ صَلُوا اللَّهِ الْعَافِيَة فِي الذَّنِيَا وَالْاحِرَة

بیردایت امام ابوداؤ داورا مام ترندی نے قال کی ہے اور روایت کے بیالفاظ انہی کے قال کردہ میں اسے امام نیائی اہام این خزیمہ اورا مام این حیان نے اپنی اپنی تھی میں تقل کیا ہے اور بیالفاظ زائد قال کیے ہیں جو تم لوگ وعا کرؤ'۔

ایک روایت میں امام تر فری نے میر الفاظ تقل کیے ہیں "الوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ! ہم کیا کہیں؟ تو نی اکرم ملاقی این میں اللہ تعم اللہ تعالی سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگو"۔

410 - وَعَنْ سهل بن سعد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ساعتان تعتح فيهِمَ

أَبُواب السَّمَاء وقلما ترد على دَاع دَعوته عِنْد خُصُورِ النداء والصف فِي مَبِيل الله

وَفِي لفظ: قَالَ ثِنْتَانِ لَا تردان أو قَالَ مَا يردان الدُّعَاء عِنْد النداء وعند الْبَاس حِيْس يلحم بعض بعض رَوَاهُ اَبُوْ دَاوَد وَابْنَ خُزَيْمَة وَابْن حَبَانَ فِي صَبِحِيْحَيْهِمَا إِلَّا أَنه قَالَ فِي هَٰذِهِ عِنْد خُضُورِ الصَّلاة

"دو کھڑیاں ایک ہیں بحن میں آسان سکے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ادر بہت کم کسی دعا کرنے والے کی رع مستر وہوتی ہے ایک از ان کے وقت اور ایک اللہ کی راہ میں صف بندی کے وقت "۔

ا کیک روایت میں بیدالفاظ ہیں:'' دواوقات کی دعا کیں مستر ذہیں ہوتی ہیں'' (یہاں ایک لفظ کے ہارے میں رادی کوئیک ہے ) اذان کے وقت اور لڑائی کے وقت جب لڑائی کا آغاز ہوتا ہے'۔

سدروایت امام ابودا و وف امام این فزیمداورامام این حبان نے اپن اپن حج مرفقل کی ہے تا ہم انہوں نے بدالفاظل کے یں: ''اُس وفت جب تماز کھڑی ہونے گئے''۔

411 - وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ ساعتان لَا ترد على ذَاع دَعوته حِيْن تُقَام الصَّلَاةِ وَلِي الصَّفَّ فِي سَبِيل الله وَرَوَاهُ الْحَاكِم وَصَحِحةُ وَرَوَاهُ مَالِكَ مَوْقُوفًا

قَوْلِهِ يلحم هُوَ بِالْحَاء الْمُهُملَة أَي حِين ينشب بَعْضُهُمْ بِبَعْض فِي الْحَرْب

و ان كى ايك روايت من بدالفاظ بين:

" وو گھڑیاں الی ہیں جن میں کی دعا کرنے والے کی وعامستر نہیں ہوتی ہے ایک جب نماز کھڑی ہونے گئے اور ایک جب الله كى راه يس صف بندى مؤار

بيروايت امام حاكم بنفل كى بئانهول نے استي قرار ديا ہے امام مالك نے اسے موقوف روايت كے طور پرنتل كيا ہے۔ روایت کے بیالفاظ ''نیم ''اس سے مرادیہ ہے کہ جنگ کے دوران جب وہ ایک دوسرے پرحمله آور ہوئے ہیں۔

412 - وَعَسْ آبِى أَمَّامَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَن النِّبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إذا نَادَى الْهُنَادِى فتحت أَبْوَابِ السَّمَاء واستحيب الدُّعَاء فَمَنْ نزل بِهِ كرب أوْ شدَّة فليتحين الْمُنادِي فَإِدَا كبر كبر وَإِذَا تشهد تشهد وَإِذَا قَالَ حَى على الصَّلاة قَالَ حَى على الصَّلاة وَإِذَا قَالَ حَى على الْفَلاحِ قَالَ حَى على الْفَلاحِ ثُمَّ يَــقُـوُلُ الـلَّهُمَّ رب هذِهِ الدَعْوَة التَّامَّة الصادقة المستجابة المستجاب لَهَا دَعْوَة الْحق وَكلمَة التَّقْوَى أحيما عَلَيْهَا وأمتنا عَلَيْهَا وابعثنا عَلَيْهَا واجعلنا من خِيَار أهلهَا أَحيَاء وأمواتا ثُمَّ يسأل الله حَاجته

رَوَاهُ الْحَاكِم من رِوَايَةٍ عَفير بن معدان وَهُوَ واه وَقَالَ صَعِيْح الْإِسْنَاد

قُوْلِهِ فليتحين الْمُنَادِي أَي ينْتَظر بدعوته حِين يُؤذن الْمُؤَذِّن فَيُجِيبهُ ثُمَّ يسْأَلُ الله تَعَالَى حَاحِته

الله الله المامد النائية المرم المنظم كاليفرمان الل كرتين

''جب مؤذن اذان دیتاہے'تو آسان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعامتجاب ہوتی ہے'تو جس مخص کوکوئی

ر پیانی یا معیبت لات ہوئوا ہے اس وقت کا انظار کرنا جاہے جب مؤذن اذان دیتا ہے جب وہ تجمیر کے او آدی ہی شہادت کے کلمات پڑھے جب وہ تحمیر کے اصلوۃ کئے بھی تحمیر کے جب وہ تحمیل الصلوۃ کئے اصلوۃ کے تو آدی بھی تمہادت کے کلمات پڑھے جب وہ تی تلی الصلوۃ کے تو آدی بھی تح تلی الفلاح کے بھر آدی بید عاپڑھے:
اور میں تحمیل الصلوۃ کے جب وہ تی تعلی الفلاح کے تو آدمی بھی تح تلی الفلاح کے بھر آدی بید عاپڑھے:
استان استخاب بھار کے بروروگار! جو تبول ہوتی ہے جو تن کی دعوت ہے ادر بر ہیز گاری کا کلمہ ہے تو جسیں اس برزندہ رکھنا اور اس بری جمیں موت دیا اور اس بری جمیں دوبارہ زندہ کرنا اور جمیں اس کے اہل افراد تو جسیں اس برزندہ رکھنا اور اس بری جمیں موت دیا اور اس بری جمیں دوبارہ زندہ کرنا اور جمیں اس کے اہل افراد جس سے نیک افراد جس شامل کرنا زندگی جس بھی اور مرنے کے بعد بھی ''۔

بھروہ محفی الند تعالی سے اپنی حاجت کا سوال کرے۔

یدروایت امام حاکم نے عفیر بن معدان کے حوالے سے نقل کی ہے اور بیرا دی '' جا امام حاکم فر ماتے ہیں: بیسند کے اعتبار سے میچ ہے۔

- روایت کے بیالفاظ فلیتحین المُنادِی اسے مرادیہ ہے: آومی اپنے دعایا تکنے کے لئے مؤذن کے وقت کا انظار کرے ' اور پھراذان کا جواب دے اور پھراللہ تعالی سے اپنی حاجت کے بارے ہیں سوال کرے۔

413 - وَعَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عمر رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَن رجلا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِن المؤذنين يفضلوننا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ قَل كَمَا يَقُولُونَ فَإِذَا انْنَهَيْت فسل تعطه

رَوَاهُ أَبُوُ دَاوُدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنَ حَبَانَ فِي صَحِيْجِهِ وَقَالًا تعط بِغَيْرِ هَاء

ه الله الله الله الله بمن عمر الأنه بمن عمر الأنه بمان كرتے ميں: ايك مخص نے عرض كَى: يارسول الله! اذ ان دينے والے افراد بهم پر فضيلت عاصل كر يچكے ميں تو نبى اكرم طابقا فرنسان فرمايا: جس طرح وہ كہتے ميں: تم بھى كہواجب بير (ليمنى اذ ان كا جواب) فتم ہوجائے تو تم اگوا تمہيں ديا جائے گا''۔

بدروایت امام ابوداؤر امام نسانی اور امام این حبان فے اپن می میں نقل کی ہے ان دو نے بدالفاظ می ہیں۔ ''دیاجائے گا'' (بین اس کے آخر میں)'' و' 'نہیں ہے۔

التَّرْغِيْب فِیْ بِنَاء الْمُسَاجِد فِی الْاَمْکِنَة المحتاجة إِلَيْهَا باب:الیم جگہوں پرمساجد تغمیر کرنے کی ہدایت ٔجہاں اُن کی ضرورت ہو

414 - وَعَلُ عُشَمَان بِينِ عَفَّان رَضِيَ اللَّهُ عَبُهُ اَنه قَالَ عِنْد قَولَ النَّاسِ فِيُهِ حِيِّن بِنى مَسْحد رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكُثُرُتُمْ عَلَى وَإِنِّى سَمِعُتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِن بنى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِن بنى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِن بنى مَسْجِدا يَبْتَعِى بِهِ وَجِه اللَّه بنى الله لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّة وَفِى رِوَايَةٍ بنى الله لَهُ مثله فِى الْجَنَّة وَفَى إِوَايَةٍ بنى الله لَهُ مثله فِى الْجَنَّة وَفِى الْجَنَّة وَفِى رُوَايَةٍ بنى الله لَهُ مثله فِى الْجَنَّة وَفِى الْجَنَّة وَفِى إِوَايَةٍ بنى الله لَهُ مثله فِى الْجَنَّة وَفِى الْجَنَّة وَفِى رُوَايَةٍ بنى الله لَهُ مثله فِى الْجَنَّة وَفِى الْجَنَّة وَفِى إِلَى اللهُ لَهُ مثله فِى الْجَنَّة وَفِى الْمُعَلِّمُ وَعَيْرِهُمَا

رو بہ میں مسیمینی رسیمیں میں ہے۔ اس معلوں ہے: جب انہوں نے مبحد نبوی کی تو سٹنے کا اسام کی اور وگوں اس معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے اور وگوں

الند غبب والند فبب والند فبالأول الفارة ع ال بارے میں باتی کرنا شروع کیں تو حفرت عبان بڑا تن نے فر مایا : تم نے میرے قلاف بہت ی باتی کی بین میں نے ا اکرم مائیز کو پیارشاد فر ماتے ہوئے سنا ہے:

روفض مجد تغیر کرتا ہے اور اس کا مقصد اس کے ذریعے اللہ تعالی کی رضا کا حصول ہوئو اللہ تعالی اس مخص کے لئے جنت میں تمرینادیتا ہے'۔

ایک روایت میں بیالفاظ میں: "اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں اُس کی مانٹد گھر بنادیتا ہے"۔ بیروایت امام بخاری کام مسلم اور دیگر حضرات نے نقل کی ہے۔

''جو خص'' قطاق'' پرندے کے گھونسلے (یا کھودنے کی جگہ) جنٹنی جگہ پرمجد تغییر کرتا ہے' انتدنقاں اس کے لئے جنت مین گھر بنا دیتا ہے''

بیروایت امام برارنے نقل کی ہے اورروایت کے بیالفاظ انہی کے بین امام طبر انی نے اسے جم صغیر میں لفل کیا ہے جبر ابن حیان نے اسے اپنی سے میں نقل کیا ہے۔

416 - وَعَنْ عسمر بسن الْحطاب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ من بنى للّه مَسْجِدا يذكر فِيْهِ بنى الله لَهُ بَيْتا فِى الْجنّة ۦ رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَابْن حِبّان فِي صَحِيْحه

بدروایت امام ابن ماجه نے اور امام ابن حبان نے اپن میں نقل کی ہے۔

 قطاءة أو أَصْفَر بنى الله لَهُ بَيْنا فِي الْحِنَّة . رَوَاهُ ابُن خُزِيْمَة فِيْ صَيَحِيْجِهِ وروى ابْن مَاجَه مِنْهُ ذكر الْمَسْجِه فَقَط بِالسَّنَادِ صَيحِيْت وَرَوَاهُ أَحْمه وَالْبَزَّارِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا أَنَّهُمَا قَالًا: كمفحص قطاة لبيضها مفحص القطاة بِفَتْح الْمِيم والحاء الْمُهْملَة وَهُوَ مجنمها

الله عضرت جابر بن عبدالله في أكرم مَنْ الله على كار من القل كرتے بين:

" جوضی پانی کا کنوال کھدوا تا ہے تو اس سے جو بھی جاندار خواہ وہ جن ہو یا انسان ہو یا پرندہ ہو جو بھی آس میں سے
پتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آس مخص کو (اس کا) اجردے گا اور جوشن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے مبحد تغییر کرتا ہے
خواہ وہ ' قطاۃ'' پرندے کھونسلے (یا کھودنے کی مجلہ) جتنی ہو یا اس سے بھی جھوٹی ہو تو اللہ تعدلی اس مختص کے لئے
جند میں گھر بنادیتا ہے'۔

بیروایت امام ابن فزیمہ نے اپنی سیح میں نقل کی ہے امام ابن ماجداس میں سے صرف مسجد کا ذکر کیا ہے جوسیح سند کے ساتھ منقول ہے کہی روایت امام احمداورا مام بزار نے مفترت عبداللہ بن عماس بڑھا کے حوالے سے نبی اکرم ساتھ ہے ساتھ کی ہے تا ہم ان دونوں حضرات نے بیالف ظفل کیے ہیں:

" قطاة كا كھونسلہ جواس كے انٹرے كے لئے ہوتا ہے"۔

"مفحص القطاة"- مررزر باس كابعال كالعالم باسمراداس كا كودا بواكر حاب

418 - وَرُوِى عَنْ آنَسِ رَضِسَى اللَّهُ عَنْهُ آنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من بنى للَّه مَسْجِدا صَغِيرا كَانَ اَوْ كَبِيْرًا بنى اللّٰه لَهُ بَيْتا فِي الْجنَّة – رَوَاهُ اليَّرْمِذِي

''جو خص القد تعالیٰ کی رضا کے لئے مسجد بنا تاہے خواہ وہ جھوٹی ہوئیا بڑی ہواللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں تھر بنا ویتا ہے''۔' بیر وابت اہام تر ندی نے تقل کی ہے۔

419 - وَعَنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عمر رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من بنى للّه مَسْجِدا بنى الله لَهُ بَيْنَا أوسع مِنْهُ . رَوَاهُ آحُمد بِإِسْنَادٍ لِين

الله الله الله بن عمر الله بن عمر الأناروايت كرتے بين : في اكرم مَنْ الله في ارشاوفر ما إي:

"جو خص الله تعالى كے لئے مجد بناتا ہے اللہ تعالی اس کے لئے اس سے زیادہ بڑا گھر بنادیتا ہے '۔

بدروايت امام احدف كمزور مند كماتح فقل كى بـ

420 - وَرُوِى عَن بِشْرِ بِن حَيَّانِ قَالَ جَاءَ وَاثِلَة بِن الْآسُقَعِ وَنَحُنُ نَيْنِي مَسْجِدا قَالَ فوقف علينا فسلم ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله عَرَّ وَجَلَّ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِن بِنِي مَسْجِدا يصلي فِيْهِ بني الله عَرَّ وَجَلَّ لَهُ فِي الْجَدَّة أَفْضَلَ مِهُ . رَوَاهُ آحُمد وَانْظَبَرَانِي

سلامی و بیشرین حیان بیان کرتے ہیں: حفرت واثلہ بن استع بڑی ڈ تشریف لائے ہم اس وقت مسجد بنازے ہے اران کرتے ہیں۔ وہ مارے پاس آ کر ففر ماتے ہوئے اران کرتے ہیں۔ وہ مارے پاس آ کر ففر ماتے ہوئے سنام کیا اور پھر پولے: میں نے نبی اکرم مٹائیل کو بیارٹ دفر ماتے ہوئے سناہ:

''جوفض ایسی مسجد بنا تا ہے بس میں تماز اوا کی جائے تو اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں اس سے زیارہ بہتر گھر بنادیا

بدروایت امام احمداورامام طبر انی نقل کی ہے۔

421 - وَرُوِى عَنَ آبِى هُوَيْرَة رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ من بنى بَيْنا بعبد الله فِيْهِ من مَال حَلال بني الله لَهُ بَيْنا فِي الْجَنّة من در وَيَاقُونَ

رَوَاهُ الطُّبَرَانِيُّ فِي الْآوْسَطِ وَالْبَزَّارِ دُونَ قُولِهِ مِن دُرٍ وَيَاقُوْتَ

الله ومفرت الومريره بني تزروايت كرتيب ثي اكرم مؤيَّزُم في ارشادفر مايا ي

'' جو تفی کوئی ایسا گھر ( بیخی مسجد ) بنا تا ہے' جس میں القد تعالیٰ کی عبادت کی جائے' اور وہ حلال مال کے ذریعے اسے بنا تا ہے' تو القد جنت میں اس کے لئے موتیوں اور یا قوت کا گھر بنا دیتا ہے''۔

یہ روایت امام طبرانی نے مجھم اوسط میں نقل کی ہے اورامام بزارنے بھی اسے نقل کیاہے تاہم اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں:''موتیوں اور یا قوت''۔

422 - وَرُوِى عَن عَائِشَة رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النِّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من بني مَسْجِدا لا يُرِيد بِه رِيَاء وَلا سمعة بني الله لَهُ بَيْنا فِي الْجِنَّة . رَوَاهُ الطَّبَرَ انِي فِي الْاَوْسَطِ

''جو محض مسجد بنا تا ہے اوراس کے ذریعے اس کا مقصدریا کاری یاشہرت نہیں ہوتا' تو اللہ نقی لی اس شخص کے لئے جنت میں گھرینا دیتا ہے''۔

سيروايت امام طبراني في معماوسط مين نقل كي هيا

423 • وَعَنْ آبِى هُرَيْرَة رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِن مِمّا بِلْحق الْمُؤْمِن مِن عمله و سناته بعد مَوته علما علمه ونشوه أو ولدا صالحا تركه أو مُصحفا وَرثهُ أو مَسْجدا بناه أو بَيُتا لابْنِ السّبِيْل بناه أو نَهرا أجراه أو صَدَفَة اخرجها من مَانه فِي صِحَته وحياته تلْحقهُ من بعد مَوته رَوّاهُ ابْن مَاحَه وَاللّهُ مَن بعد مَوته رَوّاهُ ابْن مَاحَه وَاللّهُ مَن اللهُ مَن عَن مَالهُ فِي صَحِيْحِه وَالْبَيْهَقِي وَإِسْنَاد ابْن مَاجَه حسن وَاللّهُ أَعْدَمُ وَلا اللّهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَن اللّهُ مَن اللهُ مَن مَن اللهُ مَن مَن اللهُ مَن عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِه وَالْبَيْهَقِي وَإِسْنَاد ابْن مَاجَه حسن وَاللّهُ اعْدَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّه

''مومن کے اعمال اور نیکیوں میں سے اس کے مرنے کے بعد جو چیز اس تک پہنچی ہے اس میں سے ایک چیز علم ہے ' جس کی اس نے تعلیم دی ہو اور اسے پھیلا یا ہو ماوہ نیک اولا دہے جسے اس نے چھوڑ اہو یاوہ قر آن مجیدہے جسے اس نے دراخت میں چھوڑ اہو یادہ مسجدہے جسے اس نے بنایا ہو یادہ مسافر خاندہے جسے اس نے بنایا ہو یادہ نہر ہے جسے اس نے جوری کیا ہوئیاوہ صدقہ ہے جسے اس نے اپنے مال میں سے اپنی صحت اورا بنی زندگی کے دوران کیا ہو اِن (سب) کا نواب اُس کے مرنے کے بعد بھی اُس تک پہنچا ہے''۔

بدروایت امام این ماجید نظل کی ہے اوراس کے الفاظ انہی کے قل کروہ بیل اسے امام این فزیر سے اپن سیح میں نقل کی ہے اسے امام بیمتی نے بھی نقل کیا ہے امام این ماجی کی سندھسن ہے باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔

نیزان میں خوشبوساگانے کے بارے میں جو پچھمنقول ہے

424 - عَنْ آبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللّٰهُ عَنْدُ آنِ امْرَاةَ سَوْدَاءِ كَانَت تقم الْمَسْجِد ففقدها رَسُولُ الله صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَ عَنْهَا بِعِد آيَّام فَقِيل لَهُ إِنَّهَا مَاتَت فَقَالَ فَهَلا آذنتموني فَاني قبرها فصلى عَلَيْهَا

رَوَاهُ النَّهَ عَالِمَ وَمُسْلِمٍ وَّابْن مَاجَه بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ وَاللَّفُظ لَهُ وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِه إِلَّا اَنه قَالَ إِن امْرَاهُ كَانَت تلقط الْحرق والعيدان من الْمَسْجِد

کی حضرت ابو ہررہ بڑتھ نیان کرتے ہیں: ایک سیاہ فام خاتون مسجد میں جہاڑود یا کرتی تھی ایک مرتبہ ہی اکرم سائی آنے اسے غیر موجود پایا تو چندون کے بعداس کے بارے میں دریافت کیا آپ نزائی کا کو بتایا گیا کہ اس کا انتقال ہوگیا ہے 'بی اکرم نوائی کے فرمایا: تم نوگوں نے مجھے کیول نہیں بتایا؟ پھرآپ مائی آس خاتون کی قبر پرتشریف نے میے اوراس کی قبر پرنماز جنازہ اواکی۔

بیروایت اوم بخاری امام سلم اورا مام این ماجدنے سیم سند کے ساتھ تن کے بروایت کے بیرا فد ظام ہی کے تش کردو ہیں امام ابن فزیمہ نے اسے اپنے میں نقل کیا ہے تا ہم انہوں نے بیرالفاظ تن کیے ہیں:

''أيك خاتون مسجد ٢٠٠ يجراچنا كرتى تقى (لِعِنْ مَفَانَى كِيا كرتى تقى)''۔

425 - وَرَوَاهُ ابْسِ مَاجَه اَبْطُسا وَابْسِ خُوزُكُمَة عَنُ آبِي سعيد رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَت سَوْدَاءِ تقم الْمَسْجِد فَتُويِّيَتُ لَيُلا فَلَمَّا أصبح رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احبر بهَا فَقَالَ الا آذنتموني فَحرج بأَصْحَابِهِ فَوقف على قبرها فَكبر عَلَيْهَا وَالنَّاسِ خَلفه ودعا لَهَا ثُمَّ انْصَرِف

۔ ﷺ اور اور میان ماجہ نے ہی میروایت نقل کی ہے اور امام این فزیمہ نے بھی اے حضرت ابوسعید خدری بڑٹڑ کے حوالے ہے نقل کمائے وہ بیان کرتے ہیں:

، ''ایک سیاہ ف م خاتون مسجد میں جھاڑودیا کرتی تھی اس کارات میں انقال ہو گیا'ا گلے دن صبح آپ مزائز ہم کواس کے بارے میں بتایا گیا' تو آپ نزائز ہے ارشاد فرمایا: تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ پھرآپ مزائز ہم اسحاب کوساتھ کے کرتشریف لے مخط اور اس کی قبر پر آ کر کھڑے ہوئے اور اس کی نماز جناز وادا کی 'لوگ آپ کا تیجا کے پیچھے تھے آپ سائنڈ اس خاتون کے لئے دعا کی مجرآپ ٹاکھڑا واپس تشریف لے آئے۔

426 - وروى السطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِي اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنِ الْمُرَاةَ كَانَت تعقط القذي م الْمَسْجِد فَتُوقِيَتُ فَلَمْ يُؤذن النّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ بِدُفْنَهَافَقَالَ النّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ إِذَا مَانَ لَكُم ميت فآذنوني وَصلى عَلَيْهَا وَقَالَ إِنِّي رَايَتِهَا فِي الْجَنَّة تلقط القذي من الْمَسْجِد

المامطراني ني مجم كيرين معترت عبداللدين عباس على الماع العالم على الماسكة الله الماسكة الماسكة

''ایک خاتون مبحد میں صفائی کیا کرتی تھی'اس کا انقال ہوگیا'نی اکرم نزائیل کواس کے دن کے بارے میں اطریع ''بیں دی گی (بعد میں) نبی اکرم منائیل نے ارشاد فرمایا: جبتم میں ہے کئی کا انتقال ہوجائے تو مجھے اس ہارے میں اطلاع دیا کرونچر آپ منائیل نے اس خاتون کی تماز جنازہ ادا کی آپ منائیل نے ارشاد فرمایا: میں نے اسے جنت میں دیکھا ہے کہ وہ دو ہاں بھی مبحد میں صفائی کردہی ہے'۔

421 - وروى أَبُو الشَّيْعِ الْاصْبَهَ إِنِي عَن عبيد الله بن مَرْزُوق قَالَ كَانَت امْرَاة بِالْمَدِيْنَة تقم الْمَسْجِد فَسَاتَتُ فَلَمْ بِعلم بِهَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فَمر على قبرها فَقَالَ مَا هذَا الْقَبُر فَقَالُوا فبر ام معجن فَالَ اللَّهِ كَانَت تقم الْمَسْجِد قَالُوا نعم فَصف النَّاس فصلى عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ آى الْمَمَل وجدت الصل قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ السمع قَالَ مَا أَنْتُم بأسمع مِنْهَا فَذكر آنَهَا اجَابَتُهُ قُم الْمَسْجِد

وَهَاذًا مُرْسِلُ قُم الْمُسْجِدُ بِالْقَافِ وَتَشْدِيدُ الْمِيمِ مُو كنسه

المنظامی البی البی البی البی البی الله بن مرزوق کا به بیان نقل کیا ہے ندید منورہ ش ایک فاتون تھی جوم ہدی مذکی کرتی البی کا انتقال ہوگیا ہی اگر ماں کا قبر کے پاس سے ہوا تو آپ تاہی سے دریافت کیا نہ کا انتقال ہوگیا ہی اگر میں کہ قبر کے بیاس سے ہوا تو آپ تاہی کے دریافت کیا نہ کہ کی قبر ہے جو کی البی کی قبر ہے جو کی البی کی قبر ہے جو کی البی کی ترب کی ترب البی کی ترب کی ترب البی کی کو البی کا تو جو کی البی کی ترب کو ترب کا تھی کا تو جو کی البی کی ترب کا تھی کہ تو جو کی البی کی ترب کو ترب کو ترب کو ترب کی ترب کو ترب کو

428 - وَرُوى عَنَ اَبِى قَرصافة اَنه سمع النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْهُوا الْمَسَاجِد واحروا النَّف مَا أَنْهِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْهُوا الْمَسَاجِد واحروا النَّف مَنْ بنى لَلَّه مَسْجِدا بنى اللّه لَهُ بَيْتا فِى الْجَنَّة فَقَالَ رَجل يَا رَسُولُ اللَّهِ وَهذِهِ الْمَسَاجِد الَّتِي الْعَنى عَنْ الْجَنَّة فَقَالَ رَجل يَا رَسُولُ اللّهِ وَهذِهِ الْمَسَاجِد الّتِي اللهِ لَهُ بَيْتا فِى الْجَنَّة فَقَالَ رَجل يَا رَسُولُ اللّهِ وَهذِهِ الْمَسَاجِد الّتِي تَسَى فَى الطّريْق قَالَ نَعَمْ وَإِخْرَاجِ القمامة مِنْهَا مُهُورِ الْحورِ اللّهِين

رَوَ. أُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيرِ القمامة بِالطُّمِّ الكناسة وَاسم أبِي قرصافة بِكُسْرِ الْقَاف حمدرة بل حيشمة

الله معزت الوقر صافه التي تنايان كرتي بن انهول نے ني اكرم مَن الله كويدار شادفر ماتے ہوئے ساہے: ''مساجد تغییر کرواوران سے کوڑا کر کٹ باہر تکال دوجو تھی اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنادے گا ایک صاحب نے عرض کی: یارسول اللہ! بیمساجد بھی جورائے میں بنائی گئی ہیں (اس فضیلت میں شامل ہیں ) نبی اکرم مَنَّ فَتَا اللہ اور مایا: بی ہاں اور مساجد ہے کوڑے کرکٹ کو با ہم نکالنا' حور مین کا مہر ہے'۔ یہ روایت امام طبرانی نے مجم کبیر میں نقل کی ہے لفظ " قمامہ "پیش کے ساتھ اس سے مراد جھاڑو دیناہے اور دھزت

ابوقرصافه بنائز كانام في رُزر يُكراته بيئاوران كانام" جندره بن خيشه "بهـ

429 - وَعَنْ أَنْسِ رَضِسَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عرضت عَلَى أجور أمتِي حَقيى القذاة يُخرِجهَا الرجل من الْمَسْجِد وَعرضت عَلَى ذنُوبِ أميتي فَلُمْ أر ذَنبا أعظم من سُوْرَة من الْقُرْآن أَوُ آيَة أُوتيها رَجَل ثُمَّ نَسِيَهَا . رَوَاهُ أَبُو ذَاؤُد وَالْيَرْمِلِتَى وَابْنُ مَاجُةَ وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِه كلهم من رِوَايَةٍ المسطلب بن عبد الله بن حنطب عَنُ آنَسٍ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيْتٌ غَرِيْبٌ لَا نعرفه إلّا من هلذا الْوَجُه قَالَ وذاكرت به مُحَمَّد بن اِسْمَاعِيل يَعْنِي البُخَارِي فَلَمَّ يعرفهُ وَاسْتَغْرَبُهُ وَقَالَ مُحَمَّد لَا أعرف للمطلب بن عبد اللّه سَمَاعا من أَحَد من أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَوْلِهِ حَدثِني من شهد خطبَة النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسمِعت عبد الله بن عبد الرَّحْمَن يَقُولُ لَا نَعْرِف للمطلب سَمَّاعا من آحَد من آصُحَاب النّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عبد اللَّه وَأَنكر عَلَى بن الْمَلِيْنِي أَن يكون الْمطلب سمع من أنس

قَىالَ الْمَحَافِيظِ عبد الْعَظِيْمِ قَالَ آبُو زِرْعَة الْمطلب ثِقَة اَرْجُو اَن يكون سمع من عَائِشَة وَمَعَ هنذا فَفِي إسُناده عبد الْمجِيد بن عبد الْعَزِيزَ بن آبِي رواد وَفِي توثيقه حلاف يَأْتِي فِي آخر الْكتاب إِنْ شَاءَ اللّه تعَالَى الله الله الله المنظروايت كرت بين: ني اكرم مَنَاتِيَةُ في ارشاوفر ما يا يه:

"میرے سامنے میری امت کے اُجور چیش کیے گئے 'یہاں تک کہ وہ کوڑا کر کٹ بھی چیش کیا گیا' جے آ دی معجد ہے تكالنانے اور ميرے سامنے ميري امت كے كناه چيش كيے كئے تو ميں نے اس سے بڑا گناه اور كوئى نبيس ويكھ كەقر آن کی کوئی بڑی سورت یا قرآن کی کسی آیت کاعلم کسی بندے کودیا گیا ہواور پھروہ بندہ ایسے بھول جائے''

بدر دایت امام ابوداؤ دا مر ندی اورامام ماجه نے نقل کی ہے امام این فزیمہ نے اپنی سیح میں نقل کی ہے ان سب حصرات نے بدردایت مطلب بن عبدالله بن حطب کے حوالے سے حضرت انس ٹٹائٹ نقل کی ہے امام تر مذی قرماتے ہیں بیرحدیث غریب ے ہم اسے صرف ای سند کے حوالے سے جانتے ہیں امام تر غدی بیان کرتے ہیں : بیں نے اس بارے میں محربن اساعیل ایعنی امام بخاری کے ساتھ نداکرہ کیا تھا'تووہ بھی اس حدیث سے وافق نہیں تھے انہوں نے بھی اے'' غریب'' قرار دیاتھ'امام بخاری فرماتے ہیں: میرے علم کے مطابق مطلب بن عبداللہ نے کسی بھی صحابی ہے سائنیں کیا ہے البتدان کاریکہنا بھے اس محض نے پید بات بتائی ہے جونی اکرم مل تنا کے خطبے میں موجود تھاس (روایت) کامعاملہ مختلف ہے (امام ترندی فرماتے میں )ای طرح میں نے عبداللہ بن عبدالرحمٰن (مینی امام داری) کوبیفر ماتے ہوئے ستا ہے: جمیں مطلب بن عبداللہ کے کسی بھی صحابی سے ساح

کاپیترسے اور مواری فرماتے ہیں بھی بن مدین نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ مطلب نے حضرت اس بڑتانہ ہے کہ کا بروگار حافظ عبد انتظیم کہتے ہیں :امام ابوزر عد فرماتے ہیں : مطلب تامی راوی ثفتہ ہیں اور جھے یہ امید ہے کہ انہوں سے سیر عائشہ میں سے ساع کیا ہوگالیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی سند ہی عبد العجید بن عبد العزیز بن روادن می راوی بھی ہے جس کو تقہ قرار دینے کے بارے میں اختلاف پایا جا تا ہے اس کا ذکر اس کتاب کے آخر میں آئے گا اگر اللہ نے جو ہو۔

رَبُرِي عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدُرِى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الحرح الْمَسْجِد بنى اللّٰه لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّة . رَوَاهُ ابُن مَاجَه وَفِي إِسْنَاده احْتِمَال للتحسين

و الما الما الما الموسعيد خدري النَّوْروايت كرت من الرم مَنَالَوْ إلى المرم مَنَالُوْ الما مناوفر ما ياب:

'' جو خص مسجد سے تکلیف دو چیز ( لیعنی کوڑ اکر کٹ) کو نکال دیتا ہے اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں گھز بنائے گا''۔ انتہ کی گھز بنائے گا''۔

میروایت ۱۰ م ابن ماجه نے تفل کی ہے اس کی سند میں حسن ہونے کا اختال موجود ہے۔

431 - وَعَنْ سَـمُسرَـة بِس جُنُـدُب رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ أَمرنَا رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَن نَتَعُولُ الْمُصَاجِد فِي دِيَارِنَا وأمونا أَن ننظفها . رَوَاهُ اَحْمد وَاليّرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيْثٍ صَحِيْح

بدروایت امام احمداورامام ترندی نقل کی ہے امام ترندی فرماتے میں بیرصد بیث ہے۔

432 - وَعَنُ عَائِشَة رَضِى اللّه عَنْهَا قَالَت أمونَا رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِينَاء الْمَسَاجِد فِي اللّهُ وَان تنظف و تطيب . رَوَاهُ آخسمند وَ النّسُرِمِنِي وَقَالَ حَدِيْثٍ صَحِيْح إِلَى وَ آبُو دَاوُد وَ ابْنُ مَاجَةً وَابُن خُزَيْمَة فِي صَحِيْح إِلَى وَ آبُو دَاوُد وَ ابْنُ مَاجَةً وَابُن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ وَرَوَاهُ اليَّرْمِذِي مُسْندًا ومرسلا وَقَالَ فِي الْمُرْسِل هَذَا أصح

ﷺ ﷺ سیّدہ عائشہ صدیقتہ جن خنافر ماتی ہیں: نبی اکرم مُنْ تَنْبُر نے ہمیں محلوں میں مساجد بنانے کا تھم دیا تھا اورانہیں صاف رکھنے' اور خوشبودارر کھنے(کا تھم دیا تھا)''۔

بیردوایت امام احمداور امام ترندی نے نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: بیرحدیث سیحے ہے کی روایت امام ابن داؤر داور امام ابن ماجہ نقل کی ہے امام ابن خزیمہ سنے اسے اپنی سیحے ہیں نقل کیا ہے امام ترندی نے اسے منداور مرسل (دونوں حرح ہے )نقل کیا ہے مرس روایت کے بارے میں دہ فرماتے ہیں: بیڈیا دہ متند ہے۔

433 - وَرُدِى عَن وَاثِلَة بِن الْآسُقَع آنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَنبُوا مَسَاجِدكُمْ صِبْيَانكُمْ وَمَجَانِينكُمْ وشراء كم وَبَيْعكُمْ وَخُصُومَاتكُمْ وَرفع آصُواتكُمْ وَإِقَامَة حُدُّوْدكُمْ وسل سُيُوفكُمْ وَاتَحدُوا على اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ سُيُوفكُمْ وَاتَحدُوا على اللهُ عَلَيْهِ المُعَاهِر وَجَهْرُوهَا فِي الْجِمع

رَوَاهُ ابْسَ مَاجَه وَرَوَاهُ الْـطَّبَـرَانِي فِي الْكَبِيْرِ عَنْ آبِي اللَّرِدَاءِ وَآبِيْ أُمَامَةً وواثلة وَرَوَاهُ فِي الْكَبِيْرِ آبُصًا بِتَقْدِيم وَتَأْخِير من رِوَايَةٍ مَكُخُول عَن معَاذ وَلَمْ يسمع مِنْهُ جمروها أي بخروها وزنا وَمعنى '' اپنی مسجدوں کو بچول' پاگلوں' خرید وفروخت کرنے' آئیں کے جھکڑوں' آواز بلند کرنے' حدود قائم کرنے' کمواریں سونت کرآنے' سے محفوظ رکھواوران کے دروازوں پرطہارت خانے بناؤاور جمعہ کے دن اُن میں خوشہو کی دھونی دو''۔

بیروایت امام این ماجہ نے علی کے امام طبرانی نے اسے جم کیر میں مفرت ابودردا دیل نیڈ مفرت ابوا مامہ جن نیزاور مفرت واثلہ بی تناک حوالے سے علی کیا ہے انہوں نے بیروایت بھم کیر میں الفاظ کی نقدیم دیا خبر کے ہمرا فقل کی ہے اور بیدوایت کموں نے مفرت معافہ بی نیڈ کے حوالے سے قبل کی ہے حالانکہ کمول نے معرت معافر نی تفذیب ماع نہیں کیا۔

روایت کے بیالفاظ جمرو ہا'' سے مراد بیہ ہے: اس میں خوشبو کی دعونی دووزن اور معنیٰ دونوں کے استہار ہے اس کا مجم

التَّرُهِيب من البصاق فِي الْمَسْجِد وَ إِلَى الْفَبْلَة وَمَنْ إِنشاد الضَّالة فِيْهِ وَغَيْر ذَٰلِكَ مِمَّا يذكر هُنَا

ہاب: مسجد میں تھو کئے یا قبلہ کی طرف منہ کر کے (تھو کئے )مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرنے

اوران کےعلاوہ دیگرامور سے تعلق تربیبی روایات

434 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطَب يَوْمًا إِذُ رَاى نخامة فِي قَبْلَة الْمَسْجِد فنغيظ على النَّاس ثُمَّ حكها قَالَ وَاَحْسِهُ قَالَ فَدَعَا بزعفران فلطخه بِهِ وَقَالَ إِن اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَبَل وَجه اَحَدُكُمُ إِذَا صلى فَلَا يبصق بَيْن يَدَيْهِ

رَوَاهُ الْبُخَارِى وَمُسْلِمٍ وَّآبُو دَاؤُد وَاللَّفُظ لَهُ

بھی جسرت عبداللہ بن عمر جی خنیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ نی اکرم مؤین خطبہ دے رہے ہے ای دوران آپ مواجہ نے ایک مرتبہ نی اکرم مؤین خطبہ دے رہے ہے ای دوران آپ مواجہ میں ام مجد میں قبلہ کی سمت میں بلغم نگا ہوا دیکھا تولوگوں پر نارافتنگی کاا ظہار کیا' پھر آپ نؤیز آپ نویز آپ کر آپ مواجہ ہیں: میرا خیال ہے دوایت میں بدالفاظ بھی ہیں: پھر آپ نویز آپ نویز ان منگوا کراس جگہ پرلگا دیاادرار شادفر مایا: جب کوئی مخص میرا خیال ہے دوایت میں بدالفاظ بھی ہیں: پھر آپ نویز ہوتا ہے اس کے دوسا سے کی طرف نہ تھو کے'۔

بدروایت امام بخاری امام سلم اورامام ابودا و در نے تقل کی ہے روایت کے بیالفاظ انہی کے تقل کروہ ہیں۔

435 وروى المن مَاجَه عَن الْقَاسِم بن مهْرَان وَهُوَ مَجْهُوْل عَنْ آبِي رَافِع عَنْ آبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللّهُ عَلُهُ أَنْ رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى نخامة فِي قَبْلَة الْمَسْجِد فَاقبل على النَّاس فَقَالَ مَا بَال آحَدُكُمْ يَقُومُ مُسْتَقُبل وبه فيتنجع آمَامه آيُحِبُّ آحَدُكُمْ أن يسْتَقُبل فيتنجع فِي وَجهه إذا بَصِق آحَدُكُمْ فليبصق عَن شِمَاله أَوْ لينفل هكذا فِي تَوْبه ثُمَّ بدلكه

الموراد شاوفر مایا:

الموراد شاوفر مایا:

الموراد شاوفر مایا:

''لوگول کا کیامعاملہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف رخ کرکے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر سامنے کی طرف تھوک ویتے ہیں'کیاکو کی شخص اس بات کو پہند کرتا ہے کہ وہ کسی کے سامنے کھڑا ہوا ہو' اوراس کی طرف منہ کر سے تھوک ویا جائے' جب کسی شخص نے (ایسی صورت حال میں) تھوکتا ہو' تو وہ اپنی با کمیں طرف تھوکے' اور اس طرح اپنے کپڑے میں ال دے''

پھراساعیل کینی ابن علیہ نامی راوی نے کرے دکھایا کا پنے کیڑے بیل تعوک کراہے ہوں ملناہے۔

436 - رَعَنْ آبِي سَعِيْدِ الْنَحُدُرِي رَضِي اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم كَانَ يُعجِهُ العراجين أَن يَمْسِكُهَا بِيَدِهِ فَدخل الْمَسْجِد ذَات يَوْم وَفِي يَده وَاحِد مِنْهَا فَرَاى نخامات فِي قَلْلَا الْمَسْجِد فَات يَوْم وَفِي يَده وَاحِد مِنْهَا فَرَاى نخامات فِي قَلْلَا الْمَسْجِد فَحَهُ فَ عَلَى النَّاس مَغضبا فَقَالَ آيَحِبُّ آحَدُكُمُ أَن يستقبله رجل فيبصق فِي وَجهه إِن فَحَدُكُمُ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاة فَإِنَّمَا يَسْتَقْبل ربه وَالملك عَن يَمِينه فَلا يبصق بَيْن يَدَيْهِ وَلا عَن يَمِينه الحَدِينَ وَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحه

ور الله المستعد و المستعد و المستعد و المستعد و المستعد و المستعد المستعد و المستعدد و المستعدد و المستعدد و المستعدد و المستعدد و المستعد و المستعدد و ال

"کیاکوئی شخص میہ بات پسند کرتا ہے کہ کوئی دوسر الشخص جواس کی طرف مند کیے ہوئے ہوؤہ اس کے منہ کی طرف تھوک و کے جب کوئی شخص نمیاز ادا کر دیا ہوتا ہے تو وہ اپنے پروردگار کی طرف مند کیے ہوئے ہوتا ہے اور فرشتہ اس کے داکمی طرف ہوتا ہے اس لئے اسے اپنے سامنے کی طرف بیل تھوکتا جا ہے" ، ائد یرف سے سامنے کی طرف بیل تھوکتا جا ہے" ، ائد یرف سے سامنے کی طرف بیل تھوکتا جا ہے" ، ائد یرف سے میں نقل کی ہے۔ میں دوایت امام ابن فزیمہ نے اپنی تھے میں نقل کی ہے۔

437 - رَفِي رِوَايَةٍ لَـهُ بِنَحْوِمِ إِلَّا أَنه قَالَ فِيْهِ فَإِن اللّٰه عَزَّ وَجَلَّ يَيْن اَيْدِيكُمْ فِي صَلَاتكُمْ فَلَا توجهوا شَيْنًا من الآذي بَيْن اَيْدِيكُم..... الْحَدِيْثِ

وَبَوَّبَ عَلَيْهِ ابْن خُزَيْمَة بَابِ الزَّجر عَن تَوْجِيه جَمِيْع مَا يَقع عَلَيْهِ اسْم أَذَى تِلْقَاء الْقبُلَة فِي الصَّلاة ﴿ وَلَا اللَّهُ اللّ

''انلدتعالیٰ تمہاری نماز دل کے دوران تمہارے مامنے ہوتا ہے' تو تم کوئی بھی گندی چیز مامنے کی طرف نہ پھینکو'' امام ابن خزیمہ نے اس روایت کے لئے میہ باب قائم کیا ہے:'' باب اس بات کی ممانعت کہ نماز کے دوران قبلہ کی سمت میں

كونى بھى الىيى چىزىچىنكى جائے جس برگندگى كا اطلاق ہوتا ہو"۔

438 - وَعَنُ جَسَاسِ بُسِ عَبْدِ اللّهِ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ آتَانَا وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي مَسْجِدانَا وَفِي يَده عرجون فَرَأى فِي قَبْلَة الْمَسْجِد نخامة فَأَقْبل عَلَيْهَا فحتها بالعرجون ثُمَّ قَالَ آيَكُمْ يحب آن يعرض الله عَنهُ إِن اَحَدُكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلّى فَإِن الله تَعَالَى قِيل وَجهه فَلَا يبصقن قبل وَجهه وَلَا عَن يَمِينه وليبصق عَن الله عَنهُ إِن اَحَدُكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلّى فَإِن الله تَعَالَى قبل وَجهه فَلَا يبصقن قبل وَجهه وَلَا عَن يَمِينه وليبصق عَن يسَاره تَحت رجله البُسُرى فَإِن عجلت بِهِ بادرة فليتفل بِعَوْبِهِ هَكَذَا وَوَضعه على فِيْهِ ثُمَّ دلكه. الحَدِيْثِ ` يسَاره تَحت رجله البُسُرى فَإِن عجلت بِهِ بادرة فليتفل بِعَوْبِهِ هَكَذَا وَوَضعه على فِيْهِ ثُمَّ دلكه. الحَدِيْثِ ` وَاهُ آبُو دَاوُد وَغَيْرِه

بدروایت امام ابوداؤ داور دیگر معزات نفل کی ہے۔

439 - وَعَنْ حُدَيْدَة وَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ من تفل تجاه الْقَبْلَة جَاءَ يَوْم الْقِيَّامَة وتفلته بَيْن عَيْنَيْهِ . رَوَاهُ اَبُو دَاؤُد وَابُس خُزَيْمَة وَابُن حَبَان فِي صَحِيْحَيْهِمَا وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيْس مس حَدِيْسِ آبِي أَمَامَة وَلَفُظِه: قَالَ من بَصِق فِي قَيْلَة وَلَمْ يوادِها جَاءَ ت يَوْم الْقِيَامَة احمى مَا تكون حَتْى تقع بَيْن عَيْنَيْهِ . تفل بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاة قُوق آى بَصِق بوزنه وَمَعْنَاهُ

الله الله معرت حديقه بن فنوروايت كرت بين: في اكرم من في أمر من المرام المادفرماياي:

"جو من قبله كي طرف درخ كركتموكتاب توجب وه قيامت كدن آئ كانتواس كاتفوك اس كي دونول أنكمون كردميان بوكا".

میروایت امام ابوداؤ دا مام ابن خزیمه اورامام ابن حبان نے اپنی اپنی تیج میں نقل کی ہے میروایت امام طبر انی نے مجم کمیر میں حضرت ابوامامہ بڑتانا ہے منقول حدیث کے طور پرنقل کی ہے جس کے الفاظ میر ہیں:

"جو مخص قبلہ کی طرف تموکتا ہے اوراسے ڈھائیا تہیں ہے جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو وہ تموک پہلے ہے زیادہ ہوگا نیہاں تک کہ وہ اس کی دونوں آتھوں کے درمیان لگ جائے گا"۔

لفظ المنفل"- تن كما ته باس مراد تحوكنا بيدون اور منى دونول كا متبارت (لفظ بصل جيها ب) . فظ المنفل المنفي من المنفية عن المنفية عنه منافقة عنافية من المنفية من المنفية منافقة عنافية منافقة عنافية منافقة عنافية منافقة عنافية منافقة منافقة عنافية منافقة عنافية منافقة منافقة عنافية منافقة من

النحامة فِي الْقَبْلَة يَوْم الْقِيَامَة وَهِي فِي وَجهه

رَوَاهُ الْبَزَّارِ وَابْنَ خُزَيْمَة فِي صَحِيْعِهِ وَهَلْذَا لَفَظِهِ وَابْنَ حَبَانَ فِي صَعِيْعَ

الله الله الله بن عمر بي هناروايت كرتي بين أي اكرم من النظام في الرم من المرام الما وفر ما يا ي

" قبلہ کی طرف رخ کر کے تھو کنے والے مخص کو جب قیامت کے دن زعرہ کیا جائے گا' تو دہ تھوک اس کے چمرے پرلگا ہوا ہوگا''۔

پیست امام بزار نے نقل کی ہے امام این خزیمہ نے اپن تھے میں نقل کی ہے دوایت کے بیالفاظ ان کے نقل کر دو ہیں اور امام ابن حبان نے اپنی میچے میں نقل کی ہے۔

و كفارتها دَفنها . رَوَاهُ البُحَادِي وَمُسْلِمٍ وَّابُوْ دَاوُد وَالتَّرْمِذِي وَالنَّسَانِيّ

'' مسجد میں تھو کنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے دن کرنا ہے''۔

سدروایت امام بخاری امام مسلم امام ابوداؤ دامام ترندی اورامام تسائی نفل کی ہے۔

442 - وَعَسَ أَسِى أَمَامَةَ رَضِسَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التفل فِي الْمَسْجِدِ سَيِّئَة وَدَفنه حَسّنَة . رَوَاهُ آخِعد بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ

و الله الله المامه بنا تذروايت كرت بين: في اكرم مَنْ يَنْ الرامُ مَنْ الله عند الرساد فرمايا ب

" مسجد میں تھو کنابرائی ہے اوراس کو دفن کر دینا اچھائی ہے "۔

بیروایت امام احدیے ایک سند کے ساتھ فقل کی ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

443 - وَعَنُّ آبِیُ سهلة السَّائِب بن خَلاد من آصْحَاب النَّبی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ آن رجلا أَم فوما فيما الْفَالَةُ وَرَسُولُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عِنُن فوغ لا فيما اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عِنُن فوغ لا فَصَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عِنُن فوغ لا فَصَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنُن فوغ لا فَصَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَلاکو فَصَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَلاکو فَصَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعَمْ وحسبت آنه قَالَ إِنَّكَ آذَيت الله وَرَسُوله وَرَسُوله مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعَمْ وحسبت آنه قَالَ إِنَّكَ آذَيت الله وَرَسُوله

رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُد وَابْن حَبَّان فِي صَحِبْحه

براغداد بحل میں کی اگرم موقیقہ نے فرمایا تھا "تم نے القداوراس کے دسول کواڈیت ہے اپیائی ہے "۔

بدروایت امام ابوداؤر نے مقل کی ہے اور امام ابن حبان نے اپنی بی مقل کی ہے۔

444 - وَعَسُ عَهُدِ اللَّهِ بْنِ عِمْ وَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ آمَو وَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللّهُ عَنْدِ وَسَلَّمَ رحلا يُصَلِّي بالسَّاسِ النظَّهُم لِحَدِّقِلَ فِي الْقِبْلَةَ وَهُوَ يُصَلِّي لَلنَّاسَ فَلَمَّا كَالَتَ صَلاة الْعَصْر أرسل إلى أخر فأشفق الرجل ﴿ لَا وَلَ لَهُ مَا عَالَهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فَقَالَ لِمَا رَسُولَ اللَّهِ النول فِي شَيْءٍ قَالَ لا وَلَكِنْك تفلت نين يَديك وَابَت فَائِم تَوْم النَّاس فآذيت اللَّه وَالْمَكَاتِكَة . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ

توان صاحب نے تبلہ کی طرف رخ کر کے تھوک دیا وہ اس وقت لوگوں کونماز پڑھار ہے تھے جب عصر کی نماز کا وقت ہوا 'تو نبی ا كرم ظائمة أن أيك اور صاحب كو بيضام بميجا ( كدوه نماز پڙها كيس) قوده پيلے دالے صاحب ڈرمخيّا ده نبي اكرم طائبة كي خدمت میں حاضر ہوئے 'اور عرض کی: یارسول انٹد! کیامیرے بارے <del>مین کوئی تاہے کا ایسا کے ب</del>ی اکرم مُلَّاقیام نے فرہ یا: جی نہیں! کیکن تم نے اسپے سامنے کی طرف تھوک دیا تھا اورتم اس وقت کھڑے ہوئے لوگوں کی امامت کردے منے تو تم سے الند تعالی ملعد فرشتول مد کواذیت پہنچائی''۔

بدروایت امام طبرانی نے جم کبیر میں عمرہ سند کے ساتھ قال کی ہے۔

445 - وَعَسَ السِي أَمَسَامَةَ رَضِسَى اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن الْعَبُد إِذا قَامَ فِي الصَّلاة فتحت لَهُ الْجنان وكشفت لَّهُ الْحجب بَيِّنه وَبَيِّن ربه واستقبله الْحور الْعين مَا لم يمتخط أوُّ يتنخع رواهُ الطَّبَرَائِي فِي الْكَبِيْرِ وَفِي إِسْنَاده نظر

الله المامه الأنوا أمه المائز المراس المنظم كاليفر مان تقل كرتي بين:

'' بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تواس کے لئے جنت کے دروزے کھول دیے جاتے ہیں اوراس کے اور اس کے پروردگار کے درمیان سے حجابات ہٹادیے جاتے ہیں اور حورعین اس مخص کی طرف زخ کر لیتی ہیں (بیرسب اس وقت تک رہتاہے) جب تک وہ تھو کیا یا تھنکھار تانہیں ہے"

بدروایت امام طبرانی نے جم بیر میں نقل کی ہے اوراس کی سندکل نظرہے۔

446 - رَعَنُ آبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ أنه سمع رَشُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من سمع رجلا ينشد ضَالَّة فِي الْمَسْجِد فَلْيقل لا ردهَا الله عَلَيْك فَإِن الْمَسَاجِد لم تبن لهذا

رَوَاهُ مُسلِم وَآبُو دَاؤد وَابْنُ مَاجَةَ وَغَيْرِهم

الله الله الله الله المريره المنظريان كرت إلى المهول في اكرم الكفام كويدار شادفر مات بوع ساب: '' جوخص سی مخص کومسجد میں تمشدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے سے تو وہ یہ کہے: اللہ تعالی وہ چیز تمہیں نہ وہ ہے' کیونکہ ساجدار کام کے لئے نہیں بی بی ا۔



چ الترعيب والنرهيب(اذل) ( المركزي على ۲۳۷ ( المركزي على ۲۳۷ ميلي علي المركزي على المركزي على المركزي المركزي ا كِتَابُ الصَّلاةِ

يدروايت امام مسلم أمام ابوداؤ زامام ابن ماجداور ديكر حصرات نفقل كي بير

يروايت الله إلى الله عَنهُ أنَّ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا وَالْمَامُ مِن يَبِيعِ أَوْ يَهُ عَاعٍ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا وَالْمَامُ مِن يَبِيعِ أَوْ يَهُ عَاعٍ فِي الْمَسْجِد فَقُولُوا لَا أربِح اللَّه تجارتك وَإِذَا رَايَتُمْ من ينشد ضَائَّة فَقُولُوا لَا رِدِهَا اللَّه عَلَيْك

وَوَاهُ النِسُومِ فِي وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَعِيْحٍ وَالنَّسَائِي وَابْن خُزَيْمَة وَالْحَاكِم وَقَالَ صَعِيْح عَلَى شَرْطٍ مُسْلِمٍ وَرَوَاهُ ابْن حِبَانِ فِي صَعِيْعِهِ بِنَعُوهِ بِالشِّطرِ الْآوَّل

الني عددوايت منقول ب: بي اكرم مَنْ الله عندار شادفر مايا ب:

" بهب تم سی شخص کومبحد میں کوئی چیز فروشت کرتے ہوئے 'یاخر بدیتے ہوئے دیکھو' تو تم بدکہو:القد تعالیٰ تمہاری اس تنجارت میں فائدہ نہ دیے اور جب تم کسی مخص کو کسی گمشدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے سنوتو تم ہے کہو: اللہ تعالی تمہیں وہ جزنه ونائے "

یدروایت امام ترندی نے قال کی ہے وہ فرماتے ہیں: پیر حدیث حسن سمج ہے اسے امام نسانی امام ابن فزیمہ اور امام حاکم نے بھی نقل کیا ہے امام حاکم فرمائے ہیں: بدامام سلم کی شرط کے مطابق سے بہی روایت امام ابن حبان نے ابن سے میں اس کی مانزلقل 

. 448 - وَعَنْ بُسرَيْسَلَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنِ رجلا نَشد فِي الْمَسْجِد فَقَالَ من دَعًا إلى الْجعل الآحُمَر فَقَالَ رَسُولُ اللهِ حَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وجدت إِنَّمَا بنيت الْمَسَاجِد لما بنيت لَهُ رَوَاهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيِّ وَابْن عَاجَه

بارے میں بتائے گا'تو نبی اکرم مُؤَنِیْنَ پنے ارشادفر مایا: وہمبیں نہ لے مساجدا سپین مخصوص مقصد کے لئے بنا لُ گئی ہیں''۔ بدروايت امام سلم الم منهائي اورامام ابن ماجد فقل كى بـــ

\*449- وَعَنِ ابْسِ سِيسِرِين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْ غَيْرِه قَالَ سمع ابْن مَسْعُود رجلا ينشد ضَالَّة فِي الْمَسْجِد فاسكته وانتهره وقالَ قد نهيناً عن هنذًا . رَوَاهُ المطَّبَرَ انِي فِي الْكَبِيْرِ وَابْن سِيرِين لم يسمع من ابن مَسْعُوْد وَتَقَدَم حَدِيثِ وَاثِلَة فِي الْبَابِ قَبِلَه جَنبُوا مَسَاجِد كُمْ صِبْيَانِكُمْ وَمَجَانِينكُمْ وشواء كم وَبَيْعكُمُ الحَدِيْث کی این سیرین یا شاید کی اور راوی نے بیر بات نقل کی ہے: وہ بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود جن مؤنے ایک شخص کومجد میں گمشدہ چیز کا علان کرتے ہوئے سنا تواہد خاموش کروادیااورائے ڈانٹااور بولے: ہمیں اس چیزے منع

بدروایت امام طبرانی نے بھم کبیر میں تقل کی ہے این میرین تامی راوی نے حضرت عبداللہ بن مسعود بڑاتا ہے ساع نہیں کیا ہے اس بارے میں حضرت واثلہ انگائیزے منقول صدیث اِس سے پہلے والے باب میں گزر پکی ہے (نبی اکرم مائیزانے ارشاوفر مایا "ا بنى مساجد كوبچول با كلول اورخريد وفروخت يه يحفوظ ركھو" ....الحديث.

450 - وَعَنُ مولى لايس سَعِيْدِ النَّحُدُويِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَيْنا آنا مَعَ آبِي صعيد وَهُوَ مَعُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَفُطن الرجل الإشارة رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَفُطن الرجل الإشارة رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَفُطن الرجل الإشارة رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَفُطن الرجل الإشارة رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَفُطن الرجل الإشارة رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَفُطن الرجل الإشارة رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَفُطن الرجل الإشارة رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَفُطن الرجل الإشارة رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَفُطن الرجل الإشارة رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَشْبِكن فَإِن التَسْبِك مِن الشَّيْطَان وَإِن السَّيطان وَإِن التَسْبِك مِن الشَّيطان وَإِن التَسْبِك مِن الشَّيطان وَإِن التَسْبِك مِن السَّيطان وَإِن التَسْبِك مِن الشَّيطان وَإِن النَّالَ فِي صَلَاة مَا كَانَ فِي الْمَسْجِد حَتَّى ينحرج مِنْهُ - رَوَاهُ أَحْمِد بِإِنْنَادٍ حسن

ولا الله المعد فدری بی از کے خلام بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ میں حضرت ابوسعید فدری بی بین کے ساتھ تھا اور وہ نی اگر منظر کے ساتھ سے بہم لوگ سمجد میں واخل ہوئے تو وہاں سمجد کے درمیان میں ایک شخص بہنا ہوا تھا، جس نے احتہاء کے طور پر کپڑ البینا ہوا تھا اور اپنی الکی اس بھی ایک شخص بہنا ہوا تھا، وہ کیا اس شخص طور پر کپڑ البینا ہوا تھا اور ان بی اگر منظر نے اس کی طرف اشارہ کیا اس شخص کو نی اکر منظر بین اکر منظر بین اکر منظر بین اور ارشاوفر مایا:

کو نی اکر منظر بین کے اشارے کی سمجوز میں آئی تو نی اکر منظر بین اور سمجد فدری جی تین کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاوفر مایا:

در جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہوئو آئی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل نہ کرئے کیونکہ اپنی انگلیاں ایک دوسر سے میں داخل نہ کرنے کیونکہ اپنی انگلیاں ایک دوسر سے میں داخل کرنا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے' اور جب تک آ دمی سمجہ میں موجود در بتا ہے اس وقت تک نماز کی صاب

بدروایت امام احمد فرحسن سند کے ساتھ نقل کی ہے۔

451 - وَعَنْ آبِي هُرَيْرَة خَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا تَوَضَّا اَحَدُكُمْ فِي بَيْنَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا تَوَضَّا اَحَدُكُمْ فِي بَيْنَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا تَوَضَّا اَحَدُكُمْ فِي الصَّالِقِينَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا تَوَضَّا اَحَدُكُمْ فِي اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا تَوَضَّا اَحَدُكُمْ فِي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا تَوَضَّا اَحَدُكُمْ فِي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا وَعَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا وَضَّا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا وَضَّا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا وَضَّا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إلَيْهُ إلَا إللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ فَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَالْمُ وَالْ

رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَبِحِيْحِهِ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَبِعِيْح على شَرطهمَا وَفِيْمَا قَالَه نظر

ولا العربيده الوجريده الانتاروايت كرتيب الرم مَنْ الله عارشا وفرمايا ب

"جب کوئی شخص اپنے گھر میں وضوکرے اور پھرمبحد میں آئے تووہ واپس جائے تک ٹماز کی عالت میں شار ہوتا نہ اس لئے اسے اِس طرح نہیں کرنا جائیے "

نى اكرم سُنْ الله في الكليال أيك دوسر على داخل كرك بديات ارشادفر مائى -

بردایت امام ابن قریمد نے آئی کی میں قل کے اور امام حاکم نے بھی قل کی ہے وہ قرماتے ہیں: یہان ووتوں صاحبات مدین 451: مسعبے اس خریمہ - کشاب المصالات باب النہ میں التشبیك بین الأصابی عند الغروم إلى الصالات مدین: 458مسعبے ابن حبان - باب الإمامة والعباعة فصل فی فضل العباعة - ذکر السبب الذی می أحده قال صلی الله علیه مدین: 690مشن الدارم " کتاب وسلم هذا مدین: 690مشن الدارم " کتاب الصلاق ماب الدی عن الاشتباك إذا خرج إلى السعبد - حدیث 1426مشنگ عد الرزاق العسمانی - کتاب الصلاق ماب الدی مین الأصابی عن الاشتباك إذا خرج إلى السعبد - حدیث 1426مشنگ من اسه أحد - حدیث 845نمد الإبسان النبی مین الاساب حدیث 3222المعمم الأوسے ولیا میں اللہ اللہ اللہ الدی میں الذہ الم المدی الابسانی الوساب حدیث 3767

شرط کے مطابق ہے (امام منذری فرماتے ہیں:) کیکن ان کی پیربات کل نظر ہے۔

كمطابل ببرادة إسدر وروسي الله عنه قال سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا تَوَصَّا اَحَدُكُمْ ثُمَّ خرج عَامِدًا إِلَى الصَّلاة فلا يشبكن بَيْن يَدَيْهِ فَإِنَّهُ فِي صَلاة

رَوَاهُ اَحْسَمَ دُوَابُو دَاوُد بِالسَّنَادِ جَيِّدٍ وَالنِّرْمِذِي وَاللَّفَظ لَهُ مِن رِوَايَةٍ سعيد المَقْبُري عَن رجل عَن كُغْي بن عجْرَة وَابُنُ مَاجَةَ مِن رِوَايَةٍ سعيد المَقَبُري أَيْضًا عَن كَعُب وَأَسْقط الرجل الْمُبِّهم

الله الله معزمت كعب بن مجر و يُن تنايان كرت بين على في أكرم مَن الله كويدار شادفر مات بوائد من بي '' جب کوئی شخص وضوکرتا ہے' اور پھر نماز ادا کرنے کے لئے نکلیا ہے' تو وہ اس دوران اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل نەكرىك كيونكەد ونمازكى حالت بيس شار بوتا ہے'۔

بدروایت امام احمداورامام ابوداؤد نے عمدہ سند کے ساتھ لک ہے اسے امام ترفری نے بھی نقل کیا ہے روایت کے بیالفاظ ا نہی کے قال کردہ ہیں انہوں نے بیردایت سعید مقبری کے حوالے سے ایک مخص کے حوالے سے حصرت کعب بن مجر و المالاناسے قال کی ہے جبکہ او م ابن ماجہ نے اسے معید مقبری کے حوالے سے حصرت کعب جائز سے نقل کیا ہے انہوں نے درمیون والے مبہم مخص کاذ کرئیں کیا ہے۔

453 - وَإِنْ رِوَايَةٍ لِآحْمَد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دخل عَلَى رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَسْجِد وَقَمَد شبكت بَيْن أَصَابِع فَقَالَ لِي يَا كُفُب إذا كنت فِي الْمَسْجِد فَلَا تشبكن بَيْن أصابعك فَأنت فِي صَلاة مَا التظرت الصَّلاة . وَرَوَاهُ ابْنَ حَبَانَ فِي صَحِيْحِهِ بِنَحْوِ هَذِه

المام احمد كى أيك روايت مين بيالفاظ بين: راوى بيان كرتے بين: نبى اكرم مَنْ يَوْمَ بهارے باس معريم من تشريف لائ میں نے اس وقت الكياں ايك ودسرے میں داخل كى ہوئى تقين أو نى اكرم مُنْ الله الله بحد سے فرمايا اے كعب إجبتم مجديس موجود ہوا تو اپنی انگلیان ایک دوسرے میں داخل نہ کرو کیونکہ جب تک تم نماز کا انتظار کرتے ہوتم نماز کی مانت میں شار ہوتے ہوا'۔ میروایت امام ابن حبان نے اپن سجے میں اس کی ما نند تقل کی ہے۔

454 - وَرُوِى عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خِصَالَ لَا ينبعين لِي الْمَسْجِد لَا يَتَحذ طَرِيْقا وَلَا يشهر فِيْهِ سلاحٍ وَلَا ينبض فِيْهِ بقوس وَلَا ينثر فِيْهِ نبل وَلَا يمر فِيْهِ بِلَحْم نيء وَلَا يضرب فِيُهِ حدوَّلًا يقْتَصْ فِيْةِ من أَحَد وَلَا يَتْخذ سوقا

رَوَاهُ ابْس مَاجَه وروى مِنْهُ الطَّيْرَانِي فِي الْكَبِيرِ: وَلَا تَتَخِذُوا الْمَسَاجِد طرقا إِلَّا لذكر أَوُ صَلاة . وَإِسْنَاد الطُّبَرَ الِنِّي لَا بَأْسِ بِهِ . قَـرْلِـهِ وَلَا ينبض فِيِّهِ بقوس يُقَال أنبض الْقوس بالضاد الْمُعْجَمَة إذا حرك وترها لترن نيء بكسر النون وهمزة بعد الياء ممدودا هُوَ الَّذِي لم يطبخ وَقِيلَ لم ينضج

الله الله بن عمر والمدين عمر وفي الرائد بن عمر وفي الرائد والمرت المرت المرت المرت المرت المراب المرت المراب المرت المراب المرت ال

" كچھ كام ايسے بين جو مجدين نبيل كرنے جانين اسے راستر نبين بنانا جاہي اس ميں جھيارسونت كرنبيل

مخررنا جاہیے اس میں کمان کوسید ھانہیں کرنا جاہیے اس میں تیرکوئیس تھیلانا جاہیے اس میں کیے کوشت کے ساتھ نہیں گزرنا چاہیے اس میں حد جاری ٹیس کرنی جاہیے اس میں کسی سے قصاص نہیں لیزا جا ہے اور اسے بازار نہیں بنانا جاہیے''۔

یدروایت امام ابن ماجه نے نقل کی ہے امام طبر انی نے بیدوایت مجم کبیر میں نقل کی ہے جس میں بیالفاظ ہیں: ''تم لوگ مساجد کوراستہ نہ بناؤالہتہ صرف ذکر یا نماز کے لئے ہوئو معاملہ مختلف ہے'۔ مرد مطابق کی مدور ہوں کے جہ بیندہ

امام طبرانی ک سندمین کوئی حرج نبیس ہے۔

روایت کے بیانفاظ' اس میں کمان کو کھینچا نہیں جا ہے' نیہ بات کہی جاتی ہے:'' انبض القوس' یہ ض کے ساتھ ہے اس سے مراداس سکے تارکو حرکت دینا ہے' تا کہ وہ کھیک ہوجائے اور لفظ نی میں ن پر زیز ہے اور ای کے بعد ہمز ہ ہے اس سے مراووہ کوشت ہے جو پکا ہوا نہ ہوا ادرا یک قول کے مطابق وہ کوشت ہے جو کیا نہ ہو۔

455 - وَعَنْ آبِى هُرَيُرَة رَضِى اللّه عَنْهُ قَالَ آبُو بدر ارّاهُ رَفعه إلى النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِن الْحَصَالة تسلاسل الّدِى يُخرِجهَا من الْمَسْجِد . رَوّاهُ آبُو دَاؤُد يِاسْنَادِ جَيِّدٍ وَقد سُئِلَ الدَّارَقُطْنِي عَن هذَا الحَدِيْثِ فَلَاكُو آنه رُوِى مَوْقُوفًا على آبِى هُرَيْرَة وَقَالَ رَفعه وهم من آبِي بدر وّاللّهُ آعْلَمُ

ﷺ حضرت ابو ہر رہ ہلی نفظ سے بیار وابت منقول ہے: یہاں ابو بدرنا می رادی کہتے ہیں: میرا خیال ہے کہ انہوں نے نبی اکرم نالیجا تک مرفوع صدیث کے طور پرنقل بیات کی ہے (نبی اکرم مؤتؤ آئے نیہ بات ارشاد فر مائی ہے:) ''وہ کنگریال'جنہیں آ دمی مسجد سے نکال دیتا ہے وہ (اللہ تعالی کی بارگاہ میں ) واسطے دیں گی'۔

بیروایت امام ابوداؤ دیے عمدہ سند کے ساتھ فقل کی ہے امام دارتھنی ہے اس حدیث کے بارے میں دریافت کیا گیر: توانہوں نے بیہ بات ذکر کی کہ بیر حضرت ابو ہر میرہ جائے نئز پر موقوف روایت کے طور پر فقل کی گئی ہے 'وہ بیرفر ماتے ہیں: اس روایت کا مرفوع موٹا ابو ہدرنا می رادی کا وہم ہے 'باتی اللہ بہتر جانتا ہے۔

456 وَعَنْ عَبُدِ اللَّهِ يَغْنِي ابُس مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سيكون فِي آخر الزّمَان قوم يكون حَدِيْنهم فِي مَسَاجِدهم لَيْسَ للله فيهم حَاجَة

رَوَاهُ ابْن حَبَان فِي صَحِيْحه

بدروایت امام این حبان نے اپنی تیج میں نقل کی ہے۔

والترغيب والترفيب (ادّل) ( المسكل الم

## 9 - التَّرْغِيْب فِي الْمَشِّي إِلَى الْمُسَاجِد سِيمًا فِي الظَّلْم وَمَا جَاءَ فِي فَصْلِهَا باب:مساجد کی طرف پیدل جانے سے متعلق ترغیبی روایات خاص طور پر جب تاریکی ہو نیزاس کی فضلیت کے بارے میں جو چھمنقول ہے۔

457 - عَنُ آبِي هُرَيْرَة رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاة الرجل فِي الْجَمَاعَة تضعف عَلى صَلَاتِه فِي بَيتِه وَفِي سوقه حمُسا وَعِشْرِيْنَ ذَرَجَة وَذَٰلِكَ الدِاذَا تَوَضَّا فَأَحُسن الُوضُوء نُمَّ عورج إِلَى الصَّلَاة لَا يُخرِجهُ إِلَّا الصَّلَاة لم يخط خطُوَّة إِلَّا رفعت لَهُ بهَا ذَرَجَة وَحط عَنهُ بهَا خَطِينَة فَإِذَا صلى لم تنزل المَكلِالِكَة تصلى عَلَيْهِ مَا دَامٌ فِي مُصَلَّاهُ اللَّهُمَّ صل عَلَيْهِ اللَّهُمَّ ارحمه وَلا يزال فِي صَلاة مَا انتظر الصَّلاة

> وَفِى رِوَايَةِ:اللَّهُمَّ اغْفِر لَهُ اللَّهُمَّ تب عَلَيْهِ مَا لَم يؤذ فِيَّةِ مَا لَم يعدث فِيْهِ رَوَاهُ السُنَحَادِيّ وَمُسْلِمٍ وَآبُوْ دَاؤُد وَالْيَرْمِذِيّ وَابْنُ مَاجَةَ بِالْحَيْصَادِ

وَمَالِكَ فِي الْمُوطَّا وَلَفظه مَن تُوطَّا فَأَحُسن الُوطُوء ثُمَّ حرج خَامِدًا إِلَى الصَّلَاة فَإِنَّهُ فِي صَلاة مَا كَانَ يعسمىد إلَى النصَّلانة وَإِنَّهُ يَكْتَبُ لَهُ بِإِخْدَى خطوتيه حَسَّنَة ويمحى عَنهُ بِالْأَخْرَى سَيِّفَة فَإِذَا سمع أَحَدُكُمُ الْإِقَامَة فَلَا يسبع فَإِن أعظمكم أجرا أبعدكم دَاراقَالُوا لم يَا أَبَا هُرَيْرَة قَالَ مِنَ أَجِل كَثْرَة الخطا

ا الله عرب الوجريره بالأنذروايت كرتي بن أي اكرم مؤلفة في ارشاوفرمايات:

" آ دی کا با جماعت نمازادا کرنا اس کے اپنے گھر میں تنبانمازادا کرنے 'یابازار میں (تنبانمازادا کرنے ) ہے بجیس ورجدنہ یادہ فضیلت رکھتا ہے اس کی صورت ہوں ہے کہ جب وہ وضوکر تے ہوئے اچھی طرح وضوکر سے اور پھر نماز ک ادائیگی کے لئے نظے اس کامقصد صرف نمازاداکرنا ہو تووہ جو بھی قدم اٹھا تاہے اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے ٔ اوراس کی وجہ سے اس کا ایک گناہ منادیا جاتا ہے جسب وہ نماز اواکرتا ہے 'تو فریسے مسلسل اس کے لئے دع الله مغفرت كرتة رجع بين جب تك وه افي جائه نماز يرموجودر بها إفرشته بد كمتم مين:)"ا الله! تواس پررهمت نازلفر ما اسے الله! تواس پررهم كر! "اور آدى جب تك نماز كا انتظار كرتا ہے اس وقت تك نماز كى مالت میں شار ہوتا ہے''۔

ا يك روايت مين ميالفاظ بين: ( فرشتے بيدعا كرتے بين )"اے الله! تواس كي مغفرت كردے اے الله! تواس كي توبه قبوں فره ''جب تک آ دمی و ہال اذبیت پیدائیل کرتا' (راوی کہتے ہیں:) یعنی جب تک وہ وہاں بے وضوئیں ہوتا۔

بدردایت انام بخاری امام سلم امام ابوداؤ دامام نسائی اورامام این ماجدنے اختصار کے ساتھ نقل کی ہے (اس کے الفاظ بد

' بہوضی دضوکرتے ہوئے' اچھی طرح دضوکرے' پھر نمازی ادائیگی کے ارادہ سے نکلے' تو وہ نماز میں شارہوتا ہے جب
سے نمازی ادائیگی کے ارادے سے چانا ہے' اوراس کے دونوں قدموں میں سے ہرایک قدم کے عوض میں ایک نیکی
نوٹ کی جاتی ہے' اور دوسرے قدم کے عوض میں اس کی ایک ہرائی کومٹادیا جاتا ہے' اور جب کوئی شخص اقامت کی
آواز سے' تو وہ دورُ تا ہوانہ جائے' اور تم میں سے سب سے زیادہ اجراس شخص کو ملے گا'جس کا گھر (مسجد سے) سب
سے زیادہ دور ہو ( یعنی جوزیادہ دور سے چل کر مجد تک آئے )''

لوگول نے دریافت کیا۔ ایسے حصرت ابو ہر رہے اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: کیونکہ اس طرح اس کے قدم زیادہ اں گے۔

458 - وَرَوَاهُ الْسَ حَبَانَ فِي صَحِيْحِهِ وَلَفَظِهِ آنَّ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من حِيْن يخوج آخَدُكُم من منزله إلى مَسْجِدى فَوجل تنحب لَهُ حَسَنة وَرجل تحط عَهُ سَيّنة حَتّى يرجع وَرَوَاهُ النّسَائِيّ وَالْحَاكِم مِن منزله إلى مَسْجِدى فَوجل تنحب لَهُ حَسَنة وَرجل تحط عَهُ سَيّنة حَتّى يرجع وَرَوَاهُ النّسَائِيّ وَالْحَاكِم بِن مَن مِن لهُ وَالْمَان وَلَيْسَ عِنْدهمَا حَتّى يرجع وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيْح عَلَى شَرْطٍ مُسْلِمٍ وَتقدم فِي الْبَاب قبله بَسَخُو الْسِن حَبَان وَلَيْسَ عِنْدهمَا حَتّى يرجع وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيْح عَلَى شَرْطٍ مُسْلِمٍ وَتقدم فِي الْبَاب قبله حَدِيْتُ آبِى هُرَيْرَة قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلّمَ إذا تَوَحَّا آحَدُكُمْ فِى بَيته ثُمَّ آتَى الْمَسْجِد كَانَ فِي صَلاة حَتّى يرجع الحَدِيثَ

الله المسلم المسلم المن حبان في المسيح من نقل كى بناوران كالفاظ يدين: بى اكرم مؤلفة المران وفر ما يا به المسلم المن المسلم المس

بیردوایت امام نسانی اورا ہام حاکم نے ابن حبان کی روایت کی ما نندنقل کی ہے تاہم ان دونوں صاحبان نے ''جب تک وو واپس نبیں آتا'' کے الفاظ فال نبیں کیے ہیں امام حاکم فرماتے ہیں بیامام سلم کی شرط کے مطابق سیحے ہے اس سے پہلے کے باب میں حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ کے حوالے سے میرحد برٹ گزر چکل ہے نبی اکرم مُلَاثِیْنِ نے ارشاوفر مایا ہے:

" جب كولى خص البيخ كحريس وضوكر كے پھر مجد ميں آئے تو واپس جانے تك وہ نماز ميں شار ہوتا ہے' ... الحديث.

459 - وَعَنُ عَفِهَ بِنِ عَامِر رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَه قَالَ إِذَا تَطَهِرِ الرَّجِلِ ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَهُ قَالَ إِذَا تَطَهِرِ الرَّجِلِ ثُمَّ النَّي اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالقَاعِدِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُواللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ ا

رَوَاهُ أَخْدَمَدُ وَابُوْ يَعلَى وَالطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيَّرِ والأوسط وَبَعض طُوقه صَحِيْحٍ وَابُن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ وَرَوَاهُ ابُن حَبَان فِي صَحِيْحِهِ مفرقا فِي موضِعين

الْقُنُوت يُطلق بِإِزَاءِ معَان مِنْهَا السُّكُوت وَالدُّعَاء وَالطَّاعَة والتواضع وإِدامة الْحَج وإِدامة الْغَزُو وَالْقِيَام فِي الصَّلاة وَهُوَ المُرَاد فِي هِلْذَا الْحَدِيْتِ وَاللَّهُ اَعْلَمُ وي وي حفرت عقيد بن عامر بن تن أكرم من الين كاليفر مان تقل كرت بن:

"جب کوئی فخض طبارت طاصل کر کے متجدیش آئے اوروہ نماز دھیان سے اداکرے تواس کے دونوں کا تب (فرشتے) اس کے لئے (فرشتے) اس کے لئے (فرشتے) اس کے لئے (فرشتے) اس کے لئے اس کے لئے اس کے بیان ایک دوایت میں بیالفاظ ہیں:) ایک کا تب فرشتہ (تو دونوں فرشتے) اس کے لئے اس کے برقدم کے بوٹ میں جووہ مجد کی طرف اٹھا کر جاتا ہے دس نیکیاں نوٹ کرتے ہیں اور بعیثہ کرنماز کا دھیاں رکھنے والا محض کھڑے ہوئے اورائی کا شارتمازیوں میں ہوتا ہے جب وہ اپنے گھروالی با نند ہے اورائی کا شارتمازیوں میں ہوتا ہے جب وہ اپنے گھروالی باتا"۔

پیروایت اوم احمرا مام ابویعلی نے نقل کی ہے اورا مام طبرانی نے اسے بھم کبیرا درجم اوسط میں نقل کیا ہے اوراس کے بعض طرق صحیح میں امام ابن خزیمہ نے اسے ابنی تیجے میں نقل کیا ہے اورا مام ابن حبان نے اسے ابنی تیجے میں نقل کیا ہے انہوں نے تنف مقامات پراسے نقل کیا ہے۔

لفظ'' قنوت' نغوی طور پرتنی معنول میں استعال ہوتا ہے اس سے مراد غاموش رہنا 'دعا کرنا 'اطاعت کرنا 'تواضع اختیار کرنا ' ہمیشہ جج کرنا 'ہمیشہ جنگ میں حصہ لینا 'اور نماز میں قیام کرنا ہے اور یہاں اس حدیث میں بہی مربو ہے باتی القد بہتر جانتا ہے۔ معند مجھ سے تی میں دائی میں اللہ میں اللہ میں تاہم کرنا ہے اور یہاں اس حدیث میں بہی مربو ہے باتی القد بہتر جانتا ہے۔

460 - وَعَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عمر رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَاللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من رَاح إلى مَسْجِد الْجَمَاعَة فخطوة تمحو سَيِّئَة وخطوة تكتب لَهُ حَسَنَة ذَاهِبًا وراجعا

رَوَاهُ أَحْمِد بِإِسْنَادٍ حَسَنٌ وَالطَّبْرَانِي وَابْن حِبَان فِي صَعِيْحِهُ

'' جو خص باجماعت نماز دالی مسجد کی ظرف چل کرجاتا ہے تواس کا ایک قدم اس کے گناہ کومنی دینا ہے اور ایک قدم اس کے لئے نیکی نوٹ کرنے کا باعث بنمآ ہے (بیفنسلیت) جاتے ہوئے بھی اور دالیس آتے ہوئے بھی (حاصل ہوتی ہے)''۔

بیردوایت اوم احمہ نے حسن سند کے ساتھ نقل کی ہے اسے امام طبر انی نے بھی نقل کیا ہے اور اسے اوم ابن حبان نے اپنی سیج میں نقل کیا ہے۔

461 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على كل ميسم مى أَلِانُسَان صَلَاة كل يَوْم فَهَالَ وَجل من الْقَوْم هٰذَا من اَشد مَا أُوتِينا بِهِ قَالَ اَمر ك بِالْمَعُرُوفِ وبهيك عَى الْمُسكر صَلاة وحلمك على الضَّعِيْف صَلاة وإنحاؤك القذر عَن الطَّرِيْق صَلاة وكل خطُوة تخطوها إلى الصَّلاة صَلاة وكل خطُوة تخطوها إلى الصَّلاة صَلاة . رَوَاهُ ابُن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحه

ى اكرم الله ين عبال الله ين عباس الله وايت كرت بين: في اكرم الكيم أن أن المرم الكيم المراسلة

"انسان کے ہرایک جوڑ پردوزاندایک تمازاداکرناواجب ہے ماضرین میں سے ایک صاحب نے عرض کی ہمیں جو جمیں جو جمیں ان میں سے بیسا سے نیادو تحت ہے تھا اکرم الجھی ان میں سے بیسب سے زیادہ تحت ہے تھا اکرم الجھی ان میں سے بیسب سے زیادہ تحت ہے تھا اکرم الجھی ان میں ان میں سے بیسب سے زیادہ تحت ہے تھا اکرم الجھی ان میں ان میں سے بیسب سے زیادہ تحت ہے تھا اکرم الجھی ان میں دیا

تنہارابرائی سے منع کرنانماز ہے تمہارا کمزور تخص کے لئے بردیاری کا ظہار کرنانماز ہے تمہارارا ہے سے گندگی کو ہنا دینانماز ہے اور نماز کے لئے جانے والاتمہارا ہرقدم نماز ہے'۔

بدروابت امام ابن خزیمه نے اپنی سیح میں نقل کی ہے۔

482 - وَعَنُ عُنْسَمَان وَضِسَى اللّهُ عَنْهُ أَنه قَالَ سَمِعْتُ وَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مِن تَوَضّا فأسبغ الُوضُوء ثُمَّ مَشَى إلَى صَلَاة مَكُتُوبَة فَصلاهَا مَعَ الإِمَام غفو لَهُ ذَنبه . وَوَاهُ ابْن خُوزَيْمَة اَيُضا فأسبغ الُوضُوء ثُمَّ مَشَى إلَى صَلَاة مَكُتُوبَة فَصلاهَا مَعَ الإِمَام غفو لَهُ ذَنبه . وَوَاهُ ابْن خُوزَيْمَة اَيُضا فأسبغ الْوضُوء ثُمَّ مَشَى إلَى صَلَاة مَكُتُوبَة فَصلاهَا مَعَ الإِمَام غفو لَهُ ذَنبه . وَوَاهُ ابْن خُوزَيْمَة اَيُضا وَلَا مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْقُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

'' جو تھی وضوکرتے ہوئے اچھی طرح وضوکرے'اور پھرچل کر فرض نمازادا کرنے کے لئے جائے'ادراے امام کے ساتھ ادا کرے' تواس مخص کے گزشتہ گنا ہوں کی مغفرت ہوجاتی ہے''۔

بدروایت بھی امام ابن خزیمہ نے نقل کی ہے۔

463 - وَعَنْ سَعِيْدِ بِنِ الْمسيبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حضر رجلا مِنِ الْآنْصَارِ الْمَوْت فَقَالَ ابِّي محدثكم حَدِيْث مَا أحدثكم وه إلَّا احتسابا إنِّي سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا تَوَضَّا اَحَدُكُمُ فَا خُسنة وَلَمْ يَصُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا تَوَضَّا اَحَدُكُمُ فَا خُسنة وَلَمْ يَضِع قدمه فَا حُسنة وَلَمْ يَضِع قدمه الْيُمْنَى إلَّا كتب الله عَزَّ وَجَلَّ لَهُ حَسنة وَلَمْ يَضِع قدمه الْيُمْنَى إلَّا كتب الله عَزَّ وَجَلَّ لَهُ حَسنة وَلَمْ يَضِع قدمه الْيُسُولُى إلَّا حيط الله عَزَّ وَجَلَّ عَهُ سَيِّنَة فليقرب اَحَدُكُمْ أَوْ لِيعِد فَإِن آتَى الْمُسْجِد قصلى فِي جَمَاعَة غفر لَهُ فَإِن آتَى الْمُسْجِد قد صلوا بَعْضًا وَبَقِى بعض صلى مَا أَدُرك وَأَتِم مَا يَقِى كَانَ كَذَلِكَ فَإِن آتَى الْمَسْجِد وقد صلوا بَعْضًا وَبَقِى بعض صلى مَا أَدُرك وَأَتِم مَا يَقِى كَانَ كَذَلِكَ فَإِن آتَى الْمَسْجِد وقد صلوا فَآتَم الصَّلَاة كَانَ كَذَلِك فَإِن آتَى الْمَسْجِد

المستعدین مستب بیان کرتے ہیں: انسار میں ہے ایک شخص کی موت کا وفت قریب آسمی تو انہوں نے فرہ بیا: میں تم اوکوں کو ایک میں تاہم کی موت کا وفت قریب آسمی تو انہوں نے فرہ بیا: میں تم اوکوں کو ایک حدیث بیان کرنے لگا ہوں اور میں بید حدیث صرف ثواب کے حصول کے لئے بیان کرنے لگا ہوں میں نے نبی اکرم مَنْ ایجاز کا دورے سناہے:

"جب کوئی شخص وضوکرتے ہوئے انجھی طرح وضوکرے بھر وہ نماز کے لئے نکلئے تو وہ جب دایاں قدم اٹھا تا ہے تو استہ تعالی اس کے سئے ایک بنگی نوٹ کر لیتا ہے اور جب وہ بایاں قدم رکھتا ہے تو اس سے گناہ کو تتا ہے تو اب آوی قریب سے جائے یادور سے جائے (بیاس کی مرضی ہے) بھروہ مسجد ش آ کر باجماعت نماز ادا کرتا ہے تو اس کی مرضی ہے) بھروہ مسجد ش آ کر باجماعت نماز ادا کرتا ہے تو اس کی مرضی ہے مفرست ہوجاتی ہو تو جتنی نماز اسے منفرست ہوجاتی ہے آگردہ مسجد ش آ یا اور اس وقت لوگ پھے نماز ادکر بچکے ہوں اور پھے نماز باتی ہو تو جتنی نماز اسے مسلم ہوگا اور اگروہ مسجد ش آ یا اور اگروہ مسجد ش آ یا اور کو باتی طرح اجر دو تو اب حاصل ہوگا اور اگروہ مسجد ش آ یا ادر لوگ نماز ادا کرنے تو بھی اسی طرح اجر دو تو اب حاصل ہوگا 'اور اگروہ مسجد ش آ یا ادر لوگ نماز ادا کر ہے ہوں اور پھراگروہ کھمل نماز ادا کرئے تو بھی مبجی اجرو تو اب حاصل ہوگا ''۔

بدروایت ایام ابودا وَ ونِ نُقَلَ کی ہے۔ 464 - وَ عَسِ ابُنِ عَبَّاسِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَابِيُ اللَّهُ اَتِ مِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَابِيُ اللَّهُ اَتِ مِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَابِيُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَابِيُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَابِيُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْكُفَ اَرَاتَ وَنَعَلُ الْآفُ لَمَامِ إِلَى الْجَمَاعَة وإسباغ الُوضُوء فِي السيرات وانتظار الصَّلاة بعد الصَّلاة وَمَنُ حَافظ عَلَيْهِنَّ عَاشَ بِحَير وَمَات بِحَير وَكَانَ من ذنُوبه كَيَوْم وَلدته أمه

الحَدِيْثِ رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنْ غَرِيْبٌ وَيَأْتِي بِتَمَامِهِ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى

الله الله عن عبد الله بن عباس الفاروايت كرت بين: في اكرم من التي في ارشاد قر ما يا ب

''گزشتہ رات میرے پروروگاری طرف سے ایک (فرشتہ) میرے پاس آیا (اس کے بعدراوی نے پوری عدیم فرکری ہے جس میں آئے جل کریہ الفاظ ہیں:) نبی اکرم خوالی نے فربایا: (پروردگار نے آیا ہی فرشتے نے) جھ سے کہا: اے محدا کیا تم جانتے ہو؟ ملاء اعلیٰ کس کے بارے میں بحث کردہ ہیں؟ میں نے جواب دیا: تی ہاں! درجات کے بارے میں کے بارے میں کا درجات کے بارے میں مردی کے قدموں سے جل کرجانے کے بارے میں مردی کے موسی میں کچھی طرح وضو کرنے کے بارے میں ایک تماز کے بعدد درمری نماز کا انظار کرنے کے بارے میں موسی میں کا بیندی کرتا ہے وہ بھلائی کے ساتھ زندہ رہتا ہے اور بھلائی کے ساتھ مرتا ہے اوراس کے گناہ جوشی ان نماز دیں کی پابندی کرتا ہے وہ بھلائی کے ساتھ زندہ رہتا ہے اور بھلائی کے ساتھ مرتا ہے اوراس کے گناہ جوشی ان نماز دیں کی پابندی کرتا ہے وہ بھلائی کے ساتھ زندہ رہتا ہے اور بھلائی کے ساتھ مرتا ہے اوراس کے گناہ بھل بورجو تیں (جسے اس دن تھے) جس دن اس کی مال نے اسے جنم دیا تھا''۔

بیرروایت امام ترندی نے نقل کی ہے وہ بیفر ماتے ہیں: بیر حدیث حسن غریب ہے اگر اللہ نے چاہا تو بیر حدیث آھے تمل طور پرآئے گی۔

الله الله الله الله الله المريره التأثيّز روايت كرتے بين: في اكرم مَنْ النِّيمُ بنتُر ارشاوفر ما يا ہے: ورج بح المخص رف كرت مدر برا محص طرح بين كي الله من الله الله م

''جوبھی صخص وضوکرتے ہوئے اچھی طرح وضوکرئے اور کھل ویضوکرئے پھروہ مسجد بیں آئے اس کااراوہ صرف ٹمازادا کرنے کا ہوئو اللہ تعالی اس سے یول خوش ہوتا ہے جس طرح عائب صحف کے داپس آئے پڑاس کے اہل خانہ خوش میں توجو بو

بدروایت ۱، م ابن خزیمه فے اپن مجع میں نقل کی ہے۔

466 وَعَنْ جَابِر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالُ خلت الْبِقَاعِ حول الْمَسْجِد فَارَادَ بَنو سَلَمَة اَن يَنتَقِلُوا قرب الْمَسْجِد فَارَادَ بَنو سَلَمَة اَن يَنتَقِلُوا قرب الْمَسْجِد قَالُوا الْمَسْجِد فَالُوا الْمَسْجِد قَالُوا الْمَسْجِد قَالُوا الْمَسْجِد قَالُوا الْمَسْجِد قَالُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمْ يَلغِنى اَنكُمْ تُويدُونَ اَن تنتقلوا قرب الْمَسُجِد قَالُوا اللهُ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمْ يَلغِنى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا مَا يَعْمُ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا مَا يَعْمُ لَكُتب آثَار كُمْ فَقَالُوا مَا يَسَونَا اَنا كُنَّا تَحَوَّلُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالُ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ الللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

رَوَاهُ مُسْلِم وَغَيْرِه وَفِي دِوَابَةٍ لَهُ بِمَعْنَاهُ وَفِي آخِره: إن لكم بِكُلْ خطُوّة دَرَجَة ﴿ وَهَا لَهُ مُسْلِم وَغَيْرِه وَفِي دِوَابَةٍ لَهُ بِمَعْنَاهُ وَفِي آخِره: إن لكم بِكُلْ خطُوّة دَرَجَة قریب نتقل ہوجا کیل نی اکرم مُلَافِظِ کوال بات کی اطلاع کی تو آپ مُلَافِظِ نے ان سے قرمایا: جمھے ۔ بت پند بیلی ہے کہ نم بدارادہ رکھتے ہوکہ تم لوگ مجد کے قریب نتقل ہوجا وُانہوں نے عرض کی: جی ہاں یار سول اللہ! ہم نے بدارادہ کیا ہے تو نبی اکرم سائی اس ارشاد فرمایا استہ ہو کہ تم این علاقے میں ہی ارشاد فرمایا اے بنوسم انتم اپنے علاقے میں ہی ارشاد فرمایا اے بنوسم انتم اپنے علاقے میں ہی ارتونہ ہارے قدموں کے نشانات نوٹ کیے بائی اللہ علاقے میں انتقال کے جاکھی کے تو انہوں نے عرض کی: ہمیں بیات پند نہیں ہے کہ ہم (اپنی جگہ ہے) منتقل ہوجا کیں۔

بیدروایت امام مسلم اورو نگر حفترات نے نقل کی ہے ان کی ایک روایت ای مغہوم کی ہے جس کے آخر میں بیدالفاظ ہیں: ''دخمہیں ہرایک قدم کے عوض میں ایک درجہ ملے گا''۔

467 - وُعَنِ ابُسِ عَبَّاص رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَت الْآنُصَار بعيدَة مَنَازِلهمُ من الْمَسْجِد فأرادوا أن يتقربوا فَنزلْت (ونكتب مَا قدمُوا وآثارهم) بنز فنبتوا رزَوَاهُ ابْن مَاجَه بِإِسْنَادٍ جَبِّدٍ

انہوں نے میرت عبداللہ بن عباس بڑائنا بیان کرتے ہیں: کچھانصار کے گھر مسجد سے بہت دور نتنے انہوں نے میرے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا' تواس بارے میں بیآبیت نازل ہوئی:

" بهم اس كونوت كرد بين جوانبول نے آھے بھيجا ہے اور جوان كے ندموں كے نشان جيں"۔

(راوی بیان کرتے ہیں:) تو دہ لوگ اپنی جگہ پر ہی تفہر گئے۔

بدروابت امام ابن ماجد في عمره سند كيسا تعقل كى بـ

468 - وَعَسْ آبِى هُرَيْرَة رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْآبُعَد فالأبعد من الْمَسْجِد اعظم أجرا . رَوَاهُ أَسُمِدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةَ وَالْحَاكِم وَقَالَ حَدِيْثٍ صَحِيْح مدنِى الْإِسْنَاد

· ''جوخف مسجدے جتنازیادہ دورہوگا (اوروہ دورے چل کرمسجد میں باجماعت نمازادا کرنے کے لئے آئے گا) تواس کا جرا تناہی زیادہ ہوگا''۔

بیروایت امام احمدُ امام ابوداؤ دُامام این ماجداورامام حاکم نے تقل کی ہے ُ امام حاکم فرمائے میں: بیرحدیث سے اوراس کی سند مدنی ہے۔

469 - وَعَنْ ذِيد بِن ثَابِت رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَنت اَمُشِي مَعَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ -468: شده أحد ماؤد - كشاب العسلاحة ماس ما هاه ضفض البشد الر العبلاة - مدست: 474 سنر، الدر ماجه - كناب

حديث 468: شن أبى داوُد - كشاب الصلاة أباب ما جاء فيفضل البشى إلى الصلاة - حديث: 474سن ابن ماحه - كتاب السساجد والجداعات أباب الأبعد فالأبعد من السبجد أعظم أجرا - حديث: 780 الهستدك على الصعيعين للماكم - ومن كتاب الإمامة وأبواب متعرفة الغرب من الهسجد أفضر كتاب الإمامة وأبواب متعرفة الغرب من الهسجد أفضر أم البعد - حديث: 5918 السنين الكبرى للبيريقى - كشاب الصلاة أجداع أبواب فضل الجماعة والعند شركها - ماب نصر بعد الهستشدى إلى الهسجد وما جاء في احتساب الآثار أحديث: 4636 هستند أحسد بن حنبل مسيد أبى هريرة رصى له عنه - حديث: 9348

نُرِيد الصَّلَاة فَكَانَ يُقَارِبِ الْخطافَقَالَ النَّدُوُنَ لَم أَقَارِبِ الْخطاقلت الله وَرَسُولُه أعلم قَالَ لَا يزَالَ الْعَبْدُ فِي صَلَاة مَا ذَامَ فِي طلب الصَّلَاة \_ وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّمَا فعلت لتكثر خطاى فِي طلب الصَّلاة

رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيرِ مَرَّفُوعًا وموقوفًا على زيد وَهُوَ الصَّحِيع

ایک روایت میں بیالفاظ ہیں:''میں نے ایسااس لئے کیا ہے' تا کہ نماز کے لئے میرے قدم زیادہ ہوجا کیں''۔ بیدروایت امام طبرانی نے مجم کبیر میں مرفوع حدیث کے طور پر بھی نقل کی ہے' اور حضرت زید بن ٹابت جن نفز پر موقوف حدیث کے طور پر بھی نقل کی ہے' اور بھی منتمد ہے۔

470 - وَعَنُ آبِى مُوسَى رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن اعظم النّاس اجوا في الصّلاة أبعدهم اليّهَا معشى فأبعدهم وَالّذِي ينتظر الصّلاة حَتّى يُصليهَا مَعَ الإمَام أعظم اجرا من الّذِي يُصليهَا ثُمَّ بِنَام . رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسُلِع وَعَيْرِهمَا

الله المحالية الوموى الانتزروايت كرتين بي اكرم مَنْ فَيْمَ قَارِشَاد فرمايات:

"نماز (باجماعت کے بارے میں) لوگوں میں ہے سب ہے زیادہ اجرائ مخض کو ماصل ہوتا ہے جوزیادہ دور ہے چل کراس کے لئے آتا ہے اور جو مخص نماز کا انتظار کرتا ہے بیبال تک کدا ہے امام کے ساتھ اوا کر لیتا ہے اس کا اجراس مختص سے زیادہ ہوتا ہے جو ( گھر میں نماز اوا کر کے ) سوجا تا ہے ''۔

بدروایت امام بخاری امام سلم اورد میر حضرات نقل کی ہے۔

471 - وَعَنُ أَبِي بِن كَعْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَجِلَ مِن الْآنُصَارِ لَا أَعَلَمُ اَحَدًا ابعد من الْمَسْجِد مِنْهُ كَانَت لَا تخطئه صَلَاة فَقِيْل لَهُ لُو اشْتريت حمارا تركبه فِي الظلماء وَفِي الرمضاء فَقَالَ مَا يسوني أن منزلي إلى جنب الْمَسْجِد إلِي أربد أن يكتب لى ممشاى إلى الْمَسْجِد ورجوعي إذا رجعت إلى آهلِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد جمع الله لَك ذَلِك كُله

وَفِى رِوَايَةٍ. فتوجعت لَهُ فَقُلْتُ لَهُ يَا فَلان لَو آنَك اشْتريت حمارا يقيك الرمضاء وهوام الْآرُض قَالَ اما وَاللّٰهُ مَا اَحَبُّ اَن بَيْتِي مطنب بِبَيْت مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ فَحملت بِه حملا حَتَّى أنيت بَيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخَبَرته فَدَعَاهُ فَقَالَ لَهُ مثل ذَيْكَ وَذَكر اَنه يَوْجُو أَجر الْآثر فَقَالَ البِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخَبَرته فَدَعَاهُ فَقَالَ لَهُ مثل ذَيْكَ وَذَكر اَنه يَوْجُو أَجر الْآثر فَقَالَ البِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ مَا احتسبت . رَوَاهُ مُسُلِم وَغَيْرِهِ وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه بِنَحْوِ الثَّانِيَة

الرمضاء ممدودا هِيَ الْآرُض الشَّدِيُّدَة الْحَرَارَة من وَقَعَ السُّمُ

المسلم ا

ایک روایت میں بیالفاظ ہیں: '' بھے اس کی مشکل کا احساس ہوا تو میں نے اسے کہا: اے فعال! گرتم گدھاخر بداؤتو وہ تہیں گرئی ہے بھی بچائے گا تو اس نے کہا: اللہ کا تعمیم الجھے بیات پندنہیں ہے کہ میرا گھر حضرت میں گھر سکا تھے ہو حضرت اللہ کا تو اس نے کہا: اللہ کا تعمیم الکھر حضرت میں گھر سکے میا تھے ہو حضرت اللہ بن کعب بڑا تو تھے ہیں: جھے اس سے بڑی المجھن ہوئی میں نبی اکرم مواقع ہم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ مواقع ہم کو اس بارے میں بتایا تو نبی اکرم مواقع ہم نے بیات وکری المجھن ہوئی ہم مواقع ہم کہ اس منے بیات وکری اور بیات بھی ذکری کہ وہ آپ تو تعمیم کے تعمیم المور بیات بھی ذکری کہ وہ آپ تو تعمیم کے تعمیم کے الم کا امریم المور اور ہے تو نبی اکرم مواقع ہم نے جو نبیت کی ہے تھہمیں وہ اجرواؤا ب حاصل ہوگا ''۔

بدروایت امام سلم اوردیگر حضرات نے تقل کی ہے جبکہ امام ابن ماجہ نے دوسری روایت کی مائندروایت تقل کی ہے۔ "الرمضاء" ہے مرادوہ زمین ہے جودھوپ کی وجہ سے گرم ہو۔

472 - وَعَنْ آبِى هُرَيْرَة رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كل مسلامى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كل مسلامى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهَا اَوُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهَا مَتَاعِهُ عَنَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُا مَتَاعِهُ وَالْكُلُمَةُ الطَّيْلُهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ ا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

السلامي بِطَّم السِّين وَتَخْفِيف اللَّام وَالْمِيم مَقُصُّوْر هُوَ وَاحِد السلاميات وَهِي مَفاصل الْاصَابِعِ قَالَ اَبُوْ عبيد هُوَ فِي الْاصل عظم يكون فِي فرسن الْبَعِير فَكَانَ الْمَعْني على كل عظم من عِظَام ابن آدم صَدَقَة تعدل بَيْنَ الِاثْنَيْنِ أَى تصلح بَيْنَهُمَا بِالْعَدُلِ تميط الْلاَذَى عَنِ الطَّرِيْق آى تنحيه و تبعده عَنْهَا

الله العربي والتناويري والتناوي المنظم التنافي المرم التنافي المرام التنافي المراد المالي المناوم المناوم المالي المناوم ا

''انسان کے برجوڑ پردوز اندصدقہ لازم ہوتا ہے'جس دن عیں سورج طلوع ہوتا ہے تمہارادوآ دمیوں کے درمیان انساف کرناصدقہ ہے کئی خص کواس کی سواری پرسوار ہوئے میں مدد کرناصدقہ ہے اس کا سامان لدوادین صدقہ ہے انساف کرناصدقہ ہے اور بروہ قدم جس کے ذریعے آدمی جل کرنماذ کے لیے جائے' وہ صدقہ ہے' اور رائے انسان کی دریعے آدمی جل کرنماذ کے لیے جائے' وہ صدقہ ہے' اور رائے سے تکیف دہ چیز کو ہناوینا بھی صدقہ ہے'۔

بدروایت امام بخاری اورامام مسلم فیقل کی ہے۔

سیردر بیا الفظا اسلای میں کو کرنے کی اور ل بر تخفیف ہے اور م کمورہ بیسلامیات کی جمع ہے اس سے مرادانگیوں کے جوزین العظین المسان کی جمع ہے اس سے مرادانگیوں کے جوزین العمید کہتے ہیں: جوادث کے فرکن ہیں ہوتی ہے اس سے مراد سیے کہ انسان کی ہر بن کی مرحد قد لازم ہے وو آ دمیوں کے درمیان انصاف کے درمیان انصاف کے درمیان انصاف کے مطابق صبح کروانا ہے اور داستے سے تکلیف وہ چیز ہٹانے سے مراد سیے کہ آب اسے ایک طرف کردیں اور داستے سے دورکردیں۔

473 - وَعَنْ آئِي هُوَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ألا ادلكم على مَا يممو الله بِهِ الْخَطَايَا وَيرُفَع بِهِ الدَّرَجَات قَالُوا بَلَى يَا رَسُولُ اللهِ قَالَ إِسَاعُ الْوضُوء على المكاره وَ كُثْرَة الخط إلى المساجد وانتظار الصَّلَاة بعد الصَّلاة فذلكم الرِّبَاط فذلكم الرِّبَاط فذلكم الرِّبَاط

رَوَاهُ مَالِكَ وَمُسْلِمٍ وَالْيَوْمِذِي وَانْتَسَائِي وَابْن مَاجَه

وَلَفُظِهِ: اَنَّ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَفَّارَاتِ الْخَطَايَا إِسباعَ الُوضُوء على المكاره وإعمال الْآقُدَام إِلَى الْمَسَاجِد وانتظار الصَّلاة بعد الصَّلاة

الومريه والنوام يه والنوامي اكرم مَنْ النَّهُ كاية فرمان قل كرتيم.

''کیاش مہدر کا رہنمائی اس چیزی طرف نہ کروں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گنا ہوں کومنادیتا ہے اورجس کے ذریعے درجات کو بلند کرتا ہے لوگوں نے عرض کی: جی ہاں! یارسول اللہ! نبی اکرم نُلِیْنِ اِنے فر مایا: طبیعت کی عدم آمادگی صورت میں اچھی طرح وضوکرتا مسجد کی طرف زیادہ قدم کے ساتھ چل کرجانا 'اورایک نماز کے بعددوسری نماز کا انتظار کرتا' بہی تیاری ہے' بہی تیاری ہے' بہی تیاری ہے' ۔

میروایت امام ما لک امام مسلم امام ترندی امام نسانی اور امام این ماجه نے قال کی ہے ان کی فال کردہ روایت کے الفاظ بیر ہیں: نبی اکرم مطابقات نے ارشاد فرمایا:

'' ''تنا ہوں کا کفارہ سے ہے کہ طبیعت کی عدم آ مادگی کی صورت میں اچھی طرح وضوکیا جائے 'اور قدموں کے ساتھ جل کرمسا جد کی ظرف جایا جائے'اورا کی نماز کے بعدد وسری نماز کا انتظار کیا جائے''۔

474 - وَرَوَاهُ الْمِن مَاجَه اَيُضًا من حَدِيْثٍ آبِي سَعِيْدِ الْنُحُدُرِيّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ إِلَّا الله قَالَ اَلا أدلكم على مَا يكفر الله بِهِ الْخَطَايَا وَيرُفَع بِهِ الدَّرَجَات قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَذكره

کی روایت امام این ماجدتے حضرت ابوسعید خدری التنظیم منقول حدیث کے طور پڑتل کی ہے تاہم اس میں یہ اف ظامین ا

نی اکرم طائن نے ارشادفر مایا: کیا میں تمہاری رہنمائی اس چیزی طرف نہ کروں؟ جس نے ذریع اللہ تع ای عن ہوں کوختم کر دیتا ہے اور جس کے ذریعے اللہ تع ای عن ہوں کوختم کر دیتا ہے اور جس کے ذریعے درجات کو بلند کرتا ہے کوگوں نے عرض کی: جی ہاں! یارسول اللہ! سس کے بعد دراوی نے بوری صدیمے ذکر کی ہے۔

475 - وَرَوَاهُ ابْسَ حَبَانَ فِينَ صَسِحِيْحِهِ من حَدِيْثٍ جَابِر وَعِنْده الا أدلكم على مَا يمحو الله بِهِ الْخَطَايَا وَيكفر بِهِ الذُّنُوبِ

و ایک کی روایت امام ابن حبان نے اپنی تھے میں حضرت جابر دافتی ہے منقول حدیث کے طور پر نقل کی ہے اوران کے قال كرد والفاظ ميه بيش

" كياميں تمهارى رہنمائى اس چيزى طرف بنہ كرول جس كے ذريع الله تعالى گناموں كومناديتا ہے اورجس كے ذربیعاللدتعانی خطاول کومٹادیتا ہے اورجس کے ذریعے گنا ہوں کوختم کردیتا ہے'۔

476 - وَعَسُ عَلَى بِنِ آبِى طَالِب رَضِىَ اللَّهُ عَدُّ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إسباغ الُوصُوء فِي المكاره وإعمال الْأَقْدَام إِلَى الْمَسَاجِد وانتظار الصَّلاة بعد الصَّلاة تغسل الْحَطَايَا غسلا

رَوَاهُ أَبُو يعلى وَالْيَزَّارِ بِإِمْنَادٍ صَعِيْع

و حضرت على بن ابوطالب رئة أنه اكرم سَا أَيْنَا كَا يَغِر مان تَقَلَّ كرت بين:

'' طبیعت کی عدم آبادگی کی صورت میں انچھی طرح وضوکر نااور قدموں کے ساتھ چل کرمبجد کی طرف جانااورا یک . نماز کے بعددوسری نماز کا انظار کرنا مکنا ہوں کودھود ہے ہیں "۔

بیروایت امام ابویعلیٰ ادر برزار نے سیجے سند کے ساتھ قال کی ہے۔

477 - وَعَسَ اَبِسَى هُرَيْرَة رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَنَ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من غَدا إِلَى الْمَسْجِد اَوْ رَاحِ أعد الله لَهُ فِي الْجَنَّة نزلا كلما غَدا أَوْ رَاحٍ . زَوَاهُ البُحَادِيُّ وَمُسُلِمٍ وَّغَيْرِهمَا

اله اله معرت الوبرره الأنواني اكرم مَنْ يَعْلَمُ كاليفر مان القل كرت بن

" جو من یاشام کے دفت سجد کی طرف چل کرجاتا ہے ( یام مید کی طرف آتا جاتا ہے) اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں مہر ان نوازی تیار کر لیتا ہے جب بھی ہمی وہ سے کے وقت جاتا ہے یا شام کے وقت جاتا ہے (یا معرد کی طرف تا جاتاہے)''۔

بدروابت امام بخاری امام سلم درد برحضرات فقل کی ہے۔

478 - وَعَنُ آبِي أَمَامَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الغدو والرواح إلَى الْمُسْجِد من الْجِهَاد فِي مَبِيل الله . رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكِبِيْرِ من طَرِيْقِ الْفَاسِم عَلُ آبِي أَمَامَة

الله الله معرت الوالم مد الأنزروايت كرتي بي اكرم مَنْ الله في ارشادفر مايا ب:

"مسجد کی طرف مج اور شام کے دقت چل کرجانا (یامسجد کی طرف آناجانا) الله کی راه میں جہاد کرنے کا حصہ ہے"۔

مدردایت او مطبرانی نے جم کبیریں قاسم کے حوالے سے معزت ابوا مامہ مٹائنڈ سے قال کی ہے۔

479 - وَعَسْ بُسرَيْسَةِ رَضِسَى اللَّهُ عَنَّهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بشر الْمَشَّانِينَ فِي الطُّلمِ اِلَى الُمَسَاجِد بِالنورِ النَّامِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَرِ النرغب والترهيب (اوَل) ﴿ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْعُلَافِ الْعُلَافِ الْعُلَافِ

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِي وَقَالَ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ

قَالَ الْحَافِظِ عهد الْعَظِيْمِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرِجَالَ إِسْنَادِه ثِقَاتَ وَرَوَاهُ ابْنِ مَاجَه بِلَفْظ من حَدِيْثٍ أنس و و و حصرت بريده وي تن اكرم من اليم اكرم من اليم المان القل كرتے ميں:

" تاریکیوں میں مسجد کی طرف پیدل چل کر جانے والوں کو قیامت کے دن ممل نور ملنے کی خوشخری دے دو"۔

یه روایت امام ابودا و داورامام تریزی نیفنگ کی ہے وہ فرماتے ہیں: بیرحدیث غریب ہے۔

ے حافظ عبد انعظیم کہتے ہیں: اس کے سند کے راوی ثقہ ہیں میں روایت این ماجہ نے اٹھی الفاظ میں حضرت انس بڑیؤ سے منقول حدیث کے طور پر تفل کی ہے۔

480 - وَعَنْ اَبِى هُـرَيْرَة رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن اللَّه لِبضيء للَّذِيْنَ يتخللون إلَى الْمَسَاجِد فِي الطُّلم بِنور سَاطِع يَوِّم الْقِيَامَة . رَوَاةُ الطُّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ حسن

والله والمراه الوهراه والتنافئ من اكرم من النيم كاليرم مان تقل كرت بين:

" بے شک اللہ تعالیٰ اُن لوگوں کو قیامت کے دن حیکتے ہوئے تورکی ردشنی مطاکرے گا جوتاریکیوں میں مسجد کی طرف

بدروایت ا م طبرانی نے مجم اوسط میں حسن سندے ساتھ تھا کی ہے۔

481 - وَعَنْ اَبِي اللَّارْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النِّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من مَشي فِي ظلمَة اللَّيْل إِلَى الْمَسْجِد لَقِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِنور يَوْم الْقِيَامَة

رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيرِ بِإِسْنَادٍ حَسَنَّ وَابْنَ حَبَانَ فِي صَحِيْحه

وَ لَفَظِهِ قَالَ مِن مَشِي فِي ظلمَة اللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِد آتَاهُ اللَّه نورا يَوُم الْقِيَامَة

الله الله ودرداء الله المراه المنظم المرم من المرام المنظم كاليفر مان الكرية المرام المنظم كاليفر من المنظم كاليفر كاليفر من المنظم كاليفر كاليفر من المنظم كاليفر كاليفر

'' جو تحض رات کی تاریکی میں پیدل چل کرمسجد کی طرف جاتا ہے'وہ قیامت کے دن ُاللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں' نور کے

بدروایت امام طبرانی نے بہم کبیر میں حسن سند کے ساتھ نقل کی ہے ابن حیان نے اسے اپنی سیج میں نقل کیا ہے اوران کی روایت كالفاظميين نبي اكرم التي في الرشادفر مايات:

"جو تخص رات كى تاركى من بيدل چل كرمساجد كى طرف جاتا ہے الله تعالى قيامت كے دن أسے نورعطا كرے گا"۔ 482 - وَعَنْ آمِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بشر المدلجين إلَى الْمَسَاجِد فِي الظُّلم بمابر من الرُّور يَوُم الْقِيَامَة يفزع النَّاس وَلَا يفزعون \_ رَوَاهُ الطُّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِير وَفِي إسْاده نظر ا الوامد الوامد النوا عد النوا المد النافز عنى اكرم من النوا كاليفر مان تقل كرت بين:

'' تاریکی میں مساجد کی طرف جانے والوں کو قیامت کے دن نور کے منبروں کی خوشنجری دے دو جب لوگ گھبرا ہے ت

کاشکار ہوں کے تو وہ لوگ تھیرا ہے کاشکار بیں ہوں ہے''۔

بدروایت امام طبرانی نے جم کبیر میں نقل کی ہے اوراس کی سندکل نظرہے۔

483 - وَعَنْ سهل بن سعد السَّاعِدِى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليسشر المشاؤون فِي الظَّلْمِ إِلَى الْمَسَاجِد بالنور التَّام يَوْم الْقِيَامَة

رَوَاهُ ابُس مَاجَه وَابُن خُرَيْمَة فِي صَحِيْحِه وَاللَّفَظ لَهُ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْحِ على شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ كَذَا قَالَ . قَالَ الْحَافِظِ وَقد رُوِى هَذَا الْحَدِيْثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاس وَابْن عمر وَآبِي سَعِيْدِ الْحُدْرِي وَزيد بن حَارِثَة وَعَائِشَة وَغَيْرِهم

المن المرم مُنْ الله الله المن المعدى المنظر واليت كرت إلى: في اكرم مُنْ النَّهُ إلى المرم مُنْ النَّهُ المراء الم

" تاریکیوں میں مساجد کی طرف پیدل چل کر جانے والوں کؤ قیامت کے دن کمل نور کی خوشخبری دے دی جائے"۔

بیروایت امام ابن ماجداورا ما ابن فزیمہ نے اپنی تیج میں نقل کی ہے روایت کے بیدالفاظ انہی کے قل کردہ بیل امام حاکم نے مجمی اسے نقل کیا ہے وہ فرمائے ہیں: بیٹنجین کی شرط کے مطابق سمج ہے انہوں نے ای طرح بیان کیا ہے۔

حافظ کہتے ہیں: یہی حدیث معترت عبداللہ بن عباس جافا معنرت عبداللہ بن عمر جافا معنرت ابوسعید خدری جانا دعفرت زید بن حارثہ ہانا نئے سیدہ عائشہ صدیقتہ ہن بھی اور دیکر مسیا ہر کرام ہے منقول ہے۔

484- عَنْ آبِى هُرَيْرَة رَضِى اللَّهُ عَنْدُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدشاؤون إلَى الْمَسَاجِد فِي الظَّلَمِ أُولَئِكَ النواضون فِي رَحْمَة اللّه تَعَالَى

رَوَاهُ ابْسَ مَسَاجَسَه وَفِيلَ إِسْنَادِه اِسْمَاعِيل بن رَافِع تكلّم فِيْهِ النَّاس وَقَالَ البّرْمِلِيّ ضعفه بعض آهُلِ الْعلم وَسمعت مُحَمَّدًا يَعْنِي الْبُخَارِيّ يَقُولُ هُوَ ثِقَة مقارِب النحدِيْث

الله المريده الديريده التنزروايت كرتين أي اكرم مَنْ المَيْمَ فَالْمَا وَرَمَا وَرَمَا مِلْ اللهِ

" تاریکیوں میں مساجد کی طرف پیدل چل کرجانے والے لوگ عی اللہ کی رحمت میں غوطہ زن ہوں گئے "۔

بردوایت اوم ابن اجدت فقل کے اس کی مقرص اسا کی راقع تا می راوی ہے جم کے یار سے پی پی کھوگول سے مسبت 483: صحیح ابن خزیدہ کتساب الإصاحة فی العسلاء بساب فقل السنسی الی القبلاء فی الظلام ساللہ مدید: 1410 السندرن علی القبعیمین للحاکم - ومن کتاب الإمامة حمید: 713 منی أی داود - کتاب الصلاة باس ما حدیث: 740 منی الی الفیلاء باب السنی الی الفیلاء باب السنی الی الفیلاء - حدیث: 749 منی ابن ماجه - کتباب البیاجد والجباعات باب السنی الی الفیلاء مدید: 779 السنی الی الفیلاء میں المسری میں المسری الکسری المام میں المام میں المام کے تعلق المبیاء والفید بترکریا - باب ماجاء می فقل استی الی الفیلاء المسجد للفیلاء حدیث: 462 مستد الطیالسی - أصادیت النساء ما دوی أبو سعید الفیدی عن النبی صلی الله علیه وسلم - الأفراد عن أبی سعید حدیث: 2312 مستد أبی یعلی الدو حلی - من صند أبی سعید الفیدی مدید: وسا أسد سول مدر المدین میں اسه سول وصا أسد سول مد - أبو غمان معدد بن مطرف عن أبی حدیث: 5665 مستد المسیاب القضاعی - بشر المشائین فی طلم المبل المساحد بالدور النام بوم الفیامة حدیث: 700 معید الابیمان للبیرفی - فصل المستی هی المساحد الدور النام بوم الفیامة حدیث: 700 معید الابیمان للبیرفی - فصل المستی هی المساحد الدور النام بوم الفیامة حدیث: 700 معید المیدن المبیرفی - فصل المستی هی المساحد عدید حدیث المبیرفی - فصل المستی هی المساحد الدور النام بوم الفیامة حدیث: 700 معید الابیرون المبیرفی - فصل المستی هی المساحد عدید المبیر الفیامة المبیرفی المبیرفی - فصل المستی هی المساحد عدید الفیامة المبیرفی المبیرفی - فصل المستی هی المبیرف عن المبیرفی المبیرفی - فیام المستی هی المبیرفی المبیرفی - فیام المبیرفی المبیرفی - فیام المبیرفی - فیام المبیرفی - فیام المبیرفی المبیرفی - فیام المبیرفی المبیرفی - فیام المبیرفی - فیام المبیرفی - فیام المبیرفی - فیام المبیرفی المبیرفی - فیام المبیرفی المبیرفی - فیام المبیرفی - فیام المبیرفی المبیرفی المبیرفی - فیام المبیرفی المبیرفی - فیام المبیرفی المبیرفی المبیرفی - فیام المبیر

روي النرغبب والنرهبب (اوّل) ( المسكرة المسكرة

معر کام کیا ہے امام تر ندی فرماتے ہیں: بعض اہل علم نے اسے ضعیف قرار دیا ہے جس نے امام محد مینی امام بنی ری کو بیفر ماتے ہوستے ن ہے: یہ تفتہ اور مقارب الحدیث ہے۔

ے: يرتقدادر مقارب اللہ يہ ہے۔
485 - وَعَنُ آبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من خوج من بَيته متطهر اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من خوج من بَيته متطهر اللهِ صَلَاة مَكُتُوْبَة فَآجِره كَآجِر الْحَج الْمحرم وَمَنْ خوج إلى تَسْبِيح الطَّحَى لَا ينصبه إلَّا إِيَّاه فَآجِره كَآجِر الْمُعْتَمِر وَصَلَاة على إثر صَلَاة لَا لَعُو بَيْنَهُمَا كتاب فِي عليين

رَوَاهُ اَبُوُ دَاوُد من طَرِيْق الْقَاسِم بِن عبد الرَّحْمَٰن عَنْ آبِي أَمَامَة

تَسُبِيحِ الصَّحَى يُوِيد صَلاة الْضَّحَى وكل صَلاة يتَطَوَّع بهَا فَهِيَ تَسْبِيحِ وسبحة قُولِه: لا ينصبه أي لا يتعبه وَلابُن عجة إلَّا ذٰلِك وَالنَّصب بِفَتْح النُّوُن وَالصَّادِ الْمُهْمِلَة جَمِيْعًا هُوَ التَّعَب

و المجان معرت ابوامامه والتؤروايت كرتے بين: تبي اكر من تاليو المامه والتؤروايت كرتے بين الكرم الكار المامه والتو مايا ب

"جو محفی طہارت حاصل کر کے فرض نمازی ادائیگی کے لئے اپنے گھر ہے نکاتا ہے تو اس کا اجر جج کرنے والے کے اجر کی مندہ کا مقصداس کے عداوہ پچھاور نہ ہوئا اجر کی مندہ کا مقصداس کے عداوہ پچھاور نہ ہوئا اجر کی مندہ کو اور نہ ہوئا ہے نکاتا ہے جبکہ اس کا مقصداس کے عداوہ پچھاور نہ ہوئا واس کا اجر عمرہ کرنے والے کے اجر کی مائند ہوتا ہے اور ایک نمازے بعددوسری نماز اواکر نا جبکہ ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی لغوجر کت شہوئی ہوئی ہوئی ہوئی علیوں میں اوٹ کے جانے کا باعث ہوتا ہے '۔

بدروايت امام الوداؤد في قاسم بن عبد الرحمان كي حوال المحمد معرب الوامامد والتنافي المسالم

چاشت کی تنج سے مراد چاشت کی نماز ہے اور جو بھی نماز انفل طور پر پڑھی جائے اسے 'دنتیج''یا''سبی' کہا جاتا ہے۔ روایت کے بیدالفاظ'' لا پیصبہ' لیجنی دہ اس مشقت کا شکار صرف اس مقصد کے لئے ہوتا ہے''نصب' میں 'ن پر زبر' ہے' اوراس کے بعد'ص' ہے'اس سے مرادیکی (اور مشقت ہے)۔

486 - وَعنهُ رَضِى اللّهُ عَنْهُ اَنْ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَة كلهم صَامِن على الله إن عَالله إن عَالَى الله وَمَنْ حرج إلى عَالَى رزق وكلفى وَإِن مَاتَ أَدَحُلهُ اللّه الله عَنْهُ مَن دَحَل بَيته فَسلم فَهُوَ صَامِن على الله وَمَنْ حرج إلى السّعشيد فَهُوَ صَامِن على الله وَمَنْ حرج فِي سَبِيل الله فَهُوَ صَامِن على الله . رَوَاهُ اَبُو دَاوُد وَابُن حبَان فِئ الْمَسْجِد فَهُوَ صَامِن على الله وَمَنْ حرج فِي سَبِيل الله فَهُوَ صَامِن على الله . رَوَاهُ اَبُو دَاوُد وَابُن حبَان فِئ صَعِيْجِهِ وَيَأْتِينُ آحَادِيْث مِن هَذَا النَّوْع فِي الْجِهَاد وَعَيْرِهِ إِنْ شَاءَ اللّه تَعَالَىٰ

النبي كوالے سے بات منقول بن نبي اكرم الكي ألم فارشادفر مايا ب:

'' تین جتم کے اوگ ایسے ہیں کہ انڈ تعالی ان کا ضامن ہے' کہ اگر وہ زندہ رہے تو آئیں رزق عطا کیا جے گا اور ان کی کفیت کی جائے گی اور اگر وہ مرکئے تو اللہ تعالی آئیں جنت میں داخل کرے گا وہ خض جوابے گھر میں داخل ہوتا ہے' اور سوام کرتا ہے' تو وہ اللہ تعالی کے ذمہ میں ہے' اور جو خض مجد کی طرف جانے کے لئے نکاتا ہے' تو وہ خض امتہ تعالی کے ذمہ میں ہوتا ہے' کے در میں ہوتا ہے' کے در میں ہوتا ہے' کہ در میں ہوتا ہے' کے در ایت امام ابودا و داور امام ابن حبان نے اپنی تھے میں نقل کی ہے' اس نوعیت سے متعلق کے مادیث آگے جال کر جہا داور

دیگرامور یے متعلق ابواب میں آئیں گی اگر اللہ نے جایا۔

487 - وَعَنْ سلسَمَان رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن تَوَضَّا فِي بَينه فَاحُسن الُوضُوء ثُمَّ أَنَى الْمَسْجِد فَهُوَ زَائر اللَّه وَحقَّ على المزور آن يكوم الزائر رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيْرِ بِإِسْنَادَيْنِ الْوضُوء ثُمَّ أَنَى الْمَسْجِد فَهُوَ زَائر اللَّه وَحقَّ على المزور آن يكوم الزائر رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيْرِ بِإِسْنَادَيْنِ الْوضُوء ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْنَادٍ صَحِيْح المعتقل جيد وروى الْبَيْهَ فِي نَحْوِم مَوْقُوفًا على أَصْحَاب رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْنَادٍ صَحِيْح صَحِيْح هَا هُوهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْنَادٍ صَحِيْح هَا وَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْنَادٍ صَحِيْح هَا هُوهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْنَادٍ صَحِيْح اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْنَادٍ صَحِيْح

الله الله الله الله المان فارى الأنوان بي اكرم مَنْ يَوْمُ كايفر مان قل كرت من الله

" جو خص السيط محريس وضوكرك اور اليمي طرح وضوكرك مجروه معجد من آسة تووه الله تعدي كامبران ،وناب اورميز بان پرسدلازم ب كهم مان كي عزت افزائي كرك".

بیردایت امام طبرانی نے مجم کبیر میں دواسناد کے ساتھ نقل کی ہے جن میں سے آیک سندعمدہ ہے امام بیلی نے اس کی مانندردایت محابہ کرام پرموقو ف روایت کے طور پرنقل کی ہے جوسیج سند کے ساتھ مقول ہے۔

488 - وَرُوِى عَنُ آبِى سَعِيدِ الْنَحَدُرِى رَضِى الله عَنْهُ قَالَ وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من اللهِ عَلَيْهِ الطَّلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالسَّائِلِينَ عَلَيْكَ وَبِحقِ مَمَشَاى هِذَا فَالنِّي لَم الحرج اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عِلْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

قَالَ المملى رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَيَأْتِي بَابِ فِيْمَا يَقُولُه إِذَا خوج إِلَى الْمَسْجِد إِنْ شَاءَ اللّه تَعَالَى قَالَ الْهَرَوِيِّ إِذَا غِيلًا فَعَلَ فَلَانَ ذَيْكَ أَسْرا وبطرا فَالْمَعْنى اَنه لج فِي البطر قَالَ الْهَرَوِيِّ إِذَا قِيلًا فعل فَلانَ ذَيْكَ أَسْرا وبطرا فَالْمَعْنى اَنه لج فِي البطر وَقَالَ الْجَوْهَرِي الأَسْر والبطر بِمَعْنى وَاحِد

الله الله معرت الومعيد خدري الأنذرواية كرتي بين: في اكرم مَنْ الله في ما يا ب

"جوفس اب محرت تمازاد اكرنے كے لئے نكاتا ہے اور بيدعا پڑھ ليتاہے:

"اے اللہ! میں جھے سے اس حق سے وسلے سے دعا کرتا ہوں 'جو ما تکنے والوں کا تجھ پرخی ہے اورا پ جنے ہے حق کے وسلے سے دعا کرتا ہوں 'تا کہ تیری وسلے سے دعا کرتا ہوں 'میں اس لئے نکلا ہوں 'تا کہ تیری وسلے سے دعا کرتا ہوں 'میں اس لئے نکلا ہوں 'تا کہ تیری نارامکنی سے نیچ جا دک اور تیری رضا مندی حاصل کروں اور میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کو تو مجھے جہنم سے بچاد ینا اور تو میرے گنا ہوں کی مغفرت مرف ٹو بی کرسکی ہے ۔

(نبی اکرم مُلْقِیّا نے ارشادفر ماتے ہیں:) تواللہ تعالی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اورستر ہزارفر شنے اس کے سئے دی ئ غفرت کرتے ہیں۔

یہروایت امام ابن ماجہ نے تعلق کی ہے۔

الد وكروان والعصاحب فرمات بين الرالله ن حابات سي مراك باب من بيروايت آئ كي جس من

بين: "جب ده معجد کي طرف جائے توبير پڙھ سائے"۔

یں ہروی فرماتے ہیں جب بر کہا جائے تفعل فیلان ذلك اشروبطرا تواس كامطلب بيہ اندال بہت زيادہ برائے۔ جو ہری كہتے ہیں:"اشر"اور" بطر" ووثوں كامطلب ايك بى ہے۔

الله الوبريه والنائز الى اكرم مَنْ الله الله المريد والنائز الم المريد والنائز المريد والمريد و

''اللہ تعالیٰ کے نزویک زمین کاسب سے مہندیدہ حصہ وہاں کی مساجد جیں اور اللہ تعالیٰ کے نزویک سب سے ٹاپہندیدہ حصہ وہاں کے بازار جیں''۔

بدروایت امام مسلم نے تقل کی ہے۔

رَوَاهُ أَخْمَدُ وَالْبَزَّارِ وَالنَّلْفُظُ لَهُ وَآبُو يعلى وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْحِ الْإِسْنَاد

بیروایت امام احمداورامام بزارنے نقل کی ہے روایت کے بیدالقاظ انہی کے نقل کردو میں استدامام ابویعلیٰ اورامام عائم محمد نقل کی ہے امام عالم فرمائے میں نبیسند کے اعتبارے مجھے ہے۔

491 - وَعَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عمر رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا أَن رجلاسَالَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَى الْمِفَاعِ خير وَأَى الْبِقَاعِ شَرّ قَالَ لَا اَدْرِى حَتَى أَسالَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَالَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَالَ جِبْرِيْلُ عَقَالَ لَا اَدْرِى حَتَى أَسالَ حِيدٍ وَأَى الْبَقَاعِ الْمَسَاحِد وَشر الَّبِقَاعِ الْاَسْوَاقَ

رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيرِ وَابِن حِبَانِ فِي صَحِيبُحِه

الله معلی مطرت عبدالله بن عمر الله بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے نی اکرم نگائی ہے سوال کیا. (زمین کا) کون سرحمہ زیدہ بہتر ہے؟ اورکون ساحصہ زیادہ برائی ہے تو آپ نگائی نے فرمایا: جھے ہیں معلوم میں پہلے اس بارے میں جرئیل ہے دریافت کراوں 'نبی اکرم ملائی نے حضرت جرئیل میں اللہ اسے دریافت کیا: تو انہوں نے جواب دیا: جھے ہیں معلوم میں پہلے اس بارے میں میکائیل

ے دریافت کرلول کھروہ نبی اکرم گائی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بٹایا: (زمین کا)سب ہے بہتر حصد مساجد ہیں 'اورسب ہے پُراحصہ بازار ہیں''۔

بدروایت امام طبرانی نے بھم کبیر میں نقل کی ہے جبکہ امام ابن حیان نے اپنی تیج میں نقل کی ہے۔

492 - وَرُوِى عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لجريل آى الْبِيقَاعِ خير قَالَ لا اَدْرِى قَالَ فاسأل عَن ذَلِكَ رَبك عَزَ وَجَلَّ فَالَ فَبكى جِبُريُل عَلَيْهِ السَّلام وَقَالَ يَا مُحَمَّد وَلَنَا اَن نَسْالهُ هُوَ الَّذِي يَخبرنا بِمَا يَشَاء فعرج إِلَى السَّمَاء ثُمَّ آتَاهُ فَقَالَ خير الْبِقَاعِ بيُوت الله فِي الآرُض قَالَ وَلَنَا اَن نَسْالهُ هُوَ الَّذِي يَخبرنا بِمَا يَشَاء فعرج إِلَى السَّمَاء ثُمَّ آتَاهُ فَقَالَ خير الْبِقَاعِ بيُوت الله فِي الآرُض قَالَ فَال اللهِ فَا اللهُ فِي الْآرُض قَالَ عَلَى الْبُواعِ وَاللهِ فَي الْآرُض قَالَ اللهِ فَا اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ عَلَى اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ اللهُ

از مین از است میں ایک بین مالک بین میں کرتے ہیں: نی اکرم میں ایک حضرت جرشل میں است دریافت کیا: (زمین کا) کون ساحصہ بہتر ہے؟ انہوں نے جواب دیا: مجھے نہیں معلوم تو نی اکرم میں ایانی آنے فرمایا: تم اس بارے میں اسپ پروردگارے دریافت کرنا راوی کہتے ہیں: حضرت جرشکل رو پڑے اور بولے: اے حضرت جو! ہمیں بین نیس ہے کہ ہم اس سے سواں کریں وہ جس چیز کے بارے میں چاہتا ہے ہمیں بنادیتا ہے نکوروہ آسان کی طرف چلے گئے 'چرجب نی اکرم میں ان کی فدمت میں حاضر ہوئے آئے اور بوئے است کے حرایت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے بتایا: زمین میں سب سے بہتر حصہ اللہ کے گھر (یعنی مساجد) ہیں نبی اکرم میں ایک میں ایک کی خدمت میں ساحصہ براہے؟ وہ پھرا سان کی طرف چلے گئے 'چروہ والی نبی اکرم میں بین اگر میں اگر اور بتایا: (زمین کا) سب سے براحصہ ساحصہ براہے؟ وہ پھرا سان کی طرف چلے گئے 'چروہ والی نبی اکرم میں بین اس آئے اور بتایا: (زمین کا) سب سے براحصہ باز ارہے'' ۔ بیروایت اور میں ان نے جم اوسط میں نقل کی ہے۔

## 10 - التَّرْغِيْب فِي لُزُوْم الْمَسَاجِد وَالْجُلُوس فِيْهَا

باب: مساجد كرزوم اورأن مين بيضنے متعلق تر غيبي روايات

493 - عَنُ آبِسَ هُرَيُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَبُعَة يظلهم اللَّه فِي عَادَة اللَّه عَزَ وَحَلَّ وَرجل قلبه مُعَلَق اللَّه فِي عَبَادَة اللَّه عَزَ وَحَلَّ وَرجل قلبه مُعَلَق اللَّه فِي ظلله عَزَل وَالشاب نَشا فِي عَبَادَة اللَّه عَزَ وَحَلَّ وَرجل قلبه مُعَلَق الله الله عَلَيْهِ وَرجل دَعَتُهُ امْرَاة ذَات منصب وجعال الله ساجد ورجلان تحابا فِي الله اجْتمعًا على ذَلِكَ وتفرقا عَلَيْهِ وَرجل دَعَتُهُ امْرَاة ذَات منصب وجعال فَقَالَ إِنِّي آخَاف الله وَرجل تصدق بِصَدقة فأخفاها حَتَّى لا تعلم شِمَالُه مَا تَنْفَق يَمِيه وَرجل ذكر الله حَالِيا فَقَاطَتُ عَياهُ . رَوَاهُ البُحَارِي وَمُسْلِم وَعَيْرِهمَا

الله حضرت ابو ہریرہ بھت بیان کرتے ہیں: میں نے ہی اکرم منگیر کو بیار شاوفر ماتے ہوئے سنا ہے۔

"سات لوگوں کو اللہ تع الی این دن اپنا عاص سابہ نصیب کرے گا جب اس کے سائے کے ماد وہ اور کوئی سابہ نہیں ہوگا ایک عادل حکم ان آیک وہ نو جو ان اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہوئے جس کی نشو ونما ہوئی ہوا کہ شخص جس کا دل مسجد سے جڑار ہتا ہو دوا ایسے افراد جو اللہ تعالی کے لئے ایک دوسرے سے مجت کرتے ہوں اس حال میں سنتے ہوں اس حال میں جو سال میں جدا ہوئے ہیں ایک وہ وہ نے اور خوبصورت مورت ایرائی کی دعوت وے اور وہ یہ اس حال میں جدا ہوئے ہیں ایک وہ خض جے کوئی صاحب حیثیت اور خوبصورت مورت ایرائی کی دعوت وے اور وہ یہ اس حال میں جدا ہوئے ہیں ایک وہ حض جے کوئی صاحب حیثیت اور خوبصورت مورت ایرائی کی دعوت دے اور وہ یہ اس حال میں جدا ہوئے ہیں ایک وہ حق

کے بیں القد تعالیٰ سے ڈرٹا ہول ایک وہ فض جواس طرح سے صدقہ کرئے کہاہے یوں پوشیدہ رکھے کہ بائیں ہاتھ کو بھی ہوتہ کو بائیں ہاتھ نے کہ بائیں ہاتھ نے کہ بائیں ہے؟ اور ایک وہ فض جو جہائی میں اللہ کا ذکر کرر ہاہوا تواس کی آئھوں سے آنسو جاری ہوجا کمیں '۔

میردایت امام بخاری امام سلم اور دیگر حضرات نے فقل کی ہے۔

494 - وَعَنْ آبِى سَعِيْدِ الْمُحُدْرِى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَايَتُمُ الوجل يعْتَ ال اللهِ عَزَ وَجَلَّ (إِنَّمَا يعمر مَسَاجِد الله من آمن بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاحْوِ) لِنَّهَ اللهِ عَزَ وَجَلَّ (إِنَّمَا يعمر مَسَاجِد الله من آمن بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاحْوِ) لَنْ اللهِ عَزَ وَجَلَّ (إِنَّمَا يعمر مَسَاجِد الله من آمن بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاحْوِ) لَنْ اللهُ عَزَ وَجَلَّ (إِنَّمَا يعمر مَسَاجِد الله من آمن بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاحْوِ) لَوْءَ اللهِ وَالْيَوْمِ الْاحْوِلُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

الله الله المست الوسعيد خدرى بن تُنَّرُ أَنِي اكرم مَنَا يَنْتُم كاية فرمان فقل كرتے ہيں: "جب تم من مخص كود يجھوكہ وہ مسجد ميں با قاعد كى سے آتا جاتا ہے تواس كے لئے ايمان كى كوابى دو اللہ تعاں نے ارشاد فرما يا

" بنتك اللدتعالى كى مساجد كود ولوك آبادكرت بين جواللدتعالى اورآخرت كدن برايمان ركع بين .

بیروایت امام ترفدی نے نقل کی ہے اور دوایت کے بدالفاظ اٹنی کے نقل کردہ بیل وہ فرماتے ہیں : بدهدیت حسن غریب ہے کی روایت امام ابن فریب ہے کہ روایت امام ابن فریم ہے اور دوایت کے بدالفاظ اٹنی کے فالی کے ایک اپنی سے میں نقل کی ہے اور موائم نے بھی اسے نقل کیا ہے اور موائم نے بھی اسے نقل کیا ہے اور موائد نے اور اور اور اور اور اور اور کی کے حوالے ہے اور بیٹم کے حوالے سے معزرت ایر معجد خدری بالٹر نام مائم فرماتے ہیں : بیر مند کے اعتبار سے مجے ہے۔

495 - وَعَنْ آبِسُ هُ رَيْسَ اللّٰهِ عَنْهُ عَنْ النِّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا توطن رجل الْمَسَاجِد للصَّلاة وَالذكر إلّا ثبشبش الله تَعَالَى إلَيْهِ كَمَا يَسِشبش اللهَ عَلَيْب بغائبهم إذا قدم عَلَيْهِم . رَوَاهُ ابْن آبِي للصَّلاة وَالذكر إلّا ثبشبش الله تَعَالَى إلَيْهِ كَمَا يَسِشبش اللهَ الْغَائِب بغائبهم إذا قدم عَلَيْهِم . رَوَاهُ ابْن آبِي للصَّلاة وَالذكر إلّا ثبشبش الله تَعَالَى إلَيْهِ كَمَا يَسِشبش الله عَلَيْ اللهَ يَعَالَى اللهُ الل

وَفِي دِوَايَةٍ لِابُنِ خُزَيْمَة :قَالَ مَا من رجل كَانَ توطن الْمَسَاجِد فَشَغلهُ آمر أَوُ عِلَّة ثُمَّ عَاد إلى مَا كَانَ الْعَالِي اللهِ عَلَيْهُ عَاد إلى مَا كَانَ إِلَّا يَسْسَبُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِم إذا قدم . يتبشبش الله الله الله عليه عليهم إذا قدم

الع المريده الوبريره التنوعي اكرم مَنْ الله كاية مان فقل كرت بين:

'' جو تخص نماز کے لئے' اور ذکر کے لئے' مسجد میں تقمیر تاہے' تو اللہ تعالیٰ اُس سے اِس طرح خوش ہوتا ہے' جس طرح گمشدہ (شخص ) کے واپس آنے پڑ اُس کے اہل خانہ خوش ہوتے ہیں''۔

یہ روایت امام ابن ابوشیبۂ امام ابن ماجۂ امام ابن تزیمۂ امام ابن حبان نے اپنی اپنی سیح میں اور امام حاکم نے نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں میں خیتحین کی شرط کے مطابق سیح ہے۔

امام ابن خزيمه كي ايك روايت من بيالفاظ مين:

'' جوفق ہمیشہ محد میں رہتا ہوا اور پھر کسی مشغولیت یا بیاری کی وجہ ہے مسجد میں ندا سکے تو پھر جب وہ مسجد میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کے آنے پر بوں خوش ہوتا ہے' جیسے گمشدہ فخص کے واپس آنے پڑ اُس کے اہل خانہ خوش ہوتے ہیں'۔

496 - وَعَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عمر رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سِتْ مَجَالِسَ الْسُهُومِن ضَامِن على الله تَعَالَى مَا كَانَ فِى شَىءٍ مِنْهَا فِى مَسْجِد جمَاعَة وَعند مَرِيض اَوْ فِى جَنَازَة اَوْ فِى بَيته الْسُهُومِن ضَامِن على الله تَعَالَى مَا كَانَ فِى شَيْءٍ مِنْهَا فِى مَسْجِد جمَاعَة وَعند مَرِيض اَوْ فِى جَنَازَة اَوْ فِى بَيته اَوْ عِنْد اِمّام مقسط يعزره ويوقوه اَوْ فِى مشْهد جِهَاد . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِى الْكَبِيْر وَالْبَرَّار وَلَيْسَ اِسْنَاده بِذَاكَ لَكُونُ وَيَ مَنْ حَدِينُتْ مِعَاذَ بِاسْنَادٍ صَجِيْح وَيَأْتِي فِى الْجِهَاد وَغَيْرِهِ إِنْ شَاءَ اللّه تَعَالَى

الله الله عبدالله بن عمر بريان عي اكرم من ي المرم التي المرم التي المران المال المرتبي المران المال المرتبي المران المرا

'' چھتم کی مجانس (بینی نشستیں) ایسی ہیں کہ مومن اُن میں ہوئو وہ اللہ کے ذمہ میں ہوتا ہے خواہ اُن میں ہے کسی میں ہمی ہوا جماعت نماز والی مسجد میں ہوتا 'کسی بیار کے پاس ہوتا' یا جنازے میں ہوتا' یا اپنے گھر میں ہوتا' یا عادل حکمران کے پاس ہوتا' جبکہ اس کی تائیداور تو قیر کی جائے' یا جہاد میں ہوتا''۔

یہ روایت امام طبرانی نے بھم کبیر میں نقل کی ہے امام بزارنے بھی اسے قل کیا ہے اس کی سندائنی پائے کی نہیں ہے ہے حدیث حضرت معاذ بڑا تُنڈ کے حوالے سے بچے سند کے ساتھ قل کی گئی ہے جو جہاد سے تعلق باب میں آ گے آئے گی اگر اللہ نے جاپا۔

497 - وَرُوِى عَسْ أَنْسِ بَنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِن عَمار بيُوِت اللَّه هم آهُلِ الله عَزَّ وَجَلَّ . رَوَاهُ الطَّبَرَائِيّ فِي الْاَوْسَطِ

بدروایت امام طبرانی نے جم اوسط میں نقل کی ہے۔

498 - وَعَنُ آبِى سَعِيْدِ الْمَخْدُرِى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الله الْمَسْجِد الله الله . رَوَاهُ الطَّبْرَانِي فِي الْآوُسَطِ وَفِيْهِ ابْن لَهِيعَة

الله الرسعيد ضرر الاسعيد ضرر في المنظر دايت كرتے بين: في اكرم الكافي في ارشاد فرمايا ب:

"جوفض مجد كم ما تعد الفت ركه ما عن الله تعالى ال عدم ما تعد الفت ركه ما عن الله تعدالي ال

سیروایت او مطرانی نے مجم اوسط میں نقل کی ہے اوراس کی سند میں ابن لہیعہ نامی راوی ہے۔

499 - وَعَنْ مُعَاذِ بُنِ جَلِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِن الشَّيُطَان ذِئُك اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَة والعامة وَالْمَسُجِد الْإِنْسَان كَدَنْب الْعَنْم يَا حُذَ الشَّاة القاصية والناحية فإياكم والشعاب وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَة والعامة وَالْمَسُجِد رَوَاهُ أَحُمَد من رِوَايَةِ الْعَلَاء بن زِيَاد عَن معَاذ وَلَمْ يسمع مِنَّهُ

الله المنظمة المن المنظمة المن المنظم كاليفر مان القل كرتي إلى:

ولي اند غبب واندهبب (اذل) ( المحري المرا) ( المحري المرا) ( المحري المرا) ( المحري المرا) ( المحري المرا)

"بے شک شیطان انسان کے لئے بھیڑ ہے کی حیثیت رکھتا ہے جس طرح بکریوں کے لئے بھیڑ ہے کی حیثیت ہوتی ہے کہ وہ انگ ہونے والی بحری کو پکڑلیتا ہے تو تم لوگ الگ الگ ہونے سے بچواورتم پر جماعت کے ساتھ رہنا مازم ہے کا الگ الگ ہونے سے بچواورتم پر جماعت کے ساتھ رہنا مازم ہے کا ماتھ

میروایت امام احمد نے علاء بن زیاد کی معفرت معاذ زلائز سے قل کردہ روایت کے طور پر نقل کی ہے حال نکہ علاء بن زیدد حضرت معاذ بیونز سے سائے نہیں کیا ہے۔

500 - وَعَنُ اَسِى هُسَرَيْسَة رَضِسَى اللَّهُ عَنْمهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن للمساجد او تادا الْمَلائِكَة جسلساؤهم إِن غَابُوا يفتقدوهم وَإِن مرضوا عادوهم وَإِن كَانُوْا فِي حَاجَةِ اَعَانُوهُم ثُمَّ قَالَ جليس الْمَسْجِد على ثَلَاث خِصَال اَحْ مُسْتَفَاد اَوْ كلمة حِكْمَة اَوْ رَحْمَة منتظرة

زَوَاهُ آخُمه من دِوَايَةٍ ابْن لَهِيعَة وَرَوَاهُ الْحَاكِم من حَدِيْثُ عبد الله بن سَلامِ دون قَوْلِه جليس الْمَسْجِد إلى آخِره فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي أُصَلِّى وَقَالَ صَحِيْح على شَرطهمَا

الله الله حصرت ابو بريره جي تنه عني اكرم مناتيني كايفرمان تقل كرتے بين:

'' بے شک مساجد کے پچھاوتاو (کیل) ہوتے ہیں (بین مجد میں زیادہ دیر بیٹھنے والے ہوگ ہوتے ہیں) جن کے ہم نشین فرشتے ہوتے ہیں'اگروہ لوگ غیر موجود ہوں' تو فرشتے ان کی غیر موجود گی کوشوں کرتے ہیں اورا گروہ بیمار ہوجا کیں' تو وہ فرشتے اس کی عیادت کرتے ہیں'اگروہ کسی ضروی کام ہیں مشغول ہوں' تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں' پھرآپ سڑ تینز نے ارش دفر ، یا :مسجد میں جینصنے وارشخص' تین تتم کا ہوتا ہے ایساشخص جے فائدہ حاصل ہوا ہوی'اکوئی تھست کی بات لی ہو یارجمت اُس کی منتظر ہوگ'۔

بیروایت امام احمد نے ابن لبیعہ کی نقل کردہ روایت کے طور برنقل ہے اسے امام حاکم نے عبدالقد بن سلام کی نقل کردہ روایت کے طور برنقل کیا ہے اسے امام حاکم نے عبدالقد بن سلام کی نقل کردہ روایت کے آخر تک کے ای ظانہوں نے کے طور برنقل کیا ہے جس میں بیالفاظ ہیں ہیں: ''مسجد میں جینے والا تحقی 'اس سے لے کرروایت کے آخر تک کے ای ظانہوں نے نقل نہیں ہے۔ امام حاکم فرماتے ہیں: بیان دونوں معز ات کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔

الله الله حضرت ابودرواء برو تنظیمان كرتے میں : میں نے نبی آكرم مَنْ اَلَيْنَ كوریار شادفر ماتے ہوئے سنا ہے.

"معجد ہر پر ہیز گار تخف کا گفر ہے اور جس مخف کامسجد گھر ہواللہ تعالیٰ اس کے لئے راحت اور رحمت اور بل صراط ہے

حديث500 :الهستدرك على الصهيعين لعماكم - كتاب التفسير "تفسير بورة النور - حديث:3442جامع معهر بن راند -ساب فيضل الهساجد حديث: 1189مسشند أحسد بن حتيل مسند أبى هريرة رمنى الله عنه -حديث: 9241نسعب الإيهان للبيهقى - فصل البشى إلى الهداجد" حديث:2815 مرز رکزارتدتول کی رضامندی کی طرف جنت کی طرف جائے کا کفیل ہوتا ہے'۔

یہ روایت اوم طبرانی نے بیم کبیراور بیم اوسط میں نقل کی ہے اسے امام بزار نے نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں اس کی سندھن ہے اور ایبانی ہے جیسے انہوں نے بیان کیا ہے اس بارے میں پچھا حادیث اور بھی ہیں جوہم نماز کے انتظار سے متعلق ہاب میں آھے ذکر کریں گئے اگر اللہ نے جایا۔

11 - التَّرُهِيب من اِتيان المُسَجِد لمن أكل بصلا أوَّ ثوما أوَّ كراثا أوْ فجلا وَنَحُو ذَا التَّرُهِيب من اِتيان المُسَجِد لمن أكل بصلا أوَّ ثوما أوَ كراثا أوْ فجلا وَنَحُو ذَلِكَ مِمَّا لَهُ رَائِحَة كريهة

باب: جس مخص نے پیازیابس یا گندنا کیا کراث (ایک بدبودارسبزی) یااس جیسی کوئی

بدبودار چیز کھائی ہواس کے لئے مسجد میں آنے کے متعلق تربیبی روایات

502 - عَنِ ابْنِ عُسَمَرَ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن اكل مِنْ هذِهِ الشَّجَرَة يَعْنِى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن اكل مِنْ هذِهِ الشَّجَرَة فَلَا يقربن مَسَاجِدنَا وَفِي رِوَايَةٍ لَمُسْلِم وَلَا يَقربن مَسَاجِدنَا وَفِي رِوَايَةٍ لَمُسْلِم فَلَا يقربن الْمَسَاجِد وَفِي رِوَايَةٍ لابى دَاؤِد من أكل مِنْ هذِهِ الشَّجَرَة فَلَا يقوبن الْمَسَاجِد وَفِي رِوَايَةٍ لابى دَاؤِد من أكل مِنْ هذِهِ الشَّجَرَة فَلَا يقوبن الْمَسَاجِد

الله الله عن عبدالله بن عمر جي ، نبي اكرم من اليام كار فر مان تقل كرت بيل:

"جس مخص اس درخت سے بعن بسن کو کھایا ہودہ ہماری مجد کے قریب برگزندا ئے"۔

بیردوایت امام بخاری اورامام سلم نے نقل کی ہے امام سلم کی ایک روایت میں بیدالفاظ میں '' وہ ہمری مساجد کے قریب ہرگز ندآ ہے'' ۔ان دونول حضرات کی ایک روایت میں بیدالفاظ میں :'' وہ مساجد میں ہرگز ندآ کمی'' اورامامُ اوداؤد کی ایک روایت میں بیاغ ظ میں :'' جس شخص نے اِس درخت ہے کھ کھایا ہوؤوہ مساجد کے قریب ہرگز ندآ ہے''۔

503 - وَعَنُ آنَسِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن أكل مِنْ هلِهِ الشَّجَرَة فَلَا يَقْرِبنا وَلَا يصلين مَعنا . رَوَاهُ اللُّهُ خَارِى وَمُسْلِمٍ وَرَوَاهُ الطُّبَوَانِيّ وَلَفُظِم قَالَ إِيّاكُمُ وَهَاتِين البقلتين المنتنتين أن تأكلوهما وتلاهما وتلاحلوا مَسَاجِدنًا فَإِن كُنتُمْ لَا يُد آكلوهما اقتلوهما بالنَّار قتلا

الله الله حضرت انس بن تؤنزه وايت كرتي بين: في اكرم مَنْ الْفَيْزَ فِي الرَّاوْرِ ما يابٍ:

"جس فن نے اس درخت ہے کھایا ہوؤہ ہمارے قریب نہ آئے اور ہمارے ساتھ تماز اوا نہ کریے'۔

بدروایت امام بخاری اورامام سلم نے نقل کی ہے اسے امام طبرانی نے بھی نقل کی ہے تا ہم ان کے الفاظ یہ میں آپ مزیقہ نے ارشاد فرمایی '' تم ان دوید بودار سبر بول سے نے کے رہوا تم انہیں کھا کر ہماری مساجد میں آؤ 'اگر تم نے ضروری کھانا ہے تو آگ پر پکا کڑان کی بد بوکوشتم کردو''۔

504 - وَعَلْ جَامِر رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ من أكل بصلا أوّ ثوما فليعتزلنا أوْ

فليعتزل مساجدنا وليقعد فيئ بيته

رَوَاهُ السَّخَارِى وَمُسُلِم وَآبُو دَاوُد وَالتِّرْمِلِتي وَالنَّسَائِي . وَفِيْ رِوَايَةٍ: لَمُسْلِم من أكل البصل والنوم والكراث فلا يقربن مَسْجِدنا فإن الْمَلائِكَة تتأذى مِمَّا يتَآذَى مِنْهُ بَنو آدم . وَفِيْ رِوَايَةٍ : نهى رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن أكل البصل والكراث فغلبتنا الْحَاجة فأكلنا مِنْها فَقَالَ من أكل مِنْ هذِهِ الشَّجَرَة المحبيثة فلا يقوبن مَسْجِدنا فإن الْمَلائِكَة تتأذى مِمَّا يَتَآذَى مِنْهُ النَّاس . رَوَاهُ الطَّبَرَائِي فِي الْآرُسُطِ وَالصَّغِير وَلَهُظِهُ فَلَا إِن رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن أكل مِنْ هَذِهِ المحضراوات النوم والبصل والكراث والفجل فلا يقربن مَسْجِدنا فإن المُمَلائِكَة تتأذى مِمَّا يتَآذَى مِنْهُ بَنو آدم . وَرُواته ثِقَات إلَّا يحبى بن رَاسْد الْبَصْرِي فلا يقربن مَسْجِدنا فإن الْمَلائِكَة تتأذى مِمَّا يتَآذَى مِنْهُ بَنو آدم . وَرُواته ثِقَات إلَّا يحبى بن رَاسْد الْبَصْرِي

"جس تخص نے پیازیالیسن کھایا ہوئتو وہ ہم سے الگ رہے (راوی کوشک ہے شاید بیرالفاظ ہیں:) ہوری مساجد سے ایک رہے اورائیے گھر میں بیٹھار ہے''۔

بیردوایت امام بخاری امام مسلم امام ابوداؤ زامام ترندی اورامام نسانی نفل کی ہے امام مسلم کی ایک روایت میں بیالفاظ ہیں:
''جس شخص نے پیازیابس کی گندنہ کھایا ہوؤوہ ہماری مسجد کے قریب ندائے کی کیونکہ فرشتوں کواس چیز سے اذیت محسوس ہوتی ہوتی ہوتی ہے جس سے انسانوں کواڈیت محسوس ہوتی ہے'۔

ایک روایت میں میہ افاظ ہیں:''نی اکرم مُن آفاز ہے ہمیں بیازاور گندندکھانے ہے منع کردیا 'ہمیں اس کی ضرورت محسوس ہوئی' تو ہم نے اسے کھالیا' تو نبی اکرم مرافق نے ارشاد فر مایا: جس نے اس غبیث ورخت سے چھے کھایا ہوؤوہ ہی ری مسجد کے قریب ہرگزنہ آئے' کیونکہ فرشتوں کو بھی اُس چیز سے اذبیت محسوس ہوتی ہے جس چیز سے انسانوں کواذبیت ہوتی ہے'۔

بدروایت امام طبرانی نے جم اوسط اور جم صغیر میں نقل کی ہے اور ان کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

'' نبی اکرم منظیم کے ارشاد فر مایا: جس شخص نے لہین' بیاز' گندند کراٹ کو کھایا ہوؤہ ہماری مسجد کے قریب ندا کے ' فرشتوں کواُس چیز سے اذبت ہوتی ہے جس سے انسانوں کواذبیت ہوتی ہے''۔

اس روایت کے تمام راوی تقدین صرف یجی بن راشد بصری نامی راوی کامعاملہ مختلف ہے۔

505 - وَعَنُ آمِنَ سَعِيدِ الْخُدُرِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ أَنه ذكر عِنْد رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النوم والبصل والكراث وَقِيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَشد ذَلِكَ كُله النوم أفتحرمه فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كلوه من أكله مِنْكُمْ فكلا يقرب هذا الْمَسْجِد حَتَى يذهب رِيْحهِ مِنْهُ \_ رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَجِيْحه

ارشاد فرمای: تم است کھ لیا کرد! لیکن تم میں سے است کھایا ہو وہ اس مجھے کے سامنے ہیں بیازاور گذی کا ذکر کیا گیا عرض کی گئی است کے اللہ اللہ! ان میں سے مب سے زیادہ سخت بر پولیسن کی ہوتی ہے کیا آپ اسے حرام قرار دیتے ہیں؟ نی کرم طاق اللہ اللہ! ان میں سے مب سے جس نے اسے کھایا ہو وہ اس مجد کے قریب اس وقت تک نہ آ کے اس سے اس کی بر وختم نہیں ہوجاتی "۔

بر وختم نہیں ہوجاتی "۔

پروایت امام ابن فزیمہ نے اپنی سے میں نقل کی ہے۔ پیروایت امام ابن فزیمہ نے اپنی سے میں نقل کی ہے۔

308 - وَعَنْ عِمْرِ بِنَ الْحُطَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنه خطب يَوْمِ الْجُمُعَة فَقَالَ فِي خطبَته ثُمَّ إِنَّكُمْ آيهَا النَّاسِ 508 - وَعَنْ عِمْرِ بِنِ الْحُطَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنه خطب يَوْمِ الْجُمُعَة فَقَالَ فِي خطبَته ثُمَّ إِنَّكُمْ آيهَا النَّاسِ وَالْوَمِ لَقَدَ رَايَّت رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَجِد وَيَحْدُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَجِد وَيَحْدُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا وَجِد وَيَحْدُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَجِد وَيَحْدُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَجِد وَيَحْدُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّالُ وَعَلَيْهُ وَالنَّهُ وَالْمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّالُ وَالْمَا عَلَيْمَ وَالنَّالُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْمَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَى وَالْمَاعُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالنَّالِ وَالْمَاعِ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَاعُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَاعُ وَالْمَاعُ وَالْمَاعُ وَالْمَاعُ وَالْمَاعُ وَالْمَاعُولُ وَالْمَاعُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَلَامُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَاعُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَاعُ وَالْمَاعُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَاعُ وَالْمَاعُ وَالْمُعُولُ وَالْمَاعُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَاعُ وَالْمَاعُ وَالْمَاعُ وَالْمَاعُ عَلَيْهُ وَالْمَاعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمَاعُ وَالْمُعُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَاعُ وَالْمَاعُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُ وَالْمُوالِمُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُولُولُ والْمُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوا عَلَيْهُ وَالْمُولِ وا

و حفرت مربن خطاب رئی تؤکے بارے میں بیہ بات منقول ہے: انہوں نے جود کے دن خطبہ دیتے ہوئے اپنے خطبے میں بیہ بات اسٹا وفر مائی: الے لوگو! تم ان ووور ختوں (کا پھل) کھاتے ہوئیں ان دونوں کو خبیث بحصا ہوں بیاز ادر ایس میں نے ہی ہے ارشا وفر مائی: الے لوگو! تم ان ووور ختوں (کا پھل) کھاتے ہوئیں ان دونوں کو خبیث بھی تو نبی اکرم من تاہی ہے کہ ایک چیز) کی بد بوآتی تھی تو نبی اکرم من تاہی ہے کہ اس سے کسی ایک چیز) کی بد بوآتی تھی تو نبی اکرم من تاہی ہے کہ اس سے کسی ایک چیز) کی بد بوآتی تھی تو نبی اکرم من تاہی ہے کہ سے تحت اسے با ہر میدان کی طرف نکال دیا جاتا تھا جس شخص نے ان دونوں کو کھا نا ہوؤوہ اِن کو پکا کر اِن کی بد بوشم کرے۔

بدروایت امام مسلم امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے قال کی ہے۔

507 - وَعَنْ آبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أكل مِنْ هذهِ النَّهَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أكل مِنْ هذهِ النَّهَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

ود معرت ابو بريره رئي تزروايت كرتي بين: ني اكرم مَنْ يَعِيْمَ في ارشادفر مايا ب:

‹‹جس شخص نے اس درخت بیعی کہسن کو کھایا ہو وہ جاری اس مسجد میں آگر جمیں اذبیت ندیہ بچائے''۔

بدروایت امامسلم امام نسانی اورامام ابن ماجد فیقل کی ہے روایت کے بدالفاظ ان کے قش کردہ ہیں۔

508 - وَعَنْ آبِي ثَفْلَبَة رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أنه غزا مَعَ رَسُولُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَر فوجدوا فِي 508 - وَعَنْ آبِي ثَفُومِهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَر فوجدوا فِي جنانها بصلا وثوما فَاكَلُوا مِنْهُ وهم جِيَاع فَلَمَّا رَاحِ النَّاسِ إِلَى الْمَسْجِد إذا ربع الْمَسْجِد بصل وثوم فَقَالَ النَّي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن أَكُلُ مِنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَة النجيئة فَلَا يقربنا . فَذكر الحَدِيثِ بِطُولِهِ

یدردایت امام طبرانی نے حسن سند کے ساتھ فقل کی ہے بیدروایت امام سلم نے حضرت ابوسعید خدر کی بڑائز سے منقول حدیث کے طور پراس کی مانند فقل کی ہے تا ہم اس میں بیاز کا تذکر دہیں ہے۔

509 - رَعَنُ حُـذَيْهَة رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَاللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من تفل تجاه الْقبُلَة جَاءَ يُوْمِ الْقِيَامَة وتفعه بَيْن عَيْنَيْهِ وَمَنُ أكل مِنْ هنِهِ البقلة الخبيثة فلاَ يقربن مَسْجِدنَا ثَلَاثًا

رَوَاهُ ابْن خُرَيْمَة فِي صَحِيْحه

و و الله عضرت حدیفه از زوایت کرتے ہیں: نبی اکرم مُقَافِّقُ نے ارشادفر مایا ہے:

" جو محض قبلہ کی طرف رخ کر کے تھوک دے گا' جب وہ قیامت کے دن آئے گا' تواس کا تھوک اس کی دونوں آ کھوں کے ورمیان نگا ہوا ہوگا'اور جو مخص اس خبیث سبزی کو کھالئے وہ تمن دن تک ہماری مسجد کے قریب نہ آئے "۔

بدروایت امام این خزیمه نے اپن سیح میں نقل کی ہے۔

ترغیب النّساء فی الصّلاة فی بیوتهن ولزومها وترهیبهن من الْحُرُوج مِنها باب: خواتین کیلئے این گھروں میں نمازاداکرنے گھروں میں رہنے سے متعلق ترفیبی روایات اوراُن کے گھروں سے باہر نگلنے سے متعلق تربیبی روایات

510 - عَن أم حسميد امْرَاة آبِي حميد السَّاعِدِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمَا أَنَهَا جَاءً ت إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَالَتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي اَحَبُ الصَّلَاة مَعَك قَالَ قد علمت آنَك تحبين الصَّلاة معى وصلاتك فِي تَبْتك خير من صَلاتك فِي دَارِك وصلاتك فِي دَارِك بَيْتك خير من صَلاتك فِي دَارِك وصلاتك فِي دَارِك خير من صَلاتك فِي دَارِك وصلاتك فِي دَارِك خير من صَلاتك فِي مَسْجِد قَوْمك خير من صَلاتك فِي مَسْجدى قَالَ فَامُرت خير من صَلاتك فِي مَسْجدى قَالَ فَامُرت فَيني لَهَا مَسْجِد فِي اللّه عَزَّ وَجَلَّ

رَوَاهُ آخِمه وَابُن خُرَيْمَة وَابُن حَبَان فِي صَحِيْحَيْهِمَا وَبَوَّبَ عَلَيْهِ ابُن خُزَيْمَة : بَابِ الْحِيْبَارِ صَلاة الْمَرُاة فِي حُجُرَتهَا على صَلاتها فِي مَسْجِد قومها على صَلاتها فِي مَسْجِد النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَان كَانَت صَلاتها فِي مَسْجِد النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تعدل الله صَلاة فِي غَيْرِه مِن الْمَسَاجِد وَسَلَّمَ وَان كَانَت صَلاة فِي عَيْرِه مِن الْمَسَاجِد وَالذّلِيل على أَن قول النّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاة فِي مَسْجِدى هَذَا أَفْضَل مِن أَلف صَلاة فِيْمَا سواة مِن الْمَسَاجِد إِنْمَا أَرَادَ بِهِ صَلاة الرِّجَال دون صَلاة النِّسَاء هذَا كُلامه

المسلام المسل

كرنا تهاراميرى معدين نمازاداكرنے سےزياده بہتر ہے۔

راوی بیان کرتے ہیں: تو اس خاتون کی ہدایت کے تحت 'اس کے لئے اس کے گھر کے اندرونی اور تاریک ترین جھے میں نماز کی جگہ مخصوص کروگ کئ وہ خاتون اللہ تعالیٰ کی ہارگاہ میں حاضر ہونے تک اس جگہ نمازادا کرتی رہیں۔

بدروایت امام احمد امام ابن خزیمه اورامام ابن حبان نے اپنی اپنی حجے میں نقل کی ہے۔

امام ابن خزیمہ نے اس کے لئے یہ باب قائم کیا ہے: '' باب: عورت کا اپنے ججرے میں نماز اوا کرنے کواپے محلے میں نماز اوا کرنے کواپے محلے میں نماز اوا کرنے کواپ محلے میں نماز اوا کرنے پڑاوراس کے مجد نبوی میں نماز اوا کرنے پڑاوراس کے مجد نبوی میں نماز اوا کرنے پڑاوراس کے مجد نبوی میں نماز اوا کرنے پراخت برائر نمازیں اوا کرنے کے برابر ہے اوراس کی دلیل نبی اکرم مڑجڑنے کا بیڈر مان ہے:

''میری اس مسجد میں ایک نماز اوا کرنا'اس کے علاوہ کہیں بھی ایک ہزار نمازیں ادا کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے'' نو نبی اکرم ملائی نے اس کے ذریعے' مردوں کا نماز اوا کرنا مرادلیا ہے'اس کے ذریعے خواتین کی نماز مراد نبیں ہے۔ بیامام ابن ٹزیمہ کا کلام تھا۔

511 - وَعَـنُ أَم سَلَمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خير مَسَاجِد النِّسَاء فَعُر بُيُوتِهِنَّ

رَوَاهُ أَحْسَمَ وَالسَّطِّبُوَانِي فِي الْكَبِيْرِ وَفِي إِسْنَاده ابْن لَهِيعَة وَرَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِه وَالْحَاكِم من طَرِيق دراج آبِي السَّمْح عَن السَّالِب مولى أم سَلمَة عَنْهَا وَقَالَ ابْن خُزَيْسَه لَا أعرف السَّالِب مولى أم سَلمَة بعدالة وَلا جرح وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيْح الإسْنَاد

الله الله الله المسلم المنظم ا

'' خواتین کے لئے نماز اداکرنے کی سب ہے بہترین جگدان کے گھر کا اندور نی حصہ ہے''۔

ردوایت امام احمداورا مام طبرانی نے بچم کبیر میں تقل کی ہے اس کی سندیں ایک راوی این کہید ہے بہی روایت امام این خزیمہ نے اپنی تھے جی بین نقل کی ہے اس کے حوالے سے سیّدہ اُتم سلمہ فرات کے غلام سائب کے حوالے سے سیّدہ اُتم سلمہ فرات کے غلام سائب کے حوالے سے سیّدہ اُتم سلمہ فرات نقل کی ہے امام این شزیمہ کہتے ہیں: سیّدہ اُتم سلمہ فرات کے غلام سائب کے بارے میں کسی عدالت یا جرح کی جھے علم نہیں ہے امام حاکم فرماتے ہیں: بیدوایت سند کے اعتبار سے جے ہے۔

512 - وعنها رضي الله عَنها قَالَت قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاة الْمَرْاة فِي بَيتها حير من صلاتها فِي حُجْرَتها وصلاتها فِي حُجْرَتها خير من صلاتها فِي دارها وصلاتها فِي دارها حير من صلاتها فِي مَسْجِد قومها . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْآوُسَطِ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ

ولى سيّده أمّ سلم وكالنابيان كرتى مين: في أكرم ولين أرم المنظم في الرمادفر ماياب:

"عورت کااپ گھر کے اندرونی جھے میں نماز اداکرتا اس کے لئے بیرونی کمرے میں نماز اداکرنے سے زیادہ بہتر ہے اور س کا اپنے بیرونی کمرے میں نماز اداکرتا اس کے لئے بیرونی کمرے میں نماز اداکرتا اس کے لئے اپنے کھر کے می میں نماز اداکر نے سے زیادہ بہتر ہے اور س کا پنے اور اس کا پنے بیرونی کمرے میں نماز اداکرتا ہوں کے لئے اپنے کھر کے می میں نماز اداکر نے سے زیادہ بہتر ہے اور س کا پنے

النرغبب والنرهبب (اذل) ﴿ المَّلَافِ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِ

مرے حن میں نمازادا کرما 'اس کے لئے اپنی قوم کی مجد میں نمازادا کرنے سے زیادہ بہتر ہے '۔

بدروایت امام طبرانی نے مجم اوسط میں عمرہ سند کے ساتھ تفل کی ہے۔

ير روس ابن عُمَ وَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تعنعوا نساء كم الْمَسَاجِد وبيوتهن خير لَهُنَّ . رَوَاهُ أَبُو دَاؤد

الله عفرت عبدالله بن عمر الأفاروايت كرت بين: ني اكرم مَنَافِيْنَا في الرم مَنَافِيْنَا في ما يا ب

"تم اپنی خواتین کومساجد میں جائے ہے منع نہ کروؤ لیے اُن کے کھر (نماز کی ادائیگی کے لئے )ان کے لئے زیادہ بہتر ہیں"۔ میدروایت ایام ابوداؤد نے نقل کی ہے۔

514 - وَعنهُ رَضِى اللّهُ عَنُهُ عَنُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْمَرْاة عَورَة وَإِنّهَا إِذَا حرجت من
 بَيتها استشرفها الشّيْطان وَإِنّها لَا تكون أقرب إلى الله مِنْهَا فِي قَعْر بَينها

رَوَاهُ الطَّبْرَائِي فِي الْأَوْسَطِ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْحِ

و المرابع الله بن عمر جاف وایت کرتے ہیں: تی اکرم مَنْ اَنْ الله عاد الله مایا ہے:

''عورت پردے کی چیز ہے'جب وہ اپنے گھرے نگاتی ہے' توشیطان اے جھا تک کردیجھا ہے'اورعورت اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب اُس وقت ہوتی ہے' جب وہ اپنے گھر کے اندرونی جھے میں ہو''۔

بيروايت امام طبراني نفيجم اوسط مين نقل كي ہے اور اس كے رجال سمج كے رجال ہيں۔

515 - وَعَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسُعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النِّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلاة الْمَرُاة فِي بَيتها أفضل من صلاتها فِي حُجْرَتها وصلاتها فِي مخدعها أفضل من صلاتها فِي بَيتها

رَوَاهُ أَبُوُ دَاوُد وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ وَتودد فِي سَماع قَتَادَة هِنذَا الْمُعَبَرِ من مُورِق والمخدع بِكُسُر الْمِيم وَإِسْكَان الْخَاء الْمُعْجَمَة وَفتح الذَّالِ الْمُهُملَة هُوَ النحزانة فِي الْبَيْت

الله عرست عبدالله بن مسعود الأنزروايت كرتي بين: في اكرم مَنْ النَّهُ إلى أرما الله بالمادفر ما ياب:

''عورت کااپنے (اندرونی) کمرے میں نمازاداکرٹا'اس کے لئے 'بیرونی کمرے میں نمازاداکرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے'ادراس کااندرونی کونفڑی میں نمازاداکرٹا'اس کے لئے'اپنے کمرے میں نمازاداکرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے''۔'

میردایت ام م ابوداؤ دا مام ابن خزیمہ نے اپنی تھے میں نقل کی ہے تاہم انہوں نے قنادہ کے اس روایت کے مورق ہے ماع کے بارے میں تر دد کا اظہار کیا ہے۔

لفظ مخدع میں مرزز رئے اور تع ماکن ہے اور ذیر زبر ہے اس سے مراد کھر کی اندرونی کوٹھڑی ہے۔

516 - وَعنهُ رَضِى اللّهُ عَنْهُ عَن النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْاَةَ عَورَة فَإِذَا حرجت استشرفها الشّيطان . رَوَاهُ اليّرْمِذِي وَقَالَ حَذِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْح غَرِيْبٌ وَابُن خُزَيْمَة وَابُن حَبَان فِي صَحِبْحَيْهِمَا بِلَفُظِهِ وَزَاد وَأَقْرِب مَا تكون من وَجه رَبهَا وَهِي فِي قَعْر بَيتها.

و دهر در عبدالله بن مسعود النظاروايت كرتے بين: نيما كرم مَكَالِيَّةُ مِنْ ارشاد فرمايا ہے: وورت بردے كى چيز ہے جب وہ لكتى ہے تو شيطان است جما تك كرد كھتا ہے "\_

ر روایت امام تر ندی نے نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: میر حدیث حسن سی تحریب ہے اسے امام ابن فزیمہ اورا، م ابن حبان نے اپنی اپنی تھی میں اِن الفاظ میں نقل کیا ہے تا ہم اس میں بیالفاظ زائد ہیں: اپنی اپنی تھی۔

و اعورت اپنے پروردگار کے زیاد وقریب اُس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندرونی حصے بیس نمی زادا کرے'۔ \*\*\* عورت اپنے پروردگار کے زیاد وقریب اُس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندرونی حصے بیس نمی زادا کرے'۔

518 - وَرَوَاهُ ابْن خُوَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ من رِوَايَةٍ إِبْرَاهِيْمَ الهجرى عَنْ آبِي الْآخُوص عَنهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَرَوَاهُ ابْن خُوَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ من رِوَايَةٍ إِبْرَاهِيْمَ الله فِي آشد مَكَان فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِن آحَبٌ صَلاة الْمَرْآة إِلَى اللّه فِي آشد مَكَان فِي بَينها ظلمَة عَن النّبي صَلّى اللهُ عَنْ النّبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِن آحَبٌ صَلاة الْمَرْآة إِلَى الله فِي آشد مَكَان فِي بَينها ظلمَة

عَنِ النبِي صَلَى الله عليهِ واسلم فان إن المعلم على إرابيم الجرى كي حوالے سے ابواحوس كي حوالے سے أن سے (ليعن هن امام ابن فزيمہ نے بيروايت اللي مجمع مِن ايرابيم الجرى كي حوالے سے ابواحوس كي حوالے سے أن سے (ليعن حضرت عبداللہ بن مسعود جي تؤرك حوالے ہے) عبى اكرم فائيز اسے روايت كى ہے نبى اكرم فائيز الشاد فر مايا ہے:

ے ہدائد اللہ تعالیٰ کے زر کی عورت کی سب سے زیادہ پیندیوہ نمازوہ ہے جودہ اپنے گھرکے سب سے زیادہ تاریک تھے "اللہ تعالیٰ کے زریک عورت کی سب سے زیادہ پیندیوہ نمازوہ ہے جودہ اپنے گھرکے سب سے زیادہ تاریک تھے

519 - وَفِي رِوَايَةٍ عِنْد الطَّبَرَانِيّ قَالَ النِسَاء عَورَة وَإِن الْمَرْأَة لتخوج من بَينهَا وَمَا بهَا بَأَس فيستشرفها النَّيُسُطان فَيَفُولُ إِنَّكَ لَا تسمريس بِاَحَد إِلَّا أَعْجَبته وَإِن الْمَرْأَة لتلبس ثِيَابِهَا فَيُقَالُ أَيْنَ تريدين فَتَفُولُ آعُوْد النَّيُسُطان فَيَفُولُ إِنَّكَ لَا تسمريس بِاَحَد إِلَّا أَعْجَبته وَإِن الْمَرْأَة رَبِهَا مثل أَن تعبده فِي بَينهَا . وَإِسْنَاد هَلَهِ حسن مَرِيضًا لَوُ أَشْهِد جَنَازَة أَوْ أُصَلِّى فِي مَسْجِد وَمَا عبدت امْرَأَة رَبِهَا مثل أَن تعبده فِي بَينهَا . وَإِسْنَاد هَلَهِ حسن قريره عَلَيها ويهم بهَا لِآنَهَا قد تعاطت سَببا من اَسبَاب تسلطه عَلَيْهَا وَهُو خُرُوجِهَا من بَينهَا

ور المطراني كي ايك روايت من سيالفاظ بين: ني اكرم مَنْ الله في الرم الله الما المرابي المام المرابي المام المرابي المام المرابي المراب

در خواتین پردے کی چیز میں جب کوئی عورت اپ گرے گئی ہے جبکدا ہے اس کی ضرورت بھی نہ ہوئو شیطان اسے جھا تک کرد کی اے اور یہ کہنا ہے اور یہ کہنا ہے: تم جس بھی فض کے پاس سے گزروگی اسے الیجی لگوگی جب مورت (باہر جانے کے لئے) کپڑے پہنی ہے (بعین تیار ہوتی ہے) اور اس سے دریافت کیا جاتا ہے: تم (کہاں) جاتا جا وری ہو؟ تو وہ جواب ویتی ہے میں بیار کی عیادت کے لئے بازی جانے گئی ہول عالانکہ کوئی بھی عورت اپنے پر وورگار کی اس طرح عبدت نہیں کر سکتی جس طرح کی عیادت وہ اپنے گھر کے اندرونی جے میں کر سکتی ہے '۔

اس زوایت کی سندهس ہے۔

روایت کے بیالفاظ فیستنسوف الشیطان "ہے مرادیہ ہے: وواس کے لئے کھڑ اہوتا ہے اور اپنی نگاہ اٹھ کراہے دیکتا ہے۔ اوراس کا ارادہ کرتا ہے کیونکہ اس مورت نے ایساسیب پیدا کرنے کی کوشش کی ہے جس کے ذریعے شیطان کواس پرغلبہ حاصل ہوسکے اور وہ سبب اس عورت کا اپنے گھرے نکلتا ہے۔

520 - وَعَنُ آسِيْ عَدُرُو الشَّيْبَ الِنِي أَنه رأى عبد الله يخوج النِّسَاء من الْمَسْجِد يَوُم الْجُمُعَة وَيَقُولُ

والترعيب والترفيب (اوّل) ﴿ المَّلَاقِ المَّالِي المُعَالِّ المُعَالِّ الصَّالَاقِ الصَّالَّةِ الصَّالَّةِ الصَّالَّةِ الصَّالَّةِ الصَّالَةِ الصَّالَّةِ الصَّالَةِ الصَّالِقَ الصَّالِقَ الصَّالِقَ الصَّالِقَ السَّالِي الصَّلَّةِ الصَّلَّةِ الصَّلَّةِ الصَّلْقِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلِيقِ السَلَّةِ السَّلِيقِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلْقِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلْقِ السَّلَّةِ السَّلِيقِ السَّلَّةِ السّلِيَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلِيلِيَّةِ السَّلَّةِ السَلَّةِ السَّلَّةِ السُلَّةِ السَّلْمُ السَّلِيّلِيّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّ

اخرجن إلى بيوتكن خير لكين

رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيْرِ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْس بِهِ

رو الواديا اور بوسك بنى بيان كرتے ہيں: انہوں نے حضرت عبدالله بنی لا كوديكھا كه انہوں نے جمعہ كے دن مجدسے خواتمن كو با ہرنكلوا دیا اور بوسك بنم نكل كرائي كھر چلى جاؤ ريتم ہارے لئے زيادہ بہتر ہے۔

بدروایت امام طبرانی نے بھم کبیر میں ایسی سند کے ساتھ قال کی ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

13 - التَّرُغِيْب فِي الصَّلَوَاتِ الْحَمْس والمحافظة عَلَيْهَا وَالْإِيمَان بِوُجُوبِهَا فِي السَّلَوَاتِ الْحَمْس والمحافظة عَلَيْهَا وَالْإِيمَان بِوُجُوبِهَا فِي السَّلَوَاتِ الْحَالِيْتِ ابْن عمر وَغَيْرِه

باب نیان نمازون اوران کی حفاظت کرنے ان کے داجب ہونے پرایمان رکھنے سے متعلق ترغیبی روایات اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر جی کا اور دیمر حضرات سے احادیث منقول میں

521 - عَن النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْدِ وَمَلَّمَ قَالَ بنى الْإِسْلامِ على حمس شَهَادَة أَنْ لَا إِلَه إِلّا الله وَآن مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّه وإقام الصَّلاة وإيناء الزُّكاة وَصَوْم رَمَضَان وَحج الْبَيْت

رَوَاهُ البُحَارِيّ وَمُسْلِمٍ وَغَيْرِهمَا عَن غير وَاحِد من الصَّحَابَة

الله الله عبدالله بن عمر جي خداورد مكر معنوات في اكرم من يناله كايدفر مان فقل كيا ب:

''اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس بات کی گوائی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کو کی معبود نیس ہے اور حضرت محمد ناہیم اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا' اور زکو قادا کرنا' اور رمضان کے روز ہے رکھنا' اور بیت اللہ کا نج کرنا''

بدردایت امام بخاری ام مسلم اورد برحضرات نے ایک سے زیادہ صحابہ کرام کے حوالے نے لک کی ہے۔

522 - وَعَنْ عسمر بس الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوس عِنْد رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ طلع علينا رجل شَدِيْد بَيَاضِ النِيَابِ شَدِيْد سَواد الشَّعُر لَا يرى عَلَيْهِ أنو السَّفر وَلَا يعرفهُ منا آحَا حَتْى جلس إلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأمند رُكَبَتَيْهِ إلى رُكَبَيْهِ وَوضع كفيه على فَخذيهِ فَقَالَ بَا حَتْى جلس إلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأمند رُكَبَيْهِ إلى رُكَبَيْهِ وَوضع كفيه على فَخذيهِ فَقَالَ بَا مُحَمَّدًا مُحَمَّدًا الله وَالله وَله وَالله و

رَوَاهُ الْبُنَحَارِي وَمُسْلِمٍ وَهُو مَرُوِى عَن غير وَاحِد من الصَّحَابَة فِي الصِّحَاح وَغَيْرِهَا

ہرم مرابیۃ نے ارشادفر مایا: (اسلام سے مرادب ہے) کہتم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اورکوئی معبود نہیں ہے اور معرفی معبود نہیں اور تم نماز قائم کرواور تم زکو ۃ ادا کرواور تم رمضان کے روزے رکھواور تم بیت اللہ کا جج کرو'۔

یہ روایت امام بخاری اور امام سلم نے تقل کی ہے بیدوایت ایک سے زیادہ صحابہ کرام کے حوالے سے صحاح اور دیگر کر آبوں معرفی ہے۔

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ آرَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ آرَايَتُمْ لَو آن نهرا بِهابِ آحَدُکُمْ يغُتَسل فِيْهِ كُل يَوْم خمس مَرَّاتِ هَلْ يَيْقَى مِن درنه شَيْءٍ قَالُوا لَا ينقى من درنه شَيْءٍ

أَنَّالَ فَكَذَٰ لِكَ مثل الصَّلَوَ السَّعَلَوَ اللَّهِ بِهِنِ الْخَطَايَا

رَوَاهُ البُخَارِي وَمُسُلِمٍ وَالنِّرُمِذِي وَالنَّسَائِي وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه من حَدِيْثٍ عُثْمَان الدّرن بِفَتْح الدّال الْمُهُملَة وَالرَّاء جَمِيْعًا هُوَ الْوَسنح

الله عفرت الوجريره بن في المرت بين بين بين في أكرم من اليقيم كويدار شادفر مات موعات اب

"اس بارے میں تمہاری کیارائے ہے اگر کسی مخص کے دروازے کے آگے نہر بہتی ہوا دروہ روز انداس میں پانچ مرتبہ مسل کرے تو کیا اس پرکوئی مین باتی رہ جائے گا؟ لوگوں نے عرض کی: اس کا کوئی میل باتی نہیں رہے گا نبی اکرم موالیۃ ہے ارشا دفر مایا: یا نج نہ زوں کی مثال بھی اِس طرح ہے اللہ تعالی ان کے ذریعے خطاؤں کومٹادیتا ہے"۔

ہ ۔ یہ روایت امام بخاری ٔ امام سلم ُ امام تر مذی ٔ امام نسائی نے نقل کی ہے ُ امام ابن ماجہ نے بیر دوایت حضرت عثمان بٹائٹوزے منقول حدیث کے طور برنقل کی ہے۔

لفظ"الدرن "ش ذرر را با اور را بهي زير باس عمراويل كيل بد

524 - وَعَنْ اَبِيٌ هُرَيْرَة اَيْضًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلَوَاتِ الْحمس وَالْجُمُعَة اِلَى الْجُمُعَة كَفَّارَة لِما بَيْنهُنَّ مَا لِم تغش الْكَبَائِر

رَوَاهُ مُسُلِم وَالْيُرُمِذِي وَغَيْرِهِمَا

وه النقل كرت الوجريره الأنف الي اكرم من النفي كان فرمان القل كرت بين:

'' پانچ نم زین ایک جمعه دوسرے جمعه تک درمیان میں ہونے والے گنا ہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں جبکہ کبیرہ گنا ہوں کار تکاب نہ کیا گیا ہو''۔

بدروایت امام سلم امام ترندی اورد گیرحضرات فیقل کی ہے۔

525 - وَعَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنه مسمع النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُولُ الصَّلَوَاتِ الْخَصَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَايَت لَو آن رجلا كَانَ يعتمل وَكَانَ بَيْسَ الْخَصَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَايَت لَو آن رجلا كَانَ يعتمل وَكَانَ بَيْسَ الْخَصَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله فَاصَابَهُ الْوَسِحَ اوُ الْعرق فَكلما مر منزله وَيَثِن معتمله عَمل فِيْهِ مَا شَاءَ الله فَاصَابَهُ الْوَسِحَ اوُ الْعرق فَكلما مر بهرا فُنسس مَا كَانَ ذَلِكَ يبقى من درنه فَكَذَلِكَ الصَّلَاة كلما عمل خَطِينَة فَذَعَا واستعفر عفر لَهُ مَا كَانَ

ولا الندغيب والندهبب (اول) ( والمنافق المام) ( المنافق المام) ( المنافق المناف

قبلهًا . وَوَاهُ الْبَوَّارِ وَالطَّبَرَ انِي فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيْرِ بِاسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ وشواهده كَيْيْرَة

و و و حضرت ابوسعید ضدری جائز بیان فرماتے ہیں: انہوں نے نی اکرم ساتھ کو بیار شادفر ماتے ہوئے ساہے

''پانج نمازی ورمیان میں ہونے والے (صغیرہ گناہوں کا) کفارہ بن جاتی ہیں کیرنی اکرم القیائے نے ارشاوفرہ با اس بارے میں تنہاری کیارائے ہے؟ کہ اگر کوئی تخص کہیں کام کرتا ہواوراس کے گھر اور کام کرنے کی جگہ کے درمیان یا نجی نمبری ہوں 'جب وہ اپنے کام کرنے کی جگہ کے درمیان یا نجی نمبری ہوں 'جب وہ اپنے کام کرنے کی جگہ پرآئے گو جتنا اللہ کومتطور ہو وہ اس کام کرئے تو اس کی کیل لگ جائے 'پیدا جائے' بھر (واپسی پر) جب بھی وہ (جس بھی) نمبرے پاس سے گزرے تو وہ اس قسل کرئے تو اس کاکوئی بھی میل باتی نہیں رہ گا نمازوں کی مثال بھی اس طرح ہے جب کوئی خطا کرے گا تو بھر دعا کرے گا اور مغفرت طلب کرے گا تو اس کے پہلے کے گنا ہوں کی مغفرت ہو جائے گا'۔

۔ بیروایت امام بزارنے نقل کی ہے امام طبرانی نے اسے جھم اوسط اور جم صغیر میں الیک سند کے ساتھ نقل کی ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کے شوا ہد بہت سے ہیں۔

526 - وَعَنْ جَاهِر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثل الصَّلَوَات الْحمس كَمثل نهر جَادِ غمر على بَابِ آحَدُّكُمُ يغْتَسل مِنْهُ كل يَوْم خمس مَوَّات....رَوَاهُ مُسُلِم وَالغمر بِفَتْح الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَإِسْكَان الْمِيم بعلهمَا رَاء هُوَ الْكنير

الله المحامة معرت جابر التنزروايت كرتي بين: في اكرم مناتيز أي ارشادفرمايا ب

'' پانچ نمازوں کی مثال بہتی ہوئی نہر کی مانند ہے جو کسی تخص کے درواز ہے پرموجود ہواوروہ روزانہ اِس میں پانچ مرتبہ سنل کرتا ہو''۔

بدروايت امام مسلم في قل كي هي

لفظائه عمر ''میں نے 'پر زبر ہے اور 'م ساکن ہے اس کے بعد رہے اس سے مرادزیادہ ہوتا ہے۔

527 - وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُود رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تحترقون تحترقون فَإذَا صليتم الظّهُر غسلتها ثُمَّ تحترقون تحترقون فَإذَا صليتم الظّهُر غسلتها ثُمَّ تحترقون تحترقون فَإذَا صليتم الظّهُر غسلتها ثُمَّ تحترقون تحترقون فَإذَا صليتم المُغرب غسلتها ثُمَّ تحترقون تحترقون فَإذَا صليتم المُغرب غسلتها ثُمَّ تحترقون تحترقون فَإذَا صليتم المُغرب غسلتها ثُمَّ تنامون فلا يكتب عَلَيْكُمْ حَتْى تستيقظوا

رَوَاهُ السَّلِبَرَانِي فِي الصَّغِيرِ والأوسط وَاسَنَاده حسن وَرَوَاهُ فِي الْكَبِيْرِ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ وَهُوَ اشه وَرُوَاته مُحْتَج بهم فِي الصَّحِيْح

الله الله عبدالله بن معود الله وايت كرتے بن اي اكرم مَن الله في ارشادفر مايا ي

" تم نوگ جل جاتے ہوئم لوگ جل جاتے ہو پھر جب تم مسل کی نمازادا کرتے ہو تو یہ نمازاس کودھودی ہے پھرتم جلتے ہوئم جلتے ہو ( یعنی تم گن ہ کرتے ہو ) پھرتم ظہر کی نمازادا کرتے ہوئو یہ نمازاس کو ( لیعنی گناہوں کو ) دھودیت ہے پھرتم جلتے ہو پھرتم جلتے ہو

تو مہارے ہیں۔ یہ روایت امام طبرانی نے مجم صغیراور مجم اوسط میں نقل کی ہے اوراس کی سندھن ہے 'امام طبر اُنی نے بیدروایت مجم کبیر میں دعرے عبداللہ بن مسعود بڑائز پر موقوف روایت کے طور پر مجھی نقل کی ہے اور بیدزیادہ مناسب ہے اس کے تمام راویوں ہے مجمح میں دعرے عبداللہ بن مسعود بڑائز پر موقوف روایت کے طور پر مجھی نقل کی ہے اور بیدزیادہ مناسب ہے اس کے تمام راویوں ہے مجمح میں

رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْأَوْسَطِ وَالصَّغِيرِ وَقَالَ تفرد بِهِ يحيى بن زُهَيْرِ الْقرشِي إِلَا الطَّبَرَانِي فِي اللَّهُ عَنْهُ وَرِجَالِهِ كلهم مُحْتُج بهم فِي الصَّحِيْح سراة قالَ المملى رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَرِجَالِهِ كلهم مُحْتُج بهم فِي الصَّحِيْح سراة

'' بِ نَكِ اللّٰهُ لَعَالَى كَا أَيِكِ فَرَشْتَهُ ہِ جُو ہِرَنَمَا زُكِ وقت بِهِ اعلان كرتا ہے: اے بَیٰ آدم! ثم نے جوآگ جلائی تھی اس کی طرف جاؤ (اور نماز پڑھ کر)اسے بجھادو''۔

پیروایت امام طبرانی نے جم اوسط اور جم صغیر میں نقل کی ہے وہ قرماتے ہیں: یکی بن زہیر قرشی اس روایت کوفل کرنے میں میں م

الماءكرواني والصاحب فرماتي بين اس كتمام راويون كي بين استداد ل كيا كيا كيا -

529- وَرُونِى عَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِى الله عَنْهُ عَنْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انه قالَ يَعَد مُنَاد عِنْد حَطْرَة كُلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انه قالَ يَعْد مُنَاد عِنْد حَطْرَة كُلُ عَلَيْهُ مَا يَنْعَمُ فَيَقُولُ يَا بنى آدم قُومُوا فاطفنوا مَا أوقدتم على اَنفسكُم فَيَقُومُونَ فيطهرُونَ وَيصلونَ الظّهر فَيغُفر لَهُمْ مَا يَنْنَهُمّا فَإِذَا حضرت الْعَصُر فَمثل ذَلِكَ فَإِذَا حضرت الْمعرب فَمثل ذَلِكَ فَإِذَا حضرت الْمعرب فَمثل ذَلِكَ فَإِذَا حضرت الْمعرب فَمثل ذَلِكَ فَإِذَا حضرت الْعَنَمَة فَمثل ذَلِكَ فينامون فمدلج فِي خير ومدلج فِي شَرّ . رَوَاهُ الطَّنَرَانِي فِي الْكَبِير في الْكَبِير

ا الله عند الله بن مسعود الله الرم مَنْ الله كاليفر مان تقل كرت من الله

"ہرنماز کے دفت ایک منادی کو بھیجا جاتا ہے اوروہ یہ کہتا ہے: اے اولا وا دم اہم اٹھواورتم نے اپنے خلاف جوا گ جلائی تھی اے (نم زیز ہر) بجعادو! تو وہ لوگ اٹھتے ہیں وضوکرتے ہیں اورظیم کی نماز اداکرتے ہیں تو ان دونماز دن کے درمیان کے اُن کے گناہوں کی منفرت ہوجاتی ہے بھر جب عصر کا دفت ہوتا ہے تو بھی ای طرح ہوتا ہے بھر جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تو بھی ای طرح ہوتا ہے بھر جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تو بھی ای طرح ہوتا ہے بھر جب عشاء کا وقت ہوتا ہے تو بھی ای طرح ہوتا ہے بھر جب واگ سوجاتے ہیں تو کوئی بھرائی کے ، لم میں رات گزارتا ہے اور کوئی برائی کے عالم میں دات گزارتا ہے اور کوئی برائی کے عالم میں دات گزارتا ہے "۔

بدروایت امام طرانی نے جم کبیریں تقل کی ہے۔

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيرِ مَوْقُولُنَّا هِلْكَذَا بِإِسْنَادٍ لَا بَأْس بِهِ وَيَأْتِي بِتَمَامِهِ إِنْ شَاءَ الله نَعَالِي

وہ وہ است ہے۔ کا جائزہ لیس کہ وہ رات کو کتنے استمام سے عبادت کرتے ہیں 'وہ بیان کرتے ہیں: رات کے آخری جھے ہیں' دھڑت سلمان بڑاؤنٹ کے اور است کو گئے استمام سے عبادت کرتے ہیں' وہ بیان کرتے ہیں: رات کے آخری جھے ہیں' دھڑت سلمان بڑاؤنٹ کے گڑے ہوکرنماز اوا کرنا شروع کی'یوں محسوس ہور ہاتھا' جسے انہیں طارق بن شہاب کے ارادے کا انداز ونہیں موسکا انہوں نے گوڑے ہوں اس بات کا تذکرہ حضرت سلمان بڑاؤنڈ کے سامنے کیا' تو حضرت سمان بڑاؤنڈ نے فرمایا: تم ان پارٹج نم زوں کی حفاظت کروایہ درمیان ہیں ہونے والے گنا ہوں کا کفارہ بن جائمی گئ جبکہ تم نے قبل کا ارتکاب نہ کیا ہو۔

بیدروایت امام طبرانی نے بھم کبیر میں 'اس طرح موقوف روایت کے طور پڑا کی ایسی سند کے ساتھ نقل کی ہے' جس میں کوئی حرج نہیں ہے'اوراگراللّٰہ نے چاہا' تو بیرروایت آ سے چل کر کم ل آئے گی۔

531 - وَعَنْ عمر بن مَرَّة الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رجلِ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللهِ أَرَايَت إِن شهِدت أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَآنَك رَسُولُ الله وَصليت الْصَّلُوات الْحمس وَاديت الزَّكَاة وَصمت رَمَطَان وقمته فَمِثَنُ أَنا قَالَ من الصديقين وَالشُّهَدَاءِ

رَوَاهُ الْبَزَّارِ وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحَيْهِمَا وَاللَّفُظ لِابْنِ حَبَان

وہ وہ معرت عمر بن مرہ جہنی بڑی ناہیاں کرتے ہیں: ایک محض نبی اکرم سُڑی آئے۔ پاس آیا اور بولا: یارسول اللہ! اس برے میں آپ کی کیارائے ہے؟ اگر میں اس بات کی کوائی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے اور آپ اللہ کے رسول میں آپ کی کیارائے ہے؟ اگر میں بات کی کوائی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں رمغیان میں نو افل اوا ہیں اور میں رمغیان میں نو افل اوا میں اور میں بوگا؟ نبی اکرم مؤرنی اور شاوٹر مایا: صدیقین اور شہداء میں ہوگا۔

میروایت اوم بزارنے نفل کی ہے'اہام ابن خزیمہ اوراہام ابن حیان نے اس کواپٹی'اپٹی سیح میں نفل کیا ہے'اورروایت کے ب الفاظ امام ابن حیان کے نفل کردہ جین۔

532 - وَعَنُ آبِى مُسْلِم التغلبي قَالَ دخلت على آبِى أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِد فَقُلْتُ يَا اَبَا أَمَامَةَ إِن رجالا حَدَثيني عَنْك آنَك سَمِعُتُ رَمُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِن تَوَضَّا فَاسِع الْوصُوء أَمَامَةَ إِن رجالا حَدَثيْهِ وَمَسَلَّمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَاسِه وَالْذَنَيْهِ ثُمَّ قَامَ إلى صَلَاةً مَقُرُوضَةً عَفْر الله لَهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْم مَا مشت فَي خَلِلهُ وَسَمِعت إلَيْهِ أَذَنَاهُ وَنظرت إلَيْهِ عَيناهُ وَحدث بِهِ نَفسه مِي سوء إلَيْهِ أَذَنَاهُ وَنظرت إلَيْهِ عَيناهُ وَحدث بِهِ نَفسه مِي سوء اللهِ أَنْ أَنْ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ مَا مُنْتَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا مُنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُولِيْنَا اللهُ اللهُو

فَقَالَ وَاللَّه قد سمعته من النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ أَمُوا رَوَاهُ أَحْمِد وَالْعَالِب على سَنَده الْلِحِسن وَتقدم لَهُ شَوَاهِد فِي الُوصُّوء وَاللَّهُ آعَلَمُ

ے اور پاچرہ وطوتا ہے اور دونوں باز ودھوتا ہے اور دونوں باز ودھوتا ہے اور اپناچرہ دھوتا ہے اور پنے مر پر سے

ار جائے اور کا نوں پر سے کرتا ہے بچروہ فرض نماز اواکر نے کے لئے کھڑا ہوتا ہے نوانلہ تعالی اس کے اس دن کے ان

عنا ہوں کی مغفرت کرویتا ہے جس کی طرف اس کے پاؤں چل کر سے تھے یا جس کوائی کے ہاتھوں نے سرانی م

دیا تھا جس کوائی کے کا نوں نے ساتھایا جس کی طرف اس کی آتھوں نے دیکھاتھا یا جس کے بارے میں اس نے

دیا تھا جس کوائی کے کا نوں نے ساتھایا جس کی طرف اس کی آتھوں نے دیکھاتھا یا جس کے بارے میں اس نے

دیا تھا جس کوائی کے بارے میں اس نے دائی جس کے بارے میں اس نے دیکھاتھا گیا جس کے بارے میں اس نے

دیا جس براسوجیا تھا ''۔

تو معزت ابوا مامہ ولائٹ نے فر مایا: اللہ کی تم ایس نے بیات نبی اکرم مؤین کی زبانی سی ہے۔ بیدروایت اوم احمد نے نشق کی ہے اور اس کی سند پر غالب رہے ہے کہ بیدسن ہے وضو سے متعلق اس سے پہلے اس سے شریع اس سے شرید گزر کھے ہیں باتی اللہ بہتر جانتا ہے۔

533 - وَعَنْ سَلَمَانَ الْفَادِسِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسُلِم يُصَيِّى وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسُلِم يُصَيِّى وَعَلَيْهِ وَقَدْ تحالت عَنهُ خطاياه وَعَلَيْهِ وَالصَّغِيرِ وَقِيْهُ أَشْعَتْ بِنِ أَشْعَتْ السَّعداني لَم أَقَفَ على تَرْجَمَته وَوَالصَّغِيرِ وَقِيْهُ أَشْعَتْ بِنِ أَشْعَتْ السَّعداني لَم أَقَفَ على تَرْجَمَته وَوَالصَّغِيرِ وَقِيْهُ أَشْعَتْ بِنِ أَشْعَتْ السَّعداني لَم أَقَفَ على تَرْجَمَته وَوَالصَّغِيرِ وَقِيْهُ أَشْعَتْ بِنِ أَشْعَتْ السَّعداني لَم أَقْفَ على تَرْجَمَته وَوَالسَّهِ وَالصَّغِيرِ وَقِيْهُ أَشْعَتْ بِنِ أَشْعَتْ السَّعداني لَم الله على تَرْجَمَته وَوَالسَّهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهُ وَالسَّهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَقَيْهُ أَشْعَتْ بِنِ السَّعداني لَم الله على اللهُ على اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَقَيْهُ أَنْ أَنْ السَّعْدُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعُلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُو

بہ بہت ہوں ہے۔ ہوں ہیں جب وہ نمازے فارغ ہوتا ہے تو اُسے اس کی تمام خطا کیں گرچکی ہوتی ہیں'۔ سے بنچ کر جاتی ہیں جب وہ نمازے فارغ ہوتا ہے تو اُسے اس کی تمام خطا کیں گرچکی ہوتی ہیں'۔ بیر دوایت امام طبرانی نے بنجم کبیر اور بھی صغیر میں نقل کی ہے اس کی سند میں ایک راوی اشعدے ہیں افعدے سعد انی ہے میں اس کے جانات سے داقف نہیں ہوسکا۔

534 وعَنْ آبَى عُثْمَان قَالَ كنت مَعَ سلمَان رَضِى اللَّهُ عَنْهُ تَحت شَجَرَة فَاحَد عَصنا مِنْهَا يَابِما فهزه حَنْي نحات ورقه ثُمَّ قَالَ يَا آبَا عُثْمَان آلا تَسْآلِنِي لم أفعل هنذَا قلت وَلَمْ تَفْعَلهُ قَالَ هنگذا فعل بي رَسُولُ الله حَسَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا مَعَه تَحت شَجَرَة وَأَحَد مِنْهَا عَصنا يَابِسا فهزه حَتَّى تحات ورقه فَقَالَ يَا سلمَان اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا مَعَه تَحت شَجَرَة وَأَحَد مِنْهَا عَصنا يَابِسا فهزه حَتَّى تحات ورقه فَقَالَ يَا سلمَان الا تُسْالِينِي لم أفعل هنذا قلت وَلَمْ تَفْعَلهُ قَالَ إِن الْمُسْلِمِ إِذَا تَوَضَّا فَأَحْسن الُوطُوء ثُمَّ صلى الصَّلَوات النَّهُ الذِي لَاللهُ عَلَى إِن الْمُسْلِمِ إِذَا تَوَضَّا فَأَحْسن الُوطُوء ثُمَّ صلى الصَّلوات النَّهُ الذِي اللهُ عَلَى إِن الْمُسْلِمِ الشَّينَ لم النَّهَار وَزِلْفًا مِن اللَّهُ إِن الْمُسَلِم الشَّلَاق طرفِي النَّهَار وَزِلْفًا مِن اللَّهُ لِإِن الْمُسَلَّمِ الشَّينَات ذَلِكَ ذَكرى لِللَّا يَرِينَ عود

رَوَاهُ أَخْعِهِ وَالنَّسَانِيِّ وَالطَّبَرَانِيِّ ورواة اَحْعِد مُخْتَج بِهِم فِي الصَّحِيْحِ إِلَّا عَلَى بن ذيد الكَالِيُّ الإعْتَان بَيان كَرِيْتَ بِين: مِن الكِ درخت كے شِيِح مَنْرت سلمان فارى اِنْ أَنْ كَبِهِاتِهِ موجودته انہوں نے اس رخت کی ایک شاخ پکڑی جوفشک تھی اوراسے ہلایا تواس شاخ کے بتے ینچ گر گئے پھرانہوں نے فرمایہ: اے ابوعان! کیاتم بھ سے یہ دریافت نبیں کروگے؟ کہ بی نے ایسا کیوں کیا ہے؟ بی نے کہا: آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟! نہوں نے بتایا: ایک مرتبہ نی اگرم منافیۃ انے میرے ساتھ ای طرح کیا تھا ہی بھی اس وقت نی اگرم خاتھ آگے ساتھ آیک درخت کے بنچ موجود تھا 'آپ طابق ا نے ایک خشک پکڑ کراسے ہلایا 'تواس کے بتے بنچ گر گئے 'پھرآپ خاتھ آئے ارشاد فرمایا: اے سلمان! کی تم جھے ہو چھو مے نہیں؟ کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ بھی نے عرض کی: آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ نی اگرم خاتھ آئے ارشاد فرمایا.

"جب كوئى مسلمان وضوكرت موسة اليمي طرح وضوكرك اور بجريانج نمازي اداكري تواس كا كناه يول المجمر جات بين الماكرين الماكرين

آب عَنْ بَعْلِمْ نَے ارشاد فرمایا: ''تم دن کے دونوں کنارول میں نمازادا کر داور رات کے پچھے جسے میں بھی نمازادا کر ا نیکیال گنا ہوں کوئتم کردیتی ہیں 'یہ بات تھیجت مامیل کرنے والوں کے لئے تھیجت ہے''۔

بےروایت امام احمدُ امام نسائی اورامام طبرانی نے نقل کی ہے امام احمد کے نقل کردہ روایت کے راویوں سے سیح میں استدمال کیا گیا ہے صرف علی بن زید نامی راوی کامعاملہ مختلف ہے۔

535 - وَعَنُ آيِسٌ هُوَيْرَة وَآيِيُ سعيد رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَا خَطَبنَا رَسُولُ اللّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا . فَقَالَ وَاللَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ ثَلَاثُ مَوَّات ثُمَّ اكب فاكب كل رجل منا يبكى لَا نَدْدِى على مَاذَا حلف ثُمَّ رفع وَأَسَد وَفِي وَجهِه الْبُشُوك وَكَانَسَ آخَبَ اللّهَ عَالَيْنَا مَن حمر النعم قَالَ مَا مِن رجل يُصَلِّى الصَّلَوَات النحمس وَأَسَد وَفِي وَجهِه الْبُشُوك وَكَانَسَ آخَبُ اللّهَ عَلَى مَع حمر النعم قَالَ مَا مِن رجل يُصَلِّى الصَّلَوَات النحمس ويراس وَيعرج الزَّكَاة ويجتنب الْكَبَائِر السَّبع اللّه فتحت لَهُ ابُوّاب الْجَنَّة الثَّمَانِية يَوْم الْقِيَامَة حَتَى ويسمسوم رَمَّضَان وَيعرج الزَّكَاة ويجتنب الْكَبَائِر السَّبع الله فتحت لَهُ ابُوّاب الْجَنَّة الثَّمَانِية يَوْم الْقِيَامَة حَتَى النَّهَا لَتَصطفق ثُمَّ مَلا (إن تجتنبوا كَبَائِر مَا تنهون عَنهُ نكفر عَنْكُمْ سَيِّنَاتكُمْ وَنُدُخِلكُمْ مَدَّلًا كُويمًا) النِسَاء وَقَالَ الْمُحَاكِم صَحِبُح الْإِمْنَاد

ار المراق المرا

386- وَعَنْ عُشَمَان رَضِي اللّٰهُ عَنَهُ قَالَ حَدِثنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْد انصرافنا مس عَلَادِنَا ارّاهُ قَالَ الْعَصْر فَقَالَ مَا آدُرِى أَحدِثُكُمُ أَوْ أَسكت قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِن خيرا فحدثنا وَإِن كَانَ صَلَادِنَا ارّاهُ قَالَ اللّٰهِ إِن خيرا فحدثنا وَإِن كَانَ عَلَادِنَا اللهِ وَرَسُولُه اللّٰهِ عَلَيْهِ فَيصَلى هذِهِ الصَّلَوَات غير دلِكَ فَاللّٰهُ وَرَسُولُه اعلم قَالَ مَا مِن مُسلِم يَعَظَهَّر قيتم الطَّهَارَة الَّتِي كتب اللّٰه عَلَيْهِ فَيصَلى هذِهِ الصَّلَوَات غير دلِكَ فَاللهُ وَرَسُولُه اعلم قَالَ مَا مِن مُسلِم يَعَظَهَر قيتم الطَّهَارَة الَّتِي كتب اللّٰه عَلَيْهِ فَيصَلى هذِهِ الصَّلَوَات غير دلِكَ فَاللّٰهُ كَانَت كَفَّارَات لَمَا بَيْنَهَا

العمس: " وَلِنَيْ رِوَايَةٍ أَن عُشْمَان رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ وَاللَّه لأحدثكم حَدِيثًا لَوْلَا آيَة فِي كتاب الله مَا حَدَّثتُكُمُوهُ وَلِنَيْ رِايَةٍ أَن عُشْمَان رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَتَوَضَّا رِجل فَيحسن وضوء ه ثُمَّ يُصَلِّى الصَّلاة إلَّا عفر سَجِهُ فَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَتَوَضَّا رِجل فَيحسن وضوء ه ثُمَّ يُصَلِّى الصَّلاة إلَّا عفر

الله لَهُ مَا بَيْنِهَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الَّتِي تَلِيهَا . رَوَاهُ البُّخَارِيُّ وَمُسْلِم

جے جہ حضرت عثان عنی بھتا ہیں ایک مرتبہ ہی اکرم تو ہیں۔ امل مرتبہ ہی اکرم تو ہی ہے۔ نارغ ہونے کے بعد ہمارے ماتھ ان چیت کرتے ہوئے ارش دفر مایا: مراوی کہتے ہیں: میراخیال ہے روایت ہیں بیالفاظ بھی ہیں: عصر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعدارشاد فرمایا: مآپ تا پیلی نے فرمایا: مجھے نہیں معلوم کہ میں سے بات تنہارے ساتھ کروں یا خاموش رہوں تو ہم نے عرض کی: اگر ہملائی کی بات ہے تو آپ ہمیں بیان کرویں اوراگر اس کے علاوہ ہے تو پھر اللہ اوراس کا رسول زیادہ بہتر جانے ہیں نبی اگر مظاہر نے ارشاد فرمایا: جو بھی مسلمان وضو کرتے ہوئے کھل وضو کرے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس پرلازم قرار دیا ہے اور سے
یا کی نمازیں اداکرے تو یہ چیز اس کے لئے درمیان (میں ہونے والے گنا ہوں) کا کفارہ بن جائے گئی '۔

ہوں ایک روایت میں میدالفاظ ہیں: حضرت عثمان عنی بڑتاؤنے فرمایا اللہ کی تئم ایس تمہیں ایک حدیث بیان کرنے لگاہوں اگراللہ تعالی کی کتاب میں ایک آیت ندکورند ہوتی اتو میں میرحدیث تم لوگوں کو بیان ندکرتا میں نے نبی اکرم ساتیز ہوگے ہوئے

المالي:

'' جو مخص وضوکر نتے ہوئے اچھی طرح وضوکر ہے اور پھر نمازا داکر ہے تواللہ تعالی اس کے اور اس کے بعد والی 'نماز کے درمیان والے گنا ہون کی مغفرت کرویتا ہے''۔ ممال منہ مسل منہ سے مسلسی نہتا ہے۔

بدروایت امام بخاری اورامام سلم نے فقل کی ہے۔

537 - وَلِمَىٰ دِوَايَةٍ لَمُسْلِم: قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِن تَوَضَّا للصَّلاة فاسبغ الوضُوء نُمَّ مَشَى إلَى الصَّلاة الْمَكْتُوبَة فَصلاهَا مَعَ النَّاسِ أَوْ مَعَ الْجَمَاعَة أَوْ فِي الْمَسْجِد غفر لَهُ ذُنُوبِهِ الْوضُوء نُمَّ مَشَى إلَى الصَّلاة الْمَكْتُوبَة فَصلاهَا مَعَ النَّاسِ أَوْ مَعَ الْجَمَاعَة أَوْ فِي الْمَسْجِد غفر لَهُ ذُنُوبِهِ الْوضُوء نُمَّ مَشَى إلَى الصَّلَم كَا يَكُرُوا لِهُ اللهُ اللهُ

فرماتے ہوئے ساہے

"جُرِّضُ نماز کے لئے وضوکرتے ہوئے اچھی طرح وضوکرے اور پھرفرض نماز کی اوائیگی کے لئے چل کرجائے اور اسے اور پھرفرض نماز کی اوائیگی کے لئے چل کرجائے اور اسے اسے لوگوں کے ساتھ اوا کرے (راوی کو اسے لوگوں کے ساتھ اوا کرے (راوی کو شک ہے نثاید بدالفاظ ہیں:) اسے جماعت کے ساتھ اوا کرے (راوی کو شک ہے نثاید بدالفاظ ہیں:) اُسے مجد ہیں اوا کرے تو اس شخص کے گنا ہوں کی مغفرت ہوج تی ہے '۔ شک ہے نثاید بدالفاظ ہیں:) اُسے مجد ہیں اوا کرے تو اس شخص کے گنا ہوں کی مغفرت ہوج تی ہے '۔ 538 - وَ فِنْ رُوَ ایّقِ اَیْسَا قَالَ سَمِعْتُ رَمُسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا من امریء مُسْلِم ت حضره صَلاة مَكُتُوْبَة فَيحسن وضوء ها وخشوعها وركوعها إلّا كَانَت كَفَّارَة لما قبلهًا من الذُّنُوب مَا لم نؤت كَبِيْرَة وَذِلِكَ الدَّهْرِ كُله

ر سے بیر سر سے اللہ روایت میں بیرالفاظ ہیں: حضرت عثمان عنی ٹائٹڈ بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم ملائق کو بیرارش دفر ماتے و کے سنا ہے: و کے سنا ہے:

''جس بھی مسلمان کے سامنے فرض تماز کاوقت ہوجائے 'اوروہ اچھی طرح وضوکر کے اچھی طرح خشوع وخضوع اور رکوع کر کے نمازاداکر کے 'تو یہ نمازاس سے پہلے کے گتا ہوں کا کفارہ بن جاتی ہے' جبکہ کبیرہ گن ہوں کاار تکاب نہ کیا گیا ہو'اور یہ فضیلت ہمیشہ حاصل رہتی ہے''۔

539 - وَعَـنَ آبِـى آيَّـوْبَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِن كُلِ صَلَاة تحط مَا بَيْنِ يَديهَا من خَطِينَة . رَوَاهُ آحُمد بِإِسْنَادٍ حسن

> تَقَالَقَ حَصْرِت ابُولِوبِ انصاری فِی تَنظِیان کرتے ہیں: نبی اکرم مِنظِیم نے ارشادفر مایا ہے: '' ہرنماز اپنے ہے آ کے (لیمنی میلے) والے گنا ہوں کومٹادیتی ہے'۔

> > مدروایت امام احمر فے حسن سند کے ساتھ لک ہے۔

540 - وَعَنِ الْمُحَادِثُ مُولَى عُنُمَانَ قَالَ جلس عُنْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَوْمًا وَجَلَسْنَا مَعَه فجاء الْمُؤَذِّن فَدَعَا بِسَمَاء فِي إِنَاء آظُلهُ يكون فِيهِ مِد فَتَوَضَّا ثُمَّ قَالَ رَايَّت رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتَرَضَّا وضولى هلذَا ثُمَّ قَالَ مَا يَصُلِح الظَّهْرِ عَفْر لَهُ مَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيُنُ الْصُبْح ثُمَّ صلى المعرب عَفْر لَهُ مَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْقَصْر ثُمَّ صلى الْمعرب غَفْر لَهُ مَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْقَصْر ثُمَّ صلى الْمعرب غَفْر لَهُ مَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْقَصْر ثُمَّ صلى الْمعرب غَفْر لَهُ مَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَعْرِب ثُمَّ لَعَلَّه يبت يتمرغ ليلته ثُمَّ إِن قَامَ فَتَوَضَّا فَصلى الصَّبْح غَفْر لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمعرب ثُمَّ لَعَلَّه يبت يتمرغ ليلته ثُمَّ إِن قَامَ فَتَوَضَّا فَصلى الصَّبْح غَفْر لَهُ مَا بَيْنَ الْمُعْرِب ثُمَّ لَعَلَه يبت يتمرغ ليلته ثُمَّ إِن قَامَ فَتَوَضَّا فَصلى الصَّبْح غَفْر لَهُ مَا بَيْنَ الْمُعْرِب ثُمَّ لَعَلَه يبت يتمرغ ليلته ثُمَّ إِن قَامَ فَتَوَضَّا فَصلى الْمَجْبَ غَفُر لَهُ مَا بَيْنَهُا وَبَيْنَ الْمُعْرِب ثُمَّ لَعَلَه يبت يتمرغ ليلته ثُمَّ إِن قَامَ فَتَوَضَّا فَصلى الْمَعْرِب ثُمُ لَوْلَا عَلَه مَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُعْرِب ثُمَّ لَعَلَه يبت يتمرغ ليلته ثُمَّ إِن قَامَ فَتَوَى الْمُعْرِب عُولَ لَهُ مَا الْبَاقِيَات يَا عُشْمَان قَالَ هِي لا لِلله وَسُنحان الله وَالله وَالله وَالله أَو الله وَلَا عُولُ وَلَا قُولُه الله وَسُحَان الله وَالْمُعَرِبُ اللّه وَسُحَان الله وَالْمُعَرِبُ اللّه وَسُحَان الله وَالْمُعَرِبُ اللّه وَالله وَلَا عَلَهُ وَالله وَلَا عُولُوا هَا عُلُوا عَلَه وَلَا عَلَه عَلَه الله وَاللّه وَالْمُولِولُولُ اللّه وَاللّه وَاللّه

رَوَاهُ أَخْمِد بِإِسْنَادٍ حَسَنٌ وَٱبُّو يعلى وَالْبَزَّار

''جوخص میرے ہی وضوی طرح وضوکرے اور پھر کھڑا ہوکرظہری نمازاداکرے تواس کے اُس نمی زاور صبح کی نمیز کے درمیانی گنا ہوں کے مغفرت ہوجائے درمیانی گنا ہوں کی مغفرت ہوجائے درمیانی گنا ہوں کی مغفرت ہوجائے گئی پھروہ عصر کی نمازاداکر لئے تواس کے عصراور ظہر کے درمیانی گنا ہوں کی مغفرت ہوجائے گئی پھر جب وہ عش، کی گئی جرجب وہ عش، کی گئی جرجب وہ عش، کی ساتھ مغفرت ہوجائے گئی پھر جب وہ عش، کی

ازاداکر کے نواس کے عثاءاور مغرب کے درمیانی گناہوں کی مغفرت ہوجائے گی بھروہ رات بوں بسر کرے گا کہ اس رات میں نازاداکر کے نواس کے میں اور عثاء کے درمیانی گناہوں کی مغفرت ہوجائے گی بھروہ رات بوں بسر کرے گا کہ اس رات میں وہ کرو بھی بدلار ہاہوگا ، بھرائر ہاہوگا ، بھرائر ہاہوگا ، بھرائر ہاہوگا ، بھرائر ہاہوگا ، بھرائیوں کو ختم کرویتی ہیں اوگوں نے عرض کی: یہ تو وہ نیکیاں ہوگئیں تو ہاتی رہ جانے والی چیز دل سے کیا مراو میں دور سے مراور پر کھات ہیں:

جہو تعرف ہیں۔ ''اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود بنے وہی ایک معبود ہے ہر طرح کی حمر اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے اللہ تعالیٰ سب ہے بڑا ہے اللہ تعالیٰ کی مدو کے بغیر پر کھوٹیس ہوسکتا''۔

پروایت امام احمد نے حسن سند کے ساتھ نقل کی ہے اس کوامام ابو یعنیٰ اور امام بزار نے بھی نقل کیا ہے۔

آهَ . وَعَنُ جُنُدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَمَ اللهُ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَاللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ من صلى العُبْحِ قَهُوَ فِي ذَمَّة اللهُ فَلَا يطلبكم الله من ذمَّته بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ من يَطُلُهُ من ذمَّته بِشَيْءٍ يُدُرِكُهُ ثُمَّ يكه على وَجِهِ فِي ذَمَّة اللهُ فَلَا يطلبكم الله من ذمَّته بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ من يَطُلُهُ من ذمَّته بِشَيْءٍ يُدُرِكُهُ ثُمَّ يكه على وَجِهِ فِي نَارِجَهَنَم . وَوَاهُ مُسْلِم وَالسَّفَظ لَهُ وَابُو قاؤه وَاليَّرِمِذِي وَغَيْرِهم وَيَأْتِنَى فِي بَاب صَلاة الصَّبُح وَالْعَمْرِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى

الله عفرت جندب بن عبد الله جل أو وايت كرت بين : بي اكرم من النافية إلى الرم من المرابية ارشاد فرما يا بي :

البیر فض می کینی زاداکرے نووہ اللہ تعالی کی پناہ میں ہوتا ہے نو اللہ تعالی تم ہے اپنے ذمہ ہے متعلق کسی چیز کا حساب نہ لے کی کی کرنا ہی کہا ہے اپنے ذمہ ہے متعلق کسی چیز کا حساب نہ لے کی اور پھر (وہ اس کی کوتا ہی) کمیڑے گا نوا ہے چہرے کے بال وندھا کر کے جہنم میں آگ میں ڈال دے گا'۔

یدوایت امام سلم نے قال کی ہے ٔ روایت کے بیالفاظ انہی کے قال کردہ ہیں اسے امام ابوداؤ ڈامام تر ندی اور دیگر حضرات نے بھی قال کیا ہے اگر اللہ نے چاہا تو منج اور عصر کی نماز سے متعلق باب میں بھی بیروایت آئے گی۔

942 - وَعَنُ آبِى هُوَيُوَة رَضِى اللَّهُ عَنُهُ اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يتعاقبون فِيكُمُ مَلائِكَة بِالنَّهُ وِ مِلائِكَة بِالنَّهَارِ ويجتمعون فِي صَلَاة الصُّبُح وَصَلَاة الْعَصْرِ ثُمَّ يعرِج الَّذِيْنَ باتوا فِيكُمْ فيسالهم رَبَّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِم كَيْفَ تَر كُنُمُ عِبَادِي فَيَقُوْلُونَ تركناهم وهم يصلونَ وأتيناهم وهم يصلونَ وأثيناهم وهم يصلونَ وأثبناهم وهم يصلونَ وأبُخارِي وَمُسُلِم وَالنَّسَائِيْ

الله الله من العربيره المراية المن المرم من المنظم كاليفر مان قل كرت من المنظم كاليفر مان قل كرت من

"رات کے فرشتے 'ادر دن کے فرشتے تمہارے درمیان آتے جاتے ہیں وہ سمج کی نماز میں اورعصر کی نماز میں اکتھے

صديت 1086: صعبع مسلم - كتساب الهسساجد ومواضع الصلاة بساب فيضن صلارة العشدة والصبح في حساعة - مديت 1086 ستغرج أبي عوائة - بساب الدليل على أن من صلى الهكتوبة وحده ليس عليه إعادتها حديث: 999 صعبع ابن حبان " كتاب الصلاة باب فضل الصلوات الغمس - ذكر إنبات ذمة الله جل وعلا للمصلى صلاة الغراة مديث: 1763 السنن الكرى مسيهتى - كتساب الصلاة ذكر جساع أبواب الأفان والإقامة - بساب من قال: هى الصبح حديث: 2021 مسند أحدد بن منبل - أول مسيد الكوفيين حديث جندب - حديث: 18446

ہوتے ہیں' پھروہ فرشے اوپر چلے جاتے ہیں' جنہوں نے تمہارے درمیان رات گزاری ہوتی ہے' توان کا پرورد کاران سے دریافت کرتاہے: طالا تکہوہ ان سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہتم نے میرے بندوں کوکس حال میں چھوڑا تھا؟ تو وہ عرض کرتے ہیں: جب ہم نے انہیں چھوڑا تھا' تو وہ تمازا داکررہے تھے اور جب ہم ان کے پاس مجھے تھے' تو وہ اس وقت بھی نمازادا کردہے تھے''۔

بدروایت امام ، لک امام بخاری امام سلم اورامام نمانی نفل کی ہے۔

543 - وَعَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَالْ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن آوَّل مَا الْحَرْضِ اللَّهِ عَلَى النَّامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن آوَّل مَا الْحَرْضِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن آوَّل مَا يُحَاسِب بِهِ الصَّلاة وَيَقُولُ اللَّهِ الْطُرُوْ اللهِ الْطُرُوْ اللهِ الْطُرُو اللهِ الْطُرُو اللهِ الْطُرُو اللهِ الْطُرُو اللهِ الْطُرُو اللهِ الْطُرُو اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَكَانَت نَاقِعَة يَقُولُ النَّفُرُو اللهِ لَكِ عَلى مِن تطوع فَإِن وجد لَهُ تَطوع تمت الْفَرِيضَة مِن التَّطَوعُ ثُمَّ قَالَ الْطُرُو اللهُ وَكَانَهُ ثَافَة فَإِن كَانَة ثَافَة وَإِن كَانَة ثَافَة فَإِن كَانَة ثَافَة وَإِن كَانَة مَا اللهُ وَكَانَة وَإِن كَانَة وَاللهُ وَكَانَة وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النَّالُ اللهُ عَلَة وَإِن كَانَة وَاللهُ وَاللهُ وَكَانَة وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ لَا اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ لَا لَا مُسْتَقَاة فَإِن كَانَة وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ وَال

بدروایت امام ایو یعنی فی فقل کی ہے۔

544 - وَعَنُ آبِي الدَّرُدَاءِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ محمس من جَاءً بِهِن مَعَ إِسَمَان دخل الْجَنَّة من حَافظ على الصَّلُوات الْحمس على وضوئهن وركوعهن وسجو دهن ومواقيتهن وصامَ رَمَضَان وَحح الْبَيْت إِن استَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلا وَآتى الزَّكَاة طيبَة بها نَفسه وَادَى الْاَمَانَة قيل يَا رَسُولُ اللهِ وَمَا آذَاءِ الْاَمَانَة قَالَ الْعَسُلُ من الْجَنَابَة إِن الله لم يَامَن ابْن آدم على شَيْءٍ من دينه غَيْرِهَا

رَوَاهُ الطُّبَرَانِتَي بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ

ﷺ حضرت ابودرداء ﴿ تَنْ تَذَروا بِتَ كُرِيةَ مِنْ الرَّمِ مُنْ أَنْ الْمُ مِنْ أَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْمُ اللَّهُ عَلَى اللللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُولِي اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ ا

العالم المحال من جانے كى استطاعت ركھنا ہو اورز كو قاداكر ہے اور الى خوشى ہے اداكر ہے اور الات اداكر ہے اداكر ہ كانچ كرے اكروہ وہاں تك جانے كى استطاعت ركھنا ہو اورز كو قاداكر ہے اور الى خوشى ہے اداكر ہے اور الات اداكر ہے (واسے میں سرم عادی ہے۔ این آدم کواس کے دین میں اس کے علاوہ کی اور چیز کے حوالے سے امین میں بنایا ہے۔ بنایت کریا کیونکہ اللہ تعالی نے این آدم کواس کے دین میں اس کے علاوہ کی اور چیز کے حوالے سے امین میں بنایا ہے۔ بنایت کریا گیونکہ اللہ والے میں سر انترافقا ک بدروایت امام طبرانی نے عمد وسند کے ساتھ القال کی ہے۔

\* وَعَنْ عَبَادَةَ مِنِ الصَّامِتِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عدس صلوّات كتبهن الله على العباد فَمَنْ جَاءً بِهِن وَلَمْ يضيع مِنْهُنَّ شَيْنًا اسْتِخْفَاقًا بحقهن كَانَ لَهُ عِند الله عهد أن يدُخلهُ الْجَنَّة وَمَنْ لَم يَأْتِ بِهِن فَلَيْسَ لَهُ عِنْدِ اللَّه عهد إنْ شَاءَ عذبه وَإِنْ شَاءَ أدخلهُ الْجنَّة زَرَاهُ مَالِكَ وَآبُو دَارُد وَالنَّسَائِي وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحه

و عرت م إده بن صامت برئ زبيان كرت بين الله في اكرم من في المرم من الميني كوريار شاد فر مات موسة سنا ب

" بلج بمازیں ہیں جنہیں اللہ تعالی نے اپنے بندول پرلازم قرار دیا ہے جوشش آئیں ادا کرے گا' اوران میں سے سم مجی جز کوان کے ق کوئم بیجھتے ہوئے ضائع نہیں کرے گا تو اس مخص کے لئے اللہ تعالی کی بارگاہ میں بیرعبد ہے کہ اللہ تعالی اسے جنت میں وافل کرے گا'اور جوشن انس اوائیں کرے گا' تواس شخص کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی عبد نہیں ہے' آگروہ جا ہے گا' تواے عذاب ہے گا اور اگر جاہے گا تواہے جنت میں داخل کردے گا''۔

بدروایت امام مالک امام البوداؤدا مامنسائی نے قتل کی ہے امام ابن حبان نے اس کوایل سیح میں قتل کیا ہے۔

548 - وَإِنْ رِوَايَةٍ لِابِي دَاؤِد سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حمس صلوّات المتوضهن الله من احسن وضوء هن وصلاهن لوقتهن وَأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كَانَ لَهُ على الله عهد أن يَغُفُرُ لَهُ وَمَنَّ لَم يَغُعِلَ فَلَيْسَ عَلَى اللَّهُ عَهِدَ إِنَّ شَاءً غَفُرٍ لَهُ وَإِنَّ شَاءَ عَذَبِه

الم ابودادر کی ایک روایت میں برالفاظ بیں: (حضرت عماده بن صامت بن فرتے ہیں:) میں نے تی اكرم نالية كويدار شاد فرمات بوت سناب:

" یا نجی نمازیر اجنهیں اللہ تعالی نے فرض قرار دیاہے جو تحص ان کاوضوا میں طرح کرکے انہیں مخصوص وقت میں اوا کرے ان ے رکوع 'جوداور خشوع کو کمل کرے تواس مخص کے لئے اللہ تعالیٰ کے ذمہ بیاعبد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کردے گا'اور جو مخص ایبانیں کرے گا' تواس کے لئے اللہ تعالیٰ کے ذمہ کوئی عہد نیس ہوگا'اگروہ جا ہے گا' تواس کی مغفرت کردے گا'اورا کر جا ہے

547 - رَّعَنْ سَعْدِ بُنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رِجَلَانِ أَحَوانِ فَهَلَك أحدهما قبل صَاحمه بِ أَرْبَعِيْنَ لَيُلَة فَلَا كُرِت فَضِيلَة الْآوَّل مِنْهُمَا عِنْد رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ الله يمكن الأخر مُسْلِما قَالُوا بَلي وَكَانَ لا بَأْس بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا بسريكم مَ بلغت بِه صَلَاته إنَّمًا مثل الصَّلَاة كَمثل نهر عذب غمر بِهَاب آحَدُكُمْ يقتحم فِيهِ كل يَوْم خمس

مَرَّات فَمَا ترَوْنَ فِي ذَلِكَ يبقى من درنه فَإِنَّكُمْ لَا تَذَرُّونَ مَا بلغت بِهِ صَلاته

رَوَاهُ مَالِكُ وَاللَّهُ طَلَّهُ وَأَحِمد بِإِسْنَادٍ حَسَنَّ وَالنَّسَائِيِّ وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِه إِلَّا اَنه قَالَ عَن عَامر بن سعد بن آبِي وَقَاصٍ قَالَ سَمِعت سَعُدا وناسا من آصْحَاب رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ: كَالَ رحكن آخُوان فِي عهد رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ آحِدهمَا أَفْصَلُ من الاحر فَتوفى الَّذِي هُوَ رحكن آخُوان فِي عهد رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ آحِدهمَا أَفْصَلُ من الاحر فَتوفى الَّذِي هُوَ أَفْصَلُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الم يكن أَفْصَلُهما ثُمَّ عمر الاحر بعد آربَعِيْنَ لَيْلَة ثُمَّ توفّى فَذكو ذَيْكَ لَوسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الم يكن يُصَلِّى قَالُوا بَلْي يَا رَسُولَ اللهِ وَكَانَ لَا بَاس بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَماذا يدريكم مَّا بلغت به صلاته الحَدِيْث

بیروایت امام ما مک نے قبل کی ہے اورروایت کے بدالفاظ اٹنی کے نقل کردہ بیں اے امام احمہ نے حسن سند کے ساتھ نقل کیا ہے امام نسائی نے نقل کیا ہے اس کوامام ابن ٹزیمہ نے اپنی سیح میں نقل کیا ہے تا ہم انہوں نے بیر ہات بیون کی ہے:

حضرت سعد بن انی و قاص بنگذ کے صاحبر اوے عام بیان کرتے ہیں: پی نے حضرت سعد بن گذاور دیگر صحابہ کرام کو نیہ بات

بیان کرتے ہوئے سان جی اکرم شختا کے ذباندافقد س بیل دو بھائی بتے ان بیل سے ایک دوسر سے نیا دہ فضیلت رکھا تھا 'جوزیا دہ

فضیلت رکھا تھا 'اس کا انتقال ہو گیا' جبکہ دوسر ابھائی اس کے بعد جالیس دن تک زندہ رہا' پھراس کا بھی انتقال ہو گیا'اس بات کا

تذکرہ نی اکرم سی تھی ہے گیا گیا تو آب سی تھی ارشاد فر مایا: کیا اس (دوسر سے والے بھائی ) نے (پہلے بھائی کے انتقال کے

بعد) نمازیں ادائیس کی تھیں ؟ نوگوں نے عرض کی: بی ہال! یارسول اللہ! اوراس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے' نی اکرم سی تی ایک سی ایک بیٹے و یا جہیں کیا ہے: " بی اکرم سی تی ایک سی تی ایک سی تھی ہوگی ہے۔

فر مایا: جمہیں کیا ہد؟ کداس کی نماز دل نے اسے کہاں تک پیٹھا ویا ہے؟'' ۔۔۔۔ الحد ہے۔۔۔

548 - وَعَنُ آبِى هُرِيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ (جَلانِ من بلى حَى من قضاعة اسلما مَعَ رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فاستشهد آحدهما وَأَحر الأَحر سنة قَالَ طَلْحَة بن عبيد الله فَرَ أَبْت الْمُؤخر مِنْهُمَا المَحتَّ الْمُؤخر مِنْهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اوُ ذكر آدخل الْجَنّة قبل الشّهيد فتعجيت لذلِكَ فَاصْبَحت فَذكرت ذلِكَ للنّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اوُ ذكر لرّسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَوْدَوَاهُ ابْن عَده مَامَ بعده رَمَضَان وَصلى سِتّة آلاف رَكُعة وَكَذَا وَكُذَا وَكَذَا وَكُولُولُ مِنْهُ وَوَاهُ الْمَا عَنْ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَنْ عَرْوَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَيَالُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْول مِنْهُ وَزَاد ابْن مَاجَه وَالْن حِبّان فِي آخِره فَلَقًا بَيْنَهُمَا العد من السّمَاء وَالْارُولُ مِنْ عَلَيْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْولُ مِنْ عَلَيْهُ وَالْولُ مِنْ عَلَيْهُ وَالْمُ لُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ ا

کور الو مریرہ الفرائی کرتے ہیں: قضاعہ قبیلے کی شاغ '' بلی '' سے تعلق رکھنے والے دو بھائی ہے وہ دونوں ایک ساتھ اسلام لائے ان میں سے ایک نے جام شہاوت نوش کرلیا 'اور دوسرااس کے بعدایک سال تک زندہ رہا ' حضرت طلحہ بن عبیداللہ بورڈ بیان کرتے ہیں: میں نے آئیس خواب میں دیکھا کہ ان دونوں میں ہے جس کا بعد میں انقال ہواتھا 'وہ شہید ہے پہلے میں وائل ہو گئی میں اس پر برواجر ان ہوا اسکے دن میں نے اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہی اگرم ساتھ ہے۔ سامنے اس بات کا ذکر میں گیا ہے تا کرم ساتھ ہے۔ کے سامنے اس بات کا ذکر کر گیا گیا تو آب ساتھ ہے۔ نے ارشاد فر مایا۔ ( کیا اس دوسر ہے والے نے ) اس ( پہلے والے ) کے بعد رمضان کے دوز نے میں رکھے اور جے برادر کھا ہے ادائیں کیں اور اتنی اتنی نماز اوائیس کی لیعنی پورے سال کی نمازین ادائیس کیں۔

پچے ہرار رساں اور نے حسن سند کے ساتھ نقل کی ہے اسے امام این ماجد نے بھی نقل کیا ہے امام ابن حبان ہے اپنی سیحے میں نقل یہ ہے اور امام بہتی نے بھی نقل کیا ہے ان سب حصرات نے اسے حضرت طلحہ بن عبیداللہ جی نظر کے حوالے سے اس کی مانند کسیکن اس سے ذراطویل روایت کے طور پرنقل کیا ہے امام ابن ماجہ اور امام ابن حبان نے اس روایت کے تخریس بیالفاظ زاکدنش کیے ہیں:

"ان دونوں کے درمیان اس سے زیاد وفرق ہے جتنا آسان وزین کے درمیان فاصلہ ہے "۔

549 - وَعَنُ عَائِشَة رَضِيَ اللّهُ عَنُهَا أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَ أَحُلفَ عَلَيْهِنَ لَا يَجْعَلُ اللهِ مِن لَهُ سهم فِي الْإِسْلام كَمن لَا سهم لَهُ وأسهم الإِسْلام ثَلَاقَة الصَّلاة وَالصَّوُم وَالزَّكَاة وَلَا يَتَوَلَّى الله عبدا فِي الدُّنْيَا فِيولِيه غَيْرِه يَوْم الْقِيَامَة وَلَا يحب رجل قوما إلَّا جعله الله مَعَهم وَالرَّابِعَة لَو حَلَفت عَلَيْهَا وَجُونَ آن لَا إِنْم لَا يستر الله عبدا فِي الدُّنْيَا إلَّا ستره يَوْم الْقِيَامَة

رَوَاهُ أَحْمِد بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيْرِ مِن حَدِيْثٍ ابْن مَسْعُود

ولا الله الله وما تشهد يقد بن فالهان كرتي بن الرم ويقام في الرشاوفر ما ياب:

رسديت رو والمسترون و والمستحد الله و رضى الله عَنْهُمَا عَن النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِفْتَاحِ الْحَدَّةُ الْفَرَّاتِ وَعَنْ جَابِو بُنِ عَبْدِ اللّهِ وَضِى اللّهُ عَنْهُمَا عَن النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِفْتَاحِ الْحَدَّةُ الْفَكَاتِ الْصَّلَاةِ . رَوَاهُ الذَّارِمِيّ وَفِي إِسْنَادِهِ آبُو يحيى الفَّتَّات

بدروایت ا، م داری نے قال کی ہے اوراس کی سند میں ایک راوی ابو یکی قات ہے۔

551 - وَعَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ قَرَطَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آوَّل مَا يُحَاسِب بِهِ العَبُد يَوُم الْقِبَامَة الصَّلَاة فَإِن صلحت صلح سَائِر عمله وَإِن فَسدتُ فسد سَائِر عمله

رَوَاهُ الطَّبُرَانِيِّ فِي الْآوْسَطِ وَلَا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ إِنَّ شَاءَ اللَّه

الله الله عند الله بن قرط الله تفاروايت كرت بين: في اكرم مَالَيْقِ في ارشاد فرمايا ب:

''قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے' جس چیز کے بارے میں حساب لیا جائے گادہ نماز ہے اگریہ ٹھیک ہو کی تو ہاتی اعمال بھی ٹھیک ہوں سے'اوراگریپٹراب ہوگی' تو ہاتی تمام اعمال بھی ٹراب ہوں سے''۔

بدروایت امام طبرانی نے جم اوسط میں نقل کی ہے اوراگراللہ نے جا ہاتواس کی سند میں کوئی حرج نہیں ہے۔

552 - وَرُوِى عَنْ آنَسِ رَضِسَى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَ مَا يُحَاسِب بِهِ الْعَبُد يَوْمِ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةِ ينظر فِي صَلَاتِه فَإِن صلحت فَقَدُ آفُلِح وَإِن فَسدتُ خَابَ وخسر رَوَاهُ فِي الْاَوْمَسَطِ آيْضا

المن المرت الس المائز روايت كرتي بين: بي اكرم مَنَايَزُ إن ارشاد فرمايا ب:

'' قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے'نماز کے بارے میں حساب لیا جائے گا'اس کی نماز کا جائزہ لیا جائے گا'اگروہ ٹھیک ہوگ' تو دہ بندہ کا میاب ہوگا'اوراگر دہ خراب ہوگی' تو دہ بندہ رسوا ہوگا'اور خسارے کا شکار ہوگا''۔

بدروایت مجمی امام طبرانی نے جم اوسط میں نقل کی ہے۔

553 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إِيمَان لَمَن لَا اَمَانَهُ لَهُ وَلَا صَلاة لَمَ نَلَا طَهُور لَـهُ وَلَا دَيِن لَمَن لَا صَلاة لَهُ إِنَّمَا مَوْضِع الْصَّلاة مِن اللّين كموضع الوَّأْس من الْحَسَد

رَوَّاهُ الطُّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ وَالصَّغِيرِ وَقَالَ تفرد بِهِ الْحُسَيْنِ بنِ الحكم الْحبرِي

الله الله عند الله بن عمر الله بن عمر المارة المرت من أي اكرم من المرام من المرام المناوفر ما يا ب:

''اس شخص کا بیمان نہیں' جس کی امانت نہیں اوراس شخص کی نماز نہیں' جس کی طہارت نہیں'اس شخص کا دین نہیں' جس کی نماز نہیں' دین میں نماز کا دبی مقام ہے' جوجسم میں سرکامقام ہے''۔

بیروایت امام طبرانی نے بیم اوسط اور بیمی مغیر میں نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں:حسین بن عکم حمری اس روایت کوغل کرنے میں نر دے۔

554 - وَعَنُ آبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ عَنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ اَنه قَالَ لمن حوله من امته اكفلوا لى بسبت أكفل لكم بِالْجنَّةِ قَالُوْا وَمَا هِيَ يَا رَسُّولَ اللَّهِ قَالَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاة وَالْوَمِ والبطن والبطن . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيَ فِي الْاَوْسَطِ وَقَالَ لَا يرُوى عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِهِنَا الْإِسْنَاد

قَالَ الْحَافِظِ وَلَا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ

ﷺ حضرت ابو ہریرہ جنگئیان کرتے ہیں: نمی اکرم خاتی ایم است کے اپنی آس پاس موجودا فراد سے فرمایو. تم مجھے چیے چیزوں کی صفائت دوا میں تمہیں جنت کی صفائت دوں گا 'لوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ! وہ کیا ہیں؟ نمی اکرم خاتی اسٹر دفر مایا: نماز، زکؤ قا، امانت ،شرم گاہ، پیٹ، زبان'۔ ارٹ دفر مایا: نماز، زکؤ قا، امانت ،شرم گاہ، پیٹ، زبان'۔

بدروایت امام طبرانی نے بھم اوسط میں نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: یہ نبی اکرم نزایجا سے صرف ای سند کے سرتھ منقول ہے۔ مناسمة الله مارس کے مناسم کی کرچہ و تبدید

حافظ کہتے ہیں:اس کی سند میں کوئی حرج نہیں ہے۔

555 - وَعَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرِهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا آن رجلا آتى رَسُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَآلَهُ عَن افضل الْاَعْمَال فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاة قَالَ ثُمَّ مَه قَالَ ثُمّ الصَّلاة ثلَاث مَرَّات قَالَ ثُمَّ مَه قَالَ الْجِهَاد فِي سَبِيلِ اللّه قَذكر التحديث

رَوَاهُ أَحُمد وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحِهِ وَاللَّفُظُ لَهُ

و فی حضرت عبدالله بن عمره براندیمان کرتے ہیں: ایک شخص جی اکرم خان کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ ما الله اسے سے زیادہ نسیست والے عمل کے بارے بیل دریافت کیا: تو بی اکرم خان الله نے ارشاد فرمایا: فماز اس نے دریافت کیا: پھرکون سام ؟ آپ خان الله نے فرمایا: پھرفماز میں مرتبہ آپ خان الله نے بی سا؟ آپ خان الله نے فرمایا: پھرفماز میں مرتبہ آپ خان الله نے بی جواب دیا کھراس نے دریافت کیا: پھرکون سام ؟ آپ خان الله کی داہ بی جہاد کرنا ' سساس کے بعدراوی نے بی بوری حدیث ذکر کی ہے۔ دریافت کیا: پھرکون سام ؟ آپ خان الله کی داہ بی جہاد کرنا ' سساس کے بعدراوی نے بوری حدیث ذکر کی ہے۔

بددوایت امام احمدنے نقل کی ہے'ام ابن حبان نے اپنی تھے پی نقل کی ہے'اوردوایت کے بیالفاظ انہی کے نقل کردہ ہیں۔ 556 - وَعَنْ قُوبَان دَجِنِسِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَاللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقِيمُوا وَالْ تُعُصُوا وَاعْلَمُوا اَن خير اَعِمالِکُمُ الصَّلاة وَلَنْ بِحافظ على الْوضُوء إِلَّا مُؤْمِن

رّوّاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَّحِبْح على شَرطهمًا وَلَا عِلَّة لَهُ سوى وهم آبِيُ بِلَال وَرَوَاهُ ابْن حَبَان فِي صَحِبْحِه من غير طَرِيْق آبِي بِلَال بِنَحْوِهِ وَتقدم هُوَ وَغَيْرِهِ فِي الْمُحَافظَة على الْوصُوء وَرَوَاهُ الطَّبَرَائِيّ فِي الْاَوْسَطِ من حَدِيْثٍ سَلمَة بن الْآكُوع وَقَالَ فِيْهِ وَاعْلَمُوا أَن أفضل أعمالكُمُ الطَّلَاة

د حرت أوبان الأنزروايت كرت بين: في اكرم مَنْ الله في ارشاد قرمايا ب:

" تم لوگ سیدھے رہو اور شارند کرواور میہ بات جان لوا کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہتر نماز ہے اور وضو ک خفاظت صرف مومن کرتا ہے "۔

بدردایت ا، م حاکم نے نفل کی ہے وہ فرماتے ہیں: بیان دونوں معنرات کی شرط کے مطابق میچے ہے اوراس ہیں کوئی عدی نہیں ہے صرف بیعست ہے کہ ابو بلال نامی رادی کووہم ہواہے کہی روایت امام ابن حبان نے اپنی میچے میں ابو بلال کے علدوہ ایک ورسند کے ساتھ اس کی مانند فل کی ہے بیداوردوسری روایات جواس سے پہلے گزر پھی ہیں جووضو کی حفاظت کرنے سے متعمق ہیں یجی روایت او مطرانی نے بیٹم اوسط میں حعزت سلمہ بن اکوع دنگافتہ سے منقول حدیث کے طور برنقل کی ہے اوراس میں ان کے الفاظ میں (نبی اکرم سائق نے نے فرمایا:)''تم لوگ یہ بات جان لوائم ہارے اعمال میں سب سے زیادہ فضیلت والاعمل نمازے' ۔

557 - وَعَنْ حَنْظَلَة الْكَاتِب رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من حَمافظ على الصَّلَوَات النحمس ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وَعلم آنَهُنَّ حق من عِنْد اللَّه دخل الْجَنَّة آوُ قَالَ وَجَبِ النَّهُ دَخل النَّجَة آوُ قَالَ وَمِعَى النَّالِ . رَوَاهُ آخمد بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَّرُواته رُوَاة الصَّحِيْح

الله الله عفرت منظله كاتب والتنويان كرت مين على في اكرم من التي كويدار شادفر ات موت ساب:

''جو محض ہونئے تمازوں کی' اُن کے رکوع' جوداوراوقات سمیت حفاظت کرے ادروہ بیاجاتنا ہو کہ بیاق میں اوراللہ تعالی ک طرف سے ہیں' و ہفتی جنت میں داخل ہوگا (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں: ) آپ مل بھی نے فرمایا: اس کے لئے جنت واجب ہوجائے گی (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں: آپ مل بھی نے فرمایا: ) وہ جہنم کے لئے حرام ہوجائے گا'۔

بدروایت امام احمد فعر وسند کے ساتھ قال کی ہے اور اس کے تمام راوی سے کے راوی ہیں۔

558 - وَعَنُ عُنْمَان رَضِي اللّهُ عَهُ اَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من علم أن الصَّلاة حق مَكْتُوْب وَاجب دخل الْجنَّة

رَوَاهُ أَبُورُ يعلى وَعبد الله ابن الإمّام أخمد على المسند وَالْحَاكِم وَصَححهُ وَلَيْسَ عِنْده وَلا عِنْد عبد الله لَفُظَة مَكُتُوب . قَالَ الْحَافِظِ رَضِى الله تَعَالَى عَنهُ وَسَتَاتِى آخَادِيْتُ أَحْو تنتظم فِي سلك هذا الْبَابِ فِي الله لَفُظة مَكْتُوب . قَالَ الْحَافِظ رَضِى الله تَعَالَى عَنهُ وَسَتَاتِي آخَادِيْتُ أَحْو تنتظم فِي سلك هذا الْبَابِ فِي الله لَفُظة مَكْتُوب . قَالَ الله تَعَالَى الله تَعْلَى الله تَعَالَى الله تَعَالَى الله تَعَالَى الله تَعَالَى اله تَعَالَى الله تَعَالَى العَمْ الله تَعَالَى الله تَعَالَى الله تَعَالَى العَمْ الله تَعَالَى العَمْ الله تَعَالَى العَالِي العَمْ الله تَعَالَى العَمْ الله تَعَالَى العَمْ الله تَعَالَى القَاله تَعَالَى العَمْ الله تَعَالَى العَمْ الله تَعَالَى العَمْ الله تَعَالَى العَمْ العَالِي العَمْ العَالِي العَمْ العَمْ العَالِي العَمْ العَمْ العَالِي العَمْ العَالِي العَمْ العَالِي العَمْ العَالِي العَمْ العَالْمُ العَالِي العَمْ العَالِي العَمْ العَال

الرم سليم المرساعثان عن يوان أي اكرم سليم كايفر مان تقل كرت بين:

" جو محفل بيات جان ك كدنماز حق ب لازم كى كن ب اورواجب ب وه جنت مي واخل موكا" \_

بیروایت امام ابویعنیٰ نے نقل کی ہے اورامام احمد کے صاحبز اوے عبداللہ نے ''مسند'' میں نقل کی ہے'امام عائم نے نقل کی ہے انہوں نے اسے بچے قرار دیا ہے'تا ہم امام عائم اور عبداللہ بن احمد کی روایت میں لفظ''لازم کی گئی''نبیس ہے۔

حافظ کہتے ہیں: عنقریب دیگراحادیث بھی آئیں گئ جواس موضوع کے ساتھ مناسبت رکھتی ہول گئ وہ جج 'زکوۃ اور دیگرامور ہے متعبق ابداب میں آئیں گئ اگراللہ نے چاہا۔

14 - التَّرُغِيْب فِي الصَّلَاة مُطلقًا وَفضل الرُّكُوع وَالسُّجُود والخسَّوع

باب منازے متعلق مطلق ترغیبی روایات نیز رکوع کرنے سجدہ کرنے اور خشوع کی فضیلت

959 - عَلَ آبِى مَالِكَ الْاَشْعَرِى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَالْوَلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّهُور شطر الإيسقان وَالْبَحَمْد للله تملآن اَوْ تملأ مَا بَيْلَ السَّمَاء وَالْاَرْض وَالْجَمْد للله تملآن اَوْ تملأ مَا بَيْلَ السَّمَاء وَالْاَرْض وَالصَّلاة نور وَالصَّدَقَة برهَان وَالصَّبُر ضِيَاء وَالْقُرُ آن حجَّة لَك اَوْ عَلَيْك \_ رَوَاهُ مُسْلِم وَغَيْرِه وَتقدم

ود عرت ابوما لك اشعرى الأنزروايت كرتين: في اكرم مَكَافِيل في ارشاد قرمايا ب

بدروایت امامسلم اورویگر دعزات نفل کی ب اوربیاس سے پہلے گزر چکی ہے۔

560 - وَعَنُ آبِى فَرِ رَضِى اللّه عَنْهُ أَنَّ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خوج فِي الشَّاء وَالْوَرق يتهافت فَقَالَ يَا آبَا فَر قلت كَبَّكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ قَالَ إِن العَبْد الْهُصُّن مِن شَجَرَة قَالَ فَجعل ذَلِكَ الْوَرق يتهافت فَقَالَ يَا آبَا فَر قلت كَبَّكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ قَالَ إِن العَبْد الْهُصُلِم لِيُصَلِّى الصَّلاة يُرِيد بهَا وَجه اللَّه فتهافت عَنهُ ذَنُوبِه كَمَا تهافت هنذا الْوَرق عَن هذِهِ الشَّجَرَة وَلَهُ اللهُ عَنهُ ذَنُوبِه كَمَا تهافت هنذا الْوَرق عَن هذِهِ الشَّجَرَة وَلَهُ أَنُهُ اللهُ عَنهُ وَلَهُ اللهُ عَنهُ وَلَوْلِهُ كُمَا تهافت هنذا الْوَرق عَن هذِهِ الشَّجَرَة وَلَا اللهُ عَنهُ وَلَهُ اللهُ عَنهُ وَلَوْلِهُ كُمَا تَهَافت هنذا الْوَرق عَن هذِهِ الشَّجَرَة وَلَا اللهُ اللهُ عَنهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنهُ وَلَوْلِهُ كُمَا تَهافت هنذا الْوَرق عَن هذِهِ الشَّامِ اللهُ ال

ال الموری کے موسم میں اور در مقاری بڑگذیبان کرتے ہیں: نبی اکرم نزیج مردی کے موسم میں کہیں تشریف لے جارہے ہے اس وقت بت جھڑکا موسم میں آپ نزیج نے ایک شاخ بکڑی تو (اس کو ہلایا) تواس کے بیخ کرنے گئے آپ مزاج ہے ارش وفر مایا: اے ابودر! میں نے عرض کی: یارسول انتد! میں حاضر بول نبی اکرم نزیج نے ارشاد فر مایا: جب کوئی مسلمان بندہ نمازاداکرتا ہے اوراس نماز کے در بیعاس کا مقصد اللہ تعالی کی رضا کا حصول ہو تو اس فحق کا اور جھڑتے ہیں جس طرح اس درخت سے بیہ جھڑر ہے ہیں جس طرح اس درخت سے بیہ جھڑر ہے ہیں جس طرح اس درخت سے بیہ جھڑر ہے ہیں ''۔ بیروا بہت ایام احمد نے حسن سند کے ماتھ نقل کی ہے۔

561 - وَعَنُ معدان بِسَ آبِي طَلَحَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِقِيت ثَوْبَان مولى رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفُلُتُ آخُسِرِنِي بِعَمَل أعمله بدخلنى الله بِهِ الْجَنَّة آوُ قَالَ قُلْتُ بِآحَبُ الْآغَمَال إلَى الله فَسكت ثُمَّ سَالنه فَسكت ثُمَّ صَالنه النَّالِيَة فَقَالَ سَالت عَن ذَلِكَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَيْك بِكُثْرَة الشُجُود قَالَتُك كَا تسْجِد للله سَجْدَة إلَّا رفعك الله بِهَا دَرَجَة وَحط بِهَا عَنْك خَطِينَة

رَوَاهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِي وَالنَّسَائِي وَابْن مَاجَه

بدروایت امام سلم امام ترفدی امام نسائی اورامام این ماجد قل کی ہے۔

562 - وَعَنْ عِبَادَة بِن الصَّامِت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنه سمع رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِن الصَّاحِد وَعَنْ عِبَادَة بِنَ الصَّامِة وَضِي اللَّه لَهُ بِهَا حَسَنَة ومحا عَنهُ بِهَا سَيِّنَة وَرفع لَهُ بِهَا دَرَجَة فاستكثروا من السُّحُود . رَوَاهُ ابْن مَا جَه بِإِسْنَادٍ صَحِيْح

وہ وہ سے اس کے گناہ وہن صامت دی تو این کرتے ہیں: انہوں نے نی اکرم تو ہے ارشاد فرماتے ہوئے ساہے:
'' جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ ہے اس کے لئے ایک نیکی نوٹ کرتا ہے اس کی وجہ ہے اس کے ایک ایک نوٹ کرتا ہے اس کی وجہ ہے اس کے وجہ ہے اس کے کہ اور اس کی وجہ ہے اس کے درجہ کو بلند کرتا ہے تو تم لوگ بکٹر سے جہ ہے کروا ہے بیروایت امام ابن ماجہ نے محمی سند کے ساتھ نقل کی ہے۔

563 • وَعَنْ ابِى هُوَيْوَة وَضِسَىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفُوب مَا يكون العَبْد من دبه عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ مساجِد فَاكْتُرُوا الدُّمَاء . وَوَاهُ مُسْلِم

الله معرت الوهريره والفراوات كرت بين: في اكرم منافقة في ارشادفر مايا ب:

''بندہ اپنے پروردگار کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب دہ مجدنے کی حالت میں ہواتو تم لوگ (سجدے کی حالت میں) بکٹرت دی کرو''۔بیردایت امام سلم نے نقل کی ہے۔

564 - وَعَنُ رِبِيعَة بِن كَعُب رَمِنِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كنت أحدم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهاري فَإِذَا كَانَ السَّكِيُل آويت إلى بَاب رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبت عِنْده فَلَا ازَال اسمعهُ يَقُولُ سُبْحَانَ اللهِ سُبْحَانَ السلُّيهِ سُبْسَحَانَ رَبِّي حَتَّى أمل أو تغلبني عَيَّني فأنام فَقَالَ يَوُمَّا يَا ربيعَة سلني فأعطيك فَقُلْتُ ٱلْظريي حَتَّى أنظر وتسلكوبُ أَن اللَّذُنِّيا فيانية مُنْقَطِعَة فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ آسالك أن تَدْعُو اللَّه أن ينجيني مِنَ النَّار ويدخلني الْبَجَنَّة فَسكت رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ من أمرك بِهنذًا قلت مَا أمريني بِه أحد وَلَكِيني علمت أَنْ اللَّذُنِّكَ مُنْقَطِعَة فانية وَأَنت من الله بِالْمَكَانِ الَّذِي آنْت مِنْهُ فَأَحَبَثِت أَن تَدْعُو الله لي قَالَ إِنِّي قَاعل فاعني مديث 562:مسميح ابن خزيمة " كتساب النصبلاسة" بساب فنفنيسلة التستعبود في الصلاة ومط العظامًا بها مع رضع الدرجات -حديث؛ 315مستشخرج أبى عوائة - بساب في النصبالاسة بيسن الأنبان والإقامة في مبالاة البغرب وعيره أبيان تواب النسجود والترغيب في كثرة العجود ،" مديث:1473 صعيح ابن حيان " كتاب الصلاة ً باب نضل الصلوات الفيس " ذكر مط الغطايا لدفيع السدجيات لبين مجد في حيلاته لله عز "حديث:1755ستن الدارمي " كتباب الصبيلاة" بناب فضل من مجديله مجدة. " حديث: 1481سنن ابن ماجه - كتساب إنسامة البصبالاة" بناب ما جاء في كثرة السجود - حديث: 1419انسستن لنسسائي - كتاء التبطييس "باب تواب من مجد لله عز وجل مجدة -حديث: 1132مستق عبد الرزاق الصنعائي - كتباب الصلاة "باب فضل التسطوع - حديث: 4694منصستف ابن أبي شبية - كتساب النصسلارة كالرجيل يسرفنع رأسه قبيل الإمام من قال يعود فيسجد -حديث: 4567السستن الكبرلى للنسسائي - التبطييق" ثواب من سجد لله عز وجل سجدة - حديث: 7:4 السنن الكبرك للبيهقى -كتاب الصلاة أجباح أبواب صلاة التطوع - باب من أجاز أن يصلى بلا عقد عدد ُ حديث: 4254سبند الطيالسي - وتوبان رمسه الله عديث: 1067مستند ابن الجعد - عبيرو عن سالم بن أبي الجعد عديث: 59السعر الزمار مستند البزار - مديث ، عبادة بن الصامت مديث: 2345البعيس الأوسط للطبرائي - بايب الألف من اسبه أحيد \* جديث: 874معهم الصعامة لامن قائع - أسو ذر جسدس بين جنادة بن مفيان بن عبيد بن الوقيعة مسيت 2011

على نفسك بِكُثرَة السَّجُود نعسب وَوَاهُ الْعَلِسَرَانِي فِي الْكَبِسُومِ فِي وَايَةِ ابْنِ اِسْحَاقَ وَاللَّفُظُ لَهُ وَرَوَاهُ مُسْلِم وَابُوْ دَاوُد مُخْتَصِرًا وَلَفظ روا المسترم و المول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآتِيه بوضونه وَ حَاجِته فَقَالَ لي سلني فَقُلْتُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآتِيه بوضونه وَ حَاجِته فَقَالَ لي سلني فَقُلْتُ لِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآتِيه بوضونه وَ حَاجِته فَقَالَ لي سلني فَقُلْتُ مُسَامِعًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَيْرِ وَلِكَ قَلْتَ هُوَ ذَاكَ قَالَ فَأَعنى على نَفْسِكَ بِكُثْرَة السُّجُود أَلَكُ مِرافَقتِكَ فِي اللهِ عَيْرَةُ السُّجُود

ر در بعد بن کعب الا تفایال کرتے ہیں: میں دن کے وقت ہی اکرم مانی کی خدمت کیا کرتا تھا جب رات کا ہے۔ ا وقت آنا تویل می اگرم مازیم کے دروازے پرآجا تا تھا ایک رات میں وہاں موجودتھا میں مسلسل نبی اکرم مرابیم کویے پڑھتے ہرے۔ فرایا: اے رہیدائم مجھ سے بچھ مانکوئیں موں کا میں نے عرض کی: آپ مجھے موقع دیجے' تا کہ میں غور کرنوں' پھر مجھے خیال فرایا: اے رہیدائم ردید آیا کدونیاتو فناہو نے وال مے اور ختم ہوجائے گی تو میں نے عرض کی نیارسول اللہ! میں آپ سے بیددرخواست کرتا ہول کہ آپ اللہ ندل ہے دعاکریں کہ وہ مجھے جہنم سے نجات دیدے اور مجھے جنت میں داخل کردے نی اکرم مزینے ماموش رہے گھر پ سر تبیام نے ندل ہے دعاکریں کہ وہ مجھے جہنم سے نجات دیدے اور مجھے جنت میں داخل کردے نی اکرم مزینے ماموش رہے گھر پ سر تبیام نے ز این جہتے ہے لئے کس نے کہا ہے؟ میں نے عرض کی جھے ریکی نے جیسی کبا اللہ جھے بیلم ہے کددنیا آخر کارچھوٹ جاتی ے اور فناہوجاتی ہے اور آپ کو انتد تعالیٰ کی بارگاہ میں جومر تبداور مقام حاصل ہے وہ ہے اس لئے میری بیخواہش ہوئی کہ آپ مرے لئے اللہ تعالی سے مید دعا کریں تو بی اکرم من ایج اسے میں ایسا کروں گا تم اپی ذات کے بارے میں مکثر ت سجدوں

بدروایت امام طبرانی نے جم کبیر میں ابن اسحاق کی نقل کردہ روایت کے طور پڑقل کی ہے اورروایت کے بیالفاظ انہی کے نقل كرده بن اے امام مسلم اوراء م ابودادُ د نے مختصر روایت كے طور پرنقل كيا ہے امام مسلم كى روایت كے بيدا ففاظ بيں: وہ بيان كرتے

" من نے ہی اکرم سڑھی کے ساتھ رات بسر کی میں آپ سڑھی کے لئے وضوا ور قضائے صاحبت کے لئے پانی دے کے آیا تو آپ از آب مزایش نے جھ سے فرمایا: تم مجھ سے مجھ مانگوایش نے عرض کی: میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگرا ہوں می ركم النيور في دريافت كيا: مجهاور بهي ما تكت مو؟ من في عرض كى: يهى كافى بيئو آب الديور في ارشاد فرمايا: تم الى ذات کے ورے میں' بکٹر ت مجدول کے ڈریعے میری مدد کرنا''۔ ا

565 - رُعَنُ أَهِي فَاطِمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَمُّولَ اللَّهِ أَخْبِرِنِي بِعَمَل أستقيم عَلَيْهِ وأعمله قَالَ عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ فَإِنَّكَ لَا تَسْجِدَ لَلَّهِ سَجْدَةَ إِلَّا رفعك اللَّهِ بِهَا دَرَجَة وَحط عَنْك بِهَا خَطِيئة

رَوَاهُ ابْنِ مَاجَه بِإِسْنَادِ جَيِّدٍ وَّرَوَاهُ آحُمد مُخْتَصرا

وَلَهُظِهِ فَالَ قَالَ لِي نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ يَا اَبَا فَاطِمَة إِن أَدِدْت اَن تَلَقانِي فَأَكُثر السُّجُود 

جس پر میں استفامت افتیار کروں اورا سے سرانجام دول تو نی اکرم نگافائی نے ارشادفر مایا: تم پر بجدے کرنا ازم ہے کیونکہ جب بھی تم اللہ تعانی کے ساتھ تعانی اس کی وجہ سے تمہارے مناور کے اللہ تعانی اس کی وجہ سے تمہارے مناور کو اللہ تعانی اس کی وجہ سے تمہارے مناوے گا' اور اس کی وجہ سے تمہارے مناور کو مناوے گا' ۔

یہ روایت اوم ابن ماجہ نے عمر وسند سے ساتھ فقل کی ہے امام احمہ نے بیدوا میت مختفر روایت کے طور پرنقل کی ہے جس کے الفاظ ریب بیں: راوی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُن آجا اُسے مجھے ہے فرمایا:

"ا ـــابون طمه! اگرتم مجدست طاقات كرسنه كااراده ركعته بوئوتم بكثر مة بجد ـــكرو" ـ

566 - وَعَنُ حُدَيْنِفَة وَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا من حَالَة يكون القَبْد عَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا من حَالَة يكون القَبْد عَدَا اللهُ عَنْ اللهُ مَن اَن يرَاهُ سَاجِدا يعفو وَجهه فِي الثُّرَاب . رَوَاهُ الطَّبَرَ الِي اللهُ مَن اَن يرَاهُ سَاجِدا يعفو وَجهه فِي الثُّرَاب . رَوَاهُ الطَّبَرَ الِي اللهُ مَن اللهُ مَن اَن يرَاهُ سَاجِدا يعفو وَجهه فِي الثُّرَاب . رَوَاهُ الطَّبَرَ اللهُ عَنْ اللهُ وَسَطِ وَقَالَ تفود بِه عُنْمَان . قَالَ الْحَافِظِ عُنْمَان هنذَا هُوَ ابْن الْقَامِع ذكره ابْن حبّان فِي النِّقَات

ولا الله عفرت حديقه بالتزروايت كرت بين في اكرم مَنْ الله في ارشادفر ما يائد:

'' بندے کی کوئی بھی عالت اللہ تعالی کے نزو کی اس سے زیادہ پہند بدہ بیں ہوتی 'کہ اللہ تعالیٰ بندے کو بجدے کے عالم عالم میں دیکھے کہ اس نے اپنا چبرہ مٹی میں رکھا ہوا ہو'۔

بدروایت امام طبرانی نے جم اوسط میں نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں :عثمان نامی رادی اسے نقل کرنے میں منفر د ہے۔ حافظ کہتے ہیں :عثمان نامی بیدرادی عثمان بن قاسم ہے جس کاذکر ابن حبان نے کتاب الثقات میں کیا ہے۔

567 - وَرُوِى عَنْ آبِى خُرَيْرَة رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ فَالَ وَاللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّكارَة خير مَوْضُوع فَمَنْ اسْتَطَاعَ آن يستكثر فليستكثر . زَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْاَوْسَطِ

الله العرب الوجريره الفندروايت كرتين أي اكرم منافقة في ارشادفر مايا ي:

''نماز بہترین چیز ہے جو تحص اے زیادہ ادا کرسکتا ہو وہ اے زیادہ ادا کرسکتا ہو وہ اے زیادہ ادا کرے''۔

بدروایت الم طبرانی نے جم اوسط میں تقل کی ہے۔

569 - رَعَنُ مُطرِفَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قعدت إلى نفر من قُرَيْش فَجَاءَ رَجُلَّ فَجعل يُصَلِّى وَيرُفَع وَيسُجد رَلَا بِفَعد فَقُلْتُ رَاللَّه مَا أرى هنذَا يلْوى ينْصَرف على شفع أوْ على وتر فَقَالُوْا ألا تقوم إلَيه فَتَقُولُ لَهُ فَالَ فَلَمُت فَقُلْتُ لَهُ يَا عبد الله آرَاك تَلْوى تَنْصَرِف على شفع أوْ على وتر قَالَ وَلٰكِن الله يدُوى وَسمعت رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ مَن سجد الله سَجْدَة كتب الله لَه بَهَا حَسَنَة وَحط عَنه بها خَطِينة وَرفع لَهُ بها حَسَنة وَحط عَنه بها خَطِينة وَرفع لَهُ بها ذَرَحَة فَقُلْتُ جزاكم الله من جدساء شوا أمرُتُمُونِي أَن أَعْلَمُ رجلا من أَصْحَاب النَّيى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم

وَفِي رِوَايَةٍ: فرأيته يُطِيل الْقيام وَيكثر الرُّكُوع وَالسُّجُود فَذكرت ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ مَا آلوت أن أحس إيري سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من ركع رَكَعَة أَوُ سجد سَجُدَة رفع الله لَهُ بهَا دَرَجَة

وعدته بها خطيئة

وَوَاهُ آخِمِهِ وَالْبَزَّارِ بِنَحْوِهِ وَهُوَ بِمَجْمُوعِ طرقه حسن أَوْ صَحِيْحٍ . مَا آلوت أَى قصرت

ے اس کے ایک گناہ کوختم کردیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے ایک درجہ کو بلند کرتا ہے '۔

مطرف بیان کرتے ہیں: میں تے وریافت کیا: آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: ابوذ رخطرف کہتے ہیں: میں اپنیا ساتھیوں کے پائل واپس آیا اور میں نے کہا: اللہ تعالی تم توگوں کو جزائے خیردے! تم لوگوں نے جھے کہا تھ انو جھے نی اکرم سائیڈ کے ایک سی ابی کے بارے میں پندچل گیا۔

ایک روایت میں بیالفاظ میں: میں نے انہیں دیکھا کہ وہ طویل قیام کردہے تھے بکثرت رکوع اور جود کردہے تھے میں نے اس بات کا تذکرہ ان کے سامنے کیا تو انہوں نے قرمایا: میں نے اچھی طرح سے نماز اداکرنے میں کوئی کوتا ہی نہیں کی ہے میں نے نی اکرم مرابیخ مرکو بیارشاد قرماتے ہوئے سناہے:

''جوش ایک مرتبدرکوئ کرتا ہے یا ایک مرتبہ مجدہ کرتا ہے تو القد تعالی اس کی وجہ ہے اس کے درجہ کو ہلند کرتا ہے ا اوراس کی وجہ ہے اُس کے گناہ کوشتم کرویتا ہے''۔

بدروایت اه م احمداورا مام بزار نے اس کی مانندال کی ہے اور بدروایت مجموعی طور براینے تمام طرق کے حوالے سے حسن یا سیج

روایت کے بیا غاظ ' ما آلوت ''سےمرادیس نے کوئی کوتا بی نیس کی۔

570 - وَعَنْ يُوسُف بن عبد الله بن سَلام قَالَ أَتِيت أَبَا اللَّرُدَاءِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِي مَرضه الَّذِي فَبض فِيهِ فَقَالَ يَا ابْى أَخِى مَا علمت إلى هَذِهِ الْبَلدة أَوْ مَا جَاءَ بك قَالَ قُلْتُ لَا إِلَّا صَلَة مَا كَانَ بَيْبك وَنَيْ وَ الدى عد الله بن سَلام فَقَالَ بنس سَاعَة الْكَذِب هذِهِ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِن تَوَصَّا فَاحْسن الُوضُوء ثُمَّ قَامَ فصلى رَكُعَتَيْنِ أَوْ أَرْبعا بشك سهل يحسن فِيهِنَّ الرُّكُوع والخشوع ثُمَّ يسْتَعُفر الله عفر لَهُ رَوَاهُ أَحْمد بِإِسْنَادٍ حسن

الله الله الله الله بن سلام بيان كرت بين بين حضرت ابودرداء الله كل بياري كے دوران ان كى خدمت مير

عاضر ہوا'جس بیاری میں ان کا انتقال ہوا تھا'انہوں نے فرمایا: اے میرے بیتیج! تم ال شہر میں کی کرنے آئے ہو؟ (راوی کوشک بے شاید یہ الفاظ ہیں: ) تم بیبال کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا: میں صرف ال تعلق کی وجہ سے بیباں آیا ہوں' جو آپ کے اور میر سے والد حضرت عبدالقد بن سلام بی تی کے درمیان تھا'تو انہوں نے فرمایا: جھوٹ ہو لئے کے لئے ' میہ وقت بہت برا ہے (یعنی ایک ایسا وقت جب میں دنیا سے رخصت ہورہا ہوں اس وقت جھوٹ ہو لئے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا ) میں نے نبی اکرم التی کی ایسا وقت جس دنیا ہے۔ رخصت ہورہا ہوں اس وقت جھوٹ ہو لئے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا ) میں نے نبی اکرم التی کی ایسا وقت جس دنیا ہے۔ دخصت ہورہا ہوں اس وقت جھوٹ ہو لئے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا ) میں نے نبی اکرم التی کو پی

"جوخص وضوکرتے ہوئے اچھی طرح وضوکرے اور پھر کھڑا ہوکر دورکعت یا جار رکعت ادا کرے (یہاں پر شک میں اس کی رادی کوئے اور کھڑا ہوکر دورکعت یا جار رکعت ادا کرے اپنی طلب نامی رادی کوئے اور خشوع اور خشوع الحجھی طرح سے ادا کرے بھردہ اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرے تواس کی مغفرت ہوجاتی ہے "۔

بدروایت امام احمد نے حسن سند کے ساتھ فقل کی ہے۔

571 - وَعَنُ زِيد بِس خَالِد الْجُهَنِيّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن تَوَضَّا فَاحُسن وضوءه ثُمَّ صلى رَكْعَنَيْنِ لَا يسهو فِيْهِمَا غفر لَهُ مَا تقدم مِن ذَنِه \_ رَوَاهُ أَبُو دَاؤِد

وَفِى دِوَايَةٍ عِنْده: مَا من أَحَد يتَوَطَّأُ فَيَحسن الُوضُوء وَيُصلَى زَكُمَتَيْنِ يقبلَ بِقَلْبِه وبوجهه عَلَيْهِمَا إِلَّا وَجَبِت لَهُ الْجِنَّة

'' جوخص وضوکرتے ہوئے امچی طرح وضوکر ہے اور پچر دورکعت اوا کرے جن میں وہ خفلت کاشکارنہ ہوا تو اس مخف کے گزشتہ گنا ہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے''۔

بدروايت امام ابودا و دفق فقل كي بأمام ابودا و دي ايك روايت بن بدالفاظين:

''جو بھی بندہ دضوکرتے ہوئے اچھی طرح وضوکر ہے اور دور کعت ادا کرئے جس میں وہ اپنے دل اور چیرہ وول کے ماتھ متوجہ ہوئٹو اس مخص کے لئے جنت واجب ہوجاتی ہے'۔

572 - وَعَنْ عَقِبَة بِن عَامِر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالُ كُنَّا مَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خدام الْفُسنَا نَسَنَاوِبِ الرِّعَايَة (بِلنا فَكَانَت عَلَى رِعَايَة الإبل فروحتها بالْعَشى فَإِذَا رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَسَنَاوِبِ الرِّعَايَة (بِلنا فَكَانَت عَلَى رِعَايَة الإبل فروحتها بالْعَشى فَإِذَا رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَسَنَاوِبِ الرِّعَايَة (بِلنا فَكَانَت عَلَى رِعَايَة الإبل فروحتها بالْعَشى فَإِذَا رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْ مَن أَحَد يَتَوَضَّا فَيحسن الْوضُوء ثُمَّ يَقُومُ فيركع رَكُعَتيُنِ يقبل عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا أَجُود بِعَلِيهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَرَجِهِه فَقَذْ أوجب فَقُلْتُ بِخ بِخ مَا أَجُود بِعَلِه

رَوَاهُ مُسْلِم وَآبُو دَاوُد وَاللَّفُظ لَهُ وَالْتَسَائِلَيْ وَابُنُ مَاجَةَ وَابُن خُزَيْمَة فِي صَحِيْجِه وَهُوَ بعض حَدِيْثٍ وَرَوَاهُ الْحَاكِم إِلَّا أَنه قَالَ: مَا مِن مُسُلِم يَتَوَضَّا فيسبغ الُوضُوء ثُمَّ يَقُوْمُ فِي صَلاته فَيعلم مَا يَقُولُ إِلَّا الْهَتَلَ وَهُوَ كَيْوُم وَلدته أمه المَحَدِيْثِ وَقَالَ صَحِيْح الْإِسْنَاد . اوجب آى آتَى بِمَا يُوجِب لَهُ الْجِنَة

ا الله الله المعترت عقبه بن عام المُتَنِّمَيان كرت مين: بم لوگ جب ني اكرم الله اكل كماته بوت منظ و ينه سار اكام

میں کے تنے باری باری اپنے اونٹول کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے ایک مرتبہ اونٹول کی دیکھ بھال میرے ذمہ تھی میں شام خودی کیا کر جار باتھا' اس وقت نبی اکرم من تیز آبالوگول کو خطبہ دے رہے تھے میں نے آپ مزید کو میدار شادفر ماتے ہوئے کے وقت انہیں نے کر جار باتھا' اس وقت نبی اکرم من تیز آبالوگول کو خطبہ دے رہے تھے میں نے آپ مزید کو میدار شادفر ماتے ہوئے

" تم میں ہے جو بھی شخص وضوکرتے ہوئے اچھی طرح وضوکرے اور پھر کھڑا ہوکر دور کعت اوا کرے جس میں وہ اپنے رل اور چبرہ ( دونوں ) کے ساتھ کمل طور پرمتوجہ ہوئو وہ واجب کر لیتا ہے"۔

معزت عقبه ولالأ كتب بين عمل نے كہا بہت خوب بہت خوب يكتني اليمي بات ہے۔

یہ روایت امام مسلم اورا مام ابوداؤ دینے تقل کی ہے ٔ روایت کے بیالقاظ انہی کے نقل کردہ ہیں بیر دوایت امام این ام مانی 'امام ابن ماجہ امام ابن فزیمہ نے اپنی سی میں نقل کی ہے اور اس میں اس حدیث کا کچھ حصہ ہے کہی روایت امام حاکم نے بھی نقل کی ہے تاہم انہوں نے بیالفاظ آس کیے ہیں:

"جوبھی مسلمان وضوکرتے ہوئے انچھی طرح وضوکرے اور پھر کھڑا ہوکرتمازادا کرے اور وہ یہ بات جانتا ہوکہ وہ کیا پڑھ رہاہے انوجب وہ نماز پڑھ کرفارغ ہوتا ہے تووہ اس طرح ہوتا ہے جیسے اُس دن تھا جب اس کی والدہ نے اے جنم دیا تھا''…. الحدیث۔

ا، م حاكم كتي بين بيسند كانتبار سي ي

متن کے بیالفاظ"اوجب"اس سے مراوین ہے کہاں نے ایسا کام کیا ہے جواس کے لئے جنت کوواجب کردےگا۔

573 - رَعَنُ عَاصِم بِن سُفَيَان النَّقَفِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنهم عَزُوا غَزُوة السلاسِل ففاتهم الْغَزُو فرابطوا ثُمَّ رَجِعُوا إللى مُعَاوِيَة وَعِنْده اللهُ الَّوْبَ وَعقبة بن عَامر فَقَالَ عَاصِم يَا اَبَا الْيُوْبَ فاتنا الْغَزُو الْعَام وَقد أحبرنَا اَنه من صلى فِي الْمَسَاجِد الْارْبَعَة غفر لَهُ ذَنبه فَقَالَ يَا بن أحى الا أدلك على أيسر من ذلك إلى سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَى في الْمَسَاجِد الْارْبَعَة غفر لَهُ ذَنبه فَقَالَ يَا بن أحى الا أدلك على أيسر من ذلك إلى سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ مِن تَوَحَّنا كَمَا آمر وَصلى كَمَا آمر غفر لَهُ مَا قدم من عمل كَذَلِكَ يَا عقبة قالَ نعم . رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْنُ مَا جَةَ وَابْن حَبَان فِي صَحِيْجِهِ وَتقدم فِي الْوضُوء حَدِيْثٍ عَمُوو بن عبسة وَفِي قَلَ نعم . رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْنُ مَا جَةَ وَابْن حَبَان فِي صَحِيْجِهِ وَتقدم فِي الْوضُوء حَدِيْثٍ عَمُوو بن عبسة وَفِي الْوضُوء حَدِيْثٍ عَمُوو بن عبسة وَفِي الْوضُوء وَدِيْ قله لَله تَعَالَى إلَّا انْصَرف من خطبته كَيُوه وَلدته أمه

رَوَاهُ مُسْلِم وَتقدم فِي الْبَابِ قبله حَدِيْثٍ عُثْمَان وَفِيْه سَمِعْتُ رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِن امرىء مُسْلِم تحضره صَلاة مَكْتُوبَة فَيحسن وضوء ها وخشوعها وركوعها إلَّا كَانَت كَفَّارَة لما قبلهًا مِن الذُّنُوبِ مَا لم يُؤْت كَبِيْرَة وَكَذَٰلِكَ التَّهُر كُله

رَوَاهُ مُسْلِم وَتقدم أَيْضًا حَدِيَّتٍ عَبَادَة سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: حمس صلوات الترضهن الله من أحسن وضوء هن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن و خشوعهن كانَ لَهُ على الله عهد أن يعُفر لَهُ . وَيَأْتِي فِي الْبَابِ بعده حَدِيْتٍ أنس إنْ شَاءَ الله تَعَالَى

دہ وہ اس میں من ال مذہو سک تو وہ وہاں پہرے داری کرتے ہیں: وہ (اپنے پھوساتھیوں کے ساتھ) غزوہ سلاسل میں شرکت کے لئے میں تواس میں شرکت کے لئے اس وقت ان کے تواس میں شاف مذہو سک تو وہ وہاں پہرے داری کرتے رہے پھروہ واپس معزت معاویہ بڑتؤ کے ہاں آگئے اس وقت ان کے ہیں معزت ابوابوب انساری بڑتؤ اور مفرت عقیدین عامر بڑتؤ بھی موجود شخ عاصم بن سقیان نے کہا: اے مفرت اوابوب! اس سال ہم میں جنگ میں حصرت اوابوب! س کے گناہوں سال ہم میں جنگ میں حصرت ابوابوب انساری بڑتؤ نے فرمایا: اے میرے بھتے اکیا ہیں تمہاری رہنمائی اس سے زیادہ آسان کی مغفرت ہوجاتی ہے تو حضرت ابوابوب انساری بڑتؤ کے موارشادفر ماتے ہوئے ساے:

''جونف اس طرح وضوکرے جس طرح اسے تھم دیا گیاہے'اوراس طرح نمازادا کرے جس طرح اسے تھم دیا گیاہے' تواس سے پہلے اس نے جینے بھی ممل کیے ہوں سے'ان کی مغفرت ہوجائے گی''۔

( پھرحصرت ابوابوب انصاری ڈاٹنز نے حصرت عقبہ بن عامر بڑائڈ سے دریافت کیا: )اے عقبہ! کیاای طرح ہے؟ انہوں نے جواب دیا: بی ہاں!

" پھراگروہ کھڑ اہوکراللہ تعالی کی حمد بیان کر نے اس کی ثناء بیان کر نے اس کی بزرگی کا تذکرہ کر نے جس کاوہ اہل ہے اور اپنا دل التد تعالیٰ کی طرف متوجد رکھے توجب وہ نماز پڑھ کرفارغ ہوتا ہے تواہی گنا ہوں کے حوالے سے یول ہو چکا ہوتا ہے جس طرح اس دن تھا' جب اس کی والدہ نے اسے جنم ویا تھا''۔

بیروایت امامسم نے نفق کی ہے اس سے پہلے کے باب میں حضر کت عمان غنی جنگان غنی جنگان عنی جنگان عنی جنگانے کے بیاب جس میں بیالفہ ظامیں: وہ بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم منگاتی کو بیارشادفر ماتے ہوئے سناہے:

"جس بھی مسمان کے سامنے فرض نماز کا دفت ہوجائے اور وہ اچھی طرح سے وضوکر ہے اچھی طرح سے خشوع کے ساتھ اُرکوع کر کے نماز اداکر ہے تو ہے چیزاس کے پہلے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے جبکہ اس نے کسی نہیرہ گناہ کا اداکا ہے نہا جاتھ ہے جبکہ اس نے کسی نہیرہ گناہ کا اداکا ہے نہا ہوا اور یہ فضیلت ہمیشہ کے لئے ہے ''۔

بیر دایت اوم مسلم نے نقل کی ہے اس سے بھی پہلے حضرت عبادہ ڈی ٹڑے حوالے سے بیرحدیث گزر چکی ہے دہ بیان کرتے میں : میں نے نبی اکرم ملائیز کو بیار شاد فر ماتے ہوئے ساہے :

'' پونج نمازیں ہیں' جنہیں اللہ تعالی نے فرض قرار دیا ہے جو مخص ان کے لئے اچھی طرح وضوکرے اوراجھی طرح ان کے مخصوص او قامت میں آئیس اداکرے ان کے رکوع' جود اور خشوع کو کمل کرے تو اس مخص کے لئے اللہ تعالیٰ کے ذمہ عہد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کردے گا''۔

اس كے بعد والے باب من مطرت الس الفؤة كے حوالے اللہ منقول ايك مديث آئے كا اگراللہ في با

## 15 - التَّرُغِيْب فِي الصَّلَاة فِي أَوَّل وَقتهَا

باب: نماز کواس کے ابتدائی وفت میں ادا کرنے کی ترغیب

574 - عَن عِبْ اللَّهُ بِن مَسْعُوْد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَالَت رَسُوْلُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَى الْعَمَل أَهُبُّ إِلَى اللَّهُ تَعَالَى قَالَ الصَّلَاةِ على وَقَتِهَا قلتِ ثُمَّ أَى قَالَ برِ الْوَالِدِينِ قلت ثُمَّ أَى قَالَ الْجِهَادِ فِي سَيلُلِ أَهُبُّ إِلَى اللَّهُ تَعَالَى قَالَ الصَّلَاةِ على وَقَتِهَا قلتِ ثُمَّ أَى قَالَ برِ الْوَالِدِينِ قلت ثُمَّ الحب . الله فَالَ حَدثَنِي بِهِن رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ استزدته لزادني

رَوَّاهُ الْبُخَارِيّ وَمُسُلِمٍ وَّالْتِرْمِلِيّ وَالنَّسَائِيّ

و معزت عبدالله بن مسعود الله بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم ملایم سے سوال کیا: کون سامل الله تعالیٰ کے زدیک سب سے زیادہ پہندیدہ ہے؟ نبی اکرم ملائلہ نے ارشادفر مایا: نماز کواس کے مخصوص وقت میں اوا کرنا 'میں نے عرض کی: بجرکون ساہے؟ آپ سائیج نے ارشاد قرمایا: والدین کے ساتھ حسن سلوک میں نے عرض کی: پھرکون ساہے؟ آپ سائیج نے ر ہایا:اللہ کی راہ میں جہاد کرنا' حضرت عبداللہ بن مسعود بڑی نئیاں کرتے ہیں: یہ با تنیں' نبی اکرم حل بڑا ہے مجھے بتا کیں تھیں' اگر میں 

بدروایت ا، م بخاری ، مامسلم امام تر ندی اورا مام نسائی نے قال کی ہے۔

575 - وَرُوِىَ عَن رِجِـل مِن بِنِي عبد الْقَيْسِ يُقَال لَهُ عِيَاضِ آمه سمع النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِذَكُر رَبِكُمُ وَصِلُوا صَلَاتَكُمُ فِي آوَّل وقتكم فَإِن اللَّه يُضَاعف لكم . رَوَاهُ الطَّبَرَ انِي فِي الْكَبِير ج ﴿ بنوعبد الليس يتعلق ركضے دالے ايك صاحب جن كانام حفرت عمياض ﴿ كَانَتْ بَ ان سے بيروايت منقول بے كم انہوں نے نبی اکرم مؤلیز م کو بیارشادفر ماتے ہوئے ستاہے:

"تم پر پیلازم ہے کہتم اپنے پروردگارکاذ کرکرواورتم نمازکوا بتدائی وفت میں ادا کرواللہ تعالی تمہیں دگنا اجرعط کرےگا"۔ بدردایت امام طبرانی نے جم کیر میں نقل کی ہے۔

576 - زَرُوِى عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَقْتِ الْآوَّلِ مِن الصَّلاة رضوَان اللَّه وَالْإِخْرِ عَفُو اللَّه . رَوَاهُ البِّرُمِذِيُّ وَاللَّهَ ارْفُطُنِيُّ

ا الله عن عبدالله بن عمر الله عن اكرم مَنْ اللَّهُم كابيفر مان قل كرتے ہيں:

"نم زكا بتر كى دتت الله تع فى كى رضامندى كا باعث بئاور آخرى (وقت) الله تعالى كاوركز ريخ '-

بدردایت امام ترندی اورامام دار قطنی نے قتل کی ہے۔

مديث576:سس الترمدي الصامع الصبصيح " أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - بناس ما جناء في الوقت الذول من النقيل حديث: 162 أسنن الدارقطني - كتساب البصسلارة " بساب الشهي عن الصبلاة بعد صبلاة الشعر وبعد صبلاة انعصر -مدت 845 السبس لكسرى للبيريقي - كتساب البصيلارة "ذكر جساع أبواب الأذان والإقامة ^ بسأب التبرعيسب في متعصل بالقسوات بي أوائل الأوقات ُ حديث:1897

577 - وروى الدارقطنى ايضًا من حديث ابراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالملك بن الى محذورة عن ابيد عسر جده قال قبال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اول الوقت رضوان اللهُ ووسط الوقت رحمة الله، واحر الوقت عفوالله .

۔ وہ دی اور اور اور میں میں اور اسلامیں میں عبدالعزیز کے حوالے سے ان کے والداور دا دا ( حضرت ابو محذورہ ڈیٹنز) کے حواسے سے نبی اکرم خلاقیام کا بیٹر مان نقل کرتے ہیں :

''(نمازکا)ایتدانی وقت ٔ الله تعالی کی رضامندی کا وعث ہے اُس کا درمیانی وقت الله تعالیٰ کی رحمت ہے اور آخری ﴿ وقت )الله تعالیٰ کادر گزرہے'۔

بدروایت امام تر مذی اورامام دار قطنی نے تقل کی ہے۔

578 - وَرُوِى عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فصل آوَّل الُوَقَت على آخِره كفضل الاخِرَةِ على الدُّنْيَا رَوَاهُ آبُوُ مَنْصُوْرِ الديلمي فِي مُسْند الفردوس

والا الله عنرت عبدالله بن تمريزي الرم مؤليكم كارفر مان قل كرتيب

" (نماز کے ) ابتدائی ونت کو اس کے آخری دفت پر وہی فضیلت حاصل ہے جو آخرت کو دنیا پر حاصل ہے"۔ مارید الدمند مصلح میں میں مقامی مصلح افقام

میروایت ابومنعور دیلمی نے مستدفر دوس میں نقل کی ہے۔

579 - وَعَنْ رَجِلَ مِنْ اَصْحَابَ رَسُولُ اللّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُيْلَ رَسُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آى الْعَمَلُ افْصَلَ قَالَ شُعْبَة قَالَ افْصَلَ الْعَمَلِ الصَّلَاة لُوقَتِهَا وبر الْوَالِدين وَالْجِهَاد

رَوَاهُ أَخْمِد وَرُوَاتِه مُخْتَج بِهِم فِي الصَّحِيْح

﴿ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

میروایت ام ماحمد نے نقل کی ہے اور اس کے تمام راویوں سے مجے میں استدلال کیا گیا ہے۔

580 - رَعْنُ أَمْ فَرُوَ-ةَ رَضِى اللّهُ عَنُهَا وَكَانَت مِمَّن بَايعِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَت سُنِلَ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَى الْاعْمَالِ أفضل قَالَ الصَّلاة لأوّل وَقتهَا

رَوَاهُ آبُو دَاوُد وِ التِّرْمِذِي وَقَالَ لَا يرُوي إِلَّا من حَدِيْثٍ عبد الله بن عمر الْعمري

وَلَيْسَ بِالْفَوِيْ عِنْد اَهُلِ الْحَدِيْثُ واضطربوا فِي هَاذَا الحَدِيُثُ

قَـالَ الْحَافِظِ رَضِىَ الْلَهُ عَلَهُ عبد الله هندا صَدُوق حسن الحَدِيْثِ فِيْهِ لِين قَالَ اَحْمد صَالح الحدِيْثِ لَا سَالَ الْحَدِيْثِ لَا الْحَدِيْثِ فِيْهِ لِين قَالَ الْحَدِيْثِ وَقَالَ اللهُ هندا على صَدُوق لَا بَاس بِهِ وَضَعفه اَبُو حَاتِم وَابُن الْمَدِيْنِي وَام فَرُوة هنده هِى أَحْت آبِى بكر الصّديق لابيهِ وَمَن ُقَالَ فِيْهَا أَم فَرُوة الْانْصَارِيَّة فَقَدُ وهم

وہر اسدوام فروہ بین جنہیں نی اکرم ملاقا کے دست اقدی پراسلام قبول کرنے کا شرف عاصل ہے وہ بیان کرتی ہیں رہا تھا م رہازہ سیدوام فروں کیا کہا کون سامکل زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ آپ ساتی نے ارشادفر مایا: نماز کواس کے ابتدائی وقت میں بی اکرم ساتھ سے اسوال کیا کہا تھا کہ ابتدائی وقت میں بی اکرم ساتھ سے اسوال کیا کہا تھا کہ ابتدائی وقت میں

الالرباح. پیروایت امام ابودا و زامام ترندی نے نقل کی ہے وہ قرماتے ہیں: پیروایت عبداللہ بن عمر عمری کے حوالے سے منقول ہے اور سے منفی بحدیثین سے بزویک قوئی نبیس ہے راویوں نے اس حدیث میں اضطراب کا اظہار کیا ہے۔ مخفی بحدیثین سے بزویک قوئی نبیس ہے راویوں نے اس حدیث میں اضطراب کا اظہار کیا ہے۔

الله يا الله عبد الله ما مي رواوي صدوق باور حسن الحديث بياتهم ال مي كرورى إنى جاتى ب-

عادلا ہے ہیں: بیرصالح الحدیث ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کی بن معین کئے ہیں: اس کی حدیث کونوٹ کیا ہے نے اس مار ایام احد سمتے ہیں: بیرصالح الحدیث ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ابوحاتم اور علی بن مدین نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ مما ابن عدی سمتے ہیں: بیرصد دق ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ابوحاتم اور علی بن مدین نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔

﴾ ابن میں ہے۔ یہ استار ہے ابو بحرصد میں بڑی و کا والد کی طرف ہے شریک بہن ہیں جن او گوں نے اس خاتون کے بارے میں بیام فروہ انصاریہ بین انہیں وہم ہواہے۔ میں پہلے: بیام فروہ انصاریہ بین انہیں وہم ہواہے۔

مَن يَهِ وَعَنْ عَبَادَة بِنَ الصَّامِت رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَشهد آنِي سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم عَفُولُ مِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالله عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم مِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَهد أَن يعْفر لَهُ وَمَنْ لَم يفعل فَلَيْسَ لَهُ على الله عهد إِنْ شَاءَ غفر وسجودهن وخشوعهن كَانَ لَهُ على الله عهد إِنْ شَاءَ غفر وسجودهن وخشوعهن كَانَ لَهُ على الله عهد أَن يعْفر لَهُ وَمَنْ لَم يفعل فَلَيْسَ لَهُ على الله عهد إِنْ شَاءَ غفر لَهُ وَانْ شَاءَ عذبه . رَوَاهُ مَالِك وَأَبُو دَاؤِد وَالنَّسَائِي وَابُن حَبَان فِي صَحِيْبِهِ

ہر ہے۔ ان اور میں حضرت عبودہ بن صامت بڑنٹز بیان کرتے ہیں: میں اس بات کی گواہی دینا ہوں کہ میں نے ٹبی اکرم طابقیم کو میر مرین میں میں میں میں ا

'' پی ٹمازیں ہیں 'جنہیں انتدنت کی نے فرض قرار دیا ہے' جو شخص ان کے لئے اچھی طرح وضوکر ہے' اور انہیں اپنے مخصوص وقت میں اداکر ہے' ان کے رکوئ' جوداور خشوع کو کمل کرے' تو اس شخص کے لئے القد تعالی کے ذمہ یے عبد ہے کہ القد تعالی اس کی مغفرے کردے گا' اور جو شخص ایمانہیں کرے گا' تو اس شخص کے لئے اللہ تعالی کے ذمہ کوئی عمبہ نہیں ہوگا' اً مروہ ی ہے گا' تو اس کی مغفرے کردے گا' اور اگر جاہے گا' تو اے عذاب دے گا'۔

بدردایت امام مالک امام ابوداؤ دا مام شائی نے تقل کی ہے امام این حبان نے اس کواپنی سیجے میں نقل کیا ہے۔

582- وَرُوِى عَن كَعْب بِنَ عَجْرَة رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ حَرِج علينا رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَنَحُنُ سَبُعَة هُو آرْبَعَة مِن موالينا وَاللّائَة مِن عربنا مسندى ظُهُور نَا إلى مَسْجده فَقَالَ مَا اجلسكم قُلُا جلسا لنَظِر الضّلاة فَالَ فَارِم قَلِيللا ثُمَّ أَقبل علينا فَقَالَ هَلُ تَدْرُونَ مَا يَقُولُ رِيكُمْ قُلْنَا لَا قَالَ فَإِن رِبكُمْ يَقُولُ مِن على الضَّلاة لوَقْتِها وحافظ عَلَيْها وَلَمْ يضيعها استِخْفَافًا بِحَقِّها فَلهُ عَلى عهد أن أدخلة الْحَدَّة وَمَل لم يصلها لوَقْنَهُ وَلَمْ يحافظ عَلَيْها وسيعها استِخْفَافًا بِحَقِّها فَلا عهد لَهُ عَلَى إِن شِئت عَدْبته وَإِن شِئت عَدرت لَه وَالْ الطَّبَرَ النِي فِي الْكَبِيْرِ والأوسط وَأحمد بِنَحُوهِ أرم هُوَ بِفَتْح الرَّاء وَتَشْديد الْمِيم أي سكت

یہ روایت امام طبرانی نے جم کبیراور بھم اوسط میں نقل کی ہے اسے امام احمہ نے اس کی مانزنقل کیا ہے۔ لفظ 'ارم' میں رُپرز بڑے اور م'پرشند ہے اس سے مراد خاموش ہونا ہے۔

583 - وَعَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُوْد رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ آنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ مر على آصْحَابِه بَوُمًّا فَقَالَ لَهُمُ هَلُ تَذُرُوُنَ مَا يَقُولُ رِبِكُمُ تَبَارَك وَتَعَالَى قَالُوا اللّٰه وَرَسُولِه أَعْلَمُ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ وَعِزَّتِى وَجَلَالِى كَا فَقَالَ اللّٰهِ وَرَسُولِه أَعْلَمُ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ وَعِزَّتِى وَجَلَالِى لَا فَقَالَ اللّٰهِ وَرَسُولِه أَعْلَمُ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ وَعِزَّتِى وَجَلَالِى كَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ عَدْبِيهِ وَعَلَالِى كَا اللّٰهُ وَرَسُولِه أَعْلَمُ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ وَعِزَّتِى وَجَلَالِى كَا لَا لَهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَيْهُ وَعَلَى إِلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَكُولًا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَ

رَوَاهُ الطُّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيْرِ وَإِسْنَادِهِ حَسنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ

مدروایت مام طبراتی نے جم كبير من نقل كى ہے اور اگر الله نے جام اتواس كى سندسن ہوگى۔

584 - وَرُوِى عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنَهِ وَسَدَّمَ من صلى الشَّلَوَات لوَقْتَهَا وأسبخ لَهَا وضوء ها وَأَتَم لَهَا قِيَامَهَا وخشوعها وركوعها وسجو دها خرجت وَهِى بَيْضَاء مسفرة تقول حفظك الله كمّا حفظتني وَمَنْ صلاهًا لغير وَقَتَهَا وَلَمْ يسبغ لَهَا وضوء ها وَلَمْ ينم لَهَا خشوعها وَلا ركوعها وَلا سجو دها خرجت وَهِى سَوْدًاءِ مظلمة تقول ضيعك الله كمّا ضيعتنى حَتَّى إذا كَانَت حَيْثُ شَاءَ الله لفت كمّا بلف النَّوْب النخلق أنمَّ ضرب بها وَجهه

رَدَاهُ الطَّبَرَ انِي فِي الْأُوسَطِ وَتقدم فِي بَابِ الصَّلُواتِ الْحَمِسِ حَدِيْثِ آبِي الْلَّرْدَاءِ وَغَيْرِهِ وَ اللَّهُ الطَّبَرَ انِي بَنِ مَا لَكَ ثَلُ تَرْدُوا مِنْ كَرِيتَ مِن مَن اللَّهِ وَعَيْرِهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ ثَلُ تَرُدُوا مِنْ كَرِيتَ مِن الرَّمِ الْمُنْ الْمُعَادِمُ مَا اللَّ

" بہوض نمازین ان کے محصوص اوقات میں اداکرے نمازوں کے لئے انجھی طرح وضوکرے ان کے قیام خشوع کروع اور جود کو کمل کرنے تو وہ نمازیوں نکتی ہے کہ وہ روشن اور چک دار ہوتی ہے اور میہ کہدری ہوتی ہے: اللہ تعالیٰ تہاری بھی ای طرح حفاظت کی تھی اور جو تحض نماز کواس کے خصوص وقت کے علاوہ اداکرتا ہے اس کے لئے انہی حفاظت کرے جس طرح بیضوٹ کرے جس طرح بیشوٹ کرتا ہے اس کے لئے انہی طرح بیشوٹ کرتا ہے اس کے خشوع کو کو کھل نہیں کرتا ہے تو جب وہ نماز نگاتی ہے وہ سیاہ اور تاریک ہوتی ہے اور یہ کہتی ہوتی ہے اور یہ کہتی ہوتی ہے اس کے خشوع مقام تک بہتی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ تہمیں بھی اسی طرح صالح کر ہے جس طرح تم نے جھے صالح کیا ہے بیماں تک کہ جب وہ ایک خصوص مقام تک بہتی ہے اللہ کو منظور ہوتا ہے تو اسے یوں لیسٹ ویا جاتا ہے جس طرح پرانے کیڑے کو لیمٹا جاتا ہے بھراس نماز کو اس تحف کے منہ ریا دو اسے گئی لیے بھراس نماز کو اس تحف کے منہ ریا دو احلے گئی ہے۔

ا المستند الم المبالی نے مجم اوسط میں نقل کی ہے اس سے پہلے پانچ نماز دن سے متعلق ٔ حضرت ابو در داء براٹنزاور دیجر حضرات سے حوالے سے منقول صدیث گزر پھی ہے۔

## التَّرْغِيْب فِي صَلاة الْجَمَاعَة

وَمَا جَاءَ فِيمَن خوج يُويله الْجَمَاعَة فَوجدَ النَّاس قد صلوا باب: باجماعت نمازاداكرن سيمتعلق تنيبي روايات

م المخص با جماعت تماز ادا کرنے کے ادادے سے نکانا ہے اور لوگون کو یا تا ہے کہ وہ نماز ادا کر بھیے ہیں اس کے بارے میں کیا منقول ہے؟

585 - عَنْ آبِي هُرَبُرَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلاة الرجل فِي جمّاعَة للضعف على صَلاته فِي بَينه وَفِي سوقه حمُسا وَعِشْرِينَ ضعفا وَذَلِكَ اَنه إذا تَوضًا فَاحُسن الوضوء ثُمَّ حرج إلى الْمُسْجِد لا يُحرِجهُ إلَّا الصَّلاة لم يخط حطوة إلَّا رفعت له بها دَرْجَة وَحط عَنهُ بها خطيئة فإذَا صبى لم نزل الْمَلايِكَة تصلى عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ مَا لم يحدث اللَّهُمَّ صل عَلَيْهِ اللَّهُمَّ ارحمه وَلا يزال فِي صَلاة مَا انتظر الصَّلاة . رَوّاهُ البِّحَارِيِّ وَاللَّفْظ لَهُ وَمُسْلِم وَآبُو دَاوُد وَالتِرْمِذِيِّ وَابُن مَاجَه

الله العرب الوبريره فلافذروايت كرت بين: تي اكرم مَلَافَيْزُم في الرما وقرمايا ب:

" آدمی کا با جماعت نماز اواکرنا اس کے اسپے محمر میں بابازار میں ( تنہا ) نماز اواکرنے پر بہیں منا فضیلت رکھتا ہے اس کی صورت ہوں ہے جب وہ وضوکرتے ہوئے المجمی طرح وضوکرئے اور پھرمسجد کے لئے نگلے اس کا مقصد مسرف نماز اواکرنا ہوئتو وہ جو بھی قدم رکھتا ہے اس کے عوض میں اس کا ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے اس کے ایک محمنا وکوشتم کرویا جہ تاہے پھر جب وہ

نمازادا کرلیتا ہے 'تو فرشتے مسلسل اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں' جب تک وہ اپنی جائے نماز پرموجودر بتا ہے' جب تک وہ حادث نبیں ہوتا (ووفرشتے بیدوعا کرتے ہیں:)اےاللہ! تو اس پردحمت نازل فرما'اےاللہ! تو اس پردحم کر! (نبی اکرم ملاہیٰۃ نے فرمیا:)اور آوی جب تک تماز کے انتظار میں ہوتا ہے' مسلسل نماز کی حالت میں شار ہوتا ہے''۔

یے روایت امام بخاری نے قل کی ہے روایت کے بیالفاظ ان کے قل کردہ بین میردایت امام مسلم امام ابوداؤڈ اوم ترمذی اورامام ابن ماجہ نے بھی تقل کی ہے۔

586 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاة الْجَمَاعَة افصل من صَلَاة الْفَذ بِسبع وَعِشْرِيْنَ دَرَجَة . رَوَاهُ مَالك وَالْبُخَارِيّ وَمُسْلِمٍ وَّاليِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ

الله والمعترت عبدالله بن عمر الله بن اكرم من اليام كاليفر مان نقل كرتے بيل ا

"جماعت كے ساتھ نماز اداكر تا" تنبانماز اداكرنے پرستائيس درج نعنيلت ركھ أے"۔

میروایت امام و لک امام بخاری امام سلم امام ترندی اورامام نسائی نے قال کی ہے۔

587 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْد رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ من سوه أَن يلقى اللّٰه غَدا مُسْلِما فليحافظ على هؤلاء السَّسَلُوات حَيْثُ يُنَادى بِهِن فَإِن اللّٰه تَعَالَى شرع لنيكم صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سنَن الْهدى وإنهن من سنَن الْهدى وآلُوْ تركُتُم سنة الْهدى وآلُوْ تركُتُم سنة الْهدى وآلُوْ تركُتُم سنة نَبِيكُمْ وَلَوْ تركُتُم سنة نَبِيكُمْ وَلَوْ تركُتُم سنة نَبِيكُمْ وَلَوْ تركُتُم سنة نَبِيكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَمَا من رجل يتطَهّر فَيحسن الطّهُور ثُمَّ يعمد إلى مَسْجِد مِنْ هذِهِ الْمَسَاجِد إلَّا كتب الله لَهُ يَسِكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَمَا من رجل يتطَهّر فَيحسن الطّهُور ثُمَّ يعمد إلى مَسْجِد مِنْ هذِهِ الْمَسَاجِد إلَّا كتب الله لَهُ يسكُل حَطُومَة يخطوها حَسَنة وَيَرَقَعَهُ بِهَا دَرَجَة ويحط عَنهُ بِهَا سَيّنَة وَلَقَد رَايَتنَا وَمَا يَتَعَلَّف عَنْهَا إلَّا مُنَافِق مَعْلُوم النِفَاق وَلَقَد كَانَ الرجل يُؤْتِي بِهِ يهادى بَيْنَ الرجلَيْن حَتَى يُقَام فِي الصَّق

وَفِى رِوَايَةٍ: لقد رَايَّتنَا وَمَا يَتَخَلَّف عِن الصَّلاة إِلَّا مُنَافِق قد علم نفَاقه أَوْ مَرِيض إِن كَانَ الوجل ليمشى بَيْن رَجليْن حَتْى يَانِيى الْصَّلَاة وَقَالَ إِن رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علمنَا سنَن الْهدى وَإِن من سنَن الْهدى وَإِن من سنَن الْهدى وَإِن من سنَن الْهدى الصَّلاة فِي الْمَسْجِد الَّذِي يُؤذن فِيْهِ . رَوَاهُ مُسْلِم وَابُو دَاوْد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَا بَحَد

قَوْلِه يهادى بَيْنَ الرجلين يَعْنِي يرفد من جَانِبه وَيُؤْخَذ بعضده يمشى بِهِ إِلَى الْمَسْجِد

الله الله عنرت عبدالله بن مسعود الأنه فر مات بين:

" بوضی میں ایک بیٹی اور کی است کور کے اور اس کی اور کا میں صاضر ہو آتو مسلمان ہونے کے عالم میں صضر ہوا ہے ان پائے نمازوں کی سے ان کے لئے بدایت والی سنتیں مقرر کی بیں افران کی جائے ہوائی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے تمبارے بی کے لئے بدایت والی سنتیں مقرر کی بیں افران کی جائے ہوائی ہے اور بین نماز اوا کرو گئے جس طرح بیجے رہنے والے لوگ اپ اور بین نماز اوا کرو گئے جس طرح بیجے رہنے والے لوگ اپ گھر میں نماز اوا کرتے ہیں تو تم لوگ اپنے نبی کی سنت کور کے کروو گئے اور اگرتم اپنے نبی کی سنت کور کے کرو گئے والے ہوجائے جو بین کور کے دو گئے ہوا کے دوجہ بین کور کی کروو گئے ہوئے کی طرح وضوکر سے پھروہ کی مجد کی طرف نبائے تو اللہ تعالی اس کے رکھنے والے ہوجائے کور میں ایک بیٹی ٹوٹ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا ایک گن و فتم میں ایک بیٹی ٹوٹ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا ایک گن و فتم

گاپی کردیتا ہے ہمیں اپنے بارے میں میہ بات یاد ہے کہ باہماعت تماز سے پیچھے صرف وہ مختص رہتا تھا جس کا منافق ہو، متعین ہوا کردیتا ہے مخص کودو، ومیوں کے درمیان سہاراد ہے کرلایا جاتا تھا اورا ہے صف میں کھڑا کردیا جاتا تھا''۔ اور بض ادقات کی

ے سے ۱۱ یا ہوں ہیں :انہوں نے فر مایا: نبی اکرم مٹائیڈ آنے جمیں مدایت والی سنتوں کی تعلیم دی اور ہدایت والی سنتوں میں اس میں بیان الفاظ بھی ہیں:انہوں نے فر مایا: نبی اگرم مٹائیڈ آنے جمیں مدایت والی سنتوں کی تعلیم دی اور ہدایت والی سنتوں میں ہے ایک مبیر میں نماز اوکر ناہے وہ مسجد جس میں از ان دی جاتی ہے ''۔ ہے ایک مبیر میں نماز اوکر ناہے وہ مسجد جس میں از ان دی جاتی ہے ''۔

ایک جدید پیروایت امام سلمٔ امام ابوداؤ دُامام نسائی اورامام این ماجد نظل کی ہے۔ پیروایت امام

ہے۔ روایت کے بیالفاظ 'بھادی بیسن السرجلین''اسےمرادیہ ہے کیا ہے ایک طرف سے ایک مخف سہارا دیتا تھا اوراس کے ہازوؤں کو پکڑ کراہے چلاتے ہوئے مسجد میں لایا جاتا تھا۔

مَ \* وَعنهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصْلَ صَلَاةَ الرجل فِي الْجَمَاعَةُ على مَلاه وَحِده بضع وَعِشُووُنَ دَرَجَة . وَفِي رِوَايَةٍ : كلهَا مثل صَلاته فِي بَيته

رَوَّاهُ آخُمد بِإِسْنَادٍ حَسَنٌ وَآبُو يعلى وَالْبَزَّارِ وَالطَّبَرَانِيّ وَابْن خُزَيْمَة فِي صَعِيْحِه بِنَحْوِهِ

ائى كوالى سائى الماس بى بات منقول بى أكرم مائية ارشادفر ماياب:

"آدى كاجماعت كماته نمازاداكر تاس كے تنهانمازاداكر في برجي دياده درجه فعنيات ركمتا ب"

ایک روایت میں بیالفاظ ہیں:"ان میں ہے ہرایک گنا أس کا بینے کھر میں نماز اوا کرنے کی مائز ہوتا ہے"۔

یدردایت امام احمد نے حسن سند کے ساتھ تھا کی ہے اسے امام ابویعلیٰ نے امام برزار نے امام طبر انی نے نقل کیا ہے امام ابن خزیر نے اپنی سیح میں اس کی مانندنقل کیا ہے۔

589 - وَعَنْ عسمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِن الله نَبَارَك وَتَعَالَى لِعجب من الصَّلَاة فِي الْجمعِ

رُوَاهُ آخُمد بِإِسْنَادٍ حَسَنٌ وَكَذَلِكَ رَوّاهُ الطَّبَرَانِي من حَدِيثٍ ابْن عمر بِإِسْنَادٍ حسن

الله الله معرت مربن خطاب برسن بيان كرتے بين ميس في بي اكرم من الي كا كوريار شادفر ماتے ہوئے ساہے:

درت 588 بسند أحسد بن حنبل مسند عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه - حديث: 3458 مصنف ان أى تببة - كتاب بسلاءة النظوع والإمامة وأبواب متقرقة ما جاء في فضل مبلاة الجساعة على غيرها - حديث: 8259 السنن الكيرى للبسين كساب العسلاءة بسبب مساع أبواب فضل الجساعة والعند بتركيبا - بساب مساجساء في فضل مبلاة الجساعة ومدن: 4612 مسد العارث - كتاب درن: 4612 معرفة السس والآثار للبيريقي - كتباب الصلاة فضل مبلاة الجساعة - حديث: 1506 مسد العارث - كتاب العسلاة من الطلاة من البيرة في العمامة - حديث: 1543 مسند المامة من عند الله مدين: 1813 مسند أمى بعلى البوصلي - مستد عبد الله بن مسعود احديث: 4863 البعيم الكبير للطبراس - ماب الصاد المامة مدينية - مدينية مدينية مدينية مدينية مدينية المعان حديث: 7154

" \_ ب شك الله تعالى باجماعت تمازكو يسند كرتا ب "\_

یدروایت! مام احمد نے حسن سند کے ساتھ فقل کی ہے اس طرح بیروایت امام طبرانی نے حضرت عبداللّذ بن عمر جی اسے منقول حدیث کے طور پرحسن سند کے ساتھ فقل کی ہے۔

590 - وَعَنُ عُشَمَان وَضِى اللّهُ عَنْهُ آنه قَالَ سَمِعْتُ وَسُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِن تَوَضَّا فَأَسِعُ الْوَصُوء ثُمَّ مَشَى إلى صَلاة مَكْتُوبَة فَصلاهَا مَعَ الإمّام غفر لَهُ ذَنبه . وَوَاهُ ابْن خُوزَيْمَة فِي صَبِيْحه فأسيع الوصُوء ثُمَّ مَشَى إلى صَلاة مَكْتُوبَة فَصلاهَا مَعَ الإمّام غفر لَهُ ذَنبه . وَوَاهُ ابْن خُوزَيْمَة فِي صَبِيْحه فأسيع المُومِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُواللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

'' جو خص وضوکرتے ہوئے اچھی طرح وضوکرے پھروہ فرض نماز اداکرنے کے لئے چل کر جائے اوراہے امام کے ہمراہ اداکرنے سے لئے چل کر جائے اوراہے امام کے ہمراہ اداکرے تواس شخص کے گناہوں کی مغفرت ہوجاتی ہے''۔

میروایت امام ابن خزیمه نے اپنی سیح میں نقل کی ہے۔

591 - وَعَسِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ آتَانِي اللَّيُلَة آتٍ من

وَلِى رَوَايَةٍ: رَأَيْت رَبِّى فِي أَحسن صُوْرَة فَقَالَ لَى يَا مُحَمَّدِ قلت أَبَّيْكَ رِب وَسَعُديك قَالَ هَلُ تَهُوى فيمَ يخْتَصِم الْمَلُ الْاَعْلَى قلب لَا أَعُلَمُ فَوضع يَده بَيْن كَيْفى حَتَى وجدت بودهَا بَيْن لدبى أَوْ قَالَ فِي نحوى فَعَم يخْتَصِم الْمَلُ الْاَعْلَى قلت نعم فِي الشَّمَوَات وَمَا فِي الْلَرْض اَوْ قَالَ مَا بَيْنَ الْمَشرق وَالْمَغُرب قَالَ يَا مُحَمَّد اللَّوْرى فيم يخْتَصِم الْمَلُ الْاَعْلى قلت نعم فِي الدَّرَجَات وَالْكَفَارَات وَنقل الْاَقْدَام إِلَى الْجَمَاعَات وإسباغ الوضُوء فِي السبرات وانسَظار السَّفَلاة وَمَنْ حَافظ عَلَيْهِنَ عَاشَ بِحَير وَكَانَ مِن ذُنُوبِه كَيَوُم وَلدته أمه قَالَ يَا مُحَمَّد وانسَطار السَّكلة وَسَعُنديك فَيْقُ عَلَيْهِنَ عَاشَ بِحَير وَمَات بِحَير وَكَانَ مِن ذُنُوبِه كَيَوُم وَلدته أمه قَالَ يَا مُحَمَّد قلست لَبَيْكَ وَسَعُنديك فَيْقُولَ إِذَا صليت قَبل السَّهُمَ إِنِي اَسَائك فعل الْنَعِيرَات وَتوك الْمُنْكَرَات وَحب السَّعِل وَالعَام الطَّعَام الطَّعَام الطَّعَام وَالعَام الطَّعَام والطَعام الطَّعَام والسَّي وَإِذَا أُردُت بعبادك فَيْتُ فاقبضني إلَيْك غير مفتون قَالَ واللدرجات إفشاء السَّكام وإطعام الطَّعَام والسَّي وَالنَّاس نيام . رَوَاهُ التِورِي وَقَالَ حَيدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيثٌ الْمَلا الْاَعْمَى هم الْمَلائِكَة والسَيرات بِفَتْح السِّين الْمُهُملَة وَسُكُون الْبَاء الْمُوحدة جمع سُبُرَة وَهِي شَذَة الْبُود

"اے اللہ! میں تجھ تے بیسوال کرتا ہوں کہ میں بھلائی کے کام کروں اور برے کاموں کوترک کردوں اور مساکین کے ماتھ محبت رکھوں 'اور جب تواہی بندوں کوآ زمائش کاشکار کرنے کاارادہ کرے تو جھے کسی آ زہائش کاشکار کیے بغیرا پی طرف اٹھالیٹا "۔

(نی اگرم من فیلم فر ، تے ہیں:) درجات ہے مراؤسلام پھیلانا ارات کوائ وقت نمازادا کرنا جب لوگ سور ہے ہول '۔ پیروایت ۱، مرتز ندی نے نقل کی ہے وہ کہتے ہیں: پیر حدیث حسن غریب ہے۔

ملاء اعلی سے مراد مقرب فرشتے ہیں اسراق میں س برزبرے اور بساکن ہے یہ سرق کی جمع ہے جس سے مرادشد بدسردی ہے۔

" 592 و وَعَنْ آبِسَى أَمَامَةَ رَضِسَى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَو يعلم هذَا المتخلف عَن الصَّلاة فِي الْجَمَاعَة مَا لَهٰذَا الْمَاشِي إِلَيْهَا لأَتَاهَا وَلَوْ حَبُوا على يَدَيْهِ وَرِجِلَيْهِ

رَوَّاهُ الطَّبَرَائِي فِي حَدِيْتٍ يَأْتِي بِعَمَامِهِ فِي توك الْجَمَاعَة إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى

"اجہ عد نمازیں شریک نہ ہونے والے اوگوں کو اگریہ پندچل جائے کہ اس کے لئے چل کرآنے والے اوگوں کو کتا اجرور اس کے لئے چل کرآنے والے اوگوں کو کتا اجرور اور اس کے بل کو کتا اجرور اور اس کا ایس ہوتا ہے تو وہ بھی باجماعت نمازیس ضرور شریک ہوں خواہ انہیں ہاتھ پاؤل کے بل محسث کرآنا بڑے '۔

يردايت الم المبراني في الله عند الله عند الله عند قال قال رسول الله صلى الله عليه وسكم المراني في الله عليه وسكم من صلى الله المبين براه الله عليه وسكم من صلى الله المبين براه المبين ا

یہ روایت امام تر مذی نے تال کی ہے وہ فرماتے میں بمیرے علم کے مطابق اس روایت کومرفوع حدیث کے طور پر مرف اس روایت میں نقل کیا گیا ہے جو مسلم بن قتیبہ نے طبحہ بن عمرونے تال کی ہے۔

، املاء کردائے والے صاحب کہتے ہیں: مسلم طعمہ اور اس روایت کے بقیدتمام رادی ثقہ ہیں ہم نے کسی اور مقام پراس صدیث کے بارے بین کلام کیا ہے۔

594 - وَعَنْ عَمِر بِنَ الْخَطَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنه كَانَ يَقُولُ مِن صلى فِي مَسْجِد جِمَاعَة آرْبَعِيْنَ لَيْلَة لَا تفوته الرَّكُعَة الْآوَلي مِن صَلَّاة الْعَشَاء كتب الله لَهُ بهَا عتقا مِنَ النَّاوِ فِي مَسْجِد جِمَاعَة آرْبَعِيْنَ لَيْلَة لَا تفوته الرَّكُعَة الْآوَلي مِن صَلَّاة الْعَشَاء كتب الله لَهُ بهَا عتقا مِنَ النَّاوِ رَوَّاهُ ابْسَ مَاجَه وَاللَّهُ لَهُ وَالبِّرْمِذِي وَقَالَ نَحُو حَدِيْثِ ابْسِ يَغْنِي الْمُتَقَدَّم وَلَمْ يذكر لَهُظِه وَقَالَ هذا السَّاعِيْنِي الْمُتَقَدِّم وَلَمْ يذكر لَهُظِه وَقَالَ هذا السَّامِ يَعْنِي الْمُتَقَدِّم وَلَمْ يذكر لَهُظِه وَقَالَ هذا السَّامِ يَعْنِي الْمُتَقَدِّم وَلَمْ يذكر الْفَظِي وَقَالَ هذا السَّامِ وَهُ كُوه وزين الْعَبَدِي فِي جَامِعِهُ وَلَمْ أَرِه فِي شَيْءٍ مِن الْأُصُولُ الَّتِيُ جِمعِهَا وَاللَّهُ اعْلَمُ

والما المرم المعترات عمر بن خطاب التأثينيان كرتے بين: نبي اكرم المعترات ارشادفر مايا ہے:

'' جو تحص جالیس دن تک با جماعت نمازاد؛ کریے بول کداس کی عشاء کی نماز کی تبلی رکعت بھی فوت نہ ہوا تو القد تعالی اس کی وجہ سے اس کے لئے جہنم ہے آزادی نوٹ کر لیتا ہے''۔

بدروایت امام این ماجد نظل کی ہے اور روایت کے یہ انفاظ انہی کے قل کردو ہیں اسے ا، مرتذی نظل کیا ہے جو دھڑت انس بن لائے منقول حدیث کی مانند ہے بینی جواس ہے پہلے گزرگی ہے تا ہم انہوں نے یہ انفاظ قل نہیں کیے ہیں 'وہ یہ کہتے ہیں : یہ حدیث مرسل ہے 'ان کی مرادیہ ہے : ممارہ بن غربیہ یا می راوی نے حضرت انس بی تی کازمائے میں پاہے الیکن اس نے حضرت انس بی تی کازمائے میں پاہے الیکن اس نے حضرت انس بی تی کازمائے میں انسان کی مرادیہ ہے : مورد ایت روایت روی بی عبوری نے اپنی جامع میں نقل کی ہے تا ہم میں نے اصول سے متعلق کتاب میں انسان بی تنہ میں عبدری نے جمع کیا ہے باتی اللہ بہتر جانتا ہے۔

595 - رَعَنُ آبِي هُرَيْرَ ة رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَمُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ من تَوَضَّا فَاحْسَن وضوء ه ثُمّ رَاح فَوجَدَ النَّاسِ قد صلوا أعطَاهُ الله مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص دلِكَ من أجُورهم شَيْنًا . رَوَاهُ آسُوْ دَاوْد وَالنَّسَائِيقِ وَالْحَاكِيم وَقَالَ صَحِيْح عَلَى شَوْطٍ مُسُلِم وَتقدم فِي بَابِ الْمَشْي الَى شَيْنًا . رَوَاهُ آسُوْ دَاوْد وَالنَّسَائِيقِ وَالْحَاكِيم وَقَالَ صَحِيْح عَلَى شَوْطٍ مُسُلِم وَتقدم فِي بَابِ الْمَشْي اللّه سَلّه الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله صَلّى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَهُ وَلَ الله عَلَى الله عَلَ

'' جو شخص وضوَر تے ہوئے اچھی طرح وضوکرے مجروہ جائے اورلوگوں کو پایئے کہ وہ نمازا داکر بچے ہوں' تو اللہ تعالی

۔ اس کواس ۴ ۱۰

بوں ہیدروایت ایام ابوداؤ ذایام سائی اور آمام حاکم نے تقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: بیام مسلم کی شرط کے مطابق سی ہے
ہیدروایت ایام ابوداؤ ذایام سائی اور آمام حاکم نے تقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: بیام مسلم کی شرط کے مطابق سی ہے ہیں ہے
ہیلے مساجد کی طرف چل کر جانے کے متعلق باب میں سعیدین میتب کے حوالے ہے ایک انصاری کے حوالے سے بید حدیث
ہیلے مساجد کی طرف چل کر جانے ہیں: میں نے نبی اکرم مؤتر آن کوار شاد فرماتے ہوئے سنا ہے: اس کے بعد راوی نے بچری میں ہی الفاظ ہیں:
مدیدہ ذکر کی ہے جس ہیں بیالفاظ ہیں:

المروم مجد میں آئے اور با جماعت نماز اوا کرے تواس کی مغفرت ہوجاتی ہے اور اگر وہ مجد میں آئے اور اس وقت اور ہمجد میں آئے اور اس وقت ہوجاتی ہے اور اگر وہ مجد میں آئے اور جوباتی ہوئے ہوئی اور جوباتی ہوئے ہوئی اور جوباتی ہوئے ہوئی اور جوباتی ہوئے ہوئے اور آگر دو مسجد میں آئے اور اوگ اس وقت ہوئے ہوں تو دہ کھل کر لئے تو بھی اس طرح اجروثواب حاصل ہوتا ہے اور اگر دو مسجد میں آئے اور اوگ اس وقت نماز اوا کر سے تو بھی اسے بھی اجروثواب حاصل ہوگا''۔

### 17 - التَّرُغِيْب فِي كَثْرَة الْجَمَاعَة

باب: جماعت (میں نمازیوں) کی کثرت سے متعلق ترغیبی روایات

596 - عَنْ آبِي بِن كَعُب رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صلى بِنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا الضَّبْحِ فَقَالَ الشاهد فلان قَالُوا لَا قَالَ إِن هَاتَين الصَّلَاتَيْنِ أَنْقل الصَّلَوَات على الْمُنَافِقين وَلَوُ لعلمُونَ مَا فِيْهِمَا لِأَيْسَمُوهَا وَلَوُ حبوا على الركب وَإِن الصَّفَ الْاَوَّل على مثل صف الْمَلائِكَة وَلَوْ علمُتُم مَا لعباد وسعد و وَإِن صَلاة الرجل مَعَ الرجل أَزكى من صَلاته وَحده وَصَلاته مَعَ الرجليُن أَزكى من صَلاته وَحده وَصَلاته مَعَ الرجليُن أَزكى من صَلاته مَعَ الرجل و كل مَا كثر فَهُو آحَبُ إِلَى اللّٰه عَزَّ وَجَلَّ

رَوَاهُ آخْهمد وَابُوْ دَاؤُد وَالنَّسَائِيِّ وَابُن خُزَيْمَة وَابْن حَبَان فِيْ صَبِعِيْحَيْهِمَا وَالْحَاكِم وَقد جزم يحيى بن مبين والذهلي بِصِخَّة هنذا الحَدِيَّث

دہ ہے حضرت انی بن کعب بڑا تنہ بیان کرتے ہیں: ایک ون نی اکرم سُرِی ہے جی کی نماز پڑھائی 'جردر یوفت کیا فلا سے خص موجود ہے؟ بوگوں نے عرض کی: بی اکرم سُری ہے جو کی ایک م سُری ہے جو کیا کے اللاٹ تخص موجود ہے؟ بوگوں نے عرض کی نی انہو انہی اکرم سُری ہے نے ارشاد فرمایا: بید دفماذی منافقین کے لئے سب سے زیادہ گران ہوتی ہیں اگر تہمیں بید چل ہ نے کہ ان دونوں ہی ضرور شریک ہو خواہ گھٹنوں کے بل گھست کر آنا پڑے اور پہل مف فرشتوں کی صف کی مانند ہوتی ہے اگر تمہمیں بید چل جائے کی اس کی فضیلت کیا ہے تو تم اس کی طرف جلدی کروا آدمی کا ایک طرف جلدی کروا آدمی کا ایک خض کے ساتھ نم زادا کرنا اس کے ختا می اور آدمی کا دوآ دمیوں کے ساتھ نماز ادا کرنا اس کے ایک اس کی فضیلت کیا ہے تو تم اس کی طرف جلدی کروا آدمی کا ایک خض کے ساتھ نم زادا کرنا اس کے ختا می اور آدمی کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی وہ استد تو سے کنو کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی وہ استد تو سے کنو دیک

ں روایت امام احمد کمام ابوداؤڈ امام نسائی کام ابن خزیمہ امام ابن حبان نے اپنی اپنی سیح میں اور امام حاکم نے قل بن معین اور زہری نے اس حدیث کے منتند ہوئے کے بارے میں یقین کا اظہار کیا ہے۔

597 - وَعَنْ قِسِاتْ بِسْ اَشْيَمِ اللَّيْشِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً السرجليُسْ بِوْمِ اَحِدُهُمَا صَاحِبِهِ أَزْكَى عِنْدِ اللَّهِ مِن صَلَاةً اَرْبَعَة تترى وَصَلَاةً اَرْبَعَة أركى عِنْدِ اللهِ مِن صَلَاةً فَمَايِيَة تترى وَصَلَاةً ثِمَايِيَة يؤمهِم أحدهم أزكى عِنْدِ اللهِ مِن صَلَاةً مائة تترى

رَوَاهُ الْبَزَّارِ وَالطَّبَرَانِي بِإِسْنَادٍ لَا يَأْسَ بِهِ

المعرف معزت قبات استم ليش في تؤروايت كرت بين: ني اكرم من النظام فالتنظم في الرماد فرمايا ب:

'' دوآ دمیوں کا بول نمازادا کرنا' کہ ان بیس سے ایک دوسرے کی اماست کرد ہاہوئی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہورآ دمیوں کے اہگ' الگ نمازادا کرنے سے زیادہ پاکیزہ ہے' اور چارآ دمیوں کا (باجماعت) نمازادا کرنا' اللہ تعالیٰ کے نزدیک آٹھ آ دمیوں کے الگ' الگ نمازادا کرنے سے زیادہ پاکیزہ ہے' اورآٹھ آ دمیوں کا اس طرح نمازادا کرنا کہ ان میں سے کوئی ایک ان کی ا، مت کر باہؤیہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک سوئوگوں کے الگ' الگ نمازادا کرنے ہے ذیادہ یا کیزہ ہے''۔

میرد وایت ا، م برزار اور امام طبر انی نے ایسی سند کے ساتھ فقل کی ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

#### 18 - التَّرُغِيب فِي الصَّلَاة فِي الفلاة

قَالَ الْحَافِظِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقد ذهب بعض الْعلمَاء إلى تفضيلها على الصَّلاة فِي الْجَمَاعَة باب: وبرائي مِنْ مَمَا زادا كرنے مين متعلق ترقيبي روايات

عائظ كُمْ إِن العَضْ عَلَا اللهِ عَنَا لَكُ مُنِ كَاوِرِائِ شَنْ مُنَازَاوا كُنَا إِيمَا عَتَ مُنَازَاوا كَرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّكَاةَ فِي 598 وَعَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّكَاةَ فِي الْمُعْمَاعَة تعدل خمُسا وَعِشْرِيْنَ صَكَاةَ فَإِذَا صلاهَا فِي فلاة فَآتَمَ ركوعها وسجو دها بلغت خمسين صَكاة الْجَمَاعَة تعدل خمُسا وَعِشْرِيْنَ صَكَاة فَإِذَا صلاهَا فِي فلاة فَآتَمَ ركوعها وسجو دها بلغت خمسين صَكاة رَوَاهُ اللهِ مَا لَا عَبِد الْوَاحِد بن زِيَاد فِي هَذَا الحَدِيثِ صَلاة الرجل فِي العلاة تضاعف على صَلات فِي الْجَمَاعَة رَوَاهُ الْحَاكِم بِلَفْظِه وَقَالَ صَحِيْح على شَرطهمَا وَصدر الحَدِيثِ عِدُ البُحَارِى وَعَيْرِه وَرَوَاهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَدِيثِ عِدُ البُحَارِي وَعَيْرِه وَرَوَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَدِي وَعَيْرِه وَرَوَاهُ الرَّحِل فِي جمَاعَة تزيد على صَلات فِي صَحِيْحِ وَلَفْظِه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَمَا وسحو دها تكتب صَلاته على صَلات وَحده بِنحمُس وَعِشُرِينَ دَرَجَة فَإِن صلاهَا بِأَرْض قِي فَآتَمَ ركوعها وسحو دها تكتب صَلاته بِخَمْسِينَ دَرَحَة . القي بِكُسُر الْقَاف وَتَشَديد اليَّاء هُوَ الفلاة كَمَا هُوَ مُفَسِّر فِي رَوَايَةٍ آبِي دَاوُد

ا جماعت نمازادا کرتا بجیس نمازوں کے برابر ہے جیں: نبی اکرم مکانی آئی نے ارشادفر مایا ہے۔ '' با جماعت نمازادا کرتا بجیس نمازوں کے برابر ہے جب کو کی شخص بیابان میں نمازادا کرتے ہوئے رکوع اور بجود مکمل سرے (نواس کا اجروثواب) بیچاس نماز ول تک پینے جاتا ہے'۔

یدروایت امام ابودا و دین تقل کی ہے وہ بیان کرتے ہیں بحیدالواحد بن زیاد نے اس حدیث میں بیاغاظ تل کیے ہیں ، "ورانے میں نماز ادا کرنا کیا جماعت نماز ادا کرنے ہے ڈگٹا (اجروتواپ) رکھتا ہے"۔

یدروایت امام حاکم نے ان الفاظ کے ساتھ فقل کی ہے اور بیات بیان کی ہے: بیان دونوں حضرات کی شرط کے مطابق صحیح ہے ہی روایت امام بخاری اور ویکر حضرات نے بھی فقل کی ہے اسے امام این حبان نے اپنی صحیح میں فقل کیا ہے اور ان کے الفاظ بیر میں جضرت ابوسعید خدر کی جن تنہیان کرتے ہیں: نبی اکرم مثل تھی اسے ارشاد فرمایا ہے:

599 - وَرُوِى عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا من بفُقة يها وَيُوكِ وَيَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا من بفُقة يها الله عَلَيْهَا بِصَلَاةً أَوْ بِذَكُر إِلَّا استشرفت بِذَلِكَ الله مُنْتَهَاهَا إلى سبع أرْضين وفخوت على مَا حولها من الْبِقَاع وَمَا من عبد يَقُومُ بفلاة من الْآرُض يُرِيد الصَّلَاة إِلَّا تزخوفت لَهُ أَلْارُض . رَوَاهُ آبُو يعلى

الله الله الله الله الله المنظر وايت كرتے بين: أي اكرم النظر في ارشاوفر مايا ب

"روے زمین کے جس بھی جھے پرنم از یا ذکری صورت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیاجاتا ہے تو وہ حصہ مات زمینوں تک اپنی آخری حد پرنمایاں ہوجاتا ہے اور اپنے آس پاس کے دیگر حصوں پرفخر کا اظہار کرتا ہے اور جب بھی کوئی بندہ کسی بیابان جگہ پر کھڑا ہوتا ہے نبی اکرم سائی ہی کمراد بیتھی کہ نماز اوا کرتا ہے تو وہ جگہ اس کے لئے آراستہ ہوجاتی ہے "۔ بیروابت امام ابو یعلیٰ نے نقل کی ہے۔

600 - وَعَنُ سلمَانِ الْهَارِسِي رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا كَانَ الرجل مِا مُحانت الطَّلاة فَليَتُوضَا فَإِن لم يجد مّاء فليتيمم فَإِن اقَامَ صلى مَعَه ملكاه وَإِن اذن وَاقَام صلى عَلَى السَّهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهُ عَنْ آبُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعِجِبُ رَبِكُ مَن راعى عنم فِي رَأْس شَلِية يُوذن وِيُقِيمِ الصَّلاة خَاف منى قد عنوا لللهُ عَنْ وَبِيهُ عِنْ اللّٰهُ عَنْ وَتَقْلِم فِي الْآذَانِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَي الْآذَانِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَنْ وَيَقِيمُ اللّٰ لَمْ عَنْ وَيَقِيمِ الصَّلَاة عَنْ وَيُقِيمِ الصَّلَاة عَنْ وَاللَّهُ عَنْ وَتَقَلَمُ فِي الْآذَانِ عَلَيْهُ وَاللَّمُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ وَلَاللَّهُ عَنْ وَتَقْلُم فِي الْآذَانِ

حديث 600 بمصنف عبد الرزاق الصنعاني " كشاب الصلاة "باب الرجل بصلى بإقامة وحدد - حديث: 1887 البعدم الكسر للطبرائي " من اسه سهل أبو عنهان النهدى - سليسان التيسى حديث: 5994 البزهد والرقائق لا بن الببارك - باسا دحر الرس سعصها على معض حديث: 342 العسسن الكبرى للبيهةي - كشاب الصلاة " ذكر جهاع أبواب الأذان والإدامة - بارسة الأدان والإدامة - بارسة الأدان والإدامة المديث: 1763

والأوق مضرت المان فارى يؤتزوايت كرتي بي أكرم من الينام في الرم من المينام المان فارشاد فرمايا ب:

'' جب کوئی مخض کی بیابان جگہ پرموجود ہواور نماز کا وقت ہوجائے تواہے وضوکر تا جاہے اوراگر پانی دستیں ہوتا' تو تیم کر تا جاہے اگر وہ اقامت کہتا ہے تو اس کے ساتھ دوفر شے نماز اوا کرتے ہیں اورا گروہ اذان دیتا ہے اورا قامت کہتا ہے تو اس کے بیچھے اللہ کے اسٹے لشکر نماز اوا کرتے ہیں کہ ان کے دونوں کتاروں کودیکھانہیں جاسکتا''۔

بیروایت امام عبدالرزاق نے این تیمی کے حوالے ہے ان کے والدیکے حوالے سے ابوعثان نبدی سکے حوالے سے مطرت سلمان فارس بڑئڑ سے نقل کی ہے۔

ال سے سلے معفرت عقبہ بن عامر وی تؤکے حوالے سے بی اکرم من این کی بیمد یث گزر جکی ہے:

'' تہارا پروروگار بکریوں کے اس چروا ہے پرخوش ہوتا ہے جو کسی پہاڑی چوٹی پرموجود ہوتا ہے اور نماز کے لئے اذان وے کر پھر نمازادا کرتا ہے اللہ تع ٹی فرماتا ہے: (اے فرشتو!) تم میرے اس بندے کودیکھڑجس نے اذان بھی دی ہے اور نماز بھی قائم کی ہے نہ میراخوف رکھتا ہے میں نے اپنے بندے کی مغفرت کردی ہے اور میں اسے جنت میں داخل کروں گا'۔ یہ روایت امام ابودا و ذایام نسائی نے قال کی ہے اور بیاس ہے پہلے اذان سے متعلق باب میں گزر پھی ہے۔

التورْغِيْب فِي صَلاة الْعشَاء وَالصَّبْح خَاصَّة فِي جمَاعَة والترهيب من التَّانِّو عَنهُمَا بِالسَّاء وَالصَّبْح كَاصَّة فِي جمَاعَة والترهيب من التَّانِّو عَنهُمَا باب: بطورخاص عشاء اورضح كى نماز باجماعت اداكر في سيمتعلق ترفيبي زوايات

اورانیں ہاجماعت ادانہ کرنے ہے متعلق ترنیسی ردایات

601 - عَن عُشْمَان بن عَفَّان رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللَّه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ من صلى الْعشَاء فِي جمَاعَة فَكَانَمَا صلى اللَّهُ وَمَنْ صلى الصَّبْح فِيْ جمَاعَة فَكَانَمَا صلى اللَّهُ كُله

رَوَاهُ مَالِكَ وَمُسُلِمٍ وَاللَّفُظ لَهُ وَابُوْ دَاوُد وَلَفُظِهِ من صلى الْعشَاءِ فِي جمَاعَة كَانَ كقيام نصف لَيْلَة وَمَنُ صلى الْعشَاء وَالْفَجُر فِي جمَاعَة كَانَ كقيام لَيْلَةِ

وَرَوَاهُ التَّرُمِيذِى كُرِوَايَةٍ آبِى دَاوُد وَقَالَ حَدِيْتٌ حَسَنَّ صَحِيْحٍ قَالَ ابْن خُزَيْمَة فِى صَحِيْحِه بَابِ فضل صَلاة الْعشَاء وَالْفَجْرِ فِى جمَاعَة وَبَيَان آن صَلاة الْفجُر فِى الْجَمَاعَة أفضل من صَلاة الْعشَاء فِى الْجَمَاعَة وَأَن قَصْلَهَا فِى الْحَمَاعَة ضعفا فضل الْعشَاء فِى الْجَمَاعَة

ثُمَّ ذكرہ بِسَحْدِ لفظ مُسْلِم وَلَفظ أَبِي دَاؤد وَالتِرْمِذِي يدافع مَا ذهب اِلَيْهِ وَاللَّهُ اَعْلَمُ وَ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَا اللهِ اللهِ وَاللَّهُ اَعْلَمُ

کھی تھی مسلم مسلم میں میں میں تاہیاں کر ہے ہیں: یس نے میں کرم سی تین کو سیار شاد کرمائے ہوئے من ہے۔
'' جو شخص عشاء کی نماز ہا جماعت ادا کرتا ہے تو وہ کو یا تصف رات نو افل پڑھتار ہتا ہے اور جو شخص صبح کی نمہ زباجہ عت ادا کرتا ہے۔ وہ گو یا بوری رات نو افل پڑھتار ہا''۔
ہے۔ وہ گو یا بوری رات نو افل پڑھتار ہا''۔

یہ روایت اوم والک اور اوام مسلم نے نقل کی ہے روایت کے بیالفاظ ان کے قل کروہ میں اسے اوم ابوداؤد نے بھی قل کیا

ی اوران کے ا

ے اوران سے مناء کی نماز باجماعت اوا کرتا ہے تو وہ کو یانصف رات نوافل پڑھتار ہتا ہے اور جو محشاء اور مجر ( دونو ۱۰ جو مناء کی نماز باجماعت اوا کرتا ہے تو وہ کو یا ساری رات نوافل اوا کرتار ہا''۔ نمازیں) باجماعت اوا کرتا ہے تو وہ کو یا ساری رات نوافل اوا کرتار ہا''۔

ہا جماعت اللہ اللہ مسلم کی روایت کے الفاظ کی مائندروایت نقل کی ہے کیکن امام ابوداؤد اورامام ترندی نے روایت کے پھرانہوں نے ان مسلم کی روایت کے الفاظ کی مائندروایت نقل کی ہے کیکن امام ابوداؤدوارامام ترندی نے روایت کے جوافعاظ کیے ہیں:ووان کے اس مؤقف کی تروید کرتے ہیں باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔

جَرَا عَالَىٰ اللهِ عَلَىٰ مُرِيْسِ قَرَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن انقل صَلاة على 602 - وَعَنْ آبِي هُورُيْسِ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن انقل صَلاة الْمُر بِالصَّلاةِ الْمُنَافِقِينِ صَلاة الْعَشَاء وَصَلاة الْفَجْر وَلَوُ يعلمُونَ مَا فِيْهِمَا لاتوهما وَلَوْ حبوا وَلَقَد هَمَمْت آن آمُر بِالصَّلاةِ الْمُنَافِق مَا فَيْهِمَا لاتوهما وَلَوْ حبوا وَلَقَد هَمَمْت آن آمُر بِالصَّلاة فيضلى بِالنَّاسِ ثُمَّ أنطلق معى بِرِجَال مَعَهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدُونَ الصَّلاة فاحرق عَلَيْهِمْ بُيُوتهم بالنَّار - رَوَاهُ البُّحَارِي وَمُسَلِم

الله عظرت ابو ہر یرہ نالی نزروایت کرتے ہیں: نبی اکرم سائی آم نے ارشادفر مایا ہے:

'' ہے شک منافقین کے لئے سب سے زیادہ بھاری نمازی عشاءاور فجر کی نمازی جین اگرانہیں پید چل جائے کہ ان دونوں
کا کتاا جروثواب ہے' نووہ ان دونوں میں ضرور ترکی بول خواہ انہیں گھسٹ کرچل کرآٹا پڑے' میں نے بیدارادہ کیا تھ کہ میں
نماز کے بازے میں تھم دوں' اسے قائم کیا جائے اور پھر میں کمی شخص کو ہدایت کرول وہ لوگوں کونماز پڑھائے اور اپنے ساتھ پچھلوگ
لے کر جاؤں' جن کے ساتھ لکڑیوں کے تھٹے ہوں اور ان لوگوں کے پاس جاؤل' جونماز میں شریک نہیں ہوئے ہیں' اور ان
لوگوں سیت ان کے گھروں کوآگ لگا دول''۔

بدروایت امام بخاری اورامام سلم نے تقل کی ہے۔

603 - ويلى رِرَايَةٍ للمُسْلِم أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدُ نَاسَا فِي بعض الصَّلَوَات فَقَالَ لقله مَ مَمْت أَن آمُر رحلا يُصَلِّى بِالنَّاسِ ثُمَّ أُخَالِف إلى رجال يتخلقون عَنْهَا فآمر بهم فيحرقوا عَلَيْهِمُ بحرم الْحَطْب نَيُوتهم وَلَوْ علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها يَعْنِي صَلاة الْعَشَاء وَفِي بعص رِوَايَات الإمَام أخمد لهذا الحَدِيْثِ لَوْلا مَا فِي البَيُوت من النِّسَاء والذرية أقمت صَلاة الْعَشَاء وَأَمرت فتياني يحرقون مَا فِي الْبيُوت بالنَّار

ﷺ الم مسم کی ایک روایت میں بیالفاظ میں: نی اکرم سی بیلے کے سی تماز میں پچھاوگوں کو غیرموجود پایا تو آپ تابید ن مرش وفر ماید میں نے بیاراد و کمیا کہ میں کسی بیلی کو مید ہدایت کروں کہ وہ لوگوں کو تماز بڑھائے اور پیمران او گول کی طرف جلا ہو وُں جواس نی زمیں شریک نیں ہوئے ہیں اور پھر میں ان کے بارے ہی تھم دول او لکڑیوں کے گھٹوں کے ذریعے ان سمیت ان کے محمر درس کو تاک رکادی جائے اگر ان میں ہے کسی کواگر میہ ہند ہو کہ اسے ایک پر گوشت ہٹری ملے گی تو دہ اس نماز میں ضر درشریک ہوگا' رادی کہتے ہیں:) لعنی عشاء کی نماز میں شریک ہوگا' ۔ امام احمد نے جوروایت نقل کی ہاں میں ایک جگہ پر بیالف ظ ہیں اگر کھر وں میں موجود خوا تین اور بچول کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز پڑھا کر بچھٹو جواٹوں کو تھم دیتا کہ دہ ان گھروں کو آگ رکادی ہیں اور بچول کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز پڑھا کر بچھٹو جواٹوں کو تھم دیتا کہ دہ ان گھروں کو آگ رکادی ہیں ان کو گھروں کے گھروں کو جونماز میں شریک نہیں ہوئے ہیں)

604 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا إِذَا فَقَلْنَا الرجل فِي الْفَجْرِ وَالْعِشَاء أَسَانَا بِهِ الظَّن رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحه

ی کی حضرت عبدالله بن عمر بین بیان کرتے ہیں: جب ہم کسی محض کو فجر اور عشاء کی نماز میں غیر موجود پاتے ہے تھے تواس کے بارے میں برا گمان کرتے تھے۔

بدروایت ا، مطرانی نظل کی ہے اسے امام ابن خزیمہ نے اپنی سی میں نقل کیا ہے۔

605 و عَنْ رجل من النحع قَالَ سَمِعت آبَا الدَّرُدَاءِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حِيْن حَضرته الْوَفَاة قَالَ احدثكُمُ حَدِيْنا سمعته من رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُولُ اعبد الله كَانَكُ ترَاهُ فَإِن لَم تكن ترَاهُ فَإِنَّهُ يراك واعدد نَفسك فِى الْمَوْتَى وَإِيَّاكُ ودعوة الْمَظْلُوم فَإِنَّهَا تستجاب وَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ آن يشُهد الصَّلَاتِيْنِ الْعَشَاء وَالصَّبُح وَلَوُ حبوا فَلْبِفْعَل

رَوَاهُ الطُّبَرَانِي فِي الْكَبِيرِ وسمى الرجل الْمُبْهم جَابِرا وَلَا يحضرني حَاله

''تم الند تعالیٰ کی بوں عبادت کرو' جیسے تم اسے دیکھ رہے ہواورا گرتم اسے نیں ویکھ رہے ہو' تو وہ تہہیں ویکھ رہائ ابنا شارم حومین میں کرو'اورمظلوم کی جدعا سے بیچنے کی کوشش کرو' کیونکہ وہ متجاب ہوتی ہے' اورتم میں سے جوشن وونمازوں لیمن عشاء اور فجر (باجماعت) میں شریک ہوسکتا ہو'اسے ایسا کرنا چاہیے' خواہ اسے گھٹوں کے بل کھسٹ کرآ ناپڑ ہے' ۔ بیروایت امام طہرانی نے جم کبیر میں نقل کی ہے۔

ال روایت کے قازیم فرکور بھم محص کانام جارؤ کرکیا گیائے لیکن اس کی حالت کیا ہے اس بارے بچھے کھے یا وہیں ہے۔ 605/1 - وَرُدِی عَنْ آبِی اُمَامَةَ رَضِی اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَاللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ من صلى الْعَشَاء فِي جمَاعَة فَقَدْ آخذ بحظه من لَيُلَة الْقلر

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيَ فِي الْكَبِيْرِ .

الله الله حضرت الوامامد المانزروايت كرت بين: بي اكرم المانزيم ما المراسادفر مايات:

و فخص عشاء کی نماز با جماعت اوا کرتا ہے تو وہ شب قدر میں سے اپنا حصہ حاصل کر لیتا ہے'۔

بدروایت امام طبرانی نے جم بیر میں نقل ک ہے۔

" . 606 - وَعَنْ عِمْرِ بِنِ الْخطابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انه كانَ يَقُولُ من صلى نِي مَسْجِد جِمَاعَة آرُبَعِيْنَ لَيُلَة لَا تفوته الرَّكُعَة الآوَلى من صَلَاة الْعشَاء كتب الله لَهُ بهَا عنقا مِنَ النَّارِ فِي مَسْجِد جِمَاعَة آرُبَعِيْنَ لَيُلَة لَا تفوته الرَّكُعَة الآوَلى من صَلَاة الْعشَاء كتب الله لَهُ بهَا عنقا مِنَ النَّار رَوَاهُ ابُس مَاجَه من دِوَايَةٍ إسمَاعِيل عَن عمَارَة بن غزيَّة عَنْ أنسِ بُنِ مَالِكِ عَن عمر وَاشَارَ إلَيهِ التّرْمِيدِي وَلَمْ بِدِكُرِ لَهُظِهِ وَقَالَ هُوَ حَدِيثِ مُرُّسلِ يَعْنِي أَن عَمَارَة بِن غزيَّة وَهُوَّ الْمَازِني الْمدنِي لم يذرك اسا

الله عفرت عمر بن خطاب بن تزييان كرتے بين: في اكرم مَنْ الله في ارشادفر مايا ہے:

" وخص جالیس راتون تک باجماعت نمازیون اداکرے کہ اس کی عشاء کی نماز کی پہلی رکعت بھی (جماعت کے م تھ) نوٹ ندہواتو اللہ تعالی اس جہ ہے اس کا نام آگ سے آزادلوگوں میں نوٹ کرلیتا ہے'۔

ہر دوایت امام ابن ماجہ نے اسامیل کے حوالے ہے تمارہ بن غزیہ کے حوالے ہے حضرت انس بن مالک بڑا تذکے حوالے ہے ے مطرت عمر بڑائنا ہے اس کے دوروایت کے طور پر نقل کی ہے امام ترندی نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے تا ہم انہوں نے اس کے الفاظ فائل میں کیے ہیں اور ریہ بات بیان کی ہے: ریہ حدیث مرسل ہے عمارہ بن غزریہ (لیعنی جن کااسم منسوب) مازنی 'مدنی ہے انہوں نے حضرت انس بڑا تا کا زمانہ میں پایا ہے۔

607 - وَعَنُ آبِي أَمَامَةً رَضِينَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من تَوَضَّا ثُمَّ آتَى الْمَسْجِد فعلى رَكْعَتَيْنِ قِبِلِ الْفَجُرِ ثُمَّ جلس حَتَى يُصَلِّي الْفَجْرِ كتبت صلاته يَوْمَنِذٍ فِي صَلاة الْآبُرَار وَكتب فِي وَفَد الرَّحْمَن . رَوَّاهُ الطَّبَرَانِي عَن الْفَاسِم آبِي عبد الرَّحْمَنَ عَنْ آبِي أُمَامَة

" فیخص د ضوکرنے بعد مسجد میں آئے اور فجر کی پہلی دور کعت (سنتیں)ادا کرئے پھروہ بیٹھ جائے کھر فجر کی نمازا دا کریے تواں کی اس دن کی وہ نماز منک لوگوں کی نماز جس نوٹ کی جاتی ہے اور اس کا شار پر وردگار کے مہمانوں میں کیا جاتا ہے''۔ بدروایت قاسم ابوعبدالرحمٰن کے حوالے سے حضرت ابوامامہ جی تنظم کی گئا ہے۔

608- وَعَنُ آبِيْ بِن كَعْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صلى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَّا الصُّبُح فَقَالَ اشاهد فَلَان قَالُوا لَا قَالَ أشاهد فَلَان قَالُوا لَا قَالَ إِن هَاتِين الصَّلَاتَيُنِ أَثْقَلُ الصَّلَوَات على الْمُنَافِقين وَلُوُ تعلمُونَ مَا فِيْهِمَا لِاتبتموهما وَلَوْ حبوا على الركب الحَدِيْثِ رَوَاهُ أَحْمد وَآبُوْ دَاؤْد وَابُن خُزَيْمَة وَابْن حَان فِيُ صَحِيْحَيْهِمَا وَالْحَاكِم وَتقدم بِتَمَامِهِ فِي كَثُرَة الْجَمَاعَة

ﷺ حضرت الی بن کعب ﴿ فَيْنِيمان کرتے ہیں: ایک مرتبہ نبی اکرم مَنْ اَیْنَا نے جمعی صبح کی تمازیرٌ ها لینے کے بعد دریافت كيا. كيافلان تخص موجود ہے؟ لوگوں نے عرض كى: يى نبيس! آپ نمائيزاً نے دريافت كيا: كيافلان تخص موجود ہے؟ لوگوں نے عرض ک بی بی اکرم علیجانے ارشاد فرمایا: میدو فرمازی منافقین کے لئے سب سے زیادہ بھاری ہیں اگرتم لوگوں کو بد بات بیتہ چل

النرغب والندهب (اول) (يهمروكي) ١٠٠٨ و ١٠٨ و ١٠٠٨ و ١٠٨ و ١٠٠٨ و ١٠٨ و ١٠٠٨ و ١٠٨ و ١٠٠٨ و ١٠٨ و ١٠٨٨ و ١٠٨ و

سست کو ان و و نوں میں کتنا تو اب ہے تو تم ان دونوں میں ضرور تر یک ہو خوا اگھٹنوں کے بل گھسٹ کر ' بیزے اندیٹ یہ بیر دایت امام احمدُ امام ابووا وُ دُامام ابن خزیمہ 'امام ابن حبان نے اپن 'اپنی سیح میں اور امام حاکم نے نقل کی ہے اور بیر دوایت اس ہے پہلے جماعت کی کئر ت سے متعلق باب میں کھل طور پر گزر چکل ہے۔

مَن صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن جُندُب رَضِى اللهُ عَنْهُ عَن النَّيى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من صلى الصَّنع فِي حَمَاعَة فَيْوَ فِي ذَمَّة اللَّه تَعَالَى . رَوَاهُ ابْن مَاجَه بِإِسْنَادٍ صَحِيْح

رَقَ رَقَ حَصْرِت سمر وِبِن جِندب نَدُ تَنْ روايت كرتے ہيں: نبي اكرم مَفَالِيَّةُ اِنْ ارشاد فرمايا ہے.

" جو خص صبح کی نماز باجماعت ادا کر لے وہ اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے "۔

بیروایت اه م ابن ماجه نے سے سند کے ساتھ فقل کی ہے۔

610 - وَرَوَاهُ اَيُسطَّا من حَدِيْتٍ آبِي بكر الصّديق رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَزَاد فِيْهِ فَلَا تخفروا الله فِي عَهده فَمَنْ قَسله طلبه الله حَتَّى يكبه فِي النَّارِ على وَجهه . رَوَاهُ مُسْلِم من حَدِيْثٍ جُنْدُب وَتقدم فِي الصَّلَوَات النحمس يُقَال أخفرت الرجل بالْخَاءِ الْمُعْجَمَة إذا بقضت عَهده

الفاظ زائد تنل کیے ہیں:

'' توتم لوگ الله تعالی کے عہد کی خلاف ورزی نہ کر وُ جُوخش اس (نمازی) کولل کرے گا مقد تعالی اس ہے حساب لے گایبال تک کداسے مند کے بل اوندھا کر کے آگے میں ڈال دے گا''۔

بیروایت امام مسلم نے حضرت جندب جنگناہے منقول صدیث کے طور پُفقا کی ہے جواس سے پہلے پانچ نمازوں سے متعلق باب میں گزر پکی ہے۔

یہ باب کمی جاتی ہے:'' اخفرت الرجل' لینی اس میں 'خ' ہے ہیاں وقت استعال ہوتا ہے جب عہد کو قرز دیا جے۔ معمد سرور سر سرور میں میں میں باتوں میں میں میں میں میں میں میں استعال ہوتا ہے جب عہد کو قرز دیا جائے۔

ُ 611 - وَرُوِى عَن سلمَانِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِ غَدا اِلى صَلَاةَ الصَّيْطَانَ . دَوَاهُ ابْنِ مَاجَه

ولت ) إزار كي طرف جاتا ہے وہ شيطان كا حجمندا كرجاتا ہے"۔

بيروايت المام ائن ماجه في عمل كي هيد

612 - وَرُوِى عَن ميسم رحل من اَصْحَاب رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ بَعِنى اَن الْملك يَعْدُو برايسه مَعَ اَوَّل من يَغُدُو إِلَى الْمَسْحِد فَلَا يَزَال بِهَا مَعَه حَتَّى يرجع فَيدْ حَل بِهَا منزله وَإل الشَّيُطَان بَعْدو برايته إلى السُّوق مَعَ اَوَّل من يَغُدُو فَلَا يَزَال بِهَا مَعَه حَتَّى يرجع فيدخلها منزله

...

رَوَاهُ اللَّهِ عَاصِم وَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي معرفَة الصَّحَابَة وَغَيْرِهَا

البرخم کوئی کی نم ز (باجہ عت میں) غیر موجود پایا بعد میں جب حضرت عمر جائز ادار گئے تو سلیمان کا گھر مسجداور بازار کے درمیان ابدخمہ کوئی نم ز (باجہ عت میں) غیر موجود پایا بعد میں جب حضرت عمر جائز ادار گئے تو سلیمان کا گھر مسجداور بازار کے درمیان میں تھا مصرت عمر جائز کا گر رسلیمان کی والدہ '' شفاء ' کے پائ ہے ہوا تو حضرت عمر جائز نے شفاء ہے دریا فت کیا 'سلیمان آج میں کی زیر میں نظر نہیں "یا تو اس خاتون نے بتایا کہ وہ مساری رات نوافل پڑھتار ہاتھا اس لئے صبح کے وقت اس کی "کھ ملگ گئ تو حضرت عمر جائز نے فرہ یا: میں صبح کی نماز باجماعت میں شریک ہودک ئیر میر ہے زد کیک اس سے زیادہ پہند میدہ ہے کہ میں رات مرفل پڑھتار ہوں''۔

رروایت امام ما لک نے قبل کیا ہے۔

614 - وَعَنُ آبِى الدَّرُدَاءِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من مَشى فِي طلمَة النَّبِل إلى الْمَسَاجِد لَقِى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ بِنور يَوْمِ الْقِيَامَة

رَوْءَهُ الطَّبْرَايِي فِي الْكَبِيرِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٌ وَلاَبُن حِبَان فِي صَعِيجِهِ نَحُوِهِ

الله الله والمنظمة عند الموادر والمنظمة المنظم المنظم كالميفر مان فقل كرت من المرم من النظم كالميفر مان فقل كرت من

'' جَوْمُعْن رات کی 'تاریجی بین پیدل چل کرمساجد کی طرف جاتا ہے وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں قیامت کے دن اللہ تعال کی برگاہ میں نور کے ساتھ حاضر ہوگا''۔

یہ روایت امام طبرانی نے مجم کبیر میں حسن سند کے ساتھ نقل کی ہے اسے امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس کی ما نند قل سیا

615 وَعَلْ سِهِس بِسَ سِعِدِ السَّاعِدِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسُر

الْمَشَّانِدِنَ فِي الطَّلَمِ الْمَسَاجِدِ بِالنورِ التَّامِ يَوْمِ الْقِيَامَة . رَوَاهُ ابْن مَّاجَه وَابْن خُزَيْمَة فِي صَعِيْمِ، وَالْحَاكِمِ وَالنَّفُظ لَهُ وَقَالَ صَحِيْح على شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَتقدم مَعَ غَيْرِه

و و و معرت ملى بن معدماعدى التأثيروايت كرتے بين: في اكرم مَثَلِيَّةُ مِنْ ارشادفر مايا ب

ہوں ہوں سے اور ایست میں جا کر مساجد کی طرف جانے والوں کو قیامت کے دن کھمل ڈور (نصیب ہونے) کی خوشخبری دے دو''۔

یہ روایت امام این ماجہ نے قال کی ہے' امام این خزیمہ نے اسے اپنی سیجے میں نقل کیا ہے' اسے اسم حاکم نے بھی نقل کیا ہے'
دوایت کے بیالفاظ ان کے قبل کر دو میں 'وو فرماتے میں : پیشنے میں کی شرط کے مطابق سیجے ہے'ادر اس سے پہلے مید دایت و میگر روایات

## 20 - التَّرُهِيب من توك خُضُور الْجَمَاعَة لغير عذر

باب: کسی عذر کے بغیر باجماعت نماز میں شریک نہ ہونے کے متعلق تر ہیں روایات

618 - عَنِ ابْنِ عَبَّالَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من سمع النداء فَلَمُّ يمنعهُ من اتِبَاعه عذر قَالُوْا وَمَا الْعذر قَالَ خوف أوْ مرض لم تقبل مِنْهُ الصَّلَاة الَّتِي صلى

رَوَاهُ أَبُو دُاؤُد وَابُن حَبَان فِي صَحِيْحِهِ وَابْنُ مَاجَةَ بِنَحْوِهِ

الله عفرت عبدالله بن عباس والمندوايت كرتيب في اكرم مؤلية ألم في الرام مؤلية ألم في المرم مؤلية المراه المرايا ب

'' جو محض اذ ان سنے تو کوئی عذراس کے لئے اس اذ ان کی پیردی میں رکاوٹ نہ سنے لوگوں نے عرض کی: عذر سے مراد کی ہے؟ می اکرم نوائیل نے ارشاد فر مایا: خوف یا بیاری اس مخص نے (اپنے گھر میں) جونماز ادا کی ہوگی وہ قبول نہیں ہوگی'۔

میروایت ایام ابوداؤد نے ایام ابن حبان نے اپنی میں نقل کی ہے اوام ابن ماجہ نے اس کواس کی ، ندلقل کیا ہے۔

817 • وَعندُ رَضِي اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ قَالَ من سعع النداء فَلَمُ يبجب فَأَلَا صَلاة لَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ قَالَ من سعع النداء فَلَمُ يبجب فَأَلَا صَلاة لَهُ إِلَّا من عذر . رَوَاهُ الْقَاسِم بن أصبع فِي كِتَابِهِ وَابْنُ مَاجَةَ وَابْن حَبَان فِي صَحِيْجِهِ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْعِ على شرطهمًا

" جو خص اذان منے اوراس کا جواب نہ دے تواس کی نماز نہیں ہوتی 'البتۃ اگر کوئی عذر ہوتو تھم مختلف ہے'۔

بیردایت قاسم بن اصنح نے اپنی کتاب میں نقل کی ہےا سے امام ابن ماجہ اورامام ابن حبان نے اپنی ، پنی سیح میں نقل کی اسے امام حاکم نے بھی نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں: بیان دونوں حضرات کی شرط کے مطابق سیح ہے۔

وزين فِي جَامِعِه وَإِن ذِنْبِ الْإِنْسَانِ الشَّيْطَانِ إِذَا خلابِهِ أَكُلُه وَتقدم حَدِيْثٍ ابْنِ مَسْعُوْد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَفِيْهِ رزيس معلى المرزي المنظم علم المنظم المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطقة رَبِينَ الْحَدِيثِ رَوَّاهُ مُسُلِم وَآبُوْ دَاوُد وَعَيْرِهمَا لَضَلَلْتُمُ الْحَدِيثِ رَوَّاهُ مُسُلِم وَآبُوْ دَاوُد وَعَيْرِهمَا

و معرت ابودروا و جن تزروایت کرتے ہیں: نی اکرم مُنَافِیّا کے ارشادفر مایا ہے:

" جب بھی سی سی یاعلائے میں تین افرادر ہے ہوں اوراس جگہ پر نماز قائم ندہو تو شیطان ان نوگوں پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے وتم پرجاءت کواختیار کرنالازم ہے کیونکہ بھیٹریاا لگ ہونے والی بکری کو کھا جاتا ہے'۔

بدروایت امام احدامام ابودا و دامام نسانی امام این خزیمهٔ امام این حبان نے اپنی اپنی تیج میں نقل کی ہے امام حاکم نے بھی اسے نقل كيا ہے رزين نے اپن جامع ميں بدالفاظ زائد قل كيے ہيں:

ور الرائي سے لئے شیطان ابھیڑ ہے کی حیثیت رکھ آ ہے جب آ دی تنہا ہو تو شیطان اُ سے کھالیتا ہے '۔

اس نے سلے حضرت عبداللہ بن مسعود بڑائذ کے حوالے سے بیرحدیث گزر چکی ہے جس میں بید کور ہے (حضرت عبداللہ بن معود بلي فرمات مين:)

ورا گرتم لوگ این گھروں بیس نماز اوا کرو جس طرح جماعت میں شریک ند ہونے والاشخص اپنے گھر میں نماز اوا کرتا ہے تو تم لوگ اپنے نبی کی سنت کوتر ک کر دو مے اور اگرتم اپنے نبی کی سنت کوتر ک کردو مے تو تم ممراہ ہوجائے گئے'۔ بدردایت امام مسلم ٔ امام ابودا و داورد میر حصرات نفل کی ہے۔

819 - وَلِمَى رِوَايَةٍ لابسي دَاوُد وَلَوْ تَرَكْتُمْ سنة نَبِيكُمُ لَكَفَرْتُمْ . وَتَسَقَدَم حَدِيْثٍ آبِي أَمَامَةَ فِي الْمَعْنى

الم ابودا وركي ايكروايت ين سالفاظ إل:

"اگرتم این نبی کی سنت کورزک کرد سے تو تم کفر کے مرتکب ہو ہے"۔

ای منہوم سے متعلق حضرت ابوا مامہ ٹالٹونسے منقول صدیث اس سے پہلے گزر چکی ہے جومرفوع روایت کے طور برنقل ہوئی

620 - وَعَنْ معَاذ بن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اله قَالَ الجفَاء كل الْجِفَاءِ وَالْكُفُرِ وِالنِفاقِ مِن سمع مُنَادِي اللَّهِ يُنَادِي إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يجيبِهِ

رَوَاهُ آخمد وَالطَّبَرَانِيُّ من رِوِّايَةٍ زبان بن فائد

الله الله المنظمة المن المنظمة المن المرم مَنْ المُنْهُمُ كاليفر مان تقل كرتي إلى:

" پوری کی پوری جفاء کفرادرنفاق بیاہے کہ کوئی محض اللہ کے منادی کونماز کی طرف بلاتے ہوئے سنے اوراس کا جواب ندد اليني بإجماعت نمازين شريك ندمو)" ـ

بدرور بت امام احدادرا ، مطرانی نے زبان بن فائد کی فقل کرده روایت کے طور پر نقل فی ہے۔

621 - وَقِيلُ رِوَايَةٍ للطبراني قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَسب الْمُؤْمِن من الشَّقَاء والعيبة أن يسمع الْمُؤَذِن ينوب بِالصَّلَاةِ فَلَا يجِيبه . التثويب هَاهُنَا اسْم لاِقَامَة الصَّلاة

جَوْرُونَ المام طِراني كي أيك روايت من بيالفاظ بن: ني اكرم من يَنام من المراني

''موکن کی بدنسیری اوررسوائی کے لئے اتنائی کافی ہے کہ وہ مؤون کونماز کے لئے اقامت کہتے ہوئے سنے اوراس کا جواب نہ د ہے(بعنی باجماعت نماز میں شرایک نہ ہو)''۔

يه ل لفظ تحويب مرادنماز كے لئے اقامت كبنا ہے۔

622 - وَعَنْ اَسِى هُمْرَيُسَوَة رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لقد هَمَمُت أن آمُر فتيتى فيسجىمعوا لى حرما من حطب ثُمَّ آيَى قوما يصلونَ فِى بُيُوتهم لَيست بهم عِلَّة فأحرقها عَلَيْهِمُ فَقِيْل ليزيُسد هُوَ ابُن الْآصَمِ الْجُمُعَة عَنى أَوْ غَيْرِهَا قَالَ صعت أذناى إن لم أكن سَمِعت ابَا هُرَيْرَة يالره عَنْ رَسُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يذكو جُمُعَة وَلَا غَيْرِهَا

رَوَاهُ مُسْلِم وَٱبُوُ دَاؤِد وَابُنُ مَاجَةَ وَالِيَّرُمِذِي مُخْتَصِرا

الوجريه الوجريره الكنزروايت كرتے ہيں: نبي اكرم ملائيز أنے ارشادفر مايا ہے:

''میں نے بیارادہ کیا کہ میں پچھزہ جوانوں کو ہدایت کروں وہ میرے لئے لکڑیوں کے تنصےا کھٹے کریں پھر میں ن لوگوں کے باس جو وُں جوانپنے گھروں میں نمازادا کرتے ہیں اورانہیں کوئی علت لاحق نیں ہوتی ہے اور پھرانہیں ہے گ۔لگادوں''۔

یزید بن اصم سے دریافت کیا گیا کیا ہی اکرم من تی آئے جملہ کی نماز مراد لی تھی یا کوئی اور نمی زمراد کی تھی تو انہوں نے فرمایا: میرے دونوں کان بہرے ہوجا کیں اگر بیل نے بیردوایت حصرت ابو ہریرہ ٹی ڈنٹر کو نبی اکرم سی تی آئے ہیں اگر بیل نے بیردوایت حصرت ابو ہریرہ ٹی ڈنٹر کو نبی اکرم سی تی آئے ہیں اگر بیل نے بیددوایت حصرت ابو ہریرہ بی ڈنٹر نے اس میں نہ تو جملہ کا ذکر کیا تھا اور نہ بی جملہ کے علاوہ کسی اور نمی زکا ذکر کیا تھا۔

بدروایت مامسلم امام ابودا و دامام ابن ماجد فال کی بامام ترفدی نے اسے مخصر دوایت کے طور پرغل کیا ہے۔

623 - وَعَنْ عَمْرِو بن أَم مَكْتُوم رَضِيَ اللَّهُ عَهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ اَنَا ضَرِيْر شاسع الدَّار ولى قَانِد لَا يلايمنى فَهَلُ تَحِد لى رخصَة اَن أُصَلِّى فِى بَيْتِى قَالَ أتسمعِ النداء فَالَ نعم قَالَ مَا أَجِد لَك رخصَة رَوَاهُ اَحْمد وَابُوْ دَاوُد وَابْنُ مَاجَةَ وَابْن خُزَيْمَة فِى صَحِيْجِهِ وَالْحَاكِم

کی کی حضرت عمر دبن أم مکتوم بناتنز بیان کرتے ہیں: میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میں تا بینا ہوں اور بیرا گھر بھی دور ب اور بھی مجھے سرتھ رنے والا بھی دستیاب نہیں ہوتا تو کیا آپ میرے لئے کوئی رخصت پاتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں نماز اداکر لی کروں؟ نبی اکرم سڑتی آئے دریافت کیا تہمیں اؤ ان کی آواز سنائی ویتی ہے؟ انہوں نے عرض کی جی بال تو نبی اکرم سائی نے فرمایا۔ نیس تمہارے لئے رخصت نہیں یا تا۔

بدروا يت امام احمدًا مام ابودا وَدُامام ا بن ماخدًا مام ابن خزير في التي صحيح بمن أورا مام ما كم يُنْقَل كى بـ 624 - وَفِسَى رِوَابَةٍ لاحدمد عَنهُ أيْضًا أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْمَسْعِد فَرَاى فِي الْفَوْم رَىٰ فَفَالَ إِبِي لاهِ مِ أَن أَجِعَلَ لَـلنَّاسِ إِمَامًا ثُمَّ أَخرِجِ فَكَلَّ أَقلبِرِ عَلَى إِنْسَانِ يَتَخَلَّف عَن الصَّلاة فِي بَينه إلَّا اللهِ إِنْ بِينِي وَبَيْنَ الْمَشْخِط نخلا وشجرا وَلَا أقدر على قَائِد كُلُ المرف عَلَى أَن أُصَلِّى فِي بَيْتِي قَالَ السّمَع الإقامَة قَالَ نعم قَالَ فائتها لَـ وَإِسْنَادَ هَذِهِ جيد مَا عَلَى اللهُ اللهُ عَمْ قَالَ فائتها لَـ وَإِسْنَادَ هَذِهِ جيد

ساعة يست الدَّارِ هُوَ بالشين المُعْجَمَة أَوْلا وَالسِّنِينَ وَالْعِينَ الْمُهُمَّلَتَيْنَ بَعِدَ الْالفِ آي بعيد الدَّارِ وَلَا قَوْلِكَ، شامع الدَّارِ هُوَ بالشين المُعْجَمَة أَوْلا وَالسِّنِينَ وَالْعِينَ الْمُهُمَّلَتَيْنَ بَعِدَ الْالف بلابسي أي لا بوافقني وَفِي نسخ أَبِي دَاوُد لا يلاومني بِالْوَاوِ وَلَيْسَ بصواب قَالَه الْخطابِيّ وَغَيْرِه

ربسي أي لا بواقعي ربي من إلى أن من عير واحد من أصُحاب رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الهم فَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الهم

قَالُوا من سمع النداء ثُمَّ لَم يجب من غير عذر فلا صَلاة لَهُ مِنْهُم ابْن مَسْعُود وَ آبُو مُوسَى الاَشْعَرِي

وَلَى رُوِى ذَلِكَ عَنَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ يوى أَن خُطُور الْجَمَاعَات فرض عَطَاءٍ وَاللهُ عَنْهُ لا أرخص لمن قدر على صَلاة الْجَمَاعَة فِي توك والمحدد بن حَنْبًل وَآبُو ثَوْر وَقَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ لا أرخص لمن قدر على صَلاة الْجَمَاعَة فِي توك وبانها إلا من علر انتهى . وَقَالَ السَّاعِي بعد ذكر حَدِيْتِ ابْن أَم مَكْتُوم وَفِي هذَا دَلِيل على أَن خُصُور الْجَمَاعَة وَاجِب وَلَوُ كَانَ ذَلِكَ ندبا لَكَانَ أَوَلَى من يَسعهُ التَّخَلُّف عَنْهَا آهُلِ الْضَّرُورَة والضعف وَمَنْ كَانَ فِي الْجَمَاعَة وَاجِب وَلَوُ كَانَ ذَلِكَ ندبا لَكَانَ أَوْلَى من يَسعهُ التَّخَلُّف عَنْهَا آهُلِ الْضَّرُورَة والضعف وَمَنْ كَانَ فِي الْجَمَاعِ بن آبِي وَبَاح يَقُولُ لَيْسَ لا حَد من حلق الله فِي الْحَضَر وبالقرية رخصة والسهع النداء فِي أَن يدع الصَّلاة . وقَالَ الْآوُرُاعِي لا طَاعَة للوالد فِي ترك الْجُمُعَة وَالْجَمَاعَات انتهى

کوتے ہیں: ہی اکرم ناتی اُ مجد تشریف لائے آب تا تی انجان سے (بعنی حضرت عمرو بن اُمّ مکتوم بڑا تین ہے ارشاد فرمایا: ہیں نے میں: ہی اکرم ناتی اُم مجد تشریف لائے آپ تا تی آئے اُس کو تھوا کہ ملاحظہ فرمائی 'تو آپ سی اُنے ارشاد فرمایا: ہیں نے بیارادہ کیا کہ میں مخص کولوگوں کے لئے اہم مقرد کروں اور پھر نکل کرجاؤں اور جس بھی انسان پر قابو یا وس جو با جماعت نماز میں شریف ہوااورا ہے گھر میں تھا تو اسے آگ لگا دول حضرت این کمتوم بڑا تھے عرض کی: یارسول اللہ! میر سے اور مسجد کے درمیان کمجوروں کے درخت ہیں دوس سے درخت ہیں بعض او قات کوئی ساتھ لانے والا نہیں ماتا اتو کیا میر سے لیے کوئی گئو اُس ہے؟ کہ میں اُس ای درخت ہیں دوس سے درخت ہیں او قات کوئی ساتھ لانے والا نہیں ماتا اتو کیا میر سے لیے کوئی گئو آب ہی بال ای ایک اور است ہو؟ انہوں نے عرض کی: جی ہاں! نبی اللہ پھرتم اس ہی آواز سنتے ہو؟ انہوں نے عرض کی: جی ہاں! نبی اگرم ناتی ہے کہ میں نماز اداکر دوں؟ نبی دکرم مناتی ہوا ہے۔ کہ میں معروب سے اور سنتے ہو؟ انہوں نے عرض کی: جی ہاں! نبی اگرم ناتی ہی در ایا ہے کہ میں مناز داداکر دوں؟ نبی دکرم مناتی ہی دریا ہے کہ میں مناز داداکر دوں؟ نبی دکرم مناتی ہی دریا ہے کہ میں مناز داداکر دوں؟ نبی دکرم مناتی ہیں دوایت کی مند عمرہ ہے۔

ردایت کے بیالف ظ' شاسع الدار' اس میں پہلے ش ہے اوراس کے بعد س ہے اور پھر ع ہے اس سے مراد گھر کا دور ہونا ہے لفظ' لا بدا پمنی' بعنی بھی ایسانہیں ہوتا اور ابودا و د کے بعض شخوں میں ' لاومنی' کیتی و کے ساتھ ہے اور یہ درست نہیں ہے بیہ بات علی مدخطانی اور دیگر مضرات نے نقل کی ہے۔

نی اکرم مالیج کے حوالے ہے بھی میہ بات **تقل کی گئی ہے جولوگ اس بات کے قائل بیں کہ** با جماعت تماز میں شریک ہونا فرض

النرغيب والنرهيب (ادّل) في هي المسالية المسالية

ے ان یس عطاء ابن الی ریاح امام احمد بن طنبل ثقیمه ایوژورشامل بین امام شانعی فیرماتے بین: جونف با جماعت نماز اواکر نے قدرت رکھتا ہوئیں اس کو جماعت بیں شریک نہ ہونے کے رفصت نہیں دوں گا البتہ اگر کوئی عذر ہوئو تو تھم مختلف ہے ان کی ہات بیمان فتم ہوگی۔

علامہ خطابی نے معزت ابن اُنم مکتوم خاتف منقول حدیث ذکر کرنے کے بعد سے بات تحریر کی ہے: بیاس بات کی دلیل ہے کہ جماعت میں شریک ہونا واجب ہے اگر میں منتحب ہونا تو پھر ذیادہ موزوں بیتھا کہ جولوگ مجبور میں اور کمزور ہیں اُن سکے لئے جماعت میں شریک ہونا واجب ہوتا تو پھر ذیادہ موزوں بیتھا کہ جولوگ مجبور میں اور کمزور ہیں اُن سکے لئے جماعت ترک کرنے کی مخبوب ہوتی ابن ابی رہاح فرماتے میں انتقادی محلوق کی ماندر ہوتی 'عطاء بن ابی رہاح فرماتے ہوتا وارنہ ہی کھوٹ میں اور بستی میں رہے ہوئے (لیعنی وہ دنیو مسافر ہو میں اور نہ کی ویرائے میں موجود ہو) میر خصت نوبس ہے کہ جب وہ اذان سے تو نماز (باجماعت) کوڑک کرے۔

امام اوزاعی فرماتے ہیں: جمعہ اور باجماعت نماز ترک کرنے میں والدین کی اطاعت نیس کی جائے گی ان کی ہات یہاں ختم وی۔

625 - وَعَنُ آبِى هُرَيْرَة رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ آتَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَل اعمى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَن يرخص لَهُ يُصَلِّى فِي بَينه اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَن يرخص لَهُ يُصَلِّى فِي بَينه فَرخص لَهُ فَلَمَّا وَلَى دَعَاهُ فَقَالَ هَلُ تسمع النداء بِالصَّلَاةِ قَالَ نعم قَالَ فاجب رَوَالُهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَن يرخص لَهُ يُصَلِّى فِي بَينه فَرخص لَهُ فَلَمَّا وَلَى دَعَاهُ فَقَالَ هَلُ تسمع النداء بِالصَّلَاةِ قَالَ نعم قَالَ فاجب رَوَالُهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ فَالَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ فَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَقُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللّ

وہ کی جھرت ابوہر یو در اللہ اس کے جی ایک تابین میں ایک میں گئی کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے عرض کی ارسول اللہ ایمرے پاس کوئی الیا شخص نہیں ہے جو جھے ساتھ لے کرم جرتک آئے اس نے نبی اکرم مؤتی نے بیدرخواست کی کہ آپ اس کوئی الیا شخص نہیں ہے جو جھے ساتھ لے کرم جرتک آئے اس نے نبی اکرم مؤتی نے نبیدرخواست کی کہ آپ اس سے بیا اوازت ویں کہ وہ اپنی گھر میں نماز اواکر لے نبی اکرم مؤتی اے اجازت ویں کہ وہ اپنی جب وہ واپس مرکم ان تو اس سنتے ہو؟ اس نے عرض کی اجم بال تو بی اکرم مؤتی سنتے ہو؟ اس نے عرض کی اجم بال تو بی اکرم مؤتی سنتے ہو؟ اس نے عرض کی اجم بال او بی اکرم مؤتی سنتے ہو؟ اس نے عرض کی اجم بال او بی اکرم مؤتی سنتے ہو؟ اس نے عرض کی اجم بی اکرم مؤتی سنتے ہو؟ اس نے عرض کی اجم بی اس او بی اکرم مؤتین سنتے ہو؟ اس میں کا جواب دو ( لیمن باجماعت نماز میں شریک ہو )۔

بدروایت امام سلم امام نسائی اورد یکر حضرات نفیل کی ہے۔

حديث: 1079مستيح مسلم "كتساب البحساجيد ومواضع الصلاة بساب يبعب إتيان البسجد على من سع النداء" مديث: 1079مستغرع أبي عوانة - مبتداً أبواب مواقيت الصلاة أبتداء أبواب الصفوات وما بيها " بيان إبعاب إنيان أميسه والفريضة إذا نودي بيها بسكينة ووقار وحظر "حديث: 1985المستدك على الصعيعين للعاكم " ومن كتاب الإمامة أما حديث عبد الرحين بن مهدى " حديث: 850ستي أبي داوُد - كشاب البسلاءة أبناب في التشديد في ترك الجباعة - حديث: 470سنن ابن ماجه - كشاب السساجيد والجباعات باب التفليظ في التغلف عن العباعة - حديث: 790مه عبد الربال الصنعاني " كتاب الصلاة أباب من مسع الثداء " حديث: 1845الستن الكبري للنسائي " ذكر الإمامة المعافقة على العسلوات البخيس حيث يتنادى بين " حديث: 907مه من مالك " العسلوات البخيس حيث يتنادى بين " حديث: 907مه مناد أصبد بن عنيل " مستد البعدتيين " حديث عنيان من مالك " حديث: 1618مستد عبد بن حديث " عدو بن أم مكتوم " حديث: 496م معهم الصحابة لابن قامع " عسرو بن أم مكتوم وهو عبد بن قبي من ذائدة بن "حديث " حديث المحابة البين قامع " عسرو بن أم مكتوم " حديث قبي من ذائدة بن "حديث " حديث المحابة الله بن قامع " عدو المحابة الله بن قامع " عدو المحابة الله بن قامع " عدو المحابة المحابة المحابة الله بن قامع " حديث المحابة الله بن قامع " عدو المحابة المحابة الله بن قامع " عدو المحابة المحابة الدين قامع " عدو المحابة المحابة المحابة المحابة بن قامع " عدو المحابة المحابة المحابة بن حديث المحابة المحابة بن حديث المحابة بن حديث المحابة المحابة بن حديث المحابة بن حديث المحابة بن قامع " عدو المحابة المحابة بن حديث المحابة بن المحابة بن المحابة بن المحابة المحابة بن المحابة بن المحابة بن المحابة بن المحابة المحابة بن المحابة المحابة بن المحابة بن المحا

الله عَنُ آبِي الشَّفَاء الْمحَارِبي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا قَعُوْدا فِي الْمَسْجِد فَاذَنُ الْمُؤَذِن فَقَامَ رَجَلَ هن الْمَسْجِد يعشَى فَاتِبِعهُ أَبُو هُرَيُرَة بَصَرِه حَنَّى حُرِج مِن الْمَسْجِد فَقَالَ آبُو هُرَيْرَة الْمَا هَذَا فَقَدُ عصى آبَا مِن الْمَسْجِد يعشَى فَاتِبِعهُ أَبُو هُرَيُرَة بَصَرِه حَنَّى حُرِج مِن الْمَسْجِد فَقَالَ آبُو هُرَيْرَة الما هذَا فَقَدُ عصى آبَا الْفَاسِم مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسلم . رَوَاهُ مُسْلِم وَغَيْرِهِ وَتقدم

الفاسم ملی الله الوقعا عاربی بیان کرتے ہیں: ہم لوگ مبور میں بیٹے ہوئے تنے مؤذن نے افران دی تو مبد میں ہے ایک فض رہ ہوں کا دور اللہ میں اللہ فضل میں اللہ فضل اللہ میں اللہ می

" پدروایت الم مسلم اورد میر حضرات نے قال کی ہے بیاس سے پہلے گزر چی ہے۔

627- وَعَنُ آبِي أَمَامَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ أقبل ابْن أَم مَكْتُوم وَهُوَ اعمى وَهُوَ الّذِى انزل فِيهِ (عبس وَتَوَلَّى آن جَاءَهُ الْآغَمى) مروكان رجلا من قُريْش إلى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى وَامِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى وَامِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ تسمع الْمُؤَدِّن فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَا أَحِد لَكَ رَحْصَة وَلَوْ يَعِلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحِد لَكَ رَحْصَة وَلَوْ يَعِلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحِد لَكَ رَحْصَة وَلَوْ يَعِلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحِد لَكَ رَحْصَة وَلَوْ يَعِلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحِد لَكَ رَحْصَة وَلَوْ يَعِلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحِد لَكَ رَحْصَة وَلَوْ يَعِلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحِد لَكَ رَحْصَة وَلَوْ يَعِلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحِد لَكَ رَحْصَة وَلَوْ يَعِلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحِد لَكَ رَحْصَة وَلُو يَعِلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحِد لَكَ رَحْصَة وَلُو يَعِلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحِد لَكَ رَحْصَة وَلَوْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى يَدَيْهِ وَرَجَلَيْهِ . رَوَاهُ الطَّبُرُانِي فِي الْكَبْيُر مِن طُوبُق عَلَى بَن يَوْيُدُ الإلهاني عَن الْقَاسِم عَنُ آبِيْ أَمَامَة

الله المامد الاالمد المنظمة المنظمة المنظمة المن المن المن المنظمة المنظمة المنطقة ال

 رَوَاهُ أَخْمِهُ وَأَبُو يعلى وَالطَّبَوَانِي فِي الْآوْسَطِ وَابْن حبَان فِي صَحِيْحِهِ وَلَمْ بقل أَوْ رْحفا

الآثارَةُ حضرت جابر بنگرنيان كرتے بين: حضرت ابن أمّ مكتوم نَگُرَّوْ بَي اكرم نَگُرِّوْا كَى خدمت مِين حاضر بوئ انبول نِي عرض كى: يارسول القد! ميرا گھر دور ہے اور ميرى بينائى رخصت ہو چكى ہے كيكن ميں اذان كى آ وازئ ليتا بول ني اكرم ملائيل نے فرمايا: اگرتم اذان كى آ واز سنتے ہو نُوتم اس كا جواب دو ( لينى با جماعت نماز ميں شريك ہو ) خواہ تہميں گھسٹ كريا سرين كے بل چل كر مايا: اگرتم اذان كى آ واز سنتے ہو نُوتم اس كا جواب دو ( لينى با جماعت نماز ميں شريك ہو ) خواہ تہميں گھسٹ كريا سرين كے بل چل كر ہوا۔

بیروایت امام احمدا مام ابویعلی نے تقل کی ہےا مام طبرانی نے جھم اوسط میں جبکہ امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں نقل کی ہے تاہم انہوں نے نیالفاظ نقل نہیں کیے ہیں' یاسرین کے بل' ۔

629 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا أنه سُئِلَ عَن رجل يَصُوم النَّهَار وَيَقُومُ اللَّيُل وَلا يشهد الْجَمَاعَة وَلا الْجُمُعَة فَقَالَ هذَا فِي النَّارِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِي مَوْقُولًا

وہ کا جھی حضرت عبداللہ بن عباس بڑھنے ہارے میں یہ بات منقول ہے کہ ان سے ایسے تخص کے ہارے میں دریافت ہے کہ ان سے ایسے تخص کے ہارے میں دریافت کیا گیا جودان کے وقت نقلی روز ورکھتا ہے اور رات کے وقت نوافل پڑھتا ہے لیکن باجماعت نماز میں یا جمعہ کی نماز میں شریک نہیں ہوتا تو حضرت عبداللہ بن عباس بڑھ نے فرمایا : وہ جنم میں جائے گا۔

بدروایت امام ترندی نے موقوف روایت کے طور پرنقل کی ہے۔

630 - وَعنهُ اَيْضًا رَضِىَ اللَّهُ عَهُ قَالَ من سمع حَى على الْفَلاح فَلَمْ يجب فَقَدُ ترك سنة مُحَمَّد رَسُولُ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْاَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ حسن

اوراس کا جواب ندد ہے (لیعنی باجماعت نماز میں شرکیک ندہو) تو وہ حضرت محمد نمائیڈ کی سنت کوترک کردیتا ہے۔ اوراس کا جواب ندد ہے (لیعنی باجماعت نماز میں شرکیک ندہو) تو وہ حضرت محمد نمائیڈ کی سنت کوترک کردیتا ہے۔

میروایت امام طبرانی نے جم اوسط میں حسن سند کے ساتھ فال کی ہے۔

631 - وَعَـنُ أُسَامَة بن زيد رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لينتهين رجال عَن ترك الْجَمَاعَة أَوُ لاحرقن بُيُوتهم

رَوَاهُ ابْن مَاجَه من رِوَايَةِ الزَبْرِقَان بن عَمُرو الضمرِى عَن أسَامَة وَلَمْ يسمع مِنهُ

'' یا تولوگ با جماعت نمازترک کرنے سے بازآ جا کیں گے یا پھر میں ان کے گھروں کوآگ نگاووں گا''۔

یہ روایت ایام ابن ماجہ نے زیر قان بن عمروضمری کی حضرت اسامہ ڈگاٹڈے نقل کروہ روایت کے طور پرنقل کی ہے تا ہم زبر قان نے حضرت اسامہ بن زید جڑھ ہے۔ ماع تہیں کیا ہے۔

632 - وَعَسِ ابُسِ بُسَرَيْ لَسَةَ عَنُ آبِيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَبِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَ سمع النداء فَارِعًا صَحِيْحا فَلَمْ يجب فَلَا صَلَاةً لَهُ رَوَاهُ الْحَاكِم مِن رِوَابَةٍ آبِي بكر بن عَيَّاش عَنْ آبِي حُصَيْن عَنِ ابْنِ بْرَيْدَة وَقَالَ صَحِيْح الإساد فَالَ الْحَافِظِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الصَّحِيْح وقفه

'' جو مخض اذان کی آ واز سنے اوروہ فارغ ہواور تندرست ہواور پھراس کا جواب نددے (لیعنی باجہ عت نراز میں شریک نہ ہو) تواس کی نماز نہیں ہوتی ہے''۔

روایت اوم حاکم نے ابوبکر بن عیاش کی ابوصین کے حوالے سے این بریدہ نے قال کردہ روایت کے طور پرنقل کی ہے: اوراہام حاکم فرماتے ہیں: ریسند کے اعتبار سے مجے ہے۔

ما فظ کہتے ہیں: سے کہ بیروایت موقوف ہے۔

# 21 - التَّرْغِيَّب فِي صَلاة النَّافِلَة فِي الْبيُوت

باب: نوافل گھر میں ادا کرنے ہے متعلق تر غیبی ردایات

633- عَنِ ابْسِ عُمَّمَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجعلوا من صَلاتكُمْ فِيُ بَيُوتكُمْ وَلَا تتخذوها فبورا . رَوَاهُ البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَّأَبُوْ ذَاوُدٍ وَالتِّرْمِذِي وَالنَّسَائِي

و الله عدرت عبدالله بن عمر بي اكرم من اليام كار من مان قل كزت بين:

''اپنی نماز وں میں پچھ حصدا ہے گھروں کے لئے رکھواورانہیں قبرستان نہ بناؤ''۔

بدروایت امام بخاری ام مسلم امام ابودا در دام ترندی اورا مام نسانی نفل کی ہے۔

634 و وَعَنْ جَابِر هُوَ ابُن عبد الله رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا فتنى الحَدُكُمُ الصَّلاة فِي مَسْجده فليجعل لبنه نَصِيبا من صلاته فَإن الله جَاعل فِيْ بَينه من صلاته حيرا رَوَاهُ مُسْلِم وَغَيْرِهٖ وَرَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ من حَدِيْتٍ ابِيْ سعيد

"جب کوئی تخص مسجد میں اپنی (فرض) نماز کھمل کرلے تواسے اپنی (نفل) نماز میں سے پچھ حصدا ہے گھر کے لیے بھی رکھنا جا ہے کیونکہ اس کی نماز کی وجہ سے اللّٰہ تعالیٰ اس کے گھر میں بھلائی رکھ دےگا"۔

میردایت امام مسلم اور دیگر حضرات نے نقل کی ہے اس کوامام این خزیمہ نے اپنی تیجے میں حضرت ابوسعید خدری بہتر ہے منقول حدیث کے طور پڑنقل کیا ہے۔

635 - وَعَسُ أَبِسَى مُوسَى الْاَشْعَرِى رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ منل كُنبت الَّدِى يَدْكُر اللّٰهَ فِيْهِ وَالْمَلْتِ . رَوَاهُ البُخَارِى وَمُسْلِم يَدْكُر اللّٰهَ فِيْهِ مثل الْمَحَى وَالْمَلْتِ . رَوَاهُ البُخَارِى وَمُسْلِم يَدْكُر اللّٰهِ فِيْهِ مثل الْمَحَى وَالْمَلْتِ . رَوَاهُ البُخَارِى وَمُسْلِم يَدْكُر اللّٰهِ فِيْهِ مثل الْمَحَى وَالْمَلْتِ . رَوَاهُ البُخَارِى وَمُسْلِم فَلَيْرَامُ مَنْ يَرَامُ مَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالْمُلْكِرِي وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَالْمُلْكِمِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ مَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالْمُلْكِمِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَالْمُلْكِمِ وَالْمُلْكِمِ مَنْ يَرَامُ مَنْ يَرَامُ مَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالْمُلْكِمِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالْمُلْكِمِ وَلَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالْمُلْكِمِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَالْمُلْكِمِ وَلَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالْمُلْكِمِ وَالْمُلْكِمُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَالْمُسْتِلَةُ عَلَيْهِ وَالْمُلْكُمِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُلْكُمِ عَلَيْكُولُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَالْمُلْلُهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ مِلْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللْمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَالِمُ اللّٰهُ عَلَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ الللّٰهُ عَلَيْهِ الللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ الللّٰهُ عَلَيْهُ الللّٰهُ عَلَاللّٰهُ عَلْمُ الللّٰهُ عَلَالِهُ الللللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَاللّٰهُ عَلَاللّٰهُ عَلَاللّه

میروایت امام بخاری اورامام سلم نفل کی ہے۔

836 - وَعَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ مَسْعُود رَضِى اللّهُ عَنهُ قَالَ سَالَت رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ايّمَا افضل الصّالاة فِي المُسْجِد قَالَ اللهُ عَنهُ قَالَ سَالَت رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ايّمَا افضل الصّالاة فِي المُسْجِد قَالَ الا ترى إلى بَيْتِي مَا أقربه من الْمَسْجِد فِلان اُصَلِّى فِي بَيْتِي السَّكُوبِ إِلَى اللهُ مَكْتُوبُهُ وَاللّهُ مَكْتُوبُهُ وَاللّهُ مَن اللّهُ مَن ان أُصَلّى فِي الْمَسْجِد إلّا أَن تكوبُ إَسَكُونَ اللّهُ مَكْتُوبُهُ وَاللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن ان أُصَلّى فِي الْمَسْجِد إلّا أَن تكوبُ إِمَالاة مَكْتُوبُهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُل

رَوَاهُ أَحُمد وَابْنُ مَاجَةً وَابْنِ خُزَيْمَة فِي جُلْحِيْحه

بدروايت امام احمر امام ابن ماجد فقل كي في المام ابن خزير في استدا في مح من نقل كي هيد

637 - وَعَنُ آبِى مُوسَى رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ خرج نفر من اَهْلِ الْعَرَاقِ إِلَى عُمر فَلَمَّا قَدَمُوا عَلَيْهِ سَالُوهُ عَن صَلاَمَة السرجل فِي بَيته فَقَالَ عمر سَالت رَسُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَمَا صَلاة الرجل فِي بَيته فَنور فنوروا بُيُونكُمْ . رُوّاةُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَبِحِيْحه

کو دمت کی اور معزت ابومول اشعری بینی نیزان کرتے ہیں: اہل مواق سے تعلق رکھنے والے پھے لوگ حضرت مر بیاتی کی خدمت میں حاضر ہوئے جب وہ ان کے پاس پہنچ تو انہوں نے حضرت مر بیاتی سے اور کے بارے میں میں حاضر ہوئے جب وہ ان کے پاس پہنچ تو انہوں نے حضرت مر بیاتی سے اور کی کے اپنے گھر میں نماز اوا کرنے کے بارے میں دریا وقت کیاتو حضرت مر بیاتی نیز نایا: جس نے نمی اکرم مؤیر آئے ہوال کیا تو آپ میاتی آئے ارشاوفر مایا: جہال تک آدمی کے اپنے گھر میں (نقل) نماز اوا کرنے کا تعلق ہے تو بیا کی فور ہے تو تم اسے گھر میں (نقل) نماز اوا کرنے کا تعلق ہے تو بیا کی فور ہے تو تم اسے گھر ول کونو رائی کرؤ'۔

سدروایت امام این خزیمد نے اپنی سیج میں نقل کی ہے۔

638 - وَعَنْ زِيهِ بِين ثَنابِسَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صلوا آيهَا النَّاسِ فِيُ بُيُوتَكُمْ فَإِن أَفِصْلَ صَهِلَاةَ الْمَلْءَ فِي بَيتِهِ إِلَّا الصَّكَاةِ الْمَكْتُوبَةِ .

رَوَاهُ النَّسَائِي بِإِلْمُنَادِ جَيِّدٍ وَّابْن خُزَيْمَة فِي صَعِيْحه

''اے نوگو!تم اپتے گھروں میں (نفل) ٹماز اوا کرو! کیونکہ آ دی کی سب ہے زیادہ فضیات والی (نفل) نماز وہ ہے جووہ اپنے گھر میں ادا کرے البتہ فرض نماز کا تھم مختلف ہے''۔

بدروایت امام نسانی نے عمر وستد کے ساتھ فقل کی ہامام ابن فزیمہ نے اسے اپن محیح میں نقل کیا ہے۔

وه و و الله على مكانه حيث وجل من أصّحاب رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَاهُ رَفِعه قَالَ فضل صَلاة الرجل فِي وَسَلَّمَ مَلاته حَيْثُ مِرَاهُ النَّاس كفضل الْفَرِيضَة على التَّطُوع بَن على مكانه حيث مِراهُ النَّاس كفضل الله تعالى التَّطُوع بَن الله تعالى الله تعالى الله تعالى ورَاهُ الْبَيْهَةِي وَاسْنَاده جيد إنْ شَاءَ الله تعالى ...

رو ایک محالی بیان کرتے میں: (راوی کہتے میں) میراخیال ہے انہوں نے اس روبیت کومرفوع عدیث کے طور پرنش

یا ہے۔ "آوی کا اپنے گھر میں (نفل) نمازادا کرنااس کے (نفل) نمازکواس جگہ پرادا کرنے 'جہاں لوگ اسے دیکھے رہے ہوں' ہے اتی فضیلت رکھا ہے 'جوفرض نماز کوفل نماز پر حاصل ہوتی ہے''۔ پیردایت امام بینل نے نفل کی ہے'اس کی سندا گراللہ نے چاہا' تو عمدہ ہوگی۔

840 - وَعَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱكُومُوا بُيُوتكُمْ بِهُض صَلادَكُمْ . رَوَّاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيَّحه

ا جا جا حضرت انس بن ما لک جی تزاروایت کرتے ہیں: بی اکرم مَنْ اَنْ بَیْ اَرْسُادِفْر مایا ہے: "اپی (نفل) نمازوں میں ہے بعض کے ذریعے اپنے گھروں کی عزت افزائی کرو"۔ پردایت امام ابن فزیمہ نے اپنی میج میں نفل کی ہے۔

## 22 - التَّرْغِيْب فِي انْتِظَار الصَّلاة بعد الصَّلاة

باب: ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے سے متعلق ترغیبی روایات

641 - عَنُ آبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولُ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يوَال آحَدُكُمْ فِي صَلاة مَا ذَامَت الطَّلَاة تحبسه لَا يمنعهُ أَن يَنُقَلِب إلى أهله إلَّا الصَّلاة . رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي أَنْنَاء حَدِيْثٍ وَمُسُلِم ﴿ ﴿ وَهِ مَا اللّهُ مِلا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا لَيْهُمُ كَارِهُمُ مَا لَيْقَلَ كُلّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهُمُ كَارِهُمُ مَا لَيْقُولُ مَا لَيْ اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهُمُ كَارِهُمُ مَا لَيْ اللّهُ مَا لَيْ اللّهُ عَلَيْهُمُ كَالِهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُمُ كُلّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ كُلّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمُ كُلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ كُلّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ مِن اللّهُ عَلَيْهُمُ كُلّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ كُلُولُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ كُلّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مُن اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ

" آدمی اس دفت تک مسلسل نمازی حالت جی شار ہوتا ہے جب تک نماز نے اسے روکا ہوا ہوا اور اس کے اپنے گھروا پس جانے جی مرف نمازر کاوٹ ہو''۔

بدردایت امام بخاری نے ایک مدیث کے دوران فل کی ہےا ہے امام سلم نے بحی قل کیا ہے۔

642 - وللبخارى إن آحَدُكُمْ فِي صَلاة مَا ذَامَت الصَّلاة تحبسه وَالْمَلاِبِكَة تَقول اللَّهُمَّ اعْفِر لَهُ اللَّهُمَّ ارحمه مَا لَم يقم من مُصَلَّاهُ أَوُ يحدث

الم بخارى كى ايك روايت يس بالفاظين:

" آدى ال وقت تك نماز كى حالت مل شار موتا ہے جب تك نماز نے اسے روكا ہوا ہواوراس دوران فرشتے يہ كہتے ہيں. اے اللہ اتواس كى مغفرت كردے! اے اللہ! تواس بردم كر! جب تك آدى جائے نمازے اٹھے نہيں جاتا كيا ہے حدث احق نس 643 - وَفِي وَايَةٍ لَمُسْلِم وَآبُو دَاوُد قَالَ لَا يَزَال الْعَبْد فِي صَلَاةً مَا كَانَ فِي مُصَلَّاهُ يُنتَظُر الطَّارَة وَالْمَلائِكَة تَقُول اللَّهُمَّ اغْفِر لَهُ اللَّهُمَّ ارحمه حَتَى ينصرف أو يحدث قبل وَمَا يحدث قالَ يفسو أو يضرط وَالْمَلائِكَة تقول اللَّهُمَّ اغْفِر لَهُ اللَّهُمَّ ارحمه حَتَى ينصرف أَو يحدث قبل وَمَا يحدث قالَ يفسو أو يضرط وَرَوَاهُ مَالك مَوْقُولًا عَن نعيم بن عبد الله المجمر أنه سمع أبًا هُرَيْرَة يَقُولُ :إدا صلى أحَدُكُم ثُمَّ جلس في مُصَلَّاهُ لم تزل الْمَلائِكَة تصلى عَلَيْهِ اللَّهُمَّ اغْفِر لَهُ اللَّهُمَّ ارحمه فَإِن قَامَ مِن مُصَلَّاهُ فَجَلَسَ فِي الْمُسْجِلِي يَنتَظُر الصَّلاة لم يزل فِي صَلاة حَتَى يُصَلِّى

ولا مسلم اورامام ابوداؤدك ايك روايت على بيالفاظ بين: ني اكرم المراج المراث وفرمايا:

" آدی سلسل نمازیس شار ہوتا ہے جب تک وہ اپنی جائے نماز پر موجودر ہتا ہے اور نماز کا انتظار کررہا ہوتا ہے فرشتے ہے کتے ہیں کتے ہیں است انتدا تو اس کی مغفرت کروے! اے اللہ! تو اس پر رقم کر! جب تک آدی اپنی جگہ سے اٹھ نہیں جاتا کیا اسے صدت راحی نہیں ہوجاتا" (شاید حضرت ابو ہر برہ بڑتو سے ) دریافت کیا گیا: صدت لاحق ہونے سے مراد کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب ویا: اس کی ہواف رج نہیں ہوتی "آواز کے ماتھ یا آواز کے بغیر"۔

یہ روایت امام مالک نے موقوف روایت کے طور پرنعیم بن عبداللہ مجمر سے قال کی ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ہر مریرہ بڑٹنڈ کو یہ فرماتے ہوئے شاہے:

"جب کو کی شخص نماز ادا کر اور پھرائی جائے نماز پر بیٹھار ہے تو فرشتے مسلسل اس کے لئے دعائے رحمت کرتے رہے بیں (وہ کہتے ہیں:) اے اللہ! تواس کی مغفرت کردیے تواہے اللہ! تواس پررحم کر!اگروہ شخص اپنی جائے نمازے اٹھ جے اور محدیس بیٹھ کرنماز کا انتظار کرتارہے تو وہ مسلسل نماز کی حالت میں شمار ہوتا ہے جب تک وہ نماز اوانہیں کر لیتا"۔

644 - وَعَـنُ أَنَــي رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَو لَيُلَة صَلَاةَ الْعَشَاءِ إلى شطر اللَّيْلُ ثُمَّ أَقِبلَ بِوَجْهِهِ بَعْدَمَا صلى فَقَالَ صلى النَّاس ورقدوا وَلَمْ تزالوا فِيُ صَلَاة مُنَّذُ انتظرتموها رَوَاهُ البُخَارِي

ﷺ حفرت انس پڑتن بیان کرتے ہیں: ایک دات نی اکرم بَرِیْتِیْا نے عشاء کی نماز کونصف رات تک مؤخر کردیا پھر آپ سڑتیا نمی زادا کرنے کے بعدلوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اورار شادفر مایا: لوگوں نے نماز پڑھ بھی نی اور ووسو بھی گئے سیکن تم لوگ جب سے نمی زکا انتقار کرد ہے تھے مسلسل نماز کی حالت میں شار ہوئے'۔

ميروانيت امام بخارى في فقل كى ہے۔

645 - وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَن هَذِهِ الْآيَة (تَتَجَافَى جنُوبهم عَن الْمَصَاجِع) المَعَدُه مؤلت فِي الْيَطَارِ الصَّلَاةِ الَّتِي تَدَعَى الْعَنَّمَة . رَوَاهُ الْيَرْمِذِي وَقَالَ حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْع غَوِيْبٌ الصَّلَاةِ الَّتِي تَدَعَى الْعَنَّمَة . رَوَاهُ الْيَرْمِذِي وَقَالَ حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْع غَوِيْبٌ الصَّلَاةِ النِّي تَعَمَّى الْعَنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

سے روایت اوم تریزی نے قبل کی ہے وہ فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن سے غریب ہے۔ میروایت اوم تریزی کے انسان کی ہے وہ فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن سے غریب ہے۔

ثُ \* وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْر رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّنَا مَعَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 648 وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ر مع من رَجَعَ وعقب من عقب فجاء رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسرعا قد حمره النَّه س قد معرف فرجع من رَجَعَ وعقب من عقب فجاء رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسرعا قد حمره النَّهس قد المعرب المستركة عن المشرول هذا ربكم قد فتح بابا من أبُواب السَّمَاء يباهي بكم الْمَلانِكَة يَقُولُ انْظُرُوا الى مسرعَن رُحَيْبُ قَالَ ابْشُرُوا الْعُرُوا اللهِ حمر المربطة وهم ينتظرُوُنَ أَخُرَى . رَوَاهُ ابْس مَاجَه عَنْ آيِي آبُّوْبَ عَنْهُ وَرُوَاته ثِقَات وَآبُوْ آبُوْبَ فُوّ المراغى الْعَنكِي يُقَدّ مَا أَرَاهُ سمع عبد الله وَاللّهُ أَعْلَمُ

حفره النَّفس هُوَ بِفَتُحِ الْحَاءِ الْمُهُملَة وَالْفَاء وبعدهما زَاى آى سَاقه وتعبه من شدَّة سَغيه

وحسر هُوَ بِقَتْحِ الْحَاءِ وَالسِّينِ الْمُهُمَلَّتَيْنِ أَى كَشْفَ عَن رُكَّبَتَيْهِ

الله عفرت عبدالله بن عمر الطفاييان كرتے ميں: ايك مرتبه جم نے نبي اكرم مؤليد كى اقتداء ميں فمازمغرب اداكر لي پر جس نے ورپس جاناتھاوہ واپس چار کمیااورجس نے تھیر ناتھاوہ تھیرار ہا پھرنبی اکرم ملاقیق تیزی سے چلتے ہوئے تشریف رکے ا ہے مالیا کا سانس پھول ہوا تھا اور آپ مُن ایج بھر اینے گھٹنوں ہے اپنا کیڑر اہٹایا ہوا تھا آپ من بیزارٹ دفر مایا بتم لوگ خوشخبر ک عاص کروا تمہارے پروردگارنے آسان کا ایک دروازہ کھول دیا ہے اوروہ فرشتوں کے سامنے تم لوگوں پر فخر کا اظہر رکرتے ہوئے فرمار ہاہے. میرےان بندوں کی طرف و مجھوا جنہوں نے ایک فرض ادا کردیا ہے اوراب نیدوسرے کے منتظر ہیں '۔

میروایت امام ابن ماجہ نے ابوا بوب نامی راوی کے حوالے سے حصر ت عبد اللہ بن عمر جینن سے قبل کی ہے اس روایت سے تمام ر دی لفتہ ہیں ابور بوب نامی راوی کا اسم مفسوب ' مراغی عتکی'' ہے'اور پیافقہ ہے' تا ہم اس کے بارے میں میری بیررائے نہیں ہے کہ اس نے مطرت عبداللہ بن عمر بڑا اللہ سے ساع کیا ہوگا 'باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔

لفظا" هر والنفس" ، س میں ح مراز برئے اور اس کے بعد ف ہے اور ان کے بعد زئے اس سے مرادیہ ہے کہ آپ جیتے ہوئے آئے اور تیز چلنے کی وجہ ہے آپ نے اپنے آپ کوتھ کا وٹ کا شکار کیا۔

خظا حرا" ح" پرز برئے اور س پر بھی زیرے اس مے مرادیہ ہے : کھٹنوں سے کیتر اہنا تا۔

647 - وَعَنْ آبِي أُمَّامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَصَلَاة فِي إِثْر صَلَاة كَل لَهُو بَيْنَهُمَا كَتَابِ فِي عَلِينِ . رَوَاهُ أَبُو دُاؤد وَتقدم بِتَمَامِهِ

ا الله عضرت ابوامامه المرات الله المرم مَنْ الله كار قرمان تقل كرت مين :

"ایک نهاز کے بعد دوسری نماز بوں اوا کرنا کہ ان کے درمیان کی لغوح کت کا ارتکاب نہ کیا گیا ہو بیلیین میں نام نوٹ کیے

یددایت امام ابوداؤد نے تقل کی ہے اور میمل طور براس سے بہلے گر ریکی ہے۔

649 - وَعَنْ عَلَى بِنِ آبِيْ طَالِبٍ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إسباغ الْوضُوء فِي المكارِه وإعمال الْاَقُدَامِ إِلَى الْمَسَاجِدِو انتظارِ الصَّلاة بعد الصَّلاة يغسل الْخَطَايَا غسلا النرعيب والترهيب (اول) وه المن المستراول) وه الترهيب والترهيب والترهيب والترهيب والترهيب (اول) وه الترهيب والترهيب والترهيب (اول)

رَوَاهُ أَبُو يعلى وَالْبَزَّارِ بِإِسْنَادٍ صَعِيْحٍ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَعِيْحٍ عَلَى شَوْطٍ مُسْلِمٍ وَ وَاهُ أَبُو يعلى وَالْبَزَّارِ بِإِسْنَادٍ صَعِيْحٍ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَعِيْحٍ عَلَى شَوْطٍ مُسْلِمٍ وَوَاهُ أَبُو مِنْ الْعَالِمِ عَلَيْهِ الْعَالِمِ مِنْ الْعِطَالِ فِي الرَّالِمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الل

" طبیعت کی عدم آمادگی کے وقت انجھی طرح وضوکرنازیادہ قدموں کے ساتھ مسجد کی طرف چل کر جاناورائیک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا گناہوں کو دھودیتا ہے '۔

بیروایت امام ابویعلیٰ اورامام بر اریخ سند کے ساتھ فقل کی ہے اسے امام عالم نے بھی فقل کیا ہے'ا، م حاکم فر ، تے ہیں :یہ امام مسلم کی شرط کے مطابق سمجے ہے۔ امام مسلم کی شرط کے مطابق سمجے ہے۔

650 - وَعنهُ رَصِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِن العَبْد إِذَا جلس فِي مُصَلّاهُ بعد الطّكارة صلت عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُمّ اغْفِر لَهُ وَإِن جلس ينتَطر الصّكاة صلت عَلَيْهِ وصلاتهم عَلَيْهِ اللّهُمّ اغْفِر لَهُ وَإِن جلس ينتَطر الصّكاة صلت عَلَيْهِ وصلاتهم عَلَيْهِ اللّهُمّ اغْفِر لَهُ اللّهُمّ ارحمه . رَوَاهُ آخمد وَفِيْه عَطَاءِ بن السّائِب

و الما المادم ال

''بندہ جب نمازاداکرنے کے بعدائی جگہ پر بیٹار ہے' تو فرشتے اس کے لئے مسلس دی نے رحمت کرتے رہتے ہیں اور فرشتوں کی اس کے لئے مسلس دی نے رحمت کرتے رہتے ہیں اور فرشتوں کی اس کے لئے دعامیہ ہوتی ہے۔''اے اللہ! تو اس کی مغفرت کردے' اگر آ دی بیٹھ کرنماز کا انتظار کرتا ہے فرشتے اس کے لئے دعامیہ ہوتی ہے: ''اے اللہ! تو اس کی مغفرت کردے اے اللہ! تو اس پر رحم کر'' یہ میدروایت اور ماحمہ نے آئی ہے' اس میں ایک دادی عطاء بن منائب ہے۔

651 - وَعَنْ آبِي هُرَيْرَ ة رَضِي اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ منتظر الصَّلاة بعد الصَّلاة كفارس اشْتَذَ بِهِ فرسه فِي سَبِيل الله على كشحه وَهُوَ فِي الرِّبَاطِ الْاَكْبَرِ
رَوَاهُ آخُمه وَالطَّبَرَانِي فِي الْاَوْسَطِ وَإِسْنَاد آخُمه صَالح

الله العربيه المربيه المرائع المرم من النام من المنافع كاليرفر مان نقل كرتي بين:

''ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا نظار کرنے والا شخص گھڑ سوار کی مانند ہے جوابیے گھوڑ سے کواللہ کی راہ میں نکاتا ہے اور وہ محمر سوار بڑی پہراداری کر زمام دتا ہے''۔

بدروایت امام احمداورا، مطرانی نے جم اوسط مل نقل کی ہے اور امام احمد کی سندصالح ہے۔

 تعلمت مَا فِي السَّعَوَات وَمَا فِي الْأَرْض أَوْ قَالَ مَا بَيْنَ الْمشرق وَالْمغْرِب قَالَ يَا مُحَمَّد آتَدُرِي فِيمَ يحتَصم لَعلمت مَا فِي السَّرَات وَاقل الْآفَدَام إلَى الْجَمَاعَات وإسباغ الْوضُوء فِي السبرات الْهَلا الْآغَلَى قلت نَعَمُ فِي الدَّرَجَات وَالْكَفَّارَات وَنقل الْآفَدَام إلَى الْجَمَاعَات وإسباغ الْوضُوء فِي السبرات الْهَلا الصَّلاة بعد الصَّلاة وَمَن حَافظ عَلَيْهِنَ عَاشَ بِنَحير وَمَات بِنَحير وَكَانَ مِي ذُنُوبِه كَيَوْم وَلدته أمه وانتظار الصَّلاة البَرْمِذِي وَقَالَ حَدِينَتْ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَتقلم بِتَمَامِهِ الْعَدِينِ وَوَالَ حَدِينَة حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَتقلم بِتَمَامِهِ

يب رو هي حضرت عبدالله بن عباس في ظاروايت كرتے بين: بى اكرم من ينظم في ارشاد فرمايا ب

در کور ہے ہیں۔ اسے میرے پروردگاری طرف ہے ایک فرشتہ میرے پاس آیا بیبال ایک دوایت بیس بیدالفاظ ہیں میرا پروردگار میرے پاس سب ہے زیادہ خوبصورت شکل وصورت بیس آیااوراس نے جھے نے فرمایا: اے مجد! بیس نے عرض کی: اے میرے

ہر ردوگارا بیس حاضر ہوں اور سعادت تھے ہے حاصل ہوسکتی ہے پروردگار نے دریافت کیا: تم جانے ہو؟ ملاءائل کس چیز کے بارے

ہر مفتلوکرر ہے ہیں؟ بیس نے عرض کی: ہیں تہیں جانا ہتو پروردگار نے اپنادست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان

رکھا ایمان کی کہ میں نے اس کی شخندک اپنے سینے میں (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں:) اپنی گرون ہیں محسوں کی تو ہیں نے

رکھا ایمان کیں 'جوآ ہونوں میں اور جوز مین میں ہیں (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں:) اپنی گرون ہیں محسوں کی تو ہیں نے

وو چیز ہیں جان لیس 'جوآ ہونوں میں اور جوز مین میں ہیں (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں:) جوشر ق میں ہیں 'اور مغرب میں

ہر پروردگار نے فر بیا: اے محمد آکیا تم جان گئے ہو؟ کہ ملاء اعلیٰ کس چیز کے بارے میں گفتگو کرر ہے ہیں؟ میں نے عرض کی: جی

ہر پروردگار نے فر بیا: اے محمد آکیا تم جان گئے ہو؟ کہ ملاء اعلیٰ کس چیز کے بارے میں گفتگو کرر ہے ہیں؟ میں نے عرض کی: جی

ہر) دودرج سے کے بارے میں گفترات کے بارے میں باجماعت نماز کے لئے بیدل چل کر جان کے بارے میں اوراس بارے

ہر) کہ جوشن ان نماز دول کو با قاعد گی ہے ادا کر کھا وہ جملائی کے ساتھ زندہ رہے گا اور بھلائی کے ہم اہ مرے گا اوراس بارے

میں) کہ جوشن ان نماز دول کو با قاعد گی ہے ادا کر کھا وہ جملائی کے ساتھ زندہ رہے گا اور بھلی ان سب چیز دل کے بارے

میں) گفتگو کر دے ہیں'۔

، مردایت امام ترفدی نے تقل کی ہے وہ فرمائے ہیں: بیر صدیث جسن غریب ہے کید صدیث اس سے پہلے کمل طور پر گزر چکی

653 • وَعَنْ آبِي سَعِيْدِ الْحُدْرِى رَضِى الله عَنْهُ قَالَ وَاللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آلا ادلكم على مَا يكفر الله بِهِ الْحُطَايَا وَيزِيْد بِهِ فِي الْحَسَنَات قَالُوْا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إسباغ على مَا يكفر الله بِهِ الْحُطَايَا وَيزِيْد بِهِ فِي الْحَسَنَات قَالُوْا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إسباغ الْوضُوء أَوْ الطّهُور فِي المكاره وَكَثُرَة الخطا إلَى الْمَسْجِد وَالصَّلاة بعد الصَّلاة وَمَا من آحَد يخرح من بَيته منطهرا حَشَى بَانِي الْمُسْجِد فَيصَلى فِيهِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مَعَ الإَمَام ثُمَّ يَنْتَظُر الصَّلاة الَّتِي بعَدهَا إلَّا قَالَت الْمُلْاثِكَة اللّهُمَّ الْحَمه الْحَمه اللهُ اللهُمَّ الْحَمه

"كيامين تمهارى رہنمائى اس چيزى طرف نه كروں؟ جس كے ذريعے الله تعالى گناموں كونتم كرديتا ہے اور جس كى وجہ ہے

نیکیوں میں اضافہ کردیتا ہے کو گوں نے عرض کی: جی ہاں! یارسول اللہ! نی اکرم شکھ نے ارشاد فرمایا: طبیعت کی عدم آمادگی کے وقت انچھی طرح وضوکرنا (یہاں ایک لفظ کے ہارے میں راوی کوشک ہے انچھی طرح طہارت حاصل کرنا) زیادہ قد موں کے سمجھ چلی کو مسجد کی طرف جانا ایک نماز کے بعد دوسری نماز اواکرنا جو بھی شخص وضوکرنے کے بعد اپنے گھرسے نکلے اور مجد میں سے اور مسلمانوں کے ساتھ مجد میں نماز اواکرے (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں:) امام کے ساتھ مجد میں نم زادا کرے بھراس کے بعد والی نماز کا انتظاکر نے گئے تین نزادا کرے ہیں: 'اے اللہ! تواس کی مففرت کردے اے اللہ! تواس کی پرجم کر!''۔

بیروایت امام ابن ماجهٔ امام ابن خزیمهٔ امام ابن حبان نے اپن اپن سیح میں نقل کی ہے روایت کے بیالفہ ظان کے نقل کر دوہیں امام داری نے اسے اپنی ''مسند''میں نقل کیا ہے۔

654 - وَعَنُ آنَسِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنه قَالَ ثَلَاث كَفَّارَات وَلَلَاث دَرَجَات وَثَلَاثُ مسجيات وَثَلَاث مهلكات فَآما الْكَفَّارَات فإسباغ الوطُوء في السبرات وانتظار الصَّلاة بعد الصَّلاة وَثَلَاثُ مسجيات وَثَلَاثُ مهلكات وَأَما الْكَرَجَات فإطعام الطَّعَام وإفشاء السَّلام وَالصَّلاة بِاللَّهُ وَالنَّاسُ نبام وَالما وَسَق الْاَقْدَام إلى الْجَمَاعَات وَإِما الدَّرَجَات فإطعام الطَّعَام وإفشاء السَّلام وَالصَّلاة بِاللَّهُ وَالنَّاسُ نبام وَالما السَّد وَالمَّلَاة وَالمَا السَّرِ وَالْعَلانِيّة وَالما السَّرِ وَالْعَلانِيّة وَالما المهلكات فشح مُطَاع وَهوى مُتبع وَاعْجَابِ الْمَرْء بِنَفْسِهِ

'' تمن چیزیں ہیں جو کفارہ بنتی ہیں تمن چیزیں ہیں جو درجات (ہیں اضافہ کابا عشہ بنتی ہے) تمن چیزیں ہیں جو بجات دلاتی ہیں اور تین چیزیں ہیں جو ہا کت کا شکار کرواد چی ہیں جہاں تک کفارہ بننے والی چیزوں کا تعنق ہے تو وہ سردی کے موسم میں اچھی طرح وضوکر تا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا اور باجماعت نماز ادا کرنے کے لئے پیدں چل کر جانا ہے جہاں تک درجات ہیں (اف فہ کرنے کا باعث بننے والی چیزوں کا تعلق ہے) تو وہ کھانا کھلا نا سلام پھیلا نا اور رات کو جب ہوگ سورہ ہول اس وقت نو افل ادا کرنا ہے جہاں تک نجات ولوائے والی چیزوں کا تعلق ہے تو وہ تھے اور رضامندی ہر حال ہیں افعہ ف سے کام لین اور غربت اور خوشحالی ہر حالت ہیں میاندروی اختیار کرنا اور پوشیدہ اور اعلانہ طور پڑ اللہ تعالٰ کی خشیت رکھنا ہے جہاں تک ہما کہ کروانے والی چیزوں کا طاعت کی جائے ایسی نفسانی خواہش جس کی چیروی کی جائے اور "دی کا خود بہندی کا شکار ہونا ہے "

بدروایت امام بزانے نقل کی ہے روایت کے بدالفاظ انہی کے فقل کردہ ہیں اسے امام بیکٹی نے بھی اورد میکر حضرات نے بھی نقل کیا ہے بدروایت متحابہ کرام کی ایک جماعت سے منقول ہے اوراس کی تمام اسانیدا گرچہ کلام سے فدلی نہیں ہیں کیکن مجموعی طور پرید ' حسن' بہتی ہیں اگر اللہ نے چاہا۔

-(متن كے افظ)' السير ات الفظ مبرة كى جمع ہے اوراس مرادشد يدسردى ہے- وَمَابِرُوا وَرَابِطُوا) آل عمرُاد قلت لَا قَالَ سَمِعت آبَا هُرَيْرَة يَقُولُ لم يكن فِي زَمَان النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَة وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا) آل عمرُاد قلت لَا قَالَ سَمِعت آبَا هُرَيْرَة يَقُولُ لم يكن فِي زَمَان النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَزُو يرابط فِيْهِ وَلٰكِن انْبِظَار الصَّلاة بعد الصَّلاة . رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح الْإِسْنَاد

عرویل اور بن صالح بیان کرتے بین: ابوسلمہ نے جھے ہے کہا: اے میرے بھیجے! کیاتم یہ بات جانے ہوکہ یہ آبت کس بارے بیں نازل ہوئی تھی؟ بارے بیں نازل ہوئی تھی؟

واتم صبرے کام لؤ ٹابت قدم رکھواور پہرہ داری کرو"۔

میں نے کہا: بی نیس! تو انہوں نے بتایا: میں نے حضرت ابو ہر برہ اٹناؤ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے ' بی اکرم من ا ز نے میں 'تو کوئی ایس جنگ نہیں ہوئی جس میں پہرہ داری کی ضرورت ہوتی ' اس سے مراد ایک نماز کے بعدد دسری نماز کا انتظار

پیردایت امام حاتم نے قتل کی ہے ووفر ماتے ہیں: میسند کے اعتبار ہے جے۔

656 - وَعَنُ عَقِبَة بِسَ عَامِر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اله قَالَ الْقَاعِد على الصَّلاة كالقانت وَيكُتب من الْمُصَلِّين من حِيْن يخوج من بَينه حَتْنى يوجع إِلَيْهِ

. رَوَاهُ ابْن حَبَان فِي صَحِيْحِهِ وَرَوَاهُ آخُمه وَغَيْرِهِ أطول مِنْهُ إِلَّا أَنهُ قَالَ والفاعد برُعَى الطَّلاة كالقالت وَتقدم بِنَمَامِهِ فِي الْمَشْي إِلَى الْمَسَاجِد . قَـوْلِهِ الْفَاعِد على الطَّلاة كالقانت آى أجره كَاجر المُصَلِّي قالِما مَا دَامَ قَاعِدا ينتَظر الطَّلَاة لِآن المُرَّاد بِالْقُوتِ هُنَا الْفيام فِي الطَّلاة

ا الله المان المراجعة على المرم المنافية أكار النقل كرت من المراجعة المان المراجعة المان المراجعة المان المراجعة المراج

" من از (کے انتظار) میں جیلنے والانتخص (نمازیں) کھڑے ہوئے تخص کی مانند ہے اوراس کا شارنمازیوں میں ہوتا ہے جس وقت وہ اپنے کھرے نکارتھ 'اس وقت سے لے کراس وقت تک جب تک وہ گھروالی نہیں آتا''۔

بیردوایت آیام ابن حبان نے اپنی تھے میں نقل کی ہےاہے ایام احمداور دیگر حضرات نے اس سے زیادہ طویل روایت کے طور پرنقل کیا ہے: تا ہم انہوں نے میالفاظ فل کیے ہیں:

" نمازی ری بت کرتے ہوئے بیٹھنے والانتخاص کھڑے ہوئے تحص کی مانتد ہے '۔

میدوایت اس سے پہلے کم ل طور پر مساجد کی طرف پیدل جانے سے متعلق باب میں گز رپھی ہے۔ روایت کے میدالفاظ ''نماز پر بیٹھنے والاشخص کھڑ ہے مخص کی مانند ہے'' اس سے مرادیہ ہے کہ نماز کے لئے بیٹھنے وارشخص' اس نمازی کی ، نند ہے جو کھڑ ہے ہوکر فماز اواکر تا ہے جب تک وہ بیٹھ کرنماز کا انتظار کرر ہا ہو کیونکہ یباں قنوت سے مرادنماز کی حالت

میں کھڑے ہونا ہے۔

مَّلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ وَهُوءًا وَاللهُ مَن المبايعات وَضِى اللهُ عَنْهَا آنَهَا قَالَت جَاءَ وَسُوءًا وَسُولُ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اصْحَابِه فَقَالَ الا

العبركم بمكفرات النَّعطايا قَالُوا بَلَى قَالَ إسباغ الوضوء على المكاره و كثرة الخطا إلى الْمَسَاجِد والتظار العبركم بمكفرات النَّعطايا قَالُوا بَلَى قَالَ إسباغ الوضوء على المكاره و كثرة الخطا إلى الْمَسَاجِد والتظار الصَّلاة بعد الصَّلاق الصَّلاة الصَّلاة الصَّلاة الصَّلاق الصَّلاة الصَّلاق الصَّلاق

## 23 - التريغيب في المحافظة على الصّبح وَ العصر

باب: صبح اورعصر کی نماز کی حفاظت کرنے سے متعلق تر غیبی روایات

658 - عَنْ آبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من صلى البردين دخل الْجنّة . رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسْلِم البردان هما الصُّبُح وَالْعصرِ

الله الله معرت الدموى الشعرى الألة ، في اكرم من اليم كايد قرمان فقل كرت بين :

" و جوشن دو شندی نمازی ادا کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا''۔

مدروایت امام بخاری اورامام سلم نے قال کی ہے۔

( حافظ عبدالعظیم منذری بیان کرتے ہیں: ) دوش شدی نمازوں سے مراوس اور عصر کی نمازیں ہیں۔

959 - وَعَنْ آبِي زهيرة عمَارَة بن زويبة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسلم يَقُولُ لن يلج النَّارِ اَحَد صلى قبل طُلُوع الشَّمُس وَقبل غُرُوبهَا يَعْنِيُ الْفجر وَالْعصر . رَوَاهُ مُسُلِم

(راوی بیان کرتے ہیں:) نی اکرم نوایق کی مراد فجر اورعمر کی تمازیں تھیں۔

يدروايت امام ملم في قل كى ہے۔

660 - وَعَنْ آبِى مَالِكَ الْأَشْجَعِي عَنْ آبِيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من

صلى الصّنح فَهُوَ فِي ذُمَّة الله وحسابه على الله \_ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكِيْرِ والأوسط وَرُواته رُواه الصحيح إِلَّا الْهَائِم سِيمَان وَتَكُلّم فِيْهِ فَللحديث شَوَاهِد \_ أَبُو مَالك هُوَ سعد بن طَارِق

و ابو ، لک المجعی اے والد کے حوالے ہے جی اکرم مراجع کا مفر مان قال کرتے ہیں ۔

· ، جو خص صبح کی نماز اوا کرلیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہوتا ہے اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے'۔

یہ روایت امام طبرانی نے بچم کبیر میں اور بچم اوسط میں نقل کی ہے اس کے تمام راد کی سیح کے رادی بین صرف بیٹم بن بمان نامی کامعاملہ مختلف ہے اس کے بار ہے میں کلام کیا گیا ہے کیکن اس حدیث کے دیگر شوا ہموجود ہیں۔

ابو ، لک اتجعی کا نام معدین طارق ہے۔

661 - وَعَنْ جُنْدُب بِس عبد اللّه وَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ من صلى السّبُح قَهُوَ فِي ذَمَّة اللّه فَلَا يطلبنكم الله من ذمّته بِشَيْءٍ فَإِنّهُ من يَطْلُبهُ من ذمّته بِشَيْءٍ يُدُرِكُهُ ثُمّ يكبه عَلى وَجِهِه فِي نَار جَهَنّم . رَوَاهُ مُسْلِم وَغَيْرِه

الله الله معرت جندب بن عبدالله جي فنزروايت كرنتي بين : بي اكرم من في في ارشادفر مايا ي:

''جوخص میں کی نمازادا کرلئے وہ اللہ کی پتاہ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے اپنی پٹاہ کے بارے میں کوئی حساب نہ لئے کیونکہ جس شخص سے وہ اپنی پٹاہ کے بارے میں کوئی حساب لے گاادر پھراس شخص کی گرفت کرے گا'تو اس شخص کومنہ سے بل اوندھا کر کے جہنم کی آگ میں ڈال دے گا''۔

بدروایت ا مامسلم اور دیگر حصرات نفل کی ہے۔

662 - وَرُوِى عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم من صلى الْعَدَاة فاصيبت ذمَّته فَقَدُ استبيح حمى الله وأخفرت ذمَّته وَآنا طالب بِذِمَّتِهِ . رُوَاهُ آبُوُ يعلى

''جو خص صبح کی نمازاداکرے اور پھراس (کوسلتے والی) پٹاہ کو نقصان پہنچایا جائے' تو کو یاللہ تعالیٰ کی حفاظتی چیز کومہاح قرار دیا گیااوراس کی (دگ ہوئی) پٹاہ کی خلاف ورزی کی گئی (اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:) میں اس کی پٹاہ کا حساب لوگوں گا'' بدروایت امام ابو یعنی نے نقل کی ہے۔

663 - وَعَنُ أَسِى بِصِرة الْعِفَارِيّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صلى بِنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصُو اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصُو اللهِ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ اجره سال محمص وَقَالَ إِن هَذِهِ الصَّلَاة عرضت على من كَانَ قبلكُمْ فضيعوها وَمَنُ حَافط عَلَيْهَا كَانَ لَهُ اجره مرَّتَيْنِ الحَدِيثُ . رَوَاهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِق . المخمص بِضَم الْمِيم وَفتح الْخَاء الْمُعْجَمَة وَالْمِيم جَمِيْعًا وَقِيْلَ مِثْنُح الْمِيم وَفتح الْخَاء الْمُعْجَمَة وَالْمِيم جَمِيْعًا وَقِيْلَ بِعَنْمَ الْمِيم وَفتح الْحَاء اللهُ عَرَيْق \_ بِعَنْمَ الْمِيم بَعْلَمَا وَفِي آخِره صَاد مُهْملَة اسْم طَرِيْق \_

 نمازكوبا تاعد كى سے اواكر كال كواس كا اجرة كنا ملے گا" . الحديث \_

بدروایت امام سلم اورامام نسائی نے تقل کی ہے۔

لفظ المحمس "مين مُرِينَ مَ اورُنَ ورُزيرُ بِالله عَدْمُ بِاليه ولله كمطابق مُ بِهِي زير باورايك ول كمطابق م به الكرائي ول كرمطابق م برائي ول كرمطابق م برائي ول كرمطابق م برائي والكرائي والكرا

رَوَاهُ ابْنِ مَاجَه وَالطَّبُوَانِي فِي الْكَبِيرِ وَاللَّفُظ لَهُ وَرِجَالِ اِسْنَادِه رِجالِ الصَّحِيْح

و المرات ابو بحر جن تزروايت كرت بين: في اكرم من البين في ارشادفر ما يا ب

'' جو تفص صبح کی نماز با جماعت اوا کرلے وہ اللہ تعالٰی کی پناہ میں ہوتا ہے اور جو تفص اللہ تعالٰی پناہ کی ضناف ورزی کرتا ہے اللہ تعالٰی اسے منہ کے بل اوئد ھاکر کے آگ میں ڈال دے گا'۔

بیر دوایت امام ابن ماجہ نے نقل کی ہے امام طبر انی نے اسے جم کبیر جی نقل کیا ہے روایت کے بیا غاظ ان کے نقل کر دہ ہیں اور ان کی سند کے راو می سیجے کے راوی ہیں۔

665 - وَعَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِى اللّٰهُ عَنُهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من صلى الصَّبُح فَهُوَ فِى ذَمَّةُ السَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من صلى الصَّبُح فَهُوَ فِى ذَمَّةُ اللّٰهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى عَنُى اللّٰهِ تَبَارَكُ وَتَعَالَى عَنَّى اللّٰهِ تَبَارَكُ وَتَعَالَى عَنَى اللّٰهِ تَبَارَكُ وَتَعَالَى عَنَى يَكِهُ عَلَى وَجَهِه . رَوَاهُ اَخْمَدُ وَالْبُوّادِ وَرَوَاهُ الطَّبُوَانِيَ فِى الْكَبِيْرِ والأوسط بِنَحْوِهِ

وَفِى اَوَّلَ قَصَّة: وَهُوَ اَن الْحجَّاج اَمر سَالُم بن عبد اللَّه بقتل رجل فَقَالَ لَهُ سَالِم اَصليت الصَّبُح فَقَالَ السَّمِ السَّبُح فَقَالَ سَالُم حَدثِنَى آبِي اَنه سمع رَسُولُ اللّه السرج للعبم فَقَالَ سَالُم حَدثِنَى آبِي اَنه سمع رَسُولُ اللّه صَلَى الله عَدَيْهِ وَسَلَّم بَقُولُ مِن صلى الصَّبُح كَانَ فِي جواد الله يَوْمه فَكُوهُت اَن أقتل رجلا أجاده الله فَقَالَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ ابْن عمر نعم المُحبَّم عَدُولُ الله فَقَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ ابْن عمر نعم

قَالَ الْحَافِظِ وَفِي الْأَوَّلِي ابْن لَهِيعَة وَفِي الثَّانِيَّة يحيى بن عبد الحميد الُحمانِي

الله الله عندالله بن عمر الله بن عمر الله بن اكرم الله كاليفر مان تقل كرت بين:

'' جو خصص کی نمازادا کرتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے تو تم لوگ اللہ کی پناہ کی خل ف ورزی نہ کروا کیونکہ جو خص اللہ کی پناہ کی خلاف ورزی نہ کروا کیونکہ جو خص اللہ کی پناہ کی خلاف درزی کرے گا' اللہ تعالی اس ہے حساب لے گا' یہاں تک کہ اسے منہ کے بنی او نہ ھا کر کے (جہنم میں) ڈال وے گا''۔

بدروایت امام احمداورامام بزار نے نقل کی ہے اسے امام طبرانی نے بھی کبیراور بھی اوسط میں اس کی مانزنقل کی ہے۔ اس واقعہ کے آغاز میں میہ فدکور ہے: حجاج بن یوسف نے سالم بن عبداللہ کو تھم دیا کہ ایک شخص کو تل کر دیں تو سرلم نے اس شخص ہے وریافت کیا: کیاتم نے صبح کی نماز اوا کی تھی؟ اس نے جواب دیا: جی ہال تو سالم نے اس سے کہ: تم سطے ہو واجی جے نے ۔ رلم ہے دریافت کیا. ''ب نے اسے کیول کل بیس کیا؟ تو سالم نے جواب دیا: میرے والد (حضرت عبدالقد بن عمر ﴿ فَيْ اِن حدیث بیان کی ہے: انہوں نے نبی اکرم مَنْ آئیز الم کو میدارشا دفر ماتے ہوئے ستا ہے:

· جو خص صبح کی نماز ادا کرلئے وہ اس دن کے لئے اللہ کی بناہ میں ہوتا ہے'۔

تو بچھے یہ اچھانیں گا کہ میں ایک ایسے خص کولل کروں جسے اللہ تعالی نے پناہ دی ہوئی ہؤبعد میں جہاج نے حضرت عبد اللہ بن مر بڑیں ہے دریا فت کیا کیا آپ نے نبی اکرم مُلائظ کی زبانی ہیہ بات تی ہے تو حضرت عبد اللہ بن عمر بڑی نے جواب دیا جی بال! حافظ کہتے ہیں: پہلے والی روایت کی سند میں ابن لہیعہ نامی راوی ہے اور دومری روایت سند کی میں بجی بن عبد الحمید حمانی نامی

وَهُوَ أَغُلَمُ بِهِم كَيْفَ تَرِكُتُمُ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تركناهم وهم يصلونَ وأتيناهم وهم يصلونَ وأيناهم وهم يصلونَ وأتيناهم وهم يصلونَ

رَوَاهُ اللّهَ حَارِى وَمُسْلِم وَالنّسَائِي وَابُن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِه وَلَفُظِه فِي اِحْدَى رواياته قَالَ: تَجْتَمِع عَلَامِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللللهُ الللللّهُ الللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

ا الله عصرت ابو مريره النظار وايت كرتے ميں: أي اكرم النظام المار مايا ب

"رات اورون کے فرشتے آگے بیکھے تمہارے پال آتے ہیں 'وہ فجر اور عصر کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں' پھروہ فرشتے اور جلے جاتے ہیں' جنہوں نے تمہارے درمیان رات بسر کی ہوتی ہے تو ان کا پروردگاران سے سوال کرتا ہے مالا نکہ وہ وفودان سے زیرہ بہتر جو نتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا تھا؟ تو وہ عرض کرتے ہیں: جب ہم نے ان کوچھوڑا تھا' تو وہ اس وقت نیکی نمازا داکررہے تھے اور جب ہم ان کے پاس مجھے تھے تو وہ اس وقت بھی نمازا داکررہے تھے اور جب ہم ان کے پاس مجھے تھے تو وہ اس وقت بھی نمازا داکررہے تھے '۔

بدروایت ایام بنی ری ایام سلم امام نسانی نے نقل کی ہے امام این نزیمدنے اسے اپن سیح میں نقل کیا ہے اوران کی مختصرروایات میں ہے ایک روایت کے الفاظ میر ہیں:

"رات کے فرشتے اورون کے فرشتے نجر کی نمازیں اور عمر کی نمازیں اکھے ہوتے ہیں 'جب وہ فجر کی نمازیں استھے ہوتے ہیں 'جر استے ہوں ہوت ہیں گھروہ عمر کی نمازیں استھے ہوج نے ہیں گھروہ وہ مرکی نمازیں استھے ہوت ہیں دل والے فرشتے اور بھے والے فرشتے رات گر ارنے کے لئے بنچرہ جاتے ہیں (جوفر شتے اللہ تعلی کی برگاہ میں ماضر ہوتے ہیں) ان کا پر وردگاران سے وریافت کرتا ہے تم نے میرے بندول کوس حال میں جھوڑ اتھ تو وہ عرض کرتے ہیں جب ہم ان کے پاس می اور وہ نماز اداکر رہے تھے اور جب ہم نے انہیں جھوڑ اتو اس وقت بھی وہ نماز اداکر رہے تھے اس سے تو قیامت کے دن ان بندول کی مغفرت کرویٹا'۔

24 - التَّرْغِيْب فِي جُلُوس الْمَرَء فِي مُصَلَّاهُ بعد صَلَاة الصَّبْح وَصَلَاة الْعَصْرِ

باب: آ دی کے منح کی نماز اوا کرنے کے بعد اپنی نماز جگہ پر بیٹھنے رہنے سے متعلق تر غیبی روایات

667 - عَنُ انَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صلى الصّبُح فِي جسمَاعَة ثُمَّ قعد يذكر الله حتى تطلع الشَّمْس ثُمَّ صلى رَكْعَتَيْنِ كَانَت لَهُ كَاّحر حجّة وَعمرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَامَّة تَامَّة تَامَّة مَرواهُ التِّرْمِذِي وَقَالَ حَدِيْتُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ

و المجافظة حضرت الس بن ما لك بنائد وايت كرتے بين: نبي اكرم مَنْ يَجْفِلُ فِي ارشاد فر مايا ہے:

''جوخص سنح کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کرانڈ تعالیٰ کا ذکر کرتار ہے یہاں تک کے سورج طلوع ہوجائے پھر دہ دور کعت ادا کرے 'تو اس شخص کو جج اور عمرہ کرنے کی مانٹدا جرماتا ہے''۔

راوی بیان کرتے ہیں: بی اکرم ملائلاً نے ارشاد فرمایا ہے: "ممل بمل بمل م

بدروایت ۱، مرز ندی نقل کی ہے وہ بیان کرتے ہیں بیصد بیٹ صن غریب ہے۔

668 - وَعَننُهُ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِآن أفعد أَصَلِّى مَعَ قُومَ يِلْ كُرُونَ اللّهِ تَعَالَى مِن صَلَاة الْفَدَاة حَتَّى تَطلَع الشَّمْس آحَبُّ إِلَى مِن آن أَعتِق اَرْبَعَة مِن ولد إسْمَاعِيل وَلَان أقعد مَعَ قَوم يذكرُونَ اللهِ مِن صَلَاة الْعَصْر إلى آن تغرب الشَّمْس آحَبُّ إلَى مِن اَن أعتِق اَرْبَعَة

رَوَاهُ أَبُوْ ذَاوُد وَآبُوْ يعلى . قَالَ فِنِي الْمَوْضِعَيْنِ آحَبَّ إِلَىّ مِن أَن اعتق أَرْبَعَة مِن ولد إسْمَاعِيل دِيَة كل وَاحِد مِنْهُم اثْنَا عشر أَلْفَا . رَوَاهُ ابْن آبِي الثُّنْيَا بِالشطر الْإَوَّل إِلَّا أَنه قَالَ آحَبَّ إِلَى مِمَّا طلعت عَلَيْهِ الشَّمْس ﴿ وَاحِد مِنْهُم اثْنَا عشر أَلْفَا . رَوَاهُ ابْن آبِي الثُّنْ بِالشّطر الْإَوَّل إِلَّا أَنه قَالَ آحَبُ إِلَى مِمَّا طلعت عَلَيْهِ الشَّمْسِ وَاحِد مِنْهُم اثْنَا عشرت الْسِ بَن مَا لَك ﴿ ثَالَهُ مِنْ الرَّمَ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الشَّمْسِ

''میں کچھالوگوں کے ساتھ بیٹھ کرانڈ کاذکروں جونع کی نمازادا کرنے کے بعد ہے سورج نکلنے تک ہو ہیہ میرے نزویک اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں حضرت اساعیل غایشا کی اولا دہیں سے جارغلام آزاد کروں اور میں عصر کی نماز سے سے کرسورج کے غروب ہونے تک پخھالوگوں کے ساتھ بیٹھ کرانڈ کاذکر کروں نیمیر سے نزد کیک اس سے ذیادہ پسندیدہ ہے کہ میں جو رافراد کو آزاد کروں'۔

سیردایت امام ابودا دُرنے نقل کی ہے اورامام ابویعلیٰ نے بھی اسے نقل کیا ہے کین انہوں نے دونوں مقات پر بیدالفاظ نقل کیا ہے کین انہوں نے دونوں مقات پر بیدالفاظ نقل کے جیں ' بیمیزے نزد کیک اسے خاردہ کی ہوں ہے کہ جس حضرت اساعیل کی اولا دہیں سے چار غلاموں کو '' زاد کروں جن میں سے برایک کی دیت ( بعنی قیمت ) بارہ بزار ہو''۔

ا ، م ابن ابود نیانے اس روایت کا ابتدائی حصه تقل کیاہے تاہم انہوں نے اس میں بیالفاظ تقل کیے میں '' بیر میرے نز دیک ان تمام چیز و سے زیادہ مجبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے''۔

669 - وَعَنْ سهل بن مَعَاذَ عَنْ آبِيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من فعد فِي مُسَصَّلَاهُ حِيْس يستسصَر ف من صَلاة الصَّبْح حَتَّى يسبح رَكْعَتى الضَّيَحي لَا يَقُولُ إِلَّا خيرا غفر لَهُ حطاياه وَإِن المعلى من زيد البَحْر . رَوَاهُ أَحْمِدُ وَأَبُو دَاوُدُ وَأَبُو يعلى وَأَظنهُ قَالَ من صلى صَلاة الْفَجْرِ ثُمَّ قعد يذكر كَانَ ا تَعْرِسُ السَّمُسِ وَجَبِتَ لَهُ الْجِنَّة لِقَالَ الْحَافِظِ رَوَاهُ التَّلاثَة من طَرِيق زبان بن فاتد عَن سهل وقد الله حَنى تطلع الشَّمُسِ وَجَبِتَ لَهُ الْجِنَّة لِقَالَ الْحَافِظِ رَوَاهُ التَّلاثَة من طَرِيق زبان بن فاتد عَن سهل وقد حسنت وصعمتها بعضهم

سل بن معاذ 'ابنے والد کے حوالے ہے نبی اکرم نگافی کاریر مان قل کرتے ہیں:

مرن بھلائی کی ہات کرے 'تواس کے گنا ہول کی مغفرت ہوجاتی ہے خواہ وہ سمند کی جماگ سے زیادہ ہول''۔ مرف بھلائی کی ہات کرے 'تواس کے گنا ہول کی مغفرت ہوجاتی ہے خواہ وہ سمند کی جماگ سے زیادہ ہول''۔

بدوایت امام احد ٔ او ما بودا و داورا مام ابویعلیٰ نے قبل کی ہے میراخیال ہے ان کی روایت میں بیالفاظ محمی ہیں: پیروایت امام

" فخص صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد بعیر کر اللہ تعالی کاؤکر کرتارہ تواس مخص کے لئے جنت داجب ہو جاتی ہے '۔

ہ فظ کہتے ہیں: ان نتیوں محدثین نے بیروایت زبان بن فائد کے حوالے سے سبل بن معاذ سے فل کی ہے اس روایت ی بعض مطرات نے حسن قرار دیا ہے اور بعض نے سیح قرار دیا ہے۔ م

670 - وَرُوِى عَنْ آبِى أَمَامَةَ رَضِى اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ من صلى الْفجُو ثُمَّ ذكر ۚ إِلَّهُ حَتَّى تطلع الشَّمُس ثُهَّ صلى رَكْعَنَيْنِ أَوْ أَربِع رَكْعَات لم تمس جلده البَّار وَأَخِذ الْحسن بجلده فمده : رُواهُ الْبَيْهَةِ ق

الله عفرت ابوامامہ بالتنزيان كرتے ہيں: جو تف من كى تمازاداكرنے كے بعد الله تعالى كاذكركرتار بے يہاں تك كد ب مورج طلوع ہوجائے تو پھروہ دور کھت ادا کرئے یا جار د کھت ادا کرے تو اس کی جلد کوآ کے نہیں جھوئے گی'۔

اس روایت کے راوی حسن بصری نے اپنی جلد کو پکڑ کڑا ہے تینے کر بیرالفا ظافل کیے۔

بدروایت ام میمی نے تنظی کی ہے۔

671 - وَعَنْ آبِي أَمَامَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِإَن اقعد أذكر اللَّه تَعَالَى واكبره واحمده واسبحه واهلة حَثَّى تطلع الشَّمُس أَحَبُّ إِلَىَّ من أَن أعتق رقبتين من ولد إِسْمَاعِيل وَمَنْ بعد الْقَطْرِ حَنَّى تغرب الشَّمُس آحَبُّ إِلَى من أَن أعتق آربع رقبات من ولد اِسْمَاعِيل . وَوَاهُ آحُمد بِإِسْنَادٍ حسن ود حضرت ابوامامه الاتنائي اكرم من اليام كايدفرمان الل كري ين

"میں (نجر کی نمازادا کرنے کے بعد) بیٹھ کراللہ کا ذکر کرتار ہوں اس کی کبریائی بیان کرتار ہوں اس کی حمد کرتار ہوں سجان الله پر هتار بول الله الاالله بر هتار بول جب تك سورج طلوع نبیل بهوتا میر مرز ديك ال بات سے زیادہ پسند ہے كه میل حفرت اس عیل عی<sup>رین ا</sup> کی اورا دمیں ہے دوغلام آز او کروں اورعصر کے بعد سورج غروب ہونے تک بیرکر تار ہوں میر ہے زن یک اك سے زیادہ بندیدہ ہے كہ من حضرت اساعیل النام كا اولاد من سے جارغلام آزاد كروں"۔

یروایت اوم احمر نے حسن سند کے ساتھ نفل کی ہے۔

672 - وَعَسَهُ رَضِي اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صلى صَلَاة الْغَدَاة فِي جمَاعَة نُمَّ جلس يدكر الله حَتَّى تطلع النَّمْ مَن لُمَّ قَامَ فصلى رَكْعَتَيْنِ انْقَلب بِآجُر حجَّة وَعمرَة رَوَاهُ الطَّبَرَائِيِّ وَإِسْنَادِه جيد

و و الله حضرت الوامامد بن تزروايت كرتي بين: في اكرم مَنْ النظام في الرماد ماياب:

'' جو تفصیح کی نمازیا جماعت ادا کرے اور پھر بیٹھ کرسورج طلوع ہونے تک اللہ کا ذکر تاریخ پھراٹھ کر دور کعت ادا کر تو و و حج اور عمرے کے (اجروثو اب کے ) ہمراہ واپس جاتا ہے''۔

بدروایت امام طبرانی نے نقل کی ہے اس کی سندعمہ ہے۔

673 - وَعَنِ ابْنِ عُمَوَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إذا صلى الفجول يقة من مَخْلِسه حَتَى تمكنه الصّلاة وَقَالَ من صلى الصّبُح فُمَّ جلس فِي مَخْلِسه حَتَى تمكنه الصّلاة وَقَالَ من صلى الصّبُح فُمَّ جلس فِي مَخْلِسه حَتَى تمكنه الصّلاة كَان بِمَنْ لِلّهُ عَمْرة وَحجّة مُتَقَبّلَتَيْنِ . رَوّاهُ الطَّبَرّانِي فِي الْاوْسَطِ وَرُوَاته ثِقَات إلّا الفصل بن المُعُوفق فَفِيْهِ كَادم بِمَنْ لَهُ عَمْرة وَحجّة مُتَقَبّلَتَيْنِ . رَوّاهُ الطَّبَرّانِي فِي الْاوْسَطِ وَرُوَاته ثِقات إلّا الفصل بن المُعُوفق فَفِيْهِ كَادم بِمَنْ لِلهَ عَمْرة وَحجّة مُتَقَبّلَتَيْنِ . رَوّاهُ الطَّبرَانِي فِي الْاوْسَطِ وَرُوَاته ثِقات إلّا الفصل بن المُعُوفق فَفِيْهِ كَادم اللهَ اللهُ عَمْرة وَحجّة مُتَقَبّلَتُ بِي النّهُ اللهُ وَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

بیردوایت امام طبرانی نے بھی اوسط میں نقل کی ہے اس سے تمام راوی ثقتہ ہیں صرف ففنل بن موفق نامی راوی کا معاہد مخلف ہے اس کے بارے میں کلام کیا حمیا ہے۔

674 - وَعَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَابِر أَن أَمَامَةً وَعَتِبَة بِن عِبد رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن صلى صَلاة الصَّبْع فِي جمَاعَة ثُمَّ ثَبت حَتَى يسبح للله سبْحَة الصَّحَى كَانَ لَهُ كَاجِر حَاج وَمعتمر تَاما لَهُ حَجْه وعمرته . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَبَعض رُوَاته مُخْتَلف فِيْهِ وَلِلْحَدِيْثِ شُوَاهِد كَيْبُرَة

ﷺ عبدالله بن عابر بیان کر منتے ہیں حضرت امامہ بڑی ٹا اور خضرت عتبہ بن عبد بڑی زئے انہیں ہی اکرم الا تیا کے حواب سے میہ بات بڑا کی ہے نبی اکرم مڑی تا ہے ارشاد فرمایا ہے:

" و جوخص صبح کی نماز باجماعت اواکرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیشار ہے کیاں تک کدامند تعال کی رضا کے لئے جاشت کی نماز اور کی مضار ہے جائے ہے۔ کہ بیشار ہے کیاں تک کدامند تعال کی رضا کے لئے جاشت کی نماز اواکر نے تو اس خص کو جج کرنے والے اور عمر ہے کو الے خص کا سما اجر ماتا ہے جس نے اپنے جج ورعمرے وکھل اور کیا ہو'۔ بیروایت امام طبر انی نے لقل کی ہے اس کے بعض راو بوں سے بارے میں اختلاف کیا سمیا ہے لیکن اس حدیث کے شو بد بہت میں دوایت امام طبر انی نے لقل کی ہے اس کے بعض راو بوں سے بارے میں اختلاف کیا سمیا ہے لیکن اس حدیث کے شو بد بہت

ے ہیں۔
875 - رَرُوی عَن عَمْ وَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَت سَمِعت أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ تَغَیٰی عَائِشَة رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا تَقُولُ مَن صلی الْفَجْرِ اَوْ قَالَ الْغَدَاة فَقَعدَ فِی مَقْعَده فَلَمْ يلع بِشَیٰ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَن صلی الْفَجْرِ اَوْ قَالَ الْغَدَاة فَقَعدَ فِی مَقْعَده فَلَمْ يلع بِشَیٰ السَّمِعْتُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ مَن صلی الْفَجْرِ اَوْ قَالَ الْغَدَاة فَقعدَ فِی مَقْعَده فَلَمْ يلع بِشَیٰ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ عَلَى وَاللّٰهُ عَلَى يُصَلِّی الضّحی آربع رَكْعَات خرج من ذَنُوبه كِيَوْم وَلدته امه لا ذَبُ لَهُ مَن اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالطّّبَرَائِينَ وَاللَّهُ ظَلَّة وَالطَّبَرَائِينَ

ہے۔ سیّدہ عمرہ درسینا بیان کرتی میں: میں نے اُمّ المؤمنین کو میر بیان کرتے ہوئے ستاہے: ان کی مرادسیّدہ عائشہ جائیں مشمیس وہ فرماتی ہیں. میں نے بی اکرم ملاّقیم کو میدارشا وفرماتے ہوئے ستاہے:

رہ رہاں ہے۔ بخص نجر کی (راوی کوشک ہے شاید بیدالفاظ ہیں:) میچ کی نماز اواکرنے کے بعدایٰ جگہ بیٹھ رہے اوراس دوران ونیاہے متعبق کوئی لغور کت نہ کرے اوراللہ تعالی کا ذکر کرتا رہے بہاں تک کہ جاشت کی نماز کی جار دکعت اوا کرے تو وہ اپ مناہوں سے یوں نکل جاتا ہے جیسے اس دن تھا جب اس کی والدہ نے اسے جنم دیا تھا کہ اس کا کوئی گنا ہیں تھا''۔

بدروایت امام ابویعلی نے تقل کی ہے روایت کے بدالفاظ ان کے تقل کردو ہیں اسے امام طبر انی نے بھی نقل کیا ہے۔

676 - وَرُوِى عَن عسر بن الْحطاب رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث بعثا قبل نجه فينهوا غَنَائِم تَوْئِيرَة وأسوعوا الرِّجُعَة فَقَالَ رجل منا لم يخرج مَّا رَأينَا بعثا أُسُرع رَجْعَة وَلا أفضل غنيمة من هذَا الْبَعْث فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلا أدلكم على قوم أفضل غنيمة وأسوع رَجُعَة قوم شهدُوا صَلاة الصُّبُح ثُمَّ جَلَسُوا يَذْكَرُونَ اللهِ حَتَى طلعت الشَّمْس أُولَئِكَ أَسْرع رَجْعَة وَأَفضل غنيمة

کے جسرت عمر بن خطاب بڑتا بیان کرتے ہیں: نبی اکرم سُنٹی نے کہا: جس دواندگی ان لوگوں کو بہت سوال نہیں ہے حضرت عمر بن خطاب بڑتا بیان کرتے ہیں: نبی اکرم سُنٹی نے نبیک ہوائی ہے جواس سے نہیں ہواور وہ لوگ جلدی ہوائی ہے وہ اس سے زیادہ مال نہیں ہے ایک مخص نے کہا: جس نے ایس کوئی مہم نہیں دیکھی جواس سے زیادہ جلدی واپس ہے کی ہوا وہ ہے اس سے زیادہ مال نہیں سے ماصل ہوا ہوتو نبی اکرم سونٹی نے ارشاد فر بایا: میں تمہاری رہنس کی ان لوگوں کی طرف نہ کروں جنہیں ان سے زیادہ نہیں سے ماصل ہوتی ہے اور دہ زیادہ جلدی فارغ ہوجاتے ہیں ہے وہ لوگ ہیں جوائی کی زیادہ بیل ہوئی کے اور دہ زیادہ جلدی فارغ ہوجاتے ہیں ہوجاتا ہے تو بیل جوائی کا ذکر کرتے دہے ہیں اس وقت تک جب تک سورج طلوع نہیں ہوجاتا ہے تو بیلوگ واپس بھی زیادہ حاصل ہوتی ہے۔

بردوایت امام ترندی نے اپنی من جائے " میں دعوات ہے متعلق باب میں نقل کی ہے بیردوایت امام برزار نے اوم بویعلی نے امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ہر روہ بڑی تا کے حوالے ہے منقول دوایت کے طور پڑاس کی مانند تقل کی ہے۔

امام بزار نے اپنی روایت میں میدالفاظ تو اللہ ہیں :ہم میں نے ایک شخص نے کہا: یہاں'' ایک شخص'' سے مراد حضرت ابو کمر دُرُرّت میں اور م بزار نے اپنی روایت کے آخر میں بیالفاظ تو کی ہیں:

" نبى اكرم سُلِيَّةً نے فرمانيا اسابو بكر إكيا بيل تمهارى دينمائى السُّخْص كى طرف ندكروں؟ جواس سے زياوہ جدى واپس آب تا اوراس سے زيادہ ول غنيمت حاصل كرتا ہے جو تخص صبح كى نماز با بھاعت اواكر سے پھرسورج ثنگئے تك اللّه كا ذكر كرتا د ب 677 - وَعَنْ جَابِر بن مَسَمُرَة وَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذا صلى الْعهود بع الترغيب والترهبب (اوَل) (4 ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ كَالَا الْعَلَاةِ الْعَلَاةِ الْعَلَاةِ الْعَلَاةِ

فِي مَجُلِسه حَتَى تطلع الشَّمُس حسنا . رَوَاهُ مُسْلِم وَ أَبُوْ دَاؤُد وَ النِّرْمِذِي وَ النَّسَائِي وَ الطَّبَرَ النِّي وَلَفُظِهُ كَانَ إِذَا صلى الصَّبُع جلس يذكر الله حَتَى تطلع الشَّمُس

وَابُس خُوزَيْسَمَة فِي صَبِعِيْهِ وَلَفُظِه قَالَ عَن مسماك أنه سَالَ جَابِر بن سَمُرَة كَيْفَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصنع إذا صلى الصَّبْع قَالَ كَانَ يقعد فِي مُصَلَّاهُ إذا صلى الصَّبْع حَتَى تطلع الشَّمْس اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصنع إذا صلى الصَّبْع حَتَى تطلع الشَّمْس اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَابُع وَسَلَى الصَّبْع حَتَى تطلع الشَّمْس اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَابُع السَّمْس اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَل واللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

بيروايت امام سلم المام ابودا وَدُامام ترقدي المام نسائي اورامام طبراني نينل كي هيئان كي نقل كرده روايت كالفاظ بين. " بسب آب سليم منح كي نماز اداكر ليت منط توسورج تكليز بك بيند كرانند كاذكركر ترييج منظ أي

بیروایت امام ابن فریمد نے اپنی می میں نقل کی ہے اوران کی روایت کے الفاظ بیرین: ساک بین کرتے ہیں: انہوں نے حضرت سمرہ بڑن نزے وریافت کمیا: نبی اکرم مالغظ می می نمازادا کر لینے کے بعد کمیا کرتے تھے؟ توانبول نے جواب دیا: بی اکرم منگظ میں کی نمازادا کر لینے کے بعد کمیا کرے تھے۔ ا

التَّرْغِيْب فِي أَذْكَار يَقُولُهَا بعد الصَّبْح وَالْعصر وَالْمغُرب

باب فجزعمراورمغرب كينمازك بعد مخصوص اذكار يزحف كمتعلق ترغيبي روايات

678 - عَنْ آبِي ذَرِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن قَالَ فِي دَبِرِ صَلَاة الْفَجُرِ وَهُو ثَان رَجَلَيْهِ قَبْلُ آن يَتَكُلَّم لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَجِدِه لَا شريك لَهُ لَهُ الْملك وَله الْحَمد يحيى وَيُمِيت وَهُوَ على كل شَيْءٍ قلدير عشر مَرَّات كنب الله لَهُ عشر حَسَنَات ومحا عَنهُ عشر سينات وَرفع لَهُ عشر دَرَجَات وكان يَوْمه ذَلِكَ كُله فِي حرز من كل مَكُووه وحوس من الشَّيْطَان وَلَمْ يَنْبِغ لذنب آن يُدُرِ كُهُ فِي ذَلِكَ الْيُوم إِلَّا الشَّرِك باللهِ تَعَالَى

رَوَاهُ الْيَوْمِيدِى وَاللَّفُظُ لَهُ وَقَالَ حَدِيْتُ حَسَنْ غَرِيْبٌ صَوِيْح وَالنَّسَائِي وَزَاد فِيْهِ بِيدِهِ الْبَحَيْر وَزَاد فِيْهِ مَ فَلِهِ الْبَحْيُر وَزَاد فِيْهِ مَ فَلِهِ الْبَحْيُر وَزَاد فِيْهِ مَ فَالْهِ الْبَحْيُر وَرَاد فِيْهِ مَ فَالْهِ الْمَسْائِقَ الْعَلْمُ مَ عَلَيْهِ وَمَا لَا السَاجِد ومواضع الصلاة البَابِ فَضَل الجلوس في مصلاه يعد العسم - مدبت: 1110س أم داور - كشاب العلاة العلاة العلاة العالمة العال

حِبْنِ يَنْصَرِف مِن صَلَاة الْعَصْرِ أعطى مثل ذَلِكَ فِي ليلته

الله الله الموادر عناري المحرَّة " في اكرم مَنْ الله النقل كرت بن الله النقل كرت بن ا

"جو فض صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے پاؤل موڑ کرکئی ہے کلام کرنے سے پہلے ریکمات پڑھے۔

"القد نعالیٰ کے علاوہ کوئی معبور نہیں ہے وہی ایک معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے بادشای ای کے لئے مخصوص ہے حراس سے لئے خصوص ہے وہ زندگی دیتا ہے اور وہ موت دیتا ہے اور وہ ہرشے پر قدرت رکھتا ہے '۔

جو خص دل مرتبدات پڑسے گائتواللہ تقالی اے دل تیکیاں عطا کرنے گااوراس کے دل گناہ معاف کردے گااوراس کے دل درج بلندکرے گااوراس کے دل درج بلند کرے گااوراس کے دل درج بلند کرے گااورشیطان سے حفاظت میں رہے گااور کو اس بورے گااور شیطان سے حفاظت میں رہے گااور کو گی بھی گناہ اس دن میں اس تک نہیں تہتیج یائے گائالہ تاللہ تعالی کے ساتھ شرک کا معاملہ مختلف ہے۔

یدروایت امام ترندی نے تفق کی ہے روایت کے بیدالفاظ انہی کے نقل کردہ بین وہ بیفر ماتے بین: بیرهدیت حسن سیم غریب ہےاہے امام نسائی نے بھی نقل کیا ہے: انہوں نے دعامیں بیدالفاظ زائد نقل کیے ہیں:

" بھلائی ای کے دست قدرت میں ہے"

انهول نے اس میں میالفاظ بھی زائد تقل کیے بین:

''جوضی ان کلمات کو پڑھے گا' تو ہرآ یک مرتبہ کے وض میں اس کوا یک مومن کوآ زاد کرنے کا تو اب ملے گا''۔ بید وابت او منسائی نے 'حضرت معاذبیٰ تن سے منقول حدیث کے طور پر تقل کی ہے' جس میں بیالفا ظر اکد ہیں: ''جوخص عصر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد ان کلمات کو پڑے گا'اسے اس سے اگلی رات میں اتفاجر وثواب نعیب ہوگا''۔۔

679 - وَعَنِ الْسَحَادِث بِن مُسْلِم التَّمِيمِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا صليت السَّبُح فَقل قبل أن تَتَكَلَّم اللَّهُمَّ أجرني مِنَ النَّاد سبع مَرَّات فَإنَّك إن مت من يَزُمك كتب الله لك جوادا مِنَ النَّار صبع مُرَّات فَإنَّك إن مت من بحوادا مِنَ النَّار صبع مُرَّات فَإنَّك إن مت من ليلتك كتب الله لمك جوادا مِنَ النَّار . رَوَّاهُ النَّسَائِي وَهٰذَا لَفُظِهِ وَآبُو دَاؤُد عَن الْحَادِث بن مُسُلِم عَلُ آبِيْهِ ليلتك كتب الله لمك جوادا مِنَ النَّار . رَوَّاهُ النَّسَائِي وَهٰذَا لَفُظِهِ وَآبُو دَاؤُد عَن الْحَادِث بن مُسُلِم عَلُ آبِيْهِ مُسْلِم بن الْحَادِث . قَالَ الْبحَافِيظِ وَهُ وَ الصَّوَابِ لِآن الْحَادِث بن مُسْلِم تَابِعِي قَالَه اللهُ زرُعَة وَآبُو حَاتِم الرَّادِي

علی حضرت حارث بن مسلم تمینی بھٹن بیان کرتے ہیں: نبی اکرم نفر تناہے جھے فرمایا جب تم صبح کی نمی زادا کرلواتو کسی کے ساتھ کلام کرنے سے کہ خطوط رکھنا''۔
کے ساتھ کلام کرنے نے پہلے میکلمات سمات مرتبہ پڑھو:''اے اللہ اتو جھے جہنم ہے تحفوظ رکھنا''۔

اگرتم اس دن میں مرکئے تواللہ تن تی تہارے گئے جہنم ہے نجات نوٹ کرلے گا 'ادراگرتم مغرب کی نماز اوا کرنے کے بعد سی کے ساتھ کلام کرنے ہے پہلے یکلمات سمات مرتبہ پڑھاو: ''اے اللہ! تو مجھے جہنم ہے تحفوظ رکھنا'' النرغبب والنرهب (اول) (4) (4) (المسكرة المسكرة المسكرة

تواگرتم اس رات میں مرکئے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے جہنم ہے محفوظ رہنا نوٹ کرلے گا''۔

یہ روایت امام نسائی ئے نقل کی ہے میدالفاظ انہی کے نقل کردہ ہیں اسے امام ابوداؤد نے حارث بن مسلم کے حوالے سے ان کے والدمسلم بن حارث سے نقل کیا ہے۔

حافظ کہتے ہیں: درست یہی ہے کیونکہ حارث بن سلم نامی راوی تابعی ہیں نیہ بات امام ابوز رعباد را مام ابوحاتم رازی ن کی ہے۔

رَوَاهُ النَّسَائِكَ وَالْتِسْرِمِذِي وَقَالَ حَدِيْتٌ حَسَنْ لَا نعرفه اِلَّا من حَدِيْثٍ لَبُث بن سعد وَلَا نَعُرِف لعمارة سَمَاعا من النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم

"جوفض مغرب کی تماز کے بعددس مرتبہ بیکلمات پڑھے:

''القدتعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود بین ہے وہی ایک معبود ہے اس کا گوئی شریک نہیں ہے ہا دشاہی اس کے سے مخصوص ہے جہراس کے لئے مخصوص ہے وہ زندگی دیتا ہے اور وہ موت دیتا ہے اور وہ برشی ء پر قدرت رکھتا ہے'' تو ، نند تعالیٰ س کے لئے محافظ فرشتے بھیج دیتا ہے جوشیطان ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں اور ایس فیج تک بوتا ہے استد تعالیٰ اس کی وجہ ہے اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے اس کی دین نیکیاں نوٹ کرتا ہے (جو جنت کو) واجب کرتی ہیں اور اس کے ایسے دس گن وختم کردیتا ہے جو ہلاکت کو واجب کرتی ہیں اور اس کے ایسے دس گن وختم کردیتا ہے جو ہلاکت کو واجب کرتی ہیں اور اس کے ایسے دس گن وختم کردیتا ہے جو ہلاکت

میردایت اہام نسانی اورامام ترندی نے تقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن ہے ہم اسے صرف بیٹ بن سعد سے منقول حدیث کے طور پر جانے ہیں اور ہمار ہے کم مطالِق عمارہ نامی راوی نے نبی اکرم سٹائیڈ سے ہما تینبیں کیا ہے۔

681 - وَعَلْ آبِى آَبُوْبَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من قَالَ إِدا أصبح لا إِلَه إلَّا الله وَحده لا شريك لَهُ لَهُ الملك وَله المُحمد وَهُوَ على كل شَيْءٍ قديرعشر مَرَّات كتب الله لَهُ بِهِ عشر حَسَات ومحا بِهن عشر سيئات وَرفع لَهُ بِهن عشر دَرَجَات وَكن لَهُ عدل عتاقة اَربع رِقَاب وَكن لَهُ حرسا حَتَّى يُمْسِى وَمَنْ قالهن إِذَا صلى المُعرب دَبر صَلاته فَمثل ذَيْكَ حَتَّى يصبح

رَوَاهُ اَحْمِدُ وَالنَّسَائِيِّ وَابُن حَبَانَ فِي صَحِيْحِهِ وَهَلَّا لَفَظَهُ وَفِي دِوَايَةٍ لَهُ: وَكُنْ لَهُ عدل عشر دِقَاب وَ وَاهُ اَحْمِدُ وَالنَّسَائِيِّ وَابُن حَبَانَ فِي صَحِيْحِهِ وَهَلَّا لَفَظْهُ وَفِي دِوَايَةٍ لَهُ: وَكُنْ لَهُ عدل عشر دِقَاب اللهِ وَهِي اللهِ عَلَى عَشْرِ دِقَاب اللهِ وَهِي السَّالِي اللهِ اللهُ ال

" جو تخص صبح کے وقت ریکلمات دی مرتبہ پڑھ لے "اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود ہیں ہے وی ایک معبود ہے اس کا کوئی

مری نہیں ہے بادشاہی اس کے لئے مخصوص ہے حمراس کے لئے مخصوص ہے اور دو ہرشیء پر قدرت رکھتا ہے'۔ سریک نہیں ہے بادشاہی اس کے لئے مخصوص ہے حمراس کے لئے مخصوص ہے اور دو ہرشیء پر قدرت رکھتا ہے'۔

توان کل ت کی وجہ سے اللہ تعالی اس کی دس نیکیاں نوٹ کر لے گا ان کی وجہ سے اس کے دس گناہ من د ہے گا ان کی وجہ سے
اس کے دس در جات بلند کرے گا اور پیکمات اس کے لئے جارغلام آزاد کرنے کے برابر شار ہوں گئے دور پیشام ہونے تک اس کے
سے حفاظت کا باعث ہوں گئے جو تحص مغرب کی تمازادا کرنے کے بعدان کلمات کو بڑھ لے گا تو (اس کو بھی) یہی نصلیت حاصل
ہوگ۔

» پیروایت! مام احمرُ امام نسانی اورا مام این حبان نے نقل کی ہے ٔ روایت کے بیالفاظ ان کی نقل کر دو ہیں ایک روایت میں بیہ ماظ این:

"بیاس کے لئے دس فلام آزاد کرنے کے برابر ہوں گے"۔

ا الله المراجعة المن المن المن المن المن المراجعة المراجعة المناوفر ما المناوفر مناوفر منا

"جو مخص صبح كى نرز ي فارغ بونے كے بعددت مرتبريكمات بردها:

"الله تعالى كے علاوہ كوئى معبور بيس ب وى ايك معبود ب اس كاكوئى شريك نبيس ب باوشاى اس كے لئے مخصوص اللہ تعالى اس كے لئے مخصوص اللہ تعالى اس كے دست قدرت ميں ب اوروہ برشى ء ير قدرت ركھتا ہے "

توان کلمات کی وجہ سے اسے ممات چیزی تصیب ہول گی اللہ تعالی ان کی وجہ سے دی نیکیاں نوٹ کرے گا ان کی وجہ سے اس کے دی گلام آزاد کرنے کے برابر شار ہوں اس کے دی گناہ منادے گا ان کی وجہ سے اس کے دی قلام آزاد کرنے کے برابر شار ہوں گئے ہیاں کے لئے وی غلام آزاد کرنے کے برابر شار ہوں گئے ہیاں کے لئے شیطان سے حفظ ظت کا ذریعہ شار ہول گے اور تالپ ندیدہ چیزوں سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گے اور اس ون میں اس کو کوئی گناہ لاحق نہیں ہوگا صرف اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنے کا معاملہ مختلف ہے اور چوتھ مغرب کی نماز کے بعدان کلمات کو بڑھ لے گا اور چوتھ مغرب کی نماز کے بعدان کلمات کو بڑھ لے گا اسے اس رات میں اس کی مانداج واثو اب نصیب ہوگا '۔

بدردایت ابن ابودنیائے اورامام طبرانی نے حسن سند کے ساتھ تقال کی ہے روایت کے بیالفاظ ان کے تقل کردہ ہیں۔ لفظ ''عدل'' میں 'ع' پرُ زیر بھی ہے اور زیر بھی ہے اس سے مرادشل ہے 'بعض نے بید کہا ہے: جب''عدل'' میں 'ع' پر'زیر پڑھیں گئے تو اس سے مرادوہ چیز ہوگی جواس کی جنس سے تعلق رکھتی ہواوراس کی مانند ہواور جب اس 'ع' پر'زیر'پڑھیں گئ تواس سے مرادوہ چیز ہوگی جواس کے برابر ہو کیکن اس کی جنس سے تعلق ندر کھتی ہو۔

المُفَدَاة لا إله إلّا الله وَحده لا شريك له له المُملك وله الْحَمد يحيى وَيُمِيت بِيدِهِ الْخَيْرِ وَهُوَ على كل شَيْءِ الْفَدَاة لا إله إلّا الله وَحده لا شريك له له المملك وله الْحَمد يحيى وَيُمِيت بِيدِهِ الْخَيْرِ وَهُوَ على كل شَيْءِ قدير مانة مرّة قبل أن يننى رجلَيه كان يَوْمَيْدٍ مِن أفضل آهُلِ الْآرْض عملا إلّا من قال مثل مَا قالَ أوْ زَاد على مَا قَالَ . وَوَاهُ الطَّسُوانِيّ فِي الْاَوْسَطِ بِالسَّنَادِ جَيْدٍ وَرَوَاهُ فِيْهِ وَفِي الْكَبِيْرِ ايُضًا من حَدِيْتِ أَبِي اللَّرْدَاءِ وَلَفُظِه مَا قَالَ بعد صَلاة الصَّبْح وَهُو ثَان رجلَيْهِ قبل أن يتكلَّم لا إله إلا الله وَحده لا شريك له له المملك وله المحمد يحيى وَيُمِيت بِيدِهِ الْحَيْرِ وَهُو على كل شَيْءٍ قليو عشر مَرَّات كتب الله له يكل مرّة عشر حَسنان المحمد يحيى وَيُمِيت بِيدِهِ الْحَيْرِ وهُو على كل شَيْءٍ قليو عشر مَرَّات كتب الله له يكل مرّة عشر حَسنان وصحاعنه عشر سيستات وَرفع له عشر دَرَجَات وكن له فِي يَوْمه ذَيْكَ حرْزا من كل مَكُرُوه وحرسا من الشَّيطُان الرَّحِيم وَكَانَ لَهُ بِكُل مرّة عتى رَقَبَة من ولد إسْمَاعِيل ثمن كل رَقَبَة اثْنَا عشر ألفا وَلَمُ يلحقهُ يُوْمَيْلِ وَمَنْ قَالَ ذَيْكَ بعد صَلاة المُعرب كَانَ لَهُ مِثل ذَيْك

"الله تعالی کے علاوہ اور کوئی معبود نیں ہے وہی ایک معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے بادشاہی اس کے لئے مخصوص ہے حمداس کے لئے مخصوص ہے وہ زندگی دیتا ہے اور دہ موت دیتا ہے بھلائی اس کے دست قدرت میں ہے اور وہ ہرشے پر قدرت دکھتا ہے "

(جو محض ان کلمات کوسیح کی نماز کے بعد) ٹا تک موڑنے سے پہلے ایک سومرتبہ پڑھ لے گا توبیاس دن اہل زمین کاسب سے زیادہ فضیلت والاعمل ہوگا البتہ اس شخص کا معاملہ مختلف ہے جس نے ان کلمات کوائی ہی مرتبہ یااس سے زیادہ مزتبہ پڑھا ہو۔
سے زیادہ فضیلت والاعمل ہوگا البتہ اس شخص کا معاملہ مختلف ہے جس نے ان کلمات کوائی ہی مرتبہ یااس سے زیادہ مزتبہ پڑھا ہو۔
سے روایت امام طبر انی نے مجم اوسط میں عمرہ سندے ساتھ نقل کی ہے انہوں نے مجم اوسط میں اور مجم کمیر میں حضرت ابودرداء بڑھنے کے دوائے ہے بھی ایک حدیث نقل کی ہے جس کے الفاظ یہ جس:

''جوضی کی نماز کے بعدا بی ٹائلیں موڑنے اور کسی سے کلام کرنے سے پہلے یکامات دس مرتبہ پڑھے گا: ''اللّٰہ تعالٰی کے علاوہ اور کوئی معبود بے وہی ایک معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے بادشاہی ای کے لئے مخصوص ہے خمداس کے لئے مخصوص ہے وہ زندگی ویتا ہے اور وہ موت دیتا ہے اور بھلائی ای کے دست قدرت میں ہے اور وہ مریشے پرقد دت دکھتا ہے''

تواللہ تعالیٰ ہرا کی مرتبہ کے وض میں اسے دی نیکیاں دے گائاں کی دی برائیاں مٹادے گائاں کے دی درجات بلند کرے گادور یہ کلمات اس دن کے لئے ہر تالبند بدہ چیز سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائیں گی اور مردود شیطان سے تھا نامت کا باعث بنیں گے اور ہرا کی مرتبہ کے وض میں اس کو حضرت اساعیل طائی کی اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر تو اب معے گا، جس میں اور ہرا یک مرتبہ کے وض میں اس کو حضرت اساعیل طائی کی اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر تو اب معے گا، جس میں سے ہرا یک غلام کی قیمت بارہ ہراوروں ون میں کوئی گناہ اس بندے کولاتی نہیں ہوگا البنتہ اللہ تو لی کے ساتھ کی کوشریک

رے کامعالمہ مختلف ہے اور جو تعلق مغرب کی نماز کے بعداس کو پڑھے گا اس کو محال کی مانداجر والواب نعیب ہوگا۔

684 - وَعَنْ عد الرَّحْمَن بن غنم رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنه قَالَ من قَالَ قبل آن فيل آن فيل آن ويشنى رجلَيْهِ من صَلَاة المعفرب وَالصَّبْح لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ لَهُ الْملك وَله المحمد بحيى وَيُهِيت وَهُوَ على كل شَىءٍ قديو عشر مَوَّات كتب الله لَهُ بِكُل وَاحِدَةٍ عشر حَسَنات ومحا عنهُ عشر بعين وَرفع لَهُ عشر دَرَجَات و كَانَت لَهُ حرَّزا من كل مَكُرُوه وحرزا من الشَّيْطَان الرَّجِيم وَلَمْ يحل للذنب أن يُدْرِكُ إِلَّا الشِّرك وَكَانَ من أفضل النَّاس عملا إلَّا وجلا يفضله يَقُولُ أفضل مِمَّا قَالَ

الله وَ إِنَّهُ أَخْمَهُ وَرِجَالُهُ وَجَالَ الصَّحِيْحِ غِيرِ شهر بن حَوِّثَب وَعبد الرَّحْمان بن غنم مُخْتَلف فِي صحبته وَقد رُوِيَ هَلْذَا الْحَدِيْثِ غَن جمَاعَة من الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم

الله عدرت عبدالرحن بن عنم طافية الرم نافية كايفرمان قل كرت إلى:

" بوفع مغرب اور کی نماز پڑھنے کے بعد ای جگہ سے اٹھنے سے پہلے اور ٹاگٹ موڑے بغیر یکا ت دس مرتبہ پڑھے گا:
" اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود بنیں ہے وہی ایک معبود ہے اور اس کا کوئی شریک بیس ہے بادشاہی اس کے لئے مخصوص
ہے محدای کے لئے مخصوص ہے وہ زندگی دیتا ہے اور وہ موت دیتا ہے اور دو ہرشے پرقدرت رکھتا ہے "

تواللہ تعالیٰ اس کے لئے ہرا کی مرتبہ کوش میں دس نیکیاں توٹ کرے گا'اس کے دس گناہ منادے گا'اس کے دی درجات ہند کرے گا'اور میدال سے حفاظت کا باعث بنیں گے اور مردود شیطان سے حفاظت کا باعث بنیں گے اور کی ہند کرے گا'اور میدال نہیں ہوگا کہ اس شخص تک پنچ البت شرک کا بھم مختلف ہے'اوروہ (شخص) عمل کے ائتبار سے سب سے زیادہ فضیات رکھنے والد خض موگا'البتہ اس فرد کا معاملہ مختلف ہوگا'جس نے ان کلمات کواس سے زیاوہ مرتبہ پڑھا ہو'وہ اس پر فضیات کو اس کے والد خص ہوگا' البتہ اس فرد کا معاملہ مختلف ہوگا'جس نے ان کلمات کواس سے زیاوہ مرتبہ پڑھا ہو'وہ اس پر فضیات کو کا کہ کا گائے۔

بدروایت امام احمد نے نقل کی ہے اس کے رجال سی کے رجال جی مرف شہر بن حوشب اور عبد الرحمٰن بن هنم نامی راوی کا معامد مختلف ہے کی دوال جی مرف شہر بن حوشب اور عبد الرحمٰ من مامی راوی کا معامد مختلف ہے کیونکہ ان کے صحابی ہونے کے بارے میں اختلاف بایا جاتا ہے کید حدیث صحابہ کرام کی ایک جماعت کے حوالے سے محمد منقول ہے۔

685 - وَرُوِى عَنُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من قَالَ بعد صَلَاةُ الله جُر ثَلَاث مَرَّات وَبعد الْعَصْر ثَلَاث مَرَّات اَسْتَغْفَر اللّه الَّذِى لَا إِلَه إِلّا هُوَ الْحَى القيوم وَاتُوْ إِلَيْهِ كَفُرت عَنهُ ذَنُوبه وَإِن كَانَت مثل زبد الْبَحْر

رَوَاهُ ابْس السّنى فِي كِتَابه . قَالَ الْحَافِظِ وَأَما مَا يَقُوله دبر الصَّلَوَات إِذَا أَصبح وَإِذَا أَمَسَى فَلِكُلِّ مِنْهُمَا بَاللهُ بَاللهُ عَالَى وَتقدم فِي بَاب الرحلة فِي طلب الْعلم حَدِيْثٍ قبيصة وَفِيّه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا لَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا اللهُ عَلَى مَا الْعَمَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا قبيصة إِذَا صليت الصَّبُح فَقل ثَلَاثًا سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ تعافى مَ الْعَمَى وَالْجَذَامُ وَالْفَلْج . رَوَاهُ آخَمَد

و و المراد معاوین جبل فران ایان کرتے ہیں: میں نے بی اکرم منافقیم کو بیار شادفر ماتے ہوئے ساہے: '' جو تفس فجر کی نماز کے بعد تین مرتبہ اور عصر کی نماز کے بعد تمین مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے:

"میں القد تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہول جس کے علاوہ کوئی اور معبود ہیں ہے ، دہی ایک معبود ہے وہ زندہ ہے اور بدر اور بدات خود قائم ہے (اور ہر چیز کوقائم رکھنے والا ہے) اور میں اس کی بارگاہ میں تق برکتا ہوں"

تو اس مخفل کے گناہ ختم ہوجا کیں گئے اگر چہوہ سمندر کی جھا گ کے پرابر ہول' ۔۔

میروایت ابن تی نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے۔

حافظ کہتے ہیں: جہاں تک اس کے ان کلمات کاتعلق ہے کہ جب صبح ہوا تو نماز کے بعداور جب شام ہوا تو ان دولوں موضوعات سے متعلق' باب' آ گے آئے گا'اگر اللہ نے جا ہا'اس سے پہلے'علم کے حصول کے لئے سفر کرنے سے متعلق ہا بسیم' حضرت قبیصہ بڑا تا سے منقول حدیث گزر چکی ہے' جس میں بیر ندکور ہے:

'' بی اگرم نناخین نے ان سے فرمایا:اے قبیصہ! جب تم صبح کی نمازادا کرلؤنؤ تمین مرتبہ'' سبحان اللہ العظیم و بحمرو' پر'ھوُنو تم تابینا پرنا جذام اور فالج سے محفوظ رہو مے'' پر'ھوُنو تم تابینا پرنا جذام اور فالج سے محفوظ رہو مے''

ميروايت امام احمد فقل كى ہے۔

## 26 - التوهيب من فوات الْعَصْر بِغَيْر عدر

باب بمسى غذر كے بغير عصر كى نماز قضاء كردينے مے تعلق تربيبى روايات

686 - عَن بُرِينَدَة رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن توك صَلَاة الْعَصْر فَقَدُ حَبط عمله . رَوَاهُ البُّخَارِي وَالنَّسَائِمَى وَابْسُ مَاجَةَ وَلَقُظِهِ قَالَ بَكُووًا بِالصَّلَاةِ فِي يَوْمِ الْعَيْمِ فَإِنَّهُ مِن فَاتَتُهُ صَلاة الْعَصْر حَبط عمله

ود معرت بريده التائزروايت كرت بين اكرم التي الدم التي الدم التي المرام التي التي المرام التي التي المرام التي التي المرام التي التي المرام التي التي المرام التي التي المرام التي المرام التي المرام التي المرام التي المرام التي المرام التي التي المرام التي المرام التي التي المرام التي التي المرام التي المر

"جوفض عصرى نمازترك كردياس كاعمل شائع بوكيا".

بەردايت امام بخارى امام نسانى اورامام اين ماجەنے نقل كى ہے ان كے الفاظ يەجىن تى اكرم مَنْ اللهِ أَنْ ارشاد فرمايا: "ايرآ لوددن جى نماز جلدى اداكرۇ كيونكه جسمخص كى عصركى نمازر دى كى اس كاتمل ضائع ہوكيا"\_

687 - وَعَنْ آبِي الدَّرُدَاءِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من توك صَلَاة الْعَصْو مُتَعَمدا فَقَدْ حَبط عمله . رَوَاهُ اَحْمد بِاسْنَادِ صَحِيْح

688 - وَعَنِ ابْنِ عُـمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ الَّذِي تعوته صَلَاة الْعَصْر وَكَانَسَهَا وَوَ الطَّهِ وَمَالُه . رَوَاهُ مَالُك وَالْبُحَارِى وَمُسْلِمٍ وَّابُو دَاوُد وَالتِرْمِذِي وَالنَّسَائِي وَابْنُ مَاجَةَ وَابْن عُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ وَزَاد فِي آخِره قَالَ مَالِك تَفْسِيره فِهَابِ الْوَقْت

و معزت عبدالله بن عمر ويفاء نبي اكرم مَنْ النَّيْرَةُ كان فرمان تقل كرت بين:

‹ · جس فخص کی عمر کی نماز رہ جائے ' محویا اس کے الل خانہ اور مال ہر ہا دہو مجھے''۔

سیروایت امام مالک امام بخاری ابودا و وا مسلم امام ترندی امام نسانی امام ابن ماج امام ابن خزیمدنے اپنی سیح میں نقل کی ہے۔ انہوں نے اس کے آخریس بیدا نقاظ تھی جیں : امام مالک فرماتے ہیں: اس کی دضاحت بدہ کہ اس کا دقت رخصت ہو مائے (اور آدمی نے و دنماز ادانہ کی جو )۔

\* 689 - وَعَنُ لَوْفَل بِن مُعَاوِيَة رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنه سمع رَسُولُ الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِن فَاتَتُهُ مَلاة الْعَصُر فَكَانَّمَا وتر آهله وَمَاله . وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ نَوْفَل: صَلَاة مِن فَاتَتُهُ فَكَانَّمَا وتر آهله وَمَاله – قَالَ ابْن عمر قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ الْعَصْر

رَوّاهُ النَّسَائِيّ

﴿ حضرت نوفل بن معاویہ النفزیان کرتے ہیں: انہوں نے نبی اکرم مؤلفا کو نیار شادفر ماتے ہوئے سنا ہے: درجس مخص کی عصر کی نماز روگئی تو کو بااس کے اہل خانہ اور مال برباد ہو گئے ''

ایک روایت میں بیالفاظ میں :حضرت نوفل ڈیٹڈ بیان کرتے ہیں : ''جس مخض کی نمازرہ گئی' تحویااس کے اہل خانداور مال بریاد ہو مسے''۔

حضرت حبداللد بن عربی ای کرتے ہیں: نبی اکرم من اللہ نفر مایا ہے: وہ عصر کی نماز ہے۔ بدروایت امام نسائی نے نفل کی ہے۔

التَّرُغِيْب فِي الْإِمَامَة مَعَ الْإِتْمَام وَالْإِحْسَان والترهيب مِنْهَا عِنْد عدمهما باب: الامت كرتے ہوئے كمل نمازاداكر نے اوران چھ طریقے سے نمازاداكر نے سے متعلق ترنیبی

ردایات اوران دونول چیزول کی عدم موجودگی سے متعلق تربیبی روایات

690 - عَنْ آبِي عَلَى الْمَصْرِى قَالَ سافرنا مَعَ عَقَبَة بن عَامِر الْجُهَنِيّ رَضِى اللّهُ عَنَهُ فحضرتنا الصَّلَاة فاردنا أن يتقدمنا فَقَالَ إنِي سَمِعُتُ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من أم قوما فَإن اتم فَلهُ التَّمام وَلَهُمُ التَّمام وَإِن لم يتم فَلهم التَّمام وَعَلِيهِ الإِثْم . رَوَاهُ أَحْمِد وَاللَّفُظ لَهُ وَآبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةَ وَالْحَاكِم وَصَحِعهُ التَّمام وَإِن لم يتم فَلهم التَّمام وَعَلِيهِ الإِثْم . رَوَاهُ أَحْمِد وَاللَّفُظ لَهُ وَآبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةَ وَالْحَاكِم وَصَحِعهُ وَابْن خُرَيْمَة وَابْن حَبّان فِي صَحِيْحَيْهِمَا وَلَقُطهمَا مِن أم النَّاس فَاصَاب الْوَقْت وَاتم الصَّلاة فَعهُ وَلَهُمْ وَمَنُ الْتَفْصَ مِن ذَلِكَ شَيْنًا فَعَلَيهِ وَلا عَلَيْهِم . قَالَ الْحَافِظ هُوَ عِنْدهم مِن دِوَايَةٍ عبد الرَّحُمْن بن حَرْمَلَة عَنُ آبِي

عَلَى الْمَصْرِى وَعِبِدِ الرَّحْمَٰنِ يَأْتِي الْكَكَلَامِ عَلَيْدِ

ور المراد من المراد المرد المراد المرد المرد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد

'' جوخص لوگول کی امامت کرتے ہوئے کمل نماز پڑھائے گااہے بھی کمل اجریلے گااورلوگوں کوبھی کمل اجریلے گااورا گروہ کمل نماز نبیں پڑھائے گا'تولوگوں کوکمل اجرنصیب ہوگااوراس شخص کو گمناہ ہوگا''۔

سیروایت امام احمہ نے نقل کی ہے ٹروایت کے بیالفاظ انہی کے نقل کردہ بین اسے امام ابودا وُ ڈامام ابن ماجہ امام حاکم نے نقل کیا ہے: انہوں نے اسے سیح قرار دیا ہے اسے امام ابن فزیمہ اور امام ابن حبان نے اپن اپنی سیح بین نقل کیا ہے ان دولوں کی روایت کے الفاظ یہ بین:

'' جو تصلوگوں کونماز پڑھاتے ہوئے' وقت کا خیال رکھے اور کمل نماز پڑھائے' تواہے بھی اجر ملے گااورلوگوں کو بھی اجر ملے گااور نماز میں جو کی ہوگئ اس کا دہال امام پر ہوگا'لوگوں پڑئیں ہوگا''۔

حافظ کہتے ہیں:محدثین کے نز دیک بیروایت عبدالرحن بن حرملہ کے حوالے سے ابوعی مصری سے منقول ہے اور مبدالرحن بن حرملہ کے بارے میں کلام آ مے آ ہے گا۔

• 691 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِنْ عِمر رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من أم قوما فليتق الله وليعلم أنه ضامِن مسؤول لما ضمن وإن أحسن كَانَ لَهُ من الاُجر مثل أجر من صلى خَلفه من غير أن ينقص من أُجُورهم شَيْنًا وَمَا كَانَ من نقص فَهُوَ عَلَيْهِ .

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْآرْسَطِ من رِوَايَةٍ معارك بن عباد

الله الله الله بن عمر الله عن عمر الله عن اكرم مَن الله كايد فرمان الله كرت بين:

'' جو خص لوگوں کی امامت کرتا ہواسے اللہ سے ڈرنا جا ہے اور یہ بات جان لینی جا ہے کہ وہ ضامن ہے' اوراس سے حماب لیا جائے گا'اس چیز کے بارے بین ہے نماز اوا کرنے والوں لیا جائے گا'اس چیز کے بارے بین بس کا اسے ضامن بتایا گیا ہے' اگروہ اچھائی کرے گا' تواسے اپنے بیچھے نماز اوا کرنے والوں کے اجر کی مانندا جرنصیب ہوگا اوران لوگوں کے اجریس کوئی کی نبیس ہوگی' لیکن اگراس نے کوئی کوتا ہی کی تو اس کا و بال اس کے ذمہ بردگا''

میرد دایت امام طبر انی نے جم اوسط میں معارک بن عمادے منفول روایت کے طور پر نقل کی ہے۔

692 - وَعَنُ آبِي هُرَيُرَة رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يصلونَ لكم فَإِن أَصَابُوا فلكم وَإِن أَخطؤوا فلكم وَعَلَيْهِم \_ رَوَاهُ البُخارِيّ وَغَيْرِهٖ وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحِهِ وَلَفظه: سَيَأْتِي أَوْ سَيكون اقوام يصلونَ الصَّلاة فَإِن أَمَعُوا فلكم وَإِن انتقصوا فَعَلَيْهِمْ وَلكم

الويريره الأنوائية عن اكرم مَنْ يَنْ كالم مان تقل كرتين

" جو (امام) تنہیں نماز پڑھا تھی گے اگروہ درست کریں گئے تو تنہیں بھی اجر دنواب ملے گاادرا کردہ غلطی کریں سے ' وتنہیں تواب ل جائے گااور گناہ اُن پر ہوگا'۔ پر تنہیں تواب ل جائے گااور گناہ اُن پر ہوگا'۔

۔ پیروایت اوم بخار کی اور دیگر حضرات نے نقل کی ہے امام این حبان نے اسے اپنی سیح میں نقل کیا ہے اور روایت کے بیالفاظ انہی سے نقل کرووین آھے چل کر میردوایت آئے گی:

"عقریب کچھ ایسے لوگ آئیں کے جونمازاداکریں کے اگروہ کمل نمازاداکریں سے توحمہیں اس کا اجر ملے گااوراگروہ کوئی کی کریں گے تواس کاوبال اُن پر ہوگااور حمہیں اجرال جائے گا"۔

693 - وَعَنُ عَبُدِ الْكُهِ بُنِ عمر رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاتَهُ على عُلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاتَهُ على كُنْهَانِ الْحسلك أَرَاهُ قَالَ يَوْم الْقِيَامَة عبد أدّى حق الله وَحقّ مِوَالِيه وَرجل أم قوما وهم بِهِ راضون وَرجل يُنَادى بالصلوات المُحمس فِيَّ كُل يَوْم وَلَيْلَة

رَوَاهُ آخَمه وَالتِّرْمِيذِي وَقَالَ حَيِيثٌ خَسَنٌ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ فِي الصَّغِير والأوسط بِإسَّنَادٍ لَا بَأْس بِهِ
وَلَهُ ظِه قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاقَة لَا يهولهم الْفَرْع الْآكْبَر وَلَا ينالهم الْحساب وهم على
كيب من مسك حَتَّى يعفر غ من حِسَاب الْخَلائق رجل قَرَا الْفُرْآن ابْتِغَاء وَجه الله وَأُم بِه قوما وهم بِه
راضون الحَدِيْثٍ وَفِي الْبَاب آحَادِيْث الإمّام ضَامِن والمؤذن مؤتمن وَغَيْرِهَا وَتقدم فِي الْاَذَان

وه الله بن مر بين مر بين الرم النيام كايفرمان الم المن المرادة بن المرادة بن المرادة الله المرادة المرادة الله المرادة المرادة الله المرادة المرادة الله المرادة المرادة الله المرادة الله المرادة المرادة الله المرادة المرادة

'' تین لوگ مشک کے ٹیلوں پر ہول گئے رادی کہتے جیں: ردایت میں بدالفاظ جیں: قیامت کے دن (مشک کے ٹیلوں پر ہوں سے ) ایک وہ غلام' جواللہ تعالیٰ کے حق کواورا پنے آتا کے حق کوادا کرتا ہؤا کی وہ مخص جونو کوں کی امامت کرتا ہواورلوگ اس سے راضی ہوں اورا یک وہ مخص جورد زاند یا جی نمازوں کے لئے از ان دیتا ہو''۔

بدروایت امام احمداورامام ترندی نے نقل کی ہے امام ترندی فرمائے ہیں: بدحدیث حسن ہے کہی روایت امام طبر انی نے بعم صغیراور جم اوسط میں اسی سند کے ساتھ نقل کی ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے اوران کی نقل کردہ روایت کے الفاظ میہ ہیں:

" نبی اکرم طالیج ارشادفر مایا: تین لوگول کویوی گھبراہٹ (لیتی قیامت) کی ہولنا کی متاثر نبیں کرے گی آئیں حساب کاس منائیں کرنا ہوگا جب تک مخلوق کے درمیان حساب کھل نہیں ہوجاتا وولوگ مشک کے ٹیلوں پر رہیں گے ایک وہ خص جوالقد کی رضا کی حصول کے لئے قرآن پڑھتا ہے اوراس کے ذریعے لوگول کی امامت کرتا ہے اوروہ لوگ اس سے راضی ہوتے ہیں" ... الحدیث۔

اس موضوع کے ساتھ وہ روایات بھی مناسبت رکھتی ہیں جوایام کے ضامن اور مؤذن کے امین ہونے کے بارے میں ہیں اوراس کے علاوہ دیگر روایات ہیں جواس سے پہلےاذان سے متعلق باب میں گزرچکی ہیں۔ الترغيب والترهيب (ادّل) في المستحد الم

## 1- التَّرُهِيب من إمَامَة الرجل الْقَوْم وهم لَهُ كَارِهُون النَّوْمِ وهم لَهُ كَارِهُون السَّوْمِينِ وهم لَهُ كَارِهُون البَينَ الْمِي أَوْمِي كَا المحت المُتَعلق تربيبي روايات جولوگول كا المت كرتا مواوروه لوگ أسے نا يبند كرتے موں

694 - عَن عبد الله بن عمر رَضِى الله عَنهُمَا أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ تَلاَثَهَ لِهِ يَقِبُلُ الله صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ تَلاَثَهَ لِهِ يَعْبُ الله عِنهُم صَلاة من تقدم قوما وهم لَهُ كَارِهُون وَرجل يَأْتِي الصَّلاة دبارا والدبار أَن يَأْتِيهَا بعد أَن تفوته وَرجل اعتبد محررارواه أَبُو دَاوُد وَابُنُ مَاجَة كِلاهُمَا من رِوَابَةٍ عبد الرَّحْمَٰن بن زِيَاد الإِفْرِيْقِي

الله عضرت عبدالله بن عمر الأخربيان كرتے بين: نبي اكرم مؤديم سف ارشادفر مايا

'' بین تشم کے لوگوں کی تماز اللہ تعالی قبول نہیں کرے گا ایک وہ مخص جولوگوں کے آگے ہو ( یعنی ان کی امامت کرے ) اور وو لوگ اسے ٹالپند کرتے ہوں ایک وہ مختص جونماز کا وقت گزرجانے کے بعد نماز ادا کرئے (راوی بیان کرتے ہیں: )لفظ'' دہار'' سے مرادیہ ہے کہ آدمی اس کا وقت گزرجانے کے بعد اسے ادا کرئے ( نبی اکرم منگ فیزائے نے فرمایا: ) اورایک وہ مخص جسنے کسی آزاد مخص کوز برزی غلام بنالیا ہو''۔

بیروایت امام ابودا وُداورا ما ابن ما جدنے تقل کی ہے ان دونوں نے بیروایت عبدالرحمٰن بن زیادافریق کے حوالے سے تق کی ہے۔

695 - وَعَنُ طَلَحَة بِن عبد اللّه وَضِي اللّهُ عَهُمَا أنه صلى بِقوم فَلَمَّا الْصَرِف قَالَ إِنِّي نسيت آن استأمر كم قبل آن أتقدم أرضيتم بصلاتي قَالُوا نَعَمُ وَمَنُ يكوه ذَلِكَ يَا حوادِى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ايّمَا رجل أم قوما وهم لَهُ كَارِهُون لم تجاوز صلاته أَذْنَيْهِ

"جو محض کچھ ہوگوں کی امات کرے اوروہ لوگ اُسے ٹاپیند کرتے ہوں اُتواس محض کی نمازاس کے کانوں سے آھے (بعنی اویر)نہیں جائے گئا۔

بدروایت امام طبرانی نے جم کبیر میں سلیمان بن ابوب ملحی کوفی کے حوالے سے منقول روایت کے طور پر نقل کی ہے جس کے

ارے میں بیات کی آئی ہے کہاس سے متکردوایات منقول ہیں۔

696 - وَعَنْ عَسَاءٍ بِسَ دِيُسَارِ الْهُلُولِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَة كَا بِفَيلِ الله مِنهُم صَلاةً وَلا تصعد إلى السَّمَاء وَلا تجاوز رؤوسهم رجل أم قوما وهم لَهُ كَارِهُون وَرجل صلى على جَنَازَة وَلَمْ يُؤمر وَامُرَاة دَعَاهَا زُوجِهَا مِن اللَّيْل فَآبِت عَلَيْهِ

رَوَاهُ ابْنِ خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ هَلَكُذَا مُرْصِلا وَرُوِي لَهُ سَنَد آخر إِلَى أنس يرفعهُ

الله وحرت عطاء بن وينار بدلي فانتزيان كرتے بين: نبي اكرم مَنْ النَّيْمَ فِي ارشادفر مايا ہے:

« تین اوگ ایسے ہیں جن کی نماز اللہ نعالی قبول نہیں کرے گااوروہ نماز آسان کی طرف بلندنبیں ہوگی اوران او کوب سے سرستے اد برنیں جائے گی ایک وہ مخص جولوگوں کی امامت کرتا ہواور وہ لوگ اسے ناپیند کرتے ہوں اور ایک وہ مخص جونماز جناز ہ پڑھائے مالانکداے اس کی ہدایت ندکی گئی ہواور ایک وہ مورت جے اس کا شوہررات کے وقت اپنے پاس بلائے تو وہ انکار کردے '۔ بدروایت امام ابن خزیمہ نے اپنی سیم میں ای طرح مرسل روایت کے طور پرنقل کی ہے میں روایت ایک اورسند کے ہمراہ معرت الس الانتان عمرفوع حديث كے طور برجمي منقول ہے۔

697 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لكَرَلَة كَا ترتَفع صكاتهم فحوق رؤوسهم شبسرًا رجىل أم قوما وهم لَهُ كَارِهُون وَامْرَاة باتت وَزُوجِهَا عَلَيْهَا ساخط وَآخَوَانِ متصارمان . رَوَاهُ ابْسن مَساجَمه وَابْسن حَبَان فِي صَحِيْجِهِ وَلَفُظِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ لَا يقبل الله مِنْهُم صَلاة اِمَام قوم وهم لَهُ كَارِهُون وَامْرَاة باتت وَزوجهَا عَلَيْهَا غَصْبَان وَاخَوَانِ متصارمان

و و معرت عبدالله بن عباس بي اكرم من الي كايد رمان الله كرت مين:

'' تین لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں اُن کے سرے بالشت مجرمجی او پرتیس جا کیں گی ایک وہ مخص جولوگوں کی امامت كرتا ہوادروہ لوگ اے ناپندكرتے ہوں اوراكك وہ عورت جوالى حالبت بيس رات بسركرے كداس كاشو براس سے ناراض ہواور دوالیے بھائی جوالیک دوسرے سے ناراض ہول "۔

بدردایت امام ابن ماجدا درامام ابن حبان فے اپنی مجمع میں نقل کی ہے اور اس کے الفاظ میہ ہیں: تی اکرم متابع کے ارشاوفر مایا: ‹ ' تین نوگوں کی نماز اللہ تعالی قبول نہیں کرے گا'وہ امام جو**لوگوں کی امامت کرتا ہواور وہ لوگ اسے** تا بسند کرتے ہوں وہ عورت جس کا شوہراس پرغضبنا ک ہواورو و دو بھائی جوایک دوسرے سے تاراض ہول (یا جھکڑا کیے ہوئے ہول)''۔ 698 - وَعَنْ آبِيُ أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَصُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ لَا تَجَاوِز صَلَاتِهِم آدابهم العَبُّد الْابِق حَتَّى يرجع وَامْرَاةَ بالت وَزُوجهَا عَلَيْهَا صاحْطُ وَإِمَامَ قُومَ وهم لَهُ كَارِهُون رَوَاهُ البِّرْمِذِي وَقَالَ حَدِيْتُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ

ود معرت ابوامام والتوروايت كرت بين اكرم مَن الله في ارشادفر مايات

'' تین لوگوں کی نماز ان کے کا نوں ہے آ **کے (لینی اوپر ) نہیں جاتی 'مفرورغلام' جب تک** واپس نہیں آ جا تا' و وعورت جوا یس

الترغيب والنرنسيب (ادّل) ﴿ المَّلَانِ الصَّلافِ الصَّلافِ الصَّلافِ الصَّلافِ الصَّلافِ الصَّلافِ الصَّلافِ الصَّلافِ

عالت میں رات بسر کرتی ہے کہائ کاشو ہرائی سے ناراض ہواورلوگوں کا دوامام جے لوگ تا پیند کرتے ہوں''۔ بدر دایت امام تر مذک نے نفل کی ہے وہ فر ماتے ہیں : بیر حدیث حسن غریب ہے۔

2 - التَّرْغِيب فِي الصَّفَّ الْأَوَّل

وَمَا جَاءَ فِي تَسُوِيَة الصَّفُوف والتراص فِيهَا وَفَصْل ميامنها وَمَنْ صلى فِي الطَّفَ الْمُؤخر مَخَافَة إِيذَاءِ غَيْرِه لَو تقدم

باب: بہلی صف سے متعلق تر غیبی روایات

899 - عَنْ آبِى هُوَيْرَة وَضِى اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَو يعلم النَّاس مَا فِي النداء والصف الْآوَّل ثُمَّ لم يَجدوا إِلَّا أَن يستهموا عَلَيْهِ لاستهموا

رُوَاهُ البُنَحَادِيّ وَمُسْلِم وَفِي دِوَايَةٍ لَمُسْلِم: لَو تعلمُونَ مَا فِي الصَّفْ الْمُقدم لكَانَتْ قرعَة

الله الله معرت الوجريره يُنْ فَيْنَ مِن اكرم مَنْ فَيْمَ كَاليفر مان تقل كرتي بن:

''اگرلوگول کو پیندچل جائے' کہ اذان اور پہلی صف میں (کتنا اجروثواب) ہے'اور پھرائیں اس کاموقع' صرف قرعها ندازی کے ذریعے ل سکتا ہوئتو وہ اس کے لئے قرعها ندازی بھی کرلیں سے''۔

بدروايت إمام بخارى اورامام سلم فقل كى بيام مسلم كى أيك روايت بيس بدالفاظ بين:

"اكرتم لوكول كويه بينة جل جائے كما كے والى صف ميں (كتاا جروثواب) ہے تواس كے لئے قرعدا ندازى بھى كى جائے"۔ 700 - وَعَنْ اَبِسَى هُوَيْسَوَمَة اَيْضًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حير صُفُول

حديث 700: صبيح مسلم " كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف " حديث: 693معيج ابن خزيسة " كتاب الإمامة في الصلاة اجدال المعاملة في الصلاة أبواب فيام الهأمومين خلف الإمام وما فيه من السنن "بعلي ذكر خير صفوف الرجال " حديث: 1469مستغرج أبي حوالة " بساب في الصلاة بين الأذان والإقسامة في صعلامة البغرب وغيره الترغيب في الصف الأول للرجال " حديث: 1073من الدارمي " كتباب الصلاة أبياب أى صفوف النساء أفضل " حديث: 1296من أبي داؤد - كتاب الصلاة أبياب أى صفوف النساء أفضل " حديث: 585مسن ابن ماجه - كتباب إلماء تنظريع أبواب الصفوف " بياب صف النهساء وكراهية التأخر عن الصف الأول حديث: 585مسن ابن ماجه - كتباب إلماء أذكر خير صفوف النساء وحديث: 1997مسند أول المعالمة أذكر خير صفوف النساء وثر صفوف الرجال حديث: 585مسند الكارى للبيهي " كتباب الصلاة أبي شية - كتباب الصلاة أقى فضل الصف النقدم " حديث: 3767السنن الكبرى للبيهي " كتباب الصلاة أبي هريرة رضى الله عنه - حديث: 7201مسند الطيالسي - أضابيت النساء أما أمند أم هريرة - وأبو صالح حديث: 251مسند أبي هريرة رضى الله عنه - حديث: 730مسند الطيالسي - أضابيت النساء أما أمند أم هريرة رضى الله عنه - حديث: 164مسند أبي معدد أبي معيد الغمدى " حديث: 164مسند أبي بعلى الوصلى - من صند أبي معيد الغمدى " حديث: 1654مسند الشاء النساء الناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء الشعاء الشعاء الشعاء المناء المناء المناء المناء القطاع - حديث: 1654مسند القامة " حديث: 1654مسند المناء ال

الرِّ جَالَ اَولَهَا وشرها آخرهَا وَخير صُفُوف النِّسَاء آخرهَا وشرها اَولَهَا الرِّ جَالَ اَولَهَا وَشُرها اَولَهَا وَالنِّ مَا اللَّهِ عَالَمُهُ وَالْوَدُ وَالنِّرُمِذِي وَالنَّسَائِي وَابْنِ مَا جَهِ وَالْوَدُ وَالنِّرُمِذِي وَالنَّسَائِي وَابْنِ مَاجَهِ وَالْوَدُ وَالنِّرُمِذِي وَالنَّسَائِي وَابْنِ مَا جَه

رواه مسيم و المستماعة من الصّحَابَة مِنْهُم ابُن عَبّاس وَعمر بن الْخطاب وَأنس بن مَالك وَ أَبُو سعيد وَ أَبُو وَرُوِى عَن جـمَاعَة من الصّحَابَة مِنْهُم ابُن عَبّاس وَعمر بن الْخطاب وَأنس بن مَالك وَ أَبُو سعيد وَ أَبُو اُمَامَةً وَجَابِر بن عبد الله وَغَبُرِهم

و منرت ابو ہر رہ دافتر روایت کرتے ہیں: نی اکرم مَلَافِقِم نے ارشادفر مایا ہے:

المردوں کی مغول میں بہترین صف ان کی پہلی صف ہے اوران کی سب ہے کم بہتر صف ان کی آخری صف ہے اورخوا تین کی بہتر صف ان کی آخری صف ہے اورخوا تین کی بہتر صف ان کی آخری صف ہے اور حوا تین کی بہتر صف ان کی آخری صف ہے اور سب سے کم بہتر ان کی بہلی صف ہے ''۔

الم سب ہے بہتر صف ان کی آخری صف ہے اور سب سے کم بہتر ان کی بہلی صف ہے''۔

الم سب سے بہتر صف ان کی آخری صف ہے اور سب سے کم بہتر ان کی بہلی صف ہے''۔

الم سب سے بہتر صف ان کی آخری صف ہے اور سب سے کم بہتر ان کی بہلی صف ہے''۔

الم سب سے بہتر صف ان کی آخری صف ہے اور سب سے کم بہتر ان کی بہلی صف ہے''۔

الم سب سے بہتر صف ان کی آخری صف ہے اور سب سے کم بہتر ان کی بہلی صف ہے ''۔

الم سب سے بہتر صف ان کی آخری صف ہے اور سب سے کم بہتر ان کی بہتر صف ان کی آخری صف ہے اور خوا تین ان کی آخری صف ہے اور خوا تین ان کی آخری صف ہے اور خوا تین ان کی بہتر صف ان کی تین صف ہے نہ سب سے بہتر صف ان کی آخری صف ہے اور سب سے کم بہتر ان کی بہتر ان کی بہتر صف ان کی آخری صف ہے اور سب سے کم بہتر ان کی بہتر ان کی بہتر صف ان کی تو ان کی تین میں میں میں میں میں میں میں کی تو ان کی بہتر ان کی تین کی تین میں کر ان کی بہتر ان کی بہتر صف ان کی تین کی

بروایت محابه کرام کی ایک جماعت سے منقول ہے جن میں حضرت عبداللہ بن عباس بڑا ان حضرت عمر بن خطاب بڑا تھ حضرت الس بن مالک بڑا تھ منزت ابوسعید خدری ٹائٹو حضرت ابوامامہ بڑا تو حضرت جابر بن عبداللہ بڑا بناورد میکر حضرات شامل ہیں۔

رُورِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَايَة وَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يسْتَغْفُر للصف الْمُقدم فَكَانًا وَلِكَانِي مَرَّةً

رُّوَاهُ الْمَن صَاجَه وَالنَّسَائِيِّ وَابُن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْحِ على شَرطهمَا وَلَمْ يخرجَا للعرباض وَابُن حَبَان فِي صَحِيْحِه وَلَهُظِه: كَانَ يُصَلِّى على الصَّف الْمُقدم ثَلَاثًا وَعَلَى النَّانِي وَاحِدَة وَلَفظ النَّسَائِيِّ كَابُن حَبَان إِلَّا أَبْهِ قَالَ: كَانَ يُصَلِّى على الصَّف ٱلْاَوَّلِ مَوَّتَيْنِ

ﷺ حضرت عرباض بن ساریہ ٹائٹ بیان کرتے ہیں: نی اکرم سَائٹ کیا مف والوں کے لئے جمن مرتبہ اور دوسری منب والوں کے لئے ایک مرتبہ دعائے منففرت کی تھی۔

پردایت! مام مالک امام ابن فزیمدنے اپنی سی بھی اورامام حاکم نے نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: یہ ان دونوں حضرات کی شرط کے مطابق سیح ہے کیکن ان دونوں حضرات نے حضرت عرباض بڑا ٹائڈ کے حوالے سے بیدروایت نقل نہیں کی ہے اسے امام ابن حبان نے اپلی سیح میں نقل کیا ہے اوران کی روایت کے الفاظ میہ ہیں:

> "نی اکرم مُلاَیْنَا بہلی صف کے لئے تین مرتبہ اور دوسری صف کے لئے ایک مرتبہ دعائے رحمت کرتے تھے"۔ امام نسائی کی روایت کے الفاظ ابن حیان کی روایت کی ما تند ہیں البتہ انہوں نے بیدائفاظ کی ہیں: "نبی اکرم مُلاَیْنَا بہلی صف کے لئے دومرتبہ دعائے رحمت کرتے تھے"۔

102 - وَعَنُ آمِنُ أَمَامَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن اللَّه وَمَلائِكَته يصلونَ على الصَّف الْآوَل يسلونَ على الصَّف الْآوَل يسلونَ على الصَّف الْآوَل اللَّهِ وَعَلَى الثَّانِي قَالَ إِن اللَّه وَمَلائِكَته يصلونَ على الصَّف الْآوَل يسلونَ على الصَّف الْآوَل على الصَّف الْآوَل على الشَّف الله وَمَلائِكَته يصلونَ على الصَّف الْآوَل عَلَى النَّانِي قَالَ وَعَلَى الثَّانِي وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سووا صفو فكم وحاذوا بَيْسَ مناكبكم ولينوا فِي آيدى إِخُوانكُم وصدوا الْحَلَل فَإِن الشَّيْطَانِ يَدْحَل فِيْمَا بَيْنَكُمْ مِمَنْزِلَة

الْحَذَف يَعْنِى اَرُّلَاد الضَّان الصغار . رَوَاهُ اَحُمد بِإِسْنَادٍ لَا بَاْس بِهِ وَالطَّبُرَانِي وَغَيْرِه الْحَذَف بِالْحَاء الْمُهُملَة والذال الْمُعْجَمَة مفتوحتين وبعدهما فَاء

والمحاج حعرت الوالمد والنزروايت كرتي بين: تي اكرم مَالَيْنَا في الرما والمادفر ما يا ي:

"بِ شك الله تعالى اوراس كفرشة بيلى مف والول بردهمة نازل كرتے بين لوگوں نے عرض كى: يارسول الله! دوررى مف (كاكيا تلم بي؟) آب نظر أن فرمايا: بيشك الله تعالى اوراس كے فرشة بيلى صف والول پردهمة نازل كرتے بيل مف والول پردهمة نازل كرتے بيل لوگوں نے عرض كى: يارسول الله! دوسرى صف پرجمي (رحمة نازل كرتے بيل) \_ لوگوں نے عرض كى: يارسول الله! دوسرى صف پرجمي (رحمة نازل كرتے بيل) \_ نيم اكرم خلافي أن ارشاد فرمايا ہے:

''تم لوگ اپی منیں درست کرو!اپنے کندھے برابرد کھواورا پنے بھائیوں کے ہاتھوں میں زم ہوجاؤ' خالی جگہ کورُکرؤ' کرد شیطان تمہارے درمیان بوں داخل ہوتا ہے جیسے وہ بھیڑ کا بچہ ہو''۔

بدروایت امام احمد نے ایسی سند کے ساتھ نفقل کی ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کوامام طبر انی اور دیکر حصرات نے بھی نقل کیا ہے۔

روایت کے متن میں استعال ہونے والے لفظ 'حذف' میں 'ح' ہے اوراس کے بعد ڈو ہے ان دونوں پر'ز برہے اوران کے بعد نے ہے اسے مراد بکری کا بچہ ہے۔

703 - وَعَنُ النَّعُمَانَ بن بشير دَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ دَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِن اللهُ وَمَكَاثِكَته يصلونَ على الطَّفَّ الْآوَل اَوُ الصُّفُوف الْآوَل . دَوَاهُ آحُمد بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ

المجالی حضرت نعمان بن بشیر نافظه بیان کرتے ہیں: ہیں نے نبی اکرم مُؤَلِّمَ کُوبیارشادفر ماتے ہوئے ساہے: '' بے شک اللہ تعالی ادراس کے فرشتے بہلی صف پر (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں:) پہلی صفوں پر رحمت نازل کرتے ل''۔

بدروايت امام احمد في عمره سند كساتح فقل كى ب-

704 - وَعَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَأْتِى نَاحِية السَّفَّ وَيُسَوِّى بَيْن صُدُور الْقَوْم ومناكبهم وَيَقُولُ لَا تختلفوا فتختلف قُلُوبُكُمُ إِن الله وَمَلاِيكته يصلونَ على الصّف الاوّل . رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحه

کی حضرت براہ بن عازب ٹلاٹٹیان کرتے ہیں: نی اکرم ٹلاٹل مف کے کنارے سے تشریف لاتے ہے آپ اللہ الوگوں کے سینے اور کند معے برابر کرواتے ہے اور فرماتے ہے: اختلاف نہ کروور نہ تہمارے دلوں میں اختلاف آجائے گا'ب شک التد تعالیٰ اور اس کے مینے اور کند معے والوں پر حمت تازل کرتے ہیں۔

سدروایت امام ابن ترایمدنے ای جی مناقل کی ہے۔

705 - وَعَنُ آنَ سِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سووا صفوفكم قِان تَسْوِيَة

و اندنباراندلب (اوّل) ( المحكم المحمد المحكم المحمد المحكم المحمد المحكم المحمد المحكم المحمد المحمد

المَّفَقُ مِن تَمَامُ الطَّكَاةَ . رَوَاهُ البُّحَارِي وَمُسْلِمٍ وَّابُن مَاجَه وَغَيْرِهم وَلِي رِوَايَةٍ للبُّخَارِي: فَإِن تَسُوِيَة المَّفَقُ مِن تَمَامُ الطَّكَاةَ . رَوَاهُ البُّحَارِي وَمُسْلِمٍ وَّابُن مَاجَه وَغَيْرِهم وَلِي رِوَايَةٍ للبُّخَارِي: فَإِن تَسُوِيَة

الفُفُون من العامة الصارة وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلَفُظِهِ اَنَّ رَمُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رصوا صفوفكم وقاربوا بَيْنهَا وحاذوا وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلَفُظِهِ اَنَّى لأرى الشَّيْطان يدُخل من خلل الصَّف كَآنَهَا الْحَدْف بالاعناق فوالذي نَفسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأرى الشَّيْطان يدُخل من خلل الصَّف كَآنَهَا الْحَدُف

الْحَلَلِ بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَة وَاللَّامِ أَيُضًا هُوّ مَا يكون بَيْنَ الاِتْنَيْنِ من الاتساع عند عدم التراص

و معرت انس النزاروايت كرتي بين: ني اكرم مَنْ النَّذَا في الرام مَنْ النَّذَا في الرام النَّادِ فر ما يا يه:

ورتم اول اللي منفس ورست ركهو! كيونكه صف كادرست ركمنا منا نماز كي يحيل كاحصه بياً -

روایت امام بخاری امام سلم امام ابن ماجداور دیگر حصرات نے قال کی ہے بخاری کی ایک روایت میں بیالفاظ ہیں: ''صفول کادرست رکھنا' نماز قائم کرنے کا حصہ ہے''۔

بدروایت ایام ابودا و و نے بھی نقل کی ہے اوران کی روایت کے الفاظ میرین:

یدر است اکرم الای ارشادفر مایا: تم اپنی صفول کودرست رکھواوران کو تھیک رکھو گردنیں برایررکھواس ذات کی شم! جس کے وست قدرت میں میری جان ہے میں شیطان کود کھتا ہوں کہ وہ خالی صف کے درمیان یوں داخل ہوجا تا ہے جیسے وہ بحری کا بچہ

۔ میروایت امام این فریمداور امام این حبان نے اپن اپن میں اور امام داؤد کی روایت کی ما نند قل کی ہے۔ بیروایت امام این فرز بر ہے اس کے بعد ل ہے اس سے مراد دوآ دمیوں کے درمیان موجود خالی جگہ ہے جولوگوں کے اتھ نہ ملنے کی وجہ سے ہو۔

706 - وَرُدِى عَن عَلَى بِن آبِي طَالَب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اسْتَووا يَسْتُو وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اسْتَووا يَسْتُو وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اسْتَووا يَشْتُو وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اسْتَووا يَشْتُو وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اسْتَووا يَشْتُو وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

حديث:705 معيع البغارى "كتباب الأذان أبواب صفلة الجعاعة والإمامة "بياب: إقيامة الصف من شهام الصلاة بين حديث:705 معيع مسلم - كتباب الصلاة أبياب تسوية الصفوف - حديث: 685 مستخرج أبى عوائة - بهاب في الصلاة بين الأذان والإفسامة في صفلانة السعة حريث: 685 مستخرج أبى عوائة - بهاب في الصلاة بين الأذان والإفسامة في صفلان عبان - بهاب الإمامة والعباعة فصل في فضل العباعة - ذكر الأمر بتسوية الصفوف للمأمومين إذ اشتباله من تهام الصلاة حديث: 1298 منيت: 1298 منيت: 1298 منيت: 1298 منيت: 1298 منيت: 1298 منيت: 1298 منيت العلاة أبياب في إقامة الصفوف - حديث: 1298 منيت الصلاة أبياب إفامة الصفوف - حديث: 1298 السنن الكبرى للبيريقي - كتاب الصلاة عباع أبواب موقف الإمام والتأموم - باب إفامة العنفوف ونسوشها حديث: 1258 استد العيالسي - فنادة أصاري عنه فتادة حديث: 2080 مستد أبى يعلى الموصلي - فنادة أحديث: 2080 مستد أبى يعلى الموصلي - فنادة المدين: 2080

النرغيب والنرنيب والنرنيب (اذل) (4) (4) (4) (5) و 20) (4) (المُسَارَةِ

والله الله والمرابع المعالب والمنازوايت كرتي بين اكرم مَا النَّيْلِم فِي الرَّم مَا النَّيْلِم فِي الرَّم الما المرابي الما المرابي الما المرابي الما المرابي المرابي

" تم لوگ ٹھیک رہو! تہارے دل ٹھیک رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ ل جل کے رہو۔

شرت کتے ہیں: لفظ مماسو کامطلب سے بوری نماز میں ایک دوسرے کے ساتھل جل کے رہود مجر دعزات سے کتے ہیں. "تماسو" كامطلب بيها يك دوسر عسال كرجو

مدروايت امام طبراني في بحم اوسط مين تقل كي بيا

707 - وَعَنِ ابْنِ عُسَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجِيمُوا الصُّفُول . وحباذوا بَيْنَ السَّمناكب وسدوا الْمُحلَل وليتوا بايدى إِخْوَانكُمْ وَلَا تَذْرُوا فَرِجاتِ الشَّيْطَان وَمَنُ وصل صفا وَصِيلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطْعِ صِفَا قَطْعِهُ اللَّهِ . وَوَاهُ آحُدِهِ وَابُوْ ذَاؤُدُ وَعِندُ النَّسَائِيّ وَابْن خُزَيْمَة آجِرِهِ الفرجان جمع فُرْجَة وَهِي الْمَكَانِ الْعَالِي بَيْنَ الاثْنَيْنِ

الله الله بن عمر ا

و بمنیں قائم رکھو کندھے برابرر کھو خالی جکہ کو پر کروا ہے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہوجا واور شیطان کے لئے کشاد کی ز چھوڑ و جوخص صف کو ملاتا ہے اللہ تنعالی اسے ملاتا ہے اور جوخص مف کوکاٹ دیتا ہے اللہ تعالی اسے کاٹ دیتا ہے'۔

بدروایت امام احمداورامام ابوداؤد نے نقل کی ہے امام نسائی اورامام ابن فزیر نے اس کا آخری حصه لل کیا ہے۔

لفظ الفرجات الفظ فرجة " كى جمع ہے اوراس ہے مراددوآ دميوں كے درميان موجود خالي جكہ ہے۔

708 - وَعَسَ جَسَابِسِ بِن سَسُمَرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حوج علينا رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الإ تبصيفون كسمًا تبصف الْسمَكِيرِكَة عِنْد رَبِهَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْف تصف الْمَكَاثِكَة عِنْد رَبِهَا قَالَ يتمون الطُّفُوف الْآوَّل ويتراصون فِي الصَّف ؞ دَوَاهُ أَبُوْ مُسُلِم وَابُوْ دَاؤُد وَالنَّسَائِيِّ وَابْن مَاجَه

ارشادفر مایا بکیاتم اس طرح صف قائم بیس کرتے ہو؟ جس طرح فرشتے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں صف بناتے ہیں ہم نے عرض كى: يارسول الله! فرشتے اينے پروردگاركى بارگاہ میں كيےصف بناتے ہيں؟ نبي اكرم مَثَابَةِ انے فروايا: وو (بہلے) پہلی صف كوكس كرتے يں اور صف ميں ايك دوسرے كے ساتھ جر كر كھڑ ے ہوتے ہيں۔

مدروايت امام ملم امام ابودا و دام منائي اورامام ابن ماجه في ب-

709 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِينَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خياركم السكم مناكب فِي الصَّلاة . رَوَّاهُ أَبُو دَاوُد

" تم میں زیادہ بہتر لوگ دہ ہیں جن کے کند سے تماریس زیادہ زم ہوں"۔ بيروايت امام ابوداؤد في يناس كي يهيه

وَ مَنْ اَنْسِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اُقِيمَت الصَّلاة فَاقبل علينا رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ر سور الله على الله ع مَا جَهِدٍ فَقَالَ الْفِيمُوا صَفُوفُكُم وتواصُوا فَالِنِّي الرَّاكُمُ مِن وَرَاء ظَهُرى . رَوَاهُ البُخَارِي وَمُسْلِمٍ بِنَحْوِهِ وَلِي رِرَابَةٍ لِلْهُ خَارِى: لَكَانَ آحَدناً يلزق مَنْكِبه بمنكب صَاحِبه وقلعه بقلعه

ری یا در اس بی زیر این کرتے ہیں: نماز کھڑی ہوئی تو نمی اکرم من آتا ہے جاری طرف رخ کیااور ارشاد فر مایا: مفیل ا رسے رکھواایک دوسرے ہے ل کر کھڑ ہے ہو کیونکہ میں تہمیں اپنی پشت کے پیچھے بھی دیکھے لیتا ہوں'۔ درسے رکھواایک دوسرے ہے ل کر کھڑ ہے ہو کیونکہ میں آت ہے۔

بدروایت امام بخاری اورا مام سلم نے اس کی مانند قل کی ہے۔

ہناری کی ایک روایت میں بیالفاظ ہیں: ہم میں سے کوئی ایک ایپ کندھے کواپنے ساتھی کے کندھے کے ساتھ اور اپنے ہناری کی ایک روایت میں بیالفاظ ہیں: ہم میں سے کوئی ایک ایپ کندھے کواپنے ساتھی کے کندھے کے ساتھ اور اپنے اؤں کوا بے ساتھی کے باؤں کے ساتھ ملاکرر کھٹا تھا"۔

711 - وَعَنْ آبِي هُ رَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آحُسنُوْا إِقَامَة الصُّفُوف فِي العَلَاة . رَوَاهُ آخمه وَرُوَاته رُوَاة الصَّحِيْح

و عرت ابو بريره ﴿ الله عنه اكرم مَنْ الله عنه مان قل كرت بي:

"نماز كے دوران ميں التھ طريقے سے قائم كرو"۔

بدردایت امام احمد نے نقل کی ہے اوراس کے رادی میچے کے رادی ہیں۔

712 - وَعَنُ عَالِشَة رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَت قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن اللَّه وَمَكَرْبُكَته يصلونَ على ميامن الصُّفُوف. رَوَاهُ أَبُو دُاؤد وَ إَبُنُ مَاجَةً بِإِسْنَادٍ حسن

و الله الشهدية التا الله التا المان كرتى بن الرم الفظم في ارشادفر مايا ب:

"بِينك الله تنالي اوراس كفرشة معف من داكي فرف والول بررحمت نازل كرت بين" ـ

بدروایت امام ابودا و داورامام این ماجه فے حسن سند کے ساتھ لقل کی ہے۔

713 - رُغَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا إِذَا صِلْيَنَا خِلْفَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احبينا أن نكُون عَن يَمِينه يقبل علينا بِوَجْهِهِ فَسَمعته يَقُولُ رب قني عَذَابَكَ يَوْم تبُعَث عِبَادك . رَوَاهُ مُسلِم کی حضرت براء بن عازب ناتفزیمیان کرتے ہیں:جب ہم نی اکرم مَالْقِفْائے بیچھے نمازادا کرتے تھے تو ہماری یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہم آپ مالی کے دائیں طرف کھڑے ہول تاکہ آپ مالی کا رُخ پہلے ہماری طرف ہوایک مرتبہ میں نے

> آپ نظام کور پڑھے ہوئے۔ناہے: "اے بردردگار! تو اُس دن مجھے اینے عذاب ہے بچانا 'جس دن تواہیے بندوں کوزندہ کرے گا''۔

> > بدروایت ا، مسلم نے قبل کی ہے۔

114- وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن توك الصَّف الْأَوَّلِ مَنَحَافَة ان يُؤْذِي اَحَدًا اَضْعَف اللَّه لَهُ أجر الصَّفَّ الْأَوَّل \_ رَوَاهُ الطَّبْرَانِي فِي الْآوَسَطِ ور الله الله بن عبال المجدوايت كرت بين: بي اكرم مَنْ المَيْمَ أَنْ الرمُ مَا يا ب

''جوش اس خوف ہے ہی مف کوترک کروے کہ کہیں وہ کسی کواڈیت نہ پہنچائے 'تو اللہ تعالیٰ اسے بہلی صف (میں شریک ہونے ) ہے وگناا جرعطا کرے گا'' ۔ بیدوایت امام طبرانی نے مجم اوسط میں نقل کی ہے۔

## 3 - التَّرِيْنِ فِي وصل الصُّفُوف وسد الْفرج

باب :صف ملانے اور خالی جگہ پُر کرنے سے متعلق تر غیبی روایات

715 عن عَائِشَة رَضِى اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولُ الله صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن اللّٰه وَمَلَالِكُته يَصِلُونَ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن اللّٰه وَمَلَالِكُته يَصِلُونَ عَلَى اللّٰهِ يُعَالِمُ اللّٰهِ عَلَى شَرْطٍ مُسُلِمٍ زَاد ابُن مَا جَه وَمَنْ سِد فُرْجَة رَفعه الله بِهَا ذَرَجَة
 وقال صَحِيْح عَلَى شَرْطٍ مُسُلِمٍ زَاد ابُن مَا جَه وَمَنْ سِد فُرْجَة رَفعه الله بِهَا ذَرَجَة

🕾 🕾 سيّده عا نشرمد يقته في أني اكرم مَنْ في كار فرمان تقل كرتي بن:

" بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے 'ان لوگوں پر رحمت نازل کرتے ہیں جومفوں کو ملاتے ہیں'۔

بیروایت امام احمدُ امام ابن ماجدُ امام ابن فزیمه ٔ امام ابن حبان نے اپنی اپنی سیح میں اور امام حاکم نے نقل کی ہے وہ فرماتے بیں : سیامام سلم کی شرط کے مطابق سیح ہے۔

ا مام ابن ماجد نے بیالفاظ زائد قل کے ہیں: ''جوش خالی جکہ کور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اس کا درجہ بلند کرے گا'۔

716 - وَعَنِ الْهُوَاءِ بْنِ عَاذِب رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَأْتِى الصّفّ من السّاحية إلى نَاحِية إلى نَاحِية إلى الله عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَأْتِى الصّفّ من الكِنا أَوْ صلورنا وَيَقُولُ لَا تختلفوا فتختلف قُلُوبكُمْ . قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ إِن اللهُ وَمَلَالِكُنه يصلونَ على الّذِيْنَ يصلونَ الصّفُوف الْآوَل . رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحه

على اختلاف آجائے گائے۔ بن عازب التخابیان کرتے ہیں: نی اکرم کا تخاباک طرف سے دوسری طرف تک پوری صف میں تشریف لاتے ہے۔ اوری طرف تک پوری صف میں تشریف لاتے ہے آپ نالی اور میں اختلاف ند کرواور نہ تہارے دنوں میں اختلاف آجا ہے گائے۔ ،

رادی بیہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَاکَنْتُا بیر قرماتے ہے: '' ہے شک اللہ تعالی اوراس کے فرشتے ان لوگوں پر رحمت ناز ب کرتے ہیں جو پہلی صفول کو ملاتے ہیں''۔

بدروایت امام ابن خزیمہ نے اپنی سیح میں نقل کی ہے۔

717 - وَعَنُ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ عمر رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من وصل صفا وصله الله وَمَنُ قطع صفا قطعه الله . رَوَاهُ النَّسَائِي وَابُن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح عَلَى ضَرَطٍ مُسُلِمٍ وَرَوَاهُ احْمِد وَابُو دَفِي آخر حَلِيْتٍ تقدم قَرِيبا ضَرُطٍ مُسُلِمٍ وَرَوَاهُ احْمِد وَابُو دَاؤِد فِي آخر حَلِيْتٍ تقدم قَرِيبا

الله عفرت عبدالله بن عمر علي بيان كرتي بين: ني اكرم الله في ادشا وفر مايا يه

من کول تا ہے اللہ تعالیٰ اسے ملاتا ہے اور جو تھی صف کو کاٹ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کاٹ دیتا ہے ''۔ ''جو تھی صف کو مل تا ہے اللہ تعالیٰ اسے ملاتا ہے اور جو تھی صفحے یہ تھی سے بوں بوروایت امام نیا کی اورامام! بن خزیمہ نے اپنی سی حی میں نقل کی ہے اسے امام حاکم نے بھی نقل کیا ہے ! مام حاکم فرماتے ہیں ۔ بیر بدروایت امام نیا کی اور امام این خزیمہ نے اپنی سی میں نہ میں کی ہے اسے امام حاکم نے بھی نقل کیا ہے ! مام حاکم فرماتے ہیں ۔ بیر میردن بست صحیح ہے بیروایت امام احمد اور امام ابوداؤونے قال کی ہے انہوں نے اس حدیث کا آخری حصد قال کیا ہے ، مسلم کی شرط کے مطابق سے ہے بیروایت امام احمد اور امام ابوداؤونے قال کی ہے انہوں نے اس حدیث کا آخری حصد قال کیا ہے ،

 ٢٠٠٠ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَـ هـ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خيار كم
 ١١٥٠ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَـ هـ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خيار كم البكم مناكب في الصَّلاة وَمَا من خطُوَة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فُرْجَة فِي الصَّف فسدها وَرَاهُ الْهَزَّارِ بِإِسْنَادٍ حَسَنْ وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحِهِ كِكَاهُمَا بِالشَّطْرِ الْآوَّل وَرَوَاهُ بِنَمَامِهِ الطَّبْرَانِي فِي الْآوُسَطِ

ا معرت عبدالله بن عمر بناتعمار وابت كرتے بين: في اكرم مَنْ اَنْ إِلَى ارشاد فر مايا ہے: ﴿ ﴿ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللّلْهِ الللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللّلْمِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الل

"مم میں زیادہ بہتر وہ لوگ ہیں جن کے کند مصے تماز میں زیادہ نرم ہوں اور کوئی بھی قدم اس سے زیادہ اجروالانہیں ہوتا مجس قدم کے ذریعے آدی صف میں موجود خالی جگد کو پر کرتا ہے"۔

بردایت امام برار نے حسن سند کے ساتھ فل کی ہے امام ابن حبان نے اسے اپن سمجے میں نقل کیا ہے ان دونوں حضرات نے اں کا ابتدائی حصہ لکیا ہے بدروایت ملسل طور پرامام طبرانی نے جم اوسط میں نقل کی ہے۔

719 - وَعَنْ عَائِضَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَت قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من سد فُرْجَة رَفعه اللّه

بِهَ ذَرَجَة وَبِنِي لَهُ بَيْنًا فِي الْجَنَّة \* وَوَاهُ السَّطِسَ الْيَيْ فِي الْآوُسِطِ من رِوَايَةٍ مُسْلِم بن خَالِد الزنجي وَتقدم عِنْد ابْن مَا جَه فِي اَوَّل الْبَاب دون لَرُلِه رَبني لَهُ بَيْنَا فِي الْجِنَّة وَرَوَاهُ الْاَصْبَهَانِيِّ بِالزِّيَادَةِ آيَضًا من حَدِيثٍ آبِي هُرَيْرَة وَفِي اِسْنَاده عصمَة بن مُحَمَّدُقَالَ آبُو حَاتِم لَيْسَ بِقُوى وَقَالَ غَيْرِه مَعْرُوك

د ارشاوفرمایا کشر مدیقه بنانشابیان کرتی مین: نی اکرم منابی نے ارشاوفرمایا ہے:

" وفض خال جگہ کو برکرتا ہے اللہ تعالی اس وجہ ہے اس کے درجہ کو بلند کرتا ہے اور اس کے لئے جنت میں گھرینا ویتا ہے"۔ مدردایت امام طبرانی نے جم اوسط میں مسلم بن خالدز تلی سے منقول روایت کے طور پرتقل کی ہے اس سے پہلے ابن ماجہ کے ورے ہے منقول روایت اس باب کے آغاز میں گزر چکی ہے جس میں بیالفاظ نیس بین: ''اوراس کے لئے جنت میں گھر بناویتا

امبهانی نے بیروایت اس اضافے کے ساتھ حصرت ابو ہر روہ نگافٹ سے منقول روایت کے طور پر تقل کی ہے اوراس روایت کی سند میں عصمہ بن محد نامی رادی ہے جس کے بارے میں امام ایوحاتم فرماتے ہیں : رقو ی نہیں ہے اور دیگر حصرات نے بید کہا ہے: بید

720 - وَعَنْ اَبِي جُدَحَيْ فَهَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من سد فُرْجَة فِى الصَّف عمر لَهُ . رَوَاهُ الْمَزَّارِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٌ وَاسم آبِي جُحَيْفَة وهب بن عبد الله السوَائِي النرغيب والنرهيب (اوّل) (وه ( الله ) وه ( المسالاة العبالاة العبالات العبالاة العبالاة العبالاة العبالاة العبالاة العبالاة العبالات العبال

الله الله معرت الوحميد بالأنز "بي اكرم مَنْ النَّهُم كار فر مان تقل كرت بن :

"جو محض صف میں خالی جگہ کو پر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے"۔

يدوايت امام بزارت صن مندكم المحلق كل بي معزت ايو فخيف المنظم وجب بن عبدالله والى بروايت امام بزارت صن مندكم المحلق كل بي معزت ايو فخيف المنظمة عليه ومسلكم قال إن الله ومكون كته يصلون على المنظمة عليه ومسلكمة قال إن الله ومكون كته يصلون على الكذين يصلون الصفوف وكا يصل عبد صفا إلّا دَفعه الله بِه ذَدَ جَة و ذرت عَلَيْهِ الْمَكْلِيكَة من البرد وَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْاَوْسَطِ وَلَا بَالْسَ بِإِسْنَادِهِ

الوبريه الفيز على اكرم مَلَا يَزَمُ كار فرانقل كرتے مين:

'' بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے' اُن لوگوں پر رحمت نازل کرتے ہیں جوصفوں کوملاتے ہیں' جوبھی بندہ صف کوملاتا ہے اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اس کا درجہ بلند کرتا ہے'اور فرشتے اس پر نیکی بھیردیتے ہیں''۔

بدروایت امام طبرانی نے جم اوسط میں نقل کی ہے اوراس کی سند میں کوئی حرج نہیں ہے۔

722 - وَعَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبِ رَضِى اللَّهُ عَنَهُ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِن اللَّهِ وَمَكْرَبُكُته يَصَلُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِن اللَّهِ وَمَكْرَبُكُته يَصَلُونَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَن حَطُوةَ يَعَشَيها العَبُد يَصَلُ بِهَا صَفًا . رَوَاهُ اَبُو دَاؤِد فِي حَدِيْثٍ وَابْن خُزَيْمَة بِلُونِ ذكر الخطوة وَتقدم

الله الله معزت براء بن عازب التأثنيان كرتے بين: تبي اكرم مُلْقَدُّمُ ارشاد فرماتے بين:

" بے شک اللہ تعالی اوراس کے فرشتے ان لوگوں پررشت نازل کرتے ہیں جو پہلی صفوں کوملاتے ہیں اورکوئی بھی افتحایا ہوا افتحایا ہواقدم اللہ تعالیٰ کے نزدیک اُس قدم سے زیادہ محبوب نہیں ہے جسے بندہ اس لئے اٹھا تا ہے تا کہ اس کے ذریعے صف کو پورا کرئے'۔

بیردایت امام ابودا و دینفش کی ہے اور امام این ٹزیمہ نے اُس کوذکر کیا ہے کیکن اِس میں قدم اٹھانے کا ذکر نیس ہے اور بی روایت اس سے پہلے گزر چکی ہے۔

723 - وَعَنُ مَعَاذَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خطوتان إحُدَاهمَا احَبُ الحطا إلَى الله وَ الْاحْوا الله وَ الْاحْوا الله وَ الْاحْوا الله وَ الله وَ الْاحْوا الله وَ الله وَالله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ

الله الله معرت معاذ التأفيز أني اكرم سَلَيْقِيمُ كار فرمان الله كرتے مين :

"دوندم ایسے بی بی بی سے ایک اللہ تعالی کے نزدیک زیادہ محبوب ہے اور دومر االلہ تعالی کے نزدیک سب قدموں سے زیادہ تا ایسے بیں بھی ہے ہیں ہے ایک اللہ تعالی کے نزدیک نیادہ تا ہے تو وہ ایسے مخص کا قدم ہے بوکسی صف میں خالی خیادہ تا ہے تو وہ ایسے مخص کا قدم ہے بوکسی صف میں خالی حکہ کود کھتا ہے تو اسے تو اس کی جہاں تک اس قدم کا تعالی ہے بیند کرتا ہے تو اس کی حکم کو دیکھتا ہے تو اس کی حکم کو دیکھتا ہے تو اس کی جہاں تک اس قدم کا تعالی ہے جس کو التد تعالی نا پیند کرتا ہے تو اس کی حکم کو دیکھتا ہے تو اس کی جہاں تک اس قدم کا تعالی ہے جس کو التد تعالی نا پیند کرتا ہے تو اس کی حکم کو دیکھتا ہے تو اس کی حکم کی حالت کے لئے دو دو تعدم الحق تا ہے کہاں تک اس تعدم کا تعالی تعدم کو دیکھتا ہے تو اس کی حکم کو دیکھتا ہے تو اس کی خوال میں دیکھتا ہے تو اس کو دیکھتا ہے تو اس کی حکم کو دیکھتا ہے تو اس کا دو تو تعدم الحکم کو دیکھتا ہے تو اس کی حکم کو دیکھتا ہے تو اس کو دیکھتا ہے تو اس کی حکم کو دیکھتا ہے تو اس کو دیکھتا ہے تو اس کو دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے تو

. .

وَ النَّهُ اللَّهُ الل الله المحتلى المنتف ككي تووه وائي ثانك كولم باكر كياس برباته و كليا و كار مين كياون كوز مين كي ساته لكاكم مورث بيرب كرد الم رور ایت الام عالم نے افراد و فرماتے ہیں نیامام سلم کی شرط کے مطابق سیج ہے۔ میروایت الام عالم نے اور و و فرماتے ہیں نیامام سلم کی شرط کے مطابق سیج ہے۔ \* الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ عُمَوَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قِيْلَ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن مبسرَة الْمَسْجِدِ 124 وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَوَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قِيْلَ لِلنَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن مبسرَة الْمَسْجِدِ قد نعطلت فَقَالَ النِّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من عمر ميسرَة الْمَسْجِد كتب لَهُ كفلان من الاجر رُوَّاهُ ابْن خُزَيْمَة وَغَيْرِه و منزت عبدالله بن عمر بنان بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ناتیجا کی خدمت میں عرض کی تنی: مسجد کا بایاں حصہ معطل ہو گیا ے (بینی وہاں کوئی نہیں ہوتا) تو نبی اکرم مُنَافِیَقِ نے ارشاوفر مایا: جو محص مسجد کے بائیں جصے کوآ بادکرے گااس کود گناا جرنصیب بدروایت امام ابن خزیمه اور د تحر حضرات نے قال کی ہے۔ 725 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّسَاس رَضِسَى السُّلَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَاللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من عمر جَانب المُسْجِد الْأَيْسَر لَقَلَّة أَهِلُه فَلَهُ آجُرَانِ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيْرِ مِن رِوَايَةٍ بَقِيّة بِن الْوَلِيد و عرت عبدالله بن عباس بخافه روايت كرتے ميں: ني اكرم مَنْ فَيْفِيْم نے ارشادفر مايا ہے: " وقص مجدے بائیں جھے کوآباد کرے گا'' کیونکہ اس طرف کے لوگ کم بیں تواہے د گناا جرمے گا''۔ بدروایت امام طبرانی فے جم كبير من بقيه بن دليدى فقل كرده روايت كے طور برنقل كى ہے۔ الترهيب من تأخر الرِّجَال اللي أوَاخِر صفوفهم وتقدم النِّسَاء إلى أوَائِل صفوفهن وَمَنَّ اعوجاج الصُّفُوف مردوں کے آخری صف میں کھڑے ہونے سے متعلق تربیبی روایات او خواتین کے پہلی صف میں کھڑے ہوئے نیز جوش صف کوٹیڑ ھاکرتا ہے(اس سے تعلق تربیبی روایات) 726 - عَنْ آبِيْ هُرَيْرَة رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حير صُفُوف الرِّجَال أولهًا وشرها آخرهًا وّحير صُّفُوف النِّسَاء آخرهَا وشرها أولهَا رَوَاهُ مُسْلِم وَ أَبُو دَاؤُد وَ التِّرُمِذِي وَالنَّسَائِي وَتقلم ا الله المريره الأتفاروايت كرتي بي اكرم مَنْ الله في ارشادفر ما يا ب "مردول کی صفوں میں سب سے بہتر پہلی صف ہے اور سب سے کم بہتر اُن کی آخری صف ہے اور خوا تمن کی صفوں میں سب ے بہتر مف اُن کی آخری صف ہے اور سب سے کم بہتر اُن کی بہل صف ہے '-

هي النرغيب والنرفيب (ادّل) ﴿ فَ الْمُعَالِينَ الْعُلَاقِ الْعُلَاقِ الْعُلَاقِ الْعُلَاقِ الْعُلَاقِ الْعُلَاقِ

یدروایت! مامسلم امام ابووا و داورا مامنسائی نے نقل کی ہے میرروایت، پہلے گز رہی ہے۔

يروايت الله الله عند والله عند والله عند من الله عند كم أن وسواله الله على الله عليه وسلم والى في اصحابه تاخوا فقال الله من الله عند كم أن وسواله الله عند كم أن وسواله الله عند كم أن وسواله الله عند كم أن الله عند ك

رَوَاهُ مُسْلِم وَآبُو دُاوُد وَالنَّسَائِي وَابْن مَاجَه

ور المسلسل بیجھے ہوئے کی کوشش کرتے ہیں: نبی اکرم منظیظ نے پچھاصحاب کودیکھا کہ وہ بیچھے ہوکر کھڑ سے ہور سے ہور میں تو آپ سائیل نے اُن سے ارشاد فرمایا: تم لوگ آ گے آ جاؤ! اور میری پیروی کروا تمہاری بعد دالے لوگ تمہاری ہیروی کریں کے لوگ مسلسل بیچھے ہوئے کی کوشش کرتے ہیں میہاں تک کہ اللہ تعالی انہیں بیچھے کر دیتا ہے'۔

بدروایت ا، مسلم امام ابوداؤداورامام ابن ماجه فقل کی ہے۔

728 - وَعَنُ عَـائِشَة رَضِــى اللّٰهُ عَنُهَا قَالَت قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يزَال قوم يتاخرُوْنَ \* عَن الصَّفَ الْآوَّلُ حَتَّى يؤخرهم الله فِي النَّارِ

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابُنِ خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ وَابْن حَبَانِ إِلَّا أَنَّهُمَا كَالَا حَتَّى ينخلفهم الله في النَّار

و الله الله الله الله الله المنظمة ال

'' پی کولوگ پہلی صف سے پیچھے ہونے کی کوشش کرتے رہتے ہیں میبال تک کہ اللہ تعالیٰ آگ میں انہیں پیچھے کر دے گا'۔ بیر دوایت امام ابودا کو داور امام ابن خزیر ہے نے اپنی سیح میں نقل کی ہے امام ابن حبان نے بھی اسے نقل کیا ہے تا ہم ان دونوں حضرات نے بیال نکے ہیں:'' یہال تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں آگ میں پیچھے کر دے گا''۔

729 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْد رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يمسح مناكبنا فِي الصَّلاة وَيَنقُولُ اسْتَووا وَلَا تسختلفوا فتختلف قُلُوْبكُمْ ليلنى مِنْكُمْ اَوَّلُو الأحلام والنهى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الّذِيْنَ يَلُوْنَهُمُ . رَوَاهُ مُسْلِم وَغَيْرِه

بدروایت امام سلم اور دیگر حضرات نفل کی ہے۔

730 - وَعَنُ النَّهُ مَان بن بشير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَمَعِعْتُ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لتسون صفوفكم أَرُ ليخالفن اللَّه بَيْن وُجُوهِكُمْ

رَوَاهُ مَالِكُ وَالْبُخَارِي وَمُسْلِمٍ وَّابُو دَاؤِد وَالتِّرِمِذِي وَالنَّسَائِي وَابْن مَاحَهُ

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمْ حَلَا البُخَارِي : أَنَّ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَوِّى صُفُوفَا حَنَّى كَانَّهَا

القَّفْ فَقَالَ عَبِي وَالِدَ وَابِّنَ حَبَانَ فِي صَحِيهُ حِهِ: أَقِبل رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على النَّاسِ وَلِي وَالَيْهِ لِابِي دَاوُد وَابِّنَ حَبَانَ فِي صَحِيهُ حِهِ: أَقِبل رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على النَّاسِ وَلِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على النَّاسِ وَلَيْ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على النَّاسِ فَعَالَ فَرَايَتَ الرجل بِلْوق مَنْكِبه بِمنكب صَاحِبه بِرَجْهِ فَقَالَ اللهِ عَلَيْ وَاللَّهُ مِنْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَنْ عَلِيهُ وَاللَّهُ مَنْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَنْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَنْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَنْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَنْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَنْ عَلَيْ وَاللَّهُ مَنْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَنْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَنْ عَلَيْ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَنْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ مَنْ عَلَيْ وَاللَّهُ مَنْ عَلَيْ وَاللَّهُ مَنْ عَلَيْ وَاللَّهُ مَنْ عَلَيْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَيْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَيْ وَاللَّهُ مَنْ عَلَيْ وَلِي اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَيْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَيْ وَاللَّهُ مَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا عَلَيْكُوالِ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا عَلَيْ اللَّهُ مَا عَلَيْ وَاللَّهُ مَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا عَلَيْكُ وَاللَّهُ مَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا عَلَيْكُوا فِي اللَّهُ عَالَا عَلَيْكُ وَاللَّهُ مَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا عَلَيْكُ وَاللَّهُ مَا عَلَيْكُوا عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا عَلَيْكُوا عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ وَاللَّهُ مَا عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا

وی کا منرت نعمان بن بشیر برات بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مُلَاثِنَا کو بیارشاد فریائے ہوئے ساہے:

(ا اور مانی مفیل درست رکھو کے یا پھر اللہ تعالیٰ تہمارے درمیان اختلافات پیدا کردے گا''۔

الم بخاری کے علاوہ دیکر حضرات کی نقل کردہ ایک روایت میں بیالفاظ ہیں (راوی بیان کرتے ہیں:)

ام بخاری کے علاوہ دیکر حضرات کی نقل کردہ ایک روایت میں بیالفاظ ہیں (راوی بیان کرتے ہیں:)

رونی اکرم نا این ایس آب این درست کرواتے نے جس طرح تیرکوسیدها کردایا جاتا ہے جب آپ نا این نے بید ملاحظہ فراہا کہ ایس سیجھ آگئی ہے (کہ صف کیسی سیدھی کرنی ہے؟) توایک دن آپ نا این انشریف لائے آپ نا این کھڑے ہوئے آپ نا این کھڑے ہوئے آپ نا این کھڑے کہ ایس دوران آپ نا این کے بید بات ملاحظہ فرمائی کدایک میں کا سیدصف سے آگے لکلا ہوا ہے نہ نا این کی مقبل ورست رکھو گے ورند اللہ تھی کی تہمارے درمیان الحسلافات سے بیروایا تو تم اپنی صفیل ورست رکھو گے ورند اللہ تھی کی تہمارے درمیان الحسلافات سے بیروایا

الم م الاداؤد كى ايك روايت بين اورا بن حبان نے الى تي بين جوروايت تقل كى ہے اس بين بيد ذكور ہے: • د نبي اكرم مُلَا يَقِيْم نے لوگوں كى طرف زُرخ كر كے ارشاد فرمايا : تم صفيل درست ركھو! ورنداللّٰد تعالیٰ تنهب رے دلول كے ورميان

سی ارم ماہورے ویوں مرحد دیں مرحد اور است ارساد رہا ہے۔ اس کے بعدد یکھا کہ جرفس اپنا کندھا'اینے ساتھی کے کندھے سے اختل فات پیدا کردے گا'راوی بیان کرتے ہیں؛ ہیں نے اس کے بعدد یکھا کہ جرفس اپنا کندھا'اینے ساتھی کے کندھے سے مانا قا'اوراپن گھنااہے ساتھی کے تھنے سے ملاتا تھا اوراپنا گختہ'اہے ساتھی کے شختے سے ملاتا تھا''۔

"لَدَاح" مِن أَنْ بِرُ زَيْبٍ بِيلِفظ قَدَح كَ مُنْ مِهِ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ لَكُول مِ جَبِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّل الصَّفَ 131 . وَعَنِ الْبُورَاءِ بُنِ عَاذِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّل الصَّفَ مِن لَحَيَة إِلَى مَا لَيْهُ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّل الصَّفَ مِن لَحَيَة إِلَى مَا حَيَة إِلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّل الصَّفَ مِن لَحَيَة إِلَى نَاحِيَة إِلَى مَا حَيْهُ وَلَ لَا تَحْتَلَفُوا فَتَحْتَلُفُ قُلُوبُكُمُ وَكَانَ يَقُولُ إِن اللهُ وَمَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآوَل وَمَناكِبنا وَيَقُولُ لَا تَحْتَلَفُوا فَتَحْتَلُفُ قُلُوبُكُمُ وَكَانَ يَقُولُ إِن اللهُ وَمَناكِبنا وَيَقُولُ لَا تَحْتَلَفُوا فَتَحْتَلُفُ قُلُوبُكُمُ وَكَانَ يَقُولُ إِن اللهُ وَمَا لَا عَلَيْ الطَّهُ وَلَا الْكُولُ إِن اللهُ وَمَا الْعَنْفُوفُ الْآوَل

رَوَاهُ أَبُوْ ذَاوُد وَالنَّسَائِي وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحِه وَلَفَظِه كَانَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسِن فِيمسح عِواتقنا وصدورنا وَيَقُولُ لَا تَخْتَلف صفوفكم فتختلف قُلُوبكُمْ إن الله وَمَلاتِكته يصلونَ على الصَّف الاوَّل . وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ حُزَيْمَة : لَا تَخْتَلف صدوركم فتختلف قُلُوبكُمْ

الترغيب والترفيب والت مرف کزرتے سے آپ نافقا بھارے سینوں اور کندھوں پر ہاتھ مجیرتے ہوئے گزرتے سے آپ نافقا ارشادفر ماتے سے آپ ملافقا استان فرائد میں میں میں میں اختان فی آ صار مجانی داکر مر منافظ ہو تھے۔ آپار مرف کزرتے سے اپ تاہم ہیں دے ۔ دن سے میں اور نے کی اور نے کہارے دلول میں اختلاف آ جائے گائی اکرم نائی ہمی اختلاف نے کروُورٹ تمہارے دلول میں اختلاف آ جائے گائی اکرم نائی ہمی اور نے کے حوالے ہے ) اختلاف نے کروُورٹ تمہارے دلول میں اختلاف کی ایک اور نام اور کا ایک اور نام کی اور کا اور روايت كالفا تايه بي:

علیہ میں ہے۔ یہ اور میں اور میں اور ہمارے میں اور ہمارے میں اور ہمارے مینوں پر ہاتھ پھیرتے متھاور فرماتے تھے ا برسام الله عن اختلاف پیداند کروورند تمهارے ولوں میں اختلاف آجائے گا' بے شک الله تعالی اوراس کے فرشتے کہا مغر

امام ابن فزيمه كي أيك روايت من بيالفاظ بين:

« تم السيخ سينول بين اختلاف ندكرو ورندتم بارے دلوں بين اختلاف آ جائے گا''۔

732 - وَعَنَ آبِى أَمَامَةَ رَضِى السَّلَهُ عَنْهُ عَنْ دَسُولُ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ قَالَ لتسون الصُّفُول أَدُ لتطمسن الوجود أو لتخمضن أبصاركم أو لتخطفن أبصاركم

رَوَاهُ آخِمِد وَالطَّبُوَائِي مِن طَوِينَ عبيد اللَّه بِن زِحر عَنِ عَلَى بِن زِيد وَقَد مَشَاهُ بَعضهم

الله المامد النائد المامد النائد المرم مَا النائم كاليفرمان العل كرتے إلى:

" یا تو تم منیں درست رکھو گئے یا تنہارے چبرے بچھ جا ئیں گئیا تو تم نگامیں جھکا کررکھو گئیا تنہاری بینا کی کو اُ چک لیاجائے مى" ـ بدروايت المام احمداورا مام طبرانى في عبيدالله بن زحر كواف سيعلى بن زيد سيفل كى ب يعض معزات في ان كاماته

> 5 - التَّرْغِيب فِي التَّامِين خلف الإمّام وَفِي الدُّعَاء وَمَا يَقُولُه فِي اِلاعْتِدَالِ وِالاستفتاحِ باب امام کے پیچھے امین کہنے اور دعاکے بارے میں تر غیبی روایات نیز آ دی رکوع سے اٹھنے کے بعد اور نماز کے آغاز میں کیا یڑھے گا؟

733 - عَنُ اَبِى هُرَيُرَة دَضِسَى الْـلَّـ هُ عَنْـ هُ اَنَّ دَمُسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الإِمَاعِ (عبر السمعضوب عَلَيْهِمُ وَلَا الصَّالَينِ) الْفَاتِمَة 1 فَـــقــولُــوُا آمين فَإِنَّهُ من وَافَق قُولِهٖ قُول الْمَلاِئِكَة غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنْبِهِ . رَوَاهُ مَالِكَ وَالْبُحَارِى وَاللَّفَظ لَهُ وَمُسْلِمٍ وَّابُوْ دَاؤُد وَالنَّسَاتِي وَابْن مَاجَة وَفِي رِوَايَةِ البُحَارِيِّ : إذا قَالَ اَحَدُكُمْ آمين وَقَالَت الْمَلائِكَة فِي السَّمَاء آمين فَوَافَقت إخدَاهمَا

وَالْإِنْحُوى عَفْرِ لَهُ مَا تَقَلَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ رَفِي رِوَايَةٍ لِانْنِ مَاجَه وَالنَّسَائِي: إذا أمن القارىء فَأَمْنُوا..... الحَدِيْث رَفِي رِوَايَةٍ لِانْنِ مَاجَه وَالنِّسَائِي: إذا أمن القارىء فَأَمْنُوا..... الحَدِيْث

رين وَلِيْ رِوَايَةٍ للنسائي: وَإِذَا قَالَ (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِّين) فَقُولُوا آمين

مَن وَافِق كَلامَهُ كَلام الْمَلاثِكَة عُفِرَ لِمَنْ فِي الْمَسْجِدِ قَانَهُ مِن وَافِق كَلامَهُ كَلام الْمَلاثِكة عُفِرَ لِمَنْ فِي الْمَسْجِدِ

آمين تعمد وتنقيصس وَيَشْهديد الْمَمْدُود لغية وَقِيْلَ هُوَ اسْم من أسمّاء الله تَعَالَى وَقِيْلَ مَعْنَاهَا اللَّهُمّ استجب أو تَحذَٰلِكَ فافعل أَوْ تَحذَٰلِكَ فَلْيَكُن

الله معرت ابو بريره إلى والمائية عنه اكرم مَنْ النِّيمَ كاند فرمان تقل كرت مين:

"ببام غير المغضوب عليهم والاالضالين پڑھ لئو تم لوگ من كهؤ كيونكه جس فخص كا آمين كهزا فرشتول كے آبن کہنے کے ساتھ ہوگا'اس کے گزشتہ گنا ہول کی معافی ہوجائے گی'۔

بدروایت امام مالک اورامام بخاری نے نقل کی ہے روایت کے بیرالفاظ ان کے نقل کردہ جیں اس کے علاوہ امام مسلم کہا م ابوداؤدامامنائی اورامام ابن ماجدنے بھی تقل کی ہے۔

بخاری کی ایک روایت میں بیالفاظ میں:" جبتم میں ہے کوئی ایک آمین کہنا ہے تو آسان میں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں ، جس فخص کا کلام فرشتوں کے کلام کے ساتھ ہوگا اس کے گزیشتہ کنا ہوں کی مغفرت ہوجائے گی''۔

ابن ماجهاورنسانی کی ایک روایت میں میالفاظ ہیں:'' جب تلاوت کرنے والا آمین کیے تو تم بھی آمین کہو'' .....الحدیث۔ نمائي كي أيك روايت ين بدالفاظ بين: " جبوه (ليني امام) غيسر المصغصوب عليهم والاالصالين المرها التحالي ( ہمین کہو )۔ کیونکہ جس خص کا کلام فرشتوں کے کلام کے ساتھ یہوگا تو مسجیر میں موجود ہر حض کی مغفرت ہوجائے گی''۔

تمین مرکے ساتھ اور مرکز کے ساتھ ہے اور محدود شد برجی جائے کی اور ایک قول بیرے: بید اللّٰد تعالیٰ کے اساء میں سے ایک ام ادرایک قول بدے: اس کامعنی ہے: اے اللہ! تواس دعا کو قبول کرلے یا توابیا کرلے یا اس طرح ہونا جاہے۔

734 . وَعَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حسدتكم الْيَهُود على شَيْءٍ مًا حسنتكم على السَّلام والتأمين

رَوَاهُ ابْنِ مَاحَه بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ وَابُن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهٖ وَأَحمد وَلَفُظِهِ: إِن رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ دكرت عِنْده الْيَهُود فَقَالَ اِنَّهُم لم يحسدونا على شَيَّءٍ كَمَا حسدونا على الْجُمُعَة الَّتِي هذانَا اللَّه لَهَا وَضَدُوا عَنْهَا وَعَلَى الْقَبْلَة الَّذِي هِذَانًا اللَّهُ لَهَا وَضَلُّوا عَنْهَا وَعَلَى قَوْلَنَا حَلف الإِمَام آمين . رَوَاهُ الطُّبَرَانِيُّ فِي الْاَوْسَطِ بِإِسْمَادٍ حَسَنٌ وَلَفْظِهِ قَالَ: إِن الْيَهُود قد ستموا دينهم وهم قوم حسد وَلَمُ يحسدوا الْمُسُلِمين على الصل من ثَلَاث رد السَّلام وَإِقَامَة الصُّفُوف وَقُولِهمْ خلف إمَّامهمْ فِي الْمَكُّتُوبَة آمين

الله الله الشهمديقة وألما أي أكرم مَنْ الله كالميفر ما القل كرتي بين:

"يبودتهار بساتهكى چزيراتاحدنبيل كرتے بعناده آمن كينادرسلام كينے برتم سے حدكرتے بيل"

کی بے بوروں کے سامنے بہود یوں کاذکر ہوائق آپ ٹاٹٹٹل نے ارشاد فرمایا: وہ لوگ ہمارے ساتھ کی چزیرات حرزیر کرتے جتناوہ لوگ جمعہ کے حوالے ہے ہم سے حسد کرتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت نصیب کی اور وہ لوگ اس کے حوالے سے گراہ رہے اور قبلہ کے حوالے سے حسد کرتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہرایت نصیب کی اور وہ لوگ اس سے گراہ رہے ہمارے امام کے بیچھے آمین کہنے پڑا (وہ ہم سے حسد کرتے ہیں)'۔

بدروایت امام طبرانی نے مجم اوسط میں حسن سند کے ساتھ نقل کی ہے اوران کی روایت کے الفاظ بد ہیں: آپ مالینظ مے ارشاد فرمایا:

735 - وَعَنُ آنَسِ رَضِى اللّه عَنْهُ قَالَ كُنَا عِنْد النّبِى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسًا فَقَالَ إِن اللّه قَد أَعُطَانِي النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسًا فَقَالَ إِن اللّه قد أَعُطَانِي النَّبِينَ خِصَالًا ثَلَاقَة وَاعْطَانِي النَّهِ قَد أَعْطَانِي النَّهِ قَد أَعْطَانِي النَّهِ قَد أَعْطَاهُ هَارُون يَدْعُو مُوسَى ويؤمن هَارُون يَا لَيْ الله قد أعطَاهُ هَارُون يَدْعُو مُوسَى ويؤمن هَارُون

رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَبِعِيْجِهِ مِنْ رِوَايَةٍ زُرْبِي مولى آل الْمُهلب وَتودد فِي تُهُونه .

بدردایت امام ابن فزیمد ف این منج من آل مهلب کے غلام زرنی کے حوالے سے نقل کی ہے اوراس کے جوت کے ہارے میں تردد کیا اظہار کیا ہے۔

736 - وَعَنْ آبِى هُرَيْسَ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذا قال الامام عَيْرِ السَّمَاء وَاهْلِ الْآرْض آمين غفر الله السَمَعْ صُورِ عَلَيْهِمْ وَكَا الصَّالِيْنَ قال اللين تَعَلَّفَهُ آمين إلْتَقت من آهْلِ السَّمَاء وَاهْلِ الْآرْض آمين غفر الله للمَّعَد مَا تقدم من ذَبِه قَالَ وَمثل الَّذِي لا يَقُولُ آمين كَمثل رجل غزا مَعَ قوم فاقترعوا فَحرج سِهَامهمْ وَلَمُ للمَّعَد مَا تقدم من ذَبِه قَالَ وَمثل الَّذِي لا يَقُولُ آمين كَمثل رجل غزا مَعَ قوم فاقترعوا فَحرج سِهَامهمْ وَلَمُ يخرج سَهُمه فَقَالَ مَا لسهمى لم يحرج قَالَ إنَّك لم تقل آمين - رَوَاهُ آبُو يعلى من رِوَايَةٍ لَيْتُ بن آبِي سليم يخرج سَهُمه فَقَالَ مَا لسهمى لم يحرج قَالَ إنَّك لم تقل آمين - رَوَاهُ آبُو يعلى من رِوَايَةٍ لَيْتُ بن آبِي سليم هُ حَرْسَ العِ بري وَلَيَةٍ لَيْتُ وَاسَتَ كُرتَ فِينَ : بِي الرَّمَ مَنْ يَقَالُ مَا الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

'' جب امام غیر المعضوب علیہم و لا الضالین پڑھتا ہے'اوراس کے پیکھے والے نوگ بیمن کہتے ہیں تو سمان والوں اورزمین والوں کی آمین ل جاتی ہے' تو اللہ تعالیٰ بندے کے گزشتہ گناموں کی مغفرت کردیتا ہے' بی اکرم مراقبیٰ فر، تے ہیں جوفض النه عب والنه السبب والنه السبب والنه السبب والنه المستبد الأل المستبد الله المستبد المستب

یروایت امام ابویعلی نے لیٹ بن ابوسلیم کی قتل کردہ روایت کے طور پر قتل کی ہے۔

737 - وَعَنُ سَمُ رَدَة بن جُندُب رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ الإِمَام (غير المعضوب عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّالِين) فَقُولُوا آمين يجبكم الله . رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيْر وَرَوَاهُ مُسُلِم وَابُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ فِي الْكَبِيْر وَرَوَاهُ مُسُلِم وَابُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ فِي حَدِيثٍ طُويل عَنُ آبِي مُوسَى الْاَشْعَرِيّ قَالَ فِيْهِ إِذَا صليتم فَاقيموا صفوفكم وليؤمكم آخَدُكُمْ وَالنَّمَالِين) فَقُولُوا آمين يجبكم

الله الله معزت سمره بن جندب بالتُنزروايت كرتے بين: نبي اكرم مَالْتَغَامُ نے ارشادفر مايا ہے:

"جبامام غیر المغضوب علیهم و لاالضالین پڑھ لے تو تم لوگ مین کہؤاللہ تعافی تمباری دعا کوقبول کرے گا"۔ یہ دوایت امام طبرانی نے جم کمیز میں نقل کی ہے اس کواہام سلم امام ابودا و داورا ہام نسائی نے حضرت ابوموی اشعری بڑتو سے منقول ایک طویل حدیث میں نقل کیا ہے جس میں وہ یہ بیان کرتے ہیں:

"جبتم نمازادا کروُنوا چی صفیل درست رکھواورتم میں سے کوئی ایک شخص تمہاری امامت کرے جب وہ تکبیر کے نوتم تحبیر کہوجب وہ غیر المغطوب علیہ ولا الصالین پڑھئے توتم آمین کہوُنو تمہاری دعا قبول ہوگی"۔

738 - وَرُوِى عَنِ ابْسِ عَبَّاسِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حسدتكم الْهُود على شَيْءٍ مَا حسدتكم على آمين فَاكْتُرُوا من قَول آمين . رَوَاهُ ابْن مَاجَه

الله و معرت عبدالله بن عماس بين الماروايت كرتے بين: مي اكرم من الله في ارشاد قرمايا ہے:

"بهودک کسی چیز پرتم ہے اُتنا حسد نہیں کرتے جتنا حسدوہ تمہارے آمین کہنے پرکرتے ہیں تو تم لوگ بھٹرت آمین کہا کرؤ'۔ بدروایت امام ابن ماجہ نے تقل کی ہے۔

239 - رَعَنُ آبِي مصبح المقرائي قَالَ كُنَا نجلس إلى آبِي زُعَيْر النميرى رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَكَانَ من الصّحابَة يحدث أحسن الحَدِيثِ فَإِذَا دَعَا الرجل منا بِدُعَاء قَالَ اختمه بآمين فَإِن آمين منل الطبع على الصّحِيفَة . قَالَ آبُو رُهَيْر النميرى أُخبركُمْ عَن ذٰلِكَ خرجنَا مَعَ رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَات لَيْلَة سَمَى فَأْتِينَا على رجل قد ألح فِي الْبَمِسَّالَة فَوقف النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بستمع مِنْهُ فَقَالَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بستمع مِنْهُ فَقَالَ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بستمع مِنْهُ فَقَالَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بستمع مِنْهُ فَقَالَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالَ بآمين فَإِنّهُ إِن ختم بآمين فَقَدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاتى الرجل فَقَالَ اختم يَا فَلان بآمين وابشر أوجب فَانُصُرف الرجل اللّهُ عَليْهِ وَسَلّمَ قَاتَى الرجل فَقَالَ اختم يَا فَلان بآمين وابشر المَانُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاتَى الرجل فَقَالَ اختم يَا فَلان بآمين وابشر المَانُهُ ذَا وُدُ اللّهُ مَانُهُ كَانُهُ وَلَالًا مُعَالًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاتَى الرجل فَقَالَ اختم يَا فَلان بآمين وابشر المَانُهُ ذَا وُدَا اللّهُ مَانُهُ كَانُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاتَى الرجل فَقَالَ اختم يَا فَلان بآمين وابشر المُولُ مُنْ اللهُ مَانُهُ مُنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاتَى الرجل فَقَالَ اختم يَا فَلان بآمين وابشر مَا اللهُ مُنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاتَى الرجل فَقَالَ اختم يَا فَلان بآمين وابشر

مصبح بِضَم الْمِيم وَكسر الْبَاء الْمُوَحدَة بعُلهَا حاء مُهْملَة والمقرائي بِضَم الْمِيم وَقِيْلَ بِفَتْحِهَا وَالطَّم

كِتَابُ الصَّكرةِ

اشهر وبسكون الْقَاف وَبعدهَا رَاء ممدودة نِسْبَة اللَّي قُرْبَة بِلِمَشِّق

وبسكون القاب وبعد رسيس معفرت ابوز بيرتميري والنافظ كي خدمت مين عامنر بواكرت من بيون الموجود ال الموردة المور سے دوربہت مدہ سورے۔۔۔ ب اس اس اس کے معرف العادی جائے ' معزت ابوز ہیرنمیری ڈانڈ بیان کرتے ہیں: میں تہمیں اس بارے مر آمین کی مثال یوں ہے جیسے کی صحیفے پر مهرانگادی جائے ' معزت ابوز ہیرنمیری ڈانڈ بیان کرتے ہیں: میں تہمیں اس بارے مر ہناتا ہوں کہ ایک رات ہم نی اکرم ناٹیزا کے ساتھ نکلے ہم پیدل چلتے ہوئے جار ہے تھے ہم ایک فخص کے پاس سے گزرن جو کر گرا کرد عاما تک رہا تھا'نبی اکرم ناکی آئے کھیر سے اوراس کی بات سننے کیے نبی اکرم ناکی آئے ارشادفر مایا: اگراس نے مہراگادی توبہ تبولیت واجب ہوجائے گئ حاضرین میں سے ایک صاحب نے کہا: مہرس چیز کے ساتھ لگائی جائے گی؟ نبی اکرم منتظم نے ر میں اور مایا: آمین کے ذریعے اگرامین کے ذریعے مہرلگائی جائے گی' تو (دعا کی قبولیت) واجب ہوجائے گی' وہ مخص جس نے نی اكرم نواية إلى بارے ميں دريافت كيا تھا: وہ كيا اور جاكراً س نے اس شخص كو بتايا كہ اے فلاں! تم م مين كے ذريع مبرنگاؤاور ( دعا کی قبولیت ) کی خوشخری حاصل کرو''۔ بیردوایت امام ابوداؤد نے قال کی ہے۔

برازبر بے تاہم بیش مونازیادہ مشہور ہے اور ق ساکن ہے اس کے بعد ر بے بیدمشق کی ایک بستی کی طرف منسوب (ایک اس

740 - وَعَنْ حبيب بن سَلْمَة الفِهري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ مِجَابِ الدَّعُوة قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَجْتَمِعَ مَلاَ فيدعو يَغْضُهُمْ ويؤمن بَعْضُهُمْ إِلَّا أَجَابِهِم الله . رَوَاهُ الْحَاكِم

کی 🕏 حضرت حبیب بن سلمه فہری بڑائنڈ جومستجاب الدعوات ہے وہ بیان کرتے میں: میں نے نبی اکرم مناقظ کو میدار شاد فرماتے ہوئے شاہیے:

"جب بھی مچھ لوگ اسکھنے ہون اوران میں سے کوئی ایک دعا کرے اوردوسرا آمین کے توانند تعالی اُن کی دعا کوتیول كرتا ہے " - بيردايت امام ماكم فيفل كى ہے۔

741 - وَعَنِ ابْسِ عُسَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَمَا نَعْنُ نصلى مَعَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ رجل من الْقَوْمِ اللَّه أكبر كَبِيْرًا وَالْحَمْد للله كثيرا وَسُبْحَانِ اللَّه بكرَة وَاَصِيلا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَسَيهِ وَسَلَّمَ مِن الْقَائِلِ كلمة كَذًا وَكَذَا فَقَالَ رجل مِن الْقَوْمِ أَنا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ عجبت لَهَا فتحت لَهَا أَبُوَابِ السَّمَاء . قَالَ ابْن عمر فَمَا تركتهن مُنَّذُ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِك رُوَّاهُ مُسْلِم

عاضرين من عائك مخص في بيكمات يره.

"الله تعالى سب سے برا ہے برائی والا ہے ہر طرح كى حمد الله تعالى كے لئے مخصوص ہے جو بہت زیادہ ہواور (میس) صبح

وشام التد تعالى كى إكى (بيان كرتا مول)"

نی اکرم طابی دریافت کیانی کلمات کسنے کیے ہیں؟ تو حاضرین میں ہے ایک شخص نے عرض کی نیار سول اللہ! میں نے کے بین ہی ایک خص نے عرض کی نیار سول اللہ! میں نے کے بین ہی اکرم طابی بھی ان پر چرائلی ہوئی کہ اِن کلمات کے لیے آسان کے دروازے کھول دیے گئے۔

معرف عبداللہ بن عمر بی بھی فرماتے ہیں: جب سے میں نے نہی اکرم طابی کی پیارشاد فرماتے ہوئے سا ہے اس کے بعد میں فرمانی میں کرنے میں کیا۔

زید پڑھنا بھی ترک نہیں کیا۔

يروايت امام ملم في الم

742 - وَعَنُ رَفَاعَة بِن رَافَعُ الزرقي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نصلي وَرَاء النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَفِع رَاسِهُ مِنْ وَرَائه رَبِنَا وَلَك الْحَمد حمدا كثيرا طيبا وَلِي الْحَمد حمدا كثيرا طيبا مَن السَّمَ فَالَ مِن اللَّهُ لَمَن حَمده قَالَ رجل مِن وَرَائه رَبِنَا وَلَك الْحَمد حمدا كثيرا طيبا مُن المُنكَلِم قَالَ مِن المُنكَلِم قَالَ انا قَالَ رَائِت بضعة وَثَلَاثِينَ ملكا يبتدرونها آيهم يَكُنُبهَا أَوَّل رَائِت بضعة وَثَلَاثِينَ ملكا يبتدرونها آيهم يَكُنُبهَا أَوَّل رَائِت بضعة وَثَلَاثِينَ ملكا يبتدرونها آيهم يَكُنُبهَا أَوَّل رَائِتُ بِضَعَة وَثَلَاثِينَ ملكا يبتدرونها آيهم يَكُنُبهَا أَوَّل رَائِت بضعة وَثَلَاثِينَ ملكا يبتدرونها آيهم يَكُنُبهَا أَوَّل رَائِتُ بِنَا فَالَ مَن النَّهُ وَالْدَو وَالنَّسَائِيِّ

"اے ہمارے پروردگار! ہرطرح کی تھڑتیرے لئے ہی خصوص ہے الی تھرجوزیادہ ہوئیا کیزہ ہواس میں برکت موجود ہو'' جب نبی اگرم طابق نماز کھمل کی تو آپ طابق نے ارشاد قرمایا: کلام کرنے والاشخص کون ہے؟ تو اُن صاحب نے عرض کی: میں! نبی اگرم طابق نے فرمایا: میں نے تعمیں سے زیادہ فرشتوں کودیکھا کہ وہ اِن کلمات کی طرف کیکے کہ پہلے اِن کلمات کوکون توٹ میں! نبی اگرم طابق نے فرمایا: میں نے تعمیں سے زیادہ فرشتوں کودیکھا کہ وہ اِن کلمات کی طرف کیکے کہ پہلے اِن کلمات کوکون توٹ کے اُن

بدروايت المام مالك أمام بخاري المام البودا وداورامام نسائي فقل كي ب

743 - وَعَنَ آبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إذا قَالَ الإِمَام سمع الله لمن حَمده فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبِنَا لَكِ الْحَمد فَإِنَّهُ مِن وَافِق قَوْلِهِ قُولِ الْمَكْرِثِكَة عَفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه

مرب 743 البعد البغلق أباب إذا قال أحدكم : آمين والعالم أنه سياب فضل اللهم ربنا لك العهد عديد: 775 معيج البغلق أباب إذا قال أحدكم : آمين والعالم تكة في السباء - حديث: 3072 معيج مسلم - كتاب الصلاة البغاري - كتاب الصلاة أباب صفة الصلاة - ذكر سايسقول البر، عند رقع رأمه من الركوع حديث: 1931 موطة مالك - كتساب الصلاة أباب صفة الصلاة الإمام - حديث: 1931 من أبي داؤد - كتاب العالم أبواب نهريع استفتاح الصلاة - بساب صايقول إذا رفع رأمه من الركوع حديث: 727 ستن اس ماجه - كتاب إقامة الصلاة أبواب نهريع استفتاح الصلاة - بساب صايقول إذا رفع رأمه من الركوع حديث: 727 ستن المعالم العامد - الصلاة أبواب ما يقول إذا رفع رأمه من الركوع - حديث: 2817 السس مديث: 1058 السنس التطبيق أباب الصلاة أبواب ما يقول إذا رفع رأمه من الركوع - حديث: 2817 السس الكبري للبسيقي - كتاب الصلاة أمواب الفلاة - ساب بها استدل به من قال باقتصل البأموم على العدد مون "حديث: 2433 مسند أحد بن منبل مسد أس المرد رمن الله عنه - حديث: 9731

رَوَاهُ البُحَادِى وَمُسْلِمٍ وَّابُوْ دَاوُد وَالتِّرْمِلِى وَالنَّسَائِيّ وَفِي دِوَايَةٍ للْبُحَادِى وَمُسْلِمٍ فَقُولُوا دَبِنَا وَلَلْ

و و النافق معزت ابو ہر رہ و النظام من النظام منافقاً کا بیفر مان تقل کرتے ہیں:

روایق سرت رور روست به الله لهمن حسده (الله تغالی نے اس محص کی بات من کی جس نے اس کی حمد بیان کی ) کراتی تا است "جب او مسلم علاقہ لسمن حسده (الله تغالی نے اس میل میں میں میں میں کا جب میں کرونہ میں میں کور آئیں میں میں اور كمنا وشتول كے كہنے كے ساتھ ہوگا ال شخص كے گزشته گنا ہوں كى بخشش ہوجائے گى "۔

ر سرت الم منارئ الم مسلم الم ابوداؤ ذا مام ترغدی اورانام نسائی نے نقل کی ہے الم مناری اورا مام مسم کی ایک روایت مين ميالفاظ مين:

"نوتم نوگ بدیجو:اے ہمارے پروروگار!اور حمر تیرے ہی لئے مخصوص ہے" (راوی کہتے ہیں:) یعی " و کے ساتھ پر حور التَّرُهِيب من رفع الْمَأْمُوم رَأْسه قبل الإِمَام فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود

باب: مقتدی کے رکوع اور سجدے کے بعد امام سے پہلے سراٹھانے سے متعلق تربیبی روایات

744 - عَنْ آبِسَى خُسرَيْسَ - قَرَضِسَى اللَّهُ عَنْهُ آنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اما يعُعشَى اَحَدُكُمْ إذا دفع رَأْسه من رُكُوع اَوْ سُجُود قبل الإمَّام أن يَجْعَل اللَّه رَأْسه رَأْس حمَّار اَوْ يَجْعَل اللَّه صورته صُورَة حمَّار

رَوَاهُ الْسُنَحَارِيّ وَمُسْلِمٍ وَآبُو دَاوُدِ وَالْيَرْمِلِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْنُ مَاجَةَ وَرَوَاهُ الطّبَرَالِيّ فِي الْأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَّلَكُ ظِله قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يُؤمِن آحَدُكُمُ إذا رفع رَاسه قبل الإمّام أن يحول الله رَأْسِه رَأْس كلب . وَرَوَاهُ فِي الْنَكِيشِ مَوْقُوفًا على عبد الله بن مَسْعُود بأسانيد أحدها جيد ورَوَاهُ ابُن حبَان فِي صَحِيْدِه من حَدِيْثٍ آبِي هُوَيْرَة اَيْضًا عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَفُظِهِ: أما يعُمشَى الَّذِي يوفع رَاسه قبل الاِمَام أن يحول الله رَأْسه رَأْس كلب . قَالَ الْخطايِيّ الْحَتلف النَّاس فِيْمَن فعل ذَلِكَ فَروى عَن الن عُمَرّ آلـه قَـالَ لا صَّلاـة لـمـن فـعل ذلِكَ وَاما عَامَّة أَهْلِ الْعلَم قَانَّهُم قَالُوا قد أَسَاءَ وَصلاته تُجزئه غير أَن أَكُثرهم يأمرُونَ بِأَن يعود إلَى السُّجُود وَيمْكث فِي سُجُوده بعد أن يرفع الإِمَام رَّأسه بِقدر مَا كَانَ ترك انتهى

العرب الوجريره المالك عن اكرم مَنْ الله كاليفر مان تقل كرت بين:

'' کیا کوئی صخص اس بات ڈرتانہیں ہے کہ وہ رکوع یا سجدہ کے بعد امام ہے پہلے سراٹھا لے نو اللہ تعد کی اس کے سرکو گدھے کے سرمیں تبدیل کردے گا (رادی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں: )اللہ تعالی اس کی شکل کو گدھے کی شکل میں تبدیل کردے گا''۔ بدروایت امام بخاری امام سلم امام ابودا و دامام ترندی امام نسانی اورامام این ماجه نفش کی ہے بدروایت امام طرانی فیجم اوسط میں عمرہ سند کے ساتھ فن کی ہے اوران کی روایت میں بیالغاظ ہیں:

'' نبی اکرم نرایج نے بیہ بات ارشاد فر مائی: کیا کوئی مخص اس بات سے خود کو مخفوظ بھتا ہے؟ کہ اگروہ ا، م سے پہلے اپنے

" وخص الام ہے پہلے اپناسرا تھالیتا ہے کیاوہ اس بات ہے ڈرتائیس ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سرکو کتے ہے سرے

علامہ فطانی بیان کرتے ہیں: جو تفس ایسا کرتا ہے اس کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے حضرت عبداللہ بن علامہ فطانی بیان کرتے ہیں: جو تفس ایسا کرتا ہے اس کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے حضرت عبداللہ بن مر پڑھا ہے بیدروایت منقول ہے وہ بیفر ماتے ہیں: جو تحق ایسا کرتاہے اس کی تماز بی نہیں ہوتی 'تاہم عام اہل علم نے بیا بات بیان ر ہے: وہ فعل براکرتا ہے تا ہم اس کی نماز ہوجائے گی البتدان میں سے اکثر حضرات نے اس مخص کو پیٹم دیا ہے کہ وہ دوبارہ سوے کا طرف جائے اور مجدے میں اتنی دیر تھی رار ہے میدامام کے سراٹھانے کے بعد ہوگا اور اتنی دیر کے لئے ہوگا 'جتنی دیراس نے

بيدرك كالمن "....علامه خط لي كى بات يهال فتم جوكى-745 - وَعِنهُ آيُسطُسا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النِّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّذِي يَخْفض وَيرُفَع قبل الإِمَّام إِنَّهَا ناصيته بيد شَيْطَان . رَوَاهُ الْبَزَّار وَالطَّبْرَانِيِّ بِإِسْنَادٍ حَسَنْ وَرَوَاهُ مَالك فِي الْمُوطَّا فَوَقَفَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يرفعهُ

الله وطرت الوهريره فالنف كحوال سائد بات منقول ب: ني اكرم مَنْ النَّهُ فَيْ الرَّمْ مَنْ النَّادِ فرمايا:

" جونس امام سے پہلے جمکتا ہے یا اُٹھتا ہے اُس کی پیٹانی شیطان کے ہاتھ میں ہوتی ہے "۔ بدروایت امام بزارنے 'اورامام طبرانی نے عمدہ سند کے ساتھ تھا کی ہے اسے امام ما لک نے '' الموطا'' میں نقل کیا ہے انہوں نے اے معرت ابو ہر رہ والنز پر موتو ف روایت کے طور پر نقل کیا ہے اے مرفوع روایت سے طور پر نقل نہیں کیا۔

الترهيب من عدم إِنَّمَام الرَّكُوع وَالسُّجُود وَإِقَامَة الصلب بَيْنَهُمَا وَمَا جَاءً فِي الْخَشُوعِ

رکوع یا ہجودکمل نہ کرنے اور اُن کے درمیان پشت کوسیدھانہ رکھنے سے متعلق تربیبی روایات نیزخشوع کے بارے میں جو چھمنقول ہے

746 - عَنْ آبِي مَسْعُوْد البدرى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تجزىء صَلاة الرجل حَتَّى يُقيم ظَهره فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

رَوَاهُ اَحْمِد وَابُوْ دَاوُد وَاللَّهُ ظَلَهُ وَالِيِّرْمِيذِي وَالنَّسَائِي وَابْنُ مَاجَةَ وَابْن خُزَيْمَة وَابْر حِبَال فِي صَحِبُحَيْهِمَا وَرَوَاهُ الطَّبْرَ انِي وَالْبَيَّهَقِيّ وَقَالا إِسْنَاده صَحِيْح ثَابِت وَقَالَ اليّرْمِذِي حَدِيْتُ حَسَنْ صَحِين وهي الندغيب والذرهب؛ (اذل) في هي المسكون المسكون المسكون المسكون العسكون العسك

والا الله معرت الومسعود بدري الأنذروايت كرتے بين: في اكرم مَنْ الله في ارشاد فرمايا ہے:

" آ دی کی نمازاس دفت تک درست نبیس ہوتی 'جب تک وہ رکوع اور بچود میں پشت کوسید ھانہیں رکھتا''۔

رون مارد من است امام البوداؤد في فقل كى بيئروايت كه بيالفاظ النمى كفل كرده بين أست امام ترفذي امام المنالي ام معروايت امام احمداورامام البوداؤد في فقل من معروفيت كه بيالفاظ النمى كفل كرده بين أست امام ترفذي امام المالي ام حضرات فرماتے ہیں: اس کی سندھے اور ٹابت شدہ ہے امام تر بندی فرماتے ہیں: بیرحد یث حسن سے ہے۔

ب رائد من عبد الموضعين بن شيل رَضِي الله عَنْهُ قَالَ نهي رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَن نقرة الْغُرَابِ والْحَرَاشِ السَّبِعِ وَأَن يُوطِن الرجل الْمَكَّان فِي الْمَسْجِد كُمَّا يُوطِن الْهَعِير

رَوَاهُ أَحُمِد وَابُو ۚ دَاوُد وَالنَّسَائِي وَابْنُ مَاجَةَ وَابْن خُزَيْمَةَ وَابْن حِبَّان فِي صَعِيْحَيْهِمَا

و معرت عبدالرحمن بن مبل من تنتزيان كرتے بين: نبي اكرم نوائيل نے كوے كی طرح معون كامار نے اور درندے كی طرح پاؤں بچھا کر بیٹھنے سے منع کیا ہے اور اس بات سے بھی (منع کیا ہے) کدآ دی مجد میں اپنے بیٹھنے کی جگہ خصوص کر سائے جس طرح اونث این بیضنی جگهخصوص کر ایتاہے۔

. سیروابیت ایام احمدُ امام ایووا وَ دُامام تمیانی ایام این ماجد نے اور (ان کے علاوہ) کیام این خزیمہ اور ایام این حبان نے این اپنی سیح میں نقل کی ہے۔

748 - وَعَـنُ آبِي قَتَادَة وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱسُواَ النَّاس سَرِفَة الَّذِي يسرق من صلاته قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يسوق مِن الصَّلاة قَالَ لَا يتم ركوعها وَلا سجودها أوْ قَالَ لا يُقيم صسلبه فِي الرُّكُوعِ وَالسَّبُود . وَوَاهُ ٱحْسمسد وَالسَظْبَوَانِيّ وَابُن خُزَيْمَة فِيْ صَبِحِيْجِهِ وَالْحَاكِم وَفَالَ صَبِحِيْع

الله الوقاده الوقاده النفاروايت كرتي بين أكرم مَنْ النفاء فرمايات

" چوری کرنے میں سب سے براض وہ ہے جواتی نماز میں چوری کرتا ہے لوگوں نے عرض کی نیار سول اللہ! وہ نماز میں کیسے چوری کرتا ہے؟ نبی اکرم من الفظ سنے ارشاد فرمایا: ووائن کے رکوع اوراس کے بچودکو کمل اوائیں کرتا ہے (راوی کوشک ہے شایدید الفاظ میں:)وہ رکوع اور بچود میں اپنی پشت کوسید حاتیں رکھتا ہے"۔

بدروايت المام احمر المام طبراني في فقل كى بالم ابن خزيمه في استاين في من الله ياب الم ما كم في بحي نقل كياب وهد فرمات میں: بیسند کے اعتبارے سیجے ہے۔

749 - رَعَىنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعْفَل رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أسرق النَّاس الَّــدِيُ يســرق صَلانــه قيل يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيُفَ يسرق صَلاته قَالَ لَا يتم ركوعها رَلَا سحودها وأبحل النَّاس من بخل بِالسَّلَامِ . رَوَاهُ الطُّبَرَانِيُّ فِي معاجيمه الثَّلاثَة بِإِمْنَادٍ جَيِّدٍ و من عبدالله بن مغفل المنظر وايت كرتے ميں: نبي اكرم مَ كَافَيْنَا نے ارشاد فرمايا ہے:

ردایت امام طرانی نے اپنی تنیول' معاجیم' میں عمد وسند کے ساتھ قل کی ہے۔

· وَعَنْ عَلَى بِن شَيبَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خوجنا حَتَّى قلمنَا على رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٢٥٠ - وَعَنْ عَلَى إِنْ شَيبَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَابُهُا أُومِلِنا خَلفه فلمح بمؤخر عينه رجلاكًا يُقيم صكاته يَعْنِي صلبه فِي الرُّكُوعِ فَلَمَّا قضي النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاته قَالَ يَا معشر المُسُلِمين لا صَلاة لمن لا يُقيم صلبه في الرُّكُوع وَالسُّجُود

رَوَاهُ ٱلحمد وَابُنُ مَاجَةً وَابْن خَزَيْمَة وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحَيْهِمَا

و معزت على بن شيران النظر بيان كرت بين: بهم لوك نكله يبال تك كه بي اكرم مَلْ يَهِمْ كي خدمت مين حاضر بوية مهم نے آپ ناتھ کے دست اقدی پراسلام قبول کیا ہم نے آپ ناتھ کے پیچے تمازیں اداکیں آپ ناتھ نے اپنے کوشہ چٹم کے ور مع ایک مخص کود میلا جواینی نمازکودرست ادائیس کرر باتھا مینی رکوع میں اپنی پشت کوسیدها نہیں رکھ رہاتھا جب می اور جود میں اپنی پشت کوسید هائیس رکھتا ہے۔

پردایت امام حدامام ابن ماجه بالفل کی ہے امام ابن خزیمہ اور امام ابن حبان نے اپنی اپنی تھی میں قبل کی ہے۔ 751- وَعَنْ طَلَقَ بِنِ عَلَى الْحَنَفِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ينظر اللَّه

إلى صَلاة عبدكا يُقيم فِيُهَا صلبه بَيْن ركوعها وسجودها رَوَاهُ الطَّبَرَّالِيِّ فِي الْكَبِيرِ وَرُوَاتِه ثِقَات

"الله تعالی اس بندے کی نماز کی طرف نظر نیس کرتا جونماز میں رکوع اور سجد ہے دوران اپنی پشت کوسید ھانہیں رکھتا"۔

بدروایت امامطرانی فی مجم كبير من نقل كى بئاوراس كراوى تقدين-

752- وَعَنْ آبِي عبد اللَّهِ الْآشُعَرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى رجلا لَا يتم زُكُوعه ويستقر فِي سُجُوده وَهُوَ يُصَلِّي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَو مَاتَ هٰذَا على حَاله هذِه مَانَ على عبر مِلَّة مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصلم ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثل الَّذِي لَا يسم رُكُوعه وينقر فِي سُجُوده مثل الجائع يَأْكُل التِمرة والتمرتين لَا تُغنيَان عَنهُ شَيْئًا

فَالُ اَبُوْ صَالِح قَلْت لابى عبد الله من حدث بِهاذًا عَنْ رَسُولً الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَصَرَاء الاجناد عَمْرو بن الْعَاصِ وخَالِدِ بُن الْوَلِيد وشرحبيل بن حَسَنَة سَمِعُوهُ من رَسُولُ اللَّه صَنَّى اللّه ـَكَيْهِ وسلم ره الترغيب والنرهيب (اذل) ( المحري ال

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ وَٱبُو يعلى بِإِسْنَادٍ حَسَنٌ وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحه

رواه الصبر میں میں اسپیر ریس میں ہے۔ جو جو حضرت ابوعبداللہ اشعری ڈائٹر بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مالیڈ کا کے شخص کوملاحظہ فرمایا وہ مخص نماز میں رکوع مکم بعی ہوں سرت بر ہر سب را ہوں ہے۔ نہیں کررہاتھااور سجدے میں ٹھونے کے ماررہاتھا' فرہ نمازادا کررہاتھا' نبی اکرم مُلَّاثِیْم نے ارشادفر مایا:اگر میشن کس سے میں مرا' قربیر میں کررہاتھااور سجدے میں ٹھونے کے ماررہاتھا' فرہ نمازادا کررہاتھا' نبی اکرم مُلَّاثِیْم نے ارشادفر مایا:اگر میشن کس مرا' قربیر تیں کررہا تھا اور جدسے میں عرب میں ہے۔ گا' پھرتی اکرم مَلَّ فِیْلِ نے ارشاد فرمایا: جوشن اپنے رکوع کوکمل نہیں کرتا اور تجدسے میں معترت محمد مکا تیجہ میں کہ اور تجدسے میں میں میں ایک میں سرکہ ریوں کے مسال مست. تھو نئے مارتا ہے اس شخص کی مثال اس شخص کی مانندہے جیسے کوئی بھو کا ایک یا دو تھجوریں کھا لیے تو بیاں سے کسی کام آپیں۔ عرور المرائح من المراج بين: من من الوعبد الله من وريافت كيا: مدهد يث كس في اكرم مؤلفاً اسك حواسا من وايمة كي بیسان ہے؟ توانہوں نے جواب ویا بشکروں کے امراء مین مصرت عمرو بن العاص دلائٹیڈ حضرت خالد بن ولید دلائٹیڈ؛ ورحضرت شرحیں بن سے بی توانہوں نے جواب ویا بشکروں کے امراء میں مصرت عمرو بن العاص دلائٹیڈ حضرت خالد بن ولید دلائٹیڈ؛ ورحضرت شرحیں بن حسنه التنوف بيحديث ني اكرم التيل كي زباني سي بــ

بدروایت امام طبرانی نے مجمح کبیر میں نقل کی ہے جبکہ ابویعلیٰ نے اسے حسن سند کے ساتھ نقل کیا ہے امام ابن خزیمہ نے اسے این سی میں مقل کی ہے۔

753 - وَعَسَٰ آبِي هُوَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن الرجل ليُصَلِّي سِنِينَ سنة وَمَا تَقْبِلَ لَهُ صَلَاةً لَعَلَّه يِسَمِ الرُّكُوعِ وَلَا يِسَمِ السُّجُودِ وَيِسَمِ السُّجُودِ وَلَا يِسَمِ الرُّكُوعِ رَوَاهُ أَبُو الْقَاسِمِ الْآصِّبَهَائِيُّ وَينظر مَندَه

د منرت ابو ہر رہ دائنو عن اکرم مناتیکم کا بیفر مان نقل کرتے ہیں:

'' ایک شخص سائھ سال تک نماز ادا کرتار ہتا ہے لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے 'اگروہ رکوع کمل ادا کرتا ہے تو سجدہ مکمل ادائبیں کرتا اگروہ سجدہ ممل ادا کرتا ہے تو رکوع ممل ادائبیں کرتا "۔

میروایت ابوالقاسم اصبهانی نے قال کی ہے اور اس کی سند کل نظر ہے۔

754 - وَعَسَ آبِسَى هُسرَيْسَوَة اَيُضًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ لَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا الصحابه وَأَنْمَا حَمَاطِسِ لَو كَانَ لِاحدكم هَلِذِهِ السارية لكره أن تجدع كَيْفَ يعمد أَحَدُكُمْ فيجدع صَلاته الَّتِي هِيَ لله فَاتَمُوا صَلَاتَكُمْ فَإِنِ اللَّهَ لَا يَقْبِلِ إِلَّا تَامَا \_ُرَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْآوُسَطِ بِإِسُنَادٍ حسن

الجدع قطع بعض الشيء

🛞 🙈 حضرت ابو ہر میرہ بڑا تھنبیان کر تے ہیں: ایک دن نبی اکرم ناٹھا نے ایٹے اِسحاب سے ارش دفر ، یا: میں اس وقت وہاں موجودتھا'اگر کسی شخص کا ایک ستون ہو تو وہ اس بات کو تا لیند کرے گا کہ اس کوا کھاڑ لیا جائے 'تو کو کی شخص یہ کیوں کرتا ہے کہ دہ اپنی نماز کوا کھاڑیتا ہے؟ وہ نماز جواللہ تعالیٰ کے لئے ہوتی ہے تم لوگ اپنی نماز کو کمل ادا کرؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف مکمل چیز کوتیول

> بدروایت امام طبرانی نے بھم اوسط میں حسن سند کے ساتھ تھال کی ہے۔ "العدع "كامطلبكى چيزك يحصي كوكاف ديناب-

الله على غير مِلَة مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم ـ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَرُوَاته ثِقَات السُّجُود فَقَالَ لَو مَاتَ هَذَا لمات على غير مِلَة مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم ـ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَرُوَاته ثِقَات اللهُ عَلَيْهِ وَسلم ـ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَرُوَاته ثِقَات اللهُ عَلَيْهِ وَسلم ـ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَرُوَاته ثِقَات اللهُ عَلَيْهِ وَسلم ـ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَرُواته ثِقَاتِ اللهُ عَلَيْهِ وَالله الطَّيْرَانِيّ وَرُواته ثِقَات اللهُ عَلَيْهِ وَالله اللهُ عَلَيْهِ وَالله اللهُ عَلَيْهُ وَالله اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّه اللهُ عَلَيْهُ وَاللّه اللهُ عَلَيْهُ وَاللّه وَاللّه اللهُ عَلَيْ عَلَيْهُ وَاللّه وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

علی عبوت منت بلال بنائٹڑ کے بارے میں سے بات منقول ہے: انہوں نے ایک فخص کودیکھا کہ دہ رکوع اور سجدہ کمل ادانہیں مربانھا' تو انہوں نے ارشاد فر مایا: اگر میرخص ای حالت میں مرکمیا' تو شخص حصرت محمد نگاؤی کی ملت کے علاوہ پر مرے گا۔ مربانھا' تو انہوں انی نے نقل کی ہے' اس کے راوی ثفتہ ہیں۔ پیروایت امام طبر انی نے نقل کی ہے' اس کے راوی ثفتہ ہیں۔

756 - وَرُوِى عَن عَائِشَة رَضِى اللّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولُ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن للطّلاة الْمَكْتُوبَة عِنْد الله وزنا من انتقص مِنْهَا شَيئًا حُوسِبَ بِهِ فِيْهَا على مَا انْتقصَ . رَوَاهُ الْاَصْبَهَائِي

د سيده عائشهمديقه فالفهابيان كرتى بين: بى اكرم مَالَيْنَا في ارشادفر مايا ب:

" افرض نماز کاالند تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک (مخصوص) وزن ہوتا ہے جو خص اس بین کی کرے گااس نے جو کی کی ہوگی اُس حساب کے اُس نماز کے بارے میں اس مخص ہے حساب لیاجائے گا''۔

. پردایت اصبهانی فی کی ہے۔

757 - وَعَنْ آبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ينظر اللَّه الى عبد لا يُقيم صلبه بَيْن رُكُوعه وَسُجُوده . رَوَاهُ آخُمد يِاسْنَادٍ جَيّدٍ

د حضرت الوهريه النفاروايت كرتي بين: في اكرم مَنْ فَيْمًا في ارشادفر مايا ي:

"الله تعالی اس بندے کی طرف نظر رحمت نہیں کرتا 'جورکوع وجود کے دوران اپنی پشت کوسید مانہیں رکھتا''۔

بدروایت امام احدے عمرہ سند کے ساتھ تھی کی ہے۔

758 ورُوِى عَن عَلَى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ نهانى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن اقرَأ وَآنا رَاكِع وَلَمَالَ بَا عَلَى مثل الَّذِي لا يُقيم صلبه فِي صَلاته كَمثل حُبْلى حملت فَلَمَّا دنا نفاسهَا اسقطت فلا هي ذَات حمل وَلا هِي ذَات ولد . رَوَاهُ أَبُو بعلى والأصبهانى وَزَاد مثل الْمُصَلِّى كَمثل التَّاجِر لا يخلص لَهُ ربحه حَنْى يخلص لَهُ رَاس مَاله كَذَالِكَ الْمُصَلِّى لا تقبل نافلته حَتَّى يُؤَدِّى الْفَرِيضَة

ﷺ حفرت علی مناتنا بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مناقباً نے مجھے اس بات نے منع کیا ہے کہ میں رکوع کے دوران قر اُت کروں آپ مُلاَیْظ نے ارشاد فر مایا۔ اے علی جو شخص اپنی نماز میں اپنی پشت کوسید هائیس رکھتا 'اس کی مثال حاملہ عورت کی ماند ہے جوحاملہ اوجاتی ہے اور جب بہنچ کی پیدائش کا وقت قریب آتا ہے تو حمل ضائع ہوجاتا ہے تو اب وہ نہ حاملہ رائتی ہے اور نہ بہج والیٰ ۔

بی<sup>ر دایت</sup> امام ابویعلیٰ اورا مام اصبها نی نے نقل کی ہے ٔ تاہم انہوں نے بیالفاظ زائد نقل کیے ہیں: ''نماز کی مثاب تا جرکی مانند ہے اس کا منافع اس وقت تک خالص نہیں ہوگا' جب تک اس کا اصل سودا فیالص نہیں ہوگا' نمازی کی مثال بھی اس طرح ہے'اس کی نفل نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوگی' جب تک وہ فرض ادانہیں کرتا''۔ 759 - وَعَنْ اَبِى هُرَيْرٌ ةَ رَضِى اللَّهُ عَنْمَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسُواَ النَّاسِ سَرِقَة الَّذِي يسرق صَلَاته قَالَ وَكَيْف يسرق صَلَاته قَالَ لَا يتم ركوعها وَلَا سجودها

رَوَاهُ الطَّبُوانِي فِي الْاَوْسَطِ وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحِهِ وَالْحَاكِم وَصَححهُ

الله العربيده الوهريره المنظروايت كرتي بين: في اكرم مَنْ اللهُ في ارشاد فرمايا ب:

''لوگوں میں سب ہے براچوروہ ہے جواتی تماز میں چوری کرتا ہے رادی نے دریافت کیا وہ اپنی نماز میں کیسے چوری کرتا ہے تو نبی اکرم مُلاَیّزہ نے فر مایا وہ اس کے رکوع اور جود کو کمل اوانہیں کرتا''۔

یدروایت امام طبرانی نے بھم اوسط میں امام احبان نے اپنی تھے میں نقل کی ہے امام حاکم نے بھی اس کوفل کیا ہے انہوں اسے تھے قرار دیاہے۔

760 - وَرُوِى عَسَ عسر بسَ الْسُخطاب رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَبَّمَ مَا من مصل إلَّا وَملك عَن يَمِينه وَملك عَن يسَاره فَإِن أَسْهَا عرجا بهَا وَإِن لَم يُسْمِهَا ضربا بهَا على وَجهه رَوَاهُ الْاَصْبَهَانِيَّ

ا الله معرت عمر بن خطاب بالتؤروايت كرتي بن اكرم مَاليَّا في ارشادفر مايا ي:

''جب بھی کوئی شخص نمازادا کرتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے دائیں طرف ہوتا ہے اورا یک فرشتہ اس کے ہائیں طرف ہوتا ہے اگروہ نماز کو کمل ادا کرتا ہے تو وہ فرشتے اس نماز کو لے کراو پر جاتے جیں اورا گروہ اس کو کمل ادانہیں کرتا' تو وہ فرشتے اس نماز کواس مختص کے منہ پر مارد ہے جیں''۔ میدوایت اصبہانی نے قل کی ہے۔

761 - وَعَنْ النَّعْمَان بن مرَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ اَنَّ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا ترَوُنَ فِي الشَّارِب وَالزَّانِيُ وَالسَّارِق وَذَلِكَ قبل اَن تنزل فيهم الْحُلُود قَالُوا اللَّه وَرَسُوله أَعُلَمُ قَالَ هن فواحش وفيهن عُقُوبَة وأسوأ السَّرقَة الَّذِي يسرق صَلاته قَالُوا وَكَيْف يسرق صَلاته قَالَ لا يتم ركوعها رَّلا سجودها

رَوَاهُ مَالِكُ وَتقدهم فِي بَابِ الصَّلَاة على وَقتهَا حَدِيْثُ أَنس عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيْه وَمَنْ صلاها لغير وَفتها وَلَمْ يسبغ لَهَا وضوءها وَلَمْ يتم لَهَا محشوعها وَلَا ركوعها وَلَا سجو دها حرجت وَهِي سَوْدًاء منظلمة تَقول ضيعك الله كَمَا ضيعتنى حَتَّى إذا كَانَت حَيْثُ شَاءَ الله لفت كَمَا يلف النَّوُب الْحَلَق ثُمَّ ضرب بها وَجهه \_ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ

الله الله المن المروثين أي اكرم مَنْ كل كار فران العل كرت إلى:

"" شراب پنے والے زنا کرنے والے اور چور کے بارے شی تہاری کیادائے ہے؟ راوی کہتے ہیں: یہان لوگوں کے بارے میں حدود نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے لوگوں نے عرض کی: اللہ اوراس کا رسول زیادہ بہتر جانے ہیں ہی اکرم مڑھ تا ہے اوگوں نے عرض ارشاد فرمای: یہ برے کام جیں اوران میں سزادی جائے گی کیکن سب سے براچوروہ ہے جونماز میں چوری کرتا ہے لوگوں نے عرض کی: وہ اپنی نماز میں کیسے چوری کرتا ہے؟ نی اکرم مرتا ہے ارشاد فرمایا: وہ اس کے دکوئ اور جود کو کمل ادائیس کرتا ہے اور اس کے دوہ اپنی نماز میں کیسے چوری کرتا ہے؟ نی اکرم مرتا ہے ارشاد فرمایا: وہ اس کے دکوئ اور جود کو کمل ادائیس کرتا ہے "۔

یدردایت امام مالک نے نقل کی ہے اس سے پہلے نمازکواس کے تھمومی وقت پرادا کرنے سے متعلق باب میں حضرت اس ناتیز کے حوالے سے میں اکرم مٹائیز کا سے منقول صدیم گر ریکی ہے جس میں پیدندکورہے: اس ناتیز کے حوالے سے میں اکرم مٹائیز کا سے منقول صدیم گر ریکی ہے جس میں پیدندکورہے:

ال ال المستمر المراد المراد المراد المرد المرد

بدروایت امام طبرانی فیقل کی ہے۔

762 - وَعَنْ آبِيٌ هُرَيْرَة رَضِى اللّهُ عَنْهُ آن رجلا دخل الْمَسْجِد وَرَسُولُ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْك بِالسَّهِ فِي نَاحِية الْمَسْجِد فصلى ثُمَّ جَاءَ فَسلم عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْك السّلام ارْجع فصل فَإِنَّك لم تصل السّلام ارْجع فصل فَإِنَّك لم تصل فصلى ثُمَّ جَاءَ فَسلم فَقَالَ وَعَلَيْك السّلام ارْجع فصل فَإِنَّك لم تصل فصلى ثُمَّ جَاءَ فَسلم فَقَالَ وَعَلَيْك السّلام ارْجع فصل فَإِنَّك لم تصل فَقَالَ فِي النَّانِيَة آوُ فِي الّيِي تَلِيها عَلميني مَعَك من وَسُولُ النَّهِ فَقَالَ إِذَا قُمْت إِلَى الصَّلامَ فَاسبِع الْوضُوء ثُمَّ اسْتَقْبل الْقَبْلَة فَكِير ثُمَّ اقْرًا مَا تيسر مَعَك من اللهُ رُقَالَ إذا قُمْت إِلَى الصَّلامَ فاسبِع الْوضُوء ثُمَّ اسْتَقْبل الْقَبْلَة فَكِير ثُمَّ اقْرًا مَا تيسَر مَعَك من اللهُ رُلك فِي تَطمئِن سَاجِدا ثُمَّ ارْفَعُ حَتَى تستوى فَائِما ثُمَّ اسجد حَتَّى تطمئِن سَاجِدا ثُمَّ ارْفَعُ حَتَّى تستوى فَائِما ثُمَّ اسجد حَتَّى تطمئِن سَاجِدا ثُمَّ ارْفَعُ حَتَّى تستوى فَائِما ثُمَّ اسجد حَتَّى تطمئِن سَاجِدا ثُمَّ ارْفَعُ حَتَّى تستوى فَائِما ثُمَّ السجد حَتَّى تطمئِن سَاجِدا ثُمَّ ارْفَعُ حَتَّى تستوى فَائِما ثُمَّ السجد حَتَّى تطمئِن سَاجِدا ثُمَّ ارْفَعُ حَتَّى تستوى فَائِما ثُمَّ السجد حَتَّى تطمئِن سَاجِدا ثُمَّ ارْفَعُ حَتَّى تطمئِن جَالِسا ثُمَّ افْعَل ذَلِكَ فِي صَلاتك كلها

وَإِنَّ رِوَالِيَّةٍ: ثُمَّ ارْفَعُ حَتَّى تستوى قَائِما يَعُنِي من السَّجْدَة النَّانِيَة

رَوَاهُ الْسُخَارِى وَمُسْلِمٍ وَقَالَ فِي حَدِيثُه: فَقَالَ الرجل وَالَّذِى بَعِثْكَ بِالْحَقِّ مَا أَحسن غير هلذَا فعلمنى وَلَمْ بِذَكَرَ غير سَجُدَة وَاحِدَة . رَوَاهُ اَبُـوْ دَاوُد وَالنِّـرْمِذِى وَالنَّسَائِى وَابُن مَاجَه وَفِي رِوَايَةٍ لابى دَاوُد: فَإِذَا فعلت ذَلِكَ فَقَدْ تمت صَلَاتِك وَإِن انتقصت من هلذَا فَإِنَّمَا انتقصته من صَلَاتِك

ر ہو پھرا تھوا ورسید سے کھڑے ہوجا و' پھر تجدے میں جاؤ' یہاں تک کہ اطمینان کی حالت میں رہو' بھراُ تھوا دراطمینان سے بیٹھ جاؤ' پھرا پی پوری نماز میں ایسان کرو''۔

، بربر ہوں ہوں ہے۔ الف ظ بیں:'' پھرتم اٹھوادرسید سے کھڑے ہوجا دُ''نی اکرم مُٹائٹٹا کی مرادیتھی کہ دوسرے سجدے کے بعداُ ٹھے کرسیدھے کھڑے ہوجا دُ۔ بعداُ ٹھے کرسیدھے کھڑے ہوجا دُ۔

یہ روایت امام بخاری اور امام سلم نے قال کی ہے انہوں نے اپنی روایت میں بیالفاظ آئی کیے ہیں: ''اس مخص نے عرض کی: اس ذات کی تسم! جس نے آپ کوئن ہمراہ مبعوث کیا ہے میں اس سے زیاد وا جمع طریقے سے نماز اوانہیں کرسکتا' تو آپ جمعے تعلیم دیں!''۔

انہوں نے اس روایت میں صرف ایک مجدے کا ذکر کیا ہے۔

بیروایت امام ابودا و دُامام ترندی امام نسانی اورامام این ماجه نقل کی ہے امام ابودا و دکی ایک روایت میں بیالفاظ ہیں:
''جب تم ایبا کرلو سے تو تمہاری نماز کمل ہو جائے گی اورا گرتم نے اس میں کوئی کمی کی تو اُس حساب سے تمہاری نماز میں کی (شار) ہوگی'۔

763 - وَعَنُ رِفَاعَة بِسَ رَافِع رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ كنت جَالِسا عِنْد رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَ الْمَسْجِد فَصلى فَذكر التحديث إلى اَن قَالَ فِيهِ فَقَالَ الرجل لا ادْرِى مَا عبت عَلَى فَقَالَ البَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لا تَمْ صَلاة اَحَدُكُمْ حَتَى يسبغ الُوضُوء كَمَا أمره الله وَيغسل وَجهه وَيَديه النَّبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لا تَمْ صَلاة اَحَدُكُمْ حَتَى يسبغ الُوضُوء كَمَا أمره الله وَيغسل وَجهه وَيَديه إلى السمرُ فِقِين وَيهُسَح رَاسه وَرَجليهِ إلى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يكبو الله وَيَحْمَدهُ ويمجده وَيقُوا من الْقُرُ آن مَا أَن الله له له فَيْهِ وتيسر ثُمَّ يكبو ويركع فَيضَع كفيه على رُكْبَيَهِ حَتَّى تطمئن مفاصله وَتَسْتَوْجِي أُمَّ يَقُولُ سَمِع الله له له فَيْهِ وسَلِم مَاحَده وَيُقِيم صلبه ثُمَّ يكبو فَيستوى قَاعِدا على مقعدته وَيُقِيم صلبه السَّد عَمده وَيَسْتَوى قَاعِدا على مقعدته وَيُقِيم صلبه فوصف الطَّكرة منكذا حَتَى فرغ ثُمَّ قَالَ لا تَمْ صَلاة اَحَدُكُمْ حَتَى يفعل ذَلِك

ُ رَوَّاهُ النَّسَائِي وَهِلْذَا لَفُظِهِ وَالتِّرُمِذِي وَقَالَ حَلِيْتٌ حَسَنَّ وَقَالَ فِي آخِرِه فَإِذَا فعلت ذَلِكَ فَقَدُ تمت صَلاتك وَإِن انتقصت مِنْهَا شَيْئًا انتقصت من صَلاتك

قَالَ اَبُوُ عَمر بن عبد الَّبو النمرى هٰلُمَا حَدِيثٍ ثَابِت

کی کی حضرت رفاعہ بن رافع پی تا ان کرتے ہیں: ایک مرتبہ میں نی اکرم تا کی آئی کے پاس بیٹی ہواتھا ای دوران ایک فض آیادہ مبحد میں داخل ہوا اس نے نمازادا کی (اس کے بعد داوی نے پوری حدیث ذکر کی ہے جس میں آگے چل کروہ بیان کرتے ہیں:)اس فخص نے عرض کی: مجھے نہیں معلوم کہ آپ کومیری کؤئی چیز درست نہیں گئی ہے؟ نمی اکرم موافیق نے ارشاد فرمایا جم میں ہے کوئی ایک فخص نماز اس دفت تک تماز کھل نہیں کرتا جب تک وہ پہلے اچھی طرح وضوفیس کرتا جس طرح اللہ تق لی نے اسے تھم دیا ہے وہ اپنے چہرے کواسے دونوں بازوں کو کہنوں تک نہیں دھوتا اپنے سر پرسے نہیں کرتا اور دونوں پاؤں نخوں تک نہیں دھوتا اس سے بعدد واللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرے گا اس کی حمد اور ہزرگی کا اعتراف کرے گا قرآن جواللہ نے اس کونصیب کیا ہوگا اس کی معداور ہزرگی کا اعتراف کرے گا قرآن جواللہ نے اس کونصیب کیا ہوگا اس کی معداور سے کا اور حوالے دونوں ہاتھ اسے دونوں ہاتھ اسے دونوں ہاتھ اسے کا بیاں تک کہ اس کے جوڑ مطمئن ہوجا کیں اور ڈھیلے ہوجا کیں مجروہ کم اللہ کن حمرہ کہتے ہوئے ہوئے گا اور اپنی جائے گا اور اپنی بیان تک کہ ہر بڈی اپنی جگہ برآ جائے اور اس کی پشت سر بھی ہوجائے بھروہ تھیر کہتے ہوئے ہوئے کا وراپی بیان تک کہ ہر بڈی اپنی جگہ برآ جائے اور اس کی پشت سر بھی ہوجائے بھروہ تھیر کہتے ہوئے ہوئے اپنی ہوئے گا اور اپنی پشت کو معدان ہوجا کی اور ڈھیلے ہوجا کی بھردہ تا ہوئے ہوئے اپنی راوی کے خوا مطمئن ہوجا کی اور اپنی پشت کو سیدھا کر لے گا انہوں (یعنی راوی) نے نماز کا بھی وصف (یعنی طریق کی اور اپنی سے کا فاظ ہے ہیں: ) یہاں تک کہ وہ فارغ ہوجائے گا وہ اپنی ہوجائے گا وہ اپنی بیاں تک کہ وہ فارغ ہوجائے گا مورا پنی پشت کو موفارغ ہوجائے گا مورا پنی پشت کو سیدھا کر لے گا انہوں (یعنی راوی) نے نماز کا بھی وصف (یعنی طریق کہ این کی این کیا '(اس کے بعدروایت کے الفاظ ہے ہیں: ) یہاں تک کہ وہ فارغ ہوجائے گھریڈر مایا: کسی بھی خص کی نماز اُس وقت تک کھل نہیں ہوتی 'جب تک وہ اپیانٹیس کرتا''۔

ہیں، بیروایت اہام نسانگ نے نقش کی ہے'روایت کے بیدالفاظ انہی کے نقل کردہ ہیں'اسے اہام ترندی نے بھی نقش کیا ہے'وہ فرماتے ہیں: بیروریٹ مٹ ہے'انہوں نے اس روایت کے آخر میں بیالفاظ آل کیے ہیں: ہیں: بیروریٹ سے انہوں نے اس روایت کے آخر میں بیالفاظ آل کیے ہیں:

" جبتم ایدا کرلو کے تو تمہاری نماز کمل ہوجائے کی اور اگرتم نے اس میں کوئی کی کی تو اس صاب سے تمہاری نماز میں کی (شار) کی جائے گئے ۔

امام الوعمرا بن عبدالبرنمري فرمات بين بيجديث تابت شيه ب-

764 - وَعَنْ عَمَارَ بِنَ يَاسَرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِن الرجل لينصرف وَمَا كنب لَهُ إِلَّا عَشْرَ صَكَانَه تسعها ثمنِهَا سبعها سندسها خمسها ربعها ثلثها نصفها

رَوَاهُ أَبُو دَاؤد وَالنَّسَائِي وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحِهِ بِنَحْوِهِ

کی حضرت بمار بن یامر خانظیمیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم منگر کوردار شادفر ماتے ہوئے سناہے: در بعض اوقات کو کی شخص نماز ختم کرتا ہے حالانکداس کے نامدا ممال میں اُس کی نماز کا صرف دسوال یا نوال یا آنھوال یا ساتواں یا چینا'یا یا نبچواں یا چوتھا'یا تیسرا'یا نصف حصر نوٹ کیا جاتا ہے''۔

بدردایت امام ابودا و دامام نسانی اورامام این حبال نے اپن حج من اس کی مانتدالی ہے۔

765 - وَعَنُ أَبِى الْيُسُرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْكُمْ مِن يُصَلِّى الصَّلاة كَامِلَة ومنكم من يُصَلِّى النَّصْف وَالنَّلْث وَالرِّبِع وَالْحَمْسَجَتَّى بِلغ الْعَشُر \_ رَوَاهُ النَّسَائِيّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٌ وَاسم آبِي ومنكم من يُصَلِّى النصف وَالنَّلْث وَالرِّبِع وَالْحَمْسَجَتَّى بِلغ الْعَشُر \_ رَوَاهُ النَّسَائِيّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٌ وَاسم آبِي الْيُسْرِ بِالْيَاءِ الْمُثَنَّاة تَحت وَالرِّبِينِ الْمُهُملَة مفتوحتين كَعْب بن عمر السّلمِيّ شهد بَدُرًا

الله وحرت ابواليسر المنظروايت كرت بين: ني اكرم مَعَ الله في الرم المنظم في الرم منظم في الرثاوفر ما يا يه:

"تم میں سے پچھالوگ ایسے ہیں جو کمل نماز اواکرتے ہیں اورتم میں سے پچھالیے ہیں جونصف یا ایک تہائی یا ایک چوتھائی یا نچواں حصہ نماز اواکرتے ہیں بہال تک کہ تی اکرم مَلَّ اَتَّامِ نے دسویں جھے تک کاذکر کیا"۔ یہ روایت امام نسانی نے حسن سند کے ساتھ تفل کی ہے خصرت ابوالیسر ڈلاٹڈ (کے نام ) میں 'ی' ہے' اور'س' ہے ان رونوں پر'ز بر' ہے'ان کا نام حضرت کعب بن عمر سلمی ڈلٹٹ ہے' نہیں غز وہ بدر میں شرکت کا شرف حاصل ہے۔

وه العرب الوجريره التنزروايت كرتين: ني اكرم مَنْ الله في الرم مَنْ الله عند ما يا ب

''نماز کے تین صے ہوتے ہیں ایک حصہ طہارت ہے ایک حصہ رکوع ہے اور ایک حصہ بجدہ ہے جو محض اس کے حق کے ہمراہ اسے اداکر تاہے اس کی طرف سے بیر قبول ہو جاتی ہے اور اس کی طرف سے اس کے دیجر تمام اعمال بھی قبول ہوتے ہیں جس مخض کی نماز مستر دہو جائے اُس کے باقی اعمال بھی مستر دہو جا ئیں گئے''۔

یدروایت امام بزارنے نقل کی ہے وہ بیان کرتے ہیں: اس حدیث کے مرفوع ہونے کے بارے ہیں ہمیں صرف مغیرہ بن مسلم سے منقول روایت کے حوالے ہے ہی علم ہے۔ حافظ کہتے ہیں: اس کی مندحسن ہے۔

767 - وَعَنُ حُرَيْث بن قبيصَة رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قلمت الْمَدِيْنَةِ وَقلت اللَّهُمَّ ارزقني جَلِيسا صَالِحا

قَ الَ فَ جَلَست إلَى آبِي هُرَيْرَة فَقُلْتُ إِنِّي سَالَت الله آن يَرُزُقِنَى جَلِسا صَالَحا فَحَدَثنى بِحَدِيْثٍ سمعته من رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ الله آن يَنْفَعنى بِهِ فَقَالَ سَمِعَتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ الله عَن عمله صَلاته قَإِن صلحت فَقَدْ آفَلح وانجع وَإِن فَسدتُ يَقُولُ إِن آوَل مَا يُسَحَاسِ بِهِ الْعَبُد يَوْم الْقِيَامَة من عمله صَلاته قَإِن صلحت فَقَدْ آفَلح وانجع وَإِن فَسدتُ فَقَدْ خَابَ وحسر وَإِن انتقصَ من فريضته قَالَ الله تعَالَى انْظُرُوا هَلُ لعبدى من تطوع يكمل بِهِ مَا التقصَ من الْفَريضَة ثُمَّ يكون سَايْر عمله على ذَلِك . رَوَاهُ اليَّرُمِذِي وَغَيْرِهِ وَقَالَ حَدِيثَ حَسَنَّ غَرِيُبٌ

''قیامت کے دن بندے نے اس کے اٹمال میں سے سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں صاب لیا جائے گا'وہ اس کی نماز ہے آگر وہ درست ہوگی' تو وہ بندہ کا میاب و کا مران ہو گا اورا گروہ خراب ہوگی' تو وہ بندہ رُسوااور خسارے کا شکار ہوگا' اورا گروس نماز ول میں کوئی کی ہوگی' تو اللہ تعالیٰ قرمائے گا: میرے بندے کے نوافل کا جائزہ لو!اوراس کے ذریعے اس چیز کوئمس کی فرض نماز ول میں کوئی کی ہوگی' تو اللہ تعالیٰ قرمائے گا: میرے بندے کے نوافل کا جائزہ لو!اوراس کے ذریعے اس چیز کوئمس کرد و جواس کے فرائنس میں کی ہے' پھرد گیرتمام ایمال کا حماب بھی ای طرح سے ہوگا''۔

بدروایت امام ترفدی اورد مگر حضرات نے فقل کی ہے الم ترفدی فرماتے ہیں: بیصدیث من فریب ہے۔

٧٥٠ وَعَنْ آبِي هُوَيْرَة وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صلى وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَوْمًا أَمَّ انْصَرف فَقَالَ بَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَوْمًا أَمَّ الْا يَعْشِر الْمُصَلِّى إِذَا صلى كَيْفَ يُصَلِّى فَإِنَّمَا يُصَلِّى لَفِيهِ إِنِّى لَا بُصر من ورائى بَا الله عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الظَّهْرِ فَلَمَّا سلم فَادَى وجلا كَانَ فِي آخو الصَّفُوف فَقَالَ يَا فَلان آلا تنقى الله آلا تنظر مَا اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم الظَّهْر فَلَمَّا سلم فَادَى وجلا كَانَ فِي آخو الصَّفُوف فَقَالَ يَا فَلان آلا تنقى الله آلا تنظر مَا اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم الظَّهْر فَلَمَّا سلم فَادَى وجلا كَانَ فِي آخو الصَّفُوف فَقَالَ يَا فَلان آلا تنقى الله آلا تنظر مَلَى إِنَا اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم الظَّهْر فَلَمَّا سلم فَادَى وجلا كَانَ فِي آخو الصَّفُوف فَقَالَ يَا فَلان آلا تنقى اللهُ آلا تنظر مَا اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم الظَّهْر كَيْفَ يَنْ اجِيه إِنَّكُمْ ترَوِّنَ آنِي لَا آرَاكُمُ النِي وَاللهُ لارى من خلف ظَهْرى كَمَا أرى من بَيْن يُدى

والله و رس الو ہر رہ دائیز بیان کرتے ہیں: ایک دن نبی اکرم نائیڈ ایک نبر آپ مائیڈ نماز اداکی جب آپ مائیڈ نماز پڑھ کرفار نکی ہوں تو آپ نائیڈ نے ارشاد فرمایا: اے فلاں! کیاتم اپنی نماز الجھے طریقے ہے ادائیس کر کئے ہو؟ کی نماز کی اس بات کا جائزہ موج کے تو آپ نائیڈ اور ٹارڈر مایا: اے فلاں! کیاتم اپنی نماز الجھے طریقے ہے ادائیس کر کئے ہو؟ کی نماز اداکر رہا ہوتا ہے میں اپنے بیجھے بھی اُسی میں اپنی بیجھے بھی اُسی طرح دیکے لین ہوں جس طرح اپنے آگے دیکھا ہوں' پ

ر بید با اسلم امام نسانی ایام این خزیمه نے اپنی سی میں نقل کی ہے امام این خزیمه کی روایت کے الفاظ بیر ہیں: راوی بیان پیروایت امام مسلم امام نسانی ایام این خزیمه نے اپنی سی میں نقل کی ہے امام این خزیمہ کی روایت کے الفاظ بیر ہیں

رسی ارم خالفظ نے ہمیں ظہری نماز پڑھائی 'جب آپ خالفظ نے سلام بھیرا تو آپ خالفظ نے ایک مخص کو بلند آواز میں

ارم خالفظ نے ہمیں ظہری نماز پڑھائی 'جب آپ خالفظ نے سلام بھیرا تو آپ خالفظ نے ایک مخص کو بلند آواز میں

پارا جمآخری صف میں موجود تھا' آپ خالفظ نے فر بایا: اے فلال! کیاتم اللہ تعالی سے ڈرتے نیس ہو؟ کیاتم اس بات کا جائزہ نہیں

لیے ؟ کہتم کسے نماز اواکر رہے ہو؟ جب کو کی شخص نماز اواکر رہا ہوتا ہے تو وہ کھڑا ہوکرا پے پروردگاری بارگاہ میں مناجات کر رہا ہوتا

ہے اتوا ہے اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کسے مناجات کر رہا ہے؟ تم لوگ ہے بھے ہوکہ میں تم لوگوں کو دیکھی نہیں ہوں اللہ کی تسم!

میں اپنی پٹت کے چھے بھی اُس طرح دیکے ہوں جس طرح اپنے آگے دیکھی ایوں' ۔

﴿ ١٥٥٠ - وَعَنْ عُشْمَان بن آبِي دهرش رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يقبل الله من عبد عملا حتى يشهد قلبه مَعَ بدنه . رَوَاهُ مُحَمَّد بن نصر المُمروذِي فِي كتاب الصَّلاة هنگذا مُرُسلا وَوَصله ابُرُ مَنْصُرُر الديلمي فِي مُسْند الفردوس بِآبِي بن كَعُب والمرسل أصح

الله على معرت عثان بن أبود برش الأثنا في أكرم تكفيم كاليفر مان قل كرتے بين:

"الله تعالی سی بھی بندے کا کوئی عمل اُس دفت تک قبول بیس کرتا 'جب تک اس کے جسم کے ساتھ اُس کا دل بھی گواہی ور جام ''

یدردایت شیخ محد بن نصر مروزی نے کتاب''الصلوٰ قائمیں اِس طرح مرسل روایت کے طور پرتقل کی ہے جبکہ ابومنصور دیلمی نے ''مندفر دوس' میں اسے موصول روایت کے طور پرتقل کیا ہے جو حضرت الی بن کعب ڈٹی تنزیے منقول ہے تا ہم اس روایت کا مرسل مونا زیادہ مشتد ہے۔

. 770 - وَعَنِ الْفِصْلِ بِنِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ مِنْ لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ الصَّلَاة مثنى مشنى نشهد فِي كل رَكْعَنَدُنِ وتخشع وتضرع وتمسكن وتقنع يَديك تَقُول ترفعهما إلى رَبك مُسْتَقُبلا ببطونهما وَجهك وَتقول يَا رب يَا رب من لم يفعل ذلِكَ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا

رَوَاهُ التِّرُمِذِي وَالنَّسَائِي وَابِن عُزَيْمَة فِي صَحِيْحِه وَتُودد فِي ثُبُوته رَوَّوُهُ كلهم عَن لَيْت بن سعد حَداثنا عبد ربه بن سعيد عَن عمران بن آبِي أنس عَن عبد الله بن نَافِع ابْن العمياء عَن ربيعة بن الْحَارِث عَن الفضل وَقَالَ التَّوْمِذِي قَالَ غير ابْن الْمُبَارِكُ فِي هَلَا الحَدِيْتِ مِن لَم يفعل ذَلِكَ فَهِي حَداج وَقَالَ سَمِعت مُحَمَّد بن إسسمَاعِيل يَعْنِي البُحَارِي يَقُولُ ووى شُعْبَة هَذَا الحَدِيْتِ عَن عبد ربه فَآخُطا فِي مَوَاضِع قَالَ وَحَدِيْتٍ لَيْتُ بن سعد أصح من حَدِيْتٍ شُعْبَة

قَىالَ الْحَافِظِ وَعبد الله بن نَافِع ابُن العمياء لم يرو عَنهُ غير عمرَان بن اَبِي أنس وَعمُرَان ثِقَة وَرَوَاهُ اَبُوْ دَاوُد وَابُسُ مَسَاجَةَ من طَرِيُق شُغْبَة عَن عبد ربه عَنِ ابْنِ اَبِي أنس عَن عبد الله بن نَافِع ابْن العمياء عَن عبد الله بن الْحَادِث عَنَ الْمطلب بن اَبِي وَدَاعَة

وَلَكُفظ ابْن مَاجَه: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الصَّلاة مثنى مثنى وَتشهد فِي كل رَكُعَيُنِ وتباس وتمسكن وتقنع وَتقول اللَّهُمَّ اغْفِر لي فَمَنْ لم يفعل ذَلِكَ فَهِيَ حداج

قَىالَ الْمُعَايِّيِّ اَصْحَابِ الْحَدِيَّتِ يَعْلَطُونَ شُعْبَةً فِي عُلْا الْحَدِيَّتِ ثُمَّ حَكَى قُولِ الْهُخَارِيّ الْمُتَقَدَّم وَقَالَ قَالَ بَعْفُوب بِن سُفْيَان فِي هُلَا الْحَدِيَّتِ مثل قُول الْبُخَارِيّ وَحَطَا شُعْبَة وَصوب لَيْثُ بن سعد و كَذَٰلِكَ قَالَ مُحَمَّد بن اِسْحَاق بن سُفْيَان فِي هَلَا الْحَدِيَّتِ مثل قُول الْبُخَارِيّ وَحَطَا شُعْبَة وَصوب لَيْثُ بن سعد و كَذَٰلِكَ قَالَ مُحَمَّد بن اِسْحَاق بن خُزيُهُم قَالَ وَقُوله تِهَام مَعْنَاهُ إِظْهَارِ الْبُؤُس وِالْفَاقة وتمسكن من المسكنة وَقِيلً مَعْنَاهُ السَّحُون وَالْوَقار وَالْمَسْلَلَة والحداج مَعْنَاهُ هَاهُنَا السَّكُون وَالْوَقار وَالْمَسْلَلَة والحداج مَعْنَاهُ هَاهُنَا النَّاعِ الْيَدَيُّنِ وَقَعِهما فِي الدُّعَاء وَالْمَسْلَلَة والحداج مَعْنَاهُ هَاهُنَا النَّاقِص فِي الْاجْر والفضيلة .....النَّهي

الله الله معزمت تطل بن عباس بي نسروايت كرتي بين: في اكرم من في ألم من المنظم في الرشاد فرمايا ب:

''نماز دو دوکر کے اداکی جائے گئ تم ہر دورکعت کے بعد تشہد پڑھو گئے خشوع وخضوع کرو گئے گریدوزاری کرو ھے مسکینی کا اظہار کرد گئے اپنے دونوں ہاتھ ملاکرانہیں اپنے ہر دودگار کی ہارگاہ میں اٹھاؤ گئے ان کی ہتھیلیاں تمہارے چہروں کی طرف ہوں گی اورتم یہ کہو تھے: اے میرے پر دردگار! ہے میرے پر دردگار! چوتھ ایسانہیں کرے گا تو وہ ایسااور دیسا ہوگا''۔

بدروایت امام ترندی امام نسانی امام این فزیمہ نے اپن سجیح میں نقل کی شیئے انہوں نے اس کے بہوت کے بارے میں تر دد کا اظہار کیا ہے ان تمام حضرات نفل بنء ہی موجوں کے سے ان کی سند کے ساتھ حضرت نفل بنء ہی بی بھی تر دد کا اظہار کیا ہے ان تمام حضرات نفل بنء ہی اور کی سند کے حوالے سے ان کی سند کے ساتھ حضرت نفل بنء ہی بی بھی ہیں : حموض سے نقل کیا ہے ایس میں بیدالفہ خانق کیے ہیں : ''جوض ایسانہیں کرے گاتہ بین کمل ہوگی''۔

امام ترندی بیان کرتے ہیں: میں نے تھر بن اساعیل بینی امام بخاری کؤید فرماتے ہوئے سنا ہے۔ شعبہ نے بیرحدیث عبد رب کے حوالے ہے نقل کی ہے'اوراس میں کئی مقام پر تلطی کی ہے' وہ کہتے ہیں جیٹ بن سعد کی نقل کر دور وابت شعبہ کی نقل کر دور وابت

یز باده درست ہے۔

ے رہا ہے۔ جہ بین عبدالقد بن نافع نامی راوی سے عبدالقد بن ابوائس کے علاوہ اور کسی نے روایات نقل نہیں کی ہیں اور عمران نامی مافظ کہتے ہیں :عبدالقد بن نافع کے عراف کا میں ماجہ نے شعبہ کے حوالے سے عبدرب کے حوالے سے ابن ابوائس کے حوالے سے راوی فقہ ہے ہیں روایت امام ابودا وَاوَّا مَام ابن ماجہ نے شعبہ کے حوالے سے عبدرب کے حوالے سے ابن ابوائس کے حوالے سے مطلب بن ابوددا عبد نقل کی ہے۔ عبداللہ بن حارث کے حوالے سے مطلب بن ابوددا عبد نقل کی ہے۔

المام ابن ما جدى تقل كرده روايت كالفاظ بيدين: في اكرم مَا لَأَيْرَ الله الرماية:

ورنماز دو دوکرکے اداکی جائے گئ تم ہر دور کعت کے بعد تشہد پڑھو کے اور عاجزی اور سکینی کا ظہار کرتے ہوئے مرجعکا کریہ کہوئے:اے اللہ!میری مغفرت کردئ جوخص ایبانیس کرے گا' تووہ نماز ناتم ل ہوگی''۔

ر المان کرتے ہیں: محدثین نے اس صدیت میں شعبہ کو تلطی کرنے والا قرار دیا ہے گھرانہوں نے امام بخاری کا قول نقل کی ہے جو پہلے گر رچکا ہے وہ بیان کرتے ہیں: لیقوب بن سفیان نے اس حدیث کے بارے ہیں امام بخاری کے قول کی مانندننل میں ہے شعبہ نے اس روایت کو بیان کرنے ہیں تلطی کی ہے جبکرلیٹ بن سعد نے اسے درست بیان کیا ہے محمد بن اسحاق بن خزیمہ (یعنی امام ابن فزیمہ ) نے بھی بہی بات بیان کی ہے۔

(علامہ خطانی بیان کرتے ہیں:)روایت کا پیلفظ' تبایس' اس کا مطلب بیہ ہے کہا پٹی پر بیٹائی 'فقروفا قد کا اظہار کرنا' اور لفظ ارتمان ' کا مطلب مسکین کا اظہار کرنا ہے ایک تول ہیہ ہے کہ اس کا مطلب سکون اوروقا رکا اظہار کرنا ہے اوراس ہیں ' م زائد ہے' ' اقاع الیہ بین' کا مطلب دونوں ہاتھ وعایس بلند کرنا ہے کہاں ' الحداج' کا مطلب بیہ ہے کہ وہ اجراور فضیلت کے اعتبار ہے تاتم ہوں۔ ۔ نات میں بلند کرنا ہے جہاں ' الحداج کا مطلب بیہ ہے کہ وہ اجراور فضیلت کے اعتبار ہے تاتھ ہوگئی۔

الله و عَنِ ابْنِ عَبّاس رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ إِنّمَا الله عَلَى الله عَنْ وَعَلَم الله عَنْ وَعَلَم الله عَنْ وَعَلَم النّهَار السّمَلاة مِمّن تواضع بها لعظمتى وَلَمْ يستطل على خلقى وَلَمْ يبت مصرا على معصيتى وقطع النّهَار إلى ذكرى ورحم المِسْكِين وَابْن السَّبِيُل والأرملة ورحم المُصّاب ذَلِكَ نوره كنور الشّمُس أكلؤه بعزتى واستحفظه ملائكتى أجعَل لَه فِى الظلمَة نورا وَفِى الْجَهَالَة حلما وَمثله فِى خلقى يَحَمثل الفردوس فِى الْجنّة واستحفظه ملائكتى أجعَل لَه فِى الظلمَة نورا وَفِى الْجَهَالَة حلما وَمثله فِى خلقى يَحَمثل الفردوس فِى الْجنّة .

"القدتون فرماتا ہے: میں اس شخص کی نماز قبول کرتا ہوں جو نماز میں میری عظمت کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے اور میری عظمت کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے اور میری علوق کے سامنے خود کو نمایاں نہیں کرتا اور میری نافر مانی پر مصر نہیں رہتا اور دن کے وقت میر اؤکر کرتا ہے مسکین مسافر 'بیوہ ہر حم کرتا ہے' مصیبت زدہ پر حم کرتا ہے اس نماز کی حفاظت کروں گا ہے مصیبت زدہ پر حم کرتا ہے اس نماز کی حفاظت کروں گا اور اس کی مثال اور میری خلوق میں ہر دبار بنادوں گا اور اس کی مثال میری خلوق میں ہوں گا جہالت میں ہر دبار بنادوں گا اور اس کی مثال میری خلوق میں ہوں گا جسے جنت میں فردوں کی مثال ہے''۔

بدروایت امام بزارنے عبداللہ بن واقد حرانی کی فقل کروہ روایت کے طور پڑفل کی ہے اس روایت کے بقیدتم مراوی ثقد

<u>ئ</u>ل-

آلاً وَرُونَ عَن عبد اللّه بن مَسْعُوْد رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعُولُ إِن العَبْد إذا صلى فَلَمُ يتم صكاته خشوعها وَلا ركوعها وَأكثر الالْتِفَات لم تقبل مِنْهُ وَمَنْ جو ثَوْبه خُيلاء لم ينظر الله إليّهِ وَإِن كَانَ على الله كَرِيمًا . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ

ود عرت عبدالله بن معود في المان كرت إلى بيس في أكرم مَن الله كوبيار شادفر ات بوع ساب:

''بندہ جب نمازاداکرتا ہے'اوراس میں خشوع اوررکوع کو کھل نہیں کرتا'اورا کٹر اِدھراُ دھرد میکنار ہتا ہے'تواس کی تماز کھل نہیں ہوتی اور جو خص تکبر کے طور پراپنا کپڑ الٹکا کر چلنا ہے'اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظرر حمت نہیں کرتا'اگر چہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہارگاہ میں (عبادت اور ریاضت کے حوالے ہے )معزز ہو''۔

بدروایت امام طبرانی فیقل کی ہے۔

773 - وَعَنْ آبِى اللَّارُدَاءِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آوَّل شَيْءٍ يرفع مِنْ هذِهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آوَّل شَيْءٍ يرفع مِنْ هذِهِ الْامة الْخُشُوعِ حَتَّى لَا ترى فِيْهَا خَاشِعًا . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ بِإِسْنَادٍ حَسَنْ وَرَوَاهُ ابْن حَبَان فِي صَبِحِيْهِ فِيْ آخو حَدِيْثٍ مَوْقُوفًا اللهِ مَوْقُوفًا على شَدَّاد بن اَوْس وَرَفعه الطَّبَرَانِيّ اَبُضًا وَالْمَوْقُوف اللهِ

و الله معرب ابودرداء الأفران بي اكرم مَن اليام كايفر مان تقل كرت بين:

"ال امت سے سب سے پہلے خشوع اٹھایا جائے گا کیہاں تک کرتم کوئی مخص ایبانہیں دیکھو سے جس میں خشوع موجود ہو"۔

یدروایت امام طبرانی نے حسن سند کے ساتھ نقل کی ہے امام این حیان نے اپنی "صبحی " میں ایک حدیث کے آخر میں معزرت
شداد بن اوس بٹی تئز پر موتوف روایت کے طور پرنقل کیا ہے جبکہ امام طبرانی نے اسے مرفوع روایت کے طور پرنقل کیا ہے تاہم اس
کا موتوف ہونا زیادہ مناسب ہے۔

774 - وَعَنِ ابْسِ عَبَّاس رَضِمَى اللَّهُ عَنَّهُمَا مَرُفُوعا قَالَ مثل الصَّلاة الْمَكُتُوبَة كَمثل الْمِيُزَان من أَوْفى استوفى . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ هلكذا وَرَوَاهُ غَيْرِه عَن الْحسن مُرْسلا وَهُوَ الصَّوَاب

الله الله الله الله الله المنظم الموقع عديث كے طور پر نقل كرتے ہيں (نبي اكرم الكافي نے ارشاد فر مايا ہے: ) '' فرض نماز كی مثال تر از د كی طرح ہے جو تھی ہورا ڈ الباہے وہ بورا حاصل كرتا ہے''۔

بیروایت امام بیمی نے ای طرح نقل کی ہے ویکر معزات نے اسے حسن بھری کے حوالے سے اس کو' مرسل' روایت کے طور برنقل کیا ہے ادر بیمی درست ہے۔

آلا - وَعَنْ مَـطـرف عَـنُ آبِيهِ رَضِــى اللهُ عَنْهُ قَالَ رَابُت رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَفِي صَدره أزيز كأزيز الرَّحَى من الْبكاء

رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُد وَالْنَسَائِسَى وَلَفظه: رَايَت رَصُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى ولجوفه أزيز كأزير الْموحل يَعْنِي ببكى . وَرَوَاهُ ابْسَ خُوزَيْمَة وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحَيْهِمَا نَحْو رِوَايَةِ النَّسَائِيّ إِلَّا اَن ابْن خُزَيْمَة لحوفه حنينا كصوت غليان الُقدر

و مطرف نے اپنے والد کابیر بیان تقل کیا ہے: میں نے نی اکرم مالی کے کودیکھا کہ آپ مازادا کرد ہے تھے اورآپ نانظ کے بینے سے بول آواز آر ای تھی جس طرح چکی کی آواز ہوتی ہے۔ اورآپ نانظ کے بینے سے اورا مام نسائی نقل کی ہے امام نسائی کی روایت کے الفاظ میں بیں : پیروایت امام ابوداؤراورا مام نسائی نے قبل کی ہے امام نسائی کی روایت کے الفاظ میہ ہیں :

"میں لے بی اکرم طاقیم کونماز اوا کرتے ہوئے ویکھا اپ علی ایک سینے سے بین آواز آربی تھی جس طرح ہنڈیا أیلنے کی

رادی سہتے ہیں: لیمنی رونے کی وجہ سے ایسا ہور ہاتھا۔

بدردایت امام ابن فزیمه اورامام ابن حبان نے اپنی اپنی میں امام نسائی کی ردایت کی ما نندنش کی ہے تا ہم امام ابن خزیمہ

" آپ النظام کے سینے سے یوں آواز آری تھی جس طرح چک کی آواز ہوتی ہے"۔

لفظ"إريز" من دومرتباز الماس عمراوباتيا كآواز مافظ"مرال" من مريزيم اورج برزير ماس مراد ہندیا ہے بین آپ بال جانے سے سے بول آواز آتی ،جس طرح ہندیا جس سے اُسلے کی آواز آتی ہے۔

718. وَعَنْ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا كَانَ فِينَا فَارِس يَوْم بدر غير الْمِقُدَاد وَلَقَد رَايَتنَا وَمَا فِينَا إِلَّا نَالِم إِلَّا رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحت شَجَرَة يُصَلِّي ويبكى حَتَّى أصبح . رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحه کی۔ حضرت علی بلافظ فرمائے ہیں: غزوہ بدر کے موقع پر معفرت مقداد بن اسود بھٹنڈ کے علاوہ اورکوئی گھڑسوار نہیں قاادر جھے اپنے بارے میں یہ بات یاد ہے ہم میں سے ہرایک فردسوگیا تھا صرف نی اکرم تنافیظ نہیں سوئے تھے اپ نافیظ ورفت کے نیچ موجودرہ کرمیج تک تمازادا کرتے دے اورروتے دے۔

مدروایت امام این خزیمه فرای تا چی می مناقل کی ہے۔

١١٦ - رَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بكر أَن أَبَا طُلُحَة الْأَنْصَارِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُصَلِّي فِي حَائِط لَهُ فطار مديث 775:اسين للنسائي - كتباب السهو أ باب البكاء في الصلاة - حديث: 1204السين الكبرلى للمسائي - كتاب السهو البكاء في الصلاة - مديث: 540صعبح ابن خزيسة - جــساع أبواب الهواضع التي تجوز الصلاة عليها ُ جماع أبواب الأنعال الهسامة نم الصلاة - ساب الدنيسل عبلى أن البسكاء فى الصلاة لا يقطع الصلاة مع ُ حديث: 859مــحيح ابن مهان - كتاب الرفائق باب الغوف والتقوى \* ذكر البيسان بسأن البرء إذا شهجد بالليل وخلا بالطاعات يجب أن " مديث: 666اليسشندك على الصعيمين للعاكم - ومن كتساب الإصامة أصا حديث عبد الرحس بن مهدى - حديث: 912سنن أمي دالأد - كتاب القبلاة باب تفريع أبواب الركوع والسجود - باب البكاء في الصلاة مديبت: 782مست. أحبد بن حنيل - مسند الهدنيين أ مديث مطرف بن عبدالله عن أبيه - حديث:16019مسئد عبد بن حبيد - عبدالله بن الشخير' حديث:515مسئد أبي بعلى البوصلى \* عبدالله بن الشغير؛ مديث: 1562معيم الصبحابة لابن قائع - عبدالله بن التبغير بن عوف بن كعب بن وتدان بن مديث:774نعب الإيسان للبيهةي - العادى عشر من شعب الإيسان وهو بناب في الغوف من الله \* حديث:788

دبسى فَطَفِقَ يَتَرَدَّد يلُتَمس مخرجا فَلا يجد فأعجبه ذَلِكَ فَجعل يتبعهُ بَصَره سَاعَة ثُمَّ رَجَعَ إلى صلاته فَإِذَا هُ وَلا يسذرِى كم صلى فَقَالَ لقد أصابني فِي مَالِيُ هِلْذَا فَتَنَة فَجَاء إلى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَذَكر لَهُ الَّذِي اَصَابَهُ فِي صَلاته وَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هُوَ صَدَقَة فضعه حَيْثُ شِنْت

رَوَاهُ مَالك وَعبد اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَفُظِهِ أَن رِجلا مِن الْإِنْصَار كَانَ يُصَلِّى فِي خَائِط لَهُ بِالقف وَاد مِن اَوديَة وَسُولُ اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَفُظِهِ أَن رِجلا مِن الْانْصَار كَانَ يُصَلِّى فِي خَائِط لَهُ بِالقف وَاد مِن اَوديَة الْمَدِيْنَةِ فِي زَمَان النَّمر وَالنَّخُل قد ذللت وَهِي مطوقة بثمرها فَنظر إليّهَا فَاعْجَبته ثُمَّ رَجَعَ إلى صَلاته فَإِذَا هُوَ الْمَدِيْنَةِ فِي زَمَان النَّمر وَالنَّخُل قد ذللت وهي مطوقة بثمرها فَنظر إليّهَا فَاعْجَبته ثُمَّ رَجَعَ إلى صَلاته فَإِذَا هُوَ لا يَهُ لا يسدُرِى كم صلى فَقَالَ لقد أصابني فِي مَالِي هَلَا فَننَة فَجَاء عُثْمَان رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَهُو يَوْمَنِلٍ خَلِيفَة فَلْ كُو ذَلِكَ لَهُ وَقَالٌ هُو صَدَقَة فاجعله فِي سَبِيل الْخَيْر فَبَاعَهُ بِخَمْسِينَ الفا فَسمى ذَلِكَ المَال الْحمسين

الْـحَـالِـط هُـوَ الْبُسْتَـان والدبسي بِضَم الذَّال الْمُهْملَة وَسُكُون الْبَاء الْمُوَحدَة وَكسر السِّين الْمُهْملَة بعُدهَا يَاء مُشَدِّدَة هُوَ طَائِر صَغِير قِيُلَ هُوَ ذكر اليمام

الله عبداللہ بن ابویکر بیان کرتے ہیں: حضرت ابوطلحہ انساری ٹاٹٹڑا پے باغ میں نمازادا کررہے تھے ای دوران ایک پرندہ اُڑتا ہوا آیا اور إدھراُ دھراً نے جانے لگا' وہ نگلنے کاراستہ تلاش کررہا تھا' لیکن اسے وہ نہیں ٹل رہا تھا' حضرت ابوطلحہ انساری تلاق کو بیہ منظرا چھالگا' وہ مجھ دریاس کی طرف دیکھتے رہے جب وہ نماز کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ بھول بچے تھے کہ انہوں نے کتنی نمازادا کی ہے؟ مجروہ ہوئے بچے اپنی مال (یعنی باغ) کی وجہ ہے آزمائش کا سامنا کرتا پڑا ہے' مجروہ نبی اکرم طابع کی مجدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ٹائٹ کے سامنے ہی بات ذکر کی کہ انہیں اپنی نماز کے حوالے سے کس طرح کی صورت حال کا سامنا کرتا پڑا انہول نے عرض کی نیارسول اللہ اوہ باغ صدقہ ہے' آپ اسے جہاں جا ہیں استعمال کریں۔

یدوایت امام مالک نے نفش کی ہے عبداللہ بن ابو بکرنا می راوی اس واقعہ کے وقت موجوزیں ہے امام مالک نے بہی روایت ایک اور سند کے ساتھ نفش کی ہے تاہم اس میں نہ تو حضرت ابوطلحہ نگائٹو کا ذکر ہے اور نہ بی نبی اکرم سالٹیؤم کا ذکر ہے اس میں یہ الفاظ میں :

"المصارت تعنق ركف واسل ايك صاحب الني باغ يل نماذاواكرد به سخ وه (باغ)" قف" ناى جگه بهموجود قا جو على الكابوا ب تو وه الكان في ملاقد ب به يها كه اتنا بهل لكابوا ب تو وه الكان في على الكابوا ب تو وه الكان في ملاقد ب به يها كه اتنا بهل لكابوا ب تو وه الكان في الكابوا ب تو وه الكان في الكابوا ب تو وه الكان في الكابوا ب تو وه الكابول في من الكابول ب تن نمازاواكى ب تو انهول في من الكابول في تنها انهول في تنها نهول في تنها نهول في نمازاواكى ب تو انهول في تنها منال كا وجدت أن مائس كاسم المناك الكابول في المناك وجدت أنهائس كاسم المناك المناك المناك الكابول من المناك الكابول من المناك الكابول من المناك الكابول الكاب

الماری الماری الماری الماری الماری الماری عوض میں فروضت کروایا تھا اوراس جگہ کانام خمسین (بینی بیاس بزار والی و مغرب عمان علی الفاری الماری بیاس بزار کے عوض میں فروضت کروایا تھا اوراس جگہ کانام خمسین (بینی بیاس بزاروالی

۔ افظ"الحاظ" کامطلب باغ ہے لفظ" دہلی میں ڈپر بیش ہے اور ب ساکن ہے "س پر زیر ہے اس کے بعد ی مشدد ہے میہ ای چودا سارندو ہے ایک روایت کے مطابق سی<sup>دیگل</sup> کوتر ہے۔ ایک چودا سارندو ہے ایک روایت

771 - وَعَنِ الْإَعْمَشِ قَالَ كَانَ عبد اللَّه يَعْنِيُّ ابْن مَسْعُوْد إذا صلى كَانَهُ ثوب ملقى

رَوَاهُ الطَّبَرَ انِي فِي الْكَبِيرِ وَالْأَعْمَسُ لَم يدُرك ابْن مَسْعُود

کی اس بیان کرتے ہیں: حصرت عبدالله دارا الله دارا الله دارا الله بالله بن مسعود ناتی بیان کرتے ہے تھے تو یول محسوس ہوتا تھا جیسے کی گیڑے کوڈال دیا گیا ہے ( مینی وہ حرکت ٹیس کرتے تھے )۔

بدردایت امام طبرانی نے جم کیر میں نقل کی ہے ویسے امام اعمش نے حضرت عبداللد بن مسعود اللہ کا زمانہ بیس بایا ہے۔ 779- وَعَنُ عَفْهَ بِنِ عَامِرٍ رَضِي اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِن مُسْلِمٍ يتَوَصَّا فيسبغ الْوَ شُوءِ ثُمَّ يَقُومُ فِي صَلَاتِه قَيعلم مَا يَقُولُ إِلَّا انْفَتَلَ وَهُوَ كَيَوْم وَلدته أمه

زَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح الْإِمْنَاد وَهُوَ فِي مُسْلِم وَغَيْرِهِ بِنَحْوِهِ وَتقدم

و النقل كرت المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر النقل كرتين

" جوجي مسلمان وضوكرتے ہوئے اچھی طرح وضوكرے پھروہ كھڑ اہوكر تمازادا كرے اوروہ بيد جان رہا ہوكہ وہ كيا پڑھ رہا ہے توجب دو فماز براه كرفارغ موتاب توبول موتاب جيداس دن تعاجب اس كى والده في استجنم ديا تفا"-بدروایت امام حاکم نے نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: بیسند کے اعتبار سے سی ہے بیرروایت مسلم اور دیگر کتابوں میں بھی اس کی

ماندمنقول ہے بیروایت اس سے مہلے می گرر بھی ہے۔

## الترهيب من رفع البَصَر إلى السَّمَاء فِي الصَّالاة

باب: نماز کے دوران آسان کی طرف نگاہ اٹھانے کے بارے میں تربیبی روایات 788 - عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالَ اَفُوام يوفعون '

أَيْصَارِهِمِ إِلَى السَّمَاء فِي صَلَاتِهِم فَاشْتَدَّ قُولِهِ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لينتهن عَن ذَلِكَ أَو لتخطفن أبُصَارِهم رُوَّاهُ البُّخَارِيُّ وَأَبُّو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَه

ور حضرت الس الله المارة ايت كرت بين: ني اكرم مَنْ الله في الرمارة وايت

"لوگول كاكيامعالمه بكه وه تماز كه دوران آسان كي طرف نگاه الله الله بين (راوي بيان كرتے بين: ) نبي اكرم مؤتيز ان ال بارے میں سخت لفظ استعمال کیے بیبال تک کہ آپ سن اللہ کے ارشاد فرمایا: یا تو لوگ اس سے باز آجا تنیں سے ورندان کی بین کی أَعِكُ لَ جَائِمَ كُنَّ " ـ

بدروایت امام بخاری امام ابوداؤر امام نسائی اورامام این ماجه نے قل کی ہے۔

الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا تَرفَعُوا الله عَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَرفعُوا ابصاركم السَّمَاء فتلتمع يَعْنِي فِي الصَّلَاة

رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالطَّبْرَانِي فِي الْكِيرِ ورواتهما رُوَاة الصَّحِيْح وَابْن حبّان فِي صَحِبْحه

الله الله عنرت عبدالله بن عمر ين المراوايت كرت بين: أي اكرم مَن الله في الراث وفر ما ياب:

" تم اپنی نگامیں آسان کی طرف نہ اٹھاؤ'ورنہ وہ (بینائی) رخصت نہ ہو جائے''۔ نبی اکرم ناتیج کی مرادیتھی کہ نماز کے دوران ابیانہ کرو۔

بیروایت امام ابن ماجہ نے تقل کی ہے امام طبرانی نے اسے جم کبیر میں تقل کیا ہے ان دونوں کے راوی میچے کے راوی ہیں امام ابن حبان نے اس کوا چی سیح میں نقل کیا ہے۔

782 - وَعَنُ آبِى هُوَيْوَةَ آيُضًا وَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ آنَّ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لينتهين آقوام عَن وفعهم أبصارهم إلَى السَّمَاء عِنْد الدُّعَاء فِي الصَّلَاة آوٌ لتخطفن أبَصَارهم . رَوَاهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِي هناها حق عند بداد مدر والنوع ثين مرتافظ مردة به ثقال سنده .

ولا الله حصرت ابو بريره بالنوائي أكرم مَا لَيْنَا كَم مَا النَّالِم مِن اللَّه اللَّه اللَّه من اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّالِيلُولُلُولُ اللَّاللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

''یا تو لوگ نمازیس ٔ دعا کے وقت آسان کی طرف نگاہ آٹھانے سے باز آجا کیں سے ورندان کی بینائی اُ کیک بی جائے گی'۔ میردوایت امام سلم اورا مام نسائی نے تقل کی ہے۔

783- وَعَنْ آبِى سَعِيْدِ الْمُحَدُّدِى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إذا كَانَ آحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةَ فَلَا يرفع بَصَره إلَى السَّمَاء لَا يلتمع

رَوَاهُ السَّطِّسَوَائِسِي فِسِي الْاَوْسَطِ من دِوَايَةٍ ابْن لَهِيعَة وَرَوَاهُ النَّسَائِي عَن عبيد الله بن عبد الله بن عبد أن رجلا من اَصْحَاب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِثهُ وَلَمْ يسمعهُ

يلتمع بَصَره بِطَم الْيَاء الْمُثَنَّاة تَحت آى يلعب بِهِ

الله الله معد خدرى الله المرم الكي كارم التي كارم التي كار من كار م

. '' جب کو کی شخص نماز ادا کرر ہاہو تو وہ آسان کی طرف نگاہ ندا ٹھائے کہیں وہ (بینا کی) نہ ہوجائے''۔

یدروایت امامطرانی نے بھم اوسط میں ابن لہیعہ سے منقول روایت کے طور پڑقل کی ہے کہی روایت ام منسائی نے عبیدائند بن عبداللہ بن عقبہ کے حوالے سے تقل کی ہے ایک صحافی رسول نے انہیں بیہ بات بڑائی عالاً تکہ عبیدائللہ نے اُن سے ساع نہیں کیا ہے۔ '' بیلتمع بھرہ'' میں' کی' پڑیٹ ہے'اس سے مرادیہ ہے کہ وہ رخصت ہوجائے گی۔

784 - وَعَنُ جَابِرِ بِنِ سَمُرَة رَضِى اللّهُ عَنُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِينتهين أقوام يرفعون أبُكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِينتهين أقوام يرفعون أبُك عَارُد وَابُنُ مَاحَةً وَلا بَيْ ذَاوُد: دخل أَبُك السَّمَاء فِي الصَّلَاة أَوَ لَا ترجع إليهِم \_رَوَاهُ مُسْلِم وَأَبُو ذَاوُد وَابُنُ مَاحَةً وَلا بَيْ ذَاوُد: دخل رَسُولُ اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِد فَرَاى فِيْهِ نَاسًا يصلونَ رافعي أيّديهم إلَى السَّمَاء فَقَالَ لينتهين

رجال بشخصون اَبْصَارهم فِي الصَّلَاة أَوَّ لَا تُوجع اِلنَّهِمُ اَبْصَارهم وَجَالِيهِمُ اَبْصَارهم وَجَالُ اللهُ عَلَى الرّم اللَّيْرَا كَا يَوْمِ النَّقَلَ كَرَحَ مِن اللَّهِ عَلَى الرّم اللَّيْرَا كَا يَوْمِ النَّقَلَ كَرَحَ مِن اللَّهِ عَلَى الرّم اللَّيْرَا كَا يَوْمِ النَّقَلَ كَرَحَ مِن اللَّهُ عَلَى الرّم اللَّهُ اللهُ عَلَى الرّم اللهُ ا

" اولوگ نماز کے دوران آسان کی طرف نگا ہیں اُٹھانے سے باز آ جا کیں گے در شان کی بینائی داہس نہیں آئے گئ"۔

پر دوایت امام سلم امام ابودا وَدُامام ابن ماجہ نے قل کی ہے امام ابودا وَدکن روایت میں بیالفاظ ہیں:

ور ور رک مہ منافی برمین میں تشریف اور کو تو آپ منافی کے مام میں کیجداد کو ایک کھما' جونماز اداکر نے ہوئے آسان کی طم

## 9 - التَّرِّهِيب من الالْتِفَات فِي الصَّلَاة وَغَيْرِه مِمَّا يذكر

باب: نماز کے دوران اِدھراُ دھرد کھنے ہے متعلق تربیبی روایات اور دیگر چیزیں جن کا ذکر ہوا ہے 785 - عَن الْسَحَارِثُ الْاَشْعَرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيّ مِسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن اللَّه اَمر يحيى بن زَكَرِيًّا بِحَمْس كَلِمَات أَنِ يعُمل بِهَا وَيَأْمُر بني إِسُرَائِيل أَن يعملوا بِهَا وَإِنَّهُ كَاد أَن يبطىء بِهَا قَالَ عِيسَى إِن الله أمرك يخمُس كَلِمّات لتعمل بها وتأمر بني إسْرَائِيل أن يعملوا بهًا فإمَّا أن تَأْمُرهُمْ وَإمَّا أن آمُرهُم فَقَالَ بحيى الحُشِّي إن سبِقتني بهَا أن يخسف بِي أوِّ أعذب فَجمع النَّاسِ فِيْ بَيت الْمُقَدِّس فَامْتَكَا وقعدوا على النَّسرف فَقَالَ إِن اللَّهُ اَمْرِنِي بِحَمُّس كُلِمَات أَنْ أعمل بِهِنْ و آمركم أَنْ تعملوا بِهِن اَوَّلَاهُنَّ أَنْ تعبدوا اللَّه وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَإِن مثل من أشرك بِاللَّهِ كَمثل رجل اشْترى عبدا من عَالَص مَاله بِذَهَب أوّ ورق فَقَالَ هَا إِنْ وَاللَّهُ عَلَى مُلْكَ فَاعْمِلُ وَأَدْ إِلَى فَكَانَ يَعْمِلُ وَيُؤَدِّي إِلَى غير سَيِّدَه فَآيَكُمْ يرضي آن يكون عَبده كَذَٰلِكَ وَإِنَ اللَّهُ آمركُمُ بِالصَّلَاةِ فَإِذَا صليتم فَلَا تلتفتوا فَإِن اللَّه ينصلِ وَجهه لوجه عَبده فِي صكاته مَا لم بِلْنَفْتِ وأمركم بالصيام فَإِنْ مثل ذَٰلِكَ كَمثل رجل فِي عِصَابَة مَعَه صُرة فِيهَا مسك فكلهم يعجب أو يُعجبهُ رِبُحهَا وَإِن ربِح الصَّائِمِ اطيب عِنْد الله من ربِح الْمسك وأمركم بِالصَّدَقَةِ فَإِن مثل ذَٰلِكَ كَمثل رجل أسره الُعّدر فَاوِثَقُوا يَدِه إِلَى عُنُقه وقدْموه ليضربوا عُنُقه فَقَالَ أَنَا أَفِدى نَفْسِي مِنْكُمُ بِالْقَلِيلِ وَالْكثير ففدى نَفْسه يِنهُم وأمركم أن تَذكرُوْا اللَّه فَإِن مثل ذَلِكَ كَمثل رجل حرج الْعَدو فِي إثره سرَاعًا حَتَّى إذا أتَى على حصن حُصَيْن فَأَحَرز نَفْسه مِنْهُم كَذَٰلِكَ لعبد لَا يحرز نَفْسه من الشَّيْطَان إِلَّا بِذَكْرِ اللَّه قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا آمركُمُ بِحِمْسَ اللَّهُ آمريني بِهِن السَّمع وَالطَّاعَة وَالْجِهَاد وَالْهِجْرَة وَالْجَمَاعَة فَإِنَّهُ من فَارِق الْجَمَاعَة فيد شبر فَقَدُ خلع ربقة الْإِسُلام من عُنُقه إلَّا أن يُرَاجع وَمَنْ ادّعي دَعُوَى الْجَاهِلِيَّة فَإنَّهُ من جثاء جُهَّنَّم فَقَالَ رجل يَا رَسُولً اللَّهِ وَإِن صلى وَصَامَ فَقَالَ وَإِن صلى وَصَامَ فَادعوا اللَّه الَّذِي سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمين

رَوَاهُ التِسَرُمِدِي وَهَلْذَا لَفُظِهِ وَقَالَ حَلِيثَ حَبَعَنْ صَحِيْح وَالنَّسَائِي بِبَغْضِه وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حِبَان فِي ضرِصُحَيْهِمَا وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح على شَرْطِ البُنَارِي وَمُسْلِم قَالَ أَيَافِنَا كَا كُمَ الْمُرَافِعِ مِنْ مَنْ مَعْ مِنْ عَلَى شَرْطِ البُنَارِي وَمُسْلِم

قَالَ الْحَافِظِ وَلَيْسَ لِلْحَارِثِ فِي الْكتب السِّتَّة سُوى هٰلاً

والربقة بِكُسُر الرَّاء وَلَتحهَا وَسُكُونِ الْبَاءِ الْمُوَحدَة وَاحِدَةٍ الربق وَهِي عوى فِي خَبل تشد بِدِ البهم وتستعار لغيره وَقُوله من جثاء جَهَنَم بِضَم الْجِيم بِعُلهَا ثاء مُثَلَثَة أي من جماعات جَهَنَم

الله الله معزت مارث المعرى يَعْفَرُ " بَي اكرم مَنْ اللهُ كاية فرمان فقل كرية بن :

" بے شک اللہ تعالی نے مصرمت کی بن زکر یاعلیما السلام کو پانچ کلمات کاتھم دیا تھا کہ وہ خود بھی ان پڑمل کریں اور بن اسرائیل کو بھی مد ہدایت کریں کدوہ بھی ان پڑمل کریں حصرت کی علیم اس خوالے سے تاخیر کی تو حصرت علیم علیم الا حضرت يكی عليها کے پاس تشريف لائے اور بولے:)اللہ تعالیٰ نے آپ کو پانٹی کلمات کے بارے پیس تھم دیا ہے کہ آپ ان پرٹمل کریں اور بنی اسرائیل کوبھی اس کا تھم دیں کہ وہ ان پڑل کریں یا تو آپ ان کوتھم دیں ورند پس انہیں کہد دیتا ہوں تو حضرت کی فائیوانے كها: بجے بدائديشہ ہے كداكرآپ نے اس حوالے سے مجھ سے سبقت كرلي تو بچے زين بي وحنساديا جاسے كا يا جھے عذاب ریاجائے گا پھرانہوں نے لوگوں کو بیت المقدس میں جمع کیا وہ بحر کیا اور لوگ اپنی جگہوں پر بیٹے مکے تو معزت یکی مایٹا نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے جمعے پانچ کلمات کے بارے میں تھم دیا ہے کہ میں اُن پڑمل کروں اور تم لوگوں کو بھی ہیرایت کروں کہ تم بھی اِن پڑل کروان میں سے بہلی بات میہ ہے کہم لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرواکسی کواس کا شریک نامخم او موضل کسی کواللہ كاشريك تفهراتا الماس كامثال البيخس كامندية جومرف البامل من المحل غلام خريدتا م جوسوف ياجاندي كاوض میں (فریدا عمیا) ہوتا ہے اور پھروہ مخض اس غلام ہے کہتا ہے: بدمیرا کھرے اوربدمیرا کام ہے توتم کام کرکے میرے سپردكرنا الكيكن وه غلام كام كرك اپنة آقاكى بجائے كمى اور كے سپروكرويتا ہے توتم ميں سےكون اس بات ہے راضى ہوگا؟ كم أس كاغلام اس طرح كامو؟ بي شك الثدنعالي في الوكول كونماز كالحكم وباسع جب تم نماز اداكر وتو إدهر أدهر نه و يكهوا كيونكه القدنع ال کا چیرہ آ دی کے چیرے کے سامنے ہوتا ہے جب آ دمی تماز اوا کررہا ہوتا ہے بشرطیکہ آ دمی ادھراُ دھر ندد کھیے اوراس نے تنہیں روزہ ر کھنے کا تھم دیا ہے اس کی مثال ایسے تھی کی مانند ہے جو کچھ لوگوں کے درمیان موجود ہواوراس شخص کے پاس ایک تھیلی ہو جس میں مشك موجور بواوران سب كواس مشك كي خوشبواج مي لكتي بوئوروز مدوار خص كي أوالله تعالى كي بارگاه مين مشك كي خوشبو سے زياده پاکیزہ ہوتی ہے اور اُس نے تنہیں صدقہ کرنے کا تکم دیا ہے اس کی مثال ایسے خص کی مانند ہے جے دشمن قید کر لیتا ہے اور اس کے ہاتھوں کوکر دن پر ہاندھ دیتاہے پھر دہ اس کی گر دن اڑانے کی تیاری کرتاہے تو دہ مخص پیرکہتاہے میں تھوڑے یازیاد و مال کے عوض میں' اپنی جان کافدریہ ہمیں دے دیتا ہول' تووہ اپنی ذات کافدریہ اُن لوگوں کودیتا ہے' اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہے تھم دیا ہے کہتم ایڈر کاذ کر کرو! کیونکہ اس کی مثال اس محض کی ما نندہے جس کے پیچھے دشمن تیزی ہے آرہا ہوتا ہے پیمال تک و وضحف ایک محفوظ قلعے میں آكراس ميں داخل ہوكر خودكوان سے بياليتا ہے إى طرح بنده شيطان سے صرف الله كے ذكر كى مرد سے بى في سكتا ہے۔

الند فيب والند ليب والند ل

ا ایس کے ملاوہ اور کا اور اور سے محاح ستہ میں اِس کے علاوہ اور کو کی روایت منقول تبیس ہے۔ مافظ کہتے میں: مارث نامی راوی سے محاح ستہ میں اِس کے علاوہ اور کو کی روایت منقول تبیس ہے۔

ولا ہے۔ اس کے دریعے جانوروں ار افغہ میں زرزر ابھی ہے اور زر بھی ہے اور ب ساکن ہے 'ریق ہے مراددہ ری ہے جس کے ذریعے جانوروں کوہا ندھا جاتا ہے اور بیا عاریت کے طور پردیگرمعانی کے لئے بھی استعال ہوتا ہے دوایت میکے الفاظ'' جٹا وجہم'' میں ج' پر چیش' ہے جس کے بعد نہ ہے'اس سے مرادجہم کی جماعتیں ہیں۔

ب 788 و قَانُ عَائِشَة وَضِي اللّه عَنها قَالَت سَاكَت وَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن العلفت في الفّيلاة فَقَالَ الْحَتلاس يتعتلسه الشَّيْطان من صَلاة العَبْد . وَوَاهُ البُّحَادِيّ وَالنَّسَائِيّ وَأَبُو دَاوُد وَابْن لِحُوَيْهَة الفيلاة فَقَالَ الْحَتلاس يتعتلسه الشَّيْطان من صَلاة العَبْد . وَوَاهُ البُّحَادِيّ وَالنَّسَائِيّ وَأَبُو دَاوُد وَابْن لِحُويُهُمَة هُ هُ سَيْده عائشُ صديقة وَتُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَن مَا كُم مَن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَالمُودِيَةِ وَالنَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ

بدروایت امام بخاری امام نسانی امام ابوداؤداوداوام ابن خزیمد فقل ک ہے۔

787 - وَعَنْ آبِي الْآخُوصِ عَنْ آبِي ذَرِ رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يزّالَ الله مُقبلا على العَبْدَ فِي صَلاته مَا لَم يَلْتَفْتَ فَإِذَا صرف وَجهه انْصَرِفْ عَنهُ

رَوَاهُ آخُمه وَابُو دَاوُد وَالنَّسَائِي وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ وَالْحَاكِم وَصَححهُ

قَالَ السملى الْحَافِظِ عبد الْعَظِيْمِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَآبُو الْاَحْوَصِ هَاذَا لَا يعرف اسْمه لمه يرو عَنهُ غير الزُّهُرِيِّ وقد صحّح لَهُ التِّرُمِذِيِّ وَابْن حبَان وَغَيْرِهِمَا

ابوا حوص بي جعزت ابودر مفارى الله المحالي على المرم عليه كايفر مان القل كياب

"بندے کی نماز کے دوران اللہ تعالی بندے کی مسلسل طرف متوجہ رہتا ہے جب تک بندہ ادھرادھ نہیں ویکھا 'جب بندہ اپناچہرہ پھیرتا ہے تو اللہ تعالی بھی اُس ہے توجہ ہٹالیتا ہے '۔

بدروایت امام احدامام البرداؤد امام نسائی فی فی امام این فزیمد فی اس کوایی می بین نقل کیا ہے اسے ام ما کم نے بھی

نقل کیا ہے اور انہوں نے اسے مجمح قرار دیا ہے۔

س بیا ہے اور ابوں ہے اسٹ سے العظیم کہتے ہیں: ابواحوس نامی اس راوی کا نام پیتہ ہیں ہے اور زہری کے علاوہ کی نے اس املاء کروانے والے حافظ عبدانعظیم کہتے ہیں: ابواحوس نامی اس راوی کا نام پیتہ ہیں ہے اور زہری کے علاوہ کی نے اس روایات نقل نہیں کی ہیں امام تر مذک نے اس سے منقول روایت کوسیح قر اردیا ہے کمام ابن حبان نے بھی اور دیگر حضرات نے بھی (اس سے منقول روایات کوسیح قر اردیا ہے )۔

رسے وی روپوک و اللہ ہوں۔ 188 - وَعَیْ آبِی هُرَیْوَ۔ وَ صِی اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَوْصَانِی حلیلی صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ بِثَلَاثُ وَنهانی عَی ثَلَاثُ نهانی عَن نفرة كنقرة الديك وإقعاء كاقعاء الْكلّب والنفات كالتفات النَّعْلَب

يَرُفَ اللهِ مَا أَكُو يَعلَى وَإِمْنَادَ أَخُمدَ حَسَنَ وَرَوَاهُ ابْنَ أَبِي شَيبَةَ وَقَالَ كَاِقَعاء القرد مَكَّانَ الْكُلُبِ الإقعاء وَوَاهُ اللهِ عَلَى وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَيَضَع يَدَيُهِ بِالْأَرْضِ كَمَا بِكُسُرِ الْهِمزَة . قَالَ آبُو عبيد هُوَ أَن يلزق الرجل ألبتيه بِالْآرْضِ وَينصب سَاقِيه وَيَضَع يَدَيُهِ بِالْأَرْضِ كُمَا يَعْمَى الْكُلُبِ قَالَ وَالْقَوْلِ هُوَ الْآوَّلُ وَالْقَوْلِ هُوَ الْآوَّلُ وَعَى الْكُلُبِ قَالَ وَالْقَوْلِ هُوَ الْآوَّلُ وَالْقَوْلِ هُوَ الْآوَّلُ وَالْتَالِي اللهُ وَالْقَوْلِ هُوَ الْآوَّلُ وَالْتَالِي اللهُ عَلَيْ وَالْتَوْلِ اللهُ وَالْقَوْلِ هُوَ الْآوَلُ لُولُولُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

سے بھے تین باتوں کے جو میں اور میں اور سے بھیے اور سے بھے تین باتوں کی ہدایت کی تھی اور تین باتوں سے بھے منع کی تھی اور تین باتوں سے بھے منع کی تھا' آپ مؤتی آ ہے بھے مرغ کے تھو تکے بارنے کی طرح مختونگا مارنے سے منع کیا تھا اور کتے کے پاؤں بچھا کر جیسے کی طرح مشخصے کی طرح مشخصے کی طرح مشخصے کی طرح مشخصے کی طرح میں تھا اور لومڑی کے اوھرا وھرد کی تھے کی طرح و کیلئے سے منع کیا تھا۔

سے سے سے اس اور ایام اور ایام اور یعنی نے تقل کی ہے ایام احمد کی سندھن ہے ایام ابن ابوشیبہ نے بھی اس کوقل کیا ہے انہوں نے کتے ، یدوایت ایام احمد ایام ابولیعنی نے تقل کی ہے ایام احمد کی سندھن ہے ایام ابن ابوشیبہ نے بھی اس کوقل کیا ہے انہوں نے کتے ، کی بجائے لومڑی کے اقعاء کے طور پر جیٹھنے کا ذکر کیا ہے۔

" افعاء ' میں ' پر زیر پڑھی جائے گی 'ابوعبید کہتے ہیں: اس سے مرادبہ ہے : آ دمی اپنی سرین کوز مین کے ساتھ ملانے اورایز یاں کھڑی کر لےاورا پنے دونوں ہاتھ زین پرر کھ لئے جس طرح کتا بیٹھتا ہے۔

رادی بیان کرتے ہیں: نقتهاء نے اس کی دضاحت یوں کی ہے: آ دمی دو تجدوں کے درمیان اپنی سرین کواپنی ایرا یوں پررکھ لے دو کہتے ہیں: پہلاتول ہی درست ہے۔

789 - وَرُوِى عَن جَاهِر رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إذا قَامَ الرجل فِي الصّلاة المّهل الله عَلَيْهِ بِرَجْهِهِ قَاذَا الْتفت قَالَ يَا ابْن آدم إلى من تلتفت إلى من هُوَ خير لَك منى أقبل إلى فَإذَا الْتفت النّائِذَة المّهال الله عَالَ الله عَالُولُ الله عَالَ الله عَالَ الله عَالَ الله عَلَهُ الله عَالَ الله عَالُهُ الله عَالَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَالَ الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَالَ الله عَلَ الله عَلَى الل

الله المعرب جابر والتزاروايت كرت بين: في اكرم مَالَيْنَا مِنْ وَايت كرت مِن المرام مَالَيْنَا مِنْ وَفَر ما يا يه:

"جب آدی نماز کے اداکر نے کے لئے کھڑ اہوتا ہے کو اللہ تعالی اس کی طرف متوجہ ہوجاتا ہے جب بندہ ادھرادھرو کھتا ہے توالند تعدلی فرہ تا ہے: اے آدم کے بینے اتم کس کی طرف دیکھ دہے ہو؟ کیاتم اس کود کھ دہے ہو؟ جو جھے سے زیادہ بہتر ہے؟ تم میری طرف متوجہ ہواجب بندہ ووسری مرتبہ ادھرادھرد کھتا ہے تو گھراللہ تعالی اسی طرح فرماتا ہے جب بندہ تیسری مرتبہ ادھرادھرد کھتا ہے تو النہ تعالی اس سے اپناچرہ میسر لیتا ہے "۔

پیروایت امام بزارنے لک کے۔

790 - وَرُوِىَ عَنْ آبِى هُوَيُوَة وَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِن العَبْد إذا قَامَ إِلَى الطَّلَاة آخْسِهُ قَالَ فَإِنَّمَا هُوَ بَيْنِ يَدى الرَّحْمِلْ تَبَارَكُ وَتَعَالَىٰ فَإِذَا الْتَفْت يَقُولُ اللّه تَبَارَكُ وَتَعَالَى إلى من الْمَفْ إِلَى خبر منى أقبل يَا ابْن آدم إِلَى فَأَنَا خير مِمَّن تلْتَفْت إلَيْهِ . رَوَاهُ الْبَزَّارِ أَيْضا

و العرب الوبريه بن تزروايت كرت بين: تي اكرم مَثَالِيَةُ من الرم مَثَالِيَةً من الرم مَثَالِينَ من المرم مَثَالِينَ من المرم مَثَالِينَ من المرم من المناوفر مايا ہے:

"بندہ جب نمازاداکرنے کے لئے گھڑا ہوتا ہے (راوی کہتے ہیں: میراخیال ہے روایت میں بےالفاظ ہیں:) تو دہ رحمٰن کے سامنے ہوتا ہے جب وہ ادھرادھرتو جہ کرتا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے: ہم کس کی طرف دیکھ رہے ہو؟ کیاوہ مجھ ہے بہتر ہے؟ اے ابن آدم اہم میری طرف متو جدر ہو! کیونکہ میں اس سے زیادہ بہتر ہوں تی جس کی طرف تم 'تو جہ کررہے ہو'۔
یہ روایت بھی امام بزارنے نقل کی ہے۔

791 - وَعَنْ آنَسْ رَضِسَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بني إِياك والإلتفات فِي الصَّلاة فَإِن الِالْتِفَات فِي الصَّلاة هلكة الحَدِيُث

رَوَاهُ النِّرُمِدِيِّ من رِوَايَةٍ عَلَى بن زيد عَنُ سَعِيْدِ بن الْمسيب عَنُ آنَسٍ وَّقَالَ حَدِيْتٌ حَسَنٌ وَفِي بعض النسخ صَحِبْح .

"میرے بیٹے نماز کے دوران ادھرادھرتو جبرکرنے ہے بچو! کیونکہ نماز کے دوران ادھرادھرتو جبر ناہلا کت کا باعث ہے' بدردایت امام ترندی نے علی زبدگ سعید بن مسیت کے حوالے ہے ٔ حصرت انس جی تفق کردہ روایت کے طور پرنقل کی ہے امام ترندی فرماتے ہیں: میصدیت حسن ہے' بعض شخول ہیں بیالفاظ منقول ہیں: میسیح ہے۔

ا ملاء کردانے دالے مساحب فرماتے ہیں بھی بن زید بن جدعان کے بارے میں کلام آگے آئے گا سعید بن مسیّب کا حضرت الس بڑا تلاسے روایت کرنا 'غیرمشہور ہے۔

792 - زُرُدِى عَنْ آيِسْ السَّرْدَاءِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من تَوَظَّنا فَاحْسِن الْوطُسُوء لُمَّ صلى رَكْعَتَيْنِ فَلَدَعَا ربه إِلَّا كَانَت دَعوته مستجابة مُعجلَة آوُ مؤخرة إِيَّاكُمُ والالتفات فِي الصَّلَاة فَإِنَّهُ لَا صَلَاة لملتفت فَإِن غلبتم فِي التَّطُوعُ فَلَا تغلبُوا فِي الْفَرِيضَة

رَوَاهُ الطَّبَرَائِي فِي الْكَبِيْرِ . وَفِي زِوَايَةٍ لَهُ اَيَّضًا: قَالَ سَمِعُتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من فَامَ فِي الصَّلَاة فَالْتَفْت رِدِ اللَّه عَلَيْهِ صَلَاته

کی حضرت ابودردا و ذائفذ بیان کرتے ہیں : میں نے نبی اکرم منطقی کو بیارشا دفر ماتے ہوئے سناہے: ''جوفض وضوکرتے ہوئے اچھی طرح وضوکرے' پھروورکھت نماز ادا کرے' پھراہیے پروردگارسے وعا کرے' تواس کی وعامستجاب ہوتی ہے خواہ جلدی ہویا تاخیرہ ہواورتم نماز کے دوران ادھرادھرتو جہ کرنے سے بچو! کیونکہ جو خص ادھرادھرد ہےاس کی نماز نہیں ہوتی اورا گرتم نفل نماز میں مغلوب ہو بھی جاتے ہو (یعنی ایسا کربھی لیتے ہو) تو فرض نماز میں مغلوب نہ ہونا'' بیردوایت امام طبرانی نے جم کبیر میں نفل کی ہے

ا مام طبرانی کی ایک روایت میں بیالفاظ بیں :وہ بیان کرتے ہیں : میں نے نبی اکرم مَنْ اَدِیْم کو بیارشادفر ماتے ہوئے ساہے. '' جو تص نماز اوا کرنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے اوراوھراوھرتو جہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی نماز کومستر دکر دیتا ہے۔

793 - وَعَنِ ابُنِ مَسُعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَا يزَال اللَّه مُقبلا على العَبْد بِوَجْهِهِ مَا لم يلْتَفْت أو يحدث رَوَاهُ الطّبَرَانِيّ فِي الْكِيرِ مَوْقُوفًا عَنْ آبِي قَلابَة عَنِ ابْنِ مَسْعُود وَكُمْ يسمع مِنْهُ

بید وایت امام طبرانی نے بھم کبیر میں موقو ف روایت کے طور برنقل کی ہے جوابو قلا بہ نے حضرت عبداللّہ بن مسعود ہلائٹز سے قل کی ہے ٔ حالا نکدانہوں نے حضرت عبداللّہ بن مسعود بڑھنڑ سے ساع نہیں کیا ہے۔

794 - وَرُوِى عَنْ آبِى هُوَيْرَ ة رَضِى اللّه عَنْهُ عَنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَامَ آحَدُكُمْ إِلَى الصَّكَاةَ فَانِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَامَ آحَدُكُمْ إِلَى الصَّكَاةَ فَانِ آحَدُكُمْ يُنَاجِى رِبِهِ مَا دَامَ فِي الصَّكَاةَ الصَّكَاةَ فَإِن آحَدُكُمْ يُنَاجِى رِبِهِ مَا دَامَ فِي الصَّكَاةَ وَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْآوُسَطِ.

الله الله معرت ابو بريره التناوي اكرم التيام كاليفرمان الل كرتين

''جب کوئی شخص نمازادا کرنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے تواسے نماز کمل کرنے تک نماز کی طرف ہی متوجہ کرنا چاہیے اور نماز دوران ادھرادھرد سیمنے سے بچوا کیونکہ بندہ جب نمازادا کرتا ہے ہی وقت وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں من جات کرر ہا ہوتا ہے''۔ بیروایت ایام طبرانی نے بچم اوسط میں نقل کی ہے۔

795 - وَعَنُ أَم مُسَلَمَة بِسَتَ آبِي أُمَيَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنَهَا زوج النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسِ إِذَا قَامَ أَحِدِهِم يُصَلِّى لَم يعد بصر أحدهم مَوْضِع حَبِه فَتوفى رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ النَّاسِ إِذَا قَامَ أَحِدِهم يُصَلِّى لَم يعد بصر وَضِى الله عَنْهُ فَكَانَ عمر رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَكَانَ النَّاسِ إِذَا قَامَ أحدهم يُصَلِّى لَم يعد بصر أحدهم مَوْضِع الْقَبُلَة ثُمَّ توفّى عمر رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَكَانَ عُمْ الله عَنْهُ فَكَانَ اللهُ عَنْهُ فَكَانَ عَمْ وَضِى الله عَنْهُ وَكَانَ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ عَمْ وَعِي اللهُ عَنْهُ وَكَانَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ عَمْ وَلَا يَعْدِيلُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ عُمْ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ عَمْ وَلَا يَعْدِيلُ وَلَا تَعْدِيلُ وَاللهُ اعْنَمُ وَلَى المَاهُ وَلَا تَعْدِيلُ وَاللهُ اعْنَمُ وَلَى يَعْدِيلُ وَلَا لَاللهُ اعْنَمُ اللهُ ال

اس کی نگاہ اس کے پاؤں کے مقام سے آ گئیس جاتی جاتی ہیں؛ نی اکرم مَلَّیْ آرکے زمانداقدی میں جب کوئی نمازی نماز اوا کرتا تھا' تو اس کی نگاہ اس کے پاؤں کے مقام سے آ گئیس جاتی تھی' جب نی اکرم مَلِین آم کا انتقال ہو گیا' تولوگوں کا بینائم ہوا' کہ جب کوئی فنی نمازادا کرناتھا تو اس کی نگاہ اس کی پیشائی ہے آ گے نہیں جاتی تھی گیر جب حضرت ابو بکر بڑاتی کا انتقال ہوااور حضرت بھی نمازادا کرناتھا تو اس کی نگاہ قبلہ کی جگہ ہے آ گے نہیں جاتی ہے کم بڑاتی کا زمانہ آیا تو لوگوں کا بیعالم ہو گیا کہ جب کو کی شخص کھڑا ہو کرنمازادا کرناتھا تو اس کی نگاہ قبلہ کی جگہ ہے آ گے نہیں جاتی ہے بھر جب حضرت عمر بڑاتی کا انتقال ہوااور حضرت عثمان ٹائٹوڈ کا زمانہ آیا تو فقتہ پیدا ہو گیااور پھرادگ دائیں بائیں دیکھنے گئے۔
پھر جب حضرت عمر بڑاتی کا انتقال ہوااور حضرت عثمان ٹائٹوڈ کا زمانہ آیا تو فقتہ پیدا ہو گیااور پھرادگ دائیں بائیں دیکھنے گئے۔
پر وابت امام ابن ماجہ نے حسن سند کے ساتھ فقل کی ہے البتہ اس میں موئی بن عبداللہ مخز دمی نامی رادی کا معاملہ مختلف ہے سروایت امام ابن ماجہ کے عناوہ صفاح سند کے مصنفین میں ہے کسی نے بھی اس ہے روایات نقل نہیں کی جی اور اس کے بارے میں سروی جاتا ہے۔
سروی جرحیا تعدیل کے بارے میں مجھے اس وقت یا ذمیس ہے باتی اللہ بہتر جاتا ہے۔

التوهيب من مسح الْحَصَى وَغَيْرِهِ فِي مَوْضِع السَّجُود والنفخ فِيه لغير ضَرُورَة التوهيب من مسح الْحَصَى وَغَيْرِهِ فِي مَوْضِع السَّجُود والنفخ فِيه لغير ضَرُورَت كَلِغِيرَ عِد عَلَى جَلَد عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ فِي الطَّلَاة فَلَا 196 - عَنْ آبِي فَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ فِي الطَّلَاة فَلَا 196 - عَنْ آبِي فَر رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ فِي الطَّلَاة فَلَا يَسِعُ النَّحْصَى فَإِن الرَّحْمَة تواجهه . رَوَاهُ التِرُمِذِي وَحسنه وَالنَّسَائِي وَابْنُ مَاجَة وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حَبَان فِي صَحِبْحَيْهِ مَا وَلَفَظُ ابْن خُزَيْمَة إِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ فِي الطَّلَاة فَإِن الرَّحْمَة تواجهه فَلَا تحر كوا الْحَصَى . وَوَايَةٍ آبِي الْاَحْوَص عَنهُ

د منرت ابودر مفاري النافة الى اكرم من النيام كار فرمان القل كرتے مين:

'' جب کو کی شخص نماز ادا کرر ہاہوتا ہے تو وہ کنگر ہوں پر ہاتھ نہ پھیرے کیونکہ رحمت اس کے مدمقا بل ہوتی ہے''۔ پیروایت امام ترندی نے نقش کی ہے انہوں نے اس کو بچے قرار دیا ہے اس کوامام نسانی' امام ابن ماجہ' امام ابن حبون' امام ابن فن بر ان دونوں حضرات نے اپنی' اپنی بچے بین نقل کیا ہے' امام ابن فزیمہ کی روایت کے الفاظ بیہ بیں:

"جب کوئی مخص نمازادا کرر ماہوئور حمت کے اس مقابل ہوتی ہے تو تم لوگ (نماز کے دوران) کنگر بول کو حرکت نددو"۔ ان تمام لوگوں نے بیدروایت ابوا حوص کے حوالے سے حضرت ابوذر غفار کی ٹٹائز سے قل کی ہے۔

797 - وَعَنْ معيقيب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ انَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تمسح الْحَصَى وَانت تصلى فَإِن كَنْت لَا بُد فَاعِلا فَوَاحِدَةٍ تَسُوِيَة الْحَصَى . رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسْلِمٍ وَّاليِّرْمِذِيْ وَالنَّسَائِيّ وَالُو دَاوُد وَابْن مَاجَه مَاجَه

و الله المعتقب الأنوائي اكرم مَ الكِيلُمُ كان فرمان القل كرتي بين:

"جبتم نها ذادا كررى به ونوككريول پر باتھ نديجيروا گراييا ضروري كرنا بونوايك مرتباييا كرنوككريال برابركردو" -پيروايت امام بخارئ امام سلم أمام ترغدئ امام نسائى امام ابودا وَداوِرامام ابن ماجه نے نقل كى ہے -بيروايت امام بخارئ امام سلم انام ترغدئ امام نسائى امام ابودا وَداوِرامام ابن ماجه نے نقل كى ہے -798 - وَعَنْ جَدابِر رَضِي اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَسَاكت النّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ عَن مسع الْحَصَى فِي الصَّلاة فَقَالَ وَاحِدَةٍ وَلاَن تمسك عَنْهَا خير لَك من مائَّة نَاقَة كلهَا سود الحدق

رُوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحه

وہ وہ دوران ککر ہوں پر ہاتھ ہیں اس نے نبی اکرم ناٹھ اسے مماز کے دوران ککر ہوں پر ہاتھ پھیرنے کے ہارے میں دریافت کی 'تو آپ ملا تیز انٹرافر مایا: ایک مرتبہ ایسا کرلو! اگراس سے ڈکے جاؤ 'تو بیتم ہمارے لئے ایک سواؤنٹیوں سے زیادہ بہتر ہے 'جوسب سیاہ آنکھوں والی ہوں''۔

بدروایت امام ابن خزیمہ نے اپن سیح میں نقل کی ہے۔

799 - وَعَنُ آمِنُ صَالِح مولى طَلْحَة رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ كنت عِنْد أَمْ صَلْمَة زُوج النّبِى صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسَى ذُوْ قَرَابِتِهَا شَابِ ذُوْ جمة فَقَامَ يُصَلِّى فَلَمَّا اَرَاذَ اَن يسْجد نفخ فَقَالَت لَا تفعل قان رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لغلام لنا أسود يَا رَبَاح ترب وَجهك . رَوَاهُ ابْن حبّان فِي صَحِيْحه

وَرَوَاهُ الْيَرْمِذِى مِن دِوَايَةٍ مَيْمُون اَبِى حَمْزَة عَنْ آبِى صَالِح عَن أم سَلْمَة قَالَت رأى النَّبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْد وَسَلَّمَ غُلَامًا لِنَا يُقَالَ لَهُ اَفُلِح إذا سبحد نفخ فَفَالَ يَا آفُلح ترب وَجهك

وَتَقَدُم فِي النَّرُغِيْبِ فِي الصَّلَاة حَدِيْتٍ حُذَيْفَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَنْ حَالَة يكونَ الْعَبْد فِيْهَا اَحَبُّ إِلَى الله مِن أَنْ يَرَاهُ سَاجِدا يعفر وَجِهه فِي النُّوَابِ . رَوَاهُ الطَّبَرَ إِنِي

الله المحالی حضرت طلحہ نڈائڈ کے غلام ابوصالح بیان کرتے ہیں بیں اُئی اکرم تلکیڈ کی زوجہ محتر مدسیّدہ اُم سمہ بڑھا کے پاس موجود تھا'ان کا ایک رشتہ دار'ایک نوجوان آیا'جس کے بال لیے ہتے وہ کھڑا ہو کرنمازادا کرنے لگا'جب اس نے سجد سے میں جنے کا ادادہ کیا'نو (سجد سے کی جگہ کوصاف کرنے کے لئے) چھو تک ماری' نوسیّدہ اُم سلمہ جڑھائے فرمایہ تم ایس نہ کروا کیونکہ نی اگرم نٹانیڈ نے امارے ایک سلمہ جڑھائے فرمایہ تا ایس نہ کروا کیونکہ نی اگرم نٹانیڈ نے امارے ایک سیادہ فام غلام سے فرمایا تھا:اے رہائی تم اسپنے چیرے کو خاک آلود کرو'۔

میردایت المام این حبان نے اپنی سی میں نقل کی ہے۔

یمی روایت امام ترفدی نے میمون اپوتمزہ کے حوالے سے اپوصالے کے حوالے سے سیّدہ اُمْ سلمہ ختا سے نقل کی ہے وہ بیان کرتی ہیں، نبی اکرم طاقیم نے ہمارے ایک غلام اللے کودیکھا کہ جب وہ مجدے میں گیا تو اس نے پہلے بھونک ماری و سپ نے ارش دفر ، یا اے افلے انسے چبرے کوٹاک آلود کرو (لیجنی اپنے چبرے پرٹی گلنے دو)۔

اس سے پہلے نماز سے متعلق ترغیبی روایات کے باب میں حصرت حذیفہ ڈی ٹؤسے منقول حدیث گزر پھی ہے وہ بیان کرتے ہیں . ٹبی اکرم من ٹیجا نے ارشادفر مایا ہے:

'' بندے کی کوئی بھی حالت اس سے زیادہ پہند بدہ نیس ہوتی کہاں اللہ تعالی اس بندے کو بجدے کی حاست میں دیکھے کہاس نے اپنے چبرے کوشی میں رکھا ہوا ہو''۔ بیدوایت امام طبرانی نے تقل کی ہے۔

## 11- التَّرُهِيب من وضع اليك على الخاصرة فِي الصَّلاة

باب: نماز کے دوران پہلوپر ہاتھ رکھنے ہے متعلق تربیبی رویات

800 - عَنْ آبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نهى عَن الخصر في الصَّلاة

000 رَوَاهُ الْبِخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَالتِّرْمِ فِي وَكُفُ ظهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بهى أَن يُصَلِّى الرجل يُختَصرا . وَالنَّسَائِيِّ نَحْوِهِ وَأَبُوْ دَاوُد وَقَامَ يَعْنِيُ يضع يَده على خاصرته

کی حضرت ابو ہریرہ الائذ بیان کرتے ہیں: نماز کے دوران پہلوپر ہاتھ رکھنے سے منع کیا گیا ہے

يدروايت امام بخاري امام سلم اورامام ترندي نفل كي بئان دونول حضرات كفل كرده روايت كے الفاظ ميہ بيں ا

" نی اکرم من این فی اس بات سے منع کیا ہے کہ آوی پہلو پر ہاتھ رکھ کرنماز ادا کرے '-

ا مام نسائی نے اس کی مانندروایت نقل کی ہے امام ابوداؤدنے بھی اس کُفقل کیا ہے اس سے مرادیہ ہے کہ وہ آدمی جب کو اہوا ہوا تو اس نے اپنا ہاتھ اپنے پہلو پر دکھا ہوا ہو۔

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدُ وَاللهُ عَنْهُ آنَ رَسُولُ الله صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الِاخْتِصَارِ فِي الصَّكَاة رَاحَة آهُلِ النَّارِ . رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحه

و عضرت الوبريره المائلة مني اكرم من الميلم كايفرمان قل كرت بين:

"نماز کے دوران پہلوپر ہاتھ رکھنا 'اہل جہنم کا آبام حاصل کرنے کاطریقہ ہے'۔

بدروایت امام ابن خزیمه اورامام ابن حبان فے اپنی اپنی سی منقل کی ہے۔

12 - التَّرَّهِيب من الْمُرُوَّر بَيْن يَدى الْمُصَلِّى

باب: نمازی کے آگے سے گزرنے سے متعلق تربیبی روایات

عديت 802 - عَنُ أَبِى الْجهِم عبد الله بن الْحَارِث بن الْصَعَّة الْأَنْصَارِی وَضِی اللّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ الْلَهِ مَدِيتَ 800: معيج البخاري - كتاب الجبعة أبواب العبل في الصلاة - باب الفصر في الصلاة احديث: 176 معيم مسلم - كتاب الساعة ومواصع الصلاة البكروهة في الصلاة الساعة وابن خزيعة - جباع أبواب الرواضع السي تبوز الصادة عليها أجباع أبواب الأفعال البكروهة في الصلاة التي قد نهي عنها المعيني " ما النهي عن الاختصار في الصلاة المعينية المعالمة والمعالمة المعالمة المعالمة المعرب وعبره بان النهي عن الاختصار في الصلاة المعرب وعبرة بان المعينية المعالمة والمعالمة المعالمة أما حديث عبد الرحم من مهدي - حديث: 1236هـ المعالمة المعينية المعالمة ومن كتاب الإمامة أما حديث عبد الرحم من مهدي - حديث: 1448 السن النهائي عن التخصر في الصلاة - حديث: 1884 السن النهائي - العبل في التناح الصلاة النهي عن التخصر في الصلاة - حديث: 1884 السن النهائي - العبل في التناح الصلاة النهي الصلاة المعدنية 1884 السن التعالم عن النخصر في الصلاة المعدنية 1884 المعدنية المعالمة أبواب ما يجوز من العبل في الصادة - عديث 1894 المعدنية المعدنية المعالمة أبواب ما يجوز من العبل في الصادة - عديث 1894 المعدة - حديث 1894 المعدنية المعالمة أبي الموصلية المعدنية المعدنية المعدنية المعدنية المعدنية المعدنية المعدة - حديث 1894 المعدنية المعدن

صَـلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُو يعلم الْمَارِ بَيْن يَدى الْمُصَلِّى مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أن يقف أرْبَعِيْنَ خير لَهُ من أن يعر بَيْن يَا يْهِ . قَالَ ابُّو النَّصْرَ لَا أَدْرِى قَالَ ٱرْبَعِيْنَ يَوْمًا أَوْ شهرا أَوْ مىنة

رَوَاهُ البُنَحَارِى وَمُسُلِمٍ وَّابُوْ دَاوُد وَالْتِرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَرَوَاهُ الْبُزَّارِ وَلَفُظِهِ:

سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَو يعلم الْمَارِ بَيْن يَدى الْمُصَلِّى مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ لِآن يَـقُـوُهُ آرُبَعِيْنَ خَوِيْفًا حَير لَهُ من آن يعر بَيْن يَدَيْهِ وَرِجَالُهُ رِجالِ الصَّحِيْحِ . قَالَ اليِّرْمِذِي وَقد رُرِي عَنْ آنس آنه قَالَ: لِآن يقف آحَدُكُمْ مائة عَام حير لَهُ من آن يعر بَيْن يَدى آخِيْه وَهُوَ يُصَلِّى

الله المجاهدة الرجيم عبدالله بن حارث بن صمه الصارى التأثيّة وايت كرتے ہيں: نبي اكرم ملّا يَّمْ الله الله مايا ہے: "اگر نمازى كة محمد سے كزرنے والے كو پيته چل جائے كه است كنتا كناه ہوگا؟ تواس كا چاليس تك أركه ربنا 'اس كے لئے اس سے زیادہ بہتر ہے كہ وہ نمازى كة محمد سے كزرجائے"۔

الونضر نامی اوی کہتے ہیں: مجھے بیس معلوم کدروایت میں ' چالیس دن کے الفاظ ہیں یا مہینے سے ہیں ایاسال کے ہیں۔ پیروایت امام بخاری امام سلم کا مام ابوداؤ دا کا م تر ندی امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے نقل کی ہے۔ ' پیروایت امام بخاری کا مام نقل کے بیروراؤ دا کا م تر ندی امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے نقل کی ہے۔ '

بدروایت امام بزارنے بھی نقل کی ہے اور ان کی روایت کے الفاظ بدین : میں نے نبی اکرم ناتیق کوبدار شادفر ماتے ہوئے

''اگرنمازی کے سے گزرنے والے کو پہتہ چل جائے کہاہے کتنا گناہ ہوگا' تو وہ چالیس سال تک کھڑار ہے 'بیاس کے لئے'اس سے زیادہ بہتر ہے کہ دہ نمازی کے آگے ہے گزرئے''۔

اس كى سند كر جال سخع كرجال بير

امام ترندی کہتے ہیں: حضرت انس بڑٹٹنڈ کے حوالے سے بیردوایت نقل کی گئی ہے وہ بیان کرتے ہیں: ''تم میں سے کسی ایک شخص کا 'ایک سوسال تک کھڑے رہتا' اس کے لئے اِس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ اپنے بھائی کے آئے سے اس وقت گڑر ہے جب وہ نماز ادا کرر ہاہو''۔

804 و وَعَنْ آبِيْ سَعِبْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا صَلَى آخَدُكُمْ إِلَّهُ صَلَّى آبُلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا صَلَى آخَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يستره مِنَ النَّاسِ فَارَادَ آخِد آن يجتاز بَيْن يَدَيْهِ فليدفع فِي نَحره فَإِن آبى فليقاتله فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَان . وَفِي لَفظ آخر: إِذَا كَانَ آخَدُكُمْ يُصَلِّى فَلَا يدع آخَدًا يمر بَيْن يَدَيْهِ وليدراه مَا اسْتَطَاعَ فَإِن آبى فليقاتله فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَان . رَوَاهُ البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَاللَّفُظ لَهُ وَٱبُو دَاوُد نَحُوهِ

قَرُلِه وليدرأه بدال مُهْملَة أي فليدفعه بورزنه وَمَعْنَاهُ

الله الله المستد خدر کا الفظ الفیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مُلَا الله کو بیار شادفر ماتے ہوئے من ہے:

"جب کو کی شخص کسی الیمی چیز کی طرف رُخ کر کے نماز ادا کر رہا ہوئ ولوگوں سے ستر دبن سکتی ہو چرکو کی شخص اس کے

"جب کو کی شخص کی کوشش کرئے تو آدمی کواسے رو کنا جا ہے اگر وہ نہیں ماننا کو اس سے جھڑ اکرنا جا ہے کیونکہ وہ

أبك اورروايت مين سيالفاظ بين:

" جب کوئی مخص نماز ادا کرر ہاہو تو وہ کی کواپنے آگے ہے گزرنے نددے ادر جہال تک ہو سکے آسے برے کرنے کی وشش بدروایت امام بخاری اورامام سلم نے قل کی ہے روایت کے بیالفاظ ان کے بین امام ابوداؤد سنے اس کی ما نندروایت نقل ک

متن کے بیدالفاظ: ''ولیدراو'' اس میں ویے اس سے مراویہ ہے کہ آدی اس پرے کرے بیدوزن اور مفہوم کے اعتبار سے

" یفع" (و د پرے کرتا ہے ) کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے ''۔ 805 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عسمر رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَكَانَ ٱحَدُكُمْ يُصَلِّى فَكَرُ يِدع ٱحَدًا يِـمر بَيْن يَدَيِّهِ فَإِن ٱبِى فليقاتله فَإِن مَعَه الْقرين

رَوَاهُ ابْن مَاجَه بِإِسْنَادٍ صَبِحِيْحٍ وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحه

د معرت مبدالله بن عربية من اكرم مَنْ الله كايفر مان الله كرت بين:

" جب کوئی شخص نمازادا کرر ماہوئووہ کسی آھے سے گزرنے ندد نے اورا گروہ مخص نہیں مانتا تواس سے جھڑا کرے کیونکہ اس (الرئے والے فض) کے ساتھ قرین (لینی شیطان) ہوگا''۔

بدروایت امام ابن ماجرنے سی سند کے ساتھ تھا کی ہے امام ابن فریمدنے بدا پی سی میں تقل کی ہے۔

308 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِلَان يكون الرِّجل وَمَادا يذرى بِهِ حير لَهُ من اَن يمر بَيْن يَدى رَجل مُنَعَمدا وَهُوَ يُصَلِّي . رَوَّاهُ ابْن عبد الْبر فِي التَّمْهِيد مَوْقُولُنَّا

ور المعرب عبدالله بن عمرو بن فلو مات بين: آوى السي را كه بن جائية جسي بمعيرو يا جائية سياس سيارياده بهتر سي كدوه جان بوج ركسي السيخض كية مح يكرو مع جونماز اداكرد بابو

بدروایت امام ابن عبدالبرنے كتاب "التمبيد" مل موقوف روايت كے طور يرتقل كى ہے۔

الترهيب من ترك الصكاة تعمدا وإخراجها عَن وَقتهَا تهاونا باب: جو تحض جان بوجھ کرنماز ترک کردیتا ہے یا نماز کو بلکا بھے ہوئے اس کے مخصوص وفت میں اس کوا دائبیں کرتا 'اس سے متعلق تربیبی روایات

207 - عَن جَابِرٍ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيُنَ الرجل وَبَيْنَ الْكَفُر ترك الصَّلاة رَوَاهُ اَخْمَدُ وَمُسْلِم وَقَالَ: بَيْنَ الرجل وَبَيْنَ الشّرك وَالْحَفُر توك الصّارة وَابُو هَاوُ هُواهُ وَالْمَالِمُ وَالْمُعْمَانِ توك الصّارة وَالْمَالَّمُ وَالْمُعْمَانِ وَلَا الصّارة وَالْمَالِمُ وَالْمُعْمَانِ وَالْمَالَة وَالْمَالَة وَالْمَالَة وَالْمَالَة وَالْمَالَة وَالْمَالَة وَالْمَالِمُ وَالْمُعْمَانِ وَلَا الصّادة وَاللّهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَاللّهُ وَالْمُعْمِلُونَ وَالْمَالِمُ وَاللّهُ وَاللّه

808 - وَعَنُ بُرَيْدَة رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُّولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْعَهُد الَّذِي بَيْنَا وَبِينِهِ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْعَهُد الَّذِي بَيْنَا وَبِينِهِمُ السَّسَائِي وَالْتِرْمِذِي وَقَالَ عَدِيْتُ عَسَنَّ وَبِينِهِمُ السَّسَائِي وَالْتِرْمِذِي وَقَالَ عَدِيْتُ عَسَنَّ صَيَّعِيْعِهُ وَالْمَحَاكِم وَقَالَ صَيِيْعِ وَالْمَعَانِ فَي صَيِيْعِهُ وَالْمَحَاكِم وَقَالَ صَيِيْعِ وَالْمَعَانِ لَهُ عِلَة

و وہنمادی فرق جوہ نام اللہ اوران کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مَلَاثِیْلُم کو بیارشادفر مائے ہوئے ساہے:
'' وہ بنمادی فرق جوہ نار سے اوران کے درمیان ہے وہ نماز ہے جوشھی اس کورٹرک کردے گا'وہ کفر کامر تکب ہوگا''۔

میروایت امام احمد امام البودا وُدوا مام نسائی اورا مام مرفدی نے نقل کی ہے امام ترفدی فرماتے ہیں: بیر حدیث حسن صحیح ہے بیا مام ابن مام ابن حبان نے اپنی صحیح ہے نہمیں ابن مام ابن حبان نے اپنی صحیح ہے تمام اس میں کی ہے امام حاکم نے نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: بیر حدیث صحیح ہے ہمیں اس میں کسی علت کاعلم نہیں ہے۔

809 - وَعَنُ عَبَادَة بِنِ الصَّامِت رَضِى اللهُ عَنَهُ قَالَ اَوْصَائِى خليلى رَسُولُ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَمَ بِسِبِع خِصَالَ فَقَالَ لَا تُشُرِكُوا بِاللهِ شَيْتًا وَإِن قطعُتُمُ اَوْ حرقتم اَوْ صليتم وَلَا تتركوا الصَّلاة متعمدين فَمَنُ تَسِبِع خِصَالَ فَقَالَ لَا تُشُرِكُوا بِاللهِ شَيْتًا وَإِن قطعُتُمُ اَوْ حرقتم اَوْ صليتم وَلا تتركوا الصَّلاة متعمدين فَمَنُ تَسَركها مُتَعَمدا فَقَالَ لَا تُشُرِبُوا النَّعمر فَإِنَّهَا رَاسَ تَسَركها مُتَعمدا فَقَالَ الخَمر المَعْدِينَ وَمُحَمَّد بِن نصر فِي كتاب الصَّلاة بِإِسْنَادَيْنِ لَا بَاسُ بِهِما الْخَطَايَا كَلْهَا الْحَدِيثَ . وَرَوَاهُ الطَّبَرَائِي وَمُحَمَّد بِن نصر فِي كتاب الصَّلاة بِإِسْنَادَيْنِ لَا بَاسُ بِهِما الْخَطرة عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُعْتِلُونَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الْعَلَامُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

/\* -

تھی آپ طائی نے ارشادفر مایا تھا: تم کمی کواللہ کاشریک نہ تھیرانا 'خواہ تہہیں کاٹ دیا جائے 'خواہ تہہیں جلادیا جائے 'خواہ تہہیں معلی ہے ۔ خواہ تہہیں جلادیا جائے 'خواہ تہہیں جلادیا جائے 'خواہ تہہیں جلادیا جائے گا'اور تم معلی ہے کا ورتم معلی ہے گا'اور تم معلی ہے کا استعمال کی ٹارافسگی باعث بنتا ہے' اور تم شراب نہ پینا' کیونکہ یہ تمام برائیوں کی خادے'' ، ...الحدیث۔

۔ پیروایت امام طبرانی نے نقل کی ہے محمد بن نصر نے کماب الصلوٰۃ میں میروایت دواسناد کے ساتھ ذکر کی ہے اوران دونوں سری سے بند

اسار میں کوئی حرج تہیں ہے۔

الله عَنْ عَبُدِ الله بَنِ شَقِيقِ الْعَقيلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ اَصْحَابِ مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَرُوْنَ شَيْنًا مِن الْاَعْمَالِ تَركه كفر غير الصَّكاة . رَوَاهُ اليِّرُمِذِيّ

بہ بروں عبداللہ بن شقیق علی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَلَّةَ بُلا کے اصحاب اعمال میں سے سی بھی ممل کوترک کرنے کو کفرنہیں ہے۔ سمجھتے نتھے صرف نماز کا معاملہ مختلف ہے ( بیعنی وہ اس کے ترک کو کفر سمجھتے تھے )''۔

يدروايت امام ترقدى في كالى ي

811 - وَعَنْ ثَوْبَان رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَ العَبْد وَبَيْنَ الْكُفُر وَالْإِيمَانُ الصَّلَاةِ فَإِذَا تَركِهَا فَقَدُ أَسُوكَ . رَوَاهُ هبة اللّه الطَّبَرِى بِإِسْنَادٍ صَحِيْح

ا الله معرت أو بان ين النائد بيان كرت بين بين في أكرم من النظم كويدار شادفر مات موسة سناب:

"بندے اور کفراورا بیان کے درمیان (بنیادی فرق) نماز ہے جب آ دمی اسے ترک کردے تو وہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے "۔ بدروایت بہتا الله طبری نے سجے سند کے ساتھ نفل کی ہے۔

812 - وَرُوِى عَنْ آبِى هُرَيْرَة رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم لا سهم فِى الْإِسْلام لمن لا صَلاة لَهُ وَلا صَلاة لمن لا وضوء لَهُ . رَوَاهُ الْبَزَّارِ

ود عفرت ابو مريره مانتوروايت كرت بين: ني اكرم مَنْ الله ارشاوفر مايايد:

"اس مخص کا اسعام میں کوئی حصہ بین ہے جس مخص کی نماز ندہواورا س مخص کی نماز نہیں ہوتی 'جس کا وضونہ ہو''۔

بدروایت امام بزارنے فقل کی ہے۔

813 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إِيمَان لمن لَا اَمَانَة لَهُ وَلَا صَلاةً لَهُ وَلَا صَلاةً لَهُ إِنَّمَا مَوْضِع الطَّلاة من الدّين كموضع الرَّأس من الْحَسَد . رَوَاهُ الطّبَرَانِيّ فِي الْاَوْسَطِ وَالصَّغِير وَقَالَ تفرد بِهِ الْحُسَيْن بن الحكم المُحبري

الله الله الله بن عمر الله بن عمر الله من المراح من المرم من المرام من المر

''اس مخص کا بمان نہیں ہوتا' جس کی امائت مذہواوراں مخص کی نماز نہیں ہوتی ' جس کی طہارت نہ ہواوراں مخص کا دین نہیں ہے جس کی نماز ندہوا نماز کو دین میں وہی حیثیت حاصل ہے جوجسم میں سرکو حاصل ہے''۔ ' یدروایت امام طبرانی نے بیم اوسط اور بیم صغیر میں نقل کی ہے وہ بیان کرتے ہیں جسین بن تھم حبری نامی راوی اس کوتل کرنے میں منفر دہے۔

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن لَا تَسْرِكُ اللهُ عَنْهُ قَالَ آوْصَانِي خليلى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن لَا تشرِكُ بِاللهِ شَيْئًا وَإِن قَطِعت وَإِن حوقت وَلَا تَسُّركُ صَلَاةً مَكْتُوبَة مُتَعَمدا فَمَنْ تَركهَا مُتَعَمدا فَقَدْ بَرِئت مِنْهُ الدِّمَّةُ وَلَا تَشْرِب الْخِمر فَإِنَّهُ مِفْتَاح كل شَرِّ . رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالْبَيْهَقِيِّ عَن شهر عَن أَم الدَّرْدَاءِ عَنهُ

الله المحالی المحالی المورداء نگاتنزیان کرتے ہیں: میرے علیل نگاتنز نے جسے پہلقین کی تھی کہ تم کسی کواللہ کا شریک نگام انا 'خواہ میں گائی کے بھی کہ تم کسی کواللہ کا شریک نگام انا 'خواہ میں ہوئی کا نہ نہوں جا کہ ان ہوجھ کراہے آورتم فرض نماز جان ہوجھ کرترک نہ کرنا جوشن جان ہوجھ کراہے ترک کرے گا'اس سے ذمہ لاتعلق ہوجائے گا اورتم شراب نہ بینا' کیونکہ بیتمام برائیوں کی کئی ہے'۔

بدروایت امام ابن ماجداورامام بیمنی نے شهر بن حوشب سیده اُم ورداه فی تناکے حوالے سے حضرت ابودردا، جلفظ سے نقل کی

815 - وَعَنِ ابْسِ عَبَّاس رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لما قَامَ بَصرِى قِبْلَ نداويك وَتَدَع الصَّلاة آيَّامًا قَالَ لا إن رَسُوْلُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من ترك الصَّلاة لَفِى اللَّه وَهُوَ عَلَيْهِ غَصْبَان

رَوَاهُ الْبُزَّارِ وَالطَّبْرَائِيِّ فِي الْكَبِيْرِ وَإِسْنَاده حسن . قَامَت الْعين إذا ذهب بصرها والحدقة صَعِيْمَة

المنظمی الله معرف عبدالله بمن عماس بنائی کے بارے میں میہ بات منقول ہے :وہ بیان کرتے ہیں: جب میری بینائی رفصت م موگئ تو میہ بات کہی گئ: ہم آپ کاعلاج کریں محلیکن آپ کو پچھ دن کے لئے نماز چھوڑنی ہوگئ تو حضرت عبداللہ بمن عباس جائی نے فرمایا: جی نیس! نبی اکرم مُلاَیِّیْ نے ارشاد فرمایا ہے:

" " جوض نما زترک کردیتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا' تو اللہ تعالیٰ اس پر غضبنا ک ہوگا''۔

بدردایت امام برار نے تقل کی ہے امام طبرانی نے جم میریس نقل کی ہے اوراس کی سندسن ہے۔

" قامت العين" مع مراديه ب كرجب آدى كى بينائى رخصت جوجائة اورة نكه كادْ هيلاا يْ جكه برسلامت بو

816 - وَعَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من توك الصَّلاة مدا فَقَدُ كف حِمادا

رَوَاهُ الطُّبَ ابِي فِي الْأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ وَرَوَاهُ مُحَمَّد بِن نصر فِي كتاب الصَّلاة وَلَفُظِهِ:

سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: بَيْنَ العَبْدُ وَالْكَفُر أَوُ الشَّرِكَ ترك الصَّلَاة فَإِذَا ترك الصَّلَاة فَقَدُ كَفْر . وَرَوَاهُ ابْسَ مَا جَه عَن يزِيْدُ الرقاشِي عَنهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ: لَيْسَ بَيْنَ العَنْدُ والشرك إلَّا ترك الصَّلَاة فَإِذَا تَرْكَهَا فَقَدُ اشرك

﴿ ﴿ حَضرت انس بن ما لك اللَّهُ أَنْ أَوْايت كرتے مِين: بَى اكرم مَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا "جوش جن بوجھ كرنماز ترك كرديتا ہے وہ اعلانہ طور پر كفر كامر تكب ہوتا ہے '۔ ردایت امام طرانی نے مجم اوسط میں ایس مند کے ساتھ قال کی ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ بیردوایت محمد بن نصر نے مناب العلوة من نقل كي هيؤاس كوالقاظ ميرين:

«بیں نے نبی اکرم نزائیل کو میدار شاوفر ماتے ہوئے سنا ہے: آپ مَثَلِّمَ اِنْ مِنْ اِنْ بندے اور کفر (راوی کوشک ہے شاید ہے الفاظ ہیں:) بندے اور شرک کے ورمیان (بنیاوی فرق)نمازکوترک کرنا ہے جب آ دمی نمازترک کردیتا ہے تو وہ کفر کا مرتکب

المام ابن ماجد نے مدروایت یز بدر قاشی کے حوالے سے محضرت انس بھاتنے کے حوالے سے بنی اکرم ملی بھی سے قتل کی ہے ا آپ نالیج نے ارشاد فرمایا ہے: "بندے اورشرک کے درمیان (بنیادی فرق) صرف نمازکوترک کرنا ہے جب آ دمی اسے ترک دیتا مرید سے سات

ے تورو شرک کا مرتکب ہوتا ہے'۔

817 - وَعَنِ ابْسِ عَبَّاسَ رَضِيكَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ حَمَّاد بن زيد وَلَا أعلمهُ إِلَّا قد رَفعه إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عرى الْإِسْلَامِ وقواعد الدّين ثَلَاتُهُ عَلَيْهِنَّ أسس الْإِسْلَام من ترك وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَهُو بِهَا كَافِر حَلال اللَّهِ شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَالصَّلَاة الْمَكْتُوبَة وَصَوْم رَمَضَان . رَوَاهُ أَبُوْ يعلى بِاسْنَادٍ حَسَنٌ وَرَوَاهُ سعيد بن زيد آخُو حَمَّاد بن زيد عَن عَمْرو بن مَالك النكرى عَنْ آبِي الجوزاء عَنِ ابْنِ عَبَّاس مَرْفُوْعا وَقَالَ فِيْهِ مِن تَوْكَ مِنْهُنَّ وَاحِدَةٍ فَهُوَ بِاللَّهِ كَافِر وَلَا يقبل مِنْهُ صرف وَلَا عدلُ وَقد حل دَمه وَمَاله

یں حضرت عبداللہ بن عباس بڑھ نبی اکرم من فیا کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں: (حمادنا می راوی کہتے ہیں: میرے علم کے مطابق مضرت عبدالله بن عهاس بالمجاف بدروايت مرفوع روايت كطور برنس كى ب)

"اسلام کی بنیاداوردین کی بنیادتین چیزوں پر ہے اُنہی پردین کی بنیادقائم کی گئی ہے جوش ان میں سے کسی کوالیک ترک کرے کا تووہ اس دجہ سے کا فرہو جائے گا' کسی ایسے (تخص کے ) خون کوحلال قرار دینا' چوہاں بات کی گواہی دیناہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود بیں ہے فرض تماز اور رمضان کے روزے ( بینی جوان میں سے کسی ایک کوئرک کرے گا' وہ کا فرجو جائے

بدروایت امام ابویعنیٰ مے حسن سند کے ساتھ فال کی ہے کی روایت سعید بن زید نے قال کی ہے جو حماد بن زید کے بھائی ہیں انہوں نے عمر دبن یا لک کے حوالے سے ابو جوزاء کے حوالے ہے حضرت عبدالله بن عباس جہون ہے مرفوع عدیث کے طور پرنقل کی بأدرانهول في الروايت من بدالفاظفل كيم بين:

"جو خص ان میں ہے کسی ایک چیز کوترک کرے گائوہ اللہ تعالیٰ کا کفر کرنے والا شار ہوگا اوراس کی کوئی فرض یانفل عبادت قبول نہیں کی جائے گا' اُس کا خون اور مال حلال ہوجا کیں گئے''۔ آ

818 - وَعَلَ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ آتَى رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجل فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلمنِيُ عملا إذا أنا عملته دخلت الْجنَّة قَالَ لَا تشرك بِاللَّهِ شَيِّنًا وَإِن عذبت وَحرقت أطع والديك وَإِن أحرحاك من مَالك وَمَنْ كل شَيْءٍ هُوَ لَك لا تترك الصَّلاة مُتَعَمدا فَإن من ترك الصَّلاة مُتَعَمدا فَقَدْ بَرِنت مِنْهُ

ذمَّة الله الحَدِيثِ رَوَاهُ الطَّبَرَائِي فِي الْآوُسَطِ وَلَا بَأْسِ بِإِمْنَادِمٍ فِي المتابعات

وہ بھی خطرت معافرین جبل بڑائٹیان کرتے ہیں: ایک محقق نی اکرم منگذارکے پاس آیا اوراس نے عرض کی: یارسول اللہ!

آپ جھے کی ایسے عمل کی تعلیم و بیجے کہ جب میں وہ عمل کروں تو میں جنت میں واغل ہوجاؤں نی اکرم خالیج نے ارشاد فرہایہ بم کی کو اللہ کا شریک نہ تھم رانا نواہ تہمیں عذاب دیا جائے خواہ تمہیں جلادیا جائے تم اینے والدین کی اطاعت کرنا اگر چہوہ تمہیں مین مال میں سے نکال دیں اور ہراس چیز سے الگ کردیں جو تمہارا حصہ بنتی ہؤاور تم جان ہوجھ کرنماز ترک نہ کرنا کہ پی کہ پی تحقیق ہوجاتا ہے '' سے نکال دیں اور ہراس چیز سے الگ کردیں جو تمہارا حصہ بنتی ہؤاور تم جان ہوجھ کرنماز ترک نہ کرنا کہ کو تھم جن ہوجھ کرنماز ترک کرتا ہے اس سے اللہ تعالی کا ذمہ القعلق ہوجاتا ہے '' سے الحدیث

بدروایت امام طبرانی نے مجم اوسط میں نقل کی ہے اور متابعات کے بارے میں اس کی سند میں کوئی حرج نہیں ہے۔

819 وعنه رضى الله عنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات قال كا تشوك بالله على الله على الله على الله على والله على والله على والله على والله على والله على والله و

رَوَاهُ أَحْمِد وَالطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيْرِ وَإِسْنَاد أَحْمَد صَحِيْح لَو سلم من الِانْقِطَاع فَإِن عبد الرَّحْمِن بن جُبَير بن نفير لم يسنمع من معَاذ

على حصرت معاذبن جبل التأثنيان كرت بين: الله كرسول مُفَاتِينًا في محصور كلمات كالعليم وكاللي آب التائيم في الم ارشاد فرمايا:

'''تم کسی کواللہ کاشریک قرار نہ دینا خواہ تہمیں قبل کر دیا جائے 'خواہ تہمیں جلادیا جائے اور تم اپنے ماں باپ کی نافر مانی نہ کرنا 'اگر چدوہ دونوں تہمیں بیکتم دیں کہتم اپنے اٹل خانداور مال سے لاتعلق ہوجا وَاور تم فرض نماز جان ہوجھ کرترک نہ کرنا کیونکہ جوش فرض نماز' جان ہو جھ کرترک کرتا ہے' اس سے اللہ تعالیٰ کا ؤ مدلاً تعلق ہوجا تا ہے' اور تم شراب ہرگز نہ پینا' کیونکہ بیتم م فراہوں کی جڑے اور تم معصبت کے ارتکاب سے بچنا' کیونکہ معصبت اللہ تعالیٰ کی نارانسٹی کوحل ل کرویتی ہے' اور تم میدان جنگ سے فرادا فقتیا کرنے ہے بچنا' خواہ لوگ ہلاکت کاشکار ہود ہے ہول خواہ لوگوں کی موت واقع ہوچکی ہوئم ٹابت قدم رہنا اور تم اپنی اللہ تعالیٰ کی استفاعت کے مطابق' اپنی اللہ تعالیٰ کی تربیت کے لئے ہواور انہیں اللہ تعالیٰ کی تربیت کے لئے ہواور انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے بین خوف دلاتے رہنا''۔

بیروایت امام احمد نفش کی ہے امام طبرانی نے جھم کبیر میں نقل کی ہے امام احمد کی نقل کردہ روایت سمیح ہے اگر یہ انقطاع سے خالی ہو کیونکہ عبدالرحمٰن بن جبیر بن نفیر نے معترب معافر ٹائٹؤ سے ساع نہیں کیا ہے۔

820 - وَعَـنْ بُرَيْدَة رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَكُرُوْا بِالطَّلَاةِ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ فَإِنَّهُ من ترك الطَّلَاة فَقَدُ كفر . رَوَاهُ ابْن حَبَان فِي صَحِيْحه و من من بریده دانشد منی اکرم منافقی کارفر مان فل کرتے ہیں:

ہوں ہیں۔ ان ابر آلود دن میں نماز جلدی اوا کرلو! کیونکہ جوش نماز ترک کردیے وہ کفر کامر تکب ہوتا ہے'۔

بیروایت امام این حبان نے این صحیح میں نقل کی ہے۔

يروبي وسَلَم وَعَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وضوء ه فَلخل رجل فَقَالَ اوصنى فَقَالَ لا تشرك بِاللهِ شَيْنًا وَإِن قطعت وَسُولُ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قالت كنت اصب على وَسُولُ الله صَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وضوء ه فَلخل رجل فَقَالَ اوصنى فَقَالَ لا تشرك بِاللهِ شَيْنًا وَإِن قطعت وَسُولُ الله عَلَيْهِ وَالله يَكُ وَإِن أمراك أَن تتخلى من اَهْلك و دنياك فتخله وَلا تشربن حمرًا فَإِنّها وَحرف بالله وَدَمّة وَلا تشربن حمرًا فَإِنّها وَحرف فَعَل ذَيّة الله وَدَمّة وَلا تشربن حمرًا فَإِنّها بِنْتَاح كُل شَرِّ وَلا تتركن صَلاة مُتَعَمدا فَمَنْ فعل ذَيْكَ فَقَدْ بَرِئت مِنْهُ ذَمّة الله وَدَمّة وَسُوله المحديث وَوَاهُ

الطَّبُرَائِيِّ وَلِمُّ اِسْنَادَهُ يَزِيْدُ بِنَ سِنَانَ الرَّهَاوِي

بدروایت امام طبرانی نے قال کی ہے اس کی سند میں ایک راوی برید بن سنان رہاوی ہے۔

822 - وَعَنُ زِيَاد بِن نعيهُ الْحَضْرَمِيّ رَضِيّ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَربع نوضهن اللّٰه فِي الْإِسُلَام فَعَنْ آتَى بِثَلَاث لَم يغنين عَنهُ شَيْئًا حَتَّى يَأْتِيُ بِهَن جَمِيْعًا الصَّلَاة وَالزَّكَاة وَصِيّام وَمَضَان وَحج الْبَيْت . رَوَاهُ اَحْمِد وَهُوَ مُرْسِل

ود عرت زیاد بن تعیم معفری خافز روایت کرتے ہیں: بی اکرم مَا لَا تَقِیْم نے ارشارفر مایا ہے:

" چار چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام میں قرض قرار دیا ہے اگر کوئی مخص (ان میں سے) تین کام کر لئے تو یہ اس کام ایس آسکے گا جب تک وہ ان سب کزیس کرتا مماز زکو ہ رمضان کے روز سے اور بیت اللہ کا جے"۔

يدروايت امام احمد فقل كي بياوربيروايت مرسل بيد

828 - رَعَنُ آبِي أَمَامَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لتنقضن عرى الإسكام عُرُوَة عُرُوة فَكلما انتقضت عُرُوة تشبث النَّاس بِالَّتِي تَلِيهَا فاَوَّلهن نقضا الحكم وآخرهن الصَّلاة رَوَاهُ ابْن حبّان فِي صَحِيْحه

الله الله عفرت ابوامامه والنزروايت كرتے بين: في اكرم مُن النجام في ارشاوفر مايا ب

"اسلام کی ری ایک ایک کرے ڈوئی چل جائے گی جب بھی ایک ٹوٹے گی تو اوک اس کے بعدوالی کومغبوطی سے تھام کیں کے اسلام کی ری ایک ایک کرے ڈوئی چل جائے گی جب بھی ایک ٹوٹے گی تو اوک اس کے بعدوالی کومغبوطی سے تھام کیں گئے ان میں سے جوسب سے آخری (زر)

یدروایت امام این حبال نے اپی سی میں نقل کی ہے۔

824 - وَرُوِى عَ عِدِم بِنِ الْمُعطابِ رَحِنِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن تركِ الصَّكِاةِ مُتَعَمدًا أَحِبطُ اللَّهُ عَملُه وبرئت مِنْهُ ذَمَّةَ اللَّه حَتْى يُوَاجِع لَلَّه عَزَّ وَجَلَّ تَوْبَة . رَوَاهُ الْإَصْبَهَانِيَ الصَّكِاة مُتَعَمدًا أَحِبطُ اللَّه عملُه وبرئت مِنْهُ ذَمَّة اللَّه حَتْى يُوَاجِع لَلَّه عَزَّ وَجَلَّ تَوْبَة . رَوَاهُ الْإَصْبَهَانِيَ

الله الله معرت عمر بن خطاب التأوروايت كرت بين: في اكرم مَنْ الله في الرمادفر ماياب:

"جوش جان ہو جھ کرنمازترک کردے گا اللہ تعالی اس کے مل کوضا کئے کردے گا اور اللہ تق بی کا ذیر سے العلق ہوجائے گا جب تک وہ تو یہ کرکے اللہ تعالی کی طرف رجوع نہیں کرتا"۔

بدروایت اصبانی نقل ک ہے۔

825 - وَعَسَنُ أَم اَيِسِمِسِ وَصِنِى الْلَهُ عَنْهَا اَنَّ وَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَعُوكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِدا فَإِنَّهُ مِن تَوِكَ الْصَّلَاةَ مُتَعَمِدا فَقَدُ بَوِئت مِنْهُ ذَمَّةِ اللَّهُ وَرَسُولِه

رَوَاهُ آحُمد وَالْبَيْهَةِي وَرِجَالُ آحُمد رجال الصَّحِيْحِ إِلَّا أَن مَكْعُولًا لِم يسمع من أم أيمن

الله الله سيده أمّ اليمن في بنايان كرتي بين: في اكرم من المراسة ارشاد فرمايا ي:

" تم جان ہو جھ کرنماز ترک نہ کرو! کیونکہ جو تنص جان ہو جھ کرنماز ترک کرتا ہے اس سے انٹد تعالی اوراس کے رسول مال انظام کا ذمہ لا تعلق ہوجاتا ہے "۔

بدروایت امام احمداورا مام بیتی نے نقل کی ہے امام احمد کے رجال ''مسیح'' کے رجال ہیں البتہ کھول نے سیّدہ اُم یمن بڑھا ہے ساع نہیں کیا ہے۔

826 - وَعَنْ عَسَلَى رَضِسَى السَّلَّهُ عَنْهُ قَالَ من لم يصل فَهُوَ كَافِر . رَوَاهُ اَبُو بَكْرٍ بن اَبِي شيبَة فِي كتاب اُلإبمَان وَالْبُخَارِيّ فِي ثَارِيخه مَوْقُوفًا

الله الله معرست على الأنز فرمات بين:

'' جوخص نمازا دانبیس کرتا' وہ کا فرعوتا ہے'۔

بدروایت امام ابو بکر بن ابوشید نے کتاب الا بمان میں نقل کی ہے امام بخاری نے اسے ابنی '' تاریخ'' میں ''موقوف''روایت کے طور پرنقل کیا ہے۔

827 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ من ترك الصَّلاة فَقَدُ كفر

رُوَّاهُ مُحَمَّد بن نصر المروزِي وَابْن عيد البر مَو تُوفَّا

الله معرت عبدالله بن عباس الله فرمات مين:

'' جو شخص نماز ترک کردیتا ہے وہ کفر کام تکب ہوتا ہے'۔

یه روایت محدین نصر مروزی اوراین عبدالبرنے موقوف روایت کے طور پڑھل کی ہے۔

828 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ من ترك الصَّلاة فَلا دين لَهُ

رَوَاهُ مُحَمَّد بن نصر أيضًا مَوْقُوفًا

و الله عبدالله بن مسعود بالفلافر مات مين:

ود جو من از ترک کردیتا ہے اس کا دین تیس ہے"۔

یہ روایت بھی محمہ بن نصر نے موقو ف روایت کے طور پڑتال کی ہے۔

829 - رَعَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ من لم يصل فَهُوَ كَافِر

رَوَاهُ ابْن عبد الْبو مَوْقُوفًا

‹ اجونف تماز ادائیس کرتا' وہ کا فرہوتا ہے "۔

يدوايت ابن عبدالبرنے موتوف روايت كے طور پرنقل كى ہے۔

830 - وَعَنَّ آبِي الدَّرُدَاءِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَا إِيمَان لمن لَا صَلَاة لَهُ وَلَا صَلَاة لمن لا وضوء لَهُ رَوَاهُ ابْن عبد البر وَغَيْرِهِ مَوْقُولُنَا

وَقَالَ ابْنِ آبِي شيبَة قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ثَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كَفَرَ

وَقَالَ مُحَمَّد بن نصر الْمروزِي سَمِعت اِسْحَاق يَقُولُ صَحَّ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَن تَارِكُ الصَّلاة كَافِر وَكَذَٰلِكَ كَانَ رَأَى اَهْلِ الْعلم من لدن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَن تَارِكُ الصَّلاة عمدا من غير عذر حَتَّى يذهب وَقتهَا كَافِر

"العض كاليمان تبيل ہے جس كى نماز شہوادراس مخص كى نماز نبيس ہوتى اجس كاوضوند ہو"۔

بدروایت این عبدالبراورد میم حضرات نے موقوف روایت کے طور پڑنقل کی ہے۔

المام ابن ابوشیبه بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُنَّاقِیْم نے ارشاد قرمایا ہے: "جو شخص نماز ترک کردے وہ کا قرہوتا ہے"

اہام محمد بن نصر مروزی بیان کرتے ہیں: میں نے اسحاق کوریہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے: نبی اکرم نظافیا ہے ہے بات متندطور پر منقول ہے کہ نماز کورٹر کرنے والا شخص کا فر ہوتا ہے اس طرح نبی اکرم تلافیا کے زمانہ اقدی سے لے کرا آج کے زمانے تک) ہرزمانے کے اہل علم کی بہی رائے ہے کہ نماز کوجان ہو جھ ترک کرنے والا شخص 'جو (ترک کرنا) کی عذر کے بغیر ہو یہاں تک کہ اس نماز کا وقت رخصت ہوجائے وہ شخص کا فر ہوجا تا ہے۔

831 - وَرُوِى عَى حَمَّاد بن زيد عَن آيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ترك الصَّلَاة كفر لَا يختلف فِيهِ

والله والمن زيد في الوب كاية ول فقل كياب:

"نمازكور كرنا كفرب إس كے بارے ميں اختلاف نبيس بايا جاتا"۔

832 - وَعَنُ عَبُدِ اللَّهِ ثَنِ عَمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله ذكر الصَّلاة يَوْمًا فَصَلَاهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله ذكر الصَّلاة يَوْمًا فَصَلَّا مَن حَافَظُ عَلَيْهَا لَم يكن لَهُ نورا وبرهانا وَنَجَاة يَوْم الْقِيَامَة وَمَنْ لَم يحافظ عَلَيْهَا لَم يكن لَهُ نور وَلَا بَهُ اللهِ يكن لَهُ نور وَلَا بَهُ اللهِ عَلَيْهَا لَم يكن لَهُ نور وَلا بَهُ اللهِ عَلَيْهُا لَم يكن لَهُ نور وَلا بَهُ اللهِ عَلَيْهُا لَم يكن لَهُ نور وَلا بَهُ اللهِ عَلَيْهُا لَم يكن لَهُ نور وَلا بَهُ اللهُ عَلَيْهَا لَم يكن لَهُ نور وَلا اللهُ عَلَيْهُا لَم يكن لَهُ نور وَلا عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِا لَم يكن لَهُ نور وَلا يَوْمُ اللهُ عَلَيْهِا لَم يكن لَهُ نور وَلا عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُا لَم يكن لَهُ نور وَلا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُا لَم يكن لَهُ نور وَلا عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُا لَمُ عَلَيْهُا لَم يكن لَهُ نور وَلا عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُا لَم يكن لَهُ نور وَلا عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُا لَم عَلَيْهُا لَم عَلَى اللهُ عَلَيْهُا لَم عَلَيْهُا لَم عَلَيْهُا لَمُ عَلَيْهُا لَمُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُا لَمُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ عَلْمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ

رَوَاهُ أَخْمِدُ بِإِسْنَادٍ جَبِّدٍ وَّالطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيْرِ والأوسط وَابْن حِبَان فِي صَحِبْحه

اس کے لئے تورنیس ہوگی مربان ہیں ہوگی نجات کا اعت بیں ہوگی اور وہ قیامت کے دن تماز کاذکرکرتے ہوئے ارشاد فرمایا جو محق اس کی حفاظت کرے گا نہاں کے لئے قیامت کے دن تورنیر ہان اور نجات کا باعث ہوگی اور جو محق اس کی حفاظت نہیں کرے گا ، یہ اس کے لئے تورنیس ہوگی نجات کا باعث نہیں ہوگی اور وہ قیامت کے دن قارون فرعون ہا مان اور اہی بن تصف کے ساتھ ہوگا '۔ یہ دوایت ایام اس کے ایام طبر انی نے مجم صغیر اور جم اوسط میں نقل کی ہے جبکہ امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں نقل کی ہے جبکہ امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں نقل کی ہے۔

833 - وَعَنْ سَعْدِ بُنِ آبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ سَالَت النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَن قَولِ اللّه عَزَّوَجَلَّ (اللّهِ يُنَ هم عَن صَلاتهم ساهون) هامود قَالَ هم الّذِيْنَ يؤجرُوْنَ الصَّلاة عَن وَقتها رَوَاهُ الْبَوَّامِيمَ وَقَالَ رَوَاهُ الْحفاظ مَوْقُوفًا وَلَمْ يرفعهُ غَيْرِه وَوَالَةً عَنْهُ وَعِكْمِ مَة بن اِبْرَاهِيمَ وَقَالَ رَوَاهُ الْحفاظ مَوْقُوفًا وَلَمْ يرفعهُ غَيْرِه قَلْهُ عَنْهُ وَعِكْمِ مَة هذَا هُوَ الْاَزْدِي مجمع على ضعفه وَالصَّوَاب وَقفِه قَالَ الْحَافِظ وَضِي اللّهُ عَنْهُ وَعِكْمِ مَة هذَا هُوَ الْاَزْدِي مجمع على ضعفه وَالصَّوَاب وَقفِه هُ اللهُ عَنْهُ وَعِكْمِ مَة هذَا هُوَ الْاَزْدِي مجمع على ضعفه وَالصَّوَاب وَقفِه هُ وَالسَّوَاب وَقفِه هُ وَالسَّوَاب وَقفِه هُ وَالسَّوَاب وَقفِه وَالسَّوَا اللهُ عَنْهُ وَعِلْ اللّهُ عَنْهُ وَعِلْ اللّهُ عَنْهُ وَعِلْمَ عَلَى اللّهُ عَنْهُ وَعِلْمَ اللّهُ عَنْهُ وَعِلْ اللّهُ عَنْه وَالسَّوَال عَلَم اللّهُ عَنْهُ وَعَلَى اللّهُ عَنْهُ وَعِلْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ عَنْهُ وَعَلَي مَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَلَمُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَوْلَا اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَعَلَمُ عَلَيْهُ وَالللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الللهُ عَلْهُ وَقَالَ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَ

'' وہ لوگ جواٹی نماز وں سے غافل ہو ہتے ہیں''۔(لیمیٰ اس سے مراد کیا ہے؟) نبی اکرم ملاَۃ اُرساد فر ہایا:اس سے مراد وہ لوگ ہیں' دنماز دن کواُن کے اوقات ہے'تا خیر سے اداکر تے ہیں۔

بدروایت ام بزارنے عکر مدین ابراہیم سے منقول روایت کے طور پرنقل کی ہے وہ بیان کرتے ہیں حافظان حدیث نے اسے موقون روایت کے طور پرنقل کیا ہے۔ اسے موقون روایت کے طور پرنقل کیا ہے۔ اس راوی کے علاوہ کسی اور نے اسے مرقوع حدیث کے طور پرنقل کیا ہے۔ حافظ کہتے ہیں ، عکر مدنا می رادی از دی ہے جس کے ضعیف ہونے پراتفاق ہے اور درست یہ ہے کہ بدروایت موقوف ہے۔ حافظ کہتے ہیں ، عکر مدنا می رادی از دی ہے جس کے ضعیف ہونے پراتفاق ہے اور درست یہ ہے کہ بدروایت موقوف ہے۔ حافظ کہتے ہیں ، عکر مدنا می را لگیدیں ہم معلوں میں معلوں کا لگا تھنا گال قُلْتُ لاہی یَا اُبتاہ اُرَایَت قَوْلِهِ تَارَكُ و تَعَالَى (الَّدِیْنَ هم عَن صَدَرتهم مناهون)

آيَّنَا لَا يسهو آيِّنَا لَا يحدث نَفِسه قَالَ لَيُسَ ذَاكِ إِنَّمَا هُوَ إِضَاعَة الْوَقْت يلهو حَتَّى يضيع الْوَفْ

رَوَاهُ أَبُو يعلى بِإِسْنَادٍ حسن

رد ہے مصب بن سعد بیان کرتے ہیں: میں نے اپنے والدے کہا: اے ابا جان! اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے ہیں آپ کی کیارائے ہے؟

ں ہو۔ " وولوگ جوایی نمازوں سے غافل ہوتے ہیں"

ور سے کون ہے؟ جو خفلت کا شکار نہیں ہوتا اور کون ہے؟ جو (نماز کے دوران) اپنے خیال میں گم نہیں ہوجا تا؟ تو حضرت معد بالانے نے فرمایا: اس سے مراد میڈیں ہے بلکہ اس سے مراؤ دفت کوضا کع کر دیتا ہے کہ آ دی مشغول رہے (بیعنی نماز ادا نہ کر ہے) معد بالانے کہ دونماز کے وقت کوضا کع کر دے۔

رروایت امام ابویعنی نے حسن سند کے ساتھ فال کی ہے۔

835 - وَعَنْ نَوُفَل بن مُعَاوِيَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من فَاتَنَهُ صَلَاة فَكَانَمَا وَرُوعَ أَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من فَاتَنَهُ صَلَاة فَكَانَمَا وَرُواهُ ابْن جَبَان فِي صَحِيْحه

﴿ ﴿ ﴿ وَهِ مِن معاويهِ إِنْ تُؤْرُ وايت كرت بين: نبي اكرم مَنْ تَعَيَّمُ فِي ارشاد فرما يا ہے:

" بس فحض کی نماز تضاء ہوجائے گو یااس کے اہل خانداور مال ضائع ہو گئے"۔

یدروایت ۱، مابن حبان نے اپن می می اسل کی ہے۔

836 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من جمع بَيْن صَلَاتِيْنِ من غير عدر فَقَدُ آتَى بَابا من آبُوّاب الْكَبَائِر . رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ حَنش هُوَ ابْن فيس ثِقَة . قَالَ الْحَافِظِ بل واه بِمرَّة كَا نعلم آحَدًا وَثَقَهُ غير حُصَيْن بن نمير

الله عفرت عبدالله بن عباس والمعدوايت كرتي بين: في اكرم مَنْ الله في الرم مَنْ الله في المرم مَنْ الله في المرا

"جوفض کسی عذر کے بغیر دونمازیں ایک ساتھ ادا کرے (لینی ایک نماز کواس کے وقت سے تاخیر سے ادا کرے ) تو وہ کبیرہ ناہ کا مرتکب ہوتا ہے ''۔

بددوایت امام عاکم نے نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: (اس روایت کا ایک راوی) حنش ہیے نئی ہے اور ثقہ ہے۔ حافظ کتے ہیں جی نہیں! بلکہ یہ دائی ہے اور نمیں کسی ایسے خص کاعلم نہیں ہے جس نے اسے تقد قر ارویا ہو صرف حصین بن نمیرنے اسے ثقد قرار دیا ہے۔

وَإِذَا آخر قَانِهِ عَلَيْهِ بِصِخرة وَإِذَا هُو يهوى بالصخرة لرأسه فيثلغ رَأسه فيتدهده الْحجر فَيَأْخذهُ فَلَا برجع اللّهِ حَتَى يَصِح رَاسه كَمَا كَانَ ثُمَّ يعود عَلَيْهِ فيفعل بِهِ مثل مَا فعل الْمرة الْآوَلى قَالَ قُلْتُ لَهما سُتَحَانَ اللّهِ مَا لَهُ اللّه وَاللّه اللّه عَلَيْهِ بكلوب من حَدِيْد وَإِذَا قَالًا لَى انْطَلِقُ انْطَلِقُ فَاتينا على رجل مستلق على قَفاهُ وَإِذَا آخر قَائِم عَلَيْهِ بكلوب من حَدِيْد وَإِذَا هُو يَاتِي اللهِ مَا يُعْدِد وَإِذَا هُو يَنْه إلى قَفاهُ وعينه إلى قَفاهُ وعينه إلى قَفاهُ وعينه إلى قَفاهُ عَيْد الله عَلَيْه الله عَلَيْه الله الله الله قَفاهُ وعينه إلى قَفَاهُ وعينه إلى قَفاهُ وعينه إلى قَفاهُ وعينه إلى قَفاهُ وعينه إلى قَفَاهُ وعينه إلى قَفاهُ وعينه إلى قَاهُ وعينه إلى قَاهُ وعينه إلى قَفاهُ وعنه إلى قَفاهُ وعنه إلى قَفاهُ وعنه إلى إلى قَفاهُ وعنه إلى أله أله أله إلى قَاهُ وعنه إلى إلى قَفاهُ وعنه إلى إلى قَفاهُ إلى قَاهُ وعنه إلى إلى إلى قَاهُ وعنه أله إلى إلى إلى قَاهُ إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إ

قَالَ وَرُبُّمَا قَالَ أَبُو رَجَاء فَيشق قَالَ ثُمَّ يتَحَوَّل إِلَى الْجَانِبِ الْأخر فيفعل بِهِ مثل مَا فعل بالجانب الْأَوُّل قَالَ لَهُمَا يَفْرِغُ مِن ذَٰلِكَ الْجَانِبِ حَتَى يَصِح ذَٰلِكَ الْجَانِبِ كَمَا كَانَ ثُمَّ يعود عَلَيْهِ فيفعل مثل مَا فعل فِي الْمرة الْآوَّلي قَالَ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا هَنْذَا قَالَا لِي انْطلق فَانْطَلَقْنَا فأتينا على مثل التنور قَالَ فأحسب أنه كَانَ يَقُولُ فَياذًا فِيْسِهِ لِعْطُ وأصوات قَالَ فاطلِعنا فِيهِ فَإِذَا فِيْهِ رجال وَنسَّاء عُرَّاة وَإِذَا هم بَأْتِيهم لَهب من أَسْفَل مِنْهُم فَإِذَا آتَـاهُــم ذَٰلِكَ الله ب ضــوضــوا قَالَ قُلْتُ مَا هُؤُلَاءٍ قَالَا لَى انْطَلِقُ انْطَلِقُ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فأتينا على نهر حسبت أنه كَانَ يَقُولُ أَخْمَر مثل الدَّم وَإِذَا فِي النَّهر رجل سابح يسبح وَإِذَا على شط النَّهر رجل عِنْده قد جمع حِجَارَة كَثِيْسُرَـة وَإِذَا ذَلِكَ السابح يسبح مَّا سبح ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قد جمع عِنْده الْيحجَارَة فيفغر فَاه فيلقمه حجرا فَينْ طَلَق فيسبح ثُمَّ يرجع إليَّهِ كلما رَجَعَ إليهِ فغر فَاه فألقمه حجرا قلت لَهما مَا هذَانِ قَالَا لي انْطَلِقُ انْطَلِقُ انْطَلِقُ فَانُمطَلَقْنَا فَأَتِينَا عَلَى رَجَلَ كَرِيهِ الْمَرَّآةَ كَأْكُرِهُ مَا أَنْتَ رَّاء رَجَلًا مِرَّآةً وَإِذَا عِنْدَهُ نَارٍ يَحْشَهَا وَيَشْعَى حُولُهَا قَبالَ قُلْتُ لَهِما مَا هَٰذَا قَالَ قَالَا لَى انْطَلِقُ انْطَلِقُ غَانْطَلَقُنَا فأتينا على رَوْضَة معتمة فِيْهَا من كل نور الرّبيع وَإِذَا بَيْن ظَهْرى الرَّوْضَة رجل طَوِيل لَا أكاد أرى رَأْسه طولا فِي السَّمَاء وَإِذَا حول الرجل من أكثر ولدان رَايَتهمُ قَمَالَ قُمَلُتُ مَا هَلَا مَا هَوَّلَاءِ قَالَا لَى انْطَلِقُ انْطَلِقُ فَانْطَلَقُنَا فاتينا على دوحة عَظِيْمَة لم ار دوحة قطّ اعظم وَلَا أحسسن مِسْهَا قَالَ قَالَا لَى ارق فِيُهَا فارتقينا فِيْهَا إلى مَذِيْنَةِ مَيْنِيَّة بِلَبن ذهب وَابس فضّة فأتينا بَاب الْمَدِيْنَةِ فاستفتحنا فَفتح لنا فدخلناها فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن مّا أنَّت رَاء وَشطر مِنْهُم كافيح مّا أنَّت رًاء قَالَ قَالَا لِي اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهُرِفَالَ وَإِذَا نَهُرِ مَعْتَرَضَ يَجُرِي كَانَ مَاءً هُ الْمَحْضَ فِي الْيَاض فَــٰذَهَبُوا فوقعوا فِيهِ ثُمَّ رجعُوا إِلَيْنَا قد ذهب ذَٰلِكَ السوء عَنَّهُم فصاروا فِي أحسن صُورَة قَالَ قَالَا لي هٰذِهِ جنَّة عسدن وَهَذَا مَنْزِلَكَ قَالَ فسما بَصرِي صعدا فَإِذَا قصر مثل الربابة الْبَيْشَاء قَالَ قَالَا لي هٰذَا مَنْزلك قَالَ قُلْتُ لَهِ مَا بَارِكُ الْلَّهِ فِيكُما فَدُرِانِي فَأَدُخِلَهُ قَالَا أَمَا الْأَنْ فَلَا وَأَنت دَاخِلَه قَالَ قُلْتُ لَهِما فَاتِّي رَايَت مُنَّذُ اللَّيْلَة عجبا فَمَا هٰذَا الَّذِي رَايَّت قَالَ قَالَا لِي إِنَّا منخبرك أما الرجل الْأَوَّل الَّذِي أُتيت عَلَيْهِ بثلغ رَأسه بالمحمر فَإِنَّهُ الرحل يَأْخُذ الْقُرِ آنِ فيرفضه وينام عَن الصَّلاة الْمَكْتُوبَة وَأَما الرجل الَّذِي أُتيت عَلَيْهِ يشرشر شدقه إلى قَفاهُ ومنخره إلى قَفاهُ وعينه إلى قَفاهُ فَإِنَّهُ الرجل يَغُدُو من بَيته فيكذب الكذبة تبلغ الافاق وَأما الرِّجَال وَالنِّسَاء

العراة الله المناه منى مثل بناء التنور فَاتَهُم الزناة والزواني وَأَمَا الرجل الَّذِي البَيه بسبح فِي النَّهر ويلقم العراة الله المراقة الله عند النَّار يحشها وَيسْعَى حولها فَإِنَّهُ مَالك خَاذِن المحجر فَالَّهُ آكل الزِّبَا وَأَمَا الرجل الكويه المُوْآة الَّذِي عِنْد النَّار يحشها وَيسْعَى حولها فَإِنَّهُ مَالك خَاذِن المحجر فَالَّ الرجل الطَّوِيل الَّذِي فِي الرَّوْضَة فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمَ وَأَمَا الولدان الله يُن حوله فكل مَوْلُود مَاتَ على جَهَنَم وَأَمَا الرجل الطَّوِيل الله عَلَي الله عَليه وَالوَلاد المُشُركين فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيه وَسَلَّم الله عَليه وَالله عَنْهُم حسن وَسُطر مِنْهُم قَبِيح فَانَهُم قوم خلطوا عملا عَالها وَآخر سَيِّنَا تَجَاوِز الله عَنْهُم

رَوَاهُ البُخَارِيّ وذكرته بِتَمَامِهِ لأحيل عَلَيْهِ فِيْمًا يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى

وی حضرت سمرہ بن جندب ڈائٹز بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ناٹیڈ اکٹراپنے اصحاب سے یددریافت کیا کرتے تھے کیا تم میں ہے کس نے کوئی خواب و یکھاہے؟ پھر لوگ جواللہ کومنظور ہوتا تھا وہ خواب نبی اکرم ناٹیڈ کے سامنے بیان کردیتے تھے ایک مرتبہ آپ ناٹیڈ المے نمارے سامنے میربیان کیا:

المراث میرے پاس دوفر شنے آئے انہوں نے مجھے اٹھایا اور انہوں نے مجھے ہے کہا: آپ چلئے 'تو میں ان دونوں کے ساتھ چل پڑا بیہاں تک کہ ہم ایک ایسے خص کے پاس آئے جولیٹا ہوا تھا اور دومرافض اس کے پاس کھڑا ہوا تھا جس کے پاس ایک بخرتها و واس پھر کوا تھا کراس کے سر پر ہارکراس کا سرچل دیتا تھا اور پھرلڑ ھک کر پھھ آھے چلاجا تا تھا' تو کھڑا ہوا تھی اے پکڑتا تھا اوراس کے داپس آئے تک لیٹے ہوئے تخص کامرورست ہوجا تا تھا'جیسے پہلے تھا' پھروہ دویارہ اس کے ساتھ یہی ممل کرتا'جس طرح بہلی مرونہ کیا تھا' نبی اکرم مُنظِیَّا فر ماتے ہیں: میں نے ان دونوں فرشتوں ہے کہا: سبحان اللہ! اس کا کیا معاملہ ہے؟ توان دونوں نے مجھ ہے کہا: آپ جلتے رہے! آپ جلتے رہے! پھرہم ابک ایسے خص کے پاس آئے جوگدی کے بل حیت لیٹا ہوا تھا اور ایک مخص لو ہے کا آگڑا لے کڑاس کے سر بانے کھڑا ہوا تھا ڈہ آگڑے والاض لیٹے ہوئے تھی کئچبرے کے ایک طرف آتا تھا اور پھراس ے جڑے کوناک کو آگھ کو گردن تک چیردیتا تھا میہاں ابورجاء تامی راوی نے بعض اوقات لفظ ''بچاڑ دیتا تھا''نقل کیا ہے' پھروہ دومری طرف آتا ہے اس ظرف وہی عمل کرتا جو پہلی طرف کیا تھا'جب وہ دومری طرف سے قارغ ہوتا تھا تو اس دوران پہلی والی طرف پہلے کی طرح ٹھیک ہوچکی ہوتی تھی'وہ پھراس کے ساتھ وہی عمل کرتا تھا جواس نے پہلی مرتبہ کیا تھا' میں نے کہا؛سبون اللہ اس کا کیامعاملہ ہے؟ توان دونوں فرشنوں نے مجھے کہا: آپ چلتے رہیں! ہم چلتے رہیں! یہاں تک کہ ہم ایک تنورجیسی جگہ کے یاس آئے راوی کہتے ہیں: میراخیال ہے راویت میں میالفاظ بھی ہیں:اس میں سے جیٹو دیکار کی آوازیں آر بی تھیں ہم نے اس میں مہا تک کے دیکھا اتواس میں مچھمر داور مچھ خواتین تنے جو برہند ننے ان کے شیچے کی طرف سے آگ کا کولہ آتا تھا اور جب وہ ان کے پاس آتا تھا اُتودہ می و پکارشروع کرویتے تھے می اکرم مُنظم فرماتے ہیں: میں نے دریافت کیا: یہ کون لوگ ہیں؟ تو دونوں فرشتوں نے مجھ سے کہا: آپ چلتے رہیں! آپ چلتے رہیں! نبی اکرم مَلِّقَالُ فرماتے ہیں: ہم چلتے رہے یہاں تک کہ ہم ایک نہر کے

پاس آئے رادی کہتے ہیں: میراخیال ہے روایت میں یہ الفاظ ہیں: وہ نہرخون کی طرح سرخ تھی اس نہر میں ایک فتم تیررہاتھ اوراس نہر کے کنارے ایک فتحض موجود تھا، جس نے اپنے پاس بہت سے بھر جمع کے ہوئے تھے وہ تیرنے واثخی تیرباہوا اس فحض کے پاس آتا تھا، جس نے اپنے پاس بھر جمع کے ہوئے تھے وہ فتص تیرنے والے کے منہ میں بھر (وال دیتا تھا اوروہ والیس جا کر پھر تیرنا شروع کر دیتا تھا، پھر وہ والیس اس کے پاس آتا تھا، جب بھی وہ کنارے والے کے منہ میں بھر (وال دیتا تھا اوروہ والیس جا کر پھر تیرنا شروع کر دیتا تھا، پھر وہ ووالیس اس کے پاس آتا تھا، جب بھی وہ کنارے والے فتص کے پاس آتا وہ اس کے منہ میں بھر بھر جر دیتا تھا، میں نے دونوں فرشتوں سے دریافت کیا: ان دونوں کا کیاموا لمہ ہے؟ توان دونوں فرشتوں نے کہا: آپ چلتے رہیں آپ چلتے رہیں ابتم چلتے رہیں ابتم چلتے رہیں ابتم چلتے رہیں آتا ہم جاتے دیاں تا کہ کہ میں ایک ایس آگ تھی، وہ اس آگ کو بھر کا تا تھا اوراس کے پاس آگ تھی، وہ اس آگ کو بھر کا تا تھا اوراس کے اس آگ تھی، وہ اس آگ کو بھر کا کا تھا اوراس کے وارن فرشتوں سے دریافت کیا: اس کا کیاموا لمہ ہم اول اور کہا: آپ چلتے رہیں آپ چلتے رہیں آپ چلتے دہیں: یس نے دونوں فرشتوں سے دریافت کیا: اس کا کیاموا لمہ ہم اول نے کہا: آپ چلتے دہیں آپ چلتے دہیں آپ چلتے دہیں آپ چلتے دہیں آپ چلتے دہیں!

نی اکرم نائیڈ قر ماتے ہیں: ہم چلتے ہوئے ایک باغ تک آگئے جس میں بہار پورے جوہن پرتی اوراس باغ کے درمیان میں ایک طویل القامت فضی موجود تھا ہوں لگتا تھا، جیے اس کی طوائت آسان جتی ہے اوراس شخص کے اردگر دؤ حرمارے نیچ ہے جستے بھی بیچ تم نے ایک جگہ دیکھے ہوں میں نے دریافت کیا: یہ کون ہے؟ اور پہنچ کون ہیں؟ تو دولوں فرشتوں نے کہا: آپ چستے بھی بیچ تم نے ایک جگہ دیکھے ہوں میں نے دریافت کیا: یہ پاغ تک آگئے میں نے اس نے زیادہ پڑا اوراس سے زیادہ خواصورت کوئی باغ نہیں دیکھا ہی تک کہ ہم ایک اور غیر میں ایک کہ ہم ایک اور غیر ہیں اور غیر ہی گئے۔ آپ چر ھی کہا: آپ چڑھ کراور پر ہو کم کراس خواصورت کوئی باغ نہیں دیکھا ہم کی تعارفی موجود اور چاندی کی اینٹوں سے بی ہوئی تھی اہم اس شم کے دروازے پر آپ کہ میں اور دروازہ کھول دیا گیا ہم اس کے اعدرواغل ہوئے تو ہمارے سامنے پھوا ایے افراوآ کے جن کا انسف دھا انہائی بوصورت ترین تھا کی دولوں فرشتوں نے ایک ان میں ان کی خوالی ایک نیم برہروں تھی اوران کی شکل انہائی سفیدی وہ کو اوراس نیم میں داخل ہو جاؤ! جی اگرم نوٹی فر ماتے ہیں: وہاں ایک نیم برہروں تھی دوران کی سفیدی وہ کو ایس سے نیادہ خواصورت ہو چکی تھی اوران کی شکل وصورت میں دوران کی شکل وصورت بر پیکی تھی اوران کی شکل وصورت ہو پوئی تھی۔ سب سے نیادہ خوبصورت ہو پیکی تھی۔

نی اکرم سنظ فرماتے ہیں: اُن دونوں فرشتوں نے جھے سے کہانیہ جنت عدن ہے جو آپ کا ٹھکانہ ہوگی نی اکرم سنظ فرماتے ہیں: میری نگاہ او پر آھی وہاں سفید بادل کی ہاندا کی کی تھا اُن دونوں فرشتوں نے جھے ہے کہا. یہ آپ کا ٹھکانہ ہوگا نی فرماتے ہیں: میری نگاہ او پر آھی وہاں سفید بادل کی ہاندا گیے کی تھا اُن دونوں فرشتوں نے جھے موقع دو کہ میں اس کے اگرم سنظ کی فرماتے ہیں: میں نے ان دونوں سے کہا: اللہ تعالی تم دونوں کو پر کت نصیب کرے تم دونوں جھے موقع دو کہ میں اس کے اندر چلا جاؤں اُتو ان دونوں نے عرض کی: ایجی آپ بھی ہیں جا کی تا ہی گئیں ہے کہا ہے؟ تو ان دونوں نے جھے ہے کہا: ہم آپ رات میں نے بری جیران کن چیزیں دیکھی ہیں جو چھے میں نے دیکھا ہے اس کا معاملہ کیا ہے؟ تو ان دونوں نے جھے ہے کہا: ہم آپ

کان بارے میں بتاتے ہیں جہاں تک پہلے محص کا تعلق ہے جس کے پاس آپ تشریف لانے تیے جس کے سرکو پھر کے ذریعے کا جرا بھا تو وہ ایک ایسافض تھا جس نے قرآن کا علم حاصل کیا اور پھراہے چھوڑ دیا وہ فرض نماز کے وقت سویار بتاتھا 'جہاں تک فخص کا تعلق ہے 'جس کے پاس آپ تشریف لائے تھے اوراس کی باچھوں کا منتقوں اورآ تھوں کو گردن تک چرا جار باتھا 'تو وہ ایسا فخص تھا 'جوا ہے تھا تھا تھا وہ ایک تھا تھا اورائی جھوٹ بولٹا تھا 'جودور دور دی کھیل جا تاتھا 'جہاں تک ان مردوں اور خوا تین کا تعلق کے جو برہند سے اور تنور کی پر ندا کی جگہ پر موجود تھے تو ہے ڈتا کرنے والی گور تیں اور ذیا کرنے والے مرد سے 'جہاں تک اس آ دی کے افعاق ہے 'جو برہند سے اور تنور کی پر ندا کی جگہ پر موجود تھے تو ہے ڈتا کرنے والی گور تیں اور ذیا کرنے والے مرد سے 'جو اس تک اس آ دی کے پائل ہے 'جس کے پائل آتھا تو وہ 'تھا ہور دی ہو تھا ہو تھا ہو گھوں کا تعلق ہے 'جو آگ کے پائل موجود تھا 'جو آگ بھر' کا تا تھا اور پھراس کے ارد گردود ڈنے لگتا تھا تو وہ 'داک' تھا 'جو جہم' کا گران ہے 'جہاں تک اس طوع فخص کا تعلق ہے 'جو باغ بھی نظر آیا تھا 'تو وہ دھڑ تے کہاں تک اس طوع فخص کا تعلق ہے 'جو باغ بھی نظر آیا تھا 'تو وہ دھڑ ت پر مرکئے تھے۔ ایر اہیم فائن تھی جہاں تک ان کے اردگر دموجود بھی کا موجود تھا جو خطر ت پر مرکئے تھے۔ ایر اہیم فائن تھی جہاں تک ان کے اردگر دموجود بھی کے جس جو فطر ت پر مرکئے تھے۔ اس ایر اہیم فائن تھی جہاں تک ان کے اردگر دموجود بھی کا خواج میں تھی جو فیلٹ ہے 'جو باغ بھی نظر آیا تھا تو وہ دھڑ ت پر مرکئے تھے۔ اس بھی تھی جہاں تک ان کے اردگر دموجود بھی کیا تھی جو فراخ میں نظر تی تھی۔ اس بھی تھی جو ان کے میں جو دھی تھی۔ اس کے تھی جو فطر ت پر مرکئے تھے۔

ہر ، یہ ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں بعض مسلمانوں نے عرض کی: یارسول اللہ! مشرکین کے بچوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو نبی اکرم ملا تیا ارشادفر مایا: مشرکین کے بیچ بھی ( اُن کے ساتھ ہوں گے )۔

ر فرشتوں نے بتایا:) جہاں تک ان لوگوں کاتعلق ہے جن کانصف حصہ خوبصورت اورنصف حصہ برصورت تھا'تو یہ وہ لوگ منے جنہوں نے نیک اعمال کے ساتھ برائیاں بھی کی ہو کی تعمین تو اللہ تعالی نے ان سے درگز رکیا''۔

بیردوایت امام بخاری نے نقل کی ہے میں نے بیردوایت کمل طور پراس لئے ذکر کردی ہے تا کہ آ سے چل کر اِس کی طرف رجوع کرنے کا کہا جا سکے اگر اللہ نے چاہا۔

838 - وقد روى الْبَزَّار من حَدِيْثِ الرِّبِع بن أنس عَنْ آبِي الْعَالِيَة آوَّ غَيْرِه عَنْ آبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ قَالَ ثُمَّ آتَى يَغْنِيُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على قوم ترضح رؤوسهم بالصخوة كلما رضحت عَادَتْ كَمَا كَانَت وَلا يفتر عَنُهُم مِن ذَٰلِكَ شَيْءٍ قَالَ يَا جِبُرِيُل مِن هُولاءِ قَالَ هُولاءِ اللَّهُ يُنَ تَثَاقلت رؤوسهم عَن الصَّلاة الْمَكُتُوبَة . فَذَكَر الحَدِيثِيْ فِي قَصَّة الْإِسُرَاء وَفرض الصَّلاة

قُولِه ينلع رَأسه آى يشدخ قَرْلِه فيتدهده آى فيتدحرج والكلوب بِفَتْح الْكَاف وَضمّها وَتَشُديد اللّام هُوَ حَدِيْدَة معوجة الرّاس وَقوله يشرشر شدقه هُو بشينين معجمتين الاولى مِنْهُمَا مَفْتُوحَة وَالنَّانيَة مَكُسُوْرَة وراء يس الاولى مِنْهُمَا مَفْتُوحَة والنَّانيَة مَكُسُوْرة وراء يس الاولى مِنْهُمَا مَفْتُوحَة والسّياح وَقُوله في والمحلمة والصياح وَقُوله في المنظمون والمحلمة والصياح وَقُوله في في المنظمام والمعزى المعجمتين وسُكُون الواوين وَهُو الصياح مَعَ الانضمام والمعزع وَقُوله فغر فاه بعنه الفاء والغين المُعْجَمَة مَعًا بعدهما رَاء آى فَتحه وقوله يحشها هُوَ بِالْحَاء الْمُهْمِلَة المضمومة والشيس المُعْجَمَة آى طَوِيلَة النّبَات يُقَال أعتم النبت إذا طَال والنور بِفَتْح النّول هُوَ الرهر



والسعط بِفَتُح الْمِيمِ وَسُكُون الْحَاء الْمُهُملَة هُوَ الْحَالِص من كِل شَيْءٍ وَقُوله فسما بَصرِى صعدا بِطُ الصَّاد وَالْعِينَ الْمُهُمَلَتَيْنِ أَى ارْتَفَع بَصرِى إِلَى فَوق والربابة هُنَا هِىَ السحابة الْبَيْصَاء

قَالَ ابُو مُحَمَّد بن حزم وقد جَاءً عَن عمر وَعيد الرَّحْمَٰن بن عَوْف ومعاذ بن جبل وَابِي هُرَيُوة وَغَيْرِهم من الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم أن من توك صَلاة فرض وَاحِدَةٍ مُتَعَمدا حَتَّى ينحوج وَقتهَا فَهُو كَافِر مُرْتَد وَلا نعلم لهَوُلاء من الصَّحَابَة مُخَالفا

قَىالَ الْحَافِظِ عبد الْعَظِيْمِ قد ذهب جمَاعَة من الصَّحَابَة وَمَنْ بعدهمْ إلى تَكْفِير من توك الصَّلَاة مُتعَمدا لشركها حَتَّى يحوج جَمِيْع وَقَتهَا مِنْهُم عمر بن الْحَطَاب وَعبد الله بن مَسْعُود وَعبد الله بن عَبَّاس ومعاذ بن جبل وَجَابِر بن عبد الله وَابُو الذَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُم وَمَنْ غير الصَّحَابَة أَحُمد بن حَنْبل وَإسْحَاق بن رَاهَ وَيْه وَعبد الله بن الْمُبَادِك وَالنَّعَعِيّ وَالْحكم بن عتبة وَابوب السَّغِيّانِيّ وَابُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ وَابُو بَكُو بن آبِئ شببة وَذُهيُو بن حَرَّب وَعَيْرِهِمُ رَحِمهم الله تَعَالىٰ

تعلی کیا ہے: پھرنی اکرم خلائی کے جوالے سے ابوالعالیہ اور دیگر حضرات کے حوالے سے حضرت ابو ہر برہ ہو اللہ کا یہ بیان انقل کیا ہے: پھرنی اکرم خلائی کی کھی ایسے لوگوں کے پاک تشریف لائے 'جن کے مرپھر کے ذریعے کچنے جارہے تھے' جب بھی ان کا سرکچلا جا تاتھا' وہ پھر دوبارہ پہلے کی طرح ہوجا تاتھا اور یہ چیز سلسل ان کے ساتھ ہور ہی تھی' تو نبی اکرم خلائی نے فرمایہ: اے جبریل! یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی: یہ وہ لوگ ہیں' جن کے سرفرض نماز کے حوالے سے بھاری ہوتے تھے ( ایعنی جوزم فرماز کو بوجہ تھے ہے)۔

اس کے بعدرادی نے بوری صدیت ذکری ہے جودا تعدمعراج اور نمازی فرضیت کے بارے بیس ہے۔ روایت کے الفاظ یشلغ دائسه کامطلب اسے کیا جار ہاتھا۔ روایت کے الفاظ فیتدھدہ کامطلب کیل دینا۔

لفظ 'کلوب' میں ک پر زبر ہے اوراس پر پیش بھی ہو گئی ہے ل پر شد ہے اس سے مرادم سے ہوئے سرے والالوہا ہے۔

لفظ یشر شد دو مینیس ' بین جن میں ہے بہلی پر زبر ہے اور دوسری پر زبر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کا ناج تا ہے اور اس کو چیرا جاتا ہے اور دونوں و ساکن بین اس اوراس کو چیرا جاتا ہے اور دونوں و ساکن بین اس اوراس کو چیرا جاتا ہے اور دونوں و ساکن بین اس سے مراد جے دیکار کرتا ہے لفظ فعر فاہ ف پر اور خ ' پر زبر ہے اس کے بعد رہ ہاں سے مراد اس کو کھول سے مراد جے دیکار کرتا ہے افتا فعد فاہ ف پر اور خ ' پر زبر ہے اس کے بعد رہ ہاں کے بعد ش کے اس سے مراد آگ کو جلانا ہے۔ لفظ معتبدة سے مراد باتا ہو کا سے مراد باتا ہیں ہے جس پر چین ہے اس کے بعد ش ہے اس سے مراد آگ کو جلانا ہے۔ لفظ معتبدة سے مراد باتا ہے کہ باب وہا ہے۔

لفظوالنوداس يس لن يرزير السام المرسر وثاداب موناب

الم الوجم بن حزم فرماتے ہیں: اس بارے میں حضرت عمر رفی الله حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رفی الله حضرت معاذ بن بہاں تک کہ جیں بن بن بی اور گیر میں اور گیر میں اور گیر میں اور کیر میں اس کے بیر بات منقول ہے: جوا کی فرض نماز ٔ جان بوجھ کرترک کرتا ہے ' یہاں تک کہ اس نماز کا وقت رخصت ہو جائے ' تو وہ محض کا فراور مرتد ہوجاتا ہے اور ہمارے علم کے مطابق کسی نے بھی ' اِن صحابہ کرام کے برفلاف رائے نہیں دگ ہے۔

برفلاف رائے نہیں دگ ہے۔

رمایای و سام المنظیم کہتے ہیں: سحابہ کرام اوران کے بعد کے اہل علم کی ایک جماعت اس بات کی قائل ہے: جو خص جان ہو جھ کرنے از کورٹ کرنے کی وجہ سے اسے کا فرقر اردیا جائے گا جبکداس نے نماز بوں ترک کی ہوکہ اس کا بوراوقت رفصت ہو چکا ہو ان حضرات ہیں مصرت عربی خطاب بی تین مصود ب



رة ي النرغيب والنرهيب (اذل) ( 4 ﴿ 4 ﴿ ١٠ ﴿ 4 ﴿ ١٠ ﴿ 4 ﴿ ٢٠ ﴿ 4 ﴿ ٢٠ ﴿ كَتَابُ النَّوَافِلِ الْمُوافِلِ

# کتاب النوافل کتاب:نوافل کے بارے میں روایات

التورُّغِيْبِ فِي الْمُحَافَظَةِ عَلَى يُنتَى عَشَرَة رَكَعَة مِنَ السَّنَةِ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيُلَةِ (روزانه) دن اوردابت بيل باره ركعات مُنيّل با قاعد كل سے اداكر في سے متعلق تر غيبي روايات 839 - عن ام حبيبة رَملَة بنت آبِي سُفْبَان رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَت سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَفُولُ مَا من عبد مُسْلِم يُصَلِّى لللهُ تَعَالَىٰ فِي كل يَوْم فِيتَى عَشْرَة رَكْعَة تَطَوّعا غير فَرِيضَة إلّا بنى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَنْفُولُ مَا من عبد مُسْلِم يُصَلِّى للهُ تَعَالَىٰ فِي كل يَوْم فِيتَى عَشْرَة رَكْعَة تَطَوّعا غير فَرِيضَة إلّا بنى الله تَعَالَىٰ فَي الْجَنَة أَوْ إلَّا بنى لَهُ بَيت فِي الْجَنَة

رَوَاهُ مُسْلِهُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِكَى وَالِيَّرْمِذِى وَذَاوُد أَرُبِعا قِبل الظَّهْرِ وَرَكْعَتَيْنَ بعُدهَا وَرَكُعَتَيْنِ بعد الْمغرب وَرَكْعَتَيْنِ بعد الْعَشَاء وَرَكْعَتَيْنِ قِبل صَكَاة الْغَدَاة

وَرَوَاهُ بِالْزِيَّادَةِ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبّان فِي صَحِيْحَيْهِمَا وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح عَلى شَرْطٍ مُسُلِمِ إِلَّا حسديت 839: مستعبع مستلب - كتساب حسائل أنه السيسساف ريسن وقبصسرها " بساب فيفسل البسينسن الرائبة قيل الفرائض وبعدهن " حديث: 1233 مستعبح أبن لمنزيسة - جسساخ أبسواب ذكر البوشر وما فيه من السشن "جباغ أبواب مسلاة التطوع فبل الفيلوات البكتوبات وبعدهن \* بساب فسفل التطوع قبل البكتوبات وبعدهن بلفظة مجسلة غير مفسرة \* حديث: 1116مسعيج ابن حبان -باب الإمامة والبساعة" باب العدت في الصلاة - ذكر بثناء الله جل وعلا بيشًا في البشة لين مبلى في " حديث:2484اليستشدك عبلى الصبعيعين للماكم - من كتباب مسالا-ة التبطوع أما حديث التعبيل بن سالم - حديث: 1107ستن الدارمي - كتاب الفسكلة " باب في صلادُ البسنة - حديث: 1458مشن أبي ماؤد - كتساب البصسلاة " تفريع مبلاة السفر - بساب تقريع أبواب الشبطوع ودكعات البينة \* حديث:1072ستن ابن ماجه \* كتساب إقسامة البصسلارة \* باب ما جاء في تنتي عنسرة ركعة من البينة \* حديث َ 1137السنن للنسبائي - كتاب ثيام الأيل وتطوع التهار ُ بلب ثواب من صلى في اليوم والليلة ثبتي عشرة ركعة موى - حديث: 1784مصنف ابن أبي شبية - كتساب حسالمسة التطوع والإمامة وأبواب متفرفة في تواب من ثابر على اننتي عشرة مركعة من النطوع - حديث:5890اسستن الكبريِّي فلتسسائي - كتاب الصلاة " ثواب من حافظ على تنتي عندرة ركعة في كل يوم -حديث: 483السنسن الكبرك للبيريقي - كتساب البصسلاة \*جهاع أبواب صلاة القطوع - بساب من قبال : هي نتتا عشرة ركعة حديث: 4161مسند أحبد بن حنيل - مستبد الأنصار "مستبد النساء - حديث أم حبيبة بنت أبي بقيان رحى الله عنها حديث:26208مستند الطيبالسبي - أحساديست التبسساء مسارويت أم حييبة بشست أيسى مقيسان عن النبي صلى الله -حديث:1683مسند عبد بن صبيد - من مستد أم حبيبة رضى الله عشها "حديث:1556مسند أبي بعلي البوصيلي - حديث أم حبيسة بـنست أبـى سفيسان أم الـــؤمـنين مديث:6964الـــعجــم الأوسط لـاسطيرانى - بساب الألف من اسب العد -حديث: 11العصم الكسير للطيراني - بساب الباء' ما أمندت أم حبيبة زوج التين صلى الله عليه وسلم - عنبسة من أبى سعيان مديث:19331

والندغيب والنرهب (اوّل) كم الم المحالي الم المحالي المعالم المحالي الم

اللهم ذا دوا وَرَكُعَتَيْنِ قبل الْعَصْرِ وَلَمْ يَلْكُرُوا رَكَعَتَيْنِ بعد الْعَشَاءِ وَهُو كَعَنَيْنِ قبل الظّهْرِ وَرَكُعَنَيْنِ الْعُشَاءِ وَهُو كَذَلِكَ عِنْدُ النَّسَائِمِي فِي رِوَائِةٍ وَرَوَاهُ ابْنِ مَاجَه فَقَالَ وَرَكُعَتَيْنِ قبل الظّهْرِ وَرَكُعَنَيْنِ اَطْنَهُ قبل وَهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَرَكُعَنَيْنِ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

و سيده أم جبيبه رمله بنت ابوسفيان جنائيان كرتي مين : من في اكرم مَنْ الله كوميار شاد فره ته بوئ سنا ٢ ''جوبھی مسمان بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے' روزانہ فرض نماز کے علاوہ بارہ رکعات نفل ( بیخی منتیں )ادا کر ہے گا' توالقہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھریناوے گا۔ (راوی کوشک ہے شاید سیالفاظ ہیں:)اس کے لئے جنت میں گھر بنادیا جائے گا''۔ يدروايت الم مسلم الام ابووا وو المام نسائي المام ترندي نقل كى بامام ابودا ورنديدالفاظ كيه بير: " چارر کعت ظہرے پہلے ہیں وور کعت اس کے بعد ہیں وور کعت مغرب کے بعد ہیں وور کعت عشاء کے بعد ہیں اوردور كعت صبح كي نم زيهلي بين"\_

اس اف فے کے ساتھ اِس روایت کواہام ابن خزیمہ اور اہام ابن حبان نے اپن اپن سیح میں تا کیا ہے اس کواہام حاکم نے بھی نقل کیا ہے وور یفر ، تے ہیں اید امسلم کی شرط کی مطابق سے جاتا ہم ان حضرات نے بیالفاظ ذا کوفل کیے ہیں : " دور کعت عصر سے پہلے ہیں 'ان حضرات نے عشاء کے بعد کی دور کعت کا ذکر نہیں کیا۔

بدروایت ای طرح اوم نسائی سے بھی ایک روایت میں منقول ہے جسے امام ابن ماجہ نے بھی نقل کیا ہے انہوں سفے بدا فاظ

"دورکعات ظہرے پہلے ہیں دورکعت (رادی کہتے ہیں)میراخیال ہے عصرے پہلے ہیں"۔ بالى روايت ين امام ترندى في ان كى موافقت كى بــــ

. 840 - وَعَنْ عَائِشَة رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَت قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من ثابر عَن يُنتَى عشرَة رَكُعَة فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَة دخل الْجَنَّة اَرُبِعا قِبلِ الظَّهُرِ وَرَكَعَتَيْنِ بِعُلْمًا وَرَكَعَتَيْنِ بعد الْمغرب وَرَكُعَتَيْنِ بعد العشاء وَرَكَعَتَيْنِ قبل الْفجر

رَوَاهُ السَّسَائِكَيُّ وَهَلَا لَفِظه وَالتِّرْمِلِيُّ وَابُن مَاجَه كلهم من رِوَايَةِ الْمُغيرَة بن زِيَاد عَن عَطَاءٍ عَن عَائِشُه وَقَالَ النَّسَائِيِّ هذَا خطأ وَلَعَلَّه أَرَادُ عَنْبَسَة بن أَبِي سُفُيّان فصحف ثُمَّ رَوَاهُ النّسَائِي عَنِ ابْنِ جريج عَن عَطّاءٍ عَن عَنْبَسَة بن أَبِي سُفُيَان عَن أم حَبِيبَة وَقَالَ عَطَاءٍ بْنِ أَبِي رَبّاحٍ لم يسمعهُ من عَنْبَسَة النهي ثابر بالثاء المُثَلَّثَة وَبعد الْأَلْف بَاء مُوَحدَة ثُمَّ رَاء أَى لَازِم وواظب

'' جو خص روزانه باره رکعت با قاعدگی سے اوا کرے گا'وہ جنت میں داخل ہوگا' جاررکعت ظہرے پہنے ہیں' دورکعت اس کے بعد ہیں دور کعت مغرب کے بعد ہیں دور کعت عشاء کے بعد ہیں اور دور کعت لجر سے پہلے ہیں "۔ میروایت امام نسانی نے نفل کی ہے اور میالفاظ ان کے نقل کروہ بیں میں روایت امام ترفدی اورامام ابن ماجہ نے بھی عل کی ب

النرغيب والنرهيب (اوّل) ( المحرك المح

ان سب حفرات نے بیر دوایت مغیرہ بن زیاد کے حوالے سے عطاء بن الی رباح کے حوالے سے سیّدہ عاشہ دی ہیں ہے توں کی سے اس من ان کے بین ایس منظول ہے اور تقیف ہوگئی بھرامام اسان سے موایت امام ابن جریج کے حوالے سے عطاء کے حوالے سے عنوصہ بن ابوسغیان کے حوالے سے سیّدہ اُم جبیبہ بھری سے منظول کے مناسب ان کی بات بہال ختم ہوگئی۔ وہ بیان کرتے ہیں عطاء بن ابی دیاج نے بیر دوایت عند منبیل کی ہے۔ سان کی بات بہال ختم ہوگئی۔

لفظ النابرة من ثث بي أك بعد ب باس ك بعد رئيم السعم ادلازم كرناادر با قاعد كى سے كرنا ب

2 - الترغيب في المُحافظة على رَكْعَتينِ قبل الصّبح

باب المبح سے پہلے کی دور کعت با قاعد گی سے ادا کرنے کے متعلق تر غیبی روایات

841 - وَعَنْ عَائِشَة رَضِى اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَكَعَنَا الُفجُو خَيْرٌ فِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهًا . رَوَاهُ مُسُلِم وَاليِّرُمِذِي وَفِي دِوَايَةٍ لمُسْلِم: لَهِ مَا آحَبُ إِلَى مِن الدُّنْيَا جَمِيْعًا

الله الله عن الشه صديقة والتنافي اكرم مَن البين كار مان فقل كرتي من

" بجری دورکعت (سنتیں) دنیااوراس میں موجودسب چیزوں سے زیادہ بہتر ہیں"۔

يدروايت امام سلم اورامام ترغدى في المنظى كالمسلم كى ايك روايت من بدالفاظ إن

"بيدونول مير يزريك ساري دنيا ين ايده بينديده بيل" \_

842 - وعنها رَضِي اللّه عَنْهَا قَالَت لم يكن النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على شَيْءٍ من النّوَافِل اَسْد تعاهدا مِنْهُ على رَكْعَتى الْفَجُو

رَوَاهُ الهُنَحَادِىّ وَمُسْلِمِ أَبُوْ دَاؤُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن خُزَيْمَة فِى صَحِيْحه وَفِى دِوَايَةٍ لِابْن خُزَيْمَة: قَسَالَسَت مَسَا رَأَيْسَت رَسُسُولُ السَّلَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى شَيْءٍ من الْنَحَيْر السُوع مِنْهُ إِلَى الرَّحُعَيِّنِ قبل الْفَجُو وَلَا إِلَى غنيمَة

على المستندة على المستندة على المستندة المستندة

ر نے بینی با قاعد کی کے ساتھ آب الطاق الم الحرکی دور کعت (سنتیں) ادا کرتے تھے"۔ اس

فزيمه كي أيك روايت ميس سيالفاظ بين:

ت ہے۔ اکثر مدیقہ بڑا جنابیان کرتی میں :''میں نے ہی اکرم تا ایکا کو محلائی کے کسی بھی کام کی طرف اس سے زیادہ تیزی سیّدہ عاکشہ معدیقہ بڑا جنابیان کرتی میں :''میں نے ہی اکرم تا ایکا کا محلائی کے کسی بھی کام کی طرف اس سے زیادہ سر نے ہوئے نہیں دیکھا'جتنی تیزی ہے آپ مُؤَیِّ کی فجر سے پہلے کی دورکعت اداکرتے تھے اور نہ ای کسی غنیمت کی طرف (اتنی تیزی کرتے ہوئے ) دیکھاہے۔

843 - وَرُوِى عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رجل يَا رَسُولَ اللَّهِ دَلَّنِي على عمل يَنْفَعنِي اللَّه بِهِ

قَالَ عَلَيْك بركعتي الْفَجُّر فَإِن فِيْهَا فَضِيلَة

رَوَاهُ السَطَّبَ وَانِي فِي الْسَكِينِ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ اَيُضًا قَالَ صَيعَتُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كَا بدعوا الرَّكْعَتِّينِ قبل صَّكاة الْفجُّو فَإِن فِيهِمَا الوغالب

وروى أخمد مِنْهُ: وركعتي الْفجر حَافظُوا عَلَيْهِمَا فَإِن فِيْهِمَا الرغالب

ا الله عند الله بن عمر بناته بيان كرت بين: أيك صاحب في عرض كى بيارسول الله! آب كسى اليعمل كى طرف ميرى رہنمائی سیجتے اجس کے ذریعے اللہ نتعالی مجھے تفع عطا کرئے تو نبی اکرم مُلاَثَقِلْ نے ارشادفر مایا بتم پر فجر کی دورکعت اوا کرنالازم ہے كيونكدان مين نضيلت بإنى جاتى هي "-

بدروایت امام طبرانی فی مجم كبير ميل افل كى ايك روايت عن بدالفاظ ميل وه بيان كرتے ميل: عن في اكرم مَنْ فيل كويدارشادفر مات موع ساسي:

" فجری نمازے پہلے کی دورکعت (سنتوں) کوترک نہ کرنا "کیونکہ ان دونوں میں رغبت پائی جاتی ہے"۔ الامراحديم بيروايت ان يفل كي بي جس بيل بيالفاظ بين:

"اور لجركى دوركعت كوبا قاعد كى مصاداكرتا كونكدان دونول من غبتيس يائى جاتى ين"-

844 - رَعَلْ آبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَوْصَائِي خليلي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاث بِصَوْم ثَلَاثَة آيَّام من كل شهر وَالْوتر قبل النَّوم وركعتي الْفَجُو

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيْرِ بِالسُّنَادِ جَيِّدٍ وَّهُوَ عِنْد آبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ خلا قَوِّلِهِ وركعتي الْفَجُر وَذكر مكانهما رَّكُعَتي الصَّحَى وَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَىٰ

ا ابودرداء التخاميان كرتے ميں: مير عظيل مَكَافِيًا في مجھے تين باتوں كى وصيت كى تھى، برمبينے ميں تين روزے رکھنا سونے سے ملے وتر ادا کرنا اور فجر کی دور کعت (سنتیں ادا کرنا) ۔

بدردایت امام طبرانی نے بھم کبیر میں عمد وستد کے ساتھ نقل کی ہے میں روایت امام ابوداؤداورو میر حضرات نے عل کی ہے

والترغيب والترفيب وال

رَوَاهُ آبُو يعلَى بِاسْنَادٍ حَسَنَ وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيْرِ وَاللَّفُظ لَهُ

ﷺ تھی دون کے برابر ہے قبل یا انتقالا کا فرون ( لیعنی سور ہ کا فرون ) ایک چوتھائی قرآن کے برابر ہے نبی اکرم ساتھ ان اور نوں کے برابر ہے نبی اکرم ساتھ ان اور نوں کو برابر ہے نبی اکرم ساتھ ان اور نوں کو برابر ہے نبی اکرم ساتھ ان اور نوں کو برابر ہے نبی اکرم ساتھ ان اور نوں کو برابر ہے نبی اکرم ساتھ ان اور نوں کو برابر ہے نبی اکرم ساتھ ان اور نوں کو برابر ہے نبی اکرم ساتھ ان موالی ہے۔ بیدور کھات وہ بیں کہ جن جس انتہائی رغبت پائی جاتی ہے۔ بیدور کھات وہ بیں کہ جن جس انتہائی رغبت پائی جاتی ہے۔ بیدوایت امام ابویعلیٰ نے حسن سند کے ساتھ تھی کی ہے امام طبرانی نے میجم کبیر میں نقل کی ہے اور روایت کے بیالفاظانی کے ساتھ تھی کے بیالفاظانی کے بیالفاظانی کے ساتھ تھی کے بیالفاظانی کو بیال کے بیالفاظانی کے بی

846 - وَعَسَ اَبِسَى هُسَرَيْسَ - قَرَضِسَى اللَّهُ عَنْدُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تدعوا رَكَعَتى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تدعوا رَكَعَتى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تدعوا رَكَعَتى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تدعوا رَكَعَتى

## 3 - التَّرُغِيُب فِي الصَّكاة قبل الظَّهْر وَبعدهَا

باب :ظہر سے پہلے اور بعد کی (سنت) نماز کے بارے میں تغیبی روایات

847 - عَن أم حَبِيبَة رَضِمَى اللَّهُ عَنْهَا قَالَت سَمِعْتُ رَسُولُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من يعافظ على اَربع رَكْعَات قبل الظّهُر وَارْبِع بعُدهَا حرمه الله على النَّار

رَّوَاهُ اَحْدَد وَالْبُو دُاؤِد وَالنَّسَائِي وَالنِّرُمِذِي مِن رِوَايَةِ الْقَاسِم اَبِيُ عبد الرَّحْم صَاحب اَبِي اُمَامَةٌ عَن عَسْبَسَة بِن آبِي سُفْيَان عَن أَم حَبِيبَة وَقَالَ النِّرُمِذِي حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْح غَرِيْبٌ وَالْقَاسِم بن عبد الرَّحْم شَامى ثِقَة سَانُعي وَقِيلُ إِوَايَةٍ للنسائي: فتمس وَجهه النَّار اَبَدًا

وَرَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ عَن سُلِيْمَان بن مُوسَى عَن مُحَمَّد بن آبِي سُفَيَان عَن أُخته أَم حَبِبَة قَالَ الْحَافِظِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَوَاهُ آبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ أَيْصًا وَغَيْرِهِمُ مَن رِوَايَةٍ مَكُحُول عَن عَنْسَة وَمَكُحُول لم يسمع من عَنْبَسَة

قَالَ أَنُو زِرْعَة وَآبُو مسْهو وَالنُّسَائِيُّ وَغَيْرِهِمْ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِي آيَطًا وَحسنه وَانْنُ مَاجَةَ كِلاهُمَا من

ر المجافى المرسم المبلغ على المراس كے بعد جار ركعت (سنتیں) با قاعد كى سے اداكر ہے گا اللہ تعالى اس كوجهنم المر ور جو خص ظهر سے پہلے جار ركعت (سنتیں) اور اس كے بعد جار ركعت (سنتیں) با قاعد كى سے اداكر ہے گا اللہ تعالى اس كوجهنم

سے سے رہ ارائیں۔ پیروایت امام احمد امام ابوداؤڈ امام نسائی بورامام ترفدی نے قاسم ابوعیدالرحمٰن کے حوالے سے عبنسہ بن ابوسفیان کے حوالے سے سیدوائم حبیبہ بڑٹائے نقل کی ہے امام ترفد کی فرناتے ہیں: پیرھدیرے حسن سیجے غریب ہے قاسمی بن عبد الرحمٰن نامی راوی شامی ہیں۔ اور فقہ ہیں۔.. ان کی بات بیبال ختم ہوگئی۔

منت المام نائى كى أيك روايت مين بدالفاظ بين:"اس كے چرك واك مجمعي نبين جموع كى"-

ر ایت امام ابن خزیمہ نے اپنی سی میں سلیمان بن موئی کے حوالے سے محمد بن ابوسفیان کے حوالے سے ان کی مہن سیدہ اُن حبیبہ انتخاب کے سے ۔ اُن حبیبہ انتخاب کے سے ۔

ا بیہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الدواؤ دامام نسائی نے نقل کی ہے امام ابن خزیمہ نے اپنی سیح میں نقل کی ہے ۔ عافظ بیان کرتے ہیں: یہ روایت امام الدواؤ دامام نسائی نے نقل کی ہے امام ابن خزیمہ نے اپنی سیح میں نقل کی ہے ۔ اور دیمر معزات نے اسے مکول کے حوالے سے عنہ یہ سے نقل کیا ہے جبکہ محول نے عنب ہے سے ماع نہیں کیا ہے۔

الم ابوزرء المام ابوسم المام نسائی اورد گرحصرات نے بھی بیان کی ہے: بدروایت الم مزندی نے بھی نقل کی ہے اوراسے حسن قراردیا ہے المام ابن ماجہ نے بھی بینان کی ہے: اس کے حسن قراردیا ہے المام ابن ماجہ نے بھی بینان کی ہے اان وونوں حضرات نے اے محمد بن عبداللہ عینی کے حوالے سے ان کے والدے دوائے سے ان کے والدے دوائے سے ان کے والدے دوائے سے منہ سے منہ کیا ہے محمد بن عبداللہ کے بارے میں کلام آئے آئے گا۔

قَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آبِي آيُوْبَ رَضِيَ اللَّهُ عَهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آربع قبل الظَهُو لَيْسَ فِيْهِنَ تَسْلِيم تفتح لَهُنَّ آبُوَاب السَّمَاء . رَوَاهُ آبُوْ دَاوُد وَالسَّفُظُ لَلهُ وَابُنُ مَاجَةً وَفِي إسنادهما الحِيمَال فِيهِنَ تَسْلِيم تفتح لَهُنَّ آبُواب السَّمَاء . رَوَاهُ آبُو دَاوُد وَالسَّفُظُ لَلهُ وَابُنُ مَاجَةً وَفِي إسنادهما الحيمَال للشحسين وَرَوَاهُ الطَّبُرَائِيِّ فِي الْكَبِيْرِ وَالأوسط وَلَفُظِهِ: قَالَ لَما نوْل رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَائِعَ لَا لَكُهُ وَقَالَ إِنَّهُ إِذَا زَالَت الشَّمْس فتحت أَبُواب الشَّمَاء فَلَا يَعلق مِنْهَا بَاب حَتَى تصلى الظَهْرِ فَالَ الشَّهُ فِي يَلُكَ السَّاعَة حير

الله عفرت ابوابوب انصاري التذ و بي اكرم مَنْ الله كايدفر مان تقل كرت مين:

" ظہرے بہی کی جارکعت کے درمیان سلام بین پھیراجائے گا ان رکعت کے لئے آسان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں''۔

یہ روایت امام ابودا کو نے نقل کی ہے اور روایت کے بیالفاظ ان کے نقل کردہ میں اس کوامام ابن ماجہ نے بھی نقل کیا ے وران دونول کی سند میں حسن ہونے کا احتمال موجود ہے بیر روایت امام طبر ائی نے بھم کبیر اور بھم اوسط میں نقل کی ہے ان کی روایت کے اغدظ میہ میں : راوی بیان کرتے ہیں: يحتّابُ النّوَالِيلِ عَيْمًا لَهُ النَّوَالِيلِ عَلَيْهِ النّوَالِيلِ النَّوَالِيلِ النَّوَالِيلِ النَّوَالِيل ه کی اند غیب والندهب (ادّل) که هی ۱۱۳ که هی ۱۲۳ که هی هی اند

"جب بی اکرم القام ( بجرت کے بعد ) میرے ہال آ کرتھ پرے تو میں نے آپ ما اللہ کود یکھا کہ آپ سائیل طہرت کیا ی چار ربعت با حاسر است میرون و از دان دونت تک بندنجیس جوتا 'جب تک ظهر کی نماز ادانجیس کرلی جاتی 'تو میں سے پہند کرتا ہوں کہ اس محمری میں میری طرف سے بھلائی اوپر جائے''۔

ا من يرن رك سد و يوسي الله عنه عن آبيه قال أرسل آبي إلى عَايْشَة رَضِي الله عَنْهَا أَى صَلاة رُسُولُ رسوں اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اَحَبَّ اِلَيْهِ اَنْ يُواظب عَلَيْهَا قَالَت كَانَ يُصَلِّى اَرْبِعا قبل الظَّهُر يُطِيلِ فِيهِنَّ الْقيام وَيحسن فِيهِنَّ الرُّكُوع وَالسُّجُود . رَوَاهُ ابْن مَاجَه

وقابوس هُوَ ابْن آبِي ظَبْيَان وتق وَصحح لَهُ الْيَوْمِلِدِى وَابْن خُزَيْمَة وَالْحَاكِم وَغَبْرِهِمُ لُكِن الْمُرْسلِ إِلَى عَائِشَة مُبُهَم وَاللَّهُ آعُلُمُ

و الدين نه المين والدكايد بيان نقل كيا ب: ميرك والدفي سيده عائشه في الله كوريفام بعيج كردريافت كيا: ني اكرم مُؤَيِّمُ كَ نَرْدِيك كُونى نَمَازُ بِا قاعد كى سے اداكر تازيادہ محبوب تھا؟ توسيّدہ عائشہ فِيَّ الله الله على اكرم مُؤَيِّمُ ظهرے پہلے چار رکعت ادا کرتے منے جن میں آپ منابی طویل قیام کرتے متھا در عمد ورکوع و بجود کرتے متے '\_

بيروايت امام ابن ماجه نے تقل كى سېئة قابوس نامى راوى ، قابوس بن ابوظبيان بين جنهيں تفد قرار ديا گيا ہے'ان سے منقول روایت کوامام ترندی 'امام ابن خزیمه 'امام حاکم اور دیگر حصرات نے سیح قرار دیا ہے تاہم میدورست بیہ ہے کہ اس روایت کاسیرہ عائشہ بنافینا تک" مرسل مونا مبہم ہے باتی اللہ بہتر جانتا ہے۔

850 - وَعَنَ عَبَدِ اللَّهِ بُنِ السَّائِب رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى اَرُبِعا بُعد أَن تَـزُول الشَّمُس قبل الظَّهْر وَقَالَ إِنَّهَا سَاعَة تفتح فِيْهَا ابُوَابِ السَّمَاء فَاحَبَّ أَن يصعد لي فِيْهَا عمل صَالَح . رَوَاهُ أَحْمِد وَالِيِّرْمِذِي وَقَالَ حَدِيثٌ حَمَن غَرِيَبٌ

الله الله عن ما عب التنويان كرت بن اكرم التنظيرة وهل جان كا المرم التنظيرة وهل جان ك بعداورظهرت بهل حارر کعت اداکرتے تھے آپ من الفی ارشادفر ماتے تھے: بیا کیا۔ اسی گھڑی ہے جس بی آسان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں' تو مجھے یہ بات پندہ کراس گھڑی میں میری طرف سے نیک عمل او پر جائے''۔

بدروایت امام احمر ٔ امام ترندی نے قال کی ہے وہ فرماتے ہیں: بیحد بہ صن غریب ہے۔

851 - وَرُوِىَ عَن ثَوُبَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يسُتَحت اَن يُصَلِّى بعد نـصف النَّهَار فَقَالَت عَانِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي آرَاك تسْتَحب الصَّلاة هاذِهِ السَّاعَة قَالَ تفتح فِيْهَا اَبُـوَابِ السَّـمَاء وَينظر الله تَبَارَك وَتَعَالَى بِالرَّحْمَةِ اللي خلقه وَهِي صَلَاة كَانَ يحافظ عَلَيْهَا آدم ونوح وَإِبْرَاهِيْمَ ومُوسَى وَعِيسَى صلوَات الله عَلَيْهِم . رَوَاهُ الْبَزَّار

کی حضرت توبان بن النایان کرتے ہیں: نبی اکرم من اللہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ نصف النہار کے بعد نمازادا کریں'

سندہ عائشہ بن بنانے عرض کی: یارسول اللہ! میں نے آپ کود یکھا ہے کہ آپ اس گھڑی میں نماز اوا کرنے کو بہند کرتے ہیں؟ نی اسرم سائی نے ارشاد فرمایا: اس وقت میں آسان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اوراللہ تعالی رحمت کے ساتھ اپنی مخلوق کی طرف نظر کرتا ہے 'یہ ایک نماز ہے جو صفرت آوم مائی معرف نوح بائی حضرت اور تابی مائی مائی مصفرت موی مائی اور حضرت میں مائی اور حضرت میں مائی اور حضرت میں مائی ہے۔ اوالی ہے '۔

یدروایت امام برزار نے نقل کی ہے۔

852 - وَرُوِى عَنِ الْبَوَاءِ بُنِ عَازِبٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من صلى قبل الظّهُر اَربع رَكْعَات كَانَمَا تهجد بِهن من ليلته وَمَنُ صَلَّاهُنَّ بعد الْعَشَاء كمثلهن من لَيْلَة الْقدر رَوَاهُ الطَّبَرَائِيّ فِي الْاَوْسَطِ

الله المعرب براء بن عازب النظر عني اكرم مَنْ النَّمْ كان قرمان تقل كرت بين:

" دو جونس ظہرے پہلے کی جار رکعت اداکر لے تو کو یااس نے اس دات بیں تبجد کی جار رکعت اداکیں اور جونس عشاء کے بعد انہیں اداکر ہے تا ہوئیں اداکر ہے اس دائیں اداکر ہے گا تا ہوئیں اداکر ہے کا اندہوگی'۔ بعد انہیں اداکر ہے گا تا ہوئیں اداکر ہے کی مانندہوگی'۔

بدروایت امام طرانی فی جم اوسطیس نقل کی ہے۔

853 - وَعَنْ بشير بن سلمَان عَن عَمْرُو بن الْانْصَارِى رَضِى اللهُ عَنُهُ عَنُ آبِيْهِ عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من صلى قبل الظَّهْرِ اَرْبعا كَانَ كَعدُل رَقَبَهُ من بني اِسْمَاعِيل . رَوَاهُ السَّطَبَرَائِي فِي الْكَبِيْرِ وَرُواتِه إلى بشير ثِقَات

" البحض ظهرے پہلے چارکعت ادا کرلے توبید حضرت اساعیل ملیّنیا کی اولا دمیں سے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے'۔ بدروایت امام طبرانی نے مجم کبیر میں نقل کی ہے اور بشیر تک اس کے تمام راوی ثقد ہیں۔

854 - رَعَنُ عبد الرَّحْمُن بن حميد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ اللّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاة الهجير مثل صَلَاة اللَّيْل

قَالَ الرَّاوِى فَسَالَت عبد الرَّحُعن بن حميد عَن الهجير فَقَالَ إذا زَالَت الشَّمْس . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيْر وَفِيْ سَنَده لين وجد عبد الرَّحْمن هذَا هُوَ عبد الرَّحْمن بن عَوِّف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

کی عبدالرحمٰن بن حمید نے ایپ والد کے حوالے سے اپنے دادا کے حوالے سے نبی اکرم عَلَیْمُ کا بیفر مان تقل کیا ہے: "دو پہر کی نماز رات کی نماز کی ماند ہے '۔

راوی کہتے ہیں میں نے عبدالرحمٰن بن حمید سے لفظ تھجیر'' کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فر مایا: کینی جب سورج ذھل جائے۔ الترغيب والترهيب (اوّل) له المساح الماس المساح المس

سیدروایت امام طبرانی نے بھم کیر میں نقل کی ہے اس کی سند میں کمزوری پائی جاتی ہے عبدالرحمٰن بن حمید کے واواحفرت عبدالرحمٰن بن عوف ولئونڈ بیں۔

مِبْرُرَى مَنْ مَسَالُهُ وَعَنِ الْأُسود وَمَرَّة ومسروق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم قَالُوْا قَالَ عبد اللَّه لَيْسَ شَيْءٍ بعدل صَلَاة النَّيْل مَن صَلَاة النَّهُ النَّهُ عَنْهُم قَالُوْا قَالَ عبد اللَّه لَيْسَ شَيْءٍ بعدل صَلَاة النَّيْل مَن صَلَاة النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّالَ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللللللَّةُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَ

اسود مرہ اورمسروق بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ ڈھٹٹوفر ماتے ہیں: دن کی نمی زوں میں کوئی بھی نماز'رات کی نماز کے برابرنیں ہوسکتی' البتہ ظہرے بہل کی چارد کعت کامعاملہ مختلف ہے' ان رکعات کوٰ دن کی نماز پروہی فضیلت حاصل ہے جوفضیلت با جماعت نماز کوٰ اسکیفرناز اواکرنے برحاصل ہے''۔

بدروایت امام طبرانی نے مجم کیر میں نقل کی ہے بیدروایت موقوف ہے اوراس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

856 - وَرُوِى عَن عسم رَضِسَى اللّهُ عَنهُ قَالَ سَمِعَتُ رَسُولُ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اَربع قبل الظّهُر وَبعد الزَّوَالُ تحسب بمثلهن فِي السحر وَمَا من شَيْءٍ إِلّا وَهُوَ يسبح الله فِي تِلْكَ السّاعَة ثُمَّ قَوا يتفيؤوا ظلاله عَن الْيَمِين وَالشّمَائِل مسجدا للله وهم داخرُوْنَ النَّمُل

رَوَاهُ التِّرْمِذِي فِي التَّفْسِيرِ من جَامِعِه وَقَالَ حَدِيثٌ غَرِيْبٌ لَا تعرفه إِلَّا من خَدِيبٍ عَلَى بن عَاصِم

''نظم سے پہلے اور زوال کے بعد کی جار رکعت سحری کے وقت جار رکعت اوا کرنے کی مانند شار ہوتی ہیں اوراس گھڑی میں ہر چیز اللہ تعالٰی کی پاک ہمان کرتی ہے پھر آپ منگھ آئے ہیآ ہت تلاوت کی:

"ان كے سائے دائي طرف اور بائي طرف الله تعالى كى بارگاہ ميں مجدو كرتے ہوئے جھكتے ہيں اوروہ عاجزى كا اظہار كرتے ہيں "۔

بیردایت امام ترفدی سنے اپنی کتاب '' جامع الترفدی'' کے کتاب النفیر میں نقل کی ہے' وہ فرمات ہیں، بیرحدیث نحریب ہے' اور ہم اس روایت سے صرف عاصم سے منقول روایت کے طور پر واقف ہیں۔

### 4- التَّرْغِيْب فِي الصَّلَاة قبل الْعَصُر

باب :عصرے پہلے کی نمازے متعلق ترغیبی روایات

857 - عَنِ ابْسِ عُمَو رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ قَالَ رحم الله المرأ صلى قبل الْعَصُر أَرْبِعا . رَوَاهُ آخِمه وَابُو دَاوُد وَاليّرُمِيْتِي وَحسنه وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حَبَان فِي صَحِبْحَيْهِمَا الْعَصُر أَرْبعا . رَوَاهُ آخِمه وَابُو دَاوُد وَاليّرُمِيْتِي وَحسنه وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حَبَان فِي صَحِبْحَيْهِمَا الْعَصُر اللهِ عَلَيْهِمَا صَحَبْرالله بن عَرابي الرّم مَنْ اللهُ عَلَيْهُم كار فرمان الله كرتين :

"الله تعالى ال بندے بردم كرے جوعمرے بيلے جاردكعت اداكرتا كے"۔

ملیں۔ پیروایت امام احمد امام ابودا اور امام ترفدی نے قبل کی ہے امام ترفدی نے اسے حسن قرار دیا ہے اس کوامام ابن خزیمہ اور امام این حبان نے اپنی اپنی تھے میں نقل کیا ہے۔ این حبان نے اپنی اپنی تھے میں قبل کیا ہے۔

الله الله على آرمع رَكْعَات قبل الْعَصْر بنى الله لَهُ بَيْتا فِي الْجَنَّة قَالَت قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من عافظ على آرمع رَكْعَات قبل الْعَصْر بنى الله لَهُ بَيْتا فِي الْجَنَّة

رَوَاهُ اَبُوْ يعلى وَفِي إِسُنَاده مُحَمَّد بن سعد الْمُؤَذِّن لَا يدرى من هُوَ

و الله الله والم حبيب بنت ابوسفيان فالفاريان كرتي بين: بي اكرم مَا الله المرار المراياب:

ور وایت امام ابد یعلیٰ نے قام کی ہے اور کی ہے اور کی سے اور کی کا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں تھر بنادے گا' مردوایت امام ابد یعلیٰ نے قام کی ہے اس کی سند میں ایک راوی محمد بن سعد مؤذن ہے جس کے بارے میں پہند ہیں ہے کہ سے

کون ہے؟

ون ﴿ وَرُوِى عَن أَم سَلَمَة رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا عَن النِّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من صلى آدبع رَكْعَابَ م فهل الْعَصْر حرم الله بدنه على النَّاو . التحدِيْثِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِى الْكَبِيْر

و الله المالي المرم المالي كالمرم المالي كاليفر مال المالي المرقى بين:

در ہوخص عصر سے مہلے جار رکعت اوا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے جسم کوآ ک پرحرام قر اردیدے گا'' ، ، الحدیث -

ردوايت الم طبرانى فَيْتُم كِيرِينَ اللّه صَلّى اللّه عَنْهُمَ اللّه عَنْهُمَا قَالَ جِنْت وَرَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ جِنْت وَرَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ جِنْت وَرَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَنْهُ فَادر كت من آخو التحدِيث عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ أَصْحَابِه فيهم عمر بن الْحطاب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فَادر كت من آخو التحدِيث عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَقُولُ من صلى آربغ رَكْعَات قبل الْعَصْر لم تمسه النّار . رَوَاهُ الطّبَرَائِي

فی اَلاَوْسَطِ ﷺ حضرت عمروبن العاص بڑائیڈ بیان کرتے ہیں: میں آیا 'بی اکرم ٹلڈٹٹا اس وفت اپنے اصحاب کے درمیان تشریف فریا تئے جن میں حضرت عمر بن خطاب بڑاٹٹ بھی تئے تو میں نے صدیث کا آخری حصد سنا ' بی اکرم مُلٹیٹٹا ارشادفر مارہے تئے: '' بڑٹھ عصرے پہلے چاردکعت اداکرے کا اس کوآگ نہیں جیموئے گی''۔

مدروايت امام طبراني في مجم اوسط من نقل ك ي-

881 - وَرُوِى عَن عَلَى بِن آبِي طَالِب رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تزال امنى يصلون هاذِهِ الارْبَع رَكْعَات قبل الْعَصْر حَتَّى تمشى على الارْض مغفورا لَهَا معفرَة حَقًا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الاَوْسَطِ وَهُوَ غَرِيْبٌ

کی حضرت علی بن ابوطالب نان تؤروایت کرتے ہیں: نبی اکرم منگی آغیر نے ارشادفر مایا ہے: ''میری امت مسلسل' عصرے پہلے' میرجارد کعات اواکرتی رہے گی' یہال تک کہوہ زمین پر بول چلیس سے کہ اُن کی هي النرعيب والنرهيب (ادّل) (هي ١٤٠٠) هي ١٢٠٠ هي ١٢٠٠ هي ١٤٠٠ هي النوابل پوري طرح ہے مغفرت ہو چکی ہوگی'۔

میروایت امام طبرانی نے بیچم اوسط میں نقل کی ہے اور بیروایت غریب ہے۔

# 5 - التَّرْغِيُب فِي الصَّلَاة بَيْنَ الْمغرب وَالْعشَاء

باب:مغرب اورعشاء کے درمیان (نفل پاسنت)نمازا دا کرنے سے متعلق ترغیبی روایات : حَبُ اَبِي هُوَيْرَة وَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صلى بعد الْمغوب

مِسَّ رَّكُعَات لَم يَتَكُلَّم فِينُمَا بَيْنَهُنَّ بِسوء عدلن بِعبَادة ثِنْتَى عشرَة منة

ر واله ابسن مساجَه وَ ابن خُزَيْمَة فِي صَعِيْعِهِ وَالتِّرْمِلِة ي كلهم من حَلِيْثٍ عمر بن خثعم عَن يحيى بن أبي كثير عَنْ أَبِي سَلْمَة عَنهُ وَقَالَ النِّرُمِذِي حَدِيثٌ غَرِيْتٌ

الو برايده الله المرايدة المائز وايت كرت بين: ني اكرم مَنْ اللَّهِ ارشاد فرمايا ب:

"جو خص مغرب کے بعد چورکعات ادا کرے کہ ان کے درمیان کوئی برا کلام نہ کرے توبیہ بارہ سال کی عبادت کے برابرشار ہوں گی''۔

بدروایت امام ابن ماجدنے تقل کی ہے امام بن نزیمہ نے اپنی سیح میں نقل کی ہے اورامام تر مذی نے نقل کی ہے ان سب حضرات نے اس کوتمر بن مختم کی بیکی بن ابوکٹیر کے حوالے سے ابوسلمہ کے حوالے سے محضرت ابو ہر میرہ الفنزسے فقل کردہ روایت كے طور پرنقل كيا ہے امام ترندى فرمايا ہے: بيرحديث فريب ہے۔

863 - وَرُوِى عَن عَسَائِشَة رَضِي اللَّهُ عَنْهَا عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَثَلَّمَ قَالَ من صلى بعد الْمغرب عِشْرِيْنَ رَكْعَة بنى اللّٰه لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّة انْتهى . وَهَذَا الْحَدِيْثِ الَّذِي اَشَارَ الْكِهِ الْتِرْمِذِيّ رَوَاهُ ابْن مَاجَه من رِ وَالِيَةٍ يَعْفُوب بِنِ الْوَلِيدِ الْمَدَائِنِي عَن هِشَام بِن عُرُوة عَنْ آبِيِّهِ عَن عَائِشَة وَيَعْفُوب كذبه آحُمد وَغَيْرِه الله الله المراد المنظمة المنظمة المنظمة المرام المنظم كالمدفر مان تقل كرتي بين:

"جوفض مغرب کے بعد بیں رکعت ادا کرے گا اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں گھر بنادے گا"۔

وہ حدیث جس کی طرف امام تر فدی نے اشارہ کیا ہے اس کوامام این ماجیہ نے فیعقوب بن ولید مدائن کی ہشہ م بن عروہ کے حوالے سے اُن کے والد کے حوالے سے سیدہ عائشہ زنا کھاسے قال کردہ روایت کے طور پر قال کیا ہے کیعقوب نامی رادی کوامام احدادرد مگرحضرات نے جھونا قرار دیا ہے۔

864 - وَعَنْ مُحَمَّد بن عمار بن يَامس رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ رَايَت عمار بن يَاسر يُصَلِّى بعد المُغرب سِتّ رَ كُعَات وَقَالَ رَابَت حَبِيبِي رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بعد الْمغرب سِتّ رَكْعَات وَقَالَ مِ صلى بعد الْمغرب سِتْ رَكْعَات غفرت لَهُ ذَنُوبِه وَإِن كَانَت مثل زبد الْبَحْر حَدِيْتُ عَرِيْبٌ رَوَاهُ الطَّبَرَ انِي فِي التَّلاثَة وَقَالَ تفرد بِهِ صَالِح بن قطن البُّخَارِي

لَالَ الْحَافِظِ وَصَالَحَ هَاذَا لَا يَحْضُرنَى الْأَنْ فِيهِ جَرَحَ وَلَا تَعْدِيل

و کو بن کمار بن یا سربیان کرتے ہیں: علی نے حضرت کمار بن یا سر جائٹ کومغرب کے بعد چھرکعت ادا کرتے ہوئے ریکھا (تو اُن سے اِس بارے میں دریافت کیا) انہوں نے فرمایا: علی نے اپنے محبوب اللہ کے رسول کومغرب کے بعد چھرکعت ادا کر جے ہوئے دیکھاہے آپ نا گانیا نے ارشاد فرمایا ہے:

رے بیست «بوخص مغرب کے بعد چید رکعت (نفل)ادا کرے گا اس کے گنا ہوں کی مغفرت ہو جائے گی اگر چہدوہ سمندر کے '' بیست ''

ر سرب اور ما برک میں مار میں جا پر بھی کی نقل کر دہ روایت مے طور پڑنقل کی ہے اور انہوں نے اسے مرفوع حدیث کے میں ایا میں اور انہوں نے اسے مرفوع حدیث کے

طور مرتفل جیس کیا ہے۔

ور الله على الله عنه الله عنه ببلغ به النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من صلى بعد المعفوب قبل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من صلى بعد المعفوب قبل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من صلى بعد المعفوب قبل الله عَدَّكَمَ وَكُعَنَّ وَابَيْةِ: اَربع وَكُعَات وفعت صَلاته فِي عليين . ذكره وذين وَلَمُ أوه فِي الْأَصُولُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَابَيْهِ: اَربع وَكُعَات وفعت صَلاته فِي عليين . ذكره وذين وَلَمُ أوه فِي الْأَصُولُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْ وَلَيْ وَلّهُ وَلَيْ عَلْمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُولُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ وَلَا عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مِنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلّهُ فَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا الللّهُ عَلَيْ

" جو مخص مغرب کی نماز کے بعد کوئی کلام کرنے ہے پہلے دورکھت ادا کرلے (اورایک روایت میں بیالفاظ ہیں: ) جار رکھت ادا کرلے نواس کی نماز بلند ہوکر "علیین" میں چلی جاتی ہے "۔

يروايت رزين فظل كى ئادر مل في اصول (لين عديث كى بنيادكا اخذ كتابول ملى) يروايت نيس و كيمى به - 867 و عَلْ أنْس رَضِي الله عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (تَتَجَافَى جنُوبِهم عَن الْمضَاجِع) النَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (تَتَجَافَى جنُوبِهم عَن الْمضَاجِع) النَّهٰ الله في الْيَظار الصَّكاة الَّذِي تلاعى الْعَنَمة . رَوَاهُ اليِّرُمِيذِي وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْح عَرِيْبٌ وَابُو دَاوُد إلَّا الله قَالَ كَانُوا الصَّلاة اليِّي تلاعى المُعَمَّد . رَوَاهُ اليِّرْمِيذِي وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْح عَرِيْبٌ وَابُو دَاوُد إلَّا الله قَالَ كَانُوا الصَّلاة اليِّي تلفلون مَا بَيْنَ الْمعْر ب وَالْعَشَاء يصلونَ وَكَانَ الْحسن يَقُولُ قيام اللَّيل

﴿ حضرت النس مِنْ تَنْهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

حضرت انس بی تنزیر ن کرتے ہیں: یہ آیت اس نماذ کے انتظار کے بارے میں نازل ہوئی تھی جس کوعتمہ ( یعنی شام کی

الندغيب والندهب (اذل) ﴿ هُولَ كُلُّ اللهُ نماز کینی عشاء کی نماز ) کہاجا تاہے۔

ی عشاء بی ماری بها جا بہت۔ بیروایت امام تر مذکی نے تقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: بیرهدیث حسن سمجھ غریب ہے اسے امام ابوداؤد نے بھی نقل کیا ہے تاہم انہوں نے بدالفاظ الفل کے ہیں:

" وولوگ مغرب اورعشاء کے درمیان نوافل ادا کیا کرتے ہے اور نماز پڑھتے ہے"۔

حسن بقرى فرمات ين بيردات كاقيام ہے۔

من بسرن برن برست إلى الله عَنْهُ قَالَ أَتِيتِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصليتِ مَعَه الْمغوبِ فَصلى 888 - وَعَنْ حُدَدُيْهُ وَسَلَّمَ فَصليتِ مَعَه الْمغوبِ فَصلى إِلَى الْعَشَاء . رَوَاهُ النَّسَائِيّ بِإِمْسَادٍ جَيّدٍ

و من من من المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المن المنظم ا مغرب کی تمازادا کی تواس کے بعد آپ سائی اعشاء کی نماز تک ( نقل ) نمازادا کرتے رہے۔ بدردایت امام نسائی نے عمر وسند کے ساتھ فقل کی ہے۔

### الترغِيب فِي الصَّكاة بعد العشاء

باب:عشاء کے بعد (نفل پاسنت)نمازادا کرنے سے متعلق تر غیبی روایات

869 - رُوِى عَنْ آلَىسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَربِع قبل الظَّهُر كاربع بعد الْعشَاء وَارَبع بعد الْعشَاء كعدلهن من لَيْلَة الْقدر

رَوَاهُ السطَّبَسَ النَّى فِي الْآوُسَطِ وَتقدم حَدِيثِ الْبَواء :من صلى قبل الظَّهْر اَربع رَكْعَات كَانَمَا تهجد من ليلته وَمَنْ صَلَّاهُنَّ بعد الْعشَّاء كمثلهن من لَيُلَة الْقدر

وَفِي الْكَبِيْرِ مِن حَدِيْتٍ ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: من صلى الْعشَاء الْأَخِرَةِ فِي جَمَاعَة وَصلى آربع رَكُعَات قبل أن ينحرج من الْمَسْجِد كَانَ كَعدُل لَيُلَة الْقدر

وَفِي الْبَيَابِ اَحَادِيْتُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صلى الْعَشَاء وَرجع إِلَى بَينه صلى اَربع رَّكُعَات أضربت عَن ذكرهَا لِلأَنَّهَا لَيست من شَرط كتَابِنَا

ور الله الله المنظر والمت كرت بين: في اكرم مَنْ الله في الرام المناوفر ما يا ب

"ظہرے پہلے کی چاردکعت عشاء کے بعد کی چاردکعت کی مانند ہیں اورعشاء کے بعد کی جارد کعات شب قدر میں جارر كعت اداكرنے كى مائند بين "\_

بدروایت ام طبرانی نے بچم اوسط میں تقل کی ہے اس سے پہلے معزمت براء بن عازب بڑائڑ سے منقول بدحدیث گزر چک ہے۔ "جو تحض ظهرت پہلے جارر کعت ادا کرلے تو گویااس نے اس رات میں تبجد کی نمازادا کی اور جو تخص عشاء کے بعد جار کعت ادا کرے تو کو باس نے شب قدر میں انہیں ادا کیا"۔ موہم بیر میں حضرت عبداللہ بن عمر بڑگانا کے حوالے سے نبی اکرم تگانا کا بیفر مان منقول ہے: ، جفض عشاء کی نماز باجماعت اداکر سے اور مسجد سے باہر جانے سے پہلے چار رکعت اداکر لئے توبیاس کے لئے شب بازر میں (چارر گعت اداکر نے ) کی مانند ہوگا'۔ بازر میں (چارر گعت اداکر نے ) کی مانند ہوگا'۔

اں بارے میں اور بھی احادیث منقول ہیں' بی اکرم ٹائٹی جب عشاء کی نمازادا کر کیتے تھے' تواپے گھرتشریف لے جاتے پیماورچار رکعت ادا کرتے تھے' لیکن ہم نے ان روایات کوذکر کرنے سے اس لئے اجتناب کیا ہے' کیونکہ وہ ہماری کماب کے شرط سے مطابق نہیں ہے ( یعنی ان میں کسی ترغیب' یا تر ہیب کاذکر نہیں ہے )۔

## التَّرُغِيْب فِي صَلاة الُوتر وَمَا جَاءَ فِيْمَن لَم يُوتر

ورّى نماز متعلق رغيبى روايات جوتخص وتراوائيس كرتا اس كے بار بيس جو بحم منقول ہے 870 - عن على رضي الله عنه قال الوتو كيس بحتم تحصّلاة الْمَكْتُوبَة وَلَيْنَ سنّ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْ الله عَلَى الله ع

کی حضرت علی بڑائز فرماتے ہیں: وتر لازی نہیں ہیں جس طرح قرض نماز ہوتی ہے کیکن نبی اکرم مظافیا نے انہیں مسنون قراردیا ہے آپ سافری ہے کیک اند تعالی وتر ہے اوروہ وتر کو پہند کرتا ہے تواے اہل قرآن! تم بھی وتراداکروں۔

بدروایت امام ابودا و داورامام تربذی نے فقل کی ہے روایت کے بیالفاظ ان کے قل کردہ بین اسے امام تسائی امام ابن ماجہ نے لقل کیا ہے ا، مابن فزیمہ نے اسے اپنی میچے بین فعل کیا ہے امام ترندی قریاتے ہیں: بیرصدیث مسن ہے۔

871 - وَعَنْ جَابِر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَافَ آن لَا يَقُومُ مِن آخر اللَّيْلِ فليوتر آوله وَمَنْ طمع آن يَقُومُ آخِره فليوتر آخر اللَّيْل فَإِن صَلَاة آخر اللَّيْل مَشْهُودَة محضورة وَذَٰلِكَ الشَّلُ فايضل . رَوَاهُ مُسْلِم وَالْتِرْمِذِي وَابُنُ مَاجَةَ وَغَيْرِهم

ور حضرت جار المنظر وايت كرت بين: ني اكرم مَن الله في ارشا وفر مايا ب

النرغبب والنرهبب (اذل) (هرونز) هم المناس (ادل) (هرونزز) هم المناس (ادل) (هم المناس) (هم ا كِعَابُ النَّوَالِيلِ

بدروایت امام سلم امام ترقدی امام این ماجداور دیر حضرات نے تقل کی ہے۔

بيروايت المام من إرس من الله عنه قال قال رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَا اَهْلِ الْقُوْآن اوتووا فإن الله وتر عدد الوتر . رَوَاهُ ابُو دَاوُد وَرَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ مُخْتَصِرًا من حَدِيْثٍ آبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِن الله وتو يحب الوتو

"اسابل قرآن! ثم وترادا كرو! كيونكه الله تعالى وترب اوروه وتركو يهندكر تاب "\_

سے روایت امام ابودا وُدنے نقل کی ہے'اسے امام ابن خزیمہ نے اپنی تیج میں مختصر روایت کے طور پر 'حضرت ابو ہر رہ ا پیرروایت امام ابودا وُدنے نقل کی ہے'اسے امام ابن خزیمہ نے اپنی تیج میں مختصر روایت کے طور پر 'حضرت ابو ہر رہ ا منقول حدیث کے طور پرنقل کیا ہے: (جس کے الفاظ ہیے ہیں: )

"ب بشك الله تعالى وترب أوروه وتركو يهندكر تاب "

\* وَرُوِى عَنِ ابْسِنِ عُسَمَسَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِن صلى الضُّحَى وَصَامَ ثَلَالَة آيًّام من الشُّهُر وَلَمْ يتُوك الْوتر فِي سفر وَلَا حضر كتب لَهُ اجر شهِيد رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيْرِ وَفِيْهُ نَكَارَة

و الله الله بن عمر بخالفه بيان كرتے بين: بس نے ني اكرم من الي كورياد شاوفر ماتے ہوئے ساہے: " جوخف چاشت کی نمازا دا کرے اور ہر مہینے کے غمن روزے رکھے اور سنر یا حضر کے دوران بھی بھی وتر ترک نہ کرنے تواس کے لئے شہید کا سااجر نوٹ کیا جا تاہے'۔

بدروايت الامطبراني في مجم كبير مين نقل ك ب اوراس من محر مونا بإياجا تا بـ

874 - وَعَنُ خَارِجَة مِن حَلَافَة رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خُرِج عَلَينا يَوْمًا رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ قد امدكم الله بِصَلاة هِيَ خير لكم من حمر النعم وَهِي الْوتر فَجَعلْهَا لَكُم فِيْمًا بَيْنَ الْعشَاء الْأَخِرَةِ إِلَى طُلُوع الْفَجْرِ . رَوَاهُ آبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةَ وَالْيَرُمِلِتَى وَقَالَ حَدِيْتٌ غَرِيْبٌ لَا نعرفه إلّا من حَدِيْثٍ يزِيْد بن آبِي حبيب انتهى . وَقَالَ البُّخَارِيّ لَا يعرف لاِسناده يَعْنِي لاِسناد هلذًا الحَدِيْثِ سَماع بَعْضُهُمُ من بعض

الله عفرت خارجه بن حد افد التناميان كرتے ميں: ايك مرجه تى اكرم الله مارے پاك تشريف لائے أب الله ف ارشاد فرمایا: الله تعالی نے تنہیں مزید ایک تمازعطا کی ہے جوتمہارے لئے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے اوروہ ورتر کی نماز ہے اللہ تعالی نے تبہارے لئے اِسے عشاء کی نمازے لے کرمنے صادق ہونے تک کے درمیانی وقت میں مقرر کیا ہے'۔

سدروایت امام الوداؤر دام ابن ماجدادرامام ترغدی فقل کی ہے امام ترغدی فرماتے ہیں: بدهد فریب ہے اور ہم اس عدیث سے صرف میزید بن الوحبیب ہے منقول روایت ہونے کے طور پر ہی واقف ہیں۔

ا مام بخاری فرماتے ہیں: اس کی سند کی شنا خت نہیں ہو تکی بیعنی اس روایت کی سند کی اِس حوالے ہے شد خت نہیں ہو تکی کہ اس كراويول في ايك دومر الاست ماع كيا بـ 875 - وَعَنُ آبِى تَعِيم البحِيشانى رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَعِعت عَمْرِو بِنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُولُ آنجبرنِنى رجل مِن آصِّحَابِ النَّبِى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن اللّٰهُ عَلَيْهِ وَجَلَّ زادكم صَلَاة فصلوها فِيْمَا بَيْنَ الْعَشَاء إلَى الصَّبْح الُوتِو الْوِتُو – آلا وَإِنَّهُ آبُوّ بصرة الْفِفَادِي

رَبِنَ وَاهُ آخُ مِد وَالطَّبَرَانِيِّ وَآحَد اِصنادى آحُمد رُوَاته رُوَاة الصَّحِيْح وَهَٰذَا الْحَدِيْثِ فَد رُوِى من حَدِيْثِ مقاذ بن جبل وَعبد الله بن عَمُرو وَابِّن عَبَّاس وَعقبَة بن عَامر الْجُهَنِيِّ وَعَمُرو بن الْقاصِ وَغَيْرِهم

معاد بن ببین رجب البرخیم حیصانی بیان کرتے ہیں: میں نے حصرت عمروبن العاص بی فنز کویہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے: نی اکرم نافیا کے ایک محانی نے بچھے یہ بات بتائی: نی اکرم نافیز ارشاد فرمایا ہے:

" بے شک القد تعالی نے تہمیں مزید ایک ٹماز عطاکی ہے تو تم اسے عشاء سے لے کر میج صادق کے درمیانی وقت میں اداکر واوہ ور کی نماز ہے "۔ اداکر واوہ ور کی نماز ہے "۔

(راوی کہتے ہیں:)وہ صحائی حضرت ابویصرہ غفاری ڈٹٹٹؤیں (جنہوں نے حضرت عمروبن انعاص بٹٹٹ کو بید صدیث بیان کی سخی)۔ بیدروایت اہام احمد اوراہام طبرانی نے نقل کی ہے'اہام احمد کی دواسناد ہیں ہے'ایک سند کے راوی سخیح کے راوی ہے'اور بیا صدیث حضرت معافرین جبل بٹٹٹ حضرت عقبہ بن عامر جبنی بٹٹٹ حضرت معافرین جبل بٹٹٹ حضرت عقبہ بن عامر جبنی بٹٹٹ حضرت عبد اللہ بن عباس بٹٹٹ حضرت عقبہ بن عامر جبنی بٹٹٹ حضرت عبد اللہ عبن العاص بٹٹٹٹ اوردیکر صحابہ کرام ہے منقول ہے۔

876 - وَعَنْ بُرَيْدَة رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْوتر حق فَمَنُ لم يُوتر فَلَيْسَ منا الُوتر حق فَمَنْ لم يُوتر فَلَيْسَ منا الُوتر حق فَمَنْ لم يُوتر فَلَيْسَ منا ثَلَاثًا

رَوَاهُ آخْ مسلا وَابَوْ دَاوُد وَاللَّفُظ لَهُ وَفِي إِسْنَاده عبيد اللَّه بن عبد اللَّه ابُو الْمُنِيب الْعَتكِى وَرَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح الْإِسْنَاد

ا الله الله المنظمة المنظمة المنظمة المن المن المنظم المرم المنظم كورياد شاوفر مات موسة ساب:

''ورز حق ہیں جو تخص ورز ادائیں کرتا' وہ ہم میں ہے میں ہے ورز حق ہیں جو تخص ورز ادائیں کرتا' وہ ہم میں ہے ہیں ہے ورز حق ہیں جو تنص ورز ادائیں کرتا وہ ہم میں ہے نیس ہے'' (راوی کہتے ہیں: ) نبی اکرم خلافی انے میہ بات تمین مرتبہ ارش دفر مائی تھی۔ میں جو تنص ورز ادائیں کرتا وہ ہم میں ہے' ایس ہے'' (راوی کہتے ہیں: ) نبی اکرم خلافی آئے سے بات تمین مرتبہ ارش دفر مائی تھی۔

بیروایت امام احمدادرامام ابودا و دنیقل کی ہے روایت کے بیالفاظ ان کے قل کردہ ہیں ہیں کی سند میں ایک راوی عبیدالتہ بن عبدالتدابومنیب عتکی ہے اسے امام حاکم نے بھی تقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں: بیسند کے اعتبار سے سیجے ہے۔

8 - التَّرْغِيْب فِي آن ينام الإنسان طاهِرا نَاوِيا للَّقِيَام

باب:اس بارے میں ترغیبی روایات که آدمی سوتے ہوئے باوضوہو

اوراس کی نبیت میہ وکہ (رات کو کسی وقت) بیدار ہو کرنوافل ادا کرے گا

877 - عَسِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من بَات طَاهِرا بَات فِي

الترغيب والنرلسيب (اذل) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ كُتَابُ النَّوَانِيلِ ﴾ وَالنَّر عَيب والنرلسيب (اذل) ﴿ وَالنَّر النَّوانِيلِ النَّالِيلِ النَّوانِيلِ النَّوانِيلِ النَّوانِيلِ النَّوانِيلِ النَّالِيلِ النَّوانِيلِ النَّوانِيلِ النَّوانِيلِ النَّوانِيلِ النَّالِيلِ النَّوانِيلِ النَّهُ النَّالِيلُ النَّوانِيلِ النَّوانِيلِ النَّوانِيلِ النَّالِيلِ النَّالِيلُ النَّوانِيلِ النَّالِيلُ النَّالِيلِيلُ النَّالِيلُ النَّالِيلُ النَّالِيلُ النَّالِيلُ النَّالِيلِيلُ النَّالِيلُ اللْمَالِيلُ النَّالِيلُواللْمُلْلِيلُولِيلُ اللَّالِيلُ النَّالِيلُ اللَّذِيلُ اللَّالْمِ شعاره ملك فَلَا يَسْتَيْقِطْ إِلَّا قَالَ الْملك اللَّهُمَّ اغْفِر لعبدك فكان فَإِنَّهُ بَات طَاهرا

رَوَاهُ ابْن حِنَان فِي صَحِيْحه الشعار بِكُسُر الشين الْمُعْجَمَة هُوَ مَا يَلِي بدن الْإِنْسَان من ثوب وَغَيْرِه و و الله عصرت عبدالله بن عمر بالخديروايت كرتے بين: مي اكرم مَلَّافِيْلُ في ارشاد فرمايا ہے:

'' جو تحص با د ضوحانت میں رات گزارتا ہے اس کے لحاف میں ایک فرشتہ بھی رات گزارتا ہے جسب اس شخص کی ہو کھلتی ہے' تو فرشته كہتا ہے اسے اللہ! تواہبے فلال بندے كی مغفرت كردے كيونكماس نے باوضوعالت پس رات گزاري هي''۔ بدروایت امام ابن حبان نے اپنی سیح میں نقل کی ہے۔

لقظالته عادين شُ بُرْزر يهاس مرادوه لباس بعجوادي اي جم براوره الم

878 - وَعَسْ مُسْعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا من مُسْلِم ببيت طَاهِرا فيتعار من اللَّيْلِ فَيسُالِ اللَّهُ خيرًا من أمر الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ إِلَّا أَعطَاهُ اللَّهِ إِيَّاهُ رَوَاهُ اَبُوْ ذَاوُد

من رِوَايَةٍ عَاصِم بن بَهُدَلَة عَن شهر عَنْ آبِي ظَبْيَة عَن معَاذ وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَذكر أن ثَابِتا الْبنانِيّ رَوَاهُ اَيُضَّا عَن شهر عَنْ آبِي ظَيْيَة

قَالَ الْحَافِظِ وَاَبُوْ ظَبْيَة بِفَتْحِ الطَّاءِ الْمُعْجَمَة وَسُكُونِ الْبَاءِ الْمُوَحِدَة شَامي ثِقَة

" جوبھی مسلمان با دضوحالت میں رات گزارتا ہے اور رات کو بیدار ہوکر ٔ دنیایا آخرت کے کسی بھی معالم ہے متعلق جس بھی بھلائی کاسوال کرتا ہے اللہ تعالی وہ چیز اُسے عطا کر دیتا ہے"۔

بدروایت امام ابوداؤدنے عاصم بن بهدلد بے حوالے سے شہر کے حوالے سے ابوظییہ کے حوالے سے حضرت معاذبن جبل بالنيزسية قال كى ہے۔

يهى روايت امام نسائى اورامام ابن ماجه في محمنقل كى مي انهول في ميد بات بيان كى ميد تا بت بنانى في اس كوشهرك

حافظ کہتے ہیں: ابوظبیہ نامی راوی کے نام میں ظاہر زیر ہے اور ب ساکن ہے بیشام کے رہے والے میں اور غذیب ۔

879 - وَعَنِ انْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ طهروا هٰذِهِ الأجساد طهركم اللّه فَإِنَّهُ لَيْسَ من عبد يبيت طَاهِرا إِلَّا بَات مَعَه فِي شعاره ملك لَا يَنْقَلِب سَاعَة من اللّيل إلَّا قَالَ النَّهُمَّ اغْفِر لعبدك فَإِنَّهُ بَات طَاهِرا . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْآوْسَطِ بِاسْنَادٍ جَيِّدٍ

الله عندالله بن عباس الله عن اكرم الكيم كارفر مان قل كرت إن

"ان جسموں کو باک رکھو!اللہ تعالی تہمیں یا ک کردے گا جو بھی بندہ یا وضوحِالت میں رات گر ارتا ہے اس کے نمان میں یک فرشتہ اس کے سرتھ رات گزارتا ہے رات کی جو بھی گھڑی جو تبدیل ہوتی ہے تووہ فرشتہ یہ کہتا ہے اے اللہ! تواپے بندے کی مغفرت کردے کیونکہ اس نے باوضوحالت میں رات گزاری ہے'۔

بدروایت امام طبرانی نے جمح اوسط میں عمدہ سند کے ساتھ تقل کی ہے۔

و معرت ابوامامه النفر بيان كرتے بين ميں نے نبي اكرم مَلَيْنَام كوبيار شادفر ماتے ہوئے ساہے:

" جوض باوضوحالت میں اللہ کا ذکرکرتے ہوئے اپ بستر پر لیٹنا ہے بہاں تک کدا ہے اونکی آجاتی ہے تو رات کی جو بھی محری تبدیل ہوتی ہے اس میں وہ اللہ تعالی سے دنیایا آخرت کی بھلائی سے متعلق جو بھی مائلنا ہے اللہ تعالی وہ بھلائی اسے مطاکر دیتا ہے '۔

ا مَ مِرْ مُدَى نِے يَ شَهِرِ بِن حُوسَبِ كَحُوالِے سے حَصَرت الوامام ﴿ ثَاثَةُ سَفَلَى بَ وَهِ فَرَمَاتِے ہِن 881 - وَعَسَنُ عَسَائِشَة وَضِسَى السَّلَّهُ عَنْهَا اَنَّ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِن امرىء بِنكون لَهُ صُكِاة بِلَيْل فيغلبه عَلَيْهَا نوم إلَّا كتب اللَّه لَهُ أجر صاكِرُه وَكَانَ نَومه عَلَيْهِ صَدَقَة

رَوَاهُ مَالِكَ وَابُوْ دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ وَفِي إِسْنَاده رجل لم يسم وَسَماهُ النَّسَائِيِّ فِي رِوَايَةٍ لَهُ الْاسود بن يزِيُد وَهُ وَ لِيَقَة لَبِت وَبَيْقِيَّة اِسْنَاده ثِقَات وَرَوَاهُ ابْن اَبِي الدُّنْيَا فِي كتاب النَّهَ يَّد بِإِسْنَادٍ جَبِّدٍ رُوَاته مُحْتَج بهم فِي الصَّحِيْح

الله الله المنات المنته المنتاجية المرام من المرام من المران المان المرتى إلى:

''جوبھی شخص رات کونوافل ادا کرتا ہوا در پھر کسی رات اس کی آنگھ گائے جائے (اوروہ ان نوافل کواوانہ کر سکے) تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے اس مخصوص عمل کا ثو اب نوٹ کرتا ہے اوراس کی نینداس شخص کے لئے (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) صدقہ ہوتی ہے''۔ بیروا بہت امام مالک امام ابودا وُ داورا مام نسائی نے نقل کی ہے اس کی سند ہیں ایک ایساراوی ہے جس کا نام ذکر نہیں ہوا' لیکن ایک روایت میں امام نسائی نے اس کا نام ذکر کیا ہے' کہ اس کا نام اسودین بزید ہے' بیرراوی ثقة اور ثبت ہے' اور اس کے بقید تمام

رادی ثفہ ہیں میدردابیت ابن ابود نیانے کتاب البجد میں عمدہ سند کے ساتھ قال کی ہے اور اس کے تمام راو بوں سے سیح میں استدلال کما گما ہے۔

882 - وَعَنُ آبِي اللَّرُدَاءِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يبلغ بِهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ من آتى فراشه وَهُوَ يُنْوِى أَن يَقُوْمُ يُصَلِّى من اللَّيُل فغلبته عينه حَتَّى أصبح كتب لَهُ مَا نوى وَكَانَ نَومه صَدَقَة عَلَيهِ من ربه

رَوَاهُ النَّسَائِيِّ ابْنِ مَاجَه بِإِسْنَادٍ جَيْدٍ وَّابُن خُزَيْمَة فِي صَحِيْجِهِ وَرَوَاهُ النَّسَائِيِّ اَيُضًا وَاسُ خُزَيْمَة عَلْ اَبِي اللَّذُودَاءِ وَابِلَيْ ذَرِ مَوْقُوفًا قَالَ الْذَّارَقُطْنِيِّ وَهُوَ الْمَحْفُوظ وَقَالَ ابْن خُزَيْمَة هاذَا خبر لَا أَعْلَمُ اَحَدًا أَسُندهُ عير حُسَيْن بن عَلَى عَى رَائِدَة وقد اخْتلف الروَاة فِي إِسْنَاد هاذَا الْخَيَر

العلى حضرت ابودرداء الله في الكرت بين ال تك ني اكرم الله كاليفر مان يبنيا ب

النرغبب والنرهبب ( ق ل ) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ النَّوَالِل وَالنَّرَابُ النَّوَالِل وَالنَّر

المرسبب من المين المال كانتيت ميه وكدوه رات بين كي وقت الله كرنوافل اداكر ما اور مجراس كي آنام كي الماكي ا "جوس اینے بسر پراے اور میں سے بید سید اسے اسے گااوراس کی نینڈاس کے پروردگار کی طرف سے اسے کا اوراس کی نینڈاس کے پروردگار کی طرف سے اسے کا اوراس کی نینڈاس کے پروردگار کی طرف سے اس

سے سرد دیں ہوں ۔ پیرروایت امام نسائی اور امام این ماجہ نے عمدہ سند کے ساتھ نفل کی ہے اس کوامام ابن خزیمہ نے اپنی میچے میں نقل کیا ہے' اسے المام نسائی نے بھی عل کیا ہے المام ابن خزیمہ نے 'اسے حضرت ابودر داء بلافظ اور حضرت ابوذ رغفاری بلافظ کے حوالے سے موتون روایت کے طور پرنقل کیا ہے؟ مام دار قطنی فرماتے ہیں جمفوظ بھی یہی ہے امام ابن فزیر فرماتے ہیں :میرے علم کے مطابق حسین بن روریت سے ساری ہے۔ اس کے حوالے سے اس کی سند نقل کی ہے اور کسی نے اس کی سند بیان نہیں کی اور اس روایت کی سند میں راويوں نے اختلاف کیا ہے۔

883 - وَعَسَ آبِسَى ذَرِ اَوْ آبِي اللَّوْدَاءِ شِكَ شُعْبَة رَضِيِّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا من عبد يسحدت نَفسه بِقِيَام مَسَاعَة من اللَّيْل فينام عَنْهَا إِلَّا كَانَ نَومه صَدَقَة تصدق الله بهَا عَلَيْهِ وَكُتب لَهُ أجر مَا نوى . رَوَاهُ ابْن حَبَان فِي صَحِيْعِهِ مَرْفُوعا وَرَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْعِهِ مَوْفُوفًا لَم يرفعهُ

الوقرت ابود رغفاری بن تنزیا حضرت ابودردا و بنات سید نای رادی کو ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں: نی اكرم طُلِقالُ في ارشاد فرماياي:

"جوبھی مخص بیارادہ کر لے کہ دورات میں کسی وقت اٹھ کرنوافل ادا کرے گااور پھروہ ان کی ادا کیگی کے وقت سویارہ جائے تویہ نینداس کے لئے صدقہ ہوتی ہے جواللہ تعالی نے اس پر صدقہ کی ہوتی ہے اور اللہ تعالی اس کے لئے اس کی نیت کے مطابق اجرنوث كرنيتائي

میرروایت امام ابن حبان نے اپنی می مرفوع حدیث کے طور پُقل کی ہے جبکہ امام ابن فزیمہ نے اپنی می می موقوف صدیث کے طور پرنقل کی ہے انہوں نے اسے مرفوع صدیث کے طور پرنقل نہیں کیا۔

9 - التَّرْغِيْب فِي كَلِمَات يقولهن حِين يأوى إلى فرَاشه وَمَا جَاءَ فِيْمَن نَامَ وَلَمْ يِذْكُر اللَّهُ تَعَالَىٰ

باب: اُن کلمات کے بارے میں رعیبی روایات جنہیں آ دمی کواس وقت پڑھنا جا ہے

جب وہ اپنے بستریر آتا ہے اور جو تحض اللہ کا ذکر کئے بغیر سوجا تاہے اس کے بارے میں کیا منقول ہے؟ 884 - عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبِ رَضِي اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أتيت مضجعك فَتَوَضَّأُ وصوء لَا للصَّلَاة ثُمَّ اصَّلَحِع على شقك الآيْمن ثُمَّ قل اللَّهُمَّ إِنِّي أملمت نَفسِي إلَيك ووجهت وَجُهِي إِلَيْكَ وَفُوضَتَ أَمْرِي إِلَيْكِ وَالْحِاتَ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَة وَرَهْبَة إِلَيْكَ لَا منجا وَلا ملُجا مِنْك إِلَّا إِلَيْك

آمَنت به كتابك الَّذِى أنولت وَنَبِيك الَّذِى أَرُسلت فَإِن من من ليلتك فَآنت على الْفطُرَة واجعلهن آخر مَا وَرَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بِلغت آمَنت بِكتابِك الَّذِى أنولت قلت وَرَسُولك قَالَ لا وَنَبِيك الَّذِى أَرُسلت وَرَسُولك قَالَ لا وَنَبِيك الَّذِى أَرُسلت

ورسر وَوَاهُ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمَ وَّالِمُو دَاوُد وَالْتِرْمِذِي وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَفِيْ رِوَايَةٍ للْبُخَارِيّ وَالْتِرْمِذِيّ: وَإِنَّكَ إِن مِن مِن لِيلَتِكُ مِن على الْفطُّرَة وَإِن آصِبَحت أصبت خيرا اَوَى غير مَمْدُوُد

و ارتاد من المراء بن عازب التنزيان كرت بن اكرم التنافي في الرم التنافي المراد الماد المايا:

'' جبتم ابنے بستر آؤا تو پہلے تماز کے وضو کی طرح وضو کر لؤ پھر اپنے دائیں پہلو کے بنی لیت جاؤا ور پھر یہ پڑھو: ''اے اللہ! میں نے اپنی ذات تیر سے پر دکر دی میں نے تیری طرف دخ کر لیا میں نے اپنا معاملہ تخفے دے دیا میں نے اپنی پشت تیرے ساتھ لگائی رغبت رکھتے ہوئے بھی اور ڈرتے ہوئے بھی تیرے مقابلے میں کوئی جائے نجات اور کوئی جائے پناوئیں ہے مسرف تیری ہی ذات (جائے تجات اور جائے پتاہ ہے) میں تیری اس کتاب پرایمان لایا' جے تونے نازل کیا ہے میں تیرے اس نی پرایمان لایا' جے تونے معوث کیا ہے'۔

( نبی اکرم ظافیظ فرماتے ہیں: )اگراس رات ہیں تنہاراانقال ہوگیا توتم فطرت ( بینی دین اسلام ) پرمرو کے اورتم ان کلمات کواپنے آخری کلمات ہناتا جن کے در بینے تم کلام کرتے ہو ( بینی سونے سے پہلے تنہارا آخری کلام بیکلمات ہوں )۔ راوی بیان کرتے ہیں: ہیں نے نبی آکرم نظیظ کے سامنے ان کلمات کود ہرایا جب میں ان الفاظ پر پہنچا ' میں تیری اس کتاب برایمان لایا جسے تونے تازل کیا ہے' اس کے بعد ہیں نے کہا'' اور تیرے رسول پرایمان لایا'' تو نبی اکرم نظیظ ہرے قرمایا: ہی تین

التم يه كرون تير ائن في برايمان لايا جي تومبعوث كيا بيا-

بدروایت امام بخاری ٔ امام سلم ٔ امام ابودا و دُامام تر ندی ٔ امام نسانی اورامام این ماجه نے نقل کی ہے بنی ری اورتر ندی کی ایک روایت میں بیالفاظ ہیں:

''اگرتم اس رات میں مرکیجے' تو تم فطرت ( یعنی دین اسلام ) پر مرو سے اور اگرتم میچ تک زیرہ رہے 'تو تم بھلائی تک پہنچ جاؤ سے''۔

( كتاب كم تب كيتي بين:) لفظ اوى ممرود فيس ب

885 - وَعَنْ رَافِع بِسَ حَدِيج رَضِى اللَّهُ عَنَّهُ عَنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِدا اضطجع اَحَدُكُمُ على حَنِهِ الْآيُمن ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَ اسلمت نَفشِي اللَّك ووجهت وَجُهى اِللَّك والجات ظَهْرى اِللَّك وفوضت المري اللَّك الله عنجا مِنْك وَلَا ملُجاً إِلَّا اِلْكُك اُوْمِن بكتابك وبرسولك فَإِن مَاتَ من ليلته دخل الحَنَّة المري الله عَنْ الله عنها مِنْك وَلَا ملْجاً إِلَّا اِلْكُك اُوْمِن بكتابك وبرسولك فَإِن مَاتَ من ليلته دخل الحَنَّة

رَوَاهُ الْتِرْمِذِي وَقَالَ هَٰذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ

النرغيب والنرهب (اذل) ﴿ المَوْلِي المَّا الْمُوالِلُ النَّوَالِلُ النَّوَالِلُ النَّوَالِلُ النَّوَالِلُ النَّوَالِلُ

السالله! من في البيئة آب كو تيرب سامنے جمكاديا البنارُخ تيري طرف كرليا ابني بشت تيرب ساتھ لگالى ابناموالم تيرب سپردكرديا تيرب مقابلے من كوئى جائے نجات نبيل ہے كوئى جائے بناہ نبيل ہے صرف تيرى ہى ذات (جائے نباہ الله ا اور جائے بناہ ہے ) من تيرى كتاب پر ايمان لا يا اور تيرب دسول پر ايمان لا يا"۔

( نی اکرم نظایم استے بین: ) اگروہ فض ای رات میں انقال کر جائے 'تو دہ جنت میں داخل ہوگا۔

میروایت امام ترندی نفش کی ہے وہ فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن غریب ہے۔

وَهُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَت مِن اَحَبُ اَهِلهِ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ وَكَانَت عِنْ اَحَبُ اَهِلهِ اللهِ وَكَانَت عِنْده حدثاء قَلَ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حدم فَقُلُتُ لَو اتيت اَبَاكُ فَسَالته حَادِمًا فَاتَنهُ فَوجدت عِنْده حدثاء فَرَجَعت فَاتاهَا من صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حدم فَقُلُتُ لَو اتيت اَبَاكُ فَسَالته حَادِمًا فَاتَنهُ فَوجدت عِنْده حدثاء فَرَجَعت فَاتاهَا من المُعَد فَقَالَ مَساكسان حَاجَتك فَسَكتَتُ فَقُلْتُ أَنا أَحَدثك يَا رَسُولَ اللهِ جوت بالرحى حَتَى الوت فِي يَدها المُعَد فَقَالَ مَساكسان حَاجَتك فَسَكتَتُ فَقُلْتُ أَنا أَحَدثك يَا رَسُولَ اللهِ جوت بالرحى حَتَى الوت فِي يَدها وحملت بالقوبة حَتَى الوت فِي نحوها فَلَمَّا أَن جَاءَ الحدم أَمَرتهَا أَن تَأْتِيك فتستخدمك حَادِمًا يَقِيهَا حوم مَا وَسَلَم اللهُ عَلَى اللهُ وَعَنْ وَاحدم مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَعَنْ رَسُولُه . زَاد فِي وَايَة وَلَمْ يَحدما وَلَهُ البُحَارِى وَمُسُلِع وَابُو قَالُو وَاللّهُ عَلَى الحَدِيثِ قَطّة وَلَمْ يَعْلَى المُحدد عَلَى المَحديثِ قَطّة وَلَمْ يَعْمُ عَلَى المَعْلَى المَحدِيثِ قَطّة وَلَمْ يَعْمُ عَلَى المَحدِيثِ قَطّة وَلَمْ يَعْمُ وَلَمْ المَحدِيثِ قَطّة وَلَمْ يَعْمُ عَلَى المَعْلَى المَحدِيثِ قَطّة وَلَمْ يَقَلَى المَعْلَى المَحدِيثِ قَطْة وَلَمْ يَعْمُ عَلَى المَعْرِقُ عَلَى المَعْرِيثِ المَعْرِيثِ المُحدِيثِ فَلَا المُعْلِلُهُ المُعْرَالِ اللهُ عَلَى المَعْرِقُ المُعْرِقُ عَلَى المُعْلِي المُعْرِقُ عَلَى المُعْرَالِ المُعْلَى المُعْرَالِ اللهُ عَلَى المُعْلَى المُعْرِيثِ المُعْرِقُ المُعْرَالِ المُعْلَى المُعْرِقُ المُعْرِقُ المُعْرَالِ المُعْرَالِ المُعْرَالِ المُعْرَالِ المُعْرَاقِ المُعْرَالِ المُعْرَالِ المُعْرَاقِ المُعْرَالِ المُ

بیں رہا ہے۔ بیروایت امام بخاری امام سلم اورامام ابوداؤد نے فعل کی ہے روایت کے بیالفاظ المام ابوداؤد کے فعل کردہ بیں امام ترند کی نے اسے مختصر روایت کے طور پر فعل کیا ہے۔

مصنف بیان کرتے ہیں: بیا یک پورادا تعدیث جسے انہوں نے ذکر نہیں کیا۔

و الديم المائم الله المائم الله المائم الله المائم المائم

سورہ کا فرون کی تلاوت کرواور میہ پوری پڑھ کرسوچاؤ! بیٹرک سے بری الذمہ ہونے اظہار ہے۔

پیروایت امام ابودا و دینی نقش کی ہے روایت کے بیالفاظ انہی کے نقل کردہ بیں اے امام ترندی اورامام نسائی نے متصل اور مرسل روایت سے طور پرنقل کیا ہے اس کوامام ابن حبان نے اپنی سی میں نقل کیا ہے امام حاکم نے بھی نقل کیا ہے اوہ فر ماتے ہیں : سے سند کے اعتبار سے جے ہے۔

888 - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرُو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حصلتان أَوْ حَلَّتَانِ لَا يَحْدُ عَلَيْهِمَا عِبِد مُسْلِم إِلَّا دَحَل الْجَنَّة هما يسبر وَمَنْ يعْمل بهما قَلِيل يسبح فِي دَبر كل صَلاة عشرا ويحمد عشرا وَيكبر عشرا قَلْإِلْكَ حَمْسُونَ وَمِانَة بِاللّسَانِ وَأَلَف وَحَمْسِمِائة فِي الْمِيْزَان وَيكبر اَرُبعا وَلَلَامِنَ إِذَا أَحِدُ مضجعه ويحمد ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ويسبح ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَلْلِكَ مَائَة بِاللِّسَانِ وَالف فِي الْمِيْزَان وَيكبر اَرُبعا فَلَقَد رَايَّت رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعقدها قَالُوا يَا وَسُولَ اللهِ كَيْفَ هما يسبر وَمَنْ يعْمل بهما قَلِيل قَالَ يَاتِي اللهِ كَيْفَ هما يسبر وَمَنْ يعْمل بهما قَلِيل قَالَ يَاتِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعقدها قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ هما يسبر وَمَنْ يعْمل بهما قَلِيل قَالَ يَاتِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعقدها قَالُوا يَا وَسُولَ اللهِ كَيْفَ هما يسبر وَمَنْ يعْمل بهما قَلِيل قَالَ يَاتِي اللهُ عَلَيْهِ وَالنّسَائِق وَابْن حَبَان فِي صَعِيْحِه وَالنّسَائِق وَابْن حَبَان فِي صَعِيْحِه وَالنّسَائِق وَابْن حَبَان فِي صَعِيْحِه وَالنّسَائِق وَابْن حَبَان فِي الْمِيرُون : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَايكُمُ يعْمل فِي الْيُومُ وَالنَّهُ وَالْمَ وَخَمْسِمِائة سَيِّنَة

الله عند عبدالله بن عمرون في اكرم عَنْ كَمْ كَايِفْر مان قُلْ كرت مِن الله عن المرم عَنْ الله كاليه فرمان قل كرت مين ا

"دوعادتی (یعن عمل) ایسے بین (یہاں پردوایت کے لفظ کے بارے بین داوی کوئیک ہے) جو بھی مسلمان بندہ ان کو با قاعد گی ہے اداکرے گا وہ جنت میں داخل ہوجائے گا نیدونوں بہت آسان بین کیکن ان پھل کرنے والے وگ بہت کم بین برنماز کے بعد 10 مرجہ سبحان الله 10 مرجہ المحدلله 10 مرجہ الفلا کر پڑھنا تو بیر (دوازنہ) زبان پر پڑھنے کے اعتبارے ایک موجھاس ہو بھاس ہوں گئے اور تا مدا عمال میں پندرہ موہوں گئے اور اس وقت جب آدی این بستر پرجائے چونیس مرجہ اندا کبر پڑھنا کو بین اس برجھائے کونیس مرجہ اندا کبر پڑھنا کہ موجھاس ہوں گئے اور اس وقت جب آدی اینے بستر پرجائے کونیس مرجہ اندا کبر پڑھنا کا در تا مدا عمال میں پندرہ موہوں گئے اور اس وقت جب آدی اینے بستر پرجائے کونیس مرجہ اندا کبر پڑھنا کہ دوران کے اور اس کے اور اس کے دوران کی اس بین مرجہ اندا کو بین میں بیندرہ موہوں کے اور اس وقت جب آدی اسے بستر پرجائے کونیس مرجہ اندا کہ برپڑھنا کہ دوران کی اس بیندرہ موہوں کے دوران کی دوران کی اس بیندرہ میں کرنے کا میں بیندرہ میں بیندرہ موہوں کے دوران کے دوران کی این کرنے کو بیندر کی اس بیندرہ کو بیندرہ کی انداز کی اس بیندرہ کی دوران کی اس بیندرہ کی دوران کی اس بیندر کی اس بیندر کرنے کے دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی دوران کرنے کی دوران کی دوران

رہ میں اور 33 مرتبہ الحمد للہ پر صنا اور 33 مرتبہ سجان اللہ پڑھنا 'بیزبان پر پڑھنے کے اشبارے ایک موہوں کے اور نامدا کال میں ایک بزار ہوں کے راوی کہتے ہیں: میں نی اگرم نگاؤا کو دیکھا کہ آپ پی انگیوں پر شار کرکے آئیس پڑھ رہے تھے (یا بیان کر رہ تھے) لوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ! یہ کیا معاملہ ہے؟ کہ بید دونوں آسان ہیں اور اان پڑمل کرنے والے لوگ کم ہیں؟ (یہن اس کی وجہ کیا ہے؟) نبی اگرم مُلاجئ نے فرمایا: تم میں سے کی ایک کے پائ وہ ( ایعنی شیطان ) آتا ہے اس وقت جب آدی کو نیزماری موتی ہے اور اسے کوئی کا میں اور یہ کہات پڑھنے سے پہلے تی اسے سلاد بتا ہے 'اس طرح وہ نماز کے دور ان اس کے پائ آتا ہے 'اور اسے کوئی کام یاد کرواد بتاہے 'تو آدی پر گلمات پڑھنے سے پہلے تی ( اُٹھر کرچا جاتا ہے)''۔

میدروایت امام اود اور نے نقش کی ہے روایت کے سیالفاظ انہی کے نقل کردہ ہیں اسے امام ترندی نے بھی نقل کیا ہے ووفر ماتے میں : میہ حدیث حسن سمجھے ہے اسے امام نسائی امام ابن حبان نے اپنی سمجھ میں نقل کیا ہے اوران کلمات کے بعد''میزان میں ایک ہزاریا نجے سوہوں سے'' یکلمات نقل کیے ہیں:

" " بى اكرم الكَّيَّلُ فَ ارشادِفرمايا: تم مِن سے كون فخص ايبا ہے؟ جودوزانددن اوردات عُن دو بزار پائچ سوكنا وكرتا بوئ 889 - وَعَسنِ الْسِعِدُ بَسَاحِ بِن سَادِيَة وَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي حَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُواَ المسبحات قبل أن يرقد وَيَقُولُ إِن فِيْهِنَّ آيَة خير مِن الف آيَة

رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُد وَالتِّرْمِيذِى وَاللَّفُظ لَهُ وَقَالَ حَدِيْتٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَالنَّسَائِيّ وَقَالَ قَالَ مُعَاوِيَة يَغْنِى ابُن صَالَح إِنْ بعض اَهْلِ الْعلم كَانُوا يَجْعَلُونَ المسبحات سِنا سُوْرَة الْحَدِيْد والحشر والحواريين وَسورَة الْجُمُعَة والتغابن وَسبح اسْم رَبك الْآعُلَى

بیروایت امام ابودا وُدُامام ترفری نِ نِفْل کی ہے روایت کے بیالفاظ انہیں کے نفل کردہ ہیں وہ فر ، تے ہیں: بیصدیث غریب ہے اسے امام نسائی نے بھی نقل کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں: معاویہ بن صالح نامی راوی نے یہ بات بیان کی ہے: بعض الماملم نے یہ بات بیان کی ہے: بعض الماملم نے یہ بات بیان کی ہے: یہاں 'دمبیحات' سے مراوچ مورقی ہیں 'سورہ عدید 'سورہ حشر' سورہ حواریین 'سورہ جعد' سورہ تغابن اورسورہ الاعلیٰ۔ الاعلیٰ۔

896 وَعَنُ آبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَن النّبي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مِ قَالَ حِيْن ياوى إلى فَرَاشه لا إلّه إلّا اللّه وَحده لا شريك لَهُ لَهُ الْملك وَله الْحَمد وَهُوَ على كل شَيْءٍ قدير لا حول وَلا قُوّة إلّا فِي اللهِ اللهِ الْعلى الْمَظِيْمِ سُبْحَانَ اللّهِ وَالْحَمْد الله وَلا إله إلّا الله وَالله أكبر غفرت لَهُ ذُوبه او خطاياه شكّ مسعر وَإِن كَانَت مثل زبد الْبحر . رَوَّاهُ النَّسَائِيِّ وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحِه وَاللَّهُ لَهُ أَوَعند النَّسَائِيِّ سُبْحَانَ اللهِ وَبحَمُده وَقَالَ فِي صَحِيْحِه وَاللَّهُ لَهُ أَوَعند النَّسَائِيِّ سُبْحَانَ اللهِ وَبحَمُده وَقَالَ فِي آخِره غفرت لَهُ ذَنُوبه وَلَوْ كَانَت آكثر من ذبد البَحْر

• العرب الويريه التكاروايت كرت بين: في اكرم منظم في ارشاوفر ماياب:

، جو فن اپنے بستر آ کریہ پڑھے: • جو

رور المرتق لی کے علاوہ اور کوئی معبود اللہ معبود ہے اس کا کوئی شریک ہیں ہے بادشائی اس کے لئے محصوص ہے جداس کے لئے محصوص ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور اللہ نتحالی جو بلندو برتز اور عظمت والا ہے اس کی ہدر ہے بغیر پر جہنیں ہوسکتا اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہے ہر طرح کی حمد اللہ تعالی کے لیے محصوص ہے انتہ تعالی کے مدر دور کی معبود نیس ہے اللہ تعالی میں ہے بڑا ہے ۔

(نی اکرم طافق فرماتے ہیں:) تو اس محض کے گنا ہول (راوی کوشک ہے شاید سالفاظ ہیں:) خطاؤں کی مغفرت ہوجائے

می اگر چدوہ سمندر کے جھاگ کی مانند ہوں"۔

ی ارچیزہ معدد سے بعد اللہ اور اہام ابن حبان نے اپنی سے میں نقل کی ہے روایت کے بیدالفاظ اٹنی کے نقل کردہ ہیں امام نسائی کی روایت کے بیدالفاظ اٹنی کے نقل کردہ ہیں امام نسائی کی روایت میں بیالفاظ ہیں:''القد تعالی ہر عیب سے پاک ہے اور ہر طرح کی حمد اُس کے لئے مخصوص ہے''۔
روایت میں بیالفاظ ہیں:''القد تعالی ہر عیب سے پاک ہے اور ہر طرح کی حمد اُس کے لئے مخصوص ہے''۔

اورانہوں نے اس کے خریس میکمات نقل کیے ہیں:

"اس فخص کے گن ہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے خواہ وہ سندر کی جماک سے بھی زیادہ ہوں"۔

891 - وَعَنُ شَذَاد بِنَ أَوْسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِن مُسُلِم يَأْخُذَ مِن 891 - وَعَنُ شَذَاد بِنَ أَوْسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِن مُسُلِم يَأْخُذُ مِن عَلَى مَن يَوْمِهُ مَنى يَوْمِهُ مَنى يَوْمِهُ مَن يَوْمِهُ مَن يَوْمِهُ مَن كُل شَيْءٍ يُؤُذِيه حَتَى يهب مَن يَومِهُ مَن يَومُهُ وَرَوَاهُ أَحْمِد إِلَّا أَنهُ قَالَ: بِعِثَ اللَّه لَهُ مِلكا يحفظه مِن كُل شَيْءٍ يُؤُذِيه حَتَى يهب مَتى هَب مَن يَومِهُ مَن وَمِهُ وَرُواهُ الصَّحِيْح هَب انتبه مِن نَومِه

''جوبھی فض (رات کوسوتے وقت) جب اپنے بستر پر جائے گھراللّہ کی کتاب کی کوئی سورت پڑھ لے تو اللہ تع کی ایک فرشتے کواس پرمقرر کردیتا ہے جو کسی بھی اذبیت دینے والی چیز کؤ اُس کے قریب نہیں آنے ویتا' جب تک وہ فض اپنی نیند سے بیدار نہیں ہوج تا'خواہ دہ جس دلت بھی بیدار ہو''۔

بیردایت امام ترفدی نے نقل کی ہے اس کوا مام احمہ نے بھی نقل کیا ہے تاہم انہوں نے بیالفا نانقل کیے ہیں: ''اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشنے کو بھیجتا ہے جواذیت دینے والی ہر چیز سے اس وفت تک اس کی حفاظت کرتا ہے جب تک وہ بندہ بیدار نہیں ہوجاتا' خواہ دہ جس دفت بھی بیدار ہو''۔

المام احمد كى روايت كراوى معيم كرادى ين ...

لفظ"جب" كامطنب تيندے بيدار بوناہے۔

892 - وَعَنْ جَابِر رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَمُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَوَى الرجل إلى فرَاشه ابتدره ملك وَشَيْطَان فَيَقُولُ الْملك اختم بِنَحِير وَيَقُولُ الشَّيْطَان اختم بشر فَإِن ذكر الله ثُمَّ نَام بَات الْملك مَكُلُوه وَإِذَا اسْتَيَقَظُ قَالَ الْمَلُك الْمَتْحِ بِخَير وَقَالَ الشَّيْطَانِ افْتَحْ بشر قَإِن قَالَ الْحَمْدُ للهِ الَّذِي د عَلَى نَفَسِى يَكُلُوه وَإِذَا اسْتَيَقَظُ قَالَ الْحَمْدُ للهِ الَّذِي دِعلَى نَفَسِى وَلَكُمْ يَسمتها فِي منامها الْحَمُدُ للهِ الَّذِي يمسك السَّمَوَات وَالْآرْضِ أَن تَزُولًا الطر إلى آخر اللهَ الْحَمْدُ للهِ وَلَي يعسك السَّمَاء أن تقع على الارْض إلا بِاذْنِهِ فَإِن وقع عَن سَرِيُره فَمَاتَ دَحَل الْجَنَّة

رَوَاهُ أَبُو يعلى بِاسْنَادٍ صَحِيْح وَالْحَاكِم وَزَاد فِي آخِره: الْحَمْدُ للّهِ الّذِي يحيى الْمَوْتَى وَهُوَ على كل مَنْيَ قَدير - وَقَالَ صَحِيْح عَلَى شَرُطٍ مُسْلِم . يكلؤه أى يَحْرُمهُ ويحفظه

الله الله معزت جار الانتفاعي اكرم منافقيل كار فر مان تقل كرتے بين:

" بب کوئی تخص اپ بستر پر (سونے کے لئے) آتا ہے توالک فرشنداورا یک شیطان لیک کو اُس کی طرف آتے ہیں فرشنہ کہتا ہے جم بھلائی کے ذریعے اختیام کرو! شیطان کہتا ہے جم برائی کے ذریعے اختیام کرو! اگر آدی اللہ کاذکر کر کے سوئے توہ فرشند رات بھراس کی حفاظت کرتار ہتا ہے بھر جب وہ بیدار ہوتا ہے تو فرشند کہتا ہے جم بھلائی کے ذریعے آغ ذکرو! شیطان کہتا ہے تم برائی کے ذریعے آغاز کرو! شیطان کہتا ہے تم برائی کے ذریعے آغاز کرو! اگر اس وقت آدمی پر کلمات بڑھ لے:

'' ہرطرح کی حمدُ اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے جس نے میری جان کو مجھے داپس کردیا 'ادراسے نیند کے دوران موت نہیں دی ہرطرح کی حمدُ اللہ تعالیٰ کے مخصوص ہے 'جس نے آسان اور زمین کوزائل ہونے سے روک رکھا ہے ہرطرح کی حمدُ اللہ تعالی کے مخصوص ہے 'جس نے آسان کواس بات سے تھام رکھا ہے کہ وہ زمین پرگر جائے 'البہۃ اس کی اجازت کا معامہ مختلف ہے'۔ (نبی اکرم مُناہِیمٌ فرماتے ہیں: )اگروہ اپنی چاریائی سے بنچے کر کرم جائے 'تو بھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔

بیروایت ا، م ابویعنیٰ نے بیجے سند کے ساتھ فقل کی ہے اس کوا مام حاکم نے بھی نقل کیا ہے انہوں نے اس کے آخر میں بیالفاظ - زائد قل کیے ہیں:

> "برطرح کی حمدُ اللّٰہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے جومر دوں کوزندہ کرے گا اوروہ ہرشے پر قدرت رکھتا ہے"۔ امام حاکم کہتے ہیں: بیامام سلم کی شرط کے مطابق میچے ہے۔

لفظ العلوة "سےمراداس كى تفاظت كرنا اوراس كا يبره دينا ہے۔

893 - وَعَنْ آسَسٍ رَضِحَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وضعت جَنْبك على الْفراش وقرأت فَاتِحَة الْكتاب وَقل هُوَ اللَّهِ اَحَد فَقَدُ أمنت من كل شَيْءٍ إِلَّا الْمَوْت

رَوَاهُ الْمَزَّارَ وَرِجَالُهُ رِجال الصَّحِيْحِ إِلَّا غَسَّان بن عبيد

الله الله المنظر وابت كرتے بين: ني اكرم مَلْ الله في ارشاد فر مايا ہے:

"جبتم اپنا پہلوبسر پردکھواورسورہ فاتحاورسورہ اطاح پڑھ لؤتوتم موت کے علاوہ ہر چیز سے محفوظ ہو ہو گئے"۔
ہدروایت امام برار نے نقل کی ہے اس کے تمام راوئ صحیح کے راوی ہیں صرف خسان بن عبید کا معاملہ مختف ہے۔
ہدروایت امام برار نے نقل کی ہے اس کے تمام راوئ صحیح کے راوی ہیں صرف خسان بن عبید کا معاملہ مختف ہے۔
894 - وَرُوی عَنْ اَنْسِ بُنِ مَسَالِكِ رَضِسَى اللّٰهُ عَنْهُ عَن النّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن اَرَادَ اَن يَنَام على قَرَا وَل هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌى اَلِا عَلام مائة مرّة فَاذَا كَانَ يَوْم الْقِيَامَة يَقُولُ لَهُ الوب يَا على فرَاشه قَدَامٌ على يَعِينه ثُمّ قَرا (قل هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌى اَلاِ عَلام مائة مرّة فَاذَا كَانَ يَوْم الْقِيَامَة يَقُولُ لَهُ الوب يَا

عَدِي ادخل على يَمِينك الْحِنَّة - رَوَاهُ الْتِرُمِلِي وَقَالَ حَدِيثٌ غَرِيْبٌ

و و حضرت الس بن ما لك الله الله الله الله عن اكرم مَا النَّيْزَمُ كاميرَم مان قَلَ كرتے ہيں:

''جوخص اپنے بستر پرسونے کا ارادہ کر ہے'اور دائیں پہلو کے بل لیٹ کر 'سور کا خلاص ایک سومر تنبہ پڑھے' تو قیامت کے دن اس کا پرور دگاراُ س سے فر مائے گا: اے میر ہے بندے! تو دائیں طرف ہے جنت میں داخل ہوجا''۔

میروایت امام ترندی نے تقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: بیرحدیث فریب ہے۔

895 - وَعَنُ آبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِى رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ قَالَ مِن قَالَ حِبْن بِأُو مَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ قَالَ مِن قَالَ حِبْن بِأُو مِى إِلَى فَرَاشِهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَإِن كَانَت عدد ومل عالج وَإِن كَانَت عدد ورق الشَّجر وَإِن كَانَت عدد ومل عالج وَإِن كَانَت عدد آيّام الدُّنْيَا

البهوري المسلم وراد الله عن طَوِيْق الْوَصَّافِي عَن عَطِيَّة عَنْ آبِي سعيد وَقَالَ حَدِيْثُ حَسَنْ غَرِيْبٌ لا نعرفه إلَّا من هذا الْوَجُه من حَدِيْثٍ عبيد الله بن الْوَلِيد الْوَصَّافِي \_ قَـالَ العملي عبيد الله هذا واه للكن تَابعه عَلَيْهِ عِصَام بن قدامَة وَهُوَ ثِقَة حرجه البُخَارِيّ فِي تَارِيحه من طَرِيْقه بِيَحْوِهٖ وعطية هذا هُوَ الْعَوْفِيّ يَأْتِي الْكَلام عَلَيْهِ

و البعد من البوسعيد خدرى النائز الرم مَنْ الرَّمْ مَنْ اللَّمْ مَنْ اللَّهُمْ كاليفر مان تقل كرت بين:

"جوفس این بستر پر آکر بیکات پڑھے: 'میں اللہ تعالی ہے مغفرت طلب کرتا ہول'جس کے علاوہ کوئی معبود ایس ہے وہ ''حی''اور' تیوم' ہے اور میں اس کی ہارگاہ میں تو بہ کرتا ہول'۔

(نبی اکرم ملائظ فرماتے ہیں:) تو اس مخص کے گناموں کی مغفرت ہوجائے گی اگر چہوہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں 'خواہ درخت کے چوں جتنے ہوں'خواہوہ وربت کے ذروں جتنے ہوں'خواہوہ ونیا کے ایام کی تعداد جتنے ہوں''۔

بیروایت امام ترفدی نے وصافی کے حوالے سے عطیہ کے حوالے سے حضرت ابوسعید خدری جائندسے نقل کی ہے وہ قرماتے میں: بیصدیمہ حسن غریب ہے ہم اِسے صرف اس سند کے حوالے سے جانتے ہیں جوعبیداللہ بن ولیدوصافی سے منقول ہے۔

الله مروانے والےصاحب بیان کرتے ہیں: عبیداللہ نامی بیراوی وائی ہے تا ہم اس روایت میں عصام بن قد امدنے اس کے متابعت کی ہے اور و واکی تقدراوی ہے بیروایت امام بخاری نے اپنی '' تاریخ'' میں اس کے حوالے سے اس کی مانندل کی ہے ' اور عطیدنا می بیراوی عطیہ عوفی ہے جس کے بارے میں کلام آگے آئے گا۔

B96 - وَعَسُ آَبِى عَبُدُ الرَّحُ مَنِ النعبلي رُضِيَ اللَّهُ عَنَهُ قَالَ أَحْرَجِ إِلَيْنَا عِبِدَ اللَّهُ بن عَمُرُو رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا قرطاسا وَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعلمنَا يَقُولُ اللَّهُمَّ فاطر النَّسَمُوّات وَ الْآرُض عَالَم الْعَيْب وَالشَّهَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعلمنَا يَقُولُ اللَّهُمَّ فاطر النَّسَمُوّات وَ الْآرُض عَالَم الْعَيْب وَالشَّهَادَة آنْت رب كل شَيْءٍ وإله كل شَيْءٍ أشهد آن لَا إلَه إلَّا آنْت أعوذ بك من الشَّيُطان وشركه وَاعُوذ بك آن أقترف على نَفسِي سوء ا أَوَ أَجره إلى مُسْلِم

قَالَ اَبُوْ عبد الرَّحْمَٰن كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعلمهُ عبد الله بن عَمُرو وَيَقُولُ ذلِكَ حِسُ يُرِيد اَن ينَام . رَوَاهُ اَحْمد بِإِسْنَادٍ حسن النرغيب والنرهيب (اوّل) في المسلم الم

من المراع المن المن المن المراع المن المراع المن المراع الله المن عمره الله الله المراع المن المراع المن المراع المناع ا

"اے اللہ! اے آسانوں اور ذیبن کو پیدا کرنے والے! اے غیب اور شہادت کاعلم رکھنے والے! تو ہر چیز کا پروردگار ہے اور ہر چیز کا معبود ہے میں اس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ اور کوئی معبود ہے میں اس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ اور کوئی معبود ہیں ہے میں شیطان سے اور اس کے شریک ہوئے سے تیری پناہ ما تکی ہوں اور میں اس بات سے تیری پناہ ما تکی ہوں کہ میں اپنی ذات کے ساتھ کوئی برائی کروں "۔

ابوعبدالرحن نای راوی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم نگانڈانے حضرت عبداللہ بن عمرو ڈاٹٹڈ کو اِن کلمات کی تعلیم ری تعی کلمات اس وقت پڑھا کرتے بتنے جب وہ سونے گلتے بتنے۔

بدروايت امام احمد فحسن سند كرساته فقل كى بـ

897 - وَرُوِى عَنْ آبِى الدَّرُدَاءِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قَالَ إِذَا آوَى إِلَى فَرَاشِهِ الْحَمْدُ للهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قَالَ إِذَا آوَى اللهِ فَرَاشِهِ الْحَمْدُ للهِ اللهِ الله عَمْدُ للهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

رَوَاهُ الطَّبْرَانِيِّ فِي الْآوْسَطِ وَالْمَحَاكِم وَمَنَّ طَرِيْقِه الْبَيْهَةِيِّ فِي الشَّعب وَغَبُرِه

و و الله معرت الودروا و النافزروايت كرتے بين: ني اكرم نتافظ نارشاوفر مايا ہے:

"جوفض اليخ بسر پر (سونے كے لئے) آئے اور بيكمات پڑھ لے:

"برطرح کی حمراً اس اللہ کے لئے مخصوص ہے جس نے بلندی اختیاری اورغلبہ پایااوروہ باطن ہے اور باخبر ہے اور باخبر ہے اور باخبر ہے اور باحب اور باخبر ہے اور باحب ماسل کی تو غلبہ پالیا برطرح کی حمد اللہ تعالی سے لئے مخصوص ہے جوزندگی و بتا ہے اور موت و بتا ہے اور موت و بتا ہے اور موت و بتا ہے اور دوہ برشتے برقد دست رکھتا ہے "۔

ئی اکرم طاقط فرماتے ہیں: وہ مخص اسیخ گذاہوں سے یول لکل جاتا ہے جیسے اس دن تھا' جب اس کی والدونے استے جنم دیا تقد

بدروایت امام طرانی نے بھم اوسلامی نقل کی ہے اورامام حاکم نے بھی اسے قل کیا ہے ان کے حوالے سے امام بہتی نے اسے "شعب الایمان" میں نقل کیا ہے اور دیگر معزات نے بھی اسے قل کیا ہے۔

898 - وَعَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ من قَالَ إِدا آوَى إِلَى فَرَاشِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ من قَالَ إِدا آوَى إِلَى فَرَاشِهِ اللّهِ اللّهِ اللّذِي كَفانى وأوانى وَالْحَمْد للله الّذِي اَطْعمنِي وسقانى وَالْحَمْد للله الّذِي من عَلَى فَافْضَل فقد حمد الله يجمِيْعِ محامد الْحلق كلهم . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَلَا يحضرنى إِسْنَاده الْأَن

"جوفض اہے بستریرآئے اور پیکمات پڑھ لے:

"برطرح کی حداللہ تعالی کے لیے مخصوص ہے جس نے جیسے کفایت عطا کی اور جمعے بنا وی برطرح کی حداس اللہ کے لئے مخصوص ہے جس نے جمعے کھایا مرطرح کی حداس اللہ کے لئے مخصوص ہے جس نے جمعے کہایا مرطرح کی حداس اللہ کے لئے مخصوص ہے جس نے جمعے پراحسان کیا "۔

کیا اور بہترین احسان کیا "۔

تواس مخص نے اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد بیان کی جوساری ملوق اس کی حمد بیان کرتی ہے (لیتنی ساری مخلوق جن حوالوں ہے اس کی مہر بیان کرسکتی ہے اس نے ان کلمات کے ذریعے وہ ساری حمد بیان کرلی )''۔

بدروایت امام بیمق نے فقل کی ہے تا ہم اس کی سنداس وقت میر سے دہن میں ہیں ہے۔

وه وعن آبى هُرَيْرَة رَضِى اللّه عَنه قال و گَايَى رَسُولُ اللّه صَلّى اللّه عَلَى اللّه عَلَيه وَسَلّم يَحفُظ لَكَاة وَمَسَلَ فَآتَالِي رَسُولُ اللّه صَلّى اللّه عَلَيه وَسَلّم قَالَ وَمَا عَلَيْه وَسَلّم قَالَ اللّه عَلَيْه وَسَلّم قَالَ اللّه عَلَيْه وَسَلّم قالَ اللّه عَلَيْه وَسَلّم قالَ اللّه عَلَيْه وَسَلّم اللّه عَلَيْه وَسَلّم قالَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْه وَسَلّم وَهُ كَو التَحدِيثِ إلى آن قالَ قاتَعَلته يَعْنِى فِي الثّانِية فَقُلْتُ الأوفعنك إلى رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَي وَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم وَهُ كَو التَحدِيثِ إلى الله قاقرا آية الْكُرُسِى وَاللّهُ قالَ وَعْنِى المعلى عَلْم المعلى عَلْم الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْه وَسَلّم وَهُ الله وَالله عَلَى الله عَلَيْه وَسَلّم وَهُ الله عَلَى الله عَلَيْه وَسَلّم وَهُ الله عَلَيْه وَسَلّم وَهُ الله عَلَيْه وَسَلّم الله عَالم الله عَالم الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله عَلَيْه وَسُلُولُ الله عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَالله الله وَالله وَالله عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَالله عَلْم الله عَالم الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله عَلَيْه وَالله الله عَلَيْه وَالله الله عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَالله الله عَلَيْه وَالله الله عَلَيْه وَالله الله عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَالله وَالله عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَالله وَالله عَلَيْه وَالله عَلْه وَالله عَلْه وَالله وَالله عَلْه وَالله عَلَيْه وَالله وَالله وَالله عَلْه وَالله عَلْه وَالله وَله وَالله وَالله

رَوَاهُ البُخَارِى وَابُن خُزَيْمَة وَغَيْرِهمَا وَرَوَاهُ اليَّرْمِلِي وَغَيْرِهٖ مِن حَلِيْتٍ آبِي آيُّوْبَ بِنَحُوهِ وَفِي بعض طرف عنده: قَالَ آرُسلنِي وأعلمك آية من كتاب الله لا تضعها على مَال وَلا ولد فيقربك شَيْطَان آبَدًا قلت وَمَا هِيَ قَالَ لَا آسْتَطِيْعِ آن آنكُلْم بهَا آيَة الْكُرْسِيّ . قَالَ الْحَافِظِ رَحِمَهُ اللهُ وَفِي الْبَابِ آحَادِيُث كَنِيْرَة من فعل النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيست من ضَرط كتَابِنَا أضربنا عَن ذكرهَا

کی کھوروں یا اناج) کا محافظ معرت ابو ہریرہ ڈلائڈ بیان کرتے ہیں: ٹی اکرم خلق آئے بھے رمضان کی زکوۃ (کی مجوروں یا اناج) کا محافظ مقررکیا ایک رات ایک فخص میرے یاس آیا اوروہ اناج حاصل کرنے لگا میں نے اسے پکڑلیا میں نے کہا میں تہمیں نی اکرم تاہیج کی خدمت میں لے جاؤں گا اس نے کہا: میں مختاج ہوں میرے ذمہ قرض ہے میرے بال بھے بھی ہیں مجھے اکرم تاہیج کی خدمت میں لے جاؤں گا اس نے کہا: میں مختاج ہوں میرے ذمہ قرض ہے میرے بال بھے بھی ہیں مجھے

النه غيب والنرائيب (اوّل) ﴿ 4 ﴿ ١٣٨ ﴿ 4 ﴿ ١٤٨ ﴾ كِتَابُ النَّوَالِمُلْ النَّوَالِمُلْ النَّوَالِمُلْ

میں سے تو میں نے اسے چھوڑ دیا اسکے دن می نبی اکرم مُکھٹا کے دریافت کیا: اے ابو ہر رہ اگر شتہ رات تمہارے تیری سدیده بست ب رسی کاکیامعاملہ تھا؟ میں نے عرض کی: یارسول اللہ!اس نے شدیدها جت مند ہونے اور بال بیجے دارہونے کی شکایت کی تو جھےار ۔ پررم آگیااور میں نے اسے چھوڑ دیا نبی اکرم نگائی کے ارشاد <sup>ف</sup>ی مایا:اس نے تمہارے ساتھ غلط بیانی کی تھی وہ دوبارہ آئے گا'تو نجھے اندازه ہوگیا کداب وہ دوبارہ آئے گا' کیونکہ نبی اکرم نگافیا نے سے بات ارشاد فر مادی تھی کدوہ دوبارہ آئے گا' تو میں اس کی گھات ے۔ میں رہا'ایک مرتبہ وہ دوبارہ آیا اوراناخ اکٹھا کرنے لگا' (اس کے بعدراوی نے پوری حدیث ذکری ہے جس میں سے جل کر پہ الفاظ ہیں ) میں نے اسے پکڑلیا کینی جب تیسری مرتبہ ایہا ہوا تو میں نے کہا: میں تنہیں ضرور نبی اکرم موالیقیم کی خدمت میں لیے جاؤں گا'اور بیہ تیسری اور آخری مرتبہ ہے' تم بیہ کہتے ہوکہ تم دوبارہ نہیں کرو گے'اور پھردوبارہ آ جاتے ہو' تواس نے کہا:تم مجھے مچھوڑ دو! میں تنہیں پچھ کلمات کی تعلیم دیتا ہوں اللہ تعالی ان کے ذریعے تنہیں نفع عطا کرے گا'میں نے دریافت کیا: وہ کلمات كيابين؟ اس ني كها: جب تم اين بستري (سون ك لئ) جاؤاتو آيت الكرى برُه اوالله الاهوال معى القيوم بدآيت پوری پڑھونوائندتعالی کی طرف ہے ایک حفاظت کرنے والافرشندتم پرمقردر ہے گا اور شیطان مبح تک تمہارے قریب نہیں آ سکے كا حضرت ابو ہريرہ نائن كہتے ہيں: ميں نے اسے پھرچھوڑ ديا اللے دن صبح مجھ سے نبي اكرم مظافظ كنے دريافت كيا اگر شترات تیرے قیدی کا کیامعاملہ بنا؟ میں نے عرض کی: یارسول الله! مجھے اس نے کہا کہ وہ مجھے پچھ کمات کی تعلیم دے گا جن کے ذریعے اللہ تعالی مجھے نفع عطا کرے گاتو میں نے اسے بچوڑ ویا۔ نبی اکرم مُنَاتِیَا کہ نے دریا دنت کیا: وہ کلمات کیا ہیں؟ میں نے عرض کی:اس نے بحصے کہا: جبتم بستر پر جاؤتو آبیت الکری شروع ہے لے کرآ خرتک پوری پڑھاؤاں کا کہنا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تمہارے کے ایک محافظ (فرشتہ) ہوگا اور شبیطان مجمع تک تمہارے یا سہیں آسکے گا۔ (راوی کہتے ہیں: وولوگ لیعن صحابہ کرام) محلائی کے بارے میں بہت تریص تھے۔

نی اکرم منافظ نے ارشادفر مایا: اس نے بیہ بات تنہیں سے بیان کی ہے ویسے وہ جمونا ہے کیا تم جانتے ہو؟ کہ تین دن سے کسے مخاطب تنے؟ اے ابو ہر ریرہ! حضرت ابو ہر ریرہ اٹائٹٹ نے عرض کی: بی آئی م مالاً نی اگرم منافیز کا نے فر مایا: وہ شیطان تھا۔

میردایت امام بخاری ٔ امام ابن نتزیمه اورد مجر حضرات نے نقل کی ہے اس کوامام تریذی اور دیگر حضرات نے حضرت ابوابوب انصاری ڈائٹز کے حوالے سے اس کی ماننڈنقل کیا ہے ان کی نقل کر دو بعض روایات کے طرق میں بیالفہ ظ ہیں :

''(اس شیطان نے کہا:)تم جھے چھوڑ دو! میں تمہیں اللہ کی کتاب کی ایک آیت کی تعلیم دوں گا،تم جس بھی مال پروہ پڑھ دو گئے یا جس بھی بچے پردہ پڑھو گئے تو شیطان تمہار ہے قریب نہیں آئے گا' میں نے کہا:وہ کوئی (آیت) ہے؟اس نے کہا. میں اس کونیس پڑھ سکتا' وہ آیت الکرس ہے''۔

حافظ کہتے ہیں اس بارے میں اور بھی بہت می احادیث ہیں جو نبی اکرم مُنافِیاً کے فعل سے تعلق کھتی ہیں کیکن وہ ہمارک کتاب کی شرط سے مطابقت نہیں رکھتی ہیں اس لئے ہم نے ان کے ذکر سے اجتتاب کیا ہے۔

900 - وَعَنْ آبِى هُرَيْرَة رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من اضطجع مضجعا

11 3

لم بذكر الله فِيْهِ كَانَ عَلَيْهِ ترة يَوْم الْقِيَامَة وَمَنْ قعد مقعدا لم يذكر الله فِيْهِ كَانَ عَلَيْهِ ترة يَوْم الْقِيَامَة لم بذكر الله فِيْهِ كَانَ عَلَيْهِ ترة يَوْم الْقِيَامَة وَمَنْ قعد مقعدا لم يذكر الله فِيْهِ كَانَ عَلَيْهِ ترة يَوْم الْقِيَامَة رَوَاهُ آبُوْ دَاوُد وروى النّسَائِيّ مِنْهُ ذكر الاضْطِجَاع فَقَط التريّة بِكَسْر النّاء الْمُثَنّاة فَوق مخففا هُوَ

و العرب الوبريره التؤروايت كرتي بين: ني اكرم مَنْ الله في ارشادفر ما يا يه:

" جو تحض (سونے کے لئے)لیٹ کر اللہ کاذ کرئیں کرتا توبہ چیز قیامت کے دن اس کے لئے حسرت کا باعث ہو کی اور جو خص کسی شست یا محفل میں (میں بیٹھ کر)انٹد کا ذکر نہیں کرتا 'تو یہ چیز قیامت کے دن اس کے لئے حسرت کا ہاعث ہوگی'۔ ميروايت امام ابوداؤد في المناكل في المناكل في الماروايت كالك حصالك الماسية بعنى جس من صرف لينف كاذكر الم لفظ الترة "مين تأرزر كي اس مرادكي چيز كاكم مونائ اورا يك قول كےمطابق اس ميراد پريشانی ہے۔

10 - التَّرْغِيْب فِي كَلِمَات يقولهن إذا اسْتَيْقَظَ من اللَّيْل

باب: جب آ دمی رات کے وقت بیدار ہوائی وقت کچھ کلمات پڑھنے سے متعلق تر غیبی روایات 901 - عَنْ عِبَادَة بِنِ الصَّامِت رَضِيَ النَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن تعار مِن اللَّيْلِ فَقَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَحِده لَا شريك لَهُ لَهُ الْملك وَله الْحَمد وَهُوَ على كل شَيْءٍ قدير الْحَمدُ لله وَسُبْحَانِ اللَّه وَكَا إِلَّهِ إِلَّا اللَّهِ وَاللَّهِ أَكِرِ وَلَا حُولَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِر لي أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ فَإِن تَوَحَّنَا ثُمَّ صلى قبلت صكلاته . رَوَاهُ البُّخَارِيّ وَاَبُو دَاؤُد وَالنِّرُمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه تعار بتَشْديد الرَّاء آى اسْتَيْقَظَ د عرت عباده بن صامت (نينو مني اكرم مني يني كار مران تقل كرتي مين :

"جو محض رات کے دفت برد ار ہوکر ریکمات بڑھے:

"الله تعالی کے علاوہ اور کوئی معبود ہیں ہے وہی ایک معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے باوشاہی اس کے لیے مخصوص ہے جداس کے سے مخصوص ہے اور دہ ہرشے پرقد رت رکھتا ہے برطرح کی حمد اللہ تعالی کے لئے مخصوص ہے اللہ تعالی ہرعیب سے پاک ہے اللہ تعالی کے علاوہ اور کوئی معبود جیس ہے اللہ تعالی سب سے برواہے اللہ تعالی کی مدو کے بغیر پھھ

اس کے بعد دہ مخص بیدعا کرے:''اےاللہ! تو میری مغفرت کردے''یا جو بھی وہ دعا کرے گا'وہ دعامستیب ہوگی'اور گروہ وضوكر كے نماز اداكر كا تواس كى نماز تيول جو كى "-

مدروایت امام بخاری امام ابوداؤر امام ترندی امام نسانی اور امام این ماجد نے قال کی ہے۔

لفظ"تعار"مس زير شدئے اس سےمراد بيدار جوتا ہے۔

حديث900: مثن أبي داوُد - كشاب الأدب أبواب الثوم - باب ما يقال عندالثوم \* حديث: 4421نعب الإيعان للسيهقى -فصل في إدامة دكر الله عز وجل حديث: 567الستن الكبرك للتعمالي - كتاب عبل اليوم والليلة ُ من أوى إلى فرائه فلم بذكر الله تعالى - حديث:10247

الترغيب والترهيب (اذل) ﴿ وَالْ اللَّوَافِل اللَّهُ اللّ

902 - وَرُوِى عَنْ آبِى هُ وَيْسَ اللَّهُ عَنْهُ الله سمع رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِن اللَّهِ علا و الله المعبد المؤمن نفسه من اللهل فسبحه ومجده واستغفره فدعاه تقبل منه درواه الد

و المعرت ابو بريره فالتنايان كرت بين: انهول في ني اكرم تلافظ كوبدار شادفر مات موسة سناب: معاملات الله تعالى رات كے وقت بنده مومن كى طرف اس كى جان كولوثا تا ہے (ليعنى رات كوجب بنده بيدار ہوتا ہے )اگراس وقت دوبنده الله تعالى كى پاكى بيان كريان كريان كريان كريان كريان كريان كالمت مغفرت طلب كريان دواس سنع دعا كريان الرك دعا قبول ہوگ"۔ بیروایت امام ابن ابود نیانے لقل کی ہے۔

903 - وَرُوِى عَنِ عبد اللَّه عَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من لحَمَالَ حِيْنَ يَتَحَوَّكُ مِنَ اللَّهُ عِسْمِ اللَّهُ عِسْرِ مَوَّاتَ وَسُبْحَانَ اللَّهُ عِسْرِا آمَنت بِاللَّهِ وكفوت بالطاغوت عشوا وفِي كُل ذَنُب يتخوفه وَلَمْ يَنْبِغ لذنب أَن يُدُرِكُهُ إِلَى مثلها . رَوَاهُ الطَّبُرَانِيّ فِي الْآوْسَطِ وَفِي الْبَابِ آحَادِيْتُ كَيْيُرَة من فعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيست صَرِيْحَة فِي التَّرْغِيْب لم اذكرها

و الله معرت عبدالله بن عمرو الفيز الرم مَنْ الله كايد فرمان الكرست إلى:

" جوخص رات كوبيدار بوئے برزس مرتب بهم الله برئيسے دل مرتب سيان الله برئيسے دل مرتبه بيكمات برئے: "مين الله تعالى برايمان لا يا اورمين في طاغوت كا نكاركيا".

تو ده بندهٔ ہراس گناه ہے محفوظ ہوجا تا ہے جس کا استے خوف ہوا در گناه اس قابل ہی بیس رہتا کہ اُس فخص تک پہنچ سکے'۔ بدروایت امام طبرانی نے مجم اوسط میں نقل کی ہے اس بارے میں اور بھی بہت ی احادیث بیں جو نبی اکرم مال اللے اسے تعلق رمحتی ہیں لیکن کیونکہ اُن میں کسی ترغیب کی صراحت ہیں ہے اس لئے میں نے ان کا ذکر ہیں کیا۔

## 11 - الترغِيب فِي قيام اللَّيل

## ہاب:رات کے دفت نوافل ادا کرنے کی ترغیب

904 - عَنُ آبِي هُرَيْرَة رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ قَالَ يعْقد الشَّيْطَان على قافية رَأُس أَحَـدُكُـمُ إِذَا هُـوَ نَـام ثَلَاث عقد يضرب على كل عقدة عَلَيْك ليل طَوِيل فارقد قِال اسْتَيُقَظَ فَذكر الله تُعَالَى انْحَلَّت عقدَة فَإِن تُوَضَّأ انْحَلَّت عقدَة فَإِن صلى انْحَلَّت عقده كلهَا فَأَصُّبح نشيطا طيب النَّفس وَإلَّا أصبح خَبِيث النَّفس كسلان . رَوَاهُ مَالك وَالبُّخَارِيّ وَمُسْلِمَ وَابُّو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ: فَيُصُبِح مشيطا طيب النَّفس قد أصَاب حيرا وَإِن لم يفعل أصبح كسلا خَبِيث النَّفس لم يصب خيرا

رَوَاهُ ابُسن خُرزَيْمَة فِينَ صَجِيْحِهِ نَحْوِمٍ وَزَاد فِي آخِره: فحلوا عقد الشَّيْطان وَلَوْ بِرَ كُعَتَيْن قافية الرَّأس مؤخره وكمِنّه سمى آخر بَيت الشَّعُر قافية و معزت ابو ہریرہ بھاٹنا بیان کرتے ہیں: تی اکرم نظام نے ارشاوفر مایا ہے:

در بہب کوئی فخص سوتا ہے کو شیطان اس کی گدی پر تین گر ہیں لگا تا ہے ہر مرتبہ کرہ لگاتے ہوئے وہ یہ کہتا ہے ارات بہت ہمی ہے ہم آرام سے سوئے رہوا کروہ فغص بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کمل جاتی ہے اور اگروہ وضو کرتا ہے تو ایک اور کرہ کمل ہاتی ہے اور اگروہ وضو کرتا ہے تو ایک اور کرہ کمل ہاتی ہے اور وہ نماز اور کر ہیں کھل جاتی ہیں اور وہ فغص ایسی حالت میں میں کرتا ہے کہ وہ تا زہ دم اور خوش مزاج ہوتا ہے ورنہ وہ ایسی حالت میں میں کرتا ہے کہ وہ تا رہ کرا ہے کہ اس کا مزاج خراب ہوتا ہے اور وہ ست ہوتا ہے ۔

بدروایت امام مالک امام بیخاری امام سلم امام ابوداؤوا مام نسانی اورامام این ماجد نے تقل کی ہے انہوں نے بیالفاظفل کیے

ہیں: ''اتہ آدی ایسی حالت میں مین کرتا ہے کہ وہ تازہ دم اورخوش مزاج ہوتا ہے اسے بھلائی نصیب ہوتی ہے اورا گروہ الیانہیں سرچا تہ وہ کسل مندی کے عالم میں مزان کی خرافی کے ساتھ مین کرتا ہے اورا سے بھلائی بھی نصیب نہیں ہوتی''۔ اہام ابن خزیمہ نے اپنی مین میں اس کی مائندروایت لقل کی ہے اورانہوں نے اس کے آخر میں بیالفا نافق کیے ہیں: ''تو تم لوگ شیطان کی گر ہیں کھول دوا خواہ دورکھٹ کے ذریعے کھولو''۔

" قانية الراس" مع ادسر كالحجيلا حصد بي يبي وجدب كشعركة خرى حصيكوقا فيدكها جاتا ب-

905 - وَعَنْ جَابِر رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا من ذكر وَكَا أَنْفَى إِلَّا على رَاسه جرير مَعْفُود حِيْن يرقد بِاللَّيْلِ فَإِن اسْنَيُقَظَ فَذكر الله انْحَلَّت عقدَة وَإِذَا قَامَ تَوَضَّا وَصلى انْحَلَّت العقد وَاصْبح خَفِيفا طيب النَّفس قد اصّاب حيرا

"جوبھی مردیاعورت رات کے دنت سوتے ہیں توان کے سر پرگرہ لگادی جاتی ہے اگروہ بیدارہوکراللہ کا ذکرے تو وہ گرہ کا م کل جاتی ہے اگروہ اٹھ کرنماز اداکرے تو تمام گر ہیں کا جاتی ہیں اوروہ ایس طالت میں میج کرتا ہے کہ وہ بلکا پھلکا ہوتا ہے اورمزاج بہتر ہوتا ہے اوراسے بھلائی نصیب ہوئی ہوتی ہے ۔

بدردایت امام ابن فزیمدنے اپنی سیح میں نقل کی ہے وہ یہ کہتے ہیں: روایت کے متن میں استعمال ہونے والے 'الجریر' سے مراد' رک' ہے بدروایت ابن حبان نے اپنی سیح میں نقل کی ہے اس کے الفاظ آگے آئیں مے۔

906 - وَعَنْ آبِي هُرَيْرَ ة رَضِمَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفضل الصّيام بعد رَسَصَان شهر الله المحرم وَأفضل الصَّكاة بعد الْفَرِيضَة صَكاة اللَّيْل

حديث 906: منن الدارمى - كتساب الصلاة " باب أى صلاة الليل أفضل! - حديث:1496 السنس للنسسائى - كتاب قيام الليل ونطوع النهار أفضل صلاة الليل - حديث:1603 البسنس الكبرى للنسسائى - كتاب قيام الليل وتطوع النهار أفضل صلاة الديل وذكر اختلاف نعبة وأبى عوائة على أبى يشر - حديث:1290 مسنند أبى يعلى العوصلى - الآعرج "حديث:6259 والترغيب والترهيب (اوّل) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

رَوَاهُ مُسلِم وَ أَبُو دَاوُد وَ الْيَوْمِلِي وَالنَّسَائِي وَابْن خُوزَيْمَة فِي صَعِيعه وَوَاهُ مُسلِم وَ أَبُو دَاوُد وَ الْيَوْمِلِينَ وَالنَّسَائِينَ وَابْن خُوزَيْمَة فِي صَعِيعه وَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مِن الرَّم مَنْ اللَّهِ مِن الرَّم مَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ

''رمضان کے بعد سب سے زیادہ نضیات والے روزے اللہ کے مہینے محرم کے (روزے) ہیں اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ نضیات والی نماز ٔ رات کے وقت اوا کی جانے والی (نفل) نمازے''۔

رُواهُ النِّرُمِذِي وَقَالَ حَدِيثُ حَسَنَ صَعِيْع وَابْنُ مَاجَةَ وَالْحَاكِم وَقَالا صَعِيْع على شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ انجفل النَّاس بِالْجِيم آى اَسُرعُوا ومضوا كلهم استبنته أى تحققته وتبينته

بیدوایت امام ترندی نے قبل کی ہے وہ فرماتے ہیں: میرصدیث حسن سیجے ہے اس کوامام این ماجہ اورامام حاکم نے بھی نقل کیا ہے' میدونول حضرات فرماتے ہیں: میشیخین کی شرط کے مطابق صبحے ہے۔

لفظ انجفل الماس اس من ج سئ اس مرادتيزى سے جانا ہے تينى سب كسب نوگ چلے محكے افظ استبنته سے مراد ہے من نے جب اس كى تحقیق كى اوراس كوواضح كيا۔

908 - وَعَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُوْ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى الْجَنَّة عَرِفَة يسرى ظَساهرهَا من بَاطِنهَا وباطنها من ظَاهرهَا فَقَالَ آبُوُ مَالك الْآشُعَرِىّ لمن هِى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لمن اطاب الْكَلام وَاطْعم الطَّعَام وَبَات قَائِما وَالنَّاسُ لِيام

رَوَاهُ الطَّبَرَايِي فِي الْكَبِيْرِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٌ وَالْحَاكِمِ وَقَالَ صَحِيْح على شَرطهمَا الطَّبَرَايي فِي الْكَبِيْرِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٌ وَالْحَاكِمِ وَقَالَ صَحِيْح على شَرطهمَا اللهِ اللهِ اللهِ على اللهِ على اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

"جنت میں ایسے بالا خانے میں جن کا باہر کا حصہ اندرے اور اندرونی حصہ باہرے نظراً تا ہے حضرت ابو ، لک اشعری

اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اوہ کس کونصیب ہو تکے؟ تی اکرم مُلاِئے نے فرمایا: جو کلام کو پا کیزہ کرنے کھانا کھلائے اور رات کے بھانا کھلائے اور رات کے بھانا کھلائے اور رات کے بیار کی سور ہے ہوں تو وہ کھڑ ابو کرنوافل اوا کرنے '۔ وقت جب لوگ سور ہے ہوں تو وہ کھڑ ابو کرنوافل اوا کرنے '۔

ت. ببروایت امام طبرانی نے بھم کبیر میں مسن سند کے ساتھ فقل کی ہے اس کوامام حاکم نے بھی نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں: بیا<sup>ن</sup> بیروایت امام طبرانی نے مجمع

وول معزات كاشرط مسمط المستحري وعنى الله عنه عن النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِن فِي الْجَدَّة غوفا يوى فلاهر عن الله عن الله عنه عنه الله عن الله عن الله عنه الله عن الله عنه الله والمن الله عن الله عن الله عن الله والمناه الله عن الله والمنه الله والمناه الله الله والمناه الله والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه الله والمناه الله والمناه الله والمناه الله والمناه الله والمناه الله والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه الله والمناه الله والمناه الله والمناه الله والمناه والمناه الله والمناه الله والمناه الله والمناه المناه والمناه الله والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه الله والمناه الله والمناه الله والمناه الله والمناه المناه الله والمناه المناه والمناه المناه المناه والمناه المناه المناه الله والمناه الله والمناه الله والمناه الله والمناه المناه الله والمناه الله والمناه الله والمناه المناه ا

د عفرت ابوما لك اشعرى النَّوْء نبي اكرم مَنْ النَّوْمُ كَانِيفُر مان تَقَلَّر ي إلى:

" بنت میں ایسے بالا خانے میں جن کا بیرونی صدا تدرہ اوراندرونی حصد باہر سے نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے سیاس کے لئے تاریح میں جوکھانا کھلاتا ہے سلام پھیلاتا ہے اور رات کے وقت نوافل اداکرتا ہے جب لوگ مورہے ہوتے ہیں "۔

یروایت اہام این حبان نے اپن می میں نقل کی ہے اس سے مہلے حضرت عبداللہ بن عباس بڑھ کے حوالے سے باجماعت نماز سے متعلق باب میں صدیت ذکر ہو چک ہے جس میں سیند کورہے:

" درجت بیر بین کرسلام بھیلا یا جائے کھانا کھلا یا جائے اور رات کے وقت نماز اوا کی جائے جبکہ لوگ سور ہے ہوں '۔ پرروایت امام ترندی نے نفل کی ہے انہوں نے اسے صن قرار دیا ہے۔

910 - وَعَنُ آبِي هُرَيْرَة رَضِي اللّهُ عَنُهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي إِذَا رَايَتُك طابت نَفسِي وقوت عَيني السّه عن كل شَيْءٍ قَالَ كل شَيْءٍ خلق من المّاء فَقُلْتُ آخِيرِنِي بِشَيْءٍ إِذَا عملته دخلت الْجَنَّة قَالَ اطْعم الطّعَام وافش السّكام وصل الارْحَام وصل بِاللّيْلِ وَالنّاس نيام تدخل الْجَنَّة بِسَلام

یدردایت امام احمدُ امام ابن ابود نیانے ''کناب المجد'' میں نقل کی ہے'امام ابن حبان نے اپی صحیح میں نقل کی ہے'روایت کے بیالفہ ظانمی کے نقل کردہ بیں' امام حاکم نے بھی اسے نقل کیا ہے اور اسے سی حقر اردیا ہے۔

911 - وَرُوِى عَن عَالَى رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِن فِي الْحَنَّة

النرغيب والنرهيب (اوّل) ﴿ النّوافِلِ النّوافِلِ النّوافِلِ النّوافِلِ النّوافِلِ النّوافِلِ النّوافِلِ

لنَسجَرَدة يسعرج من أعُلامًا حلل وَمَنُ أَسُفَلَهَا حيل من ذهب مسرجة ملجمة من در وَبَاقُوْت يَه تروت وَلا تبول لَهَا آجُنِدَة مسطوها مد الْبَصَر فَيركبهَا أَهُلِ الْجَنَّة فتطير بهم حَيْثُ شاؤوا فَيَقُولُ الَّذِينَ اَسُفَل مِنهُم دَرَجَة يَا رب بِمَا بسلغ عِبَادك هناهِ الْحُوامَة كلهَا قَالَ فَيْقَالُ لَهُمْ كَانُوا يصلونَ بِاللَّيْلِ وكنتم تنامون وَكَانُوا يَصُومُونَ وكنتم تاعون وَكَانُوا يصلونَ بِاللَّيْلِ وكنتم تنامون وَكَانُوا يَصُومُونَ وكنتم تبعينون . رَوَاهُ ابْن آبِي الدُّن يَصُومُونَ وكنتم تبعينون . رَوَاهُ ابْن آبِي الدُّن يَصُومُونَ وكنتم تبعينون . رَوَاهُ ابْن آبِي الدُّن اللَّيْن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْنِ عَلَيْدُ اللَّهُ ال

''جنت میں ایک ایساور خت ہے جس کے اوپر والے جھے سے مطے لگتے ہیں اور پنجے والے جھے میں 'مونے سے ہیں ہوئ گھوڑے ہیں 'ور یہ جو الے جھے میں 'مونے سے ہیں ہوئی لگا تیں ہیں وہ نہ لید کرتے ہیں اور نہ پیٹاب کرتے ہیں اُن کے پر ہیں اور ان کا ایک قدم وہاں پڑتا ہے جہاں تک لگاہ کام کرتی ہے' اہل جنت ان پر موار ہوکر' ان کے ذریعے جہاں ہا ہیں اُن کے پر ہیں اور ان کا ایک قدم وہاں پڑتا ہے جہاں تک لگاہ کام کرتی ہے' اہل جنت ان پر موار ہوکر' ان کے ذریعے جہاں ہا ہیں گاہ کام کرتی ہے' اہل جنت ان پر موار ہوکر' ان کے ذریعے جہاں ہا ہیں گئے اُز تے ہوئے جانے ہوئی ہیں؟ تو اُن سے کہا جائے گا: یولوگ دات کے وقت نوافل اداکرتے ہے' جہرتم لوگ مور ہوئے ہوئے ہیں۔ کو آئی ہوئی ہیں؟ تو اُن سے کہا جائے گا: یولوگ دات کے وقت نوافل اداکرتے ہے' جہرتم لوگ مور ہوئے میں کرتے ہے' جہرتم کوگ کھائی دے ہوئے یہ نوگ (اللہ کی داہ میں) خرج کرتے ہے' جہرتم کوئی کرتے ہے' یہ نوگ کرتے ہے' یولوگ (اللہ کی داہ میں) خرج کرتے ہے' جہرتم کوئی کرتے ہے' یہ نوگ کرتے ہے' یولوگ کرتے ہے' یہ نوگ کرتے ہے' یہ نوگ کی کہ کا کہرت کے کہ کہرتم کوئی کرتے ہے' یہ نوگ کی کرتے ہے' یہ نوگ کرتے ہے' یہ کہرتم کوئی کرتے ہے' یہ نوگ کرتے ہے' یہ نوگ کے کہرتم کوئی کرتے ہے' یہ نوگ کی کرتے ہے' یہ نوگ کی کرتے ہے' یہ نوگ کرتے ہے' یہ نوگ کرتے ہیں۔ کوئی کرتے ہوئے کرتے ہوئے کی کرتے ہیں۔ کوئی کرتے ہے' یہ نوگ کرتے ہے' یہ نوگ کی کرتے ہوئی کرتے ہیں۔ کا کہرت کے کہرتم کرتے ہوئی کی کرتے ہوئی کرتے ہو

بيروايت امام ابن ابودنيا في المحد

912 - وَرُوِى عَن آمسماء بنت يزِيْد رَضِى اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ بِحُسْرِ السَّاسِ فِي صَبِيدُ وَاحِد يَوْم الْفِيدَامَة فينادى مُنَاد فَيَقُولُ ايْنَ الَّذِيْنَ كَانُوا تَسْجَافى جنُوبهم عَن الْمَطَاجِع فَيَقُومُونَ وهِم قَلِيل فَيدُ حَلُونَ الْبَحَنَة بِغَيْر حِسَابِ ثُمَّ يُؤمر بِسَائِر النَّاسِ إِلَى الْحساب . رَوَاهُ الْبَرَة قِيّ فَي فَي مَن الْمَطَاجِع فَي مَنْ وَهِم قَلِيل فَيدُ حَلُونَ الْبَحَنَة بِغَيْر حِسَابِ ثُمَّ يُؤمر بِسَائِر النَّاسِ إِلَى الْحساب . رَوَاهُ الْبَرَة قِيّ

" تیامت کے دن تمام نوگول کوابیک میدان میں اکٹھا کیا جائے گا کھرا یک منادی اعلان کرتے ہوئے یہ کے گا: وہ لوگ کہ ں میں؟ جن کے پہلؤ اُن کے بستر ول سے الگ رہتے تھے اور وہ نوافل اوا کیا کرتے تھے؟ (نبی اکرم ملائظ فرماتے ہیں:)وہ لوگ تعداد میں کم ہوئے 'وہ بغیر صاب کے جنت میں وافل ہوجا کیں گئے پھر یاتی تمام لوگوں کو حساب دیے کا حکم ہوگا"۔ بیر دابیت امام بیمتی نے فقل کی ہے۔

913 - وَعَنِ الْـمُـغيـرَة بن شُعْبَة رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَامَ النّبِى صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَى تورمت قدماه فَقِيّل لَهُ قد غفرِ اللّه لَك مَا تقدم من ذَنْبك وَمَا تَاَخَر قَالَ اَفلا أكون عبدا شكُورًا

رَّوَاهُ البُّخَارِى وَمُسْلِمٍ وَّالنَّسَائِي وَفِي رِوَايَّةٍ لَهِما وللترمدى قَالَ زان كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليَقُومُ آوُ ليُصَلِّى حَتَى ترم قدماه آوُ ساقاه فَيُقَالُ لَهُ فَيَقُولُ اَفلا اكون عبدا شكُورًا

ﷺ حضرت مغیرہ بن شعبہ نگا تنابیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَقِیْ (رات کے وقت نوافل ادا کرتے ہوئے) اتناطویل تیام کرتے تھے کہ آپ سکنیڈن کے پاؤل متورم ہوجاتے تھے آپ ماٹیٹر کی خدمت میں عرض کی گئی جب القدتعالی نے ہب کے گزشتہ ر آئدہ ذنب کی مغفرت کردی ہے (تو آپ اتن مشقت کیول برداشت کرتے ہیں؟) آپ ناٹی شا نے ارشادفر مایا: کیا ہمل فنکر کرنے والا بندہ ند بنول؟"۔ فنکر کرنے والا بندہ ند بنول؟"۔

بدروایت امام بخاری ٔ امام سلم ٔ امام سائی نے قال کی ہے ان دونوں حصرات اورامام تر ندی کی ایک روایت میں بیالف ظ ہیں راوی بیان کرتے ہیں:

" انبی اکرم طالبقا اتنا (طویل) آیام کرتے متھ (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ میں:) استے (زیادہ) نوافل ادا کرتے تھے کہ انہ انتخار کر اوی کوشک ہے شاید بیالفاظ میں:) استے (زیادہ) نوافل ادا کرتے تھے کہ انہ انتخار کی خدمت میں اور کوشک ہے شاید بیالفاظ میں:) آپ مانتخار کی خدمت میں مرض کی کئی تو آپ مانتخار نے ارشاد فر مایا: کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟"۔

914 - وَعَنُ آبِسُ هُوَيْرَة وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ حَتَى توم قدماه وَفِيْلَ لَهُ آى وَسُولُ اللَّه اتَصْنَع هٰذَا وَقد جَاءَ ك من الله آن قد غفر لَك مَا تقدم من ذَبْك وَمَا تَآتَم اكون عبدا شَجُورًا . وَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحه

کی محضرت ابوہریرہ بھائی کرتے ہیں: نبی اکرم کھٹھ اتناطویل قیام کرتے ہے کہ آپ ملائی کے پاؤں متورم ہوجاتے ہے آپ بنائی کی خدمت میں عرض کی گئی: یارسول اللہ! کیا آپ ایسا کرتے ہیں؟ جبکہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آپ کی اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آپ کی اس اللہ تعالیٰ کی شرف میں ہوجائے ہے یہ بات آپ کی اس اللہ تعالیٰ کی مغفرت کردی ہے تو نبی اکرم مظافی نے ارشاد فر مایا: کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ' ۔ یہ دوایت ایام ابن فزیمہ نے اپن میں عمل کی ہے۔

915 - وَعَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ من اللَّيُل حَتَّى تتفطر قدماء فَقُلْتُ لَهُ لِم تَصْنَع طلًا وَقد غفر لَكُ مَا تقدم من ذَنْبك وَمَا تَاخِر قَالَ اَفلا اَحَبَّ اَن الحون عبدا شكُورًا

رَوَاهُ البُعَادِيّ وَمُشْلِم

عديث: 1913 صعبح البخاري - كتاب البعة أبواب تقصير الصائرة "بناب: قيام التبي مبلى الله علية دسلم الليل حتى ترم" مديث: 1991 صعبح مسلم - كتساب صفة القيسامة والبهتة والنسل باساب إكسار الأعسال والإجهاد في لعبادة " عديث: 5151 صعبح ابن عبان - كتساب البر والإحسان باب ما جاء في الطاعات وثوابها - ذكر ما يستحب للبرء أن يقوم غريدا: 1415 النسكر لله جل حديث: 312 بنس ماجه - كتاب إقيامة العسائرة يبلب ما جاء في طول القبام في العباء الليل مديث: 1415 المسنس للنبسائي - كتساب قيسام الليل وشطوع التهار " الاختسالات على عباشة في إحياء الليل حديث: 1633 مصنف عبد الرذال الهنعائي - كتباب الصائرة باب الصائرة من الليل " حديث: 1633 مصنف ابن أبي نبية - كتباب العائرة أباب الصائرة من الليل " حديث: 818 السندن الكبرى للنسائي - كتباب والمبلدة التطوع والإمامة وأبواب متفرة الركوع والسجود أفضل أم القيام - حديث: 8218 السندن الكبرى للنسائي - كتباب البيل وتطوع النهاد أدكر صائمة ورسل الله صلى الله عليه وملم بالليل واختلاف ألهاط - حديث: 1301 السن الكبرى للبيه في مرد رصفان ألكبرى للبيه في من المعائرة إبياب المقائرة بن تعبة حديث: 1787 مسند العبيدى - أحاديث العبائرة بن تعبة حديث: 1787 مسند ألى يعلى على الموصلى - قنادة حديث: 1828 المعجم الأومط للطيرائي - بياب الألف من امهة أحد - حديث: 1813 المعائرة بع العبرة من امه أحد حديث: 1829 المعجم الأومط للطيرائي - باب الألف من امه أحد - حديث: 1823 المعجم العبرة من المعبرة - من امه أحد حديث: 1823 المعجم الما ويشائل المعبرة - بياب الألف من امه أحد - دياد بن علاقة بعن المعبرة حديث: 1778

وهي النرغيب والنرهيب (ادّل) يه وهي (ادّل) يه وهي النرغيب والنرهيب (ادّل) يه وهي النه الدين الدي يكتابُ المنوَافِلِ

سیدہ عائشہ مید یقتہ نگانجا یا ان کرتی میں: نبی اکرم ٹاٹھٹا دات کے وقت نوافل ادا کیا کرتے ہے کیال تک کو ا ب ناتین کے پاول متورم ہوجاتے تھے میں نے آپ ناتین کی خدمت میں عرض کی: آپ ایسا کیول کرتے ہیں؟ جبکرا پ کے ایسا کیول کرتے ہیں؟ جبکرا پ کیول کرتے ہیں؟ جبکرا پ کے ایسا کیول کرتے ہیں؟ جبکرا پ کیول کرتے ہیں؟ جبکرا پ کے ایسا کیول کرتے ہیں؟ جبکرا پ کے ایسا کیول کرتے ہیں؟ جبکرا پ کے ایسا کیول کرتے ہیں؟ جبکرا پ کیول کرتے ہیں؟ جبل کرتے ہیں؟ جبکرا پ کیول کرتے ہیں؟ جبل کرتے ہیں؟ جبکرا پ کرتے ہیں؟ جبل کرتے ب میں سے بیات ہوں کے بیاری میں ایک میں ایک میں ایک اس میں اس بات کو پیندنہ کروں کہ میں شکر گزار بندہ ہن جاؤل '۔ میروایت امام بخاری اورامام سلم نے قتل کی ہے۔

- بيروبيت الله عَدُو الله عَدُو الله عَدُو الله عَدُهُمَا أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ اَحَبُ الصَّلَاةِ اِلَى اللهِ صَلَاةَ دَاوُد وَاَحَبُ الصَّيامِ اِلَى اللهِ صِيَام ذَاوُد كَانَ بِنَام نصف اللَّهُل وَيَقُومُ ثَلْتُه وِبِنام

رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسْلِم وَّابُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْنُ مَاجَةَ وَذَكُر الْيَرْمِذِيّ مِنْهُ الصَّوْم فَقَط 

"اللد تعالى كے نزويك سب سے زيادہ پنديده (نقل) نماز حصرت داؤد عليه كي نماز ب اورالله تعالى كے نزديك سب زیادہ پہندیدہ (نفلی)روزیئے حضرت داؤد ملیکیا کےروزے ہیں وہ نصف رات سوتے تھے پھرایک تہائی رات نوافل ادا کرتے تھے پھررات کا چھٹا حصہ سوکرگز ارتے تنے اور دہ ایک دن (نغلی ) روز ہر کھتے تنے اور ایک دن نیں رکھتے تنے''۔

بيروايت امام بخارى امام مسلم امام ابودا و دامام نسائى اورامام ابن ماجه نظل كى بيدا مام ترندى ني اس مس سعمرف روز ہے کا ذکر کیا ہے۔

917 - وَعَنْ جَابِر دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَالَ سَبِعْتُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِن فِي الْكِيل لساعة لا يُوَافِقَهَا رَجُلُ مُسَلِم يَسْأَلُ الله خيرًا مِن آمر اللُّنْيَا وَالْانِحَرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَذَٰلِكَ كُلُّ لَيْلَة . وَوَاهُ مُسُلِم الله الله معرت جابر النظيمان كرت بين: على في أكرم مَنْ الله كويدار شادفر مات بوع ساب:

بے شک رات میں ایک گھڑی ایس ہے اگر اُس گھڑی میں مسلمان بندہ اللہ تعالی ہے دنیا یا آخرت ہے متعلق کسی بھی معلائی کاسوال کرے گا تواللہ تعالی اس کووہ چیز عطا کردے گا اور دہ گھڑی ہررات میں ہوتی ہے'۔

بدروايت الممسلم فيقل كى بيد

918 - وَعَنْ آبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ عَلَيْكُمْ بِفِيَام المُلْيُسل فَمَانِهُ دَابِ الصَّالِحِين قيلكُمُ وقربة إلى ربكُمُ ومكفرة للسيئات ومنهاة عَن الْإِثْم . رَوَاهُ البّرُمِذِيّ في كتباب المدُّعَاء من جَمامعه وَابُن أَبِي الدُّنْيَا فِي كتاب التَّهَجُّد وَابُن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِه وَالْحَاكِم كلهم من رِ وَابَةٍ عبد اللّه بن صَالِح كَاتِب اللَّيْث رَحِمَهُ اللّهُ وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيْح على شَرُطِ البُحَارِي

" تم پررات کے وقت تو آفل اوا کرنالازم ہے کیوتکہ رہتم سے پہلے کے صالحین کا طریقہ ہے اور تہرارے پر دروگار کی بارگاہ میں قربت کے حصول کا باعث ہے اور گنا ہوں کو ختم کرنے والی چیز ہے اور برائیوں سے رو کتے والی چیز ہے '۔ بدروایت امام ترفدی نے اپنی کتاب ' جامع ترفدی' - کتاب الدعاء میں نقل کی ہے اس کوابن ابود نیائے کتاب ' التبحد' می نقر کیا ہے امام ابن فریمہ نے اسے اپنی سی میں کیا ہے اور امام حاکم نے بھی نقل کیا ہے ان تمام حضرات نے بدروایت لیث کے کا ب عبد اللہ بن صالح کے حوالے سے نقل کی ہے امام حاکم فرماتے ہیں: بیامام بخاری کی شرط کے مطابق سی ہے۔

919 - وَعَنُ سِلْمَانِ الْفَارِسِي وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمُ بِقِيَامِ الطَّالِحِينَ قِبلَكُمُ ومقربة لكم إلى ربكُمُ ومكفرة للسينات ومنهاة عَن الإثم ومطردة للداء عن الْجَسَد . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيرُ مِن رِوَايَةٍ عبد الرَّحْمَن بن سُلَيْمَان بن آبِي الجون وَرَوَاهُ البِّرُمِذِيّ فِي اللَّهُ عَنْهُ وَعِد الرَّحْمَن بن سعيد الشَّامي عَن ربيعة بن بزيد عَنْ آبِي إذْ يس النَّهُ عَنْهُ وَعبد الرَّحْمَن بن سعيد الشَّامي عَن ربيعة بن بزيد عَنْ آبِي إذْ يس الْمَانِيّ وَعَنْ بِلل رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَعبد الرَّحْمَن بن سُلَيْمَان أصلح حَالا من مُحَمَّد بن سعيد

ا المان قارى الاتوارات كرتے بين: نبي اكرم مَنْ الله ارشاد قرمايا ؟

''تم پردات کے وقت نوافل ادا کرنالا زم ہے' کیونکہ یتم ہے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے'ادرتمہارے بردر دگار کی جرگاہ میں تمہارے مقرب ہونے کا باعث ہے'اور گزاہوں کے کفارے کا باعث ہے'اور گزاہوں سے روکنے والا ہے'اورجسم سے بیار ک کو پرے کرنے والا ہے''۔

یردانیت امام طبرانی نے بچم کبیر میں عبدالرحمٰن بن سلیمان کی نقل کردہ دوایت کے طور پرنقل کی ہے'ا مام تر مذی نے اسے اپنی در مامع' میں سلیمان کی نقل کردہ دوایت کے طور پرنقل کی ہے'ا مام تر مذی نے اسے اپنی در جامع' میں کیا ہا الدعوات میں کم بن حمیس کے حوالے ہے محمد بن سعید بن یز بید کے حوالے سے ابوا در لیس خولانی کے حوالے سے محصرت بلال دی نشند ہے تھیں کیا ہے عبدالرحمٰن بن سلیمان کی حالت 'محمد بن سعید نا کی راوی سے معدد سعید نا کی راوی سے معدد سعید نا کی دوالے سے معدد اللہ میں مدین سعید نا کی دادی سے معدد سے سالیمان کی حالت 'محمد بن سعید نا کی دادی سے معدد سے معدد سے معدد سعید نا کی دادی سالیمان کی حالت 'محمد بن سعید نا کی دادی سے معدد سے معدد سالیمان کی حالت 'محمد بن سعید نا کی دادی سے معدد سے معدد سے معدد سالیمان کی حالت 'محمد بن سعید نا کی دادی سے معدد سے مع

920 - وَعَنُ آبِي هُرَيُرَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رحم اللّه رجلا قَامَ من اللّهُ اللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَايَقَظَت الْمَاءُ وَرَحِم اللّه الْمَرَاةَ قَامَت من اللّيل فصلت وأيقظت زُوجها قَإن آبى نضحت فِي وَجهه المّاء واللّه الله الله الله الله الله عنه اللّه المَرَاة عَامَت من اللّيل فصلت وأيقظت زُوجها قَإن آبى نضحت فِي وَجهه المّاء

رُوّاهُ آبُوُ دَاؤد وَهذَا لَقُطِهٖ وَالنَّسَائِي وَابْنُ مَاجَةَ وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحَيْهِمَا وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح عَلى شَرْطٍ مُسْلِمٍ وَعند بَعْضُهُمْ رش ورشت بدل نضح ونضحت-وَهُوَ بِمَعْنَاهُ

الله المريده الأخرروايت كرتية إن أي اكرم الكيم في ارشاوفر مايات:

" بلتہ تعالیٰ اُس بند ہے پردتم کرئے جورات کے وقت اٹھ کرنمازادا کرتا ہے اورا پی بیوی کوبھی بیدارکرتا ہے اگروہ نہیں اٹھتی تووہ اس کے چبرے پر پانی چیٹر کتا ہے اوراللہ تعالیٰ اُس مورت پردتم کرئے جورات کواٹھ کرنمازادا کرتی ہے اوراپ شو ہر کوبھی بیدارکرتی ہے اوراپ شوم کی چیز کتی ہے ۔ بیدارکرتی ہے اوراگروہ بیدارٹیس ہوتا کو وہ اس کے چیزے پر پانی چیٹر کتی ہے ۔

یر دوایت او ما بودا وُدیے نُقل کی ہے روایت کے بیالفاظ انہی کے قل کردہ بین اس کوامام نسائی اوراہ م اس وجہ ۔۔ بھی نقل کی ہے او م ابن خزیمہ اوراہ م ابن مبان نے اس کوائی اپنی صحیح میں نقل کیا ہے امام حاکم نے اس کوفل کرے یہ بہونے یہ سسم ک کے مطابق تے ہے۔ بعض راویوں نے اس روایت کے متن میں لفظ ''فقع'' اور 'نفعیت'' کی جگہ لفظ ' رش' اور لفظ' رشت' نقل کیا ہے اوراس كامعنى محى وى ب جوروسر ك لفظ كاب\_

، ن ون ب الطَّبَوَانِي فِي الْكِيْرِ عَنْ آبِي مَالِكَ الْآشَعَرِي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا من رجل بَسُتَيْقِظ مَن اللَّيْل فيوقظ المُواته فَإِن غلبها النّوم نضح فِي وَجهها المّاء فبَقُومُان فِي

8 9 امام طبرانی نے بھم کبیر میں مصرت ایومالک اشعری الفظ کے حوالے سے نبی اکرم مظافظ کا بیفر مان علی کیا ہے: "جوفص رات کے وقت بیدارہوکرا پی بیوی کوبھی بیدارکرے اوراگراس عورت پر نبیند کا غلبہ ہوا تو اس عورت کے چرے ۔ پہرت پر پانی چیٹرک دیے اور پھروہ دونوں اپنے گھر میں کھڑے ہوکڑرات کی ایک گھڑی تک اللّٰہ کاذکرکریں توان دونوں کی مغفرت

922 - وَعَنْ آبِي هُرَيْرَة وَآبِي سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَيقَط الرجل أهله من اللَّيْل فَصَليًا أَوْ صَلَّى رَكَّعَتَيْنِ جَمِيْعًا كَتِبا فِي الذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَات

رَوَاهُ آبُو دَاؤُد وَكَالَ رَوَاهُ آبُس كثير مَوَقُوفًا على آبِي سعيد وَلَمْ يذكر آبًا هُرَيْرَة وَرَوَاهُ النّسَائِيّ وَابُنُ مَاجَةَ وَابُن حِبَان فِي صَبِحِيْحِهِ وَالْمَحَاكِمِ وَٱلْفَاطِهِمُ مُتَفَارِبَة : مِن اسْتَيْفَظُ من اللَّيُل وَايَفَظُ اَهِلِه فَصَلِنَا رَكُعَنَيْنِ زَاد النَّسَائِيِّ جَمِيعًا: كتبا من الذَّاكِرِينَ اللهِ كثيرا وَالذَّاكِرَات

قَالَ الْتَحَافِظِ صَعِيْحِ على شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ

" جب کوئی مخص اپنی بیوی کؤرات کے وقت بریدار کریے اور وہ دونوں نمازادا کریں اور وہ دونوں دو دورکعت ادا کریں کوان دونوں کا شار ذکر کرنے والے مردون اور ذکر کرنے والی خواتین میں ہوتا ہے'۔

بدروایت امام ابودا در است می من وه فرمات مین: این ابوکشر فی است معزمت ابوسعید خدری داند برموتو ف روایت کے طور برتقل كيا بي انهول في حضرت ابو بريره النظر كاذ كربيل كيا-

يهى روايت امام نسائى اورامام ابن ماجه نے نقل كى ہے امام ابن حبان نے اپنى تى ميں نقل كى ہے امام حاكم نے نقل كى ہے ان تمام کے الفاظ ایک دومرے کے قریب ہیں۔

'' جو مخص رات کے دنت بیدار ہو کر'اپنی بیوی کو بھی بیدار کرے اور وہ دونوں دور کعت ادا کریں''۔

ا مام نسائی نے بیالفاظ زائد قل کیے ہیں:'' ان دونوں کا نام' اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مردوں اور خواتین میں

نوٹ کرلیاج تاہے'۔ صافظ کہتے ہیں سینخین کی شرط کے مطالق سیجے ہے۔

923 - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَلَمَ فضل صَلاة اللَّهُ على على صَدَقَة النَّهُ عَلَى صَدَقَة الْعَلايَة . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيْرِ بِإِسْنَادٍ حسن صَدَقَة السِّرِ على صَدَقَة الْعَلايِيّة . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيْرِ بِإِسْنَادٍ حسن

ور عدرت عبدالله وايت كرتي بن اكرم الكالم على فارشادفر مايا .

''رات کی (نفل)نمازکؤون کی (نفل)نماز پڑوہی فضیلت حاصل ہے'جو پوشیدہ طور پڑمند قد کرنے کو اعلانہ طور پرصد قبہ سرنے پرفضیلت حاصل ہے''۔

بدروایت امام طبرانی نے مجم کبیر میں حسن سند کے ساتھ فل کی ہے۔

924 - وَرُوِىَ عَن سَمُرَة بن جُندُب رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أَمرِنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن نصلى من اللَّيْل مَا قل أَوْ كئر ونجعل آخر ذٰلِكَ وترا . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَالْبَزَّار

و افل معزت سمرہ بن جندب ٹی ٹنزیان کرتے ہیں: اللہ کے رسول نے ہمیں سے تھم دیا تھا کہ ہم وات کے وقت نوافل اوراکس نے موں میں خواہ تھوڑ ہے۔ اور کسی میں نوافل کا آخری حصد وترکو بنا کمیں '۔

بدروایت امام طبر انی اور امام برار نظر کی ہے۔

925 - وَرُونَى عَنُ آنَسُ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ يرفعهُ قَالَ صَلاة فِي مَسْجِدى تعدل بِعشْرَة آلاف صَلاة وَصَلاة فِي الْمَسُجِد الْحَرَام تعدل بِمِائَة ألف صَلاة وَالصَّلاة بِأَرْضِ الرِّبَاط تعدل بالفي ألف صَلاة وَأكثر من ذَلِكَ كُله الركعتان يُصَلِّيهمَا العَبُد فِي جَوف اللَّيْلِ لَا يُرِيد بهما إلَّا مَا عِنْد الله عَزَّ وَجَلَّ

رَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ ابْن حبّان فِي كتاب النُّواب

الله الله الله المنظر الماليات المنظر المنظ

"میری مسجد میں ایک نماز ادا کرنا وی بزار نمازوں کے برابر ہے اور مسجد حرام میں ایک نماز ادا کرنا ایک لا کھ نمازوں کے برابر ہے اور بہر، دیتے ہوئے ایک نماز ادا کرنا دولا کھ نمازوں کے برابر ہے اوران سب سے زیادہ فضیلت اس بات کی ہے کہ آ دمی لصف رات کے وقت دورکعت ادا کرئے اوران دونوں کے ذریعے اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا کا حصول ہوا۔

بدروابت امام الوشخ بن حبان نے كماب الثواب من نقل كى ہے۔

926 - رَعَنُ إِيَّاس بِن مُعَارِيَة الْمُزنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا بُد من صَلاة بلَيْل وَلَوْ حلب شَاة وَمَا كَانَ بعد صَلاة الْعشَاء فَهُوَ من اللَّيْل

رَوَاهُ الطَّبَرَانِي وَرُّواتِه ثِقَاتِ إِلَّا مُحَمَّد بنِ إِمْحَاق

الله الله معاوية من معاوية من في التنزيان كرتے بين: ني اكرم مَن الله في ارشادفر مايا ہے:

''رات کے وفتت نوافل اوا کرنا ضروری ہے خواہ اتن دیر کے لئے ہو جتنی دیر میں گیری کا دودھ دوہ لیا جا تا ہے اورعشاء ک نماز کے بعد' جو بھی نوافل ادا کئے جا کیں' وہ رات کے نوافل ثار ہوں گے''۔

بدروایت امام طبرانی نفتل کی ہے اس کے تمام راوی تقدین صرف محدین اسحاق کامعالم مختلف ہے۔

هي الندغيب والندهيب (اوّل) ﴿ إِلَى النَّوَافِلَ النَّوَافِلَ النَّوَافِلَ النَّوَافِلَ

927 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَذكرت قيام اللَّيْل فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِن رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نصفه ثلثه ربعه فوَاق حلب نَاقَة فوَاق حلب شَاة

رَوَاهُ أَبُو يعلى وَرِجَالِهِ مُخْتَج بهم فِي الصَّحِيْح وَهُو بعض حَدِيْث

فوَاق النَّاقة بِضَمَ الْفَاء وَهُوَ هُنَا قدر مَا بَيْن رفع يَلديك عَن الضَّرع وَقت الْحَلب وضمهما

نے بیات بتائی: بی اکرم نؤی اے ارشادفر مایا ہے:

" خواه اس ( رات ) کانصف حصهٔ خواه ایک تنها کی خواه ایک چوتھا کی حصه ( میں نواخل ادا کئے جا کیں ) خواه اتنی دیر جتنی دىر يىل ايك اوننى كارود ھەروەلىا جاتا ہے ياجتنى دىر يىل ايك بكرى كادودھەد ولىا جاتا ہے"۔

بدروایت امام ابویعلی نے قتل کی ہے اس کے تمام راویوں سے تیج میں استدلال کیا گیا ہے اور بیا کیک حدیث کا پچھ صدیرے۔ . فواق الناقة مين ف پر بيش بئاوريهان اسم ادميه كه جب آپ دودهدوه ره بهون تو جنتي دريين دودهدوه کرفارغ ہوکر ہاتھاٹھ تے ہیں۔

928 - وَرُوِى عَسِ ابْنِ عَبَّاس رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أمرنَا رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَلَاةِ اللَّيْل وَرَعْبِ فِيهَا حَتَّى قَالَ عَلَيْكُمْ بِصَلاة اللَّيل وَلَوْ رَكْعَة -رَوَاهُ الطَّبَرَائِي فِي الْكَبِير والأوسط

الله کے دست عبداللہ بن عباس بڑھا بیان کرتے ہیں: اللہ کے رسول نے ہمیں رات کے وقت نوافل ادا کرنے کا تھم اللہ کا م د یا اور جمیں اس کی ترغیب دی میہاں تک که آپ نتائی نے ارشادفر مایا: ''تم پررات کے وفت نوافل ادا کرنالازم ہے خواہ ایک ہی ركعت كيون شهو' ـ

بدروایت امام طبرانی نے جم کبیراور جم اوسط میں نقل کی ہے۔

929 - وَعَسْ سَهُ لِ بِسَ سَعِد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ جِيْرِيُل اِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُستحسمًا عش مَا شِنْت فَإِمَّك ميت واعمل مَا شِئْت فَإِنَّك مَجْزِي بِهِ وأحبب من شِنْت فَإِمَّك مفارقه وَاعْلَم أن شرف الْمُؤْمِن قيام النَّيْل وعزه استغناؤه عَن النَّاسِ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْآوُسَطِ وَإِسُنَاده حس

🤏 🙈 حضرت مہل بن سعد نٹانٹذیمان کرتے ہیں: حضرت جبریل علیقانی اکرم مٹلقا کی خدمت میں عاضر ہوئے انہوں نے عرض کی اے حضرت محمد (منافقیم)! آپ جتنا بھی عرصہ زندہ رہیں اس کے باوجود (اصل حقیقت کے اعتبارے )مردہ ہیں ا آپ جوچا ہیں ممل کریں آپ کواس کی جزالے گی آپ مناقظ جس چیز کوچا ہیں محبوب رکھیں لیکن آپ نے اس سے جدا ہونا ہے' اور سب بیہ بات بان لیں ! کے مومن کی عزت رات کے وقت توافل اداکرنے میں ہے اور اس کا غیب لوگوں ہے ہا نیازی اختیار کرنے میں ہے'۔

ریروایت امامطبرانی نے جم اوسط میں نقل کی ہے اوراس کی سندحسن ہے۔

930 - وَرُوِىَ عَسِ ابْسِنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنيُهِ وَسبَّم اشْرَاف امتِي

حَمِلَةِ الْفُرْآنِ وَاَصْحَابِ اللَّيْلِ . رَوَاهُ ابْنِ آبِي الْكُنْيَا وَالْبَيْهَةِي

و حضرت عبدالله بن عماس المانسادوايت كرتي بين: في اكرم مَنْ الله في الرم مَنْ الله في الرساد فرمايا ب

"میری امت کے معزز لوگ قرآن کے عالم بین اور رات کے وقت نوافل اداکر نے دالے لوگ بین"۔

يدروايت امام ابن ابود نيا اورامام يهي في في على هيد

931 - وَرُوِىَ عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صلى مِنْكُمْ من اللَّيْل فليجهر بقرَاءَ ته فَإِن الْمَلَاثِكَة تصلي بِصَلَاتِهِ وتستمع لقرّاءَ ته وَإِن مؤمني الْجِنّ الَّذِيْنَ يكونُونَ فِي الْهَوَّاء وجيرانه فِي مَسْكَنه يصلونَ بِصَلَاتِهِ ويستمعون قِرَاءَ ته وَإِنَّهُ يطرد بقرَاءَ ته عَن ذاره وَعَنُ الدُّور الَّتِي حوله فساق البحِنّ ومردة الشَّيَاطِين وَإِن الْبَيْت الَّذِي يقُرًا فِيْهِ الْقُرِّآنِ عَلَيْهِ خيمة من نور يَهْتَدِي بِهَا أَهْلِ السَّمَاء كَمَّا يهتدي بالكوكبُ اللَّرِّي فِي لجع الْبحار وَفِي الْآرْضِ الْقفر فَاذَا مَاتٌ صَاحب الْقُرْآن رفعت يِلْكَ الْخَيْسَة فتنظر الْمَلَائِكَة من السَّمَاء فلاَ يرَوْنَ ذلِكَ النُّورِ فَتَلقاهُ الْمَلَائِكَة من سَمَاء إلى سَمَاء فَتُصَلِّي المَلائِكَة على روحه فِي الْأَرْوَاحِ ثُمَّ تَسْتَقْبِلِ الْمَلائِكَة الحافظين الَّذِيْنَ كَانُوْا مَعَه ثُمَّ تستغفر لَهُ الْمَلائِكَة إِلَى يَـوْم يبُعَث وَمَا من رجل تعلم كتاب الله ثُمَّ صلى سَاعَة من ليل إلَّا أوصت بِهِ تِلْكَ اللَّيُلَة الْمَاضِيَة اللَّيْلَة المستانفة أن تنبهه لساعته وَأن تكون عَلَيْهِ خَفِيفَة فَإِذَا مَاتَ وَكَانَ آهله فِي جهازه جَاءَ الْقُرْآن فِي صُورَة حَسَنَة جسميلَة قَوقف عِنْد رَأسه حَتَّى يدرج فِي ٱكْفَانه فَيكون الْقُرُآن على صَدره دون الْكَفَن فَإذَا وضع فِي قَهِره وسوى وتنفرق عَنهُ أَصْحَابِه أَتَاهُ مُنكر وَمَكِير عَلَيْهِمَا السَّلام فيجلسانه فِي قَبره فَيَجِيء الْقُرْآن حَتَّى يكون بَيْنه وَبَيْنَهُمَا فَيَقُولَانِ لَهُ اِلَّبِكَ حَتَّى نَسْالَهُ فَيَقُولُ لَا وَرِبِ الْكَعْبَةِ اِنَّهُ لصاحبي وخليلي وَلست أخذله على حَالَ فَإِن كُنتِما أمرتِما بِشَيْءٍ فامضيا لما أمرتِما وَدَعَانِيُ مَكَانِي فَانِي لست أفارقه حَتَّى أدخلهُ الْجَنَّة ثُمَّ ينظر الْقُرْآن إلى صَاحِبه فَيَقُولُ أَنا الْقُرُآنِ الَّذِي كنت تجهر بِي وتخفيني وتحبني فَاَنا حَبِيبك وَمَنُ احببته احبه الله ليُّس عَلَيْك بعد مَسْآلَة مُسكر وَنَكِير هم وَلا حزن فيسأله مُنكر وَنَكِير ويصعدان وَيقي هُوَ وَالْقُرُآنِ فَيَـقُولُ لأفرشنك فراشا لينًا ولأدثرنك دثارا حسنا جميلا بِمَا ٱسهرت ليلك وأنصبت نهارك قَالَ في صعد الْقُرْآن إِلَى السَّمَاء أَسُرع من الطَّرف فَيسًال الله ذلِكَ لَهُ فيعطيه ذلِكَ فَيَحِيُّء الْقُرَّآن فَينزل بِهِ أَلْف الف ملك من مقربي السَّمَاء السَّادِسَة فَيَجِيُّء الْقُرِّ آن فيحييه فَيَقُولُ هَلُ استوحشت مَا زِدُت مُنْذُ فارقتك أن كلمت الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَتَى أَخِذَت لَكَ فراشا ودثارا ومصباحا وَقد جنَّتُك بِه فَقُمُ حَتّى تفرشك الْمَلائِكَة عَلَيْهِمُ السَّلام قَالَ فتنهضه الْمَلائِكَة إنهاضا لطيفا ثُمَّ يفسح لَهُ فِي قَبره مسيرَة آرُبَعمِائَة عَام تُمَّ يـوصـع لَـهُ فـرَاش سطـانتـه من حَرِيْر ٱنحُضَر حشوه الْمسك الأذفر وَيُوضَع لَهُ موافق عِند رجلَيْهِ وَرَأسه م السمدس والإستبرق ويسسرج لَــةُ مسراجـان من نـور الْجَنَّة عِنْدرَأسه وَرجلَيْهِ يزهران اِلَّي يَوُم الْقِيَامَة ثُمَّ نصبحه الْمَلاثِكَة على شقَّه الْآيُمن مُسْتَقُبل الْقَبْلَة ثُمَّ يُؤُتِي بياسمين الْجَدَّة وتصعد عَمهُ وَيهقي هُوَ وَالْقُرْ ن

ه النرغيب والنرهيب (اوّل) (يه ه ۱۵۲ ه ۱۵۳ ه ه ۱ وَسَانُحُذُ الْفُرُ آنِ الياسمين فيضعه على أنفه غضا فيستنشقه حَتَى يبُعَثُ وَيُوجِعِ الْقُرُ آنِ إِلَى أهله فيخبرهم كل فيستبرهم كل فيكا محد الفران الباسمين ميست و يتعاهده كما يتعاهده الوالد الشفيق وكده بالنخير فإن تعلم أحد من وكده الفرآن بشره بذلك وان

رَوَاهُ الْبُوَّارِ وَقَالَ حَالِدِ بْن معدان لم يسمع من معَاذ

رواه البوار وس حير القُوْآن كَمَا قَالَ إِن اللَّقُمَة تَجِيء يَوْم الْقِيَامَة مثل أَحَد وَإِنَّمَا يَجِيء تُوابِهَا النهى ومعدد المحافظ في إسناده من لا يعرف حاله وفي متنه غرابة كثيرة بل نكارة ظاهرة وقد تكلم فيه العقيلي وَغَيْرِه وَرَوَاهُ ابْنِ آبِي اللَّذُنْيَا وَغَيْرِهِ عَن عَبَادَة بن الصَّامِت مَوْقُوفًا عَلَيْهِ وَلَعَلَّه أشبد

المرح معزت معاذ بن جبل التنزووايت كرتے بين: نبي اگرم مَنْ يَنْ الرَّمْ اللَّهِ الرَّمْ اللَّهِ المُنْ المُن المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُن المُنْ المُن المُن

" تم میں سے جس مخص نے رات کے وقت نوافل ادا کرنے ہول اسے بلندآ داز میں تلاوت کرنی جاہیے کیونکہ فرشتے اس کی نمازی اقتداء میں نمازاداکرتے ہیں اوراس کی قرات کوغور سے سنتے ہیں اور جنات سے تعلق رکھنے واسے اہل ایمان جوہوا میں رہے ہیں'اوراس کھر میں اس کے ساتھ رہتے ہیں' وہ بھی اس کی نماز کی چیردی میں نماز اواکرتے ہیں' اوراس کی تلاوت کوسنتے ہیں اوروہ مخص اپنی تلاوت کے ذریعے اپنے کھریت اوراپنے آس پاس کے کھردن سے فاسن جنوں اور سرکش شیطانوں کو پرے کردیتا ہے وہ گھرجس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اس پرنور کا خیمہ لگادیا جاتا ہے جس کے ذریعے آسان والے یوں روشن عاصل كرتے ہيں جس طرح سمندركى تاريكيوں ميں اور بيابان زمين پر جيكتے ہوئے ستارے سے رہنمائى حاصل كى جاتى ہے۔

جسب قرآن كاعالم (يا قرآن كو پڑھنے دالا) انقال كرجاتا ہے تو وہ خيمه اٹھاليا جاتا ہے فرشتے آسان سے ديکھتے ہيں انہيں وہ نورنظرنبیں آتا کچرفرشے ایک آسان سے دوسرے آسان تک ایک دوسرے سے ملتے میں اور فرشتے ارواح میں سے صرف اس ک روح کے لئے دعائے رحمت کرتے ہیں مجرفرشتے ان لدگول کا سامنا کرتے ہیں جولوگ ان کی حفاظیت کے طور پر ہوتے تھے کچریہ تمام فرشتے اس دن تک اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں جب اسے زندہ کیا جائے گا جو بھی شخص اللہ کی کتاب کا علم عاصل كرتا بي اور بهررات كوكمرى جرك لئے است نوافل ميں اداكرتا بي نواس مخص كے بارے ميں ہر كزر نے والى رات أن والى رات کو تقین کرتی ہے کہتم اس کی مخصوص کھڑی میں اس کو بیدار کردینا 'اور تم اس کے لئے بلکی رہنا' جب وہ مخص انقال کرجاتا ہے' تواس کے گھروالے اس کی تجہیروتکفین میں مصروف ہوتے ہیں تو قرآن انتہائی خوبصورت شکل میں اُس کے پیس آتا ہے اوراس کے سر ہانے آکر کھڑا ہوجاتا ہے بہال تک کہ اس کے گفن کے اندرشامل ہوتا ہے تو گفن سے پہلے اس کے سینے کے ساتھ قرشی لگاہوا ہوتا ہے جب اس محص کوتیر میں رکھا جاتا ہے اور مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کے ساتھی اسے چھوڑ کر جلے جاتے ہیں تو منكرا درنكيرا س مخص كے باس آتے بيں اور قبريں اسے بھاديتے بين تو قرآن آتا ہے اوراس مخص اور منكراور نكير كے درمين آجاتا ہے ٔوہ دونوں فرشتے قرآن سے کہتے ہیں بتم ایک طرف ہوجاؤاتا کہ ہم ال سے صاب کتاب کریں تو قرآن کہتا ہے جی نہیں! رب کعبہ کی نتم! میر بیراساتھی اور میرادوست تھا میں کی صورت میں اِسے رُسوانہیں ہونے دوں گا 'اگرتم دونوں کوکی بات كا علم ديا كيائے توتم وہ كام كرلو! جس كاتمهيں علم ديا كيائے ليكن مجھے اپني جگہ بررہتے دو! كيونكه ميں اسے اس وقت تك الگ

نبس ہوؤں گا جب تک اے جنت میں داخل نہیں کروادیتا 'مجرقر آن اپنے ساتھی (لیعنی اس میت) کی طرف دیکھے گا اور کیے گا: میں دوقر آن ہوں' جسے تم بلنداور بہت آواز میں پڑھتے تھے میں تمہارادوست ہوں اور جس سے تم محبت کرتے ہواللہ تعالیٰ بھی اس ے میت کرتا ہے مشر نکیر کے سوال کے بعد تمہارے لئے کوئی پریٹانی نہیں ہوگی اور کوئی تم نہیں ہوگا ، پھر مشراور نکیراس منص سوال کرتے ہیں چروہ دونوں اوپر بیلے جاتے ہیں اوروہ مخص اور قرآن ( قبر میں ) باتی رہ جاتے ہیں قرآن کہنا ہے: میں تمہارے یے زم بچھونا بچھاؤں گا'اور تمہارے اوڑ جینے کے لئے عمدہ جاورووں گا' بیاس چیز کی وجہ سے ہے جوتم رات کو جاگ کرمیر ک تلاوت سرتے بتھے اور دن میں بھی میرے ساتھ معروف رہے تھے نبی اکرم نگانی آفر ماتے ہیں: پھر قر آن آسان کی طرف بلند ہوتا ہے اس ہے زیادہ تیزی کے ساتھ جننی دیر میں پلک جب کی جاتی ہے گھردہ اللہ تعالی ہے اس مخص کے لیے دعا مانکیا ہے تو اللہ تعالی اسے سے جزي عطاكرديتا كي بحرقر آن آتا كي تواس كے ساتھ ايك أيك بزار (شايدوس لا كھمراد ك) فرشتے ہوتے بين جو مقرب فرشتے ہوتے ہیں جن کا تعلق چھٹے آسان سے ہوتا ہے کھر قر آن آ کراس شخص کوسلام کرتا ہے اور کہتا ہے: کیا تمہیں پریٹانی تونہیں ہوئی ' جب میں تم سے جدا ہوکر کیا تھا'اس کے بعد میں نے صرف اللہ تعالی سے کلام کیا ہے اور تمہارے بچھونا اور اوپر لینے کے لئے عادراور چراغ لیا ہے میں وہ لے کرتمہارے پاس آگیا ہوں ابتم اُٹھو! تا کہ فرشتے تمہارے لئے بچھوٹا بچھادیں راوی کہتے ہیں: توفر منے اسے زی سے اٹھاتے ہیں اوراس کے لئے اس کی قبر کؤا تنا کشادہ کردیتے ہیں جتنا جارسوسال کا فاصلہ ہوتا ہے گھراس کے لئے بچھونا بچھایا جاتا ہے جوسبزرنگ کے رہیم کا ہوتا ہے جس کے اندرمشک اذ فربحری ہوئی ہوتی ہے اوراس کے لئے اس کے پاؤل ے پاس تکبیر کا دیا جاتا ہے اس کے سر ہانے سندس اور استبرق رکا دیا جاتا ہے اس کے لئے نور کے دوجراغ روشن کیے جاتے ہیں جوجنت کے نور کے ہوتے ہیں ایک اس کے سر ہانے کی طرف اور ایک اس کے دونوں یا وُں کی طرف وہ قیامت کے دن تک اس ھنس سے لئے روشیٰ کرتے ہیں' پھر فرشتے اس تخص کو دائیں پہلو کے بل لناویے ہیں کداس کارخ قبلہ کی طرف ہوتا ہے' پھر جنت کی یا سمین لائی جاتی ہے کھرفر شیتے اسے چھوڑ کراو پر چلے جاتے ہیں اور وہ مخص اور قر آن ( قبر میں ) باتی رہ جاتے ہیں تو قر آن اس یا سمین کولیٹا ہے اوراس شخص کی ٹاک پررکھتا ہے تو وہ مخص قیامت کے دن تک اسے سونگھتار ہے گا' پھر قر آن اس کے اہل خانہ کے یں واپس جاتا ہے اورروزاندان لوگوں کی خبریں دیتا ہے قرآن اس شخص انتا خیال رکھتا ہے جس طرح کوئی مبرون وب اپنی اولا د کا بھلائی کے ساتھ خیال رکھنا ہے اگراس میت کی اولا دیس سے کوئی قر آن کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو قر آن اس میت کوخوشخبری مناتا ہے اور اگر اس کے بعد اس کے بہماندگان برے ہول تو پھروہ اُن کے بہتری اور ٹیکی کے لیے دعا کرتا ہے (راوی کہتے میں:) باجس طرح بھی انہوں نے ذکر کیا۔

یر دایت امام برارنے نقل کی ہے وہ کہتے ہیں: خالد بن معدان نے حضرت معاذبین جبل جن نقت سے معنی کیا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کا نواب آتا ہے جیسا کہ انہوں نے میہ بات بیان کی ہے: لقمۂ قیامت کے دن اُحد پہاڑ کی مانند ہوکرآئے گا اس سے مرادیہ ہے کہاس کا نواب آئے گا۔۔ اُن کی بات یہاں ختم ہوگئی۔

عافظ کہتے ہیں اس کی سندیش ایساراوی بھی ہے جس کی حالت کا پنتہیں ہے اوراس کے متن میں انتہائی غرابت پائی جاتی

والترغيب والترهيب (اذل) ( المراحية التوافل المراحية التوافل المراحية التوافل ا عرت بادروس سدر عبد الله عنه ما الله عنه ما قال قال رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ من بَال لَيُلَا فِي حَفَّة من الطَّعَام وَالشَّوَابِ يُصَلِّى تواكضت حوله النحور الْعين حَتَّى يصبح . رَوَاهُ الطَّبُرَانِيّ فِي الْكَبِيْر رور المرور المرور الله المركز الله المركز الله المركز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المركز المرك گردراتی ہیں'۔

بدروایت امام طبرانی نے جم کبیر میں تقل کی ہے۔

ي و عَن عَمُرو بن عَنبَسَة رَضِي الله عَنه أنه سمع النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أقرب مَا يكون الرب من العَبُد فِي جَوف اللَّيْل الْانحر فَإِن اسْتَطَعْت أَن تكون مِمَّن يذكر اللَّه فِي تِلْكَ السَّاعَة فَكُن رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَاللَّفُظ لَهُ وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْجِهِ وَقَالَ التِّرْمِذِي حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْح غَرِيْتٌ ''بندہ اپنے پروردگار کے سب سے زیادہ قریب' اُس وقت ہوتا ہے' جب وہ نصف رات کے وقت (عبادت کرے) تواگر تم ہے ہوسکے او تم بھی ان لوگول میں ہوجاؤ جوأس گھڑی میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں "۔

بدروایت امام ترندی نے قبل کی ہے روایت کے بدالفاظ ان کے فل کردہ بین امام ابن خزیمہ نے اس کواپی شیخ میں فل کیا ہے امام ترندی فرماتے ہیں: پیرحدیث حس سیم غریب ہے۔

934 - وَعَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُوْد رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حيب الله امُواْ قَامَ فِي جَوف اللَّيْل فَافْتتحَ سُوْرَة الْبَقَرَة وَآل عموَان ۦ رَوَاهُ الطَّبَوَانِيّ فِي الْاَوْسَطِ وَفِي إِسْبَاده بَقِيَّة و الله عظرت عبدالله بن مسعود ﴿ النَّهُ وايت كرت مِن الرم مَنْ اللَّهِ فَيْ ما يا ب:

"الله تعالی اس مخص کورسوائی کاشکار نبیس کرتا مجونصف رات کے دفت کھڑا ہوکر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی

میردایت امام طبرانی نے مجم اوسط میں نقل کی ہے اوراس کی سند میں ایک راوی ' بقیہ' ہے۔

935 - وَعَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَة يُحِبهُمُ اللَّه ويصحك النهِم ويستبشر بهم الَّذِي إذا انكشفت فِئة قَاتل وَرَاءَ هَا بِنَفسِهِ للله عَزَّ وَجَلَّ فاِمَّا أن يقتل وَامَّا أن ينصره الله عَسَرٌ وَجَسَلُ ويسكفيمه فَيَهُولُ انْظُولُوا اِللَّي عَبِدِي هَاذَا كَيْفَ صَبِر لِي بِنَفسِهِ وَالَّذِي لَهُ امْرَاة حَسَمَة وقراش لين حسس فَيَنفُومُ من اللَّيْل فَيَقُولُ يذر شَهْوَته ويذكرني وَلَوْ شَاءَ رقد وَالَّذِي إِذَا كَانَ فِي سفر وَكَانَ مَعَه ركب فسهروا ثُمَّ هجعوا فَقَامَ من السحر فِي ضراء وسراء . رَوَاهُ الطُّبَرَانِيِّ فِي الْكِيرِ بِإِسْنَادٍ حسن

الله الله معرت ابودرواء الماتيز " في اكرم من التيم كابيفر مان نقل كرتي بين :

'' تمن لوگ بین جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اوران کی طرف مسکراتا ہے اورانہیں خوتخبری ویتا ہے ایک وہ مخص جواللہ تعالیٰ کے لئے 'جنگ کے موقع پراپٹی جان اڑائی کے لئے ہیں گرتا ہے تویا تو شہید ہوجاتا ہے یا بھراللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے اوراس کے لئے کفایت کرجاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہتم میرے اس بندے کود کھو! کہ کیسے اس نے میرے لئے اپنی ذات کے حوالے سے مبرکیا ہے؟ ایک وہ مخص جس کی خوبصورت بیوی ہواور زم بچھونا ہواور وہ دات کواٹھ کر (نوافل ادا کرے) تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
اس نے اپنی خواہش نفس کو چھوڑ دیا ہے اور میراؤ کرکیا ہے آگریہ چاہتا تو یہ سویار ہتا 'اورایک وہ شخص جو سفر جس جار ہا ہوا وراس کے ساتھ اور لوگ بھی ہوں اور وہ لوگ رات بھر سفر کرنے کے بعد سوجا کی اور یہ شخص شکی اور پریشانی 'ہر حال جس' اُٹھ کرنوافل ساتھ اور کوگ

بدروایت امام طبرانی نے مجم کبیریں حسن سند کے ساتھ فقل کی ہے۔

936 - وَعَنِ ابُنِ مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عجب رَبنَا تَعَالَى من رجلَ ثار عَن وطائه ولحافه من بَيْن آهله وحبه إلى صَلاته فَيَقُولُ الله جلّ وَعلا انْظُرُوا إلى عَبدى ثار عَن فَرَاشه ووطائه من بَيْن خبه وَآهله إلى صَلاته رَغُنة فِيْمَا عِنْدى وشفقة مِمَّا عِنْدى وَرجل غزا فِي سَبيل الله وَانْهَزَمَ اصْحَابه وَعلم مَا عَلَيْهِ فِي الانهزام وَمَا لَهُ فِي الرَّجُوعُ عَوْجع حَتْى يهريق دَمه فَيَقُولُ الله انْظُرُوا الى عَبدى رَجّع رَجّاء فِيْمَا عِنْدِى وشفقة مِمَّا عِنْدى حَتَى يهريق دَمه فَيَقُولُ الله انْظُرُوا الى عَبدى رَجّع رَجّاء فِيْمَا عِنْدِى وشفقة مِمَّا عِنْدِى حَتَى يهريق دَمه

رَوَاهُ اَحْمِدُ وَاَبُو يَعِنِي وَالطَّبْرَانِيِّ وَابْنِ حَبَانِ فِي صَحِيْحِهِ وَرَوَاهُ الطَّيْرَانِيِّ مَوْقُوفًا بِإِسْنَادٍ حَسَنٌ وَلَفُظِهِ: إن الله ليضحك إلى رجليْنِ رجل قَامَ فِي لَيْلَة بَارِدَة مِن فرَاشِهِ ولحافه و دثاره فَتَوَضَّا ثُمَّ قَامَ إلى الصَّلاة فَيَهُولُ اللّه عَزَّ وَجَلَّ لملائكته مَا حمل عَبدِي هَذَا على مَا صنع فَيَقُولُونَ رَبنَا رَجَاء مَا عندلا وشفقة مِمَّا عندك فَيَقُولُ قَايِّي قَد أَعْطَيته مَا رجا و آمنته مِمَّا ينَاف—وَذكر بَقِيَّته

و الله عند الله بن مسعود المالية المرم مَنْ الله كار فرمان فقل كرت بن ا

" الاراپروردگار دوآ دميول پرخوش الاتا ہے الي وه تفق جواہي يستر كاف اورابي وچور ويتا ہے اورائھ كرنماز كى طرف جا ا ہے توالقد تعالى فرما تا ہے : مير سے اس بند سے كی طرف و يھوا جس نے اپ بستر اور پھونے كوچور ويا ہے اپى بيوك سے الگ الاركم نماز كى طرف اللہ بي ہيں چيز كى رغبت ركھتا ہے جو مير سے پاس ہے اوراس چيز سے ڈرتا ہے جو مير سے پاس ہا اورا يك وه شخص جوالقد كى راہ ميں جنگ ميں مصر ليتا ہے اس كے ساتھى ليبيا ہوجاتے ہيں وہ يہ جانتا ہے كہ بيپائى كى صورت ميں اس كوكوئى گن ہ خيس ہوگا اوراس (ميدان جنگ كى طرف) والي خيس جانا چاہيے كيان وہ والي جانا ہے ایمان تک كراس کا خون بر و بوجا ہے تو اللہ تعالى فرہ تا ہے مير سے اس بند سے كود يھوا كہ يہ (ميدان جنگ كى طرف) اس لئے واليس آيا ہے كيونكہ يہ اس چيز كى اميدركھتا ہے جو مير سے پاس ہے اوراس چيز سے ڈرتا ہے جو مير سے پاس ہے ميان تک كراس کے خون كو بها ديا گيں "۔ بدروايت وام احمد امام احمد امام اور المام طرائی نے نقل كى ہے ادام ابن حبان نے اس کوا في صبح جيل تقل كيا ہے ام طرائی نے اسے بدروايت وام احمد امام احمد امام اور الى مطرائی نے نقل كى ہے ادام ابن حبان نے اس کوا پی صبح جيل تھا كہ باديا گيں '۔ الندغيب والندهيب (اوّل) ﴿ فَهُ ﴿ كُلُّ اللَّهُ الل

حسن سند کے ساتھ موقو ف روایت کے طور پرنقل کیا ہے جس کے الفاظ ریہ ہیں:

"بِنگ القد تعالیٰ دوآ دمیول پرخوش ہوتا ہے ایک وہ مخص جوسر درات میں اپنے بستر کاف ادراوڑ ہے والی چیز کو چھوڑ کر انھتا ہے اور نماز کے لئے کھڑا ہموجا تا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرما تا ہے: میرے بندے نے جوبید کام کیا ہے اس نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں: اے ہمارے پر دردگار! اس نے اس چیز کی امیدر کھی ہے جو تیرے پاس ہے اور یہ اس چیز سے ڈرا ہے جو تیری طرف سے آسکتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: اس نے جس کی امیدر کھی میں اس کودہ دیتا ہوں اور جس چیز کا اسے خوف ہے اس کے حوالے ہے میں اسے اس دیتا ہوں "۔

اس کے بعدراوی نے بقیہ حدیث ذکر کی ہے۔

937 - وَعَنُ عَفَية بِسَ عَامِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرجل مِن المَّيْ يَقُولُ المَّالِي يعالَج نَفسه إلَى الطَّهُور وَعَلِيهِ عقد فَإِذَا وضا يَدَيْهِ انْحَلَّت عقدة وَإِذَا وضا وَجهه الْحَلَّت عقدة وَإِذَا وضا وَجهه الْحَجابِ انْظُرُوا إلى عَبدى هذا يعالَج نَفسه يسألنى مَا سَآلَنى عَبدِى هذا الله الله عَنَ وَجَلَّ لللهُ يَنْ رَزَاء المُحجابِ انْظُرُوا إلى عَبدِى هذا يعالِج نَفسه يسألنى مَا سَآلَنى عَبدِى هذا الله الله الله عَنْ وَجَلَّ لللهُ يَنْ رَزَاء

رَوَّاهُ أَخْمِد وَابُن حَبَان فِي صَيحِيْجِهِ وَاللَّفُظ لَهُ

الله الله معرت عقبه بن عامر الأنزيان كرتے ميں: ميں نے نبي اكرم مَنْ تَوَلِمُ كوردار شادفر ماتے ہوئے ساہے:

''میری امت کا ایک محض زات کے دفت اُٹھ کر طہارت کے حصول کے لئے جاتا ہے طال نکداس پر گر ہیں ہوتی ہیں جب وہ وضوکرتے ہوئے دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو اس کی ایک گر ہ کھل جاتی ہے جب وہ اپنے چہرے کودھوتا ہے تو ایک اور گر ہ کھل جاتی ہے جب وہ اپنے چہرے کودھوتا ہے تو ایک اور گر ہ کھل جاتی ہے جب وہ باؤں دھوتا ہے تو ایک اور گر ہ کھل جاتی ہے جب وہ باؤں دھوتا ہے تو ایک اور گر ہ کھل جاتی ہے تو ایک اور گر ہ کھل جاتی ہے جب کے سرتھ ایک میرے اس بندے کی طرف دیکھو! جواپنے آپ کے سرتھ سے کام کر رہا ہے نام میرا سے بندہ مجھ سے جو چیز بھی مانے گا وہ اس کو ملے گئ'۔

الرعبيده بيان كرتے بين: حضرت عبدالله وَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْنَ أَوْرات "مِن يَرْمِيب:

''وہ وگ'جوں پنے پہلو دُن کو بستر ول ہے الگ رکھتے ہیں'القد تعالیٰ نے ان کے لئے ایسی چیزیں تیار کی ہیں' جو کس آنھ نے ویکھی نہیں ہیں' سک کان نے 'ان کے بارے میں سانہیں ہے' کسی انسان کے دل میں' ان کا خیال بھی نہیں تیا ہوگا' ورکسی مقرب فرشتے یا سی مرسل نی کو (اس کا ملم نہیں ہے' یا اس نے اس کے بارے میں بتایا نہیں ہے) انہوں کے بیب ہوں اس کے ایک میں اس کی آئے مول کی ٹھنڈک کے لئے کیا پچھے پوشیدہ رکھا گیا ہے؟''۔ ''کوئی جان بیبس جانتی کہاس کی آئے مول کی ٹھنڈک کے لئے کیا پچھے پوشیدہ رکھا گیا ہے؟''۔

پروایت اوم حاکم نے تقل کی ہے انہوں نے استے حج قرار دیا ہے۔

یہ ابوعبیدہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رہ اللہ ہے۔ اعربیس کیا ہے اور ایک تول کے مطابق انہوں نے ساع کیا

ج- 939 - وَعَنُ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ آبِي قيس رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَت عَائِشَة رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا لَا تدع قيام اللّٰيل اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهَا لا تدع قيام اللّٰيل اللهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَدعه وَكَانَ إذا مرض آوُ كسل صلى قَاعِدا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَدعه وَكَانَ إذا مرض آوُ كسل صلى قَاعِدا وَابُن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحه

ندروایت امام ابودا و دن فقل کی ہے اور امام ابن خزیمہ نے اپنی سیم میں نقل کی ہے۔

940 - وَعَنُ طَارِق بن شهَاب اَنه بَات عِنْد سلمَان رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لِينُظر مَا اجْتِهَاده

قَالَ فَقَامَ يُصَلِّى مِن آخر اللَّيُل فَكَانَهُ لم ير الَّذِي كَانَ يظن فَذكر ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ سلمَان حَافظُوا على هذهِ الصَّلَوَات النَّحْمس فَإِنَّهُنَّ كَفَّارَات لَهَذِهِ الْحِرَاحَات مَا لم تصب المقتلة فَإذَا صلى النَّاس الْعَشَاء صدرُوْا عَن اللَّال من الْعَشَاء صدرُوْا عَن اللَّال من الله عَلَيْهِ وَلا عَلَيْهِ وَمِنْهُم من لَا لَهُ وَلا عَلَيْهِ فَرجل اغتنم ظلمَة اللَّيل وغفلة النَّاس فَركب فرسه فِي المُعاصِي فَلْ لِكَ عَلَيْهِ وَلا لَهُ وَمن لَهُ وَلا عَلَيْهِ فرجل اغتنم ظلمَة اللَّيل وغفلة النَّاس فَركب فرسه فِي المُعاصِي فَلْ لِكَ عَلَيْهِ وَلا لَهُ وَمن لَهُ وَلا عَلَيْهِ فرجل اغتنم ظلمَة اللَّيل وغفلة النَّاس فَقَامَ يُصَلِّى فَذَلِكَ لَهُ وَلا عَلَيْهِ وَمن لا لَهُ وَلا عَلَيْهِ وَمن لا لَهُ وَلا عَلَيْهِ وَمن اللهُ وَلا عَلَيْهِ وَرفعه جمَاعَة وَعَلَيْكِ بِالْقَصْدِ وِداومه . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيْر مَوْقُولُهُ إِن اللهَ إِنْ اللهِ وَرَفعه جمَاعَة

ُ الْحَقَّحَقَةُ بحاء بن مهملتين مفتوحتين وقافين الْلَوَّلَى سَاكِنة وَالنَّانِيَّة مَفَتُوحَة هُوَ اَشد السَّير وَقِيُلَ هُوَ اَن يجُتُهد فِي السَّير ويلح فِيْهِ حَتَّى تعطب رَاحِلَته اَوْ تقف وَقِيْلَ غير ذَلِكَ

گاہ طار آبن شہاب بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ وہ رات کے وقت مطرت سلمان فاری بڑنؤ کے ہاں تھہرے تاکہ اس بات کا جائزہ لیں کہ وہ رات کو کتنی عبادت کرتے ہیں؟ راوی بیان کرتے ہیں: حضرت سلمان فاری بڑئورات کے سخری مصیل اٹھ کرنماز دواکر نے لیے بیں الگا کہ جیسے آئیس بیا ندازہ ٹہیں ہوا کہ طارق بن شہاب کیا سوچ رہے ہیں؟ بعد میں طارق نے اُن کے سامنے یہ بات ذکر کی تو حضرت سلمان بڑٹون نے فرمایا بیتم ان پانچ نمازوں کو با قاعد گی سے اواکر ڈیریمام گن ہوں کا کفارہ بن ہیں سامنے یہ بات ذکر کی تو حضرت سلمان بڑٹون نے فرمایا بیتم ان پانچ نمازوں کو با قاعد گی سے اواکر ڈیریمام گن ہوں کا کفارہ بن ہیں گر جبکہ تم نے قبل کا جرم نہ کیا ہو جب نوگ عشاء کی نمازاواکر لیتے ہیں تو ان کی تین تسمیس ہوجاتی ہیں گھوا ہے لوگ ہوتے ہیں جن کے ذمہ گن ہوتی ہیں ہوتی سے اور ان کے خلاف نہیں کے ذمہ گن ہوتا ہے ن کے حق میں ہوتی سے اور ان کے خلاف نہیں

ہوتی اور پھی سے لوگ ہوتے میں جن کے نہوں میں چھے ہوتا ہے اور ندان کے خلاف کھے ہوتا ہے۔

ایک فخص جورات کی تاریک کوئنیمت جمتا ہے اورلوگول کی غفلت کوئنیمت جمتا ہے اوروہ معاصی کے بارے میں اپنے گھوڑ سے پرسوار ہوجاتا ہے اس فخص کو گناہ ہوتا ہے اس فخص کو کچھ ملے گاہیں ایک وہ فخص ہے بینے کچھ ملے گااوراسے کن نہر ہوگا نیدو فخص ہے جو گائیں ایک وہ فخص ہے بینے بیروات کی تاریکیول میں اوگول کی غفلت کوئنیمت جمتا ہے اوراس وقت نماز اوا کرتا ہے تو اس مخص کو نیک سے گا اوراس کوکوئی گناہ ملے گا اوراس کوکوئی گناہ بیدہ فخص ہے جو نماز اوا کرنے کے اوراس کوکوئی گناہ ملے گا اور نہ کوئی گناہ ملے گا ہورہ کوئی گناہ ہے کہ تم انہاء پہندی سے بعد سوجاتا ہے تو اس میں موگا تو تم پرلازم ہے کہ تم انہاء پہندی سے بچوااورمیا نہروی اختیار کرواور با قاعد گی سے ایسا کروا"۔

بیروایت امام طبرانی نے بھم کبیریں موقوف روایت کے طور پڑائی سند کے ماتھ فال کی ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے ایک جمہ عت نے اس روایت کومرفوع روایت کے طور پر بھی نقل کیا ہے۔

متن کے الفاظ 'السحقحق،' میں دؤوومر تبار ' ہے اور آئے ہاں سے مراڈ چلتے ہوئے تیزی سے چینا ہے اور ایک قول کے مطابق 'اس سے مراد ہیہ ہے: آ دی چلتے ہوئے بھر پورکوشش کرئے یاسفرکرتے ہوئے آئی تیزی دکھائے کہ اپنی سواری کوتھکا دیے یہ اُسے تفہر نے پرمجبور کر دیے ایک قول کے مطابق اس کا مغہوم کچھا ور ہے۔

941 - وَعَنُ سَمُرَة بِن جُنُدُب رَضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لنا لَيْسَ فِي السُدُنيا حسد إلَّا فِي اثْنَتَيْنِ الرجل يغبط الرجل آن يُعْطِيهِ الله المال الْكثير فينفق مِنْهُ فيكثر النَّفَقة يَقُولُ الاحسر لَو كَانَ لِي مَال لا نفقت مثل مَا ينفق هلاً وَأحسن فَهُو يحسده وَرجل يقُوا الْقُوآن فَيَقُومُ اللَّيل وَعِنْده رجل الله عَنَوا الْقُوآن فَيقُومُ اللَّيل وَعِنْده رجل الله عَنَوا الله عَنَوا القُوآن فَيَقُولُ الو عَلَى عَلَى الله عَن الله عَن وَجَلَ مِن الْقُوآن فَيَقُولُ لَو عَلَى عَلَمني الله منل هذَا لقمت مثل مَا يَقُومُ وَاطَبَرَائِي فِي الْكَثِير وَفِي سَنَده لِين

الْحَسَد بُطلق وَيُرَاد بِهِ تمنى زَوَال النِّعُمَة عَن الْمَحُسُود وَهِنْذَا حَرَام بِالِاتِّفَاقِ وَيُطلق وَيُرَاد بِهِ الْغِبُطَة وَهُوَ المُرَاد فِي هِنَا الْحَدِيثِ وَفِي نَظَائِره فَإِن كَانَت الْمَحَالَة الْمَعِيثِ وَفِي نَظَائِره فَإِن كَانَت مذمومة فَهُو تمن مَذْمُوم يَاثُم عَلَيْهِ الْمَعَمى المتمى

عطاكيا ہوتا' تو ميں بھی ای طرح نوافل اواكرتا' جس طرح ميخص اواكر ماہے''۔

بدردایت امام طرانی نے جم کبیر میں نقل کی ہے اوراس کی متد کمزورہے۔

''حسد'' کا طلاق اور منہوم یہ ہے کہ جس سے حسد کیا جارہا ہے اس سے نمت کے زائل ہونے کی آرزدگی جائے 'یہ چنر یالا تفاق حرام ہے' بعض اوقات اس فقظ کا اطلاق اور مغہوم یہ ہوتا ہے کہ ''رشک'' کیا جائے اس سے مرادیہ ہے کہ جس پر شک کیا جارہا ہے' اس سے جس کے اس سے مرادیہ ہوجائے' اس کی جس کی خواہش کی جائے اور بیآرزونہ ہوکہ یہ خواہد کا مراد ہے' اس کی مثالیس بہت می بین آگروہ حالت جس پر دشک کیا جارہا ہے' وہ لائق تحریف ہو' تو یہ آرزو بھی مائن تعریف ہوگی اور آرز دکر نے والے خص کواس کے حوالے سے گناہ ہوگا۔

942 - وَعَسَ عَبِّدِ السَّلِهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حسد إلَّا فِي الْنَتَيْنِ رجىل آتَـاهُ السَّه الْـقُوْآن فَهُو يَقُومُ بِهِ آنَاء اللَّيْل وآناء النَّهَار وَرجل آتَاهُ اللَّه مَالا فَهُوَ يُنْفِقهُ آنَاء اللَّيْل وآناء النَّهَار . رَوَاهُ مُسْلِم وَغَيْرِه

''رفتک صرف دوطرح کے آدمیوں پر کیا جاسکتا ہے'ا یک وہ مخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کاعلم دیا ہو'اوروہ رات دن اس کے ہما تھ مصروف رہتا ہوا درا یک وہ مخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال مطاکیا ہو'اوروہ رات دن اس میں سے خریج کرتا ہو'' ۔ میں مسلم میں اس سے سات میں ہوتا ہے۔

بدروایت امام مسلم اورد میر حضرات نقل کی ہے۔

943 - وَعَنُ يَوْيُدُ بِنِ الْأَخْنَس وَكَانَتَ لَهُ صُحْبَة رَضِى اللّهُ عَدُهُ أَنَّ رَسُولُ اللّه صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لا تسافس إلّا فِي اللّهُ عَلَيْهِ رَجل أعطاهُ الله قُو آنًا فَهُو يَقُومُ بِهِ آنَاء اللّيُل وَالنّهَار فَيَقُولُ رجل لو آن الله آعُسطالِئ مَا أَعْسطى فَلانا فأقوم بِه كَمَا يُقُومُ وَرجل أعطاهُ الله مَالا فَهُو ينفق مِنهُ وَيتَصَدَّق فَيَقُولُ رحل مثل أعسط ليئ مَا أعسطى فَلانا فأقوم بِه كَمَا يُقُومُ وَرجل أعطاهُ الله مَالا فَهُو ينفق مِنهُ وَيتَصَدَّق فَيَقُولُ رحل مثل الْحُيشِ وَرُواته فِقَات مَشْهُورُونَ وَرَواهُ آبُو يعلى من حَدِيبُ آبِي سعيد تَحْوِه بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ

المستحد المست

یدروایت امام طبرانی نے بہم کبیر میں نقل کی ہے اس کے تمام راوی مشہوراور ثقہ بیں اے امام یعنی نے حضرت ابوسعید ضدری اللہ تنازے منقول حدیث کے طور پڑاس کی مانند قل کیا ہے جوعمہ وسند کے ساتھ منقول ہے۔ 944 - وَعَنْ فَصَالَة بِنَ عِهِدِ وَتَعِيمِ اللَّهَ إِنِّ مَا لِللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن قَرَ عِنْدِ آبَاتَ مِي لَكَلَة كَتِب لَهُ إِنْطَار وَالْقِنْطَارِ حَيْرٌ مِنَ اللَّهُ ثَنَا وَمَا فِيْهَا فَإِذَا كَانَ يَوْم الْقِيَامَة يَقُولُ رَبِكَ عَرَّ وَجَلَّ عَشْر آبَاتَ مِي لَكَلَة كَتِب لَهُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْ مِنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ للْعَبِد الْمِيضَ فَيَقُولُ العَبْد بِيَدِهِ يَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ للْعَبِد الْمِيضَ فَيَقُولُ العَبْد بِيَدِهِ يَا الْعَبْد بِيَدِهِ يَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ للْعَبِد الْمِيضَ فَيَقُولُ العَبْد بِيَدِهِ يَا اللهُ عَنْ وَالْمُوسِطُ بِالسَّنَادِ حَسَنَّ وَلِيَهِ اللهُ عَنْ وَالْمُوسِط بِالسَّنَادِ حَسَنَّ وَلِيْهِ اللهُ عَنْ السَّامِينَ وَوَالِنَه عَنْهُم مَقْبُولَة عِنْد الْاكْتُدُونِنَ وَالْأُوسِط بِالسَّنَادِ حَسَنَّ وَلِيْهِ اللهُ عَنْ السَّامِينَ وَوَالِنَه عَنْهُم مَقْبُولَة عِنْد الْاكْتُدُونِنَ

والا جوالا حضرت فضاله بن عبيد بالثنة اور حصرت تميم داري ينافظ تي اكرم مَنْ فينم كار فرمان تقل كرتے بين:

"جوخص رات کے دفت دس آیات کی تلاوت کرلے گا تو اس کے لئے آیک "قبطار" کا تو اب نوٹ کی جائے گا اورایک
"فیطار" و نیااوراس میں موجورسب چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جب قیامت کا دن ہوگا "قرتمہارا پروردگارفر مائے گا : تم تعاوت
کرو!اور ہرایک آیت کے وض میں ایک درجہ پر چڑھتے جاؤ کیہاں تک کہ آ دی کو جو آخری آیت آتی ہوگا وہاں تک آ دمی چلا جائے
گا تو اللہ تعالی بندے سے فرمائے گا: تبضے (ایعنی مطبی) میں لو! تو بندہ اپنے ہاتھ کے ذریعے عرض کرے گا:اے میرے پروردگار! تو
زیادہ بہتر جانتا ہے تو پروردگار فرمائے گا: بیضلہ ہے اور پیفتیں ہیں"۔

بیروایت اوم طبرانی نے مجم کبیراور مجم اوسط میں مست سند کے ساتھ نقل کی ہے اس میں ایک راوی اس عیل بن عیاش ہے ' جس نے اہل شرم سے روایات نقل کی ہیں اس کی اہل شام سے روایات اکثر محد ثین کے نزدیک مقبول ہیں۔

945 - وَعَنُ عَبْدِ اللّٰهِ بَنِ عَمُوو بن الْعَاصِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قَامَ بِعشر آيَات لم يكتب من الغافلين وَمَنْ قَامَ بِمِائَة آيَة كتب من القانتين وَمَنُ قَامَ بِالف آيَة كتب من المقتطرين

رَوَاهُ أَبُو ُ ذَاؤُد وَابُسْ خُوزَيْمَة فِي صَحِيْحِه كِلاهُمَا مِن دِوَايَةٍ آبِي سَرِيَّة عَنَّ آبِي ححيرة عَن عبد الله بن عَمْرو وَقَالَ ابْن خُزَيِّمَة إِن صَحَّح الْخَبَر فَايِّيُ لَا أعرف أَبَا سَرِيَّة بعدالة وَلَا جوح وَرَوَاهُ ابْن حبّان فِي صَعِيْحِه مِنْ هذِهِ الطَّرِيْق أَيْضًا إِلَّا آنه قَالَ: وَمَنْ قَامَ بِمِاثَتَى آيَة كتب مِن المقنطوين

قَوْلِه من المقنطرين أي مِمَّن كتب لَهُ قِنْطَار من الْأجر

'' جَوِّضَ نُوافَل مِن ُوسَ آیات کی تلاوت کرے گا'اس کانام غافل لوگوں میں نوٹ نہیں کیاجائے گا'جوایک سوآیات کی تلاوت کرے گا'اس کانام'' قانتین''میں نوٹ کیاجائے گااور جوایک بزارآیات کی تلاوت کرے گااس کانام' مقطرین' میں نوٹ کا سیری''

یے رویت اوم ابوداؤ داورامام این فزیمہ نے اپنی سی میں نقل کی ہے ان دونوں نے ایسے ابوسریہ کی ابو بجیر ہ کے حویے حضرت عبداللہ بن عمر و مڑنافزیسے فل کردہ روابیت کے طور پرنقل کیا ہے امام ابن فزیمہ کہتے ہیں: اگر میدروایت مستند ہواتو میں اوسریہ کے ہرے میں کسی عدالت یا جرح سے وافقت نہیں ہوں میں روایت امام این حیان نے اپنی سیح میں ای حوالے ہے گئی کی جُن تا ہم انہوں نے بیالفاظ فل کیے ہیں:

"جوفض نوافل میں دوسوآیات کی تلاوت کرے گا اس کا نام مفتطرین "میں نوٹ کیا جائے گا"۔

متن كے الفاظ "مقطرين" سے مرادوہ مخص ہے جس كے نامہ اعمال ميں اجر كاايك "قنطار" نوث كير جائے -

طافظ (منذری) فرماتے میں :سورہ ملک سے قرآن کے آخرتک ایک ہزار آیات ہیں باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔

946 - وَعَنُ ابِى هُوَيُرَة وَضِى اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ وَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ القنطار اثنَا عشر ألف أُوقِيَّة الْأُوقِيَّة خير مِمَّا بَيْنَ السَّمَاء وَالْآرْض . رَوَاهُ ابْن حبّان فِيْ صَحِيْحه

الله الوبريه فاتنواني اكرم مَنْ أَيْنًا كار فرمان نقل كرت بين:

"اکیک" قطار" ہرہ بڑار" اوقیہ" کاہوتا ہے اورایک" اوقیہ" اُن سب چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جوآسان اورز مین کے درمیان موجود ہیں"۔

بدرور بیت امام این حبان نے اپنی سیح میں نقل کی ہے۔

947 - وَرُوِى عَنْ آبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قَرَا عشر آيات في لَيْنَة لم يكتب من الغافلين وَمَنْ قَرَا مائة آية كتب له قنوت لَيْلة وَمَنْ قَرَا مِائتى آيَة كتب من الغانتين وَمَنْ قَرَا مَائته آية كتب من الغانتين وَمَنْ قَرَا مِائتى آية كتب من الغابدين وَمَنْ قَرَا خَمْسِمِائة آية كتب من الحافظين وَمَنْ قَرَا سِتْمالَة آية كتب من الخياشين وَمَنْ قَرَا أَلف آية كتب من المختين وَمَنْ قَرَا ألف آية أصبح له قِنْطار وَالْقِنْطار الف وَمِائتا أوقيَّة وَالاوقية خير مِمَّا طلعت عَلَيْهِ الشَّمُس وَمَنْ قَرَا ألفى آية كان من الموجبين -رَوَاهُ الطَّبَرَانِيَ

الُمُوجِبِ الَّذِي اَتَى بِفعل يُوجِب لَهُ الْجَنَّة وَيُطلق اَيُضًا على من اتَى بِفعل يُوجِب لَهُ النَّارِ المُوجِب اللهُ النَّارِ اللهُ على من اتَى بِفعل يُوجِب لَهُ النَّارِ اللهُ النَّارِ اللهُ النَّارِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ

الله غير المدروب (اوّل) ( المراك) (

یدروایت امام طرائی نے مقل کی ہے۔

سير سال العظيم فرماتے بين:)"واجب كرنے والى چيز" ہے مراديہ ہے كہ جو تخص ايما كام كرے جواس كے لئے جنت كوواجب كردے بعض اوقات اس لفظ كااطلاق اس فخص پر بھى ہوتا ہے جوكوئى ايما كام كرتا ہے جواس كے لئے جہم كوواجب كرويتا ہے۔

948 - وَعَنُ آبِى هُرِيْرَة رَضِى اللّهُ عَنْهُ عَن النّبِى صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ من حَافظ على هؤلاءِ الصَّلُوات المسكتوبات لم يكن من الغافلين وَمَنْ قَرَا فِي لَيْلَة مائلة آية لم يكتب من الغافلين أو كتب من القانتين . رَوَاهُ ابُن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِه وَالْحَاكِم وَلَفُظِه وَهُو رِوَايَةٍ لِابْنِ خُزَيْمَة آيَطًا قَالَ: من صلى فِي لَلْلة بِمائة آية لم يكتب من الغافلين وَمَنْ صلى فِي لَلْلة بِمائتنى آية كتب من القانتين المخلصين

وَ قَمَالَ الْحَاكِم صَحِيْح عَلَى شَرْطٍ مُسْلِمٍ - وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ فِيْهَا عَلَى شَرْطٍ مُسْلِمٍ ايَضًا: من قَرَا عشر آيَات فِي لَيُلَة لَم يكتب من الغافلين

ولا الله حضرت الوجريره في فينو بني اكرم مَن في المرم مَن في في كابي فرمان تقل كرت بين:

'' جو خص فرض نماز وں کو ہا قاعد کی ہے ادا کرے گا' وہ'' غافلین'' میں سے نبیں ہوگا اور جو مخص ایک رات میں ایک سوآیات کی "ما وت کرنے گا' اس کا شار غافلین میں نبیں ہوگا ( راوی کوشک ہے شاید بیدالفاظ ہیں : ) اس کا شار قائنین میں ہوگا''

یہ روایت امام ابن فزیمہ نے اپنی سی میں نقل کی ہے امام حاکم نے بھی اس کونٹل کیا ہے اور بیالفاظ اُنہی کے ہیں امام ابن خزیمہ کی ایک روایت میں بیالفاظ ہیں:

'' جو خص ایک رات میں ایک سوآیات کی تلاوت نماز میں کرے گا'اس کا ثنار عافل لوگوں میں نہیں ہوگا'اور جو خص ایک رات میں'نماز میں' دوسوآیات کی تلاوت کرے گا'اس کا ثنار'' قالمتین 'میں ہوگا''۔

امام حکم فرماتے ہیں: بیدامام سلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے'امام حاکم کی ایک اور روایت'جس کے بارے میں'انہوںنے یہ کہاہے: د دمجی امام سلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے ( اُس روایت میں بیالفاظ ہیں : )

" جو خص ایک رات میں دس آیات کی تلاوت کرے گا اس کا شار غافل لوگوں میں نہیں ہوگا"۔

## 12 - اَلتَّرْهِيْبُ مِنْ صَلاةِ الْإِنْسَانِ وَقِرَاءَتِهِ حَالَ النَّعَاسِ

,

يُصَيِّيُ فَلْيَنْصَرِفَ فَلَعَلَّهُ يَدُعُو عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ لَا يَدُرِيُ

﴿ ﴿ سَيْدِهِ عَا نَشْهِ مِعْدِ يَعْدَ مِنْ فَهَا مُن الرَّمِ مَنْ فَيْلُمُ كَامِيرٌ مَانَ فَلَ كُرِي مِن

" جب کسی شخص کونماز کے دوران او گھر آئے گئے تواہے سوجانا جاہے 'جب تک اس کی نیندختم نہیں ہوجاتی 'کیونکہ بعض اوقات' (میکن ہے) جب کوئی شخص نماز اداکرتے ہوئے او گھر ہاہؤ تو ہوسکتا ہے کہ دوا پی طرف سے دعائے مغفرت کررہاہؤ کیکن درحقیقت خودکو برا کہ رہاہؤ'۔

بدروایت امام بخاری امام سلم امام ابوداؤ دا مام ترندی امام این ماجداورامام نسائی سفظل کی به امام نسائی کی روایت کے

الفاظ بيرين:

ی یک " جب کسی مخفس کو نماز کے دوران اونگھ آنے گئے تواسے نمازختم کردین جاہیے کیونکہ ہوسکتا ہے وہ اپنے خلاف دعا کرر ہا ہواوراً ہے اِس بات کا پہتر بھی ندہو''۔

950 - وَعَنُ آنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهُ آنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نعس آحَدُكُمُ فِي الصَّلَاة فلينم حَثْى يعلم مَا يَقُرَوُهُ \_ رَوَاهُ البُخَارِي وَالنَّسَائِيِّ إِلَّا آنه قَالَ إِذَا نعس آحَدُكُمُ فِي صَلَاته فلينصرف وليرقد ﴿ هِ هِ حَفِرت الْسَ اللَّهُ مِنَ اكْرَم مَنَ يَهُمُ كَارِفُر مَانَ قَلَ كَرِينَ :

'' جب کوئی شخص نماز کے دوران او تکھنے گئے تو اسے سوجانا جائے جب تک وہ (اٹنے ہوش میں نہیں ہوتا) کدا ہے ہیہ پہتہ ہوکہ وہ کیا پڑھ رہا ہے؟''۔

بدردایت امام بخاری اورا مام نسائی نے نقل کی ہے تا ہم انہوں نے بدالفاظ آل کیے ہیں اور داری اور امام نسائی نے قل کے ہیں اور در اس اور کھا نے گئے تواسے نماز تم کر کے سوجانا جا ہے'۔ ا

951 - وَعَنُ آبِى هُرَبُرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ إِذَا قَامَ آحَدُكُمُ من اللَّيُل فاستعجم الْقُرُّآن على لِسَانه فَلَمْ يدر مَا يَقُولُ فليضطجع

رَوَاهُ مُسْلِم وَأَبُو قَاوُد وَالنِّرُمِذِي وَابْنُ مَاجَةَ رَحِمهم اللَّه تَعَالَى

عديث 950: صعبح البعارى - كتاب الوضوء أباب الوضوء من النوم - حديث 208 صعبح صلب - كتاب صلاة السيافرين وتصرفا الب أمر من نعس في صلاته - حديث 1349 ستخرج أبي عوانة - باب في الصلاة بين الأذان والإقامة في صلاة البغرس وغيره أبيان إيجاب التوم والاضطجاع إذا نعس في صلاته إذا استعم - حديث 1774 مواً مالك - كتاب صلاة اللبل الب ما حاء في صلاة الليل - حديث 259 شن أبي داود - كتاب الصلاة أبو اب قبام البيل - باب النعاس لي الصلاة اللبل الباس ما جه في صلاقة الليل المسائل - باب النعاس لي الصلاة أبو اب قبام البيل - باب النعاس لي المصلاة المسلاة البنيس عليه المؤرن المب الأمر بالوضوء من النوم - حديث: 441 مصنف عبد الرزاق الصعامي - كتاب الصلاة الساس الرجل ما نبس عليه المؤرن في الصلاة - حديث 408 الساس - خديث 441 مسنف عبد الرزاق الصعامي - كتاب الصلاة الساس عديث: 151 السس ملاك المبدئ المبدئ المبدئ المدين تعلى في صلاته فلبرقد حتى بدهب عنه الموم حديث: 438 مديث 1762 سند أمن بين مالك رضي الله تعالى عنه - حديث 1762 سند المديدي - أحادست عباشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن رمول الله صلى حديث: 180 مسند أبي بعلى الموصمي - أمو دلاية عبد الله بن زيد الجرمي حديث 2734

النرعب والنرهب (اذل) ﴿ الرَّحِينِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

والا والله عنرت الوهرره والمأذار وايت كرت بين: بي اكرم مَالََّيْمَ في ارشاد فرمايا بي:

رہ استرت رو ہر یہ مصدر ہے۔ یہ اور قر آن پڑھتے ہوئے اس کی زبان کڑ کھڑانے کے اوراے یہ بنتہ نہ سیطے کہ ور كيريزه رباہ؟ تواے ليٺ جانا جاہے''۔

میروایت امام سلم امام ابوداؤ دامام ترقدی ادرامام این ماجد نظل کی ہے۔

التَّرُهِيب من نوم الْإِنْسَان إِلَى الصَّباح وَترك قيام شَيْءٍ من اللَّيُل آ دمی کے مبلح تک سوئے رہنے اور رات کے وفتت نوافل کومطلق طور پرترک کر دیئے سے متعلق

تربيبي روايات

952 - عَنِ ابْنِ مَسْعُود رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ذكر عِنْد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجل لَه لَيُلَة حَيِّم أصبح قَى الدَّرَجَلَ بَالِ الشَّيْطَانِ فِي أَذُنَيْدِ أَوْ قَالَ فِي أَذُنه . رَوَاهُ البُّخَارِيّ وَمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيّ وَابْنُ مَاجَدَ وَقَالَ فِي أَذُنَيْهِ عِلْى التَّيْنِيَة من غير شكَ وَرَوَاهُ آخِمد بِاسْنَادٍ صَبِعِيْح عَنْ آبِي هُرَيْرَة وَقَالَ: فِي أَذُنه-على الْإِفْرَاد من غير شكِّ وَزَاد فِي آخِره:قَالَ الْحسن إِن بَوْله وَاللَّه ثقيل

الله عند الله بن مسعود الكذبيان كرتے بيں: نبي اكرم مَنْ الله عند الله مخص كاذكركي كميا جون بونے تك س ری رات سویار ہت ہے آپ نظیم نے فرمایا: وہ ایک ایسا مخص ہے جس کے کانوں میں (راوی کوشک ہے شایر میہ الفاظ يں:)جس كے كان ميں شيطان نے پيشاب كرديا ہے"۔

بدروایت امام بخاری امام مسلم امام نسائی اورامام ابن ماجه نے نقل کی ہے انہوں نے اس میں لفظ" کانوں "نقل کیا ہے کین تنتنيه كاصيغه لقل كيا ہے اور كى شك كے بغير كيا ہے بهى روايت امام احمد نے سے سند كے ساتھ مصرت ابو ہريرہ الاثاؤ كے حوالے ہے . نقل کی ہے کیکن انہوں نے لفظ ''کان' کیے مفرد قل کیا ہے اور میر بھی کسی شک کے بغیر کیا ہے اور انہوں نے اس روایت کے آخر میں بیالفاظ زائد قل کیے ہیں:حسن بصری فرماتے ہیں:شیطان کا بیشاب اللہ کی تم ابوجھل ہوتا ہے۔

953 - وروى السطَّبَرَانِيّ فِي الْآوْسَطِ حَدِيثٍ ابْن مَسْعُوْد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَفُظِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أرَّادَ الْعَبْد الصَّلَاة من اللَّيُل آتَاهُ ملك فَقَالَ لَهُ قُم فَقَدْ أصبَحت فصل وَاذْكُر رَىك فياتيه الشُّيْ طَان فَيَقُولُ عَلَيْك ليل طَوِيل وسوف تقوم فَإِن قَامَ فصلي أصبح نشيطا خَفِيف الْجِسُم قرير الُعين وَإِن هُوَ أَطَاعِ الشَّيْطَانِ حَتَّى أَصبح بَالٍ فِي أُذُّنه

ا مام طبرانی نے مجم اوسط میں حضرت عبداللہ بن مسعود ری فیڈ کے حوالے سے مید عدیث نقل کی ہے جس کے الفاظ میں بیں: نبی اکرم ملاتیا کے ارشاد فرمایا ہے:

"جب بنده رات کے وقت تماز ادا کرنے کاارادہ کرتا ہے تو ایک فرشتہ اُس کے پاس آنا ہے اوراس سے کہتا ہے اُٹھوا صبح ہونے والی بے تم تمازادا کرواورتم اپنے بروردگارکاؤ کرو!اوراکی شیطان اُس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ۔ ابھی رات بہت لمی ہے ہم تھوڑی دیر بعدائھ جاتا اگروہ مخص اٹھ کرنماز اداکر لے توضیح کے دفت وہ تازہ دم ادر ہلکا پھلکا ہوتا ہے ادراس کی آتھ میں منظاب کے بیروی کرنے تو وہ ایسے عالم میں مسیح کرتا ہے کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب منظری ہوتی ہیں۔

منازی ہوتی میں ادراگروہ شیطان کی بیروی کرئے تو دہ ایسے عالم میں مسیح کرتا ہے کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کی ہوتا ہے '۔

وَسَلَّمَ يَا عبد اللَّه لَا تَكن مثل فكان كَانَ يَقُومُ النَّيُل قَترك قيام النَّيْل \* وَالله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَالله عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَالًا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا مَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ واللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

رَوَّاهُ البُنَحَادِي وَمُسُلِمٍ وَّالنَّسَائِيُّ وَغَيْرِهم

روں اور است عبداللہ بن عمروبن العاص اللہ بیاں کرتے ہیں: نبی اکرم نکائیٹی مجھے قربایا: اے عبداللہ! تم فلال مختص کی ماند نہ ہوجانا' جو پہلے رات کونوافل ادا کیا کرتا تھا 'اور پھراس نے رات کے نوافل ترک کردیے''۔

بدروایت امام بخاری امام سلم امام نسائی اور دیگر حضرات نظل ک ہے۔

وه عربت ابو بريره فالنف تي اكرم من الفيام كايفر مان الل كرت بين:

"شیطان کی فخص کی گردن پرگره لگاتا ہے جب آدمی سونے لگتا ہے وہ تین گرجیں لگاتا ہے اور ہرگرہ لگاتے ہوئے کہتا ہے: رات ہوی لبی ہے تم سوئے رہوا اگر آدمی بیدار ہوکر اللہ کاذکر کرئے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے اگر آدمی وضوکر نے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے اور اگر نماز اداکر نے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے اور آدمی گئے کے وفت تازہ وم خوش مزاج ہوتا ہے ورند آومی کا مزاج بھی خراب ہوتا ہے اور وہ ست ہوتا ہے '۔

بیردایت ۱۵ م بالک نام بخاری آمام سلم امام ابودا و دُامام نسانی اورامام این ماجه شنے نقل کی ہے اُن کی روایت میں بیا مفاظ ن:

يدردايت اس سے يملے والے باب من گزرچكى ہے۔

 الترغب والترهب (اذل) ﴿ (﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا الْوَاقِلِ النَّوَاقِلِ النَّوَاقِلِ النَّوَاقِلِ

رَوَاهُ ابْنِ مَاجَه وَالْبَيِّهَةِتِي وَقِلَى اِسْنَادِهِ احْتِمَالَ للتحسين

الله الله معزت جاير بن عبدالله بي فاروايت كرتے ميں: نبي اكرم مَنْ اللَّهِ فِي ارشادفر مايا ہے:

" حضرت سلیمان مریعا کی والدہ نے حضرت سلیمان طیعات کہا تھا: اے میرے جیٹے! رات کوزیا دہ نہ مونا کیونکہ رات سے ونت زیادہ سوتا' آ دی کو تیامت کے دن نقیر بنادےگا'۔

بدروايت امام ابن ماجداورامام بيهي نيقل كي باوراس كي سنديس حسن بون كااحمال ب

957 - وَعنهُ رَضِى اللّهُ عَنْهُ اَيُضًا اَنَّ النَّبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِن مُسْلِم ذكر وَلَا اُنثى يِنَام إِلّا وَعَلِيهِ جرير مَعْقُود فَإِن هُو تَوَضَّا وَقَامَ إِلَى الصَّلَاة أصبح نشيطا قد أصّاب خيرا وقد المُحَلَّت عقده كلهًا وَإِن المُحَلِّد عقده كلهًا وَإِن المُحَلِّد عَدِه كلهًا وَإِن المُحَلِّد عَده كلهًا وَإِن

رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حَبَان فِي صَحِيتَ كَيْهِمَا وَاللَّفْظ لِابْنِ حَبَان وَتقدم لفظ ابْن خُزَيْمَة

''جوبھی مسلمان مردیا عورت موجائے' تو اس پر گر ہ لگی ہوئی ری لگادی جاتی ہے'اگر دہ اُٹھ کروضو کرے اور نمازی طرف جائے' تو صبح کے وقت وہ تازہ دم ہوتا ہے' اُسے بھلائی نصیب ہوئی ہوتی ہے' اور اس کی تمام کر ہیں کھل چکی ہوتی ہیں' اوراگروہ بیدار ہونے کے بعد' اہتد کاذکر ندکرے' تو صبح کے وقت اس پر گرہ موجود ہوتی ہے' اور وہ پوجمل اور سست ہوتا ہے' اور اسے بھلائی نصیب نہیں ہوتی''۔

بیروایت امام ابن خزیمه اورا مام ابن حبان نے اپنی اپن تھے میں نقل کی ہے روایت کے الفاظ امام ابن حبان کے لل کردہ ہیں ا، م ابن خزیمہ کے قل کردہ الفاظ اس سے پہلے گزر بچے ہیں۔

958 - وَعَـنُ آبِـى هُـرَيْـرَـة رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ وَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن الله يبغض كل جعظوى جواظ صحاب في اللهُ سُواق جيفة بِاللَّيْلِ حمّار بِالنَّهَارِ عَالَم بِآمُر الدُّنْيَا جَاهِل بِآمُر الانِحِرَة وَعَظرى جواظ صحاب في اللهُ سُواق جيفة بِاللَّيْلِ حمّار بِالنَّهَارِ عَالْم بِآمُر الدُّنْيَا جَاهِل بِآمُر الانِحِرَة وَوَالْمُ اللهُ الله

وه حضرت الوجريره والنزروايت كرتي بين: في اكرم مَالَيْكِم في ارشادفر ماياب:

'' ہے شک اللہ تعالیٰ ہر بخت مزاح' زیادہ کھانے پینے والے ٔ بازاروں میں جیج ' جیج کر بولنے والے فخص کو ، پیند کرتا ہے جورات کے دفت مردار کی طرح پڑے ہوتے ہیں' جودن کے وقت گدھے کی طرح ہوتے ہیں' جودنیا ہے متعلق امورے والف ہوتے ہیں' اورآ خرت سے متعلق امور سے ناوا تف ہوتے ہیں''۔

بدروایت امام ابن مبان نے اپن جی میں نقل کی ہے اس کواصبها نی نے بھی نقل کیا ہے۔

ائل لغت كہتے ہيں.''جعظر ك' ہے مرادُشدت پيتداور بخت مزاح ہے لفظ''جواظ' ہے مرادزيادہ كھانے پينے والا ہے ُلفظ ''صخاب' ہے مراد جيخ ' جيخ كر بولنے ولا ہے اُن كى بات يہال ختم ہوگئی۔

## التَّرْغِيْب فِي آيَات وأذكار يَقُولها إذا أصبح وَإِذَا أَمْسَى

باب: چندا یات اوراذ کار سے متعلق ترغیبی روایات جنہیں آ دمی مبح اور شام کے وقت پڑھے گا

رَوَاهُ أَبُوْ ذَاوُد وَاللَّفُظ لَهُ وَالتِّرْمِذِي وَقَالَ حسن صَحِبْح غَرِيْبٌ وَرَوَّاهُ النَّسَائِي مُسْندًا ومرسلا

کا کا معاذ بن عبداللہ نے اپنے والد کابیہ بیان نقل کیا ہے: ایک رات جب بارش ہوری تھی اور تار کی شدید تھی ہم نی اکرم طاقی کا کوتلاش کرنے کے لئے نظے تاکہ آپ نوائی ہمیں نماز پڑھا کیں ہم آپ خوائی سک پہنچ تو آپ خوائی نے فرمایا: تم پڑھو! تو میں بڑھو! تو میں نے پچھنیں پڑھا کے فرمایا: تم پڑھو! تو میں نے پچھنیں پڑھا کے فرمایا: تم پڑھو! تو میں نے پچھنیں پڑھا تھی فرمایا: تم پڑھو! تو میں نے برطو اتو میں کے دوت بھی اور شام نے برطو کی نا پرسول التدا میں کیا پڑھوں ؟ نبی اکرم سائی آنے فرمایا: تم سورة اخلاص اور معوذ تین پڑھو تم صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی اور شام کے دقت بھی اور شام کے دقت بھی اور شام کی نامیس تین مرتبہ پڑھو کید ہم چیز کے حوالے ہے تمہارے لئے کھا یت کرجا کمیں گئ"۔

بیروایت امام ابودا و دیے نقل کی ہے ٔ روایت کے الفاظ اُن کے نقل کر دہ بیں اسے امام تر ندی نے بھی نقل کیا ہے ٗ وہ فرماتے بیں: بیصدیت مستم نے غریب ہے'امام نسائی نے بیر دایت مسنداور مرسل دونوں طرح سے نقل کی ہے۔

960 - وَعَنُ معقل بن يسَار رَضِى اللهُ عَهُ عَن النّبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن قَالَ حِيْن يصبح فَلَاثُ مَوَّات اعوذ بِ اللهِ السّيميْع الْعَلِيم من الشّيطان الرَّجِيم وَقَرَا ثَلَاث آيَات من آخر سُوْرَة الْحَشُر وكل اللّه به سَبْعِيْنَ الف مىلك يعملونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمُسِى وَإِن مَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْم مَاتَ شَهِيدا وَمَنُ قَالَهَا حِيْن يُمُسِى كَانَ بِيتْلُكَ الْيَوْم مَاتَ شَهِيدا وَمَنُ قَالَهَا حِيْن يُمُسِى كَانَ بِيتْلُكَ الْيَوْم مَاتَ شَهِيدا وَمَنُ قَالَهَا حِيْن يُمُسِى كَانَ بِيتْلُكَ الْمَنزِلَة

رُوَاهُ النَّرْمِذِي مِن دِوَايَةٍ خَالِدِ بْن طَهُمَان وَقَالَ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَفِيْ بعض النَّسخ حسن غَرِيْبٌ ﴿ وَمَا النَّرْمِذِي مَعْلَ بن بِيار ﴿ لَيْنَ مُن الرَم مَنْ لَيْنَا كَا يَرْمانُ قُلَ كَرِيْتُ مِن

" جو خص مع كوفت تين مرتبه بيركامات يروه لے:

" میں سننے دالے اور علم رکھنے دالے اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود ہے بناہ ما نگیا ہوں "

اس کے بعد آ دمی سور ہ کشر کی آخری تین آیات تلاوت کرے نواللہ تعالی اس شخص کے لئے ستر ہزار فر نینے مقرر کر دیتا ہے جوشام تک اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں اگروہ شخص اس دن انتقال کر جائے نوشہید ہونے کے هور پرمرے کا اور جوشش شام کے دفت ریکلمات پڑھ لے گا نوریاس کی مانز ہوگا (لیعن کہی اجروثواب حاصل ہوگا)۔ اللہ

یہ روایت اوم تر ندی نے خالد بن طہمان ہے منقول روایت کے طور پر نقل کی ہے دہ فرماتے ہیں بیصدیث فریب ہے بعض

نسخوں میں بیالفاظ میں: می*حدیث حسن غریب ہے*۔

ولى سياها وين المن عبّاس رَضِمَى اللّه عَنْهُمَا عَنْ رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنه قَالَ من قَالَ حِيْن بصح فسيحان اللّه حِيُن تسمسون وحين تُصبحُونَ وَله الْحَمد فِى السَّمَوَات وَالْآرُض وعشيا وَحين تَطهرُونَ يعضر اللّهَ عَيْن تسمسون وَحين تُصبحُونَ وَله الْحَمد فِى السَّمَوَات وَالْآرُض وعشيا وَحين تنظهرُونَ يعضر اللّهَ عَن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ تَحْوجُونَ وَله الْحَقّ ويحيى الْآرُض بعد مَوتها وَكَذْلِكَ تخوجُونَ الرّدِم ادُرك مَا فَاتَهُ فِي لِيلته

رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُد وَلَمُ يُضعفهُ وَتكلم فِيهِ البُخَارِي فِي تَارِيحه

ولا الله عنرت عبداللد بن عباس والله عن أكرم مَنْ اللَّهِ كاليفر مان تقل كرت بين:

''جو شخص صبح کے وقت ریکامات پڑھے:'' میں اللّٰہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اُس وقت جب تم شام کرتے ہوا ور جب تم صبح کرتے ہوا ور ہرطرح کی حمدُ اُس کے لئے مخصوص ہے' آسانوں میں اور زمین میں رات کے وقت بھی اور جب تم دو پہر کرتے ہواس وقت بھی' وہ زندہ کومردہ سے نکالت ہے' اور وہ مردہ کوزندہ سے نکالٹا ہے' اور زمین کے مردہ ہوجانے کے بعد وہ اسے زندگی ویتا ہے' اس طرح تہمیں بھی نکالا جائے گا''۔

( نبی اکرم مُلَاثِیَّا فرمائے ہیں: ) نو اُس مخص کا اُس دن جوجی نفل عمل رہ گیا ہوؤہ آ دمی اس تک پہنچ جاتا ہے اور جوشک شام کے وقت پیکمات پڑھتا ہے اس کا اس رائت میں جوجی نفلی عمل رہ گیا ہوؤہ صحف اس کے اجروثو اب تک پہنچ جاتا ہے''۔

بیروایت امام ابودا و دنے نقش کی ہے تاہم انہوں نے اسے ضعیف قر ارئیس دیا امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں اس کے بارے میں کلام کیا ہے۔

962 وَعَنْ شَلَاد بِسَ أَوْسَ رَضِي اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سِيد الاسْتِغْفَار اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سِيد الاسْتِغْفَار اللَّهُمَّ أَنْت رَبِّى لَا اِللَه اِلَّا أَنْت خلقتنى وَأَنا عَبدك وَأَنا على عَهْدك وَوَعدك مَا اسْتَطَعْت اعوذ بك من شَرِّ مَا صنعت ابدوء لله الله عند على أَنْهُ لَا يغْفر الذُّنُوبِ إِلَّا أَنْت من قَالَهَا موقا بها حِيْن يُمْسِى الله عند الله عند المُحتى وأبوء بذنبى فَاغُفِر لى إِنَّهُ لَا يغْفر الذُّنُوبِ إِلَّا آنْت من قَالَهَا موقا بها حِيْن يُمْسِى فَمَاتَ من يَوْمه دخل الْجَنَّة وَمَنْ قَالَهَا موقنا بها حَتَى يصبح فَمَاتَ من يَوْمه دخل الْجَنَّة

رَوَاهُ الْبُخَارِيْ وَالنَّسَائِيِّ وَالنِّرْمِذِيْ وَعِنَّده: لَا يَقُولُهَا اَحَد حِيْن يُمْسِي فَيَانِي عَلَيْهِ قدر قبل اَن يصمح الله وَحَمت لَهُ الْحَمَّة وَلَا يَقُولُهَا حِيْن يصبح فَيَانِي عَلَيْهِ قدر قبل اَن يُمْسِي اِلَّا وَجَبت لَهُ الْج

وَلَيْسَ لشداد فِي البُحَارِي غير هٰذَا الحَلِيْتِ وَرَوَاهُ اَبُوْ ذَاوُد وَابْن حِبَان وَالْحَاكِم من حَدِيْتٍ تُرَيُدُة رَصِيَ اللّهُ عَنْهُ اَبُوء بباء مُوَحدَة مَضْمُومَة وهمزة بعد الْوَاوِ ممدودا مَعْنَاهُ أقرّ وأعترف

"سیرالاستغفار بیکلمات بین: "اے اللہ! تو میرا برودگار ہے تیرے علاوہ اور کوئی معبود بین ہے تونے بھے بیدا کیا ہے ا میں تیر بند و ہول میں تیرے عہداور تیرے وعدے بڑا پی استطاعت کے مطابق کاربند ہوں میں نے جو کیا ہے اس میں تیر بند و ہول میں اپنے او پر تیری تعمت کا عتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہ کا بھی اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہ کا بھی اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہ کا بھی اعتراف کرتا ہوں ا تو مبرے گنہوں کی مغفرت کروئے کیونکہ گناہوں کی مغفرت ٔ صرف تو بی کرسکتا ہے'' جو مش م کے دفت ان کلمات پر یفتین رکھتے ہوئے انہیں پڑھ لے گا اگر دواس رات میں انتقال کر گیا' تو جنت میں داخل ہوگا' اور جو مشن ان کلمات پر یفتین رکھتے ہوئے 'صبح کے دفت انہیں پڑھ لے گا'اگر دواس دن میں انتقال کر گیا' تو دہ جنت میں داخل موگا' اور جو مشن ان کلمات پر یفتین رکھتے ہوئے 'صبح کے دفت انہیں پڑھ لے گا'اگر دواس دن میں انتقال کر گیا' تو دہ جنت میں داخل

یہ روایت امام بخاری کام نسائی اورامام ترمذی نے قتل کی ہے اُن کی روایت میں بیالفاظ ہیں: ''جوخص شام کے دفت میکنمات پڑھ لے اور میچ ہونے سے پہلے اسے موت آ جائے' تو اس کے لئے جنت واجب ہوگ گفتہ صبر سے سے کا میں میں مار میں میں میں میں میں میں میں سے بیائے اسے موت آ جائے ' تو اس کے لئے جنت واجب ہوگ

اور جو مخص مجے کے وقت میکلمات پڑھ کے اور شام ہونے سے پہلے اسے موت آجائے تواس کے لئے جنت واجب ہوج نے گئ'۔
صحیح بخاری میں مضرت شداد بن اوس بڑتھ کے حوالے سے اِس کے علاوہ اور کوئی روایت منقول نہیں ہے بیامام ابودا وَ دُامام
ابن حبان اور امام حاکم نے حضرت بریدہ بڑتھ کے مقول حدیث کے طور برنقل کی ہے۔

لفظ الوء المين أب بي بي بي المراعز المسلم المراء من المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء الم 963 - وَرُوِى عَنْ حُدَدُ فَهَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ منا من حَان المُرا مُسْلِما فِي آهله وخادمه

وَمن قَالَ: حِيْن يُسمُسِى وَحين بصبح اللَّهُمَّ إِنِّى اشهدك بانك آنْتَ الله الَّذِي لَا اِلَه الَّه الَّذِي المُسَلِي وَحدك لا شريك لَك وَان مُحَمَّدًا عَبدك وَرَسُولك ابُوء بنعمتك عَلى وابوء بذنبي فَاغْفِر لي إِنَّهُ لا يففر الدُّنُوب غَيُرك في فا لَك وَان مُحَمَّدًا عَبدك وَرَسُولك ابُوء بنعمتك عَلى وابوء بذنبي فَاغْفِر لي إِنَّهُ لا يففر الدُّنُوب غَيْر ك فيان قَالَها عِيْن يُمُسِى فَإِن قَالَها عِيْن يُمُسِى فَإِن قَالَها عِيْن يُمُسِى فَاتَ شَهِيدا وَإِن قَالَها عِيْن يُمُسِى فَاتَ مَن لِبلته مَّاتَ شَهِيدا وَإِن قَالَها عِيْن يُمُسِى فَهَاتُ مِن لِبلته مَّاتَ شَهِيدا وَإِن قَالَها عِيْن يُمُسِى فَهَات مِن لِبلته مَّاتَ شَهِيدا وَإِن قَالَها عِيْن يُمُسِى فَهَاتِهِ وَعَيْرِهِ

الله الله المرت مذيف الانتامان كرتے بين الله في اكرم من الله كور ارشاد فرماتي موع سات:

'' ووقت ہم میں سے نہیں جوامانت کے نام کا صلف آٹھائے اور ووقت ہم میں ہے نہیں ہے' جوکس مسلمان کے ساتھ'اس کے الل خانۂ یا خادم کے حوالے سے خیانت کرئے' ۔اور جوشش شام کے وقت یا صبح کے وقت ریکلمات پڑھ لے:

''اے اللہ! میں تجھے اس بات پر گواہ بنا تا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے اور تیرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے صرف تو ہی معبود ہے' تیرا کوئی شریک نہیں ہے اور حضرت تھ منافیظ تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں میں اپنے اوپر تیری نعمت کااعتر اف کرتا ہوں ' ورایئے گناہ کااعتر اف کرتا ہوں' تو میری مغفرت کردے! کیونکہ تیرے علاوہ اور کوئی گتا ہوں کی مغفرت نیس کرسکتا''

اگروہ خص دن میں صبح کے دفت کی کلمات پڑھ لے اوراس دن میں شام ہونے سے پہلے انتقال کرج کے ' تو وہ شہید ہونے کے طور پرمر بے کطور پرمر بے کا اوراگر وہ شام کے دفت کی کھمات پڑھ لے اوراس رات میں انتقال کرجائے ' تو وہ شہید ہونے کے طور پرمر بے گئے''۔

بدردایت ابوالقاسم اصبهانی اور دیگر حضرات نے قل کی ہے۔

964 - وَعَنْ آبِلَيْ هُـرَّ رُزَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رجل إلى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ

قَالَ سُهَيْلُ فَكَانَ اَهْمَنَا تعلموها فَكَانُوا يَقُولُونَهَا كُلُ لَيْلَةَ فلدغت جَارِيَة مِنْهُم فَلَمْ تَجد لَهَا وجعا رُوَاهُ ابْسَ حَبَانَ فِي صَحِيْحِه بِنَحُو اليِّرْمِذِي الْحمة بِضَم الْحَاء الْمُهْمِلَة وَتَخْفِيفَ الْمِيم هُوَ السم رَقِيْلُ لدغة كُل ذِي صم وَقِيْلٌ غير ذَٰلِك

و منزت ابو ہریرہ بنائز بیان کرتے ہیں: ایک شخص نجی اکرم نائیڈ کی خدمت میں ہ خرہوا اس نے عرض کی: یارسول اللہ اگر شتہ رات جو بھی بچھومیر ہے سامنے آیا اس نے مجھے ڈس لیا تو نبی اکرم نائیڈ کے ارشاد فر بایا: اگرتم نے شام کے دفت میں کلمت پڑھے ہوئے ۔ کم مت پڑھے دائر ہے ہوئے کے بیدا کی ہے ۔ کم مت پڑھوؤں نے جہیں نقصان میں پہنیا تا تھا۔

بیر دوایت ، م ، لک ٔ امام مسلم ٔ امام ابوداؤ دٔ امام نسانی ٔ امام ابن ماجدا درامام تر ندی نے نقل کی ہے اورانہوں نے اسے حسن قرار دیاہے ٔ اوران کے نقل کر دوا غاظ میر ہیں:'' جوخص شام کے وقت تمن مرتبہ ریکمات پڑھ لیے:

''میں اللہ تعالیٰ کے کھمل کلمات کی پٹاہ ما نگرا ہوں ہراس چیز کے شریعے جسے اُس نے پیدا کیا ہے'' تواس رات میں کوئی تکلیف دینے والی چیز اُسے نقصان نہیں پہنچائے گی''۔

سہیل بیان کرتے ہیں: ہمارے اہل خانۂ ان کلمات کوسیکھ کرروز اندان کلمات کو پڑھا کرتے ہے ایک مرتبدان ہیں سے ایک اڑکی کوالیک ڈیسنے والی چیز نے ڈس لیا کمیکن اسے تکلیف محسوں نہیں ہوئی۔

سیروایت اوم بن حون نے اپن تھے میں نقل کی ہے جوامام ترغدی کی فقل کردوروایت کی مانند ہے۔

لفظ الحمة "ميل ح" برنيش بيئاس كے بعد م تخفيف كے ساتھ ہے اس سے مرادز ہر ہے اورا يك قول كے مطابق ہرز ہر ميے جانور كا ڈسا ہے . درا يك تول كے مطابق اس كا كوئى اور مفہوم ہے۔

965 و عَنْ آبِى هُرَيْرَة رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن قَالَ حِيْن يصبح وَحِين يُمْسِى سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مَائَة مَرَة لَم يَأْتِ آحَد يَوْم الْقِيَامَة بِأَقْضَل مِمَّا جَاءَ بِه إِلَّا آحَد قَالَ مثل مَا وَحِين يُمْسِى سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِه مَائَة مَرَة لَم يَأْتِ آحَد يَوْم الْقِيَامَة بِأَقْضَل مِمَّا جَاءَ بِه إِلَّا آحَد قَالَ مثل مَا قَالَ اوْ زَاد عَلَيْهِ . رَوَاهُ مُسْلِم وَاللَّفُظ لَهُ وَالتِّرَمِينِيِّ وَالنَّسَائِيِّ وَأَبُو دَاوُد وَعِنْده سُبْحَانَ اللّهِ الْعَظِيْم وَبِحَمْدِه قَالَ اوْ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح عَلَى شَرْطٍ مُسْلِمٍ وَلَقَظِه مِن قَالَ إِذَا أَصبح مَائَة مَرَة وَإِذَا اللهِ وَبِحَمْدِه عَفْرت دُنُوبِه وَإِن كَانَت آكثر مِن زَبِد الْبَحُو

الله الله معزت بوجريه تا تؤروايت كرتي بين: في اكرم مَ الله في ارشار فرمايا ب:

" جو تفس کے وقت اور شام کے وقت ایک سومر تبدید گھات پڑھ لے:" مسبحان الله و بعده " " قریمت کے دن کوئی بھی شخص اُس سے زیادہ فضیلت والاعمل لے کرمیس آئے گا البتدائی تفس کا معامد محتف ہے جس نے اتنى بى تعداد من ياس سے زياد وتعداد من إن كلمات كوير ماہو"۔

بدروایت امام سلم فقل کی ہے روایت کے بیالفاظ المی کفل کردہ ہیں اے! مرزی امام الوداؤد نے بھی ایروایت امام الوداؤد نے بھی انقل کی ہے دوایت ایم المام الموداؤر کی ہے وہ انقل کی ہے وہ فقل کیا ہے بدروایت این الود نیا نے اورا مام مے انقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: بیرام مسلم کی شرط کے مطابق سمجے ہے اُن کے القاظ بد ہیں:

"جوفع من كورت أيك مومرتداور شام كوفت ايك مومرتد مسحان الله وبحمده يرصح كاأس كر شد ما الله وبحمده يرصح كاأس كر شد منامول

ك مغفرت موجائ كي أكر جدود سمند ك جمال سے زياده مول ".

986 - وَعَنُ آبِي هُوَيُرَة آئِضًا وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن قَالَ لَا اِلَهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن قَالَ لَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن قَالَ لَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَى عَشْرِ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي يَوْمِ مَانَة مَرَّة كَانَت لَهُ على عشر اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَانَة مَرَّة كَانَت لَهُ على عشر وَقَاب وَكتب لَهُ مَانَة حَسَنَة ومحيت عَنهُ مَانَة مَرِّنَة وَكَانَت لَهُ حرَّزا مِن الشَّيْطَان يَوْمِه ذَلِكَ حَثْنى يُمُسِى وَلَمُ يَأْتِ آحَد بِالْفَضَل مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا رَجل عمل آكثر مِنْهُ . وَوَاهُ البُخَارِي وَمُسْلِم

الله عفرت الديريه المائن عي اكرم مَنْ الله كام فرمان تقل كرت بين:

" جو مخص روزانه أيك سومر تبديد كلمات يرسع:

"القد تعالى كے علاوہ اوركوئى معبود بين بيئے وہى أيك معبود بي اس كاكوئى شريك تبين بيئے بادشاہى أسى كے سئے مخصوص بيئے حمراً سى كے لئے مخصوص بيئے اوروہ جرشے برقندرت ركھتا ہے"

توبیاں کے لئے دی غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا اور اس کے لئے ایک سوٹیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے ایک سوگن ہو منادیے جائیں سے اور اس دن میں ٹیدائس کے لئے شیطان ہے تفاظت کا ذریعہ ہوگا 'اور اس دن کسی بھی مخص نے اس مخص کے مل سے زیادہ نعشیات عمل نہیں کیا ہوگا' ماسوائے اس مخص کے جس نے بہی مل زیادہ تعداد میں کیا ہو''۔

بدروایت امام بخاری ادرامام سلم نفقل کی ہے۔

967 - وَعَنُ اَبَانَ بِنَ عُنْمَانَ قَالَ سَمِعتَ عُنْمَانَ بِنَ عَقَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهِ وَسَلّهَ عَلَيْهِ وَسَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَعَ اسُمه شَيْءٍ فِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَوْاتَ فيضره شَيْءٍ وَكَانَ أَبَانَ قَد اَصَابَهُ طرف اللّه قدره الرجل ينظر إلَيْهِ فَقَالَ أَبَانِ مَا تنظر أَمَا إِنَ الْحَدِيثَةِ كَمَا حَدَثَتَكَ وَلَكِنِّي لَمَ أَقَلَهُ يَوْمَئِذٍ لِمَضَى اللّه قدره الرجل ينظر إلَيْهِ فَقَالَ أَبَانِ مَا تنظر أَمَا إِنَ الْحَدِيثَةِ كَمَا حَدَثَتَكَ وَلَكِنِّي لُمَ أَقَلَهُ يَوْمَئِذٍ لِمِضَى اللّه قدره

رَوَاهُ اَبُوْ دَارُد وَالنَّسَائِي وَابُنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِلِي وَقَالَ حَدِيْثُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْح وَابُن حبَال فِي صَحِيْرِهِ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح الْإِسْنَاد

ﷺ ابان بن عثمان بیان کرتے ہیں: میں نے حصرت ٹان ٹی پڑتھ کو یہ بیان کرتے ہوئے سا ہے: نبی اکرم سرتیزی نے رش دفر مایا ہے: ''جوبھی بندہ روز اندین کے وقت اور رات کوشام کے وقت کی کلمات تین مرتبہ پڑھ لے:

''التد تع لی کے نام ہے برکت حاصل کرتے ہوئے 'جس کے اسم کے ہمراہ زمین میں اور آسان میں کوئی چیز نقصان

هي الشرعبب والترثيب ( قال ) ﴿ هُلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

نہیں پہنچاسکتی اوروہ (اللہ تعالیٰ ) سننے والا اور علم رکھنے دالا ہے'' ( نی اکرم ملکی فیم فرماتے ہیں: ) تو کوئی چیز اسے نقصان ہیں پہنچائے گی'

رب المان مای راوی کوایک طرف فالج بهوگیا ایک فخص نے جمرانی کے ساتھ ان کودیکھا تو ابان نے کہا تم کیاد مکھر ہے ہو؟ حدیث اُی طرح ہے؛ جس طرح میں نے تمہیں بیان کی تھی ایک دن میں نے سیکمات نہیں پڑھے تو اللہ تعالی نے اپنے تقریر کے دفیعے

میرروایت امام ابودا ؤ دُامام نسانی کهام ابن ماجه اورامام ترندی نے قال کی ہے دوفر ماتے ہیں: بیصد بیث حسن فریب صحیح ہے ال م ابن حبان نے اسے اپنی سی میں نقل کیا ہے اور امام حاکم نے بھی اسے قل کیا ہے دوفر ماتے ہیں: بیسند کے اعتبر رہے ہے۔ 368 - وَعَنُ أَمِ اللَّارُ ذَاءِ عَنْ اَبِي اللَّوْدَاءِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مِن قَالَ اِذَا أصبح وَإِذَا اَمْسَى حسبي اللَّه لا اِلَهِ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تُوكِلت وَهُوَ رِبِ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ مسبع مَرَّات كَفَاهُ اللَّهُ مَا أهمه صَادِقًا كَانَ أَوْ كَاذِبًا

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد هَلَكَ ذَا مَوْقُوفًا وَرَضِعه أَبْنِ السّنى وَغَيْرِهِ وَقَدْ يُقَالَ إِنْ مِثْلَ هَذَا لَا يُقَالَ مِن قِبلِ الرَّأْي وَإِلاجُتِهَاد فسبيله سَبِيُّل الْمَرْفُوع

ى الله الله الله المراه المراحة المورواء المنظم كاليه بيان تقل كرتى بين: جو تعلى المرات اور شام كے وقت أيد كلمات مات مرتبه پڑھ لے:

"ميرك لئے الله تعالى كافى ہے جس كے علاوہ اوركوئى معبود بين ہے وہى ايك معبود ہے اى پر ميں نے توكل کیا اوروہ عظیم عرش کا پرور دگار ہے''

توالله تعالی اس کی تمام پریشانیوں کے حوالے ہے اس کے لئے کفایت کر جائے گا' خواہ وہ سچا ہویا جھوٹا ہو''۔

بیروایت امام ابوداؤدنے ای طرح موقوف روایت کے طور پُقل کی ہے این کی اور دیگر حضرات نے اسے مرفوع عدیث کے طور پڑتل کیا ہے اور میہ بات بیان کی جاتی ہے: اس طرح کے کلمات اپنی رائے اور اجتہاد کے ذریعے بیان نہیں کیے جاسکے تواب اس کی صورت "مرفوع" حدیث کی بوعلتی ہے۔

969 - وَعَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ من قَالَ حِيْن بصبح أَوْ يُسمُسِى اللَّهُمَّ إِنِّي أَصِبَحت أَشهدك وَأَشُّهد حَملَة عرشك وملائكتك وَجَمِيع خلقك اللَّ الله اللَّه إلَّه إلَّه إلَّه اللَّ أنْت وَأَن مُحَمَّدًا عَبدك وَرَسُولك أعتق الله ربعه مِنَ النَّار فَمَنَّ قَالَهَا مرَّفَيْنِ أعتق الله نصفه مِنَ النَّار وَمَنْ قَى الْهَا ثَلَاثًا أعشق اللَّه ثَلَاثَة اَرْبَاعه مِنَ النَّارِ فَإِن قَالَهَا اَرْبِعا أَعْتَقَهُ اللَّه مِنَ النَّارِ - رَوَاهُ اَبُـوْ دَاؤُد وَاللَّفُظ لَهُ وَ التِّسْرُمِدِيّ بِـنَحُوِمٍ وَقَالَ حَدِيْتُ حَسَنٌ وَالنَّسَائِيّ وَزَاد فِيْهِ بعد إلّا أنْت وَحدك لا شريك لك . رَوَاهُ الطّبَرَايِيّ قِسى الْأَوْسَطِ وَلَمْ يَقَلَ أَعْنَقِ اللَّهِ اللَّهِ آخِرِهِ وَقَالَ إِلَّا غَفَرِ اللَّهِ لَهُ مَا أَصَابٍ مِن ذَنْبٍ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ فَإِن قَالَهَا إِذَا أَمْسَى عَفْرِ اللَّهِ لَهُ مَا أَصَابِ فِي لِيلتِهِ تِلْكَ . وَهُوَ كَذَٰلِكَ عِنْدِ البِّرْمِذِي

"جو فض مبح کے وقت اورش م کے وقت ریکمات پڑھ لے:

"اے اللہ! میں نے مبح کی اس عالم میں کہ ہیں گھے اور تیرے عرش کواٹھانے والے فرشتوں کو اور تیرے کو اور تیرے کو اور تیرے علادہ اور کوئی معبود ہیں ہے اور حضرت محمد مراجیج تیرے بندے اور تیرے دسول ہیں "۔

توالقدتع لی اس کے ایک چوتھائی جھے کوآگ ہے آزاد کردے گا'جوتھ پیکمات دومرجبہ پڑھے گا'القدتع لیٰ اس کے ضف جھے کوآگ سے آزاد کردے گا'جوتھ تین مرتبہ بیاکمات پڑھے گا'اللہ تعالی اس کے تین چوتھ کی جھے کوآگ ہے آزاد کردے گا'اوراگرآ دی بیکمات چارمرتبہ پڑھ لے'تواللہ تعالی اسے آگ ہے آزاد کردے گا''۔

" مرتو ہی معبود ہے تیرا کوئی شریک نہیں ہے"۔

بیروایت امام طبرانی نے بھم اوسط میں نقل کی ہے اورانہوں نے یے کلمات نقل نہیں کیے:''اللہ تعالیٰ آزاد کردے گا''اس سے لے کے آخرتک (کلمات انہوں نے نقل نہیں کیے ہیں)انہوں نے یے کلمات نقل کیے ہیں:

''تمریه که الله تعالی اس مخص کے اس دن کے ہونے دالے گنا ہول کی مغفرت کردے گا اورا گرآ دی شام کے وفت بیہ کلمات پڑھ لئے تواس نے اس دات میں جو گناہ کیے ہوں مئے اللہ تعالی ان کی مغفرت کردے گا''۔ دور مدم میں میں ا

"جامع ترفدى" يس بدروايت اى طرح منقول ب\_

970 - وَعَنُ آبِى عَيَّاشَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من قَالَ إِذَا أَصبِح لَا إِلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من قَالَ إِذَا أَصبِح لَا إِلَّهُ اللَّهُ وَحَدَه لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ اللَّمَالِكُ وَلَه الْمَحْمَدُ وَهُوَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدْيِو كَازَ لَهُ عَدَل رَفَّهَ من ولد السَّمَاعِيل وَكتب لَهُ عشر حَسَنَات وَصط عَهُ عشر سيئات وَدفع لَهُ عشر دَوَجَات وَكَانَ فِي حرز من الشَّيْطَان حَتَّى يُمْسِى فَإِن قَالَهَا إِذَا آمُسَى كَانَ لَهُ مثل ذَلِكَ حَتَّى يَصبِح

قَالَ حَمَّاد فَرَأى رجل رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا يرى النَّائِم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِن اَبَا عَيَّاش بحدث عَنْك بِكُذَا وَكَذَ قَالَ صدق اَبُوُ عَيَّاش

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَهَلْذَا لَفَظِهِ وَالنَّسَائِيِّ وَابُنُ مَاجَةَ وَابُن السِّني وَزَاد: " يحيى وَيُمِيت وَهُوَ حَيِّ لا يُمُوْت وَهُو على كل شَيْءٍ قدير "وَاتَّفَقُوا كلهم على الْمَنَام \_ آبُو عَيَّاش بِالْيَاءِ الْمُثَنَّاة تَحت والشير الْمُعْجَمَة وَيُنْ الْنَا ابْنُ عَيَّاش الورقي الْانْصَارِيّ ذكره آبُو أَحْمد وَالْحَاكِم واسْمه وَيُنْقَال ابْن عَيَّاش الورقي الْانْصَارِيّ ذكره آبُو أَحْمد وَالْحَاكِم واسْمه ويُنْقال ابْن عَيَّاش الورقي الْانْصَارِيّ ذكره آبُو أَحْمد وَالْحَاكِم واسْمه زيد بس الصَّامِت وَقِيْلَ ذيد بن النَّعْمَان وَقِيْلَ غير ذلك وَلَيْسَ لَهُ فِي الْأَصُول السِّتَة غير هذَا الحَدِيْتِ فِيْمَا أَعُلَى وَحَدِيْتِ فِيْمَا أَعُولُ السِّتَة غير هذَا الحَدِيْتِ فِيْمَا أَعُلَى وَكِيْلُ اللَّهُ وَلَيْسَ لَهُ فِي الْأَصُول السِّتَة غير هذَا الحَدِيْتِ فِيْمَا أَعُلَى وَكِيْلُ اللَّهُ وَلَيْسَ لَهُ فِي الْأَصُولِ السِّتَة غير هذَا الحَدِيْتِ فِيْمَا أَعُلَى وَلَيْسَ لَهُ فِي الْأَصُولِ السِّتَة غير هذَا الحَدِيْتِ فِيْمَا أَعُلَى الْكُولُ وَقَتِحه لُعَة هُوَ الْمَثل وَقِيْلَ اللَّهُ وَالْهُ مَا الْعَدْلُ بِالْكُنُو وَقَتِحه لَعَة هُوَ الْمَثل وَقِيْلَ الْمُكُولُ وَالْعَلَى وَالْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَقَيْلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى وَقَيْلُ الْمَالُ وَقِيْلُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا عادله من غير جنسه

راهير النرغبب والنرهبب (اوّل) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَالِهِ الْوَالِيلِ النَّوَالِيلِ النَّوَالِيلِ النَّوَالِيلِ

جوں جو حضرت ابوعیاش بڑنٹو کی اکرم مُٹائیل کا بیفر مان الفل کرتے ہیں: ''جو محص سے کے وقت بیکل ت پڑھائے: ''امتد تعالیٰ کے علاو واور کوئی معبود ہے وہی ایک معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے بادشای اس کے لئے مخصوم ہے حمدای کے لئے مخصوص ہے اور وہ ہرشے پرقدرت رکھتا ہے''

۔ توبید چیزاس کے لئے ' معنرت اسامیل مالیا کی اولا دمیں سے ایک غلام آزاد کرنے کی مانند شار ہوگی'اوراس کے نامہ اس میں دس نیکیاں نوٹ کی جا کیں گی'اوراس کے دس گناہ مٹاویئے جا کیں سکے اوراس کے دس درجات بلند کئے جا کیں سکے'اورشام تک میکل اس کے لئے حفاظت کا باعث ہوگا اور جو تفی شام کے وقت 'پیکمات پڑھ لئے تو اسکے دن میں تک اسے بھی کئی نضیدت نصیب ہوگی''۔

می دنامی راوی بیان کرتے ہیں: ایک مرتبدا یک فض نے خواب میں نبی اکرم ظافیا کی زیارت کی اس نے عرض کی: یارسول اللہ البوعیاش نے " پ کے حوالے سے اس اس طرح کی حدیث بیان کی ہے 'تو نبی اکرم ظافیا نے فر ، یا: ابوعیاش نے بچ کہا ہے۔
میروایت ارم ابودا کو دنے تقل کی ہے 'روایت کے بیالفاظ ان کے نقل کردہ ہیں اس کے علاوہ بیروایت امام نسانی الم ابن ماجہ اور ابن کی نے بھی نے بیافاظ زائد نقل کیے ہیں:

''وہ زندگی دیتا ہے اور وہ موت دیتا ہے اور وہ زندہ ہے جے موت نہیں آئے گی اور وہ ہرشے پر قدرت رکھتا ہے''۔ خواب نقل کرنے کے بارے میں ایر تمام حضرات متنق ہیں۔

ابوعیش نامی راوی کا جہاں تک تعلق ہے تو ایک قول کے مطابق بیدابن ابوعیش بین خطیب بغدادی نے ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے: ایک تول کے مطابق بیدابن عیاش زرتی انصاری بین ابواحداورامام حاکم نے ان کا ذکر کیا ہے ان کا نام زیر بن صمت ہے اورایک قول کے مطابق کی مطابق ''صحاح سنا' میں صمت ہے اورایک قول کے مطابق کی مطابق ''صحاح سنا' میں ان کے حوالے سے اس کے علادہ اورکوئی حدیث معقول نہیں ہے البت امام ابوداؤد نے نماز قور کرنے سے متعلق ایک حدیث ان کے حوالے سے اس کے علادہ اورکوئی حدیث معقول نہیں ہے البت امام ابوداؤد نے نماز قور کرنے سے متعلق ایک حدیث ان کے حوالے سے اس کے علادہ اورکوئی حدیث معتول نہیں ہے البت امام ابوداؤد نے نماز قور کرنے سے متعلق ایک حدیث ان

لفظ' العدل' میں ُ ع' پر زیر ہے اورا یک لغت کے مطابق اس پر زیر ہے اس سے مرادش ہے ایک تول کے مطابق اگر زیر ہو تواس سے مرادُ وہ چیز ہوگی' جواس کی جنس سے تعلق رکھتی ہؤاوراس کے برابر ہؤاورا گر زیر کے ساتھ ہو' تو وہ چیز ہوگی' جواس کی جنس سے علق ندر کھتی ہو' نیکن اس کے برابر ہو۔

971 - وَعَنُ آبِي سَلام رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ وَهُوَ مَمْطُور الحبشي آنه كَانَ فِي مَسْجِد حمص فَمر بِه رجل فَقَالُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ اللهِ فَقَالَ حَدثنِي بِحَدِيْثٍ سمعته من رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَعِداوله بَيْنك وَبَيْنه الدَّجَال فَقَالَ سَمِعُتُ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِن عَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا إلَّا كَانَ حَقًا فَالَ اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا إلَّا كَانَ حَقًا فَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا إلَّا كَانَ حَقًا عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا إلَّا كَانَ حَقًا عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا إلَّا كَانَ حَقًا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا إلَّا كَانَ حَقًا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا إلَّا كَانَ حَقًا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا إلَّا كَانَ حَقًا عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا إلَّا كَانَ حَقًا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا إلَّا كَانَ حَقًا عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا إلَّا كَانَ حَقًا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولًا إلَّا كَانَ حَقًا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولًا إلَّا كَانَ حَقًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولًا إلَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولًا إلَّا عَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلُولُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولًا إلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عُلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَ

رُوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالسَّفُظ لَهُ وَالتِّرُمِذِى من رِوَايَةٍ آبِى سعد سعيد بن الْمَرُزُبَان عَنْ آبِى سَلمَة عَن ثَرْبَان وَقَالَ حَدِيُكَ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَفِى بعض النَّسَخ حسن صَحِيْح وَهُوَ بعيد وَعِنْده وَبِمُحَمَّدٍ بَبيا فَينبَغِي آن يجمَّح بَيْنَهُمَا فَيُقَالُ وَبِمُحَمَّدٍ نَبيا ورسولا

وَرَوَاهُ ابْسَ مَا بَعَهُ عَن سَابِق عَنُ آبِي سَلام رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ خَادِم النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّم وَرَوَاهُ آخمه وَالْمَحَاكِم فَفَالَا عَنْ آبِي سَلام سَابِق بِن نَاجِية وَعند آخمد آنه يَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاثُ مَرَّات حِبْن يُمُسِى وَحين والْمَحْاكِم فَفَالَا عَنْ آبِي سَلام سَابِق بِن نَاجِية وَعند آخمد آنه يَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاثُ مَرَّات حِبْن يُمُسِى وَحين بِمُسِى وَحين بِمُسِح وَهُو فِي مُسُلِم مِن حَدِيثٍ آبِي سعيد مِن غير ذكر الصّباح والمساء وقالَ فِي آخِره وَجَبت لَهُ الْجَنّة صَابِح الله عَنْ مَسعر عَنْ آبِي عقبل عَنْ صَحْم الله عَنْ مَسعر عَنْ آبِي عقبل عَنْ مَسحَم الله الله وَالله وَكُو الله عَنْ مَسعر عَنْ آبِي عقبل عَنْ آبِي سلامَة عَن سَابِق فِي الصّحَابَة

ﷺ ابوسلام جوممطور مبتی ہیں وہ بیان کرتے ہیں: وہ ایک مرتبہ مس کی مسجد میں موجود ہے اُن کے پاس سے ایک مختص کر را کو لوگوں نے بٹایا: بیاللہ کے دسول سَلَیْتُوَا کے خادم ہیں تو ابوسلام اُٹھ کران صاحب کے پاس سے اور بولے: آپ مجھے کوئی انسی صدیث بیان سیجے 'جوآ ب نے نبی اکرم سَلَیْتُوا کی زبانی سی ہؤادراس کے حوالے سے آپ کوکوئی انجھن نہ ہؤتو انہوں نے بتایہ: میں نے نبی اکرم سُلُاتُوا کی زبانی سی ہؤادراس کے حوالے سے آپ کوکوئی انجھن نہ ہؤتو انہوں نے بتایہ: میں نے نبی اکرم سُلُاتُوا کی ویدارشا وفر ماتے ہوئے ستاہے:

"جو محفق صبح کے واقت اور شام کے وقت ریکمات پڑھ لے:

''ہم اللہ تعالیٰ کے پروردگار ہونے سے اسلام کے دین ہونے سے اور حصرت محمد مُؤَیَّوْ کے رسول ہونے ہے راضی ہیں (یعنی اِن پرایمان رکھتے ہیں)''

تواللد تعالی کے ذمہ میہ بات لازم ہوگی کہ دواس مخص کوراضی کردے'۔

یدردایت اوم ابودا کردنے نقل کی ہے روایت کے بیالفاظ انہی کے نقل کردہ میں امام ترفدی نے بیرروایت ابوسعد سعید بن مرز بان کے حوالے سے ابوسلمہ کے حوالے سے معفرت اُوبان اِلْ اُلْفَائِد سے امام ترفدی بیان کرتے ہیں: بیصد برخت نفر بیب ہے بعض شخوں میں بیہ ہوت فدکور ہے: بیس صحیح ہے لیکن بید بات بعیداز امکان ہے اور امام ترفدی کی روایت میں بیالفظ ہیں. '' حضرت محمد مُلَافِئُلُ کے نبی ہونے سے راضی ہیں''۔ تو اب مناسب بیہ کہ ان دونوں کو جمع کرلیا جائے اور بیکہا جے: '' حضرت محمد مُلَافِئُلُ کے نبی اور رسول ہونے سے راضی ہوں''۔

یمی روایت امام ابن ماجہ نے سابق کے توالے سے ابوسلام کے حوالے سے نبی اکرم مُلَّاتِیْم کے خاوم سے نقل کی ہے کہی ام احمراورا، م حاکم نے بھی نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: بیابوسلام سابق بن ناجیہ کے حوالے سے منقول ہے امام احمد کی روایت میں یہ اغہ ظ ہیں:

''یکلمات مجنع کے دفت تین مرتبہ اور شام کے دفت تین مرتبہ پڑھے جا کیں گئے''۔ امام مسلم کی قتل کر دہ روایت ابوسعید کے حوالے ہے منقول ہے'اوراس میں صبح اور شام کا ذکر نہیں ہے' اور انہوں نے روایت کے سخر میں بیالف ظفل کیے ہیں:''اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے'' علامدابن عبدالبرنمری نے کتاب الاستیعاب میں اس دوایت کومتندقر اردیا ہے جوانام ابن ماجہ کی نقل کردہ روایت ہے وہ ا بیان کرتے ہیں وکیج نے میروایت مسعر کے حوالے ہے ابو نقیل کے حوالے ہے ابو سلامہ کے حوالے ہے مابق سے فل کی ہے اور اس میں نعطی کی ہے اور اس میں نام میں کیا جارے میں بھی انہوں نے ملطی کی ہے وہ فرماتے ہیں میرورست نہیں ہے کہ اس سابق کی کے ایس میں کیا جائے۔

972 - وَعَنُ المنيذر رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ صَاحِب رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يكون بِافريقية قَالَ سَعِمْتُ رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِن قَالَ إِذَا أَصبِح رَضيت بِاللّهِ رَبًّا وَبِالْإِسُلامِ دِينا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيا فَإِنَا الزعيم لآخذن بِيَدِهِ حَتَى أَدِ حَلْهُ الْجَنّة . رَوَاهُ الطّبُرَانِيّ بِإِسْنَادٍ حسن

''میں اللہ تعالیٰ کے پروردگار ہونے' اسلام کے دین ہونے اور حضرت محمد مُکَاتَّةُ آئی ہونے سے رامنی ہول ( یعنی ان پرائیان رکھتا ہوں )''

( نبی اکرم مُنَاتِیَا فر ماتے ہیں: ) تو میں اس بات کا ضامن ہوں کہ میں اُس کا ہاتھ پکڑ کراسے جنت میں لے جاؤں گا''۔ بیدروابت امام طبر انی نے جسن سند کے ساتھ تنقل کی ہے۔

973 - وَعَنُ عَبُدِ اللّٰهِ بَنِ غَنَام البياضى رَصِى اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن قَالَ مِن قَالَ مِن قَالَ مِن قَالَ مِن قَالَ مِن قَالُ مِن عَمْدَ أَوْ بِاَحَد مِن حَلَقَكُ فَمِنكُ وَحَدُكُ لَا شريك لَك فَلك الْحَمد وَلَك حِبْن يُصَبِيح اللَّهُمُّ مَا أَصبح بِى مِن نَعْمَة أَوْ بِاَحَد مِن حَلَقَكُ فَمِنكُ وَحَدُكُ لَا شريك لَك فَلك الْحَمد وَلَك الشَّالِيّ الشَّكُ وَقَلَدُ أَذَى شكر ليلته . رَوَاهُ أَبُو دُاؤُد وَالنَّسَالِيّ الشَّكُ وَقَلَدُ أَذَى شكر ليلته . رَوَاهُ أَبُو دُاؤُد وَالنَّسَالِيّ وَاللَّهُ ظُلُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى مَعْن اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَى مَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰهُ عَلَ

" جو محص صبح كونت بيكمات يوه الد:

''اے اللہ! جو بھی مجھ پرندت ہے'یا تیری مخلوق میں ہے' جس کسی پر بھی نعمت ہے' تو وہ صرف تیری طرف ہے ہے' تیر، کوئی تمریک نہیں ہے' برطرح کی تمرتیرے لئے مخصوص ہے' برطرح کا شکرتیرے لئے مخصوص ہے'' ('بی اکرم مذائیز فرماتے ہیں:) تو وہ شخص اس دن کا شکرادا کردیتا ہے' اور جو شخص شام کے وقت یہ کلم ت پڑھتا ہے' تو وہ اس رات کا شکرادا کردیتا ہے''۔

یدردایت امام ابوداؤ داورامام نسائی نے نقل کی ہے روایت کے بیالفاظ ان کے نقل کردہ میں 'اس سے ام م بن حبان نے اپی '' سیجے'' میں حضرت عبداللہ بن عباس جھٹی کے حوالے ہے نقل کیاہے جس میں شام کو پڑھنے کا تذکر وزیس ہے شاید بیاصل سے ماقط ہوگئے ہوں۔

حدست 972. ببعجه الكسر للطهراني \* بقية البيم من امنه مبيند \* منيندالأملي مديت:17629

974 - وَعَنُ عَمُرُو بِن شُعَيْب رَضِى اللَّهُ عَنُهُ عَنُ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن سبح اللَّه مَانَة بِالْعَدَاةِ وَمِائَة بِالْعَشَى كَانَ كمن حج مائة حجَّة وَمَنْ حمد الله مانَة بِالْعَدَاةِ وَمِائة بِالْعَشَى كَانَ كمن حج مائة حجَّة وَمَنْ حمد الله مانَة بِالْعَدَاةِ وَمِائة بِالْعَدَاةِ كَانَ كمن حمل على مائة فرس فِي سَبِيلِ الله الله الله عَزْ مَائة غَزْ وَة فِي سَبِيلِ الله مائة بِالْعَدَاةِ وَمِائة بِالْعَدَاقِ وَمِائة بِالْعَدَاةِ وَمِائة بِالْعَدَاةِ وَمِائة بِالْعَدَاقِ وَمِائة بِالْعَاقِ فَى ذَلِكَ الْيَوْمِ احَدِ بِاكْتُر مِمَّا آتَى بِهِ إلَّا مِن قَالَ مِثْلُ مَا قَالَ اللهِ عَلْهُ مَا قَالَ اللهِ اللهِ مِنْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ احَد بِاكْتُر مِمَّا آتَى بِهِ إلَّا مِن قَالَ مِثْلُ مَا قَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

رَوَاهُ النِّرْمِذِي من رِوَايَةٍ أَبِي سُفُيَانِ الْحِمْيَرِي واسْمه سعيد بن يحيي عَن الطَّنَّحَالَا بن حمرَة عن عَمْرو بن شُعَبْب وَقَالَ حَدِيْتٌ حَسَنٌ غَوِيْبٌ

قَالَ الْسَحَافِظِ وَآبُو سُفْيَانَ وَالصَّحَاكَ وَعَمْرُو بِن شُعَيْبِ يَأْتِي الْكَلَامِ عَلَيْهِمُ وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ وَلَفْظِهِ مِن قَالَ الْحَمُدُ لَلَّهِ فَالَ الْحَمُدُ لَلَّهِ مَانَة مِرَة قبل طُلُوع الشَّمْس وقبل غُرُوبِهَا كَانَ أفضل من مانَة فرص يحمل عَلَيْهَا فِي سَبِيْلِ الله وَمَنْ قَالَ مَالَة مَرِّة قبل طُلُوع الشَّمْس وقبل غُرُوبِهَا كَانَ أفضل من مانَة فرص يحمل عَلَيْهَا فِي سَبِيْلِ الله وَمَنْ قَالَ الله الله وَمَنْ قَالَ الله وَمَنْ قَالَ الله وَمَنْ قَالَ لا إله إلّا الله وَمَنْ قَالَ لا إله إلّا الله وَحده لا شريك لَهُ لَهُ المُملك وَله الْحَمد وَهُوَ على كل شَيْءٍ قدير مائة مرّة قبل طُلُوع الشَّمْس وقبل غُرُوبِهَا لا من قالَ مثل قَوْلِهِ أَوْ زَاد عَلَيْهِ

یدروایت امام ترفدی نے ابوسفیان تمیری جن کا نام سعید بن کیجی ہے ان کے حوالے سے شحاک بن تمرہ کے حوالے سے عمر و ب عمر و بن شعیب سے نقل کی ہے امام ترفدی فریاتے ہیں : میرحدیث حسن فریب ہے۔

حافظ (منذری) فروت نے ہیں: ابوسفیان ضحاک اور عمرو بن شعیب ان کے بارے میں کلام آئے آے گا۔

بيروايت امام نسائي نے بھی نقل کی ہے اور ان کی روایت کے الفاظ میرین:

"جو تحض مورج نکلنے سے پہلے ایک مومر تبداور مورج غروب ہونے سے پہلے ایک مومر تبد سجان اللہ بڑھے تا ہوا یک موقر بازیل موقر بازیل کرنے سے زیادہ قضیلت رکھتا ہے جو تھی مورج طلوع ہوتے سے پہلے ایک مومر تبداور مورج غروب ہوئے ہے۔ پہلے موقر بازیل کرنے سے زیادہ قضیلت رکھتا ہے جو تھی مورج طلوع ہوتے سے پہلے ایک مومر تبداور مورج غروب ہوئے ہے۔ پہلے

رائع الترعب والترهب (الآل) في المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي الموافل الموافل الموافل الموافل المحالية المحالية

ایک سوم تبدالحمد نند پر صفے گا توبیال سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے کہ ایک سوگھوڑ ہے اللہ کی راہ میں دیے جا کیں اور جوخص سورن اللہ کا اور جوخص سورن خروب ہونے سے پہلے ایک سوم تبداللہ اکبر پڑھے گا توبید ایک سوغلام آزاد کرنے سے زیاد فضیت رکھتا ہے اور جوخص سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے میکانت ایک سوم تبدیز سے گا:

"اللہ تق کی کے علاوہ اور کوئی معبود تیں ایک معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے بادش ہی اس کے لئے تھے وی سے مراس کے لئے تھے وی سے اور وہ ہمرشے برقد دت رکھتا ہے "

ر نبی اکرم مُن فیظ فر ماتے ہیں:) تو قیامت کے دن کوئی ایسا شخص نہیں آئے گا'جس کاعمل اس شخص کے عمل سے زیادہ فضیلت رکھتا ہوالبت اس شخص کا معاملہ مختلف ہے جس نے اس کی مانند پہلمات پڑھے ہوں میااس سے زیادہ تعداد میں پرکل ت پڑھے ہوں۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن ابْنة النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حدثتها أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حدثتها أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يعلمها فَيَسُهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يعلمها فَيَسُهُ وَلَّا إِللَّهِ عَا شَاءَ الله كَانَ وَمَا لَم يَشَأُ لَم يكن فَيَسُهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يعلمها فَيَسُهُ وَلَا إِللَّهِ عَا شَاءَ الله كَانَ وَمَا لَم يَشَأُ لَم يكن أَعْلَمُ أَن الله على كل شَيءٍ قدير وَآن الله قد أَحَاط بِكُل شَيءٍ علما فَإِنَّهُ مِنْ قالهن حِيْن يصبح حفظ حَتَّى يصبح حفظ حَتَّى يصبح حفظ حَتَّى يصبح حفظ حَتَّى يصبح وفظ حَتَّى يصبح عنها فَوَدُ وَالنَسَائِيِّ وَأَم عبد الحميد لَا اعرفها فَيَهُ مِن قالهن حِيْن يُمْسِى حفظ حَتَّى يصبح . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَسَائِيِّ وَأَم عبد الحميد لَا اعرفها عَتَى عَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَ عِيْن يَصِيدُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَالْمَ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمَ عَلَيْهُ وَالْمَ عَلَيْهُ وَالْمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمَالُونُ وَالْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُونُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

المجافظ عبدالحمید بوبی ہاشم کے آزاد کردہ غلام ہیں 'وہ اپنی والدہ کے حوالے سے یہ بات بیان کرتے ہیں' جونی اکرم خوالیج کی کسی صاحبزادی کی خادمہ تھیں' نبی اکرم خوالی کے صاحبزادی نے اُس خاتون کویہ بات بتائی: نبی اکرم خلاتی انہیں تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فر مایا بتم صبح کے دفت برکلمات پڑھو:

"التدتى لى كى ذات برعيب سے پاك ہے اور تدائى كے لئے تفسوص ہے انتدتى لى كى مدد كے بغيركو كى توت عاصل نيس بوسكتى 'جواللہ تعالى نے چاہا' وہ بوا' اور جواس نے نہيں جاہا' وہ نيس بوا' ميں بير بات جانتی بول كہ ہے شك اللہ تعالى برچيز برقادر ہے 'اور ہے شك اللہ تعالى نے ہرچيز كاعلى اعتبار سے اعاطہ كيا ہوا ہے''

(نبی اکرم مَنَّ الْیَنِیْمُ فرمائے ہیں:) جو تحص صبح کے وقت اِن کلمات کو پڑھ لے گا' وو شم ہونے تک تفاظت میں رہے گا'اور جو تف شام کے وقت اُن کلمات کو پڑھ لے گا' وہ صبح ہوئے تک تھا ظت میں رہے گا''۔

بیروایت امام، بودا ؤراورامام نسانی نے نقل کی ہے '(حافظ عبدالعظیم منذری فرماتے ہیں:)ام عبدالحمید نامی خاتون سے میں واقت نہیں ہوں۔

976 - رَعَسِ ابْسِ عُسَرَ رَضِى الله عَنهُمَا قَالَ لم يكن رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بدع هُولاءِ الْكَلِسَات حِيْس يُمُسِى وَحين يصبح اللَّهُمَّ إِنِّى اَسالَك الْعَقو والعافية فِى الدُّنيَا وَالاحِرَة اللَّهُمَّ إِنِّى اَسالَك اللهُ عَوراتي وآمن روعاتي اللَّهُمَّ احفظني مربيس يَدى المعقو والعافية فِي ديني ودنياى واَهلى وَمَالِى اللَّهُمَّ السَّرُ عوراتي وآمن روعاتي اللَّهُمَّ احفظني مربيس يَدى وَمَن شِمَالَى وَمَلُ فَوقِي وَاعُود بعظمتك أن أغتال من تحتى . قَالَ وَكِيع وَهُو الْس

الُجراح يَعْنِي الْنَحْسُف - رَوَاهُ اَبُوُ دَاوُد وَاللَّفُظ لَهُ وَالنَّسَائِيّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَعِيْح الْإِسْنَاد ١٤٠٠ عنرت عبرالله بن عمر بيُخْبِيان كرتْ بين: في اكرم نَايَّةُ صِح اورشام كوونت بهِ كلمات پرْهنارَك نبيس كرتْ

''اے اللہ! میں دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں اے اللہ! میں اپنے دین اپنی دنیا اپنے اہل ف نہ اور اپنے مال کے بارے میں معافی اور عافیت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں اے اللہ! تو میرے پوشیدہ معامل ت کی پردہ پوشی فر ما اور پریشان کن معاملات میں امن نصیب فرما اے اللہ! میرے آئے ہے میرے بیجھے ہے میرے وائیں سے میرے باکمیں سے میرے اوپرے میرن تفاظت فرما میں تیری عظمت کی بناہ ما نگرا ہوں اس بات سے کہ یہے کی طرف سے میرے ساتھ کوئی خرائی ہو''

و کیج بن جراح کہتے ہیں:اس سے مرادز مین میں دھناہے۔

یے روایت امام!بودا ؤدیے نفتل کی ہے روایت کے بیالفاظ اُن کے قبل کردہ ہیں بیردوایت امام نسائی امام ابن ماجہ اورا، م حاکم نے بھی قبل کی ہے امام حاکم فرمائتے ہیں:بیسند کے اعتبار سے مجے ہے۔

977 - وَعَنُ آبِى أَيُّوْبَ الْآنَصَارِى رَضِى اللَّهُ عَنَهُ آنه قَالَ وَهُوَ فِى آرْضِ الرَّوْمِ إِن رَسُولُ اللَّه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن قَالَ عَلُوة لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَحده لَا شريك لَهُ لَهُ الْملك وَله الْحَمد وَهُوَ على كل شَيْءِ قَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن قَالَ عَلُوة لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَحده لَا شريك لَهُ لَهُ الْملك وَله الْحَمد وَهُو على كل شَيْءِ قدير عشر مِرَّات كتب الله لَهُ عشو حَسَنات ومعا عَنهُ عشر سينات وكن لَهُ قدر عشر رِقَاب وَآبَخارَهُ اللَّه من الشَّيْطَان وَمَنْ قَالَهَا عَشِيَّة مثل ذَلِك . رَوَاهُ أَحْمه وَالنَّسَائِي وَاللَّهُ ظَلَ لَهُ وَابُن حَبَان فِى صَحِيْحِه وتقدم لَهُ غَلُه فِيمًا يَقُولُ بعد الصَّبْح وَالْعصر وَالْمغرب . وَزَاد آخُمه فِى رَوَايَته بعد قَولُه وَله الْحَمد يحيى وَيُمِيت لَهُ غِلما يَقُولُ بعد الصَّبْح وَالْعصر وَالْمغرب . وَزَاد آخُمه فِى رَوَايَته بعد قُولُه وَله الْحَمد يحيى ويُمِيت وَقَالَ كتب الله لَه لِكُل وَاحِدَةٍ قَالَهَا عشر حَسَنات ومعا عَنهُ عشر سيئات وَرَفعه الله بها عشر ذَرَجَات وَكَال لَهُ يكل وَاحِدَةٍ قَالَهَا عشر حَسَنات ومعا عَنهُ عشر سيئات وَرَفعه الله بها عشر ذَرَجَات وكن لَهُ مسلحة مُن أَوَّل النَّهَار إلى آخِره وَلَمْ يعمل يَوْمَنِهُ عملا يقهرهن فَإِن قَالَهَا وَكن لَهُ مسلحة مُن أَوَّل النَّهَار إلى آخِره وَلَمْ يعمل يَوْمَنِهُ عملا يقهرهن فإن قَالَهَا حِيْن يُمُومِ عَنْ اللهُ الله مَا عَنهُ عَلَى اللهُ مَلْكُولُ الْقَرْم إذا كَانُوا ذَوى سَلَاح

ﷺ حضرت ابوابیب انصاری ڈاٹنڈ کے بارے میں سے بات منقول ہے: دوردم کی سرز مین پرموجود ہے وہاں انہوں نے سے بات بتائی: نبی اکرم ملاَثِیْم نے بیہ بات ارشادفر مائی ہے جو تحص مہے کے دفت ریکلمات پڑھے لے:

''اللہ تعالیٰ کے علاوہ ادر کوئی معبود ہے۔ وہی ایک معبود ہے؛ س کا کوئی شریکے نہیں ہے؛ ادشائی ہی کے لئے مخصوص ہے ٔ حمراس کے لئے مخصوص ہے اور دہ ہرشے برقد رت رکھتا ہے''

( نبی اکرم منافیز فرماتے ہیں: ) توانشد تعالیٰ اس کے لئے دس نیکیاں نوٹ کرلے گا'اس کے دس گناہ منادے گا'اور بیاس ک لئے دس نلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا'اوراللہ تعالیٰ اسے شیطان سے محفوظ رکھے گا'اور چوشش شام کے وقت پیکٹس سے پڑھ گا' س کوبھی اس کی مانتداجر وثواب ہوگا''۔ یردایت امام احمرا امام نسانی نے نقل کی ہے تروایت کے الفاظ ان کے نقل کروہ بین اے امام ابن حبان نے ابنی میچے میں نقل کیا ہے جس کے الفاظ پہلے گزر چکے بین کرآ دی کوئے کے بعد عصر کے بعد اور مغرب کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ امام احمد نے اپنی روایت میں بیالفاظ زائد قال کیے ہیں:

" حمر أى كے لئے مخصوص ہے وہ زندگى دیتا ہے اور وہ موت دیتا ہے "

انہوں نے بیالفاظ تقل کے ہیں: اللہ تعالیٰ ہرا کیے مرتبہ کے وض میں اسے دی نیکیاں عطا کرے گااور دی گناہ معاف کرے گا'اوراس وجہ سے اُس کے دس ورج بلند کرے گا'اور بیاس کے لئے دس غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا'اور بیدن کے ابتزائی حصے سے لے کر' آخری حصے تک' اس کے بچاؤ کا ذریعہ ہوگا'اوراس دن میں کسی بھی شخص نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا ہوگا'جوان کلمات پرغالب ہو'اورا گرکوئی شخص شام کے وقت بیکلمات پڑھ لے گا' تو بھی اس کی ما نند تواب حاصل ہوگا''۔

یدروایت امام طبرانی نے امام احمد کی روایت کی ما تندیق کی ہے اوران دونوں کی سند عمد ہے۔

لَفُظُ الْمُسَلِحِ الْمُسْلِحِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدِعَ رَجُلْ مِسْلِحُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدِعَ رَجُلْ مِسْلِحُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَوْمَ اللهِ كُلِ يَوْمَ اللهِ حَسَنَة حِيْن يَصِبِح يَقُولُ شُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِه مَاثَة مِرَّةَ فَإِنَّهَا اللهَا حَسَنَة وَاللهُ إِنْ شَاءَ اللهَ كُلُ يَوْمَه مِن النَّذُنُوبِ مِثْلُ ذَلِكَ وَيكُونَ مَا عَمَلُ مِن حَير سُوى ذَلِكَ وافرا رَوَاهُ الطَّهَ اللهَ عَسَنَة وَالْمُوا لَهُ وَاحْمَد وَعِنْده اللهِ حَسَنَة

الله الله حصرت ابودروا و الناتذ و في اكرم من التيم كاريغر مان تقل كرتين :

"تم میں سے کوئی بھی شخص اس چیز کوترک نہ کرے کہ دہ روز انٹہ اللہ تعالیٰ کے لئے دو ہزار نیکیاں کرے وہ صبح کے وقت ایک سومرتبہ سبحان اللہ و بسحمدہ بڑھئے کیونکہ بیدد و ہزار نیکیوں کے برابر ہے اللہ کی شم ااگر اللہ نے جا ہا تو اس شخص نے اس دن میں استے گناہ بیں کرنے ہوں گئے اور دہ شخص اس کے علاوہ اور جو بھلائی کا کام کرے گا وہ اضافی خوبی ہوگی"۔

بیردوایت امام طبرانی نے قتل کی ہے روایت کے بیالفاظ ان کے قتل کروہ ہیں اورامام احمد کی روایت میں بیا غاظ ہیں:''ایک ہزار نیکیال''۔

979 - وَعَلْ آبِى هُـرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قَرَا الدُّخان كلهَا وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قَرَا الدُّخان كلهَا وَأَوَّل حم عَافِر اللّى وَاللّهِ الْمصير عَبِروَ آيَة الْكُرُسِيِّ حِيْن يُمْسِى حفظ بهَا حَنَّى بصبح وَمَلْ قَرَاهَا حِسُ بصبح حفظ بهَا حَنَّى يُمْسِى . وَوَاهُ التِّوْمِلِيِّ وَقَالَ حَلِيَّتُ غَرِيْبٌ وَقَاد تكلم بَعْصُهُمْ فِي عبد الرَّحُمَٰن س أَبِي بكر بن آبِي مليكة من قِبل حفظه

الله الله المريده التفروايت كرتيجين: ني اكرم مَا الله المريده المثارة ماياي،

'' جو محص سور ، وخان ممل پڑھے اور سور ہم عافر کا ابتدائی حصد لفظ 'الیدالمصیر '' تک پڑھے اور آیت الکری پڑھے اگروہ شام کے وقت اے بڑھے تو ان کے حوالے سے سے تک حفاظت میں رہے گا' اورا گرشنے کے وقت آئیں پڑھے گا' تو ان کے حوالے ہے

شام تك حفاظت مين رہے گا''۔۔

یدروایت امام ترفدی نے قبل کی ہے وہ فرماتے ہیں: مید دیث غریب ہے بعض محدثین نے عبدالرحمٰن بن ابو بحر بن ابوملیک نامی راوی کے ورے میں اُس کے حافظے کے حوالے سے کلام کیا ہے۔

980 - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ بِسِر رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من استفتح أَوَّل نَهَارِه بِخَيرِ وختمه بِحَيرِقَالَ اللّٰه عَزَّ وَجَلَّ لملائكته لَا تَكْتُبُوا عَلَيْهِ مَا بَيْن ذَلِكَ من الذَّنُوب رَوَاهُ الطَّبَرَائِي وَإِسْنَادِه حسن إِنْ شَاءً الله

ا الله معرت عبدالله بن بسر الاستار وايت كرتے بين: نبي اكرم منظيم في ارشا وفر مايا ب

'' جوشی ون کا آغ زبھلائی کے ذریعے کرتا ہے اوراس کا اختیام بھلائی کے ذریعے کرتا ہے تو اللہ تعالی اپنے فرشتوں سے فرہ تا ہے:اس کے درمیان میں جواس نے گناہ کیے ہیں انہیں نوٹ نہ کرو''۔

بدروایت امامطبرانی نفش کی ہے اور اگراللہ نے جا با تو اس کی سندحسن ہوگی۔

981 - وَرُوِى عَنُ آبِى اُسَامَةَ الْبَاهِلِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِن قَالَ حِيْن يصبح ثَلَاث مَرَّات اللَّهُمَّ لَك الْمَحمد لَا إِلَه إِلّا آنْت آنت رَبِّى وَآنا عَبدك آمَنت بك مخلصا لك دينى إِنِّى أَصَبَحت على عَهُدك وَوَعدك مَا اسْتَطَعُت آتُوب إِلَك مِن شَرّ عَمَلى واستغفرك لذنوبى الّتِي لَا يغفرها إلَّا آنْت قَيان مَاتَ فِي ذٰلِكَ الْيُوم دخل الْمَجَنَّة وَإِن قَالَ حِيْن يُمْسِى اللَّهُمَّ لَك الْمَحمد لَا إِلَه إِلَّا آنْت آنْت رَبِّى وَاننا عَبدك آمَنت بك مخلصا لَك دينى إِنِّى أَمسبت على عَهُدك وَوَعدك مَا اسْتَطَعُت آتُوب إلَيْك مِن شَرّ عَمَلى وأستغفر ك لذنوبى الَّتِي لا يغفرها إلَّا آنت فَمَات فِي يَلْكَ اللَّهُ لَا يُحَد خل الْجَدَّة ثُمَّ كَانَ رَسُولُ اللّه صَلَّى عَمْلى وأستغفر ك لذنوبى الَّتِي لا يغفرها إلَّا آنت فَمَات فِي يَلْكَ اللَّيْلَة دخل الْجَدَّة ثُمَّ كَانَ رَسُولُ اللّه صَلَّى اللهُ عَلَى الْجَنَّة وَإِن قَالَهَا حِدُولَ عَلَى يُوم فَيَمُوت فِي فَرِك الْقِلْك الْيَوْم إِلَّا اللّهُ عَلَى يَوْم فَيَمُوت فِي فَي وَلْكَ الْيَوْم إِلَّا اللهُ عَلَى الْجَنَّة وَإِن قَالَهَا حِدُولَ عَلْهُ حِيْن يُمُسِى فَتوفى فِي يَلْكَ اللّهُ لَا أَنْتَ الْجَنَّة وَإِن قَالَهَا حِيْن يُمُوسَى فَتوفى فِي يَلْكَ اللّهُ لَا أَنْت اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى يَوْم فَيَمُوت فِي يَوْم الْمَالَة وَلَى الْمُؤْلِك الْمَرْتُ وَاللّه مَا قَالَهَا عِد فِي يَوْم فَيَمُوت فِي فَى يَلْكَ النَّهُ لَهُ الْحَالَة وَعَل الْجَنَّة وَإِن قَالَهَا حِيْن يُمْسِى فَتوفى فِي يَلْكَ اللَّهُ لَا الْجَنَّة

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ وِالأوسط وَاللَّفْظ لَهُ

الله الله عظرت ابوامامد باللي يَنْ تَوْروايت كرت بين: في اكرم مَنْ الله في الرشادفر ما ياب:

"جوفض مج كونت تين مرتبه بيكمات بره الحالة

''اے اللہ احمہ تیرے ای کے تخصوص ہے' تیرے علاوہ اورکوئی معبود ہیں ہے' تو میرایر وردگار ہے' میں تیرابندہ ہوں' میں اپنے دین کو تیرے لئے خالص کرتے ہوئے' تھھ برائیان لایا اور بیس نے تیرے عہداور تیرے وعدے پڑا ٹی استطاعت کے مطابق ( گا مزن رہے ہوئے ) منح کی میں تیری بارگاہ میں' تو برکرتا ہوں میں اپنے ممل کی خرابی کے اعتبارے اور اپنے گنا ہوں کے حوالے ہے' تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں گنا ہوں کی مغفرت صرف تو بی کرسکتا ہے'

(نبی اکرم ٹائیڈ/ارشارفرماتے ہیں:)اگروہ تخص اس دن میں انتقال کر گیا' تووہ جنت میں داخل ہو گااورا گروہ تخص شرم بے وقت بیکمات بڑھ لے "اے اللہ! حمد تیرے ہی لئے مخصوص ہے تیرے علاوہ کوئی معبود تیس ہے تو میر اپر دردگار ہے میں تیر ابندہ ہوں میں نے اپنے دین کو تیرے دی کے خاص کرتے ہوئے تیجہ پر ایمان لایا میں نے تیری عہد اور تیرے دعدے پر اپنی استطاعت کے مطابق کا مزن رہتے ہوئے نثام کی میں تیری بارگاہ میں تو بہ کرتا ہوں اپنے عمل کے شرکے حوالے سے اور اپنے گنا ہوں کی بچھ سے مغفرت صرف تو ہی گرسکتا ہے "

( نبی اکرم ملایق نے ارشاد قرمایا: )اگروہ شخص اس رات میں انتقال کر گیا تو دہ جنت میں داخل ہوگا''۔

اس کے بعد نبی اکرم مُنافِظَ نے وہ حلف اُٹھایا 'جوآپ نَرُفِظِ نے اس کے علاوہ نبیں اٹھایا تھا۔ آپ نرافظ نے ارشادفر مایا: انتدکی منتم اِجو بھی بندہ دن کے وقت اِن کلمات کو پڑھ لے اوراگروہ اس دن میں انتقال کرجائے 'تو دہ جنت میں داخل ہوگا'اوراگروہ شام کے وقت بیٹر داخل ہوگا'اوراگروہ شام کے وقت بیٹر داخل ہوگا'اوراگروہ شام کے وقت بیٹر داخل ہوگا'

بدروایت امام طبرانی نے بھم کبیراور مجم اوسط میں نقل کی ہے روایت کے بدالفاظان کے نقل کردہ ہیں۔

982 وَرَوَاهُ ابْسَ آبِى عَاصِم مِن حَدِيْثِ مَعَاذ بن جبل رَضِى اللّهُ عَنْهُ آنه سمع النّبِى صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يحلف ثَلَاثُ مَرَّات لَا يَسْتَنْنِى إِنَّهُ مَا من عبد يَقُولُ هُولًا ۽ الْكُلِمَات بعد صَلاة الصَّبُح فَيمُوت من يَوُمه وَسَلّمَ يحلف ثَلَاث مَرَّات لَا يَسْتَنْنِى إِنَّهُ مَا من عبد يَقُولُ هُولًا ۽ الْكُلِمَات بعد صَلاة الصَّبُح فَيمُوت من يَوُمه اللّه دخل الْجَنَّة وَإِن قَالَهَا حِيْن يُمُسِى فَمَاتَ من ليلته دخل الْجَنَّة فَذكره بِاخْتِصَار إِلّا آنه قَالَ آتُوب إِلَيْك من سيء عَمَلى - وَهُو أَوْرِب مِن قَوْلِهِ شَرْ عَمَلى - وَلَعَلّه تَصْحِيف وَاللّه سُبْحَانَهُ أعلم

ابن ابوعاصم نے بیر روایت حضرت معاذبن جبل بی تناسه منقول حدیث کے طور پرنش کی ہے: انہوں نے بی انہوں نے بی اکرم منافیق کو تین مرتبہ کسی استثناء کے بغیر بیر صلف اُٹھاتے ہوئے سنا:

''جو بنده اِن کلمات کوشنج کی نماز کے بعد میہ کلمات پڑھ لے اوراس دن میں انقال کرجائے' تو وہ جنت میں داخل ہوگا اوراگر وہ پہ کلمات شام کے دفت پڑھ لے اوراس رات میں انقال کرجائے' تو وہ جنت میں داخل ہوگا'' انہوں نے اس روایت کواختصار کے ساتھ نقل کیا ہے: اورانہوں نے بیالفاظ نقل کیے ہیں: ''میں اینے ٹمل کی خرائی کی' تیری بارگاہ میں' تو ہر کرتا ہوں''

( حافظ عبدالعظیم منذری بیان کرتے ہیں: )اور بیکلمات اِسے زیادہ قریب ہیں: ''میں عمل کے شرکے حوالے ہے'' ہوسکتا ہے' یہ تھیف ہو'باتی اللّٰہ بہتر جانتا ہے۔

983 - وَرُوِى عَنِ ابْسِ عَبَّاس رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قَالَ إذا أصبح سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ألف مرَّة فَقَدُ اشْترى نَفسه من الله وَكَانَ آخر يَوْمَه عَتيق الله

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ والخرائطي والأصبهاني وَغَيْرِهم

الله الله عبداللدين عمال على الماروايت كرتي بين اكرم سَنَاتِيمَ في ارشادفر ماياب.

''جو شخص شنے کے دنت ایک ہزار مرتبہ سبحان الله و بسحمدہ پڑھ لے گا وہ اپنے آپ کو اللہ تع الی ہے ترید لے گا اور دن کے آخر میں وہ اللہ تع لی کی طرف ہے (جہنم ہے) آڑا دشار ہوگا''۔ بدروایت ام طبرانی نے بھم اوسط ش تقل کی ہے اس کے علاوہ فراکلی اصبانی اوردگر معزات نے بھی اے نقل کیا ہے۔ 1984 - وَعَسُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَاللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لفاطمة رّضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لفاطمة رّضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا مَا يسمنعك أَن تسمعي مَا أوصيك بِهِ أَن تقولي إذا أصبَحت وَإِذَا أمسيت يَا حَيّ يَا قيوم بِرَحْمَتك استغبث أصلِح لي شأني كُله وَلَا تَكِلنِي إِلَى نَفْسِى طرفة عين

رَوَاهُ النَّسَائِي وَالْبَزَّارِ بِإِسْنَادٍ صَعِيْحٍ وَالْحَاكِمِ وَقَالَ صَعِيْحٍ على شَرطهمًا

بیر دوایت امام نسانگ نے نقل کی ہے اور امام بر ارنے سے سند کے ساتھ نقل کی ہے اسے امام حاتم نے بھی نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں : میدان دونو ل حضرات کی شرط کے مطابق میچے ہے۔

985 - وَعَنُ آبِى بِن كَعُب رَضِى اللّهُ عَنْهُ آنه كَانَ لَهُ جِرِن مِن تَمْ فَكَانَ يِنقَص فَحُوسه ذَات لَيْلَة فَإِذَا يَدُهُ مِن اللّهُ عَلَيْهِ السّلام فَقَالَ مَا آنْت جنى أَمْ اِنسى قَالَ جنى قَالَ فناولنى مُ وَ بِذَا بَدَه لَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ السّلام فَقَالَ مَا آنْت جنى أَمْ اِنسى قَالَ جنى قَالَ فناولنى يَدكُ يَدكُ وَسَعْره شعر كلب قَالَ هَذَا خلق الْجِنّ قَالَ قد علمت الجُنّ آن مَا فيهم رجل اَشد منى قَالَ فَمَا جَاءَ بك قَالَ بلغنا آنَك تحب الصّدَقَة فَجِنْنَا نصيب من طَعَامك قَالَ فَمَا ينجينا مِنكُم قَالَ هَلْهِ اللّهُ عَالَمُ اللّهُ عَالَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ هَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ هَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلْكُو لَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلْكُو يَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلْكُو لَكُولًا لَهُ فَقَالَ صَدَق الْخَبَيث . رَوَاهُ النّسَائِيِّ وَالطَّبْرَانِي بِإِسْنَادِ جَيِّدِ وَاللّهُ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلْكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلْكُولُ لَلْهُ فَقَالَ صَدَق الْخَبَيث . رَوَاهُ النّسَائِيِّ وَالطَّبْرَانِي بِإِسْنَادِ جَيْدٍ وَاللّهُ لَهُ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلْكُولُ لَللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلْكُولُ لَهُ فَقَالَ صَدَق الْخَبَيث . رَوَاهُ النّسَائِيُّ وَالطَّبْرَانِي بِإِسْنَادٍ جَيْدٍ وَاللّهُ لَهُ لَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلْكُولُ لَلْهُ فَقَالَ صَدَق الْخَبَيث . رَوَاهُ النّسَائِي وَالطَّبْرَانِي بِإِسْنَادِ جَيْدٍ وَاللّهُ طَلّهُ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ لَكُولُ لَلهُ فَقَالَ صَدَق الْحَبَيث . رَوَاهُ النّسَائِق وَالطَّبْرَانِي بِإِسْنَادِ جَيْدٍ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَالِمُ اللللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ

الجرن بِضَم الْحِيم وَسُكُون الرَّاء هُوَ البيدر وَكَذْلِكَ الجرين

وْرِيكِ اللهُ لااله الأهو الحي القيومُ ".

ر رسید است و قت بیآیت پڑھ لے گا'وہ مج ہونے تک محفوظ رہے گا'اور جو تحص صبح کے وقت بیپڑھ لے گا'وہ شام ہونے تک محفوظ رہے گا'اور جو تحص شام کے وقت بیپڑھ لے گا'وہ شام ہونے تک محفوظ رہے گا۔ تک ہم سے محفوظ رہے گا۔

ا گلے دن صبح حضرت الی بن کعب ڈگاڈڈ 'نی اکرم مُلاَلِقَالُم کی خدمت میں حاضر ہوئے ادراؔ پ ملاَلِقالُ کے سامنے یہ بات ذکر کی ' بَوْنِی اکرم ملاَئِقِ سنے ارشاد فر مایا: اس فعبیث نے سجے بیان کیا ہے۔

یے روایت ام منسائی اورامام طبرانی نے عمد وسند کے ساتھ نفتل کی ہے روایت کے بیالفاظ ان کے فال کردہ ہیں۔ لفظ 'الجرن' میں ج' پر بیش ہے اور رساکن ہے اس سے مراد گودام ہے۔

986 - وَعَنِ الْحَسَن رَضِى اللَّهُ عَنَهُ قَالَ قَالَ سَمُرَة بِن جُندُب اَلا احدثك حَدِيثنا سمعته من رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرَارًا وَمَنْ اَبِى بكو مرَارًا وَمَنْ عمر مرَارًا قلت بلى قَالَ مِن قَالَ إِذَا أصبح وَإِذَا اَمُسَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرَارًا وَمَنْ اَبِى بكو مرَارًا وَمَنْ عمر مرَارًا قلت بلى قَالَ من قَالَ إِذَا أصبح وَإِذَا اَمُسَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَانَت تعينى وَانَت تعينى وَانَت تعينى لم يسالَ الله شَيْنًا إِلَّا أعسطاهُ إِيَّاه قَالَ فَلَقِيت عبد الله بن سليم فَقُلْتُ الا أحدثك حَدِيثًا سمعته من رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرَارًا وَمَنْ آبِى بكو مرَارًا وَمَنْ عمر مرَارًا قَالَ بَلَى فَحَدَّتُه بِهِنذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ بِآبِى وَامِى قَالَ وَسَلَّمَ هُولًا عِلْهُ إِلَى وَمُن عمر مرَارًا قَالَ بَلَى فَحَدَّتُه بِهِنذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ بِآبِى وَامِى قَالَ وَمَنْ عَمر مرَارًا قَالَ بَلَى فَحَدَّتُه بِهِنذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ بِآبِى وَامِى قَالَ وَسُلَّمُ مَرَارًا وَمَنْ آبِى بكو مرَارًا وَمَنْ عمر مرَارًا قَالَ بَلَى فَحَدَّتُه بِهِنذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ بِآبِى وَامِى قَالَ وَمُنْ عَمْ وَسَلَّمَ هُولُكُ عِلْمُ اللهُ عَلَيْهِ السَّكُم مَرَارًا وَمَنْ آبِى وَاسَلَّمُ مَرَارًا وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ السَّكُم مَرَارًا وَمَنْ عَمْ وَسَى عَلَيْهِ السَّكُم مَوْلَى اللهُ عَلَيْهِ السَّكُم فَكَانَ اللهِ عَزَ وَجَلَّ قد أعظاهِن مُوسَى عَلَيْهِ السَّكُم فَكَانَ يَدُعُو بِهِن فِي كُلْ يَوْمُ سبع مَرَّات فَلَا يَسْأَلُ اللَّهُ شَيْنًا إِلَّا أعطاهُ إِيَّاه

رَوَّاهُ الطَّبَرَالِيِّ فِي الْآوْسَطِ بِإِسْنَادٍ حسن

ایک ایس صدیت ندیون کروں؟ جویس نے نبی اکرم منظیم کی زبانی کی مرتبہ ٹی ہے حضرت ابو بکر جائٹ کی زبانی کئی مرتبہ ٹی ہے حضرت ہم جائز کی زبانی کئی مرتبہ ٹی ہے اورش مے وقت اورش م کے وقت میں کھیات ہے (حسن بھری کہتے ہیں:) میں نے کہا: تی ہال تو حضرت سمرہ جنائڈ نے فر مایا: جو محض سے کے وقت اورش م کے وقت میں کھیات پڑھے:

"استالتد! تونے بچھے بیدا کیا ہے تونے بچھے ہدایت دی ہے تونے بچھے کھانے کے لئے دیا ہے تونے بچھے پینے کے النے دیا ہے تو کھے پینے کے النے دیا ہے تو بھے تارہ کرےگا"

تووہ خص اللہ تعالی ہے جو بھی چیز مانگے گا اللہ تعالی اسے وہ چیز عطا کردےگا۔

رادی (حضرت سمرہ بن جندب نٹائٹ) بیان کرتے ہیں: میری طاقات عبداللہ بن سلیم سے ہوئی تو میں نے کہا کیا ہیں آپ
کودہ حدیث نہ سناؤل جو میں نے نبی اکرم سٹھٹی کی زبانی کئی مرتبہ تی ہے اور حضرت ابو بکر جائن کی مرتبہ تی ہے اور حضرت ابو بکر جائن کی مرتبہ تی ہے اور حضرت مر ندت کی زبانی کئی مرتبہ تی ہے اور حضرت مر ندت کی زبانی کئی مرتبہ تی ہے تو انہوں نے کہا: جی ہاں! تو میں نے آئیں بیرحدیث بیان کی تو عبداللہ بن سلیم ہولے میرے مال ہوہ ہے کہا تھی ہاں! تو میں ارشا فرمایا ہے:

'' یہ وہ کلمات بین جوالقد تعالی نے حضرت موی علیظا کوعطا کئے تھے تووہ روزانہ سات مرتبہ ان کلمات ہے ہمراہ

دعا كرتے تھے تو دواللہ تعالی سے جو بھی چیز مانگتے تھے اللہ تعالی وہ آئیں عطا كرديتا تھا''۔

بدروایت امام طبرانی نے مجم اوسط میں حسن سند کے ساتھ تقل کی ہے۔

987 وَعَنْ اَبِسَى الدَّرْدَاءِ وَمِنِسَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صلى عَلَى حِبْن يصبح عشرا وَحين يُمْسِى عشرا اَدُرَ كته شَفَاعَتِى يَوْم الْقِيَامَة . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ بِإِسْنَادَيْنِ اَحدهمَا جيد

الله الله معترت ابودرداءروايت كرتة بين: في اكرم مَنْ النَّالِم مَنْ الرَّمْ مَا اللَّهُ مَا يا يه :

" جو تحف مبح کے دانت وس مرتبہ اور شام کے وفت وس مرتبہ جھ پر درود بھیج گا اُ اے تیامت کے دن میری شف عت نصیب ہوگی"۔ نصیب ہوگی"۔

بدروابیت امام طبرانی نے دواسناد کے ساتھ نقل کی ہے جن میں سے ایک عمدہ ہے۔

988 - وَحَنْ زِيد بِن قَابِت رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آنَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَغَديك وَالْحَيْر فِي بَديك يَعاهده ويتعاهد بِهِ آهله فِي كل يَوْم قَالَ قل حِيْن تصبح لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ وَبَيْكَ وَسَعُديك وَالْحَيْر فِي بَديك ومنك وَالْيَك اللَّهُمَّ مَا قلت مِن قول أو حَلَفِت مِن خلف أو نذرت مِن نذو فمشيئتك بَيْن يَدَيْهِ مَا شِئْت كَانَ وَمَا لَم تَشَا لَم يَكن وَلَا حول وَلَا فَوَة إِلَّا بِك إِنَّك على كل شَيْءٍ قدير اللَّهُمَّ مَا صليت مِن صَلاة فعلى مِن صليت وَمَا لعنت مِن لعن فعلى من لعنت إنَّك وليي فِي اللَّذَيَّ وَالْاَخِرَةِ توفيي مُسْمِعا والحقني بالصالحين اللَّهُمَّ إِنِي أَسَالُك الرِّضَا بعد القضا وَبرد الْعَيْش بعد الْمَوْت وَلَذَّة الشّور إلى وَجهث وشوقا إلى لقالك فِي غير ضراء معضرة وَلَا فَتَنة مضلة وَآعُوذ بك اللَّهُمَّ أَنَ أَظلم أو أَعْللم أو أعتدى أو يعتدى عَلَى أو أكسب غير ضراء معضرة وَلَا فَتَنة مضلة وَآعُوذ بك اللَّهُمَّ أَن أظلم أو أظلم أو أطلم أو أعتدى أو يعتدى على أو أكسب غير طراء معضرة وألت فَتَنة مضلة وآعُوذ بك اللَّهُمَّ أَن أظلم أو أَالله أَن المَلك وَي يعتدى عَلَى أو أكسب خطيطينة أو ذلك المُعلك ولك أنتها الدَّي أَنه وحدى والساعة آية قدير وأشهد أن مُحَمَّدًا عَبدك ورَسُولك وَاشْهد أن وَعدك كا شريك حتى ولقاء ك حتى والساعة آية لا رب فِيها وأنَّك تَبْعَث من فِي الْقُور وآمَّت على الله الله الله الله الله يُعتر عن في الْقُور وآمَث إن يُحترف وعورة وذنسب وخطينة وَاتَى لا يَق إلَّا بِرَحُمَتك فَاعُفِر لى ذُوبِي كلها إلَّه لا يغفر الله يَعْفر الى ذُوبِي كلها إلَّه لا يغفر الله أنوب على إلَّا النوب الربي الله المناب المناب الربي المناب المناب

رَوَاهُ آئے مد وَالطَّبَرَائِيِّ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَعِيْح الْإِسْنَاد وروی ابْن آبِی عَاصِم مِنْهُ إلی فَوُلِهِ بعد الْفَصَاء

﴿ وَهُ الْحَمَد وَالطَّبَرَائِيِّ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَعِيْح الْإِسْنَاد وروی ابْن آبِی عَاصِم مِنْهُ إلی فَوُلِهِ بعد الْفَصَاء

﴿ وَهِ ﴿ وَهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ عَالَى مَا لَهُ وَهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّ

" میں م ضربوں اُ سے اللہ! میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں سعادت تیری طرف سے حاصل ہو یکتی ہے بھر کی تیم سے دست قدرت میں ہے تیری طرف سے ہے اور تیری ہی طرف جانا ہے اے اللہ! میں جو بھی بات کہوں کیا جو بھی سف اٹھ وَ س یا جو بھی نذر مانوں' تو دوسب تیری مشیت کے تحت ہوگا'جوتو چاہے گا' وہ ہوگا'جوتو نہیں چاہے گا' وہ نیں ہوگا' بے شک تیری مدرکے بغیر پکھ نہیں ہوسکتا' بے شک تو ہرشے پر قدرت رکھتا ہے۔

سی است سے اللہ! تونے جو بھی رحمت نازل کی تو وہ اس پر نازل ہوجس پر تونے رحمت نازل کی اور تونے جس پر بھی اعنت کی تواس پر لعنت ہوجس پر تونے لعنت کی تو دنیا میں میرا کا رساز ہے تو مسلمان ہونے کے عالم میں مجھے موت دینا اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملادیتا۔

اے اللہ! میں تقدیم کے فیطے پر رضامندی مرنے کے بعد محدہ وزیدگی تیرے دیدار کی لذت تیری بارگاہ میں حاضری کے شوت کا بچھ سے سوال کرتا ہوں میں سب پچھ کی پر بیٹان کن صورت حال کے بغیرہ واور کی مجراہ کرنے والے فتنے کے بغیرہ واور اے اللہ! میں تیری بناہ ما تکتا ہوں اس بات سے کہ میں ظلم کروں یا بچھ پڑالم کیا جائے بیں زیاتی کروں یا بھرے خلاف زیاتی کی جائے اللہ! میں کی ایک خطاف زیاتی کی جائے اللہ! اے آسانوں اور زمین کو بیدا کرنے والے! غیب اور شہادت کا علم رکھنے والے! جلال اور اکرام والے! میں اس دنیاوی زندگی میں تیرے ساتھ عبد کرتا ہوں اور تجھے گواہ بنا تا ہوں اور نشر تا ہوں اور تیجھ گواہ بنا تا ہوں اور اللہ تعالی گواہ ہونے کے حوالے کو ایک اور کا بیان اور کی معود ہیں ہے مرف تو ہی معروب ہیں ہوں کہ تیرے ملادہ اور کوئی معود ہیں ہے مرف تو ہی معروب ہیں ہوں کہ تیرے اور تیرے رسول بین اور جس اس بات کی گواہ ہو تے ہوں کہ تیرے دور تیر وی گور ہونے ہوں کہ تیرے بادگاہ میں حاضری حق ہے بادشاہ میں ہیں ہوں کہ تیرے دور تیرے دور پڑی گانا وادر خطا کے ہوگ کی جب بیں ہوں کہ تیرے دور پڑی گانا وادر خطا کے ہوگ کی جب بین کا وائی دیتا ہوں کہ تیرے دور پڑی گانا وادر خطا کے ہوگ کی شربیس ہے جولوگ مرجے ہیں کہ تیرادعدہ حق ہے تیری بارگاہ میں حاضری حق ہے جانے کی کر دروجو ڈیردہ پڑی گانا وادر خطا کے بورک کی تو بہ تیول کی مغفرت مردی کا تو بہ تیری کی تو بہ تیری کی تو بہ تیول کی مغفرت مرف تو تی کرساتا ہے اور میری تو بہ تیول فرمانے والا ہے ۔

بیروایت امام احمر'ا مامطبرانی اورا مام ما کم نے نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: بیسند کے اعتبار سے بھے ہے'ابن عاصم نے بیروایت ''بعد القصاء'' کے الفاظ تک نقل کی ہے۔

989 - وَرُوِى عَن عُنْمَان بِن عَفَّان رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَنه سَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن مقاليد السَّسمَوَات وَالْآرُض فَقَالَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا سَآلَنى عَنْهَا اَحَد تَفْسِيرِهَا لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَاللَّه أَكبر السَّسمَوَات وَالْآرُض فَقَالَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا سَآلَنى عَنْهَا اَحَد تَفْسِيرِهَا لَا إِلَه إِلَّا الله وَالله أكبر وَسُبْحَان الله وَبِحَمْدِهِ الشَّغُفر الله لَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّهِ الْآوَل الْاحر الظَّاهِ الْبَاطِن بِيَدِهِ الْخَيْر يحيى وَسُبْحَان الله وَبِحَمْدِهِ الشَّعُفر الله لَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّهِ الْآوَل الْاحر الظَّاهِ اللهُ الله بِيَدِهِ الْخَيْر يحيى وَيُعْمَان مِن قَالَهَا إذا أصبح عشر مَرَّات أعطَاهُ اللَّه بِهَا سِتّ خِصَال

أما وَاحِمدَةٍ فَيحرس من إِيلِيس وَجُنُوده وَأَمَا التَّانِيَة فَيعُطى قِنْطَارًا فِي الْبَحَنَّة وَأَمَا الثَّالِفَة فَترفع لَهُ دَرَجَة فِي الْبَحَنَّة وَأَمَا الرَّابِعَة فِيزوج من الْحور الْعين وَأَمَا الْخَامِسَة فَلَهُ فِيْهَا مِن الْآجر كَمن قَرَا الْقُرُ آن والتوراة وَالْإِنْجِيلُ وَأَمَا السَّادِسَة يَا عُنْمَان لَهُ كَمن حج وَاعْتمر فَقبل الله حجه وعمرته وَإِن مَاتَ من يَوْمه حمم لَهُ يَطَابِع الشَّهَدَاءِ . رَوَاهُ ابْن آيِي عَاصِم وَآبُو يعلى وَابْن السّني وَهُوَ آصُلحهم إِسْنَاذًا وَغَيْرِهِمْ وَفِيه نكارة وقد

فِيْلَ فِيْدِ مَوْضُوع وَلَيْسَ بِيَعِيد وَاللَّهُ آعُلَمُ

وریافت کیا تو نما کرم طالبخ نے خوانیان کرتے ہیں: انہوں نے بی اکرم خوانی ہے آسانوں اور ذمین کی تنجیوں کے بارے ہیں
دریافت کیا تو نمی اکرم طالبخ نے فرمایا: اِل کے بارے ہیں کی نے جھے دریافت بیں کیا اُس کی وضاحت سے کلمات ہیں
ا' اللہ تعالیٰ کے عداوہ اور کوئی معبود ترمیں ہے اللہ تعالی سب سے ہوا ہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بیان کرتا ہوں اور ہیں اس
کی حمد بیان کرتا ہوں میں اللہ تعالی ہے معفر سے طلب کرتا ہوں اللہ کی عدد کے بغیر کی خوبیں ہو سکتا 'وہ سب سے پہلے ہے'
وہ سب کے بعد ہے'وہ ظاہر ہے'وہ باطن ہے' بھلائی اس کے دست قدرت میں ہے'وہ زندگی دیتا ہے'وہ موت دیتا ہے'
اوروہ ہرشے پر قدرت رکھتا ہے''

( بي اكرم مَنْ اللهِ في فرمايا: ) المعنان! جو تن بي كلمات مع كونت دس مرتبه بره الحاكا تو الله تعالى ان كي وجه الله أس

چەخصوصيات عطاكر ـــــ كا:

تہ کہ کہا تصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان اور اس کے لئکروں ہے اس مخفس کی تفاظت کرے گا' دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جنت میں اسے ایک' تعطار' عطا کرے گا' تیسری یہ ہے کہ جنت میں اس کے درجے کو بلند کیا جائے گا' چقی یہ ہے کہ حورتین کے ساتھ اس کی شادی کی جائے گا' چقی یہ ہے کہ حورتین کے ساتھ اس کی شادی کی جائے گا' بالی خوص کو اجرا آئے جو قرآن اور انجواں کی شادی کی جائے گا' جو آل شخص کو اتنائی اجر لیے گا' جو اس شخص کو مات ہے جس نے جے کیا ہوا ورعمرہ کیا جو اس شخص کو مات ہے جس نے جے کیا ہوا ورعمرہ کیا ہوا در اللہ تعالیٰ نے اس کے جے اور عمر ہے کو تبول کرلیا ہوا درا گروہ خص اس دن انتقال کرجائے' تو اس پر شہداء کی مہر لگا دی جائے گا' ہوا اس کر جائے تو اس پر شہداء کی مہر لگا دی جائے گا' ہوا درا اللہ تعالیٰ نے اس کے جے اور عمر ہے کو تبول کرلیا ہوا درا گروہ خص اس دن انتقال کرجائے' تو اس پر شہداء کی مہر لگا دی جائے گا' ہوا درا اللہ تعالیٰ نے اس کے جے اور عمر ہے کو تبول کرلیا ہوا درا گروہ خص اس دن انتقال کرجائے' تو اس پر شہداء کی مہر لگا دی جائے گا' ہوا گا

یہ روایت ابن ابوعاصم اورا ہام ابو پھلیٰ اور ابن ٹی نے نقل کی ہے اور یہ سند کے اعتبار ہے سب سے زیادہ صالح ہے دیگر حضرات نے بھی اسے نقل کیا ہے کیکن اس روایت میں مشکر ہونا پایا جاتا ہے اس کے بارے میں ریجی کہا گیا ہے: بیرروایت موضوع ہے اور یہ بات جیدا زامکان بھی نہیں ہے باتی اللہ بہتر جانتا ہے۔

990 - وَرُوِى عَسَ أَبِيانِ الْمُحَارِبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ اَنَّ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا من عبد مُسْلِم يَتَقُولُ إِذَا أَصِبِح وَإِذَا آمُسَى رَبِّى اللَّه لَا أَسْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَأَشُهد اَن لَا إِلَه إِلَّا اللَّه إِلَّا عَفْر لَهُ ذَنُوبِه حَتَّى يُمُسِى وَكَذَٰلِكَ إِن قَالَهَا إِذَا أَصِبِح . رَوَاهُ الْبَزَّارِ وَغَيْرِهِ

الله المان عاربي الناف عاربي الرم مَنْ الله كار فرمان قل كرت من المرم مَنْ الله كار فرمان قل كرت مين ا

" جو محض مبح کے وقت اور شام کے وقت ریکلمات پڑ ستاہے:

" میرارب اللہ تعالیٰ ہے میں کسی کواس کا شریک نہیں تھیرا تا ہوں اور میں اس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ علادہ اور کوئی معبود نہیں ہے''

(نبی اکرم ملائیل فرماتے ہیں:) توشام تک کے اس کے گناہوں کے مغفرت ہوجائے گی ای طرح اگروہ یہ کلمات صبح کے وقت کہتا ہے (تو یہی اجروثواب حاصل ہوگا)۔ يرويت و بيرويت و بيرويون و مرس من المورد و ويسى الله عنه قال عوج رجل إلى المجهالة بعد ساعة من الكن في فسيد مسا واصوانا شديدة و ويئ بسرور عنى وضع وجاء شئ و تني جلس عليه قال والجنعمت إليه خسنوده ثم صرع فقال من لي يعروة بن الزبير فلم يجبه أحد عتى قال مَا شَاءَ الله من الاصوات لمقال واجمعت إليه أما المحمكة قال من المرجعة فقال كالمرجعة القال واحد أما المحمكة قال من الرجعة فقال كالمسيل لي الما أما المحمكة قال ويدلك لم قال وجدته يقول كلمات إذا أصبح وإذا أمسى فلا يخلص إليه متفين قال الوجل فلك عروبة فعال ويلك لم قال وجدته يقول كلمات إذا أصبح وإذا أمسي فلا يخلص إليه متفين قال الوجل فلك أمست مستحت فيات المعلى حهزوني فاتهت المقيلية فساكت عنه تني دللت عليه فإذا هو شيخ كبير فقلك شيئا ومنه تنه والما عرب والمناعدة والما ما أذرى غير آيى أفل المست المنت المنت المنت المنت بالله المقطيع و كفوت بالجبت والطاغوت واستعسكت بالعروة الوللي لا

انفصام لَهَا وَاللّٰه سميع عليم إذا أصبَحت ثَلَاثُ مَرَّات وَإِذَا أمسيت ثَلَاث مَرَّات وَاذًا أمسيت ثَلَاث مَرَّات رَوَّاهُ ابْن آبِي الدُّنيَا فِي مكايد الشَّيْطَانِ. أوشك أي أَسْرع بوزنه وَمَعْنَاهُ

وہ ہے۔ ایک شدید، وازئی کرتے ہیں: ایک مخص رات کا مجھ حصہ گز رجانے کے بعد ویرانے کی طرف کیا وہ بین کرتا ہے:
میں نے ایک شدید، وازئی گیرایک پلنگ آیا اورائے رکھ دیا گیا کی کھرکوئی آیا اور پر بیٹھ گیا کو ہمخص بیان کرتا ہے کھراس کے لشکر سے
اردگر داکھے ہوئے گھراس نے چیخ کرکہا: کون جھے عروہ بن زبیر کے پاس لے کرجائے گا؟ تو کسی نے اسے جواب نہیں دیا بہاں تک کہ جواللہ کو منظور تھا اس کے حوالے سے تہارے لئے کھانیت کرجاؤں دیا جہراس نے مدینہ منورہ کی طرف رخ کیا بیس اے دیکھر ہاتھا کہ تنظور تھا وہ اتنی ویر تظہرار ہا کھروہ وہ لدی والی آگیا ور کھراس نے مدینہ منورہ کی طرف رخ کیا بیس اے دیکھر ہاتھا کو منظور تھا وہ اتنی ویر تظہرار ہا کھروہ وہ لدی والی آگیا ور اور تا میں کروہ ہے جواس نے کہا: میں جا در شام کے بولا: میں عروہ کے پاس نے نہیں جا سکتا ور مرے نے کہا: تیراستیانا سی مواس کی کیا وجہ ہے جاس نے کہا: میں سے اور شام کے وقت یہ کھرت پڑھے ہوئے پریا ہے تو ان گلمات کی موجودگی میں اُن تک شہیں پہنچا جا سکتا

وہ صلی بین کرتا ہے: جب صبح بہوئی تو ہیں نے اپنے الل خاندے کہا بتم مجھے سامان تیار کر کے دیدو میں مدیند منورہ آیا اور عروہ کے بارے میں مدیند منورہ آیا اور عروہ کے بارے میں بتایا گیا تو وہ ایک بردی عمر کے خص سے میں نے کہا: آپ کوئی کلمات منج اور شام کے وات پڑھتے ہیں؟ انہوں نے مجھے اس بارے میں بتائے سے انکار کر دیا تو میں نے جو پچھود یکھ تھا اور جو پچھونہ تھا میں نے اس کے وات میں انہیں بتایا تو وہ بولے : میں تو صبح اور شام کے وقت صرف ریکلمات پڑھتا ہوں:

'' میں عظیم اللہ پرایمان لایا'اور میں نے جہت اور طاغوت کااٹکار کیا'اور میں نے مضبوط ری کوتھ م لیا'جس نے تو ٹمانہیں ہے'اوراللد تعالیٰ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے''

جب سیج ہوتی ہے تو تین مرتب میکمات پڑھ لیٹا ہوں اور جب شام ہوتی ہے تو پیکمات تین مرتبہ پڑھ بیٹا ہوں۔ میدرو میت امام بزار نے ''مکا بدائشیطان' میں نقل کی ہے۔ میدرو میت امام بزار نے ''مکا بدائشیطان' میں نقل کی ہے۔

" وشك "وزن اور معنی كے اغتبار سے" اسرع" (وہ تيزى سے آيا) كى مانند ہے۔

992 - وَعَنُ آنَسِ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا من حافظين يرفعان إلَى الله عَرَّ وَجَلَّ مَا حَفَظِ مَن لِيلَ أَوْ لَهَار فيجد الله فِي آوَل الصَّحِيفَة وَفِي آخرهَا خيرا إلَّا قَالَ للْمَلائكَة الله عَرَّ وَجَلَّ مَا حَفْظ عَيرا إلَّا قَالَ للْمَلائكَة الله عَرَّ وَجَلَّ مَا حَفُوت لعبدى مَا بَيْن طرفِى الصَّحِيفَة

رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَالْبَيْهَ فِي من رِوَايَةٍ تَمام بن نجيح عن المحسن عَنهُ

الله الله معزت الس اللفذروايت كرت إن أي اكرم مَنْ الله في الرم مَنْ الله المراساد قرمايا ب:

" حفاظت کرنے والے فرشتے 'جب بھی اللہ تعالیٰ کی ہارگاہ میں نوٹ کی ہوئی چیزیں لے کراو پر جاتے ہیں تو رات کا وقت ہوا یا وقت ہوئا وقت ہوئا کرانتہ تعالیٰ مصحفے کے آغاز میں ایا آخر میں بھلائی پائے تو فرشتوں سے فرما تا ہے: ہیں تم ہو کوں کو گواہ بنار ہا ہوں کہ بین اپنے بندے کی اُن چیزوں کی مغفرت کروی ہے جو صحفے کے دونوں کناروں کے درمیان میں ہے '۔

مر میں اپنے بندے کی اُن چیزوں کی مغفرت کروی ہے جو صحفے کے دونوں کناروں کے درمیان میں ہے'۔

مر میں اپنے بندے کی اُن چیزوں کی مغفرت کروی ہے جو صحفے کے دونوں کناروں کے درمیان میں ہے'۔

بدروایت امام ترندی اورامام بیبی نے تمام بن مجی کے حوالے سے حسن بصری کے حوالے سے حصرت اس براتان سے نقل کی

15 - التَّرْغِيُّب فِي قَضَاء الْإِنْسَان ورده إذا فَاتَهُ من اللَّيْل

باب: آدمی کا کوئی ور دُرات کے وفت رہ گیا ہو تو اس کی قضاء کرنے ہے متعلق تر غیبی روایات

993 - عَن عبمر بن النحطاب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وارصاه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَنَيْهِ وَسَلّمَ من نَامِ عَن حزبه أَوْ عَنُ شَيْءٍ مِنْهُ فَقُواه فِيْمَا بَيْن صَلاة الْفَجْرِ وَصَلاة الظّهْر كتب لَهُ كَانَبَا قَرّاةُ من اللّهُل

رَوَاهُ مُسْلِم وَآبُوْ دَاوُد وَالْيَوْمِذِي وَالنَّسَائِي وَابْنُ مَاجَةَ وَابْن خُزَيْمَة فِي صَعِيده

الله الله معرت عمر بن خطاب بالتفاروايت كرت بين: في اكرم من التي في ارشاوفر ماياب:

''جو خفس اینے معمول کے وظیفے کوادا کئے بغیر سوجائے'یا اس کا مجھ حصہ رہ جائے' بھروہ ٹبحر کی نماز سے لے کرظہر کی نمہ زئک کے درمیانی دفت میں'اس (وظیفے یا درد) کو پڑھ لے تو اللہ تعالی بیاس کے لئے' اُسی طرح نوٹ کرتا ہے' جس طرح اس مخفس نے س (وظیفے) کورات کے وقت پڑھا تھا''۔

ميروايت مامسهم امام ابوداؤد امام ترفدي امام نسائي امام ابن ماجهة في اورامام ابن فريمه في ايق وصيح "مير نقل كي ب

16 - التَّرْغِيْب فِي صَلاة الصُّحَى

باب : چاشت کی نماز سے متعلق ترغیبی روایات

993/1 عَنُ اَبِي هُرَيْرَة رَضِي اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَوْصَائِي خليلي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بصيام ثَلَاثَة اَيَّام من كل شهر وركعتي الصّحي وَان أوتر قبل اَن ارقد

رَوَاهُ السُحَادِي وَمُسْلِمٍ وَآبُو كَاوُد وَرَوَاهُ التِّرُمِذِي وَالنَّسَائِيّ نَحْوِم وَابْن خُزَبُمَة وَلَفُظِه قَالَ أَوْصَبِي

النرعب والترهيب (ادِّل) فيه هي ١٩٠ هي ١٩٠ هي النوافل ا

معلى صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِثَلَاث لست بتاركهن أن لا آنَام إلّا على وتر وَآن لا أدع رَكْعَتى الضّعَى فَإِنْهَا صَلاة الْآوَّابِيلَ وَصِيَام ثَلَاثَة آيَّام من كل شهر

بر روایت امام بخاری امام سلم امام ابوداؤد نے نقل کی ہے امام ترفدی اورامام نسائی نے اس کی مانزنقل کی ہے جبکہ ابن فزیمہ کی نقل کردوروایت کے الفاظ میر ہیں:

''میرے خلیل منابقی است کے بیجھے تین باتوں کی تلقین کی تھی میں انہیں ترک نہیں کروں گا ایک بید کہ میں وترا داکے بغیر نہ موؤں' ایک بیا کہ چاشت کی دور کعت ترک نہ کروں' کیونکہ بیر جوع کرنے والے لوگوں کی نماز ہے اور ہرمہینے میں تین دن روز ہے رکھنا'' یہ

994 - وَعَنْ آبِى ذَرِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يصبح على كل سلامى من أَحَدُكُمْ صَدَقَة فَكُل تَسْبِيحَة صَدَقَة وكل تَحْمِيدَة صَدَقَة وكل تَهْلِيلَة صَدَقَة وكل تَكْبِيرَة صَدَقَة وَالْمُو الْحَدُكُمُ صَدَقَة وكل تَكْبِيرَة صَدَقَة وَالْمُو الْمُوكُمُ صَدَقَة وَيجزىء من ذَلِكَ رَكْعَنَيْنِ يركعهما من الطَّبَحى . رَوَاهُ مُسُلِم بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَة وَنهى عَن المُنكر صَدَقَة ويجزىء من ذَلِكَ رَكْعَنَيْنِ يركعهما من الطَّبَحى . رَوَاهُ مُسُلِم اللهَ مُحرُوفِ صَدَقَة وَنهى عَن المُنكر صَدَقَة ويجزىء من ذَلِكَ رَكْعَنيْنِ يركعهما من الطَّبَحى . رَوَاهُ مُسُلِم اللهَ عَنْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ يركعهما من الطَّبَحى . رَوَاهُ مُسُلِم اللهَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ

'' صبح کے وقت ہڑخص کے ہرجوڑ پرصدقد کرنالازم ہوتا ہے ہرسجان اللہ پڑھناصدقہ ہے ہرائحدللہ پڑھناصدقہ ہے ہر لاالہ الااللہ پڑھناصدقہ ہے ہراللہ اکبر پڑھناصدقہ ہے نیکی کا تھم دیناصدقہ ہے برائی سے منع کرناصدقہ ہے اوران سب کی جگہ چاشت کے وقت دورکعت اداکرنا کفایت کرجاتا ہے''۔ بیردایت امام سلم نے قال کی ہے۔

995 - وَعَنُ بُرِيْكَة وَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ سَمِعُتُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْإِنْسَانِ سِيْسُونَ وَسُلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْإِنْسَانِ سِيْسُونَ وَسُلْمَانَة مفصل فَعَلَيهِ آن يَتَصَدَّق عَن كل مفصل مِنْهَا صَدَقَة قَالُوا فَمَنُ يُطِيق ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ عَلَى المنافِقة فِي الْمَسْجِد تدفنها وَالشَّيْء تنحيه عَن الطَّوِيْق فَإِن لم تقدر فرجعنا الصَّحَى تجزىء عَبُك النخاعة فِي الْمَسْجِد تدفنها وَالشَّيْء تنحيه عَن الطَّوِيْق فَإِن لم تقدر فرجعنا الصَّحَى تجزىء عَبُك

رَوَاهُ أَحُمد وَاللَّفظ لَهُ وَآبُو دَاوُد وَابُن خُزَيْمَة وَابْن حَبَان فِي صَحِيحَهُمَا

"انسان میں 360 جوڑ ہوئے ہیں تو اس پر بیلازم ہے کہ وہ اُن میں سے ہرایک جوڑ کی طرف سے صدقہ کرنے لوگوں نے عرض کی ایاسول اللہ ایس کی طاقت کون رکھتا ہے؟ نبی اکرم مُلَّاقِیَّا نے فر مایا بمجد میں پڑے ہوئے بلغم کو فن کر دیتا راستے سے (تکلیف دہ چیز کو) ہٹ دینا (مجس صدقہ ہے) اورا گرتم ریٹیس کر سکتے 'تو جاشت کے وقت دورکعت ادا کرلین' تمہاری طرف سے (ان سب کی جگہ) کفایت کرجائے گا'۔

یہ روزین امام احمہ نے نقل کی ہے روایت کے بیالفاظ ان کے نقل کردہ بیل اسے امام ابوداؤد نے امام ابن فزیمہ اور امام ابن حبان نے این اپنی کی چیج میں نقل کیا ہے۔

996 - وَرُونِي عَنْ أَبِسَى هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من حَافظ على

شُفْعَة الشَّحَى غفرت لَهُ ذَنُوبِهِ وَإِن كَانَت مثل زبد الْبَحْرِ . رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالِيِّرُمِذِى وَقَالَ وَقد روى غير وَاحِد من الْآئِمَّة هٰذَا الحَدِيْثِ عَن نهاس بن قهم انْتهي وَاَشَارَ اِلَيْهِ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِه بِغَيْر اِسْنَاد شُفْعَة الضَّحَى بِضَم الشين الْمُفْحَمَة وَقد تفتح آى رَكعَتَا الضَّحَى

الله عفرت الوبريره فالتؤروايت كرتي بين: في اكرم تلكم خالم المنظم في الرمان الفرمايات:

''جو مخص حیاشت کے وقت کی جفت رکھات با قاعد گی ہے ادا کرتا ہے اس کے گنا ہوں کی مفقرت ہو جاتی ہے'اگر چہ ووسمندر کے جھاگ کی مانند ہوں''۔

یہ روابت امام ابن ماجداورا مام ترندی نے نقل کی ہے وہ بیان کرتے ہیں: کئی ائمہ نے بید وابت نہاس بن قہم کے حوالے سے نقل کی ہے ان کی بات یہاں ختم ہوگئی ہے امام ابن خزیمہ نے اپنی سے جس کسی سند کے بغیراس روابت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ '' شفعۃ انتی'' میں میں ٹر نویش ہے' اوراس پر'ز بر' بھی پڑھی گئی ہے'اس سے مراد چاشت کی دورکھات ہیں۔

997 - وَعَنُ آبِى اللَّارُدَاءِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالُ آوْصَائِي حَبِيبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِنَلَاثُ ان ادعهن مَا عِشْت بصيام ثَلَالَة آبَّام من كل شهر وصَلاة الضَّحى وآن لَا آنَام إلَّا على وتردَوَاهُ مُسْلِم وَآبُو دَاوُد وَالنَّسَائِي عِشْت بصيام ثَلَاثَة آبَام من كل شهر وصَلاة الضَّحى وآن لَا آنَام إلَّا على وتردَوَاهُ مُسْلِم وَآبُو دَاوُد وَالنَّسَائِي عِشْتَ بِصِيبَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَاهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَالنَّسَائِي عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَاه اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَا

''ہر مہینے میں تین روزے رکھنا' جاشت کی تماز'اور ورزادا کر کے سونا''۔ مسل مسل مسل مسل مسل مسل میں مسل

بدروایت امام سلم امام ابودا وداورامام نسائی نفش کی ہے۔

998 • وَرُوِى عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من صلى الصُّحَى ثِنْتَى عشرَة رَكْعَة بنى الله لَهُ قصرا فِي الْجَنَّة من ذهب

رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالْيَرْمِذِي بِإِسْنَادٍ وَاحِد عَن شيخ وَاحِد وَقَالَ الْيَرْمِذِي حَدِيْتُ غَرِيْت

میدوایت امام ابن ماجداورامام ترفدی نے ایک علی سند کے ساتھ ایک بزرگ کے حوالے سے قال کی ہے امام ترفدی فر ، تے

یں بیعدیث فریب ہے۔

999 - رَعَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمُرو بن الْعَاصِ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ بعث رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّة فغنموا وأسرعوا الرّجْعَة فَتحدث النَّاس بقرب مغزاهم وَكَثُرَة غنيمتهم وَسُرْعَة رجعتهم فَقَالَ رَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الا أدلكم على أقرب مِنْهُم مغزى وَأكثر غنيمة وأوشك رَحْعَة من تَوَطَّا ثُمَّ عَدا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الا أدلكم على أقرب مِنْهُم مغزى وَأكثر غنيمة وأوشك رَحْعَة من تَوَطَّا ثُمَّ عَدا إلى الْمَسْجِد لسبحة الضَّحَى فَهُوَ أقرب مِنْهُم مغزى وَأكثر غنيمة وأوشك رَجْعَة

رَوَاهُ أَحْمد من رِوَايَةٍ ابْن لَهِيعَة وَالطَّبْرَانِيّ بِاسْنَادٍ جَيّدٍ

وي وي حصرت عبدالله بن عمرو بن العاص طائفا بيان كرت بين:

'' نبی اکرم مزایر نائے ایک جنگی مہم روانہ کی انہیں مال غنیمت ہمی حاصل ہوا' اوروہ لوگ جلد ہی واپس آھئے' تو لو کول نے ہی بارے میں بات چیت کی' کہ بیلوگ منٹنی جلدی واپس آھئے ہیں؟ اور انہیں کتنا مال غنیمت حاصل ہوا ہے؟ تو نبی اکرم خانی اسٹ ارثاو فر مایا: کیا ہیں تہدری رہنمائی اس کام کی طرف نہ کروں؟ جس ہیں اس سے زیادہ غنیمت حاصل ہوگی' اور اس سے زیادہ جلدی واپس آیا جائے گا ؟ جو محص وضو کر کے متحبد کی طرف جائے' تا کہ چاشت کی نماز اوا کر سے توبیان کے مقابلے میں زیادہ جلدی واپس آپ والا ہوگا' است زیادہ مال غنیمت حاصل ہوگا اوروہ زیادہ جلدی واپس آجائے گا''۔

بدروابت امام احمدنے ابن لہید سے منقول روابت کے طور پرنقل کی ہے جبدا مام طبرانی نے اسے عمدہ سند کے ساتھ لاقل کی

مُ 1000 - وَعَنُ آبِى هُرَيْرَة وَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ بعث رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بعثا فأعطموا الْعَنِيمَة وأسرعوا الكرة فَقَالَ رجل يَا رَسُولَ اللّهِ مَا رَاينَا بعثا قطّ اسْرع كرة وَلَا أعظم غنيمَة من هذَا الْبَعْث فَلَا الْبَعْث وأسرعوا الكرة وألا أعظم غنيمَة من هذَا الْبَعْث فَيقالَ الا أُخْبركُمُ بأسرع كرة مِنْهُم وأعظم غنيمَة رجل تَوضّا فَأَحْسن الُوطُنُوء ثُمَّ عمد إلَى الْمَسْجِد فصلى فِيْهِ الْغَدَاة ثُمَّ عقب بِصَكَاة الضحوة فَقَدْ أَسْرع الكرة وَأعظم الْغَنِيمَة

رَوَاهُ أَبُوْ يَعلَى وَرِجَالَ اِسْنَادِه رِجالَ الصَّحِيْحِ وَالْبَزَّارِ وَابْنِ حَبَانِ فِي صَحِيْحِهِ وَبَيْنَ الْبَزَّارِ فِي رِوَايَتِه أَن السرجل أَبُوْ بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وقد روى هَلَا الْحَدِيْثِ الْيَرْمِلِيْ فِي الْذَعْوَاتِ مِن جَامِعه مِن حَدِيْثٍ عمر بن الْحطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَتقدم

المجازی حضرت ابو ہر میں انگفتهان کرتے ہیں: نبی اکرم سکھنے کا ایک مہم روانہ کی اُن لوگوں کو بہت ساہ لی کنیمت حاصل ہوا اوروہ ہوگہ جلدی واپس بھی آ گئے تو ایک صاحب نے عرض کی: یارسول اللہ! ہم نے ایس کوئی جنگی مہم نہیں دیکھی جواس سے زیادہ جانس کے ایس کوئی جنگی مہم نہیں دیکھی جواس سے زیادہ جلدی واپس آئی ہؤاور جسے ان لوگوں سے زیادہ مال غنیمت حاصل ہوا ہو تو نبی اکرم ملائے ارش دفر مایہ: کیا ہی تم لوگوں کو اِن سے نبیادہ مال کرنے والے خواس کے بارے ہیں نہ بتاؤں؟ وافحض کو اِن سے بھی زیادہ جلدی واپس آئے والے اور اِن سے زیادہ فار ہاں جری نمازادا کرنے والے خص کے بارے ہیں نہ بتاؤں؟ وافحض جو وضوکر تے ہوئے ایس کے بعد چوشت کی نمازادا کر اور نبیمت حاصل ہوئی اور نبیمت حاصل ہوگی '۔ کرے (تو یہ دنوں نماز میں ادا کرنے اور گھر کی طرف جا کر وہاں تجری نمازادا کرنے کا دوران نے بعد چوشت کی نمازادا کرے (تو یہ دنوں نماز میں ادا کرنے کے بعد ) وہ محض زیادہ جلدی واپس آجائے گا' اوراسے زیادہ غنیمت حاصل ہوگی''۔

بدرو برت امام ترندی نے ایک کتاب'' جامع ترندی'' کے دعاؤل سے متعلق باب میں معترت ہم ، بن خطاب بن تن سے منقول مدیت 1000: صحیح ابن حبان - بساب الإمامة والعساعة باب العدت فی العسلاة - ذکر إثبات عطم الفنيسة لعقب صلاة الفداذ بر کعنی الفیمی حدیث:2575 مسند آبی یعلی العوصلی - شهر بن حوشب حدیث:6424

مدیث سے طور پڑنقل کی ہے اور بیروایت مبلے گزر چکی ہے۔ مدیث سے طور پڑنقل کی ہے اور بیروایت مبلے گزر چکی ہے۔

مُ يَسَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ الْمُجْهَنِيّ رَضِيّ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن اللّٰهُ عَزَّ رَجَلَ يَقُولُ يَا ابْن آدِم اكْفِينِي أَوَّل النَّهَارِ بِاَرْبَعِ رَكْعَاتِ اكفك بِهِن آخِر يَوْمَك

رَوَاهُ أَحْمِدُ وَأَبُوْ يعلى وَرِجَالَ أَحِدُهِمَا رِجالَ الصَّحِيُّحِ

ا الله الله الله الله المراجع المراجع المرم من المرام من المرام من المرام من المرام ا

" بینک امند تعالی میفر ما تا ہے: اے انسان! تم ون کے ابتدائی جے میں جار رکعت ادا کرلو! میں دن کے آخری جھے تک ان ک وجہے 'تمہاری کفایت کرول گا''۔

بدروایت امام احمدا درامام ابویعنی نے قل کی ہے ان دونوں میں سے ایک کے رجال مجمع کے رجال ہیں۔

1992 - وَعَنُ اَبِي الْمَدَّرُدَاءِ وَآبِي ذَر رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا عَنُّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الله تَهَارَكُ وَتَعَالَى اَنه قَالَ يَا ابُن آدم لَا تعجزنى من اَربع رَكْعَات من اَوَّلِ النَّهَارِ اكْفَك آخِرِه

رَوَاهُ النِّسُرُمِذِي وَقَالَ حَدِيْتُ حَسَنَ غَرِيْبٌ . قَالَ الْحَافِظِ فِي إِسْنَاده اِسْمَاعِيل بن عَيَّاش وَلكنه اِسْنَاد شَامِي وَرَوَاهُ أَحْمِد عَنْ أَبِي الدَّرُدَاءِ وَحِدِه وَرُواتِه كلهم ثِقَات وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد من حَدِيْثِ نعيم بن همار ﴿ هَا مَنْ حَرْتَ ابودرداء الله وَرَعَمُ مِنَ الوَرْرَعُفَارِي اللهُ وَرَعُفَارِي اللهُ تَعَالَى اللهُ عَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

فر، ټاہے:

''اے انسان! تم دن کے ابتدائی مصیص چارد کعت کے حوالے سے عامِرز ندہونا میں اس کے آخری حصے تک تمہاری کفایت اروں گا''۔

بدروایت اه م تر فری نے نفل کی ہے وہ قرماتے ہیں: بیصدیث حسن غریب ہے۔

و فظ کہتے ہیں. اس کی سند میں ایک رادی اسامیل بن عمیاش ہے اوراس کی سند شای ہے امام احمد نے یہ روایت صرف مطرت اودرد، و نُوْتُدَ کی دوایت اور اس کی سند شام البرداؤد نے یہ روایت نعیم بن ہمارے منقول روایت کے مقام راوی نُقد ہیں امام البرداؤد نے یہ روایت نعیم بن ہمارے منقول روایت کے طور پرنقل کی ہے۔.

1003 - وَعَنْ اَبِنَى مرّة الطَّائِفِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَسِعَتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُولُ قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ ابُن آدم صل لى اَربع رَكُعَات من اَوَّل النَّهَارِ اكفك آخِره

رَوَاهُ آخمد وَرُوَاته مُحْتَج بهم فِي الصَّحِيْح

ﷺ حضرت ابومرہ طافعی نگافتنیان کرتے ہیں: میں نے نی اکرم مُنگافیاً کومیار شاوفر ماتے ہوئے سنا ہے "التد تعالیٰ فرما تا ہے اے انسان اہم دن کے ابتدائی جصے بی میرے لئے جارکعت اداکر لیما میں اس کے آخری حصہ تک تہارے لئے کفایت کروں گا''۔ ولي النرغيب والنرهيب (اذل) ( المسلح ا

يروايت امام احمد في الله المحتمام رايول المحيح من استدلال كيا كيا ميا ب

1004 - وَرُونَى عَن عقبة بن عَامر رضي الله عَنهُ أنه خوج مَعَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَرْوَهَ تَبُوكَ فَجَلَسَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يحدث أَصْحَابه فَقَالَ من قَامَ إِذَا استقبلته الشَّمُ فَعُرُوهَ تَبُوكَ فَجَلَسَ وَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يحدث أَصْحَابه فَقَالَ من قَامَ إِذَا استقبلته الشَّمُ فَعُرُوهَ تَبُوكَ فَعَن كَمَا وَلدته أمه . رَوَاهُ أَبُو يعلى فَتُوتَ لَهُ خطاياه وَكَانَ كَمَا وَلدته أمه . رَوَاهُ أَبُو يعلى وَهُوهَ مَن عَم اللهُ عَلى اللهُ عَلَي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَن عَام اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَمَن عَلْم اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَا يَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لا عَمْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

و و و الله المرام المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المرام المنظم المن

"جب سورن نکل کرسامنے آتا ہے اس وقت جوٹھ اُٹھ کردضوکرے اوراخچی طرح دضوکرے 'مجردہ کھڑا ہو کردو رکعت نماز اداکرے 'تواس کے گناہوں کی مغفرت ہوجاتی ہے'ادروہ یوں ہوجاتا ہے' جیسے اُس دنت تھا'جب اِس کی والدہ نے اسے جتم دیا تھا''۔

بدروایت امام ابویعنی نے قل کی ہے۔

1005 - وَعَنُ آبِى أَصَامَةً رَضِى اللّهُ عَنُهُ آنَّ رَمُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من خوج من بَيته مسطهرا إلى صَلاة مَكُنُوبَة فَآجِره كَآجِر الْحَاجِ الْمحرم وَمَنُ خوج إلى تَسْبِيح الضَحَى لا ينصبه إلّا إبّاه فَاجره كَآجر الْمُعْدِم وَمَنُ خوج إلى تَسْبِيح الضَحَى لا ينصبه إلّا إبّاه فَاجره كَآجر الْمُعْتَمِر وَصَلَاة على إثر صَلاة لا لَعُو بَيْنَهُمَا كتاب فِي عليين . رَوَاهُ آبُو دَاوُد وَتقدم

الله المامد الافاراء والماحد المنظر وايت كرتي بين اكرم ما الله في ارشاد فرمايا ي:

'' جو خص اپنے گھر ہے وضوکر کے فرض تماز کی ادائیگی کے لئے جائے تو اس کا اجراح م باندھ کر جج کرنے والے خص کے اجرکی مانند ہوتا ہے اور جو خص چاشت کی نماز اداکر نے کے لئے نکلے اس کا مقصد اس کے علاوہ یکھاور نہ ہواتو اس کا مل عمرہ کرے والے کے مانند ہوتا ہے اور جو خص چاشت کی نماز اداکر نے کے لئے نکلے اس کا مقصد اس کے علاوہ یکھاور نہ ہواتو اس کا مل عمرہ کر کہ اور کے بعد دو مری نماز اداکر نا جبکہ ان دونوں کے درمیان کوئی لفوج کر کت نہ کی گئی ہوئی چیز دعلمین 'میں تو ث کے جائے کا باعث بنتی ہے''۔

بدروایت امام ابوداود فاقل کی ہے بیاس سے پہلے گزر چکی ہے۔

1006 - وَعَنُ آبِي الذَّرُدَاءِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَّسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صلى الضَّحَى رَكْعَتَيْنِ لَم يَكْتَ من الغافلين وَمَنْ صلى أَرْبِعا كتب من العابدين وَمَنْ صلى سِنا كفى دَلِكَ الْيَوْم وَمَنْ صلى تُسَمَّنَ لَم يَكْتَ من الغاندين وَمَنْ صلى سِنا كفى دَلِكَ الْيَوْم وَمَنْ صلى شَعْدَة وَمَا من يَوُم وَلَا لَيْمَة إِلَّا لَلْهُ تَمْمَانِيا كتبه الله من الفائدين وَمَنْ صلى ثِنْتَى عَشْرَة رَكْعَة بنى الله لَهُ بَيْنًا فِي الْجَدَّة وَمَا من يَوُم وَلَا لَيْمَة إِلَّا لَلْهُ مَن يَعْم وَلا لَيْمَة إِلَّا لَلْه من يعن به على عباده وصدقة وَعَا من الله على آخذ من عباده أفضل من أن يلهمه دكره

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيَ فِي الْكَبِيرِ وَرُوَاتِه ثِقَاتِ وَفِي مُوسَى بن يَعْقُوبِ الزمعِي خلاف وَقدرُوِيَ عَل جمَاعَة مل الصَّحَابَة وَمَنْ طرق وَهاذَا أحسن أسانيده فِيُمَا أعلم

وَرَوَاهُ الْبَرَّارِ مِن طَرِيْق حُسَيِّس بِن عَطَاءٍ عَن زيد بِن أسلم عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ لابي دَر يَ عمه أوصىنى قَالَ سَالَتِنى كَمَا مَالَت رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فَقَالَ إِن صليت الصَّحَى رَكْعَتَيْسِ لم تكتب

من الخافلين-فَلكر الحَدِيْثِ ثُمَّ قَالَ لَا نعلمهُ يرُوى عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا من هٰذَا الْوَجُه كَذَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

الله عفرت ابوورداء والتنزروايت كرتين: بي اكرم مَنْ الله في ارشادفر مايات:

"جوفس چاشت کی (نمازیش) دورکعت اداکرتا ہے اس کو عاقلین " میں نوٹ نہیں کیا جاتا ، جوفس چار رکعت اداکرتا ہے اس کا نام" عبدین "میں نوٹ کیا جاتا ہے جوفس چورکعت اداکرتا ہے تواس دن کے لئے اس کی کفایت ہوجاتی ہے جوفس آٹھ رکعت اداکرتا ہے تواس دن کے لئے اس کی کفایت ہوجاتی ہے جوفس آٹھ رکعت اداکرتا ہے اللہ تو لی اس کے لئے جنت میں رکعت اداکرتا ہے اللہ تو لی اس کے لئے جنت میں گرینا دیتا ہے ہردن اور ہررات میں اللہ تعالی کی طرف سے اپنے بندوں پرفعنل اور صدقہ ہوتا ہے ادراللہ تو لی اپنے بندوں میں ہے کی بڑاس سے زید دہ نعنیات وائی کوئی چیز صدقہ نہیں کرتا کو اسے بناذ کرکرنے کی تو فیش عطافر بادیے"۔

بدروایت امام طبرانی نے بھم کبیر میں نقل کی ہے اس کے تمام راوی تقدیل موکی بن لیفوب زمعی نامی راوی کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے بیدروایت محامبرکرام کی ایک جماعت کے حوالے سے منقول ہے اور مختلف طرق سے منقول ہے اور میرے مم مطابق بیسندسب سے زیادہ بہتر ہے۔

بردایت امام برار نے مسین بن عطاء کے حوالے سے زید بن اسلم کے حوالے سے حضرت عبداللد بن عمر بھانسے نقل کی سے دہ بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت ابوذرغفاری بھائی سے کہا: اسے بچا جان! آپ بچھے کوئی تلقین سیجے اتوانہوں نے فرمایا ہم سے دہ بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت ابوذرغفاری بھائی سے بھی است کی تھی تو (اس کے جواب میں) آپ سائی اسے بھی سے وہی بات کی ہے جواب میں) آپ سائی ہے ارشاد فرمایا تھا: اگرتم جاشت کی دورکعت اداکراؤ تو تمہارانام 'غافلین' میں نوٹ نیس کیا جائے گا'' .... اس کے بعدرادی نے پورک مدید فقل کی ہے۔ حدید فقل کی ہے۔

مصنف کہتے ہیں: ہمارے علم کے مطابق میروایت نبی اکرم مُؤنیز کے حوالے سے صرف اس سند کے ساتھ منقوں ہے ا، م برار نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے۔

1007 - وَعَنُ آبِيُ أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طلعت الشَّمُس من مطلعها كهيئتها لصَّلاة الْعَصُر حِيْن تغرب من مغرِبها فصلى رجل رَكْعَتَيْنِ وَٱرْبِع سَحدَات فَإِن لَهُ أحر ذلِك الْيَوْم وحسبته قَالَ وَكفر عَنهُ خطيئته وإثمه وَآحُسبهُ قَالَ وَإِن مَاتَ من يَوْمه دخل الُجنَّة

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَإِسْنَاده مقارب وَلَيْسَ فِي رُوَاته من ترك حَدِيثه وَلَا أجمع على ضعفه

الله الله عضرت ابوامامه المنتزروايت كرتي بين اكرم مَنْ الله المارشادفرماياب:

"جب سورج مشرق کی طرف ہے نگلے اور اس مقام تک پینے جائے جوغروب ہونے سے پہلے عمر کی نمی زکے وقت ہوتا ہے اس وقت اگرآ دی دورکعت کی ارتبدے اداکر لے تو اسے اس دن کا اجر ماتا ہے (راوی کہتے ہیں: میراخیال ہے روایت میں بیالفہ ظ مجھی ہیں۔) اس کی خط وُس اور گنا ہوں کا کفارہ ہوجا تا ہے (راوی کہتے ہیں: میراخیال ہے روایت میں بیا غاظ بھی ہیں۔) اگر ، وشخص س دن انقال کر جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا"۔

سیروایت امام طبرانی نے نقل کی ہے اس کی سند' مقارب' ہے اوراس کے راویوں میں کوئی ایسانہیں ہے جس کی نقل کروہ رویت کومتروک قرار دیا گیا ہوئیا جس کے ضعیف ہونے پراتفاق ہو۔

1008 - وَعَنْ آبِى هُوَيُوهَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يعافظ على صَلاة الصَّحى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يعافظ على صَلاة الصَّحى الَّهُ الواب قَالَ وَهِى صَلاة الْاَوَّابِينَ . رَوَاهُ الطَّبَوَانِيقَ وَابْن نُحنَ يُسَمَة فِي صَعِيْعِه وَقَالَ له يُتَابِع السَّمَاعِيل بن عبد الله يَعْنِي ابْن زُرَارَة الرقى على اتِصَال هٰذَا الْخَبَر وَرَوَاهُ الشَّرَاوِدُدِى عَن مُحَمَّد بن عَمُول عَنْ آبِي سَلمَة مُول اللهُ وَرَوَاهُ مَرُسلا وَرَوَاهُ حَمَّاد بن سَلمَة عَن مُحَمَّد بن عَمُول عَنْ آبِي سَلمَة قَوْل اللهُ اللهُ اللهُ مَرُسلا وَرَوَاهُ حَمَّاد بن سَلمَة عَن مُحَمَّد بن عَمُول عَنْ آبِي سَلمَة قَوْل اللهُ اللهُو

الله المرت ابو بريره المائزروايت كرت بين: ني اكرم مَنْ الله في أرشادفر ماياب:

" چاشت کی نماز کی حفاظت ٔ صرف" اوّاب 'بی کریں گئے دہ فرماتے ہیں: پیاوّا ہین کی نمازے' ا

یدروایت امام طبرانی نے نقل کی ہے امام ابن خزیمہ نے اسے اپن سی خونقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: اس عمیل بن عبداللہ العیٰ ابن زرارہ رقی کی اس روایت کے مصل ہونے کے بارے میں متابعت نہیں کی گئی ہے بہی روایت دراور دی نے محمہ بن عمرو کے حوالے سے ابوسلمہ ہے ''مرسل'' روایت کے طور پرنقل کی ہے جبکہ حماد بن سلمہ نے محمہ بن عمرو کے حوالے سے ابوسمہ سے ان کے اپنے قور کے طور پرنقل کی ہے۔

1009 - وَرُوِى عَسْهُ رَضِسَى اللّٰهُ عَنْهُ اَيُضًا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن فِي الْجَنَّة بَابِا يُقَالِ لَهُ الصَّحَى فَذِذَا كَانَ يَوْمِ الْقِيَامَة نَادَى مُنَاد اَيْنَ الَّذِيْنَ كَانُوا يديمون صَلاة الضَّحَى هِلذَا بَابَكُمُ فادخلوه بوحمة الله . رَوَّهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْاَوْسَطِ

و الله الله المريره دانيز مني اكرم من ينام كايد فرمان فقل كرت بين:

'' جنت میں ایک دردازہ ہے جس کانام''ضحیٰ' ہے جب قیامت کاون ہوگا' توایک منادی بیاملان کرے گا:وہ وگ کہاں ہیں؟ جو با قاعد گی کے سرتھ جاشت کی نماز ادا کیا کرتے تھے کی تیمبارا (مخصوص) دروازہ ہے تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ اس میں داخل ہوجہ و''۔

بدروایت امام طبرانی نے جم اوسط میں نقل کی ہے۔

## 17 - التَّرُغِيُب فِي صَلاة التَّسْبِيح

باب: صلوة التبيح كے بارے ميں ترغيبي روايات

1010 - عَن عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَمَ للْعَبَّاسِ نَعِد الْمطلب يَا عَبَّاسِ يَا عَمَاه آلا أُعْطِيك آلا أَمنحك آلا أُحيوك آلا أفعل بك عشر خِصَال إذا آنت فعلت دلك عفر الله لَك وَسُره و علايته عشر دلك عفر الله لَك ذَنْبك أوله وَ آخره وقديمه وَ حَدِيْته وَ خَطاهُ وعمده وصغيره و كبيره وسره وعلايته عشر حسال أن شصلي آربع رَكْعَات تَقُرُا فِي كل رَكْعَة بِفَاتِحَة الْكتاب وَسورَة فَاذَا فرعت من الْقِرَاءَة وَ فِي أَوَّل

رَ ثُنِعَةَ فَقَلَ وَآنَتَ قَائِم سُبُحَانَ اللّهِ وَالْتَحَمُّد للله وَلا إِلَه إِلّا الله وَالله آكبر خمس عشرة مرّة ثُمَّ تركع فَتَقُولُ وَآنَت ساجد عشرا ثُمَّ تهوى سَاجِدا فَتَقُولُ وَآنَت ساجد عشرا ثُمَّ تهوى سَاجِدا فَتَقُولُ وَآنَت ساجد عشرا ثُمَّ تهوى سَاجِدا فَتَقُولُ وَآنَت ساجد عشرا ثُمَّ ترفع رَاسك من السُّجُود فتقولها عشرا ثُمَّ ترفع رَاسك من السُّجُود فتقولها عشرا قَرَاسك من السُّجُود فتقولها عشرا قَرَاسك من السُّجُود فتقولها عشرا ثُمَّ ترفع رَاسك من السُّجُود فتقولها عشرا قرالِكَ عسم وَسَبْعُونَ فِي كل رَكْعَة تفعل ذَلِكَ فِي اَربع رَكْعَات وَإِن اسْتَطَعُت اَن تصليها فِي كل يَوْم مرّة في الله على الله تفعل فَين كل سنة مرّة فإن لم تفعل فَيني كل سنة مرّة فإن لم تفعل فَيني كل سنة مرّة فإن لم تعمل فَيني عمر ك مرّة

رَوّاهُ أَبُوْ دَاوُد وَابُنُ مَاجَةَ وَابُن خُرِّيْمَة فِي صَحِيْحِهِ وَقَالَ إِن صَحَّ الْخَبَر فَإِن فِي الْقلب من هلذَا الْإِسْنَاد شَيْنًا فَذكره ثُمَّ قَالَ وَرَوّاهُ اِبْرَاهِيّمَ بن الحكم بن أبان عَنْ آبِيّهِ عَن عِكْرِمَة مُرَّسلا لم يذكر ابْن عَبَّاس

قَالَ الْحَافِظِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ وَقَالَ فِي آخِرِه فَلُو كَانَت ذَنوبكَ مثل زَبد الْبَخْر آوُ رمل عالج غفر الله لك . قَالَ الْحَافِظِ وَقد رُوِى هَٰذَا الْحَادِيْثِ من طرق كَثِيْرَة وَعَنْ جمَاعَة من الصَّحَابَة وأمثلها حَدِيْثٍ عِكْرِمَة مللًا وقد صَححه جمَاعَة مِنْهُم الْحَافِظِ آبُو بَكْرِ الْاجُرِيِّ وَشَيخنَا آبُو مُحَمَّد عبد الرَّحِيم المصرِي وَشَيخنَا الْحَافِظِ آبُو الْحسن الْمَقْدِيسي رَحِمهم الله تَعَالَى

وَقَالَ اَبُوْ بَكُوِ بِنَ آبِيْ دَاؤُد سَمِعت آبِي يَقُولُ لَيْسَ فِيْ صَلَاة التَّسْبِيح حَدِيثٍ صَحِيْح غير هذا وَقَالَ مُسْلِم بِنِ الْحَجَّاجِ رَحِمَة اللَّهُ تَعَالَى لَا يَرُوى فِي هذا الحَلِيْثِ إِسْنَاد أحسن من هذا يَعْنِي إِسْنَاد حَدِيثٍ مُسْلِم بِنِ الْحَجَّاج رَحِمَة اللَّهُ تَعَالَى لَا يَرُوى فِي هذا الحَلِيثِ إِسْنَاد أحسن من هذا يَعْنِي إِسْنَاد حَدِيثٍ عِنَ ابْنِ عَمَو آنَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عِلْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عِلْمِ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَة عُمْ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ الصَّلَاة فُمْ قَالَ حَدثنا آحُمد بن دَاؤُد بِمصْر حَدثنا إِسْحَاق بن كَامِل حَدثنا إِدْرِيس بن علم ابُن عَمه هلِيهِ الصَّلَاة فُمْ قَالَ حَدثنا آحُمد بن دَاؤُد بِمصْر حَدثنا إِسْحَاق بن كَامِل حَدثنا إِدْرِيس بن يعنى عَن حَيْدَة وَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَجه رَسُولُ بي بعدي عَن حَيْوَة بن شُريُح عَن يزيْد بن آبِي طَالب إلى بكلاد الْحَبَشَة فَلَمَّا قدم اعتنقه وقبل بَيْن عَبْنَيْه فُمَّ قَالَ الا الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم جَعْفَر بن آبِي طَالب إلى بكلاد الْحَبَشَة فَلَمَّا قدم اعتنقه وقبل بَيْن عَبْنَيْه فُمَّ قَالَ الا أمنحك فَذ كر الحَدِيثِ ثُمَّ قَالَ هَذَا الْسَرَيْحَ لَا عُبُول عَلَيْهِ لَا أُمنحك فَذ كر الحَدِيثِ ثُمَّ قَالَ هَذَا السَمِيْح لَا غُبَارِ عَلَيْهِ

قَالَ الممدى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَشَيْخه آحُمد بن دَاؤد بن عبد الْعفار أَبُوْ صَالِح الْحَرَّانِيُ ثُمَّ المصرِيّ تكلم فِيهِ غير وَاجِد من الْائِمَّة وَكذبه الدَّارَقُطُنِيِّ

گی عکرمہ نے مصرت عبداللہ بن عباس پڑھ کے حوالے سے بیات نقل کی ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ بی اکرم ساتیم نے مصرت عبداللہ بن عباس پڑھ کے حوالے سے بیاجان! کیا بیس آپ کوکوئی عطیہ نہ دوں؟ کیا بیس آپ کوکوئی مصلیہ بڑا تھ سے ارشاد فر مایا: اے عباس! اے بیچاجان! کیا بیس آپ کوکوئی عطیہ نہ دوں؟ کیا بیس آپ کوکوئی تخد نہ دوں؟ کیا بیس آپ کوکوئی (اچھائی) نہ کروں؟ دس کام ہیں اگر آپ انہیں کرلیں گئے تخد نہ دول؟ کیا جی آپ کے بہتے والے اور بعدوالے 'پرانے اور شے مطلعی سے کیے گئے 'جان ہو جھ کرکئے گئے 'صغیرہ اور کہیرہ 'پوشیدہ اور عدانیہ سب گن ہ بخش دے گئے 'صفیرہ اور کی گئے وہ کے اور کی ساتے ہوں کہ اور کی بیٹ ہے اور کی جہتا ہے کہ اور کھت میں مورہ فاتحداد را یک میں سے ہرا یک رکعت میں مورہ فاتحداد را یک مورت کی تاوت کر کی خالت میں 'پر کمات بندرہ مرتبہ کی تاوت کر کی خالت میں 'پر کمات بندرہ مرتبہ

رحیں سب حان الله والد حمدالله و الله الاالله والله اكبو بحرآب دكوئ من جلے جائيں بھرآب دكوئ ك حالت من در مرتبہ يكلمات بڑھيں ' پھرآپ بحدے من جائيں اور بحدے كى حالت من در مرتبہ يكلمات بڑھيں ' پھرآپ بحدے من جائيں اور بحدے كى حالت من درس مرتبہ يكلمات بڑھيں ' پھرآپ دوبرہ بجدے من حالت من درس مرتبہ يكلمات بڑھيں ' پھرآپ دوبرہ بجدے من جائيں اور درس مرتبہ يكلمات بڑھيں ' پھرآپ دوبرہ بجدے من جائيں اور درس مرتبہ يكلمات بڑھيں ' پھرآپ دوبرہ بجدے من جائيں ہوائيں من اور درس مرتبہ يكلمات بڑھيں ' تو ہردك عت من بي بھر كلمات ہوجائيں من اور درس مرتبہ يكلمات بڑھيں ' تو ہردك عت من بي بھر كلمات ہوجائيں من آپ اس طرح چاردك عت اواكريں' اگرآپ سے ہوئيں گورواز ندايك مرتبہ يه نمازاداكريں' اگرآپ ايہ بہيں كر سكے' تو ہوئيں مرتبہ اے اداكريں' اگر بہی نہیں كر سكے' تو مال میں ایک مرتبہ اے اداكريں' اگر بہی نہیں كر سكے' تو مال میں ایک مرتبہ اے اداكريں' اگر بہی نہیں كر سكے' تو مال میں ایک مرتبہ اے اداكريں' اگر بہی نہیں كر سكے' تو مال میں ایک مرتبہ اے اداكريں' اگر بہی نہیں كر سكے' تو مال میں ایک مرتبہ اے اداكريں' اگر بہی نہیں كر سكے' تو اپن زندگی میں ایک مرتبہ اے اداكريں' اگر بہی نہیں كر سكے' تو مال میں ایک مرتبہ اے اداكريں' اگر بہی نہیں كر سكے' تو اپن زندگی میں ایک مرتبہ اے اداكريں' اگر بہی نہیں كر سكے' تو اپن زندگی میں ایک مرتبہ اے اداكريں' اگر بہی نہیں كر سكے' تو اپن زندگی میں ایک مرتبہ اے اداكريں' اگر بہی نہیں كر سكے' تو اپن زندگی میں ایک مرتبہ اے اداكريں' ۔

یدردایت امام ابوداؤ دایام ابن ماجه نے نقل کی ہے امام ابن خزیمہ نے اسے اپن صحیح میں نقل کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: اگر بیردایت مشند ہو تو اس کی سند کے بارے میں میرے ذہن میں پچھا بھن ہے پھرانہوں نے یہ بات ذکر کی ہے اور یہ کہا ہے: اس روایت کوابراہیم بن تھم بن ابان نے اپنے والد کے حوالے نے عکر مدھے ''مرسل'' روایت کے طور پنقل کیا ہے انہوں نے اس میں حضرت عبداللہ بن عباس چھنا کاذکر نہیں کیا ہے۔

حافظ کہتے ہیں: بیروایت امام طبرانی نے بھی نقل کی ہے اوراس کے خرجی بیالفاظ القل کیے ہیں:

ا مام بودا ؤد کے صاحبزاد ہے ابو بھر بیان کرتے ہیں: میں نے اپنے والدکو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے. صلوۃ انسبع کے بارے میں اس روایت کے علاوہ اور کوئی سجے حدیث منقول نہیں ہے۔ میں اس روایت کے علاوہ اور کوئی سجے حدیث منقول نہیں ہے۔

ا مام مسلم بین کرتے ہیں: بیر حدیث اس سے زیادہ عمدہ سند کے ساتھ روایت نہیں کی گئی کینی مکر مدکی مطرت بن عہس جو سے لقل کردہ روایت کی سند (سب سے بہتر ہے)۔

ا مام حاکم فرماتے ہیں .حضرت عبداللہ بن عمر نظافیا ہے بیروایت متندطور پرمنقول ہے کہ نبی اکرم سابھی نے اپنے چی زاوکواس نماز کی تعلیم دی تھی۔

پھرامام حاکم نے یہ بات بیان کی: احمد بن داؤ دیے مصر میں اسحاق بن کامل کے حوالے ہے دریس بن بیجی کے حوالے سے حیو حیوہ بن شریح کے حوالے سے میزیدین ابوح میب کے حوالے سے نافع سے حوالے سے حضرت عبد متد بن عمر فیاہا کا یہ بیان عل کیا

'' نبی اَ رَمْ سَانِیَا بِنَے حَصْرِت جِعَفْرِ بن ابوطالب النَّانَةُ كوحبشه بَصِیجا' جب وہ وہاں ہے تشریف لہے' و 'بی اکرم ساتھ نے نہیں

کلے گایا دران کی دونوں آئٹھول کے درمیان بوسد دیااور پھرار شادفر مایا: کیا پیس تہمیں ایک چیز ہبہ نہ کروں؟ کیا پیس تمہیں ایک چیز نہ دوں؟ کیا ہیں تمہیں ایک عطیہ نہ دول؟" ۔۔اس کے بعد راوی نے پوری حدیث ذکر کی ہے گھرا، م حاکم فرماتے ہیں: یہ میں تھیجے ہے اس پرگوکی غمار نہیں ہے۔ سند تھیجے ہے اس پرگوکی غمار نہیں ہے۔

ا ما ءکروائے والے صاحب بیان کرتے ہیں: ان کے استادا حمد بن داؤد بن عبدالغفار ترانی ثم مصری ہیں ان کے ہوے ہیں سمنی بڑے نے کلام کیا ہے اورا مام دارتطنی نے انہیں جھوٹا قرار دیا ہے۔

1011 - وَرُوِى عَسُ أَيِسَى رَافِع رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ وَالْ مَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم للْعَبَّاسِ يَا عَم الا الحبوك الا انفعك الا أصلك قَالَ بَلَى يَا رَسُولُ اللهِ قَالَ فصل اَربع رَكْعَات تقْرَا فِي كُل رَكْعَة بِفَاتِحَة الْكتاب وسورَة فَإِذَا انْقَضَتُ الْقِرَاءَة فَقَل سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْد للله وَلا إِلَه إِلّا الله وَالله وَالله الله الله وَالله الله وَالله الله وَالله وَلا الله وَالله و

رَوَاهُ ابْن مَساجَمه وَالنِّسرُمِيذِي وَالسَّارَقُ طُيتي وَالْيَلْهَقِيّ وَقَالَ كَانَ عبد الله بن الْمُبَارِك يَفُعَلهَا وتداولها الصالحون بَعْضُهُمْ من بعض وَلِيّه تَقُوِيَة للْحَدِيْثِ الْمَرْفُوعِ انْتهي

وَقَالَ النِّرْمِيذِي حَدِيْتٌ غَرِيْبٌ من حَدِيْثٍ آبِي رَافع ثُمَّ قَالَ وَقد رأى ابْن الْمُبَارِك وَغَيْر وَاحِد من أَهْلِ الْعدم صَلاة التَّسْبِيح وَذكروا الْفضل فِيْهِ

حَدِثْنَا آخُمد بن عَبدة الطَّبِيّ حَدِثْنَا آنُوُ وهِب قَالَ سَالَت عبد الله بن الْمُبَارِك عَن الصَّكَة الَّي يسبح فِيْهَا قَالَ يكبر ثُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَكَ اللَّهِ وَالْحَمْد لله وَلا إله إلاّ الله وَالله أكبر ثُمَّ يَتَعُودُ وَيقُوا بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم عشرَة مرِّة سُبْحَانَ الله وَالْحَمْد لله وَلا إله إلاّ الله وَالله أكبر ثُمَّ يتَعُودُ وَيقُوا بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم والمَحتَّان الله وَالله الرَّحْمَن الرَّحِيم والمَحمَّد الله وَلا إله إلاّ الله وَالمَحمَّد الله وَلا إله إلاّ الله وَالله أكبر ثُمَّ يرُحَع المَد الله وَالمَحمَّد الله وَالمَحمَّد الله وَالمَا الله وَالله المَر ثُمَّ يرفع رَأسه فيقولها عشرا ثُمَّ يشجد فيقولها عشرا ثُمَّ يرفع رَأسه فيقولها عشرا ثُمَّ يشجد الله وَلا الله وَالمَحمَّد الله وَلا الله وَالمَحمَّد الله وَالمَحمَّد الله وَلا الله وَالمَحمَّد الله وَلا الله وَالله الله وَالله الله وَالمَحمَّد الله وَلا الله وَالله الله وَالمَا الله وَالله والله الله وَالله والله والل

. قَالَ اَبُوُ وهب وَاَحْبرنِنيَ عبد الْعَزِيزِ هُوَ ابْن اَبِي رزمة عَن عبد الله اَنه قَالَ يبْدَا فِي الرَّكوع بسبحان رَبِي الْعَطِيْمِ وَفِي الشَّجُود بسبحان رَبِّي الْاَعْلَى ثَلَاثًا ثُمَّ يسبح التسبيحات

قَ لَ أَخْمَد بِن عَبِدة وَحِدثُنَا وَهِبِ بِن زَمِعَةِ قَالَ اَخْبِرِنِي عِبِدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنِ اَبِي رِرِمةٍ قَالَ قُلْتُ لعبد

الله بن المُهَادِك إن سَهَا فِيهَا أيسبح فِي سَجُلَتى السَّهُو عشرا عشرا قَالَ لَا إِنَّمَا هِي ثلثمِائة تَسْبِيحَة النهى مَا ذكره التِّرُمِذِي

قَالَ الْمَعلى الْحَافِظِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَهِلْدَا الَّذِئ ذكره عَن عبد الله بن الْمُبَارِك من صفتها مُوَافق لما فِي حَدِيْتٍ ابُن عَبَاس وَآبِي رَافع إلَّا آنه قَالَ يسبح قبل الْقِرَاءَة خمس عشرة وَبعدها عشرا وَلَمْ يذكر فِي جلسَة الاستِرَاحَة تسبيسحا وَفِي حديثه عبد القِرَاءَة خمس عشرة مرّة وَلَمْ يذكرا قبلها تسبيحا ويسبح ايضًا بعد الرّفع فِي جلسَة الاستِراحَة قبل آن يَقُومُ عشرا

بیردوایت اوم این باجهٔ امام ترندی امام دار قطنی اورامام بیمی نے قتل کی ہے وہ بیان کرتے ہیں: عبداللہ بن مبارک بیل کرتے متنے اورصالحین نے بھی اسے اختیار کیا ہے انہوں نے ایک دوسرے سے اسے روایت کیا ہے اوراس میں مرفوع عدیث کی تقویمت موجود ہے ۔۔۔۔۔اُن کی بات، یہاں شختم ہوگئی۔

امام ترندی بیان کرتے ہیں میرحدیث حضرت ابورافع ﴿ اَنْ اَلَا اِلَّهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللللّٰ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللللّٰ الللللّٰ اللّٰمِلْمُلْمُ الللللّٰ اللللللللّٰ الللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ

 دس مرتبہ پڑھے گا کھر بجدے میں جائے گا اور پر کلمات وی مرتبہ پڑھے گا کھرا پناسرا تھائے گا اور پر کلمات دی مرتبہ پڑھے گا کھرا پناسرا تھائے گا اور پر کلمات دی مرتبہ پڑھے گا ای طرح وہ جا ردکھت اواکرے گا تو ایک دکھت میں سے منجھے تبیات ہوں گل آ دی ہر دکھت کے آغاز میں پندرہ مرتبہ یہ تبیع پڑھے گا کھر تلاوت کرے گا کھروی مرتبہ نی پڑھے گا ہا گر آ دی دات کرے گا کھروی مرتبہ نی پڑھے گا ہا گر آ دی دات کے دقت سے نماز اواکرتا ہے تو زیادہ پہندیدہ ہے کہ آ دی دورکھت کے بعد سلام پھیرد ہے اوراگروہ دل کے دقت رنماز اواکرتا ہے تو سلام بھیردے اوراگر جائے تو سلام نہ بھیرے۔

ابووہب بیان کرتے ہیں: عبدالعزیز بن ابورزمہ نے عبداللہ بن مبارک کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: آدی رکوع میں پہلے سبحان رہسی العظیم پڑھے گااور مجدے میں پہلے سبحان رہی الاعلی پڑھے گا بیتین تین مرتبہ بڑھے گا' بیتین تین مرتبہ بڑھے گا۔

احد بن عبدہ نے اپنی سند کے ساتھ عبدالعزیز بن ابورزمہ کابیہ بیان نقل کیا ہے: بیں نے عبداللہ بن مبارک سے دریافت کیا:اگر آدمی کواس نماز بیں سہوہ و جاتا ہے تو کیاوہ سجدہ سہویس بھی بیکلمات دیں مرتبہ پڑھے گا؟ انہوں نے جواب ویا نیہ نمین سوتسبچات ہوں گی … اُن کی بات یہاں فتم ہوگئ جوامام ٹرندی نے نقل کی ہے۔

الماء کروانے والے حافظ فرماتے ہیں: یہ چیز جوانہوں نے عبداللہ بن مبارک کے حوالے سے نماز کے طریقے کے بارے میں نقل کی ہے ہا ہا کہ است کے مطابق ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس بڑھ اور حضرت ابودافع بڑھ فؤ کے حوالے سے منقول ہے تا ہم انہوں نے یہ بات بیان کی ہے: آ دمی تلاوت سے پہلے چدرہ مرتبہ بڑھے گا اور تلاوت کے بعدوس مرتبہ پڑھے گا انہوں نے جلسہ استراحت میں نہ بات ہے کہ آ دمی تلاوت کے جلسہ استراحت میں نہ بات ہے کہ آ دمی تلاوت کے بعد پڑھے کا ذکر نہیں کیا جہ انہوں کے بعد پڑھے کا ذکر نہیں کیا کہ آ دمی جلسہ استراحت میں اُنہے کے بعد اور کھڑے ہوئے کہ آدمی جلسہ استراحت میں اُنہے کے بعد اور کھڑے ہوئے کہ تا دمی جلسہ استراحت میں اُنہے کے بعد اور کھڑے ہوئے کا ذکر نہیں کیا اور انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا کہ آدمی جلسہ استراحت میں اُنہے کے بعد اور کھڑے ہوئے گا۔

1012 وروى الْبَيْهَ قِيّ من حَدِيثُ آبِى حبابُ الْكُلْبِيّ عَنْ آبِى الجوزاء عَنِ ابْنِ عَمْرو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الا أحبوك الا أُعطِيك فَذكر الحَدِيثِ بِالصّفةِ الَّتِي رَوَاهَا التِّرُمِلِيّ عَنِ ابْنِ الْمُبَارِكُ فَرَوَاهُ قُتَيْبَة عَنْ سَعِيْدِ عَن يحيى بن سليم عَن عَنِ ابْنِ الْمُبَارِكُ وَرَوَاهُ قُتَيْبَة عَنْ سَعِيْدِ عَن يحيى بن سليم عَن عَمْران بن مُسلِم عَنْ آبِي الْمُعَلِيّ وَصَلَّمَ وَلَى عَلَيْ عَبِد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ فَذكر الحَدِيثِ وَخَالِمهُ فِي عَمْران بن مُسلِم عَنْ آبِي الْمُعَلِيّ وَصَلَّمَ وَلَمَ يذكر التسبيحات فِي ابْتِلَاءِ الْقِرَاءَ ة إِنَّمَا وكرهَا سُعْدَهَا ثُمَّ وكر التسبيحات فِي ابْتِلَاءِ الْقِرَاءَة وَإِنَّمَا وكرهَا سَعْدَهَا ثُمَّ وكر التسبيحات فِي ابْتِلَاءِ الْقِرَاءَة وَإِنَّمَا وكرهَا سُعْدَهَا ثُمَّ وكر التسبيحات فِي ابْتِلَاءِ الْقِرَاءَة وَإِنَّمَا وكرهَا سُعْدَهَا ثُمَّ وكر التسبيحات فِي ابْتِلَاءِ الْقِرَاءَة وَإِنَّمَا وكرهَا سُعْدَهَا ثُمَّ وكرهَا سُائِر الرواة انتهى

قَالَ الْحَافِظِ جُمْهُورِ الروَّاةِ على الصَّفةِ الْمَذْكُورَةِ فِي حَدِيْثٍ ابْن عَبَّاس وَآبِي رَافع وَالْعَمَل بهَا اَوَّلَى إِدْ لَا يَصح رفع غَيْرِهَا وَاللَّهُ اَعْلَمُ

 یوں ب کے دوابت قتیبہ نے سعید کے حوالے سے پیچیٰ بن سعید کے حوالے سے عمران بن مسلم کے حوالے سے ابوجوزاء سے نقل کی سے وہ بیان کرتے ہیں: حفرت عبداللہ بن عمرو بن العاص بڑی ڈوئی میرے اس کے بعد داوی نے پوری حدیث ذکری سے البتہ انہوں نے اس حدیث کے نبی اکرم نگا ہے اگر میں العاص بڑی ڈوئی ہونے کے حوالے سے اس سے مختلف نقل کیا ہے اور تلاوت کے آئی زمی تشبیع پڑھنے کا ذکر تلاوت کے بعد کیا ہے اور پھرانہوں نے جلسہ استراحت کا بھی ذکر کیا ہے جس طرت باتی تمام داویوں نے اس کا ذکر کیا ہے اس کے بعد کیا ہے جس

حافظ کہتے ہیں: جمہورراویوں نے وہی طریقہ نقل کیا ہے جوحفرت عبداللہ بن عباس بڑھ اورحفرت ابورافع بڑٹھ ہے منقوں حدیث میں ندکور ہے اواس روایت پر کمل کرنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس کے علاوہ کسی اورروایت کا مرفوع ہونامستند طور پرٹابت نہیں ہے یاتی اللہ بہتر جانتا ہے۔

الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا عُكُوم الا
 احبوك الا انسحلك الا أغيطيك قَالَ قُلْتُ بَلَى بِآبِى اَنْت وَامى يَا رَسُولُ اللهِ فَظَنَنْت اَنه سيقطع لى قِطْعَة من مَال فَقَالَ لى اَربع رَكْعَات تصليهن - فَذكر الحَدِيثِ كَمَا تقدم وَقَالَ فِي آخِره :

فَياذَا فرغت قلت بعد النَّشَهُد وقبل السَّلام: اللَّهُمَّ إِنِّي اَسالَك توفيق اَهْلِ الْهِدى واعمال اَهْلِ الْيَقِين ومساحة اَهْلِ الْتَوْبَة وعزم اَهْلِ الْصَبُر وجد اَهْلِ الْحشية وَطلب اَهْلِ الْرَّغْبَة وَتعبد اَهْلِ الْوَرع وعرفان اَهْلِ الْعلم حَتَّى أَحافك اللَّهُمَ إِنِّي اَسالَك مَحَافَة تحجزنى عَن مَعَاصِيك حَتَّى أعمل بطاعتك عملا استحق به اَهْلِ الْعلم حَتَّى أحافك اللَّهُمَ إِنِّي اَسالَك مَحَافَة تحجزنى عَن مَعَاصِيك حَتَّى أعمل بطاعتك عملا استحق به رضاك وَحَتَّى أَحاص لك النَّصِيحة حبا لَك وَحَتَّى أتوكل عَلَيْك فِي رضاك وَحَتَّى أَناصحك بِالتَّوْبِة خَوْفًا مِنْك وَحَتَّى أَخْلص لَك النَّصِيحة حبا لَك وَحَتَّى أتوكل عَلَيْك فِي اللهُ مُول وَكُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَك ذَوبك كلهًا صغيرها اللهُ مُن بك مُنْبِعا وسرها وعلانينها وعمدها وخطأها

رُوَاهُ الطَّسَرَانِيَ فِي الْآوُسطِ وَرَوَاهُ فِيْهِ اَيُضًّا عَنُ آبِيُ الجوزاء قَالَ قَالَ لِي ابُن عَبَّاس يَا ابَ الحوزاء الآ أحبوك الا أعلمك الا أعطيك قلت بَلَى فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَ صلى اربع رَكُعَات فَدكر نَحْوِهِ بِاخْتِصَار وَإِسْنَاده واه وقد وقع فِي صَلَاة التَّسْبِيح كَلَام طَوِيل وَحلاف منتشر ذكرته فِي غير هٰذَا الْكتاب مَبْسُوطا وَهٰذَا كتاب ترغيب وترهيب وَفِيْمَا ذكرته كِفَايَة

ور الله المسلم المسلم

" جے تم اس سے فارغ ہوجاؤ' تو تم تشہد پڑھنے کے بعداور سلام پھیرنے ہے بہلے بید عا پڑھو:

(نبی اکرم مُلَائِیْلُم کے فرمایا: )اے ابن عباس! جب ثم ایسا کرلو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گنا ہوں کی مجھوٹے 'بوے پرانے' یخ پوشید ہ علانیۂ جان بوجھ کرکئے گئے تلطی ہے سمیے گئے (بینی) تمام گنا ہوں کی مغفرت کردے گا''۔

پروایت آمام طبرانی نے بھم اوسط میں نقل کی ہے انہوں نے یہ روایت ابوجوزا و کے حوالے سے نقل کی ہے وہ بیان کرتے ہیں:حضرت عبدالقد بن عب سی بھی نے بھی ہے فرمایا: اے ابوجوزا و ایس تہمیں کچھ ندوں؟ کیا میں تہمیں نہ بتاؤں؟ کیا میں تہمیں عطیہ نددوں؟ کیا میں تہمیں نہ بتاؤں؟ کیا میں تہمیں عطیہ نددوں؟ میں نے کہا: جی ہاں! نوانہوں نے بتایا: میں نے نبی اکرم میں تی اور میں اور کعت اور کی بیار کی اور کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کو بیار میں نے کہا نہ کی ہاں اور کی بیار کی

اس کے بعدراوی نے حسب سابق روایت مختفر طور پرنقل کی ہے تا ہم اس روایت کی سند' وائی' ہے صلوٰ قالتینے کے بارے میں طویل کلام کیا گیا ہے اوراس کے بارے میں بہت اختلاف بھی پھیلا ہوا ہے جسے میں نے کسی اور کتاب میں زیادہ وضاحت کے سرتھ ذکر کیا ہے بیہ کتاب کیونکہ ترفیعی اور تربیلی روایات کے بارے میں ہے اس لیے میں نے جو پھر ذکر کیا ہے اس میں کفایت یا کی جاتی ہے۔

یا کی جاتی ہے۔

الله عند الله عند الله عند الله عنه الله عنه أن ام سليم غَدَث على رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الله عشرا واحمديه عشرا أنَّمَ سَلِي مَا شِنْت يَقُولُ نَعَمُ نعم \_ رَوَاهُ آحُمه وَالتَّرْمِذِي وَقَالَ حَلِيْتٌ حَسَنَّ عَرِيْبٌ وَالنَّسَائِي وَالْن خُرَيْمَة وَالْن حَبَان فِي صَحِيْح عَلَى شَرْطٍ مُسَلِمٍ فِي صَحِيْح عَلَى شَرْطٍ مُسَلِمٍ

کی آخیرت انس بن ما لک التا الله استه این استه و آم سلیم الته این اکرم نظافیا کی خدمت میں حاضر ہو کیں انہوں نے عرض کی آئی کی خدمت میں حاضر ہو کیں انہوں نے عرض کی آپ جھے ایسے کلمات کے بارے میں بتا ہے جنہیں میں نماز میں پڑھا کروں تو نی اکرم مثلاثی آئے ارشاد فر مایا اندی استان الله کی مرتبہ الحمد الله پڑھو کی تم جوچا ہو دعا مانگو تو اللہ تع کی فر مائے گا: جی بال! جی بال! جی وہ تباری دعا کو قبول کرے گا)"

يحتاب النوافل

بدروایت امام احمد اور امام ترندی نے اقام ترندی فرماتے ہیں: بیصدیث حسن غریب ہے اسے امام نسائی نظری سدروایت امام این خزیمه اورامام این حبان نے اپنی اپنی تی میں تقل کیا ہے امام حاکم نے تقل کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں: بیام مسلم کی فرط کے مطابق سیمج ہے۔

18 - التَّرْغِيب فِي صَلاة التَّوْبَة

باب: نمازتوبه سيمتعلق رغيبي روايات

1015 - عَنْ أَبِى بِسَكُر رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِن دِجِل يُــذنب ذَنبا ثُــمَّ يَـضُومُ فيسَطهـر ثُمَّ يُصَلِّى ثُمَّ يسْتَغُفر اللَّه إِلَّا غفر اللَّه لَهُ ثُمَّ قَرَاَ هَلِهِ الْآيَة (وَالَّذِيُنَ إِذَا فعلوا فَاحِشَة أَوُّ ظَلْمُوا أَنفسهم ذكرُوا اللَّه ) آل عمرَان إلى آخر اللَّهُ

رَوَاهُ النِّرْمِدِينَ وَقَدالَ حَدِينَتْ حَسَنْ وَابُوْ دَاؤد وَالنَّسَائِيّ وَابْنُ مَاجَةَ وَابْن حبَان فِي صَحِيْحِهِ وَالْبَيْهَةِيّ وَقَالَا ثُمَّ يُصَلِّى رَكْعَتُينِ وَذَكوه ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِه بِغَيْر اِسْنَاد وَذَكر فِيْهِ الوَّكْعَتَيْنِ

الله المح معرت الويكر التائذيان كرتے بين عين نے ني اكرم مَلَافِيلُم كويدارشادفرماتے ہوئے ساہے:

" جنب بھی کوئی شخص کسی گناہ کاار تکاب کرے مجروہ اُٹھ کر دضوکرے چرنمازادا کرے مجرمغفرت طیب کرے توالند تعالی اس كى مغفرت كرديتا ب كرآب المنظم في يتلاوت كى:

"جبوه کی برائی کاارتکاب کرتے ہیں بااپنے اوپرظلم کرتے ہیں تواللہ تعالی کاذکر کرتے ہیں "-بیآیت کے آخرتک ہے۔ سدروایت امام ترندی نے تقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: بیصدیث صن ہے اسے المام ابوداؤؤامام نسائی امام ابن ماج امام ابن حبان نے اسے اپنی بھی میں اور امام بیٹی نے تن کیا ہے ان دونوں حضرات نے بیالفاظ تا کیے ہیں: '' پھروہ دور کعت ادا کر ہے''۔ يكى روايت امام ابن خزيمه في المحيح من كاسند كے بغير ذكر كى بانبول في اس ميں دور كعت كاذكر كيا ہے۔

1016 • وَعَسِ الْحسن يَعْنِيُ الْبَصْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اذْنب عبِيد ذَبِيا ثُمَّ تَوَطَّأَ فَأَحُسن الُوطُوء ثُمَّ حَرِج إِلَى بِرَازِ مِن الْآرُض فصلى فِيُهِ رَكُعَتَيُنِ واستغفر اللّه من ذلِكَ الدُّنب إلَّا غفره الله لَهُ . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيَّ مُرْسلا

قُوْلِهِ البَرَازِ بِكُسُرِ الْبَاءَ وَبعدهَا رَاءَ ثُمَّ الف ثُمَّ زَاى هُوَ الْأَرْضِ الفضاء

الله المحدد بعرى روايت كرتين: في اكرم مَنْ الله في ارشاوفر ما يا يه:

'' جب کوئی بنده کس گناه کاار تکاب کرے پھروہ وضو کرتے ہوئے اچھی طرح وضوکرے اور پھرکسی کھلی جگہ پر جا کروہاں دور کعت ادا کرے چردہ اللہ تعالیٰ ہےاہے گناہ کی مغفرت طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کردے گا''

بدروایت ا، م بیمی نے دمرسل 'روایت کے طور پر تقل کی ہے۔

منن كالفظ البراز "ين بي ترزية اوراس كي بعدر ي المراز يمرز الم يمرز ماس مراد كلي جك ب-

کی عبداللہ بن بریدہ این والد کابر بیان مقل کرتے ہیں: ایک دن بی اکرم تا ایک وقت حضرت بال بڑا ہے کہ وقت حضرت بال بڑا ہے کہ اور دریا فت کیا: اے بلال! تم کس وجہ سے جنت میں میں جھے سے آگے تھے؟ گزشتہ دات میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے تہمارے قدموں کی آ ہٹ این ہے ہے آگے می انہوں نے عرض کی: یا دسول اللہ! میں جب بھی کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہوں تو دور کھت اوا کر لیتا ہوں اور جب بھی می مجھے معدے اوقی ہوتا ہے تو میں ای وقت وضوکر کے دور کھت اوا کر لیتا ہوں '

بیروایت ابن خزیمہ نے اپنی سی میں نقل کی ہے ایک روایت میں بیالفاظ ہیں: ''میں جب بھی تمنا و کروں''۔ ہاتی اللہ تعالی بہتر انتا ہے۔

#### 19 - التَّرْغِيب فِي صَلاة الْحَاجة ودعائها

ہاب: نماز حاجت کے بارے میں ترغیبی روایات اور اُس کی وعا کا بیان

1018 - عَن عُنْمَان بن حنيف رَضِى اللهُ عَنْهُ أن أعمى آتى إلى رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ اللهُ عَن بَصِرى اللّهُمَّ شَفِعه فِي وشفعنى فِي نَفسِى فَرَجع وَقد كَشَف الله عَن بَصَرِى اللّهُ عَن بَصَرِى اللّهُ عَن بَصَرِى اللّهُ عَن بَصَرَى اللّهُ عَن بَصَرَى اللّهُ عَن بَصَرَى اللّهُ عَن بَصَرِه اللهُ عَن بَصَرِه اللهُ عَن بَصَرِه اللهُ عَن بَصَرِه اللهُ عَن بَصَره اللهُ عَن بَصَرَى اللهُ عَن بَصَره اللهُ عَن اللهُ عَنْ عَلَيْ عَلَيْهِ اللهُ عَلَ اللهُ عَن اللهُ عَلَى اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَلَ عَلَا عَلَا عَالَ عَالَ عَالَ عَالَ عَالِمُ عَلَا عَالُمُ عَالُ عَلَا عَالُمُ عَلَا عَالُمُ عَا اللهُ عَلَا عَالُمُ عَا عَلَا عَ

رَوَاهُ النِّرْمِيذِي وَقَالَ حَدِيْتُ حَسَنَّ صَحِيْح غَرِيْبٌ وَالنَّسَائِيّ وَاللَّفُظ لَهُ وَابْنُ مَاجَةَ وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح على شَرُطِ البُحَارِيّ وَمُسْلِمٍ وَلَيْسَ عِنْد الْتِرُمِذِيّ ثُمَّ صل رَكْعَتَيْنِ إِنَّمَ قَالَ فَصَحِيْحِهُ وَالْحَارِيّ وَمُسْلِمٍ وَلَيْسَ عِنْد الْتِرُمِذِيّ ثُمَّ صل رَكْعَتَيْنِ إِنَّمَ قَالَ فَامِره أَن يَتَوَظّا فَيحسن وضوء ه ثُمَّ يَذْعُو بِهِلْذَا الدُّعَاء فَذكره بِنَحُوهِ

وَرَوَاهُ فِي الدَّعُوات وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِي وَذَكر فِي اَوله قصَّة وَهُو اَن رجلا كَانَ يحتلف إلى عُنْمَان بن حيف عنبان رَضِي اللّه عنه فِي حَاجِته فلقى عُنْمَان بن حيف مدبت 1018: سنس النبرمذى الجامع الصميح أبواب الدعوات عن رمول الله صلى الله عليه وسلم - ساب نى دعاء الصيف مدبت: 3587 سنى بن ماجه - كتاب إقامة الصلاة أباب ما جاء فى صلاة العاجة - مديت: 1381 السندك على لصميمين للعاكم - من كتاب صلاة التطوع فأما حديث عبد الله بن فروخ - حديث: 1111 السنن الكبرى للسائى - كتاب عبل اليوم والمسائى الماكم - من كتاب معلى منبف - حديث: 1009 مسند العدين عنبان من حبيف - حديث: 1009 مسند الساب العنبر للطبرانى - من اسبه طاهر أحديث عنبان بن منبف منبان من منبف مدين الماكم - من السبه طاهر المنبد الطبرانى - باب من اسبه عدا من اسبه عنبان من منبف مدين الكبر للطبرانى - باب من اسبه عدا من اسبه عنبان - ما أمند عنبان بن منبف مدين مدين مدين منبف مدين الماكم مدين الماكم مدين الماكم الماكم مدين الماكم مدين الماكم الماكم مدين الماكم مدين الماكم عدا من اسبه عنبان - ما أمند عنبان بن منبف مدين مدين مدين الماكم عدا من اسبه عنبان - ما أمند عنبان بن منبف مدين مدين الماكم عدا من اسبه عنبان - ما أمند عنبان بن منبف مدين مدين الماكم عدا من الماكم عنبان - ما أمند عنبان بن منبف مدين الماكم عدا من الماكم عدا من الماكم عدا الماكم عدا

الدَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْمَان بن حنيف اثّتِ المعيضاة فَتَوَضَّا ثُمَّ اثّتِ الْمَسْجِد فَصل فِيْهِ رَكَعَيَّنِ ثُمَّ قَالَ الدَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم نَبِي الرَّحْمَة يَا مُحَمَّد إِنِّي اتوجه بن إلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم نَبِي الرَّحْمَة يَا مُحَمَّد إِنِّي اتوجه بن إلى رَبِي فَي فَصِى حَاجَتى و وَذَكر حَاجَتك و رح إِلَى حَتَى أو و مَعَك فَانَطَلق الرجل فَصنع مَا قَالَ لَهُ ثُمَّ آتى بَاب عَنْمَان فَجَاء البواب حَتَّى اَحَذ بِيَدِهِ فَا أَحْلهُ على عُثْمَان بن عَفّان فاجلسه مَعُه على الطنفسة وَقَالَ مَا عَلَى حَبَّى كَانَت هذِهِ السَّاعَة وَقَالَ لَهُ ثُمَّ آتى بَاب حَاجَت فقضاها لَهُ ثُمَّ قَالَ مَا ذكرت حَاجَتك حَتَّى كَانَت هذِهِ السَّاعَة وَقَالَ مَا كَانَت لَك مِن عَلَي الله عَلى الطنفسة وَقَالَ مَن حَبَع فَقَالَ لَهُ جَزَاك الله خيوا مَا كَانَت لك من حَبَع فَقَالَ لَهُ جَزَاك الله خيوا مَا كَانَ بنظو فِي مَا عَلَى فَقَالَ لَهُ جَزَاك الله خيوا مَا كَانَ بنظو فِي حَبَي وَلا يسلَق الله عَلَي وَسَلَم وَآنَاهُ وجل حَرج من عِنْده فلقى عُشْمَان بن حنيف وَالله مَا كُلمته وَلكِن شهدت رَسُولُ الله حَلَى الله عَلَيْه وَسَلّم وَآنَاهُ وجل صَرِيْه فَشَالَ عُشْمَان بن حنيف وَالله مَا كُلمته وَلكِن شهدت رَسُولُ الله عَلَيْه وَسَلّم وَآنَاهُ وجل صَرِيْه فَشَالَ عُشْمَان بن حنيف قَالله مَا كُلمته وَلكِن شهدت رَسُولُ الله عَليْه وَسَلّم وَآنَاهُ وجل صَرِيْه فَسَلَ عَلَى فَقَالَ لَهُ النّبِي صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم الْتِ الميضاة فَوَطُلُ الله عَلَيْه وَسَلّم الله عَلَيْه وَسَلّم الْتِ المعينِين عُن مِن مِن عِنْه عَلى فَقَالَ لَهُ النّبِي صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم الْتِ المعينِين عَلْ وَالله مَا تَوْدَقنا وَطَالَ بِنَا المَعِدِيْنُ حَتَى دَى الله عَلَيْه وَاللّه مَا يَعْرَقنا وَطَالَ بِنَا المَعْدِيْثِ صَعِيم عَلَى الله عَلَيْه والمُعرِيْثِ صَعِبُع

الطنفسة مُثَنَّتَة الطَّاء وَالُّفَاء آيُضًا وَقد تفتح الطَّاء وتكسر الْفَاء اسْم للبساط وتطلق على حَصِير من سعف يكون عرضه ذِرَاعا

المجافظ مصرت عثمان بن صنیف الگذابیان کرتے ہیں: ایک نا بینا صحف نبی اکرم مظافظ کی خدمت میں و ضربوا اس نے وض کی: یارسول اللہ! سب اللہ تعالی ہے جہ بینائی عطا کروے نبی اکرم مظافظ نے فر مایا: کی میں اس کوترک کی: یارسول اللہ! سب اللہ اللہ! بینائی کی رحمتی میرے لئے بہت گرال ہے نبی اکرم مظافظ نے فر مایا: تم جاؤ وضور و پھر دورکعت اداکر و پھر بید عاکرو:

''اے اللہ! میں بچھ سے سوال کرتا ہوں'اوراپنے نمی حضرت محمد مُکَاتِیَّا کے وسلے نے جورحمت واسے نمی ہیں' تیری
بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں'اے حضرت محمد مُکَاتِیَّا ایس اپنے پروردگار کی بارگاہ میں' آپ کے وسلے سے متوجہ ہوتا ہوں
(اور یہ دع کرتا ہوں) کہ وہ مجھے بینائی عطا کردے اے اللہ! میر سے بارے میں اُن کی شفاعت کوقیوں قرہ'اور میری
ذات کے بارے میں میری سفارش (لیمنی دعا) کوقیول قرما''۔

(روى بين كرتے بيں) جب وہ خص واپس آيا تو اللہ تعالی نے اس كو بينا أبي عطا كردي تھي۔

بدروایت ا، مرزری نے نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن سی غریب ہے اسے امام نی نے بھی نقل کیا ہے روایت کے بیان الفاظ ان کے نقل کردہ ہیں اسے امام این ماجہ نے امام این خزیمہ نے اپنی سی میں اور امام حاکم نے بھی نقل کیا ہے ، م حاکم نفل کیا ہے ، م حاکم فرمات نام مسلم کی شرط کے مطابق سی ہے۔ فرماتے ہیں ، بیا، م بخاری اور امام مسلم کی شرط کے مطابق سی ہے۔

ا، م تر فدى كى روايت ميں بيالفا ظائيں ہيں: " مجرتم دوركعت ادكروا "اس ميں بيالفاظ ہيں: " نبى اكرم ملائق نے اسے تكم ديا كه و دوضوكر تے ہوئے اچھى طرح وضوكر ہے اور كامريد عاكرے "اس كے بعدراوى نے حسب سابق روايت لقل كى ہے بيروايت ا، م ز ذی نے دے وُل سے متعلق باب میں نقل کی ہے اسے امام طبر انی نے بھی نقل کیا ہے اور انہوں نے اس سے پہلے ایک واقعہ قل کیا

المراح من اپنے فراتی کام کے سلسلے ہیں مصرت عثمان عنی النظار کی اور اس اتاجاتار ہا (جواس وقت ضیفہ وقت تھے) کیکن حضرت عثمان عنی اور اس کی طرف تو جہنیں کی اور اس کی ضرورت کو پور انہیں کیا اس کی ملاقات حضرت عثمان بن حنیف میں ہوئی تو اس نے اس کے طرف میں مورت حال چیش کی تو حضرت عثمان بن حنیف بھائے ہے ہوئی تو اس نے اس سے کہا تم وضو کے برتن کے برتن کے باس ج کروضوکر و پھر مسجد ہیں جا کراس میں وورکعت اوا کرو پھر بیدو عاکرو:

(حضرت عثان بن حنیف بڑا تناف فرمایا:) البتہ میں ایک مرتبہ نی اکرم نافی کے پاس موجود تھ ایک تخص جونا بینا تھا وہ آپ نافی کی خصرت عثان بن حنیف بڑا تنافی کی مرتبہ نی اکرم نافی کی خصر بھی ایک مراقی کی خصرت میں حاضر جوااور آپ مؤلی کا سے سامنے اپنی بینائی کی خصتی کی شکایت کی تو نی اکرم مراتی کے اس سے فرمایا بھی مرات کی سے اور یہ بت میرے سے بہت گراں ہے تو نی اکرم مراقی کی باس نے عرض کی بیارسول اللہ اجھے ساتھ لے کر چلنے والہ کوئی نیس ہے اور یہ بت میرے سے بہت گراں ہے تو نی اکرم مراقی کی اس سے فرمایا بتم وضو کے برتن کے پاس جاؤ وضو کرو کی جر دو رکعت داکرو کی میں دو کرو کی جرد دو رکعت داکرو کی میں دو کرو کی جو مقرب بین منیف جھائی است میں جو محضرت عثمان بن حنیف جھائی است میں کو تا جی تھے )

حضرت عثمان بن حنیف ڈائنڈ نے بیان کیا اللہ کی تئم اابھی وہ وہاں سے اٹھ کر گئے نہیں تھے اور زیادہ بات چیت بھی نہیں کی تھی، وہ خص پھر ہ، رے پاس آیا تو یوں لگ رہاتھا' جیسےا سے (بینائی کی رضتی کی) تکلیف لاحق ہی نہیں ہو اُن تھی''۔ ، مطبرانی نے اس روایت کے طرق ذکر کرنے کے بعد بیٹر مایا ہے: بیصد بٹ تھے ہے۔ ع ير اند عب والدهب (اذل) ( هر ( بر ) مع هم ٥٠٨ ( هم الم هم النوافل الن

الطنف، این ط بے بھراف ہے اطریکی زیر بھی پڑھی گئے ہے اور ف پر زیر بھی پڑھی گئے ہے بہتھونے کے ساتے استعال موتا ہے بینس او قات اس کا اطلاق سعف ہے بی بوئی چٹائی پر بھی ہوتا ہے جس کی چوڑ ائی ایک بائشتہ ہوتی ہے۔

والمع الله على الله على الله على الله على الله على الله عنه الله عنه الله على الله المعلى المعلى الله المعلى المعلى الله المعلى الله المعلى الله المعلى المعلى

وَرَوَاهُ الْحَاكِم بِاخْتِصَاد ثُمَّ قَالَ أَحرجته شَاهدا وفايد مُسْتَقِيم الْحَدِيْثِ وَزَاد بعد قَوْلِه وعزالم مغفرتك والعصمة من كل ذَنْب . قَالَ الْحَافِظِ فَايِد مَتُرُوك روى عَنهُ النِّفَات وَقَالَ ابْن عدى مَعَ ضعفه يكتب حَدِيثه

الله الله الله الواوني النظر وايت كرتے بين: جي اكرم مُن الله الدر الله وارشاوفر مايا ہے:

'' جب سی شخص کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی حاجت ہوئیا کسی انسان کے ساتھ کوئی کام ہو تواسے دضوکرتے ہوئے'اچمی طرح دضوکرنا چاہیے' پھردورکعت اداکرنی چاہمیں' پھراللہ تعالیٰ کی حمدوثناء بیان کرنی چاہیے' پھرنی اکرم ناائی پردرود بھیجنا چاہیے' پھر یہ کلمات پڑھنے چاہمیں:

"التدتعالی کے علادہ اور کوئی معبود نہیں ہے جو ہردیار ہے کرم کرنے والا ہے اللہ تعالی کی وات ہر عیب ہے پاک ہے جو جوظیم عرش کا پروردگار ہے ہر طرح کی حمد اللہ تعالی کے لیے خصوص ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے (اے اللہ!) میں جھ سنے اُن چیزوں کا سوال کرتا ہوں جو تیری رحمت کو واجب کردیں اور تیری معفرت کو پیختہ کردیں اور ہر نیکی کے حوالے سے غنیمت کا اور ہر برائی سے سلامتی کا سوال کرتا ہوں تو میرے ہرگناہ کی مغفرت کردے اور ہر پریٹانی کوختم کردے اور جو بھی کام تیری رضا مندی کا ہوا ہے پورا کردے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے!"۔

یدوایت امام ترندی ادرامام این ماجد نقل کی ہے ان دونوں نے بیروایت فایدین عبدالرحمٰن بن ابوور قاء کے حوالے ہے مطرت عبدائتہ بن بواونی بڑائڈ نے قال کی ہے امام این ماجہ نے دوایت کے بیالفاظ:" یا ارحم الراحمین' کے بعد بیالفاظ کے بیں ' '' پھردو شخص' اپنی دنیایا آخرت سے متعلق'جس بھی معالمے کے بارے بیل چاہے دعا کرے وہ چیز اُسے نصیب ہو ۔۔۔ دیگ''

بدروایت اوم عالم نے اختصار کے ساتھ نقل کی ہے پھرانہوں نے بدیات بیان کی ہے: میں نے اس کا ایک شرم بھی نقل کیا ہے فایدن می راوی و مستقیم الحدیث مے البتدانہوں نے متن کے الفاظ بیال کیے ہیں:

" تیری مغفرت کو پخته کرنے والی اور ہر گناہ ہے بچاؤ والی چیز کا (سوال کرتا ہوں )"۔

عافظ کہتے ہیں و بیرنا کی راوی متروک ہے گفتہ راویوں نے اس سے روایات نفل کی ہیں ابن عدی فرماتے ہیں اس کے ضعیف ہونے کے باوجوداس کی حدیث کونوٹ کیا جائے گا۔

1020 - وَرَوَاهُ الْاَصْبَهَ انِي مَن حَدِيْتُ انس رَضِى اللهُ عَنهُ وَلَفَظِهِ أَنَّ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا عَلَىٰ وَالْمَا وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَاسْتَغَفَّر لَنَهُ سَلَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَال

الله الله منها في في منه من معفرت الس التنزية منقول روايت كطور برُقل كي من جس كالفاظ بيري:

''نی اکرم طَافِظِ نے قرمایا: اے ملی اکیا میں تمہیں ایک ایس وعا کی تعلیم نے دوں؟ کے جب بھی تہمیں کوئی تم 'یا پریٹ نی لاحق ہوا در پھرتم اس کے ذریعے اپنے پروردگار کی ہارگاہ میں وعا کروٹو اللہ تعالیٰ کے علم کے تحت تمہاری وعا قبول ہواور وہ پریٹ نی تم سے ختم ہوجائے تم وضو کر کے دور کعت ادا کرو کھر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرواس کی ثناء بیان کروا پنے نبی پردرور بھیجوا پے لئے اور مؤمن مردوں اور مؤمن خوا تھیں کے لئے دعائے مغفرت کروا مجربے بڑھو:

" الله! توا ہے بندوں کے درمیان أس چیز کے بارے بیل فیصلہ کرے گاجس کے بارے بیل و اختراف کرتے سے الله تعالیٰ کے علاوہ اورکوئی معبود تیں ہے جو بلندو برتر ہے اور عظمت کاما لک ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اورکوئی معبود تیں ہے جو برد باراور معز ذہ باللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب ہے پاک ہے جو برات آ اپنوں کا پرور دگار ہے اور عظیم معبود تیں ہے جو برد گارے اور ماللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے جو برای مجانوں کا پروردگار ہے اللہ انم کو پر بے عرض کا پروردگار ہے ہر مرح کی حمد اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے جو برای مجانوں کا پروردگار ہے اللہ انم کو پر بے کرنے والے اپریش کی کو جانوں کا پروردگار ہے اس اللہ انم کو پر بے کرنے والے اپریش کی کو جانوں کی حمد اللہ بیان کو کول کی دعا کو تیول کرنے والے ایس ہو ہو تھے سے وعا کرتے ہیں اسے دنیا اور آخرت والے رحمان! اور اِن دونوں والے رحم ! تو میری حاجت کو پورا کر کے اس کی کامیر بی کی صورت میں جم بردم فرہ! ایس رحمت جو بھے تیرے علاوہ اور کی کی جست سے بے نیاز کروئے "

1021 - رَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ اثَنَى عَسَرَة رَكَعَة تصديه من ليل أَوْ بَهَار وتنشهد بَيْن كُل رَكَعَتَيْنِ فَإِذَا تشهدت فِي آخر صَلاتك فأتن على الله عَرْ وَحَلَّ وص على الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واقرأ وَآنت ساجد فَاتِحَة الْكتاب سبع مَرَّات وَآيَة الْكُوْسِي سبع مَرَّات وَقل لا لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واقرأ وَآنت ساجد فَاتِحَة الْكتاب سبع مَرَّات وَآيَة الْكُوْسِي سبع مَرَّات وَقل لا يَلْهُ الله لَهُ الله لَهُ الله لَهُ الله الله ومنتهى الرَّحْمَة من كتابك واسمك الاعظم وَحدك الاعلى وكلمات لَتَ فَا تَدَ تُهُ سل معاقد الْعِرْ من عرضك ومنتهى الرَّحْمَة من كتابك واسمك الاعظم وَحدك الاعلى وكلمات لَتَ فَا تُهُ سل

حَاجَتك ثُمَّ ارْفَعُ رَأَسك ثُمَّ سلم يَمِينا وَسُمَالًا وَلَا تعلموها السُّفَهَاء فَانَهُم يَدْعُوْنَ بِهَا فيستجابون

رَوَاهُ الْدَحَاكِم وَقَالَ قَالَ اَحْمد بن حَرْب قد جربته فَوَجَدته حَقًّا وَقَالَ اِبْرَاهِيْمَ بن عَلَى الدبيلى قد جربته فَوَجَدته حَقًّا وَقَالَ الْحَاكِم قَالَ لنا اَبُوْ زُكَرِيَّا قد جربته فَوَجَدته حَقًّا

قَالَ الْحَاكِم قد جربته فَوَجَدته حَقًا \_ تفود بِهِ عَامر بن خِدَاش وَهُوَ لِقَة مَامُون انْتهى

قَالَ الْحَافِظِ أَمَا عَامَرِ بِن خِدَاشِ هَٰذَا هُوَ النَّيْسَابُورِي

قَالَ شَيدَ حَنَا الْحَافِظِ آبُو الْحسن كَانَ صَاحبَ مَنَاكِير وقد تفرد بِهِ عَن عمر بن هَارُون الْبَلْخِي وَهُوَ مَتُرُوكُ مُتَهِم أَسْنَى عَلَيْهِ ابْن مهدى وَحده فِيْمَا أَعْلَمُ والاعتماد فِي مثل هٰذَا على التجربة لا على الإسناد وَاللّهُ اَعْلَمُ

و و الله معرت عبدالله بن مسعود بالنزائن أني اكرم مَوَّالِيَّامُ كايفر مان نقل كرتے ہيں:

''بارہ رکعات ہیں جنہیں تم رات یادن ہیں کسی بھی دقت اداکردگے'تم ہردورکعت کے بعدتشہد پڑھوئے' پھر جب تم نماز کا آخری تشہد پڑھاؤ تو اللہ تعالیٰ کی حمدوثناء بیان کرو' پھر نبی اکرم ناتیج کا پر درود بھیجو' پھر مجدے کی حالت میں'تم سات مرتبہ سوری فاتحہ پڑھو'سات مرتبہ آیت الکرسی پڑھو'اور دس مرتبہ ریکلمات پڑھو :

"الله تعالى كے علاوہ اوركوئى معبود بين ہے اوراس كاكوئى شركي نبيس ہے بادشانى اى كے لئے مخصوص ہے حمد اسى كے لئے مخصوص ہے اور وہ ہر شے برقد رت ركھتا ہے"۔

اس کے بعدتم میہ پڑھو:

''اے اللہ! میں بچھ سے تیرے عرش کے غلبے کی گرہوں کے واسطے سے اور تیری کتاب میں سے رحمت کی آخری حد کے واسطے سے تیرے اسم اعظم کے واسطے سے تیرے بلند مرجے کے واسطے سے تیرے کمل کلمات کے واسطے نے دعا کرتا ہوں''۔

(نی آکرم نظائیۃ فرماتے ہیں:) بھرتم اپنی حاجت کے بارے میں سوال کرو پھرتم اپناسراٹی و' دا کیں طرف ،ور ہا کیں طرف معام پھیرد و! میہ چیز ہے وقو نول کو تعلیم نہ دیتا' کیونکہ وہ دعا کئیں کریں گےاوراُن کی دعا کئیں قبول ہوں گی''۔

بیردایت امام حاکم نے نقل کی ہے وہ بیان کرتے ہیں: احمد بن حرب فرماتے ہیں: میں نے اس کا تجربہ کیا ہے اورا ہے ٹھیک پایا ہے وہ بیان کرتے ہیں: ابراہیم بن علی دبیلی نے بیہ بات بیان کی ہے: میں نے بھی اس کا تجربہ کیا ہے اورا ہے ٹھیک اوم حاکم بیان کرتے ہیں: ابوذ کریا نے ہمیں میہ بات بتائی وہ بیان کرتے ہیں: میں نے بھی اس کا تجربہ کیا ہے اور میں نے بھی اسے ٹھیک پایو' امام حاکم کہتے ہیں: میں نے بھی اس کا تجربہ کیا اور میں نے بھی اے ٹھیک پایا۔

یہ روایت علی کرنے میں عامر بن خداش نامی راوی منفر د ہے کیکن بیٹقہ اور مامون ہے اُن کی بات یہا ختم ہوگئی۔ حافظ کہتے ہیں جہال تک عامر بن خداش کا تعلق ہے تو و و نیٹنا بوری ہے۔

ہ ارے شیخ حافظ ابوالحسن فرماتے ہیں: یہ منکرروایات نقل کرتا ہے عمر بن ہارون بخی نے اس کے حوالے ہے کچھ غرادی

روایات الل کی ہے اور بیر راوی متروک اور متہم ہے میرے علم کے مطابق صرف ابن مہدی نے اس کی تعریف بیان کی ہے اس

نوعیت کی مورت حال میں اعتماد تجربه پر کیاجائے گائسند پرنہیں کیاجائے گا 'باتی الله بہتر جانتا ہے۔

1022 - وَعَسِ الْسِنِ عَبَّاسَ رَضِي اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ بِي جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام بدعوات فَلَقَالَ إِذَا نزل بك آمر من آمر دنياك فقدمهن ثُمَّ سل حَاجَتك يَا بديع السَّمَوَات وَ الْإِرْضِ يَا ذَا الْحِكَالُ وَالْإِكْسُوامُ يَا صويخَ المستصرِحِينَ يَا غياثِ المستغيثين يَا كاشف السوء يَا أرْحم الرَّاحِمِينَ يَا مُجِيبِ ذَعُوَة الْمُضَطَرِينِ يَا إِلَه الْعَالِمِينِ بِكَ أَنزِل حَاجَتِي وَأَنت أَعْلَمُ بِهَا فاقضها

رَوَاهُ الْاَصْبَهَائِي وَفِي إِسُنَاده إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش وَله شَوَاهِد كَيْيُرَة

ا الله عدرت عبدالله بن عباس جي الدوايت كرتي بين: نبي اكرم مؤليل في ارشادفر ما ياب

"جبرئيل ميرے پاس پيحه دعائيں كے كرآئے اور بولے: جب آپ كود نيا كے كسى معالمے متعمت كوئى پريشانى لاحق مو تو آپ يبلے إن كلمات كو پر هيں مجرا عي حاجت بيان كريں (وه كلمات بيدين:)

"اے آسانوں اورزین کو پیدا کرنے والے! اے جلال اورا کرام والے! اے جی ویکار کرنے والول کے مددگار! اے مدد ما کلنے والوں کے مددگار!اے برائی کوئم کرنے والے!اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے! اے پریشان حال لوگوں کی دعاؤں کو تبول کرنے والے! اے تمام جہانوں کے معبود! تیری مددے میں اپی ضرورت پوری كرناج بهتابوں تواس كے بارے ميں زيادہ جانتا ہے ہيں تواس كو بوراكرد ئے '۔

بدروایت اصبهانی نے تقل کی ہے اس کی سند میں ایک رادی اساعیل بن عمیاش ہے اس کے بہت سے شواہدموجود ہیں۔

#### 20 - التَّرْغِيْب فِي صَلاة الاستخارة وَمَا جَاءَ فِي تَركهَا

باب: نماز استخارہ کے بارے میں ترعیبی روایات اور اس کوترک کرنے کے بارے میں جو کچھ منقول ہے 1023 - عَنِ سعد بن آبِيْ وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من سَعَادَة ابْن آدم استخارته الله عَزَّ وَجَلَّ

رَوَاهُ أَحْمِد وَأَبُو يعلى وَالْحَاكِم وَزَاد وَمَنْ شقوة ابْن آدم تَركه استخارة الله

رَفَالَ صَبِحِيْتِ الْإِسْنَاد كَلَا قَالَ وَرَوَاهُ الْيَرُمِذِي وَلَفَظِهِ من سَعَادَة ابُن آدم كَثُرَة استخارة الله تعَالى وَرضًاهُ بِمَا قضى اللَّه لَهُ وَمَنَّ شَقَاوَةَ ابِّن آدم تَركه استخارة اللَّه تَعَالَى وَسخطه بِمَا قصى الله لَهُ

وَقَالَ حَدِيْتُ غَرِيْتُ لَا نعرفه إلَّا من حَدِيْتٍ مُحَمَّد بن أَبِي حميد وَلَيْسَ بِالْقَوِي عِمد أَهْلِ الْحَدِيْتِ وَرَوَاهُ الْبَزَّارِ وَلَفُظِهِ أَنَّ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من سَعَادَة الْمَرْء استحارته ربه وَرضاهُ بِمَا قضى وَمَنُ شقاء الْمَرُء تَركه الاستخارة وَسخطه بعد الْقَضَاء

وَرَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ ابْن حِيَان فِي كتاب التَّوَاب والأصبهاني بِنَحْوِ الْيَزَّار

دی دی دارد در سعد بن الی وقاص بالتر دوایت کرتے ہیں: نی اکرم سکا تی ارشاد قربایا ہے:

"آوی کی سعادت متدی ہیں ہے بات بھی شامل ہے کہ وہ اللہ تعالی سے استخارہ کرئے ہیں:

یہ روزیت ان م احمدُ امام ابو یعلیٰ اور امام حاکم نے نقل کی ہے انہوں نے بیالفاظ زائد نقل کیے ہیں:
"اور آوی کی بد بختی ہیں ہے بات بھی شامل ہے وہ اللہ تعالی ہے استخارہ کورکرکر دے"۔

امام حاکم بیان کرتے ہیں: بیسند کے اعتبار سے میچے ہے انہوں نے اس طرح بیان کیا ہے بھی روایت امام ترندی نے بھی اق ک ہے جس کے الفاظ ریہ ہیں:

'' آ دی کی سعادت مندی میں 'یہ بات شامل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بکٹر مت استخارہ کرے اوراس کے نیسلے پرراضی رہے' اور آ دی کی بد بختی میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کوٹرک کردے اوراللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں جو فیصلہ دیا ہو' اُس پرناراض ہو''۔

ا مام ترندی بیان کرتے ہیں: بیر حدیث غریب ہے ہم اس روایت سے صرف محد بن ابوجید سے منقول روایت ہونے کے طور پر ہی واقف ہیں ٔ اور بیرا دی محد ثین کے نز دیک قوی نہیں ہے۔

ين روايت امام بزارني بهي نقل كى بئان كى روايت كالفاظ يدين : نى اكرم مَنْ أَيْمُ نِ ارشاد فرمايا ؛

" آدمی کی سعادت مندی میں میں بیات بھی شامل ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے استخارہ کرے اور پروردگار کے نیسلے سے رامنی رہے اور آدمی کی بدیختی میں میہ بات شامل ہے کہ وہ استخارہ کوترک کرے اور نقذیر کے فیصلے پر ناراض ہو''۔

بدروايت الوين بن حبان في كماب "الثواب" من اوراصبها في في امام بزار كي قل كرده روايت كي ما نزلقل كي ب

1024 - وَعَنُ جَابِرٍ بُنِ عَبِّدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنَّهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعلمنَ الاستخارة فِي الْأُمُورِ كُلْهَا كُمَا يعلمنَا السُّورَة من الْقُرُآنِ يَقُولُ إِذَا هِمَ آحَدُكُمُ بِالْآمِرِ فليركع رَكْعَنَيْنِ من غير الْفَرِيضَة ثُمَّ لِقل اللَّهُمَّ إِنِّيُ استخير ك بعلمك وأستقدرك بقدرتك

رَّأَسُالُكُ مِن فَصَلِكُ الْعَظِيْمِ فَإِنَّكَ تقدر وَلَا أَقدر وَتعلم وَلَا أَعْلَمُ وَأنت علام الغيوب اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعَلَمُ أَن هذَا الْامر خير لي فِي ديني ومعاشى وعاقبة أمُّرِي أَوْ قَالَ عَاجل آمُرِي و آجله فاقدره لي ويسره لي ثُمَّ بَارك لي فِيْد وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَن هذَا الْامر شَرِّ لي فِي ديني ومعاشى وعاقبة آمُرِي أَوْ قَالَ عَاجل آمُرِي ثُمَّ بَارك لي فِيْد وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَن هذَا الْامر شَرِّ لي فِي ديني ومعاشى وعاقبة آمُرِي أَوْ قَالَ عَاجل آمُرِي و آجله فاصرفه عنى واصرفي عَنهُ واقدر لي الْخَيْر حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرضني بِهِ . قَالَ ويسمى حَاجته و آجله فاصرفه عنى واصرفي عَنهُ واقدر لي الْخَيْر حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرضني بِهِ . قَالَ ويسمى حَاجته

رَوَاهُ البُحَارِي وَابُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِي وَالنَّسَائِي وَابْن مَاجَه

ﷺ حضرت جابر بن عبدالله رجی بیان کرتے ہیں: نی اکرم مکھی جمیں تمام امور میں استی رہ کرنے کی تعلیم یوں دیا کرتے تھے'جس طرح ''ب سر بھی جمیں قرآن کی کسی سورت کی تعلیم دیتے تھے آپ مکھی بیارشادفر ماتے تھے: منافق میں کا میں میں کا میں کہ کہ میں کا میں کا میں کا تعلیم دیتے تھے آپ مکھی بیارشادفر ماتے تھے:

'' جب کی خوش کوکس معالم میں کوئی پر بیٹائی لاحق ہو تواسے فرض نماز کے علاوہ دور کعت (نفل)ادا کرنی جا ہیں' اور پھر بیدد عاکر نی جا ہیے ''اے اللہ! پس تیرے علم کے مطابق تجھ سے بھلائی طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کے مطابق تیری مدد ہا تکتا ہوں میں جھ سے تیراعظیم فضل ما تکتا ہوں کی کونکہ تو قدرت رکھتا ہے اور جس قدرت نہیں رکھتا ' تو علم رکھتا ہے اور جس عم نہیں رکھتا ' تو علم الفیوب ہے اے اللہ! اگر تو بیعلم رکھتا ہے کہ یہ معالمہ میرے دین میری زندگی اور میرے انجام کے اعتبارے میرے حق میں نہیز ہے (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں:) جلد یا بدیرانجام کے حوالے ہے میرے لئے میں زیادہ بہتر ہے ' تو اسے میرے لئے آسان کردے اور پھراس میں میرے لئے میں زیادہ بہتر ہے ' تو اسے میرے لئے مقدر کردے اور اسے میرے لئے آسان کردے اور پھراس میں میرے لئے برکت رکھ دے اور اگر تو یہ جانتا ہے کہ یہ معاملہ میرے حق میں میرے دین میری زندگی میری آخر ہ (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں:) میرے معاملے میں جلد یا بدیرانجام میں میرے حق میں برائے تو اے جھ سے پھیردے ہوائی میں میرے خواہ دہ جہاں بھی ہواور جھے اُس سے راضی کردے ' میں اگر م طابقہ نے ارشاد فر مانیا: پھرآ وی اپنی حاجت کا ذکر کرے۔

بردوایت امام بخاری امام ابوداؤ دُرام ترزی امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے نقل کی ہے۔

## كِتَابُ الْجُمُعَةِ

## كتاب: جمعه كے بارے ميں روايات

التَّرُغِيْب فِي صَلاة الْجُمُعَة وَالسَّعْي اِلَيْهَا وَمَا بَحَاءً فِي فَصْل يَوْمِهَا وساعتها باب:جمعه کی نمازاوراس کی طرف جلدی جائے سیمتعلق ترغیبی روایات

نیز جمعہ کے دن اور اس میں موجود مخصوص کھڑی کے بارے میں جو کچھ منقول ہے

1025 - عَنُ آبِي هُرَيْرَ ة رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ من تَوَطّا فَاحْسَن الْمُوضُوء ثُمَّ اتّى الْجُمُعَة فامستمع وانصت غفر لَهُ مَا بَيْنه وَبَيْنَ الْجُمُعَة الْاخْرى وَزِيَادَة ثَلَاقَة آيَّام وَمَنُ مس الْحَصَا فَقَدْ لَغَا . رَوَاهُ مُسْلِم وَآبُو دَاوُد وَاليِّرْمِذِي وَابْن مَاجَه

لَهَا قِيْلَ مَعْنَاهُ خَابٌ مِن الْآجر وَقِيْلَ آخطا وَقِيْلَ صَارَت جمعته ظهرا وَقِيْلَ غير ذَلِك

الله الله معرت ابو بريره الانفار وايت كرتي بين: في اكرم مَنْ اللهِ في ارشاد فرمايا ب:

''جوفنص وضوکرتے ہوئے'اچھی طرح وضوکرے'پھر جمعہ کی نماز کے لئے آئے'پھر غورسے (خطبہ سے)اور خاموش رہے' تواک شخص کے اُس جمعہ اور دوسرے (لیمنی انگلے) جمعہ کے درمیان کے گنا ہوں کی مغفرت ہوجاتی ہے'، ورمزید تین دن کے (''گنا ہول کی بھی مغفرت ہوجاتی ہے)اور جوفنص اس دوران کنکریوں کوس کرے'تواس نے لغو ترکت کی'۔

بدردایت امامسلم امام ابوداؤ دام مرقدی اورامام این ماجد نقل کی ہے۔

روایت کے بیالفاظ" اس نے افور کت کی "ایک قول کے مطابق اس کا مطلب بیہ ہے: اُسے اجرنفیب نہیں ہوگا ایک قول کے مطابق اس کا مطلب بیہ ہے: اُسے اجرنفیب نہیں ہوگا ایک قول سے مطابق اس کا مطلب بیہ ہے اس کا جمعہ ظہر کی نماز میں تبدیل ہو جہ تاہے اور ایک قول اس کے علادہ ہے۔

1026 - وَعنهُ رَضِى اللّهُ عَنُهُ عَنْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلَوَات الْحمس وَالْجُمُعَة إلَى الْجُمُعَة ورمضان إلى رَمَضَان مكفرات مَا بَيْنَهُنَّ إذا الجَنبت الْكَبَائِر . رَوَاهُ مُسْلِم وَغَيْرِه

الله العربيده المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظر من المنظر ا

مديث 1025: صعبح مسلم - كتساب الجبعة كياب نضل من امتبع وأنصت فى الغطية - عديث: 1465 مثن أمى داود - كتاب الصبالاة كفريع أبواب الجبعة - باب فضل الجبعة " مديث: 899

" پانچ نمازی ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اورایک رمضان دوسرے رمضان تک درمیان میں ہونے والے (عمنا ہوں) کا کفیرہ بن جاتے ہیں' جبکہ کبیرہ گنا ہوں سے اجتتاب کیا گیا ہو''۔

بدروایت امام سلم اورد گرحضرات نے قال کی ہے۔

1027 - وروى الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيْرِ مَن حَدِيْثٍ آبِي مَالك الْآشْعَرِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ الْجُهُمُعَة كَفَّرَة لَمَا بَيُنهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَة الَّتِي تَلِيهَا وَزِيَادَة ثَلَاثَة النّام وَذَٰلِكَ بِآنِ اللّه عَزَّ وَجَلَّ قَالَ (من جَىءَ بالْحَسَنَة فَللهُ عشر آمُثَالُهَا) الْآنُعَام

ی کی اس مطرانی نے مجم کبیر میں مصرت ابو مالک اشعری ٹائٹڈ کے حوالے سے بید مدیث نقل کی ہے نبی اکرم نالیجیٹر نے ارشا دفر مایا ہے:

''جعد اُس جعدا درا گلے جعدے درمیان تک اور مزید تین دن کے گنا ہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اس کی وجہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشا دفر مایا ہے:''جوفض نیک کرتا ہے تو اس کا (اجر ) دس گنا ملتا ہے'۔

1028 - وَعَنْ آبِى سعيد رَضِى اللّهُ عَنْهُ آمه سمع رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ خمس هن عملهن فِي يَوْم كتبه الله من آهُلِ الْجنَّة من عَاد مَرِيضا وَشهد جَنَازَة وَصَامَ يَوْمًّا وَرَاح إِلَى الْجُمُعَة وَأَعْتَق رَقَبَة . رَوَاهُ ابُن حَبَان فِي صَحِيْحه

الله الله المستا الوسعيد خدري التنزيميان كرتے ہيں: انہوں نے نبي اكرم التي الله كويدار شادفر ماتے ہوئے سناہے: " پانچ كام ايسے ہيں اگر كو كي شخص انہيں ايك دن ميں اداكر لے تو اللہ تعالیٰ اس كے جنتی ہونے كونوث كرليتا ہے جو يمار كی عمادت كرے جن زے ميں شريك ہو دوزہ در كھے جمعہ كے جائے اور غلام آزاد كرے "۔

بدروایت امام ابن حبان نے اپی دمیجی میں نقل کی ہے۔

1029 - وَعَنْ يَزِيْد بِنَ أَبِى مَرْيَم رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَيحِقَنِيُ عَبَايَة بِن رِفَاعَة بِن رَافِع رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَآنا اَمُشِي إِلَى الْجُمُعَة فَقَالَ أَبِشْرِ فَإِن خطاكُ هَلَاهٍ فِي سَبِيلِ اللّٰه سَمِعت اَبَاعِس يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن اغبرت قدماه فِي سَبِيلِ اللّٰه فهما حرّام على النّار

رَوَاهُ النِّرْمِذِي وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْح وَرَوَاهُ البُّحَارِي

وَعِنْده فَالَ عَبَايَة أَدر كنى اَبُوِّ عبس وَانَا ذَاهِب إِلَى الْجُمُعَة فَقَالَ سَمِعَتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من اعبرت قدماه فِي سَبِيلِ الله حرمه الله على النَّار

وَفِي رِوَايَةٍ مَا اغبرت قدما عبد فِي سَبِيل الله فَتَمَسهُ النَّار وَلَيْسَ عِنْدة قُول عَبَايَة ليزِيْد

ﷺ بنید بن ابومریم بیان کرتے ہیں: عمالیہ بن رفاعہ بن رافع کی جھے سے ملاقات ہوئی میں اس وقت جمعہ کے لئے چاہوا ہوا ہوا ہوں نے فرمایا بقم میہ خوشخری حاصل کروا کہ تمہارے یہ قدم اللہ کی راہ میں ہیں کیونکہ میں نے حضرت ابوسس بڑت کو یہ بیان کرتے ہوئے سنائے بی اکرم من ایکھ نے بیادشاد فرمایا ہے:

" جس شخص کے دونوں یا وُل اُللہ کی راہ میں غمبار آلود ہول اُتو دہ دونوں یا وُل جہنم کے لئے حرام ہوجاتے ہیں ' ۔ یہ روایت امام ترند کی نے نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں : یہ صدیث حسن سیح ہے ' بہی روایت امام بخاری نے بھی نقل کی ہے اوران کی روایت میں یہ الفاظ ہیں : عمبایہ بیان کرتے ہیں : حصرت ابوعیس بڑٹاٹٹ کی مجھے سے ملاقات ہوئی ' میں اُس وفت جمعہ کے لئے جار ہاتھا' تو انہوں نے بتایا' میں نے نبی اکرم سڑٹیٹا کو میدارشاد فرماتے ہوئے سناہے :

" جس مخص کے دونوں پاؤں اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوں اللہ تعالی اسے جہنم کے لئے حرام قرار دیتا ہے'۔ ایک روایت میں بیالفاظ ہیں:

> ''جس بھی بندے کے دونوں پاؤل'اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوں 'تو اُسے آگ نبیں جھوئے گ'' اس روایت میں عبایہ کا بزید کو میہ بات بتائے کا ذکر نبیس ہے۔

1030 - وَعَنْ آبِي أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيّ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِن اغْتسل يَوْم الْحُمْعَة وَمَسَ من طيب إن كَانَ عِنْده وَلِبس من أحسن ثِيَابِهِ ثُمَّ خوج حَتَّى يَأْتِى الْمَسْجِد في المَسْجِد في صَحِيْجِهِ ورواة آخمد ثِقَات

ﷺ حسرت ابوابوب انساری بڑئڑ نیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم منظ ﷺ کو بیار شادفر ماتے ہوئے ساہے: '' جو شخص جمعہ کے دن حسل کرے اور خوشبولگائے 'اگروہ اس کے پاس موجود ہوا اور عمدہ لباس پہنے' پھرنگل کرمسجد میں آئ اور جتن اس کومناسب گئے استے نوافل ادا کرئے اور کسی کو تکلیف نہ دے اور خاموش رہے نیباں تک کہ (باجماعت نماز) ادا کرلے تو میہ چیز اس کے لئے اُس جمعہ اور اسکلے جمعہ کے درمیان (کے گناہوں) کا کفارہ بن جاتی ہے''۔

بدروایت او ماحمد نقل کی ہے امام ابن خزیمہ نے اپی دصیح "میں نقل کی ہے امام احمد کے راوی نقتہ ہیں۔

1031 - وَعَنُ آبِى الدَّرْدَاءِ رَضِى الدَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من اغْتسل يَوْمِ السُّخسسُعَة ثُمَّ لِبس من أحسن ثِبَابِهِ وَمَسَّ طيبا إن كَانَ عِنْده ثُمَّ مَشَى إلَى الْجُمُعَة وَعَلِيهِ السكيمَة وَلَمُ يتخط أَحَدًّا وَلَمُ يؤذه ثُمَّ ركع مَا قضى لَهُ ثُمَّ انْتظر حَتَّى ينْصَرف الإمَام عَفر لَهُ مَا بَيْنَ الجمعتين

رَوَاهُ ٱلْحُمد وَالطَّبَرَانِيَ من رِوَابَةٍ حَرُب عَنْ آبِي اللَّرُدَاءِ وَلَمْ يسمع مِنْهُ عصدهم دور الطَّبَرَانِي من رِوَابَةٍ حَرُب عَنْ آبِي اللَّدُرُدَاءِ وَلَمْ يسمع مِنْهُ

الله معرت الودردا والانزروايت كرتے بين: بي اكرم الكافي في ارشادفر مايا يه:

" بوقتی جمعہ کے دن منسل کر کے عمدہ لباس پہنے اورا گراس کے پاس موجود ہو تو خوشبو گائے گھر جمعہ کے لئے ج اور پر سکون انداز میں جائے "کسی کو پھلا نظے نہیں" کسی کواؤیت نہ پہنچائے چواس کے نصیب میں ہوائے نوافل و کر ب پھرا تظ رکرتار ہے 'یہاں تک کہ امام (نمازاداکر کے )فارغ ہوجائے تواس شخص کے دوجمعوں کے درمین (کے گن ہوں کی) مغفرت ہوجاتی ہے '۔ بدروایت امام احمداورامام طبرانی نے حرب کی حضرت ابودرداء بڑاٹٹڑ سے قل کردہ روایت کے طور پڑنٹل کی ہے حالا نکہ حرب نے حضرت ابودرداء بڑاٹٹڑ سے ساع نہیں کیا ہے۔

1032 - وَعَنْ عَطَاءِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ إِنَ الْمُسْلِمِ إِذَا اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَة ثُمَّ أَقِلَ إِلَى الْمُسْجِد لَا يُؤْدِى آحَدًا فَإِل اللهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ إِن الْمُسْلِمِ إِذَا اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَة ثُمَّ أَقِلَ إِلَى الْمَسْجِد لَا يُؤْدِى آحَدًا فَإِل إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ إِن الْمُسْلِمِ إِذَا اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَة ثُمَّ أَقِلَ إِلَى الْمَسْجِد لَا يُؤْدِى آحَدًا فَإِل إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَكَمَ إِن الْمُسْلِمِ إِذَا وَجِد الإِمَامِ قَد خرج جلس فاستمع وأنصت حَتَّى يقُضِى الإِمَام جمعته وَكَلامه إِن لَم يغُفو لَهُ فِي جمعته يَلْكَ ذَنُوبِه كَلْهَا آن يكون كَفَّارَة الْجُمُعَة الَّتِي تَلِيهَا

رَّوَاهُ آخُمه وعَطَاء لم يسمع من نُبَيُّشَة فِيْمَا أعلم

ﷺ عطا پزراسانی بیان کرتے ہیں:حضرت نبیشہ ہذلی اٹٹاٹٹا 'بی اکرم نٹیٹی نے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں:

'' جب کوئی مسلمان 'جعہ کے دن فسل کر کے مجد کی طرف جائے اور کسی کواذیت نہ پہنچائے اور اگر وہ امام کو بائے کہ وہ انجی نہیں آیا 'تو جشنا اسے مناسب گئے نوافل اواکر نے بھر جب امام آ جائے 'تو وہ بیٹھ جائے اور خور سے (خطبہ ) سے 'اور خاموش رہے بہاں تک کہ امام جعد اواکر لے 'اور اپنا کلام کمل کرلے' تو اس مختص کے اگر اس جعد تک کے گنا ہوں کی مغفرت نہ بھی ہوئی 'تو یہ بہاں تک کہ امام جعد اواکر لے 'اور اپنا کلام کمل کرلے' تو اس مختص کے اگر اس جعد تک کے گنا ہوں کی مغفرت نہ بھی ہوئی 'تو میر (عمل ) اس کے بعد والے جمد تک کے (گنا ہوں کا) کفارہ بن جائے گا''۔

بدروایت امام احمد فائل کی ہے میرے علم کے مطابق عطاء نے حصرت میدد دائن سے ساع نہیں کیا ہے۔

1033 - وَعَنُ سلمَان رَضِنَى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يغْتَسل رجل يَوْمُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يغْتَسل رجل يَوْمُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يغْرَق بَيْن النَّيْنِ النَّهِ مَا اسْتَطَاعَ مِن الطّهُور ويدهن من دهنه ويمس من طيب بَينه ثُمَّ يخرج فَلَا يفرق بَيْن النَّيْنِ النَّيْنِ النَّهُ يُصَلِّى مَا كتب لَهُ ثُمَّ ينصت إذا تكلم الإمّام إلّا غفر لَهُ مَا بَيْنه وَبَيْنَ الْجُمُعَة الْانْحُرى

رَّوَاهُ البُخَارِيِّ وَالنَّسَائِيِّ . وَفِي رُوَايَةٍ للنسائي مَا من رجل يتَطَهَّر يَوُمِ الْجُمُعَة كَمَا آمر ثُمَّ يخرج من بَينه حَتَّى يَأْتِي الْجُمُعَة وينصت حَتَّى يقْضِي صَلاته إلَّا كَانَ كَفَّارَة لما قبله من الْجُمُعَة

وَرَوَاهُ السَطَّبَرَ الِنِي فِي الْكَبِيْرِ بِاسْنَادٍ حَسَنَّ نَحُو رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ وَقَالَ فِي آخِره اِلَّا كَانَ كَفَّارَة لما بَيْنه وَبَيْنَ الْجُمُعَة الْاحْرِي مَا اجْتنبت المقتلة وَذَلِكَ الدَّهْرِ كُله

'' جو شخص جمعہ کے دن عسل کر کے اچھی طرح سے طہارت حاصل کرے' تیل نگائے اپنے گھر میں موجودخوشبوںگائے اور گھر سے نظے اور (مسجد میں آکر) دوآ دمیوں کوجدانہ کرے اور پھر جواس کے تعییب میں ہوائے نوافل ادا کرے' جب امام کلام شروع کرے 'تو وہ خاموش رہے تو اس شخص کے اس جمعہ اور اس کے بعد والے جمعہ کے درمیان کے (گن ہوں کی) مغفرت ہوجا تی سے''۔

ر رو بیت اوم بخاری اورا مام نسانی نے نقل کی ہے امام نسانی کی ایک روایت میں بیالفاظ ہیں ۔ '' جو تھی جمعہ کے دن'اچھی طرح طہارت حاصل کرے جیسے اسے تھم دیا گیا ہے' پھروہ اپنے گھرے نگل کر جمعہ کی ادا نیگی کے ے اور خاموش رہے میہاں تک کدنمازادا کرلے توبید چیزاس سے پہلے کے جمعہ (کے درمیان کے ) گذاہوں کا کفارہ بن جاتی ہے'۔ سے'۔

سبے ۔ پیروایت اہ م طبرانی نے بھم کبیر میں مستند کے ساتھ نقل کی ہے جوامام نسائی کی نقل کر دہ روایت کی ہاندہے تاہم انہوں نے اس کے آخر میں بےالفاظ نقل کیے ہیں:

"تویہ چیزاس کے اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان کے (گنا ہوں کا) کفارہ بن جاتی ہے بشرطیکی آس کے ہے۔ ' اجتناب کیا گیا ہوا اور یہ فضیلت ہمیٹہ برقر اردہتی ہے''۔

1034 - وَرُوِى عَن عَنيق آيِي بكر الصّديق وَعَنْ عمرَان بن حُصَيْن رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من اغْتسل يَوُم الْجُمُعَة كفرت عَنهُ ذنُوبه وخطاياه فَإِذَا آخذ فِي الْمَشَى كتب لَهُ بِكُل خطُوة عشرُوْن حَسَنة فَإِذَا انْصَرف من الصَّلاة أُجِيز بِعَمَل مِانَتى منة

رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيرِ والأوسط وَفِي الْآوُسَطِ اَيْضًا عَنْ آبِي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَحده وَقَالَ فِيهِ كَانَ لَهُ بِكُل خطُوة عمل عِشْرِيْنَ منة

ﷺ حضرت ابو بکرصد ابق بنی تفاه در حضرت عمران بن حصین نگاتؤ دوایت کرتے ہیں: نبی اکرم مُنَالِیَّا نے ارشاد فر مایہ: ''جوفنص جعہ کے دن منسل کرنے اس کے گناہ اور خطا نمیں اس سے دور ہوجاتے ہیں اور جب وہ پیدل چاتا ہوا جاتا ہے'تو اس کو ہرقدم کے عوض میں ہیں نیکیاں ملتی ہیں اور جب وہ نماز پڑھ کرفارغ ہوتا ہے'تواسے دوسوسال کے مل کا ثواب ماتا ہے''

یہ روایت ایام طبرانی نے مجم کبیراور جم اوسط میں نقل کی ہے یہ روایت مجم اوسط میں انہوں نے صرف حضرت ابو بکرصدیق بڑا تذکے حوالے ہے مجمی نقل کی ہے اوراس میں انہوں نے بیالفاظ فال کیے ہیں:

"ات برایک قدم کے وض میں ہیں سال کے مل کا ثواب ملا ہے"۔

1035 - وَعَنْ أَوْس بن أَوْس النَّقَفِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّه صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من غسل يَوْم الْجُمُعَة واغتسل وَبكر وابتكر وَمَشى وَلَمُ يركب ودنا من الإمَام فاستمع وَلَمُ يلغ كَانَ لَهُ بِكُل خُطُوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها

رَوَاهُ أَحُمِد وَالُو ذَاوُد وَالْتِرِّمِذِي وَقَالَ حَلِيَّ حَسَنٌ وَالنَّسَائِي وَانَّنُ هَاجَةً وَابُن نُحريَّمَةً وَابُن حَان فِي عَدِيت 1035: سن ابن ماجه - كتاب إقامة الصالحة بابدما جاء في النسل يوم الجمعة - حديث: 1083 سن الترمذي المباسع المصحيح - أسو س الجمعة أساب ما جاء في فضل الفسل يوم الجمعة - حديث: 478 مصنف عبد الردالية لصنعاس - كتاب الجمعة باب عظيم يرم لجمعة - حديث: 5400 مصنف ابن أبي تبية - كتاب الجمعة أني غسل الجمعة - حديث: 4920 لآحاد والبتاس للبن أس عاصم - أوس من أوس التقفي رضي الله عنه أحديث: 1399 محديث أوس التقفي وهو أوس من النبكير بي لجمعة - حديث: 1800 مسند أحمد بن حنيل - مسند المدنيين احديث أوس بن أبي أوس التقفي وهو أوس من النبكير أوس التقفي وهو أوس من حذيفة التقفي المستدة المحديث الطيراني - باب من حديث أوس بن أوس التقفي رضي الله عنه - باب في الفسل يوم الجمعة عديث، 580 معجم الصحاء لأس فاع - أوس بن أوس من ربيعة بن مالك بن كعب بن عمروا حديث: 34

صَحِيْحَيْهِ مَا وَالْحَاكِم وَصَحِحهُ وَرَوَاهُ الطَّبُوانِي فِي الْاوْسَطِ من حَدِيثِ ابْن عَبَّاس

قَالَ الْحطابِي قَرْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسَّلام غسل واغتسل وَبكر وابتكر

المنتلف النّاس في مَعْنَاهُ فَمنهمُ من ذهب إلى أنه من الْكَلام المنظاهر الَّذِي يُرَاد بِهِ التوكيد وَلَمُ تقع المُنكَالفَة بَيْنَ الْمَعْنيين لاخْتِلاف اللَّفُظُينِ وَقَالَ الا ترَاهُ يَقُولُ فِي هٰذَا الحَدِيْثِ وَمَشى وَلَمُ يركب ومعناهما وَاحِد وَإِلَى هٰذَا ذهب الْآثُرَم صَاحِب أَحْمِد

وَقَالَ بَعْنَهُمُ قَوْلِهِ عَسَلَ مَعْنَاهُ عَسَلَ الرَّأْس خَاصَّة وَذَلِكَ لِآنِ الْعَرَبِ لَهُمْ لَمَم وشعور وَفِي عَسَلَهَا مُؤِنَّدَ فَارَادَ عَسَلَ النَّرَاسُ مِن أَجَلَ ذَلِكَ وَإلَى هَلَا ذهب مَكْحُول وَقُوله واغتسل مَعْنَاهُ عَسَل سَالِر الْجَسَد وَزِعم بَعْنَاهُ مَان قَوْلِهِ عَسَل سَالِر الْجَسَد وَزِعم بَعْنَاهُ مَان قَوْلِهِ عَسَل مَعْنَاهُ أَصَاب آهله قبل خُرُوجه إلى الْجُمُعَة لَيْكُون أَمَلْك لنَفسِهِ وأَحفظ فِي طَرِيْقه لبصره وَقُوله وَبكر وابتكر

زعم بَعُطُهُمْ أَن معنى بكُر أَدُر كَ بِاكورة الْخَطْبَة وَهِى اَولهَا وَمعنى ابتكر قدم فِي الْوَقْت وَقَالَ ابُن الْإِنْبَارِى معنى بكر تصدق قبل خُرُوْجه وَتَاول فِي ذَلِكَ مَا رُوِى فِي الحَدِيْثِ مِن قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ خَلَيْهِ وَسَلَّمَ باكروا بِالصَّدَقَةِ فَإِن الْبَلاء لَا يتخطاها

وَقَالَ الْحَافِظِ آبُو بَكُرِ بن خُزَيْمَة من قَالَ فِي الْخَبَر غسل واغتسل

يَعْنِي بِالنَّشْدِيُدِ مَعْنَاهُ جَامِعَ فَأُوجِبِ الْعَسُلِ على زَوجِته آوُ أمته واغتسل وَمَنُ قَالَ غسل واغتسل يَعْنِي بِالنَّــُحْفِيفِ آرَادَ غسل رَاسه واغتسل فضل سَائِر الْجَسَد لخبر طَاوس عَنِ ابْنِ عَبَّاس ثُمَّ روى بِرِسْنَادِهِ الصَّحِيْحِ إِلَى طَاوس

َ قَىلَ قُلْتُ لِلاَبْنِ عَبَّاسٍ زَعَمُوا أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اغتسلوا يَوُم الْجُمُعَة واغسلوا رؤوسكم وَإِن لَم تَكُونُوا جنبا وَمَشُوا من الطّيب

قَالَ ابْن عَبَّاس أما الطّيب فَلَا أَدْرِي وَأَمَا الْعَسُل فَنعم

الله المحالة المحالة

بدروایت امام احراله م ابوداؤداورام مرفری نظل کی ہے امام ترفری فرماتے ہیں: بدهدیت حسن ہے اوم نسائی، ورامام ابن ماجہ نے بدروایت نظل کی ہے امام ابن فزیر اورامام ابن حبان نے اپن اپن اٹن وصحیح "میں اسے نقل کیا ہے اوم ہو کم نے بھی اسے نقل کیا ہے اوراسے سمجھ قرارویا ہے امام طبرانی نے بدروایت مجم اوسط میں حضرت عبداللدین عباس جھی سے منقول صدیت کے طور پرنقل کی ہے۔ علامه خطالي بيان كرتے بين: بي اكرم مَنْ أَفَرُ كار فرمان مُعسل و اغتسل و بكرو ابتكر "

اس كے مغبوم كے بارے ميں علاء نے اختلاف كيا ہے بعض حضرات اس بات كے قائل ہيں: بيا ايا كلام ہے جس كے ذریع تا کیدمراد کی نئی ہے'اس صورت میں الفاظ کے اختلاف کی وجہ ہے معانی کے اندراختلاف واقع نہیں ہوگا' وہ پیفر ماتے ہیں: ۔ کیاتم نے دیکھائیں ہے؟ کہ انہوں نے اس حدیث میں بیالفاظ بھی استعمال فرمائے ہیں: وہ بیدل چل کرجائے اور مواریہ ہو'

تواب ان دونوں باتوں کامفہوم ایک ہی ہے امام احمد کے شاگر د'' اثر م' 'اس بات کے قائل ہیں۔

بعض حفزات پیر کہتے ہیں: لفظ ' تختل ' کامعنیٰ سرکودھونا ہے اس کی وجہ میہ ہے کہ عربوں کوم اور ہال ہوتے تصفیوان کے لئے عشل کرنے میں مشکل ہوتی تھی' تو اس وجہ سے سردھونے کومرادلیا گیاہے مکول کا یہی موقف ہے'اورمتن کے بیالفہ ظ'' واغتسل'' کا مطلب ہے 'یورے جسم کودھونا' بعض حضرات نے بیہ بات بیان کی ہے: لفظ' دعنسل' ' کامطنب میہ ہے کہ آ دمی جعدے لئے جانے سے پہنے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرے تا کہ وہ جعد کے راستے میں اپنے باطن کا مالک رہے اور اپنی نگاہ کی حفاظت کرے اورروایت کے بیالفاظ' 'مجروابتکر''اس کے بارے میں بعض حضرات نے بیاب بیان کی ہے: وہ اتنی جلدی جائے کہ خطبہ کا ابتدا کی حصہ پالے اور' اہتکر'' کا مطلب بیہ ہے کہ وہ وقت کے اندر چلا جائے ابن انباری بیان کرتے ہیں:' ' بکر'' کا مطلب بیہ ہے کہ دو 

" صدقه كرنے ميں جلدي كرو كيونكه بلاءاس كو پھلا تك كرة مينبيس جاسكتى ہے"

حافظ ابو بكرين خزيمه بيان كرتے بيں: مجھاوكوں نے اس روايت بيں لفظ ' عنسل وائتسل' ' نقل كيا ہے ليعن شد كے ساتھ قل کیاہے اس کامنہوم یہ ہے: وہ صحبت کر کے اپنی بیوی 'یااپی کنیز پڑنسل کوواجب کردیے اور پھرخود بھی شسل کرے بعض حضرات نے اسے' وظنسل ''نقل کیا ہے' یعنی تخفیف کے ساتھ لگا ہے' تواب اس سے مرادیہ ہوگی کہ اب وہ سربھی دھو ہے اور ہاتی تمام جسم بھی وھوئے اس کی دلیل طاؤس کی حضرت ابن عباس الحافظ سے قل کر دہ روایت ہے پھر انہوں نے اپنی متند سند کے ساتھ طاؤس كايه بيان تقل كياب وه كتب بين بين في حضرت عبدالله بن عباس عظامت كبادلوك بد كتب بين: فبي اكرم مُنظيل في

"جمعه کے دن شل کر داورا ہے سر دل کو بھی دھوؤ 'اگر چیم جنبی نہ ہواورتم خوشبونگاؤ''

تو حضرت عبدالله بن عباس الشنائے فرمایا: جہال تک خوشبو کا تعلق ہے تواس کا مجھے پہتر ہیں ہے جہاں تک عسل کا تعلق ہے توبيہ ہات ٹھيک ہے۔

1036 - وَعَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُوو بن الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من غسل واغتسل ودنا وابتكر واقترب واستمع كان لَهُ بِكُل خطُّوة يخطوها قيام سهة وصيامها رَوَاهُ أَخْمِد وَرِجَالُهُ رِجال الصَّحِيْح

" بوض سردھوئے اور ہورائنسل کرے اور (امام کے ) قریب ہواورجلدی چلائے 'اورقریب رہ کرغورے (خطبہ ) ہے' آوں کے اٹھائے ہوئے' ہرا کیک قدم کے کوش میں اُسے ایک مال کے ٹواٹل اورا کیک مال کے ٹفلی روز وں کا ٹواب ملتا ہے''۔

بروایت امام احمد نے فقل کی ہے اس کے دجال میں۔

7037 - وَعَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ عُرضت الْجُمُعَة على رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فِي كُفه كالمرآة الْبَيْضَاء فِي وَسُطَهَا كالنكتة السُّودَاء فَقَالَ مَا هذَا يَا جِبْرِيْل عَلَيْهِ السَّكَامِ فِي كُفه كالمرآة الْبَيْضَاء فِي وَسُطَهَا كالنكتة السُّودَاء فَقَالَ مَا هذَا يَا جِبْرِيْل عَلَيْهِ الْجُمُعَة يعرضها عَلَيْك رَبِك لِتَكُونَ لَك عيدا ولقومك من بعُدك وله فِيها حير تكون آنت الاول وتعرف الله على الله والمُولِد والنَّصَارى من بعُدك وفيها سَاعَة لا يَدْعُو اَحَد ربه فِيها بِخَير هُو لَهُ قسم إلَّا أعطاهُ أَوْ يتعَوَّذ مِن شَرِّ إلَّا دفع عَنهُ مَا هُوَ أعظم مِنهُ وَنَحُنُ نَدُعُوهُ فِي الاحِرَةِ يَوْمِ الْمَزِيْد الْحَدِيْث

رَوَاهُ الطَّبَرَائِي فِي الْأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ

یدروایت امام طبرانی فی جم اوسط مین عمروسند کے ساتھ قال کی ہے۔

کی حضرت ابولیا به بن عبدالمنذ ر نقاتهٔ روایت کرتے ہیں: نبی اکرم مَنْ آیا نے ارشاد فرمایا ہے '' بے شک جعد کا دن 'تمام دنوں کامر دارہے' اور اللہ تعالٰی کی بارگاہ میں' تمام دنوں سے زیادہ عظمت رکھتا ہے' بیرا شد تعالٰی کی ارگاہ میں عیدالانسی اورعیدالفطر کے ون سے بھی زیادہ عظمت رکھتا ہے اس میں پانچ خصوصیات ہیں ابقد تعالیٰ نے اس دن میں حضرت آدم مین کو پیدا کیا اس دن میں حضرت آدم مین کو پیدا کیا اس دن میں حضرت آدم مین کو پیدا کیا اس دن میں حضرت آدم مین کو بین کی طرف نازل کیا اس دن میں حضرت آدم مین کوانڈ تعالیٰ نے وفات دی اس دن میں ایک گھڑی ایک ہے کہ اس گھڑی میں بندہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی چیز مانگرا ہے اللہ تعالیٰ وہ چیز اس عظا کر دیتا ہے بشرطیکہ اس نے کوئی حرام چیز شدمانگی ہواوراس دن میں قیامت قائم ہوگی ہر مقرب فرشتہ آسان اور زمین اور ہوا کمی اور بہاڑ اور سمندر جمعہ کے دن اس بات سے خوف ذوہ رہے ہیں (کہیں آئ قیامت ندا جائے)''۔

یہ روایت امام احمد اور امام این ماجہ نے ایک ہی الغاظ میں نظل کی ہے ان دونوں کی سند میں ایک راوی عبداللہ بن محمد بن عقیل ہے ' بیان راویوں میں سے ایک ہے ' جس سے امام احمد اور دیگر حضرات نے روایات نظل کی جین بہی روایت امام احمد نے اور ا، م برار نے 'عبداللّٰہ نامی راوی کے حوالے سے بھی نقل کی ہے 'جو حضرت معد بن عبادہ ڈی ٹیٹ سے منقول حدیث ہے اس روایت کے بقیہ تمام راوی ' لقداور شہور ہیں۔

الشَّمُس يَوْم الْجُمُعَة فِيْهِ حَلَق اللّٰه آدم وَفِيْه آدخل الْجَنّة وَفِيْه اخرج مِنْهَا . رَوَاهُ مُسْلِم وَابُو دَاوْد وَالنّرُمِذِي الشَّمُس يَوْم الْجُمُعَة فِيْهِ حَلَق اللّٰه آدم وَفِيْه آدخل الْجَنّة وَفِيْه اخرج مِنْهَا . رَوَاهُ مُسْلِم وَابُو دَاوْد وَالنّرُمِذِي الشَّمُس يَوْم الْجُمُعَة وَابُن خُزيُمَة فِي صَحِيْحِه وَلَفُظِه قَالَ مَا طلعت الشَّمُس وَلا غربت على يَوْم خير من يَوْم الْجُمُعَة هـ دَانَا اللّٰه لَهُ وَاللّٰ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله الله عَلْهُ . فذكر التحديث التحديث

و و ابو مريه ابو مريه التنزروايت كرتي بن اكرم مَالَة يَا في الرم مَالَة يَا في الرم مَالَة عَلَم في المرام المالي ب

''وہ سب سے بہتر دن جس پرسورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کادن ہے اس دن میں اللہ تعالی نے حضرت آدم طالیا ا کو پیدا کیا تھا'اس دن میں انہیں جنت میں داخل کیا تھا'اس دن میں آئییں وہاں سے نکالا تھا''۔

بید دایت امام سلم امام ابودا ؤ دامام ترندی نے نقل کی ہے امام این خزیمہ نے اس کواپی '' میں نقل کیا ہے اوران کی قل کردہ روایت کے الفاظ بیر ہیں:

''سورج ایسے کسی بھی دن پر نہ ظلوع ہوا اور نہ بی غروب ہوا جو جمعہ کے دن سے زیادہ بہتر ہوا اللہ تع لی نے اس بارے میں ہمیں ہدایت نصیب کی اور دوسرے لوگ اس کے حوالے سے گرائی کا شکار ہوئے' تواس دن کے بارے میں لوگ اس کے حوالے سے گرائی کا شکار ہوئے ' تواس دن کے بارے میں لوگ اس جمعہ کے پیروکار ہیں' بیدن ہمارے لئے ہے اور بہود یوں کا مخصوص دن ہفتے کا دن ہے اور عیسا ہوں کا مخصوص دن اتوار ہے' اس (جمعہ کے پیروکار ہیں' کوئی موس بندہ نمازادا کر رہا ہو' تو دہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی چیز ، نگے گا' اللہ تعالیٰ دہ چیز اسے عطا کردے گا'۔ اس کے بعدراوی نے پوری حدیث ذکر کی ہے۔

1940 - وَعَـنُ أَوْس بِمِن أَوْس رَضِـنَى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَاللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن مِن افضل السلم عَوْم الْجُمُعَة فِيْهِ خلق الله آدم وَفِيْه قبض وَفِيْه النفخة وَفِيْه الصعقة فَاكُثرُوا مِن الصَّلاة عَلَى فِيْهِ فَإِن السّام عَوْم الْجُمُعَة فِيْهِ خلق الله آدم وَفِيْه قبض وَفِيْه النفخة وَفِيْه الصعقة فَاكُثرُوا مِن الصَّلاة عَلَى فِيْهِ فَإِن صَلات كُمْ يَوْم الْحُمُعَة معروضة عَلَى قَالُوا وَكَيْف تعرض صَلاتنا عَلَيْك وَقد ارمت أي بليت فَقَالَ إِن اللّه عَزَّ

وَجَلَّ وَعلا حوم على الْأَرْض أَن تَأْكُل أجسامنا

رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُد وَالنَّسَائِيِّ وَابْنُ مَاجَةَ وَابُن حَبَان فِي صَحِيْحِهِ وَاللَّفُظ لَهُ

وَهُوَ أَتِم وَله عِلَّة دقيقة امتاز اِلْيُهَا البُخَارِيّ وَغَيْرِهٖ لَيْسَ هٰذَا موضعهَا وَقد جمعت طرقه فِي جُزْء

ارمت بِفَتْح الرَّاء وَسُكُون الْمِيم أَى صوت رميما وَرُوِى أَرمت بِضَم الْهمزَة وَسُكُون الْمِيمِ

المرات اوس بن اوس التنزروايت كرت بين: بي اكرم نري المرائز ارثادفر مايا ب

"تمہارے ونوں میں سب سے زیادہ فضیلت والادن جمعہ کادن ہے اس دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم مالیا کو پیدا کیا' اسی دن میں ان کا انقال ہوا' اسی دن میں'' نتخہ'' ہوگا اسی دن میں''صعقہ'' ہوگا ( لیعنی اسی دن تیا مت آئے گی ) تو تم اس دن میں مجھ پر بکشرت درود بھیجو! کیونکہ جمعہ کے دن تمہارا دروڈ میرے سامنے چین کیا جاتا ہے 'لوگوں نے عرض کی: ہمارا درودآ پ كرس من كيب بيش كياجائ كا؟ جبكه آب بوسيده بو يحكي بول محروق في اكرم مُؤَيِّرًا في ارشاد فرمايا:

" بے شک القد تعالی نے زمین کے لئے یہ بات حرام قرار دی ہے کہ وہ جارے (بعنی انبیاء کرام علیم السلام ) کے اجسام کوکھائے''۔

بدروایت امام ابوداؤزامام نسانی امام ابن ماجه نے تقل کی ہے اسے امام ابن حبان نے اپن دسیح "میں نقل کمیا ہے اورروایت کے بیدالفہ ظان کے نقل کردہ ہیں بیمی روابیت سب سے زیادہ ممل ہے لیکن اس میں ایک باریک علت پائی جاتی ہے جس کے حوالے سے امام بناری اوردیگر حضرات نے اس میں انتیاز کیا ہے کین سے مقام اس وضاحت کے لائق نہیں ہے میں نے اس روایت کے تمام طرق ایک جزوش جمع کے ہیں۔

لفظ ارمت اليس زردز برئے اور مساكن ہے لين آب بوسيده موجاكيں كے ايك روايت كے مطابق اس لفظ يس الربيش يرض كى باورم كوساكن يردها كياب

1941 - وَعَسَ آبِسَى هُوَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تطلع الشَّهُس وَلَا تغرب على أفضل من يَوْم الْجُمُعَة وَمَا من دَابَّة إِلَّا وَهِي تفزع يَوُم الْجُمُعَة إِلَّا هِذَيْن النقلَيْس الْجِنَّ وَالْإِنْس رَوَاهُ ابُس خُوزَيْسَمَة وَابُن حَبَان فِي صَحِيْحِهِمَا وَرَوَاهُ أَيُوْ ذَاؤِد وَغَيْرِمِ أَطُول من هذَا وَقَالَ فِي آخِره وَمَا من دَابَّة إِلَّا وَهِي مصيحة يَوْم الْجُمُعَة من حِين تصبح حَتَّى تطلع الشَّمْسَ شفقا من السَّاعَة إلَّا الإرس وَالْحِنْ مصيخة مَعْمَاهُ مستمعة مصغية تتوَقّع قيام السّاعة

الع الع بريره المنظر أن اكرم من المنظم كالبيغر مان الم عن الريد المنظم كالبيغر مان المال كرتي بين:

" سورج كسى بھى ايسے دن برطلوع ياغروب بيس ہوتا جو جعد كے دن سے زياد و فضيلت ركھتا ہؤ بر جانور جمد كے دن سے خوف زرہ رہتا ہے صرف بیدونتم کی مخلوق (لیعنی) جنات اورانسان (اس سے عافل رہتے ہیں)''۔

بيروايت ا، م اين خزيمه اورا مام ابن حيان نے اپني اپني و سيح "مين نقل كي ہے بيروايت امام ابوداؤواورد بكر حضرات نے اس ے زیادہ طویل روایت کے طور پرنقل کی ہے انہوں نے اس کے آخریس بیا نفاظ قال کیے ہیں: المرجانور جمعہ کے دن منے کے دفت چناہے کیہاں تک کہ سورج طلوع ہوجائے وہ قیامت کے ذرکی وجہ سے ایماکرتا ہے صرف انسان اور جنات (اس سے عافل ہیں)''۔

"مصینة" كامطلب بیب كدوه كان لگا كرنوجه سے سنتا ہے اورا سے قیامت قائم ہونے كا اندیشہ وتا ہے۔

1042 - وَعَنُ آبِسَى مُوسَى الْاَشْعَرِى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْشُر الْآنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْشُر الْآنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْشُر الْآنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْشُر الْآنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْشُونَ بِهَا كالعروس تهدى إلى حدرها تضىء لَهُمُ يَخُونُ وَنَ فِي جبال الكافور ينظر النَّهُمُ النَّقَلان يَخُونُ وَنَ فِي جبال الكافور ينظر النَّهِمُ النَّقَلان لا يطرقون تعجبا حَتَى يدُخلُونَ الْجَنَّة لا يخالطهم آحَد إلَّا المؤذنون المحتسبون

رَوَاهُ الطَّبَرَانِي وَابُن خُزَيْمَة فِي صَحِيِّحِهِ وَقَالَ إِن صَحَّ هَلْذَا الْخَبَر فَإِن فِي النَّفُس من هلَّذَا الْإِسْنَاد شَيْئًا قَالَ الْحَافِظِ إِسْنَاده حسن وَفِي مَتنه غرابة

و و المعرب الوموى المعرى التفروايت كرتے بين: في اكرم مَنْ الله في ارشادفر مايا ہے:

''تمام دنوں کو اُن کی مخصوص شکل وصورت میں اٹھایا جائے گا'اور جمعہ کے دن کواپنے اہل کے لئے' روش اور چمک دارکر کے اٹھایا جائے گا'جے ڈھانیا گیا ہوگا'یوں جیسے کسی دلہن کواس کی خواب گاہ کی طرف لے جایا جا تا ہے' اور جمعہ اپنے اہل افراد کے سئے روشنی کرے گا'دہ لاگ اس کی روشنی میں چلتے ہوئے جا کمیں سے' ان کی رنگت برف کی طرف سفید ہوگی اور ان کی خوشہو مشکل کی طرح ہوگی اور وہ کا فوران کی خوشہو مشکل کی طرح ہوگی اور وہ کا فور کے بہاڑ دن میں ہول گے دونوں تسم کی مخلوق اُن کی طرف د کھے دہی ہوگی اور وہ جرائی کی وجہ سے ان کے قریب مہیں آئی سے اور کوئی بھی' اِن کے ساتھ نہیں مل پائے گا'البستہ جولوگ تو اب کی امیدر کھتے ہوئے اور این دیتے تھے' اُن کا معالم مختلف ہے''۔

بیروایت امام طبرانی نے 'اورامام ابن خزیمہ نے اپی'' سیح'' میں نقل کی ہے ٔ ووفر ماتے ہیں :اگر بیروایت متند ہو' تو بھی اس کی سند کے حوالے سے میر ہے ذہن میں کچھالجھن ہے۔

حافظ كہتے ہيں:اس كى سندسن ب البنداس كامنى غريب ب\_

1043 - وَعَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ إِن اللّٰه تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لَيْسَ بِتَارِكَ اَحَدًا مِن الْمُسْلِمِينِ يَوْمِ الْجُمُعَة إِلَّا غَفَرٍ لَهُ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْآوُسَطِ مَرْفُوْعًا فِيْمَا أَرِي بِاسْنَادٍ حسن

الله الك المنظميان كرتي إلى:

" بے شک اللہ تعالی جعد کے دن برمسلمان کی معفرت کردیتا ہے"۔

بيروايت المطرانى في مجمم المطيم "مرفوع" عديث كطور يُقل كى بـ اور شي يَجمتا بول كه اس كى مند تست به الله عليه وسكم المسلم الله عليه وسكم الله عند الله عند المجمعة من كان قبلنا كان لليهود يوم السبت والا تحد للنصاري فهم لنا تبع إلى يوم المقباعة المقضى لهم قبل المتحك المنتق المتحد المنتق المناه المنتق المناه المناه المنتق المناه المنتق المنتقد المنتق المنتق المنتق المنتق المنتقد الم

رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالْبَزَّارِ ورجالهما رجال الصَّحِيْح إِلَّا أَن الْبَزَّارِ قَالَ نَحْنُ الْاحْرُوْنَ فِي الذَّنْيَا الْآولونَ يَوْمِ الْقِبَامَة المغفور لَهُمُ قبل الْحَكَاتُق وَهُوَ فِي مُسْلِم بِنَحْوِ اللَّفُظ الْآوَّل من حَدِيْثٍ حُذَيْفَة وَحده

الله المعرت ابو بريره خاتم اور حفرت حذيف والله المنظر وايت كرتي بين: نبي اكرم منظم في ارشاد فرمايا ب

"الله تعالى نے جمعہ كے دن كے بارے بين ہم سے پہلے دالے لوگوں كوگمراہ رہنے دیا بہود بول كامخصوص دن ہفتہ ہے اور اتوار عبدا ئيوں كامخصوص دن ہفتہ ہے اور وہ قيامت كے دن تك جمار ہے ہير وكار ہوں كئے ہم اہل دنیا كے اعتب رہے بعد دالے ہيں اور تيامت كے دن تك جمار ہے ہم اہل دنیا كے اعتب رہے بعد دالے ہيں اور تيامت كے دن بہلے دالے ہوں كئے باتى تمام مخلوق سے بہلے جن كا حساب ہو جائے گا"۔

بدروایت امام ابن ماجه اورامام برار نے نقل کی ہے ان دونوں کے رجال مجیح کے رجال ہیں البت امام برار نے بیالف ظفل

کے بیں:

"جم دنیا میں بعددائے ہیں اور قیامت میں پہلے ہوں گئے جن کی دیگرتمام مخلوق سے پہلے مغفرت ہوجائے گ'-بیردایت "صحیح مسلم" میں حضرت حذیفہ بڑا تؤسے منقول پہلی روایت کی مانند ہے۔

1045 - وَرُوِى عَنْ آنَسٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن يَوْمِ الْجُمُعَة وَلَيْلَة الْجُمُعَة آرُبَعَة وَعِشُرُوْنَ سَاعَة لَيْسَ فِيُهَا سَاعَة إِلَّا وَللّٰهِ فِيْهَا سِتْمانَة الف عَنيق مِنَ النَّار

قَالَ فَحَرَجِنَا مَن عِنْده فَلَتَخَلَّنَا على الْحَسَن فَذَكُرِنَا لَهُ حَدِيْثٍ ثَابِت فَقَالَ سَمَعته وَزَاد فِيْهِ كَلَهم فَلَا السَّوجِوا النَّارِ. رَوَاهُ أَبُو يعلى وَالْبَيْهَقِيّ بِالْحَتِصَارِ وَلَفُظِهِ للله فِي كُل جُمُعَة سِتَمَائَة أَلف عَتيق مِنَ النَّارِ استوجبوا النَّارِ. رَوَاهُ أَبُو يعلى وَالْبَيْهَقِيّ بِالْحَتِصَارِ وَلَفُظِهِ للله فِي كُل جُمُعَة سِتَمَائَة أَلف عَتيق مِنَ النَّارِ استوجبوا النَّارِ . رَوَاهُ أَبُو يعلى وَالْبَيْهَقِيّ بِالْحَتِصَارِ وَلَفُظِهِ للله فِي كُل جُمُعَة سِتَمَائَة أَلف عَتيق مِنَ النَّارِ استوجبوا النَّارِ . رَوَاهُ أَبُو يعلى وَالْبَيْهَقِيّ بِالْحَتِيصَارِ وَلَفُظِهِ للله فِي كُل جُمُعَة سِتَمَائَة أَلف عَتيق مِنَ النَّارِ فَي اللهِ فَي كُل جُمُعَة سِتَمَائَة أَلف عَتيق مِنَ النَّارِ فَي اللهِ فَي كُل جُمُعَة سِتَمَائَة أَلف عَتيق مِنَ النَّارِ عَلَيْ إِللهِ فَي كُل جُمُعَة سِتَمَائَة أَلف عَتيق مِنَ النَّارِ عَلَي وَالْمَعْتِيلُ مِنْ النَّارِ عَلَيْ وَالْمُعَلِيقِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَي اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ فِي كُل جُمُعَة سِتَمَائَة أَلف عَتيق مِنَ النَّارِ اللهِ اللهُ اللهُ فِي كُل جُمُعَة سِتَمَائَة أَلف عَتيق مِنَ النَّارِ اللهُ اللهِ عَلَي وَالْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْقِ مِنْ النَّالِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُمَالِهُ اللهُ ال

'' بینک جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات میں چوہیں ساعتیں ہوتی جیں اوران میں سے ہرایک ساعت میں القد تعالی جید رکھ لوگوں کوجہنم ہے آزاد کرتا ہے''۔

راوی بیان کرتے ہیں: ہم دہاں ہے اٹھے اور حسن بھری کے پاس گئے اور ان کے سامنے ٹابت کی نقش کر وہ روایت و کرکی تو انہوں نے بتایا: میں نے انہیں (لیمنی حضرت انس النظیٰ) کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے: انہوں نے اس میں بیالفاظ زا کونل کیے: دور میں مار سام میں میں میں میں جو میں جو ہیں میں میں تک رہائے۔

''دورسب ایسے لوگ ہوئے ہیں جن کے تق میں جہنم واجب ہو بھی ہوتی ہے'۔ بدروایت اوم ابویعلیٰ نے اور امام بہتی نے تخصر طور پر تقل کی ہے جس کے الفاظ ہے ہیں ۔

"التدتعالى كي طرف عن برجعه كؤجهة لا كالوك جنهم سے آزاد كيے جاتے ہيں'۔

1046 - وَعَنُ آبِى هُرِيْرَة رَضِى اللّٰهُ عَنُهُ اَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكر يَوُم الْجُمُعَة فَقَالَ فِيْهَا سَاعَة لَا يُوَافِقهَا عَبِد مُسْلِمٍ وَهُوَ قَائِم يُصَلِّى يِسْاَلِ الله شَيْئًا إِلَّا أعطَاهُ وَاشَارَ بِيَدِم بِقَلْهَا

رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَه . وَأَمَا تَغْيِينِ السَّاعَة فَقَدُ ورد فِيَّهِ أَخَادَبْتُ كَثِيْرَة صَحِيْحَة وَاخْتَلْفَ الْعَلْمَاء فِيْهَا احْتِلَافًا كثيرا بسطته فِي غير هَذَا الْكتاب وأذكر هُنَا نبذة مِن الْاحادِبْت الدَّالَة لبَعص الْاقْوَال جوں دیں حضرت ابو ہر رہ برگزئیاں کرتے ہیں: نی اکرم مٹائیل نے جمعہ کے دن کا ذکرتے ہوئے ارشاد فر مایا: ''اس دن میں' ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے' جس میں کوئی مسلمان بندہ' اگر کھڑا ہوکر نماز ادا کر رہا ہو' تو وہ اللہ تعالی سے جو بھی چیز مائے گا' اللہ تعالیٰ وہ چیز اے عطا کر دے گا'

نی اکرم کائیڈ نے اپنے دست مبارک کے ذریعے اشارہ کرکے بیات بتائی کہ دہ گھڑی تھوڑی ی ہوتی ہے۔ بیر دایت امام بخاری امام سلم امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے نقل کی ہے۔

جہاں تک اُس گفری کے تعین کا تعلق ہے تو اس بارے میں بہت کی متندا حادیث منقول ہیں اور علی و کااس گفری کے ہورے میں بہت اختلاف پایا جا تاہے جو میں نے اس کتاب کی بجائے کسی اور مقام پر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر ہے میں ان میں سے چندا حادیث یہاں ذکر کرول گا'جو بعض اقوال پر دلالت کرتی ہیں۔

1047 - وَعَنُ آبِسَى بودة بن آبِى مُوسَى الْاَشْعَرِى رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَى عبد اللّه بن عمو رَضِى اللّهُ عَنْهُ مَا لَلْهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَى عبد اللّه بن عمو رَضِى اللّهُ عَنْهُ مَا أَسَمَ عبد الله بن عمو رَضِى اللّهُ عَنْهُ مَا أَسَمَ عبد الله بن عمو رَضِى اللّهُ عَنْهُ مَا أَسَمَ السَمَعِت البَاك يبحدت عَنْ رَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ هِى مَا بَيْن اَن يبعلس الْإِمَام إِلَى اَن تقضى الصَّلاة . رَوَاهُ مُسْلِم وَابَقُ دَاؤُد وَقَالَ يَعْنِى على الْمِنْبَر وَالْي هنذَا القَوْل ذهب طوائف من آها المُعلى الله على الْمِنْبَر وَالْي هنذَا القَوْل ذهب طوائف من آها المُعلى الله على الْمِنْبَر وَالْي هنذَا القَوْل ذهب طوائف من آها المُعلى الله

الصَّلَاة ، رَوَاهُ مُسْلِم وَ اَبُوْ دَاوُد وَقَالَ يَغِنِي على الْمِنْبَر وَ اللّٰي هنذَا القَوْل ذهب طوائف من اَهْلِ الْعلم

﴿ وَهِ حَصْرَت الوبرده بَن حَضَرَت الوموى اشْعرى وَلَيْمَا بِيان كرتے ہيں: حضرت عبدالله بن مسعود وَاللّٰهُ الله بِي على الله على الله على على الله على على الله بي على وقور على الله بي الله على وقور على الله بي الله بي الله بي

"وه گھڑی امام کے (منبریر) ہیٹھنے سے لے کر نماز ختم ہونے تک ہوتی ہے '۔

بیروایت امام سلم نے قال کی ہے اور امام ابوداؤ دیے قال کی ہے راوی کہتے ہیں: اس سے مراذاس کامنبر پر بیٹھنا ہے اوراس قول کی طرف اہل علم کا ایک گروہ گیا ہے۔

1048 - رَعَنْ عَمْرو بن عَوْف الْمُونِيّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَن النِّي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن فِي الْجُمُعَة سَاعَة لَا يسْاَلِ اللّٰهِ العَبُد فِيْهَا شَيْنًا إِلّا آتَاهُ اللّٰهِ إِيَّاه

قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ آيَّة سَاعَة هِي قَالَ هِيَ حِيْن تُقَامِ الصَّلَاةِ إِلَى الِانْصِرَاف مِنْهَا

رَوَاهُ التِّرُمِيذِي وَابْنُ مَاجَةً كِلَاهُمَا مِن طَرِيْق كثير بن عبد الله بن عَمُرو بن عَوْف عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّه وَقَالَ التِّرُمِذِي حَدِيْتٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ \_ قَالَ الْحَافِظِ كثير بن عبد الله واه بِمرَّة وَقد حسن لَهُ التِّرُمِدِي هذا ا وَعَيْرِه وَصحح لَهُ حَدِيْتًا فِي الصَّلْح فانتقد لَهُ الْحفاظ تَصْحِيْحه لَهُ بل وتحسينه وَاللَّهُ اَعْلَمُ

الله الله معرت مروبن عوف مزنى النفط أي اكرم منظيمًا كار فرمان الله كرت إن

" بِشَك جمعه مِن الكِ مُحْصُوص كَفرى بِ أَس كَفرى مِن جوبنده الله تعالى سے جوبھی چیز مانگا ہے الله تعالى وہ چیزات

عطا کر دیتا ہے کو گوں نے عرض کی: یارسول اللہ! وہ گھڑ کی کون می ہے؟ آپ ٹاٹھٹا نے ارشادفر مایا: وہ (جمعہ کی) نماز قائم ہوئے سے نے کر'اس سے ختم ہوئے تک کا دفت ہے''۔

سے روایت امام ترفدی اور امام این ماجہ نے لقل کی ہے ان دونوں حضرات نے بیردوایت کثیر بن عبداللہ بن عمرو بن عوف کے روایت امام ترفدی اور امام این ماجہ نے لائل کی ہے ان دونوں حضرات نے بیردوایت کثیر بن عبداللہ بن عمرو بن عوف کے دواداسے قل کی ہے امام ترفدی بیان کرتے ہیں : بیرد بیث حسن غریب ہے۔

واسے سے سے اس کنٹر بن عبداللہ نامی راوی'' وائی' ہے'امام تر ندی نے اوردیگر حضرات نے اس کی نقل کردہ اس روایت کوشن مازدیا ہے'امام تر ندی نے صلح کے بارے میں اس کی نقل کردہ روایت کوشیح قرار دیا ہے' تو اس حوالے سے حافظانِ حدیث نے ان پر نقید کی ہے کہ اس روایت کوشیح کیوں قرار دیا گیا ہے؟ بلک اسے مسن قرار دیتا جا ہے تھا' باتی اللہ بہتر جانتا ہے۔

السَّاعَة وَرُوِى عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النمسوا السَّاعَة النَّيْ ترجى فِي يَوُم الْجُمُعَة بعد صَلَاة الْعَصُر إلى غيبوبة الشَّمْس

رَّوَاهُ النِّـرُمِــذِى وَقَـالَ حَذِيْتُ غَرِيْبٌ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ من رِوَايَةٍ ابْن لَهِبعَة وَزَاد فِي آخِره وَهِي قلار هذَا يَعْنِي قَبْضَة وَإِسْنَاده أصلح من إِسْنَاد النِّرُمِذِيّ

"جعد کے دن میں جس گھڑی کی امید کی جاتی ہے اسے عصر کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک کے درمیانی وقت میں تلاش کرو''۔

بیروایت امام ترندی نے نقل کی ہے وہ بیان کرتے ہیں: بیر صدیث غریب ہے بیروایت امام طبرانی نے ابن مہیعہ کی نقل کروہ روایت کے طور پرنقل کی ہے اوراس کے آخر میں بیالفاظ زائد قل کیے ہیں:''وہ اتنی ہوتی ہے'' بیعنی مٹھی بحرجتنی ہوتی ہے'اس کی سندامام ترندی کی سند ہے زیادہ صالح ہے۔

1050 - وَعَنُ عَبُدِ اللّهِ بْنِ سَلام رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ وَرَسُولُ اللّه صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَالَس إِنّا للهِ لَعَالَى فِي يَوْم الْجُمُعَة سَاعَة لَا يُوَافِقهَا عِبد مُؤْمِن يُصَلِّى يسْأَل الله بهَا شَيْنًا إِلّا قضى الله للخاجنه . قَالَ عبد الله فَاشَارَ إِلَى رَسُولُ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوُ بعض سَاعَة فَقُلْتُ صدقت أو بعض سَاعَة مَكُرة فَالَ بَلى إِن العَبْد إذا صلى سَاعَة مِى قَالَ آخر سَاعَات النَّهَار . قلت إِنَّهَا لَيست سَاعَة صَلَاة قَالَ بَلى إِن العَبْد إذا صلى ثُمَّ جلس لم يجلسه إلَّا الصَّلاة فَهُو فِي صَلاة . رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَإِسْنَاده على شَرُطِ الصَّحِيْح

کی حضرت عبدالله بن سمالام التی بیان کرتے ہیں: میں نے عرض کی جبکہ نبی اکرم التی اس وقت تشریف فرما سے (میں نے کہا:) ہم اللہ کی کتاب میں یہ بات باتے ہیں کہ جمعہ کے وان میں ایک تحصوص گھڑی ہے کوئی موکن بندہ اگراک وقت میں نماز اواکر رہا ہو تو وہ اللہ تبی گئے گئی تو اللہ تعالی اس کی حاجت کو پورا کروے گا حضرت عبدالله بختی بیان کرتے ہیں مدین 1050: بسنی ابن ماجه - کشاب بقامة الصالاة باب ما جاء فی الساعة التی نرجی فی الجبعة - مدین: 1135 السعم الکہ بیر ملطبرانی " من اسه عبد الله ومها أشد عبد الله بن عمر رضی الله عنها - آبو ملية بن عبد الرحس مدین مدین عبد الرحس مدین الکہ بیر ملطبرانی " من اسه عبد الله ومها أشد عبد الله بن عمر رضی الله عنها - آبو ملية بن عبد الرحس مدین مدین الله بین عبد الرحس مدین عبد الرحس مدین الله بین عبد الرحس مدین الله بین عبد الرحس مدین عبد الله بین عب

نی اکرم سربرہ نے بری طرف اشارہ کر کے کہا: وہ ایک کھڑی کا پھے حصہ ہوتا ہے ہیں نے عرض کی: آپ نے بی فر مایا ہے ایک کھڑی یا اس کا پھے حصہ ہوتا ہے ہیں اگرم مربرہ نے نہری طرف اشارہ کری گھڑی کے اور کی گھڑی کے ایک کھڑی کے اس کی مربول ہے گئی اگرم مربرہ کی اس کی ہوتی ہے گئی ہوتی ہے گئی ہوتا ہے ایک اس الیکن جب کو کی بندہ میں ہوتا ہے کہ بعد میں اور وہ صرف نماز ( لیعنی اٹلی نماز کی اوالیک کے لئے ) میٹھار ہے تو وہ نماز ( کی حالت ) میں شار ہوتا ہے 'ا

بدروایت امام ابن ماجد نقل کی ہے اوراس کی سندھیج کی شرط کے مطابق ہے۔

1051 - وَعَنُ آبِىٰ هُرَيُرَة رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قِيْلَ للنّبِى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آى شَىءٍ يَوْمِ الْجُمُعَة قَالَ لِآنَ فِيْهَا طَبِعت طِينَة آبِيك آدم وفيهَا الصعقة وفيهَا الْبَعْنَة وفيهَا البطشة وَفِى آخر ثَلَاث سَاعَات مِنْهَا سَاعَة من دَعَا اللّه فِيْهَا اسَتُجِيبَ لَهُ

رَوَاهُ اَخْصَدُ مِن رِوَایَةِ عَلَی بَن آبِی طَلْحَهٔ عَنْ آبِی هُوَاَوَهُ وَلَمْ یسمع مِنْهُ وَرِجَالِهِ مُخْتَج بهم فِی الصّبِحِیْع کُواهُ اَخْصَدِیت کُلُوهُ وَاللّهُ مِن مُنْ اَلِمَ مِنْ اَلْمَالِمُ اَلْمَالِمُ اللّهِ مِن اَلِمَ مِنْ اَلْمَالِمُ اللّهِ اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهُ اللّهِ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

بیر روایت امام احمد نے علی بن ابوطلحہ کی مصرت ابو ہر برہ دائٹڈ سے نقل کر دہ روایت کے طور پڑنقل کی ہے ٔ حالانکہ انہوں نے حضرت ابو ہر برہ دائٹڈ سے ساع نہیں کیا ہے اس روایت کے تمام راویوں ہے ''میں استدلال کیا تھی ہے۔

1052 - وَرُوىَ عَنْ آبِى سَعِيْدِ الْنُحَدِرِى رَضِى اللّٰهُ عَنَهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّاعَة الَّتِيُ يُسْتَجَاب فِيُهَا الذُّعَاء يَوُم الْجُمُعَة آخر سَاعَة من يَوْم الْجُمُعَة قبل غَرُوب الشَّمْس أغفل مَا يكون النَّس رَوَاهُ الْاَصْبَهَائِيَ

الله المعددى الله عدد المراع المن المن المرام المنظم كاليقر مان تقل كرت بين:

'' دہ گھڑی'جس میں جمعہ کے دن دعامتجاب ہوتی ہے وہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑی ہے جوسورج غروب ہونے سے پہلے ہوتی ہے جس کے بارے میں لوگ عافل ہیں''۔ بیروایت اصبہانی نقل کی ہے۔

1053 - رَعَنْ جَابِر رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولُ الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْم الْجُمُعَة اثْنَا عشرَة سَاعَذَلا يُوجِد عد مُسْلِم يسْنَل الله عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ إِيَّاه فالتمسوها آحر سَاعَة بعد الْعَصْر

رَوَاهُ أَنُو ۚ دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ وَاللَّفُظ لَهُ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح عَلَى شَرَطٍ مُّسُلِمٍ وَّهُو كَمَا قَالَ التِرْمِذِيّ وَرَأَى بعض أَهْلِ الْعلم من أَصْحَاب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَن السَّعَة الَّتِيْ توجى بعد الْعَصْدر إلى أن تغرب التَّمُس وَبِه يَقُولُ آخمه وَإِسْحَاق وَقَالَ آحُمه اكثر الْحَدِيْثِ فِي السَّعَة الَّتِيُ ترجى

فِيْهَا إِجَابَة الدَّعْرَة أَنَّهَا بعد صَلَاة الْعَصْر

قَالَ وترجى بعد الزَّوَال ثُمَّ روى حَلِيَّتٍ عَمْرو بن عَوْف الْمُتَقَلَّم وَقَالَ الْحَافِظِ الَوْ بَكُو بن الْمُنْذُر الْمُنذُر افِي وَقَت السَّاعَة الَّتِي يُسْتَجَاب فِيْهَا الدُّعَاء من يَوْم الْجُمُعَة فروينا عَنُ آبِى هُرَيْرَة قَالَ هِى من بعد طُلُوع الشَّمْس وَقَالَ الْحَسن الْبَصْرِيّ وَآبُو طُلُوع الشَّمْس وَقَالَ الْحَسن الْبَصْرِيّ وَآبُو الْمُعَالِيّة هِى عِنْد زَوَال الشَّمْس وَفِيْه قُول ثَالِث وَهُو آنه إذا أذن الْمُؤذِن لصَلَاة الْجُمُعَة رُوى ذَلِكَ عَن عَايْشَة وروينا عَن الْحسن الْبَصْرِيّ آنه قَالَ هِى إذا قعد الإمَام على الْمِنبَر حَتَّى يفرغ وَقَالَ آبُو بردة هِى السَّاعَة الَّتِي وَوَال الشَّمْس اللهِ الصَّلَاة وَقَالَ آبُو السوار الْقدوى كَانُوا يرَوْنَ الدُّعَاء مستجابا مَا بَيْن آن تَزُول الشَّمْس اللي الله فِيهَا الصَّلَاة وَقَالَ آبُو السوار الْقدوى كَانُوا يرَوْنَ الدُّعَاء مستجابا مَا بَيْن آن تَزُول الشَّمْس اللي أَن تَذُول الشَّمْس اللي فَرَاع وروينا هذَا القَوْل عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الْعَلَى الْمُعَلِي السَّمْس كَذَا قَالَ آبُو هُو اللهُ الْقُول عَنْ الْعَوْل عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ الله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ الله عَنْهُم وَالله الْقَالُ الْحَصْر إلى الشَّمْس كَذَا قَالَ آبُو هُرَيُرَة وَيِه قَالَ طَاوْس وَعِد الله بن سَلام رَضِى اللّه عَنْهُم وَاللّهُ اعْلَمُ

الله المراد المائة بيان كرتي بين اكرم المنظم في الرم المنظم في المرم المنظم في المرم المنظم في المراد المر

''جعہ کے دن میں بارہ گھڑیاں ہوتی ہیں (جن میں ایک گھڑی ایس ہے کہ اس میں) جو بھی مسلمان بندہ اللہ تعالی ہے جو بھی چیز ما نگرا ہے اللہ تعالی اے وہ چیز عطا کر دیتا ہے نتم اس مخصوص گھڑی کوعصر کے بعد کی گھڑی ہیں تلاش کرو''۔

یے روایت امام ابوداؤراورا مام نسائی نے تقل کی ہے روایت کے بیالفاظ ان کے تقل کردہ بین امام حاکم نے بھی بیشل کی ہے وہ فرماتے ہیں: نیامام سلم کی شرط کے مطابق سیح ہے یابید کسی ہے جیسے امام تر مَدی نے بیان کیا ہے۔

بعض اہل علم 'جن کا تعلق نبی اکرم نگر آئے آئے ۔ اصحاب اورد گرطیقوں سے ہے وہ اس بات کے قائل ہیں: وہ گھڑی 'جس کی
امید کی جاتی ہے وہ عصر کے بعد سے لے کرسور ن کے غروب ہونے تک ہوتی ہے امام احمد بن عنبل اوراسحات بن را ہویہ نے اس
کے مطابق فتو کی دیا ہے امام احمد فرماتے ہیں: زیادہ ترا حادیث اس بارے ہیں منقول ہیں جس گھڑی ہیں دعا کے مستجاب ہونے کی
تو تع ہوتی ہے وہ گھڑی عصر کی نماز کے بعد ہوتی ہے وہ فرماتے ہیں: زوال کے بعد بھی اس کی تو قع کی جاسی ہوں نے مطرت عمرو بن عوف بڑا تو کی جانبوں نے
معرت عمرو بن عوف بڑا تو کی قب کردہ روایت کوفق کیا جو پہلے گزریکی ہے۔

حافظ الوہکر بن منذر بیان کرتے ہیں: جمعہ کے دان جس مخصوص گھڑی میں دعا کے ستجاب ہوئے کے بارے میں روایات منقول ہیں اس کے دفت کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے ہم نے حضرت ابو ہر برہ ٹی ہوئے کے حواے سے یہ بات نقل کی ہے کہ بید گھڑی صبح صادق طلوع ہونے کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے تک رہتی ہے اور عصر کی نماز سے لے کر سورج غروب ہوئے تک رہتی ہے۔

حسن بھری اور ابوالعالیہ کہتے ہیں: یہ سوری ڈھلنے کے وقت ہوتی ہے اس بارے میں ایک تیسر اقول بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ گھڑی جمعہ کے دن تماز کے لئے مؤڈن کی اذان دینے کے وقت ہوتی ہے ئیدروایت سیدہ عائشہ ڈٹا جناک کی گئی ہے۔ ہم نے حسن بھری کے حوالے سے یہ روایت بھی نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: یہ اس وقت سے نثر و ع ہوتی ہے جب ام م

منبر پر بین جاتا ہے اوراس کے فارغ ہونے تک رہتی ہے۔

ابويروه فرماتے بين سيده مكمرى بيئ جس كفرى بين الله تعالى نے نماز كواختيار كيا ہے۔

ابوسوارعدوی بیان کرتے ہیں: لوگ میہ بیجھتے ہیں کہ دعامتجاب اس وقت ہوتی ہے جوسورج ڈھلنے سے لے کرآ دی کے نماز شروع کرنے کا درمیانی وقت ہے۔

اں بارے میں ایک سانواں قول بھی ہے اوروہ رہے : یہ سورج ڈھلنے سے لے کرا(سائے کے )ایک ہالشت ہونے تک رہتی ہے ہم نے یہ قول حضرت ابو ذرغفاری ڈاٹنڈ کے حوالے سے قتل کیا ہے۔

اس ہارے میں ایک آٹھواں تول بھی ہے اوروہ رہے کہ بیعصر کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک کے درمیون میں ہوتی ہے حضرت ابو ہریرہ بڑتھ نے بہی بات ارشاد فر مائی ہے اور طاؤس اور حضرت عبداللہ بن سلام بڑتھ نے اس کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔

22 - التَّرِّغِيْب فِى الْعُسُل يَوُم الْجُمُّعَة وَقد تقدم ذكر الْعُسُل فِى الْبَاب قبله فِى حَدِيْثُ نَبَيْشَة الْهُذلِى وسلمان الْفَارِسِى وَاوُس بن اَوْس وَعبد الله بن عَمْرو وَتقدم ايَّضًا حَدِيْثٍ آبِي بكر وَعمْرَان بن حُصَيْن قَالَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من اغْتسل يَوْم الْجُمُعَة كفرت عَمهُ ذِنُوبه وخطاياه الحَدِيْث

### باب: جعہ کے دن عسل کرنے سے متعلق ترغیبی روایات

اس سے پہلے والے باب میں عسل کے ذکر میں محضرت نہیں ہذلی بٹائنڈ مضرت سلمان فاری بٹائنڈ مصرت اوس بن اوس بٹائنڈ مضرت عبدالقدین عمر و بٹائنڈ کے حوالے سے روایات گزر چکی ہیں اس سے پہلے حضرت ابو بکر بٹائنڈ اور حضرت عمر ان بن حصین بٹائنڈ کے حوالے سے بیات گزر چکی ہے: نبی اکرم سائنڈ نا نے ارشاوفر مایا ہے:

" جو تفل جمعه كدن مسل كري اس كے گنا جول اور خطاؤل كؤ أس يدور كرديا جاتا ہے " الحديث.

1054 و قَسَلَ أَبِسَى أَمَامَةَ رَضِسَى السَّلَهُ عَنَهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ قَالَ إِن الْعَسُل يَوْم الْجُمُعَةُ لِيسِل الْخَطَايَا مِن أَصُول الشَّعْر استلالا . رَوَاهُ الطَّبَرَ إِنِي فِي الْكَبِيْرِ وَرُواتِه ثِقَات

''جمعہ کے دن منسل کرنا' بالوں کی جڑوں میں ہے بھی گناہوں کو کھینج لیتا ہے''۔ ''

میردایت امام طبرانی نے جم کبیر میں نقل کی ہے اوراس کے راوی ثقہ ہیں۔

1055 - وَعَنْ عَلْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي قَتَادَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دخل عَلَى آبِي وَآمَا آغَتَسِل يَوْم الْجُمُعَة فَقَالَ عسلك هذا من حَنَانَة أَوْ للْجُمُعَة قَلْت من جَنَابَة \_قَالَ أعد غسلا آخر إنَّيْ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

مُسْلِم صَاحِب الحنا وَوَاهُ الْسَحَاكِم بِلَفُظ الطَّبَرَائِي وَقَالَ صَحِيْح على شَرطهمَا وَرَوَاهُ ابن حبّان فِي صَحِيْحِه وَلَفُظِهِ مِن اغْتِسِل يَوُم الْجُمُعَة لم يزل طَاهِرا إِلَى الْجُمُعَة الْاُخْرَى

سے میں حضرت عبداللہ بن ابوقادہ ڈٹائٹو بیان کرتے ہیں: میرے والدمیرے ہاں تشریف لائے میں اس وقت جمعہ کے دن عنس کررہا تھا' انہوں نے دریافت کیا: تمہارامیہ سل جنابت کی وجہ سے ہیاجعہ کے لئے ہے؟ میں نے کہا: جنابت کی وجہ سے ہیاجعہ کے لئے ہے؟ میں نے کہا: جنابت کی وجہ سے ہی انہوں نے فرمایا: تم دوبارہ سل کرو! کیونکہ میں نے نبی اکرم مُلکھ آتا کہ کوریہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سناہے ،

"جوض جمعہ کے دن عسل کرتا ہے وہ اسکلے جمعہ تک طہارت کی حالت میں رہتا ہے"۔

بدروایت امام طبرانی نے جم اوسط میں نقل کی ہے اوراس کی سندحسن ہونے کے قریب ہے اسے امام ابن خزیمہ نے اپن ''صحح'' میں نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں: بیر حدیث غریب ہے ہارون بن مسلم کے علاوہ اور کسی نے اس روایت کونقل نہیں کیا ہے ' ہی روایت امام حاکم نے 'طبرانی کے الفاظ کی مائنگقل کی ہے 'وہ فرماتے ہیں: بیان دونوں حضرات کی شرط کے مطابق صحیح ہے ' ہی روایت امام ابن حبان نے اپنی ''صحح'' میں نقق کی ہے 'ان کی روایت کے الفاظ ہے ہیں:

"جوض جعه کے دن مسل کرتا ہے وہ اسکے جعد تک مسلسل پاک رہتا ہے"۔

1856 - وَعَنُ آبِى هُوَيُوة وَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالٌ وَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا كَانَ يَوْمِ الْجُمُعَة فَاعْتسل الرجل وَعْسل رَأْسه ثُمَّ تطيب من أطيب طيبه وَليس من صَالح ثِيَابِهِ ثُمَّ خوج إلى الصّلاة وَلَمْ يفوق بَيْن النّيْنِ ثُمَّ اسْتمع الإمّام غفر لَهُ من النّجُمُعَة إلى الْجُمُعَة وَزِيّادَة ثَلَاثَة آيَّام . رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحه بَيْن النّيْنِ ثُمَّ اسْتمع الإمّام غفر لَهُ من النّجُمُعَة إلى الْجُمُعَة وَزِيّادَة ثَلَاثَة آيَّام . رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحه قال الْحَافِظ وَفِي تَفْسِير قَوْلِه غسل قال الْحَافِظ وَفِي تَفْسِير قَوْلِه غسل والمنتسل . وَاللّهُ آعْلَمُ

و العرب الوجريه والمنظرواية كرتي بين أكرم المنظم فالمناوفر ماياد:

"جب جمعہ کادن ہوتا ہے اور آ دمی شمل کرتا ہے اور اپنا سردھوتا ہے اور اپنے پاس موجود سب سے زیادہ پر کیزہ خوشہوگا تا ہے اور سب سے عمدہ لباس پہنتا ہے 'چرنماز کے لئے لکتا ہے اور (مسجد میں آنے کے بعد) دوآ دمیوں کے درمیان جدائی پیدائیس کرتا 'اور پھرانیام (کا کلام) غور سے سنتا ہے تو اس شخص کے اس جمعہ سے لے کرنا گلے جمعہ تک 'اور مزید تین دنوں (کے گنہ ہوں) کی مغفرت ہوجاتی ہے ''۔

بیردایت امام ابن خزیمہ نے اپی'' میں نقل کی ہے۔ حافظ فرماتے ہیں: بیرحدیث اس بات کی دلیل ہے' جس موقف کی طرف کمچوں سے ہیں اور جنہوں نے ہیں اور جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے انہوں نے روایت کے الفاظ ' قطرت کی جووضاحت کی ہے' بی ق مقد بہتر جو نتاہے۔

1057 - وَعَسُ آبِسَى سَعِبُدِ الْنُحُدُرِى رَضِى اللَّهُ عَنُهُ عَنْ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عسل يَوْم الْجُمُعَة وَاحِب على كل محتلم وَسوَاك ويمس من الطّيب مَا قدر عَلَيْهِ . رَوَاهُ مُسْلِم وَغَيْرِه ﴿ ﴿ وَاللّهِ مَعَدِ مَدرى اللّهُ مُنَالًا مَ مَنَ الطّيب مَا قدر عَلَيْهِ . رَوَاهُ مُسْلِم وَغَيْرِه عَلَيْهِ "جود کے دن منسل کرنا میر بالغ محض پرلازم ہے اور مسواک کرنا اور خوشبونگانا مجواس کی قدرت رکھتا ہو ( میمی لازم ہے)"۔ پیردوایت ایام مسلم اور دمجر دعنرات نے لقل کی ہے۔

'' بیمیدکادن ہے' جے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے مقرر کیا ہے' تو جوشن جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لئے آئے' اسے سل کرلیما جا ہے اوراگراس کے پاس خوشبوم وجود ہواتو وہ مجی اگالینی جا ہے' ادرتم پرمسواک کرنالازم ہے''۔

بیروایت امام ابن ماجہ نے حسن سند کے ساتھ نفتل کی ہے عنقر بیب ایسی احادیث آئیں گی جود بیرمختلف ابواب میں آئیں گ اوروہ اس باب پردلالت کرتی ہوں گی آگر اللہ نے جایا۔

# التَّرْغِيْب فِى النبكير إلى الْجُمْعَة وَمَا جَاءً فِيْمَن يَتَا خُو عَن التبكير من غير عذر التَّرُغِيْب فِى النبكير إلى الْجُمْعَة وَمَا جَاءً فِيْمَن يَتَا خُو عَن التبكير من غير عذر باب: جمعہ كے لئے جلدى جائے سے متعلق ترغیبى روایات

جو خص کسی عذر کے بغیر جلدی نہیں جاتا اور تاخیر کرتا ہے اس کے بارے میں کیامنقول ہے؟

1059 - عَنُ آبِى هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من اغتسل يَوْم الْجُمُعَة غسل الْحَسَنَابَة ثُمَّ رَاحٍ فِى السَّاعَة الْآوَلى فَكَانَّمَا قرب بقرة غسل الْحَسَنَابَة ثُمَّ رَاحٍ فِى السَّاعَة الْآلِيَة فَكَانَّمَا قرب بقرة وَمَنْ رَاحٍ فِى السَّاعَة الثَّالِيَة فَكَانَّمَا قرب دَجَاجَة وَمَنْ رَاحٍ فِى السَّاعَة الرَّابِعَة فَكَانَّمَا قرب دَجَاجَة وَمَنْ رَاحٍ فِى السَّاعَة الْوَالِيَة فَكَانَّمَا قرب حَبْشَة فَإِذَا حُرِج الإمَامِ حضرت الْمَكَرِيَكَة يَسُتَمِعُون الذِّكر رَاحٍ فِى السَّاعَة الْوَايِسَة فَكَانَّمَا قرب بَيْضَة فَإِذَا حُرِج الإمَامِ حضرت الْمَكَرِيكَة يَسُتَمِعُون الذِّكر

رَوَاهُ مَالِك وَالْبُخَارِي وَمُسْلِمٍ وَآبُو دَاؤد وَالتِّرْمِذِي وَالنَّسَائِي وَابْن مَاجَه

وه الله معرت الوبريه والله عن اكرم من المام كايفر مان تقل كرتين

" بھڑھ کے دن خسل جنابت کی طرح (کھل طور پر) خسل کرے اور پھر پہلی گھڑی میں (نمازی اوائیگی کے لئے) جائے تو وہ یوں ہے جیسے اس نے اونٹ کی قربانی کی جو خص دوسری گھڑی میں جائے تو گویا اس نے گائے کی قربانی کی جو خص تیسری گھڑی میں جائے تو گویا اس نے گائے کی قربان کی جو خص تیسری گھڑی میں جائے "کویا اس نے مرغی قربان کی جو خص کھڑی میں جائے "کویا اس نے مرغی قربان کی جو خص یا نجویں گھڑی میں جائے "کویا اس نے مرغی قربان کی جو خص یا نجویں گھڑی میں جائے تو گویا اس نے مرغی قربان کی جو خص یا نجویں گھڑی میں جائے "تو گویا اس نے انڈہ صدقہ کیا پھر جب امام آجائے تو فرشنے (مجدے اندر) آکر ذکر (یعنی خطبہ) خور سے سننے لگتے ہیں "۔

يردايت المام الكُنَّا لم بخارئ لمام ملمًا مام ايودا وَذَا م ترَدَى الم منالَى اورامام ابن ماجد فَقَل كى ہے۔ 1060 - وَفِي رِوَايَةِ البُهِ مَسَارِي وَمُسْلِعٍ وَّابْسَ مَساجَه إذا تكانَ يَوْم الْجُمُعَة و قفت الْمَلَاثِكَة على باب المَسْجِد يَكُتُونَ الْاَوَّلِ فَالْآوَّل وَمثل المهجر كَمثل الَّذِي يهدى بَدَنَه ثُمَّ كَالَّذى بهدى بقرة ثُمَّ كَبُشًا ثُمَّ دَجَاجَة ثُمَّ بَيْضَة فَإِذَا حرج الإمّام طُوّوًا صُحُفهم يَسْتَمِعُون الذّكر . وَرَوَاهُ ابُن خُزَيْمَة فِي صَحِيْجِه بِنَحْوِ مَا هُوَا مُحُفهم يَسْتَمِعُون الذّكر . وَرَوَاهُ ابُن خُزَيْمَة فِي صَحِيْجِه بِنَحْوِ

د امام بخارى امام سلم اورامام ابن ماجد كى ايك روايت مي بيالفاظ بين:

"جب جمعہ کاون ہوئو فرشتے مسجد کے دروازے پڑھہر جاتے ہیں اور درجہ بدرجہ پہلے آنے والوں کے نام نوث کرتے ہیں مب سے پہلے آنے والد خص اس خص کی مانندہ جواونٹ قربان کرتا ہے پھراس خص کی مانندہ جوگائے صدقہ کرتا ہے بھر دنبہ پھر مرغی پھرانڈ اکھر جب ام م آجائے تو فرشتے اپنے صحیفے لپیٹ لیتے ہیں اور خورسے ذکر (لیمنی خطبہ) سنتے ہیں '۔

بدروابت امام ابن خزیمہ نے اپنی وصیح "میں اس کی مانند قل کی ہے۔

1061 - وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ المستعجل إِلَى الْجُمُعَة كالمهدى بَدَنَة وَالَّذِي يَلِيهِ كالمهدى بقرة وَالَّذِي يَلِيهِ كالمهدى شَاة وَالَّذِي يَلِيهِ كالمهدى طبرا

وَفِيُ أُخْرَى لَهُ قَالَ على كل بَابِ من أَبُوابِ الْمَسَاجِد يَوْمِ الْجُمُعَة ملكان يكتبان الْآوَّل فَالْآوَّل كَرجل فَدَم بَسُدَنَة وكرجل قدم بَشِظة فَإِذَا قعد الإمَام طويت الصُّحُف . المهجر هُوَ المبكر الْاَيْنُ فِي آوَّل سَاعَة

ان كى ايك روايت من سيالفاظ بين: ني اكرم مَن الله في ارشادفرمايا:

''جمعہ کے لئے جلدی جانے والا اونٹ کی قربانی کرنے والے کی مانندہے'اس کے بعد والا گائے کی قربانی کرنے والے کی مانندہے'اس کے بعد والا بکری کی قربانی کرنے والے کی مانندہے'اس کے بعد پر نمے کی قربانی کرنے والے کی مانندہے''۔ ان کی ایک اور روایت میں بیالفاظ ہیں:

"جمعہ کے دن مساجد کے خلف درواز ول میں ہے ہم ایک ورواز سے پردوفر شتے موجود ہوتے ہیں جو درجہ بدرجہ پہلے آنے والوں کے نام نوٹ کرتے ہیں تو پہلے آنے والا شخص کی مانند ہوتا ہے جواونٹ کی قربانی کرتا ہے گھر (اس کے بعد آنے والا صحفی ) اس شخص کی مانند ہوتا ہے جو گری مانند ہوتا ہے جو گری مانند ہوتا ہے جو کری مدد تہ کرتا ہے گھر (اس کے بعد آنے والا شخص کی مانند ہوتا ہے جو کری مدد تہ کرتا ہے گھر (اس کے بعد آنے والا شخص کی مانند ہوتا ہے جو پرندہ صدقہ کرتا ہے گھر (اس کے بعد آنے والا شخص کی مانند ہوتا ہے والا شخص کی مانند ہوتا ہے جو پرندہ صدقہ کرتا ہے گھر (اس کے بعد آنے والا شخص کی مانند ہوتا ہے جو انڈ اصدقہ کرتا ہے جو انڈ اسٹ کرتا ہے جو انڈ اصدقہ کرتا ہے جو انڈ اسٹ کر

"المهجو" عمرادجلدي كرنة والمخض ب جوابندائي كمرى بن آجائے۔

1962 - وَعَنُ سَمُرَة بِن جُنُدُب رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَنَمَ ضرب مثل يَوْم الْجُمُعَة ثُمَّ التبكير كَآجر الْبَقَرَة كَآجر الشَّاة حَتَّى ذكر الذَّجَاجَة . رَوَاهُ ابْن مَاجَه بِإِنْنَادٍ حس

والے خصرت سمرہ بن جندب التا تُنامیان کرتے ہیں: نیما کرم مُنگانی معدکے دن کی مثال بیان کرتے ہوئے جدری نے والے و والے خص کے بارے میں فرمایا: وہ گائے صدقہ کرنے والے (اس کے بعد آنے والا مخص) بکری صدقہ کرنے واسے کی مانند ہے (راوى بيان كرت بين:) يبان تك كدني اكرم ظلفالم في كامجى ذكركيا".

بدروایت امام این ماجدنے حسن سند کے ساتھ قال کی ہے۔

يَّرَ يَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تقعد الْعَلائِكَة يَوْم السُّحُف النَّاسِ فَإِذَا خوج الإمَام طويت الصَّحُف قُلْتُ يَا إَا الْمُسَاجِد مَعَهم الصَّحُف يَكُتبُونَ النَّاسِ فَإِذَا خوج الإمَام طويت الصَّحُف قُلْتُ يَا إِا الْمُسَاجِد مَعَهم الصَّحُف قُلْتُ يَا إِلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُه

رَوَاهُ اَحْمِدُ وَالطَّبُرَائِيِّ فِي الْكَبِيْرِ وَفِي إِسْنَادِهِ مِبارِكَ بِن فَضَالَة

''جمعہ کے دن فرشتے مساجد کے درواز ول پر بیٹھ جاتے ہیں ان کے پاس صحیفے ہوتے ہیں وہ لوگوں کے نام نوٹ کرتے ہیں جب امام آجا تا ہے توصیفے لپیٹ دیے جاتے ہیں''

(راوی بیان کرتے ہیں: ) میں نے کہا:اے حضرت ابوا مامہ! جو مخص امام کے آنے کے بعد جمعہ کی ادا ٹیگی کے لئے آتا ہے' اس کو چھونیں ملیا؟ انہوں نے فر مایا: ملتا ہے' کیکن بیان کو گول میں شارنہیں ہوتا' جن کا نام صحیفے میں نوٹ کیا جاتا ہے۔ وزیر سریان میں میں میں اس میں میں است میں میں شارنہیں ہوتا' جن کا نام صحیفے میں نوٹ کیا جاتا ہے۔

بدروايت الم احمد في من المراني في المراني في المراني في المراني المراني المراني المرادي م المرك بن فضاله براي المرافي م المراني المرافي المرافي م المرافي المرافي المرافي المرافي المرافي المرفع المر

ﷺ امام احمد کی ایک روایت میں بیرالفاظ ہیں: (حضرت ابوامامہ جانتؤیمیان کرتے ہیں:) میں نے نبی اکرم ناٹیل کو یہ ارش وفر ماتے ہوئے سناہے:

'' فرشتے مساجد کے در داز دل پر بیٹھ جاتے ہیں' اور پہلے' دوسرے ٹیسرے نمبر پرآنے والے افراد کے نام ( درجہ بدرجہ ) نوٹ کرتے ہیں' یہال اتک کہ جب امام آ جا تاہے' توضیفے اٹھا لئے جاتے ہیں''۔اس روایت کے راوی' ثقہ ہیں۔

1065 و عَنْ عَلَى بن آبِي طَالب رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْم الْجُمُعَة خرجت الشَّيَاطِين بويثون النَّاس إلى أسواقهم وتقعد الْمَلَائِكَة على آبُواب الْمَسَاجِد يَكُتُبُونَ النَّاس على قدر مَنَازِلهمُ السَّابِق وَالْمُصَلَى وَالنَّاسِ على قدر مَنَازِلهمُ السَّابِق وَالْمُصَلَى وَالَّذِي يَبِلِيهِ حَتَّى يخوج الإَمَام فَمَنُ دنا من الإَمَام فَأَنصت واستمع وَلَمُ يلع كَانَ لَهُ كفلان من الاحرو وَمَنْ دنا من الإمَام فلعا وَلَمْ ينصت وَلَمْ يَعْدُن مَن الوزر وَمَنْ قَالَ صه فَقَدْ تكلم وَمَنْ تكلم فلا جُمْعَة لَهُ ثُمَّ قَالَ هنكذَا سَمِعت بَيكُمْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول . رَوَاهُ آحُعد وَهَذَا لَفظه

وَآبُوْ دَاوُد وَلَفَظِهِ إِذَا كَانَ يَوُم الْجُمُعَة غَدَتُ الشَّيَاطِين بواياتها إِلَى الْآسُواق فيرمون النَّاس بالتوابيث وببطونهم عَن الْجُمُعة وتغلو الْمَلَائِكَة فَيَجُلِسُوْنَ على ابُوَاب الْمَسَاجِد ويكتبون الرجل من ساعتين حَتَّى يخوج الإمَام فَإِذَا جلس مَجُلِسا يستمكن فِيْهِ من الاسْتِمَاع وَالنَّظُر فانصت وَلَمْ يلغ كَانَ لَهُ كفل من الاجر فَإن جلس وَلَمْ يلغ كَانَ لَهُ كفل من الاجر فَإن جلس مَجُلِسا لا يستمكن فِيْهِ من الاسْتِمَاع وَالنَّظُر فلغا وَلَمْ ينصت كَانَ لَهُ كفلان من وزر فَإن جلس مَجُلِسا لا يستمكن فِيْهِ من الاستِمَاع وَالنَّظُر فلغا وَلَمْ ينصت كَانَ لَهُ كفلان من وزر فَإن جلس مَجْلِسا بستمكن فِيْهِ من الاسْتِمَاع وَالنَّظُر فلغا وَلَمْ ينصت كَانَ لَهُ كفلان من وزر قَالَ لصَاحبه يَوْم الْجُمُعَة بستمكن فِيْهِ من الاسْتِمَاع وَالنَّظُر ولغا وَلَمْ ينصت كَانَ لَهُ كفل من وزر قَالَ وَمَنْ قَالَ لصَاحبه يَوْم الْجُمُعَة بنصت فَقَدُ لَغَا وَمَنْ لَعَا لِيْسَ لَهُ فِي جمعته شَيْء

ثُمَّ قَالَ فِي آخر ذَٰلِكَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَٰلِك

قَالَ الْحَافِظِ وَفِي إسنادهما راو لم يسم

الربايث بالراء وَالْبَاء الْمُوَحِدَة ثُمَّ أَلْف وياء مثناة تَحت بعُدهَا ثاء مُنَلَفَة جمع ربيثة وَهِي الآمر الَّذِيُ يحبس الْمَرَّء عَن مقصده ويثبطه عَدُّ وَمَعْبَاهُ أَن الشَّيَاطِين تشْغلهم وتقعدهم عَن السَّعْي إلَى الْجُمُعَة إلى أَن تمُضِي الْاَوُقَات الفاضلة

قَالَ الْخطابِيّ الترابيث لَيْسَ بِشَيْءٍ إِنَّمَا هُوَ الربايث وَقَوله فيرمون النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ فيريثون النَّاس قَالَ وَكَذَلِكَ رُوِى لنا فِي غير هاذَا الْحَدِيْث

قَالَ الْحَافِظِ يُشِيرِ إِلَى لفظ رِوَايَةٍ آحُمد الْمَذْكُورَة -

وَقُولُهُ صِهُ بِسُكُونَ الْهَاءَ وتكسر منونة وَهِي كلمة زجر للمتكلم أي امُكُثُ والكفل بكُسُر الْكَاف هُوَ النَّصِيب من الْآجر أوْ الُوزر

"جب جمعہ کادن آتا ہے تو شیاطین نگلتے ہیں اور لوگوں کو بازاروں کی طرف رغبت ولاتے ہیں جبکہ فرشتے مساجد کے دروازوں پر بیٹے جاتے ہیں اور لوگوں کی حقیار سے لوگوں کے نام نوٹ کرتے ہیں پہلے کون آیا ہے اس کے بعد کون ہے اس کے جد کون ہے اس کے بعد کون ہے اس اس کے بعد کون ہے اس کے بین ہوئے ہیں اور جو خص میں ہوئے ہیں اور جو خص میں ہوئر ہیٹھ اور خاموش دہ اور خور سے اور لفور کت نہ کرے اسے اجر کا ایک کفل ملاہے جو خص امام کے قریب ہواور لفور کت مرکب اسے اجر کا ایک کفل ملاہے جو خص میں کے جب رہوئو اس نے بھی کا مرکب اور جو خص میں کے جب رہوئو اس نے بھی کا مرکب اور جو خص میں کے جب رہوئو اس نے بھی کا مرکب اور جو خص کا مرکب کا اور جو خص کا اور جو خص کا مرکب کا اور جو خص کا مرکب کا اور جو خص کا مرکب کا اس کا جو خبیں ہوتا "

پھر حصرت علی من کنٹنے نے قرمایا بیس نے تمہارے نبی مُنْ آئی کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔ یہ روایت امام احمد نے عقل کی ہے اور روایت کے بیالفاظ ان کے نقل کروہ ہیں کہی روایت امام ابوداؤد ہے بھی نقل کی ہے 
> پھر حضرت علی دائنڈنے اس کے آخر میں بیفر مایا: میں نے نبی اکرم تنافظ کو میہ بات ارشاد فر ماتے ہوئے نہے۔ حافظ کہتے ہیں: ان دونو ل روایات کی سند میں ایک راوی کا نام ذکر نہیں ہوا ہے۔

لفظ'' رہایت'' میں رئے اور ب ہے' پھر'ا اور ی ہے جس کے بعد نے ہے 'یدفظ'' رہید'' کی جمع ہے اس سے مرادوہ معامد ہے' جو آدمی کو اپنے مقصد سے روک دے اور اسے اس سے ہٹاد ہے' اس سے مرادیہ ہے کہ شیاطین انہیں مصروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں' یہاں تک کہ فضیلت والے او قات گزر جا تیں۔
کرتے ہیں اور جمعہ کے لئے جدری یا نے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں' یہاں تک کہ فضیلت والے او قات گزر جا تیں۔
خطالی کہتے ہیں: لفظ ' تر ایبٹ' بیکوئی چیز نہیں ہے اصل لفظ ' رہا یٹ' ہے' اور متن کے بیالفاظ' وولوگوں کو ڈاستے ہیں' یعنی

صاب ہے ہیں، تعظ مروبیت سیوں پیرین ہے اس تعظ رہا یہ ہے اور من کے بیرالفاظ موہ تو توں کو ڈاستے ہیں، یعنی وہ تو ک وہ لوگول کومصروف کررہے ہوتے ہیں راوی کہتے ہیں اس حدیث کے علاوہ اور جگہ پڑای طرح کی روابیت ہمارے سامنے بیان کی ممنی ہے۔

حافظ کہتے ہیں ای مفہوم کی طرف امام احمد کی نقل کردہ اُس روایت کے الفاظ بھی اشارہ کرتے ہیں'جو پہلے ذکر ہوئی ہے۔ متن کے الفاظ''صہ'' میں' وُساکن ہے' یہ کسی بولنے والے شخص کو خاموش کرنے کے لئے کہا جانے والا' ڈا نفنے کا لفظ ہے غظ'' کفل'' میں 'ک'پر' ذیر' ہے'اس ہے مراداجریا گناہ میں سے حصہ ہے۔

1066 - وَعَنْ آبِي سَعِيْدِ الْنُحُدْرِي رَضِي اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنه قَالَ إِذَا كَانَ يَوُمُ الْمُحُمُّعَة قعدت الْمَلَائِكَة على آبُوَابِ الْمَسَاجِد فيكتبون من جَاءً مِنَ النَّاسِ على مَنَازِلهم فَرجل قدم جزورا وَرجل قدم بقرة وَرجل قدم شَاة وَرجل قدم دَجَاجَة وَرجل قدم بَيْضَة

قَالَ فَإِذَا أَذِن الْمُؤَذِّن وَجلسَ الإِمَام على الْمِنْبَر طويت الصُّحُف ودخلوا الْمَسْجِد يَسْتَمِعُول الذّكر

رَوَاهُ آخِمد بِإِسْنَادٍ حَسَنْ وَرَوَاهُ النَّسَائِي بِنَحُومٍ من حَدِيثِثِ أَبِي هُوَيْرَة ﴿ وَهِ اللهِ حَدَرِت ابوسعيد فدرى النَّنَةُ " بِي اكرم مَا لَيْنَةً كَارِيْر مان فَقِل كرتے بين:

'' جب جمد کاون آتا ہے 'تو فرشتے مساجد کے دروازوں پر بیٹے جاتے ہیں اور درجہ بدرجہ آنے والے لوگوں کے نام نوٹ کرتے ہیں 'توایک محفی کی مثال ہوں ہے جیسے اس نے کائے صدقہ کی اورایک مخص کی مثال ہوں ہے جیسے اس نے کائے صدقہ کی ایک مخص کی مثال ہوں ہے جیسے اس نے کائے صدقہ کی ایک مخص کی مثال ہوں ہوتی ہے جیسے اس نے مرغی صدقہ کی اورایک شخص کی مثال ہوں ہوتی ہے جیسے اس نے مرغی صدقہ کی اورایک شخص کی مثال ہوں ہوتی ہے جیسے اس نے انڈ اصدقہ کیا نبی اکرم نائی ایک مائے ہیں: جب مؤذن اذان دیتا ہے اورا مام منبر پر بیٹر ہوتا ہے تاہے ہیں افر شتے مسجد ہیں آکر ذکر (لیعنی خطبہ) خور سے سنے لگتے ہیں'۔

بدروایت امام احمد نے حسن سند کے ساتھ فقل کی ہے بدروایت امام نسائی نے اس کی ما نندالفاظ میں مصرت ابو ہر ریرہ ڈاٹھڈ کے حوالے سے نقل کی ہے۔

الله عَنْ عَمْرو بن شُعَيْب رَضِى الله عَنْهُ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَن النَّبى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنه قَالَ تَبْعَث الْمَكَارِنِكَة على آبُواب الْمَسَاجِد يَوْم الْجُمُعَة يَكُتُبُونَ مَجِيْء النَّاس فَإِذَا خرج الإمّام طويت الصُّحُف وَرفعت الأقلام فَتَقُولُ الْمَكَارِنِكَة اللَّهُمَّ إِن كَانَ ضَالَّا فاهده وَإِن وَرفعت الأقلام فَتَقُولُ الْمَكَارِنِكَة اللَّهُمَّ إِن كَانَ ضَالَّا فاهده وَإِن كَانَ مَائلا فأغنه . رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحه العائل الْفَقِير

الله عمروبن شعيب في الله عنوالد كي دواله كي واداك دوالي الرم مَنْ الله كاري الرائق كياب:

''جمعہ کے دن' فرشتون کومساجد کے دروازوں پر بھیجاتا ہے' اوروہ آنے والے لوگوں کے نام نوٹ کرتے ہیں' جب امام آجاتا ہے' توصیفے لہیٹ دیے جاتے ہیں' اورقکم اٹھا لئے جاتے ہیں' فرشتے ایک دوسرے سے بوچھتے ہیں: فلاں شخص کیوں نہیں آیا؟ پھروہ فرشتے بیدعا کرتے ہیں: اے اللہ! اگروہ گمراہ ہوگیا ہے' تواسے ہدایت نصیب کر! اگر بیار ہوگیا ہے' تواسے شفاء نصیب کر! اورا گر تنگدست ہوگیا ہے' تواسے خوشحال کروہے''۔

ميروايت المم ابن خزيمه في الي وصحح "مين فقل كى هم لفظ العائل"كامطلب فقيرب-

1068 - رَعَنْ آبِيْ عُبَيْلَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عبد الله مسارعوا إلى المُجُمُعَة فَإِن الله يبرز إلى آهُلِ الْجَنَّة فِي 1068 - رَعَنْ آبِيْ عُبَيْلَة وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ عبد الله مسارعوا على قدر تسارعهم فَيحدث الله عَزَّ وَحَلَّ الْجَنَّة فِي كُل يَوْم جُمُعَة فِي كُونُوا رَاوَهُ قبل ذَلِكَ ثُمَّ يرجعُونَ إلى آهليهم فيحدثونهم بِمَا أحدث الله لَهُم نَهُمْ مِن الْكَرَامَة شَيْنًا لَم يَكُونُوا رَاوَهُ قبل ذَلِكَ ثُمَّ يرجعُونَ إلى آهليهم فيحدثونهم بِمَا أحدث الله لَهُم

قَالَ ثُمَّ دخل عبد الله المُسْجِد فَافَا عُوَ برجُلَيْن يَوْمِ الْجُمُعَة قد سبقاه فَقَالَ عبد الله رجَلانِ وَانا النَّالِث إِنْ شَاءَ الله أَن يُبَارِك فِي النَّالِث . رَوَاهُ الطَّبَرَالِيّ فِي الْكِبِيْرِ

وَآبُو عُبَيْدَة اسْمه عَامر وَلَمُ يسمع من آبِيه عبد الله بن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ وَقِيلَ سمع مِنهُ

ابوعبیدہ بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ رفاق نے فرمایا: جمعہ کے لئے جلدی جاؤ کیونکہ اللہ تعالی ہر جمعہ کے دن اللہ جنت کے سرمنے میں ہر ہوگا جو کا فور کے ٹیلے پر ہوگا اور وہ لوگ جمعہ کے لئے جلدی جانے کے حساب سے بی اللہ تعالی کی ہوگاہ میں مقرب شار ہوں کے پھر اللہ تعالی ان کی عزت افزائی کے لئے ان کے ساتھ کلام کرے گا ان نوگوں سے اس سے پہلے اللہ تعالی سرب ہرروں کے راست استے ہملے وہ عزمت افرائی ہیں دیکھی ہوگی) پھروہ اوگ اپنی ہویوں کے پاس واپس ہو کیں۔ کا دیدارتیں کیا ہوگا (یان لوگوں نے اس سے پہلے وہ عزمت افرائی ہیں دیکھی ہوگی ) پھروہ اوگ اپنی ہویوں کے پاس واپس ہو کیں ے اور ان کے اعلی خانہ میں بھی اُنٹد تعالیٰ نے نئی صورت حال پیدا کر دی ہوگی یاوہ اپنے اہل خانہ کواس چیز کے بارے میں بتا کمیں مے جو ( فضل ) اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا''۔

راوی بیان کر ستے ہیں۔ پھر حصرت عبداللہ من اللہ علی موسئے تو دہاں دوآ دی مجد میں موجود من جوان سے مہیے دہاں آ جکے منے تو حضرت عبداللہ اللہ اللہ اوا دی ایلے سے موجود ہیں اور میں تیسراہوں اگر اللہ نے جایا تو تیسرے میں بھی برکت رکھی جائے گ''۔ بیروایت امام طبرانی نے مجم کبیر میں نقل کی ہے۔

ا بوعبیدہ نائی راوی کا نام عامر ہے انہوں نے اپنے والد حضرت عبدالللہ بن مسعود نگا تنظیسے ساع نہیں کیا ہے اورا یک توں کے مطابق انہوں نے حضرت عبدانلد بن مسعود بالتن اسے ساع کیا ہے۔

1069 - وَعَنْ عَلْقَمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْدُ قَالَ خوجت مَعَ عبد اللَّه بن مَسْعُود يَوْم الْجُمُعَة فَوجدَ ثَلَاثَة قد سَبَقُوهُ فَقَالَ رَابِع اَرْبَعَة وَمَا رَابِع اَرْبَعَة مِن اللَّه بِيَعِيد إِنِّي سَيعْتُ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِن النَّاس يَجْلِسُونَ يَوْم الْقِيَامَة من الله عَزَّ وَجَلَّ على قدر رَوَاحِهِمُ إلى الْجُمُعَاتِ الْآوَل ثُمَّ النَّالِي ثُمَّ النَّالِث ثُمَّ الرَّابِع وَمَا رَابِع أَرْبَعَة من اللَّه بِبَعِيد

رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَابْن أَيِي عَاصِم وإسنادهما حسن . قَالَ الْحَافِظِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَتقدم حَدِيثِ عبد الله بن عَــمُــرو عَـن السَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من غــل واغــسل ودنا وابتكر واقتوب واستمع كَانَ لَهُ بِكُل خطُوَة يخطوها قيام سنة وصيامها وَكُلْإِلكَ تقدم حَدِيثِ أُوس بن أَوْس نَحُوِم

ﷺ علقمہ بیان کرتے ہیں جمعہ کے دن میں حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ نے ساتھ (نماز کی ادا لیکی کے لئے ) فکا تو حضرت عبدالله بني من في الميول كو پايا كرده ان سے پہلے سجد من بينج كے منے تو حضرت عبدالله جاتا فرويا: ميں جارة دميول میں سے چوتھ ہوں عیار آ دمیوں میں سے چوتھ افتص بھی اللہ نتحالی سے زیادہ دور نیس موتا ہے میں نے نبی اکرم منافظ کو سے ارشادفر ماتے ہوئے ساہے

" قیر مت کے دن لوگ اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس حساب سے بیٹھیں گئے جتنی جلدی وہ جمعہ کے لئے جایا کرتے تھے يبلطنف بوگا ' پحردوسرا ' پجر جوتها اور چوتها تخص بھی الله تعالی سے زیادہ دور نیس ہوگا''۔

میروایت اوم ابن ماجهٔ اوراین ابوعاصم نے نقل کی ہے ان دونوں کی تقل کر دہسند حسن ہے۔

ہ فظ کہتے ہیں اس سے پہلے حضرت عبداللہ بن عمر و ڈھٹٹ کے حوالے سے نبی اکرم مالی کا پیغر مان گزر چکا ہے '' جو تخص سر حوے اور ہے راقسل کر ہے اور (امام کے ) قریب ہواور جلدی چلاجائے اور قریب رہے اور غورہے ہے 'تواہے

م ایک قدم جواس نے اٹھایا ہوا اُس کے قوض میں ایک سال کے نوافل اور نظی روز وں کا تواب ماتا ہے '۔

اى طرح معزت اوَى بَن اوَى الْمُنْزَتَ مِعْقُول حديثُ جَوَاس كَى اندَّ جُوه مِهِى بِهِلِمُ كُرْرِ بَكَى ہے۔ 1070 - وَرُوِى عَن سَمُوَ قَ رَضِى اللَّهُ عَنَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم احضروا الْجُمُعَة وادنوا من الإمَام فَإِن الرجل لِيَكُون من اَهْلِ الْجَنَّة فَيتَآخُو عَن الْجُمُعَة فِيؤِ حَرِ، عَن الْجَنَّة وَإِنَّهُ لمس اَهلها رَوَّاهُ الطَّبَرَانِيِّ والأصبهاني وَغَيْرِهمَا

ور المارة المنظر وايت كرت بين: في اكرم منظم في ارشادفر ماياب:

''جمعہ میں شریک ہواورا مام سے قریب رہو کیونکہ ایک شخص جوالل جنت میں سے ہوتا ہے وہ جمعہ ادائیس کریا تا' تووہ جنت ہے بھی دور ہوجا تا ہے ٔ حالا نکہ و واہل جنت میں سے ہوتا ہے''۔ بیروایت امام طبرانی'اصبہانی اور دیگر حضرات نے قتل کی ہے۔

### 2 - التَّرْهِيب من تخطى الرِّقاب يَوْم الْجُمُعَة

باب جمعہ کے دن گرونیں پھلانگ کرجانے سے متعلق تربیبی روایات

1071 - عَن عبد الله بن بسر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ رجل يتخطى رِقَابِ النَّاس يَوْم الْجُمُعَة وَالنّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخطبُ فَقَالَ النّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْلِسْ فَقَدُ آذيت وآنيت

رَوَاهُ أَخْدَمَهُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِلَيِّ وَابُن خُزَيْمَة وَابُن حِبَان فِي صَحِيْحَيْهِمَا وَلَيْسَ عِنْد أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ وآنيت وَعند ابْن خُزَيْمَة فَقَدُ آذيت وأوذيت وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه من حَدِيْثٍ جَابِر بن عبد الله آنيت بمد الهمزة وبعدها نون ثُمَّ يَاء مثناة تَحت آى أحرت الْمَحِيْء وَآذَيْت بتخطيك رِقَاب النَّاس

بیروایت امام احمد امام ابودا و زامام نسانی نے نقل کی ہے امام این خزیمہ اور امام این حبان نے اپنی اپن و مسیح "میں نقل کی ہے امام ابودا و داورا، م نسانی کی روایت میں بیالفاظ میں جس بین افران میں ہے امام ابودا و داورا، م نسانی کی روایت میں بیالفاظ میں جس و مقامی ہے ۔ امام ابن خزیمہ کی روایت میں بیالفاظ میں "مم نے افریت پہنچائی ہے اورخود کواؤیت کا شکار کیا ہے "۔

بدروایت امام این ، جهنے حضرت عبدالله دی تؤسے منقول حدیث کے طور پر تقل کی ہے۔

لفظ' آنیت میں مدوالا انہ اوراس کے بعد ن ہے بھر کی ہے اس سے مرادیہ ہے بتم نے آنے میں تاخیر کی ہے اور وگوں کی گردنیں بھلانگ کراڈیت پہنچائی ہے۔

1072 - وَرُوِىَ عَن مُعَاذَ بِن أَنس رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ من تحطى رِقَابِ النَّاسِ يَوْمِ الْقِيَامَة اتخذ جِسْرًا إِلَى جَهَنَّم

والترغيب والترفيب والترفيب (ادّل) ( المحتفية عن من من المعالم المحتفية المتعنفية المتع

"جو خص لو کوں کی گرونیں پھلانگیا ہے وہ خص جہنم میں جانے کے لئے بل بنا تاہے "۔

بدروایت امام ابن ماجداورا مام ترندی نے نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: بیر حدیث غریب ہے اور اس روایت پراہل علم کے نزدیک عمل کیاجا تاہے۔

آلمة عَنَّ وَجَلَّ دَوَاهُ الطَّبَرَانِيَ فِي الصَّغِيرِ والأوسط
الله عَنَّ وَجَلَّ دَوَاهُ الطَّبَرَانِيَ فِي الصَّغِيرِ والأوسط

المحقق حضرت انس بن ما لک انگفتاییان کرتے ہیں: ایک مرتبہ می اکرم خلیج خطبہ دے رہے ہے ای دوران! یک فخص لوگوں کی گردنیں مجلانگما ہوا آیا اور نبی اکرم خلیج کے قریب آکر بیٹے گیا جب نبی اکرم خلیج نے نماز کمل کی تو آپ خلیج نے فر مایا: اسے فلاں! کیا وجہ ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ جمعہ اوانہیں کیا ہے اس نے عرض کی: یارسول اللہ! مجھے اس بات کی شدید خواہم مسلمان کہ میں ایک ایس کے قرم باللہ نہے نے فر مایا: میں نے تہمیں دیکھا کہ تھی کہ میں ایک ایس کے اور نہیں اذریت کر میکوں نبی اکرم باللہ نہے فر مایا: میں نے تہمیں دیکھا کہ تھی کہ میں ایک ایس میں آپ خلیج کی زیارت کر سکوں نبی اکرم باللہ نہ فر مایا: میں نے تہمیں دیکھا کہ تھی کہ میں ایک اور جب میں ایک ایس کے اور نہیں اذریت کر بہتی ہوئے آرہے ہے اور انہیں اذریت کر بہتی ہے جو بھونے اور بہتی اور جب جھے اور بہتی تا ہے نہی ایس کے دور بہتی تا ہے نہیں ایک اور جب جھے اذریت کر بہتی تا ہے نہیں ایک اور جب جھے اذریت کر بہتی تا ہے نہیں تا ہے نہیں ایک ایک کو اور جب بہتی تا ہے نہیں تا ہے نہیں ایک کی دور بہتی تا ہے نہیں ایک کی دور بہتی تا ہے نہیں ایک کی دور بہتی تا ہے نہیں ایک کا دیت کر بہتی تا ہے نہیں ایک کی دور بہتی تا ہے نہیں ایک کی دور بہتی تا ہے نہیں تا ہے نہیں ایک کا دیت کر بہتی تا ہے نہیں ایک کی دور بہتی تا ہے نہیں بہتی تا ہے نہیں ایک کی دور بہتی تا ہے نہیں کی دور بہتی تا ہے نہیں ایک کی دور بہتی تا ہے نہیں تا ہے نہیں ایک کی دور بہتی تا ہے نہیں تا ہے نہیں کی دور بہتی تا ہے نہیں کی دور بہتی تا ہے نہیں تا ہے نہیں تا ہے نہیں تا ہے نہیں کی دور بہتی تا ہے نہیں تا ہے نہیں کی دور بہتی تا ہے نہیں تا ہے نہیں کی دور بہتی تا ہے نہیں تا ہے نہیں کی دور بہتی تا ہے نہیں تا ہے نہیں تا ہے دور نہیں کی دور بہتی تا ہے نہیں کی دور بہتی تا ہے نہیں تا ہے نہیں کی دور بہتی تا ہے نہیں تا ہے نہیں کی دور بہتی تا ہے نہیں کی دور بہتی تا ہے نہیں کی دور نہیں کی

بدروایت امام طبرانی نے جم صغیراور جم اوسط میں تقل کی ہے۔

1074 - وَرُوِى عَسَ الأَرقم بن آبِى الأرقم رَضِى اللهُ عَنْهُ وَكَانَ من آصُحَابِ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّه

ﷺ حضرت ارتم بن ارتم بن ارتم بن ارتم بن الرم متلاً الله کے صحافی میں 'وہ نبی اکرم ملائق کا بیفر مان نقل کرتے ہیں: ''جعہ کے دن 'امام کے آجائے کے بعد لوگوں کی گرونیں بچلا نگتا اور دوآ دمیوں کے درمیان فرق کرنا' ایسے ہے' جیسے کوئی شخص آگ میں اپنی انتزیاں تھسیٹ رہا ہو''۔

بدروایت امام احمد نے اورا مام طبرانی نے جم کبیر میں نفل کی ہے۔

التَّرُهِيب من الْكَكَلام وَالْإِمَام يخطب وَالتَّرُغِيَّب فِي الْإِنْصَات باب: المام كے خطب وسينے كے دوران كلام كرئے سے متعلق تربيبى روايات اوراس ونت خاموش رہنے ہے متعلق ترفيبى روايات 1075 - عَنْ آبِي هُورُيْرَة رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قلت لصاحبك بَوْم

المُعَمَّعَة الصِبِ وَالْإِمَامِ بِالْعَلْبِ فَقَدُ لِغُوتِ

رَوَاهُ الْهُ الْهُ مَا رِى وَمُسْلِمٍ وَآبُو دَاوُد وَالْيُومِيلِي وَالنَّسَالِي وَابُنُ مَا جَةَ وَابْن خُزَيْمَة

غَرْلِهِ لِمُوتَ قِيْلَ مَعْنَاهُ مُحِبَّ مِن الْآجر وَقِيْلَ تَكَلَّمت وَقِيْلَ آخْطَات وَقِيْلَ بطلت فَضِيلَة جمعتك وَقِيْلَ صَارَت حمعتك ظهرا وَقِيْلَ غير ذَلِك

ولا ولا حضرت ابو مريره التائز المن اكرم مَا النَّالَةِ كَالِيقِر مان تَقَلَّ كرتِ مِين:

"جب جمعہ کے دن تم نے اپنے ساتھی سے میرکہا بھم خاموش رہو!اورامام اس وقت خطبدد ہے رہا ہو تو تم نے لغور کمت کی"۔ پرروایت امام بخاری امام سلم امام ابوداؤ وامام ترفدی امام نسائی امام ابن ماجداورا مام ابن خزیمہ نے قل کی ہے۔

روایت کے بیالفاظ الفوت ایک قول کے مطابق اس کا مطلب بیسنے اس کا اجرضائع ہو گیا اور ایک قول کے مطابق اس کا مطلب بیسنے اس کا اجرضائع ہو گیا اور ایک قول کے مطابق اس کا مطلب بیسے کہتم نے خلطی کی ایک قول کے مطابق اس کا مطلب بیسے کہتم نے خلطی کی ایک قول کے مطابق اس کا مطلب بیسے کہتم اداجہ عنہ ظہر میں تہدیل کا مطلب بیسے کہتم اداجہ عنہ ظہر میں تہدیل ہو گیا اور ایک قول کے مطابق اس کا مطلب بیسے کہتم اداجہ عنہ ظہر میں تہدیل ہو گیا اور ایک قول کے مطابق اس کا مطلب بیسے کہتم اداجہ عنہ طہر میں تہدیل ہو گیا اور ایک قول کے مطابق اس کا محدود مطلب ہے۔

1078 - وَعنهُ رَضِيَ البِلَّهُ عَمُهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَكَلَّمت يَوْم الْجُمُعَة فَقَدُ لغوت وَالغِيت يَغْنِيُ وَالْإِمَام يَخْطَب . وَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحة

وه الله حصرت الوبريره في فين أكرم مَن النيام كاليفر مان فقل كرت بن :

"اگرتم نے جمعہ کے دن کلام کیا تو تم نے لغور کت کی اور ضائع کر دیا (راوی کہتے ہیں:) لینی جب امام خطبہ دے رہاہو'۔ بدروایت امام ابن خزیمہ نے اپنی 'مجعے'' میں نقل کی ہے۔

1077 - وَرُوِى عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من تكلم يَوْم الْجُمُعَة وَالْإِمَام يَخُطِب فَهُوَ كَمثل الْحمار يحمل أسفارا وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ أنصت لَيْسَ لَهُ جُمُعَة

رَوَاهُ آحُمد وَالْبَزَّارِ وَالطَّبَرَانِيّ

الله حضرت عبدالله بن عباس الإسروايت كرتي بي اكرم مَنْ يَنْ الرم مَنْ يَنْ الرم مَنْ يَنْ الرم مَنْ الله الماري

'' جو خص جمعہ کے دن کلام کرئے جبکہ امام اس وقت خطبہ دیے رہا ہوئتو اس کی مثال اس گدیھے کی طرح ہے'جس نے اپنے اوپر ہوچھ لا داہوا ہوا در جو خص اس سے بیہ کہے بتم خاموش ہوجا وُ اِتو اس کا جمعہ بیس ہوتا''۔

يدردايت امام احمرامام بزاراورامام طبراني فقل كي يه-

1078 - وَعَنْ آبِي بِن كَعْبُ وَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَآ يَوُم الْجُمُعَة تَبَارَك وَهُو قَائِم يذكر بأيام الله وَآبُو ذَر يغمز آبِي بِن كَعْب فَقَالَ مَتى أنزلت هٰذِهِ الشُّورَة إنِّي لم أسمعها إلَى الال وَاشُورَة فَاللَّمَ السُّورَة فَلَمْ تُحبرنِي فَقَالَ آبِي لَيْسَ لَكُ من وَاشَارَ إلَيْهِ أَن اسْكُتْ فَلَمَّ انصرفوا قَالَ مَالَتك مَتى أنزلت هٰذِهِ الشُّورَة فَلَمْ تُحبرنِي فَقَالَ آبِي لَيْسَ لَكُ من صَالاتك الْيَوْم إلَّا مَا لغوت فَذهب آبُو ذَر إلى رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاخْبِرهُ بِالَّذِي قَالَ آ مَى فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاخْبِرهُ بِالَّذِي قَالَ آ مَى فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ صدق أبي . رَوَاهُ ابْن مَاجَه بِإِسْنَادٍ حسن

ل اللهِ صلى الله على الله على الله عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال دخلت المسجد يوم المُحمُعَة وَالنّبِي وروسه بين حريد رق عليه وَسَلَمَ يَخُطِب فَجَلَست قَرِيبًا من آبِي بن كَعْب فَقَرَا النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُورَةَ بَرَاءَة صىنى الله عليه وسلم والمساورة قال فتجهمنى وَلَمْ يكلمنى ثُمَّ مكثت سَاعَة ثُمَّ سَالته فتجهمنى وَلَمْ معسب رہی سی سی روز الله فتجهمنی وَلَمْ یکلمنی فَلَمَّا صلی النّبی صَلّی اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ قلت لابی يد الله على الله على الله على الله عن صَلاتك إلا مَا لغوت فَذَهَبت إلَى النّبي صَلّى اللهُ عَلَيْدِ مَسَاكتك فتسجه متنى وَلَمْ تكلمني قَالَ آبِي مَا لَك من صَلاتك إلّا مَا لغوت فَذَهَبت إلَى النّبي صَلّى اللّهُ عَلَيْدِ وسَلَّمَ فَقُلُتُ يَا نَبِي اللَّهِ كنت بِجنبِ آبِي وَانت تقُرًا بَرَاءَة فَسَالته مَني نزلت هلهِ والسورة فتجهمني وَلَمُ رسسم الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُ مِن صَلَاتُكُ إِلَّا مَا لَغُوت قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صدق أبى قَوْلِهِ فتجهمني مَعْنَاهُ قطب وَجهه وَعَبس وَنظر إلَى نظر الْمُغْضب الْمُنكر

و الله الله الله بن كعب مَنْ مُنْ الله بين كعب مِنْ مُنْ الله عنه اكرم مُنَّا أَنْهُمُ الله عنه كالله وستاكي الله وستاكي آب من الله تعالى كے ايام كاذكر كميا تو حصرت ابوذ رغفاري إلى تنزية حضرت الى بن كعب الله تعالى كو شهو كا دية بوئ دريافت ہ ۔ کیا بیسورت کب نازل ہوئی ہے؟ بیتو میں نے ابھی تک نبیس ٹی تھی حضرت ابن بن کعب «النظشے انہیں اشارہ کیا کہ آپ خاموش ر ہیں ، جب بید حضرات نماز پڑھ کرفارغ ہوئے تو حضرت ابوذ رغفاری ٹائٹڈنے کہا: میں نے آپ سے دریافت کیا تھا کہ بیرورت کب نازل ہوئی ہے؟ تو آپ نے جھے بتایا نہیں تو حضرت الی بن کعب طاقتانے کہا: آج کے دن آپ کی نماز میں سے صرف وہ حرکت ہے جولغومر کت نے آپ کی ہے حضرت ابو ذر مفاری جائز نبی اکرم مَلَّاتِیْ کی خدمت میں عاضر ہوئے اور آپ مُلَائِلُم کواس بارے میں بتایا 'جوحضرت الی بن کعب بنائن نے ان سے کہا تھا 'تو نبی اکرم مُنَافِیٰ نے فرمایا: أبی نے تھیک کہا ہے۔

بدروایت امام!بن ماجد نے حسن سند کے ساتھ اللّ کی ہے بدروایت امام ابن خزیمہ نے ایل ' مصحح'' میں حضرت ابوذ رغف ری بالتلاكي واليستان كي معده بيان كرتي بين:

" جمعہ کے دن میں مسجد میں داخل ہوا میں اکرم مظافیظ اس وقت خطبہ وے رہے متھ میں حضرت الی بن کعب خافیز کے پاس بیٹھ عمیا' نبی اکرم ملافیز منصوره براکت کی تلادت شروع کی تو میں نے حضرت ابی بن کعب بڑاٹڑ سے دریا فت کی نبیرسورت کب نازل ہوئیا ہے' توانہوں نے <u>مجھے گھور</u>کردیکھااورانہوں نے میرے ساتھ بات چیت نہیں کی' پھرتھوڑی دیرگزری' پھر میں نے انہیں یہی سوال کمیا' توانبوں نے پھر بھے گھور کردیکھا' اور پھر جھے **کوئی جواب بی**ں دیا' پھرتھوڑی دیرگزری' پھر میں نے اُن سے یہی سوال کیا تو انہوں نے مجھے گھور کرد یکھااور میرے ساتھ بات نہیں کی جب نبی اکرم مائٹیٹائے نمازادا کرلی تو میں نے حضرت الی ڈٹاٹٹا سے دریوفت کی میں نے آپ سے سوال کیا تھا اور آپ نے مجھے گھور کرد کھھا اور جھے کوئی جواب تہیں دیا؟ و حضرت الی بڑگڑنے کہا' سپ کا حصہ آپ کی اس نماز میں مصرف وہ حرکت ہے جولغوح کت آپ نے کی ہے' (حضرت ابوذ رغفاری دُرُنڈ بیان کر تے ہیں.) تو میں نبی ، کرم ملاقیق کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے عرض کی :اے اللہ کے نبی! میں حصرت کی طابع کے بہو میں موجودتها "ب سل تقيم سوره أبرأت كى تلاوت كرر ب يقطيل في إن بدريافت كميانديسورت كب مازب بوكى بي و نهول في

مجھے کھور کر دیکھااور انہوں نے میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی مجر بعد میں انہوں نے کہا: کہ آپ کاس نماز میں حصہ صرف وہ انفور کت ہے جو آپ نے کی ہے تو تی اکرم ٹاکٹی انے فرمایا: اُنی نے ٹھیک کہاہے۔

متن کے الفاظ ف' تسجھ مسنسی ''اس کا مطلب بیہ ہے کہ انہوں نے اپنی چبرے پرنا گواری کا تاثر ڈالا اور تیوری چڑھالی اور میری طرف الی نظروں سے دیکھا' جو تا راض مخص کی نظریں ہوتی ہیں۔

1079 - وَعَنُ آبِى اللَّرُدَاءِ وَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ جلس وَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا على الْمِنْبَرِ فَخَطَبِ النَّاسِ وَتلا آيَة وَإلَيْ جَنْبَى آبِي بن كَعُب فَقُلْتُ لَهُ يَا آبِي وَمَتى أنولت هنذِهِ الْآيَة

قَالَ قَالِي أَن يَكُلَمني ثُمَّ مَالَته فَآمِي أَن يَكُلَمني حَتَّى نَوْلَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فَقَالَ آبِي مَا لَكُ مِن جمعتك إلَّا مَا لغيت فَلَمَّا انْصَرف رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ جِنْته فَآخِرَته فَقُلْتُ آى رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ جِنْته فَآخِرَته فَقُلْتُ آى رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ اللهُ عَلَى رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَلَلْهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَلَهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مَا لَهُ عَلَى اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَلْهُ وَاللهُ اللهُ وَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَاهُ وَلَهُ اللهُ وَلَاهُ وَلَهُ اللهُ وَلَاهُ اللهُ وَلَاهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَلَاهُ وَلَهُ اللهُولُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

الله علی الله المار الاورداو التنامیان کرتے بین ایک دن نی اکرم خاتف منبر پرتشریف فرما ہوکا لوگوں کو خطبہ دے دہ ہے آپ خاتف نے ایک آیت الاوت کی میرے پہلو بیل حفرت ابی بن کعب خاتف موجود سے بیل ان ہے کہا: اے الی ایسا میت کہا ان کے خات کے خورت ابودرداء میں تنا کہ جی بین اتو حضرت ابی بن کا بنانے نے میرے ساتھ کوئی بات جیت نہیں کی بیس نے پھران ہے سوال کیا پھرانہوں نے میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی جب نی اکرم خاتف میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی جب نی اکرم خاتف میرے ساتھ کوئی بات بین اکرم خاتف کی جہ جب نی اکرم خاتف کی میرے نہلو میں حضر ہوا میں نے عرض کی نیار سول اللہ! آپ نے ایک آیت تلاوت کی میرے نہلو میں حضر ہوا ہیں نے ای میں کہا ہے کہا ایک ایک آیت تلاوت کی میرے ساتھ بت کرنے سے کمی میں خود مین میرے ساتھ بت کرنے سے الکارکردیا پھر جب آپ منبرے نیچا تر نے وحضر ست الی ٹائٹ نے کہا: میرے اس جمد میں میرا صرف وہ خوجرکت ہے جو میں الکارکردیا پھر جب آپ منبرے نیچا تر نے وحضر ست الی ٹائٹ نے کہا: میرے اس جمد میں میرا صرف وہ خوجرکت ہے جو میں الکارکردیا پھر جب آپ منبرے نی اگرم خاتو خاموش رہو کہا تا کہا تو کو اس کو کلام کرتے ہوئے کن رہے رہو تو خاموش رہو کہا تا۔

بیر دوایت امام احمد نے حرب بن قیس کی حضرت ابودر داء ڈائٹڈ کے حوالے سے نقل کر دہ روایت کے طور برغل کی ہے ۔ دانا حرب بن قیس نے حضرت ابودر داء ڈائٹڈ سے ماع نہیں کیا ہے۔

1080 - وَرُوىَ عَن جَابِر رَضِىَ اللّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ سعد بِى آبِي وَقَاصِ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ لرحل لا حُمَعَة لَك فَفَالَ السّبِى صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَم يَا سعد قَالَ لانه كَانَ يَتَكَلَّم وَانت تخطب فَقَالَ السّبِى صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَم يَا سعد قَالَ لانه كَانَ يَتَكَلَّم وَانت تخطب فَقَالَ السّبِى صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَم يَا سعد وَوَاهُ أَبُو يعلى وَالْمَزَّار

۔ اکرم مُلاَیِّز نے دریافت کیا: اے سعد!وہ کیوں؟ انہوں نے عرض کی: کیونکہ جب آپ خطبہ دے رہے تھے تو بیاس دوران کلام کررہاتھا'تو نبی اکرم مِلاَیُز نے ارشادفر مایا: سعد نے تھیک کہا ہے۔

یدروایت امام ابویعلیٰ اورامام بزار نے قتل کی ہے۔

1081 - وَعَنُ جَابِسِ اَيُضًا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دخل عبد الله بن مَسْعُوْد رَضِى اللَّهُ عَنْهُ الْمَسْجِد وَالنَّبِي صَـلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخطب فَجَلَسَ إلى جنب آبِي بن كَعْب فَسَالَهُ عَنْ شَيْءٍ اَوْ كَلَمه بِشَيْءٍ فَلَمُّ يود عَلَيْهِ اَبِي فَظن ابْن مَسْعُوْد آنَهَا موجدة فَلَمَّا انْفَتَلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صَلاته

فَالَ ابُن مَسْعُود يَا آبِي مَا مَنعكِ آن ترِد عَلَى قَالَ إِنَّكَ لَم تحضر مَعنا الْجُمُعَة

رَوَاهُ ٱبُو يعلى بِإِسْنَادِ جَيِّدٍ وَّابْن حَبَان فِي صَحِيْحه

وقت خطبدد سارے بین دھڑت جابر النظام اللہ دائی مرتب مفرت عبداللہ بن مسعود النظام ہور میں داخل ہوئے ابی اکا اللہ علی مرتب مفرت عبداللہ النظام کی الم من اللہ النظام کی الم من النظام کی جارے بیں دیا مارے بین دیا اللہ بین کوب النظام کی تو حضرت اُبی طائع النظام کی جواب نہیں دیا مفرت عبداللہ بن مسعود دائلہ کو اندازہ ہوگیا کہ وہ ناداخس جین جب نی اکرم خالی النظام کی ارخ ما کرفارغ ہوئے کو حضرت عبداللہ بن مسعود دائلہ کو اندازہ ہوگیا کہ وہ ناداخس جین جب نی اکرم خالی النظام کی از می ہوئے کو حضرت عبداللہ بن مسعود دائلہ کو اندازہ ہوگیا کہ وہ ناداخس جواب کون نیس دیا جو حضرت الی دائلہ النظام کی اندازہ ہوگیا کہ وہ ناداخس جواب کون نیس دیا جو حضرت الی دائلہ نے کہا: آپ ہمارے ساتھ جمعہ کی نہ زیم شرکب نہیں ہوئے جین حضرت عبداللہ دائلہ میں معود دائلہ کہ اندازہ کو اندازہ کی خدمت میں کیا تھا جب آپ مارٹی اکرم خالی کی خدمت میں کیا تھا جب آب مارٹی کہا ہے اندازہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ مارٹی کہا ہے ان نے تھی کہا ہے تھی کہ کے تھی کی کی کی تو تھی کے تھی کہا ہے تھی کہا ہے تھی کہا کہ کی کی کہا ہے تھی کی کہ

بدروایت امام ابویعلیٰ نے عمر وسند کے ساتھ فال کی ہے اور امام ابن حیان نے اپنی وصیح، میں فال کی ہے۔

1082 - وَعَنْ عَبِّدِ اللَّهِ بُنِ مَسِّعُوْد رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَفَى لَغُوا أَن تَقُول لصاحبك أنصت إذا خرح الإمَام فِى الْجُمُعَة رَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ فِى الْكَبِيْرِ مَوْقُوْفًا بِإِسْنَادٍ صَحِيْح وَتقدم فِى حَدِيثٍ عَلَى الْمَرُفُوع الإمَام فِى الْجُمُعَة رَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ فِى الْكَبِيْرِ مَوْقُوْفًا بِإِسْنَادٍ صَحِيْح وَتقدم فِى حَدِيثٍ عَلَى الْمَرُفُوع وَمَن قَالَ يَوْم الْجُمُعَة لَصَاحِبه أنصت فَقَدُ لَغَا وَمَنَ إِلَّا فَلَيْسَ لَهُ فِى جمعته تِلْكَ شَيْءٍ

ﷺ حضرت عبداللہ بریں مسعود ہڑا تھؤ ماتے ہیں: لغوتر کت ہونے کے لئے اتنائی کافی ہے کہ امام کے جمعہ کے لئے آجانے کے بعدتم اپنے ساتھی ہے میہ کہددو: کہتم خاموش ہوجاؤ''۔

یہ روایت امام طبرانی نے مجم کبیر میں صحیح سند کے ساتھ ''موقوف'' روایت کے طور پُنقل کی ہے' اس سے پہلے حضرت ، علی ڈنٹاز کے حوالے نے 'مرفوع''حدیث گزر چکی ہے: '' جوخص جمعہ کے دن اپنے ساتھی سے میہ کہے : کہتم خاموثن ہوجاؤ' تو اس نے لغور کت کی 'اور جوخص لغور کت کر ہے اس کااس جمعہ میں ہے کوئی حصر بین ہوتا''۔

1083 - وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمُوو بن الْعَاصِ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولُ اللّهُ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مِن اغْتَسَل يَوْم الْجُمُعَة وَمَسَّ من طيب المَراته إن كَانَ لَهَا وَلِيس من صَالِح ثِيَابِهِ ثُمَّ لَم يتخط رِقَاب النّاس وَلَمْ يلغ عِنْد الموعظة كَانَ كَفَارَة لما بَيْنَهُمَا وَمَنْ لَغَا وتخطى رِقَابِ النّاس كَانَت لَهُ ظهرا

رَوَاهُ أَبُوْ ذَاؤُد وَابُسَ خُرَيْسَة فِي صَسِحِيْحِهِ من دِوَايَةٍ عَمُرو بن شُعَيْب عَنْ آبِيْهِ عَن عبد الله بن عَمُرو وَرَوَاهُ ابُن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ من حَدِيْثٍ آبِي هُرَيْرَة بِنَحْوِهِ وَتقدم

الله الله عفرت عبدالله بن مروبن العاص الأفيز الرم مَنْ المَيْرَا كاية رمان قل كرتے بين ا

'' جوشن جعہ کے دان مسل کرے اورا پنی بیوی کے پاس موجود خوشبولگائے'اگراس کے پاس موجود ہواور عمدہ لہاس پہنے اور پھروہ اوگوں کی گرد میں نہ پھلانے 'اوروعظ کے وقت کو کی افوحر کت نہ کرے' توبیہ جعداُن دونوں (جمعوں) کے درمیان کے ( گناہوں کا) کفارہ بن جاتا ہے'اور جوشن افوحر کت کرتا ہے'اور کوکوں کا گرد نیس بھلانگیا ہے' توبیٹماز اس کے لئے' ظہر کی ٹماز ہوتی ہے''۔

بیروایت امام ابودا و دینے امام ابن تزیمہ نے اپنی و صحیح "میں عمر د بن شعیب ان کے دالد کے حوالے سے مصرت عبداللہ بن عمر د رفاظناسے لفل کر دوروایت کے طور پر نفل کی ہے اسے امام ابن تزیمہ نے اپنی در صحیح "میں مصرت ابو ہریرہ دانظ سے منقول حدیث کے طور پر بھی نفل کیا ہے 'جواس دوایت کی مانند ہے اور پہلے گزر بھی ہے۔

1084 - وَعنهُ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحضر الْجُمُعَة ثَلَاثَة نفر فَرجل حضرها بِلدُعَاء فَهُوَ رجل دَعَا الله إِنْ شَاءَ اعطَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنعه وَرجل حضرها بِلدُعَاء فَهُوَ رجل دَعَا الله إِنْ شَاءَ اعطَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنعه وَرجل حضرها بانصات وسكوت وَلَمْ ينخط رَقَبَة مُسُلِم وَلَمْ يؤذ اَحَدًا فَهِي كَفَّارَة اِلَى الْجُمُعَة الَّتِي تَلِيهَا وَزِيَادَة لَلاَثَة آيَّام وَذَلِكَ اَن الله يَقُولُ (من جَاءَ بِالْحَسَنَة فَلهُ عشر اَمَثَالَهَا) الاَضْم 106

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابُن خُرَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ وَتقدم فِي حَدِيْثٍ عَليّ

فَمَنُ دِمَا مِنَ الإِمَّامِ فأنصت واستمع وَلَمْ يلغ كَانَ لَهُ كَفِلانِ مِنِ الْآجِرِ الْحَلِيثِتْ

الله عفرت عبدالله بن عمروبن العاص التلودوايت كرتي بي اكرم مَنْ يَوْالم في الرم مَنْ الله عندالله بن عمروبن العاص التلودوايت كرتي بين الرم مَنْ الله بن عمروبن العاص التلودوايت كرتي بين الرم مَنْ الله بن عمروبن العاص التلودوايت

''جمعہ میں تین تم کے لوگ عاضر ہوتے ہیں ایک وہ مخص ہوتا ہے' جولفوز کت کے ساتھ جمعہ میں تر یک ہوتا ہے و جمعہ میں اس کا حصہ بیر کت بی ہوتی ہے' ایک وہ مخص ہے' جو دعا کے ساتھ اس میں تر یک ہوتا ہے' توبید وہ مخص ہے' جس نے ابند تی لی سے دع کی' گرایند تع لی ج ہے گا' تو اُسے عطا کر دے گا اور اگر چاہے گا' تو عطا نہیں کرے گا اور ایک وہ مخص ہے' جون سوتی' سکوت ک سرتھ اس میں تر یک ہوتا ہے' کی مسلمان کی گرون نہیں بھلانگا ہے' کی کو تکلیف نہیں بہنچا تا ہے' توبید جمعہ اس کے بعد و سے جمعہ ورمز ید تین دن کے ( گن ہوں کا ) کفارہ بن جاتا ہے' کیونکہ القد تعالیٰ نے بیاد شاوفر مایا ہے "جوفص ایک نیکی کرتا ہے اتو اسے اس کا دس گنا (اجروثواب) ملے گا"۔ یہ روایت اہام ابوداؤد نے نیٹل کی ہے 'امام ابن خزیمہ نے اپنی" سیجے" میں نقل کی ہے' اس سے پہلے میہ حدیث حضرت علی بڑنڈ کے حوالے سے گزر چکی ہے:

یں رہے۔ '' جونص امام کے قریب رہے اور خاموش رہے اور خورے (خطبہ)سنے اور کو کی لغو ترکمت نہ کرے کو اسے اجر کے دوجھے ملتر ہیں '' الحدیث یہ

## 4- التَّرُهِيب من ترك الْجُمُعَة لغير عذر

### باب: کسی عذر کے بغیر جمعہ ترک کرنے سے متعلق تربیبی روایات

1085 - عَنِ الْهِنِ مَسُعُوُد رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ آنَّ النَّبِى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقُوم يتخلفون عَن الْجُمُعَة لقد هَمَمُت آن آمُر رجلا يُصَلِّى بِالنَّاسِ ثُمَّ أحرق على رجال يتخلفون عَن الْجُمُعَة بُيُوتهم

رَوَاهُ مُسْلِم وَالْحَاكِم بِإِمَّنَادٍ على شَرطهمَا وَتقدم فِي بَابِ الْحمام حَدِيْثُ آبِي سعيد وَفِيْه وَمَنُ كَانَ يُؤمن بِاللّهِ وَالْدَوْمِ اللّه عَنهُ وَاللّه غَنهُ وَاللّه غَنهُ وَاللّه غَنهُ وَاللّه غَنهُ وَاللّه غَنهُ وَاللّه غَنِي عَنْهَا بلهو أَوْ تِجَارَة اسْتغنى الله عَنهُ وَاللّه غَنِي يُومِن بِاللّهِ عَنهُ وَاللّه غَنهُ وَاللّه غَنهُ وَالله غَنهُ وَاللّه عَنهُ وَالله عَنهُ وَاللّه عَنهُ وَاللّه عَنهُ وَاللّه عَنهُ وَاللّهُ عَنهُ وَاللهُ عَنهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَا

ی وہ حضرت عبداللہ بن مسعود بڑن نزیبان کرتے ہیں: نبی اکرم مؤتیزانے اُن اُوگوں کے بارے میں فرمایا 'جو جمعہ میں شریک نہیں ہوئے منتظ کہ میں نے یہ آرزوکی کہ ہیں کسی شخص کو یہ بدایت کروں کہ وہ اوگوں کونماز پڑھائے 'اور پھر میں ان اوگوں سمیت 'اُن کے گھر جل دوں 'جو جمعہ ہیں شریک نہیں ہوئے ہیں''۔

لائق حمد ہے"۔

بدروایت امام طبرانی نے قال کی ہے۔

1086 - وَعَنُ آبِي هُرَيُوة وَابُن عمر رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُم آنَهُمَا سمعا رَسُولُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ على أغرَاد منبره لينتهين اقوام عَن ودعهم الْجُمُعَات آوُ ليختمن الله على قُلُوْبهم ثُمَّ لَيَكُونن من الغافلين رَوّاهُ مُسْلِم وَابْنُ مَاجَةً وَغَيْرِهمًا

قَوْلِه و دعهم النجُمُعَات هُوَ بِفَتْح الُوَاو وَسُكُون الدَّال آى تَوكهم الْجُمُعَات وَرَواهُ ابْن خُزَيْمَة بِلَفُظ تَركهم من حَدِيْثٍ آبِى هُرَيْرَة وَآبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِى

ﷺ حضرت ابو ہریرہ ڈاکٹزاور حضرت عبداللہ بن عمر جائٹن بیان کرتے ہیں: ان دونوں حضرات نے اس اکرم مالیجانے کواپی منہر کالکڑیوں پر بیدارشا دفر ماتے ہوئے ستاہے: منہر کالکڑیوں پر بیدارشا دفر ماتے ہوئے ستاہے:

''یا تولوگ جمعہ ترک کرنے سے ہازآ جا کمیں گئے یا پھراللہ تعالی ان کے دلول پرمبر نگادے گا'اور پھروہ لوگ غافلوں میں سے بوجہ کمیں گئے''۔

بدروایت امام سلم امام ابن ماجداورد گرحضرات نفل کا ہے۔

متن کے القاظ' 'و دعھیم المجمعات' میں وُپرز برئے اور ُ دُسا کن ہے اس سے مرادان لوگوں کا جمعہ ترک کرنا ہے۔ امام ابن خزیمہ نے بیردابت 'تسر کھیم'' کے الفاظ کے ساتھ' حضرت ابو ہر برہ دُن تُذَاور حضرت ابوسعید خدری جائنڈ سے منقول حدیث کے طور پرنقل کی ہے۔

1087 - وَعَنْ أَبِي الْجَعْد الضمرى وَكَانَت لَهُ صُحْبَة رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه.

رَوَاهُ آحُمد وَابُوْ دَاؤُد وَالنَّسَانِي وَالتِّرْمِذِي وَحسنه وَابْنُ مَاجَةَ وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان فِي صَعِيْحَيْهِمَا وَالْحَاكِم وَقَالَ صَعِيْح عَلَى شَرَّطٍ مُّسْلِم

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِابُنِ خُرِيْمَة وَابُن حَبَانَ مَن ترك الْجُمُعَة ثَلَاثًا من غير علر فَهُوَ مُنَافِق وَفِيْ رِوَايَةٍ دكرهَا رِزِين وَلَيُسَت فِي الْأُصُول فَقَدُ برىء من الله

آبُو الْجَعُد اسْمه أدرع وَقِيلً جُنَادَة وَذكر الْكَرَابِيسِي أَن اسْمه عمر بن آبِي بكر وَقَالَ اليِّرْمِذِي سَالت مُحَمَّدًا يَعْنِي البُخَارِي عَن اسْم آبِي الْجَعُد فَلَمْ يعرفهُ

ﷺ حضرت ابوالجعد ضمر کی ٹائٹؤ 'جنہیں صحافی رسول ہونے کا شرف حاصل ہے'وہ نبی اکرم مٹائٹے کا یہ فر مان نقل کرتے بیل '' جو تھی جمعہ کو کم تر بچھتے ہوئے' تین جمعے چھوڑ دے گا'اللہ تعالیٰ اُس کے دل پرمہر لگادے گا''۔

سیروریت اوم احمدُ المام البوداؤدُ المام تسانی اورامام ترفدی نے نقل کی ہے ُ امام ترفدی نے اسے حسن قرار دیاہے اسے اور ماہن اجہ نے عل کیا ہے ٔ امام ابن خریمہ ٔ امام ابن حبان نے اپنی اپنی ''فیجے'' میں نقل کیاہے ٔ امام عاکم نے بھی اسے قل کیا ہے اور میہ



فر مایا ہے: بیامام سلم کی شرط کے مطابق سی ہے۔

امام این خزیمه اورامام این حبال کی ایک روایت میں بدالفاظ میں:

'' جو فخص کسی عذر کے بغیر' تین جمعے ترک کرے گا' وہ منافق ہوگا''۔

ايك اورروايت بحيرزين في ذكركيا باوروه روايت اصول مين بين بالم من بيالفاظ مين:

"و و الله تعالى ما لتعلق بهوجائے گا" -

حضرت ابوالجعد بنی نؤ کا نام 'اورع'' ہے اورا کی۔ قول کے مطابق'' جنادہ' ہے کراہیں نے بیہ بات ذکر کی ہے ان کانام'' عمر بن ابو بکر'' ہے۔

۔ امام ترندی بیان کرتے ہیں: میں نے امام محمد (لینٹی امام بخاری) سے حضرت ابوالبعد ڈلٹنڈ کے نام کے ہارے میں دریافت کیا' تووہ اس سے واقف نہیں ہتھے۔

1088 - وَعَنُ آبِى فَتَادَة رَضِى اللّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولُ اللّه صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من توك الْجُمْعَة فكون مَرَّات من غير ضَرُوْرَة طبع الله على قلبه . رُوَاهُ آخِعد بِإِسْنَادٍ حَسَنٌ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح الْإِسْنَاد ﴿ وَ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح الْإِسْنَاد عَلَى اللّه على قلبه . رُوَاهُ آخِعد بِإِسْنَادٍ حَسَنٌ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح الْإِسْنَاد هَوَّاتُ مِن عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا لَيْهُ عَلَيْهُ كَارِهُ مِانْ فَلَ كَرِيْدٍ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح الْإِسْنَاد عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ صَحِيْح الْإِسْنَادُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَالًا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْلُ مِ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْ

" جو خص کسی ضرورت کے بغیر تنمین مرتبہ جمعہ ترک کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل پرمہر لگادے گا"۔

بدردایت امام احد فے حسن سند کے ساتھ نقل کی ہے امام حاکم نے بھی نقل کی ہے دوفرماتے ہیں: بدسند سے اعتبار سے مجع.

. 1089 - وَعَنُ أُسَامَة رَضِى اللّٰهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من ترك ثَلَاث جمعات من غير عذر كتب من الْمُنَافِقين ـ رَوَاهُ الطَّبَوَانِيّ فِي الْكَبِيْر من رِوَايَةٍ جَابِر الْجعُفِيّ وَله شَوَاهِد

ا الله الله المنظر وايت كرت بن اكرم مَلَيْنَ من ارشاوفر ما يات:

" جو مخص کسی عذر کے بغیر متین جمعے ترک کرے گا اس کا نام متافقین میں نوٹ کرلیا جائے گا"۔

بدردابیت ا، م طبر انی نے جم کبیر میں جابر جھی کی نقل کردہ روایت کے طور پرنقل کی ہے اوراس کے شواہد موجود ہیں۔

1090 - وَعَنُ كَعُب بِنِ مَالِكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ عَنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لينتهين اقوام يَسْمَعُونَ الداء يَوْمِ النَّجُمُعَة ثُمَّ لَا يَأْتُونها اَوَ ليطبعن الله على قُلُوبِهم ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِيْرَ

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيْرِ بِإِسُنَادٍ حسن

''جولوگ جمعہ کے دن اذان سنتے ہیں'اور پھر جمعہ کی نماز میں شریک نہیں ہوتے' یا تو وہ لوگ ایس کرنے سے باز '' جا کیں گے یا پھر القد تعالی ان کے دلول پر مہر لگا دے' پھر وہ لوگ غافلوں ہیں ہے ہوجا کمیں گئے''۔ میدروایت امام طبر اتی نے مجم کم بیر میں حسن سند کے ساتھ تقال کی ہے۔ 1091 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلا هَلْ عَسى آحَدُكُمْ اَن يَتَخذ الصبة من الْغنم على رَأْس ميل أوْ ميلين فيتعذر عَلَيْهِ الْكلا فيرتفع ثُمَّ تَجِيْء الْجُمُعَة فَلا يَجِيْء وَلا يشهدها وتجيء الْجُمُعَة فَلا يشهدها حَتَّى يطبع على قلبه

رَوَاهُ ابْن مَاجَه بِإِسْنَادٍ حَسَنٌ وَابْن خُزَيْمَة فِي صَنِعِيْحه

الصبة بِضَمِ الصَّاد الْمُهُملَة وَتَشْدِيد الْبَاء الْمُوَحدَة هِيَ السَّرِيَّة إِمَّا مِن الْخَيل آوُ الْإِبل آوُ الْغنم مَا بَيْنَ الْعِشْرِينَ الْي الثَّلانِينَ تُضَاف إلى مَا كَانَت مِنْهُ وَقِيْلَ هِي مَا بَيْنَ الْعَشْرَة إلَى الْآرْبَعِين ١٤٠٤ حضرت ابوم ريه التَّكُوروايت كرت بين: في اكرم مَنَّاتَيَّ الرَّمَا وَرُمايا ب:

'' خبر دارعنقریب ایسا ہوگا کہ کوئی شخص بکر یوں کا چھوٹا سار پوڑ لے کرا یک یا دومیل کے فاصلے تک جائے گا' وہاں اسے کھاس ''ہیں سے گی' پھر دو پچھاور بلندی پر چلاجائے گا' یہاں تک کہ جمعہ آئے گا' تو دو اس میں شرکت کے لئے نہیں آئے گا' پھرا گلاجمعہ آئے گا تو دو اس میں بھی شریک نہیں ہوگا' یہاں تک کہ اس کے دل پر مہر لگادی جائے گی''۔

بیدوایت امام ابن ماجہ نے حسن سند کے ساتھ نقل کی ہے امام ابن خزیمہ نے اسے اپی ''صحح'' بیں نقل کیا ہے۔ نفظ''الصبۃ'' بیس'ص' پر نبیش' ہے اور 'ب پر'شد' ہے' اس سے مراد ریوڑ ہے' خواہ وہ گھوڑ دن کا ہو'یا اونوں کا ہو'یا بحریوں کا ہو'جوہیں سے لے کرتمیں جالوروں تک کا ہو'اورا ایک قول کے مطابق' بیدس سے لے کرچالیس تک کا ہوگا۔

1092 - وَعَنُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَامَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا يَوْم الْجُمُعَة فَقَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا يَوْم الْجُمُعَة فَقَ الْ عَسى رجل تحضره الْجُمُعَة وَهُوَ على قدر ميل من الْمَدِيْنَةِ فَلَا يحضر الْجُمُعَة ثُمَّ قَالَ فِي النَّالِيَة عَسى الشَّائِية عَسى رجل تحضره الْجُمُعَة وهُو على قدر ميلين من الْمَدِيْنَةِ فَلَا يحضرها وَقَالَ فِي النَّالِيَة عَسى الشَّائِية عَلى قدر ثلاثة آمُيال من الْمَدِيْنَةِ فَلَا يحضر الْجُمُعَة ويطبع الله على قلبه . رَوَاهُ ابُو يعلى بِإِسُنَادٍ لِين بِكُون على قلبه وروى ابن مَاجَه عَنهُ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ مَرْفُوعا مِن ترك الْجُمُعَة ويطبع الله على قلبه وروى ابن مَاجَه عَنهُ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ مَرْفُوعا مِن ترك الْجُمُعَة ثَلَاثًا مِن غير ضَرُورَة طبع الله على قلبه وروى ابن مَاجَه عَنهُ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ مَرْفُوعا مِن ترك الْجُمُعَة ثَلَاثًا مِن غير ضَرُورَة طبع الله على قلبه

ﷺ حضرت جابر بن عبداللہ اللہ علیہ اللہ عبد کا دن آئے گا کہ جمد کا دن آئے گا اورا یک فض مدینہ ایک میل کے فاصلے پر بوگا کیان وہ پھر بھی جمد میں شریک بین ہوگا رادی کہتے ہیں: پھر دوسری مرتبہ نی اکرم خائے ارشاد فر ، یا عنقریب ایہ وقت ہوگا کہ جمعہ کا دن آئے گا اورا یک فخص مدینہ منورہ سے دومیل کے فاصلے پر ہوگا اور وہ اس میں شریک بیں ہوگا کہ ایسا ہوگا کہ وہ فض مدینہ منورہ سے تین میل کے فاصلے پر ہوگا اور جمعہ میں شریک نہیں ہوگا کہ وہ فض مدینہ منورہ سے تین میل کے فاصلے پر ہوگا اور جمعہ میں شریک نہیں ہوگا کہ وہ فض مدینہ منورہ سے تین میل کے فاصلے پر ہوگا اور جمعہ میں شریک نہیں ہوگا تو اللہ تعالی اس کے دل بر میر لگا دے گا '

یه روایت اوم ابویعنلی نے کمزورسند کے ساتھ نقل کی ہے امام این ماجہ نے ریدوایت حضرت جابر جائٹڑ کے حوالے سے عمد ہ سند کے ساتھ'' مرفوع'' حدیث کے طور پرنقل کی ہے (جس کے الفاظ بید ہیں :) '' جو خص کی ضرورت کے بغیر' تین جمعے ترک کرے گا'اللہ تعالیٰ اس کے ول پر مہر لگادے گا''۔ 1093 - وَرُوِى عَن جَابِر رَضِى اللهُ عَنهُ اَيُضًا قَالَ حَطَبنَا رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا اَيهَا النَّاس تُوبُوا إِلَى الله قبل آن تَمُوتُوا وَبَادرُوُا بِالْآعَمَالِ الصَّالِحَة قبل آن تَشْغَلُوا وصلوا الَّذِي بَيْنكُمْ وَبَيْن ربكُمْ بِكُنْرَة ذكر كُمْ لَهُ وَكَثرٌ ق الصَّدَقَة فِي السِّرْ وَالْعَلانِيَة تُرُزَقُوا وَتنصرُوا وَتجبرُوا وَاعْلَمُوا آن الله الترض عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَي شَهْرى هَلَا مِن عَامى هذَا إلى يَوْم الْقِيَامَة فَمَن الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ لَهُ شَمله وَلا بَارِك تَركهَا فِي حَياتِي آوُ بعدِى وَله إمّام عَادل آوُ جَائِر المُتِخْفَاقًا بِهَا وجحودا بِهَا فَلَا جمع الله لَهُ شَمله وَلا بَارِك لَهُ فَي أَمره آلا وَلا صَوْم لَهُ آلا وَلا بر لَهُ حَتَى يَتُوْب فَمَنْ نَابَ لللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى الله عَنْهُ عَلَيْهِ الله عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّه عَنْهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

رَوَاهُ ابْن مّا بَحَه وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْآوْسَطِ من حَدِيْتٍ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِي أخصر مِنْهُ ﴿ وَهِ وَهِ حَصْرت جابر جَلِيْزَبِيان كرتے ہِين: ايك مرتبه نِي اكرم مَنْ آيَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ ال

''اے لوگوااللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مرنے سے پہلے تو ہر کواور نیک اعمال کی طرف جلدی کر کواس سے پہلیکہ تم مشغول ہوجا و'ا ہے اورا ہے پروردگار کے درمیان' اس (پروردگار) کا بکٹر ت ذکر کر کے تعلق قائم کر وُاور خفیہ اورا علائے طور پرضد قہ کر کے تعلق قائم کر وُتمہیں رزق و یاجائے گا' تمہار کی مدولی جائے گئتہا راساتھ و یاجائے گا' تم لوگ یہ بات جان لوا کہ اللہ تعی لی نے' تم پر جمعہ فرض قرار دیا ہے' جو میری جگہ پر گھڑ ہے ہوئے کے درمیان جل آئے کے دن جل اس مہینے جس' اس سال میں ہوا ہے' اور یہ قیامت کے دن تک رہے گا' جو خص میری زندگی میں' یا میرے بعد جمعہ کوترک کرے گا' اوراس وقت کوئی عادل' یا ظالم حکمران موجود ہواوروہ خص جمعہ کو کہ تر سمجھے گا اوراس کا انکار کرے گا' تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات اسمئے ٹیس کرے گا اوراس کے معاسے میں' اس کے لئے برکت نہیں رکھے گا ' خبر دار! ایسے خص کی نہ تو کوئی نماز قبول ہوگی' اور نہ بی زکو ڈ ہوگ نہ جی گول ہوگا نہ ہی تو اللہ تعالیٰ اس کی تو بی تول ہوگ نہ ہوگ نہ جو کہ ہوگا نہ ہی کہ وہ تو نہیں کرتا' جو خص تو ہرکے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی تو بی قبول کر لے گا'۔

بیردایت امام ابن ماجہ نے تقل کی ہے'امام طبرانی نے اسے بھم کبیرین عضرت ابوسعید ضدری النقاسے منقول حدیث کے طور پڑاس سے زیادہ مختصر روایت کے طور پڑھل کیا ہے۔

1094 - رَعَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ من ترك الْجُمُعَة ثَلَاث جمع مُتَوَالِيَات فَقَدُ نبذ الإسكام وَرَاء ظهره . رَوَاهُ أَبُوْ يعلى مَوْقُوفًا بِإِسْنَادٍ صَحِيْح

ﷺ حضرت عبدالله بن عباس التنظيميان كرتے ميں: جو تص مسلسل تين جمعے ترك كرے كا وہ اسلام كورس بشت وال دے كا '-بدروایت الام ابویعنی نے سجع سند كے ساتھ "موقوف" روایت كے طور پر تقل كی ہے۔

1095 - رَعَنُ حَارِثَة بن النَّعُمَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ يَتَحد اَحَدُكُهُ السَّائِسَة فَيشُهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهِ السَّائِسَة فَيقُولُ لَو طلبت لسائمتي مَكَانا هُوَ اكلاً من هذا ويتحول وَلا يشْهد إلا الْجُمُعَة فتتعذر عَلَيْهِ سائمته فَيَقُولُ لَو طلبت لسائمتي مَكَانا هُوَ أكلاً من هذا ويتحول وَلا يشْهد الْجُمُعَة وَلا الْجَمَاعَة فيطبع الله على قلبه

رَوَاهُ أَحْدِهُ مَنْ رِوَايَةٍ عَدِه بن عبد الله مولى غفرة وَهُوَ لِللهَ عِنْده وَتقدم حَدِيْثٍ آبِي هُرَيْرَة عِنْد ابْن مَاجَه وَابْن خُزَيْمَة بِمَعْنَاهُ . قَرِّلِهِ أَكْلاً من هاذَا أَى أَكْثِر كُلاً

والكلا بِفَتْحِ الْكَافُ وَاللَّامِ وَفِي آخِرِه همزَة غير ممدودة هُوَ العشب الرطب واليابس

الله الله عضرت حارثه بن تعمال المن وايت كرتے بين: بى اكرم مَالْقَافِم فِي ارشاد فرمايا ہے:

'' کوئی شخص جانور پالنا ہے' وہ با جماعت نماز میں بھی شریک ہوتا ہے' پھراس کے لئے ان چانوروں کوچارہ فراہم کرنامشکل ہوج تا ہے' پھروہ میسوچنا ہے' اگر میں ان جانوروں کے لئے کسی الی جگہ چلا جاؤں' جہاں زیادہ گھاس پھوس ہو' تو بیزیادہ مناسب ہوگا' پھروہ دوسری جگہ چلا جا تا ہے' اور صرف جمعہ کی نماز میں شریک ہوتا ہے' پھراس کے لئے ان جانوروں کی دیکھ بھال اور مشکل ہوجاتی ہے' اوروہ بیہ کہتا ہے: اگر میں ان جانورل کے لئے کسی الی جگہ چلا جاؤں' جہاں اس سے بھی زیادہ چارہ موجود ہو' تو یہ مناسب ہوگا' تو وہ کہیں' اور چلا جا تا ہے' اوروہ جمعہ کی نماز میں بھی شریک نہیں ہوتا' اور دہ با جماعت نماز میں بھی شریک نہیں ہوتا' تو اللہ مناسب ہوگا' تو وہ کہیں' اور چلا جا تا ہے' اوروہ جمعہ کی نماز میں بھی شریک نہیں ہوتا' اور دہ باتھا ہوت کی اور چلا جا تا ہے' اور وہ جماعت نماز میں بھی شریک نہیں ہوتا' تو اللہ تا اس کے دل پر مہراگا دیتا ہے'' ۔ میدروایت امام احمہ نے عربی عبداللہ کی نقل کردہ دوایت کے طور پر نقل کی ہے' جو غفرہ کے آزاد کردہ غدم بیں' امام احمد کے زیک وہ تھے بیں' اس سے بہلے حضرت ابو ہر برہ گانڈا کے حوالے سے منقول صدید گزر پھی ہے' جسے امام ابن ماجہ اورام مائین شرید نے نقل کیا ہے۔

متن کے بیالفاظ' اکلا "اس سے مراذجہاں اس سے زیادہ گھاس ہو کیونکہ لفظ' الکلاء "میں کے پر زبر ہے، 'ل' پر بھی 'زبر ہے اس کے آخر ہیں ایک ہے جومدودہ بیں ہے اس سے مراد گھاس بھوں ہے خواہوہ خشک ہویاتر ہو۔

1098 - وَعَبِنُ مُحَمَّد بِن عبد الرَّحْمَن بن زُرَارَة رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعت عمر وَلَمُ أو رجلا منا به شَبِيهِ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من سِمع النداء يَوُم الْجُمُعَة فَلَمُ يأتها ثُمَّ سَمعه فَلَمْ ياتها ثُمَّ سَمعه فَلَمْ ياتها ثُمَّ سَمعه وَلَمْ ياتها ثُمْ سَمعه وَلَمْ ياتها ثُمْ سَمعه وَلَمْ ياتها ثُمْ سَمعه وَلَمْ يَاتها ثُمْ الله على قلبه وَجعل قلبه قلب مُنافِق . رَوَاهُ الْبَيْهَةِيَ

وروى النِّسْرِمِسَادِى عَسِ ابْسِ عَبَّسَاس آنه سُيْلَ عَن رجل يَصُوم النَّهَار وَيَقُومُ اللَّيُل وَلَا يشْهد الْجَمَاعَة وَلَا الْجُمُعَة قَالَ هُوَ فِي النَّارِ

ﷺ محمد بن عبدالرحمٰن بن زرارہ بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عمر بڑائنؤ کوسنا' میں نے اپنے درمین کوئی ایسافتص نہیں دیکھا' جواُن جیسا ہو'وہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ناٹیٹا نے ارشادفر مایا ہے:

''جوخص جمعہ کے دن (جمعہ کی نماز کے لئے )اؤان سے اوراس میں شریک نہ ہو (پھرا گلے جمعہ کو )وہ اؤان سے اوروہ اس میں شریک نہ ہو (پھراس سے اگلے جمعہ کو )وہ اؤان سے اوراس میں شریک نہ ہو تو اللہ تعالی اس کے دل پر مبرانگا ویتا ہے اوراس کے دل کومنا فن کے دل کی ، نند کر دیتا ہے' ۔ بیدوایت امام بیہ بی نے تقل کی ہے۔

## هم النرغيب والنرهيب (اوّل) كهروك من ٢٥٥ هم ١٥٥٥ هم ١٤٥٥ هم ١٤٥٥

# 5- التَّرْغِيْبِ فِي قِرَاءَ قَ سُوْرَة الْكَهْف وَمَا يذكر مَعهَا لَيْلَة الْجُمُعَة وَيَوْم الْجُمُعَة وَ الْجُمُعَة وَيَوْم الْجُمُعُة وَيَوْم الْجُمُعُة وَيَوْم الْجُمُعُة وَيَوْم الْجُمُعَة وَيَوْم الْجُمُعَة وَيَوْم الْجُمُعُة وَيُولُوم الْجُمُعُة وَيَوْم الْجُمُعُة وَيُوم الْجُمُعُة وَيَوْم الْمُعُمّالِ لَا يَعْلَى اللّهُ اللّهُ مُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ

نیز دب جعد یا جعد کے دن اس سورت کو پڑھنے کے بارے میں جو مجھند کور ہے

الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مِن النُّورِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن قَرَا سُورَة الْكُهُفِي فِي بَوْمِ الْجُهُعَة اَضَاء لَهُ مِن النُّورِ مَا بَيْنَ الجمعتين

رَّوَاهُ النَّسَائِي وَالْبَيْهَقِي مَرَّفُوْعا وَالْحَاكِم مَرْفُوْعا وموقوفا آيَطًا وَقَالَ صَحِيْح الْإِسْنَاد وَرَوَاهُ الدَّارِمِي فِي مُسْنَده مَوْفُوفًا على آبِي سعيد وَلَفَظِهِ قَالَ من قَرَا سُوْرَة الْكَهْف لَيْلَة الْجُمْعَة آضَاء لَهُ من النُّور مَا بَيْنِه وَبَيْنِه الْبَحْمُعَة آضَاء لَهُ من النُّور مَا بَيْنِه وَبَيْنَ الْبَيْتَ الْعَتِيق وَفِي أَسانيدهم كلها إلَّا الْحَاكِم آبُو هَاهم يحيى بن دِبْنَاد الروماني وَالْاَكُمُووُنَ على توفيقه وَبَيْنَ الْبَيْتَ الْعَتِيق وَفِي أَسانيدهم كلها إلَّا الْحَاكِم آبُو هَاهم يحيى بن دِبْنَاد الروماني وَالْاَكُمُووُنَ على توفيقه وَبَيْنَ الْبَيْتَ الْعَتِيق وَفِي إِسْنَاد الْحَاكِم الَّذِي صَحِحهُ نعيم بن حَمَّاد وَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِ وَعَلَى آبِي هَاهُم وَيَقِيمُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

بدروایت امام نسائی اورامام بیبی نے ''مرفوع'' حدیث کے طور ذکر کی ہے اورامام حاکم نے اسے''مرفوع'' اور''موقونی'' دونوں طرح سے نقل کیا ہے اور فرمایا ہے: بیسند کے اعتبار سے سیح ہے امام داری نے اسے اپنی''مسند'' میں حضرت ابوسعید جائٹا پر ''موقوف'' روایت کے طور پرنقل کیا ہے جس کے الفاظ ہیہ ہیں:

''جو شخص شب جمعہ میں سورہ کہف پڑھ لے گا'تواس کے لئے اس کی جگہ ہے لے کر بیت عثیق تک تورروش کردے گا'۔
امام حاکم کے علاوہ اس روایت کی دیگرتمام اسانید میں ابد ہاشم کجی بن دیناررومانی نامی راوی ہے زیادہ تر لوگوں نے اسے تعتہ
قرار دیا ہے اس کی سند کے بقیدراوی ثفتہ میں البند امام حاکم کی وہ سند جے انہوں نے سیح قرار دیا ہے اس میں ایک راوی تیم بن
حماد ہے اس کے بارے میں اوراس ابو ہاشم کے یادے میں کلام آئے آئے گا۔

1098 - رَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَصِى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ من قَرَا سُورَة الْكُهْف فِي يَوْم الْجُمُعَة سَطَعَ لَهُ نور من تَحت قدمه إلى عنان السّمَاء يضىء لَهُ يَوُم الْقِيَامَة وَغفر لَهُ مَا بَيْنَ الجمعتين . رَوَاهُ آبُرُ بَكْرٍ بن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره بِإِسْنَادٍ لَا بَاس بِهِ

الله عفرت عبدالله بن عمر تلك روايت كرتي بين: تي اكرم مَلَيْنَا في الرشاوفر ما يات:

الدُّخان لَيُلَة الْجُمُعَة غفر لَهُ

وَفِي رِوَايَةٍ مِن قَرَا حِمِ الدُّحَانِ فِي لَيْلَة أصبح يسْتَغُفر لَهُ سَبْعُونَ الف ملك

رَوَاهُ الْتِرُمِذِي والأصبهاني وَلَفَظِهِ من صلى بِسُوْرَة الدُّخان فِي لَيُلَة بَات يسْنَغُفر لَهُ سَبُعُوْنَ الف ملك وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِي والأصبهاني اَيُضًا من حَدِيثِثِ آبِي أُمَامَةَ وَلَفَظهمَا قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن قَرَا حِمِ الدُّخانِ فِي لَيُلَة الْجُمُعَة آوُ يَوْمِ الْجُمُعَة بني الله لَهُ بِهَا بَيْنا فِي الْجَنَّة

و معرت ابو ہريره اللظروايت كرتے بيل: ني اكرم مَلَيْنَا إلى ارشادفر مايا ي:

" بوفض فب جمعه من سورة تم الدخان كي تلاوت كرے كا اس كي مغفرت بوجائے كي "-

ا کیاروایت میں بیالفاظ ہیں:'' جو محض رات کے وقت ''حم الدخان'' کی تلاوت کرے گا' تو منع تک ستر ہزار فرشنے اس کے لئے دعائے مغفر ت کرتے رہیں سے''۔

يروايت امام ترقدى اوراميهانى في القل كى باك كى روايت كالفاظرية إلى:

" جو تنصی رات کے وقت سور ؤ دخان کی تلاوت کرے گا'وہ الی حالت میں رات بسر کرے گا کہ ستر ہزار فریشتے اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے رہیں گئے'۔

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن قَرَا الله عَدُ وَالله عَدُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قَرَا سُورَة يس فِي لَيْلَة الْجُهُمَة غفر لَهُ . رَوَاهُ الْاَصْبَهَائِيَّ

انبی کے دوالے سے بیہ بات منقول ہے نبی اکرم نگاتی ارشاد قرمایا ہے: ''جوشی شب جعد بیں سور و کیلین ک تلاوت کرے گا'اس کی مغفرت ہوجائے گی''۔ بیدوایت اصبہانی نے قال کی ہے۔

1101 • وَرُوِى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَا قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قَرَاً النُهورَة الَّتِي يذكر فِيْهَا آل عمرًان بَوْم الْجُمُعَة صلى عَلَيْهِ الله وَمَلائِكَته حَتَّى تغيب الشَّمُس

رَوَّاهُ الطَّبَرَّانِيِّ فِي الْآوُسَطِ وَالْكَبِيْر

الله عن عبدالله بن عباس اللهروايت كرتے بن اي اكرم مَن الله في ارشادفر مايا ي

'' جوخص جمعہ کے دن'اس سورت کی تلاوت کرے گا'جس میں آل عمران کاذکر ہے' توسورج غروب ہونے تک القد تعی لی اوراس کے فرشنے' اس پر رحمت نازل کرتے رہیں گئے''۔ بیدوایت امام طبرانی نے جمجم اوسط اور جم کبیر میں نقل کی ہے۔

ہوں *لے حریت ہ* کی پردست ہوں وسے ویاں ہے۔ حدیث 1101: البیعیم الأوسط للطبرانی - باب العین باب البیع من استہ : معید - حدیث:6267 کہیمیم الکبیر ملطبرانی -من استه عبد الله وما آسند عبدالله بن عباس رحتی الله عنہیا - طاوس عدیث:10797 الترعيب والترهيب (اوّل) (ه المُستَالَاتِ العُستَالَاتِ العُستَالِيَةِ العُستَالِيِّ العُستَالِيِيِّ العُستَالِيِّ العُستَالِيِّ العُستَالِيِّ العُستَالِيِّ العُستَالِيِّ العُستَالِيِّ العُلْمُ الْعُلْمُ العُلْمُ العُلْمُ الْعُلْمُ العُلْمُ الْعُ

## كِتَابُ الصَّدَقَاتِ

# کتاب:صدقات (لیمی زکوۃ) کے بارے میں روایات

التَّرْغِيْب فِي أَدَاءِ الزَّكَاة وتأكيد وُجُوبِهَا

عَنِ ابْنِ عُسَمَرَ رَضِسَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بني الْإسْكُام على خمس شَهَادَة أَنَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَن مُحَمَّدًا عَبِده وَرَسُوله وإقام الصَّلَاة وإيناء الزَّكَاة

وَحِجِ الْبَيِّتِ وَصَوْمٍ رَمَضَان . دَوَاهُ البُعَادِيّ وَمُسْلِمٍ وَّغَيْرِهِمَا

باب: زكوة كى ادا ئيگى سے متعلق ترغيبى روايات اوراس كى فرضيت كى تاكيد

و المرت عبدالله بن عمر بالفاروايت كرت بن اكرم منافيظ في ارشادفر ماياب:

"اسلام کی بنید دیائی چیزوں پر ہے اس بات کی کووہی وینا کہ اللہ تعالیٰ کے غلاوہ اور کوئی معبود تیں ہے حضرت محمد مُلَّالَيْمُ اس کے بندے اوراس کے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکو ۃ اواکرنا اور بیت اللہ کا مج کرنا اور دمضان کے روزے دکھنا "۔

میروایت اوم بنی ری اوام مسلم اور دیگر حضرات نفتل کی ہے۔

1103 - وَعَنْ آبِي هُرَيْرَة وَآبِي سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا مُحَطَبْنَا رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَالَّـٰذِي نَـفسِــى بِيَـدَم ثَلَاث مُوّات ثُمَّ اكب فأكب كل رجل منا يبكي لا يدّْرِي على مَاذَا حلف ثُمَّ رفع رَاسه وَلِيْ وَجِهِهِ الْبُشُرِي فَكَانَتِ آخَبُ اِلْيُنَا مِن حمر النعم

قَىالَ مَا من عبد يُصَلِّي الصَّلُوات الْحمس ويصوم رَمَضَان وَيخوج الزَّكَاة ويجننب الْكَبَائِر السَّبع الّ حديث 1103: صبعبع اببعارى " كتساب الإيسان " بابب قول النبى صلى الله عليه وبلبم : " بنى الإبلام " حديث: 8 صعبع ے مسلم \* کتسامیدالإیستان باہب قول النبی صلی الله علیه وصلم بنی الإسلام علی خسن \* عدیث: 44مبعیح ابن حبان \* کتاب الإيسان' ماب فرص الإيسان - ذكير البيان بأن الإيسان والإسلام اسبان لبعثى واحد عديث: 158 الجامع للترمذق أبواب الإبسيان عن رسور الله صبى الله عليه وسلم " بساب مسا جاء بنى الإسلام على خيس "حديث: 2597السسنن للنسسائى " كتاب الإبسسان وشرائسه على كم بنى الإسلام - حديث:4939السنس النكبرى للهيهتى - كتساب الجسسائسز كتاب الزكاة -حديث:6806مسند أحبد بن حنبل مستدعيد الله بن عبر رضي الله عنهما -حديث:4659مسند العبيدي - أحاريث عبد الله سن عسر من الغطاب رضى الله عنه \* حديث: 679مستد عبد بن حميد " أحساديث ابن عبر \* حديث: 824مسسند ألى بعلى سيوصيني \* مستشد عبسد الله بن عبر \* حريث: 5653السبعجم الأوسط للطيراني \* بساب الألف بساب مين اسبه إبراهيم \* - سيت: 2990السبعجم الكبير للطبرائي - من امنه عبدالله \* وميا أبند عبدالله بن عبر رضي الله عنها - بالع عن ابن عبر حسديث:12982 نسعب الإبسسان للبيهقى - بساب العدليسل عبلى أن الإيسسان والإبسلام على الإطلاق عبارتان عن دبن

\* الله الله الله والمحلّة وقِيلًا لَهُ الدخل بِسَلام الله الله الله الله والله والله والله والله مَاجَة وَالْن خُزَيْمَة وَالْن حِبَان فِي صَحِيْحَيْهِمَا وَالْحَاكِم وَقَالَ صَغِيْحِيْح وَوَاهُ النّسَالِي وَاللّهُظ لَهُ وَالنّ مَاجَةَ وَالْن خُزَيْمَة وَالْن حِبَان فِي صَحِيْحَيْهِمَا وَالْحَاكِم

کی و حضرت ابو ہر رہ وہ التا اور حضرت ابوسعید خدری التا تئی ایاں کرتے ہیں: نبی اکرم مناتی نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا." اس ذرت کی تنم اجس کے دست قدرت میں میری جان ہے کیہ بات آپ تکافیا نے تین مرتبداد شادفر مائی مجرآپ تائین سے سرجھالی ہم میں سے ہرخص نے روتے ہوئے سرجھا دیا تھی کو پیٹیں پہتہ تھا کہ آپ ٹاٹیٹا نے کس بات پر حلف اٹھایا ہے؟ بھرآپ نافظ نے سراٹھ یا تو آپ نافظ کے چیرہ مبارک پرخوش کے آٹار تھے اوریہ چیز ہمارے نزد یک سرخ اونٹ ملنے سے زیادہ ينديد المحل ني اكرم مَالَيْلُمُ فِي ارشا وفر مايا:

ا وبھی بندہ یا بھے نمازیں اداکر نے رمضان کے روزے رکھے ڈکو ۃ اداکرے سات کبیرہ ممنا ہوں سے اجتناب کرے تو اس سے لئے جنت کے تمام دروازے کھول ویے جائیں مے اور اُس سے کہا جائے گا:تم سلامتی سے! ندر داخل ہو جاؤ''۔

بدروایت امام نسائی نے نقبل کی ہے روایت کے بیالفاظ انہی کے نقل کروہ جیں امام ابن ماجہ امام ابن خزیمہ اورامام ابن حبات نے اپن اپل ' میچ' ' میں اسے تقل کیا ہے امام حاکم نے بھی اسے قل کرکے بیکہاہے: بیسند کے اعتبار سے بھے ہے۔

1104 - وَعَـنُ ٱنْـسِ بُـنِ مَـالِكِ رَضِــيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ ٱتَى رجل من تَمِيم رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَـقَالَ يَا رَسُوُلَ اللّٰهِ إِنِّي ذُوْ مَال كئير وَذُوْ اَهْل وَمَال وحاضرة فَانْجُرنِي كَيْفَ أصنع وَ كَيْف أنْفق فَفَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَـحرج الزَّكَاة من مَالك فَإِنَّهَا طهرة تطهرك وتصل أقرباء ك وتعرف حق الْمِسْكِين وَالْجَارِ والسائل . الْحَدِيْثِ رَوَاهُ أَخْمَدُ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْحِ

حاضر ہوا'اس نے عرض کی: بارسول اللہ! میرے پاس بہت سامال ہے اور بال بیج بھی ہیں ایس مجھے بتاہیے کہ میں کیا کروں؟ اور کیسے خرچ کروں؟ نبی اکرم مُن فیل نے فر مایا بتم اسپنے مال کی زکوۃ نکالوا کیونکہ سیالیں یا کیزگی ہے جو جہیں یاک کردے گی اور تم ا ہے رشتہ دار در سے ساتھ صلد حی کروا درتم مسکین پڑوی اور ماسکنے کے دالے کے تن کو پہچانو! '' ... ..الحدیث ۔

بیروایت امام احمد نے قتل کی ہے اس کے رجال سیجے کے رجال ہیں۔

1185 - رَعَنْ آبِي الْلَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حمس من جَاءَ بهي مَمعَ إِيمَان دخل الْجَنَّة من حَافظ على الصَّلَوَات الْخمس على وضوثهن وركوعهن وسحودهن ومواقبتهن وَصَـمَ رَمَضَانِ وَحج الْبَيْتِ إِن اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ مَبِيلًا وَأَعُطَى الزَّكَاةِ طَيبَة بِهَا نَفسه

الحَدِيْثِ رَوَ أُ الطَّبَرَائِي فِي الْكَبِيرِ بِاسْنَادٍ جَيّدٍ وَّتقدم

ا البودرداء بني تؤروايت كرتے ہيں. نبي اكرم مُن اليم في ارشادفر مايا ب:

'' پنچ چیزیں ایسی ہیں جو محص ایمان کے ہمراہ اُنہیں ادا کرے گا'وہ جنت میں داخل ہوگا' جو محص یا نجے نمرزیں ان کے

هي اسرعسد والدرهيد الآل) كيه روي كرام هي ٥٥١ كيه الآل العَلَالِيّان العَلَالَةِ العَلْمَالِيّةِ العَلَالَةِ العَلَالَةِ العَلَالَةِ العَلَالَةِ العَلْمَالَةِ العَلَالَةِ العَلَالَةِ العَلَالَةِ العَلَالَةِ العَلَالِيّةِ العَلَالَةِ العَلَالَةِ العَلْمَالَةِ العَلَالَةِ العَلْمَالِيّةِ العَلْمَالُولِيّةِ العَلْمَالُولِيّةِ العَلْمَالُولِيّةِ العَلْمَالُولِيّةِ العَلْمَالِيّةِ العَلْمَالُولِيّةِ العَلْمَالِيّةِ العَلْمَالِيّةِ العَلْمَالُولِيّةِ العَلْمَالِيّةِ العَلْمَالِيّةِ العَلْمَالِيّةِ العَلْمَالُولِيّةِ العَلْمَالُولِيّةِ العَلْمَالُولِيّةِ العَلْمَالُولِيّةِ العَلْمَالُولُ وضور کوئ مجدد داوقات کے ہمراہ اداکر مے اور دمضال کے روز سے دیکے اور بیت اللہ کا ج کر سے اگر دو ہال تک جاندل استط عت رکمتا ہواورا پی خوتی ہے زکو آزادا کر ہے ( تو اُ سے بیضنیات حاصل ہوگی )" الحدیث۔ یدروایت امام طبرانی نے مجمع کبیر میں عمرہ سند کے ساتھ قال کی ہے جواس سے پہلے گزر چکی ہے۔ يدروبيت، الله عَسَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ كنت مَعَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْمَ فِي مِعْدِ وَمَنْمَ فِي معر على معرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف الله المعرف المعمل المعتلق المعتلة والماعدين من الله المعرف ال

قَـالُ لفـد سَـاكست عَل عَطِلْمِ وَإِنَّهُ ليسير على من يسره الله عَلَيْهِ تعبد الله وَلَا تشوك بِه شَيْنًا وتقيم العُكلاة ونونسى الرَّكَاة ونصوم رَمَضَان وتعج الْبَيْت . السخيديث رَوَاهُ أَخْمِد وَالتِّرْمِدِي وَصَحِعهُ وَالنَّسَانِيّ وَابْنُ مَاحَةً وَيَأْتِي بِتَمَامِهِ فِي الصمت إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى

ا ہم النظام کی اس تھا ہم چل رہے ہے میں نے عرض کی نیارسول اللہ! آپ جھے کسی ایسے عمل کے بارے میں بتاسیے جو مجھے جڑے میں داخل کروادے اور جھے جہنم سے دورکروادے تو نبی اکرم خلائل نے ارشادفر مایا بتم نے ایک بری چیز کے ہارے میں دریافت كياب ليكن بياس كي لئے آسان ب جس كے لئے اللہ تعالى إس كوآسان كردے تم اللہ تعالى كى عبادت كرواتم كى كواس كاشريك ندم مراوا مم نمازاداكروزكوة إداكرورمضان كروز مدكواور بيت الله كاح كرو .....الحديث

بدروایت امام احمر ٔ امام ترندی نے نقل کی ہے امام ترندی نے اسے مح قرار دیا ہے امام نسانی اور امام ابن ماجہ نے بھی اس کونل كياب فاموشى معتلل باب من بيصديث آئي آئي جل رائد كار الله في الرالله في الرالله في الرالله في الرالله

٢١٥٧ - وَعَنُ آبِسَى السَّرَدَاءِ رَضِسَى السَّنَّهُ عَنْ هُ عَنْ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الزَّكَاة فَنعلرة الْإِسْلَامَ . رَوَّاهُ الطَّبَرَانِيَّ فِي الْآوُسَطِ وَالْكَبِيْرِ وَقِيْهُ ابْنِ لَهِيعَةَ وَالْبَيَّهَقِيَّ وَفِيْهُ بَقِيَّةَ بِنِ الْوَلِيدُ

"زكوة اسلام كا" تعطره ( دهير) يا-

بدروایت امام طبرانی نے مجم اوسط اور بھم کبیر میں نقل کی ہے اس کے سند میں ایک راوی ابن انہید ہے اسے امام بہلی نے بھی نقل كيا بي اس كى سند من ايك رادى بقيد بن وليد بي-

1108 - وَعَنْ عَائِشَة رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاث ٱخلف عَلَيْهِنَّ لَا يَسِجْعَلِ الله من لَهُ سهم فِي الْإِسْلام كمن لَا سهم لَهُ وأسهم الْإِسْلام ثَلَاثَة الصَّلَاة وَالصَّوْم وَالزَّكَاة وَلَا يتَوَلَّى اللَّه عبدا فِي الدُّنْيَا فِيولِيه غَيْرِه يَوْم الْقِيَامَة . الحَدِيْثِ رَوَاهُ أَحْمِد بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ

الله سيده عا كشرصد بيقه بن الكرتي بين: ني اكرم من الكرم من المرام من المرادفر ما يا يه :

'' تنین چیزوں کے بارے میں میں میں اٹھاسکتا ہوں (ایک بیہ) کہ جس مخف کا اسلام میں کوئی حصہ ہواُ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس ھجنس کی ما نندنیس بنایا ہے جس کا کوئی حصد نہ ہوا وراسلام کے حصے تین ہیں تماز روز واورز کو قا اور ایسانہیں ہوگا کہ اللہ تعالی ونیا میں

سمى بندے كودوست بنائے اور قيامت كے دن أسے كى اور كے حوالے كردے". ....الحديث.

يدروايت امام احمد في عمد وسند كسل المحمل كي هيد

الله عَلَيْهِ وَسَلَمُ الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ انه قَالَ لمن حوله من أمنه
 اكفلوا لي بست أكفل لكم بِالْجنَّةِ

قلت مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةِ وَالْإَمَانَةِ والفرج والبطن وَاللِّسَان

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْآوُسَطِ بِإِمْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ وَلَه شَوَاهِد كَيْيْرَة

ﷺ حسرت ابوہر رہ دافتر ہیاں کرتے ہیں: نبی اکرم طافی کے اپنے آس پاس موجودا بی امت کے افراد سے فرہایا: تم اوک مجھے چھ باتوں کی صانت دوا میں تہمیں جنت کی منانت دوں گا' (رادی بیان کرتے ہیں:) میں نے عرض کی: یارسول الند! وہ کون میں؟ نبی اکرم طافی نے ارشاد فرمایا: نماز زکو ہ 'امانت 'شرمگاہ' ہیٹ اور زبان''۔

بدروایت امام طبرانی نے مجم اوسط میں ایس سند سے ساتھ نقل کی ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے اوراس روایت کے

شوام بہت سے ہیں۔

الله على الله على الله عنه عنه عنه عنه الله عنه عنه الله عليه وسلم قال الإسلام فمانية اللهم الإسلام المسلام وعن محلة المؤلفة وعن الله عنه والعقوم سهم وحج البيت سهم والآمر بالمعروف سهم والتهى عن المنكر سهم والمجهاد في سبيل الله سهم وقد عاب من لا مهم له

رَّوَاهُ الْبَرَّارِ مَرُّفُوْعا وَفِيَه يزِيْد بن عَطَاءِ الْبَشْكُرِى وَرَوَاهُ أَبُوْ يعلى من حَدِيَّثٍ عَلى مَرُّفُوْعا أَيْضًا وَرُوِى مَوْقُوْقًا على حُذَيْقَة وَهُوَ أصح قَالَه الذَّارُقُطُنِيّ وَغَيْرِه

"اسلام کے آتھ جھے جی اسلام (لینی اسلامی تعلیمات کااعتراف) ایک حصہ ہے نمازایک حصہ ہے زکو ۃ ایک حصہ ہے اسلام کے آتھ جھے جی اسلامی تعلیمات کااعتراف ) ایک حصہ ہے نمازایک حصہ ہے التدکی راہ میں روز ہ ایک حصہ ہے التدکی راہ میں جہاد کرنا ایک حصہ ہے التدکی راہ میں جہاد کرنا ایک حصہ ہے التدکی راہ میں جہاد کرنا ایک حصہ ہے اور دہ مخص رُسوا ہوگیا جس کا (اِن جس ہے) کوئی حصہ نہ ہو'۔

بدروایت امام بزارنے''مرفوع'' حدیث کے طور پرنقل کی ہے'اس میں ایک راوی پزیدین عطاء یشکری ہے'ا ہے امام ابویعلی نے حضرت علی دائین ہے منقول حدیث کے طور پر''مرفوع'' حدیث کے طور پرنقل کیا ہے' یہی روایت حضرت حدیفہ بھی تاریز'موقوف' روایت کے طور پر بھی نقل کی گئی ہے'اور بدروایت زیادہ متعدہے' یہ بات امام دارتطنی اورد گر حضرات نے بیان کی ہے۔

الله وَعَنْ جَابِر رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجَل يَا رَسُولَ اللهِ اَرَايُت إِن أَذَى الرحل زَكَاةَ مَاله فَقَالَ وَسُولُ اللهِ اَرَايُت إِن أَذَى الرحل زَكَاةَ مَاله فَقَالُ وَسُولُ اللهِ اَرَايُهِ اَرَايُت إِن أَذَى الرحل زَكَاةَ مَاله فَقَدْ ذهب عَنهُ شَره . رَوَاهُ الطَّبَرَ انِي فِي الْاَوْسَطِ وَاللَّفُظُ وَاللَّفُظُ لَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن أَدِّى زَكَاةً مَاله فَقَدُ ذهب عَنهُ شَره وَالْمَعَاكِم مُخْتَصِرًا إِذَا أَدِيت زَكَاةً مَالك فَقَدُ أَذَهبت عَنْك شَره لَهُ وَالْمَعَاكِم مُخْتَصِرًا إِذَا أَدِيت زَكَاةً مَالك فَقَدُ أَذَهبت عَنْك شَره

وَقَالَ مَ حِيْحِ الى شرْطِ مُسْلِمٍ

النرغب والنرهب (اوّل) ( هم ١٥٥ هم ٥٥٨ هم ١٥٥ هم ١٥٥ هم ١٠٠٠ والنرهب والنرهب المقادلات

خرابی کوایے آپ سے پر کے کردیتا ہے"۔

سيروايت امام طبراني في مجم اوسط مين نقل كي بئروايت كے الفاظ ان كفل كرده بين اسبعامام ابن خزيمه في الى اصحى، مين اورامام حركم في المسيح تقرروايت كے طور پر تقل كيا ہے ( بي اكرم مُكَاثِيًّا في ارشاد فرمايا ہے: )

"جبتم الين مال كى زكو قاداكردو توثم الينة آب ين أل كثر كوددركردوك،

امام حاتم فرماتے ہیں: سیامام سلم کی شرط کے مطابق سیجے ہے۔

1112 - وَعَنِ الْحِسن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حصنوا آمُوَالكُمْ بِالزَّكَاةِ وداووا مـرضـاكم بِالصَّدَقَةِ واستقبلوا أمواج الْبكاء بِالدُّحَاءِ والتضرع - رَوَاهُ أَبُو دَاؤُد فِي الْمَرَاسِيل وَرُوَاهُ الْعَلَبَرَانِي وَالْبَيْهَةِي وَغَيْرِهمَا عَن جمَاعَة من الصَّحَابَة مَرْفُوْعا مُتَصِلا والمرسل أشبه

''اپنے اموال کوز کؤ ق کے ذریعے محفوظ کر دو اورصد قد کے ذریعے اپنے بیار دل کو دوا دو اور دعا اور کریہ وزاری کے ذریعے آز مائشۇل كى موجول كاسامنا كرۇئ

بدروایت امام ابوداؤدنے دو مراسل میں نقل کی ہے اے امام طرانی امام بیٹی اورد گرحفزات نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کے حوالے ہے" مرفوع" اور متصل حدیث کے طور پرنقل کیا ہے تا ہم اس کا" مرسل "ہونا زیاد و مناسب ہے۔

1113 - وَرُوِى عَن عَلْقَمَة رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ انَهِم آتُوا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ لِنا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن تَمام إسلامكم أَن تُؤَذُّوا زَكَاة امُّوَالكُم . رَوَاهُ الْبَزَّار

اكرم مُنَافِينَ الله المست فرمايا بمهار المام كي يكيل من بديات بعي شامل الم كمم الين اموال كي زكوة اداكرو". میرددایت امام بزار فقل کی ہے۔

1114 - وَعَنِ ابْنِ عُسَمَرَ رَضِى السَّلَهُ عَنْهُمَا إَنَّ رَسُولُ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كل مَال وَإِن كَانَ تَحت سبع أرْضين تُؤَدّى زَكَاته فَلَيْسَ بكنز وكل مَال لَا تُؤدّى زَكَاته وَإِن كَانَ ظَاهرا فَهُو كنز رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْآوْسَطِ مَرْفُوعا وَرَوَاهُ غَيْرِه مَوْقُوفًا على ابْن عَمُرو وَهُوَ الصَّحِيُح

الله عنرت عبدالله بن عمر الله عن اكرم مَنْ الله كار قرمان تقل كرت بين :

" ہر ، ل خواہ وہ سات زمینوں کے بیچی ہوا گرتم اس کی زکو قادا کردو تو وہ کنز شار بیں ہوگا اور ہروہ مال جس کی تم نے زکو ق ادانه کی ہودہ اگر چہ ظاہر ہی کیوں نہ ہووہ کتر شار ہوگا''۔

بدروایت امام طبرانی نے بیم اوسط میں "مرقوع"؛ صدیث کے طور پڑتل کی ہے جبکہ دیگر جھزات نے اسے حضرت عبداملا بن

عر بن موتوف 'روایت کے طور پر آل کیا ہے اور میں ورست ہے۔

الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَنْهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اقِيمُوا الصَّلاة وَآتوا الرَّيَاة وحجوا واعتمروا واستقيموا يستقم بكم

رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الثَّلاثَة وَإِسْنَادِه جيدُ إِنَّ شَاءَ اللَّه تَعَالَى عمرَان الْقطَّان صَدُوق

الله الله معرت عمره بن تؤروات كرتے ميں: ني اكرم مَن يُنام مِن الله فرمايا ،

"نماز قائم كروز كوة اداكروج كروعمره كرواورسيد مصرج تتبهار بساته سيدهار بإجائے گا"

یہ روابت امام طبرانی نے تینوں کتابوں میں نقل کی ہے اس کی سندٹھیک ہے اگرانلد نے جایا ہے عمران القطان نامی را ا مدوق ہے۔

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَ اللهُ عَنَهُ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن اَفَامَ الصَّلاة وَآتِي الزَّكَاة وَحج الْبَيْت وَصَامَ رَمَضَان وقرى الضَّيْف دخل الْجنَّة

رَوَاهُ الطَّبَرَائِي فِي الْكَبِيْرِ وَلَهُ شَوَاهِد

الله الله الله بن عباس بالفروايت كرتي بن أكرم من الأفراف والما المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة

" جو جو خص نماز قائم کریے زکو ۃ اوا کریے بیت اللہ کا حج کرے رمضان کے روز بےرکھے اور مہمان کی مہمان نوازی کرے وہ جنت میں داخل ہوگا''۔

بدروايت امام طبراني في جم كبير من تقل كى بادراس ك شوابرموجوديس -

الله وَرُوِى عَنِ ابْنِ عُسَمَرَ رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من
 كَانَ بُومن بِاللهِ وَرَسُوله فليؤد زَكَاة مَاله وَمَنْ كَانَ يُؤمن بِاللهِ وَرَسُوله فَلْيقل حَقًا اَوْ لِيَسُكُت وَمَنْ كَانَ يُؤمن بِاللهِ وَرَسُوله فَلْيقل حَقًا اَوْ لِيَسُكُت وَمَنْ كَانَ يُؤمن بِاللهِ وَرَسُوله فَلْيكرم ضَيفه . رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيْر
 بِاللهِ وَرَسُوله فَلَيُكرم ضَيفه . رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيْر

الله معرت عبدالله بن عمر بالانابيان كرتے بين: مل نے ني اكرم مَنْ يَامُ كوبيار شادفر ماتے موے ساہے:

''جوض الله تعالی اوراس کے رسول برایمان رکھتا ہوؤہ اسپنے مال اکی زکئے قاوا کرئے ۔ واللہ تخص الله اوراس کے رسول برایمان رکھتا ہوؤوہ جن بات کے با چھر خاموش دہے اور جوشن اللہ تعالی اوراس کے رسول پرایمان رکھتا ہوؤہ اسپنے مہمان کی عزت افزائی کرے''۔ بدروایت امام طبرانی نے جھم کبیر میں تقل کی ہے۔

کی دمت میں موالی انساری انگائی ان کرتے ہیں: ایک فیص نے ہی اکرم مَن اُلی فدمت میں عرض کی: آپ بجھے کی اسلام میں اندین اور میں اور اسلام میں اور اسلام کی کواس کا شریک زختم را دائم کروئم و کو قادا کرواورتم صلامی کواس کا شریک زختم را دائم کروئم و کو قادا کرواورتم صلامی کواس کا شریک زختم را دائم کروئم و کو قادا کرواورتم صلامی کی کواس کا شریک زختم اور کم کا کواس کا شریک زختم کروئم کروئم کروئم کا کو قادا کرواورتم صلامی کی کروئم کروئم کی کروئم کی کروئم کی کروئم کروئم کی کوئم کی کروئم کی کوئم کی کروئم کی کروئم کی کوئم کی کروئم کی کروئم کروئم کی کوئم کی کروئم کی کوئم کی کوئم کروئم کی کوئم کی کوئم کی کروئم کی کوئم کروئم کروئم کروئم کوئم کروئم ک

النر فيد والنر هيد والنر هيد والنام ملم في القرارا ملم في القرارية العامل القرارية العامل القرارية العامل القرارية المام الم القرارية المام الم القرارية المام الم القرارية المام الم القرارية المام المام

بدروانيت امام بخارى اورامام سلم فقل كى ب-

1120 - وَعَنُ عَمُرو بِن مَرَّةُ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رجل مِن فَصَاعة إِلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِلَى شهدت أَن لَا إِلَه إِلَّا اللهُ وَآنَك رَسُولُ اللهُ وَصليت الصَّلَوَات المُحمس وَصمت رَمَضَان وَقَعته وآتيت الزَّكَاة فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن مَاتَ على هٰذَا كَانَ مِن الصديقين وَالشَّهَذَاءِ وَقَعته وآبُن حبَان وَتقدم لَفَظِه فِي الصَّكَة

بیروایت امام بزارنے حسن سند کے ساتھ قل کی ہے اسے امام این ٹزیمہ نے اپنی ''میں نقل کیا ہے'ا،م ابن حبان نے بھی اسے قل کیا ہے اوران کے الفاظ نماز سے متعلق باب میں پہلے گز ریچے ہیں۔

1121 - وَعَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُعَاوِية الغاضرى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ مِن عَبْدِ اللّهِ وَحده وَعلم أَن لَا إِلَه إِلّا الله وَاعْطى زَكَاة مَاله طيبَة بِهَا نَفْسِه رافدة عَلَيْهِ كَلْ عَام وَلَمْ يُعُط الهرمة وَلَا الدرنة وَلَا الْمَرِيضَة وَلَا الشَّرُط الليمة وَللْكِي من وسط أَمُو اللّه له يسألكم حَيره وَلَمْ يَامُو كُمْ بشره

رَوَاهُ أَبُو دُاود . قَوْلِهِ رافدة عَلَيْهِ من الرفد وَهُوَ الْإِعَانَة

وَمَعُنَاهُ اَنه يُعْطَى الزَّكَاة وَنَفَسه تعينه على اَذَائِهَا بطيبها وَعلم حَلِيْنَهَا لَهُ بِالْمَنْعِ وَالشّرط بِفَتْح الشّين الْمُعُجَمَة وَالرَّاء وَهِى الرذيلة من المَال كالمسنة والعجفاء وَنَحْوَهُمَا والدرنة الجرباء

و الله عند الله بن معاويه عاصري والتوروايت كرتيم بن اكرم مَنَا الله عند الشادفر ما ياب:

" تین کام ایسے این جو تحض انہیں کرلے گا وہ ایمان کا ذا اُقدیجے لے گا جو تحض اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور میہ بات جان نے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے اور وہ اپنے مال کی زکو قاتی خوش دلی ہے ہر سال اداکر نے اور دہ کوئی بوڑھا ' فارش زوہ کی بیار جو نور نہ نہ کے علاوہ اور نہ بی گھٹیا تھم کا جانور دے بلکہ تم اپنے مالوں میں سے در میانی تتم کے مال اداکر و کیونکہ اللہ تعالیٰ تم سے سے بہتر مال نہیں مانگرا ' اور نہ بی سب سے یُرے مال کے بارے میں تھم دیتا ہے ' ۔

يدروايت امام ابوداؤد في الماسك الماسك

روایت کے بیالفاظ" رافدۃ علیہ "بیلفظ" رفد" ہے منقول ہے جس کامعنیٰ ہددکرتا ہے اوراس کامفہوم بیہ ہے کہ جب آ دمی زکوۃ اداکرے تواس کانفس اس کی ادائیگل کے لئے اپنی خوش دلی ہے اس کی مدد کر دہا ہوا در ذکوۃ نددیئے براصرار نہ کر رہا ہو۔ لفظ" شرط" میں ش کر زبر ہے اس کے بعد رہے اس سے مراد کھیاتھ کا مال ہے جیسے بوڑھا 'یاکشٹر ا'یا اس تنم کا جانور۔ لفظ" الدرنہ" سے مراد خارش زدہ جانور ہے۔

1122 - وَعَنْ جريسَ بن عبد الله رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَايَعت رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم على إقام الصَّلاة وإيتاء الزَّكَاة والنصح لكل مُسْلِم . رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسْلِمٍ وَّغَبْرِهمَا

اداکرنے اور ہرمسلمان کے لئے خیرخوائی رکھنے کی ہیں۔ میں نے نبی اگرم ناکھی کے دست اقدس پرنماز قائم کرنے 'زکوۃ اداکرنے اور ہرمسلمان کے لئے خیرخوائی رکھنے کی ہیعت کی تھی'۔

بدروایت امام بخاری امام سلم اور دیگر حضرات فیقل کی ہے۔

مدبت 1123 و عبد بن عُمَّير اللَّيْتِي رَضِي اللَّهُ عَنَّهُ عَنَّ آيَدِهِ قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ فِي عدبت 1123 و صعيح البخارى - كتاب الإيسان باب بيان أن الدين النصيحة - حديث: 108 سخرج أبي عوائة - كتاب الإيسان ببان أن الدين النصيحة - حديث: 108 سخرج أبي عوائة - كتاب الإيسان ببان نفى الإيسان عن الذي بعرم هذه الأخلال المستبتة في هذا - حديث: 84 سخيح ابن حيان - كتاب السير باب ببعة الآئة وما يستحب للإمام أخذ البيعة من الناس على بتراشط معلومة حديث: 4615 من الدارى - ومن كتاب اليوع باب : في النصيحة - حديث: 2497 البعامع للترمنى أبواب البر والعلة عن رسول الله صلى الله عليه وملم - باب ما حاء في السيمة أحديث: 1897 السنين المنسائي - كتاب البيعة أبواب البر والعالم عن رسول الله عليه وملم - اب ما حاء في السيمة أحديث: 1897 السنين الكسائي - كتاب البيعة على قراق الشرك للبيهةي " كتاب البيعة على العبار عاما المناد ما المنبد ما حديث: 1898 المنسن - حديث: 1318 المنسن عبد الله البيعة على أمان مديث تحرير من عبد الله البيعة على العبار مدين الأواب المناد الكونيين ومن حديث تحرير من عبد الله البيلة عنه حديث: 1897 السعم اللاعراني - باب الأولى البيل العبار من الله عله المبيد العبيدي - أحديث المعيدي - أحديث الأولى من البه أحد - حديث: 129 السعم الليداني حديث المبيد المبيدي المبير العبراني حديث الله البيلة أحد - حديث: 195 السعم الكبير للطبري - باب الأوسط للطيراني - باب الأولى البيلة أحد - حديث: 195 السعم الكبيد العبران حديث المبيد أحد - حديث: 195 السعم الكبيد المدين حديث المدين عديث المبير عن مديث المبير عديث المبير من مديث المبير عديث المبير المبير المدين المبير عديث المبير عديث المبير المبير المبير عديد المبير المبير

حجة الوداع إن أولياء الله المصلون ومن يُقيم الصَّلُوات النحمس الَّيتي كتبهن الله عَلَيْه ويصوم (مَطَان ويحتسب صَوْمه ويؤتي الزَّكَاة محتسبا طيبة بها نفسه ويجتنب الْكَبَائِر الَّتِي نهى الله عَنْها فَقَالَ رجل من أَصْحَابِه يَا رَسُولَ اللهِ وَكم الْكَبَائِر قَالَ تسع أعظمهن الإشراك بِاللهِ وَقتل الْمُؤْمِن بِغَيْر حق والفرار من المَزَّحُف وَقدَل المُؤْمِن بِغَيْر حق والفرار من المَزَّحُف وَقدَل المُهُومِن المُسلِمِين وَالفرار من المَزَّحُف وَقدَل المُسلِمِين وَالسَمِ وَأكل الرَّبَا وعقوق الوالدين المُسلِمين وَالفرار من المَرْحَف وقد المَوات والفرار من المُسلِمين وَالمُعتَكُلال المُنتِينَ الْمُسلِمين وَالمُعتَكُلال المُنتِينَ الْمُعتَد وَالفرار من المُسلِمين وَالمُعتَكلال الْبَيْتِ الْمَعتِينَ الْمُعتِينَ السَّمَ احِيَاء وأمواتا لَا يَمُوت رجل لم يعْمل هَوْلاءِ الْكَبَائِر وَيُقِيم الصَّلَاة ويؤتى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فِي بحبوحة جنَّة أَبُوابِهَا مصاريع الذَّهَب

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيْرِ وَرُوَاتِه ثِقَاتٍ وَفِيْ بَعْضُهُمْ كَلام وَعند أَبِي ذَاؤُد بعضه بحبوحة الْجَنَّة بِضَمِ الباء بن الموحدتين وبحاء بن مهملتين هُوَ وَسُطَهَا

الله الله عبيد بن عمير ليتي السين والدكاميه بيان تقل كرتے بين: جمة الوداع كے موقع بر بني اكرم مؤافقا في سيار شادفر مايا:

''بے شک اندتعالیٰ کے دوست' نمازی ہوتے ہیں وہ خص جو پانچ نمازیں قائم کرتا ہے' جوالقد تعالیٰ نے اس پرفرض قراردی
ہیں اور رمض نے کے روزہ رکھتا ہے' اورائی کبیرہ گنا ہول سے اجتناب کرتا ہے' جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے' بی اگرم ظانین کے حاتھ زکو ۃ ادا کرتا ہے' اورائی کبیرہ گنا ہول سے اجتناب کرتا ہے' جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے' بی اکرم ظانین کے اس سے ہوا اسلام طانین کے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوں میں سے ہوا اسلام سے منازہ کرتا اور میدان جنگ سے راہ فرارافتیار کرتا 'اور پاک دامن سے مورت پرزٹا کا الزام لگانا' اور چادو کرتا' اور پلیم کا مال کھانا اور سود کھانا اور سلمان والدین کی نافر مانی کرتا اور بیت اللہ الحرام کی ہورت پرزٹا کا الزام لگانا' اور جادو کرتا' اور پلیم کا مال کھانا اور سود کھانا اور سے کیرہ گناہ ہیں ) جو خص ایس حدت میں مرے کہ اسلام کے اس کھی جو زندگی ہیں' اور موت (ہر حال ہیں) تمہارا قبلہ ہے' (بیسب کبیرہ گناہ ہیں) جو خص ایس حدت میں مرے کہ اس کے ان کمیرہ گنا ہوں ہیں سے کوئی کام نہ کیا ہودہ فرائی اور کہا ہوئو کو وہ جنت کے درمیان میں' مطرت مجمد شائین کا ساتھ ہوگان جس راجنت ) کے درواز وں کی جو کھٹ سونے سے بی ہوئی ہوگی'۔

بیرردایت اوم طبرانی نے بھم کبیر میں نقل کی ہے اس کے تمام راوی ثقتہ میں اس کے بعض راویوں کے بارے میں کلام کیا گیا ہے اہام ابوداؤد نے اس کا مجھ حصہ نقل کیا ہے۔

"معبوسة المجنة" بين دونب برايش بالوردون بين السعم ادجنت كادرمياني حصه

1124 - رَعَنُ آبِى هُرَيْرَة رَضِى اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إذا أدّيت الزَّكَاة فَقَدُ قضيت مَا عَلَيْك وَمَنْ جمع مَالا حَرَامًا ثُمَّ تصدق بِهِ لم يكن لَهُ فِيْهِ أجر وَكَانَ إصره عَلَيْهِ

رَوَاهُ ابْن حُزَيْمَة وَابْن حِبَان فِي صَحِيْحَيْهِمَا وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح الْإِسْنَاد

الله الله عفرت الوجريره والنائز الرم سَالِينَا كار مِ مَانَقِلَ كار فرمان قل كرتي بين:

"جب تم زکوۃ اداکردؤتو تم نے اپنے ذمہ لازم ادائیگ کردی اور جوشض مال کوترام طور پرجع کرتا ہے اور پھراے صدقہ کرتا ہے تو اسے اس میں کوئی اجزئیں ملے گا اور اس کا گناہ اس کے ذمہ ہوگا"۔

15 0

پیردایت امام ابن خزیمہ اورامام ابن حبان نے اپنی اپن 'صحیح'' میں نقل کی ہے' امام حاکم نے بھی اسے نقل کیا ہے وہ فرماتے میں: پیسند کے اعتبار سے مجھے ہے۔

قَالَ ثُمَّ أَى قَالَ الزَّكَاة . رَوَاهُ الطَّيْرَانِيِّ فِي الْكَبِيْرِ بِاسْنَادٍ لَا بَأْسِ بِهِ

قَىالَ السمسملي وَتقدم فِي كتاب الصَّلاة اَحَادِيُّتْ تَدل لهِنذَا الْبَابُ وَتَأْتِيُ اَحَادِيْثُ أحر فِي كتاب الصَّوْم وَالْحج إِنْ شَاءً اللّٰه تَعَالٰي

کی کا در بن میش بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود بڑنٹو کے پاس ایک غلام تھا جوقر آن پاک دیکھ کر پڑھا کرتا تھا ایک مرتبدان کے پاس ان کے پچھٹا گروموجود سے ایک مخض آیا جس کا نام حضر مدتھا وہ بولا: اے ابوعبدالرحس ! اسلام کے درجات بیس کون سا درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ حضرت عبداللہ (ٹائٹو نے جواب دیا: نماز اس نے دریافت کیا: پھرکون ساہے؟ آپ نے جواب دیا: زکو قا۔

بدروایت امامطرانی نے جم کبیر میں ایس مند کے ساتھ قل کی ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ا الماء کروانے والے صاحب بیان کرتے ہیں: اس سے پہلے نماز سے تعلق باب میں الیم احادیث گزر چکی ہیں جواس باب پہمی ولالت کرتی ہیں' آ مے روز ہے اور تج سے متعلق باب میں دیگرالی حدیثیں آئیں گی (جواس باب پردلالت کرتی ہول گی) اگراللہ نے جایا۔

### 2 - التَّرُهِيب من منع الزَّكَاة وَمَا جَاءَ فِي زَكَاة الْحلِيّ باب: زكوة ادانه كرنے سے متعلق تربیبی روایات

نیزز بورات کی ذکو ہے بارے میں جو چھمنقول ہے

1126 - عَنْ آبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا من صَاحب ذهب وَلا فَضَّة لا يُؤَدِي مِنْهَا حَقِّهَا إلَّا إذا كَانَ يَوْم الْقِيَامَة صفحت لَهُ صفايح من نَار فاحمى عَلَيْهَا فِي نَار جَهَنَّم وَلا فَضَّة لا يُؤَدِي مِنْهَا حَنْهَا إلَّا إذا كَانَ يَوْم الْقِيَامَة صفحت لَهُ صفايح من نَار فاحمى عَلَيْهَا فِي نَار جَهَنَّم في الله عَنْهُ وَيَكُمْ اللهُ عَنْهُ وَيَهُمْ اللهُ عَنْهُ وَلَمْ اللهُ عَنْهُ وَيُعْمَلُهُ وَيُعْمَلُوهُ كَانَ مِقْدَارِه حمسين الله سنة حَتَى يقُضى بَيْنَ الْعباد فيرى متبيله إمّا إلى الْجَنَة وَإِمَّا إلى النَّار

قيل يَا رَسُولَ اللهِ فَالْإِبلِ قَالَ وَلا صَاحب إِبل لَا يُؤَذِى مِنُهَا حَقْهَا وَمَنْ حَقَّهَا حلبها يَوُم وردهَا إلا إذا كَانَ يَوُم الْفِيَامَة بطح لَهَا بقاع قرقر اوفر مَا كَانَت لا يفقد مِنْهَا فصيلا وَاحِدًا تطوه بأحفافها وتعضه بأفواهها كانَ يَوُم الْفِيَامَة بطح مَنْ بقطح بأخواهها في يَوْم كَانَ مِقْدَاره خمسين ألف سنة حَنَّى يقُضى بَيْسَ العباد فيرى سَبْيده إمَّا إلى النَّار

قبل يَا رَسُولَ اللهِ فَالبِقر وَالَّغَنَم قَالَ وَلَا صَاحِب بِقر وَلَا غَنِم لَا يُؤَدِّى مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْم الْقِيَامَة بِطح لَهَا بِقاع قرقر أو فر مَا كَانَت لَا يفقد مِنْهَا شَيْنًا لَيْسَ مِنْهَا عقصاء وَلَا جلحاء وَلَا عضباء تنطحه بقرونها وتنطؤه بأظلافها كلما مو عَلَيْهِ أولها رد عَلَيْهِ آخرها فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارِه خمسين الف سنة حَتى يقضى بَيْنَ الْعباد فَيرى سَبيله إِمَّا إِلَى الْجَنَّة وَإِمَّا إِلَى النَّار

قيل يَا رَسُولَ اللّهِ فالخيل قَالَ النّجيل ثَلَاثَة هِيَ لرجل وزر وَهِي لرجل ستر وَهِي لرجل أجر فَامَا الّيَّ هِي لَمَهُ وزر فَرجل ربطها رِيَاء وفخوا ونواء لاهل ألاسلام فَهِي لَهُ وزر وَأَمَا الَّيْيُ هِي لَهُ ستو فَرجل ربطها فِي مَسينُل اللّه ثُمّ لم ينس حق الله فِي ظُهُودهَا وَلا رقابها فَهِي لَهُ ستر وَأَمَا الَّيِّي هِي لَهُ أجر فَرجل ربطها فِي سَينُل الله لاهل الإسكام فِي مرج أو روضة فَمَا أكلت من ذلك العرج أو الروضة من شَيء إلّا كتب لهُ عدد من أكلت من ذلك العرج أو الروضة من شَيء إلّا كتب لهُ عدد من أكلت حسنات وكتب له عدد أروائها وأبوالها حسنات وكا تقطع طولها فاستنت شرفا أو شوفين إلّا كتب له عدد آلا والها وأروالها حسنات وكا مربها صاحبها على نهر فَشَوبت مِنهُ وَلا يُويد أن يسقيها إلّا كتب الله تعالى له عدد ما شربت حَسَنات

قيسل يَمَا رَسُولَ اللَّهِ فالحَمر قَالَ مَا أَنزل عَلَى فِي الْحمر إِلَّا عَلِيهِ الْآيَّة الفاذة الجامعة (فَمَنْ يعُمل مِثْقَال ذرة شوا يوه) الزائة

دَوَاهُ البُنَحَادِيّ وَمُسْلِمٍ وَّاللَّفُظ لَهُ وَالنَّسَائِي مُخْتَصرا

و المعرب الوجريه المات المريد المات المرت بين: في اكرم من المات ارشاد فر مايا ب:

درونے یا چاندی کا جوبھی مالک فخص ان کے حق (ایسی زُلُوۃ) کواوائیس کرتا توجب قیامت کاون آئے گا تواس سونے اور چاندی کوکڑوں میں بنا کرجہتم کی آگ کے ذریعے آئیس گرم کیا جائے گا اور پھراس کوڑے کے ذریعے اس فخص کے پہلؤ پیشانی اور پشت کو داغا جائے گا اور پیراس فخص کے بہلؤ پیشانی اور پشت کو داغا جائے گا اور پیراس لورے دن میں ہوتا رہے گا ، جب تک بندوں کے درمیان فیما نہیں ہوتا رہے گا ، جب تک بندوں کے درمیان فیما نہیں ہوتا ہوگا ، جو بات کی بخوی برخت کی طرف جاتا ہوگا ، جب تک بندوں کے درمیان فیما نہیں ہوجاتا اس کے بعدوہ فخص اپنا راستدر کھے گا ، جو یا جنت کی طرف جاتا ہوگا ، عرض کی ٹی نیارسول اللہ ااور فوں کے بارے میں کیا تھم ہے؟ آپ شائی ہوگا ، خور مایا: اور فوں کا حق اور کورے دو ہورے کی طرف جاتا ہوگا ، اور نہیں کرتا ہوگا ، اور ان کوت میں یہ بات شامل ہے کہ جب آئیس بانی پلانے کے لئے لیا جائے گا اور وہ اور خدو ہو لیا جائے گا تو جب قیامت کا دن ہوگا ، تورا کی بات شامل ہے کہ جب آئیس بانی پلانے کے لئے لیا جائے گا اور وہ اور خدو ہورے دیا وہ بڑے ہوگر ، بھاری بھر کم ہوگر تم میں گا اور مند کی ذریع اے دور کی بھر کم ہوگر تم میں گا اور وہ اور خدو ہورا دوبارہ آئے گا ایسان میں کہ کہ کا اور دو جو تھیں کی گا ہورہ کی گا تو دوم او دوبارہ آئے گا ایسان دو میں ہوگا ، جس کی محرک اور کی خور ہور کی ایسان میں ہوگا ، جس کی محرک اور کی ایسان فیمانی ہوگر ، جس کی محرک ہوگر کی گا ہورہ کا میں کی دوم اور دوبارہ آئے گا ایسان میں ہوگر ، جس کی محرک بھی گا ، جو باتا ہوگا ۔ دوم کی تا تا ہوگا ، جب کی بندوں کے دوم اور دوبارہ آئے گا اور دور کی ایسان میں ہوگر ، جس کی محرک ہوگر کی گا ہورہ جو تھی ایسان ہوگا ، جب کی بندوں کے دوم اور دوبارہ آئے گا اور دور کی کا مورک کے گا اور اس دو تھی کی ہوگر کی جب تک بندوں کے دور کی کا کور کی کا کور کی کا مورک کی گا ہورہ کی کورک کے گا ، دور کی کورک کی کا کورک کی کا کورک کورک کی کا کورک کی کا کورک کورک کے کا کورک کی کا کر ک جب تان میں کی گا گا کورک کے کا کورک کی کورک کے دور کی کورک کی کورک کی کورک کے کا کورک کی کورک کورک کے کا کورک کی کورک کے کا کورک کی کورک کے دور کورک کی کورک کے دور کا کی کورک کے کا کورک کے کا کورک کی کورک کے کا کورک کی کورک کے کورک کے کورک کے کورک کے کورک کی کورک کے کا کورک ک

عرض کی کئی: یارسول اللہ! گائے اور بحریاں؟ نبی اکرم نگھ اُنے فر مایا: گائے اور بحریوں کا مالک جو اُن کاحق اوالہیں کرے گا جب قیامت کا دن آئے گا تو اسے ان کے سماھے ایک مطلم میدان میں ڈال دیا جائے گا اوروہ پہلے سے زیادہ موثی تازی ہوں می اوروہ خص ان میں سے کی ایک نہیں ہوگی جو سینگ کے بغیر ہو وہ اسپے سینگوں سے اور وہ خص ان میں سے کوئی ایک نہیں ہوگی جو سینگ کے بغیر ہو وہ اسپے سینگوں سے وزریعے اسے روئدیں گی جب ان میں سے پہلی اس پرسے گزرجائے گی تو دومری دوبارہ اس کے وزریعے اسے روئدیں گی جب ان میں سے پہلی اس پرسے گزرجائے گی تو دومری دوبارہ اس کے پاس آجائے گی ایسان ون میں ہوگا جس کی مقدار پھاس ہزارسال جتنی ہے اور اس وقت تک ہوتارہے گا جب تک بدول کے درمیان فیصلہ نیس ہوجات بھر وہ خص اینا راستہ دیکھے گا جو یا جنت کی طرف جاتا ہوگا 'یا جہنم کی طرف جاتا ہوگا۔

'' جو خص ذرے کے وزن جنتی بھلائی کرے گا'وہ اس کا بدلہ دیکھے لے گا'اور چو خص ذرے کے وزن جنتی برائی کرے گا'وہ اس کا بدلہ و کھے لے گا''۔

ی روایت امام بخاری اورامام سلم نے نقل کی ہے روایت کے بدالفاظ ان کے نقل کردہ ہیں امام نسائی نے بدروایت مخصرطور برنقل کی ہے۔

رَبِي سَاسَ - وَ لِي رَوَايَةٍ لَـلمنسائـي قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا من رجل لَا يُؤَدِّى زَكَاة مَاله إلَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا من رجل لَا يُؤَدِّى زَكَاة مَاله إلَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا من رجل لَا يُؤَدِّى زَكَاة مَاله إلَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا من رجل لَا يُؤَدِّى زَكَاة مَاله إلَّا عَلَيْ مَا أَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا من رجل لَا يُؤَدِّى زَكَاة مَاله إلَّا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا من رجل لَا يُؤَدِّى زَكَاة مَاله إلَّا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا من رجل لَا يُؤَدِّى زَكَاة مَاله إلَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا من رجل لَا يُؤَدِّى زَكَاة مَاله إلَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا من رجل لَا يُؤَدِّى زَكَاة مَاله إلَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا من رجل لَا يُؤَدِّى زَكَاة مَاله إلَّا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا مَن رَجل لَا يُؤَدِّى زَكَاة مَاله إلَّا عُنْهُ مِثْنَا مِنْ يَوْمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا مِن نَارٍ فيكوى بهَا جَبِهته وجنبه وظهره فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارِه حمسين الف سنة حَتَى

الترغبب والنرهبب (ادّل) کیم (کام ۱۲۵) کیم (۱۲۵) کیم (۱۲

و الم منائي كا أيكروايت من سيالفاظ من الرم تلظم في إرشادفر مايا:

رہ دو ہوں آئے گا' تو وہ مال آگ زکو ۃ ادائیں کرے گا' جب وہ قیامت کے دن آئے گا' تو وہ مال آگ سے بناہوا مانے ہوگا' ادراس کے ذریعے اس فخص کی بیشانی 'پہلواور پشت کوداغا جائے گا' یہ ایک ایسے دن میں ہوگا' جس کی مقدار بچاس ہزار مال ہوگی' ادریہاس وقت تک ہوتار ہے گا' جب تک لوگوں کے درمیان فیصلہ نہیں ہوجا تا''۔

﴿ السننت بَسَشُدِيد النَّوْن . آى جرت بِقُوَّة . شرفا بِفَتْح الشين الْمُعْجَمَة وَالرَّاء آى شوطا . وَقِيْلَ نَحُو ميل . والنواء بِكُسُر النَّوْن وبالمد هُوَ المعاداة . والشجاع بِضَم الشين الْمُعْجَمَة وَكسرهَا هُوَ الْحَيَّة وَقِيْلَ الذّكر خَاصَة وَقِيْلَ نوع من الْحَبَّات . والأقرع مِنْهُ الَّذِي ذَهب شعر رَاسه من طول عمره الذّكر خَاصَة وقِيْلَ نوع من الْحَبَّات . والأقرع مِنْهُ الَّذِي ذَهب شعر رَاسه من طول عمره عشرت جابر النَّخَيَان كرت مِن الْحَبَان مَن عَنْ الرَّم مُنَافِيْنِ كويدار ثاوثر مات الاستان الله عمره

"اونٹوں کا جو بھی مالک ان اونٹوں کے بارے میں ان کاحق اوائیس کرے گا توجب وہ اونٹ قیامت کے دن آئیس کے گا تو ان کی تعداد پہنے سے زیادہ ہوگی وہ مالک ان کے سامنے کھے میدان میں بیٹھ جائے گا وہ اپنے پوک کے ذریعے اسے روئدیں گے گا ٹیوں کا جو مالک ان کے بارے میں ان کاحق (یعنی زکوۃ) اوائیس کرے گا تو وہ قیامت کے دن زیادہ موٹی تازی ہوکر آئیس گی اور وہ مالک ان کے بارے میں ان کاحق (یعنی زکوۃ) اوائیس کرے گا تو وہ قیامت کے دن زیادہ موٹی تازی ہوکر آئیس گی اور وہ مالک ان کے سامنے کھے میدان میں بیٹھ جائے گا وہ اپنے سینگوں کے ذریعے اسے ماریں گی اور پاوی کے ذریعے اسے روندیں گی ان میں کوئی الی گائے نہیں ہوگی جس کا سینگ شہوئیا جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو خز ان کا جو ، لک اس کا تی اوائیس کرے گا وہ وہ نیزانہ تیامت کے دن ایک میں تھی میں آئے گا اور وہ اس شخص کے بیچھے جائے گا وہ ابنا منداس کی طرف بڑھائے گا تو وہ آسے پارکر کے گا تم اپنے نزانے طرف بڑھائے گا تو وہ آسے پارکر کے گا تم اپنے نزانے طرف بڑھائے گا تو وہ آسے پارکر کے گا تم اپنے نزانے

, 10g

کو پڑلوا جے تم نے سنجال کر دکھاتھا' کیونکہ میں اس ہے بے نیاز ہول جب وہ دیکھے گا کہ اب اس ہے بیخے کا کوئی چارہ نہیں ہے' تو دہ اپناہاتھ اس کے منہ ڈال دے گا'تو وہ اس کاہاتھ یوں چہائے گا'جیسے اونٹ کوئی چیز چہاتا ہے''۔

بدروایت امام مسلم نے قال کی ہے۔ پیروایت امام

متن کے الفاظ 'الفاع''اس سے مراو چیٹیل میدان ہے' 'القرقر' 'علی دوئی بین ان دونوں پر زیر ہے'اس کے بعد رہ ہے'اس سے مراو چیٹیل ہونا ہے ،' الفلف'' یہ گائیوں اور کر بوں کے پاؤں کے لئے استعال ہوتا ہے جیسے'' حافر' کالفظ گھوڑ ہے کے لئے استعال ہوتا ہے ،' العقصاء'' جس کا سینگ مرا ابوا ہو،' الجلحاء' الحینی جس کا سینگ منہو' العقباء'' یہ خس کے مراقع ہے'اس سے مراد مراد وری ہے' جس کے در سے جانس سے مراد وری ہے' جس کے ذر سے جانور کو با ندھا جاتا ہے' اور ڈپر زیر ہے'اس سے مراد دوری ہے' جس کے ذر سے جانور کو با ندھا جاتا ہے' استعین اور گرا ہے اور ڈپر اجاتا ہے' استعین کے اور ڈپر اجاتا ہے' استعین کو ایوا تا ہے۔' استعین کے اور ایک قول کے مطابق اس سے مراد شیلہ مراد زیرا نے' اس میں ٹن ٹر نریز ہے' اور اس کے بعد کہ کے است مراد ور استین ہے' استعین کو ایوا تا ہے ہی کو ایوا تا ہے' استعین کو ایوا تا ہے' استعین کو ایوا تا ہے' استعین کو ایوا تا ہے' استان کے بعد کر کہ ہے' استان کے مطابق اس سے مراد دائی کو ایوا تا ہے جس کی مراد زیران ہونے کی دجہ ہے' الور کو ایوا تا ہے جس کی مرزیاد ہونے کی دجہ ہے' الور کو کر کی دجہ ہے' الور کو کر اور ایوا کی کو ایوا تا ہے جس کی کو کر باد ہونے کی دجہ ہے' الور کو کر اور ایوا کی کر کر کے بال اور کے ہوں۔

آ 1129 - وَعَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُود رَضِى اللّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَا مِن اَحَد لَا يُزَوِّى زَكَاهَ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِن اَحَد لَا يُزَوِّى زَكَاهَ مَالُ لَهُ يَوْمِ الْقِيَّامَة شجاعا اَقْرع حَتَى يطوق بِهِ عُنُقه ثُمَّ قَرَا علينا النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مصداقه مِن كتاب الله (وَلَا يَحسبن الَّذِيْنَ يَبْحَلُونَ بِمَا آنَاهُم اللّه مِن فَصْله) آل عمرَان اللهَ عَلَيْهِ

رَوَاهُ ابُن مَاجَه وَاللَّفُظ لَهُ وَالنَّسَائِي بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحه

ا الله عند الله بن مسعود الله في اكرم مَن المراع كاليفر مان الله بن مسعود الله في المرم مَن المالي كاليفر مان الله بن مسعود الله في المرام من المنافق كرت إلى:

''جوبھی مخص اپنے مال کی زکوۃ ادائبیں کرے گا'تواس مال کوقیامت کے دن اس مخص کے سامنے سنجے سانپ کی شکل میں بنادیا جائے گااوراس کے گلے میں طوق کے طور پرڈال دیا جائے گا' پھرنی اکرم سَنَّ ﷺ نے اس کے مصداق کے طور پڑ ہمارے سامنے اللہ کی کتاب کی بیآبت تلاوت کی:

''جولوگ اس چیز کے بارے میں بخل کرتے ہیں'جواللہ نتعالیٰ نے انہیں اپنے نصل کے ذریعے عطا کی ہے' وہ ہرگزیہ '' ہولوگ اس چیز کے بارے میں بخل کرتے ہیں'جواللہ نتعالیٰ نے انہیں اپنے نصل کے ذریعے عطا کی ہے' وہ ہرگزیہ

میں سروایت ایام ابن ماجہ نے نقل کی ہے روایت کے بیالفاظ اُنہی کے قتل کردہ بین اسے ایام نسائی نے سجے سند کے ساتھ قتل کیا ہے اور ایام ابن خزیمہ نے اپنی' دصحیح'' میں نقل کیا ہے۔ کیا ہے اور ایام ابن خزیمہ نے اپنی' دصحیح'' میں نقل کیا ہے۔

1130 - وَعَنُ عَـلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن اللّه فرض على اَغُنِيَاء

هي النرغيب والنرهيب (اوّل) ( العُلَالِي العُلَالِي العُلَالِي العُلَالَالِي العُلَالَاتِ العُلَالَاتِ

المُسْلِمِينَ فِي آمُوالْهِم بِقِيلِ اللَّذِي يسع فقراء هم وَلنَّ يجُهد الْفُقَرَاء إذا جَاعُوا وعروا إلَّا بِمَا يصنع اغنياؤهم الإوَإن اللَّه يحاسبه م حسابا شَدِيْدا ويعذبهم عذَابا الِيمًا

رَوَاهُ الطَّبَرَائِي فِي الْآوْسَطِ وَالصَّغِيرِ وَقَالَ تفرد بِهِ ثَابِت بِن مُحَمَّد الزَّاهِد

المن معرت على بن فرروايت كرت بين: في اكرم مَا لَيْنَام في الرم مَا المَيْنَام في الرم المان المراياب:

" بے شک اللہ تعالی نے خوشحال مسلمانوں پڑ اُن کے اموال میں اتن ہی مقدار فرض قرار دی ہے جتنی ان کے غریبوں کے الئے تنجائش ہؤاور جب ان کے غریب لوگ بھو کے ہوں اُور بے لباس ہوں تو وہ ہرگز مشقت کا شکار نہ ہوں اُلہتہ وہ ہوگا جوان کے اغذیاء کرتے ہیں خبر دار! بے شک اللہ تقالی ان سے زبر دست حساب لے گا اور نہیں در دنا کے عذاب دے گا"۔

بدروایت امام طبرانی نے بچم اوسط اور بچم صغیر میں نقل کی ہے دو بیان کرتے ہیں: ثابت بن محدزاہد نامی مخص اس کوقل کرنے مامنفر دہے۔

صافظ کہتے ہیں: ٹابت نامی راوی تقداور صدوق ہے امام بخاری اور دیگر حضرات نے اِس سے روایات نقل کی ہیں اُس روایت کے بقید راویوں میں کوئی حرج نہیں ہے بیر روایت حضرت علی پر''موقوف' روایت کے طور پر بھی نقل کی گئی ہے اور یہی زیادہ موزوں ہے۔

1131 - وَحَنُ مَسْرُوق رَضِى اللّٰهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ عبد اللّٰه آكل الرِّبَا وموكله وشاهداه إذا علماه والواشمة والموكلة وشاهداه إذا علماه والواشمة والممؤتشمة والوى الصَّلَقَة وَالْمُرْتَكُ اعْرَابِيًا بعد الْهِجُرَة منعونون على لِسَان مُحَمَّد صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُم الْقِيَامَة

دَوَاهُ ابْسَ خُسَزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ وَاللَّفُظ لَهُ وَرَوَاهُ اَسُعد وَابُوْ يعلى وَابُن حِبَان فِي صَحِيْحِهِ عَنِ الْحَادِث الْآعُور عَنِ ابْنِ مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . لاوى الصَّلَقَة هُوَ المعاطل بِهَا الْمُمْتَنِع مِن اَدَائِهَا

الله الله المال المرت بن حضرت عبدالله المالية فرات بن المالية الله المالية فرات بن المالية الله المالية المال

''سود کھانے والن'اسے کھلانے والا اس کے دونوں گواہ جبکہ وہ دونوں اس بارے میں جانتے ہوں'جسم کوونے والی ادر کدوانے والی عورت زکوۃ کی ادائیگی سے انکار کرنے والاشخص اور ابجرت کے بعدوایس جلا جانے والا دیہاتی 'ان سب کوحضرت محمد مُنافِیْنَم کی زبانی' قیامت کے دن تک کے لئے ملغون قرار دیا گیاہے''۔

بیروایت امام ابن خزیمہ نے اپنی ''میں نقل کی ہے روایت کے بیرالفاظ ان کے نقل کر دو ہیں اورامام ابن حبان نے اپنی '''میں حارث اعور کے حوالے سے حصرت عبداللہ بن مسعود نگائٹا ہے آل کی ہے۔

' لادى الصدقه''اس مرادزكوة كادائيك ش الله عنه قال كرف والااوراس كى ادائيكى سا نكاركر في والافش بـ ــ الله عنه والأفش بـ ــ المادى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكل الرِّبَا - وروى الْاصْبَهَ الِيِّي عَن عَلَى رَضِي الله عَنهُ قَالَ لعن رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكل الرِّبَا

وموكله وَشَاهده وكاتبه والواشمة والمستوشمة ومانع الصَّدَّقَة والمحلل والمحلل لَّهُ

د کے اسبہ انی نے حضرت علی طافتہ کار بیان تقل کیا ہے: نبی اکرم نگاؤی نے سود کھانے والے اسے کھلانے والے اس کا کواہ بنے والے اسے نوٹ کرنے والے جسم کودنے والی اور گدوانے والی عورت زکو قادانہ کرنے والے حل لہ کرنے والے اور جس کے سنے حال لہ کیا گیا ہے (اِن سب لوکول پر) کعنت کی ہے ''۔

1133 - وَعَنُ آنَسِ رَضِمَ اللَّهُ عَنَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ويل للأغنياء من الْفُقَرَاء يَوْم الْفِيَامَة يَقُولُونَ رَبَنَا ظلمونا حقوقنا الَّتِي فرضت لنا عَلَيْهِمْ فَيَقُولُ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لأدنينكم ولاباعدنهم . ثُمَّ تَلا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَالَّذِيْنَ فِي آمْوَالهم حق مَعْلُوم للسَّائِل والمحروم) المعارج . رَوَاهُ الطَّبَرَانِسَي فِي الصَّغِير والأوسط وَآبُو الشَّبُخ ابن حبّان فِي كتاب النَّوَاب كِكلاهُمَا من رِوَّالَيْهُ الْحَارِث بن النَّعْمَان . قَالَ آبُو حَاتِم لَيْشَ بِقَوى وَقَالَ البُخَارِي مُنكر الحَدِيْث

د عفرت الس الفنزروايت كرت بين: تي اكرم مَنْ الله المراساد قرمايات:

'' خوشحال نوگوں کے لئے تیامت کے دن غریبوں کی طرف سے ہربادی ہوگی وہ کہیں ہے: اے ہمارے پروردگار!انہوں نے ہمارے حقوق کے حوالے سے ہمارے ساتھ زباتی کی جوتو نے ہمارے لئے ان پرلازم قرارد بے بیٹے تواللہ تعالی فرمائے گا: مجھے ہی عزت اور جلال کی شم ہے! یا تو میں تنہیں قریب کرلوں گا' یا تجرانیس دورکر دوں گا' پھرنی اکرم نزا آجیم نے بیآ یت تلاوت کی: '' وولوگ کہ جن کے اموال میں' ما تکنے والے اور محروم محض کے لئے متعین حصہ ہے''۔

بدروایت امام طبرانی نے مجم صغیراور مجم ادسط بین نقل کی ہے ابوشنج بن حبان نے کتاب الثواب بین نقل کی ہے ان دونوں حضرات نے اسے حارث بن نعمان کی نقل کردہ روایت کے طور پڑنل کیا ہے ابوحاتم کہتے ہیں: بدراوی قو ی نہیں ہے امام بخاری

فرماتے ہیں: بیمنکرالحدیث ہے۔

1134 - وَعَنْ آبِي هُرَّيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَ عَلَىّ اَوَّل ثَلَاثَة يَدُخلُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَ عَلَىّ اَوَّل ثَلَاثَة يَدُخلُونَ النَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِيهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفُو عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى وَاللَّهُ وَعَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَيْمُ اللَّهُ وَعَلَى وَاللَّهُ وَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَاهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ

الله عرب الوجريه والتفروايت كرتين: في اكرم الكلفات ارشادفر مايد عن

هديت: 1134: العستدك على الصعيعين للعاكم - كتاب الزكاة عميت: 1366مصنف ابن أبى نبية - كتاب فصل العهاد ما ذكر فى فصل الجهاد والعث عليه - حديث: 1915السنن الكبرى للبيهقى - كتاب الجنائز كتاب الزكاة - باب ما ورد من الوعبد فيسين كنفز مسال زكساة ولم يؤد عميت: 6811كسسند أصبد بين حنبل مسبند أبى هريدة رصى الله عنه - حديث: 9310دسند الطبالسي - أصاديث النبساء ما أمند أبو هريرة - وأبو عسام العكباي حديث: 2679نعب الإبهان للبيهيمةي - التساسع والشلائدون من شعب الإيسمان التساسع والفعسون من نعب الإيسمان وهو باب في حق السادة على -

مديث:8338

كان النرعب والنرهيب (الل) ( 14 ( ( الله المستقات

"میرے سامنے وہ پہلے تین افراد وثیل کیے محنے جو (سب سے پہلے) جنت میں داخل ہوں سے ادروہ پہلے تین افراد پیٹر کے سر سے جو جنت میں داخل ہول گئے جہال تک ان پہلے تین افراد کا تعلق ہے جو جنت میں داخل ہوں سے تو ایک ے برر ہے۔ شبیدتھ'ایک ووغلام تھا'جوا ہے' پر ور دگار کی عبادت ایتھے طریقے سے کرتا ہے'اورا پے آتا کی خیرخواہی بھی کرتا ہے'اورایک وہ تھی بیت و اور عیال دار ہواور مانگنے سے بچتا ہو جہال تک جہنم میں داخل ہونے والے پہلے تنین افراد کاتعیق ہے تو ایک وہ حکمران تحاجومسلط بمواتها' ایک وه خوشحال شخص تها' جوایی مال میں الله کے فن کوادانہیں کرتا تھا' اورا یک متکبرغریب تھا''

یدروایت امام ابن خزیمہ نے اپنی'' میں نقل کی ہے جبکہ امام ابن حبان نے مختلف مقامات پراس کے نکڑے نقل کیے

1135 - وَعَـنُ عَبْـدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أمرنَا بِإقام الصَّلَاة وإيتاء الزَّكَاة وَمَنْ لم يزك فكو صَلاة لَهُ . رَوَاهُ الطَّبَرَ انِي فِي الْكَبِيرِ مَوْقُوفًا هَكَذَا بأسانيد أحدهمًا صَحِيْح والأصبهاني وَفِي رِوَايَةٍ للأصبهاني قَالَ من أقَامَ الصَّلاة وَلَمْ يُؤْت الزَّكَاة فَلَيْسَ بِمُسْلِم يَنْفَعهُ عمله

ادانبیں کرتا اس کی تماز بھی نبیں ہوتی۔

بدروایت ا، مطرانی نے مجم کبیر میں "موقوف" روایت کے طور پراسی طرح نقل کی ہے اس کی دوابناد میں سے ایک میجے ہے اسے اصبهانی نے بھی تقل کیا ہے۔

اصبهانی ک ایک روایت میں بدالفاظ بیں: انہوں نے قرمایا:

'' جو شخص نماز قائم کرےاورز کو ۃ ادانہ کرے تو وہ سلمان شار نبیں ہوگا اس کائمل اسے فا کدہ نبیں وے گا''۔

1136 - وَعَسْ ثَـوُبَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من توك بعده كنوا حيل لَهُ يَـوْمِ الْـقِيَــامَة شُجَاعَ اقرع لَهُ زَبِيبَتَانِ يتبعَهُ فَيَقُولُ من اَنْت فَيَقُولُ اَنا كُنُوك الَّذِي خلفت فلا يزال يتبعهُ حَتْي يلقمه يَدُه فيقضمها ثُمَّ يتبعهُ سَائِر جسده

رَوَاهُ الْبَزَّارِ وَقَالَ إِسْنَادِه حسن وَالطَّبَرَانِيَّ وَابُن خُزَيْمَة وَابُن حبَان فِي صَحِيْحَيُهِمَا

الله الله المرات الوبان الرائية الرم مَنْ الله كار فرمان تقل كرتے إلى:

'' جو تنص اپنے بیچھے خزانہ چھوڑ کر جائے اسے قیامت کے دن ایک منج سانپ کی شکل میں اس مخص کے سامنے لایہ جائے گاجس کی با چھوں کے پیس رودانت ہول گئے وہ اس تخص کے پیچھے جائے گاوہ تخص پو چھے گاتم کون ہو؟ وہ کہے گا میں تہماراوہ خزانہ ہول جوتم اپنے بیچھے مچھوڑ گئے تھے بھروہ خزانہ مسلسل اس مخص کے بیچھے جائے گایہاں تک کہوہ تخص اپناہاتھ اس کے منہ میں ڈاسپ گا تو وہ اس کے باتھ کو چبالے گا پھروہ اس کے بعد اس کے بورے جسم کو بھی نگل لے گا'۔

سدروا بت اوم بزور نفل کی ہے وہ فرماتے ہیں: اس کی سندھن ہے اسے امام طبرانی نے فقل کیا ہے امام ابن فزیمہ اوران م ،ن حبان نے این ٔ این ' بسیح' 'میں نقل کیا ہے۔ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ مُ مَسَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَالْ وَاللهُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن الَّذِي لَا يُؤَذِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن الَّذِي لَا يُؤَذِى لَا يُؤَذِى اللهُ عَلَيْهِ مَاله يَوُم الْفِيَامَة شجاعا أَقرع لَهُ زَبِيتَانِ قَالَ فَيلُزمهُ أَوْ يطوقه يَقُولُ أَنا كَنُوك أَنا كَنُوك وَيَاهُ مَا لا يَعْفِلُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا الرّبِيتَانِ هما الرّبِيتِيتَانِ هما الرّبِيتِيتَانِ هما الرّبِيتِيتَانِ هما الرّبِيتِيتَانِ هما الرّبِيتِيتِيتَانِ هما الرّبِيتِيتَانِ هما الرّبِيتِيتَانِيتَانِ هما الرّبِيتِيتَانِ هما عَلَيْنِيتَانِ السّرِيتَانِيتَانِ السّرِيتِيتَانِ السّرِيتِيتَانِ السّرِيتِيتَانِ السِيتَانِيتَانِ السّرِيتِيتَانِ السّرِيتِيتَانِ السّرِيتِيتَانِ السّرِيتِيتَانِ السّرِيتِيتَانِ السّرِيتِيتَانِ السّرِيتَانِيتَانِيتِيتَانِ السّرِيتِيتِيتَانِ السّرِيتِيتَانِ السّرِيتِيتَانِيتَانِيتَانِيتِيتَانِيتِيتَانِيتِيتَانِيتِيتَانِيتِيتَانِيتِيتِيتَانِيتَانِيتِيتَانِيتُهُ السُمْعِيتَ السّرَائِيتِيتَانِيتَانِيتَانِيتِيتَانِيتِيتَانِيتَانِيتَانِيتِيتَانِيتُهُ السّرَائِيتِيتَانِيتَانِيتِيتِيتَانِيتِيتَانِيتِيتَانِيتِيتَانِيتَانِيتِيتَانِيتِيتَانِيتِيتَانِيتِيتَانِيتِيتَانِيتِيتَانِيتَانِيتِيتَانِيتِيتَانِيتِيتَانِيتِيتَانِيتِيتَانِيتِيتَانِيتَانِيتِيتَانِيتَانِيتَعَانِيتَانِيتَانِيتَانِيتَانِيتُهُ السَائِيتِيتَانِيتَاتِيتَانِيتَانِ

ور حضرت عبدالله بن عمر والبندوايت كرت بين: ني اكرم مَالَيْنِمْ في الرشادفر مايا ب:

لفظ' الذہبیتان ''اس سے مراوبا مجھول کے اندر موجود دودانت بین ایک قول کے مطابق یہ آنکھوں کے اوپر موجود دوسیاہ نقطے بین نفظ' شجاع'' کا مطلب اس سے پہلے گزر چکا ہے۔

" 1138 - وَعَنْ آبِي هُرَيُرَة رَضِي اللّهُ عَنْهُ عَن النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن آثَاهُ الله مَالا فَلَمْ يؤد رَكَاته مِثل لَهُ يَوْم الْفِيَامَة ثُمَّ يَأْخُذ بِلِهْ زِمَتَيْهِ يَعْنِي شدقيه ثُمَّ يَقُولُ لَكَ يَوْم الْفِيَامَة ثُمَّ يَأْخُذ بِلِهْ زِمَتَيْهِ يَعْنِي شدقيه ثُمَّ يَقُولُ أَن مَالكَ آنَا كُنْوَكُ ثُمَّ لَلا هَنِهِ اللّهَ (وَلَا يَحسبن الّذِينَ يَبْحَلُونَ) ال مدرن الْايَة . رَوَاهُ البُخارِي وَالنّسَائِي وَالنّسَائِي

وہ کے حضرت ابو ہر پرہ بڑا تُنڈ می اکرم مُنٹی کی ایفر مان اُقل کرتے ہیں:''جسٹی کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہواوروہ اس کی زکو قا اوانہ کرئے تو اس کے مال کو قیامت کے دن اس کے لئے سانپ کی شکل ہیں بنادیا جائے گا۔ جس کے دورانت ہول کے اسے طوق کے طور پر قیامت کے دن اس شخص کے گلے ہیں ڈال دیا جائے گا بھروہ اپنی یا جھوں کے ذریعے اس شخص کو پکڑے کا در بولے گا: ہم تمہارا مال ہوں میں تہا رافز اند ہول مجر نی انگیز کا نے بیآ بہت تلاوت کی:

"جُولُوكَ بَخْلَ كُرِيْتِ بَيْنُ وَهِ لُوكَ بِمِرَّرِيكُمَانَ شَكَرِينَ "مِيرَوايت الله بَخَارِئُ لِمَا مُسَائُ اورا مُسَلَم سَنَقَل كَ سِهِ - 1139 وَعَنْ عَمَارَة بن حزم رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَربع فرضهن اللّه فِي الْإِسْلَامِ فَي مَنْ جَاءَ بِعَلَاث لم يغنين عَنهُ شَيْنًا حَتَى يَأْتِي بِهِن جَمِيْعًا الصَّلَاة وَالزّكاة وَصِيّام رَمَضَان وَحع النّسَالِم فَي مَنْ جَاءَ بِعَلَاث لم يغنين عَنهُ شَيْنًا حَتَى يَأْتِي بِهِن جَمِيْعًا الصَّلَاة وَالزّكاة وَصِيّام رَمَضَان وَحع النّسَة

رَوَاهُ اَخْمَدُ وَفِی اِسْنَادَهِ ابْنِ لَهِیعَةَ وَرَوَاهُ اَیُضًا عَن نعیم بن ذِیَادَ الْحَضَّوَمِیّ مُرْسلا هی منزت تماره بن تزم بن تُنوُروایت کرتے ہیں: نی اکرم شکی آئی نے ارشاد قرمایا ہے: '' جارچیزیں ہیں' جنہیں اللہ تعالی نے اسملام میں فرض قرار دیا ہے' جوشی ان میں سے تین کوسرا نجام دے گا'تو یہ اس کے کسی کے منہیں آئیں گئی جب تک وہ ان سب کوانجا منہیں دیتا'نماز' ذکو ق'رمضان کے دوزے اور بیت اللہ کا تج''۔

` 4.

وأثير النرغب، والنرهب، (اوّل) (إلى العُلَاقاتِ العُلَاقاتِ العُلَاقاتِ العُلَاقاتِ العُلَاقاتِ العُلاقاتِ العُلاقاتِ

رو سے مرسل روایت کے طور پر بھی نقل کی ہے۔ حوالے سے مرسل روایت کے طور پر بھی نقل کی ہے۔

قَالَ يَا جِبُويْلُ مِن هُؤُلَاءِ قَالَ هُؤُلَاءِ الَّذِيْنَ تَثاقلت رؤوسهم عَن الصَّلَاة ثُمَّ الَى على قوم على ادبارهم رقاع وَعَلَى أقبالهم رقاع يسرحون كَمَا تسرح الْآنُعَام إلَى الضريع والزقوم ورضف جَهَنَم

قَالَ مَا هَاؤُلَاءِ يَا جِبُرِيلَ قَالَ هَوُلَاءِ الَّذِينَ لَا يؤدون صدقات امُوَالِهِم وَمَا ظلمهم الله وَمَا الله بظلام للعبيد. التحديث بطُولِهِ فِي قَصَّة الْإِسُرَاء وَفرض الصَّكاة

رَوَاهُ الْبَزَّادِ عَنِ الرّبيعِ بن أنسِ عَنْ آبِي الْعَالِيَةِ أَوْ غَيْرِه عَنْ آبِي هُرَيْرَةٍ

اس کے بعد طویل حدیث ہے'جوواقعہ معراج اور نماز کی فرضیت کے بارے میں ہے۔ بیردوایت اہ م بزارے رہیج بن انس کے حوالے سے ابوالعالیہ یا شاید کسی اور کے حوالے سے معزرت ابو ہر پر ہو ڈکائٹا ہے تقال کی ہے۔

1141 - وَرُوِى عَنْ اَبِى هُوَيْرَة رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعت من عمر بن الْحطاب وَضِى اللّهُ عَنْهُ حَدِيْنا عَنْ وَسُـوُلُ اللّٰهِ صَدَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا سمعته مِنْهُ وَكتت اكْتَوهم لُزُّوْما لَوَسُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

18 11

عمر قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تلف مَال فِيْ بر وَلا بَحر إِلَّا بِحَبْس الزَّكَاة رَوَاهُ الطَّبَرَانِيْ فِي الْاَوْسَطِ وَهُوَ حَدِيثَتْ غَرِيْبٌ

کی حضرت ابو ہر رہ انگانیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عمر بن خطاب انگانا کو نبی اکرم نگانا کے حوالے سے بیہ بات بیان کرتے ہوئے اکرم نگانا کی کی دیائی نہیں تن حالاتکہ میں سب سے زیادہ نبی اکرم ملانا کے سرتھ بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔ میں اکرم ملانا کی دیائی نہیں تن حالاتکہ میں سب سے زیادہ نبی اکرم ملانا کی دیائی ہے سرتھ رہا کرنا تھا 'حضرت محمر ملائن میان کرتے ہیں: نبی اکرم ملائنا کی ارشاد فرمایا:

وفظى ياسمندر من جوبهى مال صالع بوتاب وه زكوة اداندكرنے كى دجدے بوتا بى -

يروايت الم طبرانى في مجم أوسط مين تقل كى بيئادرىيا يك غريب حديث ب-

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَانِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَانِع الزَّكَاة يَوْم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مَانِع الزَّكَاة يَوْم الله عَلَيْه وَسَلَّان إِلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مَانِع الزَّكَاة يَوْم الله عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَالله عَلَيْه الله عَلَيْه وَالله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَالله الله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه الله عَلَيْهِ وَاللّه الله عَلَيْهِ وَاللّه عَلْمَ الله عَلَيْه وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلْمُ الله عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلْمَ اللّه عَلْم عَلَيْ اللّه عَلْمُ اللّه وَاللّه وَلُهُ اللّه الله عَلَيْهِ وَاللّه وَاللّه عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّه عَلْمَ اللّه وَلْم اللّه وَاللّه واللّه والللللله واللّه واللللّه واللّه واللّه واللّه واللّه واللللله واللللله واللله والللله واللله واللّه واللّه واللّه واللّه والللله واللّه واللّه واللله واللله واللله والللله والله واللله والل اللله والله واللله واللله واللله والله واللللله والله والله واللله والله والل

الله الله الله الك المنظر وايت كرتي بن اكرم مَثَلَقَام في الرم مَثَلَقَام في الرم مَثَلَقَام في الرم المنظم المناوفر ما يا ب

" زكوة ادانه كرنے والا تخص قيامت كون جنم ميں جائے گا"۔

یدروایت امام طبرانی نے مجم مغیر میں سعد بن سنان کے حوالے سے قال کی ہے ایک تول کے مطابق ان کانام سنان بن سعد ہے ان کے حوالے سے بدروایت حضربت انس الخنز سے منقول ہے۔

الطّدَقة آوْ قَالَ الزَّكَاة مَالا إلّا أفسدته . رَوَّاهُ الْبَزَّارِ وَالْبَيْهَةِيّ
 الصّدَقة آوْ قَالَ الزَّكَاة مَالا إلّا أفسدته . رَوَّاهُ الْبَزَّارِ وَالْبَيْهَةِيّ

وَقَالَ الْحَافِظِ وَهَلَدًا الْحَدِيْثِ يَخْتَمَلَ مَعْنِينَ أَحَدَهُمَا أَنَ الصَّلَقَةَ مَا تَركت فِي مَال وَلَمُ تَخْرَج مِنْهُ إِلَّا اَهُلكته . وَيشُهد لهلذَا حَدِيْثٍ عمر الْمُنَقَدَم مَا تلف مَال فِي بَر وَلَا بَحرِ إِلَّا بِحَبْس الزَّكَاة

وَالنَّانِيُ أَنِ الرِجلِ يَانُّونُ الزَّكَاةِ وَهُوَ غَنِيٌّ عَنَّهَا فَيَضَعِهَا مَعَ مَالِه فتهلكه

وَبِهِلْنَا فِسره الاِمَامِ ٱلحَمدُ وَاللَّهُ اَعْلَمُ

''جب بھی صدقہ (راوی کوشک ہے شاید سالفاظ میں: ) زکوۃ کس مال کے ساتھ ملتے میں تواسے خراب کردیے میں''۔ بید دایت امام بزاراورامام بیٹی نے قال کی ہے۔

عافظ فرماتے ہیں: بیر صدیث دومفاجیم کااحمال رکھتی ہے اس میں ایک مفہوم بیہے: جب بھی کسی مال میں سے صدقہ دینے کور کورک کیا جائے اور اس میں سے صدقہ نہ تکالا جائے تو بیر چیز اس مال کو ہلا کت کاشکار کردیتی ہے اور اس کی تائیدوہ روایت کرتی ہے جو دھتر ت عمر بڑاتی کے حوالے ہے گزری ہے۔

" وخشكى ياسمندر مين كولى بهي مال ضاكع نبيس بوتا صرف ال وقت بهوتا بي جب زكوة ادانه كي تي بوا \_

دوسرامفہوم بیہوسکتا ہے: اگر کوئی شخص جوخوشحال ہودو زکوۃ لے کراسے اپنے مال کے ساتھ شامل کردے تو وزکوۃ اس کے

مال کو بھی ہلاک کرویتی ہے۔

امام احد بن منبل في اس كى يمي وضاحت بيان كى بي الله بهتر جانها بيا

و الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهِرت لَهُمُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَاللهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهرت لَهُمُ الصَّكرة فقبلوها وخفيت لَهُمُ الوَّكِكَ هم المُنَافِقُونَ . رَوَاهُ الْبَزَّارِ

والله الله المعربة على المراجة الله المراجة الله المرام مَنْ الله المرام مَنْ الله المرام المالية المرام المرابع المرام المرامة المرام المرابع المرامة المرامة

"میں نے اُن لوگوں کے سامنے نمازکوظاہرکیا توانہوں نے اسے قبول کرایا اور میں نے اُن سے زکوۃ کو پوشیرہ رکھا توانہوں نے اسے کھالیا کیدلوگ منافق ہیں '۔ بیروایت امام بزار نے قل کی ہے۔

1145 - وَعَنُ بُوَيُدَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا منع قوم الزَّكَاة إِلَّا اللهُ عَالَيْهِ وَالْبَيْهَةِيِّ فِي عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْبَيْهَةِيِّ فِي حَدِيْتُ إِلَّا اللَّهُ مَا فَالَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُم الْقطر . وقالَ الْحَاكِم صَحِيْح عَلَى شَرْطٍ مُسَلِمُ

وَرَوَاهُ ابْن مَسَاجَسه وَالْبَرَّار وَالْبَيْهَ قِي مِن حَلِيْتُ ابْن عمر وَلَفظ الْبَيْهِقِي آنَّ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا معشر الْمُهَاجِرِين خِصَال خمس إن ابتليتم بِهن ونزلن بكم أعوذ بِاللهِ آن تدركوهن لم تظهر الْفَاحِشَة فِي قوم قط حَتَّى يعلنوا بها إلَّا فَشَا فيهم الأوجاع الَّتِي لم تكن فِي أسلافهم وَلَمُ ينقصوا الْمِكْيَال وَالْمِينُونَ إِلَّا أَحسُدُوا بِالسِّنِينَ وَشَدَّة الْمُؤْنَة وجور السُّلُطَان وَلَمْ يمنعوا زَكَاة آمُوالهم إلَّا منعُوا القطر من وَالْمِينُونَ اللهُ اللهُ وعهد رَسُوله إلَّا سلط عَلَيْهِمْ عَدو من غَيْرِهِمْ فَيَانُول بعض مَا فِي ايَديهم وَمَا لم تحكم المنهم بِكِتَاب الله إلَّا جعل بأمهم بَيْنهم

ود عرت بريده بالتكروايت كرتي بين: تي اكرم التكيم في ارشادفر مايا ب:

"جب بھی کوئی توم زکوۃ کی ادائیگی ہے انکار کرتی ہے تو اللہ تعالی آئیس قط سالی میں بتلاء کردیتا ہے"۔

بیروایت امام طبرانی نے بھم اوسط میں نقل کی ہے اس کے تمام راوی ثقتہ ہیں اسے امام حاکم اور ا، م بیہی نے بھی نقل کیا ہے تا ہم انہوں نے بیالفاظ تن کیے ہیں:

"جب بھی کوئی توم زکو ق کی ادائیگی سے انکار کرتی ہے تو اللہ تعالی اُن سے بارش کوروک لیتا ہے"۔

امام حاکم بیان کرتے ہیں: میدام مسلم کی شرط کے مطابق سی ہے بہی روایت امام این ماجہ امام براراور امام بیہی نے حضرت عبدالله بن عمر چڑھ سے منقول حدیث کے طور پرنقل کی ہے امام بیہی کی نقل کردوروایت کے الفاظ بیر ہیں

''نی اکرم نوائی اسنے ارشاد فر مایا: اے مہاجرین کے گروہ! پانچ چیزیں ایسی بیں کہ اگرتم ان کی آز ہ کش میں مبتلا ہو جاؤ'اوروہ تم پر نازل ہوجا کیں' تو میں اس بات سے اللہ کی پٹاہ مانگرا ہوں کہ تہمیں اُن کا سامنا کرنا پڑے' جب بھی کسی تو میں فی شی عام ہوجاتی ہے' یہاں تک کہ دہ اعلانہ طور پر فی شی کرنے گلتے ہیں' تو ان کے درمیان تکالیف (بیاریاں) بھیل جاتی ہیں' جو ان سے بہنے وگوں کے درمیان نہیں تھیں' اور جو بھی لوگ ماپنے اور تو لئے میں کی کرتے ہیں' تو ان پر قبط سالی اور شدت اور دکام کی طرف سے ظم وستم مسلط ہوج تا ہے جو بھی لوگ اپنے اموال کی ذکو قادیمتا بند کرتے ہیں تو ان سے بارش روک ٹی جاتی ہے اورا کر جانور نہ ہوں تو ان پر بارش ہی نازل نہ ہوا درجولوگ اللہ کے تام کے عہد کیا اللہ کے رسول کے نام کے عہد کوتو ڑتے ہیں تو ان پر دوس سے تعلق رکھنے والے وشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے وہ ان سے ان کی چیزیں چھین لیتا ہے اور جب بھی حکمر ان اللہ کی کتاب کے مطابق تصفیم ہیں دیتے تو دہلہ تعالی ان کے جھے ان کے درمیان کر دیتا ہے ''۔

1146 - وَعَنِ انْنِ عَبَّاسَ وَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَاللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حمس بِحمُس قبل يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حمس بِحمُس قالَ مَا نقض قوم الْعَهْد إلَّا سلط عَلَيْهِمُ عدوهم وَمَا حكمُوا بِعَيْر مَا أنزل الله إلَّا فَشَا فيهِم الْمَوْتَ وَلَا مَسْعُوا الزَّكَاة إلَّا حبس عَنْهُم النَّات وَلَا طَفَّهُوا الْمِكْيَالُ إلَّا حبس عَنْهُم النَّات وَاحدُوا بِالسِّينِينَ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيْر وَسَنَده قريب من الْحسن وَله شَوَاهِد

''پاٹی چیزیں' پاٹی چیزوں کے حوالے سے ہوتی ہیں' عرض کی گئی: یارسول اللہ! کون ی پاٹی چیزیں' پاٹی چیزوں کے حوالے سے ہوتی ہیں' اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہیں' اس کا دخمن مسلط ہوجا تا ہے' جولوگ اللہ تعالیٰ کے ہوتی ہیں' ان سے کھم کے مطابق فیصلہ بیس کرتے ہیں' ان کے درمیان موت پھیل جاتی ہے' جولوگ ذکوۃ کی ادائیگ سے انکار کرتے ہیں' ان سے بارش ردک کی جاتی ہے' جولوگ نے ہاتی ہے' جولوگ کی جاتی ہے' اورانہیں قیط سالی گرفت میں بارش ردک کی جاتی ہے' جولوگ کی جاتی ہے' اورانہیں قیط سالی گرفت میں لے لیتی ہے''۔

بیروایت امام طبرانی نے بھم کبیر میں نقل کی ہے اس کی سند حسن ہونے کے قریب ہے اور اس کے شواہد موجود ہیں۔ لفظ ''اسنین'' لفظ' سند'' کی جمع ہے اس سے مراد قحط والاسال ہے جس سال زمین میں پیدوار نہیں ہوتی' خواہ بارش ہوئی ہوایا ارش نہ ہوئی ہو۔

1147 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُوْد رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ لَا يكوى رجل بكز فيمس دِرْهَم درهما وَلا دِيْارا بُوسع جلده حَتْى يُوضع كل دِيْنَار وَدِرْهُم على حِدته .

رَوَاهُ الطَّبَرّ الِتِي فِي الْكَبِير مَوْقُوْفًا بِاسْنَادٍ صَحِيت

ﷺ حعرت عبداللہ بن مسعود ﷺ جیں: جب آ دمی کو (قیامت کے دن عذاب کے طور پر ) ہیں کے خزانے کے ذریعے داغ لگایا جائے گا تو ایسانہیں ہوگا کہ کوئی درہم کی درہم یا دینار کے ساتھ مس جورہا ہو بلکہ اس شخص کی جدد کو بڑا کرویا ہوئے گا بیاں تک کہ ہردیناراوردرہم کوالگ سے (اس کی جلد پر )رکھا جائے "۔

بدروایت امام طبرانی نے مجم کبیر میں "موتوف" روایت کے طور پریج سندے ساتھ لل کی ہے۔

1148 - وَعنهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَدُهُ قَالَ من كسب طيبا خبثه منع الزَّكَاة وَمَنْ كسب حيثا له تطيبه الرَّكَاة رَوَاهُ الطَّبَرَائِيّ فِي الْكَبِيرِ مَوْقُوفًا لِإِمْنَادٍ مُنْقَطع و بي الله عند الله بن مسعود المنظور مات مين:

جوج ہوں مرت سرات سراسداں میں اور اندکرنے کی صورت میں وہ کمائی خبیث ہوجاتی ہے اور جوشن خبیث (یعن حرام) کمائی ا كرتا بي توزكوة كى اواليكي بعي است ياك نبيس كرسكتي"۔

بدروایت امام طبرانی نے بھم کبیر میں "موقوف" روایت کے طور پر منقطع سند کے ساتھ ال کی ہے۔

بير ريب من الأخنف بن قيس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَلَست إلى ملامن قُرَيْشِ فَجَاءَ رَجُلٌ خِشنِ الشّغر وَالنِيَابِ وِالهِينَة حَتَّى قَامَ عَلَيْهِمْ فَسلم ثُمَّ قَالَ بشر الكانزين برضف يحمى عَلَيْهِ فِي نَار جَهَنَّم نُمُّ يوضع على حلمة للدى أحدهم حتى يخوج من نغض كتفه وَيُوضَع على نغض كتفه ختى ينحوج من حلمة ثديد فيسزلزل ثُمَّ ولى فَـجَـلَسَ إلى سَارِيَة وتبعته وَجَلَست اللَّهِ وَآنَا لَا أَدْرِى مِن هُوَ فَقُلْتُ لَا أَرى الْقُوْمِ إِلَّا قَد كُرهُوا الَّذِي قلت . قَالَ إِنَّهُم لَا يَعْقَلُونَ شَيِّنًا قَالَ لِي خليلي

قلت من خيلِيلك قَبَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتبِصِرِ اَحَدًا قَالَ فَنَظُوتَ إِلَى الشَّمُس مَا بَقِي من النَّهَارِ وَانَا أَرِى اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ يُرْسِلِنِي فِي حَاجَة لَهُ قلت نعم

قَالَ مَا أَحَبُ أَن لِي مثل أَحَد ذَهَبا أَنفَقَهُ كُلد إِلّا ثَلَاقَة دَنَانِير وَإِن هُوْلاءٍ لَا يعْقَلُونَ إِنْمَا يجمعُونَ الدُّنْيَا لِهِ وَاللَّهَ لَا اسالهم دنيا وَلَا أَستفتيهم عَن دين حَتَّى الْقي اللَّه عَزَّ وَجَلَّ . رَوَاهُ الْبُخَارِي وَمُسلِم

کی احف بن قیس بیان کرتے ہیں: میں قریش سے تعلق رکھنے والے پچھافراد کے پاس بیٹما ہوا تھا ای دوران ایک صاحب آئے جن کے بال لباس ادر ظاہری بیئت کھر دری محسوس ہوتی تھی وہ ان لوگوں کے باس آکر کھڑے ہوئے ادر سمام کیااور بولے: خزانہ جمع کرنے والول کو ان انگاروں کے بارے نیس بتادو! جن کے درسیعے انہیں جہنم کی آگ میں واغا جائے گا' اس کوئس مخص کی جھاتی پردکھا جائے گا'اوروہ اس کے کندھوں کے درمیان میں سے باہرنگل جائے گا' پھر کندھوں پر رکھا جائے گا'نووہ اس کی مجماتی میں سے باہرنگل جائے گا انہوں نے (لوگول کو) جھنجوڑا کچروہ واپس چلے سے اورایک ستون کے پاس بیٹے گئے میں ان کے پیچھے کیااوران کے پاس جا کر بیٹھ کیا مجھے نہیں پنتر تھا کہ وہ کون ہیں؟ میں نے کہا: میں نے کوکوں کودیکھا ہے کہ انہوں نے آب كى كى موئى بات برنالبنديد كى محسول كى بئانهول نے فرمايا: ان لوگول كوكوئى عقل نہيں بئى مير كى خلىل منافظ كى بے يہ بات بتائی تھی میں نے دریافت کیا: آپ کے قلیل کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا: نبی اکرم نگاتا اس کے بعد انہوں نے پوری حدیث بیان کی جس میں انہوں نے میڈکرکیا ایک مرتبہ) نمی اکرم مَلَّافَقُوْم نے فرمایا: کیاتم پچھود کیھد ہے ہو؟ وہ بیان کرتے ہیں میں نے دعوپ کی طرف دیکھا کہ کتنادن باتی رہ گیاہے؟ پھرنی اگرم نگاڑائے بھے ایک کام کے سلسلے میں بھیجا میں نے کہا ٹھیک ہے اب اکرم ناتی نے فرمایا: مجھے یہ بات پہند ہیں ہے کہ میرے پاس اُحدیماڑ جتنا سونا ہوا در پھر میں اس سب کوٹر ج کر دوں صرف تین دينارخريج نهرون

( پھراُس صحابی نے فرمایا: ) ہولوگ عقل تہیں رکھتے ہیں ہولوگ دنیا جمع کررہے ہیں گئیس! اللہ کی قتم! میں ن ہے ان ک د نیانہیں مانگوں گا'ان سے ان کے دین کے بارے میں در بافت نہیں کروں گا'جب تک میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاضرنہیں

ہوہ تا"۔ بیروایت امام بخاری اور امام سلم نے قل کی ہے۔

1150 - وَفِي رِوَايَةٍ لَـمُسُلِم أَنه قَالَ بشر الكانزين بكي فِي ظُهُورِهمُ يخرج من جنُوبهم وبكي من قبل الفائهم حَتَى يَخْرِج مِن جِباهِهِم قَالَ ثُمَّ تَنْحَى فَقَعَدَ قَالَ قُلْتُ مِن هَلْذَا قَالُوا هَلْذَا أَبُو ذَر

لَمَالَ فَـ قُمُت إِلَيْهِ فَقُلُتُ مَا شَيْءٍ سَمِعتك تَقُول قبيل قَالَ مَا قلت إِلَّا شَيْئًا قد سمعته من سَيتهم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ رَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ مَا تَقُولَ فِي هَٰذًا الْعَطَاءِ قَالَ خُذَٰهُ فَإِن فِيهِ الْيَوْمِ مَعُوْنَة فَاِذَا كَانَ ثمنا لدينك فَدَعُهُ

الرضف يفَتُح الرَّاء وَسُكُونِ الصَّادِ الْمُقْجَمَةَ هُوَ الْحِجَارَةِ المحماة

والغض بضَم النَّوُن وَسُكُون الْغَيْن الْمُعْجَمَة بعُلهًا ضاد مُعْجِمَة وَهُوَ غضروف الْكُتف

ا مام مسلم كي ايك روايت من بدالفاظ بن انبول نے فرمایا:

" تم خزانہ جع کرنے والوں کو بتادو! کدان کی پشتوں کو داغا جائے گا جوان کے پہلو سے نکل جائے گا اُن کی گدی کو داغا جائے گا جوان کی پیٹانی سے نکل جائے گا کھرو ذاکی طرف ہٹ کر بیٹے گئے راوی کہتے ہیں: میں نے دریافت کیا: بیکون ہیں؟ لوگوں نے بنایا: بید حضرت ابوذ رغفاری بن تنزین راوی کہتے ہیں: میں اُٹھ کران کے پاس کیا میں نے کہا: ابھی میں نے آپ کوتھوڑی ور پہلے ایک بات کہتے ہوئے ساہے تو انہوں نے بتایا: میں نے صرف وہی بات بیان کی ہے جومیں نے اِن کے نبی سُلَافِیْقُم کی زبانی سنی ے راوی کہتے ہیں : میں نے دریافت کیا: سرکاری شخواہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: تم اے وصول . کرلو! کیونکہ آج کل اس کی ضرورت ہوتی ہے کئین جب تمہارے پاس اپنے خرچ کی رقم موجود ہواتو پھرتم اے ترک کردو'' "الدضف" من رُرِر زبر ب اض ساكن ب اس مراد كرم يقرب\_

"النفض" مل أن يربين من أم أن ماكن من السياس كيعدض من السيم اوكنده عرك أبحاريس.

1151 - رُوِى عَسن عَسمُرو بن شُعَيْب رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنُ آبِيْهِ عَنْ جَلِّهِ اَن امْوَاَة اَتَت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابُّنة لَهَا وَفِي يَد ابْنَتِهَا مسكتان غليظتان من ذهب فَقَالَ لَهَا أَتعطين زَكَاة هاذَا قَالَت لا

قَـالَ اَيُسُـرُكُ أَن يسورك الله بهما يَوْم الْقِيَامَة سِوَارَيْنِ من نَار قَالَ فحذفتهما فألقتهما إلى النّبي صَلّى حديث1150: صعبح مسلم - كتساب الـزكاة ُ باب في الكُنازين للأموال والتقليظ عليهم - حديث:1716صعبح اس حبان -كتساب البركساة" ساب الوعيد لهائع الزكاة - ذكر البيسان بسأن قول أبي ندهذا بسعه من رسول الله" مدبث: 3319مصشف عهد مرزال الصبعائي - كتاب الزكاة علي ما تجب في الإبل - حديث:6649تهذيب الآثار لنظيري - ذكر بعص من حضرتا دكره مين فعل منههم ذلك ُ حديث:2185

حديث 1151: سن أبى داوُد - كتساب الزكاة " باب الكنز ما هو ؛ وذكاة العلى - حديث:1349السنن للنسبائى - كتاب الركاة " سب : زكادُ العلى - حديث:2446السنن الكبرُى للتبسائي - كتاب الزكاةُ زكاةَ العلى - حديث:2232سن الدارقطسي - كتاب النزكاة ماب امتقراض الوصي من مال اليتيم -حديث: 1741السنن الكبرى للبيهقي - كتباب الجسائر مجماع أبو ب صدفة الورق - بديد ميدق أحسار ورديت في زكاة العلى .' حديث:7108مسعرفة السنن والآثار للبيهفي - كنساب ابركاة' ماب ورط الإبل السائمة - باب زكاد العلى مديت: 2501

وهي النرغيب والنرهيب(اوّل) (هو هي هي ۱۸۵۵ هو هي النرغيب والنرهيب (اوّل) (ه كِتَابُ الصَّلَقَاتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَت هما للَّه وَلِرَسُولِهِ

للَيْهِ وسلم وهاسه -- رر مدر مدر روي والتَّارَقُطُنِيّ وَاللَّارَقُطُنِيّ وَلَفظ التِّرُمِذِي وَاللَّارَقُطْنِي لَحُوه أَن امْرَانَيْنِ وَالْعَارَةُ وَاللَّارَقُطْنِيّ لَحُوه أَن امْرَانَيْنِ وَالْعَارِمُ وَاللَّارَقُطُنِيّ لَحُوه أَن امْرَانَيْنِ اتنا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَمَلَّمَ وَفِي آيَدِيهِمَا سواران من ذهب فَقَالَ لَهما أَنوُديان زَكاته قَالَتَا لَا فَقَالَ لَهِما رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نَار قَالَتَا كِ

قَالَ فأديا زَكَاته وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ مُرْسلا ومتصلا وَرجح الْمُرْسل

المسكة محركة وَاحِدَةٍ المسك وَهُوَ أسورة من ذبل أوْ قرن أوْ عاج قاذًا كَانَت من غير ذلِكُ اضيفت

فَالَ الْحَطَائِيِّ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ايَسُوْك أن يسورك الله بهما سِوّارَيْنِ من لَار إِنَّمَا هُوَ تَأْوِيل قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ (يَوْم يحمى عَلَيْهَا فِي نَار جَهَنَّم فتكوى بِهَا جِباهِهِم وجنوبِهِم) لَنَوْبُدانُتهي

الله عمرو بن شعیب این والد کے حوالے ہے اپنے دادا کا بیان القل کرتے ہیں: ایک خالوں نبی اکرم ناتیج کی خدمت میں حاضر ہوئی'ان کے ساتھ ان کی صاحبز اوی بھی تھی'ان کی صاحبز ادی کے ہاتھ میں سونے کے ہیے ہوئے دومو لے نگن تھے'ی اكرم من التي ارشاد فرمايا: كياتم في اس كي زكوة اداكى هي؟ اس في جواب ديا: يي نبي الرم من التي الرم من التي الم ہات کو پہند کرتی ہو کہ ان کے عوض میں قیامت کے دن اللہ تعالی تنہیں آگ کے بے ہوئے دو تکن پہنا ہے؟ راوی کہتے ہیں: تواس خاتون نے وہ دونوں کنگن اتارے اور وہ دونوں نبی اکرم ساتھ ٹا کے سامنے رکھ دیئے اور عرض کی: بیاللہ اوراس کے رسول کے

ميردايت امام احمداورامام ابوداد د فقل كى بئروايت كي بيالفاظ انهى كفل كرده بين اسدامام ترفدى ادرامام داتطني نے بھی نقل کیا ہے امام تر مذی کے الفاظ میہ بین اور دار قطنی کے الفاظ اس کی مانند بیں:

" دوخواتین اکرم مناتیم کی خدمت میں حاضر ہو کیل ان کے ہاتھ میں سونے کے بینے ہوئے دو کنکن منتے تو نبی اکرم مالیکی نے ان دونول سنے دریافت کیا: کمیاتم دونوں اِن کی زکو ہوادا کرتی ہو؟ اُن دونوں نے عرض کی: جی نہیں اِ تو نبی اکرم سائی آئے نے ان رونوں سے فرمایا کمیاتم دونوں اس بات کو پسند کرتی ہو؟ کہ اللہ تعالیٰ تم وونوں کوآگ کے بنے ہوئے نکن پہنائے ؟ان دونوں نے عرض کی : جی نبیس ارادی بیان کرتے ہیں : توان دونوں خواتین نے ان کی زکو ة ادا کی۔

ميروايت امام نسائي نے "مرسل" اور ومتصل" دونوں طرح سے قتل کی ہے اور" مرسل" روايت کورجے دی ہے۔ لفظ" المسكة" بيركت كساته بأور" المسك" كا واحدب أن سهم اوجانوركى بله باسينك ياباتمي وانت كابنابوكتكن ے اور جب بیان چیز وں کے علاوہ کسی اور چیز سے بتا ہوا ہو تو اس کی نسبت اس کی طرف کی جائے گی۔

خطا بی کہتے ہیں: نبی اکرم مُنَّافِیْزُ کے میالغاظ'' کیاتم دونوں میدیسند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے عوض میں تنہیں آگ کے ہے ہوئے دوکنگن بہنائے ''-اِس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کامغیوم مرادہے:

''جس دن اُن برجبتم کی آگ کو بعز کاما جائے گااوراس کے قریعے ان کی پیشانیوں اور پہلوؤں کو داغا جائے گا''۔

" 1152 - وَعَنُ عَائِشَة زوج النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَت دخل عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَت دخل عَلَى رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ فَوَاى فِي يَدى فتخات من ورق فَقَالَ مَا هَذَا يَا عَائِشَة فَقُلْتُ صنعتهن أتزين لَك يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ فَوَاى فِي يَدى فتخات من ورق فَقَالَ مَا هَذَا يَا عَائِشَة فَقُلْتُ صنعتهن أتزين لَك يَا رَسُولُ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ هِي حَسبك مِنَ النَّار

رَوَاهُ اَبُوُ دَاوُد وَالدَّارَقُطُنِيِّ وَفِي إسنادهما يحيى بن أَيُّوْبَ الغافقي وَقد احْتج بِهِ الشَّيْخَانِ وَغَيْرِهمَا وَلَا اعْتِبَار بِمَا ذكره الدَّارَقُطُنِيِّ من أَن مُحَمَّد بن عَطَاءٍ مَجْهُول فَإِنَّهُ مُحَمَّد بن عمر بن عَطَاءٍ نسب إلى جده وَهُوَ يْفَة ثَبَت روى لَهُ اَصْحَابِ السِّنَن وَاحْتج بِهِ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيْحَيْهِمَا

" الفتخات بِالْخَاءِ الْمُعُجَمَة جمع فتخة وَهِي خَلقَة لا لَهَا تجعلها الْمَرُاة فِي أَصَابِع رِجُلَبُهَا وَرُبما وَضَعتهَا فِيْ يَدهَا وَقَالَ بَغْضُهُمْ هِيَ خَوَاتِم كِار كَانَ الْنِسَاء ينختمن بِهَا

قَالَ الْخطابِيّ وَالْغَالِب أَنَ الفتخات لا تبلغ بانفرادها نِصَابا وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ أَن تضم إلى بَقِبَّة مَا عِنْدَهَا من الْحلِيّ فتؤدى زَكَاتِهَا فِيُهِ

یے روایت اہام ابودا و داور اہام دار تطنی نے نقل کی ہے ان دونوں کی سندھی ایک راوی کی بن ابوب غافق ہے جس سے شیخین اور دیگر حضرات نے استدلال کیا ہے اس بارے ہیں اہام دار قطنی کی اس بات کا اعتبار نہیں ہوگا کہ محمد بن عظاء نامی راوی مجہول ہے کیونکہ وہ محمد بن عطاء ہے جس کی نسبت اس کے داوا کی طرف کی گئی ہے اور بیدراوی ثقد اور شبت ہے سنن کے موافیین نے اس سے دوایات نقل کی جی شیخین نے ای ای اس سے استدلال کیا ہے۔

''الفتیٰ ت' بین ٹے' ہے پیلفظ''فتی'' کی جمع ہے اس سے مرادوہ چھلا ہے جمعے عورت پاؤں کی انگل میں بہنتی ہے اور بعض ادقات ہاتھ کی انگل میں بھی پہن کیتی ہے۔

بعض حضرات نے بیکہاہے: اس سے مراد بڑی انگوٹھیاں ہیں جنہیں خواتین سینتی ہیں۔

ں را سے ہیں۔ ہاں کے ہیں: عالب رہ ہے کہ انگوٹھیاں عام طور پڑانفرادی طور پر (زکو قائے فرض)نصاب کی حد تک نہیں پہنچتی ہیں خطابی بیان کرتے ہیں: عالب رہ ہے کہ انگوٹھیاں عام طور پڑانفرادی طور پر (زکو قادا کی خرض)نصاب کی حد تک نہیں پہنچتی تو اس کامفہوم بیہ وگا کہ جب إن کے ساتھ دیگر زپورات کو بھی ملادیا جائے تو پھران کی زکو قادا کی جائے گ

رَبَنَ اللهُ عَلَيْهِ 1153 - وَعَنُ آسَمَاء بِنَتَ يَوِيدُ وَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَت دخلت أَنَا و خالتي على النّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعليها اسورة من ذهب فَقَالَ لنا أتعطيان زَكَاته قَالَت فَقُلُنَا لَا فَقَالَ أما تخافان أَن يسور كما الله أسورة من نَار أديا زَكَاته \_ رَوَاهُ أَحْمد بِإِسْنَادٍ حسن رهي الندعيب والنرهيب (الآل) (( ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ } ﴾ ﴿ السَّلَا السَّلَّالِ السَّلَّا السَّلَا السَّلَّا السَّلَّا السَّلَا السَّلَا السَّلَّا السَّلَا السَّلَّالِي السَّلَّا السَّلَّا السَّلَّاللَّا السَّلَّالِي السَّلْلِي السَّلَّالِي السَّلَّالِي السَّلَّ السَّلَّالِي السَّلَّالِي السَّلَّا السَّلَّالِي السَّلَّالِي السَّلَا السَّلَّالِي السَّلَّا السَّلَّالِي السَّلَّا السَّلَّالْ السَّلَّالِي السَّلَّا السَّلَّالِي السَّلَّا السَّلَّالِي السَّلَّلِي السَّلَّا السَّلَّا السَّلَّالِي السَّلَّاللَّالِي السَّلَّلِي السَّلَّا السَّلَّالِي السَّلَّا السَّلَّاللَّالِي السَّلْمُ السَّلَّاللَّا السَّلَّاللَّا السَّلَّالِي السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّا السَّلَّاللَّالِي السَّلَّالِي السَّلَّالِي

بوہ ہوں میں ہے۔ ہوئے سے نبی اگرم نگائیڈا نے دریافت کیا بتم دونوں ان کی زکو قادیتی ہو؟ وہ خانون کہتی ہیں :ہم نے عرض کی ۔ سونے کے کنگن پہنے ہوئے سے نبی اگرم نگائیڈا نے دریافت کیا بتم دونوں ان کی زکو قادیتی ہو؟ وہ خانون کہتی ہیں :ہم نے عرض کی سوے ہے۔ رہے۔ رہے۔ رہے۔ رہے۔ برائی اس بات سے ڈرتی نہیں ہو؟ کہ اللہ نعالی تم دونوں کو آگ کے ہے ہوئے کئن پہنا ہے؟ تر

بدردایت امام احمدنے سن سندے ساتھ قل کی ہے۔

بيرديد وعن مُسحَدِّد بن زِيَاد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعت آبَا أُمَامَةً وَهُوَ يِسْأَلُ عَن حلية السيوف أمن الْكُنُوزِ مِي قَالَ نَعُمُ مِنِ الْكُنُوزِ فَقَالَ رِجل هَاذَا شيخِ أَحمَق قد ذهب عقله فَقَالَ آبُو أَمَامَةَ أَمَا الِّي مَا أَحدِثُكُمُ إِلَّا مَا سَمِعت . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ وَفِي إِمْنَاده بَقِيَّة بن الْوَلِيد

و محربن زیاد بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت ابوالمد دلائنڈ کوسنا ان سے ملوار کے زیور کے بارے میں دریافت کیا گیا' کہ بیہ کنوزشر ہوگا؟انہوں نے جواب دیا: تی ہاں! میرکنوز (خزانہ)شار ہوگا'نوّ دہ مخض بولا: بیرتوا کیک احمق بوڑ ھاہے' جس کی عقل رخصت ہو چی ہے او حضرت ابوالهام والترز فر مایا: میں نے تہدیں وہی بات بتائی ہے جو میں نے سی ہے۔ بدروایت امام طبرانی نیقل کی ہے اس کی سندمیں ایک راوی بنید بن ولیدہے۔

1155 - وَعَنْ ثَوْبَان رَضِسَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ ت هِنْد بنت هُبَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اِلَى رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدَهَا فِتِحْ مِن ذَهِبِ أَى خُوَاتِيم ضخامٍ فَجعل رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يضرب يَـدهَا فَـدخـلت عـلى فَاطِمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَشْكُو اِلْيَهَا الَّذِي صنع بِهَا رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فانتزعت فَاطِمَة سلسلة فِي عُنُقهَا من ذهب قَالَت هٰذِهِ أهداها أَبُو حسن فَدخل رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا فَاطِمَة أيغرِك أَن يَقُولُ النَّاسِ ابْنة رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يدك سلسلة من نَار ثُمَّ خرج وَكُمْ يَقْعِد فَأَرُسلت فَاطِمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بالسلسلة إِلَى السُّوق فباعتها وْاشترت بِسُمنِهَا غُكِاما وَقَالَ مسرّة عبدا وَذكر كلمة مِّعْنَاهَا فأعتقته فَحدث بِلْلِكَ النَّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحَمَدُ للّهِ الَّذِي انجي فَاطِمَة مِنَ النَّارِ . رَوَاهُ النَّسَائِكِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيْح

سونے کی بنی ہوئی برسی انگوٹھیاں تھیں 'بی اکرم مَنْ ﷺ نے اس کے ہاتھ پر مارا اُوہ خاتون سیّدہ فاطمہ جا پاکٹی اوران کے سامنے نبی اکرم ناتیجا کے طرزممل کی شکامیت کی توسیّدہ فاطمہ بڑنجائے اپنے گلے میں موجود سونے کا ہاراُ تاردیا انہوں نے بتایہ سیہ ہار حصرت ابوالحن ( یعنی حضرت علی نٹائٹ) نے انہیں تھے کے طور پر دیا تھا' نبی اکرم مَٹائٹیڈ سیدہ فاطمہ جانبٹاکے ہاں تشریف لائے اور آپ من لیکا نے فرمایا اے فاطمہ! کیاتم اس غلط ہی کاشکار ہو؟ کہ لوگ کہیں گے: یہ اللہ کے رسول کی صاحبز ادی ہیں اور تم نے ہاتھ میں آگ کی زنجیر پکڑی ہوئی ہے بھرآپ منگفاہ تشریف لے گئے اوران کے ہاں بیٹے نہیں سیّدہ فاطمہ بٹانٹا نے وہ ہار بازار بھجوا کراسے فروخت کیاا دراس کی قیمت ہے ایک غلام خریدااوراہے آزاد کردیا پھرانہوں نے نبی اکرم ماکھیا کواس بارے میں

بتایا تو نبی اکرم ملائیل نے ارشاد فرمایا: برطرت کی تعد اُس اللہ کے لئے مخصوص ہے جس نے قاطمہ کوآگ سے نجات عطاکی ہے'۔ بتایا تو نبی اور ملائی نے بچے سند کے ساتھ لفال کی ہے۔ بیروایت امام نسائی نے بچے سند کے ساتھ لفال کی ہے۔

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَمَا امْرَاةَ وَعَلَى اللهُ عَنْهَا آنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَمَا امْرَاةَ مَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَمَا امْرَاةَ مِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَمَا امْرَاةَ مِن ذهب قلدت فِي عُنُقهَا مثلهَا مِنَ النَّارِيَّوُم الْقِيَامَة وَآيَمَا امْرَاةَ جعلت فِي أَذَنها حرصا من فهب جعل فِي أَذَنها مثله مِنَ النَّارِيَّوْم الْقِيَامَة . رَوَاهُ آبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ

''جوبھی عورت سونے کا ہار لے کرائی گردن میں ڈالے گی'اسے قیامت کے دن ای طرح کا آگ کا بناہوا ہار پہنا یا جائے کا جو بھی عورت اپنے کان میں سونے کی بنی ہوئی بالیاں پہنے گی'اس کے کان میں قیامت کے دن اس کی مانندآگ سے بنی ہوئی بالیاں پہنائی جا کیں گی''۔

بدروایت امام ابوداؤراوراامام نسائی نے عمر وسند کے ساتھ فل کی ہے۔

1157 - وَعَنُ آبِى هُرَيْرَ ة رَضِى اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من آحَبَ آن يحلق جهينه حَلقة من نَار فليحلقه حَلقة من ذهب وَمَنْ آحَبَ آن يطوق جَبينه طوقا من نَار فليطوقه طوقا من ذهب وَمَنْ آحَبَ آن يسور جَبينه بِسوار من نَار فليسوره بِسوار من ذهب وَلْكِن عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ فالعبوا بِهَا

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِاسْنَادٍ صَحِبْح . قَالَ السمالي رَحِمَهُ اللهُ وَهٰذِهِ الْآحَادِيُثُ الَّتِي ورد فِيها الْوَعيد على لحلى النِسَاء بِاللَّهَبِ تحْتَمل وُجُوهًا من التَّأُويل

أحدهًا أَن ذَٰلِكَ مَنْسُوخِ فَإِنَّهُ قَد ثَبِت إِبَاحَة تحلي النِّسَاء بِالنَّهَب

الشَّالِيِّ أَن هَـذًا فِي حق من لَا يُؤَدِّي زَكَاتِه دون من أَدَّاهَا وَيدل على هٰذَا حَدِيْثٍ عَمُرو بن شُعَيْب وَعَائِشَة وَاسْمَاء

وقد الخدلف العلماء في ذلك قروى عن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللهُ عَنهُ اَنه أوجب فِي الحلِيّ الزَّكَاة وَهُوَ مَذْهَب عبد الله من عَبَّام وَعبد الله بن مَسُعُود وَعبد الله بن عَمْرو وَسَعِيد بن الْمسيب وَعَطَاء وَسَعِيد بن جُبَير وَعبد اللَّله بن شَدَّاد وَمَيْمُون بن مهرَان وَابُن سِيرِين وَمُجاهد وَجَابِر بن زيد وَالزهُرِيّ وسُفْيَان النَّوْرِيّ وَإَبِي حنيفة وَاصَحَابه وَاخْتَارَهُ ابُن المُنْذر

وَمِسَّمَ السقط الزَّكَاة فِيْهِ عبد الله بن عمر وَجَابِر بن عبد الله وَاسْمَاء ابْمة آبِي بكر وَعَائِشَة وَالشغبِيّ وَالقَاسِم بن مُحَمَّد وَمَالَك وَأحمد وَإِسْحَاق وَاَبُو عُبَيْدَة ۚ

قَىالَ الْمُلدر وَقد كَانَ الشَّافِعِي قَالَ بِهِلْذَا اِذَا هُوَ بالعراق ثُمَّ وقف عَنهُ بِمصْر وَقَالَ هذَا مِمَّا أستخير اللّه مَعَالَى قِلْيهِ

وَقَالَ الْخطابِيِّ الظَّاهِرِ مِن الْإِيَاتِ يشْهِد لَقُول مِن أُوجِبِهَا وِ الأثرِيُوَيِّدةٌ وَمَنْ أسقطها ذهب إلى النظر

وَمَعَهُ طرف من الْالْر وَ الاختِيَاط اَدَاؤُهَا وَ اللّٰهُ ٱعْلَمُ

ومعه طرف من المرور على حق من تزينت به وأظهرته ويدل لهذا ما رَوّاهُ النّسَائِيّ وَآبُو دَاوُد عَن ربعي بن خوَاش عن النّسَائِيّ وَابُو دَاوُد عَن ربعي بن خوَاش عن المراته عن أخت لِحُذَيْفَة آنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا معشو النِّسَاء مَا لَيْكِن فِي الفضة مَا تحلين بِهِ أَما إِنّهُ لَيْسَ مِنْكُن امْرَاة تتحلى ذَهَبا وتظهره إلاّ عذبت بِه وَأَخْت حُذَيْفَة السّمها فَاطِمَة

وَفِي سَعَضَ طُرِقَه عِنْدِ النَّسَائِيِّ عَن ربعي عَن امْرَاةَ عَن أَخْتَ لِحُذَيْفَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَكَانَ لَهُ أَنَوُانَ قَد ادركن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ النَّسَائِيِّ بَابِ الْكُرَاهَة لِلنِّسَاء فِي إِظْهَارِ حلى اللَّهَب ثُمَّ صَدره بِدَ ادركن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ كَانَ يمنَع آهله الْيحِلْية وَالْتَحِويُر وَيَقُولُ إِن كُنْمُ صَدره بِيمِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ كَانَ يمنَع آهله الْيحِلْية وَالْتَحِويُر وَيَقُولُ إِن كُنْمُ وَسَلَّمَ كَانَ يمنع آهله الْيحِلْية وَالْتَحِويُر وَيَقُولُ إِن كُنْمُ وَسَعَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ كَانَ يمنع آهله الْيحِلْية وَالْتَحْوِيْر وَيَقُولُ إِن كُنْمُ وَسَعَى اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَمَ كَانَ يمنع آهله الْيحِلْية وَالْتَحْوِيْر وَيَقُولُ إِن كُنْمُ وَسَعَى اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ كَانَ يمنع آهله الْيحِلْية وَالْتَحْوِيْر وَيَقُولُ إِن كُنْمُ وَلَا الْتَحْلِيثِ رَوَاهُ الْتَحَاكِم الْيَضَا وَقَالَ صَحِيْح على السَّائِيّ فِي الْبَابِ عَلِيثٍ تَوْبًانِ الْمَذْكُودِ وَحَدِيْتٍ آسَمَاء

وها العام الومريه والتائز اني اكرم مَا النَّالِمُ كان قر مان نقل كرتے ميں:

''جو شخص بہات پندکرتا ہوکہ وہ اپنی پیشانی پرآگ کا بنا ہوا حلقہ پہنے تو اسے پیشانی پرسونے سے بنا ہوا حلقہ پہن ایرا ہو ہے اور جو شخص یہ پندکرتا ہوکہ وہ پیشانی پرآگ سے بنا ہوا طوق پہن ایرا ہو ہے اور جو شخص یہ پندکرتا ہوکہ وہ پیشانی پرآگ سے بنا ہوا طوق پہن ایرا ہوا ہے' اور جو شخص یہ پندکرتا ہوکہ اس کی پیشانی پرآگ سے بنا ہوا کنگن پرہنا یا جائے' تو اسے سونے سے بنا ہوا کنگن پہن ایما جا البتہ تم چاندی استعمال کے موادراس کے ذریعے دل بہلا سکتے ہو'۔ بیردوایت امام ابوداؤد نے سیح سند کے ساتھ تالی کی ہے۔

ا ملاء کروانے والے صاحب بیان کرتے ہیں: بیتمام احادیث جن میں خواتین کے لیے سونے کا زیور پہننے کے ہارے میں وعید منقول ہوئی ہے بیتا ویل کے اعتبار سے کئی صورتوں کا اختال رکھتی ہیں:

ایک صورت میں ہے کہ میسے کم منسوخ ہو کیونکہ خواتین کے لئے سونے کوزیور کے طور پر بہننے کا مباح ہونا ٹا بہت شدہ ہے دوسری بات میں ہے کہ میا حکام ان خواتین کے حق میں جین جوان زیورات کی زکو قادائیں کرتی جیں میدان کے بارے میں جہیں جیں جوزیورات کی زکو قادا کرتی جین اور عمرو بن شعیب سیّدہ عائشہ صدیقہ فاتی اور سیّدہ اساء فاتین کی عل کردہ روایات اس بات پردلالت کرتی جیں۔

علماء نے اس بارے میں اختلاف کیاہے مصرت عمرین خطاب ڈاٹٹو کے حوالے سے بدروایت منقول ہے: انہوں نے زیور میں زکوۃ کی ادائیگی کولازم قراردیاہے حضرت عبداللہ بن عباس بڑا ہا 'حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹو' حضرت عبداللہ بن عمرو ڈاٹٹو' سعید بن مسید بن مسید بن جبیر عبداللہ بن شداد میمون بن مہران ابن سیرین مجابہ جبر بن زید زبری سفیان توری امام ابوضیف ان کے اصحاب کا بہی مسلک ہے اورابن منذر نے ای کواختیار کیا ہے۔

جن حضرات کے نزدیک زیورات میں زکو ۃ لازم نہیں ہوتی 'ان میں حضرت عبداللہ بن عمر بڑھ،' حضرت جابر بن عبد للہ بڑھ' سیّدہ اساء بنت ابو بکر بڑڑھیٰ' سیّدہ عا کشیصدیقہ بڑھیٰ انام قصی 'امام قاسم بن محد'امام ما لک 'امام احد'اسیاق بن را ہویہ اور ابوعہیدہ شامل ہیں۔ منذربیان کرتے میں :امام شافق جب عراق میں تھے تو انہوں نے اس کے مطابق فتو کی دیا تھا اور پھر انہوں نے مصر میں اس منذربیان کرتے میں :امام شافق جب عراق میں سے ایک ہے جن کے بارے میں میں نے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا ہے۔ میامہ خطابی بیان کرتے میں: آیات بظاہر اس قول کی تائید کرتی میں جنہوں نے ذکو قاکو واجب قرار دیا ہے اور آٹار بھی اس بات کی تائید کرتے میں کیمن جن حضرات نے ذکو قاکو واجب قرار نہیں دیا ہے انہوں نے غور وگر کا سہار الیا ہے اور ان کے ساتھ کچھ ہی تائید کرتے میں ناہم احتیاط اس میں ہے کہ ذکو قادوا کی جائے باتی اللہ بہتر جانتا ہے۔

ا ہار سے سے کہ بیر وایات الی عورت کے بارے میں جن جوزیب وزینت کے طور پرزیورات پہنتی ہے اوراس کا ظہار کرتی ہے اس مفہوم پر دلائت وہ روایت کرتی ہے جسے امام نسائی امام ابوداؤد نے ربعی بن خراش کے حوالے ہے اُن کی اہلیہ سے حوالے ہے حضرت حذیفہ منافذ کی بہن کے حوالے سے قتل کیا ہے: نبی اکرم منافیظ نے ارشا وفر مایا:

''اے خواتین کے گروہ! کیاوجہ ہے؟ تم جاندی کوزیور کے طور پر کیوں نہیں پہنتی ہو؟ جوگورت سونے کوزیور کے طور پر کیوں نہیں پہنتی ہو؟ جوگورت سونے کوزیور کے طور پر سنے گی'اوراس کا اظہار کرے گی' تواس مورت کواس سونے کے ذریعے عذاب دیاجائے گا''

حضرت حذيفه والنفذكي بهن كانام فاطمه تفا

ا مام نسائی کی نقل کردہ آلیک روایت میں بیالفاظ ہیں: رہی نے ایک فاتون محرحوالے سے حضرت حذیفہ بڑاٹنز کی بہن کے حوالے سے حضرت حذیفہ بڑاٹنز کی بہن کے حوالے سے بیات نقل کی ہے حضرت حذیفہ بڑاٹنز کی گئی بہنیں تھیں جنہیں ہی اکرم نظائی کا زمانہ نصیب ہوا امام نسائی نے خواتین سے لئے سونے کے زیور کے اظہار کے حرام ہونے سے متعلق باب میں بیات ذکر کی ہے حضرت عقبہ بن عامر بڑاٹنڈ کے حوالے سے ان منظول ہے:

" نی اگرم مُوَّافِیم این خانہ کوز بوراور رہیم ہے مع کرتے تھے اور بیفر ماتے تھے: اگرتم جنت کے زبوراور وہال کے رہیم کو پہند کرتے ہو تو چرد نیا میں انہیں شہبو''

ریم و چید سرسے ہو دہ ہردیویں ویس مدہد۔ بیصد بیٹ امام عالم نے بھی نقل کی ہے اور بیفر مایا ہے: بیان دونوں حضرات کی شرط کے مطابق میجے ہے بھرامام نسائی نے اس باب میں حضرت تو بان نائٹ کے حوالے ہے وہ روایت نقل کی ہے جو پہلے ذکر ہوئیکی ہے اور سیّد واسا و بڑی تھا ہے منقول صدیت ذکر کی

الرَّابِع من الاختِ مَالَات آنه إِنَّمَا منع مِنُهُ فِي حَلِيْتِ الأسورة والفتخات لما واى من غنظه فَإنَّهُ مَظَنَّة الْمَانِيعِ النَّسَائِقِي النَّسَائِقِي النَّسَائِقِي النَّسَائِقِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّسَائِقِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّسَائِقِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّسَائِقِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّسَائِقِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَاكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَاكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَي

هُ انر خبب والنرهب (اوَل) ( وَ وَ لَ المَاد وَعَنْ لِس اللَّهَب إِلَّا مقطعا وَ اَبُوْ قَلا بَدَ لَم يسمع من مُعَاوِيَة وَلكِن السَّدَاء وَ وَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عَن ركوب النماد وَعَنْ لِس اللَّهَب إِلَّا مقطعا وَ اَبُوْ قَلا بَدَ لَم يسمع من مُعَاوِيَة وَلكِن روى النَّسَائِيّ اَيْضًا عَن قَتَادَة عَنْ آبِي شيخ آنه سمع مُعَاوِيَة فَذكر نَحْوِه وَهِذَا مُتَصِل وَ اَبُوْ شيخ نَفَة مَشْهُ،

رَهه مسَهور وَفِى البِّرُمِـذِى وَالنَّسَائِقَ وصحيح ابن حبّان عن عبد الله بن بُرَيْدَة عَنْ آبِيْهِ قَالَ جَاءَ رجل الله النَّبِي صَــلَـى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلِيهِ خَاتَم من حَدِيْد فَقَالَ مَا لِى أرى عَلَيْك حلية آهْلِ الْنَّارِ فَذكر الحَدِيْثُ إلى النَّبِي قَالَ من أَى شَيْءٍ اتخذه قَالَ من ورق لا تنعه مِثْقَالاً . وَاللَّهُ اعْلَمُ

کی کی حضرت الو ہر رہ دخی تنظیمان کرتے ہیں: میں نبی اکرم خلاقی کے پاس بیٹھا ہوا تھا ایک خاتون آپ خلیج کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بولی: یارسول اللہ! یہ سونے ہوئے دو کنگن ہیں آپ خلاقی نے فر مایا: یہ آگ کے بیٹے ہوئے دو کنگن ہیں اس نے عرض کی: یارسول اللہ! یہ سونے دو کنگن ہیں اس نے عرض کی: یارسول اللہ! یہ سونے سے بنا ہوا ہار ہے نبی اکرم خلاقی آنے فر مایا: یہ آگ سے بنا ہوا ہار ہے اس نے عرض کی: یہ سونے بوئی بالیاں ہیں اور کہ جہتے ہیں اس خاتون نے سونے بی ہوئی بالیاں ہیں اور کہتے ہیں اس خاتون نے سونے سے بنا ہوئی ہوئے جو کنگن ہیں تارو ہا۔

احمالات میں چوشاحمال میں بیہ کہ کنگون اور ہالیوں کے بارے میں جوروایت منع کرنے کے بارے میں منقول ہے اس کی وجہ بیہ ہے کہ نبی اکرم مذالیج نے بید بات ملا حظہ فرمائی تھی کہ دو موٹے تھے اوراس سے فخر اور کئیر کا ظہار ہوتا ہے تو دیگر تمام روایات بھی اس صورت پرمحول ہوں گی کیکن اس احمال میں بچر مخبول ہے اس احمال پر ولا است وہ دوایت کرتی ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر واللہ بنا کی حوالے سے منقول ہے نبی اکرم مناقباً نے سونا پہنے ہے منع کیا ہے البتدا گراسے کا ناگیا ہوئو تھم مختلف ہے۔
امام ابودا و داورا مام نسائی نے بیروایت ابو قلا ہے کہوا لے سے حضرت معاویہ بن ابوسفیان میں تو تھم مختلف ہے۔
'' بی اکرم مناقباً نے چیتے کی کھال پر جیسے 'سونا پہنے ہے منع کیا ہے البتدا گراس کے نکڑ ہے ہوں 'تو تھم مختلف ہے' ۔
'' ابوقلا ہونا کی راوی نے 'حضرت معاویہ دل تھے 'سی کیا ہے البتدا گراس کے نکڑ ہو گئے ہوں' تو تھم مختلف ہے' ۔
ابوقلا ہونا کی راوی نے 'حضرت معاویہ دل میں اس منائی نے یہ روایت ابوقلا ہو کے حوالے کے محضرت ابوقلا ہونا کی راوی نے 'معان کے البتدا کی مالی نے یہ روایت ابوقلا ہو کے حوالے کے معان سے ابوقلا ہونا کی دائی دائی بیان کی دائی دیا ہوں گئے کردیا لیا میں ابوقلا ہونا کی دائی دیں معاویہ بیان کردیا ہے ابوقلا ہونا کی دائی دیا ہونے کردیا لیا میں ابوقلا ہونا کی دور ایک کا دوران کی دائی دیکھ کردیا گئی دوران کی دوران کردیا کے دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کردیا کے دوران کی دوران کی

بدی ہار ایک ابوقارہ کی ابوق کے حوالے سے یہ بات منقول ہے: ابوقا برنے حفرت معاویہ نگاؤ سے ساع کیا ہے اس حضرت ابوقادہ کی نظرت ابوقارہ کی ہے ابوق کے حوالے سے یہ بات منقول ہے: ابوقلا برنے حضرت معاویہ نگاؤ سے ساع کیا ہے اس کے بعد انہوں نے حسب مابق حدیث ذکر کی ہے تو یہ روایت منصل شار ہوگی اور ابوق ' نقد اور مشہور ہیں 'امام تریزی 'امام نمائی اور امام ابن حیان نے ابی ' حصیح' میں ابن بریدہ کے حوالے سے ان کے والد کا یہ بیان نقل کیا ہے:

"ایک تخص نی اکرم طاقیم کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے او ہے کی انگوشی بہتی ہوئی تھی، آپ مالیم ا فردیا کیا دور ہے ا

ال کے بعدراوی نے بوری صدیث ذکری ہے جس میں آ مے چل کربیالفاظ ہیں:

''اس نے دریافت کیا: میں کون بی چیز کی انگوشی بنواؤں؟ نی اکرم مَنْ اَنْتُمْ نے فرمایا: جاندی کی اوراس کا بھی ایک مثقال بوران کرنا'' – باقی الله بہتر جانتا ہے۔ التَّرُغِيْبِ فِي الْعَمَل على الصَّدَقَة بالتقوى والترهيب من التَّعَدِّى فِيْهَا والنجانة واستحاب توك الْعَمَل لمن لَا يَقِي بِنَفْسِهِ وَمَا جَاءَ فِي المكاسِين والعشارين والعرفاء باب: زَكُوة (كي وصولي) كاكام كرتے ہوئے تقو كي اختيار كرئے ہے متعلق ترغيبي روايات اوراس بارے ميں زياتي كرنے ياخيات كرنے ہے متعلق تربيبي روايات اورجم شخص كوا في ذات كے بارے ميں اعتاد نہ ہواس كے لئے يہ بات مستحب ہونا كدوه يه كام نكرئ نيز مختلف تم كئيس وصول كرنے والے افراد اور ديائي الى كاروں كے بارے ميں جو بكي متول ہے

\* 1159 - عَـن رَافَـع بن محديج رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَيِعْتُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْعَامِل على الصَّدَقَة بِالْحَقِّ لُوجِهِ اللَّه تَعَالَى كالغازى فِي سَبِيْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يرجع إِلَى آهله

رُوَاهُ اَخْتَمَدُ وَاللَّهُ طَلَقَ لَهُ وَالْمَوْ دَاؤُد وَالْتِسْرِمِلَدِى وَابْنُ مَاجَةَ وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِه وَقَالَ الْيَرْمِلِي مَا يَحِدِينَ عَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَلَفَظِه قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَ وَاللّهُ وَالل

"الله تعالى كى رضا كے لئے حق كے ساتھ زكوة كى وصولى كاكام كرفے والافض الله كى راه ميس جنك كرتے والے فض كى

ما ندرونا ب جب تك وه أي محروالي نبيس أتا"-

بیروایت امام احد نے نقش کی ہے روایت کے بیالفاظ انہی کے نقش کروہ ہیں اسے امام ابوداؤڈ امام ترفدی امام این ماجہ نے اقل کیا ہے امام این فزیمہ نے اسے اپنی ' صحح' ' میں نقل کیا ہے امام ترفدی فرماتے ہیں : بیرصدیث حسن ہے امام طبرانی نے بیروایت معم کبیر میں ' معررے عبدالرحمٰن بن عوف ڈاٹھ کے حوالے نے قال کی ہے جس کے الفاظ ریم ہیں :

الله حضرت الوموى اشعرى ﴿ إِنْ أَنْ الله مَا كَالِيمُ مَا اللهُ كَالِيفِر مَا الْعَلْ كَرِيَّة إِلى:

وہ کے سرت ہوری، مرس اور امانت دار بھی ہوائے۔ جو تھم دیا گیاہؤاس کے مطابق وہ علی کرے اور کمس ادائیگی کرے
"ایسا نزائی جو سلمان بھی ہواور امانت دار بھی ہؤائے جو تھم دیا گیاہؤاس کے مطابق وہ عمل کرے اور کمس ادائیگی کرے
اور اپنی خوتی کے ساتھ ایسا کرئے اور جس کے بارے میں دینے کا تھم دیا گیاتھا وہ چیز اس مخص کے حوالے کرے 'تو وہ مخص صدقہ
کرنے والوں میں سے ایک شار ہوتا ہے ''۔

رائی النہ عبد والنہ تعبد اول اول اول اور الم ابوداؤد نے تقل کی ہے۔ مائی النہ عبد اور الم مسلم اور الم مابوداؤد نے تقل کی ہے۔

سردایت ۱۱ م بخاری امام سلم اورامام ابوداؤد نے تقل کی ہے۔ بدردایت ۱۱ م بخاری امام سلم اورامام ابوداؤد نے تقل کی ہے۔ 1161 - وَعَنْ اَبِی هُوَیْوَة وَضِی اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النّبِی صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ حیر الْکسب کسب الْعَامِل إذا نصح . وَوَاهُ اَحْمَد وَرُوَاتِه ثِقَات

و و و الله حضرت ابو ہر رہ اللہ اللہ من اکرم من النظم کار فرمان تقل کرتے ہیں:

روں ہے۔ ہم کائی (زکو ہوسول کرنے والے) المکاری کمائی ہے جبکہ وہ خیرخوائی سے کام لے'۔ "سب سے بہتر کمائی (زکو ہوسول کرنے والے) المکاری کمائی ہے جبکہ وہ خیرخوائی سے کام لے'۔ میردوایت امام احمد نے نقش کی ہے اور اس کے راوی ثفتہ ہیں۔

1162 - وَعَنُ مَسْعُوْد بِن قبيصَة أَوْ قبيصَة بِن مَسْعُوْد رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ صلى هذَا الْحَيْ مِن مِحَادِب الصَّبُح فَلَمَّا صلى اللهُ عَنْهُ قَالَ صلى هذَا الْحَيْ مِن مِحَادِب الصَّبُح فَلَمَّا صلوا قَالَ شَابِ مِنْهُم سَمِعْتُ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ سَتفتع عَلَيْكُمُ مَشَادِق الْعَبْح فَلَيْع مَشَادِق أَلَامَ وَمَعَادِبها وَإِن عِمالها فِي النَّارِ إِلَّا مِن اتَقِى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ وَادِّى الْاَعَانَة . رَوَاهُ أَحْمِد وَ الْاَرْض وَمَعَادِبها وَإِن عِمالها فِي النَّارِ إِلَّا مِن اتَقِى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ وَأَدِى الْاَعَانَة . رَوَاهُ أَحْمِد وَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَأَدِى اللهُ عَنْ اللهُ عَدَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

کی کی مسعود بن تبیعه (راوی کوشک ہے شایر بدالفاظ ہیں:) تبیعه بن مسعود بیان کرتے ہیں: محارب قبیلے کے اس خاندان کے لوگوں نے صبح کی نمازادا کی جب انہوں نے نمازادا کرلی توان میں سے ایک نوجوان نے بد بتایا: بنس نے بی اکرم نگاتی کو بدارشاد فرماتے ہوئے ساہے:

''عنقریب تمہارے سامنے زمین کے مشرقی اور مغربی علاقے فتح ہوجا کیں گئے اور وہاں (ریاسی ڈمہ داریں انبی م دینے والے )المکارآگ میں جا کیں گئے البتہ اس مخص کامعاملہ مختلف ہے جواللہ تعالیٰ سے ڈرتار ہے اورایانت اداکر ہے''۔

بیروایت امام احمہ نے نقل کی ہے اس کی سند میں ایک راوی فقیق بن حبان ہے اور سیجہول ہے اور مسعود نامی راوی ہے میں واقف نہیں ہوں۔

1163 - وَعَنْ سعد بن عبَادَة رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ قُم على صَدْقَة
 بنى فكان وَانْظُر أَن تَاتى يَوْم الْقِيَامَة ببكر تحمله على عاتقك أو كاهلك لَهُ رُغَاء يَوُم الْقِيَامَة
 قال يَا رَسُولَ اللهِ اصرفها عنى فصرفها عَنهُ

رَوَاهُ اَحْمِدُ وَالْبَزَّارِ وَالطَّبَرَانِيَّ ورواة اَحُمِدُ ثِقَاتِ إِلَّا اَن سعيد بن الْمسيب لم يذرك سَعُدا وَرَوَاهُ الْبَرَّارِ اَيُتَّسَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بعث رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سعد بن عبَادَة فَذكر نَحُوِه وَرُوَاتِه مُحْتَج بهم فِي الصَّحِيْح .

الْبكر بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحِدَة وَسُكُونِ الْكَافِ هُوَ الفتى مِن الْإِبِلِ وَالْالْتَى بكرَة

کی حضرت سعد بن عبادہ ڈاٹشیان کرتے ہیں: نبی اکرم ظافیان نے اُن سے فرمایا: تم بنوفلاں کی زکوۃ کی وصولی کا کام کرواوراس بات کا دھیان رکھنا کہ کہیں ایسانہ ہو کہ تم قیامت کے دن کسی جوان اونٹ کوماتھ لے کرآؤ 'جسے تم نے اپنے کندھے پر دکھا ہوا ہوا وروہ آ دازیں نکال رہا ہوا تہوں نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ میہ خدمت میرے پرونہ کریں کو نبی اکرم طابقانے یہ

کام اُن سے سپر دہیں کیا۔

کامان سے پر روایت ایام احمرا ایام بر اوراوا م طبرانی نے نقل کی ہے ایام احمد کی دوایت کے داوی نقتہ جیں ابہتہ سعید بن مسینب نے بیر روایت ایام بر اوراوا م طبرانی نے نقل کی ہے ایام احمد کی دوایت ایام بر اور نے حضرت عبداللہ بن عمر بی اللہ کے حوالے سے نقل کی ہے دہ بیان کرتے معزت سعد بین عبادہ ملائظ کو بھیجا۔ سال کے بعد داوی نے حسب سابق حدیث ذکر کی ہے اس کے تمام براویوں سے اسمیح اسمید اللہ کیا گیا ہے۔

راویوں سے اسمیح اسمید اللہ کیا گیا ہے۔

راويل عنى من من بُرُزرُ بَهُ أوراكُ ماكن جُاس سے مرادنو جوان اوش بُ اور جوان اوشی کُوُدُ بَرَهُ ' بَهُ بَیل -''الکر''س بُرِرُ زررُ بِهُ أوراکُ ماکن جُاس سے مرادنو جوان اوش بُ اور جوان اوشی کُودُ بَرَهُ ' بَهُ بَیل مِن 1164 - وَعَنْ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ بُسِرَيُ لَدَة عَنْ آبِيْدِ رَضِي اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فَمَا اَحَدْ بَعُدَ ذَلِكَ فَهُوَ عَلُولْ . رَوَاهُ اَبُو دَاؤُد

ود عبدالله بن بريده الهية والدك والدك والدك والدك والدك والدين اكرم مَنْ الله كاليفر مان نقل كرت بين:

ور جس مخض کوہم کسی کام کا المِکارمقرر کریں اور اسے اس کا معاوضہ دیے دیں تو اس کے علادہ وہ جو پچھ بھی وصول کرے گا'وہ مانت شار ہوگا''۔

يروايت امام ابوداؤد في عي-

تَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِنه على الصَّامِت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِنه على الصَّدَقَة فَقَالَ يَا اَبَا الْوَلِيدِ اتَّقِ الله لَا تَأْتِي يَوُم الْقِيَامَة بِيَعِير تحمله لَهُ رُغَاء اَوُ بِقُوة لَهَا خوار اَوْ شَاة لَهَا ثُغَاء

قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِن ذَلِكَ لَكذَلْك قَالَ إِي وَالَّلِدِي نَفْسِي بِيَدِهِ

قَالَ فوالذي بَعِنكَ بِالْحَقِي لَا أعمل لَك على شَيْءٍ ابَدًا . رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِير وَإِسْنَاده صَعِيح الرُّغَاء بِطَهم الرَّاء وبالغين الْمُعْجَمَة وَالْمدِّ صَوْت الْبَعِير

والنوار بطه النحاء المعجمة صوت البقر

والثغاء بطَّم النَّاء الْمُثَلَّثَة وبالغين الْمُعْجَمَة ممدودا هُوَ صَوْت الْغَمَم

گی تعظرت عبادہ بن صامت ٹائٹونیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلٹیڈانے انہیں زکوۃ کی وصوئی کے سئے بھیجااورارشاد فرہای: اے ابودلید! اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہٹا ایسانہ ہوکہ قیامت کے دن تم کوئی اونٹ لے کرآ کو جھے تم نے اٹھایہ ہوا ہواوروہ اوادروہ اوازیں نکال رہا ہوئیا تم کوئی گائے لے کرآ کو جوڈ کرارہی ہوئیا کوئی بکری لے کے آئو جوسنمنارہی ہوئا نہوں نے عرض کی: یارسول اللہ! کی ہاں! اس ڈات کی قشم! جس کے دست قدرت میں میری جان ہے تو حضرت اللہ! کی ہاں! اس ڈات کی قشم! جس کے دست قدرت میں میری جان ہے تو حضرت عبادہ بن صامت ڈاٹٹونے غرض کی: اس ڈات کی قشم! جس نے دم او مبعوث کیا ہے میں آپ کے لئے یہ کام بھی نہیں عبادہ بن صامت ڈاٹٹونے غرض کی: اس ڈات کی قسم! جس نے آپ کوئی کے ہمراہ مبعوث کیا ہے میں آپ کے لئے یہ کام بھی نہیں کرا ہا گا۔

میردایت امام طبرانی نے بھم کبیر میں نقل کی ہے اور اس کی سندھی ہے۔ لفظ 'الرغاء''میں را پر پیش ہے اس کے بعد ع' ہے اور پھر' رکہ ہے اس سے مراداونٹ کی آواز ہے۔ لفظ 'الرغاء''میں را پر پیش ہے اس کے بعد ع' ہے اور پھر' رکہ ہے اس سے مراداونٹ کی آواز ہے۔

قَالَ وَأَنَا اَقُولُ الْإِن مِن استعملناه مِنْكُمْ على عمل فليجىء بقليله وَكُذِيْره فَمَا أُولِيَ مِنْهُ اَحَذُ وَمَا نهى عَملُ اللّهِي عَملُ اللّهِ عَلَى عَملُ اللّهِ عَلَى عَملُ اللّهِ عَلَى عَملُ اللّهِ عَلَى عَملُ اللّهُ عَلَى عَملُ اللّهُ وَكُذِيْرِه فَمَا اللّهَ عَملُ اللّهُ وَكُذِيْرِه فَمَا اللّهُ عَملُ اللّهُ عَملُ اللّهُ عَملُ اللّهُ عَلَى عَملُ اللّهُ عَلَى عَملُ اللّهُ عَلَى عَملُ اللّهُ عَلَى عَملُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَملُ اللّهُ عَلَى عَملُ عَملُ عَلَى عَملُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَّا عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

المجان من المراج المعلم المعل

آئے اس میں سے جواُسے دیا جائے وہ اسے حاصل کرلے اور جس سے منع کیا گیا ہواس سے بازر ہے'۔ بیردایت امام سلم ایام ابوداؤ داور دیگر حصرات نے قال کی ہے۔

1166 - وَعَنْ آبِى حسيد السَّاعِدِى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اسْتعُمل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلا من الأَوْد يُقَال لَهُ ابْن اللبية على الصَّدَقَة فَلَمَّا قدم قَالَ هٰذَا لكم وَهٰذَا أهدى إِلَى

قبال قبقام رّسُولُ الله صلّى الله عليه وسكّم فَحَعدُ الله وَأَثْنى عَلَيْه ثُمّ قَالَ أَمَا بعد فَايِّى أَسُتُعمل الرجل مِسْنَى عُلَه وَالله على الْعَمَل مِمّا ولانى الله فَيَأْتِى فَيقُولُ هَذَا لَكُم وَهَلْنَا هَلِيَّة أَهليت لَى افلا حلس فِي بَيت ابيه والمه مدين 1166 مدين المعال العمل العال العال اليهدى له - حديث: 6596 معيم سلم - كتاب الإمادة بالب تعريم هدايا العمال - حديث: 3501 مستمرع أبى عوانة - مبتدا كتلب الآمراء أبيان التنسيد في قبول الوالي هدا معيت - حديث: 5680 معيم الأمراء وعالم معين اموال العدية الأمراء وعالم من أموال العديم المدين حديث: 5582 مستمن الدارمي - كتباب العمالية بالبيدة بالدول العديمة لي المعال العديم والإمارة والفيء بالبيدي هدايا العمال - حديث: 2792 مستمد عبد الراق حديث: 1672 مستمد الطيالسي - كتباب الزكاة أبياب غلول العديم - حديث أبي حديث أحدين حنيل - مستمد الأنعل عديث أبي حديث أبي حديث أبي حديث المدال عديث المدال المديم ومن كتاب الزكاة من أوله إلا ما كان معاداً حديث 131 مديث أبي حديث أبي معيد الساعدي حديث أبي ح

عَنى تَاتِهِ هدبته إِن كَانَ صَادِقا وَاللّٰه لَا يَأْخُذُ اَحَد مِنْكُمْ شَيْتًا بِغَيْر حَقه إِلَّا لَقِي الله بِحملهُ يَوْم الْقِيَامَة فَلَا اللهِ عَلَى الله بِحمل بَعِيرًا لَهُ رُغَاء اَوْ بقرة لَهَا حُوار اَوْ شَاة تَيْعر ثُمَّ رفع بَدَيْهِ حَتّى رئى بَيَاضَ اللهُ مَعْ مَلُ بِلغت الله يحمل بَعِيرًا لَهُ رُغَاء اَوْ بقرة لَهَا حُوار اَوْ شَاة تَيْعر ثُمَّ رفع بَدَيْهِ حَتّى رئى بَيَاضَ اللهُمَّ هَلُ بِلغت اللهُ عَلَى اللهُ مَا لَهُ مُنْ بِلغت اللهِ عَلَى اللهُ مَا اللهُمَّ هَلُ بِلغت اللهُ اللهُمَّ هَلُ بِلغت اللهُ اللهِ اللهُ ا

َ رَوَاهُ البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَّابُوْ فَاوُد . اللتبية بِنضَم اللَّامِ وَمُنكُونِ النَّاءِ الْمُثَّاة فَوق وَكسر الْبَاءِ الْمُوَحدَة بِعُدِهَا بَاءِ مثناة تَحِت مُشَدِّدَة ثُمَّ هَاء تَأْنِيث نِسْبَة اللَّي حَيِّ يُقَال لَهُمْ بَنو لتب

بِطَم اللَّام وَسُكُون التَّاء وَاصم ابْن اللَّتبية عبد الله

وَقُوله وتيعر هُوَ بمثناة فَوق مَفُتُوحَة ثُمَّ مثناةِ تَحت سَاكِنة ثُمَّ عين مُهْملَة مَفْتُوحَة وَقد تكسر أي تصيح واليعار صَوْت الشَّاة

المجان البر المجان المجان المجان المحتال المجان المحتال المحتال المجان المجان

بدردایت امام بخاری امام سلم اورامام ابودا و دفق کی ہے۔

متن کےلفظ 'سیع''اس سے مرادیہ ہے کہوہ چی رہی ہو''البعار'' سے مراد بکری کی آواز ہے۔

1167 - وَعَـنُ آبِـى مَسْـعُوْد الْأَنْصَارِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ بَعَشِى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ساعيا ثُمَّ قَالَ الطَلِقُ آبَا مَسْعُوْد لَا أَلفينك تَجِىء يَوْم الْقِيَامَة على ظهر ك بعير من إبل الْصَّدَقَة لَهُ رُعَاء قد عملنه قَالَ فَقُلْتُ إِذَا لَا اَنطلق قَالَ إِذَا لَا أكرهك ـ رُواهُ أَبُوْ دَاؤِد رہ ہے اسر غب والنہ السب وافساری راقل کے جین: نی اکرم علی الفیاری کو ق کی وصولی کے لئے بھیجا، نیم آب الفید کان کو جین اور معارف الفید کان کی وصولی کے لئے بھیجا، نیم آب راقت کے ارشاد فر مایانا کے اور شارفر میانا کے اور شارف کے اور شارف موجود ہو جو اور میں تکال رہا ہو جس کی تم نے خیانت کی ہو محضرت الم مسعود المرشود المرش

بيروايت امام ابوداؤد نے قل كى ہے۔

سيردويت، الرورويت من الله عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صلى الْعَصُر ذهب الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صلى الْعَصُر ذهب الله عَنْد عَمْ عَنْد هم حَنَّى ينحدر للمغرب

كَالَ آبُوْ رَافِع فَبَيْنَمَا النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مسرع إلى الْمغوب مَرَرُنَا بِالبَقِيعِ فَقَالَ افا لك انالك فَكبر ذَلِكَ فِي ذَرِعيى فاستأخرت وظننت آنه يُريدني فَقَالَ مَا لك امش فَقُلْتُ أَاحدثت حَداثا قَالَ وَمَ لَك قلت أففت بي قَالَ لا وَلنّكِن هَنْذَا فلان بعثته ساعيا على بنى فلان فَعَلَّ نموة فدرع على مثلها مِنَ النّار وَلَا الله رَوَاهُ النّسَالِي وَابُن خُزَيْمَة فِي صَحِبُحه مِ النموة بِكُسُر الْمِيم كساء من صوف مخطط رواه مخطط

میروایت امام نسائی اورامام ابن فزیمه نے اپی دوسیح "میں تقل کی ہے۔

لفظ النمرة "مين مم رُزر أي استمراداون سے بني بولي كر هائي والى جا در ب

1169 - رَعَنُ عسر بن المُعطاب رَضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنِّى مُمُسك بِحُجزِ كُمْ عَن النَّارِ هَلُمَّ عَن النَّارِ هَلُمَّ عَن النَّارِ وَتَعَلَّونِنِي تَقَاحِمُونَ فِيهِ تَقَاحِمُ الْفُراشِ اَوُ الجنادِبِ فَاوِشك اَن ارسل بِحُجزِ كُمْ وَانَا فَرَطكُمْ على الْحَوْضِ فَتَردُونَ عَلَى مَعًا وأشتانا فأعر فكم بسِيمَا كُمْ وَاسَمَائِكُمْ كَمَا ان ارسل بِحُجزِ كُمْ وَانَا فَرَطكُمْ على الْحَوْضِ فَتَردُونَ عَلَى مَعًا وأشتانا فأعر فكم بسِيمَا كُمْ وَاسَمَائِكُمْ كَمَا يعرف السرجل الغريبة مَن الإبل فِي إلله وَينُهب بكم ذَات الشمَال وأناشه فِيكُمُ رب الْعَالَمِين فَاقُول اَى يعرف الرجل المعربة مَن الإبل فِي إلله وَينُهب بكم ذَات الشمَال وأناشه فِيكُمُ رب الْعَالَمِين فَاقُول اَى رب قومِي آى رب أميتي فَيقُولُ يَا مُحَمَّد إنَّك لا تَدْرِى مَا آخَذَةُوا بِعُدك إِنَّهُم كَانُوا يَمُشُونَ بعُدك الْقَهُفَرى

على الله على المنت المن

رَوَاهُ آبُوْ يعلى وَالْبَزَّارِ إِلَّا آنه قَالَ قشعا مَكَان سقاء وإسنادهما جيد إِنْ شَاءَ الله الفرط بِالتَّحْرِيثِ هُوَ الَّذِي يَتَقَدَّم الْقَوْم إِلَى الْمنزل ليهيىء مصالحهم

والحدَّجز بِضَم الْحَاء الْمُهُملَة وَلِمْتِح الْجِيم بعلهما زَاى جمع حجزة بِسُكُون الْجِيم وَهُوَ معقد الإزَار وَمَوْضِع التَّكَة مِن السَّرَاوِيل والحمحمة بحاء بن مهملتين مفتوحتين هُوَ صَوِّت الْفرس وَتقدم تَفْسِير الثغاء والرغاء . والقشع مُفَلَّلَة الْقَاف وبفتح الشين الْمُعْجَمَة هُوَ هُنَا الْقَرْبَة الْيَابِسَة وَقِيْلَ بَيت من اَدَم وَقِيْلَ هُوَ النطع وَهُوَ مُحْتَمل الثَّلاثَة غير أنه بالقربة أمس

الله الله معرت عربن خطاب التأثؤروايت كرتي إين اكرم من التأثير في الرم من التأثير مايات:

'' میں تہاری پشت سے پاؤکر تہ ہیں جہنم میں جانے سے روکنا ہوں تم لوگ جہنم سے بچ اتم لوگ جہنم سے بچ اتم لوگ جہنم

سے بچ الیکن تم جھ پرغالب آنے کی کوشش کرتے ہواوراس میں گرنے کی کوشش کرتے ہوئیسے پٹنگے (آگ پر) گرنے کی کوشش کرتے ہیں عفر یب ایسا ہوسکتا ہے (ایعی اس بات کا احمال موجود ہے) کہ میں تہاری پشت کو چھوڑ دوں میں حوض پر تہارا ہیشر و

ہود کا گانتم لوگ ایک ساتھ میرے پاس آؤگے اور مختلف حصوں میں بھی آؤگے تو میں تبہارے ناموں اور مختلف نشانیوں کی وجہ سے

ہمیں بچان لول گانج س طرح آدمی اسپے اونوں کے درمیان کسی اجنبی اونے کو بیچان لیتا ہے' پھرتم میں سے کسی کو ہا کیس طرف سے جایا جائے گانتو میں تمام جہانوں کے پروردگا دے تہارے میں فریاد کروں گانا ہے میرے پرودگا دار میری

قوم ہے اے میرے پروردگار ایہ میری امت ہے' تو پروردگا دفر مائے گانا ہے تھے اتم نمیں جانے سے کہ کرتہارے بعد انہوں نے کیا نیا کام کیا جا گام کیا؟ برلوگ تمہارے بعد الحق قدموں واپس بیک گئے ہے۔

کیا نیا کام کیا؟ برلوگ تمہارے بعد الحق قدموں واپس بیک گئے تھے۔

(نی اکرم مالی فرماتے ہیں:) تو ہی تم ہیں ہے کی شخص کو قیامت کے دن ایک حالت میں نہ پاؤں کہ تم ہیں ہے کی نے بھری کوا شایا ہوا ہو جو آوازیں نکال رہی ہواوروہ شخص ہیے اے حصرتی کھر ایسے حصرتی کھر ایسے حصرتی کہ اس نے کوئی میں کہوں: میں تہارے لئے بچھ میں کرسکتا 'میں نے تبلیغ کردی تھی اور میں کسی شخص کوالی حالت میں نہ پاؤں کہ جب وہ تیامت کے دن آئے تواس نے کوئی اور نے اٹھایا ہوا ہو جو آوازیں نکال رہا ہواوروہ شخص اسے حصرت میں ایسے حضرت میں آئو میں یہ کہوں: میں تبہارے کی کام نہیں آسکتا 'میں نے تبہیں بیلغ کردی تھی اور میں تم میں ہے کی کوشن ایک حالت میں ہرگزنہ پاؤں کہ جب وہ قیامت کے دن آئو اس نے گوڑے اس نے گھوڑے کوائے اور پاٹھایا ہوا ہوا ہوا وروہ شخص پکار کر کیے: اے حصرت میں اسے حصرت میں اسے حصرت میں اسے کہ کوئی کام نہیں نہوں: میں تبہارے کی کام نہیں نہیں آسکتا 'میں نے تبہیں تبلیغ کردی تھی اور میں تم میں سے کسی شخص کوائے حالت میں ہرگزنہ یاؤں کہ اس نے چیز ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ا

منکیز وانها یا ہوا ہوا اور و ویکار رہا ہو: اے حضرت محمد اللہ عضرت محمد الوجس سیکھوں: عمل تمہارے لئے پیچھیس کرسکتا' میں نے تہمیں تبلیغ کروئ تھی''۔

بدروایت امام ابویعلیٰ اورامام بزار نے قال کی ہے تاہم ان دونوں حضرات نے لفظ''میقاء'' کی مجکہ لفظ''قشعا'ِ،'نقل کیا ہے 'ان دونوں کی نقل کردہ سندعمہ ہے'آگراللہ نے جاہا۔

"الفرط" حرکت کے ساتھ ہے اس سے مرادوہ مخص ہے جومنزل پردومرے لوگوں سے پہلے بینی جائے تا کہان کے لئے تیاری کرسکے

نفظ' الععدون اس میں کی پیش کے بر زیر ہے اس کے بعد زئے پیلفظ حجزۃ کی جمع ہے جس میں ج ساکن ہے اس سے مراد تہبند ہاندھنے کی جگہ ہے اور شلوار کا ازار بند ہاندھنے کی جگہ ہے۔

لفظ الحدجية "من دور "بين أن دونول براز برئياس مراد كوز على آواز بـ

لفظ التعاء "اور الرغاء" كي وضاحت يمليكر ريكي بـــ

لفظ" القشع" میں تن ہے گھڑئ پڑنر بڑے بہاں اس سے مراد پرانامشکیزہ ہے ایک قول کے مطابق چڑے کا ہنا ہوا کھر ہے ایک قول کے مطابق اس سے مراد چڑے کا دستر خوان ہے اور بہاں تینوں مفاہیم مراد ہو سکتے ہیں البعثہ مشکیزہ مراد لینا 'زیادہ مناسب ہے۔

1170 - وَعَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم المعتدى فِي الصّدَقَة كمانعها . رَوَاهُ آبُو دَاوُد وَاليّوهِ مِنْ قَابُنُ مَاجَةَ وَابُن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِه كلهم من رِوَايَةٍ سعد بن الصّدَقَة كمانعها . رَوَاهُ آبُو دَاوُد وَاليّوهُ مِنْ عَابُنُ مَاجَةَ وَابُن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِه كلهم من رِوَايَةٍ سعد بن سِنسان عَنْ آنَسِ وَقَالَ اليّوهُ مِنْ عَرْبُ وَقَد تكلم آخمد بن حَنْبَل فِي سعد بن سِنان ثُمَّ قَالَ وَقُول سِنسان عَنْ آنَسِ وَقَالَ اليّوهُ مِنْ المعتدى من الإثم كَمَا على الْمَانِع إذا منع

قَالَ الْحَافِظِ وَمعد بن سِنَان وثق كُمّا مُسَاتِي

الله الله معرت السين ما لك على وايت كرت بين: في اكرم مَلَيْنَا في ما يا ب

" ذكوة وصول كرست موسدة زياتى كرف والاخض زكوة اداندكرف واسل كى ما تنديب "

یدوایت ام ابودا دُدُ امْ مَرْ مَدَی ٔ امام این ماجه نے فقل کی ہے امام این فرزیمہ نے اپنی ''صحیح'' میں نقل کی ہے ان سب حضرات
نے اسے سعد بن سنان کی حضرت انس ڈاٹھ سے نقل کر دہ روایت کے طور پر نقل کیا ہے 'امام تر مَدَی فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے 'امام احمد بن صنان کی حضرت انس ڈاٹھ نا' زکو قا پر زیاتی امام احمد بن صنبل نے سعد بن سنان ٹائی راوی کے بار سے ہیں کلام کیا ہے 'مجروہ کہتے ہیں: روایت کے یہ الفہ فا' زکو قا پر زیاتی کرنے والے کرنے والے کی مانند ہے'' وہ قرماتے ہیں: اس سے مراد سے ہے کہ ذکوق کی وصولی کے دوران زیادتی کرنے والے کو ای کو ای کو ای کی مانند ہے'' وہ قرماتے ہیں: اس سے مراد سے ہے کہ ذکوق کی وصولی کے دوران زیادتی کرنے والے کو ای کو ای کو ای کا می مراد ہے گوئی کو ای کو ای کو ای کی مراد ہوگا' جیسے ندد ہے والا اُنہ دے کر' گناہ کا مرتکب ہوتا ہے''

ه فظ کہتے ہیں: سعد بن سنان نامی راوی کو ثقة قرار دیا گیا ہے جیسا کہ بیربات عنقریب آئے گی۔

1171 - وَعَنْ جَابِر بِن عِتِيك رَضِي اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيَأْتِيكُمُ ركب

مبغضون فَاذَا جاؤوكم فرحبوا بهم وخلوا بَيْنَهُمْ وَبَيْن مَا يَبْتَغُونَ فَإِن عدلوا فلانفسهم وَإِن ظلمُوا فَعَلَيْهِمْ وارضوهم فَإِن تَمام زَكَاتكُمْ رضاهم وليدعوا لكم \_ زَوَاهُ أَبُو دَاوُد

الله الله معرت جابر بن عنيك المُنْزِيان كرتے بين: ني اكرم مَنْ الله ارشاد فرمايا ب

''عقریب تمہارے پاس ایسے سوارا کیں گئے جو (زکوۃ وصول کرنے والے ہوں گے) جب دہ تمہارے پاس آئیں' تو تم انہیں خوش آید ید کہنا اور ان کے لئے' اور جووہ چاہتے ہوں' اس کے لئے راستہ چھوڑ دیٹا' کیونکہ اگر وہ انصاف سے کام لیس می تو ا س کا آئیں فائدہ ہوگا اورا گروہ ظلم کریں گئے تو اس کا وہال بھی ان پر ہوگا' تم لوگ ان کوراضی کرنا' کیونکہ تمہاری زکوۃ کی تحکیل میں یہ بات شامل ہے کہ وہ انوگ راضی ہوں' اور آئیں چاہیے کہ وہ تمہارے لئے (زکوۃ وصول کرنے کے بعد) دعا کریں''۔ بیروایت امام ابوداؤ دیے فقل کی ہے۔

## يُصل:

1172 - عَن عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدْعَلُ صَاحِب مِكُسُ الْجَنَّة . قَالَ يِزِيْد بِن هَارُون يَعْنِي العشار

دَوَاهُ أَبُو دَاؤُد وَابُن خُونَيْسَمَة فِي صَحِيْحِهِ وَالْحَاكِم كلهم من دِوَايَةٍ مُحَمَّد بن اِسْحَاق وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيْحِ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِمٍ كَذَا قَالَ وَمُسْلِمِ إِنَّمَا خرج لمُحَمد بن اِسْحَاق فِي المتابعات

قَالَ الْبَغَوِيّ يُرِيد بِصَاحِبِ المكس الَّذِي يَأْخُذُ مِنْ النَّجّارِ إِذا مروا عَلَيْهِ مكسا باسم العشر

قَـالَ الْـحَافِظِ أَمَا الْأَن فَاللَّهُم يَأْخُذُونَ مكسا باسم الْعشُر ومكوسا اخر لَيْسَ لَهَا اسْم بل شَيْء باحذونه حَرَامًا وسحتا ويأكلونه فِي بطونهم نَارا حجتهم فِيْهِ داحضة عِنْد رَبَّهُمْ وَعَلَيْهِمْ غضب وَلَهُمْ عَذَاب شَذِيْد

ور المراد عقب بن عامر المنظميان كرتے بين: إنبول نے نبي اكرم علي كور ارشادفر ماتے ہوئے ساہے:

" (نا جائز) نيكس (يا بهته) وصول كرنے والأخض بنت ميں واخل نبيس ہوگا"

یزید بن ہارون کہتے ہیں اس سے مرادعشر (نا جائز ٹیکس یا بھتہ) وصول کرنے والاخض ہے۔

بدردایت امام ابوداؤدنے نفل کی ہے امام ابن تُریمہ نے اپن دہیجے' میں نقل کی ہے ایام حاکم نے بھی اسے قل کیا ہے ان تمام حصرات نے اسے مجد بن اسحاق کی نقل کر دہ روایت کے طور پر نقل کیا ہے امام حاکم فرماتے ہیں : بدام مسلم کی شرط کے مطابق سمجے ہے مصرات نے اسی طرح بیان کیا ہے اور امام مسلم نے محمد بن اسحاق کے حوالے سے متابعات کے بارے ہیں روایا نے نقل کی ہیں۔ انہوں نے اسی طرح بیان کرتے ہیں: بیال نیکس و مسول کرنے والے سے مراد و وضی ہے جوتا جروں ہے ( بعتہ ) و مسول کرتا ہے جوب اسلام بغوی بیان کرتے ہیں: بیال نیکس و مسول کرنے والے سے مراد و وضی ہے جوتا جروں ہے ( بعتہ ) و مسول کرتا ہے جوب

تاجراس کے پاس سے گزرتے ہیں اور "مکس" بیعشر کا ایک نام ہے۔

حافظ کہتے ہیں: جہاں تک آج کے ذمانے کا تعلق ہے تو آج کل بیادگ عشر کے نام سے کمی (بعتہ) وصول کرتے ہیں ' پہلے دوسری تئم کے بھی مکوس ہیں جن کا کوئی نام نہیں ہے لیکن بیادگ اسے ترام کے طور پرحاصل کرتے ہیں اور بیادگ اپنے پیٹ میں آگ ڈال کرکھاتے ہیں اوران کے پروردگار کی بارگاہ میں ان کی دلیل کالعدم شار ہوگی اوران پر فضب نازل ہوگا ان کے لئے

ز بردست عذاب ہوگا۔

1173 - وَعَنِ اللّهِ عَلَى مَجُلِس الْعَاشِرِ بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ مَا يَجلُسكُ هَاهُنَا قَالَ استعملنى على هذَا الْعَكَان يَعْنِى زيادا وَهُو جَالَس على مَجْلِس الْعَاشِرِ بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ مَا يَجلُسكُ هَاهُنَا قَالَ استعملنى على هذَا الْعَكَان يَعْنِى زيادا فَقَالَ لَهُ عُنْمَان الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلَى قَقَالَ عُنْمَان سَمِعْتُ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلَى قَقَالَ عُنْمَان سَمِعْتُ وَسَلَّمَ لَلهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلَى قَقَالَ عُنْمَان سَمِعْتُ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلَى قَقَالَ عُنْمَان سَمِعْتُ وَسُولُ الله عَلَيْهِ السَّلَام سَاعَة بوقط فِيهَا الله بَقُولُ يَا آل وَسُولُ الله عَلَيْهِ السَّلَام سَاعَة بوقط فِيهَا الله بَقُولُ يَا آل دَاوِد نَبِى الله عَلَيْهِ السَّلَام سَاعَة بوقط فِيهَا الله بَقُولُ يَا آل دَاوُد فَوْمُوا فَسَعَالُوا فَاعِلْهُ فَيْهَا اللّهُ فَيْهَا اللّهُ فَيْهَا اللّهُ عَلَيْهِ السَّاحِر اوْ عَاشُو فَو كَب كلاب بن أُمَيّة مَانِي وَاللّهُ فَاتِي زيادا فاستعفاه فأعفاه

رُوَاهُ أَحُده وَالطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيِّرِ والأوسط وَلَقْظِهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تفتح ابُوَابِ الشَّمَاء نصف اللَّيُل فينادى مُناد هَلْ من دَاع فيستجاب لَهُ هَلْ من سَائل فَيعْطَى هَلْ من مكروب فيفرج عَنهُ فك يبقى مُسْلِم يَدُعُو بدعوة إلَّا اسْتَجَابَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ لَهُ إِلَّا زَانِيَة تَسْعَى بفرجها أوْ عشارا

ور میں اسے ہوا جو ہمرہ میں اسے ہوا جو ہمرہ میں ابوالعاص بڑنٹا کا گر دکلاب بن امیہ کے پاس سے ہوا جو ہمرہ میں عشروصول کرنے والے فض کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دریافت کیا جم بہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا:اس فخص نے مجھے اس جگہ پر ریاسی ابن کا رمقر دکیا ہے ان کی مرادزیا دیجا (جو وہاں کا گورز تھا) تو حضرت عثان بن ابوالعاص بڑا تھا نے ان سے کہا: کیا ہیں تہمیں ایک حدیث نہیاں کروں؟ جو ہیں نے نبی اکرم مؤرد کیا گئے کا کہ بن امیہ نے جواب دیا: جی ہاں!
تو حضرت عثان بن ابوالعاص بڑا تن نے بیان کیا: ہیں نے نبی اکرم مؤرد کیا دیادشا وفرماتے ہوئے سا ہے:

''اللہ کے نی حضرت داؤد طینا کا کیک مخصوص دفت تھا'جس جس وہ اپنے اہل خانہ کو بیدار کرتے تھے'وہ یہ فر ماتے تھے: ا آل داؤد! تم لوگ اُٹھواور نماز اوا کرلؤ کیونکہ بیدوہ گھڑی ہے جس میں اللہ تعالی دعا کو قبول کرتا ہے'البہ ہے ووگر دکی' یاعش ( بھتہ یہ نا ج نُزیکس ) دصور کرنے والے کی دعا قبول نہیں کرتا''۔

تو كلاب بن الميرشتى برسوار بوكرزيادك بإس آئ اورائ استانتعنى ديديا اس في ان كاستعنى قبول كرايا. بدروايت امام احمداورا مام طبراني في بيراور جم اوسط مين نقل كي بان كوالفاظ بيدين:

''نصف رات کے دنت آ سان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں' اورایک منادی یہ اعلان کرتا ہے: کی کوئی وی کرنے داما ہے کہ اس کی دعا کوشنی اس کی دعا کوشنی ہوتان حال ہے جس کوآس فی فراہم کی داما ہے کہ اسے دیا جائے؟ کیا کوئی پریشان حال ہے جس کوآس فی فراہم کی جائے؟ تو کوئی مسمان ایسا باتی نہیں رہتا' جوکوئی دعا کرتا ہو' گریہ کہ اللہ تعالی اس کی دعا قبول کر لیتا ہے' البتہ زنا کرنے واں عورت جوابی شرم گاہ کے لئے کوشش کرتی ہے' یاعشر وصول کرنے والاشخص (اُن کی دعا قبول نہیں ہوتی )''۔

1174 - وَفِى رِوَايَةٍ لَهُ فِى الْكَبِيرِ اَيْضًا سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِن الله تَعَالَى يدس من خلقه فَيعُفر لمن يسْتَعْفر إلَّا لَبغى بفرجها أوِّ عشار \_ وَإِسْنَاد آخُمد فِيْهِ عَلَى بن يوِيُد وَبَقِيَة رُوَاتهُ مُحُتَّجٍ. بهم فِى الصَّحِيْح وَاخْتلف فِى سَماع الْحسن بن عُثْمَان رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ کی امام طبرانی نے بیم کبیر میں ایک روایت میال کی ہے وہ بیان کرتے ہیں: بیس نے نبی اکرم میں تھی کو بیارش دفر ماتے ہوئے سناہے:

''الله تعالی اپی مخلوق کے قریب ہوجاتا ہے اور جوش مغفرت طلب کرتا ہے اس کی مغفرت کر دیتا ہے البتہ اس عورت کامعاملہ مختلف ہے جواپی شرم گاہ کے حوالے ہے سرکشی کرتی ہے یاعشر وصول کرنے والے کامعاملہ مختلف ہے''۔

ا مام احمد کی سند میں ایک راوی علی بن پزید ہے اس کے بقید تمام راویوں ہے'' حصی استدلال کیا گیا ہے حسن کے حضرت عثان بن ابوالعاص بڑائوئے سائے کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے۔

1175 - وَعَنُ آبِيُ الْخَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ عرض مسلمة بن مخلد وَكَانَ آمِيْرًا على مصر على رويفع بن قابت رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَن يوليه العشور فَقَالَ إِنِّي مَمِعْتُ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِن صَاحب المكس فِي النَّارِ . رَوَاهُ أَحُمد من رِوَايَةٍ ابْن لَهِيعَة وَالطَّبَرَانِيِّ بِنَحْوِهِ وَزَاد يَعْنِيْ الْعَاشِر

ابوالخير بيان کرتے ہيں :مسلمہ بن مخلع بو مصرے گورنر نتے انہوں نے حضرت رویفع بن ٹابت ﴿ الله کورہ پالیکش کی کہ وہ مشرک کورنر نتے انہوں نے حضرت رویفع بن ٹابت ﴿ الله کورہ پالیکش کی کہ وہ مشرک وصولی کے گران بن جائیں تو حضرت رویفع ہی ٹائٹ نے فر مایا : میں نے نبی اگرم مؤلیدہ کورہ ارشا دفر ماتے ہوئے شاہے: ''(ناجائز) فیکس وصول کرنے وافاقحص 'جہنم میں جائے گا''

بیروایت امام احمدنے ابن لہیعہ سے منقول روایت کے طور برنقل کی ہے امام طبرانی نے بھی اس کی مانندنقل کی ہے تاہم انہوں نے بیالفاظ زائدنقل کیے ہیں:''ان کی مرادعشر (ناجائز بیکس یا بھتہ) دصول کرنے والاشخص ہے'۔

1176 - وَرُوِى عَنِ أَمْ سَلْمَة رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَت كَانَ رَسُولُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصّحرَاءِ فَإِذَا مُنادِيه بَا رَسُولَ اللّٰهِ فَالْنَفت فَلَمْ ير اَحَدًا ثُمَّ الْنَفت فَإِذَا ظَبْيَة موثقة فَقَالَت ادن منى يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَإِذَا مُنادِيه بَا رَسُولَ اللهِ فَالْتَهِ فَالْنَفت فَلَمْ ير اَحَدًا ثُمَّ الْنَفت فَإِذَا ظَبْيَة موثقة فَقَالَت ادن منى يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَلَا مِنْهَا فَقَالَ مَا حَاجَتك قَالَت إن لى خشفين فِي هنذا الْجَبَل فحلني حَتَى اذهب فارضعهما ثُمَّ ارجع إليّك قَدْنَا مِنْهَا فَقَالَ مَا حَاجَتك قَالَت إن لى خشفين فِي هنذا الْجَبَل فحلني حَتَى اذهب فارضعهما ثُمَّ ارجع إليّك قَدْنَا مِنْهَا فَقَالَ مَا حَاجَتك قَالَت إن لى خشفين فِي هنذا الْجَبَل فحلني حَتَى اذهب فارضعهما ثُمَّ ارجع إليّك

قَالَ وتفعلين قَالَت عذبني الله عَذَاب العشار إن لم أفعل فأطلقها فَذَهَبت فأرضعت خشفيها ثُمَّ رجعت فأوثقها وانتبه الْاَعْرَابِي فَقَالَ أَلْك جَاجَة يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ نَعَمُ تطلق هنذِه فأطلقها فَنحوجت تعدو وَهِي تقول أشهد أن لا إِلَه إِلَّا الله وَآنَك رَسُولَ الله \_ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ

الله! نی اکرم طابق نے بیچے مؤکرد یکھا کی بین: نی اکرم خیف صحوا ویل موجود تھے ای دوان آپ طابق کوکس نے بیاران یہ رسول الله! نی اکرم طابق نے بیچے مؤکرد یکھا کیکن آپ کوکئی شخص نظر نیس آیا کی آپ خات کے توجہ کی قومہاں ایک ہرنی بندھی ہوئی نظر آئی اس نے عرض کی: یارسول الله! میرے قریب آ جا کی نی اکرم خات اس نے عرض کی: یارسول الله! میرے قریب آ جا کی نی اکرم خات اس نے عرض کی: میرے دوجہ پواؤں کی جھے کھول دیں تاکہ بیس جو کر انہیں دودھ پواؤں کی جہز آپ سے جاس کی الله تعالی ہے گئی وصول پی آ آپ جھے کھول دیں تاکہ بیس جو کر انہیں دودھ پواؤں کی جہز آپ سے جاس کی الله تعالی بھے نیکس وصول کی جات کی الله تعالی بھے نیکس وصول کی جات کے دولیات کیا جم خات کی جات کی الله تعالی بھے نیکس وصول کرنے والے کا ساعذاب وے اگر بیس ایسانہ کروں تو نبی اکرم خات کے دود دھ پیایا بھروہ دونہ کی تھی اکرم خات کی اس نے ایسانہ کروں الله اکیا میرے دود دورہ کی تارہ میں اگر میں الله اکیا میرے دورہ دورہ کی تارہ کیا الله اکیا میرے دورہ کی تارہ کی تارہ کی الله اکیا میرے دورہ کی تارہ کی تارہ کی تارہ کیا الله اکیا میرے دورہ کی تارہ کی تارہ کی تارہ کی تارہ کیا تارہ کیا اس الله اکیا میر کی تارہ کی تارہ کیا تارہ کیا اس کے ایسانہ کروں الله اکیا میں دورہ کی تارہ کی تارہ کی تارہ کی تارہ کی تارہ کی تارہ کیا تارہ کیا تارہ کی تارہ کی تارہ کیا تارہ کی تارہ ک

هي النرغيب والنرهيب (ادّل) ( الله ١٤٥٠ (١٥٠) ( ١٩٥٥ (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠)

لائق كوئي خدمت ہے؟ نبى اكرم مُنَّاثِيَّا نے فرمايا: بى ہاں! تم اسے چھوڑ دو لواس نے اُس برنی كوچھوڑ دیا' تو وہ دوڑتی ہوئی وہاں سے نكل اور وہ يہ كہدرى تھى : يس اس بات كى كوائى دخی ہول كہ اللہ تعالى كے علاوہ اور كوئى معبود تيس ہے اور آپ اللہ كے رسول ہیں'' نكل اور وہ يہ كہدرى تھى: يس اس بات كى كوائى دخی ہول كہ اللہ تعالى كے علاوہ اور كوئى معبود تيس ہے اور آپ اللہ كے رسول ہیں'' يدروايت امام طبر انى نے نقل كى ہے۔

يَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ويل اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ويل اللهُ عَنْهُ وَيلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ويل اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ويل اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ويل اللهُ عَلَيْهُ وَيلُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ويل اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ويل اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ويل اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ويل اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ويل اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ

الله الله معرست ابو جريره المائمة عنى اكرم من التيام كاليفر مان تقل كرتے بين:

''امراء کے لئے اور عرفاء کے لئے اور امناء (پیخلف متم کے سرکاری عہدے ہیں) کے لئے بربادی ہے تیا مت کے ون کچھ لوگ بیآ رز وکریں سے کدان کے بال ٹریاستارے کے ساتھ بائدھ کرانہیں لٹکا دیا جاتا' اور وہ آسان اور زمین کے ورمیان پچکو نے کھار ہے ہوتے'کیکن انہیں کوئی سرکاری عہدہ نصیب نہ ہوا ہوتا''۔

بدروایت امام احمد فی مختلف راویوں سے تقل کی ہے جن میں سے بعض تقد ہیں۔

1178 - وَعَنْ آبِى هُوَيْرَة رَضِسَى اللّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ويل لِلْاَمْرَاءِ ويل للعرفاء ويل للأمناء ليتمنين اقوام يَوْم الُقِبَامَة آن ذوائبهم معلقة بِالثُّرَيَّا يدلون بَيْنَ السَّمَاء وَالْارُض وَإِنَّهُم لم يلوا عملا رَوَاهُ ابْن حِبَان فِي صَحِيْحِهِ وَالْحَاكِم وَاللَّفُظ لَهُ وَقَالَ صَحِيْحِ الْإِسْنَاد

الله الله المريره الله المرم المنافظ كايفر مان فقل كرت بين:

"امراء کے لئے بربادی ہے عرفاء کے لئے بربادی ہے امتاء کے لئے بربادی عہدے بیادی ہے (بیر مختف نتم کے سرکاری عہدے بیل) قیامت کے دن کچھلوگ بیآ رزوکریں گے کہ اُن کے بال ثربیاستارے کے ساتھ بائدھ کرائیں آسان اورز مین کے ورمین لئکا دیا جاتا 'لیکن دو کسی ریائی عہدے پرفائز نہوئے''۔

بدروایت امام ابن حبان نے اپی و مسیح " میں نقل کی ہے اسے امام حاکم نے بھی نقل کیا ہے روایت کے بدالفاظ انہی کے نقل کروہ بیں وہ فرماتے ہیں:بدسند کے اعتبار سے مسیح ہے۔

1179 - وَرُوِى عَن سعد بن أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن فِي اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن فِي اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن فِي اللّٰهِ عَلَيْهِ العرفاء وينزلون . رَوَاهُ الْبَزّارِ

حديث 1177: مسند أحبدين حنيل مستد أبى هريرة رضى الله عنه - حديث 8443مبعيج ابن حبان - كتاب السير باب فى الفلانة والإمارة - ذكير الإخبار عبا يتبنى الأمراء أشيهم ما ولوا مبا ولوا تبيئا احديث: 4547الهستندك على انصعبعين للعاكم - كتاب الأمكام احديث: 7078الهستن الكيراى للبيهيقى - كتاب آداب القاضى أباب كرافية الإمارة ، وكراهية تولى أعبالها لين رأق من تفسه - حديث:18806سند أحبدين حتيل مسند أبى هريرة رضى الله عنه - حديث:10542سند أحدين حتيل مسند أبى هريرة رضى الله عنه - حديث:10542سند مديث:2635مسند أبى يعلى البوصلى - أبو حازم مديث:6086مسند أبى يعلى البوصلى - أبو حازم مديث:6086مسند أبى يعلى البوصلى - أبو حازم مديث:6086مسند

40.2

و الله معرت معد بن الى وقاص التشروايت كرت بين: ني اكرم مَعْ الله في الرم مَعْ الله في المرام ما الله في المرام الم

'' بے شک جہنم میں ایک پھر ہے جس کا نام'' ویل'' ہے عرفاء (بیلفظ عریف کی جمع ہے 'اور بیا یک بخصوص ریاستی عہدہ ہے) اس پر چڑھیں سے اوراس سے بیٹیجا تڑیں ہے''۔

بدروایت امام بزار نے فقل کی ہے۔

1180 - وَعَنُ آنَسٍ وَضِسَى اللَّهُ عَنْهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرت بِهِ جَنَازَة فَقَالَ طُوْبِي لَهُ إِن لَم يكن عريفا . رَوَاهُ آبُوْ يعلَىٰ وَإِسْنَادِهُ حسن إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَىٰ

ﷺ معفرت انس ٹائٹڑ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ٹائٹڑا کے پاس سے ایک جنازہ گزراتو آپ ٹائٹڑانے ارشاد فرمایا: اس کومبارک ہوا اگر بیر نیف ندہو''

بدروایت امام ابویعلیٰ نے تقل کی ہے اس کی سند اگر اللہ نے ماہا توحسن ہوگی۔

1181 - وَعَنِ الْمِهَ قُدَام بن معديكُوب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضرب على مَنْكِبَيْهُ ثُمَّ قَالَ افلحت يَا قديم إن مت وَلَمْ تكن آمِيْرًا وَلَا كَاتِبا وَلا عريفا . رَوَاهُ آبُو دَاوُد

ﷺ معترت مقدام بن معدیکرب التفتایان کرتے ہیں: نبی اکرم نگاتی ان کے کندھے پر ہاتھ مارااور پھرارشا دفر مایا: اے قدیم! تم کامیاب ہوجا دُکے اگرتم السی حالت میں مروسکہ نہ تو تم امیر ہو نہ کا تب ہواور نہ مریف ہو''۔ این سر

بدروایت امام ابوراؤ دنے تھل کی ہے۔

1182 - وَعَنُ مو دود مِن الْحَارِث مِن بِزِيْد مِن كريب مِن يزِيْد مِن سيف مِن حَارِثَة الْيَرُبُوعي عَنُ آبِيهِ عَنُ جَدِّهٖ رَضِي اللَّهُ عَنُهُ أَنَه آتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولٌ اللَّهِ إِن رَجلا مِن بِنِي تَعِيم فعب بِمَالِي جَدِّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَه آتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عِنْدِي مَا أعطيكه ثُمَّ قَالَ هَلَ لَك آن تعرف على قَوْمك آله صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عِنْدِي مَا أعطيكه ثُمَّ قَالَ هَلَ لَك آن تعرف على قَوْمك آله على قَوْمك قلت لَا . قَالَ أَمَا إِن العريف يَدْفع فِي النَّارِ دفعا . رَوَاهُ الطَّرَوانِيِّ ومو دود لا اعرفه يَدُ على النَّارِ دفعا . رَوَاهُ الطَّرَوانِيِّ ومو دود لا اعرفه على الله على عَلَى مَا مَا إِن العريف يَدْفع فِي النَّارِ دفعا . رَوَاهُ الطَّرَوانِيِّ ومو دود لا اعرفه على الله على عَنْ مَالله على الله الله على اله على الله على

1183 - وَعَنْ غَالَبِ الْقَلَّ ان عَن رجل عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَلِّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَن قوما كَانُوا على منهل من السمناهل فَلَمَّا بَلغهُمُ الْإِسْكَام جعل صَاحب المَاء لِقَوْمِهِ مائنة من الإبل على أن يسلمُوا فاسلموا وقسم الإبل بلسنهُ والله على أن يسلمُوا فاسلموا وقسم الإبل بين مَن يسلمُوا فاسلموا وقسم الإبل بين بين مَن يرتجعها فَأرْسل ابْنه إلى النّبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَذَكِر الحَدِيْثِ وَفِي آخِره ثُمّ قَالَ إن

أبِي شيخ كَبِير وَهُوَ عريف المَاء وَإِنَّهُ يَسْأَلُك أَن تَجْعَل لي العرافة بعده

بِي سَكِي جِيرَ رَجَّوَ رَدِّ عَلَيْ اللَّمَاسِ مِن عَوَافَةً وَلَـٰكِنِ الْعَرِفَاءُ فِي النَّارِ \_رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدُ وَلَمْ يَسَمُ الرَّجِلُ وَكَا اَبَاهُ وَكَا جَدُهُ

وہ دوراز کے علاقوں میں رہتے تھے جب اسلام ان تک پہنچا تو اس پائی کے مالک نے اپنی قوم کے افراد کوایک سواوٹ کی پیشش کی دوراز کے علاقوں میں رہتے تھے جب اسلام آبول کرلیا اور دو اونٹ ان کے درمیان تقسیم کردیے گئے بھراس مالک کو بیمنا سب انگا کہ کہ دو اسلام قبول کرلیں تو زنبوں نے اسلام قبول کرلیا اور دو اونٹ ان کے درمیان تقسیم کردیے گئے بھراس مالک کو بیمنا سب انگا کہ دو اسلام قبول کرلیں کے اس نے اپنی سب انگا کہ دو ان سے وہ اونٹ دائیں لئے اس نے اپنی ان کے بین کا میرے والد ایک پوڑی کے باس بھیجا (اس کے بعد داوی نے پوری صدیت ذکر کی ہے جس کے آخر میں بدالفاظ ہیں: ) اس نے کہا: میرے والد ایک پوڑھے آدمی ہیں اور دو پائی کے عریف ہیں انہوں نے آپ سے بید دوخواست کی ہے کہ آپ ان کے بعد عروف کا عہدہ میرے لئے رایتنی اس بزدگ کے جینے کے لئے مقرد کر دیں ) تو نی اگرم نگا بیش نے ارشا دفر مایا: عریف ہونا میں جا کیں عریف جہنم میں جا کیں ۔ اگرم نگا بیش نے ارشا دفر مایا: عریف ہونا میں جا کیں۔

يدوايت امام ابودا وَدَنْ فَلَى بُ انبول نُ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَا قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيُأْتِينَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لَيَأْتِينَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لَيَالُهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لَيَأْتِينَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لَيَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لَيَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لَيَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لَيْلُكُمْ أُمُولُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لَللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَكُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاللّهُ عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَاللّهُ عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِكُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ وَلِكُ عَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ وَلِكُوا وَلَا عَلَاهُ وَلِلْكُوالِكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُولُكُولُولُكُولُولُولُكُولُولُكُولُ لِلللّهُ عَلَيْهُ وَلِلْكُولُولُولُولُولُولُولُولُكُولُولُولُولُ

ﷺ حضرت ابوسعید خدری النظاور حضرت ابو ہر ہیرہ نگائٹاروایت کرتے ہیں: نبی اکرم مُنَائِنَّا نے ارشاد فرمایا ہے: "عنقریب تم پرا بیے حکمران مسلط ہوں گئے جو ہرے لوگوں کواپنا مقرب بنا کیں گئے وہ نمازوں کوان کے اوقات سے تاخیر سے اداکریں گئے تم میں سے جو محض اس صورت حال کو پائے تو وہ اس زمانے میں عریف یا کوتو ال یا جانی یا خازن (ملشی یا خزائجی) نہ بنے "۔ بیروایت امام ابن حبان نے اپنی" میجے" میں نقل کی ہے۔

التَّرْهِيب من الْمَسْآلَة وتحريمها مَعَ الْغني وَمَا جَاءَ فِي ذُمَّ الطمع وَالتَّرُغِيُب فِي التَّرْهِيب فِي التَّرْهِيب فِي التَّعفف والقناعة وَالْأكل من كسب يَده

باب: ما نگنے سے متعلق تربیبی روایات نیزخوشحالی کے وقت اس (ما نگنے ) کا حرام ہونا لانچ کی ندمت کے بارے میں جو پچھ متعول ہے مانگنے سے بچنے اور قناعت اختیار کرنے 'اوراپنے ہاتھ کی کہ ئی کھانے سے متعلق تر نیجی روایات

1185 - عَنِ ابْسِ عُسَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَوَالِ الْمَسْالَة باحدكم

عَنى بِلقى الله تَعَالَى وَلَيْسَ فِي وَجِهِه مزعة لحم . رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسْلِمٍ وَّالنَّسَاتِيّ

المزعة بِصَم الْمِيم وَسُكُون الزاء وبالعين الْمُهْمِلَة هِيَ الْقطعَة

الله عندت عبدالله بن عمر بي الرم مَنْ الله كاليفر مان تقل كرت إن

''کو کی شخص سلسل ،'نگرار ہتاہے' بیبال تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بیں عاضر ہوگا' تو اس کے چبرے پر گوشت کا ایک نکر ابھی نہیں ہوگا'' ۔ بیر وایت امام بخاری' امام سلم اور امام نسائی نے قتل کی ہے۔

روايت كالفظا"الهذعة "ميل م ربيش ب وزماكن بال كيعدع بال سيمراد كراب

1186 - وَعَنُ سَـمُـرَة بن جُنُدُب رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ اَنَّ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْمَسَائِل كدوح يكدح بهَا الرجل وَجهه فَمَنُ شَاءَ أبقى عَلَى وَجِهِهِ وَمَنْ شَاءً ترك إِلَّا اَن يسْاَل ذَا سُلُطَان اَوْ فِي اَمر لا يجد مِننُهُ بدا ۔ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ وَاليِّرْمِذِيِّ . وَعِنْده الْمَسْالَة كد يكد بِهَا الرجل وَجهه

التحديثيث وَقَالَ حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْح وَرَوَاهُ ابْن حَبَان فِي صَحِيْحِهِ بِلْفُظ كَد فِي رِوَايَةٍ وكلوح فِي انخرى . الكدوح بِطّم الْكَاف آثَارِ الخموش

د عفرت مره بن جندب الأنذ عن اكرم مَكَافَيْمُ كايفر مان نقل كرت مِن:

" ما نگنا ایک فراش ہے جس کے ذریعے آدمی اپنے چہرے کوداغدار کرلیٹا ہے بوقف چاہے وہ اس فراش کواپنے چہرے پر ان کر ان کر ایک فراش کواپنے چہرے پر ان کر ان کے اور جوفف چاہے وہ اس فراش کواپنے چہرے پر ان کر ہے اور جوفف چاہے وہ اے قرک کرد نے البتہ آدمی حاکم وقت ہے ما تک سکتا ہے یا کسی اسکی صورت حال میں ما تک سکتا ہے جس میں ما نگنے کے علاوہ اور کو کی چارہ نہ ہو'۔

يروايت امام ابوداؤدًا مامن في اورامام ترفي في في الني روايت من سيالفاظ بين:

" ما تكنا ايك زمم بي جس ك ذريخ أدى النيخ يركوز في كرتاب " الحديث -

ا مام ترندی فرماتے ہیں: بیر حدیث حسن سیح ہے کہی روایت امام این حبان نے اپی ''میچے'' میں لفظ'' کد' کے ساتھ اورایک روایت میں لفظ'' کدوح'' کے ساتھ فل کی ہے۔

لفظ "الكدوح" من كري بيش بأس اسم اد خراش ك شان ميل -

1187 - وَعَنِ ابْنِ عُـمَّرَ رَظِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمَسْالَة كلوح فِي وَجه صَاحِبَهَا يَوُم الْقِيَامَة فَمَنُ شَاءَ استبقى على وَجهه

الحديث . رَوَاهُ آخمد وَرُواته كلهم ثِقَات مَشْهُورُونَ

ﷺ حضرت عبدالله بن عمر تنافنا بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مُنافِیْ کو بیار شادفر ماتے ہوئے منہ ہے۔ '' مانگن' قیامت کے دن مانگنے والے تخص کے چیرے پڑا کی زخم کے طور پرآئے گا' تو جوشس جا ہے اسے اپنے چیرے پر باتی

رہے دیے'' الحدیث

فلي النرغيب والنرهيب (ادّل) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا لَهُ مَا اللَّهُ السَّالُ الصَّادَا السَّادَ قَاتِ السَّالْعَالَ السَّادَ قَاتِ السَّادِ السَّادِ السَّادَ قَاتِ السَّادَ قَاتِ السَّادَ قَاتِ السَّادُ قَاتِ السَّادُ السَّادِ السَّادُ السَّادِ السَّادُ السَّادِي السَّادُ السَّادُ السَّادُ السَّادُ السَّالْعُلَّ السَّادُ السَّادُ السَّادُ السَّادُ السَّادُ

بدروايت امام احمد في الماك بي ال كانتام راوى تفداور مشهور بيل

يروايت المام مسعود بن عمرو رَضِي الله عَنهُ أنَّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يزَالَ العَبُد يسألَ وَهُوَ غَنِي حَتَّى يِحِلَقِ وَجِهِهِ فَمَا يِكُونِ لَهُ عِنْدِ اللَّهِ وَجِهِ

رَوَاهُ الْبَزَّارِ وَالطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيْرِ وَفِي إِصَّنَادِه مُحَمَّد بن عبد الرَّحَمَٰن بن أَبِي ليلي

و الله المان المراجة المنظم و المنظم المرم مَنْ الله المرام مَنْ الله الله الله الله المرام المنظم المنظم

ور آ دی مسلسل ما نگرار بیتا ہے حالا نکہ وہ خوشحال ہوتا ہے بیہاں تک کہ وہ اپنے چیرے کوخراب کر لیت ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہارگاہ میں اس کا چبر منتیں رہتا''۔

بدروایت امام بزار نے نقل کی ہے امام طبرانی نے بچم کبیر میں نقل کی ہے اس کی سند ہیں ایک راوی محد بن عبدالرحمن بن ابو پیلی

1189 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من سَالَ النَّاس فِيُ غير فاقة نزلت بِهِ أَوْ عِيَالَ لَا يطيقهم جَاءَ يَوُم الْفِيَّامَة بِوَجْه لَيْسَ عَلَيْهِ لحم

الله الله الله بن عباس بالجندوايت كرتي بين: ني اكرم مَا لَا يَا مَا رَسَّا وَمُر مَا يَا اللهِ عَالَم

'' جوش فاقد نه مونے کے باوجود کوکوں سے مانگا ہے یا عمال کی ضرورت ندہونے کے باوجودلوکوں سے مانگا ہے جب وہ قیامت کے دن آئے گا'توالیے چہرے کے ساتھ آئے گا کہاس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا''۔

1190 - وَكَمَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من فتح على نفسه بَابِ مَسْآلَة من غير فاقة نزلت بِه أَوُ عِيَالَ لَا يطيقهم فتح الله عَلَيْهِ بَابِ فاقة من حَيْثُ لَا يحْتَسب

رُوَاهُ الْبَيْهَقِيِّ وَهُوَ حَدِيْثٍ جيد فِي الشواهد

💨 🤏 نبی اکرم مُنْ الله ارشاد فرمایا ہے: ''جوش اینے لئے مانگنے کا درواز و کھولتا ہے' جبکہ اسے فاقہ نہ ہوجواس کو ماحق ہوا ہو یا عیال نہ ہوں 'جن کا خرج وہ پورانہ کرسکتا ہو تو اللہ نتعالیٰ اس مخص پر غربت کا درواز ہ ٔ وہاں سے کھول دیتا ہے جواس کے گمان میں مجھی تبیس ہوتا''۔

بدروایت امام بیمق نفل ک ب اور شوامد میں بیر مده حدیث ہے۔

1191 - وَعَنْ عَائِلَ بِنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَن رجلا أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسْالَه فَاعُطَاهُ فَلَمَّا وضع رجله على أَسْكُفَّة الْبَاب

قَالَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَو يعلمُونَ مَا فِي الْمَسْآلَة مَا مَشي آحَد إلى آحَد يساكه رَوَاهُ النَّسَائِكِي . وَرَوَاهُ الطَّبْرَانِي فِي الْكَبِيْرِ من طَرِيقَ قَابُوس عَن عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَو يعلم صَاحب الْمَسْآلَة مَا لَهُ فِيهَا لم يسأل

الله الله على الله ين عمرو التأثيريان كرت مين: أيك شخص ني أكرم مَنْ الله كي غدمت مين عاضر بوااوراس ني تي

النرغبب والنرهب (ادّل) له ١٠١ ( ١٠١ له ١٠١ ( ١٠١ له ١٠١ ( ١٠١ له ١٠١ له ١٠١ له ١٠١ له ١٠١ له ١٠١ له العبد الدّل العبد العبد الدّل العبد العبد العبد الدّل العبد ال اكرم مل الما سي بكه ما لكاني اكرم المنظامة وه است دسه ديا جب ال فخص في ابناياؤل درداز م كوكف برركها توني اكرم مُلَافِيْنَ فِي ارشاد فرمايا: اگر لوگول كويد پية بكل جائے كرمائلنے من كتنى فرانى ہے تو كوئى فخص مجل كركسى دومر فخص كے پاس

بدروایت اہام نسائی نے نقل کی سے بدروایت اہام طبرانی نے جم کیرین قابوں کے حوالے نے عمر مدکے حوالے سے حصرت عبدالله بن عباس بالفناسة لقل كي ب وه بيان كرت بين: ني اكرم منافظ المنادفر ماياب: "اگر ما تنکنے والے کو پیتہ چل جائے کہ اِس میں اُس کے لئے کتنی (خرابی) ہے تو دونہ ما تنگے"۔

1192 - وَعَسَ عسمرَانِ بن حُصَيْن رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَبسَلَّمَ مَسْالَة الْغَنِيّ شيسن فِي وَجهه يَوْمِ الْقِيَامَة . وَوَاهُ اَحْسمى دِيامُسنَادٍ جَيِّدٍ وَّالطَّبُوَانِيّ وَالْبَزَّارِ وَزَاد وَمَسْالَة الْغَيْيّ نَارِ إِن أعطى

📽 📽 حضرت عمران بن حصیمن الفتر وایت کرتے بیں: نبی اکرم ماکا فیائے ارشا دفر مایا ہے: " فوشحال مخص كا ما نكنا و قيامت كدن اس كے چېرے پر بے عزتی ( كانشان) ہوگا"۔

بدروایت امام احمدتے عجدہ سند کے ساتھ قل کی ہے امام طبر انی ادرامام بزار نے بھی اسے قل کیاہے انہوں نے بدالفاظ زائد فل کیے ہیں:

" خوشحال مخص كا ما نكمنا آمك بين اوراكرات تحوز اديا جائے كا تو تحوزي آك بوكي اوراكرزياده ديا جائے گا تو زياده آگ ہوگی''۔

1193 - وَحَسنُ لَوْبَسان دَحِيسىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من سَاَلَ مَسْالَة وَهُوَ عَنْهَا غَيْيُ كَانَت شَيْنًا فِي وَجهه يَوُم الْقِيَامَة . رَوَاهُ أَحْمِدُ وَالْتَزَّارِ وَالطَّبَرَانِيِّ ورواة أَحْمِدُ مُعْتَج بهم فِي الصَّعِيْح و الله الله الله المنظمة المنظمة المنظمة المناه ال

" جو خص کوئی چیز مانظے اور دہ اس سے بے نیاز ہو تو میر چیز قیامت کے دن اس کے چیرے پر پچھ ( زخم یا نشان کی شکل

بدروایت امام احمرُ امام بزاراورامام طبرانی نے قال کی ہے امام احمد کے تمام راویوں سے "صحیح" میں استدلال کیا گیا ہے۔ 1194 - وَعَنُ جَابِرٍ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من سَالَ وَهُوَ غَنِي عَن الْمَسْأَلَة يحْشر يَوْم الْقِيَامَة وَهِي حَموش فِي وَجهه . رَوَاهُ الطَّبْرَانِي فِي الْآوْسُطِ بِاسْنَادٍ لَا بَأْس بِهِ 

'' جو خص کچھ مانگناہے ٔ حال نکہ وہ مانگنے سے بے نیاز ہوئو قیامت کے دن ٔ جب اس کواٹھایا جائے گا' تو اس کے چہرے پر داغ

یدروایت ا، مطرانی نے مجم اوسط میں ایک سند کے ساتھ قبل کی ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

يروايت المجران من المعرود بن عَدْمُووْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النِّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنه أَيْنَ بِرَجُلَ يُصَلِّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنه أَيْنَ بِرَجُلَ يُصَلِّى عَلَيْهِ فَقَالَ كم ترك قَالُوْا دينارين آوْ ثَلَاثَة

قَالَ ترك كيتيس أو ثَلَاث كيات فَلَقِيت عبد الله بن الْقَاسِم مولى آبِي بكر فَذكرت ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ ذَاك رجل كَانَ يسَالَ النَّاسِ تكثرا . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَةٍ يحيى بن عبد الحميد الْحمانِي

راوی بیان کرتے ہیں: بعد میں میری ملا قات حضرت ابو بکر ڈلائڈ کے غلام قاسم کے بیٹے عبداللہ ہے ہوئی' میں نے ان کے ساہنے بیدروایت ذکر کی' تو انہوں نے بتایا: و ہ ایک ایسافخص تھا' جولوگوں سے بکٹر ت ہا نگا کرتا تھا۔ ساہنے بیدروایت ذکر کی' تو انہوں نے بتایا: و ہ ایک ایسافخص تھا' جولوگوں سے بکٹر ت ہا نگا کرتا تھا۔

بدروایت امام بیجی نے بیلی بن عبدالحمید حمانی کی قل کرده روایت کے طور برنقل کی ہے۔

1198 - وَعَنْ حبيشى بِس جُنَادَة رَضِى اللَّهُ عَنْدُ قَالَ مَسَعِعْتُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من سَالَ من غير فقر فَكَانَمَا يَأْكُل الْجَمَّر

رَوَاهُ السَّطِّبَرَانِسَى فِي الْكَبِيْرِ وَرِجَالُهُ رِجالِ الصَّحِيْحِ وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ وَالْهَيُهَقِيّ وَلَفُظِهِ سَمِعُتُ رَسُولُ اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَـلَّمَ يَقُولُ الَّذِي يسال من غير حَاجَة كَمثل الَّذِي يلتقط الْجَمْر

وَرَوَاهُ التِّرْمِيذِيِّ مِن رِوَايَةٍ مَجَالَد عَن عَامُو عَن حَبِيْ اللهِ مَن هَذَا وَلَقُظِهِ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهُ صَلَى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّة الْوَدَاعِ وَهُو وَاقِف بِعَرَفَة آتَاهُ آعُوابِي فَاحَدْ بِطُوف رِدَائه فَسَآلَة إِيَّاه فَاعْطَاهُ وَذَهِب اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن الْمَسْآلَة لَا تَحَل لَغَنِي وَلَا لَذِي مَرَّة فَعِينَ وَلَا لَذِي مَرَّة فَعِينَ وَلَا لَذِي مَرَّة فَعِينَ وَلَا لَذِي مَرَّة اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن الْمَسْآلَة لَا تَحَل لَغَنِي وَلَا لَذِي مَرَّة صَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن الْمَسْآلَة لَا تَحَل لَغَنِي وَلَا لَذِي مَرَّة صَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن الْمَسْآلَة لَا تَحَل لَغَنِي وَلَا لَذِي مَرَّة سَالَ النَّاسُ لِيرَى بِهِ مَالله كَانَ حَمُوهَا فِي وَجَهِه يَوْمُ الْقِيَامَة ورَحَمْ الْقِيَامَة ورضَا إِلَّا لَمَنْ مَن جَهَم فَمَنْ شَاءَ فليقلل وَمَنْ شَاءً فليكثر

قَالَ النِّرُمِ ذِى حَدِيْتٌ غَرِيْبٌ زَاد فِيْهِ رزين وَاتَى لأعطى الوجل الْعَطِيَّة فَينُطَلق بِهَا تَحت إبطه وَمَا هِيَ إِلَّا النَّارِ قَقَالَ لَهُ عِمرٍ وَلَمْ تُغْطِى يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هُوَ نَارٍ فَقَالَ آبِي الله لِي الْبُحُل وابوا إِلَّا مَسْالَتِي

قَالُوا وَمَا الْغنى الَّذِي لَا تنبغى مَعَه الْمَسَالَة قَالَ قدر مَا يغديه أَوْ يعشيه وَهَٰذِهِ الزِّيَادَة لَهَا شَوَاهِد كَنِيْرَة لكنى لم أقف عَلَيْهَا فِي شَيْءٍ من نسخ النِّرُمِذِي

المرة بِكُسْرِ الْمِيمِ وَتَشْديد الرَّاء هِيَ الشَّدّة وَالْقُوَّة

و السوى بِفَتْح السِّين الْمُهُملَة وَتَشَّدَيد الْيَاء هُوَ التَّام الْخلق السَّالِم من مَوَانِع الانْتِسَابِ يثرى بالثاء الْمُثَلَّثَة أَى مَا يزِيد مَاله بِهِ . والرضف يَأْتِي وَكَذَا بَقِيَّة الْغَرِيْبُ ﷺ حسرت مبتی بن جنادہ ڈاٹئز بیان کرتے ہیں: میں نے نی اکرم مُکٹِنٹر کو بیارشادفر ماتے ہوئے ساہے: '' جوش غربت نہ ہونے کے باوجود مانگا ہے تو وہ کو یا انگارے کھا تا ہے''۔

یدروایت امام طبرانی نے بچم کبیر میں نقل کی ہے اس کے تمام رجال مسجع کے رجال ہیں امام ابن فزیمہ نے اپی 'صحح'' میں میہ نقل کیا ہے اسے امام میں تقی نے بھی نقل کیا ہے اوران کی روایت کے بیالفاظ ہیں : میں نے نبی اکرم مُلَّاقِدُمُ کو بیارشادفر ماتے ہوئے سنا ہے :

'' جو خص ضرورت ند ہونے کے باوجود ما تکتا ہے اس کی مثال اس مخص کی طرح ہے' جوا نگارے اکٹھے کرتا ہے''۔ بیر راوایت امام ترقدی نے 'مجالد کی عامر کے حوالے ہے' حضرت جبٹی نگاٹٹا سے فعل کر ذوروایت کے طور پرنقل کی ہے' جواس سے زیاد وطویل روایت ہے' اوراس کے الفاظ میر ہیں:

' ' ' جنت الوداع کے موقع پر میں نے نبی اکرم خانظ کونا آب اس وقت عرف میں دقوف کے بوئے سے ایک دیباتی آپ سائٹ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اس نے آپ سائٹ کی چاور کا کنارہ پر اور آپ سائٹ کی ہور ما گئی نبی اکرم خانظ نے وہ جا درا سے دیا وہ جا گیا اس وقت مانٹ کو ترام قراروے دیا گیا تو نبی اکرم خانظ نے فرمایا بھی خوشمال فخص کے لئے اور کسی منجائش والے فخص کے لئے مانگنا جا ترقیب ہو جو بہ حال کروے یا ایسی فخص کے لئے مانگنا جا ترقیب ہو جو بہ حال کروے یا ایسی اوا تیکی لازم ہو جو پریشان کروے جو فحص کے اس کے ایسی اضافہ کرے او قیا مت اوا تیکی لازم ہو جو پریشان کروے جو فحص لوگوں ہے اس لئے مانگنا ہے تاکہ اس کے ذریعے اپنے مال میں اضافہ کرے او قیا مت کے دن بیاس کے چیرے پرداغ ہوگا بیدہ انگارہ ہے جے وہ جہنم میں سے کھار ہا ہے اب اس کی مرض ہے وہ تھوڑا حاصل کرے یا زیادہ حاصل کرے از یادہ حاصل کرے ''۔

الام ترفدى فرمات بين بيعديث فريب المرزين في الدوايت من سالفاظ ألك بين:

"البعض ادقات میں کسی مختص کوکوئی چیز دے دیتا ہوں اور وہ اے اپنے بغل کے بیچے دبا کرچلاجا تا ہے اوالا نکہ وہ چیز مرف آگ ہوتی ہے تو حضرت میں کا بیٹ ہوتی ہے انگار کیا ہے اور لوگ ہا تکنے پراصرار کرتے ہیں اگل ہوتی ہے انگار کیا ہے اور لوگ ہا تکنے پراصرار کرتے ہیں اور کو اسے انگار کیا ہے اور لوگ ہا تکنے پراصرار کرتے ہیں کو کول نے عرض کی: وہ خوشحائی کیا ہے؟ جس کی موجودگی میں ما تکنامتا سب نہیں ہے نبی اکرم موجود کی ارشاد فر ، یا اتن مقدار ہونجو آدی کے سے اور شام کے کھانے کے لئے کھایت کرچاہے"۔

ال اضافی حصے کے بہت سے شواہد موجود بین کیکن ترفدی کے کمی شخ بین میں اس اضافی جھے پر واقف نیس ہور کا۔ لفظ ''المرة'' میں مم پر زیر کے اور ڈرپر شد ہے اس سے مراد شدت اور قوت ہے۔

لفظ ''السوی'' میں اُس پر زیر کے 'وپر شد ہے اس سے مراد وہ مخص ہے جس کی تخلیق کھل ہواوروہ سیح وسالم ہوا ور کما لی کرسکتا ہو لفظ '' بیٹر کی' میں ٹ ہے اس سے مرادوہ چیز ہے جس کے ذریعے اپنے مال میں اضافہ کرے لفظ '' اس ضف' بیآ گے ہمی آئے گا' اس طرح دیگر فریب الفاظ ہمی آگے آئیں گے۔ مع من سَالَ النَّاسِ مَعْرَيْرَة رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ من سَالَ النَّاسِ تَكُثُوا فَإِنْ مَا يَسُالُ جمرا فليستقل او ليستكثر \_ رَوَاهُ مُسْلِم وَابُن مَا جَه بَدُ

الله المريده المنظروايت كرتي بين أكرم الله في الرم المنظم في الرم المنظم المنادفر مايا ب

"جوض مال میں اضائے کے لئے کو کول سے مانگمائے وہ انگارے مانگمائے وہ جائے تو تھوڑے مانگ سے اور جا ہے تو زیادہ مانگ لے'۔

بدروایت امامسلم اورامام ابن ماجد نفل کی ہے۔

1198 - وَعَنُ عَسلسَ رَضِسَىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من سَالَ النَّاسِ عَن ظهر غنى استكثر بهَا من رضف جَهَنَم . قَالُوْا وَمَا ظهر غنى قَالَ عشَاء لَيْلَة

رَوَاهُ عبد الله بن أَحْمد فِي زوائده على المسند وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَطِ وَإِسْنَاده جيد

الله الله معزت على التفروايت كرت بين: ني اكرم مَنْ التفراف ارشادفر ما يا ي:

''جوش خوشحانی ہونے کے باوجودلوگوں سے مانگاہے وہ اس کے ذریعے جہٹم کے انگارے زیادہ کرتاہے نوگوں نے عرض کی:خوشحالی کیا ہے؟ نبی اکرم مُثَاثِیَّتِم نے ارشاد فر مایا: رات کا کھانا''۔

برروایت عبدالله بن احمد فے اپنی 'فروائد' بین نقل کی ہے' جومنداحمد پر ہے' امام طبرانی نے اسے بھم اوسط میں نقل کیا ہے اوران کی سندعمدہ ہے۔

1199 - وَعَنُ سهل ابْن الحنظلية رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قدم عُيَيْنَةِ بن حصن والأقرع بن خابس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا على رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَاهُ فَامِو مُعَاوِيَة فَكتب لَهما مَا سَالَا فَامَا الْاَقْرَع فَاخِذ كِتَابِهِ عَنْهُمَا على رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّد فَلَفَه فِيهُ وَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّد فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَقَالَ يَا مُحَمَّد فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّد أَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن سَالَ وَعِنْده مَا يُغْنِيه فَإِنَّمَا يستكثر مِنَ النَّا وَعَنْده مَا يُغْنِيه فَإِنَمَا يستكثر مِنَ النَّا وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن سَالَ وَعِنْده مَا يُغْنِيه فَإِنَّمَا يستكثر مِنَ النَّا وَسُلُّم مَن سَالَ وَعِنْده مَا يُغْنِيه فَإِنَّمَا يستكثر مِنَ النَّا و

قَالَ النَّفَيْلِيُ وَهُوَ آحَد رُوَاتِه قَالُوْا وَمَا الْعنى الَّذِي لَا تنبغى مَعَه الْمَسْآلَة قَالَ قدر مَا يغديه ويعشيه رَوَاهُ آخِمد وَاللَّفُظ لَهُ وَابْن حَبَانِ فِي صَحِيْجِهِ وَقَالَ فِيْهِ من سَّالَ شَيْنًا وَعِنْده مَا يُغْنِيه فَإِنَّمَا يستكثر من جمر جَهَنَّم . قَالُوْا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا يُغْنِيه قَالَ مَا يغديه أَوْ يعشيه كَذَا عِنْده أَوْ يعشيه بالف

وَرَوَاهُ ابُس خُوزَيْمَة بِاخْتِصَارِ إِلَّا أَنه قَالَ قيل يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا اللَّهِ يَ اللَّهِ عَا اللَّهِ عَمَا اللَّهِ عَلَى اللّ على اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَمَا اللَّهُ ع

قَوْلِهِ كِصحيفة المتلمس هٰلُمَا مثل تضربه الْعَرَب لمن حمل شَيِّنًا لَا يَدُرِى هَلُ يعود عَلَيْهِ بنفع أوْ ضر وأصله أن المتلمس واسمه عبد الْمَسِيْح قلع هُوَ وطرفة الْعَبْدى على الْملك عَمْرو بن الْمُنُذر فأقاما عِنْده فنقم عَلَيْهِمَا أمرا فَكتب إلى بعض عماله يَأْمُرهُ بِقَتْلِهِمَا وَقَالَ لَهما إِنِّيُ قد كتبت لَكمَا بصلة فاجتازا بِالُحيرَ ـةِ فَاعُطى المتلمس صَحِيفَته صَبيا فقراها فَإِذَا فِيُهَا الْآمر بقتُله فألقاها وَقَالَ لطرفة افْعَل مثل فعلى فَآبِيْ عَلَيْهِ وَمضى اللي عُامل الْملك فقرأها وَقَتله

قَالَ النصطابِيّ الحُتلف النَّام فِي تَأْوِيله يَعْنِي حَدِيْتٍ سهل فَقَالَ بَعْضُهُمْ من وجد غداء يَوْمه وعشاء ه لم تحل لَهُ الْمَسْاَلَة على ظَاهر الحَدِيْتِ وَقَالَ بَعْضُهُمُ إِنَّمَا هُوَ فِيْمَن وجد غداء وعشاء على دَائِم الْاَوْقَات فَإِدَا كَانَ عِنده مَا يَكْفِيهِ لَقُوته المُلَدَة الطَّوِيلَة حرمت عَلَيْهِ الْمَسْآلَة وَقَالَ آخَرُوْنَ هذَا مَنسُوخ بالأحاديث الَّتِي تقدم ذكرها يَعْنِي الْاَحَادِيْتُ الَّتِي فِيْهَا تَقُدِير الْغني بِملك حمسين درهما أوْ قيمتها آوْ بِملك أوقِيَّة آوُ قيمتها

قَالَ الْحَافِظِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ الْحَاءِ النَّسِخِ مُشْتَرِكَ بَيْنَهُمَا وَلَا أَعْلَمُ مرجحا لاَحَدهمَا على الاخو وقد كَانَ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ قد يكون الرجل بالدرهم غَنِيا مَعَ كَسِبه وَلَا يُغْنِيه الالف مَعَ ضعفه فِي نَفسه وَكُثْرَة عِيَالُه وَقَد ذهب سُفْيَانِ النَّوْرِيّ وَابْنِ الْمُبَارِكُ وَالْحسن بن صَالِح وَأَحمد بن حَنْبَل

وَإِسْحَاقَ بِن رَاهَوَيُه إِلَى أَن مِن لَهُ حَمُسُونَ دِرهما أَوْ قيمتها مِن اللَّقب لا يدْفع إِلَيْهِ شَيْءٍ مِن الزَّكَاة

وَكَانَ الْحسن الْبَصْرِي وَآبُو عُبَيْدَة يَقُولُانِ من لَهُ أَرْبَعُونَ درهما فَهُو غَنِي وَقَالَ آصَحَابِ الرَّأَى يجوز وَلَمْهَا إِلَى من يسملك دون النّصاب وَإِن كَانَ صَحِيْحا مكتسبا مَعَ قَوْلهم من كَانَ لَهُ قوت يَوُمه لا يحل لَهُ السُّوَّالِ اسْتِذُلَالا بِهِلْذَا الْحَذِيْثِ وَغَيْرِهِ وَاللَّهُ آعُلَمُ

الله المسترات الله المسترات الله المنظمة المن

بدروایت امام احمد نے نفق کی ہے روایت کے بدالفاظ انہی کے نقل کردہ این اسے امام ابن حبان نے اپنی'' میں نقل کیا ہے انہوں نے اس روایت میں بدالفاظ کی ہیں:

''جو مخص کوئی چیز ماننگے اوراس کے پاس وہ چیز موجود ہوجوا ہے مانگئے سے بے نیاز کرتی ہوئو وہ جہنم کے انگاروں میں اضافہ کروا تاہے کو گوں نے عرض کی: یارسول اللہ! وہ کیاچیز ہے جواسے بے نیاز کرتی ہے؟ نبی اکرم مٹائیڈ نبنے ارش دفر مایا:اس کا مسج کا



ان كى روايت من بيالفاظ اى طرح بين يابيالفاظ بين: اس كاشام كا كمانا\_

بدردایت امام این فزیمه نے اختصار کے ساتھ فقل کی ہے تا جم انہوں نے بدالفاظ فل کیے ہیں

"عرض کی گئی : یارسول الله! وہ خوشحالی کیاہے؟ جس کی موجودگی میں مانگمنامناسب نہیں ہے تو نبی اکرم نظافہ نے ارشادفر مایا ہے کہ آدمی کے باس ایک ون اورایک رات کا (راوی کوشک ہے شاید سے الفاظ ہیں:)ایک رات اورایک ون کا سیر ہوکر کھانے کا سامان موجود ہو''۔

متن کے بیالفاظ اکسصحیفہ المعتسلسس "بیغرب الشاعرب الن وقت استعال کرتے ہیں جب کو اُل فعل ایک چیز اٹھا تا ہے جس کے بارے میں اس کواس کا پہتے ہیں ہوتا کہ اس کا اس میں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟

اس کی اصل ہے۔ بہتمس کا اصل نام عبد اُسے تھا وہ اور طرفہ عبدی عمروبین منذرنا می بادشاہ کے پاس آئے اوراس کے ہاں تظہرے پھر بادش ہے نے ان دونوں کے بارے بیس عبر ایرت کی کا اوراس بارے بیس اپنے کی اہلکار کو خطائکھا ، جس میں سے ہدایت کی کہ ان دونوں کو آئے ان دونوں کے ایک اوراس بارے بیس اپنے کی اہلکار کو خطائکھا ، جس میں ہے ہدایت کی کہ اس کے ان دونوں حاص ان دونوں کے ایک اورائی کی تحریک میں ہے (تم دونوں حاص کر لینا) جب ان دونوں نے ان دونوں نے ہما کہ کو عبور کیا تو متعمس نے اپنا محیفہ ایک بچکودیا اس نے اسے پڑھ کرسایا کہ اس میں تو اس کے تو کا کہ کا محمود ہود ہے تو متعمس نے اپنا محیفہ ایک طرف رکھ دیا اس نے طرفہ سے کہا: تم بھی اپنا صحیفہ پڑھوالو! جسے میں نے اپنا محیفہ پڑھوالو! جسے میں نے اپنا محیفہ پڑھوالو! جسے میں نے اپنا محیفہ پڑھوالو! جسے اس نے اس کی بات نہیں مائی وہ وہ ادشاہ کے کورز کے پاس کیا 'گورز نے اس محیفے کو پڑھا اورائے تل کروادیا۔ خطائی بیان کرتے ہیں: اس کی تاویل کے بارے میں لوگوں نے اختاد نے کیا ہے بعنی وہ حدیث جو حضرت مہل دارائے میں موجود سے بھت کہ موجود میں دونوں نے اختاد نے کیا ہے بعنی وہ حدیث جو حضرت مہل دونوں موجود کیا ہے بعنی وہ حدیث جو حضرت مہل دارائے میں اورائے کیا ہے بعنی وہ حدیث میں دونوں نے اختاد نے کیا ہے بعنی وہ حدیث میں دونوں میں اورائے کیا ہے بعنی وہ حدیث میں دونوں نے اختاد نے کیا ہے بعنی وہ حدیث میں دونوں کے انتخاب کیا ہے بعنی دو حدیث جو حضرت میں دونوں کے میں اورائے کیا ہے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کیا ہے بعنی دونوں کے دونوں کیا ہے بیا کہ میں دونوں کیا ہے بعن دونوں کے دونوں کیا ہے دونوں کیا گورنوں کے دونوں کیا ہے بیا کیا ہے دونوں کیا گورنوں کے دونوں کیا گورنوں کے دونوں کیا ہے دونوں کیا گورنوں کے دونوں کیا ہوئی کے دونوں کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کے دونوں کیا ہوئی کی کو دونوں کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کے دونوں کیا ہوئی کیا ہوئی

منقول ہے ابعض حضرات نے بد بات بیان کی ہے: جس شخص کے پائ اس دن کامیح کااور شام کا کھانا موجود ہواس کے لئے ما گذا جا ترنیس ہے جیسا کہ حدیث کے ظاہر ہے بیات طاہر ہوتی ہے جبکہ بعض حضرات نے بدیات بیان کی ہے: یہ شم ایسے شخص کے بارے میں ہے جس کو بمیشد سے خالی ہوتی ہے جبکہ بعض حضرات نے بدیات بیان کی ہے: یہ شم ایسے شخص کے بارے میں ہے جس کو بمیشد سے اور شام کا کھانا مانا ہو جب اس کے پائ آئی چیز موجود ہو جواس کی بنیادی خوراک طویل عرصے تک پوری کرستی ہو تو اب اس کے لئے ما تکنا حرام ہوجائے گا بعض دیگر حضرات نے بدکھا ہے: بدروایت ان ویگرا مادین کی بنیاد پرمنسوخ قرار پاتی ہے جواس سے پہلے گزر چکی جی ایسی وہ احادیث جن میں بدیات مذکور ہے کہ خوشحال وہ شخص ہوتا ہے بنیاد پرمنسوخ قرار پاتی ہے جواس سے پہلے گزر چکی جی ایسی وہ احادیث جن میں بدیات مذکور ہے کہ خوشحال وہ شخص ہوتا ہے جو پائ در ہم یا ان کی قیمت بھتی چیز کاما لک ہو۔

ے فظ کہتے ہیں:منسوخ ہونے کا دعو کی کرتا کو ان دونوں کے درمیان مشترک ہے اور جھے اس بارے میں کسی ترجیجی بات کا م نہیں ہے جوان دونوں میں سے کسی ایک کوتڑ جے دیتی ہو۔

امام شافعی بیفرماتے ہیں: بعض اوقات آ دمی ایک درہم کی موجودگی میں بھی غنی ہوتا ہے' جبکہ وہ اس کے ساتھ مزید کمائی کرسکتا ہواور بعض اوقات ایک ہزاردہم بھی اس کی ضرورت پوری نہیں کرسکتے' جبکہ وہ اپنی ذات کے حوالے سے کمزور ہواوراس کے عیال بکٹرت ہوں۔ الشرغيب والشرهب والشرهب والشراق (قل ١٠٤ ١٠٤ هم ١٠٤ هم كان الصّدة أن الصّدة أ

سفیان توری عبداللہ بن مبارک حسن بن صالح احمد بن طبل اوراسحاق بن راہوریاس بات کے قائل ہیں: جس شخص کے پاس بچاس درہم ہوں بیان کی قیمت بھناسونا ہوا لیے تھی کوز کو قانبیں دی جاسکتی۔

حسن بھری اور ابوعبیدہ یہ فرمائے ہیں: جس شخص کے پاس جالیس درہم ہوں وہ نوشحال شار ہوگا۔

امحاب رائے یہ کہتے ہیں: ایسے شخص کوز کو قد دینا جائز ہے جونصاب سے کم چیز کا ہالک ہوا گرچہ دہ شخص تندرست ہمی مواور کمائی بھی کرسکتا ہواس کے ساتھ وواس بات کے بھی قائل ہیں: جس شخص کے پاس ایک دن کی خوارک موجود ہے اس کے لئے مانگنا جائز نہیں ہے انہوں نے اس حدیث کے ذریعے استعمال کیا ہے باتی اللہ بہتر جانتا ہے۔

1200 - وَعَنُ عسم بن الْمُحطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ قَالَ وَالْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من سَالَ النَّاسِ ليتوى مَاله فَإِنَّمَا هِيَ رضف مِنَ النَّارِ ملهبة فَمَنْ شَاءَ فَلْيقل وَمَنْ شَاءً فليكنو

رَوَاهُ ابْس حَبَان فِى صَحِيْحه . الرضف بِفَتْح الرَّاء وَسُكُون الصَّاد الْمُعْجَمَة بعُدهَا فَاء الْحِجَارَة محماة

ﷺ حضرت عمر بمن خطاب ٹائٹڈزروایت کرتے ہیں: نبی اکرم نٹائٹڈ اے ارشادفر مایا ہے: ''جوخص لوگوں سے'اس لئے مائٹے' تا کہ اپنے مال میں اضافہ کرلے' تویہ آگ کا انگارہ ہے' جوبھڑک رہا ہے' اب وہ مخص چاہے' تو اسے تعویڑ الے' جاہے' تو زیادہ لے''۔

سيروايت امام ابن حبان في التي وصحح" من نقل كى بــــ

لفظ الرضف المن رُرِاز برئے من ساکن ہے اس کے بعد ف ہے اس سے مرادگرم پھر ہے۔

1201 - وَرُوِى عَن حَكِيم بن حزَام رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ مَالَ من الْبَحْوِين فَدَعَا النّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فحفن لَهُ ثُمَّ قَالَ أَزِيدك قَالَ نَعَمْ فحفن لَهُ ثُمَّ قَالَ أزيدك قَالَ مَعَمْ فحفن لَهُ ثُمَّ قَالَ اَزِيدك قَالَ مَعَمْ فحفن لَهُ ثُمَّ ظَالَ أزيدك قَالَ نعم

قَالَ أَبِقَ لَمِن بِعُدَكُ ثُمَّ دَعَاني فِحِفْن لِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ خير لِي آوُ شَرِّ لِي قَالَ لا بِل شَرِّ لَكَ فَرددت عَلَيْهِ مَا اعْطَانِي ثُمَّ قلت لا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا اقبل مِن اَحَد عَطِيَّة بعُدك قَالَ مُحَمَّد بِن سِيرِين قَالَ حَكِيم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعِ اللَّه اَن يُبَارِك لِي قَالَ اللَّهُمَّ بَارِك لَهُ فِي صَفْقَة يَده \_ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيْر

ﷺ حعزت تھیم بن حزام بڑگٹیمیان کرتے ہیں: بحرین سے پھھ مال آیا نبی اکرم مڑگڑ نے حصرت عبس بڑٹر کو بلوایا اور نہیں اس میں سے دیا 'پھرآپ مڑگڑ نے فر مایا: میں آپ کواوردوں؟ انہوں نے عرض کی: بی ہاں! نبی اکرم مڑکڑا نے انہیں

مديث 1200: صعيح ابن حبان - كتساب الركساة أباب البسائة بعد أن أغناد الله جل وعلا عثرا - ذكر الزحر عن مؤال الهر، بسريد التكثير دون الاستغناء والتقوت عديث: 3450 البعجه الأوسط للطهرائي " بساب البين أباب البهم من اسه : معسد -مديث: 7679 لسعجهم الكبير لملطيرائي - من اسه العارث حريث بن زيد بن تعلية الأنطناري - حبثني من معادة السنومي أ مديث: 3421 سی از بھر ہی اکرم مالی نے دریافت کمیانی آپ کواوردول؟ انہوں نے عرض کی: تی ہاں! نبی اکرم مالی کے انہیں اور یا کھر نبی اکرم مالی کے انہیں اور یا کھر نبی اکرم مالی کے دریافت کیا: بعدوانے کے انہوں نے عرض کی: تی ہاں! تو نبی اکرم مالی کے ابعدوانے کے لئے بھر تھوڑار ہے ویں کھر نبی اکرم مالی کی اگر مالی کے ایس کے عرف کی: یا دسول اللہ! بعدوانے کے لئے بھی تھوڑار ہے ویں کھر نبی اکرم مالی کی اگر مالی کھے ایک مرتبہ مال دیا میں نے عرض کی: یا دسول اللہ! بید میرے حق میں برے تی میں براہے تو آپ مالی کی اگر می مراہے کو مال مجھوریا تھی میں ہے ہی کہ دست قدرت میں میری جان ہے میں اس کے بعد کس سے بھی کوئی عطیہ قبول نبیں کروں گا'۔

کے بعد کس سے بھی کوئی عطیہ قبول نبیں کروں گا''۔

محمد بن سیرین نے بیالفاظ تک کیے ہیں: حضرت علیم بن حزام ڈاٹٹٹیان کرتے ہیں: بیس نے عرض کی: یارسول اللہ! اسپاللہ -- تعالی سے دعا سیجئے کہ اللہ تعالی مجھے برکت عطا کرئے تو نبی اکرم ٹاٹٹٹل نے دعا کی: اے اللہ! تو اس کے ہاتھ کے سودوں میں اس کے لئے برکت رکھ دیے ''

بدروایت امام طبرانی نے جم کبیر می نقل کی ہے۔

1202 - وَعَنْ أسلم قَالَ قَالَ لى عبد الله بن الأرقم أدللنى على بعير من العطايا استحمل عَلَيْهِ آمِهر الْمُؤْمِنِينَ قلت نَعَمُّ جمل من إبل الصَّدَقَة فَقَالَ عبد الله بن الأرقم أتُحِبُّ لَو آن رجلا بادنا فِي يَوْم حَارِ غسل مَا تَحست إزّاره ورفعيه ثُمَّ أعطاكة فَشَربته قَالَ فَعضِبت وَقلت يَغْفُر الله لَك لم تَقول مثل هذا لى قَالَ فَوَلَمَا الصَّدَقَة أوساخ النَّاس يغسلونها عَنْهُم . رَوَاهُ مَالك

السادن السسميسن والرفغ بِطَسم الرَّاء وَفتحهَا وبالغين الْمُفْجَمَة هُوَ الْإِبِطُ وَقِيْلَ وسنح النَّوُب والأرفاغ المغابن الَّتِيُ يَجْتَمِع فِيُهَا الْعرق والوسخ من البُدن

اسلم بیان کرتے ہیں: عبداللہ بن ارقم نے جھے سے کہا: تم میری رہنمائی اوا نیکی کے اونٹ کی طرف کرواتا کہ میں امیرالمؤمنین سے اسے سواری کے لئے حاصل کرلول میں نے کہا: ٹھیک ہے صدیقے کے اونٹول میں سے ایک اونٹ ہے تو عبداللہ بن ارقم نے کہا: ٹھیک ہے صدیقے کے اونٹول میں سے ایک اونٹ ہے تو عبداللہ بن ارقم نے کہا: کہا تھی کو اور فصیوں کو دھوئے بن ارقم نے کہا: کہا تھی تھے والے جھے کو اور فصیوں کو دھوئے اور پھروہ پانی تمہیں دید ہے تا کہ تم اسے لی تو اسلم کہتے ہیں: میں غصے میں آئی ایس نے کہا: اللہ تعالی آپ کی مغفر سے کرے آپ اور پھروہ پانی تمہیں دید ہے تا کہ تم اسے لی تو اسلم کہتے ہیں: میں غصے میں آئی ہیں ہے جسے وہ اپنے آپ سے دھو سے ہیں ''۔

میرے لئے بیمثال کوں بیان کی ہے؟ انہوں نے قرمایا: صدقہ اوگوں کا میل ہے جسے وہ اپنے آپ سے دھو سے ہیں ''۔

میروایت اہام ہالک نے تقل کی ہے۔

لفظ''البادن'' کامطلب موٹا ہونا ہے لفظ''الرفع'' میں رئیر پیش ہے' ف پر زبر ہے اور ُغ' ہے'اس سے مراد بغل ہے'ایک قول کے مطابق کیڑے کامیل ہے'لفظ''ارفاغ'' سے مرادجہم کے جوڑ ہیں' جن میں پیپندجمع ہوتا ہے'اورجہم کامیل مراد ہے۔

1203 - وَعَنْ عَلَى دَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لَلْعَبَّاسَ سَلِ النّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يستعملك على الصَّدَقَة فَسَالَهُ قَالَ مَا كنت الاستعملك على غسالة ذنوب النَّاسَ \_ دَوَاهُ ابْن عُزَيْمَة فِي صَحِيْحه الصَّدَقَة فَسَالَهُ قَالَ مَا كنت الاستعملك على غسالة ذنوب النَّاسَ \_ دَوَاهُ ابْن عُزَيْمَة فِي صَحِيْحه الصَّدَق فَي صَحِيْحه الصَّدَق فَي اللّهُ عَلَيْهِ مَا كُن مَا كُنت الاستعملك على غسالة ذنوب النَّام \_ دَوَاهُ ابْن عُزَيْمَة فِي صَحِيْحه الصَّد اللهُ عَلَيْهِ مَا كُن مَا كُنت الاستعملك على غسالة دنوب النَّام على اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمُواسَت كري كه اللهُ عَنْ مَا كُنت المُواسِدَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وہ ، پ کوز کو قال کا مول کا المکار مقرر کردیں انہوں نے تی اکرم نگافا سے سے کہا تو نی اکرم نگافا نے قربایا بیں لوگوں کے گنا ہوں سے غیالہ کے لئے آپ کو المکار مقرر نہیں کروں گا''۔

بدروایت امام این فزیمه فے اپی "محیح" میں نقل کی ہے۔

1204 - وَعَنُ آبِى عبد الرَّحْمِن عَوِّف بن مَالُك الْاشْجَعِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا عِنْد رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَةَ اَوْ لَمَانِيَةَ اَوْ سَبْعَةَ فَقَالَ اَلا تُبَايِعُونَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنَّا حَدِيْثٍ عهد بسطة فَقُلُنا قَدْ بايعناك يَا وَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَالَ اَلا تُبَايِعُونَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَالَ اَلا تُبَايِعُونَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلِمَ فَسَلِمَ فَقَالَ قَالَ اَلا تُبَايِعُونَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسِطنا ايَدِينَا وَقُلْنَا قد بايعناك يَا رَسُولُ اللهِ فعلام نَبايعك قَالَ اَن تعبدوا الله وَلا تُشُورُ كُوا بِهِ شَيْنًا والسركة وَلا تسألوا النَّاس فَلَقَد رَايَت بعض أُولَئِكَ النَّه يَعْلَمُ يَسْلُم وَاليَّرُولِيِّ وَالْتَسْائِقَ بِالْحُيْصَارِ وَالْ لَا يَعْلِمُ وَالْيَرُولِيِّ وَالنَّسَائِقَ بِالْحُيْصَارِ

رادی کہتے ہیں: میں نے ان حضرات میں ہے چھے کودیکھائے کہ اگران میں ہے کئی کا کوڑا گرجا تا تھا 'تو وہ کسی کو بیپیں کہتا تھا کہ دواسے پکڑا دیے''۔

بدردایت امامسم ام مرزندی نقل کی بام امان ائی فاست اختصار کے ساتھ قل کیا ہے۔

1205 - رَعَنُ أَبِى ذَرِ رَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ بايعنى رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَمُسا واوثقنى سبعا وَاشْهِد الله عَلَى سبعا آن لَا آحَاف فِي اللّه لومة لائم قَالَ آبُو الْمشى قَالَ آبُو فُر فدعانى رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو يَشُعَرُ طَعَلَى آنَ لَا أَسَالَ النّاسِ ضَيْنًا قلت نعم . قَالَ وَلا سَوْطك إِن سقط مِنْك حَتَّى تنول فتاحذه وَسَلّمَ وَهُو يَشُعَرُ طَعَلَى آنَ لا أَسَالَ النّاسِ ضَيْنًا قلت نعم . قَالَ وَلا سَوْطك إِن سقط مِنْك حَتَّى تنول فتاحذه وَفِي رِوَايَةٍ آنَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ سِتّة آيَّام ثُمَّ اعقل يَا آبَا ذَر مَا يُقَالَ لَك بعد فَلَمَّا كَانَ الْيَوْم السّابِع قَالَ اوصيك بتقوى الله فِي سر آمرك وعلائيته وَإِذَا آسَات فَأَحُسن وَلَا تسالَن آحَدًا شَيْنًا وَإِن سقط سَوْطك وَلا تقبضن آمَانَة . رَوَاهُ آخُمه وَرُواته ثِقَات

الله عضرت الوذرغفاري التنظيميان كرتے ہيں: نبي اكرم منتظ نے يانچ باتوں پر جھے سے بیعت في تفی اور سات باتوں كے

ارے میں مجھے پختہ کیاتھا' اور آپ مُلَامِّت بھے مجھ پر سات باتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو کواہ بنایاتھا' میہ کہ میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کم منامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زوہ بیں ہول گا۔ بارے میں کم منامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زوہ بیں ہول گا۔

برسے میں ہے۔ اور میں اور مقاری ڈائٹونے یہ بات بیان کی ہے: آیک نی اکرم ملائٹا سے مجھے بوایا اور فرہ یا کیا ہے ا ابوشیٰ بیان کرتے ہیں: حضرت ابو فر مقاری ڈائٹونے یہ بات بیان کی ہے ۔ آیک نی اکرم ملائٹا ہے بھے بوایا اور فرہ یا بیعت کرنا جا ہے ہو؟ اس کے بدلے میں تمہیں جنت مل جائے گی میں نے عرض کی: تی ہاں! پھر میں نے اپنا ہاتھ بھیلا دیا تو ہی اکرم مرابیۃ نے فرہ یا' آپ نے جھ پرشرط عائد کی کہ میں لوگوں سے بچھ بیں ما گھوں گا میں نے کہا: ٹھیک ہے' نی اکرم مرابیۃ ہے۔ فرمایا: یہاں تک کہا گرتمہارا کوڑا بھی تم ہے گرجائے تو تم خود نیچے اُئر کراسے پکڑو گے۔

ایک روایت میں بیالفاظ ہیں: نبی اکرم منگاتی نے چودان بیار شادفر مایا: اب ابوذرا وہ بات مجھ لوااس کے بعد جو کہا جائے 'جب ساتواں دن آیا تو نبی اکرم منگائی نے فر مایا: میں تہمین اللہ تعالی سے ڈرتے رہنے کی تلقین کرتا ہوں' جو تمہارے معاسمے کی پیشید وصورت اوراعلہ نیصورت وونوں میں ہواور جب تم سے برائی ہوجائے تو تم اچھائی کرلواور تم کسی سے کوئی چیزنہ مانگنا اگر تمہارا کوڑا نیچ کرجائے تو بھی نہ مانگنا اور تم امانت قبضے میں نہ لینا''۔

يدروايت امام احمد فقل كي باس كرواوى تقديي -

1206 - وَعَنِ ابْسِ آبِسُ مليكَة قَالَ رُبمَا سقط الخطام من يَد آبِيُّ بكر الصّديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَيضر بِذِرَاع نَافَته فينيخهِا فَيَاْحَذُهُ قَالَ فَقَالُوا لَهُ آفلا أمرتنا فنناولكه قَالَ إِن حبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المرنِيُّ اَن لَا أساَل النَّاس شَيْنًا

رَوَاهُ أَخْمِد وَابْنِ أَبِي مِلِكَة لِم يِدُرِكَ أَبَا بِكُر رَضِيَ اللَّهُ عَمُّهُ

الخطام بِكُسُر الْخَاء الْمُغْجَمَة هُوَ مَا يوضع على أنف النَّاقة وفمها لتقاد بِهِ

وَ اَبِن ابِهِ مَلِيكَ مِيان كرتے ہيں: بعض اوقات حضرت ابو بكر صديق طَنَّوْكَ باتھ سے لگام گرجاتی تھی تو وہ اپن اوئی کو اوئی ہوئی کے باتھ سے لگام گرجاتی تھی تو وہ اپن اوئی کو نہیں تکم اوگاہ بر مارکرا ہے بٹھاتے تھے اورخو داسے بکڑتے تھے راوی کہتے ہیں: بکھ لوگوں نے ان سے کہ: آپ لے ہمیں کیوں نہیں تکم دیا تھا کہ میں لوگوں سے کوئی چیز نہیں دیا جہم آپ کو بکڑا دیے تو حضرت ابو بکر جن تو نو مایا: میرے جبوب مَنَافَةُ اِنْ نے جھے بیتھم دیا تھا کہ میں لوگوں سے کوئی چیز نہیں مانگوں گا۔

یدردایت اہام احمد نے نقل کی ہے ابن ابوملیکہ نامی راوی نے حضرت ابو بکر صدیق جنگ تا کا زمانہ نیس پایے۔ لفظ' الخفام'' جن نے' پر زیر ہے' اس سے مرادوہ چیز ہے' جوافٹنی کے منداور ناک پررکھی جاتی ہے' تا کہ اس کے ذریعے اسے لایا جائے۔

1207 - وَعَنْ اَبِى أُمَامَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من يُبَايِع فَقَالَ ثَوْبَال مولى رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَايِعِنَا يَا رَسُولُ اللَّهِ

قَالَ على أَن لَا تَسُالَ اَحَدًا شَيِّنًا فَقَالَ ثَوْبَان فَمَا لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْجَدَّة فَبَايِعهُ ثَوْبَان قَالَ اَبُو أُمَامَةَ فَلَقَد رَايَته بِمَكَّة فِي أجمع مَا يكون مِنَ التَّاس يسْقط سَوْطه وَهُوَ رَاكب فَرُبمَا وَقع على عاتق رجل لَيَا حَدْهُ الرجل فيناوله فَمَا يَأْخُدُهُ حَتَى يكون هُوَ ينزل فَيَاْحَدْهُ وَوَاهُ الطَّرَائِي فِي الْكَبِيْرِ من طَرِيْق عَلَى بن يزِيْد عَن الْقَاسِم عَنُ آبِي اُمّامَة وَ هِ هِ حَرْت ابوالم م الْأَثَرُ روايت كرتے ہيں: بي اكرم مَنْ فَيْرِالْمَ فَرايا ہے:

''کون بیعت کرے گا؟ تو نبی اکرم نُکافِیْل کے غلام حضرت توبان بڑائٹ نے عرض کی: یارسول امتد! ہم بیعت کر چکے ہیں 'آپ سُلیٹیل نے فر میا:تم اس بات پر بیعت کروکہ تم کس ہے پچھٹیں مانگو سکے تو حضرت ثوبان بڑائٹ نے عرض کی: یارسوں اللہ!اس کا بدلہ کیا ہومی ؟ نبی اکرم مُلاِئیل نے فر مایا: جنت 'تو حضرت ثوبان بڑائٹ نے نبی اکرم مُلاِئیل کی بیعت کرئی۔

حضرت ابوا مامہ بڑائز بیان کرتے ہیں: بعد میں میں نے حضرت توبان بڑنڈ کو کہ میں دیکھا کہ دہ بہت ہے لوگوں کے درمین موجود ہے توان کا کوڑا پیچے گر گیا'وہ اس وقت سوار ہے' وہ کسی شخص کے کندھے پر گرا'اس شخص نے اسے پکڑااوران کی طرف بر ھایا'لیکن انہوں نے وہ بیں لیا' یہاں تک کہ وہ خود نیچا ترے'اور خودانہوں نے اسے پکڑا۔

يروايت المطرائي في مجم كيرين على بن يزيد كوالي حاسة قاسم كوالي حضرت ابوالم م المنافل المسلكين 1208 - وَعَنْ آبِي ذَر رَضِي الله عَنْهُ قَالَ آوْصَانِي خليلي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسبع بحب الْمَسَاكِين وَآن أدن و مِنْهُم وَآن أنظر إلى من هُوَ قَوقِي وَآن أصل رحمى وَإن جفاني وَآن أدن ومِنْهُم وَآن أنظر إلى من هُوَ قَوقِي وَآن أصل رحمى وَإن جفاني وَآن أكثر من قُول لا حول وَلا قُوق إلا يَالله و وَآن لا أسال الله عن مَا الله الله الله الله و وَآن لا أسال النّاس شَيْنًا . رَوَاهُ آخمه وَالطَّبَوَانِيّ من روايَة الشّعبِي عَنْ آبِي ذَر وَلَمُ يسمع مِنهُ

کی حضرت ابوذ رغفاری کاتنزبیان کرتے ہیں: میرے ظیل کائیزائی نے جھے سات باتوں کی تلقین کی تھی: مساکیین کے مرت دکھنے کی مید کھیوں اورائے ہے سرتھ مجت رکھنے کی مید میں ان کے قریب رجوں اورائ بات کی کہ میں اپنے سے پنچے والے شخص کود کھیوں اورائے سے اوپروائے فض کی طرف ندو کھیوں اور مید کہ میں سلے دی کر میں اس کے ساتھ اوپروائے فض کی طرف ندو کھیوں اور میر کھیں کثر ت کے ساتھ لاحول والتو ہ ال بانند بڑھتار ہوں اور میں ہوتی بات کروں خواہ وہ کڑوی ہواور میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی برواند کروں اور میں میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں ا

میردوایت امام احمداور آمام طبرانی نے امام شعبی کے حوالے سے حصرت ابوذ رغفاری ڈنٹٹز سے نقل کی ہے حالہ نکدامام شعبی نے حضرت ابوذ رغفاری بڑائز سے ساع نہیں کیا ہے۔

1209 - رَعَنُ حَكِيم بن حزَام رَضِى الله عَنْهُ قَالَ سَالَت رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَاعَطَانِى ثُمَّ سَالته فَاعُطَانِى ثُمَّ سَالته فَاعُطَانِى ثُمَّ قَالَ يَا حَكِيم هَذَا المَال خضر حُلُو فَمَنُ آحذه بسخاوة نفس بورك لَه فِيهِ وَمَن آخذه بالله الله عَنْهُ وَمَن آخذه بالله الله فَا الله السَّفلي فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِى يَاكُلُ وَلَا يشبع وَالْيَد الْعليا حَيْرٌ مِنَ الْيَد السَّفلي فِيهِ وَمَن آخذه بالله الله عَلَيْ وَالَّذِى يَعْلَى بِالْحَقِّ لَا أَرْ أَاحَدًا بعُدك شَيْنًا حَنْى أَفَارِق الدُّنيَا فَكَانَ الله قَالَ حَكِيم فَقُلُتُ يَا رَسُولَ الله وَالَّذِى يَعِمُك بِالْحَقِّ لَا أَرْ أَاحَدًا بعُدك شَيْنًا حَنْى أَفَارِق الدُّنيَا فَكَانَ الله عَنْهُ وَعَى الله عَنْهُ وَعَى الله عَنْهُ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَى الله عَنْهُ وَعَلَى الله لَهُ عَنْهُ وَعَلَى الله لَهُ عَلَيْهِ حَقه الَّذِي قسم الله لَهُ لَي مَا رَعِي الله فَقَالَ يَدَمع شر الْمُسْلِمِين أَشِهدكم على حَكِيم آنِي أعرض عَلَيْه حَقه الَّذِي قسم الله لَه لَه عَلَيْه وَقَالَ يَدَمع شر الْمُسْلِمِين أَشِهدكم على حَكِيم آنِي أعرض عَلَيْه حَقه الَّذِي قسم الله لَه لَهُ الله لَهُ الله لَهُ الله لَهُ الله لَهُ الله لَهُ الله لَهُ عَنْهُ وَقَالَ يَدَمع شر الْمُسْلِمِين أَشِهدكم على حَكِيم آنِي أَعرض عَلَيْه حَقه الَّذِي قسم الله لَه

فِي هَذَا الْفَيْء فِياَبِيُ أَن يَانُحُذهُ وَلَمْ يوزا حَكِيم آحَدًا مِنَ النَّاس بعد النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى توقى وَضِيَ اللّهُ عَنْهُ . رَوَاهُ البُحَارِيّ وَمُسْلِمٍ وَّالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ بِالْحَيْصَارِ

يرزا برَاء نُمَّ زَاى ثُمَّ هُمزّة مَعْنَاهُ لَم يَأْخُذُ مِنْ آحَد شَيْتًا

وإشراف النَّفس مِكْسُر الُهمزَة وبالشين الْمُعُجَمَة وَآخره فَاء هُوَ تطلعها وطمعها وشرهها وسخاوة النَّفس صَد ذَلِك

المجان المجان المجان المجان المراج المجان المرت بين المراج المجان المحافظ المراج المجان الكافة المب المجان المحافظ المرويا بجر من المراج المجان المحافظ المرويا بجرات المجان المحافظ المرويا بجرات المجان المحافظ المرويا بجرات المحافظ المرويا بجرات المحافظ المراج والمحافظ المحافظ المحافظ

(رادی بیان کرتے ہیں: )ایک مرتبہ حضرت ابو بکرصدیق جائنڈ نے حضرت تھیم جائنڈ کوبلوایا تا کہ انہیں کوئی عطیہ دیں او حضرت تھیم جائنڈ نے وہ لینے سے انکار کردیا اس طرح حضرت بحرجی ٹنڈ نے (اپ عبد ظافت میں) انہیں بلوایا تا کہ انہیں کوئی عطیہ دیں اتوانہوں نے وہ بھی تبول کرنے سے انکار کردیا بھر حضرت بحرجی ٹاڈ نے فر مایا: اے مسلمانوں کے کردہ! میں تم لوگوں کو تھیم کے بارے میں گواہ بنار ہابوں کہ ان کے حق کو بیس نے اُن کے ماشنے ڈیش کیا تھا وہ جی جوانڈ تعالی نے اس ماں فئی میں سے ان کا حصدر کھا ہے کیکن انہوں نے اسے لینے سے انکار کردیا ہے۔

(راوی کہتے ہیں:)حضرت عکیم بن حزام ڈاٹٹڑئے ' نی اکرم مُلٹٹیڈائے بعد مرتے دم تک بھی کمی تخص سے پچھییں مانگا (یا بھی کسی خص ہے پچھییں لیا)''۔

یدوایت ام بخاری ام مسلم اهم ترندی اورام منائی نے اختصار کے ساتھ فقل کی ہے۔ لفظ "برزاً" میں رہے چرز کے چرا کو ہے اس کا مطلب انہوں نے کسی سے پھیس لیا۔

لفظ''اشراف النفس'' مِن'ا يرزير بع پھر'ش ہے اور آخر مِن ف ہے اس سے مرادلا کچ ہے اور نفس کی سی وت اس کے ۔ یہ برعکس ہوتی ہے۔

1210 - وَعَنْ ثَـرُبّان رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ من يكفل لي أن لا يسْال النَّاس شَيْنًا أتكفل لَهُ بِالْجنَّةِ فَقُلْتُ أَنا فَكَانَ لَا يسْال اَحَدًا شِيْنًا

رَوَاهُ آخِمد وَالنَّسَائِيِّ . وَابْنُ مَاجَةً وَأَبُوْ دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيْح وَعند ابْن مَاجَه قَالَ لَا تَسْآلِ النَّاسِ شَيْئًا قَالَ فَكَانَ ثُوْدًان يَقِع مَوْظه وَهُوَ رَاكب فَلَا يَقُولُ لَاحَدُ ناولنيه حَتْى ينزل فَيَأْحِذهُ

الله الله المنظم المنظم والمنظم والمنظم والمنظم والمناوفر الماسية

''جوفض مجھے اس بات کی صانت دے کہ وہ لوگوں سے پہر نہیں مانٹے گائیں اسے جنت کی منانت دیتا ہوں (حضرت ثوبان بڑا تؤبیان کرتے ہیں:) نیس نے عرض کی بیس بیر صانت دیتا ہوں (راوی بیان کرتے ہیں:) تو حضرت ثوبان ڈڈٹٹو مجھی کسی سے پہر نہیں مانٹلتے تھے۔

بدروایت امام احمداوراماً م نسالی نے نقل کی ہے امام این ماجہ اورامام ابوداؤد نے سیحے سند کے ساتھ نقل کی ہے ابن ماجہ کی ایک روایت میں بیالفاظ ہیں:

" نبی اکرم نافظ نے فرمایا: تم او کول سے بجھے نہ ما تگنا"

راوی بیان کرتے ہیں: حضرت توبان بڑنٹؤ کا آگرکوڑا نیچ گرجا تاتھا'اوردہ اس دنت سوارہ وتے تھے' تو وہ کسی مختص کو یہیں کہتے ہے کہ وہ پکڑاوو! بلکہ وہ خودینچا تر کراہے پکڑتے تھے۔

1211 - وَعَنُ عبد الرَّحُ مِن بن عَوْف رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَ وَالَّـذِى نَفسِسى بِيَـدِهِ إِن كنت لحالفا عَلَيْهِنَ لا ينقص مَال من صَدَقَة فتصدقوا وَلا يعْفُر عبد عَن مظلمة إلَّا وَاده الله بها عزا يَوْم الْقِيَامَة وَلا يفتح عبد بَابِ مَسْالَة إلَّا فتح الله عَلَيْهِ بَابِ فقر

رَوَاهُ أَحُسمند وَفِي إِسْنَاده رَجَل لم يسم وَأَبُو يعلى وَالْبَرَّارِ وَتقدم فِي الْإِخْلَاص من حَدِيْثٍ آبِي كَبُشَة الانقارى مطولا رَوَاهُ التِّرُمِذِي وَقَالَ حَدِيْتُ حَسَنَّ صَحِيْح

وَرَوَاهُ الطَّبُرَانِيِّ فِي الصَّغِيرِ من حَدِيْثٍ أم سَلمَة وَقَالَ فِي حَدِيْته وَلَا عَفا رجل عَن مظُلمَة إلَّا زَاده الله بها عزا فاعفوا يعزكم الله . وَالْبَاقِي بِنَحُوهِ

الله الله حفرت عبدالرطن بن عوف المنظر أن أي اكرم من اليلم كاليفر مان نقل كرت بين ·

""ال ذات كي تتم! جس كے دست قدرت ميں ميرى جان ہے تين بائي ائي ہيں جن پر بيں اگر صاف أنها تا جا ہوں (تواب كرسكتا ہوں) يہ كہ صدقہ كر الله ميں كي نہيں ہوتى تو تم لوگ صدقہ كيا كر ذاور جب بھى كوئى بندہ كوئى زير دتى معاف كرتا ہے تو اللہ تعالى تي مت كے دن اس كى وجہ سے اس بندے كی عرف شرا ضافہ كرے كا اور جو بندہ ما نگنے كاوروازہ كھولتا ہے اللہ تعالى اس برغر بت كا دروازہ كھول و يتا ہے "۔

امام ترندی نقل کیاہے اور بیفر مایا ہے: بیدهد بیث مستحصی ہے۔

" جوہندہ کسی زیادتی پرورگزر کرتاہے تواللہ تعالی اس کی وجہ ہے اس بندے کیا عزت میں اضافہ کرتاہے تو تم نوگ ورگزر کیا کروالند تعالی تمہاری عزت (میں اضافہ) کرے گا'۔۔۔۔ باتی روایت حسب سابق ہے۔

الله عَدْهُ يَا رَسُولَ الله له له الله عَنْهُ قَالَ قَالَ عمر رَضِيَ الله عَنْهُ يَا رَسُولَ الله لقد سَمِعت فكانا وَقَلانًا يحسنان النَّنَاء يذكران أَنَّك أعطيتهما دينارين

قَالَ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَدَّلَمَ وَاللَّه لَكِن فَلانا مَا هُوَ كَذَٰلِكَ لَفَد اَعْطِيته مَا بَيْن عشرة إلى مائة فَـمَـا يَقُولُ ذَٰلِكَ اما وَاللَّه إِن اَحَدُّكُمُ لِيخرِج مَسْالته من عِنْدِى يتابطها يَعْنِى تكون تَحت إبطه مَارا فَقَالَ قَلَ عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَا رَسُولُ اللَّهِ لَم تعطيها إيَّاهُم قَالَ فَمَا أصنع يأبون إلَّا ذَٰلِكَ وياَبِى اللَّه لى الْهُحُل

رَوَاهُ أَحْمِدُ وَآبُو يعلى وَرِجَالَ أَحْمِدُ رِجَالَ الصَّحِيْحِ

وَفِيُ رِوَايَةٍ جَيِّدَة لابِي يعلَى وَإِن اَحَدُّكُمُ لِبخرج بِصَدَقَتِهِ من عِنْدِى متأبطها وَإِنَّمَا هِي لَهُ نَارِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ كَيُفَ تعطيه وقد علمت آنَهَا لَهُ نَارِ قَالَ فَمَا أَصنع يأبون إِلَّا مَسُالَتي ويأبِي الله عَزَّ وَجَلَّ لِي الْبُخُل

روايت مين بيالفاظ مين:

"" تم میں ہے کوئی ایک فض میرے پاس سے صدقہ کی چیز کے کرا پی بغل کے نیچے دبالیتا ہے ، قووہ چیز س کے لئے "گ ہوگی میں نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ وہ اسے کیوں دے دیتے ہیں؟ جب آپ سے جانتے ہیں کہ بیداس کے لئے آگ ہوگی' تونی ، کرم نزار این ارشاد قرمایا: میں کیا کروں؟ وہ لوگ مجھ سے ما تکٹے ہے بازنہیں آتے اور ابند تع لی نے مجھے بخل سے پاک رکھا ہے "۔

1213 - وَعَنُ آبِي بشر قبيصَة بن المنحَارِق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ تحملت حمالَة فَاتيت رَسُوْلُ الله صَنَّى

روز عدد وسلّه اساله المنها فقال الجد خفى قابينا الطّنقلة المامو لك بها ثم قال با المبعد إن الْمَسْالَة كا تحل إلا العدد وسر تسحمل حمالة فحلت لله الْمَسْالَة خلى يُجِسِها ثم بعسك ورحل أصابته خالخة احتاجت لله الْمَسْالَة خلى يُجِسِها ثم بعسك ورحل أصابته خالخة احتاجت لله الْمَسْالَة خلى يُجِسِها ثم بعسك ورحل أصابته المالة حلى يقول لله من فيض ورحل أصابته المالة حلى يقول وركن الحمى من قومه لقد أصابت فلاما المالة قبطت لله الْمَسْالَة خلى يُجِسِب قواما من غيش او قال سدادا من غيش قدام من غيش او قال مدادا من غيش قدام حالة المسلّلة بالمسالة بالمسلمة المسلمة الم

رَوْاهُ مُسْلِم وَالْوَ دَاوُد وَالنَّسَائِيّ . الْمُحمالَة بِقَتْح الْحَاء الْمُهْملَة هُوَ الدِّيّة يتحملها قوم من قوم وَقِيْلُ لَمْوَ نَا يتحمله المصلح بَيْن فنتين فِي مَاله ليرتفع بَيْنَهُمْ الْقِتَالِ وَنَحْوَهُ

والحائحة الأفة تصبب الإنسان في مالد

والقوام بِقَنْحِ الْقَافِ وَكسرِهَا أَلْصِحِ هُوَ مَا يَقُوْمُ بِهِ حَالَ الْإِنْسَانِ مِن مَالَ وَغَيْرِهِ والسداد بِكُسُرِ الشِينِ الْمُهْمِلَة هُوَ مَا يسد حَاجَة المعون ويكفيه

والفاقة الْفقر والاحتياج . والحجي بِكُسِّر الْحَاء الْمُهْمِلَة مَقْصُورا هُوَ الْعقالِ

المجان المحال ا

مدردایت اوم مسلم امام ابوداؤ دادرامام نسائی فال کی ہے۔

لفظ''الحیالة'' میں آئ پرُزیر ہے اس ہے مرادوہ دیت ہے جس کی ادائیگی کی قوم پرُدوسری قوم کوکرنال زم ہوتا ہے اورایک تول کے مطابق اس ہے مرادوہ اوائیگی ہے جودوگروہوں کے درمیان اصلح کروانے والانخص اپنے ذرمہ بیتا ہے تا کہ ان کے درمیان جھڑا ختم ہو سکے ۔ لفظ''الحافحة'' ہے مرادوہ آفت ہے جو آدی کے مال میں لائق ہوتی ہے۔

نفظ القوام "من قرر رئے اہم اس پرزر برج منازیادہ تھے ہاں سے مراددہ چیز ہے جس کاتعق اس ہے ہوئی کی الفق اور چیز ہے اور چیز سے ہواوراس کے ذریعے آدمی اپی ضروریات پوری کرے۔

لفظ"السداد" ين س رازية على عمراديه كدوه چيزجوا وي كى بنيادى ضروريات بورى كرے اورس كے لئے

الترغيب والترهيب (اوّل) في المساورات المسلكات العُسلكات ے کرے۔ لفظ الفاقة "عمراد نظراور حاجت ع" الحجی "من ح" پرزیر ہے ادراس کے بعد "ی مرورہ ہے اس سے مرازم وَلَوُ بِسُوصِ السِّوَاكِ رَوَاهُ الْبَزَّارِ وَالطَّبْرَانِي بِالسَّنَادِ جَيَّدٍ وَّالْبَيْهُةِيِّ و المرات عبدالله بن عباس المائية وايت كرت بين: نبي اكرم مَنَّ الْفِيْلِ فِي الرَّمَا وَفُرِ مَا يا ب "لوگول سے ب نیاز رہو! خواہ مسواک کے ایک گاڑے کی بات تی کیول ندہو"۔ بدروايت امام بزاراورامام طبراني نے عمروسند كے ساتھ فل كي ہے اور امام بيتي نيق نيقل كي ہے۔ يدروايت الما براراوراله المرب سد من الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن عبد عنى يأمَن جَارة بوائقه وَمَنْ كَانَ يُؤمن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاحْرِ فَلَيْكُومِ ضَيفه وَمَنْ كَانَ يُؤمن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاحْرِ فَلْيُقلُ عَيرا بسرت إن الله يحب الْعَنِيّ الْحَلِيمِ الْمُتَعَقِّف وَيبغض البذى الْفَاجِرِ السَّالِلُ الْعلع . رَوَاهُ الْبُزّادِ و المارة الوهريده المنظروايت كرتي بن اكرم مَنْ المارة المارشاد فرمايا ب " كوكى بحى بندهٔ اس وقت تك كائل مومن نبيس موتا جب تك اس كاپڑوى اس كى خرا بى سسے محفوظ نه مؤاور جو مخص الله تعالى ری ساس اور آخرت کے دن پرائیان رکھتا ہؤاسے اپنے مہمان کی عزت افزائی کرنی جا ہیے اور جوشن انڈرتوالی اور آخرت کے دان پرائیان ر کھتا ہوا ہے بھلائی کی بات کہنی چاہیے ورند قاموش رہنا چاہیے بے شک اللہ تعالی بے نیاز اور برد باراور ما سکنے سے اپنے والے فض كولىندكرتا بالمالي كرفي والن المنظرا التخوالة الدليث جافي والفخص كوناليندكرتاب" يدروايت الام بزار في الكالى كا " 1216 - وَعَنْ آبِى هُرَيْرَة رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرضِ عَلَى أَوَّل لَلَاثَة يسذخلُونَ الْجَنَّة وَاوَّلْ ثَلَاثَة بِدُخلُونَ النَّارِ فَامَا اوَّلْ ثَلَاثَة بِدُخلُونَ الْجَنَّة فالشهيد وَعبد مَمُلُوك أحسن عبَادَة رَوَاهُ ابْس خُزِيْمَة فِي صَبِحِيْجِهِ وَتقلم بِسَمَامِهِ فِي منع الزَّكَاة اله المريه روايت كرتي بين: ني اكرم مَنْ النَّهُمُ فِي الرَّاوْرِ ما يابٍ: ''میرے سامنے وہ تین افراد پیش کے گئے جوسب سے پہلے جنت میں داخل ہول سے اور وہ تین افراد پیش کیے مکئے جوسب ے پہلے جہنم میں داخل ہوں گئے جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے تین افراد نتے (اُن میں ہے ایک) شہیدا (دوسرا) وه غلام جواپنے پروردگارکی انچمی طرح سے عیادت کرتا ہواورا پنے آتا کی خیرخوائی کرتا ہؤاور (تیسرا) دو مخص جوعیال دار ہو 'پاک بدروایت امام این فزیمد نے اپنی دوجی میں نقل کی ہے بیدروایت اس سے پہلے زکو قادانہ کرنے سے متعلق باب میں مکس

طور پرگز رچکی ہے۔

1217 - وَعَنُ اَبِي سَلَمَة بِن عبد الرَّحَمَٰن بِن عَوْف عَنُ آبِيهِ وَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَالَت لِي عِنْد وَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَذَة فَلَمَّا فَتَحَت قُرَيْظَة جِئْت لِينجز اِلَّيِّ مَا وَعَدَني فَسَمَعَته يَقُولُ مِن يَسْنَعُن يُغْيِيهِ الله وَمَنُ يقنع يقنعه الله فَقُلْتُ فِي نَفْسِي لَا جرم لَا أَصَالِه شَيْئًا

رَوَاهُ الْبَزَّارِ وَآبُو سَلْمَة لم يسمع من آبِيه قَالَه ابْن معِين وَغَيْرِه

کی ایسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف اپنے والد (حصرت عبدالرحمٰن بن کوف دی تی) کامیہ بیان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم خلاق نے مجھے کچھ دینے کا وعدہ کیا تھا' جب قریظہ فتح ہوا' تو میں آپ خلاقی کی خدمت حاضر ہوا' تا کہ آپ سالھی مجھے وہ ادا لیکی کریں جوآپ مالھی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا' تو میں نے آپ من تھی کوریارٹ اوفر ماتے ہوئے سنا:

"جوفض بے نیازی اختیار کرتاہے اللہ تعالی اسے بے نیازر کمتاہے جوفض قناعت اختیار کرتاہے اللہ تعالی اسے قناعت نصیب کرتاہے"

(حضرت عبدالرحمٰن کہتے ہیں:) تو میں نے سوچا کہ بیضروری ہے کہ اب میں آپ نٹائڈ الم ہے کوئی چیز نہ مانگوں۔ بیدروایت امام بزار نے نفل کی ہے ابوسلمہ نامی راوی نے اپ والد (حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑاٹیڈ) نے سام نہیں کیا ہے 'یہ ہات بچیٰ بن معین اور دیگر حضرات نے بیان کی ہے۔

1218 - وَعَنِ ابْنِ عُسَمَرَ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ على الْمِنبَر وَذَكُر الصَّدَقَة وَالنَّعَفُّف عَن الْمَسُآلَة الْهَا الْعَلِيا خَيْرٌ مِّنَ الْهَ السُّفُلَى والعليا هِيَ المنفقة والسفلى هِي السائلة رَوَاهُ مَالِك وَالبُّخَارِي وَمُسَّلِمٍ وَآبُو دَاوُد وَالنَّسَائِي وَقَالَ آبُو دَاوُد الْحَتَلَف على آيُّوْبَ عَن نَافِع فِي هنذا الحَدِيثُث

قَالَ عبد الْوَارِث الَّيْد الْعليا المتعففة

وَقَالَ الكُثَرِهِم عَن حَمَّاد بن يزِيْد عَن اللَّهِ إلى المنفقة وَقَالَ وَاحِد عَن حَمَّاد المتعففة

قَالَ الْخطابِيّ رِوَايَةٍ مِن قَالَ العتعففة أشبه وَاصَح فِي الْمَعْني وَذَلِكَ أَن ابُن عمر ذكر أَنَّ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ذكر هذَا الْكَلام وَهُوَ يذكر الصَّلَقَة وَالتَّعَفَّف عَنْهَا فعطف الْكَلام جزم على سَببه الَّذِي خرج عَلَيْهِ وَسَلَّم أَن معنى اللها أَن يَد الْمُعْطِي الَّذِي خرج عَلَيْهِ وَعَلَى مَا يطابقه فِي مَعْنَاهُ أَوَّلِي وَقد يتَوَهَّم كَثِيْرٍ مِن النَّاسِ أَن معنى اللها أَن يَد الْمُعْطِي الَّذِي خرج عَلَيْهِ وَعَلَى مَا يطابقه فِي مَعْنَاهُ أَوَّلِي وَقد يتَوَهم كَثِيْرٍ مِن النَّاسِ أَن معنى اللها أَن يَد الْمُعْطِي مستعلية فَوق يَد الْاحِد في جعلونه من علو الشَّيْء إلى قُوق وَلَيْسَ ذَلِكَ عِنْدِي بِالْوَجْهِ وَإِنَّمَا هُوَ مِن عَلا الْمُحد وَالْكُرم يُرِيد التعفف عَن الْمَسْأَلَة والترفع عَنْهَا انْتهى كَلامه وَهُوَ حسن

ﷺ حطرت عبدالله بن عمر بن جمیان کرتے ہیں: ٹی اکرم نگانا نے متبر پڑصدقہ کرنے مانگنے سے بیخے کاذکرکرتے ہوئے کیہ بات ارشاد فرمائی:

"او پروالا باتھ نیچے والے باتھ سے بہتر ہے او پروالا باتھ خرج کرنے والا ہے اور نیچے والا ماسکے والا ہاسکے ا

والم اندنب والنداب (اذل) ( المحالي الم

میں اللہ اللہ میں اختلاف کیا گیا ہے۔ میر وایت اللہ میں اختلاف کیا گیا ہے۔ عقل کر دواس روایت میں اختلاف کیا گیا ہے۔

عبد الوارث نے مدالفاظ فل کیے ہیں: "اوپروالا ہاتھ مانگنے ہے بچتے والا ہے"۔

اكثر معزات في حماد بن يزيد كي والفي سي الإب سي ميالغا ظفل كيه بين: " خرج كرف والاب".

ايك راوى في حاد بن يزيد ك حوال يست بيالفا ظفل كيه بين الله المنت يحين والله ب

1219 - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ مَسْعُوْد رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَاللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآيُدِى فَارَقَ فَيَدِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَيَدِ السَّائِلِ السُّفَلَى إلى يَوْمِ الْقِيَامَة فاستعف عَن السُّوَال وَعَنِ في اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْك وابدا بِمن تعول وارضخ من الفضل وَلا تلام اللّهَ مَا السُّفَاف . رَوَاهُ ابُوْ يعلى وَالْفَالِب على رُولَةً إِللّٰهَ ثِيقٍ وَرَوَاهُ الْدَاكِم وَصحح إسْنَاده

الله الله عند الله بن مسعود النظار وايت كرية بن أي الرم مَكَالِيَّا في الرم مَكَالِيَّا في ما يا ب

''ہاتھ تین ہم کے ہوتے ہیں الشاتعائی کا ہاتھ بلندے اور دینے والے کا ہاتھ جواس کے بعد کے مرتبے میں ہوتا ہے اور ہاتگنے والے کا ہاتھ تیاں تک ہوسکے ہم ماتگنے سے بچوا اگر تمہیں کوئی چیز دی ہے والے کا ہاتھ تیامت کے دن تک یہ جے دے گا تو تم ہاتگنے سے بچوا جہاں تک ہوسکے ہم ماتگنے سے بچوا اگر تمہیں کوئی چیز دی ہے کا روی کوشک ہے ماتگنے سے بچوا اگر تمہیں مال دیا ہو ) تو اس کا اثر اتم پر نظر آنا چین اگر اللہ تعالی نے تمہیں مال دیا ہو ) تو اس کا اثر اتم پر نظر آنا چین اگر اللہ تعالی نے تمہیں مال دیا ہو ) تو اس کا اثر اتم پر نظر آنا چین اور تم رحواضا فی مال ہوائے ۔ وہم وال بڑری کر واور اپنی بنیادی ضرورت کے مطابق مال رکھنے پر طلامت نہیں کی جائے گی'۔

بیروابیت امام ابویعلیٰ نے نقل کی ہے ہی کے زیاوہ تر راویوں کی توثیق کی گئی ہے امام عالم نے بھی اسے نقل کیا ہے انہوں نے اس کی سند کوچیج قرار دیا ہے۔

1220 - رَعَنُ مَالُك بِن نَصْلَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآيْدِي ثَلَاتَة فيد الله العليا وَيَد الْمُعْطِى الَّتِي تَلِيهَا وَيَد السَّائِلِ السُّفْلي فأعط الْفضل وَلَا تعجز عَن نَفسك

رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُد وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحِهِ وَاللَّفُظ لَهُ

و المرات من الك بن نصله المن المنزاروايت كرت الين المرم مَنْ الله في المرم مَنْ الله المرام الماياب:

'' ہاتھ تین تتم کے ہوتے ہیں اللہ تعالی کا ہاتھ او پر والا ہے اور دینے والے کا ہاتھ اُس کے بعد ہے اور ماسکنے وال کا ہاتھ نے والے ہوتا ہے تو تم ضافی چیز و بے والوی اور اپنی ذات کے حوالے ہے عاجز نہ ہونا (لیعنی اپنی ضرور یات کا خیال رکھنا)''۔
والم ہونا ہے تو تم ضافی چیز و بے دو! اور اپنی ذات کے حوالے ہے عاجز نہ ہونا (لیعنی اپنی ضرور یات کا خیال رکھنا)''۔

روایت امام ابودا و سنفقل کی ہے امام ابن حبان نے اپی 'وصیح'' میں نقل کی ہے اور روایت کے بیالفہ ظان کے نقل کردہ

يُنَ الْبَدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَابِدا بِمِن مَوْامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَد الْعليا خَبُرٌ يِنَ الْبَد اللَّهُ عُلى وابدا بِمِن تعول وَخير الصَّدَقَة مَا كَانَ عَن ظهر غنى وَمَنْ يستعف يعفه اللَّه وَمَنْ يسُتَغُن يغنه الله . رَوَاهُ البُخَارِي وَاللَّفُظ لَهُ وَمُسْلِم

" "اوپروالا ہاتھ نیچوائے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے اورتم (خرج کرتے ہوئے) اپنے زیر کفالت لوگوں سے آغاز کرواور ہمترین صدقہ وہ ہے جسے کرنے کے بعد بھی آدی خوشحال رہے اور جوشن مائٹنے سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بچاکے رکھتا ہے اور جوشن (لوگون سے) بے نیازی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز رکھتا ہے "۔

بدردایت ۱۰ م بخاری نے تقل کی ہے روایت کے بدالفاظ اُن کے قال کردہ بین اسے امام سلم نے بھی نقل کیا ہے۔

1222 - وَعَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ آن أَمَاسًا من الْانْصَارِ سَالُواْ رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ
وَسَنَّمَ فَاعُطَاهُمْ ثُمَّ سَالُوهُ فَاعْطَاهُمْ ثُمَّ سَالُوهُ فَاعْطَاهُمْ حَتَى إِذَا نفد مَا عِنْده قَالَ مَا يكون عِنْدِى من حير قَلَنُ
ادحره عَنْكُمْ وَمَنْ استعف يعفه الله وَمَنْ يسْتَغُن يغنه الله وَمَنْ يتصبر يصبره الله وَمَا أعْطَى الله آحَدًا عَطَاءٍ
هُوَ حير لَهُ واوسِعِ من الصَّبُو . رَوَاهُ مَالك وَالْبُخَارِيّ وَمُسُلِع وَّابُو دَاؤُد وَالتِّرُمِذِي وَالنَّسَائِيّ

المسال من الرسميد فدرى المنظميان كرتے ميں: افسارے تعلق ركھ والے كولوكوں نے ہى اكرم المؤلف ہے كھ الكولات من الكولات اللہ الكولات الكولات الكولات الكولات الكولات اللہ الكولات الكولات اللہ الكولات الكو

1223 - وَعَنْ سَهِ لَ بِن سَعِد رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ جِبُرِيُل اِلَى النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّد عش مَ شِئْت فَاِلَّك ميت واعمل مَا شِئْت فَاِنَّك مَجْزِي بِهِ واحب مِن شِئْت فَانَّك مفارقه وَاعْلَم أن والترغيب والترهيب (اوّل) ﴿ فَالْمُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا

سرف المُوَّمِن قيام اللَّيْل وعزه استغناؤه عَن النَّاس - رَوَّاهُ الطَّيْرَانِي فِي الْآرْسَطِ بِالسَّنَادِ حسن

هرا المُوَّمِن قيام اللَّيْل وعزه استغناؤه عَن النَّاس - رَوَّاهُ الطَّيْرَانِي الرَّم الْمُثَاثِيُّ كَى خدمت مِن ) حاضر الوست الرح المُثَاثِيُّ كَى خدمت مِن ) حاضر الوست الرح المُثَاثِين كَن مَن الله المُحرّب عَن الله المُحرّب عَن الله المُحرّب عَن الله المُحرّب عَن الله المُحرّب الله المُحرّب المحرّب المُحرّب المُحرّب

بدروایت ا مامطرانی نے جم اوسط میں حسن سند کے ساتھ قال کی ہے۔

1224 - وَعَنْ آبِى هُرَيْرَة رَضِى اللّٰهُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْعنى عَن كُنُرَة الْعرض وَلَـٰكِن الْعَنى غنى النَّفس . رَوَاةَ البُحَارِيّ وَمُسْلِمٍ وَّابُو دَاؤِد وَالبِّرْمِذِيّ وَالنّسَائِيِّ الْعرض بِفَتْح الْعِين الْمُهُملَة وَالرَّاء هُوَ كُل مَا يقتنى مِن الْمَال وَغَيْرِه

ا الله الله الله الله المراه النفو المراه من المرام من النفو كاليفر مان تقل كرت إلى:

" خوشحال مال كے زيادہ ہونے كى وجه سے بيس ہوتى عبلكہ خوشحالي دل كى خوشحالى ہوتى ہے"۔

بدروایت امام بنی ری امام سلم امام ابوداو دام تر ندی اورامام نمائی فیقل کی ہے۔

لَفُظُ العرض " مِن لَ ثُرِدُ رَبِّ جَال كِ بِعَدُرَ جَ السَ سِم ادَمِره فِيرِ جَ جَسِم ال كِطور بِرَآدَ فِي ركم إسب 1225 - وَعَنْ ذِيد بِسَ أَرْفِسِم رَضِسَى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمُ إِنِّي

أعوذ بك من علم لا ينفع وَمَنْ قلب لا يخشع وَمَنْ نفس لا تشبع وَمَنْ دَعْوَة لا يُسْتَجَاب لها

رَوَاهُ مُسْلِمٍ وَغَيْرِه

و المحالية من الم المناهم الم

"اے اللہ! میں ایسے علم سے تیری بناہ ما تکہا ہول جو نفع نددے اورا یسے دل سے جس میں خشوع ند ہواورا یسے نفس سے جوم جومیر ند ہوادرالی دعا سے جومتجاب ند ہو'۔ بید دایت امام مسلم اور دیگر حضرات نے نقل کی ہے۔

1226 \* وَعَنُ آبِسَى ذَرِ رَضِسَى الْلَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ لَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَا ذَرِ اَتَرَى كُثُوهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَا ذَرِ اَتَرَى كُثُوهُ المَّالِ هُوَ الْفقر قلت نَعَمُ يَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ الْفترى قَلَّةَ المَالِ هُوَ الْفقر قلت نَعَمُ يَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ القرى قَلْمَ الْقلبِ المَّالِ هُوَ الْفقر قلت نَعَمُ يَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ الْقلبِ وَالفقر فقر الْقلبِ اللَّهِ الْقَلْبِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقَلْبِ وَالفَقْر فقر الْقلبِ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

رَوَاهُ ابْن حَبَان فِي صَحِبُحِهِ فِي حَدِيْتٍ يَأْتِي إِنَّ شَاءَ اللَّه تَعَالَى

الله البودر البودر على المراق المنظمين المرتم بين الرم المنظم في المرم الله المرام المرام الله المرام المرام الله المرام المرام الله المرام الله المرام المرام الله المرام الم

يردايت امام ابن حبان في الني المنتجي "مل ألى بي مديث الرالله في با تو آكر آك الله

1227 - وَعَنُ آبِي هُوَيْرَةَ وَضِى اللّٰهُ عَنُهُ أَنَّ وَمُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَنَلَمَ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينِ الَّذِي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَنَلَمَ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينِ الَّذِي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا لَيْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلا يفُطن لَهُ فَيتَصَدَّق عَلَيْهِ وَلا يَقُومُ فَيسَالَ النَّاسِ . وَوَاهُ البُحَارِي وَمُسْلِمْ

ا العلى معرت الوهرره والتنز عنى اكرم سَالتَيْلَ كاليفرمان تقل كرتي بين:

"دمسکین وہ نیں ہوتا 'جوالک یا دو گفتے کے کڑیا ایک یا دو مجوریں کے کروالی چلاجا تا ہے بلکہ مسکین وہ شخص ہوتا ہے 'جس کے پاس اتی خوشحالی نیں ہوتی 'جواسے لوگوں سے بے نیاز کرے اوران کی حالت سے بھی ظاہر نیں ہوتا کہ اسے صدقہ دیا جائے اور دہ اُٹھ کرلوگوں سے مانگنا بھی نہیں ہے''۔

بدروایت امام بخاری اورامام منلم فظل کی ہے۔

1228 - وَعَسَٰ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُوو رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا آنَّ رَسُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قد آفُلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بِمَا آثَاةُ \_ رَوَاهُ مُسُلِم وَاليِّرْمِذِيّ وَغَيْرِهمَا

الله عفرت عبدالله بن عمرو جي تنو عني أكرم مَن النَّالِيم عَلَيْكِمْ كَان قَلْ كرت مِن

"و و مخص کامیاب ہو گیا 'جس نے اسلام قبول کیا 'اے بنیادی ضرور بات کارزق دیا گیا 'اور جو پھھ اللہ تعالی نے 'اسے عطا کیا ہے اللہ تعالی نے اس پڑ اُسے قناعت تھیب کی''۔

بدروایت امامسلم امام ترندی اور دیکر حصرات فقل کی ہے۔

. 1229 - وَعَنْ فَعَسَالَة بِمِن عبيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَه سمع رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ طُوبِي . لمن هدى لِلْإِسْلَامِ وَكَانَ عبشه كفافا وقنع

> رَوَاهُ النِّرْمِذِي وَقَالَ حَدِيْتٌ حَسَنْ صَحِيْح وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح عَلَى شَرْطٍ مُسُلِمِ الكفاف من الرزق مَا كفا عَن السُّوَّال مَعَ القناعة لَا يزِيْد على قدر الْحَاجة

ﷺ حضرت فضالہ بن عبید ٹاکٹڑ بیان کرتے ہیں: انہوں نے نبی اکرم ٹاکٹٹ کو بیار شادفر ماتے ہو ہے سناہے: ''اس مخص کے لئے مبارک ہادہے جسے اسلام کی ہدایت نصیب ہوئی 'ادراس کی زندگی کی بنیادی ضرور تیں پوری ہو کمیں

اوراس نے تناعت اختیار کی''۔

۔ بیدردایت امام ترفدی نے نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: بیرصدیث حسن سیجے ہے اسے امام مائم نے بھی نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں: بیار مسلم کی شرط کے مطابق سیجے ہے۔

رزق میں''الکفاف'' سے مرادُوہ چیز ہے جس میں قناعت موجود ہواُوراَ دی مائلنے ہے نئے جائے اُوروہ چیز اس کی بنیادی نمرورت ہے زیدوں۔

1230 - وَعَنُ آبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا ابْن آدم إِنَّلا، أن تبذل

اند نبد واند هبد (ازل) ( المستقان المستقال المستقان المست

الفضل حير لَك وَآن تمسكه شَرّ لَك وَلا تلام على كفاف وابدا بِمن تعول وَالْيَد الْعليا خَيْرٌ مِّنَ الْيَد السفلي رَوَاهُ مُسْلِم وَالْيَوْمِذِي وَغَيْرِهما

جه بي حضرت ابوامامه بن و من اكرم مَنْ النَّيْرُ كاميفرمان القل كرت مين:

"اے این آدم! اضافی چیز کواگرتم (اللہ کی راہ میں) خرج کردؤ تو پیتمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اورا گرتم است ردک ک رکھؤ تو پیتمہارے لئے براہے اور بنیادی ضرورتوں کے حوالے سے ملامت نہیں کی جائے گی اورتم زیر کفائت پرخرج کی آغاز کروار اوپر والا ہاتھ بینچے والے ہاتھ سے بہتر ہے'۔

بدروایت امام مسلم ٔ امام تر ندی اور دیگر حصرات نے نقل کی ہے۔

1231 - وَرُوىَ عَسَ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللّٰهِ وَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ والطمع قَانَهُ هُوَ الْفقر وَإِيَّاكُمُ وَمَا يعُتَذر مِنْهُ . وَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْاَوْسَطِ

الله الله عفرت جابر بن عبدالله بالفائد وايت كرتے بين: نبي اكرم مَكَالِيمُ في ارشاد فرمايا ہے:

'' ما پچ سے پچ کے رہو! کیونکہ بھی غربت ہے اور اس چیز ہے بھی بچ کے رہو! جس کی وجہ سے عذر پیش کرنا پڑے'۔ بیر وابت امام طبر انی نے بچم اوسط بین نقل کی ہے۔

1232 - وَعَنْ سَعْدِ بُنِ آبِئُ وَقَاصٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ آتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجل فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اوصىنى واوجز فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْك بالإياس مِمَّا فِي آيدى النَّاس وَإِيَّك والطمع فَإِنَّهُ فقر حَاضر وَإِيَّاكُ وَمَا يعْتَذر مِنْهُ

رَوَاهُ الْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ فِي كتاب الزّهْد وَاللَّفظ لَهُ وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيْح الْإِسْنَاد كَذَا قَالَ

ﷺ حضرت سعد بن الى د قاص بني تنظيمان كرتے بيں: ايك شخص نبي اكرم سَلَيَّيْم كى خدمت ميں حاضر ہوا'اس نے عرض كى م يارسول الله! بجھے كو كَى مختصرى نفيجت سيجيے! نبي اكرم سَلَيْمَ فِي ارشاد فر مانيا:

''لوگول کے پاس جو بچھموجود ہے'تم اس سے ناامیدر ہنااور لا کے سے نے کے رہنا' کیونکہ بیموجودر ہنے والافقر ہے' اورائیں چیز سے نے کے رہنا'جس کاعذر چیش کرنا پڑھے'۔

میردایت امام حاکم نے لفل کی ہے'امام بیمی نے کماب'' الزمِد''میں لفل کی ہے'روایت کے الفاظ ان کے فل کر دہ میں'ا، م حاکم فرہ تے ہیں' بیسند کے اعتبار سے بچے ہے'انہوں نے بہی بات بیان کی ہے۔

1233 - وَرُوِى عَن جَابِر رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القناعة كنز لَا يفنى رَوَاهُ الْبَيْهَةِ قِي فِي كتاب الزّهد وَرَفعه غَرِيْبٌ

الله الله معزت جابر مَرُاتُوْروايت كرتے ہيں: نَبِي اكرم مَنْ اَيْنَا اَرْمُ اوْرِمَا وَفِر مايا ہے:

'' قَنْ عَتْ أَيِكَ البِياخِرُ النهــــــُ جُوْحَمَ نَبِينِ ہُومًا'' \_

یردوایت امام بیمی نے کتاب" الزید" بین نقل کی ہے اوراس کا" مرفوع" ہوتا تریب ہے۔

1234 - وَعَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحصن الخطمي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُّولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ قَالَ ص اصبح آمنا فِي سربه معافي فِي بدنه عِنْده قوت يَوْمه فَكَانَمَا حيزت لَهُ الدُّنْيَا بحذافيرها

'' جو محض ایس حالت میں صبح کرے کہ (یا جس محض کی حالت بیہو) کہ اپنے نئس کے اعتبارے وہ امن میں ہوا ( بینی اُسے کوئی پریشانی نہ ہو) اور جسم نی اعتبارے وہ عافیت میں ہو ( بینی کوئی بیاری لاحق نہ ہو) اور اس کے پیس' اُس دن کی خوراک موجو دہوا تو گویا اس کے لئے' ونیا اپنی تمام ترخو بیول سمیت سمیٹ دی گئی''۔

بدروایت امام ترندی نظر کی ہے وہ فرماتے ہیں بیر عدیث حسن غریب ہے۔

"سرب" میں" س پر زیرے اوراس سے مراداس کانفس ہے۔

1235 - وَعَنْ آلْسِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَن رجلا من الْأَنْصَار أَتَى النّبِي صَلّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَآلَهُ فَقَالَ أما فِي بَيْتك شَيْءٍ قَالَ بلني . حلْس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعْب نشرب فِيْهِ من المَاء

قَالَ الْيَنِيُ بِهِما فَآتَاهُ بِهِما فَآحِدُهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَقَالَ من يَشُتَرِي هذَيْن

قَالَ رجل أَنَا آخَلُهُمَا بِدُوهُمُ

قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من يزِيْد على دِرْهَم مرَّتَيْنِ آوُ ثَلَاثًا قَالَ رجل آنا آخذهما بدِرُهُ مَدُيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَحَدُ الدرهمينَ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِى وَقَالَ اشْتَوِ بِآحَدِهمَا طَعَاما فانبذه إلى آهُلك واشتر بِالاحرِ قدومًا فائتنى بِهِ فَأَنَاهُ بِه فَسْد فِيهِ رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عودا بِيَدِه ثُمَّ قَالَ اذْهَبُ فاحدطب وسع وَلَا أرينك مَنْسَة عشر يَوْمًا فَفعل فَجَاء وَقَدْ أصّاب عشرَة دَرَاهِمُ فَاشْترى بِبَعْظِهَا لوبا وبسع طاها طَعَاما فَفَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هنذَا حير لَك من آن تَجِيء الْمَسْآلَة لُكتَة فِي وَجهك يَوْم الْبَيْمَة إِن الْمَسْآلَة لَا تصلح إلَّا لئلاث لَذِي فقر ملقع آوُ لذِي غرم مفظع آوُ لذِي دم موجع

وَوَاهُ آبُوْ دَوْدُ وَالْبَيْهَقِيِّ بِطُولِهِ وَاللَّفُظ لابِي ذَاؤَدُ وَأَحْرَجُ الْتِرْمِلُاتِي وَالنَّسَائِيُّ مِنْهُ قَصَّةَ بيع الْقدح فَقَط

وَقَالَ التِّرْمِلِينَ حَدِيُّتٍ حَسن

المعلس بكسر الْحَاء الْمُهُملَة وَسُكُون اللّام وبالسين الْمُهُملَة هُو كَسَاء غليظ يكون على ظهر الْبَعِير وسمى به غَيْره مِمَّا يداس ويعتهن من الأكسية وَفَحُوهَا الْفقر المعلقع بضَم الْمِيم وَسُكُون الدَّال الْمُهُملَة مديت 1234: صعبح اس مبان - كتاب الرقائق باب الفقر - ذكر الإخبيار عين طب الله جل وعلا عبشه في هذه الدسا مديت: 672 السعبم الأوسط للطبرائي - بلب الألف من ابه أحد - حديث: 1853 سعد التدباس القصاعي - من أصبح معافي في بدئه آمنا في مديه عنده قوت يومه محيث: 511 شعب الإيسان فلبيريقي - التاسع والثلاثون من نعب الديمان فصل في بدئه آمنا في مربه عنده قوت يومه محيث: 511 شعب الإيسان وهو باس في الرهد ونصر الأس مدبث يقول العاطس في جواب التنسيت " العمادي والسيمون من شعب الإيسان وهو باس في الرهد ونصر الأس مدبث: 9944 عبلة المدبث 7305

النرعب والنرهب (اذل) ( المراك) ( الم

وَكسر الْفَافِ هُوَ الشَّديد الملصق صَاحِه باللقعة وَهِى الْآرْضِ الَّتِي لَا نَبَات بِهَا وَالْعُرُهِ بِصَهِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَة وَسُكُونِ الرَّاء هُوَ مَا يلُزِمِ اَذَاؤُهُ لكلفا لَا فِي مُقَابِلَة عوض والمفظع بصَمِ الْبَاء وَسُكُونِ الْفَاء وَكسر الظَّاء الْمُعْجَمَة هُوَ الشَّديد الشنيع

والمعتبع بِسَمَّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ ع وَلَوْ لَمْ يفعل قَتَل قَرِيبه أَوُ حميمه اللَّهِ مَي يَتُوجِع لَقَتَله . وَلَوْ لَمْ يفعل قَتَل قَرِيبه أَوُ حميمه اللَّهِ مَي يَتُوجِع لَقَتَله .

وہ جات ہے۔ کوئی جن ساز میں معامل ہے۔ انسارے تعلق رکھے والا ایک تحق نی اکرم ناچیق کی خدمت میں حاضرا ہیں نے ایپ ناچیل سے کا جن میں اس میں باتی ہی اسے کا بیان کے جات کوئی جن میں ہم پائی ہی لیے جی بال ایک کبل ہے جی میں ہم پائی ہی لیتے جیں ہی اور کھی حصہ ہے۔ بچھالیتے جین اور ایک بیالہ ہے جس میں ہم پائی ہی لیتے جین ہی اکرم ناچیل ہے۔ ارشاد فر بایا: وہ دولوں چزیں میرے پاس لے کر آواوہ تحق این دونوں چزیں بجھے فریدے گا ؟ ایک صاحب نے کہا: میں اکرم ناچیل نے دودووں چزیں اور فر بایا: کوئی خص بیدد و چزیں بجھے فریدے گا ؟ ایک صاحب نے کہا: میں اکرم ناچیل نے دودووں چزیں اس لے کر آیا! کی سے بدولوں چزیں اسے دولوں چزیں اسے دولوں چزیں اسے دولوں چزیں ہو سے فریدے گا ؟ ایک صاحب نے کہا: میں درولوں چزیں اس سے دولوں چزیں اس سے دولوں چزیں اس سے دولوں چزیں اس سے دولوں چزیں اس درولوں چزیں اس سے بیان اس دولوں چزیں اس سے کہ دولوں پر کرداود دولا ہوں کے ذریعے کہا ڈی فرید کے ذریعے کہا ڈی ٹر بیان کوئی کوئی کے ذریعے کہا ڈی ٹر بیان کوئی دولوں بیل سے کہ دولوں کے بیان کوئی دولوں کے بی

بیردایت ام ابوداؤد نے ادرامام بھی نے طویل حدیث کے طور پُقل کی ہے روایت کے بیالفاظ ام ابوداؤد کے قل کردہ بین ام ابوداؤد نے اس بین سے بیال فروخت کرنے کا قصد ڈکر کیا ہے ام م تر ندی فرماتے ہیں: بیرحدیث سے بیال فروخت کرنے کا قصد ڈکر کیا ہے ام م تر ندی فرماتے ہیں: بیرحدیث سے سے لفظ '' الحلس ''اس بین 'ح' پُر زیر ہے اور کل ساکن ہے اس کے بعد 'س ہے اس سے مرادہ موثی چا در ہے جواون کی پشت پرد کھی جاتی ہے میں اور موثی ہوتی ہے۔
پشت پرد کھی جاتی ہے اسے مینام اس لئے دیا گیا ہے کیونکہ دیگر چا ورول کے مقابلے میں 'بیزیادہ موثی ہوتی ہے۔

لفظ''المدى قع''اس میں مُ پر پیش ہے' ڈساکن ہے 'ق پر زیریے اس سے مرادشد بد ہونا ہے' جوآ دی کور مین کے ساتھ مناد نے الی زمین جہاں کو کی نیا تات نہیں ہوتی ہیں۔ لفظ"اندم "اس میں ن میں ن میں نے اور میں ہے اس ہے اس ہے مراد کسی ادائیگی کالازم ہونا ہے جوتکلف کے طور پرہوجو کس چیز کے مقابلے یاعوش میں نہ ہو۔

لفظ المعظع "ميل مريشي م اورف ساكن م اورظ يرزيم السعم ادر بردست ادر شني -

لفظ" ذوالده الموجع "اس سے مراددیت کی ادائیگی لازم ہونائے جوکس قریبی عزیز یادوست یوست کی طرف ہے ' ہو'جس نے قبل کیا ہواور دوادائیگی مقتول کے ورثا وکوکرنی ہواورا گروہ آ دمی الیانہیں کرتا کو اس کا وہ قریبی عزیز یادوست 'جس نے قبل کیا تھا کوہ قبل ہوجائے گا۔

1236 - وَعَنُ الزبير بن الْعَوام رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لان يَأْخُذُ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لان يَأْخُذُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لان يَأْخُذُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لان يَأْفُوهُ وَيَبِيعِها فِيكُفْ بِهَا وَجَهِهُ حِيرٍ لَهُ مِن أَن يَسُالَ النَّاسَ اَعْطُوهُ المَّهُوهُ . رَوَّاهُ البُّحَارِيِّ وَابْنُ مَاجَةَ وَغَيْرِهِمَا

د منرت زبیر بن عوام بن تزاروایت کرتے ہیں: تی اکرم مَن تی اُرم مَن اللہ فرمایا ہے:

''تم میں ہے کوئی ایک فیخص آپنی رس پکڑ کراس کے ذریعے اپنی لکڑیوں کا گٹھابا ندھ کرا ہے اپنی پشت پرلا دکراسے فروخت کردئے اوراس کے ذریعے اپنے چبرے کو تحفوظ رکھئے یہ اس کے لئے اِس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے پچھ مانتھے 'اورلوگ اسے دین بیاندیں''۔

سيروايت امام بخارى امام ابن ماجداورد كرحضرات فيفل كى ہے۔

1237 - وَعَـنُ آبِي هُرَيُرَة رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لآن يحتطب آحَدُكُمْ حزمة على ظهره حير لَهُ من أن يسُال آحَدًا فيعطيه أوُ يمنعهُ

رَوَاهُ مَالِكُ وَالْبُخَارِيّ وَمُسْلِمٍ وَّالْيِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ

الله العربيه الأنزروايت كرتين أي اكرم مَنْ يَنْ أَنْ ارشاد قرمايا ب:

''کوئی شخص لکڑیوں کا گٹھا ہی بیشت برر کھ کرلائے ہے اُس کے لئے اِس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ ایکوں سے بچھ مانتے اور دوسرا شخص اُسے بچھدے یاندے'۔

بدروایت امام مالک امام بخاری امام سلم امام ترندی اورام ام نمائی فی آن کی ہے۔

1238 - وَعَنِ الْمِقْدَامِ بن معدَ يكرُب رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أكل اَحَد طَعَاما خيرا من اَن يَأْكُل من عمل يَده وَإِن نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُد عَلَيْهِ الشَّكَامِ كَانَ يَاكُل من عمل يَده وَ رَوَاهُ البُخَارِيّ خيرا من اَن يَأْكُل من عمل يَده وَ رَوَاهُ البُخَارِيّ خيرا من اَن يَاكُل من عمل يَده وَ رَوَاهُ البُخَارِيّ خيرا من اللهُ عَمْل يَده وَ رَوَاهُ البُخَارِيّ

''کوئی بھی شخص 'اس سے زیادہ بہتر کھاتا 'جو کھاتا 'جو کھاتا وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتا ہے' اللہ کے نبی حضرت داؤد ملایطان پنے ہاتھ کے ذریعے کام کرکے (اس کمائی کے ذریعے ) کھاتے تھے''۔

بدروایت امام بخاری نے مقل کی ہے۔

رهي اندغيب والندليب (اذل) (والمحالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالية المعالي

5 - ترغيب من نزلت بِهِ فاقة أو حَاجَة أن ينزلها بِاللَّهِ تَعَالَى باب: جس مخص کوفاقهٔ یا حاجت لاحق ہو ٔ وہ اس کواللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ذکر کر ہے اِس بار ہے میں ترغيبي روايات

1239 - عَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَصُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من نزلت بِهِ فاقة فأنزلها بِالنَّاسِ لم تسد فاقته وَمَنْ نزلت بِهِ فاقة فأنزلها بِاللَّهِ فيوشك اللَّه لَهُ برزق عَاجل أوُ آجل رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُد وَالِيَرْمِذِي وَقَالَ حَدِيْتٌ حَسَنَ صَحِيْحٍ ثَابِت وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح الْإِسْنَاد إِلَّا الدَّقَالَ فِيْهِ ارسل اللَّه لَهُ بالغني إِمَّا بِمَوْت عَاجل أَوْ غني آجل يُوسْك أَي يسُرع وزنا وَمعني

الله عفرت عبدالله بن مسعود جائز روايت كرتے بين: نبي اكرم مائين أم فارشاد قرمايا ہے:

'' جس مخص کو فاقنہ لاحق ہوا وروہ لوگوں کے سامنے اس کاذکر کرے 'تو اس مخص کا فاقنہ ختم نہیں ہوگا' اور جس مخص کو فاقنہ ماحق ہواوروہ اللہ تعالٰی کے سامنے اس کا ذکر کر ہے 'تو عنقریب اللہ تعالٰی جلد یا بدیراس کورزق عطا کردے گا''۔

بيروايت امام ابوداؤ داورامام ترندى نے فتل كى ہے وہ فرماتے ہيں: بيسن سيح اور ثابت ہے امام حاكم نے بھى اسے فل كيا ہے و و فر ماتے ہیں: پیسند کے اعتبار ہے جے ہے تاہم انہوں نے بیالفاظ آل کیے ہیں:

''التد تعالی س کی طرف خوشحالی بھیج دے گا جوموت کی شکل میں جلدی ہوگی یا خوشحالی کی شکل میں ذیرا دہرے ہوگی''۔

لفظ" کیوشک" وزن اورمعنیٰ کے اعتبار سے لفظ" بسرع" (جلدی ہونے) کے معنیٰ میں ہے۔

1240 - وَعَنُ آبِسَى هُسرَيْسِرَة رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ من جَاعِ أَوْ الْحَتَاجَ فكنمه النَّاسِ وافضى بِهِ إِلَى اللَّه تَعَالَى كَانَ حَقًّا على الله أن يفتح لَهُ قوت منة من خَلال رَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ فِي الصَّغِيرِ والأومسط

الله المحاسبة الوهريره الانزاروايت كرتي بين: في اكرم مَنْ فَيْمَ فِي ارشادفر ما ياب.

" جوخص بھوكا ہؤيا مختاج ہؤاورلو ً بول سے اس چيز كو چھپائے اوراس بارے ش الله تعالى كى بار گاہ ميں وعا كرے تو القد تعالى کے ذمہ یہ بات لازم ہے کہ طل ل طریقے ہے اُس کی سال بھر کی خوراک اُس کے لئے کھول دے'۔

بدردایت امامطرانی نے جم صغیراور جم اوسط میں تقل کی ہے۔

6 - التُرُهِيب من أخذ مَا دُفع من غير طيب نفس المُعُطِي باب: جب دینے دالے کی خوشی کے بغیر' کوئی چیز ال رہی ہواُس چیز کو حاصل کرنے سے متعلق ترميني روايات

1241 - عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن هَذَا الْمَال خضرَة حلوة فَمَلُ

اعطيناه مِنْهَا شَيْنًا بِطيب نفس منا وَحسن طعمة مِنْهُ من غير شَرِه نفس بورك لَهُ فِيْهِ وَمَنْ أعطيناه مِنْهَا شَيْنًا بِقَيْر طيب نفس منا وَحسن طعمة مِنْهُ وشِره نفس كَانَ غير مبارك لَهُ فِيْهِ

رَوَاهُ اللَّ حِبَانَ فِي صَحِيْحِهِ وروى اَحْمِدُ وَالْبَرَّارِ مِنْهُ الشَّطُرِ الْآخِيرِ بِنَحْوِهِ بِالسَّنَادِ حسن الشره بشين مُعْجمة محركا هُوَ الْجِرُّص

ا الله الله وما تشمد يقد في المال كرتى من أرم المُقَام في ارشاد فرمايات:

'' بید مال سر سرزاور میٹھائے جے ہم اس میں سے کوئی چیزا پی خوتی ہے دیں اوراس کی طرف سے لائج نہ ہو جواس کے نفس سے شرے بغیر ہواتو اس کے خواس کے نفس سے شرے بغیر ہواتو اس شخص کے لئے اس چیز میں برکت رکھی جائے گی اور جے ہم کوئی چیزا پی طرف سے ناپندیدگی کے ساتھ دیں ' اوراس کی طرف سے بھی لینے میں اچھائی نہ ہواوراس کے نفس کی خرائی ہو تو اس چیز میں اس فخص کے لئے برکت نہیں رکھی ج گی'۔ یہ روایت امام ابن حبان نے اپنی ''صبح'' میں نفتل کی ہے' اسے امام احمد نے بھی نقل کیا ہے' امام بزار نے اس کا آخری حصد نقل کیا ہے' جواس کی م نفر ہے' اور حسن سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔

الفظا الشرة "مل شئ ہےجس پر حرکت موجود ہے اس سے مرادلا کے ہے۔

1242 - وَعَنْ مُعَاوِيَة بِن آبِيُّ مُنْفَيَان رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تلحفوا فِي الْمَسْالَة فَوَاللَّهِ لَا يسألنى اَحَد مِنْكُمْ شَيْنًا فَتخرج لَهُ مَسْالته منى شَيْنًا وَآنا لَهُ كَارِه فيهارك لَهُ فِيْمَا اَعُطيعه رَوَاهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح على ضَرطهمًا

ا الله الله معاوية بن الدسفيان التنزروايت كرتے بين: نبي اكرم سَلَيْنَ في ارشادفرمايا ہے:

" ما تنتے ہوئے لیٹ بی نہ جایا کرو! اللہ کا تنم میں کوئی فخص مجھ ہے کوئی چیز ما تلے گا 'اور پھراس کی ما تکی ہوئی چیز میری طرف سے اس کول جائے جبکہ مجھے یہ بات پہند نہ ہو تو میں نے جو پچھا ہے دیا ہوگا' اس میں اسے بر کمت نصیب نہیں ہوگی'۔

يروايت الم مسلم الم مسلم الم مناكر اورا ما كم في الله عند وقرات إلى الله عليه وتول حفرات كى شرط كم طابق مح بد 1243 - وفي رواية فسم سليم قال ومسمعت وسُولُ الله صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا اَنا خَازِن فَمَنُ اعْطيته عَن مَسْالَة وشره نفس كَانَ كَالَّذى يَاكُل وَلا يشبع لا تلحفوا آى لا تلحوا في الْمَسْالَة

ﷺ امام سلم کی ایک روایت میں بیالفاظ ہیں: میں نے نبی اکرم مٹھ آئے کو بیار شاوفر ماتے ہوئے ساہے: '' میں خزانے کا نگران ہول جے میں کوئی چیزا پی خوثی کے ساتھ وول گا تو اس شخص کے لئے اس چیز میں برکت رکھی ہوئے گ اور جے میں مانگنے کی وجہ ہے کوئی چیز و بے دول گا اور اس کے لاچ کی وجہ ہے دول گا تو اس شخص کی مثال ایسے شخص کی مانند ہے جو کھانے کے باوجود سیر نہیں ہوتا''۔

غفو التعجفوا "يعنى تم ماكلت من زياده شدت مرور

1244 - وَعَنِ ابْنِ عُمَمَرَ رَضِي اللُّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تلحفوا فِي

في النرغب والنراهب (اوّل) ( في هي ١٢٨ ( في ١٢٨ ( في الفيلة الفيلة

الْمَسْالَة فَإِنَّهُ مِن يسْتَغُوج منا شَيْتًا بِهَا لَم يُبَادِكَ لَهُ فِيهِ . رَوَاهُ أَبُو يعلى وَرُوَاته مُحْتَج بِهِم فِي الصَّبِحِيْع وَ وَهِ وَ حَرْتَ عَبِدَاللَّهُ بِنَ عَمِ مُنْ الْبَيْنِ وَايت كرتَ بِينَ فِي اكرم مَنْ الْبَيْزُ فِي الرَّمَا وَرُمَا يانِي:

بدروایت امام ابویعلیٰ نے تقل کی ہے اس کے تمام راویوں سے "مسیح" میں استدالال کیا گیا ہے۔

يَدُرُونَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَبُدِ اللّٰهِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا . قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن الرجل باتيني فيسالني فَاعُطِيه فَينُطَلق وَمَا يحمل فِي حضنه إلّا النَّار . رَوَاهُ ابْن حبّان فِي صَحِيْحه

و معرت جاير بن عبدالله بالجناروايت كرتي بين: ني اكرم من في الرم من الرمان افر مايا ب:

''ایک شخص میرے پاس آتا ہے'اور مجھ سے پچھ مانگا ہے'اوروہ (چیز) میں اسے دے دیتا ہوں'اور پھردہ (فخص) چلاجا تا ہے'اتواس نے اپنی جھولی میں'صرف آگ اٹھائی ہوئی ہوتی ہے''۔ بیدوایت امام ابن حبان نے اپنی' صحیح'' میں لفل کی ہے۔

1246 وَعَنْ آبِى سَعِيْدِ النَّحُدُرِى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يِقْسِم ذَهَبا إِذْ آتَاهُ رَجِل فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ آعُطِنِى فَأَعُطَاهُ ثُمَّ قَالَ زِدْنِى فزاده ثَلَاث مَرَّات ثُمَّ ولى مُدبرا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاتِينِى الرجل فيسالنى فَأَعْطِيه ثُمَّ بِسالنى فَأَعْطِيه ثَلَاث مَرَّات ثُمَّ ولى مُدبرا وَقل اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاتِينِى الرجل فيسالنى فَأَعْطِيه ثُمَّ بِسائنى فَأَعْطِيه ثَلَاث مَرَّات ثُمَّ ولى مُدبرا وَقل جعل فِي مُدبرا وَقل جعل فِي تُوبِه نَارا إذا انْقَلَب إلى آهله . رَوّاهُ ابْن حَبَان فِي صَحِيْحِه

الله الله معرت ابوسعيد خدري فالتؤييان كرتے بين:

" ایک مرتبہ ہی اکرم مُنافیز سوناتھیم کردے تھے ای دوران ایک شخص ہی اکرم مُنافیز کی خدمت میں عاضر ہوااور بولا:
یارسول اللہ! مجھے دیجے! نی اکرم مُنافیز نے اُسے دیو! اس نے عرض کی: مجھے مزید دیجے! نی اکرم مُنافیز نے اسے مزید دی ویا ایسا تمن مرتبہ ہوا بھردہ شخص چلا گیا تو ہی اکرم مُنافیز نے ارشاد فر مایا: ایک شخص میرے پاس آتا ہے اور جھ سے بچھ مانگا ہے اور جس اسے دی انگا ہے اور جس سے بچھ مانگا ہے اور جس اسے دے دیتا ہوں اُسے دے دیتا ہوں اُسے نی مرتبہ ہوتا ہے بھروہ چلا جاتا ہے جبراس نے اور جس اسے جبرا تا ہے جبراس نے اسے دیتا ہوں اُسے کے اس اُسے کے دیتا ہوں اُسے کے دیتا ہوں اُسے کی مرتبہ ہوتا ہے بھروہ چلا جاتا ہے جبراس نے اسے کی مرتبہ ہوتا ہے بھروہ چلا جاتا ہے جبراس نے اسے کیڑے میں آگ دیکی ہوئی ہوئی ہوئی ہے جب دوا ہے گھر کی واپس جاتا ہے "۔

يددايت الم ابن حبان في الني " مي من فقل كى ہے۔

1247 - وَعَنْ عَمْرِ بَنِ الْخُطَابِ وَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنه دخل على النّبي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَا وَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكُونَ فَلانا قَد اللّٰهِ وَاللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكُونَ فَلانا قَد اللّٰهِ مَا يَشْرَة إِلَى الْمِائَة فَمَا شكره وَمَا يَقُولُه إِن اَحَدُّكُمْ ليخرج مِن عِنْدِى بحاجته متأبطها وَمَا هِيَ اللّٰهِ اللهِ المَّاوِق اللهِ النَّارِقَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ لم تعظهم قَالَ يأبون إلَّا ان يَسْأَلُونِي ويأبِي الله لى البُحُل وَالله لى البُحُل وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَمْدِيْحِهِ وَرَوَاهُ اَحْمِد وَابُولُ يعلى مِن حَلِيْتٍ آبِي سعيد وَتقدم متأبطها أَى جاعلها تَحت إبطه

بدروایت امام ابن حبان نے اپنی '' سی تفل کی ہے' اسے امام احمدادرامام ابویعتلیٰ نے 'حضرت ابوسعید خدر کی ڈٹاٹٹڈ کے حوالے سے منقول حدیث کے طور پرنقل کیا ہے' اور بیرحدیث پہلے گز رپنگی ہے۔ منن کے الفاظ'' متابطہا'' بینی وہ اسے بغل کے بیچے رکھ لیتا ہے۔

ترغيب من جَاءَ أَ شَيْءٍ من غير مَسَالَة وَلا اِشراف نفس فِي قَبُوله سِيمَا إِن كَانَ مُحْتَاجا وَالنَّهِي عَنْ رده وَإِن كَانَ غَنِيا عَنهُ

باب: جس مخص کے پاس مائے 'بغیر کوئی چیز آرہی ہواوراس کے لالج کے بغیر آرہی ہواتوا سے قبول کرنے سے متعلق ترغیبی روایات بطور خاص اس وفت نجب آدمی اس چیز کا محتاج بھی ہواوران

چیز کوواپس کرنے کی ممانعت خواہ آ دمی اُس سے بے نیاز ہو

1248 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعطيني الْعَطَاءِ فَاقُولُ الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعطيني الْعَطَاءِ فَاقُولُ الْعُطه مِن هُوَ اِلَيْهِ أَفْقر منى . فَالَ فَقَالَ مُحلَّهُ إِذَا جَاءَ كَ مِن هَذَا الْمَالَ شَيْءٍ وَآنَت غير مشرف وَكَا سَائلُ فَعَده فتموله فَإِن شِئْت كُله رَإِن شِئْت تصدق بِهِ وَمَا لَا فَلَا تتبعه نَفسك

قَالَ سَالُم بِن عبد الله فلاجل ذلك كَانَ عبد الله لا يسال آحَدًا شَيْئًا وَلا يرد شَيِّنًا اعْطِيه

رَوَاهُ البُحَارِيّ وَمُسَلِمٍ وَّالنَّسَالِيّ

کی کے حضرت عبداللہ بن عربی اللہ بن عربی اس کرتے ہیں: نبی اکرم نا اللہ نے جھے کوئی چیز دی او میں نے عرض کی :یہ آب اُسے دیدی جو جھے سے زیادہ ضرورت مند ہوئو نبی اکرم خال اللہ ارشاد قربایا: تم اسے وصول کرلو! جب تمہارے پاس یہ اللہ آئے اور تم اس کی طرف دیکے بھی ندر ہے ہواور تم اس کاللہ کی بھی ندر کھتے ہوئو تم اسے وصول کرکے اپنے مال میں شامل کر و پھر خواہ تم اس کی طرف دیکھیے اسے نفس کونہ سے کھاؤ خواہ تم اسے صدقہ کردؤ کیکن جوابیانہ ہو ( یعنی جس کاللہ کی ہوئیا جو ما تک کرال رہا ہو ) تم اس کے بیجھے اسے نفس کونہ سے جاؤ"۔

والترغيب والترفيب (ادّل) ( المُسارِق الله المُسارِق الله المُسارِق المُسارِق

الم بن عبداللہ بیان کرتے ہیں: بھی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ دی تھ کسی سے کوئی چیز مانکتے نہیں تھ اور جہ انہاں کوئی چیز دی جاتی تھی تو وواسے واپس نہیں کرتے تھے۔

يدروايت امام بخارى امام مسلم اورؤمام نسائى في فقل كى ہے۔

يردوب والمسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم الله على الله على الله عليه وسلم المسلم المسلم عمر المسلم الله عليه وسلم المسلم المسل

رَوَاهُ مَالِكَ هِنْكُذَا مُرُسلاً . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيِّ عَن زيد بن أسلم عَن آبِيهِ قَالَ سَمِعت عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ فَذكر بِنَحُوهِ

بدروایت ا، م، لک نے ای طرح مرسل روایت کے طور پڑقل کی ہے بدروایت امام بینی نے زید بن اسلم کے حوالے سے ان کے واحد سے نقل کی ہے وہ بیان کرتے ہیں: ہیں بنے حضرت عمر بن خطاب رہی ٹیز کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے . ..اس کے بعدراوی نے حسب سابق حدیث ڈکر کی ہے۔

1250 و رَعَنِ الْمطلب بن عبد الله بن حنطب أن عبد الله بن عامر بعث إلى عَائِشَة رَضِى اللهُ عَنهُمَا بِنَعَمَّة وَكَسُوة فَقَالَت للرسول آى بنى لَا أقبل من آحَد شَيْنًا فَلَمَّا حرج الرَّسُول قَالَت رَدُّوهُ عَلَى فَرِدُّهُ فَالله النِّى ذكرت شَيْنًا قَالَ لى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَا عَائِشَة من اعْطَاك عَطَاءٍ من غير مَسَالَة فاقبله فَالله فَو رزق عرضه الله إلَيْك . رَوَاهُ آحُمه وَ الْبَيْهَقِي ورواة آحُمه ثِقَات للكِن قد قَالَ التِرُمِذِي قَالَ مُحَمَّد بَقَات للكِن قد قَالَ التِرُمِذِي قَالَ مُحَمَّد بَعْنِى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّم اللهُ عَليْه وَسَلَّم اللهُ عَليْه وَسَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَليْه وَسَلَّم اللهُ عَليْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم عَله الله عَله اللهُ عَله اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم الله عَلَيْه وَسَلَم عَبِد الله الله عَن اللهُ عَمْ اللهُ عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم عَبْد اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَيْه وَسَلْم الله عَلَيْه وَسَلْم اللهُ عَلَيْه وَسَلْم الله عَلَيْه وَسَلْم الله الله عَلَيْه وَسَلْم الله عَلَيْه وَسَلْم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلْم الله الله عنه الله عن آخذ من آصَحَاب النَّه عَلَيْه وَسَلْم الله عنه المَا عن آخذ من آصَعَاب النَّه عَلَيْه وَسَلْم الله عَلَيْه وَسَلْم الله عنه المَالمُولِ الله عنه المَالمُ الله عن المَالمُلْم الله المَالم الله الله عنه المَالمُلْم الله الله عن الله عن آخذ من آصَع الله عن الله عنه المَاله عن آخذ من آصَد المَالم الله عن المَالم الله عن آخذ المن المن آخذ المن آخذ المن المن المنافذ المن المنافذ المن المنافذ المن المنافذ

قَالَ المملى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَد رُوِئَ عَنُ آبِي هُرَيْرَة وَأَما عَائِشَة فَقَالَ آبُو حَاتِم المطلب لم يدُرك عَائِشَة

وَقَالَ آبُوْ زِرْعَة ثِقَة أَرْجُو أَن يكون سمع من عَائِشَة فَإِن كَانَ الْمطلب سمع من عَائِشَة فالإسناد مُتَصِل وَإلّا فالرسول إليّها لم يسم وَاللّهُ أَعْلَمُ

کی درسے باس وہی سلب بن عبداللہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ بڑا تھا۔ کی خدمت میں کھ قرج اور لباس بھوائے تو انہوں نے قاصدے
کہا اے میرے بیٹے ایس ان میں سے کھ بھی قبول نہیں کروں گا جب وہ قاصد واہی چلا گیا تو سیدہ عائشہ بڑا تھا نے فر ہیا: اسے
میرے باس وہی لے کرآ وَ الوگ اسے واہی لے کرآ ئے تو سیدہ عائشہ بڑا تھائے فر مایا: بی اکرم نوائی نے جھے سے فر مایا تھا، اسے
میرے باس وہی لے کرآ وَ الوگ اسے واہی لے کرآ ئے تو سیدہ عائشہ بڑا تھائے فر مایا: بی اکرم نوائی ہے جھے سے فر مایا تھا، اسے
میرے باس وہی اسے بھر میدے تو تم اسے قبول کرلو کیونکہ یہوہ رزق ہے جواللہ تعالی نے تمہاری طرف بھیجے ہے'۔

بےروایت امام احمداور امام بیمنی نے نقل کی ہے امام احمد کے راوی ثقد ہیں تا ہم امام ترفدی نے یہ بات بیان کی ہے: امام محمد (لینی امام بخاری) فرماتے ہیں: میرے علم کے مطابق مطلب ہن عبداللہ نے نبی اکرم مؤلی کے اصحاب میں ہے کسی ہے بھی ساع نہیں کیا ہے 'صرف ایک روایت ہے جس میں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے: اُن صاحب نے یہ بات بتائی ہے جو نبی اگرم نوای اللہ میں موجود سے

(امام ترندی فرماتے ہیں:) میں نے عبداللہ بن عبدالرحمان (بعنی امام دارمی) کوبیفر ماتے ہوئے ساہے: ہمیں''مطلب'' کے نبی اکرم نظامینا کے سی محالی سے ساع کاعلم نبیس ہے۔

اطلاء کروانے والے صاحب بیان کرتے ہیں: حضرت ابو ہر برہ انٹھائے حوالے سے بدروایت نقل کی گئی ہے یا شاید سیّدہ عائشہ انٹھائی کے حوالے سے نقل کی گئی ہے امام ابوطائم فرماتے ہیں: مطلب نے سیّدہ عائشہ انٹھائی کا ذمانہ نیس پایا ہے امام ابوزر عد فرماتے ہیں: مطلب نے سیّدہ عوائشہ اللہ اللہ علیہ مطلب نے سیّدہ عوائشہ اللہ فرماتے ہیں: یہ نقدراوی ہے جھے بیوامید ہے کہ اس نے سیّدہ عائشہ انٹھائے ساح کیا ہوگا اگر تو مطلب نے سیّدہ عوائشہ اللہ اللہ ساح کیا ہے تو بھراس کی سند مصل ہوگی ورنہ بھرسیّدہ عائشہ جائے ای خدمت میں جانے والے قاصد کا نام بیان نہیں کیا گیا 'باتی اللہ بہتر جانتا ہے۔

1251 - وَعَنْ وَاصِل بن الْحطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قد قلت لي إن جيوا لَك أن لا تَسْاَل اَحَدًا مِنَ النَّاسِ شَيْئًا

> قَالَ إِنَّمَا ذَاكَ أَن تَسْالَ . وَمَا آتاك الله من غير . مَسْالَة فَإِنَّمَا هُوَ رِزِق رِزِقَ رِزِقَ الله رُوّاهُ الطَّبْرَانِيّ وَأَبُوْ يعلى بِإِسْنَادٍ لَا بَأْس بِهِ

کی حضرت داصل بن حلاب التخیمیان کرتے ہیں: میں نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ نے بچھ سے یہ فرمایا تھا کہ تمہدرے کئے حضرت داصل بن حلاب التخیمیان کرتے ہیں: میں نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ نے بچھ سے یہ فرمایا تھا کہ تمہدرے کئے جبتم نے تمہدرے کئے بغیرعطا کردئے توبیدہ ورزق ہے جواللہ تعالی تہمیں عطا کیا ہے'۔

یدروایت امام طبرانی اورا مام ابویعلی نے الی سند کے ساتھ تقل کی ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

1252 - وَعَنُ خَالِدِ بُنَ عَلَى الْجُهَنِيّ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مس بسلخه عَن آخِيه مَعْرُوف من غير مَسْآلَة وَلا إشراف نفس فليقبله وَلا يردهُ فَإِنّمَا هُوَ رزق سَاقه الله عَرَّ

وَجَلَّ إِلَيْهِ . رَوَاهُ أَحُمد بِإِسْنَادٍ صَعِيْحٍ وَآبُوْ يعلى وَالطَّبَرَانِيّ وَابْن سَبَان فِي صَعِيْحِهِ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَعِيْمٍ وَجَلَّ إِلَيْهِ . رَوَاهُ أَحُمد بِإِسْنَادٍ صَعِيْحٍ وَآبُوْ يعلى وَالطَّبَرَانِيّ وَابْن سَبَان فِي صَعِيْحِهِ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَعِيْمٍ الْإِشْنَاد

و و و حضرت خالد بن علی جہنی و النظریان کرتے ہیں: پیس نے نبی اکرم مظرفی کوسیار شادفر ماتے ہوئے سے: د' جس مختص کواپنے بھائی کی طرف ہے مائے بغیراور لا کی کے بغیر کوئی بھلائی ملے (لیعنی رقم وغیرہ وصول ہو) تو اسے تبول کرلینا جا ہے اوراہے واپس نہیں کرنا جاہیے کیونکہ میدوہ رزق ہے جواللہ تعالی نے اس آدمی کی طرف بھجوایا ہے'۔

روں ربید ہو ہے۔ بیرروایت امام احمدنے سے سند کے ساتھ تفل کی ہے اسے امام ابدیعلیٰ اورامام طبرانی نے نفل کیا ہے امام ابن حبان سنے ابل دو صبح "میں نفل کیا ہے امام حاکم نے نفل کر کے بیفر مایا ہے : بیسند کے اعتبار سے جمعے ہے۔

1253 - وَعَنُ آبِي هُرَيُوهَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من آثَاهُ الله شَيْنًا من هذا الممال من غير آن يسْاله فليقبله فَإِنَّمَا هُوَ رزق سَاقه الله إليّهِ . وَرُوَاته مُحْتَج بِهِم فِي الصَّحِيع

الله الله المريره في النوائي الرم من اليول كاليفر مان قال كرية بي:

'' جس شخص کوالند نعمالی اس میں سے پیچھ مائے بغیر دید سے تو آ دمی کواسے قبول کرلیما عاہیے کیونکہ بیدوہ رزق ہے جواملہ تعالی نے اسے بھجوایا ہے''۔

اس کے تمام راویوں ہے جسی "میں استدلال کیا گیا ہے۔

1254 - وَعَنْ عَالِمه بن عَمْرو رُضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَن النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من عرض لَهُ من هاذا الرزق شَـىُءِ من غير مَسْآلَة وَكَا إشراف نفس فليتوسع بِهَ فِي رزقه فَإِنْ كَانَ غَنِيا فليوجهه إلى من هُوَ اخوج إلَيهِ مِنْهُ . رَوَاهُ آحُمد وَالطَّبَرَانِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ وَإِسْنَاد آحُمد جيد قوى

قَالَ عبد الله بن آخمد بن حَنْبَل رَحِمَهُ اللَّهُ مَالَت اَبِي مَا الاستشراف قَالَ تَقُولَ فِي نَفسك سيبعث إلى فكان سيصلني فكان

왕 حضرت عابد بن عمر و بالله عن اكرم مَنْ الله كار فر مان تقل كرت بين:

''جس مخص کے سامنے'اس رزق میں سے کوئی چیز' مانے بغیراورالا کی کے بغیر' چیش کی جائے' تواسے اس کے ذریعے اپنے رزق میں دسعت اختیار کرنی چاہیے' اگر آ دمی خوشحال ہو' تو پھروہ اس مال کواس شخص کوآ کے دیدے' جواس مل کااس سے زیادہ ضرورت مند ہو''۔ بیروایت ایام احمد' ایام طبر انی اور ایام بیمی نے نقل کی ہے' ایام احمد کی مندعمہ ہ اور تو ک ہے۔

عبدائند بن احمد بن صبل بیان کرتے ہیں: میں نے اپنے والدے دریافت کیا: ''استشر اف '' کا کیامطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا: یہ کہتم سوچو کہ عنقریب فلال بمجوادے گا'عنقریب فلال شخص مجھے ملے گا (اور مجھے مال دے گا)۔

1255 - وَرُوِى عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَنَّى اللّٰهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْمُعْطِى سَ سَعَة بِٱفْضَل مِن الاخِذاِذَا كَانَ مُحْتَاجًا . رَوَاهُ الطَّبْرَالِيّ فِي الْكَبِيْرِ

ا الله عفرت عبد الله بن عمر اللهاروايت كرتے بين: في اكرم مَالْتَافِيْم في ارشادفر مايا ب:

، ومن ائش رکھنے والا ویتے والا مخص کینے والے سے زیادہ نسیلت نہیں رکھتا' جبکہ لینے والا مختاج ہو'۔ • منوائش رکھنے والا ویتے والا مختص نیزیں

بدروایت امام طبرانی نے جم کبیر ش تقل کی ہے۔

1256 - وَرُوِى عَنْ آنَسِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الَّذِي يُعْطى بسعة بأعظم الحرام الَّذِي يقبل إذا كَانَ مُحْتَاجا . رَوَاهُ الطَّبَرَ انِي فِي الْاَوْسَطِ وَابْن حِبَان فِي الضَّعَفَاء اجرام اللَّذِي يقبل إذا كَانَ مُحْتَاجا . رَوَاهُ الطَّبَرَ انِي فِي الْاَوْسَطِ وَابْن حِبَان فِي الضَّعَفَاء

د منرت انس بالتزروايت كرت بين: ني اكرم مَنْ التَيْمُ في ارشا وفر ما ياي:

'' وہ فخص جس نے تنجائش ہونے کی وجہ سے مجھ دیا ہو وہ اجر کے اعتبار سے اس فخص سے بڑھ کرنیس ہے' جس نے اُسے لیہ ہو جبکہ وہ لینے والامتیاج ہو''۔

بدروایت امام طبرانی نے جم اوسط میں نقل کی ہے اورامام ابن حبان نے کتاب "الضعفاء "میں نقل کی ہے۔

ترهيب السَّائِل أن يسُال بِوَجِّه اللَّه غير الْجَنَّة وترهيب المسؤول بِوَجُه الله أن يمُنَع

باب: الله كے نام پر جنت كے علاوہ كچھاور مائلنے سے متعلق تربيبى روايات

جس مخص سے اللہ کے نام پر مانکا مماہواں کے ندو سے سے متعلق تر بھی روایات

1257 - عَنْ آبِي مُوسَى الْاَشْعَرِى رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ آنه سمع رَسُولُ الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَلْعُونَ من سَالَ بِوَجُه اللّٰه وملعون من سُئِلَ بِوَجُه اللّٰه ثُبَمَ منع سائله مَا لم يسْاَل هجرا

رَوَاهُ الطَّهَرَائِي وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْحِ إِلَّا شَيُخه يحيى بن عُثُمَان بن صَالِح وَهُوَ ثِقَة وَفِيْه كَلام هجرا بضَم الْهَاء وَسُكُون الْجِيمِ أَى مَا لَم يَسُأَل أمرا قبيحا لَا يَلِيق

وَيَخْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَّاذً مَا لَمْ يَسُالُ سَوَّالًا قَبِيحًا بِكُلَّامُ قَبِيحٍ

و کی حضرت ابوموی اشعری ڈائٹز بیان کرتے ہیں: انہوں نے نبی اکرم مُلگٹٹ کو بیارشادفر ماتے ہوئے ساہے: وہ مختص ملعون ہے جواللہ کے نام پر مانگذاہے اوروہ مختص بھی معلون ہے جس سے اللہ کے نام پر مانگا جائے اور پھر وہ مانگنے والے کو پچھونہ دے جبکہ مانگنے والے نے کسی نامناسب چیز کو نہ مانگاہو''۔

۔ بیروایت اہام طبرانی نے نقل کی ہے اس کے دجال سی حے بین البتہ امام طبرانی کے استادیکی بن صالح کامعا ملہ مختلف ہے وہ 'نقنہ بین کسیکن ان سے بارے میں کلام کیا گیا ہے۔

لفظ ' ہجر'' میں ' ہُر چیش ہے پھر آج 'پر چیش ہے ' یعنی جبکہ اس نے کو کی ایسی چیز نہ ما تھی ہو دو فیسی ہوا ور مناسب نہ ہواس میں اس بات کا بھی احتمال موجود ہے کہ آپ کی مراد ریہ ہو: جبکہ اس نے فیٹیج کلام کے ذریعے' کوئی فیٹیج چیز نہ ما تھی ہو'۔

. 1258 - وَعَنِ ابُنِ عُـمَرَ رَضِـى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ من استعاذ بِاللّهِ فاعيدوه وَمَنُ سَالَ بِاللّهِ فَاعْطُوهُ وَمَنْ دَعَاكُمُ فاجيبوه وَمَنْ صنع اِلَيْكُمْ مَعْرُوفَا فكافتوه فَإن لم تَجدوا مَا تكافتوه فادعوا لَهُ حَتّى ثروا اَنكُمْ قد كافاتموه رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِقَى وَابُن حِبَان فِي صَحِيْحِهِ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْحِ على شَوْطِ السَّنَفَيْنِ الفَّلَقَاتِ وَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِقَى وَابُن حِبَان فِي صَحِيْحِهِ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْحِ على شَوْطِ السَّنَغَيْنِ وَلَيْ وَابُن حِبَان فِي صَحِيْحِهِ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْحِ على شَوْطِ السَّنَغَيْنِ وَلَيْ وَوَاهُ أَلِي مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْنَ اللَّهُ وَابُن مِهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَابُن مَا اللَّهُ مَعْنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْنَ اللَّهُ مَا مُؤْلِمُ اللَّهُ مَا مُؤْلِمُ اللَّهُ مَا مُولِمُ اللَّهُ مَا مُؤْلِمُ اللَّهُ مُولِمُ اللَّهُ مُلِمُ اللَّهُ مَا مُؤْلِمُ اللَّهُ مُلِمُ اللَّهُ مُلِمُ اللَّهُ مَا مُؤْلِمُ اللَّهُ مُلِمُ اللَّهُ مُلِي اللَّهُ مُلِي اللَّهُ مُلِمُ اللَّهُ مُلِمُ اللَّهُ مُلِمُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ مُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ مُلِمُ اللَّهُ مُلِمُ اللَّهُ مُلِمُ اللَّهُ مُلِمُ اللَّهُ مُلِمُ اللَّهُ مُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ مُلِمُ اللَّهُ مُلِمُ اللَّهُ مُلِمُ الللللْمُ اللَّهُ مُلِمُ اللَّهُ مُلِمُ اللللْمُ اللِمُلِمُ اللللللَّهُ الللَّهُ مُلِمُ الل

ملما توم ال عن المراد المرد المراد المرد ال

يَ بَهِ وَرُوِى عَنُ أَبِى عُبَيْدَة مولى دِفَاعَة عَن ِرَافِع رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَلْعُون من سَالَ بِوَجُه اللّٰه فَمنع سائله . رَوَاهُ الطّبَرَانِيّ

البوعبيدة جو حفرت رفاعه والتنزك غلام بين أنهول في حفرت رافع والتناك حوالے سے به بات فقل كى ہے: ئى المهول من حفرت رافع واللہ كے حوالے سے به بات فقل كى ہے: ئى المهم منافق كى ہے: ئى المهم منافق كى ہے: ئى المهم منافق كى ہے: ئى اللہ كے نام برما نگائے اوروہ شخص ملعون ہے جس سے اللہ كے نام برما نگائے اوروہ ما نگنے والے كو بجھ ندھے "۔

بدروايت امام طبراني فيقل ك بـ

1260 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَمُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلا الحُبرِكُمُ بِسُرِ السَّاس رَجِل بِسُالَ بِاللَّهِ وَلَا يُعْطَى . وَوَاهُ التِّوْمِ فِي وَكَالَ حَدِيْتٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَالنَّسَائِي وَابْن حبَان فِي السَّاس رَجِل بِسُالَ بِاللَّهِ وَلَا يُعْطَى . وَوَاهُ التِّوْمِ فِي وَكَالَ حَدِيْتٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَالنَّسَائِي وَابْن حبَان فِي صَحِيْحِهِ فِي آخر حَدِيْثٍ يَأْتِي فِي الْجِهَاد إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى

'' کیا میں تنہیں سب سے زیادہ بر کے قفل کے بارے میں ندبتاؤں؟ وہ محف جس سے اللہ کے نام پر مانگا گیا ہواوروہ سر بھی نددے''۔

بیردوایت امام ترندی نے نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن غریب ہے اسے امام نسائی اورامام ابن حبان نے اپنی دوسیح'' میں نقل کیا ہے جوایک حدیث کا آخر کی حصہ ہے جو جہاد ہے متعلق باب میں' آسے چل کرآئے گی' اگر اللہ نے جابار معدد مدید میں میں میں میں میں میں میں ایک جو جہاد ہے متعلق باب میں' آسے چل کرآئے گی' اگر اللہ نے جابار

1261 - وَرُوِى عَنْ اَبِى هُرَيْرَة رَضِى اللّٰهُ عَنَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الا أَخْبَرَكُمُ بشر الْتَرِيَّة قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ الَّذِي يَسْالَ بِاللّٰهِ وَلَا يُقطى \_ زَوَاهُ آخِمه

الله الله المريه التنزروايت كرتے ميں أي اكرم مُثَالِيَّا في الرحاد فرمايا ہے:

مدبت 1258: سن أبى داؤد - كتاب الزكاة باب عطية من مأل بالله - حديث:1437السنن للنسائي " كتاب الركاة من مأل بالله عز وجل - حديث: 2319السنن للنسائي " كتاب الركاة من مأل بالله عز وجل - حديث: 2319السنس الكبرى للنسائي " كتباب الركاة من مأل بالله - حديث: 2319سسد أحد من حنبل مستند عبد الله من العباس بن عبد البطلب " حديث: 2185الأدب السفرد للبخارى - ساس مس إب معروف فليكان احديث: 219

'' کیا میں تہمیں سب سے برے فض کے بارے میں نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کی: بی ہاں! یارسول اللہ! نبی اکرم ملاقیۃ نے ارشاد فرمایا و وفض جس سے اللہ کے نام پر پچھے ما نگا گیا ہواوروہ پچھے نہ دیے'۔

بدروابت امام احمد فقل کی ہے۔

1262 - وَرُوِى عَنْ آبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آلا أحدثكُمْ عَن الخضر قَالُوا بَلَى يَا رَسُولُ اللهِ

قَالَ بَيْسَمَا هُوَ ذَات بَوْم يعشى فِي صوق بنى اِسْرَائِيل أبصره رجل مكاتب فَقَالَ تصدق عَليّ بَارك الله فِيك فَقَالَ الْمِعْسِر آمَنت بِاللّٰهِ مَا شَاءً الله من آمر يكون مَا عِنْدِى شَيْءٍ أعطيكه فَقَالَ الْمِسْكِين آسالك بِوَجُه اللّٰه لما تَصَدَّفت عَلى فَايِني نظرت السماحة فِي وَجهك ورجوت الْبركة عندك فَقَالَ الْخضر آمَنت بِاللّٰهِ مَا عَلَيْكُهُ إِلَّا أَن تَاحَدُني فتبيعني فَقَالَ الْمِسْكِين وَهل يَسْتَقِيم هذَا قَالَ نَعَمُ ٱقُول لقد سَالَيْني بِاللّٰهِ مَا إِلَيْ لَا أَحِيبك بِوَجُه رَبِّي بعني

قَالَ فَقَدَمُهُ إِلَى السُّوقَ فَهَاعَةُ بأربع مَائَةَ دِرُهُم فَمَكَ عِنْد المُشْتَرِى زَمَانًا لَا يَسْتَغُمِلهُ فِي شَيْءٍ فَقَالَ إنَّمَا اشتريتني التمّاس حير عِنْدِي فأوصني بِعَمَل

قَالَ أكره أن أشق عَلَيْك إنَّك شيخ كَيِير صَعِيْفٍ قَالَ لَيْسَ يشق عَلَى

قَالَ قُم فَانْقُلَ هُلَذِهِ اللَّحِجَارَةَ وَكَانَ لَا يَنْقُلُهَا دُونَ سِنَّةَ نَفُرَ فِي يَوْمَ فَخرِجَ الرجل لِبَعض حَاجِته ثُمَّ انْصَرف رَقد نقل الْحِجَارَة فِي مَنَاعَة

كَالَ آخْسَنت وأجعلت وأطفت مَا لَم أَرِك تُطِيقةُ

قَالَ ثُمَّ عرض للرجل سفر فَقَالَ إِنِّيُ أحسبك آمينا فَاخْلُفْتِيْ فِي آهلِيْ وَمَالِيٌ خَلافَة حَسَنَة قَالَ وأوصني بِعَمَل

قَالَ إِلِّي اكره أَن أَشِق عَلَيْك قَالَ لَيْسَ يشق عَلَى

قَالَ قَاضُرِ بِ مِنِ اللَّبِنِ لِبِيتِي حَتَّى أَقِنِم عَلَيْك

قَالَ فَمر الرجل لَسفره قَالَ فَرجع الرجل وقد شيد بناء ه قَالَ اَسالُك بِوَجْه الله مَا سبك وَمَا اَمر لا قَالَ سَمِعت سَالتنِي بِرَجْه الله وَوجه الله ارقعني فِي هٰذِهِ الْعُبُودِيَّة فَقَالَ الْخضر سَاحِبِركَ من اَنَا اَمَا الْحضر الَّذِي سَمِعت بِه سَالَني مِسْكِين صَدَقَة فَلَمُ يكن عِنْدِي شَيْءٍ اعْظِيه فَسَالَتِي بِوَجْه الله فَامكنته من رقبتي فباعني واحر لا الله من سُيل بوَجْه الله فَرد سائله وَهُوَ يقدر وقف يَوْم الْقِيَّامَة جلدَة وَلا لحم لَهُ يتقعقع فَقَالَ الرجل آمَت بِاللهِ شققت عَلَيْك يًا نَبِيَّ الله وَلَمْ أعلم

ُ قَالَ لَا بَأْسِ آخُسَنْت والتقنت فَقَالُ الرجل بِآبِي أَنْت وَأَمَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ احكم فِي آهلِيْ بِمَا شِئْت أَوْ احتر فأخلي سَبِيْلَك والي النرغيب والنرهيب (اذل) ( المحالي المحالي

مَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللَّ

رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيْرِ وَغَيْرِ الطَّبَرَانِي وَحسن بعض مَشَايِخنَا إِسْنَاده وَفِيْه بعد وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَ وَهِ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيْرِ وَغَيْرِ الطَّبَرَانِي وَحسن بعض مَشَايِخنَا إِسْنَاده وَفِيْه بعد وَاللَّهُ أَعْلَمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ فَي اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ عَلَيْهِمْ فَي اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ عَلَيْهِمْ فَي اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللللللللللَّةُ اللللللْمُ الل

"كيايس تم لوكول كو" خصر"ك بارسه من تديناول؟ لوكول في عرض : كى حى بال! يارسول الله! في اكرم من المال فرمایا: ایک مرتبدوہ بنی اسرائیل کے بازار میں پیدل چلتے ہوئے جارہے منظ ایک مکا تب غلام نے انہیں دیکھااور بولا: آپ جھے مدند كي طور بربي محدد يجيئ الله تعالى آپ كوبركت تعيب كرے كا حصرت خصر عليه الله فرمايا: بس الله تعالى برايمان ركھتا ہوں الله تعالی جو جا ہتا ہے وہی ہوتا ہے میرے پاس تو حمد ہیں وینے کے لئے پھونیس ہے اس نے کہا: میں ایک مسکین آ دمی ہول اور آ ہے سے الله كے نام پر ما نكائے كه آپ جھے صدقے كے طور پر كھے و بيخ "كيونكه بيل نے آپ كے چېره پرمبر بانى كة ثار ديكھے ہيں اور ميں آب کے یا سے برکت کی امیدر کھتا ہوں کہ (آپ جھے کچھ ویدیں سے ) تو حضرت خضر فلیجائے فرمایا: میں اللہ پرایمان ر کھتا ہوں میرے پاس کوئی الی چیز ہے جو میں تمہیں دول البت به ہوسکتا ہے کہتم مجھے پکڑواور مجھے فروخت کردواس مسیکین نے كها: كيامي فيك بوكا؟ حضرت خضرف كها: جي بال! مين ميسوجة ابول كرتم في أيك عظيم ذات كي حوال سن مجه سن ما نكاب تومیں اپنے پروردگار کے نام پرتمہیں رسوائی کا شکارٹیس کروں گا'تم جمھے فروخت کردو' ٹی اکرم مُلَاثِیْ فرماتے ہیں: ووضی انہیں لے کر ہا زار گیا'اور چاردر ہم کے عوض میں'انبیں فروخت کردیا'وہ ایک طویل عرصہ تک خریدار کے پاس رہے'اس خریدار نے ان سے كونى كام بيس ليا حضرت خضر عليه النائية في الله عليه الله المعالية على الله على الله المعالى الله المعالى المواقع مع الله المعالى المواقع الموا كام كرنے كاكبواس نے كہا: مجھے يہ بات المجي نہيں كتى كە بيس آپ كوكى مشقت كاشكاركروں أس بوز سے عمررسيده آدى ہيں حضرت خصر طلینا نے کہا: مجھے مشقت نہیں ہوگی اس نے کہا: پھر انھیں اور اس پھر کونتنل کر دیں حالا نکہ وہ ایسا پھر تھا جھے جھے آ دمی ل كرايك دن من دوسرى جكه منفل كريكتي ينفخ دوخف كم كام سه كيا جهب وه والهل آيا تواي دوران حضرت خضر ماينيلاايك كحزي ميس "اسے دومری جگفتقل کر بھے تھے اس مخص نے کہا: آپ نے اچھااورعمدہ کام کیا ہے اورالی طافت کا ظہار کیا ہے جو میں نہیں سمجھتا تھا کہ آپ میں اتن طاقت ہوگی مجراک مخص کوکوئی معاملہ در پیش ہواتو اس نے کہا: میں سیجھتا ہوں کہ آپ ایک امین آ دمی ہیں' تو آپ میری غیرموجودگی میں میرے کھر دالوں اور میرے مال کی اچھی طرح ہے دیکھ بھال سیجئے گا' تو حضرت خضر مالیکائے کہا جم مجھے کوئی کام کرنے کامچی کہدو!اس نے کہا: مجھے یہ بات اچھی نہیں گئی کہیں آپ کوئی مشقت کا شکار کروں معزت خطر طالبًا اے کہا: مجھے مشقت نہیں ہوگی اس نے کہا: پھرآپ میرے کھرکے لئے اینٹیں بناتے رہیں جب تک میں واپس نہیں آجاتا ہی ا كرم مَنْ اللهُ فرمات بين: مجروه فخص سفر يرجلنا كيا جب وهخص والين آيا تو حضرت خضر طاينيا عمارت تغيير كرچكے تصاس نے كہا. بيس آپ سے اللہ کے نام پر بیسوال کرتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے اور آپ کامعاملہ کیا ہے؟ ( ایعنی آپ کون میں اور اتنا کام کیے كرلياب؟) توحفرت خضر فلينا في كها بق في الله عن الله كما م يربيسوال كياب حالا تكما لله كم في بي محصاس طرح غلام بن یا ہے کھر حصر سے خصر طلیبا کے قرمایا: کہ میں تنہ ہیں بتا تا ہول میں وہ خصر ہوں جس کے بارے میں تم نے س رکھا ہوگا ایک مسکین

التَّرْغِيْب فِي الصَّدَقَة والحث عَلَيْهَا وَمَا جَاءَ فِي جهد الْمقل وَمَنْ تصدق بِمَا لَا يجب التَّرْغِيْب فِي الصَّدَقَة والحث عَلَيْهَا وَمَا جَاءَ فِي جهد الْمقل وَمَنْ تصدق بِمَا لَا يجب التَّرْغِيْبي روايات باب: صدقه كرئے ہے متعلق رغیبی روایات

نیزاس کی ترغیب دینااورجس مخف کے پاس مال کم ہواً س کا (صدقہ کرنا)اور چوفض کوئی ایساصدقہ کرے جوانا زم نہ ہوا س یورے میں جو پچھ منقول ہے

1263 - عَنُ آبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من تصدق بِعدُل تَمُوَة من كسب طبب وَلا يقبل الله إلَّا الطّيب فَإِن الله بِقبلهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لَصَاحِبهَا كَمَا يُربى آحَدُكُمُ فلوه حَسْ كسب طبب وَلا يقبل الله إلَّا الطّيب فَإِن الله بِقبلهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لَصَاحِبهَا كَمَا يُربى آحَدُكُمُ فلوه حَسْ كسب طبب وَلا يقبل الله إلَّا الطّيب فَإِن الله بِقبلهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُربِّيهَا لَصَاحِبهَا كَمَا يُربى آحَدُكُمُ فلوه حَسْ تَكُون مثل الْجَبَل . رَوَاهُ البُحَارِي وَمُسُلِمٍ وَّالنَّسَائِي وَاليَّوْمِذِي وَابْنُ مَاجَةَ وَابُن خُزَيْمَة فِي صَحِيلهِ عَلَى اللهُ عَلَى مَاجَةَ وَابُن خُزَيْمَة فِي صَحِيلهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى مَاجَةَ وَابُن خُزَيْمَة فِي صَحِيلهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

"جوض طال کمائی میں سے ایک مجور جننی چیز صدقہ کرے گا ویسے اللہ تعالی صرف طال چیزی قبول کرتا ہے تو اللہ تعالی ا اسے اپنے دست قدرت میں لیرا ہے اور پھراس (صدقہ ) کرنے والے کے لئے اُسے بردھا تاربرتا ہے جس طرح کوئی شخص اپنے مجرزے کو پالٹا پوستا ہے بہال تک کہ (وہ مجور جو صدقہ کے طور پردگ گئی کی وہ بہاڑی ما ند ہوجاتی ہے '۔

بدروایت امام بخاری امام سلم نسانی امام ترندی امام این ماجد نے نقل کی ہے امام ابن خریمہ نے اسے اپن ''صحح'' میں نقل کیا ہے۔

1264 - وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ خُزَيْمَة إِن الْعَبْد إِذَا تصدق من طيب تقبلهَا اللّٰه مِنْهُ وَآخِذَهَا بِيَمِينِهِ فرباها كَمَا يُربى اَحَدُكُمْ مهره اَوِّ فَصِيله وَإِن الرجل ليتصدق باللقمة فتربو فِي يَد اللّٰه اَوْ قَالَ فِي كف اللّٰه حَتّى تكون

مثل الُجَكل فتصدقوا

وي وق المام ابن خزيمه كي ايك روايت من سيالفاظ بين:

ور المراق المرا

1265 - وَفِي رُوايَةٍ صَحِيْدَة لِلسِّرْمِ فِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن الله يقبل الصَّدَقَة وياخذها بيَمِينِهِ فيربيها الاحدكم كَمَا يُربي آحَدُكُمْ مهره حَتَّى إِن اللَّقْمَة لتصهر مثل آحَد وتصديق ذَلِكَ فِي وَيَاخذها بيَمِينِهِ فيربيها الاحدكم كَمَا يُربي آحَدُكُمْ مهره وَيَاخُذ الصَّدقات) التَّوْبة ويسمحق الله الرِّبا ويوبي كتاب اللَّه (ألم يعلمُوا أن الله هُو يقبل التَّوْبة عَن عباده وَيَاخُذ الصَّدقات) التَّوْبة ويسمحق الله الرِّبا ويوبي الصَّدقات التَّهُ: . وَرَوَاهُ مَالك بنَحْوِ رِوَايَةِ التِّرْمِذِي هَلْهِ عَنْ سَعِيْدِ بن يسَار مُرُسِلا لم يذكر آبًا هُرَيُرَة الصَّدقات المَّدَدُل الم يذكر آبًا هُرَيُرة الصَّدقات اللهُ الرَّبَا وَرَوَاهُ مَالك بنَحْوِ رَوَايَةِ التِّرْمِذِي هَلْهِ عَنْ سَعِيْدِ بن يسَار مُرُسِلا لم يذكر آبًا هُرَيُرة الصَّدقات المَرْدَى كَا لِكَ التَّهُ عَلَى اللهُ الرَّبَا وَيَهِ السَّدَاءُ اللهُ المَرْدُى كَا لَكَ اللهُ الرَّبَا عُنْ سَعِيْدِ بن يسَار مُرُسِلا لم يذكر آبًا هُرَيُرة الصَّدقات المَرْدَى كَا لِكَ الصَّدَة السَّرَاء اللهُ الرَّبِي اللهُ الرَّبِي اللهُ الْهُولُول اللهُ اللهُ المُرْدُى كَا لَكُ اللهُ اللهُ السَّدَة السَّدَة المَرْدُى اللهُ المَرْدَى كَا المَرْدَى كَا اللهُ الرَّيْنَ اللهُ اللهُ المُتَعَمِّلُ اللهُ اللهُ الْوَلِي اللهُ المَالِي اللهُ اللهُ اللهُ المَالِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِلَةُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِلَة اللهُ اللهُ المَالِلَة عَلَى اللهُ المَالِلَة اللهُ ا

'' بے تنک اللہ تعالیٰ صدقہ قبول کرتا ہے' اسے اپنے دست قدرت میں لیتا ہے' اور پھرا سے بڑھانا شروع کرتا ہے' جس طرح ' کوئی ٹخص اپنے پچٹر سے کو پالٹا پوستا ہے' یہاں تک کہ ایک لقمہ اُ حدیباڑ جتنا ہوجا تا ہے''

اس کی تقدیق الله تعالی کی کتاب میں موجود ہے: (ارشاد باری تعالی ہے:)

''کیاده اوگ بیربات نبیں جانتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے توبے بول کرتا ہے'اور صدقات وصول کرتا ہے'' (ایک اور مقدم پرارشاد باری تعالیٰ ہے:)

"القدتعالى سودكومنا تابيا ورصدقات كويزها تابيك

بدروایت امام ، لک نے امام ترفدی کی روایت کی ما نند فقل کی ہے انہوں نے اسے سعید بن بیار کے حوالے ہے ''مرسل'' روایت کے طور برنقل کیا ہے انہوں نے حضرت ابو ہر رہے دی ڈائوڈ کا ذکر نہیں کیا۔

1266 - وَعَنُ عَائِشَة رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهَا عَنُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن اللّٰه ليربي لاحدكم التمرة واللقمة كمّا يُربي آحَدُكُمْ فلوه آوً فَصِيله حَتّى تكون مثل أحد

دَوَاهُ السَطَّبَرَايِي وَابْن حَبَان فِي صَحِيَحِهِ وَاللَّهُظَ لَهُ الفلو بِفَتَّحَ الْفَاء وَضم اللَّام وَتَشْديد الُوَاو هُوَ الْمهْرِ أوَّل مَا يُولد . والفصيل ولد النَّاقة إلى أن يفصل عَن أمه

''املدنعالی کسی مخص کی ایک تھجور ایا کی لقے کو ہڑھا تا شروع کرتا ہے جس طرح کوئی مخص اپنے جانور کے بیچے کو پال پوست ہے یہاں تک کہ وہ (ایک لقمہ ٔ یاا کی تھجور ) اُحدیبہاڑ کی ما تند ہوجاتے ہیں'۔

بدروایت امام طبرانی نے قتل کی ہے امام این حبان نے اسے اپی ''صحیح'' میں نقل کیا ہے ٔ روایت کے الفاظ ان کے نقل کردو

بں۔

لفظ''الفو''میں 'ف پر زبر کے 'ل پر بیش کے اور و پر شد کے اس سے مراد جانور کے ہاں پیدا ہونے والا پہلا بچہ ہے۔ لفظ''الفصیل'' سے مراد اونٹی کا دو بچہ ہے جو دودھ چھڑانے تک کی عمر کا ہو۔

1267 - وَرُوِى عَنُ اَبِى بَرِزَة الْآمُسَلَمِى رَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِن العَبْد لينصدق بالكسرة تربو عِنُد اللّه عَزَّ وَجُلَّ حَتَى تكون مثل أحد . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَيْرِ

الله المحامل التي المراد والملى التي المرتبي المرم مَن المرم مَن المرام مَن المرام مَن المرام المالي المالي المرام المالي المال

"بنده ایک گلزصد قد کرتا ہے اور وہ انڈ کی بارگاہ میں بڑھتار ہتا ہے بہاں تک کے اُحدیباؤی مانند ہوجا تا ہے"۔

بدروایت امام طبرانی نے بھم جیر میں نقل کی ہے۔

1268 - وَرُوِى عَنُ آبِى هُرَيُرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِيهُ خَلُ اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمْدُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمْدُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمْدُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمْدُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَى عَدِيثِ يَالِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ

القبضة بِفَتْح الْقَاف وَضَمَّهَا وَإِسْكَانِ الْبَاء وبالصاد الْمُهْمِلَة هُوَ مَا يَتَنَاوَلُهُ الْاَحِدُ برؤوس أنامله التَّلاث

د معرت الوهريه والتنزروايت كرت بين: ني اكرم من النظم في الرشادفر ماياب:

"القد تعالى رونى كے ايك الرئے المظى مجر مجورول إاس كى ما تذكوئى اور چيز بحس كے ذريع كسى مسكين كوفع حاصل ہوا ہوان كى وجہ سے تين آ دميوں كو جنت ميں داخل كرويتا ہے گھر كے ما لك كؤجس نے اس كے بارے ميں تقم ديا ہواس كى بيوى كؤجس نے اسے تيار كيا ہوا اور اس خادم كؤجودہ چيز مسكين كو بجراتا ہے تي اكرم التي تيار كيا ہوار حى كى تدانشہ تعالى سے لئے مخصوص ہے جو ہمارے خادمون كو بھى نہيں بھولتا"۔

بدروایت امام حاکم نے نقل کی ہے امام طبرانی نے بیٹم اوسط میں نقل کی ہے اورروایت کے بدالفاظ انہی کے خل کروہ میں بد روایت کھل طور پرآ مے چل کرآ ہے گی اگر اللہ نے جاہا۔ '

لفظ' القبضة "من تن برز برئے اوراس بر پیش مجی بڑھی گئے ہے" ب ساکن ہے اوراس کے بعد من ہے اس سےمرادوہ چیز ہے جیے کوئی چکڑنے والا تمن انگلیوں کی پوروں کی مدد سے پکڑ سکے۔

1269 - وَعَنْ آبِى هُرَيْرَة رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مقصت صَدَفَة من مَال وَمَا زَاد الله عبدا بِعَفُو إِلَّا عزا وَمَا تواضع اَحَد للله إِلَّا رَفعه الله عَزَّ وَجَلَّ

رَوَّاهُ مُسْلِم وَالْتِرْمِذِي وَرَوَاهُ مَالِكُ مُرْسلا

الله الله المريره النفو " في اكرم مَنْ يَقِيمً كايد فرمان تقل كريت بين:

"صدق كرنے سے مال يور كى تبييں ہوتى اور معاف كرنے كے تتيج من الله تعالى بندے كى عزت مير، اضافه كرنے ہے

يكتاب الصَّدَقَاتِ اور جوفص الله تعدى كے لئے تواضع المتيار كرتا ہے اللہ تعالی اسے سربلندی عطا كرتا ہے "۔

بدروایت امام سلم امام ترندی نفل کی ہے بیردوایت امام مالک نے "مرسل" روایت کے طور پرنقل کی ہے۔

يرروايت المام من من مردوب من من من الله عنهما يرفعه قال مَا نقصت صَدَقَة من مَال وَمَا ملاعبد يُدو 1270 - وَرُوِى عَنِ ابْنِ عَبْسُ مَ وَضِي اللهُ عَنْهُمَا يرفعهُ قَالَ مَا نقصت صَدَقَة من مَال وَمَا ملاعبد يُدو 1270 - وروِى عن الله قبل أن تقع فِي يَد السَّائِل وَلَا فتح عبد بَابِ مَسْأَلَة لَهُ عَنْهَا عنى إلَّه فتح الله لا بَابِ فَقُر . رُوَاهُ الطُّبَوَانِيّ

لفر ۔ رواہ العبر این الم من عباس بھی مرفوع حدیث کے طور پر سے بات نقل کرتے ہیں: (نبی اکرم من الم اللہ ارثار

المدقد كرنے سے مال ميں كى نيس موتى اور جب كوئى بندہ صدقد كرنے لئے ابنا ہاتھ بردھا تا ہے تو ما تلنے والے كے ہاتھ میں جانے سے پہلے وہ چیز اللہ تعالی کے ہاتھ میں جاتی ہے اور جب بھی کوئی بندہ خوشی ل مونے کے باوجوڈ ما نگنے کا درواز واسیا لئے کھولتا ہے تواللہ تعالی اس کے لئے غربت کا درواز ہ کھول دیتا ہے'۔

بدروایت امام طبرانی نے فقل کی ہے۔

1271 - وَرُونَى عَن جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَطَبْنَا رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا آيهَا النَّاس تُوبُوا إِلَى اللَّه قَبِل آن تَمُوتُوا وَبَادرُوا بِالْآعُمَالِ الصَّالِحَة قبل آن تشْغَلُوا وصلوا الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْن رِبِكُمْ بِكُثْرَة ذكركُمْ لَهُ وَكَثْرَة الصَّدَقَة فِي السِّرّ وَالْعَلَانِيَة تُرْزَقُوا وَتنصرُوا وَتجبرُوا رَوَاهُ ابْن مَاجَه فِي حَدِيثٍ تقدم فِي الْجُمُعَة

الله الله عفرت جابر بن عبد الله ين الرق بن : بي اكرم من الله في معن خطبه دية بوئ ارشاد فم مايا:

"اے لوگو! اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو بہ کرواس ہے پہلے کہتم مرجاؤ اور نیک اعمال کی طرف جلدی کرواس ہے پہلے کہتم مشغول ہوجا و اوراپ اوراپ بروردگارے درمیان مکڑت و کرکر کے تعلق قائم کرواور خفید اوراعلانی طور پر مکثرت صدقه کرد تهيل رزق دياجائ كالتهارى مددى جائ كاورتهين مضبوط كياجائكا"\_

بدروابت امام ائن ماجدنے ایک حدیث میں قتل کی ہے جواس سے پہلے جمعدسے متعلق باب میں گزر چکی ہے۔ 1272 - وَرُوِى عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اَنهم ذَبَحُوا شَاة فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ مَا بَقِي مِهُا قَالَت مَا بَقِي مِنْهَا إِلَّا كَتَفْهَا ﴿ قَالَ بَقِي كُلْهَا غِيرِ كَتَفْهَا

رَوَاهُ النِّرُمِذِي وَقَالَ حَلِينً حَسَنٌ صَحِيْح وَمَعْنَاهُ أَنهم تصدقوا بهَا إلَّا كتفها

الله الله المراع المنته معداية والله المنته المنته الله المراد الله المراد الله المراح المنته المنت كياناس مين سے كتناحصه باقى بچاہ، توسيده عائشہ في فيائے عرض كى: اس ميں سے صرف اس كاكندهاباتى بچائے تونى اكرم نافيا نفر مايا. ال ك كند جي ك علاوه باقى سب حصد باقى بيجائے "۔ سرروایت امام تر فدی نے قال کی ہے وہ فرماتے ہیں: بیصن سے ہے۔

اس كامطنب يه به كدأن الوكول في التي بكرى كامادا كوشت صدقة كرديا تفاصرف الس كا كندها صدقة نبيس كيا تفا-1273 - وَعَنْ آمِي هُوَيُرَة وَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ العَبْد مَا لِي مَا لَي مَا لَهُ مَن مَا لَه ثَلَاث مَا أكل فأفنى أوّ لبس فأبلى أوْ أعْطى فاقتنى مَا سوى ذلِلكَ فَهُو ذَاهِب وتاركه للنّاس وَاهُ مُسْلِم

ا اله المريه الوجريره التكروايت كرت بين: في اكرم مُن الله في ارشادفر ما يا ب

"بندہ کہتا ہے: میرامال اور میرامال طالاتکہ اس کے مال میں ہے اُس کے جھے میں سے صرف تمن چیزیں آئی ہیں وہ چیز جے وہ کھا کرننا کروے یو پہن کر پرانا کروے اور وہ جو (اللہ کی راہ میں )دے کرمحفوظ کرلے اس کے علاوہ جو پچھ بھی ہے وہ رخصت ہوتے واما ہے جھے آ دی لوگوں کے لئے چھوڑ جائے گا'۔ میدوایت امام سلم نے فقل کی ہے۔

1274 - وَعَنِ ابُنِ مَسْعُوْد رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ زَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيْكُمُ مَال وَارِثُهُ آحَبُّ اِلَيْهِ مِن مَالِه قَالُوُا يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا مِنا آحَد إِلَّا مَالِه آحَبٌ اِلَيْهِ

قَالَ فَإِن مَالَهُ مَا قَدَم وَمَالَ وَارِثُه مَا أَحْر . رَوَاهُ الْبُخَارِيّ وَالنَّسَائِيّ

الله الله بن مسعود المنزروايت كرت بن اكرم مَنْ الله عن الرم مَنْ الله عن الرم مَنْ الله عن الرم مَنْ الله عن المرم ما يا يه الله عن الله عن المرم الله عن الله

''تم میں ہے کون فخص ایسا ہے؟ جس کے دارت کا مال اُس کے نزدیک اس کے اپنے مال سے زید دہ پہندیدہ ہو؟ لوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ! ہم میں سے ہرا کیک کو اپنائی مال پہندیدہ ہوتا ہے' تو نبی اکرم مُؤیّرا نے ارشاد فر مایا: آ دمی کا مال دہ ہے جسے وہ (اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے ) آ گے بیجے دے اور جسے دہ چھوڑ جائے' وہ اس کے دارٹ کا مال ہوتا ہے'۔

بدروابت امام بخارى اورامام نسائى فقل كى ب-

1275 - رَحَٰنُ آبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنا رجل فِي فلاة من الْآرْض فَسمع صَوْنا فِي سَحَابَة اسْقِ حديقة فلان فَتنجى ذلِكَ السَّمَاب فأفرغ مَاءَهُ فِي حرَّة فَإِذَا شرجة من يلكَ الشراج قد استوعبت ذلِكَ المماء كله فتنبع المَاء فَإذَا رجل فَائِم فِي حديقة يحول المَاء بمسحاته فَقَالَ لِللهَ الشراج قد استوعبت ذلِكَ المماء بمسحاته فَقَالَ لَهُ يَا عبد الله مَا اسْمَكُ قَالَ فَلان للامسم الَّذِي سمع فِي السحابة فَقَالَ لَهُ يَا عبد الله لم سَالَتنِي عَن اسْمِي

قَالَ بَسَمِعت فِي السَّحَابِ الَّذِي هَٰلَا عَاوُّهُ يَقُولُ اسْقِ حليقة فَلان لاسعك فَمَا تَصْنَع فِيْهَا قَالَ أَمَا إِذُ مَدِيث 1273 معيع مسلم - كتاب الزهد والرفائق مديث 5371 صعيع ابن حيان - كتاب الركاة الما ما جاء في العرص وما يتعلق به - ذكر الإخبار عبا يخلف الهر بعده من ماله مديث 3303السنن الكبراي للبيريقي - كتباب العنائز اباب ما ببني للا مسلم أن يستعبله من قصر الأمل والاستعباد - حديث 6128اسند أحيد بن حشل مسند أبي هريرة رصى لله عنه - حديث 3177

حديث1274: صعبح السفارى - كتساب الرقاق "باب ما قدم من ماله فهو له - حديث:6086البنتن للنسائى - كتاب الوصايا" الكراهية فى تأخير الوصية - حديث:3574السنس الكبرأى للنسائى - كتساب الوصسايسا" الكراهية فى نأخير كوصية -حديث:6247مسسند "حهد بن حتيل" مسند عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه - حديث:3518 تعب الإسهان للسيهمى -التحريض على صدقة النظوع" حديث:3175الأدب الهفرد للبخارى - باب من مات له مقط" حديث،154 قلت هذا فَإِنِّى الظر إلى مَا يخرج مِنْهَا فأتصدق بِثُلِثِهِ وآكل أنا وعيالى ثلثه وأرد ثلثه رَوَاهُ مُسُلِم . الحديقة البُّسُتَان إذا كَانَ عَلَيْهِ حَالِط

الْ رَوَّة بِقَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَة وَتَشَديد الرَّاء الْآرُض الَّتِي بِهَا حِجَارَة مود

والشرحة بِفَتْح الشين الْمُمْجَمَة وَإِسْكَان الرَّاء بعُلهَا جِيم وتاء تَأْنِيث مسيل المَاء اللَي الارُض السهلة والمسحاة بِالسِّين والحاء الْمُهُمَلَتينِ هِيَ المجرفة من الْحَدِيْد

الله المريده الوجريره التنظروايت كرتين بي اكرم ملكا في ارشادفر ماياب:

''ایک مرحبہ ایک شخص ہے آب وگیاہ زمین پر چانا ہوا جارہا تھا'اس نے بادل میں سے ایک آوازی کہ فلان شخص کے بائ کوسراب کرو'تو وہ بادل ایک طرف چل پڑا اس نے سارا پائی ایک پھر بلی جگہ پر بہادیا وہاں سے ایک نالی نگل رہ تھی وہ مرار پائی اس نالی کے . ندرآ گیا' وہ شخص اس یانی کے پیچھے چانا رہا'تو وہاں ایک شخص اسپے باغ میں کھڑا ہوا بھا ذر نے کے ذریعے پائی کارار اس نالی اس خص نے اس دوسر سے شخص نے نام بتایہ'تو یہ بنارہا تھا'ال شخص نے اس دوسر سے شخص سے وریافت کیا اے اللہ کے بندے ! تمہادانا م کیا ہے؟ دوسر سے شخص نے نام بتایہ'تو یہ وہی نام تھا' جو اس نے بادل میں سناتھا'اس نے دریافت کیا : اے اللہ! کے بندے! تم نے جھے سے میرانا م کیوں دریوفت کی ہے؟ وہی نام تھا' جو اس نے بادل میں سناتھا'اس نے دریافت کیا : اے اللہ! کے بندے! تم نے جھے سے میرانا م کیوں دریوفت کی ہے؟ اس نے جواب دیا: جس بادل میں سناتھا'تو تم اس باغ میں کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا: اب تم نے سے بات بتادی ہے'تو پھر میں بتا تا ہوں کہاں کرفاس نے تبائی حصہ'میں اور میرے گھروا لے کھاتے ہیں' میں جنتی بھی پیدا دار ہوتی ہے' میں اس کے ایک تہائی حصہ میں اور میرے گھروا لے کھاتے ہیں' ادرا یک تبائی حصہ'میں اور میرے گھروا لے کھاتے ہیں' اور ایک تبائی حصہ'میں اور دوس پر لگا دیتے ہیں''۔

یددایت امام مسلم نے نقل کی ہے۔ لفظ الحدیقة "کامطلب ایساباغ" جس کی جارد بواری موجود ہو۔ فظ الحد ق" بیس آئ پڑز بڑے اور زپر شد ہے اس سے مرادوہ زیبن ہے جہاں سیاہ پھر موجود ہو ( یعنی پھر ملی سرز مین ) "الشد جة " میں آئ پر زبر ہے " رئماکن ہے اس کے بعد ج کیم اس کے بعد تا ہے تا نبید ہے اس سے مراد پانی کی الی نالی ہے جوزم زمین کی طرف جاتی ہے۔

"اندسه حاة" شل أن سنة اور أن سنة الرأن من السه مرادلوم كاينا ، وايها و أامي

1276 وَعَنْ عدى بن حَاتِم رَضِى اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْكُم من اَحَد إِلَّا سيكلمه اللَّه لَيْسَ بَيْنه وَبَيْنه ترجمان فَينَظر اَيمن مِنْهُ فَلَا يرى إِلَّا مَا قدم فَينظر اَشام مِنْهُ فَلَا يرى إِلَّا مَا قدم فَينظر بَيْن يَدَيْهِ فَلَا يرى إِلَّا النَّارِ تِلْقَاء وَجهه فَاتَّقُوا النَّارِ وَلَوُ بشق تَمْرَة

وَیْفَی دِوَایَةٍ مِن اسْتَطَاعَ مِنْکُمْ اَن یسْتَتو مِنَ النَّار وَلَوْ بشق تَمْرَة فَلْیفْعَلَ ۔ رَوَاهُ البُحَادِی وَمُسُلِم کی حضرت عدی بن حاتم ڈاٹٹنیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم تَکَیْنُ کو بیارٹنادفرماتے ہوئے نہے '' تم میں سے برخض کے ساتھ عنقریب اللہ تعالی یوں کلام کرے گا کہ اُسٹخص کے اورا تلہ تو کی کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا' " دمی اپنے وائیں طرف و کیھے گا'تواہے وہ چیز دکھائی وے گی (جواس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے ) آگے جبجی تق بجروہ؛ كيل طرف ديمجے گا تواہے صرف وہ چيزنظرآئے گی جواس نے آئے بیجی تھی بجروہ سامنے دیمجے گا تواہے صرف جہنم نظرآئے ی جواں کے بالکل سامنے ہوگی تو تم لوگ جہنم ہے بینے کی کوشش کرو! خواہ مجور کے ایک نکڑے کے ذریعے کرو'۔

(بعنی نصف تھجور کے ذریعے کرو) ایک روایت میں بیالفاظ ہیں:

‹‹تم میں ہے جو تف جہنم ہے نیج سکتا ہوؤہ ایسا کرئے خواہ نصف تھجور کے ذریعے ایسا کریے'۔

بدروایت امام نسائی اورامام سلم نے تقل کی ہے۔

1277 • وَعَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُوِّد رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيقِ اَحَدُ كُمْ رِّجهِهِ النَّارِ وَلَوْ بِمِشْقِ تُمُورَةً . رَوَاهُ أَخْمِدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيْح

ا الله عبرالله بن مسعود الماتؤروايت كرتے بين: نبي اكرم مَنْ الله في ارشادفر مايا ب

''تم میں سے ہر محض کؤا ہے چہر ہے کوآگ ہے بچانے کی کوشش کرنی جا ہیے خواہ دہ تھجور کے ایک نکزے کے ذریعے کرے'' بیروایت امام احمد نے سی سند کے ساتھ لفل کی ہے۔

1278 - وَعَنْ عَبَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَت قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَة استترى مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشْقِ تُمْرَةً فَإِنَّهَا تسد من الجائع مسدها من الشبعان . رَوَاهُ أَحْمَد يِاسْنَادٍ حِسن

د ارشادفر ما المترصد يقد في المان كرتي من المرم من المين في المرم من المنظم في المرم ما المنظم في المرم المانية

"اے عائشہ! جہنم سے بیچنے کی کوشش کرو خواہ نصف تھجور کے ذریعے کرو کیونکہ یہ بھوے کی بھی اتنی ضرورت پوری کرتی ہے جتنی سیر مخص کی ضرورت بوری کرتی ہے '۔

بدروایت امام احمد فضن سند کے ساتھ لقل کی ہے۔

1279 - وَرُوِى عَنْ آبِي بكر الصّديق رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على اَعُوَاد الْمِنْبَرِ يَقُولُ اتَّقُوا النَّارِ وَلَوْ بشق تَهُوَة فَإِنَّهَا تقيم العوج وتدفع ميتَة السوء وَتَقَع من الجائع موقعها من الشبعان . رَوَاهُ أَبُوْ يعلى وَالْبَزَّارِ وَقَد رُوِى هَاذَا الحَدِيُثِ عَنَّ آنَسٍ وَّآبِى هُرَيْرَة وَآبِى أَمَامَةَ والنعمان بن بشير وَغَيْرِهِمْ مِنِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمِ.

الله المرت ابو برصدیق بن تنتیبان کرتے میں: میں نے نبی اکرم ناکیج کومنبر کی لکڑیوں پر (تشریف فرماہوکر) بدارشاد،

" جہنم ہے بیخے کی کوشش کرو! خواہ نصف تھجور کے ذریعے کرو کیونکہ میڈیٹر ھے کودرست کرتی ہے بری موت کو پر ہے کرتی ہے اور بھو کے کی وہی ضرورت بوری کرتی ہے جوسیر کی ضرورت بوری کرتی ہے '۔

یہ روایت امام ابویعلیٰ اورامام بزارنے نقل کی ہے میں روایت حصرت انس براتو او مرروہ اللینوا مصرت ابوامامہ ڈی ٹوز حضرت نعمان بن بشیر بڑی ٹوزاور دیگر صحابہ کرام کے حوالے سے منقول ہے۔

1280 - وَعَنُ جَابِر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنه سمع رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لكعب بن عجُرَة يَا

تعب بن عبوة الصّلة قربًان والقيرًام جنّة والصّدَقة تطفىء الْخطيئة تحمّا يطفىء الممّاء النّاريّا كف بن عبورة النّاس غاديان فبائع نفسه فمولق رفبته ومبتاع نفسه في عتق رفبته - رّواهُ أبّو بعلى بإسناد صبويت عبورة النّاس غاديان فبائع نفسه فمولق رفبته ومبتاع نفسه في عتق رفبته - رّواهُ أبّو بعلى بإسناد صبويت عبرة والمناه عن عبر المراه المناه عن عبر المراه المناه عن عبر المراه المناه عن عبر المراه المراه عن الرم المناه المراه المناه على المراه المناه المراه المناه المراه المراء المراه الم

پےروایت اوم ابویعلیٰ نے سی سند کے ساتھ اُل کی ہے۔

الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَا كُعْبِ بِن عَبِّرَة رَضِى الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَا كُعْبِ بِن عَبِّرَة إِنَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ الله عَلَيْهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَا كُعْبِ بِن عَبِّرَة إِنَّهُ لَا يَدْخِلُ الْجَنَّة لِحِم وَدِم نبتا على سحت النَّارِ اَوَّلَى بِهِ

يَا كَعُب بن عبجُرَة النَّاس غاديان فغاد فِي فكاك نَفسه فمعتقها وغاد فموثقها . يَا كَعُب بن عجُرَة الصَّلاة قربان وَالصَّدَة وَالصَّدَقَة تطفىء الْخَطِيئة كَمَا يذهب الجليد على الصَّفَا . رَوَاهُ ابُن حبَان فِي صَحِيْحه صَحِيْحه

کی حضرت کعب بن عجر ہ المتنابیان کرتے ہیں: نبی اکرم طابق نے ارشادفر مایا: اے کعب عجر ہ اجستہ میں ایسا کوشت اورخون داخل نہیں ہوں گئے جن کی نشو دنما حرام کے ذریعے ہوئی ہوئی جہنم کے زیادہ لائتی ہوں گئے اے کعب بن عجر ہ اور نکاتے ہوئی ہوئی جو بہنم کے زیادہ لائتی ہوں گئے اے کعب بن عجر ہ اور الکے نکلتے ہیں تو ان کی دوحالتیں ہوتی ہیں ایک شخص اپنے آپ کو چھٹر واتا ہے اور آزاد کر والیتا ہے اورایک شخص خودکو غلام بنوالیتا ہے اے کعب بن عجر ہ انماز قربت کے حصول کا باعث ہے دوزہ و معال ہے اورصد قد گناہ کو یوں بجھادیتا ہے جس طرح کوئی سخت چیز و احسوان سے گرجاتی ہے۔ بیردوایت امام ابن حبان نے اپنی دوسیح "میں نقل کی ہے۔

1282 - وَعَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ قَالَ كنت مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سفو فَذكر الحَدِيْثِ إلى اَن قَالَ فِيْهِ ثُمَّ قَالَ يَعْنِى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلا أَدلك عَلى اَبُوَابِ الْنَحيُر

قلت بَلَى يَا رَسُولِ اللَّهِ . قَالَ الصَّوْم جنَّة وَالصَّدَقَة تطفىء الْخَطِينَة كَمَا يطفيء المَاء النَّار

رَوَاهُ النِّرْمِدِيْ وَقَالَ حَدِيْتٌ حَسَنَّ صَحِيْحٍ وَيَأْتِى بِتَمَامِهِ فِى الصمت وَهُوَ عِنْد ابْن حبَان من حَدِيْثٍ جَابِر فِى حَدِيْثٍ يَأْتِى فِى كتاب الْقَضَاء إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى

ﷺ حضرت معاذبن جبل والتنظیمیان کرتے ہیں: میں ایک سفریش نبی اکرم سائی کے ساتھ تھ (اس کے بعدراوی نے بوری حدیث ذکر کی ہے جس میں وہ آگے چل کر بیان کرتے ہیں:) پھر نبی اکرم سائی نے ارشاد فر مایا. کیا میں بھلائی کے دروازوں کی طرف تمہاری رہنمائی شکروں؟ میں نے عرض کی : جی ہاں! میارسول الله! نبی اکرم سائی ارشاد فر مایا: روزہ ڈھال ہے کا طرف تمہاری رہنمائی شکروں؟ میں نے عرض کی : جی ہاں! میارسول الله! نبی اکرم سائی ارشاد فر مایا: روزہ ڈھال ہے کا درصد قدگنہ کو بچھادیتا ہے"۔

میر وایت امام تر مذی نے قال کی ہے وہ فرماتے ہیں: بیر حدیث حسن سجے ہے گیر آ گئے چل کر خاموشی ہے متعلق ہاب میں مکمل

روایت کے طور پرآئے گی میروایت امام ابن حبان نے حصرت جابر نظائھ سے منقول روایت کے طور پرنقل کی ہے اور بیروایت تفاہے متعلق باب میں آئے آئے گی اگر اللہ نے جا ہا۔ تفاہے متعلق باب میں آئے آئے گی اگر اللہ نے جا ہا۔

" 1283 - وَعَنُ آلَسِ بُسِ مَسَالِكِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن الصَّدَقَة لنطفىء غضب الرب وتدفع مينّة السوء

رَوَاهُ النِّرُمِـذِي وَابْسَ حَبَـانَ فِي صَحِيْحِهِ وَقَالَ النِّرُمِذِي حَدِيْتٌ حَسَنَّ غَرِيْبٌ وروى اثن الْمُبَارِكِ فِي كناب الْبر شطره الاَحير وَلَفُظِهِ إِن الله ليدرا بِالصَّدَقَةِ سَبِّعِيْنَ بَابا من مبنَة السوء

يدْرًا باللَّال الْمُهُملَة آي يدفع وَزنه وَمَعْنَاهُ

بدروابیت امام ترندی نے تن کی ہے امام ابن حبان نے اپنی ''صحیح'' میں نقل کی ہے'امام ترندی فرماتے ہیں: بیر حدیث حس غریب ہے'عبداللہ بن مبارک نے اس روابیت کا آخری نصف حصہ'' کتاب البر' میں نقل کیا ہے' جس کے الفاظ بیر ہیں:

"ب خنک الله تعالی صدیے کی وجہ سے بری موت کے سر دروازے پرے کردیتا ہے"۔

لفظاً يُدراً "بيل دُجُ السَ عمرادُ يرك " يحيى برك رنا يروزن اور عنى ودول كا عنبار حاس عمن اسبت ركمتا بهد 1284 - وَعَنْ آبِي كَبْشَة الاسمارِى رَضِي الله عَنْهُ انه سمع رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَكُلاث اقسم عَلَيْهِ قَ أَحَدِثْكُمْ حَدِينا فاحفظوه قالَ مَا نقص مَال عبد من صَدَقَة وَلا ظلم عبد مظلمة صبر عَلَيْهَا إلا وَاحه الله عليه عبد مظلمة صبر عَلَيْهَا إلا وَاحه الله عَلَيْهِ بَابِ فقر أو كلمة نَحُوهَا وأحَدِثكُمْ حَدِينا فاحفظوه . قَالَ إنَّمَا الله عَلَيْهِ بَابِ فقر أو كلمة نَحُوهَا وأحَدِثكُمْ حَدِينا فاحفظوه . قَالَ إنَّمَا الله نُنا لا ربعة نفر عبد رزقه الله علما وَهُو يَتَقِى فِيهُ ربه ويصل فِيهُ رحمته ويعلم لله فِيهِ حَقًا فَهنَ الله عَلَا فَهُو صَادِق النِيَّة يَقُولُ لَو أن لى مَالا لعملت بِعَمَل فَلان فَهُو بنيته فاجرهما سَوّاء وَعبد رزقه الله مَالا وَلَمْ يرزقه علما يخط فِي مَاله بِغير علم وَلا يَعْم لله وَلا يعلم لله وَلا يعلم لله وَله بنيته فوزرهما سَوّاء وعبد له يوزقه الله مَالا وَعبد لم يوزقه الله مَالا وَله علما فَهُو يَتُولُ لَو أن لى مَالا لعملت فِيهِ بِعَمَل فَلان فَهُو بنيته فوزرهما سَوّاء

رَوَاهُ النِّرْمِذِي وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ الْيَرْمِذِي حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْح

الله حضرت الوكبد انمارى والفريان كرتے إلى: انبول نے نبي اكرم الله كويدار شادفر اتے ہوئے ساہے.

"" تین بہتیں ہیں جن کے بارے ہیں ہیں شم اٹھاسکتا ہوں ہیں تہمیں ایک بات بتا تا ہوں کم لوگ اسے یاد کرلو! آپ نوائی ا نے ارشاد فر مایا: صدقہ کرنے سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا اور جب کسی بندے کے ساتھ ذیادتی ہواوروہ اس پرصبر سے کام لوائند تعالی اس کی عزیت میں اضافہ کرتا ہے اور جب بھی کوئی بندہ ماتھنے کا دروازہ کھولتا ہے تواللہ تعالی اس پرغر بت کا دروازہ کھول دیتا ہے (یہ یاس کی مانٹرکوئی اور کلمہ ارشاد فرمایا) آپ ناٹی تی شہیں ایک بات بتا تا ہوں تم وگ اسے یاد کرلو! الندعيب والنرهبب (اذل) ﴿ ١٣٦ ﴿ ١٣٩ ﴿ ١٣٩ ﴿ ١٣٩ ﴿ النَّهُ دَلَاتِ النَّهُ دَلَاتِ النَّهُ دَلَاتِ النَّهُ دَلَاتِ

آب سائین نے ارشاد فرمایا و نیاج وقتم کے لوگوں کے لئے بنا آیک وہ بندہ جے اللہ تعالیٰ نے مال اور سم عطاکیا ہوا اور وہ اس کے بارے ہیں اللہ تعالیٰ کن تر یہ اور نے ہیں اللہ تعالیٰ کن تر یہ واقف ہوئو تو ہم ہے کہ استہارے سب سے زیادہ فضیلت والا ہوگا ایک وہ بندہ جے اللہ تعالیٰ نے علم عطاکیا ہو لیکن اسے بل عطانہ کیا ہوا ایک ہو بندہ جے اللہ تعالیٰ نے ما کو علائے کیا ہوا گئی اس کے ذریعے وہی کام کرتا 'جونل المختم عطانہ کیا ہوا وہ ہی نیت کے ساتھ یہ سوچنا ہو کہ اگر میرے یا سبھی مال ہوتا تو ہیں بھی اس کے ذریعے وہی کام کرتا 'جونل المختم کو اس کی نیت کے مطابق اجر سلے گا اور ان دونوں کا اجر برابر ہوگا 'ایک وہ بندہ ہے' جے اللہ تعالیٰ نے مال فرتا ہوا وہ سوچ کے اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو ہیں ہم گئی اس میں فل فرتا ہوا اور سے مطابق بارے ہیں اللہ تعالیٰ کے تن سے ناوا قف ہوئو یہ سب سے زیادہ بری جگہ بر ہوگا 'اور ایک وہ فرق کی طرح عمل کرتا ہوا اور رند علم عطاکیا ہوا اور وہ یہ سوچ کے اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو ہیں بھی اس میں فل سفتی کی طرح عمل کرتا (یعنی اسے ناحق خرج کرتا ) تو ایسے محفی کی طرح عمل کرتا (یعنی اسے ناحق خرج کرتا ) تو ایسے محفی کو اس کی نیت کے مطابق بدلہ طے گا'اور ان دونوں کا گناہ موروں گئی اس میں فل سے برابر ہوگا''۔

بيروايت الم ترثري اورامام ابن ماجد في من المرتري المرتري المرتري المرتبي المر

قَالَ آبُوَ هُرَبُرة فَانَا رَايَت رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ بِأُصْبُعَيْهِ هَكَذَا فِي جيبه يوسعها وَلا تتوسع . رَوَاهُ البُخارِيّ وَهُسُلِم وَّالنَّسَائِيِّ وَلَفْظِهِ مثل الْمُنفق الْمُتَصَدِّق والبخيل كَمثل رجلَيْن عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَثْل الْمُنفق الْمُتَصَدِّق والبخيل كَمثل رجلَيْن عَلَيْهِ مَا جبشان أَوْ جنشان من حَدِيد من لدن ثديهما إلى تواقيهما فَإذَا أَرَادَ الْمُفق أَن ينفق اتسعت عَلَيْهِ الدرِّع أَوُ موت حَشى تسحن بنانه وَتَعْفُو آثَره فَإذَا أَرَادَ الْبَخِيل أَن ينفق قلصت ولزمت كل حَلقَة موضعها حَتَى أعذت بترقوته أَوْ برَقَيَتِه

يَقُولُ آبُو هُرَيْرَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَسْهِد أنه رأى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوسعها وَلا تتسع الْحَنَّة بِصَم الْجِيم وَتَشْديد النُّون كل مَا وقى الْإِنْسَان ويضاف إلى مَا يكون مِنَهُ التراقى جمع ترقوة بِفَتْح التَّاء وَضمّهَا لحن وَهُوَ الْعظم الَّذِي يكون بَيْن ثغرة نحر الْإِنْسَان وعاتقه وقلصت بِفَتْح الْقَاف وَاللَّام أَى انجمعت وتشموت وَهُوَ ضد استرخت وانبسطت والحيب هُوَ الْحرق اللَّذِي يخوج الْإِنْسَان مِنْهُ رَامه فِي النَّوْب وَنَحْوَهُ

ﷺ حضرت ابو ہریرہ فیکٹنیان کرتے ہیں: نی اکرم نیکٹی نے کٹوکٹٹن اور صدقہ کرنے والے شخص کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا ن کی مثال دوا ہے آ دمیوں کی مانند ہے جن کے جسم پرلوہے کی ذرہ موجود ہوتی ہے وہ زرہ اُن کے بازوں ہے لے بدروایت امام بخاری امام سلم اور امام نسائی نے قتل کی ہے ان کی روایت کے الفاظ بدیں:

" مدقہ کر کے خرج کرنے والے تخص اور تجوی کرنے والے تخص کی مثال دوا پیے آدمیوں کی ماند ہے جن ہے جسم پرو ہے
کی بنی ہوئی دوجے یا دوزر ہیں ہوتی ہیں جوان کے سینے سے لے کر اُن کی گردن تک ہوتی ہیں جب خرچ کرنے والا شخص خرچ
کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ زرہ اس کے لئے کشادہ ہوجاتی ہے اور پنچ گرجاتی ہے بیاں تک کہ اس کے پاؤں اور قدموں کے
نٹانت کو چھپ لیتی ہے اور بنجوں شخص جب کی مخرج کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اور تنگ ہوتی ہے اور ہرصلقہ اپن جگہ پرجم جاتا ہے
بیاں تک کہ وہ (زرہ) اس کی گردن یا اس کے حلتی کو پکڑ گئی ہے'۔

۔ حضرت ابوہریرہ بنافذ بیان کرتے ہیں: میں گوائی دے کریہ بات بیان کرتا ہوں: انہوں نے نبی اکرم نڈائیڈ کودیکھا کہ آپ نے اشارہ کرکے دکھایا' کہ وہ محض! سے کشادہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے' لیکن دہ کشادہ نبیس ہوتی''۔

"البعنة" میں ٹی پڑیٹی ہے اور کن پر شدئے اسے مراد ہروہ چیز ہے جس کے ذریعے آ دی خودکو محفوظ کرتا ہے اور اس کی نبت اس چیز کی طرف کی گئی ہے جس سے بیہو ( بعنی زرہ مراد ہے )۔

"التداتی" بیلفظ" تدقوہ" کی جمع ہے جس میں ت پڑنر بڑے اوراس پر چش پڑھنا تلطی ہے بیدوہ بڈی ہے جوآ دمی کی گردن کے درمیان سے لے کراس کے کند ھے تک کے درمیان میں ہوتی ہے۔

لفظا تعصت "من ق اورل پرز برئے اس مے مرادجع ہونا اور مشا ہے یہ کھلے اور کشادہ ہونے کے متفاد کے طور پر استعال وتا ہے۔

"الحيب"اس مرادوه حصر بنجهال سن وكي المنية كير من سن من اينامر بابرتكال بن اليني كريان). 1286 وعن مالك رّحِمة الله أنه بلغه عن عَائِشَة رَضِى الله عَنْها أن مِسْكينا سَالَهَا وَهِى صَائِمة وَلَيْسَ فِي بَينِهَا إِلَّا وَعِي صَائِمة وَلَيْسَ فِي بَينِهَا إِلَّا وَعِيفَ اللهُ عَنْها أن مِسْكينا سَالَها وَهِي صَائِمة وَلَيْسَ فِي بَينِها إِلَّا وَعِيفَ فَقَالَت لَمولاة لَهَا أعطيها إِيَّاه فَقَالَت لَيْسَ لَكَ مَا تفطرين عَلَيْهِ فَقَالَت أعطيها إِيَّاه فَقَالَت لَيْسَ لَكَ مَا تفطرين عَلَيْهِ فَقَالَت أعطيها إِيَّاه

عى بينه إذا رئيس معامل المسينا أهدى لَهَا اَهُل بَيت اَوُ إِنْسَان مَا كَانَ يهدى لَهَا شَاة وكفنها فدعتها غائِشَة فَقَالَت كلى من هاذَا خير من قرصك

کی اوم مالک بیان کرتے ہیں: اُن تک سیّدہ عائشہ بڑ جھے بارے میں بدوایت پہنی ہے: ایک مسکین نے ان ہے کچھ کھانے کے بارے میں بدوایت پہنی ہے: ایک مسکین نے ان ہے کچھ کھانے کے لئے ، نگا سیّدہ عائشہ بڑ جی اور و رکھا ہوا تھا ان کے گھر میں اس وقت صرف روٹی تھی تو انہوں نے اپنی کنیز سے کہا تم یہ ہے دیدو!اس کنیز نے کہا: آپ کے پاس کوئی ایس چیز ہیں ہے جس کے ذریعے آپ افطاری کریں توسیّدہ

عائشہ برنا ہنا نے فر ، یا بتم بیال مسکین کودے دوال کنیزنے ایسانی کیا جب شام ہوئی تو کسی کھرے افرادنے یا کسی مخص عائشہ بڑا ہنا کو تھنے کے طور پڑ بحری کا کوشت بھیجا سیّدہ عائشہ صدیقہ بڑا ہنائے اس کنیز کو بلوایا اور فرمایا بتم مید کھانا تہماری روٹی سے زیادہ بہتر ہے (جوتم نے فقیر کودی تھی)۔

1287 - قَـالَ مَـالَكُ وَبَـلَـغَنِـى أَن مِسْكِينا استطعم عَائِشَة أَمَ الْمُؤْمِنِينَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا وَبَيْن يَدِيهَا عِنْب فَـقَـالَـت لاِنْسَـان خُــذ حَبَّة فأعطه إِيَّاهَا فَجعل ينظر إِلَيْهَا ويعجب فَقَالَت عَائِشَة رَضِي اللَّهُ عَنْهَا اتعجب كم ترى فِي هَلِهِ الْحَبَّةِ من مِثْقَال ذرة ذكره فِي الْمُوطَّا هَـٰكَذَا بِلاغا بِغَيْر سَنَد

قُوْلِهِ و كفنها أى مَا يَسْتُرهَا من طَعَام وَغَيْرِه

ام مالک بیان کرتے ہیں: مجھ تک بیرروایت پہنی ہے: ایک مرتبدا یک مسکین نے سیّدہ عاکشہ ڈن ڈنا ہے گھے نے کے لئے پچھ مانگا اس وقت سیّدہ عاکشہ ڈن ڈنا کے سامنے انگورر کھے ہوئے تھے توانہوں نے کسی شخص سے کہا: تم ایک دانہ نے کر وہ دانہ النے پچھ مانگا اس وقت سیّدہ عاکشہ ڈنا ٹھا کے سامنے انگورر کھے ہوئے تھے توانہوں نے کسی شخص سے کہا: تم ایک دانہ نے کرایا جم اس مسکیین کودے دو تو اس شخص نے جرائگی سے سیّدہ عاکشہ ڈائٹ کی طرف دیکھنا شروع کیا سیّدہ عاکشہ ڈنا ٹھانے فرمایا: کیاتم اس مسکیین کودے دو تو اس شخص نے جرائگی سے سیّدہ عاکشہ ڈائٹ کی طرف دیکھنا شروع کیا سیّدہ عاکشہ ڈنا ٹھا نے فرمایا: کیاتم اس میں جاتے ہیں'۔

میروایت امام مالک نے ''مؤطا''بین' بلاغ'' کے طور پرنقل کی ہے'جوکسی سند کے بخیر ہے۔ متن کے بیالفاظ''و کفنہا''اس سے مرادوہ چیز ہے' جس سے کھانے وغیرہ کوڈ ھانیا جاتا ہے۔

1288 - وَعَنْ آبِى هُويُرَة رَضِى اللهُ عَنُهُ آنَّ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رجل لاتصدق بصدقة فَخرج بِصَدَقَتِهِ فوضعها فِي يَد سَارِق فَقَالَ اللَّهُمَّ لَك الْحَمد على سَارِق فَقَالَ اللَّهُمَّ لَك الْحَمد على سَارِق لاتصدق بِصَدقة فَخرج بِصَدَقَتِهِ فوضعها فِي يَد زَانِيَة قَاصَّبحُوا يتحدثون تصدق اللَّيلة على السَّهُمَّ لَك الْحَمد على وَانِيَة لاتصدق بِصَدقة فَخرج بِصَدَقَتِهِ فوضعها فِي يَد زَانِيَة فوضعها فِي يَد وَانِيَة فوضعها فِي يَد غَنِي فَاصَّبحُوا يتحدثون تصدق اللَّيلة على وَانِيَة لاتصدق بِصَدقة فَخرج بِصَدَقَتِهِ فوضعها فِي يَد غَنِي فَاصَبحُوا يتحدثون تصدق اللَّيلة على عَنِي

قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمد على سَارِق وزانية وغنى فَأْتِى فَقِيْل لَهُ أما صدقتك على سَارِق فَلَعَلَّهُ أَن يستعف عَن سَرقته وَأَما الزَّانِيَة فلعلها أَن تستعف عَن زناهَا وَأَما الْعَنِيِّ فَلَعَلَّهُ أَن يعْتَبر فينفق مِمَّا أعطَاهُ الله رُوَاهُ البُخَارِيِّ وَاللَّفُظ لَـهُ وَمُسْلِمٍ وَّالنَّسَائِيِّ وَقَالا فِيْهِ فَأْتِي فَقِيْل لَهُ أَمَا صدقتك فَقَدُ تقبلت ثُمَّ ذكر

الخديث

گانی حضرت ابو ہر میرہ ڈائیز بیان کرتے ہیں: نی اکرم شکھ نے ارشاد فرمایا: ''ایک شخص نے کہا۔ کہ میں کوئی چیز صدقہ کروں گانی پھروہ صدقے کی چیز کو لے کرنگلا (اور لاعلمی میں) اس کوکسی چور کے ہاتھ میں رکھ دیا اسکے دن ہوگ بات چیت کررے تھے کہ گزشتہ رات کسی چور کوصد نے کے طور پر بچھ دیا گیا ہے 'تو اس شخص نے کہا: اے اللہ! ہر طرح کی حمر' تیرے لئے مخصوص ہے اگر چہ (صدقہ کی چیز) چور کے باس چلی گئی ہے میں ضرور پھر صدقہ کروں گان پھروہ شخص صدقے کی چیز لے کرنگلا اور (لاعلمی میں) وہ چیز زنا کرنے والی کسی عورت کے ہاتھ میں رکھ دی 'اسکاے دن لوگ بات جیت کرد ہے تھے کہ گزشتہ رات زنا کرنے والی عورت

"اس کے پان ایک فض آیا اس کو بتایا جمہار اصدقہ قبول ہو گیا ہے"۔

اس کے بعدراوی نے بوری صدیث ذکری ہے۔

1289 - وَعَنُ عَقِبَة بِنِ عَامِر رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُ الرّبِهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُ الرّبِ وَعَنْ عَقْبَة بِنِ عَامِر رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَرِيْد فَكَانَ آبُو الْخَيْرِ مَرْقَد لَا يَخْطَنه يَوُم إِلَّا تَصَدَق فِيْهِ الرّبَة عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ تَصَدَق فِيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَنْهُ وَلَوْ اللّٰهُ عَنْهُ وَلَوْ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَنْهُ وَلَوْ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَنْهُ وَلَوْ اللّٰهُ عَنْهُ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَنْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَنْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَّهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّٰواللّٰ الللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰ اللّٰ

رَوَاهُ اَحْمد وَابِن خُوزِيْمَة وَابْن حَبّان فِي صَحِيْحَيْهِمَا وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْحَ عَلَى شَوْطِ مُسْلِمِ ﴿ وَهِ حضرت عقب بن عامر بْنَاتْوْبِيان كرتے بين: بمل نے نبي اكرم سَنَافِرُ كو بدارشا وفر ماتے ہوئے ساہے: " (قي مت كرن) مرفض اس وقت تك اپنے صدقہ كے مائے بمل رہے گا جب تك لوگول كے درميان فيصله بيس جاتا'' يزيدنا مي داوي بيان كرتے بين: ابوالخيرمر ثدنا مي داوي دوزان كوئي شكوئي چيز صدقه كياكرتے تھے خواہ وہ رو في باياز بي كيول

ندہوں بیدردایت امام احمد نے نقل کی ہے امام ابن خزیمہ اور امام ابن حبان نے اس کوایٹ اپن ' صحیح'' میں نقل کیا ہے امام ع کم نے بھی اسے نقر کر کے ریکھا ہے: بیامام سلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔ اسے نقر کر کے ریکھا ہے: بیامام سلم کی شرط کے مطابق سحیح ہے۔

الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ آنَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ظُلُ الْمُوْمِن يَوْم الله الْقِيَامَة صَدَقته الله الْمَانِي الله الْمَانِي خبيب عَن مرَّقَد بن آبِي عبد الله الْمَزِيلَى آنه كَانَ آوَلَ آهُل مصر يروح إلَى الْمَسْجِد وَمَا رَآيَته دَاخِلا الْمَسْجِد قط إلَّا وَفِي كمه صَدَقَة إمَّا فلوس وَإِمَّا خبن أَوَل آهُل مصر يروح إلَى الْمَسْجِد وَمَا رَآيَته دَاخِلا الْمَسْجِد قط إلَّا وَفِي كمه صَدَقَة إمَّا فلوس وَإِمَّا خبن وَإِنَّ أَلُى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ فَآقُولُ يَا آبًا الله عَدْنِي رَجِل مِن آصَحَاب رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ظَلْ الْمُؤْمِن يَوْم الْقِيَامَة صدقته الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ ظَلْ الْمُؤْمِن يَوْم الْقِيَامَة صدقته

الم اين خزير كي ايك روايت من بيالفاظ بين:

یزید بن ابوح بیب نے مریمہ بن ابوعبداللہ بیزنی کے حوالے ہے میہ بات نقل کی ہے وہ مصر کے رہنے والے تھے وہ سب سے سلے معد جایا کرتے تھے میں نے دیکھا کہ وہ جب بھی معجد میں داخل ہوتے تھے توان کے پاس صدقہ کرنے کے سے کوئی ابوالخيرايه پيازتو آپ كے كيژ ہے كوبد بوداركردے كا تو انہوں نے فرمایا: اے ابن ابوعبيب! مجھے گھر بیں صدقہ كرنے كے لئے اس کے علہ وہ اور کوئی چیز نیس ملی تھی اور ایک صحالی نے جھے سے ہات بتائی ہے: نبی اکرم مُلَّ تَقَامِ نے ارشاد فر مایا ہے:

" تیامت کے دن آ دی کا سامیاً س کا صدقہ ہوگا"۔

1291 - وَعنهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن الصَّدَقَة لتطفىء عَن اَهلهَا ح الْقُبُور وَإِنَّمَا يستطل الْمُؤْمِن يَوْم الْقِيَّامَة فِي ظلِّ صدقته رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيْرِ وَالْبَيَّهَةِي وَفِيْه ابْن لَهِيعَة

د أنى كوالے سے بيات منقول ب: نى اكرم مكافظ نے ارشادفر مايا ب:

"صدقه صدقه کرے والے سے قبری پیش کوئم کردے گااورمؤمن قیامت کے دن اسے صدیے کے سامے میں رہے گا"۔ بدروایت امامطرانی نے جم کبیر میں نقل کی ہے امام بیعتی نے بھی اے نقل کیا ہے اوراس کی سند میں ایک راوی ابن لہدے۔ 1292 - وَعَـنِ الْـحسن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا يروى عَن ربه عَزَّ وَجَلَّ انه يَقُولُ يَا ابْن آدم أفرغ من كُنُوك عِنْدِي وَلَا حرق وَلَا غرق وَلَا سرق أوفيكه أخوج مَا تكون إليه رَوَاهُ السَّطَبَرَ انِسَى وَالْبَيْهَ قِي وَقَالَ هَنَذَا مُرْسِل وَقد روينا عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله قَالَ إِنَّ اللَّهُ إِذَا استودع شَيِّنًا حفظه

الله الله معرت حسن الاتنابيان كرت بين: أي اكرم النظم في المين يرورد كارك حوال سے بيات نقل كى ہے: پروردگارفر ما تاہے: ''اے ابن آدم! تم اپنے شزائے (لیتن مال) کومیرے پاس رکھوادو! پھرید نہ جلے گا'نہ ڈو بے گا'اورنہ چوری ہوگا'اور پہیں تنہیں بورا اُس دنت واپس کر دوں گا'جب تمہیں'اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی''۔

بدروایت امام طبرانی اورامام بیمی نفق کی ہے وہ فرماتے ہیں: بیصدیث "مرسل" ہے ہم نے بیصدیث حضر تعبدالله بن عمر بناتنا کے حوالے سے نبی اکرم تالیم سے نقل کی ہے: نبی اکرم مانیم نے ارشادفر مایا ہے:

"ج بالشتعال ك ياس كوئى چيزر كھوائى جاتى ہے تو دواس كى حفاظت كرتاہے"۔

1293 - وَرُدِي عَن مَيْدُمُ وِنَة بِنت صعد أَنَّهَا قَالَتِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱلْحِيَا عَنِ الصَّدَقَة فَقَالَ إِنَّهَا حجابٍ مِنَ النَّارِ لَمِ احتسبها يَبْتَغِي بِهَا وَجِهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ

الله استده میموند بنت سعد را این این کرتی میں: انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ صدقہ کرنے کے بارے میں ہمیں تھم بیان کیجئے! تو نبی اکرم من الیا نے ارشاد فرمایا: ریجہم ہے بچاؤ کا ذریعہ ہے اس مخص کے لئے بھس نے اللہ تعدلی کی رضا کے

صول عند الله عَنْ نُرَبُدَه رَضِي الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لا يحرج رجل شَيْنًا من الله عَنْهَ الله عَنْهَ الحدى سَبْعِيْن شَيْطَانا الله عَنْهَ الله عَنْهَا لحدى سَبْعِيْن شَيْطَانا الله الله عَنْهَا لحدى سَبْعِيْن شَيْطَانا

الفلانة منى، رَوَاهُ آخُهد وَالْبَرَّارِ وَالطَّبَرَانِي وَابِّن مُحَزِيْمَة فِي صَحِيَّحِه وَتردد فِي سَماع الْاعْمَش من بُرَيْدَة وَالْحَاكِم وَالْبَهَ فِي وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيْح على شَرطهما وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ اَيْضًا عَنْ آبِي ذَرِ مَوْقُوْقًا عَلَيْهِ قَالَ مَا خرجت وَالْبَهَ فِي يَفْكَ عَنْهَا لَحِيا سَبُعِيْنَ شَيْطَانا كُلْهِم ينهي عَنْهَا هَذَلَة حَنِّى يَفْكُ عَنْهَا لَحِيا سَبُعِيْنَ شَيْطَانا كُلْهِم ينهي عَنْهَا

و المرت بريده التخروايت كرتي بن أكرم مَنْ المُعْمَ فَالْمَا وَايت المرم مَنْ المُعْمَ فَالْمَعْمُ فَالْمَا وَمُوالِي ؟

'' کوئی بھی مخص صدقہ کرنے کے لئے' کوئی چیزاس وفقت تک نہیں نکالنا' جب تک وہ اس چیز کؤ70 شیاطین کے جزوں میں سے نہیں تھینچنا''۔ جزوں میں سے نہیں تھینچنا''۔

یدردایت امام احدامام بزاراً مام طبرانی نے نقل کی ہے امام ابن تزیمہ نے اسے اپن "میں اسے روایت کیا ہے انہوں نے اس امن کے حفرت بریدہ ڈاٹ نے ساع کرنے کے بازے میں تر دّد کا اظہار کیا ہے اسے امام حاکم اور امام بیبی نے بھی نقل کیہ ہے امام حاکم فرماتے ہیں: یہ ان دونوں حضرات کی شرط کے مطابق صحح ہے " یہی روایت امام بیبی نے حضرت ابام بیبی نے حضرت اباد رفاد کی خود بیان کرتے ہیں:

"صدقہ اُس وقت تک بیس نکالا جاتا 'جب تک اسے' سر' شیاطین کے جرر ول سے بیس کھینچا جاتا 'وہ سب آسے روک رہے ہوئتے ہیں''۔ ..

1295 - وَعَنْ آنَس رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ آبُو طَلْحَة آكثر الْانْصَار بِالْمَدِيْنَةِ مَالا من نخل وَكَانَ آحَبُ انْوَالِهِ النِّهِ بِيرِحاء وَكَانَت مُسْتَفْبِلَة الْمَسْجِد وَكَانَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدخلهَا وَيشُرب من مَاء فِيْهَا طبب . قَالَ أنس فَلَمَّا نزلت هنذِهِ الْآيَة (لن تنالوا البر حَتَّى تنفقوا مِمَّا تحبون) آل عمرَان

لَمَامَ اللهِ طَلْحَة إلى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِن الله تَبَارَك وَتَعَالَى يَقُولُ (لن المنالوا البر حَتَّى تنفقوا مِمَّا تحبون) وَإِن اَحَبَّ اَمُوَالِي إِلَى بيرحاء وَإِنَّهَا صَدَقَة اَرْجُو برهَا وَذُخُرهَا عِنْد الله فضعها يَا رَسُولَ اللهِ حَيْثُ اَرَاك الله

قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بخ ذَلِكَ مَال رابح ذَلِكَ مَال رابح

رَوَاهُ البُحَارِيّ وَمُسْلِمٍ وَّالْتِرْمِدِيّ وَالنَّسَائِيّ مُخْتَصِرا بيرحاء بِكَسُر الْبَاء وَفتحهَا ممدودا اسْم لحديقة نحل كَانَىت لاَبِيّ طَلْحَة رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ بعض مَشَايِخنَا صَوَابه بيرحى بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة وَالرَّاء مَفْصُوْدا وَإِنَّمَا صِحفه النَّاسِ

وَقُولُه رَابِحِ رُوِيَ بِالْبَاءِ الْمُوَحِدَةِ وِبِالِياءِ الْمُثَنَّاةِ تَحِت

ولي الترعيب والترهيب (اوّل) كيه ولي كالم المركزي المعالم المعادية المركزي المعالم بكعاث الضدَّفَات سے دران کے زویک آن کے تمام اموال میں اسب سے زیادہ پیندیدہ ایرها، نام کا باغ تھا جو مور کے باکل مرتبال توانیا، ہوئی "تماس ونت تک نیک تک تیس ای عظم اجس اس چیز میں سے فرج ایس کرتے جے تم پندر تے ہو"۔ م ال وسل المراضي الرم الما الله الله على خدمت على حاضر جوت انبول نے عرض كى: يارسول الله الله تعالى مند م ار شاوفر مایا ہے " اتم اس وقت تک بیلی تک بیس بینی سکتے جب تک اس چیز میں سے خربی نبیس کرتے اجمے تم پیند کرنے ہو" تو سرے اموال میں سے میرے زویک سب سے زیادہ پندیدہ" بیرهاء" سے بیمدقد ہے میں اللہ تقالی کی بارگاہ میں اس کی نیکی اور اس کے ذخیر ہ ہونے کی امیدر کھتا ہوں "یارسول اللہ! آپ جہاں مناسب سمجھیں 'اے استعال کریں 'رادی بین کرتے میں: تو ہی اکرم منافیظ سنے ارشادفر مایا: بہت عمد و بین بخش مال ہے یفع بخش مال ہے '۔ بدروایت ، م بخاری ٔ امام مسلم امام ترندی نفتل کی ہے امام نسائی نے اسے مختصر روایت کے طور پرنقل کی ہے۔ لفظ" بیرجاء "میں ب پرزیر ہے اوراس پرزیر مجی پڑھی گئ ہے اس کے بعد اسم مدود ہے کیے موروں کے ایک باغ کانام ہے و جو حصرت ابوطلحد بن الله على ملكيت تها جمار ي بعض مشارع ني بيات نقل كى ب: اس كادرست تلفظ بيد ب كرا بيرى البين پراز برئے اور س کے بعد رئے اور پھراس میں اسم مکسور " ہے لوگوں نے اس کو فلط آل کیا ہے۔ روایت کے بیالف ظا 'رائے''اے بے بے ساتھ اور ی کے ساتھ آل کیا گیا ہے۔ 1296 - وَعَنَ آبِي ذَرِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولَ فِي الصَّكاة قَالَ تَمام الْعَمَل قُلُتُ يَا رَسُولًا اللَّهِ تركت أفضل عمل فِي نَفسِي أَوْ خَيرِه قَالَ مَا هُوَ قلت الصَّوْم قَالَ خير وَلَيْسَ هُنَاكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَى الصَّدَقَة وَذَكر كلمة . قلت فَإِن لَمِ أَقَدَر قَالَ بِفَصْلَ طُعَامَكَ قلت قَان لم أفعل قَالَ بشق تَمُرَة قلت قَان لم أفعل قَالَ بِكَلِمَة طيبَة قلت فَإِن لم أفعل قَالَ دع النَّاس من الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَة تصدق بهَا على نَفسك قلت قَانِ لم أفعل قَالَ تُرِيدُ أَن لَا تدع فِيك من الْغَيْر شَيْئًا رَوَاهُ الْبَزَّارِ وَاللَّفْظ لَهُ وَابِّن حَبَان فِي صَحِيْحِهِ أَطُولَ مِنْهُ بِنَحْوِهٖ وَالْحَاكِم وَيَأْتِي لَفُظِهِ إِنْ شَاءَ اللَّه الله الله الله الموذر عفاري الأفناييان كرتے بين: من نے عرض كى نيارسول الله انمازك بارے بيس آب كي ارشاد فرماتے سے زیادہ فضیلت رکھتاہے (رادی کوشک ہے شاید میالفاظ ہیں:)سب سے زیادہ بہتر ہے ٹی اکرم ملکی کے دریافت کیا:وہ کون ساہے؟ میں نے عرض کی: روزہ ای من اللہ انے فرمایا: یہ بھی بہتر ہے کیکن یہاں اس کی بات نہیں ہورہی میں نے عرض کی: مارسول اند! کون ساصدقد (زیاده نضیات رکھنا ہے اس کے بعد داوی نے ایک کلمہ ذکر کیاتھا) ہیں نے عرض کی: اگر ہیں اس کی قدرت نہ
رکوں' نی اکر م طابع نے فر مایا: بھر اضافی کھانا وے دوئیں نے عرض کی: اگر ہیں ہے بھی بنہ کروں؟ نی اکر م خلافی نے فر مایا: ضف
مجود دیدو! میں نے عرض کی 'اگر ہیں ہے بھی نہ کروں؟ نی اکر م خلافی نے فر مایا: پاکیزہ بات کہددو! ہیں نے عرض کی 'اگر ہیں ہے بھی نہ
کروں؟ نی اکر م می تیزا نے فر میا: پھر تم کو گول کو اپنے شرہے محفوظ رکھو کیونکہ میں بھی ایک صدقہ ہے جو تم اپنے آپ پر کرو گے' میں
موں؟ نی اگر ہیں یہ بھی نہ کروں؟ نی اکر م خلافی نے فر مایا: تم میر چاہیے جو کہ تم اپنے اندر کوئی بھی بھلائی نہ دہنے دو؟''۔
نے زمن کی اگر ہیں یہ بھی نہ کروں؟ نی اکر م خلافی نے فر مایا: تم میر چاہیے جو کہ تم اپنے اندر کوئی بھی بھلائی نہ دہنے دو؟''۔

یے کر ماں است اوم بڑا رئے نفل کی ہے کروایت کے بیالغاظ اُن کے نقل کردہ میں استے امام ابن حبان نے اپنی'' صحیح'' میں اس سے روایت اوم در پراوراس کی مانندنقل کیا ہے استے امام جا کم نے بھی نقل کیا ہے اور دور دایت آ گے آ ہے گی۔ زیادہ طویل روایت کے هور پراوراس کی مانندنقل کیا ہے استے امام جا کم نے بھی نقل کیا ہے اور دور دایت آ گے آ ہے گی۔

رُوْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ طِلْهِ فِي الْحَدَى رَوَايَاتُه قَالَ سَالَتَ رَسُوْلُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا يُهِى العَبْد مِنَ النَّارِ قَالَ الْإِيمَانِ بِاللَّه

لُلُتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَعَ الْإِيمَّانَ عَمَلَ قَالَ آن توضح مِمَّا حُولَكَ اللَّهُ وتوضح مِمَّا رزقك الله قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَإِن كَانَ فَقِيرا لَا يجد مَا يرُضح قَالَ يَامر بِالْمَعْرُوفِ وَينْهي عَن الْمُنكر قلت إِن كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يَامر بِالْمَعْرُوفِ وَلَا ينهي عَن الْمُنكر قَالَ فليعن الأحرق قُلْتُ يَا رَسُولً اللَّهِ اَرَايَت إِن كَانَ لَا يحسن أَن يصنع قَالَ فليعن مَظْلُوما

قُلُتُ يَا لَبِي اللهِ ارَايَت إِن كَانَ صَعِيْفا لَا يَسْتَظِيْع اَن يعين مَظْلُوما قَالَ مَا تُرِيدُ اَن تترك لصاحبك من خير ليمسك اَذَاهُ عَن النَّاسِ

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَرَايَتِ إِن فعل هٰذَا يدُخلهُ الْجَنَّة قَالَ مَا من عبد مُؤْمِن يُصِيب خصْلَة مِن هذِهِ الْخِصَالِ إِلَّا أَخذت بِيَدِهِ خَتَى تدخله الْجَنَّة "

﴿ السَرعيب والنرهيب (اوّل) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ مِنَابُ الصَّدَقَاتِ الْعُدَقَاتِ الْعُدَقَاتِ الْعُدَقَاتِ الْعُدَقَاتِ

و، ب روار حسول الله على الله على الله عنه قال قال رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمُ الْقَلَةُ عَنْهُ وَسَلَمُ الْقَلَةُ عَنْهُ وَسَلَمُ الْقَلَةُ عَنْهُ وَسَلَمُ الْقَلَةُ عَنْهُ وَسَلَمُ الْقَلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ الْقَلَةُ فَا لَكُيتُ وَسَلَمُ الْقَلَةُ فَا

الله الله معزت رافع بن خدت الفيزروايت كرتے بين أبي اكرم مَنْ الْقُوْم فِي الْمُرْم مِنْ الْقُوْم فِي اللهِ اللهِ

"صدقه 70 برائيول كے دروازے بند كرديتاہے"

بدروایت امام طبرانی نے جم کبیر میں نقل کی ہے۔

1299 - وَعَـنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باكروا بِالصَّدَقَةِ فِينِ الْبَلَاءَ لَا يَتِخْطَى الصَّدَقَة . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيِّ مَرِّفُوْعا وموقوفا على أنس وَلَعَلَّه أشهه

" صدقة كرنے بين جلدي كرو! كيونكه" بلا" صدقے كومبوركر كينيں اسكتى"\_

میہ روایت امام بیبی نے ''مرفوع'' روایت کے طور پر'اور حضرت انس شائنڈ پر''مونوف'' روایت کے طور پربھی نقل کی ہے' اور شاید یہی زیادہ مناسب ہے۔

1300 - وَعسنهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تصدقوا فإن الصَّدَقَة فكاككم مِنَ النَّارِ . رَوَاهُ الْبَيْهَةِي مِن طَرِيُقِ الْحَارِث بن عُمَيْر عَن حميد عَنهُ

الله الله الله المنظر وايت كرتي بن اكرم من الله في الرام المناوفر ما يا ب:

"صدته كرو! كونكه صدقه تهارب بچاد كاذراييه"

بدروایت! م بینی نے حارث بن عمیر کے دوالے سے جیدنائی راوی کے دوالے سے حضرت الس بڑائیئے لقل کی ہے۔ 1301 - وَرُوِی عَس عَلَی بن اَبِی طَالب رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ با حروا بالصَّدَقَة فَإِن الْبَلاء لَا يتخطاها

رَوَاهُ الطَّبَرَانِي وَذكره رزين فِي جَامعه وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ من الْأُصُول

الله المرتعلى بن ابوطالب التفروايت كرت بين اكرم مَا الله الما أنهاد فرمايا ب

"صدقه كرنے بيں جلدي كرو! كيونكه كوئي بھي" بلا" إے عبور بيس كرسكتى ہے"۔

ميروايت امام طبراني نے نقل كى ہے ميروايت رزين نے ائن" جائع" ميں نقل كى ہے البتة" اصول" ميں ہے كى ميں مي

مديث 1300: السعمه الأوسط للطبراني - بساب العيس من بقية من أول اسه ميه من اسه موسى - مديث: 8219 نعب الإيسان للسيهفي - التحريض على صدقة النطوع مديث:3199 علية الأولياء \* ابن معدان مدبث:15929 الإيسان للسيهفي - التحريض على صدقة النطوع مديث:3199 علية الأولياء \* ابن معدان مدبث:15929

. است موجود کیس ہے۔

رايس 1302 - وَعَنِ الْحَارِث الْمَاشَعِرِي رَضِي اللَّهُ عَنَهُ أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن الله اوحى الله بحيى بن زَكْرِيًّا عَلَيْهِ مَا الصَّلَاة وَالسَّلَام بِحَمْس كَلِمَات أَن يعْمل بِهِن وَيَامُر بنى إِسْرَائِيل أَن يعملوا الله بهن فَذَكُر الحَدِيْثِ إِلَى أَن قَالَ فِيهِ و آمركم بِالصَّدَقَة وَمثل ذَلِك كَمثل رجل أسره الْعَدو فَاوِثقُوا يَده إلى بهن فَذَكُر الحَدِيْثِ إِلَى أَن قَالَ فِيهِ و آمركم بِالصَّدَقَة وَمثل ذَلِك كَمثل رجل أسره الْعَدو فَاوِثقُوا يَده إلى بهن فَذَكُر الحَدِيْثِ إِلَى أَن قَالَ فِيهِ و آمركم بِالصَّدَقَة وَمثل ذَلِك كَمثل رجل أسره الْعَدو فَاوِثقُوا يَده إلى بهن فَالله وَالْكثير حَتَى فَي وَمِول الله الله وَالْمَالِ وَالْكثير حَتَى الله الله وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْحَاكِم الله وَالله وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْحَاكِم وَلَيْ وَالْمَالِ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالْمَالِ وَالْمُ الله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالْمَالِ وَاللّه وَلَا لَلْهُ وَالْمَالِ وَالْمُ الله وَلَا لَهُ وَالْمَالِ وَالْمُ الله وَلَاللّه وَلَالْمَالِ وَاللّه وَلَالله وَلَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمُ الله وَالللله وَاللّه وَالْمَالِ وَاللّه وَالْمَالِ وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَلَيْ الله وَالله وَالله وَلَالْمُ وَالْمَالِ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالْمَالِ وَالْمُواللّه وَالله وَاللّه وَاللّه وَالله وَاللْمَالِ وَالْمُوالِي وَاللّه وَالله وَاللّه وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللله و

و معرت مارث اشعرى والنوايان كرتے بين: ني اكرم تاليم ارشادفر مايا ب:

"ب فک اللہ تعالیٰ نے مصرت کی بن زکر یا الیہ الی طرف پانچ باتوں کی دہی گئی کہ دہ خود بھی اِن بھل کریں اور بی اہرائیل کو سے مدین کہ دہ اللہ این بھل کریں (اس کے بعدراوی نے بوری حدیث ذکر کی ہے جس میں آ ہے چال کر بیالفاظ ہیں:)

'' جس تم لوگوں کو صدقہ کرنے کا تھم دیتا ہوں اُس کی مثال ایسے شخص کی بائند ہے جے دشمن قید کر لیتا ہے اوروہ اس کے ہاتھ کردن پر بائد ہودیا ہے اور قریب ہوتا ہے کہ وہ اس کی کردن بھی اڑا دیں تو دہ شخص ہے کہتا ہے: کیا تم لوگ اس بات میں دلچہی رکھتے کردن پر بائد ہودیتا ہے اور قریب ہوتا ہے کہ وہ اس کی کردن بھی اڑا دیں تو دہ شخص ہے باتا ہے: کیا تم لوگ اس بات میں دلچہی رکھتے ہو؟ کہ میں تنہیں اپنی ذات کا فدید دے دیتا ہے' الحدیث ہودی ہیں تاہم تر فدی نے نفق کیا ہے انہوں نے اس سے حیح قرار دیا ہے اسے امام ابن خریم نفق کیا ہے وہ فر ماتے ہیں: بیان الفاظ اُنہی کے نفق کردہ ہیں اہم ابن حبان نے اس ایق وہ جس نبیا کمل روایت کے طور پر نماز میں اوھراُ وھراُ وھراُ وہر کرنے ہیں: بیان وہ نون دونوں جس اور کر کھرا ہے۔ اس سے پہلے کمل روایت کے طور پر نماز میں اوھراُ وھراُ وہر کرنے ہے متعلق باب میں گر درچی ہے۔

1303 - وَعَنُ رَافِعِ بن مكبث وَكَانَ مِمَّن شهد الْحُدَيْبِيَة رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ اَنَّ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ قَالَ حسن الملكة نَمَاء وَسُوء الْحلق شُؤْم وَالْبر زِيَادَة فِي الْعُمر وَالصَّدَقَة تطفىء الْخَطِيئة وتقى ميتَة السوء . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيْر وَفِيْه رجل لم يسم وروى آبُو دَاوُد بعضه

ﷺ حضرت دافع بن مکیٹ بڑگڑ 'جنہیں صلح حدیدیہ کے موقع پر حاضر ہونے کا شرف حاصل ہے وہ بیان کرتے ہیں : نبی اکرم مُڑیڑ نے ارشاد قر مایا '

"(اپ غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ) اچھاسلوک کرنا کشووتما (لینی مال میں اضافے) کا باعث ہے اور بُرا خواق خوست ہوتی ہے کئی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور صدقہ گنا ہوں کو بچھا دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے '۔ بیروایت امام طبر انی نے مجم کبیر میں نقل کی ہے اس میں ایک راوی ہے جس کا نام ذکر نہیں ہوا کا م ابوداؤد نے اس روایت کا بچھ حھ نقل کیا ہے۔ 1304 - وَعَنْ عَدُو بِن عَوَّف رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَالْ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن صَلَلَا الْمُسُلِم تزيد فِي الْمُمر وتمنع مينَّة السوء وَيلُعب الله بِهَا الْكبر وَالْفَخُو

رَوَاهُ الطَّنَوَانِيَّ مِن طَرِيُق كثير بن عبد اللَّه عَنْ آبِيَّهِ عَنْ جَدِّهِ عَمُرو بن عَوْف وَقد حسها التِّرُمِذِي وصححها ائن حُزَيْمَة لغير هٰذَا الْمَتُن

''مسدن کا صدقہ' عمر میں اضافہ کرتا ہے' اور بری موت کو پرے کرتا ہے' اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ ہے' فخر اور تکبر کور فصت کر دیتا ہے' اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ ہے' فخر اور تکبر کور فصت کر دیتا ہے' ۔ بیدروایت امام طبر انی نے 'کثیر بن عبداللہ کے حوالے ہے' ان کے والد کے حوالے ہے' ان کے دادا حضرت محمرو بن عوف بڑا تھا ہے' کے دار دیا ہے' اور امام ابن خزیمہ نے اسے مجمح قر اردیا ہے' کیکن اس کا متن اور ہے۔

1305 - وَعَنْ عمر رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ ذكر لي أن الْاعْمَال تباهى فَتَقُولُ الصَّدَقَل آنا أفضلكم رَوّاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح على شَرطهمَا

الله ومرے برخ کا فلیارکرتے ہیں: میرے سامنے یہ بات ذکر کی گئی کہ اعمال ایک دوسرے پرفخر کا اظہار کرتے ہیں ' قوصد قد کہتا ہے: بیس تم سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہوں۔

یہ روایت امام ابن خزیمہ نے اپنی ''میجے'' بین نقل کی ہے' امام حاکم نے بھی اسے نقل کیاہے' وہ فرماتے ہیں: یہان دونوں حضرات کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔

1306 - وَعَنَ عَوْف بِس مَالِك رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ خوج رَسُولُ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِيدِهِ عَصا وقد علق رجل قنو حشف فَجعل يطعن فِى ذٰلِكَ القنو فَقَالَ لَو شَاءَ رب هٰذِهِ الصَّدَقَة تصدق باطيب من هٰذَا إن رب هٰذِهِ الصَّدَقَة يَا كُل حشفا يَوُم الْقِيَامَة

رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَاللَّفُظ لَهُ وَابُّو دَاؤُد وَابُن خُزَيْمَة وَابُن حَبَان فِي صَعِيتُحَيْهِمَا فِي حَدِيْث

کی کی حضرت موف بن مالک المی کی این کرتے ہیں: نبی اکرم نگا تیکی اندے کا ہے' آپ نگا تیکی کے ہاتھ میں عصاتھا ایک شخص نے بلکی قتم کی محجود دل کا ایک خوشہ (صدیقے کے طور پر مجد میں ) اٹکا یا ہوا تھا 'بی اکرم سی تیکی نے اس چھڑی کے ذریعے اس خوشے کو چھوا اور فر ماید: میہ صدقہ کرنے واللہ محض اگر چاہتا تو اس سے زیادہ پاکیزہ (محجودیں) بھی صدقہ کرسکتا تھا 'میرصدقہ کرنے و اللہ محتمل کی محجودیں کھائے گا'۔

یہ روایت امام نسانی نے نفل کی ہے روایت کے بیالفاظ انہی کے قل کردہ بیں اے امام ابوداؤونے بھی نقل کیا ہے امام ابن خزیمہ اور ا، م ابن حبان نے اپنی اپنی ''میسی نقل کیا ہے۔

1307 - وَعَلَ آسِى هُرَيْرَة رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من جمع مَالا حَرَامًا ثُمَّ تصدف بِه لم يكن لَهُ فِيهِ أجر وَكَانَ إصره عَلَيْهِ رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حَبَان فِى صَحِيْحَيْهِمَا وَالْحَاكِم ثُمَّ تسدف بِه لم يكن لَهُ فِيهِ أجر وَكَانَ إصره عَلَيْهِ رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حَبَان فِى صَحِيْحَيْهِمَا وَالْحَاكِم

كلهم س رِوَايَةِ دراج عَنِ ابْنِ حجيرة عَنهُ كلهم س رِوَايَةِ دراج عَنِ ابْنِ حجيرة عَنهُ

م من يول من ابو بريره نافزروايت كرتے مين: ني اكرم مَافَيْدِم في ارشادفر مايا ب:

" فضر دام طور پر مال جمع کرتا ہے اور پھراسے صدقہ کرتا ہے تواس شخص کواپیا کرنے ہے کوئی اجز نہیں ملے گا' بلکہ بیاس سے ذمہ گناہ سے طور پرلازم ہوگا''۔

ے دہ ہے۔ پر دوایت امام ابن خزیمہ اور امام ابن حبان نے اپنی اپنی '' میں نقل کی ہے اسے امام حاکم نے بھی نقل کیا ہے ان تمام معزات نے اِسے دراج کے حوالے سے ابن مجیم و کے حوالے سے حضرت ابو ہر میرہ النظام سے نقل کیا ہے۔

1308 - وَعَنُ آبِى هُرَيْرَة رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حِبْر الصَّدَقَة مَا أبقت عنى وَالْدِهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حِبْر الصَّدَقَة مَا أبقت عنى وَالْدِهُ الْعَلَى وَالِدا بِمَن تعول تَقُولِ امْرَاتك أنْفق عَلَى آوْ طَلَقنِي

رُبِي فَهُولُ مُمَالُوكِكُ أَنُفِقَ عَلَى اَوُ بِعنى وَيَقُولُ ولدك الله من تكلنا رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيُحِهِ وَلَعَلَّ قَوْلِهِ تَقُولَ امْرَ اَنك الله آخِره من كَلاهِ آبِي هُرَيْرَة ملرج

"سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جس کوکرنے کے بعد بھی آ دمی خوشحال رہے اوراو پروالا ہاتھ نیچے والے ہاتھ ہے بہتر ہے اورتم اپنے زیر کفالت پرخرج کرنے ہے آغاز کرو(ورنہ )تمہاری ہوی کے گی جھ پرخرچ کروورنہ مجھے طلاق ویدو!تمہاراغلام کے می جھ پرخرچ کروا پھر مجھے فروخت کردو!تمہارا بچہ کے گا:تم ہمیں کس کے حوالے کرتے ہو؟"۔

یردوایت امام ابن فزیمہ نے اپنی ' سیح ' میں نقل کی ہے اور شایدروایت کے بیالفاظ'' تمہاری بیوی کیے گ' یہاں سے لے ک آخرتک حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹو کا کلام ہے جوروایت کے درمیان میں درج ہوگیا ہے۔

1309 - وَعنهُ رَضِى اللّهُ عَنْهُ اَنه قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اَى الصَّدَقَة أفضل قَالَ جهد الْمقل وابدأ بِمن تعول رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُد وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح عَلَى شَرْطٍ مُسْلِمٍ

ﷺ حضرت ابو ہریرہ بڑنٹندیان کرتے ہیں: انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ! کون ساصد قد زیادہ نضیلت رکھتا ہے؟ آپ مُلٹیم نے ارش دفر مایا جوننگ دست مخص محنت کر کے دیے اورتم اپنے زیر کفالت مخص سے فرج کرنے کا آغاز کرو'۔

، پیروایت امام ابودا وُ دینے امام ابن خزیمہ نے اپٹی ' صحیح''میں اورامام حاکم نے نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں : بیاہ م کےمھ بق صحیح ہے۔

1310 - وَعَنْ آبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آيَضًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سبق دِرْهَم مائة الف دِرْهَم فَقَالَ رَجَلَ وَكَيْف ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَجَل لَهُ مَال كثير آخذ من عرصه مائة ألف دِرْهَم تصدق بهَا وَرَجَل لَيْسَ لَهُ إِلَّا دِرْهَمَانِ فَأَخذ آحدهمَا فَتصدق بِهِ

رَوَاهُ النَّسَائِيِّ وَابِّن خُرَيِّمَةَ وَابُنَ حَبَان فِي صَحِيْحِهِ وَاللَّفُظُ لَهُ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِبْح عَلَى شَرُطٍ مُسْلِمٍ قَوْلِه من عرضه بِضَم الْعين الْمُهُملَة وبالضاد الْمُعْجَمَة أَى من جَانِبه الوبريه الوبريه التنزروايت كرتے بين: ني اكرم مُكَافِيلًا في ارشادفر مايا ہے:

ور البعض اوقات ) ایک درجم ایک لا که درجموں پر سبقت لے جاتا ہے ایک صاحب نے دریافت کیا: یارسول القد! وہ کیے؟

میں اکرم سائیڈ نے ارشاد قر مایا: ایک مختص کے پاس بہت سامال ہوتا ہے وہ اپنے سامان میں سے ایک لا کھ درہم نکالنا ہے اور صدقہ

مرویتا ہے اور ایک مختص کے پاس مرف دودرہم ہوتے ہیں اوروہ اُن میں سے ایک کولے کر اُسے صدقہ کر دیتا ہے '۔

ر روایت، من کی امام این خزیمه اورامام این حبان نے اپنی اپن دصیح "میں نقل کی ہے روایت کے بیالفاظ ان کے نقل کر رو بین امام حاکم نے بھی اسے نقل کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں : بیامام سلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔

روایت کے بیالف ظ 'عرصنہ' میں ع' پر بیش ہے اس کے بعد ص ہے اس سےمراداس کی ایک طرف ہے۔

1311 - وَعَنُ أَم بحيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا آنَّهَا قَالَت يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِن الْمِسْكِينِ لِيَقُوْمُ على بَابِي فَمَا اجد لَهُ شَيْنًا اعْطِيه إِيَّاه فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن لَم تجدى إِلَّا ظلفا محرقا فادفعيه إلَيْهِ فِي يَده رَوَاهُ التِّرُمِذِي وَابْن خُزَيْمَة . وَزَاد فِي رِوَايَةٍ لَا تردى سَائِلك وَلَوْ بظلف محرق

وَابُسن حبَسان فِى صَسِحِيْسِحِهِ وَقَالَ البِّرْمِذِيّ حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْح الظلْف بِكُسُر الظَّاء الْمُعْجَمَة للبفر وَالْعَنِم بِمَنْزِلَة الْحَافِر للْفرس

ﷺ سیّدہ اُمّ بجید شانبیال کرتی ہیں: انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ! بعض اوقات کوئی مسکین میرے دروازے پر آکر کھڑا ہوتا ہے اور جھے اسے دینے کے لئے بچھ نہیں ملتا؟ تُونی اکرم مُنافِیْل نے فرمایا: اگر تمہیں اسے دینے کے لئے جملے ہوا ہوا پایا (یعنی جانورک ٹا نگ کا نچلاحصہ) ملتا ہے تو وی تم اس کے ہاتھ میں رکھ دوائے

بدردایت اوم تر فدی اورامام این خزیمه نے تقل کی ہے اورایک روایت میں بیالفاظ زائد ہیں:

دم مانتکے دالے کو والیس نہ لوٹا و اخواد کوئی جلا ہوا پایا (لیعنی جانور کی ٹا تک کا نچلا حصہ) دے کروائیس کرو'۔

بیردوایت امام ابن حبان نے اپٹی' صحیح'' میں نقل کی ہے'امام تر فدی فرماتے ہیں: بیرعد برے صن صحیح ہے۔

دالفط مف' میں ظ بر زیر ہے بیرگائے اور بحری کے پاؤل کو کہتے ہیں جس طرح محود ہے کا کھر ہوتا ہے۔

دالفط مف' میں ظ بر زیر ہے بیرگائے اور بحری کے پاؤل کو کہتے ہیں جس طرح محود ہے کا کھر ہوتا ہے۔

1312 - رَعَنُ أَسِى ذَرِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَدَيهِ وَسَلَّمَ تعبد عَابِد من بنى إِسُرَائِيل فعبد الله فِي صومعة بيتِينَ عَاما فأمطرت الآرْض فاخضرت فَاشُوف الراهب من صومعته فَقَالَ لَو نزلت فَدْكرت الله فازددت خيرا فَنزل وَمَعَهُ رغيف أَوْ رغيفان فَبَيْنَمَا هُوَ فِي الْآرُض لَقيته امُرَاة فَلَمُ يزل يكلمها وتكلمه حَتْى غشيها ثُمَّ أغمى عَلَيْهِ فَنزل الغدير يستحم فجاء سَائل فَاوِما إلَيهِ أَن يَأْخُد الرغيفين ثُمَّ مَاتَ فوزنت عبَادَة سِتِينَ مسنة بِعِلْكَ الرنية فرجحت الزنية بحسناته ثُمَّ وضع الرَّغِيف أَوْ الرغيفان مَعَ حَسَناته فرجحت حَسَناته فعفو لَهُ

رَوَاهُ ابْس حَبَان فِي صَـحِيْحِهِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَةِي عَنِ ابْنِ مَسْعُوْد مَوُقُولًا عَلَيْهِ وَلَفُظِهِ إِن رَاهِبًا عبد اللّه فِي صومعته سِتِينَ سنة فَجَاءَ ت امْرَاهَ فَنزلت إلى جنبه فَنزل إلَيْهَا فواقعها سِتَ لَيَال ثُمَّ سقط فِي يَده فهرب فأتى

د من عضرت ابوذر عُفاری النَّهُ دُروایت کرتے میں: نبی اکرم مَلَا اللَّهُمُ نے ارشاد فرمایا ہے:

وبی ارتیا ہے معاق رکھنے والا ایک بندہ عبادت گرادتھا'اس نے اپ عبادت خانے میں ساٹھ سال تک اللہ کی عبادت کی دوبی ارش ہوئی' زمین سر سبز وشاداب ہوگئ' اس راہب نے اپ عبادت خانے ہے باہر جھا کہ کردیکھا' تو سوچا کہ اگر میں سرجہ بارش ہوئی' زمین سر سبز وشاداب ہوگئ' اس راہب نے اپ عبادت خانے ہوگا' دہ نیچا تر آیا' اس کے پاس ایک (رادی سمان ہوگا' دہ نیچا تر آیا' اس کے پاس ایک (رادی کو میں ہوئی کو میں ہوئی' وہ اس عورت کے ساتھ بات چیت کری رہا' اوردہ عورت سے ہوئی' وہ اس عورت کے ساتھ بات چیت کری رہا' اوردہ عورت اس کے ساتھ بات چیت کرتی رہی' بہال تک کہ اس نے اس عورت کے ساتھ صحبت کری کھراس پر ہے ہوئی کا ماری ہوئی' پھردہ ایک کو یہ ساتھ میں نہائے کے لیے اُتر اُس وہ وران ایک سائل آیا' تو اس (راہب) نے اشارہ کیا کہ وہ اُن دورہ ثیوں کو ماس کرلے پھراس راہب کا انتقال ہوگیا' تو اس کی ساٹھ سال کی عبادت کا اُس زنا کے ساتھ وزن کیا گیا تو اس کے نیکیوں کے ساتھ رکھا گیا' تو نیکیوں کے باشاری ہوگیا' اوراس کی مفترت ہوگئ'۔

، بردابیت امام ابن حبان نے اپنی وصیح "میں نقل کی ہے اسے امام بہتی نے حصرت عبداللّٰہ بن مسعود دلی فظ سے اُن پر''موتوف'' ردابیت کے طور پرنقل کی ہے جس کے الفاظ میہ ہیں :

''ایک راہب نے اپنے عبادت فانے علی ساٹھ سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی پھرایک عورت آئی اوراس کے (عبادت فی نے کے) پہلو میں آگر تھر ہی وہ اُتر کراس کے پاس گیا اور چھودن تک اُس کے ساتھ صحبت کرتارہا پھر جب جواس کے ہاتھ میں تفاوہ گرگیا (بینی اس کی عبادت ضائع ہوگئی) تو وہ بھا گا اور مجد میں آیا تو مسجد میں تین آدی موجود تھے جہنوں نے پھھ نہیں کھایا تھا راہب کے پاس ایک روٹی تھی اس نے اُسے تو ڈا جواس کے دائی طرف جیھا ہوا تھا اُسے نصد دیا اور ووسر مے تحض کو جواس کے دائی طرف جیھا ہوا تھا اُسے نصف صد دیا اور ووسر مے تحض کو جواس کے بائیس طرف جیھا ہوا تھا اُسے نصف حصد دیا اور وسر مے تحض کو جواس کے بائیس طرف جیھا ہوا تھا نصف حصد دیا بھر اللہ تعالیٰ نے اس راہب کی طرف ملک الموت کو بھیج ویو اوراس نے اس کی موجود کے بی اور میں بھر کی گئی اور وہ چھورا تیں ایک بلڑے میں رکھی گئیں تو چھورا تیں بھاری ہوگئی ۔ اور اس ایک بھر اس کی عبادت ایک بلڑے میں رکھی گئی اور وہ چھورا تیں ایک بلڑے میں رکھی گئیں تو چھورا تیں بھاری ہوگئی۔

1313 - وَعَنِ الْمُغِيرَ ةَ بِن عبد اللّه الْجِعُفِيّ قَالَ جلسنا إلى رجل من اَصْحَاب النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُفَال لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُفَال لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِن فَقُلْتُ لَهُ مَا تنظر إلَيْهِ فَقَالَ ذكرت حَدِينًا معته من رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ معته يَقُولُ هَلُ تَدُرُونَ مَا الشّه يه قُلْنَا الرجل يصرع الرجل مدن 1313: نسب الإبسان للبيعة على التحريف على صدفة التطوع حديث: 3186 مرفة الصمابة لأبى نعبم الأصبياس باب الغاه باب من المه خارجة - خصفة حديث: 2296

قَالَ إِن النَّسَدِيد كُلَ الشَّدِيد الَّذِي يملك نَفسه عِنْد الْفَطَب تَدْرُونَ مَا الرقوب قُلْنَا الرجل الَّذِي لِه يُولد لَهُ . قَالَ إِن الرقوب الرجل الَّهِ فِي لَهُ الْوَلَد لَم يقدم مِنْهُم شَيْنًا ثُمَّ قَالَ تَذُرُونَ مَا الصعلوك قَالَ قُلْلَ الرحل الَّذِي لَا مَال لَهُ قَالَ الله علوك قالَ قُلْلَ الرحل الَّذِي لَا مَال لَهُ قَالَ إِن الصعلوك كُل الصعلوك الَّذِي لَهُ المَال لَم يقدم مِنْهُ شَيْنًا

رَوَاهُ الْبَيُّهَقِيّ وَينظر سَنَده

مدیث یا دا گئی ہے جو میں نے بی اکرم سُلِیّن کی زبانی سی تھی میں نے آپ سُلیّن کویدار شادفر ماتے ہوئے نہے:

'' کیاتم لوگ جانے ہو؟' طاقتور' کون ہوتاہے؟ ہم نے عرض کی: ایسا خفس جو کی دوسرے شخص کو پچھاڑد ہے اور نوبی ہوتا ہے جو غصے کے وقت خود پر قابور کھے' تم لوگ جانے ہو کہ'' رتوب' کون ہوتا ہے جو غصے کے وقت خود پر قابور کھے' تم لوگ جانے ہو کہ'' رتوب' کون ہوتا ہے جس کی ہوتا ہے جس کی ہوتا ہے جس کی ہوتا ہے جس کی اگر م نظر بھانے نوبی اور میں ہوتا ہے جس کی اولا دہ وادر اُس نے جس کی کونہ بھیجا ہو پھر آپ سا اولا دنہ ہوتی ہو نی اگر م نظر بھی ہو کہ'' مفلس'' کون ہے؟ ہم نے عرض کی اولا دہ واقع جس کے باس مال موجود ہو لیکن اس نے کی اور شخص جس کے باس مال موجود ہو لیکن اس نے کی اور شخص جس کے باس مال موجود ہو لیکن اس نے اس میں سے بھی بھی آگے نہ بھیجا ہو ( یعنی صدقہ و خیرات نہ کیا ہو )۔

میردایت ا، مبیعی نقل کی ہے ادراس کی سندل نظرہے

حافظ کہتے ہیں: اگرامتدنے جاہا تو عنقریب لباس ہے متعلق باب میں 'یہ باب کہ آ دمی کا کسی ایسے فقیر کوصدقہ کرنا 'جوائے پہن سکتا ہوا (اس میں بیروایت آئے گی)

## 2 - التَّرُغِيب فِي صَدَقَة السِّر

باب بچشیره طور پر صدقه کرنے سے متعلق ترغیبی روایات

1314 عن أبِي هُرَيْرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعَتُ رَسُولُ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ سَبْعَة يظلهم الله فِي ظله يَوْم لَا طلّ إلّا ظله الإمّام الْعَادِل وشاب نَشا فِي عبَادَة الله عَزَّ وَجَلَّ وَرجل قلبه مُعَلَّق بالمساحل ورجلان تحابا فِي الله المرّاة المُتعاعلى ذَلِكَ وتفرقا عَلَيْهِ وَرجل دَعَتْهُ امْرَاة ذَات منصب وحمال فَقَالَ إلِي ورجلان تحابا فِي الله المُتعامِقة فأخفاها حَتَّى لَا تعلم شِمَاله مَا تنفق يَمِينه وَرجل ذكر الله خَالِيا فَفَاضَتُ عَيناهُ . رَوَاهُ الله وَرجل تصدق بِصَدقَة فأخفاها حَتَّى لَا تعلم شِمَاله مَا تنفق يَمِينه وَرجل ذكر الله خَالِيا فَفَاضَتُ عَيناهُ . رَوَاهُ الله خَارِي وَمُسَلِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرة هلكذَا ورويناه آبُضًا وَمَالك وَاليَّوْمِذِي عَنْ آبِي هُرَيْرة آوُ آبِي

الله العربيده الوبريره المات بيال كرت بين على في أكرم ملكيمًا كويدار شادفرمات موسة ساب.

رسات لوگ ایے ہیں جہیں اللہ تعالی اُس دن اپنا سامی نصیب کرے گا جب اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سامیہ ہیں ،

اللہ کا عادل تھر ان ایسا نو جوان جس کی نشو ونما اللہ تعالی کی عمادت کرتے ہوئے ہوئی ہو، ایسا شخص جس کا دل سجد کے ساتھ متعق رہتا ہو دو ایسے افراد 'جواللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے ہے جبت رکھتے ہوں اسی مجبت کی وجہ ہے اور ہو تھے ہوں اور اس کی وجہ سے اور وہ خض جے کوئی عورت 'جوصاحب منصب بھی ہوا ورخوبصورت بھی ہو وعوت دیے اور وہ خض ہے نے بیس سے جدا ہوتے ہوں اور ایک وجہ سے نے بیس سے جدا ہوتے ہوں اور ایک وہ خض جو کوئی عورت 'جوصاحب منصب بھی ہوا ورخوبصورت بھی ہو وعوت دیے اور وہ خض ہے ہے بیس سے جدا ہوتے ہوں اور ایک وہ خض جو کوئی چیز صدفہ کرتے ہوئے اسے اتنا پوشیدہ رکھے کہ بائیں ہاتھ کو بہتہ نہ جلے کہ دائیں سے اللہ تعالیٰ ہے اور ایک وہ خض جو تھی اللہ کا ذکر کرئے تواس کے آئسو جاری ہو جا ئیں '۔

اللہ تعالیٰ اور ایک وہ خض جو تھی میں اللہ کا ذکر کرئے تواس کے آئسو جاری ہو جا ئیں '۔

ماری ادر ایک مسلم نے حضرت ایو ہر ہرہ ڈائنڈ کے حوالے سے اسی طرح نقل کی ہے ہم نے بھی اسے روابیت میں ماری مسلم نے حضرت ایو ہر ہرہ ڈائنڈ کے حوالے سے اسی طرح نقل کی ہے ہم نے بھی اسے روابیت میں ماری اور ایک مسلم نے حضرت ایو ہر ہرہ ڈائنڈ کے حوالے سے اسی طرح نقل کی ہے ہم نے بھی اسے روابیت

' ہے روایت اوم بخاری اورا مامسلم نے حضرت ابو ہر برہ دیائٹنڈ کے حوالے سے اِسی طرح نقل کی ہے ہم نے بھی اسے روایت کر دیو ہے اے اوام والک اورا مام تر مذک نے حضرت ابو ہر برہ دی ٹیٹنٹیا شاید حضرت ابوسعید خدر کی ڈیٹنڈ کے حوالے سے کیجن شک کے منہ نقل کا سے

1315 - وَرُوِى عَنُ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما خلقَ الله الْآرُض جعلت تميد وتكفأ فارساها بالجبال فاستقرت فعجبت الممكزيكة من شدَّة الْجبَال فَقَالَت يَا رَبنَا هَلُ خلقت علقا أشد من الجبّال قَالَ نَعَمُ الْتَحِدِيْد قَالُوا فَهَلُ خلقت خلقا آشِد من الْحَدِيْد قَالَ النَّار

قَالُوا فَهَلَ خلقت خلقا أشد مِنَ النَّارِ قَالَ المَاء

قَالُوا فَهَلُ خلقت خلفا اَشد من المَاء قَالَ الرّبح قَالُوا فَهَلُ خلقت خلفا اَشد من الرّبح قَالَ ابُن آدم إذا تصدق بِصَدقَة بِيَمِينِهِ فاخفاها من شِمَاله رَوَاهُ البِّرُمِذِي وَاللَّفُظ لَهُ وَالْبَيْهَقِيّ وَغَيْرِهما وَقَالَ البِّرُمِذِي حَدِيثُ غَرِيْبٌ

وه حضرت انس الانتدروايت كرتي بين: نبي اكرم مَوْلَيْنِ في ارشاوفر ما يا ب:

''جب التد تعالی نے زمین کو پیدا کیا 'قوہ ملے گئی اوراوندھی ہونے گئی تواللہ تعالی نے اُسے پہاڑوں کے ذریعے بائد ہو دیا تو پھر گئی 'قو فرشتوں کو پہاڑوں کی شدت پر ہوئی جرا تھی ہوئی انہوں نے کہا: اے ہمارے پروردگار! کیا تونے پہاڑوں سے بھی زیادہ زہردست کوئی خلوق بیدا کی ہے؟ پروردگار نے جواب دیا: بی ہاں لوہا' انہوں نے کہا: کیا تونے ہو ہے ہے بھی زیادہ زہردست مخلوق بیدا کی عربی اللہ تعالی نے فر بایا: آگ انہوں نے دریافت کیا: کیا تونے آگ ہے بھی زیادہ زیدہ تعالی ہے؟ اس نے فر بایا: آگ انہوں نے دریافت کیا: کیاتونے آگ ہے؟ اس نے کہا، ہوا انہوں نے دریافت کیا: کیاتونے آگ ہے؟ اس نے کہا، ہوا انہوں نے دریافت کیا: تونے پائی ہے؟ تواس نے فر بایا: انسان جب وہ اپ دائیں ہاتھ کے ذریعے دریافت کی کی تونے ہوا ہے دائیں ہاتھ کو دریع صد تکر دست ہوگا)''۔

بدروایت امام ترندی نے نقل کی ہے روایت کے بیالغاظ اُن کے قال کردہ ہیں اسے امام بیہی نے اور دیگر حضرات نے بھی نقل کیا ہے 'امام ترندی فرماتے ہیں: بیرحدیث غریب ہے۔ مَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن صَدَقَة النِّرِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن صَدَقَة النِر تطفىء غضب الرب تَبَارَك وَتَعَالَى

رَوَاهُ الطَّبَرَائِي فِي الْكِيرِ وَفِيه صَدَقة بن عبد الله السمين وَلَا بَأْس بِهِ فِي الشواهد

الله الله المعاوية بن حيده الأنوَّ عي اكرم الأينام كاليفر مان تقل كرت مين:

" پوشید وصدقه برورد کارے غضب کوشتم کردیتاہے"۔

ہ ہے۔ اور ایت مطرانی نے معم کبیر میں نقل کی ہے اس کی سند میں ایک راوی صدقہ بن عبداللہ تمین ہے اور شواہر کے طور رنق کرنے میں اس روایت میں کوئی حرج نہیں ہے۔

1317 - وَعَنُ اَسِى أُمَامَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم صنائع الْمَعُرُوف يَقِى مَصَادِع السَّوَء وَصَدَقَة السِّرِ تطفىء غضب الرب وصلَة الرَّحِم تزيد فِي الْعُمر

رَوَاهُ الطُّبَرَانِي فِي الْكَبِيْرِ بِإِسْنَادٍ حسن

الله الله معرت الوامامه والأنزروايت كرتي بين: نبي اكرم مَنْ الْفِيلِم في ارشادفر مايا يه:

'' مختلف نتم کی احجمائیاں کرنا' برائیوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے پوشیدہ طور پرصدقہ کرنا' پروردگار کے غفب کوئم کردیتا ہے' اورصلہ دحی کرنا' عمر میں اضافہ کرتا ہے''۔

بدروایت اه مطبرانی نے جم کبیر میں حسن سند سے ساتھ قال کی ہے۔

1318 - وَرُوِى عَن أَم سَلَمَة رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَت قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنائِعِ الْمَعُرُوف تَقِيى مَصَادِع السوء وَالصَّدَقَة خفِيا تطفىء غضب الرب وصلة الرَّحِم تزيد فِى الْعُمر وكل مَحْرُوف تَقِيى مَصَادِع السوء وَالصَّدَقَة خفِيا تطفىء غضب الرب وصلة الرَّحِم تزيد فِى الْعُمر وكل مَحْرُوف فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَي الْاَحْرَةِ وَاخْلِ الْمُنكر فِي الدُّنْيَا هِم الْهُ الْمُعْرُوف . رَوَاهُ الطَّبَرَ إِنِي فِي الْاَحْرَةِ وَاقَل من يدُخل الْبَحَدَّة الْعَلِ الْمَعْرُوف . رَوَاهُ الطَّبَرَ إِنِي فِي الْاَوْسَطِ

الله الله المرام المرا

'' بھل کی کے کام کرنا' برائیوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے اور پوشیدہ صدقہ 'پروردگارکے غضب کوختم کر دیتا ہے اورصلہ جی کرنا' عمر میں اضافہ کرنا ہے ہر بھلا لی'صدقہ ہے اور دنیا میں' جولوگ نیکوکار ہیں' وہ آخرت میں بھی نیکوکار ہوں سے' جولوگ دنیا میں برے ہیں' وہ آخرت میں بھی برے ہوں گے اور جنت میں سب ہے پہلے بھلائی کرنے والے لوگ واخل ہوں سے''۔

· بدروایت امام طبرانی نے جم اوسط میں نقل کی ہے۔

1319 - وَعَنْ اَسِى اُمَامَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهُ اَن اَبَا ذَر قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ مَا الصَّدَقَة قَالَ اَصْعَافَ مصاعفة وَعد الله الْمَزِيْد ثُمَّ قَرا (من ذَا الَّذِي يقُرض الله قرضا حسنا فيضاعفه لَهُ أضعافا كَنِيْرَة) التَقرَه قِيْلَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَى الصَّدَقَة أفضل قَالَ سر إلى فقير أوِّ جهد من مقل ثُمَّ قَرا (إن تبدوا الصَّدقات فَعما هِيَ) التَوْه الاية رَوَاهُ آخَمَد مطولا وَالطَّبَرَانِيِّ وَاللَّفُظ لَهُ وَفِي إسنادهما عَلَى بن يزِيْد

سارت و من کائی: بارسول الله! کون ساصدقد زیاده فغنیلت رکھتاہے؟ آپ نگانا نے فرمایا: کسی غریب کو پوشیده طور پرمعدقد و بنا بی غریب آ دمی کا مشقت کر کے صدقہ کرتا' پھر آپ نگانا کی سے میدآ بہت تلاوت کی:

" الرتم صد قات كوظا مركروً تؤريجي احجعاب " ـ

بدروایت امام احمد نے طویل روایت سے طور پڑتل کی ہے اسے امام طبر انی نے بھی نقل کیا ہے روایت کے بیالفاظ ان کے نقل سر دو ہیں ان دونوں کی سند میں علی بن پزید نامی راوی ہے۔

1320 - وَعَنْ آبِي ذَرِ وَضِى اللّٰهُ عَنْهُ آنَ النَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَة يُجِبهُمُ اللّٰه وَثَلاَثَة يبغضهم الله عَنْهُ وَبَيْنه فمنعوه فَتخلف رجل الله فَاعَلَمُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَسَالُهم بِقَرَابَة بَيْنَهُمْ وَبَيْنه فمنعوه فَتخلف رجل باعقابهم فَاعْطَاهُ سرا لا يعلم بعطيته إلّا الله وَاللَّذِي أعطاهُ وقوم سَارُوْا ليلتهم حَتْى إذا كَانَ اللَّوم آحَبَ اللّهِمُ باعقابهم فَاعْطَاهُ سرا لا يعلم بعطيته إلّا الله وَاللّذِي أعطاهُ وقوم سَارُوْا ليلتهم حَتْى إذا كَانَ اللَّوم آحَبَ اللّهِمُ مِنْ اللّهُ وَاللّذِي أَعْطَاهُ وَوَمِ سَارُوْا ليلتهم حَتْى إذا كَانَ اللّه وَاللّذِي أَعْطَاهُ مِن اللّهُ وَاللّذِي وَمِعْمُ اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

وَالنَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ يَبِغَضَهِمَ اللَّهِ الشَّيْخِ الزَّانِيُّ وَالْفَقِيرِ المختالِ والغني الظلوم رَوَاهُ آبُو دَاوُد وَابُن خُزَيْمَة فِي صَحِيْجِهِ وَاللَّفْظ لَهِما إِلَّا أَن ابْن خُزَيْمَة لم يقل فمنعوه

وَالنَّسَائِيِّ وَالنِّرْمِذِي ذَكره فِيْ بَابِ كَلَام الْحور الْعين وَصَححهُ وَابْن حِبَان فِيْ صَحِيْحِه إلَّا أنه قال فِي آخِره وَيبغض الشَّيْخ الزَّانِيُ والبخيل والمتكبر

وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح الإسْنَاد

ا الله معرت الود رففاري التنواني اكرم مَنْ الله كار فرمان الله كرت بين:

'' بین ہوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور تین لوگ ایسے ہیں جن کوا نہ تعالیٰ ناپند کرتا ہے جب تک ان
لوگوں کا تعلیٰ ہے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو آیک وہ خص ہے جو کسی قوم کے پاس آتا ہے اور اُن سے اللہ کے نام پر ما آلما ہو اور کسٹہ داری کی دجہ ہے نہیں ما آلما جو (رشتہ داری) ان لوگوں اور اس شخص کے درمیان ہو لیکن ان لوگوں میں ہے کوئی ہی
اس سے پچونیس دینا کیکن پھر (ان لوگوں میں ہے ) آیک شخص اُٹھ کرجاتا ہے اور پوشیدہ طور پراس شخص کو دے ویتا ہے اس عطیہ
کے برے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کو کم نہیں ہوتا یا اس شخص کو پیتہ ہوتا ہے جس نے دہ دیا ہے (دومرایہ ) کہ پچھلوگ رات
کے وقت سفر کرتے ہیں یہاں تک کہ جب شیدان کے زود کی ہر چیز سے ذیا دہ بیاری ہوجاتی ہے اور وہ مرد کھ کرسوج تے ہیں تو اس
وقت کے خص کھڑ ابوتا ہے اور میری بارگاہ میں گریہ وزاری کرتا ہے میری آیات کی تلاوت کرتا ہے ( تیسراوہ شخص ہے ) جو خص کسی میں موجود ہوؤہ وہ مین کا سامنا کرے دوسر ہے لوگ پسپا ہوجا کیں گئین وہ سے نتان کرتا ہے بڑھے یہ س تک کہ شہید ہوجا سے میم میں موجود ہوؤہ وہ مین کا سامنا کرے دوسر ہے لوگ پسپا ہوجا کیں گئین وہ سے نتان کرتا ہے بڑھے یہ س تک کہ شہید ہوجا سے میں میں موجود ہوؤہ وہ مین کا سامنا کرے دوسر ہے لوگ پسپا ہوجا کیں گئین وہ سے نتان کرتا ہے بڑھے یہ سے کہ کہ شہید ہوجا سے میں میں موجود ہوؤہ وہ مین کا سامنا کرے دوسر ہے لوگ پسپا ہوجا کیں گئین وہ سے نتان کرتا ہے بڑھے یہ س تک کہ شہید ہوجا

الترغيب والترهيب (ادّل) ( المُعَدَقَاتِ العُدَفَاتِ العُدَفِقَاتِ العُدَفَاتِ العُدَفَاتِ العُدَفِقَاتِ العُدَفِقَاتِ العُدَفِقَاتِ العُدَفِقَاتِ العُدَفِقَاتِ العُدَفِقَاتِ العُدَاتِ العُدَفِقَاتِ العُدَفِقَاتِ العُدَفِقَاتِ العُدَاتِ العُدَلِقِي العُلْقَاتِ العُدَاتِ العُدَاتِ العُدَاتِ العُدَاتِ العُدَاتِ العُدَاتِ العُدَاتِ

ترید سے بیاسات کی اور امام ترفدی نے بیروایت 'حور عین سے کلام'' سے متعلق باب میں ذکر کی ہے' اور اسے سے قرار دیاہے'ا، مائن حبان نے اسے اپنی سے نقش کیا ہے' البتہ انہوں نے اس کے آخر میں بیالفاظ تل کیے ہیں:

''اوروہ ( بینی اللہ تعالی ) بوڑھے زانی ' تنجوں اور منظیر کونا پسند کرتا ہے'' بیروایت امام حاکم نے بھی نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: بیسند کے اعتبار سے جے ہے۔

3 - التَّرِّغِيْب فِي الصَّدَقَة على الزَّوْج والأقارب وتقديمهم على غَيْرِهم

پاپ: شوبراورقر بني رشتة وارول پرصدق كرنے مضافي رغيى روايات فير أن كودوسرول پرمقدم كرنا 1321 - عن زَيْنَب النقفية امْرَاة عبد الله بن مَسْعُود رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَت قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تصدقن يَا معشو النِّسَاء وَكُو من حليكن قَالَت فَرَجَعت إلى عبد الله بن مَسْعُود فَقُلْتُ إنَّك رجل تخفيف ذَات الله وَإِن رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد أمرنا بِالصَّدَقَةِ فائته فَاسَالُهُ فَإِن كَانَ ذَلِكَ يجزي عندى وَإلَّا صرفتها إلى غَيْر كُمْ فَقَالَ عبد الله بل انته آنت قَانطَلَقت فَإذَا امْرَاة من الْانصار بِبَاب رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد القيت عَلَيْهِ المهابة صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد القيت عَلَيْهِ المهابة صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاخُبرهُ أَن امْرَاتُيْنِ بِالْبَابِ فَسَعْور جعلينا بِكل رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقُلْنَا لَهُ اثْتِ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاخُبرهُ أَن امْرَاتُيْنِ بِالْبَابِ فَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاخُوهُ مَن اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلْهُ وَاللهُ عَلْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاحُبرهُ أَن امْرَاتُنُ بِالْبَابِ فَاللهُ فَاللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ قاحُبرهُ مِن نَحن

قَالَتَ فَدَحَلَ بِلَالَ على رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن هِمَا فَقَالَ امْرَاةَ مِن الْانْصَارِ وَزَيْنَبَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَى الزيانب قَالَ امْرَاة عِبِدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهِمَا اَجُرَانِ أَجِرِ الْقَرَابَةَ وَاجِرِ الصَّدَقَة عِبِدِ اللهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهِمَا اَجُرَانِ أَجِرِ الْقَرَابَةَ وَاجِر الصَّدَقَة عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمَا اجْرَانِ أَجِرِ الْقَرَابَةَ وَاجِرِ الصَّدَقَة عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمَا الْجُرَانِ أَجِرِ الْقَرَابَةَ وَاجِر الصَّدَقَة

رَوَاهُ البُحَارِيّ وَمُسْلِمٍ وَّاللَّفُظ لَهُ ﴿ هِ هِ حَضرت عبدالله بن مسعود مِنْ أَنْهُ كَيْ المِهُ سيّده زينت ثقفه فِي أَنْهَا بِبان كرتي مِن نبي اكرم ما يَبِين زي يَا وَ مِن ا

علی رکھنے والی ایک اگرم ملاقظ کے دروازے پرانصاریے تعلق رکھنے والی ایک خانون موجودتی اُس کامسئلہ بھی یہی جائزو خانون موجودتی اُس کامسئلہ بھی یہی جاد والمعلق أن اكرم طلقيم بارعب شخصيت كم ما لك تصرف حضرت بلال ملافظ بالرسط الدين توجم في كها. آب بي ی بوہر ارم الکام کی پاس جا کیں اور آپ الکام کونتا کی کر دروازے پرووخواتین موجود بیل اوروہ دونوں آپ سے یہ دریافت مول أن ) كومد قد در دي توكيا ان كي طرف مع مدقد اواجوجائ كا؟ تم ني أكرم مَنْ يَنْ أَكُومِينه بتانا كه بم كون بين؟ وه خاتون بان رق بن حضرت بدل مِن وَن أكرم مَن الله كل خدمت من حاضر موت اورآب مَن الله الله الله الرم فرا يوان ر بافت کیا: وہ دونوں خواتین کون میں؟ انہول نے عرض کی: ایک انصار سے تعلق رکھنے دالی خاتون ہے اور ایک زینب ہے می اكرم النظام في دريافت كيا: كون ى زينب؟ حضرت بلال النائز في بتايا: حضرت عبدالله بن مسعود النائز كي الميه توني اكرم مؤلفا في الرم مؤلفا في المرم المر فرمایا: ان دونو ل خوا تمن کوؤ من اجر ملے گا ایک رشته داری کا جراورا یک صدقه کرنے کا اجز ''۔

بدروایت امام بخاری افرامام مسلم نے قال کی ہے روایت کے بیالفاظ اُن کے قال کردہ ہیں۔

1322 - وَعَنْ سِلْمَان بِن عَامِر (َمِنِسَى اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّدَقَة على الْمِسْكِين صَدَقَة وَعَلَى ذَوى الرَّحِم ثِنْتَانِ صَدَقَة وصلة

رَوَاهُ النَّسَائِي وَالنِّرْمِيذِي وَحسنه وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان فِي صَحِيْحَيْهِمَا وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الإسْنَاد وَلَفظ ابْن خُزَيْمَة قَالَ الصَّلَقَة على الْمِسْكِينِ صَلَقَة وَعَلَى الْقَرِيبِ صلقتانِ صَلَقة وصلَة

و الله المان بن عامر المانون بي اكرم مَنْ الله كار إلى المان عامر المانون المرابي المان ا

«مسکین کوصد قد دینا' (صرف) صدقه دینا ہے اور رہتے دار کوصد قد دسینے میں دو پہلو ہیں 'صدقہ دینااور صله حی کرنا''۔ بدروایت امام نسائی اورامام ترندی نے قال کی ہے انہوں نے اسے حسن قرار دیا ہے امام این خزیر راورامام ابن حیان نے اس کواٹی اپی ''میں نقل کی ہے امام حاکم نے بھی استیفل کیا ہے وہ فرماتے ہیں: پیمند کے اعتبار ہے جے ہے امام ابن فزیمہ کی روايت كے الفاظ مير ہيں:

«مسکین کوصد قد دینا مرف صدقه دینا ہے ٔرشینے دار کوصد قد دینے میں دو پہلو ہیں ٔ صدقه دینا اور صله رحی کرنا''۔

1323 - وَعَنْ حَكِيهِ بِسَ حَزَام رَضِي الْمُلْنَهُ عَنْهُ أَن رجلا سَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الصَّدقَات آيهَا أفضل قَالَ على ذِي الرَّحِم الْكَاشِح رَوَاهُ أَحْمِد وَالطَّبَرَانِيّ وَإِسْنَاد أَحُمِد حس

الُكَاشِح بِالشِّينِ الْمُعْجَمَة هُوَ الَّذِي يضمر عداوته فِي كشِّحه وَهُوَ خصره يَعْنِي أَنِ أَفضل الصَّدَقَة على ذِي الرَّحِم الْقَاطِع الْمُضمر الْعَدَاوَة فِي بَاطِنه

کی حضرت علیم بن حزام بر النام الکی ایک میں: ایک میں نے می اکرم مالی سے صدقہ دیے کے بارے میں دریافت كيا كون سر (صدقه) زياده فضيلت ركه تاهيم عني اكرم من الله في الياز اليه رشة دار كوصد قد دينا جواجهار وبدند دكه تا بوار اندغب دالنرهب (اوّل) ﴿ المَّرَانِ المُعَابُ الصَّدَوْتِ مِنْ الصَّدَوْتِ مِنْ السَّدَوْتِ مِنْ الصَّدَوْتِ مِنْ

يدروايت الام احداورالام طبراني في فقل كى بياً الم احمد كسندسن ب-

تَدَرَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَنُ أَمْ كُلُنُّوم بست عقبَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَصْلِ الْفَدَقَةُ السَّلِيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُصْلِ الْفَدَقَةُ السَّلِيْ فَي الْكَبِيْرِ وَرِجَالُهُ رِجَالَ الصَّيِعِيْحِ وَالْن خُزَلُمَة فِي السَّيْعِيْمِ وَالْمَحَيْحِ وَالْن خُزَلُمَة فِي صَبِيْحِهِ وَالْمَحَيْحِ عَلَى شَرُّطٍ مُسْلِمٍ صَبِيْحِهِ وَالْمَحَيْحِ عَلَى شَرُّطٍ مُسْلِمٍ

" سب سے زیادہ فعنیلت والاصدقہ میرہ کوالیے دشتہ دارکوصدقہ دیا جائے جو پوشیدہ دشنی رکھتا ہو"۔

بدروایت! ، م طبرانی نے مجم کبیر میں نقل کی ہے ان کے رجال مسیح کے رجال ہیں اسے امام ابن فزیمہ نے اپی و مسیح'' میں نقل کیا ہے'ا ، م حاکم نے بھی اسے قبل کیا ہے'وہ بیان کرتے ہیں : بیامام سلم کی شرط کے مطابق سیح ہے۔

1325 - وَعَلْ آبِسَى أَصَامَةَ رَضِسَى اللّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِن الصّدَقَة على إِنْ قَرَابَة يضعف أجرهَا مرَّنَيْنِ . رَوَّاهُ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيْرِ من طَرِيْق عبد الله بن زحر

و العامد الوامامد الله المرم مَنْ فَيْمَ كار مِن المرم مَنْ فَيْمَ كار فرمان تقل كرت بين:

" رشية داركوصدقد دينا ومنااجركابا حث بوتائي "

بدرواب امام طبرانی نے مجم کبیر میں عبداللہ بن زحر کے حوالے سے قال کی ہے۔

التَّرُهِيب من أن يسال الإنسان مَوْلاهُ أوْ قَرِيبه من فضل مَاله فيبخل عَلَيْهِ أوْ التَّرُهِيب من فضل مَاله فيبخل عَلَيْهِ أوْ يَالَّمُ وَأَقْرَباؤُهُ محتاجون عَلَيْهِ أَلُا جَانِب وأقرباؤُه محتاجون

ہاب:اس ہارے تربیبی روایات کہ آدمی اسپے آقاسے یا قریبی رشتہ دارسے اُن کا اضافی مال مائے ' تو وہ اس کے جواب میں بخل کا اظہار کریے یا وہ اپناصد قد اجنبی لوگوں کو دیدے حالانکہ اُس

کے قریبی رشتہ دار محتاج ہوں

1326 - عَنُ آبِيْ هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ لَا يَعَدُبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ لَا يَعْدَبُ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَة من رحم الْيَتِيم ولان لَهُ فِي الْكَلام ورحم يتمه وَضَعفه وَلَمْ يَتَطَاوَل على جَارِه بِعض مَا آتَاهُ الله

وَقَالَ يَا أَمَة مُحَمَّد وَالَّذِي بَعَتَنِي بِالْحَقِّ لَا يقبل الله صَدَقَة من رجل وَله قرَابَة محتاجون إلى صلته

ويصرفها إلى عَيْرِهِمُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَا ينظر الله الدِّهِ يَوْم الْقِيَامَة ويصرفها إلى عَيْرِهِمُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَا ينظر الله الدِّهِ يَوْم الْقِيَامَة وعبد الله بن عَامر الْاسْلَمِي قَالَ ابُو حَاتِم لَيْسَ بالمتروك وَالْهُ الطَّهَرَانِي وَرُواتِه ثِقَات وَعبد الله بن عَامر الْاسْلَمِي قَالَ ابُو حَاتِم لَيْسَ بالمتروك وَاللهُ المَّارِوك اللهُ المَّارِوك اللهُ المَّارِوك اللهُ اللهُ

ود من تابو بريره بنات را ايت كرتے بين: ني اكرم منات كرتے ارشادفر مايا ہے:

وہ ہوں ۔ اس ذات کی تنم اجس نے جھے حق کے ساتھ بھیجائے قیامت کے دن اللہ تعالی اس شخص کوعذاب نہیں دے گا'جس نے بہتیم رم کیا ہواوروواس کے سرتھ نری سے کلام کرتا ہواس شخص نے اس کی بتیمی اور کمزوری پردتم کیا ہواورا نلہ تعالی نے جواسے اضافی برائی کا ظہار نہ کیا ہو۔ بررم کیا ہواس کی وجہ سے اپنے پڑوی کے سامنے بڑائی کا اظہار نہ کیا ہو۔

ال معلق المرام طائیز نے ارشاوفر مابا اے حضرت محمد منگائیز کی امت!اس ذات کی شم! جس نے جمعے جن کے ہمراہ مبعوث کیا ہے اللہ تعدال کی صدقہ قبول نہیں کرتا 'جس کے قریبی رشتہ وارموجو و ہول 'جواس کی صلاحی کے حتاج ہول اور وہ اُن کی ہجائے اللہ تعدالی اس فض کا صدقہ قبول نہیں کرتا 'جس کے قریبی رشتہ وارموجو و ہول 'جواس کی صلاحی کے حتاج ہول اور وہ اُن کی ہجائے کے اس ذات کی تشم! جس کے دست قدرت میں میری جان ہے قیامت کے دن اللہ تعالی ایسے فض کی طرف اُن وی نہیں کرے گا'۔

ر ۔ بیروایت ۱، مصرانی نے قش کی ہے اس کے تمام راوی ثقتہ ہیں عبداللہ بن اسلم نامی رادی کے بارے میں 'ا مام ابوحاتم فرماتے ہیں: متروک نہیں ہے۔

" الله عَنْ الله عَن امك نُمّ امك ثُمّ ابَاك ثُمّ الاقرب فَالاقرب

وَلَمَالَ رَنُسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يسْأَلِ رَجَلَ مَوْلاهُ من فضل هُوَ عِنْده فيمنعه إيّاه إلّا دعى لَهُ يَوْمِ الْقِيَامَة لَصْلَه الَّذِي مَنعه شبحاعا أقرع

رِّوَاهُ آبُو دُاوُد وَالنَّفُظ لَهُ وَالنَّسَائِي وَالنِّرْمِذِي وَقَالَ حَدِيْثٍ حسن

قَالَ أَبُوا ذَاوُدِ الْأَقْرَعِ الَّذِي ذهب شعر رَأْسه من السم

ﷺ بہزبن تھیم این والد کے حوالے سے اپنے دادا کا بیر بیان تقل کرتے ہیں: میں نے عرض کی کیار سول اللہ! استے اسلوک کا میں میں میں میں میں میں میں میں ہے۔ اسلوک کا میں سے زیادہ حق دارکون ہے؟ نبی اکرم منڈ تھا ہے ارشاد فر مایا جمہاری مال کی ترتمہاری مال کی ترجم بدرجہ (دوسرے) قریبی عزیز۔

نی اکرم طرافی ارشادفر مایا: جب بھی کوئی شخص اینے آقائے اُس کے پاس موجود اضافی چیز مائے 'اور آقا اُسے دینے سے انکا کردیے توجب اس کے آقا کے لئے تیامت کے دن اس کا وہ اضافی مال منگوایا جائے گا'جے دینے ہے اُس نے انکار کیا تھا'تو وہ (اضافی مل) منج سانے کی شکل جس ہوگا''۔

بیردایت اوم ابوداؤر نے نقل کی ہے روایت کے بیالفاظ ان کے نقل کردہ ہیں اے امام نسانی اورامام تر ندی نے بھی نقل کی ہے امام تر ندی فرماتے ہیں: بیحدیث حسن ہے۔

ام بود وُدفر ماتے ہیں:"اقرع"اس کو کہتے ہیں جس کے بال زہر کی وجہ سے اُڑ گئے ہول۔

وَيُ النرعبب والنرهبب (اذل) ﴿ المُعَلَقَ اللَّهِ الْعَلَقَ اللَّهِ الْعَلَقَاتِ الْعَلَقَ اللَّهِ الْعَلَقَ الْعَلَقَ اللَّهِ الْعَلْمَ اللَّهِ الْعَلَقَ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَقَ اللَّهِ الْعَلَقَ اللَّهُ الْعَلَقَ اللَّهِ الْعَلَقَ اللَّهُ الْعَلَقَ اللَّهِ الْعَلَقِ اللَّهِ الْعَلَقَ اللَّهِ الْعَلَقَ اللَّهِ الْعَلَقَ اللّلَّةَ الْمَلْعَلِي الْعَلَقَ اللَّهِ الْعَلَقَ اللَّهِ الْعَلَقَ اللَّهِ الْعَلَقَ اللَّهِ الْعَلَقَ اللَّهِ الْعَلَقَ اللَّهِ الْعَلَقِ اللَّهِ الْعَلَقَ الْمَالِقَ الْعَلَقَ الْعَلَقِ اللَّهِ الْعَلَقَ اللَّهِ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِي الْعَلَقِ اللَّهِ الْعَلَقِ اللَّهِ الْعَلَقَ اللَّهِ الْعَلَقِ اللَّهِ الْعَلَقِ اللَّهِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ اللَّهِ الْعَلَقِ اللَّهِ الْعَلَقِ اللَّهِ الْعَلَقِ لَلَّهِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ اللَّهِ الْعَلَقَ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلْقَ الْمَلَّ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْمَالِي الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْمُعِلِّي الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِيْلِي الْعَلَقِ الْمُعِلِّي الْعَلَّقِي الْعَلَّقِي الْعَلَّ الْعَلِي الْعَلَقَ الْعَلَقِيْلِي الْعَلَقِ الْعَلِي الْعَلْمِي ا

التلمظ تطعم مَا يِنْقِي فِي الْفَم مِن آثَارِ الطَّعَام

و و الله معزت برر بن عبد الله بحلى الله الدوايت كرت بين: نبي اكرم مَنْ الله عند ارشاد فرمايا ب:

''جب کوئی رشتہ دارا ہے کسی رشتہ دار کے پاس آئے اوراس سے اضافی چیز مانگ کے اور دہ فخص جواس کوالقد تعالی نے عطاکیا ہؤاس میں بخل کا اظہار کر ہے 'تو اللّٰہ اتعالی (انکار کرنے والے مخص کے لئے) جہنم سے ایک سانپ تکالیا ہے'جس کانام ''شجاع''ہوگا'جومنہ میں چیز چبار ہاہوگا'اس سانپ کواس مخص کے گلے میں طوق کے طور پرڈال دیا جائے گا''۔

بدروایت امام طبرانی نے جم اوسط اور جم صغیر میں عمدہ سند کے ساتھ ال کی ہے۔

لفظ التليظ " عمراديب ككان كالمان كروا الرمني باتى ره كي مول أع كها إجار ا

1329 - وَعَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عمر رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيْمَا رجل اَتَاهُ ابُن عَمه بِسُالِه مِنْ فَضْلِهِ فَمَنعه مَنعه الله فَضله يَوْم الْقِيَّامَة

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الصَّغِيرِ والأوسط وَهُوَ غَرِيَّبٌ

'' جس شخص کے پاس' اُس کا چیاز ادآئے' اور اس کے پاس موجودا ضافی چیز' اُس سے ، نگے اور وہ مخص اسے دیئے سے انکار کر دیے تو قیامت کے دن اللہ تعالی اپنانصل اُس مخص ہے روک لے گا''۔

بدروایت امام طبرانی نے جم صغیراور جم اوسط میں نقل کی ہے اور بدروایت غریب ہے۔

التَّرْغِيْب فِي الْقَرُّض وَمَا جَاءَ فِي فَضْلِهِ

باب : قرض (دینے) سے متعلق ترنیبی روایات ٔ اِس کی فضیلت کے بارے میں جو پچھ منقول ہے۔ 1330 - عَنِ الْہُ وَایِ بْنِ عَاذِبٍ دَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ دَمُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِن

منح منيحة لبن أو ورق أو هدى زِقاقا كَانَ لَهُ مثل عتق رَقَبَة

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْتِرُمِذِي وَاللَّفُظ لَهُ وَإِبْن حَبَان فِي صَحِيْحِهٖ وَقَالَ الْتِرْمِذِي حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْح وَمعنى قَوْلِهِ منح منيحة ورق

صديث:1330 البعامع للترمذي أبواب البروالصلة عن رمول الله صلى الله عليه وملم - بساب منا جناء فى البنعة حديث:1929 البعصم الأوسط للطيرانى - بناب العين بناب الهيم من امنه : معبد - حديث:7339 علی ، بخض دورہ یا جاندی عطیہ کے طور پردے گیا کی کوراستے کے بارے میں رہنمائی کردیے توبیمل اس کے لئے غلام آز در کے کی مانند ہوگا''۔ آز دکر نے کی مانند ہوگا''۔

آز ورست الم احداورامام ترندی نے نقل کی ہے روایت کے بیالفاظ ان کے نقل کردو ہیں اے امام ابن حبان نے اپی ''صبیح'' بیر نقل کیا ہے'امام ترندی فرماتے ہیں: بیرصدیت حسن مجے ہے۔ میں نقل کیا ہے'امام ترندی فرماتے ہیں: بیرصدیت حسن مجے ہے۔

من کے بیالفاظ کر میاندی عطیہ کے طور پردے "اس سے مراد بیہے: درہم فرض کے طور پردے اور روایت کے بیالفاظ منن کے بیالفاظ اللہ میں رہنمائی کرئے "اس سے مراد میہ ہے: رائے کے بارے میں رہنمائی کرئے بین بیرائے کے بارے میں رہنمائی کرے لین بیرائے کے بارے میں رہنمائی کرے لین بیرائے کے بارے میں رہنمائی کرنا ہے ان کی بات بیبال ختم ہوگئ۔

1331 - وَعَنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ مَسُعُود وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كل قرض صَدَقَة رَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ بِاسْنَادٍ حَسَنَّ وَالْبَيْهَةِيِّ

الله الله عفرت عبدالله بن مسعود بالتؤاني أكرم مَنْ فَيْ إِلَى كار فرمان تقل كرتے بن

"بر(دیابوا) قرض صدقہ ہے"۔

یدروایت امام طبرانی نے حسن سند سے ماتھ فقل کی ہے اسے امام بیجی نے بھی نقل کیا ہے۔

1332 - وَعَنُ آبِى أَمَامَةَ رَضِى اللَّهُ عَنَهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دخل رجل الْجَنَّة فَرَأى مَكْتُوبًا على بَابِهَا الصَّدَقَة بِعشر آمْنَالُهَا وَالْقَرْضِ بِثمَانِيَة عشر

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّي كِكَلاهُمَا من رِوَايَةٍ عتبَة بن حميد

وَرَوَاهُ ابْنِ مَاجَه وَالْبَيْهَةِ مِنَ الْطَاكِلَاهُمَا عَن تَحَالِدِ بْنِ يَزِيْد بِن اَبِى مَالْك عَنْ آنَسِ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَـلّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَايَت لَيُلَة أُسرِى بِى على بَابِ الْجَنَّة مَكْتُوبًا الصَّدَقَة بِعشر اَمُثَالِهَا وَالْقَرُض بِيمَانِيَة عشر . الحَدِبُثٍ وَعتبَة بن حميد عِنْدِى أصلح حَالا من خَالِد

و المرت ابوامامه والمرائد على اكرم مَنْ الله كار مران المال المراري المراد المال المرام المالية المالية المرام المالية المالية المرام المالية المالية المرام المالية المرام المالية المالية المرام المالية المالية

''ایک شخص جنت میں داخل ہوا' تو اس نے جنت کے دروازے پریدلکھا ہوادیکھا: مسدقد کا اجردس گنا ہے اور قرض کا اٹھارہ گنا ہے''۔

بیردایت اومطبرانی اورا مام بیمتی نے تقل کی ہے ان دونوں نے اسے عتبہ بن حمید کے دوالے سے نقل کیا ہے۔ یہی روایت امام ابن ماجہا درا مام بیمتی نے تقل کی ہے ان دونوں نے میہ خالد بن یزید کے دوالے سے ' حضرت انس براسنت نقل کی ہے 'وہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم من ترقیق نے ارشا دفر مایا:

'' جس رات مجھے معراج کروائی گئی' میں نے جت کے دروازے پر بیلکھا ہوادیکھا: صدقہ کرنے کا اجردی گنا ہے' اور قرض دینے کا اٹھارہ گنا ہے'' ۔ ۔۔۔الحدیث۔

عتبہ بن حمیدنا می راوی میرے نز دیک خالدین بزید کے مقالبے میں زیادہ اچھی حالت کا مالک ہے۔

الترعيب والنرهيب (اوّل) ﴿ المَّحَالُ المُعَالَ المُعَادُلُانِ المُعَادِلُانِ المُعَادِلُونِ المُعَادِلُونِ المُعَادِلُونِ المُعَادِلُونِ المُعَادِلِي المُعَادِلُونِ المُعَادُلُونِ المُعَادِلُونِ المُعَادِلُونِ المُعَادِلُونِ المُعَادِلُونِ المُعَادِلُونِ المُعَادِلُونِ المُعَادِلُ المُعَادِلُونِ المُعَادِلَّانِ المُعَادِلُونِ المُعَادِلُونِ المُعَادِلُونِ المُعَالِقُلُونِ المُعَلِيلُونِ المُعَادِلُونِ المُعَادِلُونِ المُعَلِيلِقُلُانِ المُعَادِلُونِ المُعَادِلُونِ المُعَادِلُونِ المُعَادِلِي المُعَادِلُونِ المُعَادِلِقُلِي المُعَادِلُونِ المُعَادِلِي المُعَادِلُونِ المُعَادِلِقُلِي المُعَادِلُونِ المُعَادِلِي المُعَادِلِي المُعَلِيلُونِ المُعَلِيلِي المُعَلِيلِي المُعَلِيلِي المُعَلِيلِي المُعَلِيلِي المُعَادِلِي المُعَلِيلِي المُعَادِلِيلِي المُعَلِيلِي المُعَلِيلِي المُعَلِيلِي المُعَلِيلِي الْعُلِيلِي المُعِلِيلِي المُعَلِيلِي المُعَلِيلِي المُعَلِيلِي الْعُلِيلِي المُعَلِيلِي المُعِلِي المُعَلِيلِي المُعَلِيلِي المُعَلِيلِي المُعَلِيلِي المُعَلِيلِي المُعَلِيلِي المُعَلِيلِي المُعِلِيلِي المُعَلِيلِي المُعَلِيلِي المُعَلِيلِي المُعَلِيلِيلِي المُعَلِيلِي المُعَلِيلِي المُعَلِيلِي المُعْلِيلِي المُعَلِيلِيلِي المُعَلِيلِي المُعِلِيلِيلِي المُعْلِيلِيلِي المُعْلِيلِيلِيل

الله عَدَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الله الله عَنْهُ الله عَنْهُ آنَّ النَّيِّ صَلَّى الله عَدَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَا مَ مُنْلِمَ يفُرص مُسْيِما قرضا مرّة إِلَّا كَانَ كصدقتها مرَّتَيْنِ

رَوَاهُ ابْ مَاجَه وَابْن حبّان فِي صَحِيْحِهِ وَالْبَيْهَةِيّ مَرْفُوعا وموقوفا

"جومسلمان مسمسلمان کوایک مرتبه قرض دیتا ہے توبیا تنی ہی رقم دومر تبه صدقه کرنے کی مانند ہے"

میروابیت امام ابن ماجه اورامام این حبان نے اپی ''صحیح'' میں اورامام بیبعل نے ''مرفوع'' اور''موتوف'' دونوں طرح سے قل

1334 - وَعَنُ آبِى هُرَيُرَة رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من يسو على مُعسر يسر الله عَلَيْهِ فِي الذُّنْيَا وَالْإِخِرَة . رَوَاهُ ابْن حَبَان فِي صَحِيْحِهِ وَرَوَاهُ مُسْلِم وَالْيُرْمِذِي وَابُو دَاوُه وَالنَّسَالِيّ وَابُنُ مَا جَةَ فِي حَدِيْثٍ يَا يُرْمِذِي وَابُو دَاوُه وَالنَّسَالِيّ وَابُنُ مَا جَةَ فِي حَدِيْثٍ يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى

وه الله معرب الومريره بن فزروايت كرتے بين: تبي اكرم مَنْ فَيْمَ فِي ارشادفر مايا ہے:

'' جو صحص سی شک دست (مقروض) کوآسانی قراجم کرتا ہے اللہ تعالی دنیااورآ خرت میں اُسے آس نی فراہم کرتا ہے''۔ بیر دوایت امام ابن حبان نے اپنی' دصحح'' میں نقل کی ہے' اسے امام تر ندی امام ابوداؤ داورا، م ابن ، جہنے نقل کیا ہے'اس کا ذکر جس حدیث میں ہے'وہ وان شاءاللہ آ گے آئے گی۔

1- التَّرْغِيْب فِي التَّيْسِير على الْمُعسر وإنظاره والوضع عَنهُ باب: تنگ دست (مقروض) شخص كوآسانی فراجم كرنے أسے مہلت دينے يا اُسے بچھادا يُگَل مغاف كرنے سے متعلق ترغيبي روايات

1335 - عَنْ آبِي قَنَادَة رَضِى اللّهُ عَنْهُ آنه طلب غريما لَهُ فتوارى عَنهُ ثُمَّ وجده فَقَالَ إِنِّى مُعسر قَالَ اللّهُ قَالَ آللُهُ قَالَ آللُهُ قَالَ آللُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من سره آن ينجيه الله من كرب يَوْم الْقِيَامَة فلينفس بَن مُعسر آوُ يضع عَنهُ

رَوَاهُ مُسْلِم وَغَيْرِهِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَائِي فِي الْاَوْسَطِ بِاسْنَادٍ صَحِيْح وَقَالَ فِيْهِ من سره أن ينجيه الله من كرب يَوْم الْقِيَامُة وَأن يظله تَحت عَوْشه فَلْينُظر مُعسرا

یک مفرت ابوتیادہ نڈائنڈ کے بارے میں یہ بات منفول ہے: انہوں نے اپنے ایک مفروض سے مطالبہ کیا تو وہ ان سے حوالبہ کیا تو اس نے بتایا کہ میں تنگ دست ہول معفرت ابوتیادہ نٹائنڈ نے دریا فت کیا: کیا اللہ کی تم ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا: اللہ کی تیم! ایسا ہی ہے تو حضرت ابوتیا دہ نٹائنڈ نے فرمایا: میں نے نبی اکرم منافیق کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے

ساہے:

" در جوض اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اللہ تعالی اسے قیامت کی تکالیف سے نجات عطا کردیے تواسے تنگ دست (مقروض) عوض کومہات دین جاہیے' اُسے (قرض کی قم) معاف کردین جاہیے''۔ عوض کومہات دین جاہیے' اُسے (قرض کی قم) معاف کردین جاہیے''۔

ں روایت امام سلم اور و میر حضرات نے تقل کی ہے اسے امام طبر انی نے مجم اوسط میں میجے سند کے ساتھ فل کیا ہے انہوں نے اس روایت میں بیالفاظ فل کیے ہیں: اس روایت میں بیالفاظ فل کیے ہیں:

، و فخص اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اللہ تعالی اسے قیامت کی پریشا نیوں سے نجات عطا کرے اور اس کوایے عرش کے سے می میں رکھے تو اسے تنگ دست (مقروض) کومہلت دیل جا ہے''۔ میں رکھے تو اسے تنگ دست (مقروض) کومہلت دیل جا ہے''۔

1336 - وَعَنْ حُلَيْفَة رَضِمَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تلقت الْمَلائِكَة روح رجل مِشَّن كَانَ قبلكُمْ فَقَالُوُا عملت من الْعَيْر شَيْنًا قَالَ لَا . قَالُوْا تذكر . قَالَ كنت اداين النَّاس فآمر فتيانى رجل مِشَّن كَانَ قبلكُمْ فَقَالُوُا عملت من الْعَيْر شَيْنًا قَالَ لَا . قَالُوْا تذكر . قَالَ كنت اداين النَّاس فآمر فتيانى أن ينظرُوا الْمُعسر ويتجوزوا عَن الْمُوسر قَالَ قَالَ اللَّه تجاوزوا عَنهُ . رَوَاهُ البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَاللَّفُظ لَهُ

ا المعرب حديقه بالتزروايت كرتي بن اكرم مَنْ الله في ارشادفر ما يا ب

''فرشنوں نے 'تم سے پہلے کے زمانے سے تعلق رکھنے والے ایک فخص کی روح سے ملاقات کی اور دریو فت کیا: کیاتم نے بھی کوئی بھلائی کا کام کیا ہے؟ اُس نے جواب ویا: بی نہیں! فرشنوں نے کہا: تم یاد کرد!اس نے کہا: بیس نوگوں کو ترض دیو کرتا تھ اور اپنے کارندوں سے یہ کہتا تھا: وہ ٹنگ دست (مقروض) کومہلت دیں اور خوشحال سے درگز رکریں نبی آکرم مالیجا فرماتے ہیں: تواللہ تو لی نے (فرشنوں سے ) فرمایا: تم لوگ اس سے درگز دکرو'۔

بدروایت اه م بخاری اورامام سلم نے قل کی ہے روایت کے بدالفاظ اُن کے فل کردہ ہیں۔

1337 - وَفِى رِوَايَةٍ لِمُسْلِم وَابُنُ مَاجَةً عَنْ حُذَيْفَة آيَضًا عَن النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آن رجلا مَاتُ فَدَى النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آن رجلا مَاتُ فَدى الْبَعِينَ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَن وَجلا مَاتُ فَدَى وَإِمّا ذكر فَقَالَ كنت أبايع النّاس فكنت أنظر المُعسر وانجوز فِي السِّكَة آوُ فِي النّقُد فغفر لَهُ

ﷺ امام مسلم کی ایک روابیت اورا ما مابن ماجه کی ایک روابیت 'جوحفرت حذیفه بنائش کی سے منقول ہے' اس میں بیا نفاظ میں: نبی اکرم مُلَّانِیْنِ نے ارشادِفر مایا:

" ایک فخص کا انتقال ہوگیا' وہ جنت میں داخل ہوا' تو اُس سے دریافت کیا گیا۔ تم کیا ممل کرتے ہتے؟ تو اُسے یا دآیا' یا اُسے یا در کیا ' یا اُسے یا در ایا گیا' تو اس نے بتایا: میں لوگوں کے ساتھ خربیدوفر و شت کرتا تھا' تو میں تک دست شخص کومہلت دیتا تھا' اور سکے (راوی کوشک یا در اول کوشک ہے شاید بیالفاظ میں: ) نقذی کے بارے میں درگز درکرتا تھا (نی اکرم مَنْ اَنْ اِنْ اُسْرَانَ اُسْرَانَ کُلُون کے معتقرت ہوگئی۔

1338 - رَفِى رِوَايَةٍ لللَّهُ خَارِيِّ وَمُسْلِمٍ عَنهُ آيَضًا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِن رجلامِمَّن كَانَ قِلكُمْ آثَاهُ الْملك لِيقُبض روحه فَقَالَ حَلَّ عملت من خير قَالَ مَا أَعلم

قَيل لَهُ انْظُرِ قَالَ مَا أَعْلَمُ شَيْئًا غير آنِي كتت أبايع النَّاس فِي التُّنْيَا فَأَنْظِر الْمُوسر وأتجاوز عَن الْمُعسر فَأَدْخِلَهُ اللَّهِ الْجَنَّة فَقَالَ آبُو مَسْمُود وَآفا مسمعته يَقُولُ ذَلِكَ ارم بخاری اورامام مسلم کی ایک روایت جو صفرت مذیفه دافاندی سے منقول ہے وہ بیان کرتے ہیں: بی اکرم مختف نے ارشاد فر مایا ہے۔ "تم سے پہلے لوگوں ہیں ایک فخص کے پائ فرشتہ آیا تا کداس کی روح قبض کرلے فرشتے نے دریافت کیا: تم نے ارشاد فر مایا ہے۔ "تم ہے پہلے لوگوں ہیں ایک فخص کے پائ فرشتہ آیا تا کداس کی روح قبض کرلے فر شتے نے دریافت کیا: تم ہو کر دلوااس (فرشتے) نے کہا: تم ہو کر دلوااس (فرشتے) نے کہا: تم ہو کر دلوااس (فرشتے) نے کہا تھے ہم نہیں ہے کہ میں دنیا ہی الوگوں کے ساتھ فرید وفر دفت کرتا تھا تو میں خوشحال فخص کو مہلت دیتا تھا اور شکل کہا بچھے ہم نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ میں دنیا تھا اور تک وست شخص سے درگر دکرتا تھا اور تک کو الله تعالی نے اس شخص کو جنت میں داخل کردیں"

ب يرحصرت ابومسعود بالنف فرمايانين في سن بي اكرم مَنْ يَنْ كويكي بات ارشاد فرمات بوسة سناب

1339 - وَعسَهُ رَضِى اللّهُ عَنهُ قَالَ أَتِى اللّه بِعَبُد من عباده آتَاهُ اللّه مَالا فَقَالَ لَهُ مَاذَا عملت فِي الدُّيُا قَالَ (وَلَا يكتمون اللّه حَدِيثًا) البّنَاء 28 قَالَ يَا رِبَ آتيتني مَالا فَكنت أبابِع النّاس وَكَانَ من خلقي الْجَوَاز فكنت أيسر على الْمُوسر وَأَنظر الْمُعسر فَقَالَ الله تَعَالَى أَنا آحَق بِذَلِكَ مِنْك تجاوزوا عَن عَبِدِي

فَقَالَ عَقبَة بن عَامر وَ أَبُو مَسْعُود الْأَنْصَارِي هَ كُذَا سمعناه من فِي رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَوَاهُ مُسُلِم هكذا مَوْقُوفًا على حُذَيْفَة وَمَرُفُوعًا عَن عقبَة وَآبِي مَسْعُود

النهى كوالي سيرات منقول ب: نى اكرم مَنْ الله فارشادفر مايا:

''البّدتِق لَى كاابِك بنده تقام عَصِه اللّه تقالَى نے مال عطا كيا تقا 'الله تقالَى نے اس سے دريافت كيا؛ تم نے دنيا ميں كيا تمل كيا؟ ني اكرم مُلَّاقِيَّةُ فرمائية بين: (ارشاد باري تعالى ہے:)''وه لوگ الله تعالى ہے كوئى بات نبيں چمياسكيں سے''

اس بندے نے عرض کی: اے میرے پروردگار! تونے مجھے مال عطا کیا تھا'میں لوگوں کے ساتھ خریروفروخت کرتاتھ تو میرے اخلاق میں درگز رکرنے کا پہلو پایا جاتا تھا'میں خوشحال شخص کوآسانی فراہم کرتا تھااور ننگ دست کومہلت دے دیا کرتا تھ تو اللہ تع لی نے فرمایا: اس بات کاتم سے زیادہ حق دار''میں''مول' (اے فرشتو!) تم میرے اِس بندے سے درگز رکرو''۔

تو حضرت عقبه بن عامر والنفذاور حضرت الومسعود والنفذائهاري والنفذف بتايا: الم في بها كرم اللفظ كي زباني يبي بات ي

بیر روایت امام مسلم نے 'اسی طرح حضرت حذیفہ ڈاٹٹزیر 'موقوف' روایت کے طور پرنقل کی ہے اور حضرت عقبہ بڑاؤ اور حضرت ابومسعود بڑنٹز کے حوالے سے 'مرفوع''روایت کے طور پرنقل کی ہے۔

1340 - وَعَنْ اَمِيْ هُرَيْرَة وَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رجل بداين النَّاس وَكَانَ يَقُولُ لفتاه إذا أتيت مُعسرا فَتَجَاوز عَنهُ لَعَلَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يتَجَاوَز عَنَّا فلقي الله فَتَجَاوز عَنهُ

رَوَاهُ السُخَارِيّ وَمُسُلِمٍ وَّالنَّسَائِيِّ وَلَفُظِهِ إِن رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن رحلا لم يعُمل خيرا قيظ وَكَانَ يداين النَّاسِ فَيَقُولُ لَرَسُوله خُذَمَا تيسَّر واترك مَا عسر وَتحَاوِز لَعَلَّ الله يتَجَاوَز عَنَّا فَلَمَّا هلك.

قَالَ اللَّه لَهُ هَلُ عملت خيرا قطِّ قَالَ لَا إِلَّا أَنه كَانَ لِيْ غُلَام وَكنت أداين النَّاسَ فَإِذَا بعثته يتقاضي

قلت لَهُ خُدُ مَا تَيَسَّر واترك مَا عسر وَتجَاوِز لَعَلَّ اللَّه يَتَجَاوَز عَنَّا قَالَ اللَّه تَعَالَى قد تجاوزت عَنُك

الله عفرت ابو ہریرہ بڑتن کی اکرم مُناقِقَ کا بیفر مان نقل کرتے ہیں:

''ایک شخص لوگول کوقرض دیا کرتا تھا' وہ اپنے کارندول ہے کہتا تھا: جبتم کسی ننگ دست شخص کے پاس جاؤ' تو اس سے درگزرکرنا' تا کہاللہ تعالیٰ بھی ہم سے درگز رکرئے جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا' تو اللہ تعالیٰ نے بھی اُس ہے درگز رکیا''۔ میں در اور سناری کی اور سلم اور کا کہت : نقل سے بیسی نقلی

بدروایت امام بخاری امام سلم اورامام نسائی نے قل کی ہے اُن کی نقل کردہ روایت کے الفاظ یہ ہیں:

نی اکرم ملاقیق نے ارشاوفر مایا: ایک شخص نے بھی کوئی بھلائی نہیں کی تھی وہ لوگوں کوقر ض دیا کرتا تھا 'اوراپ قاصدے یہ کہتا تھا: جوآسانی سے ل جائے 'اسے وصول کرلیما' اور جونگ دست ہوا کہ چھوڈ دینا اور درگز رٹا' تا کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم ہے درگز رکر نے جب اُس کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے دریا فت کیا: کیا تم نے بھی کوئی بھلائی کا کام کیا ہے؟ اس جواب دیا: بی درگز رکر نے جب اُس کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے دریا فت کیا: کیا تم نے بھی کوئی بھلائی کا کام کیا ہے؟ اس جواب دیا: بی نہیں! البتہ میراایک غلام تھا' میں لوگوں کوقر ض دیا کرتا تھا' جب میں اس غلام کو بھیجتا تھا' تا کہ وہ تھا ضاکر نے تو میں کہتا تھا: جوآسانی نے ل جائے' اسے لے لیما' جو نگر کرکتا ہوا گئے رکتا ہوا گئے۔ ترک کر دینا اور درگز رکرنا' تا کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے درگز رکر ہے' تو اللہ تعالیٰ نے فرہ بیا: میں نے تم سے درگز رکیا''۔

1341 - وَعَنُ آبِي مَسْعُود السدرى رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مُوسِبَ رجل مِمَّن كَانَ قبلكُمْ فَلَمْ يُوجِد لَهُ مِن الْحَيْرِ شَيْءٍ إِلّا أَنه كَانَ يِخالط النَّاسِ وَكَانَ مُوسِرًّا وَكَانَ يَأْمر غلمانه أن يتجاوزوا عَن الْمُعسر

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ نَحْنُ آحَق بِذَٰلِكَ تجاوزوا عَنهُ

رَوَاهُ مُشْلِم وَالْتِرْمِذِي

الله عرست الومسود بدرى الانزاروايت كرتي بين: في اكرم النظام فالمارشادفرمايات:

''تم سے پہلے دوگوں میں سے ایک شخص سے صاب لیا گیا' تو اس کے نامہ اٹھال میں کوئی بھلائی نہیں پائی گئی' ابت یہ بات تھی کہ وہ لوگوں سے لین دین کیا کرتا تھا اور دہ ایک خوشحال شخص تھا' وہ اپنے ملاز مین سے یہ کہتا تھا کہ وہ تنگ دست شخص سے درگز رکریں' تو القد تعدلٰ نے فر ، یا: ہم اس بات کے زیادہ حق دار ہیں (اے فرشتو!) تم اس سے درگز رکر و'۔

مدردایت امام سلم اورامام ترفدی نفل کی ہے۔

1342 - وَعَـنُ بُرَيْدَة رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من أنظر مُعسرا فَلهُ كَن يَرُم مثله صَدَقَة

ثُمَّ سَمِعته يَقُولُ مِن أنظر مُعسرا فَلهُ كل يَوْم مِثلَيْهِ صَدَقَة فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللهِ سَمِعتك تقول من انطر مُعسر، فَلهُ كل يَوْم مثله صَدَقَة ثُمَّ سَمِعتك تقول من أنظر مُعسرا فَلهُ كل يَوْم مثلَيْهِ صَدَقَة قَالَ لَهُ كل يَوْم مثله صَدَقَة قبل أن يحل الذين فَإِذَا حل فأنظره فَلهُ بِكُل يَوْم مثلَيْهِ صَدَقَة

رَوَاهُ الْمَعَاكِم وَزُوَالله مُحْتَج بِهِم فِي الْمُسْحِيْح

وَرَوَاهُ أَخْمَذَ أَيُضًا وَأَبْنُ مَاجَدٌ وَالْحَاكِم مُنْعَتَصِرًا مِن أَنظِر مُعسرا غَلَهُ كُل يَوْم صَدَقَة قَبل أَن يعل الذين فَإِذَا حَلَ الذِينَ فَأَنظُرَه بَعْدَ ذَلِكَ فَدَهُ كُل يَوْم مِعْلَيْهِ صَدَقَة

وَقَالَ الْمَعَاكِمِ صَبِحِيْعِ على شَرطهمَا

الله الله معزت بریده برنائز بیان کرتے ہیں: بیس نے نی اکرم نظافا کو بیارشادفر ماتے ہوئے ساہے: ''جوفعل ننگ دست کومبلت دیتا ہے تواسے ہرا یک دن کے عوض میں (بینی روزانہ کے حساب سے )اتنی ہی تم معدقہ کرنے کا جرملے گا''

راوی بیان کرتے ہیں: پھر میں نے تی اکرم من فائل کوبیار شادفر ماتے ہوئے سنا:

"جوفض كى بنك دست كومهلت ويتاب تواسيدوزانداس سيد كني رقم صدقه كرنے كا ثواب ملے كا"

یں نے عرض کی: یارسول ائٹد! میں نے آپ کو بیدارشاد فرماتے ہوئے سناتھا کہ جو کسی تنگ دست کومہلت دیتا ہے تواسے روز اندائن رقم صدقد کرنے کا تواب ملتا ہے پھر میں نے آپ کو بیدارشاد فرماتے ہوئے سنا: جو کسی تنگ دست کومہلت دیتا ہے اسے روز انداس سے دگنی رقم صدقہ کرنے کا تواب ملے گا (تواس میں فرق کیا ہے؟) نبی اکرم مُناتِیْن نے فرمایا:

"جب تک قرض کی ادائیگی کامخصوص وقت ندآیا ہؤاس سے پہلے اُسے روزانداس کی مانندصد قد کرنے کا تواب مے گااور جب ترض کی ادائیگی کا وقت ہوگیا ہؤاور وہ مقروض کومہلت دیدئے تو اُسے روزانداس سے دگی رقم معدقد کرنے کا اجروثواب ملے گا"۔
کرنے کا اجروثواب ملے گا"۔

بدروایت امام حاکم نے قل کی ہے اس کے تمام راویوں ہے ''جی '' بیں استدلال کیا گیا ہے۔ بدروایت امام احمد نے قل کی ہے اسے امام ابن ماجداورامام حاکم نے مختصرروایت کے طورِ تقل کیا ہے (جس کے الفاظ بہ

۔'' جوخص کسی ننگ صخص کومہلت دے تواہے روزانداتی عی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا'جبکہ قرض کی واپسی کاولت نہ آیا ہو'لیکن جب قرض کی واپسی کاوفت آگیا ہو' مجروہ اُسے اِس کے بعد بھی مہلت وے تواسے روزانہ اس سے دُگنی رقم معدقہ کرنے کا ثواب ملے گا''۔

ميروايت امام حاكم نے فقل كى ہے وہ فرماتے ہيں بيان دونوں حضرات كى شرط كے مطابق صحيح ہے۔

1343 - وَعَنْ آبِى هُرَيْرَة رَضِى الله عَنهُ عَن النّبى صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من نفس عَن مُسُلِم كربة من كرب يَوْم الْقِيَامَة وَمَنْ يسر على مُعسر فِي الدُّنْيَا يسر الله عَلَيْهِ فِي مس كرب اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالله فِي عون العُبُد مَا كَانَ السَّدُنْيَا وَالْاَحِرَةِ وَالله فِي عون العَبُد مَا كَانَ السَّدُنْيَا وَالْاَحِرَةِ وَالله فِي عون العَبُد مَا كَانَ السَّدُنْيَا وَالْاَحِرةِ وَمَنْ مستر على مُسْلِم فِي الدُّنْيَا ستر الله عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْاَحِرَةِ وَالله فِي عون العَبُد مَا كَانَ السَّبُد فِي عون آخِيه . وَوَاهُ مُسْلِم وَآبُو قَاوُد وَالتِّرِّمِذِي وَحسنه وَالنَّسَائِيّ وَابُنُ مَاجَةَ مُخْتَصِرًا وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح على شَرطهمَا

و معرت ابو بريره المالف عني اكرم منطفه كايفرمان تقل كرتين:

" بوض کی مسلمان سے (کوئی) دنیاوی پریشانی دورکرے اللہ تعالی اسے قیامت کی پریشانی دورکرے کا اور جوخص کسی بریشانی دورکرے کا اللہ تعالی اسے دنیا اور آخرت میں آسانی فراہم کرے گا اور جوخص دنیا میں کسی مسلمان کی دور پوشی کرے گا اور اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا اور اللہ تعالی بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ این کی برد کرتا ہے جب تک بندہ این کی بدد کرتا ہے ۔

بدروایت امام سلم امام ابودا و دخنقل کی ہے امام ترندی نے بھی نقل کیا ہے اورانہوں نے اسے حسن قرار دیا ہے امام نسائی اور نام ابن ماجہ نے اسے مختصر روایت کے طور پرنقل کیا ہے اسے امام حاکم نے بھی نقل کیا ہے دہ فرماتے ہیں: بیان دونوں حضرات کی شرط کے مطابق سیمے ہے۔

1344 - وَرُوِى عَنْ آبِى هُسَرَيْرَة آيَضًا رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من فرج عَن مُسْلِم كربَة جعل اللّٰه تَعَالَى لَهُ يَوُم الْقِيَامَة شعبتين من نور على الصِّرَاط يستضىء بضوء يهما عَالَم لَا يحصيهم إلَّا رب الْعِزَة . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْاَوْسَطِ وَهُوَ غَرِيْبٌ

الله المرايد الوجريره المُنْفُرُوايت كرتے بين: نبي اكرم مَنْفَقِلُ في ارشاد فرمايا ہے:

''جو محض کسی تمسلمان کی کوئی پریشانی دورکرے گا'اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن بل صراط پر (سے گزرنے کے لئے ) نور کے دوجھے عطا کرے گا'جن کی روشنی سے اسٹے لوگ مستنفید ہول سے جن کا شاررب العزب کے علاوہ کوئی اورزیں کر سکے گا''۔ دوجھے عطا کرے گا'جن کی روشنی سے اسٹے لوگ مستنفید ہول سے جن کا شاررب العزب کے علاوہ کوئی اورزیں کر سکے گا''۔

بدروايت امام طبرانى في مجم اوسط مين نقل كى باوربدروايت غريب ب-

1345 - وَعنهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَيْضًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أنظر مُعسرا أَوُ وضع لَهُ اظلهُ اللَّه يَوْمِ الْقِيَامَة تَحت ظلَّ عَرُشه يَوْم لَا ظلَّ إِلَّا ظله

رَوَاهُ اليِّرْمِلِيِّ وَقَالَ حَلِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْح وَمعنى وضع لَهُ أَى توك لَهُ شَيْنًا مِمَّا لَهُ عَلَيْدِ

الله الله المريره النظروايت كرت بين: في اكرم الله في ارشاوفر ما يد:

''جوش شک دست کومہلت دیے یا اُس کوادا میکی معاف کردیے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اُسے اپنے عرش کا سایہ نصیب کرےگا'جب اس کے سائے کے علادہ اُورکوئی سائے ہیں ہوگا''۔۔

مدروامت امام ترندی نے تقل کی ہے وہ فرماتے ہیں جمعد بہت مستح ہے۔

روایت کے الفاظ 'وضع لئ' سے مراد میہ ہے کہ اس نے دوسرے مخص سے جورتم کنی تھی اس کا پہلے حصہ چھوڑ و ہے۔

1346 - وَعَنُ آبِى الْيُسُرِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ اَبُصرت عَيْنَاىَ هَاتَانِ وَوضع أصبعيه على عَيْنَيهِ وَسمعت أذناى هَاتَانِ وَوضع أصبعيه فِى أُذُنَيْهِ ووعاه قلبى اللهُ وَاَشَارَ إِلَى نِيَاطَ قَلبه رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِن أَنظر مُعسرا اَوْ وضع لَهُ أَظلهُ الله فِي ظله

رَوَاهُ ابُن مَاجَه وَالْحَاكِم وَاللَّفُظ لَهُ وَقَالَ صَحِيْح عَلَى شَرْطٍ مُّسُلِمٍ وَّرَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِير بِإِسْنَادٍ

حَسَنٌ وَلَهُظِه قَالَ اشهد على رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لسمعته يَقُولُ إِن آوَّل النَّاس يستظل فِي ظلَّ الله يَوْ النَّاس يستظل فِي ظلَّ الله يَوْ الْقِيَامَة لِرجل أَنظر مُعسرا حَتَّى يجد شَيْئًا آوُ تصدق عَلَيْهِ بِمَا يَظْلُبهُ يَقُولُ مَالِي عَلَيْك صَدَفَة البِنغَاء وَجه الله ويحرق صَحِيفَته آى يقطع الْعهدة الَّتِيْ عَلَيْهِ

و بعث المراحة و المواليسر بن المؤيريان كرتے بيں: ميں نے اپن ان دونوں آنكھول كے ذريعے ديكھا' أنہوں نے اپنی دونوں انگلياں پڑا پئی آنكھول پرركھ كريہ بات كيئ اوراپنے إن دونوں كانوں كے ذريعے سنا' أنہوں نے اپنی دونوں انگلياں' اپنے دونوں كانوں پرركھ كريہ بات كيئ اورمير سدول نے اس بات كومخوز لركھا' أنہوں نے اپنے دل كی طرف اشارہ كركے يہ بات كي 'كه ني اكرم مؤاؤل نے ارشاوفر مایا ہے:

" بجو تحف تنگ دست شخص کومبلت و سے بیا اُسے مجھادا کیگی معاف کرد سے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا ما یہ نصیب کر سے گا'۔ یہ روایت امام ابن ما جہ اور امام حاکم نے نقل کی ہے روایت کے بیالفاظ اُن کے نقل کردہ ہیں وہ فر ماتے ہیں: بیامام شرط کے مطابق سے ہے بہی روایت امام طبر انی نے مجم کبیر میں حسن سند کے ساتھ قتل کی ہے اُن کی روایت کے الفاظ بیر ہیں: راوی بیان کرتے ہیں:

'' میں نی اکرم سائیز کے بارے میں گوائی دے کریہ بات کہتا ہوں : میں نے آپ مظاہر کو بیار شادفر ماتے ہوئے ساہے :
'' قیامت کے دن جو محص سب سے پہلے اللہ تعالی کے سائے میں آئے گا'وہ آیک ایسا شخص ہوگا'جس نے کی تنگ دست شخص کومہلت دی ہوگ 'اس وقت تک کے لئے' جب تک وہ (مقروض ) اس کی گنجائش نہیں یا تا'یا اُس نے جورتم وصول کرنی تھی' وہ دوسر سے محض کوصد قد کردی ہواور رید کہا ہو: کہ اللہ تعالی کی رضا کی حصول کے لئے میں تہہیں اپنی رقم صدقہ کرتا ہوں 'اور اِس نے صحیفے کو چھاڑ دیا ہو (جس پر مین دین کا معاہدہ تحریر ہو)''۔

'' جو نفس میر جا ہے کہاں کی دعامتجاب ہواوراس کی پریشانی ختم ہواتوا ہے تنگ دست محض کومہلت دی جا ہے''۔ میر دوایت امام!بن ابودنیانے کتاب'' اصطناع المعروف'' میں نقل کی ہے۔

1348 - وَرُوِى عَنِ ابْسِ عَبَّاس رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ مِ الطُو مُعسرا إلى ميسرته أبطرهُ الله بِذَنبِهِ إلى تَوْبَته \_ رَوَاهُ ابْن آبِى الدُّنيَّا وَالطَّبَرَائِيّ فِى الْكِبْر والأوسط ﴿ وَ مَا سَعَمِوا نَدْ مِن عَبِرانَد بِن عَبِال اللهِ عَلَيْهِ وَايَت كرتَ بِينَ فِي اكرم فَلْيَهُمْ فَارْتُاهُ مِنَا إِلَى عَلَيْهِ وَالْمُ وَاللهِ مِن عَبِرانَد بِن عَبِال اللهِ عَلَيْهِ وَالدُوسِط اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالأوسِط اللهِ عَلَيْهِ وَالمُوسِط اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَالل

'' جو محص تنگ دست مخص کو خوشحالی نصیب ہونے تک مہلت دیتا ہے اللہ تعالی اے اس کے گز ہ کے حوالے ہے تو بہ کرنے تک مہلت وے گا''۔ پروایت امام ابن ابود نیانے نقل کی ہے اور امام طبر انی نے مجم کبیر اور جم اوسط میں نقل کی ہے۔ پیروایت امام ابن ابود نیانے نیوں میں میں میں میں میں میں میں اور جم اوسط میں نقل کی ہے۔

" 1349 - وَعنهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَرِج رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِد وَهُوَ يَقُولُ هنگذَا 1349 - وَعنهُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَرِج رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْهُ عَنْهُ وَهُو يَقُولُ هنگذَا إِنَّا عَبِدَ الرَّحْمَٰنِ بِيَدِهِ إِلَى الْلَارُضِ مِن أَنظر مُعسرا أوّ وضع لَهُ وَقَاهِ اللَّهُ مِن فيح جَهَنَّم

وَاوْمَا اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمِنَ آبِي اللَّهُ فَيَا فِي اصطناعَ الْمَعُرُوفَ وَلَفَظِهِ قَالَ دَحَل رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَى وَسَلَّمَ الْمَعُووُفَ وَلَفَظِهِ قَالَ دَحَل رَسُولُ اللهِ كَننا بسره عَلَى وَسَلَّمَ اللهِ كَننا بسره عَلَى وَسَلَّمَ اللهِ كَننا بسره قَالَ مِن انظر مُعسرا أَوُ وضع لَهُ وَقَاهِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِن فيح جَهَنَّمَ عَلَى اللهِ عَلَى وَعَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِن فيح جَهَنَّمَ الطَّرَ مُعسرا أَوُ وضع لَهُ وَقَاهِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِن فيح جَهَنَّمَ

ور المراح المرا

'' جوضی تنگ دست محض کومہلت دیئیا اُسے ادا میکی معاف کردیئو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی پیش سے بچائے گا''۔ بیروایت امام احمد نے عمد وسند کے ساتھ لک کی ہے ابن ابود نیانے اسے ''اصطناع المعروف'' میں نقل کیاہے'ان کی روایت

كالفاظرية إلى:

1350 - وَعَنْ اَبِى قَتَادَة رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من نفس عَن غَرِيمه اَوْ محى عَنهُ كَانَ فِي ظلّ الْعَرْش يَوْم الْقِيَامَة

رَوَاهُ الْبَغَرِيّ فِي شرح السّنة وَقَالَ هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَتقدم فِي اوَّل الْبَابِ بِنَحْوِهِ

ا و معرت ابوقاده التنزيان كرتے بن من في اكرم من الله كويدار شادفر ماتے موتے ساہے:

'' جو صلاح مقروض ہے پر بیٹانی دور کرنے یا اُس ہے ادائیگی کومٹادے (لیعنی رقم معاف کردہے) تووہ قیامت کے دن عرش کے مائے میں ہوگا''۔

یروایت امام بغوی نے ''شرح السنہ' بیس نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: بیرحدیث سے اس سے پہلے باب کے آغاز میں اس کی مانندروایت گزر چکی ہے۔

ر. مرد مند مند من من عَفَّان رَضِى الله عَنهُ قَالَ سَمِعَتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُولُ اطْل اللهُ عَبد الله عَليْهِ وَسَلَّمَ بَقُولُ اطْل اللهُ عَبد الله عَليْهِ وَسَلَّمَ بَقُولُ اطْل الله عبد الله بن الحمد في رَوَائِد الله عبد الله بن الحمد في رَوَائِد المسند

۔۔ ﷺ حضرت عثمان عنی ڈنٹٹڈ بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم تکھیڑے کو بیارشاد فرماتے ہوئے سا ہے۔ ''اللہ تعدلی اس شخص کواپنا سامیے نصیب کرے گا اس دن جس دن اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سامیے بیں ہوگا'جس نے کسی عنك دست مخض كومهلت دى بوكي أيام تروض كوترك كرديا بوكا (ليني استعادا ميكي معال كردي بوكي)"\_ يدروايت عبدالله بن احمد في واكدمت والمستدر ميل المل كي هيد 1352 - وَرُوِى عَن السعد بن زُرَارَة رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من سره أن يظله الله فِي ظله يَوْم لا ظل إلَّا ظله فليبسر على مُعسر أوَّ ليضع عَنهُ . رَوَاهُ الطَّبَرَ الِي فِي الْكِبِير وَله شَوَاهِد الله الله معزمت اسعد بن زراره ناتا فزاره ايت كرتے بين: نبي اكرم ناتا في ارشاد فر مايا ہے:

"جوفض اس بات كو پسندكرة اموكدالله نعالي اس دن اسے اپناسار نعيب كرے جب اس كے مائے كے علاو واوركو كي ماہي منس موكانوات تلك دست كومهلت دين جائيا اسادايكل معال كردين جائيا"

بدروايت أمام طبراني في مجم كبير من لقل كي هيئا وراس كيشوا بدموجود بي ..

- 1353 - وَرُوِى عَن شَـكَاد بن أَوْس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَيعَتُ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من انظر مُعسرا أو تصدق عَلَيْدِ أظلهُ الله فِي ظله يَوْمِ الْفِيَامَة . رَوَاهُ الطَّبَرَائِي فِي الْأَوْسَطِ

" جونس ننگ دست كومبلت دے كيا اسے ( قرض كى رقم ) صدقه كردے اواندتعالى تيامت كے دن اسے اپنامارلھيب كرك كا" - بدروايت امام طبرانى في مجم اوسط مين تقل كى ب-

التَّرْغِيْب فِي الْإِنْفَاق فِي وَجُوه الْنَحِيْر كرما والترهيب من الإمْسَاك والإدخار شيعا باب: بھلائی کے مختلف کا موں میں خرچ کرنے سے متعلق تر غیبی روایات

نیز کنجوی کی وجہ سے رو کئے ( لیمن خرج ندکرنے ) اور ذخیر ہ کرنے سے متعلق تر بھی روایات

1354 - عَنْ آبِي هُرَبُرَة رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا من يَوْم يصبح الْعباد فِيْهِ إِلَّا مَلَكَانَ بِنزِلَانَ فَيَقُولُ أَحَدَهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطَ مِنفَقًا خِلْفًا وَيَقُولُ الْاخر اللَّهُمَّ أَعْطَ ممسكا تلفا

رُوَّاهُ البُسنَحَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَّابْنِ حَبَانٍ فِي صَحِيْتِهِ وَلَقُظِهِ إِن ملكا بِبَابٍ مِن ابُوَابِ الْجَنَّة يَقُولُ مِن يقُرض الْيَوْم يَجْزُ غُدَا وَمَلَكَ بِبَابِ آخِرِ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَعْطَ مِنفَقًا خِلْفًا وَأَعْطِ مُمسكا تَلْفًا

حديث 1353: صبعيح أمن حسان - كتساب البيسوع " باب الديون " ذكبر إظـالال الله جـل وعـالا فـى الـقبامة فى ظنه من أنظر حديث: 5121 السستبدك عبلى الصبحيين للعاكم - كتساب البيسوع وأمسا حديست إسبساعيسل بس جعفر بن أبى كتبر -حديث: 2166سنن الدارمي - ومس كتساب البيسوع باب : فيهن أنظر معسرا " حديث: 2545مـــــــــــــ أبي شيبة - كتاب البيسوع والأقضية' إنظار البعسر والرفق به \* منسيت:21707الآحاد والبشائي لابن أبي عاصه - أبو البسر كعب من مالك' حديث:1690السنن الكرى للبيهيقى - كتساب البيوع جباع أبواب الغراج بالضبان والرد بالعبوب وغير ذبك - باب ما جاء في إنسظار البعبسر وانتجوز عن البوسر" حديث: 10274مسسئند أحبيدين حنيل مستند عيدالله بن العباس بن عبد البطيب -حديث: 2919مسند عبد من حبيد - أبنو اليسند كعب بن عبرو الأنصارى حديث: 380الهبيجم الأوبيط للطبراني - باب الألف من اسبه أحبد - حديث:886البعجم الصغير للطبراني - باب من اسبه العباس حديث:582البعجم الكبير لنظيراني -من اسبه عبد الله وما أسند عبد الله بن عباس رضى الله عشهدا - عطاء مديث:11125

رَزُواهُ الطَّبَرَائِي مِثْلُ أَبْنَ حَبَّانَ إِلَّا أَلَهُ قَالَ بِيَّابِ مِنْ أَبُوابِ السَّمَّاءِ

ورو معزت ابو ہریرہ بنائنزروایت کرتے ہیں: نی اکرم نظام نے ارشادفر مایا ہے:

روس بھی بندے مبح کرتے ہیں تواس (مبح کے وقت) میں دوفرشتے ہیجاتر ہے ہیں ان میں ہے ایک بیدعا کرتا ہے:

اللہ افرج کرنے والے کواس کے بدلے میں حربیر مطافر ما اور دومرا کہتا ہے: اے اللہ افرج ندکرنے والے (کے مال

کر) ضائع کروئے ''۔

ر است میں اور امام سلم نے لقل کی ہے امام این حیان نے اپی اوسی میں افتان کے الفاظ ہے ہیں:

روایت امام بخاری اور امام سلم نے لگ ورواڑے پرایک فرشتہ موجود ہے جو یہ کہتا ہے: جوآج قرضد دے گا' کل اس کا بدلد

ام جنت کے درواڑوں میں سے ایک ورواڑے پرایک فرشتہ موجود ہے جو یہ کہتا ہے: جوآج قرض کرنے والے کواس کی جکد دومرا مطافر ما' اور نہ بالے کا ایس کی جگہ دومرا مطافر ما' اور نہ فرج کرنے والے کواس کی جگہ دومرا مطافر ما' اور نہ فرج کرنے والے کے (مال کو) ضائع کردے'۔

ی در ایت امام طبرانی نے ابن حبان کی روایت کی مائند قل کی ہے تاہم انہوں نے بیدالفہ ظافل کیے ہیں: " آسان کے بیروایت ا

وروازول میں سے ایک درواز ہے برائے۔

رور المالة الله الله عَنْدُ آنَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ الله تَعَالَى يَا عَبِدِى الْفَقِ الْفِقِ عَلَيْكُ . وَكَالَ يَدِ الله ماذِي كَا يغيضها تَفَقَدَ سِحاء اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اَرَايَتُهُمْ مَا الْفَقِ مُنْذُ على السَّمَوَات وَالْآرُض. وَإِنَّا لِم يعض مَا بِيَدِهِ وَكَانَ عَرُشِه على النَّمَاء وَبِيَاهِ الْمِيْزَانِ يَخْفَضَ وَيَرْفَع . رَوَاهُ البُحَادِي وَمُسُلِم كَا يغيضها بِقَتْح آوله آى كَا ينقصها

و و معرت ابو مرره النفواسي اكرم منطقه كايفرمان المكريدين:

''اللہ تعالی فرماتا ہے: اے میرے بندے اتو خرج کرامیں تم پرخرج کروں گا'ئی اکرم طاقیق فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ کے دونوں اتھ بجرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے دونوں اتھ بجرے ہوئے ہیں رات دن میں سلسل خرج کرتے رہنا'اس میں کوئی کی نییں کرتا' کیا تم نے دیکھا نیس ہے؟ جب سے اس نے آسانوں اور زمین کو پردا کیا ہے تب سے دو خرج کررہا ہے لیکن میہ چیزاس کے ہاتھ میں موجود ( نعمتوں ) کو کم نہیں کرسکی اس کا عرش بانی پر ہے میزان اس کے دست قدرت میں ہے جھے وہ جھکا تا اور اُٹھا تا ہے''۔

بدروایت امام بخاری اورا بامسلم نظل کی ہے۔

لفظ"لابغيضها" من بهلے (حرف) پرزير بے لين وواس من كي تين كرتا۔

الله الله عليه الله الله الله الله عنه الله عنه قال قال رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَا ابْس آدم إنَّك إِن الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَا ابْس آدم إنَّك إِن الله عَلَيْ وَسَلَمَ يَا ابْس آدم إنَّك إِن الله عليه حَيْرٌ مِن الْيَاد الله علي كفاف وابدأ بِمن تعول وَالْيَد الْعليا خَيْرٌ مِن الْيَاد السُفُلي . رَوَاهُ مُسُلِم وَالْيَرِّمِذِي

الكفاف بِفَتْحَ الْكَافَ مَا كَفَ عَنِ الْحَاجِةِ إِلَى النَّاسِ مَعَ القناعة لَا يزِيدُ على قدر الْحَاجة وَالْفضل مَا زَاد على قدر الْحَاجة اله الله معزت ابوامامه بني تزار وايت كرتي بين: ني اكرم طافيل في ارشاد فر مايا ب:

"اے ابن آدم! اگرتم امنانی چیز کوفرج کردو توبیتمبارے لئے زیادہ بہتر ہے اور آگرتم اسے فرج نہ کرو توبیتمبارے لئے براہے البتہ بنیادی ضرورت کی چیز (سنعبال کرر کھنے کے حوالے سے ) تنہیں ملامت نہیں کی جائے گی اور تم اسپنے زیر کفالت پرفرج کرنے سے آغاز کرواوراُد پروالا ہاتھ نینچے والے ہاتھ ہے بہتر ہے "۔

بدروايت امام مسلم اورامام ترندي نيقل كي ب

"الكفاف" بين كرزر برئي اس مراداس چيزكوروكتاب جس كي دجهة آدي قناعت كساته الوكول سه يجه بحد بحد المن المعاده و بيزاس كي بنيادي ضرورت سه زياده شه وادر" الفعنل" سه مرادده چيز به واس كي بنيادي ضرورت سه زياده شه وادر" الفعنل" سه مرادده چيز به واس كي بنيادي ضرورت سه زياده بو

1357 - وَعَنْ آبِيُ اللَّرُ دَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا طلعت شمس قطَّ الله عَنبيها ملكان يناديان اللَّهُمَّ من أنفق فأعقبه خلفا وَمَنْ أمسك فأعقبه تلفا

رَوَاهُ أَخْمِدُ وَابُن حَبَانَ فِي صَحِيْحِهِ وَالْحَاكِمِ بِنَعْوِهِ وَقَالَ صَحِيْحِ الْإِسْنَادُ وَالْبَيْهَةِي مَن طَرِيْقِ الْحَاكِمِ وَلَـفَظِهِ فِي اِحْدَى رواياته قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِن يَوْم طلعت شمسه إلَّا وبجنبها ملكان يناديان نِدَاءِ يسمعهُ خلق الله كلهم غير المثقلين يَا آيهَا النَّاس هلموا إلى ربكُمْ إن مَا قل وكفى خير مِمَّا كُلُ واللهى وَلَا آبت الشَّسَمُ إلَّا وَكَانَ بجنبها ملكان يناديان نِدَاءِ يسمعهُ خلق الله كلهم غير النقلين اللَّهُ مَا وَالْهِى وَلَا آبت الشَّسَمُ اللهُ كلهم غير النقلين اللَّهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَى سُورَة يُولُسُ وَالله كلهم غير النقلين اللَّهُ فِي ذَلِكَ قُرُ آنًا فِي قُولِ الْملكينِ يَا آيهَا النَّاس هلموا إلى ربكُمْ فِي سُورَة يُونُس (وَالله يَدْعُو إلى دَار السَّلام وَيهْدِى مِن يَشَاء إلى صِرَاط مُسْتَقِيم) بُوسُ 18 وَانزل فِي قُولُهِ هَا النَّاسِ هَا وَانْتُهَا وَاعْطِ معسكا تلفا وَانْظِ معسكا تلفا وَاللَّيْلِ إذا يعشى وَالنَّهَا وإذا تجلى وَمَا عنق اللَّي قَوْلِهِ يلمُعشَونِي النَّالِ فَي اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ

الله الله حصرت الودرداء التائز "ني اكرم مَثَاثِيمَ كاند فرمان تقل كرت بين:

''جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے' تو اس کے ساتھ دوفر شنے آئے ہیں' جو پکار کر یہ کہتے ہیں ؛ اے اللہ! جس نے فرج کیا ہے' اس کے بدلے میں' دوسری چیز اسے عطا کرنا' اور جس نے فرج نہیں کیا ہے' اس کے بدلے میں (اس کے بال کو) ضائع کرو ہے'' بیردوایت اور ایت اور ماحمد نے نقل کی ہے' امام این حیان نے اپنی' دھیجے'' میں نقل کی ہے' اور اوام حاکم نے بھی اس کی ماندنل کی ہے' وہ فرماتے میں: بیر مند کے اعتب رہے تھے ہے' امام بیمین نے اسے امام حاکم کے حوالے سے نقل کیا ہے' اور ان کی مختلف روایات میں ہے ایک روایت کے الفاظ میں جیں:

''نبی اکرم خانیج نے ارشادفر مایا: جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے تواس کے ساتھ دوفر شنے آتے ہیں'جو پکار کر کہتے ہیں'ان کی پکار کؤ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سنتی ہے' صرف دوگروہ (لیعنی انسان اور جنات ) نہیں سنتے ہیں (وہ فرشتے کہتے ہیں:)اے لوگو!اپنے پروردگار کی طرف آو! جوتھوڑا ہواور کفایت کرجائے'وہ بہتر ہے'اس سے جوزیادہ ہواور نافل کردے کچر جب سورج غروب ہوتا ہے تو بھی اس کے ساتھ دوفر شتے ہوتے ہیں جو بلند آواز میں بکارتے ہیں جسے الند کی سرری مخلوق سنتی ہے صرف دوگردہ (لیعنی انسان اور جنات) نہیں سنتے ہیں (وہ فرشتے یہ کہتے ہیں:)اے الند! خرج کرنے والے کواس کے بدلے میں اور عطافر ما اور ندخرج کرنے والے (کے مال کو) ضائع کردے

. الله تعالیٰ نے فرشتوں کے اس قول کی تائید میں قرآن میں آیت نازل کی کینی فرشتوں کا بیکہنا اے لوگو! اپنے برور دگار لمرنی آؤ(وہ آیت) سورۂ یوٹس کی (بیا آیت) ہے:

"الله تعالى سلامتى كے كمركى طرف بلاتا ہے اور جے جا ہتا ہے سيد معداستے كى طرف بدايت د سدديتا ہے"

اور فرشتوں کا بیہ کہنا: اے اللہ! خرج کرنے والے کواس کے بدلے میں اور عطافر ما اور نہ خرج کرنے والے (کے مال کو) ضائع کردے اس کی تا سکی میں اللہ تعالی نے بیآ بہت نازل کی:

''رات کی نتم ہے! جب وہ ڈھانپ لیتی ہے اوردن کی فتم ہے جب وہ روثن ہوتا ہے اورجواس نے مذکراورمؤنث کو پیدا کیا ہے''۔ بیالفاظ' للعسری'' تک ہیں۔

1358 - وَعَنْ آبِى هُسَرِيْرَة رَضِى اللّهُ عَنْهُ آنه سمع رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مثل الْبَخِيلِ والسمنى كَمثل رجليْنِ عَلَيْهِمَا جنتان من حَدِيَّد من ثديهما إلى تراقيهما فَآمَا الْمُنفق فَلَا يَنْفق إلّا سبغت آوُ والسمنى كَمثل رجليْنِ عَلَيْهِمَا جنتان من حَدِيَّد من ثديهما إلى تراقيهما فَآمَا الْمُنفق فَلَا يَنْفق اللّهُ يَنْفق اللّهُ عَلَيْهِمَا وَتَعْفُو آثَرِه وَآمَا الْبَخِيلِ فَلَا يُويد آن يَنْفق شَيْنًا إلّا لَزِمت كل حَلقَة مَكَانِهَا فَهُو يوسعها فَلَا تتسع \_ رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسَلِم

· الْجَنَّة بِضَم الْجِيمِ مَا أَجِن الْمَرَّء وستوه وَالْمرَّاد بِهِ هَهُنَا اللرِّع وَمعنى الحَدِيثِ آن الْمُنفق كلما أنفق طَالَتْ عَلَيْهِ وسبغت حَتَى تستر بنان رجلَيْهِ وَيَديه والبخيل كلما ارَادَ آن ينُفق لَزِمت كل حَلقَة مَكَانهَا فَهُوَ يوسعها وَلا تتسع شبه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمُّ الله تَعَالٰى ورزقه بِالْجنَّةِ وَفِي رِوَايَةٍ بالجهة فالمنفق كلما أنفق اتسعت عَلَيْهِ النعم وسبغت ووفرت حَتَّى تستره سترا كامِلا شَامِلًا

والسخيسل كسلما أرَادَ أن ينفق مَنعه الشَّع والحوص وَخَوف النَّقُص فَهُوَ بِمَنَعه بطلب أن يزِيْد مَا عِنْده وَأن تنسع عَلَيْهِ النعم فَلَا تنسع لِلَا تستر مِنْهُ مَا يروم ستره وَاللَّه سُبْحَانَهُ اعلم

الله الله عنرت ابو ہریرہ ٹائٹلیان کرتے ہیں: انہوں نے نبی اکرم مَائٹی کوبیار شادفر ماتے ہوئے ساہے:

" اورخرج کرنے والے فض کی مثال دواہے آدمیوں کی طرح ہے جن کے سینے سے لے کرگرون تک و ہے کا رہ بیل موجود ہوں خرج کرنے والافخص جب بھی خرج کرتا ہے تو وہ زنجیر کشادہ ہوجاتی ہے (راوی کوشک ہے شایدیا غاظ ہیں:)

اس کے جسم برڈ میلی ہوجاتی ہے (اور پھر نیچ کرکر)اس کی انگلیوں اور اس کے قدموں کے نشانات کوڈ ھانپ دی ہے اور کنجی شخص جب بھی خرج کر گاہر صلقہ اپنی جگہ پرجم جاتا ہے وہ فخص اسے مطاکر نے کی کوشش کرتا ہے مین دہ محل نہیں ہوتی "۔

سيروايت المام بخارى اورامام سلم في فقل كى ہے۔

افظان البعدة " بیس می اور بر بیش ہے اس سے مرادوہ چیز ہے جو آوی کو چھپا کے اور اسے و هائی نے اور یہاں مراذ زرہ ہے حدیث کا مقبوم ہیہ ہے : فرج کرنے والافنعی جب بھی فرج کرتا ہے تو وہ درہ اس کے لئے بدی اور کشادہ ہوجاتی ہے ( یہاں تک کہ نیخ گر کر ) اس کے پاؤں اور ہا تھوں کے پوروں تک کو ڈھائی گئی ہے اور تیوں فغی جب بھی فرج کر سے کا اراوہ کرتا ہے تو اس نی اگر م خلافا نے بندے زرہ کا برصقہ اپنی جگہ پر جم جا تا ہے و فعی اے کشادہ کرنے کی کوشش کرتا گئیں وہ کشادہ کیس موتی تو یہاں نی اگر م خلافا نے بندے میں اللہ توں کی نعتوں اور اس کے رزق کی تشید بیان کی ہے آیک روایت میں لفظ (جند) کی جگہ لفظ انجہ استمال ہوا ہے کہ فرج کرنے ہے تو اس کے رق کی تشید بیان کی ہے آیک روایت میں افظ (جند) کی جگہ لفظ انجہ استمال ہوا ہے کہ فرج کرنے والوض جب بھی فرج کرتا ہے تو اس کے باس موجود ہوجاتی ہیں اور کی کو فرف ان کی اور کی کو فرف ان کی مرب ہے کی و جہ سے وہ اس بات کا طلبگا رہوتا ہے کہ جو پھوائی کی اس موجود ہو وہ اور ذیادہ ہواور اس پر انجنتوں کی مربید وہ وہ بیان ہو وہ میں ہوتی اور وہ فعیش اسے نہیں ڈھائی ہیں جس طرح وہ جا بتا ہے کہ اسے ڈھائی ہیں جس اور دو جا بتنا ہے کہ اسے ڈھائے دیں باتی اللہ بھر میں دو جا بتنا ہے کہ اسے ڈھائی ہیں جس کی مربید وہ جو باتنا ہے کہ اسے ڈھائی ہیں جس کی مربید وہ جو باتنا ہے کہ اسے ڈھائی ہیں ایک کیا تھائے دیں باتی ہیں ہی جو د میا بتنا ہے کہ اسے ڈھائی ہیں جس خرح وہ جا بتنا ہے کہ اسے ڈھائی ہیں اس کی مربید وسعت ہو باتیا ہے کہ اور وہ فعیش اسے نہیں ڈھائی ہیں جس طرح وہ جا بتنا ہے کہ اسے ڈھائے دیں باتی الیا کہ میں اس کیا ہو کہ اس کہ اس کہ اس کہ دیا ہو کہ اس کہ اس کہ دیا ہو اس کہ دیا ہو کہ دیا ہو اس کہ دی کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ اس کہ دیا ہو کہ کہ دی کو کہ کی کی کر دیا ہو کہ کہ کہ کی کو کہ کہ دیا ہو کہ کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ دیا ہو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کر کے کہ کو کہ کی کو کہ کو کو کہ کو کہ

1858 - وَعَنُ فِيسَ بِنَ سَلِمَ الْأَنْصَارِيّ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ آنِ إِخْوَلَهُ شِكُوهِ إِلَى رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَسَلَّمَ فَقَالُوا إِلَّهُ يَهِ اللهِ مَالَهُ وينهسط فِيهِ . فَسُبِنُ يَا رَسُولَ اللهِ آحَدُ تَصِيبَى مِن التعرة فَانفقه فِي سَبِيلُ اللهُ
وَصَالَى مِن صَحِبَى قَصَرِب رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدره وَقَالَ الْفِق ينْفِق اللهُ عَلَيْك فَلَاثُ مَرَّاتُ فَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَدره وَقَالَ الْفِق ينْفِق الله عَلَيْك فَلَاثُ مَرَّاتُ فَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَدره وَقَالَ الْفِق ينْفِق الله عَلَيْك فَلَاثُ مَرَّاتُ فَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهُ وَمَعِي رَاحِلَة وَآنَا أَكُثَر آهُلُ يَرْتِي الْهُوْمِ وأيسره

رَّوَاهُ الطُّبُرَانِيِّ فِي الْكَوْسَطِ وَكَالَ تفرد بِهِ سعيد بن زِيَاد آبُو عَامِسم

کرتے ہوئے یہ کہا: بداپنا ال فرج کرتا ہے اور کمل کرفرج کرتا ہے جس نان کے بھائیوں نے نی آکرم طاق ہے کہ سامنے ان کی شکا ہے کرتے ہوں اور سے بدکہا: بداپنا ال فرج کرتا ہے اور کمل کرفرج کرتا ہے جس نے مرض کی: یارسول انڈ! میں مجوروں میں سے اپنا حصہ بدتا ہوں اور اسے اللہ کی راہ میں اور اسپنے ساتھیوں پرفرج کردیتا ہوں تو نی اکرم سکھیا نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور ارشاد فرما یا تم فرج کرو! اللہ تھ کی راہ میں اور اسپنے سات آپ فائن کے نین مرشد ارشاد فرمائی اس کے بعد میں اللہ کی راہ میں فکا تو میرے باس صرف ایک اور تی جر انگر اند سب سے بڑا ہے اور میں سب سے ذیا وہ خوشحال ہوں۔

بدروایت امام طرانی نے بھم اوسط میں نقل کی ہے وہ بیان کرتے ہیں: سعید بن زیادابوعاصم نامی راوی اسے نقل کرنے میں

مُفْرِد بِيل-1360 - وَعَنُ آنَسِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأخلاء ثَلَاثَهُ فَامَا خَلِيل فَيَقُولُ آنِا مَعَك حَتَّى تَأْتَى قبرك وَأَمَا خَلِيل فَيَقُولُ لَك مَا اعْطَيْت وَمَا آمُسَكت فَلَيْسَ لَك فَذلِكَ مَالك وَأَمَا خَلِيل فَيَقُولُ آنا مَعَك خَيْثُ دخلت وَحَيْثُ خرجت فَلْلِكَ عمله فَيَقُولُ وَاللَّه لقد كنت من آخون الثَّلاثَة عَلَى رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح على شَرطهمَا وَلَا عِلّة لَهُ

ور عدرت الس الماروايت كرتي بين اكرم الله في ارشادفر مايا به:

"روست (یاسائتی) تمین سم کے ہوتے این ایک دوست وہ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے: یکی تمبارے ساتھ اس دقت تک رہوں ما جب ہے ہے ہے ہے ہی تہا ہے: یکی تمبارے ساتھ اس دقت تک رہوں ما جب ہے ہے ہے ہے ہی تا اور جوتم نے نہیں دیا وہ تمبار انہیں ہے ہے ہی جب سے ہے گا: جوتم نے دیااور جوتم نے نہیں دیا وہ تمبار انہیں ہے ہے تہ براہال ہے اور ایک دوست وہ ہے: جو یہ کے گا: تم جہال بھی جاؤگے جہاں سے باہر لکلو کے بی تمبارے ساتھ ہود رگا ہے تہارائل ہے اور ایک دوست وہ ہے: جو یہ کے گا: تم جہال بھی جاؤگے جہاں سے باہر لکلو کے بی تمبارے ساتھ ہود رگا ہے تہارائل ہے اور ایک دوست وہ ہے: جو یہ کے گا: تم جہال بھی تھا تھا۔

بدروایت امام ما کم نے تقل کی ہے ووفر ماتے ایں : بیان دولول معزات کی شرط سے مطابق می ہے اوراس میں کوئی علم انہیں

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكُمُ عَالَ وَارِقَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكُمُ عَالَ وَارِقَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكُمُ عَالَ وَارِقَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكُمُ عَالَى وَارِقَهُ عَالَى اللهُ عَالَمُ وَاللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَى اللهُ عَلَالِهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى الل اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُوا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

بدردایت امام بخاری اورامام شانی فی مید

1362 - وَعنهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ دَحَلَ الَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على بِكَالَ وَعِنْدَهُ صَبر من تعر فَقَالَ مَا هذَا يَا بِكَالَ قَالَ أعد ذَلِكَ لأَصِيافِك

قَالَ أَمَا تَاحَشَى أَنْ يَكُونَ لَكَ دُخَانَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ أَنْفَقَ يَا بِلَالِ وَلَا تَنْحَشَ مِن فِي الْمَرُشِ إِقَلَالِا وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهُ وَلَا تَنْحَشَ مِن فِي الْمَرُشِ إِقَلَالِا وَاللهُ اللهُ اللهُ

کی حضرت عبداللہ بن مسعود بڑا تھ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم خلاقی حضرت بلال تھ تھ ہے ہاس تشریف لاے ان کے پاس محجور دن کا ڈھر موجو دھا آپ شل بھی اے دریافت کیا: اے بلال! یہ کس لئے ہے؟ حضرت بلال دی تھ نے عرض کی ایورسول اللہ! یہ کمجور دن کا ڈھر موجو دھا آپ شل بھی آپ کے دکھا ہے نبی اکرم خلاقی نے فرمایا: کیا تم اس بات ہے ڈرتے نبیس ہو؟ کہ جہنم کی آگ کا دھوال تمہیں نصیب ہوا کے بدل ایت کی کروا در عرش والی ذات کی طرف سے کسی کی کا اندیشہ ندر کھوا۔

سيروايت امام بزارے حسن سند كے ساتھ اور امام طبرانى في مجم كبير من نقل كى ہے اوراس ميں بيالفاظ ميں ،

"كياتم ال بات سے ذرتے بيں ہوكہ جنم كے دهوكيں كي تيش اے لائق ہو"۔

1363 - وَعَنُ اَهِى هُرَيْرَة رَضِى اللَّهُ عَنُهُ اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاد بِلَالًا فَاحْرِج لَهُ صبرا م تمر فَقَالَ مَا هذَا يَا بِلَال قَالَ ادخرته لَك يَا رَسُول اللَّهِ

قَالَ أما تخشي أن يَجْعَل لَكُ بخار فِي نَار جَهَنَّم أَنْفق يَا بِلَالْ وَلَا تخش من ذِي الْعَرُش إقلالا

رَوَاهُ اَنُوْ يعلى وَالطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيْرِ وِالْأُوسِطِ بِإِسْنَادٍ حسن

و و و حضرت ابو ہر رہ و اللہ تان کر ستے ہیں: ہی اکرم اللہ اللہ حضرت باال اللہ اللہ کی عمیا وست کے لئے تشریف لے م توانبوں نے مجوروں کا ایک ڈھیر آپ ٹائٹا کے سامنے نکالا نی اکرم ٹاٹٹا نے دریافت کیا:اے بلال! بیس لئے ہے؟ انہوں نے عرض كى ريار سول القدايية بين في آب كے لئے سنجال كے ركھا ہے نبي اكرم مَن الله الله فرمايا: كياتم اس بات سے درتے نبيس ہو؟ ك جہنم کی سے کہ کا دھوال تمہیں مل جائے اے بلال! تم خرج کرو'اورعرش والی ذات کی طرف ہے کئی کا اندیشہ ندر کھو''

بدروایت امام ابویعلی نے اور امام طبر انی نے بیم کبیراور بھم اوسط میں حسن سند کے ساتھ فقل کی ہے۔

1364 • وَعَنُ اَسسَمَاء بنت أَبِي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَت قَالَ لِي رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا توكى فيوكا عَلَيْك . وَفِي رِوَايَةٍ أَسْفَقَى أَوُ النفحي أَوُ انضحى وَلا تحصى فيحصى الله عَلَيْك وَلا توعى فيوعى الله عَلَيْك . رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسْلِمٍ وَّ أَبُوْ دَاوُد

انتفحى بِالْحَاء الْمُهْمِلَة وانضحى وأنفقي الثَّلائَّة معنى وَاحِد وَقُولِه لَا توكي قَالَ الْخطابِيّ لا تدخري الرزق غنك انتهى

🗫 📽 سیده اساء بنت ابو بکر ای بیمان کرتی میں: تی اکرم ناتیا نے مجھ سے فرمایا: تم بند کرکے ندر کھو! ورندتم پر بندش کی

ا یک روایت میں بیالفاظ میں: ''تم خرج کرو (راوی کوشک ہے شایدیہال لفظ مختلف ہے نمیکن نتیوں الفاظ کا مطلب ایک ہی ہے ) اورتم شارنہ کرو ور تداللہ تعالیٰ بھی تمہیں شار کر کے دے گا اورتم بند کر کے ندر کھو ور نداللہ تعالیٰ بھی تم ہے روک لے گا''۔ ميروابيت امام بخاري امام مسلم اورامام ابوداؤد فالسفالي بيد

لفظ" الحى" ميل ح" بي اورلفظ" المحى" اورلفظ" الفقى" بي ان مينول الفاظ كامطلب أيك عى بي اورروايت كي بي الفاظ "لاناتوكى" على مدخط في كيت بين كداس مده ويديه كم ذخيره كرب ندر كاو!

غظ ا''لا یکاء'' کا مطلب تھیل کے منہ کو ہا عمصنا ہے اور بیروہ با عمصنا ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی تفاظت کی جاتی ہے تو نبی ا کرم منی بیز بیفر مارے بین کہتم اس چیز کور دک کے ندر کھو جوتم ہارے ہاتھ میں ہے ور ندر زق کے برکت کا ماد ہتم ہے منقطع ہوج نے گا- ... علامه خطانی کی بات بیمال شم جوگئ۔

1365 - وَعَنْ بِلَالَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَلالِ مِت فَقِيرِا وَلَا تمت غَنِيا . قلت وَكَيْف لي بِذَالِكَ قَالَ مَا رزقت فلا تخبأ وَمَا سُئِلت فَلاَ تمنع فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْف لي بِــذَٰلِكَ قَالَ هُوَ ذَاكَ أَوُ النَّارِ . رَوَاهُ الـطَّبَـرَانِــتي فِــي الْكَبِيْرِ وَاَبُو الشَّيْخ ابْن حبَانِ فِي كتاب الثُّوَاب وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْحِ الْإِسْنَادِ وَعِنْدِه قَالَ لِي القِ اللَّه فَقِيرًا وَلَا تلقه غَنِيا . وَالْبَاقِي بِنَحُوهِ

سیر سیر نے کے عالم میں شمرنا میں نے عرض کی : میں یہ کیسے کرسکتا ہوں؟ ٹی اکرم تائیلہ نے ارشادفر مایا : جورز ق تنہیں مرنا نوٹھیل ہونے کے عالم میں شمرنا میں نے عرض کی : میں یہ کیسے کرسکتا ہوں؟ ٹی اکرم تائیلہ نے عرض کی : یارسول القد! میں یہ راجائے اسے دیتے ہے افکار نہ کرنا میں نے عرض کی : یارسول القد! میں یہ راجائے اسے کہ کہا ہوں؟ آپ سائیلہ نے ارشاد فر مایا نیا تو یہ ہوگا کے ہوگا۔
سمے کرسکتا ہوں؟ آپ سائیلہ نے ارشاد فر مایا نیا تو یہ ہوگا کی پھرآگ ہوگا۔

سے رسان ، مطبرانی نے جم کبیر میں اورابوش بین حبان نے کتاب''الثواب' میں نقل کی ہے' امام حاکم نے اسے نقل کر نے سے پیروایت اور مقبارے صبح ہے' البنتہ انہوں نے میالفاظ آل کیے ہیں: کہاہے ' پیسند کے اعتبارے سے جمالبنتہ انہوں نے میالفاظ آل کیے ہیں:

ہمہ ۔ انہی اکرم ٹائی آئے۔ مجھے نے مایا بتم فقیر ہوئے کے عالم میں اللہ کی بارگاہ میں عاضر ہونا خوشی ل ہونے کے عالم میں اس کی بارگاہ میں عاضر نہ ہونا'' سن باتی روایت حسب سابق ہے۔ بارگاہ میں عاضر نہ ہونا'' سن باتی روایت حسب سابق ہے۔

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا حَسَدُ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا حسد إلَّا فِي اثْنَتَئِنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا حسد إلَّا فِي اثْنَتَئِنِ رَجِل آثَاهُ الله حِكْمَة فَهُوَ يَقْضِي بَهَا وَيعلمِهَا رَجُل آثَاهُ الله حِكْمَة فَهُوَ يَقْضِي بَهَا وَيعلمِهَا .

رَبِّلَ وَإِنِي رِوَايَةٍ لَا حسد اللَّا فِي اثْنَتُيْنِ رَجل آتَاهُ اللَّه الْقُرْآنِ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاء الْلَّيْلُ وآنَاء النَّهَار وَرَجل آتَاهُ الله الْقُرْآنِ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاء الْلَيْلُ وآنَاء النَّهَار وَرَجل آتَاهُ الله الله الله الله وَالله وَله وَالله وَال

و معرت عبدالله بن مسعود جلين أكرم من اليم مان قل كرت بين:

"رٹنک مرف دوسم کے آدمیوں پر کیا جاسکتا ہے ایک وہ مخص جے اللہ تعالی نے مال کیا عطا ہوا اورا سے حق کے رائے میں اس ماں کوٹر چ کرنے کی توفیق دی ہوا ورا یک وہ مخص جے اللہ تعالی نے سمت (یعنی دین کاعلم) عطا کیا ہوا وروہ اس کے مطابق فیصلے دیتا ہوا وراس کی تعلیم دیتا ہو''۔

ایک روایت میں بیدالفاظ ہیں:'' رشک مرف دوسم کے آ دمیوں برکیا جاسکتا ہے'ایک وہ مخض جسے القد تعالیٰ ۔ 'یہ قرآن (کاعلم) عطا کیا ہوا دروہ رات دن اس کے ساتھ معروف رہتا ہؤاورایک وہ مخص بھے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہؤاوروہ ر (استے اللہ کی راہ میں) خرج کرتا ہؤ''

ید دوایت امام بخاری اورا مام مسلم نے نقل کی ہے بہاں ' حسد' سے مراد'' رشک کرنا' 'ہے اور دشک سے مرادیہ ہے کہ جس پر شک کیا جارہا ہے اسے جونعمت حاصل ہے اس فعمت کے حصول کی آور و کی جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے 'آ دی کواس ک نیت کے مطابق اجر لے گانسکین اگر آ و می کی نیت بیہ ہو کہ دومرے شخص سے وہ نعمت ذائل ہوجائے تو یہ حرام ہے اور بیووہ'' حسد' ہے 'جس کی ندمت کی گئی ہے۔

1367 - وَعَنْ طَلْحَة بِن يحيى عَن جلته سعدى قَالَت دخلت يَوْمًا على طَلْحَة تَغِيى ابن عبيد اللّه فَرَابِّت مِنْهُ تَقَلا فَقُلْتُ لَهُ مَا لَك لَعَلَّه وَابُك مِنا شَيْءٍ فنعتيك قَالَ لَا ولنعم حَلِيلَة الْمَوْء الْمُسْلِم آنْت وَلَكِل الْجَسمع عِنْدِى مَال وَلا آدْرِى كَيْفَ أَصنع بِهِ \_ قَالَت وَمَا يغمك مِنْهُ ادْع قَوْمك فاقسمه نَيْنَهُمُ فَقَالَ لَا عُلاه عَيْ بقومى فَسَالَت النحازن كم قسم قَالَ أَرْبَع مِائَة أَلف . رَوَاهُ الطَّبَوَانِي بِإِسْنَادٍ حس

1368 - وَرُوى عَنِ ابْنِ مَسْعُوْد رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَاللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نشر اللّٰهُ عَبْدَيْنِ مِن عباده اكثر لَهِما من المَال وَالُولد فَقَالَ لا تحدهمَا أَى فَلان ابْن فَلان قَالَ لَبَيْكَ رب وَسَعُديك عَبْدَيْنِ مِن عباده أكثر لَك من المَال وَالُولد قَالَ بَلَى آى رب

قَالَ وَكَيْفِ صنعت فِيْمًا آتيتك قَالَ تركته لُولَدي مَخَافَة الْعيلَة

قَالَ اما إِنَّكَ لَو تعلم الْعلم لضحكت قَلِيلا ولكيت كثيرا اما إِن الَّذِي تخوفت عَلَيْهِم قد انزلت بهم وَيَقُولُ لَكِيكَ أَى رب وَسَعْديك قَالَ لَهُ الم أكثر لَك من المَال وَالُولد قَالَ بلى أَى رب

قَالَ فَكيف صنعت فِيْمَا آتيتك فَقَالَ أنفقت فِي طَاعَتك ووثقت لوَلَدى من يعدِي بِحسن طولك قَالَ أما إِنَّك لَو تعلم الْعلم لضحكت كثيرا ولبكيت قَلِيلا أما إِن الَّذِي قد وثقت بِهِ أنزلت بهم رَّوَاهُ الطَّبُرَانِيِّ فِي الصَّغِيرِ والأوسط

الْعِيلَة بِفَتْح الْعِينِ الْمُهُملَة وَسُكُونِ الْيَاء هُوَ الْفَقرِ
والطولَ بِفَتْح الطَّاء هُوَ الْفضل وَالْقُدْرَة والغني

الله عنرت عبدالله بن مسعود والتوروايت كرتي إلى: في اكرم تلكل في ارشاوفر مايا ب:

"التدتعالى في البيدت الله المحال الم

ما مربوں اور سعادت تیری طرف سے حاصل ہو سکتی ہے پروروگاراس سے قرمائے گا: کیا ہیں نے مہیں بکڑت مال اوراوں دسے نہیں نواز اِتفا؟ وہ مرض کرے گا: جی ہال اسے میرے پروروگارا پروروگارور یافت کرے گا: جو پچھیں نے تہمیں عطا کیا تھا'تم نے اسے بارے بین کیا کیا؟ وہ مرض کرے گا: جی ہوا ہے اور تھا اور سے اپنی اولا دے لئے بارے بین کیا کیا؟ وہ مرض کرے گا: جی پروروگارفر مائے گا: تم اگر علم رکھتے 'تو زیادہ جستے اور تھوڑاروتے' البتہ تم نے ان کے بان کے ان کے بارے میں جو یقین رکھا تھا' وہ میں نے ان پرنازل کردیا ہے''۔

بدروايت امام طبراني ني معمم مغيراور جم اوسط بين نقل كي بيا

1369 - وَعَنُ مَالِك السَّارِ أَن عسمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ آخذ اَرْبَعِمانَة دِيْنَار فَجَعلها فِي صرة فَقَالَ للفلام الْفَسُبُ بها إلى آبِي عُبَيْدَة بن الْجراح ثُمَّ تله فِي الْبَيْت سَاعَة حَتَّى تنظر مَا يصنع فَلَهب بها الْفَلام الله فقالَ يَقُولُ لَك آمِير الْمُؤْمِنِينَ اجْعَلَ هٰذِه فِي بعض حَاجَتك فَقَالَ وَصِلْه الله ورحمه ثُمَّ قَالَ تعالى يَا جَارِيّة اذهبي بِهِلِهِ السَّبْعَة إلى فَلان وبهنه الْخَمْسَة إلى فَلان وبهذه الْخَمْسة إلى فلان حَتَّى انفذها وَرجع الْفُلام إلى عمر فَاخْبرهُ فَوَجَدَهُ قد أعد مثلها لِمعَاذ بن جبل فَقَالَ اذْهَبْ بِهَا إلى معاذ بن جبل وتله فِي الْبَيْت فَلان بِكَدَّا اذهبي الله وَرَجع الله وَ وَصِله تعالى يَا جَارِيَة اذهبي إلى بَيت فَلان بِكَذَا اذهبي إلى بَيت فلان بِكَذَا وَقَالَت نَحُنُ وَالله مَسَاكِينِ فَاعْطِنَا فَلَمْ يَبْق فِي الْبَوْقَة إلَّا دِيْنَارَانِ فلدحي بهما إليها وَرجع الْفَكرم إلى عمر فَاخْبرة فسر بِذَيْكَ فَقَالَ إِنَّهُم إخْوة بَعْضُهُمْ من بعض

رَوَاهُ الطَّبَرَ الِيِّ فِي الْكَبِيْرِ وَرُوَاتَهِ إلى مَالك الكَّارِ ثِقَاتَ مَشُهُورُوُنَ وَمَالك الدَّار لا أعرفهُ تله هُوَ بِفَتْحِ التَّاءِ الْمُثَنَّاة فَوق وَاللَّامِ أَيْضًا وَتَشْديد الْهَاء أَى تشاغل

فدحى بهما بِالْحَاء الْمُهْمِلَة آى رمى بهما

الله الداربیان کرتے ہیں: حضرت عربی خطاب ڈی ڈونے چارسود ینار لئے اور آئیس ایک تھیلی میں وال کرغلام سے کہا: تم آئیس حضرت الوعبیدہ بن جراح ڈاٹونے پاس لے جا داور گھرا یک گھڑی ان کے ہاں تغمر ہے رہنا تا کہ تم اس بات کا جا تزہ لوکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ غلام وہ وقم لے کر مصرت الوعبیدہ بن جراح ڈاٹونے کیا گار کیا اور بولا: امیر المونین نے آپ کے لئے یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ اس وہ قرمایا: الله تعالی آئیس ملاکے یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ اس وقم کو اپنی ضروریات ہیں استعال کریں تو حضرت الوعبیدہ ڈاٹوئے فرمایا: الله تعالی آئیس ملاک سے اور ان بردتم کرے گھرانموں نے فرمایا: الله تعالی آئیس ملاک اور ان بردتم کرے گھرانموں نے فرمایا: اے لڑکی! تم یہ والے سات فلال شخص کودے آؤ اور یہ والے پانچ فلاں کودے آؤ اور یہ والے پانچ فلاں کودے آؤ اور یہ والے پانچ فلاں کودے آؤ اور ان کے بارے ہیں نتایا تو اس نے حضرت عمر ڈاٹوئے کو پایا کہ انہوں نے اتی ہی رقم حضرت میں فالے کہ انہوں نے اتی ہی رقم حضرت میں فالے کہ بارے ہیں نتایا تو اس نے حضرت عمر ڈاٹوئے کو پایا کہ انہوں نے اتی ہی رقم حضرت میں فرا

یہروایت امام طبرانی نے مجم کبیر میں نقل کی ہے مالک الدار تک اس کے تمام رادی ثقدادر مشہور ہیں ابستہ مالک الدار نامی مخض سے میں واقف نہیں ہوں۔

"تلد "اس میں ت پر زیر ہے اور پھر ل ہے اور اور استہاں ہے مراد مشغول ہونا ہے "فدی بہما" اس سے مراد انہیں مچینک دیتا ہے۔

1370 - وَعَنْ سهل بن سعد رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَت عِنْد رَسُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَبُعَة وَنَانِير وَضعهَا عِنْد عَائِشَة فَلَمَّا كَانَ عِنْد مَرضه قَالَ يَا عَائِشَة ابعثى بِاللَّعَب إِلَى عَلَى ثُمَّ أَعْمى عَلَيْهِ

وشغل عَائِشَة مَا بِهِ حَتَى قَالَ ذَلِكَ مرَارًا كل ذَلِكَ يغمى على رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ويشغل عَائِشَة مَا بِهِ فَي عَلَى فَتصدق بها وأمسى رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيْد الْمَوْت لِبُلَة اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيْد الْمَوْت لِبُلَة اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى حَدِيْد الْمَوْت لِبُلَة اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُسَى فِي حَدِيْد الْمَوْت فَالَت الهدى لنا فِي مصاحنا من عكتك السّمن في وَسَلَّمَ المُسَى فِي حَدِيْد الْمَوْت

رَوَاهُ السَطَّبَسَرَانِسَى فِي الْكَبِيْسِ وَرُوَاتِه ثِقَاتٍ مُحْتَج بِهِم فِي الصَّحِيْحِ وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيْحِه من حَدِيْثٍ عَائِشَة بِمَعْنَاهُ

الله المسترد الله المسترد الم

بدروایت اوم طرانی نے بھم کمیر میں لفل کی ہے اس کے تمام راوی ثقتہ بین جن سے بھی میں استدلال کیا کمیا ہے امام ابن حبن نے بدروایت اپنی اسیح "میں سیّدہ عائشہ فران بھائے منفول ہونے کے طور پرای مضمون کے حوالے سے نقل کی ہے۔ حبن نے بدروایت اپنی اللّٰہ بنی الصّامِت قَالَ کنت مَعَ اَبِی ذَر رَضِی اللّٰهُ عَنْهُ فَحرج عطاؤه و مّعَهُ جَارِیّة لَهُ

قَالَ فَجعلت تقضى حَوَانِجه ففضل مَعهَا سَبُعَة فَأَمَرِهَا أَن تشترى بِهِ فُلُوسًا

قُالَ قُلُتُ لَو آخُرته للْحَاجة تنوبك أَوُ للضيف ينزل بك

قَالَ إِن خليلي عهد اِلَى اَن أَيْمَا ذهب اَوِ فضَّة اوكيء عَلَيْهِ فَهُوَ جمر على صَاحبه حَتَّى يفرغه فِي سَبِيل الله عَزَّ وَجَلَّ رَوَاهُ اَحْمد وَرِجَالُهُ رجال الصَّحِيْح

وَرَوَاهُ آخُـمـد اَيُضًا وَالطَّبَرَانِيِّ بِالْحِيْصَارِ الْقِصَّة قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من اوكى على ذهب آوُ فضَّة وَلَمُ يُنْفِقهُ فِي سَبِيْلِ الله كَانَ جمرا يَوْم الْقِيَامَة يكوى بِهِ

هذا لفظ الطَّبَرَ انِي وَرِجَالِهِ أَيْضًا رجال الصَّحِيْح

کی کی عبداللہ بن صامت بیان کرتے ہیں: میں حضرت ابوذر غفاری ڈی ٹیک کے پاس موجود تھا انہوں نے اپنی شخواہ کی رقم اکا کی ان کے ساتھ ان کی کنیز بھی تھی کا راوی کہتے ہیں اس کنیز نے ان کی ضرور بات پوری کروانا شروع کیں کھراس کنیز کے پاس سات درجم (بادینار) بیج تو حضرت ابوذر غفاری ٹی ٹیک نے اسے ہوا ہت کی کدوہ اس کے بدلے ہیں سکے قرید لے راوی نے کہا:
اگر آپ انہیں کمی ضرورت کے لئے سنجال کے رکھ لیں یامہمان کے لئے سنجال کے رکھ لیں جوآپ کے ہاں آجا تا ہے (توبید مناسب ہوگا) تو انہوں نے قرمایا: میر نے کیل (بین نبی اکرم شاتی ہم کے جمعے بیر میر اپنی سنجال کرد کھے جا گرائیں انٹری راہ فرج نہیں کرتا ''۔

واکمیں' تووہ آدی کے لئے انگارہ ٹابت ہوں گئے جب آدی آئیں انٹری راہ فرج نہیں کرتا''۔

۔ پیروایت امام احمد نے نقل کی ہے اوراس کے رجال سی کے رجال ہیں کی روایت امام احمداورامام طبرانی نے مختصر واقعہ کے حور پر بھی نقل کی ہے مصرت ابوذ رخفار کی جائز نیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مائڈ ڈام کو بدارشاوفر ماتے ہوئے ساہے:

د' جوخص سونے یا جا ندی کوسنجال کرد کھ لے اور انہیں اللہ تعالی کی راہ میں خرج کے نہ کرے تو وہ قیامت کے دن انگارے کی شکل میں ہوں گئے جس کے ذریعے آدی کو داغا جائے گا'۔

روایت کے بیالفاظ امام طبر انی کے قتل کردہ ہیں اوران کی روایت کے رجال میں ج

1372 - وَعَسُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أهديت للنَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاث طوائر فأطعم حادمه طائرا فَلَمَّا كَانَ مِن الْغَد آتَبُّهُ بِهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَم آنِهَك آن ترفعى شَيْئًا لغد . فَإِن اللَّه يَأْتِي برزَق غَد \_ رَوَاهُ آبُو يعلى وَالْبَيْهَقِيِّ ورواة آبِي يعلى ثِقَات

ﷺ حضرت انس بن ما لک جائفیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَّقَظِم کی خدمت میں تین پرندول (کا گوشت) تخفے کے طور پر پیش کیا گیا ، آپ نے اس میں سے ایک برندے کا گوشت اپنے خادمہ کو کھانے کے لئے وے ویا الگے دن وہ خدمہ اس کا گوشت اپنے خادمہ کو کھانے کے لئے وے ویا الگے دن وہ خدمہ اس کا گوشت ایر نہیں گیا تھا کہ تم کوئی کا گوشت نے کر نبی اکرم خلی تھا کہ تم کوئی کا گوشت نے کر نبی اکرم خلی گیا تھا کہ تم کوئی

چیزکل کے سے سنب ل کے رکھو؟ اللہ تعالیٰ نے کل کارز ق عطا کردینا تھا''۔

یه روابت امام ابویعنی اورامام بهیق نے تقل کی ہے اورامام ابویعلیٰ کے راوی ثقه بیں۔

1373 - وَعَنْ آنَسِ آيَضًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يدّخو طَيْنًا لغد رَوَاهُ ابْن حَبَان فِي صَحِيّجِهِ وَالْبَيْهَقِيّ كِكَلاهُمَا من رِوَايَةٍ جَعَفَر بن سُلَيْمَان الضبعي عَن ثَابِت عَنهُ

بیر وابت امام بن حبان نے اپنی ''مین اور امام بیمن کے بھی نقل کی ہے اور ان دونوں نے اسے جعفر بن سیمان ضبعی کے حوالے سے 'ٹابت نامی راوک کے حوالے سے حضرت انس جائٹر کے سے نقل کیا ہے۔

1374 - وَعَنُ سَمُرَة بِن جُندُب رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَنَمَ كَانَ يَقُولُ إِنِّي لالج هَلِهِ الغرفة مَا الجها إِلَّا خشيَة أن يكون فِيهًا مَال فاتوفي وَلَمْ الفقهُ

دَوَاهُ الطَّبَرَ انِي فِي الْكِينُو بِإِمَنَادِ حسن - لألح أَى لأدخل ، والغرفة بِطَم الْفَيْنِ الْمُعْجَمَة هِي الْعلية عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَ

لفظ "لا لج" ـ عمراد مين داخل موتا مول أورلفظ "الغرف" عدراد بالا خاته بـ

1375 - وَعَنْ آبِى سَعِيْدِ الْخُدُرِى رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَمُولُ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَا آحَبُ آن لى آحَدًا ذَهَبا أبقى صبح ثَالِفَة وَعِنْدِى مِنْهُ شَيْءٍ إِلَّا شَيْنًا أعده لدين

رَوَاهُ الْبَزَّارِ مِن رِوَايَةٍ عَطِيَّة عَنْ آبِي سعيد وَهُوَ اِسْنَادِ حِسن وَله شَوَاهِد كَنِيْرَة

و الرحة الوسعيد ضدري النظر عن اكرم النظر كال أم النقل كرية بين:

'' بھے یہ بات پہندئیں ہے کہ میرے پال اُحد پہاڑ جتنا سونا موجود ہواور پھر تیسرے دن کی مبح تک اس میں نے کوئی بھی چیز باتی ہوئا سوائے اس تم کے جو کسی قرض کی ادائیگی کے لئے رکھی گئی ہو''۔

بیددایت امام بزارنے عطیہ کے حوالے سے حصرت ایوسعید خدر کی جائے سے اور اس کی سند حسن ہے اور اس کے کی شواہد موجود ہیں۔

1376 - وَعَنْ عَسُدِ اللّهِ بِنِ عَبَاس رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَى ابُو فَر يَا ابْن أَحَى كنت مَعَ رَسُولُ اللّه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِذَا بِيَدِهِ فَقَالَ لَى يَا ابَا ذَر مَا اَحَبُ اَن لَى اَحَدًا ذَهَبا وَفِضة أَنفقهُ فِى سَبِيلُ اللّهُ آمُون . صحبت 1373: صحبح اس حبان - كتباب التباريخ ذكر العلة التي من أجلها كان نعترض المصطفى صلى الله عليه وسلم - مدبت: 6447 الجامع للترمذي أبواب الزهد عن ربول الله صلى الله عليه وبلم - باب ما جاء في معيشة النبي صلى الله عليه وسلم وأهدا مدبث: 2342 الشمائل المحدية للترمذي - باب ما جاء في خلق ربول الله صلى الله عليه وبلم عليه وبلم عدب 346 مدبث: 346

مَدُونَ ادَعَ مِنْهُ فَيُواطاً . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ فِيطَارًا . قَالَ يَا اَبَا ذَرِ الْحَبِ اِلَى الْآقُلِ وَتَلْحَبُ الْكُونُ مَرَّاتَ . رَوَاهُ الْبَوَّارِ بِاسْنَادٍ حسن أَرْبِلْهُ الْمُعَامِّلُ مَرَّاتَ . رَوَاهُ الْبَوَّارِ بِاسْنَادٍ حسن أَرْبِلِهُ الْاَحْرَةِ وَتُرْبِدُ اللّٰذِينَا قَبْرَاطَا فَرَعَادَهَا عَلَى لَلَاثُ مَرَّاتَ . رَوَاهُ الْبَوَّارِ بِاسْنَادٍ حسن أَرْبِلِهُ الْاَحْرَةِ وَتُرْبِدُ اللّٰذِينَا قَبْرَاطًا فَرَعَادَهَا عَلَى لَلَاثُ مَرَّاتَ . رَوَاهُ الْبَوَّارِ بِإِسْنَادٍ حسن

ار المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المواد المواد المواد المراق المرا

بدروایت اوم برار فے سن سندے ساتھ لک کی ہے۔

1377 - وَعَلَمُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ الْتَفْتِ إِلَى اَحَد فَقَالَ وَالَّذِي لَفِسِي بِيَدِه مَا يسرني اَن اَحَدًا تَحول لآل مُحَمَّد ذَهَا أَنفقهُ فِي سَبِيْلِ اللّٰه اَمُوْت يَوْمِ اَمُوْت أَدع مِنْهُ دينارين إلّا دينارين أعدهما للدّين إن كَانَ . رَوَاهُ اَحْمد وَابُوْ يعلي وَإِشْنَاد اَحْمد جيد قوى

الله المراق الم

بدروایت اوم احمداورا مام ابویعلی نے فق کی ہے امام احمد کی مندعمرہ اور قوی ہے۔

1378 - وَعَنْ قَيْسَ بِمِن أَبِي حَازِمِ قَالَ دخلت على سعيد بن مَسْعُوْد نعوده فَقَالَ مَا اَدُرِى مَا يَقُولُوُنَ وَلَكِن لَيْتَ مَا فِي ثَابُوتِي هِذَا جَمْرٍ فَلَمَّا مَاتَ نظرُوا فَإِنَا فِيْهِ اللَّهِ اَوْ اَلْفَانِ \_ رَوَاهُ الطَّرَانِيّ فِي الْكَبِيرِ بِإِلْسُادٍ حسن

ﷺ تیس بن ابوہ زم بیان کرتے ہیں۔ میں سعیدین مسعود کی عیادت کرنے کے لئے ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ اللہ ہوئے بولے بھے نہیں معموم کہ بیانوگ کیا کہد ہے ہیں؟ لیکن کاش کہ میرے اس تابوت میں بیا انگارے نہ ہوتے جب ان کا انتقال ہوگیا اور گول نے جائز دہیا تو اس تابوت میں ایک ہزار پاشا بیدد وہزار (درہم یا دینار) موجود تھے۔

یہ روایت امام طبرانی نے جم کبیر میں حسن سند کے ساتھ قال کی ہے۔

1379 وَعَلَ آلِيهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فَقَالَ انْظُرُوا إِلَى دَاحِلَة إِزَارِه فاصيب دِيْنَار اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فَقَالَ انْظُرُوا إِلَى دَاحِلَة إِزَارِه فاصيب دِيْنَار اوَ دِيْنَارَانِ فَقَالَ بُوحِد لَهُ كَفِي فَأْتِي النّبي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فَقَالَ انْظُرُوا إِلَى دَاحِلَة إِزَارِه فاصيب دِيْنَار اوَ دِيْنَارَانِ فَقَالَ بُوحِد لَهُ كَفِي فَأْتِي اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فَقَالَ انْظُرُوا إِلَى دَاحِلَة إِزَارِه فاصيب دِيْنَار اوَ دِيْنَارَانِ فَقَالَ كَتُنْ وَمِلْ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فَقَالَ كَتَالُوا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ فَقَالَ رَمُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ كَتَالُهُ وَلَيْ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَلّمَ عَلَيْهِ وَمَلّمَ عَلَيْهِ وَمَلّمَ مَنْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ مَنْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ مَنْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَلْلُ مَا لُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمُ مَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَالُهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَالُهُ عَلَيْهُ

كَنَّة ثُمَّ تولَّى آخر فَوجدَ فِي مِنْزَره دِيْنَارَانِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْنَانِ
رَوَاهُ أَحْمِد وَالطَّبَرَانِي مِن طرق ورواة بَعْضهَا لِقَات أَبّات غير شهر بن حَوْشَب

و و و المعلم ال

ایک روایت میں یہ انفاظ میں: اٹل صغہ میں ہے ایک شخص کا انتقال ہوگیا اس کے تہبند میں سے ایک دینار ملائو ہی اکرم البَّنِیْ نے ارشاد فرمایا: یہ داغ نگانے والی ایک چیز ہے بچھرا یک اورصاحب کا انتقال ہوا' اوران کے تہبند میں سے دودینار ملے تو نبی اکرم البَّنِیْز نے ارشاد فرمایا: یہ داغ نگانے والی دو چیزیں ہیں۔

بیروایت امام احمدادرا مام طبرانی نے مختلف طرق کے حوالے سے قال کی ہے جن میں سے بعض کے راوی ثقداور شہت ہیں البت شہر بن حوشب کا معاملہ مختلف ہے۔

1380 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُوْد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ توفّى رَجُلٌ مِّنُ اَهْلِ الْصّفة فوجدوا فِي شملته دينارين فَذْكُرُوْا ذَلِكَ للنّبِي صَلّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَيْتَان

رَوَاهُ آخُمد وَابُن حَبَان فِي صَحِيْحه . قَالَ الْحَافِظِ وَإِنَّمَا كَانَ كَذَٰلِكَ لِاَنَّهُ ادخر مَعَ تلبسه بالفقر ظاهرا ومشاركته الْفُقَرَاء فِيْمَا يَأْتِيهِم من الضَّدَقَة وَاللَّهُ آعُلَمُ

ﷺ حضرت عبدائلہ بن مسعود بڑگئے بیان کرتے ہیں انگی صفیص سے ایک صاحب کا انتقال ہوا' لوگوں کوان کے شملہ میں سے دور بیٹار سلے' لوگوں بن بات کا تذکرہ نبی اکرم سڑھین اسے کیا تو آپ سڑھیٹا نے ارشادفر مایا: بیدداغ لگانے والی دوچیزیں ہیں۔ ہیں۔

بدروایت امام احمد نے اور امام ابن حبان نے اپنی دسیح "میں نقل کی ہے۔

ے فظ فرہ تے ہیں: ایسانس کئے ہوا' کیونکہ ان صاحب نے ظاہری طور پر فقر کے اظہار کے یا وجودانہیں سنجال کرد کھا ہوا تھا اور وہ ظاہری طور پرغر باء کے ساتھ ٹل جل کرر ہے تھے اس چیز کے حوالے سے جوان غرباء کے پاس صدقہ کے طور پر آتی تھی' باتی القد بہتر جا نتا ہے۔

1381 - رَعَنْ سَلَمَة بن الْآكُوع رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كنت جَالِسا عِنْد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتى بِجنَارَة ثُمَّ اُتِي بِاُخْرِي فَقَالَ هَلْ ترك من دين قَالُوْا لَا

قَالَ فَهَلُ ترك شَيْئًا قَالُوا نَعَمُ ثَلَاثَة دَنَانِير فَقَالَ بأصابعه ثَلَاث كيات المحَدِيْث

رَوَاهُ أَحْمِد بِاسْنَادٍ حَسَنَّ جيد وَاللَّفْظ لَهُ وَالْبُخَارِيّ بِنَحْوِهٖ وَابْن حِبَانِ فِي صَحِيْحه

ﷺ حضرت سلمہ بن اکوع ٹاٹنٹیان کرتے ہیں: میں نی اکرم ٹاٹنٹیا کے پاس بیٹھا ہوا تھا 'ایک جنازہ لایا گیا پھرا یک اور جنازہ لایا گیا' و نبی اکرم ملائنٹا نے دریافت کیا: کیااس نے کوئی قرض چھوڑا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا۔ بی نبیس انبی اکرم ملائنٹا نے رر: درجے شارہ کر سے فرمایہ: بیدواغ نگانے والی (تین چیزیں ہیں).... الحدیث. ذریعے شارہ

ہے۔ پیروایت امام احمد نے حسن اور عمد ہسند کے ساتھ لگل کے شروایت کے بیالفاظ ان کے قبل کروہ ہیں امام بخاری نے اس کی پیروایت امام احمد نے حسن اور عمد ہستانہ کے سے اس کے بیالفاظ ان کے قبل کروہ ہیں امام بخاری نے اس کی

ندروایت لل بے اور اور مابن حبان نے اس کی مانند ''میں نقل کی ہے۔ مندروایت ^ 1382 - وَعَنْ آبِى هُوَيُوَة وَضِي اللَّهُ عَنْهُ آن اَعْوَابِيًّا عَزَامَعَ وَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَبْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَر لَأَصَابَهُ مِن سَهُ مِه دِينَارَانِ فَلَاحَلُهُمَا الْاعْرَابِي فجعلهما فِي عَباء ة فخيط عَلَيْهِمَا ولف عَلَيْهِمَا فَمَاتَ الْآعُرَابِي فَوجِدَ الدينارِان فَلَهُ كَرِ ذَلِكَ لَرَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَيَّنَان

رَوَاهُ أَحُمد وَإِسْنَاده حسن لَا بَأْس بِهِ فِي المتابعات

یں حضرت ابو ہربرہ بڑانٹؤ بیان کرتے ہیں: ایک دیباتی نے نبی اکرم مڑتھ کے ساتھ غزوۂ خیبر میں شرکت کی اس کے جعے میں دود بینارآئے اس دیمہاتی نے وہ دونوں لئے انہیں اپنی عماء میں رکھااوراس پرسلائی کردی اوران دونوں کواس میں لپیپٹ ر 'جباس دیہاتی کا انتقال ہوا' اور وہ دورینار پائے گئے' اور اس بات کا تذکرہ نبی اکرم مُنْ بَیْنَا کے سامنے کیا گیا' تو آپ سُالْیَمٰ نے ارشادفر مایا: بیداغ لگانے والی دوچیزی میں۔

بیروایت! م احدے نقل کی ہے اس کی سندحسن ہے اور متابعات کے طور پراس کوفٹل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ترغيب الْمَرُاة فِي الصَّدَقَة من مَال زَوجهَا إِذَا أَذَن وترهيبها مِنْهَا مَا لَم يَاذَن باب:عورت کے لئے اپنے شوہر کے مال میں سے صدقہ کرنے سے متعلق ترغیبی روایات جبكه شو ہرنے اس كى اجازت دى ہواوراگراجازت نددى ہوئو عورت كے لئے ايسا كرنے ہے متعلق تربيبى روايات 1383 - عَـن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إذا أنفقت الْمَرَّاة من طَعَام بَيتهَا غير منفُسدَة كَانَ لَهَا أَجرِهَا بِمَا أَنفقت ولزوجها أجره بِمَا اكْتسب وللخادم مثل ذَٰلِكَ لَا ينقص بَعْضُهُم من اجر بعض شَيْنًا . رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٍ وَاللَّفُظ لَهُ وَابُوْ دَاؤَد وَابْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابُن حَمَّان فِي صَحِيْحِهِ وَعند بَغْضُهُمُ إِذَا تَصَـدَّقت بدلَ أَنفقت

"جب کوئی عورت اینے گھر کے اناح میں سے کوئی خرابی پیدا کیے بغیر خرج کرتی ہے تو اس عورت کواس کے خرچ کرنے کاج ملے گا اس کے شوہر کو، س کو کمانے کا اجر ملے گا اور خادم کو بھی اس کی ماننداج ملے گا اوران میں ہے کسی ایک کے اجر میں ک دوسرے کی وجہ ہے کوئی کی نہیں ہو گی''۔

میروایت امام بخاری اورا مامسلم نے قال کی ہے روایت کے بیالفاظ انہی کے قال کردہ بیل اے امام ابوداؤ وامام ابن ماج مام ترمذي المام نسائي في المام ابن حبان في التي وصحيح "مين نقل كيائية البيته بعض راويوں نے لفظ" انفقت " كى جُكه لفظ" تصدفت"

( یعن صدقہ کرے ) نقل کیا ہے''۔

1384 - وَعَنْ آبِي هُرَيْرَ ة رَضِي اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يحل للْمَرْأَة أَن تَصُوم وَزوجهَا شَاهِد إِلَّا بِإِذْلِهِ وَلَا تَأْذِن فِي بَيتِه إِلَّا بِإِذْلِهِ . رَوَّاهُ البُخَارِيّ وَمُسْلِم وَّابُوْ دَاوُد

ا الله الله عفرات ابو برريره ﴿ تَالَيْنَ مِن اكرم مَوَالِيَامُ كَايِفِرِ مَانَ تَقَلَّ كُريتِ مِن ا

"عورت کے لئے یہ بات جائز تیں ہے کہ وہ اپنے شو ہر کی موجودگی میں (کوئی نظلی)روزہ رکھے البتہ اس کی اجازت کے ساتھ ایب کرسکتی ہے اور (بیابھی عورت کے لئے جائز نہیں ہے) کہوہ شو ہر کے گھریں ممسی کواندر آ نے دیے ابت اس کی اجازت كے ساتھ بيا كرسكتى بے "بيدوايت امام بخارى أمام مسلم اور امام ابوداؤد في فيل كى ہے۔

1385 - وَلِمْيُ رِوَابَةٍ لابِي دَاوُد أَن أَبَا هُوَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سُيْلَ عَن الْمَرْاَة هَلْ تَتَصَدَّق من بَيت زُوجهَا قَالَ لَا إِلَّا مِن قُوتِهِا وَالْآجُرِ بَيُّنَهُمَا وَلَا يبحل لَهَا أَن تُتَصَدَّق مِن مَال زُوجِهَا إِلَّا بِإِذْلِيهِ

زَاد رزين الْعَبدَرِي فِي جَامِعه فَإِن أَذِن لَهَا فالأجر بَيْنَهُمَا فَإِن فعلت بِغَيْر إِذْنِه فالأجر لَهُ وَالْإِثْمِ عَلَيْهَا اله م ابوداؤد کی ایک روایت میں بیالفاظ ہیں:

'' حضرت ابو ہریرہ بڑکٹا ہے عورت کے ہارے میں دریافت کیا گیا: کیاوہ اپٹے شو ہرکے گھرمیں سے کوئی چیز صدقہ کرسکق ہے؟ انہوں نے فرمایا: بی جبیں! البنۃ وہ اپنی زانی خوراک کی چیز کوصد قد کرسکتی ہے اوراس کا اجران دونوں (میں بیوی) کو ملے گا عورت کے سلتے میہ بات جا تزنیس ہے کہوہ شوہری اجازت کے بغیر شوہر کے مال میں سے پچھ صدقہ کر ہے '۔

رزین عبدری نے اپنی" جامع" میں بدالفاظ زائد قل کے ہیں:

"اگرشو ہرنے عورت کواجازت دی ہو تو پھراجران وونول کے درمیان تقتیم ہوگا اورا گروہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیرایه کرتی ہے تو شوہر کواجرال جائے گا ادر عورت کو گناہ ہوگا"

1386 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرو بن الْعَاصِ دَضِيَ اللَّهُ عَهُمَا اَنَّ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَلَ لَا يَجُوزُ لَامْرَاهُ عَطِيَّةً إِلَّا بِإِذِن زُوجِهَا . رَوَاهُ أَبُو ذَاوُد وَالنَّسَائِيِّ مِن طَرِيْق عَمُرو بِي شُعَيْب

"عورت کے لئے کوئی عطیہ دینا جائز نہیں ہے البتہ وہ اسپے شوہر کی اجازت کے ساتھ ایسا کر عتی ہے"

ميروايت امام ابود، و داورامام نسائي نے عمروبن شعيب کے حوالے سے نقل کی ہے۔

1387 - وَعَنْ اَسِمَاء رَضِي اللُّهُ عَنْهَا قَالَت قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِي مَال إِلَّا مَا اَدحل عَني الزبير افاتصدق قَالَ تصدقي وَلَا توعي فيوعي عَلَيْك

وَفِي رِوَايَةٍ آنَّهَا جَاءَ تِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَيْسَ لِي شَيْءٍ إِلَّا مَا أَدخل عَليّ الزبير فَهَلُ عَليّ جنَاحِ أَن أرضخ مِمَّا يدِّخل عَليّ قَالَ ارضخي مَا اسْتَطَعْت وَلَا توعي فيوعي الله عَنيُك رَوَاهُ البُحَارِيّ وَمُسْلِمٍ وَّٱبُورٌ دَاوُد وَالتِّرْمِلِيّ

وہ ہے۔ سیدہ اساء بنت ابو بکر بڑگائی ان کرتی ہیں: میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میرے یاس مرف دہ مال موجود ہوتا ہے جو حضرت زبیر بڑاؤنہ مجھے دیتے ہیں' تو کیا میں صدقہ کردیا کرول ؟ نبی اکرم مؤلفائی فرمایا: تم صدقہ کیا کروا ورروک کے نہ رکھا کروؤورنہ ہیں بھی روک کردیا جائے گا''

رہ میں روایت میں بیا غدظ ہیں : وہ ف تون نون نمی اکرم مکافیظ کی خدمت میں حاضر ہو کمیں اور انہوں نے عرض کی : اے اللہ کے نمی! میرے پاس صرف وہ چیز ہوتی ہے جو حضرت زمیر ٹالٹرؤ مجھے دیتے ہیں تو کیا مجھے اس پرکوئی گزناہ ہوگا کہ انہوں نے جو مجھے دیا تھا اس میں ہے میں کوئی چیز (امتد کی راہ میں) و ہے دوں؟ تو نمی اکرم شکافیل نے فرایا : جتناتم سے ہو سکے تم دے دواور تم روک کرندر کھؤور نہ اللہ تق الی ہمی تم کوروک روک کردے کا ''۔

بدروابت امام بخاري امام مسلم امام ابوداؤ داورامام ترفدي في المام يروابيت امام بخاري المسلم المام البوداؤ داورامام ترفدي في

1388 - وَعَنُ عَمُرُو بِسَ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ قَالَ إِذَا تَصَدَّقَتُ الْمَهُوْاةُ مِن بَيتُ رُوجَهَا كَانَ لَهَا أَجِرهَا ولزوجها مثل ذَيِّكَ لَا ينقص كل وَاحِد مِنْهُمَا مِن أَجر صَاحِبه شَيُّنًا لَهُ بِمَا أَنفقت . رَوَاهُ التِّرْمِلِيِّ وَقَالَ حَدِيْتٍ حسن

وہ کی جمرو بن شعب اسپے والد کے حوالے سے اسپے دادا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: جب کوئی حورت اسپے شو ہر کے کھر میں سے کوئی چیز صدقہ کرتی ہے تو عورت کواس کا اجر ملتا ہے اور شو ہر کو بھی اس کی مانندا جر ملتا ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کے اجر میں دوسرے کی وجہ سے کوئی کی نہیں ہوتی 'شو ہر کو کمانے کا اجر ملتا ہے اور عورت کوخرج کرنے کا اجر ملتا ہے'

بدروایت امام ترندی نقل کی ہے دوفر ماتے ہیں: بیرعد بیت حسن ہے۔

1389 - وَعَـٰنُ آبِـى أَمَامَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خطبته عَامِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ لَا تَنْفَقِ امْرَاةَ شَيْتًا مِن بَيت زَوجِهَا إِلَّا بِإِذِن زَوجِهَا

قيل يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامِ قَالَ ذَلِكَ أَفْضَلَ آمُواكًّا . رَوَاهُ اليِّرْمِذِي وَقَالَ حَذِيْتٍ حسن

الله المد ابوالمد والنزيان كرتے ميں: ميں نے ني اكرم سُوني كو جود الوداع كے سال آب كے خطب ميں سدارش و

رب ہے۔ ''عورت اپنے شوہر کے گھر میں ہے کوئی چیز خرج نہیں کرے گئ البتہ شوہر کی اجازت کے ساتھ ایسہ کر علق ہے' عرض کی گئی: یارسوں اللہ! اناج بھی نہیں؟ نبی اکرم مڑا تیڑا نے فر مایا: وہ ہمارے اموال میں سب سے زیادہ فعنیایت رکھتا ہے''

بدروایت امام ترندی نے قال کی ہے وہ فرماتے ہیں: بیرصدیث سے۔

حديث 1388: صعبح اس حبان - كتساب الركاة باب صدقة النطوع - ذكر تفيضل الله جل وعلا على البرأة إذ تصدفت من ببت وجديا - حديث: 3417 لسنس الكبرى لدسائى - ببت حديث: 3417 لسنس الكبرى لدسائى - كتساب الركاة صدقة البرأة من ببت زوجها - حديث: 2504 لسسس الكبرى لدسائى - كتساب الركاة صدقة البرأة من ببت زوجها - حديث: 2291مسند أحد بن حنبل - مسند الأنصار البعص السندري من مسهد الأنصار - حديث الديسدة عبائشة رضى الله عنها حديث: 24157مسند أبى يسلى الهوصلى " مسهد عائشة مديث: 4243مسند أبى يسلى الهوصلى " مسهد عائشة مديث: 4243مسند أبى يسلى الهوصلى " مسهد عائشة مديث: 4243مسند

## التَّرْغِيْب فِي الطُّعَام الطُّعَام وَسقى المَاء والترهيب من مَنعه

باب: كهانا كهلائ اور بإنى بلائ سيمتعلق رغيبى روايات اورايدانه كرئ سيمتعلق ربيبى روايات اورايدانه كرئ سيمتعلق ربيبى روايات الم 1390 - عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَن رجلا سَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَى الاسْكَام حيو قَالَ تطعم الطَّعَام ونقوا السَّلام على من عرفت وَمَنْ لم تعرف رَوَاهُ البُخَادِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِي

1391 - وَعَنْ آبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّي إِذَا رَآيَتُك طابت نَفْسِي وقرت عَيْني أنبئني عَن كل شَيْءٍ قَالَ كل شَيْءٍ خلق من المّاء

فَـقُـلْتُ اَخْسُولِي بِشَيْءٍ إذا عملته دخلت الْجَنَّة قَالَ اطْعم الطَّفَام وأفش السَّلام وصل الْآرُحَام وصل بِاللَّيْلِ وَالنَّاس نيام تدخل الْجَنَّة بِسَلام

رَوَاهُ أَخْمِدُ وَابْنَ حَبَانَ فِي صَحِيْحِهِ وَاللَّفَظ لَهُ وَالْحَاكِمِ وَقَالَ صَحِبْحِ الْإِسْنَاد

کی در درت ابو ہر میرہ درائی نظامیان کرتے ہیں: میں نے عرض کی: یارسول اللہ! جب میں آپ کی زیارت کرتا ہوں تو میراول مطمئن ہوجا تا ہے اور آئی میں شخنڈی ہوجاتی ہیں آپ جھے ہر چیز کے بارے میں بتا ہے' بی اکرم نائیڈا نے فرمایا: ہر چیز کو پائی ہے پیدا کیا گیا ہے میں نتا ہے' بی اکرم نائیڈا نے فرمایا: ہم چیے کی ایسی چیز کے بارے میں بتا ہے' جس پر میں عمل کروں تو ہیں جنت میں وافل ہوجاؤں نبی اکرم نائیڈا نے ارشاوفر مایا: تم کھانا کھلاؤ 'سلام پھیلاؤ' صلہ رحی کرورات کے وقت جب لوگ سور ہے ہوں تم ممازادا کرواتم سلامتی کے ساتھ جنت میں وافل ہوجاؤگ'

بیروایت امام احمدنے'امام ابن حیان نے اپی'' میں نقل کی ہے'روایت کے پیالفاظ ان کے نقل کردہ ہیں'اسے امام حاکم نے بھی نقل کیا ہے'وہ فرماتے ہیں. بیسند کے اعتبار سے سیجے ہے۔

1392 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَـمُرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعبدوا الرَّحْمَٰن وأطعموا الطُّعَام وأفشوا السَّكام تدْخلُوا الْجَنَّة بِسَلام

رَوَاهُ النِّرْمِذِي وَقَالَ حَدِينَتْ حَسَنٌ صَحِيْح

کی حضرت عبدالله بمن عمرو الآتؤاروایت کرتے ہیں: نبی اکرم منگانی نے ارشادفر مایا ہے: ''رحمان کی عبادت کرؤ کھانا کھلاؤ' سلام پھیلاؤ' اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوجاؤ'' بیرروایت امام تر فدی نے تفل کی ہے وہ فرماتے ہیں: بیصدیث حسن سے ہے۔ رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيْرِ بِإِسُنَادٍ حَسَنَ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح على شُرطهمَا وَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيْرِ بِإِسُنَادٍ حَسَنَ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح على شُرطهمَا

و منز عبدالله بن عمر و بلاتؤ انبي اكرم الأفيام كار فرمان لقل كرية بن:

ور جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جمن کابیرونی حصہ اندرے اوراندرونی حصہ باہرے نظر آتا ہے تو حضرت ابو مالک اشعری بیان نے عرض کی: یارسول اللہ! وہ سے ملیں سے؟ نبی اکرم مُؤیجا نے ارشادفر مایا: وہ اُسے ملیں سے جوعمہ و کلام کرتا ہو کھا تا ملانا ہواور رات کو جب لوگ سور ہے ہوں تو وہ کھڑا ہوکر (نوافل) اداکرتا ہو''

یدردایت امام طبرانی نے بھم کبیز میں حسن سند کے ساتھ قال کی ہے بیامام عاکم نے بھی نقل کی ہے دوفر ماتے ہیں: بیان دونوں حضرات کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔

1394 - وَعَنُ آبِيْ مَالِكَ الْاَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن فِي الْجَنَّة غرفا برى ظاهرها من بَاطِنها من ظَاهرها أعدها الله تَعَالَى لَمن أَطُعم الطَّعَام وَأَفْشَى السَّلَام وَصلى بِاللَّهُ لِي وَالنَّاس نِهَم . رَوَاهُ ابْنِ حَبَان فِي صَحِيْحه

د عرت ابوما لك اشعرى الأنواسي اكرم مَنْ الله كار فرمان القل كرتے إلى:

"جنت میں ایسے بال خانے ہیں جن کا بیروٹی حصدان کے اندرے اوران کا عمدوٹی حصدان کے باہر سے نظر آتا ہے اللہ اللہ ا تمالی نے بداس کے لئے تیار کیے ہیں جو کھانا کھلاتا ہے سلام بھیلاتا ہے اوررات کے وقت تمازادا کرتا ہے جبکہ لوگ سورر ہے ہوتے ہیں '۔ بدروایت امام ابن حبان نے اپی ' صحح' ' میں قال کی ہے۔

1395 - وَعَنْ حَمُّوْرَة بِن صُهَيْبِ عَنْ آبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنَّهُ قَالَ عَمر لِصُهَيْبِ فِيك سرف فِي الطَّعَامِ
فَقَالَ إِنِّي سَمِعُتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حياركم من أطَعم الطَّعَام . رَوَاهُ آبُو الشَّينُ الن عَمَال إِنِّي سَمِعُتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حياركم من أطُعم الطَّعَام . رَوَاهُ آبُو الشَّينُ الن عَمَال إِنِّي سَمِعُتُ رَسُولُ الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حياركم من أطُعم الطَّعَام . رَوَاهُ آبُو الشَّينُ الن عَلَي الله عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَيار كم من أطُعم الطَّعَام . رَوَاهُ آبُو الشَّينُ اللهُ عَلَي عَلَي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَيار كم من أطُعم الطَّعَم العَلَي اللهُ الله عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَيار كم من أطُعم الطَّعَم العَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَيار كم من أطُعم الطَّعَم العَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَيار كم من أطُعم الطَّعَم العَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ لَا يحضرني الثَّوَاب وَفِي إِسْنَاده عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل وَمَنْ لَا يحضرني الْأَن حَاله

بی سی میں میں میں اپنے والد (حضرت صبیب رومی انگافیا) کامیدیان نقل کرتے ہیں حضرت عمر انگافیانے حضرت صبیب رومی انگافیا) کامیدیان نقل کرتے ہیں حضرت عمر انگافیانے حضرت صبیب رومی انگافیات کہا: آپ کھانا کھلانے کے حوالے سے فضول خربی کرتے ہیں انو حضرت صبیب انگافیات بریا ہیں نے بی اکرم خلاقیات کو بیارش دفر ماتے ہوئے ساہے:

" تتمهارے بہترین لوگ وہ بیں جوکھانا کھلاتے ہیں''

بیردایت امام ابوشیخ بن حبان نے کتاب الثواب میں نقل کی ہے اس کی سند میں عبداللہ بن محمد بن عقیل نامی راوی ہے اور ایک ایساراوی ہے جس کی حالت اس وقت میرے دائن میں نیس ہے۔ اور ایک ایساراوی ہے جس کی حالت اس وقت میرے دائن میں نیس ہے۔

1396 - وَعَنُ آبِى هُ رَئِرَة رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَفَّارَاتِ اِطُعَام

الطَّعَام وإفشاء السَّلَام وَالصَّلَاة بِاللَّيْلِ وَالنَّاس نيام . رَوَّاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح الْإِسْنَاد قَالَ المملى رَضِي اللَّهُ عَنهُ كَيْف وَعبد الله بن أبِن حميد مَتْرُوك وَ وَهُ وَ حَرْتَ ابُو بِرِيره فِي اللهُ عَنهُ مِين فِي اكرم الله عَلَيْ المَا الله عَدْرُول عَرْدَ الله عَدْر

" ("كنابول كا) كفاره بننے والے چيزيں ميہ بيل كھانا كھلانا ملام بھيلانا اور دات كے وقت نمازا داكرنا جبكہ لوگ مورے بول "بير وايت امام حاتم نے لفل كى ہے وہ فر ماتے ہيں : بيسند كے اعتبار سے سجے ہے۔

الماء كروان والصاحب كم إلى اليها كيم بوسكيا م يبكر (الروايت كا يك واوي) عبداند بن ابوتيد مروك مه الماء 1397 و عَن عَسُدِ الله عَن عَسُدِ الله عَنه وَالله عَليه وَسَلّم الله عَده واستنبته علمت أن وجهد ليس بوجه كذاب . قال وكان أول ما سمعت من كلامه أن قال آبها النّاس الهشوا السّكام واطعموا الطّعام وصلوا باللّيل والنّاس نيام تذخلوا الجنّة بسكام

رَوَاهُ النِّسُ مِلْدِى وَقَالُ حَدِيْتُ حَسَنَ صَعِيْحٍ وَابْنُ مَاجَةَ وَالْحَاكِمِ وَقَالَ صَعِيْح على شَوْطِ الشَّيْحَيْنِ. النجل النَّاس بِالْبِحِيم أَى أَشْرِعُوا ومضوا كلهم

استثبته أى تسحق فيه وتبيسته وَتَقَدَّمت آخادِيْث من هنذا الْبَاب فِي الْوضُوء وَالصَّلاة وَغَيْرِهمَا وَيَأْتِي آخادِيْث اخر فِي السَّلام وطلاقة الْوَجُه إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى

کی کی حضرت عبداللہ بن سلام بڑی ڈیپان کرتے ہیں: ہی اکرم من کی کی جرت کرے) پہلی مرتبہ مدینہ منورہ تشریف لائے 'تونوگ جوق درجوق آپ من کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ من کی خدمت میں حاضر ہونے والول میں میں بھی شامل تھ 'جب میں نے آپ من کی خدمت میں حاضر ہونے والول میں میں بھی شامل تھ 'جب میں نے آپ من کی تاب من کی توجھے پیتہ جال میں کہ آپ من کی توجھے پیتہ جال میں کہ آپ من کی تاب کی جروک جھوٹ کے چروک کی جو سے بہلی ہات کی دوریقی 'جو سے نے ارشاد فر مایا:

. ''اے یوگو!سمام پھیلاؤ' کھانا کھلاؤ'او**ردات کے وقت نوافل ادا کر**ؤ جبکہ لوگ سوررہے ہول'اورسلاحی کے ساتھ جنت میں اخل ہوجاؤ''۔

سیروایت ا ، م ترندی نے تن کی ہے ٔ دہ فر ماتے ہیں: بیرحدیث حسن سیح ہے ٔ بیاما ابن ماجہ اورا ، م حاکم نے بھی نقل کی ہے'امام حاکم فر ، تے ہیں ، بیٹ خین کی شرط کے مطابق سیح ہے۔

(روایت کے متن کے الفاظ)'' انجال الناس' میرن کے ساتھ ہے اس سے مراد میر ہے کہ وہ لوگ تیزی سے مجئے' اوروہ سب وگ چلے گئے۔

غظ' استثبته ''لینل میں نے اس کی تحقیق کی اور اس کی وضاحت دیکھی اس سے پہلے وضوئماز اور دیگر ابواب میں اس نوعیت کی کچھ حادیث گزر چکی میں اور بچھ دیگرا جا دیث سلام گرنے آور خند و پیٹانی سے متعلق باب میں آگے آئیں گو اگر للدنے جاہا۔ المسلم المسلم المسلم المسلم السلمة عنه عن النبي ضلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مِن مُوجِاتِ الرَّحْمَة الطَّعَام المسلم المسل

حَيَّاتُ المُعْمِرُ \* وَلَيْ المُعْمِرُ \* فِي كَتَابِ الشَّوَابِ إِلَّا أَنْهُ قَالَ إِنْ مِن مُوجِبَاتِ الْجَنَّةِ إِطْعَامِ الْمُسْلِمِ السغبانِ وَرَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ فِي كَتَابِ الشَّوَابِ إِلَّا أَنْهُ قَالَ إِنْ مِن مُوجِبَاتِ الْجَنَّةِ اِطْعَامِ الْمُسْلِمِ السغبان

السعبان بالسِّين الْمُهُملَة والغين الْمُعْجَمَة بعدهمَا بَاء مُوَحدَة

و حفرت جابر بالنفذ أني اكرم مثليثة كاليفر مال نقل كرتے بين:

"رجت كوواجب كرنے والى چيزول ميں سے ايك چيز غريب مسلمان كوكھا نا كھلا نا ہے"

بیروایت امام حالم نے لفتل کی ہے انہوں نے اسے تیج قرار دیا ہے امام بیبتی نے امام حالم سے حوالے سے ہی اسے متصل ادرمرسل روایت دونوں کے طور پرنفل کیا ہے تاہم انہوں نے بیالفاظل کیے ہیں:

والمغفرة كوداجب كرنے والى چيزوں ميں سے ايك چيز محو كے مسلمان كو كھانا كھاؤنا ہے'

عبدانو ہاب نامی راوی بیان کرتے ہیں: لفظ 'السغیان' کا مطلب بھوکا ہونا ہے۔ بدروایت ابوشن نے کتاب 'الثواب' ہیں نفل کی ہے تا ہم انہوں نے بدالفاظ الفل کیے ہیں: '' جنت کوواجب کرنے والی چیزون ہیں ست ایک چیز' بھو کے مسلمان کو کھانا کھلانا ہے''

لفظ السغبان "بيس اور في كماتهم ب جس ك بعد ب ب

1399 - وَعَنْ عَائِشَة رَضِي اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن اللّه ليربى لاحدكم لنمرة والنقمة كَمَا يُربى آحَدُكُمُ فلوه آوْ قَصِيله حَتَى يكون مثل أحد

رَوَاهُ الله عَزَّ وَجَلَّ حَبَان فِي صَبِحِيْجِهِ وَتقدم هُوَ وَحَدِيْثٍ آبِي بَرزَة اَيُضًا إِن العَبْد ليتصدق بالكسرة تربو عِنْد الله عَزَّ وَجَلَّ حَتّى تكون مثل أحد

﴿ ﴿ ﴿ سِيره عَا سَيْهِ صِد يقِهِ إِنْ فِينَا وَمِ مِنْ اللَّهِ كَالِيهِ مِمَانَ تُقَلَّى كُولَى مِين

''اللہ تعالیٰتم میں ہے' کسی ایک شخص (کے صدقہ کیے ہوئے) ایک تھجور ٔیا ایک لقمہ کو یوں بردھا تا ہے' جس طرح کو کی شخص اپنے پھڑے کو پالٹا پوستا ہے' میہاں تک کہ وہ (ایک لقمہ ٔیا ایک تھجور ٔاجر کے اعتبار ہے ) اُحدیماڑ کی مانند ہوجاتے ہیں'' بدروایت امام ابن حبان نے اپنی' دصیحے'' میں نقل کی ہے ٔیداس ہے پہلے گزر چکی ہے ٔیدروایت ہے' اور حضرت ابو برز و جائین کے حوالے ہے منقول بیحدیث ہے:

"آدى وئى كاك تراصدق كرتائ جوالله كى بارگاه على برختار بتائ كيال تك كرا عديها أكى الذبوج تائ - المحال 1400 - وَرُوى عَنْ آبِى هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن اللَّه عَرَّ وَحَلَّ لِيلَا عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن اللَّه عَرَّ وَحَلَّ لِيلُهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن اللَّه عَرَّ وَحَلَّ لِيلُهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن اللَّه عَرَّ وَحَلَّ لِيلُهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَحَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَحَلَّا اللهُ عَلَى المصلحة لَهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَحَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَحَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَحَلّا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ الل

وَ الْحَادِمِ الَّذِي يَاوِلِ الْمِسْكِينِ

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَمَدُ لللهِ الَّذِي لم ينس خدمنا رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْأَوْسَطِ وَالْحَاكِم وَتقدم

القبصة بِهَتْح الْقَاف وَصْمَّهَا وبالصاد الْمُهُملَة هِيَ مَا يَتَنَاوَلَهُ الْآخِذ برؤوس أَصَابِعه الثَّلاث و و الله عند تا الوهريه و المائز ، بي اكرم تلاقا كار فرمان تقل كرتے بين :

دی دی سرت برای کی کی کی ایک کار سے یا تمین انگلیوں میں آنے والی مجور میاس کی مانز کوئی چیز جو سکین کوفائدہ دیتی ہواس کی وجہ سے تین لوگوں کو جنت میں داخل کردیتا ہے وہ مخص جس نے اس کودسینے کا حکم دیا ہواس کی وہ بیوی جس نے اسے تیارکیا ہواوروہ خادم جس نے وہ چیزمسکین کو پکڑائی ہو''

نی اکرم ملاَیّن رشاوفر مائے ہیں: ہرطرح کی حمد اللہ تعالی کے لئے مخصوص ہے جوجارے فادموں کو بھی بھول آئیس ہے'۔ بدروایت امام طبرانی نے جم اوسط میں نقل کی ہے اور امام حاکم نے بھی نقل کی ہے بیاس سے پہلے گزر چی ہے۔ لفظ القبصة المين في يرز برائي اور پيش بهي برهي كل بي مرض بياس بيدمرادوه چيز بيع جولينے والا مخص تين الكيوں

1401 - وَعَنُ آبِى ذَرِ رَضِى اللَّهُ عَنْدُ قَالَ فَالَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تعبد عَابِد من بنى إِسْـرَائِيل فعبد اللّه فِي صومَعته مِيتِينَ عَاما وأمطرت الْارْض فاخضرت فَاشَرَف الراهب من صومعته فَقَالَ لَو لنزلت فَدكرت الله فازددت خيرا فَنزل وَمَعَهُ رغيف أَوْ رغيفان فَبَيِّنَمَا هُوَ فِي الْأَرْض لَقيته الْمُرَاة فَلَمْ يزل يكلمها وتكلمه حَتّى غشيها ثُمَّ أغمى عَلَيْهِ فَنزل الغدير يستحم فبَحَاء سَائل فَأَوْما إِلَيْهِ أَن يَأْخُذ الرغيفين ثُمَّ مَاتَ فُوزَنت عبَادَة سِتِينَ منذ بِتِلُكَ . الزنية فرجمست الزنية بحسناته ثُمَّ وضع الرّغِيف أو الرغيفان مَعَ حَسَّنَاتِه فرجحت حَسَّنَاتِه فغفر لَهُ . رَوَاهُ ابْن حبَّان فِي صَحِيُّحه

الله الله المودر من الود رغفاري الأنتذر وايت كرت بين: بي اكرم تَلْقُلُم في الرمُ المَا المُعاوفر ما ياب:

'' بنی امرائیل سے تعلق رکھنے والے ایک محض نے 'اپٹے عبادت خانے میں ساٹھ سال انڈ تعاں کی عبادت کی ایک مرتبد ہارش ہونے سے زمین سرمبزوشاداب ہوگئ راہب نے اپنے عبادت خانے سے باہرد یکھااور سوچا کہ اگر میں یہاں سے ینچے اتر کر اللہ کا ذکر کروں تومیری بھلائی میں اضافہ ہوگا'وہ وہاں سے یتجے اتر آیا'اس کے پاس ایک پاشاید دوروٹیوں تھیں' (یہ شک راوی کو ہے )وہ زمین پرموجود تھا کہاس کی ملاقات کی خاتون کے ساتھ ہوئی وہ اس خاتون کے ساتھ کلام کرنے لگا' اوروہ خاتون اس کے ساتھ کلام کرنے گئی بہاں تک کہاس راہب نے اس خانون کے ساتھ ذیا کرلیا 'پھراس پر (خوف کی وجہ ہے ) ہے ہوشی کی ی کیفیت طاری ہونے لگی تو وہ مسل کرنے کے لئے ایک کنویں میں اترا ای دوران ایک مائلنے والہ آیا ' تو را ہب نے اس کواشارہ کیا کہ وہ ان دورد نیوں کوحاصل کرلئے بھراس راہب کا انتقال ہوگیا 'اس کی ساٹھ سال کی عبادت کاوزن' اس زناکے ساتھ کیا گیا' و زن کا بلزا'اس کی نیکیوں کے بلزے پر بھاری ہوگیا' پھراس ایک (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں:) دوروثیوں کواس عبر عبری کے ساتھ رکھا کیا تواس کی نیکیوں کا پٹر ابھاری ہو گیا ادراس کی منفرت ہوگئا'' کی نیکیوں کے ساتھ رکھا کیا تو اپنی'' مسیح'' میں گفتل کی ہے۔ میروایت امام ابن حبان نے اپنی'' مسیح'' میں گفتل کی ہے۔

بررايت البَرَاءِ بُنِ عَازِبِ قَالَ جَاءَ آعُرَابِي إِلَى رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَا رَسُولَ 1492 وَعَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبِ قَالَ جَاءَ آعُرَابِي إِلَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَا رَسُولَ 1492 وَعَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَالَا يَدَ عَلَى الْجَنَّةُ قَالَ إِن كنت أقصوت الْخطُبَة لقد آعرَضت الْمَسْآلَة أعنق النَّسمَة وَفك اللهِ عَلَى عَمَلا يَدَ عَلَى الْجَانِعِ وَاسِقِ الطَّمَآنِ . الْحَدِيثُ الرَّقَةِ قَإِن لَم تَطْقَ ذَلِكَ فَاطْعِمِ الْجَانِعِ وَاسِقِ الطَّمَآنِ . الْحَدِيثُ

وَوَاهُ آخُمه وَابْن حِبَان فِي صَحِيْحِهِ وَالْبَيْهَةِي وَيَأْتِي بِتَمَامِدِ فِي الْعَثْق إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى

ر سے دیا ام احمد نے امام ابن حبان نے اپنی ' میں اور امام بیبی نے نقل کی ہے غلام آزاد کرنے سے متعلق باب میں ' سیصد بیث امام احمد نے 'امام ابن حبان نے اپنی ' میں اور امام بیبی نے نقل کی ہے غلام آزاد کرنے سے متعلق باب میں

ہ سے چل کر میمل صدیث کے طور پرآئے گی اگر اللہ نے جایا۔

و معرت عبدالله بن عمرو الأنوروايت كرتي بين: بي اكرم من الما في الرشاوفر مايا ب:

" جوشی اپنی بھائی کو کھانا کھلائے بیہاں تک کہ اے میر کردے اورائے پانی پلائے یہاں تک کہ اے میراب کردے تواللہ تدانی اے جہنم سے سات خندتوں کے فاصلے جتنا دور کردے گا جن میں سے ہردو خندتوں کے درمیان پانچے سوسال کی مسافت کا فاصلہ ہوگا''

بیردوایت امام طبرانی نے ''مجم کبیر''میں' ابوشخ نے کتاب'' الثواب' میں' امام حاکم نے اور امام بیلی نے نقل کی ہے' اوم حاکم فرماتے ہیں ' بیسند کے اعتبار سے بھے ہے۔

1404 - رَعَنُ آسَسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَصَلَ الصَّدَقَة آن تشبع كبدا حائعا . رَوَاهُ أَبُو الشَّيْخ فِي النَّوَاب وَ الْبَيْهَقِيِّ وَ اللَّفَظ لَهُ و الأصبهاني كلهم من دِوَايَةٍ رَرُبِي مُؤذن هِشَام عَنُ آسَسٍ وَّلَفظ آبِي الشَّيْخ و الأصبهاني قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا من عمل عَنْ الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا من عمل الضل من إشباع كبد جَائِع

الله الله عنرت انس الانزاروايت كرتي بين: ني اكرم الكالم في في ارشادفر مايا ب

ها النرغيب والنرهبب (ادّل) ﴿ المَّالَ المُعَلَّلَ المُعَلَّلُ المُعَلِّلُ العُمَلِيَ المُعَلِّلُ العُمَلِيَ المُعَلِّلُ العُملِينَ ا

"سب سے زیادہ نصلیت والاصدقہ میہ کتم مجو کے جاندار کومیر کروادو"

بردایت ابوشیخ نے کتاب الثواب میں لقل کی ہے اسے امام بیٹی نے بھی لقل کیا ہے روایت کے بیالفاظ ان کے قل کردا ایس اس الفاظ ان کے قل کردا ایس اس الفاظ ان کے قل کردا ہے اسے اسبانی نے بھی نقل کیا ہے ان تمام حضرات نے اسے ہشام کے مؤ ڈن زر بی کے حوالے سے حضرت الس المائن سے اللہ کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی الم مناقب کی اکرم مناقبا کو بیارٹر دفرتے ہوئے سنا ہے:

''کوئی بھی عمل' بھو کے جائدار کوسیر ہوکر ( کھانا کھلانے) سے زیادہ فضیلت نہیں رکھتا''۔

1405 - رَعَنَ آبِي سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آبُمَا مُؤْمِن اطَعم مُؤْمِنا على جوع اطُعمهُ الله يَوُم الْقِيَامَة من ثمار الْجَنَّة وَآيَمَا مُؤْمِن سقى مُؤْمِنا على ظما سقَاهُ الله يَوُم الْقِيَامَة من السَّرِحِيق السَّمَّةُ وَآبُوهُ اللهِ يَوُم الْقِيَامَة من حلل الْجَنَّة . رَوَاهُ اليِّرُمِذِي وَاللَّهُ يَوُم الْقِيَامَة من حلل الْجَنَّة . رَوَاهُ اليِّرُمِذِي

وَيَائِينُ لَفُظِهِ وَقَالَ الْتِرْمِلِي حَلِيثٌ غَرِيْبٌ وَقدرُوى مَوْقُوفًا على آبِي سعيد وَهُو أصح واشهد وَرَوَاهُ ابْن اللهُ عَلَى ابْن مَسْعُود وَلَفْظِهِ قَالَ يَحْسُر النَّاس يَوْم الْقِيَامَة أعرى اللهُ عَالَوًا قط وأجوع مَا كَانُوا قط وأظمأ مَا كَانُوا قط وأنصب مَا كَانُوا قط فَمَنْ كسا لله عَزَّ وَجَلَّ عَسَاهُ الله عَزَّ وَجَلَّ اطْعمهُ الله عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ سقى لله عَزَّ وَجَلَّ سقاهُ الله عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ عمل لله عَزَّ وَجَلَّ اطْعمهُ الله عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ سقى لله عَزَّ وَجَلَّ سقاهُ الله عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ عمل لله وَمَنْ عَمل الله وَمَنْ عَمل الله عَزَّ وَجَلَّ اعْفَاهُ الله عَزَّ وَجَلَّ اعْفَاهُ الله عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ سقى لله عَزَّ وَجَلَّ سقاهُ الله عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ عمل لله وَمَنْ عَفا لله عَزَّ وَجَلَّ اعْفَاهُ الله عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ عَمل عَلْ الله وَمَنْ عَفا لله عَزَّ وَجَلَّ اعْفَاهُ الله عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ عَمل عَلْهُ الله عَزَّ وَجَلَّ الله عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ عَلْهُ الله عَزَّ وَجَلَّ اعْفَاهُ الله عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ عَمل عَلْهُ عَالله وَمَنْ عَفا لله عَزَّ وَجَلَّ اعْفَاهُ الله عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ عَمل عِلْهُ الله عَلَاهُ الله عَلَاهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَ الله عَلَى الله

الله الله الله معددي التنظروايت كرت بين أي اكرم مَنْ الله في الرم مَنْ الله المراسلة في مايا يه:

''' جوبھی مومن کسی بھو کے مومن کو کھانا کھلاتا ہے تو اللہ تعالی اسے قیامت کے دن جنت کے بھل کھلائے گا اور جو بھی مومن کسی پیا سے مومن کو بانی بازے گا' تو اللہ تعالی قیامت کے دن اسے مہر بندمشر دب بلائے گا'اور جو بھی مومن کسی مومن کولہاس کی ضرورت کے دفت لباس بہنا ئے گا'اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جنت کے سطے بہنائے گا''

برددایت امام ترفدی نے تقل کی ہے دوایت کے بیالفاظ انہی کے قل کردہ ہیں اُسے امام ابوداؤ دیے بھی نقل کیا ہے ان کے
الفاظ آگے آئیں گے امام ترفدی بیان کرتے ہیں: بیرصدیٹ غریب ہے بیردوایت حضرت ابوسعید خدری ڈائٹوئر'' موقوف'' روایت
کے طور پر بھی نقل کی گئی ہے اور دہ روایت زیادہ متنداور ذیادہ موزول ہے بھی روایت امام این ابود نیانے اپنی کتاب'' اصطناع
المعروف'' میں' حضرت عبداللہ بن مسعود رہا تھ ایر دوایت کے طور پر نقل کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:

'' قیامت کے دن جب لوگوں کو دوبارہ فرندہ کیا جائے گا' توانیں لباس کی اتی شدید ضرورت ہوگی' جو پہلے بھی نہیں تھی' وہ اسے زیادہ بھو کے بھوں گئے جتنے پہلے بھی نہیں رہے ہوں گئے استے زیادہ بیائے ہوں گے کہ پہلے بھی استے بیائے نہیں رہے ہوں گئ استے زیادہ پریشان بھوں گئے کہ پہلے بھی استے زیادہ پریشان نہیں رہے ہوں گئے تو جس تخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کسی کولہا میں پہننے کے لئے دیا ہوگا' اللہ تعالیٰ اسے پہننے کے لئے لہا می عطا کردے گا' جس نے اللہ تعالیٰ کے لئے کسی کو کھانا کھلایا ہوگا' اللہ اللہ اسے کھانا کھل نے گا جس نے کسی کواللہ کے لئے باتی بلایا اوگا اللہ تعالی اسے باتی بلائے گا جس فض نے اللہ تعالی کے لئے دل اللہ تعالی کی رضا کے لئے کسی کومعاف کیا ہوگا تو اللہ تعالی سے کور کا کو اللہ تعالی سے کور کا کو اللہ تعالی سے کور کا کو اللہ تعالی سے میں است میں

روب انہی الفاظ کے ساتھ'' مرفوع'' حدیث کے طور پر بھی نقل کی گئی ہے۔ یہی روایت انہی الفاظ کے ساتھ'' مرفوع'' حدیث کے طور پر بھی نقل کی گئی ہے۔

بى روايت و الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن الله عَزَّ وَجَلَّ وَعَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن الله عَزَّ وَجَلَّ وَعُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن الله عَزَّ وَجَلَّ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن الله عَزَّ وَجَلَّ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن الله عَزَّ وَجَلُولُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن الله عَزَّ وَجَلُولُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ الل

يًا أَبُن آدم استطعمتك فَلَمْ تطعمني

یا ابن الله الله کیف اطعمك و آنت رب الفالمین قال اما علمت آنه استطعمك عَبدِی فكان فَلَمْ تطعمه اما قال یا رب گیف اطعمته لوجدت ذلِكَ عِنْدِی علمت آنك لو اطعمته لوجدت ذلِكَ عِنْدِی

يَا ابِّن آدم استسقيتكَ فَلَمُّ تَسْقِنِي

قَالَ يَا رَبُ وَكُيْفَ أَسْقِيكُ وَأَنْتَ رَبُ الْعَالِمِينَ

قَالَ استبنقاك عَبدِى فَلان فَلَمْ تسقه أما إنَّك لَو سقيته وجدت ذلِّكَ عِنْدِى . رَوَاهُ مُسْلِم

د عفرت ابو ہر یہ دلائزروایت کرتے ہیں: می اکرم منتا نے ارشادفر مایا ہے:

"بِ مِن الله تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا: اے این آدم! یس بیار بوا تھا الیکن تم نے ممری عیدت نہیں کی بندہ موض کرے گا: اے میرے پروردگارا یس کیے تیری عمیادت کرسکتا ہوں؟ جبکہ قو تمام جہانوں کا پروردگار ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا تم یہ بات نہیں جانے تھے کہ میر افلاں بندہ بیار ہو گیا تھا تو تم نے اس کی عمیادت نہیں کی کیا تم ہی بات نہیں جانے تھے کہ اگرتم اس ک عیادت کرتے او جھے اس کے پاس پاتے اے این آدم! میں فیقم سے کھانے کے لئے ما نگا تھا تو تم نے جھے کھانے کے لئے نہیں دیا تھا بندہ عوض کرے گا: اے میرے پروردگارا یس کیسے تھے کچھ کھلاسکتا ہوں؟ جبکہ تو تمام جہانوں کا پروردگار ہے اللہ تعدی فرمائے گا: کیا تم یہ بات نہیں جانے کہ میرے فلال بندے نے تم سے کھانے کے لئے مانگا تھا؟ تو تم نے اسے کھانے کے لئے نہیں فرمائے گا: کیا تم یہ بات نہیں جانے کہ میرے فلال بندے نے تم سے کھانے کے لئے مانگا تھا؟ تو تم نے اسے کھانے کے لئے نہیں دیا کیا تم ہے بات نہیں جانے کہ اگر تم اے کھانے کے لئے دے دے دیے تو اس کا تو اب میری یارگاہ میں پالیے ؟ اے این آدم! میں پراسکتا ہوں؟ جبہ تو تمام جہانوں کا پروردگار ہے تو اللہ تعالیٰ قرمائے گا: میرے فلال بندے نے تم سے بینے کے لئے مانگا تھا تو تم نے بندہ کے لئے انگا تھا تو تم ہے دیا ہے انگا تھا تو تم ہے دیا ہوں کا پروردگار ہے تو اس کا اجروقواب میری بارگاہ میں پالیے: "

يردايت المام ملم فَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ اَيُطَّا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أصبح مِنْكُمُ الْيُوْم صَائِم فَقَالٌ اَبُوْ بَكُرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَمَا فَقَالَ من أطعم مِنْكُمُ الْيَوْم مِسْكِينا فَقَالَ اَبُوْ بَكُرٍ اَنا الْيُوْم صَائِم فَقَالٌ اَبُوْ بَكُرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَمَا فَقَالَ من أطعم مِنْكُمُ الْيَوْم مِسْكِينا فَقَالَ اَبُوْ بَكُرٍ اَنا الندعب والندهب والذلك كي ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا الْعَلَاتُ الْعَلَاتِ الْعَلَاتُ الْعَلَاتُ الْعَلَاتُ الْعَلَاتُ الْعَلَاتُ الْعَلَاتِ الْعَلَاتِ الْعَلَاتُ الْعَلَاتُ الْعَلَاتُ الْعَلَاتُ الْعَلَاتُ الْعَلَاتُ الْعَلَاتُ الْعَلَاتِ ل

مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُنْكُمُ الْيَوْم جَنَازَة قَالَ آبُو بَكْرِ آنا قَقَالَ من عَاد مِنْكُمُ الْيَوْم مَرِيضا قَالَ آبُو بَكْرِ أَنا قَقَالَ من عَاد مِنْكُمُ الْيَوْم مَرِيضا قَالَ آبُو بَكُرِ أَنا قَقَالُ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اجْتمعت هذه ه المُخِصَال قطّ فِي رجل إِلّا دخل الْجنّة وَسَلَّمَ مَا اجْتمعت هذه ه المُخصَال قطْ فِي رجل إِلّا دخل الْجنّة وَسَلَّمَ مَا اجْتمعت هذه ه المُخصَال قط فِي رجل إِلّا دخل الْجنّة وَسَلَّمَ مَا اجْتمعت هذه ه المُخصَال قط فِي رجل إِلّا دخل الْجنّة فِي صَبِيحَة ه

وه الومريه الومرية التاروايت كرتي بن اكرم الفلان ارتادفر ماياب:

''تم میں سے کس محف نے آج روزہ رکھا ہوا ہے؟ حضرت ابو بکر بڑا ٹھڑنے نے عرض کی: میں نے آپ ٹا ٹھٹا نے دریافت کی ج میں سے کس محف نے آج مسکین کو کھانا کھلا یا ہے؟ حضرت ابو بکر بڑا ٹھڑنے نے عرض کی: میں نے آپ نوائیز کے دریافت کیا تم میں سے
کون محف آج جنازے میں شریک ہوا؟ حضرت ابو بکر رٹھٹڑنے نے عرض کی: میں آپ ٹا ٹھٹڑ نے دریافت کیا جم میں سے کس نے آج
پیار کی عیادت کی ہے؟ حضرت ابو بکر دلٹٹڑنے نے عرض کی: میں نے 'بی اکرم ٹاٹھٹڑا نے فرمایا: بیدا ممال جس بھی فحف میں اکھے ہوجا کی سے کے دو محف جنت میں داخل ہوگا'۔ بیروایت ایام ابن فرزیمہ نے ابی دسمجے ''مین فقل کی ہے۔

1408 - وَرُوِى عَسَ عسمر بسَ الْخطاب رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مُسِئلَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَسَعِلْ وَرَوَاهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللَ

وَفِى دِوَايَةٍ لَهُ اَحَبُ الْاَعْمَالِ اِلَى اللّه عَزَّ وَجَلَّ سرُوْدِ تدخله على مُسْلِم أَوْ تكشف عَنهُ كربَة أَوْ تطرد عَنهُ جوعا أَوْ تقضى عَنهُ دينا

علی حضرت عمر بن خطاب بی تنزیمان کرتے ہیں: نبی اکرم نائی اسے سوال کیا گیا: کون سامل زیادہ نضیات رکھتا ہے؟ آپ سائی آئی نے ارشادفر مایا: کسی موس کوخوش کردیتا اگر دہ بھوکا ہے تو اسے سر کروا گراسے لباس کی ضرورت ہو تو اسے مباس فراہم کرویا اس کی (کوئی اور) ضروزت بوری کردو"۔

بدر دایت امام طبرانی نے بھم اوسط میں نقل کی ہے ابوشنے نے اسے کتاب 'الثواب' میں' حضرت عبداللہ بن عمر بڑھنا ہے مقول صدیت کے طور پراس کی مانندنقل کیا ہے ان کی ایک اور روایت میں بیالفاظ میں :

''اللّٰہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پہندیدہ عمل وہ خوتی ہے جوتم کسی مسلمان کوفراہم کرتے ہوئیاں سے کوئی تکلیف وہ چیز کودور کردیتے ہوئیاس سے بھوک کوشتم کردیتے ہوئیاس کی طرف ہے قرض ادا کردیتے ہو''۔

1409 - وَرُوِى عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ عَن النَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من اطعم مُؤْمِما حَتّى يسبعه مِن سغب أدحلهُ الله بَابا من اَبُوَابِ الْبَحَنَّة لَا يدْخلهُ إِلَّا من كَانَ مثله

رَوَ ةُ الطَّـرَايِي فِي الْكَبِيْرِ

السعب بِفَتْحِ السِّينِ الْمُهْمِلَةِ والغينِ الْمُعُجَمَة جَمِيْعًا هُوَ الْحُوْعِ

الله الله معازين جبل الله الرم منظم كاليفر مان تقل كرتي إلى:

'' جو شخص کسی مومن کو کھانا کھلائے 'بیہاں تک کہاہے بھوک کے حوالے سے سیر کردے 'تو اللہ تعالی اسے جنت کے ایک ایسے

روز زے ہے این میں داخل کرے گا کہ اس درواز ہے ہے صرف وی مخص داخل ہوگا جواس کی مانند ہو'' وروز نے ہے امام طبرانی نے بچم کبیر میں نقل کی ہے۔ سیرونیت امام طبرانی نے بچم کبیر میں نقل کی ہے۔

لفظ" السغب" مين "س راز برا ميال كي بعد ع ميال سيم اد مجوك ه

1410 - وَرُوِى عَن جَعْفَر الْعَبْدى وَالْحسن قَالَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَمَ إِن الله عَزَّ وَحَلَّ بِهِ مَلائكَته بِالذين يطُعمُون الطَّعَام من عبيده . رَوَاهُ أَبُو الشَّيْخ فِي الثَّوَاب مُرْسلا

روس بعفر عبدی اور حسن بصری بیان کرتے ہیں: نبی اکرم نگری اے ارشادفر مایا ہے:

'' ہے تنگ اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے ان اوگول پر فخر کا اظہار کرتا ہے اس کے جو بندے ( دوسروں کو ) کھانا کھلاتے ہیں''۔ میرروایت امام ابوائینے نے کتاب'' الثواب' میں'' مرسل'' روایت کے طور پرنقل کی ہے۔

1411 - وَرُوِى عَن جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ وَالْ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ مِن كَن فِيْهِ نَشْرِ اللّٰهُ عَلَيْهِ كَنفه وَ أَدْحَلْهُ جَنته وفق بالضعيف وشفقة على الْوَالِدين وإحسان إلَى الْمَمْلُوك مِن كَن فِيْهِ نَشْر اللّٰهُ عَلَيْهِ كَنفه وَ أَدْحَلْهُ جَنته وفق بالضعيف وشفقة على الْوَالِدين وإحسان إلَى الْمَمْلُوك وَثَلَاثُ مِن كَن فِيْهِ أَظُلُهُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ تَحت عَرْشَه يَوْم لَا ظلّ إلَّا ظله الْوضُوء فِي المكاره وَالْمَشْي إلى الْمَسَاجِد فِي الظّلم وإطعام الجالع . رَوَاهُ اليِّرُمِذِي بِالنَلاثِ الْآوَل فَقَطْ وَقَالَ حَذِيثٌ غَرِيْبٌ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ بِعَمَامِهِ وَالْعَامِ الْعَامِ الْقَاسِم الْاَصْبَهَائِي بِتَمَامِهِ

'' تین خصوصیات 'ہیں' جوکسی خصص میں پائی جا کیں گئ تو اللہ تعالیٰ اس پراپٹافضل بھیلا و کے گا اوراسے اپنی جنت میں واخل کرے گا' کمزور فخص کے ساتھ نرمی کرنا' والدین پر شفقت کرنا' اور غلام کے ساتھ اچھاسلوک کرنا' اور تین خصوصیات ہیں کہ وہ جس شخص میں پائی جا کیں گئ اسٹدیقی کی اس دن اے اپنا سار فراہم کرے گا' جب اس کے سائے کے علاوہ' اور کوئی سرینہیں ہوگا' طبیعت کی عدم آبادگی میں وضوکرنا' تاریکی میں ہیدل چل کر مسجد جانا' اور بھوکے کو کھانا کھلانا''۔

ردوایت امام ترندی نیقل کی بین کی اس میں صرف بہلی تمین با تمین ذکر کی بین وہ فرماتے ہیں بیرصدیث غریب ہے بہی روایت (ابو) شیخ نے کتاب 'الثواب' میں نقل کی ہے اور ایوالقاسم اصبہائی نے بھی کھمل روایت کے طور پر نقل کی ہے۔

1412 - رَعَنْ عَلَىٰ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لِآن أجمع نَفرا من إِخْوَانِيْ على صَاعَ أَوْ صَاعَيْنِ من طَعَام أَحَبُ إِلَىٰ من أَن آدحل سوقكم فأشترى رَقَبَة فَأَعْتَقَهَا

رَوَاهُ ابُرِ الشَّيْحِ فِي التَّوَابِ مَوْقُولًا عَلَيْهِ وَفِي إِسْنَادِه لَيْتُ بن أَبِي سليم

" میں اپنے کی دینی بھائی کو ایک فقہ کھانا کھلا دول میر سے نزدیک اس سے زیادہ پہندیدہ ہے کہ میں کس سکین کو ایک درہم صدقہ دول اور میں اپنے دینی بھائی کو ایک درہم دے دول میر میر سے نزدیک اس سے زیادہ پہندیدہ ہے کہ میں کی مسکین کوایک سودرہم دول''۔

بروایت ابوش نے بی آئل کی ہے اور شاید بروایت 'موتوف' ہے نہے وہ والی روایت ہے جواس سے پہلے زکر ہوئی ہے۔

1414 - وَعَنْ انْسِ بُنِ مَالِكِ رَضِى اللّٰهُ عَنَهُ عَن نَبِى اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ رجلانِ سلكا مَهٰإِوْ عَابِ وَاللّٰهِ اللهِ عَلَىٰ وَهُوَ صَرِيع فَقَالَ وَاللّٰهِ اِن مَانَ هَلَا المَعَبُ وَ اللّٰهِ اِن مَانَ هَلَا المَعَبُ وَ اللّٰهِ اِن مَانَ هَلَا اللهِ اِن مَانَ هَلَا اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَن اللهُ عَب اللهِ عَن اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اِن مَانَ هَلَا اللهِ وَعَن اللهُ وَعَن اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَعَن اللهُ وَعَن اللهُ وَعَن اللهُ وَعَن اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَعَن اللهُ وَعَن اللهُ وَعَن اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَال

يَا رِب هِبه لِي فَيَقُولُ هُوَ لَكَ فَيَجِيْء فَيَأْخُذ بِيد آخِيْه فيدخله الْجَنَّة فَقُلْتُ لاَبِي ظلال أحّدثك انس عَنُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نعم

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْآوُسَطِ وَأَبُو ظلال اسْمه هلال بن سُويُد آوُ ابْن آبِي سُويُد وَنَّقَهُ البُخَارِيّ وَابْن حَبَان لَا غَيْسِرِه وَرَوَاهُ الْبَيْهَ قِينَ فِي الشّعب عَنْ آبِي ظلال آيَضًا عَنْ آنَسٍ بِنَحْوِهِ ثُمَّ قَالَ وَهذَا الْإِسْنَاد إِن كَانَ غيو قوى فَلهُ شَاهد من حَدِيْثٍ أنس ثُمَّ رُوِي بِاسْنَادِهِ من طَرِيْق عَليّ بن آبِيْ سارة وَهُوَ مَتُوُوك

''ایک مرتبہ دو " دمی ایک و برانے میں سفر کررہے تھے ایک عبادت گزاد تھا اور دوسرا گنہگارتھ' عبادت گزار کو بیاس گئی بہ ں تک کہ دہ گر گیا'اس کے ساتھی نے اس کی طرف دیکھا کہ وہ گر گیا ہے' تو اس نے سوچا:اللہ کی تیم !اگریہ نیک آ دمی بیاس کی وجہ سے مرگی' جبکہ میرے پاس پنی موجود ہے' تو مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے بھی کوئی بھلائی نصیب نہیں ہوگی' لیکن گر میں نے پناپانی است چننے کے لئے دے دیا' تو میں مرجا دُس گا' تو اس نے اللہ تعالیٰ پرتو بکل کیا اور پختہ ارادہ کرکے اس پر پنی چھڑک کر (اسے ہوش میں لایا ) اور اسے اصٰ فی پانی چینے کے لئے دے دیا' تو وہ عبادت گزاد کھڑا ہوا' ان لوگوں نے اس ویرانے کوعور کر میا (ان دونوں کے مرنے کے بعد ) اس گنہ گار شخص کو حساب کے لئے پیش کیا گیا' اور اسے جہنم کی طرف لے جانے کا تھم دیا گیا' فرشتے اسے جہنم کی حار المرتب المر

رے رہے۔ راوی بیان کرتے ہیں: میں نے ابوظلال سے دریافت کیا: کیا حضرت انس بڑاٹنڈ نے آپ کو نبی اکرم نٹائیڈ کرے حوالے سے سے

بات بیان کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں۔

بات بین میں ایر ایا مطرانی نے مجم اوسط فیل نقل کی ہے ابوظلال کانام ہلال بن سویڈیا شاید ابن ابوسویہ ہے اسے امام بخاری امام ابن دوایت امام طبرانی نے مجم اوسط فیل نقل کی ہے ابوظلال کانام ہلائی نے ''شعب الایمان' بیس ابوظلال ہی کے حوالے ابن حبان نے نقد قرار دیا ہے اور کی نے اور پھر یہ بات بیان کی ہے: بیسنداگر چدایس ہے کہ دوسری سندیں اس سے زیادہ سے حضرت انس ڈیاؤڈ سے منقول حدیث کے طور پڑاس کی ایک شاہدروایت موجود ہے' پھرانہوں نے اپنی سند کے ماتھ می بن ابوسارہ کے حوالے سے روایت تقل کی ہے' کین وہ راوی بھی مشروک ہے۔

1415 - وَعَـنُ ثَـابِت الْبنانِيّ عَنَ آنَسِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آن رجلا من آهُلِ السَّادِيةَ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آن رجلا من آهُلِ السَّادِ بَوُم الْقِيّامَة على آهُلِ النَّادِ فِيناديه رَجُلٌ مِّنْ آهُلِ النَّادِ فَيَقُولُ يَا فَلان هَلُ تعرفِني فَيَقُولُ لَا اللّٰهِ مَا أَنْت فَيقُولُ آنا الّٰذِي مَرَدُت بِي فِي الدُّنيَا فاستسقيتني شربة من مَاء فسقيتك قَالَ قد وَاللّٰه مَا اعْرفك من آنت فَيقُولُ آنا الّٰذِي مَرَدُت بِي فِي الدُّنيَا فاستسقيتني شربة من مَاء فسقيتك قَالَ قد

عرفت قَالَ فاشفع لي بِهَا عِنْد رَبك

تسليمت السلط على السلط على السلط على السلط على الرَّبُولُ اللهُ ا

يس سن الربيان الما تذكر يَوْم بعثتني لحَاجَة كَذَا وَكَذَا فَلَهُولُ اللهِ عَلَى الرحل عَلَى الرحل على الرجل المَا تذكر يَوْم ناولتك طهُورا فَيشفع لَهُ ويمر الرحل على الرجل على الرحل على الرحل على الرجل فَيقُولُ يَا فَلان أما تذكر يَوْم بعثتني لحَاجَة كَذَا وَكَذَا فَلَهَبت لَكُ فَيشفع لَهُ

رَوَاهُ الْاَصْبَهَايِيّ بِنَحْوِ ابْن مَاجَه

قُولِه به رهق بِقَتْحَ الرَّاء وَ الْهَاء بعدهمَا قَاف أَى غشيان للمحارم وارتكاب للطعيان و المهاسد ﴿ ﴿ ثابت بن في صرت الس تَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ مِن الرم الله الله عليه بات روايت كرت بيل ( في اكرم الله الم هي الترغيب والترهيب (اوّل) ( المُعَدُّلُانِ الصَّدُّلُانِ الصَّدُلُانِ الصَّدُلُانِ الصَّدُلُانِ الصَّدُلُانِ

ارشاد فربایہ ہے۔ )'' قیامت کے دن اہل جنت ہیں ہے ایک شخص جھا تک کراہل جہنم کی طرف دیکھے گا' تو اہل جہنم سے تعلق رکھنے وا ایک شخص اسے بچارٹ کی تیمیں! اللہ کو تسم ایس نے تہمیں نہیں بہچانا' تم کون ہو؟

تو وہ جہنم کہے گا۔ ہیں وہ شخص ہوں کہ دنیا ہیں' تم میرے پاس ہے گزرے تھا ادر تم نے جھے ہے پانی ، گاف الوس نے تہمیں پانی ہوائی ، گاف الوس نے تہمیں پانی پانی ہوں کہ دنیا ہیں نے بچھان لیا ہے وہ جہنمی کے گا۔ تو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں میری شفاعت کروا ہی اگاہ میں میری شفاعت کروا ہی اگرم ساتی فراح ہی نے بہر میں ہیں تھا کہ کردی ھا' تو اہل جہنم اللہ کو تا ہوا ہو جہنم میں تھا کہ کردی ھا' تو اہل جہنم میں ہوں کہ تھے بہا نے ہو؟ میں نے کہا۔ بی نہیں! اللہ کی تم اسمیں نہیں ہیں جھا کہ کردی ھا' تو اہل ہیں ہیں جواری کے ایک میں ہوں کہ تم دنیا ہیں میری شفاعت کرد ( تو اے اللہ! ) تو اس نے کہا کہ ہیں جھائی بارگاہ ہیں میری شفاعت کرد ( تو اے اللہ! ) تو اس کے بارے ہیں میری شفاعت کرد ( تو اے اللہ! ) تو اس کے بارے ہیں میری شفاعت کرد ( تو اے اللہ! ) تو اس کے بارے ہیں میری شفاعت کرد ور تو اے اللہ! ) تو اس کے بارے ہیں میری شفاعت کرد ور تو اے اللہ! ) تو اس کے بارے ہیں میری شفاعت کرد ور تو اے اللہ! ) تو اس کے بارے ہیں میری شفاعت کو قبول فرم نے گا' تو اس نے گا' تو اس نے گا'

ميروايت امام ابن ماجد نے بھی نقل کی ہے اُن کی روایت کے الفاظ ميد ہیں:

''قیامت کے دن'لوگ مختلف مفول میں کھڑے ہول گئے بجرابل جنت گزریں گئے توایک شخص کا ایک جہنمی کے پاس سے ہوگا'تو وہ کیے گا:اے فلاس کیا تمہیں یا زمیس ہے؟ کہ فلاس دن تم نے جمھ سے پانی ما نگا تھ 'تو میں نے تمہیں پانی پایتھ' بی اکرم سائٹیٹر فرماتے ہیں: تو وہ محض اس دوسر شخص کی شفاعت کرے گا'وی طرح ایک شخص دوسر شخص کے پاس سے گزرے گا'تو وہ کیے گا: کی تمہیں فلاس دن یا ذمیس ہے؟ کہ جب میں نے تمہیں طہارت کے لئے پانی بکڑا یا تھا؟ تو وہ محف اس کی شفاعت کرے گا'ای طرح کے گانا یا تھا؟ تو وہ محف اس کی شفاعت کرے گا'ای طرح کی شخص دوسر سے کے پاس سے گزرے گان قودہ کیے گا:اے فلاس! کیا تمہیں یا ذہیں ہے' جب تم نے جمھے فلاں' فلاس کام کے سیسے میں بجوایا تھا'تو میں تمہارے لئے گیا تھا'تو وہ شخص بھی اس کی شفاعت کرے گا''

متن کے بیالفاظ'' رہی 'میں راور ہ پر زبر ہے اس کے بعد تی ہے اس سے مراور ام کا موں کا رتکاب کرنا ہے اور مرکش اور مف سد کا ارتکاب کرنا ہے۔

1416 - وَعَنْ كدير الطَّبِّي أَن رجلا أَعُرَابِيًا أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَخْبرنِي بِعَمَل يقريني من الْجَنَّة وَيُسَاعِدنِي مِنَ النَّارِ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ هما أعملتاك قَالَ نَعَمْ قَالَ تَقول الُعذُل وَتُعْطِى الْفصل

قَالَ وَاللَّه لَا اَسْتَطِيْع اَن اَقُول الْعدل كل سَاعَة وَمَا اَسْتَطِيْع اَن أعطى الْفضل قَالَ فتطعم الطَّعَام وتفشى السَّلام قَالَ هاذِهِ اَيُضًا شَدِيْدَة

قَالَ فَهَلُ لَكِ إِبلِ قَالَ نعم

قَالَ فَانْظُرِ إِلَى بِعِيرِ مَنَ إِبِلَكَ وَسَقَاءَ ثُمَّ اعْمَدَ إِلَى آهُلَ بَيْتَ لَا يَشْرِبُونَ الْمَاء إِلَّا عَبَا فَاسَقَهُم فَلَعَلَكَ لَا

بالك بعيرك وكا ينخرق سقاؤك حتى تجب لك الجنة بالك بعيرك وكا ينخرق سقاؤك حتى تجب لك الجنة

بِهُ اللهُ بِعَيْرِ - رَبِي يَكْبَرِ فَمَا انْخِرِقَ سِقَاؤُه وَلَا هلك بعيره حَتَّى قتل شَهِيدا قَالَ قَالُطُلق الْأَعْرَابِي يَكْبَرِ فَمَا انْخِرِقَ سِقَاؤُه وَلَا هلك بعيره حَتَّى قتل شَهِيدا

وَرَاهُ الطَّبَرَانِي وَالْبَيْهَ قِي وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِي إلى كدير رُوّاة الصَّحِيح وَرَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحِه وَرَاهُ الطّبَرَانِي اللّهُ كَدير وَقَاة الصَّحِيح وَرَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحِه بِالْحَيْصَادِ وَقَالَ لست أقف على سَماع آبِي اِسْحَاق هاذَا الْخَبَر من كدير

َ قَالَ الْحَافِظِ قد سَمعه أَبُو اِسْحَاق من كدير وَلَكِين الحَدِيْثِ مُرْسل

وقد توهم ابن خُرَيْمَة أن لكدير صُحْبَة فَاخُرج حَدِيْته فِي صَحِيْجِهِ وَإِنَّمَا هُوَ تَابِعِي شيعي تكلم فِيهِ البُخَارِيّ وَالنَّسَائِيِّ وَقُواهُ أَبُو حَاتِم وَغَيْرِهِ وَقَد عده جمَاعَة من الصَّحَابَة وهما مِنْهُم وَلا يَصح وَاللَّهُ آعُلَمُ اعملتاك أي بعثتاك واستعملتاك وحملتاك على الإثيّان وَالسُّوَال وَقُوله لَا يشربون المّاء إلّا غبا بكُسُر الْغَيْن الْمُعْجَمَّة وَتَشُديد الْبَاء الْمُوَحدَة أي يَوْمًا دون يَوْم

و حضرت کدرضی بی تفریدان کرتے ہیں: ایک دیمباتی شخص ای اکرم من قیام کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے عرض کی:

ہم جھے کسی ایسے عمل کے بارے میں بتاہے 'جو مجھے جنت کے قریب کردے اور جہنم سے دور کردے ' تو نبی اکرم طابق نے اس اور در اور جہنم سے دور کردے ' تو نبی اکرم طابق بات کرو اور در این مقصد کے لیے آئے ہو؟ اس نے عرض کی: جی باں! نبی اکرم طابق کے مطابق بات کرو اور اضاف کے مطابق بات کرو اور اضاف جو مطابق بات کرو سے اور اضاف نجیز دے دو! اس نے عرض کی: میں تو ہروقت اضافی چیز دے سکتا ہوں' نبی اکرم طابق ہے مطابق بی چیز دے سکتا ہوں' نبی اکرم طابق ہے مطابق ہے مطابق بات نبیس کہ سکتا اور در اس منظم ہے ' نبی اکرم طابق ہے مطابق ہے میں اس منظم ہے ' نبی اکرم طابق ہے مطابق ہے میں ہو اور مشکیز سے دریافت کیا: کیا تم ہارے اور شیس بانی بلاد یا کروا تو ہوسکتا ہے کہ تہمارے اونٹ کو اواور مشکیز سے کے مرنے اور تہمارے اور نبیس بانی بلاد یا کروا تو ہوسکتا ہے کہ تہمارے اونٹ کے مرنے اور تہمارے دو جائے۔

رادی بیان کرتے ہیں: پھروہ دیہاتی چلا گیااوراس کے مشکیزے کے بھٹنے سے پہلے اوراس کے اونٹ کے مرنے سے پہلے وہ شہید ہونے کے طور سرمارا مما۔

بدروایت امامطبرانی امام بیمی نے تقل کی ہے امام طبرانی نے اسے وہ کدیں تک نقل کیا ہے جس کے راوی سیح بیل امام ابن خزیمہ نے اسے اپن 'صیحے'' میں اختصار کے ساتھ ققل کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں جمیں اس بات سے واقف نہیں ہوسکا کہ ابواسحاق نامی راوی نے بیدروایت کدیریسے سی ہے؟

حافظ فرماتے ہیں: ابواسحاق نے کدریہ ساع کیا ہے کین بدروایت ''مرسل' ہے اہام ابن فزیمہ کو یہ وہم ہواتھا کہ شریک رخواہی ہیں اوران کے شریک اور ایت اپنی ہیں اور ان کی فقل کر دہ روایت اپنی '' میں فقل کر دی طالع کہ دی خالا تکہ یہ تا بھی ہیں' اور ان کے بارے میں اہم بنی ری اہام نمائی نے کلام کیا ہے اور ابوحاتم اور دیگر حضرات نے آئیں قوی قرار دیا ہے ایک جو عت نے وہم کی بنیاد پران کا شارمی برکرام میں کیا ہے کیکن یہ درست نہیں ہے باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔

"اعمدتاك" مطلب بدي كدكياتم ال مقصد كے لئے اوربيسوال بوچھنے كے لئے آئے ہواورروايت كے بدالفاظ كذروه

کو نفے ہے ہوتا ہے۔ 1417 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ آتَی النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ رجل فَقَالَ مَا عمل إِن عملت بِهِ دخلت الْجَنَّة قَالَ آئت بِبَلَد بجلب بِهِ المَاء قَالَ نعم

قَالَ فاشتر بهَا سقاء جَدِيدا ثُمَّ امِّقِ فِيهَا حَتَى تخرِقها فَإِنَّكُ لن تخرِقها حَتَى تبلغ بهَا عمل الْجنة رَوَاهُ الطَّبَرَانِيَ فِي الْكَبِيْرِ ورواة إمِّناده ثِهَات إلَّا يحيى الْحمانِي

ر بیرروایت امام طبرانی نے مجم کبیر میں نقل کی ہے اور اس کی سند کے راوی ثقتہ میں طرف کی حمالی نامی راوی کامعاملہ مخلف

1418 - وَعَنُ عَبِيدِ اللَّهِ عَنِ عَمْو رَضِى اللَّهُ عَنَهُمَا أَن رِجلا جَاءَ إِلَى رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن فِي كُل ذَات كِد أَجوا . رَوَاهُ أَحُمد وَرُوَاته يُقَات مَنْهُورُونَ وَسَلَّمَ إِن فِي كُل ذَات كِد أَجوا . رَوَاهُ أَحُمد وَرُوَاته يُقَات مَنْهُورُونَ

المحدود المعدود الله المن عمر بناته الميان كرتے ميں: ايك فض نبي اكرم سُلَةَ الله كى خدمت ميں حاضر ہوااور بولا: ميں اپنے حوض ميں پانى جمرتا ہوں ميہان تك كدا ہے اونٹوں كے لئے اسے بحر ليتا ہوں بجرمير سے پاس كى اور فضى كااونٹ آ جاتا ہے ميں اسے بھى پانى بيا ويتا ہوں تو كيا اس كا جر ملے گا؟ نبي اكرم مُنْ يَتِمَ فِي ارشاوفر مايا: ہم جائدار (كے ساتھ بھل فى كرنے كا) اجر ماتا ہے "۔

سدروايت الم ماحد فالل كي بياس كمتمام راوي تقداور مشهور بيل

1419 - رَعَنْ مَحْمُود بن الرّبيع أن سراقَة بن جعُشم

قَالَ يَا رَّسُولَ اللَّهِ الضَّالَة ترد على حَوْضِي فَهَلُ لِي فِيْهَا من أجر إن سقيتها

قَالَ اسقها فَإِن فِي كل ذَات كبد حراء أجرا

رَوَاهُ ابْس حَبَان فِي صَبِحِيْجِهِ وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالْبَيْهَةِيّ كِلَاهُمَا عَن عِدَ الرَّحُمن بن مَالك بى جعُشم عَنْ اَبِيْهِ عَن عَمه سراقَة بن جعُشم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

یں حضرت محمود بن رہی بڑائی بیان کرتے ہیں: حضرت سراقہ بن جعشم بڑائی نے عرض کی نیارسول اللہ! ایک گمشدہ اون میرے حوض پر تاہے تواگر میں اسے پانی پلاووں تو کیا مجھے اس کا اجر ملے گا؟ نی اکرم تاکیز انے فر مایہ بتم اسے پانی پلاؤ' کیونکہ

ر جاندار ( کے ساتھ اچھائی کرنے ) میں اجر ہے ' برجاندار ( کے ساتھ اچھائی کرنے )

ہر جائد الرام ابن حبان نے اپنی ' میں نقل کی ہے'اسے امام ابن ماجہ اور امام بیمیل نے عبد الرحمٰن بن مالک بن جعشم کے پیروایت امام ابن حبال کے جانے کا سے امام ابن ماجہ اور امام بیمیل نے عبد الرحمٰن بن مالک بن جعشم کے دوالے ہے'ان کے والد کے حوالے ہے'ان کے جیاح عشرت سراقہ بن جعشم کٹائٹرے نقل کیا ہے۔

رُ 1420 - وَعَنُ آبِى هُ رَيُسِ - قَرَضِى اللَّهُ عَنُهُ آنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رجل يعشى بطريق اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحر فَوجدَ بِشُرا فَنول فِيهًا فَشُوب ثُمَّ خوج فَإذَا كلب يَلْهَتْ يَأْكُل الثرى من الْعَطش فَقَالَ الرجل لقد بلغ هذَا الْكُلْب من الْعَطش مثل الَّذِي كَانَ منى فَنزل الْبِيثُرِ فَمَلا حِفه مَاء ثُمَّ الْمسكة بِفِيهِ حَتَّى الرجل لقد بلغ هذَا الْكُلْب من الْعَطش مثل الَّذِي كَانَ منى فَنزل الْبِيثُرِ فَمَلا حِفه مَاء ثُمَّ الْمسكة بِفِيهِ حَتَّى رَبِي فَسِهَى الْكُلْب فَشِكُو اللَّه لَهُ فَعَفُر لَهُ

قَالُوْ ا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِن لَنَا فِي الْنَهَائِم أَجِرا فَقَالَ فِي كُل كبد رطبة أجر

رَوَاهُ مَالَكَ وَالْبُحَارِيِّ وَمُِسْلِمٍ وَّابُنُو دَاوُد وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحِهِ إِلَا اَنه قَالَ فَشكر اللّه لَهُ فَادْخلهُ لجنّة

کی حضرت ابو ہریرہ جائن کی اکرم من آن کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں: 'ایک مرتبہ ایک شخص کہیں جرہا تھا، گرمی بہت شدید تھی اسے ایک کنواں ملا وہ اس میں اتزااور اس میں سے پانی پیا جب دہ باہر آیا 'تو وہاں ایک کتا ہیاس کی شدت کی وجہ سے زمین جان اتھا، تو اس نے سوچا کہ اس کے کو بھی اس طرح بیاس گی ہے جس طرح جھے گئی تھی وہ کنویں میں اُترا اس نے اپ موزے میں پانی کھرا' کھرا کھرا کھرا کا کہ اس کے اس موزے میں پانی کھرا' کھرا کھرا کھرا کھرا کے اس موزے کو بھڑا اور جڑھرا ور آیا اور اس کتے کو پائی بلایا تو الند تعالی نے اس کے اس کے اس ممل کو تبول کیا اور اس کی مغفرت کردی۔

لوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ! کیاجانوروں کے ساتھ اچھاسلوک کرنے پریمی ہمیں اجر ملے گا؟ ہی اگرم ہو ہے اور اللہ ا ارشادفر مایا: ہرج ندار کے ساتھ (اجھاسلوک کرنے کا) اجر ماتا ہے۔

بیرد ایت امام با مک امام بخاری امام سلم امام ابودا وُ دیے قتل کی ہے امام ابن حبان نے اسے اپن ''صحح'' میں نقل کیاہے تا ہم انہوں نے اس میں بیالفہ ڈفقل کیے ہیں:

" توالله تعالى ن أس ك إس مل كوتبول كيا اورأت جنت مي داخل كرديا" ..

1421 - وَعَنْ آسَ بُنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ سَع تجُوى للْعَبد بعد مَونه وَهُو فِي قَبره من علم علما آو كرى نَهرا آو حفر بِثُرا آوُ غرس نخلا آوُ بنى مَسْجدا آوُ ورث مُصحفا آوُ ترك ولدا يستغفر لَهُ بعد مَوته . رَوَاهُ الْبَزَار وَآبُو نُعَيْمٍ فِى الْحِلْية وَقَالَ هذَا حَدِيْثُ غَرِيْتُ من حَدِيثٍ فَتَادَة تفرد بِهِ آبُو نُعَيْمٍ عَن الْعَزْرَمِي

قَالَ الْحَافِظِ تَقدم أَن ابُنَ مَاجَه رَوَاهُ من حَدِيثٍ أَبِي هُرَيُرَة بِاسْنَادٍ حَسَنٌ لَكِن لَم يذكر انن مَاجَه عوس النحر وَلا حفر الْبِنْر وَذِكر موضعهما الصَّدَقَة وَبَيت ابن السَّبِيْل

وَرَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِه لم يذكر فِيهِ الْمُصحف وَقَالَ أَوْ نَهرا أكراه . يَعْنِي حفره

والترغيب والترهيب (اوّل) ﴿ المُعَلَّلُ العُلَا العُلَا العُلَالُ العُلَالُ العُلَالُ العُلَالُ العُلَالُ

ریعی اُن کا تواب اس کو ملتار ہتاہے )جس شخص نے کسی علم کی تعلیم دی ہو یا نہر بنوائی ہو یا کنواں کھدوایا ہو یہ مجور کا در ذمت رین است میری ہوئیاورائت میں قرآن مجید جھوڑا ہوئیا ایس اولا دجھوڑی ہوجواس کے مرنے کے بعداس کے الئے دعائے

بدروایت ، م بزار سنیفنل کی ہے طافظ الوقعیم نے ''صلیۃ الاولیاء'' میں اس کوفل کی ہے دہ فر، تے ہیں: بدحدیث تر دوسے منقول ہونے کے طور پرغریب ہے'ابونعیم نامی راوی'عزرمی ہےاس کوفل کرنے میں منفر دہے۔

۔ حافظ فرماتے ہیں:اس سے پہلے بیروایت گزر چکی ہے کہ امام ابن ماجہ نے بیروایت حفزت ابو ہر رہ جھٹنا سے منقول عدیث کے طور پرحسن سند کے ساتھ فقل کی ہے کیکن امام ابن ماجہ نے تھجور کا در خت لگانے کیا کنواں کھدوائے کا ذکر نہیں کیا 'انہوں نے ان دونوں کی جگہصدقہ کرنے 'یامسافرخانہ تعمیر کرنے کاؤکر کیاہے۔

یکی روایت امام ابن خزیمہ نے اپنی 'صحیح'' میں نقل کی ہے ٔ انہوں نے اس میں قرآن مجید کا ذکر نہیں کیا' صرف بیا غاظ کر کیے بیں: "اس نے تہرجاری کی ہو " نیعنی اسے کھدوایا ہو۔

1422 - وَرُوِى عَنْ آبِي هُوَيْرَ ة رَضِسَى السَّلَمُ عَنْهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ قَالَ لَيُسَ صَدَقَة أعظم أجرا من مَاء ﴿ رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ

> و الوبريه الوبريه التنه الرم من كان كار مان أقل كرت بين: "ينى كسے زيادہ كى اورصدنے كا اجربيس بے"

بدروایت امام بیہقی نے تقل کی ہے۔

1423 - وَعَسْ آنَسِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَن سَعُدا آتَى النِّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِن أَيِّى توفيت وَلَمْ توص أفينفعها أن أتصدق عَنْهَا قَالَ نَعَمْ وَعَلَيْكِ بِالْمَاءِ

رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْآوْسَطِ وَرُوَاتِه مُحْتَج بهم فِي الصَّحِيْح

ى الله الله الله المان المانية بيان كرتے ميں : حضرت معد إلى الله من اليم الله كى خدمت ميں ه ضربورے و نهوں نے وش كى ا یا رسول الند! میری والده کا انتقال ہوگیا ہے ٔوہ کوئی وصیت نہیں نرسکیں اگر میں اُن کی طرف ہے کوئی چیز صدقہ کروں تو کیا ن کواس كاكوئى فى كده ہوگا؟ نبى اكرم النجيم نے ارشاد فرمايا: بى مال! تم برلازم ہے كہتم يانى (كى فراہمى كے حوالے ہے كوئى كام كرو)\_

بیرو، بت! مطرانی نے مجم اوسط میں نقل کی ہے اس کے تمام راویوں ہے ' سیحے'' میں استداما ل کیا گیا ہے۔

1424 - وَعَنُ سعد بن عبَادَة رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِن أُمِّي مَاتَت فَآى الصَّدَقَة أفضل قَالَ المّاء فحمر بنرا وَقَالَ هَاذِهِ لأم سعد

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَاللَّفُظ لَهُ وَابْنُ مَاجَةَ وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ إِلَّا أَنه قَالَ إِن صَحَّ الْخَبَر وَابْن حبَان فِي

قَالَ السمسلى السخافِيظِ رَحِمَهُ اللَّهُ بِلَ هُوَ مُنْقَطِع الْإِسْنَادَ عِنْدَ الْكُلْ فَانَهُم كُلهم رَوَوُهُ عَنْ سَعِيْدِ بِنَ الْمُسبِ عَن سعد وَلَمْ يُدُوكُهُ فَإِن سَعُدا توقّى بِالشَّام سنة خعمس عشرة وَقِيْلَ سنة اَربع عشرة ومولد سعيد بن المسبب سنة خعمس عشرة ورَوَاهُ أَبُو دَاوُد ايَّظُنا وَالنَّسَائِيِّ وَغَيْرِهِمَا عَن الْمُحسِن الْبَصُوحُ عَ سعد وَلَهُ يَدُوكُهُ أَيِّنَا وَاللَّهُ الْمُؤْدُ وَوَلا سعيد يُدُوكُ أَيْضًا فَإِن مولد الْمُحسِن النَّصُوحُ عَ سعد وَلَهُ عَن رَجِل عَن سعد وَاللَّهُ أَعْلَمُ عَلَيْهُ السيعى عَنْ رَجِل عَن سعد وَاللَّهُ أَعْلَمُ السيعى وَاللَّهُ الْمُعْلَى السيعى السيعى وَاللَّهُ اللهُ الْمُلْمُ اللهُ الْمُعْلَى السيعى الله السيعى الله السيعى السيع

سی روست معد بن عباده طرفی نیزیان کرتے ہیں: میں نے عرض کی: یارسول الله! میری والده کا نقال ہوگی ہے او کون ماصدقد زیاوه فضیلت رکھتا ہے؟ تبی اکرم من نیزیم نے ارشاد فرهایا: پانی تو حضرت سعد نی نیز نے ایک کنوال کھدوایا اور فره یا: یہ اُمّ

بدروایت امام ابوداؤ دینقل کی ہے ٔ روایت کے بیالفاظ ان کِفقل کردہ جن امام ابن ماجہ نے اسے نقل کی ہے ٔ اورا مام ابن خزیمہ نے اپنی '' سی اسنے قل کیا ہے' تا ہم وہ بیفر ماتے ہیں: شرط میہ ہے کہ بدروایت متندہ وُ امام ابن حبان نے بھی اسے اپی '' میں نقل کیا ہے'اوراس کے الفاظ میہ ہیں: '

''میں نے عرض کی : یارسول اللہ! کون ساصد قد زیادہ قضیلت رکھتا ہے؟ آپ ٹاٹھٹا نے فرمایا: پانی پلانا'' امام حاکم نے بیدوابیت ابن حبان کی تقل کردہ ردابیت کی مانندنش کی ہے ٔاور سے بات بیان کی ہے: بیان دونوں مصرات کی شرط کے مطابق میچے ہے۔

املاء کروانے والے صاحب فرماتے ہیں: بلکہ یہ سندے اعتبارے منقطع ہے کیونکدان تمام حضرات نے اسے سعید بن مسینہ کے حوالے سے حضرت سعد بن عبادہ ﴿ اَللّٰهُ اِللّٰهُ اورا یک روایت کے مطابق جودہ آجری ہیں شام ہیں ہواتھا 'جبکہ سعید بن میت ' پندرہ آجری ہیں پیدا ہوئے تھے امام ابوداؤ د نے بھی بیروایت نقل کی ہے امام نسائی نے اورد گیر حضرات نے بھی اسے صن بھری کے حوالے سے حضرت سعد بن عبادہ اللّٰهُ الله بیا ہوں نے بھی حضرت سعد بن عبادہ الله الله بیا ہوداؤ واورد گیر حضرات سعد بن عبادہ الله بیدا ہوئے تھے بیروایت امام ابوداؤ واورد گیر حضرات نے ابواسحاق سبھی کے حوالے سے ایک شخص کے بھری ایک بیدا ہوئے نے ایک الله بہتر جانتا ہے۔

1425 - وَعَنُ جَابِر رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِ حفر مَاء نم تشرب مِنهُ كبد حرى من جن وَلا إنس وَلَا طَائِر إِلَّا آجره الله يَوُم الْقِيَامَة . رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي تَارِيحه وَابُل حُرَيْمَة فِيُ صَحْمَحَه

الله المنظم المنظم المرام المنظم كاليفر مان نقل كرت إن المرم المنظم كاليفر مان نقل كرت إن ا

مسسامہ " جوض پانی ( یعنی کنوال ) کھدوائے تواس میں سے جو بھی جاندار چیز پانی ہے گی خواہ جن ہونیاانسان ہونیا پرندہ ہونواند تعالى قير مت كون أستخف كواس كااجرد كا"

۔ پیروایت امام بخاری نے 'اپٹی'' تاریخ'' میں' جبکہ امام ابن خزیمہ نے اپٹی'' صحیح'' میں نقل کی ہے۔

بيروبيسة والماري المحسن بن شقيق قال سمعت ابن المُبَادِك وَسَالُهُ رَجِل يَا ابَا عبد الرَّحُعن فرحَة

خرجت فِي ركبتي مُنْذُ سبع سِنِين وقد عَالَجت بأنواع العلاج وَّسَالَت الْإطِبَّاء فَلَمُ انتفع بِهِ

مَّ إِنَّ الْمُعَانِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ النَّاسِ المَّاءِ فَاحِفُو هُنَاكَ بِثُوا فَانِّي أَرْجُو أَن تنبع هُنَاكَ عِينَ وبعسك عَنْكَ الدَّم فَفَعَلَ الرِّجِلَ فَبِراً . رَوَاهُ الْبَيِّهَقِيِّ وَقَالَ وَفِي هَلْنَا الْمَعْنِي حِكَايَة شَيخنَا الْحَاكِم أَبِي عبد الله رَجِمَهُ اللُّهُ فَالَّهُ قَارِح وَجهه وعالجه بأنواع المعالجة فَلَمْ يذهب وَبَقِي فِيهِ قَرِيْبًا من سِنة فَسَالُ الْاسْتَاذ الإِمَّام إِلَا عُشْمَان السَّسَابُونِي أَن يَدْعُو لَهُ فِي مَجْلِسه يَوْم الْجُمْعَة فَدَعَا لَهُ وَأَكْثِر النَّاس التَّأْمِين فَلَمَّا كَانَ يَوْم الْجُمْعَة الأخرى النَّفَت امْرَاة فِي الْمَجْلُس رِقُعَة بِاللَّهَا عَادَتُ إِلَى بَيتِهَا وَاجْتَهَدَت فِي اللُّعَاء للْحَاكِم أَبِي عبد الله تِسَلُكَ اللَّيْلَة فرأت فِي منامها رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَّهُ يَقُولُ لَهَا قولى لاَبِي عبد الله يُوسع المَاء على المُسُلِمين فَجئت بالرقعة إلى الْحَاكِم فَأمر بسقاية بنيت على بَاب دَاره وَحين فرغوا من بنائها أمر بسهسب السمّاء فِيْهَا وَطوح الجمد فِي المّاء وَأَخذ النَّاس فِي الشُّوّب فَمَا عر عَلَيْهِ السُّوع حَتّى ظهر الشِّفَاء وزالت تِلْكَ القروح وَعَاد وَجهه إلى أحسن مَا كَانَ وعاش بَعْدُ ذَلِكَ سِنِين

الله الله على بن حسن بن شقیق بیان کرتے ہیں: میں نے عبدالله بن میارک کوسنا: اُن سے ایک مخص نے کہا: اے ابوعبد، لرحمٰن ! مير ك كفتنول مين سمات سمال پهلے أيك زخم بناتھا ميں نے مختلف تتم كے علاج كروائے اطباء سے عماج كردايا اليكن مجھے كوئي لفع نہیں ہوا'تو عبداللہ بن مبارک نے فر مایا بتم جاؤ!اورکوئی ایس جگہ تلاش کرؤجہاں کے لوگوں کو پانی کی ضرورت ہوؤ ہال تم کنواں کھدوادو بھے بیامید ہے کہ اس کنویں میں سے جب پانی نکلے گائو تہارے (زخم میں سے ) فون نکنارک جائے گا اس مخص نے ایہ ہی کیا' تو وہ ٹھیک ہو گیا۔

بدر دایت امام بہتی نے تقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: اس مغیوم کی ایک روایت ہمارے شخ عاکم ابوعبداللہ نے نقل کی ہے: کیونکہ ان کے چبرے پرزخم بن گیا'انہوں نے اس کے مختلف قتم کے علاج کروائے' لیکن ووختم نہیں ہوا'اورتقریوایک سال کاعرصہ مخزر کیا 'انہوں نے استادا بوعثان صابونی سے میدرخواست کی کہوہ جمعہ کے دن اپنی جل میں ان کے لئے دع کریں'انہوں نے ان کے لئے دی کی اورا کٹر لوگوں نے اس پر آمین کہا جب اگلاجعہ آباتو کی خاتون نے اس محفل میں ایک رقعہ بھوایا کہ وہ این گھروالی گئ اوراس نے امام حاکم کے لئے زیادہ اجتمام کے ساتھ دعاکی تواس دات اس نے نبی اکرم مائی کے خواب میں زیارت کی نبی ا کرم ملائیز ہے اس خاتون ہے فرمایا: کہتم ایوعبداللہ ہے بیہ کوکے مسلمانوں کے لئے زیادہ پانی کاانتظام کرے میں وہ رقعہ ہے کراہام حاکم کے بیاس گئ توانہوں نے اپنے گھر کے دروازے پر پانی کا انتظام کرنے کا تکم ویا جب لوگ اس کی تعمیرے ن رخ ہوئے انوانہوں نے وہاں پانی رکھنے کا تھم دیا اوراس پانی کوشنڈ اکرنے کا بھی انظام کیا کوگوں نے وہاں سے پانی پینا شروع

عبدار منتظر نے سے پہلے ان پر شفاک آثار ظاہر ہونا شروع ہوئے اوروہ پھوڑے پھنسیال ختم ہونا شردع ہو گئے اوران کیا آ الم المنظم المن

1427 - عَنُ آسِي هُ رَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَة لَا يكلمهم الله وَ الْقِيَامَة وَلَا بِنظر اللَّهِمُ وَلَا يَوْكِيهِم وَلَهُمْ عَذَابِ اللِّيم رجل على فضل مَاء بفلاة يمنعهُ ابْن السَّبِيْل زَاد فِي رِوَايَةٍ يَقُولُ اللّه لَهُ الْيَوْمِ أَمنعكِ فضلى كَمّا منعت فضل مَا لم تعمل يداك المحدِيث رِّوَاهُ اللُّخَارِيِّ وَمُسُلِمٍ وَّابُو دَاؤُد وَالنَّسَائِيِّ وَابْنُ مَاجَةً وَيَأْتِي بِتَمَامِهِ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى

و حضرت ابو بريره والتؤروايت كرتي بي اكرم الكافيان ارشادفر مايا ب

‹‹نین لوگ ہیں' جن کے ساتھ'اللہ تعالی قیامت کے دن کلام نہیں کرے گااوران کی طرف نظر رحت نہیں کرے گا اوران كاز كېيں كرے كا اوران كے لئے وروناك عذاب ہوگا ايك ايباخض جوكى ہے آب وكياہ جكہ براضاني بإنى كاما مك ہؤاوركسى مافركوده (بإنى) استعال ندكرنے وسط

ایک روایت میں بدالفاظ زائد ہیں: " قیامت کے دن اللہ تعالی اس سے فرمائے گا: کیا ہیں نے تم سے اپنالفٹل روک ما تھا؟ جوتم نے اضافی چیز کوروک لیا جس کے بارہ میں تمہارے ہاتھوں نے کوئی کا مہیں کیا تھا" ، ....الحدیث۔ بدروایت امام بخاری امام مسلم امام ابوداؤ دامام نسائی اورامام ابن ماجه نفش کی ہے بدآ کے چل کر ممل روایت کے

1428 - وَعَنْ امْرَاهُ يُقَالَ لَهَا بهيسة عَن آبِيهَا قَالَت اسْتَأْذَن اَبِيُ النِّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدخل بَيْنه وَبَيْنِ قَمِيصِهِ فَجعلِ يَقبل ويلتزم ثُمَّ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا الشَّيْءِ الَّذِي لَا يحل مَنعه قَالَ المَاء

قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا الشَّيُّءِ الَّذِي لَا يعل مَنعه قَالَ الْملح

قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا الشَّيَّءِ الَّذِي لَا يحل مَنعه قَالَ أَن تفعلِ الْخَيْر خير لَك . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

اكرم طَائِيًّا ہے اجازت ما تكی تودہ نبی اكرم مُناتِقًا كی تمیص كے اندرداخل ہوئے اوروہ نبی اكرم طاقیًّا كا بوسد لینے سکے اورائے ساتھ چنانے لگے پر انہوں نے عرض کی اے اللہ کے نی اکون ی چزالی ہے جنہیں نہ دینا جائز نیں ہے؟ نی اکرم علیم لے فرمایہ: پانی انہوں نے عرض کی: اے اللہ کے نبی! وہ کون می چیز الیم ہے جسے نہ دینا جائز نہیں ہے نبی اکرم حالیۃ نے فرمایہ: نمک انہوں نے عرض کی: اے اللہ کے تبی اکون می چیز الیم ہے جے نہ ویتا جا ترجیس ہے؟ نبی اکرم سائی آئے فر ، یا سے کہتم جو بھی بھلائی كردك تووه تهاري تي ني زياده بهتر ہوگئ

بدردایت امام ابورا دُونے فقل کی ہے۔

1430 - وَرُوِى عَن عَائِشَة رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَت يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الشَّيْء الَّذِي لَا يحل مَعه قَالَ

المَاء وَالْملح وَالنَّار . قَالَت قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هذَا المَاء وقد عَرفَنَاهُ فَمَا بَال الْملح وَالنَّار فَالَ يَا حميراء م اغيطى نَارا فَكَانَّمَا تصدق بِجَعِيْعِ مَا أنضجت تِلْكَ النَّار وَمَنْ أغطى ملحا فَكَانَّمَا تصدق بِجَمِيْعِ مَا طببت تِلْكَ الْملح وَمَنْ سقى مُسْلِما شربة من مَاء حَيْثُ يُوجِد المَاء فَكَانَّمَا أعتق رَقَبَة وَمَنْ سقى مُسْلِما شربة من مَاء حَيْثُ لَا يُوجِد المَاء فَكَانَّمَا أَحْيَاهًا \_ رَوَاهُ ابْن مَاجَه

جہ کے در ایت امام ابن ماجہ سے کا ایک گوئے ایس کرتی ہیں: انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ! وہ کون می چیزالی ہے؟ ہے در دیناجائز نہیں ہے 'بی اکرم طافیہ ایش اور آگ سیدہ عائشہ کی ایس بی ہیں ایس ہے ہی کا تو ہمیں پہتہ ہی ایس نمک اور آگ سیدہ عائشہ کی ایس بی کا تو ہمیں پہتہ ہی ایس نمک کی اور جو تھی آگ دے گا تو گویاس نے وہ تمام چیزیں صدقہ کیں 'جودس آگ بریکائی جا کمی گی اور جو تھی نمک دے گا تو گویاس نے وہ تمام چیزیں صدقہ کیں 'جودس آگ بریکائی جا کمی گا اور جو تھی نمک دے گا تو گویاس نے وہ تمام چیزیں صدقہ کیں 'جودس آگ بریکائی جا کمی گا اور جو تھی نمک دے گا تو گویاس نے دہ تمام چیزیں صدقہ کیں 'جودس آگ بریکائی جا کہ کے گونٹ پلائے ایک ایس جگہ پر جہاں یائی ماتا ہو تو گویاس نے غلام آزاد کیا اور جو تھی کی مسلمان کو پائی کا ایک گھونٹ پلائے 'جہاں پائی نہ ماتا ہو تو گویاس تھی نے اسے زندگی دی'

1431 - وَرُوِى عَسِ إِبْسِ عَبَّاسُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسُلِمُونَ شُرَكَاء فِي ثَلَاث فِي المَاء والْكلاوَالنَّار وثعنه حرّام . قَالَ آبُوُ سعيد يَعْنِيُ الْمَاء الْجَارِي

رَوَاهُ إِبْنِ مَاجَهُ أَيْضًا

الْكَلَا بِفَتْحِ الْكَافَ وَاللَّامِ بعلهما همزَة غير مَمْدُوْد هُوَ العشب رطبه ويابسه

الْكَلاَ بِفَتْحِ الْكَافَ وَاللَّامِ بعلهما همزَة غير مَمْدُوْد هُوَ العشب رطبه ويابسه

الْكَلاَ بِفَرِد اللّٰهِ بن عَبِال بَنْ فَاروايت كرت بين بَي اكرم نَوْتَةُ إِنْ اللّٰها اللّٰها فَرايا ہے:

الرسعیدنا می راوی كہتے ہیں: نبی اكرم نوَقِةً كی مراد بہتا ہوا پانی ہے بیروایت انام این باجزے بھی نقل كی ہے۔

الوسعیدنا می راوی كہتے ہیں: نبی اكرم نوَقِةً كی مراد بہتا ہوا پانی ہے بیروایت انام این باجزے بھی نقل كی ہے۔

الفظ "الكلا ء" بیل "ك اور ل برز برہے اور اس كے بعد عُوم مود نیس ہے اس سے مراد گھاس بھوس ہے بور ہوں خشك ہو۔

جور ہوں خشك ہو۔

حديث 1431: سنن أبى داؤد - كتباب البيوع أبواب الإجلاة - بناب فى منع الهاء حديث:3033 سنس ابن ماجه - كتاب الرهون ' باب الهسلمون شركاء فى ثلاث - حديث:2469مصنف ابن أبى شبية - كتاب البيوع والأقصية ' حبى لكلاً وبيه - حديث:22699السنس الكهرلى للبيريقى - كتباب إحيساء الهدوات بساب مسائلا يبجوز إنطاعه من الهصادن الظناهرة - حديث:1057مرية السنن والآثار للبيريقى - كتاب الصلح باب ما لا يجوز إنطاعه - حديث،3844مسند أحدد من حنبل - مسند الأرصاد ' أحاديث رجال من أصحاب النبى صلى الله عليه وملم - حديث:22499ابعجم الكبر لعظهرانى - من سه عبد الله بن عباس رضى الله عنهما - مجاهد حديث:10900

## مَ اللَّهُ فِي شكر الْمَعُرُوف ومكافأة فَاعله وَاللَّكَاء لَهُ وَمَا جَاءَ فِيْمَن لَم وَاللَّهُ فِي اللَّهُ وَمَا جَاءَ فِيْمَن لَم وَاللَّهُ وَمَا جَاءَ فِيْمَن لَم وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا جَاءَ فِيْمَن لَم وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا جَاءَ فِيْمَن لَم وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا جَاءَ فِيْمَن لَم

ب بھلائی کاشکر بیادا کرنا محملائی کرنیوا لے کوبدلہ دینے اوراس کودعا دینے سے متعلق ترغیبی روایات باب بھلائی کاشکر بیادا کرنا اس کے بارے میں کیامنقول ہے اوراس کے لئے کیامناسب ہے؟ جوض شکر بیادائبیں کرنا اس کے بارے میں کیامنقول ہے اوراس کے لئے کیامناسب ہے؟

بوس عبد الله بن عَمُرو رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من استعاد اللهِ فَاعِيدُوه وَمَنْ سَالكم بِاللّهِ فَاعُطُوهُ وَمَنْ استجار بِاللّهِ فَاجْيروه وَمَنْ آتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفا فكافنوه فَإن لم باللّهِ فاعيدُوه وَمَنْ سَالكم بِاللّهِ فَاعُطُوهُ وَمَنْ استجار بِاللّهِ فَأَجْيروه وَمَنْ آتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفا فكافنوه فَإن لم تَجدوا فادعوا لَهُ حَتْى تعلمُوا أَن قد كافأتموه

تجهار الله و الله و النّسائي و اللّه فظ لَهُ وَ ابْن حبّان فِي صَحِيْحِهِ وَ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْحِ على شَرطهمَا وَرَوَاهُ الطَّبَرَائِي فِي الْاَوْسَطِ مُخْتَصِرًا قَالَ من اصطنع الدّكُمْ مَعْرُوفا فجازوه فَإن عجزتم عن مجازاته فَادعوا لَهُ حَنّى تعمُوا أَن قد شكرتم فَإِن الله شَاكر يحب الشَّاكِرِينَ

و و حضرت عبدالله بن عمر و فلافزار وايت كرتے ہيں: نبي اكرم مافقة في ارشاد فرمايا ہے:

''جوفض اللہ کے نام پر پناہ ہا گئے' اُسے پناہ دو جوفض اللہ کے نام پڑتم سے پچھ ما نظے' تواسے دو جوفض اللہ کے نام پر پناہ مانگے'ائے تم پناہ دو' جوفض تمہارے ساتھ کو کی بھلائی کڑئے تواسے بدلہ دو'اگرتمہیں بدلہ وینے کی تنجائش نیس ملتی' تواس کے لئے اتنی دیا کرو' کہتم نے اسے بدلہ دے دیا''

یروایت امام ابودا وُراورامام نسائی نے نقل کی ہے ٔ روایت کے بیرالفاظ ان کے نقل کردہ جیں ٔ امام ابن حبان نے اسے اپی "میچا" میں نقل کیا ہے ٔ وہ فرماتے جیں: بیران دونوں حضرات کی شرط کے مطابق سیچے ہے ٔ امام طبر انی نے بھم اوسط میں مختصر روایت کے طور پر نقل کی ہے 'جس کے الفاظ میہ جیں: نبی اکرم مُن ﷺ نے فرمایا:

" اجوض تمہارے ساتھ بھلائی کرے تواس کو بدلد دؤاگرتم اس کو بدلد دینے سے عاجز بہوجاؤ 'تو تم اس کے لئے اتی دعا کروک تم نے اس کاشکر بیاد اکر دیا ہے کیونکہ انڈرتعالی شکر کو قبول کرنے والا ہے اورشکر بیاد اکرنے والوں کو پیند کرتا ہے '۔

1433 - وَعَنْ حَابِر رَضِى اللّهُ عَنْهُ عَن النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من أعطى عَطَاءٍ فُوجة فليجز بِهِ فَإِن لم يجد فلين فَإِن من أثنى فَقَدُ شكر وَمَنْ كتم فَقَدُ كفر وَمَنْ تحلى بِمَا لَم يُعُط كَانَ كلابس ثوبى زور رَوَاهُ النّدْمِيذِي عَنْ آبِي الزبير عَنهُ وَقَالَ حَلِينَ حَسَنَّ غَرِيْبٌ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن رجل عَن جَابِر وَقَالَ هُو شُرَحْبِيل عَنهُ وَلَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن رجل عَن جَابِر وَقَالَ هُو شُرَحْبِيل عَنهُ وَلَقَظِه مِن آوَلَى مَعْرُوفا فَلَمُ يجد لَهُ جَزَاء إلاّ النّاء فَقَدُ شكره وَمَنُ كتمه فَقَد كفره وَمَنْ تحلى بباطل فَهُو كلابس ثوبى ذور

قَالَ الْحَافِظِ وشرحبيل بن سعد تأتى تَرْجَمته

وَفِي رِوَايَةٍ جَيِّدَة لا بَيِّي دَاوُد من أبلي فَذكره فَقَدُ شكره وَمَنْ كتمه فَقَدُ كفره

قُولِهِ من أبلي أي من أنعم عَلَيْهِ و الإبلاء الإنعام

و معزت جابر بڑائن کی اکرم ٹائٹ کا بیفر مان نقل کرتے ہیں: "جس مختص کوکوئی چیز دی جائے اوراس کے پاس کنجائش ہوئو تو ہجرتعریف کرنی جائے کے دوراس کے پاس کنجائش ہوئو تو ہجرتعریف کرنی جائے کیونکہ جوشنص تعریف کرتا ہے وہ شکر بیا اور جوشنص کے بدلے اور جوشنص کی ایسی چیز کے ذریعے خودکو آ راستہ ظاہر کرے جواسے نددی کئی ہوئا تو وہ جھوٹ کے دائی مانند ہے "

یہ روایت امام ترفدی نے ابوز بیر کے حوالے سے معفرت جابر ملکنو سے وہ فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن فریب ہے '
یکی روایت امام ابوداو دنے ایک شخص کے حوالے سے معفرت جابر ملکنو سے قتل کی ہے دہ فرماتے ہیں: وہ شخص شرحیل بن سعد ہے '
یکی روایت امام ابن حبان نے اپنی ' مسیح '' میں' شرحیل کے حوالے سے معفرت جابر جلائوں نے قبل کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:

'' جس شخص کے ساتھ کوئی بھلائی کی جائے اوراسے بدلے میں دینے کے لئے پچھ نہ لے مرف تعریف لے ' تو دہ بی کرد ہے' کیونکہ اس طرح وہ شکر بیادا کر دے گا اور جو شخص اس کی ناشکری کرے گا اور جو شخص جھوٹی بات کے ذریعے خود کو آ راستہ ظاہر کرے ' تو وہ مجھوٹ کے دولیاس بہنے والے کی مان ندیموگا''۔

حافظ فرماتے ہیں: شرحبیل بن سعد کے حالات آئے بیان کیے جائیں گئام ابوداؤ دکی ایک اور عمدہ روایت ہیں 'یہ الفاظ ہیں: '' جس شخص کے ساتھ کوئی اچھائی کی جائے 'اوروہ اس کاذکر کردے' تواس نے شکر بیادا کردیا'اور جس نے اس کو چھپایا تو اس نے کفران نعمت کیا''

متن کے بیالفاظ ''من اہلی''اک سے مرادیہ ہے کہ جے کوئی نعمت دی جائے' کیونکہ'' ابلا' کامطلب نعمت دیناہے (یاانعام کرناہے)۔

1434 - وَعَنْ أَسَامَة بِسْ زِيد رَضِى اللّهُ عَدُّ قَالَ وَالْ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صنع اللهِ مَعْرُوف فَقَالَ لفَاعِله جَزَاك الله حيرا فَقَدُ أبلغ فِي النَّنَاء

وَفِي رِوَايَةٍ مِن آوَلَى مَعُرُوفَ أَوْ أَسِدَى إِلَيْهِ مَعُرُوفَ فَقَالَ لَلَّذَى أَسِدَاه جَزَاكَ الله حيرا فَقَدُ أَبِلغ فِي الثَّنَاء . رَوَاهُ الْتِرْمِذِي وَقَالَ حَدِيْتُ حَسَنْ غَرِيْبٌ

قَالَ الْمَحَافِظِ وَقد أسقط من بعض نسَخ التِّرُمِذِي وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الصَّعِيرِ مُخْتَصِرًا إذا قَالَ الرحلُ جَزَاكِ الله خيرا فَقَدُ أبلغ فِي الثَّنَاء

ولى حضرت اسامدين زيد عظاروايت كرتين: في اكرم عَلَيْنَ في ارشادفر مايات:

'' جس شخص کے ساتھ' کوئی بھلائی کی جائے' تو دہ کرنے والے کو کہے: اللہ نتعالیٰ تنہیں جزائے خیروے' تواس نے تعریف پوری کردی''۔ ایک روایت میں بیالفاظ میں:'' جس شخص کے ساتھ کوئی بھلائی کی جائے اوروہ بھلائی کرنے والے سے یہ کے اللہ تعدیٰ تنہ ہیں جزائے خیروے تواس نے کھل تعریف کردی''

پر دوایت امام تر مذی نے نقل کی ہے ٔ دوفر ماتے ہیں: بیرحدیث حسن غریب ہے۔ پیر دوایت امام تر مذی نے نقل کی ہے ٔ دوفر ماتے ہیں: بیرحدیث حسن غریب ہے۔

وي الندنيب والندنيب و ماذظ کہتے ہیں: "جامع ترفدی" کیجعف نسخوں میں سالفاظ ساقط ہیں امام طبر انی نے جمع صغیر میں بدروایت مخضر روایت کے ر القل کی ہے (جس کے الفاظ سے آیں:) مور پر ں است استعمال ہے ہے۔ اللہ تعالی تہمیں جزائے خیرد نے تواس نے کھل تعریف کردی''۔ ''جب کوئی سے کہدو ہے: اللہ تعالی تہمیں جزائے خیرد نے تواس نے کھل تعریف کردی''۔ 1435 - وَعَنِ الْاَشْعَتْ بِن قِيس رَضِي اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن اشكر الله تَارَكَ وَتَعَالَى أَشْكُرهم للنَّاسِ - وَفِي رِوَايَةٍ لَا يشْكُر اللَّه من لَا يشْكُر النَّاس ، رَوَاهُ آخمه وَرُوَاته ثِقَات وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِي من حَدِيْثٍ أَسَامَة بن زيد بِنَحْوِ الْآوَلي و الله المعن بن قيس المائز روايت كرت بين: ني اكرم من المائز في الرم المائز المارة والياب: "الله تعالى كاسب سے زیادہ شكر گزار بندہ وہ ہے جولوگوں كاسب سے زیادہ شكر بیادا كرتا ہو" أي روايت من بيالفاظ مين إلا وقفض الندتعالي كاشكرا وأنبين كرتا مجولوكون كاشكر بيا دانبين كرتا" بدروایت امام احد نے قبل کی ہے اس کے تمام راوی ثقة بین امام طبرانی نے بدروایت حضرت اسامہ بن زید بڑھ سے منقول صدیث کے طور پر پہلی روایت کی مانند ملک کی ہے۔ مدیث کے طور پر پہلی روایت کی مانند ملک کی ہے۔ 1436 - وَعَنْ عَائِشَة وَضِى اللَّهُ عَنْهَا اَنَّ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من أُتِي اِلَيْهِ مَعْرُوف فليكافيء بِه وَمَنْ لَم يَسْتَطَعَ فليذكره فَإِن من ذكره فَقَدُ شكره وَمَنْ تشبع بِمَا لَم يُعُط فَهُوَ كلابس ثوبي زور رَوَاهُ آحُمه وَرُوَاته لِقَاتِ إِلَّا صَالِح بِن آبِي الْآخُطَر الله سيده عاكثه صديقة في المان كرتى بين: في اكرم من ين فراد ارشاد فرمايات: " جس تخص کے ساتھ بھلائی کی جائے اسے اس کا بدلہ دینا جا ہے اور جو تخص اس کی استطاعت نہ رکھتا ہوا ہے اس کا ذکر کرنا جاہے کیونکہ جوش اس کا ذکر کردے وہ اس کاشکر میدادا کردیتا ہے اور جوشف کسی ایسی چیز کے حوالے سے خود کوسیر ظامر کرے جواے نددی کئی ہواتو وہ جھوٹ کے دولیاس سینے والے کی مانندے' بدروابيت امام احمد في من الم المسكر تمام راوى تقدين صرف صالح بن ابواخصرنا مى راوى كاسعامله مختلف ب-1437 - وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يشكر اللّه من لا يشكر الَّاسِ . رَوَاهُ أَبُو دَاؤُد وَالْيَرْمِذِي وَقَالَ صَحِيْح قَالَ الْحَافِظِ رُوِيَ هِذَا الْحَدِيْثِ بِرَفْعَ اللَّهُ وبرفع النَّاسِ وَرُويٌ اَيَضًا بنصهما وبرفع الله وَيصب النَّاس وَعَكُسه أَرْبُعُ رِوَايَاتُ . . . . . . الله العربية الوهرية التانيك أكرم من كالم كاليفر مان تقل كرت مين: "استخص نے اللہ متعالی کاشکراد انہیں کیا جس نے لوگوں کاشکر سے ادائمیں کیا" بدر دایت امام ابودا و داورا مام ترندی نے نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: بیرحدیث تی ہے۔ عافظ کہتے میں سیصدیث اس طرح بھی روایت کی گئی ہے اس میں 'اسم جلالت'' اورلفظ'' الناس' پر' رفع'' پڑھا گیا ہے' اوراس طرح بھی روایت کی گئی ہے کہ ان دونو ب الفاظ پر''نصب'' پڑھا گیاہے اوراس طرح بھی روایت کی گئی ہے کہ'' سم جا

بر بیش برحی کی با در لفظ الناس پر در برحی کی با دراس کے بر عمل کی روایت کی گئی باتویه جارطرت سے انقول بر بیش برحی کی باتویه جار الله و الله و

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَرَوَاهُ ابْن آبِي الدُّنْيَا مِن حَدِيْثٍ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

الله الله عفرت طلحه بن عبيد الله ين تأوروايت كرتے بين: ني اكرم مُنْ يَنْ الله في مايا ہے:

''جس شخص کے ساتھ کوئی بھلائی کی جائے تواہے اُس کاذکر کرنا جاہے جو شخص اس کاذکر کردیتا ہے وہ اس کاشکریہ اوا کر دیتا ہے جواہے چھپاتا ہے تو دواس کی ناشکری کرتا ہے'۔

بيروايت الأمطراني نِقُل ك بُ است الم ابن ابودنيا في سيّده عائش الله الله عنقول حديث كور براق كيب بعد 1439 و عَن النّهُ عَلَيه وَ سَلّم من الله عَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيه وَ سَلّم من لم يشكر الله عَنْه مَا الله عَلَيه وَ سَلّم من لم يشكر الله والتحدث بنِعْمَة الله شكر وتوكها كفر والجَماعة وَحُمّة والفوقة عَذَاب . رَوَاهُ عبد الله بن آخمد في زوائده باسنادٍ إلا بَاس بِه وَرَوَاهُ ابْن آبِي الدُنيًا في كتاب اصطناع المُمَعُرُوف باخْتِصَار

الله الله المنظمان بن بشير بني تؤاروايت كرتے ہيں: نبي اكرم مؤين الد شاوفر مايا ہے:
" جو شخص تھوڑ ہے پر شكر اوانہيں كرتا وہ زيادہ پر بھی شكر اوانہيں كرتا 'اور جو خض لوگوں كاشكر ہے اوانہيں كرتا 'وہ اللہ تق لى كاشكر بھى اللہ تق لى كاشكر بھى اللہ تق لى كاشكر بھى اور اس بيان كورك كرنا كفر ہے 'جى عت 'رحمت ہے ' كاشكر بھى اور اس بيان كورك كرنا كفر ہے 'جى عت 'رحمت ہے اور اس بيان كورك كرنا كفر ہے 'جى عت 'رحمت ہے اور اللہ بھى كى نعذا ہے بے '

بیروایت عبدالله بن احمد نے اپی'' زوائد'' بین الیی سند کے ساتھ نقل کی ہے' جس بیں کوئی حرج ہے' جبکہ امام ابن ابود نیائے ' بیروایت کتاب'' اصطناع المعرد ف '' بین اختصار کے ساتھ نقل کی ہے۔

1440 - وَعَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ الْمُهَاجِرُوْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ذهب الْاَنْصَارِ بِالْاَجُرِ كُله مَا رَاينَا قوما أحسن بذلا لكثير وَلا أحسن مواساة فِي قَلِيل مِنْهُم وَلْقَد كفونا الْمُؤْنَة

> ۔ یہ روایت اہام ابوداؤ داورامام نسائی نے نقل کی ہے روایت کے میالفاظان کے قل کروہ ہیں۔

## کتاب الصوم کتاب: روزے کے بارے میں روایات التَّرُغِیْب فِی الصَّوْم مُطَّلِقًا وَمَا جَاءً فِی فَضله وَفضل دُعَاء الصَّانِم مطلق روزے کے بارے میں ترغیبی روایات

روزے کی فضیلت اورروزہ وارکی وعاکی فضیلت کے بارے پیس جو پچھ منقول ہے 1441 - عَنْ آبِسی هُرَیْرَة رَضِی اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰه عَزَّ وَجَلَّ کل عمل ابْن آدم لَهُ إِلّا النصَّوْم فَوْنَهُ لِی وَآنَا اجزی بِهِ وَالصِّیَام جَنَّة فَاذَا کَانَ یَوْم صَوْم آحَدُکُم فَلَا یرْفٹ وَلا عمل ابْن آدم لَهُ إِلّا النصَّوْم فَوَنَهُ لِی وَآنَا اجزی بِه وَالصِّیَام جَنَّة فَاذَا کَانَ یَوْم صَوْم آحَدُکُم فَلَا یرْفٹ وَلا یصلحب فَان سابه آحَد آوُ قَائله فَلْیقل اینی صَائِم اینی صَائِم وَالَّذِی نفس مُحَمَّد بِیَدِه لنحلوف الصَّائِم اطیب عِنْد اللّٰه من ربح الْمسك للصَّائِم فرحنان یفرحهما اِذَا أفطر فَرح بفطره وَإِذَا لَقِی ربه فَرح بصومه رَوَاهُ البُحَارِیّ وَاللَّفُظ لَهُ وَمُسْلِم

الله الومريه الومريه التائزروايت كرتي بين: في اكرم التائي في ارشاوفر مايا ب

''القد تعالی فر ، تا ہے: ابن آ دم کابڑل اس کے لئے ہوتا ہے صرف روز ہ کامعاملہ مختلف ہے' کیونکہ وہ میرے لئے ہے' اور میں خوداس کابدلہ دوں گا'روز ہ ڈھال ہے اور جب سی شخص نے روز ہ رکھا ہوا ہو تو وہ بدز بانی کامظاہرہ نہ کرے اور گالی گلوچ نہ کرے اگر کوئی شخص اُسے برا کے اوراس ہے جھڑنے کی کوشش کرے تو وہ رہے کہ دے: میں نے روز ہ رکھا ہوا ہے' میں نے روز ہ رکھا ہوا ہے۔

( نبی اکرم نرائیم فراتے ہیں: )اس ذات کا تیم! جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے روزہ دار محف کے منہ کی ہواللہ تعالی کے نزدیک مشک کی خوشیو سے زیادہ با کیزہ ہے روزہ دارکودوخوشیاں نصیب ہوتی ہیں ایک خوشی اس دفت نصیب ہوتی ہے جب دہ افطار کی کرتا ہے تو دہ افطار کی کرنے پرخوش ہوتا ہے اورا کیک خوشی اس دقت نصیب ہوگی جب وہ اپنے پروروگار کی برگاہ میں حاضر ہوگا تو اپنے اس روزے کے حوالے سے خوش ہوگا" بدروایت امام بخاری نے قل کی ہے روایت کے بیالفاظ ان کے قل کردہ بین اسے امام سلم نے بھی نقل کیا ہے۔ 1442 - وَهِی دِ وَ ایکِ لَلْهُ مُحَادِی یتو لئہ طَعَامه وَشَرَابه وشهوته من آجلی الصّیام لی وَ آلا اَجزی بِه والحسنة تعشر اَمُنَالهَا

وفي وفي امام بخاري كي أيك روايت من سيالغاظ مين:

"اس نے میری خاطر اینے کھانے پینے اور نفسانی خواہش کوترک کیا روزہ میرے لئے ہے اور میں اس کی جزادوں گا بیکی کابدلہ دس گنا ہوتا ہے'۔

1443 - وَفِى دِوَايَةٍ لَـمُسُلِم كل عمل ابُن آدم يُضَاعَف الْحَسَنَة بِعشر آمُنَالهَا إلى سَبْعِمائة صعف قَالَ السُّله تَعَالٰى إِلَّا الصَّوُم فَاِنَّهُ لى وَانَا أَجزى بِهِ يدع شَهُوَته وَطَعَامه من آجلى للصَّائِم فرحتان فرحة عِنْد فطره وفرحة عِنْد لِقَاء ربه و لحلوف فَم الصَّائِم أطيب عِنْد الله من ربح الْمسك

المام ملم كالكروايت من سيالفاظ بين:

درميان اختلاف پايام تا ب-1445 - وَفِي رِوَايَةٍ لِلتِّرُمِ فِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَثَلَّمَ إِنْ رَبُكُمْ يَقُولُ كَلَّ حَسَنَة بِعشر اَمُنَالَهَا إِلَى سَبُعِمِانَة ضعف وَالصَّوْم لَى وَاَنا أَجزى بِهِ وَالصَّوْم جَنَّة مِنَ النَّار ولحلوف الصَّائِم أطيب عِنْد الله من ريح المسك وَإِن جهل على اَحَدُّكُمْ جَاهِل وَهُوَ صَائِم فَلْيقل إِنِّي صَائِم إِنِّي صَائِم

المرتدى كى ايك روايت ين يالفاظ إن

" نبی اکرم ملیّق نے ارشاد قرمایا: تمہارا پروردگار فرما تاہے: ہرنیکی کابدلہ دس گنا ہے لے کرسات سوگن تک ہوتا ہے روزہ میرے لئے ہے اور میں اس کابدلہ دوں گا روزہ جہنم ہے بچاؤ کے لئے ڈھال ہے اور دوزہ دار کے منہ کی بوّا مندتو لی کے نزدیک میں منگ کی خوشہوے زیادہ پاکیزہ ہے اگر کوئی شخص جو جامل ہوؤہ تمہارے قلاف جہالت کا مظاہرے اور آدی نے روزہ رکھا ہوا ہوا

تر آدى كويہ بنادينا جا ہے كہ ميں فے روز وركھا ہوائے ميں فے روز وركھا ہوائے

و الله عَلَى وَالله عَزَوْلَهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِى قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ كل عمل المَعْنَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِى قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ كل عمل المَدْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِى قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ كل عمل المَدْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ الطّائِم الطيب عِنْد الله المَّامِ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ اللهُ عَلَى وَاللهُ الطَّائِم المُحتان إذا أفطر قرح بفطره وَإذًا لَقِي ربد قرح بصومه الله يَوْم الْقِيَامَة من ربح المسك للصَّائِم فرحتان إذا أفطر قرح بفطره وَإذًا لَقِي ربد قرح بصومه

﴿ ﴿ الم ابن فريمه كَالْكَ روايت من بيالفاظين: في اكرم وَلَيْنَافِ فرمايا: الله تعالى فرماتا ب:

''ابن آ دم کا بڑکل اس کے لئے ہوتا ہے' صرف روزے کا معالمہ مختلف ہے وہ میرے لئے ہے اور میں اس کی جزادوں گا'
روزہ وُ ھال ہے ( نبی اکرم سائیڈ فرماتے ہیں: )اس ذات کی تئم! جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے روزہ دار شخص کے مند
کی ہؤتیا مت سے دن اللہ تعالی کے نزویک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکٹرہ ہوگی'روزہ دار شخص کو دوخوشیاں نصیب ہوتی ہیں 'جب وہ
افعاری کرتا ہے' تواپی افطاری پرخوش ہوگا' اور جب وہ اسپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوگا' تواپنے روزے کے حوالے سے خوش
میں''

1447 - وَلِمَى أَخُورَى لَهُ قَالَ كل عمل ابْن آدم لَهُ الْحَسَنَة بِعشر آمْنَالَهَا إِلَى سَبُعِمالة ضعف قَالَ اللّه إلّا الشّرَوْم فَهُ وَ لَى وَإَنها أَجزى بِهِ يدع الطَّعَامِ مِن آجلى ويدع الشّرَاب مِن آجلى ويدع لذته مِن آجلى ويدع وَرُجته مِن آجلى ويدع الشّرَاب مِن آجلى ويدع لذته مِن آجلى ويدع وَرُجته مِن آجلى ويدع الصّائم فرحتان فرحة حِيْن يفُطر وفرحة حِيْن يفُطر وفرحة حِيْن يلطن ويُرَاد بِهِ الْجِمَاع ويُطلق ويُرَاد بِهِ الْجُمَاع ويُطلق ويُرَاد بِهِ الْجُمَاع ويُطلق ويُرَاد بِهِ الْفُحُش ويُطلق ويُراد بِهِ اللّهُ مَن ويعام الرّجل وَالْمَرُاة فِيمَا يتَعَلَّق بِالْجِمَاعِ وَقَالَ كَيْثِي مِن الْعلمَاء إِن المُورَاد بِهِ فِي عِنْهَ المَحدِيثِ وَيُواد بِهِ خَطاب الرجل وَالْمَرَاة فِيمَا يتعَلَّق بِالْجِمَاعِ وَقَالَ كَيْثِي مِن الْعلمَاء إِن المُورد بِهِ فِي عِنْهَ المَحدِيثِ إِن المُورد ويعلى مِمَّا تتَحَاف وَمعنى الحَدِيثِ إِن المُورد ويعيل مِمَّا تتَحَاف وَمعنى الحَدِيثِ إِن الشَّومُ مِن الصَّوم ويحفظه مِن الْوُقُوع فِي المعاصِي والمحلوف بِفَتْح النَّحَاء الْمُعْجَمَة وَصَم اللَّام هُو تغير رَائِحة الْفَم مِن الصَّوم

وَسُئِلَ سُفْيَان بِن عُبِينَةِ عَن قَرُلِهِ تَعَالَى كل عمل ابن آدم لَهُ إِلَّا الصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَى فَقَالَ إِذَا كَانَ يَوْم الْقِيَامَة بُحَاسِب اللّه عَرُّ وَحَلَّ عَبده وَيُؤَدِى مَا عَلَيْهِ مِن الْمَظَالِمِ مِن سَائِر عمله حَتَّى لَا يَثْقى إِلَّا الصَّوْمِ فيتحمل اللّه مَا بَيْقى عَلَيْهِ مِن الْمَظَالِم ويدخله بِالصَّوْمِ الْجَنَّة هَلَا كَلامه وَهُوَ غَرِيَبٌ وَفِي معنى هَذِهِ اللَّفَظَة أوجه كَثِيْرَة لَيْسَ هَذَا مَوْصِع استيهائها

وَمَقَدُمْ حَدِيْتٍ الْحَارِثِ الْاَشْعَرِيّ فِيْهِ و آمركم بالصيام وَمثل ذَٰلِكَ كَمثل رجل فِي عِصَابَة مَعَه صرة مسك كمهم بحب أن يحد رِيْحهَا وَإن الصّيام أطيب عِنُد الله من ريح الْمسك. ١٠ الْحَدِيْثِ

رَوَ، هُ الْتِرْمِدِيِّ وَصَحَمهُ إِلَّا أَنه قَالَ وَإِن ربح الصَّائِم أطيب عِنْد الله من ربح الْمسك -وَابْس خُرَيْمَة فِي صَحِيْحِه وَالنَّفُظ لَهُ وَابْن حَبَان وَالْحَاكِم وَتقدم بِتَمَامِهِ فِي الْالْتِفَات فِي الصَّلاة ﴿ الم ابن فريم كَيَ الم ابن فريم كَي الم اور روايت مِن بِالفاظين: ( فِي الرم نَقَقَ مَنْ الشَّاوِلْمِ اللهِ "ابن آ دم کا برگل کا بدلدن گنا ہے سے کے سات سوگنا تک ہوتا ہے صرف دوزے کا معاہد مختف ہے تہ تی اُن جین ا روز و بیرے لئے ہے اور میں اس کی جزادول گا وو میری وجہ ہے کھانا چھوڈ تا ہے میری وجہ ہے چینا چھوڑ تا ہے میری وجہ ہے اپنی ارم سوٹھ فی آخر ماتے چین: )روز و دار مختف ہے مند آن ہوا تہ تہ اُن اللہ تعلق کی کرتا ہے امیری وجہ سے اپنی بیوی کو چھوڑ و بیتا ہے ( نبی اکرم سوٹھ فیر ماتے چین: )روز و دار مختف ہے مند آن ہوا تہ تہ تی اُن اللہ منت کی خوشہو سے زیاد و پاکیز و بھو آن ہے موز و دار کودو خوشیاں تعیب بوتی چین ایک خوش اس وقت تعیب بوتی ہے جب و واسے پر وردگاری بارگاہ میں حاضر بوچ "

لفظ''الرفٹ''میں'راور'ف' پر'زبر' ہے بہتھی پیمطلق استعالی ہوتا ہے اس سے مراد محبت کری ہوتا ہے' بھی پیمطنق استعی ہوتا ہے' اس سے مراد کش کلا می کرتا ہوتا ہے' بھی پیمطلق استعالی ہوتا ہے' اوراس کے ذریعے مراد آ دمی اور عورت کا محبت کرنے ہے متعلق گفتگو کرنا ہوتا ہے' بہت سے علاء نے بیر بات بیان کی ہے: اس حدیث میں مراد کخش کلامی اور بدز بانی کرتا ہے۔

لفظ 'الجنة '' میں 'ج' پر' پیش ہے'اس ہے مرادوہ چیز ہے' جوآپ کو بچائے ' یعنی آپ کواس چیز ہے بچائے' جس ہے ۔ پ کواندیشہ ہے' تو حدیث کامفہوم ہیہ ہوگا کہ روز ہ روزے دار شخص کو بچا تا ہے اورا سے گنا ہوں کا ارتکاب کرنے ہے محفوظ رکھتے ہے۔ لفظ 'المعلوف '' میں 'ج' پر' زبر' ہے' اور' ل 'پر' پیش' ہے'اس سے مراد روزے کے وجہ ہے مندکی ہو کا تبدیل ہو جاتا ہے۔ سفیان بن عیبینہ سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں دریافت کیا گیا: '' ابن آدم کا برگمل اس کے لئے ہے' مرف روزے کا معاملہ مختلف ہے' وہ میرے لئے ہے'' ؟

توسفیوں بن عیبینہ نے جواب دیا:جب قیامت کادن ہوگا'تواللہ تعالیٰ اپنے بندے سے حساب لے گا'تواس بندے نے جو بھی زیاد جو بھی زیاد تیاں کی ہوں گی'ان کی ادا سیکٹی کردی جائے گی' یہاں تک کے صرف روز دباتی نیج جائے گا'تو جو باتی زیا تیاں ہوں گی ان ک ادا نیکٹ انڈرتع لیٰ اسپنے ذمہ لے گااورر دزے کی دجہ سے اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کردے گا''

بیسفیون بن عیبینه کا کلام تفااور بیغریب ہے ان الفاظ کے گئی منہوم ہوسکتے ہیں جن سب کو یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا 'اس سے پہلے حضرت حارث اشعری بڑنٹز کے حوالے سے بیردایت گزریکی ہے جس میں بیندکورہے :

'' بیں تہمیں روز ور کھنے کا تھم دیتا ہوں اُس کی مثال اس تخص کی مانند ہے' جو پچھاؤگوں کے درمیان موجود ہواوراس کے پاس مشک کی تھیلی ہوان میں سے ہرایک بیربات پیند کرتا ہو کہ دواس خوشبوکو پائے توروز و اللہ تعالیٰ کے زو یک مشک کی خوشبو سے زیاد و یا کیڑو ہے'' ۔۔۔۔۔اٹحدیث۔۔

۔ بیروایت امام ترندی نے نقل کی ہے'انہوں نے اسے حج قرار دیا ہے'البتہ انہوں نے بیالفاظ تقل کیے ہیں: ''روز ہ دار کی بواللہ تعالیٰ کے نز دیک مٹک کی خوشیو سے زیادہ پا کیزہ ہے''

الله عَرَّ وَجَلَّ سِعِ عملان موجبان وعملان بأمثالهما وعمل بعشر آمناله وعمل بسبع مائة وعمل لا يعلم الله عَرَّ وَجَلَّ فَامَا الموجبان فَمَنُ لَقِي الله يعبده مخلصا لا يُشُرك بِهِ شَيْنًا وَجَبت لَهُ الْجَنَّة وَالله يعبده مخلصا لا يُشُرك بِهِ شَيْنًا وَجَبت لَهُ الْجَنَّة وَالله يعبده مخلصا لا يُشُرك بِهِ شَيْنًا وَجَبت لَهُ الْجَنَّة وَالله يعبده مخلصا لا يُشُرك بِهِ شَيْنًا وَجَبت لَهُ النَّار وَمَنُ عمل سَيْنَة جزى بها وَمَنْ ارَادَ أَن يعمل حَسَنة فَلَمُ يعملها وَمَنْ الله عَمل حَسَنة فَلَمُ يعملها وَمَنْ الله عَمل حَسَنة جزى عشرا وَمَنُ النَّفق مَالله فِي سَبِيلِ الله ضعفت لَهُ نَفقته الدِّرُهُم بسبع مائة جزى عشرا وَمَنُ الله عَمل مَالله فِي سَبِيلِ الله عَزَّ وَجَلَّ وَمَلْ الله عَزَّ وَجَلَّ الله عَزَّ وَجَلَّ لا يعلم ثَوَاب عَاملُه إلَّا الله عَزَّ وَجَلَّ

وَاللَّهِ اللَّهِ الطَّبَرَ انِسَى فِي الْآوُسَطِ وَالْبَيْهَقِي وَهُوَ فِي صَحِيْح ابْن حبّان من حَدِيْثٍ حَرِيم بن فاتك بِنَحْوِهِ لم رَوَاهُ الطَّبَرَ انِي الصَّوْم بذكر فِيهِ الصَّوْم

و معرت عبداللد بن عمر الله بن

"الله تعالی کی بارگاہ میں اعمال کی سات قسمیں ہیں، وقتم کے ممل ہیں جو واجب کردیے ہیں، دوسم کے عمل ہیں جواس جیسے
ہیں ایک علی وہ ہے جس کا اجردس گنا ہے ایک عمل وہ ہے جس کا عمل سات گنا ہے ایک عمل وہ ہے جس کا اثواب صرف الله تعالی
ہانا ہے جہاں تک ووواجب کرنے والے اعمال کا تعلق ہے تو جو تحض الی حالت ہیں الله تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کہ وہ اضاص
کے ساتھ الله تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوا اور کی کواس کا شریک نہ تھراتا ہوا تو اس کے لئے جنت واجب ہوجائے گی اور جو تحض الی عالت میں الله تعالیٰ کی عبادت کی بارگاہ میں حاضر ہو کہ وہ کسی کواللہ کا شریک تھر ہراتا ہوا تو اس کے لئے جنت واجب ہوجائے گی اور جو تحض الی کی بارگاہ میں حاضر ہو کہ وہ کسی کواللہ کا شریک تھر ہراتا ہوا تو اس کے لئے جہنم واجب ہوجائے گی اور جو تحض کوئی نیک کا مرنے کا اور جو تحض کوئی نیک کا مرنے کا اور وقت کی گراواس پر علیٰ نہ کہ باتھ کی اور جو تحض کوئی نیک کا مرنے کا اور وقت کی کرلے گا تو اسے دیں گئی اور ہو تو میں گئی کرلے گا تو اسے دیں گئی اور ہو تحض کوئی نیک کی کرلے گا تو اسے دیں گئی اور جو تحض اللہ کی راہ میں اپنے بال میں ہوگی گئی وہ میں ایک میں اللہ کی گئی ہوگا تو وہ سات سود رہا میا رہ کی گئی ہوگا اس نے ایک دور در کھنا آئیک ایس عمل سات سودرہ ہم شار ہوں گئی کہ دینا رقر چ کیا ہوگا تو وہ سات سود رہا میں اللہ تھی گئی کے لئے روز در کھنا آئیک ایس عمل سات سودرہ ہم شار ہوں گئی کہ دینا رقر چ کیا ہوگا تو وہ سات سود رہا میا رہوں گے اور اللہ تھی گئی کے لئے روز در کھنا آئیک ایس عمل ہوگا کہ ہوگا اور جو تو اب سے گا اس کا پینے صرف اللہ تعال کی ہے۔

ہے۔ وہ ایت اوم طبرانی نے مجم اوسط میں نقل کی ہے امام بیبی نے مجمی اسے نقل کیا ہے ، صحیح ابن حب میں بیر روایت حریم بن میرروایت اوم طبرانی نے مجم اوسط میں نقل کی ہے امام بیبی نے میں شو

فاتک کے حواے سے اس کی ماندمنقول ہے تا ہم اس میں روز مے کا ذکر قیس ہے۔

1449 - وَعَنْ سَهَلَ بِنَ سَعَدَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنَ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن فِي الْجَنَّة بَابا يُقَالَ لَهُ الرِيانِ بِدُخلَ مِنْهُ الصَائِمُونِ يَوُم الْقِيَامَة لَا يَدُخلَ مِنْهُ آحَد غَيْرِهِمْ فَإِذَا دَخلُوا أَعْلَقَ فَلَمْ بِدُخلَ مِنْهُ أحد وَاهُ البّخارِي وَمُسْلِم وَالنّسَالِي وَاليّرُمِلِيّ - وَزَاد : وَمَنْ دَخله لَم يَظُما اَبَدًا

روه البعاد إلى ومسوم والمستري و يردي و على المعلم المعلم المعلم المعلق من دخل شوب وَمَنْ شوب لم يظمأ ابَدُهُ وَ ابْن خُزِيْمَه فِي صَحِيْحِهِ إِلَّا أَنه قَالَ: فَإِذَا دخل أحدهم أعلق من دخل شوب وَمَنْ شوب لم يظمأ ابَدُه ﴿ هِ حضرت بَهْل بن سعد ﴿ النَّهُ مِن اكرم مَنَا يَقَامُ كار فِر مان اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُم كار ترين :

ر المنت میں ایک درواز ہے جس کا نام ''ریان'' ہے قیامت کے دن اس میں سے روز ہ داراؤراد (جنت میں ) داخل ہول ''جنت میں ایک درواز ہے جس کا نام ''ریان' ہے قیامت کے دن اس میں سے روز ہ درواز ہ بند ہوجائے گا' پھراس میں کے ان کے علاوہ اورکو کی اس میں داخل نہیں ہوگا' جب وہ اس میں سے داخل ہوجا کیں گئے تو وہ درواز ہ بند ہوجائے گا' پھراس میں

ہے کوئی واخل نہیں ہو سکے گا''

یدروایت امام بخاری امام مسلم امام مسالی اورامام ترندی نے قبل کی ہے انہوں نے بیا افا دارا اکر قبل کیے ہیں: "جو محض اس میں داخل ہو گا' اُستے بھی پیاس محسوس نہیں ہوگی"

المام ابن خزيمه في الى الصحح" ين بدروايت نقل كى بتا بم انبول في بالفاظفل كيه بين:

''جبان میں سے کوئی ایک ( یعنی اُن کا آخری فرد ) داخل ہوجائے گا'تو وہ بند کردیا جائے گا'جو مخص اس کے اندرجائے گاوہ مشروب بھی ہے گا'جومشروب پی لے گا'ا ہے بھی بیاس نہیں لگے گی''۔

1450 - وَعَنَ آبِى هُرَيْرَة رَضِى البِلْـهُ عَنْسهُ قَسَالَ قَسَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اغزوا تغسموا وصوموا تصبحوا وسافروا لستغنوا . رَوَاهُ الطَّهْرَانِيّ فِي الْاَوْسَطِ وَرُوَاتِه يْقَات

ور الله عنوت الو بريره بناتزروايت كرتي بين: ني اكرم ناتيج اله فرمايا يه:

" تم لوگ غز وات میں حصہ او اِنتہ بیں غنیمت ملے گی تم لوگ روز ہ رکھوتم تندرست رہو مے اورتم سفر کر و تنہیں خوشوالی نصیب ہوگی"

بدروایت امام طبرانی نے جم اوسط میں نقل کی ہے اس کے راوی تقدیس۔

1451 - وَرُوِى عَن نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّيام جَنَّة وحصن خُصَيُن مِنَ النَّار رَوَاهُ آخُمد بِاسْنَادِ حَسَنٌ وَالْبَيْهَقِيَ

المرم نوائيم كارفرمان فل كيا كيا كيا كيا كيا كيا

"دروز و در سال ہے اورجہنم سے بچاؤ کے لئے معنبوط قلعہ ہے"

بدروایت اه م احمد نے حسن سند کے ساتھ نقل کی ہے اسے امام بہتی نے بھی نقل کیا ہے۔

1452 - وَعَنْ جَابِر رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَن نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصّيام جنَّة يستجن بِهَا العَبُد مِنَ النَّارِ . رَوَاهُ آحُمد بِإِسْنَادٍ حَسَنٌ وَالْبَيْهَقِيّ

حديث 1449: صعبح البغارى - كتباب الصوم باب: الريان للصائبين - حديث: 1806معيم مسلم - كتاب الصيام - ففل الصيام - حديث: 2019معيم إلى عوائة - ميشداً كتاب الصيام وما فيه - حديث: 2019معيم إلى عبان - كتاب الصوم باب فضل الصيام - ذكر البيان بأن الصائبين إذا دخلوا من باب الريان أغلق بابريم حديث: 3479من إبن ماحه - كتباب الصيام باب ما جاء في ففل الصيام - حديث: 1636السنى للنسائي - الصيام فركر الاختلاف على معهد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة - حديث: 2216مصنف إبن أبي ثبية - كتاب الفضائل ما ذكر في أبي مكر الصديق رصى الله عنه - حديث 1324السنى الكرى للنسائي - كتاب الصيام المنت على السعود - ذكر الاختلاف على معهد من أبي يعقوب في حديث أبي أمامة حديث 1551لسنى الكبرى لليبيقي - كتباب الصيام باب في فضل شير رمضان وفضل الصيام على مبيل الاختصار - حديث 1993مسند عهد بن حنيل مسند أبي هريرة رضى الله عنه - حديث 1609مسند عهد بن مبيل الوصلي - حديث سول بن معد الساعدى عن النبي صلى الله عليه وسلم سول بن معد الساعدى عن النبي حملي الله عليه وسلم من امه : معد - حديث 1736المعهم الكبر للطبرام من امه : معد - حديث 1736المعهم الكبر للطبرام من امه مديل وصا أمند سول بن معد - حديث 1569مسند عبد بن مدد عن أبي حازم حديث عدد - حديث 1569المعهم الكبر للطبرام من امه مديل وصا أمند سول بن معد - حديث 1569 المعهم الكبر للطبرام من امه مديل وصا أمند سول بن معد - حديث 1569 المعهم الكبر للطبرام من امه مديل وصا أمند سول بن معد - حديث 1569 المعهم الكبر للطبرام من امه مديل وصا أمند سول بن معد - حديث 1569 المعهم الكبر للطبرام من امه عديث 1569 مديث 1569 المعهم الكبر للطبرام من امه عديث 1569 مديث 1569 المعهم الكبر للطبراء مديث النبي حديث أبي حديث المدين عديث 1569 مديث 1569 المعهم الكبر للطبراء عن أبي حديث المدين عديث 1569 مديث 1569 مديث 1569 مديث 1569 مديث 1569 مديث 1569 المدين 1569 مديث 1569 مديث

ہے ہیں۔ ''روزہ ڈھال ہے' جس کے ڈریعے بندہ آگ ہے بچاؤ کرتاہے'' ''روزہ ڈھال ہے' جس کے دریعے بندہ آگ ہے بچاؤ کرتاہے''

ررین پردایت امام احمہ نے حسن سند کے ساتھ قل کی ہے اور امام بیجی نے بھی اے قل کیا ہے۔

يَدُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

صیحیت و حضرت عثمان بن ابوالعاص ڈکائٹؤبریان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مُٹائٹل کوبیارشادفر ماتے ہوئے سنا ہے: «روز وجہم سے بچاؤ کے لئے ڈھال ہے جس طرح کوئی شخص جنگ کے دوران ڈھال استعمال کرتا ہے اور ہرمہینے کے تمین (نغلی) روز نے بہترین روز سے ہیں''

پدروایت امام ابن خزیمه نے اپنی مسیح "میل قال کی ہے۔

1454 - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ اَلا الدلك على اَبُوّاب المَّخَيْرِ وَلمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ اَلا الدلك على اَبُوّاب المُخيرة للت بَلني يَا رَسُولُ اللهِ قَالَ الصَّوْم جنَّة وَالصَّدَقَة تطفىء الْخَطِينَة كَمَا يطفىء المَاء النَّار . رَوَاهُ النَّه يَبُوهِ إِنْ مَا يَعْمُ وَالصَّدَ إِنْ شَاءَ الله وَتقدم حَدِيْثٍ وَصَححه وَيَالِينَ بِتَمَامِهِ فِي الصَمت إِنْ شَاءَ الله وَتقدم حَدِيثٍ كَعُب بن عجرة وَغَيْرِهِ النَّهُ وَتقدم حَدِيثٍ كُعُب بن عجرة وَغَيْرِهِ النَّهُ وَتقدم حَدِيثٍ كُعُب بن عجرة وَغَيْرِه الله وَتقدم حَدِيثٍ كُعُب بن عجرة وَغَيْرِه الله وَتقدم حَدِيثٍ كُعُب بن عجرة وَغَيْرِه الله وَتقدم حَدِيثٍ الله وَتقدم حَدِيثِ الله وَتقدم حَدِيثِ الله وَتقدم حَدِيثِ الله وَتقدم حَدِيثِ الله وَتقدم عَدِيثِ الله وَتقدم وَدَيْثِ الله وَتقدم الله وَتقدم الله وَتقدم و الله وَتقدم وَدَالله وَتقدم وَدُونُ الله وَتقدم وَدُونُ الله وَدَالله وَتقدم وَدُونُ الله وَتقدم وَدُونُ الله وَتقدم وَدُونُ الله وَتقدم وَدُونُ الله وَدُونُ الله وَدُونُ الله وَدُونُ الله وَدَالله وَدُونُ الله وَالله وَدُونُ الله وَدُونُ

۔ ﷺ حفرت معاذبن جبل بنائندیان کرتے ہیں: نبی اکرم منائق نے ان سے فرمایا: کیا میں بھلائی کے دروازوں کی طرف تہری رہنمائی نہ کروں؟ میں نے عرض کی: جی ہاں! بارسول اللہ! نبی اکرم شکھتی نے فرمایا: روز و ڈھال ہے صدقہ 'گناہ کو یوں فتم کردیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھادیتا ہے''

یر دوایت امام ترندی نے ایک حدیث میں نقل کی ہے اور اسے سے قرار دیا ہے اور بیر دوایت کمل طور پر خاموشی سے متعلق باب میں آئے گی اگر اللہ نے جاپا اس سے پہلے حضرت کعب بن مجر و النائز اور دیگر حضرات کے حوالے سے اس مفہوم کی حدیث گزر پھی

رَوَاهُ ٱخْدَهُ وَاللَّالِمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّكِيْرِ وَرِجَالِهِ مُحْتَج بِهِم فِي الصَّحِيْح وَرَوَاهُ ابْن أَبِي الذُّنيَا فِي كتاب الْجُوْع وَعَيْرِهِ بِإِسْمَادٍ حَسَنٌ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح عَلَى شَرُطٍ مُسْلِمٍ

الله عندالله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله الله بن عمر الل

"روزہ ورقر آن تیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے روزہ کیے گا:میرے پروردگا، ایس نے است کھانے

اور نفسانی خواہش پوری کرنے ہے رو کے رکھا' تو اس کے ہارے بیس میری شفاعت کوتیول فرمائے تر تن ہے گا بیس سڈا سے رات کے وقت سونے ہے رو کے رکھا' تو اس کے بارے بیس میری شفاعت قبول فرمائے نبی اکرم ملائقۂ فرماتے ہیں ، توان ، واو کی شفاعت قبول ہوگی''

یدروایت امام احمد نے امام طبرانی نے مجم کبیر میں نقل کی ہے اس کے تمام راویوں ہے" میں استدلال کیا گی ہے ہے۔ روایت امام ابن ابود نیائے کتاب" الجوع" میں اورد مجر حصرات نے حسن سند کے ساتھ قتل کی ہے اسے اس حاکم نے بھی نقل کیا ہے ووفر ماتے ہیں: بیام مسلم کی شرط کے مطابق صبحے ہے۔

1456 - وَعَنُ سَلِمَة بِسَ قَيْسُصِر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ من صَامَ يَوْمًا ايْتِغَاء وَجه اللّه باعده الله من جَهَنَّم كِعد غراب طَار وَهُوَ فرخ حَتْى مَاتَ هرما

رَوَاهُ أَبُو يعلى وَالْبَيْهَقِيّ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فَسَماهُ سَلامَة بِزِيَادَة أَلْف وَفِي اِسْنَاده عبد الله بن لَهِبعَة وَرَوَاهُ آحُمد وَالْبَزَّارِ من حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَة وَفِي اِسْنَاده رجل لِم يسم

الله الله معرت سلمه بن قيصر الأنز أني اكرم مَن يَوْمُ كايد فرمان فقل كرت بين.

'' جو مخص امند تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لئے'ایک دن کاروزہ رکھتا ہے'اللہ تعالیٰ اس کوجہم سے اتنا دورکر ویتا ہے' دور کا سغرکوئی ایب کو اسطے کرتا ہے' جو بچین میں اُڑنا شروع کر ہےاور بوڑھا ہوکر مرے''

بیروایت ۱۰ م ابویعلی امام بیری نے تقل کی ہے اور امام طبر انی نے بھی اسے قل کیا ہے انہوں نے راوی کا نام' سمامہ' انقل کیا ہے ایسی اس میں 'ا' زائد ہے اس روایت کی سند میں ایک راوی عبداللہ بن لبیعہ ہے بیروایت امام احمداور امام بز رنے حضرت ابو ہر میرہ دین تناسے منقول حدیث کے طور پر نقل کی ہے 'اس کی سند میں ایک راوی ہے جس کا نام بیان نہیں کیا گیا۔

1457 - وَعَنُ آبِى هُوَيُوَة رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَو اَن رجلا صَامَ يَوُمَّا تَطَوّعا ثُمَّ أعطى ملْء الْإِرْض ذَهَبا لم يسْتَوْف ثَوَابه دون يَوْم الْحساب

رُوَّاهُ أَبُو يعلى وَالطَّرَانِي وَرُواته ثِقَات إِلَّا لَيْت بن آبِي سليم

و الله حضرت الوجريره التلزد وايت كرت بين: ني اكرم مُنظم في الرشاوفر مايا ب:

''اگرکو کی شخص ایک دن کانفی روز ہ رکھ نے اور پھراگرا ہے روئے زمین جتنا سونادیا جائے' تو بھی یوم حساب سے پہنے' وہ س روز ہے کے ثوا ہے کو یوری طرح دصول نہیں کر سکے گا''

میدروایت امام ابویعنیٰ ادرامام طبرانی نے نقل کی ہے اس کے تمام راوی ثقتہ ہیں 'صرف لیٹ بن ابوسیم نامی راوی کا مع مد مختلف ہے۔

1458 - وَعَنِ ابْسِ عَبَّاس رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث ابَا مُوسَى على سَرِيَّة فِى الْبَحْدِ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث ابَا مُوسَى على سَرِيَّة فِى الْبَحْدِ فَبَيْنَمَا هم كَذَٰلِكَ قد رفعوا الشراع فِي لَيْلَة مظلمة إدا هَاتِف فَوْقهم بَهْتِف يَا اَهُلِ الْسَفِينَة قَصْدِ الْحُبِرِيَّة فِي اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى نَفسه فَقَالَ اَبُو مُوسَى أَحِبرنَا إِن كنت محبرا قَالَ إِن اللَّه تَبَارَكُ وَتَعَالَىٰ قَصُوا الْحُبرِ ثَا إِن كنت محبرا قَالَ إِن اللَّه تَبَارَكُ وَتَعَالَىٰ قَصْدُ الْحُبرِ ثُكُمْ بِقَصَاء قَصَاهُ اللَّهُ عَلَى نَفسه فَقَالَ اَبُو مُوسَى أَحِبرنَا إِن كنت محبرا قَالَ إِن اللَّه تَبَارَكُ وَتَعَالَىٰ اللَّه

الله يَوْم الْعَطْشِ الله من أعطش نفسه لَهُ فِي يَوْم صَائِف سقّاهُ الله يَوْم الْعَطشِ الله على نفسه أنه من أعطش نفسه لَهُ فِي يَوْم صَائِف سقّاهُ الله يَوْم الْعَطش الله على أَدُن الله على رو الله الله قالَ فِيهِ: قَالَ إِن الله تَعَالَى قضى على نَفسه أنه من عَطش نَفسه لله فِي يَوْم حَار كَانَ حَقًا مُوسَى إِنَّ فِي اللهِ فَي يَوْم حَارِ كَانَ حَقًا على الله عَرَّ وَجَلَّ أَن يُرُويِهِ يَوْمُ الْقِيَامَة

قَالَ: رَكَانَ آبُوْ مُوسَى يتوخى الْيَوْم الشَّديد الْحر الَّذِي يكاد الإنْسَان يَنْسَلِخ فِيْهِ حرا فيصومه الشراع بِكُسُر الشين المُعُجَمَة مُو قلع السَّفِينَة الَّذِي يصفقه الرّيح فتمشى

الله الله عندالله بن عباس بالتشابيان كرتے ہيں: نبي اكرم مَالة بين عمرت ابوموي اشعري بنائيز كوايك جنگي مبم پرروان کیا ہو سندری رائے سے تعلق رکھتی تھی وہ لوگ وہاں موجود تھے ایک مرتبہ ایک تاریک رات میں انہوں نے بد دہان اٹھائے ہوئے ہے ای دوران ان کے اوپرسے کی ہا تف تیبی نے بیکار کر کہا: اے اہل سفینہ! تھم رجادً! میں تم لوگوں کو انٹدنت کی کے نیصے کے بارے میں بنا تا ہوں جو فیصلہ القد تعالیٰ نے اپنی ذات کے لئے طے کیا ہے تو حضرت ابوموی اشعری جی تنا نائے بتا نا ہے توجمیں بناؤاتواس نے بتایا: اللہ تعالیٰ نے اپنی و ات کے حوالے سے میہ ہے کہ جو تھن گری میں ایک دن کے لئے اللہ کی رضا کے لئے نود کو بیاسار کھے گا'تو ہیں س والے ( ایعن قیامت کے ) دن اللہ تعالی اسے سیراب کرے گا۔

ميروايت الهم بزار في حسن سند كرماته قال كى بئا كرائله في جابا بيروايت الم ابن ابود نياف نقيط كى ابوبروه كروا ل ے حضرت ابوموی اشعری بن فن اسے فل كردوروايت كے طور بنقل كيا ب جواس كى مائند ب تا ہم اس ميں بيالف ظ ہيں: "اس نے کہا.اللہ تغالی نے اپنی ذات کے حوالے سے بیہ طے کیا ہے جو محض مرم دن میں خودکواللہ کی رضا کے لئے

بیامار کھے گا'تواللہ کے ذمہ یہ بات لازم ہے کہ دہ قیامت کے دن اس محض کوسیراب کرے'۔

ر وی بیان کرتے ہیں: حضرت ابوموی اشعری جائزا یسے شدیدگرم دن میں اہتمام کے ساتھ روز و رکھتے سے جس میں یوں للناقد كمرى كى شدت كى وجدے آدى كى كھال اتر جائے كى"

لفظ"الشراع"مين شئرزرية اس مرادكتي كاباد بان بيئ جيهواك ليئر كهاجا تاب تووه كتي حالي بيد 1459 - وَرُوِى عَنْ آبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لكن شَيْءٍ زَكَاة وَزَكَاةَ الْجَسَد الصَّوْم وَالصِّيَام نصف الصَّبْر-رَوَاهُ ابُّن مَاجَه

الله المريره التزروايت كرتي بن أكرم التلك في الرم التلك في الرم التلك في المرم التلك في المراد الما المراد الم " ہرچیز کی زکوۃ ہوتی ہے اورجسم کی زکوۃ 'روزہ ہے اورروزہ نصف صبرہے''

میدروا بہت اہام ابن ماجہ نے قتل کی ہے۔

1480 - وَعَنْ حُدَيْفَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ استدت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّه عَذْهِ وَعَنْ مُ لَانِ صَدُرِى فَقَالَ من قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه ختم لَـهُ بِهَـا دخـلِ الْمِجَنَّة وَمَنُ صَامَ يَوُمَّا أَيْتِغَاء وَجه الله ختم لَهُ بِهِ دخلِ الْجَنَّة وَمَنُ تصدق بِصَدقَة يُتِغَاء وَجِه اللَّه ختم لَّهُ بِهَا دخل الْجنَّة \_رَوَاهُ أَحْمد بِإِسْنَادٍ لَا بَأْس بِهِ والأصبهاني وَلَفُطِه: يَا حُذَّيْفَة

س ختم لَهُ بصيام يَوُم يُرِيد بِهِ وَجه الله عَزَّ وَجَلَّ أَدخلهُ الله الْجنَّة

وہ وہ حضرت حدیقہ بڑتونیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم کڑی کی اپنے سینے کے ماتھ فیک لگائی تو آپ مڑی نے ارش دفر مایا ارش دفر مایا جو شخص لا الدالا اللہ بڑھ لیتا ہے تو اس کے لئے اس بات پر مہر لگادی جاتی ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا رضا کے لئے ایک ون کاروز ورکھتا ہے تو اس کے لئے اس پر مہر لگادی جاتی ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا ، جو شخص اللہ کی رضا کے مصول کے لئے کوئی چیز صدقہ کرتا ہے تو اس کے لئے مہر لگادی جاتی ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا ، موگا ، جو تو اس کے لئے مہر لگادی جاتی ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا ، موگا ، موگا کوئی چیز صدقہ کرتا ہے تو اس کے لئے مہر لگادی جاتی ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا ،

بدروایت امام احمہ نے ایک سند کے ساتھ تقل کی ہے جس میں کوئی حرج تبیں ہے است اصبانی نے بھی نقل کیا ہے اور اس کے الفاظ میر ہیں:

''اے حذیفہ! جس شخص کے لئیا یک دن کے روزے کی مہراگادی جائے 'جس کے ذریعے مرف اللہ کی رضا کا حصول مراد لیا گیا ہو' تو ابتد تعی کی اس شخص کو جنت میں واخل کرےگا''۔

1461 - وَعَنْ آبِى أَمَامَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ مرنى بِعَمَل قَالَ عَلَيْك بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا عدل لَهُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ مرنى بِعَمَل قَالَ عَلَيْك بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا عدل لَهُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ مرنى بِعَمَل قَالَ عَلَيْك بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا عدل لَهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مرنى بِعَمَل قَالَ عَلَيْك بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا عدل لَهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مرنى بِعَمَل قَالَ عَلَيْك بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا عدل لَهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مرنى بِعَمَل قَالَ عَلَيْك بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا مثل لَهُ .

رَوَاهُ النَّسَائِيِّ وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ هنگذا بالتكرار وبدونه وللحاكم وصَححه

اکرم سائی نے ارشادفر مایا: تم پرروزے دکھنالازم ہے کیونکہ اس کے برابر کھنیں ہے کی مگل کے بارے میں ہدایت سیجے! نی اکرم سائی نے ارشادفر مایا: تم پرروزے دکھنالازم ہے کیونکہ اس کے برابر پرکھنیں ہے میں نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ مجھے کی عمل کے بارہ میں تھم دہیجے! نی اکرم می تی ارشاد فر مایا: تم پرروزے دکھنالازم ہے کیونکہ اس کے برابر پرکھنیں ہے میں نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ مجھے کی عمل کے بارے می تھم دہیجے! نی اکرم خواجہ نے ارشاد فر مایا: تم پردوزے رکھنالازم ہے کیونکہ اس کی مانند پرکھنیں ہے ''

بیردوایت امام نسانی اورا م مابن خزیمہ نے اپن "مسیح" میں ای طرح محرار کے ساتھ نقل کی ہے اوراس کے بغیر بھی نقل کی ہے ا اسے امام حاکم نے بھی نقل کیا ہے اور انہوں نے اسے میچے قرار دیا ہے۔

1462 - وَفِي رِوَايَةٍ لَلنسائي قَالَ أَتيت رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مرنى بِامُر يَنُفَعِنِيُ الله بِهِ قَالَ عَلَيْك بالصيام فَإِنَّهُ لَا مثل لَهُ

وَرَوَاهُ اللهِ دَلَيْيَ على عمل اَدخل بِهِ الْجَنَّةِ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ دَلَّنِي على عمل اَدخل بِهِ الْجَنَّة قَالَ عَلَيْك بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لِا مثل لَهُ قَالَ فَكَانَ اَبُو اُمَامَةً لَا يرى فِي بَيته الدُّخان نَهَارا اِلَّا اِذا نزل بهم ضيف

الم من في كى الك روايت يس سدالفاظ بين: (راوى بيان كرتي بين:)

"میں نی اکرم مرتبیّم کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ جھے کی ایسے کام کے بارے میں تھم ویسے جس کے ذریعے ابتد تعالی مجھے تفع عطا کرے تو تی اکرم نوٹیٹی نے ارشاد قرمایا بتم پرووزے رکھنالازم ہے کیونکہ اس کی مثل ر برنیں ہے ور برنیں ہے روایت امام این حبان نے اپنی ' میں ملک کی ہے اور اس کے القاظ میر ہیں: پروایت امام

سیرد میں نے عرض کی: یار سول اللّٰد! آپ کسی ایسے مل کے بارے میں میری رہنمائی سیجے جس کی وجہ ہے میں جنت میں داخل رواوں! نبی کرم ملاہیم نے ارشاوفر مایا: تم پر روزے رکھنالازم ہے کیونکہ اس کی خس کی تینیں ہے '۔ ہوجاؤں! نبی کرم ملاہیم سے اس میں سیدر سور سے کیونکہ اس کی خس کی تینیں ہے '۔

ہوجاوں بیاں کرتے ہیں تو حضرت ابوا مامہ بن شرک کھر میں دن کے وفت دھوال نظر نہیں آتا تھا صرف اس دن نظر آتا تھا جس راوی بیان کرتے ہیں تو حضرت ابوا مامہ بن شرک کھر میں دن کے وفت دھوال نظر نہیں آتا تھا صرف اس دن نظر آتا تھا جس دن ان کے ہاں کوئی مہمان آتا تھا۔

الله الله تَعَالَى الله عَدْ الله عِذْلِكَ النَّهُ عَدُّهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا من عبد يَصُوم يَوُمًا فَيَ اللهُ عَدْ الله عَدْ الله عِذْلِكَ الْيَوْم وَجهه عَن النَّارِ سَيْعِيْنَ خَرِيْفًا فَيَالُمُ عَدْ الله عِذْلِكَ الْيَوْم وَجهه عَن النَّارِ سَيْعِيْنَ خَرِيْفًا وَيَالُمُ عَلَيْهِ وَالنِّسُائِيِّ وَالنَّسَائِيِّ وَالنَّسَائِي

ور معرت ابوسعيد خدري بي الميزوايت كرتي بين الرم من المراح المرام المناه فرمايا ب

'' جوبھی شخص اللہ کی راہ میں ایک ون کاروز ہ رکھتا ہے تو اللہ تعالی اس ایک ون کی دجہ ہے اُسے جہنم سے ستر برس کی مسافت ہتنا دور کر دیتا ہے''

بروایت امام بخاری امام سلم امام ترفدی اور امام نسانی نقل کی ہے۔

1464 - وَعَنْ آبِي اللَّهُ وَاءِ رَضِيى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صَامَ يَوْمًا فِي سَيْنِ الله جعل الله بَيْنِه وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كُمَا بَيْنَ السَّمَاء وَالْإِرْضَ

رَوَاهُ الطَّبَوَانِي فِي الْإِرْسَطِ وَالصَّغِيرِ بِإِسْنَادٍ حسن

ا الله و معرت الوورداء والتنزروايت كرت بين: بي اكرم التنظم في ارشاوفر مايا ب:

''جو تخص الله کی راه میں ایک دن کاروز در کھتا ہے اللہ تعالیٰ جہتم اور اس مخص کے در میان ایک خند ق حائل کر ویتا ہے جوآ سان اور زمین کے در میانی فاصلے جتنی ہوتی ہے''

بدروایت امام طبرانی نے بھم اوسط میں اور مجم صغیر میں حسن سند کے ساتھ قل کی ہے۔

1465 - وَعَنْ عَـمُـرِو بن عبسة رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صَامَ يَوُمَّا فِيْ سَبِيلِ الله مَعدت مِنْهُ النّارِ مسيرَة مائمَة عَام \_ رَوَاهُ الطَّبَرَائِيّ فِي الْكَبِيْرِ والأوسط بِاسْنَادٍ لَا بَأْس بِهِ

الله الله معزمة عمرو بن عبسه والنزووايت كرتے بين ني اكرم مؤلفان ارشاوفر مايا ب

" جو تخص الله کی راہ میں ایک دن روز ہ رکھتا ہے وہ جہنم سے ایک سوسال کی مسافت جتنا دور ہوجا تا ہے' میر دوایت ا، مطبر انی نے جم کبیر اور مجم اوسط میں ایس سند کے ساتھ قال کی ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

يرودين المهران عن المهراور المراور الم 1466 - وَعَنُ مِعَادُ بِنِ انس رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن صَامَ يَوْمًا فِي

سَبِيل اللَّه فِي عبر رَّمَضَان بعد مِنَ النَّارِ مَاتَة عَام مبير الْمُضمر الْجواد

رَوَاهُ أَبُو يعلى من طَرِيْق زبان بن فائد

والا والا حضرت معاذبين الس الالتفاروايت كرتے بين: في اكرم الكالم في ارشادفر مايا ہے:

"جو فض الله كى راه مين رمضان كے علاوہ أيك ون روزہ ركھتائے وہ جہنم سے إثنادور موجاتاہے ، جتناف صله كوكى تيز رفت رتر بيت يا فته تھوڑا أيك سوسال ميں مطے كرتاہے ".

ميروايت امام ابويعني نے زبان بن فائد كے حوالے سے فقل كى ہے۔

يَيْرُونَ وَعَنَ آبِى هُوَيُوَة وَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ وَسُولُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلُ اللّه زحزح اللّٰه وَجهه عَن النَّارِ بِغَالِكَ الْيَوْم سَيْعِينٌ خَرِيْفًا

رَوَاهُ النَّسَائِسَ بِالسِّنَادِ حَسَنٌ وَالْتِرُمِذِي مَن رِوَايَةٍ ابْن لَهِبعَة وَقَالَ حَدِيثٌ غَرِيْبٌ وَرَوَاهُ ابُن مَاجَه من رِوَايَةٍ عهد الله بن عهد الْعَزِيز النَّيْتِي وَيَقِيَّة الْإِمْنَاد ثِقَات

والا والا حضرت ابو جرميره جن أن الرم مَن الله كايد فرمان نقل كرتے بين:

"جوش الله كى راه ميں أيك ون كاروز و ركھتا ہے الله تعالى اس ايك دن كوش ميں أسے جہنم سے متر برس كے فاصعے جت ووركر ديتا ہے 'بير روايت الم منهائى نے حسن سند كے ساتھ نقل كى ہے 'امام تر فدك نے اسے ابن نہيعه كى نقل كردو روايت كے طور پر نقل كيا ہے وہ فر ماتے ہيں: بير حديث غريب ہے 'امام ابن ماجہ نے بير روايت عبدالله بن عبدالعزيز ليتی كے حوالے نقل كی ہے 'اس كى سند كے بقيدراوى ثقة ہيں۔

1468 - وَعَـنُ آبِـيُ أَمَـامَةَ رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ الله جعل الله بَيْنه وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاء وَالْاَرْض

رَوَاهُ السِّرُمِدِي من رِوَٰايَةِ الْوَلِيد بن جسميل عَن الْقَاسِم بن عبد الرَّحُمَٰن عَنْ آبِي اُمَامَةَ وَقَالَ حَدِيْتُ غَرِيْتُ وَرَوَاهُ السَّلِسَرَانِي إِلَّا آنسه قَالَ: من صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيْل الله بعد الله وَجهه عَن النار مسيرة مائة عَام ركض الْفوس الْجواد الْمُضمر

وقد ذهب طوائف من المُعلمَاء إلى أن هاذِهِ الْآخَادِيْث جَاءً ت فِي فَصَلَ الصَّوُم فِي الْجِهَاد وَنَوَّبَ على هذا التِّرْمِيدِي وَغَيْرِهِ وَذَهَبت طَائِفَة إلى أن كل الصَّوْم فِي سَبِيلُ الله إذا كَانَ خَالِصا لوجه الله تَعَالَى وَيَأْتِيُ بَابِ فِي الصَّوْم فِي الْجِهَاد إنْ شَاءً الله تَعَالَى

الله الله عصرت ابوامامه بنائد عني اكرم من المرام المنافق كرتي بين:

''جو شخص ابند کی راہ میں ' بیک دن روزہ رکھتا ہے' تو اللہ تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق بناریتا ہے' جوآسان اور زمین کے درمیانی فاصلے جتنی ہوتی ہے''

بیروایت ، م تر ندی نے ولید بن جمیل کی' قاسم بن عبدالرحمٰن کے حوالے سے حضرت ابوایامہ بڑنائز سے نقل کروہ روایت کے طور پرنقل کی ہے ٔ وہ فر ماتے ہیں: میرحد بری غریب ہے امام طبرانی نے بھی میدوایت نقل کی ہے تا ہم انہوں نے بیرالفاظ تل کیے ہیں : والمراس المراس ا

البر فنس المدك راه مين آيك دن روزه ركفتا مي القد تعالى المعينية م سه النادوركر ديما مي جننانا صلاكوني تيز رق راتر بيت يافة مورا مين هر مرتامي من مرتامي مورا مين مرتامي مورا مي مورا مين مرتامي مورا مين مورا مي

میروزی کی دو اس بات کی طرف گیا ہے کہ بیاحادیث اُس دوزے کی نفشیلت کے بارے میں ہیں'جو جہاد کے دوران روز و میل ہی کے جہاد کے دوران روز و میل ہی کا اور دیگر حفرات نے اس کے لئے بہی عنوان تجویز کیا ہے جبکہ ایک گروہ اس بات کا قائل ہے کہ ہرروز و'اللہ رہا ہے اور ہی دوران روز ہ رکھنے کے رکھا گیا ہوئید روایت آئے جل کر'جہاد کے دوران روز ہ رکھنے کے رکھا گیا ہوئید روایت آئے جل کر'جہاد کے دوران روز ہ رکھنے معانی باب میں آئے گی اگر اللہ نے جا ہا۔

فصل:

1469 عن عبد الله يَغنِى ابُن آبِى مليكة عَن عبد الله يَغنِى ابُن عَمْرو بن الغاصِي رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ لَلَ وَسُمِعت عبد الله يَقُولُ عِنْد فطره لدَّعُوة مَا ترد قَالَ وَسَمِعت عبد الله يَقُولُ عِنْد فطره لدَّعُوة مَا ترد قَالَ وَسَمِعت عبد الله يَقُولُ عِنْد فطره للمَّوَالهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن للصَّائِم عِنْد فطره لدَّعُوة مَا ترد قَالَ وَسَمِعت عبد الله يَقُولُ عِنْد فطره للمَّا اللهُ عَنهُ وَاسْعت كل صَيْءِ أَن تغفو لي-زَاد فِي رِوَايَةٍ: ذُنُوبِي فَا اللهُ عَنهُ وَاسْحَاق هنذا مدنِي لا يعرف وَاللهُ أَعْلَمُ وَاللهُ عَنهُ وَاسْحَاق هنذا مدنِي لا يعرف وَاللهُ أَعْلَمُ اللهُ عَنهُ وَاسْحَاق هنذا مدنِي لا يعرف وَاللهُ أَعْلَمُ اللهُ عَنهُ وَاسْحَاق هنذا مدنِي لا يعرف وَاللهُ أَعْلَمُ اللهُ اللهُ عَنهُ وَاسْحَاق هنذا مدنِي لا يعرف وَاللهُ أَعْلَمُ اللهُ اللهُ عَنهُ وَاسْحَاق هنذا مدنِي لا يعرف وَاللهُ أَعْلَمُ اللهُ اللهُ عَنهُ وَاسْحَاق هنذا مدنِي لا يعرف وَاللهُ أَعْلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنهُ وَاسْحَاق هنذا مدنِي لا يعرف وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنهُ وَاسْحَاق هنذا مدنِي لا يعرف وَاللهُ اللهُ اللهُ

ﷺ عبدالله بن الومليك نے حضرت عبدالله بن عمرو تلكن كوالے سے بى اكرم كَانْتِمْ كا يدفر مان غل كيا ہے: "روز دوار خص كى افطارى كے دفت كى كئ دعامستر دبيس ہوتى ہے"

رادی بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عمر و ﴿ فَيْنَا كُوسَا ہے كہ وہ افطاری كے وقت بيد عاكرتے تھے: "اے اللہ! میں اس رحمت كے دسلے سے دعاكرتا ہول جو ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے كہ تو میری مغفرت كر دے"

ایک روایت میں بیالفاظ زائد ہیں:"میرے گناہوں کی (مغفرت کردے)"

بیردایت امام بینی نے اتخل بن عبداللہ کے حوالے ہے ان سے قال کی ہے اسحاق نامی بیرراوی مدنی ہے سیکن معروف نہیں ہے ؛ تی رنڈ بہتر جانتا ہے۔

1470 - رُعَنُ أَسِى هُرَيْرَة رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ ثَلَاثَة كَا تود دعوتهم الصّائِم حِيْر يفُطر وَ الْإِمَامِ الْعَادِل ودعوة الْمَظُلُوم يرفعها اللّه فَوق الْعَمَام وتفتح لَهَا اَبُواب السَّمَاء وَيَقُولُ الرب وَعِزَيْقُ وَجَلَالِي لأمصرنك وَلَوْ بعد حِين

رُوَاهُ أَخْمِد فِي حَدِيْثٍ وَالنِّرْمِـذِي وَحسنه وَاللَّفْظ لَـهُ وَابُنُ مَاجَةً وَابُن خُزَيْمَة وَابَى حال فِي صَحِيْحَيْهِمَا إِلَّا الهِم قَالُوا حَتَى يفُطو

وَرُوَاهُ لَبَزَّارِ مُحْمَعِ مَا : ثَلَاث حق على الله أن لا يرد لَهُمْ دَعُوة الصَّائِم حَتَى يقطر والمظلوم حَتَى يعمر وَ لَمُطلوم حَتَى يعمر وَ لَمُسَافر حَتَى يرجع

الرائد العربية المنظرة والمائد والمنظرة إلى: في اكرم الله في الرائد والمائد و

" تمن لوگوں کی دعامستر دہیں ہوتی ہے دوزہ دار تھی جب اظار کرتاہے عادل حکمران اور مظلوم کی دیا ہوں اور

وهي النرعبب والنرهيب (اوّل) ﴿ الله و المناوي الله و المناوي ال

او پرسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنے جاتی ہے اس کے لئے آسان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں پروردگار فرما تاہے: مجھالی عزت اور جلال کوشم ہے! میں تمہاری مدو مترور کروں گاخواہ کچھ دیر بعد کروں"

یہ روایت امام احمدنے ایک حدیث میں نقل کی ہے امام ترفدی نے بھی اے نقل کیاہے انہوں نے اسے حسن قرار دیاہے؛ روایت کے بیدالفاظ ان کے نقل کروہ بین اے امام این ماجہ نے 'امام این ٹزیمہ اور امام ابن حبان نے اپنی' پی '' صحح'' میں نقل کیاہے تا ہم انہوں نے بیدالفاظ آتی کیے ہیں: '' یہاں تک کہ دہ روز ہ افطار کرلے''

امام بزارنے اسے مخضرر وایت کے طور پڑھل کیا ہے (جس کے القاظ بدین :)

"تنن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی کے ذمہ رہ بات لازم ہے کہ دہ ان کی (دعاکو)مستر زبیں کرتا کر دورہ دارتھی کی دعا میں اللہ تعالی کی دعوجائے مسافر کی دعا جب تک دہ دالی نہیں ہے ۔ دعا کی اس تک کہ دہ وجائے مسافر کی دعا جب تک دہ دالی نہیں ہے ۔ ا

2 - التَّرُغِيْب فِي صِيَام رَمَضَان احتسابا وَقيام ليله سِيمًا لَيُلَة الْقدر . وَمَا جَاءَ فِي فَضله .

تواب كى امبير كحتے ہوئے رمضان كروز در كھنے سے متعلق ترغيبى روايات بيزرمضان ميں نوافل اواكر في بطور خاص شب قدر مى نوافل اداكر في استعلق سے تغيبى روايات ) اور إس كى نضيلت كے بارے ميں جو بجي منقول ہے

1471 - عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَن النِّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من قَامَ لَيْلَة الْقدر إيمَانًا واحتسابا غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه وَمَنْ صَاْمَ رَمَضَان إيمَانًا واحتسابا غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه

رَوَاهُ البُحَادِي وَمُسْلِمٍ وَّأَبُّو دَاؤِد وَالنَّسَائِي وَابْنُ مَاجَةَ مُخْتَصرا

الله الله عفرت الوجريره والتنوائي اكرم نفظ كايدفرمان الكرية بن المرم نفظ كايدفرمان الكرية بن ا

''جو خص ایمان کی حالت میں اُٹواپ کی امیدر کھتے ہوئے شب تدریس نوافل اداکرے گا'اس کے گزشتہ گناہوں کی مغفرت ہوجائے گی اور جو خص ایمان کی حالت میں ٹواپ کی امیدر کھتے ہوئے 'رمضان کے روزے رکھے گا'اس سے گزشتہ گناہوں کی مغفرت ہوجائے گی''

مدیت: 1471: صعبح ابن عبان - ساب الإصامة والجماعة باب العدت فی الصلاة - ذکر خبر تان بصرح بصعة ما ذکرماه مدیت: 1473 السمائی - الله مامة والجماعة باب العدت فی الصلاة - ذکر خبر تان بصرح بصعة ما ذکرماه مدیت: 2583 السمائی - الله سیام تواب مین قیام رصف ان وصامه إیمانا واحتسابا والاختلاف علی الرهرو می - حدیث: 2176 السمائی - الله سیام العیام العت علی الدهور - تواب مین قام رمضان إیمانا واحتساب ودکر

حديث. 1/12السنن الليرى تلنسانى - نشاب الطبيام العنساسي السيوني - كتساب الصبسام ساب وغير لينة انتسد -الاختسلاف عبلسي الزهرى فني حديث: 2472السنين البكيسرتى للبيوني - كتساب الصبسام ساب وغير لينة انتسد -حديث. 8004سيند أحيدين حنيل مسند أبي هريره رضى الله عنه -حديث: 3457سند أبي يعلى الهوصلي - أدر مسيد

حديث، ٥٠٤٥٠ مستد احبد بن صبق مستدين ابن عباس حديث: 2572 تعب الإسان للبيها عن فضائل شهر رمضان حديث: 3452 ابن عباس حديث: 2572 تعب الإسان للبيها 1472 - وَإِنْ رِوَانَةُ للنسائي أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من صَامَ رَمَضَان إِيمَانًا واحتسابا غفر لَهُ مَا نَفْدَمُ مِنْ ذَنِهِ وَمَنْ قَامَ لَيُلَةَ الْقَدَرِ إِيمَانًا واحتسناما غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنِهِ مَا نَفْدَمُ مِنْ ذَنِهِ وَمَنْ قَامَ لَيُلَةَ الْقَدرِ إِيمَانًا واحتسناما غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنِه

فَالَ وَفِي حَدِبُثٍ قُنَيْبَةً وَمَا تَأَخُّو

قَىالَ الْحَافِظِ انْفَرد بِهَلِهِ الزِّيَادَة قُتَيْبَة بن سعيد عَن سُفْيَان وَهُوَ ثِقَة ثَبت وَإِسْنَاده على شَرْطِ الصَّحِيْح وَرُوْاهُ آخِهِ إِلِي إِليِّ يَادَةِ بِعله ذكر الصَّوْمِ بِإِسْنَادٍ حَسَنْ إِلَّا أَن حماذا شكِّ فِي وَصله أوْ إِرْسَاله قَالَ الْخطابِي رد. وَالِهِ إِيمَانًا واحتسابًا أَى نِيَّة وعزيمة وَهُوَ أَن يَصُومهُ على النَّصْدِيقِ وَالرَّغُيَة فِي ثُوَابِه طيبَة بِهِ نَفسه غير ݣَارِه لَهُ وَلا مستثقل لصيامه وَكلا مستطيل لأيامه للكِن يغتنم طول أيَّامه لعظم النُّواب

رَقَىالَ الْبَغَوِيَّ قُولِهِ احتسابا أي طلبا لوجه الله تَعَالني وثوابه يُقَالَ فكن يحْتَسب الْاحْبَار ويتحسبها أي

امامنانی کی ایک روایت میں سالفاظ ہیں: نبی اکرم سن فار نے ارشادفر مایا:

'' جو خص ایمان کی حالت میں تو اب کی امپیرر کھتے ہوئے' رمضان کے روز ہے رکھے گا'اس کے گزشتہ گنا ہول کی مغفرت ہ وجائے گی اور جوشخص ایمان کی حالت میں تو اب کی امیرر کھتے ہوئے شب قدر میں نوافل ادا کرے گا اس سے گزشتہ گنا ہوں کی

راوى بيان كرتے جين: تتبيه كي تقل كرده روايت ميں بيالفاظ جين:

"آئندہ کے گناہوں کی (مجمی مغفرت ہوجائے گئ)''

ما فظ کہتے ہیں: یہ اضافہ انقل کرنے میں تتبید بن سعیرنا می راوی منفرد ہے اس نے سفیان سے بدروایت نقل کی ہے میہ روایت تفداور شبت ہے اور اس کی سندیج کی شرط کے مطابق ہے۔

بدردابت ابام احمد نے روز بے کے ذکر کے بعد اضافے کے ساتھ تن کی ہے اور حسن سند کے سرتھ تن کی ہے البتہ حمادنا می رادی نے اس کے 'موصول' یا' مرسل' ہونے کے بارے میں شک کا اظہار کیا ہے۔

عدامہ خط لی بیان کرتے ہیں: روایت کے بیالفاظ ایمان کی حالت میں تواب کی امیدر کھتے ہوئے "اس سے مراوید ہے کہ نیت اور عزیمت کے ساتھ اور وہ ہے کہ آ دمی میدوز ہ رکھے تو تھیدیق کا پہلوموجود ہواوراس کی ثواب میں غبت موجود ہواور آ دمی اپنی خوتی کے سرتھ ٹاپند بدگی کے بغیرروز ورکھے وواینے روزے کو بوجھ محسوں نہ کرئے اور دن کوطویل محسوں نہ کرئے بلکہ زیادہ تواب كحصول كے حوالے سے ون كے طويل ہونے كوغنيمت مجھے۔

علامہ بغوی بیان کرتے ہیں بمتن کے الفاظ '' تواب کی امیرر کھتے ہوئے'' اس سے مرادیہ ہے کہ وہ ابتد تعالی کی رضااوراس ك ثواب كى خطرابيا كرے ميكہا جاتا ہے: فلال مخص روايات كا احساب كرتائے اس مراد بيہ كدوہ ن كى تحقيق كرتا ہے۔ 1473 - وَعَنِهُ قَدَالَ كَدَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوعَبِ فِي قيام دَمَضَاد مِن غير ان يَأْمُوهُم بعزيمة تُمَّ يَقُولُ من قَامَ رَمَّضَان إِيمَانًا واحتسابا غفر لَهُ مَا تقلع من ذَنبه

رَوَاهُ البُحَارِي وَمُسْلِمٍ وَآبُو دَاوُد وَالنِّرْمِذِي وَالنَّسَائِي

بين بين ان كوالي سريات منقول ب: ني اكرم الأنظار مضان من أوافل اداكر في كاثر غيب ديت تخ البية "ب رئيز ، زى طور برائ كالتعم بين دينة تقط آب المثلاثي ارشاد فرمات تقع:

'' جو تحص ایمان کی حالت میں تو اب کی امیدر کھتے ہوئے' رمضان میں نوائل ادا کرے گا'اس محض کے گزشتہ گنا ہوں کی مغترستہ ہوج ئے گی''

سيروايت الم بخارى امام مسلم امام ابوداؤ دامام ترمذي ادرامام نسائي فقل كي هيد

1474 - وَعَنُ اَسِى سَعِيْدِ الْنُحُدِّرِيّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من صَامَ رَمَضَان وَعرِف حُدُوْده وَ تحفظ مِمَّا يَنْبَغِي لَهُ أَن يتحفظ كفر مَا قبله

رَوَاهُ ابْن حَبَان فِي صَحِيْحِهِ وَالْبَيُّهُقِيِّ

و المحالية الموسعيد خدري بالتوزي أي اكرم مؤليّة كار قرمان نقل كرتے بين:

''جو تحض رمضان کے روز ہے دکھے اس کی جدود کو بہچانے اور اس کے لئے جومناسب ہواس کی حفاظت کرے تو بیاس سے بہے کے گنا ہون کا کفارہ بن جائے گا''

بدروایت امام ابن حبان نے اپنی سی نقل کی ہے اے ام بیمی نے بھی نقل کیا ہے۔

1475 - وَعَنِ ابْسِ عَبَّاسَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من ادُرك شهر رَمَطَان بِسَمَكَّة فَسَعَامِهُ وَقَامَ مِنْهُ مَا تَيَسَر كتب الله لَهُ مائَة الف شهر رَمَضَان فِيْمَا سُواهُ وَكتب لَهُ بِكُل يَوْم عنق رَقَبَة وَبِكُل لَيْلَة عَتِق رَفَبَة وكل يَوْم حملان فرس فِي سَبِيل الله وَفِي كل يَوْم حَسَنَة وَفِيْ كل لَيْلَة حَسَنة رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَلَا يحضوني الْأَنْ سَنَده

و الله عفرت عبدالله بن عباس الله الكرم من كالله كايدفر مان الله كرت بين:

" جو تحض مکہ بین رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں روزے رکھے اور اس بین وہ نوافل اواکرے جو آسانی ہے اوابوں اواللہ تحالی اس کے لئے ایک لا رکھ رمضان کے اجر والو اب کونوٹ کر لیٹا ہے جو اس کے علاوہ کی اور جگہ پر گڑا رے گئے ہوں اور اس کے لئے ہرایک دن کے خوض میں ایک غلام آزاد کرنے کا تو اب نوٹ کرتا ہے اور ہرایک دات کے خوض میں غلام آزاد کرنے کا تو اب نوٹ کرتا ہے اور ہرایک دات کے خوض میں غلام آزاد کرنے کا تو اب نوٹ کرتا ہے اور ہرایک دات میں نیکی ملتی ہے اور ہردات میں نیکی ملتی ہے '

یدردایت امام ابن ماجه نے فقل کی ہے اور اس کی سنداس دفت میرے ذہب میں ہیں ہیں ہے۔

1476 - وَرُوِى عَنْ آبِى هُ رَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اعْطَيْت أَمتِى خصم خِصَال فِي رَمَضَان لَم تعطهن أمة قبلهم خلوف قم الصَّائِم أطيب عِنْد الله من ريح المسك وتستغفر لهُم السَّائِم أطيب عِنْد الله من ريح المسك وتستغفر لهُم السَّعَ الله عَنْ وَجَلَّ كل يَوْم جنته ثُمَّ يَقُولُ يُوسَك عِبَادِى الصالحون آن يلقوا عَنْهُم الْمُؤْنَة ويصيروا إليّك وتصفد فِيْهِ مَرَدَة الشَّيَاطِين فَلَا يخلصوا فِيْهِ إلى مَا كَانُوا يخلصون إليّهِ فِي غَيْرِه عَنْهُم الْمُؤْنَة ويصيروا إليّك وتصفد فِيْهِ مَرَدَة الشَّيَاطِين فَلَا يخلصوا فِيْهِ إلى مَا كَانُوا يخلصون إليّهِ فِي غَيْرِه

المعام المعام المعام عمله . رَوَاهُ أَحُمه وَالْبُزَّارِ وَالْبَيْهَقِيِّ وَرَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ ابْن حِبَان فِي كتاب التُوابِ إِلَّا بُولِي إِلَا التَّوَابِ إِلَا أَلَّا الْمُوابِ إِلَا أَلِمُ الْمُؤْلِدِ وَالْبُيْهَقِيِّ وَرَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ ابْن حِبَان فِي كتاب التُوابِ إِلَّا بُولِي إِلَا النَّوَابِ إِلَا بُولِي النَّوَابِ إِلَّا الْمُوابِ إِلَا أَلُهُ الْمُلَالِكَة بِدَلِ الْحِبَانِ: برى برى يُله وَلَسْنَفُور لَهُمُ الْمَكَارِكَة بدل الْحيتَان رياله وَلَسْنَفُور لَهُمُ الْمَكَارِكَة بدل الْحيتَان

و حفرت ابو ہریرہ بی تاروایت کرتے ہیں: نی اکرم تا تی ارشادفر مایا ہے:

ورورہ است کو پائج خصوصیات رمضان کے حوالے سے عطا کی گئی ہیں جوان سے پہلے کسی امت کوہیں دی می ہیں روزہ رور ہوتی ہواللہ تعالی کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پا کیزہ ہوتی ہے مجھلیاں تک اُن کے لئے دعائے مغفرت کرتی ہیں وہ افطاری نہیں کر لیتے'، شد تعالی روزانہ جنت کوآ راستہ کرتاہے اور پھر فرما تاہے جنقریب میرے نیک بندے اپنی اب ر بنا ہوں سے چھنکارا پاکے تیری طرف آ جا کیں گئے اوراس مہینے میں سرکش شیاطین کوقید کردیا جاتا ہے وواس مہینے میں کھلے نہیں ریا ہوں سے چھنکارا پاکے تیری طرف آ جا کیں گئے اوراس مہینے میں سرکش شیاطین کوقید کردیا جاتا ہے وواس مہینے میں کھلے نہیں ا المرح البيل كسى اورمهيني ميل قيدنيس كياجاتا اورآخرى رات ميل أن اوكول كي (ليعني الل ايمان كي) مغفرت بوجاتي ہے الم مِنْ كَا بَيْنَ بِارسول الله! كياوه شب قدر ہے؟ نبي اكرم منافق أرشاد فرمايا: بي نبيس! ليكن كوئي مزدور جب اپنا كام پوراكرتا ہے تواہے مل معادضہ دیا جاتا ہے''

بدروایت امام احدامام بزاراً مام بیه فی نے تقل کی ہے ابوشنج بن حبان نے اسے کتاب 'انشواب' بیں نقل کیا ہے' البتہ انہوں ے مجیدوں کی دعائے استعفار کی جگہ فرشتوں کی دعائے مغفرت کا تذکرہ کیا ہے۔

1477 - وَعَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُكِ اللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ اَعْطَيْت امِيّى بِيُ شهرٍ رَمَضًان حَمُّسا لَم يُغُطِّهنَّ نَبِي قبلي أما وَاحِدَةٍ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ ٱوَّلَ لَيُلَة من شهر رَمَضَان نظر الله عَزَّ رَجَلُ إِلَيْهِمُ وَمَنْ نَظْرِ اللَّهِ إِلَيْهِ لَمْ يَعَذَبُهُ أَبَدًا وَأَمَا الثَّانِيَةَ فَإِن خلوف أَفُواههم حِيْن يمسون أطيب عِنْد اللَّه من ربع الْمَسَكُ وَأَمَا النَّالِئَةَ فَإِنِ الْمَلَائِكَة تَسْتَغَفَر لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمَ وَلَيْلَةَ وَأَمَا الرَّابِعَةَ فَإِن اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَأْمَر جنته فَيَفُولُ لَهَا استعدى وتزيني لعبادي أوشك أن يستريحوا من تَعب الدُّنْيَا إِلَى دَاري وكرامتي وَأما الْنَحامِسَة لَوِنَّهُ إِذَا كَنَ آخِر لَيْمَة غفر اللَّه لَهُمْ جَمِيَّعًا فَقَالَ رجل من الْقَوْم آهِي لَيْلَة الْقدر فَقَالَ لَا الم تَوَّ اِلَى الْعمَّال بِعُملُونَ فَإِذَا فرغوا مِن أَغْمَالُهم وفوا أُجُورِهم . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَإِمْنَادهُ مقارب أصلح مِمَّا قبيه

"ميرى امت كورمضان كے مہينے كے حوالے بيانج خصوصيات عطاكي كئي بيل جو جھے سے سلے كى بى كوعطانيس كى كئي بيں: ن میں سے ایک رہے کہ جب رمضان کی بہی رات آتی ہے تو اللہ تعالی ان لوگوں کی طرف تظرر حمت کرتا ہے جس کی طرف لندنعالى نظررهت كرويئاس كأمحى عذاب بيس ويتاب

· دوسرک بات رہے کہ ان لوگوں کے مند کی ہؤجوشام کے وقت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک مشک ہے زیادہ یا کیزہ ہوتی

تيسري ت يہ ہے كدروز اندرات اور دن كے وقت مخر شنة ان كے لئے دعائے مغفرت كرتے ہیں۔

چوتھی ہت ہیہ کہ اللہ تعالی اپنی جنت کوتھم ویتا ہے اوراس سے فرما تا ہے: تم تیار ہوجاؤاور میرے بندوں کے لئے آرائ ہوج وَاعْتَقریب وہ ونیا کی پریشانیوں سے داحت حاصل کرکے میرے گھراور میزی عزشافزائی کی طرف آجائیں مے۔ پانچویں ہت یہ ہے کہ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالی ان سب اوگوں کی (لیعنی اہل ایمان کی) مغفرت کردیتا ہے۔

حاضرين بين سے ايک صاحب نے عرض كى :كيابي شب قدر موتى ہے؟ نى اكرم من قائد نے فرمايد: جي شين اكياتم نے ديكون الله على الله الموالة على الله الله على الله على

قَـالَ الْحَافِظِ وَتقدم آحَادِيْتْ كَثِيْرَة فِي كتاب الصَّلَاة وَكتاب الزَّكَاة تدل على فضل صَوْم رَمَضَان فَلَمُ نعدها لكثرتها فَمَنُ اَرَادَ شَيئًا من ذَلِكَ فَليُرَاجع مظانه

الله عنرت الوہریرہ بڑٹو' نی اکرم سلامٹا کا بیفر مان نقل کرتے ہیں:'' پانٹی نمازیں'ایک جعہ دوسرے جمعہ تک اورایک رمضان' دوسر بےرمضان تک درمیان میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں' جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجت بسیا گیاہو'' بیروایت اہام مسلم نے نقل کی ہے۔

حافظ کہتے ہیں: اس سے پہلے کتاب 'الصلوۃ''اور'' کتاب الزکزۃ'' میں بہت کی الی روایات گزر پھی ہیں جورمضان کے روزوں کی فضیلت پردلائٹ کرتی ہیں ہم نے ان کی کثرت کی وجہ سے انہیں یہاں وُ ہرایا نہیں ہے' جوشص مزیدروایات کا مطابعہ کرنا جا ہت ہوؤوہ اس طرف رجوع کرلے جہاں میہ یائی جاسکتی ہیں۔

1479 - وَعَنْ كَعْب بن عَجْرَة رَضِيَ اللهُ عَهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احضروا الْمِنْبَر فَحَصَرنا فَلَمَّا ارْتَقَى دَرَجَة قَالَ آمِين فَلَمَّا ارْتَقَى الدرجَة الثَّانِيَة قَالَ آمِين فَلَمَّا ارْتَقَى الدرجَة الثَّانِيَة قَالَ آمِين فَلَمَّا ارْتَقَى الدرجَة الثَّالِيَة قَالَ امِن فَلَمَّا ارْتَقَى الدرجَة الثَّالِيَة قَالَ ان جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّكام عرض آمين فَلَمَّا نول قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ لقد سمعنا مِنْك اليُوم شَيْئًا مَا كُنَّا نَسُمَعهُ قَالَ إِن جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّكام عرض لى فَقَالَ بعد من أَدُر ك رَمَضَان فَلَمْ يغْفر لَهُ قلت آمين فَلَمَّا رقيت الثَّانِيَة قَالَ بعد من ذكرت عِنْده فَلَمْ يصل عَلَيْك فَقُلْتُ آمين فَلَمَّا رقيت الثَّالِيَة قالَ بعد من أَدُر ك آبَويَّهِ الْحَبر عِنْده آو آحدهما فَلَمْ يدُحَلاهُ الْجَنَّة قلت آمين . رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح الْإِسْنَاد

کی حضرت کعب بن مجر ہ التظامیان کرتے ہیں: نی اکرم مُنگی نے ارشاد فرمایا: منبرکے پاس آ جاؤاہم پاس آ گئے جب نبی اکرم مُنگی نے ارشاد فرمایا: آمین جب تیسری سیرشی بریاؤں رکھا تو فرمایا: آمین جب مدومری سیرشی پریاؤں رکھا تو فرمایا آمین جب تیسری سیرشی پریاؤں رکھا تو فرمایا آمین اجب آپ نتی منبرے نیچا ترے تو ہم نے عرض کی نیادسول اللہ! آج ہم نے آپ ایک ایسی ہت پریاؤں رکھا تو فرمایا آمین اجب ایک ایسی ہت ہوئے من جو ہم نے پہلے آپ وہیں مناقعا نبی اکرم ناتی نے ادشاد فرمایا: ایسی جریل میرے یاس تشریف لائے اور بولے کہتے ہوئے من جو ہم نے پہلے آپ وہیں مناقعا نبی اکرم ناتی نے ادشاد فرمایا: ایسی جریل میرے یاس تشریف لائے اور بولے

وي الندوب والندوب ( الله ) في المراكب و المراك

المرائی کا مہینہ پائے اوراس کی مففرت شہو وہ دورہ وجائے (ایسی ناکام ہوجائے) تو میں نے کہ: آمین جب میں دوسری برز ہا توانہوں نے کہا: وہ فض دورہ وجائے جس کے سامنے آپ کا ذکر ہواور وہ آپ پر درد دنہ بھیجے تو میں نے کہا آمین برخی پر پڑھا توانہوں نے کہا: وہ فض دورہ وجائے توانیخ مال باپ یا اُن میں ہے کسی ایک کو بڑھا ہے کا مام برخی پر پڑھا توانہوں نے کہا: وہ فض دورہ وجائے توانیخ مال باپ یا اُن میں ہے کسی ایک کو بڑھا ہے کا مام ہو بالے اور پھروہ دونوں اُسے جنت میں داخل نہ کروائیس (لیمنی اُن کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو) تو میں نے ہیں ہا۔

مدروایت امام حاکم نے تقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: میسند کے اعتبار ہے ہے۔

1480 - وَعَنِ الْحسن بن مَالك بن الْحُويُوثِ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ صعد رَسُولُ الله مَا يَا اللهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ الْمِنبُر فَلَمّا رقى عبَه قَالَ آمين ثُمّ رقى فَقَالَ آمين ثُمّ رقى عبَه قَالِفَة فَقَالَ آمين أَمّ رقى عبَه قَالِفَة فَقَالَ آمين أَمّ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ السّكام فَقَالَ يَا مُحَمَّد من أَدُرك رَمَضَان فَلَمْ يغفر لَهُ فَابْعَده الله فَقُلْتُ آمين قَالَ وَمَنْ ذكرت عِنْده فَلَمْ يصل عَلَيْك وَمَنْ الله فَقُلْتُ آمين قَالَ وَمَنْ ذكرت عِنْده فَلَمْ يصل عَلَيْك فَابُعَده الله فَقُلْتُ آمين قَالَ وَمَنْ ذكرت عِنْده فَلَمْ يصل عَلَيْك فَابُعَده الله فَقُلْتُ آمين . رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيْحه فَيْمَ

الله الك بن حويث البين والدك حوال المائيد بيان الله كرت إلى:

" نبی اکرم طاقیقا منبر پر چڑھنے گئے 'جب آپ علیقی نے کہلی سیڑھی پرقدم رکھا' تو فرمایا: آبین 'جب دوسری پررکھا' تو فرہایا: آبین جب نیسری پررکھا' تو فرمایا: آبین کھرآپ خافیجائے بتایا' جریل میرے پاس آسے اور بولے: اے حضرت محمہ! جو خفس رمضان کامہینہ پائے اور اس کی مفقرت نہ ہو تو اللہ تعالی اسے دور کروئے میں نے کہا۔ آبین انہوں نے کہا: جو خفس اپنے مال باپ کیا اُن میں ہے کسی ایک کو پائے اور پھر جہنم میں چلاجائے تو اللہ تعالی اسے دور کردے تو میں نے کہا: آبین! انہوں نے کہا: جس شخص کے مائے آپ کا ذکر ہوا وردہ آپ پردرود نہ بھیج تو اللہ تعالی اسے دور کردے تو میں نے کہا: آبین! انہوں نے کہا:

بدردایت امام ابن حبان نے اپی وصفی میں نقل ک ہے۔

1481 . وَعَنْ آبِي هُرَيْرَ ةَ رَضِمَى اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صعد الْمِنْبَر فَقَالَ آمين آمين آمين أمين آمين فَقَالَ إِن جِبُرِيْل عَنَيْهِ السَّلَام آتَانِي فَقَالَ آمِين فَقَالَ إِن جِبُرِيْل عَنَيْهِ السَّلَام آتَانِي فَقَالَ مِن أَدُوك شهر رَمَطَان قَلَمُ يعْفر فَهُ فَد يحل النَّار فَآبُعَده الله قل آمين فَقُلْتُ آمين . .. الحَدِيْثِ

رَوَّ أُهُ ابِّن حُرِّيْمَة وَابِّن حِبَانِ فِي صَحِيْحِهِ وَاللَّفُظ لَهُ

کہیں'تومیں نے کہا'آمین الحدیث۔

بیدروایت امام این فزیمه اورامام این حبان نے اپنی اپنی ' مسیح' 'میں نقل کی ہے' اور روایت کے بیرالفاظ انہی کے نقل کر دہ ہیں۔ 1482 - وَرُوِى عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْمُعُلُوى رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَمَانَ أَوَّلَ لَيُسَلَّمَ مَن رَمَضَان فتحت ابَّوَابِ السَّمَّاء فَلَا يغلق مِنْهَا بَابِ حَتَّى يكون آخر لَيْلَة من رَمَّضَان وَلَيْسَ عبد مُؤْمِل يُصَلِّى فِي لَيْلَة فِيُهَا إِلَّا كتب الله لَهُ أَلْفَا وَخَمْسِمِائَة خَسَنَة بِكُلِ سَجْدَة وَبني لَهُ بَيْتا فِي الْجَنَّة من ياقوتة حَمْرًاء لَهَا سِتُوْنَ ألف بَاب لكل باب قصر من ذهب موشح بياقوتة حَمْرًاء فَاِدًا صَامَ أوَّل يَوْم من رَّمَــصَــان عفر لَهُ مَا تقدم مِس ذَنبِه اِلَى مثل ذَلِكَ الْيَوْم مِن شهر رَمَضَان واستغفر لَهُ كل يَوْم سَبْعُوْنَ ألف ملك من صَلاة الْغَدَاة الله أن تـوازي بـالـحـجـاب وَكَانَ لَهُ بِكُل مَـجُدّة يسجدها فِي شهر رَمَضَان بلَيْل اَوْ نَهَار شَجَرَة يسير الرَّاكِب فِي ظلها خَمْسمِانَة عَام \_ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ قدروينَا فِي الْآخَادِيْث الْمَشْهُورَة مَا يدل على هذَا أَوُ لِبَعض مَغْنَاهُ كُذَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ

الله الله الله الوسعيد خدري التؤزر وايت كرتے ہيں: نبي اكرم نوائيزا نے ارشا افر مايا ہے:

'' جب رمضان کی پہنی رات آتی ہے تو آسان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اوران میں سے کوئی بھی درواز ہ بندئیں ر ہتا'اور وہ رمضان کی آخری رات تک کھلے رہتے ہیں جب بھی کوئی بندہ رمضان میں رات کے دفت نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لئے ہرایک تجدے کے عوض میں پندرہ سونیکیاں توٹ کرتا ہے اوراس کے لئے سرخ یا قوت ہے بناہوا گھر جنت میں بنادیتا ہے جس کے ساٹھ ہزار دروازے ہول گئے ہر دروازے پرسونے سے بناہواقصر ہوگا جوسرخ یا قوت سے آ راستہ ہوگا'جب آ دمی رمض ن کے پہلے ون روز ہ رکھتا ہے تو اس کے گزشتہ گمنا ہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے جواس سے پہلے کے رمضان کے پہلے دن تک کے تصاور پھرروزاندستر ہزار فرشتے منج کی نمازے لے کردن ڈو بے تک اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں 'اور ہروہ سجدہ 'جووہ شخص رمضان میں رات میں گیادن میں کی دفت کرتاہے اس کے نتیج میں ایک ایسادر خت پیدا ہوتاہے کہ کوئی سواراس كمائ من إلى سوسال تكمسلسل چل سكتاب

بدروایت امام بیمی نے قل کی ہے ہم اس سے پہلے مشہورا حادیث روایت کر بھکے ہیں جواس بات بر بیان کے کسی ایک يبلو بردلاست كرتى بين انبول في مهى بات بيان كى بـــ

1483 - وَعَنُ سلمَانِ رَضِينَ اللُّهُ عَنَّهُ قَالَ خَطَبنَا رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آحر يَوْم من شعِّبَاں قَالَ يَا أَيهَا النَّاس قد أظلكم شهر عَظِيِّم مبارك شهر فِيِّهِ لَيَّلَة خير من ألف شهر شهر جعل الله صِيَامه فَرِيضَة وَقيام ليله تَطَوْعا من تقرب فِيْهِ بخصلة من الْخَيْر كَانَ كمن أذى فَرِيضَة فِيْمَا سواهُ وَمَنُ أذى فَريضَة فِيْـهِ كَانَ كـمس أدّى سَبْعِيْنَ فَرِيضَة فِيُمَا سواهُ وَهُوَ شهر الصَّبْر وَالصَّبْر ثَوَابِه الْجَنَّة وَشهر الْمُوَاسَاة وَشهر يُـزَاد فِـيُ رزق الْمُؤُمِن فِيهِ من فطر فِيهِ صَائِما كَانَ مغُفرَة لذنوبه وَعتق رقبته مِنَ النَّار وَكَانَ لَهُ مثل أجره من غيسر أن يمنقص من أجره شَيْءٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ كلنا يجد مَا يفُطر الصَّائِم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَدَّى اللَّهُ الله الله الله الله المان فارى التنزيان كرت بين: نبي اكرم التنزيم في المرم التنزيم المرم التنزيم من المين خطبه وية موت ار شاد فرمایا: اے نوگو المهارے سامنے ایک عظیم برکت والامہیندا نے لگاہے جس میں ایک ایسی رات موجود ہے جوا یک ہزار مہینوں ے بہتر ہے' یہ ایسامہینہ ہے'جس کے روز وں کواللہ تعالی نے قرض قرار دیاہے اوراس کی راتوں میں نوافل اوا کرنے کوفل قرار دیا ہے جو محص اس مہینے میں جس بھی بھلائی کے ذریعے (اللہ تعالیٰ کا) قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے گا' توبہ یوں ہوگا جیسے أ و فن نے اِس کے عدا وہ کسی اور مہینے میں فرض اوا کیا ہواور جو میں اس مہینے میں فرض اوا کرے گا' تو وہ اس مخص کی ما نند ہوگا' جس نے کسی اور مہینے میں ستر فرائض سرانجام دیے ہول میں مرکام مینہ ہے صبر کا ثواب جنت ہے میہ بھائی جارگ کام مبینہ ہے ہیا بک ایسام مہینہ ے جس میں مومنوں کے رزق میں اضافہ کردیا جاتا ہے جو تحص اس مبینے میں کسی روز ہ دارکوا نظاری کروا تا ہے تو یہ چیز اس کے عناہوں کی مغفرت کا باعث بن ج تی ہے اوراس کے جہم ہے آزادہ وجانے کا باعث بنتی ہے اوراس مخص کوروزے دارے اجر کی مثل اجرملتائے اورروز و دار کے اجر میں کوئی کی نہیں ہوتی ہے لوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ اجم میں سے برخص اتن تنجائش نہیں ر کھنا کہ وہ روزہ دارکوافطاری کروائے تو نبی اکرم منگھنا نے ارشاد قرمایا:اللہ تعالی بیر تواب اس محض کو بھی عطا کرتا ہے جوایک تحور ایانی کے ایک گھونٹ یا دودھ کے ایک گھونٹ کے ذریعے کی روزہ دار کوافطاری کروادے بدایک ایسام بیندہے جس کا ابتدائی عشرہ رحمت ہے درمیانی (عشرہ) مغفرت ہے اور آخری (عشرہ) جہنم ہے آزادی کا باعث ہے جو مخص اس مہینے میں ایے غلام كوآساني فراہم كرے كا اللہ تعالى اس كى مغفرت كردے كا اوراسے جہم سے آزاد كردے كا اس مبينے ميں جوركام زيادہ كروا دوكام ا ہے ہیں'جن کے ذریعے تم اینے میروردگارکوراضی کرو گئے اور دو کام ایسے ہیں کہ جن کے بغیر تہمیں کوئی چار انجیس ہے'جہاں تک ان روکامول کاتعتل ہے جن کے ذریعے تم اینے بروردگارکوراضی کرو کے تووہ اس بات کی گوائی دینا ہے کہ امتد تعالی کے علاوہ اور کوئی معبود نبیں ہے اور یہ کہتم اس مے مغفرت طلب کرؤ جہال تک ان دو کا مول کا تعلق ہے جن کے بغیر تنہیں کوئی چے رہ نبیں ہے تو تم اللہ تعلی سے جنت ، تکو!اورجہم ہے اس کی پٹاہ مانگو! جوش کسی روزہ دارکویانی پلائے گا اللہ تعالی اسے میرے حوض سے مشروب یں ئے گا' اس کے بعدا ہے بھی براس محسوں نہیں ہوگی میاں تک کہ وہ جنت بیں داخل ہو جائے گا''۔

بیروایت امام این فزیمہ نے اپنی ' صحیح' میں نقل کی ہے' پھروہ پیٹر ماتے ہیں: بیدوایت منتند طور پر ٹابت ہے' بیروایت امام بہتی نے نقل کی ہے' بوشنخ بن مبان نے اسے کماب'' الثواب' ہیں' ان دونوں کے حوالے سے اختصار کے ساتھ نقل کیا ہے۔ 1484 - وَفِي رِوَايَةِ لابى الشَّيْخِ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن فَطَر صَائِما فِي شهر رَمُطَان مِس كسب حَلال صلت عَلَيْهِ الْمَلَاثِكَة لَيَالِي رَمَّطَان كلها وصافحه جِبْرَائِيل عَلَيْهِ السَّلام لَيْلَة القدر وَمَن صافحه جِبْرَائِيل عَلَيْهِ السَّلام يوق قلبه وتكثر دُمُوعه قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللهِ آفَرَائِت مِن لم يكن عِنْده قَالَ فَقَلْتُ يَا رَسُولُ اللهِ آفَرَائِت مِن لم يكن عِنْده قَالَ فَقَلْتُ مِن لبن قَالَ اللهِ آفَرَائِت ان لم تكن عِنْده قَالَ فَقَبْضة مِن طَعَام قلْتِ آفَرَائِت إِن لم تكن عِنْده قَالَ فَملقة مِن لبن قَالَ افْرَائِت إِن لم تكن عِنْده قَالَ فَصَد به مَن عَن وَيد مِن مَاء . قَسَالَ الْمَتَا وَالْمُنْهُمُ وَيُولُ السَّلَاهُ مَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَ

و ابوت كاليدروايت من بيالفاظ بين: في اكرم النظم في ارشادفر مايا:

''جو خص حلال کم کی بین سے رمضان کے سبینے بین کسی روزہ دارکوافظاری کرواتا ہے رمضان کی پوری راتوں بین فرشتے اس کے لئے دعائے رحمت کرتے ہیں 'اور حفرت جریل بالیا جس کے لئے دعائے رحمت کرتے ہیں 'اور حفرت جریل بالیا جس کے ساتھ مصافی کرتے ہیں اور حفرت جریل بالیا جس کے ساتھ مصرفی کرتے ہیں : بین نے عرض کی نیار سول اللہ اس کے ساتھ مصرفی کر لیس' اس کا دل فرم ہوجا تا ہے 'اور اس کے آنسوزیا دہ بہتے ہیں راوی کہتے ہیں : بین نے عرض کی نیار سول اللہ اس می بین آپ کیارائے ہے؟ کہ اگر کسی کھنے کے باس دو ٹی کا ایک لقہ بھی نہ ہو؟ تو نی اکرم ساتھ نے فرمایا: وہ بی کیار وہ بھی نہ دورہ کا ایک گھونٹ ویدئے انہوں نے عرض کی نیارسول اللہ! آپ کی اس بارے ہیں کیارائے ہے؟ گر کسی کے باس دو ٹی کا ایک گھونٹ ویدئے 'انہوں نے عرض کی نیارسول اللہ! آپ کی اس بارے ہیں کیارائے ہے؟ گر کسی کے باس دہ بھی نہ ہو؟ نی اگر م نائے کا میں دورہ کا ایک گھونٹ ویدئے فرمایا: وہ بائی کا ایک گھونٹ ویدئے'۔

حافظ فرمات ہیں: اس کی اسانید میں کی بن زید بن جدعان نامی راوی ہے بید دوایت ایام ابن فزیمہ اورایام بیمی نے اس کے حوال سے اختصار کے ساتھ نقل کی ہے 'جوحضرت ابو ہر برہ اٹن ٹاؤے منقول حدیث کے طور پر ہے 'اوراس کی سند میں ایک راوی کشیر بن زید ہے۔

1485 - وَعَنُ آبِى هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اظلكم شهركم هذا المسمحلوف رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مر بِالْمُسْلِمِين شهر حير لَهُمْ مِنْهُ وَلا مر بالمنافقين شهر شرّ لَهُ مُ مِنْهُ بسمحلوف رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن الله ليكتب أجره و نوافعه قبل آن يدُخلهُ وَيكتب لَهُمُ مِنْهُ بسمحلوف رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن الله ليكتب أجره و نوافعه قبل آن يدُخلهُ وَيكتب اصره وشقاء ه قبل آن يدُخلهُ وَذَلِكَ آن الْمُؤْمِن يعد فِيْهِ الْقُوت من اللَّفَقَة لِلْعِبَادَةِ ويعد فِيْهِ الْمُنَافِق اتِبَاع عَوْرَاتهم فعنم يعنمه الْمُؤْمِن وَقَالَ بنُدَاد فِي حَلِينَه فَهُوَ عنم للمُؤْمِين يعتنمه الْمُؤْمِن وَقَالَ بنُدَاد فِي حَلِينَه فَهُوَ عنم للمُؤْمِين يعتنمه الْفَوْمِين وَقَالَ بنُدَاد فِي حَلِينَه فَهُوَ عنم للمُؤْمِين يعتنمه الْفَوْمِين وَقَالَ بنُدَاد فِي حَلِينَه فَهُوَ عنم للمُؤْمِين يعتنمه الْفَوْمِين وَقَالَ بنُدَاد فِي حَلِينَه فَهُوَ عنم للمُؤْمِين يعتنمه الْفَوْمِين وَقَالَ بنُدَاد فِي حَلِينَه فَهُوَ عنم للمُؤْمِين يعتنمه الْفَاجِر . رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِه وَعَيْرِه

الله المريه المتوروايت كرتي بن أي اكرم الكافي الرام الما في المرادفر الياب:

"" تم پر یہ بہینہ سابقی بونے لگاہ جواللہ کے رسول کے صلف کے مطابق ہے مسلمانوں پرکوئی بھی ایس مہینہ بس گزرا جوان کے لئے اِس سے زیادہ بہتر ہواور متافقین کے لئے کوئی بھی ایسام بینہ بیس گزرا جواس سے ذیادہ براہ و دوریہ اللہ کے رسول کے صلف کے مطابق ہے بے شک اللہ تعالی تے اِس کے اجراوراس کے نوافل کولازم قرار دیا ہے اس کے کہوہ واس کو شروع کرو تا اور اس

ے ساری ہے۔ اور منافق اس میں اِس بات کی تیاری کرتا ہے کہ اہل ایمان کی ففلت کی پیروی کر ہے خراک تا کہ عبادت کی پیروی کر ہے خراک تا کی حقالت کی پیروی کر ہے خراک تا کی تا کہ عبادت کی جیزی میں ایس میں ایس بات کی تیاری کرتا ہے کہ اہل ایمان کی ففلت کی پیروی کر ہے اران سے بوشیدہ معاملات کی جنو کرے تو بیٹیمت ہے جومون کوحاصل ہوتی ہے "

ے ہیں۔ ہندار نے اپنی روایت میں بیالفاظ کی میں:" بیا ہل ایمان کے لئے غنیمت ہے اور فاجر محض اس کی غنیمت کوحاصل ہندار نے اپنی

پرروایت امام ابن فزیمہ نے اپنی 'صحیح'' اور دیگر کتابوں میں نقل کی ہے۔ میرروایت امام

1486 - وَعَنُ آبِى هُرَيُرَة رَضِسَى الطُّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ رَمَضَان لنحت اَبُوَابِ الْجَنَّة وغلقت اَبُوَابِ النَّارِ وصفدت الشَّيَاطِين . رَوَّاهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم

و عفرت ابو بريره في تنوا من اكرم من الله كايد فرمان قل كرت من ا

"جب رمضان آجاتا ہے توجنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اورجہنم کے دروازے بند کردیے جاتے ہیں اورشیاطین کوقید کردیا جاتا ہے "بیروایت امام بخاری اور امام سلم نے قال کی ہے۔

1487 - وَفِيُ رِوَايَةٍ لَمُسُلِم: فتحت اَبُوَاب الرَّحْمَة وغلقت اَبُوَاب جَهَنَّم وسلسلت الشَّيَاطِين

رَوَاهُ التِّرْمِيٰذِي وَابْنُ مَاجَةً وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ وَالْبَيْهَفِي كَلْهِم من رِوَايَةٍ أَبِي بكر بن عَيَّاش عَن الْإَعْمَ شَ عَنُ آبِي صَالِح عَنُ آبِي هُرَيْرَة وَلَفُظهم قَالَ:إذا كَانَ أُوَّل لَيُلَة من شهر رَمَضَان صفدت الشَّيَاطِين ومردة الْجِنَّ- وَقَالَ ابْن خُزَيْمَة: الشَّبَاطِين مَرَدَة الْجِنَّ- بِغَيْر وَاو-وغلقت اَبُوَابِ النَّار فَلَمْ يفتح مِنْهَا بَاب وَقِيمِتَ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَلَمْ يِعَلَقِ مِنْهَا بَابِ وِينادي مُنَادِيًا بِاغِي الْخَيْرِ أَقِبل وَيَا بِاغِي الشَّرّ أقصر وَللَّهِ عُنَقَاء مِنَ النَّارِ. وَذَلِكَ كُلُ لَيْمَةً . قَالَ النِّمُومِ ذِي حَدِيُتُ غَرِيْبٌ وَرَوَاهُ النَّسَائِي وَالْحَاكِم بِنَحْوِ هَٰذَا اللَّفُظ وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيْح على شَرطهمًا . صفدت بِعَسَم الصَّاد وَتَشُديد الْفَاء أَى شدت بالأغلال

ا مام مسلم كي أيك روايت مين بيرالفاظ في ا

"رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کردیے جاتے ہیں اور شیاطین کو پابندِ سلاسل

بدروایت امام ترندی امام ابن ماجه نے امام ندن ترزیر فی این ایسی اور امام بیری نقل کی ہے ان سب حضرات نے اس ہو بکر بن عماش کے حوالے ہے اعمش کے حوالے ہے ابوصالے کے حوالے ہے حصرت ابو ہر رہے ہوئٹ ہے قال کیا ہے ان حضرات کے حال کروہ الفاظ میہ ہیں:

" جب رمضان کی بہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سر کش جنوں کو قید کر دیا جا تا ہے "

، م ابن خزیمہ نے بیالفاظ کے ہیں:''شیاطین'جوسر کش جن ہیں (انہیں قید کیاجا تا ہے ) بینی اس میں''و''نہیں ہے ( باقی ردایتول میں بیالفاظ میں ')اورجہنم کے دروازے بند کرویے جاتے ہیں'اوران میں ہے کوئی بھی درواز ہ کھلانیں رہتا'اور جنت کے روازے کھول دیے جاتے ہیں اوران میں سے کوئی بھی دروازہ بندئیس رکھا جاتا اورا کید منادی بیا علان کرتا ہے: اے بملائی کے طلبگار! آئے آج وَ!اے برائی کے طلبگار! آئے آج وَ!اے برائی کے طلبگار! کی کردو!اوراس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 'لوگوں کوجہم سے آزاد کیا جاتا ہے اورا بیا ہررات میں ہوتا ہے '۔

امام ترندی فرماتے ہیں: بیرصدیث غریب ہے اسے امام نسائی اور امام حاکم نے ان الفاظ کی مانزنقل کیا ہے 'امام حاکم فرماتے ہیں: بیران دونو ل حضرات کی شرط کے مطابق صحیح ہے

لفظ' صفدت 'میں ص پر بیش اور ف پر شد ہے اس سے مراد بیڑیوں کے ذریعے با ندھنا ہے۔

1488 - وَرُوى عَسُ آبِسَ هُرَيْرَة آيَضًا رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إذا كَانَ آوَل لَيْسَلَة من شهر رَمَضَان نظر الله إلى محلقه وَإذَا نظر الله إلى عبد لم يعذبه آبَدًا وَللهِ فِي كُل يَوْم الله الله عَتِيق مِنَ السَّارِ فَإذَا كَانَت لَيْلَة تسع وَعِشْرِيْنَ أعتى الله فِيْهَا مثل جَمِيْع مَا أعتى فِي الشَّهْر كُله فَإذَا كَانَت لَيْلة الله وَيَهَا مثل جَمِيْع مَا أعتى فِي الشَّهْر كُله فَإذَا كَانَت لَيْلة الله وَيَهَا مثل جَمِيْع مَا أعتى فِي الشَّهْر كُله فَإذَا كَانَت لَيْلة الله الله وَيَها مثل جَمِيْع مَا أعتى فِي الشَّهْر كُله فَإذَا كَانَت لَيْلة الله وَهُم فِي السَّهْر كُله فَإذَا كَانَت لَيْلة الله وَهُم فِي السَّهُ وَهُم فِي السَّهُ وَهُم فِي السَّهُ وَتَجلى الْجَبَّارِ تَعَالَى بنوره مَعَ آنه لا يصفه الواصفون فَيَقُولُ للْمَلائِكة وهم فِي عيدهم من النَّعَد يَا معشر الْمَلائِكة يُوحى إليّهِمْ مَا جَزَاء الْآجِير إذا وفي عمله تقول الْمَلائِكة يُوفي أجره فَيَقُولُ الله تَعَالَى الله تَعَالَى الشهدكم آنِيُ قد غفرت لَهُم . رَوَاهُ الْآصُبَهَانِيَّ

د معرت ابو ہریرہ النظاروایت کرتے ہیں: بی اکرم مُلَقِفِم نے ارشادفر مایا ہے:

'' جب رمضان کے مبینے کی پہلی رات آتی ہے تواللہ تعالی اپن مخلوق کی طرف نظر رحمت کرتا ہے' جب اللہ تعالی اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت کر لے تواہد ہوں کے مبینے کی بالم کا اللہ تعالی کی طرف نظر رحمت کر لے تواہد ہوں کے بردن میں وس لا کھاوگوں کو چہنم سے آزاد کیا جاتا ہے' اور جب (اس مبینے کی) المبیسویں رات آتی ہے' تواللہ تعالی اس رات میں استے لوگوں کو چہنم سے آزاد کرتا ہے' جبتے پورے مبینے میں آزاد کیے ہوتے ہیں' جب عیدالفطر کی رات آتی ہے' تو فرشتے آواز بلند کرتے ہیں' پھر'' جہار'' الله تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی کے فرات ہے کہ اس کی صفت بیان کرنے والا اس کی صفت بیان نہیں کر سکا' تواہد تعالی فرشتوں کی طرف دی کرکے اُن سے فرماتا ہے' جبکہ لوگوں کی اسکلہ دن عید ہوتی ہے' اے فرشتوں کے گروہ! ایسے مزدور کا بدلہ کیا ہوتا ہے' جس نے اپنا کام پورا کردیا ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں۔ یہ کہ اس کا معاوضہ اسے دے دیا جائے' تواللہ تعالی فرماتا ہے میں مخفرت کردی ہے' ۔ یہ دوایت اسم بانی نے تقال کی ہے۔

1489 - وَعنهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَاكُمُ شهر رَمَضَان شهر مبارك فرض الله عَدَيْكُمْ صِيَامه تفتح فِيْهِ أَبُوَابِ السَّمَاء وتغلق فِيْهِ أَبُوَابِ الْجَحِيم وتغل فِيْهِ مَرَدَة الشَّيَاطِين لله فِيْهِ لَيْلَة حير من ألف شهر من حوم خَيرهَا فَقَدْ حوم

رَوَاهُ النَّسَائِي وَالْبَيْهَ فِي كَلاهُمَا عَنُ آبِي قَلابَة عَنْ آبِي هُرَيْرَة وَلَمْ يسمع مِنْهُ فِيْمَا أعلم

قَـالَ الْـحَـلِيـمِـي وتـصفيـد الشَّيَاطِين فِي شهر رَمَضَان يحتمل أن يكون المُرَاد بِهِ أَيَّامه خَاصَّة وَارَادَ الشَّيَاطِيس الَّتِييُ مستوقة السّمع الاتراة قَالَ مَرَدَة الشَّيَاطِين لاَن شهر رَمَضَان كَانَ وقتا لنزول الْقُرُ أن إلى

الندغيب والترهيب والت السُمّاء اللَّهُ لَهُ وَكَانَت الحراسة قد وقعت بِالشَّهُ بِ كَمَا قَالَ تَعَالَى (وحفظا من كل شَيْطَان مارد) الصافات 7 المُعَمِّد المُعَمَّد واللهُ اللهُ ا الشّماء الله في شهر وَمُضَّان مُبَالغَة فِي الْيَحِفُظُ وَاللَّهُ أَعُلَمُ وَيِعْتَمَلُ أَن يكون الْمُوَاد آيَّامه وَبعده والمعنى أن الشياطين لا يتخلصون فيه من إفساد النّاس إلى مَا كَانُوا يخلصون إلَيْهِ فِي غَيْرِه لاشتغال الْمُسُلِمِينَ بِالصِيامُ الَّذِي فِيْدِ قَمَعَ الشَّهَوَاتَ وِيقُواْءَ ةَ الْقُوْآنَ وَمَسَائِو الْعِبَادَاتَ معرت ابو ہریرہ ڈائٹزروایت کرنے ہیں: نی اکرم تائیز سے ارشادفر مایا ہے: مہینے میں آسان کے درواز ہے کھول دیے جاتے ہیں اوراس میں جہنم کے درواز سے بند کردیے ہیں اوراس میں سرکش شیاطین جید کو تید کر دیا جا تا ہے'اس میپنے میں ایک رات ہے جوا یک ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو تفس اس کی بھلائی سے محروم رہا''۔ بیردوایت امام نبیائی اورا مام بیری نقل کی ہے ان دونوں نے اسے ابوقلا بہ کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ جھٹنانے نقل كياب اورمير اعلم كے مطابق ابوقلا بدنے مقرت ابو ہريره النظام سے ساع نہيں كيا ہے۔ ، علامہ میں بیان کرتے ہیں: رمضان کے مہینے میں شیاطین کوقید کرنے میں اس بات کا اختال موجود ہے کہ اس کے ذریعے رمضان کے دن مراد ہوں اور شیاطین کے ذریعے وہ شیاطین مراوہوں جوچوری تھیے (فرشتوں کا کلام) سن لیتے ہیں کیا آپ نے یہ چیز ملاحظہ بیس کی ؟ کہ وہ سرکش شیاطین ہوتے ہیں اور رمضان کامہینۂ قرآن کے نزول کا دفت ہے جب قرآن اُ سان دنیا کی مرف نازل ہوتا ہے اور شہاب ثاقب کے ذریعے اس کی حفاظت ہور ہی ہوتی ہے جبیبا کماللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے: "اور به ہرسرکش شیطان کی طرف سے حفاظت میں ہیں" تورمضان کے مہینے بیل ان کے پابند کرنے میں اضافہ ہوجاتا ہے جو مفاظت کے لحاظ سے مبالغے کے لئے ہوتا ہے باتی اللہ بہتر جا نتاہے اوراس بات کابھی احمال موجودہے کہ بیبال مراداً س کے دن اوراس کے بعد کے دن بھی ہوں اور مفہوم بیہوکہ شیاطین اس مہینے میں اس طرح لوگوں کوخراب نہیں کرتے ہیں جس طرح دیکرمہینوں میں خراب کرتے ہیں کیونکہ اس میہینے میں مسلمان روز ہے رکھنے میں مصروف ہوتے ہیں جس کے منتیج میں شہوت تتم ہوجاتی ہے یا قر آن کی تداوت میں اور دیگر عہادات میں 1490 - وَعَنْ عَبَادَة بن الصَّامِت رَضِي اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ قَالَ يَوْمًا وَحضر رَمَضَان اَتَاكُمُ رَمُضَان شهر بركَة يغشاكم الله فِيهِ فَينزل الرَّحْمَة ويحط الْخَطَايَا ويستحيب فِيهِ الدُّغاء يبطر اللَّه تَعَالَى اللَّى تنافسكم فِيهِ ويهاهي بكم مَلاتكته فأروا الله من أنفسكُمْ حيراً قَانِ الشقي من حرم فِيهِ رَحْمَة الله عَزَّ وَجَلَّ . رَوَاهُ الطَّهَرَانِي وَرُواته ثِقَات إلَّا أَن مُحَمَّد بن قيس لَا يحضوني فِيهِ جرح وَلا تَعْدِيل 

تمہارے پاس رمضان کامہینہ آیا ہے جو پر کت والامہینہ ہے جو برکت اللہ تعالیٰ نے تم پرڈال دی ہے اس میں (امند تعالیٰ) رمت

نازل کرتاہے اور گناہوں کو تم کردیتا ہے **اوراس میں دعا کوقیول کرتاہے ا**للہ تعالی (عبادت اور دع) میں تمہاری دلچیسی کوملاحظہ

فرمات ہے فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کا اظہار کرتا ہے تو تم اللہ تعالی کے سامنے اپنی ذات کے دوائے ہے بھلال پیش کرو کیونکہ ور شخص بد بخت ہوتا ہے جواس مہینے میں اللہ کی دحمت ہے محروم دہے"

بدروایت امامطرانی نے تک کی ہے اس کے تمام داوی اُقلہ میں البنتہ محمد بن قیس مامی داوی کے بارے میں کوئی ہز رح یا تعدیل میرے ذہن میں اِس وقت نبیس ہے۔

1491 - وَعَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ دخل رَمَضَان فَقَالَ رَمُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن هَذَا الشَّهُ وَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاسَلّمَ إِن هَذَا الشَّهُ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاسَلّمَ إِن هَا اللّهِ عَلَيْهِ وَاسْلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاسْلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاسْلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاسْلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاسْلَمَ عَيوهَا إِلّا مَحوم حَيوهَا إِلّا محووم - رَوَاهُ ابْن مَا جَه وَإِسْنَاده حسن إِنْ شَاءَ اللّه تَعَالَىٰ

ﷺ حضرت انس بن ما لک دی تفتیران کرتے ہیں: رمضان کامہینہ آیا تو نی اکرم نوائی نے ارشادفر مایا: یہ مہینہ تمہارے سامنے آگیا ہے اس میں ایک دات ہے جوا کی ہرارمہینوں سے زیادہ بہتر ہے جو تفس اس سے محروم دے وہ پوری معلائی سے محروم رہتا ہے اور اس کی بھلائی سے محروم رہتا ہے جو واقعی محروم ہو''

بدروايت امام ابن ماجر في في على الماراكر الله في حابا الواس كى سندحسن موكى .

1492 وروى السطَّبَرَانِسَى فِى الْآوُسَطِ عَنهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هٰذَا رَمَسَطَسان قد جَساءَ تفتح فِيْهِ اَبُوَابِ الْبَحَنَّة وتغلق فِيْهِ اَبُوَابِ النَّارِ وتغل فِيْهِ الشَّيَاطِين بعدا لمن اذْرِك رَمَضَان فَلَمُ يغُفر لَهُ إِذَا لَم يغُفر لَهُ فَمَتَى

ﷺ امام طبرانی نے مجم اوسط میں حضرت انس بن ما لک رہنٹؤ کا یہ بیان نقل کیا ہے: میں نے نبی اکرم نؤاتیکا کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے:

'' بیدرمضان کامہیندآ گیا ہے جس میں جنت کے دروازے کول دیے جاتے ہیں اوراس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں' اوراس میں شیاطین کو پابند کر دیا جاتا ہے' وہ مخص دور بوجائے' جورمضان کامہینہ پائے اوراس کی مغفرت نہ ہوا کیونکہ اگراب اس کی مغفرت نہیں جو کی' تو پھر کب ہوگی؟''

1493 - رَرُونَ عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِى اللّهُ عَهُمَا أنه سمع رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِن الْجَسّة لتنجد وتزين من التحول إلى الحول المُحُول شهر رَمَضَان فَإِذَا كَانَت اَوَّل لَيْلَة من شهر رَمَضَان هبت ربح من تَحت الْعَرْش يُقال لَهَا المثيرة فتصفق ورق اَشجَار البينان وَحلق المصاريع فيسمع لذلك طنين لم يسمع السامعون أحسن مِنه فتبرز المحور العين حَتَى يَقِقن بَيْن شرف البَحَنَة فيادين هل من خاطب إلى الله فيروجه ثُمَّ يقلُولُ هذه اوَل لَيْلَة من شهر فيروجه ثُمَّ يقلُولُ هذه اوَل لَيْلَة من شهر رضوان البَحَدة فلصائمين من أمة مُحَمَّد صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ وَيَقُولُ اللّه عَزَّ وَجَلَّ يَا رضوان الْجَنَة فلف المؤلِق المُحتمد صَلّى الله عَنْ الصائمين من أمة الحمد صَلّى الله عَنْ المائمين من أمة المحمد صَلّى الله عَنْ المائمين من أمة الحمد صَلّى الله عَنْ المائمين من أمة المنافيم المنافي المنافية عليه وسَلّم وَيَا جِنْرَائِيلُ الله الله المنافية المُعْلِق وعلهم بالأغلال ثُمَّ القذفهم في البحار حَتَى لا

الله مُحَمَّد حَبِينِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِيَامِهِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلَيْهُ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلِي عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ و

را على الله عَزَّ وَجَلَّ فِي كُل لَيُلَة من شهر رَمَضَان لمناد يُنَادى ثَلَاث مَرَّات هَلْ من سَانل فَاغطِيه قَالَ وَبَـفُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ فِي كُل لَيُلَة من شهر رَمَضَان لمناد يُنَادى ثَلَاث مَرَّات هَلْ من سَانل فَاغطِيه الله المارة المارة المارة عليه هل من مُستَغُفِر فَاغُفِر لَهُ من يقُرض المليء غير العدوم والوفي غير الظلوم المالمة أمن تائب فاتوب عَلَيْهِ هَلُ من مُستَغُفِر فَاغُفِر لَهُ من يقُرض المليء غير العدوم والوفي غير الظلوم المالمة أمن المالمة مِينَ اللهِ عَنْ وَجَلَّ فِي كُلِ يَوْم مِن شهر رَمَ ضَان عِنْد الْإِفْطَار الف الف عَتيق مِنَ النَّار كلهم قد قَالَ وَلَلْهِ عَنْ وَجَلَّ فِي كُلِ يَوْم مِن شهر رَمَ ضَان عِنْد الْإِفْطَار الف الف عَتيق مِنَ النَّار كلهم ما الله فَإِذَا كَانَ آخر يَوُم من شهر رَمَضَان أعتق الله فِي ذَلِكَ الْيَوُم بِقلر مَا أعتق من أوَّل الشَّهُر إلى النَّهُر إلى النَّهُ اللهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْم بِقلر مَا أعتق من أوَّل النَّهُر إلى المناوجة المناقب الله الله عز وجل جِبْرَائِيل عَلَيْهِ السَّلام فيهبط فِي كبكبة من الْمَلائِكة وَمَعَهُمُ الْم الجراء إلاَّا كَانَت لَبُلَة الْقدر يَام الله عَزَ وَجَلَّ جِبْرَائِيلِ عَلَيْهِ السَّلام فيهبط فِي كبكبة من الْمَلائِكة وَمَعَهُمُ احِرَ " احِرَ " إِذَاء أَخْفُ رَ فِيسِر كَـزُوا اللِّواء على ظهر الْكَعْبَة وَله مائة جناح مِنْهَا جَنَاحَانِ لا ينشرهما إلَّا فِي تِلْكَ اللَّبْلَة بوت بشرهما فِي تِلْكَ اللَّيْلَة فيجاوزان المشرق إلى المغرب فيحث جِبْرَائِيل عَلَيْهِ السَّلَامِ الْمَلَانِكَة فِي هذِهِ ب البُّلَة فيسلمون على كل قَائِم وقاعد ومصل وذاكر ويصافحونهم ويؤمنون على دُعَانِهِم حَتَّى يطلع الْفُجُرِ البُّلَة فيسلمون على كل قَائِم وقاعد ومصل وذاكر ويصافحونهم ويؤمنون على دُعَانِهِم حَتَّى يطلع الْفُجُر لَهِ إِذَا طَلَعِ اللَّهُ جُر يُنَادى جِبُرًا لِيلَ عَلَيْهِ السَّكَامِ معاشر الْمَكَارِيكَة الرحيل الرحيل فَيَقُولُونَ يَا جِبُرَ الِيل فَمَا صنع الله فِي حوالج الْمُؤْمِنِينَ من أمة أَحُمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ نظر الله اللَّهِمْ فِي هذِهِ اللَّيُلَة فَعَفَا عَنْهُم رَغفر لَهُمْ إِلَّا أَرْبَعَة فَقُلُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ من هم قَالَ رجل مدمن خمر وعاق لوَالِديهِ وقاطع رحم ومشاحن

يُنا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا المشاحن قَالَ هُوَ المصارِم فَإِذَا كَانَت لَيُلَة الْفطر سميت تِلْكَ اللَّيْلَة لَيُلَة الْجَائِزَة لَإِذَا كَانَت غَدَاة الْفطر بعث الله عَزَّ وَجَلِّ الْمَلائِكَة فِي كُل بِلاد فيهبطون إِلَى الْآرْض لَيَقُومُونَ على أَفْوَاه السكك فينادون بِصَوْت يسمع من خلق الله عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فَيَقُولُونَ يَا أَمة مُحَمَّد الْحُرُجُوا إِلَى رب كريم يُعْظى الجزيل وَيَعْفُو عَنِ الْعَظِيْمِ فَإِذَا برزوا إِلَى مصلاهم يَقُولُ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ للْمَلاثكة مَا جَزَاء لَاجِيرِ إِذَا عَمَلَ عَمِلُهُ قَالَ فَتَقُولُ الْمَلَالِكَةِ إِلَهُنَا وَسَيِّدِنَا جَزَاؤُهُ أَن توفيه أجره

قَـالَ فَيَـقُولُ قَانِيًّ الشهاركم يَا ملائكتي آنِي قد جعلت ثوابِهم من صِيَامهم شهر رَمَضَان وقيامهم رضاي ومغفرتني وَيَفُولُ يَمَا عِبَادِيْ سلوني فَوَعِزَّتِي وَجَلالِيْ لَا تَسْأَلُونِيُ الْيَوْمِ شَيْنًا فِي جمعكم لآخرتكم إلّا أعطبتكُم وَلَا للدنياكم إلَّا نظرت لكم فَوَعِزَّتِي لأسترن عَلَيْكُمُ عثراتكم مَا واقبتموني وَعِزَّتِي وَجَلالِي لا اخريكم وَلَا افضحكم بَيْنِ أَصْحَابِ الْحُدُود وَانْصَرفُوا مغفورا لكم قد أرضيتموني ورضيت عَنْكُمُ فتفرح لُمَلائِكَة وتستسر بِمَا يُغطى الله عَزَّ وَجَلَّ هاذِهِ الْأَمة إذا أفطروا من شهر رَمَضَان

رَوَاهُ الشَّيْحِ النَّ حَبَّانَ فِي كَتَابِ التَّوَابِ وَالْبَيَّهَقِيَّ وَاللَّفُظ لَهُ وَلَيْسٌ فِي إِسْنَاده من أجمع على ضعفه کی معزت عبداللہ بن غباس الشامیان کرتے ہیں: انہوں نے نبی اکرم ناتیکا کوریار شادفر ماتے ہوئے ساہے۔

" جنت مک ساں ہے دوسر مال تک آراستہ اور تیار ہوتی رہتی ہے تا کہ رمضان کامبینہ شروع ہو گھر جب رمض ن کی میل رات آتی ہے تو عرش کے نیچے ہے ایک ہوا چلتی ہے جسے "مشیر ہ" کہا جاتا ہے وہ جنت کے درختوں کے بتوں کو براتی ہے ورس کی کنڈیوں کو ہارتی ہے تو اس کے منتیج میں ایسی آواز پیدا ہوتی ہے کہ سی سننے والے نے اس سے زیادہ اچھی ، واز نہیں کن

ہوگ تو حربین نکل آتی ہیں 'یہاں تک کہ جنت کے درمیان ہیں آکر تھر ہیں اور پکارتی ہیں :کیا کوئی فضم ہے؟ جوالتر تی ل کوش دی کا پیغام دے اور اللہ تق کی اس کی شاوی کر داوے 'پھر حور عین سے ہمتی ہیں: اے د ضوائن جنت اید کون کی رات ہے؟ تو وہ نہیں بتا تاہے کہ بیدر مضان کے مہینے کی تہلی دات ہے جس جس حضرت محمد میں تا تاہے کہ میدر مضان کے مہینے کی تہلی دات ہے جس جس حضرت محمد میں تا تاہے اے رضوان! تم روز ہ داروں کے لئے جنت کے درواز سے محمول دیے گئے ہیں 'جی اکرم تاکہ تا تی تا اللہ تعالی فرماتا ہے: اے رضوان! تم جنت کے درواز سے محول دو! اے مالک! تم جہنم کے درواز سے بتد کردوا بیا تھ تاکی اللہ مت کردو ، داروں کے لئے ہا ہے جریل اہم زیبن کی طرف نازل ہوجاؤ' اور سر کش شیاطین کو پایند کردوا نیمیں بیڑ یوں میں جکر دواور پھر انہیں سمندر میں ڈال دو' تاکہ وہ حضرت میں منادر ہیں۔ اللہ تعالی رمضان کی ہردات میں منادی سے وہ حضرت میں مرات میں منادی سے خرمات کے جن اللہ تو وہ تین مرتب بیا علال کرتا ہے: کیا کوئی ما تکنے والا ہے؟ جے میں ماتئے کے مطاباتی مطاکروں 'کیا کوئی تو بہ کرنے والا ہے؟ جس کی تو بہ میں شخرت کردول کوئی شخص تطلب کرنے والا ہے؟ جس کی ہیں مغفرت کردول کوئی تو بہ کوئی تو بہ کوئی تو بہ میں جواس ذات کوٹر ش

نی اکرم طاقیا فرماتے ہیں: رمضان کے مہینے میں روز اشافطاری کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے دی لا کھالوگوں کوجہنم سے

تزاد کیہ جاتا ہے ہیں سب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے جہنم واجب ہوپٹی ہوتی ہے گھر جب رمضان کے مہینے کا آخری ون

آتا ہے تو اللہ تعالیٰ آئی ہی تعداد میں لوگوں کوجہنم ہے آزاد کرتا ہے بعثی تعداد میں اس نے مہینے کے آغاز ہے لے کرائی کے

آتا ہے تو اللہ تعالیٰ آئی ہی تعداد میں لوگوں کوجہنم ہے آزاد کرتا ہے بعثی تعداد میں اس نے مہینے کے آغاز ہے لے کرائی کے

آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ سیز جھنڈ اہوتا ہے وہ اس جھنڈ کو خانہ کعبر کی پشت پرگاڑ دیتے ہیں ان کے ایک سوئر ہیں جس سے

اتر تے ہیں ان کے ساتھ سیز جھنڈ اہوتا ہے وہ اس جھنڈ کو خانہ کعبر کی پشت پرگاڑ دیتے ہیں ان کے ایک سوئر ہیں جس سے

دو فریرا ہے ہیں کہ نہیں وہ وہر ف اس دات ہیں پھیلا تے ہیں جب وہ آئیں اس دات ہیں پھیلا تے ہیں تو وہ مشرق ہم مفرب تک

اذا کرنے والے اور بیٹھے ہوئے اور نماز پڑھنے والے افرد کر کرنے والے شخص کو سلام کریں اوران کے ساتھ مص فی کریں اوران کی

دعا کے ساتھ آئیں کہیں ایسان صادق ہوئے کا تو خیات ہے جس سے صادق ہوجاتی ہے تو حضرت جریل بینے اکار کر کہتے ہیں: اے

وشتوں کے گروہ! اب روانہ ہوجاد الب دوانہ ہوجاد او فرشتے کہتے ہیں: اے حضرت جریل اللہ تعالی نے دھنرت احدیم اللے میں اللہ اللہ تعالی نے دھنرت احدیم اللہ فرمایا ہے؟ تو حضرت جریل علی اللہ مالے کی میں ان کی طرف نظر وہ جن کی اوران کے مارے میں کیا معاملہ فرمایا ہے؟ تو حضرت جریل علی میں کی طرف نظر وہ جیں اس کی طرف نظر وہ جس کی اوران سے دوگر دکیا اوران کی مغفرت کردی میں می اوران کی مغفرت کردی میں میں ان کی طرف نظر وہ جس کی اوران سے دوگر دکیا اوران کی مغفرت کردی میں می وادکوں کا معاملہ مختلف سے اس کی خور فیکھوں کا معاملہ مختلف سے کی اوران کے دورانہ میں ان کی طرف نظر وہ جس کی اوران سے دوگر دکیا اوران کی مغفرت کردی میں میں وہ کی کوری کا معاملہ مختلف سے کی اوران کی دورانہ میں کی مواد کیا کہ میں کی معاملہ کردی میں دورانہ کی کی مورانہ کی کی مورانہ کی کی اوران کی دورانہ کی کی مورانہ کی کی اوران سے دوگر دکیا اوران کی مغفرت کردی میں کی کوری کی میں کی کی میں کی کی کورانہ کی کی کی کی کی کی کوری کی کی کوری کی کوری کی کی کوری کی کی کوری کی کی کی کی کی کوری کی کی کوری کی کی کی کوری کی کی کوری کی کردی کی کی کوری کی

--راوی کہتے ہیں: ہم نے عرض کی: یارسول اللہ! وہ چارلوگ کون ہیں؟ آپ نگائیڈانے فرمایا: وہ مخص جو با قاعد گی ہے شراب
پیتا ہو جو والدین کا نافر مان ہو جو تطعیر کی کرتا ہواور مشاحن ہم نے عرض کی: یارسول اللہ! مشاحن سے مراد کیا ہے؟ نبی اکرم سُڑیڈا نے
ارشاد فر مایا جو جھٹرا کرتا ہے۔

یہ روایت کی ایونی ابونی ابن حمان نے کتاب الثواب میں نقل کی ہے اورامام بیہی نے نقل کی ہے اور روایت کے بیہ لذی ان کے نقل کردہ ہیں اس کی سند میں کوئی ایساراو کی بیس ہے جس کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہو۔

1494 - وَرُوِى عَنُ آبِى سَعِيْدِ الْحُدُرِى رَضِى اللّهُ عَهُ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِن نهر رَسَطَان شهر أمينى بموض مريضهم فيعودونه فَإذَا صَامَ مُسْلِم لَم يكذب وَلَمْ يغتب وفطره طيب سعى لَى العنمات محافظ على فَرَائِضه خرج مِن ذنُوبه كَمَا تخوج الْحَيَّة من سلخها . رَوَاهُ أَبُو الشّيْخ آيُضا

الله الله معرت الاسعيد خدري والمين كرت بين: ني اكرم ناتي المرم الماتي الرم الماتي المرادي والمات الم

"ب شک رمضان کامہینہ میری امت کامہینہ ہے ان میں ہے جوشن بیار ہوتا ہے تو وہ اس کی عیادت کرتے ہیں جب کوئی مسمان روز ورکھتا ہے اور جھوٹ نہیں بولٹا اور غیبت نہیں کرتا 'اور پا کیزہ چیز کے ذریعے افطاری کرتا ہے اور شام کی نمرزوں کے لئے وشش کرتا ہے اور انسان کو یہ قاعد گی ہے مرانجام دہی کرتا ہے تو وہ اپنے گنا ہوں سے بول نگل جاتا ہے جس طرح سرنپ بین کہ اور اپنے فرائض کو یہ قاعد گی ہے مرانجام دہی کرتا ہے تو وہ اپنے گنا ہوں سے بول نگل جاتا ہے جس طرح سرنپ بین کہ کہ سے نکات ہے 'دروایت بھی' ابوشنے '' نے نقل کی ہے۔

1495 - وَعَنْ أَبِى مَسْعُوْد الْفِفَارِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعَتُ رَسُولُ اللّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ دَات بَوْهِ وَأَهْلَ رَصَّانَ فَقَالَ لَو يَعِلَم الْعَبَاد مَا رَمَضَانَ لتمنت أميتي أن تكون الشنة كلهًا رَمَضَانَ فَقَالَ حل من مَرَاعة يَمَا نَبِي اللّهُ عَدْنَا فَقَالَ إِن الْجَنَّة لتزين لرمضان من رَأس الْحول إِلَى الْحول فَي ذَا كَ آوَل يَوْم من مَرَاعة يَمَا نَبِي اللّهِ حَدثنا فَقَالَ إِن الْجَنَّة لتزين لرمضان من رَأس الْحول إِلَى الْحول فَي ذَا كَ آوَل يَوْم من

رَمَضَان هبت ربح من تَحت الْعَرِّش فصفقت ورق آشجار الْجَنَّة فتنظر الْحور الَّعِين إلى ذَلِكَ فيقلن بَا رَبَن الجُعَل لنا من عِبَادك فِي هذَا الشَّهُر ازْوَاجًا تقر آعيننا بهم وتقر آعينهم بنا قَالَ فَمَا من عبد يَصُوم يَوْمًا من رَصَصَان إلَّا زوج زَوْجَة من الْحور الْعين فِي خيمة من درة كَمَا نعت اللَّه عَزَّ وَجَلَّ (حور مقصورات فِي الْخيام) الزّخن 21 على كل امْرَاة مِنهُنَّ سَبْعُونَ حَلَّة لَيْسَ مِنْهَا جلَّة على لون اللَّخرى وتعطى سَبُعِيْنَ لونا من الطيب لَيْسَ مِنْهُ لون على ربح اللَّخر لكل امْرَاة مِنهُنَّ سَبُعُونَ الفِ وصيف السَّعِينَ الون على ويح اللَّخر لكل امْرَاة مِنهُنَّ سَبُعُونَ اللهِ وصيف عَسَحُفة من ذهب فِيهَا لون طَعَام يجد لآخر لقُمّة مِنْهَا لَذَة لم يجده لاوله وَلكُلِّ امُرَاة مِنهُنَّ سَبُعُونَ فواشا بطائنها من استبرق فوق كل فرّاش سَنعُونَ مُرسَع كل صَويْر صَبُعُونَ فواشا بطائنها من استبرق فوق كل فرّاش سَنعُونَ اريكة ويُحَمّ موشحا بالدر عَلَيْه سواران من ذهب هذا بِكُلُ الْحَسَنَات يَوْم صَامَةُ مِن رَمَضَان سوى مَا عَمل من الْحَسَنَات

رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ وَالْبَيْهَةِي مَن طَرِيَقه وَابُو الشَّيْخ فِي النَّوَابِ وَقَالَ ابْن خُزَيْمَة وَفِي الْقلب من جرير بن أَيُّوبَ البَحِلِيّ واه وَاللَّهُ اَعْلَمُ . الأريكة الله لسرير عَلَيْهِ من جرير بن أَيُّوبَ البَحِلِيّ واه وَاللَّهُ اَعْلَمُ . الأريكة الله لسرير عَلَيْهِ فَسرَاش وبشبخانة وَقَالَ ابُو اِسْحَاق الأرائك الفرش فِي الحجال يَعْنِي البشخانات وَفِي الحَدِيثِ مَا يفهم أَن الأريكة الله يَعْنِي البشخانة فَوق الْفراش والسرير وَاللَّهُ اَعْلَمُ

الله المراجي ر - - است راسمہ ہوں ہے ان کے شوہروں نے سونے کے تنگن بندس کے ہوتا ہے ان کے شوہروں نے سونے کے تنگن بندس کے بیس ا بندس کے بیس کے بیس اجروثواب اس محص کو سلے گا جس نے رمضان میں ایک روز ورکھا ہوگا اور بیاس کے علاوہ ہے جواس بندہ پنج ہوں گئے بیس کے اور انگنگ

رس کا نگیاں کا اور ہوں ۔ وسر کا نگیاں کا ایک اس کے میں نقل کی ہے امام میں گئی نے ان کے حوالے ہے اسے نقل کیا ہے ابوشنے نے کتاب میرودیت نقامی کا اور اور خور میں اور اور میں اور اور کا میں کا ان کے حوالے سے اسے نقل کیا ہے ابوشنے نے کتاب میں اسے نقل کیا ہے'امام ابن خزیمہ قرماتے ہیں: میرے ذہمن میں جرمین ایوب تامی رادی کے حوالے سے پچھا بھس النواب میں اسے قال کیا ہے'امام ابن خزیمہ قرماتے ہیں: میرے ذہمن میں جرمین ایوب تامی رادی کے حوالے سے پچھا بھس

مانظ فرماتے ہیں: جرمر بن ابوب بیل نامی راوی" واہی " ہے باتی اللہ بہتر جانتا ہے

لفلا الاريكة "اس بلنك كانام بي جس پر بچهوناموجود جواور بشخانه مؤاورابواسحاق فرماتے ہيں: "الارائك "أن بچھونوں كريج بن جو تخلي مين مول مديث مين بھي ميد چيز مذكور ہے جس سے ميد معموم واضح موتا ہے كـ " ار يك، "اس بشخانه كو كہتے ہيں جوزاش اورسریے او پر ہوتا ہے باقی اللہ بہتر جا سا ہے۔

1496 • وَعَنُ آبِى أَمَامَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ للّه عَزَّ وَجَلَّ عِنْد كل فطر غُتَفَاء . رَوَاهُ أَحْدُمُ بِالسُّنَادِ لَا بَأْسِ بِهِ وَالطُّبُرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيَّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْتٌ غَرِيْبٌ فِي رِوَايَةِ الأكابر عَن لأصاغز وَهُو رِوَايَةِ الْآعُمَشِ عَنِ الْحُسَيَّنِ بن وَاقد

د حصرت ابوامامه بالتناء أي اكرم ناتي كام فالتان كار قرمان تقل كرتے بين:

" ہرافطاری کے وقت القد تعالی کی طرف ہے لوگوں کوجہم ہے آزاد کیا جاتا ہے "۔

بدردایت امام احمدنے الی سند کے ساتھ فل کی ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے اسے امام طبر افی اور امام بیلی نے بھی نقل کیا ہے وہ فرواتے ہیں: بیرروایت غریب ہے اوراسے اکابر نے اصاغرے نقل کیا ہے بینی اعمش نے اسے حسین بن واقد کے

1498 - وَعَـنُ آبِى هُرَيْرَة رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَة كا تود دعوتهم الصَّالِم حَتَّى يفُطر وَ الْإِمَامِ الْعَادِلُ ودعوة الْمَطْلُوم يرفعها اللَّه فَوق الْغَمَام وتفتح لَهَا ابُواب السَّمَاء وَيَقُولُ الرب وَعِزَّتِي لأنصرنك وَلَوْ بعد حِين \_

رَوَ ۚ أَحْمِدُ فِي حَدِيْثٍ وَالنِّرْمِذِي وَحسنه وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحَيْهِمَا وَالْنَزَّارِ وَلَفُظِه ثَلَاثَة حق عبى الله أن لا يرد لَهُمُ دَعُوَة الصَّائِم حَتَّى يفُطر والمظلوم حَتَّى ينتصر وَالْمُسَافر حَتَّى يرجع

العلام عفرت الوجريره الأفاروايت كزت بين: ني اكرم التي ألم ما المرام المارم ما يا ي

" تین تیم کے لوگ ہیں' جن کی دعامستر زئیں ہوتی 'روزہ دار مخص جب تک وہ افطاری نہیں کر لیتا' عادل حکمر ان اور منطلوم مخص ں وہ القد تعالی اسے باولوں سے بھی اوپر لے جاتا ہے اس کے لئے آسان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پرور دگار فرماتا ے. بھے اپی عزت کی تھے ہے اس تمہاری ضرور مدد کرول گا خواد کچھ در باحد کرول "۔ سیددوریت امام احمد نے ایک حدیث شل نقل کی ہے اسے امام ترفدی نے بھی نقل کیا ہے اور انہوں نے اسے تع تر اردیا ہے امام این خزیمہ اور امام این حیان نے اسے اپنی اپنی وقت کے اسے امام بردار نے بھی نقل کیا ہے اور ان کی روایت کے الفاظ سے تال

۔۔۔۔ '' تین نوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے ذمہ یہ بات لازم ہے کہ وہ ان کی دعا کومستر ونہ کرے'روز ہ دارمخص کی دعا' جب تک وہ افط رک نہیں کر لیتا' مضوم کی دعا' جب تک اس کی مدوبیں ہوجاتی 'اور مسافر کی دعا' جب تک وہ واپس نہیں '' ہوتا'' یہ

1499 - وَعَنِ الْمُحسَنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كُل لَيُلَة من رَصَان سِتْمانَة الله عَنْ وَجَلَّ فِي كُل لَيُلَة من رَصَان سِتْمانَة الله عَندَ مِن مضى رَوَاهُ الْبَيْهَةِي وَقَالَ هِ تَكَذَا جَاءً مُرْسِلا

الله الله المرى روايت كرتين: ني اكرم نظيم فالمارثادفر مايا ب:

''رمفیان کی بررات بین الله تعالی کی طرف سے چھالا کھالوگوں کوجہتم سے آزاد کیا جاتا ہے اور جب رمفیان کی آخری رات آتی ہے' نو گزرے ہوئے (پورے مہینے میں) جتنے تعداویس لوگ آزاد ہوئے ہوئے بین اتنی تعداد میں' لوگوں کو (الله تعالی ک طرف ہے ) آزاد کیا جاتا ہے''

ميروايت امام بيهي نفقل كي هيئاوريداي طرح" مرسل" روايت كرطور برمنقول هـ

1500 - وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ مَسْعُود رَضِى اللّهُ عِنْده عَنْ رَسُولُ اللّه صلى الله عِه وَسلم قَالَ إذا كَانَ اوَّل لَيْسَلَة من شهر رَمَطَان فتحت أبُواب البّعنان فَلَمْ يعلق مِنْهَا بَاب وَاحِد الشّهْر كُله وخلفت أبُواب النّار فَلَمْ يعلق مِنْهَا بَاب وَاحِد الشّهْر كُله وخلفت أبُواب النّار فَلَمْ يفتح مِنْهَا بَاب الشّهْر كُله وغلت عتاة الْحِنّ ونادى مُناد من السّماء كل ليّلة إلى انفجار الصّبْح يَا باغى الْخَيْر يسم وأبشر وَيَسَا بساغى الشّهر أله عَلْمِه مَنْ أَنْ مَنْ مُسْتَغْفِر ينْفر لَهُ هَلُ من تائب يَتُوبُ الله عَلْمِه هَلُ من دَاع يستر وأبشر ويسا بساغى الشّهر أله عَلْم من مُستَغْفِر ينْفر لَهُ هَلُ من تائب يتُوبُ الله عَلْم هم وأبله وَلله عَزَّ وَجَلَّ عِنْد كل فطر من شهر ومضان كل ليّلة عنفا مِنَ النّار سِتُونَ يُستَجَاب لَهُ هَلُ من سَائل يعْطى مُؤاله وَللّه عَنْ وَجَلَّ عِنْد كل فطر من شهر ومضان كل ليّلة عنفا مِنَ النّار سِتُونَ الله فَيْ النّار سِتُونَ الله مثل مَا أعنق فِي جَمِيْع الشّهر فَالَائِنَ مرّة سِتِينَ الله يسِيّنَ الله رَوَاهُ الْبُرُهُةِي وَهُو حَدِيْتُ حَسَنٌ لَا بَأْس بِه فِي المتابعات فِي إِسْنَاده ناشب بن عَمْرو الشيبان وثق وَتكلم فِيْهِ الدَّارَقُطُنِيّ

''جب رمض نے مہينے کی بہل رات آئی ہے تو جنت کے درواز ہے جوائے این اور پورامبینا ان میں ہے کوئی بھی درواز ہ بنرنیں ہوتا' در جہنم کے درواز ہ بند کر دیے جاتے این اور پورامبینا ان میں ہوتا' در جہنم کے درواز ہ بند کر دیے جاتے این اور پورامبینا ان میں ہوگئ بھی درواز ہ کو لائیں جاتا' اور سرکش فرا طین کوقید کر دیا جاتا ہے اس کو تعدائی کے طلبگار! اراد و کر ہواور اے برائی کے طلبگار! باز آجاو' اور تم لوگ دیکھوکہ کیا کوئی مغفرت کرنے والا ہے کہاں کی مغفرت ہوجائے؟ کیا کوئی مغفرت کرنے والا ہے کہاں کی مغفرت ہوجائے؟ کیا کوئی مقبد تو ہرکر نے والا ہے کہاں کی مغفرت ہوجائے؟ کیا کوئی مقبد تو ہرکر نے والا ہے کہاں کی دعامت جاتا ہوگئی والا ہے کہا کہ کی دعامت جاتا ہو؟ کیا کوئی والا ہے کہاں کی دعامت جاتا ہو؟ کیا کوئی والا ہے کہ اس کی دعامت جاتا ہو؟ کیا کوئی والا ہے کہاں کی دعامت جاتا ہو؟ کیا کوئی والا ہے کہاں کی دعامت جاتا ہو؟ کیا کوئی والا ہے کہاں کی دعامت جاتا ہو؟ کیا کوئی والا ہے کہاں کی دعامت جاتا ہو؟ کیا کوئی والا ہے کہاں کی دعامت جاتا ہو؟ کیا کوئی والا ہے کہاں کی دعامت جاتا ہو؟ کیا کوئی والا ہے کہاں کی دعامت دیا ہوں کی دورانے کے دورانے کے دورانے کیا کوئی والا ہے کہاں کی دعامت جاتا ہوں کی دیا ہوں کی دورانے کیا کوئی دیا کہ دورانے کے دورانے کیا کوئی والا ہے کہاں کی دعامت جاتا ہوں کی دورانے کیا کوئی دیا کہ دورانے کیا کوئی والا ہے کہاں کی دورانے کیا کوئی والا ہے کہا کوئی والا ہے کہا کہ کوئی والا ہے کہاں کی دورانے کیا کوئی والا ہے کہاں کی دورانے کیا کوئی والا ہے کہا کوئی والا ہے کہا کوئی والا ہے کہاں کی دورانے کیا کوئی والا ہے کہا کوئی والا ہے کوئی کی کوئی والا ہوئی کوئی والا ہے کوئی والا ہے کوئی کوئی کوئی کوئی

المراح المنت كے مطابق اسے عطاكيا جائے ؟ الله تعالى رمضان كے مہينے ميں ہرافطاری كے دفت ساٹھ ہزارلوگوں كوجہنم سے اس كے المجنے كے مطابق اسے عطاكيا جائے تو پورے مہينے ميں جینے لوگوں كوچہنم سے آ زاد كيا گيا ہوتا ہے أتنى تعداد ميں لوگوں كوجہنم آزاد كرنا ہے اور جب عيد الفطر كادن آتا ہے تو پورے مہينے ميں جینے لوگوں كوچہنم سے آ زاد كيا گيا ہوتا ہے أتنى تعداد ميں لوگوں كوجہنم آزاد كرنا ہے يہ تي مرتبہ ساٹھ مزاد كرليں "

ت زاد کرتا ہے ہی رہ ہوں میں کو ہے ہے مدیث من ہے متابعات ہونے کے حوالے سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کی روایت اہم بیٹی نے آن کی ہے ہے مدیث من ہے متابعات ہونے کے حوالے سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کی بردایت اہم بین عروشیان نائی راوی ہے جھے تُقد قرار دیا گیا ہے اور امام دار قطنی نے اس کے بارے میں کلام کیا ہے۔
مدیمی ناشب بن عمر بسن الْخطاب رَضِی اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَا كو اللهُ فِيهِ لَا ينحيب . رَوّاهُ الطّبرَ انِيّ فِي الْاَوْسَطِ وَ الْبَيْهَةِ فِي وَالاَ صِبهانی الله فِيهِ لَا ينحيب . رَوّاهُ الطّبرَ انِيّ فِي الْاَوْسَطِ وَ الْبَيْهَةِ فِي والاَ صِبهانی

ی دست مربن خطاب دانشوروایت کرتے ہیں: نبی اکرم ساتھ نے ارشادفر مایا ہے:

جوجه سرت سران کے دالے کی مغفرت ہوجاتی ہے اوراس مینے میں اللہ تعالی ہے ما تکنے والا محض رسوانہیں ہوتا'' ''رمضان میں اللہ کاذکر کرنے والے کی مغفرت ہوجاتی ہے اوراس مینے میں اللہ تعالی ہے ما تکنے والا محض رسوانہیں ہوتا''

بدروایت امام طرانی نے جم اوسط میں نقل کی ہے اسے امام یہ فی اوراصیاتی نے بھی نقل کیا ہے۔

بررايت الم الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَلْهُ عَنَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ذَا يستقبلكم وَسَنَقبلون ثَلَاث مَوَّات فَقَالَ عمر بن المخطاب يَا رَسُولَ اللهِ وَحى نزل قَالَ لَاقَالَ عَدو حضر قَالَ لَا قَالَ لَعَالَ اللهِ يَعْفر فِي آوَّل لَيْلَة من شهر رَمَضَان لكل آهُل هَذِهِ الْقَيْلَة وَآشَارَ بِيَدِهِ إِلَيْهَا فَجعل رجل بَيْن لِمَا أَن الله يغفر فِي آوَّل لَيْلَة من شهر رَمَضَان لكل آهُل هذِهِ الْقَيْلة وَآشَارَ بِيَدِهِ إِلَيْهَا فَجعل رجل بَيْن بِمَن الله يهز رَاسه وَيَقُولُ بن بخ بخ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فَلان ضَاقَ بِهِ صدرك قَالَ لا وَلكِن ذَكِرت الْمُنَافِق لَق اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فَلان ضَاقَ بِهِ صدرك قَالَ لا وَلكِن ذَكِرت الْمُنَافِق لَق لَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ للْكَافِرِينَ فِي ذَيْكِ شَيْءٍ

وَوَاهُ الْمِن خُوزِيْمَة فِي صَحِيْحِهِ وَالْبَيْهَفِيّ وَقَالَ ابْن خُزَيْمَة اِن صَحَّ الْخَيَر فَالِّيْ كَ أعرف خلفا اَبَا الرّبيع بعدالة وَلا جرح وَلا عَمُرو بن حَمْزَة الْفَيْسِي الَّذِي دونه

قَالَ الْحَافِظِ قد ذكرهما ابْن أَبِي حَاتِم وَلَمْ يذكر فِيهِما جرحا وَاللَّهُ أَعْلَمُ ﴿ ﴿ حَرْت الْسِ بِن ما لك اللَّهُ أَنْهُ روايت كرتے مِين: في اكرم مَثَلَيْلِ في ارشاد فرمايا ہے:

بدروایت امام این فزیمہ نے اپنی وصحیح " بیں تقل کی ہے اے امام پہلی نے بھی تقل کیا ہے امام این فزیمہ فرماتے ہیں: اگریہ روایت درست ہو' تومیں ضف ابور بڑتی نامی راوی کے بارے میں کسی عدالت یا جرح سے واقف نہیں ہوں اس کے بارے میں کسی عدوالے راوی ہمرو ہیں ہوں۔ بعدوالے راوی عمرو بن حمز ہیسی کے حوالے سے بھی کسی چیز سے واقف نہیں ہوں۔

حافظ کہتے ہیں ابن ابوطائم نے ان دونوں کاڈکرکیا ہے اورانہوں نے ان کے بارے میں کسی جرح کاڈکرنبیں کیا 'باتی اللہ بہتر جانتا ہے۔

1503 - وَعَنْ عَسِد الرَّحُمْن بِن عَوْف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكر رَمَصَان يفصله على الشَّهُور فَقَالَ مِن قَامَ رَمَضَان إِيمَانًا واحتسابا خرج مِن ذنُوبِه كَيَوْم وَلدته أمه رَوَاهُ النَّسَائِيِّ وَقَالَ هذَا خطأ وَالصَّوَابِ اَنه عَنْ آبِي هُرَيْرَة

المن المراح الله المن المن المن المن المن المن المراح المن المراح المنظم المنظ

سیروایت امام نسائی نے بیان کی ہے وہ فرماتے ہیں: بیانلط ہے درست سے کہ نیروایت حضرت ابو ہر رہ ہائن سے منقول

1504 - وَفِى دِوَايَةٍ لَـهُ قَـالَ إِن الـلّـه فـرض صِيَـام رَمَضَان وسننت لكم قِيَامه فَمَنْ صَامَهُ وقامه إِيمَانًا واحتسابا خرج من ذنُوبه كَيَوْم وَلدته امه

امام نسائی کی نقل کرده ایک روایت میں بدالفاظ میں: نبی اکرم م ایکا نے ارشاوفر مایا:

'' بے شک اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روز ول کوفرض قرار دیا ہے اور میں اس کے نوافل کو تمہارے سے سنت قرار دیا ہوں تو توجو خص ایمان کی حالت میں ثواب کی امیرر کھتے ہوئے اس میبنے میں روزے رکھے اور نوافل اور کرے گا وہ اپنے گنا ہوں ہے یوں نکل جائے گا جیے اُس دن تھا 'جب ایس کی والدونے اسے جنم دیا تھا''۔

1505 - وَعَنْ عَمْرِو بن مرَّة الْجُهَنِيُّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رجل إِلَى اللَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ اَرَايَٰتِ إِن شهِدت أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَانَّك رَسُّولُ الله وَصليتَ الصَّلَوَات الخمس وَاُديت الزَّكَاة وَصمت رَمَصَان وقمته فَمِمَّنُ آنا قَالَ من الصديقين وَالشُّهَذَاءِ

رَوَاهُ الْبَزَّارِ وَابْنِ حُزَّيْمَة وَابْنِ حَبَانِ فِي صَحِيْحَيْهِمَا وَاللَّفْظِ لِابْنِ حَبَان

ﷺ حضرت عمر و بہن مرہ جہنی نٹائٹ بیان کرتے ہیں: ایک شخص نبی اکرم نٹائٹ کی خدمت میں حضر ہوا' اس نے عرض کی یارسول انڈ اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ کہ اگر میں اس بات کی گوائی دول کہ اللہ تعالی کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے اور آپ التہ کے رسول ہیں' اور میں بانچ نمازیں اداکرول اور میں ذکو قا اداکرول اور میں رمضان کے روز ہے رکھوں اور اس میں نوافل اداکروں اور شہداء میں'

بروایت امام بزار امام این خزیمه اور امام این حبان نے اپی اپی "میں نقل کی ہے روایت کے بیالفاظ این حبان کے

العلى حفرت الوبريره فالتؤروايت كرتي بين: في اكرم مَا لَيْنَا في ارشادفر مايايه:

" المخص ایمان کی حالت میں تواب کی امیدر کھتے ہوئے شب قدر میں نوانل ادا کرے گا'اس کے گزشتہ گمنا ہوں کی مغفرت ترکی'' .....الحدیث۔

یدروایت' وصحیحین' میں ندکور ہے'اس سے پہلے امام سلم کی بیروؤیت محزر پکل ہے: '' بوض شب قدر میں نوافل اوا کر نے اور ووشب قدر میں ایسا کرنے ( راوی کہتے ہیں: میراخیال ہے' روایت میں ہیں الفاظ ہمی ہیں:) ایمان کی حالت میں ٹو اب کی امیدر کھتے ہوئے ( نوافل اداکر ہے ) تواس شخص کے گزشتہ گنا ہوں کی معافی میں میں الفاظ ہمی ہیں:)

1507 - وروى آخد دست طريق عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل عَن عَمُرو بن عبد الرَّحُمن عَن عبَادَة بن الطَّامِت قَالَ الحبراً رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن لَيُلَة الْقدر قَالَ حِى فِى شهر رَمَضَان فِى الْعَشُو الْكَارَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن لَيُلَة الْقدر قَالَ حِى فِى شهر رَمَضَان فِى الْعَشُو الْاَوَاخِر لَيْدَة إِحْدَى وَعِشُويُنَ اَوْ تسبع وَعِشُويُنَ اللهُ مَا تَقْدُم مِن ذَنبِه وَمَا تَاتَعْر

وْمَا تَقَدُّمت هَلِهِ الزِّيَادَة فِي حَدِيثٍ آبِي هُرَيْرَة فِي أَوَّل الْبَابِ

ام احمر بن حنبل نے اپنی سند کے ساتھ محضرت عبادہ بن صامت بھائٹ کا یہ بیان قال کیا ہے: نبی اکرم مائٹ ہی ہیں ہوتی ہے شہر قدر کے بارے میں بتاتے ہوئے ارشاد فر بایا: بدر مضان کے مہینے کے آخری عشر ہے ہیں ہوتی ہے اکیسویں رات ہوتی ہے شہر قدر کے بارے ہوتی ہے ایکسویں رات ہوتی ہے ایکسویں رات ہوتی ہے ایکسویں رات ہوتی ہے ایکسویں رات ہوتی ہے کہ ایکسویں بھی ہوسکتی ہے کہ ایکسویں رات ہوتی ہے (بعنی تیسویں بھی ہوسکتی ہے کہ جونے فوافل اواکر ہے گا ایک تضر کے گزشتہ اور آئندہ گنا ہوں کی مغفرت ہوجائے گئے ۔ جونے فوافل اواکر ہے گا ایک تصل کے گزشتہ اور آئندہ گنا ہوں کی مغفرت ہوجائے گئے ۔ اس باب کے آغاز میں حضرت ابو ہریرہ ڈائنڈ سے منقول حدیث میں بیاضافہ پہلے گزر چکا ہے۔

بلع علیر ہم فاعظاہ اللہ بیانہ الفلمو سیو اس است سیار یہ اور دیں۔ ﷺ امام مالک نے ایک قاتل اعتادائل کم ہے سہ بات تقل کی ہے: ایک مرتبہ بی اکرم من تیزانے اپنے ہے پہلے لوگوں کی عمریں ما حضر مرتب یا جو بھی اللہ کومنظور تھا اس بارے میں ملاحظہ کیا تو جی اکرم نتی تیزانے اپنی امت کی عمروں کوم محسوس کی 'کہوہ عمل کے حساب سے اس مقام تک نبیس پہنچ سکیں گئے جہاں تک دومرے لوگ پہنچیں گئے تو اللہ تن لی نے نبی اکرم النظام کوش قدرعطاک جوایک ہزارمہینوں سے بہتر ہے''

سيروايت امام مالك في موطان من اى طرح ذكرى ب\_

### 3 - التر ميب من إفطار شَيْءٍ من رَمَضَان من غير عذر

باب زمضان میں محسی عذر کے بغیر روز ہ توڑ دینے سے متعلق تربیبی روایات

1509 - عَنُ آبِى هُرَيْسَ هَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من افطر يَوْمًا من رَمَضَان من غير رخصَة وَلَا مرض لم يقضه صَوْم الدَّهُر كُله وَإِن صَاعَهُ

رَوَا أَهُ النِّرُمِذِى وَاللَّفُظ لَهُ وَابُو دَاوُد وَالنَّسَائِي وَابْنُ مَاجَةَ وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِه وَالْبَيْهَقِي كلهم من رَوَايَةٍ ابُس السمطوس وَقِيْلَ آبِي المطوس عَنَّ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَة وَذكره البُحَارِى تَعْلِيقا غير مجزوم فَقَالَ وَيَا اللَّهُ وَإِن السمطوس وَقِيْلَ ابِي المطوس عَنَّ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَة وَذكره البُحَارِى تَعْلِيقا غير مجزوم فَقَالَ وَيسادكر عَنْ آبِي هُريَّدَة وَقعه: مِن أفطر يَوُمًا مِن رَمَضَان مِن غير عذر وَلا موض لم يقضه صَوْم اللَّهُ وَإِن صاحمة . وَقَالَ اليَّرُمِذِي يَقُولُ ابُو المطوس السمه عَامَة . وَقَالَ البُحَارِي يَقُولُ ابُو المطوس السمه يويُسه بن السمطوس وَلا أعرف لَهُ غير هذا الحَدِيثِ النَّهِي — وَقَالَ البُحَارِي ايَضًا لا آذرِي سمع آبوهُ مِن آبِي هُرَيْرَة أم لا وَقَالَ ابْن حَبَان لا يجوز الاحْتِجَاج بِمَا انْفَر د بِهِ وَاللَّهُ آعُلُمُ

الله الله الله العام الو ہر مرہ التخذیبان کرتے ہیں: نبی اگر م نوقظ نے ارشاد فرمایا: جوشن کسی دخصت کیا ہیاری کے بغیر رمضان کے ایفیر کرمضان کے بغیر کرمضان کی مسلم کے بغیر کرمضان کے بغیر کرمضان کی مسلم کے بغیر کرمضان کی مصل کے بغیر کرمضان کے بغیر کرمضان کے بغیر کی بغیر کرمضان کے بغیر کرمضان ک

بدروایت امام ترفدی نے نقل کی ہے دوایت کے بیالفاظ ان کے نقل کردہ بین اے ایام ابوداؤ دار م م ان اور اہام این ہاجہ نے بھی نقل کیا ہے اہام این فزیمہ نے اسے اپن موسیح " بین نقل کیا ہے اہام بینی نے بھی اسے نقل کیا ہے ان سب حصرات نے اسے ابن مطوس کے حوالے سے اور ایک قول کے مطابق ابوم مطوس کے حوالے سے ان کے والد کے حوالے سے مصرت ابو ہریرہ ڈائٹوز سے نقل کیا ہے امام بنی رک نے اس کا ذکر " تعلیق " کے طور پر کسی جڑم کے بغیر کیا ہے اور قرابا ہے: حصرت ابو ہریرہ ڈائٹوز کے حوالے سے بیا ہے ادر کرگ گئی ہے انہوں نے اسے "مرقوع" حدیث کے طور پر ذکر کیا ہے:

'' جو خص کسی عذر با بیماری کے بغیر رمضان کا ایک روز دیرک کردیے تو بھیشہ روز ہ رکھنا بھی 'اس کا بدلہ نہیں ہوسکنا' اگر جہ دہ خص استے روز ہے رکھ بھی لے'۔

ا مام ترفدی بین کرتے ہیں ہم اس روایت سے صرف ای حوالے سے واقف ہیں ہیں نے امام بخدری کویہ فرماتے ہوئے سنا ہے ابومطوس کا نام بیز بدین مطوق ہے اور میں اس حدیث کے علاوہ اُس سے واقف نہیں ہول اُن کی بات یہاں ختم ہوگئ امام بخاری نے یہ بات بھی بیان کی ہے: مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کے والد نے حضرت ابو ہریرہ زائن ڈنسے عاع کیا ہے بائیس کیا ہے؟ بخاری نے یہ بات بھی بیان کی ہے: مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کے والد نے حضرت ابو ہریرہ زائن ڈنسے عاع کیا ہے بائیس کیا ہے؟

ہے۔ استدال کرنا جا تر نہیں جب بیر راوی کسی روایت کوئل کرنے میں منفر دہو تو اس سے استدال کرنا جا تر نہیں ہے باتی القد بہتر

المان والمناف المائة الماهل والمناف الله عنه قال سمعت وسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينا المائه والمناف المنافي والمنافي الله عليه وسلم المنافي المنافي والمنافي والمنافي المنافي المنافع المنافي المنافع المنافي المنافع المنافع

و في المرت ابوامامه باللي بالتزايران كرت بين بين في اكرم مَنْ تَذَا كويدار شادفرمات موت ساب

آر میں سویا ہوا تھا' دوآ دی میرے پاس آئے اور میرے دونوں پہلوؤں میں بیٹے گئے 'دہ مجھے لے کرایک پہاڑی طرف آئے ہر بر لے : آپ اس پر چڑھ جا کمیں میں نے کہا: میں ایسانیس کرسکتا انہوں نے کہا: ہم آپ کے لئے اسے آسان کردیں گئے میں پڑھا میں نے خودکو پہاڑ کے اوپر پایا' جس میں ہے بہت زیادہ آوازیں تھیں میں نے دریافت کیا: یہ سمتم کی آوازیں جیں؟ انہوں نے بتایا کہ بیانالی جہنم کے شوروغل کی آوازیں جین پھر میں ان کے ساتھ گیا' قوم ہاں پھولوگ فظر آئے' جواپی ایر ایوں کے بل لیکے نے بتایا کہ بیانالی جہنم کے شوروغل کی آوازیں جین پھر میں ان کے ساتھ گیا' قوم ہاں پھولوگ فظر آئے' جواپی ایر ایوں کے بل لیکے ہوئے ان کی با چھیں چیری ہوئی تھیں' اوران کی با چھول سے خون بہر رہا تھا' میں نے دریافت کیا: بیکون لوگ جیں؟ انہول نے جواب دیا: بیدہ ہیں جوروزے کا وفت ختم ہونے سے پہلے افطاری کر لیتے تھے'' سالے بیٹ

يدروايت امام ابن فزيمه اورامام ابن حبان في الي الي وصحيح "مين قل كي --

مثن كريالفاظ ان كاروزه طلال مونے ميلي اسكامطلب بيئ والظار كونت ميلي افطارى كركيت تھے۔
1511 - وَعَنِ النِي عَبَّاس رَضِى اللَّهُ عَلَّهُ مَا قَالَ حَمَّاد بن زيد وَلا أعلمهُ إلَّا قد رَفعه إلَى النَّبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ حَمَّاد بن زيد وَلا أعلمهُ إلَّا قد رَفعه إلَى النَّبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ عَرى الإسْكام وقواعد الدّين ثَلَاثَة عَلَيْهِ قَ أسس الإسكام من توك وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَهُو بِهَا كَافِر عَلَا اللَّه مَنْ اللَّه وَالصَّلاة الْمَكْتُوبَة وَصَوْم رُمَضَان -رَوَاهُ أَبُو يعلى بِإِسُنَادٍ حسن عَلال الدّم شَهَادَة أن لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَالصَّلاة الْمَكْتُوبَة وَصَوْم رُمَضَان -رَوَاهُ أَبُو يعلى بِإِسُنَادٍ حسن

وَفِيْ رِوَايَةٍ : مَ تَرِكَ مِنْهُنَّ وَاحِدَةٍ فَهُوَ بِاللَّهِ كَافِر وَلَا يقبل مِنْهُ صرف وَلَا عنل وَقَد حل دَمه وَمَالله قَالَ الْحَافِظِ وَتَقَدَّمت أَحَادِيْث تدل لهالَا الْبَابِ فِي ترك الصَّلاة وَغَيْرِه

کی حضرت عبداللہ بن عباس بڑا ہوں کی بنیاد تھن چیزیں ہیں 'جن پراسلام کی بنیاد قائم ہے جو خص ان میں سے کسی آلیے ا ارشاد فرمایا ہے: ''اسلام کی رسیاں' دین کی بنیاد تھن چیزیں ہیں' جن پراسلام کی بنیاد قائم ہے جو خص ان میں سے کس ایک و چیز کو بھی چھوڑ دے گا' وہ کا فرہوجائے گا' اوراس کا خون بہانا حلال ہوگا' اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تع لی کے علاوہ اورکوئی معبوزیس ہے فرض نماز اور دمضان کے دوزے' ۔۔

یروایت ا، مالویعلی نے حسن سند کے ساتھ لکی ہے۔

النرميب والسرهبيد(اؤل) ﴿ ١٩٥٥ ﴿ ١٥٥ ﴾ ﴿ ١٥٥ ﴾ ﴿ النرميب والسرهبيد(اؤل) ﴿ ١٩٥٩ ﴿ ١٩٥٩ ﴿ ١٩٥٩ ﴾ ﴿ ١٩

ایک روایت میں مید الفائل میں: "جو تحص ان میں ہے کمی ایک چیز کو بھی ترک کرے گا تو وہ اللہ تعالی کا انکار رے وال والم شار ہوگا اللہ تعدل اس کی کوئی فرض یا فل عمیادت قبول نہیں کرے گا اس کی جان اور مال طال ہوجا کمیں مے "۔

حافظ بیان کرتے ہیں:اس سے پہلے نماز ترک کرنے اور دیگر ابواب میں ایک احادیث گزر چکی ہیں جواس باب کے منمون پرولالت کرتی ہیں۔

> 4- التَّرُ غِيْبِ فِي صَوْم مِسِتٌ من شَوَّال باب:شوال کے چوروز ل میصنعلق تر غیبی روایات

1512 - عَنُ آبِي آَيُّوْبَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من صَامَ رَمَضَان ثُمَّ البعه سِنا من شَوَّال كَانَ كصيام اللَّهُ هُررَوَاهُ مُسْلِم وَآبُوُ دَاؤُد وَاليِّرْمِيذِي وَالنَّسَائِيّ وَآبُنُ مَا جَةَ وَالطَّبَرَانِيِّ سِنا من شَوَّال كَانَ كصيام اللَّهُ مَسْلِم وَآبُو دَاؤُد وَاليِّرْمِيذِي وَالنَّسَائِيّ وَآبُنُ مَا جَةَ وَالطَّبَرَانِيِّ وَاللَّهُ اللهُ عَلَى وَالنَّسَائِيّ وَآبُنُ مَا جَةَ وَالطَّبَرَانِيِّ وَاللَّهُ اللهُ عَلَى وَالنَّسَائِيّ وَآبُنُ مَا جَةَ وَالطَّبَرَانِيِّ وَاللهُ اللهُ عَلَى وَالنَّسَائِيّ وَآبُنُ مَا جَةَ وَالطَّبَرَانِيِّ اللهُ عَلَى مَا حَدْرَوَاتِه رُوَاة الصَّعِيْحِ

و المعارت الوالوب انصاري الأنز عن اكرم سَالَةِ مَا كالدِفْر مان فقل كرت مِن الله الله المان فقل كرت مِن ا

''جو خفس رمضان کے روز سے رکھے اوراس کے بعد شوال کے چھ روز ہے رکھ لئے توبیہ پوراسال روز ہے رکھنے کے مترادف ہے''

سیروایت امام مسلم امام ابووا و دامام ترفدی امام نسانی امام این ماجداورامام طبرانی نے نقش کی ہے انہوں نے بیالفاظ زائد نقش کے بین الفاظ زائد نقش کے بین دس دس دس کا نواب سطے گا؟ آپ مثل بی نے فر میا: جی ہاں!''
اس کے تمام راوی مسیح کے راوی بین۔

1513 - وَعَٰنُ ثَوْبَانِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ مولى رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ من صَامَ سِنّة آيَّام بعد الْفطر كَانَ تَمام السّنة (من جَاءَ بِالْحَسَنَة فَلهُ عشر آمْنَالها) المنه روسيًا مستّة آيَّام بعد رواهُ البن مّا جَه وَالنّسَائِيّ وَلَفْظِه جعل الله الْحَسَنَة بِعشر آمَنَالها فشهر بِعشرة أشهر وصِيّام سِنّة آيَّام بعد الفطر تَمام السّنة

وَالْ خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ وَلَفْظِهِ وَهُوَ رِوَايَةِ النَّسَائِي قَالَ: صِيَام شهر رَمَضَان بِعشُرَة أشهر وَصِيَام سِتَّة آيَّام بشهرين فَدلِكَ صِيَام النِّنة

وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحِهِ وَلَفَظِهِ: مَنْ صَامَ رَمَضَان وستا من شَوَّال فَقَدُ صَامَ السّنة رَوَاهُ آخُمد وَالْبَزَّارِ وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيْتٍ جَابِر بن عبد الله

ر حضرت توبان النظر کے بعد چھودن روزے رکھ کے غلام بیل دو نی اکرم مُلَّاتِیْ کامیفر مان غل کرتے ہیں: ''جو شخص عید الفطر کے بعد چھودن روزے رکھ لے تو نیہ پورے سال کے برابر ہوں گئے' (ارشاد ہاری تع تی ہے:) ''جو شخص ایک ٹیکی کرے گا'تو اسے اس کادل گٹا اجر ملے گا'۔ والمر النديب والند لعبب والذل المراكز الأل المنافع المراكز الم

پروایت امام این ماجهٔ امام نسائی نے قبل کی ہے اور ان کی روایت کے الفاظ میرین:

میں اللہ تعالی نے ایک نیکی کا بدلہ دس گنامقرر کیا ہے تو ایک مہینے کے بدلے میں دس مہینے ہو جا کیں محےادرعیدالفطر کے بعد جے دن سے روز ہے پورے سال کے برابر ہوجا کیں گئے'۔ دن سے روز ہے پورے سال کے برابر ہوجا کیں گئے'۔

ا مابن فزیمہ نے اسے اپن ' مسیحے'' میں نقل کیا ہے اور ان کی روایت کے الفاظ یہ بیں 'جوامام نسائی کی روایت میں ہیں آپ نے فرمایا:'' رمضان کے مہیئے کے روز ہے ڈس مہینے کے برابر ہوجا کیں گے اور چھون کے روز ہے دومہینوں کے برابر ہوجا کیں گے 'اور چھون کے روز ہے رومہینوں کے برابر ہوجا کیں گے' ویا کیں گے' ۔

المام ابن حبان نے اسے اپنی مسیح "میں نقل کیا ہے اور ان کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

''جو خص رمضان کے روز سے رکھے اور شوال کے چھروزے رکھے تواس نے (''کویا) بوراسال روزے رکھے''۔

1514 - وَعَنُ آبِي هُويُوَ ة وَضِى اللَّهُ عَنُهُ عَن الَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من صَامَ وَمَضَان وَأَتبعهُ بست من شَوَّال فَكَانَّمَا صَامَ الذَّهُو

رَوَاهُ الْبَرَّارِ وَاحَد طرقه عِنْده صَحِيْح وَرَوَاهُ الطَّبَرَائِي فِي الْأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ فِيْهِ نظر قَالَ:

" من صَامَ سِتَّة آيًّام بعد المُفطر متتابعة فَكَانَّمَا صَامَ السَّنة كلهًا"

الله الموبريه النفذ الي اكرم النفيام كاليفرمان تقل كرتي بين:

'' جو مخص رمضان کے روز ہے رکھے اور اس کے بعد شوال کے چھے روز ہے رکھ لئے توبیہ بچرا سال روز ہے رکھنے کی مانند ہوگا''۔

یدروایت امام بزارنے نقل کی ہے اوراس کی ایک سندسی ہے امام طبرانی نے اسے بھم اوسط میں الیسی سند کے ساتھ نقل کیا ہے جوکل نظر ہے اس کے الفاظ بیر ہیں:

'' جو شخص عبدالفطر کے بعد جیے دن لگا تارروز ہے رکھ لے توبیہ بوراسال روز ہے رکھنے کی ما نند ہوگا''۔

1515 - وَرُوِى عَنِ ابُسَ عُسَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمّا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ من صَامً رَمَضَان وَأَتِعهُ سِنَا مِ شَوَّال خرج من ذَنُوبِه كَيَوُم وَللته أمه ۔ رَوَاهُ الطَّبَرَائِيّ فِي اَلَاوُسَطِ

" بوقع رمضان كروز بركه الونال ك يورشوال ك يهدوز بركه أووا بي كانه والم المستة التي بعد رمصان - حديث 7666 سنت مديث 1515. معديث عبد الرزال الونال الون

گانجيان دن تھا جب اس كى والده في السي جنم ديا تھا "بيدوايت الم طبرانى في جم اوسطين نقل كى ہے۔ التَّرُغِيب فِي صِيام يَوْم عَرَفَة لمن لم يكن بھا

وَمَا جَاءَ فِي النَّهِي عَنْهَا لَمن كَانَ بِهَا حَاجا

باب: جو خص مبدان عرفات میں موجودتہ واس کیلئے عرفہ کے دن روز در کھنے سے متعلق تر غیبی روایات اور جو خص مبدان عرفات میں موجودہ واس کیلئے عرفہ کے دن روز در کھنے سے متعلق تر غیبی روایات اور جو خص جج کرنے کے لئے میدان عرفات میں موجودہ واس کے لئے اِس کی ممانعت کے بارے میں جو بج منقول ہے 1516 و مَنْ اَبِی فَتَادَة وَضِی اللّٰهُ عَنْ فَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن صَوْم بَوْم عَرَفَة قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن صَوْم بَوْم عَرَفَة قَالَ مِكْ وَسُولُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن صَوْم بَوْم عَرفة قَالَ مَكُو السّنة الْمَاضِيّة والباقية

رَوَاهُ مُسْلِم وَاللَّفُظ لَهُ وَابُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِيّ وَلَفْظِهِ إِن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صِيَامِ يَوْم عَرَفَة إِنِّيُّ أحتسب على الله أن يكفر السِّنة الَّتِيِّ بعده وَالسِّنة الَّيِنِيِّ قبله

ﷺ حضرت ابوتیادہ ٹائٹوبیان کرتے ہیں: نبی اکرم نٹائٹا سے عرفہ کے دن روز و رکھنے کے بارے میں دریافت کیا ممیا تو آپ نٹائٹی نے ارشادفر مایا: پیگزشتہ اور آئندہ ایک سال کے گنا ہون کا کفارہ بن جاتا ہے''

یدروایت امام سلم نے فقل کی ہے روایت کے بیالفاظ ان کے فقل کردہ ہیں اسے امام ابوداؤڈامام نسانی امام ابن ماجداورامام تر ندی نے بھی نقل کیا ہے ان کی روایت کے الفاظ ہے ہیں: نبی اکرم مَثَانِیَّم نے ارشادفر مایا:

''عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بیامید ہے' کہ بیاُس کے بعد کے ایک سال اور اُس سے پہلے کے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے''۔

1517 - وروى ابْسن مَاجَه أَيْضًا عَن قَتَادَة بن النَّعُمَان قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من صَامَ يَوْم عَرَفَة غفر لَهُ سنة أمَامه وَسنة بعده

المام ابن ماجہ نے مسرت قادہ بن تعمان الآفاۃ کا پیمیان قل کیا ہے: یس نے نبی اکرم سالھیم کو پیارشادفر ماتے ہوئے مناہے: ''جوشن عرفہ کے دن روزہ رکھے تو بیاس کے اُس ایک مال کے اور اُس کے بعدوالے ایک مال کے (گناہوں کا) کفارہ بن جو تاہیے''

1518 - وَعَلَ عَطَاءِ الْخُرَامَانِيُّ أَن عبد الرَّحُمْن بن آبِي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا دخل على عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يَوْم عَرَفة وَهِي صَائِمَة وَالْمَاء يرش عَلَيْهَا فَقَالَ لَهَا عبد الرَّحْمُن أَفطرى فَقَالَت أفطر وقد سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِن صَوْم يَوْم عَرَفَة يكفر الْعَام الَّذِي قبله \_ رَوَاهُ آحُمد وَرُوَاته ثِقَات مُحْتَح بهم فِي الصَّحِيْح إِلَّا أَن عَطَاءِ الْخُرَامَانِي لم يسمع من عبد الرَّحْمُن بن آبِي بكر

ﷺ عطاء خراس فی بیان کرتے ہیں: حصرت عبدالرحمٰن بن ابو بکر جائڈ 'سیدہ عائشہ معدیقہ بڑا تھا کی خدمت میں 'عرفہ کے دن حاضر ہوئے 'تو سیدہ عائشہ بڑا تھا نے روزہ رکھا ہوا تھا 'اوراُن پر پانی جھٹر کا جارہا تھا'تو حصرت عبدالرحمٰن بن ابو بکر بڑا تُڈنے نے میں اس روزہ فتم کردیں توسیدہ عائشہ نگافائے جواب دیا: کیامیں روزہ فتم کردوں؟ جبکہ میں نے نبی اکرم سیجی کو بیا ارشادفرہاتے ہوئے ساہے: ارشادفرہاتے ہوئے ساہے:

''، عرفہ کے دن کاروز و اُس سے مہلے کے ایک سال (کے گنا ہوں کا) کفارہ بن جاتا ہے''

روایت امام احمد نے نقل کیا ہے اس کے تمام راوی ثقد ہیں اور ان سے استدلال کیا گیا ہے صرف یہ بات ہے کہ عطاء خراسانی نے حضرت عبدالرحمٰن بن ابو بکر ڈٹائٹڑ سے سائے نہیں کیا ہے۔ خراسانی نے حضرت عبدالرحمٰن بن ابو بکر ڈٹائٹڑ سے سائے نہیں کیا ہے۔

رَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ من صَامَ يَوْم عَرَفَة عَلَمُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ من صَامَ يَوْم عَرَفَة عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ من صَامَ يَوْم عَرَفَة عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ من صَامَ يَوْم عَرَفَة عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ من صَامَ يَوْم عَرَفَة عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ من صَامَ يَوْم عَرَفَة عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ من صَامَ يَوْم عَرَفَة اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

و حضرت مبل بن سعد الفنزروايت كرتے بين: ني اكرم نظفان فرار شاوفر مايا ي:

" جو خص عرفہ سے دن روز ور کھے اس کے مسلسل دوسالون کے گنا ہوں کی منفرت ہو جاتی ہے"

بدروایت ا مام ابویعلیٰ نے قل کی ہے اور اس کے رجال میں کے رجال ہیں۔

1520 - وَعَنْ آبِى سَعِيْدِ الْخُدُرِى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صَامَ يَوْم عَرَفَة غفر لَهُ سنة آمَامه وَسنة خَلفه وَمَنْ صَامَ عَاشُورَاء غفر لَهُ سنة .

رَوَاهُ الطَّبَرّانِي فِي الْأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ حسن

د معرت ابوسعید خدری ای افتار وایت کرتے ہیں: نبی اکرم مالیا نے ارشادفر مایا ہے:

"دجوفض عرفہ کے دن روز ورکھے اس کے اس سے پہلے کے اور اس کے بعد کے آیک ایک سال کے مناہوں کی مغفرت ہوجاتی ہے اور جوفض عاشور ہ کے دن کاروز ہ رکھے اس کے ایک سال کے گناہوں کی مغفرت ہوجاتی ہے"

بدروایت ا، مطبرانی فی مجم اوسط میں حسن سند کے ساتھ فقل کی ہے۔

1521 - وَعَنْ مَسْرُوق آنه دخل على عَائِشَة رَضِى اللهُ عَنْهَا يَوْم عَرَفَة فَقَالَ اسقونى فَقَالَت عَائِشَة يَا غُلام اللهِ عَسلا ثُمَّ قَالَت وَمَا آنْت بصائم يَا مَسْرُوق قَالَ لَا إِنَّى آخَاف آن يكون يَوْم الْاَضْحَى فَقَالَت عَائِشَة لَكُم اللهِ عسلا ثُمَّ قَالَت وَمَا آنْت بصائم يَا مَسُرُوق قَالَ لَا إِنِّى آخَاف آن يكون يَوْم الْاَضْحَى فَقَالَت عَائِشَة لَلْه لَيْسَ ذَلِكَ إِنَّ مَا عَرَفَة يَوْم يعرف الإمّام ويَوْم النَّحْر يَوْم ينتحر الإمّام أوما سَمِعت يَا مَسُرُوق آنَ رَسُولُ الله صَمَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّم كَانَ يعدله بِالله يَوْم . رَوَاهُ الطَّبَرَائِي فِي الْاَوْسَطِ بِاللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّم كَانَ يعدله بِالله يَوْم . رَوَاهُ الطَّبَرَائِيّ فِي الْاَوْسَطِ بِاللهَاه حَسَنٌ وَالْبَيْهَ قِي

کے دین توسیدہ عائشہ فرا بیان کرتے ہیں ۔ وہ عرفہ کے دن سیدہ عائشہ فرا بیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہو لے بیجھے کچھ بینے کے النے دین توسیدہ عائشہ فرا بینا نے فرمایا الے الرکے! اسے شہد بینے کے لئے دو! پھرسیدہ عائشہ فرا بینا نے فرمایا الے اسروق! "جم تم نے روز و نہیں رکھا؟ انہوں نے جواب دیا: ہی نہیں! مجھے بیا اندیشہ تھا کہ کہیں آج عیدالا تھی کا دن نہ ہوا توسیدہ عائشہ وہائن نے فرمایا ایسانہیں ہے عرفہ کا دن نہ ہوا توسیدہ عائشہ وہائن نے فرمایا ایسانہیں ہے میں دن کوامام (لیعنی حاکم وقت) نے عرفہ کا دن قرار دیا ہوا در قربانی کا دن وہ ہوتا ہے جس دن کوامام (لیعنی حاکم وقت) نے عرفہ کا دن قرار دیا ہوا در قربانی کا دن وہ ہوتا ہے اسے مسروق! کیا تم نے یہ بات نہیں تی ہے؟

"نی اکرم منابیخ نے اِس دن (لیعن عرف کے دن) کے روزے کو ایک ہزار دن کے برابر قرار دیا ہے"

يدرو يت اله مطرانى في بمثم اوسط من حسن سند كرماته فقل كى بئاستهام بيهل في بمن فقل كيا ہے۔ 1522 - وَفِسَىٰ دِوَايَةٍ لُلبيه هى: قَالَت كَانَ وَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ يَقُولُ حِبَام يَوْم عَوَفَه كصيام ف يَوْم

ﷺ ام تیمنی کی ایک روایت میں بیالغاظ میں:سیّدہ عائشہ ڈنگائٹائے فرمایا: تی اکرم ٹائٹیا عرفہ کے دن کے روز ہے گؤایک ہزاردن کے روزوں کی مانٹرقر اردیتے تھے''۔

1523 - وَعَنْ سَعِيدِ بِن جُبَيرِ قَالَ سَالَ رجل عبد الله بن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَن صَوْم يَوْم عَرَفَة فَقَالَ كُنَّ وَسَحْنُ مَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نعدله بِصَوْم سنتين

رَوَاهُ الطُّبَرَانِي فِي الْأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٌ وَهُوَ عِنْدُ النَّسَائِي مِلْفُظ منة

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيْرِ من رِوَايَةٍ رشدين بن سعد

88 کی حضرت زید بن ارقم بنگانز نبی اکرم منگانی کے بارے بیل بیہ بات نقل کرتے ہیں: آپ منگانی سے عرفہ کے دن روز ہ رکھنے کے بارے ہیں دریافت کیا گیا تو آپ منگانی نے ارشاد فرمایا: بیاس سال کے (گنابوں کا) کفارہ بن جاتا ہے جس میس تم موجود ہواوراُس کے بعد دایے سال (کے گنابوں کا بھی کفارہ بن جاتا ہے)''

بدر دابیت اما مطبر انی نے جم کبیر میں رشدین بن سعد کے حوالے ہے منقول روایت کے طور پرنقل کی ہے۔

1525 - وَعَسَٰ اَبِسَى هُسَرَيْسَة رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عَن صَوْم يَوْم عَرَفَة بِعَرَفَة . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابُن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحه . وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْاَوْسَطِ عَن عَائِشَة

قَالَ الْحَافِظِ اخْتَلُفُوا فِي صَوَّم يَوْم عَرَفَة بِعَرَفَة فَقَالَ ابْن عمر لم يصمه النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا ابْنُ عَمر لَم يصمه النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا ابْنُ الوبير وَعَائِشَة ابْنُو بَلُ عَلَيْهِ وَالنَّالُ وَالنَّوْرِي يختاران الْفَطْر وَكَانَ ابْن الوبير وَعَائِشَة بصومان يَوْم عَرَفَة

وَرُوِىَ ذَلِكَ عَن عُشَمَان بِن آبِي الْعَاصِي وَكَانَ اِسْحَاق يعِيل اِلَى الْصَّوْمِ وَكَانَ عَطَاءٍ يَقُولُ آصوم فِي الشتَاء وَلَا أصوم فِي الصَّيف وَقَالَ قَتَادَة لَا بَأْس بِهِ إِذَا لَم يضعف عَن الدُّعَاء

، وَقَالَ الشَّافِعِي يسْتَحبِّ صَوِّم يَوُم عَرَفَة لغير الْحَاج فَامَا الْحَاج فَاَحَبُّ اِلَى اَن يفُطر لتقويته على الدُّعَاء وَقَالَ اخْمد بن حَبَل إن قدر على أن يَصُوم صَامَ وَإن أفطر فَذَٰلِكَ يَوْم يَحْتَاج فِيْهِ إِلَى الْقُوَّة وَقَالَ اخْمد بن حَبَل إن قدر على أن يَصُوم صَامَ وَإِن أفطر فَذَٰلِكَ يَوْم يَحْتَاج فِيْهِ إِلَى الْقُوَّة ملات العربيره التنظيمان كرتے ميں: ني اكرم التنظم في عرف من عرف كرف كون دوزه ركھنے ہے منع كيا ہے۔ پيروايت امام الوداؤ دُامام نسائی اورامام ابن خزيمہ نے اپنی ''صحح'' ميں نقل كی ہے اسے امام طبرانی نے جم اوسط میں ستیدہ پر کئی ہے دوالے ہے نقل كيا ہے۔

عافظ فرماتے میں :عرفہ کے دان عرفہ میں روز ہ رکھنے کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر بخافشه بیان کرتے ہیں: ٹی اکرم مَلَّاتِیْنَا نے حضرت ابو بکر ڈاٹٹنڈ' حضرت عمر ڈاٹٹنڈ' حضرت عثمان ڈاٹٹنڈ نے اس دن روز دنہیں رکھااور میں بھی اِس دن روز دنہیں رکھتا۔

امام ما لک اورسفیان توری نے اس دن روزہ ندر کھنے کواختیار کیا ہے؛ البند حضرت عبداللہ بن زبیر جڑی اور سیدہ عائشہ مدیقہ ڈٹاٹھا عرفہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔

عثمان بن ابوالعاص كے حوالے ہے ہيہ بات نقل كى تئ ہے: اسحاق كاميلان روز ہ ركھنے كی طرف تھا اور عطاء ہيفر ہاتے ہے: میں سردیوں کے موسم میں میں روز ہ ركھ لیتا ہوں اور گرمیوں كے موسم میں روز وہیں ركھتا ہوں۔

تادہ فرماتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آدی دعا کرنے کے حوالے سے کمزورند ہوجائے۔

امام شافعی فرماتے ہیں: عرفہ کے دن روزہ رکھنا اس شخص کے لئے مستحب ہے جو حاجی نہ ہو جہاں تک حاجی کا تعلق ہے ۔ تومیر ہے نزد یک پہندیدہ بات رہے کہ وہ (اس دن میں) روزہ نہ رکھا تا کہ دہ دعا کے لئے قوت حاصل کرے۔ بر امام حدین شنبل فریا ہے ہیں ناگرہ وروزہ رکھنے کو رہ تہ رکھا ہوا تھرون میک ان دیاگی ۔ سواس داری تر میں حاصل کے

· امام احمد بن عنبل فرماتے ہیں: اگروہ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتا ہو تو روزہ رکھ لے اورا گراہے اس دن توت حاصل کرنے کی ضرورت ہو تو پھرروزہ ندر کھے۔

#### 6 - التَّرْغِيَّبِ فِي صِيَام شهر الله المحرم

باب:الله کے مہینے محرم کے روزوں کے بارے میں ترغیبی روایات

1526 - عَنْ آبِي هُرَيْرَ ةَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ زَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفضل الصّيام بعد رَمَضَان شهر الله الْمحرم وَأفضل الصَّلاة بعد الْقَرِيضَة صَلاة اللَّيْل

رَوَاهُ مُسُلِم وَاللَّفُظ لَهُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِلِي وَالنَّسَائِيِّ وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه بِاخْتِصَار ذكر الصَّلاة

ا العربيده المنظر واليت كرتي بين: في اكرم الكلف في الرشاوفر ما يا ب

"رمضان کے بعدسب سے زیادہ نضیات والے روزے اللہ کے مہینے محرم کے بین اور فرض نماز کے بعدسب ہے زیادہ نضیات والی نماز رات کے وقت (نفل کے طوریر)ادا کی جانے والی نماز ہے"

بدردایت امام سلم نے نقل کی ہے روایت کے بیالفاظ اُنھی کے قال کردہ ہیں اسے امام ابوداؤ دُامام تر فدی ُ امام نسائی نے قل کیا ہے امام ابن ماجہ نے اسے اختصار کے ساتھ صرف ٹماز کے ذکر کے حوالے سے نقل کیا ہے۔

1527 - وَعَلْ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَالَهُ رِجل فَقَالَ آى شهر تَأْمُرنِي آن اَصوم بعد شهر رَمَضَان فَقَالَ لَهُ

1533 - زَعَسَةُ رَصِسَى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النِّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يكن يتو عي فضل يَوْم على يَوْم بعد رَمَصَانَ إِلَّا عَاشُورًاء ﴿ رَوَاهُ الطَّبَرَامِيّ فِي الْآوْسَطِ وَإِسْنَاده حسن بِمَا قبله

بدروایت ا، مطرانی نے جم اوسط میں نقل کی ہے اوراس کی سندھس ہے۔

. 1534 - وَعنهُ رَضِى اللَّهُ عَنهُ اَيْضًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِيَوْم فعل على يَوْم في الصّيام إلَّا شهر رَمَضَان وَيَوْم عَاشُورَاء . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيْرِ وَالْبَيْهَةِيّ ورواة الطَّبَرَانِيّ نِفَات في الصّيام إلَّا شهر رَمَضَان وَيَوْم عَاشُورَاء . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيْرِ وَالْبَيْهَةِيّ ورواة الطَّبَرَانِيّ نِفَات في الصّيام إلَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا الل

"کوئی بھی دن ایر نہیں ہے ، جس کوروز و رکھتے کے حوالے سے دیگردنوں پرفضیلت عاصل ہوالدی رمضان کے مہینے اور عاشور دیکے دن کامعاملہ مختلف ہے "

بدروایت المطرانی نے جم کیر مین قل ک باورام بیل نے بھی اے نقل کیا ہے امام طرانی کی روایت کراوی شدیں۔
1535 - وَعَنْ آبِی سَعِیْدِ الْمُحُدُّوِی رَضِی اللّٰهُ عَنْهُ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ من صَامَ يَوْم عَرَفَة غفو لَهُ سنة . رَوَاهُ الطّبَوَانِيّ بِاسْنَادِ حَسَنٌ وَتقدم عَرَفَة غفو لَهُ سنة . رَوَاهُ الطّبَوَانِيّ بِاسْنَادِ حَسَنٌ وَتقدم عَرَفَة غفو لَهُ سنة . رَوَاهُ الطّبَوَانِيّ بِاسْنَادِ حَسَنٌ وَتقدم عَرَفَة غفو لَهُ سنة . رَوَاهُ الطّبَوَانِيّ بِاسْنَادِ حَسَنٌ وَتقدم عَلَى اللهُ عَنْ صَامَ عَاشُورَاء غفو لَهُ سنة . رَوَاهُ الطّبَوَانِيّ بِاسْنَادِ حَسَنٌ وَتقدم عَرَفَة عَدْرِي اللّهُ عَنْ مَا مَ عَاشُورَاء عَنْ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ صَامَ عَاشُورَاء عَنْ لَهُ سنة . رَوَاهُ الطّبَوَانِيّ بِاسْنَادِ حَسَنٌ وَتقدم عَنْ صَامَ عَاشُورَاء عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ صَامَ عَاشُورَاء عَنْ لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ صَامَ عَاشُورَاء عَنْ لَهُ اللّهُ الطّبُوانِي إِلللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ صَامَ عَاشُورَاء عَنْ لَهُ اللّهُ الطّبُوانِيّ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ صَامَ عَاشُورَاء عَنْ لَهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

''جو خص عرفہ کے دن روزہ رکھ لے'اس خنص کے'اس سے پہلے کے ایک سال اور اُس کے بعد کے ایک سال کے گناہوں کی مغفرت ہوجاتی ہے'اور جو خص عاشورہ کے دن کاروزہ رکھے'اس کے ایک سال کے گناہوں کی مغفرت ہوجاتی ہے'ا
مغفرت ہوجاتی ہے'اور جو خص عاشورہ کے دن کاروزہ رکھے'اس کے ایک سال کے گناہوں کی مغفرت ہوجاتی ہے'ا
میدروایت امام طبرانی نے حسن سند کے ساتھ نفل کی ہے'اور ہیر اِس سے پہلے گزرچکی ہے۔

'' جو شخص عاشورہ کے دن' اپنے زیر کفالت لوگوں اورائے الل خانہ پرزیادہ خرج کرتا ہے' اللہ تعالیٰ پوراسال اُسے زیادہ عطا کرتا ہے' اللہ تعالیٰ ہوراسال اُسے زیادہ عطا کرتا ہے''۔ بیروایت اہام بینی اورد گیر حضرات نے مختلف طرق سے قبل کی ہے' بیسحابہ کرام کی ایک جماعت سے منقول ہے'اہام بینی بین ایس کرتے ہیں بیاسانید اگر چرضعیف ہیں' لیکن جب آئیس ایک دوسرے کے ساتھ ملایا جائے گا' تو اِن میں توت آ جے گئ بی اللہ بہتر جو نتا ہے۔

## 1 - التَّرُغِيْب فِي صَوْم شَعْبَان

## وَمَا جَاءَ فِي صِيَامِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ وَفضل لَيْلَة نصفه باب : شعبان كروزول مصمتعلق ترغيبي روايات

معان میں نی اکرم سُلائی ایک روزے رکھنے سے متعلق جو یکھ منقول ہے نیزنصف شعبان کی رات (شب برأت) کی

1537 - عَـن ٱسَــامَة بن زيد رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لم أرك تَصُوم من شهر من الشَّهُود مَا يَصُوم من شَعْبَان قَالَ ذَاكَ شهر يغُفل النَّاس عَنهُ بَيْن رَجَب ورمضان وَهُوَ شهر ترفع فِيهِ الْآعُمَال إلى رب الْعَالِمِينِ وَأَحَبُّ أَن يرفع عَمَلَى وَأَنَا صَائِم -رَوَاهُ النَّسَائِيّ

د عفرت اسامه بن زید جائف بیان کرتے ہیں: میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میں نے آپ کوکسی بھی مہینے میں استنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا مجتنے روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں؟ تو نبی اکرم سُرِیجَائے ارشاد فرمایا: یہ ایک ایسام ہینہ ہے جس ہے لوگ غافل ہیں کی رجب اور رمضان کے ورمیان ہے اور بدایک ایسامہینہ ہے جس میں اعمال متمام جہانوں کے یروردگار کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں تو مجھے یہ بات پسند ہے کہ جب میرائمل اوپر جائے تو میں نے روز ہ رکھا ہوا ہو''

بدروایت امام نسائی نے قتل کی ہے۔

1538 - وَرُوِى عَـنُ اَنَـسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوم وَكَا يفُطر حَتَى نَقُول مَا فِي نَفس رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يَفُطر الْعَامِ ثُمَّ يَفُطر فَلَا يَصُوم حَتَى نَقُول مَا فِيُ نَفسه أَن يَصُوم الْعَام وَكَانَ أَحَبُّ الصَّوْمِ اِلَّيْهِ فِي شَعْبَان . رَوَاهُ أَحْمِد وَالطَّبَرَانِي

ى اكرم مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ کرتے تھے یہاں تک کہ ہم ہیںوچتے تھے کہ ہی اکرم مُؤُنِّقِیْماس سال کوئی نفلی روز ہ ترک نہیں کریں گے؛ پھر آپ مؤَنْیْمَ نفلی روز ہ ر کھنا ترک کردیے بتھے اور کوئی روز ہنیں رکھتے تھے بہاں تک کہ ہم بیسوچتے تھے کہ اس سال نبی اکرم مُواقِیَّام کوئی نقلی روز ہنیں ر تھیں سے اور نبی اکرم مل تی آم ہے نز دیک سب ہے زیادہ لیٹ یدہ فلی روزے شعبان کے تھے''

مدردایت امام احمداورامام طبرانی فی فقل کی ہے۔

1539 - ودوى اليِّرْمِ إِنَّ عَنْ آنْسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ الَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آى الصَّوْم أفضل بعد رَمَضَان قَالَ شَعْبَان لتعظيم رَمَضَّان . قَالَ فَآى الصَّدَقَة أفضل قَالَ صَدَقَة فِي رَمَضَان

قَالَ التِّرْمِذِي حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ

ا ام ترندی نے حضرت انس کاٹٹ کامیہ بیان تقل کیا ہے: تی اکرم مُنگینی ہے سوال کیا گیر رمضان کے بعد کون سے معدون ہے • سام ترندی نے حضرت انس کاٹٹ کامیہ بیان تقل کیا ہے: تی اکرم مُنگینی ہے۔ سوال کیا گیر رمضان کے بعد کون سے روزے زیادہ فضیات رکھتے ہیں؟ آپ مُڑھی نے ارشاد فرمایا: شعبان کے تا کدرمضان کی تظیم ہو (یائیس کی تیاری کی جائے) سائل نے درید دنت کیا: کون سامسدقد زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ آپ تا ان کے ارشاد فرمایا: رمضان میں کیا گیا صدقہ" امام ترقدی بیان کرتے ہیں: بیصدیث فریب ہے۔

1540 - وَعَنَّ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنَلَّمَ كَانَ يَصُوم شَعْبَان كُله قَالَت فُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ آحَبُ الشُّهُورِ اِلَيِّكَ أَن تصومه شَعْبَان قَالَ إِن اللَّه يكُتب فِيْدِ على كل نفس مبتة تِلْكَ السّنة فَاحَتَ أَن يأتينى آجلى وَأَنَا صَائِم \_ رَوَاهُ أَبُو يعلى وَهُوَ غَرِيْبٌ وَإِشْنَاده حسن

1541 - وعنها رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَت كَانَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوم حَتَّى نَفُول لَا يَفُطر وَيَفُطر حَتَّى نَفُول لَا يَصُوم وَمَا رَآيَت رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَل صِبَام شهر فَطَ إِلَّا شهر رَمَضَان وَمَا رَآيَته فِي شهر أكثر صياما مِنْهُ فِي شعْبَان

رَوَاهُ السُنَحَادِى وَمُسْلِمٍ وَّابَّوُ دَاوُد وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالِيَّرُمِذِيّ وَغَيْرِهمَا :فَالَت مَا رَايَت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شهر اَكثر صياما مِنْهُ فِي شعْبَان كَانَ يَصُومهُ إِلَّا قَلِيلا بِل كَانَ يَصُومهُ كُله

یدروایت امام بخاری امام سلم اورامام ابوداؤد نے نقل کی ہے امام نسائی امام ترفدی اور دیگر حفزات نے اسے نقل کیا ہے سیدہ عاکثہ بڑا جیان کرتی ہیں: بیس نے نبی اکرم نگری کی اکرم نگری مہینے میں شعبان سے زیادہ نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا' سپ مراتی اس کے کچھ دنوں کے علاوہ ( تقریباً) پورام ہینہ ہی روزے دکھاکرتے تھے۔

1542 - وَفِى رِوَايَةٍ لابى دَاوُد قَالَت كَانَ آحَبَ الشَّهُودِ الى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يَصُومهُ شَعْبَان ثُمَّ بصله برمضان

لِنْعِيانَ كَانَ يَصُومَهُ أَوْ عَامِنِهِ

و و امام نسائی کی ایک روایت میں بیرالفاظ میں: سیدہ عائشہ بڑھ نیا ہیاں کرتی ہیں: نبی اکرم نظر تا مسیمی مہینے میں شعبان نظر روز ے نبیں رکھتے تھے آپ مٹل تھی میر پورام ہینۂ یااس کا زیادہ تر حصہ رورز بے رکھتے تھے۔ سے زیدہ فلی روز سے نبیل رکھتے تھے آپ مٹل تھی ہورام ہینۂ یااس کا زیادہ تر حصہ رورز بے رکھتے تھے۔

الكثر من المنافي المستخدات ومسليم قالت لم يكن النبى صلى الله عليه وسلم يعشوم شهرا أكثر من المنافية الله على إلى الله على إلى المنافية الكثر من المعتمان في الله المنافية المنافية

﴿ الله بخاری اورا ما مسلم کی ایک روایت میں بیالفاظ ہیں: سیّدہ عائشہ بنی ایک رتی ہیں: نبی اکرم نوایی ہی مینے می شعبان سے زیادہ روزے رکھتے ہے 'آپ نوایی استعاد مینے میں شعبان سے زیادہ روزے رکھتے ہے 'آپ نوایی استعاد الله تعبان کا تقریباً پورام ہینہ ہی روزے رکھتے ہے 'آپ نوایی ارشاد فرماتے ہے اتاق مل کیا کرواجتنی تمہاری طافت ہو کیونکہ الله تعالی کافضل تم سے منقطع نہیں ہوتا الیکن تم استمال کا ایک کا شکار ہو جاتے ہوا در نبی اکرم نا ایک تم کی سیادہ کو کی نا تعالی کا تعالی کا تعالی ہو ہو ہم ہو نبی اکرم نا ایک ہو کی نا کا میں موادت کیا کرتے ہے نا تا عدی سے ادا کیا جائے اگر چہوہ کم ہو نبی اکرم نا ایک ہے۔ واکس کے عادت کیا کرتے ہے۔

\* 1545 - وَعَنُ أَم سَلَمَة رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَت مَا رَايَّت رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوم شَهْرَيْن مُنَدَابِعِين إِلَّا شَعْبَان ورمضان . رَوَاهُ النِّرُمِيذِي وَقَالَ حَيِيْتُ حَسَنٌ وَابُو دَاوُد وَلَفُظِهِ: قَالَت لَم يكن النَّبِي صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوم مِن السِّنة شهرا تَاما إلَّا شَعْبَان كَانَ يصله برمضان . رَوَاهُ النَّسَائِيّ باللفظين حَمَيْعًا

و کھی سیّدہ اُم سلمہ بنی بیان کرتی ہیں: میں نے نبی اکرم مُلَّاتِیْم کو بھی جھی دوماہ مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھ الہتہ شعبان اور رمضان کامعاملہ مختلف ہے۔

بیردوایت امام ترندی نے نفل کی ہے وہ فرماتے ہیں: میرحدیث حسن ہے اسے امام ابوداؤد نے بھی نفل کیا ہے اوران کی روایت کے الفاظ میہ ہیں:

" دہ بیان کرتی ہیں: نی اکرم مُناتیج بورے سال میں کسی مہینے میں پورامہینہ روزے نہیں رکھتے تھے صرف شعبان ہیں ایسا کرنے تھے آپ نرائیج اُسے دمضان کے ساتھ ملادیتے تھے' یہ

امام نسائی نے ان دوتوں روایات کے الفاظ قال کیے ہیں۔

1546 - وَعَنُ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يطلع اللّه إلى حَمِيْع ملقه لَبُلَة النّصْف من شعْبَان فَيغُفر لجَمِيْع خلقه إلّا لِمُشُرِكٍ أَوْ مُشَاحِن . رَوَاهُ الطّبَرَائِيّ وَابْن حبَال فِي صَجِيْحه

ﷺ حضرت معاذ بن جبل بڑا تھا تھا کرم مَن آتھا کا ریفر مان نقل کرتے ہیں: ''نصف شعبان کی رات (لیعنی شب براکت میں)اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنی ساری مخلوق کی مغفرت کردیتا ہے صرف مشرک اور التعلقی اختیاد کرنے والے خص کامعاملہ مختلف ہے '' پیروایت امام طبر انی نے اور امام ابن حبان نے ایق ''میں نقل کی ہے۔

1547 - وروى الْبَنَهَ قِلَى مَن حَلِيْتُ عَائِشَة رَضِى اللّهُ عَنْهَا أَنَّ رَمُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ لَيُلَة النّصْف من شعبًان وَللّهِ فِيْهَا عُنَفَاء مِنَ النّارِ بِعَدَد شُعُور عنم كل وَلا ينظر الله فِيْهَا إلى مُشُرك وَلا إلى مُشَاحِن وَلا إلى قَاطع رحم وَلا إلى مُسبل وَلا إلى عَاق لوَالِديهِ وَلا إلى مدمن خمر . فَذكر الحَدِيْتِ بِطُولِهِ وَيَأْتِي بِتَمَامِهِ فِي التهاجر إنْ شَاءَ اللّه نَعَالي

امام بيكل في سيده عاكث صديقه في الكال الماس بيات قل ك بن اكرم الدين ارشادفر مايا:

''جریں میرے پاس آئے اور بولے: یہ نصف شعبان کی دات ہے (بعنی شب براًت ہے) اس دات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنوکلب کی بحریوں کے بالوں کی تعداد میں لوگوں کی جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے' لیکن اس دات میں اللہ تعالیٰ کسی مشرک شخص 'یا ناراض شخص' یا تاراض شخص' یا ناراض شخص' یا تاراض شخص' یا تاراض شخص' یا تاراض شخص کی طرف نظر رحمت نہیں کرتا''۔

اس کے بعدراوی نے طویل حدیث ذکر کی ہے جوالاِتعلقی اختیار کڑنے سے متعلق ہاب میں ہے چل کر کمل طور پر آئے گی اگر اللہ نے جاہا۔

1548 - وروى الإصام أحسم عن عبد الله بن عَمْرو رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يطلع الله عَزَّ وَجَلَّ إلى خلقه لَيْلَة السَّف من شعْبَان فَيعُفو لِعِبَادِهِ إِلَّا اثْنَيْنِ مُشَاحِن وَقَاتل نفس ﴿ هَا الله عَزَّ وَجَلَّ الله بَن عُمره ﴿ ثَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ كَايِهُ مَا ال

''نصف شعب کی رات (بینی شب براُت میں)اللہ تعالی اپنی مخلق بوتا ہے اورائیے سب ہندوں کی مغفرت کردیتا ہے صرف دو بندول کامعا ملہ مختلف ہے ناراضگی رکھنے دالاشخص اورخود کئی کرنے والاشخص''۔

1549 - رَعَنُ عَائِشَة رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَت قَامَ رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَن اللّيل فصلى فَاطَال السّجُود حَثّى طَنَنْت آنه قد قبض فَلَمّا رَائِت ذلِك قُمْت حَتّى حركت إبهامه فَتحرك فَرَجَعت فَسَمعته يَقُولُ فِي سُجُوده أعوذ بعفوك من عقابك وَآعُود برضاك من سخطك وَآعُود ملك مِنْك البّك لا أحصى ثَنَاء عَلَيْك أَنْت كَمَا أَثيبت على نفسك فَلَمّا رفع رَأسه من السُّجُود وقوغ من صلائه قَالَ يَا عَائِشَة آوُ يَا حميراء أَطنت اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم قد خاس بك قلت لا وَالله يَا رَسُولَ اللهِ وَلَكِيّى طَسَّت آنك قبضت لطول سجودك فَقَالَ آتَدُوينَ آى لَيْلة هَذِه قبلت الله وَرَسُوله أعلم قَالَ هذِه ليْلة النّصْف من شعبَان إن الله عَزَّ وَحَلّ سجودك فَقَالَ آتَدُوينَ آى لَيْلة النّصْف من شعبَان فَيغُفر للمستغفرين وَيرْ حَم المسترحمين وَيُوَخر آهلِ الحقد يطلع على عياده فِي لَيْلة النّصْف من شعبَان فَيغُفر للمستغفرين وَيرْ حَم المسترحمين وَيُوَخر آهلِ الحقد كَمَا هم . رَوَاهُ الْبَيْهَ قِي من طَويق الْعَلاء بن الْحَارِث عَنْهَا وَقَالَ هَذَا مُرْسل جيد يَعْيى أَن الْعَلاء لم يسمع من عَائِشة وَاللّه سُبْحَاله أعلم . يُقَال خاص يه إذا غدره وَلَمْ يوفه حَقه وَمعتى الحَدِيْث أَطست أسى غدرت بك عائمة أعلم . يُقَال خاص يه إذا غدره وَلَمْ يوفه حَقه وَمعتى الحَدِيْث أَطست أسى غدرت بك

مَا سَمِعت آحَدًا يِسُالَ عَن هٰذَا إِلَّا رِجلا سمعته يِسُالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنا قَاعد عِنده فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آى شهر تَامُرنِي أَن أصوم بعد شهر رَمَضَان قَالَ إِن كنت صَائِما بعد شهر رَمَضَان قَصم المحرم فَإِنَّهُ شهر الله فِيْهِ يَوْم تَابَ الله فِيْهِ على قوم وَيَتُوب فِيْهِ على قوم آخَرين

رَوَاهُ عبد الله ابن الإمَام أَحْمد عَن غير أَبِيه وَالْتِرْمِذِي من رِوَايَةٍ عبد الرَّحْمٰن بن اِسْحَاق وَهُوَ ابن أَبِي شيبَة عَن النَّعْمَان بر سعد عَن عَليّ وَقَالَ حَدِيَّتٌ حَسَنَّ غَرِيْبٌ

ال المحال المحا

''اگرتم نے رمضان کے مبینے کے بعد ہم نے روز ہے رکھنے ہی ہوں' تو تم محرم ہیں روز ہے رکھؤ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ
کامہینہ ہے' اس مبینے میں اللہ تعالیٰ اوگوں کی تو بہ تبول کرتا ہے' اور اس مبینے ہیں دوسر ہے لوگوں کو تو بہ کی تو فیق دیتا ہے'
بیدروایت امام احمد کے صاحبز او ہے عبدالرحمٰن بن
اسحاق سے منقول روایت کے طور پرنقل کیا ہے' اوروہ ابن ابوشیہ ہے' اس کے حوالے سے نعمان بن سعد کے حوالے سے حضرت
علی بڑاتؤ سے منقول ہے' امام تر فدی فرماتے ہیں: میر حدیث حسن غریب ہے۔

1528 - وَعَنَ جُسُدُب بِن مُسفَّيَان رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِن افضل الصَّلاة الْمَسَفُرُوضَة العَسَلاة فِي جَنوف اللَّيْل وَأفضل الصّيام بعد رَمَضَان شهر الله الَّذِي تَدعُونَهُ المحرم . رَوَاهُ النَّسَائِيِّ وَالطَّبَرَانِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيْح

علی حضرت جندب بن سفیان بڑگتؤ بیان کرتے ہیں: نمی اکرم ٹگٹؤ فرماتے ہیں: فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز وہ ہے جونصف رات کے وقت اوالی جائے اور دمضان کے بعد سب سنے زیادہ نضیلت والے روزے اللہ کے مہینے کے روزے ہیں جسے تم لوگ و محرم'' کہتے ہو''

بدروایت ا، منائی نے اورامام طبرانی نے سے سند کے ساتھ قل کی ہے۔

1529 - وَعَسِ الْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صَامَ يَوُم عَرَفَة كَانَ لَهُ كَفَّارَة سِنَيْنِ وَمَنْ صَامَ يَوُمًا من الْمجرِم فَلهُ بِكُل يَوْم ثَلَاثُوْنَ يَوُمًا

رَوَاهُ الطَّمَرَائِي فِي الصَّغِيرِ وَهُوَ غَرِيْبٌ وَإِسْنَاده لَا بَأْس بِهِ . والهيشم بن حبيب وَ نَقَهُ ابس حبان ﴿ وَهِ حضرت عبداللهُ بن عباس يَأْخَارُوا بِت كرتے مِين : بِي اكرم مَ النَّيْزُ اللهِ اللهِ عالم عبداللهُ اللهِ

'' جو شخص عرفہ کے دن روز ورکھتا ہے توبیاس کے لئے دوسال کے گنا ہو**ں کا کفارہ بن جاتا ہے اور جو شخص محرم کے ایک** دن

والندغيب والنرهب (اذل) ( المراكز المرا

كاروز دركمتا بي تواس برايك دن كوض بيل تمي دن كاثواب لمايي

۔ بیروایت امام طبرانی نے بھم مغیر میں نقل کی ہے بیروایت غریب ہے اوراس کی سندایسی ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بیٹم بن صبیب نامی راوی کوابن حبان نے ثقة قرار دیا ہے۔

التَّرُغِيْب فِي صَوَّم يَوْم عَاشُورَاء والتوسيع فِيْدِ على الْعِيَال

ہاب:عاشورہ کے دن روز ہ رکھنے سے متعلق تربیبی روایات اور اِس دن میں اینے اہل خانہ پر زیادہ

#### خرج كرنا

1530 - عَنُ آبِي قَتَادَة رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَن صِيَام يَوْم عَاشُورَاء فَقَالَ يكفر السَّنة الْمَاضِيَة . رَوَاهُ مُسْلِم وَغَيْرِهٖ وَابْنُ مَاجَةَ وَلَفَظِهٖ قَالَ صِيَام يَوْم عَاشُورَاء إِنِّي أحتسب على الله آن يكفر السَّنة الَّتِيِّ بِعُدهَا

ﷺ حضرت ابوقیادہ بٹائنڈ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم نٹائیڈ سے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے ہارے میں دریا فیت کیا گیا 'لو آپ نٹائنڈ سے فرمایا:'' بیگزشتہ ایک سال کے گنا ہوں کا کفارہ بن جاتا ہے''

یدوایت امام سلم اورد گیر حضرات نے نقل کی ہے اے امام ابن ماجے نے بھی نقل کیا ہے ان کی روایت کے الفاظ یہ ہیں: "عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں مجھے اللہ تعالی کے نصل سے بیدا مید ہے کہ بیداس کے بعدوا لے آیک مال کے گنا ہوں کا کفارہ بن جاتا ہے"۔

1531 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا آنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ يَوُم عَاشُورًاء آوُ آمو بصيامه رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسْلِم

ﷺ حضرت عبدالله بن عمبال نگانبه بیان کرتے ہیں: نبی اکرم نگانی اسٹورہ کے دن روز ہ (راوی کوشک ہے شاید ہیہ الفاظ ہیں:)اس دن روزہ رکھنے کا تھم دیا''۔ میرروایت امام بخاری اورامام سلم نے نقل کی ہے۔

1532 • وَعَسَهُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَنه سُئِلَ عَن صِيَام يَوُم عَاشُورَاء فَقَالَ مَا علمت اَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ يَوُمَّا يطُلب فَضله على الْآيَّامِ إِلَّا هٰذَا الْيَوْمِ وَلَا شهرا إِلَّا هٰذَا الشَّهُر يَعْنِى رَمَضَان – رَوَاهُ مُسْلِم

کی کی حضرت عبداللہ بن عباس اللہ اللہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرماید میرے علم کے مطابق بنی اکرم تائیز آنے کی ایک مخصوص دن کی مخصوص فضیلت کو عاصل کرنے کے سے دیگر دنوں کوچھوڑ کراس میں روزہ نہیں رکھا صرف اِس دن (یعنی عاشورہ کے دن) کامعاملہ مختلف ہے اِس طرح آپ تائیز نے کی مہینے کے حوالے سے بھی ایس نہیں کیا کیکن اس مہینے کا معاملہ مختلف ہے (راوی بیان کرتے ہیں:) حضرت عبد اللہ بن می س ان ترک کی مرادرمضان کا مہینے تھی۔

ور النديب والندهب (الآل) ( المحالي المعالى الم

وَدُهُمْ إِلَى لِلنَّكِ إِلَى غَيْرِكَ وَهُوَ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالسِّينِ الْمُهُملَةِ

المنظم ا

و ہد۔ ''ہیں تیری سزاکے مقالبے میں تیری معافی کی تیری تاراضگی کے مقالبے میں تیری رضامندی کی تیرے مقالبے میں تیری یاہ آنگا ہوں' میں تیری ثنا کاشار نہیں کرسکن' تو ویبانی ہے جیسے تو نے خودا پی ثنابیان کی ہے''

پرنی اکرم نائی آئے نے سجدہ سے سراٹھایا اور جب نماز پڑھ کرفارغ ہوئے او آپ نائی آئے نے فرمایا: اے عائشہ! اے خاتون!

المام ہیں کردہی تھیں؟ کہ نمی اکرم نائی آئی تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ بیں نے عرض کی: بی نیس! اللہ تم ایرسول اللہ! بلکہ

میں نے یہ گان کیا تھا کہ آپ کی روح تہ قبض ہوگی ہو کیونکہ آپ نے سجدہ بہت طویل کر دیا تھا نبی اکرم نائی آئے نے دریافت کیا: کیا تم

ہائی ہوکہ یہ کون سی راف ہے؟ بیس نے عرض کی: اللہ اوراس کا رسول زیادہ بہتر جانے ہیں نبی اکرم نائی آئے نے ارشاد فرمایا: یہ نصف بنائی ہوکہ یہ دون سی راف ہے ارشاد فرمایا: یہ نصف بنائی ہوا ہے بندوں پرمطلع ہوکر منفرت طلب کرنے معلی کی رات بھی اپنی تمری رہے جو ہوئی اللہ تعالی نصف شعبان کی رات بھی اپنی بندوں پرمطلع ہوکر منفرت طلب کرنے والوں پروتم کرتا ہے البتہ ناراضگی رکھنے والے افراد کو و سے بی رہنے دیتا ہے جیسے وہ ہیں '

الوں کی منفرت کردیتا ہے دہم ما تکنے والوں پروتم کرتا ہے البتہ ناراضگی رکھنے والے افراد کو و سے بی رہنے دیتا ہے جیسے وہ ہیں '

یہ روایت امام بہتی نے علاء بین حارث کے حوالے ہے سیدہ عائشہ ذی آئی کی ہے وہ فرماتے ہیں: بیروایت ' مرسل'

رروایت امام بنای نے علاء بن حارث مے حوالے سے سیدہ عائشہ رفی جماعت سی کی ہے وہ فرمائے ہیں: بیروایت مرس بے اور عمرہ ہے یعنی علاء نامی راوی نے سیدہ عائشہ بڑی جا سے سائے ہیں کیا ہے باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔

ہے۔ ہات کہی جاتی ہے: '' خاس ہ'' اس سے مرادیہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کے ساتھ عبد شکنی کر ہے اوراس کا حق پرداوانہ کرے 'تو حدیث کامفہوم بیہوگا کہتم بیگان کردنی تھیں؟ کہ ہیں نے تمہارے ساتھ کوئی عبد شکنی کی ہے اور تمہاری مخصوص رات میں کسی اور بیوی کی طرف چلا گیا ہول بیلفظ 'خ کے ساتھ ہے اوراس کے بعد 'س ہے۔

1550 - وَرُوِى عَن عَلَى رَضِى اللّهُ عَنهُ عَن النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَت لَيُلَة النّصُف من طبخهان فَقُومُ وُ النّه السَّمَاء الدُّسُكَا وصوموا يَوْمَهَا فَإِن اللّه تَبَارَكُ وَتَعَالَى يَنزل فِيْهَا لغروب الشَّمَس إلَى السَّمَاء الدُّسُكَا فَعُورُ اللّهُ عَلَى السَّمَاء الدُّسُكَا وَيَعَالَى مَن مُستَلَى فَأَعَافِيه اَلا كَذَا الا كَذَا حَتَى يطلع فَي أَلُ اللّهُ مَن مُستَد فَي اللّهُ مَن مُسترزق فأرزقه الا من مبتلى فأعافيه الا كذا الا كذا حتى يطلع العُرور وَاهُ ابُن مَاجَه

الله المانقل كرت إلى المرم الكالم كالمفرمان القل كرت إلى:

" جب نصف شعبان کی رات ہوئوتم اس کی رات میں نوافل اواکر واوراس کے دن میں روز ورکھو کیونکہ اللہ تق کی اس روت میں سورج غروب ہوئیں آسان و تیا کی طرف نزول کرتائے اور قرما تاہے: کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والدے کہ میں اس کی مدیث 1550 سنن ابن ماجه - کتاب ایوامة الصلاة باب مساجا، فی لیلة التصف من تعبان - حدیث: 1384 نعب البد بسان لیب رہنی ہے۔ ما جا، فی لیلة التصف من تعبان - حدیث: 1384 نعب البد بسان لیب رہنی ۔ ما جا، فی لیلة التصف من تعبان مدیث تعبان مدیث 3654

منظرت کردول! کیا کوئی رزق ما تنگنے والا ہے کہ میں اس کورزق دول؟ کیا کوئی آز مائش کا شکارہے کہ میں اسے عافیت عطا کردن؟ کیا کوئی ایسا ہے کیا کوئی ویسا ہے؟الیا صبح صادق تک ہوتار ہتا ہے "۔ بیدواہت امام ابن ماجہ نے نقش کی ہے۔

2 - التَّرْغِيَب فِي صَوْم ثَلَاثَة آيَّام من كل شهر سِيمَا الْآيَّام الْبيض

ہر مہینے میں تین دن بطورِ خاص ایام بیض میں روز ہے رکھنے سے متعلق تر غیبی روایات

1551 - عَسُ اَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ اَوْصَانِيْ خليلي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَلَاث صِيَام ثَلَاثَة اَيَّامِ من كل شهر وركعتي الضَّيَحي وَان أوتر قبل اَن اللَّمِ . رَوَاهُ البُخَارِيِّ وَمُشْلِمٍ وَّالنَّسَائِيِّ

میروابت، م بخ رئ، امام مسلم اور امام نسائی نفل کی ہے۔

1552 - وَعَنْ آبِى اللَّذُوْدَاءِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَوْصَانِيْ حَبِيبِي بِثَلَاث لن أدعهن مّا عِشْت بصيام ثَلَاثَة آيَّام من كل شهر وَصَلَاة الضَّحَى وَبِاَن لَا آنَام حَتَّى أو تر-رَوَاهُ مُسْلِم

" "هرمهيني مين تين دن روز هدر کهنا و پاشت کی نماز اور مير که بيس وتر ادا کيے بغير نه سوول"

بيردوايت امام مسلم في فقل كي بيد

1553 - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ عَمْرو بن الْعَاصِ رَضِى الله عَلْهُمَا قَالَ وَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْم ثَلَاتَة آيَام من كل شهر صَوْم الدّهر كُله-رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسْلِم

الله الله معرسة عبد الله بن عمر والعاص وللفظ روايت كرتي بين: في اكرم عليل في ارشاد قرمايا ب

'' برمہینے میں تین دن روز ہے رکھنا' بمیشہ (لینی پورامہینہ)روز ہے رکھنے کی ما تند ہے''

بدروایت امام بخاری اورامام سلم فقل کی ہے۔

1554 - وَعنهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صَامَ نوح عَلَيْهِ السَّلام اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ السَّلام ثَلَامَ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلام ثَلَامَةُ السَّلام ثَلَامَةً السَّلام ثَلَامَةً السَّلام ثَلَامَةً السَّلام ثَلَامَةً السَّلام عَلَيْهِ السَّلام ثَلَامَةً السَّلام عَلَيْهِ السَّلام عَلَيْهِ السَّلام ثَلَامَةً السَّلام عَلَيْهِ السَّلام عَلَيْهُ السَّلَام عَلَيْهِ السَّلام عَلَيْهِ السَّلام عَلَيْهِ السَّلام عَلَيْهِ السَّلَام عَلَيْهِ السَّلام عَلَيْهِ السَّلام عَلَيْهِ السَّلام عَلَيْهِ السَّلَام عَلَيْهِ السَّلَامِ عَلَيْهِ السَّلَامِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ ع

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيْرِ وَالْبَيْهَةِيّ وَفِي إسنادهما أَبُو فراس لم أقف فِيْهِ على جرح وَلَا تَعْدِيل وَلَا أَرَاهُ

يعوف وّاللّهُ آغَلَمُ

الله عصرت عبدالله بن عمرو والتنظيميان كرتے ہيں: بنس نے بى اكرم منتل كوميار شادفر ماتے ہوئے سناہے:

ہوتا ہے تریب امام طبرانی نے بیم کبیر میں نقل کی ہے امام بیمی ہے بھی اس کونقل کیا ہے ان دونوں کی سند میں ایک راوی ابوفراس پیروایت امام طبرانی نے بیم کبیر میں نقل کی ہے امام بیمی سے سے اور اس کے بارے میں میں بیمیمتنا ہوں کہ بیمعروف بھی نہیں ہے ہیں اس سے بارے میں کسی جرح یا تعدیل سے واقف نہیں ہوسکا 'اوراس کے بارے میں میں بیمیمتنا ہوں کہ بیمعروف بھی نہیں ہے 'باتی اللہ بہتر جانتا ہے۔

- الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاث من كل شهر الله عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاث من كل شهر ورمضان إلى رَمَضَان فَهاذَا صِيَامِ الدَّهْر تُحله

رَوَاهُ مُسلِم وَابُو دَاؤد وَالنَّسَالِيّ

د معرت ابوقاده الانتفاروايت كرت بين: ني اكرم مَنْ يَقِام ف ارشاد فرمايا ب:

" ہر مہینے میں تین روز بر رکھنا اور ایک رمضان اگلے رمضان تک یہ پوراسال روز ہے رکھنے کی مانند شار ہوگا"۔ بدروایت امام مسلم امام ابوداؤ داور امام نسائی نے قتل کی ہے۔

1556 - وَعَـنُ فُرَّة بن إِيَاس رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِيَام ثَلَاثَة آيَام من كل شهر صِيَام الدَّهُر وإفطاره

رَوَّاهُ أَخُمُد بِإِسْنَادٍ صَحِيْح وَالْبَزَّارِ وَالطَّبَرَانِيِّ وَابْن حِبَان فِي صَحِيْحه

ا الله الله الله الله المن المنظر والله الله الله الله الله المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المناوفر ماياب،

'' ہر مہینے ہیں تین دن روز ہے رکھنا' ہمیشہروز ہے رکھنے کی مانند ہوگا'اور (عملی طور پر ) آ دمی نے روز ہے ہیں بھی رکھے ہو گئے''۔

یہ روایت ا، م احمد نے بچ سند کے ساتھ نقل کی ہے اس کوامام بزار ٔ امام طبرانی ' اور امام این حبان نے اپنی'' میں نقل کیاہے۔

الله عَلَيْهِ وَمَالَمَ عَنَاسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَالَمَ صَوْم شهر الصَّبُر وَثَلَائَة أَيَّهِ مِن كُلِ شهر يِذُهِبن وحر الصَّدُر

رَوَاهُ الْبَوَّارِ وَرِحَالُهُ رِجَالَ الصَّحِيْحِ وَرَوَاهُ آخِمد وَابُن حِبَان فِي صَحِيِّحِهِ وَالْبَيْهَقِي الثَّلاثَة من حَدِيْتٍ الْاغْرَابِي وَلَمْ يسموه وَرَوَاهُ الْبَزَّارِ اَيُضًا من حَدِيْثٍ عَلَى

شَهر الصَّنر هُ وَ رَمَ ضَان ووحر الصَّدُر هُوَ بِفَتَح الْوَاو والحاء الْمُهُملَة بعدهمَا رَاء هُوَ عَشه وحقده ووسوسه الله عفرت عبدالله بن عباس على المراح الله المراح الله عن المرم المحقظ في المرام المحقظ في المرام المحقظ في المراح الله المحمد الله المحمد المراح الم

بیر وایت امام بزار نے نفق کی ہے'اس کے دجال صح'ترکے کے دجال ہیں' یہی روابیت امام احمداد رامام ابن حبان نے اپن' میحی'' میں نقل کی ہے'امام بیمنی نے بھی اسے نقل کیا ہے'ان جینوں نے اسے ایک ویباتی سے منقول روابیت کے طور پرنقل کیا ہے' کین اس م تام بیان نہیں کیا' جبکہ امام بزار نے اسے حضرت علی ڈاٹیز سے منقول حدیث کے طور پر بھی نقل کیا ہے۔

روایت کے متن میں ندکور''صبر والے مہینے'' ہے مراد رمضان کامہینہ ہے اور روایت کے متن میں ندکور'' وحر الصدر' میں و'پر 'زبر' ہے'اوراس کے بعد' ح' ہے' جس کے بعد' دہے'اس ہے مراد کھوٹ'الجھن اور وسو ہیں۔

1558 - وَرُوِى عَن مَيْمُونَة بنت معد رَضِى اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَت يَا رَسُولُ اللّٰهِ ٱفْتِنَا عَن الصَّوْم فَقَالَ من كلْ شهر ثَلَاثَة أيَّام من اسْتَطَاعَ أن يصومهن فَإن كل يَوْم يكفر عشر سيئات وينقى من الإثم كمّا ينفى المَاء الثَّوْب . رَوَاهُ الطَّبَوَانِيِّ فِي الْكَبِيْر

ﷺ سیّدہ میمونہ بنت سعد بنی بین الرقی ہیں: انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ ہمیں روزے کے بارے میں بتائی آپ ہمیں روزے کے بارے میں بتائی آپ میں اللہ اللہ! آپ ہمیں روزے کے بارے میں بتائی آپ نائی آپ نے ارشا دفر مایا:

''جوض ہرمہینے میں تمین روز ہے رکھ سکتا ہوا اُسے ایسا کرنا جاہیے' کیونکہ ہرا یک دن کے یوش میں ڈس گنا ہوں کا کفارہ ہوج ہے گااورآ دمی گنا ہوں سے بول پاک ہوجائے گا'جس طرح پانی کیڑے کو پاک دصاف کردیتا ہے''۔ بیدروایت امام طبرانی نے بچم کبیر میں نقل کی ہے۔

1559 - وَعَنَ آبِي ذَرِ رَضِي اللّه عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صَامَ من كل شهر ثَلَاتُهَ آيَّام فَ ذَلِكَ صِبَام الذَّهُر فَأَنْول الله تَصْدِيق ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ (من جَاءَ بِالْحَسَنَة فَلهُ عشر آمُنَالهَا) – الْيَوْم بعشُرَة آيَّام

رَوَاهُ آخُمه وَالتِّرْمِذِي وَاللَّفُظ لَهُ وَقَالَ حَدِيْتٌ حَسَنٌ وَالنَّسَائِيّ وَابُنُ مَاجَةَ وَابُن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحه ﴿ وَاهُ النَّسَائِيّ وَابُنُ مَاجَةَ وَابُن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحه ﴿ وَاهُ النَّسَائِيّ وَابُنُ مَاجَةَ وَابُن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحه ﴿ وَالْمَا اللَّهُ اللَّ

'' جو شخص ہر مہینے میں' نتین دن روز ہے رکھے تو یہ بمیشہ روز و رکھنے کی ما نند ہوگا 'اللہ تعالٰی نے اپنی کتاب میں' اس کی تقسد میں میں بیر آیت نازل کی:'' جو شخص کوئی نیکی کرے گا' تو اے اس کاوس گنااجر ملے گا''

> ۔ الوالک دن دس رس کے برابر ہوگا ( تو تین روز ہے تیس دنول کے برابر ہوجا کیں گے )۔

بدروایت امام احمد اورامام ترندی نے نقل کی ہے ٔ روایت کے بدالفاظ ان کے نقل کردہ بیں امام ترندی فرماتے ہیں: بدھ یت حسن ہے اسے امام نسائی امام ابن ماجہ نے بھی نقل کیا ہے 'اورامام این نزیمہ نے اپنی' میں نقل کیا ہے۔

1560 - وَفِيْ رِوَايَّةٍ للنسائي من صَامَ ثَلَاثَة أَيَّام من كل شهر فَقَدُ تمّ صَوْم الشَّهُر أَوْ فَلهُ صَوْم الشَّهُر

ر المراد المورد المراد المراد المراد المراد المراد الم المرد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المر

رُّونِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجِلَ يَصُومُ اللَّهُ عَنْهُ عَن وجل مِن اَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجِلَ يَصُومُ اللَّهُ وَقَالَ و دوت اَنه لم يطعم المَدَّهُو قَالُوا فَلْنيه قَالَ اكثر قَالُوا للنَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجِلَ يَصُومُ اللَّهُ وَقَالَ و دوت اَنه لم يطعم المَدَّهُو قَالُوا فَلْنيه قَالَ اكثر قَالُوا للسَّانِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَ يَصُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَ يَصُومُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمِن اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمِن اللّهُ عَلَيْهُ وَمِلْ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا مَن اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ وَمِلْ عَلَيْهُ وَمِن وَمَا اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَمَا وَاللّهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللللّهُ عَلَيْهُ وَمَا الللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَاهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمِن عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمِن وَمَا وَمَا عَلَيْ وَمَا وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمِن وَمَا وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمِن وَمَا وَمَا وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ وَمَا الللّهُ عَلَيْهُ وَمِن وَمِن وَوَ مِن وَاللّهُ وَمُواللّهُ وَمِن اللّهُ وَلَا الللّهُ عَلَيْهُ وَمِن وَمُوا وَاللّهُ وَمُعَلّمُ وَمِن وَمَا وَمُعَلّمُ وَاللّهُ وَمُوالِمُ اللّهُ اللّهُ وَمُعَلّمُ وَاللّهُ وَمُعَلّمُ وَمُواللّمُ وَمِن وَاللّمُ وَاللّمُ وَمِن وَاللّمُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّمُ اللّهُ اللّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّمَ

1562 - وَعَنُ عَبُدِ اللّٰهِ مُنِ عَمُرو بِنَ الْعَاصِ رَضِى اللّٰهُ عَلَهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ بَدِيلٌ مَنْ عَبُدِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ بَدِيلٌ اللّٰهُ عَلَيْك حظا وَإِن لزوجك بَدَيْ اللّٰهُ عَلَيْك حظا وَإِن لزوجك عَلَيْك حظا صِم وَ افْطر صم من كل شهر ثَلَاثَة آيَّام فَذَلِكَ صَوْم الدَّهُر قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِن لى قُوّة قَالَ فَصم عَلَيْك حظا صم وَ افْطر صم من كل شهر ثَلَاثَة آيَّام فَذَلِكَ صَوْم الدَّهُر قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِن لى قُوّة قَالَ فَصم عَلَيْك حظا صم وَ افْطر صم من كل شهر ثَلَاثَة آيَّام فَذَلِكَ صَوْم الدَّهُر قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِن لى قُوّة قَالَ فَصم

صَوْم دَاوُد عَلَيْهِ السَّلام صم يَوْمًا وَافْطر يَوْمًا فَكَانَ يَقُولُ يَا لَيْنَنِي أَحَدْت بِالرُّخْصَةِ

رُوَاهُ البُخَارِيِّ وَمُسُلِمٍ وَالنَّسَائِيِّ وَلَفُظِهِ قَالَ: ذكرت للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّوْم فَقَالَ صم من كل عشرَة آيَّام يَوُمًّا وَلَك عَشرَة آيَّام يَوُمًّا وَلَك عَشرَة آيَّام يَوُمًّا وَلَك عَشرَة آيَّام يَوُمًّا وَلَك الجَرِيلُكَ النَّهُ عَلَيْهُ وَلَك السَّبُعَة قلت إِنِّي أَقُوى مِن ذَلِكَ قَالَ فَصم مِن كل ثَمَانِيَة آيَّام يَوُمًّا وَلَك أَجر يَلُكَ السَّبُعَة قلت إِنِّي الرَّي مِن ذَلِكَ قَالَ صم يَوُمًّا وَأَفْطر يَوُمًّا الرَّي مِن ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ عَلَى السَّبُعَة قلت إِنِّي الرَّي مِن ذَلِكَ قَالَ صم يَوُمًّا وَأَفْطر يَوُمًّا

ور اندن کے دقت نفلی روز ہ رکھتے ہو؟ اور رات کو نوافل پڑھتے رہتے ہو؟ تم ایسا نہ کرو! کیونکہ تمہارے جم کا بھی تم پرحق ہے تم ایسا نہ کرو! کیونکہ تمہارے جم کا بھی تم پرحق ہے تم ایسا نہ کرو! کیونکہ تمہارے جم کا بھی تم پرحق ہے تمہاری آنگھ کا بھی تم پرحق ہے تم ایسا نہ کرو! کیونکہ تمہارے جم کا بھی تم پرحق ہے تم انتقار روز ہی کہ کا بھی تم پرحق ہے تم انتقار روز ہی کہ کا بھی تم پر حق ہے تم انتقار روز ہی کہ کا انتر ہوگا میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میر ہے اندر قوت موجود ہے نواز کی روز ہی کہ کا انتر ہوگا میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میر سے اندر قوت موجود ہے نواز کی روز ہی کہ کو انتر ہوگا ہیں کے مطابق روز ہے کھوا کے دن روز ہو کھوا اور ایک دن نہ رکھون اور ایک دن نہ رکھون کی انتر ہوگا ہیں کے انتراکہ موقا کی دن روز ہو کھونا اور ایک دن نہ رکھون کی ہوتی۔ (راوی بیان کرتے ہیں ) بعد میں حضر ہے عبداللہ بن عمر و دفائے کے مطابق روز سے تھے: کاش میں نے پر خصت قبول کر لی ہوتی۔ (راوی بیان کرتے ہیں ) بعد میں حضر ہے عبداللہ بن عمر و دفائے کے ادران کی روایت کے الفاظ ہے تیں .)

یہ رسی نے نبی اکرم نوائیڈیم کے سامنے روزے کا ذکر کیا' تو آپ نے فرمایا :تم ہردی دن بعد ایک روز ہ رکھایہ کروئتہ ہیں باقی نوکا اجرال جائے گا' میں نے عرض کی :میرے اعداس سے زیادہ قوت ہے تو نبی اکرم ناڈیڈیم نے میں ون روز ہ رکھایہ کروئتہ ہیں اجرال جائے گا' میں نے عرض کی :میرے اعداس سے زیادہ قوت ہے تو نبی اکرم ناڈیڈیم نویں ون روز ہ رکھایہ کروئتہ ہیں آئھ دن کا نُوابِل جائے گا' میں نے عرض کی: میرےائدراس سے زیادہ قوت موجود ہے تو آپ ٹائٹا کے نرمایا: تم آٹھویں دن روزہ رکھ میں کرو' باقی سات دنوں کا تنہیں اجزیل جایا کرے گا' میں نے عرض کی: میرےائدراس سے زیادہ توت موجود ہے' پھر مسلسل بات چیت ہوتی رہی' یہاں تک کہ ٹی اکرم ٹائٹیل نے ادشادفر مایا:

" ٹھیک ہے! تم ایک دن (نفلی )روز ورکھا کر ڈاورایک دن (نفلی )روز و ندر کھا کر ڈ'۔

1563 - وَفِيُ رِوَايَةٍ لَـهُ آيَـضًا وَلمُسَلِم آنَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صم يَوْمًا وَلَك اجر مَا بَقِى قَالَ إِنِّى أُطِيق آكثر من ذَلِكَ قَالَ صم يَوْمَيْنِ وَلَك أَجر مَا بَقِى قَالَ إِنِّى أُطِيق آكثر من ذَلِكَ قَالَ صم يَوْمَيْنِ وَلَك أَجر مَا بَقِى قَالَ إِنِّى أُطِيق آكثر من ذَلِكَ قَالَ صم آرْبَعَة آيَّام وَلَك أَجر مَا بَقِى قَالَ إِنِّى أُطِيق آكثر من ذَلِكَ قَالَ صم آرْبَعَة آيَّام وَلَك أَجر مَا بَقِى قَالَ إِنِّى أُطِيق آكثر من ذَلِكَ قَالَ صم آرْبَعَة آيَّام وَلَك أَجر مَا بَقِى قَالَ إِنِّى أُطِيق آكثر من ذَلِكَ قَالَ صم يَوْمًا وَيفُطر يَوْمًا وَلَك أَبُو مَا بَقِى قَالَ إِنِّى أُطِيق آكثر من ذَلِكَ قَالَ صم آرْبَعَة آيَّام وَلَك أَجر مَا بَقِى قَالَ إِنِّى أُطِيق آكثر من ذَلِك قَالَ صم يَوْمًا وَيفُطر يَوْمًا

انبی کے حوالے سے منقول ایک روایت میں سالفاظ بیں: جوامام سلم نے بھی نقل کیے ہیں:

''نی اکرم ٹائٹی نے ارشادفر مایا: تم ایک دن روزہ رکھ وُشہیں باتی دنوں کا اُجزل جائے گا' تو انہوں نے عرض کی: میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں' نی اکرم شائٹی نے ارشادفر مایا: تم دود ان روزہ رکھو بقیہ کا تنہیں اجزل جائے گا' انہوں نے عرض کی: میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں' نی اکرم شائٹی نے فر مایا: تم تین دان روزے رکھو بقیہ کا تنہیں اجزل جائے گا' انہوں نے عرض کی: میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں' نی اکرم شائٹی نے ارشاد فر مایا. تم جاردان روزے رکھو جو باتی ہوگا' اس کا تنہیں اجرل جائے گا انہوں نے عرض کی: میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں' نی اکرم شائٹی ہوگا ہوں' نی اکرم شائٹی اور کی طاقت رکھتا ہوں' نی اکرم شائٹی ہوگا ہوں' نی اکرم شائٹی آخر مایا۔ تم جاردان روزے رکھو جو باتی ہوگا' اس کا تنہیں اجرل جائے گا انہوں نے عرض کی: میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں' نی اکرم شائٹی آخر مایا:

" پھرتم اللہ تق می ہارگاہ میں روز ہ رکھنے کی سب ہے زیادہ فضیلت والے طریقے کے مطابق روز ہ رکھو جو حضرت واؤد علیہ الکاروز ہ رکھنے کا طریقہ ہے وہ ایک دن (نعلی)روز ہ رکھتے تھے اور ایک دن نہیں رکھتے تھے '۔

1564 - وَفِي أَخُرِى لَلْهِ حَارِى وَمُسُلِم قَالَ احبر رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اله يَقُولُ لأفو من الله الله عَلْد ولاصومن النَّهَار مَا عِشْت فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ لا تَسْتَطِيعُ ذَيْكَ فَصِم وَافَعُر ونم وقم صم من الشَّهُ و ثَلَاتَ الله فَقَالَ رَسُولُ الله عَشْر المَثَالِقا وَذِيكَ مثل صِيَام الدَّهُ وقالَ فَإِنِّى أُطِيق أفضل من ذَيك قَالَ صم الشَّهُ و ثَلَاثَ فَالله قَالَ فَصَم يَوْمُ وَافَعُر مِن وقم صم من الشَّهُ و ثَلَاثَة الله عَلْ الله قَالَ فَصِم يَوْمُ وَافَعُر مِن وقم و مَا وَفَعِل مِن ذَيك عِن الله عَلَى وَسُولَ الله قَالَ فَصِم يَوْمُ وَافَعُر مِن وَلِك قَالَ صم عَلَى وَافْعُر يَوْمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَم لا أفضل من ذَيك قالَ رَسُولَ الله عَلَى الله عَلَيه وَسَلَم لا افضل من ذَيك قالَ رَسُولُ الله عَلَى الله عَلَيه وَسَلَم لا افضل من ذَيك قالَ رَسُولُ الله عَلَى الله عَلَيه وَسَلَم لا افضل من ذَيك قالَ رَسُولُ الله عَلَى الله عَلَيه وَسَلَم لا افضل من ذَيك . زاد مُسُلِم. قالَ عبد الله بن عَمُرو إلان أكون قبلت الثَّلاثَة الَّتِي قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيه وَسَلَم وَسَلَم ذَيك عِن الله عَلَيه وَسَلَم عَلَى الله عَلَيه وَسَلَم وَسَلَم الله عَلَيه وَسَلَم وَسَلَم الله عَلَيه وَسَلَم وَالله عَلَيه وَسَلَم وَالله عَلَيه وَسَلَم وَسَلَم وَالْكُونُ وَلِك عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم وَالْكُونُ وَلَا الله عَلَيه وَسَلَم وَالله عَلَيه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيه وَسَلَم وَالْكُونُ وَاللّه عَلَيْه وَسَلَم وَاللّه عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم وَالْكُونُ وَلَك يَلُ وَلُولُ الله عِن الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَي الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَن الْهِ عَلَيْه وَالْمُ الله عَلَيْه وَسُلُم الله عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَالْمُ الله عَلَيْه وَالْمُ الله عِنْ عَلَيْه وَالْمُ الله عَلَيْه وَالْمُ الله عَلَيْه وَالْمُ الله عَلَيْه وَلُولُولُ الله عَلَيْه وَلَا عَلَى الله عَلَيْه وَلَا عَلَيْه الله عَلَيْه وَالْمُ الله عَلَيْه الله عَلْمُ الله عَلَيْه الله عَلَيْه الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله ع

وَفِى أَخُورَى لَهُ مُسَلِم : قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلغينَى آنَك تقوم اللَّيُل وتصوم النَّهَاد قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أُردُت بِذَيْكَ إِلَّا الْتَعِيْرِ قَالَ لَا صَامَ مِن صَامَ اللَّهُ وسَوْفِي رِوَايَةِ – الْآبَد وَللجِن أَدلك على صَوْم الدَّهُرِ ثَلَاثَة آيَّام مِن كُل شهر قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا أُطِيق آكثر مِن ذَيِلك . . الحَدِينَث

و امام بخارى اورامام ملم كى روايت من سيالفاظ بين:

ا مام مسلم نے بیدالفاظ زائد تقل کیے ہیں: حصرت عبداللہ بن عمرو نگائز فر مایا کرتے تھے: نبی اکرم منڈیڈ کے تین روزوں کے بارے میں جوہات ارشاد فر ما کی تھی اگر میں اس کو قبول کرلیتا 'تو یہ میرے نز دیک اپنے اٹل خانداور مال سے زیاوہ پسند بیرہ ہوتا۔

ا مام سلم کی ایک روایت میں بیالفاظ ہیں: نبی اکرم نتی آئی ہے ارشاد فر مایا: مجھے بید پتا جلا ہے کہتم رات بھرنفل پڑھتے ہواورون کونفلی روزہ رکھ لیتے ہو؟ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میں نے اس کے ذریعے صرف بھلائی کا ارادہ کیا ہے تو نبی اکرم نتی آئی ارش دفر مایا: جونفس روز اندروزہ رکھتا ہے اس نے (درحقیقت) روزہ نہیں رکھا۔

ایک روایت میں بیالفاظ میں: جو بمیشه روزه رکھتا ہے اس نے (در حقیقت) روزه نہیں رکھا اکیکن میں تمہاری رہنمائی ہمیشه روزه رکھنے کی طرف کر دیتا ہوں ہر نہینے میں تین دن روز ہے رکھنا میں نے عرض کی: یارسول الله سُلاَیْتِ مِیں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں .....انحدیث

1565 - وَعَنْ آبِي ذَرِ رَضِي اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا صمت من الشَّهُر ثَلَاثًا فَصم ثَلَاث عشرَة وَاَرْبِع عشرَة وَحُمُس عشرَة

رُوّاهُ أَحْدَه وَ البِّرْمِذِي وَ النَّسَائِي وَ ابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ البِّرُمِذِي حَدِيْتٍ حسن . وَزَاد اسُ مَاحَه: فَالْول الله تَصُدِيق ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ (من جَاءَ بِالْحَسَنَة فَلهُ عشر اَمْثَالهَا) الْاَنْعَام فاليوم بِعشْرَة اَيَّام

الله البوذرغفاري النفاروايت كرتے بين: بى اكرم مَنْ الله فرمايا ہے:

"جبتم نے ہرمہینے میں تین روز ہے رکھنے ہول تو تیرہ جودہ اور بندرہ تاریخ کے روزے رکھو''

'' جوخص نیکی کرے گا' تو اُسے اِس کا دی گنا اجر ملے گا''

(شیدراوی کہتے ہیں۔) توایک دن دس دن کے برابر موگا۔

1566 - وَعَنُ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ قدامَهُ بن ملْحَان عَنْ آبِيهِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَصَلَمَ بَامُرنَا بصيام آبَّام البيض ثَلَاث عشرة وَآرُبع عشرة وَحمْس عشرة قَالَ وَقَالَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَأْمُونَا بِهَذِهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَأْمُونَا بِهَذِهِ وَهُو كَهَينَةِ الذَّهُ رَوَاهُ آبُو دَاوُد وَالنّسَائِي وَلَفَظِهِ زِانَّ رَسُولَ اللّهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَأْمُونَا بِهَذِهِ الْآيَام النّالاث الْدِيض وَيَقُولُ هِن صِيّام الشّهُ وَقَالَ المسملك رَضِى الله عَنْهُ هنكذًا وقع فِي النّسَائِي عبد الْسَائل عن النّسَائِي وَابُنُ مَاجَةَ آبَطًا عبد السّملك بن الْمنْهَال عَن آبيه

دی تا عبدالله بن قدامه بن ملحان این والد کاریربیان قال کرتے ہیں: نبی اکرم مٹاتین ہمیں ' ایام بیش' کے روزے رکھنے تھم دیتے تھے کینی تیرد'چود ہ اور پندرہ ( تاریخ کے روزے رکھنا )۔

راوی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم نا ایو اسے فرمایا: "به پورامهیندروزے رکھنے کی مانندے"۔

يدروايت امام ابوداؤ داورامام نسائي نفل كي باوران كى ردايت كالفاظ بين:

'' نی اکرم منالیج میں ان تین دنوں میں کینی ایام بین میں روزے رکھنے کا تھم دیتے ہتے آپ منالیج فرماتے ہے ہیہ پورا مہیندروزے رکھنے کے منزاد ن ہے''۔

املاء کروانے والے صاحب فرماتے ہیں: امام نسائی کی روایت کے الفاظ ہیں: عبدالملک بن قدامہ سے منقول ہے۔ تاہم برست میہ ہے: میرقی وہ سے منقول ہے جبیسا کے سنن ابوداؤ داور سنن ابن ماجہ کی روایت ہیں مذکور ہے سنن نسائی اورا، م ابن ماجہ کی ایک روایت میں میرعبدالملک بن ملحان کے حوالے ہے ان کے والد سے بھی منقول ہے۔

1567 - وَعَنْ جريس رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صِيّام ثَلَاثَة آيَّام من كل شهر صِيّام النَّدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صِيّام النَّسَائِيّ بِإِسْلَادٍ جَيِّدٍ صِيّام النَّسَائِيّ بِإِسْلَادٍ جَيّدٍ وَسَلَمَ اللَّهُ عَشْرَة وَحَمْس عَشْرَة . رَوَاهُ النَّسَائِيّ بِإِسْلَادٍ جَيّدٍ وَالْبَيْهَةِيّ

ور حدرت جريز الله عن اكرم الله كايدفرمان الله كرية بن:

'' ہرمہینے میں تین دن روز ہے رکھنا' پورامہینہ روز ہے رکھنے کے مترادف ہے وہ ایام بیش ہیں کینی تیرہ' چووہ اور پندرہ تاریخ ( کوروزہ رکھنہ)''۔

بدروایت امام نسائی نے عمدہ سند کے ساتھ فقل کی ہے اور اس کوامام بیجی نے بھی نقل کیا ہے۔

1568 - وَعَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا أَن رجلاسَالَ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الصّيام فَقَالَ عَلَيْك مالبيص ثَلَاثَة آيَّام من كل شهر . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْآوُسَطِ وَرُوَاته ثِقَات

"ا كي فخص نے نبي اكرم سائيا سے روز وركھنے كے بارے ميں وريافت كيا الو آپ تُلَقِيْنَ نے اور ثناد فر مايا بتم برايام بيض كے

روز ہے رکھنالازم ہے ہرمینے کے تین دن''

يردايت الم طبراني في معمر السيرين المسلم المن المسلم المن المسلم المسلم

باب: پیراورجمعرات کے دن روز ہ رکھنے سے متعلق ترغیبی روایات

1569 \* عَنْ اَبِي هُوَيْرَة وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تعوض الْآعُمَالِ يَوْم الانكن وَالْخَمِيس فَاحَبُ أَن يعوض عَمَلي وَأَنا صَائِم . رَوَاهُ التِرْمِذِي وَقَالَ حَدِيْتُ حَسَنَ غَرِيْبُ ﴿ ﴿ وَصَرِبَ الوَهِرِيهِ وَمِنْ مَنْ الرَّمِ مَنْ فَيْلًا كَارِفِرِ مَانَ نَقَلَ كَرِيتِ مِن :

" ہیرادرجعرات کے دن اعمال (الله تعالیٰ کی بارگاہ میں) پیش کیے جاتے ہیں تو مجھے ریات پسند ہے کہ جب میرے اعمال بین کیے جائیں تو میں نے روز ورکھا ہوا ہوا۔

میروایت امام ترندی نے مقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: میرعدیث حسن غریب ہے۔

1570 - وَعَنُ آبِى هُرَيْرَة وَضِى اللَّهُ عَنْهُ آيَسَا آنَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومِ الاثْنَيْنِ وَالْحَمِيسِ فَقِيلُ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّكَ تَصُومِ الِاثْنَيْنِ وَالْحَمِيسِ فَقَالَ إِن يَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْحَمِيسِ يغْفُرُ اللَّه فِيهِمَا لكل مُسْلِم إلَّا مهتجرين يَقُولُ دعهما حَتَّى يصطلحا

رَوَاهُ ابْسَ مَسَاجَهُ وَرُوَاتُهُ ثِلْقَاتَ وَرَوَاهُ مَالَكَ وَمُسْلِعٍ وَآبُوْ ذَاؤُد وَالتِّرُمِذِي بِالْحِيصَادِ ذكر الصَّوْم وَلَفظ مُسْلِم: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تعرض الْاعْمَالِ فِي كل اثْنَيْنِ وخميس فَيغُفر الله عَزَّ وَجَلَّ فِي ذٰلِكَ الْيَوْم لَـكُلُ امْرَىء لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيُّنًا إِلَّا امْراْ كَانَت بَيْنِه وَبَيْن آخِيْه شَحْنَاء فَيَقُولُ اتْرُكُوا هِذَيْن حَتَّى يصطلحا . وَلِي رِوَايَةٍ لَـهُ: تفتح اَبُوَابِ الْجَنَّة يَوُم الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَيغُفر لكل عبد لا يُشُرك بِاللَّهِ شَيِّنًا إلَّا رجلا كَانَ بَيْنه وَبَيْن آخِيْه شَخْنَاء .. . الحَذِيْث . وَرَوَاهُ الطَّيْرَانِيّ وَلَفُظِه قَالَ: تنسخ دواوين آهُلِ الْآرُض فِي دراوين أهُـلِ الْسَمَّاء فِي كُلُ اثْنَيْنِ وخميس فَيغُفر لكل مُسُلِم لَا يُشُرك بِاللَّهِ شَيُّنًا إلَّا رجلا بَيْنه وَبَيْن آخِيه

الله الله الموجريره ثلاثنيان كرتے بين: ني اكرم مُؤَيِّنا بيراور جمعرات كے دن روز وركھا كرتے تھے عرض كى كئى ايار سو ل الله! آپ (اہتمام کے ساتھ) ہیراور جمعرات کے دن روز ہ رکھتے ہیں 'نی اکرم مُنْ کُٹِیْم نے ارشاد فر مایا۔ ہیراور جمعرات 'ایسے دن میں ان دنوں میں القد تعالی ہرمسلمان کی مغفرت کر دیتا ہے البت آپس میں التعلقی اختیار کرنے والوں کا معاملہ مختلف ہے اللہ تعالی مديث1570: بسن الدارمي " كتساب البصلاة " بايب في حبيام يوم الاتشين والغبيس - حديث: 1749يش ابن ماجه " كشاب العبيام باب مبيام بوم الاثنين والغبيس "حديث:1736مسبند أحبدين حتيل "مستدالأتصار" حديث أمامة س ربد مب رسول الله صلى الله عليه وملم - حديث: 21244البسعجم الكبير للطيراني - يسقية البيم ُ باب الواو - أسساء سبب وائلة س الأسفع حديث:18095م

فر ، تا ہے ان دونوں کوایسے بی رہنے دو جب تک میل نبیں کرتے "۔

بيردايت امام ابن ماجد في من اوراس كراوى تقدين ..

یدروایت امام ، لک امام سلم اورامام ابوداؤ دیے نقل کی ہے امام ترفدی نے اسے انتھار کے ساتھ نقل کیا ہے جس میں روز رکھنے کا ذکر ہے امام سلم نے میالفا نافل کیے ہیں:

'' نبی اکرم کاؤنی نے ارشاد فرمایا: ہر پیراور جعمرات کے دن'ا کال (اللہ تعالی بارگاہ میں) پیش کیے جاتے ہیں اللہ تعالی اس دن میں' براس شخص کی مغفرت کر ویتا ہے' جو کسی کو اللہ کاشریک نہ تھمرا تا ہوالبتہ اس شخص کا معالمہ مختلف ہے' جواپے کسی بھی کی کے س تھ ناراضگی چل رہی ہوا منڈ تعالی فرما تا ہے: اِن دونوں کواس وقت تک یوں ہی رہنے ، وجب تک پیسی خریس کر لیتے'' ' '' نہی کی ایک روایت میں بیرانفاظ ہیں:

'' پیراورجعرات کے دن جنت کے در دازے کھول دیئے جاتے ہیں اور ہراس بندے کی مغفرت ہوجاتی ہے'جو کسی کوانلہ کا شریک قرار نہ دیتا ہو'البنتہ اس شخص کامعا ملہ مختلف ہے'جس کی اپنے بھائی کے ساتھ کوئی نارانشکی چل رہی ہو'' .....الحدیث

بیروایت امام طبرانی نے نقل کی ہے اور بیالفاظ ان کے نقل کر دہ بین وہ بیان کرتے ہیں: اٹل زمین کے دیوان اہل آ سانوں کے دیوانوں میں ہر پیراور جمعرات کے دن نتقل ہوتے ہیں تو ہرا لیے مسلمان کی مغفرت ہو جاتی ہے جو کسی کوالند کا شریک قرار ند دیتا ہوا ابستہ اس شخص کا مع ملہ محتیف ہے جس کی اپنی بھائی کے ساتھ نارانسگی چل رہی ہو'۔

1571 - وَعَنُ أَسَامَة بن زيد رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَضُولَ اللّهِ إِنَّكَ تَصُوم حَنَّى لَا تكاد تفطر وتفطر حَنَّى لَا تكاد تصُوم إلّا يَوْمَيْنِ إِن دخلا فِي صيامك وَإلّا صمتهما قَالَ آى يَوْمَيْنِ قلت يَوْم الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيس قَالَ ذَلِكَ يَوْمَانِ تعرض فِيهِمَا الْأَعْمَال على رب الْعَالَمِين فَآحَبَ أَن يعرض عَمَلي وَأَنَا صَائِم

رَوَاهُ أَبُوْ ذَاوُد وَالنَّسَائِلَي وَفِي إِسْنَاده رجلانِ مَجْهُولًانِ مولى قدامَة وَمولى أُسَامَة

پدر وایت اوم ابوداؤ دُامام نسائی نے نقل کی ہے اس کی سندیل وہ مجھول راوی بین ایک قد امد کا غذم اور دوسر احضرت اس مد

يد يوس الأسلام. 1572 - وَرَوَاهُ ابْس حُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ عَن شُرَحْبِيْل بن سعد عَن أُسَامَة قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ الدعب والندهب (الله) في المعلى المعلى

مر الله المام المان فريد المنظمين ويقول إن هذين الدومين تعرض فيهما الاعمال على المنظم المعمرة المعمرة المنظمة بیان کرتے ہیں: نبی اکرم نافق پیراورجمعرات کے دن روز ہ رکھتے تھے اور بیار شادفر ماتے تھے:

1573 • وَعَنُ جَابِر رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تعرض الْاعْمَال يَوْم الاثْنَيْنِ وَالْحَمِيسِ فَمَنْ مُسْتَغُفِر فَيغُفر لَهُ وَمَنْ تائب فيتاب عَلَيْهِ وَيرد اَهُلِ الْضغائن بضعائنهم حَتى يتوبوا رَوَّاهُ الطَّبَرَانِيِّ وَرُوَاتِه ثِقَات

" پیراورجعرات کے دن انگ ل (اللہ تعالی کی بارگاہ میں ) پیش کیے جاتے ہیں' تو کیا کوئی مغفرت طبب کرنے وارا ہے؟ کہ اس کی مغفرت کردی جائے؟ کیا کوئی تو بہ کرنے والا ہے؟ کہاس کی تو بہ قبول کی جائے؟ البتہ یا جمی رجمش رکھنے وانوں کو اُن کی رجمش سمیت واپس کردیا جا تاہے جب تک وہ تو منہیں کرتے''۔

بدروایت امام طبرانی نے تقل کی ہے اوراس کے راوی تقدیس۔

1574 - وَعَسُ عَالِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَت كَانَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتحرّى صَوْم الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ . رَوَاهُ النَّسَائِي وَابْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِي وَقَالَ حَدِيْتٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ

کی سیدہ عائشہ صدیقتہ ڈٹائٹٹا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم مائیٹم پیراور جعرات کے دن اہتمام کے ساتھ روز ہ رکھ کرتے

بدروایت امام نسانی اورا، م ابن ماجد نے نقل کی ہے امام ترندی نے بھی اس کوقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن غریب

4 - التَّرْغِيُب فِي صَوْم الْاَرْبَعَاء وَالْخَمِيس وَالْجُمُعَة والسبت والاحَد وَمَا جَاءَ فِي النَّهِي عَن تَخْصِيص الْجُمُعَة بالصَّوْم اور السبت باب: ہدھ جمعرات جمعہ اور ہفتہ کے دن روز ہ رکھنے سے متعلق تر غیبی روایات

نیز جمعہ یا ہفتہ کے دن کؤروز ہ رکھنے کیلئے مخصوص کرنے کی ممانعت کے بارے میں جو پچھ منقول سے 1575 - رُوِى عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صَامَ يَوْم الْكَارُبَعَاء وَالْحَمِيس كتبت لَهُ بَرَاءَ ة مِنَ النَّارِ . رَوَاهُ أَبُو يعلى

ا الله عن عبدالله بن عبال الله ايت كرتے إلى: في اكرم مَنْ الله عبدالله بن عبال الله وايت كرتے إلى: في اكرم مَنْ الله في ارشاد فر مايا ہے:

"جو تخف بدھاور جعرات کےون ( نغلی )روز ور کمتا ہے اس کے لئے جہنم سے براً ت فوث کرلی ماتی ہے" بدروایت امام ابو یعلیٰ نے نقل کی ہے۔

1576 - وَرُوِىَ عَسَدُ اَيُسطَّسا قَمَالَ قَسَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صَامَ الْآرْبَعَاء وَالْنَحِيس وَالْحُمُعَة سى اللَّهَ لَهُ نَيْنا فِي الْجَنَّة يُوى ظاهره من بَاطِنه وباطنه من ظاهره

رَوَاهُ الطَّبُرَائِيِّ فِي الْآوْسَطِ وَرَوَاهُ فِي الْكَبِيْرِ مِن حَدِيْثٍ آبِي أَمَامَة

وي الله حفرت عبدالله بن عباس التحروايت كرتے بين: ني اكرم مَنْ الله في ارشادفر مايا ہے:

''جو تحض بدھ جمعرات اور جمعہ کے دن روز ورکھتا ہے اللہ تعالی اس کے لئے جنت ہیں گھر بنادیتا ہے جس کا بیرونی حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے''

يدوايت الم طبرانى في عمراً عن المقلى من المهول في المرجم كير عن معزت ابوالم مد المنظر المارية المرائية المرائي المرجم المرول في الله عَدُهُ الله عليه وسلّم يقول من صامَ النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يقُولُ من صامَ الأَرْبَعَاء وَالْحَمِيس وَالْجُمُعَة بنى الله لَهُ قصرا فِي الْجَنّة من لُولُو وَيَاقُون وَزَبَرُ جَد وَكتب لَهُ بَوَاءَ ة مِنَ النّاد وَوَاهُ الطّبَرَانِيّ فِي الْإِوْسَطِ وَالْبَيْهُ فِي الْجَنّة مِن النّاد الله المُعْبَرُ النّا وَاللّهُ اللهُ ا

و و و است الس بن ما فك النظر النظريان كرتے إلى: انہوں نے نبي اكرم النظم كويدار شادفر ماتے ہوئے سناہے:

'' جو شخص بدھ جمعرات اور جمعہ کے دن روز ہ رکھتا ہے اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں موتی اور یا توت اور زیر جدے بنا ہوا محل بنا دیتا ہے اور اس کے لئے جہنم ہے براکت نوٹ کر لیتا ہے''

بدروایت امام طبرانی نے مجم اوسط میں اور امام بیتی نے محی نقل کی ہے۔

1578 - وَرُوِى عَنِ ابْنِ عُسَمَرَ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ دَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صَامَ الْآرُبَعَاء وَالْحَدِيسِ وَيَوْمِ الْجُمُعَة ثُمَّ تصدق يَوْمِ الْجُمُعَة بِمَا قل أَوْ كُثر عَفْر لَهُ كُل ذَنْب عمله حَتَّى يصير كَيَوْم وَلدته أمه من الْخَطَايَا . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيْرِ وَالْبَيْهَةِيّ

الله الله عبدالله بن عمر الأعلى وايت كرت بين: في اكرم المنظم المارثاد فرمايا ب:

''جو تخفل بدھ جمعر تاور جمعہ کے دن روز ہ رکھتا ہے اور پھر جمعہ کے دن صدقہ بھی کرتا ہے خواہ وہ کم ہویازیا وہ ہوئتو اس نے جو بھی گناہ کیا ہو' اُس کی مغفرت ہو جاتی ہے بہال تک کہ وہ تخص اپنے گناہوں کے حوالے سے یون ہو جاتا ہے جیسے اُس دن تھا' جب اس کی مال نے اس کوجنم دیا تھا''

یدروایت امام طبرانی نے جم کبیرین نقل کی ہے اورامام بیلی نفل کی ہے۔

1579 و عَسْ آبِى هُرَيْرَة رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صَامَ يَوُم الْجُمُعَة كسب السُّه لَهُ عَشْرَة آيَام عددهن من آيَام الانحِرَةِ لا تشاكلهن آيَام الدُّنيَّا . رَوَاهُ الْبَيْهَقِي عَن رجل من جشم كسب السُّه لَهُ عشرة آيَام عددهن من آيَام الانحِرَةِ لا تشاكلهن آيَام الدُّنيَّا . رَوَاهُ الْبَيْهَقِي عَن رجل من جشم عَنْ آبِي هُرَيْرَة آيَّضًا وَلَمْ يسم الرجليْن وَهذَا الحَدِيثِ على تَقْدِيرُ

وجوده مَخْمُولُ على مَا إِذَا صَامَ يَوْم الْنَحْمِيس قبله أَوْ عزم على صَوْم السبت بعده

و معرت ابو ہریرہ فائن روایت کرتے ہیں: نی اکرم فائن نے ارشاوفر مایا ہے:

'' جوخص جمعہ کے دن روز ہ رکھتا ہے اللہ تعالی اس کے لئے ایسے دن نوٹ کر لیٹا ہے جن کا شار آخرت کے ایام کے حساب ہوتا ہے دنیا کے ایام اس کے ساتھ نسبت نہیں رکھتے'' ہوتا ہے دنیا کے ایام اس کے ساتھ نسبت نہیں رکھتے''

یدروایت امام بیمینی نے ایک تخص کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ دانتوں نے اورا شجع قبیلے سے تعلق رکھنے والے سے افرا سے بھی حضرت ابو ہریرہ نگائوں سے انہوں نے ان دونوں آ دمیوں کا نام نقل نہیں کیا اگر اس مدیث کواس بات پرمحول کیا جائے جبکہ آ دمی نے اس سے پہلے جعرات کے دن روزہ رکھنے کواس بات پرمحول کیا جائے جبکہ آ دمی نے اس سے پہلے جعرات کے دن روزہ رکھنے کا رادہ ہواتو یہ درست ہوگا۔

1580 - وَعَنْ عبيد الله بن مُسُلِم الْقرشِي عَنْ آبِيْهِ قَالَ مَاكَت اَوْ سُئِلَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنَهِ وَسَلَّمَ عَنَ وَيَهِ وَالْ مَاكَت اَوْ سُئِلَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنَهُ وَسَلَّمَ عَن صِهَامِ الدَّهُ وَكُلُ الْبِعاء وحميس فَإِذِن آنْت قد صِهام الدَّهُ وَكُلُ أَرْبِعاء وحميس فَإِذِن آنْت قد صهت الدَّهُ وَالْفُوت . رَوَاهُ آبُو دَاوُدٍ وَالنَّسَائِي وَالِيِّرُمِذِي وَقَالَ حَدِيثَ حَسَنٌ غَرِيْبٌ

قَالَ المملى عبد الْعَظِيْمِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَرُواتِه ثِقَات

جوجہ عبیداللہ بن مسلم قرش اپنے والد کا بیبیان قل کرتے ہیں: یس نے سوال کیا ' (راوی کوشک ہے یا شاید بیالفاظ ہیں: )

نبی اکرم نظافہ سے ہمیشہ روز ور کھنے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ سڑتی آنے ارشاد فرمایا: جی نبیں! تمہاری ہیوی کا تم پر حق ہے تم رمضان کے روز ہے رکھواس کے بعد (شوال میں) روز ہے رکھواور سر بدھ اور جمعرات کے دن روز ہے رکھونیا کرواس طرح تم نے ہمیشہ نظی روز ورکھا بھی ہوگا کا درنیں بھی رکھا ہوگا'

بردوایت امام ابوداؤ دا مام نسانی اورامام ترندی نیقل کی ہے امام ترندی فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن غریب ہے۔ املاء کردائے دالے صاحب حافظ عبدالعظیم فرماتے ہیں: اس کے تمام راوی ثقد ہیں۔

1581 - عَنْ آبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تخصوا لَيُلَة الْجُمُعَة بِقِيَام من بَيْنَ النَّيَالِي وَلَا تخصوا يَوْم الْجُمُعَة بصيام من بَيْنَ الْاَيَّامِ إِلَّا اَن يكون فِي صَوْم يَصُومهُ اَحَدُكُمُ رَوَاهُ مُسُلِم وَالنَّسَائِي

روں میں ابوہررہ جھی اکرم مُن آیا کا بیفر مان نقل کرتے ہیں: 'دیگر تمام راتوں کو چھوڑ کر شب جمعہ کو فو فل ادا کرنے کے بیے مخصوص نہ کر واور دیگر تمام دنوں کو چھوڑ کر جمعہ کے دن کوروزہ رکھنے کے لئے مخصوص نہ کروالبتہ اگر کو لی شخص کس اور تر تیب کے حوالے سے روزے رکھ رہا ہواوراس دن روزہ آجائے تو تھم مختلف ہے'۔

ریروایت امام مسلم اورامام نسائی نے قال کی ہے۔

بيرويت المساري الله عَنهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا يصوص حَدُكُمْ يَوْم 1582 - رَعنهُ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا يصوص حَدُكُمْ يَوْم لَجُمْعَة إِلَّا أَن يَصُوم يَوْمًا قبله أَوْ يَوْمًا بعده . رَوَاهُ البُخارِيّ وَاللَّفُظ لَهُ وَمُسَلِمٍ وَّالْيَرْمِدِيّ وَالْسَاسَى وَاسُ مَاجَةَ وَابُن خُزَيْمَة فِى صَحِيْحه . وَفِى دِوَايَة لِابْنِ خُزَيْمَة إِن يَوْم الْجُمُعَة يَوْم عيد فَالَا تَجْعَلُوا يَوْم عيدكم يَوْم صِيَامكُمُ إِلَّا أَن تَصُومُوا قبله أَوْ بعده

بیروایت اوم بخدری نے نقل کی ہے روایت کے بیالفاظ ان کے نقل کردہ ہیں بیام مسلم امام ترندی امام نسائی ادرامام ابن ماجہ نے نقل کی ہے امام ابن خزیمہ نے اس کواپی ''صحیح'' ہیں نقل کیا ہے امام ابن خزیمہ کی ایک روایت ہیں بیالفاظ ہیں: '' ہے شک جمعہ کا دن عید کا دن ہے تو تم اپنی عید کے دن کوروز ہ کا دن نہ بنالؤ البند اگرتم اس سے پہلے یا اس کے بعد بھی روز ہ رکھو' تو تھم مختلف ہوگا''۔

1583 - وَعَنُ أَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخلُ عَلَيْهَا يَوْمِ الْجُمُعَة وَهِي صَائِمَة فَقَالَ أَصِمت أمس قَالَت لَا قَالَ تريدين أَن تصومي غَدا قَالَت لَا قَالَ فافطرى رَوّاهُ البُّخَارِيِّ وَأَبُو دَاوُد

ام المومنين سيّده جويريد بنت حارث بني بين ايب مرتبه جعد كون بي اكرم طائية ان كم بال تشريف السينة ان كم بال تشريف السينة انهول في اكرم طائية ان كم بال تشريف السينة انهول في اكرم طائية الله المراح المناقلة المراح المراح المناقلة المراح المراح المراح المناقلة المراح المراح المناقلة المراح المراح

میروایت امام بخاری اورامام ابوداؤد فی م

1584 - وَعَنُ مُحَمَّد بنَ عباد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَالَت جَابِرا وَهُوَ يطوف بِالْبَيْتِ انهى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن صِيَامِ الْجُمُعَة قَالَ نَعَمْ وَرِب هٰذَا الْبَيْت . رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسْلِم

کی کی اگرم سی بیان کرتے ہیں: میں نے حصرت جاہر ڈی ٹیٹ سے دریافت کیا: وہ اس وقت بیت اللہ کا طواف کررہ ہے تھے اس کی بین اللہ میں اللہ کا طواف کررہ ہے تھے اس کی بین الرم سی بیٹر نے جمعہ کے دن روز ہ رکھنے ہے منع کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: تی ہاں! اس گھر کے پرودگار کی تئم (ایساہی میں)''

بدروایت امام بخاری اورامام سلم نے قل کی ہے۔

يدودين، الله على الله على الله على الله على الله عنه قال سَمِعَتُ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِن يَوْم الْجُمُعَة عيدكم فَلَا تَصُومُوا إلَّا أَن تَصُومُوا قبله أَوْ بعده . رَقَىٰهُ الْبَوَّارِ بِاسْنَادِ حسن يَقُولُ إِن يَوْم الْجُمُعَة عيدكم فَلَا تَصُومُوا إلَّا أَن تَصُومُوا قبله أَوْ بعده . رَقَىٰهُ الْبَوَّارِ بِاسْنَادِ حسن عَقُولُ إِن يَوْم الْجُمُعَة عيدكم فَلَا تَصُومُوا إلَّا أَن تَصُومُوا قبله أَوْ بعده . رَقَىٰهُ الْبَوَّارِ بِاسْنَادِ حسن عَقَوْلُ إِن يَوْم الْجُمُعَة عيدكم فَلَا تَصُومُوا إلَّا أَن تَصُومُوا قبله أَوْ بعده . رَقَىٰهُ الْبَوَّارِ بِاسْنَادِ حسن الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهُ وَالله الله الله الله الله الله الله عَلَيْهُ وَالله الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَى الله وَلَا يَعْدَلُونَ عَلَيْهِ وَلَا بَعِدُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَ بعده وَرَقَى الله وَلَا الله وَلِي الله وَلَا الله وَلَوْلُولُهُ وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا الله وَلّه وَلَا الله وَلَا ا

ب<sub>ی</sub>ر دایت امام بزار نے حسن سند کے ساتھ لفل کی ہے۔

؟ 1588 - رَعَنِ ابْنِ سِيسِرِيسَ قَالَ كَانَ ابُو اللَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يحيى لَيْلَة الْجُمْعَة ويصوم يَوْمهَا فَاتَاهُ المان وَكَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخي بَيْنَهُمَا وِنام عِنْده فَارَادَ أَبُو الْكَرْدَاءِ أَن يَقُومُ ليلته فَقَامَ الَّهِ ... مَان فَلَمُ يَدعه حَتَّى نَام وَأَفْطِر لَجَاء آبُو الذَّرُدَاءِ إِلَى النِّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحْبِرهُ فَقَالَ النِّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُوَيْمِر سُلَّيْمَان أَعُلُّمُ مِنْك لَا تخص لَيْلَة الْجُمْعَة بِصَلاة وَلَا يَوْمَها بصيام

رَوَاهُ الطَّبَرَائِي فِي الْكَبِيْرِ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ

این میرین بیان کرتے ہیں: حضرت ابوورواء ڈائنڈ شب جمعہ میں نؤافل ادا کیا کرتے تھے اور جمعہ کے دن روز ورکھا میں ا کرتے تنے (ایک مرتبہ) حضرت سلمان فاری بڑگڑان کے ہاں آئے نبی اکرم مُکاٹیزا نے ان دونوں حضرات کے درمیان بھالی جارہ قائم کیا ہوا تھا' حضرت سلمان فارس بڑنؤرات اُن کے ہاں تھہر سے مصرت ابودرداء بڑنؤنے رات بھرنوافل اوا کرنے کا اراوہ کیا تو حصرت سلمان بڑٹنڈا ٹھ کران کے باس مجھے اور انہیں نوافل ادانہیں کرنے دینے یہاں تک کہ حصرت ابودر داء بڑنٹز بھی سو مجھے' پھرانہوں نے آئیں ایکے دن روزہ بھی نہیں رکھنے دیا 'جب حضرت ابو در دا ، بڑتنز نبی اکرم منافیظ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نظافیا کواس بارے میں بتایا تو نبی اکرم منافیا نے ارشا دفر مایا: اے تو پیر! سلمان تم سے زیادہ علم رکھتا ہے تم شب جمعہ کونوافل ک ادائیگ کے لئے اور جمعہ کے دن کو ( نفلی )روز مے لئے مخصوص نہ کرؤ'

بدروابت امام طبرانی نے جم کبیر میں عمرہ سند کے ساتھ نقل کی ہے۔

1587 - وَعَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ بسر عَن أُحْتِه الصماء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمِ أَنَّ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنصُومُوا لَيُلَة السبت إلَّا فِيْسَمَا افْتوض عَلَيْكُمْ فَإِن لِم يجد اَحَدُكُمْ إِلَّا لحاء عنبة أوُ عود شَجَرَة فليمضغه . رَوَّاهُ التِّـرُمِذِي وَحسنه وَالنَّسَائِيّ وَابُن خُزَيْمَة فِيُ صَحِيْحِهٖ وَابُوْ دَاوُد وَقَالَ هَٰذَا حَدِيْثٍ مَنْسُوخ وَرَوَاهُ النَّسَائِيِّي أَيْضًا وَابُنُ مَاجَةَ وَابُن حَبَان فِي صَحِيْجِهِ عَن عبد اللَّه بن بسر دون ذكر أنحته

'' تم ہفتہ کی رات روز ہندر کھؤ البتہ دہ روز ہ رکھؤ جوالٹد تعالیٰ نے تم پر فرض قرار دیا ہے اورا گرتمہیں اس دن صرف انگور کی جھال یا در خت کاکٹری ہی ملتی ہے تواسے ہی چبالو'۔بیروایت امام تر ندی نے تقل کی ہے انہوں نے اسے حسن قرار دیا ہے بیروایت امام نسائی نے قتل کی ہے اوم بن فزیمہ نے اپنی 'وسیحے'' میں نقل کی ہے' امام ابوداؤد نے نقل کی ہے' وہ فرماتے ہیں بیرحدیث منسوخ ے بہی روایت ا، منسائی امام ابن ماجہ نے اور امام ابن حبان نے اپی وصیحے "میں عبد اللہ بن بسر کے حوالے سے قل کی ہے اوراس میں اُن کی مہن کا ذکر تبیس کیا۔

1588 - وَرَوَاهُ ابْن خُوزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ ابْطًا عَن عبد الله بن شَقِيق عَن عمته الصماء أُحْت بسر اللها كَنَت تَقُولَ نَهِي رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن صِيَام يَوْم السبت وَيَقُولُ إِن لم يحد اَحَدُكُمْ إِلَّا عود، آخُضَر وليفطر عَلَيْهِ . اللحاء بِكُسُر اللَّام وَبِالْحَاءِ الْمُهْمِلَة ممدودا هُوَ القشر

قَالَ الْحَافِطِ وَهَادَا النَّهُى إِنَّمَا هُوَ عَنَ إِفْرَاده بِالصَّوْمِ لَمَا تقدم من حَدِيْثٍ أَبِي هُرَيْرَة لَا يَصُوم أَحَذُكُمُ يَوْم الْجُمُعَة إِلَّا أَن يَصُوم يَوْمًا قبله أَوُ يَوُمًا بعده فَجَازَ إِذَا صَوْمه

"الركس شخص كوسيزلكرى ملتى بيئة واس كة دريع بى انطار كرك"

لفظ الحاء الين لرزر بياس كيعداسم مرود باس مراد چهلكاب

ما فظ کہتے ہیں: یہ نمانعت ان لوگوں کے لئے ہے جو بطور خاص صرف ہفتہ کے دن روز ور کھتے ہیں اس کی وجہ بیدحدیث ہے ' جو حصرت ابو ہر رہے وہ ناٹیڈ کے حوالے ہے مہلے تال ہو چکی ہے:

'' کوئی شخص صرف جمعہ کے دن روز ہندر کھے البتہ آگر وہ آس ہے ایک دن پہلے یا ایک دن بعدروز ہ رکھ لے تو تھم مختلف ہوگا'' ( تو اس صدیت کی روشنی میں ) ہفتہ کے دن کاروز ہر کھنا درست ہوگا ( جبکہ پہلے جمعہ کے دن روز ہ رکھا ہوا ہو )۔ معمد میں میں میں میں میں میں میں میں اور میں میں میں میں میں میں میں میں میں ایک میں میں ایک میں میں میں میں م

1589 - وَعَنْ أَم سَسَلَسَمَةً رَضِسَىَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكثر مَا كَانَ يَصُومُ مِن الْآيَّامِ يَوُم السبت وَيَوُم الْآحَد كَانَ يَقُولُ إِنَّهُمَا يَوُمًا عيد للْمُشْرِكِين وَآنا أُدِيد آن أَحالفهم

رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ وَغَيْرِه

ی کی سیّدہ اُم سلمہ جائفا بیان کرتی ہیں۔ نبی اکرم سُنتیز ہفتہ کے دن اور انور کے دن عام طور پر روزہ رکھا کرتے ہے آپ مُنائِزَ ہم اِسے ہے۔ بیددودن مشرکین کے عید کے دن ہیں تو ہیں بیر چاہتا ہوں کداُن کے برخلاف کرول' بیردوایت امام ابن خزیمہ نے اپن' 'صحح'' میں نقل کی ہے'دیگر حضرات نے بھی اس کونٹل کیا ہے۔

5- التَّرْغِيْب فِيْ صَوْم يَوْم وإفطار يَوْم وَهُوَ صَوْم دَاوُد عَلَيْهِ السَّكام باب: ايك دن (نفلى) روزه ركفناورايك دن ندر كفف معلق ترغيبي روايات باب: ايك دن (نفلى)

ميرحض داؤولا كاروزه ركفنكاطريقه

7590 عن عبد المله بن عَمْرو بن الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَى رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ إِنَّكُ لِتصوم الذَّهُر وَتقوم اللَّيْل قلت نعم قَالَ إِنْك إِذَا فعلت ذَلِكَ هجمت لَهُ الْعِين ونفهت لَهُ النَّفس وَسَامَ مِن صَامَ الاَبَد صَوْم ثَلَاتَه آيَّام من الشَّهُر صَوْم الشَّهُر كُله قلت فَاتِي أُطِيق أكثر من ذَلِكَ قَالَ فَصم لا صَامَ من صَامَ الاَبَد صَوْم ثَلَاتَه آيَّام من الشَّهُر صَوْم الشَّهُر كُله قلت فَاتِي أُطِيق أكثر من ذَلِكَ قَالَ فَصم صَوْم دَاوُد عَلَيْهِ السَّلام كَانَ يَصُوم يَوْمًا وَيَفُطر يَوْمًا وَلا يفر إذا لاقى صَوْم دَاوُد عَلَيْهِ السَّلام كَانَ يَصُوم يَوْمًا وَيَفُطر يَوْمًا وَلا يفر إذا لاقى وَلَا تفعل فَإن لعينك حظا وَلِنَفُسِك حظا وَفِي رَوَايَةٍ أَلهم أخبر آنَك تَصُوم وَلا تفطر وتصلى اللَّيلُ فَلاَ تفعل فَإن لعينك حظا وَلِنَفُسِك حظا وَفِي

ولاهلك حطا فصم وَافَطر وصل ونم وصم من كل عشرة آيَّام يَوْمًا وَلَكَ اجر يَسْعَة قَالَ ايَّى اجد اقوى من ولِكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ فَصم صِيَام دَاوُد عَلَيْهِ السَّلام قَالَ وَكَيْف كَانَ يَصُوم يَا نَبِيَ اللهِ قَالَ كَانَ يَصُوم يَوْمًا وَيفُطر يَوُمًّا وَلاَ يفر إذا لاقى

ربِ وَلَى أَخُرى: قَالَ السَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَوْم فَوق صَوْم دَاؤَد عَلَيْهِ السَّلام شطر الدَّهُر صم مَا مَا وَافْطر يَوْمًا . رَوَاهُ البُخَارِى وَمُسْلِم وَعَيْرِهمَا

ی دور دور کے ہواور است میراند بن محرو بن العاص را تی آبان کرتے ہیں: نی اکرم نگا تا بھے فرمایا: تم بمیشہ غلی روز ہ رکھتے ہواور رات کونل پڑھتے رہے ہو؟ میں نے عرض کی: تی ہاں! نی اکرم نگا تا ارشاد فرمایا: اگرتم ایسا کرتے رہو گئے تو تمہاری آنکھیں کزور ہوجا کی اور تم خود کر وربوجا و گئے ایسے خص کاروز ہ نیں ہوتا 'جو بمیشہ نظی روز ہ رکھتا ہو؛ ہرمہینے کے تین دن کے روز نے پورا مہیندروزے رکھنے کے مترادف ہوئے 'میں نے عرض کی: میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں 'بی اکرم طاقت فرمایا: پھرتم معنے سے اور معنے کے مترادف ہو کے مرابع کے مطابق روز ہ رکھو وہ ایک دن روز ہ رکھتے تھے اور ایک دن روز ہ نہیں رکھتے تھے اور جب دی کا سامنا کرتے تھے تو راہ فرارا نعمیا رئیں کرتے تھے۔

اكك اورروايت من الفاظ من جي اكرم ناتظ من الرام المان

''اس شخص کا روز ہنبیں ہوتا' جوحصرت داؤر علیٰ اے روزے سے زیادہ روزے رکھے' جونصف زیانہ ہوتے ہیں'تم ایک دن روز ہر کھواور ایک دن روز ہندر کھو''

بدروایت ۱۵ م بخاری آمام سلم ادر دیگر حضرات نے قال کی ہے۔

1591 - رَفِي رِوَايَةٍ لَمُسُلِم أَنَّ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ صَم يَوُمًّا وَلَك أحر مَا بَقِى قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ صَم يَوُمًّا وَلَك أحر مَا بَقِى قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَك أَجر مَا بَقِى قَالَ إِنِّى أُطِيق أَفْصل من دَلِكَ قَالَ صم أَلَاثَة آيَّام وَلَك أَجر مَا بَقِى قَالَ إِنِّى أُطِيق أَفْصل من دَلِكَ قَالَ صم أَفْصل الصّيام عِنْد اللَّه صَوْم دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَصُوم بَوْمًا وَيفُطر يَوْمًا

الم مسلم كى ايك روايت مين سيالفاظ إن:

'' نبی اکرم ننایج بیرنے اُن ہے فر مایا: تم ایک دن روز ہ رکھؤ تمہیں باقی کا اجرال جائے گا 'انہول نے عرض کی میں اس سے زیر دہ

کی حافت رکھتا ہوں' نبی اکرم ملائیز اسنے فرمایا: تم نئین دن روزے رکھ لؤ تنہیں باقی کا اجرال جائے گا' انہوں نے عرض کی: میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں' نبی اکرم ناڈیز اسنے ارشاد قرمایا: تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روزہ رکھنے کے سب سے زیادہ فضیت والے طریعے کے مطابق روزہ رکھو' جو حضرت واؤد ملیجا کا روزہ رکھنے کا طریقہ ہے' وہ ایک دن ( نملی )روزہ رکھتے ہتے اور ایک دن ( نفی ) روزہ نبیس رکھتے ہے'۔

1592 - وَفِى رِوَايَةٍ لَـمُسَلِم وَآبِى دَاوُد قَالَ صم يَوْمًا وَأَفْطر يَوْمًا وَهُوَ اعدل الصّيام وَهُوَ صِيَام دَاوُد عَلَيْهِ السَّكَام فلمَ وَفِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا افضل من ذلك عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اورامام الوداوُوك ايك وايت يش بيالفاظ بين: نبي اكرم الله عَلَيْهِ مَا المُسلم اورامام الوداوُوك ايك روايت بش بيالفاظ بين: نبي اكرم الله المرامام المرام الوداوُوك الكروايت بين بيالفاظ بين: نبي اكرم الله المرامام المرام الوداوُوك الكروايت بين بيالفاظ بين: نبي اكرم الله المرام المرام المرام الموداوُوك الكروايت بين بيالفاظ بين المرام الله المرام المر

''تم ایک دن روز ہ رکھو'اور ایک ون روز ہ نہ رکھو نیہ روز ہ رکھنے کا سب سے مناسب طریقہ ہے ایہ حضرت داؤد ملیٹھا کا روز ہ رکھنے کا طریقہ ہے میں نے عرض کی: میں اس سے زیادہ کی طافت رکھتا ہوں' نبی اکرم نڑیزارنے ارشادفر مایا۔ اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے''۔

1593 - وَفِي رِوَايَةٍ لِلنسائي صم اَحَبَّ الصّيام اِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ صَوْم دَاوُد كَانَ يَصُوم يَوْمًا وَيفُطر يَوْمًا وَيوْمًا وَيفُطر يَوْمًا وَيوْمًا وَيفُطر يَوْمًا وَيؤمًا وَيفُطر يَوْمًا وَيؤمًا وَيفُطر يَوْمًا وَيؤمًا وَيفُطر يَوْمًا وَيؤمًا وَيفُطر يَوْمًا وَيُومًا وَيفُطر يَوْمًا وَيفُومًا وَيفُطر يَوْمًا وَيفُطر يَوْمًا وَيفُطر يَوْمًا وَيفُطر يَوْمًا وَيفُومُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ وَجُلّ صَوْمٍ وَالْوَدُ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيفُطر يَوْمًا وَيفُطر يَوْمًا وَيفُطر يَوْمًا وَيفُومُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ وَجُلّ صَوْمٍ وَالْوَالِي يَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ يَعْلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَ

''تم اس طریقے کے مطابق روز ہ رکھو! جواللہ تعالیٰ کی بارگاہ بیں 'روز ہ رکھنے کا سب سے زیادہ پسندیدہ طریقہ ہے' جوحضرت دا وَ دَ طَائِنَا اِکاروز ہ رکھنے کا طریقہ ہے'وہ ایک دن روز ہ رکھا کرتے تھے'اور ایک دن روز ہ نہیں رکھتے تھے''۔

1594 - وَفِي رُوَايَةٍ لَمُسْلِم: قَالَ كنت اَصوم الدَّهُر واقرا الْقُوْآن كل لَيُلَة قَالَ فِامَّا لاكرت للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمَّا ارسل اللَّي فَاتَيْته فَقَالَ أَلم احبر انَّك تَصُوم الدَّهُر وَتَقرا الْقُرْآن كل لَيْلة فَقُلْتُ بَالٰي يَا نَبِي اللهِ إِنِّي اللهِ إِنِّي اللهِ إِنِّي اللهِ إِنِّي اللهِ إِنِّي اللهِ إِنِّي اللهِ إِنِي اللهِ إِنَّى اللهِ إِنِي اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ام مسم کی ایک روایت میں بیالفاظ ہیں: حضرت عبداللہ نگاتن بیان کرتے ہیں:

د میں روزان فی روز ورکھنا تھا اور ساری زات قر آن کی تلاوت کرتا رہتا تھا 'راوی بیان کرتے ہیں چرنی اکرم سائیز کے مسلم روزان فی روز ورکھنا تھا 'اور ساری زات قر آن کی تلاوت کرتا رہتا تھا 'راوی بیان کرتے ہیں چرنی اکرم سائیز کے اس سائیز کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ سائیز کرنے نے فر مین جھے پتا سائے یہ بات ذکر کی گئی تو آپ سائیز کرنے ہوا ور ساری رات قر آن پڑھتے رہتے ہو؟ میں نے عرض کی: جی ہاں! اے اللہ کے نی! میں نے اس جو اسے کہتم روز فائی روز در کھتے ہوا ور ساری رات قر آن پڑھتے رہتے ہو؟ میں نے عرض کی: جی ہاں! اے اللہ کے نی! میں نے اس

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحْدُهُ وَظِيلَ الله عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَبَ الصّيام إِلَى الله صِيَامِ وَاحْدَبُ الصّيام الله عَنْهُ قَالَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحْبُ الصّيام إِلَى الله صِيَامِ وَاوَدُ وَاحْدَبُ الصّيام اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحْبُ الصّيام إِلَى الله صِيَامِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَبُ الصّيام إِلَى اللهُ عِيامِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْبُ الصّيام إِلَى اللهُ عِيامِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَيَعُولُوا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلُولُهُ عَلَيْهُ وَيَقُولُهُ عَلَيْهُ وَيَعْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّ

ويصوم يَوْمًا . رَوَاهُ البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَّأَبُو كَاؤِد وَالنَّسَائِي وَايُن مَاجَه

ه جمعت العين بِفَتْح الْهَاء وَالْجِيم أَى غارت وَظهر عَلَيْهَا الضَّمْف ونفهت النَّفس بِفَتْح النُّوُن وَكسر الْفَاء أَى كلت ومنت وأُعَيت والزور بِفَتْح الزَّاي هُوَ الزائر الْوَاحِد وَالْجمع فِيْهِ سَوَّاء

الله عصرت عبدالله بن عمرو بالتؤروايت كرتي بي اكرم ماليا في الرم التياني في الرم التياني الرم التياني الرم التيانية الرشاوفر ما يا ب

"الندتی لی کے بزد کی روز ہ رکھنے کا سب سے زیادہ ببندیدہ طریقہ حضرت داؤد علیہ اُکاروز ہ رکھنے کا طریقہ ہے اورالقد تعالیٰ کے بزدیک سب سے زیادہ ببندیدہ نماز حضرت داؤد علیہ اُک نماز ہے وہ نصف رات تک سوئے رہتے تھے 'پھرا یک تہائی رات نوانل اداکر تے تھے پھر رائے کا حصر ہوکرگز رارتے تھے وہ ایک دن ( نظی ) روز ہ رکھتے تھے اورایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے ''
یدروایت ایام بخاری اُرام مسلم آنام ابوداؤ دایام نسائی اورا یا مابن ماجہ نے قل کی ہے۔

"دهجمت العین" میں میں پرزبر ہے اور ٹرج کر بھی زیر ہے اس سے مراد خراب ہوجانا اور اس پرضعف کا عالب آج نا ہے۔
"فہت النفس" میں ن پرزبر ہے اور ٹو ئیرٹزیر ہے اس سے مراد تھک جانا 'اکتاجانا ہے۔
لفظ" الزور" میں زئر پرزبر ہے اس سے مراد زائر اور ملاقاتی ہے اس میں واصداور جمع ایک جیسی ہوتی ہیں۔

النرغبب والترهبب (ادّل) في ١٩٠ هـ ١٩٠ هـ ١٩٠ هـ ١٥٠ هـ ١٥٠

# ترهیب المَّرُ أَهُ أَن تَصُوم تَطُوّعا وَزُوجِهَا حَاضِرِ إِلَّا أَن تستأذنه باب: خاتون کے لئے اس بارے میں تربیبی روایات کہ جب اس کا شوہر موجود ہو تو اُس کی اجازت کے بغیرُ وہ (عورت) نقلی روزہ دکھے

1596 - عَنْ أَبِى هُرَيْرَة رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ لَا يحل لامُوَاهَ أَن نَصُوم وَزوجهَا شَاهِد إِلَّا بِاِذُنِهِ وَلَا تَاذَن فِي بَيته إِلَّا بِإِذْنِهِ

رَوَاهُ البُسَخَسَادِى وَمُسْلِمٍ وَّغَيْرِهِمَا وَرَوَاهُ اَتَحْمِدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٌ وَزَاد:"إِلَّا رَمَضَان "-وَفِى بعض رِوَايَات آبِى دَاؤُد:" غير رَمَضَان"

و الله عنرت ابو مرره والنَّهُ أن اكرم مَا لَيْنَ كار فرمان لقل كرت من الله

''کی عورت کے لئے یہ بات جا کڑنیں ہے کہ وہ نفلی روز ہ رکھ لئے جبکداس کا شوہر موجود ہؤالبتہ اس کی اجازت کے ساتھ وہ ایسا کرسکتی ہے اور وہ اپنے شوہر کے گھر بین کسی کواندرندآنے دیۓ البتداس کی اجازت کے ساتھ وہ ایسا کرسکتی ہے'' بیر دوایت امام بخاری امام مسلم اور دیگر حضرات نے نقل کی ہے بیر دوایت امام احمد نے حسن سند کے ساتھ نقل کی ہے اور بیا نفاظ زائد نقل کیے ہیں:'' البنتہ رمضان کا معاملہ مختلف ہے''۔

ا مام ابوداؤد کی بعض روایات میں بیالفاظ ہیں:" (بیکم) رمضان کے علاوہ کے بارے میں ہے"۔

1**597 - وَفِى رِوَايَةٍ لِـلَيْسَرِّمِسِذِى وَابُنُّ مَاجَةَ لَا تَصِمَ الْمَرَّاةَ وَزُوجِهَا شَاهِد** يَوُمَّا من غير شهر رَمَضَان إلَّا بِإِذْرِنْهِ . وَرَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حِبَانِ فِي صَحِيْحَيْهِمَا بِنَحْوِ التِّرْمِلِيْ

امام ترفدى اورامام ابن ماجرى ايك روايت يس بيالفاظ ين:

''کوئی عورت رمضان آئے علاوہ (نقلی) روزہ ندر کھئے جبکہ اس کا شوہر موجود ہو'البتہ شوہر کی اجازت کے ساتھ'وہ (نقلی) روزہ رکھنگتی ہے''۔

بدروایت ایام ابن فزیر اورایام! بن حبان نے اپن اپن اپن میں ایام ترندی کی دوایت کی اند نقل کی ہے۔ 1598 - وَعندُ رَضِسَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُمَا امْرَاةَ صَامت بِعَيْر إذن زَوجِهَا فارادها على شَيْءٍ فامتنعت عَلَيْهِ كتب اللّٰه عَلَيْهَا ثَلَاثًا مِن الْكَبَائِر

وَ اللَّهُ الطَّبَرَانِي فِي الْآوْسَطِ من رِوَايَةٍ بَقِيَّة وَهُوَ حَدِيثٌ غَرِيْبٌ وَفِيْه نَكَارَة وَاللَّهُ اعْلَمُ

کی حضرت ابو ہر رہ دان فیزر وایت کرتے ہیں: نبی اکرم نگانی نے ارشاد فرمایا ہے: ''جو بھی عورت' اپنے شو ہر کی اجازت کے بغیر فعلی روز ور کھتی ہے اور شو ہر عورت کے ساتھ تعلق قائم کرنا جا ہتا ہے' اور عورت

ا ہے روک دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس عُورت کے خلاف تنین کبیرہ گناہ نوٹ کرتا ہے'' یہ روایت امام طبرانی نے مجم اوسط میں' بقیہ کی نقل کروہ روایت کے طور پرنقل کی ہے'اور بیرحدیث غریب ہے'اوراس میں منکر پیرروایت امام طبرانی نے مجم اوسط میں' بقیہ کی نقل کروہ روایت کے طور پرنقل کی ہے'اور بیرحدیث غریب ہے'اوراس میں

برنا : \* . و 1599 و دروى السطّب وَانِسَى حَدِينًا عَنِ ابْنِ عَبَّاس وَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيْهِ 1599 و دروى السطّب والزُوْجة أَن لَا تَصُوم تَطَوَّعا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِن فعلت جاعت وعطشت وَلَا يقبل مِنْهَا وَمَنْ حِنَ الزَّوْجِ على الزَّوْجَة أَن لَا تَصُوم تَطَوِّعا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِن فعلت جاعت وعطشت وَلَا يقبل مِنْهَا وَمَنْ حِنَ الزَّوْجِ على الزِّكَاحِ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى

ا مام طبرانی نے مفترت عبداللہ بن عباس بھٹان کے دوالے سے نبی اکرم من بھٹے سے ایک حدیث نقل کی ہے جس میں سے
ان در رہے: 'میوں کے فرمیشو ہر کے حقوق میں میربات بھی شامل ہے کہ بور کی اجازت کے بغیر نفلی روز ہ ندر کھے اگر دہ اب
سرے کی تو وہ (صرف) بھوکی اور بیا کار ہے گئ اوراس سے مید چیز (لیمی نفلی روزہ) قبول نہیں ہوگی'۔
پرزوایت آھے جان کر' کما ب النکاح میں مکمل روایت کے طور پرآئے گی اگر اللہ نے جایا۔

توھیب المُسَافِر من الصَّوْم إذا كَانَ يشق عَلَيْهِ وترغيبه فِي الْإِفْطَارِ مانْ الصَّوْم إذا كَانَ يشق عَلَيْهِ وترغيبه فِي الْإِفْطَارِ مانْ الصَّوْم إذا كَانَ يشق عَلَيْهِ وترغيبه فِي الْإِفْطَارِ مانْ شَخْص كَے لئے دوزہ ركھنے سے متعلق تربیبی روایات مانڈ خص کے لئے دوزہ ترک کرنے کی ترغیب اوراس کے لئے دوزہ ترک کرنے کی ترغیب

1600 - عَن جَابِ رَضِسَى اللَّهُ عَنْهُ آنَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرج عَام الْفَتْح إلى مَكَة فِي رَمَ طَان حَتَى بِلغ كرَاع الغميم فصَام وَصَامَ النَّاس فُمَّ دَعَا بفدح من مَاء فرفعه حَتَّى نظر النَّاس إلَيْهِ ثُمَّ شرب فَيْل لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِن بعض النَّاس اللهِ عَمَامَ فَقَالَ أُولَئِكَ العصاة -وَفِي رِوَايَةٍ: فَقِيل لَهُ إِن بعض النَّاس قد صَامَ فَقَالَ أُولَئِكَ العصاة -وَفِي رِوَايَةٍ: فَقِيل لَهُ إِن بعض النَّاس قد صَامَ فَقَالَ العَلَامُ وَلَيْكَ العصاة -وَفِي رِوَايَةٍ: فَقِيل لَهُ إِن بعض النَّاس قد صَامَ فَقَالَ العَلَمُ وَلَيْكَ العصاة وَالنَّاس قد شق عَلَيْهِمُ الصَّيام وَإِنَّمَا ينظرُونَ لَهُ إِن بعض النَّاس قد شق عَلَيْهِمُ الصَّيام وَإِنَّمَا ينظرُونَ لِيْكَ فعلت فَدَعًا بقدح من مَاء بعد الْعَصْر - التَحَدِيث -رَوَاهُ مُسْلِم

كرًا ع بِطَهِ الْكَافِ الغميم بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَة وَهُوَ مَوْضِع على ثَلَاثَة امَّيَال من عسفان

مست 1600: صعبح صلم - كتاب العسام ساب مو از العدوم والفطر في شهر رمفان كسير بيل أكدك جائب روائه وك مست 1600: صعبح صلم - كتاب العسام بالبجواز العدوم والفطر في شهر رمفان ليسافر في عبر معية - عبد ومنم في حديث: 1942 صعبح امن خزيمة - كتاب العسام جماع أبواب العوم في السفر - باب ذكر خبر روى عن النبي صبى الله عبد ومنم في حديث: 1882 صعبى الموسي المستوان العرب في العدت في العملاة - دكر ما يستعب مدر أن يستعمل في مفره إذ حدب عليه حديث: 1752 سنن الترمذي الجامع العديم اليواب العدوم عن ربور منه صبى الله عديه وسم - باب صاحد في كراهية العدوم في السفر حديث: 1663 السنن للتسائل - العبام أذكر اسم الرحل حديث: 2242 سنن الكهري للنسائل - كتاب العيام ألمت على السعور - ذكر اسم الرحل حديث: 2557 سنن الكهري للبياغ مديث المائلة العدو - حديث: 1667 معرفة السنن والآئذ للبياغي - كتاب عيام مائل العدوم في العظر في تسعر إذ كان بريد لفاء العدو - حديث: 7667 معرفة العديث وترك البياغي - كتاب العبام الفظر و تصوم في أمادت النساء ما أمند حابر بن عبد الله الأنصاري من عبد الله الأنصاري ما وقد عنه محد من على بن العسين حديث: 1761 سند العبدي - ما روى عنه محد من على بن العسين حديث: 1761 سند العبدي العديث جابر بن عبد الله الأنصاري من الله عنه حديث: 1221 مستد أبي يعلى الموصلي - مسد حاس حديث 1836 مند أبي يعلى الموصلي - مسد حاس حديث المائه المناه الأنصاري الله الأنصاري الله عنه حديث: 1836 مستد أبي يعلى الموصلي - مسد حاس حديث المعاد العديث ومديث المعاد مديث عبد الله الأنصاري الله عنه حديث المعاد أبي يعلى الموصلي - مسد حاس حديث المعاد أبي عبد الله الأنصاري الله عنه عبد عنه المعاد أبي عبد الله الأنصاري المعاد عديث المعاد أبي يعلى الموصلي - مسد حاس حديث المعاد أبيان عبد الله الأنصاري الله المعاد عنه المعاد المعاد المعاد المعاد عديث ا

جب آپ" کر اع المميم "کےمقام پر پنچ تو آپ نے روز ہ رکھا ہوا تھا اور لوگول نے بھی روز ہ رکھا ہوا تھا 'پھر آپ الآنم نے پانی کا پیار منگوایا اورائے بیند کیا' یہال تک کہ جب او گول نے آپ کی طرف دیکھا' تو آپ نے اسے لی لیا'اس کے بعد آپ کو یہ ہات بِنَا كُنَّ كُنْ كُنْ مُعْضُ لُولُوں نے ابھی بھی روز ہ رکھا ہوا ہے تو نبی اکرم مُؤیِّظِ نے ارشادفر مایا: وہ نا فر مان لوگ ہیں''

۔ ایک روایت میں بیالفاظ ہیں:'' آپ کی خدمت میں عرض کی گئی: بعض لوگوں نے ابھی بھی روز و رکھا ہوا ہے تو آپ ناپیجیل نے فر مایا: وہ تا فر مان لوگ ہیں وہ تا فر مان لوگ ہیں "

ایک روایت میں بدالفہ ظ ہیں:" آپ کی خدمت میں عرض کی گئی : بعض لوگوں کے لئے روز ہ رکھند مشکل ہور ہاہے اور وہ لوگ بدو کیورہے میں کہآپ کیا کرتے ہیں؟ تو نبی اکرم نائی آئے انے عصر کے بعد پانی کا پیالہ منگوایا'' ، الحدیث بدروایت امام مسلم نے نقل کی ہے۔

" كرائ" بين ك بريش ہے القميم ميں غ "رز زرئے يه تعسفان" سے تمن ميل كے فاصلے پرموجود ايك جگہ ہے۔

1601 - وَعنهُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النِّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سفر فَرَّاي رجلا قد المجتمع النَّاس عَسَلَيْهِ وَقد ظلل عَلَيْهِ فَقَالَ مَا لَهُ فَالُوا رِجل صَائِم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْهِو اَن تَصُومُوا فِي السَّفر -زَاد فِي رِوَايَةٍ: وَعَلَيْكُمْ بِرُخُصَة اللَّه الَّتِي رخص لكم -وَفِي رِوَايَةٍ :لَيْسَ من البر الصَّوْم فِي السّفر . رَوَاهُ البُّخَارِيّ وَمُسْلِمٍ وَّابُو دَاؤد وَالنَّسَائِيّ

پاس ہوگ اکتھے ہوئے تھے اور اِس پرسامید کیا گیا تھا'نی اکرم نڈیٹیز آنے در پافت کیا: اے کیا ہوا؟ ٹوگوں نے عرض کی: اس نے روز ہ رکھا ہوا ہے' نبی اکرم سائیے ارشاد فر مایا: یہ چیز نیکی نبیں ہے کہتم لوگ سفر کے دوران روز ورکھو''

ا یک روایت میں بیالفاظ زائد ہیں:" تم برلازم ہے کہ الله کی اس خصت کو اختیار کر وجواس نے تنہیں عطاکی ہے" ا یک روایت میں میالفہ ظ میں:'' میر چیز نیک نہیں ہے کہ سفر کے دوران روز ہ رکھا جائے''

بدروایت امام بخاری امام سلم امام ابوداؤ داورامام نسائی نقل کی ہے۔

1602 • وَفِي رِوَايَةٍ لَلْمُنسَانَى أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مو على رجل فِي طل شَجَوَة يوش عَلَيْهِ المَّاءَ قَالَ مَا بَالَ صَاحِبُكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ صَائِم قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ من الْبِر أن تَصُومُوا فِي السّفر وَعَلَيْكُمُ بِرُخُصَة الله عَزَّ وَحَلَّ الَّتِي رِخص لكم فاقبلوها

امام نسانی کی ایک روایت میں بیالفاظ ہیں:

" نبی اکرم نواییل کا گزرایک شخص کے پاس سے ہوا جوایک درخت کے سائے میں موجود تھا اور اس پر پانی حجیز کا جار ہاتھا' نبی اكرم طالقة في دريافت كيا تمهار ساس ماتعي كوكيا بوا؟ لوگول نے عرض كى نيار سول الله! اس نے روز ور كھا ہوا ہے۔ ني اكرم سأتين نے ارشاد فرمایا میر چیز نیکی نہیں ہے کہتم لوگ سفر کے دوران روز ہ رکھواتم پرلازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آس رخصت کو اختیار کر و جواس

رخهبی عطا کی ہے''۔ ا

المواقع المنافع ال

کی حضرت عمار بن باسم جھنے ہیں اس بھی ہیں ہم نی اکرم خلاقی کے ساتھ ایک جگ سے آرہ سے ایک شدیدگری کا دن تھ ہم نے راستے میں کی جگہ بڑا و کیا ہم میں سے ایک شخص گیا اور ایک ورخت کے بنج آگیا اس کے ساتھی اسے ہلاجلار ہے سے اور وہ لیٹا ہوا تھا جسے وہ تکیف کا شکار ہے جب نبی اکرم خلاقی نے ان لوگوں کو ملاحظہ کیا تو دریافت کیا جہ رہ ساتھی کا کیا معالمہ ہے؟ لوگوں نے بتایا اس نے روز ہ رکھا ہوا ہے نبی اکرم خلاقی نے ارشاد فر مایا نہ چیز نیکی نہیں ہے کہ تم لوگ سفر کے دوران روز ہ رکھا ہوا ہے کہ اس رفعست کو اختیار کرونجواللہ تھائی نے تہ ہیں عطاکی ہے۔

بدروایت امام طبرانی نے جم کبیر میں حسن سند کے ساتھ نقل کی ہے۔

1604 - وَعَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَسَمُرُو وَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَارِ وَسُوْلُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنزل بِاصْحَابِهِ وَإِذَا نَاسَ قَدَ جَعَلُوْا عَرِيشًا على صَاحِبِهِمْ وَهُوَ صَائِمٍ فَمَر بِهِ وَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا شَانُ صَاحِبُهُمْ وَهُو صَائِمٍ وَذَلِكَ فِى يَوْم حرور فَقَالَ وَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إِللهُ عَلَيْهِ وَلَكُنهُ صَائِمَ وَذَلِكَ فِى يَوْم حرور فَقَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إِللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ لَا عَلِيهُ عَلَى مَا عَلَيْهُ وَلَوْلَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ الللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ

کی حضرت عبداللہ بن محروظ نی خیر اللہ بن محروظ خیر : ایک مرجہ نی اکرم نگر فی سفر کرد ہے ہے آپ نگر فیل نے استعبول سیت پڑاؤ کیا کو وہاں کچھ لوگ موجود ہے جنہوں نے اپنے کس ساتھی پر سامیر کیا ہوا تھا اور وہ ساتھی روز ہ دارتھا 'بی اکرم ظرفی کا کیا معاملہ ہے؟ است کوئی تکلیف ہے؟ لوگوں نے عرض اس کے پاس سے گزر ہوا تو آپ خل فی اردافت کیا : تمہارے ساتھی کا کیا معاملہ ہے؟ است کوئی تکلیف ہے؟ لوگوں نے عرض کی بارسوں اللہ! اس نے روز ہ رکھا ہوا ہے (رادی کہتے ہیں:) وہ دن شدید کرم تھا 'بی اکرم حل تھے ارشاد فر مایا: یہ چیز نیکی ٹیس ہے کہ سفر کے دوران روز ہ رکھا جائے۔

بدروایت امامطبرانی نے جم کبیر میں نقل کی ہے اوراس کے دجال سیج کے دجال ہیں۔

1605 - وَعَنْ كَعْب بن عَاصِم الْاَشْعَرِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ يَقُولُ لَيْسَ من الْبر الصّيام فِي السّفر

رَوَاهُ النَّسَائِيِّ وَابُنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيْح وَهُوَ عِنْد آخمد بِلَفْظ: لَيْسَ من أُمَّ بر أُمَّ صِيَام فِي أُمِّ سفر وَرِجَالُهُ رِجالِ الصَّحِيْح

"بي چيز نيکنبيس ہے كەسفر كے دوران روز وركما جائے"

یدروایت اوم نسانی اورامام این ماجد نے می سند کے ساتھ نفل کی ہے جبکہ امام احمہ نے بیدروایت ان الفاظ میں نفل کی ہے: ''بیہ چیز نیک نبیس ہے کہ سفر کے دوران روز ورکھا جائے''

اس کے رجال سیم کے دجال ہیں۔

1606 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عمر رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُسَ من الْبر الصَّوْم فِى السّفر . رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَابْن حبَان فِي صَحِيْحه

و و الله عفرت عبدالله بن عمر والاندوايت كرت بين : في اكرم مَن الله في ارشاد فرمايا به:

"سفر کے دوران روز ورکھنا میکنیس ہے"

بدروایت امام ابن ماجدے نقل کی ہے اور امام وبن حبان نے اپن دصیح " بیں نقل کی ہے۔

1607 - وَعَنَ عبد الرَّحُسن بن عَوُف رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِم رَمَضَان فِي السَّفر كالمفطر فِي الْحَضَر

رَوَاهُ ابْس مَسَاجَه مَرْفُوعا هَكَذَا وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَادٍ "حَسَنَّ إِلَّا اَنه قَالَ كَانَ يُقَالِ الصّيام فِي السّفر كالإفطار فِي الْجَضَر -وَفِي رِوَايَةٍ : الصَّائِم فِي النَّسْفر كالمفطر فِي الْحَضَر

قَالَ الْحَافِظُ قُولَ الصَّحَابِيِّ كَانَ يُقَالِ كَذَا هَلْ يَلْتَحق بِالْمرفوع أَوُ الْمَوْقُوف فِيْهِ خلاف مَشْهُور بَيْنَ الْمُمْ عَلَى الْمُمْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَكُونَ مَوْقُوْفًا وَاللهُ اَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يكون مَوْقُوْفًا وَاللهُ اَعْلَمُ

و الله من المرمل بن عوف الأنزاروايت كرتي بين : بي اكرم مَن الأم من المرم من المرام المارة مايات:

ی<sup>و سف</sup>ر کے دوران رمضان کاروز ہ رکھنے والاشخص ٔ حضر کے دوران روز ہ ندر کھنے والے کی مانند ہے''

بیروایت امام ابن ماجہ نے اس طرح ''مرفوع'' حدیث کے طور پرروایت کی ہے اور امام نسائی نے بھی اس کوحسن سند کے ماتھ نقل کیا ہے تا ہم انہوں نے بیالفاظ تل کیے ہیں:

"بیات کی جاتی ہے: سفر کے دوران روز ہ رکھنے والا عفر کے دوران روز ہ ندر کھنے والے کی ما نند ہے ' ایک روایت میں بیالفاظ ہیں: "سفر کے دوران روز ہ رکھنے والا عفر کے دوران روز ہ ندر کھنے والے کی ما نند ہے ' حافظ کہتے ہیں صی بی کا بیکہنا: "بیات کی جاتی ہے '-بیچیز" مرفوع" حدیث کے ساتھ احق ہوسکتی ہے بیا ہی ''موتوف''

حافظ کہتے ہیں. صی بی کاریہ اہنا: 'میہ بات بی جال ہے ۔ میہ پیر سروں طدیت کے ماطان کی تفصیلی وضاحت کانہیں ہے' روایت ہے' جس کے بارے میں محدثین اور اصولیوں کے درمیان مشہور اختلاف ہے میہ مقام اس کی تفصیلی وضاحت کانہیں ہے' تاہم جمہور اس بات کے قائل ہیں کہ جب اس کی اضافت نی اکرم مُلَّا اُلِم کے ذالے کی طرف کی گئی ہواتو یہ چیز''موتوف''شار ہوگ' باتی امتہ بہتر جانتا ہے۔ المحدد الله عَنَّ اَبِي طعمة قَالَ كنت عِنْد ابُن عمر فَجَاءً أو رجل فَقَالَ يَا ابَا عبد الرَّحَمْن إنِّي اقوى على المدرد فِي السّفر فَقَالَ ابُن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إنِّي بَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من لم المدرد عَمَد الله عَزَّ وَجَلَّ كَانَ عَلَيْهِ مِن الْإِثْمِ مثل جبال عَرَفَة بِهُ الله عَزَّ وَجَلَّ كَانَ عَلَيْهِ مِن الْإِثْمِ مثل جبال عَرَفَة بِهُ الله عَزَّ وَجَلَّ كَانَ عَلَيْهِ مِن الْإِثْمِ مثل جبال عَرَفَة

بِفَالْ اللَّهُ اللَّهُ وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيْرِ . وَكَانَ شَينحنَا الْحَافِظِ ابُو الْحسن رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ إِسْنَاد اَجْمد وَوَالُو البُخَارِيّ فِي كتاب الضَّعَفَاء هُوَ حَدِيْثٍ مُنكر - وَاللَّهُ اَعْلَمُ حسن وَقَالَ البُخَارِيّ فِي كتاب الضَّعَفَاء هُوَ حَدِيثٍ مُنكر - وَاللَّهُ اَعْلَمُ

میں ابوطعہ بیان کرتے ہیں: (ایک مرتبہ) میں حضرت عبداللہ بن عمر بھائٹ کے پاس موجود تھا' ایک شخص ان کے پاس آیا اور بولا: اے ابوعبدالرحمٰن! میں سفر کے دوران روزہ رکھنے کی قوت رکھتا ہوں تو حضرت عبداللہ بن عمر بڑا ہوئے فرمایا: میں نے نبی اس منابیط کو بیارشا دفرہا تے ہوئے سناہے:

" جو خص الله تعالى كى رخصبت كوقبول نهيس كرتا أس خص كو عرفه كے بہاڑوں جتنا سكناه موتا ہے "۔

بدروایت امام احمداورا مام طبرانی نے جم کبیر میں نقل کی ہے۔

ہارے شیخ حافظ ابوالحسن فرماتے ہیں: امام احمد کی سندھس ہے امام بخاری نے کتاب' انضعفا ءُ' ہیں ہیہ بات بیان کی ہے: میر مدیث منکر ہے باتی اللہ بہتر جانتا ہے۔

َ 1609 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن اللّٰه تَبَارَكَ وَتَعَالَى يحب أَن تُؤْتِي رخصه كَمَا يكره أَن تُؤُتِي مَعْصِيَته

رَوَاهُ آخْمه بِالسُنَادِ صَحِبُح وَالْبَزَّارِ وَالطَّبَرَانِي فِي الْاَوْسَطِ بِاسْنَادِ حَسَنَّ وَابْن خُزَيْمَة وَابُن حَبَان فِي مَحِيْحَيْهِمَاوَفِي رِوَابَةٍ لِابْنِ خُزَيْمَة قَالَ: إِن الله يحب آن تُؤْتى رخصه كَمَا يحب آن تتُرك مَعْصِيَته ﴿ وَهِ حَرْتَ مِهِ اللّهِ بِنَ مُرَيَّنَ مِي اكْرَم نَاتَيْمُ كارِفْر مَانَ لَلْهِ يَعْدَ إِن الله عَمْدِينَ

'' بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو پیند کرتا ہے کہ اس کی رُخصت پڑٹل کیا جائے' جس طرح وہ اس بات کو ناپیند کرتا ہے کہ اس کی معصیت کا ارتکاب کیا جائے''

بدروایت امام احمد نے سیح سند کے ساتھ فقل کی ہے امام بزار نے بھی اس کوفقل کیا ہے اورامام طبر انی نے اسے بھم اوسط میں مسند کے ساتھ فقل کی ہے امام بزار نے بھی اس کوفقل کیا ہے اور امام ابن خزیمہ اورامام ابن حبان نے اپٹی ''میں فقل کیا ہے ابن خزیمہ کی ایک روایت میں بیہ افغ طبی :

'' ب شک الله تعالیٰ اس بات کو پیند کرتا ہے کہ اس کی رخصت کو اختیار کیا جائے 'جس طرح وہ اس بات کو پیند کرتا ہے کہ اس کی نافر مانی کوترک کیا جائے''

1610 - وروى الطَّبَرَانِيِّ فِي الْآوُسَطِ ايَّظًا وَالْكَبِيْرِ عَن عبد الله بن يزِيَّد بن آدم قَالَ حَدَيْنِي اَبُو الذَّرُدَاءِ وواثلة بن الْاسْقَع وَابُو أَمَامَة وَانس بن مَالك أَنَّ رَسُّولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن الله يحب ال تقبل رخصه كما يحب القبُّد مغَفرة ربه ﷺ امام طبرانی نے مجم اوسط میں اور بھم کمیر میں عبداللہ بن یزید بن آ دم کا یہ بیان لقل کیا ہے: حضرت ابودردا، اللہ عضرت واثلہ بن اسقع بھی میں مصرت ابوامامہ ڈلٹڈ اور حضرت انس بن مالک ڈٹٹڈ نے نی اکرم من ایڈ کا یہ قرمان آقل کیا ہے: حضرت واثلہ بن اسقع بھی نے مصرت ابوامامہ ڈلٹڈ اور حضرت انس بن مالک ڈٹٹڈ نے نی اکرم من ایڈ کی کی قرمان آقل کیا ہے '' ہے شک اللہ تف کی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی رخصت کو قبول کیا جائے 'جس طرح بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کہ اس کے پرودگاری طرف سے معقورت نصیب بھو'۔

1611 - وَعَسِ ابْسِ عَبَّاس رَضِسَى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن اللَّه بعب أَن تُؤْتى عَزَ ائِمه . رُوَاهُ الْبَزَّارِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٌ وَالطَّبَرَ الِيَّ وَابْن حبّان فِي صَحِبْحه تُؤْتى دخصه كَمَّا يحب أَن تُؤْتى عَزَ ائِمه . رُوَاهُ الْبَزَّارِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٌ وَالطَّبَرَ الِيَّ وَابْن حبّان فِي صَحِبْحه تُؤْتى دخصه كَمَّا يحب أَن تُؤْتى عَزَ ائِمه . رُوَاهُ الْبَزَّارِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٌ وَالطَّبَرَ الِيَّ وَابْن حبّان فِي صَحِبْحه صَدِيْحه وَ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ ا

'' بے شک اللہ تعالی اس بات کو پیند کرتا ہے کہ اس کی رخصت پڑمل کیا جائے جس طرح وہ اس بات کو پیند کرتا ہے کہ اس کی عزیمت پڑمل کیا جائے''

بیردوایت اوم برزار نے حسن سند کے ساتھ نقل کی ہے ٔ یہ امام طبر انی نے بھی نقل کی ہے ٔ اور ڈیام ابن حبان نے اپی''میجے'' میں نقل کی ہے۔

1612 - وَعَنُ آنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَا مَعَ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السّفر فمنا الصَّائِم وَمنا السُفط وَ السَّفر في يَوْم حَار أكثرنا ظلا صَاحب الكساء فمنا من يَتَقِى الشَّمْس بِيَدِهِ قَالَ فَسقط السُّموام وَقَامَ السَمفطرُونَ فَنظر بُوا الْآئِنِيَة وَسقوا الركاب فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذهب المفطرُونَ الْيَوْم بِالْآجُرِ -رَوَاهُ مُسْلِم

کی حضرت انس بڑائٹ بیان کرتے ہیں: ہم لوگ ہی اکرم تا ٹیڈا کے ساتھ سفر کرد ہے تھے ہم میں سے پچھلوگوں نے روزہ رکھ ہوا تھا اور پچھلوگوں نے روزہ ہوا تھا اور پھلوگوں نے روزہ ہوا تھا اور کی بیان کرتے ہیں: ایک گرم دن میں ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا اتو ہم میں سے سے زیادہ س نے میں وہ شخص تھا جس کے پاس جا در موجود تھی نیہاں تک کہ پچھلوگ اپنے ہاتھ کے ذریعے دھوپ سے نیجنے کی کوشش کرر ہے تھے (جب پڑاؤ کیا گیا کو )روزہ دارلوگ کر پڑے اور جن لوگوں کاروزہ نیس تھا وہ اُسٹھ اور انہوں نے خیمے وغیرہ لگائے اور جن نوروں کو پانی بیایا اتو ہی اکرم نیکھ کے ارشاد فر مایا:

'' '' جے بے دن وہ لوگ اجر لے گئے ہیں' جنہوں نے روز ہ بیس رکھا تھا''۔ بیرروایت امام سلم نے نقل کی ہے۔ '' '' جے کے دن وہ لوگ اجر لے گئے ہیں' جنہوں نے روز ہ بیس رکھا تھا''۔ بیرروایت امام سلم نے نقل کی ہے۔

1613 - وَعَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ غزونا مَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لست عشرة مَضَت من رَمَصَان فمنا من صَامَ وَمنا من أفطر فَلَمْ يعب الصَّائِم على الْمُفطر وَلَا الْمُفطر على الصَّائِم وَفِي رِوَايَةٍ برَوُنَ آن من وجد قُوَّدة فصَام فَإِن ذَلِكَ حسن ويرُونَ آن من وجد ضعفا فَأفُطر فَإِن ذَلِكَ

حسن . رُوَاهُ مُسَلِم وَغَيْرِه قَالَ الْحَافِظِ احْتلف الْعلمَاء أَيْمَا أفضل فِي السَّفر الصَّوِّم أَوُّ الْفطر فَذهب أنس بن مَالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ والى أن الصَّوْم أفضل وَحكى ذَلِكَ أَيْضًا عَن عُثْمَان بن أَبِي الْعَاصِي وَالَّيْهِ ذهب اِبُرَاهِيُمَ النَّحعِيّ وَسَعِيد بن مُرَّدُ وَالنَّوْرَى وَآبُو نَوُرُ وَآصُحَابِ الرَّائِي وَقَالَ مَالكُ والفضيل بن عِيَاض وَالشَّافِعِي الطَّوْم آحَبَ النَّه المن عمر وَعبد الله بن عبد الله بن عمر وَعبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عمر وَعبد الله بن عبد الله بن عمر وَعبد الله بن عبد الله بن وَالشَّعبِي وَالشَّعبِي وَالْاوْزَاعِي وَاحمد بن لوى عَلَيْ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وا

منها المنوع والمنعار هذا القول المتحافظ أبو بمنحم بن المندو وهو قول حسن والله أغلم على المنوع والمنه أغلم على المنوع والمنطق المنوع والمنطق المن المناف المنطق الم

ر سے پہلی روایت میں بیالفاظ ہیں:'' وہ لوگ سیجھتے تھے کہ جو تھی اپنے اندر توت محسوں کرتا ہے'اور روزہ رکھ لیتہ ہے'تو بیہ بہتر ہے' اور جو پہلے تا ہے کہ اس کے اندر کمزور کی پائی جاتی ہے'اوروہ روزہ نیس رکھتا'تو یہ بھی بہتر ہے'' اور جو پہلے تا ہے کہ اس کے اندر کمزور کی پائی جاتی ہے'اوروہ روزہ نیس رکھتا'تو یہ بھی بہتر ہے''

بدردایت امام سلم اورد میرحضرات نے تقل کی ہے۔

حافظ فرماتے ہیں: علماء نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے کہ سفر میں کیا افضل ہے؟ روز ہ رکھنایار وز ہ ندر کھنا؟ حضرت انس بن مالک بڑا ڈائز اس بات کے قائل ہیں: روزہ رکھنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے اور یہی بات حضرت عثمان بن بوالعاص ڈائڈ کے حوالے سے قال کی مٹی ہے ابراہیم نجی معید بن جبیر مفیان توری فقید ابوثو راوراصحاب رائے اس بات کے قائل

ہیں۔ امام مالک نفیل بن عیاض امام شافعی بیفر ماتے ہیں: جو تفس روز ہ رکھنے کی قوت رکھتا ہے اس کے لئے روز ہ رکھنا ہمارے نز دیک زیادہ پسندیدہ ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر بلاته 'حضرت عبدالله بن عباس ثنافه معيد بن مسيّب الم معنى المام اوزاع المام احمد بن عنبل اسحاق بن را ہوریاں بات کے قائل ہیں (مفرکے دوران) روز ہ ندر کھنا کزیادہ فضیلت رکھتا ہے۔

معزت عمر بن عبدالعزیز و اور مجاہد سے میہ یات منقول ہے: ان دونوں میں سے زیادہ فضیلت وہ رکھتا ہوگا 'جو '' دمی کے کے زیادہ آسان ہو۔

حافظ ابو بكر بن منذر نے ای تول کو اختیار کیا ہے اور یہ بہترین قول ہے باتی اللہ بہتر جانا ہے۔

### 8 - التَّرُغِيْب فِي السَّحُور سِيمَا بِالتَّمْرِ

بهب: سحرى كرنے سے متعلق ترغيمي روايات الطور خاص هجور كة ريع (سحرى كرنا) 1614 - عَنُ آسَسِ بُنِ مَالِكِ رَصِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم تسحرُوا فار فِى استحرر بركة . رَوَاهُ الْبُعَادِي وَمُسْلِمٍ وَّالْيَرْمِذِي وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه یدروایت امام بخاری ٔ امام مسلم ٔ امام ترغدی ٔ امام نسانی اورامام این ماجه نے نقل کی ہے۔

1616 - وَعَنْ سلمَان رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبركة فِي ثَلَاثَة فِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ الْبركة فِي ثَلَاثَة فِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَالسَّمُورِ السَّحُورِ الْجَمَاعَة والثريد والسّحور

رَوَاهُ الطَّرَانِيِّ فِي الْكَبِيْرِ وَرُوَاتِه ثِقَاتٍ وَفِيِّهِمْ اَبُوْ عبد اللَّه الْبَصْرِيِّ لَا يدرى من هُوَ

المعرت سلمان فارى الأنزروايت كرتين: بي اكرم مَن الله فرايا ب:

" برکت تین چیزوں میں ہے'جماعت میں ہڑید میں ہیحری میں''۔

بیروایت امام طبرانی نے مجم کبیر میں نقل کی ہے اس کے راوی ثقتہ ہیں ان میں ایک راوی ابوعبداللہ بصری ہیں کیہ پتائیس چل سکا کہ بیکون ہے؟

1617 - وَعَـنِ ابْسِ عُـمَـرَ رَضِــىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن اللّٰه وَمَلائِكُته يصلونَ على المتسحرين . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْاَوْسَطِ وَابْن حبّان فِيْ صَحِيْحه

" ب شك الله تعالى اوراس ك فرشة " سحرى كرف والوس يررهت تازل كرت بين"

بدروایت ا، مطرانی نے مجم اوسط میں جبکدا مام ابن حبان نے اپی مسیح "میں تقل کی ہے۔

1618 - وَعَنِ الْعِرْبَاضِ بِمِن سَارِيَة رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ دَعَانِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلّٰى السُّحُورِ فِي رَمَضَانِ فَقَالَ هَلُمَّ إِلَى الْعَذَاءِ الْمُبَارِكِ ·

رَوَاهُ أَبُو دَاؤِد وَالنَّسَائِلَي وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حَبَّان فِي صَحِيَّحَيْهِمَا

قَـالَ الـمـملى رَضِيّ اللّٰهُ عَنْهُ رَوَوْهُ كلهم عَن الْحَارِث بن زِيَاد عَنْ آبِي رهم عَن الْعِرْبَاض والْحَارِث لم يرو عَنهُ غير يُونُس بن سيف وَقَالَ آبُو عمر النميري مَجْهُول يروى عَنْ آبِيْ رهم حَدِيثه مُنكر

ﷺ حضرت عرباض بن ساریہ ڈٹاٹٹو بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُٹاٹٹا نے رمضان میں بھے تحری کے لیے بلایا اور ارشاد فرمایہ:''مبارک کھائے کی طرف آؤ!''

يدروايت امام ابوداؤ دامام نساني امام ابن خزيمه اورامام ابن حبان في اين اين وصحح "مي نقل كى ہے۔

املاء كروانے واسے صاحب فرماتے بيں: ان تمام فضرات نے يدوايت حادث بن ذياد كے حوالے سے ابور بم كے حوالے سے حصرت مرباض بن بن الله بين مياده اور كى نے دوايت آفان نبيل سے حصرت مرباض بن بن سيف كے علاوه اور كى نے دوايت آفان نبيل مدين 1616 واس مدين الله بيان الله مدين الله الله مدين الله الله مدين الله الله مدين الله مدين الله مدين الله مدين الله مدين الله مدين الله الله مدين الله الله مدين الله مدين

وابر کی ابومر نیری ( یعنی فیخ این عبدالبر ) فرماتے ہیں: میداوی مجبول ہے اس نے ابورہم سے روایات نقل کی ہیں اور اس کی نقل کردہ میں میں میں میں میں میں میں میں اور اس کی نقل کردہ

رين الله عليه وسلم الكَّرُدَاءِ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْعَذَاءِ الْمُبَادِكِ بَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْعَذَاءِ الْمُبَادِكِ بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ وَالْعَامِ وَالْعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَمُ

و و و منزت ابوورداء بن فز روایت کرتے ہیں: بی اکرم منابقا نے ارشادفر مایا ہے:

" بیمبارک کھانا ہے' ( راوی بیان کرتے ہیں: ) نبی اکرم مُثَاثِظُم کی مراوُسحری تھی۔

بدروایت امام ابن حبان نے این وصیحی ''میں لقل کی ہے۔ میدروایت امام ابن حبان نے این مسلم

"الله على ضِيًام النَّهَار والقيلولة على قيام اللَّهُ عَنْهُمَا عَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْتَعِيْنُوا بِطَعَام السحر على ضِيًام النَّهَار والقيلولة على قيام الْكِيُل

مَنَ وَاهُ الْمِن مَمَاجَه وَالْمِن نُحَزَيْمَة فِي صَوِيْجِهِ وَالْبَيْهَةِي كلهم من طَرِيْق زَمعَة بن صَالِح عَن سَلمَة هُوّ الْبن وهران عَن عِكْرِمَة عَنهُ إِلَّا أَن الْبن خُزَيْمَة قَالَ وبقيلولة النّهَار على قيام اللّيْلِ

ود معرّ ت عبدالله بن عباس بريف مي اكرم مَن في المرم التي المرا النقل كرت بين:

" سحرى کھا کر ون كےروزے كے بارے بين اور قيلولد كرك رات كے نوافل كے بارے بين مدد حاصل كرو"

بدروایت امام ابن ، جہنے نقل کی ہے اور امام ابن خزیمہ نے اپن "میں نقل کی ہے اور امام بہتی نے بھی نقل کی ہے ان تمام حضرات نے بدروایت زمعہ بن صالح کے حوالے ہے سلمہ بن وہران کے حوالے ہے عکرمہ کے حوالے ہے حضرت عبداللہ بن عہاس بڑا تا ہے ایا ہم ابن خزیمہ کی روایت میں بدالفاظ ہیں:

" دن کے قبلولہ کے ذریعے رات کے قیام کے بارے میں (عدد حاصل کرو)"۔

1621 - وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ الْحَارِثُ عَن رجل من أَصْحَابِ النّبي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دخلت على النّبي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دخلت على النّبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ ينسحر فَقَالَ إِنّهَا بركة أَعْطَاكُمُ اللّه إِيّاهَا فَلَا تَاءَوهُ .

رُوَّاهُ النَّسَائِيِّي بِإِسْنَادٍ حسن.

• الله عبدالله بن ورث في ايك صحافي كاميديال القل كيا ب:

"میں نی اکرم ملاقظ کی خدمت میں حاضر ہوا آب اس وفت سحری کرد ہے تھے آب منگافظ نے ارش وفر ، یو: یہ برکت ہے جواللہ تقالی نے جہیں عطاکی ہے تو تم اس کوڑک نہ کرو'

بدروایت امام نسائی نے حسن مند کے ساتھ فقل کی ہے۔

1622 - وَرُوِى عَن عبد الله بن عَبَّاس رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَلَاثَهُ لَيْسَ عَلَيْهِمْ حِسَابِ فِيْمَا طَعِمُوا إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى إِذَا كَانَ عَهَلا الصَّائِم والمتسحر والمرابط فِي سَبِيُل الله رَوَاهُ الْبَرَّارِ وَالطَّبَرَائِيِّ فِي الْكَبِيْرِ و الله عن عبد الله بن عباس الله الله المرم الله الله كار فرمان القل كرت من

" تین وگ ایسے ہیں کدانہوں نے جو کھایا ہے اللہ نے چاہا تو اس کے حوالے سے ان کو حساب نہیں دینا ہوگا' جبکہ وہ کھانا حلال ہوروز ہر کھنےوالا محری کرتے والا اوراللہ کی راہ میں پہرہ دسینے والا "\_

بدروایت ا، م برزار نے قال کی ہے اور امام طبر انی نے مجم کبیر میں تقل کی ہے۔

1623 - وَعَنْ آبِى سَعِيْدِ الْمُحُدُّدِى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّحُور كُلله بسركَة فَلَا تَسْدَعُوهُ وَلَوُ أَن يسجرع آحَدُكُمْ جوعة من مّاء قَإِن اللّه عَزَّ وَجَلَّ وَمَلائِكته يضلونَ على المتسخرين . رَوَاهُ أَحُمد وَ إِسْنَاده قوى

المعددى الوسعيد خدرى المنظر وايت كرت بين: في اكرم مَنْ تَدَا في الرم مَنْ تَدَا في ما يا ب:

''سحری ساری کی ساری برکت ہے تم است نہ چھوڑو خواہ کوئی شخص پانی کا ایک گھونٹ ہی بھرلے کیونکہ اللہ تعالی اوراس کے فرشيخ اسحري كرنے والے لوگوں پر رحمت نازل كرتے ہيں"

بدروایت امام احمد نے فقل کی ہے اور اس کی سندقوی ہے۔

1624 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمر رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَاللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم تسحرُوا وَلَوْ بِجِرِعَةِ مِن مَاءَ . زَوَاهُ ابْن حِبَان فِي صَحِيْحِهِ

"محرى كرد! خواه يانى كايك كھونٹ كے ذريع كرد"

بيروايت امام ابن حبان نه ايي "صحح" مين نقل كي ہے۔

1625 - وَرُوِى عَن السَّائِب بِن يبزِيْد دَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُمُ السُّمُورِ النُّمُرِوَقَالَ يرحم اللَّه المنسحرين - رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيرِ

د الله الله المناب بن يزيد التفاروايت كرت بين: نبي اكرم مَاللَّهُ في الرثاوفر مايا هي:

"ببترين محرى مجورب أب من المين المايد الله تعالى محرى كرف والول يردهمت نازل كرتاب،

بدروايت امام طبراني تيمجم كبيريس تقل كي ب

1626 - وَعَسْ آبِي هُـرَيْسَوَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمَ سحور الْمُؤْمِن التُّمْرِ ـ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُد وَابُن حَبَانَ فِي صَبِحِيْحَهُ

الله الله المريره الله عنه المرم الكالم كاليفر مان أقل كرتي بين:

"مؤمن کی بہترین تحری مجورے"

بیرروایت امام ابود او در نے قبل کی ہے اور این حبان نے این دھیجے "میں نقل کی ہے۔

# وي الد فسيد والند فسيد (الل) ( المحالي المحالي

9 - التَّرْغِيْب فِي تَعْجِيل الْفطر وَتَأْخِير السَّحُور

باب افظاری جلدی کرنے اور سحری میں تاخیر کرنے کے بارے میں ترقیبی روایات

1627 - عَن سهل بن سعد رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يِزَالِ النَّاسِ بِخَيرِ مَا عِمِوا الْفَطْرِ . رَوَاهُ البُحَارِيّ وَمُسَلِمٍ وَّالْيَرْمِذِيّ

الله المان الم

"لوگ مسلسل بھمائی پر قائم رہیں گئے جب تک وہ افطاری جلدی کرتے رہیں گئے"

بدروایت امام بخارگ اوم مسلم اورادام ترندی نظل کی ہے۔

1628 - رَعنهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ لَا تزَالِ أمنِي على سنتى مَا لَم تَنظر بفطرها النُّجُومُ . رَوَاهُ ابْن حَبَان فِي صَحِيْحه

الله الله معرب المن الله المن المرم المراه كاليفر مان قل كرت بين:

"میری امت میری سنت پڑاُس وقت تک گامزان رہے گئ جب تک وہ افطاری کرنے کے لئے ستاروں کا انتظار میں کریں گے"۔ بیدوایت بن حبان نے اپنے" وصحیح" میں آفل کی ہے۔

1629 - وَعَـنُ اَبِي هُوَيْرَةِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّه عَزَّ وَجَلَّ إِن اَحَبَّ عِبَادِي اِلَى أَعجلهم فطرا

رَوَاهُ أَحُمد وَالتِّرْمِذِي وَحسنه وَابِّن خُزَيْمَة وَابْن حِبَانِ فِي صَحِيْحَيُهِمَا

ود الوبريه التاردايت كرت بن أي اكرم الله في الرام الله المارثا وفر مايا ب:

".لتدتول فر، تاہے میرے بندول میں میرے نزویک زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں جوجلدی وظاری کریتے ہیں'

بدردایت اه م احمدادر مام ترندی نے تقل کی سے امام ترندی سنے اسے حسن قرار دیاہے اسے امام این فزیمہ ور وم بن حبان نے اپنی ایٹ 'درصیح'' میں نقل کیا ہے۔

رَوَاهُ الطَّبْرَايِيِّ فِي الْأَوْسَطِ

الله الله معزت يعلى بن مروفي والتروايت كرت بين: ني اكرم الله التاوفر ماياب:

" تین چیزیر ہیں جن سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے افطار میں جلدی کرنا "سحری میں تاخیر کرنا اور تماز کے ووران ایک باتھ دوسرے پررکھنا"

یدروایت او مطبرانی نے جم اوسط میں نقل کی ہے۔

1631 - وَعَنُ آمِيُ هُرَيِّرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يزَال الدّين طَاهرا مَا عجل النَّاس الْفطر لَان الْيَهُود وَالنَّصَارِي يؤخرون

رَوَاهُ أَنُو كَاوُد وَانْنُ مَاجَةً وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حَبَان فِي صَبِحِيْحَيْهِمَا وَعند ابْن مَاجَه لا يزَال النَّاس بِحَير اللهُ اللهُ

'' دین اس وقت تک غالب رہے گا' جب تک لوگ افظار میں جلدی کرتے رہیں گئے کیونکہ میبودی اور عیسانی اے مؤخر تے میں''

بیروایت امام ابودا وُ داور امام ابن ماجہ نے نقل کی ہے امام ابن خزیمہ اور امام ابن حبان نے اپنی ٔ اپنی ' بھی نقل کی ہے' امام ابن ماجہ کی روایت میں بیالفاظ ہیں: ''لوگ مسلسل بھلائی پر گامزن رہیں گئے''۔

الله عَلَيْ الله عَلَيْ وَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ مَا رَايَت رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْ وَسَلّم قط صلى صَلاة المعرب حَتْى يفُطر وَلَوْ على شربة من مَاء

رَوَاهُ اَبُوْ يعلى وَابُن خُزَيْمَة وَابُن حَبَان فِي صَحِيْحَيْهِمَا

ﷺ حضرت انس بن ما نک ٹاکٹز بیان کرتے ہیں: میں نے بھی بھی نی اکرم سائیل کو افظاری ہے پہلے مغرب کی نماز ادا کرتے ہوئے بیں دیکھ'خواہ آپ نے پانی کے ایک گھونٹ کے ذریعے افطاری کی ہو''

یدروایت امام ابویعنی نے جبکہ امام این فزیمہ ادرامام ابن حمال فرای اچی ایکی ایک میں نقل کی ہے۔

10 - التَّرْغِيُب فِي الْفطر على التَّمُر فَإِن لم يجد فعلى المَاء

باب: هجور کے ذریعے اورا گروہ نہ ملے تو پائی کے ذریعے افطار کرنے سے متعلق تر غیبی روایات باب: محجور کے ذریعے اورا گروہ نہ ملے تو پائی کے ذریعے افطار کرنے سے متعلق تر غیبی روایات 1633 - عن سلسمان بن عامر المطبق رضی اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِی صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا أَفْطَر

اَحَدُكُمُ فليفطر على تمر فَإِنَّهُ بركة فَإِن لَم يجدُ تَمرا فالماء فَإِنَّهُ طَهُود

رَوَاهُ أَنُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِي وَابْنُ مَاجَةُ وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحِهِ وَقَالَ البَّرُمِذِي حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْح

ی ہی اور اگر سے مجوز ہیں۔ '' جب سی شخص نے افطاری کرنی ہوئو وہ مجود کے ذریعے افطاری کرے' کیونکہ میر کت کا باعث ہے'اورا گر سے مجوز ہیں ملتی' تو پانی سے کرے' کیونکہ میرطہارت کے حصول کا ذریعہہے''۔

ر پی سے میں سے ہوں ہے۔ اس سے ہوں ہے۔ اس سے انتہ ہے۔ انتہ ہے۔ اس سے اس کواپی ''صحیح'' میں نقل کیا ہے اوم تر ندی میر دوایت ایام ابوداؤ رُامام تر ندی ٔ امام ابن ماجہ نے نقل کی ہے ٔ امام ابن حبان نے اس کواپی ''صحیح'' میں نقل کیا ہے 'اوم تر ندی

ئے فرمایا ہے: پیھریٹ سن تھ ہے۔ 1634 - وَعَنْ آنَسِ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ کَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ یفطر قبل اَن یُصَلّی علی رطبات فَإِن لم تک رطبات فتمرات فَإِن لم تکن حسا حسوات من مَاء

رَوَاهُ آبُو دَاوُد وَالنِّرْمِلِةِي وَقَالَ حَدِيْثٍ حسن

رور دی دی حضرت انس بخاند بیان کرتے میں: نبی اکرم مخافظام (مغرب کی) تمازادا کرنے ہے پہلے مجوروں کے ذریعے افطاری سر سے بنے اور اگر تھجوریں نہیں ہوتی تھیں تو خشک تھجوروں کے ذریعے کرتے منے اور اگروہ بھی نہیں ہوتی تھیں تو پانی کے چند

به روایت امام ابودا ؤ داورامام تر ندی نے نقل کی ہے ٔ وہ فرماتے ہیں: بیصد پیٹ سن ہے۔ پیروایت امام ابودا وُ داورامام تر ندی نے نقل کی ہے ٔ وہ فرماتے ہیں: بیصد پیٹ سن ہے۔ 1835 - وَرِّوَاهُ اَبُوْ یہ عملسی قَسَالُ کَسَانَ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِحب آن یفطر علی ثَلَاث تعرات اَوْ

" نبی اکرم نن بین اس بات کو پسند کرتے تھے کہ آ ب تین تھجوروں کے ذریعے پاکسی ایسی چیز کے ذریعے افطاری کریں جوآگ

1636 - وَعنهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من وجد تَمرا فليفطر عَلَيْهِ وَمَنْ. م يجد فليفطر على المّاء فَإِنَّهُ طَهُور . رَوَّاهُ ابْن خُزَيْمَة فِيُ صَحِيْحِهِ وَالْحَاكِمِ وَقَالَ صَحِيْح على شَرطهمَا الله الله عفرت اس الالايان كرت بين بى اكرم ماييم في ارشادفر مايا:

''جو تنحص تعجور پایئے' وہ اس کے ذریعے افطاری کرے اور جو تحجور نہ پائے اوہ پانی کے ذریعے افطاری کرے' کیونکہ بیطہارت

بدروایت امام ابن فزیمه ف اپنی اصحیح" مین نقل کی بئ اورامام حاکم نے بھی نقل کی ہے وہ فرمائے ہیں: بددونوں حضرات کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔

### 11 - التَّرُغِيُب فِي اِطْعَام الطَّعَام باب: کھانا کھلانے سے متعلق ترغیبی روایات

1637 - عَس ريد سن خَسالِد الْجُهَنِيّ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من فطر صَائِما كَانَ لَهُ مِثْلِ أُحرِهُ غَيرِ أَنه لَا ينقص مِن أَجرِ الصَّائِمِ شَيَّءٍ

رَوَاهُ التِّـرُمِـدِي وَالنَّسَائِي وَابُنُ مَاجَةً وَابُن خُزَيْمَة وَابْن حبَان فِي صَحِيْحَيْهِمَا وَقَالَ التِّرُمِدِي حَدِيْثٍ صَحِيْحٍ . وَلَـعَظ بُس خُزَيْمَة وَالنَّسَائِلَي من جهز غازيا أوْ جهز حَاجا أوْ خَلفه فِيْ أهله أوْ فطر صَائِما كَنَ لَهُ مثل أحورهم من عير أن ينقص من أجُورهم شَيْءٍ

الله الله المنظم المعنى الأنه المرم الكالم كاليفر مان الكل كرت إلى:

'' جو خص کسی روز د دار کوافظاری کرواتا ہے اس کوروز د دار کی مانندا جرماتا ہے اورروز د دار کے اجر میں کو کی کمبیس ہوتی ہے''

بدروایت ۱، م ترندی ٔ امام ننائی ٔ امام این ماجهٔ امام این فزیمهٔ امام این حیان نے اپنی اپنی در صحیح " بین نقل کی ہے امام ترندی فرماتے ہیں: بیصدیث تھے ہے۔

ابن خزیمه اورنسانی کی روایت میں سیالفاظ میں:

"جو خص کسی مجابد کوسامان فراہم کرے یاکسی حاجی کوسامان فراہم کرے یاان کی غیرموجودگی میں ان کے کھر دانوں کا خیال ر کھئے یا کسی روز ہ دارکوا فطاری کروائے 'تو اسے اُن لوگوں کی ما نندا جرملتا ہے اور اُن لوگوں کے اجر میں کوئی کی نہیں ہوتی ہے''۔

1638 - وَرُوِىَ عَن سسلمَان رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من فطر صَائِما على طَعَام وشراب من حَكال صلت عَلَيْهِ الْمَكاثِكَة فِيُ سَاعَات شهر رَمّضَان وَصلى عَلَيْهِ جِبْرَ الِيل لَيُلَة الُقدر رَّوَاهُ السطَّبَسَ الِنِّي فِي الْكَبِيْرِ وَابُو الشَّيْخِ ابُن حبّان فِي كتاب النَّوَّابِ إِلَّا أنه قَالَ وَصَافحهُ حِبُرَائِيل لَيْلَة الْمقىدروَزَاد فِيْسِهِ وَمَنْ صافحه جِبُرَائِيل عَلَيْهِ السَّلام يرق قلبه وتكثر دُمُوعه قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آفَرَايُت من لم يكن عِنْده قَالَ فقبصة من طَعَام قلت أفَرَايَت إن لم يكن عِنْده قَالَ فشربة من مَاء

القبصة بالصَّاد الْمُهْمِلَة هُوَ مَا يَتَنَاوَلَهُ الْإَخِذ بأنامله الثَّلاث

وَتَنْقَدُم حَدِيْتٍ سِلْمَانِ الَّذِي رَوَاهُ ابْن خُزِّيْمَة فِي صَحِيْحِهِ وَفِيْه من فطر فِيْهِ صَائِما يَعْنِي فِي رَمَضَان كَانَ مَغْفَرَة لذنوبِه وَعتق رَقَبَة مِنَ النَّارِ وَكَانَ لَهُ مثل أحره من غير أن ينقص من أجره شَيْءٍ قَالُوا لَيُسَ كلنا يجد مَا يفُطر الصَّالِم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطى الله هنذَا النَّوَاب من فطر صَائِما على تَمُرَّة أوْ شربة مّاء أوْ مذقة لبن . ...الحَدِيَّتْ

الله الله معزت ملمان فارى التأثناروايت كرت مين: ني اكرم الكَتَافِي فَ ارشاد فرمايا ب:

'' جو محض کسی روز ہ دار کوحلال کھانے اور مشروب کے ذریعے افطار ی کروائے 'تو فریشنے رمضان کے مہینے کی گھڑیوں میں اس صخص کے لئے دعائے رحمت کرتے ہیں'اور حصرت جیرائیل علیٰ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے لئے دعائے رحمت کرتے ہیں'' بيدوايت امام طبراني في مجم كبير من نقل كي بيء ابوشخ بن حبان نے اس كوكتاب "الثواب" ميں قل كيا ہے البند انہول نے بيد

الفاظ کل کیے ہیں:

"جرائیل شب قدریس اس کے ساتھ مصافی کرتے ہیں"

انہوں نے اس روایت میں بیالفاظ زیدتل کیے ہیں۔ ''جبرائیل جس کے ساتھ مصافحہ کرلیں اس کا دل زم ہوجا تا ہے اور آنسوزیا دہ ہوجاتے ہیں راوی کہتے ہیں میں نے عرض کی: یارسول اللہ الیسے مخص کے مارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ جس کے پائی سے گائی نہ ہو( کہوہ کسی کوافط ری کرواسکے ) تو نی اکرم ساتیج نے ارشاد فرمایا: وہ تھی بجراناج دیدے میں نے عرض کی: اس بارے بٹل آپ کی کیارائے ہے کہ اگر اس کے پاک میر بھی نہو؟ سپ س کیتی نے فر مایا: ایک گھونٹ پانی کے ذریعے (وہ افطاری کرواوے)''

ر دایت کے متن میں استعمال ہوئے والا''قبصہ''۔'ص' کے ساتھ ہے'اس سے مراد وہ چیز ہے' جو تمن پوروں کے مدد سے

ماس ی جاسکے۔

عا ماں . اس سے پہلے دھنرت سلمان فاری ڈائٹز کے حوالے سے منقول حدیث گزر چکی ہے جس کوامام ابن خزیمہ نے اپنی ''صحیح'' میں نقل میا ہے جس میں سے ذرکور ہے :

دو بیخص اس میں کیے رمضان کے مہینے میں کسی روز و دارکوافطاری کروائے تو بیاس کے گنا ہوں کی مغفرت کا باعث بن مانا ہے اور اس کے گنا ہوں کی مغفرت کا باعث بن مانا ہے اور اس کھنے کی از دری کا باعث بن جاتا ہے اور اس محض کوروز و دارکی مانندا جر لمانا ہے اور روز و دارکوافطاری کروائے تو نبی اکرم نظافین کی بہم میں سے ہر خص اتنی گنجائش نہیں پاتا کہ وہ کسی روز ہ دارکوافطاری کروائے تو نبی اکرم نظافین کے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی بیثواب اس محض کو بھی عرطا کرتا ہے جو کسی روز ہ دارکوائیک مجود کیا پانی کے ایک گھونٹ کیا تھوڑ ہے ہے دود ھے سے دود ھے اس کی کروائے '' سے الحد بیث

## 12 - ترغيب الصَّائِم فِي أكل المفطرين عِنده

جس روزه واركے پاس روزه كي بغيرافراوكها في رہم وراس متعلق ترغيبي روايات 1639 - عَن أم عمَارَة الْاَنْصَارِيَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخل عَلَيْهَا فَقدمت الَيْهِ طَعَاما فَقَالَ كَلْمَ فَقَالَ رَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن الصَّائِم تصلى عَلَيْهِ الْمَلائِكَة إِذَا أَكُلَ عِنْده حَتَّى يفرغوا وَرُبهَا قَالَ حَتَّى يشبعوا

رَوَاهُ النِّرْمِيذِي وَاللَّلْفُظ لَهُ وَابُنُ مَاجَةَ وَابْن خُرَيْمَة وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحَيْهِمَا وَقَالَ النِّرُمِلِيِّ حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيْح . وَفِي رِوَايَةٍ لِلنِّرُمِلِي الصَّائِم إذا أكل عِنْده المفاطير صلت عَلَيْهِ الْمَلَاثِكَة

المستقال ال

سدروایت اوم تر مذی نے قبل کی ہے روایت کے بیالفاظ ان کے قبل کردہ بین اس کوامام ابن ماجہ نے بھی نقش کیا ہے امام ابن خزیمہ اور امام ابن حبان نے اپنی اپنی مسیح "میں نقل کیا ہے امام تر مذی فرماتے ہیں: بیرصد بیث حسن سیج ہے۔ تر ندى كى ايك روايت مين سالفاظ بين:

"جب روزه دارك پائ روز يك بقيرافراد كهالي ربي بول تو فرشة روزه دارك لي دعائ رحمت كرت رجين -

1640 - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بِن بُرَيْدَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اَبِيِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَلال الْغَدَاءِ يَا بِلَالَ فَقَالَ إِنِّي صَالِمٍ قَالَ رَسُوّلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَأْكُل أرزاقنا وَفَصْل وزق بِلَال فِي الْجَنَّةُ شُعرت يَا بِكلل أن الصَّائِم تسبح عِظَامه وَتَسْتَغُفِر لَهُ الْمَكرِكَة مَا أكل عِنْده

رَوَاهُ ابُسن مَاجَه وَالْبَيْهَةِي كِلاهُمَا من رِوَايَةٍ بَقِيَّة حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمٰن عَن سُلَيْمَان وَمُحَمِّد بن عبد الرَّحُمن هذَا مَجُهُول وَبَقِيَّة مُدَلِّس وتصرِيحه بِالتَّحْدِبُتِ لَا يُفِيد مَعَ الْجَهَالَة وَاللَّهُ أَعْلَمُ

📽 📽 سلیمان بن بریده این والد کابیر بیان تقل کرتے ہیں : نبی اکرم نائیجائم نے حضرت بلال بھاتیا ہے ارشاد فر ویا: اے · بلال! کھانا کھاؤ! تو انہوں نے عرض کی: میں نے روز ہ رکھا ہوا ہے تو نبی اکرم مؤتیزا نے ارشاد فر مایا: ہم اپنا رزق کھا رہے ہیں اور بلاں کارز ق بنت میں ہے اے بدال! کیاتم جائے ہو؟ کہ جب روزہ دار محض کے پاس چھکھایا پیاجا تاہے تو روزہ دار کی ہڈیاں تعبیع پڑھتی ہیں اور فرشتے اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔

میروایت امام ابن ماجه اورامام بیمی نے قال کی ہے اوران دونوں نے اسے بقیہ کے حوالے سے محمد بن عبدالرحمٰن کے حوالے سے سلیمان سے نقل کیا ہے محمد بن عبدالرحمٰن نامی راوی مجبول ہے اور بقیدنامی راوی تدلیس کرتا ہے اور جب اگلار اوی مجبول ہے تو اب اس كاميصراحت كرنا كماس في مجص حديث بيان كي ميفائد وليس و عكا أبا في الله بهتر جانتا بـ

## 13 - ترهيب الصَّائِم من الْغَيْبَة وَالْفُحُش وَالْكذب وَنَحُو ذَلِك

باب:روز ہ دار کے لیے غیبت پخش کلامی جھوٹ اوران کی مانند چیز وں سے متعلق تربیبی روایا ہے 1641 - عَسْ اَبِيْ هُرَيْرَة رَضِسَى اللَّهُ عَنْدُهُ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ من لم يدع فول الرُّورُ وَالْعَمَلِ بِهِ قَلَيْسَ لَلَّهِ حَاحَةً فِي أَن يدع طَعَامِه وَشَرَابِه

حديث 1640: من ابن ماجه - كتباب الصيام " باب في الصائم إذا أكل عنده - حديث:1745 تعب الإسبان نلبيهقي - لصائل لقبوم أحديث: 3427 حديث 1651: مشن آبي داؤد - كتاب الزكاة أماب زكاة الفطر -حديث 1384 مشن امن ماجه - كشاب الزكاة كاب صدقه الفطر - حديث:1823 منن الدارقطني - كتاب زكاة الفطر "حديث: 1813 معرفة السنن والآثار ملسيهقي - كتاب لركة ماب درس لإبل السائمة - باب من يلزمه ركاة الفطر "حديث: 2541 السنن الصعير للبيهقى " كتاب الركاة" باب: ركاه انعطر - حديث 983

رَوَاهُ البُحَادِى وَآبُوْ دَاوُه وَالتَّرْمِيلِى وَالنَّسَائِلَى وَالْبَسَائِلَى وَالْهُ مَاجَةَ وَعِنْده من لم يدع قول الزُّوْر وَالْجهل وَالْعَمَالِيهِ وَهُوَ رِوَايَةٍ للنسائي وَرَوَاهُ الطَّبُرَائِي فِي الصَّغِير والأوسط من حَدِيْثِ انس بن مَالك وَلَفْظِهِ قَالَ وَالْعَمَالِيهِ وَهُوَ رِوَايَةٍ للنسائي وَرَوَاهُ الطَّبُرَائِي فِي الصَّغِير والأوسط من حَدِيْثِ انس بن مَالك وَلَفْظِهِ قَالَ وَالْعَمَالِيهِ وَسَلَمَ من لَم يدع النَّحَنَا وَالْكَذَب فَلَا حَاجَة للله أَن يدع طَعَامه وَشَرَابِه وَمُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ من لَم يدع النَّحَنَا وَالْكَذَب فَلَا حَاجَة للله أَن يدع طَعَامه وَشَرَابِه

ور الله معرت الوبريره بي تذروايت كرتي بين: ني اكرم من الله في ارشادفر مايا ب:

'' جوض جھوٹی بات کہنااوراک پڑکمل کرنانہ چھوڑ ہے' تو اللّٰہ تعالیٰ کواس بات کی کوئی پر داہ بیں ہے کہ دوہ مخص اپنا کھانااور بینا حچوڑ دیے''

یه روایت اه م بخاری ٔ امام ابود او دُامام ترندی ٔ امام نسانی اورا مام ابن ماجه نفقل کی ہے ٔ ان کی روایت میں بیالفاظ ہیں: ''جونص جھوٹی اور جہالت کی بات کہنے اور اس پڑمل کرنے کوئز کے نہیں کرتا' ا

ا مام نسائی کی ایک روایت میں اس کی ما نند الفاظ ہیں کہی روایت امام طبر انی نے مجم صغیر اور مجم اوسط میں مصرت اس بن مالک بڑاڑ سے منقول حدیث کے طور پرنقل کی ہے جس کے الفاظ رہیں :

'' بی اکرم مان ڈیٹا نے ارشاد فرمایا: جو تحص کخش کلامی اور جھوٹ بولنے کوترک نبیس کرتا' تو اللہ تعالی کواس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا جھوڑ دیے'۔

1642 - وَعَنْ آبِى هُوَيُرَ قَ رَضِى اللّه عَنْهُ اَيُصًا قَالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الله عَزَّ وَجَلّ كل عمل ابْن آدم لَهُ إِلّا الصّيام فَإِلَى وَانا أَجزى بِهِ وَالصِّيَام جَنَّة فَإِذَا كَانَ يَوْم صَوْم آحَدُكُمُ فَلَا يرُفث وَكل عمل ابْن آدم لَهُ إِلّا الصّيام فَإِلَى وَانا أَجزى بِهِ وَالصّيام جَنَّة فَإذَا كَانَ يَوْم صَوْم آحَدُكُمُ فَلَا يرُفث وَلا يرفث وَلا يسحن فَإِن سابه آحَد آوْ قَاتِله فَلْيقل إِنِّى صَائِم إِنِّى صَائِم . الحَدِيثِ رَوَاهُ البُحَارِى وَاللَّفُظ لَهُ وَمُسُلِم وَلا يَصْعَد وَاليَّوْم السَّيام النَّي وَابْنُ مَا جَةَ وَتقلم بِطرقِهِ وَذكر غَرِيْتُ فِى الصّيام

ود عفرت ابو بريره بالتزروايت كرت بين: ني اكرم الكيم المراسطة

''اللہ تعالیٰ فرما تاہے: انسان کا ہرممل اس کے لئے ہوتاہے صرف روزے کا معاملہ مختلف ہے وہ میری طرف آئے گا'اور میں
اس کی جزاء دوں گا'روز ہ' ذھال ہے' جب کوئی شخص روزہ رکھے ہوئے ہوئو وہ اس دوران بد گمانی نہ کرے جیخ کرنہ ہولے اگر کوئی
شخص اُسے برا کہنے یا اُس کے ساتھ جھکڑا کرنے کی کوشش کرنے تو وہ سے کہہ دے: میں نے روزہ رکھا ہوا ہے میں نے روزہ رکھا ہوا
ہے'' سالحدیث

یہ حدیث اہام بنی ری نے نقل کی ہے'روایت کے بیالفاظ ان کے قبل کروہ ہیں' بیام مسلم' امام ابوداؤ ڈا ، م تر مذی' ا ، م نسانی اور ا ، م ابن ماجہ نے بھی نقل کی ہے' اس روایت کے مختلف طرق پہلے گز ریچکے ہیں' اور بیروایت روز وں سے متعلق باب میں ذکر ہو چکی

" 1643 - وَعَنْ آبِي عُبَيْدَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الصّبام حنَّة مَا نُم يحرقها . رَوَاهُ النَّسَائِيِّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٌ وَابُن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ وَالْبَيْهَةِيِّ وَرَوَاهُ الطَّبَرَائِيِّ فِي الْاوُسَطِ

من حَدِيْثٍ آبِي هُرَيْرَة وَزَاد قِيْلَ وَبِمَ ينحرقها قَالَ بكذب أَوُ غيبَة

ر حضرت ابوعبيده والمانزيان كرتے ميں: مل نے نبي اكرم مَلَيْظِم كويدارشادفرماتے ہوئے سناہے:

"روزه دُهال بُ جب تك اسے پھاڑنددیا جائے"

بدروایت امام نسانی نے صن سند کے ساتھ لل کی ہے امام این فزیمہ نے اسے این ' میں نقل کیا ہے امام بیلی نے بھی قل کیا ہے اورامام طبرانی نے اسے بھم اوسط میں حصرت ابو ہر پرو پڑھٹاؤ ہے منقول حدیث کے طور پڑفل کیا ہے اوراس میں بیالفاظ زائد ویتا

" عرض کی گئی: آ دمی کیسے اسے بھاڑے گا؟ نبی اکرم مَن ایجائے نے فر مایا: جھوٹ بول کڑیا غیبت کرکے"

1644 - وَعَنْ آبِي هُوَيْوَ ةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ المَصّيام من الأكل وَالنشرب إنَّمَا الصّيام من اللُّغُو والرفث فَإن سابك آحَد أوْ جهل عَلَيْك فَقل إنِّي صَائِم إنَّي صَائِم رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحَيْهِمَا وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم

ود حضرت ابو ہر رہ والنظر وایت کرتے ہیں: نبی اکرم منتقالے ارشادفر مایا ہے:

· ''روز ہ'صرف کھانے اور پینے کے حوالے سے بیس ہوتا'روز ولغو بات کرنے اور بدز ہاٹی کرنے سے بھی ہوتا ہے اگر کو لُ مخص تهمیں برا کئے یاتمہارے خلاف جہالت کامظاہرہ کرئے توتم کہددو: میں نے روز ورکھاہوا ہے میں نے روز ورکھاہوا ہے ' بدروایت امام این خزیمه اور امام این حبان نے اپنی اپنی و سیح "میں نقل کی ہے اس کوامام حاکم نے بھی نقل کیا ہے انہوں نے

یہ بات بیان کی ہے: بیام مسلم کی شرط کے مطابق سی ہے۔

1645 - وَفِي رِوَابَةٍ لِلْهُ نِ خُوزَيْمَة عَنهُ عَن النِّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تساب وَآنت صَائِم فَإِن

سابك آحَد فَقل إِنِّي صَائِم وَإِن كنت قَائِما فاجلس المام ابن خزیمه کی ایک روایت میں میالفاظ میں جوحضرت ابو ہر پر و نگاؤنے منقول میں نبی اکرم نائیج نے ارشاد فرمایا

'' جبتم نے روز ہ رکھا ہوا ہوٴ تو کسی کو برا بھلانہ کیو اگر کوئی شخص تمہیں برا کینے کی کوشش کرے'تو تم پیہ کہہ دو کہ بٹس نے روز ہ رکھا ہوا ہے اور اگر اس وقت تم کھڑے ہوئے ہوئو بیٹے جاؤ''۔ 1646 - وَعنهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَب صَائِم لَيْسَ لَهُ من صِيَامه إلَّا

الْجُوْع وَرِبِ قَائِم لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ إِلَّا الْسهر

رَوَاهُ ابْن مَاجَمه وَاللَّهُ ظَلْلَهُ وَالنَّسَائِلَيُّ وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح على شَرُطٍ البُخَارِيّ وَلَفُظهِمَا: رب صَائِم حَظه من صِيَامه الْجُوّع والعطش وَرب قَائِم حَظه من قِيَامه السهر وَرَوَاهُ الْبَيْهَةِيّ وَلَفْظِهِ رِب قَائِم حَظَه من الْقيام السهو وَرِب صَائِم حَظه من الصّيام الْجُوع والعطش الله المراعة الوجريره التأثيروايت كريته بين: في اكرم الكَيْنَافِي إرشاد فرمايا ب

"کی روزہ دارا لیے ہیں کہ جنہیں اپنے روز ہے ہیں سے صرف بھوک تعیب ہوتی ہے اور کی نوافل ادا کرنے دالے ایسے ہیں جنہیں اپنے قیام کے ذریعے صرف جا گنا تعیب ہوتا ہے "(یعنی اِن اعمال کا آئیس کوئی اجر وثو اب حاصل نہیں ہوتا)

یہ روایت امام ابن ماجہ نے نفتل کی ہے روایت کے بیالفاظ ان کے نفل کروہ ہیں بیروایت امام نسائی نے بھی نقل کی ہے امام ابن خزیمہ نے این خزیمہ نے اور یہ بات بیان کی ہے: بیام بخاری کی شرط کے مطابق صحیح ابن دونوں حضرات کی نقل کر دہ روایت کے الفاظ میر ہیں:

'' کئی روز ہ دارا سے ہیں جن کا روز ہے میں سے حصہ صرف بجوک اور بیاس ہوتی ہے ادر کئی نوافل ادا کرنے دالے ایسے ہیں جن کا اپنے قیام میں سے حصہ صرف جا گنا ہوتا ہے'' ایسے ہیں جن کا اپنے قیام میں سے حصہ صرف جا گنا ہوتا ہے''

بدروایت امام بیمی نقل کی ہے اوران کی روایت کے الفاظ بدین:

''کئی نوافل اواکرنے والے ایسے ہیں جن کا اپنے قیام میں سے حصہ صرف جا گنا ہوتا ہے اورکئی روزہ وارا یسے بیل من کا اینے روز ہے ہیں سے حصہ صرف بجوک اور پیاس ہوتی ہے''۔

\* 1647 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رب صَائِم حَظه من صِهَامه السهر . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيْر وَإِسْنَاده لَا بَأْس بِهِ صِهَامه السهر . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيْر وَإِسْنَاده لَا بَأْس بِهِ

د حضرت عبدالله بن عمر المجدوايت كرتي بين: بي اكرم الماييم في الرمان المراد الله عندالله بين عمر الماية مايا ب

''کی روز ہ دارا لیے ہیں جن کا اپنے روزے میں ہے حصہ صرف بھوک اور پیاس ہوتی ہے اور کی نوافل ادا کرنے دالے ایسے ہیں جن کا اپنے قیام میں ہے حصہ صرف جا گنا ہوتا ہے'۔

بدروایت امام طبرانی نے جم کبیر میں نقل کی ہے اوراس کی سند میں کوئی حریث نہیں ہے۔

1648 - وَعَنْ عبيد مولى رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن امْرَأْتَيْنِ صامنا وَآن رجلا قَالَ يَا وَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن هَاهُمَا امْرَأْتَيْنِ قد صامنا وإنهما قد كادتا آن تموتا من الْعَطش فَاغُرض عَنهُ آوُ سكت ثُمَّ عَاد وَآرَاهُ قَمَالَ بالهاجرة قَالَ يَا تَبِيَّ اللهِ إِنَّهُمَا وَالله قد مانتا آوُ كادتا آن تموتا قَالَ ادعهما قَالَ المعانا قَالَ المعهما قَالَ المعانا قَالَ المعهما قَالَ المعهما قَالَ المعانا قَالَ المعهما قَالَ المعانا قَالَ المعانا قَالَ المعانا قَالَ المعانا قَالَ المعانا قَالَ المعانا وَالله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمَا وصديدا وَلَحُمْ حَتَى مَلَات القدح ثُمَّ قَالَ إِن القدح ثُمَّ قَالَ إِن المعانات عَمَّا أَحل الله لَهما وأفطرتا على مَا حرم الله عَلَيْهِمَا جَلَست إحدَاهما إلَى الله عُرى وجعلنا تَاكلان من لُحُوم النَّاس

رَّوَاهُ آخْمَهُ وَاللَّهُ فَظَ لَـهُ وَابَنِ آبِي اللَّمُنْيَا وَابُو يعلى كلهم عَن رجل لم يسم عَن عبيد وَرَوَاهُ آبُو دَاوْدِ الطَّيَالِسِيّ وَابُن آبِيُ الذُّنْيَا فِي ذُمَّ الْغَيْبَة وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيْثٍ أنس وَيَأْتِي فِي الْغَيْبَة اِنْ شَاءَ اللَّه

العس بطلم العين وَتَشْديد السِّين الْمُهُمَلَة بِنْ هُوَ الْقَدْحِ الْعَظِيْمِ والعبيط بِنَتْحِ الْعِينِ الْمُهُملَة بعُدهَا نَاء مُوحِدَة ثُمَّ يَاءَ مِثناة تَحت وطاء مُهُملَة هُوَ الطرى

بیروایت امام احمد نے نقل کی ہے'روایت کے یہ الفاظ ان کے نقل کردہ بین'اس کے علاوہ امام ابن ابود نیہ اورا، م ابو یعلیٰ نے بھی اسے نقل کیا ہے' انہوں نے ایک ایسے شخص کے حوالے سے حضرت عبید بھٹٹنا ہے اس کو نقل کیا ہے' جس کا نام ذکر نہیں کیہ' بہی رو، یت امام ابود، وَ دطیاسی اورا بن ابود نیا نے نمیبت کی ندمت بین نقل کی ہے' امام یہ نیل نے اسے حضرت انس بڑاٹنا سے منقول حدیث کے حور یہ نقل کیا ہے' بیام یہ نام اللہ اورا بین ابود نیا نے نمیبت کے بیان بین آئے گا اگر اللہ نے جایا۔

لفظا اعس 'میں عین پر بیش ہے'ش پر شد ہے اس مراد برا ایالہ ہے۔

و العبيط بِفَتْح الْعين الْمُهُملَة بعُدْهَا بَاء مُوَحدَة ثُمَّ يَاء مثناة تَحت و طاء مُهُملَة هُوَ الطرى لفظ 'عيط' مَن عَرْز برْ جُاس كِ بعد بُ جُوك أور پُرُط بِاس عمرادتازه مونا جـ

### 14 - التَّرُغِيُّب فِي الاَّعْتِكَاف

### ہاب:اعتکاف ہے متعلق ترغیبی روایات

1649 - رُوِى عَن عَلَى بِل حُسَيْنِ عَنْ آبِيْهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُم قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من اعْتكف عشرا فِي رَمَضَان كَانَ كنحجتين وعمرتين -رُوّاهُ الْبَيْهَقِيِّ

﴿ المام زین العابدین ﷺ آپ والد (حضرت الم حسین ﷺ کے حوالے ہے نبی اکرم ﷺ کا بیفر مان علی کرتے ہیں۔ '' بین العابدین ﷺ کا بیفر مان علی کرتے ہیں۔ '' بیو شخص رمضان میں ایک عشر سے کا اعتکاف کرئے توبید دمر تبدیج کرنے اور دومر تبدیمرہ کرنے کی ما نتد ہے''

روايت الم الله عَلَيْهِ وَايت كَلَ مَهِ وَاللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْجِد رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُ الله عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ الله عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلُولُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عُلُولُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا

المجان المجان المجان الله المن عباس المناه المناه

''جوفض ہے بھائی کے کام کے سلیط میں چل کرجاتا ہے اور اس بارے میں کوشش کرتا ہے تو بیاس کے لئے دن سال
کے اعتاف ہے بہتر ہے اور جوفض اللہ تعالی کی رضا کے لیے ایک وان کا اعتاف کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے اور جہنم
کے درمیان تمین خند قیس بنادیتا ہے جواس ہے ذیادہ بڑی ہیں جتناز مین وآسان کے درمیان فاصلہ ہے''
یہ دوایت امام طرانی نے جم اوسط میں نقل کی ہے اسے امام بہتی نے بھی نقل کیا ہے روایت کے بیالفاظ ان کے قل کر ' ہیں مام حاکم نے اسے فطرروایت کے طور رِنقل کیا ہے اور قرمایا ہے: یہ سند کے اعتبار سے جے ہے انہوں نے یہی بات بیان کی ہے۔
مام حاکم نے اسے فضرروایت کے طور رِنقل کیا ہے اور قرمایا ہے: یہ سند کے اعتبار سے جے ہے انہوں نے یہی بات بیان کی ہے۔
حافظ کہتے ہیں ' بی اکرم خلافی کے عتاف سے متعلق احادیث مشہور ہیں' جو صحاح ستہ اور دیگر کمابوں میں خدور ہیں 'لیکن وہ ماری کتا ہیں ماری کتاب کی شرط کے ساتھ مطالبہ تنہیں رکھتی ہیں۔

### 15 - التَّرُغِيُب فِي صَدَقَة الْفطر وَبَيَان تأكيدها

باب: صدقه فطرست عنعلق ترغيبي روايات أوراس كى تاكيد كابيان 1651 - عَنِ ابْنِ عَبَّاس دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فرض دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَة الْفطر طهرة لـ الصَّائِم من اللَّعُو والرفث وطعمة للمُسَاكِين فَمَنْ اَدَّاهَا قبل الصَّلاة فَهِيَ زَكَاة مَقْبُولَة وَمَنْ اَدَّاهَا بعد الصَّلاة قهِيَ صَدَقَة من الصَّدَقَة

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةً وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْحٍ على شَرْطِ البُّخَارِي

قَالَ الْحطابِيّ رَحِمَهُ اللّهُ قَوْلِهِ فرض رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ زَكَاة الْفطر فِيْهِ بَيّان آن صَدَقَة الْفطر فرض رَاحِب كافتراض الزَّكَاة الْوَاجِبة فِي الْآمُوَال وَفِيْه بَيّان آن مَا فرض رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَهُو كَمَا فرض رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَهُو كَمَا فرض الله لِآن طَاعَته صادرة عَن طَاعَة الله وقد قَالَ بفرضية زَكَاة الْفطر ووجوبها عَامَّة آهُلِ الْعلم وقد عمللت بِآنَهَا طهرة للصَّائِم من الرَّفَت واللغو فَهِي وَاجِبة على كل صَائِم غَنِي ذِي جدة آوْ فَقير العلم وقد عمللت بِآنَهَا طهرة للصَّائِم من الرَّفَت واللغو فَهِي وَاجِبة على كل صَائِم غَنِي ذِي جدة آوْ فَقير يحدها فضلا عَن قوته إذا كَانَ وُجُوبِهَا لِعِلَّة التَّطْهِير وكل الصائمين محتاجون إلَيْهَا فَإذَا اللّهَ رُحُوا فِي الْعَلّة الشّتَركُوا فِي الْعَلّة السَّعْرِي وكل الصائمين محتاجون إلَيْهَا فَإذَا اللّهَ رَحُوا فِي الْعَلّة السَّعْرِي وكل الصائمين محتاجون إلَيْهَا فَإذَا اللّه مَن المَّهُ الْعَلْمَ الشّتَركُوا فِي الْوَجُوبِ ....النّتي هي

وَقَالَ الْحَافِظِ آبُوْ بَكُرِ بِنَ الْمُنْذِرِ أَجِمِع عوام آهْلِ الْعلم على أن صَدَقَة الْفطر فرض وَمِثَنْ حفظنا ذلِكَ عَنهُ مِن آهُلِ الْعلم مُحَمَّدُ بِن سِيرِين وَآبُو الْعَالِية وَالصَّحَّاكُ وَعَطَاء وَمَالْكُ وسُفْيَانِ الثَّوُرِيّ وَالشَّافِعِيّ وَآبُو ثَوْر وَأَحمد وَاسْحَاق وَاصْحَابِ الرَّأَى وَقَالَ إِسْحَاق هُوَ كالإجماع مِن آهُلِ الْعلم الْتَهَى

بیدروایت ایام ابرواؤ دایام این ماجاورا ام حاکم نے قل کی بوه فرماتے ہیں بیام بخاری کی شرط کے مطابق سمجے ہے۔
علد مد خطابی بیان کرتے ہیں: ان کا یہ کہنا کہ''نی اکرم نؤیڈ آنے صدقہ فطر مقرر کیا ہے' اس میں اس بات کا بیان ہے کہمدقہ فطرابیا یا زم عمل ہے جو واجب ہے جس طرح اموال میں زکوۃ واجب ہے اور اس میں اس بات کا بھی بیان موجود ہے کہ جو چیز بی فطرابیا یا زم عمل ہے جو واجب ہے جس طرح اموال میں زکوۃ واجب ہے اور اس میں اس بات کا بھی بیان موجود ہے کہ جو چیز بی اگرم طابق ہی بیان موجود ہے کہ جو چیز بی اللہ کی اطاعت بی اللہ کی اطاعت بی اللہ کی اطاعت بی اللہ کی اطاعت ہے ، اللہ کی اطاعت ہے ، اور مام ابل علم نے بیات بیان کی ہے: صدقہ فطر فرض ہے مصرت عبداللہ بین عباس خضر نے جو بیعلت بیان کی ہے:

بیروز و دار سے صادر ہونے و ال فرشوں اور فضول چیز و ل سے طہارت کا باعث بنتا ہے' تو یہ چیز ہر روز و دار بر واجب ہے کہ جو بیروز و دار سے محال اور صد حب حیثیت ہوئے میں مشرک ہو تھی اس کی بات بیال ختم ہوگئی۔

کے وجوب کی دج سے ہوگ کہ پاک کرنا ہے' تو پھرتمام روز و دار اس کے تخاج ہوئے اور جب وہ علت میں مشترک ہوئے ' تو وہ وجوب میں جسی مشترک ہوئے ۔ ۔ ۔ ۔ علام دطانی کی بات بیال ختم ہوگئی۔

وجوب من مسر ت ہوئے مسلمات میں اکثر اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صدقہ فطرواجب ہے جن اہل علم کے نام اس وقت عافظ ابو بکر بمن منذر فرماتے ہیں: اکثر اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صدقہ فطرواجب ہے جن اہل علم کے نام اس و جمعیں یا دہیں ووجہ ہیں جمعہ بن سیر میں ابوالعالیہ شخاک مالک سفیان توری شافعی ابوتو راحمہ اسحاق اوراصحاب رائے۔ اسحق سمجے ہیں تریابال علم کے اجماع کی مانشدہے۔ ۔ اُن کی بات بہاں ختم ہوگئ۔ الندنيب والنرليب والنرليب (اذل) في المراكب والنرليب والنرليب والنرليب والنرليب والنرايب (اذل) في المراكب والمراكب والنرليب والنرليب والنرايب الفوم والمراكب والمراكب

مَهُ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَاعَ مِن بِر أَوْ تَعْلَبُهُ بِن عبد اللّه بِن أَبِي صعير عَنْ آبِيهِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَاسْلُولُ اللّهُ عَنْهُ وَسَلّمَ صَاعَ مِن بِر أَوْ قَمْع على كل صَغِير أَوْ كَبِيْر حر أَوْ عبد ذكر أَوْ أُنْفَى غَينى أَوْ لَهُ بِر اللّهُ عَلَيْهِ أَكُثر مِمّا أَعْطى وَوَ كَبِيْر حر أَوْ عبد ذكر أَوْ أُنْفَى غَينى وَوَاهُ أَخْمه وَ أَبُو دَاوُد . صعير هُوَ بِالْعِينِ النّهُ عَلَيْهِ أَكُثر مِمّا أَعْطى

و الله عندالله بن تعلبه (راوی کوشک ہے) شاید بیالفاظ ہیں: تعلبہ ن عبدالله بن ابوصعیر'اینے والد کا بیر بیان قل کرتے ہیں: نبی اکرم من تین سنے بیر بات ارشا وفر مائی ہے:

''(صدقہ فطر میں) گندم کا ایک صاع (یبال لفظ کے بارے میں رادی کوشک ہے 'نیکن مفہوم بہی ہے) ہر چھونے اور برے آزاداور غلام 'ذکر اور مؤنث خوشحال اور غریب پر لازم ہوگا'جہاں تک خوشحال شخص کا تعلق ہے تو اس کے ڈریجے اللہ تعالی اس کا تزکیہ کردے گا'اور جہال تک غریب کا تعلق ہے تو اللہ تعالی اس کا تزکیہ کردے گا'اور جہال تک غریب کا تعلق ہے تو اللہ تعالی اُسے اِس سے ذیادہ واپس کرے گا'جواس نے دیا ہوگا''
یہ دوایت امام احمد اور امام ابوداؤد نے نقل کی ہے۔

(روايت كى سنديس استعال بونے والے لفظ) ' صعير "ميل ع" باور بياسم تفغير بـ

1653 - وَعَسْ جسرير دَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْم شهر دَمَضَان مُعَلَق بَيْنَ السَّمَاء وَالْارْض وَلَا يرفع إِلَّا بِزَكَاة الْفطر

رَوَاهُ أَبُوْ حَفْص بن شاهين فِي فَضَائِل رَمَضَان وَقَالَ حَدِيثٌ غَرِيْبٌ جيد الإسْنَاد

ود عرت جرير الانتوروايت كرتے ہيں: ني اكرم نوائق فرمايا ہے:

''رمضان کے مبینے کے روز ہے آ سان اورز مین کے درمیان معلق رہتے ہیں'اورانہیں صدقہ فطراوپر لے جاتا ہے'' ریدروایت ابوصفص بن شاہین نے'' فضائل رمضان' میں نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: ریہ حدیث غریب ہے' لیکن سند کے اعتبار سے عمدہ ہے۔

الله صَلَّى عَن هٰذِهِ الله الله الله صَلَى وَذكر السم ربه فصلى قَالَ انزلت فِي زَكاة الفطر وَلَهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحه . قَالَ الْحَافِظِ كثير بن عبد الله واه

ﷺ کثیر بن عبدالله مزنی این والد کے حوالے سے این وادا کا یہ بیان تقل کرتے ہیں نبی اکرم واقیم ہے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا گیا:

> ''تحقیق وہ خص کا میاب ہوگیا'جس نے تزکید کیا'اورا پے پرودگار کے اسم کا ذکر کیا'اور نمازادا کی' نجا کرم مڑتی ہے ارشاد فر مایا: بیصدقد فطر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ بیروایت ایام این شزیمہ نے اپنی''صحیح'' میں نقل کی ہے۔ حافظ (منذری) فریاتے ہیں: کثیر بن محیداللہ نامی رادی'' وائی' ہے۔

# كِتَابُ الْعِيدَيْنِ وَالْإضْحِيَّة

التَّرْغِيْب فِي إِحْيَاء لَيْلَتِي الْعِيدَيْنِ

## باب عيدين كے بارے ميں اور قربانی كے بارے ميں روايات

عیدین سے پہلے کی دونوں راتوں میں رات مجرع اوت کرنے سے متعلق تر نیمی روایات عَنْ اَبِی اُمَامَةَ رَضِی اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن قَامَ لَیُلنی الْعِیدَ بُنِ محتسبا لم یعت قلبه یَوْم تَمُوْت الْقُلُوْب

رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَرُوَاته ثِقَات إِلَّا أَن بَقِيَّة مُدَلِّسٍ وَقد عنعنه

الله المد الوالمد التنوا على اكرم مَنْ الله كاليفر مان تقل كرت بن

"جو شخص عيرين سے پہلے والى راتوں ميں تواب كى اميدر كھتے ہوئے نوافل اواكرے كا' تواس كا دل اس دن نيس مرے كا جس دن (لوگوں كے ) دل مروہ ہو تگے"

بیردایت امام ابن ماجه نے قال کی ہے اس کے رادی ثفتہ جین البت بقیدنا می راوی تدلیس کرتا ہے اور بیردایت 'عنعند' ک طور بر منقول ہے۔

1656 - وَرُوِى عَنُ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن آخَيَا اللَّهَ عَنُهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن آخَيَا اللَّيَالِي الْحَمْسِ وَجَبِت لَهُ الْجَنَّة لَيُلَة النَّرويَة وَلَيُلَة عَرَفَة وَلَيْلَة النَّحْرِ وَلَيُلَة الْفَطْرِ وَلَيُلَة النَّصْف مِن شَعْبَانِ اللَّيَالِي الْحَمْسُ وَجَبِت لَهُ الْجَنَّة لَيُلَة النَّرويَة وَلَيْلَة عَرَفَة وَلَيْلَة النَّحْرِ وَلَيُلَة النَّصْف مِن شَعْبَانِ وَآلُهُ الْاصْدَقَانِيْ

الله الله المنظر والمن المنظر والمن المنظر والمن المراج المنظر المالي المنظر المنظر

'' جوشی پی را تنین جاگ کرعیادت کرتا ہے اس کے لئے جنت واجب ہوجاتی ہے ترویجہ کی رات 'عرفہ کی رات' قربانی کی رات' میدالفطر کی رات'اورنصف شعبان کی رات (لینن شب براُت)'' یہ بدروایت اصبانی نے قال کی ہے۔ رات' میدالفطر کی رات'اورنصف شعبان کی رات (لینن شب براُت)'' یہ بدو وجہ یہ وجہ براُنٹ کی بائور سرور یہ تاریخ ہوں

رَبِ يَرَّ مَرُونَ عَن عِبَادَة بن الصَّامِت رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من اَخَيَ 1657 - وَرُونَ عَن عِبَادَة بن الصَّامِت رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من اَخَيَ لَيْلَة الْعَطْرِ وَلَيْلَة الْآضَيَحِي لَم يمت قليه يَوْم تَمُوت الْقُلُوبِ \_ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْآوُسَطِ وَالْكَبِيرِ

ليلة الفطر وليلة الاضبحي لم يعب عبه يوم صور المسام باب فيمن قام في لبلتى العبدين - هدبت: 1778 بمعب الإيمان بلسبه في - في حدث 1655: منن ابن ماجه - كتاب الصام باب فيمن قام في لبلتى العبدين - هدبت: 1778 بمعب الإيمان بلسبه في - في حدث 1655: منن ابن عبدة لبلة العبدين ويبو مرساً حديث: 3547 العبدين الكبد في للبيوقي كتاب صلاة الفوف عبادة لبلة العبدين - حديث: 2009 حدث: 5917 معرفة السنن والآثار للبيرقي كتاب صلاة الفوف عبادة لبلة العبدين - حديث: 5917

رود و مفرت عباده بن صامت ولائوًا من اكرم خافظاً كاية رمان لقل كرتے ہيں: "جوض عيدالفطر كى رات اور عيدالاتى كى رات عبادت كرتا ہے اس كاول اُس دن مردہ نہيں ہوگا جس دن آباو ہمردہ تئی "

يدروايت امام طبراني في مجم اوسط مين اور يحم كبير مين نقل كي ہے.

2 - التَّرُغِيْب فِي التَّكِيْر فِي الْعِيد وَذكر فَضله

باب عيد كون تكبير كمنے سے متعلق ترغيبي روايات اور إس كي فضيات كا تذكره

1658 وَأِي عَسْ أَبِى هُسَرَيْرَة وَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ زَينُوا آعيادى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالطَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ زَينُوا آعيادى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعُوسِطُ وَفِيْهُ نَكَارَة

الله معرت ابو ہرایہ والنظروایت کرتے ہیں: نبی اکرم النظر اللہ اللہ مایا ہے:

"ا بی عیدول کو تکمیر کے ذریعے آراستہ کرو"

بدروایت امام طبرانی نے مجم صغیراور مجم اوسط میں نقل کی ہے اوراس روایت میں منکر ہونا پایا جاتا ہے۔

1659 - وَعَنُ سعد بن أَوُسُ الْانْتَارِي عَنُ آبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْم عيد الْفطر وقفت الْمَلاِكَة على آبُواب الطّرق فَنَادوا اغدوا يَا معشر الْمُسُلِمين إلى رب كريم يسمن بِالْخيرِ ثُمَّ بِثِيب عَلَيْهِ الجزيل لقد أمرْتُم بِقِيَام اللَّيل فقمتم وأمرتم بصيام النّهار فصمتم وأطعتم وبكم فاقبضوا جوائزكم فَاذَ صلوا نَادَى مُنَاد الا إن ربكُم قد غفر لكم فَارَجِعُوا راشدين إلى رحالكُمْ فَهُو يَوْم الْجَائِزة ويُسمى ذُرُك الْيَوْم في السّمَاء يَوْم الْجَائِزة

رَوَاهُ الطَّبَرَ الِنِي فِي الْكَبِيْرِ من دِوَايَةٍ جَابِو الْجعُفِيّ وَتقدم فِي الصّيام مَا يشْهد لَهُ • الله الطَّبَرَ الِي أَن الْصاري السِيْوالدكاريبيان تقل كرتے مِن: نِي اكرم الْهَيَرِ فِي ارشاد فريا:

"جب عيدالفطر كادن آنا ہے تو فرشتے راستوں كے دروازوں پر تفہر جائے جيں اور بكارتے ہيں اے مسلمانوں كروہ!
اپ معزز پروردگار كى بارگاہ كى طرف جاؤ جو بھلائى كے ذريعے احسان كرتا ہے اور پھر اس پر بہترين تواب بھى عطا كرتا ہے ، تم
لوگوں كورات كے وقت نوافل اواكر نے كا تھم ديا گيا تھا ، تم نے نوافل اوا كے تمہيں ون كے وقت روز ہے رکھنے كا تھم ديا گيا تھا ، تم
نے روزے رکھے تم نے اپنے پرورگار كی اطاعت كی تواب ابنا بدلہ حاصل كرؤ جب لوگ (عيدكى) نماز رواكر ليتے بين تو من وى يہ كہتا ہے تمہارى مغفرت كردى ہے اب تم اپنى رہائش گاہ كی طرف كاميا بى حاصل كے بوئے جو أتو يہ بدلے كا ابنا ہے اور تسمان ميل اس دنكو بدلے (عيدكا ) كادن كہا جا تا ہے"

میروایت اوم طبرانی نے مجم کبیر میں جابر جعفی ہے منقول روایت کے طور پرنقل کی ہے۔ اس سے پہنے روز وں سے متعلق باب میں ایسی جدیث گز رچکی ہے جواس کی شاہر ہے۔

### 3- الترغيب في الأضحية

## وَمَا جَاءَ فِيْمَن لَم يضح مَعَ الْقُدُرَة وَمَنْ بَاعَ جلد أضحيته باب:قرباني كرن المستعلق ترغيبي روايات

جو خص قدرت ہوئے کے باوجود قربانی نہیں کرتا اور جوائی قربانی کی کھال فردخت کردیتا ہے ان کے بارے میں حسم منقدل سے

1660 - عَن عَائِشَة رَضِسَى اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عمل آدَمِى من عمل يَوُم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عمل آدَمِى من عمل يَوُم اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَن إهراق اللّم وَإِنَّهُ لتأتى يَوْم الْهَيَامَة فِي قرشه بقرونها وَاشَعارها وأظلافها وَإِن اللّه بنكان قبل آن يقع من الآرض فطيبوا بها نفسا

رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَاليِّرْمِلِدَى وَقَالَ تَحِدِيثٌ عَسَنْ غَرِيْبٌ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح الْإِسْنَاد

قَىالَ الْسَحَافِظِ رَوَوُهُ مِن طَرِيْق آبِي الْعِثنى واسْعه سُلَيْمَان بن بزِيْد عَن هِشَام بن عُرُوَة عَنْ آبِيهِ عَنْهَا وَسليمَان واه وَقد وثق

قَالَ النِّرْمِذِي ويروى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انه قَالَ الْاَضْحِيةُ لَصَاحِبِهَا بِكُل شَعْرَة حَسَنَة وَهَالَ النَّرْمِذِي وَهَا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انه قَالَ الْاَصْحِيةُ لَصَاحِبَهَا كِلْهِم عَن عَائِدُ اللَّهُ عَنْ آبِي وَهَاذَا المَحْدِيثِ اللَّذِي اللَّهُ عَائِدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْحَاكِم وَغَيْرِهِمَا كَلْهِم عَن عَائِدُ اللَّهُ عَنْ آبِي وَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الْآصَاحِي قَالَ دَاوُد عَن زيد بن اَرقَم قَالَ قَالَ المُحتاجِيقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَامه قَالُوا فَمَا لِنَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِكُل شَعْرَة من الصُّوف حَسَنَة وَقَالَ الْحَاكِم صَحِبْح الْإِسْنَاد عَلَيْهِ وَسَلَامه فَالُوا فَمَا لَنا فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِكُل شَعْرَة من الصُّوف حَسَنَة وَقَالَ الْحَاكِم صَحِبْح الْإِسْنَاد

قَالَ الْحَافِظِ بل واهيه عَائِد الله هُوَ الْمُجَاشِعِي وَابُوْ دَاوُد هُوَ نفيع بن الْحَارِث الْآغَمَى وَكَلاهُمَا سَافِط ﴿ وَهُولِ سَيْده عَا مُتَدْصِد يقد ثَنَ جَابِيانِ كُرِنَي مِينَ بِي الرَّمُ مَنْ يَجْلُ فَ ارشادِ قُر ما يائِد

وہ میں میں میں انہاں کا کوئی بھی ممل اللہ تعالی کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے اور وہ جانور انہان کا کوئی بھی ممل اللہ تعالی کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے اور اس کا خون زمین برگرنے قیامت کے دن اپنے سینگوں بالوں اور کھر وں سمیت (میدان محشر میں) میں آئے گا اور اس کا خون زمین برگرنے سے مہینے اللہ تعالی کی بارگاہ میں ایک محضوص مقام پرگرتا ہے تو تم اس حوالے سے خوشخبری حاصل کرو''
سے بہینے اللہ تعالی کی بارگاہ میں ایک محضوص مقام پرگرتا ہے تو تم اس حوالے سے خوشخبری حاصل کرو''
میدروایت ایام ابن باجدا درا مام تر فدی نے نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: بیرحدیث میں غریب ہے اسے امام حاکم نے بھی نقل کیا میدروایت ایام ابن باجدا درا مام تر فدی نے نقل کیا میدروایت ایام ابن باجدا درا مام تر فدی نے نقل کی ہے دہ فرماتے ہیں: بیرحدیث میں غریب ہے اسے امام حاکم نے بھی نقل کیا

ہے وہ فرماتے ہیں: بیسند کے انتبارے جی تگہے۔ حافظ کہتے ہیں: ان حضرات نے بیروایت ابوقتی کے حوالے نے قبل کی ہے جس کا نام سلمان بن پر بید ہے انہوں نے ہشام کے حوالے سے ان کے والد کے حوالے سیدہ عائشہ نگانت ال روایت کوقتی کیا ہے سلمان نامی رامن ' والی' ہے البت اسے

ثقة بھی قرار دیا گیا ہے۔

الم مرزی کہتے ہیں: نبی اکرم ملاہ کے حوالے سے بیات نقل کی گئے ہے: آپ ملاہ نے ارشاد فرمایے: " تربانی کرنے والے فض کو اُس ( قربانی کے جانور ) کے ہربال کے وض میں ایک نیکی ملے گئ

یہ دین' جس کی طرف امام تر ندی نے اشارہ کیا ہے اس کوامام این ماجۂ امام حاکم اور دیگر حضرات نے نقل کیا ہے ان سب
حضرات نے اے عائذ اللہ کے حوالے سے ابوداؤ دی حوالے سے حضرت ذید بن ارقم بڑا نفز نے قل کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں
مزنی اکرم سائیزہ کے اصحاب نے عرض کی: یارسول اللہ سی تی آئی ان قربانیوں کا کیا تھم ہے؟ تو نی اکرم سی تی ارشاد فر مایا: یہ
تہارے جدامجہ حضرت ابراہیم علینیا کی سفت ہے لوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ! جمیں اس کا کیا اجر طے گا؟ نبی اکرم سی تی ارشاد فر مایا: اون کے جر
ارشاد فر بایا: اس کی اون کے جرایک بال کے عوض میں ایک نیکی طے گی لوگوں نے عرض کی: اُون کے؟ آپ نے فر مایا: اون کے جر

ہاں بے یوش میں ایک بیٹی ملے گی'' اہام حاکم فرماتے ہیں: بیسند کے اعتبار سے صحیح ہے ٔ حافظ کہتے ہیں: بلکہ بیدروایت'' واہی'' ہے ٰاوراس کا راوی عائذ اللہ مجافعی ہے ٰ،ورابوراؤ دنا می ( راوی کا نام ) نفیر بن حارث اعمٰی ہے ٔ اور بیدوونوں راوی'' ساقط الاعتبار'' ہیں۔

اً 1661 - وَعَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوُم أَضحى مَا عمل آدَمِي فِي هذَا الْيَوُم أفضل من دم يهراق إلَّا أن يكون رحما توصل

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ وَفِي إِسْنَاده يحيى بن الْحسن الْخُسَنِي لا يحضرني حَاله

الله الله عند من معد الله بن عباس الما ين المرت مين المرم من المرام من المرا في كون ارشاد فرمايا:

"آج کے دن میں انسان کا کوئی بھی ممل خون بہانے ہے زیادہ فضیلت نہیں رکھتا ہے البتدا گر صلہ رحمی کی جائے تواس کا تھم مختلف ہے'

بدروایت امام طبرانی نے جم کبیر میں نقل کی ہے اس کی سند میں ایک راوی کی بن حسن حشنی ہے اس کی حالت اس وقت جمھے زنیں ہے۔

" 1862 - وَعَنْ آبِي سعيد رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فَاطِمَهُ قومِي إلى السّحيتك فياشهديها فَإِن لَك بِأَوَّل قَطُرَة تقطر من دَمهَا أَن يغْفر لَك مَا سلف من دُنوبك قَالَت يَا رَسُولَ اللّهِ الناحَاصَة اَهْلِ الْبَيْت اَوْ لنا وللمسلمين قَالَ بل لنا وللمسلمين

رَوَاهُ الْبَرَّارِ وَالُو الشَّيْخِ ابُن حِبَانِ فِي كتابِ الضَّحَايَا وَغَيْرِهِ وَفِي اِسْنَادِه عَطِيَّة بن قيس وثق وَفِيّه كَلام وَرُوَاهُ ابُو الْقَاسِمِ الْاَصْبَهَائِي عَن عَلَى وَلَفُظِهِ اَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا فَاطِمَة قومِي فاشهدى أضحيتك فَإِن لَك بِاوَّل قَطُّرَة تقطر من دَمهَا مغْفرَة لكل ذَنْب أما إنَّهُ يجاء بلحمها و دمها تُوضَع فِي ميزانك سَبْعِيْنَ ضعفا قَالَ ابُوْ معيديا رَسُولَ اللهِ هنذا الآل مُحَمَّد خَاصَة فَإِنَّهُ هِ آهُل لما خصوا بِهِ من الْخَيْر أَوْ للمُسْلِمين عَامَّة قَالَ الآل مُحَمَّد خَاصَة وللمسلمين عَامَّة

وَقَلَدُ حَسَنَ بِعَضَ مُشَايِحْنَا حَدِيثِتٍ عَلَى هَٰذَا وَاللَّهُ اَعُلَمُ

د حضرت ابوسعید خدری الله روایت کرتے ہیں: نبی اکرم القام نے ارشادفر مایا ہے:

"اے فاطمہ!تم اپنی قربانی کے جانور کے پاس جاؤ 'اوراس کے پاس موجودر ہو کیونکہ اس کے قون کا جب پہلا قطرہ کرتا ہے تواس کی وجہ ہے تمہارے سابقہ گنا ہوں کی مغفرت ہوجائے گئ سیّدہ فاطمہ بی بینائے عرض کی: یارسول اللہ اکیا یہ ہمارے اہل ہیت ك نتي مخصوص ب؟ يا بهار مد لئي اور تمام ملمانول (سب) كه لئي به أكرم من الين فرمايا: يه بهار مد لئي اور تمام معلمانوں کے لئے ہے"۔

بدروایت اه م بزار نے اور ابوش بن حبان نے کتاب الضحایا" میں نقل کی ہے دیر حضرات نے بھی اسے نقل کیا ہے اس کی سند بیں ایک راوی عطید بن قیس مے جے تقد قرار دیا گیا ہے اوراس کے بارے میں کلام بھی کیا گیا ہے۔

ابوالقاسم اصبهائی نے میروایت حصرت علی الانز کے حوالے سے قال کی ہے جس کے الفاظ میہ ہیں:

'' نبی اکرم سؤیقا نے ارشاد قر مایا: اے فاطمہ! اٹھواور اپن قربانی کے پاس موجود رہو کیوبکہ جب اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو یہ ہر گناہ ہے مغفرت کا باعث ہوتا ہے ( قیامت کے دن ) اس جانور کے گوشت اور خون کولا یا جائے گا'اور تمہار ہے میزان میں ستر گنا کر کے رکھا جائے گا تو حضرت ابوسعید جن تنافی کی: یا دسول اللہ! کیا بید حضرت محمد من بینیم کے فیاندان والوں کے لئے خاص ہے کیونکہ وہ اس چیز کے اہل میں کہ بھاائی ان کے ساتھ مخصوص وڈیا پھرمسلمانوں کے لئے عموی ہے؟ تو نبی ا كرم الليني فرمايا: يه حضرت محمد الأنذك كحروالول كے لئے خاص مجی ہے اورمسلمانوں كے لئے عام بھی ہے''

( حافظ عبد العظیم منذری بیان کرتے ہیں: ) ہمارے بعض سٹائے نے حضرت علی جن ناسے منقول اس عدیث کوحسن قرار دیا ہے۔ بالى الله بهتر جانا ہے۔

1663 - وَرُوِى عَن عَسلسَ رَضِسَى اللَّهُ عَسْهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ يَا آيهَا النَّاس ضحوا واحتسبوا بدمانها فَإِن الدُّم وَإِن وَقع فِي الْآرْضِ فَإِنَّهُ يَقع فِي حرز اللَّه عَزَّ وَجَلَّ . رَوَاهُ الطَّبَوَانِيّ فِي الْآوُسُطِ الله الله معزمت على الأتنا " بي اكرم النجة كايد فرمان الل كرت بين:

"ا كوكوا ترباني كرواوراس كونون كوز يع ثواب كى اميدر كه كونكداس كاخون اكر چدزين بركرتا باليكن سالشتعالي كايناه من جاتاب

بدردایت امام طبرانی نے بھم اوسط میں تقل کی ہے۔

1654 - وَرُوِى عَنِ الْحُسَيِّنِ مِن عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من ضحى طيبة نَفسه محتسبا لاضحيته كَانَتْ لَهُ مِجَابا مِنَ النَّارِ . رَّوَّاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبير

الله المحمد المام مين التوروايت كرت بين: في اكرم الكافي في ارشادفرمايا ب:

" جو مخص این خوش دلی کے ساتھ تواب کی نیت رکھتے ہوئے قربانی کرتا ہے تواس کی وہ قربانی اس کے لئے جہنم سے بیاؤ کا ذر بعد بن جائے گی'۔ بدروایت امام طبرانی نے بھم کبیر میں نقل کی ہے۔ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا انفقت الله عَنهُ مَا الله عَنهُ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا انفقت الوَرَقَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا انفقت الوَرَق فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا انفقت الوَرِق فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا انفقت الوَرَق فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا انفقت الوَرِق فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا انفقت الوَرَق فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا انفقت الوَرَق فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا انفقت الوَرِق فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا انفقت الوَرَق فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا انفقت الوَرَق فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ

وَوَاهُ الطَّبَرَ انِي فِي الْكَبِيْرِ والأصبهاني

و حضرت عبدالله بن عباس بالأسروايت كرتے ميں: نبي اكرم مَا تَقَطِ في ارشادفر مايا ب:

''سی بھی چیز کے ہارے میں جورقم خرج کی جاتی ہے وہ اِس سے زیادہ پیندیدہ نہیں جو تھی عید کے دن قربانی کرتا ہے'' اسی بھی چیز کے ہارے میں جورقم خرج کی جاتی ہے وہ اِس سے زیادہ پیندیدہ نہیں جو تھی عید کے دن قربانی کرتا ہے''

بدروایت امام طبرانی نے جم کبیر میں تقل کی ہے اور اصبهانی نے تقل کی ہے۔

1666 - وَعَنْ اَبِى اُمَامَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خير الْاَضْحِية الْكَبْشِ وَخِيرِ الْكَفَّنِ الْحَلَّةَ . رَوَاهُ اَبُو دَاوُد وَالتِّوْمِذِي وَابْنُ مَاجَةَ إِلَّا اَنه قَالَ الْكَبْشِ الأقون رَوَوُهُ كلهم من رِوَايَةٍ عَنِيرِ بن معدان عَن سليم بن عَامر عَنْ اَبِي اُمَامَة وَقَالَ التِّرْمِذِي حَدِيْتٌ غَرِيْبٌ . قَالَ الْحَافِظِ عفير واه

ا الله المد الوامامد التاتذروايت كرت بين: نبي اكرم تاتيل في ارشادفر مايات:

"سب سے بہترین قربانی دینے کی ہے اورسب سے بہترین کفن طلب "

يدروايت امام ابوداو دام مرتدى اورامام ابن ماجه فقل كى ب تاجم ان كى روايت كالفاظريون

"سینگون دا لےمینڈ ھے کی ہے"

ان تمام حضرات نے 'بیردائیت عفیر بن معدان کے حوالے ہے' سلیم بن عامر کے حوالے سے حضرت ابوا مامہ ڈائنڈ سے قال کی ہے امام تر ندی فرماتے ہیں: بیرحد بہٹ غریب ہے۔ حافظ کہتے ہیں:عفیر نامی رادی' واہی' ہے۔

1667 - وَعَنْ آبِي هُـرَيْـرَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ من وجد سَعَة لِآن يُضحى فَلَمْ يضح فَلَا يحضر مصلانا

رَوَاهُ الْمَعَاكِم مَرْفُوعا هِكَذَا وَصَحِحةً وموقوفا وَلَعَلَّه أشبه

الله العربيه والمنزروايت كرتي بين أكرم الكالم في المرام الماليك

'' جو مخص قربانی کرنے کی گنجائش رکھتا ہوا ورقربانی نہ کرئے تو وہ ہماری عیدگاہ میں ( آیعنی عید کی نماز میں ) شامل نہ ہو'' پیردایت!، م حاکم نے ای طرح'' مرفوع'' حدیث کے طور پڑتل کی ہے'اوراہے سیجے قرار دیاہے'انہوں نے اے''موقوف'' ردایت کے حور پڑتل کیا ہے'اور شاید یجی موزوں ہے۔

1668 - وَعَنْ آبِيُ هُرَيْرَة رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من ناعَ جلد أضحيته فكا أضْحِية لَهُ \_رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْحِ الْإِسْنَاد

قَالَ الْمَحَافِظِ فِي اِسُنَاده عبد الله بن عَيَّاشِ الْقِتْبَانِيُّ الْمَصْرِيِّ مُخْتَلَفَ فِيْهِ وَقد جَاءَ فِي عَبر مَا حَدِيْثٍ عَن النَّي صَنَّى اللهُ عَدَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِي عَن بيع جلد الْأَضْحِية

الله الله المريه التي والمريه التي والمرية الله المريدة المريد

''جو خص این قربانی کی کھال فروخت کرویتاہے اس کی قربانی نہیں ہوتی '' پیروایت امام حاکم نے فقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: پیسند کے اعتبار سے جے۔

حافظ کہتے ہیں: اس کی سند میں ایک راوی عبداللہ بن عیاش قتبانی مصری ہے جس کے بارے میں اختلاف کیا حمیا ہے ایک اور حدیث میں قربانی کی کھال فروخت کرنے کی ممانعت مذکورہے۔

4 - التّرُهيب من المثلّة بِالْحَيْوَانِ

وَمَنْ قَتله لغير اللاكل وَمَا جَاءً فِي الْأَمر بتحسين القتلة والذبحة عِلَى مَنْعَلَق رَبِين روايات عِانُور كَا مِثْلُهُ كُرِيْ فِي عَلَق رَبِين روايات

جو تحص کھانے کی بجائے (بے مقصد طور پر) جانور کو آل کرتا ہے اور انچی طرح سے آل کرنے ادر انچی طرح سے ذریح کرنے سے متعبق جو پچھ منقول ہے۔

1669 - عَن شَندَّاد بِن آوُس رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن اللَّه كتب الإِحْسَان عدى كل شَنْءٍ فَإِذَا قتلتم فَاحُسنُوا الْقتلة وَإِذَا ذبحتم فَأَحُسنُوا الْذَبُحَة وليحد آحَدُكُمُ شفرته وليرح ذَبِيحَته . رَوَاهُ مُسْلِم وَابُو دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ وَابُن مَاجَه

'' بِ مُنک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے حوالے ہے اچھائی کولا ذم قرار دیا ہے جب تم قل کرو' تو اچھی طرح ( لیعنی اذیت کو بچائے بغیر ) قبل کرو'اور جب تم ذکے کرو' تو احسن طریقے ہے ذرئے کرو'اور آ دمی کواپی چھری تیز کرلینی چاہئے' اور اپنے ذبیحہ کوآ رام پہنچانا چاہئے'' ۔ بیرروایت امام مسلم'ا مام ابو داؤ دُامام نسائی اورا مام ابن ماجہ نے نقل کی ہے۔

عديث 1669: صعبح مسلم - كتاب الصيد والتبائج وما يؤكل من العيوان "باب الأمر بإمسان الذبح والقتل - حديث: 1669 معبع مسلم - كتاب الصيغ والتبائج - ذكر الأصر بعد الشفار مديث: 5967 مثن أبي داول - كتاب الضعايا "باب في النهي أن تعبد البيائم - حديث: 2447 من بابن ماجه - كتاب التبائح "باب إذا فدعم - حديث: 3168 الصنماني "باب في النهي أن تعبد والنبائح " الأمر بإحداد الشفرة - حديث: 4353 مصنف عبد الرزاق الصنماني - كتاب الصنب والنبائح " الأمر بإحداد الشفرة - حديث: 4353 مصنف عبد الرزاق الصنماني - كتاب السنامك باب سنة الذبح - حديث: 8337 السنم البيان البيان الذبح - حديث: 8337 السنم البيان البيان التبائل الأمر بإحداد الشفرة - حديث: 4363 الدبن الكبرى للبيغي - كتاب البققات جماع البيان النبيف - 40 باب يحفظ الإصام سيفه ليأخذ بيفا صارما لا يعذبه ولا "حديث: 1497 معرفة البنم أسواس الفيام بالبيفي - كتاب الصيد والدبائح " باب ما والآثاد للبيغي - كتاب الصيد والدبائح " باب ما يعذبه ولا تحديث المنافق عبد المنافق ال

الما ورُوِى عَنِ ابْنِ عُسَمَ وَضِلَ الله عَنْهُمَا قَالَ آمر النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم بِحَدّ الشفار وَآن الله عَنْهُ الله عَلَيْهِ وَسَلّم بِحَدّ الشفار وَآن الله عَن الْبَهَائِم وَقَالُ إِذَا ذَبِح آحَدُكُمُ فَلْيجهز –رَوَاهُ ابْن مَاجَه . الشفار جسمع شفرة وَهِي السكين المرجهز مُوَ بِضَم الْيَاء وَسُكُون الْجِيم وكسر اللهاء وآخره زَاى آى فليسرع ذَبحها ويسمه وكسر اللهاء وآخره زَاى آى فليسرع ذَبحها ويسمه

و معربی منظرت عبداللہ بن عمر بڑا جنابیان کرتے ہیں: نبی اکرم منافق کے تیجری کی دھارکو تیز کرنے کا تھم دیا ہے اور بیٹھم دیا ہے کو اے جانوروں کی نگاہ سے اوجھل رکھا جائے آپ منافق نے ارشاد فر مایا ہے: جب کسی شخص نے ذرج کرنا ہوئو وہ جلدی اور کھل رائ کی سرب

رہ بردایت امام ابن ماجہ نے نقل کی ہے۔ لفظ 'الشفار ''لفظ' شفر ہ'' کی جمع ہے'اس سے مراد چھری ہے'لفظ' دفلیجر''اس بی کی پر جی ہے'اور ج' ساکن ہے'اور 'و پر زیز ہے'اس کے آخر میں 'زئے'اس سے مرادیہ ہے کہ آدی کو تیزی سے ذراع کرنے کا جا ہے اورا ہے کھمل کرنا جا ہے۔

" 1672 - وَعَنِ الْهُنِ عُسَمَهِ وَالْسَفَّا وَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا اَنَّ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا من إِنْسَان يقدل عصفورا فَمَا فَوُقْهَا بِغَيْر حَقِّهَا إِلَّا يَسْاكُه اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا قَيل يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا حَقِّهَا قَالَ اَن يذبحها فيأكلها وَلَا يقطع رَأسهَا وَيَرُمِى بهَا . رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالْحَاكِم وَصَححهُ

" جو فض کی جڑیا 'یا اس ہے بھی چھوٹے کسی پرندے کو ناحق قبل کرتا ہے تو اللہ تعالی اس بارے میں' اُس سے حساب ہے می عرض کی تی : یارسول اللہ ااس کاحق کیا ہے؟ نبی اکرم من تا تیز ہے فرمایا : یہ کہ اسے ذرج کر کے کھائے اوراس کاسر نہ کا لئے اوراسے میں نہ دیے''

بيدوايت المام نمائل في نفل كل من السلطة عند أفل كالم من المرفق والمرافع الله من الله عند المرديات المرديات الم 1673 - وعَدَّ الشريد وَضِي الملَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ وَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من فعل عصفورا عَبِنا عج إلى الله يَوْم الْقِيَامَة يَقُولُ يَا وب إن فكانا فتانني عَبنا وَلَمْ يقتلني مَنْفَعَة وَابَّن حَبَان فِي صَحِيْحه وَالله مَا الله يَوْم الْقِيَامَة يَقُولُ يَا وب إن فكانا فتانني عَبنا وَلَمْ يقتلني مَنْفَعَة وَابُن حَبَان فِي صَحِيْحه

الله الله معرت شريد الانتذبيان كرتے ميں: ميں في اكرم مُلكي كويدارشادفر ماتے ہوئے ساہے

'' جو شخص نے کارطور پر کسی چڑیا کو آل کردیتا ہے تو وہ قیامت کے دن اللہ نعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گی: اے میرے پرودگار! فعال شخص نے مجھے بلاد جہ آل کردیا تھا 'کسی فائدے کے لئے مجھے آلنہیں کیا تھا''

بدروایت امام نسائی نظر کی ہے امام ابن حبان نے اسے اپی مسجے "میں نقل کیا ہے۔

1674 - رَعَنِ ابْنِ سِيرِين آن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رأى رجلا يسحب شَاة برجلها ليذبحها فَقَالَ لَهُ وَيلك قدها إلى الْمَوْت قودا جميلا . رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق فِي كِتَابِهِ مَوْقُولُا

ابن میرین بیان کرتے ہیں: حضرت عمر نگاٹڈنے ایک فخص کو دیکھا 'جو بکری کو ڈیج کرنے کے لیے ٹانگ ہے پکڑ

كر ( تصييت كر ) له جار باتها حضرت عمر بن تذف أسة ما با بتمهار استياناك بواتم است وت كي الرف آرام مند ارجان بدروایت امام عبدالرزاق نے اپنی کتاب میں موتوف 'روایت کے الور پرنقل کی ہے۔

1675 - وَرَوَاهُ اَيْسَضًا مَرُفُوعا عَن مُحَمَّد بن رَاشد عَن الْوَضِين بن عَطَاءٍ قَالَ إِن جزارا لحتح ناما على شاة ليندبسحها فانصلتت مِندٌ حَتَى جَاءَ ت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاتبعها فَاَخذهَا يسحبها برحلها فَفَالَ لَهَا النَّسي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْبِرِي لامر اللَّه وَٱنت يَا جزار فسقها موقا رَفِيقًا

وَهذَا معصل والوضين فِيهِ كَلام

جے جا انہوں نے بیدردایت "مرفوع" حدیث کے طور پر بھی نقل کی ہے جو محمد بن راشد کے دوالے ہے امنین کے حوالے ہے منقول ہے وہ بیان کرتے ہیں:

''ایک قصاب نے بحری کے لئے دروازہ کھولا تا کہ وہ اسے ذیج کر دے تو وہ بحری اس سے چھوٹ کر چلی گئی ورنی ا اكرم ظَانْتُنَام كى خدمت ميں حاضر بوئى' وہ بھى اس كے بيچھے' بيچھے آیا' دواس كى ٹانگ ہے پکڑ کر أے تھینچ رہاتھا' تو نبی اكرم سائیز نے اس بكرى سے فرمایا :تم اللہ كے تھم پر صبر سے كام لوا اور اے تصائی ! تم اس بكرى كوآ رام سے لے كرچلوا '

بدروايت "معطل" بأورا وظين" ناى راوى كيارك يل كام كيا كياب-

1676 - وَعَنْ آبِيْ صَالِحِ الْحَنَفِيّ عَن رجل من آصُحَابِ النِّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآهُ ابن عمر رَضِيّ البِلْلَهُ عَنْدُ قَالَ سَدِمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من مثل بِذِئ روح ثُمَّ لم يتب مثل الله بِه يَوْم الْقِيَّامَة \_ رَوَاهُ أَحْمِد وَرُوَّاتِه لِقَاتِ مَشْهُورُوْنَ

ود ابوصال حنى ايك صحالي ك حوالے سے يہ بات بيان كرتے ہيں راوى كہتے ہيں : ميرا خيال ہے كه وه (صحابی) حضرت عبدالله بن عمر بالفن بين وه بيان كرتے بين : مين نے نبي اكرم ملائظ كور فرماتے ہوئے سناہے: '' جو خص کسی جاندار کامثلہ کرے گااور پھرتو بہیں کرے گا'تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کامثلہ کرے گا'' میردایت امام احمد نقل کی ہے اس کے تمام راوی تقد اور مشہور ہے۔

1677 - رَعَىٰ مَسَالِكَ بِـن نَسَطُلَة رُضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أتيت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلُ تُنتج إبل قَـوُمك صـحماحـا فتعمد إلَى الموسى فتقطع آذانها وتشق جلودها وَتقول هٰذِهِ صرم فتحرمها عَلَيْك وَعَلى أَهْلَكَ قَمَتَ نَعِمَ قَالَ فَكُلِّ مَا آتَاكَ اللَّهُ حَلَّ سَاعِدَ اللَّهُ أَشَدَ مِن سَاعِدَكَ ومُوسَى اللّه أَشد من موساك رَّوَاهُ ابْس حَبَان فِي صَحِيتِهِ وَسَيَأْتِي فِي بَابِ الشَّفَقَة وَالرَّحْمَة إِنْ شَاءَ اللَّه

الصرم بِصَم الصَّاد الْمُهُملَة وَسُكُون الرَّاء جمع الصريم وَهُوَ الَّذِي صرم مِنْهُ أَى قطع

کی اکرم من الک بن نصلہ ٹائٹز بیان کرتے ہیں: میں نبی اکرم من ایک کی خدمت میں عاضر ہوا' آپ من بیزا نے فر مایا کی اب ہوتا ہے؟ كے تمہارى توم كے اونٹ سي وسالم بيچ كوجتم ديتے ہيں اور پيرتم أستر ديلے كران كے كان كائ ديتے ہوا أن كى كھال چرد ہے ہواور پھر کہتے ہو یہ صرم ' ہے اور پھرتم اس کواپے لئے اور اپنال خانہ کے لئے جرام قرار دیتے ہو؟ میں نے عرض کی

# الندغيب دراند هيب دراند هيب دراند هي (الآل) ( المحالي هي سيم الدين والأضعية في الندغيب دراند هيب والأضعية في الم

جی ہاں! نبی ا کرم من بین نے ارشاد فر مایا: جی ہاں! نبی ا کرم من بین نے ارشاد فر مایا:

، الله تعالى نے جو چیز تہمیں عطاكى مو أسے كھاليا كرو الله تعالى كى كلائى تمبارى كلائى سے زيادہ مضبوط ہے الله تعالى كا

أسر والمهارے أسترے مصنا يادہ تيز ہے"



# كِتَابُ الْحَجِ

# كتاب: حج كے بارے ميں روايات

التَّرْغِيْب فِي الْحَج وَالْعَمْرَة وَمَا جَاءَ فِيْمَن خوج يقصدهما فَمَاتَ جَوَاورعمره كرنے كے بارے ميں تنيبي روايات

جو خص ان کے تصدید نکاتا ہے اور انقال کرجاتا ہے اس کے بارے میں جو پھے منقول ہے

1678 - عَنُ آبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سُنِلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آى الْعَمَلِ افْصل قَالَ إيمَان بِاللّٰهِ وَرَسُوله قيل ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَاد فِي سَبِيلِ اللّٰه قيل ثُمَّ مَاذَا قَالَ حج مبرور

رَّوَاهُ البُخَارِيِّ وَمُسَلِمُ وَرَوَاهُ ابْنَ حَبَانَ فِي صَبِحِيْهِ وَلَفُظِهٖ فَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضل الاَعْمَال عِنْد اللَّه تَعَالَى إِيمَان لَا شَكَ فِيْهِ وغزَو لَا غَلُول فِيْهِ وَحج مبرور

قَالَ ٱبُو هُرَيْرَة حجَّة مبرورة تكفر خَطَايَا سنة

السمبسرور قِيْسَ هُوَ الَّذِي لَا يَقَع فِيْهِ مَعْصِيّة وَقد جَاءَ من حَدِيْثٍ جَابِر مَوْفُوْعا إِن بر الْحَج إطُعَام الطَّعَام والطَّعَام الطَّعَام والنَّسَالِم ... .. وَمَسَيَأْتِي

و حضرت ابو جریره بنانیز بیان کرتے ہیں: نی اکرم نؤیڈ سے دریافت کیا گیا: کون سائمل زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ تو آپ مؤیڈ سے فرمایا: القداور اس کے رسول پرایمان رکھنا' عرض کا گئی: بھرکون ساہے؟ آپ مؤیڈ اسے فرمایا: اللہ کی راہ میں جہاد کرنا' عرض کی گئی: پھرکون ساہے؟ آپ مزاید فرمایا: مبرور جے''

مديت 1678: صعبح اسفارى " كتاب الإيهان باب من قال إن الإيهان جاب المدينة 26 صعبح البعارى " كتاب العج المب نصل العج العبرور - حديث: 1457 صعبح صعلم - كتاب الإيهان باب بيان كون الإيهان بالله تعالى أفضل الأعبال على أن الإيهان قول وعيل - حديث: 138 حديث: 143 صنغرع ألى عوانة - كتاب الإيهان بيان أفضل الأعبال والدليل على أن الإيهان قول وعيل - حديث: 153 صعبح ابن حيان - كتاب الإيهان باب فضل الإيهان - ذكر البيان بأن الواد الذى فى خبر أبى در الذى ذكرناه حديث: 153 العام للترمذى أبواب نضائل الجبياد - باب ما جاء أى من الدارى " كتاب العبياد أبي الأعبال أفضل - حديث: 2353 العام للترمذى أبواب نضائل العبياد - باب ما جاء أى الأعبال أفضل حديث: 159 جديث: 1625 جديم معد بن راتد - أى الأعبال أفضل العبياد أب المناب المناب المناب في فيل العبياد والعث عبد - الأعبال أوصل حديث: 1895 السنن الكبرى للبيرنى - كتاب المنابك فضل العبي - حديث: 3481 السنن الكبرى للبيرنى - كتاب المنابك فضل العبي - حديث: 3481 السنن الكبرى مليرنى حديث السير المدين منبل مسد أبى هريرة رضى الله عنه - حديث: 7422 شعب الإيمان للبيرنى - فضل العبي والعدة حديث: 3920

میں اور امام سلم نے تقل کی ہے میروایت امام ابن حبان نے اپن دھیجے "میں نقل کی ہے اور ان کی روایت الم بن روایت الم بن حبان نے اپن دھیجے "میں نقل کی ہے اور ان کی روایت الم بن حبان نے اپن آگرم من قبل کی ہے اور ان کی روایت الم الناظ میں بنی آگرم من قبل نے ارشاوفر مایا: `
سے الفاظ میں بنی آگر م من قبل نے ارشاوفر مایا: `

رات ہے۔ ''اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ فضیلت والاعمل ایساایمان ہے جس میں کوئی شک نہ ہو اور ایساغز وہ (جنگ میں حصہ بنا) پی جس میں کوئی خیانت نہ ہواور مبر ورج ہے'' بنا) پی جس میں کوئی خیانت نہ ہواور مبر ورج ہے''

. معرت ابو ہریرہ بڑاٹنز قرماتے ہیں: "مبرورج ایک سال کی خطاوی کا کفارہ بن جاتا ہے"

( مافظ منذری بیان کرتے ہیں: )''مبرور''کے بارے میں ایک قول بیہے کہاس سے مراددہ جج ہے جس میں کسی معصیت کا ارتاب نہ کیا گیا ہو کیونکہ حضرت جابر جھ تفز کے حوالے سے منقول ہے ایک'' مرفوع'' حدیث میں بیہ بات نہ کورہے :

''ج کی نیک میں بید ہات شامل ہے کہ کھانا کھانا باجائے اور پا کیزہ کلام کیا جائے''

بعض راويوں نے بيالفاظفل كيتے ہيں:

"كهانا كطلايا جائة اورسلام يصيلايا جائے" ..... بيرحديث آئے چل كرآئے كى۔

1679 - وَعنهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من حج فَلَمْ يرُفث وَلَمْ يفسق رَجَعَ من ذنُوبِه كَيَوْم وَلدِتِه امه

رَرَ، أُ البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَّالنَّسَائِيِّ وَابُنُ مَاجَةً وَالْتِرْمِلِيِّ إِلَّا أَنه قَالَ غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه الرَّفَتْ بِفَتْحَ الرَّاء وَالْفَاء جَمِيْعًا رُوِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ آنه قَالَ الرَّفَتْ مَا رُوْجِعَ بِهِ النِّسَاء وَقَالَ الْأَزْهَرِي

لرَّفَتْ كلمة جَامِعَة لكل مَا يُريدهُ الرجل من الْمَرْاَة . قَالَ الْحَافِظِ الرَّفَتْ يُطلق وَيُرَاد بِهِ الْجِمَاعِ وَيُطلق وَيُرَاد بِهِ الْفُحْشِ وَيُطلق وَيُرَاد بِهِ خطاب الرجل الْمَرُاة فِيْمَا يَتَعَلَّق بِالْجِمَاعِ وَقَد نقل فِي معنى الحَدِيُثِ كل وَاحِد مِنْ هَذِهِ النَّلائَة عَن جمَاعَة من العلمَاء وَاللَّهُ أَعْلَمُ

ا الله عضرت الومريه التائيزيان كرت بين: من في أكرم الله كويدار شادفرهات بوع سناب:

"جوفن جی کرے اور اس میں کوئی بری بات نہ کرے اور اس میں کی فستی کا ارتکاب نہ کرے تو وہ اینے گن ہوں کے حواس لے سے یوں ہوج تا ہے جیسے اُس دن تھا 'جس دن اس کی والدہ نے اُسے جنم دیا تھا''

یدردایت امام بخاری ٔ امام سلم ٔ اینم نسائی ٔ امام این ماجه اورامام ترفی نیقل کی ہے تا ہم انہوں نے بیالف ظفل کیئے ہیں: "الرفیف کے گزشتہ گنا ہوں کی مغفرت ہوجاتی ہے '

لفظ ''الرفٹ '' میں اُرپرُ زبرُ ہے 'ف پر مجھی 'زبرُ ہے حصرت عبداللہ بن عباس بڑا تھا سے بیہ بات منقول ہے 'وہ فر و تے ہیں : ''رفٹ'' سے مرادعورتوں کے سرتھ تعلق قائم کرنا ہے از ہری کہتے ہیں :'' رفٹ' ایک جامع کلمہ ہے جوہراس چیز کے لئے استعاب ہوتا ہے 'جوآدی عورت سے جا ہتا ہے۔

ما نظ کتے ہیں، ''رفٹ'' کالفظ مطلق ہے اوراس کے ذریعے مراد صحبت کرتا ہے اور بھی اس کا اطلاق بخش بات پر بھی ہوتا ہے

الرعب والدهب والدهب الآل) وهرا ( المرعب والدهب والدال المراد المراد ( المرعب والدهب الدال) وهراد ( المرعب والدهب والدهب المراد المرعب والدهب المراد ا

سمبی اس نے دریعے مرد کا عورت کو نخاطب کرنا بھی مراد ہوتا ہے جواس چیز کے بارے میں ہواجس کا علق شہوت سند ہوتا ہے اور یہ تمام مغامیم علی دکی ایک بنماعت سے منعقول میں باتی اللہ بہتر جانتا ہے۔

1680 - وَعَسَمُ رَصِينَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ خَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعمرَة اِلَى الْعمرَة كَفَّارَة لما تَيْسُهُمًا وَالْحِج المِيرودِ لَيْسَ لَهُ جَزَاءَ إِلَّا الْجِنَّة

رَوَاهُ مَالِكُ وَالْمُحَارِى وَمُسْلِمٍ وَّالْتِرْمِيدِى وَالنَّسَائِي وَابْنُ مَاجَةَ والأعبهاني وَزَاد وَمَا سبح الْحَاح مِن تَسْسِحَة وَلا هلل مِن تَهْلِيلَة وَلا حَبر مِن تَكْبِيْرَة إِلَّا بشر مِهَا تبشيرة وَ وَالا حَرْرَتُ الْوَبرِيهِ مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهِ كُلُهِ فَمِ النَّالِ مِن تَهْلِيلَة وَلا حَبر مِن تَكْبِيرَة إِلَّا بشر مِهَا تبشيرة وَالاَنْ اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مُن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ مُن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهِ

''ایک عمر دا دوسر ہے عمر ہے تک کے گنا ہول کا گفارہ بن جاتا ہے اور مبر درج کا بدلہ صرف جنت ہے'' مدر واسرت اوس ویک اوام بخاری دارا مسلم المام تریزی کا اموز الکی اور اس اور اور این امنز والی برنفال کی میرانسوں

بیردوایت اوم و لک امام بخاری امام سلم امام ترندی امام نسانی امام ابن ماجهادراصبها نی نے نقل کی ہے انہوں نے بیالفاظ زائد نقل کیے ہیں:

1681 - وَعَنِ الْمِنِ شَمَاسَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَضَرنَا عَمُرو بن العَاصِيَ وَهُوَ فِي سِيَاقَة المَوْت فَكى طَويلا وَقَالَ فَلَمَ اللَّهُ الْمُولَ اللهِ الْمُسْطُ طَويلا وَقَالَ فَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ الْمُسْطُ يَدِه فَقَبَضَت يَدى فَقَالَ مَا لَك يَا عَمُرو قَالَ اردْت آن أَشْتَر طَ قَالَ تشتر طَ مَاذَا قَالَ آن يَعِينَك لابايعك فَبسط يَده فقبضت يَدى فَقَالَ مَا لَك يَا عَمُرو قَالَ اردْت آن أَشْتَر طَ قَالَ تشتر طَ مَاذَا قَالَ آن يعفر لي قَالَ المَعْت مَا كَانَ قبلها وَآن الْحَج يعفر لي قَالَ الما علمت يَا عَمُرو آن الإشكام يهدم مَا كَانَ قبله وَآن الْهِجْرَة تهدم مَا كَانَ قبلها وَآن الْحَج يهدم مَا كَانَ قبله وَآن الْهِجْرَة تهدم مَا كَانَ قبلها وَآن الْحَج يهدم مَا كَانَ قبله وَآنَ الْهِجْرَة تهدم مَا كَانَ قبلها وَآن الْحَج يهدم مَا كَانَ قبله وَآنَ الْهِجْرَة تهذه مَا كَانَ قبلها وَآن الْحَج

وہ وہ این شاسہ بیان کرتے ہیں: ہم حفرت عمرو بن العاص بنائن کے پاس موجود سے بن کی موت کا وقت قریب تھا وہ اس وہرو تے رہے اور پھر ہولے جب اللہ تعالیٰ نے بیرے ول بیں اسلام قبول کرنے کی بات وال وی تو بیں ہی اکرم مؤینا کی خدمت میں جا ضر بوا اور بیں نے عرض کی: یار سول اللہ! آپ اینا وست مبارک آگے بیجے اتا کہ بی آپ کی بیعت کروں نبی اکرم مؤینا ہے وہ بنا وست مبارک آگے بیجے کولیا تو آپ مؤینا نے ارشاوفر مایا اے عمر واحمیس کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی بین ایک شرط عاکد کرتا چاہتا ہوں نبی اکرم مؤینا نے وریافت کیا: تم کیا شرط عاکد کرتا چاہتا ہوں نبی اکرم مؤینا نے وریافت کیا: تم کیا شرط عاکد کرتا چاہتا ہوں نبی اکرم مؤینا نے وریافت کیا: تم کیا شرط عاکد کرتا چاہتا ہوں نبی اکرم مؤینا نے وریافت کیا: اے عمروا کیا تم یہ بات نبیں جانے کہ اسدم پہنے کہ تمام مرض کی یہ کہ بین جانے کہ اسدم پہنے کہ تمام (گناہوں) کوکا اعدم کردیت ہے ورج اپنے اور بجرت اپنے سے پہلے کے تمام (گناہوں) کوکا اعدم کردیت ہے ورج اپنے سے پہلے کے تمام (گناہوں) کوکا اعدم کردیت ہے ورج اپنے سے پہلے کے تمام (گناہوں) کوکا اعدم کردیت ہے ورج اپنے اور بجرت اپنے سے پہلے کے تمام (گناہوں) کوکا اعدم کردیت ہے ورج اپنے سے پہلے کے تمام (گناہوں) کوکا اعدم کردیت ہے ورج اپنے اور بجرت اپنے سے پہلے کے تمام (گناہوں) کوکا اعدم کردیت ہے ورج اپنے اپنا ہیں کہ تمام کردیت ہے ورج اپنا ہی کے تمام (گناہوں) کوکا اعدم کردیت ہے ورج اپنا ہے کہ تمام کردیت ہے درج اپنا ہے کہ تمام کردیت ہے درج اپنا ہے کہ تمام کردیت ہے درج کی ہے کہ تمام کردیت ہے کردیت ہے کہ تمام کردیت ہے کردیت ہے کردیت ہے کہ تمام کردیت ہے کہ تمام کردیت ہے کر

ر این ہوں) یوہ عدم مردیا ہے۔ بپرروایت اہم ابن فزیمہ نے اپنی'' سجیج'' میں ای طرح مخضر روایت کے طور پرنقل کی ہے' جبکہ امام مسلم اور دیگر حضرات ن اس روایت کوائں ہے ذراطویل روایت کے طور پرنقل کمیا ہے۔ اس روایت کوائں ہے ذراطویل روایت کے طور پرنقل کمیا ہے۔

وابت والله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ رجل اِلِّي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ 1682 - وَعَنِ الْحسن بن عَلَيْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ رجل اِلِّي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَى جِبَانَ وَإِنِّى ضَعِيْفٍ فَقَالَ هَلُمُ إِلَى جِهَادَ لَا شُوْكَةً فِيْهِ الْحَجِ إِنِّى خِهَادَ لَا شُوْكَةً فِيْهِ الْحَجِ إِنِّى خِهَادَ لَا شُوْكَةً فِيْهِ الْحَجِ إِلَى خِهَادَ لَا شُوْكَةً فِيْهِ الْحَجِ الْمُؤَاقَ الْمُنْ الْكَبِيْرِ وَالْأُومِ فَلَا وَمُنْ الْمُؤْاقَ الْيُضَا وَرُوَاتِهُ يُقَاتَ وَأَحْرِجِهُ عَبِدَ الرَّزَاقَ اَيْضًا وَرُوَاتِهُ يُقَاتَ وَأَحْرِجِهُ عَبِدَ الرَّزَاقَ اَيْضًا

الله الله معرت المام حسن خلطتهان كرية بين: الكي محف ني اكرم نظفه كي خدمت بين عاضر بهوا اس نع عرض كي ميس بردل ہوں اور میں کمزور ہوں تو نبی اکرم ملافیز اسٹے ارشا وفر مایا بتم ایسے جہادی جانب آؤ 'جس میں مشکل نہیں ہے (اوروہ) جج ہے'' بدروایت امام طبرانی نے بیم کبیراور بھم اوسط میں نقل کی ہے اس کے تمام راوی ثقه بین بیرد دایت! مام عبدا نرز ال نے بھی نقل کی

1683 - وَعَنُ عَائِشَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَت قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نرى الْجِهَاد أفضل الآغمَال آفلا نجاهد لْقَالَ لَكِنَ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجِ مبرور \_ رَوَاهُ البُخَارِيّ وَغَيْرِهٖ وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ وَلَفُظِهِ قَالَت قَلَتُ يَا رَّسُوْلَ اللَّهِ هَلَّ على النِّسَاء من جِهَاد قَالَ عَلَيْهِنَّ جِهَاد لَا قِتال فِيْدِ الْحَج وَالْعِمْرَة

ر کھنے وال عمل والا ہے تو کیا ہم (خوا تمن مجی) جہاد میں حصہ نہ لیں؟ نبی اکرم مَن فَنْ اللہ نے ارشاد قرمایا: سب سے زیادہ فضیلت والا جہاد

بدروایت امام بخاری اور دیگر حضرات نفقل کی ہے امام ابن خزیمہ نے اس کوایی دھیجے " میں نقل کیا ہے اور ان کی روایت

رایاجادلازم ہے جس میں لڑائی جی ہوتی وہ (جہاد) فج اور عمرہ میں '۔

1684 - وَعَنُ اَبِى هُرَيْرَة رَضِى اللُّهُ عَنْهُ عَنْ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جِهَادِ الْكَبِير والضعيف وَالْمَرَّاة الْحَج وَالْعَمْرَة -رَوَاهُ النَّسَائِي بِإِسْنَادٍ حسن

کی اور حصرت ابو ہر میرہ بناتذ ، نبی اکرم مؤلیق کار فرمان قل کرتے ہیں : ' بیوی مرکے تحص کر ورشحص اور عورت کا جر و جج اور عمرہ ہیں''۔ بدروایت امام نسائی نے حسن سند کے ساتھ قان کی ہے۔

1685 - رَعَنِ ابْسِ عُمَرَ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سُؤال حُرَائِيل عَلَيْهِ السَّلام إيَّاه عَس الْإِسْلَام فَـفَالَ الْإِسْلَام أن تشهد أن لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَأن مُحَمَّدًا رَسُولُ الله وَأن تقيم الصَّلاة وتؤتى الزَّكَاة وتحج وتعتمر وتعتسل من الْجَنَابَة وَأَن تتمّ الُّوضُوء وتصوم رَمَضَان قَالَ فَإِذَا فعلت دلِكَ فَأَما مُسُلِم قَالَ نعم قَالَ صدقت

رُوَاهُ النُّ خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ وَهُوَ فِي الصَّحِيْحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا بِغَيْرِ هِلْاً السِّيَاقِ وَتقدم فِي كتاب الصَّلاة وَالزَّكَاةَ اَحَادِيْتْ كَثِيْرَةَ تدلُّ على فضل الْحَج وَالتَّرْغِيْب فِيْهِ وِتأكيد وُجُوبه لم نعدها لكثرتها فَنيُرَاجِعهَا من أَرَادَ شَيْنًا مِن ذَٰلِكَ کون دورت عبداللہ بن عمر تا بین اور کے بیں: نی اکرم تا بین نے حضرت جرائیل فائیلا کے اسلام کے بارے میں سوال کے جواب میں سیارٹ وفر مایا: اسلام سیاہ کہ تم اس بات کی گوائی دو کہ اللہ تعالی کے علاوہ اور کوئی معبود تبیں ہے اور حضرت مجمد مائیلا کے دواب میں سیارٹ وفر مایا: اسلام سیاہ کے اور حمر مائیلا کے دوار میں اور تم نماز قائم کروڈز کو قادا کروڈ جے اور عمرہ کروڈ خسل جنایت کروڈوشو کمل کروڈاور تم رمضان کے روز ہے وار محمد انہوں انہوں نے کہا: آپ نے عرض کی: اگر میں ایسا کرلوں گائو کیا بیس مسلمان ہوؤں گا؟ نی اکرم نگائیلا نے ارشاد فرمایا: بی بال! انہوں نے کہا: آپ نے بحرف فی اگر میں ایسا کرلوں گائو کیا بیس مسلمان ہوؤں گا؟ نی اکرم نگائیلا نے ارشاد فرمایا: بی بال! انہوں نے کہا: آپ نے بحرف فی دور میں ایسا کرلوں گائو کیا بیس مسلمان ہوؤں گا؟ نی اگرم نگائیلا کے ارشاد فرمایا: بی بال! انہوں نے کہا: آپ نے بحرف فی دور میں ایسا کرلوں گائو کیا بیس مسلمان ہوؤں گا؟ نی اگرم نگائیلا کی دور مایا: بی بال! انہوں نے کہا: آپ نے بی اگر میں ایسا کردوں گائوں گائوں کی دور میں بیسا کرلوں گائوں کی دور میں بیسا کردوں گائوں گائوں گائوں گائوں گائوں گائوں گائوں گائوں گائوں کرنے کرنے کی دور میں بیسا کردوں گائوں گا

سیروایت امام ابن خزیمہ نے اپن 'مسیح'' میں نقل کی ہے بیروایت صحیحین اور دیگر کتابوں میں منقول ہے' تا ہم اس کاسیاق پچھ مختلف ہے۔

اس سے پہلے کتاب الصلوٰۃ اور کتاب الزکوٰۃ میں بہت کا ایسی روایات گزر بھی ہیں جوج کی نضیلت پر داد است کرتی ہیں اور اس کی ترغیب کے بارے میں منقول ہیں اس کے وجوب کے تاکید کے بارے میں منقول ہیں ہم نے انہیں دو ہارہ اس لئے بیان نہیں کیا' کیونکہ ان کی تعداوزیادہ ہے جوشمی ان سے واقفیت حاصل کرنا جاہے وہ وہاں رجوع کرئے۔

1688 - وَعَنُ أَم سَلَمَة رَضِى اللّٰهُ عَنُهَا قَالَت قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَج جِهَاد كل ضَعِيف -رَوَاهُ ابْن مَاجَه عَنْ اَبِي جَعُفَر عَنْهَا

المن المام ابن ماجد في الإفتار كي بين: تي اكرم من القراف ارشاد فرمايا بيد المح المركز ورفض كا جهاد بيات المروايت المام ابن ماجد في الموجود المسلمة المرابية المام ابن ماجد في الموجود المسلمة المرابية المام ابن ماجد في الموجود المسلمة المرابية الم

1687 - وَعَنْ عَدَمُ و بن عبسة رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ وَال رجل يَا رَسُولَ اللّهِ مَا الْإِسْلام قَالَ آن يسلم للله قَالَ وَمَا اللهِ عَالَا اللهِ مَا الْإِيمَانِ قَالَ وَمَا الْإِيمَانِ قَالَ آن يسلم للله وَالله وَمَا لِإِيمَانِ قَالَ وَمَا اللهِ عَلَى اللهُ وَمَا لِإِيمَانِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عملانَ هُمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عملانَ هُمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عملانَ هُمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عملانَ هُمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَمَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَمَلُهُ عَلَى اللهُ عَمَالِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَمَل عَمَل بِمِعْلُولُ اللهُ عَمُوا وَاللهُ عَمُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَالًى اللهُ عَمَالُ اللهُ عَمَالُ اللهُ عَمَلُهُ مَا عَمْلُ بِمِعْلُمُ عَمُ اللهُ عَمَل اللهُ عَمَل المَعْلُمُ اللهُ عَمَل اللهُ عَمَل المَعْلُمُ اللهُ عَمَل اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمَل اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمَل اللهُ عَمْلُ اللهُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمَل اللهُ عَمَل اللهُ اللهُ عَمْلُ اللهُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ اللهُ عَمْلُ اللهُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

رَوَاهُ آخْمَمَد بِالشَّنَادِ صَحِيْح وَرُوَاته مُحْتَج بِهِم فِي الصَّحِيْح وَالطَّبَرَانِيّ وَغَيْرِهٖ وَرَوَاهُ الْبَيُهَقِيّ عَنُ آبِي قَلابَة عَن رَحُلٌ مِّنْ آهٰلِ الْشَّام عَن آبِيه

 ے مراد کیا ہے؟ بی اکرم ساتھ ارشاد فرمایا: یہ کہتم مرائی سے العمل ہو جاؤ "اس نے دریا ہے کیا کہون ی جمرت زیادہ نسلت میں ہے ہے بی اکرم ساتھ ارشاد فرمایا: جہاد اس نے دریا ہت کیا: جہاد کیا ہے؟ بی اکرم ساتھ ارشاد فرمایا: یہ جہاد اس نے دریا ہت کیا: جہاد کیا ہے؟ بی اکرم ساتھ از افی کروائس نے دریا ہت کیا: کون ساجہاد زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ نبی اکرم ساتھ از افی کروائس نے دریا ہت کیا: کون ساجہاد زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ نبی اکرم ساتھ از افی کا است دریا ہوائس کا خون بہادیا جائے پھر بی اکرم ساتھ ارشا فرمایا: دوائنال اس فی کا جس کے گھوڑے کے پاؤس کا است دریا ہوائس کا موائد کے ارشا فرمایا: دوائنال اس جو بین البتہ جس فی مندے ساتھ اور اس کے تام دادیوں سے دریا ہوائس کا موائد گھناف ہے ہم دریا ہے اس مطہرانی اور اس کے اس کے تام دادیوں سے دریا ہے اس کے اس استدلال کیا گیا ہے اسے امام طہرانی اور دریا ہوائس کی سند کے ساتھ تھا گیا ہے اس کے تام دادیوں سے دریا ہوائی کیا ہے اسام استدلال کیا گیا ہے اسے امام طہرانی اور دریا ہوائی کے دوائے سے اور دریا ہوائی سے دوائے اسام استحد فی کے دائے اس کے تام دریا ہوائی سے دوائی ساتھ دوائی کے دوائے سے اہل شام سے تعلق در کھنے دوائے ایک محفول کے دوائے سے اور دیا گیا گیا ہے۔ امام کی اور اس کے دوائے سے اہل شام سے تعلق در کھنے دوائے ایک محفول کے دوائے سے اور کیا گیا ہوائی کہنے کے دوائے سے اہل شام سے تعلق دیا گیا گیا ہے۔ اس کے دوائے سے دوائی کی دوائے اسے دوائی کی دوائے اسام کی دوائے کے دوائے سے دوائی کی دوائے کے دوائے کے دوائے سے دوائی کی دوائے کے دوائی کردا کے دوائی کے دوائی کے دوائی کے دوائی کے دوائے کے دوائی کے

1688 - وَعَنْ مَسَاعِرْ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنه سُئِلَ آى الْاعْمَال افضل قَالَ إِيمَانِ بِاللَّهِ وَحده ثُمَّ الْجِهَاد ثُمَّ حجَّة برة تفضل سَائِر الْاعْمَال كَمَا بَيْنِ مطلع الشَّمْس إلى مغربها

۔ بیدروایت امام احمداورامام طبرانی نے تقل کی ہے مصرت ماعز جھٹڑ تک امام احمد کے تمام راوی مسیح کے راوی ہیں اور حصرت ماعز جل تظامشہور صحابی ہیں ان کا اسم منسوب ذکر نہیں ہوا۔

1689 - وَعَـنُ جَابِر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَجِ المبرور لَيْسَ لَهُ جَزَاء إِلَّا الْجنَّة قبل وَمَا بِرَه قَالَ إِطْعَامِ الطَّعَامِ وَطيب الْكَكْرُمِ

رُوّاهُ أَحْدَمَدُ وَالسَّطِّبُوَانِدَى فِنِي الْآوْسَطِ بِالسُنَادِ حَسَنٌ وَابُن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ وَالْبَيْهَقِى وَالْحَاكِم مُخْتَصِرًا وَقَالَ صَحِيْح الْإِسْنَادوَ فِي رِوَايَةٍ لِآحُمَد وَالْبَيْهَقِى الطَّعَامِ الطَّعَامِ وإفشاء السَّكام

الله الله المائة المرادي المراه المائة المراه المراع المراه المراع المراه المر

''مبرورج کابدلہ جنت کے علاوہ اور پچھٹیں ہے عرض کی گئی: اس کی نیکی (بیتی مبرور ہونے) سے مراو کیا ہے؟ تبی اکرم مَنْ اِتِیْلِ قرمایا: کھانا کھلانا اور یا کیڑہ کلام کرنا''

یدروایت امام احمد نے نقل کی ہے'امام طبرانی نے مجم اوسط میں حسن سند کے ساتھ نقل کی ہے'امام ابن فزیمہ نے اپن' صحح'' میں نقل کی ہے'امام بیملی اورامام حاکم نے مختصرروایت کے طور پر نقل کی ہے'وہ فرماتے ہیں نیسند کے اعتبار سے سیجے ہے۔

امام احمداورامام يميل كي أيك روايت شل سيالفاظ بين: " كهانا كلا تااورسلام يهيلانا" -

1690 - وَعَنُ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابُن مَسُعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تابعوا

بَيْسَ الْسَحَسِج وَالْعِسَمُرَة فَإِنَّهُمَا بِنِفِيانِ الْفَقَرِ واللَّنُوبِ كُمَا يَنْفِى الْكِيرِ حَبث الْحَيْدِدُ وَالذَّقِبِ وَالْفِطَّةُ وَلَيْسَ للحجة المبرورة تُوَابِ إِلَّا اِلَّجِنَّة

رَوَاهُ النِّرُمِلِدِي وَابْسَ مُحَوَيِّمَة وَابْن حَبَان فِي صَحِيتَحَيْهِمَا وَقَالَ النِّرُمِذِي حَذِيْثُ حَسَنْ صَحِيْح وَرُوَاهُ ابُن مَاجَه وَالْبَيْهَةِي من حَدِيثِ عمر وَلَيْسَ عِنْدهمَا وَاللَّقب إلى آخِره وَعند الْبَيْهَةِي:

" فَإِن مُتَابِعَة بَيْنَهُمَا يزيدان فِي الْآجَل وينفيان الْفقر واللُّوب كُمَّا يَنْفِي الْكِيرِ الْخبث"

الله الله بن مسعود التُنزروايت كرت بين: بي اكرم مَ النَّيْل في ارشاد فرمايا ،

'' جج اورعمره آگے بیچیے کرو' کیونکہ میددونول غربت اور گناہوں کو پول ختم کردیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے سونے اور چ ندی کے زنگ کوئتم کردیت ہے اور مبرورج کا تواب صرف جنت ہے'

بدروایت امام ترندی امام این فزیمهٔ امام این حبان نے اپن اپن مسیح "میں نقل کی ہے امام ترندی فرماتے ہیں : بدعد میث حسن سیح ہے بیدروایت امام ابن ماجہ اور امام بیمل نے حضرت عمر نگائز سے منقول حدیث کے طور پر نقل کی ہے تا ہم ان دونوں کی روایت میں 'سونے''کے بعد والے الفاظ الم میں بین بیروایت امام بیہی نظلی ہے اس میں بیالفاظ ہیں:

''ان دونوں کوآ مے بیچھے کرنا' زندگی کولمبا کرتاہے'اور بیددونوںغر بت اور گناہوں کو بین ختم کردیتے ہیں'جس طرح بھٹی زیک کوشتم کردیتی ہے'

1691 - وَرُوكِ عَسَ عبد اللَّه بسن جَراد الصَّحَابِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجُوا فَإِن الْحَج يغسل الذُّنُوب كُمَا يغسل المَاء اللَّرن . رَوَاهُ الطُّيَرَانِيّ فِي الْأُوسَطِ

الله الله عند من عبد الله بن جراد معالى الناتة روايت كرتين: بي اكرم عَلَيْظ في ارشاد فرمايا ب:

" تج كرو! كيونك جج" كنا مول كويول دعود يتائي جس طرح ياني ميل كودعود يتابي

بدروایت امام طبرانی نے جم اوسط میں تقل کی ہے

1692 - وَعَنْ آمِيْ مُوسَى رَضِي اللَّهُ عَنْهُ رَفعه إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَاجِ بشفع فِي اَرْبَعِمِائَة من اَهْل بَيت اَوْ قَالَ من اَهْل بَيته وَيخوج من ذنُوبه كَيُوْم وَلدته امه . رَوَاهُ الْبَزَّار وَفِيْه راو لم يسم الله الله حضرت ابوموی اشعری التان اکرم التا تك"مرفوع" عدیث كے طور پریہ بات نقل كرتے ہيں آپ عليم نے

" حاجی این اہل خانہ کے جارسوافراد کی شفاعت کرے گا (یہاں ایک لفظ کے بارے میں راوی کوشک ہے کیکن مغہوم یہی ہے) اور وہ اپنے گنا ہوں ہے بول بھی جائے گا جیسے اس دن تھا جب اس کی والدہ نے اسے جنم دیا تھا" بدروایت امام بزار نے نقش کی ہے اس میں ایک راوی ہے جس کا تام ذکر نہیں ہوا ہے۔

1693 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَّهُمَا قَالَ سَمِعت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا نرفع إبل الْحَاجِ رِجِلا وَلَا تَضِعِ يَدَا إِلَّا كَتِبِ اللَّهِ لَهُ بِهَا حَسَنَةَ أَوْ مِحَا عَنَهُ سَيِّئَةَ أَوْ رفع بِهَا ذَرَجَة رَوَاهُ الْبَيْهَةِي وَابُن حَبَان فِي صَحِيْحِهِ فِي حَلِيْتٍ يَأْتِي إِنْ شَاءَ الله

روال المعرب عبداللد بن عمر الكاف بيان كرتے بين بيس في بي اكرم من الله كوريار شادفر ماتے ہوئے ساہے:

جودہ ہے اونٹ جو (بھی) پاؤں اٹھاتے ہیں اور جور کھتے ہیں تو اللہ تعالی اس کی وجہ ہے اُن (عاجیوں) کے نامہ

روایت امام بیمی اورامام این حبان نے تقل کی ہے بیرصدیث آگے آئے گی اگر اللہ نے جایا۔

1694 - وَرُوِى عَنُ آبِى هُ رَبِى هُ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ سَمِعت آبَا الْقَاسِم عَلَّى اللَّهُ عَنَهِ وَسَلَمَ يَقُولُ من بَهَا عَلَمُ اللَّهُ عَنَهُ وَسَلَمَ يَقُولُ من بَهَا عَلَمُ اللَّهُ عَنَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنَهُ وَحَلَمُ عَنهُ بَهَا عَلَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ لَهُ بَهَا حَسَنَة وَحَلَمُ عَنهُ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا والمروة ثُمَّ حلق آوْ قصر اللَّهُ بَهُ اللَّهُ لَهُ بَهَا وَلَدَته أَمِهُ فَهَلُمَّ نَسَتَأَنَّهُ الْمُعَلَى السَّفَلَا وَالْحَرُونَ الْمَرُونَ أُنِي الْمَرْوَة وَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْمَرْوَة وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُو

ا العام معرت الومريره بن تنويان كرتي بين: من في معرت الوالقاسم النيم كويه بات ارش فرمات موت ساب:

'' جوضی بیت الحرام کی زیارت کی نیت سے آتا ہے تو جب وہ اپنے اونٹ برسوار ہوتا ہے تو اس کا اونٹ جو بھی قدم اٹھا تا ہے اور جو بھی قدم رکھتا ہے تو اللہ تعالی ہر قدم کے عوض میں اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی نوٹ کرتا ہے اس کے عوض میں اس کا ایک میں اور جو بھی قدم رکھتا ہے اور سے عوض میں اس کا ایک میں اس کا ایک ورجہ بلند کرتا ہے بیاں تک کہ وہ تحض بیت اللہ تک بیج کر اس کا طواف کرتا ہے اور صفاو مردہ کا چکر لگاتا ہے گی جر سرمنڈ والیتا ہے بیال جھوٹے کروالیتا ہے تو وہ اپ گنا ہوں سے بول نکل جاتا ہے جسے اس دن تھا جس دن اس کی والدہ نے اسے جتم ویا تھا تو اس کے بعد ہمیں ہے سرے سے شروع کرنا جا ہے'' .....اس کے بعد ہمیں ہے سرے سے شروع کرنا جا ہے'' .....اس کے بعد ہمیں ہے سرے سے شروع کرنا جا ہے'' .....اس کے بعد ہمیں ہے سردن اس کی والدہ نے اسے جتم ویا تھا تو اس کے بعد ہمیں ہے سرے سے شروع کرنا جا ہے'' .....اس کے بعد ہمیں ہے سردن اس کی والدہ ہے۔

بدروایت امام بہتی نے تقل کی ہے۔

1695 - وَعَنُ زَاذَان رَضِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ من حج من مَكَّة مَاٰشِيا حَتَى يرجع إلى مَكَة كتب الله لَهُ بِكُل سَمِعْتُ رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ من حج من مَكَّة مَاٰشِيا حَتَى يرجع إلى مَكَّة كتب الله لَهُ بِكُل خصنة مانة ألف خطوة سَبْعِمانة حَسنة كل حَسنة مثل حَسنات الحرم قيل لَهُ وَمَا حَسنات الحرم قالَ بِكُل حَسنة مانة ألف حَسنة . رَوَاهُ الين خُرَيْسَة فِي صَحِيْحِهِ وَالْحَاكِم كَالاهُمَا من رِوَايَةٍ عِيسَى بن سوَادَة وَقَالَ النَحَاكِم صَحِيْحِ الْمُسَنّاد وَقَالَ البُن خُرَيْسَة إِن صَحَّ الْخَير فَإِن فِي الْقلب من عِيسَى بن سوَادَة قَلَ الْحَافِظ قَالَ النّحَادِي هُوَ مُكُول النّحَادِي هُوَ مُك المَحَديث مُكر الحَديث الله الله عن عِيسَى بن سوَادَة قَلَ الْحَافِظ قَالَ النّحَادِي هُوَ مُكر الحَديث الله المُحديث المَحديث الله الله المُحديث الله المُحديث المُحديث المُحديث المَحديث المَحديث المُحديث المُح

'' جو خص مکہ سے پیدل جلتے ہوئے جج کے لئے جائے اور واپس پیدل آ جائے 'تواللہ تعالیٰ اس کے ہرا یک قدم کے وش اسے سات سونیکیاں عطا کرتا ہے جن میں سے ہرا یک نیکی خرم کی نیکیوں کی مانند ہوتی ہے ان سے دریافت کیا گربسترم کی بیکیوں کی مانند ہوتی ہے ان سے دریافت کیا گربسترم کی بیکیوں کی مانند ہوتی ہے ان سے دریافت کیا گربسترم کی بیکیوں کی مانند ہوتی ہے ان سے دریافت کیا گربسترم کی بیکیوں کی مانند ہوتی ہے اس ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: ہرایک نیکی ایک لا کھنیکیوں کے برابر موتی ہے"

یہ روایت امام ابن خزیمہ نے اپنی ' منجے'' میں لفل کی ہے' اور امام صائم نے بھی لفل کی ہے'ان دونوں نے اسے میسیٰ بن سوار سے منقول روایت کے طور پرلفل کیا ہے۔ '

امام صاکم کہتے ہیں: میسند کے اعتبار سے سیح ہے امام این ٹزیمہ کہتے ہیں: اگر بیرد ابیت متند ہواتو بھی میر ہے: ہن میں میں کہتے بن سواد و کے حوالے سے سیجھ البحصن ہے۔

حافظ کہتے ہیں: امام بخاری فرماتے ہیں: بیراوی "منکرالحدیث" ہے

1696 و عَنِ ابُنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا عَنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنَلَّمَ قَالَ إِن آدم عَلَيْهِ السَّلام أَنَى الْبَيْت الف أَتِية لِم يركب قط فِيُهِنَّ مِن الْهِنُد على رَجَلَيْهِ . رَوَاهُ ابْن خُوزَيْمَة فِي صَحِبُحِه أَيُضًا وَقَالَ فِي الْبَيْت الف أَتِية لِم يركب قط فِيُهِنَّ مِن الْهِنُد على رَجَلَيْهِ . رَوَاهُ ابْن خُوزَيْمَة فِي صَحِبُحِه أَيْضًا وَقَالَ فِي الْقَاسِم مِن الْقَاسِم بن عبد الرَّحْمَن . قَالَ الْحَافِظِ الْقَاسِم هنذا واه

الله عضرت عبدالله بن عباس يُنظِن بني اكرم مَنْ الله كاي فرمان الله ين عباس يُنظِن بني اكرم مَنْ الله كاي فرمان الله بن عباس الله الله

'' حضرت آ دم طَلِیَٰلِاَا بیک ہزار مرتبہ بیت اللّٰہ کی زیارت کے لئے آئے تھے دہ ہندوستان سے پیدل چل کریہاں آئے تھے اور اس دوران بھی سوار ہر کرنہیں آئے''

بیردوایت اوم ابن خزیمہ نے اپنی وصحیح'' میں نقل کی ہے وہ قر ماتے ہیں: قاسم بن عبدالرحمٰن نامی راوی کے حوالے ہے میرے ذہن میں پچھالجھن ہے۔

حافظ کہتے ہیں: قاسم نامی بیراوی وائی " -

1697 - وَحَنُ جَابِر رَضِيَ الْلَهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحجَاجِ والعمار وَفد الله دعاهم فَاجَابُوهُ وسألوه فَاعْطَاهُمْ . رَوَاهُ الْبَزَّارِ وَرُوَانه ثِقَاتِ

ود المرت جابر الأنظار وايت كرت بين : في اكرم النظاف ارشاوفر مايا ب:

'' بنج کرنے والے افراد اور عمرہ کرنے والے افراد اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بلاتا ہے تو بیاس کے بلانے پرآتے ہیں وہ انتہ تعالیٰ سے جو ما نکتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں وہ عطا کرتاہے''

میروایت امام بزار نے تقل کی ہے اوراس کے راوی ثقتہ ہیں۔

1698 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللّه عَنْهُمَا عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَاذِي فِى سَبِيل اللهُ وَالسّحاح والسمعتمر وَفد الله دعاهم فَآجَابُوهُ وسألوه فَآعُطَاهُمُ . رَوَاهُ ابْن صَاجَه وَاللَّفظ لَهُ وَابْن حَبَان فِى صَحِيْحِه كَلاهُمَا من رِوَايَةٍ عمرَان بن عُيَيْنَةٍ عَن عَطَاءٍ بِن السَّائِب

"الله كى راه مين جنگ مين حصه لينے والاشخص کے كرنے والاشخص اور عمره كرنے والاشخص الله تعالى كے مہمان ہوتے ہيں الله تعالى انہيں بداتا ہے تو بيرجاتے ہيں بيروگ الله تعالى ہے جو مانگتے ہيں الله تعالى انہيں وہ عطا كرتا ہے" مر الند النب والند النب والنب النب والنب والن

مردات الم ابن ماجہ نے تعلی کی ہے روایت کے بیالفاظ ان کے تقل کردہ بین اسے امام این حبان نے ابنی 'صحیح'' میں نقل پر دوں حضرات نے اس روایت کو تمران بن عمینیہ کے حوالے سے عطابین سمائب سے تقل کیا ہے۔ پر بے ن دونوں حضرات نے ویر ویر سر بر بیٹو ہوئی سر سر سر میں میں سر سے عطابین سمائی سے تقل کیا ہے۔

رَبِ مِن اللهِ إِن دَعِوهِ الجابِهِم وَإِن استغفروه غفر لَهُم اللهُ عَلْدُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَّاجِ والعمار زلد الله إِن دَعِوهِ الجابِهِم وَإِن استغفروه غفر لَهُم

رق أَهُ النّسَائِيّ وَابْنُ مَاجَةَ وَابْن خُزَيْمَة وَابُن حَبَان فِي صَحِيْحَيْهِمَا وَلَفُظهِمَا قَالَ وَقد الله ثَلَاثَة الْحَاجِ والمعنمر والغازى وقدم ابُن مُحَزَيْمَة الْغَازِي

الله المرت الوبرره النظروايت كرت بين: ني اكرم النظاف ارشادفرمايا ب:

'' جج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے افراؤ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ آئہیں بلاتا ہے تو وہ جاتے ہیں اگروہ اللہ تعالیٰ ہے مغفرت طلب کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیتا ہے''

بیر دایت امام نسانی ٔ امام ابن ماحبهٔ امام ابن خزیمه اور امام ابن حبان نے اپنی ٔ اپنی ' جیح'' میں نقل کی ہے ان دونوں حصرات کی روایت کے الفہ ظربیہ ہیں :

"الله تعالى كے مہمان تين لوگ ہوتے ہيں جاجی عمرہ كرنے والاض اور غازی"۔

امام ابن خزیمدنے "غازی" کالفظ سلے و کر کیا ہے۔

1700 - وَعَنُ آبِى هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يغُفر للْحَاج وَلمن اسْتغفر لَهُ الْحَاج . رَوَاهُ الْبَوَّارِ وَالطَّبَوَانِيّ فِي الصَّغِيرِ وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ وَالْحَاكِم وَلَفُظهمَا: قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِر للْحَاج وَلمن اسْتغفر لَهُ الْحَاج -وقَالَ الْحَاكِم صَحِيْح عَلَي شَرَّطٍ مُسْلِمٍ

قَالَ الْحَافِظِ فِي اِسْنَاده شريك الْقَاضِي وَلَمُ يخرَج لَهُ مُسُلِم اِلَّا فِي المتابِعالَت وَيَأْتِي الْكَلام عَلَيْهِ اِنْ شَاءَ الله

الله المرسة الوهريره المنظروايت كرتي بين اكرم الكالم فالمارثادفر مايا ب

'' عاجی کی مغفرت ہوج تی ہے'اور جس کے لئے حاجی نے دعائے مغفرت کی ہواُ س کی بھی مغفرت ہوجاتی ہے'' بیروایت امام بزار نے'امام طبرانی نے مجم صغیر میں نقل کی ہے'امام ابن خزیمہ نے اپی'' صبحے'' میں نقل کی ہے'اورامام ہا کم نے نے بھی نقل کی ہے'ان دونوں کی روایت کےالفاظ میر ہیں :

، 'آپ نے فرمایا 'اے اللہ! تو حاجیوں کی مغفرت فرما اور حاجیوں نے جس کے لئے دعائے مغفرت کی ہو (اس کی مغفرت کرماء کی مغفرت کرماء کی مغفرت کردے )''

مديث 1/00، البستندك على الصعيمين للعاكم - بسبم الله الرحين الرحيم أول كتاب البناسك حديث: 1550 مصيف بن أس نبية - كتباب البعم منا قبالوا في تواب العج - صديث:15749 البسعجيم النصغير للطهراني - من اسببه مستصر مديث:1085 لبعم الأومط للطبراني - باب العين من اسبه منتصر - حديث:8760 نبعب الإبهان للبيريقي - فض لعج والعبرة حديث:3944 عديث:3944

امام م کہتے ہیں : میام مسلم کی شرط کے مطابق سی ہے مافظ کہتے ہیں :اس کی سند میں قاضی شریک ہے امام مسلم نے اس رے دوالے سے صرف متابعات کے طور پر روایات نقل کی ہیں اس راوی کے بارے میں کلام آئے آئے گا'اگر اللہ نے جاہا۔

1701 - وَعَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَمْتَعُوا بِهِلْذَا الْبَيْت عَقَدْ هدم مرَّتَيُنِ وَيرُفَع فِي التَّالِثَة

رَوَاهُ الْبَرَّارِ وَالسَّطَبَرَانِي فِي الْكَبِيْرِ وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حِبَان فِي صَحِيْحَيْهِمَا وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح الْإِسْنَاد . قَالَ ابْن خُرَيْمَة قَوْلِهِ وَيرْفَع فِي النَّالِئَة يُرِيد بعد الثَّالِئَة

و المرت عبدالله بن عمر الله ب

''اس گھرہے جہ ں تک ہو سکے فائدہ حاصل کراؤ کیونکہ بیددود فعد منہدم ہو چکا ہے اور تیسری مرتبہ اِسے اٹھ لیا جائے گا'' بیددوایت امام بزار نے امام طبرانی نے مجم کبیر میں نقل کی ہے امام ابن خزیمہ اورامام ابن حبان نے اپنی اپنی '' جی شہے اُہ م حاکم نے بھی اسے نقل کیا ہے اور فرمایا ہے: بیسند کے اعتبار سے جے ہے۔

ا مام ابن خزیمہ کہتے ہیں:'' تیسری مرتبدا ہے اٹھالیا جائے گا'' ہے مرادیہ ہے کہ تیسری مرتبہ منہدم ہونے کے بعد اِ جائے گا۔

1702 - وَعَنْ عَبِدِ اللّٰهِ بُنِ عَمْرِو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لما أهبط الله آدم عَلَيْهِ السَّلام من الْجَنَّة قَالَ إِنِيُ مهبط مَعَك بَيْدًا أَوُ منزلا يُطَاف حوله كَمَا يُطَاف حول عَرْشِي وَيصلي عِنْده كَمَا يصلي عِنْد عَرْشِي فَلَمَّا كَانَ زمن الطوفان رفع وَ كَانَ الْانْبِيَاء يحجونه وَلا يعلمُونَ مَكَانَهُ فبوأه لا بُرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسَّلام فبناه من خَمْسَة أَجِبل حراء وثبير ولبنان وجبل الطور وجبل الْخَيْر فتمتعوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيْرِ مَوْقُوفًا وَرِجَالِ اِسْنَاده رِجالِ الصَّحِيْح

کی حضرت عبداللہ بن عمر و بڑتیز بیان کرتے ہیں : جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم ملینا کو جنت سے بیچے نازل کیا تو فر مایا:
ہیں تہمار ہے ساتھ ایک گھر بھیج رہا بوں (رادی کوشک ہے کہ شاید بیالفاظ ہیں:)اورا یک منزل بھیج رہا ہوں 'جس کے گردیوں چکر
گایا جہ نے گا'جس طرح میرے عرش کے گردیوکر لگایا جاتا ہے اوراس کے پاس نمازادا کی جائے گی'جس طرح میرے عرش کے پاس
نم زادا کی ج تی ہے تو جب طون ن فوح کا زیانہ آیا' تو خانہ کعبہ کو اُٹھا لیا گیا انبیاء کرام میں جاسلام اِس کا نج کرتے رہے لیکن انبیل اس کی جگہ کا عم نہیں تھ ' بھر حضرت ابراجیم علینا کو اس کی جگہ کے بارے میں بتا چلا اُتو انہوں نے یا نج بہاڑوں یعن حر، جمیر ، لبنان
بہل طوراد رجبل خیرے پھر حاصل کر کے اس کی تقیر کی تو تم ہے جہاں تک ہوسکتے تم اِس گھرے نفع حاصل کرو'

الندعب والندهب (اوّل) ( المركب المركب و الندعب والندهب والنده المركب و المر

"ج كرنے كے لئے جلدى كرو ( نبى اكرم مُنْ اللَّهُ كَلَّى مراوفرض ج تنى) كيونكه كوئى تندين جانيا "كداس كو آ كے كيا صور تنحال ور پیش ہو"۔

بدروایت ابوالقاسم اصبهانی نے قتل کی ہے۔

1704 - وَرُوِى عَنُ آنَسِ بُسِنِ مَالِكِ وَضِى اللَّهُ عَنَهُ عَنْ وَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اوحى اللَّه تَعَالَى إلى آدم عَلَيْهِ السَّلام اَن يَا آدم حج هٰذَا الْبَيْت قبل اَن يحدث بلك حدث الْمَوْت قالَ وَمَا يحدث على يَا وِب قبال مَا لا تَسَلَّمِ وَهُو الْسَمَوُت قَالَ وَمَا الْمَوْت قَالَ سَوف تذوق قَالَ وَمَنُ استحلف فِي اَهِي قَالَ اعْرِض ذَلِكَ على السَّمَوَات فَابَت وَعرص على الْاَرْض اعْمِ الْاَرْض الْعِبُول فَعرض ذَلِكَ على السَّمَوَات فَابَت وَعرص على الْاَرْض الْهِنْد حَاجا فَمَا نزل فَابَت وَعرض على الْجَبَال فَابَت وَعرف الْعِبُول فَعرض ذَلِكَ على السَّمَوَات فَابَت وَعرص على الْاَرْض الْهِنْد حَاجا فَمَا نزل من لا اكل فِيْهِ وَشُوب إلَّا صَار عموانا بعده وقرى حَتَى قدم مَكَة فاستقبلته الْمَلائِكة فَقَالُوا السَّلام عَلَيْك يَا اللهُ عَلَيْه وَسَلَم وَالْمَ يَعْد فَى الْبَيْت يَوْ مَن فِي جُوف الْبَيْت وَمَن فِي جُوف الْبَيْت يَو مَن فِي جُوف الْبَيْت يَو مَن فِي جُوف الْبَيْت يَع مَلَى اللهُ عَالَ اللهُ عَلَيْ يَا اللهُ عَلَيْك يَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ فَنه عَر وَاه اللهُ فَمَلُ عَلَى اللهُ عَمْن عَرفى وَامن بِي وَصَدَى وُلِك فَمَلُ عَمْ اللهُ ذَنه عَروا لَهُ فَمَلُ عَمْن وَامَا وَلَيْ وَامَا عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ فَنه عَروا لَهُ فَلُولُ اللهُ فَنه عَروا لَهُ فَمَن عَرفى وَامن عَرفى وَامن عِلْ وَلَا عَم اللهُ اللهُ وَلَه اللهُ فَنه عَلْ اللهُ فَنه عَرف الْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

''الله تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ کی طرف سیدی کی: اے آدم! تم اس گھر کا جج کرواس سے پہلے کہ تہمیں موت کا حادثہ احق موجائے انہوں نے عرض کی: اے میرے پرودگار! جھے کیا حادثہ الاق ہوسکتا ہے؟ تو پرودگار نے فرمایا: وہ جوتم نہیں جانے 'اوروہ موت ہے حضرت آدم علیہ اپنے عرض کی 'موت کیا ہوتی ہے؟ الله تعالیٰ نے فرمایا: عقریب تم اس کا ذاکھہ چکھ او گے دھزت آدم علیہ اپنے گھر والوں میں سے کے اپنا جانشین چھوڑوں گا؟ تو پروردگار نے فرمایا: تم ہے چیکش آسان 'آدم علیہ اُن کے دریافت کیا کہ میں اپنے گھر والوں میں سے کے اپنا جانشین چھوڑوں گا؟ تو پروردگار نے فرمایا: تم ہے جیکش آسان زمین اور پہاڑوں پرکرو تو حضرت آدم علیہ ان اور پرک تو انہوں نے بھی انکار کردیا 'انہوں نے اسے قبول کرایا 'جس نے اپنا تھی کو تو کی کو تا کہ وہ کہ آبادہ وگئی انہوں نے جس جگہ کرتے تھی انگار کردیا 'ادہوگئی مرز مین سے جج کرنے کے لئے روانہ ہوئے انہوں نے جس جگہ پر بھی تھہر کر کھے تھی یا بیا 'وہ وجگئی اور بولے نا محضرت آدم علیہ با 'وہ وجگئی کے اپنا ہوں نے جس جگہ کرتے ہے کہ سے برسام ہو اور وہاں بستیاں بن گئیں 'بہاں تک کے وہ مکر آگئے تو فرشتوں نے ان کا استقبال کیا اور بولے نا مے حضرت آدم !' ہے پرسام ہو آپ کے بیا جہ کہ کی والا ہے آپ سے پہلے ہم دو ہرارسال سے اس گھر کا جج کرد ہے ہیں۔

حضرت انس بناتی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مناتی آئے ارشاد فرمایا: اس وقت خانہ کعبہ سرزخ یا قوت سے بناہو تھا'جو ندر سے کھوکھواتھا' اس کے دودرواز سے بناہو تھا'جو فانہ کعبہ کے اندرموجود تخص کو دیکھ سکتا تھا اور جوخانہ کعبہ کے اندرموجود تخص کو دیکھ سکتا تھا اور جوخانہ کعبہ کے اندرموتا تھا' وہ طواف کرنے تھا اندرہوتا تھا' وہ طواف کرنے تھا اندرہوتا تھا' وہ طواف کرنے تو ابتد تعاں نے من کی طرف وی

کی اے ترم! تم نے من سک نے پورے کر لئے ہیں انہوں نے عرض کی: تی ہاں ا میرے پرودگار۔ انشانیانی نے فر ایا تم اپنی حاجت کے بارے میں سوال کروشہیں عرطا کیا جائے گا تو انہوں نے عرض کی: میری سب سے بردی حاجت ہے کہ آو میر سائن و حاجت کے بارے میں سوال کروشہیں عرطا کیا جائے گا تو انہوں نے عرض کی: میری سب سے بردی حاجت ہے کہ آو میر سائن و کی مغفرت کردے تو اللہ تعالی نے فر مایا: جہال تک تمہارے گناہ کا تعالی ہے اے آدم اتو ہم نے اس کی ای وقت مغفرت کردی تھی جب سے میصادر ہوا تھا 'باقی جہال تک تمہاری اولاد کے گناہ ول کا تعلق ہے تو جو تحف مجب ہی نے اس کی ای وقت مغفرت کردیں گئا ہور میر بے دسولوں کی تقدر میں گئا ہوں کی مغفرت کردیں گئا ہوں کے متاب کے گناہ ول کی مغفرت کردیں گئا ہوں کے سے سے دوایت صرف اصب نی نے نقل کی ہے۔

1705 - وَرُوكَ عَنْ آبِي جَعْفَر مُحَمَّد بن عَلَى عَنْ آبِيهِ عَنْ جَلِهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا من عبد وَلَا أمة يضن بِنَفَقَة ينققها فِيْمَا يُرْضِى الله إلَّا أَنْفَق أضعافها فِيْمَا يسْخط الله وَمَا من عبد يدع الْحَاجَة من حوانج اللَّهُ يُكَا إلَّا رأى المُخلفين قبل أن يقْضى تِلْكَ الْحَاجة يَعْنِي حَجَّة أَلِسُلام وَمَا من عبد يدع الْمَشْي فِي حَاجَة آخِيه الْمُسلِم قضيت أوْ لم تقض إلَّا ابْتُلِي بمعونة من يَأْتُم عَلَيْهِ وَلَا يُؤجر فِيْهِ . رَوَاهُ الْاَصْبَهَانِيّ أَيْضًا وَفِيْه نكارَة . يضن بالضاد الْمُعْجَمَة أي يبخل ويشح

ﷺ امام ابوجعفر محمد بن علی ( یعنی امام باقر ) اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کے حوالے سے نبی اکرم ملاقیقا کا بیفر مال آگا کر تربیر ،

''جوبھی بندہ'یا کنیزکوئی رقم اس کام میں خرچ کرتے ہیں'جو کام اللہ کوراضی کرتا ہو جو بھی بندہ'یا کنیز اللہ کوراضی کرنے والے کسی کام میں رقم خرچ کرنے والے کام سے کنجوی کرتے ہیں' تو وہ اس سے کئی گنا زیادہ رقم 'اللہ تعالیٰ کو نا راض کرنے والے کاموں میں خرچ کر دیتے ہیں' اور جو بھی بندہ' جج کو کسی و نیاوی کام کی وجہ سے جھجوڑ دیتا ہے' تو وہ اس حاجت کو بوری کرنے سے پہلے ہی چیھے والوں کود کھے لیتا ہے' اور جو بھی بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے کام کے سلسلے ہیں پیدل چل کرجانے کو ترک کردیتا ہے' خواہ وہ کام ہو یا شہو' تو وہ ایسی آز ، کش ہیں جنل کردیتا ہے' جس کے حوالے سے وہ گنا ہگار ہوتا ہے' اور اسے کوئی اجر ہیں مانا''

ہےردایت اصبہانی نے ہی نقل کی ہے ادراس میں منکر مونا پایا جاتا ہے۔ افظ ' یفن'' میں ' من کے ساتھ اس ہے مراد بخل ادر کنجوی کرنا ہے۔

1706 - وَرُوِى عَن جَابِر رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن الْكَعْبَة لَهَا لِسَان وشفتان وَلَـفَـد اشتـكت فَقَالَت يَا رب قل عوادى وقل زوارى فَأوحى الله عَزَّ وَجَلَّ إِنِّى خَالق مشرا خشعا سجدا يحون إلَيُك كَمَا تحن الْحَمَامَة إلى بيضها . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْاَوْسَطِ

الله عفرت جديد التؤروايت كرتي بين اكرم الله في ارشادفر مايا يه:

'' خانہ کعبہ کی ایک زبان اور دو ہونٹ بین اس نے شکایت کی اور عرض کی اے میرے دب! میرے ہاں آئے والے اور میری زیرت کرنے والے ہوگئم ہو گئے ہیں' تو اللہ تعالی نے بیوتی کی: میں ایسے انسانوں کو پیدا کروں گا'جونشوع والے ہونگے سجہ و کرنے والے ہونگئے' وہ تیری طرف یوں آئیں گئے جس طرح کیوزی' اپنے انڈوں کی طرف جاتی ہے''

يدروايت امامطبراني في مجم اوسط مين تقل كي ہے۔

1707 - وَرُونَى عَنُ آبِى فَرِ رَضِى اللّهُ عَنُهُ آنَ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ قَالَ إِن دَاؤِد النّبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ قَالَ إِن دَاؤِد النّبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ قَالَ إِن دَاؤِد النّبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ قَالَ المورور حَقًا يَا دَاؤُد إِن عَلَيْهِ وَمَلّمَ قَالَ المهور حَقَّا يَا دَاؤُد إِن عَلَيْهِ وَمَلّمَ قَالَ المورور حَقًا يَا دَاؤُد إِن عَلَيْهِ وَمَلّمَ قَالَ المورور حَقًا يَا دَاؤُد إِن لَهُمْ عَلَيْ مَا اللّهُ مُن اللّهُ مُعَلَيْهُ وَمَلَا وَاعْفِر لَهُمْ إِذَا لَقِيتُهُم وَوَاهُ الطّبرَ الِتِي فِي الْآوْسَطِ آيَطًا

الله المعرت ابوذ رغفاري بي النيز اكرم مَنْ يَدِينًا كار فرمان تقل كرتے ہيں:

'' حضرت دا وُ دعاینا کے عرض کی: اے میرے معبود! تیرے بندوں کا تجھ پر کیا حق ہوگا؟ جب وہ تیرے گھر میں تیری زیارت کے لئے آئیں گئے تو اللہ تعالی نے فرمایا: ہرملا قاتی کامیز بان پرحق ہوتا ہے اے دا دُد! اُن لوگوں کا مجھ پر بیت ہوگا کہ میں دنیا میں انہیں عافیت عطا کروں اور جب وہ میری بارگاہ میں حاضر ہوں تو میں ان کی مغفرت کردوں'۔

بدروایت بھی امام طبرانی نے "اوسط" میں میں تقل کی ہے۔

1708 - وَرُوِى عَن سهل بن سعد رَضِى اللّٰهُ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَاحِ مُسْلِم فِى سَبِيُلِ اللّٰهِ مُجَاهِدًا أَوْ حَاجا مهلا آوُ مليا إِلَّا غربت الشَّمْس بذنوبه وَخرج مِنْهَا رَوَاهُ الطَّبَزَانِيّ فِي الْآوُسَطِ آيُضا

الله الله حضرت مبل بن معد والنوزوايت كرتے بين: نبي اكرم مؤيزم في ارشادفر مايا ہے:

"جوبھی مسلمان اللہ کی راہ بیس جہاد کرنے کے لئے ایا جج کرنے کے لئے احرام با ندھ کر یا تلبیہ کہتے ہوئے روانہ ہوتا ہے تو سورج اس کے گنا ہوں سمبیت غروب ہوجا تا ہے اوروہ مخص گنا ہوں سے نکل جاتا ہے"

بدروایت بھی امام طبرانی نے جم اوسط میں نقل کی ہے

وَلمن شععتم لَهُ وَأَما رميك الْجمار فلك بِكُل حَصَاة رميتها تَكُفِير كَبِيْرَة من الموبقات وَأَما محرك فمدحور لَك عِسُد رَبك وَأَما حلاقك رَأسك فلك بِكُل شَعْرَة حلقتها حَسَنَة ويمحى عَنْك بها خَطِئة وَأَما طوافك بالْبَيْتِ مَعْدَ دلِكَ فَإِمَّك تَطوف وَلَا ذَنْب لَك يَأْتِي ملك حَتَّى يضع يَدَيُهِ بَيْن كنفيك فَيَقُولُ اعْمَلْ فِيْمَا تسْتَقُبل فَقَدْ غفر لَك مَا مضى \_ رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِير وَالْبَزَّار وَاللَّفُظ لَهُ وَقَالَ وَقد رُوِي هذا الحَدِيثِ من وُجُوه وَلَا نعلم لَهُ أحسن من هذَا الطَّرِيْق . قَالَ المعملي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهِي طَرِيْق لَا بَأْس بها رواتها كلهم موثقون وَرَوَاهُ ابُن حَبَانَ فِي صَحِيْحِهِ وَيَأْتِي لَفَظِهِ فِي الْوَقُوفِ إِنْ شَاءَ اللّه تَعَالَىٰ

الله عفرت عبدالله بن عمر الأنبيان كرتے مين:

'اکی مرتبہ یس منی کی سجد میں نبی اکرم مخافظ کے پاس بیٹھا ہوا تھا انصار نے ملا رکھنے والا ایک تحض اور تقیف تھید ہے

تعلق رکھنے دالا ایک شخص نبی اکرم مخافظ کی خدمت میں حاضر ہوئے این دونوں نے ملا میا نبی اگران دونوں نے عرض کی : یا دسول

القد اہم کی دریافت کرنے کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں نبی اگرم مخافظ نے فرمایا: اگرتم چا ہوا تو ہیں تم دونوں کواس

بارے میں بتا دیتا ہوں کرتم دونوں کس چیز کے بارے میں دویافت کرنے کے لئے آئے ہوا تو ہیں ایسا کر لیتا ہوں اور اگرتم چا ہواتو میں ہور کے سے آئے ہواتو ہیں ایسا کر لیتا ہوں اور اگرتم چا ہواتو میں ہورک جا تا ہوں کتم ایسا کر لیتا ہوں اور اگرتم چا ہواتو میں ہورک جا تا ہوں کتم بھی ہے اسلاک کے بارے میں دویافت کر دویاف نے فرمایا: گرتم ہیرے پاس اس سے آئے ہو کہ کہا تم سوال کرواتو اس نے عرض کی نیار سول اللہ! آپ جھے بتا ہے ۔ نبی اگر م شخط نے فرمایا: گرتم ہیرے پاس اس سے آئے ہو کہ حال کہ ہم اپنی کر بیت الحرام کی نییت ہے دواف ہونے کے بارے میں دویافت کروا کہ تمہیں اس کا کیا اجر موقوں کا کیا اجر واتو اب ہوگا اور تم منا اور مروہ کے درمیان چکر لگانے کے بارے میں دریافت کرتا چا ہے ہوگا اور جم ات کو کٹریاں مارنے کے بارے میں دریافت کرتا چا ہے ہوا اور سے بیاں دریافت کرتا چا ہے ہوگا اور قراب کے گا اور جم ات کو کٹریاں مارنے کے بارے میں دریافت کرتا چا ہے ہوا اور کہ بیا ہور ہوات کی تم ایس کے بارے میں دریافت کرتا چا ہے ہوا کہ بین واپس کے بارے میں دریافت کرتا چا ہے ہواں ہوت فرمیاں گی جراب میں دریافت کرتا چا ہے ہواں شخص نے عرض کی ناس فات کی تم اجم کو تا ہے ہوگر میں اس کا کیا اجر میں دریافت کرتا چا ہے ہواں میں دریافت کرتا چا ہے ہواں میں عرض ہواں دریافت کرتا چا ہے ہواں میں دیافت کرتا چا ہے ہواں میں دریافت کرتا چا ہے ہواں میں عرض ہواں دولیات کی تھی ہوں دولیات کی تم ایس کو تا ہوں کو تا ہوں کو تا ہو کہ بین اس کا کیا اجر میں دریافت کرتا ہوا ہو جو کہ ہوں ہواں کو اس کی دولیات کی کو دریافت کرتا ہو ہو ہوں کی بیارے میں دولیات کرتا ہوا ہو جو کہ بیا ہوں کی میں دیافت کرتا ہو ہو ہوں کی دولیات کرتا ہوں کو تا ہوں کو تا ہوں کیا ہور کی دولیات کرتا ہوا ہو کہ کیا ہور کیا گور ہواں کیا ہور کورات کی کورات کورات کورات کورات کورات کورات کی کورات کی کورات کی کیا ہور کورات کورات کورات کورات کورات کورات کورات کی کران ہو کورا

برسے میں اربی سے است بالے میں ہوئے ہے۔ الحرام کی نیت کر کانچ گھرے نگلتے ہوا تو تمباری اوفئی بوہمی قدم رکھتی ہے اور برہمی قدم اٹھاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے توض میں ایک نگی توٹ کر لیتا ہے اور تم ہے ایک شط کو مناویتا ہے جہ ب اسک تمہار سے طواف کے بعد دو رکھات اوا کرنے کا جو تعلق ہے تو بید حضرت اساعیل مائیٹا کی اولاو میں ہے ایک غلام آزاد کرنے کی مانند ہے جبال تک تمہار ہے وہ کی شام ہے جبال تک تمہار ہے وہ کی شام ہے جبال تک تمہار ہے وہ کی شام وہ کی ناتند ہے جبال تک تمہار ہے وہ کی شام وہ وہ کے چاک تا کہ است افرام اور کی شام ہوئے کی سامنے اور کی کھوالے سے فرشتوں کے سامنے افرام اور کی تا ہے وہ فرماتا ہے دور دورانا کے علاقوں ہے آئے جین وہ میر کی خدمت میں دور دورانا کے علاقوں ہے آئے جین وہ میر کی جدت کی امریدر کھتے جین آگر تم لوگوں کے تناور میت کے ورات جتنے ہوں یا یا رش کے قطروں جتنے ہوں تو میں ان کی مغفرت کر دوں امریدر کھتے جین آگر تم لوگوں کے گناور میت کے ورات جتنے ہوں یا یا رش کے قطروں جتنے ہوں تو میں ان کی مغفرت کر دوں

8 اے میرے بندو! جب تم والی جاؤ کے تو تمہاری مغفرت ہو چکی ہوگی اور اس شخص کی منفرت ہمی ہو پکی ہوگی جس کی تم خاعت کرو گے۔ (نی اکرم سائن فرمائے ہیں:) جہاں تک تمہارا جمرات کو کنگریاں مارنے کا تحاق ہے ہو جس کنگری پھینکو کے اس میں سے جرا کی سے کوش میں بلاک کرنے والا ایک جمیرہ گناہ ختم ہوجائے گا اور جہاں تک تبہاری قربانی کرنے کا تعلق ہے تو تم برودگاری بارگاہ میں سنجال کررکھ لی جائے گی جہاں تک تمہارے سرکومنڈ دانے کا تعلق ہے تو تم نے جو بھی بار منذ دایا ہے جو بھی بار کا میں سنجال کررکھ لی جائے گی جہاں تک تمہارے سرکومنڈ دانے کا تعلق ہے تو تم نے جو بھی بار منذ دایا ہے جو بھی بال سے موض میں تمہاری ایک برائی کومنا دیا جائے گی جہاں تک تمہارے اس کے موض میں تمہاری ایک برائی کومنا دیا جائے گی جہاں تک تمہارے اس کے موض میں تمہاری ایک برائی کومنا دیا جائے گی دواوں کے دونوں کے دومیان دیکھا اور کے گا دول کی گناہ جیس بوگا کا کہ میں تاریک کا دول کے دومیان دیکھا کی کا دور کے گا تھی تاریک کا ناہ جیس بوگا کی کا دور کے گا دور کی کا دور کے گا دور کی کا دور کے گا دور کے گا دور کے گا دور کے

"ابتم كيرے سے فرق شروع كرو! كيونكة تبهار كرشتة كنا ہول كي ومنفرت ،و پكي ہے"۔

بدروایت امام طبرانی نے مجم کیر میں نقل کی ہے امام برار نے بھی اس افقل کیا ہے روایت کے بیالفاظ ان کے قش کردہ ہیں بیا حدیث کئی حوالوں ہے منقول ہے کئین ہمارے علم کے مطابق اس کی اس سے زیادہ اچھی سندا در کوئی تیں ہے۔

املاء کروانے والے صاحب بیان کرتے ہیں: یہ ایک ایسا واسطہ ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کے تم مراوی شدہیں المام الام ابن حبان نے بھی اس کواپٹی ' فیجے'' میں نقل کیا ہے اور اس روایت کے الفاظ' وقوف' سے متعلق باب میں آھے آئر اللہ نے جایا۔

1710 - وَرَوَاهُ الطَّبَوَانِيَ فِي الْاَوْسِطِ من حَدِيثٍ عبَادَة بن الصَّامِت وَقَالَ فِيهِ فَإِن لَك من الأجر إذا أمسمت الْبَيْت الْعَنِيق الا ترفع قلما أوْ تضعها أنْت ودابتك إلّا كتبت لَك حَسْنَة وَرفعت لَك دَرَجَة وَالما وقوفك بِعَرفة فَإِن الله عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لملائكته يَا ملائكتى مَا جَاءَ بعبادى قَالُوا جاؤوا يَلْتَمِسُونَ رضوالك وَالْجَنَّة فَيَقُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ فَإِنِي أَشهد نفيسي وَحلقي آنِي قد عفوت لَهُمُ وَلَوْ كَانَت ذنوبهم عدد آيّام الذَّهُو وَالْجَنَّة فَيَقُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ فَإِنِي أَشهد نفيسي وَحلقي آنِي قد عفوت لَهُمُ وَلَوْ كَانَت ذنوبهم عدد آيّام الذَّهُو وَعدد رمل عالج وَأَما رميك الْجمار قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ (فلا تعلم نفس مَا أُخْفِى لَهُمُ مِن قُرَّة أعين جَزَاء بِمَا كَانُوا يعْملُونَ) الشَّهٰذة 17 وَأَما حلقك رَأسك فَإِنَّهُ لَيْسَ من شعرك شَعُولُ شَعْرَة تقع فِي الْاَرُض إلَّا كَانَت لَك لورا يَوُم الْقِيَامَة وَأَما طوافك بِالْبَيْتِ إذا ودعت فَإِنَّك تخرج من ذنوبك كَيَوْم وَلدتك أمك

وَرَوَاهُ أَبُو الْقَاسِمِ الْآصِبَهَاتِي من حَدِيثُ أنس بن مَالك نَحُوهِ إِلَّا أنه قَالَ فِيهِ: وَأَمَا وَقُوفَك بِعَرَفَات فَإِن اللّٰه تَعَالٰى يبطنع على أهل عَرَفَات فَيَقُولُ عِبَادِى أَتَوْنِى شعثا غبرا أَتَوْنِى من كل فج عميق فياهى بهم السّمَاد عَلَو كَانَ عَلَيْك من الذَّنُوب مثل رمل عالج ونجوم السّمَاء وقطر الْبَحْر والمطر عفر الله لَك وَأَمَا رميك الْجِمار فَإِنَّهُ مدخور لَك عِنْد رَبِك أَحُوج مَا تكون إليه وَأَمَا حلقك رَأسك قال لَك بكل شعرة تقع مِنْك بورا يَوْم الْقِيَامَة وَأَمَا طوافك بِالْبَيْتِ فَإِنَّك تصدر وَآنت من ذنوبك كهيئة يَوْم وَلدتك أمك

الم طبرانی نے مجم اوسط میں حضرت عبادہ بن صامت ٹاٹھ کے حوالے سے بدوایت تقل کی ہے ،وراس میں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے : نے یہ بات بیان کی ہے: "جبتم" بیت متیق" کے ادادے سے نکلو کے تو جہیں اس کامیہ اجر لے گاکہ تم جو بھی قدم اٹھاؤ کے ارکھو کے افھاؤ کی ارکھو کے اداوے بی اور جہاں تک افھاؤ کی اور جہاں اسکا اٹھاؤ کی اور جہاں اسکا ایک اور جہاں تک تہارا عرف میں وقوف کرنے کا تعلق ہے تو اللہ تعالی اپنے فرشتوں ہے فرما تا ہے: اے میر نے فرشتو! میرے بندے کیوں آئے ہیں وہ عرض کرتے ہیں: وہ تیری رضامندی اور جنت کی تلاش میں آئے ہیں تو اللہ تعالی فرما تا ہے: ہیں اپنی آئے تیل کو اور اپنی تلوق کو گواہ بیتا کریہ کہتا ہوں کہ میں ان کی معقرت کردی ہے خواہ ان کے گناہ ذمانے کے دنوں کی تعداد میں ہوں یار بت کے ذروں کی تعداد میں ہوں جہاں تک تہمارے جمرات کو کنگریاں مارنے کا تعلق ہے تو اللہ تعالی فرما تا ہے:

''کوئی شخص پینیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی شنڈ کے لئے کیا پوشیدہ دکھتا گیا ہے بیاس چیز کا بدلہ ہے جودہ ممل کیا کرتے ہے'' جہاں تک تمہارے سرمنڈ وانے کاتعلق ہے' تو تمہارے بالوں میں سے' جوبھی بال زمین پر گرتا ہے' تو وہ قیامت کے دن تمہارے لئے نورہوگا' جہاں تک تمہارے بیت اللہ کاطواف کرنے کاتعلق ہے' یعنی طواف و داع کاتعلق ہے' لو تم گنا ہوں سے یوں نکل جاؤگے' جیسے اُس دن سے' جب تمہاری والدہ نے تمہیں جنم دیا تھا''

بیراویت ابوانق سم اصبها نی نے مصرت انس بڑئیؤے منقول حدیث کے طور پراس کی مانندنقل کی ہے تا ہم انہوں اس میں بیہ الفاظ الفال کیے ہیں:

"جہاں تک تمہارے عرفات میں وقوف کرنے کا تعلق ہے 'تو اللہ تعالیٰ اہل عرفات کی طرف دکھ کریے فرما تا ہے: میرے ہندے بھرے ہوئے ہال کے کرغبارا کو وہ کو میری بارگاہ میں آئے ہیں 'یہ دوروراز کے علاقوں سے میرے پاس آئے ہیں 'تو اللہ تعالیٰ ان کو گوں پر فرشتوں کے مبامنے فخر کا ظہار کرتا ہے کہ اگر تمہارے اشے گناہ ہوں 'جوریت کے ذروں جتنے ہوں 'اور آسمان کے ستاروں جتنے ہوں 'اور سمندر کے قطروں جتنے ہوں 'تو اللہ تعالیٰ تمباری مغفرت کروے گا' میبال تک متمہارے کئر بیاں مارنے کا تعلق ہے 'تو ہی چیز تمہارے پر وردگار کی راہ میں تمہارے کے سنجال کررکھ کی ج نے گی' اور اس وقت کام تمہارے کئر بیاں مارنے کا تعلق ہے 'تو ہی چیز تمہارے پر وردگار کی راہ میں تمہارے کے سنجال کررکھ کی ج نے گی' اور اس وقت کام گو' وہ تیا مت کے دن تو رہوگا' جہاں تک تمہارے را کو منڈ وانے کا تعلق ہے' تو تمہا راجو بھی بال گرے گو' وہ تیا مت کے دن تو رہوگا' جہاں تک تمہارے والدہ نے تمہیں جنم دیا تھا'۔ گانہوں کے دوالے سے بیل ہوگئ جیسے اس دن شخ جب تمہاری والدہ نے تمہیں جنم دیا تھا'۔

1711 - وَعَنْ آبِى هُرَيْرَة رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من حرج حَاحا فَمَاتَ كتب لَـهُ أحر الْحَاج إلى يَوْم الْقِيَامَة وَمَنْ خرج مُعْتَمِرًا فَمَاتَ كتب لَهُ أجر الْمُعْتَمِر إلى يَوْم الْقِيَامَة وَمَنْ خرج عازيا فَمَاتَ كتب لَهُ أحر الْغَاذِي إلى يَوْم الْقِيَامَة

رَوَاهُ اَبُوْ يعلى من رِوَالِيَةٍ مُحَمَّد بن اِسْحَاق وَبَقِيَّة رُوَاتِه ثِقَات

الله عضرت الوبريره الله الترت من على الرم الله في الرام الله في الرام الله في الرم الله في الرم الله في المرام الله المرام المرام

" و الله المارية المارية على اور است من فوت موجائے أنواس قيامت تك مج كرنے والے كا تواب ملتارہ ہے گا' " جو تن مج كرنے كے لئے نكلے اور راستے ميں فوت موجائے أنواس قيامت تك مج كرنے والے كا تواب ملتارہ ہے گا' اور جونس عمره کرنے کے لئے نظے اور فوت ہوجائے تواسے قیامت تک عمره کرنے کا تواب نصیب ہوگا 'جونس جنگ میں حصہ لینے سے لئے نکلے اور فوت ہوجائے 'تواسے قیامت تک جنگ میں حصہ لینے کا اجروثواب ملے گا''

براویت امم ابویعلی نے تمرین اسحاتی سے مقول دوایت کے طور پڑفتی کی ہے اس دوایت کے بقیرتمام داوی تقدیں۔
1712 - وَرُوِی عَن عَائِشَة وَضِیَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَت قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من خوج فِی هٰذَا الرَّبُ اللهُ عَمْرَة فَمَاتَ فِیُهِ لم یعوض وَلَمْ یُحَاسب وَقِیْلَ لَهُ ادخل الْجَنَّة قَالَت وَقَالَ وَسُولُ الله صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبَيْهَةِيِّى الطائفين . وَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ وَابُو یعلی وَالذَّاوَقُطُنِیِّ وَالْبَیْهَةِیِّی

الله الله وعا تشصديقه والفياليان كرتى بين: ني اكرم مَنْ الله في ارشادفر مايا ب:

"جوض هج یا عمره کرنے کے لئے اس طرف نکلے اور رائے میں انقال کرجائے تواس سے حساب نہیں نیاجائے گا'اور اسے (صاب کے لئے) چیش بھی نہیں کیا جائے گا اس سے کہا جائے گا بتم جنت میں داخل ہوجا دُ!''

سیده عائشہ بی بین این کرتی ہیں: نبی اکرم من این استاد فرمایا: "اللہ تعالی طواف کرنے والے لوگوں پر فخر کا اظہر رکرتا ہے"۔ بیروایت امام طبرانی امام ابویعنی امام وارقطنی اورامام بیہ تی نے نقل کی ہے۔

1713 - وَرُوِى عَن جَابِر رَضِى اللّهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن هَٰذَا الْبَيْت دعامة من دعائم الْإسُلام فَسمَنْ حج الْبَيْت اَوْ اعْتَمر فَهُو ضَامِن على الله فَإِن مَاتَ أَدِ حَلْهُ الْجَنَّة وَإِن رده إلى اَهله رده بِأَجْر وغنيمة . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْاَوْسَطِ . الدعامة بِكُسُر الذّال هِي عَمُود الْبَيْت والخباء

ا الله معرت و بر الله الرم الله كار فر مان الله كرت بي:

'' یے گھر (لینی بیت اللہ) اسلام کی بنیادوں میں سے ایک ہے جو تحق بیت اللہ کا نج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے تو اللہ کے ذمہ میہ ل زم ہے کہ جب وہ مرجائے تو اللہ تعالی اسے جنت میں داخل کرئے اور اگراسے واپس اس کے گھروالوں کی طرف لوٹائے تو اسے اجراور فنیمت کے ہمراہ لوٹائے''

مدروایت امام طبرانی نے جم اوسط میں نقل کی ہے۔

لفظ الدعامة "من ذر زرئية السيم الكراد في كاستون م-

1714 - وَرُوِى عَنهُ اَيُسطَّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من مَاتَ فِي طَرِيْق مَكَّة ذَاهِنَا اَوْ رَاجِعا لِم يعرض وَلَمْ يُحَاسِب اَوْ غفر لَهُ . رَوَاهُ الْاَصْبَهَانِيِّ

الله عفرت جابر الأنفاروايت كرتے بين: في اكرم صلى الله عليه وسلم في مايا:

"جوض (ج یا عمرے کے لئے) جاتے ہوئے یا والی آتے ہوئے مکہ کے راستے میں انتقال کر جائے اُسے (قیامت کے دن حساب کی استے میں انتقال کر جائے اُسے (قیامت کے دن حساب کیا جائے گا اور ندہی اُس سے حساب لیا جائے گا (راوی کوشک ہے کہ ش کدیہ الفاظ ہیں ) اس ک مغفرت ہوجائے گی "بید وابیت اصبها نی نے تقال کی ہے۔

1715 - وَعَسِ ابْنِ عَبَّاس رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنا رجل وَاقِف مَعَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِعَرَفَة إِذْ وَقع عَر رَاحِلَته فأقصعته فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغسلوه بِمَاء وَسدر وكفنوه بنوبيد وَلا تحمروا رَأسه وَلا تحنطوه فَإِنَّهُ يبُعَث يَوْم الْقِيَّامَة ملبيا

رَوَاهُ البُحَارِيّ وَمُسْلِمٍ وَّابْن خُزّيْمَة

وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُـمُ: اَن رَجـالا كَانَ مَـعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فوقصته نَاقَته وَهُوَ محرم فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغسلوه بِمَاء وَسلا وكفنوه فِي ثوبيه وَلا تمسوه بِطيب وَلَا تخمروا رَاسه فَإِنَّهُ يِبْعَثْ يَوُم الْفِيَامَة ملييا

ا کی اگرم نظری حضرت عبدانقد بن عباس بی نمیان کرتے ہیں: ایک شخص نی اکرم نظری کے ساتھ عرفہ میں وقوف کیے ہوئے تھ'وہ اپنی سواری ہے گرا' اوراس کی گرون ٹوٹ ٹی (اوروہ انتقال کر گیا) نبی اکرم نظری نے ارشاد فر مایا: اسے پانی اور پیری کے پنوں کے ذریعے مسل وا اور اسے اس کے دو کپٹروں میں کفن ویٹا' اس کے سرکونہ ڈھا نیٹا' اس کوخوشبونہ لگانا' کیونکہ تیا مت کے دن مہتلیمہ بڑھتے ہوئے زند وہوگا۔

بدروایت امام بخاری امام سلم اورا مام این خزیمه نے نقل کی ہے ان حضرات کی ایک روایت میں بیالفاظ ہیں:

'' ایک شخص نبی اکرم ملی تیز کے ساتھ تھا' اس کی اونٹن نے اسے گراد یا' وہ احرام با ندھے ہوئے تھ ' اوراس شخص کا انتقاب ہو گیا

' تو نبی اکرم ملی تیز ہے ارشا دفر مایا: اسے پانی اور ہیری کے بیوں کے ذریعے شمل دواسے اس کے دد کپڑوں میں گفن دواسے خوشبوند
لگانا اور اس کا سرند ڈھانپا' کیونکہ بیر قیامت کے دن تلبیہ بڑھتے ہوئے زندہ ہوگا'۔

1716 - وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِم فَامرهمْ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يغسلوه بِمَاء وَسدر وَأَن يكشفوا وَحهه حسبته قَالَ وَرَأسه فَاِلَّهُ يبُعَث وَهُوَ يهل

مديث 1715. صعبح البعارى - كتاب الجنائز أياب الكن في ثويين "حديث 1218 صبح سنم " كتاب العج أباب ما يفعل الملهوم و دات " حديث 1267 صبغر على المحافظة ألم أباب محفة الكفن إذا مات البعرم و فسلة ووظر تغيير للبعرم و دائمة - حديث 4022 مستعج اس عبان " كتاب العج أساب " ذكر البيان بأن قوله صلى الله عبه وسلم " أبسوه وحديث 4022 مستعج السامى " من كتاب البتاءك أباب في البعرم إذا مات ما يصبع به " حديث 1843 ش اس داجه كتاب البعاءك أباب في البعرم بدوس "حديث 3082 البين للسائى " كتاب صامك العج بعبير البعرم وجوه كدأ له حديث 2678 مصنفه اس أبى ثبية " كتاب العج في البعرم بدوت على رأمة " حديث 1747 اسبن الكبرى للسائى " كتاب العج مدائز أماغ أبو الدعول البعرم وجوه كدأ له كتاب البعرم بدوت حديث 1748 البين البيان الكبرى للبينة " كتاب العج مديث 1798 سن الدولين " كساب المع مديث 6258 سند أمان الكبرى للبينة من العالم بن عبد البعلات حديث 1798 مست المعائز و لعدود أحدد مدير مسير مسير مسير العبائز و المدود أن أسلم المناب المعائز و المدود أخدد مدير العبائز و المدود المعائز و المدود أن المدود المعائز و المعائز و المدود المعائز و المعائز و المدود المعائز و المعائز المعائز و المعائز المعائز المعائز و المعائز و المعائز ا

ونصته نَاقَته مَعْنَاهُ رمته نَاقَته فَكسرت عُنُقه وَ كَذَٰلِكَ فَأَقْصِعته

المسلم كي أيكروايت عن سيالفاظ بين:

'' نبی اکرم مناقبار نے ان لوگوں کو بیٹھم دیا کہ وہ بانی اور بیری کے پتوں کے ذریعے اسے مسل دیں اوراس کا چبرہ کھلار کھیں'' راوی کہتے ہیں: میرا خیال ہے: روایت میں بیالفاظ میں بین:'' نبی اکرم مَثَاقِیا نے ارشاد فرمایا: اس کے سرکو بھی کھلار کھؤ کیونکہ ہے (تیامت کے دن) بیزندہ ہوگا' تو تلبیہ پڑھ رہا ہوگا''۔

من کے الفاظ" وقصمته ناقته " کامطلب سیب کہاس کی اوٹنی نے اس کو گرادیا اُتواس کی گردن ٹوٹ کئی کفظ" فاقصته " کامجسی

بي مطلب ہے۔

التَّرْغِيْب فِي النَّفَقَة فِي الْحَج وَالْعَمْرَة وَمَّا جَاءً فِيْمَن أَنْفق فِيْهِمَا من مَال حرَام
 التَّرْغِيْب فِي النَّفَقَة فِي الْحَج وَالْعَمْرَة وَمَّا جَاءً فِيْمَن أَنْفق فِيْهِمَا من مَال حرَام
 الب: هج اورعمره میں خرج کرنے سے متعلق ترغیبی روایات

نیز جو شخص حرام مال میں سے ان دونوں پرخرج کرتا ہے اس کے بارے میں جو پچھ منقول ہے 1717 - عَن عَالِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا فِي عمرتها إِن لَك من الإجرعلي قدر نصبك و نفقتك . رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح على شَرطهمَاوَفِي دِوَايَةٍ لَهُ وصححها إِنَّهَا اَجرك فِي عمرتك على قدر نصبك و نفقتك . رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح على شَرطهمَاوَفِي دِوَايَةٍ لَهُ وصححها إِنَّهَا اللهُ عَلَى عَمرتك على قدر نصبك و نفقتك . النصب هُوَ التَّعَب و زنا وَمعنى

یں سیدہ عائشہ مدیقہ بڑا نہا ہیاں کرتی ہیں: نبی اکرم مٹر تیا ہے اُن کے عمرے کے بارے میں اُن سے بیفر مایا تھا! دو تنہیں اس کا اتنا ہی اچر ملے گا' جنتی تم نے مشقت ہرداشت کی ہوگی اور جنتا خرج کیا ہوگا''

بدروایت امام حاکم نے نقل کی ہے وہ قرماتے ہیں: بیان دونوں حضرات کی شرط کے مطابق صحیح ہے'امام حاکم کی غل کردہ ایک اورروایت 'جس کوانہوں نے سحیح قرار دیا ہے'اس میں بیالفاظ ہیں:

" تہارے عرے کے بارے میں تمہارااج تمہارے خرج کے حساب سے ہوگا"

مفظ"نصب" وزن اورمعنیٰ کے اعتبار ہے لفظ تعب (مشقت) کے معنیٰ میں ہے۔

1718 - وَعَنْ بُرَيْدَة رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّىٰ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّفَقَة فِي الْحَج كَالنَّفَقَةِ فِي سَيْسِ الله بسبع مائة ضعف . رَوَاهُ اَحُمد وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْآوُسَطِ وَالْبَيْهَقِيّ وَإِسْنَاد اَحُمد حسن

و ارشادفرمایا:

"ج برخرج كرنا الله كى راه من خرج كرف كى ما تند ب جوسات سوكنا بو

بدروایت امام احمدًا مام طبرانی نظل مجمم اوسط میں نظل کی ہے اور امام بیمی نظل کی ہے امام احمد کی علل کردوسند حسن ہے۔ بدروایت امام احمدُ امام طبرانی نے قبل الآو مسط ایک ایک اور امام بیمی نے قبل کی ہے امام احمد کی علی کردوسند حسن 1719 - وروی السطنب والتی فی الآو مسط ایک ایک انس بن مالیك رضی الله عنه قال قال رسول الله صلّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّفَقَة فِي الْحَج كَالنَّفَقَةِ فِي سَبِيل الله الدِّرْهَم بسبع مائة

وي وي الم مطراني في مجم اوسط من حفرت السي ويون كار بيان فقل كياب: في اكرم في يوم في الرم الدين الرم الدين المرايا

" ج من خرج كرما الله كى راويس خرج كرنے كى مائد بے جوالك در ہم مات موكے برابر بوكا"۔

1720 - وَرُوِى عَن عَـ مُرو بن شُعَيْب عَنْ آيِيْهِ عَنْ جَلّة وَضِى اللّهُ عَنْهُ آنَ رَسُولُ اللّه صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم فَال اللهُ عَنْهُ آنَ رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّم فَال الْحَحَاج والعمار وقد الله إن سَالُوا أعُطُوا وَإِن دعوا أجِيبُوا وَإِن الْفَقُوا أخلف لَهُم وَالَّذِى نفس آبِي اللّهَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا كِير مكبر على نشز وَلَا اَهُل مهل على شوف من الْاَشْرَاف إلَّا اَهُل مَا بَيْن يَدَيْه وَكِير حَتْى يَنْقَطِع مِنْهُ مُنْقَطِع مِنْهُ مُنْقَطِع التَّرَاب-رَوَاهُ الْبَيْهَةِي

النشز بِفَتْح النُّون وَإِسْكَان السِّين الْمُعْجَمَة وبالزاي هُوَ الْمَكَّان الْمُرْتَفع

جھ دی اگر میں شعیب اپنے والد کے دوائے ہے اپنے داوا کے دوائے ہے 'بی اکرم میں جی کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں:
'' جی کرنے والے اور عمرہ کرنے والے لوگ اللہ تعالی کے مہمان ہوتے ہیں اگر دو مانگیس تو انہیں عطا کیا جاتا ہے اگر دو والا اللہ کریں تو وہ قبول ہوتی ہے اگر دو وخرج کریں تو انہیں اس کا بدلہ ملک ہے اس ذات کی شم اجس کے دست قدرت میں ابوالقاسم کی جان ہے جب بھی تکبیر کہنے والا کسی شیلے پر تکبیر کہتا ہے 'یا تلبیہ پڑھنے والا کسی اپنے پر تکبیر کہتا ہے 'یا تلبیہ پڑھنے والا کسی اونچی چیز پر تلبیہ پڑھتا ہے 'تو اس کے سامنے والی چیز پر تلبیہ پڑھتا ہے 'تو اس کے سامنے والی چیز پر تلبیہ پڑھتی ہیں اور تک جہاں تک می ہوتی ہے''

بدروایت امام بہتی نے نقل کی ہے۔

لفظا "نشز" میں اُن پر زبرے اور ش ساکن ہے اس کے بعد ز ہے اس مے مراد بلند جگہ ہے۔

1721 - وَرُوِى عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَاجِ والعسمار وَفَد الله عَزَّ وَجَلَّ يعطيهم مَا سَأَلُوا ويستجيب لَهُمُ مَا دعوا ويخلف عَلَيْهِمُ مَا أَنْفَقُوا الدِّرْهَم الف ألف-رَوَاهُ الْبَيْهَةِيِّي

'' جج کرنے والے اور محزو کرنے والے لوگ اللہ نتحالی کے مہمان ہوتے ہیں 'وہ جو مانگتے ہیں' اللہ نتحالیٰ وہ انہیں عطا کرتا ہے' اور دہ جو دعا کرتے ہیں' ان کی وہ دعا تبول کرتا ہے' اور جو درہم' انہوں نے خرج کیے ہوئے ہوئے ہیں' ان کا ہزار 'ہزار گنا مزید آئیں عطا کرتا ہے''۔ سددوایت امام بیمنی نے نقل کی ہے۔

1722 - وَعَنُ حَارِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَفَعِه قَالَ مَا أَمَعُر حَاجٍ قَطَّ –قيل لجَارِ مَا الإمعار قَالَ مَا افْتَقْرِ . رَوَاهُ الطَّبَرَائِيِّ فِي الْآوْسَطِ وَالْبَزَّارِ وَرِجَالُهُ رِجَالِ الصَّحِيُحِ

ديا ده بهجى غريب نبيس بهوتا۔

يروايت الم طرائى في مجم الوسط من تقل كل مبالم من الدفي من المنافق كيا مبال المراس كرجال مجم كرجال بيل من المراق في من آبى هُويْرَة وَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِدا حرج المحال من المنافقة طيبة وَوضع وجله في الغوز فَنَادَى لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لينك ناداه مُنَاد من السَّمَاء لَبَيْكَ وَسَعْديك زادك عَلا وراحلتك حَلال وحبحك مبروو غير مأزور وَإِذَا خرج بِالنَّفَقَةِ النبيئة فَوضع رجله في الغوز فَنَادَى مَن السَّمَاء لَبَيْكَ وَسَعْديك زادك عَلال وراحلتك حَلال وحبحك مبروو غير مأزور وَإِذَا خرج بِالنَّفَقَةِ النبيئة فَوضع رجله في الغوز فَنَادَى لَيْكَ ناداه مُنَاد من السَّمَاء لَا لَبَيْكَ وَلا سعديك زادك حرام ونفقتك حرّام وحجك مأزور غير مبرور

رَوَاهُ الطَّبَرَايِيّ فِي الْاَوْسَطِ وَرَوَاهُ الْاَصْبَهَانِيّ من حَدِيْتٍ أسلم مولي عمر بن الْخطَاب مُرُسلا مُخْتصرا الغرز بِفَتْح الْغَيْن الْمُعُجَمَة وَسُكُون الرَّاء بِعُدهَا زَاى هُوّ ركاب من جلا

الله عفرت الوهريره الأنزروايت كرتيب : في اكرم مَنْ الله في الرمْ مَا الله المرام مَنْ الله الله الماليات:

"جب حاجی کی کے لئے تکانے ہے اور پاکیزہ مال میں سے خرج کرتا ہے توجب وہ اپنا پاؤں رکاب میں رکھتا ہے اور بیک کہتا ہے تو آسان سے ایک منادی پکار کراسے کہتا ہے بتم حاضر بھی ہواور حمہیں سعادت بھی نصیب ہوگی تہاراز اوسفر حلال ہے تہد دی سواری حل ل ہے تہارا نے مقبول ہے جس میں کوئی گناہ بیں ہے اور جب کوئی حاجی حرام مال لے کرنگاتا ہے تو جسے بی اپنا پوئل دی اور جب کوئی حاجی خرام مال لے کرنگاتا ہے تو جسے بی اپنا پوئل دی اور جب میں رکھتا ہے اور لیک پکارتا ہے تو آسان سے ایک مناوی اُسے پکار کر کہتا ہے: نہ تہاری حاضری قبوں ہے اور نہ مہیں سعادت نصیب ہوگی تمہاراز اوسفر حرام ہے تمہاراخرج حرام ہے تمہاراخ جاس میں نیکی نہیں ہے "

یدردایت امام طبرانی نے بھم اوسط بین نقل کی ہے جبکہ اصبہائی نے 'اسے حصرت عمر بن خطاب ﴿النَّوٰ کے غدام اسلم کے حوالے ے ''مرسل''اور''مخضر'' روایت کے طور پرنقل کیا ہے۔

لفظ" غرز" ميل في برزير ك رساكن ب اس ك بعد زب اس سراد چركى بى بوكى ركاب بـ

## 2 - الترغيب في العمرة في رَمَضان

باب: رمضان میں عمرہ کرنے ہے متعلق ترغیبی روایات

1724 عن ابُنِ عَبَّاس رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ ارَادَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَحُمَة الله وَرَحَمَة الله وَرَحُمَة الله وَرَحُمَة الله وَرَحُمَة الله وَرَحَمَة الله وَرَرَكَتِه واخبرها أَنَّهَا تعدل حِجَّة معى عَمْرَة فِي رَمَضَان

رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤِد وَابُن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ كِكَلاهُمَا بالقصة وَاللَّفَظ لاَبِيَّ دَاؤِد وَ آخره عِنْدهمَ سَوَاء

المجارة عبد الله بن عباس المجانية بي الرم المجانية على المرم المجانية في كاداده كيا توايد فاتون نے اپ شو بر سے كہا بم بعث بحق بحق بى اكرم المجانية بى خدمت بى حاصر بوا الى اون برج كے لئے بجوادوا الله المبرى بيوى نے آپ كوملام عرض كيا جيا الى نے جھے بى اكرم المجانية كى خدمت بي حاصر بوا الى نے عرض كى نيار مول الله المبرى بيوى نے آپ كوملام عرض كيا ہے الى نے جھے بى اكرم المجانية كى خدمت بى حاصر بوا الى اونت برجھے جے كے لئے بجوادوا بي الياكوئى جانور نيس ہے جس بر بيل تم بيل جي الله كى بائور نيس ہے جس بر بيل تم بيل جي الله كى بائور نيس ہے جس بر بيل تم بيل جي الله كى بائور نيس ہے جس بر بيل تم بيل جي الله كى بائور نيس ہے جس بر بيل تم بيل جي الله كى بائور نيس ہے جس بر بيل تم بيل كيا كيا ہے الله كى داہ بيل الله كي بيل الله كى داہ بيل الله كي بيل الله كى داہ بيل الله كى دائل الله بيل الله كى دائل بيل كے دائل الله بيل الله كے دائل الله بيل كے دائل كے دائل كے درا الله كے درا الله كى درا الله

بر را مایوات رماید می درف رسوم این برون سے میرین کا کیون میں مروریا میرے ساتھ جی کرنے کے برابر ہے ؟ بیروایت امام ابوداؤ دینے نقل کی ہے امام ابن خزیمہ نے اسے اپی ''میح'' میں نقل کیاہے ان دونوں نے پوراواقعہ ل کیاہے روایت کے الفاظ اور اور کے نقل کردو میں' تا ہم اس کا آخری حصہ ان دونوں کے نزد یک ایک جیسا ہے۔

1725 - وَرَوَاهُ البُخَارِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْنُ مَاجَةً مُخْتَصِرًا: "عَمْرَة فِي رَمَطَان تعدل حجّة"

وَمُسْلِمٍ وَّلَفْظِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لامْرَاةَ مِن الْاَنْصَار يُقَالَ لَهَا ام بِينَان مَا مَنعك أَن تَـجَجَى مَعنا قَالَت لَم يكن لنا إلَّا ناضحان فحج أَبُو وَلَدهَا وَابُنهَا على نَاضِح وَترك لنا ناضحا لنضح عَلَيْهِ قَالَ فَإِذَا جَاءَ رَّمَضَان فاعتمرى فَإِن عَمْرَة فِي رَمَضَان تعدل حجَّة

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: تعدل حجَّة أَوِّ حجَّة معى

بدروایت اه مسلم نے بھی تقل کی ہے اور ان کے الفاظ بدیں:

1726 - وَعَنهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ ت أم سليم اللي رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَت حج اَبُو طَلْحَة وَابْنه وتركاني فَقَالَ يَا أم سليم عمْرَة فِي رَمَضَان تعدل حجَّة معى - رَوَاهُ ابْن حَبَان فِي صَحِيْحه بدردایت امام این حبال فے اپنی معجو میں تقل کی ہے۔

رَعَنُ أَم معقل وَضَى الله عَنْهَا قَالَت لما حج رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ حجَّة الْوَدَاعِ وَمَالَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ حجَّة الْوَدَاعِ وَمَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ معقل فِي سَبِيل الله قَالَت وأصابنا مرض وَهلك آبُو معقل قَالَت قَلَمَا قَعل رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ من حجه فَقَالَ يَا أَم معقل مَا مَنعك آن تخرجي مَعنا قَالَت يَا رَسُولَ الله لقد تنهيانا الله عقل وَكَانَ لنا جمل هُوَ الَّذِي نحج عَلَيْهِ فأوصى بِهِ آبُو معقل فِي سَبِيل الله قَالَ فَهلا خرجت عَلَيْهِ فإن الحجّة فاعتمرى فِي رَمَضَان فَإِنَهَا كحجة

رَوَاهُ أَبُوْ دَّاؤُد وَالتِسرُمِدِي مُخْتَصِرًا عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَمْرَة فِي رَمَضَان تعدل حَبَّى ، وَقَالَ حَدِيْهُ خَسَنٌ غَرِيْبٌ وَابْن خُزَيْمَة بِاخْتِصَار اِلَّا اَنه فَالَ: إِن الْحَج وَالْعَمْرَة فِي سَبِيْل اللّه وَإِن عَمْرَة فِي رَمَضَان تعدل حجَّة أَوْ تجزى حجَّة

میں ہوں ہے۔ سیدہ اُم معقل بڑھنا بیان کرتی ہیں: جب نبی اکرم سڑھنا جیتہ الوداع کے لئے لے جانے گئے تو ہما راایک اونٹ تھا' جے حضرت ابد معقل بڑھنا نے اللہ کی راہ میں وقف کردیا تھا' وہ خاتون بیان کرتی ہیں: ہمیں بیاری لاحق ہوئی' تو حضرت ابد معقل بڑتنا کا انتقال ہوگیا۔

وہ فی تون بیان کرتی ہیں: جب نبی اکرم من القیام جی کر کے والیس تشریف لائے تو آپ نؤیڈ نے دریافت کیا، اے اُم معقل! تم ہم رے ساتھ کیوں نہیں گئی تھی؟ انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ! ہم نے ارادہ تو کیا تھا، کیکن حضرت ابومعقل بڑائن کا انتقال ہوگیا' ہمارا ایک ہی اورٹ تھا' یمی وہ اورٹ تھا جس پر ہم نے جی کے لئے جانا تھا' اور حضرت ابومعقل بڑائن نے بیروسیت کردگ کہ بیر اللہ کی راہ میں وقف ہے نبی اکرم خارج ہے فرمایا بتم اس اورٹ پرسوار ہوکر کیوں نہیں گئیں؟ کیونکہ جی بھی' اللہ کی راہ میں شار ہوتا ہے' ابتہ بارا یہ جی تورہ کیا ہے' تم رمضان میں عمرہ کر لیمنا' وہ بھی جی کی ما نند ہوتا ہے'

بدروایت ۱، م ابوداو داورامام تر فدی نے مختصر طور پر قل کی ہے بی اکرم من ای اسے فرمایا:

"رمضان میں عمرہ کرتاج کے برابرہے"

، م تر ندی فرماتے ہیں میہ صدیث حسن غریب ہے ٔ امام این خزیمہ نے بھی اختصار کے ساتھ فقل کیا ہے ٔ تاہم انہوں نے ب الذ ذاقل کیے ہیں:

" بے تنگ تج اور عمرہ مجمی اللہ کی راہ میں ہوتے ہیں اور رمضان عمرہ کرنا 'نجے کرنے کے برابر ہے' ( راوی کوشک ہے شدیر اغاظ ہیں ')" نجے کی جگہ کفایت کرجاتا ہے'۔

1728 - وَفِي رِوَايَةٍ لاهِ ي ذَاؤُد وَالنَّسَائِي عَنُهَا أَنَّهَا قَالَت يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَاهُ قد كَبر وسفمس

فَهَلُ من عمل يَجُونِى عنى من حجتى -فَالَ عمْرَة فِي رَمَضَان تعدل حجّة . قفل محركة آى رَجَعُ من سَفَره عنى المفرد المام الوداوداورام منال كا الكردايت يس بيات مُركور الماس عاتون عاليك دوايت بيم نقول ب.

''انہوں نے عرض کی بارسول اللہ! میں ایک الیک خاتون ہوں جس کی عمرزیادہ ہو چکی ہے اور میں بیار بھی ہوں تو کیا کوئی ایسائمل ہے؟ جومیرے لئے' اِس کچ کی جگہ کفایت کرجائے تو نی اکرم شکھٹے نے ارشاد قرمایا: رمضان میں عمرہ کرنا' کچ کرنے کے برابرہے''۔

لفظ ' وقفل' عين تنيول الفاظ پر حركت ہے ليني جب آپ تا الفظ استر سے دالي آھے۔

1729 - وَعَنُ اَبِى معقبل رَضِنَى اللَّهُ عَنُهُ عَن النِّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَمْرَة فِي رَمَضَان تعدل حجّة . رَوَاهُ ابْن مَاجَه

الله الله معتل المعتقل النفذ على اكرم من ينظم كاليفرمان نقل كرفي بين:

''رمضان میں'عمرہ کرنا' جج کرنے کے برابر ہے''۔ میدوایت امام ابن ماجہ نے قال کی ہے۔

ُ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا يعدل الْحَج مَعَك قَالَ عَمْرَة فِى حَدِيثُثِ طَوِيل بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ آبِى طليق آنه قَالَ للنَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا يعدل الْحَج مَعَك قَالَ عَمْرَة فِى رَمَضَان

قَـالَ الـمـملي رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ آبُو طليق هُوَ أَوْ معقل وَكَلاّلِكَ زَوجته أم معقل تكني أم طليق آيُضًا ذكره ابُن عبد الْبر النمري

ام بزاراورام طبرانی نے بھم کبیر میں طویل حدیث کے طور پرعمرہ سند کے ساتھ حضرت ابوطلیق انگٹلا سے انگلا ہے انہوں نے بی اکرم نلائیلا سے انگلا سے انہوں نے بی اکرم نلائیلا ہے انہوں نے بی اکرم نلائیلا ہے اکرم نلائیلا نے فرمایا: رمضان میں بحرہ کرنا''

املاء کروانے والے صاحب بیان کرتے ہیں: حضرت ابوطلیق ٹٹٹٹؤ 'یا حضرت ابومعقل ٹٹٹٹؤ 'اُن کی زوجہ'' ام معقل'' ہیں' اوران کی کنیت'' ام طلیق'' ہے'یہ بات'' ابن عبدالبرنمری''نے ذکر کی ہے

3 - التَّرْغِيْب فِي التَّوَاضُع فِي الْحَج والتبذل وَلبس الدون من التِّيَاب التَّرُغِيْب فِي التَّوَاضُع فِي الْحَج والتبذل وَلبس الدون من التِّيَاب التَّياب التَّياب التَّياب التَّياب التَّياب التَّياب التَّياب التَّياب عَلَيْهِمُ الصَّلاة وَالسَّلام التَّياب التَياب التَّياب التَياب التَّياب التَّياب التَّياب التَّياب التَّياب التَّياب التَّياب التَياب التَيا

انبیاء کرام میں ہم السلام کی بیروی کرتے ہوئے کے دوران تواضع اختیار کرنے

(اور)عام سالباس بہنئے ہے متعلق تر غیبی روایات

1731 - رُوِى عَلْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حج النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على رحل رث وقطيفة خلقة تَسَاوِى آرُبَعَة دَرَاهِمْ اَوْ لَا تَسَاوِى ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ حَجَّة لَا رِيَاء فِيْهَا وَلَا سمعة رَوَاهُ النِّسْرِمِذِي فِى الشَّمَائِلُ وَابْنُ مَاجَةً والأصيهانى إلَّا اَنه قَالَ لَا تَسَاوِى اَرْبَعَة دَرَاهِمْ وَرَوَاهُ الطَّبْرَانِى

ب قا اورایک ایس جاورجو پرانی تھی جس کی قیمت جارورہم بااس کے برابر بھی نہیں ہوگ ، پھر بھی آپ مانڈ اے بدعا کی:اےاللہ! بداییا عج بوجس میں کوئی ریا کاری اورشہرت شہو'

بدروایت امام تر فدی نے "شاکل" میں تقل کی ہے امام این ماجداوراصبهانی نے بھی تقل کی ہے تا ہم انہوں نے بدالفاظ فل کیے میں "اس کی قیمت جارورہم کے برابر بھی تیس تھی"

ا مام طبر انی نے میروایت جم اوسط میں حضرت عبداللہ بن مسعود جھنڈے منقول حدیث کے طور پرنقل کی ہے۔ لفظ" تطبيّة" كا مطلب وه حيا در ہے جس كا كيڑ اروئيں والا ہو۔

1732 - وَعَنْ ثُمَامَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حج أنس على رَحل وَلَمْ يكن شحيحا وَحدث أنَّ النَّبِيُّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ حج على رَحل وَكَانَت زاملته

رَوَاهُ البُخَارِيّ

انہوں نے یہ بات بتائی: نبی اکرم مُنْ اَیْنَ نے ایک عام سے بالان پر جج کیا تھا 'اور (جس اوٹنی پرسفر کیا تھا )وہ آپ مُنْ ایکن کی سامان دالی او من محل بدروایت امام بخاری نے تقل کی ہے۔

1733 - وَعَنُ قددامَة بِسَ عبد السُّه وَهُوَ ابْن عمار رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَايُت رَسُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الْجَمْرَة يَوْم النَّحُر على نَاقَة صهباء لَا ضرب وَلَا طرد وَلَا اِلْيُك اِلَّيْك

رَواهُ ابن خُزَيْمَة فِي صَحِيْجِهِ وَغَيْرِه

ا الله عنرت قدامه بن عبدالله بن عمار الله في الرق بين على في اكرم مؤليظ كود يكها كراب الله في قرباني كرن این اوشی اصباء 'پر بین کر جمره کوکنگریاں مارر بے منے اوروبال کوئی مار پیداور دہو بچو انہیں موری تھی۔

بدروایت امام ابن فزیمه نے اپنی ''صحیح'' میں نقل کی ہے'اور دیگر حضرات نے بھی اس کوقل کیا ہے۔

1734 - وَعَنِ ابْسِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِ مَكَّة وَالْمَدينَة ف مررنا بواد قَقَالَ أَى وَاد هٰذَا قَالُوا وَادى الْآزُرَق قَالَ كَانِّني أَنظر اللَّى مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذكر من طول شعره شَيْتًا لَا يحفظه دَاوُد وَاضِعا إصبعه فِي أُذُنه لَهُ جؤار اِلِّي اللَّهُ بِالتَّلَبِيَةِ مارا بهاذَا الْوَادي قَالَ ثُمَّ سرما حَتْي آتَيُنَا على ثنية فَقَالَ أَي ثنية هاذِهِ قَالُوا ثنية هرشي أوَّ لفت قَالَ كَايِّي أَنظر إلى يُونُس صَلَّى اللَّهُ مدست 1732: صبعبح السفاري - كتساب البعبج "باب العج على الرحل - حديث: 1455 صبعبح ابن مسان - كتساب الهج باب مقدمات الهج - وكبر إبساحة السمج للرجل على الرحال وإن كان موسرا بقيرها \* حديث:3814 السبئين الكبرى ليسهقى - كشاب . العج أماب من احتار الركوب لها فيه من زيادة النفقة والإجهام للدعاء - حديث:8125

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على نَاقَة حَمْرَاء عَلَيْهِ جُبَّة صوف وعطام نَاقَته حلبة مارا بِهِلْدَا الُوَادى ملبيا رَوَاهُ ابْن مَاجَه بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ وَابْن خُزَيْمَة وَاللَّفْظ لَهِما

بیروایت امام ابن ماجہ نے سی سند کے ساتھ تھا کی ہے امام ابن خزیمہ نے بھی اے نقل کیا ہے اور روایت کے بیالفہ ظان دونو ن حصرات کے قبل کردہ ہیں۔

1735 و وَوَاهُ الْسَحَاكِم بِاسْنَادٍ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم وَلَفُظِهِ أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَى على وَادى الْآزُرَق فَقَالَ ثَكَانِي أنظر إلى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلام مهبطا لَهُ جؤار إلى الله بِالتَّكْبِيْرِ ثُمَّ آتَى على ثنية فَقَالَ كَآنِي أنظر إلى يُونُس عَلَيْهِ السَّلام على نَافَة حَمْرًاء جعدة خطامها لِيف وَهُ وَ يُلَبِّى وَعَلِيهِ جُبَّة صوف . هرشى بِفَتْح الْهَاء وَسُكُون الرَّاء بعدهمَا شين مُعْجمَة مَفْصُورَة ثنية قريب الْجحْفَة . ولفت بِكَسُر اللَّام وَفتحهَا آيَضًا هُوَ ثنية جبل قديد بَيْن مَكَة وَالْمَدينَة

والخلبة بِضَمَ الْخَاءِ الْمُعْحَمَة وَسُكُونِ اللَّامِ هِيَ اللَّهِ عَكَمَا جَاءَ مُفَسرًا فِي الْحَذِيْث

پر صرب ہیں اور ہیں۔ غفر 'هر شی ''میں' وَپُرْزِیرُ ہے'اس کے بعد'ش ہے'اس کے بعد'ا'مقصورہ ہے'جوالیک گھاٹی ہے'جو' بخفہ'' کے قریب ہے نفط ' لھت ''اس میں' کی پرزیر ہے'اوراس پر'زیر' بھی پڑھی گئ ہے'یہ'' جبل قدید'' کی ایک گھاٹی ہے'جومکہ اور مدینہ کے رائن الملهة "مِنْ حُرِيْ شُلُ مَا أُورُلُ مَا كُن مِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ ال الذالملهة "مِنْ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى فِي مَسْجِد المحيف سَبْعُونَ " 1736 - وَعنهُ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانِي الطُّو اللَّهِ عَلَيهِ عباء تان قطوانيتان وَهُوَ محرم على بعير من إبل فَيا مُنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانِي انظر اللَّهِ وَعَلِيهِ عباء تان قطوانيتان وَهُوَ محرم على بعير من إبل فَيا مُنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلِيهِ عباء تان قطوانيتان وَهُوَ محرم على بعير من إبل فَيا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلِيهِ عباء تان قطوانيتان وَهُوَ محرم على بعير من إبل اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُه

رَوَاهُ الطَّبَرَ النِّي فِي الْآوْسَطِ وَاسْنَاده حسن

و أنبي كي والي سير بات منقول مي بي اكرم الدين الرام الدين الرم الدين الرم الدين المرم الدين المرمايات

ور میروز خیف' میں متر انبیاء نے تماز اوا کی ہے جن میں سے ایک حضرت موکی طیبا ہیں محویا میں آج بھی انہیں و مکھ رہا ہوں کہ انہوں نے دوتھوائی عما تمیں پہنی ہوئی ہیں احرام بائد ھا ہوا ہے اور اونٹ پرسوار ہیں وہ شنوءہ قبیلے کے اونٹ پرسوار خیف جس کی مگام چوں ہے بن ہوئی تھی اور ان کی دومینڈ ھیاں تھیں ( لیعنی دونوں طرف بال آ رہے تھے )''

بدروایت امام طبرانی نے جم اوسط میں نقل کی ہے اس کی سندھس ہے۔

" تطوان میں تن اور طادونوں پر زیر کے ساتھ ہے کہ یوفہ میں موجود ایک جگہ کا نام ہے عباءاور جاور کی نسبت اس کی طرف "

رَبُونَ اللهُ عَنهُ رَضِيَ اللّهُ عَنهُ قَالَ لما مر رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بوادى عسفان حِين حج قَالَ يَ ابَا بِكِر آى وَاد هذَا قَالَ وَادى عسفان قَالَ لقد مر بِهِ هود وَصَالح على بكرات خطمها النيف ازرهم العباء وارديتهم النمار يحجون الْبَيْت الْعَتِيق

رَوْاهُ أَحْدِهِ وَالْبَيْهَ فِي كَلاهُمَا من رِوَايَةٍ زَمعَة بن صَالِح عَن سَلمَة بن وهرام وَلَا بَأْس بحديثهما فيي المتابعات وقد احْتج بهما ابن خُزَيْمَة وَغَيْرِه

عسفان بِصَم الْعين وَسُكُون السِّينَ الْمُهُمَّلَتَيْنِ مَوْضِع على مرحلَتَيْنِ من مَكَّة والبكرات جمع بكرّة يسكون الْك ف وَهِي الْفتية من الْلِيل والنمرات بِكُسِّر الْهِيم جمع نمرة وَهِي كسّاء مخطط

انبی کے حوالے ہے یہ بات منقول ہے وہ بیان کرتے ہیں: جب نبی اکرم ناکیج کا گزرج پرج تے ہوئے وادی اللہ عنون ہے جوالے ہے یہ وادی عسف نہ ہے نبی عنون ہے ہوائو نبی اکرم مائیج ہے ور یافت کیا: آے الو بکر اید کون کی وادی ہے؟ انہوں نے عرض کی یہ وادی عسف نہ ہے نبی اکرم مائیج نے در یافت کیا: آے الو بکر اید کون کی اونٹیوں پر (سوار ہوکر) گزرے تھے جن کی لگا میں اکرم مائیج نے در ناوفر مایا یہاں سے معرت ہود مائیکا ور معرف سے دانی جائے اور او پراوڑ ہے والی جا در یں چڑے کی تھیں وہ بیت اللہ کا جج کرنے کے لئے بہوں ہے والی جا در یں چڑے کی تھیں وہ بیت اللہ کا جج کرنے کے لئے

میدوایت امام احمد اورا مامیمی بیاتی نے قال کی ہے ان دونوں حضرات نے اسے زمعہ بن صالح کے حوا ہے ہے مسلمہ بن بہرام

حوالے نے نقل کیا ہے'اور متابعات کے بارے میں ان دونوں حضرات کی نقل کر دوحدیث میں کوئی حرج نہیں ہے'امام ابن نزیر اور دیگر حضرات نے ان دونوں سے استدلال کیا ہے

عسف میں ع بر بیش ہے اور س ساکن ہے ہے کم مدے دومر مطے کے فاصلے پر موجودا کید جگہ ہے۔ لفظ 'نکو ات ''لفظ' مجرة' کی جمع ہے جس میں کس ساکن ہے اس سے مراد جوان اون ہے لفظ 'ندر ات ''میں م' پر زیر ہے ہیے' نمرة' کی جمع ہے اس سے مراد کشیدہ کاری والی جا ور ہے۔

1738 - وَعنهُ رَضِي اللُّهُ عَنهُ عَن النّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ قَالَ حَج مُوسَى عَلَيْهِ النّلام على نُوْر اَحْمَرِ عَلَيْهِ عباء ة قطوانية

رَوَاهُ الطَّبَرَ انِي من رِوَايَةٍ لَيْتُ بن آبِي سليم وَبَقِيَّة رُوَاتِه ثِقَات

ا نہی کے حوالے سے یہ بات منقول ہے وہ بیان کرتے ہیں: بعفرت مویٰ ﷺ نے سرخ جانور پرسوار ہو کر مج کیا تھ'انہوں نے قطوانی عباء پہنی ہوئی تھی۔

بدروایت امام طبرانی نے لیٹ بن ابوسلیم کے جوالے سے قال کی ہے اس روایت کے بقید تمام راوی ثقہ ہیں۔

1739 - وَعَنْ آبِى مُوسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ وَالْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيَهِ وَسَلَّمَ لَقد مو بِالرَّوْحَاءِ سَبْعُونَ نَبِيا فيهنم نَبِي اللهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام حُفَاة عَلَيْهِمُ العباء يؤمُّونَ بَيْت الله الْعَيْيق . رَوَاهُ آبُو يعلى وَالطَّبْرَانِيّ وَلَا بَاس بِإِسْنَادِه فِي المتابعات وَرَوَاهُ آبُو يعلى ايَضًا من حَدِيثٍ أنس بن مَالك

ا العام المعرى المعرى بن فزر دايت كرت بين : بي اكرم التيزم في ارشاد فرمايا ب:

''روحاء'' کے مقام سے' متر انبیاء گزرے ہیں' جن میں اللہ کے نبی حضرت موی ﷺ بھی شامل نتھے' بیسب برہنہ پاؤں تھے اور انہوں نے عہاء پہنی ہوئی تھی اور وہ بیت اللہ العتیق کی طرف جارہے نتھ''

میردایت امام ابویعنیٰ اورا مامطبرانی نے نقل کی ہے متابعات کے بارے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہی روایت امام ابویعنی نے حصرت ابو مالک پڑونزے منقول صدیث کے طور پر بھی نقل کی ہے۔

1740 - وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسُعُود رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانِّي انظر إلى مُوسَى بن عمرًان عَلَيْهِ السَّلام فِي هنذَا الْوَادي محرما بَيْن قطوانيتين

رَوَاهُ أَبُو يعلى وَالطَّبَرَايِي فِي الْآوْسَطِ بِإِسْنَادٍ حسن

الله عضرت عبدالله بن مسعود التأثؤروايت كرتے بين: في اكرم الكانے ارشادفر مايا ہے:

' میں گویاس ونت بھی حضرت مولی بن عمران طبیع کی طرف دیکھ رہا ہوں جواس وادی ہے دوقطوانی جا دروں میں ا احرام ہاندھ کر گزرد ہے بیں''

يروايت المام الويعلى اورالهام طبرانى في مجمم اوسط مين صن مند كما تحق لك مي-يدروايت المام الويعلى اورالهام طبرانى في مجمم اوسط مين صن مند كما تحق لك الله عليه وسَلَم من الْحَاج قَالَ 1741 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا أَن رجلا قَالَ لُوسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم من الْحَاج قَالَ

النعث التفل قَالَ فَأَى الْحَج أَفْضل قَالَ العج والنج قَالَ وَمَا السَّبِيَّل قَالَ الزَّاد والرحالة النعج والنج قَالَ وَمَا السَّبِيِّل قَالَ الزَّاد والرحالة وَوَالرَّالِةِ مَا يُوجِب الْحَج قَالَ وَالْمَا أَنِّ مَا يُوجِب الْحَج قَالَ وَالْمَالِي مَا يُوجِب الْحَج قَالَ وَالْمَالِي مَا يُوجِب الْحَج قَالَ الزَّاد وَالرَّاجِلَة - وَقَالَ حَدِيْثٍ حسن

الله عن من من عدالله بن عمر على بيان كرت بين: أيك تخص في أي اكرم من الله الله من الله عالى كون عدا من اكرم مرتيبًا نے ارشاد فرمايا: جس كے بال بھرے ہوئے ہوں اور جس نے خوشيوند لگائی ہوئی ہؤاس ہے دريا فت كيا؛ كون سانج زیاد و فضیات رکھتا ہے؟ آپ سن فیز استے ارشادفر مایا: جس میں بلتد آواز میں تلبید پڑھا جائے اور قربانی کے جانور کوقربان کیا جائے س نے دریافت کیا: "مبیل" سے مراد کیا ہے؟ نبی اکرم الی ایفر مایا: زادِ اور اور ادر کا

بدروایت امام ابن ماجه نے حسن سند کے ساتھ مقل کی ہے۔

ا ام تر ندی نے حصرت عبدالله بن عمر بی فیا کے حوالے سے بدروایت نقل کی ہے: ایک شخص آیا اس نے عرض کی: یارسول الله! كون ى چيز هج كولا زم كرتى ہے؟ نبى اكرم تائيدا نے ارشا وفر مايا: زاد سفرا درسوارى \_ الممرة في بيان كرت ين اليعديث الم

1742 - وَتقدم فِي حَدِيْتٍ ابْنَ عُمر وَأَما وقوفك عَشِيَّة عَرَفَة فَإِن إِللَّه يَهْبِطْ اِلْي سَمَاء الدُّنْيَا فيباهي بكم الْمَلايِكَة يَـقُـوِّلُ عِبَـادِيُ جازُوني شعَنا من كل فج عميق يرجون جنتيُ فَلُو كَانَت ذنوبكم كعدد الرمل أوْ كقطر الْمَطَر أوُّ كزيد الْبَحْر لغفرتها أفيضوا كِبَادِي مغفورا لكم وَلمن شَهُعتم لَهُ.....الحَدِيْث

اس سے میلے معفرت عبداللہ بن عمر بی کوالے سے مید حدیث کر رچی ہے:

'' جہاں تک تمہارے ترفہ کی شام وقو ف کرنے کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ آسان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے اور فرشتوں ک سامنے فخرکرتے ہوئے فرما تاہے: میرے بندے میری بارگاہ میں پراگندہ حال ووردراز کے علاقوں سے آئے ہیں وہ میری جنت کی امیدر کھتے ہیں'اگرتم لوگوں کے گناہ ریت کے ڈرول جیتے ہول کیابارش کے قطروں جینے ہول یاسمندر کے جھاگ جینے ہول تومیں ان کی مغفرت کردوں گا'اے میرے بندو! تم ایسی حالت میں واپس جاؤ' کہتمہاری مغفرت ہو پیکی ہے اوراس کی بھی مغفرت موجی ہے جس کی تم نے سفارش کی ہو" .....الحديث-

1743 - وَفِي رِوَايَةٍ ابْسَ حَبَانَ قَبَالَ: فَإِذَا وقف بِعَرَفَة فَإِنِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِنزل إِلَى السَّمَاء الدُّنُيَا فَيَقُولُ انْظُرُوْا اِلنِّي عِبَادِيُ شعثا غبرا اشْهَــُوا آنِينَ قد غفرت لَهُمُ ذنوبهم وَإِن كَانَت عدد قطر السَّمَاء وَرمل

الشبعيث بيكسس البعين هُوَ الْبعيد الْعَهِد بتسريح شعره وغسله والتفل بِفَتْح النَّاء الْمُثَنَّاة فَوق وَكسر الُفَاء هُوَ الَّذِي ترك الطّيب والتنظيف حَتَّى تَغَيَّرت رَائِحَته والعج بِفَتْح الْعين الْمُهْملَة وَتَشْديد الْجِيم هُوَ رفع الصُّون بالتَّلْبِيَّةِ وَقِيْلَ بِالنَّكْبِيْرِ وِالنَّجِ بِالْمُثَلَّةِ هُوَ نحر الْبِلن

المام ابن حبان كى ايك روايت من بيالقاظ إن:

'' جب آ دی عرفہ میں وقو نے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسان دنیا کی طرف نزول کر کے (فرشتوں سے ) فرما تا ہے: میرے بندوں کی طرف و کیمو! جو پراگندہ حال غمار آلود بیل تم گواہ ہوجاؤ! میں نے ان لوگوں کے گنا ہوں کی مغفرت کردی ہے اگر چہوہ آسان ( یعنی ہوش کے ) قطروں کی تعداد میں ہول ایاریت کے ذروں جتنے ہول'' سالحدیث۔

لفظ الشعيث مين عور زير بياس مراد بالول كوسنوار في ادر دهوف سے دور بونا ہے۔

لفظ النفل النفل النمين من أن يراز برئي الس كے بعد ف براز رئيم اس مراد فوشبواور باكيز كى كوترك كرنا بي بيال تك كم وى ك بوتبديل موجائے۔

لفظ'' اللج'' میں' ع' پرزبرہے' اور'ج' پرشدہے' اس سے مراد تلبیہ پڑھتے ہوئے ادرایک قول کے مطابق تکبیر کہتے ہوئے آواز ہلند کرنا ہے' فظ' النج'' سے مراد قربانی کے جانور کو قربان کرنا ہے۔

1744 - وَعَنْ آبِسَى هُــرَيْـرَة رَضِى اللّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولُ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالَ إِن اللّه يباهى بِأَهْل عَرَفَات مَلَالِكَة السّمَاء فَيَقُولُ انْظُرُوا إِلَى عِبَادِى هُولَاءِ جاؤونى شعثا غبرا

رَوَاهُ اَحْسمه وَابْس حبّان فِي صَعِيْعِه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَعِيْع على شَرطهمَا وَسَيَأْتِي اَحَادِيْث من هذَا النَّوُع فِي الْوُقُوف إِنْ شَاءً اللَّه تَعَالَى

و الله حصرت ابو برره الانتفائني اكرم التفليم كايفر مان نقل كرت بين:

'' ہے ٹنک اللہ تعالٰی آسان کے فرشتوں کے سامنے اہل عرفات پر فخر کا اظہار کرتا ہے اور فرما تا ہے: میرے بندوں کی طرف دیکھو! جو پراگندہ حال ہو کرغبار آلود ہو کر میری بارگاہ ہیں آئے ہیں''

بدروایت ا، ماحد نے نقل کی ہے امام ابن حبان نے اپن ''حین نقل کی ہے اور امام حاکم نے نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں ابی ان دونوں صاحبان کی شرط کے مطابق سی ہے ادر عنقریب اس نوعیت ہے متعلق 'چندا حادیث'' وقوف'' سے متعلق باب میں آئیں گ اگر اللہ نے چاہا۔

## 4 - التَّرْغِيْب فِي الإِحْرَام والتلبية وَرفع الصَّوْت بها

احرام تلبیه اورتلبیه پر صنع ہوئے آواز بلند کرنے سے متعلق تر غیبی روایات

1745 - عَبِ الْسِ مَسْعُود رَضِي اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تابعوا بَيْنَ الْحَجِ وَالْمَهُ مَا يَنْفِي الْكِيرِ خَبثُ الْحَدِيْدُ وَالذَّهَبُ وَالْفِضَّةَ وَلَيْسَ للحجة وَالْمَهُ مَا يَنْفِي الْكِيرِ خَبثُ الْحَدِيْدُ وَالذَّهَبُ وَالْفِضَّةَ وَلَيْسَ للحجة المحرورة تَوَاب إِلَّا الْجَدَّة وَمَا مِن مُزُمِن يظل يَوْمه محرما إِلَّا غَابَتُ الشَّمْس بذنوبه

رَوَاهُ النِّرْمِيذِي وَقَالَ حَيدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْح وَلَيْسَ فِي بعض نسخ النِّرْمِذِي وَمَا من مُؤْمِل إلى آخِره وَكَذَا هُوَ فِي النَّسَائِي وصحيح ابْن خُزَيْمَة بِدُونِ الزِّيَادَة

وَزَاد رِزِين فِيهِ: وَمَا مِن مُؤْمِن يُلَيِّي اللَّه بِالْحَجِّ إِلَّا شهدلَهُ مَا على يَمِينه وشماله اللي مُنقَطع الآرُض وَلَمُ

إ هذه الرِّبَادَة فِي شَيءٍ من نسخ التَّرُمِذِي وَلَا النَّسَائِي

ر من عبدالله بن مسعود الله عن اكرم مَا الله الله عن الرائع من المائع الله من المائع من المان ال

'' کے بعد و گیرے فج اور عمرہ کرو! کیونکہ میہ دوٹوں غربت اور گناموں کو پول ختم کردیتے ہیں' جس طرح بھٹی لو ہے' سونے اور چائدی کے زنگ کوختم کردیتی ہے' اور مبرور فجے کا تو اب' صرف جنت ہے' جو بھی موس سارا دن احرام کی حالت ہیں رہتا ہے' تو سورج اس کے گنا ہوں سمیت غروب ہوتا ہے''

و حورت الله الم ترندی نے نفل کی ہے وہ فرماتے ہیں: بیدس صحیح ہے ترندی کے بعض شخوں میں بیدالفاظ نہیں ہیں:'' جوبھی برمن'ا۔اس کے بعد سے لے کر' آخر تک کے الفاظ نہیں ہیں سنن نسائی میں بھی بیدوایت اسی طرح ہے اور سیح ابن خزیمہ میں اس مذاؤ کے بغیرے۔

رزین نے اس روایت میں سالفا ظاز اکتقل کیے ہیں:

'' جو بھی مومن مخص القدنتعا لی کے لئے تج کا تکبیہ پڑھتا ہے تواس کے دائیں اور بائیں جہاں تک زمین ہے ہر چیزاس کے حق میں گوائی دے گی''۔

مصنف ( حا نظ عبد العظیم ) کہتے ہیں: میں نے ترندی یانسائی کے کی بھی نینے میں بیاضافی کلمات نہیں دیکھے ہیں۔

1746 - وَعَنُ سهل بِن سُعد وَضِى اللَّهُ عَنُهُ عَنْ وَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِن ملب يُلَيِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِن ملب يُلَيِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِن ملب يُلَيِّى اللَّهُ عَن يَمِينه وشعماله من حجر او شعر او مدر حَتَّى تَنْقَطِع الْارْض من هَاهُنَا وَهَاهُنَا عَن يَمِينه وشماله . رَوَاهُ اليِّرْمِيلِيِّ وَابُنُ مَاجَةً وَالْبَيْهَةِي كلهم من دِوَايَةٍ اِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن عَمَازَة بن غزيَّة عَنْ ابِي وَشَمَا عَن سَهَل وَرَوَاهُ ابْن خُزِيْمَة فِي صَحِيْحِه عَن عُبَيْدَة يَعْنِي ابْس حميد حَدثيني عمَارَة بن غزيَّة عَنْ ابِي عَانِم عَن سهل وَرَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْحِه عَن عُبَيْدَة يَعْنِي ابْس حميد حَدثيني عمَارَة بن غزيَّة عَنْ ابِي عَانِم عَن سهل وَرَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح على شَرطهمَا

''جوبھی تلبیہ پڑھنے والاتلبیہ کہنا ہے تواس کے دائی طرف اور پائیں طرف جہاں تک زمین ہے' وہاں تک موجودتمام بچر' درخت اور ٹی کے ڈھیلئے یہاں سے لے کروہاں تک وائیں طرف اور بائیں طرف تلبیہ کہتے ہیں''

ید دایت امام ترندی ٔ امام این ماجداد را مام بیمی نے نقل کی ہے ان سب حضرات نے اسے اسامیل بن عیاش کی عمر و بن غزید کے حوالے سے ٔ ابوحازم کے حوالے سے ٔ حضرت مہل ڈٹائنڈ سے نقل کر دوروایت کے طور پڑنل کیا ہے۔

بیردایت امام ابن فزیرنے اپنی ''صحیح'' میں عبیدہ بن حمید کے حوالے سے عمارہ بن غزید کے حوالے سے ابوحازم کے حوالے سے حضرت مہل بڑاتنا سے نقل کی ہے

يدردايت امام ماكم في بحي نقل كي مئة اوريه بات بيان كى بنديان دونول حضرات كى شرط كه مطابق مي مي من من من من من م 1747 - وَعَسُ حَلاد بن السَّائِب عَنُ آبِيهِ وَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَّمَ اتَابِي جِبُرَائِيل فَامرِنِي أَن آمُر اَصْحَابِي اَن يرفعوا اَصْوَاتِهم بالإهلال والتلبية رَوَاهُ مَالِك وَابُوْ دَاوُد وَالنَّسَائِسَى وَابْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِلِيّ وَقَالَ حَدِيْتٌ حَسَّ صَحِيْح وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهٖ وَرَاد الن مَاجَه فَإِنَّهَا شعار الْحَج

"جریل میرے پاس آئے اور انہوں نے جھے کہا: میں اپنے اصحاب کو بید ایت کرون کدوہ بلند آواز میں تلبید پڑھیں" بیروایت امام مالک امام ابوداؤ و اُمام نسائی امام ابن ماجداور امام ترفدی نے نقل کی ہے امام ترفدی فرماتے ہیں: بیصد بیٹ سن مسیح ہے اسے امام ابن خزیر سے نے اپنی ''صبیح'' میں نقل کیا ہے اور امام ابن ماجد نے بیدالفاظ ذاکر نقل کیے ہیں:

" بے شک روابعن بلندآ واز میں تلبیہ پڑ صنا) جج کا شعار ہے"۔

1748 - وَعَنُ زِيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاءَ نِى جِبْوَائِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَقَالَ مر اَصْحَابِكَ فَلْيَرُفَعُوا اَصْوَاتِهِم بِالتَّلْبِيّةِ فَإِنَّهَا من شعار الْحَج رَوَاهُ ابْنِ مَاجَه وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحَيْهِمَا وَالْحَاكِمِ وَقَالَ صَحِيْح الْإِسْنَاد

و الله الله معزت زید بن خالد جنی الله الله الله منافظ كايد فرمان تقل كرت إلى:

''جبریل میرے پاس آئے اور بو لے: آپ اپنے اصحاب کو پی تکہ دوہ بلندا واز میں تلبیہ پڑھیں کو تکہ میہ جج کاشعارے''

، بدروایت امام این ماجہ نے تفق کی ہے امام این تزیمہ نے اپن ''میج ''میں نقل کی ہے امام حاکم نے نقل کی ہے وہ فر ماتے ہیں: بیسند کے اعتبار ہے میچے ہے۔

1749 - وَعَنْ آبِى هُـرَيُسَرَة رَضِي اللهُ عَنْهُ عَن النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَهْل مهل قطّ وَلا كبر مكبر قطّ إلّا بشر قيل يَا رَسُولَ اللهِ بِالْجنَّةِ قَالَ نعم

رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْآوُسَطِ بِإِمْنَادَيْنِ رِجالِ الصَّحِيْحِ وَالْبَيُهَقِي إِلَّا اَنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا اَهْلِ مَهْلِ قَطَّ إِلَّا آبِتِ الشَّمْسِ بِذِنوبِهِ

آهُلِ الْملبي إذا رفع صَوْتَهُ بِالتَّلْبِيَّةِ

اله مريه والنوائد المريرة والنائز المن المرم الفل كالدفر مال القل كرية بين:

"جب بھی کوئی تبدیہ پڑھنے والا تلبیہ پڑھتا ہے ٔ یا تکبیر کہنے والا تکبیر کہتا ہے ٹواسے خوشخبری دی جاتی ہے عرض کی گئی. یارسول اللہ! کیا جنت کی؟ نبی اکرم مُلاَیَّیْنِ نے ارشاد فر مایا: جی ہال!"

اللہ: میں بست ن: بن سرے ماہوں ہے سرساد کر ساتھ نقل کی ہے جس کے رجال مسل کے اسے امام بہتی نے بھی بیدروایت امام طبرانی نے بھم اوسط میں دواستاد کے ساتھ نقل کی ہے جس کے رجال مسل کے رجال ہیں اسے امام بہتی نے بھی نقل کیا ہے تا ہم انہوں نے بیاانفاظ تھا کیے ہیں:

 1750 - وَعَنْ آبِى بِسكر الصّديق رَضِى اللّهُ عَنْهُ آنَ رَسُولُ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سُنِلَ آى الْآغمَال السفل قَالَ العج والنج . رَوَاهُ ابْسن مَا جَده وَالتِّسرُ مِلِي وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْجِهِ كلهم من رِوَايَةٍ مُحَمَّد بن اللهُ عَلَيْهِ مَا رَوَايَةٍ مُحَمَّد بن اللهُ عَلَيْهِ مِن بِن يَرْبُوع وَقَالَ التِّرُهِ فِي لم يسمع مُحَمَّد من عبد الرَّحْمَن بن يَرْبُوع وَقَالَ التِّرُهِ فِي لم يسمع مُحَمَّد من عبد الرَّحْمَن

وَرَوَاهُ الْمَحَاكِم وَصَحِحهُ وَالْبَزَّارِ إِلَّا أَنه قَالَ مَا بِرِ الْحَجِ قَالَ العج والثَّجْ قَالَ وَكِيع يَغْنِي بِالعج العجبج

بالتلبية والنج نحر البدن وتقدم

۔ کی کا کہ انتہائے ارشادفر مایا بھی (بلندآ واز میں تبییہ پڑھنا) اور چی اکرم ٹائیٹا سے سوال کیا گیا: کون سامل زیادہ فضیلت رکھتہ ہے؟ نبی اکرم ٹائیٹائے ارشادفر مایا بھی (بلندآ واز میں تبییہ پڑھنا) اور چی کا نوروز کا کرنا)''

یدردایت امام ابن ماجهٔ امام ترندی نے نقل کی ہے امام ابن خزیمہ نے اپنی'' میں نقل کی ہے ان تمام حضرات نے اسے میں میر بن منکد رکے حوالے سے عبدالرحمٰن بن بر بوع کے حوالے سے نقل کیا ہے امام ترندی فرماتے ہیں ،محد بن منکد ر نے عبدالرحمٰن بن بر بوع سے سائے نہیں کیا ہے۔

یدروایت امام حاکم نے بھی نقل کی ہے انہوں نے اسے سے قرار دیاہے اورامام بزار نے بھی نقل کی ہے تاہم انہوں نے بیر سانقا سرید بیر :

و "الشخص نے دریافت کیا: ج کی نیکی کیا ہے؟ تو نبی اکرم مُؤَدِّد نے ارشادفر مایا: عج اور جج ۔

وکیج نامی راوی کہتے ہیں:'' بھی '' سے مراد ملبیہ پڑھتے ہوئے آ داز بلند کرنا ہے اور'' بھی '' سے مراد جانور قربان کرنا ہے ' یہ بات اس سے مہلے کزرچکی ہے ۔

1751 - وَرُوِى عَسَ جَسَابِرِ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا من محرم يُصحى للّه يَوْمه يُلَيِّى حَتَى تغيب النَّسْمُس إِلَّا غَابَتُ بِلنوبِهِ فَعَاد كَمَا وَلدَته أمه

رَوَاهُ اَحْدِمِدُ وَابُنُ مَا جَهَ وَاللَّفُظ لَهُ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيُرِ وَالْبَيُهَقِيّ من حَدِيْثٍ عَامر بن ربيعَة رَضِيّ اللَّهُ عَنْدُهُ وَتَقَدم حَدِيْثٍ سهل بن سعد فِي الْبَابِ الْآوَّل وَفِيْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَاحٍ مُسُلِم فِي سَبِيل اللَّه مُجَاهِدًا أَوُ حَاجا مهلا أَوْ ملبيا إِلَّا غربت الشَّمْس بذنوبه وَحرج مِنْهَا

حديث 1750: صعبع ابن حزيمة " كتاب السنامك باب ذكر البيان أن رفع الصوت بالإهلار من أفضل الأعمال " وبين 2453: حديث 2453 السمندرك على الصعبعين للعاكم " بسبم الله الرحين الرحيم أول كتاب البنامك حديث 1594 سن الدرمي - من كتاب البنامك باب أى العج أفضل - حديث: 1793 سنين ابن ماجه - كتاب البنامك باب روع الصوت مديث: 2922 مصنف ابن أي تبية - كتاب العج من كان يرفع صوته بالتلبية - حديث: 18084 سنن الدارتظى - كتاب العج مديث: 2123 مصند البراى للبيريقي - كتاب العجع بياب الرجل يطيق البتى ولا يجدزان ولا راحلة قلا بسن مديث: 2118 مسند النافعي - ومن كتاب البنامك حديث: 459 البعد الزخار مسند البزار - عبد الرحس من بروع مديث: 544 مسند أبي بكر الصديق رضى الله عنه حديث: 510 البعم الأوسط للطيراني " السدين بدب البري من البه : معدد - حديث: 5144 شعب الإيمان للبيريقي - فصل في الإحرام والتلبية قديم لصوت من المعلى من البه : معدد - حديث: 5144 شعب الإيمان للبيريقي - فصل في الإحرام والتلبية قديم لصوت من المعلى من البه : معدد - حديث: 5144 شعب الإيمان للبيريقي - فصل في الإحرام والتلبية قديم لصوت من المعلى من البه : معدد - حديث: 5144 شعب الإيمان للبيريقي - فصل في الإحرام والتلبية قديم لصوت من المعلى من البه : معدد - حديث: 5144 شعب الإيمان للبيريقي - فصل في الإحرام والتلبية قديم لصوت من المعلى من البه : معدد - حديث: 5144 شعب الإيمان للبيريقي - فصل في الإحرام والتلبية قديم لهوت من المعلى المعل

وَ وَهُ وَهُ حَفِرت جابر بن عبدالله وَفعروايت كرتے مِين: في اكرم مُؤَيِّقًا في ارشادفر مايا ہے:

''الله تعالیٰ کے لئے احرام یا تدھنے والا جو تحص تلبیہ پڑھتار ہتا ہے بہاں تک کے سورج غروب ہوجائے 'تو وہ سورج اس گنا ہوں سمیت غروب ہوتا ہے 'تو وہ تحض دوبارہ ای طرح ہوجاتا ہے جیسے اس دن تھا' جب!س کی دالدہ نے اسے جنم دیا تھا'' سرواست ایام احمد اور ایام ایک بیاجہ نر نقل کی سرزہ است کے سال دن سر نقاب سے بیار است میں میں اسان میں موس

بیر وایت امام احمداورامام این ماجه نے تفل کی ہے روایت کے بیالفاظ ان کے قل کر دو بیں امام طبرانی نے اسے جم کبیر میں اور امام بیٹنی نے اسے حضرت عامر بن ربیعہ ڈنٹنز سے منقول حدیث کے طور پرنقل کیا ہے۔

مبلے باب میں حضرت سبل بن سعد ڈٹائنڈ کے حوالے سے منقول حدیث گزر بھی ہے ،جس میں ہیہ بات ندکورہے : بی اکرم سؤئیٹیم نے ارشاد فر مایا:

''جوبھی مسلمان اللہ کی راہ میں'جہاد کرنے کے لئے'یا حج کرنے کے لئے تلبیہ پڑھتے ہوئے نکلیّا ہے'تو سورج اس کے گنا ہوں سمیت غروب ہوتا ہے'اوروہ (مسلمان شخص) اپنے گنا ہوں ہےنکل جاتا ہے''۔ بیدروایت امام طبرانی نے مجمح اوسط میں نقل کی ہے۔

## 5- التَّرُغِيَّب فِي الْإِحْرَامِ مِن الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى بِابِهِ مِنْ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى بِابِهِ مِنْ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى سِياحِرام باند هنه سِيمَ تعلقَ رَغِيبِي روايات بالدهن سيم تعلقَ رَغِيبِي روايات

بالله عَنها آنَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَنها آنِي أُميّة بن الانحنس عَن ام سَلمَة وَضِى الله عَنها آنَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مِن اَهُل بِعُمْرَة من بَيت الْمُقَدِّس غفر لَهُ . رَوَاهُ ابْن مَاجَه بِإِسْنَادٍ صَحِيْح عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَن اَهُل بِعُمْرَة من بَيت الْمُقَدِّس كَانت وَفِي رِوَايَةٍ لَـهُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ من اَهُل بِعُمْرَة من بَيت الْمُقَدِّس كَانت كَانَت كَانَت اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ من اَهُل بِعُمْرَة من بَيت الْمُقَدِّس كَانت كَانت الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَن اَهُل بِعُمْرَة من بَيت الْمُقَدِّس بِعُمْرَة

ام علیم بنت ابوامید نے سیدہ اُم سلمہ بڑی کے حوالے سے نیماکرم مُلکی ہے کا یہ فرمان تقل کی ہے ' '' جو محف بیت المقدس سے عمرہ کا احرام بائد ھے گا اُس کی مغفرت ہوجائے گئ' یہ روایت ایم ابن ماجہ سے سند کے ساتھ نقل کی ہے۔

این ، جه کی ایک روابیت میں بیالفاظ میں: سیدہ اُمّ سلمہ یکھنا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم مؤتیز م نے ارش وفر مایا:

'' جو تنص بیت المقدی ہے عمرہ کااحرام باند ہے گا'تو بید چیزاس کے لئے اس سے پہلے کے گنا ہوں کا کفارہ بن جائے گی'۔ رادی خاتون (ام حکیم) بیان کرتی ہیں: میری والدہ بیت المقدی سے عمرہ کرنے کے لئے روانہ ہوئی تھیں۔

1753 - وَرَوَاهُ ابْن حَبَان فِي صَحِيْحِهِ وَلَفُظِهِ قَالَت سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من

اَهُل مِن الْمَسْجِدُ الْإِقْصَى بِعُمْرَة غفر لَهُ مَا تقدم مِن ذَنبه قالَ فركبت أم حَكِيم اللي بَيت الْمُقَدِّس حَتَّى اَهُلت مِنْهُ بِعُمُرَة المراج الن حبان نے الی مسیمی میں بیروایت تقل کی ہے اوران کے الفاظ میہ میں: سیّدہ اُمْ سلمہ ﴿ اِن آرتی ہیں: میں نے بی اگرم ملائل کو بیارشاوفر ماتے ہوئے ساہے:

ورجوص مسجداته المساسة عمره كااحرام باندهتا ہے اس كے كرشته كنا ہوں كى مغفرت ہو جاتى ہے'

راوى بيان كرتے بيں: نوام كيم مائى راوى خانون بيت المقدى كئ تين اور وہاں سے انہوں نے عمره كا احرام باندها تخا-1754 - وَرَوَاهُ اَبُو دَاوُد وَ الْبَيْهَةِ فِي وَلَفُظهما من اَهُل بِهِ حَجَّة أَوْ عَمْرَة من الْمَسْجِد الْآفْصَى إِلَى الْمَسْجِد الْعَفْر اللهُ مَا تقدم من ذَنبه وَمَا تَا تَحْر أَوْ وَجَبت لَهُ الْجَنَّة ، شكّ الرَّاوِى آبَتهما

و وا ين روايت امام ابودا و واورامام بيهي في فقل كي يه اوران دونول كفل كرده الفاظ يه بين:

" بوضی جج باعمرہ کااحرام مسجد انصلی ہے مسجد حرام تک باندھے گااس کے گزشتہ گناہوں اور آئندہ مناہوں کی مغفرت موجائے گی (راوی کوئٹک ہے شاید بدالفاظ ہیں: )اس کے لئے جنت واجب ہوجائے گی''

المُن الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مِن آهُلَ مِلْ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مِن آهُلَ بِالْحَجِ وَالْعِمْرَةَ مِن الْمُسُجِد الْآفُصَى إِلَى الْمَسْجِد الْحَرَامِ عَفْر لَهُ مَا تقدم مِن ذَنبِه وَمَا تَآخَر وَوَجَبَت لَهُ الْجَنَّة وَالْعِمْرَةَ مِن الْمُسُجِد الْآفُصَى إِلَى الْمَسْجِد الْحَرَامِ عَفْر لَهُ مَا تقدم مِن ذَنبِه وَمَا تَآخِر وَوَجَبَت لَهُ الْجَنَّة هُوَ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهِ عَلَى روايت مِن بِيالفَاظ مِين سِيْره أُمِّ سَلِم فَيُهَا بِيان كُرِلَى فِين شِي

ہوئے سنا ہے: "جو محص مبحد اتصلی ہے مسجد حرام تک مجے اور عمرہ کا تلبیہ پڑھتا ہوا آئے گا'ال شخص کے گزشتہ اور آئندہ گن ہوں کی

مغفرت ہوجائے گی اوراس کے لئے جنت واجب ہوجائے گی'

التَّرْغِيْب فِي الطَّوَافِ وَإِنسُتِلامِ الْحَجَرِ الْأَسُوَدِ وَالرُّكْنِ الْيَمَانِيّ وَمَا جَاءَ فِي التَّرْغِيْب فِي الطَّوَافِ وَإِنسُتِلامِ الْحَجَرِ الْأَسُودِ وَالرُّكْنِ الْيَمَانِيّ وَمَا جَاءَ فِي التَّرْغِيْب فِي الطَّوَافِ وَأَنْ الْمَقَامِ وَدُخُولُ الْبَيْتِ

ہاب:طواف کرنے جمراسوداوررکن بمانی کااستلام کرنے سے متعلق ترغیبی روایات

نیز اِن دونوں کی نضیلت مقد م اہرا ہیم کی نضیلت اور بیت اللہ کے اندرجائے کے یارے میں جو پچھ منقول ہے

1756 - عَن عبد الله من عبيد بن عُمَيْر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنه سمع اَبَاهُ يَقُولُ لِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَا لَى لَا آرَاكَ بَست لم إِلّا همذَيْن الرُّكْنَيْنِ الْحجر الاسود والركن الْيَمَانِيِّ فَقَالَ ابْن عمر إِن أفعل فَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِن استلامهما يحط الْخَطَايَا

قَالَ وسمعته يَقُولُ. من طَاف اسهوعا يُحْصِيه وَصلى رَكْعَتَيْنِ كَانَ كَعَدُل رَقَيَة

قَالَ وسمعته بَقُولُ: مَا رفع رجل قدما وَلا وَضعهَا إِلَّا كَتَبَ لَهُ عشر حَسَنَات وَحط عَهُ عشر سيات وَرفع لَهُ عشر دَرَجَات . رَوَاهُ آخَمه وَهُذَا لَقُظِهِ وَالبِّرْمِذِي وَلَقُظِهِ إِنِي سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَنَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِن مسحهما كَفَّارَة للخطايا وسمعته يَقُولُ لا يضع قدما وَلا يرفع أُخُرى إلَّا حط الله عَهُ بهَا

حَطِينَة وَكتب لَهُ بِهَا حَسَنَة

عداللہ بن عبید بن عبید بن عمیر بیان کرتے ہیں: انہوں نے اپنے والدکو حضرت عبداللہ بن عمر جھ سے یہ کہتے ہوئے سنا۔ کیا وجہ ہے کہ بیان کو میل کے آپ ان دوارکان کا استلام کرتے ہیں ججراسوداورد کن بمانی؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر وزیرے فرمایا: میں ایسان کے کرتا ہوں کی میک میں نے نمی اکرم منطقی کو میار شادفر ماتے ہوئے سنا ہے:

"ان دونول کا استلام عمنا ہوں کوختم کردیتا ہے"۔

( حضرت عبدالله بن عمر جناف) بيان كرتے ہيں : ميں نے آپ نائيج کوريجي ارشاد فرماتے ہوئے ساہے : ور شخنہ من سے مرجع کا ساتھ میں سائند کر سے میں اس کا ایک کا درشاد فرماتے ہوئے ساہے :

" جو خص سات چکرلگائے ، جن کی و و گنتی کرے اور چھردور کعت ادا کرنے توبی غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا".

" جو بھی مخص قدم اٹھا تا ہے یار کھتا ہے تو ہر (ایک قدم کے عوض میں )اس کودس نیکیاں ملتی ہیں اور اس سے دس گناہ

معاف ہوتے ہیں اوراس کے دس درجات بلند ہوتے ہیں"

سیروایت امام احمد نے نقل کی ہے اور روایت کے بیالفاظ ان کے نقل کر دو ہیں امام ترندی نے بھی اسے نقل کیا ہے ان کے الفاظ میہ ہیں : میں نے نبی اکرم مُن ﷺ کو بیار شادفر ماتے ہوئے ساہے :

"ان دونول پر ہاتھ پھیر تا "گنا ہوں کا کفارہ بن جاتا ہے '۔

اورس نے نی اکرم مالی کوریکی ارشادفر ماتے ہوئے ساہے:

'' (طواف کرتے ہوئے) آدمی جو بھی قدم رکھتا ہے اور جو بھی قدم اٹھا تا ہے تو اللہ تعالی اس کی وجہ ہے اس کے گناہ مرقب ہوں

كوفتم كرديتاب اوراس ك وجدساس كى يكى كونوث كرتاب -

1757 - وَرَوَاهُ الْبِحَبَاكِم وَقَالَ صَحِيْح الْإِسْنَاد وَابَن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ وَلَفُظِهِ قَالَ إِن أَفَعَل قَالِيْنَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مسحهما يحط الْخَطَايَا وسمعنه يَقُولُ من طَاف بِالْبَيْتِ لَم سَيمِعْتُ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مسحهما يحط الْخَطَايَا وسمعنه يَقُولُ من طَاف بِالْبَيْتِ لَم يرفع قدما وَلَمْ يضع قدما إلّا كتب الله لَهُ حَسَنَة وَحط عَنهُ خَطِينَة وَكتب لَهُ دَرَجَة وسمعته يَقُولُ من أحصى أسبوعا كَانَ كعنق رَقَبَة

میں نقل کیا ہے اوران کی روایت کے الفاظ میہ جیں:

" حضرت عبداللد بن عمر بن الله في الما الرجن الياكرتا بول تواس كي وجديد بيك يس في بي اكرم الليّم كويدارشاوفر مات

1222

''ان دونوں پر ہاتھ پھیرنا' گنا ہوں کو تم کردیتا ہے'' اور میں نے نبی اکرم سیجی کو یہ بھی ارشا دفر ماتے ہوئے ساہے: ، بخض بیت الله کاطواف کرتا ہے وہ جو بھی قدم اٹھا تا ہے اور جو بھی قدم رکھتا ہے تو اللہ تعالی اس کی دجہ ہے اس ک انہوں نیکی نوٹ کرتا ہے اور اس کے ایک گناہ کومٹادیتا ہے اور اس کے ایک درجہ کونوٹ کرتا ہے'

ادر میں نے بی اکرم ساتیم کویہ میں ارشاد فرماتے ہوئے ساہے:

ادر بہن میں کرسات چکراگائے تو بیٹلام آزاد کرنے کی مانند ہے '' درجو خص میں کرسات چکراگائے تو بیٹلام آزاد کرنے کی مانند ہے ''

والجراموداورركن يماني يرباته بيميرنا الكنابون كوفتم كرديتاب

ما فظ فرماتے ہیں: ان ثمام حضرات نے 'بیروانیت عطاء بن سائب کے حوالے سے عبداللہ (بن عبید بن عمیر) سے قال کی

ہے۔ 1759 - وَعَـنُ مُـحَمَّد بن الْمُنْكَدر عَنْ آبِيّهِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَاللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من كال بالبّيْتِ اسبرعا لَا يَلُغُو فِيْهِ كَانَ كَعدُل رَقَبَة يعتقها

رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيْرِ وَرُّواتِه ثِقَات

"جوفض بیت اللہ کے سات چکر یوں نگائے کہ اس دوران اس نے کوئی لغوکام نہ کیا ہوئو بیفلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا" بدروایت المام طبرانی نے مجم کبیر میں نقل کی ہے اوراس کے راوی ثقہ ہیں۔

1760 - وَعَنُ حسيد بن آبِي سوية رَضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ سَمِعت ابُن هِشَام يسَالَ عَطَاءٍ بن آبي رَبَاحِ عَن الرُّكُن الْيَسَانِي وَهُوَ يطوف بِالْبَيْتِ فَقَالَ عَطَاءٍ حَدثِني آبُو هُرَيُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ آنَ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وكل بِهِ سَبُعُونَ ملكا فَمَنْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي آسالك الْعَفو والعافية فِي الدُّنيَا وَالْاحِرَةِ رَبِنَا آتَنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَة وَفِي الدُّنيَا وَالْاحِرةِ وَبَنَا آتَنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَة وَفِي الدُّنيَا وَالْاحِرةِ وَبَنَا آتَنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَة وَفِي اللهُ عَلَيْهِ وقَالَ يَا ابَا مُحَمَّد مَا الدُّنيَا وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِن فَاوصه فَرَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِن فاوصه فَرَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَن فاوصه فَرَسَمَا يعاوص يَد الرَّحْمَن

قَالَ لَهُ ابْن هِ شَمَام يَهَ ابْهَا مُحَمَّد فالطواف قَالَ عَطَاءٍ حَدَثِنِي آبُو هُرَيْرَة آنه سمع النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ مِ طَافَ بِالْبَيْتِ سبعا وَلَا يَتَكَلَّم إِلَّا بسبحان الله وَالْحَمَّد للله وَلَا إِلَه إِلَا الله وَالله أكبر وَلا حول وَلا قُوَدة إِلَّا بِاللهِ مَحيت عَدهُ عشر ميئات وكتبت لَهُ عشر حَسَنَات وَرفع لَهُ بِهَا عشر وَرَجَات وَسُ طَاف فَنكلم وَهُوَ فِي يَلْكَ الْحَال خَاصَ فِي الرَّحْمَة برجليه كخائض المَاء برجليه

"اس پرسبر فرشتے مقرر ہیں جو شخص پر کہتاہے:

''اے اللہ! میں بچھ سے دنیااورآخرت میں معافی اورعافیت کاسوال کرتا ہوں اے اللہ! تو ہمیں دنیا میں ہمر کی عط فر مااور ہمیں جہزئم کے عذاب ہے بچالے'' عط فر مااورآ خرت میں بھلائی عطافر مااور ہمیں جہنم کے عذاب ہے بچالے'' (تو و وستر فر مجینے ) آمین کہتے ہیں۔

(راوی بیان کرتے ہیں:) پھرجب وہ (یعنی ابن ہشام اور عطاء) جمراسود کے پاس پہنچا توانمہوں نے کہا:اے ابو محدا جمراسود کے بارے میں کہنچا توانمہوں نے کہا:اے ابو محدا جمراسود کے بارے میں آپ تک کیاروایت پہنچا ہو عطاء نے جواب دیا:حضرت ابو ہریرہ زلاتان نے جھے یہ بات بتائی ہے: انہوں نے نبی اکرم سائیزہ کو یہ بات ارشاوفر ماتے ہوئے ساہے:

" جو خص اس كوچيوتا ہے وہ رحمان كے باتھ كوچيوتا ہے"

ابن ہشم نے اُن سے کہا: اے ابو تھر! طواف کے بارے میں (کیاروایت سی ہے؟ ) توعطاء نے کہا: حضرت ابو ہر ررو ڈی تنانے مجھے یہ بات بتائی ہے: انہوں نے نبی اکرم منتیج کو یہار شادفر ماتے ہوئے ساہے:

بدروایت امام این ماجد فے اساعیل بن عمیاش کے حوالے سے اللی کی ہے انہوں نے یہ بات بیان کی ہے ، حمید بن ابوسویہ نے مجھے یہ بات بیان کی ہے: ہمار ۔۔ بعض مٹن کے نے اس روایت کوسن قرار دیا ہے۔

1761 - وَعَنِ اللّٰهِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ وَاللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينزل الله كل يَوْم على حجاج بَيته الْحَرَام عِشْرِيْنَ وَمِانَة رَحْمَة مِيتِينَ للطائفين وَارْبَعِين للمصلين وَعِشْرِيْنَ للناطري رَوَاهُ الْبَيْهَةِيِّ بِإِمْنَادٍ حسن

"القد تق لى السيخ حرمت والے گھر كائج كرنے والے افراد پرروزاندايك سوئيل رحمتيں نازل كرتا ہے جن ميں سے ساتھ طواف كرنے والوں كے لئے ہوتى بين اور بين زيارت كرنے وا ول كے لئے ہوتى بين اور بين زيارت كرنے وا ول كے لئے ہوتى بين اور بين زيارت كرنے وا ول كے لئے ہوتى بين اور بين زيارت كرنے وا ول كے لئے ہوتى بين اور بين زيارت كرنے وا ول كے لئے ہوتى بين اور بين زيارت كرنے وا ول كے لئے ہوتى بين اور بين زيارت كرنے وا ول كے لئے ہوتى بين اور بين اور

بدردایت امام بہتی نے حسن سند کے ساتھ تل کی ہے۔

1762 - وَعَنِ اللهِ عَبَّاسِ اَيْضًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ الطواف حول الْبَيْت عَلاهَ إِلَّا اَنكُمُ تَتكَلَمُونَ فِيْهِ فَمَنْ تكلم فِيْهِ فَلَا يَتكُلَّم إِلَّا بِنَحِير

رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَاللَّهُظ لَهُ وَابِّن حَبَانَ فِي صَحِيْحه

قَالَ النِّرْمِذِي وَقَلَهُ رُوِى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا وَلَا نعوفه مَرْفُوعا إِلَّا من حَذِيْثٍ عَطَاءٍ من السَّائِبِ ﴿ ﴿ عَرْتَ عَبِدَاللَّهُ بِنَ عَبِاسَ النَّفَا \* بِي اكرم نَوْقَةُ كَارِفِر مَانَ قَلَ كَرِيتِ بِينَ:

'' ہیت اللہ کے اردگر دطواف کرنا' نماز کی مانند ہے ٔ البتہ تم لوگ اس دوران کلام کر سکتے ہو تو جو خص اس دوران کوئی کلام کر سے تو دومرف بھلائی کی ہائے کرئے' ۔

بدروایت امام ترفدی نے تقل کی ہے راویت کے بدالفاظان کے قل کردہ ہیں اہن حبان نے اسے اپی ''صبیح'' میں نقل کیا ہے امام ترفدی بیان کرتے ہیں: بدروایت حفرت عبداللہ بن عباس بڑھا ہے ''موقوف'' روایت کے طور پر بھی منقول ہے اوراس روایت کا''مرفوع'' ہونا' صرف عطاء بن سائب کی نقل کردہ روایت سے پنہ چاتا ہے۔

1763 - وَعنهُ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من طَاف بِالْبَيْتِ خمسينِ مرّة خرج من ذنُوبه كَيَوْم وَلدته أمه . رَوَاهُ النِّوُمِذِي وَقَالَ حَدِيْتٌ غَرِيْبٌ سَالَت مُحَمَّدًا يَعْنِي البُخَارِي عَن هنذَا الحَدِيْثِ فَقَالَ إِنَّمَا يرُوى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ من قَوْله

الله عرب عبدالله بن عباس بن فيردايت كرتي بين أكرم مَنْ في في فرارشا وفرما يا ب

'' جو محض بیت الله کا پیاس مرتبه طواف کرلے تو دہ محض ایئے گنا ہوں سے بول نکل جاتا ہے جیسے اس دن تھا' جب اس کی والدہ نے اسے جنم دیا تھا''

یدروایت امام ترندی نے قال کی ہے وہ فرماتے ہیں: بیصدیث غریب ہے میں نے امام محد ( نیخی امام بخاری ) سے اس حدیث کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا: بیصدیث مصرت عبداللہ بن عباس جھے اسے ان کے اسپے قول کے طور پرروایت کی عملی جھے ۔۔ ان کے اسپے قول کے طور پرروایت کی عملی جھے ۔۔

1764 - رَعَنُ عَسْدِ اللّٰهِ بُنِ عَمْرُو رَضِىَ اللّٰهُ عَنَهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَن طَافَ بِالْبَيْتِ وَصلى رَكُعَتينِ كَانَ كعنق رَقَبَة رَوَاهُ ابْن ماجة وَابْن خُزَيْمَة فِى صَحِبْحَة وَتقدم من طَافَ بِالْبَيْتِ وَصلى رَكُعَتينِ كَانَ كعنق رَقَبَة رَوَاهُ ابْن ماجة وَابْن خُزيْمَة فِى صَحِبْحَة وَتقدم الله بَن عَمُو وَثَى تَعْتِينَ كَانَ كعنق رَقَبَة رَوَاهُ ابْن ماجة وَابْن خُزيْمَة فِى صَحِبْحَة وَتقدم الله الله مَن الله مَن عَبِر الله بَن عَمُو وَثَى تَعْمُو وَثَى مَا عَلَمُ مَن عَبُولُ مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله الله عَلَيْهِ وَمَالله الله عَلْمَ الله وَالله مَن عَلَيْهِ وَسَلَّم الله وَالله مَن الله وَالله وَالله وَلَا عَلَيْهِ وَلَا مَا وَاللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

يروايت امام ابن ماجد في من الله عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَ طَاف بِالْبَبْتِ
1765 - وَعَنْهُ ايُضًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَ طَاف بِالْبَبْتِ
السبوعا لا يضع قدما وَلا يرفع أُخُوبِي إلَّا حط الله عَنهُ بِهَا خَطِينَة وَكتب لَهُ بِهَا حَسَنَة وَرفع لَهُ بِهَ كُرَحَة

رَوَاهُ الْسَ خُزَيْمَة فِي صَبِعِيْهِم وَابْنَ حَبَّانَ وَاللَّفَظ لَهُ

الله الله وعزت عبدالله بن محرو الأنطال كرتي بين على من في اكرم الكل كويدار شادفر مات موسد مناسب

"جوض بيت الله كسات مكرنكائ كاوه جوكى قدم المائ كاورجو بحى قدم ركع كاالله تعالى الله وجها السال

عن وختم كرديه كاس كى وجد اس كى نيكي نوث كريه كا اس كى وجه ال كادرجه بلندكري كا"

بدروایت امام این فزیمد نے اپی و می می نقل کی ہے اور این حبان نے بھی نقل کی ہے اور روایت کے بدالفاظ ان کے قل

1786 - وَرُوِى عَسَ عبد اللَّه بن عَمُرو بن الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ من تَوَصَّا فاسبغ الوضوء ثُمَّ آتَى الركن يستلمه خَاصَ فِي الرَّحْمَة فَإِذَا استلمه فَقَالَ بِسم الله وَاللَّه أكبر أشهد أن لاِ إِلَه إلَّا الله وَحده لا شريك لَمهُ وَأَشْهِمهِ أَن مُحَمَّدًا عَبِده وَرَسُوله غمرته الرَّحْمَة فَإِذَا طَاف بِالْبَيْتِ كتب اللّه لَهُ بِكُل قدم سَبْعِيْنَ ألف حَسَنَة وَحـط عَنهُ سَبِّعِيْنَ الف مَيِّنَة وَرفع لَهُ سَبِّعِيْنَ الف دَرَجَة وشفع فِي سَبْعِيْنَ من أهُل بَينه فَإِذَا أَتَّى - مـقّـام إبْرَاهِيْمَ فصلي عِنْده رَّكْعَتَيْنِ إِيمَانًا واحتسابا كتب الله لَهُ عتق رَقَّبَة محررة من ولد إسْمَاعِيل وَحرج من ذنوبه كَيَرُم وَلدته أمه . رَوَاهُ أَبُو الْقَاسِمِ الْآصْبَهَانِيَّ مَوْفُوفًا

ال الله الله عند الله بن عمر وبن العاص التأوز مات بين:

'' جو تخص ونسوکرتے ہوئے اچھی طرح ونسوکرے بھروہ ژکن کے پاس آگزاس کا استلام کرے تو وہ رحمت میں غوطہ نگا تا ہے ' اور جب و واس كا استلام كرك تو پھريه پڑھے:

"الله تعالى كے نام سے بركت حاصل كرتے ہوئے الله تعالى سب سے برا الله بين اس بات كى كواى ويتا بول كمالله تعالى كے عذوہ اوركوئى معبوديس بے وبى ايك معبود بي اس كاكوئى شريك نيس بي اوريس اس بات كى كوابى و یتا ہوں کے حضرت محمد سنزیم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں "

تورحمت اس شخص کوڈ ھانپ لیتی ہے کھرجب وہ بیت اللہ کاطواف کرتاہے تو اللہ تعالی اس کے ہرایک قدم کے عوض میں متر ہزار نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے ستر ہزار گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے ستر ہزار در ہے بلند کرتا ہے اور اس کے اہل خانہ میں ے ستر افراد کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کرتا ہے پھر جب دہ شخص مقام ایرا نیم کے پاس آ کرایمان کی حالت میں تو اب کی امیدر کتے ہوئے اس کے پاس دورکعت ادا کرتاہے تواللہ تعالیٰ اس مخص کے لئے غلام آزاد کرنے کا تواب لکھتا ہے جسے حضرت ا - عيل ين كاولاد من سے آزادكيا كميا مؤاوروہ مخص اسيخ گنا مول سے يول نكل جاتا ہے جيسے اس دن تھا'جب اس كى والدہ نے اہے جنم دیاتھا''۔

بدر وایت ابوالقاسم اصبهانی فے "موقوف" روایت کے طور پر فقل کی ہے۔

1767 - رَعَنِ الْـنِ عَبَّـاس رَضِــيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحجر وَاللَّه لِمعشه اللَّه يَوْمِ الْقِيَامَة لَهُ عينان يبصر بهما ولسان ينُطق بِهِ يشُّهد على من استلمه بِحَق وَرَوْاهُ الْيُرْمِذِي وَفَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَابُن خُزَيْمَة وَابُن حَبَان فِي صَحِيْحَيْهِمَا

ورد کی حضرت عبداللہ بن عباس بڑائیا بیان کرتے ہیں: چر اسود کے بارے میں نبی اکرم نڈاٹیل نے ارشاد فر مایا: اللہ کی شم! ایست کے دن جب اللہ تعالی اس کواٹھائے گا' تو اس کی دوآ تکھیں ہوں گئ جن کے ذریعے بیدد کھیے ادرا کیے زبان ہوگئ جس کے زیعے بیکل م کرے گا ادراس مخص کے بارے میں گوائی دے گا جس نے حق کے ہمراہ اس کا استلام کیا ہوگا۔ زیعے بیکل م کرے گا ادراس محض کے بارے میں گوائی دے گا جس نے حق کے ہمراہ اس کا استلام کیا ہوگا۔

ہے ہیں۔ پیروایت امام تر ندی نے روایت کی ہے۔ وہ فر ماتے ہیں: بیرحدیث ''جسان' ہے۔اس کوامام ابن فزیمہ اورامام ابن حبان نے پیروایت امام تر فری ہے۔

ائل إلى الله المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم الله المسلم الله المسلم المسلم

ام مطرانی نے جم کبیریس میروایت نقل کی ہان کے الفاظ یہ ہیں:

يَاتِي الرُّكُنِ الْيَمَانِي يَوُم الْقِيَامَة أعظم مِن آبِي قبيس لَهُ لسانان وشفتان

يبي ترس الله عَنَّ وَالطَّبَرَانِي فِي الْأَوْسَطِ وَزَاد: يشُهد لمن استلمه بِالْحَقِّ وَهُوَ يَمِين الله عَنَ رَجَلَّ يُصَافِح بِهَا خَلَقَهُ رَجَلَّ يُصَافِح بِهَا خَلَقَهُ

وابُن لُحَوَّيْمَة فِي صَحِيْحه وَزَاد: يَتَكَلَّم عُمَّن استلمه بِالنِّيَةِ وَهُوَ يَمِين اللَّه الَّتِي يُصَافِح بهَا حلقه وَابُن لُحَوِّيْمَة فِي صَحِيْحه وَزَاد: يَتَكَلَّم عُمَّن استلمه بِالنِّيَةِ وَهُوَ يَمِين اللَّه الَّتِي يُصَافِح بهَا حلقه وَابُن مُحَرِّت عَبِراللّه بِنَ عَرِوابِ النَّهِ اللهِ عَلَى اللهِ النَّهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الل

ں، '' بیال شخص سے حق میں گواہی دے گا'جس نے حق کے ہمراہ اس کااستلام کیا ہوگا'اور بیاللّٰدنند کی کا دیا ہا تھ ہے جس کے ذریعے وہ اپنی مخلوق کے ساتھ مصافحہ کرتا ہے''

ں سے درایت اہم ابن خزیمہ نے اپنی ''صحیح'' میں نقل کی ہے'اورانہوں نے بیالفاظ زائد نقل کیے ہیں یہ دوایت اہم ابن خزیمہ نے اپنی ''میں گا' جس نے نیت کے ساتھ اس کا استلام کیا تھا'اور بیاللہ تع کی کا دایاں ہاتھ ہے '' یاس شخص کے بارے میں کلام کرے گا' جس نے نیت کے ساتھ اس کا استلام کیا تھا'اور بیاللہ تع کی کا دایاں ہاتھ ہے جس کے ذریعے' وہ اپنی گلوق کے ساتھ مصافحہ کرتا ہے''۔

 ''اس پھر کو بھلائی کے بارے میں گواہ بناؤ! کیونکہ یہ قیامت کے دن شفاعت کرنے والے کے طور پرآئے گا اورآ دمی کے حق میں شفاعت کرے گا اس کی ووڑ بانیں ہوں گی اور دو ہونٹ ہوں گئے اور یہ اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے اس کا مثلام کی ہوگا''

بدروایت؛ مطرانی نے بیٹم اوسط میں نقل کی ہے اس کے تمام راوی تقدیمی البتدولیدین عمادنا می راوی بجہوں ہے۔ 1771 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَاللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نزل الْحجو الاسود من الْجَنَّة وَهُوَ اَسْد بَيَاضًا من اللَّبن فسودته خَطَايًا بنی آدم

''حجراسود'جب جنت سے نازل ہواتھا'تو یہ دودھ سے زیادہ سفیرتھا'اولا دِآ دم کے گنا ہوں نے اسے سیدہ کردیا ہے'' یہ روایت اہام ترندی نے نقل کی ہے'وہ فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن سمج ہے'ا سے امام ابن خزیمہ نے اپنی'' سی نقل کیا ہے تا ہم انہوں نے یہ الفاظ فل کیے ہیں:

"بيبرف سے زياده سفيد تھا"

1772 - وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْاَوْسَطِ وَالْكَبِيْرِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٌ وَلَفُظِهِ قَالَ الْججر الْاسود من حِحَارَة الْجَنَّة وَمَا فِي الْاَوْسَطِ وَالْكَبِيْرِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٌ وَلَفُظِهِ قَالَ الْججر الْاسود من حِحَارَة الْجَنَّة وَمَا مَسَه ذُو عاهة إلَّا وَمَا فِي الْاَرْضِ مِن الْجَنَّة غَيْرِه وَكَانَ آبيض كالمها وَلَوْلَا مَا مَسَه مِن رِجُس الْحَاهِلِيَّة مَا مَسَه ذُو عاهة إلَّا بوآ

1773 - وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ حُزَيْمَة قَالَ الْحجر الأمود ياقوتة بَيْضَاء من يَوَاقِيت الْجَنَّة وَإِنَّمَا سودته خَطَايًا الْمُشْركير ينْعَتْ يَوْم الْقِيَامَة مثل أَحَد يشْهد لمن استلمه وَقَبله من أَهْلِ الْذُنْيَا

ا مام ابن فزيمه كي ايك روايت شي بيالفاظ مين:

'' حجر اسود سفید یہ قوت تھا' جو جنت کے یاقو توں میں ہے ایک تھا' مشرکین کے گنا ہوں نے اسے سیاہ کردیا ہے' قیامت کے دن ہے۔ اس کا شام دن ہے اٹھ یہ جائے گا' قریباْ اس کا ماند ہوگا' اور ہرائ شخص کے تن میں گواہی دے گا' ہل و نیامیں سے' جس نے اس کا اشلام کی تھ' ورائ کو بوسد دیا تھا''۔

1774 - ورَوْاهُ الْبَيْهَ قِلَى مُخْتَصِرًا قَالَ الْحجر الاسود من الْجَنَّة وَكَانَ اَشد بَيَاضًا من التَّلح حَتَى سودته

عَطَابًا أَهُلِ النُّمُوكَ . المها مَقْصُورًا جمع مهاة وَهِي البلورة

و ایت امام بیمی نے مختصر روایت کے طور پُرتنل کی ہے جس کے الفاظ ریدیں:

" جراسود جنت میں سے ہے مید برف سے زیادہ سفیدتھا میہاں تک کہ شرکین کے گنا ہوں نے اسے ساہ کردیا"

"المبا"ية مقصوره ميلفظ مباة" كي جمع بأل مراد بآور ب\_

1775 - رَعَنُ عَبُكِ اللَّهِ بْنِ عَمُرو رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ نزل الرُّكُن الْاسود من السَّمَاء فَوضع على آبِي لَيس كَآنَهُ مِهاة بَيْضَاء فَمَكَتُ اَرْبَعِيْنَ سنة ثُمَّ وضع على قُوْاعِد اِبْرَاهِيم

رَوَاهُ الطَّمَرَائِي فِي الْكَيِيرِ مَوْقُوفًا بِإِسْمَادٍ صَحِيْح

ور الله الله الله الله بن عمر و التأنيبان كرتے ميں : تجراسودا سان نے نازل ہوا تھااور جبل ابولتبس پر رکھا عمیا تھا' تو سے سفید بلور کی اند تھا' جا کیا'' مفید بلور کی ماند تھا' جالیس سال سے بول ہی رہا' پھراسے حضرت ابراہیم میں کی بنیادوں پر دکھد یا عمیا''

بدروایت امام طبرانی نے بچم کبیر میں سے سند کے ساتھ" موقوف" روایت کے طور برنقل کی ہے۔

1776 - وَعَنهُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسُند ظَهره إِلَى الْكَعْبَة بَقُولُ الرُّكُن وَالْمقَامِ ياقوتنان من يَوَاقِيت الْجَنَّة وَلَوُلَا أَن اللّٰه تَعَالَى طمس نورهما لأضاءَ تا مَا بَيُنَ الْمشرق وَالْمِهُوبِ

رَوَاهُ النِّوْمِذِي وَابُن حَبَان فِي صَحِيْحِهِ كِلاهُمَا من دِوَايَةٍ رَجَاء بن صبيح وَالْحَاكِم وَمَنْ طَوِيْقه الْبَيْهَةِي ﴿ وَهَا اللّهِ مِنْ مِهِ اللّهُ بَن مُرو اللّهُ فَيهِ اللّهِ مِن مِن مِن مِن اللهِ الرّم اللّهَ فِي الرّم اللّهَ فِي اللهِ اللهُ الل

''زکن اورمقام' جنت کے ماتو توں میں سے دویا توت ہیں' اگر اللہ تعالیٰ نے' ان دونوں کے نور پڑیردہ نہ ڈال دیا ہوتا' تو بیشر تل ادرمغرب کی ساری جگہ کوروشن کرویتے''

بدروایت امام ترفدی اورامام ابن حبان نے اپن وصیح "میں نقل کی ہے ان دونوں نے اسے رجاء بن بیج کی نقل کر دہ روایت کے طور پرنقل کیا ہے اسے امام حاکم اورامام حاکم کے حوالے ہے امام پہلی نے نقل کیا ہے۔

1777 • وَفِي رِوَايَةٍ للبيهِ قَي قَالَ إِن الرُّكُن وَالْمَقَامِ مِن ياقوت الْجَنَّة وَلَوُلَا مَا مَسّه من خَطَايَا بني آدم لأضاء مَا نَيْنَ الْمشرق وَالْمغرب وَمَا مسهما من ذِي عاهة وَلا سقيم إلَّا شفي

الم يهي كالكروايت مي بيالفاظين:

'''رُکن اور متّام' جنت کے یا توت ہیں'اگراولا دِآ دم کی خطاؤں نے انہیں نہ جھوا ہوتا' تو بیشرق اور مغرب کے درمیان کی جگہ کوروتن کردیے 'انہیں جوبھی آفت زوہ جھولے گا'یا پیار جھولے گا'وہ شفایا لے گا''

1778 - وَفِي الْخُرى لَهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَيُضًا رَفعه قَالَ لَوْلًا مَا مَسْه من أنجاس الْحَاهِلِيَّة مَا مَسْه ذُوُ عاهة إِلَّا شفى وَمَا على الْارْض شَيْءٍ من الْجَنَّة غَيْرِه والأوال المام يهلى كى ايك اوراراويت على بدالفاظ على جوالمرافع المديث كالور يرمنقول على.

"اگرز مانہ جا بلیت کی نجاستوں نے اے نہ جھواہوتا ( نواس کارنگ تبدیل نہ ہوتا ) آھے جو بھی آفت زوہ تھو لے بھا، ، شفا پالے گا'روئے زمین پر'اس کے علاوہ جنت کی اور کوئی چیز نہیں ہے''

آ 1780 - وَعَنُ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَدَخَلْنَا مَكَّة ارْتِفَاع الطَّحَى فَاتَى يَغِنَى النّبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابِ الْمَسْجِد فَالَنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابِ الْمَسْجِد فَالَّهُ عَنْهُ بِالبكاء اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابِ الْمَسْجِد فَاللهُ عَلَيْهِ أَمَّ وَاللّهُ بَالبكاء فَلَدُ كَرِ السَّحِدِينِ فَاللهُ وَالنَّامُ وَعَلَيْهِ أَمَّ مسح فَدَكُر السَّحِدِينِ قَالَ وَرَمُل ثَلَاثًا وَمَشَى ارْبِعا حَتَى فرغ فَلَمَّا فرغ قبل المُحجر وَوضع يَدَيْهِ عَلَيْهِ ثُمَّ مسح فَدَكُ وَاللهُ فَا أَنْ عَلَيْهِ أَنْ صَحِيْحِ وَاللَّفُظ لَهُ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْحِ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِي

وہ وہ اور ان کے جار میں عبداللہ بی تابیان کرتے ہیں: دن چڑھے کے وقت ہم مکہ میں داخل ہوئے ہی اگرم ساتھ معجد کے دروازے کے پاس تشریف لائے آپ ساتھ آپ ساتھ ان کی سواری کو بٹھایا 'پھرآپ ماتھ معجد میں داخل ہوئے "پ ساتھ نے سب سے پہلے جراسود کا استلام کیا 'رونے کی وجہ سے آپ ماتھ آپ نے آپ موجاری تھا اس کے بعدراوی نے پوری حدیث ذکری ہے جس میں آھے جس کروں میں کروہ سے آپ نواز کی موجہ آپ ساتھ اس کے بعدراوی نے پوری حدیث ذکری ہے جس میں آھے جس کروہ سے گئے ہیں۔ نبی اگرم ساتھ آپ ماروٹ میں عام راز رہے جا جب آپ ساتھ اس میں آھے جس کروہ ہوئے اور پھردونوں ہاتھ اپ خواسوکو بوسرویا' آپ موٹینل نے اپنے دونوں ہاتھ اس پرر کھا اور پھردونوں ہاتھ اپ چیرے پر پھیر لئے''

بیروایت امام ابن خزیمہ نے اپنی 'صحیح'' میں نقل کی ہے روایت کے بیالفاظ ان کے نقل کردو ہیں'ا، م حاکم نے بھی اسے نقل کیا ہے'و و فر ، تے ہیں: بیام مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔

1781 - وَعَـنِ ابُـنِ عَبَّـاس رَضِــىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ من دخل الْبَيْت دخل فِي حَسَنَة وَخرج من سَيِّنَة مغفورا لَهُ

رَوَاهُ ابْن خُزِّيْمَة فِي صَحِيْجِهِ من رِوَايَةٍ عبد الله بن المؤمل

'' جو شخص بیت املہ کے اندر دافل ہو جائے وہ بھلائی میں داخل ہو جاتا ہے اور برائی سے نکل جاتا ہے اس کی مغفرت کردی حاتی ہے''

بدروایت. ، مابن خزیمہ نے اپنی ' دصحیح' 'میں عبداللہ بن مؤمل کی قال کردہ روایت کے طور پڑنقل کی ہے۔

7- التَّرُغِيْب فِي الْعَمَلِ الصَّالِحِ فِي عَشْرِ ذِي الْحَجَّةُ وَفَصْلَهُ باب: ذوالجِ (كَ يَهِلِعُشرك) مِينُ نَيكُمُل كَرِنْ يَصْعَلَقَ رَغِيبِي روايات اوراس (عَشرك باب: ذوالجِ (كَ يَهِلِعُشرك) فَضَيلت كَلَّى الْفَصِلِت كَلَّى الْفَصِلِت كَلَّى الْفَصِلِت كَلَّى الْفَصِلِت مَعْلَقَ الْمُعَلِّمِةِ مَعْلِمَةُ مَنْ الْمُعَلِمِينَ مِنْ الْمُعَلِمِينَ مِنْ الْمُعَلِمِينَ مَعْلِمِينَ مِنْ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ مِنْ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ مِنْ الْمُعْلِمِينَ مِنْ الْمُعْلِمِينَ مِنْ الْمُعْلِمِينَ مِنْ الْمُعْلِمِينَ مِنْ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمُينَ مِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمُينَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُينَ الْمُعْلِمُينَ الْمُعْلِمُينَ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِنِ الْمُعْلِمُ الْم

1782 - عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا من أيَّام الْعَمَل

الله وصرت عبدالله بن عباس الفندوايت كرتے بين: نبي اكرم منظيم في ارشادفر مايا يه:

''کوئی بھی ایام ایسے نیس میں جن میں کوئی نیک عمل کرنا'اللہ تعالٰی کے نز دیک اِن ایام میں (نیک عمل کرنے ہے) زیادہ مجوب ہون بی اکرم مؤاتی کم مراوز والحج ( کاپہلائشرہ) تھا کو گول نے عرض کی: یارسول اللہ! اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ نبی اکرم خاتی نے فرمایا: اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں البتہ اس شخص کامعالمہ مختلف ہے جوابی جان اور بال کے ہمراہ نکاتا ہے' پھران میں ہے' بچھ بھی واپس لے کرنیوں آتا''

یہ روایت امام بخاری امام تر ندی امام ابو داؤ و امام ابن ماجہ نے نقل کی ہے امام طبر انی نے بھم کبیر میں عمدہ سند کے ساتھ نقل کی ہے ان کی روایت کے الفاظ میہ این: نبی اکرم منگ تیجائے ارشاوفر مایا:

" کوئی بھی دن ایسے نہیں ہیں' جوانڈ تعالی کے نز دیک اُن دنوں میں عمل کرنا' اِس سے زیادہ بڑا' اور اِس سے زیادہ محبوب ہوجو اِن دس دنوں میں عمل کرنا (اللہ تعالی کے نز ویک زیادہ محبوب ہے ) تو تم ان دنوں میں نہیے' تخمید تہلیل اور بھیر کی کثرت کرو''۔

1783 - وَفِي رِوَايَةٍ للبيهقي قَالَ مَا من عمل أَزكي عِنْدُ الله وَلا أعظم أجرا من خير يعمده فِي عشر الإضحى قيل وَلا الله عَلَم الله وَلا الله عَلَم الله وَلا الله وَلا الله عَلَم الله وَلا الله وَلا الله عَلَم الله وَلا رجل خرج بِنَفسِهِ وَمَاله فَلَمُ يرجع مِن فَلِكَ بِشَيْل الله وَلا رجل خرج بِنَفسِهِ وَمَاله فَلَمُ يرجع مِن فَلِكَ بِشَيْءٍ فَقَالَ لَ فَكَانَ سعيد بن جُبَير إذا دَحل آيَام الْعَشْر اجْتهد اجْتِهَادًا شَدِيدا حَتَى مَا يكاد يقدر عَلَيْه

ام المبيع كا يكروايت من بدالفاظين: في اكرم الأين في ارشاوفر عاليات:

''کوئی بھی ممل القد تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ پا کیزہ نہیں ہے اوراس سے زیادہ اجروالانہیں ہے جو بھلائی آ دمی ذوائج کے (پہلے )عشرے میں کرتا ہے عرض کی گئ:اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ نی اکرم سُلَیْتِوْائِے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں البتہ اس شخص کا معاملہ مختلف ہے جواثی جان اور مال کو لے کرنگلتا ہے اوران میں سے بچھ بھی لے کروا پس نہیں آتا'

راوي بيان كرتے بين : جب ذوائح كا بهلائش وشروع بوتا تھا تو سعيدين جير بجر يورع ادت كياكرت تي يہن تك كدائى مديت 1782: سن أبى داؤد - كتاب الصوم أياب في صوم العشر - حديث: 2095 استن اس ماحه - كتاب الصبام ماس مبيم العثير - حديث: 1723 صحيح ابن حبان - كتاب الب والإحسان أباب ما جاء في الطاعات وثواسها - ذكر متعمال المرجتهاد في أنواع الطاعات في أيام العثير من ذي حديث: 325 صحيح ابن خزينة - كتاب السابك جماع أبو ب دكر أنعال متعلق اساس في إماحته للهمرم - بساب في العمل في عشر ذي العجة مديث: 2673 مصنف ابن أبي نب "كتاب فعل العمل في عشر ذي العجة مديث: 2673 مصنف ابن أبي نب "كتاب في العمال في العمال من دي العجة مديث الكبري للبيرة في - كتاب العمال العمال في العمال من دي العمال العمال العمال في العمال العمال في العمال من دي العمال العمال العمال العمال في العمال من دي العمال العمال العمال العمال العمال في العمال من دي العمال - حديث 1915 مستد عبد الله بن العباس بن عبد البطيب - حديث 1915

عبادت كرتے تھے كہ وہ و يسے اتن عبادت مذكر ياتے۔

1784 - وَعَنْ عَبُدِ اللَّهِ يَغْمِى ابْن مَسْعُود رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللّهِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَلَ الْعَمَل اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا مَل الْعَمَل اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَالَى وَلَا الْجِهَاد فِي سَبِيل اللهِ قَالَ وَلَا الْجِهَاد فِي سَبِيل اللهُ وَالا الْجَهَاد فِي سَبِيل اللهُ وَالا الْجَهَاد فِي سَبِيل اللهُ وَالا الْجَهَادِ فِي سَبِيل اللهُ وَالا الْجَهَاد فِي سَبِيل اللهُ وَالا الْجَهَادِ فِي اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

الله الله حضرت عبدالله بن مسعود والتراروايت كرت بين اكرم مَاللهم في الرام مَاللهم في الرام الله الم

''کوئی دن ایسے نہیں ہیں' جن میں نیک عمل کرنا ( ذوائع کے پہلے )عبرے کے دنوں بیں عمل کرنے سے ذیادہ فضیلت رکھتا ہو عرض کی گئی: ابتد کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں نبی اکرم خلافی ارشاد فرمایا: اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں''

بدروایت امام طبرانی نے سیجے سند کے ساتھ نقل کی ہے۔

1785 - وَعَنْ جَابِر رَضِى اللَّهُ عَنُهُ اَنَّ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ افضل آيَام الدُّنيَا الْعشر يَعْنِيُ عشر ذِي السَّحَةِ قِسل وَلَا مِشْلَهِنَّ فِي سَبِيل اللهُ قَالَ وَلَا مِثْلَهِنَّ فِي سَبِيل اللهُ إلَّا رجل عفر وَجهه بِالتُّرَابِ عشر ذِي السَّخِدِيثِ . رَوَاهُ البَّزَارِ بِاسْنَادٍ حَسَنَّ وَابُو يعلى بِاسْنَادٍ صَحِيْحٍ وَلَفُظِه قَالَ: مَا مِن آيَام افضل عِنْد الله مِن اللهُ مِن الْحَدِيثِ . رَوَاهُ البَّزَارِ بِاسْنَادٍ حَسَنَّ وَابُو يعلى بِاسْنَادٍ صَحِيْحٍ وَلَفُظِه قَالَ: مَا مِن آيَام افضل عِنْد الله مِن اللهُ مَن اللهُ عَالَ هِن افضل آيَام عشر ذِي الْحَجَّة قَالَ فَقَالَ رَجُل يَا رَسُولَ اللهِ هِن افضل أم عدتهن جهادا فِي سَبِيل الله قَالَ هِن افضل مِن عدتهن جهادا فِي سَبِيلُ اللهُ إلَّا عفير يعفر وَجهه فِي التُرَاب . الحَدِيث

وَرَوَاهُ ابْن حَبَان فِي صَحِيْحِهِ وَيَأْتِي بِتَمَامِهِ إِنْ شَاءَ الله

ا الله حضرت جابر بناته أنى أكرم مؤقفة كايفرمان فقل كرتي بن:

'' دنیا کے دنوں میں'سب سے یا دہ فضیلت والے دن' دس میں' یعنیٰ ذوالج (کے پہلے عشرے) کے دن' عرض کی گئی: نہ بی ان کی ، نندامقد کی رہ میں ( دس دن بسر کرنا؟) نبی اکرم مَن تَنْ تَنْ اللهٰ اللهٰ کی ما نندائلند کی راہ میں بسر کرنا' البتہ اس محفق کا معاملہ مختلف ہے' جس کا چبرہ خاک آلود بھوجائے (لیعنی وہ شہید بھوجائے)'' … الحدیث

بیروایت امام برار نے حسن سند کے ساتھ فقل کی ہے اورامام ابویعلیٰ نے سے سند کے ساتھ فقل کی ہے جس کے افعاظ میر ہیں :

''کوئی بھی دن ایسے نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے زویک ذوالح کے عشرے کے دنوں سے زیادہ فضیلت رکھتے ہوں 'راوی بیان کرتے ہیں ، ایک صاحب نے عرض کی بیارسول اللہ! بیدون زیادہ فضیلت رکھتے ہیں؟ یاائتے عی دن اللہ کی راہ میں جہاو کرتے ہوئے گر ارزا (زیددہ فضیلت رکھتے ہیں؟) نبی اکرم عَلَیْ نے ارشاد فرمایا: بیدون اس سے ذیادہ فضیلت رکھتے ہیں کہ استے ہی دن اللہ تا ہوئے گر ارزا (زیددہ فضیلت رکھتے ہیں؟) نبی اکرم عَلَیْ نے ارشاد فرمایا: بیدون اس سے ذیادہ فضیلت رکھتے ہیں کہ استے ہی دن اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہد میں گر ارب جا تیں البتہ اس شخص کا معاملہ مختلف ہے جس کا چرہ خاک میں مل جاتا ہے ( ایعنی جوشہ بیدہ و

بدروایت ۱، م ابن حبان نے اپن ' صحیح' میں نقل کی ہے بیروایت آ کے کھل طور پر آئے گئ اُللہ نے چاہا۔ 1786 - وَرُوِی عَنْ آبِی هُرَیْرَة رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النّبِی صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَا مِس آیّام اَحَبّ اِلَی

الله رَوَاهُ السِّرُمِذِي وَالْمُنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِي وَقَالَ السِّرُمِذِي حَدِيْتٌ غَرِيْبٌ لا نعرفه إلا من حَدِيْتٍ مَسْعُوْد بن وَاصلَ عَن النهاس بن قهم وَسَالت مُحَمَّدًا يَعْنِي البُحَارِي عَن هذَا الحَدِيْثِ فَلَمْ يعرفهُ من غير هذَا الُوَجُه وَاصلَ عَن النهاس بن قهم وَسَالت مُحَمَّدًا يَعْنِي البُحَارِي عَن هذَا الحَدِيْثِ فَلَمْ يعرفهُ من غير هذَا الُوجُه فَالله المُحَادِيْتُ فَلَمْ يعرفهُ من غير هذَا الُوجُه فَالله اللهُ عَلَيْ حَدثنا يحيى بن آيُّوبَ البَحِلِي عَن عدى وَالله اللهُ الل

و الوجريه والناف أني اكرم ما الله كاليفر مان تقل كرت بين:

"کوئی بھی دن ایسے نیس بین کر اُن و تول میں اللہ تعالی کی عبادت کرنا اللہ تعالی کے نزد کید ذوائج کے عشرے میں اس کی عبادت کرنا اللہ تعالی کے زود کید ذوائج کے عشرے میں اس کی عبادت کرنا اللہ تعالی کے روزوں کے برابر ہے اوران میں ہے عبادت کرنے اور اُن میں اور اُن میں سے مرایک دن کاروزہ کورے سال کے روزوں کے برابر ہے اوران میں سے مرایک رات کے نوافل میں اندہیں"

اربیت بیروایت امام ترندی امام این ماجداورامام بیمی نے نقل کی ہے امام ترندی فرماتے ہیں: بیدهدیث غریب ہے ہم اسے صرف سعودین واصل کی نہائی بن تہم سے نقل کردہ روایت کے طور پر جانتے ہیں میں نے امام بخاری سے اس حدیث کے بارے میں رریافت کیا اتو وہ اس کے علاوہ کمپ اور حوالے ہے اس روایت ہے واقف نہیں تھے۔

رویات ہاں کرتے ہیں: امام بیمقی اور دیگر حضرات نے اسے بیچیٰ بن عیسیٰ رقمی کے حوالے سے نقل کیاہے وہ بیان کرتے ہیں: مافظ بیان کرتے ہیں: امام بیمقی اور دیگر حضرات نے اسے بیچیٰ بن عیسیٰ رقمی کے حوالے سے نقل کیاہے وہ بیان کرتے ہیں بی بن ابوب بجل نے علی بن ٹابت کے حوالے سے بیریات نقل کی ہے: بیر تینوں راوی ثقدادر مشہور ہیں اوران کے بارے میں کلام کرائم ہے۔

1787 - وَعَنْ سَعِيْدِ بن جُبَيرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَاللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِن آيَام أَفَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ هَاذِهِ الْآيَام يَعْنِى من الْعَشْرِ فَاكْتُرُوا الله عَنْ وَجَلَّ مِنْ هَاذِهِ الْآيَام يَعْنِى من الْعَشْرِ فَاكْتُرُوا الله وَإِن صِيَام يَوْم مِنْهَا يعدل بصيام سنة وَالْعَمَل فِيهِنَّ يُضَاعف بسبع مائة صفف

" (نبی اکرم سائیۃ نے فرمایا ) توتم ان دنوں میں بکثرت لا الہ الا اللّٰہ بڑھو! تکبیر پڑھوا للّٰہ کا ذکر کروان میں ہے کی کیک دن کاروز واکیک سماں کےروز دن کے برابر ہے ان دنوں میں کیا ہوا تمل سمات سوگنا تک بڑھ جاتا ہے'

وَعَلَ اللَّهُ مَا لَكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ يُقَالَ فِي آيَّامِ الْعَشْرِ بِكُلِ يَوْمِ الله يَوْم وَيَوْم عَرَفَة عشرَة آلاف يَوْم -قَالَ يَعْنِي فِي الْفضل . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ والأصبهائي وَاسْنَاد الْبَيْهَقِيّ لَا بأس بِهِ

ر اس ایک بڑاردنوں کے برابر ہوتا ہے اور عرفہ کادن وی بڑاردنوں کے برابر ہوتا ہے رادی کہتے ہیں، یعنی نصیات کے برابر ہوتا ہے اور عرفہ کادن وی بڑاردنوں کے برابر ہوتا ہے اس کا مرابک دن ایک بڑاردنوں کے برابر ہوتا ہے اور عرفہ کادن وی بڑاردنوں کے برابر ہوتا ہے رادی کہتے ہیں، یعنی فضیات کے

اعتبارےایہاہے۔

يدروايت أمام بيهي اورامبهاني نفل كي بأمام بيهي كاسنديس كوئى حرج نبيس ب.

1789 - وَعَنِ الْاَوْزَاعِــــى رَضِـــى السَّلَــهُ عَنْهُ قَالَ بَلغِنِى أَن الْعَمَل فِى الْيَوْم مِن آيَّام الْعَشْر كَقَدْر غَزْوَة فِى سَبِيــل السّله بِصام نَهَارهَا وبِحرص لَيُلهَا إِلَّا أَن ينحُتَص امْرُوْ بِشَهَادَة \_ قَــالَ الْاَوْزَاعِــى حَدثنِى بِهِنذَا الحَدِيْثِ رَجل من بنى مَخُزُوم عَن النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم-رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ

ایک دن کا ایک دن کے دنوں میں بھوتک بیزوایت پہنی ہے: ( ذوائج کے پہلے )عشرے کے دنوں میں سے ایک دن میں کیا ہوا گل میں کیا ہوا کمل استے ہی عرصے کے لئے اُللہ کی راہ میں جنگ میں حصہ لینے کے برابر ہے جس کے دن میں روز ہ رکھا گیا ہوا ور رات میں پہرہ داری کی گئی ہوالبنۃ جوآ دی شہید ہو جائے اُس کا معاملہ مختلف ہے''

امام اوزا کی بیان کرتے ہیں. بیر حدیث بنونخزوم سے تعلق رکھنے والے ایک مخص نے 'نی اکرم مُلَاثِیَّا کے حوالے سے مجھے بیان کی ہے ٹیدروایت امام بیبی نے نقل کی ہے۔

## 8 - التَّرِّغِيب فِي الْوُقُوف بِعَرَفَة والمزدلفة وَفضل يَوْم عَرَفَة

باب عرفها ورمز دلفه مین وقوف کرنے ہے متعلق ترغیبی روایات اور عرفہ کے دن کی فضیلت

1790 - عَن جَابِر رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِن آيَّام عِنْد الله أفضل من عشر ذِي الْحجّة قَالَ فَقَالَ رجل يَا رَسُولَ اللّٰهِ هِن أفضل أَم مِن عدتهن جهادا فِي سَبِيْل اللّٰه قَالَ هِن أفضل من عدتهن جهادا فِي سَبِيْل اللّٰه وَمَا مِن يَوْم أفصل عِنْد الله مِن يَوْم عَرَفَة ينزل الله بَارَك وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاء اللّٰهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

رَوَاهُ أَبُو يعلى وَالْبَزَّارِ وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحِهِ وَاللَّفُظ لَهُ

وَ الْبَيْهَ قِي وَلَفْظِهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوُم عَرَفَة فَإِن اللهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى يباهى بهم الْمَلائِكَة فَيَقُولُ النَّفُرُو اللهِ عِبَادِى آتُونِي شعنا غبرا ضاحين من كل فج عميق أشهدكم آيى قد عفرت لَهُم فَتَقُولُ الْمَلائِكَة إِن فيهم فَلانا مرهقا وَفُلانَاقَالَ يَقُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ قد عفرت لَهُم قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قد عفرت لَهُم قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قد عفرت لَهُم قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا من يَوْم أكثر عتيقا مِنَ النَّار مِن يَوْم عَرَفَة

وَلَفَظ الْس خُرَيْهُمَة نَحُوِم لم يختلفا إلَّا فِي حرف أَوْ حرفين مالمرهق هُوَ الَّذِي يعشى الْمَحَارِم ويسرتكب الْمَفَاسِد قَوْلِهِ ضاحين هُوَ بالضاد الْمُعُجَمَة والحاء الْمُهُملَة أى بارزين للشمس غير مستترين مِنْهَا يُقَال لكل من برز للشمس من غير شَيْءٍ يظله ويكنه إنَّهُ لضاح

الله المنظمة المنظمة

، رکی ہی دن اللہ تعالی کے زویک فوائی کے عشرے سے زیادہ فضیلت نہیں رکھتے ہیں رادی بیان کرتے ہیں ایک مادب نے عرض کی: یارسول اللہ ایدون زیادہ فضیلت رکھتے ہیں؟ یااستے ہی دن اللہ کی زاہ میں جہاد کرتے ہوئے گزارنا (زیادہ فعیلت رکھتا ہے؟ ) تو نبی اکرم سکھی ہے ارشاد فرمایا: بیدون استے ہی دن اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے گزار نے سے زیادہ فعیلت رکھتے ہیں اورکوئی بھی دن اللہ تعالی کے نزویک عرفہ کے دن سے زیادہ قضیلت نہیں رکھتا (اس دن میں ) اللہ تعالی آ سان فعیلت نہیں رکھتا (اس دن میں ) اللہ تعالی آ سان دنیا کی طرف دیکھو!

دنیا کی طرف نزول کرتا ہے اہل آ سان کے سامنے اہل زمین پڑ فخر کا اظہار کرتے ہوئے فرما تا ہے: میرے بندوں کی طرف دیکھو!

دنیا کی طرف نزول کرتا ہے اہل آ سان کے سامنے اہل و مین پڑ فخر کا اظہار کرتے ہوئے فرما تا ہے: میرے بندوں کی طرف دیکھو!

ہرائدہ حال ہوکڑ غبار آلود ہوکر وورور از کے علاقوں سے میرے پاس آئے ہیں ئید میرک رحمت کی امیدر کھتے ہیں انہوں نے میراغذا ہیں دیکھا ( نبی اکرم خابی فرماتے ہیں: ) اورکسی بھی دن میں عرفہ کے دن سے زیادہ تعداد ہیں لوگ جہنم سے آزاد نہیں میراغذا ہیں دیکھا ( نبی اکرم خابی فرماتے ہیں: ) اورکسی بھی دن میں عرفہ کے دن سے زیادہ تعداد ہیں لوگ جہنم سے آزاد نہیں سے بیان

یدروایت امام ابویعلیٰ امام بزار نے نقل کی ہے امام ابن خزیمہ اورامام ابن حبان نے اپی اپی وضیحی میں نقل کی ہے روایت سے الفاظ انہی کے قل کردہ میں اسے امام بیٹی نے بھی نقل کیا ہے اوران کی روایت کے الفاظ سے بیں: نبی اکرم مانیجیانے ارشاد فرمایا

'' جب عرفہ کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے بندوں پرفخر کا اظبار کرتے ہوئے فرما تا ہے : میرے ان بندوں کی طرف دیکھوا جو پراگندہ حال ہوکڑ غیار آلود ہوکڑ دور دراز کے علاقوں سے میر کی بارگاہ میں آئے جیں میں تم لوگوں کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے ان کی مغفرت کر دی ہے تو فر شینے عرض کرتے ہیں : ان میں فلال شخص ایسا ہے جو گنا ہوں کا مرتکب ہوتا ہے اور فلال ہے تو الذر تعالیٰ فرما تا ہے : میں نے اُن لوگوں کی مغفرت کر دی ہے۔
تو النہ تعالیٰ فرما تا ہے : میں نے اُن لوگوں کی مغفرت کر دی ہے۔

لفظ الربق " ہے مرادوہ فض بے جوجرام کاموں کاار تکاب کرتا ہواور مفاسد کامر تکب ہوتا ہون

متن کے لفظ' ضاحین' میں خل ہے'اس کے بعد' ک ہے'ال سے مراویہ ہے کہ جودھوپ میں کھڑے ہوں اوردھوپ سے بچاؤ کا کوئی ذریعہ بیں ہوتا' ہر دہ شخص جودھوپ کے سامنے ہواوراورکوئی چیزالی نہ ہو'جواس برسایہ کرسکے' اوراسے چھپا سکے تواس کے لئے لفظ' ضاح'' استعال ہوتا ہے۔

1791 - وَعَلُ طَلْحَة بِن عبيد الله بن كريز رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا رائى الشَّيْطَان يَوْمًا هُوَ فِيْهِ اَصْغَر وَلَا اَذْحَر وَلَا اَحْقَر وَلَا اَغيظ مِنْهُ فِي يَوْمِ عَرَفَة وَمَا ذَاكَ إِلَّا لَما يوى فِيْهِ من تسزل الرَّحْمة وَسَجَاوز اللَّه عَن النُّنُوب الْعِظَام إِلَّا مَا رأى يَوْم بلر فَإِنَّهُ رأى حِبْرَائِيل عَلَيْهِ السَّلام يَرع الْمَلائِكَة . رَوَاهُ مَالك وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيْقه وَغَيْرِهمَا وَهُوَ مُرْسل

اَدُحَرِ بِالذَّالَ وِالْحَاءَ الْمُهُمَلَتَيْنِ بَعِدَهُمَا رَاءَ أَى أَبِعَدُ وَأَذْلُ

الله الله حصرت طلحه بن عبيد الله والله والله والله عليه الرح من المرم من المراح ارشاد فرمايا ب

''اورکسی بھی ون میں شیطان کو گرفہ کے دن سے زیادہ کمتر' بے چین' حقیراور غفینا کے نہیں دیکھاجاتا'اورایہا کیوں نہو؟ جبکہ وہ س دن میں' رحمت نازل ہوتے ہوئے ویکھائے اور بیردیکھائے کہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناموں سے درگز دفر مار ہائ ابعتہ بدر کے دن' سے اِتناپریشان ویکھا گیا تھا' جب اس نے جبریل کودیکھا تھا کہ وہ فرشتوں کو لے کرآ رہے ہیں'' بیرروایت امام مالک نے نقل کی ہے' اور ایام بنیجاتی نے ایام مالک سے دیا ہے۔ انتقال کے دور سے دیکھی آن

یہ روایت ۱۰م، مک نے نقل کی ہے ٔ اورامام بیٹیل نے ٰ امام مالک ہے حوالے سے نقل کی ہے ڈیگر مصرات نے بھی اسے نقل کیا ہے ' میر وایت' مرسل' ہے۔

لفظ اور على والما يكرن مي المراح المح المراس كے بعد رائے الى سےمراد دور موتا اور ذيل موتا ہے۔

1792 - وَعَنْ عَبَادَة بِنِ الصَّامِت رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَوْم عَرَفَة آيهَا السَّاس إِن الله عَنَّ وَجَلَّ تسطول عَلَيْكُمْ فِي هَذَا الْيَوْم فعفر لكم إلَّا التَّبعَات فِيْمَا بَيْنكُمْ ووهب مسيئكم لمحسسكم وَاغسطى لمحسنكم مَا سَالَ فادفعوا باسم الله فَلَمَّا كَانَ بِجمع قَالَ إِن الله عَنَّ وَجَلَّ قد عفو لمسالمعيكم وشفع صالحيكم في طالحيكم تنزل الرَّحْمَة فعمهم ثُمَّ تفرق الْمَغْفِرَة فِي الْآرُض فَتقع على للصالمعيكم وشفع صالحيكم في طالعيكم تنزل الرَّحْمَة فعمهم ثُمَّ تفرق الْمَغْفِرَة فِي الْآرُض فَتقع على كل تائب مِمَّن حفظ لِسَانه وَيَده وإبليس وَجُنُوده على جبال عَرَفَات ينظرُونَ مَا يصنع الله بهم فَإِذَا نزلت الرَّحْمَة دَعًا إِبْلِيس وَجُنُوده بِالْوَيْلِ وَالنُّور

رَوَاهُ الطَّبَرَ انِي فِي الْكَبِيْرِ وَرُوَّاتِه مُحْتَج بِهِم فِي الصَّحِيْحِ إِلَّا أَن فِيهِم رجلا لم يسم الكَبِيْرِ وَرُوَّاتِه مُحْتَج بِهِم فِي الصَّحِيْحِ إِلَّا أَن فِيهِم رجلا لم يسم الكَبِيْرِ وَرُوَّاتِهُ مَا إِن اللهِ عَلَيْهِ مِن مِهِ الرَّاوَلُو مَا إِن اللهِ مَعْرِبَ عَبَادَه بَن صَامَت جَنَّهُ بَيان كرتِ بِين : عَرف كون فِي اكرم مَنْ يَهِمُ فِي ارشادِ فَر ما إِن

''اے اوگو! بے شک اللہ تفائی نے آئ کے دن تم پر ہزانشل کیا ہے اور تمہاری مغفرت کردی ہے البتہ جو تمہارے آپس کے معاملات ہیں 'ان کامع ملہ مختف ہے اس نے تمہارے بیرے محف معاملات ہیں'ان کامع ملہ مختف ہے اس نے تمہارے ہرے شخص کو تمہارے نیک شخص کے جوالے کر دیا ہے اور تمہارے نیک شخص کو وہ چیز عطاکی ہے 'جواس نے مانگی ہوگی' تو تم لوگ اللہ کانام لے کرروانہ ہوجاؤ''

پھر جب نبی اکرم سڑتی مزدلفد میں متھ کو آپ سٹی نے ارشادفر مایا:اللہ تعالی نے تمہارے نیک لوگوں کی مغفرت کردی ہے اور ترم ہارا اللہ تعالی نے تمہارے نیک لوگوں کے اور وہ سب لوگوں اور تمہارے برحت نازل ہوری ہے اور وہ سب لوگوں کو عام ہے بچر مغفرت زمین میں بھیل گئی اور ہر تو بہ کرنے والے پرواقع ہوگئی جس نے اپنی زبان اور باتھ کی حفاظت کی تھی جب کہ ابلیس وراس کالشکر عرفات کے بہاڑوں پروکھے دے کہ اللہ تعالی لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کردیا ہے ؟ تو جب رحمت ، زل ہونا شروع ہوئی نوابلیس اوراس کے نشکر یوں نے واویلا کرنا شروع کردیا '۔

بیروایت ا، مطرنی نے مجم کبیر میں اُفل کی ہے اس کے تمام راویوں سے بھی "میں استدلال کیا گیا ہے ابستدان میں سے ایک راوی ایسا ہے جس کا نام بیان نہیں کیا گیا۔

يَّدُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ واللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُوالُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْمُوالِمُ الللّهُ عَا عَلَيْهُ اللْمُوالِمُ الللّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْمُوالِمُ الل

به أو الرابي من كل فيج عميق فأشهدكم آيى قد اجبت دعاء هم وشفعت وغبتهم ووهبت مسينهم لمحسنهم وأغطيت لمحسنهم جَمِيْع مَا سَأَلُونِي غير التَّبَعَات الَّتِي بَيْنَهُمْ فَاذَا آفَاضَ الْقَوْم إلى جمع ووقفوا وعادوا في الرَّغبة والبطلب إلى الله تعَالَى فَيَقُولُ يَا ملائكتي عِبَادِي وقفوا فعادوا في الرَّغبة والطلب فاشهدكم آنِي قد أجبت دعاء هم وشفعت وغبتهم ووهبت مسيئهم لمحسنهم وأغطيت محسنيهم جَمِيْع مَا سَأَلُونِي وكفلت عَنْهُم التَّبِعَات الَّتِي بَيْنهم

ہے۔ اور ایت اوام ابویعنیٰ نے حضرت انس بڑگٹؤ سے منقول حدیث کے طور پڑقل کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں : حضرت انس بڑٹؤ بیان کرتے ہیں : میں نے نبی اکرم سُڑھ ٹا کو میدارشاوفر واتے ہوئے ستاہے:

" بے شک اللہ تعالی اہل عرفات کی طرف متوجہ ہوا اور فرشتوں کے سامنے ان پرفخر کا اظہار کرتے ہوئے فرہایا: اے میرے فرشتوں کے سامنے ان پرفخر کا اظہار کرتے ہوئے فرہایا: اے میر بے فرشتوں تے ہیں میں فرشتو اتم میرے ان بندوں کی طرف دیکھو! جو پراگندہ حال اور غمبار آلود ہیں وہ دور در از کے علاقوں ہے میری طرف آئے ہیں میں حمیمیں گواہ بنار ہا ہوں کہ میں نے ان کی دعا کو تیول کرلیا ہے اور ان کی دیجی کی چیزوں کے بارے میں سفارش قبول کرلیا ہے اور ان کے نیک لوگوں کو وہ سب مجھ عطا کیا ہے جو انہوں نے جھ سے میں انگافتا البتدان کے آبس کے معاملات کا تھم مختلف ہے۔

(راوی بیان کرتے ہیں:) جب لوگ روانیہ ہوکر مزدلفہ آئے اور وہاں تھہرے اور دوبارہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزار کی کرنے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے میر نے شخت امیرے بندوں نے وقوف کیا ہوا ہے وہ دوبارہ میری طرف رغبت رکھے ہوئے ہیں' اور طلب رکھے ہوئے ہیں' میں آم لوگوں کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے ان کی دعا کو قبول کرلیا ہے' ان کی رغبت کے بارے میں سفارش کو قبول کرلیا ہے' ان کی رغبت کے بارے میں سفارش کو قبول کرلیا ہے' ان کے برے لوگوں کو ان کے نیک لوگوں کے حوالے کردیا ہے' اور ان کے نیک لوگوں کو وہ سب بچھ مطاکر دیا ہے' ہوان ہوں کے توانے کردیا ہے' اور ان کے نیک لوگوں کو وہ سب بچھ مطاکر دیا ہے' جوانہوں نے مجھ ہے ما نگا تھا' اور میں ان کے حوالے سے' ان کے آپس کے معاملات کا بھی کھیل بن گیا ہوں''

1794 - وَعَنْ عَبّاس بن موداس رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا لامته عَشِيَّة عَرَفَة فَالَمْ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحَلا الْعَظَالِمِ فَإِنِّى آخِهُ للمظلوم مِنْهُ قَالَ آى رب إِن شِئْت آغطَيْت الْعَظَيْت الْعَظَيْت الْعَظَيْت الله عَلْمُ وَغَفُرت للظالم فَلَمْ يجب عَشِيَّة عَرَفَة فَلَمَّا أصبح بِالْمُزُ دَلِقَةِ أَعَاد فَأَجِيب إلى مَا سَالَ قَالَ الله طُلُومِ الْجَنَّة وغفرت للظالم فَلَمْ يجب عَشِيَّة عَرَفَة فَلَمَّا أصبح بِالْمُزُ دَلِقَةِ أَعَاد فَأَجِيب إلى مَا سَالَ قَالَ فَطَيحِك رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ تَبَسم فَقَالَ لَهُ آبُو بَكُرٍ وَعَمر رَضِى اللهُ عَنْهُمَا بِآبِي أَنْت فَصْحِك رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ تَبَسم فَقَالَ لَهُ آبُو بَكُرٍ وَعمر رَضِى اللهُ عَنْهُمَا بِآبِي أَنْت فَطَي وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ تَبَسم فَقَالَ لَهُ آبُو بَكُرٍ وَعمر رَضِى اللهُ عَنْهُمَا بِآبِي أَنْت وَالمَي إِن هيذه لساعة مَا كنت تضحك فِيْهَا فَمَا الَّذِي أَضْعَكك أَضْعَك الله سنك قَالَ إِن عَدو الله إليليس للما علم أن الله قد اسْتَجَابَ دعائي وَغفر لامتى آخذ التُوّاب فَجعل يحتوه على رَاسه وَيَدُعُو بِالْوَيُلِ وَالتَبُور فَاضحكن مَا رَأَيْت من جَزعه

رَوَاهُ ابْنِ مَاحَه عَنِ عبد الله بن كَنَانَة بن عَبَّاس بن مرداس أن أبَاهُ أخبرهُ عَن أبيه

 گانونی اکرم طابقائم نے عرض کی: اے میرے پروردگار!اگرتو چاہے تو مظلوم کو جنت عطا کرد نے اور ظالم کی منفرت کرد نے تو عرف کی شرم نی اکرم طابقائم نے دوبارہ دعا کی تو ہی اکرم طابقائم نے شرک سے جود عدی تھی وہ مقبول ہوگئ راوی بیان کرتے ہیں: تو تبی اکرم نی تاثیق بنس پڑے (راوی کوشک ہے شاید بیدالفاظ ہیں:) آپ مائیل مسکراد یے حضرت ابو بکری کا مواد حضرت عمر می تو تبی کی خدمت میں عرض کی: ہمارے ماں باب آپ پر قربان ہوں کہ کو اساوقت تو نہیں ہے جس میں آپ مسکرا یا کرتے تھے تو اب آپ کیول مسکرات ہوار کے اساوقت تو نہیں ہے جس میں آپ مسکرا یا کرتے تھے تو اب آپ کیول مسکرات ہوار کے اور میری امت کی تو نبی اکرم مائیلا اللہ کے وشمن المیس کو جب سے بینہ چلا کے اللہ تعالیٰ نے میری دعا آبول کر لی ہے اور میری امت کی مغفرت کردی ہے تو اس نے مٹی پکڑ کر اپنے مرحی ڈالنا شروع کی اور واد بلا شروع کردیا تو اس کی گریہ و زاری دیکھ کر مجھے بنی مغفرت کردیا تو اس کی گریہ و زاری دیکھ کر مجھے بنی والد سے تو کی سے دائر دی میری دعا تو اس کی گریہ و زاری دیکھ کر مجھے بنی والد سے تو کی کہ میر اللہ کے حوالے سے ان کے دالد کے حوالے سے ان کے دالد سے حوالے سے ان کے دالد سے حوالے سے ان کے دالد سے حوالے سے ان کے والد سے تو ک ہے۔

795 - وَرَوَاهُ الْبَيْهِ قِسَى وَلَفُظِه اَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا عَشِيَّة عَرَفَة لامته بالمعفرة وَالمَرْحُسَمَة فَأَكُثر اللَّهَ عَاء فَاوحى الله الله الله الله عَلْمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَأَما ذنوبهم فِيْمًا بينى وبينهم فَقَل غَفرتها فَقَالَ يَا رِب إِنَّك قَادر اعلى آن تثب هذا الْمَطْلُوم خيرا من مظلمته وَتغفر لهذا الظّالِم فَلَمْ يجه يَلُك العشية فَلَمَّا كَانَ غَذَاة المُوْ وَلِفَة أَعَاد الدُّعَاء فَآجَابَهُ الله الذي قد غفرت لَهُم قَالَ فَتَبَسَمَ رَسُولُ الله صَلَى الله العشية فَلَمَّا كَانَ غَذَاة المُوْ وَلِفَة أَعَاد الدُّعَاء فَآجَابَهُ الله الله آنِي قد غفرت لَهُم قَالَ فَتَبَسَمَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ بعض أَصْحَابِه يَا رَسُولُ اللهِ تسممت فِي سَاعَة لم تكن تبسم قالَ تبسمت من عدو الله إليس إنَّهُ لما علم أن الله قد اسْتَجَاب لي فِي أَمِتِي آهُوى يَذْعُو بِالْوَيْلِ وَالثُّور ويحثو التُرَاب على رَاسه إليلس إنَّهُ لما علم أن الله قد اسْتَجَاب لي فِي أَمِتِي آهُوى يَذْعُو بِالْوَيْلِ وَالثُّور ويحثو التُرَاب على رَاسه وَلِي اللهُ عَلَى وَاللهُ مِعْنَ آبِيهُ عَنْ جَلِهُ عَبَّاس السَّلْعِي وَلَمْ يسمه عَنْ آبِيهُ عَنْ جَلِهُ عَبَّاس وَاللهُ لَلهُ المَالِمِي وَلَمْ يسمه عَنْ آبِيهُ عَنْ جَلِهُ عَبَّاس وَاللهُ وَلَا السَّلْمِي وَلَمْ يَسمه عَنْ آبِيهُ عَنْ جَلِهُ عَلَى اللهُ لَكُونُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ تَعَالَى (وَيغُفر مَا دون ذَلِكُ لمن يَشَاء) البَّاء وظلم بَعْضُهُمُ بَعْضًا دون الشّرك النَّه يَكِلُ لم يَاد اللهُ يَعْنَ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْهُم بَعْضُهُم بَعْضُهُم واللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَام اللهُ عَلْهُم اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَالَى وَاللّم اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ الل

 برے میں میری دعا کوستجاب کرلیا ہے تواس نے داویلا شروع کر دیا اور مٹی اُٹھا کرا ہے سرمیں ڈالنے لگا''

بردایت امام بیمق نے ابن کنانہ بن عباس بن مرداس ملمی کے حوالے سے نقل کی ہے انہوں نے ان کا نام ذکر نہیں کیا 'یان کے والے سے ان کے والد کے حوالے سے ان کے داداعباس سے منقول ہے پھرانہوں نے بیہ بات بیان ک ہے: اس عدیث کے خواجہ بہت سے بین جنہیں ہم نے کتاب 'البعث' میں نقل کیاہے اوراگر بیٹواہد کے ساتھ دم ستند قرار پاتی ہے تواس میں جست موجود ہوگی اوراگر بیٹواہد کے ساتھ دم ستند قرار پاتی ہے تواس میں جست موجود ہوگی اوراگر بیستند نہ ہوئو اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا ہے:

"اوروه اس کے علاوہ جس کی جاہے گائم عفرت کر دیے گا"

تولوگوں کا ایک دوسرے پر جوظلم ہے وہ شرک ہے کم در ہے کا ہے ان کی بات بہاں ختم ہوگی۔

1796 - وروى ابُن الْمُبَارِكَ عَن سُفِيّان التُّوْرِيّ عَن الزبير بن عدى عَنْ آنس بُنِ مَالِكٍ رَضِى الله عَنهُ قَالَ وقف النّبِى صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِعَرَفَات وَقد كَادَت الشّمُس آن تؤوب فَقَالَ يَا بِلال أنصت لى النّاس فَقَالَ الْصُعْرِ النّاس الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فانصت النّاس فَقَالَ معشر النّاس الآليي جِبُوّالِيل عَلَيْهِ الشّكم آنِف فَقَالَ معشر النّاس الآليي جِبُوّالِيل عَلَيْهِ الشّكام آنِف فَقَالَ معشر النّاس الآليي جِبُوّالِيل عَلَيْهِ الشّكم الله عَزَّ وَجَلَّ غفر الاهل عَرَفَات وَآمُلِ الْمشعر وَضمن عَلَيْهِ الشّكام آنِف فَقَالَ عامر بن المُحطاب رَضِيَ الله عَنْ وَجَلَّ غفر الله عَذَا لنا خَاصَة قَالَ هاذَا لكم وَلمن آتى من بعد كم إلى يَوْم الْقِيَامَة فَقَالَ عمر بن المُحطاب رَضِيَ الله عَنْهُ كَنْ خير الله وطاب

''نی اکرم طَنَّیْنَانے عرفات میں وقوف کیا ہوا تھا سورج غروب ہونے کے قریب تھا' آپ سائینا نے فرمایا: اے ہلال!
وگوں کو میرے لئے خاموش کرواؤ' حضرت بلال ڈٹٹٹو کھڑے ہوئے اور ہولے: اللہ کے رسول کی بات سننے کے لئے خاموش ہوجاؤالا لوگ فاموش ہوگئے 'بی اکرم شائینا نے ارشاد فرمایا: اے لوگوں کے گروہ! ابھی جریل میرے پاس آئے اوران ہوں نے بھے میرے پروردگا دکا سلام پہنچایا اور ہولے اللہ تقالی نے تمام اہل عرفات کی اورا ہل مشحر کی معفرت کردی ہے اوران کے آپس کے معالمات حوالے سے ضمن بن گیا ہے تو حضرت عمر بن خطاب نگائن کھڑے ہوئے انہوں نے عرض کی یارسول اللہ! کیا یہ کا معالمات حوالے سے ضمن بن گیا ہے تو حضرت عمر بن خطاب نگائن کھڑے ہوئے اور تمہارے بعد قیامت تک جو وگ بھی آئیں گئان کے لئے بھی ہے اور تمہارے بعد قیامت تک جو وگ بھی آئیں گئان کے لئے بھی ہے اور تمہارے بعد قیامت تک جو وگ بھی آئیں گئان

1797 - وَعَسُ اَبِسَى هُسرَيْسرَة رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن اللّه يِساهى بِاَهُل عَرَفَات اَهُلِ الْسَمَاء فَيَقُولُ لَهُمُ انْظُرُوا اِللَّي عِبَادِى جاؤونى شعثا غبرا

رَوَاهُ آخُمد وَابْن حبّان فِي صَحِيْحِهِ وَالْحَاكِمِ وَقَالَ صَحِيْح على شَرطهمَا

الله الله المريره المائنة عنى اكرم ترايع كاليفر مان تقل كرتي مين:

" بے شک القد تعالیٰ اہل عرفات پڑاہل آسان کے سامنے فخر کا اظہار کرتاہے وہ ان سے فرما تاہے. میرے ان بندوں کی

طرف دیکھو!جو براگندہ حال اور غبار آلود ہو کرمیری بارگاہ می آئے ہیں "

بیروایت امام احمد نے نقل کی ہے! مام این حبان نے اپن "صحیح" میں نقل کی ہے! درامام حاسم نے نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں بیر ان دونوں دعنرات کی شرط کے مطابق منچے ہے۔

198 - وَعَنْ عَسْدِ اللّٰهِ بُنِ عَمْرُو بِنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِنِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ يباهى مَلَائكَته عَشِيَّة عَرَفَة بِاهُلُ عَرَفَة فَيَقُولُ انْظُرُّواْ إِلَى عِبَادِى شعنا غبرا

وَرَوَاهُ أَخْمَدُ وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيْرِ وَالصَّغِيرِ وَإِسْنَادَ أَخْمَدُ لَا بَأْسَ بِهِ

و و الله معزت عبدالله بن عمرو بن العاص في تأنيان كرت بين: في اكرم مؤلية اوشاد فرمات بين:

'' ہے۔ تنگ اللہ تعالیٰ عرف کی شام ابل عرف پر فرشتوں کے سامنے فخر کا اظہار کرتا ہے اور فرما تا ہے : میرے الن بندوں کی طرف دیجہ و جو بخترے ہوئے بالوں والے اور غبارا تود ہیں''

برروایت امام احمد نے نفق کی ہے امام طرائی نے جمج کیر اور جم صغرین نقل کی ہے اور امام احمد کی سند جس کو لک حرج نہیں ہے۔ 1799 - وَعَسَ عَالِيْشَة رَضِسَى الْمُلَّهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِن يَوْم اَكثر مِن اَن یفتق الله فییه عبیدا مِن النَّار مِن يَوْم عَرَّفَة وَإِنَّهُ لِيدنو يَسْجلى ثُمَّ بِباهي بهم الْمَكَانِكَة فَيَقُولُ مَا اَرَادَ هَوُلا ءِ رُوَاهُ مُسْلِم وَ النَّسَانِيْ وَ اَبْنِ مَا جَه وَزَاد رِزِين فِي جَامِعِه فِيْهِ : اشْهَدُوا ملائكتي آئِي قد غفرت لَهُم

الله الله وما تشمدينته بالتفايون كرتى بين: في اكرم ويهم في ارشاد فرمايا ب

''کوئی دن ایمانیں ہے'جس میں اللہ تعالی عرفہ کے دن سے زیادہ تعداد میں جہنم سے بندوں کوآ زاد کرتا ہوا اور تعالی قریب ہوکر بچلی کرتا ہے'اور پیر فرشتوں کے مامنے لوگوں پرفخر کا اظہار کرتا ہے'اور فرما تا ہے: ان لوگوں کا ارادہ کیا ہے؟'' بیدروایت امام مسلم'امام نسائی اور امام این ماجہ نے نشل کی ہے'رزین نے اپٹی'' جامع''میں بیا لفاظ زاکد تل کیے ہیں:

"ا مير فرشتواتم واوجوجاؤ كمين فان كامفقرت كردى الم

1800 - وَعَـلَ عِبدُ الْعَـزِيـزِ بن قيس الْعَبْدي قَالَ سَمِعتُ ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ كَانَ فَكَان ردف رَسُـوْلُ الـلْـه صَـلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْم عَرَفَة فَجعلِ الْفَتِي يُلاحظ النِّسَاء وَينظر إلَيْهِنَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْن أحى إن هنذَا يَوُم من ملك فِيْهِ سَمعه وبصره وَلسَانه غفر لَهُ

رَّ وَاهُ أَحْمَدُ سِاسْنَادٍ صَحِبْحِ وَالطَّبْرَانِي وَرَوَاهُ ابْن آبِيُ الدُّنْيَا فِي كتاب الصمت وَابْن خُرَيْمَة فِي صَحِبْحِه وَ الْمَيْفِقِي وَعِدْهِ كَانَ الْفضل بن عَبَّاس رَدِيف رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحَدِيْث

صربت 1800: صبح الرحريسة - كتباب البناسك جباع أبواب ذكر أفعال اختلف الناس في إباحته للمعرم " باب مضل حفظ السهدر والسيدج واللسان يوم عرفة حديث: 2645 مسند أحسيد بين حقيل أصند عبد الله بن العباس بن عبد البطلب - دريب 2944 مسد أي بعلى البوصلى - أول مسند ابن عباس حديث: 2384 البعبم الكبير للطبراني - من اسه عبد لله وبا أسد عبد الله بن حسراتي الله عديها - عبد العزيز حديث: 12757 شعب الإسان للسبه ثبي - الوقوف وم عرفة وبا أسد عبد الله بن حسراتي الله عديها - عبد العزيز حديث: 12757 شعب الإسان للسبه ثبي - الوقوف وم عرفة وما عرفة المناه بين عبوبا - عبد العزيز المدينة المناه بين البه بين عبوبا - عبد العزيز المدينة المناه بين البه بين المناه المناه بين المناه

وہ وہ العزیز بن قیس عبدی بیان کرتے ہیں: ہیں نے معترت عبداللہ بن عباس جہاں کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا: فلان ساب بی اکرم ملاقظ کے بیچھے سواری پر ہیٹھے ہوئے تھے میر قدے دن کی بات ہے ان صاحب نے خواتین کی طرف دیکھنا شرو ب میں تو بی اکرم ملاقظ نے ان سے فر مایا اے میرے بیٹنے ! یہ ایک ایسادن ہے کہ جس میں جو خص اپنی ساعت اورا پی بسارت اور زبان کا مالک رہے (لیعنی اِن کی مفاظت کرے ) تو اس کی مغفرت ہوجاتی ہے '

بیروایت امام احمد نے مصحیح سند کے ساتھ تھ کی ہے امام طبرانی نے بھی نقل کی ہے امام این ابود نیانے اسے کتاب 'الصمت' میں نقل کیا ہے'امام ابن خزیمہ نے اپٹی 'وضیح'' میں نقل کیا ہے اورامام حاکم نے بھی نقل کیا ہے البتہ ان حضرات نے ریہ بات بیان کی ہے:اس دقت حصرت فضل بن عمباس بڑی نبی اکرم سُرگھ آئے کی سواری پڑ آپ سُرگھ آئے ہے جیھے موجود تھے ، الحدیث

اً 1801 - وَرَوَاهُ آبُو الشَّيْخِ ابُن حِبَان فِي كتاب النَّوَابُ وَالْبَيْهَقِيّ آيَّضًا عَن الْفضل من الْقَاس عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخْتَصِرًا قَالَ من حفظ لِسَانه وسَمعه وبصره يَوْم عَرَفَة غفر لَهُ من عَرَفَة إلى عَرَفَة عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخْتَصِرًا قَالَ من حفظ لِسَانه وسَمعه وبصره يَوْم عَرَفَة غفر لَهُ من عَرَفَة إلى عَرَفَة فَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْه اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَل

'' جو خص عرفہ کے دن اپنی زبان اپنی ساعت اور اپنی بصارت کی حفاظت کرتا ہے اس مخص کی ایک عرفہ سے لے کر ووسرے عرفہ تک کے (ورمیان کے گنا ہوں کی) مغفرت ہوجاتی ہے''

1802 - وَرُوِى عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَو يعلم آهُلِ الْجمع بِمن حلوا الاستبشروا بِالْفَصْلِ بعد الْمَغْفِرَة . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيَّ وَالْبَيْهَقِيَ

﴿ مَعْرِت عبدالله بن عباس بَرُهُ ابیان کرتے ہیں: ہیں نے نبی اکرم سَرُتیم کو میارشادفر ماتے ہوئے ساہے: ''اگراہل مز دلفہ کؤید بات پینہ چل جائے کہ انہیں کیا نصیب ہواہے؟ تو وہ مغفرت کے بعد نصیلت کی بھی خوشخبری حاصل کری''

يدروايت امام طبراني اورامام بيهي في فقل كي ب-

1803 - وَعَنِ النِّنِ عُمَّرٌ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءُ رِجل مِن الْانْصَارِ إِلَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْلِسُ وَجَاءَ رَجُلٌ مِن ثَقِيف فَقَالَ يَا وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْلِسُ وَجَاءَ رَجُلٌ مِن ثَقِيف فَقَالَ يَا وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَقَكِ الْانْصَارِى فَقَالَ الْانْصَارِى إِنَّهُ رِجل وَسُولَ اللَّهِ عَلِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَقَكِ الْانْصَارِى فَقَالَ الْانْصَارِى إِنَّهُ رَجِل عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَقَكِ الْانْصَارِى فَقَالَ الْانْصَارِى إِنَّهُ رَجِل عَلَيْ اللَّهُ عِلَى النَّقَفِى فَقَالَ إِن شِئْت النَّابَكُ عَمَّا كنت تَسَالِي عَنهُ وَإِن شِئْت تَسَالِي عَنهُ وَإِن شِئْت اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلْ الْجَنِي عَمَّا كنت اَسَالِكُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِلْ الْجَبني عَمَّا كنت اَسَالِكُ قَالَ جِئْت تَسَالِي عَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُود تَسَالَئِي عَلَى اللَّهُ عِلْ الْجِبني عَمَّا كنت اَسَالِكُ قَالَ جِئْت تَسَالِي عَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُود وَالصَّدِمُ عَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِلْ الْجَبني عَمَّا كنت اَسَالِكُ قَالَ جِئْت تَسَالِي عَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُود وَالصَّدُ وَالصَّدُ وَ الصَّدُوم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِلْ الْجَنِي عَمَّا كنت اَسَالِكُ قَالَ جِئْت تَسَالِينَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

كل شهر ثلاث عشرَة وَآرُبع عشوَة وَحَمُس عشوَة فَقَامَ النَّقَفِي ثُمَّ أَقْبَلِ على ٱلانُصَارِي فَقَالَ إِن شِئْت آسَالِك قَالَ الإِنا نَبِيَّ اللَّهِ آخُبرِيْي بِمَا جِئْت ٱسالَك قَالَ الْجَبُر تِك عَمَّا لِنِي عَنَ الْجَعَاجِ مَا لَهُ حِيْن يَعُوجِ مِن بَيته وَمَا لَهُ حِيْن يَقُومُ بِعَرَفَات وَمَا لَهُ حِيْن يَرُمِي الْجِمار وَمَا لَهُ حِيْن يَعُولُ الْجَمار وَمَا لَهُ حِيْن يَعُولُ الْجَمار وَمَا لَهُ حِيْن يَحْوج مِن بَيته وَمَا لَهُ حِيْن يَقُومُ إِبِعَنْك بِالْحَقِي مَا أَخْطَات مِمَّا حِيْن يَحْوج مِن بَيته أَن رَاحِلته لَا يَحْولُ حَفُرة إلاّ كتب الله بها حَسَنة مَوْ كَان فِي نَفْسِي شَيْنًا قَالَ فَإِن لَهُ حِيْن يخرج مِن بَيته أَن رَاحِلته لا تخطو حَفُرة إلاّ كتب الله بها حَسَنة مَوْ حَسْلَة بَوْ مَا أَنْظُرُ وَا إلَى عِبَادِئ حَسْلَة عَلَى مَن الله عَلَى الله عَوْق وَجَلَّ يَنزل إلى سَمَاء اللهُ نَبُ وَلَا الله بها حَسَنة مَوْ عَفْرة الله بها حَسَنة عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عِلْ الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله الله عَلَى الله الله الله الله الله على الله الله الله الله الله الله الله

الله الله الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله بيان كرت بين: انصارت تعلق ركف والاايك شخص بني اكرم الأينام كي خدمت مين حاضر ہوا'اس نے عرض کی: یارسول اللہ! میں پھے کلمات کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں' پھر ثقیف قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک مخص بھی آ حمیا اس نے عرض کی: یارسول اللہ! جس بچھ کلمات کے بارے جس دریافت کرنے کے لئے حاضر ہوا ہول 'ہی اکرم سُلی اللہ سے فرمایا: انصاری تم ہے پہلے آیا ہے انصاری نے کہا: بدایک غریب الوطن مخض ہے اورغریب الوطن محض کاحق ہوتا ہے آپ پہلے اس کی طرف متوجہ ہول 'نی اکرم النیم تفقی محض کی طرف متوجہ ہوئے 'نی اکرم مُلْاثِمُ نے فرمایا: اگرتم جا ہوئو میں تہمیں اس بارے میں بتادیما ہوں جس کے بارے میں تم جھے سے پوچھنا جا ہے ہواورا گرتم جا ہوئو مجھ سے سوال کرو!اور بین تنهمیں بناووں گا'بس نے عرض کی: یارسول الله! بیس آپ ہے جس چیز کے بارے میں دریافت کرنا جا ہتا ہول آپ مجھے اس کے بارے میں بتاہیے ! نبی اکرم سڑی نے ارشاد فرمایا: تم مجھ سے رکوع سجدے نماز اورروزے کے بارے میں دریافت کرنے کے سے آئے ہواس نے عرض کی: اس ذات کی تم ہے! جس نے آپ کوئل کے ساتھ بھیجا ہے میرے من میں جو تھا' آب نے اس کے بارے میں (بنانے میں) کوئی غلطی نہیں کی ہے نبی اکرم نائی نے ارشاد فرمایا جب تم رکوع میں جاؤ ' تو تم اپنی دونوں ہتھیلیاں اینے گھٹوں پررکھو!اپنی انگلیوں کوکشادہ رکھواور پرسکون رہو پیہاں تک کہ ہرعضواپنی جگہ پرآ جائے اور جب تم سجدے میں جو وائو اپنی پیٹ نی کو جما کرر کھواورتم تھونگانہ ماروئتم دن کے ابتدائی جھے میں اور اس کے آخری جھے میں نماز اورا کرواس نے عرض کی اے امتد کے نبی!اگر میں ان دونوں کے درمیان نماز ادکرلوں؟ تو نبی اکرم تائیے نے ارشاوفر مایا: پھرتم نمازی شارہو کے اورتم ہر مہینے میں 13،13 اور 15 تاریخ کوروزہ رکھؤ پھروہ تُقفی تخص اُٹھ کر چلا گیا تو نبی اکرم ٹائیزاء انصاری کی طرف متوجہ ہوئے اور فر، یہ اً رتم جا ہوئو میں تمہیں اُس بارے میں بتادیتا ہوں جس کے بارے میں تم دریافت کرنے کے لئے آئے ہواورا گرتم ے ہو تو تم مجھ سے پوچھ لوا میں تنہیں بتادوں گا'اس نے عرض کی: تی نہیں!اے اللہ کے نبی! آپ مجھے!س کے بارے میں بتا ہے' جس کے بارے میں میں دریافت کرنے کے لئے آیا ہول نبی اکرم من اللے نے فرمایا جتم مجھے اس بارے میں دریافت کرنے کے لئے آئے ہو کہ جب درج تخص اپنے گھر ہے نکلیا ہے تواہے کیا اجرماتا ہے اور جب وہ عرفات میں تھیرتا ہے تواہے کیا اجرماتا ہے

اور جب وہ جمرات کو تکریاں بارتا ہے تواسے کیا جمر ملک ہے جب وہ اپناسر منڈ واتا ہے تواسے کیا اجر مال ہے اور جب وہ بیت اللہ کا آخری طواف کرتا ہے تواسے کیا اجر ملک ہے اس نے عرض کی: اے اللہ کے نیم اور تھیں اس ذات کی تم اجمس نے آپ کوئی کے ہمراہ سبوٹ کیا ہے ہمرے من میں جوتھا 'آپ نے اس کے بارے میں (بیان کرنے میں) کوئی غلطی نہیں گی ہے ہی اکر میں تھیز نے فررا یہ جب وہ محت کا اس کی وجہ سے ایک فروجہ سے ایک فروجہ سے ایک کی ایک خطا کو مٹا دیتا ہے کہ اس کی سواری جو بھی قدم رکھتی ہے تو اللہ تعالی اس کی وجہ سے ایک فروجہ سے ایس کی ایک خطا کو مٹا دیتا ہے جب وہ عرفات میں وقوف کرتا ہے تو اللہ تعالی آسان دنیا کی طرف دیکھو! جو پراگندہ حال اور خبار آلود جین تم لوگ گواہ ہوجاؤ کہ میں طرف زول کرتا ہے اور فرما تا ہے : میر سے ان بول کی مغفرت کر دی ہے خواہ آسان (لیتی بارش) کے قطروں کی تعداد میں بول یا رہت کے ذرات کے برابر ہوں 'جب وہ حاتی کو برائ کر کو ان اللہ تعالی اس کا بورائ جرائے کو وہ اپنے گنا ہوں کے دیا تا ہے بھی اس دن تھا کہ بال تک کہ قیا مت کے دن اللہ تعالی اسے ایس کا بورائ جرائے کو وہ اپنے گنا ہوں کے دیا تا ہے بھیے اس دن تھا 'جب اس کی والم وہ نے جنم دیا تھا'

بیردایت امام بزارنے امام طبرانی نے قال کی ہے امام این حبان نے اے اپی'' سیح ''میں نقل کیا ہے روایت کے بیالفاظان سرنقاس

کے نقل کردہ ہیں۔

1804 - وَعَنُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ وَال وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِن مُسْلِم يَفْف عَشِيَّة عَرَفَة بِالموقف فيستقبل الْقبُلَة بِوَجْهِهِ ثُمَّ يَقُولُ لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ لَهُ الْملك وَله الْحمد يحيى وَيُمِيت وَهُوَ على كل هَى عُقير مائة مرّة ثُمَّ يقُولُ قل هُوَ الله آحَد مائة مرّة ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وَعَلَى آل مُحَمَّد كَمَا صليت على إِبْرَاهِيْمَ وَآل إِبْوَاهِيْمَ إِنَّك حميد مجيد وعلينا مَعَهم مائة مرّة الله عَلى مُحَمَّد وَعَلَى آل مُحَمَّد وَعَلَيٰ مَا جَزَاء عَبِدى هَذَا سبحنى وهلكنى وكبرنى وعظمنى وعرفنى وَاثنى عَلى إلا قَالَ الله تَعَالَى يَا ملائكتى مَا جَزَاء عَبِدى هَذَا سبحنى وهلكنى وكبرنى وعظمنى وعرفنى وَاثنى عَلى وصلى على نبيى الشَهدُوا ملائكتى آنِى قد غفرت لَهُ وشفعته فِى نفسه وَلَوْ سَآلَى عَبِدى هلَذَا لشفعته فِى الْمُوقف . رَوَاهُ الْبُيُهَفِيّ وَقَالَ هلاَا مَن غَرِيُبٌ وَلَيْسَ فِي إِسْنَاده من ينسب إلَى الْوضع وَالله آعَلَمُ

"جوبھی خص عرفہ کی شام و توف کی جگہ پر و توف کرتا ہے اور اپنا زُنْ قبلہ کی طرف کر کے بید پڑھتا ہے:
"اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے وہ کی ایک معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے باوشاہی اس کے سے مخصوص ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے باوشاہی اس کے سے مخصوص ہے محد اس کے لئے خصوص ہے محد اس کے لئے خصوص ہے اور وہ موت دیتا ہے اور وہ موت دیتا ہے اور وہ ہرشے پر قد دت رکھتا ہے ''
وہ خص ایک سومر تبہ ریکمات پڑھتا ہے 'پھر ایک سومر تبہ سورة اخلاص پڑھتا ہے 'رپھر مید پڑھتا ہے۔

''اے اللہ! تو حضرت محمد مُلْقِظَامِر درود نازل فرما'اور حضرت محمد نَلْقِظِم کی آل پربھی'جس طرح تونے حضرت ابراہیم علیتِها اور حضرت ابرہیم سلیٹا کی آل پر درود نازل کیا تھا' بے شک تولائق حمداور بزرگ کاما لک ہے'اوران کے ہمر ،ہ ہم پربھی ( درود نازل فرما)'' وہ ایک سومرتبہ پڑ صنامے تو اللہ تعالی فرما تاہے: اے میرے فرشتو! میرے اس بندے کابدلہ کیا ہوگا؟ اس نے میری پائی بیان کی ہے میری معبودیت کا عتر اف کیا ہے میری کبریائی بیان کی ہے میری عظمت کا اعتر اف کیا ہے میری تعریف کی ہے میری شناء بیان کی ہے اور میر سے نبی پر درود بھی بھیجا ہے اے فرشتو! تم گواہ ہوجا وًا کہ میں نے اس کی معفرت کردی ہے میں نے اس کی وات کے بارے میں اس کی شفاعت کو قیول کرلیا ہے اورا گرمیرا ہے بندہ جھے سے سوال کرے (بینی دعا ، نظے ) تو میں تمام اہل موتف کے بارے میں اس کی شفاعت کو قبول کرلوں گا''

یہ روایت امام بیہق نے نقل کی ہے وہ فر ماتے ہیں: میتن غریب ہے اوراس کی سند ہیں کوئی ہیں چیز نہیں ہے جواس کو دشع کی طرف منسوب کر سکے باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔

1805 و عَنْ آبِي سُلَيْمَان الدراني قَالَ سُئِلَ عَلَيْ بن آبِي طَالب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن الْوُفُوف بِالْجَبَلِ وَلَمُ لم يكن فِي الْحرم قَالَ لان الْكَعْبَة بَيت الله وَالْحرم بَابِ الله فَلَمَّا قصدوه وافدين أوقفهم بِالْبَابِ يَنَصَرَّعُونَ قَيل يَا آمِير الْمُؤْمِنِينَ فَالوقوف بالمشعر الْحَرَام قَالَ لِلآنَهُ لما أذن لَهُمْ بِالدُّعُولِ إِلَيْهِ وقفهم بالحجاب النَّانِي قَيل يَا آمِير الْمُؤْمِنِينَ فَالوقوف بالمشعر الْحَرَام قَالَ لِآنَهُ لما أذن لَهُمْ بالدُّعُولِ إِلَيْهِ وقفهم بالحجاب النَّانِي وَهُو الْمَسْور الله فَلْمَا أن طَال تضرعهم أذن لَهُمْ بتقريب قُرْبَانهم بمنى فَلَمَّا أن قضوا تفتهم وقربوا قُرْبَانهم فتطهروا بها من الذُّنُوب الَّتِي كَانَت عَلَيْهِمُ أذن لَهُمْ بالزيارة إلَيْهِ على الطَّهَارَة قيل يَا آمِير الْمُؤْمِنِينَ فَمَنْ ايَن حَرم الصّيام آيَّام التَّشُرِيْق قَالَ لان الْقُوم زوار الله وهم فِيْ ضيافته وَلَا يجوز للضيف آن يَصُوم دون إذن من حرم الصّيام آيَّام التَّشُرِيْق قَالَ لان الْقُوم زوار الله وهم فِيْ ضيافته وَلَا يجوز للضيف آن يَصُوم دون إذن من أضَاحبه وَلَا يَا آمِير الْمُؤْمِنِينَ فَتعلق الرجل بِاسْتَارِ الْكُعْبَة لاى معنى هُوَ قَالَ هُو مثل الرجل بَيْنه وبَيْن صَاحبه وبنايَة فَيتَعَلَق بِثُولِه ويتنصل إلَيْهِ ويتحدع لَهُ ليهب لَه جَايَنه

رَوَاهُ الْبَيْهَقِيِّ وَغَيْرِهِ هِنْكَذَا مُنْقَطِعًا وَرَوَاهُ اَيْصًا عَن ذِيْ النَّوُن مِن قُوْلِهِ وَهُوَ عِنْدِى الله وَاللَّهُ اَعْلَمُ ﴿ اِيسِيم ن دارانى بيان كرتے ہيں: حضرت على بن ابوطالب ﴿ يُنْ سے جبل عرفات كے پاس وقوف كرنے كے بارے

ہواتہ وہ اس کے گیڑے سے چمٹ جاتا ہے اور اس کے سامنے آ ہوزاری کرتا ہے تا کددوسر افخص اس کی کوتا ہی کومعاف کرد ہے' امام بہتی اور دیگر حضرات نے اس راویت کوائی طرح منقطع روایت کے طور پڑنقل کیا ہے'امام مسلم نے اسے ذوالنون مصری سے حوالے ہے'ان کے اپنے قول کے طور پر بھی نقل کیا ہے'اور میرے نزدیک بھی زیادہ موزوں ہے' باتی اللہ تعالیٰ زیادہ مہتر جانتا

9 - التَّرْغِيْب فِي رمي الْجمار وَمَا جَاءَ فِي رَفعهَا

قَالَ الْحَافِظِ تقدم فِي الْبَابِ قبله فِي حَدِيْثِ ابْن عمر الصَّحِيْح وَإِذَا رمى الْجمار لَا يدْرِي آخد مَا لَهُ عَنِي يَعُوفُه الله عَزَّ وَجَلَّ يَوُم الْقِيَامَة لفظ ابْن حبّان وَلفظ الْبَزَّارِ: وَأَمَا رَمِيكَ الْجَمَارِ فلك بِكُل حَصَاة رَمِيتُهَا وَكُنُي يَعُوفُه الله عَزَّ وَجَلَّ الله عَزَّ وَجَلَّ وَالْمَا وَمِيكَ الْجَمَارِ فَلكَ بِكُل حَصَاة رَمِيتُها وَكُنُو الله عَزَّ وَجَلَّ وَكُنُو الله عَنْ وَالله عَنْ وَالله عَنْ وَالله عَنْ وَالله وَلَا الله عَنْ وَجَلَّ وَجَلَّ وَكَالَ الله عَنْ وَجَلَّ وَالله وَلَا الله عَنْ وَالله وَلَا الله عَنْ وَالله وَلَا الله عَنْ وَجَلَّ وَالله وَلَا الله عَنْ وَالله وَلَا الله عَنْ وَجَلَّ وَالله وَلَا الله عَنْ وَالله وَلَا الله وَالله وَلَا الله وَالله وَلَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاله وَالله وَال

باب: جمرات کوکنگریال مارنے کے بارے میں ترغیبی روایات

اُن كالفائ والناع والناع والمحمدة

عافظ کہتے ہیں: اس سے پہلے ایک باب بین حضرت عبدالبند بن عمر بخان کے حوالے سے ایک صحیح عدیث گزر چکی ہے:
"جب آدمی جمرات کو کنکر بان مارتا ہے تو کوئی میٹیں جانتا کہ ایسے مخص کو کیا اجر وثو اب ملتا ہے؟ یبال تک کہ قیامت کے دن اللہ تعالی اسے پورااجر وثو اب عطا کرےگا"

روایت کے بیالفاظ این حبان کے قل کردہ بین امام براری روایت میں بیالفاظ بیں:

''جہاں تک تمہارے جمرات کو تنگریاں مارنے کا تھا ہے تو ہرایک تنگری' جوتم نے ماری ہوگی' اس کے عوض میں ہلاک کرنے والے کبیرہ گناہ کا' (اس کا) کفارہ ہونے کا ٹو اب ملے گا''

اس سے بہلے حصرت عبادہ بن صامت رہی تنا کے حوالے سے بیرحد بیث گر رہی ہے:

"جہاں تک تمہارے جمرات کنگریاں مارنے کاتعلق ہے تواللہ تعالی نے ارشادفر مایا ہے:

''کوئی شخص نہیں جانتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھٹڈک کے لئے کیا پوشیدہ رکھا گیا ہے؟ جواس کی جزائے جووہ ممل کی کرتے تھے''۔

1806 - رَعَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَن رجلا سَالَ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن رمى الْحسر مَا لَد فِيْهِ فَسَمِعته يَقُولُ تَجِد ذَلِكَ عِنْد رَبِك أَحُوج مَا تكون اِلَيْهِ

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيَّ فِي الْآوُسَطِ وَالْكَبِيْرِ من رِوَايَةِ الْحجَّاجِ بن اَرْطَاة وَتقدم فِي حَدِيْثٍ أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَام رميك الْجمار فَاِنَّهُ مذخور لَك عِنْد رَبك أَحُوجٍ مَا تكون اِلَيْهِ

هي الترغيب والترهيب (اوّل) ﴿ المَّرَيْ المَّنِ المَّنِ المُعَنِّ المُعَنِّ المُعَنِّ المُعَنِّ المُعَنِّ المُعَنِّ

میں دریافت کیا: ہمیں اس کا کیاا جرملے گا؟ تو میں نے نبی اکرم خلفظ کو میدارشاد فرماتے ہوئے سنا:تم میداجزا پنے پردرد کار کی بار کاو میں اس دفت یا وکئے جب تنہیں اس کی شدید ضرورت ہوگی ہے''

یہ دوایت امام طبر انی نے بھم کبیر اور بھم صغیر میں تجائے بن ارطا ۃ سے منقول صدیت کے طور پر نقل کی ہے۔ اس سے پہلے حصرت اس بڑکڑ کے حوالے سے منقول میر صدیرے گزر چکی ہے:

''جہاں تک تمہارے جمرات کوئٹکریاں مارنے کاتعلق ہے تو یہ تہارے لئے تمہارے پروردگاری بارگاہ میں ذخیر ہ کرلیا جائے گا'اس وقت کے لئے' جب جمہیں'اس کی شدیدترین ضرورت ہوگی''

1807 - وَعَنِ النِّنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا رَفِعه إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَما اَتَى إِلْرَاهِيْمَ خَصِيَاتَ خَلِيْهُ صَلُوَاتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَامه الْمَنَاسِكُ عرض لَهُ الشَّيْطَانِ عِنْهِ جَمْرَة الْعَقْبَة فَرَمَاهُ بِسبع حَصَيَات حَشَّى ساخ فِي الْاَرْض ثُمَّ عرض حَشَيَات حَشَّى ساخ فِي الْاَرْض ثُمَّ عرض لَهُ عِنْد الْجَمْرَة الثَّانِيَة فَرَمَاهُ بِسبع حَصَيَات حَتَّى ساخ فِي الْاَرْض ثُمَّ عرض لَهُ عِنْد الْجَمْرَة الثَّانِيَة فَرَمَاهُ بِسبع حَصَيَات حَتَّى ساخ فِي الْاَرْض ثَمَّ عرض لَهُ عِنْد الْجَمْرة الثَّالِيَة فَرَمَاهُ بِسبع حَصَيَات حَتَّى ساخ فِي الْاَرْض قَالَ ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا الشَّيْطَان ترجمون وملة أبيكم إبْرَاهِيْمَ تتبعون

رَوَاهُ ابُن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ وَالْحَاكِمِ وَاللَّفَظ لَهُ وَقَالَ صَحِيْحٍ على شَوطهمَا

"جب حضرت ابرائیم خلیل الله خلینیا مناسک جج ادا کرنے کے لئے آئے تو جمرہ عقبہ کے قریب شیطان ان کے سامنے آیا تو انہوں نے اسے سامنے کا تو انہوں نے اسے سامنے کنگریاں ماریں بہاں تک کہ وہ زمین میں دھنس گیا بھروہ دوسرے جمرہ کے قریب ان کے سامنے آیا تو انہوں نے بھراسے سامنے کنگریاں ماریں تو وہ زمین میں دھنس گیا بھروہ تیسرے جمرہ کے قریب ان کے سامنے آیا تو انہوں نے اسے سامنے کنگریاں ماریں تو وہ زمین میں دھنس گیا"۔

حضرت عبداللہ بن عباس جی فی فر ماتے ہیں :تم لوگ شیطان کو کنگریاں مارتے ہواورا پنے جدامجد حضرت ابراہیم طیل اللہ علیہ ہا کے طریقے کی بیروی کرتے ہو۔

بیر دایت امام خزیمہ نے اپنی'' میں نقل کی ہے'ا ہے امام حاکم نے بھی نقل کیا ہے'روایت کے بیالفہ ظامن کے نقل کروہ ہیں امام حاکم فر ، تے ہیں بیان دونو ں مضرات کی شرط کے مطابق سیح ہے۔

1808 - وَعنهُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا رميت الْجمار كَانَ لَك نورا يَوْمِ الْقِيَامَة . رَوَاهُ الْبَرَّارِ مِن رِوَايَةٍ صَالْحِ مولى التَّوُامَة

کی حضرت عبد للند بن عباس الفاروایت کرتے ہیں: نی اکرم مُلَیْقا منے ارشاد فرمایا ہے: '' جب تم جمرات کو کنکریاں مارتے ہو تو یہ چیز تمہارے لئے قیامت کے دن تو رہوگی'' یہ روایت ان م بزار نے صالح مولی تو امہ سے منقول روایت کے طور پر تقل کیا ہے۔ الندنيب والندنيب والن

1809 - وَعَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلِهِ الْجمار الَّتِي ترمي كل سنة رحسب أنَّهَا تنفص قَالَ مَا تقبل مِنْهَا رفع وَلَوُلَا ذَلِكَ رايتموها مثل الْجبَالِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْاَوْسَطِ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح الْإِسْنَاد

قَالَ المملى رَحِمَهُ اللَّهُ وَفِي إسنادهما يزِيْد بن سِنَان التميلي مُخْتَلَف فِي توثيقه

ر و ابوسعید خدری بناتن این کرتے ہیں: ہم نے عرض کی: یار سول اللہ! یہ جمرات جنہیں ہر سال کنگریاں ماری ہ تی ہیں ہم توبیگان کرتے ہیں کی ہوجاتی میں نبی اکرم منافظ آئے ارشادفر مایا:ان میں ہے جوقبول ہوتی ہیں انہیں اٹھالیا جا تا ہے ارابيانه ، وتوتم ان تنكر يون كو پېاز كې مانند د يکھو'

بدردایت امام طبرانی نے جم اوسط میں نقل کی ہے اسے امام حاکم نے بھی نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں: بیسند کے اعتبار سے سمج

الملاء كروانے والے صاحب بيان كرتے ہيں: ان دونوں كى سند يل أيزيد بن سنان تمينى تامى رادى ہے جس كوثقة قرار دينے ے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے۔

## 10 - الترغِيب فِي حلق الرّاس بمنى ، منیٰ میں ٔ سرمنڈ وانے کے بارے میں ترعیبی روایات

1810 - عَنْ اَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِر للمحلقين قَـالُـوُ ا يَـا رَسُولَ اللهِ وللمقصرين قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِر للمحلقين قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وللمقصرين قَالَ اللَّهُمَّ اغُفِر لدمحلقين قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وللمقصرين قَالَ وللمقصرين

رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسَلِعٍ وَّغَيُّرِهِمَا

لوكوں نے عرض كى: يارسول الله! بال حجوف في كروانے والول كے لئے بھى (دعافر مائية!) تى اكرم مؤتوج نے فر مايا: اے الله! تومر منذ دانے والوں کی مغفرت کردیے لوگوں نے عرض کی نیارسول اللہ! بال چھوٹے کروانے والوں کے سے بھی (وعا سیمے!) نبی اکرم مؤیزم نے فرمایا اے اللہ! نو سرمنڈ وائے والوں کی مغفرت کردے لوگوں نے عرض کی بیار سول اللہ! بال چھوٹے کروائے والول (کے لئے بھی دعا سیجئے!) نبی اکرم ملکی آئی نے فرمایا: بال جھوٹے کروانے والوں (کی مجھی مغفرت کروے)''

مدروایت امام بخاری ٔ امام مسلم اور دیگر حضرات نے قال کی ہے۔

مديث 1809: السستندك على الصعيعين للعاكم - بسسم الله الرحين الرحيم أول كتاب البناسك مديث: 1693 أنبعهم الأوسط للطرائي - ساب الألف من اسب أحيد - حديث: 1773 مثن الدارفطني - كتباب العمح ساب الهو قيت -مديث 2439 ارسين الكبرى متسيهقى - جسساع أبواب وقت العج والعبرة \* جباع أبواب دخول مكة - بساب أخذ العصى مرمى جسرة العقبة وكشفية ذلك " حديث.8968

1811 - وَعَنْ أَمَ الْحَصِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا آنَهَا سَمِعت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي حَجَّةَ الْوَدَاعِ دَعَا للمحلفين ثَلَاثًا وللمقصرين مرَّة وَاحِدَة . رَوَاهُ مُسْلِم

منڈ وانے والول کے لئے تین مرتبداور بال جیوں نے کروانے والول کے لئے ایک مرتبد دعا کی۔ منڈ وانے والول کے لئے تین مرتبداور بال جیوٹے کروانے والول کے لئے ایک مرتبد دعا کی۔

بدروایت امام مسلم نے تقل کی ہے۔

1812 - وَعَنْ مَالِك بِن رِبِيعَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنه سمع رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اعْفِر للمحلقين اللَّهُ عَنْهُ آنه سمع رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُ اعْفِر للمحلقين اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي النَّالِيَة اَوُ الرَّابِعَة وللمقصوين ثُمَّ قَالَ وَانَا يَوْمَنِيْ محلوق الرَّاس فَمَا يسونى بحلق رَاسِي حمر النعم \_ رَوَاهُ آخمد وَالطَّبَرَانِيَّ فِي الْآوُسَطِ بِإِسْنَادٍ حسن

قَـالَ الْـحَافِظِ وَتقدم فِي حَدِيْتٍ ابْن عَمر الصَّحِيْحِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لْلَانْصَارِيِّ وَاما حلاقك رَاسك فلك بِكُل شَعْرَة حلقتها حَسَنَة وتمحي عَنْك بهَا خَطِينَة

وَتُلَقَدُمُ اَيُنطُسا فِي حَدِيْتٍ عِبَادَة بن الصَّامِتِ: وَأَمَا حَلَقَكَ رَأَسَكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ من شعرك شَعْوَة تقع فِي الْاَرُض اِلَّا كَانَتِ لَكَ نورا يَوْمِ الْقِيّامَة

الله و الله بن رسید التنایان کرتے ہیں: انہوں نے نبی اکرم مٹائیل کوبیار شادفر ماتے ہوئے سنا:

اے اللہ! تو سرمنڈوانے والول کی مغفرت کردے اے اللہ! تو سرمنڈوانے والول کی مغفرت کردے عاضرین میں سے ایک صاحب نے عرض کی :بال جھوٹے کردانے والول (کے لئے بھی دعا سیجے) نبی اکرم ﷺ نے تیسری یا چوتی مرتبہ فرمایا: اور بال چھوٹے کردانے والول کی (بھی مغفرت کردے)"

پھرآپ سُنَا بِیْنَ ارشادفر مایا: آج میں نے سرمنڈ وایا ہوا ہے اور جھے یہ بات پندئیں ہے کہ جھے اپنے ہال منڈ وانے کے بدیے بیں سرخ اونٹ مل جا کیں۔

ميروايت امام احدف اورامام طبراني في مجم اوسط مين صن سند كے ماتحاقل كى ہے۔

حافظ بیان کرتے ہیں: اس ہے پہلے معٹرت عبداللہ بن عمر بڑھی ہے منقول میں حدیث گزر چکی ہے۔

''نبی اکرم نلاتیزانے ،نصاری سے فرمایا تھا: جہال تک تمہارے اپنے سرکومنڈ دانے کا تعلق ہے' تو تم نے جینے بھی بہال منڈ دائے بیں'ان میں سے برایک ہال کے دوش میں ایک نیکی ملے گی'اوراس کی وجہ سے تمہارے آیک گن ہ کومٹا دیا جائے گا'۔

اس سے پہلے حضرت مبادہ بن صامت والتنز کے حوالے سے منقول مدیث بھی گزر چکی ہے:

''جہاں تک تہر رے ایسے سرکومنڈ وانے کاتعلق ہے' تو تمہارا جو بھی بال زمین پرگرے گا' تو وہ قیامت کے ون تمہارے لئے نور ہوگا''۔



## 2 - التَّرُغِيْب فِي شرب مَاء زَمْزَم وَمَا جَاءَ فِي فَضله

باب: آب زم زم بنے کے بارے میں تغیبی روایات اس کی فضیلت کے بارے میں جو پھر منقول ہے 1813 - عبر ابس عبّ اس رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ وَاللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خير مَاء على وَجه الْارْض مَاء رَمُنوَم فِيْهِ طَعَام السّطَّع و شفاء السقم وَشر مَاء على وَجه الْارْض مَاء بوادى برهوت يقبة بحصر موت كرجل الْجَرَاد تصبح تندفق و تمسنى كا بِكال فِيْهَا

رِّوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيرِ وَرُوَاتِه ثِقَاتِ وَابْن حبَّان فِي صَحِيْحه

روا المعرب بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة وَالرَّاء وَضِم الْهَاء آخِره تَاء مثناة وحضرموت بِفَتْح الْحَاء الْمُهُملَة اسْم بلد قالَ اَهْلِ الْلُغَة وهما اسمان جعلا اسُما وَاحِدًا إِن شِئْت بنيت حضر على الْفَتْح وأعربت موت إعْرَاب مَا كا ينصَرف وَإِن شِئْت أضفت الْاَوَّل إِلَى التَّانِيُ فأعربت حضرا وخفضت موت

ر حضرت عبداللد بن عماس المنظمار وايت كرتے بين: نبي اكرم منظفيا في ارشاد فرمايا ہے:

''روئے زمین پڑسب سے بہتر پانی' آب زم زم ہے جس میں کھانے والے کی خوراک اور بیار کی شفاء پائی جاتی ہے اور دے زمین پڑسب سے بہتر پانی 'آب زم زم ہے جس میں کھانے والے کی خوراک اور بیار کی شفاء پائی جا اور وہ مکڑی کے اور دے زمین پرموجو ڈسب سے براپانی'' وادی برہوت' کا ہے جو (وادی)'' حضر موت' (نامی جگہ ) میں ہے اور وہ مکڑی کے پاؤں کی طرح ہے اور اس کا بین ام ہے کہ مجھے کے وقت وہاں بورا پائی ہوتا ہے اور شام کے وقت اس میں ذراسی بھی تری نہیں ہوتی ''
پاؤں کی طرح ہے اور اس کا بین الم ہے کہ مجھے کے وقت وہاں ہورا پائی ہوتا ہے اور شام کے وقت اس میں ذراسی بھی تری نہیں ہوتی '' میں نقل بیر دوایت امام طبر انی نے بچم کمیر میں نقل کی ہے اس کے تمام راوی ثقتہ ہیں اسے امام ابن حبان نے 'اپٹی' ' میں نقل ہے دوایت امام طبر انی نے 'اپٹی' ' میں نقل

ٔ فظ الر ہوت 'میں آب پر از بر ہے اس کے بعد اڑ ہے چرہ کروٹی ہے جس کے آخر میں اُت ہے۔

" حضر موت" بیا یک جگہ کا نام ہے اہل لغت کہتے ہیں: یہ دوالفاظ کا مجموعہ ہے جسے ملا کرا یک اسم بنا دیا گیا ہے اگر آپ جا ہیں تولفظ حضر کو مبنی کی الفتی " رکھیں اور لفظ موت کو معرب بناویں جو منصرف ندہواور اگر آپ جا بیں تو پہلے لفظ کی نسبت دوسرے کی طرف کر دیں تو اس صورت میں آپ لفظ حضر' کو معرب بنا تھیں گے اور لفظ موت بر مسرو پر حسیس گے۔

1814 - وَعَلْ آبِي ذَرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمُزَم طَعَم طعم وشفاء سقم .رَوَاهُ الْبَزَّارِ بِإِسُنَادٍ صَحِبُح

قَوْلِه طَعَام طعم بِصَم الطَّاء وَسُكُون الْعِين أَى طَعَام يشِّبع من أكله

الله الله و منزت ابوذر منفاري التوروايت كرتے بين: ني اكرم الله في في ارشاد فرمايا ہے.

" آب زم زم کھانے والے کے لئے خوراک اور بیار کے لئے شفاء ہے''

یہ روایت امام بزار نے سے سند کے ساتھ قال کی ہے۔

متن کے رافاظ 'اطعم' اس میں طاہر پیش ہے اور ع' ساکن ہے اس مے مراد نیابیا کھانا ہے جسے کھانے وا سیر ہوج تا ہے۔

1815 - وَعَنُ اَبِي الطُّفَيِّلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سمعته يَقُولُ كُنَّا نسميها شباعة يَعْنِي زَمْزَم وَكُنَّا نجدها نَعَمُ العون على الْعِيَال

رَوَاهُ الطَّبْرَانِي فِي الْكَبِيْرِ وَهُوَ مَوْقُوف صَحِيْح الْإِسْنَاد

ﷺ ابطفیل نے مفرت عبداللہ بن عباس پڑھ کے بارے میں میہ بات نقل کی ہے: میں نے آئیس بے فرماتے ہوئے سا ہے : بہم نے اسے ' شباعہ' (لیعنی سیر کر دینے والی چیز ) کانام دیتے تھے ان کی مراد آب زم زم ہے اور ہم اسے پاتے تھے کہ یہ گھر والوں ' کے لئے بہترین چیز ہے۔

ميروايت امام طبراني ني مجم كبير مين نقل كي بئاوربيروايت "موقوف" بئاورسند كاعتبار ي مجيح ب-

1816 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاء زَمْزَم لما شرب لَهُ إِن شربته تستشفى شفاك الله وَإِن شربته لشبعك أشبعك الله وَإِن شربته لقطع ظمنك قطعه الله وَهِى لَهُ إِن شربته تستشفى شفاك الله وَإِن شربته لشبعك أشبعك الله وَإِن شربته لقطع ظمنك قطعه الله وَهِى هزمة جِبْوَاثِيل عَلَيْهِ السَّكام وسقيا الله إِسْمَاعِيل عَلَيْهِ السَّكام . رَوَاهُ الدَّارَ فُطُنِيٌ وَالْحَاكِم

وَزَاد وَإِن شربته مستعيدًا أَعَاذَك الله وَكَانَ ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِذَا شرب مَاء زَمُزَم قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّيُ أَسالَك علما نَافِعًا وَرِزُقًا وَاسِعًا وشفاء من كل دَاءِ وَقَالَ صَحِيْح الْإِسْنَاد إِن سلم من الْجَارُود يَعْنِي مُحَمَّد بن حبيب

قَىالَ الْسَحَافِظِ سلم مِنْهُ فَاِنَّهُ صَدُوق قَالَه الْمَعَطِيبِ الْبَغْدَادِيّ وَغَيْرِهٖ لَٰكِن الرَّاوِى عَنهُ مُحَمَّد بن هِشَامِ الْمُعْرِدِي لَا اَعْرِفهُ وروى الذَّارَقُطُنِيّ دُعَاء ابْن عَبَّاس مُفردا من رِوَايَةٍ حَفُص بن عمر الْعَدنِي الشَّارَةُ عُلْنِيّ الرَّاى هُوَ اَن تغمز موضعا بِيَدِك اَوْ رَجلك فَتَصِير فِيْهِ حُفْرَة وَسُكُونِ الزَّاى هُوَ اَن تغمز موضعا بِيَدِك اَوْ رَجلك فَتَصِير فِيْهِ حُفْرَة وَسُكُونَ الزَّاى هُوَ اَن تغمز موضعا بِيَدِك اَوْ رَجلك فَتَصِير فِيْهِ حُفْرَة وَسُمُونَ الزَّاى مُو اَن تغمز موضعا بِيَدِك اَوْ رَجلك فَتَصِير فِيْهِ حُفْرَة

و المرم الله الله الله الله المن المناه والمن المراج الله المرم المالية في المرام المالية المراد والمالية المراد والمالية المراد والمالية المراد والمالية المراد والمراد والمرد والمرد والمراد والمرد والمرد والمراد والمرد والمرد والمراد والمرد والمرد والمرد والم

" آب زم زم أى مقصد كے لئے ہوتا ہے جس مقصد كے لئے اسے بياجائے اگرتم اسے اس مقصد كے لئے بيواتا كه تم اس سے شفاحاصل كر دئو اللہ تعالى تهہيں شفاعطا كردے گا اگرتم اسے اس لئے پيؤتا كه تم سير بوجاؤ تو اللہ تعالى تهہيں سير كردے گا اورا گرتم اسے اس لئے بيؤتا كه تم سير بوجاؤ تو اللہ تعالى تهجيں سير كردے گا اورا گرتم اسے اس لئے بيؤتا كه تمبارى بياس ختم ہوجائے تو اللہ تعالى تمبارى بياس كوختم كردے گا ميہ جريل كي تحوكر كا تتيجہ ہے ، اوراند تعالى نے اللہ عالى اللہ على اللہ كا تيجہ ہے ، اوراند تعالى نے اسے حضرت اس عيل عاليا كى سيرانى كے لئے بنايا ہے ،

بدروایت امام دار تطنی اورا مام حاکم نے قل کی ہے انہوں نے بیالفاظ زائد قل کیے ہیں:

"اگرتم پناه حاص کرنے کے لئے اسے پو کے تو اللہ تعالی تمہیں پناہ عطا کرے گا"

حضرت عبداللد بن عباس التن جب آب زم زم بيتے تنظ تو بيدها كرتے تھے:

"ا الله! من جھے نفع دینے والے علم وسعت والے رز ق مریماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں"

امام حاکم بیان کرت بین بیسند کے اعتبار سے مجھے ہے اگر میں جارود لینی محمد بن حبیب نامی راوی کے حوالے سے سملامت ہو۔ حافظ فرماتے بیں بیاس کے حوالے سے سملامت ہے کیونکہ وہ راوی صدوق ہے بیہ بات خطیب بغدادی اور دیگر حضرات میں۔ نقل کی ہے'تا ہم اس سے روایت نقل کرنے والا محمل محمد بن ہشام مروزی تا می راوی سے میں واقف نہیں ہوں امام درافطنی نے بنقل کی ہے؛ تاہم اس میں میں کی وعاوالی روایت الگ سے حفص بن محمر عدنی کے حوالے سے نقل کی ہے۔ دعزے عبداللہ بن عماس بڑھنا کی وعاوالی روایت الگ سے حفص بن محمر عدنی کے حوالے سے نقل کی ہے۔ دعزے عبداللہ بن عماس بڑھنا کی وعاوالی روایت الگ سے معنص بن محمر عدنی کے حوالے سے نقل کی ہے۔

رے بہر اللہ زمدہ ''میں و پرزبرے زئراکن ہے اس سے مرادبہ ہے کہم اپنے ہاتھ یا یاؤں کے ذریعے کسی جگہ کوکر بدو تو وہاں لفظ 'اللہ زمدہ ''میں و پرزبرے زئراکن ہے اس سے مرادبہ ہے کہم اپنے ہاتھ یا یاؤں کے ذریعے کسی جگہ کوکر بدو تو وہاں

يُوهابن جائے-

رها، الله المُبَادِك بِن مسعيد رَضِي الله عَنهُ قَالَ رَايَت عبد الله بن الْمُبَادِك بِمَكَّة اَتَى مَاء زَمْزَم واست في مِنْهُ شربة ثُمَّ اسْتَقُبل الْكَعْبَة فَقَالَ اللَّهُمَّ إِن ابْن آبِي الموَالِي حَدَثنَا عَن مُحَمَّد بن الْمُنْكدر عَن واست في مِنْهُ شربة ثُمَّ اسْتَقُبل الْكَعْبَة فَقَالَ اللَّهُمَّ إِن ابْن آبِي الموَالِي حَدَثنَا عَن مُحَمَّد بن الْمُنْكدر عَن عالم وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاء زَمْزَم لِما شرب لَهُ وَهنذَا اشربه لعطش يَوْم الْقِيَامَة ثُمَّ جَابِر آنَّ رَسُولُ الله عَسلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاء زَمْزَم لِما شرب لَهُ وَهنذَا اشربه لعطش يَوْم الْقِيَامَة ثُمَّ عَلِي بَرُ وَاللَّهُ عَنهُ اللهُ عَرِيْبٌ من حَدِيّتٍ ابْن آبِي المُوالِي عَنِ ابْنِ الْمُنْكدر تفرد بالسُويُد عَن ابْنِ الْمُنْكدر تفرد بالسُويُد عَن ابْنِ الْمُنادِك من هذَا الْوَجْه عَنهُ انْتهى

ودوى أخسه وَابْنُ مَاجَةَ الْمَرْفُوع مِنْهُ عَن عبد الله بن العؤمل آنه سمع أبًا الزبير يَقُولُ سَمِعت جَابر

بن عبد الله يَقُولُ فَذكره وَهَاذَا إِمْنَاد حسن

یں ہے۔ سوید بن سعید بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن میارک کودیکھا کہ وہ آب زم زم کے پاس آئے انہوں نے بین کے لئے تھوڑا ساپائی لیا کی لیے گرنے کی طرف رخ کر کے ریکہا: اے اللہ! ابن ابوموالی نے محمد بن منکدر کے حوالے سے حضرت بابر ڈاٹٹ کے حوالے ہے۔ مناز کا ایش کا کرم منافظ کا بیفر مان نقل کیا ہے:

"" بزم زم كاوى فاكده ہوتا ہے جس مقصد كے لئے اسے بيا جائے"

(عبدالله بن مبارك نے فرمایا:) میں اے اس لئے بی رہا ہول تا كد ( مجھے) قیامت كون بیاس (ندسكے) كھرانبول نے

اسے فی لیا۔

امام احدادرامام ابن ماجہ نے اس روایت کا''مرفوع'' حصہ عبداللہ بن مؤمل کے حوالے سے قبل کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں: انہوں نے ابوز بیرکو یہ بیان کرتے ہوئے سنا: حضرت جابر بن عبداللہ بنتائے: فرماتے ہیں۔ اس کے بعدراوی نے حسب سابق حدیث ذکر کی ہے اور میں متحصن ہے۔

1818 - رَعَنُ السَّائِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنه كَانَ يَقُولُ اشربوا من سِقَايَة الْعَبَّاسِ فَإِنَّهُ من السّنة

رَوَاهُ الطَّبْرَائِيِّ فِي الْكَبِيْرِ وَفِي إِمْنَاده رجل لم يسم وبقيته ثِقَات

راوک ثقتہ ہیں۔

## ترهيب من قدر على النَّحج فَلَمُ يحج وَمَا جَاءَ فِي لُزُوم الْمَرُاة بَيتهَا بعد قَضَاء فرض الْحج

باب:ایسے فض کے بارے میں تربیبی روایات جوج کرنے کی قدرت رکھتا ہواور پھر بھی جے نہ کرے

عورت كفرض ج اداكر ليت كے بعد اپنے گھريس رہنے كے بارے بي جوانقول ہے

1819 - رُوِى عَن عَلَى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بَبت الله الْحَرَام فَلَمُ يحجّ فَلَا عَلَيْهِ اَن يَمُوْت يَهُودِيّا اَوْ نَصْوَانِيّا وَذَلِكَ اَن الله يَهُولُ (وَللّهِ على السّناس حج الْبَيْت من اسْتَطَاعَ اللهِ مَسِيْلا) ال عمران . رَوَاهُ التّوهِ فِي وَالْبَيْهَةِي من دِوَايَةِ الْحَادِث عَن عَلَى السّناس حج الْبَيْت من اسْتَطَاعَ اللهِ مَسِيْلا) ال عمران . رَوَاهُ التّوهِ فِي وَالْبَيْهَةِي من دِوَايَةِ الْحَادِث عَن عَلَى وَقَالَ التّوهِ فِي اللهِ مَن هَذَا الْوَجْه

ور المرات على الانزاروايت كرت بين: نبي اكرم مائية في ارشادفر مايات:

'' جوشن زادسفراورسواری کامالک ہوجواسے بیت اللہ تک پہنچاسکتی ہواور پھر بھی وہ جے کے لئے نہ جائے 'تواب اس پر کوئی نقصہ ن نہیں ہوگا'خواہ وہ یہودی ہوکر مرے یا عیسائی ہوکر مرے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیار شاوفر مایا ہے:

'' و گوں برائند تعالیٰ کے لئے بیت اللہ کا ج کرنالا زم ہے جود ہاں تک جانے کی تخوائش رکھتا ہو''

بدروایت ا، م ترندی اورامام بیبیق نے حادث کے حوالے کے حضرت علی تنگائز سے نقل کی ہے امام ترندی فرماتے ہیں: بیہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف ای سند کے حوالے سے جائے ہیں۔

1820 - وَرَوَاهُ الْبَيْهَ هِي آيَتُ عَن عبد الرَّحُمْن بن سابط عَنْ آبِي أَمَامَةَ عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُا مِن له تحبسه حَاجَة طَاهِرَة آوْ مرض حَابِس آوْ سُلْطَان جَانِر وَلَمْ يححّ فليمت إنْ شَاءَ يَهُودِيّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَائِيّا

'' ، جس شخص کے لئے' کوئی ظاہری رکاوٹ نہ ہوڑو کئے والا کوئی مرض نہ ہو' کوئی ظالم حکمران نہ ہو' لیعتی کوئی بھی عذر نہ ہو) اور پھر بھی وہ جج نہ کرے تو د دخواہ بہودی ہوکر مرے خواہ عیسائی ہوکر مرے''

1821 - وَتَقَدَم حَدِيْثٍ حُلَيْفَة رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِسْلَام ثَمَايِهَ اسْهِم الْإِسْلَام سهم وَالتَّكُم سهم وَالتَّكُم عَن الْمُنكر الْإِسْلَام سهم وَالتَّكُم عَن الْمُنكر سهم وَالتَّكُم عَن الْمُنكر سهم وَالتَّهَى عَن الْمُنكر سهم وَالْحَهَاد فِي سَبِل الله سهم وَقد خَابَ من لاسهم لَهُ \_ رَوَاهُ الْبَرَّار

نصب أوروة تحص رُسوا يُوكيا عَمَى كَاكُولَى تصدرت وَ سِيروا يت المام بزار فَقَلَى ہِد وَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ الله عَزَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ الله عَزَّ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ الله عَزَّ وَعَلَى إِن عبدا صححت لَهُ جِسْمه ووسعت عَلَيْهِ فِي الْمَعِيشَة تَمْضِي عَلَيْهِ خَمْسَة آغُوام لا يفد إلى لمحروم وَاللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمَعْمِينَ وَقَالَ قَالَ عَلَى بِن اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى بِن الْمُنْفِر وَعَمِي اللهُ عَلَى عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

الله عفرت ابوسعيد خدري النافذ الي اكرم النافظ كالي فرمان نقل كرتي بين:

''اللہ تعالیٰ فرما تاہے: جب کمی بندے کے جسم کو میں صحت دول اور مالی اعتبار سے اسے گنجائش دوں اور پھراس پرپانچ س گزر جا کمیں اور وہ میرے ( گھر کی ) زیارت کے لئے ندآئے تو دہ خض محروم ہے''

یدروایت امام ابین حبان نے اپنی وصیح " میں نقل کی ہے امام بیہی نے بھی اسے نقل کیاہے وہ بین کرتے ہیں ؛ علی بن منڈر نے یہ بات بیان کی ہے : ہمار ہے بین اصحاب بیفر ماتے ہیں :حسن بن جی کویدروایت بہت پسندتھی 'اوروہ اس کے مطابق فوی دیتے تھے اوروہ آ دی کے لئے اس بات کو پسند کرتے تھے کہ اگر کوئی خوشحال ہواور تندرست ہواتو وہ پانچ سال تک جج کوترک نہ کرے (اس سے پہلے ہی جج اواکر لے )۔

1823 - وَعَسَنُ آبِي هُسرَيْسَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لنسائه عَام حجَّة الْوَدَاع عَلَيْهِ فُلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لنسائه عَام حجَّة الْوَدَاع عَلَيْهِ وَلَا حَصُر . قَالَ وَكَن كُلهنَ يحججن إلَّا وَيُنَب بنت جحش وَسَوْدَة بنت زَمعَة رَضِيَ اللهُ عَنُهُ وَكَالَ اللهُ عَنُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِسْحَاق فِي وَكَانِنَا تَقُولُان وَاللّهُ لا تحركنا دَابَّة بعد إذُ سمعنا ذلِكَ من النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِسْحَاق فِي عَدِينَه قَالَتَا وَالله لا تحركنا دَابَّة بعد قول رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُهُور الْحصْر

رَوَاهُ آخِمه وَآبُولْ يعلى وَاسْنَاده حسن وَوَاهُ عَن صَالِح مولى التَّوَامَة بن آبِي ذِئْب وَقد سمع مِنْهُ قبل خُتَلاطه

ﷺ حضرت ابو ہرمیہ ہنائیز بیان کرتے ہیں: ججۃ الوداع کے موقع پڑنبی اکرم منائیزانے اپنی از دان ہے فر دیو ''یہ ہے پھر 'حسر' کاظہور ہوگا''

راوی بیان کرتے ہیں بن اکرم مل آیا کہ تمام از واج نے حج کرلیا تھاصرف سیّدہ زینب بنت جحش ٹرائٹا ورسیْرہ سودہ بنت زمعہ جاتف نے نہیں کیا تھ بید دونوں خواتین کہتی تھیں: اللہ کی تسم! نبی اکرم نگاڑا کی زبانی بیہ بات سننے کے بعد ہم نے بانور کوحر کت نہیں دی (بعنی کوئی سفرنہیں کیا)

اسى قى نامى راوى نے اپنى راويت ميں بدالفاظ الفل كيے ہيں. ان دونوں خواتين نے كہا: الله كى تتم! نبى اكرم سيّا ك

فرمان کے بعد ہم نے جانور کور کت نہیں دی ( یعنی کوئی سفر نہیں کیا)

یہ روایت ایام احمداد رامام ابویعلیٰ نے نقل کی ہے اس کی سندھن ہے بیدروایت ان کے حوالے ہے معالی نے نقل کی ہے نہوں نے اس سے اس کے اختلاط کا شکار ہونے ہے پہلے ماع کیا تھا۔

1824 - وَعَنُ أَم سَلَمَة رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَت قَالَ لنا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حجَّة الْوَدَاعِ هِيَ هذِهِ الْحجَّة ثُمَّ الْجُلُوسِ على ظُهُورِ الْحصر فِي الْبِيُوتِ

رَوَاهُ الطَّبْرَ انِي فِي الْكَيِيْرِ وَأَبُّو يعلى وَرُواتِه ثِقَات

بدروایت الامطبرانی فی مجم كبيريس نقل كى باورامام ابويعلى في فقل كى بان كررادى غديي -

1825 - وَرَوَاهُ السَّلَبَرَانِيِّ فِي الْاَوْسَطِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا آنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا حج بنسائه قَالَ إِنَّمَا هِي هَذِهِ ثُمَّ عَلَيْكُمْ بِظُهُورِ الْحصُر

التَّرْغِيْب فِي الصَّلَاة فِي الْمَسْجِد الْحَرَام وَمُسْجِد الْمَدِيْنَةِ وَبَيت الْمُقَدِّس وقباء

مسجد حرام مسجد نبوی مسجد ببیت المقدس اور مسجد قبا مین نماز ادا کرنے کے بارے میں ترغیبی روایات

عديث 1827 عن البن عُمُو رَضِى اللّه عَنْهُما أنَّ رَسُولُ اللّه صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ رُسَلَم قَالَ صَلَاة فِي مُسْيِعِلى هللّا هدید مله والبُرية - حدیث 1828 صعبح العالم العم باب العمل العالمة بسبعد ملة والدینة حدیث 1148 صعبح ابن حیان - کتاب العالمة الباب العباد " دکر نصد العالمة و باب العالمة العالمة العباد " دکر نصد العالمة في العديد العرام على العالمة في صعبد العديثة حدیث 1641 صعبح ابن العالمي - کتاب العالمة العالمة في صعبد العالمة في العديد العرام على العالمة في العديد العديدة العربي العالمة في العديد العربي حدیث 1438 من ابن العالمة في العديد العربي العالمة في العديد العربي العالمة في العديد العربي العربي العربي العربي العربي العالمة في العديد عديد من - حدیث 1868 مصند العربي العالمة العربية العربي العالمة في العربي العديد العربي العالمة في العربي العالمة في العربي العديد والم العالمة والعربية العربية العربية العربية العربية والعربية العربية العالمة وأبواب متفرقة في العربية عديد العربية العربية العربية العربية العالمة وأبواب متفرقة في العربية العديم العباد العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العباد العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العباد العربية العبان العبرية الإعامة والعربية العبران العربية العبران العبرية العربية والعبرة حدیث الإبعان للعبراني العبرة العبران عدد عدید الإبهان للعبراني العبرة والعبرة حدیث الإبهان للعبراني العبرة والعبرة حدیث الإبهان للعبراني العبرة والعبرة حدیث عدید الإبهان للعبراني العبراني العبرة والعبرة حدیث عدید الإبهان للعبراني العبرة والعبرة حدیث عدید العبران العبراني العبراني العبرة والعبراني العبرة والعبراني العبراني العبراني العبرة والعبراني العبراني العبران

الفل من الف صَلاة فِيهُمَا سواهُ إلَّا الْمُسْجِد الْحَرّام . رَوَّاهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِي وَابْن مّاجَه

"میری اس مسجد میں ایک نماز اوا کرنا اس کےعلاوہ اور کہیں بھی آیک ہزار نمازیں ادا کرنے ہے زیاد ہ فضیلت رکھت ہے البت مجدر ام کامعاملہ مختلف ہے"

"میری اس متجدین ایک نماز اواکرتا اس کے علاوہ اور کہیں بھی ایک ہزار نمازیں اواکر نے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے البت مجدحرام کا معاملہ مختلف ہے مسجد حرام میں ایک نماز اواکرتا کیباں (بعنی مسجد نبوی میں ) ایک سونمازیں اواکرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے "

۔ پیروایت امام احمد نے امام ابن خزیمہ اور امام ابن حبان نے اپنی ''مین نقل کی ہے انہوں نے بیا فد ظار اکد قل کیے ہیں: ''لینی مسجد مدینہ میں''۔

بدروایت امام بزار نے بھی تقل کی ہے ان کی راویت کے الفاظ میہ این:

" نبی اکرم مُنُ آینی نے ارشادفر مایا: میری اس مسجد میں ایک نماز ادا کرتا اس کے علاوہ اور کہیں بھی مسجد میں ایک ہزار نمازیں اداکر نے ہے زیادہ فضیات رکھتا ہے البتہ مسجد حرام کا تھم مختلف ہے 'کیونکہ وہاں (ایک نماز اواکرنا) نیب س (مسجد نبوی میں ایک نماز اداکر نے بر) ایک سوگنا فضیات رکھتا ہے 'اس کی سند بھی تھے ہے۔

1829 - رَعَىٰ جَابِر رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاة فِي مَسْجِدى أفضل من ألف صَلاة فِي مَسْجِدى أفضل من الله عَلَاة فِيمَا مِن ألف صَلاة فِي الْمَسْجِد الْحَرَام وَصَلاة فِي الْمَسْجِد الْحَرَام أفضل من مائة ألف صَلاة فِيمَا سواهُ. رَوَاهُ آحُمد وَانْنُ مَاجَة بِإِسْنَادَيْنِ صَحِيْحَيْمِ

الله الله معرت جابر بالتذ الي اكرم المنظم كاليفرمان تقل كرية بين:

"میری اس مجد میں ایک نماز ادا کرنا اس کے علاوہ اور کہیں بھی ایک ہزار نمازیں ادا کرنے ہے زیادہ نصیلت رکھتا ہے اب مجدحرام کامعاملہ مختلف ہے مسجد حرام میں ایک نماز ادا کرنا اس کے علاوہ اور کہیں بھی ایک لاکھ نمازیں ادا کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے ''۔ الترغبب والترهيب (ادّل) ﴿ الله ﴿ ١٩٨ ﴿ ١٩٨ ﴿ ١٩٨ ﴿ ١٩٨ ﴿ ١٩٨ ﴿ الله المُعَنِينَ الْمُعَنِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

بدروایت امام حمدنے اور امام ابن ماجدنے دوجیج استاد کے مماتھ نقل کی ہے۔

1830 - وَعَـٰنُ آبِـیْ هُـرَیْرَة رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَالاة فِیْ مَسْجِدی هذَا حیر من ألف صَلاة فِیْمَا سواهُ إِلَّا الْمَسْجِدِ الْحَرَام

رَوَاهُ السُحَارِيّ وَاللَّفُظ لَهُ وَمُسْلِمٍ وَّالتِّرُمِّذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه

الوجريده الوجريره التنز عني اكرم مَنْ الله المان قل كرية من القل كرت بين ا

"میری اس معجد میں ایک تماز اوا کرنا 'اس کے علاوہ اور کہیں بھی ایک ہزار نمازیں ادا کرنے سے زیادہ بہتر ہے البند معجد حرام کا تھم مختلف ہے"

سیروایت اوم بخاری نے نقل کی ہے روایت کے بیالفاظ ان کے نقل کردہ بیل اسے امام سلم امام زندی کام نسائی اور امام این وجہ نے بھی نقل کیا ہے۔

1831 - وروى الْبَوَّارِ عَن عَائِشَة رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَت قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَن خَاتِم الْكَنْبِيَاء اَحَق الْمَسَاجِد اَن يزار وتشد إلَيْهِ الرَّوَاجِ الْمَسْجِد الْحَرَام الْكَنْبِيَاء اَحَق الْمَسَاجِد اَن يزار وتشد إلَيْهِ الرَّوَاجِ الْمَسْجِد الْحَرَام ومسجدى وَصَلاة فِي مَسْجِدى الْفَل مَ الله صَلاة فِيمًا سواهُ من الْمَسَاجِد إلَّا الْمَسْجِد الْحَرَام ومسجدى وَصَلاة فِي مَسْجِدى الْفَل مَن الله صَلاة فِيمًا سواهُ من الْمُسَاجِد إلَّا الْمَسْجِد الْحَرَام ومسجدى وَصَلاة فِي مَسْجِدى الْعَرَام عَن الله صَلاة فِي مَا سُواهُ مَن الْمُسَاجِد إلَّا الْمَسْجِد الْحَرَام ومسجدى وَصَلاة فِي مَسْجِدى الْعَلْمَ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ وَالْمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

'' بیں انبیء کے سلسلے کوختم کرنے والا ہول میری مسجد'انبیاء کی مساجد بیں ہے آخری مسجد ہے' تمام مساجد میں ہے' (جو مسجدیں )سب سے زیادہ حق رکھتی ہیں کدان کی زیارت کی جائے اوران کی طرف سفر کیا جائے تو وہ مسجد حرام ہے' اور میری مسجد ہے' میرک مسجد میں ایک نماز اوا کرنا' اس کے علاوہ اور کسی مسجد بیں ایک ہزار نمازیں اوا کرنے سے زیادہ نصیلت رکھتا ہے' البت مسجد حرام کا تھم مختلف ہے''

1832 - وَعَـنُ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من صلى فِيُ مَسْجِدى النَّعِيْنَ صَلَاةً لا تفوته صَلَاة كتبت لَهُ بَرَاءَة هِ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَة من الْعَذَابِ وبرىء من النِّفَاق رَوَاهُ آحُمد وَرُوّاته رُوّاة الصَّحِيْح وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْآوْسَطِ وَهُوَ عِنْد التِّرْمِذِيّ بِغَيْر هنذَا اللَّفَظ رَاهُ اللَّهُ عَلَى الْآوْسَطِ وَهُوَ عِنْد التِّرْمِذِيّ بِغَيْر هنذَا اللَّفَظ

ا الله معرت الس التوروايت كرت بين في اكرم الله في الرشادفر مايا بي:

''جو شخص میری محید میں جالیس نمازیں یوں اداکر نے کہاں کی کوئی ایک نماز بھی درمیان میں فوت نہ ہوئو اس شخص کے لئے جہنم ہے انتعلقی نوٹ کرلی جاتی ہے اور عذاب سے لاتعلقی اور نفاق سے لاتعلقی (نوٹ کرلی جاتی ہے)''

بےروایت اوس احدیے علی کی ہے اس کے تمام راوی صحیح کے راوی بین اسے امام طبر انی نے بھم اوسو میں نفل کیا ہے اور امام تریذی نے اسے مختلف الفاظ میں نفل کیا ہے۔

1833 - رَعِمَةُ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاة الرجل فِي بَيته بِصَلاة وَصَلاتِه فِي مَسْحِد الْقَبَائِلِ بِحَمْس وَعِشْرِيْنَ صَلاة وَصَلاة فِي الْمَسْجِد الَّذِي يجمع فِيْهِ بِحَمْسِمائة صَلاة وَ صَلَاةً فِي الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى بِخُمْسِينَ أَلْف صَلَاةً وَصَلَاةً فِي مَسْجِدى بِخَمْسِينَ أَلف صَلَاة وَصَلَاه فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَّامِ بِعِائَةَ أَلْف صَلَاةً

. وَوَاهُ ابْنِ مَاجَه وَرُوَاته ثِقَات إِلَّا أَن اَبَا الْخطاب الدِّمَشْقِي لَا تحضرني اللان تَرْجَمته وَلَمْ يخرج لَهُ من أَضْحَابِ الْكتب السِّنَّة أَحَد إِلَّا ابْنِ مَاجَه وَاللَّهُ اَعْلَمُ

" آدى كااہنے گھر میں 'ایک نمازادا كرنا'اس کے قبیلے كی مجد میں نماز ادا كرنے پر پجبیں گنا فضیلت ركھتا ہے ادر جامع مہد میں ایک نمازادا كرنا' پانچ سوگنا فضیلت ركھتا ہے اور مسجد اتصلی میں ایک نمازادا كرنا' بچاس بزار نمازوں كے تواب كا باعث ہے ادر برى اس مبحد (ليني مسجد نبوى میں )ایک نماز بچاس بزار نمازوں كا تواب ركھتی ہے ادر مسجد ترام میں ایک نماز ایک لا كھنمازوں كاثواب ركھتی ہے''

بیر دایت امام ابن ماجہ نے تفق کی ہے'اس کے تمام راوی ثقہ ہیں'البتہ ابوخطاب دشقی نامی راوی کے بارے بیں'اس واتت مجھے بچھ یا ذہیں ہے' مسحاح سنہ کے مولفین میں ہے'امام ابن ماجہ کے علاوہ ادر کسی نے بھی'اس سے روایات نقل نہیں کی ہیں' باتی اللہ بہتر دانا ہے۔

ُ 1834 - وَعَنُ آبِي سَعِيُدِ الْنُحُدُرِى رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ دخلت على رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَين بعض نِسَائِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ آى المسجدين الَّذِي أسس على التَّقُوَى فَأخذ كفا من حَصُبّاء فَضرب بِهِ الْاَرْضِ ثُمَّ قَالَ هُوَ مَسْجِد كُمْ هنذَا لمَسْجِد الْمَدِيْنَة

رَوَاهُ مُسْنِم وَاليِّرُمِذِي وَالنَّسَائِي وَلَفَظِهِ قَالَ تمارى رِجَلانِ فِي الْمَسْجِد الَّذِي اسس عبى التَّفُوَى من اوَّل يَوُم فَقَالَ رِجِل هُوَ مَسْجِد قَبَاء وَقَالَ رَجِل هُوَ مَسْجِد رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ مَسْجِدى هَلَا

و کی ایک زوجہ محتر ابوسعید ندری بڑاتنز بیان کرتے ہیں: میں نمی اکرم مؤتیزی کی ایک زوجہ محتر مد کے ہاں نبی اکرم ملائیزیم کی ا فدمت میں حاضر ہوا میں نے عرض کی: یارسول اللہ! وہ کون کی مسجد ہے؟ جس کی بنیا دتقتو کی پرد کھی گئی ہے؟ (جس کا ذکر قرآن میں ہے) نبی اکرم سڑتیزیم نے مشحی میں کنگریاں لے کر انہیں ذہین پر پھینکا اور پھر فرمایا: وہ تمہاری یہ مسجد ہے۔ (راوی بیان کرتے ہیں اک بی اکرم مڑتیزیم نے مسجد نبوی کے ہارے میں بیات ارشاد فرمائی''

مددایت امام سلم امام ترفدی اورامام نسائی فیل کی بان کی روایت می الفاظ بدین :

"دوافراداس مسجد کے بارے میں بحث کررہے تھے جس کی بنیاد پہلے دن تقوی پررٹھی گئی (جس کا ذکر قرآن میں ہے) ایک شخص کار کہنا تھا اس سے مراد مسجد قباء ہے جبکہ دوسرے شخص کار کہنا تھا کہ اس سے مراد مسجد نبوی ہے تو نبی اکرم سجو ارشاد فرمایا اس سے مراد میری میں مجدہ۔

ربير في السلط و منظم الله عَنْهُ قَالَ الحُنطف وجَلانِ فِي الْهَسْجِد الَّذِي السلط على التَّفُوَى 1835 - وَعَنْ سهل بن سعد وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ الحُنطف وجَلانِ فِي الْهَسْجِد الَّذِي السلط على التَّفُوَى فَقَالَ اَحدهمَا هُوَ مَسُجِد الْمَدِيْنَةِ وَقَالَ الْاحر هُوَ مَسْجِد قَبَاء فَأَنُوا رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ هُوَ مَسْجِدى هٰذَا \_ رَوَاهُ ابْن حَبَان فِي صَحِيَّحه

ﷺ حفرت بہل بن سعد بڑا ٹرئیان کرتے ہیں: دوآ دمیوں کا اس مجدکے بادے میں اختلاف ہوگیا 'جس کی بنیادتقویٰ پر رکھی گئی ہے' (جس کا ذکر قرآن میں ہے ) توان میں ہے ایک نے کہا: اس سے مراد مجد نبوی ہے' اور دومرے نے کہا: اس مراد مجد قرب کے اور دومرے نے کہا: اس مراد مجد قرب کے وہ لوگ نبی اکرم مُن ایکن کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ مُن ایکن نے اور شادفر مایا: اس سے مراد میری یہ مجد ہے مراد مجد ہے میں دوایت امام این حبان نے اپنی دوجیح'' میں نقل کی ہے۔

1836 - وَعَنُ آبِنَى اللَّهُ وَالصَّكَاة فِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَالطَّكَاة فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّكَاة فِي الْمَسْجِد الْحَرّام بِمِائَة الف صَلَاة وَالصَّكَاة فِي مَسْجِدى بِالف صَلَاة وَالصَّلاة فِي بَيت الْمُقَدّس بِخَمْسِمالَة مِنَالة مَلَاة وَالصَّلاة فِي بَيت الْمُقَدِّس بِخَمْسِمالَة مِنَاهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مِن اللهُ مَا اللهُ مِن اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مِن اللهُ اللهُ مَا اللهُ مِن اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

رَوَاهُ السَّطَبَرَانِيَ فِي الْكَبِيْرِ وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ وَلَفْظِهِ: قَالَ صَلَاة فِي الْمَسْجِد الْحَرَام أفضل مِمَّا سواهُ من الْمَسَاجِد بِمِائَة الف صَلاة وَصَلاة فِي مَسْجِد الْمَدِيْنَةِ أفضل من ألف صَلاة فِيْمَا سواهُ وَصَلاة فِي مَسْجِد الْمَدِيْنَةِ أفضل من ألف صَلاة فِيْمَا سواهُ وَصَلاة فِي مَسْجِد بَيت الْمُقَدِّسِ أَفضل مِمَّا سواهُ من الْمَسَاجِد بِخَمْسِهانَة صَلاة

وَرَوَاهُ الْبَزَّارِ وَلَلْفَظِهِ قَالَ فضلَ الصَّلاة فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ على غَيْرِه بِمِانَة الف صَلاة وَفِي مَسْجِدى الف صَلاة وَفِي مَسْجِد بَيت الْمُقَدِّس خَمْسِمِانَة صَلاة . وَقَالَ الْبَزَّارِ اِسْنَادِه حسن كَذَا قَالَ

العلى حضرت ابودرداء الله فالمنزروايت كرتي بن أكرم المنتاع فرمايات:

'''معبد حرام میں'ایک نمازادا کرنا'ایک لا کھ نمازوں کا ثواب رکھتاہے' میری مبجد (مسجد نبوی) میں ایک نمازادا کرنا'ایک ہزار نمازوں کا ثواب رکھتا ہے' بیت المقدس میں ایک نمازادا کرنا' پانچ سونمازوں کا ثواب رکھتاہے''

۔ بیروا بیت امام طبرانی نے بچم کمیر میں اور امام ابن ٹرنیمہ نے اپن ' تھے' میں نقل کی ہے'ان کی روایت کے الفاظ یہ بیں:
'' اسپر حرام میں' ایک نماز اوا کرنا' اس کے علاوہ اور کسی بھی مجد میں' ایک لاکھ نمازیں اوا کرنے سے زیاوہ فضیلت رکھتا ہے'
اور مسجد نہوی میں ایک نماز اوا کرنا' اس کے علاوہ اور کہیں بھی' ایک ہزار نمازیں اوا کرنے سے زیاوہ فضیت رکھتا ہے' اور مسجد میت
المقدس میں' ایک نمی زاوا کرنا' اس کے علاوہ اور کسی بھی مسجد میں' پانچے سونمازیں اوا کرنے سے زیاوہ فضیلت رکھتا ہے' ۔

يى روايت أمام بزارنے بھى نقل كى بئاوران كى روايت كے القاظ يہ ہيں:

''مسجد حرام میں ایک نماز کی فضیلت اس کے علاوہ اور کہیں بھی ایک لا کھنماز وں سے زیادہ ہے اور میری اس مسجد میں ایک جزار جتنی ہے اور مسجد بیت المقدس میں پانچے سونماز وں جتنی ہے''

بدروایت ۱، م برار نظل کی ہے اس کی مندحس ہے انہوں نے ای طرح بیان کیا ہے۔

1837 - وَرُوِى عَن بِلالْ بِن الْحَارِث رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَصَال بِمَالْمَ بِيُنَةِ حِبر مِن اللهِ رَمَضَان فِيْمَا سواهَا مِن الْبِلدَانِ وجمعة بِالْمَدِيْنَةِ حير مِن ألف جُمُعَة فِيْمَا سواهَا مِن بِمَالْمَ بِيُنَةِ حِبر مِن ألف رَمَضَان فِيْمَا سواهَا مِن الْبِلدَانِ وجمعة بِالْمَدِيْنَةِ حير مِن ألف جُمُعَة فِيْمَا سواهَا مِن

الْهِلدَانِ . رَوَاهُ الطَّلِبَرَّائِي فِي الْكَبِيْرِ

و حضرت بلال بن حارث الأفؤار وايت كرتے بين: تي اكرم مُؤَوَّدُ ارشاد قرمايا ہے:

'' بہ بینہ منورہ میں ایک رمضان گر ارنا کا کے علاوہ اور کہیں کمی بھی شہر میں ایک ہزار رمضان گر ارنے سے زیادہ بہتر ہے اور بہ بینہ منورہ میں ایک جمعہ (اس سے مراد جمعہ کا دن بھی ہوسکتا ہے اور پوراہفتہ بھی ہوسکتا ہے ) اس کے علاوہ ادر کسی بھی شہر میں ایک ہزار جمعوں سے زیادہ بہتر ہے''

بدروایت امام طبرانی نے جم کبیر میں نقل کی ہے۔

1838 - وَعَنْ عَهُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُوهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَما فرغ يُلِيمَان بِن دَاوُد عَلَيْهِمَا السَّلام من بِنَاء بَيت الْمُقَدِّس سَالَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ ثَلَاثًا أَن يؤليه حكما يُصَادف حكمه وملكا لا يُنْبَغِي لا حَدَّ من بعده وَ أَنه لا يَأْتِي هَذَا الْمَسْجِد آخِد لا يُرِيد إلَّا الصَّلاة فِيْهِ إلَّا خرج من وَنُوبِه كَيَوُم وَلدت أمه فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا اثْنَتَيْنِ فَقَدْ أعطيهما وَارْجُو آن يكون قد اعطي النَّالِقة . رَوَاهُ آخِمه وَ النَّسَائِي وَابْنُ مَا جَةَ وَ اللَّهُ طَلَهُ وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحَيْهِمَا وَالْحَاكِم اطول من هذَا وَقَالَ صَحِيْح على شَوطهمَا وَلا عِلْة لَهُ وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحَيْهِمَا وَالْحَاكِم اطول من هذَا وَقَالَ صَحِيْح على شَوطهمَا وَلا عِلْة لَهُ

الله عفرت عبدالله بن عمرو النفوان في اكرم الناجيم كايرفر مال تقل كرت بين:

''جب حضرت سلیمان ملین است المقدی کی تغییرے فارغ ہو گئ توانہوں نے اللہ تعالی سے تین چیزیں مانکیں ایک سے کہ وہ ا انہیں فیصلہ کرنے کی ایسی صلاحت عطا کرے جواللہ تعالی کے تھم مطابق ہؤاورالیں باوشاہت عطا کرے کہ جوان کے بعداور کی کونہ طے اور سے کہ جو تحض مسجد بہت المقدی کی زیارت کے آئے آئے اوراس کا ارادہ صرف وہاں نمازادا کرنا ہواتو وہ اپ گن ہول سے بیان نکل جائے جسے اس دن تھا'جب اس کی والدہ نے اسے جنم ویا تھا'جی اکرم عوری استاوفر ماتے ہیں: انہیں وو چیزیں تو عطا کردی گئی تھیں اور مجھے امید ہے کہ انہیں تیسری چیز بھی عطا کردی گئی ہوگی (ایسی جو تحض بیت المقدی میں نہ زاوا کرنے کی نیت سے آئے گا'اس کے تمام گناہ معاف ہوجا کیں گئی۔

بدروایت امام احمد ٔ امام نسانی اورا مام ابن ماجد نے نقل کی ہے ٔ روایت کے بدالفاظ ان کے نقل کروہ ہیں 'اسے امام ابن خزیمہ اور کام ابن حبان نے اپنی اپی '' جی نقل کیا ہے امام حاکم نے اسے فر راطویل روایت کے طور پرنقل کیا ہے وہ فر ، نے ہیں 'بد ان دونوں حضرات کی شرط کے مطابق سمجے ہے اور اس میں کوئی علت نہیں ہے۔

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَعَائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاة فِي 1839 - رَعَلْ أَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاة فِي مَا مَسْجِدى خير من ألف صَلاة فِي مَا سواهُ من الْمَسَاجِد إلَّا الْمَسْجِد الْاَقْصَى . رَوَاهُ آخِمه وَرُوَاته رُوَاة الشَّحِنْج

﴿ حضرت ابو ہریرہ بنات اور سیدہ عائشہ مدیقہ بناتھ این کرتے ہیں: نبی اکرم سنتی نے ارشاد فرمایا: "میری مسجد میں ایک نم زادا کرنا اِس کے علاوہ اور کسی بھی مسجد میں ایک ہزار نمازیں ادا کرنے سے زیادہ بہتر ہے ابت بدروایت امام احمد نقل کی ب اس کتمام راوی مج کے رادی ہیں۔

1840 - وَعَنْ آبِى فَرِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ آنه سَآلَ رَسُولُ اللهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ عَن الصَّلاة فِي بَيت الْمُقَدّس أفضل آوُ فِي مَسْجِد رَسُولُ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فَقَالَ صَلَاة فِي مَسْجِدى هذَا افضل من أدبع صلوَات فِيْهِ ولنعم المُعصلى هُوَ اَرُض الْمَحْشُو والمنشو وليأتين على النَّام زمّان ولقيد مَوْط أوُ قَالَ قُوْم الرجل حَيْثُ يرى مِنْهُ بَيت الْمُقَدِّم حير لَهُ أَوْ اَحَبَّ إِلَيْهِ مِن الدُّنْيَا جَعِيْعًا

رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْس بِهِ وَفِي مَتنه غرابة

کی کی حضرت ابوذ رغفاری بنگذیبیان کرتے ہیں: انہوں نے نبی اکرم ننگذیا سے بیسوال کیا: بیت المقدی میں نماز اوا کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے یا مسجد نبوی میں؟ نبی اکرم ننگزی نے فرمایا: میری اس مسجد ہیں ایک نماز اوا کرنا وہاں (لیعنی بیت المقدی میں) چارنمازی اوا کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے اور پہترین نمازی وہ ہوگا جومیدان محشر ہیں نماز اوا کرے گا لوگوں پرایک ایس زمانہ بھی آئے گا کہ جب ایک کوڑا 'یا ایک کمان (بیٹک راوی کو ہے) جشنی دوری سے بیت المقدی نظر آنا 'آدی کے لئے اس سےزیادہ بہتر ہوگا (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں:) اس کے لئے پوری دنیا سے زیادہ مجبوب ہوگا'

بیردوایت امام بیہی نے ایک ایسی سند ہے ساتھ نقل کی ہے جس میں (بظاہر) کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کے متن میں غریب ہونا پایا جاتا ہے۔

1841 - وَعَنُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الصَّلاة فِي مَسْجِدى هذَا افضل من مُسْجِدى هذَا افضل من ألف صَلاة فِيْمَا سواهُ إلّا الْمَسْجِد الْحَرَام وَالْجُمُعَة فِي مَسْجِدى هذَا افضل من ألف شهر رَمَضَان فِي مَسْجِدى هذَا أفضل من الف شهر رَمَضَان فِي مَسْجِد الْحَرَام وَشهر رَمَضَان فِي مَسْجِد الْحَرَام

زَوَاهُ الْبَيْهَقِي وَرَوَاهُ أَيْضًا هُوَ وَغَيْرِهِ من حَدِيثِ ابْن عمر بِنَحْوِهِ وَتقدم حَدِيثٍ بِلال مُختَصرا ﴿ ﴿ اللهِ حضرت جابر بن عبدالقد الله الله عندالله الله عند عبي: في اكرم النَّيْزُ في ارشادفر ما يا ب

''میری اس مجدین آیک نماز ادا کرنا'اس کے علاوہ اور کہیں بھی آیک بڑار نمازیں ادا کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے البت معبد حزرم کا تھم مختف ہے میری اس معبدین آیک جمعہ ادا کرنا'اس کے علاوہ اور کہیں بھی آیک بڑار جمعہ اور کرنے سے زیادہ قضیلت رکھتا ہے ابستہ معبد حرام کا تھم مختلف ہے میری اس معبدیش رمضان کا آیک مہینہ گڑ ارنا'اس کے علاوہ اور کسی بھی جگہ پرایک بڑار رمضان کے مہینے گزارنے سے زیادہ فضیلت وکھتا ہے البتہ معبد حرام کا تھم مختلف ہے''

یہ روایت ا، م بہتی نے نقل کی ہے انہوں نے اور دیگر حضرات نے اے حضرت عبداللہ بن عمر بڑی سے منقول روایت کے طور پر س کہ مانز نقش کیا ہے مضرت بلال ڈٹائڈ ہے منقول روایت 'جومخضر ہے وہ اس سے پہلے گز ریکی ہے۔

1843 - رَعَىٰ سهل بن حنيف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من تطهر في

يه زُمُ آلَى مُسْجِد قباء فصلى فِيْدِ صَلاة كَانَ لَهُ كَاجر عمْرَة

رَوَاهُ آخِمَهُ وَالنَّسَائِسَ وَابْنُ مَاجَةَ وَاللَّهُ ظَلَهُ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح الْإِسْنَاد وَالْبَيْهَيْقَى وَقَالَ وَرَوَاهُ وَرَوَاهُ وَرَوَاهُ وَرَوَاهُ وَرَوَاهُ وَمَنْ حرح يُوسُف بِن طَهْمَ ان عَنُ آبِي أَمَامَةَ بن سهل عَنْ آبِيْهِ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ وَزَاد وَمَنْ حرح على طهر لا يُرِيد إلَّا مَسْجِدى هذَا يُرِيد مَسْجِد الْمَدِيْنَةِ ليُصَلِّى فِيْهِ كَانَت بِمَنْزِلَة حَجَّة

ا قَالَ الْحَافِظِ انْفَرد بِهَالِهِ الزِّيَادَة يُوسُف بَن طَهْمَان وَهُوَ واه وَاللَّهُ آعُلَمُ

و الله الله معزب سبل بن صنيف بن تزروايت كرتے بين: نبي اكرم سَن الله في ارشادفر مايا ہے:

" جو خص اپنے گھر میں طبیارت حاصل کر کے پھر مسجد قباء میں آئے اور (وہاں) ٹمازاداکرے توبیاس سے کئے عمرے کے اجرکی مائند ہوگا''

سیروایت امام احمرُ امام نسانی اور اہام این ماجہ نے نقل کی ہے روایت کے بدالفاظ ان کے نقل کردہ ہیں اے امام حاکم نے بھی نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں: اسے بیسف بن طہمان نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں: اسے بیسف بن طہمان نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں: اسے بیسف بن طہمان نے ابوا مامہ بن بہل کے حوالے ہے اس کے والد کے حوالے ہے اس مضمون میں نقل کیا ہے اور بدالفاظ زائد نقل کیے ہیں:

د جو نفس یا وضو ہوکر لکے اور اس کا ارادہ میری اس مجد میں آنے کا ہو نبی اکرم خلی تا کہ وہ میہاں نماز اواکرے نوبیاں کے لئے جج کی ماند ہوگا"۔

نماز اواکرے نوبیاس کے لئے جج کی ماند ہوگا"۔

عافظ بیان کرتے ہیں: میاضانی حصد تقل کرنے میں بیسف بن طہمان نامی راوی منفرد ہے اور میرراوی" واہی " ہے باتی اللہ

بہتر ہو نتا ہے۔

﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُبُو عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من تَوَضَّا فَأَحْسن 1844 - وروى الطّبَرَانِي فِي الْكَبِيرِ عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من تَوَضَّا فَأَحْسن الُوضُوء ثُمَّ دخل مَسْجِد قبّاء فيركع فِيْهِ آربع رَكْعَات كَانَ ذَلِكَ عدل رَقَبَة

ہو ہو ہے۔ ایام طبرانی نے بہم کمیر میں مصرت مہل بن حنیف ڈیٹنڈ کے حوالے ہے نبی اکرم مائیڈ کا پیفر مان نشل کیا ہے: جو تھ وضوکر تے ہوئے اچھی طرح وضوکر ہے بھر مسجد قباء میں آئے وہاں جارر کعت اداکر ہے تو یہ اس کے لئے ایک غلام آزاد کرنے کے

مرّادف اوگا-1845 - وَرُوِى عَن كَعْب بن عَجْرَة رَضِى اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ قَالَ من تَوَضَّا فأسبخ الوضوء ثُمَّم عسد إلى مَسْجِد قبَاء لَا يُرِيد غَيْرِه وَلَا يحملهُ على الغدو إلَّا الصَّلاة فِي مَسْجِد قبَاء فصلى فِيْهِ اَربِع رَكْعَات يقْرَأ فِي كل رَكْعَة بِأَم الْقُرْآن كَانَ لَهُ كَاجِر الْمُعْتَمِر إلى بَيت الله تَعَالَى

رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيرِ وَهالِهِ الزِّيَادَة فِي الْحَدِيْثِ مُنكرَة

و من من عبر من عجر ه الأنتوا عبي اكرم من النام كاليفر مان القل كرت مين ا

کھی تھے۔ سرت مب بن ہر ہوں ہوں کے اور پھر مبحد قباء آئے اس کا مقصداس کے لئے عدوہ اور بچھ نہ ہو وہ صرف
"جوش رضوکرتے ہوئے اچھی طرح وضوکرے اور پھر مبحد قباء آئے اس کا مقصداس کے لئے عدوہ اور بچھ نہ ہو وہ صرف
مبحد قباء میں نمرز کی نیت ہے بی آیا ہو پھر دہ وہاں چارر کعت ادا کرے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے تو بیاس کے لئے بیت اللہ

كاعمره كرنے كے اجركے يراير ہوگا"

مدروایت امام طبرانی نے بھم کبیرین نقل کی ہے اور حدیث میں بیاضا فدمنکر ہے۔

1846 - وَعَنِ ابْسِ عُسمَرٌ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يزور قبَاء آوْ يَاتِي قبَاءِ رَاكِبًا وماشيا . زَاد فِي رِوَايَةٍ فَيصَلَى فِيْهِ رَكَعَتَيْنِ –رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسْلِم

الله عن عبدالله بن عمر بن الله عن عمر بن بيان كرتے بين: في اكرم الله الله الله الله بيل بيل جل كرامسجد قباء كى زيارت كے لئے اللہ الله عن عبدالله بن عمر بن بيارے بيان الفظ كے بارے بيل اراوى كوشك ہے تا ہم مفہوم يمى ہے )۔

أيك روايت من بدالفاظ زائد بين:

"اورآب ظائم المحدين دوركعت اداكياكرتے تھ"

بدروایت امام بخاری اورامام سلم نے نقل کی ہے۔

1847 - وَفِى رِوَايَةٍ لَـلْبُخَارِى وَالنَّسَائِي اَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِى مَسْجِد قبَاء كل سبت رَاكِبًا وماشيا وَكَانَ عبد الله يَفْعَله

امام بخاری اورامام نسانی کی ایک روایت میں بیدالفاظ میں: نبی اکرم طَلَقَةُم ہر ہفتے کے دن سوار ہوکرایا پیدل معجد قباء تشریف لا یا کرتے منتے حضرت عبدائلہ بن عمر بڑنا بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔"

1848 - وَعَنْ عَامر بن سعد وَعَائِشَة بنت سعد سمعا أباهما رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُولُ لِآن أَصَلِي فِي مَسْجِد قَبَاء أَحَبَّ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ لِآن أَصَلِي فِي مَسْجِد قِبَاء أَحَبَّ اِللّٰهُ عَنْهُ يَقُولُ لِآن أَصَلِي فِي مَسْجِد بَيت الْمُقَدِس

رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ إِسْنَاده صَحِيْح على شَرطهما

و کی عامر بن سعداورعا کشه بنت سعد نے اپنے والد (حضرت سعد بن الی وقاص بڑنٹز) کا بیفر مان تل کیا ہے: '' میں مبجد قباء میں نماز ادا کر د ل بیمبر سے نز دیک اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں مسجد بیت المقدی میں نماز ادا کروں'' بیدروایت امام حاکم نے نقل کی ہے دہ فر ماتے ہیں: اس کی سندان دونوں حضرات کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔

1849 - رُعَنِ ابُنِ عُمَرَ رُضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الله شهد جَنَازَة بالأوساط فِي دَار سعد بن عبَادَة فأقبل مَاشِيا إلى بنى عَمْرو بن عَوْف بِفنَاء الْحَارِث بن الْحَوْرَج فَقِيل لَهُ آيُنَ تؤم يَا اَبَا عبد الرَّحْمَٰن قَالَ أؤم هذَا الْمَسْجِد فِي بنى عَمْرو بن عَوْف فَايِّى سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ يَقُولُ من صلى فِيْهِ كَانَ كَعدُل عمْرَة رَوَاهُ ابْن حِبَان فِي صَحِيْحه

ﷺ حضرت عبداللہ بن عمر بیجانے بارے میں یہ بات منقول ہے : وہ دارسعد بن عبادہ میں موجود اوس ط میں ایک جن زے میں شریک ہوئے گھردہ بیدل چلتے ہوئے حارث بن خزرج کے علاقے میں 'بنوعمرد بن عوف کے محمے میں آئے ان ہے دریافت کیا گیا۔ اے ابوعبدار حمٰن! آپ کہال جانے کاارادہ رکھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: میں بنوعمرو بن عوف کے محمے میں موجود آئیں میجد میں بانے کا رادہ رکھتا ہوں ( لیخی محمد قباء میں جانا جا ہتا ہوں) کیونکہ میں نے تی اکرم سابقیا کو یہ فرماتے ہوئے

ہے ۔ ' وجو تھی بہاں نماز اداکر تاہے تو یہ عمرہ کرنے کے برابرہے'' یہروایت امام ابن حبان نے اپنی ' مشجع'' میں نقل کی ہے۔ بیروایت امام ابن حبان نے اپنی ' مشجع'' میں نقل کی ہے۔

1850 - وَعَنُ جَابِرِ يَعْنِيُ ابْن عبد الله رَضِيَ اللهُ عَنُهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا فِي مَسْجِدِ الْفَنْحِ وَلَاثْنَاء وَيَوْمِ الْاَرْبَعَاء فاستجيب لَهُ يَوْمِ الْاَرْبَعَاء بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فَعرف الْبشر فِي الْفَنْحِ وَلَوْمِ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْط إِلَّا توخيت يَلْكَ الشَّاعَة فأدعو فِيْهَا فأعرف الإجَابَة وَجهه . قَالَ جَابِر فَلَمُ يَنزل بِي آمر مُهِمٌ غليظ إِلَّا توخيت يَلْكَ الشَّاعَة فأدعو فِيْهَا فأعرف الإجَابَة وَجهه . وَالْهَوَا وَالْهَوَا وَالْهَاد الْحُمد جيد

روں اور بدھ کے دن تو بدھ کے دن و فرماز وں کے درمیان آپ ناٹھ آپائے اللہ علی کا کرم مُنٹھ آپائے اللہ علی کا کہ میں کے دن معلی کی جائے دن معلی کی جائے دن اور بدھ کے دن تو بدھ کے دن و فرماز وں کے درمیان آپ ناٹھ آپائی کی دعا قبول ہوگئ آپ ناٹھ آپائے کے چبرہ مبارک پر فرش کے آٹار نمودار ہوئے۔

فوٹی کے آٹار نمودار ہوئے۔

رں۔ حضرت جابر جن تذہبان کرتے ہیں: مجھے جب بھی کوئی مشکل معاملہ پیش ہوتا ہے تو میں اس مخصوص گھڑی کا انتظار کرتا ہول اوراس مخصوص گھڑی میں دعا کرتا ہوں اور دعا کی قبولیت مجھے پیتہ چل جاتی ہے۔ اوراس مخصوص گھڑی میں دعا کرتا ہوں اور دعا کی قبولیت مجھے پیتہ چل جاتی ہے۔

بدروایت امام احدامام بزاراورد میرحضرات نقل کی ہے امام احمد کی قل کردوسندعمدہ ہے۔

## 5 - التَّرْغِيْب فِي سُكنى الْمَدِيْنَةِ اِلَى الْمَمَات

وَمَ جَاءَ فِي فَضِلهَا وَفَضِل أَحَد ووادى العقيق قَالَ الْحَافِظِ تقدم فِي الْبَابِ قبله مِمَّا يَنْتَظِم فِي سلكه وَيَسْكُمُ وَيَهُ مِنْ أَلَى الْحَارِث . رَمَضَان بِالْمَدِيْنَةِ حَير من ألف رَمَضَان فِيمًا سواهًا من الْبلدَانِ وجمعة بِالْمَدِيْنَةِ حَير من ألف جُمُعَة فِيمًا مواهًا من الْبلدَانِ

وَحَدِيْثٍ جَابِرِ أَيْضًا وَفِيهُ إِلَّا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

ہاب: مرتے دم تک مدنید منورہ میں رہائش اختیار رکھنے کے ہارے میں ترغیبی روایات مدینہ منورہ کی نضیلت اُحد پہاڑ کی نضیلت اوروادی عقیق کے بارے میں جو بچھ منقول ہے حافظ بیان کرتے ہیں. اس سے پہلے ایک باب میں میں دوایت گزر چکی ہے جو اِس موضوع کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے '

حافظ بیان کرتے ہیں. اس سے پہلے ایک باب میں بیردوایت کز رہی ہے جو اِس موصوع کے ساتھ مناسبت رق ہے اور اس سے اور و اور اس موضوع کے قریب ہے اور وہ حضرت بلال بن حارث رفی تھ کی تقل کر دوروایت ہے (جس میں بیالفاظ ہیں )

"مدینه میں ایک رمضان گزارنا اس کے علاوہ اور کسی بھی شہر میں ایک ہزار رمضان گزارنے سے زیادہ بہتر ہے اور مدینہ منورہ میں ایک جمعہ (نماز جمعہ اواکرنا 'یاایک ہفتہ گزارنا) اس کے علاوہ اور کسی بھی جگہ پڑا کیک ہزارجمعوں سے زیودہ بہتر ہے ' ای طرح حضرت جابر بڑا ٹاؤسے منقول حدیث بھی ہے جس میں بیر فدکور ہے:

"البتة معجد حرام كامعامله مختلف ہے"۔

1851 - وَعَنْ اَبِسَى هُرَيْرَة رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يصبر على لأواء المَدِيْنَةِ وشدتها اَحَد من أُمتِى إلَّا كنت لَهُ شَفِيعًا يَوْم الْقِيَامَة أَوْ شَهِيدًا . رَوَاهُ مُسْلِم وَاليَّرْمِذِي وَغَيْرِهمَا الْمَدِيْنَةِ وشدتها اَحَد من أُمتِى إلَّا كنت لَهُ شَفِيعًا يَوْم الْقِيَامَة أَوْ شَهِيدًا . رَوَاهُ مُسْلِم وَاليَّرْمِيْنَ وَغَيْرِهمَا الْمَدِيْنَةِ وشدتها اَحَد من أُمتِى إلَّا كنت لَهُ شَفِيعًا يَوْم الْقِيَامَة أَوْ شَهِيدًا . رَوَاهُ مُسْلِم وَاليَّرْمِيْنِي وَغَيْرِهمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَ الوَ مِريه وَاليَّرْمِيْنَ اللهُ عَنْ الرَّاوَةُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُونِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ فِي اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

''مدینه منوره (میں رہائش اختیار کرنے) کی مشکل اور پریشانی پر میری امت کا جوبھی فرد مبر کرے گا'تو میں قیامت کے دن اس کا شفاعت کرنے والا (راوی کوشک ہے شاید سیالفاظ ہیں:) میں اس کا گواہ ہوڈ ل گا''

میردوایت امام مسلم امام ترندی اور و بگر حصرات نقل کی ہے۔

1852 - وَعَنُ أَبِى سعيد رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يصبر اَحَد على لأوائها إلَّا كنت لَهُ شَفِيعًا اَوْ شَهِيدا يَوْم الْقِيَامَة إذا كَانَ مُسْلِما – رَوَاهُ مُسْلِم اللاواء مهموزا معدودا هِي شَلْدَة الصّيق

بدروایت امام مسلم نے فقل کی ہے۔

(متن مین استعمال ہونے والے لفظ)' اللاواء "میں اسم مدود ہے اس ہے مرادشد بیر تکی ہے۔

1853 - وَعَنْ سعد رَضِى اللّه عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ إِنِّى احرم مَا بَيْن الابتى السَدِيْنَةِ آن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها وقالَ الْمَدِيْنَةِ حيو لَهُمْ لَو كَانُوا يعلمُونَ لا يَدعها آخد رَغْبَة عَنْهَا إلاّ أبدل اللّه فِيها من هُو حير مِنْهُ وَلا يثبث آخد على الأوانها وجهدها إلّا كنت لَه شفيعًا أو شهيدا يَوُم الْقَيَامَة . وَزَاد فِي رِوَايَةٍ وَلا يُريد آخد آهُلِ الْمَدِيْنَةِ بِسوء إلّا أذابه الله فِي النّار ذوب الرصاص أو ذوب المملح فِي المّاء -رَوَاه مُسلِم

لابت اللمّدِيْنَةِ بِفَتْحِ الْبَاء مُخَفّفَة هُوَ حرتاها وطرفاهاوالعضاه بِكُسُر الْعين الْمُهُملَة وبالضاد الْمُعُجَمّة وَبعد الْالف هَاء جمع عضاهة وَهِي شَجَرَة الخمط وَقِيْلَ بل كل شَجَرَة ذَات شوك وَقِيْلَ مَا عظم مِنْهَا

الله المرات معد بن تريان كرتي بين: ني اكرم من الله في ارشادفر مايا:

حديث 1851: صعبح مسلم "كتباب البعج أباب فقل البدينة - حديث: 2526 مستفرج أبى عوانة "كتباب العج أباب دعاء الهبي مسلى الله عليه وسلم للبديسة إذا أنى بالباكورة - حديث: 3049 الآصاد والستانى لابن أبى عاصم " ذكر أسباء ابسة عبيس الغشعبية أحديث: 2784 السستن الكيركى للنسائى "كتباب البناسك أيتعار الهدى " تبواب من مسر على جهد الهديئة وبندتها أحديث: 4153 مستند أحدين حنيل مستد أبى هريرة رضى الله عنه " حديث: 8976 مستند أبى يعلى الهوصلى " شهر بن حوث حديث: 6354 الهدعجم الكبير للطيرانى " بناب الألف أمنا أمندت أسباء بنت عبيس " معيد من العديث حديث: 20240

" میں یہ بینہ سے دونوں کناروں کے درمیان کی جگہ کو حرم قرار دیتا ہوں بیاں کی ٹبنی کو کا ٹائبیں جائے گا بیاں کے شکار کو مارلیوں جائے گا''

نی اکرم من آبیل نے بیار شاوفر مایا: 'مدینه منورہ لوگوں کے لئے زیادہ بہتر ہے اگر انہیں اس کاعلم ہو بوقوض اس ہے ہے رغبتی اختیار کرتے ہوئے 'کا اسے ترک کرکے جائے گا'تو اللہ تعالی مدینه منورہ کے لئے ایسا شخص بدلے میں دیدے گا'جواس ہے زیادہ بہتر ہوگا'اور یہاں کی تنگی اور مشکل پر جوشش ثابت قدم رہے گا' میں قیامت کے دن اس کا شفاعت کرنے والا (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں: ) اس کا گواہ ہوؤں گا'۔

ترا پر ہیں ہے۔ اور میں بیدالفاظ زائد ہیں: '' جو تخص کال مدینہ میں سے تمسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا'تو اللہ تعالی اسے جہم ایک رادیت میں بیالہ میں الفاظ زائد ہیں: '' جو تخص کالی میا تاہے (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں ) نمک پائی میں ط میں ہیں جی دایت امام مسلم نے نقل کی ہے۔ بید وایت امام مسلم نے نقل کی ہے۔

"الابتاالهدينة" بين برزبر باس مراداس كى دونون طرف كى بقر لى زمين اوردونون كنار عنى-

وبه العضاة "بيلفظ" العضة "كي جمع بأس مراد بيلوكادر خت بأيك قول كيمطابق اس مراد خارداردرخت لفظ" العضاة "بيلفظ" العضة "

ے ایک قول کے مطابق اس سے مراد برد اور خت ہے۔

بَ بِينَ وَ اللّهِ عَنْ جَابِر وَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِيَأْتِينَ على اَهُلِ الْعَدِيْنَةِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِيَأْتِينَ على اَهُلِ الْعَدِيْنَةِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِيَأْتِينَ على اَهُلِ الْعَدِيْنَةِ وَمَانَ يَنْظَلُقَ النّالِي الأَرِيافَ يَلْتَمِسُونَ الرّحَاء فيجدون رخاء ثُمَّ يأتونَ فيتحملون بأهليهم اللّي إلى الأَرياف يَلْتَمِسُونَ الرّحَاء فيجدون رخاء ثُمَّ يأتونَ فيتحملون بأهليهم اللّي الرّحَاء وَالْمَدينَة خير لَهُمْ لَو كَانُوا يعلمُونَ

الرساء والمعديد والْبَوَّار وَاللَّفْظ لَهُ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْح . الأرياف جمع ريف بِكَسْر الرَّاء وَهُوَ مَا قَارِب وَوَاهُ اَحْمِد وَالْبَوَّارِ وَاللَّفْظ لَهُ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْح . الأرياف جمع ريف بِكَسْر الرَّاء وَهُوَ مَا قَارِب الْمِيَاه فِي آرْض الْعَرَب وَقِيْلَ هُوَ الْارْض الَّتِي فِيْهَا الزَّرْعُ وَالْحَصِب وَقِيْلَ غير ذَٰلِك

ود عرت جابر الله وايت كرتي بي أكرم مؤين في الراشا وقر مايا ب

"اہل مدینہ پرایباز ماندآئے گا کہ جب بہاں ہے پچھلوگ دوسرے علاقوں کی طرف جائیں سے اوروہ خوشحالی کی تلاش میں ہوں سے انہیں خوشحالی کی حلاق میں سے ہوں سے انہیں خوشحالی کی طرف لے اس خوشحالی کی طرف لے جائیں سے ہوں سے انہیں خوشحالی اور بے انگی خانہ کو بھی سوار کروا کے اس خوشحالی کی طرف لے جائیں سے حالانکہ اگر انہیں علم ہوتا' تو مدینہ منورہ ان کے لئے زیادہ بہتر ہے'

ر رویں این امام احمد المام برارنے تقل کی ہے روایت کے بیالفاظ ان کے تقل کردہ میں اس روایت کے تمام رجال مسیح سے میرروایت امام احمد المام برارنے تل کی ہے روایت کے بیالفاظ ان کے تقل کردہ میں اس روایت کے تمام رجال مسیح سے

رجاں ہیں۔ متن میں استعال ہونے والےلفظ' الاریاف' لفظ ریف' کی جمع ہے جس میں رئیر زیرہے اس سے عرب ہرز مین کا وہ حصہ ہے جو پانی کے قریب ہوا کی قول کے مطابق اس سے مراوہ وہ زمین ہے جہاں کھیتی باڑی اور سبزہ وغیرہ ہوتا ہوا کی قول کے مطابق اس کے علادہ کوئی اور مفہوم مراد ہے۔ 1855 - وَعَنَّ سُفَيَسَانَ بِنَ آبِي زُهَيُّو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَسِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ يَقُولُ تَسَفِيحِ اللَّهِ عَنْ أَطَاعِهِم وَمَنْ أَطَاعِهِم وَالْمَدِينَة حَيْر لَهُمْ لَو كَانُوا يعلمُونَ وتفتح المَشَيَّ وَمَ يَبِسُونَ فَيتَحملونَ بِالعليهِم وَمَنْ أَطَاعِهِم وَالْمَدِينَة حَيْر لَهُمْ لَو كَانُوا يعلمُونَ وتفتح الْعرَاق الشَّام فَيَأْتِي قوم يبسون فيتحملون بالعليهم وَمَنْ أطاعهم وَالْمَدِينَة حَيْر لَهُمْ لَو كَانُوا يعلمُونَ وتفتح الْعرَاق فَيَأْتِي قوم يبسون فيتحملون بالعليهم وَمَنْ أطاعهم وَالْمَدِينَة حَيْر لَهُمْ لَو كَانُوا يعلمُونَ

رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسُلِم . البس السُّوق الشَّديد وَقِبْلَ البس سرعَة الذَّهاب

و الله الله معرست سفیان بن ابوز بیر خاتی بیان کرتے ہیں: اس نے بی اکرم خاتی کوبیار شادفر ماتے ہوئے ساہے:

'' یمن فتح ہوگا' پیجھ لوگ تیزی سے چلتے ہوئے آئیں گئا ہے اٹل خانہ اور اپنے فر ہانبر دار (غلاموں اور کنیزوں) کوسوار
کروائیں گے (اور یہاں سے چلے جائیں گے ) حالانکہ اگرانہیں علم ہو تو یہ بیندان کے لئے زیادہ بہتر ہے شام لتح ہوگا' پیجھ لوگ
تیزی سے چلتے ہوئے آئیں گئا اور اپنال خانہ اور اپنا اطاعت گزاروں کوسوار کروائیں گے (اور یہاں سے چلے جائیں گے)
حالانکہ اگرانہیں پند ہوا تو یہ بیند منورہ ان کے لئے زیادہ بہتر ہے عراق فتح ہوگا' پھر پجھ لوگ چلتے ہوئے سکیں گا اپنال خانہ
اور اپنا اطاعت گزاروں کوسوار کروائیں گے (اور یہاں سے چلے جائیں گے ) حالانکہ اگرانہیں علم ہواتو مدینہ ان کے لئے ذیادہ
بہتر ہے''

بدروایت امام بخاری اور امام سلم نفش کی ہے۔

لفظ البس" عمراد جانورکو تیزی سے بانکنا ہے ایک قول کے مطابق "البس" کا مطلب تیزی سے چلنا ہے۔

1856 - رَعَنُ آبِي أسيد السَّاعِدِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على قَدَمَ فَهِ فَيَحَدُوا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على قَدَمَ فَهِ فَيَحَدُوا على قَدَمَيْهِ فَيَنكشف وَجِهِهِ فَيَنكشف قَدَمَاهُ ويجرونها على قَدَمَيْهِ فَيَنكشف وَجهه فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوهَا عَلَيْ وَجِهِهِ وَاجْعَلُوا على قَدَمَيْهِ من هنذا الشّجر قَالَ فَرفع رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسه فَإِذَا اصَحَابِه يَبْكُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسه فَإِذَا اصَحَابِه يَبْكُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسه فَإِذَا اصَحَابِه يَبْكُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسه فَإِذَا اصَحَابِه يَبْكُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسه فَإِذَا اصَحَابِه يَبْكُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَا إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَ هُلُمَ إِلَيْنَا فَإِنَّا فَإِنَّا فَإِنَّا عَلِهُ وَاللهُ عَلَيْهِ مَ هَلُهُ وَالْمُونَ اللهُ عَلَيْهِ مَ هُلُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ مَواكُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيَّ فِي الْكَبِيْرِ بِاِسْنَادٍ حسن ـ النمرة بِفَتْح النُّوُن وُكسر الْمِيم وَهِي بردة من صوف تلبسها الْاغرَاب

ﷺ حضرت ابواً سید ساعدی انگانتیان کرتے ہیں: ہم لوگ نی اکرم کا آگا کے ساتھ محضرت ہمزہ بن عبدالمطلب انگاز کی (میت کے پس) موجود تنے لوگ ان پر چاورڈ النے کی کوشش کرتے تنے جب وہ چاوران کے چیرے پر ڈ النے بنے تو پاؤں کھل جاتے تنے جو اور ان کے چیرے پر ڈ النے بنے تو پاؤں کھل جاتے تنے جو درہٹ جاتی تھی 'تو نی اکرم نکھائے نے ارش وفر دیا بتم یہ جیا در ان کے چیرے پرڈ ال دواوران کے پاؤں پڑئی درخت (کی کھائی)ڈال دو!

راوی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مؤتشے أن كے سركوا تعلیا نبی اكرم مؤتشے كے اصحاب رور ہے منط نبی اكرم مؤتشے ہے

ارٹادفر مایا: لوگوں پرابیاز ماندآئے گا کہ جب وہ نکل کرمر سبز علاقوں کی طرف چلے جائیں گئے وہاں آئیں کھانے کے لئے سہنے کے لئے سہنے کے لئے سواری کے لئے سال خاندکونط تعیں سے تم لوگ بھی لئے سواری کے لئے سال خاندکونط تعیں سے تم لوگ بھی ہاری طرف آجاد کی ایک خاندکونط تعیں سے تم لوگ بھی ہاری طرف آجاد کی ونکہ تم تو مجاز کی ہے آب و گیا سرز مین پرموجود ہو۔

" ( ی اکرم طاق اے ارشاد فرمایا: ) مدینهٔ أن کے لئے زیادہ بہتر ہوگا اگر انہیں اِس کاعلم ہو'

بدروایت امام طبرانی نے جم کبیر میں حسن سند کے ساتھ قال کی ہے۔

یہ من کو خیر مِنْ فی فیقا وَمَنْ ارادها پسوء اذابه اللّه تحمّا یذوب الْملح فی المّاء . رَوَاهُ الْبَرَّارِ بِالسَّنَافِ جَیّیا یہ من کو خیر مِنْ فی خیر مِنْ فی المّاء کو اس کے دام میں کے دام رہائے اور ہوگئے اوگوں کو بری پریشانی لاحق ہوئی تو نبی اکرم نائی آبے ارشاد فرمایا جم لوگ صبرے کام لواور خوشجری حاصل کروا کیونکہ میں نے تمہارے صاع اور تمہارے دیں برکت کی دعا کی ہے تم لوگ کھا وَ بیواور متفرق شہو ( یعنی الگ الگ ندکھا وَ بمک مل جل علی کے کھا وَ ) کیونکہ ایک شہو ایسی الگ ندکھا وَ بمک مل جل کھا وَ کہا وی کیونکہ ایک شہو ایسی کھا وار میں کہا تا ہے کہا وار میں کہا تا ہے کہا تا کہ خوات ہے جو میں بہاں کی شدت اور شکل پرصبر کرے گا میں قیا مت کے دن اس کا شفاعت کر ہا تا ہے کہا تو اللہ کو اللہ اور اس کا وہ ہوؤں گا اور جو تھی بہاں موجود ( نصیات ) کورک کرکے اس (مدید متورہ) کوچھوڑ کرچا ہا ہے گا تو اللہ تو اللہ کہا اللہ تعالی اس کی جگہ بہاں وہ محض لے آئے گا جو اس محمل کے ایک کورک کرکے اس (مدید متورہ) کوچھوڑ کرچا ہا ہے گا تو اللہ تو اللہ کا اللہ تعالی اس کی جگہ بہاں وہ محض لے آئے گا جو اس محمل ہا تا ہے گا اللہ تعالی اس کی جگہ بہاں وہ محض لے آئے گا تو اللہ کی اللہ تعالی اس کی جگہ بہاں وہ محض لے آئے گا جو اس محمل ہا تا ہے "

بدروایت امام بزار نے عمرہ سند کے ساتھ لفتل کی ہے۔

المحدد ا

بدروایت او بمطرانی نے جم كبيرين عدوسند كباته فقل كى ساوراس كرادى تقدين-

1859 - وَعَنِ ابْسِ عُسمَسَ رَضِسَى المُلْمُ عَنُهُمَا اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من اسْتَطَاعَ اَن يَمُوْت بِالْمَدِيْنَةِ فَسِمت بِهَا فَإِنِّى أَشْفِع لَمِن يَمُوْت بِهَا

رَوَّاهُ النِّسْرِمِسِذِى وَابُسْنُ مَسَاجَةَ وَابُسن حبّان فِسَى صَحِيْحِهِ وَالْبَيْهَةِى وَلَفظ ابْن مَاجَه من اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَن يَمُوُت بِالْمَدِيْنَةِ فَلْيفُعَل فَانِّي أشهد لعن مَاتَ بهَا

''جو تخص مدینه منوره میں مرسکتا ہوا ہے بہال مرنا جاہیے' کیونکہ جو تفس بہال مرے گا'میں اِس کی شفاعت کرول گا'' بیرروایت امام ترندی ٔ امام! بن ماجاورا مام! بن حیان نے اپن ''مین نقل کی ہے اسے امام بیہ بی نے بھی نقل کیا ہے'ا مام این مجہ کی روایت کے الفاظ ہے ہیں:

''تم میں سے جوشش ریاستطاعت رکھتا ہو کہ وہ مدینہ منورہ میں مرے تواسے ایسا کرنا چاہیے' کیونکہ جوشش یہاں مرے گا'میں اس کا گواہ بنول گا''۔

1860 - وَفِي رِوَايَةٍ للبيهِ فِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ أَن يَمُوْت بِالْمَدِيُنَةِ فليمت فَاِنَّهُ مِن مَاتَ بِالْمَدِيْنَةِ شفعت لَهُ يَوْمِ الْقِيَامَة

حدث 1859 مسيد أحبد من حبل - معبند عبد الله بن عبر رفنى الله عنهما - حديث: 5281 مصيف إمل أمى نبية - كتاب استصائل ما دكر في الهدسة وتضلها - حديث:31781 الأحساد فالبشائي لابن أبي عاصم - الدلابة امرأة من مبى عبد الدار رفنى لله عنه، "حديث. 2828 معجم امن الأعرابي - حديث الترقفي" حديث: 2305 البعجم الكبير للطبراني - ماب الصاد" وصبيتة الدينية - حديث.20666 تعب الإيهان للبيهقي - فضل العج والعبرة "حديث: 4011 الم يعلى كايكروايت من سالفاظ بن: بي اكرم ظافل في الرم المانا

" تم میں ہے جو تحق بیراستطاعت رکھتا ہو کہ وہ مدینہ منورہ میں انقال کرے تواہے یہاں مرنا جاہیے کیونکہ جو تھی منابعہ و منابعہ میں میں میں میں میں کہ شامہ کی بیٹائ

مدیند منوره میں فوت ہوگا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا"۔

1881 - وَعَنْ الصمينة امْرَاة من بني لَيْتُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا آنَهَا سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ بَقُولُ من اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَن لَا يَمُوْت إِلّا بِالْمَدِيْنَةِ فليمت بهَا فَإِنّهُ من يمت بهَا نشفع لَهُ آوُ نشهد لَهُ

رُوَّاهُ ابْن حبّان فِي صَحِيْحِهِ وَالْبَيْهَةِي

يُودِيدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِن اسْتَطَاعَ آن يَمُوْتِ 1862 - وَفِيلَ دِوَايَةٍ للبيهِ قِي آنَهَا سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِن اسْتَطَاعَ آن يَمُوْت

بِالْهَدِيْنَةِ فليمت فَمَنَّ مَاتَ بِالْمَدِيْنَةِ كنت لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدا

ﷺ امام بیکتی کی ایک روایت میں بیالفاظ میں وہ خاتو ک بیان کرتی ہیں: میں نے نبی اکرم ملاقظ کو بیارشادفر ماتے و کرنا ہے:

''جونف بیا سنطاعت رکھتا ہو کہ وہ مدینہ منورہ میں انقال کرسے اُسے (مدینہ منورہ میں) مرنا جا ہیے کیونکہ جو تفک مدینہ منورہ میں مرے گا'میں اس کی شفاعت کرنے والا (رادی کوشک ہے شاید بیالفاظ میں) گواہ ہوؤں گا''۔ مدینہ منورہ میں مرے گا'میں اس کی شفاعت کرنے والا (رادی کوشک ہے شاید بیالفاظ میں) گواہ ہوؤں گا''۔

1863 - وَعَنْ سببعة الأسْلَمِيَّة رَضِسَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَن يَهُوْت بِالْمَدِيْنَةِ فليمت فَإِنَّهُ لَا يَمُوْت بِهَا آحَد إِلَّا كنت لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدا يَوْمِ الْقِيَامَة

رُوّاهُ السَّطِّرَ النِي فِي الْكَبِيرِ وَرُوَاتِه مُحْتَج بهم فِي الصَّحِيْحِ إِلَّا عبد اللَّه بن عِكْرِمَة روى عَهُ جمَاعَة وَلَمُ يُخرِجهُ أَحَد وَقَالَ الْبَيْهَقِي هُوَ خطاء وَإِنَّمَا هُوَ عَن صِميتة كَمَا تقدم

الله سيده سبعد الله الله الله المرم المالية كالمرم المالية المال المال

'تم میں ہے' جو شخص بیاستطاعت رکھتا ہو کہ وہ مدینہ منورہ میں انقال کرے' اے (مدینہ منورہ میں ) مرنا جاہیے' کیونکہ جو شخص یہاں مرے گامیں قیامت کے دن اُس کی شفاعت کرنے والا (راوی کوشک ہے' شاید بیالفاظ میں: ) گواہ ہوؤں گا''

1864 - وَعَنْ امْرَكَة يَتِهِمَ كَالَت عِنْد رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن لَفِيف انْ رَسُولُ الله مِنْمَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن لَفِيف انْ رَسُولُ الله مِنْمَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَن يَمُونَ بِالْمَدِينَةِ فليمت فَايَّةُ مِن مَاكَ بِهَا كنت لَهُ شهها الْ رَضْهُ اللهُ عَلَيْهُ مِن مَاكَ بِهَا كنت لَهُ شهها الْور شَفَيْهُ يَوْمِ الْقِيَامَة . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيْرِ بِإِسْنَادٍ حسن

''تم میں سے جو تھی مدینہ منورہ میں مرنے کی استطاعت رکھتا ہو تواہت (مدینہ منورہ میں) مربا جائے۔ جو تھی نامان مرے گا'میں قیامت کے دن اس کا گواہ (راوی کوشک ہے شاید سالفاظ میں :) میں اس کا شخصی ہوری گا''

بدروابيت امام طبراني في مجم كبير مين حسن سند كرما تحفظ كي بــــ

1865 - وَعَـنُ حَـاطِـب رَضِــيَ الـلَّهُ عَنْهُ قَالَ وَالْ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من زارني بعد موتِني فَكَانَمَا زارني فِي حَياتِي وَمَنْ مَاتَ بِاَحَد الْحَرَمَيْنِ بعث من الامنينَ يَوْم الْقِيّامَة

رَوَاهُ الْبَيْهَةِي عَن رجل من آل حَاطِب لم يسمه عن حَاطِب

الله المعرب والتنزروايت كرت بين: في اكرم وي في في ارشاوفر اياب:

" جو تحض مرنے کے بعد میری زیارت کرے گا تو کویاس نے میری زعری میں میری زیادت کی اور جو تعص حرمین میں کسی میری دیا ہے گا" میں کسی ایک جگد پر انتقال کرے گا تیامت کے دن اُسے امن والوں میں اُٹھایا جائے گا"

بیروایت امام بیمی نے آل حاطب سے تعلق رکنے والے ایک شخص سے جن کا نام انہوں نے بیان نہیں کیا اس سے دوالے سے حضرت حاطب بین نہیں کیا اس سے دوالے سے حضرت حاطب دلائن سے نقل کی ہے۔

1867 - وَرُوِى عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ رَحِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من مَاتَ فِيْ الْحَرَمَيْنِ بعث من الأمنين يَوْم الْفِيَامَة وَمَنْ زاونى محتسبا إلَى الْمَلِينَةِ كَانَ فِيْ جوارى يَوْم الْفِيَامَة وَمَنْ زاونى محتسبا إلَى الْمَلِينَةِ كَانَ فِيْ جوارى يَوْم الْفِيَامَة وَمَنْ زاونى محتسبا إلَى الْمَلِينَةِ كَانَ فِيْ جوارى يَوْم الْفِيَامَة وَمَنْ زاونى مَا لَحَافِظِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقد صَحَّ من غير مَا طَرِيْق عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ وَقد صَحَّ من غير مَا طَرِيْق عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ أَن الوباء والدجال لَا يدخلانها اختصرت ذلِكَ لشهرته

'' جو شخص حربین میں ہے کئی ایک میں انقال کرے گا' قیامت کے دن' اُے امن والوں میں اٹھایا جائے گا' اور جو شخص آؤاب کی امیدر کھتے ہوئے' میری زیارت کے لئے مدینہ منورہ آئے گا' وہ قیامت کے دن میری بٹاہ میں ہوگا''

پیردایت بھی امام بیٹی نے کئی ہے۔ میں کے بیٹ نے المام نیٹی اور میں اور کر پڑھی نے کی اگر میں کچھی سے گئی جوالوں سے مشتوطوں مرب مات دعقول ہے

ار ء کروانے والے حافظ صاحب بیان کرتے ہیں: نبی اکرم میں جھٹا سے کی حوالوں سے مشترطور پریہ بات منقول ہے وہاء اور دج ل'مدیند منور وہیں داخل نہیں ہوں گے اِن روایات کی شہرت کی وجہ ہے میں نے اختصار کردیا ہے۔ اور دج ل'مدیند منور وہیں داخل نہیں ہوں گے اِن روایات کی شہرت کی وجہ ہے میں نے اختصار کردیا ہے۔

1868 - وَعَلْ آبِيْ فَتَادَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوَضَّا ثُمَّ صلى بِأَرُض سعد

بارض المحرّة عند بيُون السقيا ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِن إِبْرَاهِيْمَ خَلِيلك وُعَبْدك وَنَبِيك دَعَاك لاهل مَتَّكَة وَآنا مُحَمَّد عَبِيدك وَرَسُولك آدُعُوك لاهل مَتَّكة وَآنا مُحَمَّد عَبِيد وَرَسُولك آدُعُوك آن تَبَارَك لَهُمْ فِي صاعهم ومدهم وثمارهم اللَّهُمَّ حبب إليَّنَا المُدِينَة حَمَّا حببت إليَّنَا مَكَّة وَاجعَل مَا بِهَا من وباء بحم اللَّهُمَّ إِنِّي حرمت مَا بَيْن لابئيها كَمَا حرمت على لِسَان إِبْرَاهِيْمَ الْحرم

رَوَاهُ آحُمه وَرِجَال إِسْنَاده رجال الصَّحِيْح

حدم بسطَسم المُخَاء المُعْجَمَة وَتَشُديد الْمِيم اسْم غيضة بَيْنَ الْحَرَمَيْنِ قَرِيْبًا من الْحَخْفَة لَا يُولد بهَا آخَد فيعيش إلى أن يَخْتَلِم إلّا أن يوتحل عَنْهَا لشدَّة مَا بهَا من الوباء والحمى بدعوة النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واطن غَدِيْر حم مُضَافا إلَيْهَا

الله الله الله الله الموقماره المنظريان كرية بين: نبي اكرم الكينان في وضوكيا اور كار" بيوت مقيا" كي قريب بيقر يلي سرز مين پر مصرت معد النائلا كي زمين مين نماز اواكي كارآپ الكينان في بيدهاكي:

بدروایت امام احمد نے تقل کی ہے اور اس کی سند کے رجال میں ہے کے رجال ہیں۔

مفظ'' خم'' میں ' نِ ' پڑ نیش' ہے اور ' مر ' شد ہے 'یہ دونوں حرموں کے درمیان' بھنہ' کے قریب' ایک جگہ ہے جہاں پانی جمع ہوتا ہے میہاں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بالغ ہونے کی عمر تک زندہ نہیں رہتا' بلکہ اس سے پہلے ہی شتق کروادیا جاتا ہے' کیونکہ یہاں نمی اکرم مواجع نم کی دعا کی دجہ سے شد بدو باءاور بخار پایا جاتا ہے'اور میرا خیال ہے'' غدیر خم'' کی نسبت بھی' اس کی طرف ہے۔

1869 - وَعَنْ آبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللّٰهُ عُنُهُ آنه قَالَ كَانَ النَّاسِ إِذَا رَاوًا أَوَّلَ النَّمِرِ جَاؤُوا بِهِ اِلَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاذَا أَخِذَه رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَبِدك وَإِنَّهُ دَعَاك مدينت وَبَارِك لنا فِي عبدك وَنبيك وَإِنَّهُ دَعَاك مدينته وَ مَعْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْلَهُ مَعْهُ قَالَ ثُمَّ يَدُعُو اَصْعَر وليد يرَاهُ فيعطيه دلِك النَّهُ

رَوَاهُ مُسْلِم وَغَيْرِه . قَـوْلِـ فِي صاعنا ومدنا يُرِيد فِي طعامنا الْمكيل بالصاع وَالْمدَ وَمَعْنَاهُ أنه دَعَا لَهُمْ بِالْبركَةِ فِي اقواتهم جَمِيْعًا ﷺ حفرت ابو ہریرہ ڈائٹنیان کرتے ہیں: لوگول کامیر معمول تھا کہ جب وہ (موسم کا) پہلا کھل دیکھتے تھے تو وہ اُسے لے کر نبی اکرم سائیزیم کی خدمت میں آتے تھے نبی اکرم مٹائٹا آیا ہے لے کربید عاکرتے تھے:

"اے اللہ! تو ہورے لئے 'ہمارے بھلول بیل ٹیرکت رکھ دے! ہمارے لئے ہمارے شہروں میں برکت رکھ دے! ہمارے اللہ استار ا لئے 'ہمارے صاع اور ہمارے مدیس برکت رکھ دے! اے اللہ! بے شک حضرت ابرا ہیم علیشا تیرے بندے اور تیرے فلیل اور تیرے فلیل اور تیر ہمی تیرابندہ اور تیرانی ہول انہوں نے تجھ سے مکہ کے لئے دعا کی تھی اور میں بھی سے مدینہ کے لئے 'اس کی مانندہ یہ کرتا ہول 'جوانہوں نے بچھ سے مکہ کے لئے گھی اور اس کی مانندہ یہ کرتا ہول 'جوانہوں نے بچھ سے مکہ کے لئے گھی اور اس کی مانندم بد (برکتول کی دعا کرتا ہوں ) "

راوی بیان کرتے ہیں: پھرنبی اکرم منگفظ وہاں موجود سب مجھوٹے بچکو بلاتے تھے جواپ منظم کونظرا تا تھا اوروہ پھل آسے دے دیتے تھے۔

بدروایت امام سلم اورد محرحضرات نے فقل کی ہے۔

متن کے بیاف ظا" ہارے صاع اور ہارے مد"اس سے مرادیہ ہے کہ ہمارادہ اتاج 'جے صاع 'باید کے حوالے سے
، پاجا تا ہے ادراس کامفہوم بیہ کہ بی اگریم می جی ان اوگوں کے لئے خوراک کی ہرشم میں برکت کی دعا کی تھی۔

1870 - وَعَنُ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا أَنَّ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَ حبب إلَيْنَا الْمَدِيْنَةِ كَحبنا مَكَّة أَوْ أَسْد وصححها لنا وَبَارك لنا فِي صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بِالْجُحْفَةِ كحبنا مَكَّة أَوْ أَسْد وصححها لنا وَبَارك لنا فِي صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بِالْجُحْفَةِ وَكَالُ مَا يَعُود رَوَاهُ مُسْلِم وَغَيْرِهِ قِيْلَ إِنَّمَا دَعَا بِنَقُل الْحمي إلَى الْجَحْفَة لِلاَنَهَا كَانَت إِذْ ذَاك دَار الْيَهُود رَوَاهُ مُسْلِم وَغَيْرِهِ قِيْلَ إِنَّمَا دَعَا بِنَقُل الْحمي إلَى الْجَحْفَة لِلاَنَهَا كَانَت إِذْ ذَاك دَار الْيَهُود

الله الله الله المنتصديقة التفايان كرتى بن : بي اكرم نوا في في الدهاكي:

''اے انٹد! تو بھارے لئے مدیند منور د کو تجوب کردئے جس طرح ہم مکہ ہے مجت رکھتے ہیں ابلکہ اس سے زیادہ محبوب کردے اور ہمارے لئے اسے صحت افز احجکہ بنادے اور جمارے لئے میبال کے مسائے اور مدیس بر کمت رکھ دے اور بیبال کے بخار کو بیبال ہے نتقل کردیے اور اسے جھے بھیجے دیے'' ﴾

بیر دوایت ا، مسلم اور دیگر حضرات نے بھی نقل کی ہے اور یہ بات بیان کی گئی ہے: بی اکرم مُؤَیِّم نے بخار کے جھی منتقل ہونے کی دعااس لئے کی تھی کیونکہ اُس زمانے میں وہ یہود یون کا علاقہ تھا۔

1871 - وَعَنْ عَلَى بِن آبِي طَالب رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالٌ خرجنَا مَعَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَا اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَاللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَامُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَا اللّٰ عَلَى

رَوَاهُ الطُّلَوَانِيِّ فِي الْآوْسَطِ بِاسْنَادٍ جَيِّدٍ قوى

رہے ہوں حضرت علی بن ابوطالب ٹائٹڈ بیان کرتے ہیں: ہم لوگ نبی اکرم ٹائٹلا کے ہمراہ نکلے بہال تک کہ جب ہم حضرت سعد مائٹر کی سقیا کے پاس مہنچ تو نبی اکرم ٹائٹلا نے دعا کی ا "اے اللہ! بِ شک حفرت ابرائیم علیظا تیرے بندے اور تیرے طیل تنظامیوں نے تھے ہے اہل کہ کے لئے برکت
کی وعاکی تھی اور میں محمد ( اُلَّا تَقِیْل) تیرابندہ اور تیزار سول ہوں میں تھے ہے اہل مدینہ کے لئے دعا کرتا ہوں کہ تو اِن
کے صاع اور اِن کے مدیم اُن کے لئے برکت رکھ دے اس کی مائنڈ جوتو نے اہل کہ کے لئے برکت رکھی ہے اور اس
برکت سے ہمراہ دو پرکتیں (مزید تیامل کردے)"

بدروایت امام طبرانی نے مجم اوسط میں عمد ہ اور قوی سند کے ساتھ مقل کی ہے۔

1872 - وَعَنْ آبِي سعيد رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّهُمَ بَارِكُ لِما فِي مدينتنا اللَّهُمَّ اجْعَلَ مَعَ البُوكَة بركتين وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ مَا من الْمَدِيْنَةِ شَيْءٍ وَلَا شعب وَلَا نَفْب إِلَّا عَلَيْهِ ملكان يحرسانها . رَوَاهُ مُسْلِم فِي حَدِيْت

الله الله معرت ابوسعيد خدري النائظ الرم الكيل كاريفر مان أقل كرتے إلى:

''اے اللہ انو ہمارے گئے ہمارے مدید میں برکت رکھ دے اے اللہ انو اس برکت کے ساتھ دومزید برکتیں شامل کردے (نبی اکرم طَالِیَا اُسے فرمایا: )اس ذات کی شم اجس کے دست قدرت میں میری جان ہے مدید کی ہرگھائی اور ہرراستے پر دوفر شتے تعینات ہیں جواس کی حفاظت کرتے ہیں''

بدروایت امام مسلم نے ایک صدیث میں نقل کی ہے۔

1873 - وَعَنْ آنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنُهُ آنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَ اجْعَل بِالْمَدِيْنَةِ ضعُفى مَا جعلت بِمَكَّة مِن الْبُركَة . رَوَاهُ البُخَارِي وَمُسْلِم

الله الله عفرت الس النافذيان كرتي بين: بي اكرم النافية في دعاكى:

"اے اللہ! تونے مکہ میں جتنی برکت رکھی ہے کہ پند میں اس ہے دُگی برکت رکھ دے"

بدوایت امام بخاری اورامام سلم فاقل کی ہے۔

1874 - وَعَنِ ابْنِ عُبَّاس رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ دَعَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ كَا فِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ كَا فِي الشَّيْطَان صَاعِدا ومدنا وَبَارِكُ لِمَا فِي شَامنا ويمننا فَقَالَ رجل مِن الْقَوْمِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وعراقنا قَالَ إِن بِهَا قرن الشَّيْطَان وتهيج الْفِتَن وَإِن الْجَفَاء بالمشرق . رَوَاهُ الطَّبَرَائِيِّ فِي الْكَبِيُّرِ وَرُوَاتَه ثِقَات . قرن الشَّيُطَان قِيلَ مَعْنَاهُ اتبَاع الشَّيْطَان وأشياعه وَقِيلَ شَنته وقوته وَمحل ملكه وتصريفه وَقِيلً غير ذَلِك

الله معرت عبدالله بن عبال التخديان كرت بين: في اكرم نظف في الرح عاكرت بوع كها:

"اے اللہ! تو ہ رہے گئے ہمارے صاع اور ہمارے مدیس برکت رکھ دیے ہمارے گمارے شام اور ہمارے بہن میں برکت رکھ دیے ہمارے شام اور ہمارے بہن میں برکت رکھ دیے ہمارے شام اور ہمارے بہن میں برکت رکھ دیے میں ایک صاحب نے عرض کی: اے اللہ کے نبی ایمارے عراق (کے لئے بھی دی کریں) نبی اکرم ملا ہے ایک مایا: وہاں شیطان کے سینگ ہیں اور فتتے پھیلیں گئے جفامشر تی علاقوں میں پائی جائے گئ روایت امام طبرانی نے مجم کمیر میں نقل کی ہے اور اس کے داوی ثقہ ہیں۔ شیطان کے سینگ ہے مراد ایک قول کے مطابق شیطان کے پیروکا رادراس کا ساتھ دینے والے افراد ہیں ایک اور قول کے مطابق مطابق و ہاں کے اور قول کے مطابق و ہاں کے لوگوں پر تقرف کرنے کی ملاحیت عاصل ہے ایک قول کے مطابق ایس سے مراد کوئی اور مقبوم ہے۔

1875 - وَعَنِ ابُسِ عُسَمَسَ رَضِسِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآيُت فِي الْمَنَامِ امْرَاة سَوْدَاءِ ثائرة الرَّأْس خرجت حَتَّى قَامَت بمهيعة وَهِي الْجِحُفَة فَآوَلت آن وَباء الْمَدِيْنَةِ نقل إلى الْجِمُعَة رَوَاهُ الطَّبَرَائِيّ فِي الْاَوْسَطِ ورواة إسْنَاده ثِقَات

مهيعة بِفَتُح الْمِيم وَإِسُكَانِ الْهَاء بِعُدِهَا يَاء مثناة تَحت وَعين مُهْملة مفتوحتين هِي اسْم لقرية قديمة كانَست بميقات الْحَج الشَّامي على اثنين وتأكرتينَ ميلا من مَكَة فَلَمَّا أخرج العماليق بني عبيل إخُوَة عَاد من يشرب نيزلوها فَجَاءَ هُمْ سيل الجحاف يِضَم الْجِيم فجحفهم وَذهب بهم فسميت حِينَيْذِ الْجِحْفَة بِطُمَ الْجِيم وَإِسْكَانِ الْتَحَاء الْمُهْملة

و و حضرت عبدالله بن عمر جن بندوایت کرتے ہیں: نبی اکرم من فائل فرار الذر مایا ہے:

''میں نے خواب میں ایک سیاہ فام موزت کودیکھا'جس کے بال بھرے ہوئے تھے دونگی اور مہیعہ میں کھڑی ہوگئی (رادی کہتے ہیں) سے خواب میں ایک سیاہ فام موزت کودیکھا'جس کے بال بھرے ہوئے تھے دونگی اور مہیعہ میں کھڑی ہوگئی (رادی کہتے ہیں) میں نے اس خواب کی تیجیر مراد کی کہدید منورہ کی دہا ، جھہ کی طرف منتقل ہوگئی ہے''

میروایت امام طبرانی نے مجم اوسط میں نقل کی ہے اور ان کی سند کے تمام راوی ثقة میں۔

''مهید'' میں م' پرزبر ہے او ماکن ہے اس کے بعد کی ہے اس کے بعد ک' ہے ان دونوں پرزبر ہے ہے ایک پرانی بستی کا نام ہے'جوانال شام کے میقات میں آتی ہے' اور مکہ محرمہ ہے 32 میل کے فاصلے پر ہے' جب عمالقہ نے' عاد سے تعلق رکھنے والے بنوعبیل کو بیٹر ب سے نکال دیا' تو انہوں نے اس جگہ پر پڑاؤ کیا تھا' وہاں ججاف کا سیلا ب آیا تھا اور انہیں بہاکر لے گی تھا'اس وفت اس جگہ کا نام بحقہ رکھا گیا تھا' جس جس نی ' پر چیش ہے' اور ٹری' ساکن ہے۔

1876 - وَعَنُ آبِى هُرَيْرَة رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيئَةِ قَبَّة الْإِسْلَامِ وَدَارِ الْإِيمَانِ وَآرُضِ الْهِجْرَة ومنوى الْحَلَالِ وَالْحرَامِ . رَوَاهُ الطَّبْرَانِيّ فِي الْاَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسِ بِهِ

الله الله حطرت الوبريره الانزروايت كرتي إلى اكرم نويم في الرم المارثادفر ماياي،

"مدينة اسلام كاكنبدا يمان كالمحكانة بجرت كى سرز مين طال وحرام كى جكسب

بدروایت امام طرانی نے بچم اوسط میں ایس سند کے ساتھ قال کی ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

1877 - وَعَنْ جَابِر رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حير مَا ركبت إِلَيْهِ الرَّوَاحِل مَسْجِد إِبْرَاهِيْمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومسجدى

رَوَاهُ أَحْدَم د بِراسْنَادٍ حَسَنٌ وَالطَّبَرَانِيّ وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ إِلَّا أَنه قَالَ: مَسْجِدى هٰذَا وَالْنَيْت

الْمَعُمُود . وَابْن حَبَان فِى صَحِيْحِهِ وَلَفُظِهِ: إِن حير مَا ركبت إلَيْهِ الرَّوَّاحِل مَسْجِدى هِذَا وَالْبَيْت الْعَيْيق فَالَ الْحَافِظِ وَقد صَحَّ مِن غير مَا طَوِيْق آنَّ النَّبِىّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ لَا تشد الرَّوَاحِل إلَّا إلى فَلَانَهُ مَسَاجِد مَسْجِدى هِذَا وَالْمَسْجِد الْحَرَامِ وَالْمَسْجِد الْاَقْصَى

الله الله المار المنظروايت كرتے بين: بي اكرم مَنْ الله في ارشاد فرمايا ہے:

"سواریوں پڑجن چیزوں کی طرف سفر کیا جاتا ہے ان میں ہے سب سے بہتر ٔ حضرت ابراہیم میں گاہیر کردہ معجد ( یعنی مجدحرام ) ہے اور میری معجد ( یعنی معجد نبوی ) ہے "

بدروایت امام احمد نے حسن سند کے ساتھ نقل کی ہے' امام طبر انی نے اور امام ابن خزیمہ نے اپی'' میجے'' میں نقل کی ہے' تاہم انہوں نے بیالفاظ نقل کیے ہیں :''میر کی ہیں جد ( یعنی معجد نبوی ) اور آباد گھر ( یعنی معجد حرام ) ہے''

ابن حبان نے اسے اپی 'صحح' میں نقل کیا ہے اور ان کی روایت کے الفاظ ہے ہیں: '

"سوار بول پرسوار ہوکر جن کی طرف سفر کیا جا تاہے ان میں سب سے بہتر میری بیمبد (لینی مسجد نبوی) ہے اور بیت عتیق (لینی مسجد حرام) ہے ''۔

حافظ بیان کرتے ہیں: دیگراسناد کے ساتھ کیہ بات مشدطور پر منقول ہے: نبی اکرم مؤینے کا رشادفر مایہ ہے: ''سفر'صرف تبین مساجد کی طرف کیا جائے گائمیری میں جو 'مسجد حرام اور مسجد انصلیٰ'۔

1878 - وَعَنُ سعد رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لما رَجَعَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من تَبُوك تَلقاهُ رجال من المسخلفين من المُوُمِينِينَ فأثاروا غبارا فخمر بعض من كَانَ مَعَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنفه فأزال رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَن وَجهه وَقَالَ وَالَّذِي نَفسِى بِيَدِهِ إِن فِي غبارها شِفَاء من كل فأزال رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُام عَن وَجهه وَقَالَ وَالَّذِي نَفسِى بِيَدِهِ إِن فِي غبارها شِفَاء من كل قال وَأَرَاهُ ذكر وَمَنُ الجذام والبرص . ذكره رزين الْعَبدَرِي فِي جَامعه وَلَمَ أَره فِي الْأَصُولُ

ﷺ حضرت سعد بی تنایان کرتے ہیں: جب نی اکرم مائی تا تبوک ہے واپس تشریف لائے تو چند "ومیوں ہے آپ مائی ا کی ملاقات ہوگی، جن کاتعت اہل ایمان سے تھا اوروہ ساتھ نہیں گئے تھے ان کے آئے ہے غباراً ڈا اُ تو نبی اکرم ساتھ نے افراد میں سے کسی نے اپناناک ڈھانپ لیا تو نبی اکرم مائی نے اس کے چیرے سے کیڑ اہٹا یا اورار شاوفر مایا: اس ڈ ات کی تسم اجس کے دست قدرت میں میرٹی جان ہے اس کا (لیمنی مدید منورہ کا) غبار نبر بھاری کے لئے شفاء ہے'

راوی بیان کرتے ہیں. میرے خیال میں روایت میں جذام اور برص کے لئے بھی شقاہونے کے الفاظ ہیں۔ یہ روایت رزین عبدری نے اپنی '' جامع'' میں نقل کی ہے میں نے میدوایت بنیادی کتابوں میں کہیں نہیں دیکھی ہے۔

1879 - رَعَلْ آنْسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَى طَلْحَة السمس لى عُلاما من غِلْمَانكُمْ يخدمنى فَخرج أَبُو طَلْحَة يردفنى وَرَاء ه فكنت أخدم رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما نول قَالَ ثُمَّ أقبل حَتَى إذا بدا لَهُ آحَد قَالَ هَذَا جبل يحبنا ونحبه فَلَمَّا أشرف على الْمَدِينَةِ فَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أحرم مَا بَيْن جبليها مثل مَا حرم إِبْرَاهِيمَ مَكَة ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكَ لَهُمْ فِي مدهم وصاعهم

رَوَاهُ البُحَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَّاللَّفُظ لَهُ

قَالَ الْمُحَطَّابِيِّ فِي قَوْلِهِ هَٰذَا جِيلِ يحبنا ونحبه أَرَادَ بِهِ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وسكانها كُمَا قَالَ تَعَالَى واسأل الْقرِّيَة يَوسُداكي آهُلِ الْقَوْيَة

قَالَ الْبَغُوِى وَالْآوَلْى إِجراؤه على ظَاهره وَلَا يُنكر وصف الجمادات بحب الْانْبِياء والاَوَّلِاء وَاهُلِ الطَّاعَة كَمَا حسنت الأسطوانة على مُفَارقَته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سعع الْقَوْم حسنها إلى أن سكنها وكمما أخسر أن حسجرا كَانَ يسلم عَلَيْهِ قبل الْوَحْى فَلَا يُنكر عَلَيْهِ وَيكون جبل أَحَد وَجَهِيْع آجزًاء الْمَدِيْنَةِ تحبه وتحن إلى لِقَائِه حَالَة مُفَارِقَته إِيَّاهًا . قَالَ الْحَافِظِ وَهَذَا الَّذِي قَالَه الْبَغُوى حسن جيد وَاللهُ أَعْلَمُ

کی حضرت انس بن مالک رش تن ایک رئے بیں: نی اکرم نش کی ایک حضرت ابوطلی بی ایک بیا: اپنے بچوں میں سے میرے سنے کوئی لڑکا ڈھونڈو! جومیری خدمت کیا کرے تو حضرت ابوطلی بی تنظیم جھے اپنے بیچے بٹھا کرلے گئے جب بھی آپ شوائی میں بے کوئی لڑکا ڈھونڈو! جومیری خدمت کیا کرتا تھا، نی اکرم نشاؤی اوالی تشریف لارہے تھے میں اس کی کہ جب آپ منظیم پڑاؤ کرتے تھے میں اس کی کہ جب آپ منظیم کے سامنے اُحد بہاڑ آیا تو نبی اکرم نرائی کی خدمت کیا کرتا تھا، نی اکرم نرائی کی اور تا دفر مایا:

'' یہ! یک ایسا بہاڑے جوہم ہے محبت کرتا ہے اور ہم اس ہے محبت کرتے ہیں'' پھر جہ نبی اکرم مُلاَیِّا کو مدینہ منورہ کے آٹار نظر آئے' تو آپ مِلاَیُّا نے ارشاد فر مایا:

''اے امتد! میں اس کے دونوں پہاڑوں کے درمیان کی جگہ کؤائی طرح حرام قراردیتاہوں'جس طرح حضرت ابراہیم ملیٹلانے مکہ کوحرام قراردیا تھا' پھرنبی اکرم مٹائیز آئے میددعا کی:

"ا التداند ان توكول كے لئے إن كے مداور إن كے صاع من يركت ركاوے"

بدروایت امام بخاری اورا مامسلم نے فقل کی ہے روایت کے بیالفاظ ان کے فقل کر دوہیں۔

علامدخط في بيان كرئت بين: حديث كريالفاظ:

'' میر پہاڑ ہم سے محبت کر تاہے اور ہم اِس سے محبث کرتے ہیں''

" دہتی ہے پوچھوا"

اس سے مراد میہ ہے کہ ستی دانوں سے پوچھو۔

عدامہ بغوی بیان کرتے ہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ اِن الفاظ کوان کے ظاہر کی مغہوم پرمحمول کیا جائے 'اوراس بات کا انکار نہیں کی جہ سکتا' کہ جمادات کی بیصفت بیان کی گئی ہے کہ وہ انبیاء کرام اولیاء عظام اور نیک لوگوں سے محبت رکھتے ہیں' جس طرح ایک ستون نبی اکرم سائی کی جدائی پر دویا تھا' یہاں تک کہ لوگوں نے اُس کے دونے کی آ داڑی تھی 'یہاں تک کہ وہ پرسکون ہوگیا تھا' ای طرح نبی اکرم سائی کے جہ بات بیان کی ہے: '' دمی کے زول ہے چہا ایک پھر آپ سائی کے کہ اور کی کرتا تھا'' کو سلام کیا کرتا تھا'' کو رخت ' بھر وغیرہ ) نبی تواں بات کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اُحد پیاڑ اور یہ بینہ منورہ کے تمام اجزا ( بینی وہاں کے پہاڑ ورخت ' بھر وغیرہ ) نبی

اکرم مائیزا ہے محبت کرتے ہول' اور جب نبی اکرم مائیڈا انہیں چھوڑ کر گئے ہول تو نبی اکرم ماٹیڈا کی ملاقات (یاوالیس تشریف آوری کے مشاق رہتے ہوں)''۔

حافظ بیان کرتے ہیں: علامہ بغوی نے جو بات بیان کی ہے وہ سن اور عمرہ ہے باتی اللہ بہتر جانتا ہے۔

1880 - وَقد روى البِّرِمِذِي من حَدِيْثِ الْوَلِيد بن آبِي ثَوْر عَن السَّدِي عَن عبَادَة بن آبِي يزِيْد عَن على بس آبِي طَالب قَالَ كنت مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّة فخرجنا فِي بعض نُوَاحِبها فَمَا استقله جبل وَلا شجر إلَّا وَهُوَ يَقُولُ السَّلام عَلَيْك يًا رَسُول اللَّهِ

وَ قَالَ التِّرْمِلِ يَ حَدِينَ حَسَنَ غَرِيْبٌ

و الم الم ترفدی نے ولید بن ابوٹور کے حوالے سے سدی کے حوالے سے عبادہ بن ابو یزید کے حوالے سے معفرت علی بن ابوطالب بٹاٹنا کا سے بیان نقل کیا ہے:

''میں مکہ میں'نی اکرم مُنَّاتِیَّا کے ساتھ تھا' ہم وہاں کے کسی نواحی علاقے کی طرف جانے کے لئے نکے'توجو بھی پہاڑاور درخت سامنے آتا تھا'تو وہ پہ کہتا تھا۔اکسٹکام عَلَیْکَ یَارَسُولَ اللہ!

الممرندى بال كرتے بين بيصريث من غريب ہے۔

1881 - وَعَنهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ قَالَ رَمُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَد جبل يحبنا ونحبه فَاذَا جنتموه فَكُلُوْا من شَجَوه وَلَوُ من عضاهه

رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْأَوْسَطِ من رِوَايَةٍ كثير بن زيد

''اُ حدیباڑ ہم ہے محبت کرتا ہے اور ہم اِس سے محبت کرتے ہیں جب تم لوگ اس کے پاس آؤ 'نواس کے ورفت میں سے کھ لیا کرو خواہ دہ اس کے کاشئے ہی کیوں شہول''

بدروایت امام طبرانی نے جم اوسط میں کثیرین زید سے منقول روایت کے طور پر تقل کی ہے۔

1882 - وَرَوَّاهُ ابُن مَاجَه من رِوَايَةٍ مُحَمَّد بن اِسْحَاق عَن عبد الله بن مكنف عَنُ آنَسٍ وَّهْ لَذَا اِسْنَاد وَاه قَالَ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن جبل أَحَد يحبنا و نحبه وَهُوَ على ترعة من ترع الْحَنَّة وعير على ترعة من ترع الْحَنَّة وعير على ترعة من ترع النَّار قَالَ المملى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقد صَحَّ عَن النَّيى صَلَّى اللهُ عَنيهِ وَسَلَّمَ من غير مَا طَرِيُق وَعَنْ جمَاعَة من الصَّحَابَة أَنه قَالَ لَا حَذَّ هاذَا جبل يحبنا و نحبه

وَالزِّيَادَة على هٰذَا عِنْد الطَّبَرَانِي غَرِيْبَة جلا

العضاه تقدم والترعة بِضَم التَّاء المُثَنَّاة فَوق وَسُكُون الرَّاء بعُدهَا عين مُهُملَة مَفُتُو حَة هِيَ الرَّوْضَة وَالْبَابِ اَيُضًا وَهُوَ المُرَاد فِي هندًا الحَدِيْتِ فَقَدْ جَاءَ مُفَسرًا فِي حَدِيْتٍ آبِي عَنْبَس بن جبر رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ السِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا حَدها أَ البَالِي يعبنا ونحبه على بَابِ من ابُوابِ الْجَنَّة وَهاذَا عير جبل

يبعضنا ونبعضه على باب من أبُواب النَّار

رَوَاهُ الْبَزَّارِ وَالطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيْرِ وِالأومِط

ﷺ بیروایت ٔ امام ابن ماجہ نے محمد بن اسحال کی عبداللہ بن مکھنہ کے حوالے ہے 'حضرت الس بڑا تائیے نقل کردہ روایت کے طور پرنقل کی ہے ٔ اور بیسند' وائی' ہے 'حضرت الس بڑا ٹھٹیان کرتے ہیں: نبی اکرم مڑا ٹیٹی نے ارشادفر مایا:

"اُحد بہاڑیم سے محبت کرتا ہے اور ہم اِس سے محبت کرتے ہیں اور میہ جنت کے درواز سے پر ہوگا اور "عیر" بہاڑجہم کے ورواز بے پر ہوگا"

املاء کروائے والے صاحب بیان کرتے ہیں: نبی اکرم تنگیز کم سے بیات متندطور پرمنقول ہے جود گیرحوالوں ہے منقول ہے ا اور صحابہ کرام کی ایک جم عت سے منقول ہے نبی اکرم ننگرز کم نے بیارشادفر مایا تھا:

"أحديها (بم مع معارت كرتاب أورجم إلى مع محبت كرت بين"

تا ہم اضافی الفظ (بعن معیر" بہاڑ کوتا پسند کرنا) بیاضافہ المام طبراتی نظل کیا ہے اور بیانتہا کی غریب ہے۔

لفظ''العضاۃ'' اس کامطلب پہلے گزر چکاہے کفظ'' الترعۃ'' میں تٹ پڑ پیش' ہے رئما کن ہے اس کے بعد'ع' ہے جس پر زبر ہے اس سے مراد ہاغ ہے اور اس سے مراؤ دروازہ بھی ہے اور یہاں بھی مراد ہے کیونکہ حضرت ابوعنیس بن جر جن فنا منقول روایت میں نیہ ہات وضاحت کے ماتھ نہ کور ہے: نبی اکرم من تجزیہ نے اُحد کے بارے میں یفر مایا تھا:

'' یہ ہم سے محبت کرتا ہے' اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں' اور بیہ جنت کے دروازے پر ہوگا'ادر'' عیر'' پہاڑ ہمیں ناپسند کرتا ہے' اور ہم اسے ناپسند کرتے ہیں' اور وہ جہنم کے دروازے پر ہوگا'' بیر دوایت امام بزارنے' امام طبرانی نے بھم کبیراور مجم اوسط میں نقل کی ہے۔

1883 - وَرُوِى عَن سهل بن سعد رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ وَاللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَد ركن من اَرْكَان الْجَنَّة . رَوَاهُ اَبُوْ يعلى وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيْرِ

الله الله معرست الل بن معد التنزروايت كرتين: بي اكرم الكالم فالماح ارشادفر مايا ب

"أحديها لأجنت كاركان بس كأيك ركن ك

ميروايت الم الويعلى في أورامام طبراني في مجم كيرين ففل كى ب-

1884 - وَعَنُ سَلَمَة بِنِ الْآكُوَعِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كنت أرمى الْوَحْشِ وأصيدها وأهدى لَحمها إلى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أما لَو كنت تصيدها بالعقيق لشيعتك إدا دهبت وتلقيتك إذا جِنْت فَائِنَيُ آحَبُ العقيق . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيَّ فِي الْكِيثِر بِاسْنَادٍ حسن

کی حضرت سلمہ بن اکوئ بڑگاؤیان کرتے ہیں: میں سرکش جانوروں کو تیر مادکران کا شکار کیا کرتا تھا 'اوران کا گوشت نبی اکرم سڑھی کی خدمت میں پیش کیا کرتا تھا 'نبی اکرم سڑھی آئی نے ارشاد فرمایا: اگرتم انہیں وادی تھیں میں شکار کروئو جب تم جاؤے کے توبیہ تمہارے ساتھ چلیں سے اور جب تم آؤ کے توبیتم ہارااستعبال کریں کے میں وادی تھیں سے مجت کرتا ہوں '۔ بدروایت امام طبرانی نے جم بیریں حسن سند کے ساتھ قل کی ہے۔

1885 - وَعَنْ عَالِشَة رَضِى اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَالِي آتٍ وَّآنا بالعقيق فَقَالَ إِنَّكِ بواد مبارك . رَوَاهُ الْبَزَّارِ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ قوى

"میرے پاس ایک پیغام رسال (فرشته) آیا میں اس وقت "وادی عقیق" میں موجود تھا اس پیغام رساں (فرشتے) نے بتایا: آپ اِس وقت ایک مبارک وادی میں ہیں''

میروایت امام بزارنے عمد داورتوی سند کے ساتھ فال کی ہے۔

1886 - وَعَنُ عِسمُ بِنِ الْحُطابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدِثِنِى رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اثَانِيُ اللَّيْلَة آتٍ من رَبِّى وَانا بالعقيق أن صل فِى هنذَا الُوَادى الْمُبَارِك . رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِى صَحِيْحه

الله الله معرب عرب خطاب بالمنظميان كرتي بين : بي اكرم من المرا في محص بتايا:

" کزشته رات میرے پروردگاری طرف سے ایک پیغام رسال (فرشته) میرے پاس آیا میں اس وقت وادی عقیق میں موجود تھا' (اُس نے کہا:) آپ اِس مبارک وادی میں نماز ادا سیجے"

میدوایت امام این خزیمه نے اپنی وصیح "میں نقل کی ہے۔

6 - التَّرُهِيبُ من إخافة آهُلِ الْمَدِينَةِ أَوْ إِرادتهم بِسوء

باب: الله ينه كوخوف زوه كرن أن كم بار على برااراوه ركف كم بار على تراارات الله على تركيبى روايات الله عن الله عنه الله عنه قال مسمعت النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يكيد الْفلِ الْمَدِينَةِ اللهُ عَنهُ قَالَ مسمعت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يكيد الْفلِ الْمَدِينَةِ اللهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يكيد الله المَاء . وَوَاهُ البُنَادِي وَمُسْلِم

الله الله معرت معد التنفيان كرتي ين السي في اكرم التنظيم كويدار شاوفر مات موسات الله

'' جو خص اہل مدینہ کو تنگ کرے گا' تو وہ (جہنم کی آگ جس) یوں تھول دیا جائے گا'جس طرح نمک یانی میں تھل جاتا ہے'' بدر دابیت امام بخاری اور امام سلم نے نقل کی ہے۔

1888 - وَفِي رِوَايَةٍ لَـمُسُلِم وَلَا يُرِيد آَحَد آهُلِ الْمَدِيَّنَةِ بِسوء إِلَّا أَذَابِهِ اللَّه فِي النَّارِ ذوب الرصاص آوُ ذوب الْملح فِي الْمَاء . وَقَدْرُوِيَ هَٰذَا الْحَلِيَّتِ عَن جمَاعَة مِن الصَّحَابَة فِي الصِّحَاحِ وَغَيْرِهَا

المسلم كى ايكردايت من بيانفاظين

"جوفض الله مدینه کے ساتھ برائی کا ارادہ کر ہے گا تو اللہ تعالی اسے جہنم میں یوں بچھلادے گا جس طرح سیسه کو پچھلایا جاتا ہے یا جس طرح نمک پائی میں طرح ہوتا ہے" میدوایت صحابہ کرام کی ایک جماعت کے حوالے نے صحاح اور دیگر کتابوں میں منقول ہے۔ 1889 - وَعَنْ جَابِرِ بِنِ عَبِدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَن آمِيرًا مِن أُمَرًاء الْفِيْنَة قدم الْمَدِيْنَة وَكَانَ قد ذهب بصر جَابِر فَقِيل لَجَابِر لَو تنحيت عَنهُ فَحرج يمشى بَيْن ابنيه فانكب فَقَالَ تعس من آخاف رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقد مَاتَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِن آخَاف آهُلِ الْمَدِيْنَةِ فَقَدْ آخَاف مَا بَيْن جَنْبى وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِن آخَاف آهُلِ الْمَدِيْنَةِ فَقَدْ آخَاف مَا بَيْن جَنْبى وَرَامُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِن آخَاف آهُلِ الْمَدِيْنَةِ فَقَدْ آخَاف مَا بَيْن جَنْبى وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِن آخَاف آهُلِ الْمَدِيْنَةِ فَقَدْ آخَاف مَا بَيْن جَنْبى وَرَامُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِن آخَاف آهُلِ الْمَدِيْنَةِ فَقَدْ آخَاف مَا بَيْن جَنْبى وَلِهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ عَالِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لُم مِن آخَاف آهُلِ الْمَدِيْنَةِ فَقَدْ آخَاف مَا بَيْن جَنْبى وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتُ وَلَا الصَّعِيْدِ وَلَا الصَّعِيْدِ وَلَا الصَّعِيْدِ وَلَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُولُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّٰهُ عَلَيْهِ الللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالْهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَالُهُ عَلَاللّٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰ الل

من ایک مرتب فقے کے ذمانہ میں ایک ایم میر یہ بات محقول ہے: ایک مرتبہ فقے کے ذمانہ میں ایک ایم مدید منود ،

آیا اُس وقت حضرت جابر خاتو کی بینائی رخصت ہو پیکی تھی حضرت جابر خاتو ہے کہا گیا: اگر آپ اس کے داستے ہے ہے جا تیں اور میں سے اور خاتو ہوئے ایک ایس دوکا گیا تو انہوں نے فرمایا: وہ محف میں تو یہ مناسب رے گا تو حضرت جابر خاتو ایس کے دوصا جبر ادول کے درمیان چلتے ہوئے نکلے آئیس ردکا گیا تو انہوں نے فرمایا: وہ محف بر باد ہو جائے ہوئے اللہ کے رسول کو خوف زدہ کیا تو ان کے صاحبر ادول نے باان کے صاحبر ادول میں ہے کسی ایک نے کہا: اے ابا جان ایش میں اگر میں تو معرت جابر شائل کے جبکہ نی اکرم خاتی کا کوصال ہو چکا ہے تو حضرت جابر شائل نے جبکہ نی اکرم خاتی کا کوصال ہو چکا ہے تو حضرت جابر شائل نے: بیا ایس نے نی اکرم خاتی کو بیاد شاد فرماتے ہوئے ساہے:

''جو مخص اہل مدینہ کوخوف زوہ کرےگا'وہ میرے پہلو کے درمیان (لیمی مجھے)خوف زوہ کرےگا'' بیروایت امام احمد نے نفل کی ہے'اس کے رجال میچے کے رجال ہیں۔

1890 - وَرَوَاهُ ابْسَ حَبَسَانَ فِي صَعِيْحِهِ مُخْتَصِرًا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من آخَاف آهُلِ الْمَدِيْنَةِ أَخافه الله

1891 - وَعَنْ عَبَادَة بِنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَه قَالَ اللَّهُمَّ مِن ظلم أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وأخافهم فأخفه وَعَلِيهِ لعنة الله وَالْمَلائِكَة وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ وَلَا يقبل مِنْهُ صرف وَلَا عدل رَوَاهُ الطَّبَرَانِيَ فِي الْاَوْسَطِ وَالْكَبِيُرِ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ

الله الله المعادة بن صامت التنافيان كرت ين: أي اكرم التي في دعاكى:

''ا نے اللہ! جو شخص اہل مدینہ برظام کرے اور انہیں خوف کا شکار کرے تو اُسے خوف میں مبتلاء کر! اور ایسے شخص براللہ انعال اور اس کے فرشنوں اور تمام اوگوں کی لعنت ہوا ہے شخص کی کوئی فرض یافٹل نماز قبول نہیں ہوگی''
میردوایت امام طبر انی نے بہتم اوسط اور مجم صغیر میں عمرہ سند کے ساتھ قتل کی ہے۔
میردوایت امام طبر انی نے بہتم اوسط اور مجم صغیر میں عمرہ سند کے ساتھ قتل کی ہے۔

1892 - وروى النَّسَائِيِّ وَالطَّبَرَانِيِّ عَنِ السَّائِبِ بن خَلاد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولُ الله صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ

حديث 1891: البسعيدم الأوسط للطبراني - بساب الراء من اسه روح - حديث: 3673 البسعيدم الكبير للطبراني - من اسه السائب السائب بن خلاد بن مويد بن تعلية الأنصاري - حديث:6482 وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ مَن ظلم أَهُلِ الْمَدِيْنَةِ وأخافهم فأخفه وَعَلِيهِ لعنة الله وَالْمَلائِكَة وَالنَّاس آجُمَعِيْنَ لَا يقبل الله مِنهُ صرفا وَلا عدلا

و کا ام نسانی اورا ما مطبرانی نے مصرت سائب خلاد ڈاٹٹو کے حوالے ہے نبی اکرم مٹاٹٹو کاریفر مان نقل کیا ہے: ''اے اللہ! جواہل مدینہ پڑتلم کرے اورائیس خوف زوہ کرئے تو اس کوخوف میں مبتلاء کر!اورا بیٹے خص پڑاللہ تعالی اورفتر شنے اور تمام انسانوں کی لعنت ہواللہ تعالی ایسے خص کی کوئی فرض یا نقلی عبادت تبول نہیں کرے گا''

الله يَوْم الْقِيَامَة وَعَضِراني قَالَ من آخَاف آهُلِ الْمَدِيْنَةِ أَخافه الله يَوْم الْقِيَامَة وَغَضب عَلَيْهِ وَلَمْ يَقْبَلُ
 مِنْهُ صرفا وَلا عدلا

التصرُف هُوَ اللَّهَ رِيضَة الْعدل التَّكُوع قَالَه سُفْيَان الثَّوْرِيّ وَقِيْلَ هُوَ النَّافِلَة وَالْعدُل الْفَرِيضَة وَقِيلً التصرُف النَّوْبَة وَالْعدُل الْفِدْيَة قَالَه مَكُحُول وَقِيلَ الصَّوْف الانْخِسَاب وَالْعدُل الْفِدْيَة وَقِيلَ الصَّرُف الْوَزُن وَالْعدُل الْكَيُل وَقِيلً عَير ذَلِك

و و امام طبرانی کی ایک روایت میں بدالفاظ میں: نبی اکرم نافق نے ارشادفر مایا:

'' جَوْضَ الل مدینه کوخوف ز دو کرے گا اللہ تعالی قیامت کے دن اُسے خوف میں جتلاء کرے گا'اوراُس پر خضب کرے گا'اورایسے خص کی کوئی فرض یالفل عبادت قبول نہیں کرے گا''

لفظ 'الصرف' سے مراوفرض عبادت ہے لفظ 'العدل' سے مرافقل عبادت ہے ہیہ بات سفیان توری نے بیان کی ہے۔ ایک تول کے مطابق '' صرف' سے مرافقل عبادت ہے اور '' عدل' سے مرادفرض عبادت ہے۔ ایک قول کے مطابق '' صرف' سے مراد تو بہ ہے اور 'عدل' سے مرادفد بیہ ہے ہیہ بات کھول نے بیان کی ہے۔ ایک قول کے مطابق '' صرف' سے مراد کمائی اور 'عدل' سے مرادفد بیہے۔

ایک قول کے مطابق" صرف" ہے مرادوزن ہے اور" عدل " ہے مراد ما بنا ہے ایک قول کے مطابق ان الفاظ کا کوئی اور مفہوم

1994

1894 - وَرُوِى عَن عبد اللّه بن عَمُرو رَضِى اللّهُ عَنُهُمَا أَنَّ رَسُولُ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من آذَى اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ آذاه الله وَعَلِيهِ لَعنهَ الله وَالْمَلَائِكَة وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَا يقبل مِنهُ صرف وَلَا عدل • رَوّاهُ الطَّبُرَائِيّ فِي الْكَبِير

الله الله الله بن عمر و النافظ المن اكرم من كالله كايه فرمان تقل كرتے ميں:

''جو خص اہل مدینہ کواذیت کی پیائے گا اللہ تعالیٰ اے اذیت میں مبتلاء کرے گا ایسے شخص پراللہ تعالیٰ اور آم فرشتوں اورانسانوں کی لعنت ہوگی ایسے خص کی کوئی فرض یانفل عمادت قبول نہیں ہوگی''

بدروایت امام طرانی نے بھم کبیر میں نقل کی ہے۔

ء حديث1892: النعجيم الأوسط للطبراني - باب الراء " من اسه روح - حديث:3673

1895 - وَعَنُ سَعْدِ بُنِ آبِى وَقَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فِي المَاءِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

دهمهم محركة أى غشيهم بسُرْعَة وَاللَّهُ أَعْلَمُ

الله الله والما والما والما والمن المنظروا عد كرت بين اكرم عليم في الرم المناوفر مايا ب

"اے اللہ! تو ان لوگوں کے لئے اُن کے مقابلے میں کائی ہوجا جو آئیس تقصان پہنچا کیں اگرم مُلْآئیل کی مراداہل مدینہ تھے (نبی اکرم مُلُّقِیلِ نے قرمایا:) جو تفس اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا اللہ تعالی اسے (جہنم میں) یوں گھول دے گا جیسے نمک یانی میں تھل جاتا ہے"۔

بدروایت امام احمد نے عمدہ سند کے ساتھ نقل کی ہے اور اس کا آخری حصہ "جیج" میں اس کی ماند منقول ہے جواس ہے بہلے گزرچکا ہے۔

متن كالفاظ ودهمهم عي حركت بأس مراديب الكوتيزي عدد ماني كالدبهر ماناك

طاء السنت كى كتب Pdf قائل عن طاصل 2 2 2 "ونته حنى PDF BOOK" چین کو جوائی کریں http://T.me/FigaHanfiBooks عقائد پر مشمل ہوسے حاصل کرنے کے لیے تحقیقات چینل طیلگرام جمائن کریں https://t.me/tehqiqat طاء المسنت كى تاياب كتب كوكل سے اس لك ے اثری فاقان لوڈ کیاں https://archive.org/details/ azohaibhasanattari طالب وقا۔ اگر وقال مطابق لاوسی حسان وطالی